# 

1991 1 5:06 519



شعبه أردود ار معارف اسلاميه بنجاب لوغوري لا بور

# اردُو دائرهُ مَعارِف إسلامِيَّة

زیرِا ہنمام دانش گاہ چنجاب لاہور



جلدم

(بای --- بوزنطی) بارادل ۱۳۸۹هر۱۹۹۹ء باردوم ۱۳۲۳هر۲۰۰۲ء (زیر محران: داکزمحودالمن مارف)

شعبه أردو دائره معارف اسلاميه، پنجاب يو نيورسي لا مور

### ادارهٔ تحریر

| ر کیس ادار ه  | ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ،ایم اے ، ڈی اٹ                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معاون اداره   | دَا كَبْرِ محمد نَصْرِاللَّه احسان اللِّي رانا،ايم إے، پي ايج دُى (پنجاب)، پي ايج دُى ( کينشب) |
| مد ي          | سید محمد امجد الطاف، ایم اے (پنجاب)                                                            |
| مد بر         | عبدالمنان عمر،ایم اے (علیگ)                                                                    |
| مدير          | پروفیسر عبدالقیوم،ایماپ (پنجاب)                                                                |
| معتمد اد ار ه | ذاكر نصير احمد ناصر ،ايم اے (پنجاب)                                                            |

## مجلسا ننظاميه

ا۔ بروفیسر محمد علاءالدین،ایم اے،ایل ایل بی، ستار کا متیاز،وائس جانسلر، دانش گاہ پنجاب (صدرِ مجلس)

۲۔ جسٹس دَاکٹرالیں۔اے۔رحمٰن، ہلال پاکستان، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان، لاہور۔

س<sub>-</sub> کفتیدے جزل ناصر علی خال ، سابق صدر پبلک سروس کمیشن ، مغربی یا کستان ، لا بور

۳- جناب معزالدین احمد، ی ایس - پی (ریٹائرة) ۲۳۳ شارع طفیل، لا بورچهاؤنی

۵ جناب الطاف گو ہر، ی ۔ ایس بی، تمغهٔ پاکستان، ستار و قائداعظم، ستار و پاکستان، ہلال قائد اعظم، و مز اکیڈمی، لا ہور دائر کٹر فنانس سر و سز اکیڈمی، لا ہور

٢ معتمد ماليات، حكومت مغربي پاكستان، لا جور

۷- سید بحقوب شاه، ایم اے، سابق آذیٹر جز ل یا کستان و سابق وزیر مالیات، حکومت مغربی یا کستان، لا مور

۸ مسر عبدالرشید خال، سابق کنفرولر پرنتنگ ایندشیشنری، مغربی پاکستان، لا مور

• ا۔ پروفیسر ذاکٹر محمد با قر،ایم اے، پی ایج ذی، پر نسپل اور یمنعل کالج، لا ہور

اا ۔ پروفیسر محمد علاءالدین صدیقی،ایم اے،ایل ایل بی،ستار دامتیاز صدر شعبهٔ علومِ اسلامیه، دانش گاه پنجاب،لا مور

۱۲ سید شمشاد حیدر،ایم اے،رجسر ار، دانش گاه پنجاب،لا مور

السار جناب ايم ال شهيد، بي كام، ايس الاليس، خازن، دانش كاو پنجاب، لا مور

باردوم زیر نگرانی : دُاکٹر محمودالحن عارف ۲۰۰۲هـ ۲۰۰۲هـ ۲۰۰۲

#### اختصارات و رموز وغیره

#### اختصارات

(1)

کتب عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ھیں

<u>1</u>7 - اردو دائرة معارف اسلامية .

(ر) ت = اسلام السائيكلوپيديسي (=انسائيكلوپيليا او اسلام، تركي).

(ر) ع = دائرة المعارف الاسلاسية (= انسائيكلوپيليا او اسلام، عربي).

=) Encyclopaedia of Islam= ۲ این الائیڈن ۱ یا ۲ انسائیکلوپیٹیا او اسلام، انگریزی)، بار اوّل یا دوم، لائیٹن. انسائیکلوپیٹیا او اسلام، انگریزی)، بار اوّل یا دوم، لائیٹن. ابن الاّبار سے کتاب تَکُمِلَة الصِّلَة، طبع کودیرا BAH, V - VI).

M. Alarcony - C. A. González - ابن الأبّار: تَكُملَة Apéndice a la adición Codera de: Palencia 'Misc. de estudios y textos árabes در Tecmila.

ابن الأبّار، جلد اوّل = ابن الأبّار: تَكُمِلَةُ الصِّلَةَ، arabe d' aprés un ms. de Fés, tome I, complétant

A. Bel طبع iles deux vol. édités par F. Codera
و محمّد بن شنب، الجزائر ١٩١٨ عليه

ابن الأثير أيا <sup>7</sup> يا <sup>٣</sup> يا <sup>٣</sup> يا <sup>٣</sup> = كتاب الكاسل، طبع ثورئبرك C. J. Tornberg بار اوّل، لائيٹن ١٨٥١ تا ١٨٥٦ء، يا بار دوم، قاهره ١٠٣١ه، يا بار سوم، قاهره ٣٠٠١ه، يا بار چهارم، قاهره ١٣٠٨ه، و جلد.

ابن الأثير، ترجمهٔ فاينان = Annales du Maghreb e! الجزائر (E. Fagnon الجزائر ، الجزائر

ابن بَشْكُوال = كتاب المِّهلة في اغبار آئيمة الأَندُلُس، طبع كوديرا F. Codera، ميذرذ سمره (BAH, II).

ابن بطوطه = تحفة النُظَارِ في غَرائِب الأسْصارِ و عَجائِب الاسفار، مع ترجمه از B. R. Sanguinetti و B. R. Sanguinetti مع ترجمه از ۱۸۵۳ تا ۱۸۵۸ ع

این تَقْری بِرْدِی = النَّجُوم الزاهِرة فی مُلوک مصر و القاهِرة، طبع W. Popper ، برکلے و لائیڈن ۱۹۰۸ تا ۱۹۳۹ء. ابن تَقْری بردْی، قاهره = کتاب مذکور، قاهره ۱۹۳۸ ه ببعد.

ابن حَوقَلَ = كتاب صُورة الأرض، طبع J. H. Kramers ابن حَوقَلَ = كتاب صُورة الأرض، طبع BGA, II) ، الاثيدُن ١٩٣٨ بار دوم)

ابن خُرُداذیه = المسالک والممالک، طبع نخویه . (BGA, VI) . لائیٹن ۱۸۸۹ (BGA, VI) .

ابن خُلْدون: عَبر (يا العبر) عد كتاب العبر و ديوان المُبتدأ و العَبر و ديوان المُبتدأ و العَبر . . . الخ، بولاق مم١٢٨٠.

ابن خَلْدُون : مقدمة = Prolégomènes d'Ebn Khaldoun ملبع المحدة (E. Quatremère بيرس ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ (Notices et Extraits, XVI-XVIII)

این خَلْدُون: مقدّسة، مترجمهٔ دیسلان ت Prolégoménes این خَلْدُون: مقدّسة، مترجمهٔ دیسلان از دیسلان از دیسلان از دیسلان الله ۱۸۹۳ از دیسلان الله ۱۸۹۳ از دوم، الله ۱۸۹۳ از دوم، ۱۸۹۳ از ۱۸۹۳ از دوم، ۱۸۹۳ از ۱۸۹۳ از ۱۸۹۳ از ۱۸۹۳ از ۱۸۳۳ از ۱۸۳ از

این خَلْدُون: مقدّمة، مترجمهٔ روزنتهال = The Muqaddimah.
منرجمهٔ Franz Rosenthal ، جلد، لندن ۱۹۵۸.
این خَدِّکان = وَقیات الاُعْیان، طبع وستنفلْت F. Wüstenfeld ، این خَدِّکان = وَقیات الاُعْیان، طبع وستنفلْت کوتُنکن ۱۸۳۵ تا ۱۸۵۰ و (حوالے شمار تراجم کے اعتبار سے دیر کئے هیں) .

ابن خَالَحَان، بولاق حكتاب مذكور، بولاق ١٢٥٥ ه. ابن خَلَّكان، فاهره حكتاب مذكور، قاهره ١٣١٠ ه.

ابن خَلِّكان، مترجمهٔ ديسلان = Biographical Dictionary تا مترجمهٔ ديسلان مرجمهٔ ديسلان ۱۸۳۳ تا ۱۸۲۰ مترجمهٔ ديسلان ۱۸۳۳ تا ۱۸۲۰ مترجمهٔ ديسلان ۱۸۳۰ متربحه ديسلان ۱۸۳۰ متربح ديسلان ۱۸۳

ابن رُسْته = الأعلاق النّـفِيْسَة، طبع لمخويه، لائيلن ١٨٩١ تا (BGA, VII) .

ابن رُستُه، ويت Les Atours précleux = Wiet، مترجمهٔ .G. Wiet

ابن سَعْد = كَتَابَ الطَبَقَاتَ الكَبِيرِ، طَبِع رُخَاوُ H. Sachau وغيره، لائيلن م. 19 تا . 19 ع.

ابن عذاری حکتاب البیان المُغْرِب، طبع کوئن G. S. Colin ابن عذاری حکتاب البیان المُغْرِب، طبع کوئن E. Lévi-Provençal لائیڈن ۴۳۹۱ تا در البوی پرووانسال، بیرس مابع لیوی پرووانسال، بیرس

ابن العِماد : شَدْرات حَشَدَرات النَّعَب في أَغْبار مَن ذَهَب، قام العَماد : شَدْرات النَّعَب في أَغْبار مِن قاهره . ١٣٥٥ تا ١٣٥٦ (سنين وفيات كر اعتبار مِن حوالے دير كئے هيں) .

ابن الفَيقِه = مختصر كتاب البُلدان، طبع لمخويه، لاثيلن المُدان، المُدان، طبع لمخويه، لاثيلن (BGA, V) .

ابن قُتَهُبَة : شَعرَ (يا الشَعرَ) = كتاب الشِعْر والشُعَراء، طبع دُخويه، لائيلُن ١٩٠٧ تا ص. ١٩٠٠

ابن قُتَيْبَه : مَعارِف (يا المعارِف) = كتاب المَعارِف، طبع ووسِئْفِك، كونْنكن ١٨٥٠ .

ابن هشام = كتاب سيرة رسول الله، طبع ووسينيفيك، كوڻنكن ١٨٥٨ تا ١٨٥٠ ع.

ابوالفداء: تَنْوِيم = تَنْوِيم البُلْدَان، طبع رِينُو J. T. Reinaud و ديسلان M. de Slane بيرس . ١٨٨٠ ع.

ابوالفداء: تقويم، ترجمه = Géographie d' Aboulféda ترجمه تقويم، ترجمه الموالفداء الله المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

الادریسی، ترجمه جوبار = Géographie d' Édrisi ، مترجمهٔ ، مترجمهٔ ، ۱۸۳۰ تا ، ۱۸۳۰ مترجمهٔ ، ۱۸۳۰ تا ، ۱۸۳۰ الاشتیعاب ، بالد، حیدرآباد

(دكن) ١٣١٨ - ١٣١٩. الاشتقاق - ابن دريد: الاشتقاق، طبع ووسشنفك، كوثنكن

لاشتهاق ۱ این درید: الاشتفاق، طبع ووسینفلک، کوئنگز سه ۱۸۵ه (اناستاتیک) .

الإصابة ابن مُجَر العُستلان : الإصابة بم جلد، كلكته

الأصطَخُرى = المَسَالِك والمَمَالِك، طبع خفويه، لائيلُن مع المُعَلِي على المُعَلِي المُعْلِي ال

الأغاني، برونو حكتاب الأغاني، ج ٢١، طبع برونو .R. E. الأغاني، برونو .Brūnnow لائيلن ١٣٠٦/٨٠٠٩.

الْأَلْبَارِي: لَنُزْهَةً - نُزْهَةَ الْأَلِبَّاءَ فَي طَبِّقَاتَ الْأَدْبَاءَ، قاهره

البغدادى : الفُرَّق=الفَرُّق بـين الفِرَق، طبيع محبَّد بـدر، قاهره ١٣٢٨ه/١٩١٠ .

البَلَاذُرى: اَنُساب = اَنساب الأَسراف، ج م و ۵، طبح
M. Schlössinger و S. D. F. Goitein، بيت المقدس
(يروشلم) ١٩٣٦ تا ١٩٣٨،

البَلاذُرى: أنساب، ج ١ = أنساب الأشراف، ج ١، طبع محدد حيدالله، قاهره ١٩٥٩.

البَلادُرى: فَمَتُوح = فَمَتُوح البُلْدان، طبع لا خويه، لائيلن

بَيْهَى: تَارِيخ بِيهِق = ابوالحسن على بن زيد البيهة : تَأْرِيخ بِيهِي، طبع احمد بهمنيار، تهران ١٣١٥هش .

بيهتى: تستّمة ابوالحسن على بن زيد البيهتى: تستّمه صوان العكمة، طبع محمّد شفيع، لاهور ٩٣٥ ع.

بَيْهَـق، ابوالفضل دابوالفضل بيهتى: تاريخ مسعودى، Bibl. Indica

تاج العروس = معمّد مرتضى بن معمّد الزّبيدى: تاج المروس.

تأريخ بغداد = الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، س جلد، قاهره ٢٠٠١ م ١٣٠١ م ١٠٠٠

تأریخ دَمَشْق = ابن عَسا کر: تاریخ دَمَشْق، ی جلد، دمشق اریخ دَمَشْق، ی جلد، دمشق

تَهْذِيب=ابن حَجَر العَسْقَلانى : تهذيب التهذيب، ١٢ جلد، حيدرآباد (دكن) ١٣٢٥ه/١٠٠٩ تا ٢٠٠٠ه/١٠٩٩. الثّعاليي : يَتَبْمَة=الثعالي : يَتْبُمَة اللّهْر، دمشق ١٣٠٨. الثعاليي : يتيمة، قاهره=كتاب مذكور، قاهره ١٣٩٣.

حاجى خليفه على الطَّنُون، طبع محمد شرف الدِّين يَالْتَقايا S. Yaltkaya و محمد رفعت بيلكه الكِليسلي Rifat Bilge Kilisli، استالبول ١٩٣١ تا ١٩٣٣ء.

حاجى خليفه، طبع فىلوكل حكشف الظنون، طبع فىلوكل Gustavus Flügel ، ١٨٥٨ تا ١٨٥٨ء.

حاجى خليفه: كشف كشف الظنون، ب جلد، استانسبول ١٣١٠ تا ١٣١١.

حدود العالم ترجسة The Regions of the World، سترجسة منور شكي V. Minorsky، لندن ١٩٣٤ و (GMS, XI) سلسلة جديد).

حمدالله يُسْتونى: لَنْزُهَة = حمدالله مستونى: لَنْزُهَة التَّلُوب، طبع ليسترينج Le Strange، لائيلن ١٩١٩ تا ١٩١٩ (GMS, XXIII).

الدُّرُر الكَاسِنَة = ابن حجر العسقلاني: الدُّرر الكَامنِـة، حيدرآباد ٢٠٨٨ من ١٣٥٠ .

الدَّميْرى=الدميرى: حيوة العَيوان (كتاب كے مقالات كے عنوانوں كے مطابق حوالے ديے گئے هيں).

دولت شاه دولت شاه: تذكرة الشعراء، طبيع براؤن E. G. Browne

ذهبى: حُفَّاظ اللَّهُ عَلَى: تَذْكرة العَفَّاظ، م جلد، حيدرآباد (دكن) ١٣١٥.

رحمٰن على = رحمٰن على: تذكرهٔ علما عدد، لكهنؤ بر و وع. رُوضات الجنّات، رُوضات الجنّات، تيران بروه.

زامباور، عربی=عربی ترجمه، از محدّد حسن و حسن احمد محمود، به جلد، قاهره ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۲ء.

السبك = السبك : طبقات الشافعية، به جلد، قاهره م ٢٣٠ه. سجل عثماني، استانبول ٢٣٠٨ تا

سُركيس= دركيس: مُعْجم البطبوعات العربية، قاهره

الشُّعانى=السمعانى: الآنساب، طبع عبكسى باعتناء سرجليوث D. S. Margoliouth لأثيلان ١٩١٧).

السيوطى: بغية السيوطى: بغية الوعاة، قاهره ١٣٧٩ه. السيوطى: السيوطى: بغية الوعاة، قاهره ١٣٧٩ه. السيوطى: السيوطى:

الفَيِّى = الضبى: بَغِيَّة المُلْتَمس فى تأريخ رجال اهل الأَنْدَلُس، طبع كوديرا Codera و ربيره J. Ribera ميثر لا سمراء (BAH, III).

الضَّوء اللَّامع=السَّخاوى: الضَّوء اللَّامع، ١٢ جلا، قاهره ١٣٥٣ تا ١٣٥٥ه.

الطَّبَرِي=الطبرى: تأريخ الرُّسُل و المُلُوك، طبع لَا خويـه وغيره، لائيلن ١٨٥٩ء تا ١٩٠١.

عثمانلی مؤلف لـری=بروسه لی محمّد طاهـر: عثمانـلی مؤلّف لری، استانبول ۱۳۳۳ه.

الِمِقْد الفَرِيد=ابن عبدربه : العقد الفريد، قاهره ١٣٢١ه. على جُوَاد=على جواد: سمالك عثماليين تاريخ و جغرافيا لفاتى، استانبول ٣١٣١ه/١٨٩٥ع تا ١٣١٥ه/١٨٩٩ع.

عوى: لُباب عوى: لباب الالباب، طبع براؤن، لنذن و لائيدن م ١٩٠٠ ، ١٩٠٠

عيون الأنباء = طبع ملر A. Müller تاهره و ١ ٢ ١ ه/١٨٨٠ ع.

غلام سرور عفلام سرور، سفتى: خزينة الاصفياء، لاهور مدرو علام المدرو المد

غوثی ماندوی : گلزار ابرار = ترجمهٔ اردو موسوم به اذکار ابرار، آگره ۱۳۲۹.

نرِشْته سمحید قاسم فرِشْته : کلشن ابراهیمی، طبع سنگی، بمبئی ۱۸۳۲ء .

فرهنگ و فرهنگ جغرافیای ایران، از انتشارات دایرهٔ جغرافیائی ستاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ هش.

فرهنگ آنند راج = منشی محمد بادشاه: فرهنگ آنند راج، ب جلد، لکهنو ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۹.

فقير محمد على على العنفية، لكهنؤ العنفية، لكهنؤ العنفية، لكهنؤ العربة ا

هُلُنَّى و لنُكر Alexander S. Fulton و Alexander S. Fulton و Second Supplementary Catalogue of : Lings

Arabic Printed Books in the British Museum

لنلن و ۱۹۵۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و

فهرست (يا الفهرست)=ابن النديم: كتاب الفهرست، طبع فلوكل، لاثيزك ١٨٤١ تا ١٨٤٤.

ابن القِفْطى = ابن القفطى: تأريخ العكماء، طبع لِبَرْك J. Lippert ، لائيزگ ٢٠٠٩ .

الكُتُبِي: فَوَاتَ = ابن شَاكَر الكُتُبِي: فَوَاتَ الوَّفَيَاتِ، بولاقَ الكُتُبِي: فَوَاتَ الوَّفِيَاتِ، بولاق

لسان العرب=ابن منظور: لسان العرب، ، ب جلد، قاهره ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۸ه.

مآثرالاً مراء شفاه نواز خان: مآثرالاً مراء، Bibl. Indica. مجالس المؤمنين = نورالله شوسترى: مجالس المؤمنين، تبران وو ۱۲ هش.

مرآة الجنان = اليافعى: مرآة الجنان، م جلا، حيدرآباد (دكن) ١٣٣٩.

مرآة الزمان = سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان، حيدرآباد (دكن) ١٩٥١ .

سعود کیمان=مسعود کیمان : جغرافیای مفصل ایسران، به جلد، تهران . ۱۳۱ و ۱۳۱۱ه ش .

السَّعُودى: مَرُوج = المسعودى: مُرُوج الذَهب، طبع باربيه د مَرُوج الذَهب، طبع باربيه د مينار C. Barbier de Meynard بيرس ١٨٦١ تا ١٨٦٤ء.

المَسْعُودى: التنبية = المسعودى: كتاب التَنْبية و الاشراف، طبع لم خويه، لائيلن ١٨٩٦ء (BGA, VIII).

المقلسى = المقلسى: احسن التَقَاسِيم في معرفة الأقاليم، طبع لم خويه، لائيلن ١٨٩٥ء (BGA, VIII).

المَقَّرِى: Analectes = المقرَّى: نَفْع الْطَيِب في غُمَّن الأَندَلُس الرَّطِيب: Analectes sur l'histoire et la littérature des الرَّطِيب: Arabes de l'Espagne لانْيلْن ١٨٥٥ تا ١٨٦٦ ع.

المقرى، بولاق = كتاب مذكور، بولاق ١٣٧٩ه/١٣٠٥. منجم باشى = منجم باشى: صحائف الأخبار، استانبول ١٨٨٥ه. ميرخواند = ميرخواند: روضة الصفاء، بمبئى ٢٦٦ه/١٣٠٩ ترهة الخواطر = حكيم عبدالعي: نزهة الخواطر، حيدرآباد عرم ١٩٠٤ عبعد.

نُسب=مصعب الربيرى: نسب قريش، طبع ليوى موانسال، قاهره ١٩٥٣ع.

الواف = الصَفَدى: الوافي بالوفيات، ج 1، طبع رِقَّر Ritter، المستانبول الم 13: ج ٧ و ٣، طبع لِيلُونگ Dedering، استانبول ١٩٥٩ و ١٩٥٣ .

المَهُمُدانَ=المهمدان : صفة جَزِيرة العَرَب، طبع مُلِّر D. H Müller

یاقوت=یاقوت : مُعْجَم البُلْدان، طبع ووسٹنفلٹ، لائپزگ 1077 تا 1078ء (طبع اناستاتیک، 1974ء).

یاقوت: ارشاد (یا ادباء) = ارشاد الاریب الی مَعْرِفة الادیب، طع مرجلیوث، لائیلن ع . و ۱ تا ۱۹۲۷ و (GMS, VI)؛ معجم الادباء، (طبع اناستاتیک، قاهره ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۸ و ... یعقوبی (یا الیعقوبی) = الیعقوبی : تأریخ، طبیع هوتسما یعقوبی (یا الیعقوبی) = الیعقوبی : تأریخ، طبیع هوتسما س جلد، نجف ۱۳۵۸ و یا البلدان (یا البلدان) = الیعقوبی : (کتاب) البلدان، مطبع لا خوید، لائیلن ۱۸۹۲ و او ۱۸۹۸ (BGA, VII) .

يعقوبي، Wiet ويت=«Ya'qūbi. Les pays» سترجمهٔ G. Wiet

#### کتب انگریزی، فرانسیسی، جرمن، جدید ترکی وعیرہ کے اختصارات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے میں

- Al-Aghānī: Tables = Tables Alphabétiques du Kitāb al-aghānī, rédigées par I. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger = F. Babinger: Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Barkan: Kanunlar = Ömar Lutti Barkan: XV ve XVI inci Asırlarda Osmanlı. Imparat orluğunda Ziraf Ekonominin Hukukf ve Malf Esaxları, I. Kanunlar, Istanbul 1943.
- Blachère : Litt.=R. Blachère : Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.
- Brockelmann, I, II = C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-bänden angepasste Auflage, Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, SI, II, III = G.d A.L., Erster (Zweiter, Dritter). Supplementband, Leiden 1937-42.
- Browne, i=E.G. Browne: A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.
- Browne, ii=A Literary History of Persia, from Indawsi to Sa'di, London 1908.
- Browne, iii = A History of Persian Literarture under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, iv = A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani: Annali = L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographie = V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dorn: Quellen = B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.
- Dozy: Notices = R. Dozy: Notices sur quelques manuscrits arabes, Leiden 1847-51.

- Dozy: Recherches<sup>3</sup>=R. Dozy: Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne Pendant le moyen-âge, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.
  - Dozy, Suppl. = R. Dozy: Supplément aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
  - Fagnan: Extraits = E. Fagnan: Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
  - Gesch. des Qor.=Th. Nöldeke: Geshichte des Qorāns, new edition by F. Schwally, G. Bergsträsser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
  - Gibb: Ottoman Poetry=E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
  - Gibb-Bowen = H.A.R. Gibb and Harold Bowen:

    Islamic Society and the West, London 1950-57.
  - Goldziher: Muh. St. = 1. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90.
  - Goldziher: Vorlesungen = I.Goldziher: Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910.
  - Goldziher: Vorlesungen<sup>2</sup> = 2nd ed., Heidelberg 1925.
- Goldziher: Dogme-Le dogme et la loi de l'islam, trad. J. Arin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall: GOR=J. von Hammer (-Purgstall): Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
- Hammer-Purgstall: GOR<sup>2</sup>=the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall: Histoire=the same, trans. by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43.
- Hammer-Purgstall: Staatsverfassung = J. von Hammer: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
- Houtsma: Recueil = M.7h. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

- Juynboll: Handbuch = Th. W. Juynboll: Handbuch des islämischen Gesetzes, Leiden 1910.
- Juynboll: Handleiding = Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet, 3rd ed., Leiden 1925.
- Lane = E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint, New York 1955-56).
- Lane-Poole: Cat. = S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix: Cat. H. Lavoix: Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1887-96.
- Le Strange = G. Le Strange : The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930 (reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad = G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine = G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (reprint, 1965).
- Lévi-Provençal: Hist. Esp. Mus. = E. Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Lévi-Provençal: Hist. Chorfa=D. Lévi-Provençal: Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wiei: Matériaux = J. Maspéro et G. Wiet:

  Matériaux pour servir à la Géographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO, XXXVI).
- Mayer: Architects = L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1958.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Metalworkers and their Works, Geneav 1959.
- Mayer: Woodcarvers = L.A. Mayer: Islamic Wood carvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez: Renalssance = A. Mez: Die Renalssance des Islams, Heidelberg 1922; Spanish translation by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
- Mez i Renaissance, Eng. tr. = the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh

- and D.S. Margoliouth, London 1937.
- Nallino: Scritti = C.A. Nallino: Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.
- Pakalın = Mehmet Zeki Pakalın : Osmanlı Tarih seyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 vols., İstanbul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa = Realenzyklopaedie des klassischen Altertums.
- Pearson = J. D. Pearson: Index Islamicus, Cambridge 1958.
- Pons Boigues = Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geografos arábio-españoles, ... Madrid 1898.
- Santillana: Istituzioni = D. Santillana: Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer = John I.. Schlimmer: Terminologie medico-Pharmaceutique et Anthropologique, Tehran 1874.
- Schwarz: Iran = P.Schwarz: Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Smith = W. Smith: A Classical Dictionary of Biography, Mythology and Geography, London 1853.
- Snouck Hurgronje: Verspr. Geschr. = C. Snouck Hurgronje: Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.
- Sources inéd. = Comte Henri de Castries : Les Sources inédites de l' Histoire du Maroc, Paris 1905, 1922.
- Spuler: Horde=B. Spuler: Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
- Spuler: Iran = B. Spuler: Iran in früh-islamischer Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolen<sup>2</sup>=B. Spuler: Die Mongolen in Iran, 2nd. ed., Berlin 1955.
- SNR=Stephan and Naudy Ronart: Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization, Djambatan-Amsterdam 1959.
- Storey = C.A. Storey: Persian Litrerature: a bubibliographical survey, London 1927.

- Survey of Persian Art = ed. by A. U. Pope, Oxford 1938.
- Suter = H. Suter: Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- Tacschner: Wegenetz = F.Taeschner: Die Verkehrslage und den Wegenetz Anatoliens im Wandel . der Zeiten, Gotha 1926.
- Tomaschek = W.Tomaschek: Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
- Wiel: Chalifen = G. Weil: Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

- Wensinck: Handbook = A. J. Wensinck: A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
- Zambaur = E. de Zambaur : Manual de de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen = J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad = The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

(ج)

#### مجلات، سلسله هامے کتب\*، وغیرہ، جن کے حوالر اس کتاب میں بکثرت آئے هیں

AB - Archives Berbers.

Abh. G. W. Gött = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Abh. K. M. = Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr. Ak. W.=Abhandlungen d. preuss. Akad. d. Wiss.

Afr. Fr. - Bulletin du Comité de l'Afrique française.

Afr. Fr. RC=Bulletin du Com. de l' Afr. franç., Renseignements Coloniaux.

AIÉO Alger - Annales de l'Institute d'Études
Orientales de l'Université d'Alger.

AIUON = Annali dell'Istituto Univ. Orient, di Napoli.

AM = Archives Marocaines.

And. = Al-Andalus.

Anth. = Anthropos.

Anz. Wien = Anzeiger der philos.-histor. Kl. d. Ak. der Wiss. Wien.

AO = Acta Orientalia.

Arab, = Arabica.

ArO = Archiv Orientálni.

ARW = Archiv für Religionswissenschaft.

ASI = Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS=the same, New Imperial Series.

ASI, AR = the same, Annual Reports,

AÜDTCFD=Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.

As. Fr. B. - Bulletin du Comité de l'Asie Française.

BAH = Bibliotheca Arabico-Hispana.

BASOR = Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell. - Türk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BÉt. Or. - Bulletin d'Études Orientales de l'Institut Française Damas. BGA = Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE = Bulletin de l' Institut Egyptien.

BIFAO = Bulletin de l' Institut Français d' Archéologie Orientale du Caire.

BIS=Bibliotheca Indica series.

BRAH = Boletin de la Real Academia de la Historia de España.

BSE=Bol'skaya Sovetskaya Éntsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), 1st ed.

 $BSE^2$  = the Same, 2nd ed.

BSL(P)=Bulletin de la Société de Linguistique (de Paris).

BSO(A)S = Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV = Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (van Ned.-Indië).

BZ = Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT=Cahiers de Tunisie.

 $EI^1 = Encyclopaedia$  of Islam, 1st edition.

 $EI^2 = Encyclopaedia$  of Islam, 2nd edition,

EIM = Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Göttinger Gelehrte Anzeigen.

GJ=Geographical Journal.

GMS = Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph = Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI=Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp. = Hespéris.

IA = Islam Ansiklopedisi (Türkish).

IBLA = Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis.

IC = Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakültesi.

IG = Indische Gids.

IHQ = Indian Historical Quarterly.

IO=The Islamic Quarterly.

IRM = International Review of Missions.

Isl. = Der Islam.

JA = Journal Asiatique.

JAfr. S. = Journal of the African Society.

JAOS = Journal of the American Oriental Society.

JAnthr. I = Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JE = Jewish Encyclopaedia.

JESHO = Journal of the Enconomic and Social History of the Orient.

JNES = Journal of Near Eastern Studies.

JPak, HS = Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS = Journal of the Punjab Historical Society.

JOR = Jewish Quarterly Review.

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R)ASB = Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.

J(R) Num. S = Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JRGeog. S = Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO = Journal de la Société Finno-ougreine.

JSS = Journal of Semetic studies.

KCA = Körösi Csoma Archivum.

KS = Keleti Szemle (Revue Orientale).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Étnografiy (Short Communications of the Institute of Ethnography).

L.E. = Literaturnaya Entsiklopediya (Literary Encyclopaedia).

Mash. = Al-Mashrik.

MDOG = Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

MDVP = Mitteilungen und Nachr, des Deutschen Palästina-Vereins.

MEA = Middle Eastern Affairs.

MEJ = Middle East Journal.

MFOB = Mélanges de la Faculté Orientale de Bevrouth.

MGG Wien = Mitteilungen geographischen der Gesellschaft in Wien.

MGMN = Mitt. z. Geschichte der Medizin und der Naturwissenshaften.

MGWJ=Monatsschrift f. d. Geschichte u. Wissen schast des Judentums.

MI = Mir Islama.

MIDEO = Mélanges de l'Institut Dominicain d' Études Orintales du Caire.

MIE = Mémoires de l' Institut d'Égyptien.

MIFAO = Mémories publiés par les members de l'Inst. Franç. d'Archéologie Orientale du Caire.

MMAF = Mémoires de la Mission Archéologique Franç. au Caire.

MMIA = Madjallat al-Madjma'al-'ilmi al 'Arabi, Damascus.

MO = Le Monde oriental.

MOG = Mitteilungen zur osmanischen Geschichte.

MSE = Malaya Sovetskaya Éntsiklopediya-(Small Soviet Encyclopaedia).

MSFO = Mémoires de la Société Finno-ougrienne.

MSL = Mémoires de la Société Linguistique de Paris.

MSOS Afr. = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Afr. Studien.

MSOS As. = Mitteilungen des Sem. für Oriental. Sprachen, Westasiatische Studien.

MTM = Mili Tetebbü'ler Medimü'ası.

MVAG = Mitteilungen der Vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft.

MW = The Muslim World.

NC = Numismatic Chronicle.

NGW Gött.=Nachrichten von d. Gesellschaft d. Wiss. zu Göttingen.

OA = Orientalisches Archiv.

OC = Oriens Christianus.

OCM = Oriental College Magazine, Lahore.

OCMD = Oriental College Magazine, Damima, Lahore.

OI.Z.=Orientalistische Literaturzeitung.

OM=Oriente Moderno.

Or. = Oriens.

PEFQS = Palestine Exploration Fund Quarterly
Statement

PELOV = Publications de l'École des langues orientales vivantes.

Pet. Mitt. = Petermanns Mitteilungen.

PRGS = Proceedings of the R. Geographical Society.

QDAP = Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.

RAfr. = Revue Africaine.

RCEA = Répertoire Chronologique d'Épigrapie arabe

REI = Revue des Études Islamiques.

REJ = Revue des Études Juives.

Rend. Lin = Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei, Cl. di sc. mor., stor. e filol. .

RHR = Revue de l' Histoire des Religions.

RI = Revue Indigène.

RIMA = Revue de l' Institut des manuscrits Arabes.

RMM = Revue du Monde Musulman.

RO = Rocznik Orientalistyczny.

ROC = Revue de l' Orient Chrétien.

ROL=Revue de l' Orient Latin.

RRAH = Rev. de la R. Academia de la Histoira, Madrid.

RSO=Rivista degli Studi Orientali.

RT = Revue Tunisienne.

SBAK. Heid. = Sitzungsberichte der Ak. der Wiss. zu Heidelberg.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Ak. der Wiss.

SBBayr. Ak. = Sitzungsberichte der Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg. = Sitzungsberichte d. Phys.-medizin.
Sozietät in Erlangen.

SBPr. Ak. W. = Sitzungsberichte der preuss. Ak. der Wiss. zu Berlin.

SE = Sovetskaya Étnografiya (Soviet Ethnography). SI = Studai Islamica. SO = Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl. = Studia Islamica.

S. Ya. = Sovetskoe Yazikoznanie (Soviet Linguistics).

SYB = The Statesman's Year Book.

TBG = Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD = Tarih Dergisi.

TIE = Trudi instituta Étnografih (Works of the Institute of Ethnography).

TM=Türkiyat Mecmuası.

TOEM = Ta'rikh-i 'Othmānī (Türk Ta'rikhi) Endjämeni medjmū'asi.

TTLV = Tijdschrift. v. Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

Verh. Ak. Amst. = Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Westenschappen to Amsterdam.

Versl. Med. AK Amst = Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam

VI = Voprosi Istoriy (Historical problems).

WI = Die Welt des Islams.

WI, NS = the same, New Series.

Wiss. Veröff. DOG=Wissenschaftliche Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WMG = World Muslim Gazetteer, Karachi.

WZKM=Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZA = Zeltschrift für Assyriologie.

Zap. = Zapiski.

ZATW = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins.

ZGErdk. Berl.=Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

ZK = Zeltschrift für Kolonialsprachen.

ZOEG = Zeitschrift f. Osteuropäische Geschichte.

ZS = Zeitschrift für Semitistik.

#### علامات و رموز و اعراب

#### ا علامــاد

\* مقاله، ترجمه از 11، لائينن

⊗ جدید مقاله، براے اردو دائرۂ معارف اسلامیه

[] اضافه، از ادارهٔ اردو دائرهٔ معارف اسلامیه

#### ۲ رموز

#### ترجمه کرتے وقت انگریزی رموز کے مندرجۂ ذیل اردو متبادل اختیار کیے گئے:

op. cit. = op. cit.

(قارب یا قابل) = cf.

B.C. = ق-م (قبل مسیح) = d.

م (متوفی) = d.

المحل مذکور = loc. cit.

المحل المحکور = ibid.

المحل المحکور = idem.

المحل المحکور = A.H.

المحل المحکور = A.D.

ربید کور کے مندرجہ

(میر کے مندرجہ

اللہ اللہ (یا کامہ)

اللہ اللہ (یا کامہ)

حوالے کے لیے

اللہ کے لیے

اللہ کے لیے

اللہ کے اللہ (رجوع کنید به) یا

اللہ کے کسی مقالے کے لیے

حوالے کے لیے

اللہ کے کسی مقالے کے لیے

حوالے کے لیے

حوالے کے لیے

عواضہ کثیرہ

passim.

#### ۳ اِعراب

( 5 )

م = علامت سكون با جزم (بسيل : bismil)

( ) )

Yowels

a = ( ) نتجه ( ) )

u = ( ) )

( ب )

Long Vowels

(قj kal : را ) ق = [ ]

ى = i (سِيْم: SIm) و = û (هارون الرشيد: Hārūn al-Rashīd)

اے = ai (سیر: Sair)

8

#### متبادل حروف

|     |               | :     |           |                | حروف | مبادن .   |     | •    |           |          |     |
|-----|---------------|-------|-----------|----------------|------|-----------|-----|------|-----------|----------|-----|
| g   | <b>=</b> .    | ٠ گ   | s         | =              | س    | ķ         | =   | ٠. ع | b         | =        | . ب |
| gh  | =             | ٠. که | sh, ch    | <u></u>        | ش    | <u>kh</u> | ==  | Ċ    | bh        | ==       | 4:  |
| 1   | =-            | J     | \$        | ==             | .ص   | d         | =:  | ٤    | P         | **       | پ   |
| lh  | =             | ِ له  | ¢         | =              | ض    | dh        | ±== | دھ   | ph        | <b>=</b> | 44  |
| m   | =             | r     | · ţ       | =              | ط    | d         | === | ٤    | t         | =        | ت   |
| mh  | =             | ••    | <b>z</b>  | <b>=</b>       | ظ    | ḋh        | =   | ža.  | th        | <b>=</b> | تھ  |
| n   | . =           | ن     | 6         | =              | ع    | <u>dh</u> | ==  | ذ    | ť         | ==       | ٺ   |
| ∙nh | =             | تھ    | <u>gh</u> | =              | غ    | r         | æ   | j    | th        | ==       | ٹھ  |
| w   | =             | . و   | f         | =              | ف    | rh        | :=  | ره   | <u>th</u> | =        | ث   |
| h   | =             | •     | ķ         | <del>=</del> : | ق    | ŗ,        | ==  | 3    | dj .      | =        | ج   |
| ,   | =             | •     | k         |                | ک    | rh        | =   | ڑھ   | djh       | 238      | جه  |
| y   | <del>**</del> | S     | kh        |                | 25   | 2         | ==  | j    | č         | ==       | E   |
|     |               |       |           |                |      | ž, zh     |     | ژ    | čh        | -        | 4-2 |

بای: (Bey = بے، بیک) لقب، جو تونس کے حکمرانوں کے لیے ۲۹ جولائی [لیکن World Muslim کے ۱۹۰۱ء میں ۲۰ جولائی] ۱۹۰۱ء تک استعمال هوتا رها، جب که خاندان حسینیه کے انیسویں حکمران الامین بای کو معزول کرکے ملک میں جمہوریه کے قیام کا اعلان کر دیا گیا.

اس لقب کی اصل معلوم کرنے کے لیے سولھویں صدی کے اواخر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے ۔ اسی زمانے میں عثمان بای نے باب عالی کے مشور ہے کے بغیر، جس کا وہ محکوم تھا، منصب بای (ترکی میں بیگ) کی طرح ڈالی ۔ اس نے اس منصب کے حامل کو قبائل کی سرداری سونبی اور اس عامه قائم رکھنے اور محصولات وصول کرنے کا مجاز کیا؛ چنانچہ ان وسیع اختیارات کے باعث بای ملک کی اھم ترین شخصیت بن گیا ۔ اسکے بعد یہی لقب میر سپاہ حسین بن علی، بانی سلطنت حسینیہ، نے میر سپاہ حسین بن علی، بانی سلطنت حسینیہ، نے میر سپاہ حسین بن علی، بانی سلطنت حسینیہ، نے نشینی پر اختیار کر لیا.

ورثامے تخت کی ترتیب اس کے بعد ایک منشور کے ذریعے مقرر کی گئی، جو تونس کے آئین مجریه ۲۹ اپریل ۱۸۹۱ء میں شامل تھا۔ اُس کی دفعه ۱ کی رو سے '' تخت نشینی کا حق حسینی خاندان کے شہزادوں میں بلحاظ عمر ملک میں نافذ الوقت قواعد کے ہموجب موروثی قرار پایا''۔ یه دراصل ایک قدیم دستور کی باضابطہ شکل تھی، جس پر بجز دو صورتوں کے حاکمانِ تونس کی تخت نشینی کے سلسلے میں سلطنت کی ابتدا سے بابندی ہوتی چلی آئی تھی،

حکمران کی تخت نشینی ایک دوگونه رسم کے ساتھ عمل میں آتی تھی: پہلا مرحله خاص هوتا تھا، جو اکابرِ سلطنت اور مصاحبین کے لیے مخصوص تھا اور دوسرا عام، جس میں تمام

رعایا شریک هو سکتی تهی ـ یه اظهارِ وفاداری کی قدیم رسم دوگانه (البیعة الخاصه اور البیعة العاسه) کی قدیم رسم دوگانه (البیعة الخاصه اور البیعة العاسه) کی تجدید تهی ـ تونس میں ''حکومت زیر حمایت'' (= مُحْمیّه Protectorate) قائم هوئی تو اس کے نتیجے میں باک کی رسم سریسر آرائی وهاں فرانس کے نمائند مے سے وابسته هو گئی، جس کے هاتهوں محافظ نمائند میں آنے لگیں .

۲۶ اپریل ۱۸۶۱ء کے منشور کی دفعہ ۴ اور ساتھ سے درج تھا: "بای صدر سملکت ھوگا اور ساتھ ھی شاھی خاندان کا سردار بھی ۔ اسے اپنے خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں پر پورا پورا اختیار حاصل ھوگا۔ بای کی رضامندی کے بغیر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوقِ ذات یا ملکیت منتقل نه کر سکےگا۔ ان پر بای کو پدرانه اختیار هے ۔ اسے لازم هے که وہ اپنی اس حیثیت سے انھیں مستفید کرے اور افراد خاندان کا فرض هے که اس کی فرزندانه اطاعت کریں".

بای کو جو خطابات حاصل تھے ان میں کئی ایک ایسے الفاظ شامل تھے جن سے اس کے منصب شاھی کی صراحت ھوتی تھی۔ سرکاری دستاویزات میں اسکے القاب یہ تھے: ''سیدنا و مولانا . . . . . . . باشا بای، صاحب المملکة التونسیه'' ۔ قدیم طرز کے ان القاب میں، جو جز بنو حقص کی بادگار تھے اور جز اُٹھارھ یں صدی کے وسط سے چلے آ رھے تھے، ایک نئے لقب یمنی وسط سے چلے آ رھے تھے، ایک نئے لقب یمنی د''مشیر'' (Marshal) کا اضافہ ھوا، جو باب عالی کی جانب سے تقریباً ۱۸۳۹ء میں عطا ھوا تھا، لیک یه لقب صرف تین حکمرانوں تک محدود رھا۔ حقصی خطابات کے برعکس ان کے ھاں شخصی نوعیت کے القاب نہیں ملتے.

حکومت و سلطنت کی خاص نشانیوں میں

تخت شاهی کے علاوہ اس رسمی پوشاک کا ذکر ضروری ہے جو اهم تقریبات پر بای پہنتا تھا۔ جاہ و جلال کے ان ظاهری لوازمات پر حکمران کے هاته کا بوسه، جو تونس کی رعیت پر واجب تھا، چند دوسری شاهی علامات مستزاد تھیں۔ بای کا شاهی وظیفه مقرر تھا اور اس کا ایک حفاظتی دسته اور ایک پرچم هوا کرتا تھا۔ وہ امتیازی نشانات (مثلاً نشان الدم، عہد الامان اور نشان الافتخار) کے علاوہ اعزازی فوجی عہدے عطا کرتا تھا۔ آخر میں مہر لگانے کی وہ رسم بھی قابل ذکر ہے جو هر جمعرات کو ادا کی جاتی تھی ۔ اس موقع پر بای فرمان کی صورت میں حکومت کے فیصلوں پر اپنی مہر ثبت کرتا تھا اور اس طرح انھیں عملی جواز مل جاتا تھا۔ کرتا تھا اور اس طرح انھیں عملی جواز مل جاتا تھا۔ کرتا تھا اور اس طرح انھیں عملی جواز مل جاتا تھا۔ کی ابتدا اس کے اس فرض منصبی سے ھوئی جس کی ابتدا اس کے اس فرض منصبی سے ھوئی جس کی بر ملک کے جنوب و شمال میں دو مرتبه فوجی مہم پر ملک کے جنوب و شمال میں جانا پٹرتا تھا تا کہ پر ملک کے جنوب و شمال میں جانا پٹرتا تھا تا کہ پر ملک کے جنوب و شمال میں جانا پٹرتا تھا تا کہ وہ ایک تو مر کزی حکومت کا اقتدار قایم رکھے

کی ابتدا اس کے اس فرضِ منصبی سے ہوئی جس کی تکمیل کے لیے اسے سال میں دو مرتبہ فوجی مہم پر ملک کے جنوب و شمال میں جانا پیڑتا تھا تاکہ وہ ایک تو مرکزی حکومت کا اقتدار قایم رکھے اور دوسرے ان قبائل کو مرعوب کرے جن کے خراج ادا کرنے سے انکار کا احتمال ہو۔ بای الاُمحال اپنے تقرر کی بنا پر فوج کا سردار ہوا کرتا تھا، لیکن 'حمایة' (Protectorate) قائم ہوئی تو اس کا یہ عہدہ ختم ہو گیا.

(المآخذ: نيز ديكهيے، World Muslim Gazetteer مرتبة مؤتمر عالم اسلامی، كراچى ۱۹۹۸، من ۹۳۹ ببعد؛ مرتبة مؤتمر عالم اسلامی، كراچى ۱۹۹۸، و ۱۹۱۸ اردو]. مرتبة بذيل مادة "باى" نيز مقالة تُونْس، [1] اردو]. (Ch. SAMARAN)

بایزید: (طوغو بایبزید Doğu-Bayazit) جمهورینهٔ ترکیه کا ایک چهوٹا سا قصبه، جو کوه ارارات (اَغُری طاغ) (Aghrì-Dāgh) سے کسی قدر جنوبی جانب ایران کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے که اس کا نام سلطنت عثمانیه کے

فرمانروا بایزید اول رویه/ ورسرء تا ه. ۸ ه/ س، سرع) کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس نظریر کے مطابق سلطان موصوف نر اس مقام کو تیمور بیگ سے مقابلر کے وقت بطور ایک دیدبان حوکی کے مستحکم کر دیا تھا۔ زیادہ قریب زمانے کی توجیہ یہ ہے کہ یہ نام خلایری خاندان کے ایک شاھزادے یعنی سلطان احمد (سمرے ه/۱۳۸۲ء تا ۳۸۸ه/۱، ۱۱م) کے بھائی کے نام سے مأخوذ ہے۔ آل عثمان نر اس قصبر کو . ۹۲ ه / ۱۰۱۳ عمیں فتح کر لیا تھا، لیکن وہ سلطان سلیمان کی ایران سے معرکه آرائیوں . م و ھ/ سرورع تا جمهه/ بحرورع، موهم/ مرورع تا به وهم / ومه ور عاور . به هم / مه وواع تا ٩٩٢ه / ٥٥٥ ء سے پہلے اس علاقے پر قطعی قبضه حاصل نہیں کر سکر ۔ بایزید اور اس سے ملحقہ علاقر سلطنت عثمانیه کے دور حکومت میں ایک سنجاق بنا دیر گئر تھر، جو بعض اوقات تووان کی ایالت (\_ صوبر) لیکن زیادہ تر ارز روم کی ایالت کے ماتحت رھے۔ روسیوں نر ترکوں کے خلاف اپنی لڑائیوں میں ۱۸۲۸ء، ۱۸۵۸ء، ۱۸۷۷ء میں اور پھر م ۱۹۱۱ عمین اس قصب پر قبضه کر لیا تها بایزید اب ترکی صوبه أغری Ağri میں شامل هے۔ ه ۱۸۹۰ عمین اس کی آبادی ۱۸۹۰ نفوس پر مشتمل تھی۔ اس کے مقابل پوری قضا کی آبادی بیس ھزار نفوس سے کچھ ھی زیادہ تھی۔ ان میں سے بیشتر ترکی یا گردی نسل کے هیں۔ اس علاقر کے خاص خاص معاشى مشاغل بهير بكرى پالنا، اون، كهال اور چیڑے کی مصنوعات تیار کرنا اور قالین بافي هين.

مآخل: (۱) حاجی خلیفه: جبهان نما، استانبول هم ۱۱ مآخل: (۱) حاجی خلیفه: جبهان نما، استانبول هم ۱۱ مراه ۱۱ مراه می اولیا چلی: سیاحت نامه، استانبول مراه ۱۳۱۵ (۱۲ مراه ۱۲۳۸) تاموس الاعلام، استانبول ۱۲۳۸ (۱۲ مراه ۱۲۳۸)

(ه) علی جواد: تاریخ و جغرافیه لغتی، استانبول المعارف 
(V. J. PARRY)

بايزيد: (باينزيد) اول، الملقب به يلدرم (بعبلی کا کڑکا)، عثمانی سلطان (مدّت حکومت ۱۹ جمادي الآخرة ١٩٥هم ١٠ جون ١٣٨٩ع تا ١ شعبان ٥٠٠ه/ ٨ مارچ ٣٠٠٣ع) - يه ٥٥٥ه/ ١٣٥٣عمين مراد اوّل کے ہاں گُل چِچِک خاتون کے بطن سے پیدا هوا - ۱۳۸۱ میں اس صوبے کا گورنر مقرر هوا جو خاندان گرسیانیه (Germeyanids) سے اس کی بیوی سلطان خاتون کے جمیز کے نام سے حاصل كيا گيا تها ـ كوتاهيه Kütahya مين سكونت اختیار کرنے کے بعد مشرق میں عثمانی مفادات کی ديكه بهال اس كيسيرد هو گئي - اس نر ٨٨ م ١٣٨٦ ع میں قرمانیوں (قرمان اوغلو Karaman-Oghlu) کے خلاف افرنک یازیسی Efrenk-Yazisi) کی لڑائی میں اپنر سپاهیانه تمورکی بدولت ناموری حاصل کی (اور اسی وجه سے اس نر یلدرم کا لقب پایا ) ۔ اس مفروضر كى كه وه أماسيه كابهى پهلا والى مقرر هوا تها (كمال پاشا زادہ) اصل یہ ہے کہ اماسیہ کے مغرب کا کچھ علاقه اس زمانر میں عثمانی ترکوں کے زیر نگین ہو گیا جب انھوں نے قسطمونی [رک بآن] کے جان دار خاندان کے سلیمان کی اس کے باپ (۸۶ ه/۱۳۸۳ء

تا. و عدد کی ـ اس امیر نے قاضی برهان الدین کے مقابلے تھا، مدد کی ـ اس امیر نے قاضی برهان الدین کے مقابلے میں عثمانی ترکوں کی حفاظت میں آنا قبول کر لیا تھا (بزم و رزم، ص ۳۰۰، ۳۰۰).

جب ۱۰ جون ۱۳۸۹ء کو قوصوہ ۲۳۸۹ آرک بات آ رک بات آ کے میدان میں مراد اوّل کے کاری زخم آیا تو اس نے اپنے پاشاؤں سے کہا کہ وہ اس کے سب سے بڑے اور نامور بیٹے بایزید کو سلطان تسلیم کر لیں (دستورنامہ، ص ۸۵: کسی گمنام مصنف کی تواریخ، ص ۲۰) ؛ چنانچہ انہوں نے ایسا هی کیا اور اس کا ایک هی بھائی، جو اس وقت زندہ تھا (دو آور بھائی یعنی ساوجی آور ابراهیم پہلے هی وفات پا چکے ساوجی آتل کر دیا گیا تاکه خانه جنگی نه هونے پائے ۔ سربیا کا رئیس لازار Lazar بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا تاکه خانه جنگی نه هونے میں قتل کر دیا گیا .

نئے سلطان نے فوراً اپنے دارالحکومت بروسه کی طرف کسوچ کسر دیا (Stanojević) ص ۱۲۳)، کیونکه اناطولیا کے باج گزار رئیسوں نے بغاوت کر دى تهى؛ چنانچه قرسان اوغلو علاؤالدين على، جو ان کا سرگروہ تھا، بے شہری Beyshchri کو فتح کر کے اسکی شہر تک بڑھ آیا، گرمیان اوغلو یعقوب ثانی نے اپنی موروثی ریاست واپس لے لی اور قاضی برهان الدین نے قیرشہری Kir-Shehri فتح کر لیا (بزم و رزم، ص سمر) - بایزید نے سربیا والوں سے صلح و مصالحت کر لی اور انہوں نر لازار کی بیٹی اولیورا (Despina) کو اس کے عقد میں دینے اور سٹیفن لزاروچ Stephen Lazarevič کے زیر قیادت ایک امدادی فوج بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ ھنگری کے مسلسل دباؤ کے باوجود سٹیفن بایزید کا وفادار رها اور اس کی مهموں میں اس کا ساتھ دیتا رہا۔ ليكن بالائي سربيا ( Prishtina, Skoplje وغيره) میں Vuk Brankovič نے ترکوں کی مزاحمت کی۔

پاشا یگت Pasha-Yigit نے اس کے خلاف فوجی کارروائیاں برابر جاری رکھیں اور بعد میں اُستُب (Skoplje) فتح کر لیا (۹۳ ه / ۱۳۹۱ء) اور اسے بوسنیا اور البانیا پر حملوں کے لیے اپنا فوجی مستقر بنا لیا.

بایزید نے ۹۲ے ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ کا موسم سرما فیلاڈلفیا (آلاشہر Alashehir) کے فتح کرنر اور ترکی ریاستوں کا اناطولیا سے الحاق کرنر میں صرف کیا، جن کے نام یه هیں : آیدین Aydin، صاروخان Sarukhan منتشا Menteshe محميد اور گرسیان ـ اس مهم میں خاندان جانداریه کا سلیمان اور Manuel Palaologus اس کے ساتھ تھر ۔ جمادی الآخره ۹۲ ع ملی . ۱۳۹ عسي وه قره حصار ( = أَفْيُونَ) مين قرممان اوغلو كے خلاف فوج كشى کی تیاریوں میں مصروف تھا ۔ اس نے بے شہری Beyshchri پر دوباره قبضه کر لیا اور قونیه کو محاصرے میں لے لیا ۔ اس وقت سلیمان نے قسطمونی واپس پہنچ کر قرمان اوغلو کو امداد دینے کے لیے بایزید کے خلاف قاضی برهان الدین سے اتحاد کر لیا \_ بظاهر اسی خطرے کے پیش نظر بایزید نے قونیہ کا محاصرہ اٹھا لیا اور قرممان اوغلو سے ایک معاهدہ کر لیا جس کی رو سے وہ دریاے چار شنبه Carshanba کے چورے مغربی علاقے سے دست بردار هو گیا \_ آئنده سال (۳۹۷ه / ۱۳۹۱ع) بایزید نر سلیمان پر حمله کر دیا، لیکن برهان الدین نے اپنے حلیف کی طرفداری میں سلطان کا مقابلہ کیا ۔ ۳ م م م ۱ م م م موسم بهار میں بایزید نر سلیمان کے خلاف بڑی تیاریاں کیں ۔ وینس کی ہر جمادی الاولی ہم ہے ہ / ہ اپریل ۱۳۹۲ء کی ایک اطلاع یه تھی که بایزید کے باج گزار کی حيثيت سے Manuel Palaeologus بھی اسنوب (Sinop) کی بحری مهم میں شریک هونے کو تھا (-Silber

schmidt م رے سارے سارے سارے علاقر (بجز اسنوب) کے الحاق اور اس کی موت پر ختم هوئی \_ اس کے بعد برهان الدین کی دهمکیوں اور احتجاجات کے باوجود بایزید نر عثمان جق Osmandiik ير قبضه كرليا، ليكن آخر كار برهان الدين نر چوروبلو Corumlu (= چورم) کے قریب بایزید پر حمله کر کے اسے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ برھان الدین کے حمله آور دستر انقرہ اور سیوری حصار Sivri-hisar تک جا پہنچے ۔ برهان الدین کی افواج کے محاصرے سے مجبور ہو کر امیر اماسیہ نر یه قلعه ترکوں کے حوالر کر دیا (موریم) ١٣٩٣ع) ـ اگلے سال بایزید آیا اور شهر میں داخل هو گیا ۔ مقامی خاندانوں مثلًا تاج الدین اوغللری (رود چارشنبه کی وادی میں) تاشان اوغللری (سرزیفون کے علاقر میں) اور بفرہ کے حاکم نر بایزید کی سیادت تسلیم کر لی ؛ لیکن برهان الدین نے واپس جاتے ہوے عثمانی افواج کو بہت پریشان کیا (بزم و رزم، ص ۱۸ تا ۲۰۰۰).

پھر بایزید نے مغرب میں حالات کو فوری توجه کے قابل پایا ۔ قدوصوہ Kossovo فتح کرنے کے بعد اس نے بوزنطہ (Byzantium) پر اپنا اقتدار اور بڑھا لیا تھا ۔ اسی کی تائید سے پہلے تو جان ھفتم کو تخت ملا (۲۷ ربیع الثانی ۹۲ھ/ سر اپریل ۱۹۰۵ء) اور پھر جان پنجم اور اس کے بیٹے اور شریک سلطنت مینوئل Manuel کو (۱۹ شوال ۹۳۵ه/ ۱۹ ستمبر ۱۹۳۱ء)، جس نے سلطان شوال ۹۳۵ه/ ۱۵ شهم میں شریک ھو کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا (۱۳۹۱ء)، خشرق میں اناطولیہ کے معاملات سلجھانے میں مصروف تھا تو اس کے معاملات سلجھانے میں مصروف تھا تو اس کے اُج بے (اوز بے؟ Udj-beyis) دشمنوں پر چھاہے مارتے رہے اور انھوں نے مغربی سرحدوں کو قابو میں مارتے رہے اور انھوں نے مغربی سرحدوں کو قابو میں

رکھا۔ پاشا یگت نے وک Vuk کو مطیع و منقاد کیا؛ اورنوس آرک بان) Evrenus نے چتروس (Kitros) اور وودینه کو مسخر کیا اور تهسلی Thessaly میں پیش قدمی کی؛ فیروز بیگ نر ولاشیا Wallachia میں چھاپر مارے اور شاھین البانيا مين سركرم عمل رها \_ ليكن Miraca cel Batran نے سلستر Silstre کو کسی نه کسی طرح واپس لر لیا ۔ اور اس نر جب بایزید اناطولیا میں تھا تو قارن اوومسی (Karnobat) میں اس کے آقنجیوں [حمله آور دستون] پر کامیاب حمله کیا ـ ایک طرف موریا، البانیا اور بوزنطه میں وینس والوں کی سر گرمیوں سے اور دوسری جانب ولاشیا اور ڈینیوبی بلغاریا کے علاقر میں هنگری کی اپنا اثر و اقتدار بڑھانر کی مساعی کے باعث بایزید نے فیصله کیا که اپنی کوششوں کو بلقان میں مرتکز کر دے۔ اس نے پہلر (ے رمضان المبارک ہوے ھ/ ١٤ جولائی سوم ع) کو ترنوو Trnovo پر قبضه کر لیا، جو . و عدم ۱۳۸۸ ع سے آل عثمان کے زیر اقتدار رہا تھا، اور زارشِشمن Czar shishman کو ترکوں کے باج گزار کی حیثیت سے نکوپولس Nicopolis کی طرف منتقل هونا پڑا۔ ۹۹٪ ۱۳۹۳ - ۱۳۹۳ عام کے زمستان میں بایزید نر بلقان کے تمام حکمرانوں اور پلیولوگس بهائیون (Palacologi) کو سیرس Serres میں طلب کیا اور یہاں ان کی باج گزاری کی بندشیں زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی ۔ اس کی بالخصوص به کوشش تهی که تهیاودور پلیولوگس موریا میں اپنے بڑے بڑے شہر وینس کے مقابلر کے لیر سلطان کے حوالر کر دے ۔ عالم ما يوسى مين پليولوگي يعني تهيدور أور اس كا بھائی مینوئل ہایزید کے خلاف ھو گئر اور مغرب میں، بالخصوص وینس میں، اعانت کے خواہاں ہوئے؛ تب ایسا معلوم هوت ہے کہ بایزید نے تسالونیکه

Thessalonica دوباره فتح کر لیا (نشری، ص ۸۸ اس كى تاريخ ١٩ جمادى الآخرة ٩٩ هـ ١٩ ايريل مهوم رعبتاتا هے ۔ شهر مذکور ایک مرتبه و ۸ م مر ١٣٨٤ء مين بهي مسخّر كيا كيا تها اور غالبًا ١٩١ه/ ١٣٨٩ء مين وه هاته سے نكل كيا تها) ـ بايزيد نر تھسلی کو بھی فتح کیا، جو Salone, Neopatrai کا علاقه تها \_ اورنوس Evrenuz موريا مين داخل هوگيا لیکن تھیوڈور وینس والوں کو آرگوس Argos دے۔ چکا تها (۲۷ مئی ۱۳۹۳ع) (J. Loenertz) در REB، در ۱ : ۱ ۱ تا ۱۸۰) ـ ایک دوسرے ترکی لشکر نر جنوبی البانیا کو براہ راست ترکی حکومت کے ماتحت کر دیا اور شاهین نے ویس والوں کے البانوی ساحلوں کے مقبوضات پر دباؤ ڈالا (رک به آرناودلق Arnawutluk) - بایازید نے قسطنطینیه کی بھی ناکہ بندی شروع کی ( ۹۹؍ھ / موسم بہار س و ۱۳۹۳)، جو سات سال تک جاری رهی - ۱۹۵۸ ہ ۱۳۹ء میں اس نے ہنگری پر حمله کیا اور راستر میں Slankamen، ٹیٹل Titel، بکسکر ک Slankamen تمشور Temeshvar كراشووا Carashova، كرنسيبيش Caransebesh مهدیه Mehedia کے قلعوں پر پورش ال دیکھیے Actes du X. Congrés Int. d'Et. Byz. ص ۲۰۰) - ۲۶ رجب ۱۹۷ه/ ۱۸ مئی ۱۳۹۰ء کو اس نے مرسیا Mircea کو ولاشیا میں دریاہے ارجیش Argesh پر شکست دے کر ولاشیا کے تخت پر ولاڈ Vlad کو بٹھا دیا ۔ پھر دریا مے ڈینیوب عبور کر کے نكوپولس پهنچا اور ۱۳ شعبان ۱۵ م ۳ جون ه ۱۳۹۵ کو ششمن Shishman کو گرفتار کر کے قتل كرا ديا.

ان دلیرانه فتوحات نے هنگری اور وینس کو ۱۳۹۸ میں معاهدهٔ اتّحاد کرنے اور یورپ میں ترکوں کے خلاف ایک مذهبی جنگ کرنے پر آمادہ کر دیا، چنانچه ۹۹۵ه/ ۱۳۹۹ء میں جب

بایزید قسطنطینیه فتح کرنے کی کوشش میں مصروف تھا تو صلیبیوں نر Sigismund کے ماتحت نکوپولس كا محاصره كر ليا ـ بايزيد بسرعت تمام ادهر پهنچا اور ۲۱ ذوالحجه ۹۸ م ستمبر ۱۳۹۳ کو انهیں ایک تباه کن شکست دی اور آخری خود مختار بلغاری حکمران Stratsimir سے ودن Vidin چهین لیا ـ اب ممالک بلقان اور قسطنطینیه کی قسمت بایزید کے هاتھوں میں تھی ۔ اس شہنشاهی دارالسلطنت میں قیصر مینوئل کو یہ قبول کرنر کے سوا کوئی چارهٔ کار نه رها که بایزید ایک ترکی نوآبادی مع ایک قاضی کے وہاں قائم کرہے۔ ادھر اس کے سید سالار اورنوس Evrenuz نر آرگوس اور ایتهنز لر لیر (۹۹ م ۱۳۹۵) - اس کے بعد سلطان نے قرممان اوغلو کی معاندانه سر گرمیوں کے باعث، جو اس سے نکوپولس کی پر خطر معرکه آرائی کے زمانے میں سرزد هوئی تهیں، اناطولیه کو مراجعت کی ۔ اس نر آق چای کے میدان میں قرممان اوغلو کو شکست دے کر قتل کر دیا اور اس کے علاقر کو قونیہ میں ضم کرلیا (۸۰۰هم موسم خزاں موم ع) \_ آئندہ سال اس نر جانیک Djanik ک خطّه اور برهان الدين [رَكَ باًں] كے علاقر كا بھى الحاق كر ليا اور تيمور [رك بآن] (Tamerlane) كے خلاف مصر سے اپنر اتحاد کو نظر انداز کر البستان، ملطيه Malatya بهسني Behisni کُہْته Kahta اور دیورگی Divrigi فتح کر لیے.

مارشل Boucicaut کا ترکی ساحلی علاقوں پر حمله اور وہ فوجی جمعیت جو وہ اپنے همراه قسطنطینیه لایا تھا اس شہر پر دباؤ کم کرنے کے لیے کافی نه تھی (... ۸ه/گرما ۱۹۳۹ء [کذا؟ ۱۳۹۸ء])، لهذا مینوئل ثانی مزید اعانت حاصل کرنے کے لیے یورپ گیا (.۱ ربیع الثانی ۱۰۰۸ه/۱ دسمبر ۱۳۹۹ء)۔ (۱۰ ربیع الثانی ۱۰۸۰۸ / ۱ دسمبر ۱۳۹۹ء)۔ ۱۳۹۹ء کے موسم خزاں میں تیمور ایک مرتبه پھر

مشرقی اناطولیا میں نمودار هوا اور اس کے ( ۹ م م م م و ۱ ء میں) ایشیاے کوچک پر پہلر حملر کی طرح اس موقع پر بھی مغرب (یعنی یورپ) والوں کو بڑی بڑی امیدیں پیدا هو گئیں ۔ ووس اعسے تیمور جنگیزخانیوں کے نمائند مے کی حیثیت سے اناطولیہ کے تمام فرمانرواؤل پر اپنر حاکمانه اقتدار کا دعوے دار رها تها، جبكه بايزيد ان علاقول مين سلحوقيول كا وارث هونر کا دعوی رکهتاتها - تیمورکو پهلرسلطان پر حمله کرنے میں تامل رها، مگر اس نے ان تمام اناطولی حاکموں کو جنھیں بایزید نر نکال دیا تھا اپنر ھال پناہ دے دی، جس کے جواب میں بایزید نے قرہ یوسف اور احمد جلائر کو اپنی حفاظت میں لر لیا۔ اس نر تیمور کو مضطرب کر دیا اور اس نر (۸۰۲ه / ۲۰۰۰) کو سیواس پر قبضه کر کے اسے تاراج کر ڈالا۔ بایرید نر اس کے انتقام میں امیر ارزنجان مطهّرتن نامی کو قید کر لیا، جو تیمور کے زیر حمایت تھا۔ بالآخر ۲۷ ذی الحجّه س.۸۸ ۲۸ جولائی ۱۳۰۲ء کو انقرہ کے قریب چوہوق اوومسی Čhbuk-Ovasi کے مقام پر تیمور اور بایزید ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ تیمور نے بایزید کو شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس نے آق شہر کے مقام پر قید کی حالت ھی میں وفات پائی ب (سر شعبان ه۸۰۵ / ۸ مارچ ۱۳۰۵) - اس طرح بایزید کی بعجلت قائم کرده سلطنت کا شیرازه بکهر گیا۔اناطولی والیان ریاست نر، که انھوں نر اپنے اپنے علاقر دوباره حاصل كرلير تهر (٨٠٨ه - ٢٠١٨ع)، نیز عثمانی سلاطین نر، جنهوں نر باقی مانده سلک كوباهم تقسيم كرليا تها، تيموركو اپنا حاكم اعلى تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد محمد ثانی کے عہد حکومت تک آل عثمان نے مشرق میں کوئی جارحانه اقدام نهيں كيا.

مرکزی عثمانی حکومت کی بنیاد رکھنے کا

سہرا بایزید هی کے سر هے ۔ یه نظام ''قول'' اور نظم و نسق کے ان روائتی طریقوں پر مبنی تھا جن کی تکمیل مشرق وسطٰی میں مسلم ترکوں کے هاتھوں هوئی.

مآخذ: (١) عثماني مؤرذين (احمدي، شكر الله، اوروج، انوری، عاشق پاشازاده، روحی، نشری، گمسام مصنف: تواریخ، هشت بهشت، کمال پاشازاده) کے لیے دیکھیے: Fr. Babinger، در GOW) ابن حجر العَسْقلاني : أَنْبَاء الْعُمْر، اقتباسات در AUDTC، فاكولتهسي درگیسی Fakültesi Dergisi، جلد ششم، عدد س تا ه؛ (٣) تاريخي تقويملر Tarihi Takvimler، طبع O. Turan، انقره مهه ع؛ (م) عزيز استر آبادي : بزم و رزم (طبع کواپرولو F. Köprülü)، استانبول ۱۹۲۸ 'The Bondage and Travels: J. Schiltberger (.) ترجمه Telfer لنڈن ۱۸۷۹؛ (۲) Telfer ترجمه Die Biographie Stefan Lazarevic's von Konstantin :P. Wittek (2): or All o. 9:1 A 'Archivf. Slav. Phil. Das Fürstentum Mentesehe استانبول سم و وع: (٨) Das orientalische Problem ... : M. Silberschmidt لائيزگ - برلن ۲۰۱۳: (ع) (Johannes vii : F. Dölger (ع) : د برلن ۲۰۱۳ الکيزگ در Pour: R. J. Loenertz (۱۰): ۲۶ تا ۲۶ تا ۲۶ در BZ 'REB در l'historie du Peloponèse au XIV sièelc The Crusade: A. S. Atiya (11) 197 107:1 of Nicopolis ننڈن ۱۹۳۸ ع؛ (۱۲) :M. M. Alex-La campagne de Timur en: andrescu-Dersca Anatolie بخارست ۱۹۳۲؛ (۱۳) خليل ينانچ M. Halil Yinanc، در (آر)، ت (بذیل مادّه).

(HALIL INALCIK)

بایزید ثانی: عثمانی سلطان (۱۸۸۸م/۱۸۸۱ء
تا ۱۹۱۸ه (۱۵۱۲ء)، غالبًا شوال یا ذوالقعده
۱۵۸۵ دسمبر ۱۳۳۸ء یا جنوری ۱۳۳۸ء سین
پیدا هوا (مگر بعض مآخذ اس کی تاریخ پیدائش

٥٥٨ه/ ١٥٥١عيا ٥٥٨ه/ ١٥٥٣ عبتلاتر هير) ـ اینر والد سحمد ثانی کی زندگی میں وہ صوبة اماسیه کا والی تھا۔ وہ آق قویونلو ترکمانوں کے سردار اوزون حسن کے خلاف جنگ میں شریک رہا اور ۸۸۸ه/ ٣١٨ء کي اوتلوق بلي کي لڙائي سين موجود تها ـ ۸۸۶ / ۸۸۱ء میں محمد ثانی کی وفات کے بعد اس میں اور اس کے چھوٹے بھائی جم کے درسیان، جو اس وقت قرمان کا والی اور قونیه میں سکونت رکھتا تھا، تخت کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ ینی چری فوج اور باب عالی کے اعلٰی عمدہ داروں کی ایک طاقتور جماعت کی اعانت سے تخت بایزید کو سل گیا۔ جم نے ینی شہر Yeni-Shchir کے نزدیک ربيع الثاني ٩٨٦ه/ جون ١٨٨١ء مين شكست کھائی اور پہلر شام اور پھر مصر چلا گیا۔ وهاں اس نر مملوک سلطان قایت بای کی رضامندی سے نئی فوج جمع کی لیکن انقرہ اور قونیہ کے خلاف برے نتیجہ معرکہ آرائی کے بعد کامیابی سے مایوس ہو کر اس نر جمادي الآخرة ٨٨٨ه / جولائي ١٨٨٢ء كو رودس Rodes میں سینٹ جان کے صلیبی جنگ آزساؤں (Knights) کے هاں پناه لی، جنهوں نر اسی سال ستمبر میں اسے فرانس بھجوا دیا۔ اس وقت سے اس بدنصیب شاهزادے کی موت (فروری ہ وہم ع) تک ترکوں کو برابر یه خدشه دامن گیر رها که مسیحی حکومتوں کا کوئی وفاق جم کو اپنا آلهٔ کار بنا کر ان کی سلطنت پر حمله کر دے گا۔ جب تک جم زندہ رہا بایزید اپنی فوجوں کو مشرق یا مغرب کی کسی بڑی مهم میں اس طرح الجهانے کا خطرہ مول نه لے سكاكه جهال سے انهيں واپس لانا دشوار هو.

ھرزے گووینا Herzegovina میں پوری طرح سے عثمانی اقتدار کے ماتحت آگیا۔ دریا ہے ڈینیوب کے دلمانے پر قلعہ کلیہ اور دریا ہے نیستر Dniester کے دلمانے کا قلعہ آق کرمان میں م

moldavia کے موسم گرما کی مولداویہ Moldavia کی سہم کے دوران میں بایزید نر لر لیا اور یہ کامیابی اس کے لیے خاصی اهمیت رکھتی تھی، کیونکه اس سے کریمیا (قرم) کو جانے والی خشکی کی راہ پر، جہاں تاتار خاں سلطان کے باج گزار کی حیثیت سے حکومت کرتا تها، عثمانی اقتدار مضبوط هو گیا۔ لیکن ترکوں کے لیے ان کی ۸۹۰ھ/ ۱۳۸۵ء تا ۸۹۹ / ۹۱۱ء کی مصر اور شام کے سملو کوں کے خارف جنگ میں جو واقعات پیش آئر ان کا نتیجه اتنا خوش گوار نه نکلا ـ یه جنگ اس امر کا فیصله چکانے کے لیے لڑی گئی تھی که حریف حکومتوں میں سے کون سلیشیا اور اس کے متصل کوهستان طارس کے سرحدی اقطاع پر اپنا اقتدار قائم رکھے۔ میدان جنگ میں آل عثمان کو بہت سی هزیمتیں اٹھانا پڑیں ۔ان میں سب سے زیادہ سخت رمضان سهمه/ اگست ممهرع سین آدنه کے قریب اغا چائری کی شکست تھی۔ ۹۹۸ه/۱۹۹۱ءمیں ایک صلح نامه لکها گیا، جو در حقیقت اس بات کی علامت تهی که سلیشیا پر مؤثر اقتدار حاصل کرنے میں عثمانی ناکام رہے ۔ بایں همه یه امر پیش نظر رهنا چاهیر که اس وقت تک جم زنده تها اور عیسائیوں کے هاتھوں میں اسیر، اس لیر بایزید اس جنگ میں اپنے تمام وسائل کے استعمال میں آزاد نه تها اور اسی لیر اس نے یه لڑائی صرف چند محدود مقاصد کے پیش نظر شروع کی تھی۔ مزید برآل ۱۹۹۸ مرم ۱۹۹۸ عسی بعض فتوحات کے حاصل کر لینر کے باوجود مملوکوں کے لیے بھی سرحد طارس کے حالات کسی طرح بھی اس سے زیادہ سازگار نہیں ہوے جتنے کہ چھے سال پہلے تھے.

دریا ہے ڈینیوب کے کنارے اور ہوسنیا کی سرحدوں پر اِس مسلم جنگجو کی عیسائی سرحدی حکمران کے ساتھ غیر مختتم آویزش آخرکار

ے ۹۸ ه/ ۲۹ م ۱ع . . و ه / ه و م رع میں پوری شدت کے ساتھ بھڑ ک اٹھی۔عثمانی مجاهدوں نر دریا مے ڈینیوب اورساوا Sava کے پار آسٹریا کے اندر سٹی ریا Styria ، کارنیالا Carniola اور کارنتھیا Carniola کی ریاستوں پر کثیر فوجوں سے تاختیں کیں ۔ ہم ۸ م ۱۳۹۲ میں ولاچ Villach کے مقام پر انھیں شکست ہوئی لیکن اس کے برعکس ۸۹۸ھ / ۱۳۹۳ء میں ادبنے Adbina کے مقام پر کروٹیا افواج کا انهوں نر قریب قریب صفایا کر دیا ۔ هنگری والوں کے ساتھ تین سال کے لیے عارضی صلح سے . . و ه/ه و مراء میں ان آویزشوں کا خاتمه هوا، لیکن اب سلطنت. عثمانیه اور پولینڈ میں لڑائی شروع ہو گئی ۔ عثمانی ترک اور قرم تاتاری گویا ایک آیسی سد سکندری بن گئے تھے جس نے اہل پولینڈ پر بحیرۂ اسود تک پہنچنے کی راہ مسدود کر رکھی تھی۔ پولینڈ نے ٩. ٩ ه / ١٩٨ ع مين ايك مهم كا آغاز كيا جس كا مقصد یه تها که کلیا Kilia اور آق کرمان پر قبضه کر کے اور مولداویا کو پولینڈ کی ایک باج گزار ریاست بنا کر اس سد کو توڑ دیا جائے؛ مگر مولداوی فوجوں نے عثمانی ہیگوں کی مدد سے نشیبی ڈینیوب کے کنارے کنارے کامیاب مزاحمت کی۔ اهل پولینڈ قلعه سکیوا Suceava کے سامنے پسپا هوے اور اس پسپائی کے دوران میں انھوں نر بکووینا Bukovina کے صوبے میں Kozmin کے مقام پر شکست فاش کھائی (اکتوبر ہو ہم ع) ۔ دریامے ڈینیوب کے علاقر کے عثمانی غازیوں نے اب ۱۹۸۸ء کے موسم گرما میں مولداوی اور تاتاری رسالوں کی کمک سے پوڈولیا Podolia اور کالیشیا Galicia کے بہت سے علاقوں کو بالکل تاراج کر دیا، لیکن اسی سال کے موسم خزاں کے اواخر میں گالیشیا کے خلاف ایک یورش کارپیتھیا کے پہاڑوں پر شدید برف ہاری کے دوران میں تباهی پر منتج هوئی ــ

بہرحال پولینڈ نے اپریل ۱۹۹۹ء میں مولداویا کے ساتھ صلح کرلی۔ اس معاهدے کے تھوڑے دن بعد هی ترکوں اور پولینڈ والوں کے مابین بھی ان کے سابقہ معاهدۂ صلح کی تجدید ھو گئی.

مملوکوں کے خلاف جنگ میں ناکامیوں سے دو چار ہونے کے بعد بایزید نے اپنی افواج کو زیادہ مفید و کارآمد اور ان اسلحه سے جو اب تک میسر تھے مسلّح کرنے کا فیصله کیا، اس کے ساتھ ھی زیادہ مستعد اور قابل سپاهیوں کا زیادہ سریع الحرکت توب خانه تیار کرنر کی کوشش کی ـ مزید برآن ترکی بیڑے کی قوّت اور تعداد بڑھائر کی مساعی بھی کی گئیں، چنانچہ بحیرۂ ایجین اور بحیرۂ ایڈریاٹک کی بندرگاھوں میں بہت سے جنگی جہازوں کی تعمیر شروع کردی گئی۔ در اصل ایک نئی جنگ سروں پر منڈلا رهی تھی، جس میں ان اسلحہ کی افادیت اور سلطان کی بحری افواج میں کثیر افزائش کی بھی آزمائش هونے والی تھی ۔ موریا، البانیا اور ڈالمیشیا Dalmatia کے ساحلوں پر مقبوضات غیر میں گھرے ھوے وینس کے بعض علاقے تھے ۔ ان علاقوں کی سرحدوں پر یونانی، کریٹی اور البانی اجیر سپاھیوں کے ساتھ، جو سائنوریا Signoria کی ملازمت میں تھے، تـرک غازیوں کی چپقلش ہوتی رہتی تھی۔ ادهر آئے دن سمندروں میں بعض نا گوار واقعات بار بار پیش آ جاتر تھر۔ ان سب امور نے بایزید کو م ، و ھ / و و م ر ء میں وینس کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس فیصلے کا محرک یہ اس بھی ھوا کہ ہ وہ ماء میں جم کی موت کے بعد سے باب عالی کے بڑے بڑے عہدهدار عیسائیوں کے خلاف زیادہ جارحانه روش اختیار کرنے کے لیے بایزید پر دباؤ ڈال رہے تھے ۔ شہر لیپانٹو Lepanto کو جب سمندر کی طرف سے کسی کمک کی امید نه رهی، کیونکه وینس کے بیڑے کو پسپا هو کر زانطا

Zante سیں اپنے توپ خانے کی پناہ لینی پڑی تهی، تومحرم ه. و ه / اگست و و مراء میں اس نر ترکوں کے آگے ھتیار ڈال دیے ۔ اسی اثنا میں بوسنیا کے سرحدی مجاهدین نے فری اولی Friuli کے علاقے میں ایک عظیم یلغار شروع کر دی اور جب لیپانٹو کی تسخیر کے بعد انھیں مزید کمک مل گئی تو انھوں نے وینس کے علاقر میں Vicenza تک تاخت و تاراج کی ـ موریا میں موڈن Modon، کورن Coren اور نیورنیو Navarino نر ۹.۹ ه/..ه اعمین ترکون کے سامنے ہتیار ڈال دیے ۔ نیز دورازّو Durazzo نے، جو بحر ایڈریاٹک کے ساحل پر ھے، ے، وھ / ١٥٠١ء میں اطاعت قبول کر لی ۔ اهل وینس نے جب جنگ کے اخراجات بہت بڑھتے دیکھے تو انھوں نر ۱۰۰۸ه/ ۱۰۰۱ء نین صلح کی خواهش کی اور آخری معاهدے میں، جو ہ ، ہ ه / ۳ ، ۱۵ ، ۱۵ میں پایة تکمیل کو پهنچا، وه لیپانٹوسموڈن، کورن، نیورنو Navorno اور درازو Durazzo سے بالکل دست بردار ہوگئے۔ اس جنگ کے نتائج سے بایزید بجا طور پر نهایت مطمئن هوسکتا تها، کیونکه اسے موریا میں اور بحیرۂ ایڈریاٹک کے ساحلوں پر خاصے وسیع علاقے مل گئے اور سب سے بڑھ کر یہ هوا که اس جنگ سے یه حقیقت اور بھی واضح هوگئی که اب ترک سمندر پر بهی ایک زبردست قوت کے مالک ہو گئر ہیں.

۱۹۰۹ه/۱۹۰۹ کے برسوں میں مشرق میں ایک عظیم بحران رونما ہوا۔ ہرسوں میں مشرق میں ایک عظیم بحران رونما ہوا۔ اسمعیل نے، جو صفویہ نام کے مذھبی فرقے کا پیشوا تھا، ہر ۹ - ۰ ۰ ۹ ه/ ۹ ۹ س سے وہ بہت جلد تمام ایسانہ شروع کر دیا، جس سے وہ بہت جلد تمام ایران کا مالک ہو گیا۔ صفوی ایک عرصے سے ایشیا ہے کوچک کے ترکمان قبائل میں شیعیت کی زبردست تبلیغ کر رہے تھے اور یہ تبلیغ اس حد تک

کامیاب هوئی که ایران کی جدید حکومت کی فوجوں میں بکثرت سپاهی انهیں قبائل میں سے لیے گئے تھے ۔ اس سے انهیں یه سنگین سیاسی خطرہ پیدا هوا که اگر صفویوں کو اپنے اثر و نفوذ کو مزید بڑھانے کا موقع دیا گیا تو اس کا نتیجه یه هو سکتا تھا که ایشیا ہے کوچک کے بڑے بڑے علاقے ترکوں کی اطاعت سے نکل کر ایرانیوں کے زیر نگین هو جائیں گے .

بایزید نر اس خطرے کو بھانپ کر ایشیا ہے کوچک سے موریا کے جدید فتح کردہ علاقوں میں منتقل کر دینے کا حکم دے دیا ۔ جب ۱۵۰۷ه ۱۵۰۸ مین شاه اسمعیل نے، جو اس وقت علاءالدوله والى البستان سے بـرسرپيكار تھا، دیار بکر اور کردستان کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضه کر لیا تو بایزید نے اپنی مشرقی سرحمد پر بهی باری تعداد میں فوجیں ستعین کر دیں ۔ اس وقت کی صورت حال کی نیزاکت کا كچه اندازه ١٩١٧ه / ١١٥١١ كي اس عظيم بغاوت سے هو سکتا ہے جو تکّه Tekke میں برپا هوئی۔ تکّه ایشیامے کوچک کا علاقه اور ایک عرصے سے مخالفانه عقاید کا مرکز مشہور تھا۔ باغی کوتاھیہ کو لوٹنے کے بعد بروسہ کی طرف بڑھے، لیکن اپنر سے اعلٰی فوجی طاقت کے مقابل پسپا ہوے اور قیصری اور سیواس کے درمیان ۱۱ p ه / ١١٥١ء کے موسم گرما سین شکست فاش کھائی ۔ اسى لڑائى مين تركى كا وزير اعظم على پاشا اور باغيون كا سردار شاه قلى دونوں كھيت رھے.

ادھر اسی زمانے میں خود سلطنت عثمانیہ خانہ جنگی کے کنارے پہنچ گئی ۔ اس معمول کی بدولت کہ نئے سلطان کو سریر آراے سلطنت ھوتے ھی اپنر سب بھائیوں اور ان کی اولاد نرینہ کو تہم

تیغ کر دینا چاهیر، ایک سن رسیده سلطان کے فرزندوں پر یه الم ناکب مجبوری عائد هو جاتی تھی کہ وہ اپنر باپ کی وفات پر یا اس سے پیشتر هی جنگ کے لیر تیار هو جائیں ۔ ۸۸۹ / ١٣٨١ء تا ١٨٨٨ / ١٨٨١ء سي بايزيد اور جم میں باقاعدہ جنگ رھی ۔ اب اسی قسم کے نزاع کا فيصله والى اماسيه احمد اور دور افتاده صوبة طرابزون کے حاکم سلیم کے درمیان هونا تھا (قور قود کو، جو بایزید کے تین باقی ماندہ بیٹوں میں سے بڑا تھا، باب عالی میں بہت کم مقبولیت حاصل تھی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات میں اس کا حصه بهت غیر اهم سا تها) ـ سلیم طرابزون سے ۹۱۹ ه/۱۱ه ۱ع میں بحری راستے سے کریمیا میں کقہ کے مقام پر آیا اور تاتار خال کی تائید حاصل کر کے اپنی فوجوں کو دریاہے ڈینیوب سے پار لر آیا۔ پھر اس نے اپنے والد سے بلقان کے ایک صوبے کی حكومت كا مطالبه كيا ـ بايزيد نهين جاهتا تها كه اپنے بیٹر کے خلاف سیدان جنگ میں اترے، نیز وہ ایشیا ہے کوچک میں شاہ قلی کی بغاوت سے پریشان تھا، لہذا اس نر اپنر بیٹر کی خواہش کوربادل ناخواسته قبول کر لیا اور ایک باضابطه عمد نامر کے ذریعر سے سمندریہ کے بڑے سرحدی صوبر کی حکومت اسے عطا کر دی۔ اس اطلاع سے که وزیر اعظم على پاشا كو، جو احمد كے دعوى تخت كا حامى تھا، ینی چری فوج کی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سلیم کے دل میں يه خدشه پيدا هو گيا كه اگر شاه قلي شكست كها گيا تو سمكن هے على پاشا احمد كو تخت نشين کرنر کی دلتی انه کوشش کرے ـ سلیم نر اب ادرنه کی طرف کیوچ کیا، جمال اس وقت اس کا باپ مقیم تھا ۔ بایسزید نر استانسول کی ا طرف مراجعت کی مگر پھر چورلی Çorlu کے قریب اغراش درسی Ughrāsh deresi کے مقام پر ڈٹ گیا۔
ینی چری اگرچه سلیم کی طرف مائل تھے لیکن وہ
بوڑھے سلطان کے وفادار رھے۔ یہاں ۸ جمادی الاولی
۱۹۹۵ ما گست ۱۹۱۱ء کو ان کا فن سپہگری
اور نظم و ضبط سلیم کے تاتاری سواروں کو شکست
دینے میں کامیاب ہوا اور خود شاہزادہ (سلیم)
میدان سے فرار ہو کر کریمیا میں پناہ گزین
ہوگیا۔

ادھر شاہ قلی کی ھزیمت کے بعد احمد اس امید کے ساتھ استانبول کی طرف بڑھا کہ وہ آبنا مے (باسفورس) کو عبور کر کے اپنی تخت نشینی کو یقینی بنا لڑگا، مكر جمادى الاولى ١١٥هم/ اكست ١٥١١ء مين دارالسلطنت میں ینی چری فوج کے فسادات نر باب عالی میں احمد کے حامیوں کو ڈرا دیا۔ احمد نر یه دیکه کر که ینی چری نے اس طرح سلیم کی طرفداری کا اور احمد کو اپنا سلطان نه تسلیم کرنر کا اعلان کر دیا ہے ایشیائے کوچک کا بڑا حصه اپنر زیر نگین کرنر کے لیر فوجی قوت استعمالی، اور اس کا یه طرز عمل اپنروالد کےخلاف کھلم کھلا بغاوت کے مترادف تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان، سلیم کو کُفّہ سے واپس بلانر اور سمندریه کا صوبه دوباره اس کے حوالر کر دینر پر رضامند هو گیا \_ پهر بهی باب عالی میں یه خدشه بڑھتا رھا که احمد ایران کی حکومت سے سمجھوتا کر لرگا۔ اس خوف اور اس کے ساتھ ینی چری فوج کے اس مطالبے سے که احمد کے خلاف ميهم مين، جو اب ناگزير هوگئي تهي، سليم ان کی قیادت کرمے واقعات کا فیصله اور بھی جلد رونما هو گیا۔ صفر ۱۸ ۹ هم ا اپریل ۱۵۱۲ عسی بایزید، سلیم کے حق میں تخت سے دست برداری کے لیر مجبور ہو گیا۔ بوڑھر سلطان نے اپنے مولد دموتکه Demotika مین عزلت نشین هو جانا

پسند کیا تھا، لیکن وہ اپنی منزل مقصود کی طرف ع جا رہا تھا کہ راستے ہی میں ، ، ربیع الاول ۹۱۸ مئی ۲۵ مئی ۱۵۱۲ کو وفات پاگیا.

مآخذ : (1) عثمانلي تاريخي دستاويزات، مثلاً Die altosmanischen anonymen Chroniken ( 1 ) طبع F. Giese (قب نييز . Abb. K. M. جلد ۱۱، عدد ۱، لائيزگ عرورع؛ (٢) عاشق باشا زاده : تَــاريخ، طبع F. Giese لائپزگ ۱۹۲۹ء؛ (۳) نشری Neshri جمهان نّما، طبع R. Unat و M. A. Köymen انقره ومهرع، طبع Bde F. Taeschner Bde. حلد , و ، لائيز ک ۱ ۱۹۰۱، هشت بهشت؟ (ه) ابن كمال (يعنى كمال پاشا زاده) : (تاريخ آل عثمان، دفترے، طبع شرف الدین توران، انقرہ م ہ و و ع (Transkripsiyon [لاطيني حروف مين] طبع شرف الدين توران، انقره ۱۹۵٫ء، قب وهی کتاب، جز ۲۰ و اشاریه بذيل مادَّه بايزيد)؛ (٦) على : كُنه الاخبار ؛ (١) سعد الدين: تاج التّواريخ، استانبول ١٢٧٥-١٢٨٠ء، قب عمومی طور پر ان مؤرخین کو جنهوں نر بایزید ثانی کی حکومت کا تذکرہ کیا ہے: Die: F. Babinger (۸) Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke، لائيزگ ١٩٢٤.

را بالله به المالات 
(ج) سلطنت عثمانیه کی جدید مستند تاریخین : : FINTA Pest 'Y 'Hammer-Purgstall (12) ن ن ن J. W. Zinkeisen (۱۸) : ۲۵۰ ت ۲۰۰ (N. Lorga (19) : 077 5 MLT 15 100 Gotha (r.) : ٣١٣ ك ٢٣١: ١٩٠٩ Gotha 'r اوزون چارشیلی I. H. Uzunçarşili : عشمانیلی تاریخی Osmanli Tarihi ۲۰ انقره ۱۵۹ : ۵۰۱ تا ہم ہ ۔ بایزید ثانی کے عہد حکومت کی دستاویزات ان osmanische: F. Kraelitz (۲۱): میں دستیاب هیں Urkunden in türkischer Sprache aus der zweiten des SBAk Wien, Phil.-Hist. Kl. > '15. Jahrhunderts P. Lemerle (۲۲): 1971 il 70 Abh. 194 Bd. Recherches sur l'histoire et le statut : P. Wittek 3 des monastères athonites sous la domination 'Archieves d'Histoire du Droit Oriental > 'turque (TT) : MTT LT MT. : T ISING Wetteren Srpska Akademija Turshi Spomenici: G. Elezović سلسلهٔ اول، ۱/۱، بسلکسرالی ۱۸۵: ۱۸۵ تا ههه (اعداد به تا ۱۵۱)، و ۱/۱، بلگراذ

۱۰۸: A. Bombaci قام ۱۰۸ (قب نیز ۱۰۸ عند ۱۰۸ Il "Liber Graccus," un cartolario veneziano comprendente inediti documenti ottomanni in Greco (1481 - 1504) ، در Westöstliche Abhandlungen طبع - (۳۰۳ تا ۲۸۸ مه ۱۹۰۸ تا ۲۸۸ میل ۲۸۸ تا مزید معلومات کے لیردیکھیے: H. A. von Burski (۲۳): Kemal Re'is: ein Beitrag zur Geschichte der türkis-:V. Corović (۲۰) فيون chen Flotte Der Friedensvertrag zwischen dem Sultan Bayazid ا، در ZDMG در II und dem König Ladislaus II (Neue Folge =) جلد ه و: لانهزگ ۱۹۳۹): ۲۰ Civil Strife in the: S. N. Fisher (۲7) :09 5 The Journal of >> 'Ottoman Empire 1481 - 1503 'Modern History نسكاكو اعواء: معم The Foreign Relations of نیبز Illinois Studies in the Social 34 Turkey 1481-1512 Sciences ، جلد. س، عدد ، (Urbana) ممرد Sciences Un Bulletin de Victoire de : G. Vajda (r 2) יבן יארץ יארע אין Bajazet II לני BA יבירש איין ובירש Vier Bauvorschläge :F. Babinger (۲۸):۱۰۲ تا ۸۷ Leonardo da Vinci's an Sultan Bajezid II (1502-Nachr. Akad. Wiss. Götingen, Phil-Hist. ) (1503 Zwei diplomatische Zwis- نيز ۲۰ نيز ۱۹۰۲ ۱۹۰۲ اعاص ۱ تا ۲۰ نيز chenspiele im deutsch - osmanischen Staatsverkehr Westöstliche 32 'unter Bajezid II (1497 und 1504) Abhandlungen طبع Wiesbaden 'F. Meier طبع The New Cambridge ( 19) : TT. " TIO 00 1897 (The Renaissance) 17 (Modern History تا . ۱۵۲ ع)، کیمبرج ۵۵ و ۱۹ باب ۱۳۰ ه ۱۹ تا Nieznany Zywot Bajezida: O. Górka (r.): 61. II ... (Une biographie inconnue de Bayezid II comme source historique pour l'expédition vers la

Mer Noire et pour les invasions turques aux temps Kwartalnik Historyczny ک (de Jean Albert (T1) : MTZ " TZ0 : FIATA LWÓW (OT / T Korvin Mathias (Mátyás) in : Tayyib Gökbilgin Bayzid II. e Mektuplari Tercümeleri ve 1503 (909) Osmanle-Macar Muahedesinin Türkce Metni در Belleten ، ۱ انقره ۱۹۵۸ : ۲۹ تا ۱۳۹۱ ---قب نیز اور، ت، بذیل مادهٔ بایزید ثانی (اوزون چررشیلی I. H. Uzunçarsili)؛ مزید برآن وه مآخذ جن کی فهرست (17) بار دوم، میں بذیل مادّهٔ جم و سلیم اوّل میں دی گئی ہے (۱۰۱۲ء تک).

#### (V. J. PARRY)

با يزيد أنصارى: (= بازيد جيسا كه ان كى مهر پر کنده هے، تذکرة الابرار، ورق ۸۸ الف) پیر روشان (یا روشن) بن عبدالله قاضی بن شیخ محمد، افغانوں کی ایک مذھبی اور قومی تحریک کے بانی، جنھیں بعض مغل مؤرخین حاجی سلا محمد کے تتبع میں، پیر تاریک لکھتر هیں (تذکرہ، ورق ۹ و) ۔ حاجی الا محمد مذکور الد زنگی کے نام سے مشہور اور پیر روشان کے سب سے بڑے مخالف آخوند درویزہ کے استاد تھے، انھوں نے ھی سب سے پہلے انھیں یہ لقب دیا تھا۔ بایزبد اپنے پانچویں جد سراج الدین کے واسطے سے اپنے آپ کو [مشہور صحابی] حضرت ابو ايوب انصاري رض آرك بان] كي اولاد میں سے بتاتے تھے (ان کے اکیسویں جد امجد) ۔ پیر روشان کی والدہ أیمنه (دوسرے نام بہین، ییبن، مآثر الامراء، ۲: ۳۳۲)، ان کے والد کی یک جدی عمزاد بهن، الحاج ابوبكر جالندهري كي بيثي تهين ـ بایزید جالندهر میں ۹۳۱ه/ ۱۵۲۰ کے قریب بابرکی سلطنت کے قیام سے ایک سال قبل پیدا ھو ہے۔ ابھی وہ چالیس دن کے بھی نہ تھر کہ ان کے والد اپنے آبائی شہر کانی گورم (گرم) (وزیستان) اپیرکامل پر ضرورت سے زیادہ زور دبنے اور تاویل کے

چلر گئے ۔ مغلوں کی سیادت کے قیام سے خوف زدہ ھو کر بایزید کے خاندان کے لوگ (تقریباً ہموھ/ و ۱۰۲۹ میں) نواح بہار کی جانب فرار هو گئر اور وھاں سے ایک قافلر کے ھمراہ کانی گورم ( گرم) وزیرستان چلر گئر ـ عبدالله، جن کی ایک دوسری بیاوی سے بھی اولاد تھی، اب اپنی بیوی ایمنه سے کچھ بیبزار سے همو گئے اور اسے طلاق دے دی ۔ اس وقت بایزید کی عمر کوئی سات برس کی تھی ۔ انھیں اب گھر کی زندگی وبال معلوم هونر لکی اور رفته رفته ان کے تعلقات اپنر والدین اور سوتیار بھائی سے عمر بھر کے لیے کشیدہ ہو گئر۔ گھر بار کے کام کاج کی دیکھ بھال اور تجارت وغیرہ کی مصروفیت کی وجہ سے ان کی ابتدائی تعلیم ادهوری ره گئی۔ تاهم جب كبهى بهى انهين موقع ملتا وه تهورًا بهت مطالعه کر لیتے تھے، اگرچہ یہ مطالعہ ہمیشہ ان علوم تک محدود رہتا جن کا تعلّق عبادت الٰہی کے مسائل سے تها \_ اب وه صوفیانه ریاضتون، اور دوسرے مذهبی فرائض کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنر اور انھیں پابندی سے بجا لانر میں منہمک رھنر لگر، لیکن انھیں ھر طرف سے اپنر راستر میں رکاوف اور مزاحمت نظر آئی، کیونکه ان کے والد نه تو انھیں حج کرنر کی اجازت دیتر نه کمیں اور جا کر مزید تعلیم حاصل کرنے کی اور نه اس بات پر رضامند ہوتر کہ وہ کسی پیر کی بیعت کر لیں۔ جب ان کی عمر کوئی سولہ برس کی ہوئی تو ان کے والد انهیں اپنر همراه کسی کاروباری سفر پر لر گئر ـ اس کے بعد بایزید نے کئی اور سفر کیے ۔ انھیں سفروں کے دوران میں غالبًا ان کی ملاقات اسمعیلی سلیمان سے هوئی (تذکره، ورق ۲۸ب)، کیونکه اس کی تعلیم کے اثرات دوسری حیزوں کے علاوہ عقیدہ

بكثرت استعمال مين ، مثلًا اركان خمسه، غسل وغيره کی بحث میں ، جو بعض حروفی عقائد میں پایا جاتا ھے، دیکھے جا سکتے میں (دیکھیے حال، ص ۲۱۹ ببعد، رہ ببعد، کرہ میں بایزید کے جو گیوں کی صحبت میں رھنر کا بھی ذکر ہے، جن سے انھوں نے تناسخ ارواح (آواگون) اور حلول (اوتار) کے عقائد سیکهر \_ حال نامه میں تو اس کا کوئی واضح ذکر نہیں ہے لیکن اگر جالندھر کے انصاریوں کی بات پر يقين كيا جائے كه بايزيد خود وه وَجيد هيں جس نے شلوک مرتب کیے تھے (دیکھیے اونکارناتھ: " وجيد جي دے شلوك" لاهور، بدون تاريخ) تو انھیں ھندوؤں کے لوک گیتوں کا اچھا خاصا علم تھا اور حال کے مؤلف کے بعض اشعار (ص ۲۰۰ ببعد) یا تو براہ راست شلو کوں کے اثرات کا نتیجه هیں اور یا خیرالبیان کے توسط سے ۔ [اخونددرویزه کا یه قول که بایزید هندوستان گئے اور وهاں سلیمان اسمعیلی سے ملاقات کی، جس نے انھیں کافر مطلق بنایا اور یه که وه جوگیوں کی صحبت میں رہے، جنھوں نے ان کے دل میں عقیدہ تناسخ الارواح بٹھایا درست نهين هوتا (مير ولي مسعود)].

مذكورة بالا سرگرميوں كے ساتھ هى ساتھ انهيں يه بهى معلوم هوا كه وه خود هى "پير كامل" هيں \_ اور انهيں خواب نظر آنے لگے جن ميں سے ايک خواب ميں انهوں نے حضرت خضرا سے ملاقات كى اور ان سے آب حيات لے كر پيا (حال، ص مه) \_ بعد ميں اُن كے مريد اس واقعے كو اُس دن روزه ركھ كر منانے لگے \_ انهيں عالم غيب سے آوازيں سنائى دينے لگيں، اس طرح انهوں نے روحانى ترقى كے دينے لگيں، اس طرح انهوں نے روحانى ترقى كے آلهوں مدارج قدم بقدم طے كيے (رك به روشنيه) \_ وه ذكر خفى (اسماے الٰهيه كو دل ميں ياد كرنے) ميں منهمك هو گئے اور كچھ عرصے كے بعد كرنے) ميں منهمك هو گئے اور كچھ عرصے كے بعد "السماے الٰهيه كو دل ميں ياد كرنے) ميں منهمك هو گئے اور كچھ عرصے كے بعد دينے الكتاليسويں ديات الله ميں الله يہ حس الٰهيہ كو دا كتاليسويں ديات الله الله كو دا كتاليسويں ديات كو دا كتاليسويں ديات كيات كو دا كتاليسويں ديات كيات كو دا كتاليسويں ديات كو ديات

برس میں لگے تو انہیں ھاتف نے ندا دی کہ اب انہیں طہارت شرعی کو ترک کر دینا چاھیے، اور مسلمانوں کی نماز کی جگه انبیا کی نماز پڑھنا چاھیے (حال، ص ہم) - [حال ناسه میں همیں یه بات اس طرح نہیں ملتی، اس کے برعکس بایزید نے مقصود المؤمنین میں لکھا ہے کہ شریعت درخت کی جھال کی مانند ہے اور درخت کی بقا چھال کے بغیر ناممکن ہے، ص ہم،، نسخهٔ کتب خانه اسعه پنجاب (میر ولی مسعود)].

اب وه اَور سب کو مشرک و منافق سمجهنر لگے اور چلہ کشی شروع کر دی، نیز اب اور لوگوں میں تبلیغ کرنے کا وقت آگیا تھا ۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ ھندوستان جا رہے تھے لیکن قندھار ھیسے اپنے گھر واپس آ گئے ۔ یہاں انھوں نے زمین دوز ایک حجره تعمیر کرایا، جس میں انھوں نے شروع میں اپنی بیوی اور چند دوسرے افراد سے چلّہ کشی کرائی۔ اس کے بعد انھیں علانیه طور پر تبلیغ کرنے کا حکم ملا ۔ ان کے اپنے اور چند دیگر افراد کے خوابوں کی بنا پر لوگ انھیں ''سیاں روشان'' کمہنے لگر \_ انھیں بہت کچھ مقامی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ان کے والد اور والد کے شاگردوں نہ نمایاں حصه لیا؛ وه کہتے تھے که ناقص علم کے ساته کلام الٰهی کی تفسیر و تاویل کا انهیں كوئى حق نه تها، اگرچه وه ان كى غير سعمولى ذھانت، اور ساحثوں میں زور دار منطق کے معترف و مدّاح تھے۔ اسی طرح وہ ان کے دعوا بے سہدویت و الهام ربانی پر بھی معترض تھے [بایزید نے خود اس بات کی تردید کی ہے که وہ مهدی هیں اور یه تردید اس مباحثے کی سرگزشت میں موجود ہے جو ان کے اور کابل کے قاضی خاں کے درمیان ہوا تھا (میر ولی مسعود)] اور دوسرے مسلمانوں کو کافر یا منافق کہنر پر بھی ان کی مذمت کرتے تھے، لیکن وہ ان کے

اعتراضوں کا ترکی به ترکی جواب دیتے رہے، اگرچه بعض موقعوں پر ان کا رویّه قدرے مصالحانه بھی هو جاتا تھا۔ ان کے مریدوں کی تعداد میں روز افزوں ترقی هونے لگی اور انھوں نے بعض کو اپنا خلیفه مقرر کر دیا تاکه وہ تبلیغ کے کام کو اور زیادہ وسیع کریں۔ وہ جہاں کہیں جاتے مقامی پیروں سے ان کا تصادم هو جاتا، جو هر جگه اس نئے طریقے کے خلاف عوام کے جذبات ابھارتے رهتے تھے.

تعلیم: بایزید کے مرکزی عقیدے کو مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے (دیکھیر صراط، جلد ،) الله كي حقانيت كا ماننا فرض عين هے؛ یہ معرفت، جس کے بغیر طاعت، عبادت، خیرات اور اعمال صالحه خدا کی نظروں میں غیر مقبول هیں، پیر کامل کے توسط کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ۔ پیر کامل وہ ہے جو صاحب شریعت، صاحب طریقت، صاحب حقیقت، صاحب معرفت، صاحب قربت، صاحب وصلت، صاحب وحدت، صاحب سكونت (سكينه، در صراط، ص ١١٠) هو - وه كاشف اسرار المهي اور تخلُّق باخلاق الله كا مظهر هے ـ اس كى روح صفات الْهيه حاصل كر ليتي هي (قب وهي كتاب، ص o م) ۔ هر انسان پر اس کی تلاش اور اطاعت فرض ہے ۔ اس کی اطاعت، اطاعت رسول خدا ہے، اور اس طرح اطاعت خدا ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایسا ایک پیر کامل خود بایزید هے، جسے یه بات عالم رؤیا اور عالم بیداری دونوں میں بتائی گئی ہے اور جو لوگ دل سے اس کا اتباع کریں گے انھیں وہ مذکورہ بالا مدارج سے گزار کر توحید تک پہنچا دے گا (قب صراط، ص م ، ببعد).

نوآموز سالکوں کے لیے توبد، عزلت گزینی (یعنی حجرہ نشینی یا اعتکاف)، سال بھر میں ایک دفعہ چلہ کشی، ذکر خفی، مراقبے اور اسی طرح کی دیگر ریاضتوں پر خاص زور دیا گیا ہے۔ جب وہ

اپنی روحانی معراج کی آخری منزل پر پہنچ جاتے هیں تو قیاس یه هے که وہ اپنے آپ کو شریعت کی عائد کردہ جمله پابندیوں سے آزاد سمجھنے لگتے هیں (فَبَ تَذَکّرہ، ص ۸۸ الف) [لیکن بایزید کی تالیفات سے اس کی تائید نہیں هوتی (میر ولی مسعود)].

دبستان، ص ۱ ه ۲ (نظر، ص ۲)، میں بایزید کے جو اصول و عقائد بیان کیے گئے ھیں وہ غالبًا ان کے ضوابط جنگ ھیں جو اس زمانے سے متعلق ھیں جب وہ مغلوں اور اپنے مخالف افغان قبائل سے بر سرپیکار تھے.

اپنے آبائی شہرسے باہر تبلیغی کام: اپنے تبلیغی کام کی ابتدا انھوں نے ایک گاؤں سے کی، جو کانی گورم (گرم) سے ایک دن کی مسافت پر تھا۔ یہاں آن کی شدید مخالفت هوئی اور وہ اپنے آبائی شہر میں واپس بھاگ آئے۔ یہاں بھی ان کے خلاف شدید ردّ عمل ہوا اور انهیں برادری سے تقریباً خارج کر دیا گیا، لیکن انھوں نے رواداری کا طرز عمل احتیار کیا اور اس طرح کچھ عرصے تک صورت حال کو بدتر ہونے سے بچا لیا ۔ ان کے ایک داعی نے شمالی وزیرستان میں وادی ٹوچی کے داوریوں (یا داوری) میں زمین هموار کر لی تو وہ وہاں چلے گئے اور وہاں جاکر انھوں نے کچھ کرامتیں بھی دکھائیں ۔ پھر ان کے ایک اور ہشیار کارندے نے اُور آگے بڑھ کر ان کے لیے میدان هموار کر دیا \_ کچھ عرصه بعد ان کی رسائی قبائل بنگش تک ہو گئی، بعد ازاں انہوں نے مزید کامیابی حاصل کی اور اور ک زئیوں، تیراهیوں اور آفریدیوں کو بھی اپنا جانب دار بنا لیا۔ وھان سے پشاور کے علاقر میں سر زمین سٹربن سے گزرتر هومے انهوں نر برشمار قبائلیوں یعنی خلیل، مهمند، داؤدزئی، گگیانی، یوسف زئی، توئی اور صافی قبائل کے لوگوں کو سرید بنا لیا ۔ جب ان

کے خلاف دربار کابل میں شکایتیں پہنچیں تو شہنشاہ اکبر کے چھوٹے بھائی میرزا محمد حکیم (پيدائش ۱ ۹ ۹ ه / ۱ م ه ۱ ع، وفات ، ۹ ۹ ه / ۱ م ۸ و ع) نر، جو وهاں کا نوجوان صوبیدار تھا، ان سے سخت بار پرس کی اور بایزید کو قاضی کابل قاضی خاں کی عدالت میں پیش هونا پڑا، بایزید نر سب سوالوں کے جواب هشیاری سے دیر اور انھیں پشاور واپس جا نرکی اجازت مل گئی ۔ اب انھوں نر مَهمند زئیوں میں اپنا تبلیغی کام شروع کیا اور وہ ان کے خلوص اور عقیدت مندی سے اتنے متأثّر هوے که خود انھوں نر، ان کے بیٹوں نر اور ایک بیٹی نر انھیں میں شادی کر لی۔ ان کے ایک داعی نے قندیار کے علاقر کے کاسیوں اور بالخصوص قندیار کے شنواريون اور مهمندون اوركجه بزيجون اور صافيون كو شامل سلسله كرليا ـ ان لوگوں ميں چند سال كام کرنے کے بعد یه داعی سندھیوں اور بلوچیوں میں آیا اور حیدر آباد سندھ کے نزدیک سید پور کے مقام پر اس نر اپنا تبلیغی مرکز قائم کیا ۔ پیر اور اس کے داعیوں کو (جنھیں صرف پیر کے نام پر ھی کل کام کرنا پڑتا تھا اور وہ اپنے نام پر کچھ نہ کر سکتے تھے) ابتدا میں ھر جگہ مدّ مقابل پیروں اور علما کی انتہائی مخالفت کے باوجود حیرت انگیز کامیابی هوئی، تیراه میں بھی، جہاں بظاهر اس قسم کے حریف موجود نه تهر ـ اس مرحلے پر بایزید نے اپنے داعی اور مبلغ (کلّه ڈھیر واقع ھشت نگر سے، مخزن، ورق ہم ، رب) همسایه ممالک کے حکمراتوں، امرا اور علما کے پاس اس غرض سے بھیجے کہ وہ انھیں اس کے دعاوی کے مان لینر کی دعوت دیں ۔ ان میں سے ایک داعی شہنشاہ اکبر کے دربار میں بھی بھیجا گیا؛ دوسرا میرزا سلیمان والی بدخشان کے پاس پہنچا ۔ کچھ داعی ہندوستان، بلخ اور بخارا کو بھی روانہ کیر گئر اور اخوند صاحب کے مرشد

سید علی ترمذی کے پاس بھی ایک داعی حاضر ہوا (تذکرہ، ورق ۹۱ - ب) [اخونددرویزہ کی اس کتاب میں همیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا (میر ولی مسعود)].

مغلوں سے جنگ: اس زمانر کے بعض دور اندیش لوگوں نر ان کی بڑھتی ھوئی طاقت کا اندازه لگا كر يه بهاني ليا كه اب بايزيد شمشیر بکف هو کر خونریزی کرنے پر آمادہ هیں (حال، ص سرس، و به، مرسى) - ان كى حنگى كارروائيون كا فوری سبب حال، ص ۲ میں یوں بیان هوا هے: ایک قافلہ جو ہندوستان سے لوٹتر ہوے کابل کی طرف جا رھا تھا ایک ایسر گاؤں کے قریب رکا جہاں ان کے م یدوں میں سے غالی متعصب قسم کے لوگ رہتے تھر۔ یہ لوگ اس خیال سے کہ اہل قافلہ امور عقبی کے بارے میں مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں برحد غضبناک ہو گئے اور انھوں نے اہل قافلہ کو لوٹ لیا اور ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دیا۔ اس پر حکّام کابل ان پر ہے حد غضبناک ہونے اور وہ اس گاؤں کے باشندوں کو تہ تیغ کر کے ان کے بچوں کو قید کر کے لے گئے۔ جب بایزید نے اس واقعے کے متعلق احتجاج کیا تو معصوم خاں حاکم پشاور کو حکم ہوا کہ وہ بایزید کو گرفتار کر لے، لیکن وہ بچ کر یوسف زئی کے علاقے کی ایک پہاڑی میں چلے گئے اور جب وہاں ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو وہ کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوے خیبر اور تیراہ کے علاقے میں جا پہنچے ۔ اس پہلے میدان جنگ کا نام انھوں نے آغاز پور رکھا ۔ جنگ ان کی بقایا زندگی میں کوئی اڑھائی سال کے قریب جاری رھی، یہاں تک که ۱۰۵۰ میں ان کا انتقال هو گیا ۔ اس جنگ کی تفصیلات حال نامه میں تو نہیں ملتیں لیکن ملّا دُرُویزہ نے بتائی ہیں ۔ اس کا بیان ہے کہ بایزید کو آخر کار محسن خاں غازی نے تراغه (توراغه) کے مقام پر شکست دی، جو

ان کے خلاف جلال آباد سے ایک سہم لر کر چلا تھا۔ پیر پا پیادہ پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلر، تھکان اور بھوک پیاس کی سخت تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ آخرکار کالا پانی کے مقام پر فوت ہو گئے، لیکن دفن هَشْت نگر میں هو مے (تذکرہ، ورق ۴ وب) ـ چند گوجروں کو دیکھا گیا کہ وہ رات کے وقت ان کے مزار کی ہے حرمتی کو رہے ھیں ۔ اس پر بایزید کے بیٹے اور جانشین شیخ عمر نے ان کے تابوت کو وهاں سے نکلوا لیا اور کوچ کے وقت وہ اسے همیشه اپنے سامنے رکھا کرتا تھا۔ یہاں تک که ایک جنگ (۹۸۹ه/۱۹۸۱ع) کی گربر میں وہ دریا مے سندھ میں گر پڑا ۔ کہتر ھیں کہ بعد میں یه تابوت دستیاب هو گیا اور اسے بهٹه پور میں دفن کیا گیا (حال، ص ۸۸ ببعد؛ ۱۹۸ تا ۲۰ ببعد)۔ یه مقام بظاهر کانی گرم سے کوئی تین دن کی مسافت پر واقع تها (حال ، ص ١٥٦).

ادبی اور دیگر تقافتی سرگرمیان : بایزید نر اپنر سوانح حیات اور اپنی تبلیغی تحریک پر ایک کتاب اور متعدد رسالے لکھے، جن میں انھوں نے اپنے بنا کردہ فرقے کے اصول و عقائد کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا تھا ۔ ان رسالوں میں سے صرف دو [بلكه تين، ديكهير مخزن الاسلام، . ه ] موجود هيى ـ ان رسالوں میں ان کا طریق یه ہے که وہ ایک یا چند آیات قرآنی نقل کر کے ان سے متعلق کچھ مواد حدیث (جس کی صحت یا عدم صحت سیں وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے) سے لے کر اضافہ کرتے هیں اور جہاں کہیں سکن هو آن کی تائید سی بزرگوں کے اقوال بھی بیان کرتے جاتے ھیں۔ یہ سب باتیں اکثر ایک کے بعد دوسری تصنیف میں دھرائی گئی ھیں۔ منقولہ احادیث میں بعض ایسی بھی شامل ھیں جنھیں وہ احادیث قدسی کے نام سے تعبیر کرتر هیں (مثلاً دیکھیر حال، ص ۸۵، ۱۵۰)۔

وہ آن چیروں کا بھی ذکر کرتے ھیں جو آسمانی آوازوں نے ان سے عربی یا فارسی زبان میں کمی تهیں (دیکھیے مثلاً حال، ص ۸۸، ۱۱۳ ،۱۱۷ ہ ۱۲) ۔ اُس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کہ ان کی تصانیف کے جو مخطوطات ہم تک پہنچے ھیں وہ بہت بعد کے زمانے کے نقل شدہ ھیں، وہ عربی زبان اور اس کی صرف و نحو س ، کمزور نظر آتر ھیں۔ ان کے سب سے بڑے حریف اور هم عصر ملّا درويزه (تذكره، ورق م م ب) نر لكها ھے کہ ان کی تصنیف خیرالبیان میں بعض عربی الفاظ کو بلا ادراک ترکیب ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ہے ۔ اِن تصانیف کو وہ اپنر خاندان کے لوگوں (حال، ص ۱۸۹) اور دوسرے سریدوں کو خود پڑھ کر سناتے اور ان کی تشریح کرتے تھے۔ ان میں سے خیرالبیان اور مقصود المؤمنین بالخصوص ان لوگوں کے نزدیک نیم مقدس کتابوں کا حکم رکھتی تھیں۔ اُن کا دعوٰی تھا کہ خیرالبیان ان پر بذريعة الهام نازل هوئي تهي . ايك دفعه رات كے اللہ وقت جب یوسف زئی پٹھان ان کا بڑی سختی سے تعاقب کر رہے تھے تو ان کے بیٹے شیخ عمر نے فوراً اپنی فوج کو رک جانے کا حکم دیا اور اس منا وقت تک رکا رہا جب تک که یه کتاب جو وہ راستر میں کہیں بھول آیا تھا واپس دوبارہ نه مل گئی 🗠 (حال، ص ۹۸ م) \_ مقصود المؤمنين كے متعلق روايت ہے کہ اس کے طفیل بایزید کے ایک اور بیٹر (جلال الدين) كي جان بحي، كيونكه جب وه اسم لير جا رھا تھا تو دشمنوں کے خنجروں اور تلواروں کے وار کے خلاف اسی کتاب نے ڈھال کا کام دیا۔ ایک درویش کو هاتف غیبی نر ندا دی که وه اپنر گهر 👑 میں گوشه نشین هو کر ان دونون کتابوں کا معدد مطالعه کرے (حال، ص . ۹۹) اور اسی طرح کی کئی دوسری روایتیں ان کے متعلق مشہور ھیں ۔ ان کی 🗧

افغانی (پشتو) نثر میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے فارسی اور عربی زبانوں کے نمونے پر مسجّع نثر لکھنے کی کوشش کی ہے، خواہ بعض اوقات وہ پشتو زبان کے محاورے سے الگ ہو۔ انھوں نے جن مضامین (یعنی مذہب، تصوّف و اخلاق) پر بحث کی ہے ان کی نوعیت کی وجہ سے انھیں پشتو کی یوسف زئی اور قندھاری بولیوں کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کی مانوس و متداول اصطلاحات کثرت سے استعمال کرنا پڑیں مندرجۂ ذیل تصانیف کا پتا چلتا ہے:۔

خير البيان : جو چاليس ابواب (بيانات) پر مشتمل هے (حال، ص ۲۳۸) \_ از روی تذکرہ اس کی بعض عبارتیں عربی اور فارسی میں تھیں اور کچھ افغانی اور هندی میں (لیکن قب دبستان، ص ۲۰۱، س ۱۲)، گو "اس کے تمام بیان ناموزوں اور ناموافق تهر،، ـ اخوند کا تو یه بهی دعوی هے که اس کتاب کا ایک حصه ملا ارزانی خویشگی قصوری نے لکھا تھا، جو پیر روشان کا خلیفہ تھا ۔ جب وہ بستر مرگ پر تھر تو ان کے مریدوں نر ان سے درخواست کی کہ وہ کوئی آخری وصیت کریں ۔ اس پر انھوں نے انھیں خیرالبیان کی طرف رجوع کرنے کو کہا، جس میں انھوں نر ھر بات صاف صاف لکھ دی ھے (حال، ص ٨٨٣) - كما جاتا هے كه اس كتاب ميں عقیدهٔ وحدت وجود کی توثیق و تصدیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے (ماثر الامراء، ۲: ۳۲۳) ۔ اس کے صرف ایک نسخر کا علم تھا جو (۱۰۹۱ه/ ١٩٥١ء مين نقل هوا، اوراق ١٩٥١ ـ يه نسخه كسي نر سر ڈینی سن راس Sir Denison Ross کو مستعار دیا تها اور جس کا اب کچھ پتا نہیں چلتا Morgenstierne، اوسلو Oslo نر اس کے کچھ اقتباسات انگریزی ترجمے سمیت شائع کیے تهے [اب یه کتاب طبع هو چکی هے]۔

۲ ـ مقصود المؤمنين : (عربي) صرف دو نسخون کا پتا چلتا ہے۔ ایک راقم مقالہ کے پاس ہے، حس میں بین السطور فارسی ترجمه بهی هے؛ یه نسخه س ۲۰ ه/ و١٨٠٩ مين نقل هوا تها ــ دوسرا آصنيه مين هے، جو کوئی ایک سال بعد نقل ہوا (دیکھیر فهرست، ۱: ۲۹۰ مر کلمان ، تکمله، ۲۰ ٩٩١) ـ سلسلة رو شنيه کے اصول و عقائد ير مشتمل یه کتاب بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹر عمر کی درخواست پر (جسر وه بعض اوقات اس کتاب سی "اے میرے بیارے بیٹر" کے الفاظ سے مخاطب کرتر میں) اپنر مخلص مریدوں کے فائدے کے لیر لکھی تا کہ وہ اسے پڑھیں ، یاد رکھیں اور اس پر عمل پیرا هوں ۔ اس کے اکیس ابواب یا حصّر هیں ۔ پہلر تیرہ بابوں میں جو تقریباً کتاب کا نصف حصه هیں، وعظ و نصیحت، عقل و ایمان، خوف و امید، نفس و شیطان، دل و روح، دنیا و عقبی، توکل علی اللہ اور توبہ کے موضوعات سے بحث کی گئی ہے۔ آخری آٹھ فصول میں آٹھوں منازل یا مدارج کا ذکر ھے (دیکھیے اوپر)، یعنی شریعہ سے سکونہ تک [یه کتاب اب میر ولی مسعود خان نخ ایدُث کرلی هے، دیکھیے نسخهٔ موجود کتب خانهٔ جامعهٔ پنجاب]۔ س - صراط التوحيد (عربي: فارسي): يه رساله، جس کا ایک حصّه خود نوشت سوانح پر مشتمل هے، مصنف کے ارتقابے روحانی کی آن مختلف منازل کے بیان سے شروع ہوتا ہے جن سے گزرنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ خود ہی پیر کاسل ہے۔ یہ کتابچہ ایک رساله [مکتوب] پر ختم هوتا هے، جس میں خاص طور پر ملوک و امرا سے خطاب کیا گیا ہے ۔ اس میں سلاطین کو تنبیہ کی گئی ہے اور ریاضت کے مختلف مدارج کا ذکر ہے، جو روح انسانی کی معراج کے لیے ضروری هیں۔ یه معراج، صرف پیر کامل اً كي هدايت هي سے سمكن هو سكتا هے، لهذا وه أن

پر زور دیتے هیں که وہ کسی ایسے هی پیر کامل کے هاته پر توبه کر لین (صراط، ص ۲۱ ببعد، ص ۱۸۸ ببعد)۔ جن لوگوں نے ان کی یا ان کے خلفا کی نگرانی میں ریاضت و مجاہدہ کیا انہیں بایزید یقین دلاتے هیں کے انھوں نر بقدر اپنر ظرف کے قرب الٰہی حاصل کر لیا، کیونکه ظرف و استطاعت اور خلوص معراج روحانی کے لیر لابدی هیں ۔ خاتمهٔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ۹۷۸ ھ/۔۱۰۷ ۱۵۵۱ء میں لکھی گئی تھی ''اور جو اسے پڑھ کر اس پر کاربند هوگا وه علم التوحید سے آگاه هوجائر گا''۔ اس کتاب کی ایک جلد مصنف نے ایک خاص قاصد کے ہاتھ شہنشاہ اکبر کو بھیجی تھی، جو اسے وصول کر کے خوش ہوا (حال، ص ۲۹۸) ۔ اس کتاب کو ایم . آے ۔ شکور نر پشاور سے ۲ و و و ع میں طبع کروایا۔ اس کا متن اصل نسخر پر مبنی ہے جو ابتدا میں قدرے ناقص ہے ۔ (س) فخر (مخطوطر میں نجر یا نحر هر) الطَّالبين (حال، ص ١٩٨ ببعد) : ايك رساله جو بایزید نے آس زمانے میں جب انھوں نر اپنی تصانيف كئي سلاطين كو بهيجين شهزاده سليمان والی بدخشان کو ارسال کیا تھا۔ اس کے کسی نسخے کے وجود کا علم نہیں۔ (ه) حال نامة (فارسی): بایزید کے خود نوشت سوانح حیات، جنهیں علی محمد 'مخلص' بن ابا بکر قندہاری، اولاد بایزید کے خانه زاد اور خلیفهٔ سلسله نے اضافے کے ساتھ دوبارہ طبع کیا۔اس کتاب کا ایک نسخه (۲۸ه ورق)، جس پر کوئی تاریخ درج نہیں، علی گڑھ میں موجود ہے (سبحان الله اوريئنٹل لائبريري، شماره . ۹۲ - ۹۳۷) پنجاب یـونیورسٹی کا نسخه اسی نسخے سے نقل كرايا گيا تها (اوراق هم، ٢٠، ٢٠) اور جو حوالے اس مقالے میں دیے گئے هیں وہ اس نقل شدہ نسخر کے هیں ۔ اس کتاب کے کسی آور نسخے کے موجود هونر کا علم نهیں، اگرچه کاونٹ نوئر Count Noer

(8'Annette) ترجمه اے ۔ ایس بیورج A.S. Beveridge اس کے چند اجبزا کے وجود کا ذکر کر کرتا ہے .

علی محمد نے باپ ابابکر نے لڑ کین کے زمانے میں جلال الدین کی خدست کی تھی اور اس کے بعد احد داد کے ماتحت فوج کی کمان بھی کرتا رھا۔ پھر اس کے بعد وہ بایزید کے خاندان کے چند افراد کے همراہ، جو هندوستان میں منتقل هو گئے تنے، هندوستان بھی آیا۔ علی محمد بازید کے پوتے رشید خان کے پاس دکن میں ملازم رھا اور پھر آگرے کے قریب شمس آباد مئو کے گاؤں رشید آباد (Gazet.of) میں سکونت پذیر هو گیا (حال، ص م رے؛ مآثر الامراء، من یہ کی دی میں الامراء، من بی بی کون رہید آباد (Jullunder District

على محمد اينے ديباچے ميں كمتا ہے كه مرور زمانہ سے حالنامہ بایزید کا متن مسخ ہو گیا تھا اور علاوہ ازیں اُن کے بیٹوں اور پوتوں کے فوجی کارناموں کے ذکر کا اضافہ بھی ضروری تھا، لہٰذا اپنر چند دوستوں کی درخواست پر [اور رشید خال کی هدایات کے مطابق جو اس نے اپنی وفات کے بعد خواب میں دیں (حال، ص مر ٦)، اس نر تحریری اور زبانی مآخذ سے استفادہ کرتر ہو ہے یه ضروری اضافه کر دیا ۔ واقعات کا یہ بیان، جو اورنگ زیب کی تخت نشینی (۹۰ ۱ ه/ ۹۰ ۱۹) (حال، ص ۹۹) تک پہنچتا ہے، معتدبہ ادبی قدر و قیمت کا حامل هے، اگرچه اس میں طول طویل منثور اور منظوم دور از کار عبارتیں (اکثر اس کی خود تصنیف) موجود هیں، جن میں اس فرقے کے اصول و عقائد اور مریدوں کے متعلق بعض غیر اہم واقعات کا ذکر ھے ۔ کتاب کے ابتدائی حصے میں ، جس میں بایزید کی زندگی کے مفصل حالات بیان کیر گئر هیں، تاریخیں کم هیں اور آن میں سے بعض میں ، بمقابلہ ان کے جو بعد کے حصّے میں درج ہیں، شک

و شبهه کی گنجائش بھی موجود ہے؛ علاوہ ازیں بایزید کی زندگی سے متعلق بیان میں ان کی مغلوں سے ان جنگوں کی تفصیلات مفقود ہیں جو انھوں نے اپنی زندگی کے آخری اڑھائی سال میں لڑی تھیں اور یه بیان یک لخت ختم ہو جاتا ہے، لیکن مؤلف نے پیر روشان کی اولاد کا حال اپنے زمانے تک تفصیل سے لکھا ہے اور ان کے نسب نامے بھی دیے ہیں.

حال نامه (ص ۳٥٣ ببعد) کا دعوی ہے که بایزید نے افغانوں کی ثقافتی ترقی کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ اس تصنیف کے مطابق وہ پہلے شخص تھے جنھوں نے پشتو میں قصائد، غزلیات، رباعیات، قطعات اور مثنویاں لکھیں، بحالیکہ اس سے پہلے لوگ صرف ایک یا دو شعر کہنے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ تاھم یہ بیان مبالغہ آمیز ہے، کیونکہ ان کے زمانے سے کہیں پہلے پشتو قصیدوں کا وجود ملتا ہے۔ البته یہ بات درست ھو سکتی ہے کہ بایزید کے نقش قدم پر چلتے ھوے اس کے بیٹوں اور مریدوں نے متعدد پشتو دیوان مرتب کیے، جو بلند حقائق اور عمدہ خیالات سے پر ھیں ۔ دوسرے افغانوں نے اور عمدہ خیالات سے پر ھیں ۔ دوسرے افغانوں نے بھی، جو اس فرقے سے باھر تھے، انھیں نمونوں کی بیشتو کا استعمال زیادہ عام ھو گیا.

پیر روشان نے اس علاقے کی موسیقی کی اصلاح
کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ حاجی محمد، خلیفۂ میر
فضل اللہ ولی (حروفی؟ م ٩٦٥ه/١٩٦٩) نے
رباب میں کچھ تاروں کا اضافه کیا تھا اور اسی کی
هدایات کے تحت افغان مغنیوں نے نئی دھنیں، عموماً
رقص کی دھنیں، وضع کیں ۔ لیکن سازندے چونکه
انھیں صحیح سر تال کے ساتھ نہیں بجا سکتے تھے،
لہٰذا بایزید نے ان کی سر تال کی اصلاح کی اور اسی
کی رھنمائی میں افغان موسیقار "سرود سلوک"

(ترانهٔ تصوف، ایک قسم کا مناجاتی نعمه) اور دیگر خوش آئند دهنین بنانے میں کامیاب هو گئے۔ مندرجهٔ ذیل چھے راگنیان (Modes) بھی معرض وجود میں آئیں :۔

ن، آ، س، ا، ر، ی (دهناسری؟)، پنج پرده؛ چہارپرده؛ سه پرده؛ فوجی ترانے یا نغمے (میدان جنگ کے لیے) اور ''مقام شہادت''۔بایزید لڑ کپن هی سے موسیقی سے بہت متا 'ثر هوتے تھے اور جب گیت گئے جاتے تو مسرت سے رقص کرنے لگتے تھے (حال، ص ۲۳ ببعد) ۔ ان کے متعدد بیٹے اور پوتے مشاق موسیقار ثابت هوے ۔ ان میں سے ایک بیٹے احد داد کی تو یه کیفیت تھی که اس نے موسیقاروں کو ملازم رکھا هوا تھا، جو اس کی تفریح کے لیے رات دن باری باری سے گاتے اور بجاتے رهتے تھے (حال، دن باری باری سے گاتے اور بجاتے رهتے تھے (حال، ص ۱۸۵ ببعد؛ نیز دیکھیے ص ۲۵۲، ۱۸۰ وغیره).

افغانی رسم الخط کو مقبول بنانے کا سہرا بھی پیر روشان کے سر ہے.

مآخذ: مغل زمانے کی مستند تاریخی تصانیف بالسخصوص مآثرالامراء، ۲ : ۲۳۲ (Bibl. Ind.) کے علاوہ مندرجة ذیل اهم هیں:۔

(۱) على محمد بن ابابكر قندهارى: حال ناسة

بير دستگير (مخطوطة، كتب خانة جامعة پنجاب)؛ ( ٢ ) بايزيد أنصارى و مقصود المؤمنين، مملوكة راقم مقاله آمير ولي مسعود نر أس نسخر كي تدوين كي اور اب يه كتب خاله جامعة پنجاب مين هے]؛ (٣) وهني مصنف : صراط التوحيد، طبع محمدعبدالشكور، بشاوره مه رع؛ (م) اخوند درويزه؛ مخزن الاسلام، نسخه مملو که راقم مقاله، ورق مب، مراب نیز . The Cat of Persian Mss, in the Library of the India Office اعداد ۲۹۳۲ تا ۲۹۳۸ ؛ (۹) وهي مصنف تذكرة الآبرار و الاشرار (فارسي)، مخطوطه كتب خانة جامعة پنجاب، ورق ۸۸ ببعد، مرقومه تقریبًا ۱۰۲۱هـ؛ (نیز نيكهن J. Leyden (ع) : (۲۲۲ Or -۲۸: ۱'Cat. : Rieu On the Roshenian Sect and its Founder, Bayazid (۸) : (بعد) ۲۶۳: ۱۱ (Ansari Asiatic Researches) انگریزی) بیعد ۱۸۰: ۲ 'Kaiser Akbar: Graf Noer ترجمه از A. S. Beveridge کلکته . ۱۸۹ علای ۱۳۸: ۲ (۱۳۸: ۲ نام): Notes on an old Pashto : G. Morgenstierne (1) Manuscript containing the khair-ul-Bayan of (ببني) New Indian Antiquary (ببني) New Indian Antiquary ج ۲) شماره ۸ (نومبر ۱۹۳۹ع): ص ۲۵ ببعد: (۱۰) معارف (اعظم گڑھ)، ج و، شماره د (د، ۱۹۲۷) : ص ١٩٠٠ ( ر ر ) سيد عبد الحيار شاه ستهانوي عبرة الأولى الأبصار ( اردو)، ص مم ببعد (مصنف کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخه) نیز دیکھیے مادّۂ روشنیہ ۔ [میر ولی مسعود کے اضافات متن مين].

(محمد شفيع)

بایزید البسطامی: رک به ابویزید البسطامی. بایشنامی بایشنامی بایشنامی بایشنامی بایشنامی بایشنامی بایشنامی بیشا اور جانشین تها اس نے ایک مختصرسی مدت (۲۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸۹ م ۱۸ م بهر اس کے چچا زاد بهائی رستم نے اس کی حکومت کا تخته الله دیا.

W. BARTHOLD)

وايسْنغُر: غيات الدين؛ شاه رخ كا بينا اور امير . تيمور كا پوتا [ ١٦ دوالحجه ١٥ ١ ه/ ٥ ٢ ستمبر ١٩٣٠ ع كو هرات ميں پيدا هوا ]، جسے اس كے والد نے ٠ ٨٨ هـ / ٢٠ م ، ع مين دربار كے قاضي القضاة [ ٨٩٠ ت [میں دیوان عالی] کے عمدے پر سامور کیا ۔ ۸۲۳ / ۲۰۱۰ ع میں قرہ یوسف کی وفات پر اس نر تبریز پر قبضه کر لیا اور صفر هرم ۱ کتوبر اسم اع میں اسے استرآباد کا حاکم مقرر کیا گیا ۔ لیکن وه کبهی تخت پر نهیں بیٹھا ـ چونکه نجومیوں نر اس کے متعلق پیش گوئی کی تھی که وہ حالیس برس سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا اس لیر اس نے عیش و عشرت کی زندگی اختیار کو لی اور چهتیس برس کی عمر میں شنبہ نے جمادی:الاولی نے سرم / ہور دسمیری سسم رع کو اس کا انتقال هو گیا ۔ اسے گوهر شاد کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ وہ خود فن کار اور فنکاروں کا مربی تھا، وہ ترسیم کاری ہور تذھیب میں مہارت رکھتا تھا اور اس کے بنا کردہ کتب خانے میں چالیس خطاط، جو میز علی کے شاگرد تھر، مخطوطات کی نقل کرنر میں مشغول رہتر تھر ۔ اس کی مثال سے تیموری عہد کے ایران میں فن نقاشی کی ترقی پر بہت اثر پڑا ۔ ۸۲۹۸ ا ہ ۱۳۲ مر ۳ بہم اعرضی ایس نے شاهناسة فردوسی کا 😅 ایک نسخه بڑے اهتمام سے تیار کرانا شروع کیا۔ اور اس کا ایک دیباچہ بھی لکھوایا، جو شاھنامر کے ان دو دیباجوں ہیں سے جو همار نے پاس موجود هیں طويل تر هے.

مآخل: (۱) مطلع سعدین، طبع محمد شفیع لاهوری،

Calligraphes et miniatu-: Cl. Huart (۲) : ۲۰۲: ۲

J. Mohl (۳) : ۳۳۳ : ۴۲۳ : ۲۰۸ : ۹۷ (۳) نام در فردوسی: (Shah-nāma) جلد و ۱۰ داشیه ۱: (۳) میر خواند: روضة الصفا،

و ۱۰ د د ۱۰ د ۱۳ : ۲۱۳ : (۵) خواند امیر: حبیب السیر، ج ۳

جزو ۳: ص ۱۱٦، ۱۲۳، ۱۳۰؛ [(٦) برای ذکر مدر وری میرزا دیکھیے دولت شاہ: تذکرہ، ص ۴۰۰، لطائف نامهٔ فخری، در اوریثنثل کالج میگزین، ص ۲۰۰؛ دوست محمد : حالات هنروران، طبع عبدالله چنتائی، لاهور، ص ۱۳).

بِايسُنغُر : سلطان ابوسعيد [رك بان] [بن محمد بن میران شاه بن تیمور] کا پوتا اور سمرقند کے سلطان محمود کا دوسرا بیٹا، جو ۸۸۲ھ/ عدم ١ - ١٠٥٨ ع مين پيدا هوا اور ١٠ محرم ه . و ه / ١٤ اكست ٩٩ م ع كو مارا كيا ـ اپنر والد كى زندگى ميں وہ بخارا كا حاكم تھا، ليكن ربيع الثاني . . و ه/ . سمبر ۱۹۳۱ ع (یا ۲۷ جنوری ۱۹۹۵) میں جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اسے سمرقند بلوالیا گیا۔ ۱۰۹۸ مهم ۱۳۹۰ دس ع میں اس کے بھائی سلطان علی نر اسے ایک مختصر عرصر کے لیر معزول کر دیا اور اواخر ربیع الاول ۱۹۰۳ ه / نومبر ہوم اع میں اس کے حجا زاد بھائی باہر نے اسے ہمیشہ کے لیز تخت سے محروم کر دیا۔ بایسنغر نر اب حصار کا رخ کیا، جہاں کے بیگ خسرو شاہ کی مدد سے، جو اس کا حمایتی بن گیا تھا، وہ اینر بھائی مسعود کو شکست دینے اور اس علاقے پر قبضه کر لینر میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصر بعد اسی بیگ نر اس کے ساتھ دغا کی اور اسے قتل کروا ڈالا۔ بایسنغر کے متعلق اس کا حریف بابر لکھتا ہے کہ وہ ایک بہادر اور انصاف پسند سلطان تھا۔ وہ ایک فارسی شاعر کی حیثیت سے بھی مشہور تھا اور عادلی تخلّص کرتا تھا؛ اس کی غزلین سمرقند مین اتنی هر دلعزیز تهین که قریب قریب هر گهر مین موجود تهین (بابر نامه، طبع بيورج Beveridge ورق ۸۸ ب).

(بارٹولڈ W. BARTHLOD)

بایقرا (= بای قرا، بیقرا، بیقره)، خاندان تیموری

کا ایک شہزادہ اور بانی خاندان کا پوتا۔ اپنر دادا۔ تیمور کی وفات (شعبان ۸۰۷ه / فروری ۱۳۰۰ه) کے وقت اس کی عمر بارہ سال تھی ۔ اس حساب سے اس کا سال پیدائش تقریبًا ۵۹۵ه/۱۳۹۳-۱۳۹۳ هونا چاهیے ۔ اس کا باپ عمر شیخ، تیمور کی زندگی هی میں فوت هو گیا تھا ـ بایقرا کو دولت شاہ (طبعی براؤن Browne ص ۳۷۳) نر حسن و جمال میں یوسف ثانی اور شجاعت و بسالت میں رستم ثانی کہا ہے، وہ عرصهٔ دراز تک بلخ پر حکمران رہا۔ ٨١٤ / ١٣١٣ ع مين اسے شاہ رخ کی طرف سے لرستان، همدان، نهاوند اور بروجرد [قب مطلع، وروجرد] کی ولایت عطا هوئی؛ اگلے سال اس نے اپنے بھائی اسکندر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور شیراز پر قبضه کر لیا، لیکن بعد میں اسے شاہ رخ نر مغلوب کر لیا اور اس کا قصور معاف کر کے شاہزادۂ آئیڈو کے پاس قندیار اور گرمسیر جانے کی اجازت دے دی ۔ اس نے وہاں پہنچ کر بھی بغاوت کی آگ بھڑکائی اور قَیْدُو نر اسے ۸۱۹ھ/ ۱۳۱۹ -١٣١٥ء مين گرفتار كر ليا ـ شاه رخ نے اس مرتبه بھی اسے معاف کر دیا اور ہندوستان بھیج دیا؛ اس کے بعد اس کے متعلق تاریخوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا \_ يه بيان، جس كامأخذ حافظ أبرو هي، دولت شاه کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مؤذر الذکر کے بیان کے مطابق (حوالہ مذکور) وہ اپنی مرضی سے مَكُران سے شاہ رخ کے پاس گیا، شاہ رخ نے اسے سمر قند بھیج دیا اور وہاں اُلغ ملک کے اشارے سے وہ قتل کر دیا گیا۔ دوسری روایات کے مطابق اسے خود شاہ رخ نے ہرات میں سر دربار قتل کرایا تھا۔ اس کی وفات کا سال دوسرے راویوں نے بھی ۸۱۹ھ ھی بتایا ہے۔ بابر کے بیان کے مطابق (طبع بیورج Beveridge، ورق ۱۹۳ ب) اس شاهرادے کے ایک پوتے کا نام بھی بایقرا تھا [رک به حسین میرزا

بن منصور بن بايقرا] جو سلطان حسين كا برا بهائي تها \_ بايقرا ثاني كئي سال تك بلخ كا والى رها [يهان مقاله نگار کو سهو هوا هے، یه بایقرا ثانی، سلطان حسين خود تها \_ اس كا برا بهائي نه تها، يورا نام، ابوالغازي سلطان حسين ميرزا بن غياث الدين منصور بن بايقرا (اول)، ديكهير زامباور و لين پول : . Muhammadan Dynasties مدد اشاریه].

مآخذ : (١) نويل صدى/پندرهويل صدى كے ابتدائى زمانے کے واقعات کی تاریخ کے لیے عبدالرزاق سمر قندی رك بأن] كى كتاب مطلع سعدين ديكهير، جو حافظ ابرو (: زبدة التواريخ) کے بعد کی تصنیف ہے [وطبع محمد شفیع لاهوری و برو ۱ ع]، سنین ۱۸۵ تا ۸۲۰ م کے لیے قب اقتباسًا در Notices et : Quatremère Extraits جلد مر، حصه ۱ - حاقط ابرو کے اصل متن کے لیر، جو بوڈلین Bodleian کتب خانر میں بصورت مخطوطه محفوظ هے (ایلیٹ Elliot) ص ۲۲س)، قب بارثولد W. Barthold ، در العظفرية (Sbornik statei "ucenikov bar. Rozena سينك پيٹرزبرگ ١٨٩٤)، L'empire mongol : L. Bouvat (ד) בי הי ש הי של הי ל (بار دوم)، بیرس ۱۹۲۵ Histoire du Monde] از Cavaignac )، ص ۱۶۲ کا ۱۸۰

([واداره]) W. BARTHOLD)

بایقر ا: (ثانی) رك به حسین میرزا بن منصور بن بايقرا.

بایقرا: (ثالث) بن عمر شیخ بن پیر محمد بن عمر شیخ بن تیمور حکمران همدان ۸۱۸ - ۸۱۸ ه کے لیر دیکھر زامباور بمدد اشاریه.

بَيْغاء: (نيز بَبْغا)، طوطا، نرو ماده اور مفرد و جمع سب کے لیے یہی ایک صورت مستعمل ہے۔ صرفی (اشتقاقی) لحاظ سے جاحظ کے نزدیک یه لفظ پرندے کی صوت سے مشتق ہے۔ یه

جاتا ہے جو بنیادی طور پر افسانوی میں ـ مثلا Provençal میں Provençal میں Papagayo اور قديم فرانسيسي مين Papagayo papagan کا Roman de la Rose نویں صدی میں عراق طوطوں کی صرف انہیں اقسام سے شناسا تھا جو مجمع الجزائر ھند چینی میں پائے جاتے تھے ۔ الدّمیری سبز اور سرخ طوطوں کے علاوہ سفید تاجدار طوطوں کی ایک قسم کا ذکر کرتا ھے ۔ مشرق میں شعرا بعض اوقات اس شاندار پرندے کا ذکر کرتے هیں، مگر هسپانوی مصنفوں کے یہاں کم از کم پانچویں/گیارهویں صدی تک ان کا ذکر نہیں ملتا. مآخذ: (١) الجاحظ، كتاب العيوان، ج ، و ٣: ١٦، و ١٤٠٤؛ (٢) الدميري: حيوة الحيوان، قاهرة بدون تاريخ، ١ : ١٦٦ (٣) La : H. Pérès Poésie andalouse, en arabe Classique ، بار دوم، پیرس ٣٥٩١ع، ص ٢٣٢ تا ٢٣٦.

## (R. BLACHÈRE)

البيغا: (لغوى معنر طوطا)، يه مشهور عرب \* شاعر اور انشا پرداز ( مترسل) (Letter-writer) ابو الفرج عبدالواحد بن نصر [بن محمد المخزومي] كا لقب في [ایک روایت کے مطابق اس کا نام عبدالملک بھی ھے؛ قب برا کلمان] - وہ س س ھ/ہ ، وء میں بیدا هوا اور ١٩٥٥ م ٨ - ١٠٠١ غيس وفات پائي ـ المخزومي كي نسبت سے اس كا عربي نسب جعلي معلوم هوتا ہے۔ البّبغاء نَصْيبين كا باشندہ تھا۔ ايسا معلوم هوتا هے كه وہ امير سيف الدوله حمداني کے دربار سے اس وقت منسلک ھو گیا تھا جب مؤخّر الذكر كے قدم اچھى طرح سے حلب ميں جم گئے تھے، یعنی ۳۳۳ھ / سم وء کے بعد . اس نے امیر کی شان میں قصیدے کہے اور اس وقت شہر میں جو ادبی حلقه موجود تھا اس میں نمایاں شہرت یا اس سے ملتا جلتا لفظ ان تمام زبانوں میں پایا | حاصل کر لی ۔ وہ المتنبی [رك بان] كا پُر جوش

مدّاح تھا اور وہ اس سے بغداد میں دوبارہ ملا۔ موصل میں تھوڑا عرصه قیام کرنے کے بعد وہ بغداد میں مستقل طور پر اقامت پذیر ھو گیا اور وھیں اس کا انتقال ھوا.

ابن النديم کے بيان کے مطابق حوتهی/ دسویں صدی کے اختتام پر الببغاء کے اشعار تین سو صفحات پر مشتمل تهر ـ ان نظموں کا وه انتخاب جو التّعالبي نے کیا هم تک پهنچا ہے ۔ اسي انتخاب كننده نے السِّعاء كے خطوط ميں سے بعض بليغ اور طویل اقتباسات بھی پیش کیے ھیں ۔ بطور قصید منگار البّبغا أسى دبستان سے تعلق ركھتا ہے جس كى نمائندگی البحتری یا المتنبّی کرتے هیں \_ اس کے برعکس اس کے مراثی اور خمریات ایک مخصوص قسم کی جاذبیت رکھتے ھیں ۔ لیکن مسجّع اور مترتم نثر میں اس کےلکھر ھو سے خطوط پاکیزگی، ذوق صحیح اور پرمایگی کے لیر سمتاز هیں اور وہ اپنر انداز خاص میں ایک استاد کی حیثیت رکھتا هے، خصوصًا اپنر دورمین اس کی اهمیت مسلم هے. مآخذ: (١) الفهرست، ص ١٦٩؛ (٢) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، ١١: ١١: (٣) ابن خُلكان، قاهرة ١ ٢٩٨ : ١ ٢٩٨؛ (٣) • السمعاني: الانساب، ٣٠٠٠ (ه) بديعى: الصبح المنبى عن حيثية المتنبى، قاهرة ١٣٠٨ه (عکبری، کی شرح دیوان متنبی کے حاشیر پر)، ص س ببعد؛ (٦) الثعالبي: يتيمة الدهر، دمشق ٢، ١٩،٩،١؛ ١١ ببعد، ٣١١ تا ٣٠، ٢٠ . ٢٠ و ٢ : ١٥٨ ١ ١٩٦ (٥) 'Un Poète arabe due IVe/Xe S.: R. Blachère al- Motanabbi بيرس ١٩٣٥ ع، ص ١٣١ ١٣١ ، ٥٥٠ (م) زی مبارک : La Prose arabe au IV° s. H.: پیرس ١٩٩١ع، ص ١٩ ببعد؛ (٩) وهي مصنف: النَثْر الفتي، قاهرة ۱ ۲۸۶ تا ۲۹۷ و ۲: ۲۲۸ تا ۲۸۲ بقید مآخذ کے لیے دیکھیے: (۱) براکلمان Brockelmann : M. Canard (11) : 100 0 0 12 1 9 . : 1 'Receuil de textes relatifs à l' émir Sayf al-Daula

الجزائر- پیرس ۱۹۳۳ عن ص . . . تا ۱۳۰۱ عدد ۱: [(۱۲) المنتظم، ١: ۱۳۸: (۱۳) نزهة الجليس، ۲: ۱۳: (۱۳) محمد صدر الدين: Saifud Daulah and المعمد صدر الدين: His Times

(R. BLACHERE)

بَبَشْتَرَ رَكَ به بربشتر .

بت: رك به بد .

البَتَّانِي : اسكا يورا نام ابوعبدالله سحمد بن جابر بن سنان البتاني الحرّاني الصّابئ هـ - اسم ازمنه وسطى کے مغربی مصنفین نے Albatenius یا Albatenius لکھا ھے۔ اس کا شمار بڑے بڑے عرب ھیئت دانوں میں هوتا هے - وہ ۱۳۸۳ / ۸۰۸ء سے پہار غالبًا حرّان یا اس کے قرب و جوار میں پیدا ہوا ۔ البتانی کی وجہ تسمیه بهت هی غیر یقینی هے ـ اگرچه یه مصنف مسلمان تھا لیکن اس کے خاندان کا مذھب پہلر صابئ تھا، جس کی وجہ سے اسے بھی الصابی کہا جاتا ھے ۔ اس نے تقریبا اپنی ساری زندگی الرَّقْد هی میں بسر کر دی، جو دریاے فرات کے بائیں کنارے پر واقع ہے اور جہاں کئی خاندان حرّان سے آ کر آباد هو گئے تھے - ۲۶۳ / ۸۷۷ سے وہ اجرام سماوی کے مشاهدے میں مشغول هو گیا اور بقید ساری عمر باقاعدگی کے ساتھ اسی مطالعے میں مصروف رھا۔ اسے کسی کام کی غرض سے بغداد جانے کا اتفاق ہوا، مگر واپسی میں قصر الحص کے مقام پر، جو دجار کے ذرا مشرق میں اور سامرا سے زیادہ دور نہیں ہے، ۳۱۷ھ / ۹۲۹ء میں فوت ہو گیا۔

اس کی تصنیفات یه هیں: (۱) کتاب معرفة مطالع البروج فی ما بین آرباع الفلک، یه کتاب کره فلکی کے ربع دائروں کی درسیانی فضاؤں میں بروج کے ارتفاع کے بارے میں ہے؛ یعنی یه منطقة البروج کے ان نقطوں کے ارتفاع کے متعلق ایک کتاب ہے جو کسی مفروضه موقع پر چہار اوتاد میں

سے نہیں ہوتر [رك بيد علم نجوم] - اس میں وقت کے حکمران سیارے کی سمت کے هیئتی مسئلر کے هندسی حلّ کے متعلّق بحث ہے۔ (۲) رسالة فی تحقيق أقدار الاتصالات: هيئتي تطبيقات كي كميتون کے صحیح تعین پر ایک رساله، یعنی مطرح الشعاع projectio radiorum کے ھیٹتی مسئلر کا علم مثلث كى رو سے باضابطه حل [ رك به علم نجوم]، جب مذکورہ ستارے عرض سماوی رکھتے ھیں (یعنی جب منطقة البروج سے باهر هوتے هيں) - (٣) شرح المقالات الاربع لبطلميوس: يه بطلميوس كي Tetrabilon كي شرح هے - (س) الزيج: علم هيئت كا رساله اور جداول، البتاني كاسب سے بڑا علمي كارنامه هے اور یہی اس کی تنہا تالیف ہے جو هم تک پہنچی ہے۔ اس میں اس کے مشاهدات کے نتائج درج هیں ـ اس کتاب نے نہ صرف عربی علم هیئت پر بلکہ یورپ میں بھی آزمنہ وسطی اور تحریک احیا مے علم کے شروع میں علم هیئت اور کروی علم المثلثات کی ترقی پر كمرا اثر دالا هـ ـ اس كتاب كا ترجمه لاطيني مين Robertus Retinensis یا (جو هسهانیه میں بمبلونه کے مقام پر ۱۱۳۳ ع کے بعد فوت هوا، يه ترجمه ضائع هو چکا هے)، پهر Plato Tibastinus نے بارہویں صدی عیسوی کے پہلے نصف میں اس کا ترجمه کیا (اس کے متن کی هندسی جدولوں کے بغیر ایک طباعت نورمبر ک Nuremburg میں ع س ع م ا ع مين اور بولونيا مين هم، ١ع مين شائم هوئي) ـ الفونسو دهم شاه قشتاله (Alphonso X of Castile) دهم شاه قشتاله ۱۲۸۲ع) نے اس کا ترجمه براه راست عربی سے هسپانوی زبان میں کروایا تھا (جس کا نامکمل قلمی نسخه پیرس میں محفوظ هے) \_ علم هیئت پر تین غير اهم رسالي، جن كا لاطيني ترجمه كئي مسودون میں ملتا ہے اور جن پر Bereni, Boetem, Bethem, اور Bareni کے نام بطور مصنف کے درج هیں ، غلطی

سے البتانی سے منسوب کر دیے گئے ھیں.

البتاني نر بؤي صحت كے ساتھ منطقة البروج کے اعوجاج (obliquity of the ecliptic)، منطقهٔ حاره کے سال اور موسموں کے طول، سورج کے صحیح اور وسطی مدار (mean orbit) کی تعیین کی مے ۔ اس نر عملاً یه دکها کر که شمسی اوج حرکت رجعیه اعتدالیه (precession of the equinoxes) کا پابند ہے اور نتیجة وقت کی تعدیل بھی دورانی انحرافات کی پابند ہے بلاشبه شمسی اوج کی بے حرکتی (immobility of the (solar apugee) کے بطلمیوسی عقیدے کی دھجیاں اڑا دیں ۔ اس نر بطلمیوس کے نظریر کے برعکس سورج کے ظاهرہ زاویه دار قطر (apparent angular diameter) کے انحراف اور سالانه گرهنوں کے امکان کو ثابت کر دیا۔ اس نے چاند اور سیاروں کے کئی مداروں کی تصحیح کی اور رؤیت ملال کی شرائط کا ایک نیا اور بڑا هی نادر نظریه پیش کیا ـ اس نر حرکت رجعیه اعتدالیه کی بطلمیوسی قدر کی بھی تصحیح کر دی ۔ چاند گرھن اور سورج گرھن کے متعلق اس کے بلند پاید مشاهدات سے Dunthorne نر استفاده کیا هے، تاکه چاند کی تدریجی حرکت کا مطالعه کیا جا سکے۔ آخر میں اس نر املائی تسطیح orthographic projection کے ذریعر کروی علم المثلث کے بعض مسائل کے نہایت عمدہ حل پیش کیر، جن سے Regiomontanus (۱۳۳۹ تا ۱۳۷۹ء) واقف تھا اور جن کی اس نے حزوى طور پر تقليد بھي كي هے.

رد. A. NALLINO)

بَنْجَن: انڈونیشیا آرک بان] میں خطّ استواکے

قریب طول بلد ۱۲٫ مشرق میں ایک چھوٹا سا

جزیزہ: شروع کی سلطنتوں اور اسلامی تبلیغ کے

مرکزوں میں سے ایک ۔ بطور ایک گرم مسالے کے

جزیرے کے اس کی اهمیت ، ۹۰ء کے قریب ختم هو

گئی، جب یہاں کے سلطان اور ولندیزی ایسٹ انڈیا

کمپنی کے مابین ایک معاهدے کے نتیجے میں

یہاں کے درخت برباد کر دیے گئے [دیکھیے آرآ) ع

بذیل مادّۂ بتجان].

(C. C. Berg)

بُیّدِیْن: مقامی بولی میں بیت الدین کی مخفف صورت، سریانی میں بیث دینا Bēth - Dīnā ایک مقام، جس کی آبادی آٹھ سو نفوس هے اور جو سطح سمندر سے آٹھ سو میٹر کی بلندی پر بیروت سے پینتالیس کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع هے ۔ اس کے گرد طبق بر طبق اراضی میں زیادہ تر انگور کی بیلوں اور زیتون کی کاشت ھوتی ہے ۔ بتدین اور دیار القمر دونوں مل کر شوف کے دروزی علاقے میں گھرا ھوا پر گنہ بن کر شوف کے دروزی علاقے میں گھرا ھوا پر گنہ بن گئے ھیں، جس کا نظم و نسق مارونی فرقے کے

عیسائیوں کے ھاتھ میں ہے۔ اس کی خوش حالی اس واقعے کی مرھونِ منت ہے کہ امیر بشیر شہاب ثانی [رک بان] ( ۱۵۸۸ تا ۱۵۸۰ء) نے ۱۸۰۵ء میں اسے اپنا مقام سکونت بنایا اور ۱۸۱۲ء اور ۱۸۱۰ء کے درمیان ایک پخته نہر کے ذریعے سفه مارادی کی پہنچایا۔ اسی باعث اس دوں میں کچھ سرکاری دفاتر کی عمارتیں بن گئیں اور ساتپ ھی ایک محل تعمیر ھو گیا۔ بنانے والا معمار اطالوی مختلف اسالیب کا عجیب مشرقی امتزاج ہے۔ محل اور کام کرنے والے مزدور شامی تھے اور عمارت بہت گہرے پہاڑی نالے کے اوپر سلامی دار چٹانوں بہت گہرے پہاڑی نالے کے اوپر سلامی دار چٹانوں بہت گہرے پہاڑی نالے کے اوپر سلامی دار چٹانوں ملجا و ماوی رھا ہے (نکولس ترک Nicholas the میں یہاں آیا ملجا و ماوی رھا ہے (نکولس ترک کے ایک کیفیت ھمارے لیے لکھ گیا۔

یہ محل ویران ہو گیا تھا اور اس ویران عمارت کو یہ محل ویران ہو گیا تھا اور اس ویران عمارت کو ۱۹۱۲ عمیں سخت آتشزدگی نے آور بھی خراب کر دیا تھا۔ ، ۱۹۱۰ میں اسکی جزوی مرمت کی گئی۔ دیا تھا۔ ، ۱۹۱۰ میں امیر بشیر اعظم کی راکھ کو استانبول سے یہاں منتقل کر دیا گیا۔ آج کل بتدین جمہوریہ لبنان کے صدر کا گرمائی مقام ہے.

(N. Elisséeff)

اَلْبَتُرْ: بربر قبائل کے ان دو گروھوں میں سے ایک کا نام، جن سے مل کر بربر [رک بان] قوم بنتی ہے۔ دوسرے گروہ کا نام البرانس [رک بان] ہے.

البتر کے گروہ میں جو قبیلے شامل ھیں ان میں سے بڑے بڑے یہ هیں : لَواتَه، نَفُوسَه، نَفْزَاوَه، بنو فاتن اور مكناسه ـ انكا قديم ترين مقام سكونت وه كف دست ميدان اور سطح مرتفع كا وه علاقه هـ جو دریاہے نیل سے لر کر تونس تک پھیلا ھوا ہے۔ اس لحاظ سے وہ در اصل قدیم لیبیا کے بربر ہیں، مگر بہت قدیم زمانر میں ان کے چند قبیلر (مکناسه، بنوفاتن اور لواته کا کچھ حصه) مغرب کی طرف نقل مکانی کر کے الجزائر (وہ علاقہ جو اوراس Awras تیارت Tiaret اور تلمسان (Tiemcen) کے گرد و نواح میں واقع هے) اور مراکش (طاس مُولُويه (Moulouya basin)، سجلماسه Sidjilmasa فیگیگ Figig اور توات Twat کے درمیان کے صحرائی علاقے اور طاس سیباؤ (Sebou basin) چلر گئر تھر اور پھر مغربی مغرب سے ان کے بہت سے عناصر هسپانيه ميں داخل هوگئر ـ البتر كو خانه بدوش اور اعلٰی درجر کے ساربان بربروں کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ شاید ابتدا میں ان کا طرز زندگی ایسا هی هو اور بلا شبہہ یہی وجہ مے که عرب مؤرخوں نر ان لوگوں کو، جن کا طرز زندگی خانه بدوشوں کا تھا، اسی گروہ میں شامل کر لیا ہے ، مثلًا هُوّاره اور زناته \_ تاهم ایسا معلوم هوتا ہے کہ نَفُوسه، نَفْزاوُہ اور لواته كا ايك حصه قديم زمانے هي مين مستقل طور پسر لیبیا کے پہاڑوں میں آباد ہو گیا تھا، غالبًا عرب فتوحات کے وقت ایسا ہوا۔ رہے وہ لوگ جو الجزائر اور مراكش چلے گئے تھے تو وہ بہت جلد وهاں مستقل طور پر آباد هو گئے اور انھوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے شہر بھی بسائے.

اس گروہ کے قبائل کی ایک بڑی تعداد کے اپنے نام ابھی تک باقی چلے آتے ھیں، لیکن صارے گروہ کا قدیم نام البُثر اب باقی نہیں ہے۔

البُثر اسم صفت الأبثر كي جمع هے، جس كے متعلق كما كيا هے كه وه مادغيس Madgins كا لقب تها، جسر یه لوگ اپنا مشترک جّد اعلٰی مانتے تھے۔ الابتر کے معنی هیں ''دم کثا، یا جس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو یا جس کی کوئی اولاد نہ ہو''۔ اس آخری مفہوم کے اعتبار سے یہ ایسر شخس کا لقب نہیں ہو سکتا جسر بہت سے قبیلر اپنا حدّ اعلٰی مانتے ہوں۔لفظ کے پہلے دو مفہوم غیر مانوس ھیں۔ البتہ دوسرے گروہ کے قبائل کے جد اعلٰی برنس کا نام ایسا ہے جو ایک عربی لفظ سے مطابقت ركهتا هي (جو زمانة قديم هي مين يوناني لفظ birros سے مستعار لیا گیا تھا) اور وہ اس لمبر لباس یا چغر کا نام هے جسے یورپ میں برنوس burnous کہتے هیں ۔ اس اعتبار سے برانس کے معنی برنوس یا لمبر چغر پہننر والر کے هو سکتر هیں اور پهر اس کے مقابلے میں بتر ان لوگوں کو کہا جا سکتا ہے "جو اونچے اور چھوٹے کپڑے پہنتے ھوں "۔ در حقیقت شمالی مغربی مراکش کی عربی بولی میں ایک اسم صفت قُرْطیْط ہے (جو سادّۂ قرط کی جہار حرفی توسیع هے)، جس کے سعنی هیں ''وه شخص جس نے اپنے لباس کا نیچے کا حصہ کاٹ کر چھوٹا کر لیا هو" اور اس کا اطلاق خصوصیت سے کوهستانوں کی جلابُس jellābas پسر هــوتا ہے، جو بہت ہی چهوٹی سی هنوتی هے (قب Textes de : W. Marçais Tanger ، ص ۳۹).

دوسرے نسلی القاب جو لباس کی خصوصیات کی بنا پر لوگوں کو دیے گئے هیں ان میں سے صَنْهاجه بربر [رك باّن] كا لقب قابل توجه هے، جو الْمَلْثَمُون كہلاتے هيں، يعنی وہ لوگ جو اپنے منه پر نقاب دالے رهتے هيں، اسی طرح مَصْمُودُه [رك بان] بربروں كا لقب بهی قابل توجه هے، جنهیں 'شلوح' كها جاتا هے (قب Mélainges Gaudefroy-Demombynes

قاهره ۱۹۳۹ع، ص ه.س).

(G. S. COLIN) بَثْرُون (یا بَشُرُون، قب یاقوت، ۱ : ۹۳ س یونانی اور رومی مصنفین نر Bostrys لکھا ہے اور صلیبی جنگجوؤں نے Boutron \_ یه لبنان کے ساحل پر بیروت سے شمالی جانب، چھپن کیلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس سے ہر فاتح لشکر کا گزر ہوتا رہا ؛ اس لیے که راس شَقّه (Theouprosopon) کے جنوب میں جو سڑک ہیروت سے طرابلس گئی ہے اس کی زد میں ہے۔ یوسیفس Antig ) Josephus ص ۸، ج، ۲ه) کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد صور (Tyre) کے بادشاہ اثو بعل (Ithobaal) نے رکھی تھی لیکن حقیقت میں یہ شہر بہت پرانا ہے، کیونکہ تُلَّ الْعَمَرْنَه کے مکتوبات (بندرهویی صدی عیسوی) میں اس کا ذکر بائیبلوس Byblos (حَبَيْل) کے مقبوضات میں آیا ہے۔ ایک زمانے میں یه مقام بحری قزاقوں کا اڈا تھا، جن کا قلع قمع Antiochus III Megas نر کیا ۔ بترون کی ایک وسیع بیضوی تماشا گاہ کے آثار کو دیکھیر تو اندازہ هو جاتا ہے که یه شہر، جو انگور کے باغات کے لیر پہلر ھی سے مشہور تھا، رومیوں کے عهد میں بھی خاصا اھم ھوگا۔ ١٦ جولائی ١٥٥٦

صلیبی جنگوں کے زبانے میں بگرون طرابلس کے انتظامی ضلع (کاونٹی County) کے باتحت ایک استفید کا صدر مقام تھا، جہاں بحیثیت ایک بندرگلہ کے اہل پیسا Pisa کو کئی ایک مراعات حاصل

کے زلزلر اور سمندر میں جوار بھاٹر کی ایک لمرسے

حمله ساحلي شهرون کي طرح يه شهر بهي برباد هوگيا.

تهیں ۔ یہاں ایک عرصے تک پرووانس Provence کے خاندان ڈ اگو d' Agout کی حکومت رھی ۔ (Franks) کی حکومت رھی۔ ۱۲۱۱ عسی بَرُون کا دارالامارت فرنگیوں (Franks) کی باھمی لڑائی کے باعث ھیکلئین (Templers) کے ھاتھوں تباہ ھو گیا ۔ ۱۲۸۹ء سیں سلطان قلاؤن نے اسے باسانی فتح کر لیا ۔ ممالیک مصر کے عہد میں بترون طرابلس کی نیابت سے ملحق تھا ۔ انیسویں صدی عیسوی میں اسے اسفنج کی تجارت کی بدولت قدرے خوشحالی بھی حاصل ھو گئی ۔ لیکن اب قدرے خوشحالی بھی حاصل ھو گئی ۔ لیکن اب اسفنج یابی چند کشتیوں تک محدود رہ گئی ہے ۔ اسفنج یابی چند کشتیوں تک محدود رہ گئی ہے ۔ اس وقت بترون کی آبادی تقریباً تین ھزار نفوس پر مشتمل ہے، جن میں اکثریت مارونی (Maronite) فرقے کے عیسائیوں کی ہے ۔

הארבו: (ו) בולניי משתפט צייני (ו): אולניי (וו) בארבו: 
بنک، بنگچی : (ت) 'بینی' مصدر بمعنی یا لکھنا سے مشتق ہے، بتک حاصل مصدر بمعنی الکتابة، (لیکن آورخون کے کتبات اور ترقان کے ترکی متون میں بتگ بھی آیا ہے، بطور اسم مفعول، بمعنی هوا (مجموعهٔ دستاویزات، نیز دیکھیے Redhouse)۔ بذیل ماد، بتک Bitik بمعنی = written documents)۔

بتُکجی اسم فاعل ہے، جس میں چیعلامت فاعل ہے (بمعنی لکھنے والا، ناقل؛ کاتب، دبیر)، جو تُسَدُدُو بلک میں 'بتگجی، کی شکل میں ملتا ہے ۔ چنانچه درمیانے دور کی ترکی بالخصوص چغتائی وغیرہ شاخوں سے ان شکلوں (بتک، بتکجی وغیرہ) کی بخوبی تصدیق ہو جاتی ہے.

بتی کی ترکیب صرفی معلوم نہیں ہے۔ اسے اکثر چینی زبان کے لفظ ﷺ (= پی = piet > pi = (= پی = piet > pi = (= پی ایا جاتا ہے، بمعنی ''لکھنے کا برش' سے مشتق بتایا جاتا ہے، لیکن یہ محل نظر ہے [قب 10، ت] ۔ اسے بعض انڈو یاورپی شکلوں، مثلاً خوتانی (Khotanese) پضا کہ Pidaka بمعنی ''مجرزہ، دستاویز''، سنسکرت پشا کا Ritaka بمعنی ''دھرم شاستروں کا مجموعہ'' پنا کا Ritaka بمعنی ''دھرم شاستروں کا مجموعہ'' یا یونانی ۲ττάχιον بمعنی ''خط''، سے معاثل سمجھنے کی طرف میلان ضرور ہوتا ہے، لیکن ان لفظوں کی صوتی تاریخ اس قیاس کی تاثید نہیں کرتی.

تحریری مغول زبان میں فعل لکھنا کے لیر لفظ " پچی" مستعمل هے اور یه شکل ترکی زبان ح بتی سے ملتی جلتی ہے - حاصل مصدر بچک بمعنی "تحریری دستاویز، تحریر، خط، سرکاری مراسله" کے وجود کا سواغ ''مغول کی خفید تاریخ'' کے وقت سے ملتا ہے اور اس کا اسم فاعل بجگجی بمعنى محرّر، كاتب، نقل نويس، ايلخاني حكمرانون کی سرکاری دستاویزات میں موجود ہے ۔ اسی اثنا میں بظاہر مغول کے زیر حکومت ایران میں ترکی شکل بتکچی کو اس لفظ کی مغولی صورت پر ترجیح دی جاتی تھی۔ اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا هے که مغول نظم و نسق حکومت میں اویغور [ = اتاليق] كا اثر و رسوخ بهت زياده تها ـ جديد بولیسوں میں ادبی مغول زبان کے یه دولفظ نمایاں طور پر نظر آتر هيں؛ مثلاً جديد خُلْخا ميں بچگ اور بچیچی، بریت میں basag اور دةدهه قلموق میں بچگ

اور بچیجی اور اوردوس Ordos میں بچک اور بچیجی .

تنگر میں قدیم ترین شکل جو چین بتگه (ی)

bithe بمعنی "کتاب" هے منجو کا بته bitee (i)

بمعنی "تحریری دستاویز" بطور "کتاب، دستاویز، خط" غالبًا مستعار لفظ هے ؛ اس لیے که اس کے استقاق کی تشریح و توضیح منجو زبان کے حقائق سے نمیں هوتی دوسری طرف بته سی bithesi بمعنی نمیں هوتی دوسری طرف بته سی bithesi بمعنی کاتب و دبیر، منجو زبان کا ایک باضابطه اسم فاعل هے داونکی biciga زبان میں بچی نمانا بمعنی "لکھنا" هے داور بچیگا biciga "تحریری دستاویز" مغولی زبان سے مستعار هیں ، بحالیکه اور خ Oroch کا بتیمو bitiho بمعنی "تحریری اور اولچه منا براه راست منجو شکلوں سے تعلق دستاویز، خط" براه راست منجو شکلوں سے تعلق رکھتے هیں .

اس سے یہ نتیجہ نکالنا قرین عقل ہے کہ وہ ترکی الفاظ جنهیں اویغور کاتبوں نے مغولی زبان میں داخل کر دیا تھا اس زبان میں مغول فتوحات کے بعد آئر اور اسی لیے وہ نظم و نسق کی مخصوص اصطلاحات کے طور پر استعمال ہونے لگے ۔ یہ الفاظ یو چن اور مَنْجُو كِي نهايت ترقى يافته رياستون مين بهي فورًا رائع هو گئے (نیز وک به برات) ۔ [ترکوں کی تاریخ کے مختلف ادوار میں بتکعی کا منصب خاصا اهم رها هے، چنانچه اولوغ بتکچی بمعنی باش کاتب ایلخانیوں اور قرہ خانیوں کے ھاں تقريبًا وزير كاهم پله سمجها جاتا تها اور بڑى شاهى مہر ( بیوک تمغا) کے صندوقچیے کی چابی اسی کے پاس رهتی تهی؛ وه اپنی مرضی سے اپنے ماتحت بتکچی اور بخشی سنتخب کر سکتا تھا ۔ سلجوق سلاطین کے زمانے میں بتکجی کو اکثر صاحب طغرا، طغرائی، نشانجی اور پروانجی بھی کہتے تھے۔ لفظ بتک سے مرکب بعض اصطلاحات به تهیں : بتگلک بمعنی تحریر کرده، صاحب سند؛ بتکاک

بمعنی کتابوں کی الماری یا لوازمات کتابت؛ بتک دلی بمعنی تحریری یا ادبی زبان اور بتگ اوسته سی بمعنی معلم مکتب؛ دیکھیے آلاً، ت، زیر ماده].
(D. SINOR)

بِتْلْيِس: رَكَ بِهِ بِدُلْيْس.

\* بَثْمَن : رَكَ بِهِ وَزْن.

بتر المنجد] شورائیه روس کے ساورا نے قفقاز میں بحر اسود کی ایک بندرگاه، اَجرستان کی بااختیار بحر اسود کی ایک بندرگاه، اَجرستان کی بااختیار اشتراکی شورائیه کا دارالحکومت به شهر هیڈرین Hadrian کے عہد حکومت میں ایک پرانی رومی بندرگاه Bathys کے مقام پر تعمیر هوا لیکن آگے چل کر اسے پٹرا Petra کے بوزنطی قلعے کی خاطر ترک کر دیا گیا ۔ پٹرا Petra کی بنیاد قلعے کی خاطر ترک کر دیا گیا ۔ پٹرا Petra کی بنیاد حسطینین Justinian کے عہد حکومت میں بتمی کے شمال میں موجودہ Tzikhis Tziri کی جگه رکھی گئی.

خطّه بتمی (ضلع اجر) پر، جو پہلے مملکت لاز کا مقبوضه تھا، عربوں کا قبضه رھا ۔ لیکن وہ اسے دیر تک اپنے قبضے میں نه رکھ سکے ۔ نویں صدی عیسوی میں تو یه تُوکلر جتی Tuoklardjeti کی قلمرو اور دسویں صدی کے اواخر میں اس کی جانشین گرجستان کی مملکت متحدہ میں شامل ھو گیا ۔ گرجستان کی مملکت متحدہ میں شامل ھو گیا ۔ دمرانی کرتا رھا ۔ آٹھویں صدی ھجری/چودھویں صدی عیسوی میں جب گرجستان کی مملکت متحدہ کا شیرازہ بکھر گیا تو بتمی گوریا Guria کے قبضر میں آگیا.

نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی میں عثمانی ترکوں نے جب یہاں مُتَوَر کَخَبَر گوریلی میں عثمانی ترکوں نے جب یہاں مُتَوَر کَخَبَر گوریلی Kakhaber Gureili حکومت کر رہا تھا اگرچہ بتمی کا شہر اور ضلع فتح کر لیا گیا تھا لیکن وہ اس پر قابض نہ رہ سکے البتہ اس سے ایک صدی کے بعدوہ پھر

ترکی فتح کے ساتھ ہی آجر میں، جو ابھی تک ایک عیسائی علاقہ تھا، اسلام پھیلنا شروع ہوگیا۔ چنانچہ اٹھارھویں صدی عیسوی کے اواخر تک یہ سارا علاقہ اسلام قبول کر چکا تھا.

ترکوں کے زیرِ حکومت بتمی جو ایک وسیع قلعہ بند شہر تھا (آبادی ۱۸۰۰ء میں دو هزار اور ۱۸۰۵ء میں پانچ هزار سے زائد) بڑی سرگرم بندرگاہ اور ماورا نے قفقاز میں . . . تجارت کاسب سے بزا مرکز بن گیا .

یه شهر، جسے سان سٹیفانو San Siefano کے دوالے کر دیا گیا تھا اور معاہدے کی رو سے روس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور جس پر ۲۸ اگست ۱۸۷۸ء کو روسیوں نے اپنا قبضه جمالیا تھا، ۱۸۸۹ء تک بطور ایک آزاد بندرگاہ رہا ۔ خطّهٔ اجر کو اوّل اوّل تو ایک خود اختیار انتظامی وحدت کا درجه حاصل تھا لیکن ۱۲جون انتظامی وحدت کا درجه حاصل تھا لیکن ۲۲جون حکومت سے کر دیا گیا اور آخرالاسر یکم جون محومت سے کر دیا گیا اور آخرالاسر یکم جون سمیت خطهٔ بتمی میں شامل کر کے براہ راست گرجستان کی حکومت عمومی کے ساتحت کر دیا گیا.

۱۸۸۳ء میں بتمی ۔۔ تفٰلس( ـ طفلس) ۔۔ باکو ریلوے کی تعمیر کے ساتھ بتمی کی توسیع بھی شروع

هو گئی اور . . و و ع تک باکو ۔ بتمی پائپ لائن کی تکمیل کے ساتھ پایڈ تکمیل کو پہنچ گئی ۔ یوں بتمی بحرِ اسود پر روس کی بہت بڑی تیل کی بندرگاہ بن گیا، چنانچہ شہر بھی غیر معمولی حد تک پھیل گیا اور اس کی آبادی میں بھی بڑی تیزی سے اضافه هوا: ۱۸۸۲ء میں ۱۸۶۲، ۱۸۸۹ء میں ۱۲۰۰۰ اور

شهر کی آبادی میں هر طرح کے لوگ شامل هیں اور اس کی حیثیت بین الملّی هے۔ مسلمان (اجر، لاز اور ترک) بمقابله روسیوں، یونانیوں، ارمنوں اور گرجستانیوں کے اقلیت میں هیں۔ تاهم یہ خطّه سر تا سر اسلامی هے۔ ۱۹۱۱ء میں اس کی کل آبادی ۱۷۰۸ء تھی، جن میں سے ۱۹۱۸ء اجر تھے اور باقی ۱۷۸ مسلمان (لاز، ترک اور کرد وغیرہ) تھر،

اپریل ۱۹۱۸ء میں پھر ترکوں نے بتمی پر قبضہ کرلیا لیکن اگلے موسم بہار میں اس پر انگریز قابض ھوگئے اور جون ۱۹۱۹ء میں اسے خالی کر کے چلے گئے ۔ جمہوریسۂ گرجستان کی شکست کے بعد آر۔ایس۔ایف۔ایس۔آر اور ترکی کے درمیان ہ مارچ ۱۹۲۱ء کے معاهدے کی رو سے قارص Kars اور آردگال Ardgan کے خطّے ترکی کو واپس مل گئے۔ آردگال Ardgan کے خطّے ترکی کو واپس مل گئے۔ لیکن بتمی روسیوں ھی کے پاس رھا۔ شورائی (روسی) حکمرانی کا اعلان ۱۸ مارچ ۱۹۲۱ء کو ھوا۔ اسی سال ۱۹ جون کو اس علاقے میں اجرستان کی شورائی شورائی شورائی جمہوریہ قائم ھو گئی اور گرجستان کی شورائی شورائی اشتراکی جمہوریہ تائم عموریہ کے ماتحت بتمی اس کا شورائی اشتراکی جمہوریہ کے ماتحت بتمی اس کا مرکز حکومت قرار پایا۔

بتمی میں اکثریت اجروں کی ہے۔ ۱۹۲۹ء تک انھیں گرجیوں سے الگ ایک جداگانہ قوم تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی سرشماری بھی علیحدہ ھی کی جاتی تھی۔ اس وقت ان کی تعداد . ۱۳۹۸

تھی۔ سب (حنفی سنی) مسلمان تھے اور گوری بولی بولتے تھے، جس پر ترکی اور عربی زبانوں کا بہت زیادہ اثر ہے۔ مادی اعتبار سے اُن کی ثقافت (مثلاً ''چَدرا'' (چادر) جو عورتیں اوڑھتی ھیں) ترکوں سے ملتی جلتی ہے اور اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اجر وسیع پیمانے پر دو زبانیں (گوری بولی اور ترکی) بولتے ھیں.

۱۹۳۹ عکی سرشماری کی روسے اجروں کو نسلًا گرجستانی قوم هی کا ایک حصه سمجه کر گرجستانی قرار دیا گیا.

۳۰۹۰ میں خود سختار جمہوریه اجر (رتبه مربع کیلو میٹر) کی آبادی ۲۳۸۰۰ تھی اور اس میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ چُرخ Coruch کی وادی میں اَجَر اور لاز (تقریباً دو هزار) کرد (اجر اور تزکلی کی بلند وادی میں ۱۹۲۳ء میں تین هزار خانه بدوش) اور بتمی کے قریب ابخزوں کی ایک نو آبادی (۱۹۲۳ء میں بانچ هزار).

در . Ch. Quelquejay)

بُتُول: رَكَ به (حضرت) مريم (عليهاالسلام) [اور (حضرت) فاطمة الزهرا (عليها السلام)].

بتولجه: ركّ به مناستر.

بشرون: رك به بترون.

البَثَنية : ملك شام كا ايك ضلع (كوره)، حس کا صدر مقام آذرعات ہے اور جس کے مشرق میں حَبِلُ الدُّرُوْزِ، شمال مين لَجْعَه كا ميدان اور جَيدُوْر، مغرب میں جولان اور جنوب میں الجمل کی پہاڑیاں واقع هیں، لیکن یہاں اس کی حدود کسی قدر غیر واضح هو جاتي هيں ۔ اس علاقے کا، جسے النّقرہ (كهوكهلا) بهي كها جاتا هي، محل وقوع قديم بَتْنَيْد Batanaea کے عین مطابق ہے، جس کا ذکر عمد نامة عتيق مين تراخونتس Trachontes اورونيتس Auronites اور گولانیتس Gaulanites کے ساتھ بثن کی قدیم پادشاہت کے ایک حصر کے طور ير آيا هے ۔ البَّنيَّة سرسبز علاقه هے، جيسا كه اس کے نام ھی سے، جو لفظ بثنه (بمعنی هموار اور غیر سنگلاخ) سے مشتق ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آبادی قدیم ایام هی سے بڑی گنجان تھی: حنانجہ کس قدر کتبر اور قبروں کے ڈھیر کے ڈھیر هیں جو اب بھی یہاں پائر جاتر هیں اور اس امرکا اجاتا تھا.

ثبوت هیں ۔ زمانۂ قدیم هی سے اس علاقے کو شام کا اناج گھر سمجھا جاتا رها اور اب بھی ہے ۔ عرب جغرافیه دانوں کا کہنا ہے کہ ازمنۂ متوسطہ میں یہ سارا علاقہ دیہات سے پٹا پڑا تھا۔ یوں بھی یہ سلسلۂ رسل و رسائل کی اس شاهراہ پر واقع تھا جو دمشق کو آردن سے ملاتی ہے ۔ اس شاهراہ کا وجود مملوک حکمرانوں کے ڈاک کے محکمے (برید) اور شام کے قافلہ ھاے حجاج کا مرھون منت تھا.

عربوں نے البثنیة کو ۱۳ه/ه ۲۳ء میں فتح کیا اور حوران کی طرح اسے بھی ارض خراج قرار دیا۔ بعد میں اس کا الحاق جند دمشق سے ھو گیا، گو بالمعوم اس کا تعلق حوران ھی سے قائم رھا ۔ صلیبی جنگوں میں اس خطّے کو فرنگیوں کی تاخت و تاراج سے بڑا نقصان پہنچا ۔ آگے چل کر عثمانی عہد حکومت میں دو اھم واقعات اس علاقے پر اثر انداز ھو ہے۔ اول عَنازه اور رواله کے خانه بدوش قبائل کی یورش، جس سے بد نظمی اور بد امنی کا جو دور دوره شروع ھوا وہ انیسویں صدی کے آخر تک قائم رھا ۔ دوسرے حوران کے ان کوھستانیوں کا یہاں آ کر آباد مونا جنھیں دروزیوں نے ان کے وطن سے نکال دیا تھا، دروزی سترھویں صدی عیسوی ھی سے حوران میں داخل ھو رہے تھے حتی که ۱۸۶۱ء میں لبنان کے داخل ھو رہے تھے حتی که ۱۸۶۱ء میں لبنان کے بعض عناصر بھی ان میں شامل ھوتے گئے .

البَثنية كو اس چهوٹے سے میدانی خطّے سے ممینز كرنا ضروری ہے جو جَبلُ الدُّروز كے شمال مشرق میں واقع ہے اور جسے قدیم زمانے میں معمد اور عربوں كے عہد میں اَرْضُ البَثنیة كہا جاتا تھا۔ یه ایک اصطلاح ہے جس كا مطلب ہے "بثنیة كی سرحد" لیكن اس كا ایک علاقائی نام بَثینة بهی ہے ہے، جس كی بنا پر بہت ممكن ہے كسی كو خیال هو كه اس رقبے كو "بَثنیة كوچك" كہا خیال هو كه اس رقبے كو "بَثنیة كوچك" كہا

مآخذ: (١) يَعْقُوبِي: البُيلْدَان، ص ٣٢٦ (ترجمه ص ١٤١)؛ (٢) البلاذري: فتوح، ص ١٢٦؛ (٣) الطبري، بعدد اشاریه، BGA؛ (س) الهَروى : كَتَابُ الزّيارَة (طبع Sourdel-Thomine دمشق ۱۵ م عن ص ( ترجمه دمشق ٥٥ ١ ع، ص سم اور تعليقه س)؛ Palestine : Le Strange (٦) : ۴٩٣ : ١ (٥) (م) :سمن نلان ، under the Moslems Textes géographiques arabes : A. S. Marmardji sur la palestine بيرس ١٥٥١ع، خصوصًا ص ١٥٠ La Syrie à : M. Gaudefroy - Demombynes (A) י אין יי איז פי יין 'l'époque des Mamelouks Gèographie de la Palestine : F. M. Abel (1.) پيرس سهور تا ۱۹۳۸ء، خصوصًا ۲ : ۱۵۵ ؛ (۱۱) 'Topographie historique de la Syrie: R. Dussaud پیرس ہے اعن ص ۲۳۲ تا ۲۳۲؛ (۱۲) J. Cantineau (۱۲) Les cultes du Hauran : D. Sourdel (۱۲) :بيعد 'à l'époque romaine بيرس ١٩٥٢ ع، ص ٢ Histoire des Croisades : R. Grousset (۱۳) مهر تا ۱۹۳۹ ع (بمدد اشاریه بذیل کلمهٔ Der'ât)؛ [(١٥) السماني : دائرة المعارف، ه : ١٩٥ تا ه ١٩٠ (۱۶) <u>(۱</u>۶ ع بذیل ماده].

(D. SOURDEL)

بَتَيْنَه : جَميل [رك بان] كي محبوبه.

بُجَاق: جنوبی بسسَریا Bessarabia (قبل ازیں بس سَرییا سے صرف بجاق هی مراد لیا جاتا تها) ۔ ترکی لفظ بجاق (کُومن ترکوں کی زبان میں، جو زمانهٔ قدیم میں یہاں سکونت پذیر هو گئے تھے، بُجْغَق) کے معنی هیں: کونا، گوشه.

۱۲۳۸ه / ۱۲۳۱ء سے یه علاقه خوانین اردو مُ مُطَلّا [(رك به باتو (خانواده)] كى سلطنت كا حصه رها هے۔ جب انهيں زوال هوا تو يه علاقه (۲۳۸ه اور ۱۳۳۰ء كے لگ بهگ) ولاشيا Wallachia اور

پهر آگے چل کر ۸۰۲ه میں اور کریماء کے قریب شہزادہ (Voyvode) بغدان [رك بان] کے قبضے میں چلا گیا۔ مگر پهر جب آل عثمان اور کریمیا کے تاتاروں نے باہم مل کر فوج کشی کی تو اول Ak-Kirmān میں آق کرسان Ak-Kirmān اور کلی الله اور پهر مهم Ak-Kirmān اور کلی الله اور پهر مهم Ak-Kirmān گیا اور پهر مهم Ak-Rii براہ راست دولت عثمانیه کے ماتحت آگیا آرك به بغدان].

دولت عثمانيه مين بجاق كا علاقه أق كرمان [رك بأن] كي سنجاق مين شامل تها \_ اس كي حدود سولکچه Solkuča سے لے کر، جو دریا ہے بولنه کے کنارے واقع ہے، گرادشته Gradishte سے هوتی هوئی کلی Kili تک جاتی تهیں ـ خان کریمیا (= قرم، جس نے هم و ه/١٥٣٨ء کی ممم کے دوران میں سلیمان اوّل کے دوش بدوش حصه لیا تھا، بجاق میں نعائی قبائل (منصور، آوراق، قسائر، مماے (محمد)، تتموز، یدیسک، جمبوی آق) (قب السُّبع السيّار، ص ١٠٠١) كو أُباد كيا اور يون ان مغول. باشندوں کے لیر تقویت کا باعث ہو ہے جو پہلر سے یہاں آباد تھر ۔ اولیا چلبی نے ۱۰۶۷ھ / ۱۹۵۷ء میں بیان کیا ہے (م: ١٠٠) که ان تاتاری باشندوں کے دوسو گاؤں تھر اور وہ بہت مال دار تھر۔ بندر Bender کی جانب کے دیمات میں مغول کی تعداد البته بهت کم تهی ـ پهر ان کی آبادی تمامتر ولاشيا والول پر مشتمل تهى ـ اسماعيل کے گاؤں کاملا مغول تھے ۔ ۱۰۵ ھ/ ، ۱۰۵ میں بندر اور آق کرمان آوزیو Özii کے بیگلربیکی کی ماتحت سنجاقوں کے مراکز تھر لیکن صوبہ دار کا صدر مقام آق كرمان يا سلستره Silistre مين هوتا تها ـ بجاق کے مغول ایک یلی آغاسی کے ماتحت تھر، جس کا تقرر خان کریمیا سے هوتا تھا۔ آگر چل کر اس منصب پر خان کے وارث ثانی (الملقب به نورالدین) کا تقرر ہونے لگا، جو بندر کے جنوب میں خان قیشُلسی

Kishlasi کے مقام پر رہا کرتا تھا.

اور پولینڈ کے خلاف جنگوں میں تغائیوں کے بیگ قرتیمور نے بڑا امتیاز حاصل کیا۔ چنانچه خان کریمیا کے مقابلے میں آل عثمان نے اس کی حمایت کی اور اس خیال سے که خان کے هاتھوں نغائی مغول کی سربراهی چهین لی جائے اسے اوزیو کا بیگلر بیگی بنا دیا۔ ۱۱۱۱ه/ ۱۹۹۹ سے ۱۱۹۳۱ سے ۱۱۱۱ه/ ۱۹۹۱ تک بجاق کے نغائیوں (چھے هزار کنبوں) نے خان کی اطاعت بجاق کے نغائیوں (چھے هزار کنبوں) نے خان کی اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور درخواست کی که انھیں سلطنت عثمانیه کی رعایا بنا لیا جائے۔ اس موقع پر باب عالی غثمانیه کی رعایا بنا لیا جائے۔ اس موقع پر باب عالی دولت گراے (Gerey و Giray) نے سات سے آٹھ سو دولت گراے زبردستی کریمیا میں منتقل کر دیے تک کنبے زبردستی کریمیا میں منتقل کر دیے (السبع السیّار، ص ۲۹۲ تا ۲۹۲).

چند روزه حمله هوا اور اس کے بعد آرتھوڈکس عیسائی گاگوز ترکوں اور بلغروں نے دوبروجه عیسائی گاگوز ترکوں اور بلغروں نے دوبروجه Dobrudja [رك بان] سے بجاق میں نقل مکانی شروع کر دی۔ معاهدۂ بخارسٹ (۲۸ مئی ۱۸۱۲ء) کی رو سے بیاب عالی نے بجاق کا روس سے الحاق قبول کر لیا؛ چنانچه تاتاریوں کی اکثریت دبرجه، بلغاریه اور اناطولیه میں نقل مکانی کر گئی.

المآخذ في الماقد الله الماقد الما

(HALIL INALCIK) بُجانَه = (هسپانـوی Pechina) ایک قدیم

هسپانوی شهر، جس کی حیثیت اب ایک چهوٹر سے قصبر کی رہ گئی ہے ۔ وادی بَجَّانَه (Rio Andara) جو سیرانوادا کے جنوبی فاصل آب سے اتر کر بجّانَه کے درمیان بہتر ہوے ذرا اُور نشیب میں سوا ساٹھ میٹر (دس کلومیٹر) کے فاصل پر دیدبان (مَارِيَه بَجَّانَه) كي پاس سمندر مين جا گرتا هے؛ حنانجه يهى وه مقام هے جہاں اَلْمَارِيَّة [ = المريَّة قب عنایت الله: جغرافیه] (هسپانوی Almeria) کے واحد نام سے اندلس میں بحر متوسط کی سب سے زیادہ پر پر رونق اور خوشحال بندرگاه بن گیا ـ وه ملاح جو لَقَنْت (Alicante) اور آقله (Aguilas) کے درسیان آباد تهر ان کا قاعده تها که موسم خزال میں سواحل افریقه کا رخ کرتر اور سردیان جاتین تو موسم بهار میں بہت سا مال تجارت ساتھ لر کر اندلس واپس آجاتے ۔ ان میں سے بعض نے شمالی افریقه کی بندرگاهوں میں سکونت اختیار کر لی اور علاوہ دوسرے شہروں کے ۲۹۲ه/محمء میں تینیس جدید Téna کی بنیاد رکھی ۔ یہی وہ زمانہ تھا جب بَجَّانَہ کے علاقے میں یمنی عرب آباد تھے اور جنھیں عبدالرحمن الثاني نر اس خيال سے كه المجوس (نارمنوں) [رك به المجوس] كے حملوں سے ساحل كو جو خطرہ ہے اس کے سدباب کے لیے انھیں ایک چھاؤنی (رباط) قائم رکھنے کی ذمّے داری کے عوض اندراش (Andarax) کی زرخیز اور شاداب وادی عطا کر دی ـ يوں جو اندلسي ملاح تينيْس سے واپس آئے انھوں نے ان عربوں سے روابط پیدا کیر تاکہ ساحل سمندر پر ایک طرح کی جمهوریه قائم هـو جائے۔ اس ریاست کا صدر مقام بَجّانه تھا، جہاں عربوں کے ھاتھوں ایک وسیع مسجد اور ملاحوں کے تعمیر کبردہ دمدموں پر مشتمل ایک ایسا شهر قائم هو گیا جس کی وسعت اور خوشحالی میں اس کے تجارتی بیڑے کی وجہ سے، جو العرید

Almeria میں لنگر انداز هوتا، تیزی سے ترقی هـوتي گئي ـ ليکن سينتيس ساله نيم خود مختاري کی مدت میں اسے البیرہ Elvira کے عرب محالفر سے خطرہ پیدا هو گیا اور اس لیے ۳۱۰ه/ ۹۲۲ء میں اسے اموی سلطنت میں شامل کر لیا گیا ۔ چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی کے نصف اول کے دوران میں بجّانه کی شادابی اور خوشحالی برقرار رهی؛ تا آنکه عبدالرحمن الثالث نے ۱۳۳۳ مره وه و میں المریّه Almeria کو اس علاقر کا صدر مقام قرار دیا اور قصبه بندی کے نئے نئے منصوبے اپنے ھاتھ میں لے لیے ۔ الحکم الثانی کے عہد حکومت میں بَجَّانَه کی اهمیت آور بهی گهٹ گئی اور پانچویس صدی هجری / گیارهویس صدی عیسوی میں اس کی حیثیت ایک معمولی سے گاؤں کی رہ گئی۔ ادھر المريد Almeria ملوك الطوائف كي ايك رياست کا صدر مقام بن گیا.

ن البَكْرِي (۱) البَكْرِي (۱) البَكْرِي (۱) ابوالفداء (۲) ابوالفداء (۲) ابوالفداء (۲) ابوالفداء (۲) ابوالفداء (۲) ابوالفداء (۲) ابوالفدان، طبع رينو و ديسلان، ۲ : ۱۵۵ - ۱۵۵ (۳) الأدْرِيسي، متن ص ۲ ، نوانسيسي ترجمه ص ۱۵۵ شور (۵) الادْرِيسي، متن ص ۲ ، نوانسيسي ترجمه ص ۱۵۵ شور (۵) ابن عبدالمنعم الْحميري، الروض المعطار، طبع اسپانيا، العمارة طبع اسپانيا، العمارة طولان العمارة طبع اسپانيا، العمارة طولان العمارة العمارة العمارة طبع اسپانيا، العمارة 
(A. Huici Miranda) بَجَاوَه: رَكَ به يَجِه.

بجایه: (Bougie) سمندر کے قریب الجزائر کا \* ایک شہر، جو شہر الجزائر سے مشرق کی جانب تقریبًا ایک سو پچھتر کاومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یه شہر جبل جورایه Guraya کی سب سے نیحی لهلانون پر اس طرح تعمير هوا كه ايك وسيع اور غیر معمولی طور پر محفوظ حلیج اس کے نیچے واقع ھے ۔ اس میں شبہد نہیں کہ روسا اور کارتھیج کے جہاز سالدی Saldae (ایک قدیم شہر) میں لنگر انداز هوا کرتر تهر ـ سنه عیسوی کے شروع میں یه جوبه Juba شاه شرشل کی عملداری میں داخل تھا۔[آگر حل کر] قیصر اگسٹس نر یہاں ایک نو آبادی قائم کی اور اپنر آزموده کار سپاهیوں کو وهاں بسا دیا ـ دوسری صدی عیسوی کے ایک کتبر میں سالدی Saldae کی تعریف (Civitas splended issima) کہد کر کی گئی ہے۔ بایں همه اسلامی عمد سے پہلے اس شهر کو کوئی نمایاں حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ البكرى نر اس كا ذكر پانچویس صدى هجرى / گیارهویں صدی عیسوی میں کرتر هو ہے کہا ہے کہ یه ایک بهت پرانا شهر اور خوشگوار سرمائی مقام هے، جہاں اهل اندلس آباد هيں \_ يہى زمانه تيا جب مسلمانوں یعنی قبیله بجایه (جس کے نام پر اس شہر کا نام بجایہ رکھا گیا) کے پہلو به پہلو هسپانوی نمایال طور پر ابهر رهے تهر لیکن وه خاص واقعه جس سے بجایه کو تاریخ سی شہرت هوئی. ۳ م ه/ مهر رع میں پیش آیا۔عملاً اس کی کیفیت به هے که پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی میں قیروان کے زیسری اور مصر کے فاطمی خلفا میں ناچاقی پیدا هوئی تو اس علاقے کو ان کارروائیوں کا سامنا كرنا پاڑا جو تاديبًا يهاں كى گئيں؛ يعنى هلالیون کا حمله اور اس باغی سملکت پر قبضه کرنر کے لیے مصر سے بدوی عربوں کا آنا۔ یہ انتقامی

كارروائيان برى خوفناك تهين ـ بدوى عربون نے ولایت افریقیہ کے دیمات کو تاخت و تاراج کر دیا ۔ اندرون ملک کے تاراج شدہ قصبے بھی ایک حد تک خالی کر دیے گئے۔اس افراتفری سے جن لو گوں نر سب سے پہر فائدہ اٹھایا وہ بنوحماد تھر۔ چنانچه گیارهویں صدی کا آخری زمانه ان کے دارالحکوست قلعه کا عهد عروج هے ـ لیکن بدوی عربوں نے بھی مغرب کی جانب پھیلنے میں کمی نہیں کی تھی۔ لہذا یه لـوگ قلعهٔ بنو حمّاد کے لیر حد درجه خطر مے کا سبب بن رہے تھے۔ اس پر بنو حمّاد نر فیصله کیا که ان کا دارالحکومت کسی ایسی جگه هونا چاهیے جو اتنا غیر محفوظ نه هو۔ لهذا جس طرح زیریوں نے قیروان کو چھوڑ کر ساحلی شہر مهدیه کو اپنا دارالسطنت بنایا تها اسی طرح قلعہ کے حاکم بھی ساحل کی طرف منتقل ہو گئے۔ ١٠٦٠ ع مين الناصر حمّادي نر بجايه كي سر زمين پر قبضه کر لیا اور اسے اپنا صدر مقام بناتے هو ہے چاها که اس کانام النّاصریه رکه دے۔ هر چند که وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ پہلے کی طرح قلعے میں بھی گزارتا تھا۔ تا ھم نئے صدر مقام کی توسیع کو مقدم سمجهتا اور پوری کوشش کرتا رها که لوگ یمهاں آئیں اور آباد ہوں ـ چنانچہ اس نر بجایہ میں ایک محل (قصراللؤلؤ) تعمیر کیا۔ اس کے بيثر المنصور (٣٦٣ه / ٩٠٠ عا ٨٩٨ه / ١٠٠٠) نے تو سابقه دارالحکومت (قلعه) کو بالکل خیر باد کمه دی (گو اس کے حسن و زیبائش کے لیے بعض نئی عمارتین بھی تیار کروائیں) اور مستقلّا نقل مکانی كرتا هوا اپني فوجوں اور درباريوں سميت بجايه میں آگیا ۔ یہاں اس نے ایک جامع مسجد کی بنا رکھی، باغ لگائے اور اپنے لیے دو محل اسمون اور قصرالکوکب کے نام سے تعمیر کیے۔علاوہ ازیں شہر میں پانی پہنچانر کا بندوہست کیا ۔ جو جبل

توجه Tudja سے بذریعهٔ نهر آتا تھا۔ مشہور هے که اس شهر میں اکیس مخلمے اور بہتر مسجدیں تھیں ۔ بلاشبہه اس میں کچھ مبالغه ہے مگر اتنی بات یقینی ہے کہ چھٹی صدی ہجری / بارھویں صدی عیسوی کا پہلا نصف بجایه کا سنہری زمانه تھا۔ حمّادیوں کے اس دوسرے صدر مقام کو بہت سی چیزیں پہلے صدر مقام سے میراث میں ملیں ۔ اس نر زوال یافته قلعه کے چیدہ چیدہ علما، دولت مند شہریوں، ارباب دانش و حکمت اور اهل فن کو بڑے تپاک سے اپنے ہاں جگه دی ۔ شہری زندگی بڑے آرام اور خوشحالی میں گزرتی تھی، کسی قسم کی سختی اور تنگی نہیں تھی۔چنانچہ اس پرتکلف لباس سے جو بجایه کے شہری پہنتے تھے یعنی عماموں کی باا هتمام زیبائش سے لے کر سنہری فیتوں سے بندھی ھوئی جوتيون تک کو ديکه کر ابن تومرت کو بهت د که هوا۔ ١١١٨ء كے قريب اس نے اپنا كچھ وقت بجايه هی میں گزارا تھا اور کوشش بھی کی تھی کھ اس شہر کے رسم و رواج کی اصلاح کرے ۔ ابن تومرت کے قیام کی طرح اندلسی صوفی سیدی بومدین کا یہاں آکر ٹھیرنا اور دوران قیام میں یہاں کے لوگوں کو تعلیم دینا اس بات کی کافی شہادت ہے کہ یہ شہر مذهبی تعلیم کا ایک اهم مرکز بن گیا تها .

یه بجایه کی بندرگاه هی تهی جس کے ذریعے سمندر پار کے سمالک سے تجارتی اور ثقافتی روابط قائم هوے، لهذا بجایه نے ایک ایسے می کزکی حیثیت اختیار کی جس سے مشرقی بربر کی تہذیب اور علم وهنر کی شعاعیں مسیحی یورپ بالخصوص صقلیه اور ایطالیه میں پھیلیں.

جغرافیہ نویس الادریسی کی راہے میں بجایہ ریاست حمادیہ کا مرکزی شہر تھا اور اس کے لیے بمنزلۂ چشم ۔ پھر یہ باور کرنے کے لیے بھی معقول وجوہ ھیں کہ پلرسو Palermo کی شاھی

قیام گاهیں بجایه هی کے ان ایوانات شاهی کے زیر اثر بنی تهیں جن کا صقلیه کے شاعر ابن حمدیس نے دلی جوش و ولوے سے نقشه کھینچا ھے۔ اس امر کی مزید شہادت اس مکتوب سے ملتی ھے جو پوپ گریگوری ھفتم نے شنقیط (Mauritanea) اور صوبۂ سطیف هفتم نے شنقیط (Setif کے بادشاہ الناصر کو محبت بھرے الفاظ میں لکھا تھا (Traités de paix et de : Mas Latrie).

بجایه میں ، ماضی کے دارالملک کی حیثیت سے، بہت کم نشان رہ گئے ہیں جن سے اس کی عظمت کا پتا چلے۔ بایں همه حمّادیوں کے تعمیر کرده قلعوں کی به تیقن نشاندھی کی جا سکتی ہے ۔ قصر اسیمون یقینًا سیدی تواتی Tuati کے مقبرے کے قریب بنا هوگا \_ قلعهٔ برّل (Fort Barral) نر قصر الكوكب کی جگه لر لی ہے ۔ قصر اللؤلؤ (Castle of Pearls) وھاں تھا جہاں اب برجیه کے فوجی حجرے بن گئے ھیں ۔ بعض تالابوں اور شہر کی فصیلوں کے ایک حصر (مشرقی رخ جہاں دیوار شہر، چار میٹر موٹی ہے اور بازوؤں پر اونچیے نیچیے برج رہ گئے هیں) کو بارهویں صدی کے انهیں فرمانرواؤں سے منسوب کیا جا سکتا ہے ۔ ایسر ھی وہ دروازہ بھی جو باب العرب (Saracen Gate) كهلاتا اور اس وسیع محراب پر مشتمل ہے جس سے جہاز اندرونی بندرگاه میں داخل هو سکتے هیں.

حمّادی عهد کا یه شهر یقینًا اس سے کهیں زیادہ وسیع هوگا جتنا اب هے ۔ خصوصًا اس پهاڑی حصے کی طرف جهاں اب ''کھنڈروں کا ٹیلا'' کھنڈروں کا ٹیلا'' اٹھ دروازوں کے نام معلوم هیں ؛ ان میں بعض کامحل بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ باب امسیوان Amsiwan مشرق کی طرف اس سٹرک پر جو وادی القرود (

خ بندروں کی وادی) کی طرف جاتی ہے ؛ باب البنود (

خ بندروں کی وادی) کی طرف جاتی ہے ؛ باب البنود

موجوده فوکا گیٹ (Fouka Gate) کے مقام پر؛ باب اللوز ai-Lawz اسی جگه لیکن باب البنود سے زیریں جانب ۔ شہر کے باہر رود سمم Soummam کے دونوں کناروں پر وہ مشہور باغات پھیلے ہوے تھے جو بارہویں صدی میں لگائے گئے اور تیر ہویں صدی عیسوی میں انہیں پھر سے درست کیا گیا، مغربی کنارے پر البدیع اور مشرقی پر الرفیع.

المرہ ه / ۱۰۵۱ء میں بجاید پر عبدالمؤمن نے قبضه کر لیا اور حمادید خاندان کا آخری فرمان روا جہاز میں بیٹھ کر صقلید چلاگیا۔ اس طرح ید قدیم باے تخت الموحدون کے ایک صوبے کا، جو مراکش کے تحت تھا، صدر مقام بن گیا۔ اس کا زوال اس کے لیے بھی المناک ثابت ھوا، اس لیے کہ الموحدون ان کی تالیف قلب نہیں کر سکے۔ نئے فرمانرواؤں کی ایہی عدم مقبولیت شاید اس امر کا باعث ھوئی کہ بنو غانیہ نے بجاید کو اپنا مرکز توجہ بنایا اور دولت مرابطون کو بحال کرنے کی کوشش میں دولت مرابطون کو بحال کرنے کی کوشش میں جہازوں کے ذریعر اپنی فوج وھاں اتار دی.

مگر بنو غانیه کے لیے بجایه کی حیثیت محض ایک جنگی مستقر کی تھی، جسے الموحدون نے جلد ھی دوبارہ فتح کر لیا اور پھر جب تک خاندان مؤمنیه [موحدون] کا خاتمه نہیں ھوا اسی کے زیر حکومت رھا۔ مؤمنیه [عبدالمؤمن بانی دولت الموحدون کی اولاد] کے بعد بجایه اور اس کے اطراف و جوانب کا علاقه تونس کے خاندان حفصیه کی مملکت کا ایک حصه بن گیا۔ یه صوبه ایک دور دراز خطّے میں واقع تھا، اس لیے تیرھویں صدی سے لے کر پندرھویں صدی عیسوی تک ممالک بربر کی تاریخ میں اس نے جو حصه لیا اس کی وجه بھی بظاھر یہی دوری تھی۔ بجایه کی صوبه داری بھی دارالحکومت سے دور اور بجایه کی صوبه داری بھی دارالحکومت سے دور اور بھر فاصله درائ کے باوجود کئی بار ایسا بھی ھوا

که بجایه کی فوج نے تونس پر چڑھائی کر دی تاکه ولی عہد کا دعوی منوایا جائے، جسے آرزو ھوتی تھی کہ بلا تاخیر تخت پر متمکن ھو جائے ۔سرحدی صوبه ھونے کی وجه سے تلمسان کے سلطان عبدالواد بھی اسے للچائی ھوئی نگاھوں سے دیکھتا تھا ۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ اسے فتح کر لے مگر کامیاب نہ ھو سکا.

ان سب باتوں کے باوجود بجایہ کی حیثیت ایک دولت مند تجارتی شہر کی رهی، جہاں وینس، اهل پیسا، اهل جنوا، مارسیلز اور قطلونیه کے سوداگر یورپ کی مصنوعات لے کر آتے اور مقامی پیداوار خصوصاً قشر ترنج کا مربا، موم، پھٹکری، سیسه اور کشمش اپنے هاں لا کر دوسرے ممالک میں بھیجتے ۔ اس تجارتی منافع کے علاوہ انھیں زیادہ لوٹ کے قیمتی مال کا بھی لالچ رهتا تھا جو فرنگی تاجروں کے جہاز کبھی کبھی بحری قزاقی سے حاصل کر لیتے ۔ ابن خلدون کی مشہور تصنیف Hist des کر لیتے ۔ ابن خلدون کی مشہور تصنیف عطابق کر لیتے ۔ ابن خلدون کی مشہور تصنیف عطابق طریقے کی شکل اختیار کرلی تھی اور اس میں جو کامیابی طریقے کی شکل اختیار کرلی تھی اور اس میں جو کامیابی هوئی تعجب انگیز هے.

چنانچه پیڈرونواری (Pedro of Navarre) کا ماہ ماہ اور ۱۰۱۰ء میں اس شہر پر حمله اور ۱۰۱۰ اس پر قبضه اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بجایه اب ایک هسپانوی شهر تها اور ۹۹۲ه اور ۹۹۲ه ماله مدت اس کے نئے مالکوں کے لیے بڑی مصیب سالہ مدت اس کے نئے مالکوں کے لیے بڑی مصیب سے گزری ۔ ایک طرف ان کا 'سرزمین کفّار' کے ساحلی علاقے پر پڑاؤ ڈال کر بیٹھے رہنا اور اندرونی علاقے سے جیسے روابط ہوا کرتے ہیں ان کا انقطاع، دوسری جانب کوهستانی بربر قبیلوں کے حملوں کا ہر وقت خطرہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ساحل بربر کے بحری قزاقوں کا ڈر، جو ساحل کو گھیرے بربر کے بحری قزاقوں کا ڈر، جو ساحل کو گھیرے

رهتے تھے، یہ سب مصیبتیں ان کے سر آ پڑی تھیں؛ چنانچہ ایک بہادرانہ مقاوست کے بعد Don Luis de چنانچہ ایک Peralta کو یہ سارا علاقہ واپس کرنا پڑا مگر اس وقت جب یہ علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا.

پھر جب بجایه الجزائری ترکوں کے زیر اقتدارآیا تو اس سے بھی اس کی خستہ حالی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیر کہ دشمن جہازوں کی لوٹ مار سے فائده الهانع كاحقوه اپنے ليرمحفوظ ركھتے تھے - البته اس علاقے کی تھوڑی بہت اھمیت '' کرسته'' Karasta یعنی جہاز سازی کے لیر جنگل سے لکڑی کی فراھمی کے باعث قائم رھی۔ جہاز سازی کا یہ کام نائبان حکومت نے اپنی نگرانی میں لے رکھا تھا۔ اس کا انتظام امو کران خاندان کے ایک مقامی مذھبی پیشوا کے ذمر تھا ۔ بایں همه شهر کو اس کاروبار سے كوئى خاص فائده نهين پهنجتا تها ـ پسونل سيّاح لکھتا ہے ''هر حيز کھنڈر بنتي ڇلي جا رهي ہے''۔ ۱۸۳۳ء میں جب فرانسیسی فوج جنرل ٹریزل کی زیر قیادت بجایه میں داخل هوئی تو وه ایک بڑی گهٹیا اور صرف دو هزار نفوس کی بستی بن چکا تھا، جس کی حفاظت پیچاس ینی چری سپاهی کرتے تھے.

الدرآية، طبع محمد بن شنب، الجزائر ١٩١٠. عنوان الدرآية، طبع محمد بن شنب، الجزائر ١٩١٠. عنوان الدرآية، طبع محمد بن شنب، الجزائر ٢٢ الدرآية، طبع محمد بن شنب، الجزائر ٢٢ المحمد (٨) المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد المح

(G. Marçais) بجة :[ = بجاء، بجاة]، (عام عربي صورت بجه) خانه بدوش قبائل، جو دریامے نیل اور بحر احمر کے درمیان قنه تُصَیر کی سڑک سے لے کر اس زاویے تک جو عَطْبُره اور ایرٹریا اور سوڈان کی سرحدی پہاڑیوں کے ملنے سے بنتا ہے بود و باش رکھتے ھیں ۔ اس زمانے میں ان کے بڑے قبیلے یہ میں : عَبَابُدُه [رك بان]، بشارين [رك بآن]، أمَّرار، هَدُنْدُوه اور بنو عامر ـ عبابده اب عربی بولتے هیں، باقی قبائل (سوا بنو عاسر کے اس حصر کے جہاں تجری Tigre بولی جاتسی هے) تو بضویه Tu-Bedawiya بولتے هیں، جو ایک حامی زبان ہے ۔ بجہ کی گزران زیادہ تر اونٹوں، مویشیوں، بھیڑ اور بکریوں کے گلوں پر ہے ۔ چونکه چراگاهیں جگه جگه بکهری هوئی هیں اس لیر وہ عمومًا چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر ایک جگہ سے دوسری جگه سنتقل معوتر رهتر هیں۔ بجه کے ابتدائی حالات معرض خفا میں هیں، لیکن حامی زبان بولنر والا گروہ قدیم زمانے سے یہیں رہتا چلا آیا ہے۔ یه امر که انهیں قبل اسلام کے بلمیه (Blemmies) قرار دیا جائے بیکر Becker نے تسلیم نہیں کیا [رك به پجه، در 11، لائڈن، بار اول].

اسلامی مصر سے تعلقات؛ عبدالله بن سعد نوبیہ سے واپس لوف رہا تھا کہ اس کی بجہ کے کجھ لوگوں سے مڈبھیڑ ھوئی (۳۱ھ / ۲۰۱ ۲ مه ع)، لیکن اس نر سیاسی اعتبار سے انھیں کوئی اهمیت نهیں دی ـ عرب اور بجه کا پهلا معاهده هشام کے عمد حکومت میں عبیداللہ بن حبحاب سے ھوا ۔ اس کی رو سے بجہ اور مصر کے درمیان باقاعدہ تجارت قائم هو گئی اور مسلمانوں کو ان کی تاخت و تاراج سے تحفّظ مل گیا ۔ عرب بجہ میں سونے اور زمرد کی تلاش میں داخل هو ہے تھر ۔ زمرد تو صحرا بے قفط سے نکالا جاتا تھا اور سونا وادی العَلَّاتي [رك بان] ميں ملتا تھا۔ شمالي بجه كا سب سے طاقتور قبيله حدارب تها، جو ازروے روايات ان لوگوں کے اخلاف تھر جو ظہور اسلام سے پہلر حضر موت سے ترک وطن کر کے آئے تھے ۔ ان میں اگرچه باهم ناچاقی رهتی مگر کبهی کبهی اس امر کے شواہد بھی ملتے ہیں کہ ان کا ایک سردار اعلٰی بھی ھوتا، جس کا قیام حجر نامی گاؤں میں رھتا۔ اس سے زیادہ کثیر التعداد مگر غلامانه ذهنیت رکھنے والا ایک اور قبیله زُنافج گله بانی کرتا تھا۔ مسلمانوں کے وہاں جا کر بسنے کا نتیجہ یہ هوا که حدارب مسلمان همو گئے اور عرب اور بجه آپس میں شادیاں کرنے لگے ۔ بجه نے جب بالائی مصر پر حملے شروع کیے تو مسلمانوں کی ایک فوج ان کو دبانر کے لیر بھیجی گئی، جس نیے ان کے سردار کُنُون کو شکست دی اور انھیں معاهدہ صلح پر مجبور کردیا (۲۱۹ه/۸۳۱)، جس کی روسے انهون نر خلیفه کو اپنا حاکم اعلی تسلیم کر لیا اور اس ام کا ذمه لیا که بجه کے علاقر میں مسجدوں كا احترام ملحوظ ركها جائر كا، مسلمان سوداگر اور سیاح صحیح و سلامت تمام علاقے میں آجا سکیں گے اور محصلین زکوۃ نو مسلموں سے زکوۃ

وصول کرنر کے لیر بلا روک ٹوک یہاں آ سکیں گر ـ منجمله دوسری شرائط کے بجه نے یه بھی تسلیم کیا که وہ عیسائی نوبیه سے کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے ۔ بعد ازاں جب بجه نے دوبارہ حملے شروع کردیے اور سونے کی کانوں کا خراج دینا بند کر دیا تو سواروں کا ایک دسته سمندر کے راستے روانه کیا گیا، جس نے بجہ شتر سواروں کو شکست دى؛ چنانچه ١٣٦ه/ ٥٥٥ - ٢٥٥٩ مين ان كاسردار اظہار اطاعت کے لیے [خلیفه] المتوکل کے دربار میں حاضر هوا ـ بایں همه تهوڑی هی مدت گزری تهی که بجه نے خود الفسطاط پر حملے شروع کر دیے۔ اس قسم کے ایک انتہائی شدید حملے کے بعد عبدالرحمن العمرى نے ایک لشکر جمع کیا اور ایک حمله آور گروه کو راستے هي ميں جا ليا۔سردار لشکر مارا گیا اور [بنو] ربیعه اور جمینه کی مدد سے العمری نے معدنی اضلاع پر اپنا تسلط جما لیا (تقریبًا ٥٥ مه/ ۸۹۸ - ۸۹۹) - العمري كي وفات كے بعد [بنو] ربيعه نے، جس کے حدارب کے ساتھ شادی بیاہ ھونے لگے تھے، اس علاقے پر غلبه حاصل کر لیا۔ المسعودی لكهتا هي كه ٣٣٦ه / ٣٨٦ - ١٨٨٩ع مين بنو ربيعة کا سردار معدنوں کا مالک تھا اور تین ھزار عرب اور تین هزار بجه شتر سوار اس کے ماتحت تھر ۔ عربوں اور بجه شتر سواروں کا یه تناسب ان کی تعداد کے مقابلر میں زیادہ معنی خیز ہے ۔ پانچویں صدی ھجری / گیارھویں صدی عیسوی کے وسط میں عَیْداب [رک بان] کے عروج سے حدارب کی اہمیت آور بڑھ گئی، کیونکہ وادی النیل سے بندرگاہ کا راسته انهیں کے علاقے سے گزرتا تھا۔ ان کا ایک سردار، جسے ابن بطوطه نے الحدربی کہا ہے، عیداب کے محصول چنگی میں حصه دار تھا ـ جنوبی بجه کے متعلق هماری معلومات بهت کم هیں۔ الیعقوبی نے بجہ کی چھے ''سلطنتوں'' کی فہرست دی

ھے۔الاسوانی کہتا ہے بجہ کے اقصامے ملک کا حصہ چھوٹے جھوٹے بت پسرست گروھوں میں بٹا ھوا ہے، جن میں سے ھر ایک کا اپنا کاھن ہے، جو چرا گاھوں اور حملوں کے معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. حدارب کا زوال اور قبائل کی تشکیل:

آثهویں صدی هجری / چودهویں صدی عیسوی میں سونر کی کانیں متروک هو گئیں تھیں اور عیداب کی حالت بھی گرنے لگی تھی ۔ یہی وہ اقتصادی حالات تھے جن سے محبور ہو کر حدارب نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور بظاہر جنوب کی سمت نقل مکانی کـر گئے اور وهاں بلاو Balaw کی ایک حکمران جماعت کی حیثیت سے ان بجہ قبائل پر مستولی ہوگئر جو سواکن Suakin اور مصوع Massawa کے عقبی علاقوں میں آباد تھے ۔ جب بالائی نیل کے علاقوں میں عرب قبائل پھیل گئے اور فنج کی اسلامی سلطنت قائم هوئي (تقريباً ١٩٥٠م/م، ١٥) تو بجه قبائل بالعموم كم ازكم ظاهري طور بر مسلمان هو كئي، چنانچه اس کا ایک ثبوت یه هے که انھوں نے اپنا سلسلهٔ نسب عربوں سے ملانا شروع کر دیا۔ کچھ نسب نامے تو واضع طور پر جعلی ھیں (مثلاً بشارین، آمرار، اور عبابده کا سلسلهٔ نسب خالدر بن الوليد يا زبير رخ بن العوّام سے ملانا) \_ بعض قبائل مثلاً هَدُنْدُوه کا دعوی هے که وہ کسی غیر معروف حجازی پناه گزیں کی اولاد هیں، جو عثمانیوں کے علاقر سے بھاگ آیا تھا۔ سمکن ہے یه دعوٰی اس قبیلے کے نشو و نما کے بارے میں کسی قدیم روایت پر مبنی هو ـ موجوده قبائل فنج کے عمد میں نمودار هومے اور ادھر ادھر پھیل گئے۔ فنج کا اقتدار انتہائی جنوبی گروه، بعنی بنو عامر نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ بنو عامر میں بجائے خود مختلف قسم کے لوگ شامل تھے، جن میں سوڈانی عرب نسل کے افراد یعنی نبتاب کا غلبه تها، جنهون نر تقریباً

سولهویں صدی کے اواخر میں بلاو سعای پر فوقیت حاصل کر لی تھی۔ اٹھارھویں صدی میں امرار قبائل نے مغرب کی جانب پھیلنا شروع کیا اور ھدندوہ کو قاش اور عَطْبَرا کی طرف دھکیل دیا۔ (نیز رک به عبابدہ اور بشارین) ۔ سواکن نے اس دوران میں اس علانے کی سب سے بڑی بندرگاہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جو علاقۂ بجه سے گزرنے والی متعدد سڑ کوں کے ذریعے سوڈانی نیل سے ملا ھوا تھا ۔ ۱۵ء میں سواکن پر عثمانیوں کا قبضہ ھو بجہ کے ایک گروہ حدارب کے تصرف میں آگئی۔ گیا، مگر انیسویں صدی کے اوائل میں یہ بندرگاہ یہ گروہ، جو غالبًا ان حدارب سے الگ تھا جو بجہ کے ایک گروہ حدارب سے الگ تھا جو طرح یہ لوگ بھی اھل حضرموت سے اپنا سلسلہ طرح یہ لوگ بھی اھل حضرموت سے اپنا سلسلہ نسب ملاتے تھے۔ ان پر پانچ ارتیقی خاندانوں نے حکومت کی .

مصری فتوحات سے موجودہ زمانے تک: اهل مصر نے نیل کے متصل سودان کے علاقے فتح کر لیے (۱۸۲۱-۱۸۲۱ع) تو اس سے بجہ پر ، كوئى اثر نه پڑا التاكه (علاقة قاش) پر خراج کی وصولی کے لیے حملے هو ہے ۔ مگر هدندوه کو همیشه کے لیے نه دبایا جا سکا۔ بہر حال کساله میں ایک انتظامی مرکز قائم کر دیاگیا (۱۸۸۰ء)، جو ایک تجارتی مقام اور خَنْمیّه ایسے عظیم "طریقے" کا مرکز بھی تھا۔ امرار قبیلہ سواکن اور بربر کے درمیانی تجارتی راستے کا محصول لینے لگا۔ وہ بھی هدندوه کی طرح ادهر ادهر مال لے جاتے۔ باوجودیکه انتظامی امور نامکمل تهر ـ یه زمانه امن و امان اور اقتصادی ترقی کا تھا۔ ہر کہ میں آرتقیوں نے زراعت کو سبسے زیادہ ترقی دی \_ یہاں ان سے پہلے بنو عامر معمولی کاشت کرتے تھے۔ یہ کوشش بھی کی گئی کہ قاش اور برکہ کے ڈیلٹوں میں تجارتی پیمانے پر کہاس بیدا

کی جائر ۔ لیکن تحریک سہدیہ کے باعث اس و امان اور خوش حالی کی بڑھتی ہوئی رفتار رک گئی ۔ بجه نر اس تحریک کی حمایت صرف اس وقت کی حب ١٨٨٣ء مين عثمان بن ابي بكر دقُّنُه ان مين آملا ـ اسے جو کامیابی هوئی اس میں اس امر کا حصه تو بہت کم تھا کہ اس کے آباو اجداد کسی حد تک بجہ قبائل کے هم نسب تهر ـ اس کی بڑی وجه يه تھی کہ اس علاقے کے ایک ''طریقے'' کا پیشوا اس کا طرفدار بن گیا، کیوں که وه طریقهٔ ختمیّه کو، جسے حکومت کی حمایت حاصل تھی، اپنا حریف سمجهتا تها \_ عثمان دقنه نے سواکن اور برہر کا درمیانی تجارتی راسته منقطع کر دیا اور بجه کےعلاقر کی تمام سرکاری چو کیوں پر قابض هو گیا۔ اس صورت حال نے سواکن کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیا ۔ اس کے پیرو زیادہ تر ہدندوہ اور اسرار قبیلوں کے افراد پر مشتمل تھے، جنھوں نے اس کی امداد میں تذبذب سے کام لیا؛ چنانچه ۱۸۹۱ء میں جب ایک مصری اور انگریزی فوج نے تو کر Tukar میں اس کے صدر مقام پر قبضه کر لیا تو بجه میں مهدویت کا زوال شروع هو گیا ـ انگریزی مصری مشترک حکومت (۱۸۹۹ تا ۱۹۹۹ع) کے تبحت یهاں پھر امن و امان اور ترقی کا دور دورہ شروع ھوا۔ قبائلی تنظیم کی پھر سے طرح ڈالی گئی۔ امن و امان مؤثر طریقے پر قائم هوا ـ شهروں میں مدرسے اور شفا خانے کھولے گئے ۔ اقتصادی ترقی کا نتیجه یه هوا که بجه اور بیرونی دنیا کے درسیان راه و رسم بڑھ گئی۔ بندر سوڈان کا معرض وجود میں آنا، وادی نیل کو کسالہ اور ساحلی علاقے سے ملانے کے لیے ریل کا جاری هونا، قاش اور برکه کے ڈیلٹوں میں تجارتی پیمانے پر روئی کی پیداوار، یہ سب ترقی کے سامان تھے جو سہیا ہوتے گئے۔ بمرحال برانا طريقة زندكي آهسته آهسته بدلا كرتا

ہے، چنانچہ جدید جمہوریۂ سوڈان کو یہ مسئلہ بھی در پیش ہے کہ بجہ کو سوڈانی ریاست میں پورے طور پر کیسے شامل کیا جائے.

مآخذ: صرف اهم حوالے دیے جاتے هيں: قرون وسطى كا سب سے بڑا ماخذ ہے: (١) المقريزى: الخطط، طبع G. Wiet، تا هره ۲۹۷، ۳ : ۲۹۷ تا . ۲۸، جس میں دسویں صدی کے وہ حالات و معلومات درج هیں جو ابن سلیم الاسوانی اور دوسرے مؤرخین سے حاصل ہوتی ہیں۔ Wict نے اپنے حواشی میں کتابیات کے قابل قدر حوالے دیے هیں، ١٩٣٤ء تک کے جدید يورپي مآخذ کے لیے دیکھیے: (۲) Bibliography: R.L. Hill of the Anglo-Egyptian Sudan نندن و مو وع؛ نيز The Fung Kingdom of : O. G. S. Crawford (r) : A. Paul (m) : 1901 Gloucestor 'Sennar 'A History of the Beja Tribes نيز Sudan Notes and Records میں ذیل کے مقالات: A History of Kassala and : D.C. Cumming (0) רז ל ו: (בו אדב) ו / Y. the Province of Taka و ۱/۲۳ (۱۹۳۰): ۱ تا ۱۹۰۰ و ۲/۲۳ تا ۱۲۱؛ Manners, Customs and Beliefs: W. T. Clark (1) ني. ت ١ : (١٩٣٨) ١ / ٢١ 'of the Northern Beja (Notes on Beni Amer Society : S. F. Nadel (4) : A. Paul (م) : ٩٣ لت م ا : (١٩٣٥) ١/٢٦ 5 TYT: (6190.) Y/TI 'Notes on the Beni Amer ه م ۲: (۱۹) Sir Douglas Newbolt نے جو مجموعه تیار کیا ہے اور جس کا نام History and Archeaology of the Beja Tribes of the Eastern Sudan هے اور جو آج کل آو کسفرلا کے Griffith Institute Ashmoleian Museum میں محفوظ ہے، اس میں قبائل اور دوسرے امور کے متعلق اطلاعات شامل ہیں؛ (۱۰) مہدیہ کے زمانر کے بجد کے حالات مہدیوں کے دفاتر وقائم میں بکثرت موجود هیں، جو وزارت داخله، خرطوم کی

ملكيت هين؛ [ (١١) على مبارك: الخطط الجديد، بولاق هده ١٠٥ على مبارك: الخطط الجديد، بولاق م ١٣٠٥ عنه و ١٠٥ البستانى: دائرة المعارف، بذيل بجاة].

(P. M. HOLT)

بِجَهِ: آلَ به باجه.

بجث: رك به ميزانيه.

بَجْكُم : [بَجْكُم فَبَ 1 أَ عَ]، (ابسوالحسين)، اصلاً '' باج ٰکام " (Bäčkäm) (ایک ایرانی لفظ، جو ترکی زبان میں داخل ہوا، اس کے معنی گھوڑے یا پہاڑی بیل (Yak) کی "دم" کے هیں، دیکھیر Benveniste در IA، ۱۹۳۸ ع، ص ۱۸۳۰)، ایک ترکی امیر کا نام جو اصلا ایک غلام تھا۔ یہ ابتدا میں ماکان کا ملازم تھا لیکن آگے چل کر ایک اور ڈیلم، [سردار] مرداویج کی، جو گیلان، طبرستان اور جبال کا حاکم تھا، ملازمت اختیار کڑ لی۔ مرداویج کے ترکی غلاموں نر جب اس کی دھمکیوں سے تنگ آ کر ۳۲۳ه/ ۳۵۹ء میں مرداویج کو قتل کر دیا تو بجکم ان کا سردار بنا اور انھیں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ پہلے تو اس نے اپنی خدمات حسن بن ھارون کے حضور پیش کیں، جسر وزیر ابن مقله نیر چند روز کے لیے جبال کا والی مقرر کر دیا تھا، اس امید پر که اسے خلیفه کی فوج میں لے لیا جائے گا پھر بغداد کا رخ کیا ۔ مگر خلیفہ کے حجری بہرہ داروں کے حسد کی وجه سے اسے وہاں سے بھی کورا جواب مل گیا۔ بعد ازیں ابن رائق نے، جو ان دنوں واسط اور بصرے کا والی تھا، اسے مع اس کے ترک ساتھیوں کے اپنی ملازمت میں لر لیا ۔ اور یہی زمانہ مے جب اس کا نام بجکم رائقی هو گیا ـ اب وه ایک جتهر کا سردار تھا، جس میں اس کے غلام اور دوسرے ترکِ اور دیلمی جنهیں اس نے جبال سے بلا لیا تھا، شامل تهر.

م ٢٣٨ / آغاز نومبر ٢٣٩ء مين جب خليفه

الراضي نر ابن الرائق كو اميرالامرا كے عمدے پر فائز کیا تو بجکم خلیفه کی برے قاعدہ ناتربیت یافته محافظ دستے کے ساجی اور حجری سپا هیوں اور الاهواز (خوزستان) کے جاہ طلب والی ابو عبداللہ البریدی کے خلاف جد و جہد میں ابن الرائق کا دست راست بن گیا ـ چنانچه ابن الرائق بغداد پهنچا تو اس نے فوراً ساجیوں کے خلاف سخت تدابیر اختیار کیں۔ آغاز ه ۲۷ه / آخر نومبر ۲۳۹۹ میں وہ خلیفه کے ساتھ واسط پہنچا اور یہاں بجکم کی مؤثر امداد کی بدولت اس نے حجریوں سے، جو خلیفه کے همراه گئے تهر، گلوخلاصي كرا لى ـ خيلفه اور بجكم بغداد واپس آئر تو وه صاحب الشرطه اور مشرقی صوبوں کا والی مقرر هوا (فروری ۲۳۹ع) ـ ابن الرائق چونکه البريدي سے، جس کا مقصد زیریں عراق پر قبضه جمانا اور اس کے بعد امیرالامراکی جگہ سنبھالنا تھا، کوئی سمجهوتا نهين كرسكا تها لهذا فيصله هوا كه اس کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے، لیکن ابن الرائق نر شکست کھائی اور البریدی کو بصر ہے میں داخل ہونے سے روک نه سکا۔ بجکم کو البته اس سے کمیں زیادہ کامیابی هوئی ۔ اس نر البریدی کی فوج کو، جو اس کی اپنی فوج سے تعداد میں زیادہ تهی، دو مرتبه شکست دی اور سارا خوزستان اپنے قبضے میں لے لیا ۔ اس ہر البریدی مجبور ہو گیا کہ بھاگ کر بصرمے میں بناہ لر۔ اس کامیابی کے بعد ابن الرائق نر بجكم كو واپس بلاليا ـ جنانچه بصر \_ کے محاذ پر وہ ابن الرائق سے آ ملا، جہاں دونوں کے دونوں قید هوتے هوتے بچے ۔ البریدی ان دنوں فارس مين تها، تاكه على موينهي (عماد الدوله) سے امداد طلب کرسکر ۔ اس پر علی نے اپنے بھائی احمد (معزالدوله) کو اس کے ساتھ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ خوزستان واپس لر لیا جائر ۔ ابن الرائق کی استدعا پر بجکم بھی دوباره وهان جانے پر راضی هو گیا۔ مگر اس

شرط پر که اسے خوزستان کا بااختیار حاکم تسلیم کرلیا جائے۔ لیکن اس مرتبه قسمت نے اسکی یاوری نه کی اور بویمی کے مقابلے میں پسپا ھو کر وہ واسط لوٹ آنے پر مجبور ھو گیا۔ اور ابنالرائق نے بجکم کے اس مطالبے پر که فوج کی تنخواہ واجب الادا ھے بغداد کا رخ کیا تاکہ روپیه فراھم کر سکے (۲۳۹ھ/آغاز ۹۳۸ء)۔ گو بجکم اس اثنا میں واسط ھی میں بیٹھا رھا اور اس نے بویمی سے خوزستان واپس لینے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، جیسا که ابن الرائق کی خواھش تھی.

بجکم کے دماغ میں اب یہ خیال جاگزیں ہو چکا تھا کہ ابن الرائق کے خلاف آٹھر اور اس کی جگه خود حاصل کرلے ۔ ادھر واقعات کی رفتار ایسی تشویش انگیز تھی که ابنالرائق نے البریدی سے مصالحت کر لی ۔ اس پر بجکم نے کچھ تو البریدی کو ابن الرائق سے توڑنر اور کچھ اس لیر کید اس کی اطاعت کا یقین ہو جائر البریدی سے وعدہ کیا کہ اگر دارالخلافت کا اقتدار اس کے هاتھ آگیا تو واسط کی ولایت البریدی کو دے دی جائے گی، جسے چند ھی دن پہلے وہ بجکم سے به زور لینے کی کوشش میں ناکام هو چکا تھا ۔ چنانچه دونوں (بجکم اور البريدي) كا اس بات پر معاهده هوگيا ـ علاوه ازين سابق وزیر ابن مُقله نے بھی ابن الرائق سے بدله لینے ی خاطر، جس نراس کی املاک ضبط کرلی تھیں، بجکم سے مراسلت شروع کر دی اور اسے همت دلائی که اپنے ارادے پر قائم رہے، حتّی که خلیفه الراضی سے یه سفارش بهی کر دی که بجکم کو ابن الرائق کا جانشین بنایا جائر۔ الراضی نر ابن مقله کی رامے مان لی اورخفیه طور پر بجکم کا حوصله بژهایا، جیسا كه مؤرخ الصُّولى (جوكه خليفه اور بجكم دونون كا معتمد علیه اور رازدار تھا) کے بیان سے ظاهر هوتا <u>ھے(ص میں بیعد؛ ترجمہ، د: وہر۔ و) لیکن اس کے</u>

مين واپس آگئر.

لہذا اس کے اور البریدی کے درمیان چند روزہ مفاهمت ہے گئی ۔ البریدی کو واسط کی حکومت مل گئی اور وہ سوس کے علاقر (خوزستان) میں بویمیوں کے خلاف معرکه آرائی میں بھی کامیاب رھا۔ البریدی نے اس کے بعد اگرچه وزیر کا عہدہ حاصل كر ليا تها ليكن خود واسط هي مين مقيم رها اور بغداد میں فرائض وزارت اپنر ایک و کیل کے ذريعر سر انجام ديتا رها - ٣٢٨ه / ٣٩٩ - ٠٩٩٠ میں بجکم نر اس کی ایک لڑکی سے شادی بھی کر لی ـ ادهر بويهي (علي عمادالدوله) کو، جس کی جاهطلبی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اپنر ایک بهائى حسن (ركن الدوله) حاكم جبال كي اعانت حاصل ہو گئی۔ لہذا رکنالدولہ نے واسط پر چڑھائی کر دی اور دجار کے بائیں کنارے پر شہر کے بالمقابل پڑاؤ ڈال دیا۔لیکن بجکم اور خلیفه کی آمد کا سن کر واپس هٹنے پر سجبور هو گیا ـ دوسری جانب بجكم نے جو لشكر اسى حسن [ركن الدواله] كے مقابلر میں جبال بھیجا تھا اسے وھاں شکست ھوگئی. کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بجکم اور البریدی کے درمیان پھر نزاع پیدا ھوگئی ۔ البریدی نر اپنر اس ارادے کو کبھی مخفی نہیں رکھا تھا كه وه اميرالامرا بن جائر؛ چنانچه اس نر اس بات کا پورا خیال رکھا کہ بجکم کا جو لشکر جبال میں ھے اس کی مدد نه کرے ۔ ۲۲۸ھ کے اواخر/ اگست . سهء میں بجکم نے البریدی کو وزرات کے عہد مے سے الگ کر دیا اور فیصله کیا که واسط کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائر ۔ بات یہ ہے کہ البریدی کا رویه کچھ دنوں سے بجکم کے لیر پریشانی کا باعث هو رها تها ـ وه جبال میں بویمیوں

بجکم کے لیے اب اس بویمی خطرے کا دفعیہ بھی

ضروری هو گیا تها جو عراق زیرین پر چها رها تها ـ

باوجود بجكم نر ابن مقله كو ابن الرائق كےحوالر کر دیا ۔ ذوالقعدہ ۲۲۹ھ/ ستمبر ۳۸۹ء میں فوجوں کی تنخواہ وصول کرنے کے بہانے بجکم نے دارالخلافت کی طرف پیش قدمی کی اور بغداد میں داخل هوگیا؛ گو ابن الرائق نر نهر دیاله میں نهروان کی نہر کا پانی چھوڑ کر اور ایک پل کے انہدام سے اسے روکنے کی ناکام کوشش بھی کی، ابن الرائق نے جان بجانر کے لیر بغداد سے راہ فرار اختیار کی تو خليفه نر بجكم كو بلاتاخير اميرالامرا مقرركر ديا. امیرالامرا بجکم کو موصل کے حمدانی گورنر حسن بن عبدالله سے بھی مقابله کرنا پڑا ؛ کیونکه وه اپنر سالی واجبات ادا نهیں کر رها تھا۔ ۔ ہمھ کے آغاز / اکتوبر۔ نومبر ہموء میں بجكم نن خليفه كو ساته لركر اس پر حارهائي كر دی اور شہر کے نیچے حمدانی سزاحمت کا خاتمه کرنر کے بعد وہ موصل میں داخل ہوگیا؛ گو حسن کو، جس نے بھاگ کر جزیرے میں پناہ لی تھی، گرفتار نه کر شکا اور اس کا تعاقب بھی بےسود رہا، لیکن بجکم کی فوجوں کو چونکه موصل میں برابر پریشان

کیا جا رہا تھا لہٰذا ابن الرائق نے اس صورت

حال سے فائدہ اٹھایا اور ایک فوج لے کر یکایک

بغداد میں داخل ہو گیا۔ ناچار بجکم نے حمدانیوں

اور ابن الرائق دونوں سے نامہ و پیام شروع کر دیا ـ

چنانچه ۹۳۸ء کے اواخر میں حمدانیوں سے صلح

کا معاهده هـوگيا اور وه واجب الادا خراج کا

کچھ اُور حصہ بطور ابتدا کے ادا کرنے پر راضی

ہـوگئے۔ ابنالـرائق بھی، اس شرط پر کہ طریق

الفرات، ديارمُضَر، جَنْد قنسرين اور عواصم [رك بان]

کی حکومت اسے دی جائر، بغداد چھوڑنر پر آمادہ

ہو گیا ۔ چنانچہ اس سمجھوتے کے بعد ۲۸ جنوری

۹۳۹ء کو ابن الرائق بغداد سے چلا گیا اور فروری

و٣٩ء کے شروع میں خلیفہ اور بجکم پھر دارالخلافت

کے خلاف جو فوجی کارروائی کرنا چاہتا تھا جولائی میں اسے ملتوی کرتے ہوہے بعجلت بغداد لوٹ آیا۔ پھر واسط پر فوج کشی کی اور شہر پر، جسے البریدی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، قابض ہو گیا <sub>- مر</sub>تے دم تك اس كا قيام يهين رها؛ جنانجه ربيع الاول ٣٣٩ / دسمبر ٣٠١٥ مين جب الراضي كي وفات هوئى هے تو بحكم واسط هي ميں تها ـ خليفه المتعنى نے اسے امیرالامرا کے عہدے پر بدستور قائم رکھا۔ اپریل سموء میں بجکم نے واسط سے کوچ کیا، کیونکہ اس کے نائبوں نے، جو واسط کے جنوب مشرقی علاقے مذار Madhar میں البریدی کی فوجوں سے برسرپیکار تھر اور شکست انھیں ہو گئی تھی، درخواست کی تھی کہ وہ ان کی مدد کو پہنچے؛ چنانچہ وہ اسی ارادے سے گھر سے نكلا تها مكر جب باذين Bādhbīn بهنچا تو خبر ملی که البریدی نر شکست کهائی ہے ۔ لہ۔ذا اس نے واپس جانر کا فیصلہ کیا۔لیکن راستے میں شکار کھیل رہا تھا کہ کرد قزاقوں کی ایک ٹولی سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی، جن سے لڑائی کے دوران میں ایک کرد کے ھاتھوں عقب سے نیزہ لگا اور اسی زخم سے ۲۱ رجب ۳۲۹ ۱۸ ا پريل ، م و ء اس کي وفات هو گئي.

یه ترکی غلام بجکم، ماکان کا تربیت یافته تها جس کا وه همیشه بے حد شکر گزار رها ۔ بجکم عربی زبان سمجهتا تها مگر اسے بولتے هو بے جهجکتا تها که کہیں ناطی نه کر بیٹھے۔ اس لیے وہ ترجمان سے کام لیتا ۔ تاهم فاضل علما اس کا ادب کرتے ۔ اس کو الصولی اور طبیب سنان ابن ثابت جیسے لوگوں کی صحبت نصیب تھی۔ ابن ثابت جیسے لوگوں کی صحبت نصیب تھی۔ یہ دونوں اس کے بیش بہا تذکرے همارے یہ چهوڑ گئے هیں۔ اس نے ان کے فیاضانه وظائف مقرر کیے ۔ بجکم کو حصول اقتدار اور مال و زر

کی حرص تھی؛ چنانچہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں دھوکے اور فریب، رشوت ستانی اور سخت گیری سے دریغ نه کرتا تها - کبهی کبهی اس سے قساوت قلبی کا اظہار بھی ہوا لیکن اس کی شجاعت کی کہانیاں زبانزد هو چکی تھیں اور کردار میں بھی وہ ابن رائق سے زیادہ دیانت دار اور بہتر تھا؟ یمی وجه تهی که خلیفه الراضی اسے ابن رائق پر ترجیح دیتا ـ بجکم رعایا کی خوش حالی کا خیال رکھتا: چنانچہ اہل واسط بھی اسے عزیز رکھتے تھے گو اهل بغداد کے یہاں اس کی کموئی زیادہ قدر نہ تھی ۔ اس نر قعط کے دنوں میں واسط میں ایک سهمان خانه (دارالضیافت) قائم کیا اور بغداد میں ایک شفاخانه تعمیر کروایا ۔ اس نے قرامطه کو بڑی بڑی رقمیں پیش کیں که حجر اسود خانهٔ کعبه میں واپس کر دیں مگر اس میں کاسیابی نہیں ہوئی ۔ ایسران سے قدیم روابط کی بنا پر اس نے ایرانیوں کے تموار سذک Sadhak اور نوروز بدستور رھنے دیے ۔ ان سکّوں کی بابت جن پر اس کی تصویر ہے دیکھیے المسعودی: مروج، . ٣ . . . .

مآخذ: (۱) المسعودى: سروج، ۸: ۳۳، ۱۳۳۰ مردوم، ۱۳۳۱ مردوم، ۱۳۳۰ مردوم، ۱۳۰۰ مرد

(ع) ابن خلدون: العبر، ب به به به بعد؛ (م) ابوالفداء، طبع ۴ نفری بردی: ۲ به بعد؛ (۹) ابن تغری بردی: طبع ۴ بعد؛ (۹) ابن تغری بردی: ۲ به ۱۹۰۰ بعد؛ (۹) ابن تغری بردی: ۲ بعد؛ (۹) ابن تغری بردی: ۲ بعد، ۲ بعد؛ (۹) ابن تغری بردی: ۱۱ بعد، ۲ بعد؛ (۱۰) ۴۰۰۱ بعد؛ ۳۰۱۱ (۱۰) ۴۰۰۱ بعد؛ ۲ به ۱۹۰۱ (۱۰) ۴۰۰۱ بعد؛ ۲ به ۱۹۰۱ (۱۰) ۴۰۰۱ بعد؛ ۲ به ۱۹۰۱ به ابتدا المارید؛ ۳۱۰۱ به ۱۹۰۱ به ابتدا المارید؛ ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ۱۹۰۱ به ابتدا المارید؛ ۱۹۰۱ به 
(M. CANARD)

البَجْلي: الحسن بن على بن وَرْسَنْد، مراكش کے بربروں کے ایک فرقر کا پیشوا، جس کے معتقدین بجلیّہ کے نام سے معروف ہیں۔ البکری لکھتا ہے کہ وہ ابو عبداللہ الشیعی [ رك بان ] كے (قبل از ٢٨٠هـ/ سه ۸ء) افریقیه میں آنے سے پہلے وہ اپنی زندگی کی ابتدا کر چکا تھا۔ البجل اهل نَفْطه سے تھا۔ اسے بنولماس میں سے بکثرت معتقد مل گئر ۔ اس کی تعلیم غالی شیعیوں سے ملتی جلتی تھی ۔لیکن وہ اس بات پر زور دیتا تها که امامت صرف [امام] حسن رظی اولاد کا حق ہے ـ یہی البکری اور ابن حزم کا بیان ہے، ابن حوقل (طبع De Goeje، ص ۲۰) کے برعکس جس نر لکھا ہے که وہ موسوی تھا یعنی امام موسی كاظم بن جعفر الصادق رض كي المالت كا قائل تها، جو امام حسین رخ کی نسل سے ہیں۔ بجلیّہ کو بالآخر عبداللہ بن یاسین نے مغلوب کر کے فنا کر دیا. مَآخَذُ: (١) ابن حزم: الملل و النَّحَل، ۾:

Description de l'Afrique Sep- : البكرى (۲) أبكرى (۲) أبكرى (۲) أبكرى (۲) أبكرى (طولات المائية (۲) أبكرى (طولات المائية (۲) المائية (الدارة) (۱۹۰۱)

مَآخَلُ : (۱) ياقوت، ۱: ۲۳۹، ۲۰۰۰ : (۲) ابن الأثير، ۱: ۱: ۱۲۹ : (۳) (۳) Recucil : Houtsma (۳) (۳) ببعد.

(اداره)

بجُنُور : ہندوستان کے صوبۂ اترپردیش سیں 🔹 قسمت رہیلکھنڈ کے ایک شہر اور ضلع کا نام، جس کا کل رقبه ۱۸۶۷ مربع میل اور آبادی ۹۸۳۱۹۳ ھے ۔ اس میں چھتیس فی صد مسلمان ھیں۔ خود شہر کی آبادی (سرشماری ۱ ه ۹ ء کے مطابق ) ۳۰۹۳ ھے ۔ ضلع کی قدیم تاریخ کی بابت معلومات برامے نام ھیں ۔ ۱۳۹۹ء میں اسے تیمور نے تاراج کیا ۔ اکبر کے زمانر میں یه صوبهٔ دهلی میں سنبهل کی "سرکار" کا ایک حصه تها ـ جب مغلوں کی سلطنت کو زوال آیا تو روھیلوں نر على محمد کے تحت اس پر تاخت کی ۔ اس ضلع میں شهر نجیب آباد بھی ہے، جو تقریباً ، ١٤٥٠ سي نجیب الدوله نے بسایا تھا ، جس نے آگے چل کر دمیل میں وزارت کا عمدہ حاصل کر لیا تھا۔ اس کا بیٹا ضابطه خال روهیلول کا سردار تھا۔ م ١٤٧٥ میں جب روهیلوں کو شکست هوئی تو بجنور کا الحاق اودھ سے ھو گیا ۔ ١٨٠١ء سي اسے

انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں ضابطہ خاں کا ہوتا محمود خاں بھی انگریزوں کا ایک قوی دشمن تھا۔ [سر سید احمد خاں نے تاریخ سرکشی بجنور لکھی تھی، جو ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں ضائع ہو گئی۔ اردو کے چند نامور ادیب بجنور ھی کے تھے، مثلاً نذیر احمد، عبدالرحمن (محاسن کلام غالب کا مصنف) وغیرہ].

'Bijnor Gazetteer : H. R. Nevill : مآخذ الد آباد ۱۹۰۸

## (C. COLLEN DAVIES)

بُجْنُورْد : (بُوجْنُورد) (۱) خراسان کا ایک شهر، جو کوه الاطاع کے شمالی دامن میں ےہ درجہ ۱۵ دقیقه دقیقه طول بلد (گرین وچ) اور سے درجہ ۲۹ دقیقه عرض بلد پر سطح سمندر سے چھےسو اٹھانویں میٹرکی بلندی پر واقع ہے.

همیں اس شہر کے بارے میں ایسی معلومات حاصل نہیں جن کا تعلق صفویہوں سے پہلے کے زمانے سے هو۔صفوی عہد میں شاہ عباس اوّل نے کردوں کے ایک قبیلے ۔ شدلو ۔ کو اس علاقے میں آباد کیا تھا۔ یہ امر بھی یقینی نہیں کہ اس زمانے سے پہلے بجنورد، بوزنجرد کے نام سے مشہور تھا لیکن ایک قدیم قلعے (ارگ) اور دوسری عمارتوں کے کھنڈراس بات کی شہادت دیتے ھیں کہ یہ ایک پرانا شہر ہے .

(۲) اس نام کا ضلع، جس کا صدر مقام بجنورد هـ شهرستان کی آبادی تخمیناً فیره لاکه (۱۹۵۰) هـ، جو ترکمانون، کردون اور ایرانیون پر مشتمل هـ.

بَجِيله: ايک عرب قبيله، جسر خَتْعُم کي طرح \* أنماركي ايك شاخ تسليم كيا گيا هـ بنجل اس كي طرف منسوب ہے۔ اس کے متعلق بعض اوقات کہا گیا ہے یہ کوئی عورت تھی ۔ نسبناموں سے اس کی صحیح حیثیت کا پتا نہیں چلتا (قب F. Wüsten-تا ، ، ، (Register zu den genealogischen Tabellen : feld الأثيز گ Die Chroniken der stadt Mecca الأثيز گ ۱۳۰۱ء، ۲: ۳۳) - بعض علما مے انساب کی راہے ہے کہ بجیلہ ایک یمنی قبیلہ تھا۔ بعض نسر کہا ہے که اُنمار، نزار بن مُعد بن عدنان کا بیٹا تها (ابن حجر: أَسُدالغابة، ١: ٢٥٩ بذيل جرير بن عبدالله؛ ابن دريد، طبع وستنفلك، ص ١ - ١ ببعد ) -اس قبیلر کو کبھی کبھی اس بات پر چڑایا جاتا تھا که ان کا نسب مشکوک ہے (المسعودی: مروج، م: ١٣٣) - قبائل خَثْعَم، تَميْم، بَكْر اور عبدالقيس کے ساتھ مل کر بجیلہ نے بھی عراق پر حملہ کر دیا، جو شاپور دوم (تقریباً ۳۱۰ تا ۲۹۰۹) کے زیر حکومت تھا، لیکن جب اس نر پلٹ کر حملہ کیا تو اس قبيار نمر سخت نقصان الهايا ـ آنحضرت صلَّى الله عليه وسلَّم كي زساني سين وه السَّراة کے سلسلہ کوہ کے ایک حصر میں موجود تھر، جو مکے سے جنوب میں کسی قدر فاصلے پر ھے .

بجیله کی برادریوں (جیسے اُحمّس، قسّر، زید ابن الغَوْث، عُرَیْنه) میں خانه جنگی اور همسایه قبائل سے جنگ و جدل رهنے کا نتیجه به هوا که بجیله لوگ. تتربتر هو گئے اور اس کے بہت سے حصوں کو زیادہ قوی قبیلوں کی حمایت (جوار) گھونڈنی پڑی (قب المفضّلیّات، طبع C.J. Lyall شعلیه وسلم کی ان میات کے آخری زمانے میں جریر بن عبدالله البجلی حیات کے آخری زمانے میں جریر بن عبدالله البجلی ایک سو پچاس آدمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوے اور اسلام قبول کیا تھا۔ آپ فی آنھیں حاضر ہوے اور اسلام قبول کیا تھا۔ آپ فی آنھیں

ابن حزم: جمهرة انساب العرب وغيره.

## (W. MONTGOMERY WATT)

بَچَق: رَكَ به بُجاق.

البحرى: ابوعباده الوليد بن عبيد (الله) عرب شاعر اور تيسرى صدى هجرى / نويل صدى عيسوى شاعر اور تيسرى صدى هجرى / نويل صدى عيسوى اور ٢٠٩٨ - ١٩٩٨) كا ايك اديب، جس نے منتخب اشعار كا ايك مجموعه الحماسة تيار كيا ـ وه منبع ميں پيدا هوا (بعض كے نزديك اس كى ولادت موضع حرد فنه كے نواح ميں هوئى) ـ وه بحتر خاندان سے تها، جو طى كى ايك شاخ هـ ـ اس نے اپنے وطن مالوف سے كبهى قطع شاخ هـ ـ اس نے اپنے وطن مالوف سے كبهى قطع تعلق نهيں كيا اور اس دولت سے جو مدت دراز تك دربارى شاعر كى حيثيت سے اس نے كمائى تك دربارى شاعر كى حيثيت سے اس نے كمائى جائداد بهى وهيں پيدا كى ـ يهى نهيں بلكه اپنے جائداد بهى وهيں پيدا كى ـ يهى نهيں بلكه اپنے تعلقات بهى قائم كير . تعلقات بهى قائم كير .

شعر و شاعری کے میدان میں اس نے ابتدائی کوششیں اپنے قبیلے کی مدح کے لیے وقف کر رکھی تهیں (۲۲۳ه / ۸۳۸ء تا ۲۲۶ه / ۸۳۸ء) ـ لیکن حب اسے کسی مربی کی تلاش هوئی تو ایک طائی سيه سألار أبو سعيد يوسف بن محمد، جو الثّغري [رك باں] کے لقب سے مشہور تھا، سر پرستی کے لیر مل گیا۔ ابو سعید ھی کے گھر پر اس کی ملاقات ابوتمام سے هوئی، جسر خود بھی طائی هونر کا دعوی تھا، نوجوان بحتری کی ابھرتی هوئی قابلیت دیکھ کر ابوتمام نر اس کی خداداد صلاحیتوں کو اجاگر کرنر پر توجه دینا شروع کر دی اور سعلوم هوتا ہے که ابوتمام هی نر معرة النعمان کے مشاهیر سے اس کی سفارش کی که وہ اسے اپنر ثنا خواں کی حیثیت سے اپنا لیں، چنانچه البحتری کے لیے انھوں نے چار هزار درهم وظیفه مقرر کر دیا مگر اس دوران میں اس نر جو اشعار کہے ان میں سے کچھ باقی نہیں رہا ۔

موضع تباله کے بت ذوالخَلَص کے تباہ کرنر کو بھیجا، جس کی بجیله اور خنعم پوجا کیا کرتر تھر۔ جریر نیر اور بھی مختلف کام جو ان کے ذمر نیر گئر بری مستعلی سے سر انجام دیر ۔ حضرت ابوبکر م اور حضرت عمر م کے زمانر میں وہ ایک سمتاز عسکری قائد تھر۔ معلوم ھوتا ہے جریر اور ان کے زیر قیادت بجیلہ کے اور لوگوں کی حیثیت کعیم عرصر تک خلیفة المسلمین کے آزاد حلیفوں کی سی تھی، جنھیں حضرت عمر رخ سے از روے معاہدہ مفتوحہ علاقر [كي آمدني] كا حوتهائي حصه ملتا تها اور جس سے بظاہر سواد کی اراضی مراد ہے (البلاذری: فتوح، ۲۰۶، ۲۰۷)، تین سال کے بعد انھیں اس بات پر راضی کر لیا گیا که زمینوں سے دست بردار ھو جائیں اور ان کے بدلر نقد وظیفر لینے منظور کریں ۔ حضرت عمر <sup>رخ</sup> نر اس قبیلر کے ان گروھوں کو جو دوسرے قبائل کے زیرحمایت (جوار) تھر یہ بھی حکم دیا تھا که جریر کے ساتھ ملحق ھو جائیں (المفضّليّات، موضع مذكور؛ نيز اسد الغابة موضع مذكور) ـ بيان كيا گيا هے كه اس زمانے ميں قبيلهٔ بارق( جو اَزْد کا ایک حصه تها) کا عُرْفَجه بن هُرْثَمه، بجيله كا سردار بنا هوا تها حالانكه وه صرف ان کا حلیف تھا ۔ بنوامیّہ کے متأخّر زمانے کا شهرة آفاق خالد بن عبدالله القسرى، بجيله هي کے قبیلے سے تھا۔ گو اس کے مخالفین اس بارے میں اکثر جرح کرتے تھے ( تب I.G. Goldziher : . (y . o : ) 'Muhammedanische Studien

تاهم البحتری کی مستعدی میں کوئی فرق نہیں آیا اور چند هی دنوں میں وہ ابوتمام کے ساتھ اس کے سرپرست مالک بن طوق، والی عراق کے مصاحبوں میں شامل هو گیا اور پھر ابو تمام کے همراه بغداد پہنچا، جہاں اس نے نامور فضلا (خصوصًا ابن الاعرابی) کے حلقۂ تدریس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ وہ دارالخلافۃ کے آداب سے آگاهی حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا، تاکه بلند پایه اشخاص کی مدح سرائی کر کے بالآخر خلیفہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے قابل هو جائے.

بایں همه ابن الزّیات کے یہاں اسے بہت زیادہ کامیابی نه هوئی ۔ لہٰذا ابنالزیات کو چھوڑ کر اس نے اپنے هی قبیلے کے ایک خاندان بنو حمید سے رشته قائم کرلیا، جس کے کچھ افراد بغداد میں بس گئے تھے ۔ البحتری نے ان کے سردار ابونَہشل کی مدح میں چند قصیدے لکھے ۔ اس کے بعد . ۲۳ه/ میں ہمرے، یعنی اسی زمانے میں جب ابوتمام بغداد سے روانه ھوا البحتری بھی عراق چھوڑ کر دوبارہ النَّغْرِی کے یہاں چلا آیا، جو اس وقت موصل میں مقیم تھا.

ابوتمام کی وفات ۲۳۱ه/ هه۸ء میں هوئی ۔
لیکن خلاف توقع البحتری کو اس کی موت پر مطلق غم نہیں هوا؛ حالانکه به ابوتمام هی تها جس نے سب سے پہلے اس کی همت افزائی کی اور جس سے شعر گوئی میں بھی اس نے کچھ نه کچھ تربیت حاصل کی تھی ۔ چنانچه یه اس کی ناشکری اور موقع پرستی کی پہلی مثال تھی جس کا آگے چل کر اس نے خاصا ثبوت پیش کر دیا.

[خلیفه] المتوكّل كے تخت نشین هوتے هی بعتری بغداد چلاآیا اور ابن المنجّم كی سفارش سے اسے الفتح بن خاقان [وزیر]كی نظر عنایت حاصل هو گئی۔ جس كے ذریعے غالبًا ۲۳۳ه/ ۸۳۸ء میں اس كی

رسائی خلیفه المتوکّل کے دربار میں هوئی اور یوں درباری شاعر کی حیثیت سے اس کی زندگی کا درخشنده دور شروع هوا.

[وزیر] الفتح اور البحتری کے تعلقات میں اگرچہ کبهی کبهی سرد مهری بهی پیدا هو جاتی تهی لیکن اس کے باوجود الفتح کی سرپسرستی اسے مستقلاً حاصل رهى ـ چنانچه اس نر اپني كتاب الحماسة اسی کے نام سے معنون کی اور اس کے علاوہ اس کے لیے کئی مدحیہ قصیدے بھی لکھر ۔ پھر اگرچہ اس نر کئی ایک مشاهیر و عمائد سلطنت کی مدح سرائی بهی کی لیکن اس کی شاعری کا زیادہ حصه خلیفه هی کے لیر وقف رھا۔ یوں بھی خلیفہ سے اس کے تعلقات بر تکلفانه تهر اور اسے اس کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ وہ بھی سرکاری حکمت عملی کی تائید کرتا تھا، حتی که ان صورتوں میں بھی جہاں اس کے ذاتی خيالات اس سے متصادم تھر؛ جنانجه اس كا اپنا رجحان إ شیعیت کی طرف تھا مگر وہ عباسیوں کے فضائل اور حقوق کا اعلان کرتا رھا۔ اس زمانر کے قصائد میں سیاسی حوادث کی طرف بھی به کثرت اشارات ملتر هیں، مثلاً دمشق کی بغاوت (۳۹ م ه / . ه ۸ع)، ارمینیه میں شورش اور فساد (۱۳۵ ه/ ۸۰۱)، حمص کی بغاوت (۳۰ مرع)، خلیفه کا سفر دمشق (سرم ده/ ٨٥٨ع)، المتوكلية كي تعمير (٥٣٥-٣٣٦ه/ ٥٥٨ ـ ٨٦٠ع) وغيره.

اس وقت تک البعتری کے قصائد کی تشبیب معض ایک رسمی معبوبه هند کے نام سے هوتی رهی، مگر اب ان میں ایک حقیقی اور زنده عورت عَلَوه بنت زَرِیقَه جلوه گر هونے لگی، جو رهتی تو حلب میں تهی مگر اس کا اس ضلع کے موضع بِطْیاس میں ایک دیہاتی مکان بھی تھا ۔ البحتری جب شام کا سفر کرتا تو اس سے ضرور ملتا، کیونکه عراق میں اس کا قیام کبھی مسلسل اور غیر منقطع

نہیں رھا۔ ھو سکتا ھے کہ اس کے دل میں واقعی علوہ کا شدید جذبۂ محبت موجزن ھو، تاھم اس نے اپنی ایک مبتذل سی نظم میں علوہ کا استہزا بھی کیا ھے.

المسعودي کے بیان کے مطابق المتوکل اور الفتح کے قتل (ے م م الم ۱۸۹۱) میں البحتری کا بھی کچھ ھاتھ تھا ۔ اس کے بعد اس نر مصلحت اسی میں دیکھی که منبج میں جاکر گوشه نشین هو جائے۔ لیکن زیاده دن گذرنر نه پائر تهر که اس نر المستنصر كي شان مين ايك مدحيه قصيده لكها اور بغداد آ گیا ـ بعد ازال اس نر احمد بن الخصیب وزیر سلطنت کی مدح میں بھی کچھ قصیدے لکھر لیکن ضمنی طور پر۔ یه بات دلچسپی <u>سے</u> خالی نه هو گی که آ کے چل کر اس نے المستعین کو اس کے قتل پر بھی ابھارنر میں تأمل نه کیا ۔ المعتز کے عمد میں اسے ایک بار پهر شهرت نصیب هوئی چس کی مدح میں اس نے متعدد قصیدے لکھے۔ البحتری کے ان قصائد میں اس اضطراب اور بدامنی کا عکس جهلکتا هوا نظر آتا ہے جس کے باعث اس وقت سلطنت کا ہرگوشہ خون ریزی سے دو چار تھا ۔ لیکن وہ خلیفه المهتدی كا اس انداز ميں خير مقدم كرتا ہے جيسے كچھ هوا هی نهیں \_ چنانچه نئر خلیفه کی خوش نودی مزاج کی خاطر اس نے اپنی شاعری میں تقوٰی کی تلقین بھی کی ہے ۔ المعتمد کے زمانے میں اس کی شمرت ماند پڑ گئی، حتی که خلیفه کی مالی حکمت عملی کے باعث اسے مال و دولت کے بار مے میں کچھ پریشانی بھی ہونے لگی ۔ آخری قصیدہ، جو اس نے کسی خلیفه کی شان میں لکھا، المعتضد کے لیے تھا (۱۹۲همع) ـ اس کے بعد البحتری نے عراق سے ترک وطن کیا اور ایک بار پھر خُمارُویْه بن طولون کا درباری شاعر بن گیا ۔ بالآخر اس نیر وطن کی راہ لی اور وهیں ایک طویل بیماری کے بعد سم ۲ ه/ ا

٥ ٨ ٩ ٨ ع م ين وفات پائي.

اپنی شاعری کی ابتدا میں البحتری صرف فخریه نظمیں لکھتا یا ان میں اپنی صحرا نوردی کا حال بیان کرتا تھا۔ اس کی نمایاں مثال گیدڑ سے متعلق مشهور نظم (طبع قديم، بن الله هـ لیکن جونہیں وہ دربار سے منسلک هوا اس کی شاعری صرف قصیده خوانی تک محدود ره گئی، جس میں اس نر اس صنف کے وہی تین حصے قائم رکھے جو ابتدا سے چلے آ رہے تھے؛ گو اپنی زندگی کے آخری ایّام میں اس نر شاید یه طرز بدل دیا تھا۔ وہ قصائد میں ا پنر مختلف ممدودوں کی رسمی تصویریں کھینچتا ہے لیکن اس کے قصائد میں جو کیفیات (خصوصًا محل شاهی کی) بیان کی گئی هیں ان سے قصیدے میں بڑا زور آگیا ہے اور اس کا سبب شاعرانہ تصویر کشی اور جزئیات نگاری کا وہ نفیس شعور ہے جس میں البحترى كا كوئى حريف پيدا نهين هوا ـ پهر بهى اس امر کی نوبت ایک عرصر کے بعد آئی که وہ ایک پورا قصیده ایک محل کی تعریف میں لکھر، یعنی ایوان خسروان کے بیان میں (عبدالقادر المغربی، در MMIA، ۱۹۵۹ع، ص مم تا ۱۸۸، رسم تا ۱۹۵۲ ٢٢٨ تا ٢٣٨، ٢٥٥ تا ٥٨٥) - اگرچه ان خيالات مين جنهیں وہ اس میں بیان کرتا ہے کوئی جدّت نہیں لیکن اس کے اسلوب کا خاص وصف یه ہے که سادہ اور سہل الفاظ کے باوجود اشعار میں ایسا ترتم اور صوتی رنگ پیدا هو گیا هے که دوسرے درباری شاعروں کے کلام کی نسبت، جن سے اسے پہلے پہل مقابله کرنا پڑا، اسکی اس نظم کا مرتبه بلند هو جاتا ہے۔ اسی طرح مرثیے کے سیدان میں بھی وہ اپنر معاصر شعرا پر سبقت لر گیا ہے لیکن ہجو کے میدان میں اسے کامیابی نہیں ہو سکی، کیونکہ هجو اس کے هاں مدح کا ایک ضمنی حصه هی تھا۔ هجویه نظمیں اس نے زیادہ تر ان لوگوں کے

خلاف لکھیں جن سے کبھی اسے اسداد اور قدر دانی کی توقع تھی لیکن پوری نہیں ھو سکی مزید برآن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بستر مرگ پر اس نے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ ''میرے ھجویہ اشعار ضائع کر دیے جائیں''۔ البحتری کے دیوان میں خاص خاص موقعوں کے بارے میں بہت کم نظمیں ملتی ھیں۔ عشقیہ اشعار بھی قصیدوں کی تشبیب کے سوا اور کہیں نہیں ملتے ۔ اور محض اس زمانے کے مذاق کی رعایت سے اس نے چند نوجوان شہریوں کی مدح سرائی بھی کی ہے .

مغربی نقاد، جھنوں نے مجموعی طور پر البحتری کی طرف کم توجه کی ہے، اس کا شمار متأخّر معیاری شعرا کے زمرے میں کرتے هیں اور یه درجه فی الواقع اس کے مناسب حال ہے ۔ مشرقی اهل نظر اسے ابو تمام اور المتنبي کے ساتھ شامل کرتے اور عمد عباسی کے ممتاز ترین شعرا میں جگه دیتے هیں -استاد ابوتمام سے اس کا موازنه ایک دلچسپ موضوع بعث ہے، جو البحتری کی زندگی می میں ایک متنازع فیہ مسئلہ بن گیا تھا ۔خود البحتری کی اپنی راہے یہ تھے کہ اس کا بہترین کلام ابوتمام کے بہترین کلام سے کم درجر کا ہے لیکن اس کے معمولی سے معمولی اشعار بھی ابو تمام کے ادنی سے ادنی کلام سے بہتر ھیں۔ اس سلسلر میں دو کتابوں میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے ان میں سے ایک میں ابوتمام کو اور دوسرے میں البحتری کو بہتر قرار دیا گیا ہے ـ یعنی ایک الصولی کی اخبار ابی تمام، قاهره ۱۳۵۹ / ١٩٩٠ ع اور دوسرى الأمدى كي الموازنة بين [شعر] ابي تمام و البحترى (قاهره ١٣٦٣ه/ ١٨٩٩ ع [طبع احمد صقر ١٣٨٠ ه/ ١٣٩١ع)] مين.

البحتری اور اس کے اکثر رفقا میں یہ اس مشترک ہے کہ انھیں ہمیشہ حصول زرکی خواہش رہی۔ چنانچہ وہ اس کے لیے جو بھی ذریعہ ہوتا اختیار

کرتے ۔ منفعت ذات، حرص اور طمع کا یہی جذبہ ہے جس نے اس کے اخلاقی کردار میں پختگی کے بجائے اسے ریاکاری کے راستے پر ڈال دیا تھا ۔ چنانچہ وہ اپنے سرپرست خلفا کی بدلتی ہوئی مذہبی روش میں غلاموں کی طرح ان کا ساتھ دیتا رہا.

درباری شاعر بننے کا اعزاز حاصل کرنے کے بدلے اسے لازمی طور پر اس منصب کے دوسرے خواهشمندوں کی دشمنی مول لینی پیڑی، کو معلوم هوتا ہے کہ شیعی شاعر دعبل [ رك بان] سے اس كے مراسم اچھے تھے ۔ دربار خلافت میں رسائی کی وجه سے اسے اعیان سلطنت، وزیروں، سپه سالاروں والیان صوبه، اهل دربار، شاهی کاتبون اور علما و فضلا سے ارتباط کا موقع مل گیا ۔ ان روابط کی بدولت اس نر کئی ایک سیاسی حقائق کے متعلق معلومات بھی حاصل کیں، جن کی صدامے بازگشت اس کے ' دیوان ' سے سنی جا سکتی ہے اور جس کی ادبی قدرو قیمت کے علاوہ اس کی حیثیت ہجا ہے خود ایک ناقابل انکار تاریخی دستاویز کی مے ( تب M. Canard: Les allusions à la guerre byzantine ches les poètes : A. A. Vassiliev ג יא Abū Tanımam et Buhturi : ١٩٣٥ برسلز Byzance et les Arabes ے ہم تا س.س) ۔ در اصل یه دیوان اس زمانر کے وقائع کا ایک مفید تکمله ہے، جس میں بعض ایسی تفصیلات بھی ملیں گی جن کا مؤرخوں نے کوئی ذکر نہیں کیا؛ مثلاً مشاہیر کے پورے پورے نام، یادگار عمارتوں کا ذکر اور ان کی کیفیت یا بعض حوادث كا تذكره.

البحتری کا دیوان ۱۸۸۲ء میں قسطنطینیه میں طبع ہوا ۔ پھر بیروت اور قاهرہ میں ۱۹۱۱ء میں میں ۔ لیکن یه نسخے ایک حد تک ناقص اور نامکمل هیں، لهذا اگر اس کے متفرق مخطوطوں کو (بالخصوص اس مخطوطے کو جو

پیرس کے کتب خانمہ ملّی Bibliotheque Nationale میں موجود ہے) سامنر رکھتر ھوے ایک جدید نسخه ترتیب دیا جائر تو اس کا سب خیرمقدم کریں گے ۔ ابوالعلاء المعری کی ایک شرح (دیوان البحترى) بعنوان عبث الوليد دمشق (ه ه م ١ ه / ٢٠ م ١ ع) میں چھپی تھی ۔ البتہ اس کی الحماسة کا صرف ایک مخطوطه (لائڈن یونیورسٹی) میں دستیاب هوا ہے اور یہ بات اس کی غماز ہے کہ البحتری کی كتاب الحماسة كو مقبول عام هونركا شرف نصيب نه ھو سکا۔ اس میں اشعار کی ترتیب مطالب کے اعتبار سے کی گئی ہے نہ کہ بااعتبار اصناف حیسا کہ ابوتمام کے الحماسة مين هـ البحتري كي الحماسة تين بار طبع هوئي (لائدْن م م م ع ع بيروت م م و ع ع قاهره م م و م ع ) -[مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے براکامان: (تعریب عبدالحلیم النجار)  $[\Lambda_1:1]$  ایک تیسری تصنیف، جو البحتری سے منسوب کی جاتی ہے، معاني الشعر (يا الشعراء) هـ، جو ضائع هو چكي هـ. مآخذ: (١) الأغاني، ١٨: ١٦، تا ١٥٠؛ (٦) ابن المعتز : طبقات الشعراء، لنذن وصوراء، ص ١٨٦ تا١٨٠ ؛ (٣) المسهودى : مروج ، بمدد اشاريه ؛ (م) ابن خلَّان : ترجمه r 'de Slane : عرم تا ٢٦٦؛ (٥) ياقوت: معجم الادباء، ١٩: ٨٣ ٢ تا ٨٥٠ ؛ (٦) ابوالعلام المعرى : رسالة العُفْران، مقامات متفرقه؛ (م) The Letters of : Margoliouth Abu l-'Ala أو كسفرن الم ١٨٩٨ مقاسات متفرقه ؟ (٨) زُهُرالاً داب، بمدد اشاريه؛ (٩) الفهرست، مطبوعة قاهره، ص ٢٠٠٠ (١.) ابن رشيق: العمدة، مقامات متفرقه ؛ (١١) (۱۲): ۱۸۹۳ نا ۱۵، ۱۵ نا ۱۱٤ (۱۲) جرجي كنعان : البحترى، حماه [١٩٨٤]؛ (١٣) طه حسين : من حديث الشعر و النثر، قاهره بلا تاريخ [ ۱۳۲] ، ۱۳۳-۱۱۳ ؛ (۱۲) محمد صبری: آبو عبادة البحترى، قاهره ٢٠، ١٩ ع : (١٥) عبدالسلام رستم: طيف الوليد

اُوْ حیاة البحتری، قاهره ۱۹۰۷ء؛ (۱۱) سیّد العَقْل: عبقریّة البحتری، بیروت ۱۹۰۳ء؛ (۱۲) براکلمان: تکمله، ۱۲۰۵؛ (۱۲) براکلمان: تکمله، ۱۲۰۵؛ (۱۸) اسی موضوع پر ایک نفیس مقاله Un poète arabe du III siècle de l'hégire (IXes. نے ۱۹۰۳ء میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پیش کیا تھا.

## (CH. PELLAT)

بَحْث : (ع) ماده بحث كا اسم مصدر، لغوى معنی : کریدنا، کهودنا، مئی کو اوپر تلر کرنا (کسی چیز کی تلاش کے لیے)، [سوال و جواب کرنا، ت قب لسان ]۔ اسی سے آگیے چل کر فکری اور ذهنی باتوں میں تجسس، تفحص اور تعلق کا مفهوم نكل آيا، حتَّى كه يه لفظ تقريبًا نَظَر [رَكَ بَّانَ] کا مرادف هوگیا، چنانچه 'بحث' اور 'نظر' دونوں الفاظ اکثر یکجا ملتے هیں (مثلاً المسعودی: مُرَوِّج، ٦: ٣٦٨ : اهل البحث و النظر [رك به اهل النظر]، يعني فلسفيانه تفحص اور مباحثر كي ماهرين) ـ ايک تصنيف كتاب البحث جابر بن حيّان سے منسوب ہے، جس کا زمانہ تیسری/نویں صدی هے (قب براکلمان: تکمله، ۱: ۹۲۹) ـ اس وقت سے لفظ 'بحث' جس كى جمع 'أبحاث' هے، برشمار تصنيفات کے ناموں میں آ رہا ہے، بمعنی مطالعه و موازنه و تحقیق و تفتیش' (نیز مُبْعَث (جمع : مباحث) کی شکل میں بھی، جس کا مفہوم 'موضوع و مقصود تحقیق'، بلکہ خود 'تحقیق'، بھی ہے) ۔ امام رازی کی كتاب المباحث المشرقية معروف هـ جديد عربي میں بھی مُبْحث کا لفظ تحقیق کے معنوں میں استعمال هو رها هے، مثلًا بشر فارس: مباحث عربية، قاهره وسورع.

[مآخذ: متن میں درج هیں].

(F. GABRIELI)

بَحْدَل بن أَنَيْف بن وَلْجة : [=دُلَجَة،ديكهير جمهرة انساب العرب، ص ١٥٥٥] بن قُنافة كا تعلق قبیلة بنو حارثه بن جناب سے تھا، جن کا شمار البیت یا کلب کے اشراف میں ہوتا ہے۔ اپنر قبیلر کی بھاری اکثریت کی طرح بَخْدَل بھی عیسائی تھا۔ اس کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یزید اوّل کی ماں میسون کا باپ تھا۔ اس کا بدوی قبیله تَدْمر (Palmyra) کے قدیم شہر کے جنوب میں بود و باش رکھتا تھا۔ میسون نر یزید کی زمانهٔ طفلی میں پرورش یمیں کی۔ مرج راهط کی لڑائی اور جابیہ کے اجتماع کے بعد بنو امیه یمیں از سر نو متحد هوے تھر۔ بنو کلب کو امویوں کے سارے دور میں جو خوشحالی حاصل رھی اس کا باعث یمی بحدل تھا، البته اس نے خود سیاست میں عملی طور پر کوئی حصه نمیں لیا۔ یزید اول کے زمانۂ خلافت میں بحدل کے بیٹر [ابان] پر عیسائی ھونےکا الزام لگا تھا۔خاصی بڑی عمر یا کر بحدل غالبًا · جنگ صفّین سے پہلر فوت ھوا۔ اس جنگ میں اس کے ایک بیٹر نر دمشق کے بنو قضاعه کے سالار کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ اس کے بیٹوں نر اس کی جگہ سنبھالی اور حکومت میں اعلٰی مرتبر پر فائز ہونے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی امیّہ کے طرفداروں کو بَعْدَلیّه کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس کا پوتا حُسّان، جو یزید اول کے بیٹوں کا ولی اور اتالیق تھا، معاویہ ثانی کے بعد اس کی جانشینی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ بحدایّہ اور بنو کلب کا یہی بر جا اقتدار بڑی حد تک مرج راهط کی لڑائی کے بعد عربوں کو دو فریقوں یعنی قیس اور یمنی عربوں میں تقسیم کرنر كاسبب بنا [بحدل كے پوتوں وغيره كے ليے ديكھيے: ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ٥٥٨].

العقد، ۲: ه. ۳: (ه) الدينوري (طبع Guirgass) ، ص ۱۸۸، ه. ۲: (۶) المسعودي : التّنبيد، ص ه. ۳.

(H. LAMMENS)

بَحْر : رَكَ به عَرُوض.

بحر: (ع) سمندر، نيز مستقل طور پر بهنے والا هر بڑا دریا ۔ اگلے مقالات ان بڑے بڑے سمندروں سے متعلق ھیں جن کا عربوں کو علم تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوہ قاف ، جس نے ربع مسکون کا احاطه کر رکھا ہے، بجائے خود سات ھم مرکز اور باهمدگر مربوط سمندروں سے گھرا هوا هے، جن کے نام یہ هیں: (۱) نیطس (یا بیطشن)؛ (۲) قَيْنَس (يا قُبَيْس)؛ (٣) الأَصَمِّ؛ (٨) السَّاكَن؛ (٥) المُعَلِّب (ياالمُظْلم)؛ (٦) المُؤنِّس (يا المَرْماس) اور آخر الامر (ع) الباقي \_ قياس ه كه ان نامون كي كوئي نه کوئی اصل ضرور هوگی ـ در حقیقت نیطُس (یا  $=\pi \acute{g} v \tau \circ \varsigma = )$  اس کی متبادل صورت ) بنطس [=1,1]بحیرة اسود) کی مسخ شده حرفی شکل هے اور تینس (اور اس کی متبادل صورت) آوقیانوس=ωνεανός = البحر) سے مشتق ہے۔ دوسرے ناموں کی امتیازی تشخیص کے لیے دیکھیے P. Anastase و Marie de St. Elie كى نشوء اللغة العربية، قاهره ١٩٣٨ء، ص ٨٣ تا ٨٨ اور الجاحظ: تَرْبينع (طبع Pellat)، بذيل ماده بحر بنتس Buntus.

(اداره)

بَحْر أَبْيَض: رك به بَحْرالروم.

بَحْر أَدْر ياس: بحر ايدريانك كا عربي نام.

بَحْرِ أَسُود: دیکھیے بحر بُنٹس و قرہ دِنز

\* بَحْرَ البَّنَات: عرب اس مجمع الجزائر كو اس نام سے پكارتے تھے جو خلیج فارس کے مغربی ساحل سے پرے واقع ہے۔ الادریسی اسے بحرالکِشر کہتا ہے.

مأخذ: ۳۹۰: ۱۲ 'Erdkunde: Ritter: مأخذ.

بحر بنتس : (= بنطس (Pontus Euxinus) یا بحیرهٔ اسود [البحر الأسود (آلاء)] ، جسے غلطی سے بحر نیطس (نیطش) لکھا جاتا رہا ہے۔ ملحقہ قوموں یا شہروں کی نسبت سے اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا را ہے؛ مثلاً بحر الخزر یا خزروں کا سمندر (ابن خُرداذبه، ص ه . ۱ ، شاید کیسپین سے التباس کی بنا پر [رك به بحر الخزر]) بحر الروس (روسیوں کا سمندر)، بحر البرغر یا بحر البرغر طرابزنده (بحیرهٔ یا بحر البرغر (بحیرهٔ طرابزنده) ، بحر نیطش الارمنی (ارمن Pontus)، طرابزنده (بحیرهٔ طرابزنده) ، بحر نیطش الارمنی (ارمن Pontus)، یا گرجیوں کا سمندر (صرف حدود العالم میں) یا گرجیوں کا سمندر (صرف حدود العالم میں)۔ بعر الاسود کا نام بہت بعد میں دیکھنے میں آیا ہے .

السعودی کے نزدیک، جس کا بیان همهه/ هم و التنبیه، ص ۲۹ تا ۲۵)، یه مشرق میں لازقه (یونانی Lizikē) سے قسطنطینیه تک تیره سو میل تک پهیلا هوا هے اور اس کا عرض تین سو میل هے۔ یه مایوطس نامی جهیل یا سمندر (بحیرهٔ آزوف (Sea of Azov) [رک به بحر مایوطس]) سے ملا هوا هے۔ جو دریا اس میں آکر گرتے هیں ان میں دریا ہے طنائس (ڈان Don) اور ڈنیوب بهی شامل هیں۔ خلیج قسطنطینیه (یا آبنا ہے قسطنطینیه) بحر بنتس هی سے نکلی هے، یعنی باسفورس، بحیرهٔ مار مورا اور دردانیال سے، جو بحیرهٔ روم (یا یونانیوں کے سمندر) سے جاملتی هے۔ آبنا ہے مذکور کی لمبائی تین سو پچاس میل جاملتی هے۔ آبنا ہے مذکور کی لمبائی تین سو پچاس میل هے۔ ایک اور بیان میں، جو اس سے قبل کا لکھا هوا هے۔

طول گیارہ سو میل بتاتا ہے اور دریامے ڈان کا طول تین سو فرسخ ـ اسي طرح کا عام ذکر ابن رسته (ص ۸۰ تا ۸۹، تقریبًا ، ۹ م ۱۹، ۹ ع میں) کے هاں بھی ملتا ہے۔ بعض لوگوں، مثلًا ابن خرّداذبه (ص س.١) کا خیال ہےکہ بحر بنتس بحر الخزر (کیسپین) سے نکاتا ہے۔ المسعودي اس سے انكار كرتا ہے (مروج، ۱: ۲۲۳) اور صرف یه کهتا ہے که دونوں سمندر آپس میں ملر هو مے هیں (التنبید، ص عرد) - مروح (۲: ۱۸ ببعد) کے مطابق بحر بنتس سے بحر الخزر کا راسته خلیج نیطس (آبنا ہے کرچ Kertch )سے ہو کر جاتا ہے ۔ دریا مے ڈان اور دریائے والگا ''ڈان ۔ والگا گزرگاہ'' اختیار کرتر هیں، یعنی وہ راسته جسر کسی دوسری جگه ''خزری گزرگه" کما گیا مے - المسعودی نر ان جغرافیه دانوں كى به نسبت جن كا تعلق البلخي اور الاصطخري دبستان سے ہے، بحر بنتس میں زیادہ دلجسپی لی اور یہ خیال ظاهر کیا ہے کہ بحر اسود اور بحر اوقیانوس کے مابین براہ راست تعلق ہے ۔ آگے چل کر البیرونی نے بھی یہی خیال نااہر کیا ہے (القزوینی: عجائب،

جوں جوں وقت گزرتا گیا بحر بنتس کے شہروں کے نئے نئے نام سامنے آتے گئے، مثلاً ایشیا کے کوچک کی سلجوقی تسخیر کے بعد وہ شہر جو پہلے یونانی تھے، جیسے سنوب (Sinope) اور سامسون (Amisus)، جن کا ذکر ابوالفداء نے کیا ہے۔ اسی طرح النویری قبچاق کے شہروں سوداق اور قرم کا ذکر کرتا ہے، جن میں اول الذکر ساتویں/ تیرھویں صدی میں تعمیر ھوا اور جس کے نام ساتویں/ تیرھویں صدی میں تعمیر ھوا اور جس کے نام پراس سمندر کو بحر سوداق کہا گیا۔ عثمانی دور کے لیے رک به قره دنز Kara Deniz.

مآخذ: ان حوالوں کے علاوہ جو مقالے میں آگئے 
ہیں دیکھیے: (۱) یاقوت، ۱: ۳۰۹ تا ۳۰،۱،۰،۰
ووم، ۲۹۸؛ (۲) ابوالفداه: تقویم، ص ۱، ۹۹۳ تا

٣٩٣؛ (٣) النُّويَرَى: نهاية الأرب، ١: ٢٣٨ تا ٢٣٠٠؛ (٣) حدود العالم، ص ٣٣، ١٨١ تا ١٨٣٠.

(D.M. DUNLOP)

بحر الخُزُر: ‹‹خزرون كاسمندر''،بحيرة كيسيين ( Caspian ) کا ایک عام عربی نام ۔ اسے بحر الخزری بھی کہتے تھے۔ ان کے علاوہ اس کے أور بهي كئي نام هين : البحر الخراساني، بحر جُرجان، البحر طَبرستان وغيره ـ يه سب مقامي نام هيں، جو پورے سمند<u>ر کے</u> لیے استعمال ہوتے تھے (قب المسعودى: مرُوبِج، ١: ٢٦٣) - الدَّمشقى (طبع Mehren ، ص عمر ) کہتا ہے کہ اس کے زمانر (۲۲ ه/ ، ۱۳۲ ع) میں ترک اسے بحیرۂ قَرْزُم کہتر تهر - حمدالله مستوفي (نزهة، ص وصع: ترجمه، ص ۲۳) کا بیان ہے کہ بعض لوگ غلطی سے کیسپین کو بحر تُلْزُم کهه دیتے هیں، حالانکه حقیقت میں یه نام بحیرهٔ احمر (Red Sea) کا ہے۔ المقدسي كيسپين كو محض البحيره (=جهيل) كهنر پر اکتفا کرتا ہے (۳۹۱، ۳۰۳: ۳۰۳) ـ شاید اس نے اسے اور بحیرۂ آرال آرک بان] (بحیرۂ خوارزم) کو ایک هی سمجه کر ایسا کیا ہے۔ مرقبہ نام بحرالخزر غالبا خرروں کی حکومت کی یادگار ہے، حو قرون وسطٰی کے ابتدائی دور میں قفقاز کے شمال میں ساحل سمندر سے اتل (والگا) تک بلکه اور زیادہ شمالی اور مغربی حصے پر قابض تھے۔ البلخی کے دبستان کے جغرافیہ نویس بحرالخزر پسر قلم اٹھاتسر ھیں تو ان کے بیانات کا بیشتر حصہ خزری سلطنت کے احوال پر مشتمل ہوتا ہے.

دورِ خلافت میں بحر الخزر پر مسلمانوں کا قبضه، مغرب میں قفقاز اور مشرق میں جرجان سے آگے کہمی نہیں بڑھا اور اگر باب الابواب [رك بان] سے كوئى شخص پہلے جنوب اور پھر مشرق كى طرف سفر كرتا تو وہ شيروان، آذربيجان كے

علاوہ مُقان، جِیْلان (جِیْل)، طَبَرِسْتان (جسے بعد میں مَازَنْدَران کہنے لگے) اور جُرجان سے گزرتا۔ اَتْرَک کے شمال میں، جو مؤخّرالذکر صوبے کی حد تھی، غُزّ ترکوں کا صحرا واقع تھا اور اس کے پرے غالبًا اُسْت اُرْست Ust Urst کی سطح سرتفع کی دوسری جانب پھر خزروں کی زمینیں واقع تھیں.

بحرالخزر میں گزرنے والے خاص خاص دریا یہ تھے: شمال میں دریا ہے جم (جم، امبا) اور جیخ (آرال)، شمال مغرب میں أتل (والكا)؛ مغرب میں كُرّ (Cyrus) اور أَرْس [ = اراس؛ سيحون] (Araxes) باهم مل کر اور جنوبی مشرقی کونے میں جرجان اور اُتُرَک می ایک نهایت هی عجیب اور بظاهر مسلم واقعه هے (تب Le Strange)، ص ه م تا ۸۵۸) که خوارزم پر مبغول کے حملے (۲۱۵ه) ۱۲۲۰ع) کے وقت سے کئی صدیوں تک دریا ہے مُعُون (آمُو دریا [رك بآن] Oxus)، جو اس وقت تک بحيرة آرال مين گرتا تها، بحر كيسپين چين گرنر لگا۔ یوں گویا دریا نے پھر اپنا وہی اصلی رخ اختیار کرلیا جس کا ذکر سکندر اعظم کے حملوں کے حالات میں ملتا ہے ۔ سولھویں صدی میں کسی وقت اس نے اپنا رخ پھر بدلا اور اب وہ پہلے کی طرح بحيرة آرال هي ميں گرتا ہے.

بڑے بڑے جزیرے، جن کے نام ابن حوقل اور حدود العالم میں ملتے هیں، یہ هیں : سیاہ کو یا سیاہ کویا، جس کے متعلق عام خیال یہ هے که یه وهی جزیرہ هے جسے آج کل منگش لک Mangishlak کہتے هیں اور جزیرہ باب الابواب، جس کی تعیین اب ممکن نہیں، (قب حدود العالم، ص ۱۹۳) ۔ جنوبی اور مغربی ساحل کے کچھ حصے کو چھوڑ کر بحر الخزر کا مغربی ساحل کے عام طور سے نشیب میں ہے ۔ بلغان کلان اور کرسنووڈ سک Krasnovodsk کے مشرق میں واقع بلغان

کے پہاڑی سلسلے اگرچہ بہت زیادہ اونچے نہیں لیکن زمین کی جانب سے دیکھیے تو بہت نمایاں نظر آئیں گے ۔ کیسپین کے طول کا موجودہ اندازہ سات سو ساٹھ میل ہے ۔ المسعودی نے اس کا طول آٹھ سو میل اور عرض چھے سو پچاس میل یا کچھ زیادہ بتایا ہے(التنبیة، ص. ٦)، لیکن مؤخرالذ کر اندازہ انتہائی مبالغہ آمیز ہے ۔ المسعودی اس بات سے پوری طرح باخبر ہے کہ بحر الخزر بحر ما یوطس (=بحیرۂ آزوف Sea of Azov) سے اور بحر بنتس (=بحیرۂ اسود) سے ملا ھوا نہیں ہے اور بحر بنتس (=بحیرۂ اسود) سے ملا ھوا نہیں ہے (مُروج، ۱: ۲۷۳ تا ۲۷۳).

برای مدت تک شمالی علاقوں اور اسلامی ملکوں کے باشندوں کے درمیان خزروں کو ثالث کی حیثیت حاصل رهی اس بات کی وافر شهادت موجود ھے که دونوں علاقوں کے درمیان خاصی تجارتی سرگرمی موجود تھی ۔ یه تجارت اتل (والگا) اور بحر خزر کے راستے ہوتی تھی ۔ آگے چل کر روسی جنگی جہاز اُتل سے اتر کر اور خزروں کے علاقر سے ھو کر کیسپین میں آنے جانے لگے۔..ءء سے پہلے عرصهٔ دراز تک ان قزاقوں کی موجودگی دنیا کے اس حصر کی تاریخ کا ایک نہایت نمایاں پہلو رهی ہے ۔ مغولی حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیسپین کے شمال اور جنوب دونوں اطراف میں نثر مسلمان خاندانوں کا عروج هـوا ـ مدّتين گزرين کہ روسی پیش قدمی نے ان لق و دق صحراؤں کے خوانین کی قوت کا خاتمه کر دیا ہے اور اب سمندری ساحل پر روس کا انتدار خزروں کے دور عروج کے اقتدار سے کمیں زیادہ ھے.

مآخذ: (۱) الا صطغری، ص ۲۱۷ تا ۲۷؛ (۲) ابن حُوقل، طبع د خویه، ص ۲۷۸ تا ۲۸۸ و طبع (۲۸۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ و طبع (۳۸ تا ۲۸۸ تا ۲۸ 
(ام) زکی ولیدی طوغان: ۱۵ Fadlan's Reisebericht: زکی ولیدی طوغان: ۱۹۳۹ زکر ۱۹۳۹ (جوتهی/دسویس در ۱۳۰۱ (۱۳۰۱ و ۱۳۰۱ (جوتهی/دسویس عدی میں کیپسین کے مشرق میں واقع علاقوں کے لائین واقع علاقوں کے دائن و احوال)؛ (۱۵ Dunlop (۱۵) وائن و احوال) وائن و احوال)؛ (۱۵ Dunlop (۱۵) وائن و احوال) وائن و احو

(D.M. DUNLOP) بحر خوارزم: [بحر يُورَال يا بحيرة آرال] رك به آرال.

بخر روم: یا البخر الرومی، یعنی بحرِ متوسط "
(Mediterranean) - مذکورهٔ بالا دونوں نام زمانهٔ قدیم هی سے مستعمل تھے، بالخصوص مشرقی بحر متوسط (Mediterranean) کے لیے، جہاں بوزنطی بیڑے سےمقابلے کا امکان رهتا تھا۔ جوں جوں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع هوتا گیا اس نام کا اطلاق پورے بحرِ متوسط پر کیا جانے لگا اور آج تک وہ بحر روم هی کہلاتا ہے۔ بحر متوسط کو البحر الشامی یا بحر الشام اور بحر المغرب بھی کہتے تھے.

عربی جغرافیه نگاروں کی راے کے مطابق یه سمندر، جس کے مذکورۂ بالا مختلف نام رکھے گئے، آبنا ہے جبل الطارق (Gibralter) (الزّقاق) سے خاصی دور مغرب سے شروع ہوتا تھا اور یه (البحر المحیط یا البحر المغربی Western Ocean کی ایک خلیج تھا ۔ بحر روم کے بارے میں افسانوی روایات یه هیں: آج کل جہاں یه واقع هے وهاں

پہلر خشکی تھی اور بنو دُلُوک نر اپنے رومی بادشاہ کے درمیان ایک روک حائل کر دینر کے لير آبنا ب جبل الطارق كو كاف ديا تها (القزويني: عجائب، ص ١٢٣) - يه بنودلوكه اس ملكة دلوكه کی اولاد تھے جس کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ وہ عمد خروج کے فرعون کے بعد مصر کی فرمانروا هوئی تهی (البسعودی: مروج، ۲: ۳۹۸) ـ دوسری روایت یه هے که هسپانیه کے اصلی باشندوں (اشبان) کی درخواست پر، جو بربروں سے علیحدہ هونا چاهتے تھے، سكندر اعظم نے البحرالرومي اور البحر المعيط كو باهم ملا دينے كے ليے آبنا ے حبل الطارق كهدوائي (النُّوَيْري: نهاية الأرب، ، ؛ ۲۳۱ تا ۲۳۲) ـ اس موقع پر سکندر نے جو افسانوی بل تعمير كرايا تها اس كا نقشون سميت تفصيلي بیان الدمشقی نے درج کر دیا کے (Cosmographie) طبع Mehren، ص ١٣٤).

بعدر روم کی کیفیت: یه باقاعده طور پر مغرب سے شروع ہو کر مشرق کی طرف بڑھتا ہے اور معمولًا جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ سُلَا بلکہ السوس الاقصى سے شروع هو كر طَنْجَه اور سَبْتَه سے گزرتا هوا طَرَابُلُس اور اسكندريــه تک پهنچتا ہے اور پھر نیل کے دہانوں سے گزرتا ہوا شامی ساحل کے ساتھ شمال کی جانب پلٹتا اور انطاکیہ اور اس کی بندرگاه السویدید سے النُّغُور (\_سرحدون) کی طرف بڑھتا ہے اور پھر مغرب کی جانب ساحل بلادالروم (ایشیا ہے کوچک) سے گزرتا هوا قسطنطینیه، الارض الصغيره ("the Little Land" يعنى يونان خاص)، بَلْبُونْس (the Peloponnese)، قُلُورِيه (Calabria) الأَنْكُورَدُه (Lombardy) اور افرنجه (فرانس) جاتا ہے اور پھر دوباره جنوب کی جانب الأندلس (هسپانیه) آ جاتا م (مثلاً دیکھیے ابن حوقل، طبع کریمرز Kramers) ص . و و تا ۱۹۱) ـ كم از كم نظرى طور پر يه طے

ہےکہ اگر کوئی شخص پورے بحر روم کا چکر لگائے تو بالآخر وه ساحل هسپانیه پر ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کا جو اس کے مقام روانگی کے عین مقابل واقع هوگا۔ دوسرے اس کیفیت سے یہ بھی معلوم هوا که اس سمندر کے جنوب کی جانب تو مسلمانوں کے ملک تھر اور شمال کی جانب عیسائیوں کے ۔ بحر روم کا عرض و طول بھی مختلف طور پر دیا گیا ہے۔ المسعودی کے ایک اندازے کے مطابق اس کا طول کم وبیش پانچ هزار میل اور عرض چھے سو سے آٹھ سو میل تک ہے، مگر اسے ایک أور تخمینے کا بھی علم ہے، جو مشہور و معروف فاضل الکندی اور اس کے تلميذ السرخسيكا بتايا جاتا هے، يعنى طول چھے هزار ميل اور عرض چار سو ميل (التُنبيُّه، ص ٥٠، قب مروج، ۱: ۹ ه ۲) - ابن الفقيد (ص ) نر البحر الرومي کی لمبائی انطاکیہ سے جزائر السعادة (The Fortunate Canaries = Isles) تک اڑھائی ھزار فرسخ جانعی هے اور چوڑائی پانسو فرسخ؛ المقلسی (ص مر) نے بھی یہی لکھا ہے اور شہادت میں ابن الفقیہ کے قبول کا حبوالہ دیا ہے۔ ایک مقام پر المُسْعُودي لكهتا هے كه ملاح اپنے عملي تجربے كي بنا پر فلاسفه سے متفق نہیں ھیں اور انھوں نر البحرالرومی کا طول و عرض زیاده بتایا هے (مروج، ۱: ۲۸۲)-(في المواقع اس كا طول تقريبًا دو هزار چار سو ميل مے اور عرض زیادہ سے زیادہ تقریباً ایک هزارمیل) ـ اسسمندر کے طول کا قریب تریب بالکل صحیح اندازہ هیئت دان المرام کشی نے ساتویں /تیر هویں صدی میں لكايا تها (ابوالفداء: تقويم، ديباچه، ص ccixxvii).

بحر روم کا شمار همیشه سے کرہ ارض کے بڑے سمندروں میں هوتا رها ہے۔ المقدّسی کمتا ہے کہ اسے کل دو برئے سمندروں کا علم هے: ایک مشرقی، یعنی البحر المتوسط اور دوسرا مغربی، یعنی بحر هند، جسے وہ البحرالصّینی (چینی سمندر)

كمتا هے ـ پهر وہ ذكر كرتا هے كه البلخي نر ان پر البحرالمحيط كا اضافه كيا هے اور الجَيْماني نے حوتهر اور پانجوین، یعنی بحر الخزر (Caspian) اور خلیج قسطنطینیه، یعنی بحر أَسُود میں داخلر کے سُمندر کا۔ پھر المقدّسی نے کہا ہے کہ اس کی ا پنی رائے قرآن مجید کے مطابق: [سرج البحرین يَـلْــتَـقَيٰنُ ۚ بَيْنَهُمَا ۚ بَرَزْخُ لَّا يَبْغَين = چلائے دو سمندر مل کر چلنے والے ۔ ان دونوں میں ہے ایک پردہ، جو ایک دوسرے پر زیادتی نه کرے [(ه ه [الرحمٰن]: و رتا . ۲) - المقدسي (ص - ۱) يهال بزرخ سے مراد وه خاكنا مے ليتا ہے جو الفَرماء (Pelusium) اور القُلْزُم (Clysma) (موجوده سویز Suez) کے درسیان واقع ہے اور یه بحرالروم کو البحرالصینی سے جدا کرتی ھے ۔ وہ یہ بھی بیان کرتا ہے که بعض علما نے قبرآن سجید کی ایک اُور آیت [وَلَـوْ اَنَّ سَا فِي الْأَرْضِ سِنْ شَجَرَةَ آقُلْامُ وَ الْبَحْرُ يَـمُدُّهُ مِنْ بَعَدُه سَبْعَةُ أَبْكُم مَّا نَفَدَتْ كَامْتُ اللهُ ﴿ ٣١ [لقمن]: ے ) = اور اگر جتنر درخت هیں زمین سیں قلم بن جائیں اور سمندر هو اس کی سیاهی، اس کے پیچھے هوں سات سمندر، نه تمام هول باتين الله كى \_ قب ترجمان القرآن (باقیات)، ص س) کی تاویل کرتے ہوے سابق الذکر لپانچ سمندروں سی المقلوبه (= الثا بحیره، یعنی بحيرة مردار Dead Sea [بحر لوط]) اور الخوارزسيه (=بحیرۂ خوارزم یا بحر آرال Aral Sea) شامل کے هیں۔ سات سمندروں کی اس سے زیادہ قرین عقل فہرست یہ هے: بحر اَخْضُر (مشرقی سمندر)، مغربی سمندر، بحر عظیم یا بحر هند، بحر متوسط، بحر خزر، بحر اسود اور بحر آرال (حددو العالم، ص ۱، تا مه) -: المسعودي ايک جگه تو الجينهاني کے تتبع ميں پانچ سمندر گنواتا ہے: بحر ہند، بحر متوسط، بحر خزر، بحر اسود اور بحر محيط(التنبية، ص . ه تا ٣٣١) اور ایک جگہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ چار ہی

سمندر شمار کرتے هيں (مروج، ۲:۱:۱)؛ اس ميں بحر اسود اور بحر خزر کو بظاهر ایک هی سمندر شماركيا هـ (مگرتب ابن الفقيه، ص س تا ٨) - بهر حال سمندروں کا شمار چاہے کچھ ھو عام رائے یہی ہے كه قرآني اصطلاح "مجمع البحرين" ( = دو سند بون كا ملنا، ١٨ [الكَمْف] : ١٠) خاكنا بحسويز پر واره تها اگرچه بعض نے اس سلسلےمیں الزقاق (آبنا ے جبر كا نام بهى ليا هے [تفصيل كے ليے رك به البعرين، بحر روم کے مختلف حصّے مخصوص ناموں سے موسوم کیے جاتے تھے، مثلاً بحرتیران (=The Tyrrhenian ( الرازى ) ، جُون البناد قيين (Sea Venctians) (ابن حوقل) يا الخليج البنّادقي (= Thc ( الادریسی )، جس سے در حقیقت سارا ( الادریسی ) بحر ایڈریاٹک (Adriatic Ocean) مراد ہے، خلیج التُسطُنطينية (=Gulf of Constantinople)، بحر اسود میں داخلے کے راستے ۔ خود بحر اسود نیطس کہلاتا تھا، جسے بحربنس Pontus کی صدیوں سے بگڑی هوئی شکل سمجهنا چاهیر، جو شاید بعض مخطوطات میں باتی وہ گئی ـ بحرآروف (The sea of Azov) كو مايطس Maeotis لكهتر تهر ـ مؤذرالذكر دونوں سمندروں کے بارے میں یه بجا طور پر سمجھ لیا گیا تھا کہ یہ ایک دوسرے سے نیز بحرالروم سے ملے ہوے تھے، مگر کچھ تـو عدم تیقن اور کچھ غلطی کے باعث بحر اسود اور بحر الخزر [رك بان] كا باهمى نسبت كے اعتبار سے محل وقوع ستعین نمیں ہو سکا اور اسی سبب سے بحر اسود اور بالٹک (بحر الورنک = Sea of Warangians) یا بحر منجمد (Arctic) کا بھی، کیونکه آخرالذکرکی بابت تو عربوں کی براہ راست معلومات نه هونر کے برابر تھیں ۔ مؤخرالذ کر سمندروں کے بحرالروم سے ملر ھونے ھونر کے نظریر کی طرف رجحان کی مثال

ابن حوقل کے دیر ہونے نقشوں سے عیاں ہے.

بحر روم کے مختلف جزائر کا علم قدیم زمانر ھی میں ھو گیا تھا ۔ جن دو جزیزوں پر سب سے ر مر پہلے امیر معاویہ <sup>رخ</sup> کے عہد میں قبضہ ہوا وہ قبرص (Cyprus) اور ساحل شام کے بالمقابل ایک چھوٹا سا جزیره آرواد (Aradus) تهر ـ حضرت امیر معاویه رط کی وفات (. ۲ ه / ۲۸۰ سے قبل رودس Rhodes اقریطش (Crete) بلکه صقلیه (Cicily) بهی حملوں کا نشانہ بن چکے تھے ۔ بحر متنوسط کے چند اُور جزائر کا ذکر ابن خرداذبه (ص ۱۱۲) نر کیا ہے۔ البلخي كي روايت بر چلنے والے جغرافيه نويس بحر روم میں معددوے چند جزیروں کا ذکر کرتر هیں ۔ المقدّسی (ص ۱۵) نے ۲۵۰ میں صرف تین بڑے جزیزوں ، یعنی صقلیه، اقریطش اور قبرص کا نام لیا ہے۔ ان تینوں کا ذکر اس سے قبل الاصطخري (ص . ١) ٤ هال بهي آ چكا هے، ليكن اس نے ان میں ایک چوتھے جزیرے، جبل القلال (قب یاقوت، ۱: ۳۹۲) کا بھی اضافه کیا ہے، جسے Reinaud (مراصد الاطّلاع، طبع Juynboll، ه: ٢٥) نے فراكسي نيثم Fraxinatum ٹھيرايا ہے، جو آج كل Garde-Freinet کہلاتا ہے اور سر زمین فرانس میں مارسیلز Marseilles کے مشرق کی طرف واقع ھے ۔ یہیں سے تقریبا ہمهم اور ۲ے و کے درمیان عربوں نے سوئٹزرلینڈ Switzerland تک لشکر کشی ک تھی (قب Hist. Esp. Mus. : Lèvi Provençal کی تھی باب ه) \_ اس شناخت کی ابن حوقل (طبع Kramers، ص سرس) سے تصدیق ہوتی ہے، جو اس مقام کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ فرانس کے نواح میں اور مجاهدین کے قبضے میں ہے ("بنواحی افرنجة بایدی المجاهدین'')۔ ابن حوقل کے نقشے میں اسے ایک جزیرہ دکھایا گیا ہے (طبع دوم میں ہر جگہ اسے جبل الفّلال لکھا ہے، قب نیز مراصد، ۱:۹۹)، جو ایک بڑے دریا کے مقابل واقع ہے؛ دریا صریحا

رهون Rhône هے (اسی نقشے میں جینوا Rhône کو بھی ایک جزیرہ دکھایا گیا ہے)۔ اس سمندر کے دوسرے جزیروں کا ذکر القزوینی (عجائب، ص ۱۲۳ تا ۱۲۰) نے کیا ہے۔ ان کا بہترین بیان الادریسی کے [جغرافیے] اور [اس کے] نقشوں میں ملتا ہے (دیکھیے مآخذ).

بحر روم کی وہ خصوصیات جو [عربوں کے لير ا جاذب توجه هوئيں بد تھيں كه اس ميں أور سمندروں کے مقابلر میں مد و جزر بہت کم آتا تھا اور اس کے ساحل پیچھر کی طرف ڈھلواں نہ تھر ۔ المسعودی نے ان دونوں باتوں کو درج کیا ہے (التنبية، ص. ١٣٢٤) - مؤخرالذكر كيفيت كا مشاهده اس نے شہر افسوس [ قب یاقوت ] Ephessus میں كيا تها (جس كي تصديق نهين هوئي) ـ المسعودي نے کوہ اثنا Etna (جبل البرکان، اطمة صقلَّية، مروج، ٢: ٦٠؛ التنبية، ص ٥ ه) كي آتش فشاني کا ذکر بھی کیا ہے۔وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کسه هارون الرشید بحر روم کو بحرقلزم (Red Sea) سے ملانا چاہتا تھا مگر یعیی بن خالد البرمكي نے اسے اس اقدام سے یہ گزارش کر کے باز رکھا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو رومی اس میں سے گزر کر آ جائیں کے اور حج بیت اللہ میں رکاوٹ ڈالیں گے (مروج، س: ۹۸ تا ۹۹).

پہلے پہل یونانیوں کا اس سمندر (بحر روم) پر غلبہ قائم رھا اگرچہ خشکی میں وہ شکست کھا چکے تھے، لیکن جلد ھی یہ غلبہ بھی ان کے ھاتھ سے نکل گیا، کیونکہ مسلمانوں کو بحری لڑائیوں میں فتح پر فتح نصیب ھوتی چلی گئی، جن میں ذات الصواری (=''مستولوں کی'' لڑائی) سب سے زیادہ مشہور ہے (جو ساحل لکیا Lycia پر سمام ویا ہے کہ شام ہوتا ہے کہ شام اور مصر میں واقع بوزنطی بحری ادّوں اور ان کے اور مصر میں واقع بوزنطی بحری ادّوں اور ان کے

تربیت یافته عملے کو اب انھیں کے خلاف استعمال کیاگیا تاکه مشرقی بحر روم کو عربوں کے زیر اقتدار لایا جا سکے ۔ ان کا یه اقتدار بڑی حد تک بنو امیه کے پورے عہد میں اور بنو عباس کے ابتدائی دور میں قائم رھا اور اس زمانے میں قسطنطینیہ پر بار بار حملے کیے گئے۔ایسا نظر آتا ہے کہ ھارون الرشيد (قب سطور بالا) کے ايّام خلافت ميں یونانی بحری طاقت میں دوبارہ کچھ جان پڑ گئی تھی اور یونانی جنگی جہازوں نے، جو مسلمان قیدیوں کو ان کا زر فدیہ وصول کرنے کے لیے ۱۸۹ھا ه. م ع مين اللامس Cilicia) Lamus لائح تهے، خاصا رعب ڈالا (المسعودی: التبنیه، ص ۱۸۹) -ررمه / مرموء يا مرمه / مرموء مين ايك مسلم جنگی ہیڑا، جس میں بصرے اور شام کے دستے شامل تھے، ایک امیر البحر ('متولّی الغزو فی البحر') کی سر کردگی میں طرسوس روانه هوا اور بحرالروم کے شمالی حصے میں بڑی کامیابی سے جنگی کارروائیاں سرانجام دینے کے بعد وینس کے مقبوضه علاقوں تک جا پہنچا، جہاں اس نے بُلغاروں کے ایک فوجی دستے سے رابطہ پیدا کیا، جس کے کچھ افراد ان کے ساتھ طرسوس لوٹ آئے (المسعودی: مروج، ۲: ۱۹ تا ۱۱؛ ابن الأثير، بذيل ۱۹۱۱هـ -کچھ اُور آگے چل کر المقتدر کے عمد خلافت (ه و ۲ هـ / ۸ وء تا ۳۲ هـ / ۲۳۹ و) میں یونانی جهاز وسیع پیمانے پر باقاعدہ ساحل شام پر چھاہے مارتے رھتے تھے، چنانچہ اسی کی خلافت میں مشرقی بحر روم کا اقتدار هاته سے نکل گیا (ابن حوقل ، طبع ألم خويه، ص ١٣١ تا ١٣٢؛ طبع Kramers ، ص ١٩٤، - بظاهر يون نظر آتا هے که هم هم ۲ مه ع ثک (المسعودی: التنبية، ص ۱۳۱) ان حصوں میں مسلمانوں کا کوئی بیڑا باقی نہیں رہا تھا۔

بحر روم کے مغرب میں ۹۲ ھ / 211ء میں هسپانیه پر حملے کے خاصے عرصے بعد مسلمانوں نے بعض انتهائی شاندار کارنامے دکھائے۔ جبل القلال (Fraxinetum) پر مدت دراز تک مسلمانوں کے قبضے کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے۔ ۲۲۹ھ/۱۰۸۰ میں شمالی افریقہ کے اغلبی فرمانرواؤں کے ایک آزادشدہ غلام نے جنوبی اطالیه میں باری Bari پر قبضه کر لیا۔ اغالبه اس زمانے میں بہت سرگرم عمل تھے ۔ باری برسوں تک عملاً خود سختار علاقه رط (البلاذرى : فتوح، ص ۲۳۸ تا ۲۳۵، جس كا أبن الأثير نے تتبع كيا ہے، ديكھيے بذيل واقعات سال مذكور) - ۲۲۸ه/۲۳۸ء مين جب ايك اغلبي سید سالار نے بسینی (Messina) کا محاصرہ کر رکھا تھا تو نابل یا نابل (Naples) کے لوگوں نر درخواست کی که انھیں زیر حمایت لے لیا جائر اور اپنی فوجین مسلمانوں کے ساتھ شامل كر دين (ابن الأثير، بذيل واقعات سال مذكور) ـ تھوڑے ھی عرصے بعد روما اور وینس حملے کی زد میں آگئر اور روما کو تو یه خطره متعدد بارپیش آیا۔ ۵۰۰ه/ ۸۹۹ میں سالٹا سنخر هو گیا (ابن خلدون، س: ۲.۱) ـ ایک عرصے کے بعد ۲۰۱۳ ها سمه و وهمه ع میں صقلیه کے ایک جنگی دستے نے جینوا Genoa پر حمله کر کے قبضه کر لیا؛ اس وقت صقلیه پر فاطمی قابض تهم (الذهبی: دول الاسلام، بذيل سال مذكور) \_ اس كے بعد اطاليه پر مسلمانوں کے حملر کا خطرہ دھیما پڑ گیا.

بحر روم پر شارلمان Charlemagne کے زمانے سے عیسائیوں کے بحری اقدامات کی شہادتیں ملنے لگتی ھیں۔ جوں جوں صدیاں گزرتی گئیں ان اقدامات کی اھمیت میں بھی بتدریج اضافہ ھوتا چلا گیا، باوجودیکہ بوزنطی سلطنت پر زوال آ گیا اور مسلمانوں نے نئے سرے

سے پیش قدمی کی اور وہ یوں که دسویں صدی هجری ا سولھویں صدی عیسوی میں ترکان آل عثمان نے سواحل بعر روم پر، جسے وہ بعر ابیض (آق دِنز) کہتے تھے، جنوبی یونان (Peloponnese) سے الجزائر تک قبضه کر لیا.

مآخذ: (١) الاصطغرى، ص ٦٨ تا ٢١؛ (١) ابن حوقل، طبع د خویه، ص ۱۲۸ تا ۱۳۷ و طبع Kramers، ص. و ، تا ه. ، و رمتعلقه نقشر، بالمقابل ص ٨ و ٢٦، نيز ص ١٩٣ ؛ (٣) المقلسى، ص مه تا ١٩ ؛ (س) ياقوت، ١: س. ه تا ٥.٥؛ (٥) القزويني: عجائب المخلوقات، ص ١٢٣ تا ١٢٤؛ (٦) النُّويْرَى: نهاية الأرب: ۱: ۲۳۱ تا ۲۳۹؛ (٤) الادریسی، مترجمهٔ Jaubert ۱: متا و و ۲: ۱ تا ۱، ۱ و تا ۱ و ۱ ، م و تا ۱ م م ۹۸ تا ۱۳۵، ۲۲۹ تا ۲۰۸، وغیره (سب سے زیاده تفصیلی بیان لیکن ابتدائی زمانے کے لیے کم کار آمد)؛ الادریسی کے نقشوں کے لیے دیکھیے: (۸) K. Miller (۱): Mappae Arabicae شنك كارك ۱۹۲۹ (۹) ۱۹۲۶ء اور اس کے بعد صقلیه کے واقعات پر ایک گمنام مصنف کے وقائع، در Biblioteca: Amari Arabo-Sicula، متن ص ١٦٥ تا ١٤٨ و ترجمه ص. ي تا History of the Arabs : P. K. Hitti (1.) :20 بار ششم، پرنسٹن ۵، و و ع، بمدد اشارید.

## (D. M. DUNLOP)

سلطنت عثمانیه کے دور میں بحر متوسط [یا بحر روم]
آق دنز، یعنی بحر ابیض، کے نام سے مشہور تھا اور
اسی بنا پر یه فارسی میں بحر سفید یا دریا ہے سفید کہلاتا
ہے اور غالبا اسی لیے یونان کی عوامی بولی میں θάλασσα
می اص کے نام سے موسوم ہے ۔ عثمانی اصطلاح میں اس کے اندر بحیرہ ایجین (Aegean Sea) شامل تھا، بلکہ بعض اوقات تو معلوم هوتا ہے کہ یہ نام معض اسی کے لیے مستعمل تھا، چنانچہ اس میں جو جزیرے واقع تھے وہ جزائر بحر سفید کہلاتے تھے ۔ اس نام کی

اصل کے بارے میں تیقن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا،
کیونکہ قبل ازیں یونانی، بوزنطی یا اسلامی دور میں
ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا جسے اس کی اصل قرار دے
سکیں۔ ھو سکتا ہے کہ یہ نام قرہ دنز (بحر اسود) کے
مقابلے میں اختراع کر لیا گیا ھو، جو استانبول کے
دوسری سمت واقع ہے۔ بحرالرّوم کی مکمل تفصیل (نقشوں
کے ذریعے) اس اٹلس میں ملے گی جو . ۹۳ ھ/۳۳ ہ ا ع میں
پیری [محیالدین] رئیس [رک باّں] نے سلطان سلیمان کی نذر
پیری [محیالدین] رئیس [رک باّں] نے سلطان سلیمان کی نذر
پیمدو ہ: بمواضع کئیرہ)، حاجی خلیفہ کی تاریخ سیاحت ھای
بحری (تحفق الکبار، ص س ببعد، انگریزی ترجمہ از مچل
بحری (تحفق الکبار، ص س ببعد، انگریزی ترجمہ از مچل
بحری (تحفق الکبار، ص س ببعد، انگریزی ترجمہ از مچل
جہاں نما (ص ۲ ے) میں ملے گی.

(اداره، آرآ، لائڈن، طبع دوم)

بَحْرِ الزُّنْجِ: عرب بحر الزَّنج سے بحر الهند [رك بان] كا مغربي حصه مراد ليتے هيں ، جو خليج عدن (خلیج بربری) سے لے کر سُفاله اور مدغاسکر تک، جو اُس وقت عبرب کے جغرافیائی علم كا مُنتها تها، افريقه مح مشرقي ساحل سے تكراتا ہے۔ یه نام بلاد الزنج یا زنجبار (\_رنج کا ملک) کے اس ساحل کے نام پر رکھا گیا ہے جو اس سے ملحق ہے۔ عربوں کے هاں سیاه فام بنتو حبشیوں کو زنج کہا جاتا تھا، جو بربروں یا اھل سینیا سے بالکل مختلف هیں۔ زنج کا لفظ بہت پرانا ہے، یہاں تک که بطلمیوس ( Ptolemy ) بهی Ζίγγις ( Ζήγγισα) Cosmas δ το καλουμενον έχει Ζίγγιον ο άκρα Indicopleustes کے نام سے واقف تھا، مگر Indicopleustes نر نرسی ساسانی کے ایک کتبر میں جو ژند افریک شاه Zhandafrik shah پڑھا ہے (Zhandafrik shah برلن ۱۹۲۳: ۱۱۹) اسے آج کل صحیح تسلیم نہیں کیا جاتا (قب W. B. Henning) در (F) 90 Y (BSOAS) > (presented to Vladimir Minorsky ۱۳ / ۳ : ۱۰ ) - اس لفظ کی تشریع میں کہا گیا ہے کہ یہ فارسی لفظ زنگ ''زنگی'' (زردشتی پہلوی: زنگیک = حبشی) سے نکلا ہے، لیکن غالبًا اس کی اصل مقامی هی هے۔ آج کل یه نام جزیرهٔ زنجبار Zanzibar اور دریا ہے زمبیسی Zambesi کے ایک معاون کے لیر، جس کا نام زنگو Zangue هے، استعمال کیا جاتا ھے۔ عربوں نے بحر الزنج اور اس کے ساحل کا خاصا ذکر کیا ہے اور یہ بیانات کسی حد تک باهم متناقض هیں۔ عرب اس سمندر سے ڈرتر اور دور رھتے تھے ۔ عرب سیاحوں میں سے صرف المسعودي اور ابن بطوطه نر اسے پار کیا، لیکن یه دونوں سمندر کے متعلق کعھ لکھنر کے بجا ہے اس کے ساحل اور باشندوں کا ذکر زیادہ کرتر ھیں۔ کبھی کبھی وہیل مجھلی اور اس کے شکار کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ بات قابل توجه ہے که وهيل کے لير جو لفظ (وال، آوال) انھوں نر استعمال كيا هے وہ شكل ميں اس نام سے ملتا هے. جو شمالی یورپ کی زبانوں میں اس مچھلی کے لیر استعمال هوتا هے (سلیمان تاجر، عربی متن، طبع Relation: Reinaud ، مراتا رمرا، در Langles des voyages faits par les Arabes et les Persans etc. پیرس ه مهرع، مترجمهٔ Voyage du : G. Ferrand marchand arabe Sulayman پیرس ۱۹۲۲ عه ص . ٣٠ ١٣٠ تا ١٣٠ ، قب المسعودي : مرتج ١: W. Tomaschek . . . (٣٣٣ '٢٣٣ Die topographischen Capitel des indischen Seespiegels Mohit (وی انا ۱۹۹۹ء) میں عربوں کے حغرافیائی تصورات پر مبنی ایک نقشه تیار کر کے درج کیا ہے۔ بعر زنج اور سر زمین زنج کے بارے میں اور اس کے ساحل کے متعلق عرب جغرافیہ نویسوں کے ملاحظات L. Marcel Devic نيرس

حددو العالم، ص 12م ببعد اور T.A. Shumovsky Tri neizvestnie Lotsii Akhmada ibn Mādzhida, Arabskogo Lotsmana Vasko da Gamii ماسكو ع و ع -بحر هند کے اس حصے میں جہازوں کی آمد و رفت کا انحصار مقرره اوقات پر چلنے والی موسمی هواؤں پر ہے اور جنوبی عرب، شمال مغربی هندوستان اور افریقه کے مشرقی ساحل کے درمیان دیرینه تعلقات کا سبب بھی یہی ہے ۔ مزید معلومات کے لیر رك به بحر هند؛ بحرالزنج.

([D.M. DUNLOP 9] C.H. BECKER) بحرظُلُمات: رَكَ به بَعْر محيط.

بَحْرالْعُلُومْ : (علوم كا سمندر)، ايك اعزازى لقب (صبح وطن، ص س)، جو ملا عبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد بن قطب الدين الانصاري لکھنوی کو دیا گیا ۔ وہ انیسویں صدی کے هندوستان میں بڑے پائے کے عالم گزرے ھیں۔ ان کا نسب مشهور و معروف خواجه عبدالله انصارى هروى [رك به انصاری هروی] سے ملتا هے، جن كے اخلاف میں سے شیخ علا الدین (عبدالعلی کے دسویں جد) هرات سے هندوستان چلے آئے تھے اور اب ان کا مزار متھرا اور دھلی کے درسیان ایک موضع برناوہ میں ہے۔ان کے بعد ان کے اخلاف سہالی میں ، جو لکھنؤ کے نزدیک ایک قصبہ ہے، آئے [اور ایک صدی تک وهیں مقیم رہے]۔ عہد اورنگ زیب میں اس خاندان نے ''فرنگی محل''، لکھنؤ میں سکونت اختیار کی (دیکھیے رحمٰن علی: تذکرہ، بار دوم، ص ۱۹۸، قب الندوه) . عبدالعلى كے دادا ملا قطب الدين (م س. ۱۱ه/ ۱۹۹۱-۱۹۹۲) اور ان کے والد ملا نظام الدین (م ۱۹۱۱ه/ ۱۵۸۸ع) اپنے علم و فضل کی وجه سے بہت مشہور تھے (آزاد [بلگرامی]، جو لکھنـو میں ملا نظام الدّین سے ١٨٨٣ء مين جمع كر ديے هيں۔ علاوہ ازين ديكھيے \ ١١٨٨ مرم ١٢٥١ء مين ملے ان كے بہت مداح هين ،

ديكهيم سبحة المرجان، بمبئي ١٣٠٣ه، ص ٩٠) -ملا نظام الدين هي اس خاندان كي هندوستان مين شهرت کی بنا ڈالنے والر ہیں ۔ یہ خاندان صدیوں تک نسلاً بعد نسل علم و فضل مين شهرة آفاق رها ـ ١١٣٨ ه/ ١٢٥١ - ١٢٣١ع مين عبدالعلي فرنگي معل مين پیدا هوے ۔ وہ اپنر والد سے تحصیل علم میں مصروف ھوے اور انھیں کی زیر نگرانی سترہ برس کی عمر میں علوم اسلامی کا متداول نصاب مکمل کر لیا۔ والد كي وفات كے بعد انھوں نے ملا كمال الدين سهالوی فتحیوری (م ۱۱۷۵ / ۲۵۱۱ع) کی شاگردی اختیارکی، جو ان کے والد کے تلامذہ میں سے تھے (دیکھیے براکلمان: تکملہ، ۲: ۱۲۳) - اس کے بعد انھوں نے لکھنؤ میں ایک مدرس اور مصنف کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، لیکن ایک سنی شیعه تنازعر سے بیزار هو کر لکھنؤ چھوڑ دیا اور پہلے شاہ جہان پور گئے جہاں انھوں نر بیس سال تک قیام کیا اور پھر رام پور چلر گئر (قب نجم الغنى: أخبار الصناديد، لكهنؤ ١٩١٨ء، ١٠٠٠، ٩٩ ه)، جهال وه چارسال ٹھیرے ۔ یہاں سے وہ بہار (بردوان، بنکال میں) پہنچر اور آخر کار نواب کرناٹک (نوابوالا جاه محمد على خان، م ، ١٢١ ه/ه ٩ ١ ع، جو اصلاً لکھنؤ کے قریب ایک قصبر گوپامؤ کے تھر) کے بلانر پر مدراس چلر گئر ۔ مدراس جاتر وقت ان کے همراه چهر سو فاضل (رجال العلم) تهر، والا جاه نے ان کی بہت آؤ بھگت کی اور ان پر اور ان کے رفقا پر انعام و اکرام کی بارش کر دی؛ ان کے لیے ایک عالی شان مدرسه تعمیر کیا اور ان کے اصحاب و تلامذہ کے لیے، جو وہاں دور و نزدیک سے آ کر جمع ہوئے تھے، نقد وظائف مقرر کردیر ۔ نواب کے جانشین بھی ان سے بدستور اسی لطف و کرم سے پیش آتے رہے، تاآنکہ والا جاھیوں کا دور ختم ہوا اور مدراس پر انگریزی حکومت مسلط هو گئی، تاهم

اس زمانے میں بھی ان کے اور ان کے مدرسے کے دیگر معلّمین و متعلّمین کے ماہانہ وظائف اور عطیے بدستور جاری رہے ۔ عبدالعلی مدراس سے پھر لکھنؤ نہیں لوٹے اور مدراس ھی میں بتاریخ ۱۴ رجب ۱۲۲۰ھ/ ١٣ اگست . ١٨١٠ ان كا انتقال هو كيا [حديقة المرام مين لفظون مين "الثالث عشر من رجب" لكها هے؛ كتابخانة سعيديه، حيدر آباد میں تواریخ اکابر اسلام ایک قلمی کتاب ہے، جس میں ''از جہان عین علم و عقل برفت'' (= ١٢٢٥) سے ان کی تاریخ وفات نکالی ہے] اور وہیں شہر کی مسجد والا جاهي کے پہلو میں مدفون هو ہے. (ان کی اولاد کے حالات کے لیر دیکھیر الطاف الرحمن: احوال، ص مهر، ببعد اور ان کے ممتاز تلامذہ ك لير حداين العَنفيه و حديقة المرام) ـ ان كا لقب بحرالعلوم والا جاه هي كا عطا كيا هوا تها (عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے، تاهم قب الطاف الرحمن: احوال، ص ٥٠، جمال يد لكها هے که یه خطاب ان کو شاه ولی الله دبلوی [رك بال] نر بخشا تها \_ علاوه ازين نواب نر انهين ملک العلماء کا خطاب بھی دیا تھا۔ پہلا لقب شمالی هند میں زیادہ مشہور ہے اور دوسرا جنوبی هند میں [قب محمد غوث خان: تذكرة صبح وطن، مدراس وه ۱۲ ه، ص سم، ۳ و ۸ م ؛ واقعات اظفرى، مدراس ۱۷۳ و ۱ م س ۱۷۲ اظفری اور ملک العلماء رسضان و ۱۲۱ه/ د سین س ۱۸۰ مین ایک هي مجلس مين جمع تهر].

علوم دینی کی تعلیم دینے کے علاوہ ان کے والد نے انھیں علوم باطنیہ سے بھی آشنا کر دیا تھا (الطاف الرحمٰن) ۔ وہ ابن العربی کے صوفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور شیخ کے ارشادات پر، جو ان کی فصوص اور الفتوحات میں درج ھیں، انھیں پورا پورا یقین تھا ۔ ان کی شرح مثنوی مولوی روم

(لکھنؤ سے ۱۸۷ ء، س جلدیں) کی اصل غایت ھی یہ تھی کـه شیخ کی مذکورهٔ بالا دونوں تصانیف کی روشنی میں مثنوی کے اسرار معنوی کی وضاحت کی جائے (دیکھیے ملّا صاحب کا اس شرح کا عربی مقدسہ) ۔ انهوں نے قصوص کی ایک قصل (الفص النوحی، براکلمان، ۱: ۹۳ م) کی شرح بھی لکھی ہے [یه کتاب حیدر آباد دکن میں چھپ چکی ھے] ۔ انھوں نے بستر مرگ پر بھی جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ مجھے شیخ کے عقائد (''اغمان'') کی صداقت کا ادراک هو رها ہے.

لوگ ان کی جرأت، سخاوت، ترک لذات اور زاهدانیه منش کے بہت مداح هیں [وه عالم ربانی اور عارف حقّانی اور اہل وجد و حال میں سے تھے (حديقه المرام)] - اپني عمر دراز كا برا حصه انهون نر تدریس و تعلیم اور تصنیف و تالیف مین صرف کیا ـ هندوستان میں ان کا اپنر هم عصروں پر بہت گهرا اثر تها اور آن سب پر وه تبخر علمی اور نقد و فراست کے لحاظ سے فوقیت رکھتر تھر۔ '' ھندوستان کے اندر آئندہ زمانے میں ان کا ثانی پیدا ہونا محال ہے'' (نزهة الخواطر) ـ آپ کے مطالعے کا خاص موضوع ایک طرف تو فقه و اصول فقه تهر اور دوسری طرف علوم فلسفه [مكر صاحب التاج المكلل (ص ٣٢٩)، كو اس سے اختلاف ھے] ۔ آپ نے بہت سی کتابیں عربی ۔ اور غیر معمولی طور پر اعلٰی پائے کی کلاسیکی عربی۔ اور فارسی میں لکھیں ۔ زمانر کے دستور کے مطابق یہ سب تصنیفات دراصل مرقحه کتب نصاب کے متنول پر شروح، حواشی یا حواشی بر حواشی هیں.

آپ کی دیگر اهم تصنیفات یه هیں :-(الف) فلسفه: (١) شرح سُلَّم العُلُوم (منطق پر محب الله بهاری، م ۱۱۱۰ه/۱۰۱۱ کی مشهور تصنیف سُلّم کی شرخ)، دیلی ۱۸۹۱ء [اس کا خطی نسخه کتاب خانهٔ دانش گاہ پنجاب کے مجموعهٔ شیرانی

میں ہے، دیکھیے شمارہ (۲۰)؛ (۲) التعلیقات (يا منهية) على شرح سلم العلوم (زبيد احمد، ص ٢٠٥)؛ (٣) الماشية على الحاشية الزاهدية الجلالية، لكهنؤ ١٨٢٦ (JSAB) : (س) العاشية على الحاشية الزاهدية القطبية، دهلي ١٢٩٢ه/ ممراء (براكلمان: تكمله، ۲: ۹۳)؛ (٥) الحاشية على الصدرا (صدر الشيرازي الابهري: هداية الحكمة کی شرح از صدرا الشیرازی پر حاشیه)، لکهنؤ المراع (براكلمان: تكلمه، ١ : ١٨٨٠ (براكلمان) ١٨٨٨ محل مذكور؛ (٦) التعليقات على الأفق المبين، (براكلمان: تَكمله، ٢ : ٥٨٠)؛ (١) العُجالة النّافعة (براکامان: تکمله، ۲: ه۲۰، س س، جمال ۹۹س کے بجاہے ووس پڑھنا چاھیر).

(ب)علم العقائد و الكلام: (١) الحاشية الزاهدية على الامور العامة (زبيد احمد، ص ٣٣٨)؛ (٦) الحاشية على شرح العقائد الدواني (حوالة سابق )؛ (م) شرح مقامات المبادى (حواله سابق)؛ (س) الحاشية على شرح المواقف (حوالة سابق، براكلمان: تكمله، ۲:۰۹۰)، لكهنؤ ٢٤٨٤ع.

(ج) اصول الفقه: (١) فَواتَحُ الرَّمُونَ (شرح مسلم الثبوت، از محب الله بهاري (م ۱۱۱۹ م/ ۱۲ ماء، براكلمان: تكمله، ب: جربه) ؛ (ع) رسالة الاركان الاربعة (فقه) (براكلمان: تكمله، ب: ٢٠٥) [سطبوعه لكهنؤ ١٣٢٨ ه]؛ (٣) تُنوير المنار شرح المنار (فارسي میں) (براکامان: تکمله، ۲: ۲۰۳۳)؛ (س) تکملة شرح التحرير (اپنے والد کی شرح التحریر فی اصول الدین لا بن همام كا تكمله (زبيد احمد، ص ٢٨٣؛ JASB 2: ٩٩٥). شرح فقه اكبر (رحمٰن على، ص ١٢٣). (د) حديث: رسالة تقسيم الحديث (زبيد احمد، ص . (۲ 7 7

(ه) رياضى: شرح المجسطى (زبيد احمد، ص ٢٨٠).

(و) اخلاق ورسالة التوحيد الكافية لصوفي المتَّقى

(فارسی مین) (رحمن علی، ص ۱۲۳ قاسوس المشاهیر، بذیل مادّ، عبدالعلی ۳۸۲).

(ز) قواعد عربي: هداية الصرف . مآخذ: (١) ولى الله فرنكي محلى: الأغصان الأربعة

للشَّجَرة الطَّيَّبة دراحوال علماء فرنگي محل كمالًا و نسبًا و علمًا، مخطوطة [ كتاب خانة ] ندوه، (در لكهنؤ ورق. ه تا ٣٥)، كتاب كا نسخهٔ مطبوعهٔ لكهنؤ ١٢٩٨ه/ ١٨٨١ع راقم مقاله كو دستياب نبهي هوا)؛ (٢) صديق حسن خان ، ابجد العلوم، بهوبال ه ١٢٩ه / ١٨٨٨ع، ص عرب ؛ (س) فقير محمد جهلي : حداثق العَنفيه، لكهنؤ ١٨٩١ء، ص ٢٦٠؛ (٦) الطاف الرحمن: أحوال علماء فرنكى محل، [لكهنؤ] ١٩٠٤، ص ١١٠ بيعد؛ (ه) عبدالبارى: آثار الأول، ص م ، (راقم مقاله كو نهين ملى) ؛ (٦) عبد الاول جونپورى : مفيد المفتى، لكهنؤ ٣٠٦٠ مر ٨٠٠ و ١ع، ص ١٥٠ ببعد؛ [(ع)معمد مهدى واصف مدراسي: حديقة المرام (تصنيف و ١٢٥ه)، مدراس و ١٢٥ه، ص ٥٥؛] (٨) رحمٰن على: تذكرة علما علمان مند، بار دوم، لكهنؤ ١٣٣١ه / ١٩٣١ء، ص ١٢١؛ (٩) عبدالعي لكهنوى (حكيم): نزهة الخواطر؟ (١٠) الندوة (جريدة ندوة العلماء، لكهنؤ ، البريل تا جون ١٩٠٥)؛ The Life and Works of : محمد هدایت حسین (۱۱) Bahr-ul-Ulum ، در JASB ، در Bahr-ul-Ulum ۱۹۳ تا ۱۹۹۰ (۱۲) برا کلمان : تکمله، ۲ : ۲۳ ( و بمدد اشاریه ) : (۱۳) زبید احمد : The Contribution יול דיוב החף ושי of India to Arabic Literature [و لا هور ٨٦٥ و عن بمدد اشاريد].

(محمد شفيع)

بحر غزال: (۱) بحر الجبل (بالائی نیل ابیض) کا ایک معاون، جو ایک نهایت وسیع دلدلی رقبے کے پانی کے نکاس کے لیے کھاڑی کا کام دیتا ہے۔ یہ دلدلیں نیل اور کانگو کے درمیانی علاقے سے نکانے والے کئی دریاؤں (مثلاً تُونُج Tondj

جور Djūr اور بعرالعرب کے پانی سے بنی هیں، جو خانه بدوشوں کے علاقه بقاره [رکے بان] کی جنوبی حد هے ۔ بعر غزال کی کھاڑی مَشْرَعُ الرِّیْک (اس نام کے مختلف هجّے اور مصادر بتائے جاتے هیں) سے ایک سو چوالیس میل تک پھیلی هوئی هے، جہاں یه جھیل نو (Lake No) پر حرالجبل سے جا ملتا ہے، جس میں یه عرض بلد ہ درجه و درجه و درجه کرتا ہے.

(۲) وہ خطّه جو ان ندیوں کی گزرگاھوں سے بناھے، جو بالآخر بحر غزال میں جا گرتی ہیں ۔ یه ایک بر قاعدہ سی مثلث ہے ، جس کے شمال میں بحر عرب ہے، جنوب مغرب میں نیل اور کانگو کا درمیانی علاقه اور جنوب مشرق میں دریا ہے نعام یا رَّمُل Rohl هے ۔ ان ندیوں کے زیریں حصوب میں مستقل طور پر دلدل (عربی: سد) رهتی هے (جیسے که بحر غزال اور بحرالجبل میں)، جس نر، جیسا که اس عربی لفظ (سد) کے لغوی مفہوم سے ظاهر هے، ایک عرصهٔ دراز سے دریامے نیل کی رام سے اس خطّر پر آمد و رفت کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اس خطّه کا مغربی حصّه سنگ آهن کی سطح مرتفع پر مشتمل ہے۔ اس سطح مرتفع اور سد کے درمیان ایک میدان ہے، جس میں سیلاب کا پانی جمع هوتا ه\_شمال اور مشرق میں یہاں کے قدیم سیاہ فام مشرک باشندے آباد ہیں ، جو زیادہ تر نیم خانه بدوشانه زندگی بسر کرتے هیں، مویشی چراتے میں اور ڈنکه کہلاتے میں۔ اس سطح مرتفع کے شمالی حصّے [دار فُرتیّت] میں فُرُوقی اور کریش قبیلے آباد ہیں اور انتہائی جنوب کے علاقے میں ، جسے بلجین کانگو کی سرحد تقسیم کرتی تھی، ازنیدہ (نیّم نیم Niam-Niam عربی: نمانِم) رهتے هيں. (r) جمهوریهٔ سودان کا ایک صوبه، جو مذكورة بالا خطر سے ملا هوا هے، اس كا رقبه

. ۸۲۵۳ مربع میل اور آبادی ۹۹۱۰۲۲ هے۔ اس صوبے کے چار ضلع هیں اور اس کا صدر مقام واؤ Wau هے.

علاقر کی تاریخ: Burckhardt (۴۱۸۱۳) بیان کرتا ہے کہ دارفرتیت وہ علاقہ ہے جو دار فور کو تجارت کے لیر غلام سہیا کرتا ہے۔ بحر غزال میں نیل کی راہ سے نفوذ سلیم قپودان کی بحرالجبل کی طرف مہمات (۱۸۳۹ تا ۱۸۸۲ء) کے بعد سے شروع ہوا۔ . ۱۸۵ء کے عشرے میں متعدد تاجر، جن میں یورپی بھی شامل تھے، ھاتھی دانت کی تلاش میں نیل کی راہ سے بعر غزال میں داخل ھونا شروع ھوے، لیکن چونکہ اس کے حصول میں دشواریاں پیش آئیں اس لیے انھوں نے بردہ فروشی کا پیشه اختیار کر لیا اور یه تجارت بری نفع بخش ثابت هوئی ـ دار فرتیت سی هاتهی دانت ع تاجرون کی آمد کرڈ کنان اور دارفور کے بردہ فروشوں (جُلابه) کے لیر ممد و معاون ثابت هوئی ۔ ١٨٦٠ع کے بعدسے جب یورپ کے لوگوں نے اپنے مرکز اپنے عرب نائبین کے ہاتھ فروخت کر دیے تو بردہ فروشی میں بہت ترقبی هوئی ـ یه لوگ سعیدیون، قبطیون اور دریاہے نیل (البحر) کی راہ سے آنر والر دوسرے لوگوں پر مشتمل تھر اور بحارہ کے نام سے موسوم تھر۔ ان کے پاس مسلّح محافظ هوتے تھے، جو بالعموم شمالی علاقے کے قبیلۂ دناقله سے بھرتی کیے جاتے تھے یا پھر غلاموں ھی کے فوجی دستے(ہازنقر) ہوتے تھر ۔ اس کے علاوہ مستحکم گڑھیاں (زریبة) بنا کر رهتر تهر ـ يه لوگ اپنر علاقوں ميں مطلق فرمانروا کی حیثیت رکھتر تھر اور وہاں کی تجارت ير ان كا اجاره هوتا تها.

مغربي بحر غزال مين ممتاز ترين شخصيت الزبير رحمت منصور کی نظر آتی ہے۔ ۱۸۵۸ء میں اس نے ایک خود مختار تاجر کی حیثیت سے اپنی زندگی کا اسے خدیو نے نظر بند کر لیا۔ اس کا بیٹا سلیمان

آغاز کیا اور مغرب میں اس علاقر کی سمت بڑھتا هوا جس کی طرف اب تک توجه نہیں کی گئی تھی وہ آخر کار نیم نیم Niam - Niam تک جا پہنچا، جہاں اس نر اپنی ایک نجی فوج تیار کر لی .. وهال سے نکالر جانے پر اس نے ١٨٦٥ء میں دارفرتیت میں اپنی حکومت قائم کر لی ۔ ۱۸۶۹ء میں اس نر شمال میں رزیقات بقارہ کے ساتھ معاهدہ کر لیا اور اس طرح شكّا كى راه سے دارفور تک تجارت كا راسته کهل گیا ـ ان دنون خدیو اسمعیل بردهفروشی کے استیصال اور بحرالجبل اور بحر غزال دونوں کو حکومت مصر کے ماتحت لانر کی تدبیر کر رہا تھا۔ ۱۸۶۹ء میں حکومت خرطوم نے دارفور کے ایک قسمت آزما محمد البلالی (یا الهلالی) کے ماتحت ایک فوجی مهم روانه کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اسے الزّبیر کے هاتھوں شکست نصیب هموئی۔ اس سے الزّبیر کا اقتدار بڑھ گیا۔ آگے چل کر سرسيموئل بيكسر Sir Samuel Baker كي بحر الجبل کی مہم (۱۸۶۹ تا ۱۸۷۳ع) کے باعث اس شمال مغربی گزرگاه کی اهمیت میں جو اس کے زیر تسلّط تھی اَور بھی اضافہ ھوگیا۔ بہر حال جن دنوں الزّبیر نیم نیم Niam-Niam سے مصروف جنگ تھا (۱۸۵۲ء) رزیقات نے شکّا کے راستے پار آنے جانے والے تاجروں پر حمله کر دیا۔ اس کے بعد رزیقات کے ساتھ الزّبر کی لڑائیوں کا نتیجہ یہ ھوا کہ اس کی ان کے فرماں روا، یعنی دارفور کے ا سلطان ابراهیم سے ٹھن گئی۔ اب الزّبیر نے مصری ارباب حکومت کے ساتھ مل کر دارفور پر حمله کرنر كا منصوبه بنايا، حنانجه اسے بحر غزال اور شُكًّا كا حاکم مقرر کر دیا گیا اور ۱٬۸۷۳ میں دارفور فتح هو گيا.

اس سے اگلر سال الزبیر قاهرہ چلا گیا، جہاں

بحر غزال هي مين رها، جهان مصري حكومت برا بے نام تھی - ۱۸۷۷ء میں گورڈن C. G. Gordon برا ہے نام گورنر جنرل، نر سلیمان کو بحر غیزال کا گورنر مقرر کے دیا۔ اپنے ایک حریف سے اس کی لڑائی هو گئی، جس کا یه نتیجه نکلا که سیلمان نر بغاوت کر دی ۔ ۱۸۷۹ء میں وہ گورڈن کے اطالوی نائب [جسی باشا] R. Gessi کے هاتھوں شکست کھا کر مارا گیا، حسر اس کی جگه وهان کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس نر ١٨٨٠ء تک، جب كه اسے واپس بلا ليا گيا، صوبر میں امن و امان قائم کرنر کی انتہائی کوشش كى ـ اس كا جانشين ايك انگريـز [لبتـون بك] F. M. Lupton هوا، جسر مهدى كى بغاوت كے مخالف اثرات سے دو چار ہونا پڑا۔ جب مہدی نر الآبیض کی تسخیر کے بعد شَیکان میں فتح پائی (۱۸۸۳ع) تو آپٹن کے پاس کمک پہنچنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بہت سے افسر شمالی سوڈان کے باشندے تھر، جن کی همدردیاں مهدی کے ساتھ تھیں۔ اپریل ممرد میں گیٹن نے صوبائی صدر مقام دیمالزّبیر ایک مهدوی فوجی دستے کے حوالے کر دیا، جو کرم اللہ كُـرُقُوساوى كے زير كمان تھا؛ ليكن يہاں مهدوى حکومت مؤثر طور پر قائم نه هو سکی اور ۱۸۸۶ء میں کرم اللہ اپنی فوج کو دارفور کی طرف واپس

اب بحر غیزال یورپی شهنشاهی استعمار کی آماجگاه بن گیا ۔ ۱۸۹۸ء میں کانگو فری سٹیٹ کی دو فوجی مسهمیں دار فرتیت میں داخل هو گئیں اور قبیلۂ فروقی کے سردار نے حکومت کانگو کی حمایت میں آنا قبول کر لیا ۔ اس پر دارفور کے مسهدوی گورنر محمود احمد نے الختیم موسی کو بھیجا کہ وہ تمام یورپی باشندوں کو وهاں سے نکال دے، تاهم وہ اس کی آمد سے قبل هی وهاں سے جا چکے تھے، کیونکه اگست ۱۸۹۰ء میں فرانس اور کانگو کے مابین ایک

معاهدے کی رو سے بحر غزال فرانسیسی استعمار میں آ چکا تھا ۔ ایک فرانسیسی مہم نے J. B. کے زیر کمان اس علاقے کو عبور کر لیا اور جولائی ۱۸۹۸ء میں نیل ابیض کے کنارے فشودہ Fashoda کے مقام پر پہنچ گئی، جہاں سے وہ دسمبر میں واپس آ گئی، کیونکہ انگریزی ۔ مصری حکومت نے سوڈان کو دوبارہ فتح کر لیا تھا ۔ ۲۱ مارچ سے فرانسیسی معاهدے کی رو سے فرانسیسی بحر غزال پر اپنے حقوق سے دست بردار سے فرانسیسی بحر غزال پر اپنے حقوق سے دست بردار هو گئے اور دونوں کے علاقوں کے درمیان معاملے کانگو ۔ نیل فاصل آب سرحد قرار پایا ۔ سرحد کا قطعی تعین بردار عور عور عور ا

صوبے کا نظم و نسق از سر نو اس وقت شروع هوا جب دسمبر . . و ، ع میں سپار کس W.S. Sparkes کی سرکردگی میں ایک مهم مشرع الریک پہنچی ۔ اگلے چند سال کے دوران میں مواصلات کا سلسله شـروع هو گیا، کیونکه سـد کو صاف کر کے سڑکیں بنا دی گئی تھیں۔ قیام امن اور تفتیش بلاد کے لیے گشتی دستے روانہ کیے کے اور سرکاری چوکیاں قائم کی گئیں۔ ه ، ۹ ، ع سیں رومن کیتھولک مشن کی سرگرمیاں مغربی بحر غزال میں شروع ہوئیں اور اینگلیکن چرچ کے سبلغین نے ۱۹۰۰ء سے مشرقی علاقر میں اپنے کام کا آغاز کیا ۔ ان مشنری جماعتوں نے ایک ایسے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی جو ہ ۱۹۲۰ء سے برابر حکومت کے زیر اختیار آتا جا رہا ہے ۔ اس کے بعد کئی سال تک وقتًا فوقتًا قبیلوں کی شورشیں جاری رهیں، تاهم ان سے قطع نظر بحر غزال کی حالیه تاریخ هنگامر سے خالی ہے.

مآخذ: دیکھیے عام عتک کے مواد کے لیے: (۱)

A Bibliography of the Anglo - Egyptian: R. L. Hill

Sudan

Sudan

بارے میں مختصر شذرات کے لیے : (A Biographical (۲) Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan أوكسفؤة Sudan Notes and Records (٣) :=١٩٥١ مخرطوم ۱۹۱۸ء، میں متعدد مقالات، بالخصوص قبائل کے بارے میں موجبود ہیں ۔ ۱۹۳۸ء سے اس مجلّے میں سالانہ کتابیات شائع ہو رہی ہیں ؛ الزّبیر کے حالات زندگی کے لیر دیکھیر: (س) نَعُوم شُقَیْر: تاریخ السودان، قاهره ۱۹.۳، ۳: ۳ تا ۸۸، ترجمه و حواشی از M. Thilo، بعنوان Ez - Ziber Rahmet Paschas، Autobiographie, ein Beitrag zur Geschichte des Sudan، بون و لائپزگ ۱۹۲۱ء؛ بلجي نفوذ پر ديكهير: "La Grande Chronique de Bomu": L. Lotar (0) Momoires, Section des Sciences Morales et Politiques, Institut Royal Colonial Belge، مطبوعة برسلز و Traduction de documents : A. Abel (٦) برسلز Bull. de. 1' 32 (arabes concernant le Bahr-el-Ghazal (=190m) Yo 'Acad. royale des Sci. coloniales The : M. F. Shukry (2) 18.9 1 1800: Khedive Ismail and Slavery in the Sudan ، قاهره معورء عام مطالعر کے لیر ایک مفید کتاب ہے.

بحر فارس: خلیج فارس، جس میں المسعودی بحر فارس: خلیج فارس، جس میں المسعودی نے خلیج عمان کو بھی شامل کیا ہے۔ الاصطخری اور ابن حوقل اس نام کا اطلاق پورے بحر هند پر کرتے هیں۔ حدود العالم میں خلیج عراق (=خلیج فارس) کو خلیج پاڑس (= خلیج عمان) اور بحیرۂ عرب سے متمیز کیا گیا ہے۔ المسعودی تنگ تریں مقام پر اس کا عرض ڈیڑھ سو میل بتاتا ہے [حالانکه] بر اس کا عرض ڈیڑھ سو میل بتاتا ہے [حالانکه] آبنا ہے هرمز کا پاٹ در حقیقت تقریباً انتیس میل ہو ۔ مسلمان جغرافیه نویسوں کے یہاں موجودہ آلاً خساء کو بحرین کہا گیا ہے اور آوال کا نام ان جزیروں میں سے ایک کے لیے استعمال ہوا ہے

جو آج کل بحرین کہلاتے ھیں۔ اسی طرح یہ جغرافیدنویس هندرابی کو ابرون، کشم کو لافْت، جزيرة بني كاوان يا بَرْ كُوان اور شَيْخ شُعَيْب کو لاوان، لان یا لار کے نام سے موسوم کرتے تھے. المسعودي كا بيان هے كه عبدالمسيح نامي ایک شخص نے، جس کی عمر ساڑھے تین سو برس تھی، حضرت خالد بنوليد كوبتايا تها (كه اس نرايني زندكي میں) نجف کو سمندر میں ڈوبا ہوا اور جہازوں کو الحیرہ کے جنوب میں دریا ہے فرات تک آتر جاتر دیکھا ہے ۔ المسعودی خواہ اس داستان کو سچ نه سمجهتا هو لیکن اس کی جغرافیائی حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے۔ بہت سے علما بے [جغرافیه] یہ بات تسلیم کر چکر ہیں کہ جو مٹی دریاؤں کے ساتھ بہہ بہہ کر آتی رهی اس سے بحر فارس بتدریج بھرتا رھا ہے ۔ عُبّادان کی تاریخ سے اس امر کی تصدیق هوتی هے ـ المقدسی اور [صاحب] حددو العالم کے بیان سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ساحل پر واقع ہے۔ اس کے برخلاف ناصر خسرو کے نزدیک وہ جوار کے زمانے میں سمندر سے تقریبا دو کوس ہوتا ہے۔ ابن بطّوطه نے اس کا فاصله سمندر سے تین میل بتایا ہے ۔ اب یه سمندر سے تیس ميل سے كچھ زيادہ فاصلر پر واقع هے ـ بايں همه ید دعوی کیا گیا ہے (G.M. Lees و N. Falcon: 'The Geological History of the Mesopotamian Plains در GJ، ۱۹۰۲) که اگرچه سطح زسین مقامی طور پر بلند ہو گئی ہے اور دریاؤں نے بھی اپنے رخ بدل دیے میں (رک به دجله؛ فرات؛ کارون) تاهم عرب کے سلسله ها ہے کوه اور ایرانی پہاڑوں کے درمیانی رقبر کی زمین طبقات الارض کی تبدیلیوں کے باعث بیٹھ گئی ہے۔ دریا کی مٹی کے جمع هو جانے سے جو رد عمل هونا چاهیے تھا اس کے بجائے زمین کی سطح اور نیچی ہو گئی ہے۔

دجله اور فرات اپنی مٹی بیشتر القرنة کے اوپر دلدلوں میں پھینکتے ھیں اور بحر فارس پر زیادہ تر اس مٹی کا اثر پڑتا ہے جو دریا ہے کارون اپنے ساتھ لاتا ہے ۔ اس بات کی کوئی ارضیاتی شہادت نہیں که طبقات الارض میں جدید ترین تبدیلیوں کے بعد سے بحر فارس کے دھانے کا جو محل و قوع چلا آ رھا ہے وہ قبل ازیں نسبة شمال مغرب میں تھا۔ یہ بھی ھو سکتا ہے که تاریخی ادوار میں یه زیادہ جنوب مشرق میں واقع رھا ھو (دیکھیے مراسلات، در مشرق میں واقع رھا ھو (دیکھیے مراسلات، در

بحر فارس کو اپنے محل وقوع کے باعث بڑی اهمیت حاصل رهی هے، گو اس کی نوعیت همیشه ا بدلتی رهی هے ۔ اس کی تاریخ کے متعلق همارا علم بالكل ادهورا هي متعدد مقامي وقائع هنوز مخطوطات كى صورت مين ملتے هيں اور بحيرة قلزم اور وسط ايشيا میں متبادل تجارتی راستوں کے باھمی مقابلر کی داستان کا تحقیقی مطالعه ابھی باقی ہے۔ یہاں صرف بهت نمایاں واقعات درج کیے گئے ہیں۔مزید تفصیلات کے لیے ان مقالات کا مطالعه کیا جا سکتا ہے جو مختلف بندرگاہوں کے متعلق لکھے گئے ہیں۔ عربوں کی فتوحات سے پہلے بھی تجارت خوب رونق پر تھی اور ایران کے تجارتی تعلقات چین سے قائم تھے۔ چینی دستاویزات میں جس "پوسو" Po ssu کا ذکر ہے اسے اہل فارس یا ایرانی سمجھنر میں تامل کیا گیا ہے، اس لیے که اس لفظ سے اهل ملایا کی طرف بھی اشارہ ھو سکتا ہے، لیکن ایک حوالے (۱۹: ۸ 'Chou T'ang Shu) سے اس کی تائيدهوتي هے۔ اس ميں ١٠٣-م، ١ه/ ٢٢٦ء کی ایک Possu سفارت کا ذکر کیا گیا ہے جو هدية شير ببر لائي تهي اور ملايا مين شير ببر نہیں هوتے \_ هوانگ چاؤ Huang Ch'ao کی بغاوت اور ۱۹۳۳-۲۹۵ میں اس کے هاتھوں

کینٹن Canton کے تباہ و برباد ہو جانے سے تجارت كا سلسله درهم برهم هو گيا۔ اور بظاهر چوتهي صدی هجری / دسویل صدی عیسوی میں ایران سے چین کی جانب بحری سفروں کا سلسله منقطع هو گیا ۔ اس بات کی کوئی موثق شہادت سوجود نہیں ہے کہ نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی کے اوائل میں منگ Ming بحری سفروں سے پہلے بھی چینی جہاز بحیرہ فارس میں آتر جاتر تھر۔ ابتدائی اسلامی عہد میں سب سے بڑی تجارتی بندرگاہ سیراف تھی، جو طاھری کے نواح میں واقع تھی ۔ آل بوید کے متأخر فرمانرواؤں کے عہد میں اس پر زوال آگیا اور اس کی حکومت عرب قبیلهٔ بنو قیصر کے ہاتھوں میں چلی گئی، جو بنی قیس (در اصل کیش، کیس) کی ایک شاخ تھے۔ آگے چل کر فارس کے سُلْغُری اتابکوں نے اسے اپنے زیرنگین کر لیا۔ ١٢٢٩/ ١٢٢٩ مين والي هُرُمز نے، جو كرمان كا باجگزار تها، قیس کو مسخر کر لیا بنو قیصر کا خاتمه هو گیا اور اگلی صدی میں هرمز کا اقتدار مسلّم هو گیا ۔ ۹۹۹ه / ۱۳۰۰ء میں چغتائی دستوں کے ایک حملے کے بعد دارالساطنت کو اصل سر زمین سے جزیرۂ جرون Djirun میں منتقل کر دیا گیا ۔ یوں جب عراق کی تجارتی اهمیت کم هوئی تو بحر فارس کا تجارتی مرکز جنوب کی طرف منتقل هو کيا.

قرون وسطٰی کا یورپ هرمز کی اهمیت سے
اچھی طرح واقف تھا، چنانچه دوسرے بہت سے
سیّاحوں کے علاوہ اودورک، متوطن پوردینون Odoric نے بھی
میّا of Pordenone اور مارکو پولو Marco Polo نے بھی
یہاں کا سفر کیا ۔ اور یہ بات ان کی تحریروں
سے ثابت ہے ۔ ۹۳۸ – ۸۹۳ – ۱۳۸۸ میں شاہ پرتگال کا نمائندہ Covilhã یہاں آیا تھا ۔ وہ
ایشیا کی جانب تجارتی راستوں کے متعلق معلومات

فراهم کر رها تها ـ یه معلوم نهین هو سکا که اس کی رپورٹ لزبن Lisbon پہنچی یا نہیں (رك به بحر القلـزم) ـ پرتـگالى بحر قلزم كى به نسبت بحر فارس میں زیادہ کاسیاب رہے، اول تو اس لیے کہ یه هندوستان میں ان کے صدر مقام سے زیادہ قریب تھا اور دوسرے اس لیر که ایران اور حکومت عثمانیه میں سے کسی کا اقتدار اس کے ساحلوں پر مؤثر اور مضبوط نہیں تھا، حتی که بصرہ بھی اکثر منتفق شیوخ کے ماتحت نیم خود مختار هو جاتا تها ـ البوقرق Albuquerque نر ۱۳هم/ ١٥٠٥ء مين هرمز كو زير كر ليا تها، ليكن اپنر سید سالاروں کی بسر وفائی کی وجه سے اسے پیچھر ھٹنا پٹڑا۔ ۹۲۱ھ/ ۱۰۱۰ء میں اس نے یہاں کے بااثر وزیر رئیس حامد کو قتل کر کے اس پر پوری طرح قابض هو گیا اور یهان ایک مستحکم قلعه تعمیر کیا۔ پرتگالی تھوڑے تھوڑے وقفر کے بعد بحرین پر قابض ہو کر بصرے کے معاملات میں مداخلت کرتر رهے - رہم و ه/مهم و اع میں بغداد پر آل عثمان کے قبضے و کے بعد سے الآمساء اور بالخصوص القطيف پر تركي اثرات نمايان طور پر نظر آنے لگے۔عباس اول نے پرتگالیوں کے قدیم حریفوں کی حوصله افزائی کی، چنانچه اس کے عمد میں وهاں انگریزی اور ولندیزی کارخانے قائم هو گئے۔ رس رھ/ ۱۹۲۲ء میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیڑے کو مجبور کیا کہ وہ ہرمز واپس لینے میں اس کی مدد کرے۔ شاہ نے بندر عباس کی بنیاد رکھی، جو اهل یورپ میں گمبرون Gombroon کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بعد هرمز بہت جلد ختم ہو گیا ـ پرتگالی ابھی تک بصرے آتے جاتے تھے اور کچھ عرصے تک جُلْفه ( رأس الغَيْمة) سيں ایک قلعے پر بھی ان کا قبضه رها، لیکن اسی صدی کے وسط میں جب عمان سے ان کے قدم اکھڑ گئے | مشتمل تھا اور یه بوشہر کے لیے مستقل خطرے

تو بحر فارس عملی طور پر ان کے وجود سے خالی هو گیا۔ اسی زمانے میں ولندیزیوں کو اس علاقے میں تجارتی تفوق حاصل تھا، لیکن صفویوں کے آخری عمد میں یه تفوق آهسته آهسته انگریزوں کے هاتھ میں چلا گیا۔ حسین کے عمد کی طوائف الملوكي كے دوران سين اهل عمان نے بحرين اور کشم پر قبضه کر لیا، جہاں سے نادر شاہ نر انہیں نکالا، لیکن جب اس نے خود عمان میں مداخلت کی تو مكمل تباهى كاسامنا كرنا پرا (١١٥ه/١١٥٥) -۱۱۷۹ه / ۱۷۹۱ء میں بندر ریگ کے بحری قراقوں کے سردار نے بحر فارس میں ولندیزیوں کا آخری قلعه خارک فتح کر لیا ۔ اس صدی کے اواخر میں آل خلیفه اور آل صباح نامی عرب خاندانوں نے على الترتيب بحرين اور كويت مين اپنى حكومت قائم کر لی ۔ مؤخرالذکر نے بصرہ پر ایران کا قبضه هو جانے سے (١٩١١ه/ ٢٥١١عتا ١٩٩٣ه ه/ ٢٥١٩) خوب تجارتی منفعت حاصل کی ـ فرانسیسی اب انگریزوں کے واحد حریف رہ گئر تھر، لیکن جب ه ۱۲۲ه/ . ایم ماریشیس Mauritius ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے اثر و رسوخ کا بهی خاتمه هو گیا.

بحرفارس کی سیاسیات میں انگریزوں کی مداخلت کا مقصد [اپنی توسیع سلطنت اور زیادہ سے زیادہ نوآبادیاں قائم کر کے سیم و زر سمیٹنر کے علاوہ ایک حد تک یه بهی تها که برده فروشی اور قنزاتی کا استیصال کیا جائے .... ـ سمندر سی تاخت و تاراج کرنے والوں میں کُویْت کے بنی رحمة بن جابر اور قواسم (جواسم) کے بنی سلطان بن صفر خاص طور پر قابل ذكر هين مؤخرالذكر قبيله اس علاقے پر قابض تھا ، جسے ساحل تزاتین (Pirate Coast) کہتر تھر۔ان کا بیڑہ تریسٹھ بڑے جہازوں پر

کا باعث بن گیا تھا، جو اب بندر عباس کی جگه بعر فارس کی سب سے بڑی بندرگاہ بن چکی تھی۔ ۱۲۲۳ه/۱۸۰۹ء میں حکومت هند نے ایک فوجی جمعیت بهیجی جس نر رأس الخیمه پر گوله باری کر کے قواسم کو اندرون ملک کی طرف بھگا دیا۔ تقریبًا ایک سال کے بعد وہ پھر لوٹے اور از سر نو غارت گری شروع کر دی ـ ۱۲۳۵ میل ۱۸۱۹ میل بمبئی سے ایک زبردست فوج روانه کی گئی، جس کے ساتھ عمانی فوج کے دستر بھی آ کر مل گئر ۔ اس جمعیت نے رأس الخیمہ کو دوبارہ فتح کر لیا اور ساحل کے سارے قلعوں اور جہازی الاوں کو تباہ کر دیا ۔ اس کے بعد/ہمر، میں) وھاں کے سرداروں اور شیخ بحرین نے ایک معاہدے پر دستخط کیر اور غلاموں کی تجارت اور بحری قزاقی ترک کرنر کا عہد کیا۔ اس کے بعد بعض اور ضمنی معاهدے هوہے اور بالآخر ۲۲۹ه/۱۸۵۳ء میں انھوں نے حکومت برطانیہ کی زیر سرپرستی سمندر میں همیشه امن و امان قائم رکھنر کی شرط قبول كر لى ـ ابتدا مين رأس الخيمه كي قواسمي رياست سب سے زیادہ اہم تھی، جس کے ساتھ الشارقه (شرجه) كا برا كمرا رابطه تها بلكه بعض اوقات پورى طرح متحد ھو جاتا تھا ۔ اس مستقل معاہدے کے نصف صدی بعد اس تمام ساحل پر سب سے زیادہ بااقتدار شخصیت ابوظبی کے بنو یاس کے شیخ زاید [17 زید] بن خلیفه کی تھی۔ تجارتی طور پر دہی سب سے زیادہ بارونق اور خوش حال بندرگاہ بن گئی جو اسی کے ہم قوم آل بوفلسّۃ کے قبضے میں تھی۔ دوسری ریاستیں عجمان، ام الكُوين اور (ه ١٢٨ ه/١٩٨ ع كربعد) قطر تهين -خلیج عمان کے ساحل پر کلبا اور تجیرہ کی جداگانه حیثیت کو ایک قلیل مدت کے الیے تسلیم کر لیا گیا، ليكن ١٩٥١ء مين اول الذكر الشارقه مين شامل کر لی گئی ـ خشکی پر یا سمندر کی ته میں تیل

کی موجودگی یا اس کی موجودگی کے اسکان کے باعث کچھ عرصے سے ان [ساحلوں کی] سرحدوں کو، جو پہلے کبھی معین نہیں تھیں، اھمیت حاصل ھو گئی ہے.

بحر فارس

مآخذ: بعر فارس کے مآخذ کی فہرست بہت طویل ہے اور تفصیل کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ مسلم جغرافیه نویسوں میں، جن کے بیانات کا خلاصه Le-Strange اور Iran: Schwarz نر دیا هے، (١) حدود العالم كا اضافه كر لينا چاهيے۔ قرون وسطٰی میں بحر فارس کی تاریخ کے ساخذ کے لیے دیکھیے ( Quellenstudien : W. Hinz SDMG الار zur Geschichite der Timuriden ۱۹۸۰ تا ۲۵۹ م ۲۹۹ تا ۱۹۸۹ Les Princes d' Ormuz au XVe: J. Aubin (r) siècle در JA، ۳۰ و ۱۹۵۰ جس میں مزید حوالر اور (س) محمد شبان الكارثي : مجمع الأنساب ك متعدد اقتباسات درج میں ؛ بڑے بڑے سیاحوں کے تذکرے کے لیے دیکھیے The Persian Gulf: A.T. Wilson(0) جس میں خطّه مذکور کی جدید تاریخ کا خلاصه دیا گیا ہے، ليكن خاصا غلط اور غير صحيح؛ تجارت اور بحرى جهاز راني پر دیکھیر (L'élément persan dans les : G. Ferrand Instruc-(2) '= 19x & 'JA > 'textes nautiques arabes tions nautiques et routiers arabes et portugais (٨) هادى حسن: History of Persian Navigation (۱٠) الراح بزے برے برے برے اللہ (۱٠) Arab Seafaring: G.F. Hourani پرتگالی مآخذ یه هین: Castanheda (Couto (Barros) Barbosa ، Correa ، البوترق کے خطوط، البوقرق خورد کی تشریحات (Comentarios) Tome Pires اور (بزبان هسپانوی) Teixeira اور Faria y Souza (۱۱)ولنديزيون De Opkomst der Westerk- : H. Terpstra : بد (17) : wartieren van de Oost-Indische Compagnie Bronnen tot de Geschiedenis der : H. Dunlop

Oostindische Compagnie in Perzië ؛ موتيون كي تجارت اور جماز رانی کی موجوده کیفیت پر (۳ ) A. Villiers : Sons of Sinbad! عهد حاضر کے عام حالات کے لیے Countries and Tribes of the : S. B. Miles (10) Persian Gulf : كتاب مذكور؛ اولين England's : Sir W. Foster (۱۵) ہاروں تاجروں پر Quest of Eastern Trade اور اس سے بھی کمیں زیادہ مواد کے لیے (۲۱) The English Factories in India: انگریزی دور اقتدار پر دو نهایت قیمتی مآخذ هین، جنهین کسی حد تک نظر انداز کیا گیا هے، یعنی (Selections (۱۷) from the Records of the Bombay Government جدید،عددم ۲و(۱۸) The Annual Report in the Administration of the Persian Gulf Political Residency and Muscat Political Agency - يه مطبوعه رپورٹیں ممرح همراء تا مروره و وعير مشتمل هي داس كے بعد کی رپورٹیں عوام سے مخفی رکھی گئیں؛ قوانین اور معاهدات کے لیر (۱۹) A Collection : C.U. Aitchison of Treaties, Engagements and Sanads relating to U 174:17 India and Neighbouring Countries ۱۸۶ (۲۰) Persian Gazette (۲۰) ج ۱۱ شماره ۱۱ ضبیمه بابت اكتوبر ١٩٥٣ع؟ [(٢١) محمد حسن خان: مرآة البلدان، ١: ١٤٦ تا ١٩١؛ (٢٧) ابو الفداء: تقويم البلدان، ص ٢٠، ٩ ٣٦، ٣٤٣؛ نيز رك به العرب، جزيرة (قب ماده هاى راس الخيمة؛ الشارقة؛ دبى؛ ابوظبي).

(C.F. BECKINGHAM)

بخر قُلزم: قدیم ایام میں بحیرهٔ احمر کا سب سے زیادہ عام اور معروف عربی نام، جو قلزم [رك بان]، یعنی قدیم کلیسما Clysma، سے مأخوذ هے اور سویز کے قریب واقع ہے۔ جب خالی شہر کا نام لکھا جائے تو عمومًا حرف تعریف کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن جب سمندر کا ذکر مقصود هو تو حرف تعریف قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ بحر حجاز تو حرف تعریف قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ بحر حجاز

بهی کهلاتا تها اور یهی نام عام طور پر سوجوده زمانے تک رائج رھا۔ اس کے علاوہ اسے الخلیج العربي اور تركي زبان مين شاب دنيزي (<u>Sh</u>āb deñizi Sap denizi = مونگوں کا سمندر) بھی کہتر هين ـ خليج ايله Ayla، جو في الحقيقت خليج عقبه هے اور بحریمن، جس کا اطلاق صرف بحر احمر کے جنوبی حصّر ھی پر ھو سکتا ہے، دو ایسے نام هیں جنهیں کبھی کبھی پورے سمندر کے لیر استعمال کر لیتر تھر۔ایک زمانر میں. سمجها جاتا تها كه يه سمندر باب المندب كي. تنگ نامے پر ختم هوتا هے اور کسی زمانر میں،جیسا که یاقوت کا خیال ہے، اس میں خلیج عدن کو بھی. شامل سمجها جاتا تها، جو خليج بربرا يا الخليج البربرا: کے نام سے موسوم تھی ۔ یورپی اثر کے تحت اب اسے کم وییش همیشه بحر احمر یا اس کے کسی هم معنى نام (مثلاً قزيل دنيزي Kizil Deniz وغيره)-کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.

بعر قلزم میں مخالف هواؤں اور لهروں، نیز زیر آب چهیے هوے پتهریلے ساحل کی وجه سے جہاز رانوں کو بڑی دقت پیش آتی ہے۔ اس لعاظ سے شمالی حصّے کو جنوبی حصّے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا، اور لوگ رأس محمد مرے، سے بالخصوص خائف رهتے تھے کیونکه یہاں، خلیج سویز اور خلیج عقبه کی هواؤں کا اتصال هوتا تھا۔ مقامی کشتی بانوں کے هاں همیشه سے یه دستور چلا آرها ہے که وہ کشتی یا جہاز کو ساحل کے برابر برابر لے جاتے هیں اور لنگر انداز صرف رات کے وقت هوتے هیں۔ ان دشواریوں کی بنا پر اور اس خوف سے که کہیں وہ وطن واپس لے جانے والی موسمی هواؤں سے محروم نه هو جائیں، هندوستان موسمی هواؤں سے محروم نه هو جائیں، هندوستان کے جہاز شاذ هی شمال میں سویز تک جانے کی همته

کرتر تھر اور اپنا مال عمومًا عدن یا جدے کی، پھر گیارهویں/سترهویں صدی میں مخاکی بندرگاهوں پر اتار دیتر تھر ۔ جدے کے ساتھ قافلوں کی تجارت ھی کی بدولت نویں / پندرهویں صدی میں مک مکرمه كو تجارتي اهميت حاصل هوئي تهي، تاهم بيشتر سامان صرف چھوٹر جہازوں یا کشتیوں کے ذریعر منتقل کر دیا جاتا تھا ۔ ابو زید کے بیان کے مطابق جو مقامی کشتیاں اس غرض کے لیر جدے میں استعمال هوتی تهیں قلزمی کشتیاں کہلاتی تھیں ۔ اس طرح عرب جہاز رانوں کو بحر قلزم کے متعلق نہایت وسیم تجربه حاصل تھا اور جہاز رانی کے موضوع پر ان کے رسائل سے ان کے گہرے عملی علم کا ثبوت ملتا ہے۔ Ferrand کا خیال ہے کہ این ماجد نر اپنی تصنیف کتاب الفوائد میں مختلف بحری سفروں کی جو مناسب سمتیں بتائی هیں وہ عرض بلد کی بعض اغلاط سے قطع نظر ایسی هیں کہ اس علاقر کی جہاز رانی کے متعلق اهل یورپ کی بتائی ہوئی سمتوں کو ان کے مقابلر میں پیش نہیں کیا جا سکتا ۔ مسلمان جغرافیہ نویس بحرقلے کا طول تیس دن کے جہازی سفر کے برابر یا چودہ سو سے ہندرہ سو میل کے درمیان قرار دیتر میں اور یه اندازہ خاصی حد تک صحیح ہے، لیکن اس کے عرض کے متعلق ان کا سات سو میل کا تخمینه اصل عرض سے تین گنر سے بھی زیادہ ہے.

آبنا ہے باب المندب کے اندر کا پورا رقبہ کسی زمانے میں ایک زرخیز علاقہ سمجھا جاتا تھا تاآنکہ ایک بادشاہ نے اس میں ایک نہر کاف دی تاکه سمندر کے پانی سے دشمن کا علاقہ تباہ کیا جا سکے۔ بحرقلزم کے متعلق ایک اور داستان یہ مشہور ہے کہ قلزم کے جنوب میں ایک مقناطیسی پہاڑ ہے جس کی وجہ سے مقامی طور پر بنائے جانے والے جہازوں کے کسی حصے میں بھی لوھا نہیں لگایا

جا سکتا تھا۔ یہ داستان شاید اس حقیقت کی ایک خیالی توضیح کے طور پر وضع کی گئی کہ بحر تلزم اور بحر ہند کے مغربی حصے کی کشتیاں چوبی تختوں سے بنائی جاتی تھیں ، جنھیں کیلوں کے ذریعر جوڑنر کے بجائے آپس میں باندھ دیا جاتا تھا۔ کشتی سازی کا یه طریقه اب فقط بهت دور افتاده مقامات میں چھوٹی جھوٹی کشتیاں بنانر کے لیر استعمال هوتا ہے۔ بحر قلزم کے متعلق ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ اس میں ایک جزیرہ ہے جہاں العِسّاسة (جاسوس) رهتر هیں اور وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو دجال کے لیر معلومات اور اطلاعات فراھم کرتی ھے \_ فرعون اور اس کا لشکر جس سمندر میں غرق هوا تھا اس کے متعلق بھی یه سمجھا جاتا تھا که وہ بحر قلزم هی کا کوئی حصه تھا ۔ یاقوت کے خیال میں یه واقعه قلزم کے مقام پر پیش آیا اور دوسروں کے نزدیک ، جن میں القلقشندی بھی شامل ہے، يه واقعه بركة الغَرَنْدُل مين پيش آيا جو قلزم اور الطُّورِ كِي درمياني ساحل بر واقع هے؛ مؤخرالذكر كو قرون وسطی کے مسیحی زائرین سرندله Surandala یا ارندره Arandara کے نام سے جانتے تھے.

جہاز رانی کی مشکلات ، اچھی بندرگاھوں کی قلت اور ساھلی علاقے کے بنجرین کے باوجود بحر قلزم کی تجارتی اھمیت ھمیشہ مسلّم رھی ۔ لازم ہے کہ شمالی حبشہ کے سامی حملہ آوروں نے لیے جنوب کی طرف سے عبور کیا ھوگا اور پھر چند صدی بعد اھل حبشہ نے اس کی مخالف سمت سے جنوب مغربی عرب پر حملہ کیا ھوگا۔ ابتدائی اسلامی زمانے میں اس علاقے میں بحری قزاقوں کا بڑا زور تھا۔ السعودی کے بیان کے مطابق زیید کے بئو زیاد کے عہد میں عربی اور اور سواحل کے بنو زیاد کے عہد میں عربی اور اور سواحل کے بنو زیاد کے عہد میں عربی اور اور سواحل کے بنو زیاد کے عہد میں عربی اور اور آور اور میں مسلمان نو آبادیاں تھیں، جو وھاں کے مقامی بعض مسلمان نو آبادیاں تھیں، جو وھاں کے مقامی

فرمانرواؤں کو خراج ادا کرتی تھیں ۔ ایک نہر کے بن جانر کی وجہ سے ایک زمانر میں بحرقلزم، وادی نیل اور بحیرہ روم کے درمیان آمد و رفت آسان هو گئی تھی۔ اس نہر کو بعض اوقات فراغنہ (یا شراجن Trajan) کی نہر کہا گیا ہے ۔ عربوں میں یہ خلیج امیر المؤمنین کے نام سے مشہور تھی اور قلزم کے مقام پر سمندر میں جا گرتی تھی۔ اس نهر کا ایک حصّه، یعنی وادی طُوْمیْلات، ایک وقت میں دریامے نیل کی ایک قدرتی شاخ تھا اور جھیل تساح تک جاتا تھا، لیکن زمین کی سطح بلند ھو جانر سے اس میں جہازرانی سمکن نہیں رھی۔ قدیم الایّام میں اسے کئی مرتبه صاف کرایا گیا ۔ اس کے بعد اس کی صفائی کا حضرت عمرو بن العاص <sup>رخ</sup> نے اہتمام کرایا ـ وہ [حضرت] عمر<sup>رض</sup> بن الخطّاب کے عمد خلافت میں غلّے کے جماز الجار تک بھیجا کرتے تھے، جو اس وقت مدینهٔ سنورہ کی بندرگاہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفة المسلمین <sup>و</sup> نے عمرو بن العاص رط کو جھیل تمساح سے بعر روم تک نہر کھودنے سے منع فرما دیا تھا کہ کہیں اسی طرح بوزنطیوں کو بحر قلےزم میں داخل ہونے کا موقع نه مل جائیے ـ عمرو <sup>رخ</sup> [ابن العاص] کی نہر صرف اس وقت جہاز رانی کے قابل هوتی تھی جب دریا ہے نیل میں پانی زیادہ هوتا تھا۔ اس نہر کو المهدی نر ایک بار پھر صاف کرایا، لیکن کچھ عرصے بعد وه پهر بيكار هو گئى، اگرچه جب كبهى غير معمولى طوفان آتا تو یه بهی جاری هو جاتی تهی.

فاطمیوں کے عہد میں مصر کی قوت کے بڑھ جانے اور اس کے ساتھ ھی عراق پر زوال آ جانے کے باعث بحر قلزم کی تجارت کو بہت فائدہ پہنچا ۔ صلیبی جنگوں نے یورپ میں مشرقی مصنوعات کی مانگ بہت بڑھا دی اور یہ ''ملک پار'' کی تجارت (transit trade) منج صلح اور اسباب کے مصر کی خوشحالی کا

ایک اهم سبب بن گئی - ۲۵۰ - ۲۵۹ هم ۱۱۸۲ -Renaud de Châtillon نر پہلر سے تیار کردہ جہاز بحر روم کے ساحل سے أيله بهيجر ـ وهال انهيل جوڙ کر اس تجارت کو تباہ و ہرباد کرنے کی غرض سے استعمال کیا گیا ۔ فرانکوں (Franks) نے عیداب آرک باں] پر حمله کیا، لیکن سمندر پر حسام الدین لؤلؤ کے هاتهوں شکست کھائی اور جن لوگوں نر حجاز میں اترنر کا منصوبه بنا رکها تها انهین تباه و برباد گردیا گیا ۔ بعد ازاں یورپ میں وھاں کی بندرگاھوں میں غیر ملکی جہازوں کے داخلے پر پابندی لگا کر اس تجارت کو تباہ کرنے کی کوششیں کی گیں ؛ لیکن پوپ کے احکام امتناعی کے باوصف اس پر مؤثر طریق سے عمل درآمد نه هو سکا۔ آٹھویی صدی هجری / چودهویں صدی عیسوی کے اوائل میں آدم Guillaume Adam نر تحریک کی که ایک مسیحی بحری بیڑے کو سقوطرٰی [رک بان] پر قبضه کر کے بحر قلزم میں داخلے کا راستہ بند کر دینا چاھیے ۔ ۹۳ م هم/ممر ع کے قریب Pero da Covilha سمندر کے راستے سے الطّور سے عدن گیا۔ بعد میں وه مکّهٔ معظمه اور مدینه متوره بهی گیا اور تجارتی راستر سے متعلق شاہ پرتگال کے لیر معلومات فراھم کیں۔خود اسے حبشہ میں نظر بند کر دیا گیا اور اس بات کا پتا نہیں چل سکا کہ اس کی رپورٹ کبهی لزبن Lisbon پہنچی یا نہیں۔۳۰،۹۸ ۸۹ مراء میں هندوستان پهنچ کر پرتگاليوں نے بحر قلزم اور خلیج فارس کے راستے ہونے والی ملک پار کی ساری تجارت خود اپنے نفع کی خاطر راس [امید] کے راستر کی طرف زہردستی منتقل کر دینر کی کوشش کی ۔ اس کوشش کے نتیجے میں انھیں جو جنگ پہلے مصریوں اور پھر عثمانی ترکوں کے خلاف الرنا پڑی اس سے انہیں بحر ھند میں بحری تفوّق حاصل

هو گیا۔ و رو ه/٧ و و و میں البوقرق نر ، جو ابی سینیا والوں سے مل کر مکّه معظمه ير حمله کرنر کے منصوبر بنا رها تها، عدن کا مخاصره کیا، مگر ناکام رها اور بحر قلزم میں داخل هو گیا ۔ اس کا بیڑہ کامران میں روک لیا گیا اور اسے سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے جانشین کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی اور اگرچه سم و - ۸م و ه/ ۱مه وع مين D. Estevão da Gama [اپنا بيلوه] لر كر سویسز کے بالمقابل پہنچ گیا اور سومالی مسلم حمله آور احمد گران کے خلاف اہل ابی سینیا کی مدد کی غرض سے اپنی کچھ فوج بھی مصوع Massawa میں اتار دی لیکن پرتگالیوں نر آبناہے باب المندب میں ترکی تفوّق کو کبھی نہیں الكارا ـ دسويل صدى هجرى / سولهويل صدى عيسوى کے وسط کے بعد پرتگالی حبہاز بحر قلزم میں کبهی کبهار هی آتر تهر اور پرتگالی مسافر، جو عام طور پر مسیحی مشنری هوتے تھے، بھیس بدل کر ملکی جهازوں میں سفر کرتر تھر ۔ گیارھویں صدی هجری / سترهویں صدی عیسوی کے اوائل میں انگریزی (۱۸، ۱ه/۹، ۲۹) اور ولندیزی (۲۰، ۱ه/ بر براء) جهازون نر مخا مین تجارت شروع کر دی۔ وہ عموماً زیادہ شمال کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اگریه مخا [رک بآن] کو یمن کی کافی (رک به قہوہ) کی ہرآمد کے لیر عارضی اہمیت حاصل ہو گئی، لیکن هندوستان اور مشرق اقصی کی تجارت اب بیشتر راس [امید] هی کے راستے سے هوتی تھی ۔ اٹھارهویں صدی میں لنڈن اور پیرس کے مابین سریع مواصلات کی ضرورت، نیز هندوستان میں انگریزی مقبوضات کی روز افزوں توسیم کی بنا پر بحر قلزم کے راستر پر ایک بار پهر تجارت کی گرم بازاری نظر آنر لگی، جس کی بالكل ابتدائي مثال دانيال Danial كا سفر تها ـ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جنگی اور تجارتی

اهمیت کا عام احساس نیپولین کے مصر پر حملر کے وقت سے شروع ہوا اور نہر سویز کے افتتاح (۱۲۸٦هم ١٨٦٩ع) سے اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گیا . مآخل : (١) ابن خرداذبه، ص ص ه و ١؛ (٧) المقلسي، ص ۱۱؛ (م) المسعودي : مروج، ۱: ۲۳۷ و س: ۱۳۰۰ ه س ؛ (م) حدود العالم ، ص به ؛ (ه) الأدريسي، ص مه ، ؛ (٦) یاقـوت، ۱: ۳.۰ و ۳: ۱۰۸؛ (۵) القَلْقُشَندی : ضوء الصبح، صب ۲ ؛ (٨) المقريزي ؛ الخطط، قاهره ب ٣٠ و تا ٣ ٣ ٢ هه ١: ٣ ٢ تا ٣ ٢ (٩) ابن الوردي : خريدة العجائب، قاهره ١٣١٦ ه، ص ٩٩ ببعد : (١٠) ابوزيد : اخبار الصّين و الهند، طبع و مترجمة J. Sauvaget؛ پیرس ۸۸ و ع ؛ Instructions nautiques et routiers: G. Ferrand (11) : Heyd (۱۲) بمواضع کثیره؛ (arabes et portugais Histoire du commerce du Levant au Moyen-Age La Mer Rouge, l'Abyssinie et : A. Kammerer (17) (۱۳) ناهره ۱۹۲۹ اعن: (l'Arabie depuis l'antiquité O.G.S. (10) Arab Scafaring: G.F. Hourani The Fung Kingdom of Sennar : Crawford كاوستر ۱ ه ۹ ۱ ع مین سودانی ساحل کی تاریخ بر مواد ملتا هـ مشرقی تجارت کےمتعلق فاطمیوں کی روش پر دیکھیر:(B. Lewis(17) The Fatimids and the Route to India در استانبول اقتصاد فيكلتسي مجموعه سي، . ه و ۱ ع؛ Renaud de Chatillon پر ديكهير: ( د الله Crusaders in the : Sir D. Newbold Sudan Notes and Records > Red Sea and the Sudan :E.Cerulli(١٨):١٩٩٥ مم و اعبار دوم در Antiquity) مم و اعبار دوم در : G. Adam (19) : 77 5 7 . : 1 'Etiopi in Palestina Recueil des 32 De modo Sarracenos extirpandi 47 7 historiens des Croisades Documents arméniens ۹. ۹ ، ۹ ؛ (۲۰) پرتگالی بیانات اس قدر زیاده هیں که ان کا احصاه ممكن نهين - اهم حوالر حسب ذيل افراد كي تحريرون «Castanhada 'Couto 'Barros : میں ملتے هیں

Osorio 'Góis 'Correa' البوترق کے خطوط، البوترق خورد

کے حواشی (Comentarios)، نیز حبشه پر اور Castanhoso کی تصانیف، D. João de Castro Rerum [ec Beccari ] Roteiro 'aethiopuarum scriptores Occidentales inediti ه . و و تا عرواء مين؛ البوترق كي Comentarios اور Alvares اور Castanhoso کے انگریزی میں معشٰی تراجم Hakluyt سوسائٹی نے شائع کر دیے ھیں ۔ دسویں صدی هجری / سولهویں صدی عیسوی کے نصف اول کی معلومات کے لیر دیکھیر: (R.S. Whiteway (۲۱): The Rise of Portuguese Power in India ؛ ولنديزيول بر ديكهير: Korte Historiael: P. van. den Broecke(۲۲): ديكهير ende Journaelsche Aenteyckeninghe, etc. سم ۱۹ و رزيد حوالجات، در JRAS م و من ع ص : H. Terpstra ( ۲ ) ) ( 1 ) 1 12. ( 1 ) 7 m De Opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie! ابتدائی انگریزی روابط کے لیر ديكهر: England's Quest: Sir W. Foster (۲۳): ديكهر of Eastern Trade جس میں بہت سے مزید حوالے موجود هیں؛ Daniel کے سفر پر دیکھیر: (۵) A Journal or Account of William Daniel' لنڈن ۲۰۱۶ء و باردوم، مع حواشي، در The Red Sea and : Sir W. Foster مع adjacent countries at the close of the seventeenth Hakluyt 'century سوسائشی نر شائم کر دیر هین، ۹ م و ۱ ع.

(C.F. BECKINGHAM J C.H. BECKER)

بحراوط: بحيرة مردار (Dead Sea) كا جديد عربي نام، جسے عرب جغرافيه نويس عمومًا البحيرة الميتة (=بحيرة مردار)، البحيرة المنتنة (=اوندها سمندر، اس ليے كه يه الارض المقلوبة، يعنى وه حصة زمين جس كا تخته الله ديا گيا هو، يا ارض قوم لوط مين واقع هي)، بحيرة الصوغر Zoghar كمتے رهيز بحيرة سدوم اور كمرة Gomorra

هیں ۔ معلوم هوتا ہے که ناصر خسرو (پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی) پہلا ایرانی جغرافیه نویس ہے جسے ''بحیرۂ لوط'' کے نام کا علم هوا.

بحر لوط کے نام کا اشارہ بائبل کتاب پیدائش (باب ۱۹) کی اس کہانی کی طرف ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی متعدد بار آیا ہے، گو سمندر کا نام نہیں لیا گیا.

اس وقت تک بھی بعیرۂ مردار کے گرد و نواح کے بعض ناموں سے مثلاً جبل سدوم (اسدم) اور مقامی طور پر زبان زد حکایات سے اس سانحے کی یاد تازہ ہوتی ہے جس کا ذکر کتاب پیدائش (باب ۱۹) میں آیا ہے، لیکن ان حکایتوں کی بنیاد علمی روایت کے بجامے عمومًا عام مروجہ روایت پر ہے.

جغرافیه: "صحرائ یهوذا الله" کے دھلواں اور بنجر نشیبوں اور سوآب کی پہاڑی سر زمین کے درمیان بحیرۂ مردار ایک نیلگوں۔ آئینے کی طرح سمندر کی سطح سے ۱۱۰۰ فٹ نیچیے شمالاً جنوباً پھیلا ھوا ہے۔ اس کا طول تقریباً پچاس میل اور درمیانی عرض تقریباً آٹھ میل ہے اور اس کا کوئی مخرج نہیں ہے۔

اس کا عمیق تریں حصّہ سطح سمندر سے ، ۲۹۰۰ فئ نیچے ہے۔ ایک خاکنا ہے، جو اس سے مشرقی جانب (زبان کی طرح) باہر نکلتی ہے، اس کے جنوبی حصے کو، جو بالکل پایاب ہے، شمالی حصے سے جدا کرتی ہے۔ اس کے مشرقی اور مغربی ساحلوں پر پہاڑ ہیں، جو تین ہزار فئ تک کی بلندی تک چلے گئے ہیں، لیکن شمال میں دریا ہے اردن تک چلے گئے ہیں، لیکن شمال میں دریا ہے اردن ہے اور جنوب میں، جہاں سَبْخَه کے مشرقی کنارے ہے اور جنوب میں، جہاں سَبْخَه کے مشرقی کنارے پر بنتبول (Pentapolis) [سدوم؟] (کتاب پیدائش،

باب ۱۹، ۱۹) کا محل وقوع تلاش کیا جا سکتا هے، یه صرف العور اور العربه میں کمیں کمیں تھوڑی سی بلند ھو جاتی ہے۔ اس کے پانسی کی کیمیائی ترکیب، جس میں نمک کی انتہائی کثرت ہے، جاندار مخلوق کے لیے قطعی ناموزوں اور جہاز رانی کے ناقابل ہے۔ ساحل پر صرف چند ایک مقامات ھی ایسے ھیں جو آباد ھیں اور ان کی حیثیت بھی کم و بیش استوائی نخلستانوں کی سی ہے .

طبقات الارضى كيفيت: بعيرة مردار سوریائی نظام کے ان نشیبوں کے سب سے گہرے نشیب كو بهرتا ه جو عهد ثالث (Tertiary Period) كي خاتمے پر پیدا هو گیا تها \_ عهد طوفان میں خشک سالی اور بارش کے جو زمانے یکے بعد دیگر ہے آئے ان میں بڑی بڑی طغیانیوں نے وادی اردن کے بیشتر حصّوں اور عرب کے ایک حصّر کو پُر کر کے ایک جهیل بنا دی، جس کا کسی دور سین بهی بحرالقلزم سے اتصال نہیں ہوا۔ چونکہ اس نشیبی زمین کے پانی کا کوئی مخرج نہیں اور اس کا ایک منبع وہ چشمر تھر جن میں معدنیات کی کثرت تھی، اس لیے عمل تبخیر سے اس میں ایک خاص کیمیائی نوعیت کے نمک کا تناسب بہت زیادہ ھو گیا ۔ ادوار تاریخ کے خشک سالی کے دنوں میں سمندر سمك كر اس رقبر مين محصور هو كر ره گيا جهال يه آج كل واقع هـ. يه بات اب تحقيق كو پہنچ چکی ہے کہ گزشتہ صدی میں سمندر کی سطح بتدریج اونچی هوتی رهی هے ـ طبقاتی تبدیلیاں گرد و نواح کے تمام علاقے کو اس وقت تک برابر متأثر کرتی رهی هیں ـ جنوبی طاس کی تشکیل اس طرح کی تازہ ترین تبدیلی کی ایک مثال ہے.

بحیرۂ مردار سے ''رال'' (قیر سعدنی asphalt کا نکالنا قدیم زمانے کی طرح (قب نام بحیرۃ الاسفلت [یا اسفالت] (lacus Asphaltitis) قرون وسطٰی میں بھی

ایک اچھا کاروبار رھا ہے۔ یہ''رال'' انگور کے باغوں میں کیڑے مکوڑے مارنے کے کام آتی تھی اور اسے بہت سی دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بجائے خود سمندر کے پانی میں بھی صحت بخش عناصر بتائے جاتے تھے.

رُغَر (موجودہ غَوْر الصافیۃ کے قریب) کے نخلستان کی قیمتی پیداوار بحیرۂ مردار کے راستے دساور کو جاتی تھی۔ فرانسیسی صلیبی جنگجو بھی اس سمندر میں سفر کرتے تھے.

مآخذ: (۱) Das Tote Meer: Meusburger ای میں تمام Brixen ، Programme قدیم مواد جمع کر کے اس سے استفادہ کیا گیا ہے ؛ عربوں کے بیانات: (۲) الاصطغری، ۱: ۱۲: (۳) ابن حوقل، ص ١٢٣ ببعد؛ (س) المقلسي، ص ١٨٨، ١٨٨ ببعد؛ (ه) ابن الفقيه، ص ١١٨؛ (٦) ابن خرداذبه، ص ٢٥؛ (١) اليعقوبي، صه ٣٠ : (٨) المسعودي : التنبية، صهر بيعد ؛ (p) المسعودي: مروج، ۱: ۹۹: (۱) الادريسي، در ۳: ۸ 'ZDPV عاقوت، ۱: ۱۱ و و ۲: ۳۳۸ (۱۲) الدمشقى (طبع Mehren)، ص ۱۰۸ ؛ (۱۲) ابوالغداه : تقويم، ص ۲۲۸ : (م ۱) ابن بيطار (مترجمة Sontheimer)، سر مین قب فارسی مین: ۳.۹:۲ امری مین (ه ١) ناصر خسرو (طبع Schefer)، ص ١٤ بيعد اور تركي مين -(۱۶) اوليا چلبي: سياحت نامه، و: ۱۹، ۱۹، و (١٤) حاجي خليفه : جهال نمآ، ص ٥٥٥ ؛ حسب ذيل كتابول مين مسلم مآخذ كو اكهٹا كركے ان كا ترجمه كر ديا كيا هـ : Palestine under : G. Le Strange (۱۸) (19) יד של ארן יד ארן יד the Moslems Textes géographiques arabes sur : A.S. Marmardji יות וופף ואי שוון וווא 'la Palestine

## (R. HARTMANN)

بحرِ ما يوطِس: يا بعيرة ما يوطس، قديم جهيل به ميوطس Macotis ، موجوده بحيرة ازوف (Sea of Azov)؛

اس نام کی دوسری اشکال ماؤطیس اور ماؤطیش ہیں۔ بحر مایوطس کا ذکر ہمیشہ بحر نیطس یعنی بحر بنتس [رک بان] کے ساتھ ساتھ آتا ہے، جس کے ساتھ یہ خلیج نیطس (آبنا ہے کرچ Kertch) کے ذریعے ملا ہوا ہے.

المسعودي (التنبية، ص ٢٦) کے بيان کے مطابق بحيرة مايوطس تين سو ميل لمبا اور ايک سو ميل حورًا هـ يه طول و عرض، جو خاصر مبالغه آمیز هیں ، قبل ازیں ابن رسته (ص ۸۹) نر دیر تھے۔ المسعودي كا بيان يه بهي هے كه يه مسكونه دنيا کے بالکل سرے پر شمال کی جانب تُولیْة (Thule) کے نواح میں واقع ہے ۔ اس بات میں که تولیة بجر ازوف کے شمال میں واقع ہے ، ابن الفقیه (٥٠٥) بھی اس کا هم خیال ہے۔ ابن الفقیه کی راے میں چار بڑے سمندروں (قب مقالهٔ بحرالروم، حوتها پیرا) میں سے ایک وہ ہے جو روم اور خوارزم کے درسیان جزیرہ تولیه تک واقع ہے اور اس سمندر میں کبھی کوئی جهاز نهين چلايا گيا (ابن الفقيه بحر الخضري يا كيسيين كو اس سے الگ سمجهتا هے) ـ كسى دوسرے مقام پر المسعودی لکھتا ہے کہ دریاہے طنائس Tanāis (ڏون Don)، جو شمال ميں واقع ایک بڑی جمیل (نام نہیں بتایا گیا) سے نکلتا ہے، تقریباً تین سو فرسخ تک سزروعه علاقر میں گزر کر بحر مایوطس میں جا گرتا ہے (مروج، ۱: ۲۹۱) مسمال میں جو بڑی جھیل واقع ھے اور جسر بظا ھر بحر ما يوطس كے ساتھ خلط ملط كر دیا گیا ہے، اس کا ذکر اس سے پہلر الکندی، اس کے شاگرد السَّرَخْسي اور دوسرے لوگ کر چکے تھے (مروج، ۱: ۲۷۰) - آگر چل کر اسے اور بحر الورنک \_یا زیادہ صحیح طور پر بعیرۂ بالٹک \_ کو ایک ھی سمندر ٹھیزایا گیا، چنانچه تقریبا . 110ء کے ایک سوریائی نقشے ہیں بحیرۂ ازوف کو بحیرۂ ا

ورنک "Warang Sea" لکها هے (Warang Sea نے مدود العالم، ص ۱۸۲، کا حواله دیا ہے، قب عالى: کنه الاخبار، ۱۰۰۱).

البلخي [ رك بآن] كے دبستان كے جغرافيه نويسون کی به نسبت المسعودی بحر مایوطس اور بحر بنتس میں زیادہ دلچسبی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی یہ رامے ہے که درحقیقت یه دونوں سل کر ایک سمندر بنتر هیں۔ اس سمندر میں سفر کرنے والے تاجروں کی سند پر وہ ان لوگوں کی تردید بھی کرتا ہے جو کہتر هيں كه بحر الخضر، يعنى كيسپين، براه راست بحر ما يوطس سے ملا هوا هے (مروج، ۱: ۲۷۳) -دریائی راسته صرف ایک ہے جو آبنا ہے کرچ، ڈون اور اتل (والگا) سے هو کر جاتا هے، یعنی اس میں ڈون۔ والگا راہ، جو عام طور سے "خضری راہ" بھی کہلاتی ہے (قب مروج، ۲: ۱۸ ببعد) اختیار کی جاتی ہے۔ بحر ما یوطس کے متعلق اس کا اپنا بیان کسی طرح بھی غلطی سے خالی نہیں قرار دیا جا سکتا (قب متذكرة الصدر) \_ بظاهر اسكا خيال يه بهي معلوم هوتا ہے کہ پھیلاؤ اور گہرائی دونوں اعتبار سے یه بحر نیطس یا بحیرهٔ اسود سے زیادہ ہے (مروج، ۱: ۲۷۳)، حالانكه صورت حال اس كے بالكل برعكس هے۔ يه الجهن اس بات سے بھی پيدا هو گئی ہے کہ المسعودی کبھی کبھی عام خیال کے مطابق بحر ما يوطس كا ذكر بالكل اس طرح كرتا هے، جيسر وه بعر الخضر هو (مثلًا التنبية، ص ١٣٨).

زمانهٔ مابعد میں بحر مایوطس کو بحر آزاق اور عثمانلی ترکی میں ازق دنیزی بھی کمپنے لگے.

مآخذ: ان حوالوں کے علاوہ جن کا ذکر متن مقاله میں آ چکا ہے، دیکھیے حدود العالم، ص ۱۸۰ تا ۱۸۰ و اشاریه.

(D. M. DUNLOP) البحر المحيط: جسے بحر اوتيانوس المحيط

یا صرف اوقیانوس بھی کہتے ھیں، یعنی ''یونانیوں کا محیط الکل سمندر'' (Ωκεανός) – بعض نے اسے البحر الاَخْضر (= سبز سمندر) سے بھی موسوم کیا ہے۔ اس سمندر کے متعلق ایک خیال یہ بھی تھا کہ اس نے چاروں طرف سے یا کم از کم تین سمتوں یعنی مغرب، شمال اور مشرق سے ربع مسکون کو گھیر رکھا ہے (المسعودی: التنبیہ، ص ٢٦)، اس لیے کہ آباد دنیا کی جنوبی حد خط استوا تھا۔ کعب الاَحْبار [رك بان] کے بیان کے مطابق، جس کا راوی قزوینی ہے (عجائب المخلوقات، طبع وسٹنفلئ، کا راوی قزوینی ہے (عجائب المخلوقات، طبع وسٹنفلئ، ایم راور ان میں سے آخری نے باقی سب کو اپنے ھیں اور ان میں سے آخری نے باقی سب کو اپنے گھیر میں لے رکھا ہے.

اس پر عام طور سے اتفاق رائے تھا کہ بڑے بڑے سمندر براہ راست البحرالمحیط سے ملر ہو ہے هين، البته اس مين چند مستثنيات بهي هين جن مين خاص طور پر قابل ذكر بحر الخزر هے؛ ليكن [ان مستنى سمندرون مین] بحر اسود (بحر بنتس یا زیاده مروّج نام بحر نیطس [رک بان]) کو شامل نہیں کیا جا سکتا، جو حسب ذيل سمندروں كى طوح البحرالمحيط كي شاخ يا خليج سمجها جاتا تها: بعر المغرب، بخر الرّوم، بحر ورنک (بالٹک)، بحر الزنج، بحر فارس، بحر الهند اور بحر الصين (ان ميس سے آخرى حار بحر هند اور بحر الکاهل کے ایک حصے میں آ جاتے هیں) ۔ عام طور سے ان شاخوں یا خلیجوں کے متعلق سمجھا جاتا تها که وه مشرقی اور مغربی دو نظام هیں (یاقوت، ۱: س.ه)، جو خاکنامے سوین پر ملتر یا کم از کم ایک دوسرے کے قریب پہنچ جاتر هين، البته شبهه تها تو اس بات مين كه يه خلیجیں بحر محیط سے نکلتی هیں (غالب راہے) یا اس کے بالکل برعکس دنیا کے تقریباً تمام دریا اس میں گرتے ھیں .

اگرچه نظری طور پر البحر المحیط "محیط الکل سمندر '' تھا، لیکن اس سے عام طور پر محض أوقيانوس هي مراد ليتے هيں۔ ايک دوسرے .. نقطهٔ نظر کے مطابق اوقیانوس کا وہ حصه جو هسیانیه اور شمالي افريقه سے متصل ہے، بحر المغرب كا حصه هے (القروینی: عجائب المخلوقات، ١: ١٢٣) -بطور اوتيانوس البحر المحيط كو البحر المنظلم يا بحر الظُّلْمَة يا بحر الظُّلْمات (= تاريكي كاسمندر) كا سترادف سمجها جاتا ہے اور اس کا اطلاق شمالی اوقیانوس پر موسم کی خرابی اور پُر خطر حالت کی بنا پر هوتا هے (Géog. d'Edrisi : Jaubert) عوتا ه قب الدمشقى، طبع Mehren ، ص ١٢٨ - Thule كو چھوڑ کر (جس سے عموماً شٹ لینڈ Shetlands مراد لى جاتى هے) البحر المحيط كے جن جزيروں كا علم. عربوں کو بطلمیوس کے ترجموں سے ہوا، ان میں سب سے نمایاں اور ممتاز جزائر السعادة (Canaries) اور برطانیه (مختلف هجول کے ساتھ) هیں ۔ ایک ستواتر روایت کے مطابق ، جو قدیم عہد سے مأخوذ معلوم هوتی هے، جزائر برطانیه کی تعداد بارہ هے ( Al-Battani : Nallino ) نتب المسعودي : التنبية، ص ٦٨) .

عرب مصنفین اس بات پر متفق هیں کنه البحر المحیط جہازوں کے لیے ناقابل عبور هے (مثلاً الکندی، بحوافهٔ یاقوت، ، : . . . ، ، بظاهر بحر منجمد کا ذکر کرتا هے؛ قب المسعودی: مروج، ، : هر؟ البتانی، موضع مذکور؛ یاقوت، ، : مر ، ، ابن خلدون : Berbères ، پیرس هره ابن خلدون : عمده المان کے متعلق شاید اصولاً یہی سمجھنا ٹھیک هے که اس کا تعلق افسانوی بحر محیط الکل سے هے۔ بہر صورت یه ایک یقینی امر هے که مسلمانوں کے جہاز بحر اوقیانوس میں آتے جاتے تھے - ۲۲۹ محرم محرم

میں اهلِ ناروے (Norsemen) کے هسپانیه میں وردو کے بعد اموی لشکر کے دستے بحر اوقیانوس کے ساحل پر خلیج بسکے Biscay تک گشت کرتے رہتے تھے ۔ ہمہ / ۱۹۳۹ء میں ڈنمارک کے وائکنگ کافرند اور قصر ابی دانس (Alcacer do Sal) لزین اور قصر ابی دانس (Silves) کے مقام پر ممله آور هوہے۔ شلب (Silves) کے مقام پر اموی بیڑے نے ان کا مقابله کیا اور انھیں شکست دی ۔ ۱۳۸۵ / ۱۹۹۵ء میں اسی بیڑے نے اوقیانوس کی مذکورۂ بالا بندرگاہ قصر ابیدانس سے المنصور کی مذکورۂ بالا بندرگاہ قصر ابیدانس سے المنصور آرک بال آل پیادہ فوج کو بحری راستے سے برتقال (Oporto) پہنچایا (ان واقعات کے لیے دیکھیے (Oporto) بہنچایا (ان واقعات کے لیے دیکھیے ا

جن واقعات کا ذکر کیا گیا ان میں قیاس ہے كه معض ساحلي نقل و حركت مقصود تميى ـ بحر اوقیانوس میں بعض بحری سفروں کا بھی سراغ ملتا ہے۔ سہمء کے بعد شاہ ناروے کے دربار تک یحیی الغزال کے سفر کے علاوہ، جسے محض جٹلینڈ Jutland یا آئر لینڈ Ireland کے مختلف مقامات تک محدود سمجھا گیا ہے (حوالوں کے لیر دیکھیر برا کلمان: تکمله، ۱: ۱۳۸ نیز H. Munis دیکھیر Contribution à l'étude des invasions des Normands en Bulletin de la Société Royale d'Etudes >> 'Espagne Historiques, Egypte ، ، ، ه و ، ع) ، قرطبه کے اشخاص کا ذکر بھی پڑھنر میں آتا ہے جو البحرالمحيط مين جهازون مين سوار هوتر تهم اور ہے شمار مال غنیمت لے کر واپس آتے تھے (المسعودى: مروج، ۱: ۸ ه ۲، قب Lévi-Provençal : . ۳۳۲: ۳ 'Hist. Esp. Mus. مهم جوؤں (المُغَرَّدُون اسى طرح پڑھا جاتا ھے) کا بھی، جو کئی کئی دن تک اوقیانوس میں مغرب اور جنوب کی سمت جہاز رانی کرتے تھے اور جن کے

نام پر ان کے آبائی شہر میں ایک کوچے کا نام بھی رکھا گیا ہے ( Géog. d'Edrisi : Jaubert ) ۔ ۲۲ تا ۲۲، قب ۱:۰۰۰) ۔ آئر لینڈ کے نواح میں وهیل مچھلی کے شکار کے متعلق ایک بیان بھی قابل ذکر ہے (قروینی: عجائب المخلوقات بھی قابل ذکر ہے (قروینی: عجائب المخلوقات ۲:۸۸۸، جس نے گیارھویں صدی کے اندلسی جغرافیہ نویس العُذری کا حوالہ دیا ہے).

(D.M. DUNLOP)

بَحْرَالَمْغُرِبِ: رَكَ به بحرَالرُّوم.

بحر الهند: عربوں کے هاں Indian Ocean کے لیے عام طور پر یہی نام مروج ہے۔ اسے اپنے مغربی سواحل کی رعایت سے بحر الزّنج بھی کہتے ہیں اور جزو کو کُل پر منطبق کرتے ہوے البحر الحبشی بھی۔ بحر فارس کی اصطلاح کا اطلاق بھی بعض اوقات پورے بحر [هند] پر کر لیا جاتا ہے.

ابن رسته (ص مر) کے نزدیک تیز مکران سے اس کے مشرقی اور عدن سے مغربی سواحل شروع ہوتے ہیں ۔ ابوالفدا (تقویم، ترجمه، ۲: ۲۰ = متن، ص ۲ ) بحر الصّین کو اس کی مشرقی حد بیان کرتا ہے، الهند کو شمالی اور الیمن کو مغربی، لیکن جنوبی، حد سے وہ لاعلم ہے .

مختلف ساحلی علاقوں اور جزیروں کے ناموں پر اس سمندر کے مختلف حصوں کے خاص خاص نام پڑ گئے ھیں۔ اگر ھم شمالی اطراف یعنی محدود مفہوم میں بحر القلزم اور بحر فارس کو نظر انداز کر دیں، جن کا ذکر علیحدہ مقالات میں آچکا ھے، توسب سے پہلے بحر الیمن آتا ہے، جو عرب کے مغربی ساحل پر جزائر خُریان مُریان(Kuria Muria) اور سُقطری تک پھیلا ھوا ھے۔ افریقی ساحل پر آبنا ہے باب المندب سے شروع ھو کر پہلے سر زمین بربرا ھے، یعنی سمالی لینڈ سے بندرگاہ می کہ [منکہ؟] بربرا ھے، یعنی سمالی لینڈ سے بندرگاہ می کہ [منکہ؟] تک، پھیر سر زمین زنج (دیکھیے بحرالزنج)

جس میں براوہ، ملندہ اور ممباسه کے شہر اور جزیرہ زُنجبار شامل هیں، یعنی قریب قریب کینیا اور ٹانگانیکا کے علاقے سے لے کر جزیرہ قُنبلُو تک مفالمه قنبلُو سے ملا هوا هے سب سے آخر میں الواق واق (مدغاسکر) واقع هے، جس کا فاصله تحقیق طلب هے .

اگر کوئی شخص بحر فارس سے تیز مکران کے مقام سے چلے تو وہ السند [سندھ] کے ساحل پر پہنچے گا، جس میں دریا ہے سندھ (مہران) کا ڈیلٹا اور الدیبل کا تجارتی شہر واقع ہے۔ بحرلاروی (= بحیرۂ لار یا بحیرۂ گجرات، هندوستان کے مغربی ساحل پر) کے کنارے کھمبایت (Cambay) سّوبارہ، میمور اور سندا بورہ (گوا) کے شہر واقع ہیں۔ مجمع الجزائر ''الدیبجات'' (لکا دیو و مالدیو) بحیرۂ مرکند (خلیج بنگالہ، مع ان پانیوں لاروی کو بحیرۂ مرکند (خلیج بنگالہ، مع ان پانیوں کے جو جنوب میں ھیں) سے جدا کرتا ہے۔ کہا جاتا کے جو جنوب میں قبر لیتی (Reinaud) یا مری کل ہے کہ عربی میں تمر لیتی (Reinaud) یا مری کل ہے کہ عربی میں تمر لیتی (Reinaud) یا مری کل نے خلطی سے مرکند لکھ دیا گیا ہے۔ الادریسی کو غلطی سے مرکند لکھ دیا گیا ہے۔ الادریسی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ نام هندی ہے نے صرف اتنا لکھا ہے کہ یہ نام هندی ہے

ساحل مالابار پر آخری بندرگاه گولم مالی (Quilon) اور اس کا سب سے آخری بیرونی جزیره سراندیپ (لنکا، سیلون) هے ۔ معلوم هوتا هے که جزائر شرق المهند کو جانے کے لیے بحیرهٔ هرکند سے گزر کر جزیرهٔ الرّامنی جانا پڑتا هے، جس سے بحیرهٔ هرکند اور بحیرهٔ شلاهیط دونوں کے پانی ٹکراتے هیں۔ الرّامنی (الرّامی، الرّامین = اللّامری جس کے میں۔ الرّامنی (الرّامی، الرّامین = اللّامری جس کے نام پر وهاں کے سمندر کو بحر لامری کمتے هیں) سماٹرا کا دوسرا نام هے یا زیادہ صحیح یه که شمال مغربی سماٹرا کا (قب Relation de la: J. Sauvaget) مغربی سماٹرا کا (قب Chine et de l'Inde

Malacca هے - چین کو جانر والر بحری مسافر شمالی سمت کچھ فاصلے پر سے گزرتے هوں گے کیونکه وہ جزائر لَنْقَبَالُوس يا لَنْجَبَالُوس (جزائر نْݣُوبار) سے عوتے هوے جاتے تھے، جس کے شمال میں جزائر انڈمان واقع هیں اور وهاں سے وہ کلاہ بار (کِنَه Kedah) پہنچ جاتے تھے، جو جزیرہ نماے ملایا پر واقع ہے۔ آبناہے مالوکا کو اسی لیے بحر کلاہ (کلاہ بار) کہتے هیں اور بحر شلاهیط کو جب بحر کلاہ سے سمیز کیا جائر تو معلوم هوتا هے که یه وه سمندر هے حو اس کے ساتھ جنوب میں ملا ھوا ھے۔ اب ھم بلاد مَهُراج میں پہنچ گئے هیں جس کے مرکز میں الزاہج کی سر زمین ہے۔ ابتداء اس نام کا اطلاق وسطی اور جنوبی سمائرا پر هوتا تها، جمال سربوزه Sribuza (Ferrand کا تلفظ) یا پالمبانگ Palembang واقع تها، اس لیے که اس زمانے میں اس کا استعمال وسیع تر مفهوم میں هوتا تها اور اس میں جاوا (جابا) بھی شامل سمجھا جاتا تھا اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں چھوٹے چھوٹے جزیروں کا ایک سلسله اور ساحل مالوکا بهی شامل تها ـ ان جزيروں سے پرے بحيرة كردانج يا كَدْرَنْج، خليج سيام (جو بحر صَنْف (جَمْيا) مين ساحل قمار (خمر\_ كمبوذيا) تک چلي گئي هے)، بحر انام اور وہ سمندر واقع هیں جو جنوب کی سمت اس سے ملحق هیں جزیرهٔ صندر فولات (؟ هینان Hai-nan) سے گزر کر هم بحر صَنْخ Sankhay [صنحي ؟] (بحر حين) میں پہنچ جاتے هیں، جہال مغرب کے ساتھ تجارت کی عظیم الشان منڈی خانفو Khānfū (هانک چو Hang-chu كينشن) واقع هـ ـ الشّيلا، السّيلا (کوریا) اور جزائر واق واق (؟ جاپان) کے متعلق عربون کا علم بهت محدود اور مبهم تها . . .

هم جوں جوں مشرق اور جنوب کی طرف بڑھتے جاتے هیں همیں اندازہ هوتا ہے که بحرالهند سے

متعلق دسویں صدی کے عربوں کے تصورات زیادہ مبہم اور ان کے بیانات کی تاویل زیادہ غیر یقینی ھوتی چلی گئی ہے۔ کئی ایک مقامات پر انھوں نر محض اپنر یونانی پیشروؤں کی تقلید کی ہے۔ مزید برآں انھوں نے خود اپنے بحری سفروں کے احوال سے استفادہ کیا ہے۔ مختلف مآخذ سے حاصل کی هوئی سعلومات کو پوری طرح سمجھنر اور ان کی بنا پر یہاں کی ایک واضع تصویر پیش کرنے سے وہ قاصر رھے ھیں۔ بعض اوقات ان کے بیانات سے یہ ظاہر هوتا هے گویا بحرالهند، بحر ظلمات میں مدغم هوگیا هے، جس کے بارے میں روایت هے که راه گم کرده ملاح همیشه یهان بهٹکتر رهتر هیں۔ بعض مصنفین کی را مے یہ ھے که بحر هند بحیرهٔ اسود (یا البحر النزفتی) سے ملا ہوا ہے اور اسی طرح بعض تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی ایشیا اور جنوبی افریقه آپس میں ملر هو ہے هیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ الواق واق کے نام کا اطلاق جاپان (یا سماٹرا، قب حددو العالم، ص ۲۲۸) پر بھی ھوتا ھے اور مدغا سکر پر بھی۔ الادریسی بھی اس خیال کی تائید کرتا ہے اور اس کے نزدیک جزائر زابع سر زمین زُنْج کے بالمقابل واقع ہیں.

ایرانی اور عرب موسمی هواؤں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے بعری سفر کا آغاز خلیج فارس سے کیا کرتے تھے۔ وھاں کی اھم بندرگاھیں سیراف اور صحار ھیں۔ معلوم ھوتا ہے کہ اھم تریں تجارتی مراکز میں ایک تو سر زمین زنج تھی، جہاں تاجر الزّابج تک سے بحری سفر کر کے آتے تھے ناجر الزّابج تک سے بحری سفر کر کے آتے تھے نوآبادی بنا) اور دوسرے خود الزابج، جس کے روابط چین سے قائم تھے۔ ایک بغاوت (۱۳۲۸ میم ۱۸۸۸) کے دوران میں کینٹن کے تباہ و برباد هو جانے کے بعد چین سے مسلمانوں کی تجارت بالکل ختم

هو گئی (ابو زیدالحسن السیرانی، در G. Ferrand: بعد: مروح، ۷۰ ۷۰ موردی: مروج، ۳۰۰ تا ۳۰۰)، لیکن المسعودی: مروج، ۳۰۰ تا ۳۰۰)، لیکن ابن بطوطه کے سفر نامے سے معلوم هوتا ہے که منگولوں کے عہد میں یه تجارتی تعلقات کسی قدر بحال هوگئے تھے.

مآخذ: (۱) BGA؛ ۱: ۲۸ تا ۳۹ و ۲ (باراول): ه ستا ایم و ۲ (باردوم): ایم تا وه و س: ۱۰ تا و و ۵: ۳۸ ببعد، ۸٦ ببعد و ۸: ۱ ه تا ۵، (۲) اليعقوبي، ١: ٢٠٠ ببعد؛ (م) المسعودى: مروج، ١: ٣٠٠ تا ١٨٣٠ ه ٣٢ تا ه ٩٩ ؛ (٣) بزرگ بن شهر يار : عجائب الهند (طبع Van der Lith) مع فرانسيسي ترجمه از M. Devic) لائدن ١٨٨٣ تا ١٨٨٦ع)؛ (٥) القرويني، طبع : Reinaud (7) 177 4 1.7:1 Wüstenfeld Introduction، در ابوالفداء: تقويم، ترجمه، ص ccclxxvii Relations de voyages : G. Ferrand (2) cdxlv 5 et textes géographiques arabes, persans et turks 'relatifs à l'Extreme-Orient du ville au xville siècles ج ر و ۲، پیرس ۱۹۱۳ تا ۱۹۱۳ (مکمل مطبوعه)؛ Voyage du marchand arabe : وهي مصنّف (٨) Sulaymân en Inde et en Chine, rédigé en 851, 'suivi de remarques par Abû Zayd Hasan (vers 916) پیرس ۱۹۲۲ (مترجمه و طبع Relation : J. Sauvaget de la Chine et de l' Inde بيرس ٨٣٩ ع، بمدد اشاريه)؟ Le Tuh fat al-Albāb de Abū : وهي مصنف (٩) יבו אר יוֹא יבן Hāmid al-Andalūsī al-Gharnāti ص رو تا ۱۱۱، ۲۰۵ تا ۲۰۸؛ (۱۰) وهي مصنف : Instructions noutiques et routiers arabes et portugais ישרים אואו זו יו אי איים אואו זו ides XVe et XVIe siècles Persian Navigation : هادی حسن (۱۱) هادی لندن ١٦٨ وع، ص ٥٥ تا ١٦٨؛ (١٢) حدود العالم،

Arab: G. F. Hourani (۱۳) بالخصوص اشاریه الف: Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Prinston Oriental Studies در Early Medievel Times :T. A. Shumovsky(۱۳): ۱۲۲۱ من ۱۹۰۱، ماسکو ۱۹۰۱،

## (D. M. DUNLOP J R. HATMANN)

بحران: (بعض کے نزدیک بعران) مدینهٔ منوره سے کچھ فاصلے پر موضع الفرع کی جانب بنو سلیم کے علاقر میں حجاز کا ایک مشہور مقام، جہاں سونے کی کان (معدن) تھی جو ایک معزز صحابي حضرت الحجاج بن علاط بن خالد البَهْزي م كي ملکیت تھی ۔ اسی مقام پر حضرت عبداللہ بن جَحْش رخ کے سُریّہ میں ان کے دو ساتھیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رض اور حضرت عتبه بن غُزوان رض، کا ایک اوفت گم هو گیا تھا اور وہ اس کے تعاقب میں ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔اس مقام کی اهمیت اسلامی تاریخ میں اس لیر ہے کہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سھ کے آخر میں قریش کے اراد ہے سے نکلے، اور مدینۂ منورہ میں حضرت ابن ام مکتوم<sup>رخ</sup> کو اپنا نائب مقرر کیا۔آپ بحران کے مقام تک پہنچے، لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی ۔ آپ<sup>م</sup> وہاں دو ماہ (ربیع الآخر اور جمادی الاولی) قیام فرمانے کے بعد مدینر واپس تشریف لر آئر ـ البلاذری اور بعض دیگر مؤرخین نر غزوهٔ بنو سلیم اور غزوهٔ بحران میں التباس پيدا كر ديا هي (انساب الاشراف، ١: ٣١١) -بعض نے مدینے سے روانگی کی تاریخ میں بھی اختلاف كيا هـ(المعبر، ص ١١٢).

مآخذ: (۱) ابن حبيب: المحبر، ص ۱۱: (۲) ابن حبيب: المحبر، ص ۱۱، (۳) ابن حزم: جوامع السيرة، ص ۱۰، ۱۰۳: (۳) ابن سعد: وهي مصنف: جمهرة انساب العرب، ص ۲۹۳: (۳) ابن سعد: الطبقات، ۱/۲: ۲۲: (۵) ابن سيد الناس: عيون الأثر،

۱: ۳.۳ ؛ (۲) ابن القيم : زاد المعاد، ۲ : ۹۱ ؛ (۵) ابن خلدون : تاريخ ابن كثير : البداية و النهاية، ۳ : ۳ ؛ (۸) ابن خلدون : تاريخ (اردو ترجمه، از شيخ عنايت الله، مطبوعهٔ لاهور، ۱ : ۳۰۰) ؛ (۹) ابن هشام : السيرة، ۳ : ۵ ؛ (۱) البلاذرى : انساب الاشراف، ۱ : ۳ ۱ ، ۳ س ۲ ، ۱ (۱) الديار البكرى : تاريخ الخميس، ۱ : ۲ س ؛ (۲) المقريزى : امتاع الاسماع ، تاريخ الخميس، ۱ : ۲ س ؛ (۲) المقريزى : امتاع الاسماع ، سعجم البلدان (مادهٔ بحران) .

(عبد القيوم)

بخرق: جمال الدین محمد بن عمر بن مبارک \*

بن عبدالله بن علی العمیری العضرمی الشافعی، جنوبی
عرب کے عالم اور صوفی ۱۳۸۹ه ۱۳۸۹ عسی بمقام
سیوون پیدا هوے اور انهوں نے ۳۹ هم ۱۹۳۸ء میں
هندوستان میں وفات پائی۔ عدن اور زبید میں
تحصیل علم کرنے کے بعد کچھ دن کے لیے وہ شعر
کے قاضی هوے، پھر عدن میں آباد هو گئے اور وهاں
کے عامل امیر مُجان کے مقربین میں داخل هو گئے۔
کے عامل امیر مُجان کے مقربین میں داخل هو گئے۔
کے بعد وہ هندوستان چلے گئے اور وهاں انهیں گجرات
کے سلطان مظفر شاہ کی سرپرستی حاصل هو گئی،
لیکن تھوڑے هی دنوں کے بعد دربار کو خیرباد
کمنا پہڑا اور احمدآباد میں وفات پائیی۔ شاید
انهیں زهر دیا گیا .

(٥) التَّبْصِرَةُ أَلاَ حُمَد يَّةٌ فِي السَّيْرَةِ النَّبُويَّة؛ (٦) تَرْتِيب السُّلُوكُ الى مَلَك المُلُوك (قب براكلمان، ر: ١٩٨٨)؛ (ع) العَرْوَةُ الوَّثْقَى، مع شرح العَدْيَقَةُ الآنِيَّةُ (براكلمان: تَكَمُّلُهُ، ٢: ٥٥٥)؛ تلخيصات: (١) الأَسْرار النُّبَويُّة، اختصار الأَذْكار النَّوويَّة، يعنى حليَّةُ الأَبْرار (براكلمان، ١: ٣٩٤)؛ (٢) ذَخْيَرة الاخْوَان، اختصار كتاب الاستغناء بالقُرآن، (؟)؛ (٣) مُتعَة الأسماع، اختصار الاستاع في أحكام السَّمَاع للاَّدْنُوي: (براكلمان: تکمله، ب: ٢٠)؛ علاوه ازين انهون نے العسکری کی كتاب الأوائل (براكلمان: تكمله، ١: ١٩٣٠)، السَّخاوي كي المقاصد العَسَنة (براكلمان، ٢: ٣٠) اور الْمَنْذُرِي كِي الْتَرْغَيْبُ وَ التَّرْهَيْبِ (براكلمان، ١: ٢٢٢) كى بهى تلخيص كى: شروح: (١) العَقيْدَةُ الشَّافعَّية، الیافعی کے مشہور قصیدے کی شرح (براکلمان، ۲: ٢٢) ؛ (٢) تعفة الأحباب وطرفة الأصحاب، الحريري كي مُلْحَة الاعراب كي شرح (براكلمان [: تكملة]، ١ : ٨٨٠)؛ (٣) نَشْرُ الْعَلَم في شَرْح لامية العجم (سركيس، ص ٣٠٥؛ جو در حقیقت الصفدی کی شرح کی تلخیص هے)؛ ابن مالک کے لامیَّةً الأَفْعال کی شرح (وہی کتاب؛ قبّ براکلمان، ۱: . . ، و تکمله، ۱: ۲۰ مزید برآن انھوں نے حساب، علم ھیئت اور طب پر چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لکھے ھیں۔ ان کا نمونۂ کلام العيدروس اور السُّقّاف نے دیا ہے (دیکھیے نیچے) .

مَآخِذ : (۱) براكامان Brockelmann : تكمله، ب: مره ببعد؛ (۲) العيدروس: النُّورالسَّافر، ص سه، تا ۱۰۱؛ (۳) السَّقَّاف: تاريخ الشعراء الحضرمية، ١: ١٢١ ببعد؛ (۸) سركيس، عمود ۳۲ه ببعد.

(O. Löfgren)

بَحْرِين : رَكَ به البحرين .

🚓 ُ الْبَحْرَ بْن : (= دو سمندر [ دو دريا])، كاثنات اور

اس کی ترکیب سے متعلق ایک تصور، جو قرآن مجید میں پانچ جگہ آیا ہے (ایک جگہ حالت رفعی میں [: وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرُن ....]، ٥٥ [الفاطر] :١٢). [ان دو سمندروں کے متعلق قرآن سجید ميس كما كيا ه : (وَ مَا يَسْتُوى الْبَعْرُنِ هٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَابِئْ شَرَابِهُ و هٰذَا مُلْحُ آجَاجُ ﴿ وَمُ [الفاطر] : ١٢)=اور دونون دریاً برابر نهیں، ایک تو شیریں خوش ذائقه هے اور ایک کھاری تلخ؛ و هُو الّذی مَرَجَ البَحْرَيْنُ هُذَا عَذْبُ فُراتُ وَ هُذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَّا بَرْ زَخًا وَّ حَجْرًا مَّاهُ جَبُورًا (٥٧ [الفرقان]: سه) = اور وهي قادر مطلق هے جس نے دو سمندروں (یا دریاؤں) کو آپس میں ملادیا، ایک کا پانی شیریں اور خوش ذائقه ہے اور ایک کا کھاری کڑوا، پھر دونوں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل اور روک رکھ دی که دونوں باوجود ملنے کے الگ رہتے ہیں؛ اور همر ایک سمندر سے تازہ گوشت اور زیور نکالا جاتا ہے اور ان کی سطح پر جہاز نظر آتے ہیں۔ وَ مِنْ كُلٍّ تَاكْهُـُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وْ تَسْتَخْرُجُـُونَ حَلْيَةً تَلْبَسُوْ نَهَا ۚ وَ تَرَى الَّفُلْكَ فَيْهُ مَو اخْرَ لَتُبْتَغُوا مِنْ فَضْله و لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٥ [الفاطر]: ١٢) = اور تم هر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتر ھو اور زیور نکالتے ھو، جسر تم پہنتر هو اور تم کشتیوں کو اس میں دیکھتے هو که وه پانی کو پهاژتی هوئی چلتی هیں تاکه تم روزی ڈھونڈو اور تاکہ تم شکر کرو ۔ اسی طرح سورة الرحمن (ه ه : ۱۹ تا ۲۲) سين دو سمندرون كا ذكر کر کے فرمایا کہ ان سے موتی اور مونگا نکلتا ہے]۔ الطبرى نر ٥٠ [الفرقان]: ٥٥ كي تفسير مين لكها ہے کہ تازہ اور شیریں پانی سے بارش اور دریاؤں کا پانی مراد ہے اور کھاری اور تلخ پانی سمندر کا ہے . دونوں بحروں کے درمیان ایک حـد فاصل ہے حِسِ بَرزَخ (٢٥ [الفرقان]: ٣٥؛ ٥٥ [الرّحمن]: ٢٠)

اور حَاجِز (۲۷ [النمل] ۲۱) کہا گیا ہے۔ علما نے اس تصور یا اصطلاح (البحرین) کی کئی طرح تشریح کی ہے ۔ منجملہ ان کے ایک رائے یہ ہے کہ ایک بحر آسمان پر ہے اور ایک زمین پر اور ان دونوں کے درمیان ایک روک حائل ہے (الطبری: تفسیر، ۲۷ درمیان ایک روک حائل ہے (الطبری: تفسیر، ۲۷ قسیر، ۲۷ قریب تر ہیں اور ان میں بھی غالب رائے یہ ہے کہ ایک بحر سے بحر متوسط اور دوسرے سے بحر هند من ادے ہے میں میں بحر احمر بھی شامل ہے .....

ذو بحروں کے مقام اتصال، مجمع البحرين کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک جگه آیا ہے (۱۸ [الكَمْف]: ٦٠) ـ بعض مفسرين نے اس سے بحر فارس اور بحر روم [یا بحر اردن اور بحر قلزم] کے اتصال کا مقام مراد لیا هے (البیضاوی، الطبری، النسفی، الزمخشرى وغيره) ـ دوسروں نے بحرين سے دو بحر مراد لير هين، جو باب المندب [رك بان] ير بحر اردن اور بحر احمر کے مقام اتصال پر یا آبنا ہے جبل الطارق پر ملتر هين (مثلًا القرطائي) ـ جيسا كه ونسنک Wensinck نر لکھا ہے (مادّة الخضر، در 11): "ایک دور از کار توجیه یه هے که البحرین سے مراد حضرت موسی اور حضرت خضر علیهما السلام کی ملاقبات ہے، کیونکہ یہ دونوں بحر حکمت تهر"؛ [نيز ديكهير الشوكاني: فتح القدير، س: ٢٨٥؛ ابو الاعلى مودودى: تفهيم القرآن ، بذيل آيت مذكورة بالا].

فتح قسطنطینیہ کے بعد محمد ثانی نے ''سلطان البرین و البحرین'' کا لقب اختیار کیا اور یہ ان القاب میں بھی شامل ہے جو بعد کے سلاطینِ آلِ عثمان نے استعمال کیے .

[ترکی امیر البحر سیدی علی رسمیس اپنی کتاب عظر کے فرمانرواؤں کے درمیان ایک چھوٹے سے مرآۃ الممالک میں ایسے مقامات کی خلیج فارس قطعۂ زمین کی ملکیت پر اختلاف چلا آتا ہےجو میں نشان دہی کرتا ہے جہاں آب شور کے شمال مغربی قطر میں الزّبارَۃ کے گرد واقع ہے۔

نیچے آبِ شیریس کے چشمے ہیں اور جن سے وہ خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا تھا ۔ موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتدا میں وہ بھی خلیج فارس کے انھیں چشموں سے پانی حاصل کرتی تھی ۔ بعد میں ظہران میں کنویں کھود کر پانی حاصل کیا گیا (تفہیم القرآن، س: ۱۵۸۸).

تفاسیر [مثلاً الطبری، البیضاوی؛ الزمخشری؛ الرازی؛ السوکانی؛ الطبری، البیضاوی؛ الزمخشری؛ الرازی؛ السوکانی؛ الطنطاوی؛ امیر علی ؛ سواهب الرحمن؛ السرف علی تهانوی : بیان القرآن؛ ابوالاعلی مودودی : تفهیم القرآن؛ عبدالماجد دریا آبادی : تفسیر ماجدی]؛ تفهیم القرآن؛ عبدالماجد دریا آبادی : تفسیر ماجدی]؛ (۲) وهی مصنف : J.H. Kramers (۲) وهی مصنف : Geography and او کسفر در (۱۵) وهی مصنف : The Legacy of Islam او کسفر در (۱۵) وهی مصنف : ۱۹۳۵ و کسفر در (۱۵) وهی مصنف : ۱۹۳۵ و کسفر در (۱۵) وهی مصنف : ۱۹۳۵ و کسفر در (۱۵) وهی مصنف : ۱۹۳۸ و کسفر در (۱۵) و کسفر در (۱۵) و کسفر در ۱۹۳۸ و کس

(و اداره W.E. Mulligan)

البَحْرَيْن: (=بَعْرَيْن) خليج فارس ميں ايک \*⊕
رياست، جو جزيزہ نماے قطر اور سعودی عرب كے
درميان واقع اسى نام كے ايک مجمع الجزائر پرمشتمل
هے۔ علاوہ ازيں اس ميں جزيروں كا ايک اُور مجموعه
بهى شامل هے جو قطر كے مغربى ساحل پر واقع هے
اور جس كا سب سے بئرا جزيرہ حوار هے ۔ البحرين اور
قطر كے فرمانرواؤں كے درميان ايک چھوٹے سے
قطعة زمين كى ملكيت پر اختلاف چلا آتا هےجو
شمال مغربى قطر ميں الزّبارة كے گرد واقع هے۔

[البحرين كا مجموعي رقبه ٢٣١ مربع ميل هـ.]

البحرین کے نام کے بارے میں عربی مآخذ میں مختلف توجیہات ملتی هیں، جن میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ اس کی اصل اب تک نامعلوم ہے۔ زمانۂ قبل اسلام اور ابتدا اسلام میں اس نام کا اطلاق مشرقی عرب پر هوتا اسلام میں القطیف اور الحَجر (موجودہ الحساء؛ رک به الاحساء) کے نخلستان شامل هیں۔ آگے چل کسر یه نام محض اس مجمع الجزائر کے لیے مخصوص هو گیا جو ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع مخصوص هو گیا جو ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع فی قبر قبہ حصّۂ تاریخ، جو ذیل میں درج ہے).

سب سے بڑا جزیرہ (جو عربی کے قدیم مآخذ مين أُوَال يا أَوَال [قُبُ ياقوت، ١: ٥٩٥] اور آج كل البحرين كهلاتا هے) تقريبًا تيس ميل لمبا اور زياده سے زیادہ بارہ میل چوڑا ہے۔ اس کا دارالحکومت المنامة، جو شمال مشرقي ساحل پر واقع هے، ڈیڑھ میل لمبر ایک سنگ بسته راستر کے ذریعے شمال مشرقی جانب المُعَرَّق کے جزیرے اور شہر سے ملا هوا هے دوسرے جزیرے یه هیں: (١) سترة [البحرین کے مشرق میں؛ تین میل لمبا، ایک میل چوڑا]، حماں سے تیل لادنر کا ایک پخته گھاٹ سمندر کے اندر تك حلا كيا هے ؛ (م) النّبيّه صالح [=النّبي صالح، قب 11 - ع]؛ (٣) أمّ الصّبان؛ (٣) جدًا (جهال بهلي پتھر کی کان تھی اور اب مجرموں کی اصلاح کے لیے قيد خانه هے) اور (٥) ام نَعْسان، جسے اب النّعْسان بھی کہتر ھیں =[یه البحرین کے مغرب میں واقع ہے اور ساڑھے تین میل لمبا، اڑھائی میل چوڑا ہے.]

یہاں کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے حالانکہ یہاں اوسطاً صرف سات سینٹی میٹر سالانہ بارش ہوتی ہے ۔ یہاں کئی بہنے والے چشمے (عیون) ہیں، جن سے بڑے جزیرے کے نصف شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ زلاق سے جُو تک ایک قوس کی شکل میں پھیلے

هو مے قطعے کی آب پاشی هوتی ہے۔ اس قطعے میں مقابلة زیادہ وسیع پیمانے پر زراعت کی جاتی ہے۔ کئی دوسرے جزائر کی بھی یہی کیفیت ہے۔خلیج فارس کے کھاری پانی کے درمیان ساحل کے قریب هی میٹھا پانی بھی چشموں (کواکب) سے پھوٹتا ہے ۔ کھجور، برسیم (alfalfa) ہے فصفصہ) اور سبز ترکاریاں یہاں کی خاص پیداوار هیں۔ دوده کے لیے کچھ گائیں یھی پالی جاتی هیں.

ارضیاتی نقطهٔ نظر سے دیکھا جائے تو جزیرہ البحرین کی شکل ایک لمبوترے کوہانی قبّے کی سی ہے، جو ته نشسته چٹانوں سے بنا ہے ـ جزیرے کے وسط میں ایک بارہ میل لمبا، چار میل چوڑا طاس ھے، جس میں سے الدَّخَّان کی پہاڑی ابھر کر کوئی ساڑھے چارسوفٹ کی بلندی تک جا پہنچی ھے۔ تیل نکالنے کا کام بحرین پیڑولیم کمپنی (Bapco) کے هاته میں ہے جو امریکی سرمایه داروں کی ملک ھے ۔ ١٣٦٤ه / ١٩٨٨ء سے تيل كى اوسط پيداوار تین هزار پیپر، روزانه هے مگر ''بیکو'' کے تیل صاف کرنے کے کارخانے میں دو لاکھ پیپے تیل روزانه صاف کیا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ حصه خام تیل کا ہے، جو سعودی عرب سے سمندر کے زیر آب نلوں کے ذریعے جہازوں میں بھر کر بھیجا جاتا ہے۔ "بپکو" کے دفاتر اور غیر سلکی عمل کے سكونتي مكان العوالي سين هين.

قبل ازیں بحرین کی سب سے بڑی صنعت صدف گیری تھی، لیکن اب اس کی جگه تیل نے لے لی ھے ۔ پہلے یہاں موتی نکالنے والی تقریبًا پانچ سو کشتیاں اسی کام میں مصروف رھتی تھیں، لیکن مسلم ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۲۹ء کی بینالاتواسی کساد بازاری اور جاپانی مصنوعی موتیوں کے روز افزوں رواج کے باعث ان موتیوں کی قیمت بہت گر گئی، چنانچہ ابگنی کی چند کشتیاں موتی نکالنے کا کام کرتی ھیں،

بہرحال ماھی گیری آج بھی بہت سے لوگوں کی روزی کا ذریعہ ہے ۔ بیشتر مجھلیاں جوار بھاٹے کے وقت سمندر میں باڑ لگا کر پکڑی جاتی ھیں۔ کشتی سازی، کشتیوں کی سرمت، بادبان سازی اور جال بنانے کا شمار اب بھی یہاں کی چھوٹی صنعتوں میں ھوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مٹی کے برتنوں، سفیدی اور پلاستر کی صنعت بھی ہے .

تجارت درآمد و برآمد کو مزید فروغ دینے کے لیے ۱۳۷۷ هرام ۱۹۰۸ میں یہاں ایک آزاد بندرگاہ کھول دی گئی۔ سامان تعیش کے سوا ھر مال پر بحساب قیمت پانچ فی صد محصول عائد کیا گیا۔ ہر ۱۳۵۵ هراه مور ۱۹۰۵ میں خُورالقُلیعُه کے گمرے پانی سے سمندر تک ایک نہر کھود کر ایک بہترین قدرتی بندرگاہ تیار کی گئی ۔ المحرق میں ایک ھوائی اڈا بھی ہے، جہاں مقررہ نظام کے مطابق تمام بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کے طیارے اترتے ھیں۔ بین الاقوامی فضائی کمپنیوں کے طیارے اترتے ھیں۔ اس کمپنی میں گورنمنٹ بھی حصه دار ہے اور اس کے جہاز خلیج فارس کے بہت سے مقامات پر اس کے جہاز خلیج فارس کے بہت سے مقامات پر آتر جاتے ھیں۔

[بحرین کی کل آبادی . . . ، ۱ و ا هے ا کسٹھ فی صد لوگ المنامه [آبادی . . . . ۲ ا المحرّق اور الحدّ کے شہروں میں آباد هیں ۔ یہاں کی آبادی میں ایرانی، هندوستانی اور پاکستانی نیز (تین هزار کے قریب) یورپین اور امریکی شامل هیں ۔ مسلمان یہاں کی کل آبادی کا ۹۹ فی صد هیں، جن میں سے تقریباً آدھے شیعه (بیشتر جعفری اثنا عشری اور کچھ شیخی) هیں اور باقی، جن میں اور کچھ شیخی) هیں اور باقی، جن میں اور کچھ حنبلی هیں ۔ سنّی آبادی برڑے برڑے اور کچھ حنبلی) هیں ۔ سنّی آبادی برڑے برڑے شہروں میں ہے اور شیعه زیادہ تر ایسے دیہات میں آباد هیں جہاں زراعت هوتی ہے ۔ سعودی عرب

کے مقامات القطیف اور الحساء میں آباد شیعوں کی طرح یہاں کے شیعہ بھی بعارنة (واحد : بعرانی ) کہلاتے ھیں ۔ التباس سے بچنے کے لیے البحرین کے سنّی عموماً اپنے لیے اب بحرینی کی نسبت استعمال کرتے ھیں ۔ معلوم ھوتا ھے کہ شیعہ اس علاقے کے قدیم باشندوں کی اولاد ھیں اور اس مفروضے کو تسلیم کرنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ وہ ایرانی النسل ھیں ۔ البحرین کے سنّی یا تو عرب ھیں یا ان عربوں کی اولاد جو کبھی ساحل ایران پر سکونت پذیر تھے ۔ مؤخرالذ کر ھوالہ Huwala

تاریخ: تقریباً نصف صدی سے محققین البحرین کی ابتدائی تاریخ کا سراغ لگانر کے لیر مدفنوں کے ان تودوں کو کرید رہے ھیں جو بڑے جزیرے کے نصف شمالی حصر میں بکھرے پڑے ھیں اور تعداد میں غالبًا ایک لاکھ ھیں۔ ہوم رھ / ومروء میں کیپٹن ڈیورنڈ E. Durand نر ایک بڑے تودیے کو اور چند چھوٹر چھوٹر تودوں کو کھودا ۔ اس کے بعد دوسرے تودے مسٹر اور مسز بنٹ T. Bent بعد پریڈیو F. Prideaux اور کارنوال P. Cornwall نے کھودے۔ میکر E. Mackay نرکھدائی کے بعد مختلف نمونوں کے ایک سلسلہ مقاہر کے بارے میں معلومات فراهم کیں۔ متعدد تودے، جن میں سے ایک غالباً کسی قسم کا مندر رها هوگا، آثار قدیمه کی اس سهم کے ارکان کے زیر مشاہدہ و مطالعہ رہے جو ڈنمارک سے آئی تھی ۔ اس جماعت نے ۱۳۷۳ ھ/۳ ہ و عمیں گلوب P. Glob اور بتی T. Bibby کی قیادت میں اپنا کام شروع کیا ۔ قدیم کھدائی کرنے والوں کا خیال تھا کہ یہ مقبرے فینیقیوں کے وقت سے چلر آ رہے هيں، ليكن اب عام طور پر يه نظريه قابل قبول نہیں رھا ۔ جو چیزیں ان تودوں سے برآسد هوئی هیں یا ڈنمارک کے اهل سهم کو دوسرے

مقامات، مثلاً برباد شدہ پرتگالی قلعے \_ قلعة عجاج \_ اور لبوھے کی بنی ہوئی اشیا، مہر لگانے کے پتھر، اور لبوھے کی بنی ہوئی اشیا، مہر لگانے کے پتھر، سنگ جراحت کے برتن، ہاتھی دانت کے ٹکڑے اور ایسے گلی تابوت شامل ہیں جن پر رال کی ته چڑھائی ہوئی ہے ۔ ایسے ہی مقبرے وسطی نجد میں اور ساحلِ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہیں، چنانچه القطیف کے شمال میں جاوان کے مقام پر ایک بہت بڑے مقبرے کی کھدائی ۱۳۵۱ھ/ ۱۹۵۲ میں وڈال F. Vidal نے کی تھی، اور اس کا زمانه میں وڈال ایک بھگ متعین کیا گیا ہے ۔ ایسے علاقوں میں تودوں کی پھیلی ہوئی کثیر تعداد علاقوں میں تودوں کی پھیلی ہوئی کثیر تعداد مدت دراز سے چلی آتی ہے۔ بہت سے تودے یقینا حدی تودے یقینا جاوان کے تودوں کے مقابلے میں بہت پرانے ہیں.

کئی ایک فضلا اس بات میں رالنسن H. Rawlinson (در ۱۸۸۰، ۱۹۸۶) کے هم نوا هیں که البحرین وهی مقام هے جسے عراق کی میخی دستاویزات میں دلمن Dilmun بتایا گیا هے، لیکن ان دونوں کا ایک هونا یقینی طور پر ثابت نہیں برهوا، مثلاً S. Kramer کا جنوب معربی ایران میں هونا سب سے زیادہ قرین قیاس هے .

یونانی اور لاطینی مآخذ میں قدیم ساحل البحرین کے متعلق بہت کم معلومات ملتی ھیں۔ اتنا پتا چلتا ہے که وھاں بندرگاہ گرھا Gerrha اتنا پتا چلتا ہے که وھاں بندرگاہ گرھا تھی، لیکن اس کی بھی صحیح جائے وقوع معین نہیں کی جا سکی۔ جنوبی عرب کے جو چند ایک کتبات اب تک دستیاب ھوے ھیں ان سے بھی اس علاقے کی تاریخ قبل اسلام کے بارے میں ھماری معلومات میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں ھوتا.

البته عرب کی عوامی روایات میں البحرین کے

کچھ گم شدہ عرب قبائل کا نشان ملتا ہے۔ قدیم تاریخی قبائل میں سے بنی قعطان کے قبیلۂ الازد کا ذکر آتا ہے، جس کے بہت سے افراد عمان میں منتقل ہو گئے۔ اس کے دیگر افراد تنوخ کے قبائلی وفاق میں شامل ہو گئے، جسے کہا جاتا ہے کہ البحرین میں تشکیل دی گئی تھی۔ بعد کے تارکان وطن تمیم، بکر اور تغلب جیسے عدنانی قبائل کے متوسلین میں سے تھے، جن میں سے بکر اور تغلب نے میسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلّی الله عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلّی الله عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلّی الله عیدالقیس زیادہ تعداد بنو عدنان کے قبیلۂ عبدالقیس میں زیادہ تعداد بنو عدنان کے قبیلۂ عبدالقیس ارک تھی۔

اردشیر اوّل کے زمانے سے البحرین میں ساسانیوں کے عمل دخل کا آغاز ہوا، چنانچہ جب نبی کریم صلّی اللہ علیه و سلّم نے العلاء رقم بن الحضرمی کو مشرق کی طرف مہم پر بھیجا تو البحرین ایک ایرانی مرزبان کے ماتحت تھا۔ زمانۂ ردّۃ [رک بان] میں جب که البحرین کے لخمی حکمران نے خلافت کی اطاعت سے سرتابی کی تو بنو عبدالقیس کے بہت سے افراد الجارود رقم (جوعیسائی سے مسلمان ہو ہے تھے) کی زیر قیادت اسلام پر ثابت قدم رہے۔ العلاء نے باغیوں کو الحساء میں بر ثابت قدم رہے۔ العلاء نے باغیوں کو الحساء میں بر ثابت قدم رہے۔ العلاء نے باغیوں کو الحساء میں بر ثابت قدم رہے۔ العلاء نے باغیوں کو الحساء میں بر ثابت قدم رہے۔ العلاء نے باغیوں کو الحساء میں بر ثابت قدم رہے۔ العلاء نے باغیوں کو الحساء میں بر ثابت بیار کر کے جزیرۂ داریس، جو القطیف کے مقابل ہے، با پہنچیں، بلکہ غالباً اوال میں بھی داخل ہو گئیں.

پہلی صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی میں خارجیوں نے نجدہ بن عامی [رك بان] اور ابوقدیک [رك بان] کی زیر قیادت البحرین میں اپنے اقتدار کا ایک می کر قائم کیا ۔ عیسائیت اور یہودیت ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی اور نسطوری عیسائی بھی ابھی تک خاصے سر گرم عمل تھے، چنانچہ ۲۵۲۹ میں انہوں نے دارین میں ایک مذهبی مجلس منعقد کی ۔ آئندہ صدی میں یہاں عباسی حکومت قائم

ہوئی، لیکن عربی مآخذ یہ بتانے سے قاصر ہیں مجمع الجزائر کے لیے کب استعمال ہونا شروع ہوا کہ اس علاقے میں اس کی حدود اور اقتدار کی کیا كيفيت تهي.

> فتنهٔ زَنْج [رك بان] كے بانی علی بن محمد نر، جو غالبًا عبدالقيس كي نسل سے تھا، عراق جانر سے پہلے البحرین میں شورش برپا کی۔ ۲۸۱ھ/ ہموم-موم میں البحرین کے عباسی عامل سحمد ابن نـور نے عمان کی اباضی امامت کے خلاف فوج کشی کی .

قرامطه [رکه به قُرْمُطی] کو البحرین کی بدوی اور شہری دونوں طرح کی آبادی میں جاں نثار پیرو مل گئے ۔ ۲۱۵ه/ . ۹۳ عمیں حجر اسود مکّه معظمه سے البحرین لایا گیا، جہاں وہ بیس سال تک پڑا رھا۔ ۸۸/۸ ۳۷۸ وعد ۹۸۹ عسين المنتفق كي فتح سے ا كرچه قرامطه کی کمزوری ظاهر هو گئی، لیکن اس کے پينسٹھ سال بعد جب ناصر خسرو سياحت كرتا هوا البحرين پهنچا تو وهال کا نظم و نسق ابهی تک انهیں کے هاتھوں میں تھا ۔ . هم ه/ ۸ ه ، ۱ - ۹ ه ، ۱ ع مين ابو البَهْلُولُ العَوَّام بن الرَجَّاج نے، جو بنو عبدالقیس میں سے تھا، اوال میں عباسی خلیفد کے نام پر دوباره صحیح العقیده اسلامی حکومت قائم کر کے قرامطہ کو دعوت مبارزت دی ۔ بنو عُقیل [رك بآن] کے قبيلہ عامر ربيعة كو جو قرامطه كي طرف سے اس جزیرے کا نگہبان تھا، القطیف کے بالمقابل واقع جزیرہ کُسکوس کے قریب ایک بحری لڑائی میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد چند سال کے اندر اندر قرامطه پر همیشه کے لیے زوال آ گیا۔ یه زوال الحساء کے ایک نئے شاهی فرماں روا خاندان یعنی عبدالقیس کے بنی عَیون [رک بان] کا مرهون منت تها، جنهیں سلاجقهٔ عراق کی اعانت بھی حاصل تھی.

گو اس کی کوئی صحیح تاریخ نہیں بتائسی جا سکتی که البحرین کا نام "برعظیم" کے بجا ہے اس

جو اس کے قریب ھی واقع تھا، لیکن سہولت اسی میں رہے گی کہ البخرین کی تاریخ کو ان جزیروں تک محدود رکھیں جن پر آج کل اس نام کا اطلاق هوتا ہے.

جزائر البحرين پر اپنے اوائل عهد هي ميں بنی عیون کی حکومت قائم هوگئی، جنهوں نر مختلف ادوار میں القطیف کو اپنا دارالحکومت بنایا ۔ حب عامر ربیعہ کی سرکشی کے باعث بنی عیون کے اقتدار کو ضعف پہنچا تو البحرین مشرقی خلیج فارس کے جزیرہ قیس کے بنی قیصر کا باج گزار ہو گیا۔ ٩٣٣ م ١٢٣٥ مين البحرين اور القطيف پـر فارس کے سَلْغُری اتابک ابدوبکر بن سعد کی فدوج نے قبضه كرليا، ليكن ٢٥٦ ه/١٥٥ مين عامر ربيعه کی ایک شاخ بنی عصفور کے تحت البحرین آزاد اور خود مختار هو گيا.

طیبیه، یعنی جزیرهٔ قیس کے سرمہر آوردہ تاجر، البحرين كو دوباره اپنر جزيرے كے حلقة اقتدار ميں لر آئر، لیکن جب مزید مشرق کی جانب هرمز جدید کو عروج هوا تو ان کی سیادت پر زوال آ گیا۔ تقریباً ۲۰۰۱ه ع کے قریب هرمز کے حکمران تَهُمْ تُمَّ [كذا، تهمتن؟] ثاني نر جزيرة قيس اور البحرين دونوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس کے كوئى پندره سال بعد هرسز كا فرمانروا توران شاه خود البحرين آيا ـ موجوده دارالحكومت المنامه كا ذکر پہلی مرتبه اسی زمانے میں ملتا ہے.

نویں صدی هجری/ پندرهویں صدی عیسوی کے وسطمين عامر ربيعه مين ايك نيا فرمانروا خاندان جبريه [رك بآن] پيدا هوا ـ أُجُود بن زامل اس كا سمتاز ترين شيخ تها ـ اس نر البحرين كو اپني سلطنت مين شامل کر لیا اور مالکیوں کو شیعوں پر غلبه حاصل کرنر میں مدد دی ۔ اس بدوی فرمانروا کے شاندار دور

حکومت میں البحرین کی شہرت مصر اور پرتگال جيسر دور دراز علاقو*ن تک پهنچ گئی*.

پرتگالی . ۹۲ ه/۱۰۱۰ هی میں بحر هند سے البحرين بهنچ گئے تھے، ليكن اس پر ان كا قبضه چند سال بعد اس وقت هوا جب انهوں نے هرمز سے رشته اتحاد قائم کر کے آجُود کے چچا مُکرم کو شکست دی ۔ ان کی حکومت وقفوں کے ساتھ تقریبًا اسی سال تک قائم رهی اور اس دوران سین ان کا انحصار زیاده تر ان ایرانی سُنیوں پر رها جنهیں وهاں کا گورنر مقرر کیا جاتا تھا ۔ دسویں صدی هجری / سولھویں صدی عیسوی کے وسط میں عثمانی ترکوں نے خلیج فارس میں پرتگالی قیادت کو للکارا، لیکن ان کے امیر البحر، جو نظم و نسق سے کہیں زیادہ بحری جنگوں کے ماهـر تهر، البحرين مين كسى جگه مستقل قبضه برقرار نه رکه سکر.

۱۱۱۱ه/ ۱۹۰۶ عدین شاه عباس اول کے عمد میں ایرانیوں نے البحرین لے لیا اور چند وقفوں سے قطع نظر اس بر ڈیٹھ سو سال سے زیادہ قابض رہے۔ ایرانی قبضے کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دوران میں ایرانی اثرات بھی پوری شدت کے ساتھ کار فرما رہے ھوں گے اس لیے که وھاں کے انتظامی امور اکثر هواله Huwala یا ان عمربون کے هاتھ میں رهتر تھر جو ساحل ایران پر آباد تھے، جیسے بارھویں صدی هجری/ اٹھارھویں صدی عیسوی میں طاہری کے جبارہ اور ہوشہر کے ناصر اور نصر آل مذكور.

ع ١١٩٥ مر ١١٩٥ مين احمد بن خليفه نے، جو بنو عتبه (العتوب)، يعنى ان عربوں ميں سے تھا جو ترک وطن کر کے پہلے نجد سے کُویْت اور پھر قَطَر میں الزَّبارہ کو نقل مکانی کر گئے تھے، نصر آل مذكوركو البحرين سے نكال ديا اور خاندان خليفه کی سلطنت و هاں قائم کی، جو آج تک قائم ہے۔ ا ۱۳۱۰ ۱۳۱۸ء میں عیسائیت اپنی رسمی شکل

البحرين کے مستعد تاجروں نر، جن کے هاتھ میں موتیوں کی قیمتی تجارت تھی،خلیج فارس کے اس تجارتی اقتدار کے لیے جو حال هی میں مسقط کے قبضے میں آیا تھا، اس کا مقابلہ شروع کیا، جس سے برافروخته هو کر آئنده پینتالیس برس تک مسقط کے اباضي فرمانروا برابر البحرين پر حملر كرتر رهـ-پهلا حمله ١٢١٦ه/١٨٠١ءمين هوا - اس مين نجد کے آل سعود نے آل خلیفه کی مدد کی، لیکن آل سعود کا سیاسی اقتدار وهان زیاده عرصے قائم نه رھا، اس لیرکہ البحرین کے مالکی رجعان رکھنے والے سنی کسی طرح بھی محمد بن عبدالوهاب کی حنبلیت کے حامی نہیں ہو سکتر تھر .

١٢٣٥ه / ١٨٦٠ سين آل خليفه نے حكومت برطانیه سے معاهدات کا ایک سلسله شروء کیا، جن کی بدولت ۱۳۳۲ه / ۱۹۱۳ء تک البحرین پوری طرح برطانیہ کے زیر حمایت آ گیا اور ایک طرف تو اس کے خارجی معاملات پر پورا اختیار برطانیہ کے ھاتھ میں آ گیا اور دوسری طرف اس کے قدرتی وسائل کی ترقی کے جمله حقوق اسے حاصل هو گئے ۔ ایران کی طرف سے برطانیہ کے اس اور افزوں اثر و اقتدار کے خلاف احتجاج کرتر هوے ایک صدی سے زیادہ عرصہ هونے کو آیا ہے اور آج بھی حکومت ایران البحرین کی سیادت کا پورے زور سے دعوٰی کر رھی ہے۔ اگرچہ عثمانی ترکوں نے ساحل عرب اور قطر پر تیرهویں صدی هجری / انیسویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں قبضه کرلیا تها اور اس طرح پہلی جنگ عظیم تک البحرین کو اپنر گھیرے میں لیر رکھا، تاهم وهاں بسرطانوی اقتدار کی سوجودگی کے باعث وہ ان جزیروں کو اینی سلطنت میں شامل نه کر سکے.

ایک هزار سال سے زیادہ غائب رهنے کے بعد

میں دوبارہ البحرین میں نمودار ہوئی جب کہ American Dutch Reformed Church کے مبلغوں نے وہاں اپنا ایک اڈا قائم کیا۔ ۱۹۳۱ھ/۱۳۵۱ گیا۔ میں مرکزی جزیرے میں تیل دریافت کیا گیا۔ خلیج فارس کے عربی ساحل پر واقع ان علاقوں کا یہ پہلا کنواں تھا جہاں تیل کے ذخائر بکثرت پائے جاتے ھیں .

تک البحرین خلیج فارس کا سب سے بڑا بحری اڈا تھا۔ ۱۳۹۰ه/ ۱۳۹۰ سے بڑا بحری اڈا تھا۔ ۱۳۹۰ه/ ۱۳۹۰ عیبی خلیج فارس میں برطانیه تھا۔ ۱۳۹۰ه/ ۱۳۹۰ عمیں خلیج فارس میں برطانیه کے پولیٹیکل ریڈیڈنٹ کا صدر دفتر بھی بوشہر سے البحرین منتقل کر دیا گیا۔ ۱۳۹۱ه/ ۱۳۹۱ء میں شیخ سلمان نے یہاں کی حکومت سنبھالی اور میخ سلمان نے یہاں کی حکومت سنبھالی اور ماہ ۱۹ میں اس نے سعودی عرب کے شاہ سعود کے ساتھ ایک دوستانه معاهدہ کیا، جس کی رو سے دونوں ملکوں کے درمیان سمندری حد معین کر دی گئی۔ اس کی رو سے جزیرہ نماے عرب کے سواحل سے ٹکرانے والے سمندروں کی پہلی بار واضح حد بندی عمل میں آئی.

[البحرين كا موجوده حكمران شيخ عيسى بن سلمان الخليفه (ولادت: ٩٣٣ ء؛ مسند نشينى: ٢ نومبر ١٩٦١ء) اپنے خاندان كا گيارهوان فرمانروا هـ ـ انتظاميه كا سربراه سيكرٹرى هـ - حكومت كـ مختلف اهلكار مشاورتى مجالس كى مدد سے يہاں كا نظم و نسق چلاتے هيں - چارشهرون اور دو جزيرون ميں بلدياتى ادارے قائم هيں، جن كے نصف اركان منتخب اور نصف ناسزد كيے جاتے هيں - ١٩٦٠ميں چونتيس لڑكوں كے اور سوله لڑكيوں كے مدرسے موجود تهے - رعايا كا علاج مفت كيا جاتا مدرسے موجود تهے - رعايا كا علاج مفت كيا جاتا هوتى هـ - ١٩٩٠م عيں كل آمدنى تقريباً ساڑه هوتى هوتى هـ - ١٩٩٣م عيں كل آمدنى تقريباً ساڑه مسات كروڑ پونڈ تهى].

مآخذ: (الف) عربی، فارسی اور ترکی: (۱) البلاذری: فتوح؛ (۲) البهمدانی؛ (۳) حَمید بن رزیق: النّت البین، مترجمهٔ G. Badger بندن (۲) ابن بطوطه: سفرنامه؛ (۵) ابن حوقل؛ (۲) المسعودی: صوح الدّهب؛ (۷) ابن حوقل؛ (۲) المسعودی: صوح الدّهب؛ (۷) الناصر خسرو: سفرنامه، طبع Schefer پیرس ۱۸۸۱ء؛ (۸) الطبری: تذکرة الملوک، طبع V. Minorsky به ۱۹۰۱ء؛ (۹) یاقوت: معجم البادان، بامداد اشاریه؛ (۱۱) امین الریحانی: ملوک العرب، بار دوم، بیروت ۱۹۲۹ء؛ (۱۱) حمد بن الریحانی: ملوک العرب، قاهره به ۱۹۳۵، (۱۲) محمد بن محمد النّبهانی: مختیح الاخبار، قاهره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ه؛ (۱۳) محمد النّبهانی: التحقیة النّبهانیة، قاهره ۱۳۵۳ه؛ (۱۳) محمد النّبهانی : التحقیة النّبهانیة، قاهره ۱۳۵۳ه؛ (۱۳) محمد النّبهانی : التحقیة النّبهانیة، تاهره ۱۳۵۳ه؛ (۱۳) محمد النّبهانی : التحقیة النّبهانیة، تاهره ۱۳۵۳ه؛ (۱۳)

الم نار دوم، المفاه الم المفاه المفا

(د) البحرين كي سوجوده كيفيت ( ١٩) برطانوی بحریه: A Handbook of Arabia؛ لنڈن ۱۹۱٦ - ۱۹۱۵ عن (س.) وهي اداره: Irag and the Persian Gulf ، لنڈن Persian Gulf C. Aitchison بار پنجم، ج ۱۱، طبع of Treaties کلکته ۱۹۳۳ء؛ (۲۸) حکومت بحرین اور بحرین پٹرولیم کمپنی کی سالانه رپورٹیں؛ (۳۳) C. Belgrave، : J. Belgrave (mm) : 19th ( JCAS ) Welcome to Bahrain ، بار سوم، بحرين ٢٥٩٥: Revue Egyptienne de לנ J. Brinton (פיס) : O. Careo ( ~7 ) : 19 ~ ' Droit International : V. Chirol (مد) : ١٩٥١ للذن Wells of Power النكن عام؟ Fifty Years in a Changing World بالنان Parsia : G. Curzon (سم) بالمراع : La golfe persique et les: M. Esmaîli اسمعيلي (٣٩) : A.Faroughy، پیرس ۳ ۳ م : ( . ه) فروغی ales de Bahrein ، The Bahrein Islands نيويارک ۱ ه و ۱ ء ؛ (۱ ه) برطانوي Handbook on the Persian Gulf: محكمة خارجه الندن ۱۹۰۳ ؛ ( L. Fraser ا در JCAS در British Documents on the Origins of (07):519.A the War ج ، 1، حصة ٢٠ طبع و H. Temperley لنظن ، H. Temperley استان ، R. Hay

Eastern : H. Hazard (00) : 1900 'MEJ ) : H. Hoskins (مم) :ديوهيون ۲۰۹۰ (۲۰ ، Arabia British Routes to India، نيويارک ۱۹۲۸؛ (۷ ه) وهي S. Longrigg ( 09 ) : 51907 9 51902 'MEJ Oil in the Middle East النشاق (٦٠) Gazetteer of the Persian Gulf, Omân: J. Lorimer (مر) إدر المارة (مر) أكته مرور تيا ورورع؛ (مرر) نڈن ، انڈن ، History of the Indian Navy : C. Low Remarks on the Tribes, Trade and : L. Polly (31) Resources Around the Shore Line of the Persian Gulf FINAR Transactions of the Bombay Georg. Soc. 13 :A. Rihani (٦٣) مر F. Qubain (٦٣) Around the Coasts of Ar. بوسٹن ۱۹۳۰: Selec- (۹۰): ۱۹۳۰ بوسٹن tions from the Records of the Bombay Govt. ج من بمبئی ۱۹۰۶؛ (۲۲) A. Toynbee G. Kirk وغيره: Survey of Int'l. Affairs) لنذن عروباء و ما بعد : U. S. Hydrographic Office (ما بعد : (ما الله عليه ) Directions for the Persian Gulf ، بار چهارم، واشنگٹن Transactions of Bombay לנ R. Whish (אר) בי R. Whish (אר) : S. Zwemer (79) := 1 AT. 'Geog. Soc. Arabia نيويارک ، ۱۹۰۰

ایرانی دعوی: (۵) ایرانی دعوی: (۵) ایرانی دعوی: (۵) ایرانی دعوی: (۵) ایرانی دعوی: (۵) ایرانی دعوی: (۵) ایرانی 
 $(e^{|c|})$  W.E. Mullignan פ G. Rentz)

البخریة: مصر میں مملوکوں کا ایک فوجی دسته ـ یوں تو ایوبی سلاطین میں سے بیشتر کے هاں مملوک ملازم تھے، لیکن انھیں کثیر تعداد میں سلطان الصّالح نجم الدین ایّوب (۱۳۳۵ / ۱۳۳۰ اس نے تا ۱۳۳۵ / ۱۳۳۹ هی نے بھرتی کیا ۔ اس نے دشت قبعیاق اور اس کے نواحی علاقوں کے ترک غلاموں کے مسلم منڈیوں میں امنڈ آنے سے فائدہ اٹھایا اور ان کی ایک منتخب 'فوج رکاب' بھرتی کر لی، جس میں آٹھ سو سے ایک ھزارتک اسپ سوار هوتے تھے ـ یه وہ خانه برباد ترک تھے جنھیں (چنگیزی) مغول کی پیش قدمی نے اپنے آبائی وطنوں سے نکال باھر بھینکا تھا ۔ ایوبی سلطان نے مذکورۂ بالا دستے کا بھینکا تھا ۔ ایوبی سلطان نے مذکورۂ بالا دستے کا جھاؤنی دریا ہے نیل (بحر النیل) کے کنارے جزیرۃ الروضۃ میں قائم کی تھی .

البحرية نے اپنے قيام کے بالکل ابتدائی زمانر ھی سے ممالیک کے ایک عسکری معاشرے کی تمام ایجابی اور سلبی خصوصّیات کا مظاهره شروع کر دیا، یعنی ایک طرف تو بیرونی حملوں اور دوسری طرف اندرونی خلفشار کے مقابلے میں غیر معمولی فوجی استعداد، شجاعت اور اتحاد كا مظاهره ـ المنصوره (١٢٦٠هـ/١٢٩٩) اور عين جالوت (٥٦٠ه، ١٢٦٠ع) کی جنگوں میں فتح کا سہرا انھیں کے سر ہے، لیکن مؤخرالذ کر لڑائی سے چھے سال قبل ان کی صفوں میں ایسا انتشار پیدا هوا تها که ان کی هستی تک معرض خطر میں پڑ گئی تھی ۔ جب انھیں میں سے ایک شخص ایبک سلطان هو گیا تو چند هی دڼوں بعد انھوں نے اسے معزول کرنا چاھا، مگر ناکام رهے ۔ اس کشمکش میں ان کا سردار اقطای مارا گیا اور ان کے تقریبا سات سو افراد کو مصر سے فرار ہوکر شام کے متعدد ایوبی فرمانرواؤں اور ایشیاہے کوچک کے سلجوق حکمرانوں کے ہاں ملازمت اختیار

کرنی پڑی .

ایبک کی وفات کے بعد البحریہ کے جلاوطن مملوک چھوٹے چھوٹے گروھوں میں مصر واپس آگئے، لیکن چونکہ یہ لوگ اب عمر رسیدہ ھو چکے تھے اور ان کی تعداد بھی کم ھو گئی تھی، لہذا انھیں پہلے سی وقعت پھر کبھی حاصل نہ ھوسکی۔ ان کے آخری فرد نے ۱۰٫۵ھ/۱۰۰۰ءمیں وفات پائی ، بہر حال بحریہ کا نام نویں صدی ھجری/ پندرھویں صدی عیسوی تک چلتا رھا، کیونکہ اس کا اطلاق شام کے مختلف محافظ دستوں پرکیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اور بالخصوص سطان قلاؤن کے عہد میں ان قلعوں کی حفاظت کے فرائض اصلی بحریہ کے سپاھی انجام دیا کرتر تھے.

البحریه کی اهمیّت اس حقیقت میں مضمر هے که اس کی تشکیل بالآخر مملوک سلطنت کے قیام پر منتج هوئی ۔ مگر مملوک بادشاهی کے ابتدائی عمد (۱۳۸۸ه/ ۱۳۵۰ء) کو، جس میں قیچاقی عنصر کا غلبه تها، ''عمد بحریه'' سے موسوم کرنا صحیح نہیں ۔ مملوکی مآخذ میں اس عمد کو عام طور پر ''دولة التّرک'' لکھا هے تاکه اسے چرکسی عمد (۱۳۸۸ه/ ۱۳۸۲ء تا ۱۳۸۲ه/ اسے چرکسی عمد (۱۳۸۸ه/ ۱۳۸۲ء تا ۱۳۸۲ه/ بدرکش) کمهتے هیں، ممیّز رکھا جائے.

Le régiment : D. Ayalon (۱) : مآخذ ه ۱۹۰۲ 'RÉI ، در Bahriya dans l'Armée Mamelouke ، در Bahriya dans l'Armée Mamelouke ، والمرادة المرادة ال

بَحْرِیّه: صحرالے لیبیا میں نخلستانوں کا ایک ، مجموعہ ـ بحریہ صحرالے لیبیا کا انتہائی شمالی علاقہ ہے ـ واحـات بحریّة (نیز صیغه واحـد میں)، یعنی شمالی نخلستانوں کیو واحـاتِ قِبْلیّة، یعنی

جنوبسی نخلستانوں\_داخله [رَكَ بَاں] اور خارجـه [رك بان] \_ سے متميز كيا جاتا هے ـ ان دونون مجموعوں کے درمیان ایک چھوٹ سا نخلستان فَرَفْرَة يا الفّرافره واقع هے (جسے بعض لوگ داخله هي میں شامل کرتر هیں) - البکری اور الیعقوبی نے اسے الفَرْفَرُون لکھا ہے۔مذکورۂ بالا تین بڑے نخلستانوں میں امتیاز قائم رکھنے کے لیے انھیں واح اولی، واح وسطی اور واح قصوٰی بھی کہا جاتا ھے۔ واح اولی بحریه ہے، جسے واح صغری بھی كمترهين - اسم بعض اوقات البهنسية بهي كمتر هیں، کیونکه یمان اهل بَمْنَسا کی آمد و رفت رهتي تهي ـ بمنسا الصعيد اور بمنسا الواحات مين بہت پہلر، یعنی البکری (المغرب، ص ۱۸) کے زمانے سے فرق کیا جاتا ہے۔ Dictionnaire: Boinet Bey Gèographique کے مطابق بحریه صوبة المنیا کا ایک ضلع ہے۔ اس کی آبادی چھے ھزار ہے اور یه مندرجة ذيل چار قصبوں پر مشتمل هے: الباويط، القصر، منديشة اور الذبو.

دوسرے نخلستانوں کی طرح بحریّہ بھی انتہائی زرخیز ھونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ قرون وسطٰی میں یہاں کی کھجور اور منقٰی کی بڑی شہرت تھی۔ علاوہ ازیں یہاں اناج، چاول، نیشکر اور بالخصوص نیل کی کاشت ھوتی تھی اور پھٹکری اور سبز توتیا بھی یہاں پایا جاتا تھا، اگرچہ سؤخرالذکر کے خاص بحریّہ سے دستیاب ھونے کا ذکر نہیں آتا کیونکہ اس قسم کی معلومات میں سبھی نخلستانوں کا مجموعی طور پر حوالہ ملتا ہے۔ اس نخلستان کی شادابی اور زرخیزی کا باعث وہ گرم چشمے ھیں جن میں مختلف کیمیائی اجزا پائے جاتے ھیں .

بحریه کی تاریخ کے متعلق هماری معلومات بہت قلیل هیں ۔ کہا جاتا ہے که ۳۳۲ه/ ۹۳۳۰ میں یه نخلستان ایک بربری امیر عبدالملک

ابن مروان کے زیئر ترکی آزاد و خود مختار تھے۔
فاطمی دورِ حکومت میں ایک مصری عامل ابو صالح
کا فام سننے میں آتا ہے۔ المقریزی اور القلقشندی
کے زمانے میں، یا یوں کہیے کہ مملو کسوں کے
عہد میں، یہاں کا نظم و نسق بسراہ راست مرکزی
حکومت کے ساتحت نہ تھا بلکہ جاگیرداروں
کی وساطت سے چلایا جاتا تھا۔ ان نخلستانوں کو
تقریبًا ھر دور میں عرب اور بربر بدوؤں کے قزاقانہ
حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات زیادہ جنوب
کے نخلستان (اور غالبًا بحریہ بھی؟) شاھان نوبیہ
کی تاختوں کے ھدف بنے۔ صرف ادوار حاضرہ میں ان
نخلستانوں کے مصری حکومت سے گہرے روابط قائم
ھوے ھیں۔ گزشتہ صدی کے ساتویں عشرے میں
سیاحوں کا وھاں آگیر جانا ھوا ہے.
سیاحوں کا وھاں آگیر جانا ھوا ہے.

قدیم زمانوں میں ان نخلستانوں کی اهمیت آج
کل کے مقابلے میں یقینا بہت زیادہ هو گی، چنانچه
اهلِ روبا کے تعمیر کردہ کئی قدیم مندروں اور چھٹی
صدی عیسوی کے ایک کلیسا کے کھنڈر اس کی گواهی
دیتے هیں ۔ قبطی گرجا سے ظاهر هوتا ہے که یه
زمانهٔ مابعد میں بھی خاصی مدت تک نہایت آباد رها۔
سنا جاتا ہے که مسیح علیه السلام کے ایک حواری
کا جنازہ بیلوں کی جوڑیوں پر تابوت میں رکھ کر
ایک باوقار جلوس کی صورت میں شہر کے بازاروں میں
نکالا جاتا تھا ۔ بلا شبه یہاں حواری سے یا تو سینٹ
بارثلمی St. Bartholomew مراد هیں (چنانچه البکری،
مراد هی روایت کی اسی کے مطابق اصلاح کرنا)
هوگی یا غالباً سینٹ جارج St. George یا دونوں.

مآخل: (۱) البكرى: المغرب، طبع de Slane م مآخل: (۱) البكرى: اللادريسى: المغرب، ص مرر ببعد؛ (۲) الادريسى: المغرب، ورق ۹۳ الف، ۵۱ الف؛ (م) المعقربزى: المخطط، ۱: ۳۳۳ ببعد؛

(ه) القلقشندي (مترجمة وستنفلث Wüstenfeld)، ص ١٠٠٠؛

(C.H. BECKER)

بَحْر يّه : [بحرى بيزه يا بحرى فوج].

(۱) عہد بنی فاطبہ تک عرب بحرید (۱) دیکھیے تکملہ (۱ آ) لائڈن، طبع دوم)].

(٢) مماليک كا بحريه: بحيرة روم مين مسیحی یورپ کا بحری تفوّق مسلّمه طور پـر قائــم ہو جانر کے بہت عرصہ بعد مملوک سلطنت وجود میں آئی، لیکن اس سلطنت کے سارمے دور میں یہ تفوق أور بهي مستحكم هوتا گيا ـ ان حالات مين مملوك سلاطین کو اس امر کا کچھ زیادہ موقع نہ سل سکا کہ وہ اپنی ہستی کا ثبوت پیش کر سکیں۔ ہمارے مآخذ میں ان بحری سرگرمیوں کا ذکر صرف اس وقت نمایاں طور پر ملتا ہے جب هم ١٦٤٥ / ١٢٤٠ میں قبرص پر سلطان الظّاهر بیبرس کے ناکام حملے، یا ۱۳۳۳ ع میں قبرص اور جزیرهٔ ردوس Rhodes پر سلطان بَرْسُبای کی سهمات، نیز ۹۱۳ ۸ / ۱۵۰۰ اور ۹۲۱ھ/۱۰۱۰ء سی پرتگالیوں کے خلاف بحری معرکہ آرائیوں کا تذکرہ پڑھتے ھیں۔ ان سے قطع نظر ایسی سرگرمیوں کا حال شاذ و نادر هی دیکهنر میں آتا ہے؛ لہذا سوجودہ معلومات کی بنا پسر سملوکی بحری بیڑے جیسے بھی تھے، ان کی تاریخ یا ان کی ہیئت اور فرائض کے متعلق کچھ لکھنا محال ہے۔ مملوک بحریہ کے بعض فنّی پہلوؤں کے مآخذ کے

حوالے کتابیات میں دیرے جائیں گے.

بایں همه مملوکی مآخذ میں بحریه سے متعلق فتی معلومات فراهم کرنے میں جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی بڑی حد تک یوں هو جاتی ہے کہ ان کے ذریعے همیں ان معاشرتی اور نفسیاتی اسباب سے گہری آگاهی حاصل هوتی ہے جو بحریه کے بارے میں ممالیک کی روش کے ذمے دار تھے ۔ چونکه یه اسباب کسی طرح بھی صرف مملوک معاشرے تک محددود نه تھے، لہذا ان کا مطالعہ قرون وسطی معید کی عام اسلامی تاریخ کے مطالعے میں بھی مغید ثابت هو سکتا ہے.

یہاں مندرجۂ ذیل دو موضوعوں پر مختصر بحث کی جائے گی جو ایک دوسرے سے بہت مربوط بھی ھیں: (الف) بحریہ سے ستعلق سملو کوں کا طرز عمل اور اس کے نتائج؛ (ب) اپنی بندرگاھوں اور ساحلی استحکامات سے متعلق ان کی حکمت عملی .

(الف) جیسا که ایک اسپ سوار عسکری جماعت سے توقع ہو سکتی ہے ، سمندر کے متعلق سملوکوں کی روش نہایت منفیانه قسم کی تھی ـ بيبرس اول تک اس کُلیر سے مستثنی نبه تھا حالانکہ اسے عام حربی مسائل پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی اور دوسرے مملوک سلاطین کی به نسبت اس نر بحریه پر کمیں زیادہ توجه دی؛ چنانچه اس کے عہد میں مملوکوں کی بحری قوت اپنے انتہائی عروج پسر پمھیج گئی تھی۔ ١٢٧ء سين اللمسون (Limasol) کے ساحل کے سامنر جب اس کا بیڑہ تباهی سے دو چار ہوا تو اس نیر شاہ قبرص کو ایک خط لکھا جس میں اس نر خشکی پر حاصل ہونر والی سواروں کی فتح کی برتری اور فضلیت نشتی رانوں کی بحری کامیابی پر جنائی تھی۔ پھر مسلمانوں کی قوت اور یورپی مسیحیوں کی بحری طاقت کے درسیان اصلی فرق کو ان مختصر

مگر جامع الفاظ میں واضح کیا تھا کہ تم گھوڑوں کا کام جہازوں سے لیتے ہو اور ہم جہازوں کا کام گھوڑوں سے لیتے ھیں (سلوک، ۱: ۱ مه وه، حاشیه ۳) ـ اسی بحری شکست کی خبر ملنے پر اس کا فوری رد عمل بھی کچھ کم بصیرت افروز نه تھا۔ اس نر خدا ہے عز و جل کا شکر ادا کیا که اس ذات پاک نے اتنی کثیر فتوحات دینر کے بعد نظر بد کو صرف اسی قدر اجازت دی که ایسا هلکا ساچشم زخم اسے پہنچائر! کیونکه اپنی تمام بری فوج کو نظر بد سے بچانے کے لیے اسے صرف چند جہاز اور ان کا عمله بھینٹ چــرهانا پڑا اور یه جهازی بهی فقط فلاّحین اور عوام پر مشتمل تھے (الخطط، ۲: ۱۹، سلوک، ۱: " Patrologia Orientalis السَّمِج السَّديد، در ۱۲: ۱۲ ) - اس میں کوئی کلام نہیں کے متذكرة الصدر لوگوں سے بلند تر طبقے اور حیثیت کے افراد بھی بحریہ میں ملازم تھے، لیکن اغلب یه هے که ان میں مملوک شامل ثه تھی، جنھیں بلند ترین معاشرتی طبقر مین شمار کیا جاتا تھا۔ جب اللمسون Limasol کے ساحل پر مملوکی بیڑہ برباد ھوا تو مملو کوں کے سب بحری سردار بھی فرینکوں (Franks) نر اسیر کر لیر۔ ان میں تینوں بندرگاھوں۔ سکندریه، دمیاط اور روزیته\_کے رئیس (یا کپتان) بھی شامل تھے ۔ قیڈیوں کے ناموں کی ایک طویل فہرست ابن شدّاد الحلبي کی مشہور سوانح بيبرس میں محفوظ ہے (کتاب خانهٔ سلیمیه، ادرنه، عدد ١٥٥٥، وقائع ٦٥٣ه؛ قب تركى ترجمه، از شرف الدين يلتقايا، استانبول ١٨ ١ ع، ص ٣٨، جس میں ناموں کی فہرست حذف کر دی گئی ہے)۔ اس فہرست میں کسی ایک مملوک کا بھی نام نہیں ہے اور ان تمام قیدیوں میں سے کوئی شخص

زندگی تحریر کیر جاتر ـ صرف یمی نمین ، مملوک عہد کے تاریخی ادب میں سوانح عمریاں اور تذکرے ہزاروں کی تعداد میں ملتر ہیں ، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی بحری کماندار کے نام سے معنون نہیں ۔ المقریزی کا قول که "اسطولی" ( ی بحریه کا آدمی) کا لقب سلطان صلاح الدین کے بعد ایوبی عهد حکومت میں باعث توهین سمجها جاتا تها (خطط، ۲: <sub>۱۹۲</sub>) سملوکی عمد پر بھی ا صادق آتا ہے.

لکڑی اور دھاتوں کی قلّت و کم یابی بھی مملو کوں کی بحری قوت کے ضعف کا بڑا باعث ہوئی ۔ مصر کے ''جنگلات''، جو همیشه سے نہایت تھوڑ ہے رقبر پر محدود تھے، مملو کوں کے عہد میں غفلت و ہے پروائی کے باعث عملاً ختم ہو گئے۔شام کے شمال مغربی حصّے اور بیروت کے نواح میں کچھ چھوٹے چھوٹے جنگلات تھے، جہاں سے جہاز بنانے کی لکڑی مل جاتی تھی۔ نیویں صدی ھجری / پندرھویں صدی عیسوی کے وسط میں مملوک سلاطین الجون سے بڑی مقدار میں عمارتی لکڑی منگواتے تھے، جو که جنوب مشرقی اناطولیه میں واقع ہے۔ یہ لکڑی ان کے اپنر جہازوں میں بھاری فوج کے زير حفاظت درآمد هوتي تهي ـ معاصر مؤرخين يورپ سے عمارتی لکڑی کی درآمد کا ذکر شاذ و نادر هی کرتے هیں حالانکه اس کی مقدار یقینا معقول هوگی. مملو کوں کی ساری سلطنت میں خام لوہے کا واحد مخزن بیروت کے قرب و جوار میں ایک چھوٹی سی کان تھی، جس کی ساری پیداوار مقامی کارخانهٔ جهاز سازی هی میں صرف هو جاتی تهی۔ دوسری دهاتی سلطنت بهر میں ناپید تهیں.

جہاز سازی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خام مسالے کا یه فقدان یا قلّت تهی، تاهم یه بهی بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کے حالات اس نفرت و اعراض کے مقابلے میں جو سملوکوں۔

کو سمندر سے تھی بالکل ثانوی حیثیت رکھتی تھی. حقیقت یه هے که سملوکوں کا کوئی مستقل بحری بیڑہ سرمے سے موجود ھی نہ تھا۔ جب کبھی ان کے ہاں کوئی چھوٹا سا بیڑہ تیار کیا جاتا تو اس کا مقصد محض یه هوتا که فرینک بحری ڈاکوؤں کے نقصان رساں اور ذلّت آمیز حملوں کے حواب میں قرار واقعی انتقامی کاروائی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نئے بیڑے کے تیار ھونے تک پہلا بیڑا مدتوں پہلے معدوم هو چكتا تها اندرين حالات صحيح معنى میں کسی بحری فوج کو ملازمت میں رکھنا ناممکن تها، لهذا يه ام هرگز لائق تعجب نهين كه فرینک (Franks) جب چاهتر مسلمانوں کے سواحل پر ڈاکے ڈالتر اور پھر بغیر نقصان اٹھائر واپس چلر جاتر تهر ـ يه حملر مسلمانون پر عموماً ہے خبری میں کیے جاتے تھے اور جب کبھی وہ اپنے حملے کا اعلان بھی کرتے تھے تو عمومیا اس سے فریب دينا مقصود هوتا تها.

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا مملو کوں کی بحری قوت آور بھی ہے حقیقت ھوتی گئی، نہ صرف اس لیے کہ سلطنت میں عام زوال آ گیا تھا بلکہ اس لیے بھی (اور بڑی وجہ یہی تھی) کہ بحری جنگ میں آتشیں اسلحہ کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رھا تھا۔ بحیرۂ روم میں فرینکوں کا مسلم سواحل پر دباؤ شدید تر ھو گیا۔ادھر بحر ھند میں جدید قسم شدید تر ھو گیا۔ادھر بحر ھند میں جدید قسم کے بحری جہازوں کے جھوٹے چھوٹے پرتگائی ہیڑے، جو اعلی درجے کے توپ خانے سے مسلع ھوتے تھے، جو اعلی درجے کے توپ خانے سے مسلع ھوتے تھے، ان مملوک جہازوں کو بلادقت تباہ کر ڈالتے جو ان مملوک جہازوں کو بلادقت تباہ کر ڈالتے جو ان مملوک جہازوں کو بلادقت تباہ کر ڈالتے جو ان مملوک جہازوں کو بلادقت تباہ کر ڈالتے جو ان مملوک جہازوں کو بلادقت تباہ کر ڈالتے جو ان مملوک جہازوں کے بلادقت تباہ کر ڈالتے ہو ان کی صدیوں کے لیے اقوام یورپ کے تسلط کا راستہ ھموار کیا.

(ب) مسلمانوں کی بحری قوت پر مسلسل زوال

آرها تها، چنانچه اسی سے مجبور هو کر انهوں نر بصد تامل شامي و فلسطيني بندرگاهو اور ساحل استحکامات کو تباہ کر ڈالا۔ صلیبی جنگوں سے وہ رفته رفته اس نتیجے پر پہنچیے که ان کے بچاؤکی صرف یہی ایک صورت رہ گئی ہے۔ ان استحکامات کی تباھی کا آغاز ایوبیوں کے ھاتھوں ھوا، سگر اسے پایهٔ تکمیل تک پهنجانر کا کام زیاده تر مملو کوں نر سر انجام دیا۔ جنگ حطّین (۸۳ ه/ ۱۱۸۷ع) اور اس کے چند سال بعد رونما ہونے والے واقعات نے مسلمانوں کے رویر میں ایک انقلاب پیدا کر دیا کیونکه اب ان پیر یه ثابت هیو گیا که فرینک خشکی پر ان کے ھاتھوں کامل شکست کھا جانر کے باوجود اپنی بحری فوقیت کی بدولت جنگ کا پانسه پلٹ دینر پر قادر هیں، جنانجه ایوبیوں کی اس حکمت عملی کا آغاز یوں هوا که ۸۵ ه/۱۹۱۱ع میں سلطان صلاح الدین کے حکم سے عسقلان کو منهدم کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک بے مثال عزم کے ساتھ [حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی رهیں].

مملوکوں نے بر سراقتدار آ جانے کے بعد شامی فلسطین کے ساحل پر بنے ھوے تمام استحکامات یکے بعد دیگرے منہدم کرا دیے ۔ یه اقدامات تیرھویں صدی عیسوی کے وسط سے ۲۲؍ ۱۳۲۷ء تک کیے گئے اور اسی دوران میں انھوں نے الاسکندرون کے حوالی میں ایاس بھی فتح کر لیا ۔ کثیر التعداد ساحلی قلعوں میں سے ایک بھی باقی نه بچا ۔ ان میں سے چند ایک کے کھنڈروں پر بروج (مفرد: برج) تعمیر کر دیے گئے، جن کی غرض و بروج (مفرد: برج) تعمیر کر دیے گئے، جن کی غرض و فایت زیادہ تر یہ تھی کہ سمندر پر نظر رکھی جائے اور فرینکوں کی کسی امکانی یورش کے اولیں حملے اور فرینکوں کی کسی امکانی یورش کے اولیں حملے

مزید برآن مملوکوں نے اپنا ساحلی دفاع معکم کرنے کے لیے یہ کوشش بھی کی کہ ساحل کے

آس پاس ان کردوں، خوارزمیوں، ترکمانوں اور یورتوں (Oirats) وغیرہ کو آباد کر دیا جنھوں نے ان کے ملک میں پناہ لی تھی اور واقدیہ کہلاتے تھے ۔ مگر یه کوشش عمومی طور پر ناکام رهی کیونکه واقدیه جلد هی مقامی آبادی میں گھل مل گئے اور ان کی جداگانه حیثیت ختم هو گئی، البته خاصی بڑی مدت تک صرف ترکمانوں کا ساحل کے محافظوں کے طور پر ذکر آتا ہے.

شامی فلسطینی سواحل کے کئی شہر نہایت روال کی حالت میں رہے ۔ ان میں سے بعض تو بالکل نابود ہوگئے اور بعض ماہی گیری کی چھوٹی چھوٹی بندرگاھیں بن کر رہ گئے، البتہ معدود ہے چند ایسے تھے جن کی رونق بہت جلد بحال ہو گئی.

ساحل کا مکمل طور پر تباہ شدہ اور انتہائی ویران حصہ وہ تھا جو صیدا کے جنوب سے شروع ہو کر العریش تک، یعنی اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو فلسطین کے ساحل پر پھیلا ہوا ہے۔ عسقلان، ارسُوف، قیساریۃ اور عثلیث کی بستیاں زمانۂ قریب تک ویران رہیں ۔ حیفا کے احیا کا آغاز سلطنت مملوک کے کئی سال بعد ہوا ۔ اسی طرح یافا اور عکّا سملوکوں کے عہد اور ابتدائی عثمانی دور حکومت تک صرف معمولی سے گاؤں تھے ۔ دور حکومت تک صرف معمولی سے گاؤں تھے ۔ اس تمام علاقے کی مکمل بربادی کا بڑا سبب بلاشبہ یہ تھا کہ ساحل کا یہ حصہ بیتالمقدس کے قریب واقع تھا اور اس سے ملحقہ میدان ہموار اور مقابلۃ وسیع و عریض تھا اور اس لیے یہ سمندر سے فوجیں وسیع و عریض تھا اور اس لیے یہ سمندر سے فوجیں اتارنر کے لیر ایک مثالی جگہ بن گئی تھی.

اس تخریب کے بعد ہیروت اور طرابلس هی ایسے شہر تھے جو تقریبًا جلد هی دوبارہ آباد هو گئے، لیکن پھر بھی ان کے دفاعی استحکامات پہلے کی طرح مستحکم نه بن سکے ۔ مؤرخ صالح ابن یحیٰی لائق تشکر ہے کہ اس کی بدولت ہیروت

کے استحکامات کے متعلق همیں اتنی معلومات حاصل هیں که شام و فلسطین کی اور کسی بندرگاه کی نسبت میسر نہیں۔ اس دفاعی نظام کی جو کمزوریاں اس نے بیان کی هیں وہ فیالواقع نہایت یاس انگیز هیں(تاریخ بیروت، ص ۲۸ تا ۲۸، ۵۸، ۵۲ تا ۲۹، ۵۸، ۵۰، وغیره).

اس کے برعکس مصری ساحل کو بجنسه سلامت رھنر دیا گیا تھا۔ تیرھویں صدی عیسوی کے نصف اول میں تنیس کو مستقلا برباد کر دیا گیا، لیکن دسیاط کو منہدم کرنے کے بعد جلد ھی اسے از سر نو تُعمَين كر ديا گيا ـ مصرى بندرگاهون اور ساحلي استحکامات کو محفوظ رکھنے کے اسباب یہ تھے: (۱) مصر پر صلیبی جنگجوؤں نے بہت تھوڑے تھوڑے اوقات کے لیے حملے کیے؛ (۲) بیرونی ملکوں سے تجارت بحال رکھنا ملک کے وجود کے لیے انتہائی ضروری تھا (بیروت اور طرابلس کے احیا میں بھی اقتصادی مصالح کا بلاشبه فیصله کن دخل تها)؛ (۳) مملوک فوج کے تمام چیده دستے مصر میں (بلکه زیاده صحیح یه مے ھے کہ قاہرہ میں) جمع کر دیے گئے تھے اور دارالحکومت سے وہ مصری ساحل پر کہیں بھی ضرورت محسوس هونر پر فوراً پهنچائے جا سکتر تھر.

مندرجـ بالا بیان سے یه نسیجه نهیں نکالنا چاهیے که سملو کوں کی توجه سصری ساحل پر مبذول رهی ۔ واقعه یـه هے که اسکندریه اور دوسری مصری بندرگاهوں میں بهی ادنی درجے کی فوجیں متعین تهیں، جو ''حلقه'' کہلانے والی روبه تنزّل غیر مملوک جمعیت اور قرب و جوار کے بدویوں پر مشتمل نهایت پرانی وضع کے اسلحه سے مسلّح تهیں۔ کسی شدید خطرے کے موقع پر مملوک سلاطین کو ان بندرگاهوں میں حفاظتی فوجیں متعین کرنا پڑتی تهیں۔ تو وہ محض تهوڑے عرصر کے لیے وهاں ٹهیرتی، تو وہ محض تهوڑے عرصر کے لیے وهاں ٹهیرتی،

حتی که ۱۳۹۵ء میں جب اسکندریه کو فرینکوں کے خوفناک تریں حملے کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد بھی وہاں کے دفاعی نظام میں کوئی مؤثر تبدیلی لانے کی ضرورت محسوس نه کی گئی .

اپنی مملکت کے اندرونی حصوں میں، جن سے میری مراد زیادہ تر شام اور شام و فلسطین کے کو هستانی اقطاع هیں، سملوک سلاطین ایک بالکل مختلف حکمت عملی سے کام لیتے رہے۔ وهاں انھوں نے ان تمام قلعوں کو پورے نظم و ترتیب کے ساتھ از سرِ نو تعمیر کیا جنھیں منگولوں کے هاتھوں یا صلیبی جنگجوؤں سے لڑائیوں کے دوران میں فقصان پہنچا تھا یا منہدم هو گئے تھے، چنانچه ''کی اصطلاح، جو ساحلی علاقوں پر سننے ''قلعہ'' کی اصطلاح، جو ساحلی علاقوں پر سننے میں بھی نہیں آتی تھی، اندرونی علاقے میں میں بھی نہیں آتی تھی، اندرونی علاقے میں بہت دور دراز اور غیر معروف مقامات تکی کے لیے بہت دور دراز اور غیر معروف مقامات تکی کے لیے استعمال هوتی رهی هے.

Osmanli Devleti الف ) (۱) اوزون چرشیلی:

Osmanli Devleti الف ا ۱۹ (۱۱) اوزون چرشیلی:

Teșkilatina Medhal الجه اله ۱۹۹۰ المحتانبول ۱۹۹۱ اله ۱۹۹۰ اله ۲۰۰۰ اله ۱۹۹۰ اله ۱۹۹۰ اله ۲۰۰۰ اله ۱۹۹۰ ال

(ب) مصری (بشمول مملوک) بحریه اور جهاز سازی کے کارخانوں کے بارے میں: (۱) المقریزی: الفطط، ۱۸۹: ۲

مذكورة بالامقالے میں اس کے ملاحظات کے علاوہ دیکھیر (۲) ابن تغری بردی: النجوم (طبع Popper )، ۲ : ۹ ۰ ببعد و ۱۲۲۱ ببعد؛ (م) السخاوى: التبر، ص ۲۱ ببعد، ٨٨ ببعد؛ (س) ابن حجر، مخطوطة موزة بريطانيه، عدد Add. ٢٣٢١، ورق ٣٦١ ب تا مه ٣٠٠؛ بحريد، عمله جهاز، جهازسازی اورجهازون کی تعداد وغیره پر: (ه) ابن مماتی: قوانين الدواوين، ص ٩٣٩ تا ٣٣٠ ؛ (٦) Beiträge zur ·Zettersteen deschichte der Mamlukensultane ص ٥٥ س ١٢ تا ٣٦؛ (٤) المفضّل بن ابي الفضائل: : النَّهج السَّديد، در Patrologia Orientalis النَّهج السَّديد، ۸۲۸ س ۲۰ م ۲۹ س س؛ (۸) ایسوالفنداه : كتاب المغتصر، به: به س ۲۹ تا ۲۹؛ (۹) ابن كثير: البداية، من المعريزي : ١٣ س ١٢ تا ١٩ ؛ (١٠) المعريزي : السلوك، ١: ٥٠ س و تا ١١، ١٤ س ١٩ تا ١١، ٨٠ . س و تا ۱، ۱، ۲ س بر تا ۱، س بر تا بر، مه س مر تا مرا، رهم س رر تا مرا، مهه س م تا س، مرب س س تا . ۱، محمس با تا . ۱، مهم س ۱، س ٨، س ١ ، و ٢ : ٣٣ س ٣ تاه ؛ (١١) اين تغرى بردى : النجوم، قاهره، بن ٨٣ س به تا ع؛ ٢٩ س ، د تا ۱۱ و ۲: ۱۵ س ۸ تا ۱۱، ۲۲۶ س ۸، وهي كتاب (طبع Popper) ים : 199 שתו של . דפר: די אי . 90 ש. ד تا ۲۸ روه س و، ۱۸ س ۱۸ ۱۸ س ر، هروس ۱۸ و ۱ : ۱۳ س ۱ ز تا ۱۰ ، ۲۰۸ س ۱۱۰،۱۲ س ۲۱ ، ۱۲ ٨٨٥ س ۾ تا ١٤٥ ه ٢٤ (حواشي)؛ (١٢) ابن تُغرى بردى : المُّنْهُلِ [الصَّافي]، ب: ورق ٥٠ الف؛ (١٣) وهي مصنّف ب حوادث، ص ابه س به تا ه ۱، ۲ س س ۱۱، ۲۳۲ سه 1 : (م 1) وهي مصنف: التبرء ص يه سه 1 تام 1 : (١٠) ابن الفرات: تاريخ الدول و الملوك، و: ٥٦٥ س ١٦٠؛ (١٦) ابن اياس: بدائع الزهور، طبع Kahle ، م : ١٠٣ س رتا به ۱۲ س ب تا به ۱۹ س به ۱۱ برب س ۱۱ معمس متا و، عمم سمرتا ور، وممس رتا רו דוא ש דו ארדיש ש דו וו דרא ש אום וא

و ۱۰ : ۱۸ س ۱۹ تا ۲۰۰ (۱۱) صالح بن یعنی:

تاریخ بیروت، ص ۳۱ س ۲۱، ۳۳ س ۱۰ تا ۱۰، ۲۳ س ۲۰

۱۱ ۲۰ ۳۰ س ۲۱ ۳۰ س ۲۱ تا ۲۰ ۱۰ ۳۳ س ۲۰

۲۸ س ۲۱، ۲۳ س ۲۱ تا ۲۱، ۱۰۱ س ۱۱، ۲۰۱ س ۱۱،

۲۸ س ۲۱، ۲۳ س ۲۱ تا ۲۱، ۱۰۱ س ۱۱، ۲۰۱ س ۱۱،

۲۸ س ۲۱، ۲۳ س ۲۱ (۱۱) ابن حجر: الدررالكامنة، ۲۰

۲۸ س ۲۱، ۲۳ س ۲۱، (۱۹) القلقشندی: صبح الاعشی،

۳۱ س ۲۱، ۲۰ س ۱ المقریزی: الغطط، ۱: ۲۰ س ۱

تا ۱۸ و ۲: ۲۱ س ۲۱ تا ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ س ۲ تا ۱۰ (۲۱)

الظاهری: رُبدة، ص ۲۰ تا ۱۰ س ۲ تا ۱۰ س ۲ تا ۱۰ در)

عدد العسقلانی: انباء، مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه،
عدد ۱۰ ۸ ۲۰۲۱ مردق ۲۰۳ س ۸ تا ۱۰

#### (D. AYALON)

س عشمانی بعریه: سلطنت عثمانیه کے قیام سے باینزید اول (۱۳۸۹ تا ۱۳۸۹) کے زمانے تک بعیرهٔ مارمورا (Marmara) اور سواحلِ بعر ایجه (Aegean) کا ایک حصه اس کی حدود میں شامل رہا ہے ۔ سمندر کے اُس پار صوبهٔ

روم ایلی پہنچنے کے لیر امارت قرمسی کے بار بردار جمازوں سے کام لیا جاتا تھا، جن کا اڈا جزیرہ نما مے قپوطاغی Kapidaghi کے ساحل پر تھا۔ بحری بیڑے کی ضرورت کا احساس پہلی مرتبه بایزید کے عہد سلطنت کے ابتدائی سنین میں ہوا جب وہ صارو خان، آیدین اور منتشاکی امارتوں پر، جو مغربی ایشیا ہے کوچک کے ساحلی اقطاع میں پھیلی ہوئی تھیں قبضہ کرنے کے بعد بحیرۂ روم تک پہنچ گیا۔مقبوضہ ریاستوں کے بیڑوں سے کام لیا گیا اور اس کے ساتھ ھی گلیپولی (Gallipoli) میں ایک اسلحه خانه بنایا گیا اور بحیرهٔ ایجه میں بحری سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ گلیپولی کو ایک سنجق (ضلم) قرار دیا گیا اور وه عثمانی امارت بحریه (Admirality) کا مرکز بن گیا۔ آگے چل کر چند اور سنجاق بھی اس کے ساتھ ملا دیر گئر اور اس طرح قیتان (قپودان) باشاکی ایالت (صوبه) تشکیل پائے ۔ جہاز سازی صرف گلیپولی تک هی محدود. نہیں تھی بلکہ بحیرہ مارمورہ اور بحیرہ ایجہ کے سواحل پر نیز بحیرہ اسود کے ساحل کے بعض مقامات پر بھی هوتی تھی؛ لہذا بحری سرگرمیوں۔ مين اضافه هوا.

پہلی عثمانی بحری جنگ اهلِ وینس کے خلاف.

۱۹ هم / ۱۹ ۱۹ عبیں هوئی، جس میں عثمانی قپتان پاشا گلیپولی کی سنجق کا حاکم چالی بسے تھا۔

یه لیڑائی جزیرۂ سرسرہ اور گلیپولی کے درمیان کسی مقام پر هوئی ۔ عثمانی بیڑے کو شکست هوئی اور چالی بے مارا گیا ۔ وینس کا امیرالبحر پیترو لوریدانو Pietro Loredano نے آنکھ پر زخم کھایا ۔ دوسرے سال بوزنطی شہنشاہ کی ثالثی سے صلح هو گئی.

اس کے بعد عثمانی بیڑہ برابر ترقی کرتا گیا ۔ پہلے تو اس نے سواحل بحیرۂ ایجہ کے سامنے کے ان۔

جزائر کو اپنے زیر اثر کیا، حبهاں اهلِ جینوا نے اپنی نو آبادیاں قائم کر رکھی تھیں، پھر ۲۰۸۸ میں ہم میں اس نے بندرگاہ اِنز اور جزائر ایمبروس Samo- ساموتراس -Thasos ساموتراس -Imbros اور لمنی (= لمنوس Lemnos) کو اور ۲۰۸۸ کیا داستا اور لمنی کے تھوڑے ھی دن بعد وینس سے سخت لڑائیوں کا سلسلہ شروع ھوگیا ۔ جزیرہ یبوییہ Euboea کیا سلسلہ شروع ھوگیا ۔ جزیرہ یبوییہ ترکوں خو وینس والوں کا نہایت اھم فوجی اڈا تھا، ترکوں نے فتح کر لیا اور محمد ثانی کے عہد حکومت کے آخری دنوں میں جزائر ایونیہ (Ionian Islands) بھی فتح ھوگئے .

سلطنت عثمانیہ کے بیڑے کی دھاک پہلر سے بيٹھ چلى تھى جب كه خيرالدين (''باربروسه'')، والى الجزائر، اس كى ملازمت مين منسلك هوا \_ اس کی خدا داد قابلیت نے سلطنت عثمانیه کی بحری طاقت کو اعلٰی ترین مقام پر پہنچا دیا اور پُروزَه Preveza ی جنگ (م جمادی الاولی [هم و ه]/ ستمبر ۲۸ ه وع) سے وہ بحیرہ روم پر کاملا مسلّط هو گئی ـ لیپانتو Lepanto کی شکست (۹۷۹ه /۱۵۱۱) میں سلطنت عثمانیه کا بيره تلف هو كيا تها، ليكن آئين أَجَنَّلَ odjaklik كَى بدولت انتهائي قليل مدّت، يعني صرف پانچ مهينے میں ایک بیڑہ وجود میں آگیا (آئین مذکور کی رو سے هر مقررہ علاقه اسلحه کے ذخیرے کے علاوہ جہاز سازی کے لیے کوئی خاص جنس مہیا کرنے کا ضامن هوتا تها، مثلًا جزيرة ثاسوس Thasos كے ذمر لمنوس کے کارخانہ جہاز سازی کے لیے صنوبر کی لکڑی کا فراہم کرنا تھا: دیکھیے اوزون چرشیلی: عثمانی دولتنن مرکز و بحریه تشکیلاتی، انقره ٨٨ ١ ١ ع، بالخصوص حاشية ص ١٩٨٨) - اس نثر بیڑے نے اہل وینس کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا اور انھیں ایک ایسے معاهدے پر دستخط ثبت

کرنے پڑے جو ان کے لیر نہایت شرمناک تھا.

سولھویں صدی عیسوی کے اواخر میں قبتان پاشالق، یعنی بحری افواج کی قیادت، پسر ایسے لوگوں کے بے تکے تقررات سے عثمانی بیڑہ کمزور هو گیا جنھیں بحریه کا کوئی تجربه نه تھا۔سترھویں صدی عیسوی کے آغاز سے اهلِ وینس نے چپو سے چلنے والی کشتیوں کے بجائے باد بانی جہازوں کا بیڑہ تیار کرلیا، مگر عثمانی بحریه کو چپوؤں کے استعمال هی پراصرار رها۔ کچھ تو اس بنا پر اور کچھ اس لیے که جہاز کا عمله ایسے افراد پر مشتمل تھا جو بجبر بھرتی کیے گئے تھے اور جنھیں جہاز رانی سے کوئی وابستگی نه تھی، وہ کچھ کامیاب نه رہ سکا، حتی که تنی دوس (تندوس Tenedos) اور لمنوس Lemnos کئے۔ جزیرے دشمنوں کے قبضے میں چلے گئے۔

بالآخر، ۱۹۲۲ء میں قرہ مصطفٰی پاشا مرزیفونی کی وزارت عظمٰی کے دور (۱۹۲۹ تا ۱۹۲۳ء) میں یہ اصول تسلیم کر لیا گیا کہ بحریہ بادبانی جہازوں ھی پر مبنی ھوگا (اور یہ وہ اصول تھا جو بہت عرصے سے سلطنت عثمانیہ کی باجگزار ولایت الجزائر کے بحری بیڑے میں اختیار کیا جا چکا تھا) ۔ اس طرح بحیرۂ روم میں اھلِ وینس والوں کے مقابلے میں طاقت کا توازن قائم رکھنے کی صورت نکی اور ۱۱۰۹ھ/ ۱۹۹۰ء میں ان سے جزیرۂ خیو نکی اور ۱۱۰۹ھ/ ۱۹۹۰ء میں ان سے جزیرۂ خیو همایونی بادبانی جہازوں، ان کے کپتانوں اور عملے کے متعلق جاری کیا گیا۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اھل ویس سے، جن کی بحری طاقت کمزور ھو چکی تھی، کوئی لڑائی نہیں ھوئی، البتہ مغربی بحیرۂ روم میں بحری سرگرمی زیادہ تر انگریزی اور فرانسیسی بیڑوں کی طرف منتقل ھو گئی۔ روس و ترکیه کی جنگ کے دوران میں، جو ۱۱۸۲ھ/۱۵۸۸ء میں شروع

هوئی، روسی بیژه، جسے انگریزوں نے بحیرہ بالٹک میں تیار کیا تھا، بحیرۂ روم میں داخل ہو گیا اور مردده / ١١٥٠ع مين حِشْمَه كي بندرگاه مين عثمانی بیڑے کو عملاً ختم کر دینے میں کامیاب هو گيا- ١١٨٨ ه/ ١١٥٨ عمين معاهدة كوچك قينارجه کے بعد اسور بحریہ کو نمایاں اہمیت دی گئی اور دارالصنائع حربی (Arsenal) میں ایک مدرسة مهندسي (engineering) كهولا گيا، جس کے عملے کے لیے یاورپ سے ماہرین بلائے گئے۔ سلیم ثالث کے عہد حکومت (۱۸۵ تا۔۱۸۰۵) میں کوچک حسین پاشاکی پر جوش مساعی کی بدولت عثمانی بیڑے کو جدید ترین طریقوں سے مسلح کرنر کے مسئلر کو بہت زیادہ اھمیت دی گئی ۔ مدرسة مهند سیهٔ بحریه کو وسعت دی گئی اور ایک نیا مدرسة مهندسية حربيه جارى كيا گيا .. محمود ثاني کے دور حکومت میں بیڑے کی طرف سے تغافل تو نهین برتا گیا، مگر گوناگون داخلی و خارجی اسباب کے باعث اس کی ترقی رک گئی ۔ بایں همه مدرسة مهندسية بحريه مين بحرى كماندارون اور جہاز سازوں کی تربیت جاری رھی - ۱۲۳۳ ه/۱۸۲۵ میں موریه (Peloponnese) کی بغاوت اور اس مدد کی بنا پر جو اسے برطانیہ ، فرانس اور روس کی طرف سے ملی، عثمانی بیژه خلیج ناوارین (Navarino) میں تباہ کر دیا گیا ۔ اس عظیم نقصان کے باوجود بحری سرگرمی موقوف نهین هوئی اور ۱۲۳ه/۱۲۸۹ میں Heybeliada ایک بحری تعلیم گاہ (اكادمي) كا افتتاح كر ديا كيا ـ سلطان عبدالعزيز كے عهد حکومت (۱۸۹۱ تا ۱۸۹۹ع) میں سلطان نے فوج اور بحری بیڑے کو بہت اہمیت دی، چنانچہ عثماني بحريم مين ايك بار قوت اور استحكام پیدا ھو گیا ۔ مگر سلطان عبدالحمید ثانی کے عهد (۱۸۲۹ تا ۱۹۹۹ع) میں یه بیژه بهی، جو اس

قدر جوش و خروش سے بنایا گیا تھا، اس تساھل کے باعث جو ان دنوں عام تھا، تغافل کا شکار ھو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت عثمانیہ کو، جو تین براعظموں کے طویل ساحلوں پر قابض تھی، شدید علاقائی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا.

چپووں سے چلنے والے جہازوں کے دور میں عثمانی جہازوں کی بڑی بڑی اقسام قادرغه (galley)، قالیت میازوں کی بڑی اقسام قادرغه (frigate) اور فرقته (galliot) تھیں۔ ایک ایک جنگی جہاز کا کماندار رئیس، چھوٹے بیڑے کا کماندار قپتان(Kaptan) اور پورے بیڑے کا سالار قپودان دریا کہلاتا تھا۔ قپودان دریا یا قپتان پاشا کے بڑے جنگی جہاز کو بشتردہ کہتے تھے۔ پاشا کے بڑے جنگی جہاز کو بشتردہ کہتے تھے۔ قادر غلری اور بے قادر غلری۔ اول الذکر کو حکومت بنواتی تھی اور مؤخرالذکر کی تعمیر کا کام ایا ت قپتان پاشا کے حاکمان سنجاق کے ذہے تھا۔

بادبانی جہازوں کو بیڑے کی اساس قرار دینے کے بعد اسے قبودان دریا کے ماتحت تین امرامے بعر کے سپرد کیا گیا، جو حسب مراتب بالترتیب قيودانه (اميرالبحر)، پترونه (نائب امير البحر) اور ریاله ("عقبی" امیر البحر) کہلاتے تھے۔ بڑے بادبانی جهاز به اعتبار جسامت مختلف ناموں سے موسوم تھے: نسبةً بڑے جہاز قروت کہلاتے تھے اور چھوٹے فرقتین \_ اسی طرح دو قسم کے بادبانی جہاز اتی امبرلی قیق (ikî ambarli kapak) اور آج امبرلی (UČ ambarli) کے نام سے معروف تھے۔ آخر الذکر جہازوں کے عملر کو قلیون جو (Kalyondju) کہتر تهر اور اس میں عارضی ملّاح (ایلق جی ayalkdjîs)، حمازران (marinars ؛ جو اسیران جنگ هوتر تهر)، بادبانیوں کی دیکھ بھال کرنر والر (ghabyars)، صنعت کار (رنگساز، برهئی، لهار، درزدوز) اور توپیی (sudaghabos) شامل هوتے تھے. استانبول کے دارالصنائع حربیہ میں قپتان پاشا کے تحت ترسانہ کتخداسی اور ترسانہ امینی کے عہدے تھے اور اُن کے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کے عہدیدار آتے تھے۔ دارالصنائع کے محاسب کا لقب جانب افندی تھا۔ بادبانوں کا استعمال شروع ھونے تک ترسانہ کتخداسی کا درجہ نائب امیر البحر کا ھوتا اور دارالصنائع میں نظم و ضبط قائم رکھنا اس کا فرض تھا۔ ترسانہ امینی کو باب عالی میں ترببت دی جاتی تھی اور وہ بیڑے اور دارالصنائع کے سامان کی بہم رسانی اور آمد و خرچ کا ذمے دار تھا۔ یہ عہدہ ۱۸۳۰ء میں ختم کر دیا گیا اور اس کے فرائض قپتان پاشا کو تفویض کر دیے گئے۔

المحاء میں بری اور بحری افواج دونوں میں نئے عہدے نکالے گئے۔ ۱۸۵۱ء میں وزات بحریه (بحریه نظارتی) کا قیام عمل میں آیا اور اس کی تحویل میں وہ تمام مالی اور انتظامی امور دیے گئے جو اس سے قبل ترسانه امینی کے ذمے تھے۔ قبودان دریا کا خطاب بھی منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگه بیڑے کی ایک مجلس حاکمه بنا دی گئی۔ جون بیڑے کی ایک مجلس حاکمه بنا دی گئی۔ جون گیا۔ بالآخر ۱۸۸۱ء وزیر بحریه اور سپه سالار اعظم بحریه کے مناصب یکجا کر کے ایک هی شخص کے بحریه کے مناصب یکجا کر کے ایک هی شخص کے سپرد کر دیے گئے، جسے ''مشیر'' کا رتبه حاصل سپرد کر دیے گئے، جسے ''مشیر'' کا رتبه حاصل تھا۔ سلطنت عثمانیه کے اختتام تک یه انتظام برابر جاری رہا.

انقره میں مجلس ملّی کبیر کے قیام کے بعد وزات بحریه (بحریه وکالتی) بنا دی گئی ۔ عدم اوزات بحریه وکالتی) بنا دی گئی ۔ ۱۹۲۶ میں جب اس وزات کو ختم کر دیا گیا تو امور بحریه وزارت دفاع ملّی کی تحویل میں آگئے ۔ اس وقت سے ان کا انصرام ایک محکمے کے سپرد ہے جس کا سر براه ایک مستقل مستشار (انڈر سیکرٹری) ۔ هوتا ہے .

مآخذ: (١) فوزي كرت اوغلي Fevzi Kurtoğlu : تورک لرن دنز محاربه لری، استانبول ۱۹۳۰ تا . ۱۹۳۰ : (۲) اوزون چرشیلی : عثمانی دولسنن مركز و بعريه تشكيلاتي، انقره ٢٨٨ ١٤؛ (٣) وهي مصنف: عثمانلی تاریخی، ج ۱ و ۲، انقره ۱ م ۱ تا ۱ م ۱ ۹ اع ؛ (۱۸) كاتب چلبى: تُعفّة الكبار في أسفار البحار، استانبول ٢٨٨٥ء و ۱۹۱۳ (ابواب ۱ تا س کا انگریسزی ترجمه، از ال History of the Maritime Wars of :بعنوان J. Mitchell the Turks لنذن (م) معمد شكري المعمد شكري اسفار البَحرية عثمانية، استانبول، سره؛ (١) سليمان نطقي، قاموس البحري، استانبول ١٩١٤؛ (١) مرمراوغلي: فاتحن دونينمه سي و دنيز سواشاري، استانسول ۳ مروره ؛ (۸) على حيدر وف - كرد اوغلي: Türklerin deniz harp sanatina hizmeti استانبول سرم ع ع ز (و) باش وکالت آرشیوی: مهمه دفترلی، عدد ۱۱۲، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۹؛ (۱.) دستاویزات بحریه، در معلم جودت: تصنيف؛ (١١) [مختلف] خطّ همايون؛ (١١) دنز مكتبر تاریخچه سی: (۳) Records of : Sir Adolphus Slade בולט Travel in Turkey, Greece, etc. Naval Wars in the Levant: R. C. Anderson (10) پرنسٹن ۱۹۰۲ ع: (۱۹۰۱ع: Kemal-Re'is : H.A. von Burski ein Beitrag zur Geschichte der türkischen Flotte Das Fürstentum : P. Wittek (וח) בינט און ביני Mentesche استانبول سم و وع، بمدد اشاریه (بذیل مادّه (Korsaren ؛ در ( الله اول ؛ Riyāla : J. Deny ( در ( الله عليه اول ؛ دب المحتوب Lettres sur la Turquie : Ubicini (۱۸) عدد . ۲ .

## (I. H. Uzunçarşîlî)

بَحْشَلِ: [ابوالحسن] اسلم بن سَهْل [بن اسلم \*⊗ بن زیاد بن حَبیب الرَّزَّازی الواسطی، محدث، حافظ، مؤرخ اور] واسطکی ایک تاریخ کا مولّف ـ اس کی زندگی کے متعلق کچھ معلوم نہیں، البتہ اس کے

چند رواة کے نام ملتے هیں، جن میں سے وهب بن بقیّة (ه٥١ه/ ٢٥٤ء تنا ٢٣٩ه/ ٣٨٥ء) کے بارے میں کہا گیا ہے که وہ اس کا نانا تھا (لیکن قب الخطیب البغدادی: تأریخ بغداد، ١٠: (لیکن قب الخطیب البغدادی: تأریخ بغداد، ١٠٠٠ تا س) اور یه که اس کی وفات کی تخمینی تاریخ ٢٨٨ه/ ١٠٩ء کے درمیان معلوم هوتی ہے.

واسطكى مذكورة بالا تاريخ همين ايك نامكمل مخطوطے کی شکل میں دستیاب ہوئی ہے جو قاہرہ میں موجود ہے (تیمور: تاریخ، عدد ۱۳۸۳) - اس مخطوطے کی اپنی تاریخ بہت دلچسپ ہے اور اس کا جن لوگوں سے تعلق رہا ہے ان کی بدولت یہ اچھی خاصی قدر و قیمت کا حامل ہے۔ ہمارے پاس یه قدیم ترین تاریخ هے جو رواة کی ثقاهت جانچنے کے سلسلے میں علمانے حدیث کی رہنمائی کے لیے لکھی گئی ۔ واسط اور اس کے گرد و پیش کی مختصر سی ابتدائی تاریخ بیان کرنے کے بعد اس کتاب میں ان علما مے دین کا تذکرہ ملتا ہے جن کا واسط کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے اور جو مصنّف کے ساتھ رواۃ کے ایک غیر منقطع سلسلے میں منسلک بھی ھیں۔ یه سوانح علمامے حدیث کی "قرون" کے مطابق به ترتیب زمانی مرتب کی گئی هیں (کتاب میں زیادہ عام لفظ ''طبقه'' کے بجایے ''قرن'' كا لفظ استعمال كيا كيا هي ﴿ رُواة كَي ذَات كَ متعلق معلومات بهت هي كم دى گئي هين اور تذکرے کو اصولاً محدّث کے نام، اس کے رواۃ و تلامذہ اور ان سے مروی ایک (کبھی کبھار ایک سے زیادہ حدیث تک محدود رکھا گیا ہے۔ تھوڑے هی دنون بعد دنیا بے اسلام میں تاریخی و سوانحی ادب کی جس مخصوص صنف پر نہایت شرح و بسط سے قلم اٹھایا گیا اس کتاب کا تعلق اگر اس کے

مرحلے سے صرور ہے.

مآخل: یاقوت: آرشاد، ۲: ۲۰۹؛ (۲) الذهبی ،
میزان، قاهره ۱۳۲ه، ۱: ۹۸؛ [(۳) وهی مصنف:
تذکرة الحنّاظ، ۲: ۲۱۲؛] (۱) الصفدی: آلوانی؛
(۵) ابن حجر: لسان آلمیزان، ۱: ۳۸۸ ببعد؛ قب
(۶) وهی مصنف: معجم آلمفهرس مخطوطهٔ قاهره،
(۲) وهی مصنف: معجم آلمفهرس مخطوطهٔ قاهره،
۲۰ مصطلحات الحدیث، عدد ۲۸، ۲۰۱؛ (۷) براکلمان:
تکمله، ۱: ۲۱۰؛ (۸) ۴۲ Rosenthal (۸) براکلمان:
تکمله، ۱: ۲۱۰؛ (۳) همر رضا کجاله: معجم آلمؤلفین،
ببعد، ۲۰۱۹؛ [(۹) عمر رضا کجاله: معجم آلمؤلفین،

( و اداره ] F. ROSENTHAL [ و اداره ] ) البَحُوث : قرآن مجيدكي نوين سورة [التوبه] كا

ايك أور نام [رك به البَراءة].

بحیرا: بعض کے نزدیک بحیری (این کثیر): ایک عیسائی راهب، تورات و انجیل کا بڑا عالم؛ شام کے شہر بُصری کے اس مشہور گرجا کا پادری جو عیسائی علما کا بڑا تبلیغی اور دینی می کز تھا (ابن سعد) ۔ دیگر یہودی اور عیسائی علما کی طرح بعیرا نے بھی نبی آخرالزمان صلّی الله علیه و آله وسلّم کی بابت بہت سی بشارات اور علامات اپنی کتاب کتاب کتاب کی موعود کے منتظر تھے کے باخبر حلقے ایک نبی موعود کے منتظر تھے (دیکھیے ابن سعد، ۱/۱: ۳۰۱ بیعد؛ البخاری، کتاب ابراب ب؛ الترمذی، ابواب المناقب، باب۱؛ الدارمی، مقدمه، باب ۱).

تلامذہ اور ان سے مروی ایک (کبھی کبھار ایک میں اپنے چچا ابو طالب کے همراه ملک شام کو میں دنوں بعد دنیا ہے اسلام میں تاریخی و سوانحی منزل کے قریب بحیرا راهب کا گرجا تھا۔ بحیرا ادب کی جس مخصوص صنف پر نہایت شرح و بسط منزل کے قریب بحیرا راهب کا گرجا تھا۔ بحیرا سے قلم اٹھایا گیا اس کتاب کا تعلق اگر اس کے اکثر وهاں سے گزرنے والے قافلوں سے بات چیت کا آغاز کار سے نہیں تو اس کے سادہ اور ابتدائی روا دار نہ تھا، مگر اس مرتبہ خلاف معمول یہ

کیا تو اس نے اللہ کا واسطه دے کر بہت سی باتیں دريافت كين، حتى كه نيند تك كا حال بوجه ليا اور آپ کے جوابات کو اپنی معلومات کے مطابق پایا۔ پھر دونوں آنکھوں کے درمیان دیکھا، نیز کپڑا اٹھا کر پشت مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور اپنے ھاں کی پیش گوئیوں کے مطابق پا کر اس کو بوسه دیا ۔ قریش یه دیکھ کر چه میگوئیاں کرنے لگے۔ ابو طالب نے بھی خدشه سا محسوس کیا۔ پھر راھب کے سوال پر ابوطالب نر بتایا که یه لڑکا میرا بیٹا ہے ۔ اس نے کہا: "يه تمهارا بيثا نهين هو سكتا ـ اس كا باپ تو زنده نہیں ہونا چا ھیے" ۔ اس پر ابو طالب نے بتایا کہ اس کی ماں حاملہ تھی جب کہ اس کا باپ فوت هوا، پھر چند برس بعد اس کی ماں نر بھی وفات پائی ۔ یہ س کر بحیرا نے انھیں وطن واپس جانے اور یہودیوں سے محتاط رهنر کا مشورہ دیا اور ساتھ هی ساتھ یه بهي بتايا كه يه لڑكا بڑا بلند اقبال اور عظيم الشان انسان هوگا، اس کے حالات و علاسات هماری کتابوں میں موجود ہیں، یمودیوں کے حسد سے اسے ، بچائیے۔ ابوطالب آپ کو واپس لے آئے اور پھر کبھی سفر مین ساته نه لر گئر (ابن سعد، ۱/۱: ۹ و تا ۱۰۱). ابن سعد کی یـه روایت باختلاف الفاظ و تفصيلات الطبرى، ابن الاثير، ابن هشام، السهيلى، ابن خلدون، جامع الترمذي، مستدرك حاكم، ميزان الاعتدال، زاد المعاد، اصابة، اور حجة الله البالغة میں موجود ہے ۔ امام ترمذی نے روایت درج کرنے کے بعد اسے ''حسن غریب'' کہا ہے۔ ان کی روایت میں آنحضرت م کی بصری سے واپسی کے سلسلے میں حضرت ابوبکر رخ اور بلال رخ کا نام آیا ہے جو بقول ابن القيم غلط هے، باقي حصه درست هے - مسئله بزازی روایت میں حضرت ابوبکرہ و بلال را کی جگه رجل (ایک آدمی) آیا هے (زادالمعاد، ۱:۱۱) ا قافله اس کی توجه کا مرکز بن گیا ۔ اس کا سبب یه تها که بحیرا نے دیکھا که رسول اللہ صلّی اللہ علیه وسلّم پر بادل سایه افکن هیں ـ جب قافله ایک ایک درخت کے نیچر فرو کش هوا تو بادل اس درخت پر بھی سایه کیے تھا اور درخت کی ٹمنیاں بھی سرسبز و شاداب هو کر آنعضرت م پر جهک گئیں۔ یه حیرتناک بات دیکه کر بحیرا نر آن کی دعوت کا انتظام کیا ۔ کھانا تیار کرا، قافلے والوں سے جا درخواست کی که چهوٹے بیڑے ، آزاد غلام سب میرے هاں تشریف لا کر عزت افزائی کریں ۔ ایک آدمی نے پوچھ ہی لیا : ''اے بحیرا! پہلر تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج کیا وجہ ہے؟" بحیرا نے جواب دیا: ''میں تمهاری عزت و تکریم کے پیش نظر ایسا کر رہا ہوں۔ تم اس عزت و تعظیم م كر حقدار هو"؛ چنانچه قريش اس كے هال جمع ہورے، اور آنحضرت<sup>م</sup> کوکم سنی کی وجہ سے پیچھے چھوڑ گئے کیونکہ سارے قافلے میں آپ سے کم عمر اور کوئی نه تھا۔جب بعیرا نے نکاہ دوڑائی تو ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا؛ پوچھا: "کون غیرحاضر ہے؟'' قریش نے کہا: ''صرف ایک لڑکا یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ سب سے چھوٹا ہے اور سامان کی حفاظت کر رہاہے"، بحیرا نے آپ کو بلانے پر زور دیتے هومے کہا: "کتنی بری بات ہے که تم میں نے ایک آدمی پیچھے رہ جائے"؛ چنانچه آپ کو بلا کر دستر خوان پر بٹھا دیا گیا ۔ بادل بھی آپ کے ساتھ چلا آیا ۔ بعیرا آپ کو بغور دیکھتا رھا۔ اس نر آپ کے جسم اطہر پر بھی نگاہ ڈالی اور وہ سب علامات و صفات موجود پائیں جن سے وہ آگاہ تھا۔ جب لوگ کھانا کھا کر چل دیے تو بعیرا آپ کے پاس آیا اور لات و عزّی کا واسطه دے کر ہوچھنےلگا۔آپ منے لات و عزی سے بیزاری کا اظہار

حافظ ابن حجر کے نزدیک ترمذی کی اس روایت کے سب راوی ثقه هیں، البته کسی راوی کی غلطی سے حضرت ابوبکرم اور بلال رض کے نام اس روایت میں درج ہوگئر میں حالانکہ وہ دوسری روایت کے الفاظ ھیں ، جس کے مطابق آپ نے بیس برس کی عمر میں حضرت ابوبکرم کے ساتھ شام کی طرف تجارتی سفر کیا۔ اس سفر میں بھی بحیرا راهب سے ملاقات اور علامات و آثار نبوت کا ذکر آتا هے (اصابة، ۱: ۲۰۵)-امام ذهبی نے امام ترمذی کی روایت کو موضوع خیال کیا ہے اور بعض حصوں کو باطل ٹھیرایا هے (تلخیص المستدرک، ۲: ۲، ۵) - شبلی نعمانی کے نزدیک بھی یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نهين (سيرة النبي، ١ : ١٣١) حالانكه حافظ عراقی ایسے ماہر علمامے اصول حدیث کے نزدیک ''مراسیل صحابه صحیح مذهب کی رو سے موصول کے حکم میں ھیں'' ۔ امام ترمذی کی روایت مين بحيرا نر آنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم کے لیے ''سیدالعالمین''، ''رسول رب العالمین'' اور "رحمة للعالمين" کے القاب استعمال کیر هیں، نیز پتھروں اور درختوں کا سجدے کرنا علامت نبوت بتایا ہے ۔ مزید برآں حضرت طلحه رط بن عبیدالله كا قصه بهي اس پر روشني ذالتا هے كه وه سوق بصرى میں شریک ہوئے تو راہب نر ان سے آنحضرت<sup>م</sup> کی نبوت کے اعلان کے بارے میں استفسار کیا، جس کے باعث وہ مکے واپس آ کر حضرت ابوبکر <sup>رخ</sup> کی وساطت سے اسلام لر آئر (ابن سعد، س/ ۱: .(100

مؤرخین و محدثین کی کثرت کے پیش نظر بحیرا راهب سے ملاقات کا واقعہ تو درست ہے البتہ بعض تفصیلات غلط فہمی کی وجہ سے شامل ہو گئی ہیں جن کی علما ہے کرام نے وضاحت اور تنقیح کر دی ہے.

مآخذ: (١) اين سعد: طبقات ١/١: ٣٠، ٣٠، تا (٢) الترمذي : الجامع (ابواب المناقب، باب س : ما جاً، في بَدْ، نبوة النبي)، اردو ترجمه از بديع الزمان : جائزة الشُّعُوذي بترجمة جامع الترمذي، طبع مرتضوى، دهلي ٩٩ ١٨٠ : (٣) ابن هشام : السيرة، مصر ٥٥ و ١٨٠ : ١٨٠ تا ١٨٢؛ (م) ابن حجر: أصابة، ١: ١٥٠ ؛ (٥) ابن القيم: زَاد المعاد، مصر ۱۹۲۸ عند : ۱۵؛ (٦) ابن الاثير: الكامل، بيمروت ١٩٦٥ء، ٢: ٣٤؛ (٤) ابن كثير: البداية و النهاية، مطبعة السعادة، مصر ٢٣٠ و ع : ٢٨٣ تا ٣٨٦؛ (٨) السهيلي، روض الانف؛ (٩) الذهبي سيزال الاعتدال، ۲: ۳: ۲؛ (۱) وهي مصنف: تلخيص المستدرك ٢: ١٦٥؛ (١١) شبلي: سيرة النبي، ١: ١٣١؛ (١٢) محمد ابراهيم مين : سيرت المصطفى، بار دوم، ١٠٠٠ تا ٣. ٢ ؛ (١٣) شاه ولى الله : حجة الله البالغة، طبعة المنيرية، مصره ١٣٥٥ من ٢ : ٥ . ٢ ؛ (١٨) محمد خضري : نوراليقين ، مصر ١٩٣٠ء، ص ١٠؛ (١٥) ابن خلدون: تأريخ، ١: ٩٩ ، اردو ترجمه از شيخ عنايت الله، لاهور ٩٠ ، ع: (١٦) الطبرى: تأريخ، ١ : ١١٣٣ ببعد؛ (١٤) الواقدى: فتوح الشام، قاهره بهمه وع، و: ٩ تنا ١٢؛ (١٨) امين دويدار: صور من حياة الرسول، مطبوعة دارالمعارف، مصر ۱۹۵۸ء ص سے تا سے؛ (۱۹) ابن الجوزى ب صفة الصفوة، مطبعة دائر المعارف العثمانيه، حيدر آباد (دكن) هه ١٠٥١ تا ٢٠ تا ٢٠

(عبدالقيوم)

بَحیرُۃ: چرے ہوے کانوں والی اونٹنی یا بھیڑ \*ی اور بکری ۔ [یہ لفظ بَعر سے مشتق ہے، جس کے معنی ھیں کانوں کو چیر دینا ۔ ابن سیدۃ کا قول ہے کہ بعر کا مطلب ہے اونٹنی یا بھیڑ بکری کا کان درمیان سے چیر دینا ۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ لمبائی میں دو برابر حصوں میں چیر دینا؛ چنانچہ البحیرۃ اس اونٹنی یا بھیڑ بکری کو کہتر تھر

جس کا اس طرح کان چیر دیا گیا هو (قب تاج، بذیل مادهٔ بحر) ۔ بعض نے یه بهی کہا ہے که بحیره سائبة کی بحی کو کہتے هیں اور بعض کے نزد یک بحیره صرف بهیر بکری (شاة) کے لیے خاص ہے، اونٹنی اس میں شامل نہیں قب ( تاج و لسان، بذیلِ مادهٔ بحر)؛ نیز دیکھیے مفردات؛ السجستانی: غریب القرآن.

قرآن مجید اور قدیم شاعری (اشعار جاهلیت، قب ابن هشام) سے پتا چلتا ہے کہ ایام جاهلیت میں عربوں کے هاں سویشیوں سے متعلق بعض مذهبی رسوم کا رواج تها، جن میں سے ایک تو یہ تھی که جانور کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس سے کچھ کام نہیں لیا جاتا تھا اور دوسری یه که (جانور کے مرجانر پر) اس کا گوشت کھانر کے مجاز صرف مرد ہوتر تھے ۔ مختلف صورتوں میں جانوروں کے مختلف نام هوتر تهر (بحيرة، سائبة، وصيلة، حامى؛ ان نامون کے سلسلے میں دیکھیر ولماؤزن Wellhausen کا حوالہ، در مآخذ) \_ اهل لغت میں اس بات پر اختلاف را ہے ہے کہ اونٹنی یا بھیڑ بکری کے کان کن حالات میں جیرے جاتر تھر۔ بعض کے نزدیک کان اس وقت حیرے جاتر تھر جب مادہ دس بچر جن حکتی تھی ۔ دوسروں کے نزدیک کان اس صورت میں چیرے جاتے تھے جب اس کا پانچواں بچہ ماده هوتا تها وغيره وغيره [ديكهير السآن] .. قرآن مجید نر ان رسوم کو ختم کر دیا اور انهیں بدعت قرار ديا : [مَا جَعَلَ اللهُ مِن أُبَحِيْرَة وَّلاَ سَايِبَة وَّلاَ وَصِيْلَة وَّلاَ حَامِلًا وَلَكُنَّ الَّذَيْنَ كَمَفَرُوا يَمْفَتُرُونَ عَمَلَي الله الْكَذَبَ طَ وَ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقُلُونَ =] "بحيرة اور ما ئبة اور وصيلة اور حامی میں سے کوئی چیز بھی خدا نے نہیں ٹھیرائی ہے، لیکن جن لوگوں نے کفرکی راہ اختیار کی وہ اللہ پر جھوٹ کہ کر افترا کرتے ھیں اور ان میں زیادہ تر ایسر هی لوگ هیں جو سمجھ بوجھ سے

محروم هين" (ه[المائدة]: ٣٠٠)؛ [وَقَالَوْا هَذَّهُ أَنْعَامُ وْحَرْثُ حَجْرٌ فَلَا لِلْعُمْمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَرْعُمِهُمْ وَ ٱنْعَامُ حُرْمَت ظُهُورُهَا وَ أَنْعَامُ لاَ يَدْ كُرُونَ اسْمُ الله عَلَيْهَا انْتِراءً عَلَيْهُ مُسَيَجْزِيْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ٥ وَقَالُوا مَانَى بُطُون هُذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَ مُعَرَّمْ عَلَى أَزُواجِنَا ۗ وَ انْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ فَيْهِ شُرَكًا ۗ صَيْجزيهم وَصْفَهُم ۖ انَّهُ حَكَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِ ممنوع هیں۔ انهیں اس آدمی کے سوا کوئی نہیں کہا سکتا جسر هم اپنر خیال کے مطابق کھلانا چاهیں اور اسی طرح کچھ جانور هیں که (ان کے خیال میں) ان کی پیٹھ (پر سوار ہونا یا سامان لادنا) حرام ہے اور کعیہ جانور ایسے هیں که (ذبح کرتے هوے) ان پر خدا کا نام نہیں لیتر کیونکہ خدا پر افترا کر کے انھوں إنريه طريقه نكال ليا هـ وه جيسي كچه افترا پر دازيان کرتر رهتر هیں، قریب هے که خدا انهیں اس کی -سزا دے ۔ اور کہتر هیں که ان چارپایوں کے پیٹ میں سے جو زندہ بچه نکلے وہ صرف همارے مردوں کے لیر ہے، هماری عورتوں کے لیر حلال نمیں۔لیکن اگر وہ مردہ پیدا ھو تو اس کے کهانر مین (مرد و عورت) سب شریک هین ـ قریب ھے که خدا انھیں ان کی غلط بیانی کی سزا دےگا۔ بلاشبهً وه حكمت والا اور جاننے والا هے" (٢ [الانعام]: ١٣٨ و ١٣٨).

مآخل: (۱) قرآن مجید کی متذکرة الصدر آیات مبارکه کی تفاسیر؛ (۲) لسان العرب، بذیل مادّهٔ بعر؛ (۳) مبارکه کی تفاسیر؛ (۲) لسان العرب، بذیل مادّهٔ بعر؛ (۳) Einleitung i.d. Studium d arab. Sprache: Freitag Reste arab.: Wellhausen (۳) ببعد؛ ۲۳۸ طبع ثانی، ص ۱۱ ببعد؛ (۱۰ البعد؛ (۵) المطابعة عربی متن: ص ۲۳ و ترجمه: ص ۲۰ و ترجمه: ص ۲۰ و اداره] A. J. WENSINCK)

بَحَیْرَة :(ع) بمعنی جهیل، یه بَعْر (سمندر) کی پ نهیں بلکه بَعْرَة کی غالبًا تصغیر ہے۔ اس کا اطلاق ایک

ایسر نشیب پر هوتا هے جس میں پانی جمع هو سکتا هو؛ حنانجه شمالي اقريقه مين مشرقي الجزائر، شمالي تونس اور جنوبی مراکش کے ایک حصے میں بعیر ا (جمع : بُعَايْر) ايک پست ميدان کو کمتے هيں۔ ليکن اس کے سب سے عام معنی ھیں ''سبزی ترکاری کے باغ، منڈی کے لیے ترکاری بونے کے کھیت" یا"وہ کھیت جس میں خیارات (بالخصوص خربوزمے) ہوئر Textes arabes de : W. Marçais جائیں " (دیکھیر יאליט וו וו אי שי ביץ י Tanger

(اداره، (1)

بحیرہ (جھیل) مقامات کے ناموں کے طور پر ھسپانیہ اور پرتگال کے اکثر اسما کے ساتھ نظر آتا هے، جیسے مندرجهٔ ذیل شکلوں میں: ( Albufera (=البحيره، يعنى [اضلاع] بلنسيه Valencia القنت Albuferas (۲) (سیورقه Majorca میورقه Alicante (المرية Albuera (س) ؛ (Almería فأصرش Almería و بطليوس Badajoz مين)؛ (س) Albojaira (المريه Albufeira (میں) اور (م) Albufeira میں) اور (م میں ایک ساحلی قصبه ہے۔ اس اسم کی تصغیر التصغیر (میں بھی ملتی ہے. Albufereta (میں بھی ملتی ہے.

مذكورة بالا جهيلوں ميں سب سے اهم بلنسيه [رك بان] كى جهيل هے، جو اس شهر سے و كيلوميثر کے فاصلے پر خشکی سے گھرے هوے سمندر کا باقى مانده حصّه هـ (رقبه: تقريبًاه سمبع كيلوميثر) -یه پانی زمانهٔ قبل تاریخ میں "توریه" Turia اور شقر Jucar کی گمری وادیوں پر محیط همو جاتا تھا۔ یه سپین کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے تھی، مگر ازمنهٔ قریب میں اس کا پھیلاؤ کم کر دیا گیا مے تا که شمال مغربی اور جنوبی ساحلوں پر چاول کی کاشت کے لیے زیادہ زمین سہیا ہو جائے ۔ آج کل اس کا قطر فقط ۾ کيلوسيٽر ہے .

اس کی رعایا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس نے تخت و تاج سے محروم ہو نے اور مر جانے سے تھوڑی دیر پہلے اپنی بہن کے دو بچوں کو اسی جھیل میں ڈبو دیا تھا ۔ جب بلنسیہ کے حصے بخرے ہو گئے توجيمز اول (الفاتح، م ٢ ١٦ ع) نرالبعيره (Albufera). کی جاگیر اپنے لیے مخصوص کر لی ۔ انیسویں صدی کے شروع میں شاہِ ہسپانیہ نے اپنی یہ نفیس جاگیر گوڈائر Godoy کو دے دی اور نپولین نر اسے مارشل سیوشے Suchet کو پیش کیا ۔ آگے چل کر یہ ایک۔ دفعه پهر قومي ملکيت قرار دے دي گئي.

الموحدون کے زمانے میں لفظ بحیرة ایک نہری باغ کے معنی میں آتا تھا۔ مرہ ھ/ ،۱۱۳ عمیں المرابطون نے الموحدون کو جس جنگ میں شکست فاش دی وہ جنگ ''بحیرۂ مراکش'' کہلاتی ہے۔ بحیرۂ اشبیلیه کی، جسے آگے چل کر Huerto del Rey کہنے لگے، یوسف اول خلف عبد المؤمن نے درستی كرائي تهي.

#### (A. Huici Miranda)

بَحَيْرَة : (بحرة)، مصرى " ذيلنا" كے مغربي ... صوبے [مدیریة] کا نام - پہلے یه ایک کوره (pagarchy: پرگنه) تها، جس کا رقبه مختصر اور مضافات اسکندریه کے محض شمال مشرقی حصر تک محددو تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا نام جھیل ابوقیر کی نسبت سے پڑا هو، جس كو بحيرة الاسكندريه بهي كمتر هيں؟ حنانجه باقوت اس امرسے باخبر تھا که مؤخرالذ کر نام. کا اطلاق شہر کے متعدد نواحی پرگنوں پر ہوتا تھا۔

فاطمیوں کے زمانر میں جب صوبوں کی تقسیم هوئی تو بحیره ایک وسیع علاقه اور [دریاے نیل کی ایک شاخ] فرع رشید (Rosseta) کے مغربی جانب. واقع تھا اور مثلّی دیانے کے سرے سے شروع هو كرخاص اسكندريه تك پهنجتا تها، مگر اسكندريه جب ابن مردنیش [رك بآن] نے یه دیکھا که | اس میں شامل نه تھا۔ نظم و نسق کے اعتبار سے

اس عظیم بندرگاہ کا تعلق بحیرۃ کے صوبے سے شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، چنانچہ اس صوبے کا صدر مقام ہمیشہ سے دِمُنْہُور رہا ہے.

طرّانہ کے خطّے اور اس کے آگے شمال میں وادی نظرون میں خام شورے کے ذخیرے تھے، جنھیں قرون وسطی میں نکالا جاتا تھا.

العمری اور القلقشندی نے بحیرہ کی (خالص) عرب آبادی کی بابت بالکل صحیح معلومات فراهم کی هیں. مملوکوں کے عہد میں مغربی صعرا کے عرب قبائل اور بدویوں کی شورشوں کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ یه بغاوتین نوین صدی هجری / پندرهویی صدی عیسوی کے اواخر میں شروع ہوئیں۔ ان کی یاداش میں بڑی خوفناک سزائیں دی گئیں، مثلاً سرسری سماعت کے بعد موت کی سزا، عورتوں اور بچوں کالونڈی غلام بنائر جانا اور موپشیوں کی ضبطی ۔ عثمانی ترکوں کے زمانر میں ان شورشوں کی وجه سے بسا اوقات تادیبی مهمات کی نوبت آئى اور جيسا كه دمنهور مين متعينه فرانسيسى فوج کے چھوٹے سے دستے کے قتل عام سے اندازہ لکایا جا سکتا ہے فرانسیسیوں کے قبضر کے بعد بھی اس صوبر میں امن و سکون کے قیام کا پتا نہیں جلتا۔ فرانسیسیوں کے رخصت ہو جانر کے بعد اس ضلع کے بدویوں کو بڑی اھمیت دی گئی اور ان کے حق میں ایک شاهی فرسان شائع هوا جس میں ان کی اپنے علاقے کی ملکیت کی تـوثيق کر دی گئی ـ باین همه ان کی شورش کو دبایا نه جا سکا اور مملوک ہر محمد الفی نیز وقتی طور پر اسسے فائدہ بھی اٹھایا۔ محمد الفی نے محمد علی کے خلاف اپنی جد و جہد کے دوران میں اس صوبر کے عربوں کی دلجوئی کی کوئی کوشش نہیں کی۔

التعريف [بالمصطلح الشريف]، ص ٢٠٠ (٣) القلقشندي و صبح الاعشى، ١٦٠ تا ١٦١؛ (س) ابن تَغْرى بردى: السَّجُوم، طبع Popper، ۲: ۲۸۸ تا ۲۵۸ و ۱: ۲،۵۵۰ مصنف: ] حوادث الدهور، [كيليفورنيا ٢٠٩٥] ص ٥٥٠، ١٩ ، ١٩ ، ١ ، ١ ، ١٩ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ الظاهري، ص ه تا ۲۹، ۱۳۰، مترجمهٔ Venture de Paradis ص ٥٥، ٣١٣؛ (٤) ابن اياس، طبع بولاق، ١: ٣٣١، ٩٣٢، ٥٣٠ ، ٢٦٨ ، ٨٠٥ وطبع مصطفى، ص ١١٠ م١٠ . ٢٠ ۸۲٬۰۲۸ وطبع Kahle وطبع ۱۳۹٬۱۳۱ وطبع و مصطفی، س: ۱۱، ۱۲، ۲۰، ۸۸، ۱۱، ۲۲، ۲۳، ۲۳، 777 277 777 UPA 11971 (PA) 1772 1 F. m. 1 1774 . אחת זו וחתו יחתו בסתי ף בח وطبع Kahle و مصطفی س: ۲۰۹ تا ۲۰۸ (۸) Journal d'un : Weit (م) : ۲۳۹ تا ۲۳۹ bourgeois du Caire 191 : Y 'Mémoires sur l'Egypte : Quatremère تا ۱۹۳، ۱۹۲ تا ۲۰۰، ۲۱۱؛ (۱۰) الجبرتي، ۱: my: 00) mmy pmm ey: mp) pil) pol) pire 711 '772 '779 '7.7 " 7.0 '111 '0A " 02 : 7 (177 'AT " A1 '72 '77 '71 (1A (11 'A: m ) ۲۳ و فرانسیسی ترجمه، ۱: ۵۰، ۲۲۱ و ۳: ۲۵، ۸۸ و س: ١٠٠٠ ١١٨ وه: ٣١٠ ٣١١ و٣: ١١١ تا ١١٨ و ع: ٨٤ تا ٨٠، ١٣٣ مه، وهم تا ٢٦٠ و٨: ١٥ ١١٠ ١٨٠ ت ١٩ ١١٥ ١١ ١٦٠ تا ١٩٠ تا ١٩٠ تا ١٩٠ Histoire de (11) : 174: 9 9 7... (11) 149 Georges (17) : 677 : • 'la nation française (۱۲): اس 'Mohamed Aly, pacha du Caire: Douin السخاوى: الضوء، ۲: ۲۱۵، عدد ۱۰۱۳ و ۳: عدد 'REI در Révoltes Populaires : Poliak (۱۳) نر History of (10) : ۲71 " 771 (109 1702 ) 477 U or e : 1 . the Patriarchs, Patrologia orientalis

(۱۲) ابن الفرات، ۱ ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۹ (۱۲) ابن الفرات، ۱ ۲۳۸ (۱۲۰) اقتباس از Alexandrie musulmane: Combe (۱۷) اقتباس از Bulletin de la Société royale de Géographie d' در مجلّهٔ (Le Caire: Dopp (۱۸) شمت درور، ۲۳۰: ۱۳۳۰ مذکور، ۱۳۳۰: ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ (۱۳۳۰)

(J. WIET)

البُحیْرة المیّدَة : (یا المُنتنة) رَكَ به بحرلوط.

بخارا : [بخاری؛ عالم اسلام اور وسط ایشیا
میں بالخصوص اسلامی تهذیب و تمدّن کا عظیم الشان
می کز ] جو دریا مے زر افشاں کی زیریں گزر گاہ پر ایک
بڑ مے نخلستان میں واقع [اور آج کل ازبکستان میں
شامل] ہے۔سطح سمندر سے اس کی بلندی ۲۲۲
فٹ (م ۲۲۲۰ میٹر) ہے اور یہ طول البلد مشرقی سه
درجه ۳۸ دقیقه (گرین وچ) اور عرض البلد شمالی ۹۳

درجه ٣٨ دقيقه پر واقع هـ.

اسلام سے پہنے کے بخارا کا ذکر شاذ و نادر هی کہیں ملتا ہے۔ اسکندر اعظم کے زمانے میں می کندہ Marakanda (سمرقند) کے علاوہ بلاد صغد میں دریاہے زرافشاں کی زیریں گزرگاہ پسر ایک آور شہر بھی آباد تھا، لیکن اس کی موجودہ بخارا سے تطبیق نہیں ہوتی۔ مذکورہ نخلستان بہت قدیم زمانے سے آباد چلا آتا تھا اور یقینا یہاں کئی ایک شہر آباد ہوں گر.

بخارا کا قدیم تریں ذکر ساتویں صدی عیسوی کے چینی مآخذ میں ملتا ہے لیکن شہر کے مقامی نام ''پوھو'' (پوھر؟) ''ہہر سے، جو سکوں پر ثبت ہے، قدیم تحریروں کے پڑھنے کے فن کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نام اس سے بھی صدیوں پہلے مستعمل تھا۔ پھر باوجود لسانی مشکلات کے سنسکرت لفظ ''وھارا'' (= خانقاه) سے اس لفظ کا اشتقاق غیر اغلب نہیں، کیونکہ شہر نوبج کث Numidjkath [ بقول یاقوت بوبجکث

(بدذیل بخاری)؛ نُمُو جَکَث، نبومجکث (المقدسی)؛ نیز دیکھیے The Lands of the Eastern: Le Strange نیز دیکھیے (Caliphate) کے قریب میں ایک ''وھارا'' موجود تھا اور بظاھر یہی شہر بخارا کا پیشرو تھا، جو آگے چل کر اس میں مدغم ھوگیا (قب: Frye، حواشی، در HJAS، ذیل میں).

اسلامی مآخذ میں بغارا کے مقامی حکمران خاندان کو بغار خدات (یا بغارا خداه) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سکوں پر ۱۳۵۶ ۱۳۵۴ مرقوم ہے۔ صغدی زبان میں اس سے مراد شاہ بغارا کی مقامی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بغارا کی مقامی زبان کم از کم صغدی زبان کی کوئی شکل تھی۔ اگرچہ قبل از اسلام کے متعدد حکمرانوں کے نام کتبوں اور بعد کے مآخذ (قب Frye) در مجلة مذکور) میں ملتے ھیں، لیکن اس شہر کی تاریخ عربوں کی فتوحات ملتے ھیں، لیکن اس شہر کی تاریخ عربوں کی فتوحات کے بعد ھی سے مرتب کی جا سکتی ہے .

ماورا النهر پر عربوں کے اولیں حملوں کے بارے میں مختلف بیانات ملتر هیں ۔ کہا جاتا ہے که بخارا میں عربوں کا پہلا لشکر ہے ہ/ ہے ہ ع میں عبیدالله بن زیاد کی قیادت میں نمودار هوا ـ اس وقت بخارا میں سابق فرمانروا بیدون یا بندون کی بیوه حكومت كرتى تهي (ليكن الطبري، ٢: ١٦٩ مين اس کے بجامے قبّج خاتون کا نام درج ہے، جو اس زمانے میں ترکوں کے بادشاہ کی بیوی تھی ۔ شاید اس نام کو بطور ترکی قبائلی نام کے قیخ یا قیغ (قایغ؟) پڑھنا چاھیے) \_ النّرشَخی (طبع Schefer ص 2) ترجمه از Frye، ص و) کا بیان ہے که اس ملکه نے پندرہ سال تک اپنے کسن بیٹے مُغشادہ کی طرف سے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت کی (الطبری، ۲: ۹۹۳، نر أس كا نام "طُوق سيادة" لكها هے؛ قب بعث K. imenii sogdiyskogo ikh shida: O. I. Smirnova 'Turd' Akad. Nauk Tadzhikskoy > 'Tukaspadaka

سٹالن گراڈ ہوہ اء، ص ۲۰۰) ۔ الطبری میں یہی بخار خدات بحیثیت ایک نوجوان کے مذکور ہے، جسے محار خدات بحیثیت ایک نوجوان کے مذکور ہے، جسے شکست دے کر شاہ بخارا کی حیثیت سے مسند نشین کیا ۔ یہ قتیبہ بن مسلم ھی تھا جس نے بخارا میں اسلامی حکومت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ رمضان ۱۲۱ ھ/اگست۔ ستمبر ہہے عمیں طُغشادہ خراسان کے والی نصر بن سیّار کی لشکر گاہ میں قتل خراسان کے والی نصر بن سیّار کی لشکر گاہ میں قتل میادت کے خلاف کئی بغاوتیں ھوئیں اور کئی مرتبه سیادت کے خلاف کئی بغاوتیں ھوئیں اور کئی مرتبه ترکوں نے ملک پر فوج کشی کی، حتی که ۱۱ ھ/نکر گاہ اور انھیں اس کا محاصرہ کرنا پڑا، تاھم دوسرے سال وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب دوسرے سال وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ھوگئے.

طغشاده کا بیٹا اور جانشین، جو فاتح بخارا کے اعزاز میں قتیبه کے نام سے موسوم تھا، شروع شروع میں ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی بسر کرتا رها \_ ۳۳ ه/ . ه ع میں جب ایک عرب سردار شریک بن شیخ نے نوزائیدہ دولت عباسیہ کے خلاف بخارا میں بغاوت کی تو ابو مسلم کے نائب زیاد بن صالح نے بخارخدات کی مدد سے اسے فرو کر دیا ؛ لیکن کچھ عرصے کے بعد مؤخرالذکر پر اسلام سے ارتداد کا الزام عائد هوا اور وه ابو مسلم کے حکم سے قتل کر دیا گیا ۔ اس کے بھائی اور جانشین بنیات کا بھی (اگرچہ ممکن ہے اس اثنا میں اس کے ایک اُور بھائی سکان نے بھی جس کے نام کے بارے میں شبہه هے چند سال حکومت کی هو) خلیفه المهدی کے زمانے میں یہی حشر ہوا (غالبا ۱۹۹ ه/ ۲۸۶ء میں)، کیونکه خلیفه نے اس الزام میں که وه المقنّع ایسے ملحد کا پیرو ہے قتل کرا دیا تھا ۔ اس زمانر کے بعد معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ بخارخدات خاندان

کا ملک کی حکومت میں کوئی دخل نہیں رھا، لیکن ان کی بڑی بڑی جاگیروں کے باعث ان کا رسوخ قائم رھا؛ چنانچہ اسمعیل سامانی کے عہد حکومت میں ایک بخارخدات کا ذکر آتا ہے جسے اس کی زمینوں سے تو محروم کر دیا گیا تھا، مگر سرکاری خزانے سے اس کے لیے اتنی رقم (بیس ھزار درھم) معین کر دی گئی تھی جتنی اس سے پہلے وہ اپنی جاگیروں سے حاصل کر رھا تھا، البتہ یہ معلوم نہیں کہ حکومت نے اس ذمے داری کو کتنی مدت تک پورا کیا.

قتیبہ بن مسلم کے عہد سے یہ دستور ہو گیا۔ که بخارا کے ملکی حکمران کے علاوہ وہاں ایک عرب امیر یا عامل بھی رهنر لگا، جو امیر خراسان کے ماتحت ہوتا تھا۔ امیر خراسان کا صدر مقام ان دنوں مرو تھا۔ معل وقوع کے لحاظ سے بخارا کا تعلق سمرقند کی نسبت مروسے زیادہ تھا؛ یہاں تک که بخارخدات نے مرو میں بھی اپنے لیے ایک معل بنوا ركها تها (الطّبرى ٢: ١٨٨٨ س ١١ ١٩٨٨ س ع ۱۹۹۲ س ۱۹ - جب تیسری صدی هجری نویں صدی عیسوی میں امراے خراسان نر اپنا مستقر نیشا پور منتقل کر دیا تو بخارا کا نظم و نسق ماوراء النہر کے باقی حصوں سے الگ رہا۔ . ہ م م سمرء تک بخارا سامانی علاقے میں شامل نہیں هوا، بلکه ایک الگ والی کی تحویل میں رہا، جو براه راست طاهریوں کو جواب ده تھا۔ طاهریوں کے زوال (وه ۲ ه/ ۴۸۷ع) کے بعد بخارا میں یعقوب بن لیث کو صرف ایک مختصر عرصر کے لیر خراسان کا امير تسليم كيا گيا، حنانجه نصر بن احمد ساماني نر، جو اس وقت سمرقند میں حکومت کر رہا تھا علما اور عوام کی درخواست بر اپنے چھوٹر بھائی اسمعیل کو بخارا کا والی مقرر کردیا؛ لهذا اس وقت سے لرکر ان کے زوال تک بخارا سامانیوں کے ماتحت

رھا۔ اسمعیل اپنے بھائی نصر کی وفات (۹۲ م/ ۹۲ م)

تک بدستور بخارا میں مقیم رھا حتی کہ سارا
ماوراہ النہر اس کے زیر نگیں ھو گیا ۔ ۲۸۷ ه/ ۱۹۰۰
میں وہ عمرو بن لیث پر بھی فتح حاصل کر چکا تھا،
اس لیے خلیفہ نے امیر خراسان کے منصب کی توثیق
اس کے حق میں کر دی تھی ۔ یوں بخارا ایک بہت
بڑی سلطنت کا پائے تخت بن گیا، اگرچہ وسعت اور
دولت و ثروت کے اعتبار سے وہ اس دور میں کبھی
سمرقند کا ھم پلّہ نہیں ھوا۔ جدید فارسی کے ادبی احیا
نے بخارا ھی میں فروغ پایا.

سامانی عہد کے بخارا کی کیفیت عرب جغرافیہ نویسوں نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں النرشخی اور اس کی تصنیف کے متأخر مرتبین سے النرشخی اور اس کی تصنیف کے متأخر مرتبین سے اس کے بیانات کا مقابلہ موجودہ شہر کی کیفیت (جس کا ماص طور پر بالتفصیل بیان N. Khanikov کیفیت (جس کا کامی مالی ہیٹرز برگ ۱۸۳۳ مینٹ پیٹرز برگ ۱۸۳۳ میں واضح ہو جاتی ہے کہ مرو، سمرقند اور دوسرے واضح ہو جاتی ہے کہ مرو، سمرقند اور دوسرے شہروں کے بسرعکس بیخارا کے شہری رقبے میں توسیع تو ہوتی رہی مگر یہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہے۔ بخارا جب بھی نئے سرے سے تعمیر ہوا اسی قدیم محل وقوع پر ہوا اور اسی طرز پر جس کا وہ تیسری صدی ہجری/ نویں صدی عیسوی میں حامل تھا.

ایران کے بیشتر شہروں کی طرح جغرافیہ نویسوں
نے بخارا کے بھی تین بڑے حصوں میں امتیاز کیا
ھے: (۱) قلعہ (قَہُنْدُز؛ [فارسی میں کَہَن دِز؛] ساتویں
صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی سے معروف به
ارگ)؛ (۲) خاص شہر (عربی: مدینه؛ فارسی: شهرستان)
اور (۳) مضاً فات شہر (عربی: رَبض)، جو قدیم شہر اور
اسلامی عہد میں تعمیر شدہ فصیل کے درمیان واقع

تھے۔ قلعہ قدیم تریں زبانے سے اسی جگہ واقع تھا جہاں آج کل ھے، یعنی اس چوک کے مشرق میں جسے ابھی تک ''ریگستان'' کہا جاتا ھے۔ قلعے کی چار دیواری کا گھیرا تقریباً ایک میل ہے اور اس کا اندرونی رقبہ تقریباً ہہ ایکڑ۔ بخارخدات کا محل یہیں واقع تھا اور جیسا کہ الاصطَخْری (ہ. ہم) نے بیان کیا ہے شروع کے سامانی حکسران اسی میں رهتے تھے۔ المقدسی (، ۲۸ م) کے بیان کے مطابق بعد کے سامانیوں کے صرف خزانے اور قیدخانے یہاں ہوا کرتے تھے۔ محل کے علاوہ قلعے میں قدیم تریں جامع مسجد بھی تھی [ اور بقول یاقوت یہ جامع مسجد قلعۂ القہندز کے دروازے پر واقع تھی]۔ یہ قلعہ چھٹی اور ساتویں صدی ھجری/ بارھویں اور تیرھویں صدی عیسوی میں کئی می تبہ تباہ ھو کر دوبارہ تعمیر ھوتا رھا۔

دوسرے بہت سے شہروں کے برعکس بخارا کا قلعه شہرستان کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر واقع تھا۔ ان دونوں کے درمیان، قلعے کے مشرقی جانب ایک کشاده میدان تها، جهان چهنی صدی هجری/ بارهویں صدی عیسوی تک بعد کی بنی هوئی جامع مسجد قائم رهی - اس اس کا اندازه منکن هے که موجوده شهركا كونسا حصه كبهي شهرستان تهاء كيونكـ بقول الاصطغرى (٣٠٠ م) قبلعے اور شہرستان میں کمیں پانی نہیں بہتا تھا اس لیے که دونوں اونجی جگه واقع تھے - Khanikov پیش کردہ نقشر کے مطابق شہر کا بلند حصه قلعے سے دو چند بڑا تھا۔ اس کے گرد ایک فعبیل تھی، جس میں سات دروازے تھے ۔ ان دروازوں کے نام النرشخي اور عرب جغرافيه نگارون نر قلمبند كير هين. النرشخي کے بیان کے مطابق (متن: ص ۲۹ ترجمه: ص. ٣) عربوں کی فتح کے وقت پورا شہر صرف

شہرستان پر مشتمل تھا، اگرچه اس سے باھر بعض

متفرق بستیاں بھی موجود تھیں جن کو بعد ازاں شہر میں ملا لیا گیا۔ النرشخی نے شہرستان کے جغرافیائی کوائف و حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ھیں۔ ۱۰ ۵ هم/۱۱۲۱ء میں ارسلان خاں محمد ابن سلیمان نے شہرستان میں ایک نئی جامع مسجد غالباً اس کے جنوبی حصے میں بنوائی جہاں مدرسهٔ میر عرب، جو دسویں صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی میں تعمیر هوا، اور ایک بڑا مینار آب تک باقی ھیں .

بقول النرشخی ۲۳۵ه/۱۳۸۹ میں شہرستان اور اس کے مضافات کو ملا کر ایک شہر بنا دیا گیا اور اس کے اردگرد ایک فصیل تعمیر کی گئی۔ چوتھی صدی عیسوی میں ایک اور دیوار تعمیر کی گئی جس کی بدولت اور زیادہ وسیع رقبہ اس میں شامل ہوگیا۔ اس فصیل میں گیارہ دروازے تھے، جن کے نام النرشخی اور عرب جغرافیہ نویسوں نر محفوظ کیر ہیں.

اس محل کے علاوہ جو قلعے کے اندر تھا ایک محل زمانۂ قبل از اسلام سے ریگستان میں موجود تھا۔
سامانی فرمانروا نصر ثانی (۳۰۰۱ه/۱۹ء تا ۳۳۱ه/ ۳۳۱ه جس میں دو ہوں ایک محل بنوایا تھا، جس میں حکومت کے دس دفتروں (دواوین) کے لیے جگہ تھی۔
النرشخی نے ان کے نام بھی ضبط کیے ھیں (متن: ص محر، ترجمہ: ص ۲۶) ۔ کہا جاتا ہے کہ منصور بن نوح (۳۰۰ه/ ۲۹۱ع) کے عہد حکومت میں یہ محل آگ کی نذر ھو گیا، لیکن المقدسی کے قبول کے مطابق ریگستان میں یہ دارالماک بدستور موجود تھا اور وہ اس کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ معلوم ھوتا ہے کہ سامانی عہد میں قلعے کے شمال کی طرف جوے مولیاں نامی نہر میں قلعے کے شمال کی طرف جوے مولیاں نامی نہر میں قلعے کے شمال کی طرف جوے مولیاں نامی نہر میں قبا

منصور بن نوح کے عہد حکومت میں

ایک نئی عیدگاہ (= مُصلّی) تعمیر کی گئی کیونکہ [عیدگاه] ریگستان نمازیوں کے عظیم اجتماع کے لیے ناکافی تھی۔ یہ نئی عیدگاہ . ۳۹ ه/ ۹۸۱ء میں سَمّین کے گاؤں کو جانے والی سٹرک پر قلعے سے نصف فرسخ (تقریبًا دو میل) کے فاصلے پر تعمیر هوئی تھی.

چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں یه شہر بڑا گنجان تھا اور خراب پانی اور دیگر نقائص کے باعث یہاں کی فضا مضر صحت تھی۔ المقدسی اور بعض شعرا (الثعالبی: یتیمة الدهر، من یہان کرتے ھیں .

النرشخي اور عرب جغرافيه نويسوں نے بخارا کے نواحی علاقوں اور قربوں کے بارے میں کافی معلومات فراهم کی هیں ۔ الاصطخری (ص س) نے ان نہروں کے نام بتائے ہیں جو دریامے زرافشاں سے کھیتوں میں پانی دینر کے لیر نکالی گئی تھیں ۔ النرشخي کے قول کے مطابق ان میں سے بعض نہروں کا تعلق زمانهٔ قبل از اسلام سے ھے۔ ان میں بہت سے نام اب بھی باقی ھیں۔ علاوہ ازیں ان لمبی لمبی فصیلوں کے آثار بھی موجود ھیں جو شہر اور گرد و پیش کے دیہات کو ترکوں کی تاخت و تاراج سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ النرشخی کے بیان کے مطابق (متن: ص و م، ترجمه: ص ٣٣) ان فصيلون كي تعمير ١٦٦ه/ ١٨٦٥ مين شروع هوئي اور ٢١٥ه/ ٨٣٠ مين پایهٔ تکمیل کو پہنچی ۔ خود شہر بھی مرکز میں نہیں بلکہ فصیل کے اندر گھرے ھوے رقبے کے مغربی نصف حصر میں واقع تھا۔ اسلمیل بن احمد کے بعد ان دیواروں کی مرست اور درستی کا کام موقوف کر دیا گیا ۔ آگے چل کر یه دیواریں '' كُنْيَرك'' كے نام سے موسوم هو گئیں، چنانچه "کمپیر دُوال" (=بڑھیا کی دیوار) کے نام سے ان ج

بنا دی گئی.

آثار بخارا اور کرمینا [ یکرمینه] کے مزروعه علاقوں کے مابین لق و دق صحراؤں کی سرحد پر موجود ھیں۔ سامانیوں کے زوال پر (۱۹۸۹ / ۱۹۹۹) اس شہر کی قدیم سیاسی اھمیت بڑی حد تک ضائع ھوگئی۔ اب یہاں ایلک خانی یا قراخانی فرمانراؤں کے نائب حکومت کرتے تھے۔ پانچویں صدی ھجری/ گیارھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں گیارھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں شمس الملک نصر بن ابراھیم نے شہر کے جنوب میں اپنرلیے ایک محل تعمیر کیا اور ایک شکارگاہ بھی

تیار کی، جسے شمس آباد کہا جاتا تھا اور جو اس کے جانشین خضر خان کی وفات کے بعد ویران ہو گئی۔

۱۳ مه/۱۱۱ع مین شکار گاه کی جگه ایک عیدگاه

انحطاط کے زمانر میں بھی بخارا اسلامی علم و دانش کا مرکز رہا اور اس حیثیت سے اس کی شهرت اور ناموری قائم رهی ـ چهٹی صدی هجری/ بارهوین صدی عیسوی میں علما کا ایک سر برآورده خاندان، یعنی آل برهان (رك به برهان)، بخارا میں ایک قسم کی دینی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوگیا اور یہ علاقہ کچھ عرصے کے لیے آزاد ہو گیا ۔ قَطُوان کی جنگ (ہ صفر ۳۹ہ ھ/ ستمبر ۱۱۳۱ع) کے بعد قراحتای فرمانروا بخارا پرصدر (جمع: صدرو)، یعنی سربراہ خاندان ، کے ذریعر حکومت کرتر رھے۔ ان کے تعلقات ان غیر مسلم آقاؤں سے نہایت اچھے تهر ـ ١٢٠٤ مين جب ايک عوامي (شيعي؟) بغاوت کی وجه سے انہیں شہر سے نکلنا پڑا تو وہ انہیں کے هال پناه گزیں هوے (عوفی: لباب، ۲: ۳۸۰) - اسی سال ید شهر محمد بن تکش خوارزم شاه کے زیر حکومت آگیا۔ اس نے قلعے کی از سر نو مرست کرائی اور دوسری عمارتین بنوائین.

ابن الاثیر ۱۰: ۲۳۹ کے بیان کے مطابق جخارا نے س ذوالحجه ۲۱۶ه/۱۰ فروری

. ۱۹۲۰ء کو چنگیز خان کے لشکر کی اطاعت قبول کی۔ قلعے پر قبضہ بارہ دن کے بعد جا کر ھوا۔ شہر کو تاراج کیا گیا اور جامع مسجد اور چند محلات کو چھوڑ کر اسے پورے طور پر نذر آتش کر دیا گیا۔ لیکن بخارا جلد ھی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، چنانچہ چنگیز خان کے جانشین کے عہد میں اس کا ذکر ایک گنجان آباد شہر اور علم و دانش کے مرکز کے طور پر آتا ہے.

کی قیادت میں، جسے ایک مذھبی رھنما ھونے کا دعوی تھا، کسانوں نے بغاوت کی۔ چند ابتدائی دعوٰی تھا، کسانوں نے بغاوت کی۔ چند ابتدائی کامیابیوں کے بعد، جو زیادہ تر امرا کے طبقے کے خلاف حاصل کی گئیں، اس بغاوت کو مغولوں نے فرو کر دیا (قب جوینی ۱: ۸۹، ترجمه J.A. Boyle، ص ۱، ۱) بغارا میں مغولوں کی ابتدائی حکومت کے بارے میں بخارا میں مغولوں کی ابتدائی حکومت کے بارے میں کے علما کی طرح ملا اور سید ھر قسم کے ٹیکس سے مستثنی تھے یہاں تک که ایک عیسائی مغول شہزادی نے بخارا میں اپنے خرچ سے ایک مدرسه بنوایا، جو خانیه کہلاتا تھا (قب جوینی ۳: ۹، ترجمه از جو خانیه کہلاتا تھا (قب جوینی ۳: ۹، ترجمه از Boyle

کے مغول ایلخان آباقا نے بخارا پر قبضه کیا تو شہر تباہ و برباد هو گیا اور آبادی بھی بہت کم باقی رہ گئی۔ بخارا پھر تعمیر هوا، مگر رجب ۱۹۵۵ه۱۹ ستمبر یا ۱۹ اکتوبر ۱۳۱۹ سی ایران کے مغولوں اور ان کے معاون چغتائی شہزاد ہے یساوور نے اسے دوبارہ تاخت و تاراج کیا۔ معلوم هوتا هے که چغتائی خاندان یا آگے چل کر تیموری حکمرانوں کے ماتحت ماورا النہر کی سیاسی زندگی میں بخارا کو کوئی اهمیت حاصل نه رهی تھی۔ معین الفقرا کی تصنیف کتاب ملا زادہ سے، جو نویں صدی هجری/ تصنیف کتاب ملا زادہ سے، جو نویں صدی هجری/

پندرھویں صدی عیسوی میں لکھی گئی، اس دور کے بخارا کے متعلق معلومات ملیں کی ( قب Frye، در Avicenna Commemoration Volume ايران سوسائشي، کاکته ه ۱۹۵۰ - بهاالدین نقشبندی (م ۱۹۱۱) ١٣٨٩ء) اور ان کے درویشوں کے حلقر آرك به نقشبندیه] کو بخارا میں فروغ حاصل ہوا ۔ اُلّٰمٰ بیگ (م ۸۵۳ه/۱۹۳۹ع) نے شہر بخارا کے عین وسط میں ایک مدرسه تعمیر کیا.

ه. و ه/ موسم گرما . . ه رع کے اختتام کے قریب بخارا پر شیبانی خان کی سرکردگی میں ازبکوں کا قبضہ ہو گیا اور دو مختصر زمانوں کے سوا (یعنی ایک تو ۱۹۱۹ه/، ۱۵۱۱ کے بعد جب شيباني قتل هوا اور دوسرے ١١٥٣ ه/١٨٠ء مين) روس کے انقلاب تک وہ انھیں کے زیر نگیں رھا۔ ازبکوں کے مقبوضه علاقے سارے حکمران خاندان کی ملکیت سمجھے جاتے تھے اور متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں سنقسم تھے۔خان کا (جو عام طور پر حکمران خاندان کا سب سے زیادہ معمر رکن ہوتا تھا) پاہے تخت سمرقند تھا۔ جس امیر کو خان منتخب کیا جاتا وہ اپنی آبائی ریاست بھی بدستور اپنے تصرف میں رکھتا اور اکثر وھیں اقامت رکھتا ۔ شیبانی خاندان کے دو حکمرانوں، عبیداللہ بن محمود (۱۸ م ه/ مرورع تا جهم ه/ وجورع) اور عبدالله بن اسكندر [رك بان] (۱۰۹هم/۱۰۰ تا ۲۰۰۱ هم/۱۹۰۸ كا دارالسلطنت بخارا تها ـ ان کی بدولت بخارا دوباره سیاسی و فکری زندگی کا مرکز بن گیا ۔ اس کے بعد آنر والر حکمرانوں کے امرا، یعنی جانی یا اُشتراخانی فرمانروا بھی بخارا ھی سے حکومت کرتے تھے ۔ اس طرح سمرقندکی اهمیت ختم هو گئی.

آزبک عمد حکومت میں تاریخ بخارا کے بیشتر مصادر و مآخذ مخطوطات کی شکل سین هیں، شلا تاریخ میر سید شریف راقم (از ۱۱۳هم ۱۱۱هم ۱۱۱۳)؛ اکے حالات محمد وفا کرمینگی نے تحفةالخانی کے

واصفى: بدائع الوقائع؛ امير ولى: بحر الاسرار في مناقب الاخيار (ان تصانيف بر ديكهير Storey) ص ۸. A. Semenov سیمینوف ۸. A. منر ازبک تاریخ پر دو اهم تصنیفون کا ترجمه روسی زبان میں کیا ہے، جو بخارا کے سلسلے میں بالخصوص بیش قیمت هیں، یعنی میر محمد امین بخاری: عبيدالله نامه، تاشقند ٥٥ م ع اور محمد يوسف منشى: Mukimkhanova Istoria تاشقند مهورع.

دسوین صدی هجری/سولهوین صدی عیسوی سے روس اور ازبک ریاستوں کے درمیان تجارتی تعلقات قائم هو گئر ـ سترهویی اور اتهارهویی صدیوی میں وسط ایشیا سے آنے والے سب تاجر اور تارکین وطن، جن کی آبادیاں ٹوبولسک Tobolsk تک پائی جاتی تھیں، روسیوں میں بخارتسی Bukhartisi کے نام سے معروف تھر۔ اس نام کو وسعت دے کر اس میں چینی ترکستان کے باشندوں کو بھی شامل کر ليا جاتا تها جو بخاريه كوچك (Little Bukharia) كهلاتا تها.

خان عبد العزيز كے عمد حكومت (٥٥٠ ه/ همماء تا ۱۹۰۱ه/۱۹۸۰ کو اس ملک کے مؤرخين اپني تاريخ كاعظيم الشان دور تصور كرتر ھیں۔ اس کے بعد متفرق حکمرانوں نر خود مختاری حاصل کر لی اوربخارا میں خان اپنی سابق سلطنت کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر حکمران رہ گیا اور وهال بھی دراصل اقتدار ایک اتالیق کے هاتھ سی تھا جو اس کے نام سے حکومت کر رہا تھا۔

۳ م ۱۱ ه/ سهراء می نادر شاه نے بخارا فتح کر لیا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس شہر نر ایک نئر خاندان کے ماتحت دوبارہ آزادی حاصل کر لی، کیونکه اتالیق محمد رحیم نے، جو مَنْقَیْت قبیلے سے تھا، اپنے خان ھونے کا اعلان کر دیا۔ اس کی زندگی

عنوان سے قلم بند کیے ھیں۔ اس کے جانشین دانیا رہیگ نے اتالیق کے لقب پر قناعت کی اور چنگیز خان کے خاندان کے ایک فرد کو شاھی لقب سونپ دیا، تاھم اس کے بیٹے مراد [ یمیر معصوم] نے ۱۹۹۱ھا مماد اسے میں اپنے لیے شاھی لقب کا دعوٰی کر کے امیر کہلوانا شروع کیا.

[مراد اور] اس کے جانشین [امیر] حیدر کے عہد حکومت (۱۲۱۵/۱۲۱۵ تا ۱۲۸۲۵ تا ۱۲۲۵ اس کے پیشرو حکمرانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ سختی سے پیشرو حکمرانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ سختی سے کی گئی۔بخارا کے امرا میں سے وہ آخری حکمران تھا جس نے سکوں پر اپنا نام ثبت کرایا۔ اس کا جانشین نصراللہ (۱۲۳۲ ۵/۱۲۱۵ تا ۱۲۲۵ ۵/۱۲۱۵) مستحکم کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں مستحکم کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ملکی وقائع نویس اور یورپین سیاح مسیر متفق ہیں کہ نصراللہ ایک خون آشام اور جابر حکمران تھا۔ اس نے قبائلی لشکروں کے بجاہے، حکمران تھا۔ اس نے قبائلی لشکروں کے بجاہے، حنہیں عارضی طور پر طلب کر لیا جاتا تھا، ایک مستقل فوج تیار کر لی.

خانی سلطنت کے پانے تخت پسر قبضه کر لیا گیا، کن یه کامیابی دیر پا فابت نه هوئی ۔ جب نصرالله کا جانشین مظفرالدین (۱۸۶۰ تا ۱۸۸۰ء) مسند سلطنت پر بیٹھا تو اس وقت تک روسی ماورا النہر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما چکے تھے ۔ بار بار شکست کھانے کے بعد امیر بخارا کو روسیوں کی اطاعت قبول کرنی پڑی اور وہ سیر دریا [= دریا نے سیحوں] کی وادی بر، جسے روسیوں نے فتح کر لیا تھا، اپنے تمام دعاوی ترک کر دینے پر مجبور هو گیا ۔ اسے اپنی سلطنت کا ایک حصّه روسیوں کے حوالے کرنا پڑا، جس میں جِزْق، اور وہ تھے؛ اور کتّه قرغان کے شہر واقع تھے؛

تاهم ۱۸۷۳ء میں بخارا نے مغرب کی طرف خیواکی سلطنت کے کچھ حصے پر قبضہ جما کر اپنے علاقے میں اضافہ کر لیا۔ عبدالاحد کے عمد (۱۸۸۰ تا میں اضافہ کر لیا۔ عبدالاحد کے عمد (۱۹۱۰ میں بخارا اور افغانستان کے درمیان سرحد کی تعیین کی گئی اور انگلستان اور روس نے دریاے پنج کو سرحد تسلیم کر لیا.

بخارا اور روس کے باہمی تعلق کی وضاحت بھی اس عہد میں کی گئی۔ ۱۸۸۷ء میں ایک ریلوے لائن کی ابتدا کی گئی، جو امیر کی مملکت میں سے گزرتی تھی۔ بخارا کے لیے جو سٹیشن دس میل کے فاصلے پـر بنایا گیا تھا وہ بجاے خود ایک شہر بن گیا ہے اور کاغان Kagan کے نام سے موسوم ہے۔میر عالم سینٹ پیٹرزبرگ [کے مدرسة حربیه] میں زیر تعلیم رہنے کے بعد ۱۹۱۰ء میں اپنے والد کا جانشین ہو کر حکومت کرنے لگا، یہاں تک کہ انقلاب روس کی وجہ سے اسے افغانستان میں پناہ لینی پڑی اور وہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمر تک کابل ھی میں مقیم رھا۔ زمانۂ انقلاب کے بعد بخارا جمهورية شورائية اشتراكية ازبكستان كا ايك جز بن چکا ہے، جس کا صدر مقام تاشقند ہے۔ اس علاقے میں روئی بہت پیدا هوتی هے اور روئی کی پیداوار میں وہ فرغانه اور وسط ایشیا کے دوسرے حصوں کا حریف بن گیا ہے.

بخارا کے آثارِ قدیمه اور مقامی جغرافیے کے بارے میں سلسلهٔ تحقیقات کو . ۱۹۳۰ء اور . ۱۹۳۰ء کے درمیانی زمانے میں بہت ترقی هوئی اور Shishkin اور دوسرے محققین کی تحقیقات نے هماری معلومات میں بڑا اضافه کیا ہے۔ بخارا کے آثارِ قدیمه میں سے مندرجهٔ ذیل تاریخی عمارتیں خاص اهمیت رکھتی هیں: (۱) چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی کی ایک عمارت، جسے هجری / دسویں صدی عیسوی کی ایک عمارت، جسے اسمعیل سامانی کا مقبرہ بتایا جاتا ہے ؛ (۲) مینارؤ

کلان، ۱۳۸ ف (۳، ۱۳۸ مینر) بلند (تعمیر: چهنی صدی هجری/بارهویں صدی عیسوی)؛ (۳) مسجد مگای عظار (جو آخری بار ۱۳۸ و ۱۹۸ مین تعمیر هوئی)؛ (۳) مسجد عیدگاه (مُصلّی)، تعمیر شده ۱۱۹۹ء؛ (۵) سیف الدین بخاری (م ۱۲۹۱ء) کا مقبره؛ (۲) مقبرهٔ چشمهٔ ایوب (چودهویں صدی عیسوی کے آخر کا تعمیر شده)؛ (۱) الله بیگ کا مدرسه، جو ۱۵۸۵ میں از سر نو تعمیر هوا؛ (۸) مسجد کلان، جو سولهویں صدی کی تعمیر هے اور اس کے قریب ایک سولهویں صدی کی تعمیر هے اور اس کے قریب ایک قدیم ترمینار بهی هے؛ (۹) مدرسهٔ میر عرب (۱۳۵ ماعد کلان، جو بہت دفعه از سر نو تعمیر کی گئی ہے۔ دوسری تاریخی از سر نو تعمیر کی گئی ہے۔ دوسری تاریخی عمارتیں بڑی تعداد میں شہر کے باهر واقع هیں اور ان میں سے زیادہ ترشکسته حالت میں هیں .

مآخذ: [(١) النرشخي: تاريخ بخاراً، طبع Schefer ١٨٩٢ع؛ (٢) ياقوت: معجم البلدان، بذيل ماده؛ (m) المقدسى: احسن التقاسيم، طبع ذ خويه، ص ٢٩٩ ببعد؛ (س) الاصطخرى: المسالك و الممالك، قاهره ١٩٩١، ص ١١١، تا ١١٤؛ (٥) اليعقوبي، البلدان، طبع ذخويد، ص ٩٠، ٣٩٠؛ (٦) البلاذرى: فتوح البلدان، بمدد اشاريه؛ (١) الطبرى، بامداد اشاريه؛ (٨) بطرس البستاني: دائرة المعارف، بيروت ١٨٨١ع، ه : ٣٢٨ تا ٢٢٩؛ (٩) [[ (ع)، ٣: ١٠، تا ١٩،٩؛ (١٠) ابن الأثير: الكامل، بمواضع د الله الله الله الله History of Bukhara : Arminius Vambery (۱۱) لندن ١٨٤٣ء؛ (١٢) وهي مصنّف: تاريخ بخاراً (اردو ترجمه از نفيس الدين احمد)، لاهور ٥ ه ٩ ع؛ (١٣) عوفي: لباب، بامداد اشاریه؛ ] مغولوں کے حملرتک بخارا کے ذکر اور فہرست ماخد کثیرہ کے لیےدیکھیے (R.N. Frye (۱۳) The History of Bukhara کیمبرج (میساچوسٹس) هم و و (النرخشي [ : تاريخ بخاراً ] كا ترجمه ؛ بخارا پر روسی مآخذ کے لیردیکھیر (۱۰) O. A. Sukhareva : ناشقند 'K. istorii gorodov bukharskogo khanstva

Notes on the Early Coinage: Frye (۱۶) کی سکوں کے لیے دیکھے دیکھے (۱۶) cof Transoxiana دیکھے (۱۶) نیویارک ۱۹۹۹ء مع مزید حواشی در (۱۶) نیویارک ۱۹۹۹ء مع مزید حواشی در (۱۶۹۹ء مع مزید حواشی در شعید اور تاریخ قبل از اسلام کے لیے دیکھیے (۱۵) در Frye (۱۵) در Notes on the Histroy of Transoxiana در (۱۹۹۹ء) در (۱۹۹۹ء) در (۱۹۹۹ء) در (۱۹۹۹ء) در (۱۹۹۹ء) در (۱۹۹۹ء) کی تاریخ کے بارے میں دیکھیے (۱۹۱۹ء) در (۱۹۹۱ء) کی تاریخی عمارتوں کے لیے دیکھیے (۱۹۱۱ء) کی اسکو (۱۹۹۱ء) کی دیکھیے (۱۹۱۱ء) کی نقشے اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے دیکھیے (۱۹۹۹ء) کی نقشے اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے دیکھیے (۱۹۷۱ء) کی نقشے اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے دیکھیے (۱۹۷۱ء) کا نقشے اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے دیکھیے (۱۹۷۱ء) کا نقشے اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے دیکھیے (۱۹۷۱ء) تاشقند (۱۹۵۱ء کی دیکھیے (۱۹۵۱ء کی تاشقند (۱۹۵۱ء کی دیکھیے تاشور (۱۹۵۱ء

### . [واداره] R.N. FRYE و اداره]

بخارسٹ : [Bucharest ترکی سیں \*⊗ بَكُرش] ولاشيا Wallachia [= تركى: افلاق (ك بآل)] کا ایک شہر، جو دریا ے ڈینیوب سے تقریبا پچاس كيلوميٹر شمال ميں ديمبويچه (Dambovita) ندی پر واقع ہے۔ اس کا ذکر سب سے پہلے ∠ Cetatea Dambovitei 
∠ ≤ 1871 / A∠79 نام سے آتا ہے۔ بخارسٹ کے ساتھ ساتھ یہ نام بھی پندرهوین صدی عیسوی تک مستعمل رها تاآنکه یه شہر فرمانروایان ولاشیا کا پاے تخت بن گیا۔ ولاد (Vlad the Impaler) نے وہاں سے ۸۹۳ھ/ وہماء اور ٥٨٦ه / ٢٦١م ع مين دستاويزات جاري کیں اور رادو (Radu the Handsome) نے، جسے سلطان محمد ثانی نر ۸۹۹ه/ ۱۳۹۸ء میں گدی پر بٹھایا تھا، اس شہر میں اپنے آپ کو جورجیا Giurgiu سے آئی ہوئی قلعہ نشین تسرکی فوج کی حفاظت میں متمکن کر لیا۔ دو صدی سے زیادہ عرصر تک بخارسٹ کی تاریخ رومانوی حمکرانوں کے باب عالی سے تعلقات کے ساتھ وابستھ رھی۔ ترکی سیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے حکمران شہر ترغویست Târgovişte کو ترجیح دیتے تھے، جو ترکی حملوں سے نسبة محفوظ تھا۔ سولھویں صدی کے خاتمے پر بخارسٹ نے میخائیل (the Brave سنان پاشا کے قرض خواھوں کے قتل عام اور سنان پاشا کے تسلّط کا منظر دیکھا۔ تر کوں کے خلاف بغاوتوں اور ان کے علاوہ وباؤں اور آتش زدگیوں بغاوتوں اور ان کے علاوہ وباؤں اور آتش زدگیوں پر آشوب رھی ہے۔ معاھدۂ برلن (۱۲۸ء) پر دستخط بر آشوب رھی ہے۔ معاھدۂ برلن (۱۲۸ء) پر دستخط شوئے پر ترکی سیادت کے آخری آثار غائب ہو صلح کی شورپی مقبوضات سے محروم کر دیا.

ابتدائی ادوار کے دوران میں یہاں کی آبادی کے بارمے میں معلومات مفقود ھیں ۔ متعلقه مآخذ میں یونانی، ارمن اور مقامی تاجروں کی موجودگی کا ذكر ملتا هـ . . . . ه / . م رعك قريب بخارسك میں بارہ هزار مکان تھے، لیکن پندرہ سال بعد صرف چھر ہزار مکانوں کا ذکر ملتا ہے۔ اولیا چلبی نر باره هزار مکانوں اور ایک هزار دکانوں کا ذکر کیا ھے \_ ستر ھویں صدی عیسوی میں بلقائی اصل کی آبادی میں اضافہ ہو گیا اور اٹھارھویں صدی میں اس نے نمایال اهمیت حاصل کر لی . [اس دور میں جو] عوامی بغاوتیں رونما هوئیں ان کے محرک تجارتی انجمنوں کے ارکان تھر۔ ان کی ناخوشی کا باعث یه تها که ان کے مقابلر میں ایسر غیر ملکی تاجر آ گئر تھر جنھیں فناری (Phanariot) حاکموں کی حمایت حاصل تھی ۔ ستر ھویں صدی کے احتتام پر شهر کی آبادی پیاس هزار هو گئی ـ اثهارهویں صدی کے آخر میں یہ تعداد بیس هزار اور ساٹھ هزار کے درمیان اور انیسویں صدی کے نصف اوّل میں

پچاس هـزار اور ایک لاکه کے درمیان گھٹتی بڑھتی رھی.

تین صدی تک ترکی سلطنت میں مدغم رهنر کی وجه سے بخارست نر ایک ایشیائی رنگ اختیار کر لیا تھا، جو اٹھارھویں صدی عیسوی کے دوران میں اور زیادہ پخته هو گیا جبکه فناری حکمرانوں کے ماتحت یہ شہر یونانی زبان کی تعلیم کے لیر ایک اهم مرکز بن گیا۔ ان حکمرانوں نر سلطنت ترکیہ کے عیسائیوں کے لیر مذھبی کتابوں کی اشاعت کا آغاز کیا اور آتوس Athos، قسطنطینید، طربزون اور ارض مقدّس ( فلسطين ) كي خانقا هون کے لیے آمدنی کا انتظام کیا۔ آسٹریا اور روس کے قبضر سے یہاں مغربی اثرات پھیلنر لگر اور فرانسیسی زبان سے واقفیت کی ابتدا ہوئی، جس نر انیسویں صدی کے نصف اول میں یونانی کی جگه لر لی تھی۔ انقلاب فرانس نر جن تصورات کو جنم دیا تھا ان کے زیر اثر یہ شہر رومانیا کے سیاسی اتحاد کے لیے جد و جہد کا مرکز بن گیا جس کی بدولت مولداویا Moldavia اور ولاشيا Wallachia كا وفاق ظمور مين آيا .

کا دارالحکومت قرار پایا تھا۔ شہزادۂ چارلس کی تخت نشینی (۱۸۹۹ء) کے بعد شہر میں تعمیرات تخت نشینی (۱۸۹۹ء) کے بعد شہر میں تعمیرات کا کام وسیع پیمانے پر شروع ہوا اور بہت جلد اسے یبورپ کے صدر مقاسات میں محوز حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس کی فصیل (محیط: ۸۸ میل) گیارہ برس نقشہ ایک بلجمی انجینئر جنرل برائلمونٹ Brialmont نے تیار کیا تھا۔ اسے یبورپ کی مضبوط تریں فصیل خیال کیا جاتا تھا، لیکن ۱۹۹۱ء میں یہ جرمن خیال کیا جاتا تھا، لیکن ۱۹۹۱ء میں یہ جرمن حملے کی تاب نه لا سکی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں بھی بخارسٹ پر جرمنوں نے قبضہ کر لیا دوران میں بھی بخارسٹ پر جرمنوں نے قبضہ کر لیا تھا، تاھم رومانیا نے محوری طاقتوں کی صف میں

شریک هو کر کم از کم ظاهری طور پر اپنی آزادی برقرار رکھی۔ .۳ دسمبر ۱۹۳۷ء کو شاہ مائیکل Michael عوام کے دباؤ کے تحت تخت سے دستبردار هو گیا اور اسی روز رومانیا کی عوامی جمہوریہ وجود میں آگئی۔ ملک کی ساری اراضی، بینک اور کارخانے وغیرہ قومی ملکیت میں لے لیے گئے۔ ۱۹۹۰ء میں رومانیا کو عوامی جمہوریہ کے بجائے اشتراکی جمہوریہ قرار دیا گیا.

بخارسك آجكل جمهورية اشتراكية رومانيا كا دارالحكومت هے ـ اس كا رقبه ، ١٥ مربع ميل هے اور آبادی تیرہ لاکھ بہتر هزار (یکم جولائی مروروع) هـ يه تعليم، تجارت اور صنعت كا مركز ھے ۔ بخارسٹ یونیورسٹی مہمراع میں قائم هوئی تھی ۔ قومی کتاب خانه، جو مشرقی علوم کی کتابوں کے لیر مشہور ہے، یونیورسٹی کی عمارت میں واقع هے۔ بخارسٹ پٹرول، عمارتی لکڑی اور زرعی پیداوار بالخصوص گندم اور مکئی کی منڈی ہے اور یہاں شراب کشید کرنے، پٹرول صاف کرنر، چمڑا رنگنر، تیل نکالنر، کپڑا بننے اور مختلف مشینیں تیار کرنر کے بیسیوں کارخانر ہیں ۔ ہوائی اڈا شہر سے تقریبًا چار میل دور بانیسا Băneasa کے مقام پر واقع ہے ـ یہاں کئی گرجا گھر ہیں جو عموماً چھوٹر چھوٹر اور بوزنطی طرز پر بنے ہومے ہیں۔سب سے مشہور گرجا میٹرو پولیٹن ہے، جو ١٩٦٥ء میں تعمیر هوا تها ـ بخارست مين هر سال سات روز تک ایک ہڑا میلالگتا ہے].

The Ttravels of: F. C. Belfour (۱): مآخذ: I. Bogdan (۲): ۳۷۰: ۲ نوامه نشلن ، Macarios ، Cronice inedite antigatoare de istoria românilor بخارست ه ۱۸۹۹: (۳) تاریخ پچوی، استانبول بخارست ۱۹۹۱: (۳) اولیا چلبی: سیاحت نامه، استانبول ، ۱۹۹۱: (۳) تا ۲۸۳: (۳) تا ۲۸۳: (۵): ۳۸۰: تا ۲۸۳: (۵): ۳۸۰: تا ۲۸۳: در ۱۹۲۸ تا ۲۸۳: در ۱۹۲۸: در ۱۹۲۸: در ۱۳۵۰: در ۱۹۲۸: در ۱۳۵۰: در ۱۳۵: در ۱۳۵۰: در ۱۳۵۰: در ۱۳۵۰: در ۱۳۵۰: در ۱۳۵: در ۱۳۵

المادي بخارسا : Ionescu Gion المعادن 
### (او اداره] N. Beldiceanu)

بُخارلِک: (یا سائبیریا کے بخاری)، ایک چھوٹا سا مسلمان قبیلہ جو ان تاجروں اور ساربانوں کے اخلاف پر مشتمل ہے جو شروع میں ترکستان سے آئے تھے اور سولھویں صدی میں، جب بخارا کی امارت اور سائبیریا کے مابین تجارتی تعلقات فروغ پر تھے، مغربی سائبیریا میں مقیم ھوگئے تھے.

بخارلک سائبیریا کے تاتاریوں سے قریبی مراسم رکھتے ھیں جو ان کے ذریعے مسلمان ھوے اور جن میں وہ بتدریج خلط ملط ھوتے جا رہے ھیں۔ وہ زیادہ تر توہوں کے توہوں میں اسک کا ایک گروہ، جو دوسروں سے الگ ھے، ٹوئسک Tomsk کے قریب پایا حاتا ہے۔

الماری میں سوویٹ روس کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد بارہ هزار بارہ نفوس تھی۔ بخارلک مقامی تاتاری زبانیں بولتے هیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی اپنی بولی میں فارسی کے بہت سے الفاظ اب تک باقی هیں۔ قازان کی تاتاری کو وہ ادبی زبان کے طور پر استعمال کرتے هیں.

(A. BENNIGSEN)

البخاري المام ابو عبدالله محمد بن اسمعيل ابن المغيره بن بُرْدُرْبُه البخاري فارسي الاصِل نامور محدّث تھے ۔ ان کا خاندان یمان الجّعفی کے هاتھ پر ایمان لایا تھا، چنانچہ اِس نشبت ولاء سے وہ بھی الجُعفی کہلائے ۔ بقول بعض اُن کے جـد اسجد بردزبه کے معنی بزبان اهل بخارا ''کسان'' تهر، لیکن دوسروں کے نزدیک یه لفظ قدیم فارسی میں "باغبان" كمعنى مين آتا هي اور مؤخرال ذكر معنى کو ترجیح دی گئی ہے (تاریخ الادب العربی، س: ۱۹۳) - امام بخاری کی پیدائش بخارا میں بعد از نماز جمعه، ۱۳ شوال ۱۹ ه/۱۹ کو اور وفات خرتنک میں جمعه و هفته کی درسیانی شب، یکم شوال ۲۰۹ه (۲۱ اگست. ۸۵) کو بعمر تیره دن کم باسته برس هوئی اور تدفین عیدالفطر کے روز هوئی۔ ان کے والد اسمعیل بن ابراهیم حدیث کے ثقه راوی تھے ۔ والد بحین میں فوت ہو گئے ـ ماں کے زیر نگرانی تربیت پائی ـ ایک بهن تهی، ایک بهائی بهی تها جس کا نام احمد تھا۔ بحین میں امام بخاری کی آنکھیں جاتی رھی تھیں، لیکن ماں کی دعا اور گریه و زاری کی بدولت بصارت پهر لوځ آئی ـ حافظه بلاكا پايا تها اور ذهانت مين ضرب المثل تهرـ گیاره برس کی عمر مین علامه داخلی ایسر متبحر عالم اور محدّث کو ایک سند پر ٹوک دیا اور تصحیح کرا دی ۔ ابتدائی تعلیم بخارا کے جلیل القدرشیوخ، مثلاً محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، عبدالله بن محمد مسندى اور ابراهيم بن الاشعث سے حاصل کی ـ سوله برس کی عمر میں عبدالله بن المبارك (م ۱۸۱ه) اور و کیع بن الجرّاح (م ۱۹۷ه) کی کتابوں کو حفظ کر لیا ۔ طالب علمی کے زمانر میں سولہ روز تک بغداد میں قیام کیا اور اس دوران میں پندرہ هزار سے زائد احادیث حفظ کرلیں (طبقات الحنابلة، ١: ٢٤٦)۔ امام بخاری نے شام، مصر اور جزیرہ کا دو مرتبہ سفر

کیا اور بصرے کا چار مرتبہ ۔ حجاز میں چھر سال مقیم رهے۔ کوفر اور بغداد میں تو آمد و رفت بکثرت رهی - امام بخاری کو ایک لاکھ صحیح حدیثیں ازبر تهين اور دو لا كه غير صحيح (طبقات الحنابلة، ۱: ۲۵۰) - امام بخاری نر ایک هزار سے زائد اساتذہ و شیوخ سے حدیث لکھی۔ اپنے سے بڑے، اپنے برابر اور اپنر سے کمتر راویوں سے حدیث کی روایت و کتابت کی ہے۔ اس اعتبار سے ان کے شیوخ پانچ طبقات میں تقسیم کیے جا سکتے هیں: (١) وه جو تابعین سے روایت کرتے هیں؛ (م) وہ جو ان کے زمانے میں تھے، لیکن ثقات تابعین سے نہیں ملر؛ (m) وہ جو کبار تبع تابعین سے روایت کرتر هیں؛ (س) امام بخاری کے رفیق اور ان سے ذرا بڑے؛ (ه) وہ جو سن و اسناد میں امام بخاری کے شاگردوں کے برابر هیں، لیکن ان سے فائدے کے لیے سنا، اگرچہ اس طبقے سے بہت کم روایات هیں.

علوم و فنون حدیث کے شیوخ و ماہرین نے امام بخاری کی ذہانت، فقاہت اور حافظے کا اعتراف کیا ہے۔ السبکی نے انہیں شافعی مسلک سے اور ابن ابی یعلٰی نے حنبلی مسلک سے منسلک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نسبتیں محض رسمی ہیں۔ امام بخاری امام مجتہد کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ بقول ابن حجر وہ فقہ حدیث میں دنیا کے امام ہیں (تقریب) ، علل حدیث میں انہیں بڑی دستگاہ اور مہارت تھی اور اہل الحدیث (رک بان) کی امامت کا بلند مقام حاصل تھا۔ امام بخاری کی زیادہ تر شہرت ان کی کتاب الجامع الصحیح کی وجہ سے ہے.

صحیح بخاری: جب امام بخاری نے اپنے پیشرو محدثین کے مجموعوں کو پڑھا اور روایت کیا تو محسوس کیا کہ ان کتابوں میں صحیح، حسن اور ضعیف سب قسم کی احادیث موجود ھیں؛

چنانچه انهوں نے آیک ایسی کتاب جمع کرنے کا اراده کیا جس میں سب حدیثیں صحیح هوں ـ یه ارادہ اور بھی قوی تب ہوا جب امام بخاری نے ایک مجلس میں اپنے شیخ الحدیث اسحٰق بن راهویه (۱۲۱ تا ۲۳۸ دیکھیے الاعلام، ۱: ۲۸۳) سے سنا که تم ایک ایسی مختصر کتاب جمع کرو جس میں رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كي صرف صحيح احادیث هوں ۔ یه بات امام بخاری کے دل میں گھر کرگئی ـ اس عزم صميم کو اُور تقويت يوں مل گئی که امام بخاری نے خواب میں دیکھا که وہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے حضور میں کھڑے ہیں اور ھاتھ میں پنکھا لیر آپ سے مکھیاں اڑا رھر ھیں۔ معبرین نے اس خواب کی یه تعبیر بتائی که تم نبی کریم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم سے منسوب جھوٹی حدیثوں کو مکھیوں کی طرح ہٹا دو گے اور ان کو رد کر دو گر۔ اس خواب نے امام بخاری کے شوق حديث كو تيز تركر ديا اور وه الجامع الصحيح كي تالیف و تدوین میں همه تن مشغول هو گئر.

امام بخاری سفر و حضر میں هر جگه برابر اپنی کتاب الجامع الصحیح کی تالیف کرتے رہے، البته تراجم ابواب کی ترتیب و تہذیب، هر باب کے تحت احادیث کے اندراج کا کام ایک مرتبه شو حرم پاک میں انجام دیا اور دوسری مرتبه مسجد نبوی میں منبر و محراب کے درمیان، اور یه وه جگه هے جسے روض مِن رِیافِی الْجَنّة (=جنت کے باغات کا ایک حصه) کہتے هیں۔سوله برس کی مسلسل محنت کے بعد کتاب کیجے هیں۔سوله برس کی مسلسل محنت کے بعد کتاب تیار کی جس میں صرف صحیح احادیث درج کیں تیار کی جس میں صرف صحیح احادیث درج کیں اور امام احمد بن حنبل می علی بن مدینی آور یحیٰی بن معین آ ایسے مشہور و مسلم شیوخ حدیث کے سامنے پیش کی۔سب نے بنظر استحسان دیکھا اور کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب کی کتاب کی کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب کا نام کی کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کتاب کا نام کتاب کی صحت کی گواهی دی۔ کتاب کا نام کی کتاب کا نام کا نام کتاب کا نام کتاب کا نام کا نام کتاب کا نام کا نام کتاب کا نام کا نام کا نام کتاب کا

الله عليه وسلم و سننه و ايامه'' ركها ـ كتاب كو هر طرف سے حسن قبول حاصل هوا ـ نوے هزار آدسيوں نے امام بخاری سے اس كتاب كو سنا (طبقات الحنابله، ٢٤٣٠).

صحیح بخاری میں فقہی فوائد اور حکیمانه نکات بکثرت موجود هیں۔ امام بخاری صرف صحیح حدیث هی بیان نہیں کرتے بلکہ بقول امام نووی ان كا مقصد احاديث سے استنباط مسائل هے؛ وہ ان سے قائم کردہ ابواب کی تائید و تشریح کا کام لیتر ھیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک متن حدیث سے کئی مطالب اور مسائل نکال کر کتاب کے مختلف ابواب میں ان کو جدا جدا کر دیتے ھیں اور ان آیات پر بھی توجه دیتے هیں جو احکام بیان کرتی هیں \_ چونکه استخراج مسائل فقه امام بخاری کا اهم مقصد هے، اس لَيے بہت سے ابواب میں صرف ''فیه عَنْ فَلَان'' سے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے ۔کبھی کسی باب کے تحت متن حدیث مذکور ہے، لیکن اسناد محذوف اور کبهی حدیث معلق روایت کرتر هیں ، کیونکه ان کی غرض تو ابواب کے مقصود مسائل پر دلیل قائم كرنا هي.

بعض ابواب میں بہت سی صحیح احادیث مندرج هیں اور بعض میں صرف ایک هی حدیث بعض میں آیت قرآن مجید اور بعض میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری نے یه اسلوب قصدًا اختیار کیا ہے اور مقصد یه ہے که اس باب میں کوئی حدیث بخاری کی شرط پر نہیں ملی.

امام بخاری ایسی صحیح حدیث بیان کرتے هیں جس کو ثقه روای نے ثقه راوی سے روایت کیا هو اور اس کا سلسله مشہور صحابی تک پہنچایا هو اور قابل اعتماد و ممتاز ثقه راویان حدیث اس حدیث میں اختلاف نه کرتے هوں ۔ اس کا اسناد متصل هو اور

غیر مقطوع ۔ اگر صحابی سے دو شخص راوی ہوں، تو بہتر، ورنه ایک ہی معتبر (ثقه، عادل اور ضابط) راوی کافی ہے ۔ امام بخاری نے حدیث صحیح کے ضمن میں اِتّصالِ سند، اِتقانِ رجال اور عدم عِلَل کا بڑا خیال رکھا ہے.

صحیح بخاری کی ایک خصوصیت اس کے تراجم ابواب هیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ الْبُخَارِیِّ فِی تَراجِم اَبُوابِه، یعنی امام بخاری کی فقاهت ان کے ابواب کے عنوانوں سے ظاهر هوتی هے عظیم المرتبت شارحین نے اپنی شروح بخاری میں اور جلیل القدر محدثین نے مستقل تصانیف میں تراجم کے مقاصد و مطالب کی تشریحات قلمبند کی هیں۔ اس سلسلے میں شاہ ولی الله دهلوی (رك بان) كا اهم، مفید اور جامع رساله شرح تراجم ابواب صحیح البخاری (طبع دائرة المعارف، حیدر آباد، دكن) خاص طور پر قابل ذكر هے.

علما ہے است نے صحیح بخاری کو اُصْحُ الْکُتُبِ بَعْدَ کَتَابِ الله، یعنی قرآن مجید کے بعد شریعت اسلامیه میں صحیح ترین کتاب کا معزز لقب دیا (طبقات الحنابلة) ۔ موطاً امام مالک، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے موازنے کے لیے ابن الصلاح کی کتاب علوم الحدیث دیکھیے.

صحیح بخاری کی قبولیت و اهمیت کا اندازه اس کی شروح، تعلیقات اور حواشی کی کثرت سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اس مجموعۂ احادیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے هر دور کے علما مساعی جمیله کو بروے کارلاتے رہے ۔ کسی نے مختصر شرح لکھی اور کسی نے مطوّل و مفصّل، کسی نے رجال پر بحث کی اور کسی نے تراجم ابواب پر، کسی نے اس کی تجرید کی اور کسی نے انتخاب و اختصار، کسی نے اس کی مشکل و موصول کیا اور کسی نے مشکل و غریب الفاظ کے لغات لکھے۔ تیسری صدی هجری سے

لے کر آج تک صحیح بخاری پر علماے اسلام کی توجه مرکوز رهی؛ تفصیلات کے لیر دیکھیر كشف الظنون، استانبول ١٩٨١ء، ١: ٥٩٥ تا ههه؛ تسهيل القارى، ، : ، تا ٣٠؛ سيرت البخارى، ص ٢٠٦ تا ٢٨٨؛ تاريخ الادب العربي (تعریب براکلمان)، ۳: ۱۹۷ تا ۱۷۸، کے علاوہ بھی کتب سیر و تراجم میں شروح و حواشی کا ذکر آتا ھے، جن کی کل تعداد دوسوسے زائد ھے۔ ابن خلدون کی تمنا تھی که صحیح بخاری کی ایک ایسی هی عمده شرح لکھی جائے جس میں اس کا پورا حق ادا کیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے اکثر اساتذہ سے سن رکھا تھا کہ ایسی شرح بخاری است کے ذمے قرض ہے (مقدمة، ص سهم) ً ـ حافظ ابن حجر العسقلاني كي شرح فتح الباري کے بعد یه قرض ادا هوگیا، کیونکه علماے حدیث نے اس شرح کو بہترین قرار دیا هے (صبحی الصالح: علوم الحدیث، ص ۲۹۵).

مختلف زبانوں میں صحیح بخاری کے ترجمے کیے گئے۔ اردو تراجم اور شروح میں مولوی وحیدالزمان (رکئے بان) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس نے مکمل ترجمہ شائع کرنے کے علاوہ ایک ضخیم شرح تسهیل القاری کے نام سے شروع کی، لیکن صرف پانچ جلدیں شائع ہو سکیں۔ برصغیر پاک وہند کے بانچ جلدیں شائع ہو سکیں۔ برصغیر پاک وہند کے علما کی عربی، فارسی اور اردو شروح کے لیے دیکھیے الثقافة الاسلامیة فی الهند، ص . ۱ تا ۱۰۱، نیز محمد اسحٰق : India's Contribution to Hadith

صحیح بخاری کی افادی حیثیت کے پیش نظر
کئی علما نے اس کی مفتاح مرتب کی، مثلاً الشریف
محمد بن مصطفٰی التوقادی (آستانه ۱۳۱۳ه)، شکری
ابن حسن (استانبول ۱۳۱۳ه) اور محمد فؤاد عبدالباقی
(القاهره ۹۳۰ه) مؤخرالذ کر مصنف نے مفتاح کنوز
السنة میں دیگر کتب حدیث کے ساتھ صحیح بخاری

کے مضامین کی تفصیلی فہرست باعتبار حروف تہجی درج کی ہے، جو بڑی کار آمد ہے.

عصر حاضر میں بھی صحیح بخاری کے کئی اختصارات شائع هو چکے هیں ، جن میں عمر ضیاء الدین کی زبدة البخاری (القاهره ۱۳۳۱ه)، محمد مصطفی عماره کی جواهر البخاری (القاهره ۱۳۳۱ه)، جس میں سات سو منتخب احادیث مع مختصر شرح درج هیں اور عبدالسلام محمد هارون کی الالف المختارة من صحیح البخاری (قاهره ۱۹۵۹ء تا ۱۹۹۵ء)، دس مختصر اجزا میں مع مختصر شرح و تخریجات، خاص طور پر قابل ذکر هیں .

عہد ممالیک میں صحیح بخاری کی قراءت اور ختام کو خاص اهمیت دی جانے لگی۔ دسویں صدی هجری کے آغاز میں ماہ رمضان میں قاهرہ کی عام محفلوں میں پڑھی جائی اور ختم بخاری پر بڑا اجتماع هوتا تھا۔ اسی صدی کے آخر میں شہر زبید میں یہی رسم مروج تھی ۔ الجزائر میں لوگ صحیح بخاری کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے عذاب اور هلاکت یقینی هوتی تھی۔ الصعید میں صحیح بخاری کو باعث شفا سمجھا جاتا تھا۔ مغرب میں ایک فوجی جماعت کے سپاهی فوجی خدمات کے لیے صحیح بخاری پر حلف اٹھاتے فوجی خدمات کے لیے صحیح بخاری پر حلف اٹھاتے تھے (براکلمان، تعریب، س: ١٦٥).

امام بخاری کی تصانیف میں بیس پچیس کتابوں کے نام ملتے هیں (دیکھیے سیرۃ البخاری، ص۱۹۹ تا ۱۹۹۳)، جن میں کچھ تو ناپید هیں، کچھ مخطوطات کی شکل میں مختلف کتب خانوں میں محفوظ هیں اور کچھ طبع هو چکی هیں: (۱) التأریخ الکبیر میں امام بخاری نے صحابه سے لے کر اپنے عہد تک کے چالیس هزار راویان حدیث کے حالات قلمبند کیے هیں۔ علی اور فنی لحاظ سے کتاب بڑی

قیمتی اور مستند ہے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب كي گئي هے \_ دائرة المعارف العثمانية حیدرآباد، دکن (۱۳۹۱ه تا ۱۳۹۲ه) میں آٹھ جلدوں میں شائع عوئی ۔ امام بخاری نے اس کتاب کو مسجد نبوی میں روضهٔ نبوی کے پاس بیٹھ کر چاندني را تون مين لكها (الرسالة المستطرفة، ص ١٠٠ تا 2. 1 ؛ السنة قبل التدوين، ٥٣٥)؛ (٢) التأريخ الصغير، · اسما الرجال پر مختصر مگر مستند کتاب ہے۔ سنین کے تحت حالات قملبند کیر گئر میں (طبع اله آباد ه ١٣٢٥)؛ (٣) كتاب الضعفاء الصغير (طبع اله آباد ه ۱۳۲ ه)؛ (س) كتاب الكنى مين ايك هزار راويان حدیث کی کنیتوں سے بحث کی گئی ہے (طبع حيدرآباد، دكن ١٣٦٠ه)؛ (٥) كتاب خلق افعال العباد مين فرقه جهميه وغيره كا رد كيا هــ آیات و احادیث کے ساتھ آثار صحابه اور اقوال تابعین بهی درج کیے هیں ( طبع شمس الحق عظیم آبادی، ديلي ١٣٠٩)؛ (٦) كتاب الأدب المفرد (آكره ٩٠٩ء؛ بعد مين بهي كئي مرتبه شائع هو چكي هے؛ اردو ترجمه بهى جهب چكا هے)؛ (٤) قضايا الصحابة و التابعين ، الهاره برس كي عمر مين لكهي، ليكن اب ناپید معلوم ہوتی ہے.

مآخد: (۱) ابن النديم: الفهرست، ص ٣٠٠: (۲) ابن ابي يعلى: طبقات العنابلة، طبع محمد حامد الفقى، مطبعه السنة المحمدية ١٤١١ / ١٤٢ تا ٢٤٦؛ (٣) ابن خلدون: مقدمة (الباب السادس: الفصل السادس في علوم الحديث) المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ص ٢٨٨ تا ٣٨٨؛ (٣) ابن حجر العسقلاني: هدى السارى (مقدمة فتح البارى)، ادارة الطباعة المنبرية، مصر ١٩٨٤؛ (١) اليافعى: مرآة العبنان، ٢: ١٦١ تا ١٦٩؛ (١) ابن الصلاح: علوم الحديث (المعروف به مقدمة ابن المملاح)؛ (٨) السيوطى: ذيل طبقات الخاظ، ص ٢٠؛ (٩) وهي مصنف: تدريب الراوى؛ (١) السبك: طبقات الشافعية؛ (١١)

احمدامين: ضحى الاسلام، قاهره ١٩٣٨ عن ٢: ١١ تا ١١٠؛ (١٢) سركيس: معجم المطبوعات العربية، عمود ١٣٠٠؛ (١٣) دائرة المعارف الاسلامية، ٣: ١٩ م تا ٢٦٨: (١٨) - ترجمة جامع صحيح البخاري، ادارة الطباعة المنيرية، مصر ١٣٨٨ هـ (٥١) وحيد الزمان: تسهيل القارى (اردو ترجمه و شرح صحیح بخاری)، مطبع صدیقی، لاهور ۲۰۰۰ه، ١: ٣ تا ١٣؛ (١٦) محمد بن جعفر الكتاني الرسالة المستطرفة، كراچي، ١٩٦، ص ١٠، ٣٦، ١٠٦، (١٤) صبحى الصالح: علوم الحديث، بيروت ١٩٦٥ (بامداد اشاريه)؛ (١٨) جمال الدين القاسعي: حياة البخاري، صيدا . ١٣٣٠ ه؛ (١٩) صديق حسن خان : اتحاف النبلاء، مطبع نظامى، كانبور ١٢٨٨ه؛ (٠٠) وهي مصنف: الحطة في ذكر الصحاح الستّة، مطبع نظامي، كانپور ١٢٨٣ه؛ (٢١) السخاوى: فتح المغيث بشرح الفية الحديث، مطبع انوار محمدي ١٣٠١ه؛ (٢٢)عبدالحي الحسني: الثقافة الاسلامية في الهند ( معارف العوارف في انواع العاوم و المعارف)، دمشق ١٣٧٥ه/١٩٠ ع؛ (٣٣) شاه عبدالعزيز: بستان المحدثين (اردو ترجمه از عبدالسميع، مطبوعة كراجي، ص ١٤٠ تا ١٤٠)؛ (٣٣) القسطلاني: ارشاد الساري (شرح البخاري، مقدمة)، بولاق م،١٣٠ه؛ (٢٥) حاجي خليفه: كشف الظنون، مطبعة البهية، استانبول ١٣٦٠ه/ عبدالسلام مباركپورى: سيرة البخارى (بزبان اردو)، بار دوم، الله آباد ١٣٦٥ه؛ (٢٤) براكلمان: تاريخ الادب العربي (تعريب عبد العليم النجار)، دارالمعارف، مصر ۱۹۳۱، ۳:۳۱ تا ۱۷۹۱ (۲۸) كل ما في البخاري صحيح (جمعية الاصلاح الاجتماعي)، الكويت ١٣٨٦ه/١٩٩٩؛ (٢٩) محمد اسحق: India's Contribution to Hadith Literature الأهور ه و ع (٣.) النرشخي: تأريخ بخاراً (طبع شيفر)، پيرس ۱۸۹۲ء ص ۲۵۳ ۔ امام بخاری کے حالات زندگی پر ایک كتاب الدرارى اسمعيل بن محمد بن عبدالهادى العجلوني

(م ۱۱۹۲ه/ ۱۱۹۸) نے لکھی، دوسری کتاب ترجمة البخاری عفیف الدین علی بن عبدالمحسن ابن الدوالیبی (م ۱۸۰۸ه/ ۱۱۹۸۰) نے اور تیسری رسالة فی مناقب البخاری عبدالقادر بن عبدالله العیدروس (م ۱۰۳۸ه/ ۱۹۲۸ عبدالله العیدروس (م ۱۰۳۸ه/ ۱۹۲۸ عبد لکھی.

# (عبد القيوم)

البخاری: ابوالمعالی علاء الدین محمد بن عبدالباقی المگی، [خطیب مدینهٔ منوره اور] عربی مصنف، جس نے ۱۹۹۱ه ۱۹۹۱ء میں اهل حبش کے مناقب میں (بطرز السیوطی وغیرہ) ایک رساله بعنوان الطّراز الْمَنْقُوش فی مَحاسِنِ الْحَبُوش [الموسوم بعنوان الطّراز الْمَنْقُوش فی مَحاسِنِ الْحَبُوش [الموسوم به نزهة الناظر و سَلُوة الخاطر) لکھا، جس کے متعدد مخطوطات محفوظ هیں۔ اس رسالے کا ترجمه - M. Weis عنوان سے مخطوطات محفوظ هیں۔ اس رسالے کا ترجمه عنوان سے دیکھیے: . . Buntes Prachtgewand کے عنوان سے کیا (Bibliothecae Bodleidhae cod. mss. or. cat. دیکھیے: ۱۹۳۹ء نور الدین الحلبی (م مهم ۱ هم ۱۹۳۸ء عنوان کے لیے ۱۹۳۹ء نور الدین الحلبی (م مهم ۱ هم ۱۹۳۹ء عنوان سے رائے به الحلبی نور الدین) نے ایک اقتباس قاهره میں طبع کرایا.

بخت خان: محمد بخش، المعروف به \* ایخت خان، هندوستان کی ۱۸۵ء کی جنگ آزادی میں آزاد فوجوں کا سپه سالار اعظم، جسے بهادر شاه ظفر نے بخت بلند خان کا خطاب بخشا، سلطان پور (اوده) میں تخمینًا ۱۲۱۲ه/ ۱۵۹۵ء میں پیدا ہوا۔ ماں کی طرف سے وہ نواب شجاع الدولہ اور باپ کی طرف سے غلام قادر روهیله کے خاندان سے تھا۔ حافظ رحمت خان کی موت پر روهیله افواج کے انتشار کے بعد اس کے باپ عبداللہ خان نے لکھنؤ میں اقامت بعد اس کے باپ عبداللہ خان نے لکھنؤ میں اقامت

اختیار کر لی - اپنی عمر کے بیسویں سال (تخمیناً الله ۱۲۳۳ اله ۱۲۳۳ میں وہ ''آٹھویں پیدل توپ خاند'' میں، جو بریلی بریگیڈ کے نام سے مشہور ہے، بطور صوبیدار بھرتی ھوا - اس حیثیت میں وہ جنگ آزادی کے آغاز تک چالیس سال ملازم رھا - یورپین مؤرخین نے اس کی بہت تعریف کی ہے - اس کا قد پانچ فٹ دس انچ اور چھاتی ہم انچ تھی اور وہ نہایت ذھین اور بارعب شخصیت کا مالک تھا - بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ مولوی سرفراز علی نے اس کے خیالات میں انقلاب پیدا کیا اور اسے انگریزوں سے بیزار کر دیا - مولوی سرفراز علی وھابی عقائد رکھتے بیزار کر دیا - مولوی سرفراز علی وھابی عقائد رکھتے تھے اور اسی بنا پر حکیم احسن الله نے اپنے بیان میں بخت خال کو بھی ''وھابی العقیدہ'' بتایا تھا .

میدانی توپ خانے نے، جس کا وہ سردار تھا، پہلی جنگ افغانستان (۱۸۳۸ تا ۱۸۳۲ء) میں جلال آباد کے مقام پر کارھائے نمایاں انجام دیے تھے۔ اس میں بخت خال نے اپنی شاندار خدمات کے صلے میں بہت سے امتیازات اور تمغے حاصل کیے تھے۔

نے انگریزوں کے خلاف اپنی آزادی کا اعلان کیا تو بخت خال فورآ بریلی آ گیا اور نمایاں کردار ادا کیا ۔ اس نے بریلی کو برطانوی تسلط سے آزاد کر کے حافظ رحمت خال کے ایک پوتے خان بہادر خال کو ''نواب ناظم'' بنایا ۔ اس صلے میں بخت خال کو بریگیڈیر کا رتبہ ملا۔ بعد ازال وہ براستہ رام پور، کو بریگیڈیر کا رتبہ ملا۔ بعد ازال وہ براستہ رام پور، مراد آباد اور رجب پور دو جولائی کو دبلی پہنچا، جہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اسے مرزا مغل کی جگہ شاھی فوجوں کا کمانڈر انچیف بنایا اور فرزند کی جگہ شاھی فوجوں کا کمانڈر انچیف بنایا اور فرزند کو حطاب سے نوازا اور مرزا مغل کو General کا عہدہ دیا گیا۔ جنرل بخت خال نے شاھی فوجوں کو از سر نو منظم کر کے وہ جولائی کو فوجوں کو از سر نو منظم کر کے وہ جولائی کو دس ہزار فوج کی معیت میں انگریزوں کو ایک

شکست فاش دی ـ اگر وه حالات پر قابو نه پا لیتا تو انگریز جولائی کے شروع ہی میں، جب پنجاب سے ان کو مستقل کمک آنی شروع هو گئی تهی، سارا ملک فتح کر لیتے۔اسی کے ایما سے انگریزوں کے خلاف جهاد کا فتوی شائع کیا گیا، جس پر دارالحکومت کے مقتدر اور سربرآوردہ علماء و مشائخ کے دستخط تھے ۔ ان میں صدرالدین آزردہ [رك بان] اور فضل حق خیرآبادی بھی شامل تھر ۔ بعض خود غرض افراد اور شہزاد ہے ، جو اس سے حسد رکھتر تھر اور خفیه طور پر انگریزوں سے سل گئر تھر، ھر کام میں اس کی مخالفت کرتے تھے، چنانچه دربار میں اسے انتہائی نامساعد حالات میں کام کرنا پڑتا تھا! تتیجة شاهی فوجوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فتح دیلی کے بعد بخت خاں نر بادشاہ کو پیشکش کی که وه اس کی پانچ هزار فوج کی سعیّت میں اگر چاہے تو روهیل کھنڈ روانه هو جائے، مگر بادشاه چونکه الٰهی بخش اور حکیم احسن الله (جو انگریزوں سے در پردہ ملے ہو ہے تھر) کے زیر اثر تھا اس لیر اس نر ان کے اصرار پر بخت خان کے ساتھ جانر سے انکار کردیا ۔ بخت خال نے ۱۹ ستمبر کو دہالی چھوڑی اور لکھنؤ روانہ ھو گیا ۔ اس کے بعد حالات صحت کے ساتھ تحریر میں نہیں آئر ۔ اس سلسلر میں مختلف روایتیں ملتی هیں ، مثلاً ایک روایت یه ھے کہ وہ اودھ کے قصبۂ نواب گنج کی جنگ میں ومراء میں مارا گیا۔ بعض کہتے ھیں که اس نے اولًا جلال آباد (ضلع هردوئی) میں پڑاؤ ڈالا، پھر بلگرام (رك بآن) اور مرزا گهائ ميں ـ بعض مصنّفین نے لکھا ہے که وہ فقیر کے بھیس میں نیپال کی طرف نکل گیا جہاں اس جنگ آزادی کے چند اور رہنما بھی پناہ گزیں تھے.

 Ilistory of the : Charles Ball (۱): مآخذ

 (۲) : مراحد ناریخ می ۱۰ مراحد ناریخ می ۱۳۰۰ الندن، بدون تاریخ می ۱۳۰۰ الندن بدون تاریخ می ۱۳۰۰ الندن بدون تاریخ می ۱۳۰۰ الندن ا

A History of the Indian Mutiny: T. Rice Holmes نندن ۱. W. Kaye (۳): ۳۰۳ تا ۳۰۳ ناندن ۱. W. Kaye نڈن ، History of the Sepoy War in India Punjab Government Record Office: (a): 107: 7 Parliamentary ( ) Publications Monograph No 15 Papers لندُن ۱۸۰۹ ما ۲۲: ۲۱ (Papers in the East Indies presented to both Houses of Parliament لنڈن ۱۸۵۸ء، ص ۱۰۰۳؛ (۷) نجم الغنی رامپوری: اخبار الصنادید، لکهنؤ م. ۱۹۹۰ ج ۲: (۸)سیده انیس فاطمه بریلوی : ۱۸۵ ع کے هیرو، علی گڑه و برورع، ص ه و بيعد؛ (و) ساوركر V.D. Savarkar: The War of Independence 1857 بعثري عمر The War ص هه و و اشاریه ! (. ر) سریندر ناته سین : Eighteen Fifty - seven دیلی ۱۰۱ م تا می ۱۰۱ تا ۱۰، ۱ دیم و اشاریه؛ (۱۱) غلام رسول مهر: ١٨٥٤ع كے مجاهد، لاهور ١٥٠١ء، ص ١٠٠ تا ١٢٠؛ (۱۲) انتظام الله شهابی: مشاهیر جنگ آزادی، کراچی ے وواعد ص عمر تا همر؛ (۱۳) ظمير ديلوى: داستان غدر، طبع ثاني، لاهور هه ١٩٥١ ص ١٣٥٠ . به ر تا سه و ؛ (م و) شمس العلماء منشى ذكاء الله : عروج عهد سلطنت انگلشید، دبلی م.۱۹۰۹ ص ۲۵۹ ٣٨٦، ٢٩٦ ؛ (١٥) حسن نظامي : دېلي كي جانكني، دېلي 'The Crisis in the Punjab : F. Cooper (17) := 1910 لنڈن ۱۸۰۸ء، ص ۲۰۱ (۲۱) Eight : G. Bourchier months' Campaign against the Bengal Sepoy .... Army. لنذن ۱۸۰۸ عن ص سم ؛ (۱۸) كمال الدين حيدر: قيصر التواريخ، لكهنؤ ١٨٩٦ء، ٢: ٣١٢؛ (١٩) رئيس احمد جعفرى: بهادرشاه ظفر اور ان كاعهد، لاهور، بدون تاریخ، ص هه ۸ تا ۱۸۰۳ (۲۰) Sir William Intelligence Records of the Indian Mutiny: Muir of 1857 عبع Goldstream ايذنبرا ١٩٠٢ع، ٣١١:٢ Selections from letters, : G. W. Forrest (+1)]

despatches, and other state papers preserved in the Military Department of the Govt. of India (1857-58) \*City of Delhi during the Siege (++) :=1917 455 G. F. (rr) 11. O. L. MSS. European B-188 'The Campaign in India, 1857-58: Atkinson لندن مروع: (Oudh in 1857 : Bonham James (۲ ص) في المنافق المراع المنافق المراع المراع المنافق المراع المرا لندن ۱۹۲۸ (۲۰): William Howard Russell (۲۰) Indian Mutiny Diary بار اول ، ۱۸۹ و بار دوم، طبع Michael Edwards، لنذن ١٩٥٥؛ (٢٦) The Sepoy Mutiny and Revolt: R. C. Majumdar 124 177 124 107 00 101 902 AND 101 1857 Bahadur Shah II : Mahdi Husain مهدى حسين (۲۷) and the War of 1857 in Delhi دبلي ١٩٥٨ ص . س ب تا . ١٠٤ ، ١ و ٢ ، ١٠ و ٢ ، ١٠ و ٢ ؛ (٢٨) عبد اللطيف : روزنامچه (فارسی) ،اردو ترجمه از خلیق احمد نظامی، بعنوان تاریخی روزنامچه، دبیلی ۱۹۵۸؛ (۲۹) مجلَّهٔ اَلْعَلْمَ، كراچي، جنگ آزادي نمبر، ص ۽ تا ١٨؛ (۳.) میال محمد شفیع : ۱۸۵۷ = پهلی جنگ آزادی، Two Narra -: C. T. Metcalfe (r1): +1902 190 Y اعل، الله المام المام ، tives of the Mutiny in Delhi

(بزمی انصاری [و یار محمد خال])

بختاو رخان: اورنگ زیب " (رآء به عالمگیر) \*⊗
کا منظور نظر خواجه سرا، معتمد علیه اور خدمتگارِ
خاص، جس نے اس کے عہد شاهزادگی هی میں اس
کی ملازست اختیار کر لی تهی (۱۰۹۰ه/۱۰۹۰) اورنگ زیب آکی تخت نشینی کے وقت اسے خان کا
خطاب ملا۔ ۱۰۸۰ه/۱۹۲۹ء میں داروغهٔ خواصان
مقرر کیا گیا اور ایک هزاری کا منصب عطا هوا۔
اورنگ زیب آکی تیس سال تک وفاداری سے خدمت
کرنے کے بعد ۱۰ ربیع الاول ۹۰،۱ه/۱۹۸۰ء کو
بختاور خان نے صرف چند روز علیل ره کر احمد نگر
میں وفات پائی۔ اس کی موت پر بادشاہ خود سوگوار

هوا، بنفس نفیس اس کی نماز جنازه پڑھائی اور اس کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چند قدم چلا۔ اس کی میت دہلی لائی گئی اور ایک قصبے میں، جس کا نام اس کے نام پر بختاور پورہ تھا اور جو اب بستی نبی کریم کہلاتی ہے، خود اسی کی تعمیر کردہ قبر میں دفن کی گئی.

بختاور خال نهایت علم دوست، فنون لطیفه کا سرپرست اور شاعر تها ۔ محمد اسلم نے اپنی تصنیف فرحت الناظرین میں اس کے شاعرانه محاسن کی بهت تعریف کی هے۔ اس کی حسن سعی سے شیخ رضی الدین بها گلپوری کو، جو ''فتاوی عالمگیری'' (رائے بال) کے مؤلفین میں سے ایک مؤلف هیں، دربار شاهی میں بار ملا.

عنفوان شباب ھی سے بختاور خاں تاریخ کا بڑا سرگرم طالب علم تھا اور اس نے شسته اسلوب تحرير كى مشق بهم پهنچائى تهىي ـ محمد ساقى مستعد خال، مؤلف مآثر عالمگيري، بختاور خال کے هال اس کے کاتب خاص اور محاسب کے طور پرملازم تها ـ بختاورخان هي کو ه ۱۰۸ ه/۱۶۲۹ میں یہ کام تفویض کیا گیا کہ احکام شرعی کی روسے شاهی منجمین کو آئندہ کے لیے جنم پتریاں اور جنتریاں تیار کرنے کی ممانعت کر دی جائے ۔ اس کی تاليف مرآة العالم (جو ١٠٠٨ه / ١٨٩٤ مين لکھی گئی، مگر بعض جگه ۱۰۹۳ ه / ۱۶۸۳ء تک واقعات کا تذکرہ بھی سلتا ہے) ایک عمومی تاریخ هے، لیکن اورنگ زیب کے عادات و خصائل اور اس کے عہد کے پہلے دس سال کے واقعات پر مستند کتاب سمجھی جاتی ہے (مرآة العالم کے مصنف پر رامے زنی کرتے هومے سٹوری Storey ریو Rieu اور ایلیك Elliot و ڈاؤسن Dowson لكھتے ھيں كه گو بظاهـر اس كتـاب كا مصنّف بختـاور خان هي هے، لیکن در حقیقت اسے محمد بقا (۱۰۳۷ه/

١٦٦٢ء تا ١٩٨٨ه/١٩٨٩) نے اپنے دوست بختاور خاں کے نام پر لکھ کر اسے پیش کیا) ۔ خاتبهٔ کتاب پر بختاور خاں اپنے کارناموں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اسے مندرجۂ ذیل کتابوں کی تصنیف کا دعوی هے: (۱) حار آئنہ یا آئینه بخت (١٠٦٨ ه / ١٦٥٤ع)، جس مين ان خار لؤائيون كا ذکر ہے جو اورنگ زیب عالمگیر م نے لڑ کر تخت شاهی حاصل کیا (Browne تکمله، ص همر)؛ ( ٢ ) "رياض الاولياء" (١٩٠١ه/ ١٩٢٩)، مسلم اولیا اور مشاهیر کے سوانح حیات، چار ''چمنوں'' میں (Rieu) س: مهه الف؛ (به تصحیح) آصفیّه، ۱: ۱ ، ۲۲، عدد ه ۱ ، Browne تکمله، ص ۲۲۸ (۳) انتخابات از: حديقة سنائي أ، منطق الطير عطَّار أ و مثنوى مولانا روم أ تاريخ الفي و اخبار الاخيار و ديوان صائب ـ اس کی ''بیاض'' (''تذکرة الشعراء'')، جو نامور شعرا کے منتخب کلام مع حالات زندگی کے علاوہ مشاہیر اولیا و صوفیه کی تصنیفات و تالیفات کے اقتباسات پر مشتمل ہے، قلعہ دہلی کے آثار قدیمہ کے عجائب خانر میں محفوظ ہے۔ بختاور خاں ''تاریخ ہندی'' کا بھی مؤلف تھا۔ یہ باہر سے اورنگ زیب کے عہد تک کی تاریخ هندوستان هے (Princeton) ص ۱۸۰۸ و Storey، ص ۱۷ه) - سختلف مصنفین نے اس کے لیے ایک کتاب فتاوی، بعنوان همدم بخت، مرتب کی تھی، جو فقہ حنفی کا خلاصہ ہے اور ایک ادبی کشکول کی حیثیت رکھتی ہے.

بختاور خال نے ان تعمیرات کا ذکر بھی کیا ہے جن کی اس نے رفاہ عامّہ کے سلسلے میں بنیاد رکھی یا انھیں پایئ تکمیل تک پہنچایا، مثلاً قصبۂ بختاور پورہ، متعدد مساجد، کاروال سرائیں (جن میں بختاور نگر بھی شامل ہے جو فرید آباد جانے والی سٹرک پر واقع تھا)، بعض پل اور طلبه کی

اقامت گاهیں۔ اس نے دو باغ بھی لگوائے: ایک لاهور میں ، میں شالامار کے نزدیک اور دوسرا اغر آباد میں ، جو شاہ جہاں آباد (دہلی) سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا.

(بزمی انصاری [و یار محمد خان])

بَخْدِگان: ایران کے صوبۂ فارس میں کھاری پانی کی سب سے بڑی جھیل، جو شیراز کے مشرق میں تقریباً پچاس کیلومیٹر کے فاصلے پر اور [سطح سمندر سے] تقریباً ایک سو میٹر بلند واقع ہے۔ اس کا طول و عرض باعتبار موسم بدلتا رهتا ہے، لیکن شمالاً جنوباً زیادہ سے زیادہ ایک سو کیلو میٹر اور شرقًا غرباً تیس کیلومیٹر ہوتا ہے۔ پانی حد سے زیادہ کھاری ہے اور جھیل بھی بڑی اتھلی ہے۔ یہ جھیل دراصل دریا ہے۔

قرون وسطی کی عربی کتب جغرافیه میں جھیل بختگان کا ذکر بہت کم آتا ہے۔ ابن خُرداذبه (ص ۳۰) نے اس کا ذکر جھیل جُوبانان کے نام سے کیا ہے۔ الاصطخری (ص ۱۲۲) کے نزدیک اس کا نام بَجُکان ہے۔ اس نے اس کا ایک اور نام بَجُفُوز بھی دیا ہے۔ ابن حوقیل (طبع Kramers) میں کے اسے

البغتکان لکھا ہے۔ الاصطخری، ابن حوقل اور المقدسی (ص ۲۳۳) نے صوبۂ فارس کی پانچ جھیلوں (بحیرات) کی جو فہرست دی ہے وہ حسب ذیل ہے : (۱) بغتگان، ضلع (= کورۂ) اصطغر میں : (۲) دَشْت ارزَن، ضلع سابور)؛ ضلع سابور)؛ رس جنکان، شیراز کے قریب، جسے ابن حوقل نے جھیل مور لکھا ہے : (۵) باسفہ وید (المقدسی : باشفوید، ابن حوقل : باشفوید، ابن حوقل : باشفوید، ابن حوقل : باشفوید،

آج کل جهیل بختگان کو نیریز کهتے هیں۔ دوسری جهیلوں کے نام Herzfeld نے یوں متعین کیے هیں: (۲) جهیل دشت آرجان، (۳) جهیل فمور یا شیرین یا کازرون، (۳) جهیل شیرازیا مهارلو۔ باسفویه غالباً جهیل بختگان کے ایک حصے کا نام ہے اور شاید بجفوز اور یه ایک هی جهیل هیں۔ جهیل بختگان همیشه سے متعدد حصوں میں منقسم رهی ہے جو هیں۔ همیشه سے متعدد حصوں میں منقسم رهی ہے جو پانی کی تنگ شاخوں سے باهم دگر ملے هوہ هیں۔ اس کا شمالی حصه باشفویه یا جبانان [=جوبانان] کہلاتا تھا اور جنوبی حصه صحیح طور پر بختگان یا نیریز۔ اس کی مساحت کپتان ولز Capt. H.L. Wells

مآخذ: مذکورهٔ بالا جغرافیه نگارون کے علاوه تب

:H.L. Wells(r): ۱۸۳۸: ۳ 'Wüstenseld (۱)

Proceedings: ۲۷ 'Surveying Tours in Southern Persia

۲۷ 'Le Strange (r): ۱۳۸: (۴۱۸۸۳) م (RGS

تا ۲۷: (۳) مسعود کیمان: جغرافیای مفصل ایران،

تا ۲۷: (۳) مسعود کیمان: جغرافیای مفصل ایران،

(R.N. FRYE)

بُخْت نَصَر: [ = بُخْتَنَصَّر] فارسی کے بخترشه [نیز \* ⊗ بُوخت نرسی (الاخبار الطوال)]، بائبل کے نبو کد نضر [نبو شاد نضر] Nebuchadnezzar اور یـونانـی کے Na βουκοδρόσορος کی عربی شکل ـ خط میخی میں اسکی املا کچھ اس طرح سے ہے: Nabu-Kudurri-usur،

جس کے معنی هیں: "نبو! میری حدود مملکت کی حفاظت کرو''۔ اس نے٨٦٥ قبل مسيح ميں يروشلم پر حمله کر کے اسے تباہ کر دیا۔ علامه آلوسی نے لکھا ه كه آيت قرآني: أَوْ كَالَّـذَيْ مَنَّ عَـلَـي قَـرْيَـة وَهيَ حَاوِيَةً عَلَى عُسُرُوشِهَا (٢ [البقرة]: ٩٥٩) مين جس شہر کا ذکر ہے وہ عکرمہ، ربیع اور وَهَب کے نزدیک بروشلم [= بیت المقدس] ہے جسے بخت نصر فر برباد كر ديا تها (روح المعاني، بذيل تفسير آيت بالا) اور جسے بخت نصر کے بعد بشتاسب (گشتاسپ ابن لمراسب نر آباد کیا (الطبری: تاریخ، ۱: ۲۳۰) -یروشلم کو برباد کرتے وقت بخت نصر نے بہت سے یمودیوں کو قتل کروا دیا؛ ایک بڑی تعداد کو، جس کا شمار ایک روایت میں ۳۰۰۳ اور دوسری میں اٹھارہ ہزار ہے، قید کر کے بابل لر گیا اور تورات اور یمودی کتب ایک کنویں میں پھنکوا دیں ۔ یروشلم کو برباد کرنے کے بعد بخت نصر نے مصر پر حملہ کیااور وہاں کے فرعون الأعرج کو قتل کر دیا۔ ایک عرصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو پھر سے بشتاسپ نے آباد کیا تو انھوں نے پھر سے تورات کی تدوین کی ـ سامریوں کا دعوٰی هے که یه جدید تورات وہ نہ تھی جو حضرت موسٰی انے اپنی قوم کو دی تھی، بلکہ اس کا ایک محرف و مبدّل نسخہ ہے [نيز رك به تورات] ـ اس سلسلر مين المسعودي لكهتا ھے: سام یوں کا دعوٰی ہے که آج کل جو یہود کے هاته میں تورات ہے یہ وہ نہیں جو حضرت موسی<sup>۴</sup>۔ نے بنی اسرائیل کو دی تھی ۔ وہ اصل نسخه تو جل گیا تھا اور بعد والوں نر اسے بدل ڈالا تھا اور اس میں تغیر و تبدل کر دیا تھا اور یه جدید نسخه اس مذکورہ بادشاہ نر بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی زبانی یادداشتوں سے تیار کروایا تھا جنھیں تورات یاد تھی مروج الذهب، بمدد اشاریه).

مسلمانوں کی کتابوں میں بخت نصر ایک بہت

الجهی هوئی شخصیت هے [دیکھیے الطبری ۱: ۱۹۳۹؛ الاخبارالطوال] - اس کی وجه یه هے که اس کے بارے میں بیشتر معلومات اسرائیلیات سے تعلق رکھتی هیں اور اس ادب میں اس کی تقریبًا وہ سب ممتاز خصوصیات برقرار هیں جو بائبل میں بیان هوئی هیں، خصوصًا وہ بیانات جو کتاب برمیان اور دانیال میں موجود هیں - بائبل میں یه نام کوئی آلیک سو مرتبه استعمال هوا هے .

بخت نصر کے باپ کا نام Nobopolassar بتایا جاتا ہے، جس کی وفات کے بعد ہم. وقبل مسیم میں بخت نصر بابل کے تخت پر بیٹھا ۔ اس نے تقریبا تینتالیس برس حکومت کی اس کا سال وفات ۱، و قبل مسیم ہے.

بخت نصر کلدانی نسل سے تعلق رکھتا ہے بلکه یہاں تک کہا گیا ہے کہ یه حضرت سلیمان اور بلقیس کی نسل سے تھا (Media) (الجیال) (Media) بخت نصر کی شادی ماد (الجیال) کی ایک شہزادی سے ہوئی .

بخت نصر سے ایک سنه کا آغاز بھی هوتا ہے اور البیرونی اور المسعودی نے اس سنه کی وجه سے تاریخ میں ترتیب زمانی کی بعض مشکلات کو سلجھانے کی کوشش بھی کی ہے (مثلاً قب التنبیة والاشراف، ص ۱۲۹ ببعد) ۔ المسعودی نے ذیل کی تقویموں کی تطبیق دی ہے: ۱۳۹۰ اسکندری = ۱۳۰۳ بخت نصری = ۱۳۹۸ اسکندری = ۱۳۰۳ اردشیری = ۱۳۹۸ یزد جردی (التنبیه والاشراف، ص ۱۲۰۸ بعض کا قول ہے که حضرت آدم سے لے کو بخت نصر کے سریر آرامے سلطنت ہونے تک . . ۸ سال بخت نصر کے آغاز حکومت سے ۱۳۱۸ سال کی بیدائش بخت نصر کے آغاز حکومت سے ۱۳۱۷ سال بعد ہوئی (کتاب مذکور، ص ۱۳۸۸) اور بعثت نبوی بهت نبوی

مآخذ: (۱) الطبرى: تأريخ، ۱/ ۲: ۲۳۳؛ (۲) وهى المسعودى: التنبيه والاشراف، بمدد اشاريه؛ (۳) وهى مصنف: مروج الذهب، بمدد اشاريه؛ (۳) ابن قتيبه: كتاب المعارف، ص ۲۳ ببعد؛ (۵) الثعالبى: عرائس المجالس، ص ۲۹ ببعد؛ (۱) البيرونى: الآثار، ص ۲۰ ۲۰، ۲۰، ۲۰؛ (۵) البده و التاريخ، جو البلخى ص ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰؛ (۵) البده و التاريخ، جو البلخى كى طرف منسوب هـ، ۲: ۱۳۰ ببعد؛ (۸) سامى: قاموس الاعلام، ص ۱۹۰۱؛ (۹) البده و التاريخ، طبع الله العداد (۱۰) و ۱۹۰۱؛ (۱۰) و ۱۹۰۱؛ (۱۰) و ۱۹۰۱؛ (۱۰) و ۱۹۰۱؛ المنار الطوال؛ مادة بعنت نصر؛ [(۲۱) الدينورى: الأخبار الطوال؛ بامداد اشاريه].

(و اداره]) G. VAJDA) [و اداره]) بختی : سلطان احمد اول کا تخلص [قاموس الاعلام، استانبول ۳۰۰۱، قب Gibb : مریماً، قب Gibb : ۲۰۸۰

بَخْتَيار : شاهزاده، [عراق، اهواز اور كرسان كے بويهي فرمانروا] معزالدوله [رك بان؛ ٢٠ ه/ ٢٠٠ ع تا ١٥٥ه/١٩٥٥ كا يينا، جو ١٩٥٨ه ١٥ ١٩ مين ولى عهد مقرر هوا اور ٥٥٠ه/ ١٩٥ عمين عزالدوله کا لقب اختیار کر کے ایران میں اپنے باپ کا جانشین قرار پایا ۔ معلوم هوتا هے اس میں حکمرانی کی صلاحیت بہت کم تھی، جنانچہ اپنر باپ کے برعکس اس نے حکومت کا سارا کام اپنے وزرا کے سپرد کر رکھا تھا (جن کے انتخاب میں اس نے کبھی بصیرت سے کام نہیں لیا) تاکہ خود ہے فکری کی زندگی بسر کر ہے؛ تاهم وہ اپنی جلد بازی اور تند خوٹی کے باعث زباني يا عملاً كاروبار سلطنت مين ركاوت أدالتا رهتا تھا۔ ابتدائے حکومت میں وہ موصل کے امیر اہو تُغْلب العَمْدائي اور بَطَيْحه کے خود مختار رئيس عمران بن شاهین کے ساتھ مخاصمت میں اپنے باپ کی حکمت عملی پر قائم رها ۔ پهر جب شام میں

فاطمیوں کا اثر پھیلنر سے نئر مسائل پیدا ھوے تو وہ قرامطه کی طرف مائل هو گیا، جو اس وقت فاطمیوں کی مزاحمت کر رہے تھر ۔ بختیار میں یہ نقص تھا کہ وه اپنر عساكر مين ضبط و نظم قائم نهين ركه سكتا تھا حالانکہ یہ چیز کسی حکومت کے استحکام کے لیر لازمی شرط ہے۔ دیلمیوں اور ترکوں کی ناچاتی نر بڑھتر بڑھتر تلخی کی صورت اختیار کی تو بختیار اور ترک کھلم کھلا ایک دوسرے کے مخالف هـوگئے ـ اس میں بغداد کی سنی شعیه آویزشوں نے جن میں عَیّارُون (رَكَ بَاں) بھی كــود پڑے تھے أور زیاده پیچیدگی پیدا کر دی، چنانجه وه اپنر عم زاد بھائی عضدالدولہ، والی فارس، سے استعانت کے لیر مجبور هو گیا ۔ عضدالدولہ نر اسے بیجا تو لیا، مگر اس کی نا اهلی کو دیکھتر هو ہے خود اس کی جگه لینر كى فكر كرنے لكا ـ اگرچه عضدالدوله اپنے باپ رکن الدوله کی مخالفت کے باعث، جو اس وقت خاندان بُویه کا سردار تها، عارضی طور پر رک گیا، لیکن رکن الدوله کی وفات کے بعد وہ اپنی تجویز کو بروے کار لازر میں کامیاب ہوگیا۔ بختیار ابوتغلب اور شاھین کے همراه اس کے خلاف صف آرا هوا اور شکست کها کر مارا گیا (۲۹۳۹/۹۵۹ که ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵) -اس لڑائی کی تفصیل کے لیر رک به عضدالدوله ـ یه جنگ هو رهی تهی جب خلیفه المطیع کی جگه الطّائع نے لی۔ وہ ترکوں کا آوردہ تھا اور اسی لیے اس نر بختیار کی مخلصانه حمایت نهیں کی .

مآخل: مقالات ''(آل) بوید'' و ''عضدالدولد'' کے علاوہ اهم تریں مأخذ: (۱) ابن مسکویه: تجارب الامم هے، جو هلال الصّابی کی نایاب تاریخ پر مبنی هے ۔ دوسرے درجے کے وقائع میں (۲) یعیٰی الانطاک (Patrol. Or. xxiii) بالخصوص ورق م ه ۳ ببعد) خاص طور پر قابل ذکر هے ۔ همارے دستاویزی مآخذ میں (۳) الصّابی (ابواساتی) کے مکاتیب (جزوی طور پر طبع شکیب ارسلان، خلانت کے مکاتیب (جزوی طور پر طبع شکیب ارسلان، خلانت کے

نقطهٔ نظر سے) اور (س) عبدالعزیز بن یوسف کے مکاتیب (تجزیه از Cl. Cahen ، در Evi ... Cl. Cahen ، نظر نقطهٔ نظر ، و نقطهٔ نظر ، ان مهاد کے نقطهٔ نظر سے) بہت متاز هیں۔ نیز دیکھیے (ه) ابن عباد کے مکاتیب، طبع عبدالوهاب عزّام و شَوقی ضَیْف، ۱۹۳۸ء، ج، ۱۰ عدد ے .

(CL. CAHEN)

\* بَخْتَيَار خَلْجِي: رَكَ به محمد بختيار خلجي.

\* بَخْتِيار كَاكَى: رَكَ بِهِ تَطْبِ الدِّينِ.

بَحْتَیار نَامَه : جو دس وزیروں کی تاریخ کے نام سے بھی مشہور ہے اور سند باد [رك به سند باد نامه] یا سات وزیروں کی هندی داستان کا اسلامی حربہ ہے۔ سندباد نامه کی طرح یه کتاب بهی ابک ایسی داستان ہر مشتمل ہے جس کے اندر کئی ایک دوسری کہانیاں داخل کر دی گئی میں ، لیکن یه کہانیاں اصل داستان سے بخوبی مربوط هیں ۔ موضوع نہایت مختصر ہے: بادشاء آزاد بخت کے بیٹر کو پیدا ھو ہے چند دن هی گزرنر پاتر هیں که اس کے والدین اثناہے فرار میں اسے راستر ھی میں چھوڑ جاتے هیں ۔ وہ راهزنوں کے هاتھ لگ جاتا ہے اور وهی اس کی پرورش کرتر ھیں۔ انجام کار بادشاہ کے سپاھی اسے گرفتار کر لیتر هیں ۔ بادشاہ اسے پسند کرتا ہے اور بختیار کے نام سے اپنر ھاں ملازم رکھ لیتا ہے۔ آخرالامر بادشاه اسے ایک اونچر منصب پر فائز کرتا ہے تو اس کے وزرا، جو بختیار سے جلتے ہیں، ایک اتفاقی واقعر سے فائدہ اٹھاتر ھو سے بادشاہ کے حضور اس پر تہمت لگاتر ہیں، جس پر بختیار اور ملکہ دونوں قیم کر دیے جاتے ہیں۔ ملکه اپنی جان بچانے کے لیر کھتی ہے کہ بختیار اس پر مجرمانہ حملہ کرنا چاهتا تها ـ دس دن تک دسون وزیر باری باری بادشاہ کو بختیار کے قتل کر دینر کی ترغیب دیتر عین اور بختیار هر بار ایک مناسب حال کمانی سنا

کر مہلت حاصل کر لیتا ہے۔ گیارھویں روز، جب کہ اسے قتل ھونا ہے، دربار میں راھزنوں کا وہ سردار حاضر ھو جاتا ہے جس نے بختیار کو پالا پوسا تھا اور بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بختیار اس کا بیٹا ہے۔ وزرا قتل کر دیے جاتے ھیں، بادشاہ تخت سے دست بردار ھو جاتا ہے اور بختیار اس کی جگہ بادشاہ بن جاتا ہے.

یه کتاب اصلا فارسی میں لکھی گئی تھی ۔ نوالڈ که Nöldeke (دیکھیر مآخذ) نر اس کے مختلف نسخوں اور ان کی ترتیب زمانی (جسے قبل ازیں Basset متعین کر چکا تھا) کی چھان بین کے دوران میں قديم ترين فارسى نسخر (مخطوطه، ه ۹ ۹ ۹ م ۲ و ۲ و ع) کے اقتباسات مع ترجمه شائع کیے ۔ اس کتاب کا اسلوب نہایت اعلٰی درجے کا ھے، چنانچہ اس کی دھوم مچ گئی ۔ مصنف کا بیان ہے که اس نے یه داستان سمر قند کے کسی امیر کے لیے لکھی تھی۔ اس امیر کی شخصیت متعین نهیں هو سکی، تاهم نوالڈ که کی تحقیق کے مطابق وہ چھٹی صدی ھجری / بارھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں زندہ تھا۔ متأخر نسخر خواہ عربی میں هوں (جن میں سے ایک نسخر كو الف ليلة و ليلة مين داخل كرليا گيا هے)، خواه فارسی میں ، باعتبار اسلوب زیاده سلیس کر دیر گئے هيں، ليكن جہاں تك كہانيوں كى نظم و ترتيب کا تعلق هے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یمی کیفیت اویغوری نسخیر (مخطوطه، ۱۳۸۸) هسم، ع) اور پناهی (نوین صدی هجری/پندرهوین صدی عیسوی؛ دیکھیے Bertels، در مآخذ) کی ہے۔ ملایائی زبان کا نسخه اور کتحدا مرزبان کا فارسی منظوم نسخه (۱۲۱ ه/ ۹۵ م ۱۲۱ فلوم نسخه (۲۱ م ۱۲۱ هـ Cat. Persian :Éthé Mss. India Office ، عدد مانے کے هیں۔ بحیثیت مجموعی ان کہانیوں کا مقصد یہ ہے کہ عاجلانه فیصلوں کے نقصانوں اور خطروں کو واضح

كيا جائر ـ سحر و ساحرى اور مافوق الفطرت عناصر ان میں تقریبًا مفقود هیں اور نثر بھی عام طور پر لقّاظی اور حشو و زوائد سے یاک ہے.

مآخذ: ( Chauvin (۱) ؛ ۱۳: ۸ Bibliographie المراجعة المرا تا ١٤ (مختلف طبعات و تراجم) و ٨ : ٨٥ تا ٩٨ Notice: A. Jaubert (۲) ؛ (کمانیوں کی تلخیصات)؛ et extrait de la version turque du Bakhtyar Name, 'JA کر 'd' après le ms. en caractères ouigours rro ت ۲۲۳: ۲ 'Gr. Ir. Ph. : Éthé (۲) :(۴۱۸۷۲ (س) نوالذكه Nöldeke در ZDMG، در Noldeke الم Historia decem Vezirorum et : G.Knoes (o) :1 mm (عربی سن، ۱۸۰۷) (filii regis Azad Bacht Bākhtiār (2) : Histoire des dix vizirs : R. Basset \* اهم مقدمه المراع، فرانسيسي ترجمه، مع اهم مقدمه : ". . . یه تصحیح شده نسخه اس اضافر کے عین مطابق هے جو Habicht نر الف لیلة و لیلة (۲ : ۱۹۱ تا The Bakhtiyar: Ouseley (^) : (٣٣٣) ميں کيا تھا)؛ . . . Nameh ، فارسی متن مع انگریازی ترجمه، ۱۸۰۱ء (یه ترجمه Clousten نے از سر نو مرتب کیا اور اس پر مقدمر اور حواشی کا اضافه کیا، ۱۸۸۳ع)؛ Bakhtyar Nameh ou le favori de la: Lescallier (4) fortune، ترجمه از فارسی، ه۱۸۰۵ (جو منن کے لحاظ سے زیادہ جامع اور ادبی اعتبار سے بلند تر حیثیت كا حامل هے ـ ترجمه نهايت دلاويز هر)؛ (١٠) Bakhtiār-Nāme persidskij teksti : J. E. Bertels Slovar، لينن كراد ١٩٢٦ (ايك مقبول عام نسخه، مع فرهنگ ) ؛ (۱.) وهي مصنّف : Novaja versija Bachtiar Name در Izvestija Akademii Nauk SSSR المراه و ۱۹۲۶ س و ۲۸ تا ۲۷۶؛ (۱۱) فواد كورپرولو M. Fuad Köprülü، در [1]، ت (بذيل ماده).

([H. MASSE 9] J. HOROVITZ) بَخْتَدِارِي : مختلف النسل افراد كا ايك گروه، أ شهرون مين هوتے هيں ـ وه نسبة سرد مقامات مين

جو دسویں صدی عیسوی میں شام سے ترک وطن کر کے ایران آیا اور جہاں وہ پندرھویں صدی عیسوی تک "بزرگ لُر" کے نام سے معروف رھا۔ بختیاریوں كا دعوى هے كه وه ايرانى الاصل نهيں ـ اگرچه يه فرض کر لیا گیا ہے کہ ان کے آباو اجداد بلخ (باختر Bactaria ) سے ترک وطن کرکے آئے تھے اور اسی لیر ان کا نام بختیاری هوا، لیکن یه مفروضه ابھی تک محتاج ثبوت ہے۔ بختیاری غالبًا کردی الأصل هين.

عقیدے کے اعتبار سے وہ شیعی مسلمان هيں اور ان کي زبان ايراني الاصل هے، مگر ان کي ایک اپنی عوامی بولی بھی ہے۔ آبادی تقریباً حار لائه هے.

وہ جس خطر سیں رھتر ھیں اسے بختیاری علاقه کہتر ھیں اور یہ اصفہان سے لر کر خوزستان میں مدائن نَفْتُون تک پهیلا هوا هے یه سارا حطّه کوهستانی ہے اور اس میں تیل کے بڑے بڑے قدرتی ذخائر سوجود ھیں .

بختیاری قوم دو بڑے بڑے گروھوں میں منقسم هے: (١) هَفْت لَنگُ اور (٢) جَهار لَنگ ـ ان میں اہم تر گروہ ہفت انگ ہے، جو پین ذیلی قبیلوں میں بٹا ہوا ہے۔ جہار لنگ گروہ کے ذیلی قبیلر چوبیس هیں۔ بختیاریوں میں تھوڑے بہت لَر اور عرب بهی شامل هیں، مثلًا موری، تَلکی، بَودى، كَنْدَلى، چَرْبُرى، ميْرزاوَنْد، لوسى اور كتى وغيره. بختیاری مل جل کر رھنے کےعادی ھیں اور کھلی فضا میں زندگی بسر کرتر ھیں۔ گھاس اور چارے کی تلاش میں انھیں سال میں دو بار دور دور کی مسافت طر کرنا پڑتی ہے۔ اسی لیر انھیں اهل گياه بهي کهتر هين .

ان کے دولت مند خوانین یا سرداروں کے گھر

بھی اپنے مکان بنا لیتے ھیں اور موسم گرما گزارنے کے لیے وھاں چلے جاتے ھیں ۔ بختیاری خود تو لکھنے پڑھنے سے عاری ھوتے ھیں لیکن اپنے ھاں میرزا یا منشی ملازم رکھتے ھیں۔ اب کچھ دنوں سے ان میں یه احساس پیدا ھو چلا ھے که تعلیم بھی ایک اھم چیز ھے؛ چنانچہ انھوں نے اپنے بچوں کو حصول تعلیم کے لیے یورپ بھیجنا شروع کر دیا ھے۔ تعلیم کی طرف ان کا رجحان روز بروز بڑھ رھا ھے.

بختیاری عورتیں پردہ نہیں کرتیں اور قبائلی علاقے میں آزادانہ گھوستی پھرتی ھیں۔ بحیثیت خان کی بیوی کے بختیاری عورت خان کی عدم موجود گی میں قبائلی مقدمات کی سماعت کرتی ہے۔ مقدمات میں اس کی تجاویز اور فیصلے قانوناً جائز اور واجب النفاذ ھوتے ھیں .

قبائلی عورتیں اپنے خیمے اور گلیم بھی بنتی ھیں ۔ لیکن وہ مخصوص انداز کے جوتے جنھیں گئوہ کہتے ھیں ان کے مرد بناتے ھیں ۔ قبائلی علاقے میں ان کا اپنا ایک براہے نام معالج ھوتا ھے، جو بعض جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کرتا ھے اور بعض موقعوں پر جھاڑ پھونک یا تعویذ گنڈے سے بھی کام لیتا ھے .

ولادت، شادی، بیاه اور موت سے متعلق بختیاریوں کی اپنی جداگانه رسوم هیں۔ طلاق سے وہ عملاً ناآشنا هیں۔ ان کے هاں ان کی اپنی مخصوص نظمیں، غزلیں اور مرثیے موجود هیں۔ اسی طرح بعض دلچسپ کھیل اور طرح طرح کی مزیدار عوامی کہانیاں بھی ان سے مخصوص هیں.

(V. MELKONIAN)

بخیشوع: بخیشوع، مشهور و معروف عیسائی خاندان، جو ابتدا میں جندیسابور میں مقیم تھا اور جس کے متعدد اطبا اس نام سے موسوم تھے۔ انھیں میں سے جرجیس بن جبریل بن بخیشوع گزرا ھے، جو اس شهر کے شفاخانے کا مهتمم تھا اور اپنی علمی تصانیف کی وجه سے مشہور ھوا۔ ۱۳۸۸ھ/معداد طلب کیا گیا، جو معدے کی کسی شکایت میں بغداد طلب کیا گیا، جو معدے کی کسی شکایت میں مبتلا تھا۔ علاج کامیاب رھا اور یوں اسے خلیفه کا مبتلا تھا۔ علاج کامیاب رھا اور یوں اسے خلیفه کا اعتماد حاصل ھو گیا، جس کی فرمائش سے اس نے دارالسلطنت ھی میں اقامت اختیار کر لی، لیکن دارالسلطنت ھی میں اقامت اختیار کر لی، لیکن جانے کی خواھش پیدا ھوئی .

اس کے باپ نے بغد بختیشوع بن جرجیس کو، جسے اس کے باپ نے بغداد جاتے وقت جندیسابور کے شفا خانے کا انتظام سونیا تھا، اس وقت بغداد بلایا گیا جب الہادی، جسے آگے چل کر خلیفه بننا تھا، خطرناک طور پر بیمار ھو گیا ۔ خیزران کی مخالفت کے باعث، جو ایک آور طبیب ابو قریش پر مہربان تھی، بختیشوع مستقل طور پر وھاں سکونت اختیار نه کر سکا؛ تاھم ۱۱۱ھ/۱۸۵ء میں ھارون الرشید نے، جو کسی شدید درد میں مبتلا تھا، اسے بغداد واپس بلا لیا اور طبیب اعلی کے عہدے پر مامور کر دیا؛ چنانچه م۱۸ه اسی کی تحویل میں تھا.

آگے چل کر جبریل بن بختیشوع نے، جس کی سفارش ہ ۱ م م ۱ م م ۱ م ۱ م ۱ میں اس کے باپ نے جعفر برمکی سے کی تھی، ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م میں خلیفه کے ایک غلام کا کامیابی سے علاج کرنے کی بدولت خلیفه کا اعتماد حاصل کر لیا؛ لیکن جب هارون آخری می تبه طوس میں بیمار هوا تو جبریل پر عتاب نازل هوا ۔ ایک عیسائی استف کے الزامات کی بنا پر خلیفه نے اس کے قتل کا حکم استف کے الزامات کی بنا پر خلیفه نے اس کے قتل کا حکم

صادر کر دیا، لیکن الفضل بن الربیع نے اس حکم کی تعمیل نه هونے دی اور اس کی جان بچ گئی ۔ جبریل بعد ازاں الامین کا طبیب خاص بن گیا ۔ المأمون کی فتحیابی پر اسے قید خانر میں ڈال دیا گیا، جہاں سے وہ کمیں ۲۰۲ / ۸۱۷ء میں جا کر اس وقت رها هوا جب الحسن بن سُهْل كو اس كي خدمات كي ضرورت پیش آئی ۔ تین سال گزرنر کے بعد وہ پھر معتوب ہوا اور اس کی جگہ اس کے داماد میخائیل کو دے دی گئی، لیکن ۲۱۲ھ / ۸۲۷ء میں جبریل کو دوباره طلب کیا گیا، کیونکه خلیفه کو جو شکایت تھی اسے میخائیل رفع کرنے سے قاصر رھا تھا۔ جبریل کو اس کی جگه پر بحال کر دیاگیا اور اس کی املاک بھی، جو اس کی معزولی کے بعد ضبط کر لی گئی تهیں، اسے پهر واپس مل گئیں؛ بایں همه اسے خسروانه عنایات سے بہرہ اندوز هونر کی زیادہ مہلت نه ملی، كيونكه اس نسر اسي سال وفات پائي اور اسے سرجيس Sergius كي خانقاه، واقع المدائن، مين سيرد خاك ک دیا گیا.

اس کا بیٹا بختیشوع اس کا جانشین هوا اور ایشیا کے کوچک میں المأمون کی سہمات میں برابر اس کے ساتھ رھا۔ الواثق کی خلافت کا زمانہ آیا تبو اسے جندیسابور بھیج دیا گیا۔ جب خلیفہ کی آخری علالت میں اسے دوبارہ طلب کیا گیا تو اگرچہ وہ بروقت بغداد نہ پہنچ سکا، تاهم المتو کل کے عہد میں بازہ سال تک وهیں مقیم رھا اور اس کی بڑی قدر و منزلت هوتی رهی، تاآنکہ اپنی موت سے پہلے، قدر و منزلت هوتی رهی، تاآنکہ اپنی موت سے پہلے، جو ۲۰۵۸ میں هوئی، اسے بحرین جلا وطن کر دیا گیا.

بختیشوع کا ایک اور بیٹا عبید اللہ تھا، جو خلیفہ المتقدر کے عہد میں صیغۂ مالیات میں ملازم تھا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کا مال و متاع ضبط کر لیا گیا ۔ عبیداللہ کی بیوہ نے ایک طبیب سے

شادی کی ۔ اس کا بیٹا بھی اپنے اجداد کے نقش قدم پر چلتا رہا، لیکن اس کی تعلیم و تربیت بغداد تک ہی محدود رہی، جہاں اپنی ماں کے انتقال کے بعد وہ مفلس و قلاش رہ گیا، البتہ جب اس نے کرمان سے آئے ہوئے ایک سفیر کا علاج کامیابی سے کیا تو بویہی تاجدار عَضْدالدولہ نے اسے شیراز بلالیا؛ لیکن وہ پھر بغداد واپس آ گیا اور جب کبھی طبی مشورے کی ضرورت ہوتی تو تھوڑے دنوں کے لیے باہر چلا جاتا ۔ اگرچہ اس نے قاہرہ میں اقامت اختیار کر لینے کے بارے میں فاطمی خلیفہ العزیمز کی دعوت بھی رد کے ردی تھی تاہم مروانی فرمانروا مُمیدالدولہ ابو منصور نے اسے میافارقین میں اپنے پاس روک لیا ابو منصور نے اسے میافارقین میں اپنے پاس روک لیا اور یہیں م رمضان ۹۳ م ون ۱۰۰۰ء کو اس کا انتقال ہو گیا.

ابو سعید عبیدالله بن جبریل، جو ابن بطلان آرك بآن] كا دوست تها، میافارقین هی میں رهتا تها ـ اس كی وفات پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی میں هوئی۔ بعض معروف تصانیف اس كی یادگار هیں، بالخصوص فلسفے اور طبّ كی مشتر كه اصطلاحات كی ایک لغت اور عشق و محبت پر ایک رساله ـ اس خاندان كا ایک آور ركن بختیشوع بن رساله ـ اس خاندان كا ایک آور ركن بختیشوع بن بحیٰی خلیفه الرّاضی كا طبیب تها۔ ۱۳۳۸هه میں بحیٰی خلیفه الرّاضی كا طبیب تها۔ ۱۳۳۸هه میں اسے شهزاده هارون كی موت كا ذمّے دار تهیرایا گیا.

Medicine کیسرج ۱۹۲۱ء، ص ۲۳، ۵۰؛ (۹) براکلمان،

(D. SOURDEL)

البَخْراء: بالمرينه Palmyrena كاقديم محلَّ وقوع ، جو بنو امیّد کے عہد میں بخوبی معروف تھا، چنانچه ولید ثانی اکثر وهان قیام کرتا تها اور ١٢٦ه / ١٨٨ ع مين اس نے وهين وفات پائي ـ فوجي جهاؤني (فُسطاط) کا، جسر کہا جاتا ہے که قدیم زمانر میں ایرانیوں نر آباد کیا تھا اور اندرونی قلعـر (قصر) كا، جهان رسول الله صلى الله عليه وسلّم کے صحابی حضرت نعمان بن بَشیر<sup>وخ</sup> اقامت گزیں ھوے اور جہاں خلیفہ نے باغیوں سے گھر کر بناه لی تھی، عربی مآخذ میں ذکر ملتا ہے۔ پالمائرا [= تدمر] سے پچیس کیلومیٹر جنوب میں یہی وہ مقام . م جس کا حال A. Musil نے بیان کیا ہے۔ ١٩٠٨ء ميں يہاں سے گزر هوا تھا۔اس كے نزدیک البخراء کے کھنڈروں کا محل وقوع یہی ہے۔ عربی متون میں اگرچه یه نام اکثر مسخ کر دیا گیا ه (بالخصوص بشكل البعراء يا النعراء) تاهم البُخْراء کے تلفظ میں شک و شبہہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ ''وقائع نویسوں کے اشتقاقی قیاسات سے اسی کی تائید هوتی ہے۔ وہ اسے مادة بخر سے مشتق قرار دیتر هیں '' (H. Lammens) - یه دیـواروں سے گھرے ھوے ایک وسیم احاطے کے آثار ھیں، جس میں بسرج ( ۱۰۵×۱۰۰ میٹر) بنے ھونے ھیں اور اس کے شمالی اور جنوبی سمت کئی ایک کنوؤں کے ارد گرد سکونتی عمارتوں کے کھنڈر سلتر ھیں۔ یہ سب آثار زبان حال سے شہادت دے رہے میں که رومیوں کے زمانے سے یہاں اگر بقول H. Lammens الیک سرحدی قلعه" نہیں تو کم از کم بصری سے تُدُمر جانر والى صحرائي گزر كاه پر ايك "تلعه بند آب کاه" ضرور موجود تھی، جہاں آگر جل کر ایک

اموی محل بن گیا؛ لیکن زیادہ عرصه نه گزرا تھا که اس جگه کو ترک کردیا گیا؛ لهذا قرونِ وسطٰی کے مصنفین بھی، جو البخراء کے قلعے (حصن) کی موجودگی کا ذکر کرتے ھیں، اس کی اصل جگه متعین کرنے سے قاصر رہے .

(J. SOURDEL - THOMINE)

بَخْشِي : یه لفظ عهد مغول ( تیرهویں صدی 🔞 عیسوی) سے ایسرانی اور ترکی ادبیات بالخصوص کتب تاریخ میں ملتا ہے ۔ اپنے اصل اویغوری لفظ کی طرح اس کے معنی بھی شروع میں بدھ پروھت یا راهب [\_بهكشو] (تبتى: لاما) كے تھے، چنانچه جن دنوں خاندان ایلخانیہ [رک باں] کے فرمانروا بدھ ست پر ملتفت تھے ایران میں بخشیوں کی تعداد اور ان کا اثر بہت خاصا تھا ۔ ایران میں بدھ ست کے سدباب (سهههم/ههم) کے بعد ایسران، وسط ایشیا، هندوستان اور کریمیا میں بخشی کا لفظ صرف منشی کے معنی میں استعمال هوتا تھا اور اس کا کام ترکی اور مغولی میں وقائع قلم بند کرنا تھے۔ یه وقائع ابتدا اویغوری رسم خط میں لکھے جاتے تھے، جسے عمومًا بتُکجي کمتر تهج - سولهوين صدى عيسوى مين طبیب (جبراح) کو بخشی کہا جاتا تھا ۔ جہاں كهين لاما موجود هين \_\_\_ يعنى قُلْماق [رك بآن] (Kalmucks)، مغول اور مانشو (Mandjurs) وغیره کے یہاں ۔۔ بخشی کا لفظ بیسویں صدی تک اپنے اصلی یعنی بدھ مت کے پروھت کے معنوں ھی میں استعمال ھوتا رھا۔ تر کمانوں میں، نیز پندرھویں اور سولھویں صدی عیسوی میں اناطولی تر کوں میں بھی بخشی کے معنی آوارہ گرد مطرب کے ھو گئے۔ قیر غیز [رک بان] زبان میں اس کے معنی شعبدہ گر فیظ ان معنوں میں بقسی اور عوامی بولیوں میں بھی یہی لفظ ان معنوں میں بقسی اور بقسة کی شکل میں بولا جاتا تھا.

اس لفظ کا اشتقاق محلِّ نزاع ہے۔ قبل ازیں تقریباً سبھی (E. Blochet و W. Barthold) تسلیم کرتے تھے کہ یہ سنسکرت لفظ بھکشو سے مشتق ہے، لیکن اس رائے سے P. Pelliot اور بعض دوسروں نے اختلاف کیا ہے اور انھیں بڑی حد تک یقین ہے کہ یہ چینی لعفظ ہو۔ چہ po-chi یقین ہے کہ یہ چینی لعفظ ہو۔ چہ Po-Shi سے مشتق ہے.

نخشیش: یا بخشش، فارسی مصدر بخشیدن (=عطا کرنا) سے حاصل مصدر اور فارسی هی میں

نہیں بلکہ ترکی اور [عبّاسی عہد کے بعد کی] عربی میں بھی مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم ہے کسی اعلٰی کا اپنے سے ادنٰی کو انعام یا عطیہ دینا اور کسی سودے میں رعایت کر دینا۔ اگرچہ یه استعمال صحیح نہیں مگر اسے رشوت کے معنی میں بھی بولتے ہیں، بالخصوص وہ رشوت جو عدالت کے حکام یا سرکاری عہدیداروں کو پیش کی جائے۔ اس لفظ کا ایک کائی ذکر اطلاق عثمانی حکومت میں اس عطیے پر ہوتا تھا جو سلطان اپنی تخت نشینی کے وقت عمائد سلطنت اور ینی چری سپاہ، نیز مستقل فوج کی دوسری جمعیتوں کو مرحمت کرتا تھا اور اسے ''جلوس بخشیشی'' کہتے تھے۔ یہ عطیہ عثمانی خزانۂ عامرہ کے لیے کہتے تھے۔ یہ عطیہ عثمانی خزانۂ عامرہ کے لیے بڑا بار بن گیا، جسے عہد انحطاط میں یہ سلطنت مشکل ہی سے برداشت کر سکتی تھی.

مآخذ: (۱) سید مصطفی نوری: نتائج الوقوعات، ۲ : ۹۸ تا ۱ عثمانلی تاریخی، ۱: ۹۵ تا ۱ هم، عواشی؛ [۳) [۳] ع، بذیل مادم].

(H. Bowen)

بخل: اپنے حاصل کردہ ذخائر کو وہاں سے
روکنا جہاں انھیں روکنا نہیں چاھیے (اسام راغب:
المفردات، تحت مادہ) ۔ اس کی دو صورتیں ھیں:
اول په که انسان خود اپنی چیزوں کو روک لے
اور انھیں ضرورت کی جگه پر صرف نه کرے؛ دوم
یه که دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرے
یه که دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرے
(دیکھیے ہم [النساء]: ہے) ۔ اسلام کی بنیادی تعلیم
یه هے که انسان اپنی محنت کی کمائی میں سے
اپنی جائز ضررویات پر صرف کرنے کے بعد جو کچھ
باقی رهے اسے رفاہ عامد کے لیے کھلا رکھے (دیکھیے
باقی رهے اسے رفاہ عامد کے لیے کھلا رکھے (دیکھیے
ہ [البقرة]: ۹۱م) ۔ بخل اس تعلیم کی ضد ہے۔ بغیل
مرف نه ھو اور اگر ھو تو محض اس کی دولت حتی الوسع
صرف نه ھو اور اگر ھو تو محض اس کی ضروریات پر ۔
اسے دوسروں کی ضروریات اور تکالیف کا کوئی احساس

نہیں ہوتا؛ چنانچہ دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ بخیلوں کی وجہ سے بے کار پڑا رہتا ہے اور یہ دولت ایک خوشگوار اور خوشحال معاشرے کی تشکیل میں ممد ومعاون بننے کے بجائے ایک رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دی ہے جو سونے اور چاندی کو سینت مینت کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (ہ [التوبة]: ه)؛ ''جو لوگ اس چیز پر بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر یہ نہ میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے میں میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا' (ہوگلوں میں انہوں): ۱۸۰).

بهو کوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یتیموں اور مسکینوں کو پالنا، محتاجون کی مدد کرنا، مقروضوں کا بوجھ هلکا کرنا، يه وه نيکياں هيں جن پر اسلام نر بڑا زور دیا ہے، لیکن جنھیں ایک بخیل همیشه نظرانداز کر دیتا ہے۔ حقیقت یه ہے که بخل ایک اساسی بداخلاتی ہے، جس سے کئی اور برائیاں جنم لیتی هیں ، مثلًا دنائت، خیانت، بر مروتی، بر رحمی، بدسلوکی، خود غرضی، تنگ نظری، کم همتی، حرص، طمع وغیرہ ۔ اس طرح بخل شریعت کے ایک بڑے حصّے کی عدم تعمیل کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجه ہے کہ قرآن مجید میں بخل اور بخیل کی بڑے سخت الفاظ میں مذمّت کی گئی ہے: ''جو شخص یتیم کو دهتکارتا اور مسکین کو کهانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا وہ دین کو جھٹلاتا هے " (١٠٤ [الماعون] : ١ تا ٣)؛ "جو مال جمع كرتا ہے اور اسے شمار میں لاتا ہے، وہ خیال کرتا ہے که اس کا مال اسے همیشه رکھے گا۔ هرگز نهیں، وه ضرور المُعلَّمَه عين ذالا جائے گا (س. ١ [الهَمَزة]:

ر تا م)؛ نيز ديكهيے ٥٥ [الحديد]: ٣٦؛ ٣٥ [المدتر]: ٣٣، ٩٨ [الفجر]: ١٥، تا ٢٦، ٩ [البلد]

بخل کی شدت ایمان کو بھی برباد کر دیتی فی اور اس سے دلوں میں نفاق پیدا ھو جاتا ہے؛ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ''جب انھیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل سے کام لیا اور اعراض کرتے ھو مے پھر گئے ۔ سو اللہ نے انھیں بدلہ دیا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا (ہ [التوبة]: ٢٦، ٢١) ۔ اللہ تعالٰی کا دائمی قانون یہ ہے کہ دنیا میں بقا اسی کے لیے ہے جو نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہے (١٦ [الرعد]: ١١)؛ لٰہذا جو قوم بخل سے کام لیتی ہے اسے بساط زندگی سے علیحدم بخل سے کام لیتی ہے اور اس کی جگہ کوئی آور قوم لے لیتی ہے (٢٥ (محمد): ٣٨).

بخل کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں قارون (رک بان) کی ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے ۲۸ [القصص]: ۲۹، ۹۵؛ ۹۰ [العنکبوت]: ۳۹، ۳۹. [المؤمن]: ۳۲،

حدیث نبوی می که دو خصلتین سچے مومن میں جمع نہیں هو سکتین: بخل اور بد خلتی (الترمذی، کتاب البر، باب ہم) ۔ ایک حدیث میں بخل کو سب سے بری بیماری قرار دیا گیا (البخاری، کتاب المغازی، باب ہے؛ احمد: المسند، ہن ہیں ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا که بخیل جنت کا وارث نہیں هو سکتا (احمد: المسند، هن ایک آور موقع پر ارشاد هوا که بخیل عابد سے الله تعالی کو سخی ارشاد هوا که بخیل عابد سے الله تعالی کو سخی جاهل زیادہ پسند هے (الترمذی، کتاب البر، باب. ہم) ۔ آپ سے جو دعائیں منقول هیں ان میں سے ایک یه بھی هے که الٰہی! مجھے بخیل هونے سے بچا رالبخاری، کتاب الجہاد، باب ہمے؛ المسند، هن کی مذبت عربی شاعری کی ووایت میں شامل بخل کی مذبت عربی شاعری کی ووایت میں شامل

رهى هـ ـ ايك بارحضرت على رحمني يه شعر پرهاتها:

لا تَبْغُلَنَ بِدُنيًا فَهْى مُقْبِلَةُ
فَلْيَسَ يَنْفِقَهَا التّبَذِيلُ وَالسَّرَفُ
فَلْيَسَ يَنْفِقَهَا التّبَذِيلُ وَالسَّرَفُ

اسلامی عهد میں بخل کی مذمت اور بخیلوں کی حکایات پر مشتمل مستقل کتابیں بھی تصنیف هوئیں، جن میں سے الجاحظ (م ه ه م ه): کتاب البخلاه (مطبوعة لائذن . . و و الخطیب البغدادی (م سه مه): کتاب البخلاه (مخطوطة موزهٔ بریطانیه، عدد ۱۱۳۲ و تتمه ۹۵،) بالخصوص قابل ذکر هیں ۔ ان کے علاوه ابن عبد ربه: العقد الفرید؛ الابشیهی: المستطرف اور الغزالی : احیاه میں بخیلوں کے متعلق قرآنی آیات، احادیث اور حکایات و اشعار نقل کیر گئر هیں .

مآخذ: متن ميں دى هوئى كتابوں كے علاوه ديكھيے (١) المعجم المفهرس لالفاظ العديث، ١: ٣٦١ و٣: ١٤٤ (١) مفتاح كنوز السنة، بذيل مادها مے بخل و غنى و تصدّق؛ (٣) سليمان ندوى: سيرة النبى، (بار دوم)

(اداره)

پیدا ہوتی رہتی ہیں، جن میں سے کچھ تو وہ مسترد کر دیتا ہے اور کچھ منتخب کر لیتا ہے(تاج العروس، بذیل مادہ).

فارسی کتب لغت میں بَداً کی تشریح بھی قابل غور هے: بَدا ف (بفتح با) ظاهر اور هویدا هونا، یا کسی راے کا پیدا هونا، یا کسی معاملے میں دوسری رائے یا نئے خیال کا ظہور پذیر هونا (فرهنگ عمید، بذیل ماده)، کسی معاملے میں دوسری رائے کا پیدا هونا، یا کسی ایسی بات کا دل میں آنا جو اس سے پہلے کبھی نه آئی تھی ۔ الٰہیات کی بحث میں باری تعالٰی کا ایسا ارادہ یا ایسی رائے ظاهر هونا جو پہلے والی رائے اور ارادے سے مختلف هو فرهنگ فارسی بذیل ماده).

قرآن کریم میں بھی به لفظ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے مگر اللہ تعالٰی کے متعلق نہیں، مثلاً ثُممَّ بَدَا لَہُم بِّن بَعْدِ سَارَاُوا الآیتِ (۱۲ مثلاً ثُممَّ بَدَا لَہُم بِّن بَعْدِ سَارَاُوا الآیتِ (۱۲ یوسف]: ۳۰) یعنی پھر نشانیاں دیکھ لینے کے بعد ان کی رائے ظاہر ہوئی ۔ اس آیت کی تشریح کے ضمن میں مفسرین و علمائے لغت (مثلاً تاج العروس، بذیل مادہ بَداً) نے سیبویہ کا جو قول نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بَداہ بمعنی ''رائے تبدیل کرنا'' استعمال ہوا ہے (نیز بمعنی ''رائے تبدیل کرنا'' استعمال ہوا ہے (نیز دیکھیے الشھرستانی: الملل و النحل، ص ۲۵ و ۲۸).

شیعه علم کلام اور عقائد کی رو سے بدا سے مراد آفعال ہاری تعالی میں ایسے افعال کا ظہور پذیر هونا جو کسی مصلحت سے پہلے پوشیدہ تھے (اصول الکافی، تہران، ص ۲۰۰۱ حاشیه) - صاحب صافی شرح اصول الکافی کے نزدیک بدا بفتح با و الف معدودہ باب نَصَر یَنصر سے مصدر ہے اور کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے: (۱) بَدا جب الله کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی ہیں کسی چیز کا صادر ہونا اور جب الله کی جانب سے ہو بایں طور که هونا اور جب الله کی جانب سے ہو بایں طور که

پہلے اس کے ظہور پذیر ہونے کا علم اللہ کے سوا کسی كو نه تها ـ اس صورت مين بدا كا مقصد امام زمان کے ظن (گمان) کو زائل کرنا یا علم کو پخته کرنا ہے (صافی، ص ۲۲) - بداہ کے ان معنی کی تائید حضرت علی کرم اللہ وجھہ کے اس ارشاد سے هوتی ہے که مخلوق کا ارادہ یے ہے که دل میں ایک خیال ابھرے اور پھر اس کے بعد فعل کا ظہور ھو، لیکن اللہ کے ارادے سے مراد صرف فعل کا ظاھر هونا هے (بحوالهٔ سابق، ص ١١٠) ـ شيعه علما كے نزدیک اللہ کے ارادے میں بداہ کے اثبات سے ایک تو یہود کے اس قول کی تردید ھوتی ہے کہ اللہ تعالٰی تمام امور قضاء و قدر سے فارغ ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس کچھ نہیں (ید الله مُعْلُولَة = الله کا هاتھ تو اب بيؤيوں ميں جكڑ چكا هے (ه [المآئدة]: ٦٣)، اور دوسرے اس سے اسلام کے بنیادی اصولوں کی تائید بھی ہوتی ہے، مثلًا یہ کہ اللہ کی قدرت برپناہ اور غالب هے اور یه که یه کائنات مادث و نوپیدا کرده ہے اور اس کا بنانا اور مثانا خدا کے قبضة قدرت میں ہے (صافي، ص ٢٠٠)؛ (٢) كسى شخص كو ايسا معامله پیش آ جائے جس کا علم پہلے سے امام زمان کو بھی ند تھا۔ بداء کی اس صورت کے اثبات سے بعض صوفیہ کے اس قول کی بھی تردید ھو جاتی ہے کہ جب انسان كامل هو جائر تو اسے تمام معلومات حاصل هو جاتی هیں اور اسے اکتساب و سماع اور استنباط کی حاجت نهين رهتي (بعوالة سابق، ص ٢٧٥)؛ (٣) کسی شخص کے لیے کوئی ایسا عجیب و غریب امر ظہور پذیر ہو جو اس سے پہلے اکثر لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نه تھا۔ اس کی ایک مثال یه روایت هِ : بَدَا للهُ فِي أَبِي مُحمد بَعْدَ أَبِي جَعْفَرَ مَالَمْ يَكُنْ یَعْرَفُ لَهُ ( = ابو محمد کے بارے میں ابو جعفر کے بعد اللہ نر ایک ایسی صورت نکالی جو پہلے كسى كو معلوم نه تهى؛ بحوالهٔ سابق، ص ٢٢٨)؛

(س) کسی شخص کے لیے آیسی شے کا ظہور پذیر حونا جو پہلے اس سے پوشیدہ تھی، اس ظاھر ھونے والی شے میں کسی اس کی مصلحت ھو یا فساد (حوالة سابق).

شیعه عقائد میں بداء کی بڑی اهمیت هے (دیکھیر الکلینی: الکانی، ص ۲۸)، مثلاً امام ابو عبدالله مسے روایت ہے کہ اس وقت تک کوئی نبی نہیں بھیجا گیا جب تک اس نے اللہ کے لیر ان پانچ باتوں کا اقرار نه کرلیا: بَدَاه، مشیّت، سجود، عبوديّت اور اطاعت (الكاني، ص ٦٨) ـ امام رضاء كا قول ہے کہ اللہ تعالٰی نے کوئی بھی ایسا نبی مبعوث نہیں کیا جسے شراب کی حرمت کا حکم نه دیا اور اس سے بداء کا اقرار نه لیا هو (حوالهٔ سابق) ـ شیعه نقطهٔ نظر سے عقیدهٔ بداء کی توضیح و تشریح کے لير الكافي كي دو روايات كافي هين : (١) امام جعفر نر فرمایا که علم کی دو قسمین هین : ایک وه علم ہے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، جس پر اس نر اپنی مخلوق میں کسی کو مطلع نہیں کیا، اور دوسرا علم وہ ہے جو اس نے اپنے فرشتوں اور رسولوں کو عطا کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ علم جو اس نر فرشتوں اور رسولوں کو سکھا دیا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہے گا جس طرح اس نے سکھایا ہے اور اللہ تعالٰی اپنے آپ کو، اپنے فرشتوں کو اور اپنے رسولوں کو جھوٹا ہرگز نہیں ہونے دے گا، اور جو علم اللہ کے اپنے خزانر میں محفوظ ہے سو اس سیں وہ جس طرح چاہے تقديم و تاخير اور محو و اثبات كرتا رهتا هـ(الكافي، ص ١٦)؛ (٢) جب امام حسن عسكرى م سے الله كے علم کی کیفیت دریافت کی گئی تو انھوں نے فرمایا: علم (اسے علم هوا)، وَ شَاءُ (اس نے چاها)، وَأَرَاد (اراده كيا) وَقَدُّو (اندازه مقرر كيا)، و تُضي (فيصله كيا) و أَسْضَى (اور پھر نافذ کیا) ـ چنانچه الله تعالی نےجو فیصله فرمایا اسے نافذ کیا اور جس چیز کا اندازہ فرمایا اسکا

فيصله كيا اور جس كا اراده فرمايا اس كا اندازه بهي مقرر کیا ۔ سو اللہ کے علم سے مشیت ظاہر ہوئی، مشیت سے ارادہ ظاہر ہوا، ارادے سے تقدیر ظاہر ھوئی، تقدیر سے قضا ظاہر ہوئی اور قضا کے نتیجر میں نفاذ (امضاء) کا ظهور هوا ـ علم مشیت پر مقدم هے، مشیت کا دوسرا درجه هے اور ارادے کا تیسرا۔ قضا پر امضا کی شکل میں تقدیر واقع هوتی ہے۔ جو کچے اللہ کے علم اور ارادے میں ہے اس میں بداء هے سگر جب امضاء کے ذریعر قضا واقع هو جائر تب بداء نہیں ہے ۔ معلوم شے کے وجود سے پہلر تھی خدا کو اس کا علم ھوتا ہے۔ اسی طرح ھر چیز کے وجود حقیقی میں آنر سے پہلر ہی اس کے متعلق الله کی مشیت اور اراده موجود هوتا ہے۔ اسی طرح تمام امور کی تقدیر بھی تفصیل و تکمیل سے قبل طر هوتي هے اور قضاء بالاسضاء تو مبرم اور قطعي هوتی هے۔ جب تک کوئی حیز عین حقیقت نه بنی هو اس وقت تک اللہ کے لیر بداء ہے، سگر جب عین حقيقت بن جائر تو پهر بداء نهين هے (حواله سابق) ـ یمی بات ذرا تفصیل سے امام ابوالحسن الاشعری نے بیان کی هے (دیکھیے مقالات الاسلامیین، ص ۲۹) ـ انھوں نے ایک ایسے گرو کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ تعالٰی کے لیے بدا کو جائز قرار نہیں دیتا (حوالہ سابق).

بعض مستشرقین نے یه دعوی کیا ہے که مؤرخین اس بات پر متفق هیں که بداء کو بطور عقیدہ سب سے پہلے مختار [رك بان] نے پیش کیا، جوبعد میں اس کے پیروکاروں یعنی شیعهٔ کیسانیه کا دینی عقیده بن گیا ۔ اگرچه بعد میں وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے مگر دو بنیادی عقیدے سب میں مشترک رهے: ایک امام محمد بن الحنفیة م کی امامت اور دوسرا الله تعالى كے ليے بداء كا جواز ـ اس عقیدے میں وہ حد سے اس قد تجاوز کر گئے کہ | بنا پر شیعهٔ امامیه اور ابن حزم نے کافر گردانا ہے

اسی کی بنیاد پر بدا، کو جائز نه سمجهنر والر تمام لوگوں نر کیسانیه کو کافر قرار دیا (الفرق، ۲۷) -مختار نر عقیدہ بداء کو اپنی سیاسی اغراض کے لیر استعمال کیا، وه کهانت اور وحی کا دعوی کرنر لگا، جس کے باعث اس کا ایک طاقتور حامی ابراھیم بن الأَشْتر اس سے برگشته هو گيا \_ مُصَعّب بن الزبير نرح اس موقع کو غنیمت سمجھتر ہونے مختار پر کاری ضرب لگانر کا فیصله کیا ۔ مختار نر فتح و نصرت کی بشارت دے کر لشکر ارسال کیا مگر عبرتناک شكست هوئى ـ سالار لشكر احمد بن شميط اور دوسرے قائدین مار ہے گئے اور بچے کھچے سپاھی جب مختار کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کی وہ بشارت کیا ہوئی؟ تـو اس پر مختار نے کہا کہ بیشک الله نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا مگر بعد میں اس نے اپنا یه فیصله بدل دیا (بداً لَهُ)، اور قرآن كى اس آيت سے استدلال كيا: يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَ يَثْبَتُ (٣٦ [الرعد] : ٩٩) (= الله جو چاهے مثا ديتا ھے اور حو چاھے قائم رکھتا ھے) ۔ يہيں سے عقیدہ بداء کیسانیہ فرقر کے عقائد میں شامل ہو كيا (الفرق، ص ٣٦؛ الشهرستاني، ص ٦٨)، سزيد بحث کے لیر رك به قدر.

بداء کے مسئلے میں ایک شیعی عالم هشام ابن الحكم [رك بأن] اور اس كے پيروكاروں نے كچھ غلوسے کام لیا۔ هشام بن سالم الجوالیقی نر بھی اپنر ھم نام کی طرح اس مسئلے میں حمد سے تجاوز کیا۔ یه دونوں هشام کئی باتوں میں مشترک تھے، مثلاً ان دونوں سے الک الک فرقر منسوب هیں (الفرق، ص ہم)، اللہ کے علم و ارادے کے بارے میں دونوں كا عقيده بهي ايك تها (حواله سابق، ص، ه)، وغيره ـ هشام بن الحكم كو، جس كے پيرو هاشميه كملاتر تھر، علم الٰہی کے بارے میں فاسد عقائد رکھنے کی

(الفرق، ص .ه؛ الفصل، ١٣٢).

عقیدهٔ بداه کی شدید ترین مخالفت یهود نے کی ۔ یهود چونکه نسخ شرائع کے قائل نهیں تھے اور ان کا خیال تھا که بداه کے اثبات و اقرار سے نسخ شرائع کا اثبات لازم آتا ہے اس لیے یهودی علما نے اس سلسلے میں مسلمان علما سے مناظرے بھی کیے، جس کی ایک مثال یہودی عالم یحیٰی بن زکریا الکاتب الطبرانی اور مشہور مؤرخ المسعودی کا مناظره ہے (دیکھیے کتاب التنبیه و الاشراق، ص ۱۱۳).

مسئلة بداء كا تعلق مسئلة تقدير سے بهت گهرا ھے ۔ تقدیر کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں: مبرم اور معلّق، پہلی قسم اٹل ہے اور اس میں تبدیلی نہیں، دوسری قسم اٹل نہیں بلکه مشروط ہے اور اس میں تبدیلی ممکن ہے ۔ بدا، بھی تقدیر معلق کی ایک قسم ہے اور اس کے مؤیدین میں علما ہے اهل سنت بھی شامل ھیں اور ان کے پاس اس کے بہت قوی دلائل هیں، مثلاً اس شر سے آنحضرت صلَّى الله عليه وسلَّم كا پناه مانگنا جو خدا كي طرف سے مقدر هو يا آپ كا شديد طوفاني راتوں ميں يه فرمانا که مجهر ڈر ہے که قیامت نه آ جائر ، حالانکه اس کے لیر شرائط ظاہر نمیں ہوئی تھیں۔ اس طرح اگر تقدیر میں تبدیلی ممکن نه هو تو دعا کا بھی کوئی فائده نهين رهتا (ديكهير روح المعاني، ١٢: ١١٠ تا ١٧٢؛ ابن القيم: كتاب التقدير؛ اشرف على تهانوى: مسئلة تقدير).

مآخذ: (۱) ابن منظور: لسان العرب، (بذیل مادّه)؛ (۲) الزبیدی: تاج العروس، (بذیل مادّه)؛ (۳) فرهنگ عمید، طهران ۱۳۳۰ه ش؛ (۱) فرهنگ فارسی، طهران ۱۳۳۲ه ش؛ (۱) الرازی: مفاتیح الغیب (= تفسیر کبیر)، ج ۱۰؛ (۱) الآلوسی: روح المعانی، ج ۱۰؛ (۱) شاه عبدالقادر: موضع القرآن، کراچی ۹ ۱۹ ۱۹؛ (۱) ابوالحسن الاشعری: مقالات الاسلامیین؛ (۱) عبدالقاهر البغدادی: الفرق بین

الغرق، قاهره . 1913؛ (.1) ابن حزم: كتاب الفصل في الملل والاهبواء و النحل، قاهره ١٣١٥ه؛ (١١) الشهرستاني: الملل و النحل، بمبئي ١٣١٨ه؛ (١٢) الكليني: المسعودي: كتاب التنبيه و الاشراف؛ (١٣) الكليني: الكافي، ايران ١٣٨١ه؛ (١٨) ملّا شيرازي: صافي شرح اصول الكافي، بمبئي؛ (١٥) دلدار على: مرآة العقول في علم الاصول، لكهنؤ ١٣١٨ ١٣١٩ه.

(ظمهور اظمهر [ و اداره])

بَداؤُں: (بُداؤُں یا بَدایوں) ایک قدیم شہر، جو دریا ہے سوت سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے اور بھارت [اُتر پردیش] میں اسی نام کے ایک ضلع کا صدر مقام ہے۔ محل وقوع ۲۸ درجے ہدقیقے عرض بلد شمالی اور ۲۹ درجے ہے دقیقے طول بلد مشرقی ہے۔ مقامی مؤرخین نے اسے بیدامئوں، بهداؤں اور بداؤن بھی لکھا ہے۔ ۱۹۹۱ء میں آبادی ۲۰۵۹ء تھی۔

بداؤن کے سلسلرمیں سلطان ایبک [رک بان] کے حملے اور فتح (موہ ہ/۱۱۹۵ - ۱۱۹۸) سے پہلر کے مستند حالات بہت کم ملتے ہیں۔ روایت ہے کہ بداؤں ۲۱،۳۱ میں مسعود سالار غازی [رک به غازی میان] کے هاتھوں فتح هوا، جو ایک نیم تاریخی شخصیت ہے اور جس کے ستعلق کہا گیا ہے کہ وہ محمود غزنوی کا بھتیجا یا بھانجا تھا۔ بهر حال ۱۲۱۰ه/۱۲۱۵ میں جب التتمش [رك بان] نے تاج الدین یَلْدُوز (=یَلْدُز = ایَلْدُوز) کو لاهور کے قریب شکست دی تو گرفتاری کے بعد اسے بداؤں بھیج دیا گیا، جہاں ۹۲۸ھ/۔۱۲۳ء میں اس نے وفات پائی ـ خلجيوں كا زمانه آيا تو بداؤں ايك چهاؤنی بن چکا تها - ۱۹۹۰ ۱۹۱۹ میں جلال الدین خلجی ایک لشکر جرار لر کر بداؤں پہنچا تاکه ملک چهجوکی بغاوت فرو کرے۔ محمد تغلق بداؤں کو فوجی چھاؤنی بنانے کے حق میں نہیں تھا، لہذا اردگرد کے سرکش قبائل بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ھوے ۔ ۱۳۸۵/۱۳۵ میں فیروز تغلق نے بداؤں کی طرف کوچ کیا اور بغاوت فرو کرنے کے بعد قبُول خان شروانی کو اس کا فوجی گورنر مقرر کر دیا اور واپس آگیا۔ خاندانِ سادات کا آخری بادشاہ علاء الدین جب هه ۸۵ / ۱۳۵۱ء میں تعفت شاھی سے دست بردار ھوا (احمد یادگار: تاریخ شاھی، Bibl. Ind. تو اس نے اپنی باقی عمر بداؤں میں گزاری اور وھیں تو اس نے اپنی باقی عمر بداؤں میں گزاری اور وھیں تو اس نے اپنی باقی عمر بداؤں میں گزاری اور وھیں

اکبر کے عہد میں بداؤں کو صوبۂ دھلی کی ایک سرکار بنا دیا گیا (۱۹۹۸ه/۱۰۵۹) - یہاں ایک دارالضرب بھی قائم کیا گیا، جس میں صرف تانیے کے سکے مضروب ہوتے تھے - ۱۵۹۹ه/ ۱۵۱۱ میں بداؤں میں ایک زبردست آگ لگی، جس سے سارا شہر جل گیا اور باشندوں کی ایک بڑی تعداد ملاک ہو گئی.

شاهجهاں کے عہد میں بداؤں کی اهمیت جاتی رھی۔ بداؤں اور سنبھل دونوں سرکاریں ملا کر کھیے گئھیر Katehr نام رکھا گیا اور بریلی اس کا صدر مقام قرار پایا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد بداؤں پر روهیلوں کا قبضہ هو گیا۔ پھر جب علی محمد خان نے روهیلوں کوشکشت دی تو ۱۹۹۹ه/ مدر کے بین یہ شہر نوابانِ اودھ کے قبضے میں چلا گیا، جن سے ۱۲۱۹ھ/۱۸۰۱ء میں انگریزوں نے چھین لیا۔ ۱۸۰۱ء کے منگامے میں اس شہر میں بڑی گؤ بڑ مچی، مرکزی جیل خانے پر حملہ کیا اور انگریزوں کے گھر جلا دیر گئر.

بداؤں مشہور مؤرخ عبدالقادر بداؤنی [رك به بداؤنی] كامولد هـ حضرت نظام الدین اولیا [رك بان] بهي يمين پيدا هو هـ كه رضي الدين حسن المناني كي ولادت بهي يمين هوئي تهي، ليكن

یه امر تحقیق طلب ہے۔ پرانے شہر میں تاریخی اهمیت کی چند عمارتیں موجود هیں ، مثلاً پرانا قلعه، جو اب کھنڈر بن چکا ہے، مسجد قطبی، جامع مسجد شمسی، جسے التنمش نے . ۲۲ه/ ۱۲۳۹ء میں تعمیر کیا۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک مسجدیں اور مقبرے هیں ، جن میں مذکورہ بالا علاء الدین، شاہ دهلی، کا مقبرہ بالخصوص قابل ذکر ہے .

مآخذ: (١) طبقات ناصري، طبع عبد الحي حبيبي، ج ١، كوئله ١٩٩٩ء و ج ١، لاهور ١٩٥٨ء؛ (٦) بداؤني : منتخبات التواريخ، طبع كلكته، Bibl. Ind. (انگریزی ترجمه، کلکته ۱۸۹۸ء، ۱۹۲۰ء، ۱۹۲۰ء؛ (٣) آئين آکبري کلکته ١٤١٨٤٢ : ٢١ ١٣٦٩ س ۱ ه ، ، ، ه (انگریزی ترجمه، کلکته ۱۹۲ و ع، ص ۳۳)؛ (س) حسن نظامي : تَأْجِ الْمَأْثَرِ (مخطوطه)، بمواضع كثيره؛ (4) :+19.2 'Gaz. of the Buda'un District (0) المبع جديد): سب تا ٢٣٠. Gaz. of Ind. (A) יות ל Epigraphia Indica (L) יית דו יין יין JASB (روداد)، ١٩ (١٨٤٢): ١٩٩؛ (٩) تاج العروس، بذيل مادّة بدن؛ (١٠) امير حسن سجزى: فوائد الفؤاد، بار سوم، لكهنؤ ١٣١٦ ه/ ١٨٩٨ من سرر تا سرر؟ (١١) اكرام الله محشر: روضة الصفا (مغطوطه)؛ ( ۱۲ ) عبد الولى : باتيات المالعات (مغطوطه) ؛ (س) عبد الكريم : تاريخ بدايون (مغطوطه)، تين جلدين؛ (١,١) عبدالحي صفا : عمدة التواريخ، مراد آباد ١٢٩٥ / ١٨٤٩؛ (١٥) رضى الدين بسمل و كنز التأريخ، بدايون ١٩١٤؛ (١٦) وهي مصنّف : تذكرة الواصلين ، بدايون ١٣٣٥ ه/١٩٩٩ع و بار دوم هم ۱۹، (۱۷) وهي مصنّف : آنسآب فرشوري (مخطوطه)؛ (١٨) محمد يعقوب حسن ضيا: اكمل التاريخ، ب جلد، بدايون ١٣٣٣ه/ ١٩١٠ (٩١) وهي مصنف: مجموعة هفت احمد، بدايون ١٣٦٠ ه/ مهم و و ع أ ( . ) نظام الدين حسين بدايون قديم و جديد،

بدایون ۱۳۳۸ه / ۱۹۰۰؛ (۲۱) بختاور سنگه: تاریخ بدایون، بریلی ۱۲۸ه / ۱۲۸ه؛ (۲۲) محمد فضل اکرم: آثار بدایون، بدایون ۱۹۰۵؛ (۳۲) انوار الحق عثمانی: طَوِالعُ الأَنُوار، سیتا پور ۱۸۸۰ء؛ (۳۲) ابرار حسین قادری: حیات شیخ شاهی، بدایون ۱۳۳۹ه / ۱۹۰۰؛ (۲۲ شعفان حیدر جوش: نواب فرید، بدایون (مخطوطه)؛ (۲۲ سلفان حیدر جوش: نواب فرید، بدایون ۱۹۱۵؛ (۲۷) علی احمد خان اسیر: حیات عبدالقادر بدایونی مخطوطه)؛ (۲۸) هفت روزه اردو مجله ذوالقرنین، شمارهٔ خصوصی، ابریل ۱۹۰۹،

(بزمی انصاری)

بداؤنی: (بدایونی) عبدالقادر، عهد اکبری [۱۳۹ه/ ۲۰۰۱ء تا ۱۰۱۰ه/ ۲۰۰۰ء] کا مشهور عالم اور مؤرخ، قصبه ٹوڈا (قدیم ریاست جے پور) میں ے ہم ۹ هم ، م م ع میں پیدا هوا ۔ اس کی ابتدائی زندگی بساور میں بسر هوئي، جو ٹوڈا سے شمال مشرق کي جانب اٹھارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ، ۹۹ ھ/ ٣٥٥١ء [كذا، ٥٥١ء؟] بين اسے شيخ حاتم سنبهلي اورشیخ ابوالفتح کی شاگردی میں تحصیل علم کے لیر سنبهل بهيجا كيا - ٩٩٦ه / ١٥٥٨ - ١٥٥٩ مين ہداؤنی اپنے والد ملوک شاہ کے همراہ آگرے چلا گیا اور وهاں ابوالفضل اور فیضی کے والد شیخ مبارک ناگوری سے تحصیل علم کی ـ حنفی فقد اس نے قاضی ابوالمعالی سے پڑھی ۔ 979ھ/ 1071-١٠٦٠ ع ميں وہ باپ کے انتقال پر بداؤں چلا آیا اور پهر ۱۵۹۵ه/۱۵۹۵ - ۱۵۹۹ ع میں پٹیالہ، جہاں بحیثیت صدر نو برس اس نے حسین خاں کی ملازمت میں گزارے۔ اسی کے همراه اس نر کانت وگولا کا سفر بھی کیا۔ ۸۱ و ه/۲۵ د ۱۰ مرد ۱ ع میں دونوں آپس میں لڑ پڑے اور بداؤنی اِس سے الک ھو گیا۔ یہی زمانہ تھا جب فرصت کی گھڑیوں میں اس نر علوم دینیه کی تحصیل جاری رکھی اور اس سلسلر

میں شیخ نظام الدین امبیٹھوی، شیخ اَبَن امروھوی، شیخ اللہ بخش گڈھ مکتسیری اور سکندرہ کے شیخ محمد حسین جیسے بزرگوں کی خدمت میں حاضری دی.

۱۹۸۹ مرام ۱۹۸۰ میں جلال الدین قورچی پنج صدی منصب دار اور حکیم عین الملک شاھی طبیب کی مہربانی اور مساعی سے بداؤنی کو

پنج صدی منصب دار اور حکیم عین الملک شاهی طبیب کی مہربانی اور مساعی سے بنداؤنی کو اکبر کے حضور پیش کیا گیا، جس نے یه دیکھتے ھوے کہ اسے بحث و جدال میں ہڑی قابلیت حاصل ہے ۹۸۲ ه/ ۱۰۵۰ - ۱۰۵۰ عمین اسے امام مقرر کر دیا اور حکم دیا که بعیثیت بست سواری منصبدار گھوڑوں کو داغ دیا کرے۔ اسی زمانے میں ابوالفضل کو بھی دربار اکبری میں بار حاصل هوا، جس کے سامنے بداؤنی کی کچھ نہ چلی ۔ اکبر کا تقرب حاصل کرنے میں ابوالفضل بازی لے گیا اور بداؤنی شکستہ خاطر ہو کر دربار سے الگ ہو گیا۔اس نے بطور مدد معاش ایک هزار بیگه زمین قبول کر لی (جو ابتدا میں بساور میں ملی تھی، لیکن ہو ہ ا ١٥٨٨ - ١٥٨٩ عين اسے بداؤں ميں سنتقل كر دیا گیا) ۔ یه ایک غلطی تھی جو بداؤنی سے سرزد هوئی، جنانچه جب اس نر دربار میں اپنا سابقه تقدّم حاصل کرنر کی دوبارہ کوشش کی، جس کا وہ اپنر آپ کو ہر اعتبار سے مستحق سمجھتا تھا تو اسے مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ [مزید برآن ابوالفضل کے زیر اثر اکبر کا ذھن جس طرح بدلا اور دربار اکبری میں جو نیا رنگ پیدا هوا اسے بداؤنی کا اسلامی ذهن قبول کرنے سے قاصر تھا ۔] دربار میں پیش آمده واقعات اور ابوالفضل کی مذهبی سرگرمیوں کے بارے میں بداؤنی کے جو خیالات و افکار ملتر هیں ان کے پیچھر یقیناً یه امور بھی کارفرما تھر۔ دربار سے غیر حاضری کے باعث قریب تھا کہ اس کی زمين ضبط هو جائے، مگر خواجه نظام الدين، مصنف

طبقات اکبری، کی سعی و سفارش سے بداؤنی کی جانداد

محفوظ رهی ۔ خواجه نظام الدین سے اس کی ملاقات ۲۹۹هم ۱۵۰۹ء میں آگرے میں هوئی تهی ۔ بہر حال ۹۸۲ الرب میں اگرے میں هوئی تهی بہر حال ۹۸۲هم ۱۵۰۸ء کے بعد سے اکبر برابر بداؤنی سے علمی خدمات لیتا رها ۔ بداؤنی کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے (دیکھیے Storey نے لکھا ہے ۲۳۳)، لیکن جیسا که سٹوری Storey نے لکھا ہے ۱۳۳۸).

بداؤنی کی علمی تصنیفات حسب ذیل هیں: (١) كتاب العديث: ضائع هو چكى هـ ـ فضليت جهاد کے موضوع پر چالیس احادیث کا یه مجموعه ۹۸۹ هـ/ ۱۰۱۰۵۸ میں اکبر کے حضور پیش کیا گیا تها؛ (۲) نامهٔ خرد افزا: سنگهاسن بتیسی کا ترجمه، جس میں مالوے کے راجا بکرماجیت کے متعلق بتیس کہانیاں شامل ھیں۔ اس کے ترجمے کا حکم اکبر نے ٩٨٢ هـ مين ديا تها؛ (٣) رزم نامة: مهابهارت کا ترجمه، جو اکبر کی فرمائش پر . ۹۹ ه/ ١٥٨٢ء مين شروع كيا گيا؛ (م) ترجمه رامائن: اس کی ابتدا ۲۹۹۹ مره ۱ء میں اکبر کے حکم سے هوئی اور اسے ۹۹۲ه/۱۵۸۹ میں اس کی خدست میں پیش کیا گیا؛ (ه) تاریخ الفی: اسلام کی هزار ساله تاریخ، جس کی تصنیف کی فرمائش اکبر نر ۹۳ ۹ ه / ۱۸۸۰ ع میں کی ۔ اس کی پہلی دو جلدوں پر بداؤنی نر ۱۰۰۰ه/ ۹۱ و ۲۰۱۹ ه ۱۹ میں نظر ثانی کی؛ (٦) نجاة الرشيد: تصوف، اخلاق اور بداؤنی کے زمانر کی مہدوی تحریک کے متعلق ایک کتاب؛ (ے) ملا شاہ محمد شاہ آبادی کے ترجمهٔ تاریخ کشمیر (غالبًا رَ<del>اج ترنگنی</del>) کی اصلاح اور اختصار؛ (<sub>۸</sub>) یاقوت کی معجم البلدان کے فارسی ترجمے کا ایک حصد؛ (۹) رشیدالدین کی جام التواریخ کا ملخص ترجمه، جس کی فرمائش اکبر نے ۱۰۰۰ھ / ۱۹۹۱-۹۲ میں کی؛ (۱۰) بحر الاسماء کی تکمیل ـ یه سنسکرت کی ایک کہانی (بظاہر کتھا ساگر) کا ترجمہ ہے، جو

اس سے پہلر کشمیر کے سلطان زین العابدین کے لیر شروع کیا گیا تھا اور جس کی تکمیل کا حکم اکبر نر ۱۰۰۳ه/ ۱۹۰۳- ۹۰ ۱۰۹ میں دیا؛ (۱۱) منتخب التواريخ : هندوستان مين مسلمانون كي عام تاریخ، عہد سبکتگین سے ہم . . رھ / ه و و و ۔ ۔ و و و اع تک ـ يه كتاب و و و ه/. و ه و عين شروع كي گئي اور اس کے آخر میں علما، فضلا، اطبا، شعرا آور شیوخ کے حالات زندگی بهی شامل هیں۔ جہاں تک ۱۰۰۲ها سه ہ رء تک کے حالات و واقعات کا تعلق ہے منتخب التواريخ کي بنياد بڙي حد تک [تاريخ مبارک شاهى اور خواجه نظام الدين احمد كي طبقات اكبرى پر ھے، لیکن اس میں بداؤنی کے اپنر ملاحظات بھی شامل هیں۔ اس تصنیف کا مخصوص پہلو یہ ہے کہ اس میں اکبر کی دینی سرگرمیوں پر نہایت کڑی اور مخالفانه نکته حینی کی گئی ہے ۔ یه بھی خیال ہے کہ اس کتاب کو کم سے کم عہد جہانگیری کے دسویں سال تک مخفی رکھا گیا۔ ملا عبدالباقی نهاوندی نر جب ۱۰۲۵ ه ۱۹۱۹ میں مآثر رحیمی تصنیف کی تو اسے اس کا مطلق علم نه تھا۔شیخ محمد بقا سهارنپوری نر مرآة العالم مین، جو ۱.۸۵ ه/ ١٦٦٦ء مين تصنيف هوئي تهي، لكها هے كه ہداؤنی کے بچوں نے جہانگیر سے کہا تھا کہ انھیں اس تصنیف کے وجود کا کوئی علم نہیں (''فہرست مخطوطات فارسى، موزهٔ بريطانيه"، عدد ٢٥٠٥، ورق مهم الف ـ ب).

مآخذ: (۱) مفصل فہرست کے لیے دیکھیے: Storey؛ (۲) رزم نامه

۱/۱: ۳۳۰ تا ۳۳۰ و ۱/۲: ۱۳۰۹؛ (۲) رزم نامه

British Museum کے ایک اور نسخے کے لیے دیکھیے «Quarterly ۲: ۳: ۳: ۳۳ تا ۳۳؛ (۳) محمد حسین آزاد: دربارا کبری، لاهور ۱۳۹۹ء ص ۲۱۳ تا ۲۳۳ .

(P. HARDY) بَدَجُوز : (Badajoz) رَكَ به بَطَلْيَوس.

بَدّخ: رك به شاه طاغ.

بَدَخْشَان : (= بَذَخْشَان؛ بدَخْشَانات بهي آتا هي ایک کوهستانی علاقه جو آمو دریا (یا زیاده صحیح الفاظ میں اس دریا کے منبع، یعنی پنج) کے بالائی حصّوں میں اس کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ بدخشان هی سے اسم منسوب بَدخشانی یا بَدخشی بنا هے - بقول J. Marquart بَدُخْش یا بَلَخْش کے معنی هیں ایک قسم کا لعل، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صرف بدخشان ھی میں دریا ہے کو کچہ پر ملتا هے (Eränshahr) ص ۲۷۹ - بایں همه زیادہ تر امکان یہ ہے کہ بدخش (جس سے فرانسیسی Baláis اور انگریزی Balas الفاظ بنر هیں) ایک مقامی لفظ ہے جس کا اطلاق شروع میں ایک مخصوص علاقر پر هوتا تها، لیکن جو بعد میں مذكورة بالا لعل كے ليے بھى استعمال ھونر لگا ـ یاقوت (۱: ۸، ۵) کے نزدیک لفظ بدخشان عام طور پر اس علاقر هي كے لير استعمال هوتا هے ـ ماركوپولو نے بھی یہی بات کہی ہے ۔ جن کانوں سے یہ لعل نکالر جاتر میں ان کے بارے میں مارکوپولو پہلر ھی لکھ چکا ہے کہ وہ خاص بدخشان کی حدود سے باھر، آمو دریا کے دائیں کنارے پر، شُغنان میں واقع هيں ـ جهاں تک تاريخ كا تعلق هے، معلوم هوتا ھے کہ اس علاقے پر وھی حکومت قائم تھی جو بدخشان میں تھی۔ قرونِ وسطٰی میں لعل بدخشانی (عربى: لعل؛ فارسى: لال (ديكهي لغت الفرس، بذيل ماده) ساری دنیا میں مشہور تھے ۔ فارسی شاعری میں ''لعل بدخشی'' اور ''لعل بدخشانی'' کے مجازی معنی شراب انگوری یا لب محبوب هیں۔وسطی ایشیا میں یہ ترکیب آج کل بھی هر جگه عوام میں مستعمل هے، البته وہ علاقه جس میں کانیں موجود ھیں اب بخارا کے ملحقات میں سے ھے، جہاں سوویٹ حکومت قائم ہے اور جن میں اب بھی انھیں

طریقوں پر کام ہوتا ہے جیسا اس سے پہلے ہوتا تھا۔ یورپ کے بازارِ جواہرات میں ان لعلوں کو ابھی تک کوئی اہمیت حاصل نہیں ہو سکی.

دریا ہے کو کچہ (کیو کچه)، جسے حدود العالم آبو دریا ہے۔ ۹۸۲ء ۹۸۳ء) میں خرناب لکھا گیا ہے، آبو دریا کا معاون ہے اور یہی وہ دریا ہے جس سے بدخشان کو پانی ملتا ہے۔ معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس علاقے میں کو کچہ اور اس کے معاونوں کی وادی ھی نہایت اھم رھی ہے۔ یہیں بدخشان کے شہر جرم اور کشم بلاشبہہ موجودہ صدر مقام فیض آباد کے قریب آباد ھیں ۔ بدخشان کا لاجورد (lapis lazuli)، جس کی قرونِ وسطٰی میں لعلِ بدخشانی کی طرح بڑی شہرت تھی، انھیں کانوں سے برآمد ھوتا تھا جو کو کچہ کے بالائی میدانوں میں واقع ھیں۔ آج کل ان جواھرات کی ساری تجارت حکومت افغانستان کے ھاتھ میں ہے اور صرف ھندوستان کو برآمد ھوتے ھیں۔ ان کے علاوہ بدخشان میں لوھے اور تانبر کی کانیں بھی ھیں .

[زمانة قبل اسلام میں بدخشان کے نام کی مختلف شکلوں کے لیے دیکھیے وو، لائڈن، بار دوم، ۱: ۱ محدا۔

پانچویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ هیاطله
(جنهیں بوزنطیوں نے Hephthalites لکھا ہے) کے قبضے
میں تھا۔عوفی نے اپنی کتاب [غالباً جوامع الحکایات؟]
میں، جو ساتویں صدی هجری / تیرهویں صدی
عیسوی میں لکھی گئی، ایک حکایت دی ہے،
جس میں کہا گیا ہے کہ هیاطله کے ایک
بادشاہ نے ایک تقریب میں اپنے فرزند کو جرم اور
بدخشان بطور جاگیر دیے (Turkestan: Barthold)
بدخشان بطور جاگیر دیے (عیسوی میں مغول نے سلطنت
هیاطله کا خاتمه کر دیا۔ جیسا کہ عربی اور چینی
دستاویزات سے ظاهر هوتا ہے، عربوں کی ابتدائی یلغار

کے وقت تخارستان (زیادہ وسیع مفہوم میں) کے فرمانروا کا ترکی لقب یَبغُو (عربی: جَبْغُویه) تھا اور دوسرے ممالک کے بادشاہ جن میں شاہ بدخشان بھی شامل تھا، اس کے باجگزار تھے۔اس سلسلے میں که عربوں نے کب بدخشان فتح کیا اور وہاں اسلام کی اشاعت کیسر هوئی، همین پوری معلومات حاصل نہیں۔ الطبری کے هاں بدخشان کا نام صرف ایک بار آیا ہے۔ ۱۱۸ ہ/۲۳ء کے واقعات میں اس نر صرف اتنا لکھا ہے کہ جبغویہ کی مملکت میں کشم اور اس سے بھی زیادہ دور دراز کے مقامات میں جنگیں هوئیں \_ الیعقوبی (البلدان، ص ۲۸۸) کے نزدیک بدخشان کا شهر جرم اسلامی سرحد پر تبت (براسته وَخان) کی تجارتی شاهراه پر واقع تها ـ اسی عبارت میں اس نر ایک غیر معروف مغل شاھزاد ہے خُمار بیگ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ شقنان و بدخشان كا بادشاه تها الاصطخري (ص ۲۷۸) كمتا هے كه بدخشان "ابسوالفتح كى مملکت' میں تھا ۔ یہاں اشارہ بلاشبہه شاهزاده ابوالفتح الیَفْتَلی کی طرف ہے، جس کے بیٹے ابونصر نے، بقول السمعاني (Turkestan : W. Barthold) و یاقوت (م : ۲۰ ) سامانیوں کے عامل قرّہ تکین (م . ٣٣٨/ ١٥٥ - ١٥٥٩، قب ابن الأثير، ٨: ١٥٨ تا . سے جنگ کی ۔ ان واقعات کے علاوہ همیں اس زمانر کے بدخشان کے سیاسی حالات کا کوئی علم نہیں۔ پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عيسوى مين مشهو شاعر ناصر حسرو اسمعيلي عقائد لرکر بدخشان پہنچا اور کامیابی سے ان کی تلقین کرتا رہا ۔ اس کی قبر کو کچہ کے بالائی میدان میں أج بهي موجود هاور تعليمات بهي آج تک بدخشان اور سرحدی علاقے میں محفوظ هیں۔ چھٹی صدی هجری/بارهوین صدی عیسوی میں تخارستان (جس میں بدخشان شامل ہے) خاندان غورکی ایک دورکی

شاخ کے زیرِ حکومت آگیا تھا۔ یہ شاخ بامیان میں مقیم تھی اور اس خاندان کی دیگر شاخوں کی طرح ساتویں صدی عیسوی کے آغاز میں اس کا خاتمہ بھی محمد خوارزم شاہ نے کیا.

بدخشان البته مغول تاخت و تاراج سے بچ گیا اور نوین صدی هجری/ پندرهوین صدی عیسوی تک مقامی شاهی خاندان کے زیر حکومت رھا۔ رھا وہ افسانه جو اس خاندان کا سلسله سکندر اعظم سے ملاتا ہے سو اسے پہلی دفعہ مارکو پولو نر نقل کیا اوج اس کے بعد مسلمان مؤرخوں نے بھی به کثرت اس کا ذكركيا هے ـ محمد حيدر [ميرزا دوغلات] تاريخ رشیدی، ترجمه E. D. Ross، ص ۲۰۳) اس روایت کو اس خاندان کے آخری فرمان روا کی بیٹی سے منسوب كرتا ہے كه اس كے آبا و اجداد تين هزار سال تك بدخشان پر حکمران رھے؛ چنانچہ تیمور اور اس کے جانشین بھی نہایت شدید لڑائیوں کے بعد صوف اتنا کر سکر که وهان اپنا اقتدار منوا لین ـ تیموری مملکت کے ساتھ اس کا الحاق تیمور کے پرپوتے ابوسعید کے عہد میں ہوا۔ یہاں کے آخری فرمانروا سلطان محمد بدخشی نے پہلے ہی سکندر اعظم کے وضع کردہ دستور العمل سے انحراف کر لیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ لالی کا تخلص اختیار کر کے اپنے فارسی کلام کا دیوان مرتب کرے (تاریخ رشیدی، ص ۱۳۸)؛ چنانچه اس نے ابو سعید کی بھیجی ہوئی فوج کی بلامزاحمت اطاعت اختیار کر لی اور خود هرات چلا گیا۔ اس کا لڑکا بھاگ کر کاشغر پہنچا۔ ابو سعید کے بیٹے میزرا ابوبکر کا نام شاھزادہ بدخشان رکھا گیا۔ اس کے تھوڑے ھی دن بعد لالی کے فرزند نے کاشغر سے واپس آ کر ابوبکر کو نکال با هر کیا ۔ اب بدخشان کا دوبارہ فتح کرنا لازمی هو گیا ۔ اس مقصد کے تحت ابو سعید نے ۸۵۱ ۱۳۹۸ء میں شاہ سلطان محمد كو قتل كروا ديا (دولت شاه: ٥٠٩) ـ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتبے کی عبارت پڑھنے میں سہو ھوا ہے جو ه١٨٨ء میں انگریزوں نر دریافت کیا تھا اور جس کی رو سے بتایا جاتا ہے که سلطان محمد مذکور نے ۸۸۳ه/۹ ۱۳۸۰-۱۳۸۰ میں پتھروں کا ایک پل بنوایا تھا (تاریخ رشیدی، ص ۲۲۱) - آگے چل کر ابوبکر کو اس کے بھائی سلطان محمد، فرمانرواے حصار نے بدخشان سے نکال دیا ۔ حصار کو ازبکوں نر سولھویں صدی عیسوی کے آغاز میں فتح کیا اور اس وقت تک بدخشان حصار هی کی حدود میں شامل رہا ۔ بدخشان میں ازبک فاتحین کے خلاف ایک مقامی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کے سرغنہ مبارک شاہ اور زبیر راغی تھے ۔ کہتے میں که انھوں نے اپنا صدر مقام ایک قلعر کو قرار دیا تھا، جو کوکچه کے بائیں کنارے پر واقع تھا اور جس کا نام اب تک "قلعهٔ ظفر" هے۔ یه نام مبارک شاه نر رکھا تھا۔ ازبک نکال دیئے گئے اور بابر کے بھائی میرزا تیموری کو، جس سے باغیوں نر مدد حاصل کی تھی، بدخشان کا حاكم مقرركياگيا ([رمضان] . ٩ ٩ هرفروري ه . ه (ع)؛ مگر بغاوت کے قائدین سے اس کا کوئی سمجھوتا نه هو سکا، چنانچه دو سال بعد اسے بھی وهاں سے نكلنا پڑا ـ ۱۹۱۳ه/ ١٥٠٠ - ١٥٠٨ عين بابركي اجازت سے محمود میرزا کا بیٹا سلطان ویس میرزا بدخشان گیا اور قلعهٔ ظفر میں اس کا استقبال کیا گیا ۔ اس سے تھوڑے ھی دن پہلر مبارک شاہ کو اس کے ساتھی زبیر نے قتل کر ڈالا تھا۔ زبیر نئے حاکم (ویس سیرزا) کے پہچنے کے بعد بھی اقتدار حکومت اپنے هاتھ میں رکھنا چاهتا تھا، لیکن اسے موت کے گھاٹ اتار کر جھگڑا ختم کر دیا گیا۔ تھوڑے ھی دن بعد کوھستان کے اسمعیلیوں کا قائد شاه ركن الدين بدخشان مين نمودار هوا اور اينر گرد اسمعیلیوں کو جمع کر کے سلک کا کچھ حصہ

بھی فتح کر لیا لیکن [ ه م م م م اع کے موسم بہار میں اسے قتل کر دیا گیا اور اس کا سر قلعة ظفر لے جا کر میرزا خاں کے آگے پیش کر دیا گیا۔ ٩٢٦ه/ ٢٥١٤ مين ميرزا خال بدخشان کے تخت شاھی پر جان بحق ھوا ۔ باہر نے میرزا خاں کے بیٹر سليمان كو، جو ابهى خورد سال تها، اپنر پاس بلا ليا اور بدخشان میں اپنر لڑکے همایوں کو تخت پر بٹھا دیا۔ هم م م م م م و و و و م م ع میں همایوں کو اس کے باپ نے واپس بلا کر هندوستان بهیج دیا ۔ اس کے بعد کاشغر کے حاکم سعید خاں نے کوشش کی کہ بدخشان کے علاقے پر قبضه کر لے، لیکن کامیاب نه هو سکا اور سلیمان کو بابر اور سعید خال دونوں نر شاه بدخشان تسليم كر ليا (٩٣٩-٤٣٥ هـ/٥٠٠٠)-سلیمان نے وھاں ۹۸۳ ھ/هءء تک حکومت کی۔ اسی سال کے نصف آخر میں اس کے پوتے شاھرخ نے اسے نکال با ہر کیا اور وہ گوشہ گیری کے لیر هندوستان اور پھر وھاں سے مکہ معظمہ حیلا گیا، لیکن اس کے بعد وه پهر اپنے ملک میں واپس آ گیا ـ [۹۹ مه/] مره وع میں بدخشان کو ازبکوں نر عبداللہ خال کی سرکردگی میں فتح کر لیا ۔ سلیمان اور شاہرخ دونوں ناچار هندوستان بهاگ گئے، لیکن کچھ دن بعد واپس آئر اور فاتحین کو اپنر ملک سے باہر نکالنر کی کئی بار کوشش کی۔سترھویں صدی کے آغاز میں وہاں ایک اُور شورش برپا ہوئی، جس کا بانی شاهرخ کا بیٹا بدیع الزمان تھا۔[۱۰۵، ه/] ه ۱۹۹۰ ع میں تیموریوں نے بلخ اور بدخشان دونوں پر قبضه کر لیا، لیکن [۸۰ مرام / ۱۹۹۹ء کے موسم خزاں میں ان دونوں ملکوں کو ازبکوں نر آخری بار فتح کر لیا.

سترهویی صدی عیسوی کی ازبک سطنت اس وقت تک چند خود مختار ریاستوں میں منقسم تھی ۔ بدخشان میں ایک فرمانروا خاندان کی بنیاد یاربیگ

نر رکھی اور فیض آباد بسایا ۔ اس خاندان کے افراد بھی سکندر اعظم کی اولاد ہونے کے مدعی تھے۔ یه دعوی انیسویں صدی عیسوی میں بھی قائم تھا۔ ازبک شاھزادے میر کے لقب سے یاد کیے جاتے تھر، جو امیر کا مخفف ہے۔ ١٨٢٢ء میں میر محمد شاہ کو مراد بیگ فرمانرواے قندز نے تخت سے اتار دیا اور مراد بیگ کے ایک متوسّل میرزا کلاں کو شاہ بدخشان مقرر کر کے وہاں بھیج دیا گیا۔ اپنے سرپرست بادشاہ کی وفات کے بعد میرزا کلاں خودمختار بن بیٹھا اور کچھ دن کے لیر قندز کا مالک بھی هو گیا ـ اس کا فرزند اور جانشین میر شاه نظام الدین ١٨٦٢ء مين وفات پا گيا اور اس كے بيٹے جہاندارشاه کو ۱۸۶۷ء کے بعد ایک مدت تک تخت حاصل کرنے کے لیے اپنے می خاندان کے ایک شاھزادے محمد شاہ سے مقابله کرنا پڑا ۔ ١٨٦٩ء ميں جہاندار کو قطعی طور پر پسیا کر دیا گیا۔ ١٨٤٦ء ميں آخری مقابلے کے بعد وہ روس کی عملداری میں پناہ گزیں ہو گیا۔ فرغانہ میں موضع اُچکُرگان اسے رہنے کے لیے دے دیا گیا اور ۱۵۰۰ روبل اس کی پنشن مقرر کر دی گئی، لیکن ۱۸۷۸ء میں چند نامعلوم حمله آوروں نر اسے قتل کر دیا۔ ١٨٥٣ء ميں حکومت افغان نر محمود شاہ کو معزول کر دیا۔ اسے کابل بھیج دیا گیا اور وہ مرتے دم تک وهیں رہا ۔ اس کی مملکت کو افغانستان میں شامل کر کے صوبهٔ ترکستان کا ایک حصه بنا دیا گیا.

ماراء کے بعد سے روس میں بدخشان کے لعل اور لاجورد کی اطلاعات ملتی ھیں۔ اسی طرح سونے چاندی کی متوقع کانوں کی خبریں بھی پہنچتی ھیں۔ مءے اعمی وسط ایشیا سے متعلق روسی منصوبے میں یه تجویز شامل تھی که ''بدخشان کے دولتمند ملک کو فتح کیا جائے''، لیکن عملاً روس کا عمل دخل وھاں ۱۸۵۹ء میں شروع ھوا۔ ۱۸۸۰ء

میں دریاہے مرغاب کے کنارے پامیرسکی کی فوجی چوک (Post Pamirskii) قائم کی گئی اور ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ میں پشل کول Yeshil-kol پر ایک فوجی جھڑپ کے بعد روس نے تمام مشرقی پامیر پر قبضہ کر لیا جو فرغانہ کے علاقے (Oblast) کا ''ضلع پامیر'' قرار پایا اور اس کا نظم و نسق پامیر میں متعینہ روسی فوجی دستے کے کماندار کے سپرد کر دیا گیا.

درمیان لنڈن میں یہ طے پایا کہ افغانستان اور درمیان لنڈن میں یہ طے پایا کہ افغانستان اور حکومت روس کی زیرِ حفاظت ریاست بخارا کے درمیان پامیر کی سرحد کو از سر نو متعین کیا جائے ۔ خاص بدخشان شاھان افغانستان کے قبضے میں چھوڑ دیا گیا اور پامیر کے علاقے کا مغربی حصّه، جو پنج کے شمال اور بامیر کے علاقے کا مغربی حصّه، جو پنج کے شمال اور مشرق میں واقع ہے، بخارا کو ہاپس کر دیا گیا .

اور مشرق میں واقع ہے، بخارا کو ہاپس کر دیا گیا .

توڑ دیا، لیکن سوویٹ اقتدار پامیر میں مضبوطی کے ساتھ کہیں ہ ہو اور وہ بھی ساتھ کہیں ہ ہو اور وہ بھی سمجی (Basmacis) آرگ بد بشمکس اور گوری بسمجی (Basmacis)

نسل کے درمیان چار سال تک جنگ رھنر کے بعد.

سوویٹ گورنـو ــ بدخشان کا خود مختار علاقه ۲ جنوری ه ۱۹۲۶ کو پامیر کے دونوں حصوں (شرقی اور غربی) کو ملا کر ''علاقه خاص پامیر'' کی شکل دی گئی اور انتظامی حیثیت سے اسے سوویٹ جمہوریهٔ اشتراکیهٔ ترکستان کی مرکزی مجلس عامله کے ماتحت کر دیا (جس کی بنیاد مرر اکتوبر مرموریه کئی) ـ اسی سال دسمبر میں اس کا نام بدل کو رکھی گئی) ـ اسی سال دسمبر میں اس کا نام بدل کر ''خود مختار علاقهٔ گورنو بدخشان'' رکھا گیا اور اسے ''تاجکستان کی خود مختار سوویٹ جمہوریهٔ اشتراکیهٔ تاجکستان' (جس کا یه نام ه دسمبر اس کا صدر مقام خاروغ Khorog ہے۔

گورنو ـ بدخشان میں سوویٹ پامیر کا تمام

علاقه شامل هے ۔ اس کا حدود اربعه یه هے ب شمال میں Trans-alai کا سلسلهٔ کسوه؛ مشرق میں چینی سنکیانگ؛ جنوب میں افغانستان کے مقبوضات اور مغرب میں پُنج، دُرُواز اکادمی Academy کا سلسلهٔ کسوه ـ [اس کا موجوده رقبه ۲۳۷۰ مربع کلومیٹر (۱۹۰۹ مربع میل) هے اور آبادی جنوری ۲۳۰۹ ع میں چھیاسی هزار تھی (تراسی فی صد تاجیک اور گیاره فی صد کرغیز) ـ صدر مقام خاروغ کی آبادی دس هزار هے ۔] ۱۹۹۱ء میں یه خود مختار علاقه سات اضلاع (تُمن = خطّه) میں منقسم تھا: (١) شغنان (انتظامی مرکز: خاروغ)، جس میں وادی عُند شامل هے ؛ (٧) اشكاشم (انتظامي مركز : اشكاشم)، جس میں پنج کی بالائی وادی اور وخان اشکاشم اور غاران، یعنی پنج اور شاخدرہ کے سنگم سے اوپر کی طرف کے علاقے شامل هیں ؛ (٣) روشت قلعه (انتظامی مرکز: روشت قلعه)، شاخدره کے طاس میں؛ (س) روشان (انتظامی مرکز: روشان)، وادی پنج میں خاروغ سے نیچیے کی طرف؛ (ہ) بَرْتَنگ، جس میں دریا ہے برتنگ اور اس کے معاون کُدرہ Kudara کا طاس جهیل ساریز تک شامل هے؛ (۹) مرغاب (انتظامی مرکز: مرغاب یعنی سابق پامیرسکی کی فوجی چوکی)، جس میں پورا مشرقی پامیر شامل ھے؛ (؍) وَنْچ (انتظامی مرکز: ونچ)، جس میں وَنْچ اور ياز غُلام كي واديان شامل هين.

ہمووء میں برتنگ کا ضلع ختم کر دیا گیا اور اس کے علاقے کو روشان اور ونچ کے اضلاع میں ملا دیا گیا.

بیسویں صدی کے شروع میں پامیر کی مجموعی آبادی (روسی اور بخاری حصوں کو ملا کر) بیس هزار سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ہ ۱۹۶ ع کے بعد سے ذرائع آمد و رفت کی ترقی اور زراعت کے جدید طریقوں کے رواج کی بدولت اس میں اضافہ ہوگیا،

چنانچه ۱۹۲۹ء کی سر شماری میں یہاں کی آبادی ۲۸۹۲، ۲۹۹۹ء کی سر شماری میں عمریہ اور ۱۹۲۹ء کی سر شماری میں تقریباً ۲۰۰۰ تھی.

نسل اعتبار سے گورنو (= بدخشان) دو بالکل جدا جدا علاقوں پر مشتمل ہے: (١) مشرقي پاسير کے بلند میدانوں میں تھوڑے سے کرغز خانہ بدوش آباد هیں۔ ۲ ۹ ۲ میں دو هزارچھر سوساٹھ نفوس اچ کلک قبائل سے تعلق رکھتر تھر، جو مندرجة ذيل خاندانوں میں بشر هوہے تھر: کسک: ۱۳۰۰ تی ات Tiet: ٨٠٠؛ قبحاق: ٣٠٠؛ نع مان: ١٠٠ - ٩٣٩ ، ع مين ان کی تعداد تقریباً . . . ه یا اس علاقے کی کل آبادی کی تقريبًا گياره في صد تهي يه كرغز براے نام حنفي سنّى عقائد کے پیرو هیں ؛ (۲) غربی پامیر کی وادیوں میں ایرانی لوگ رہتے ہیں، جنہیں ان کے تاجیک همسائر غَلْجِه كهتر هين اور روسيون نر ان كا نام كورنيه تاجيكي Gornyje Tadjiki (يه نام درست نہیں ۔ اس سے درواز، قرہ تگیں اور زرافشاں کے کو هستانی علاقوں میں رہنے والے تاجیک کے ساتھ . التباس پیدا هوتا هے) یا پاسپرسکو نرودی (Pamirsku Narody = باشندگان بامیر) رکھ چھوڑا ہے۔خود یہ لوگ اپنے آپ کو تاجیک كهتر هين (يه نام بهي باعث التباس هے) اور درواز کے رہنے والے هسایوں کو (ہر چند که وہ تاجیکی بولتے هیں) پارسی گوی (= فارسی بولنے والے) کہتر ھیں۔ ان کی مجموعی تعداد پچاس ھزار سے زیادہ یعنی خود مختار علاقر کی کل آبادی کا پچاسی نی صد ہے۔ برتنگ کے تھوڑے سے باشندوں، نیز یاز غلامی کی اکثریت اور ونچ کے سب باشندوں کو چھوڑ کر ، جو حنفی سنی ہیں ، اسی علاقے کی بیشتر آبادی نزاری اسمعیلی [رک به نزاریه] ه.

باشندگان پامیر چند گروهون پر مشتمل هیں :

(۱) شغنان: روشان گروه: یه اپنی تعداد کے لحاظ سے بہت اهم هے (پینتیس هزار سے چالیس هزار تک) ۔ اس میں یه لوگ شامل هیں : (۱) اضلاع شغنان آرک بان) و روشت قلعه (غند پنج اور شاخدره کی وادیان) کے شغنی (هگنی)، جن کی تعداد بیس هزار اور تیس هزار کے درمیان هے؛ (ب) ضلع روشان کے رهنے والے روشانی (تقریباً آٹھ هزار)؛ (ج) ضلع برتنگ برتنگ (وادی دریا ہے برتنگ) کے رهنے والے برتنگ (تقریباً دو هزار) اور (د) آوروشور Oroshor (جو رتنگ محمد میں تین هزار تھے) ۔ یه چارون گروه ایسی بہت زیاده ملتی جلتی هیں جو ایک دوسری سے بہت زیاده ملتی جلتی هیں .

(۲) وخی Wakhi (و خ Wakhgad, Wukh آرا به و حّان] : ان کی تعداد چھے اور سات ہزار کے درمیان مے اور یه لوگ ضلع اشکاشم میں رہتے ہیں، جو روسی پامیر کے جنوبی حصے، یعنی پنج اور وخان دریا کی وادیوں میں واقع ہے (وخیوں کی اتنی ہی تعداد افغانستان میں آباد ہے).

(۳) یاز غلامی (یرزدم Zgamik, Yuzdom): ان کی تعداد دو هزار سے زیادہ نہیں ہے۔ یه لوگ دریا ہے یاز غلام کی وادی (ضلع ونچ) کے تیرہ دیات میں پھیلے ہوئے ہیں.

(س) اشكاشمی (اشكاشمی): روسی بدخشان میں ان كی تعداد چار سو هے (افغانستان میں اس برادری كے ڈیڑھ دو هزار افراد رهتے هیں اور زیباكی اور منگلیْچی زبانیں بولتے هیں) ۔ یه لوگ آروسی بدخشان میں صوف ایک گاؤں رم Rym میں آباد هیں، جو پنج کے بالائی حصے (ضلع اشكاشم) میں واقع هے .

(ه) وُنْحَى: يه لوگ خود مختار علاقے كے انتہائى شمال میں دریاے ونچ كی وادی میں رہتے ہیں اور پورے طور پر تاجیک ہو گئے ہیں۔ ان كی زبان كا رواج ختم ہوے ایک صدی سے بھی زیادہ كا

عرصه گزر چکا ہے.

پامیر کے باشندے مشرقی ایران کے لسانی گروہ سے تعلق رکھتے ھیں۔ ان زبانوں میں سے کوئی زبان کتابت کے ذریعے متعین نہیں ھوئی ھے، اگرچه سوویٹ حکام نے ۱۹۲۱ء میں کوشش بھی کی که شغنی میں لاطینی ابجد مستعمل ھو اور وہ ایک ادبی زبان بن جائے ۔ ۱۹۳۱ء میں بچوں کے لیے سٹالن آباد میں ایک قاعدہ شائع کیا گیا (A. Djakov روسی میں) اور ۱۹۳۱ء میں حکومت تاجکستان کے شعبۂ مطبوعات نے میں دیکھیے میں اپنی پہلی تصنیفات شائع کیں (دیکھیے میں اپنی پہلی تصنیفات شائع کیں (دیکھیے شغنی میں اپنی پہلی تصنیفات شائع کیں (دیکھیے میں اپنی پہلی تصنیفات شائع کیں (دیکھیے صوبی)، لیکن یه کوشش کامیاب نہیں ھوئی۔

تاجیکی تہذیبی (یعنی انتظامیه، عدلیه، مدارس اور صحافت کی) زبان ہے۔ اس علاقے میں دو زبانوں کا استعمال عام ہے (مقامی بولی اور تاجیکی)۔ بعض زبانیں، مثلاً اشکاشمی، تیزی کے ساتھ مٹ رھی ھیں اور محض '' گھریلو زبان'' کی حیثیت سے باقی رہ گئی ھیں۔ کچھ اور زبانیں (برتنگی، روشانی . . .) تاجیکی کے اثرات بڑی شدت سے قبول کر رھی ھیں۔ ان کے مقابلے میں یازغلامی، جو بالکل الگ تہلگ زبان ہے، اور وخی [دونوں] ان اثرات کا بیڑے مؤثر طریقے سے مقابله کر رھی ھیں۔

سه ۱۹۰۹ عمیں گورنو . بدخشان میں سات اخبار موجود تھے ۔ ان میں سے دو اخبار علاقائی تھے اور خاروغ سے نکلتے تھے ۔ ان میں سے دو اخبار علاقائی تھے ۔ Krasnyj Badakhshan (روسی زبان میں) اور بدخشان سرخ (تاجیکی میں شائع هوتے چار اخبار مقامی تھے، جو تاجیکی میں شائع هوتے تھے ۔ روشان سے)، حقیقت وَنْچ تھے ۔ روشان سے)، حقیقت وَنْچ روشان سے)، حقیقت وَنْچ مرغاب سے .

تاجیکی اثر تعلیم کے ذریعے بھی پنیلا ۔

م ه و و ع میں اس علاقر میں تقریباً دو سو مدرسے تھر، جن میں سے گیارہ ثانوی (دس ساله نصاب کے) مدرسے تھر، اور ایک معلموں کی درسگاہ خاروغ میں؛ ان میں کل بارہ هزار طلبه زیر تعلیم تھے.

گورنو. بدخشان، جو پیشتر ازیں [باقی ملک سے] بالکل منقطع علاقه تها، ۱۹۳۸ ع سے وادی فرغانه سے ایک موٹر کی سڑک (آوش ح مرغاب ح خاروغ؛ طول : . س کلومیٹر) کے ذریعے ملا دیا گيا هے ـ اسے ، ۾ ۽ ۽ ميں خاروغ -- سٹالن آباد سڑک کے ذریعے، جو وادی پنج کے ساتھ ساتھ چلتی ھے، مکمل کر دیا گیا ہے ۔ بایں همه اس علاقر کا اقتصادی ڈھانچا اب تک قدیمطرز کا ھے اور بدوی انداز سے جانوروں (بھیڑ، بکری) کی پرورش، ڈھلواں زمینوں پرطبقه در طبقه باغ لگانر اور علاقر کے مغربی حصے میں ریشم کی پیداوار پر مشتمل ہے۔ یه سرزمین معدنی دولت سے مالا مال ہے، چنانچه بعض معدنیات سے بڑی مدت سے فائدہ اٹھایا جا رھا ہے، مثار وادی شاخدره میں نیلم اور فیروزه اور پورشنیف Porshniv کے نواح میں قیمتی جواهر، سونا اور تانبا.

اس علاقے کا دارالحکومت خاروغ ہے (آبادی ۲ ۹۲ و عدین نوسوستائیس اور س و و عدین دو هزار اور تین هزار کے درمیان) یہاں چند چھوٹر چھوٹر صنعتی کارخانے بھی قائم ھیں .

مآخذ: خاص طور پر دیکھیے: (۱) تاریخ رشیدی، مترجمهٔ E. D. Ross؛ طبع N. Elias، لنڈن ،۱۸۹۰ اور (۲) بابر نامه، طبع Beveridge، در سلسلهٔ یادگارگب، ج ۱، لنڈن و لائڈن ، ، و اعد جن مقامات پر بدخشان کا ذکر هے ان کی نشاندھی اشاریه میں موجود ہے ؟ علاوه ازین (٣) عبدالرزاق سمرقندی : مطلع سعدین خاص طور پرمفید ہے۔ غوری سلطنت کے بارے میں دیکھیے: (بم) منهاج سراج الجوز جاني: طبقات ناصري، لنذن ١٨٨١ء و دیگر متنون ـ انیسویں صدی عیسوی میں جو علاقے

آمودریا کے بالائی میدانوں میں واقع تھر ان کے حالات بهت احتياط سے ( ه) Swjedjenija o stranach : J. Minajew po verchovjam Amu Darji سینٹ پیٹرزبرگ و مراعه میں جمع کر دیر گئر هیں اور یه انگریز سیاحوں کے بیانات پر مبنی هیں۔ مزید برآل بارٹولڈ Barthold کو ۱۸۵۸ء میں یہاں کا سفر کرنر والر دو روسی سیاحوں کے بیانات سے استفادہ کرنرکا موقع ملاء جو عام طور پر دستیاب نہیں ھوتر ۔ ان علاقوں کے انقلاب روس سے ذرا قبل کے حالات ي Count A. Bobrinskoj (٦): کے لیردیکھیر بالخصوص Gortsky verkhov'ev Pondja اسكو ۱۹۰۹، جو جزوى طور پر Dardistan in 1866, : R. Leitner (1893 and 1893)) اورمصنف مذ كور: Dardistan in 1895 پسر مبنی ہے ۔ ١٩٥٤ء مين جمهورية اشتراكية تاجیکستان کی سائنس اکاڈمی نر ایک بہت اچھی کتاب شائع کی، یعنی (م) Materyali : A. M. Mandel'stam k Istoriko-geografičeskomi obzaru Pamira i Pripamirskich oblastec، سٹالن آباد ے ہ و اع (ج م ه : روداد ادارهٔ تاریخ، آثار قدیمه و نسلیات، جمهوریهٔ تاجیکستان) ـ اس میں یونانی، چینی اور عرب مؤرخوں اور جغرافیه دانوں کے پامیر کی بابت دسویں صدی تک کے بیانات شامل هیں. گورنو۔ بدخشان پر عام تصانیف کے لیردیکھیے... [(٨) وروم، المادة المنافعة الم زبانوں کے لیے بھی یہی حوالے مفید هوں گے ۔ بدخشاں اور

بخارا کے لیےدیکھیے: Persian Literature: Storey (۹) (Histories of Central Asia)) ص ۱۸۱ ببعد].

A. BENNIGSON J ] W. BARTHOLD)

([ H. CARRERE D'ENCAUSSE )

يد: (ع؛ جمع: بددة، فارسى 'بت اكا معرب]) تین مختلف معنوں میں استعمال موتا ہے، یعنی مندر، پگوڈا یا [گوتم] بدھ یا کسی بھی بت کے لیر (جو ضروری نہیں که وہ [گوتم] بدھ هي کا هو)۔ (السان مين هي البد بيت فيه اصنام و تصاوير. . . يعني

بت خانه؛ بقول ابن درید: البد الصّنم نفسه ...) - بگوذا کے معنوں میں اس کے استعمال کی سب سے نمایاں مثال [عجائب الهند] (Merveilles de l'Inde) ، ترجمه و طبع Memorial J. Sauvaget ، ص ه ، M. Devic ، میں ملتی ہے، لیکن ان معنوں میں اس کا استعمال شاذ ہے، گو لسان العرب میں یہی اس کے اصل معنی بیان کیے گئے ھیں.

الجاحظ (كتاب التَّربيْع، طبع Pellat ص 27)، المسعودي، البيروني اور الشهرستاني جيسر مصنفين کے هاں بد کے معنی [گوتم] بدھ کے هیں۔ ملتان میں جومندر ''سونے کا گھر''[ = فرج بیت الذهب، دیکھیے البلاذرى: فتوح] کے نام سے مشہور تھا، اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوے المسعودی (التَنْبيَّة، ص ٢٠١ قب البيروني: كتاب الهند، طبع Sachau (JA כֹל Reinaud : וארץ פ איז אווי ארץ ווי سمر۱۰ - ۱۸۳۵ع) لکهتا هے که هنديوں کے هاں بده کا ظمور تینتیس [ورا، بار اول، میں چھتیس] هزار سال کے بارہ هزارویں بار(یعنی ...س [ × ... ۱ کے سال [یعنی کڑوروں برس پہلے]) هوا تھا۔ البیرونی کو برھین مت کے بارے میں تو بڑی اچھی معلومات تھیں لیکن بدھ مت کے متعلق وہ کچھ زیادہ نہیں جانتا \_ الشهرستاني (طبع Cureton ، ص ١٦٠ ، مطبوعه برحاشية ابن حزم، ٣: ٣٠٠) كا معامله البته اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ بدھ کی تعریف یوں کرتا ھے : بدھ اس دنیا ھی کا ایک فرد ھے، جو نہ تو پیدا هوتا هے ، نه شادی کرتا هے، نه کهاتا پیتا هے، نه بوڑها هوتا هے، نه مرتا هے ـ پهلا بده، حو هجرت نبوی وسے پانچ هزار پہلے ظاهر هوا، شاکمین (= چاکیه منی (= ساکیه منی) کملایا ـ الشمرستانی بده استوا Budhisattava كو بوديسعيّة كمتا ھے ۔اسے علم تھا کہ ان کا درجه بدھوں سے کم ہے اور یہ کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو

راہ حق کی تلاش میں دس نیکیوں پر عمل کرتے اور دس برائیوں سے احتراز کرتے ھیں اور یوں اپنے لیر ایک اعلٰی و ارفع مقام حاصل کر لیتر هیں \_ یہی مصنف لکھتا ہے که بدھ مت کے پیرؤں کا عقیدہ مے که دنیا کو دوام حاصل هے اور انسان اپنر اعمال کی سزا و جزا دوسری زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ھندوستان کے راجاؤں کے محلوں میں بدھ کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا رھتا ہے۔ وہ اس کا موازنہ مسلمانوں کے تصور خضر [رك به الخضر] سے كرتا ہے ـ مسلمانوں كى معلومات بدھ ست کے بارے سیں اگرچه بالکل ابتدائی تھیں بایں ہمہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کوہ آدم آرک به سرندیب] کے بارے میں بدھ مت کی اس روایت کو اپنا لیا گیا ہے جس کی رو سے اس چوٹی کا تعلق [ گوتم] بده سے بتایا جاتا ہے (دیکھیر اخبار الصین و الهند، طبع و ترجمه Sauvagel، ص ۳۹).

جیسا که پہلر ذکر آیا ہے لفظ بد بسا اوقات بت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ الجاحظ (التَّربيع، ص . م) كے هال 'بُدَّ كُويْر' سے غالبًا كُويْر Kuvera کا بت هی مراد هے ـ صاحب اخبار الصّین و الهند (ص ۲۸) بد كو بت بتاتا هے ، جس كى هندوستان میں پوجا کی جاتی ہے اور اس پر بیسوائیں بهینٹ چڑھائی جاتی ھیں۔ سومنات کا بت مسلمانوں میں بخوبی معروف تھا (دیکھیے سعدی: بموستان، طبع Platts، ص ۲۳۸ ببعد؛ انگریازی ترجمه از R. Levy نڈن ۱۹۱۸ ص عد ببعد، فرانسیسی ترجمه از Barbier de Meynard، ص سهس) \_ الدمشقى ([نخبة الدهر في عجائب البر و البحر=] (اداء)، ص ، Mehren طبع ، Cosmographie نر اس کا حال بڑی صحت کے ساتھ قلمبند کیا اور خاص پرستش کی جانے والی شے ہی کو بد کہا هے، جو دو پتھروں پر مشتمل مردانه اور زنانه

اعضامے تناسل کی مورتیاں تھیں۔ صابیوں (Sabaeans)
کے مذھب کے سبینہ بانی بوذاسف / یوداسف بودھ
استوا کے بارے میں رک به بلّوهر و یُود آسف.
مآخذ: متن مقالد میں درج ھیں.

(B. CARRA DE VAUX)

بَذُر :[مکّے اور مدینے کے درمیان حجاز کا مشہور چشمه اور] مقام جهاں عمد نبوی<sup>م</sup> کا پهلا اهم غزوه پیش آیا، مدینهٔ منوره کے جنوب مغرب میں بندرگاه الجار سے ایک شبانہ سنزل پر واقع ہے [شبلی نے لکھا ہے کہ مدینۂ منورہ سے تقریبًا 🔥 میل کے فاصلے پر هے (دیکھیر سیرة النبی، ۱: ۰۱۵)] - زمانهٔ جاهلیت میں بھی اس کی یہ اہمیت تھی کہ یکم ذوالقعدہ سے آٹھ دن تک یہاں ھر سال ایک بڑا میلا لگتا تھا۔ آج کل بھی یہاں ہر جمعے کو ایک میلا لگتا ہے۔ گنی، کھالیں، رؤغن بَلْسان، اونٹ، بکریاں، اونی عبائیں وغیرہ فروخت کے لیے آتی ہیں۔[یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ بدر بن یَخْلُد بن النَّصْر بن کنانہ کی طرف منسوب هے، نیز دیکھیے ابن حزم: جمهرة، ص١١ و ۱۰ ـ ایک خیال یه بهی هے که بدر بنو ضمره کا ایک فرد تها، جس نریمان سکونت اختیار کی تھی]۔ بدر بلند پہاڑیوں سے گھرا ہوا ایک دشوار گذار مقام ہے لیکن محل وقوع اور پانی کی موجود گی کے باعث شام کو جانے والے قافلوں کی منزل رہا ہے [بَدْرُ ماہ مشمورٌ بين مكّة و المدينة، ديكهير ياقوت] - آغاز اسلام مين یماں بنو ضمرہ آباد تھر ۔ ان کی ایک شاخ بنو غفار تھی، جس کی اصلاح کے لیر حضرت ابوذر غفاری رخ مامور کیے گئے تھے.

راقم مقاله نے ۱۹۳۹ میں یہاں ایک گاؤں دیکھا، جہاں عموماً ایک منزله پتھر کے کئی سو مکان (قصر جمع قصور) تھے۔ بستی میں دو مسجدیں تھیں : ایک صرف نماز پنجگانه کے لیے، جس میں ایک ماذنه هے، دوسری، جسے مسجد عریش نیز مسجد غمامه

کہتر ھیں، یہاں کی جامع مسجد ھے ۔ اس میں جمعے کی نماز هوتی هے، اور یه اسی مقام پر تعمیر هوئى هے جہاں غزوه بدر كے وقت آنحضرت صلى اللہ عليه و آله وسلّم کے لیے ایک سائبان (عریش) بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ٹیلر پر ھے، جہاں سے میدان کارزار صاف نظر آتا ہوگا، اگرچہ اب ننے باغ حائل ہوگئے ہیں۔ بدر بیضوی شکل کا ساڑھے پانچ میل لمبا اور ساڑھے چار میل چوڑا وسیع میدان ہے ۔ میدان کے اردگرد اونچر اونچر پہاڑ ھیں۔ مکے، شام اور مدینے جانے کے راستر جنوب، شمال اور مشرف کی وادیوں سے آ کر بدر پر ملتے ہیں۔ ترکی دور کے ایک سابق والی حجاز شريف عبدالمطلب كا بنايا هوا قلعمه اب كهندر هو گيا هے - Burckhardt کا بيان هے که يہاں کچی مٹی کی ایک نکمی سی فصیل تھی، مگر اب اس کے آثار نظر نہیں آتے ۔ بدر ریتلا اور سنگلاخ ھے؛ مگر جنوب مغربی حصے کی زمین پولی ہے، اسی جگه قریش مکّه کا پڑاؤ تھا، جو غزوۂ بدر کے دن بارش میں دلدل هو گئی تھی۔ یه آج کل سرسبز نخلستان ہے۔ یہاں آبیاشی ایک چشم اور کاریز سے ھوتی ہے، جس کا بہاؤ شمال مشرق (مدینے کے راستے) سے جنوب مغرب (مکّے کے راستے) کی طرف ہے۔ اسی لیے اسے کاٹ کر نشکر قریش کو پانی سے محروم کر دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلّم کے لیے سمکن تها \_ بَدُر وادى يَلْيَلُ [قب ياقوت] مين واقع هـ اس کے دونوں سروں (شمال مغرب اور جنوب مشرق) پر ریت آل آل کر جمع هوتی رهتی حتی که خاصے بلند ٹیکرے بن گئے۔ ان کے قرآنی نام العدوة الدُّنيا اور السُدُوةُ السُّصُوى [اذْ أَنْسُم بالعُدُوة الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْمُدُونَ الْقُصُونِ: (٨ [الانفال]: ۲س)] اب بھی برقرار ھیں ۔ ان دونوں کے درمیان جنوب مغرب میں ایک خاصا بلند پہاڑ ہے، جو اب 'جَبل أَسْفُل' كهلاتا هے اور يبهاں سے سمندر

ماف نظر آتا ہے۔ اُلبنگری اور الْمَقْدسی کی کتب جغرافیہ سیں یہاں کی زرخیزی اور عمدہ کھجور کا ذکر ہے۔ الْمَقْدسی نے لکھا ہے: ''یہاں چند مسجدیں ھیں جو مصر کے بادشاھوں نے تعمیر کی ھیں ''۔ ۱۹۳۹ء میں راقم مقالہ نے مسجد عریش میں تین کتبے دیکھے۔ ایک ٹوٹ چکا ہے، جسے تعمیر جدید میں محراب کے ایک ٹوٹ چکا ہے، حسے تعمیر جدید میں محراب کے پاس ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں ''کان الفراغ'' کا لفظ صاف پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا محراب کے اوپر نصب ہے اور خط طغرا میں ہے اور پڑھا نہیں گیا۔ تیسرا منبر کے اوپر نصب ہے۔ ایہ مملوک ترکوں نے کندہ کرایا اور خط ۔ اس میں املا کی غلطیاں بھی ھیں وہ کتبہ تھا۔ اس میں املا کی غلطیاں بھی ھیں وہ کتبہ یہ ہے:۔

سطر اول: بسم الله الرحمن الرحيم سطر ب: أنشأ حصر هذا المكان المبارك سطر به: خُشقدم امير عسره (؟) بديار المصرية مشيدة العمارة السلطانية

سطر م : وكانل (= كان) الفراغ من هذا البنية المبارك ربيع الول احد و عشرين في سنة ستة و تسعماية

(ترجمه: بسمالله الرحمن الرحيم ـ اس مبارک مقام پر حصار تعمير کرنے کا آغاز حُشقدم نے کیا جو سلطنت مصر میں امیر عشرہ (؟) اور سرکاری میر عمارت کی تعمیر سے ۲۱ ربیع الاول، میں فراغت ہوئی).

غروهٔ بدر: مکے میں بعثت نبوی اور تبلیغ اسلام پر قریش کی روز افزوں تعدّی، آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے قتل کی تیاریاں، جن کی وجه سے آپ هجرت کرنے پر مجبور هوے، مماجر مسلمانوں کی جائدادوں کو ضبط کر لینا اور حبشه کے حکمران کو، پھر مدینے کے با اثر لوگوں کو ان مماجرین کو پناہ نه دیتے کی ترغیب دینا [غرض مماجرین کو پناہ نه دیتے کی ترغیب دینا [غرض آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم، اسلام اور

مسلمانوں کو ختم کر دینے کے منصوبے بنانا]
ایک طرف، اور دوسری طرف قریش کے جارحانه
ارادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا
قریش پر معاشی دباؤ ڈالنا اور قریش کے تجارتی
قافلوں کی آمدورفت کو اپنے زیرِ اثر علاقے میں روک
دینا، یہی بدر کی لڑائی کے موجبات ھو سکتے ھیں...
[نیز دیکھیے شبلی: سیرۃ النبی، ۱: ۱۰۵ ببعد؛
مودودی: تفہیم القرآن، ۲: ۱۱۸ ببعد].

[آنِحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قريش سكَّه كے ناپاک عزائم سے باخبر تھے۔آپ ان کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنر کے لیر کئی مرتبہ اپنر صحابہ اور کو مختلف ٹولیوں میں بھیجتر رھتر تھر تاکه کمیں مدینة النبی دشمنوں کے اجانک حملر کا شکار نه هو جائے ۔ اسی دیکھ بھال کے سلسلے میں عمرو بن الحضرمي کے قتل کا واقعہ رجب مرھ میں پیش آیا۔ اس سے قریش مکہ بڑے مشتعل ہوے اور بقول ابن خلدون عمرو بن الحضرمي كے قتل سے جنگ بدركي تمهید پڑی (تاریخ) ـ مزید برآن ماه شعبان سی قریش كا ايك تجارتي قافله مال و دولت سے لدا هوا شام سے آ رها تها اور کسی طرح یه غلط خبر بهی مشهور ہو گئی کہ مسلمان شام سے واپس آنے والے قافلے پر حمله کرنا چاهتے هيں ۔ سردار قائله ابوسفيان نر پیش قدمی کے طور پر شام هی سے مکے کو قاصد دوڑا دیر تھر ۔ ان سب باتوں کی وجه سے قریش مکه بڑی جمعیت کے ساتھ مدینرکی طرف بڑھنر لگر.

آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم کو جب ان واقعات کی اطلاع هوئی تو آپ نے صحابه رخ کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا ۔ صحابهٔ کرام رخ سے مشورے کے بعد ۸ (بقول دیگراں ۱۲ رمضان) ۲ ه کو آپ تین سو سے کچھ زائد جاں نثاروں کے ساتھ مدینے سے نکلے ۔ اور منزل به منزل ۱۲ رمضان کو بدر کے قریب پہنچر.

ادهر صورت یه پیش آئی که شام کا قافله صحیح و سلامت واپس مکے پہنچ گیا تھا۔ اس وجه سے قریش کے سرداروں نے کہا کہ اب لڑائی ضروری نهیں رهی؛ مگر ابوجهل نر لڑائی پر اصرار کیا۔ قریش کو آمادۂ جنگ دیکھ کر مسلمانوں کے لیے اب لڑائی ناگزیر هو گئی ـ آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نر بڑی دانشمندی سے میدان بدر میں ڈیرے ڈالر ۔ پانی کے چشمنے پر قبضہ کر لیا۔ قلت تعداد و اسلحہ کے باوجود آپ<sup>م</sup> نر اپنر بہادر ساتھیوں میں اعتماد و یقین فتح پیدا کر دیا۔میدان جنگ میں گھوم پھر کر صفیں درست کیں اور نشان دہی فرمائی که کون کون دشمن کہاں کہاں قتل ہو کر گرے گا۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا که کفّار میں سے پہلرعامر العَضْرمي (عمرو بن الحضرمي مقتول كا بهائي) آگر برها اس كے بعد کچھ دیر تک اکیلے اکیلے آدمی کے درمیان جنگ آزمائی هوتی رهی اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوگئی۔ لیکن جب عتبہ اور ابوجہل مارے گئر تو قریش کے پاؤں اُکھڑ گئر اور مسلمانوں کو قلیل تعداد اور کمتر سازو سامان کے باوجود فتح نصيب هوئي].

اس میں تائید ایزدی کے علاوہ آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم کی تدبیر بھی کارفرما ھوئی، مثلاً حب آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے صف بندی کی تو سورج کو پشت پر رکھا اور هدایت کی که بلا اجازت حملے کے لیے آگے نه بڑھیں ۔ دشمن دور ھو تو تیر ضائع نه کریں بلکه زد پر آئے تو تیر چلائیں، اور قریب آئے تو نیزے سے کام لیں، آئے تو بیزے سے کام لیں، پھر تلوار چلائیں ۔ ''ھر کام کو خوبی سے انجام دینا فرض ھے حتّی که کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طور فرض ھے حتّی که کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طور کا حکم فرمایا اور مقابلے کے ناقابل لوگوں (زخمیوں، عورتوں، بچوں اور لڑائی میں حصه نه لینے والے

نوکروں اور غلاموں) پر ہتھیار اٹھانے کی سختی سے سمانعت کی ۔ آپ کی هدایت پر مسلمانوں نر امتیاز کے لیر اونی کلغیاں لگائیں اور سزید اطمینان کے لیر ہر انفرادی مقابلر میں اپنا نعرہ مقرر کیا۔ پھر آپ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور سائبان میں سے معرکے کی نگرانی کرنے لگے ۔ شروع میں حسب معمول انفرادی مقابلر هوہے، جن میں مسلمان کامیاب رہے، پهر عام لڑائی هوئی \_ چنانچه تهوڑی دیر میں دشمن بھاگ کھڑا ھوا۔ اس جنگ میں قریش مکہ کے ستر آدمی کھیت رہے اور اتنے ھی زندہ گرفتار ھوے ۔ اس کے مقابلر میں بارہ مسلمان شہید ھوے ۔ بہت سے اونٹ اور تیس گھوڑے مال غنیمت میں ھاتھ آئر۔ آنجضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نر فورًا فتح کے امبشر مدينة منوره بهيجر \_ مسلمان شهدا اور دشمن كي لاشون کو دفن کیا ۔ قیدیوں سے عمدہ برتاؤ کی تا کید فرماتر ہوے انہیں حفاظت کے پیش نظ اپنر سپاهیوں میں تقسیم کر دیا۔ دو قیدیوں کو جو مکے میں مسلمانوں کی ایدا رسانی میں پیش پیش تھر اور اس سلسلے میں بظاہر قبل کے مرتکب ہو چکے تھے، سزا میں قتل کر دیا گیا، باقی کے لیر ایک مجلس شوری کر کے فدیر پر رہائی کا فیصلہ کیا۔ پڑھے لکھر قیدیوں کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ هر ایک دس دس مسلمان بحول کو لکھنا پڑھنا سکھائر ۔ چند ایک کو تو آئندہ نه لڑنے کے اقرار پر مفت ابھی رها کیا گیا.

اس جنگ کا قرآن مجید میں بالصراحت ذکر هے [دیکھیے سورة الانفال]۔ یه جنگ نه صرف فن حرب کا ایک لاثانی کارنامه هے بلکه تاریخ عالم میں ایک عہد آفرین واقعه بھی ہے۔ اس موقع پر آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم نے دعا میں یه فرمایا تھا که ''انے خدا ہے واحد! اگر یه چھوٹی سی جماعت ھلاک ھو گئی تو پھر روے زمین پر تیری عبادت نه ھو گی؛

خدایا! تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا اسے پورا کر'' [فضائل اصحاب بدر اور ان کی تعداد کے بارے میں معلومات کے لیے رک به اصحاب بَدُر؛ ان کے اسما کے لیے دیکھیے جوامع السیرة، ص ۱۱۸ تا ۱۳۸].

[جنگ بدر اس اعتبار سے بڑی فیصله کن ثابت هوئی که کفر و اسلام کو میدان جنگ میں پہلی مرتبه قوت آزمائی کا موقع ملا اور کثرت تعداد و اسلحہ کے باوجود کفر کو ذلّت آمیز اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔ کفار مکمه کا زور ٹوٹ گیا، حوصلر پست هو گئر، مسلمانوں کی همتیں بڑھ گئیں اور عزم بلند ہوگئے ۔ جزیرۃ العرب کے قبائل کو مسلمانوں کی قوت، سر بلندی اور سچائی و حقّانیت کا یقین آگیا ـ ساته هی یه راز بهی منکشف هو گیا که حق کے مقابل پر تعداد اور ساز و سامان جنگ کی کثرت کام نہیں آ سکتی، فتح و کامرانی صرف حق کو ہوا کرتی ہے۔ اگر مسلمان اس معرکے سے بچنے کی کوشش کرتے تو ایک طرف یہود مدینه ان کے لیر جینا محال کر دیتر اور دوسری طرف قریش مکه ان کے لیر هر روز مصیبت بنر رهتر ـ پهر ایک فائده یه بهی هوا که مسلمانوں کو امداد غیبی اور اپنی قوت ایمانی پر یقین محکم هو گیا ۔ غرض که معرکہ بدر نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی اور کفر کی تباہی و بربادی کا پیش خیمه ثابت هوا.]

مآخذ: (۱) ابن هشام: سیرة، طبع وسٹنفلك، ۱، ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۰، (۲) ابن سعد: طبقات، طبع زخاؤ، ۱: ۲۸۵۸ تا ۱۸۹۸ لائڈن ۱۹۹۵، (۳) الطبری: تاریخ، طبع دوید، ۱: ۱۳۹۱ ببعد؛ (۳) الیعقوبی: تاریخ، طبع هوتسما، ۲: ۳۵۰ تا ۲۹۰، لائڈن ۱۸۸۳ ؛ (۵) البلاذری: انساب الاشراف، ۱: ۲۸۸ ببعد، طبع محمد حمیدالله، قاهره ۹ و ۹ و ۹ و ۱۹؛ (۲) المقریزی: استاع الاسماع؛ (۱) السهیلی:

الروض الأنف (۱۹۱۳)، ج ۲: (۸) المسعودى: التنبية، طبع لدخويد، لائذن به ١٨٥٤؛ (٩) ياقوت: معجم البلدان، بذيل بدر؛ (١٠) المقدسي، طبع لا خويه، لائلان ١٨٥٤ (بذيل بدر)؛ (١١) البكرى، بذيل بدر؛ (١٢) محمد حمید الله: عهد نبوی کے میدان جنگ (باتصویر)؛ (س ر) شبلي: سيرة النبي، جلد اول؛ (س ر) محمد سليمان: رحمة للعالمين، جلد اول و دوم، لاهور؛ (١٥) 4Orientalishe Studien (Nöldeke jubile vol.): F. Buhl 'Reise in Arabien: Burckhardt (17) 17 4:1 : Caetani (1A) 117. o Travels in Arabia الكثان (۱۹) [(۱۹) مركم الكثان الكثان مركم الكثان ا بذيل ماده؛ (٠٠) ابوالكلام آزاد: ترجمان القرآن، ج ٧، بذيل سورة الانفال؛ (٢١) مودودى : تفهيم القرآن، بذيل سورة الانفال؛ (٢٠) اكبر خان : حديث دفاع ، ص ١٨٢ ببعد، لاهور م ١٩٥٠ ع؛ (٣٧) مفتاح كنوز السنة بذيل مادّه؛ (م م) دائرة المعارف الاسلامية، بذيل ماده؛ (٥٠) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ١١، ١١، و مواضع كثيره ؛ (٢٦) وهي مصنف: جوامع السيرة ، ١٠١ تا ٢٥١ ؛ (٢٤) ابن كثير : البداية و النهاية، ٣: ٢٥٦: (٢٨) ابن سيد الناس : عيون الأثر، ١ : ١٠٨٠ ( ٩ ٦) ابن القيم : زَادَ المعاد، ٢٠٥٨ ببعد، مصر ١٩٢٨ع؛ (٣٠) القَسْطَلَّاني: المواهب اللدنية؛ (١٦) الزرقاني: شرح المواهب؛ (٣٢) الديار بكسرى: تاريخ الخميس، ١: ٣٦٨؛ (٣٣) ابن خلدون: تاريخ (اردو ترجمه از عنايت الله) ١: ٣٢٣ تا و ٢٣، لاهور . ٩ و و ع؛ (٣٣) محمد عبدالفتاح ابراهيم: معمد م القائد، ص ۱ م تا یم، مصر هم و ۱ع؛ (۳۵) محمد جمال الدين سرور: قيام الدولة العربية الاسلامية، مصر؛ (٣٦) امين دويدار : صور من حياة الرسول، ص ٥٠ ٢ تا ٢٣١، مصر ١٩٥٨ء؛ (٣٤) بطرس البستاني : دائرة المعارف، ه: ٢٣٤ تا ٢٣٩)].

(محمد حميد الله [و اداره])

بَدُر (پیر): شیخ بَدْرالدین بدر عالم، سلسلهٔ جنیدیّه کے ایک ولی، جن سے بہار و ہنگال کے باشندوں کو بہت عقیدت ہے۔ بنگال میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سنار گاؤں کے پانچ پیر [رك به پنج پیر] کے ساتھ مل کر پانی پر حکومت کرتر ھیں، چنانچه بنکالی ملاح سمندر میں کشتی ڈالنے سے پہلر یه نعره لگاتے هیں: ''اللہ، نبی، پانچ پیر، بدر، بدر''۔ پیر بدرکا اصلی وطن میرثه (موجوده اترپردیش، بهارت) میں تھا، جہاں ان کے پردادا شیخ فخر الدین زاھد (م سرره/سرم) نے ایک بہت بڑی خانقاہ قائم کر رکھی تھی ۔ ان کے دادا شیخ شہاب الدین حقگو کو محمد بن تغلق (۲۵۵ه/۱۳۲۳ء تا ۲ م ۱/۱ مروا ڈالا تھا، کیونکہ انھوں نے بادشاہ کے مذھبی عقائد پر اعتراضات کیے تھے۔ پیر بدر نے روحانی تربیت اپنے والد فخرالدین ثانی، نیز سلسلۂ سہروردیّہ کے ایک بزرگ سیّد جلال الدین بخاری اسے حاصل کی ۔ شیخ شرف الدین یعیی نر انھیں بہار آنے کی دعوت دی، لیکن وہ اس وقت و هاں پهنچے جب شيخ کا انتقال هو چکا تھا (۸۲ه/ . ۲۸۸ ع) ـ انهوں نے پہلی شادی بہار کے ایک هندو گھرانے میں کی اور بعد ازاں جونپور کے حکمران خاندان کے ساتھ سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ـ مشرقی بنگال میں اپنی سیر و سیاحت کے دوران میں انھوں نے ہندو ماحول کی ایک بڑی تعدادر کو مشرف به اسلام کیا اور سنار گاؤں میں مسلمانوں کا اقتدار قائم کرنر میں بھی مدد دی ۔ انھوں نر کچھ عرصه چٹاگانگ میں بھی قیام کیا، حبہاں بخشی بازار کے مغربی علاقر میں ان کا حِلَّه شہر کی حفاظت اور سلامتی کا ضامن سمجها جاتا تها اور هندو اور مسلمان یکساں طور پر یہاں زیارت کے لیر حاضر هوتر تھر ۔ سمندروں اور دریاؤں پر حکمرانی ان کے خاندان کی خاص روحانی صفت مانی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ

فخر الدین زاهد نے ایک جماعت کو دریا مے جمنا میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیر بدر ''ایک چٹان پر تیرتر ہوئ' چٹاگانگ پہنجیر تھے ۔ انھوں نے بتاریخ ۲۷ رجب سمم ھ / ۲۲ دسمبر ٠٣٨٠ء بهار مين وفات پائي، جهان ان كا مقبره چھوٹی درگاہ کے نام سے مشہور ہے (بڑی درگاہ شرف الدین یعنی منیری کے مقبرے کو کہتے ہیں). مآخذ: (١) عبدالحي: نزهة الخواطر، حيدرآباد ١٩٥١ عن ٣٦ : ٣٦ ؛ (٢) عبدالحق : تذكره اوليام بنكاله، نواکهلی ۱۹۳۱ء، ص ۹۳ تا ۲۲؛ (۲) JASB مصد ،، شمارہ م، ۱۸۷۳ء: ص ۲۰۰ تا ۲۰۰، پیر بدر کے اسلاف کے لیے: (س) محمد عوثی: گلزار ابرار (ایشیائک سوسائٹی بنگال، مرتبهٔ Ivanow ، ۱۵ ورق، ۱۳)؛ (۵) عبدالحق دسلوی: اخبار الاخیار، دیلی ۱۸۹۱، ص ۱۲۹؛ (۵) غلام معین الدین: معارج الولایة (مقاله نگار کے ذائمی کتاب خانے سیں)، ۲: ۳۹ه .

(کے ۔ اے ۔ نظامی)

بدر بن حسنو یه: رک به حسنویه، بنو.

بدر الجمالی: فاطمیون [رک به فاطمه، بنو] کے عہد کاسپه سالار اور وزیر-سلطنت بنو فاطمه، جسے کسی زمانے میں بڑا شکوه حاصل تھا، خلیفه المستنصر (۲۳ه ه/ ۲۰۱۵ تا ۱۰۳۵ ه/ ۲۰۱۵) کے دور حکومت میں تباهی کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ شام میں آل سلجوق پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ مصر میں ترک غلاموں کی فوج حبشیوں کے لشکر سے بر سر پیکار تھی۔ هفت ساله قعط نے ملک کے وسائل کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس عام کشاکش میں حکومت تمام اختیارات کھو چکی تھی۔ بھوک اور بیماری سے عوام موت کا شکار ھو رہے تھے۔ مطلق العنانی اور تشدد نے خوشحالی کا خاتمه کر دیا تھا اور یوں معلوم ھوتا نے خوشحالی کا خاتمه کر دیا تھا اور یوں معلوم ھوتا بد عملی اور فتنه و فساد کا دور دورہ شروع ھو جائے گا۔ بد عملی اور فتنه و فساد کا دور دورہ شروع ھو جائے گا۔

اس موقع پر خلیفه کی دعوت پر شامی سپه سالار بدر الجمالی نے فوج کے ساتھ ساتھ حکومت کی باگ ڈور بھی سنبھالی اور بڑی ھمت اور کوشش سے، جس میں تشدد کا عنصر بھی شامل تھا، تمام بگڑے ھوے حالات سنوارے، جس کی بدولت صحیح معنوں میں سلطنت فاطمیه کی شان و شو کت کا دوسرا دور شروع ھوا.

بدر ایک شامی امیر )جمال الدوله ابن عمار کا ایک ارمن غلام تھا اور اسی کی نسبت سے وہ جمالی کے نام سے مشہور ہوا ۔ وہ پانچویں صدی ھجری/ گیارھویں صدی عیسوی کے اوائل میں پیدا هوا، کیونکہ کمہ ھ/ ہو . وہ میں وفات کے وقت اس کی عمر اللي برس سے متجاوز تھی ۔ وزیر بننر سے بہت پہلر وہ شام میں بڑا نام پیدا کر چکا تھا۔ چنانچہ اسے دو بار دمشق کا عامل مقررکیا گیا، لیکن یہاں ھر بار اسے بگڑے ھوے فوجی دستوں کے خلاف کڑے اقدامات کے باعث مشکلاتہ سے دو چار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اسے عکا میں سپہ سالار مقرر کیا گیا اور اسی حیثیت سے اس نر ملک شاہ کی فوجوں سے تیغ آزمائی کی ۔ اس کا ایک ذاتی حفاظتی دسته بھی تھا، جو ارمنوں پر مشتمل تھا ۔ اس کی سپاہ بڑی قابل اعتماد تھی ۔ ۲ ج م م / ۲۰ رء میں جب خلیفه نر اسے جاہر و معتبد ترک اهلکاروں سے نجات دلوانر کے لیر طلب کیا تھا تو وہ انھیں سپاھیوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور چونکہ ترکوں کے دل میں اس کے متعلق کوئی شک و شبہه نہیں تھا لہذا وہ اس کے بچھائے ھو سے جال میں پھنس گئے اور ایک رات سب کے سب لقمهٔ اجل بن گئر۔ اس کے بعد بدر سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اب اسے یکر بعد دیگرے کئی عہدے تفویض هوے، يعنى سپه سالار افواج يا امير الجيوش (عوامي زبان مين مسركوش)، قاضي القضاة، داعي السَّعاة اور

وزير سلطنت ـ ان مين مشهور ترين لقب امير الجيوش تھا۔مقطّم کو، جس کی بلندی سے پورے قا ھرہ کا نظارہ کیا جا سكتا هي، عوام اب تك جبل الجيوشي كهتر هين ـ اسی کے ایک کنارے پر بدر نر ایک مشہد تعمیر کرایا، جس میں ایک عام روایت کے مطابق سیدی الجیوشی مدفون هیں۔ دارالحکومت کی شورش ختم کرنر کے بعد اس نے پہلے تو ڈیلٹا کے مشرقی اور پھر مغرب تک کے علاقر میں از سر نو امن و امان قائم کیا۔سکندریہ پر جنگ و جدال کے بعد قبضہ کر لیا۔ بالائی مصر کی فتح میں بھی کچھ دشواریاں پیش آئیں، کیونکه وهاں عرب قبائل نر اپنی خود مختاری قائم کر رکھی تھی۔ شام میں خوش بختی اور کامیابی نر اس کا اس قدر ساته نهین دیا، کیونکه یهان بدنظمی اور بر تدبیری کے باعث ۲۸م ه / ۲۹، اع میں دمشق آل سلجوق کے قبضر میں چلا گیا اور بنو فاطمه اسے پھر کبھی حاصل نه کر سکے ۔ اگلے سال سلجوتی سپه سالار اتسيز خود قاهره تک پهنچ گيا، ليکن اس عرصے ميں بدر کو اپنی فوجیں جمع کرنے کی سہلت سل گئی تھی؛ چنانچه اس نے سلجوتی لشکر کو پسپا کر دیا۔ بدر نے -1.07 - 1.00/AMZA (-1.24-1.24 / AMZ) اور پھر ۸۲مھ/ ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ میں یکے بعد دیگرے کئی مرتبہ لشکر کشی کی، لیکن وہ دمشق اور شام پر دوباره قبضه کرنر مین کامیاب نه هو سکا؛ چنانچہ اس کی وفات کے وقت جنوبی شام میں صرف چند ایک قصبر فاطمی سلطنت کے زیر نگیں رہ گئے تھر۔مصر میں اس کے ایک بیٹر کی تحریک سے مسلسل شورش رونما هموتی رهتی تهی، اس لیے شام مين اس كا اقتدار جاتا رها.

ایک عامل اور منتظم کی حیثیت سے اس کی سرگرمیوں کے بارے میں همیں بہت کم معلومات حاصل هیں، لیکن یه واقعه هے که اس کی سبھی لوگوں نے تعریف کی ہے۔مالیانه کے ذریعے مصرکی

آمدنی اس کے دور میں بیس سے تیس لاکھ دینار تک بڑھ گئی تھی۔ اس نے آل سلجوق کے حملے سے جو سبق سیکھے تھے ان پر وہ اسی کثیر آمدنی کی بدولت عمل در آمد کر سکا۔قاھرہ کی دوسری فصیل اسی کی تعمیر کردہ ہے۔ اسی طرح شہر کے تین مضبوط دروازے، یعنی باب رویلة (رویلة)، باب النصر اور باب الفتوح بھی، جن کی آج بھی تعریف کی جاتی ہے، اسی نے بنوائے تھے۔ ربیع الاول ۱۹۸۵ اور مارچ ۔اپریل مہ ۱۹۹۵ عمیں جب اس کی سرگرم اور کامیاب زندگی کا خاتمہ ھوا تو وہ اس بات کا انتظام کر چکا تھا کہ اس کے بعد اس کے تمام عہدوں پر اس کا جانشین اس کا بیٹا الافضل شاھنشاہ [رك بان] ھو اس وقت ساٹھ برس تک حکومت کر چکا تھا، جو اس وقت ساٹھ برس تک حکومت کر چکا تھا، فوت ھو گیا.

مآخذ: (١) ابن القلانسي [: ذيل تاريخ دمشق]؛ (٢) ابن تَغْرى بردى : النجوم الزاهرة، (مطبوعة قاهره) ج ه، بمدد اشاريه ؛ (م) ابن الصَيْرِفي ؛ الاشارة ألى مَن نال الوزارة، قاهره م ١٩٢٦؛ (٥) المقريزي: الخطّط، ١: ٣٨٠ ببعد؛ (٦) ابن خلدون : العبر، بولاق س١٢٨ه، س : ٣٣؟ ( ع ) ابن الأثير، مترجمه Fagnan، الجزائر ١٩٠١ع، ص ۱۹، ۲۰، ۲۸ بیعد، ۱۵۱، ۲۹، بیعد؛ Corpus Inscript. Arab., : M. van Berchem (A) l'Egypte شماره ۱۱: ص ۳۲، ۳۳، ۲۳ تا ۹۳، ١٦٥، ١٨٥ ببعد، نيز جو مآخد وهان درج هين؟ (٩) جمال الدين الشيّال : مجموعة الوّتائق الفاطميّة، ج ، ، قاهره ۱۹۵۸ ع، بمدد اشاریه؛ F. Wüstenfeld (۱۰): Geschichte des Fatimiden-Chalifen ص ۲۶۳ ببعد؛ (۱۱) History of Egypt: S. Lane-Poole (۱۱) ص . ه ۱ ببعد: (۱۲) Histoire de l'Égypte: Marcel ، عهد مستنصر 'r 7 'Memoires sur l' Egypte: Quatremère (17) بمدد اشاریه ؛ (A History of the Crusades (۱۳) مرتبة

(۲. M. Setton نسلوینیا ه ه و و ع ، ج ، بهدد اشاریه؛ (K. M. Setton : G. Hanotaux) L'Egypte arabe : G. Wiet (۱۰) بیرس (بدون به 'Histoire de la Nation égyptienne معنف: بیرس (بدون الریخ)، ص ه م ۲ تام ۲۰ (۱۹) و هی مصنف: به الریخ)، ص ه ۲ تام ۱۹ تا ۱۹ و هی مصنف: مصنف: در ۱۸۵ تا ۱۹۸ تا ۱۸۸ تا تا این مصر، تا هره این المجوزی : مرآة الزمان]، سبط این المجوزی : مرآة الزمان].

(C. H. BECKER)

بدرچاچ: سلطان محمد بن تغلق [رك بان] ⊗
قصيده گو شاعر، جو تاشقند (چاچ يا شاش) كا
رهنے والا تها، شوق سياحت ميں وطن چهور كر
ايران آيا ـ بالآخر هلا كو كے جانشينوں كے زسانے
ميں ايران كو خيرباد كهه كر هند كا رخ كيا
اور يهيں مستقل سكونت اختيار كى ـ قصيده گوئى
كى بدولت سلطان محمد بن تغلق كے دربار سے وابسته
هوا اور جيسا كه اس كے بعض اشعار سے پتا چلتا هے
بادشاه وقت نے اسے "فخرالزمان" كے لقب سے سرفراز
کيا [قصائد، ص ١٥].

بدرچاچ کی یادگار اس کے قصائد کا مجموعه هے، جسے محمد هادی علی المتخلص به اشک نے قصائد بدر چاچ کے نام سے مرتب کیا اور منشی نولکشور نے اپنے مطبع کانپور میں طبع کرایا۔ اشک نے چاپ اول کی تاریخ ''طبع نو شاهد معنی آراست'' راحہ اول کی تاریخ ''طبع نو شاهد معنی آراست'' قصائد ۱۸۵۲هم اکتوبر ۱۸۹۹ء میں اسی مطبع سے قصائد میں حمد و نعت کے بعد چھتیس شائع ہوے۔ ان میں حمد و نعت کے بعد چھتیس قصیدے سلطان محمد بن تغلق کی مدح میں کہے قصیدے سلطان محمد بن تغلق کی مدح میں کہے گئے هیں۔ ان کے علاوہ بہاریه اور منظریه قصائد میں

بھی ممدوح کی تعریف و توصیف کی ہے۔ چار قصیدے خلیفة المسلمین (مصر) کی شان میں ھیں۔ بعض قصائد دارالسلطنت دہلی کی تعریف میں کہے ھیں۔ قصائد کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ قصیدہ نگار نے بادشاہ وقت اور خلیفة المسلمین کے علاوہ اور کسی صاحب اقتدار کو در خور اعتنا نہیں سمجھا.

بدر چاچ فلسفه و فلکیات سے بہت شغف رکھتا تها؛ حنانجه قصائد میں ان علوم کی اصطلاحیں کثرت سے استعمال کی ھیں۔ اس انداز بیان کی یہ وجه بھی هو سكتي هے كه اس كا ممدوح سلطان محمد تغلق طب، فلسفه اور فلكيات مين مهارت ركهتا تها اور شعرو سخن كا يمي انداز اسے پسند تها ـ قصائد بدر چاچ ميں اس دور کے تاریخی حالات پر روشنی پڑتی ہے ۔ ان میں سے بعض کا ذکر درج ذیل ھے: خرم آباد میں بادشاہ کے حکم سے ایک عظیم الشان قلعه تعمیر هوا تو بدر چاچ نر قصیده "در تعریف عمارت قلعة خرم آباد و تاريخ او" لكها (بار دوم، ص م ٨) - اس سے ظاهر هوتا هے كه قلعے كى تكميل سم مراسم اع میں هوئی ۔ ایک اور قصیدے سے پتا چلتا ہے کہ قلعہ تعمیر کرنے والے معمار کا نام ظهير الدين تها (بار دوم، ص . ه) ـ قصائد مين بادشاہ کی اکثر مہموں کا ذکر آیا ہے، جو اسے مختلف بغاوتوں کو فرو کرنر کے سلسلے میں پیش آئیں ۔ نگر کوٹ کی سہم پر بدر چاچ نے جو قصیده لکها (بار دوم، ص ۲۸) خصوصیت سے قابل ذکر ہے ۔ بہاءالدین گشتاسپ کی بغاوت فرو هوئی توسلطان محمد بن تغلق کو خیال آیا که ملک كا دارالحكومت ايسے مقام كو بنايا جائے جو مملكت کے درمیان واقع هو تاکه شورشیں فرو کرنے اور نظم و نسق قائم ركهنر مين آساني هو؛ چنانچه دیوگڑھ (دولت آباد) کو مرکزی دارالسلطنت بنانےکا فرمان صادر هوا اور انتقال آبادی کا کام شروع هوگیا ـ

قصیده "در کیفیت رفتن بقلعهٔ دیوگیر (دیو گره) و اهل ساختن پادشاه آن بقعه " (ص, م ٦) سے بتا جلتا ہے کہ بدر چاچ کو یکم شعبان ہمے ھ/مہمر ،عکو دیو گڑھ جانے کا حکم ہوا تھا۔ قصیدے میں قلعہ دیو گڑھ کی تعریف و توصیف کی گئی ہے جو ملک عنبر نر ایک پهاڑی پر بنوایا تها ـ بعض قصائد میں خلیفة المسلمین کے ساتھ بادشاہ کی عقیدت کا ذکر آیا ہے ۔ خلافت بغداد تو ھلاکو کے ھاتھوں ختم هو چکی تھی (ه ه ٦ ه / ١٥ م)، ليکن هنگاسي حالات میں اب خلافت عباسیه مصر میں قائم هوئی تھی (وه و ه م ا و و و م ع و م ا م و ه م ا م و م ا م و م ا م و م ا بن تغلق نر بھی دوسرے سلاطین کی طرح بوجوہ خلافت سے ربط قائم رکھنا ضروری سمجھا اور خلیفه مصر الحاكم بامرالله ثاني (١٨٥ه/١٣٨عتا ١٨٨٨ه/ ١٣٨٥ع) كي خدمت مين سفير بهيج كر بيعت هونے اور منشور سلطنت حاصل کرنے کی خواہش کی ـ خليفة المسلمين نر بادشاه هند كي خواهش كا احترام کرتر ہوے ایلجی کے ذریعے منشور سلطنت، عباسی خلعت اور علم ارسال کیا ۔ بدر چاچ نے اس تقریب پر قصیده "در تهنیت رسیدن خلعت و فرمان خلیفهٔ عباسیان بشاه هند" لکها (ص ه ۱).

سلطان محمد بن تغلق ۵۰ه/۱۳۳۹ء میں علیل هوا تو بدر چاچ نے ایک قصیده (ص م، بار دوم) میں اس کی بیماری اور ضعف کی کیفیت بیان کی سلطان کی وفات ۲۰۵ه/۱۳۳۱ء میں هوتی هے لیکن قصائد بدر چاچ میں اس کے ممدوح کی وفات کا کمیں ذکر نمیں آیا ۔ اس سے ظاهر هوتا هے که سلطان کی وفات سے پہلے وہ خود راهی ملک بقا هـو چکا تھا ۔ مؤلف جامع اللغات نے بدر چاچ کا سال وفات ممره/ مهمر، علکها هے، لیکن یه درست نمیں ، کیونکه ۲۰۰۵ه/ مهمر، علی اس نے خلیفة نمیں ، کیونکه ۲۰۰۵ه/ مهمر، عدر اس سے خلیفة

المسلمین کی طرف سے منشور حکومت اور خلعت

آنے کی تقریب میں قصیدہ لکھا تھا، جس کا اوپر ذکر آھے.

مآخذ: (۱) آغا مهدی حسین: سلطان الهند محمد شاه بن تغلق؛ (۲) قعائد بدر چاچ، مطبوعهٔ نول کشور، اکتوبر ۱۸۹۹ء؛ (۳) ضیاء الدین برنی: تاریخ فیروز شاهی؛ (۳) سفرنامهٔ ابن بطوطه؛ (۸) محمد قاسم فرشته: تاریخ فرشته؛ (۵) تغلق نامه؛ (۲) عبدالقادر بدایونی:منتخب التواریخ ؛ (۵) تغلق نامه؛ (۲) عبدالقاد بدایونی:منتخب التواریخ ؛ (۵) تغیف: مناقب سلطان محمد؛ بدایونی مصنف: تاریخ فیروز شاهی؛ (۱۰) عبدالمجید: جامع اللغات.

(مقبول بیگ بدخشانی)

بَدُر خانی: ثریا (۱۸۸۳ تما ۱۹۳۸) اور جلادت (۱۸۹۳ عال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۱ امیر امین علی کے بیٹے تھے ۔ یہ امین علی (جزیرۂ ابن عمر) کے خاندان (۱۹۳۸ عنیزان کو فرمانروا بدر خال (م ۱۸۹۸) کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جس نے کردستان کی آزادی کی خاطر ترکوں سے جنگ کی (۱۸۳۱ تما ۱۸۳۹) ۔ یہ دونوں بھائی مُقتله (شام) میں پیدا ھوے تھے ۔ ان میں سے بڑے نے پیرس میں وفات پائی اور چھوٹا ان میں سے بڑے نے پیرس میں وفات پائی اور چھوٹا دمشق میں ایک حادثے کا شکار ھو گیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی زندگیاں کرد قوم کی آزادی کے لیے بھائیوں نے اپنی زندگیاں کرد قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ثریا کی سرگرمیاں تنظیم اور سیاسی پروپیگنڈے میں اور جلادت کی زیادہ تر ثقافت سیاسی پروپیگنڈے میں اور جلادت کی زیادہ تر ثقافت کے میدان میں نظر آتی ھیں.

ثریّا نے قسطنطینیہ کی یونیورسٹی سے زرعی انجینئرنگ کی سند حاصل کرنے کے بعد ایک ایسی پرآشوب زندگی کا آغاز کیا جسے اس کے هم وطنوں کی قومی تحریک آزادی کا آئینه دار کہا جا سکتا ہے۔ میں ہی اس پر حکومت ترکیه کے خلاف سازش کا الزام ثابت ہوا اور وہ جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس نے جیل میں اور

ا جلاوطنی کی حالت میں الرہائی سال بسر کیے ـ جب نوجوان تركوں نر انقلاب برپا كيا تو وہ قسطنطینیه لوك آیا اور كردی اور تركی زبان میں اپنا روزنامه کردستان جاری کیا ۔ ۱۹۰۹ء میں اس روزنامر کی اشاعت معطل کر دی گئی اور اسے ایک بار پھر جیل میں ڈال دیا گیا اور ایک فوجی بغاوت کی تیاری میں حصه لینر کے الزام میں سزامے موت سنا دی گئی ۔ بعد ازاں اسے معافی مل گئی اور ١٩١٠ء ميں اسے جلا وطن كر ديا گيا۔ ١٩١٠ء میں وہ پھر دارالحکومت میں واپس آ گیا، جہاں اس نر ایک خفیه کُرد انقلابی انجمن بنائی، جس پر اسے سزامے موت ملی اور یوں تیسری بار اس نر قیدخانر کا منه دیکھا ۔ یہاں سے وہ فرار ھو گیا اور بالآخر ۱۹۱۳ء میں سرزمین ترکی کو خبر باد کہد گیا۔ سراواء کی جنگ میں ثریا نر قاهرہ سے آپنا اخبار دوبارہ جاری کیا ۔ یہاں اس نے کردوں کی آزادی کی ایک انجمن بھی قائم کی، جس نے معاہدہ سیورے Sèvres کی تیاری میں بڑا حصه لیا۔ چونکه اس سرکاری دستاویز کی حیثیت، جس میں ایک بین الاقوامی کُردی آئین کی تجویز پیش کی گئی تھی، ایک ہے جان کاغذ سے بڑھنے نہ پائی، اس لیر تسریّا نے معاہدۂ لوزان (۱۹۲۳ع) پر دستخبط ہو جانے کے بعد اپنی انقلابی سرگرمیوں کو دوبارہ جاری کر دیا اور ۱۹۲۷ء میں اپنے ساتھیوں کے همراه کردوں کی قومی جماعت 'خوی بون' Khoybūn میں شامل هوگیا، جو انهیں دنوں وجود میں آئی تھی۔ و ۱۹۲۹ عدي وه واپس شام پهنچا، ليکن ، ۹۳ عدي (یعنی جس سال ترکیه میں کردوں کی عظیم بغاوت رونما هوئی) اسے ایک امتناعی حکم کے ذریعے فرانسیسی انتداب کے ماتحت علاقوں میں رہنے سے روک دیا گیا اور وہ حقوق شہریت سے دست بردار ہو کر پیرس جانے پر مجبور ہو گیا، جہاں اس نر خوی ہون کی

نمائندگی کے فرائض سرانجام دیے۔ دوسری باتوں کے علاوہ کردوں اور ارمنوں کی ازسرِ نو مفاهمت کا آغاز بھی اسی زمانے سے هوتا ہے، جس کے سلسلے میں اسے ایک قابل اور هوشیار قائد تسلیم کیا گیا۔ عام طور پر یه کہا جا سکتا ہے که امیر ثریا کردوں میں سے پہلا محب وطن تھا جس نے ایک لائحۂ عمل کے مطابق اور جدید سیاسی دلائل سے مسلّح هو کر زبان اور قلم دونوں ذریعوں سے ایک مہم چلائی۔ مختلف زبانوں میں اس کے لکھے هوے متعدد رسالے ملتے هیں.

جلادت کی زندگی ثریّا کے مقابلے میں اس قدر پرآشوب نه تھی ۔ اس نر قسطنطینیه سے قانون کی اعلٰی ترین سند حاصل کر کے میونخ میں اپنی تعلیم مکمل کی ۔ ۱۹۲۷ میں وہ خوی بون کا پہلا صدر منتخب هوا . . ۹۳۰ میں اس نر کردوں کی ایک بغاوت میں حصه لیا، جسر ترکیه میں برپا کرنر کی کوشش کی گئی تھی۔ یہاں وہ حاجو آغا کی معیت میں داخل ہوا تھا۔ اس مہم کی ناکامی کے بعد اس نے دمشق میں سکونت اختیار کرلی ۔ یہاں اس نے اپنا وقت ادبی مشاغل کے لیے وقف کر دیا اور ہ، مئی ۱۹۳۹ سے ۱۹۳۰ء تک اور پھر ۱۹۴۱ سے سم و رع تک اس نر فرانسیسی اور کردی زبانوں میں اپنا رساله هوار شائع کیا (جلاذت نر لاطینی رسم الخط میں ایک کردی ابجد بھی پیش کی تھی، جس سے کُرمانجی کُردی وحدت کا کام شروع ہوا)۔ علاوہ ازیں اس رسالر کے باعث ایک بار پھر عوامی ادب نر زندگی پائی ۔ قبائلی سرداروں اور ادیبوں کے درمیان، جنهیں اول الذکر شک و شبهه کی نگاه سے دیکهتر تهر، مفاهمت کی راهین استوار هوئین اور تعلیمی سرمایه تیار هوا ـ اس سلسل میں کچھ کتابچے بھی شائع کیے گئے (کتب الهجا،، درسی کتب اور سذهبی تصانیف، کل باره کتابین) ـ

گزشته جنگ کے دوران میں بھی جلادت نے ایک رساله رنا ھی (\_روشنی) شائع کیا تھا.

مآخذ: (۱) امیر ثریا کےخود نوشت حالات زندگی؛

The Emir Jalader Aali: W. G. Elphinston (۲)

(۳) نام ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹

## (B. NIKITINE)

بَدْرِ الحَرْشَنِي: ایک امیر، جو غالبًا کَبَدْوْتیه Cappadocia کے مقام خرشنه کا رہنے والا تھا۔ اسے بعض اوقات (ایک جعلی نسب نامے کی بنا پر) بڈر بن عَمَّارِ الأُسَدِي كِي نام سے بھي موسوم كيا جاتا ہے۔ وه خليفه القاهر [بالله ابو منصور . ٣٠ه/ ٣٣٠ ع تا به ه/ به وع كا حاجب تها اور الراضي كے عمد حكومت [۲۲۲ه/ ۱۳۲۸ تا ۲۲۱ه/ ۱۹۲۰ مين وه شاهى عنايات كا مورد رها - جب امير الامراء ابن رائق Histoire de la dynastie des : Canard) [رك بـان] Hamdânides المجرزائر ١٩٥١ع، ص ١١، تا س بس) كو المجزيرة اور شاسى فلسطين كي حكومت سپرد کی گئی تو وہ ابن رائق کا جانشین مقرر ہوا۔ ابن رائق کے نائب کی حیثیت سے بدر کو اردن کے جُند کی حکومت تفویض هوئی اور وه طَبریه (Tiberias) میں رهنر لگا (اوائل ۳۲۸ه/ اواخر ۱۹۹۹) ـ اسی زمانر میں المتنبی [رك بآن] نے اس کی مدح میں قصائد لکھے ۔ ابن رائق اور موصل کے حمدانی امیر ناصر الدولہ کی باہمی حیقلش کے دوران میں بدر ا بھی عراق لوٹ آیا، جہاں ایک قلیل عرصر کے

لیے اس پر خلیفه المتقی [۹۳۹ه/. ۱۹۹۰ تا ۱۹۳۹ه/ ۱۹۹۹ کی نظر عنایت رهی، لیکن پهر سازشیوں کے سبب سے اسے بھاگ کر مصر میں فسطاط کے مقام پر محمد الاخشیدی [رک به اخشیدیه] کے هاں پناه لینی پڑی ۔ ۱۹۳۰ه/ ۱۹۹۱ عے اواخر میں اس نے وفات پائی.

(R. BLACHERE)

أُ بَدْرُ الدُّولَة : رَكَ بِهِ أَرْتُقَيْهِ.

أُ بَدْرَ الدِّينِ: رَكَ بِهِ لُؤْلُو .

بَدْرِ الدِّينِ بن قاضي سَمَاوْنَه : عهد عثمانيه كا ایک مشہور فقیہ اور صوفی، جس نے بالآخر حکومت کے خلاف بغاوت میں حصه لیا ۔ بدرالدین محمد بن قاضی سماونه کی ولادت [یکم محرم]. ۲٫ ه/۳ دسمبر ۱۳۵۸ ع كو سماونه [ \_ صماونه ، قب قاموس الاعلام ، ص م ه ١٢ تا ه ه ۲ ] میں هوئی (جو ادرنه کے قریب وهی مقام هے جسر يوناني مين εἰς ، Αμμόβιουνον لكها گيا هے) ــ وہ قاضی غازی اسرائیل کا سب سے بڑا بیٹا تھا، قاضی موصوف کا شمار اپنے زمانے کے بزرگ ترین مجاهدین میں هوتا تھا، اسے آل سلجوق میں سے هونے کا دعوٰی تھا ۔ بدرالدین کی ماں یونانی تھی، جس نر مسلمان هونر کے بعد اپنا نام ملک رکھ لیا تھا۔ بدر الدین نر اپنی جوانی کے دن ادرنه میں بسر کیر (جو [۲۶۵ه/] ١٣٩١ء کے مسوسم بہار میں فتح هوا تھا)۔ اس نر دین و فقه اسلامی کی مبادیات کی تعلیم اپنر والد سے حاصل کی اور پھر یوسف اور شاہدی دو فقیہوں کے سامنے زانوے تلمذ ته کیا۔ تکمیل علم کا شوق اسے اپنے دوست موسی چلبی [رك بان] كى معيت

میں بروسه لر گیا، جو زیادہ تر قاضی زادہ روسی کے نام سے مشہور اور ریاضی اور علم هیئت کا نامور عالم تھا۔ [۸۵۸] ۱۳۸۱ تک اس نر قونیه میں ایک شخص فیض اللہ سے منطق اور علم هیئت پڑھا۔اس کے بعد بدرالدین بیتالمقدس چلا گیا۔ وهاں اس نر ابن العسقلاني كي نگراني مين كام كيا، جو (مشهور [محدث و فقيه] ابن حجر العسقلاني [رك بآن] سے الگ ھے اور) زیادہ مشہور نہیں ۔ یہاں سے بدرالدین كو مبارك شاه المنطقي، حاجي پاشا طبيب، على بن محمد السيد الشريف الجرجاني [رك بآن] فلسفى و فقيه اور عبداللطیف جیسے مشہور علماء و فضلا کی شہرت قاهره کھینچ لائی - [۵۸۵ه/] ۱۳۸۳ء کے قریب بدرالدین حج کے لیے مکه معظمه گیا۔ وهاں سے واپس آیا تو مملوک سلطان برقوق [رك بان؛ ۲۸۵هم/ ١٣٨٢ء تا ٨٠١ه/ ١٣٩٨ع] نے اسے اپنے بیٹے فرج [رك بان؛ فَرح، قب قاموس الاعلام، ص ١٢٥٨ وَ وَوْ مَا مُ بَدِيلُ بِدِرالدِينَ سَمَاوِي ] كَا ، جُو آگر چِلُ كراس كا جانشين هونر والا تها، اتاليق مقرر كر ديا ـ اتفاق سے مملوک سلطان کے دربار میں بدرالدین کی ملاقات صوفی شیخ حسین اخلاطی سے ہو گئی، جس کے اثر سے اس نے تصوف کا مسلک اختیار کر لیا (حالانکه اس سے پہلر وہ اس کا سخت مخالف تها) \_ قاهره میں چند سال تک خانقاهی زندگی بسر کرنر کے بعد بدرالدین نر [ه۸۸] ۱۳۰۲-س سراء میں تبریز کا سفر اختیار کیا ۔ ممکن ہے کہ ارد بیل کے سلسلہ صَفوید کی شہرت اسے وہاں کھینچ لے گئی ہو ۔ تبریز میں وہ تیمور کی نظروں میں آ گیا، جو اسی زمانے میں اناطولیہ سے لوٹا تھا۔ تیمور نے اسے اپنے ساتھ وسط ایشیا لے جانے کی کوشش کی مگر اس نے وہاں سے بھاگ کر جان بچائی ـ وه اپتی خانقاه کا شیخ اور حسین اخلاطی کا ا (جس کا اس دوران میں انتقال ہو گیا تھا) جانشین

Bürklüdje مصطفی اور ایک اور شخص تورلی موکمال کی خفیہ اشتراکی تحریک سے بھی ہوا (مگر کس طریقے سے، اس کی وضاحت ابھی تک نہیں ھو سکی)۔ اسی تحریک کی بدولت ۱،۱۹ میں وہ وسیع بغاوت رونما هوئی جس کا نظریاتی اعتبار سے سربراہ بدرالدین بتایا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف بدرالدین کی سوانح عمری میں (جو اس کے پوتے خلیل کی تصنیف ہے) اسے ان تمام واقعات سے مکمل طور پر برى الذِّمه قرار ديا جاتا هے وهال عهد عثماني کے سرکاری مؤرخ اس پر اس بغاوت میں عملاً حصه لینے بلکہ اس کی قیادت کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ جس وقت بؤر کلؤجہ مصطفٰی اور تُورُلُق مُوکمال نے مغربی ایشیاہے کوچک میں اپنے حملے کا آغاز کیا (جهاں شروع شروع میں انھیں خاصی کاسیابی بھی هوئی) تو بدرالدین ازنیق سے نکل کر سنوپ Sinope کے غیر مطمئن فرمانروا کی خفیہ مدد سے روم ایلی پهنچ گيا ـ بور کلوجه مصطفى اور تورلق هو دمال کی بغاوت انتہائی سختی سے دبا دی گئی تو روم ایلی میں بھی بغاوت فرو ہو گئی ۔ شاہی فوج نے بدرالدین کو گرفتار کر لیا اور اسے گھسیٹتے ہومے سرّس (Serres لے گئے، جو مقدونیه میں واقع ہے۔ وہاں سلطان محمد الاول ''مصطفٰی کاذب'' (دوزمه مصطفٰی َ آرك بان]) سے برسر پيكار تھا ۔ بدرالدين پر مقدمه چلا (جس کی کارروائی کسی حد تک قابل اعتراض فے) اور اسے غداری کے جسرم میں [شوال ۱۹۸۹] ١٨ دسمبر ١٨ ١٦ء كوسرس مين بر سرعام دار پر لئكا دیا گیا ـ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ اس بغاوت مين بدرالدين كاكيا حصه تها؟ بهرحال یه امر یقینی ہے کہ یہ بغاوت اس کے فلسفے کے عین مطابق تھی اور اس کے عقائد کے اثرات دیریا ثابت هو ہے۔ اس بات کی دستاویزی شہادت موجود ہے که سلیمان عالیشان کے عمد [۲۰۹ه/ ۲۰۰۰ تا تسلیم کیا گیا، لیکن اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ اختلافات کے باعث اس نے قاہرہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ایشیامے کوچک اور روم ایلی کی جانب تبلیغی دورے پر روانه هو گيا۔ قونيه اور گرميان کے فرمانرواؤں کو اس کے ساتھ بہت همدردی پیدا ہو گئی ۔ اسی طرح حامد بن موسٰی القَیْصَرِی نے، جو سلسلهٔ صفویه کا رکن تھا اور آگے چل کسر حاجی بيرام ولى أرك به بيراميه] كا مرشد هنوا، اس پسر توجه کی۔ اپنے صوفیانہ عقائد میں کامیاب ہونے کے بعد بدرالدین علانیه طور پر مسلمه عقائد سے بتدریج دور ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اس نے مشترکہ ملکیت کے نظریے کی تبلیغ کی اور بڑے زور اور تسلسل کے ساته مشهور صوفی محی الدین ابن العربی [رك بآن] کے تصورات کو ترقی دینے لگا۔ ایشیامے کوچک میں اس نے جن مفلوک الحال لوگوں کو متأثّر کیا ان کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی ۔ اسی طرح مسیحی بھی اس کے حلقۂ اثر میں شامل ہو گئے، بلکہ کہا جاتا تھا کہ اس نے کیوس Chios کے حکمران سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا، جو اھل جینوا سے تها ـ بالآخر بدرالدين ايک بار پهر ادرنه پهنچ گيا اور یہاں سات سال تک اس نے اپنی زندگی تنہائی اور مطالعے میں بسر کی۔ . ۱ س اع کے قریب اس کی مرضی کے خلاف مدّعی سلطنت موسٰی نے اسے قاضی عسكر مقرر كر ديا؛ ليكن جب سلطان محمد الاول نے چمرلو Čamurlu کے قریب فتح پائی (۲۳۱۳) تـو اسے اس عہدے سے برخاست کر کے خاصی ذلت کے ساتھ ازنیق میں جلاوطن کر دیا گیا۔ یہاں وہ تصنیف و تدریس میں مشغول ہو گیا اور کہا جاتا ھے که آق شمس الدین آرک بآں]، جس نے بعدازاں شیخ بیرامیه کی حیثیت سے شہرت پائی، کچھ عرصے کے لیے بدر الدین کے شاگردوں میں شامل رھا۔ غالبًا یمیں اس کا تعلق ایک شخص بور کلوجه

۳۵۹ ه/۱۰۹۹ ع] میں بھی بدرالدین کی تعریک کے پیرو روم ایلی میں موجود تھے۔ اپنے بطلِ جلیل کی وفات کے بعد ان میں سے کئی ایک تو سلسلۂ صفویہ میں شامل ہو گئے، جو سیاسی اعتبار سے اب سرگرمی دکھانے لگا تھا اور باقی متفرق فرقوں، بالخصوص بکتاشیہ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ بدرالدین کے تین بیٹوں یعنی احمد، اسمعیل اور مصطفٰی کے علاوہ اس کے اخلاف میں سے مشہور توین اس کا پوتا خلیل (ابن اسمعیل) ہے، جس نے بدرالدین کے حالات زندگی لکھے ہیں.

اگر ایک ادیب کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بدرالدین ایک کثیر التصانیف مصنف تھا۔ اس نے کم وییش پچاس جامع کتابیں لکھی ھیں، جن میں سے بیشتر فقه پر ھیں۔ علم تصوف میں اس کی اھم ترین کتابیں واردات اور نورالقلوب ھیں.

Schejch Bedr ed-: F. Babinger (۱): مآخذ 'Der Islam ) 'Din der Sohn der Richters von simaw ، (۱۹۲۱): ربیعد اور تکمله جات در Der Islam ، Beiträge zur Frühges- ببعد و ۱۰۰۰ (۱۹۲۸) ۱۷ chichte der Türkenherrschaft in Rumelien (14th -Südosteuropäische Arbeiten (15th century) شماره س»، برن - میونخ - وی انا سه و و ع س . ۸ ببعد ؛ [ ( y ) سامى بك: قاموس الأعلام، بذيل ماده بدرالدين صماونوى: ] (٣) محمد شرف الدين يلتقايا : صماونه قاضيسي اوغل شيخ بدرالدين، استانبول و ١٩٠٠؛ (م) وهي مصنف: مقاله Bedreddin در آو، ت (مع تفصيلات، متعلقه عقائد بدرالدين) ؛ Das Menagybname Scheich Bedr : H.J. Kissling (.) ed - Din's, des Sohnes des Richters von Samavna در ZDMG، حدود . ه و وع، ص ۱۱۲ ببعد (مبنى برخليل: مناقب نامه، طبع F. Babinger ، مناقب نامه، طبع عا) :(٦) وهي مصنف: 'Zur Geschichte des Derwischordens der Bajrāmijje در Südostforschungen) در ۲۳۷: (۱۹۰۹) بیعد

(بدرالدین اور صفویه، خلوتیه و بیرامیه کے باهمی روابط کے متعلق)....

## (H. J. KISSLING)

بَدْره: [= بَادَرَايا، قَبَ ياقوت، ١: ٩ هم] ايك چھوٹا سا قصبہ، جو وسط عراق کے مشرقی حصے میں (سم درجه، سه دقيقه طول بلد مشرقي، سم درجه، ے دقیقه عرض بلد شمالی) ایسران کی سرحد کے قریب واقع ہے ۔ اس کی آبادی چھے هزار نفوس پر مشتمل ہے، جو تقریبًا سب کے سب شیعی مسلمان هیں اور ان کی رگوں میں عرب اور لُر خون کی آمیزش ہے۔ یہ لوا ہے گوت العُمارة کی ایک قضاء کا صدر مقام هے (جس میں زرباطیّة کی ناحیه شامل ہے) ۔ سرکاری دفاتر کی ایک نئی عمارت سے قطع نظر کرتر ہونے بدرہ میں عصر جدید کی ترقی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ۔ اس کی گلیاں تنگ ھیں، مکان معمولی هیں اور پانی کھاری ہے۔ یہاں اناج کی کاشت ہوتی ہے اور پھل اور کھجور کے باغ بكثرت هين اور 'بيدرايا' كهجور بهت مشهور هيـ آب پاشی ایک ندی گلال سے هوتی هے، جو ایران سے نکلتی ہے.

[تاریخی اعتبار سے] اس قصبے کا سلسله قرون وسطی کے بادرایا (یعنی بیت درایا، ایک قبیلے کا نام) سے جا ملتا ہے، جس کا ذکر سریانی تصانیف میں اور عرب جغرافیه نویسوں کے هاں بکثرت آیا ہے۔ یه باکسایا کے ساتھ ضلع بندنیجین میں شامل تھا۔ [بندنیجین کا نام اب نقشے پر نظر نہیں آتا، لیکن باکسایا کا گاؤں ابھی تک موجود ہے۔ قصبه بندنیجین غالبًا اسی گاؤں کے آس پاس کہیں بندنیجین غالبًا اسی گاؤں کے آس پاس کہیں واقع ہوگا۔ بقول یاقیوت اسے فارسی میں وُندنیگان بھے۔ المستوفی کے زمانے میں اس کا تلفظ بندنیگان تھا، لیسٹرینج، ص س ا۔ یه ضلع نہروان آرکے بان) کے نظام انہار کے [شمال] مشرق میں صوبهٔ

جبال کی سرحد پر واقع تھا ۔ اس قصبر نر جو ترقی یائی عصر حاضر سے کہیں زیادہ قرون وسطی کی مرهون منت ہے۔ اسے ایک علمی مرکز سمجھا جاتا تها اور يهان خُسْرُو اوّل انوشُرْوان نر شمالي شام سے پکڑے ھو بے قیدیوں کی ایک بستی بسائی تھی۔ موجودہ بدرہ اور اس کے گرد و نواح میں جو ٹیلر واقع هیں ان سے قدیم شہر کا سراغ ملتا ہے، جو سیلاب، طاعون یا جنگ سے تباہ ہو گیا تھا.

مآخذ: ( Bibl. Geogr. Arab ( ، ) طبع لا خويه بمواضع كثيره ؛ ( ٢ ) ياقوت، ١ : ٩ ه م ؛ (٣) G. Hoffmann: النبزك (Auszüge aus syr. Akten pers. Märtyrer نر Nöldeke (س) عن ص ۱۹: مر Nöldeke المراع، ص و عرد عن ص ١٠١ ؛ (٥) وهي مصنف : Gesch. d. Araber GIALS und Perser zur Zeit der Sasaniden ص ۲۳۹ ( ۲ ) Le Strange ( ۲) ببعد، ۲۰۰ E. Herzfeld در Memnon اعاض ۱۹۰۵ . ١٣٠٠ (٨) عبدالرزاق الحسنى: العراق قديمًا و حديثًا، صيدا مهواء.

(S. H. LONGRIGG)

بڈری ظُرُوف : دھات کی سرصع کاری، جو بيدر [رك بان] سے منسوب ہے، جمال، بيان كيا جاتا ہے کہ یہ ظروف سب سے پہلر تیار کیر گئے تھے۔ اس مرصع کاری میں تانبے اور جست سے مرکب بھرت استعمال ھوتی ھے (جس میں ان دھاتوں کا باهمى تناسب مختلف مقامات پر بدلتا رهتا هے) ـ اس میں کبھی کبھی قلعی، سیسر یا فولاد کا برادہ بھی ملادیا جاتا ہے۔ ظروف کی سطح پر مرصع کاری چاندی یا سونے سے کی جاتئ ہے اور آخر میں صیقل کر کے، اس پر نوشادر، شورے اور دیگر اجزا کے مرکب سے سیاهی مائل سبز یا سیاه رنگ کر دیا جاتا ھے ۔ اس کے نمونر عموماً کل بوٹوں پر مشتمل ہوتے

ھوا نمونہ گل لالہ کا ہے۔ اس صنعت کے بڑے بڑے مركز بيدر، يورينه، لكهنؤ، ذهاكا اور مرشد آباد هیں۔ آخری تین شہروں میں اس کی تجارت تقریباً ساری کی ساری مسلمانوں کے هاتھ میں ھے.

An account: Benjamin Heyne (۱) : مآخذ 'Asiatic Journal در of the Biddery Ware in India : George Smith (۲) : ۱۸۱۵ لنڈن ۲۲.۱۳ Description of the manufacture of Biddery ware در 151902 Madras Journal of Literature and Science : Sir George Birdwood (r) : Ar U Al : 14 Bidri-; T.N. Mukharji (~) ! Industrial Arts of India Ware د Journal of Indian Art ، شماره ۲۰ ه۱۸۸۰: (ه) Indian Art of Delhi, 1903 : Sir George Watt ہم تا ہم، لنڈن م. ہ رع .

(اداره [ ١٥]، لائذن، بار الل])

بدعة : (ع)، لغوى معنے : هر نئى بات، (لسان مين هي، البُّدع : الشي الذي يكون اولًا) ـ ابن السَّكيت كَائِكُول هِم، البُّدْعَة كُلُّ مُحْدَثَة ـ اسما محسنى میں ایک نام البدیع بھی ہے، اس سے مراد ہے الخالق المُغْتَرَع لا عن مثال سابق [النهاية] ـ المفردات مين هي: ايجاد الشي عبير آلة و لا زمان و لا مكان؛ نئى بات، كوئى نيا عقيده يا معمول جو دین میں نیا داخل کیا گیا ہو، یعنی جس کی سند قرآن و سنت سے نه سل سکتی هو ـ زیاده خاص معنوں میں بدعة كا لفظ سنت كى ضد هے ـ دين مين بعد "الاكمال" كوئي نيا عقيده يا عمل داخل كر دینا، جو قرآن و سنت کے خلاف هو۔ یه مُعدُّثه کی ھم معنی ھے۔ النہایة میں حضرت عمر افغ ایک قول کی بنا پر بدعت کی دو قسمیں بیان کی گئی هين (١) بدعة هدى؛ (٦) بدعة ضلال ـ اس بنأ ہر بدعت کی قسموں میں امتیاز کیا گیا ہے۔ ھیں۔ اس کا ایک قدیم ترین اور سب سے زیادہ چلتا | بدعة حسنة یا قابل تحسین (محمودہ) اور بدعة

سیئة یا قابل ملامت (مذمومه) \_ اس بارے میں عام اصول یه هے که جو نئی بات قرآن، سنة، اجماع یا اثر (وہ روایت جو کسی صحابی یا تابعی سے منسوب کی جا سکر) کے خلاف ہو وہ بدعة سيَّئة هے اور جو اچھی بات رائع هو جائے اور چار مآخذ مذكوره كے خلاف نه هو بدعة حسنة هــ بعض نئی چیزیں جو قرآن و سنت کے عین مطابق هیں، مثلاً علوم وغيره، ان مين اضافه و جدت، بدعت سيَّنه نهين بلکه اگر بدعت ہے بھی تو اسے بدعت حسنہ کہنا چاهير ـ بدعات محرّمه مين وه عقايد شامل هين جو سنّة [اور قرآن] کے خلاف هیں۔ بدعات مندوبه (پسندیده) میں محتاج خانوں اور مدارس جیسر اداروں کا قیام شامل ہے۔ بدعات مکروهه (ناپسندیده) میں وہ باتیں شامل هیں جو قرآن و سنت کی رو سے حرام تو نہیں مگر مکروہ هیں۔ مبتدعین كو اهل البدء اور اهل الاهواء كها كيا هـ ـ اس سے مترشّع ہوتا ہے کہ مبتدع وہ ہے جو کوئی چیز اپنی ذاتی راے کی بنا پر جاری کرے اور اس کی بنیاد اسلام کے مسلّمہ اصولوں پر نه هو۔ بهرحال بدعة حسنه اور بدعة سينه كا امتياز ضروري هي عيسا که حضرت عمر رض والی مذکورهٔ بالا حدیث سے ظاہر هوتا ہے۔ زندگی کے نئر تنوعات کو جو قرآن و سنت کے خلاف نه هوں بدعت نہیں کہا جا سکتا (نیز رك به سنّت، أهل الأهواء).

مآخذ: (۱) التهانوى: الكشّاف: بذيلِ مادّه، كلكته مآخذ: (۱) التهانوى: الكشّاف: بذيلِ مادّه، كلكته مرهم تا ۱۸۹۳، من سهم ببعد؛ (۲) ابن الأثير: النهاية، بذيلِ مادّه؛ (۳) الراغب: المفردات، بذيل مادّه؛ (۳) ابوبكر الطرطوشى: كتاب الحوداث و البدعة، طبع نقل M. Talbi تونس ۱۹۹۹ء؛ [(۵) الشاطبى: الاعتصام، بذيل البدعة؛] (۱) التعريفات، بذيل مادّه؛ (۱) Goldziher (۸) بذيل مادّه؛ (۱) و Goldziher (۸): ۲ نام الله Studien

Muslim: D. B. Macdonald (٩) : ببعد ببعد اشاریه ۲۲ (۱.) نیمدد اشاریه: Bid'a and mubtadi' (Theology Some observations on the significance: B. Lewis Studia در of heresy in the history of Islamica

## (J. Robson)) (ع اداره])

بدل : (تری: بدل، جمع: بدلات Bedelat نیز ابدال، قب (Redhouse) ایک اصطلاح جس سے عثمانی عہد حکومت میں وہ رقم مراد لی جاتی تھی جو کوئی محصول گزار حکومت کی کوئی خدمت بجا لانے یا اس کے لیے کوئی سامان مہیا کرنے کے بجا ادا کرتا تھا۔ سلطان کی رعایا کے بعض طبقے واجبات اور ٹیکس سے اس شرط پر مستثنی کیے جاتے تھے اور ٹیکس سے اس شرط پر مستثنی کیے جاتے تھے اگر وہ مفوضہ فرائض انجام دینے میں ناکام رهتے یا مکومت انھیں فرائض یا خدمات سے معاف کر دیتی تبو اس صورت میں عام محصولات کے بجامے ان پر مخصوص مبادل رقوم کی ادائی واجب ہوتی معنی کر دیتی مخصوص مبادل رقوم کی ادائی واجب ہوتی مبادل رقوم کے لیے استعمال کیا گیا ہو.

سولھویں صدی عیسوی کے آخر سے حکومت عثمانیہ کے مرکزی خزانے میں اکثر کمی ھو جایا کرتی تھی، اور اس سلسلے میں دور بینی سے کام لینے کے بجائے ایسی تدابیر اختیار کی جاتی تھیں جن سے یہ مسئلہ وقتی طور پر حل ھو جائے، چنانچہ اکثر اوقات یہ ھوتا تھا کہ پریشان اور بدحواس دفتردار لوگوں کو سرکاری خدمات یا فراھمی سامان کی شرط سے مستثنی کر کے ان سے زر نقد وصول کرنے پر آمادہ ھو جاتے تھے اور اس امر کا خیال نہیں کرتے تھے کہ آگے چل کر ان خدمات اور سامان پر اتنا ھی روپیہ مزید صرف کرنا پڑے گا۔ سترھویں صدی کے وسط تک یہ نوبت آ پہنچی تھی کہ ''میری'' میں

وصول هونر والر نقد محاصل کا کم و بیش نصف حصه 'بدلات' کی بهت سی صورتوں میں حاصل هونے لگا (دیکھیے 'میرانیه' از طَرخُونجی احمد پاشا در عبدالرحمٰن وفيق: تكاليف قواعدى، ١: ٣٢٧ ببعد و احمد راسم: عثمانلي تاريخي، ٢: ٨٠ ٢ ببعد، حواشی) \_ ان بدلات میں سے سب سے زیادہ مشہور 'بدل نزول' تھا، جو سارے ملک میں ھر جگه جاری تها، اور سکونت گاه اور سامان رسد کی فراهمی کے بجا مے مقامی باشندوں سے لیا جاتا تھا، جو قدیم قاعدے کی رو سے اس بات کے پابند تھے کہ اپنے علاقے میں دورہ کرنے والے سرکاری افسروں اور ملازموں کو یہ سب چیزیں بلا معاوضه مهیا کریں۔ زر نقد کی وصولی کا یه رواج اس قدر عام هو گیا تها که بعض دفاتر حساب میں اسے عوارض [رك بان] کی مد میں درج کیا گیا ہے ۔ یہاں 'قدیم دور حکومت' کے دو یا تین ایسے بدلات کا ذکر کیا جاتا ہے جو خاص طور پر اھم ھیں۔ان میں سے ایک 'بدل جزُیّه' تھا، جو ڈینیوب کی ریاستوں کے رئیسوں (Hospodars) اور رغوصه Ragusa کی جمهوریه سے وصول کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی رقم تھی جو کسی مقررہ خدمت کے بجامے نہیں بلکہ جزیے کے بدل میں وصول کی جاتی تھی، جس کی ادائی ان علاقوں میں بسنے والے هر ذمّی آرک به ذمه] پر واجب تھی۔ دوسرے بدل کا نام 'بدل تمر' تها \_ پہلے پہل یه بدل و ہو. ١ه/ ۱۹۰۹ء میں بظاهر ان تمرداروں (جاگیرداروں) سے وصول کیا گیا جنھیں فوجی خدست کے عـوض جاگیریں عطا هوئی تهیں اور جو اب یه خدست انجام نہیں دیتے تھے۔اس بدل کی مقدار ان کی جا گیر کی نصف آمدنی تک هوتی تهی ـ ممکن هے که اس محصول نر ایک مستقل حیثیت اختیار نه کی هو، تاهم یه ایک حقیقت هے که پانچ سال بعد بهی یه

بدستور عاید تھا۔ جاگیرداروں پر ایک اُور محصول اس کے کچھ دن بعد لگایا گیا، جو مدت دراز تک جاری رھا۔ اس کا نام 'بیلِ جبلی' تھا، اور جیسا که نام ھی سے ظاھر ہے اُسے وہ لوگ ادا کرتے تھے جن کی مالی آمدنی ایک مقررہ رقم سے تجاوز کر جاتی تھی۔ اس رقم کی حد شروع شروع میں چالیس ھزار آقچے سالانہ تھی ۔ اور یہ ان لوگوں سے وصول کی جاتی تھی جن پر لازم تھا کہ میدان جنگ میں اپنے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ مسلّع سوار کر حاضر ھوں۔ یہ بدل اسی کے عوض تھا.

گو محمود ثانی اور اس کے اخلاف کے 'نئر دور' میں بہت سے قدیم رواج ترک کر دیر گئر تھر تاھم انیسویں صدی کے نصف آخر تک بھی بدّلات کی طرف کئی لحاظ سے رجوع کرنا پڑتا تھا؛ چنانچه ۱۲۷۲ه/۱۸۵۹ مین 'اعانیهٔ عَسْکری' کے نام سے ایک خاص محصول عائد کیا گیا، جس کا ذکر بعد میں عموماً 'بدل عسکری' کے نام سے ملتا ہے ۔ اسی سال کے مشہور و معروف 'خط ہمایوں' کے ذریعے [رك به عبدالمجید] عثمانی اصلاح پسندوں نر سلطان کی مسلمان اور ذمی رعایا کے درمیان تمام قانونی امتیازات منسوخ کرانے کی کوشش کی؛ چنانچه اس طرح ایک طرف تو ذمیوں سے جزیہ وصول کرنا موقوف کر دیا گیا اور دوسری طرف انهیں پہلی بار فوجی خدمت کا اهل قرار دیا گیا۔ بایں همه اس سے عملی طور پرکوئی نتیجه برآمد نه هوا، کیونکه جهاں عملًا باب عالى كو يه پسند نه تها كه ذميوں كو فوج میں بھرتی کیا جائے وہاں ذمیوں کو بھی بھرتی هونے کی کوئی خواهش نه تھی ـ لهذا فیصله کیا گیا کہ ذمتی اس کے عوض 'بدل' ادا کریں اور یوں بدل تمام اغراض کے لیے جزیے کا متبادل قرار پایا ـ ابتدا میں بدل هر شخص سے سرکاری اهلکار وصول کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کی وصولی ھر فرقے کے

مذهبی پیشوا کو سونپ دی گئی، تاآنکه ۱۹۰۵ میں اسے منسوخ کر دیا گیا.

اسی قسم کے دو اور محصول، جو بعد کے زمانر میں وصول کیے جانے لگے، 'بدل نقدی' کے نام سے موسوم هو ہے ۔ ان میں سے پہلا ١٣٠٢ه / ١٨٨٦ء کے فرمان ہمایونی کی رو سے مقرر کیا گیا۔ اس تاریخ سے هر وه شخص جس کا نام جبریه فوجی بهرتی کے لیر قرعه میں نکل آئر بدل نقدی ادا کر کے پوری مدت ملازمت کے لیر یا کچھ عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد باقی مدت کے لیر اس سے معافی حاصل کر سکتا تھا۔ پوری مدت کی معافی کے لیر سونر کی پیچاس عثمانی اشرفیاں واجب الادا هوتی تهیں۔ ۱۳۳۲ ه/م ۱ و اع کے سرکاری فرمان کی رو سے بطور بدل یه پیچاس اشرفیاں ادا کرنر والوں کو چھے ماہ تک لازمًا فوجی خدست انجام دینا پڑتی تھی۔ اس کے بعد انھیں چھٹی دے دی جاتی تھی اور وہ 'سپاہ محفوظ' میں شمار کیر جاتر تھر ۔ معافی نامر کی یہ خرید و فروخت جمہوریہ کے قیام کے بعد بھی جاری رھی ۔ ۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۷ع کے سرکاری فرمان نر مدت خدمت کی تخفیف کے لیر چھر سولیرہ معاوضه مقرر کر دیا.

'بدل نقدی' کی دوسری صورت یه تھی که کسی علاقے کے وہ لوگ جن پر قانون کی رو سے اپنے اپنے علاقے کی سڑ کوں کی نگہداشت کرنا ضروری تھا نقد معاوضه ادا کر کے اس خدمت سے سکدوش هوسکتے تھے.

مآخذ: (۱) صری محمد: نصائح الوزراء

بذیل بدل عسکری و بدل نقدی (هردو از S.S. Onar)؛ (S.S. Onar)؛ Gibb (۸) و Gibb (۸) و Gibb (۸) جلد (-constant)

## (H. BOWEN)

بَدَل : رَكَ به أَبْدال [یه نحو کی ایک اصطلاح \*

بدل عشکری: رَكَ به بَدَل.

بُدلِ نَقُدى: رَكَ به بدل.

بُذَلًاء: (ع) بَدِيْل كى جمع، رَكَ به أَبْدال.

بدلیس : (Bitlis) [بتلیس، قب قاموس الاعلام، ص ١٢٣٩]، مشرقي اناطوليه مين اسي نام کی ولایت کا مرکزی شہر، جو دریا ہے بتلیس کے کنارے اور جھیل وان (سم درجر ۲۰ دقیقه عرض بلد شمالی اور ۲م درجر ه دقیقه طول بلد مشرقی) کے انتہائی مغربی گوشر کے جنوب مغرب میں جھیل سے پچیس کیلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے چودہ سو میٹر اور بعض کے نزدیک ایک ہزار پانچسو پچاسی میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اهل ارمینیه اسے بکش (پکش) کہتے تھے، عرب بڈلیس [قب یاقوت و البلاذری] اور قدیم ترکی تصانیف میں اسے بيدليس لكها هے ـ به شهر اس عميق اور تنگ وادى کے نسبةً عریض حصّے میں واقع ہے جو دریامے بتّلیس نر الجزيرة كے بالائي حصر ميں داخل هونے سے قبل جبل طاوروس شرقی کو کاٹ کر بنا دی ہے ۔ اس شہر کے گلی کوچیر تنگ اور بر ترتیب ھیں۔ گھروں کی دیواریں پتھر اور چھتیں کچی سٹی سے بنی ھیں۔ وادی کی زیرین سطح بید اور میوهدار اشجار سے ڈھکی هوئی ہے اور گلی کوچہر اور گھر یہاں سے طبق بر طبق بلند ھوتر ھوے پہاڑیوں کی ننگی ڈھلانوں تک پھیلتے چلے گئے ھیں۔ شہر کے اندر دریا اور اس کی شاخیں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی بہتی ہیں جنہیں پلوں کے ذریعر عبور کیا جاتا ہے ۔ ان ندیوں کی بدولت شہر کے

محلم ایک دوسرے سے علیحدہ هو گئے هیں۔ اگرچه سیاحوں نر همیشه اس شہر کے خوش منظر هونر کی تعریف کی ہے مگر محلِّ وقوع کے باعث اس کی آب و هوا ناخوشگوار هے ـ موسم گرما میں سخت گرمی هوتی هے \_ موسم سرما طویل هوتا هے، جس میں شدید سردی اور سخت برفباری هوتی هـ بارش بهی بہت ہوتی ہے (سالانہ ایک میٹر کے قریب)، خصوصًا موسم بهار مین، بحالیکه موسم گرما مین عموما امساک باراں رہتا ہے.

جس وادی میں بدلیس واقع ہے وہ جھیل وان کے طاس سے جبل طاوروس عبور کرنے کی واحد گزرگاہ ہے، جس سے گزر کر دیار بکر کی سطح مرتفع اور الجزيره کے ميدانوں ميں پہنچتر هيں ـ زمانهٔ قبل تاریخ هی سے جنوب کی سمت سے ارز روم اور وهاں سے بحر اسود تک جانے والے کارواں اسی راستے سے گزرا کرتے تھے اور یہی وہ راستہ ہے جسے زینوفن Xenophon اور اس کے دس هنزار یونانیوں نے اختیار کیا تھا۔ تاریخی زمانے میں بدلیس کے حاکموں نے ہمیشہ یہاں سے گزرنے والے مسافروں سے محصول راہداری وصول کیا اور بڑے اهتمام سے موش کے میدانی علاقے پر اپنا قبضه جمائر رکھا۔ یہاں سے انھیں غذائی اجناس ملتی تھیں، جو ان کے اپنر چٹیل پہاڑوں میں میسر نه آ سکتی تهیں.

یہ شہر کس نے اور کب بسایا؟ اس کا همیں علم نہیں ۔ ایک قدیم حکایت میں آتا ہے کہ سكندر اعظم نر اپنر ايك سپه سالار كو، جس كا نام لیس Lis تها، اس مقام پر ایک ناقابل تسخیر قلعه تعمیر کرنے کا حکم دیا ۔ جب قلعے کی عمارت مکمل ہو گئی تو لیس Lis نے سکندر کو اس میں داخل هونر کی اجازت نه دی ـ سکندر نر قلعر

گهسنے میں ناکام رھا۔ اب لیس نے اسے بتایا کہ میں نے آپ کے حکم کی کیسر حرف به حرف تعمیل کی ہے۔ اس پر اسے معافی دے دی گئی اور شہر کا نام اسی کی یادگار رها ـ یه شهر ارمینیه کی تاریخ میں بڑی اھمیت رکھتا ہے اور وھاں کے قدیم تاریخی مآخذ میں اس کا ذکر بکثرت آیا ہے (Geogr. Cypr. : Gelzer) لائيزگ . ۱۸۹ عن ص ۱۶۸ لیکن ان سے یه قطعًا معلوم نہیں هوتا که مسلمانوں نے اسے کب فتح کیا؟ ہاں اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ انھوں نے ۱مرہء میں موش (Daron) کا خطّه فتح کیا - Streck (77) لائڈن، بار اول، بذیل مادّهٔ بڈلیس) نے قلعے کی دیواروں پر عربی کتبات کا ذکر کیا ہے مگر Lynch کے قبول کے مطابق وہ ضائع هو چکے هیں اور ان کی نقل کبھی نہیں لی گئی۔ مسلمان مؤرخین بیان کرتے هیں که عیاض رط بن غنم، جو حضرت عمر<sup>رخ</sup> کی طرف سے الجزیرہ کے سپهسالار تھے، ارزن کو تسخیر کرنے کے بعد بدلیس اور پھر وهاں سے أخلاط [(رك بآن)، يا خلاط، فتوح، طبع لم خوید، ص ١٤٦] کي طرف بار هے۔ اخلاط کے بطریق نر شرائط صلح قبول کیں اور جب عیاض رط و هال سے لوٹے تو بدلیس کے بطریق نے بھی آخلاط والی شـرح پر خـراج ادا کــرنا سنظــور کـر لیا (البلاذري: فتوح ٢٠٠هاهره ١٩٠١، ص ١٨٨٠؛ الواقدى: كتاب الفتوح، قاهره ١٣٠٢ه، ٢: ٢٥١ تا م ه ر) ـ ابهی زیاده عرصه نه گزرنر پایا تها که یه علاقه پھر بوزنطی حکومت کے هاتھ میں چلا گیا۔ حضرت امیر معاویه رخ نر اسے دوبارہ مطیع کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر مسلمانوں کے قبضر سے نکل گیا، یہاں تک که عبدالملک کا دور آیا اور اس کے بھائی محمد نر اس کا الحاق صوبة الجزيره كے ساتھ كر ليا۔ عمد عباسيه ميں يه کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے اندر بزور شمشیر ! یکے بعد دیگرے دیار بکر کے مختلف فرمانروا خاندانوں،

یعنی شیخیه، حمدانیه اور مروانیه، کے زیر حکومت رھا۔ مؤخرالذ کر دو خاندانوں کے عمد میں جب بوزنطیوں نے دریا بے فرات کے طاس پر قبضہ کر لیا تو بَسُفُرْجَن (Vasporakan) یعنی وان کے طاس کے ارمن بادشاہ نر مسلمانوں کی سیادت سر سے اتار پهینکی اور حکومت قسطنطینیه کی اطاعت قبول کر لی ۔ اس رد و بدل سے اخلاط کی طرح بدلیس بھی ایک سرحدی شہر ہوگیا۔ مسلمانوں کی یورش اپنے ساتھ بکر بن وائل اور تغلب قبائل کی بعض شاخوں کو اس علاقے میں لے آئی اور مروان کے زمانهٔ حکومت میں مختلف محرد قبیلے اس خطّے میں پھیل گئے، خصوصًا حمیدی، جن سے مروانی تعلق رکھتے تھے۔ ناصر خسرو نے، ۲۸، ء میں، یعنی ترکوں کے بڑے حملر سے ایک سال پہلے، یہاں کی سیاحت کی ۔ وہ لکھتا ہے (سفر ناسه، برلن صدیمه، ع، ورق ۸) که اخلاط مین عربی، فارسی اور ارمن زبانین بولی جاتی تهیں؛ لهذا هم فرض کر سکتے ھیں کہ بدلیس میں بھی یہی حال ہوگا۔ فخرالدوله محمد بن جمير نے، جسے سلجوقيوں نے سر، رء میں دیار بکر کا حاکم مقرر کیا، سروانیوں کی حکومت کا خاتمه کر دیا اور ان کی اراضی اور قلعوں کو ترکوں میں تقسیم کر دیا ۔ بدلیس محمد بن دلْمَج يا دمْلَج كو ملا، اور اس كي اولاد وهان ۸۸ه ه/ ۱۱۹۹ تک حکومت کرتی رهی، اس کے بعد اس پر اخلاط کے امیر نے قبضه کر لیا۔ ے. ١٦٠ میں يه دونوں شہر ايوبيوں كے قبضے ميں آ گئے اور انھوں نے اس علاقے میں محردوں کی ایک بڑی تعداد لا کر آباد کر دی۔ اگرچه ۱۲۲۹ء میں جلال الدین خوارزم شاہ نے اخلاط کو برباد کر دیا، لیکن وان اور بدلیس میں خوشحالی کا دور آ گیا \_ بدلیس خاص طور پر علم و فضل کا ایک اهم مرکز بن گیا اور مغول کی یورش تک برابر بنا رہا ۔

جب ایلخانیوں پر زوال آگیا تو کردوں کے ایک قبیلے رُرِک (Ruzheki) نے بدلیس میں ایک حکمران خاندان کی بنا ڈالی، جو متعدد حوادث اور انقلابات کے باوجود انیسویں صدی کے وسط تک کسی نه کسی طرح قائم رها، گو اپنے عہد میں وہ نوبت به نوبت تیموریوں، قراقویونلو، آق قویونلو، صفویوں اور عثمانیوں کی سیادت تسلیم کرتا رها۔ سولھویں صدی میں اس خاندان کے ایک فیرد شرف خان نے (جس کا شرف نامه ۹۹۰۱ء میں مک هوا اور جو کردوں کی تاریخ کا عظیم ماخذ دعوٰی کیا که وہ ایوبیوں کی اولاد سے ہے؛ لیکن دعوٰی کیا که وہ ایوبیوں کی اولاد سے ہے؛ لیکن اس کے پوتے عبدال (عبداللہ) خان نے اولیا چلی کو بتایا که وہ عباسیوں کی اولاد میں سے ہے۔ اولیا چلی اولیا چلی اولیا چلی اولیا جلی وهاں ۱۹۰۵ء میں گیا تھا۔ اس کے مشاهدات میں مندرجۂ ذیل امور شامل هیں:

اس شہر میں گزرنے والے کاروانوں سے وصول هونے والا باج (محصول راهداری) خان کو پهنچ جاتا تھا۔ مراد چہارم نے موش کے میدانی علاقے کا خراج (مالیه) خان کو حین حیات دیے جانے کا فرمان جاری کر دیا تھا۔خان اسی میں سے محافظ فوج اور قلعه دارکی تنخواهیں ادا کرتا تھا۔ دوسری جانب یعقوبی فرقے کی عیسائی اور عرب رعایاے شہر جو جزیه ادا کرتی تھی اسے وان کی 'قول' (انتظامی قسمت) کے لیے محفوظ رکھا جاتا۔ یہ جزیہ ایک آغا وصول کیا کرتا تھا، جو ھر سال کے شروع میں وان سے اسی کام کے لیے آتا تھا۔ کم وبیش ستر قبیلے خان کے زیرِ نگیں تھے۔ قلعے کے اندر تین سو گھر تھے، مگر آدھا رقبه خان کے محل نے گھیر رکھا تھا۔شہر کے سترہ محلے اور ان میں پانچ هنزار گهر تهے ـ مضافات شهر میں میوے کے هزار ها باغ تھے اور هر ایک میں چھوٹے چھوٹے بنگلے بنے تھے ۔ مساجد کی کل تعداد ایک سو دس تھی ۔

سب سے زیادہ اہم مسجد شرفیہ تھی، جسے شرفخاں نے بنایا تھا۔ ٹیورنیر Tavernier جس نر اسی زمانے میں یہاں کی سیاحت کی، لکھتا ہے کہ بدلیس کا "بے" کسی شاہ یا پادشاہ کو تسلیم نهیں کرتا تھا اور بیس پحیس هـزار سوار فوج میدان جنگ میں لا سکتا تھا ۔ اس زمانے میں آبادی زیاده تر کردون اور ارمنون پر مشتمل تهی ـ جهاں نما میں لکھا ہے کہ ارس اکثریت میں تھے ۔ ۱۹۸۳ ع میں جن یسوعی (Jesuits) پادریوں نے اس شہر کی سیاحت کی وہ لکھتے ہیں کہ بے کی طرف سے عثمانیون کی براے نام اطاعت محض اسی قدر رہ گئی تھی کہ وہ اپنی مسند نشینی کے وقت انھیں خراج بهیجا کرتا تها (Estat présent : Fleurian de l'Arménie ، پیرس م و ۱ ع ع - کرد فرمانرواؤں کی قوّت کو ترک ۱۸۳۵ء تک نه توڑ سکے۔ اس کے بعد انیسوین صدی کی شورشوں میں بهی یه شهر گردون کا سیاسی اور مذهبی (نقشبندی) مركز رها.

ترکون کا مکمل اقتدار قائم هو جانے کے بعد بدلیس [بتلیس] کو ارز روم کی وسیع ولایت کی سنجاق موش کی قضاء بنا دیا گیا، لیکن ۱۸۷۵ - ۱۸۷۸ کولایت وس و ترکیه کے بعد اسے ایک رولایت قرار دیا گیا، تاکه یه نمایان هو جائے که یه علاقه سرکزی حکومت کے تحت ہے ۔ یه ولایت چارسنجاقون، یعنی بتلیس، مُوش، سعرد اور کنج (ہے گئچ) پر مشتمل تھی [قب قاموس الاعلام، بذیل ماده] ۔ اس کا کل رقبه تقریباً تیس هزار مربع کیلومیٹر تھا اور آبادی کم و بیش چار لاکھ - Cuinet کے بیان کے مطابق مرکزی سنجاق کا رقبه پانچ هزار پانسو مربع کیلومیٹر تھا داور اس کی آبادی ایک لاکھ آٹھ هزار محلی تھی، جس میں ستر هزار مسلمان، تینتیس هزار ارمن، چار ہزار شام کے یعقوبی عیسائی اور ایک هزار پزیدی

تھے۔ سالنامہ، بابت . ۱۳۱ ہ / ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ء، میں اس سنجاق کی آبادی ستتر هزار درج کی گئی ہے، جس میں چھیالیس هزار مسلمان اورباقی ارمن تھے۔ الیس میں جس نے یہ تعداد نقل کی ہے، کہتا ہے کہ اس میں تیرہ فی صد کا اضافہ کر لینا چاھیے تا کہ وہ کمی پوری ہو جائے جو دفتری اندراجات میں رہ گئی ہے۔ انیسویں صدی میں اس شہر کی آبادی کے بارے میں مستند اعداد و شمار دستیاب نہیں ہوتے ۔ Lynch نے اپنی سیاحت کے وقت (۱۸۹۸ء) اس کا اندازہ تیس هزار کیا ہے، جس میں دس هزار ارمن، دو سو شامی اور باقی گرد ھیں ۔ بیسویں صدی کے آغاز شامی اور باقی گرد ھیں ۔ بیسویں صدی کے آغاز کا ایک روسی ماخذ اس شہر کے گھروں کی تعداد گھر ترکوں کی تین هزار کردوں کی اور پندرہ سو ارمنوں کی ملکیت تھر.

انیسویں صدی میں بدلیس کی، خاص صنعت پارچه بافی اور اس سے متعلقه صنعت رنگائی تھی۔ شہر اور نواح کی دیگر اشیا نے برآمد ماجو پھل، چھپائی اور دواسازی کا گوند (gum tragacanth)، مجیٹھ، تعبا کو، شہد اور مویشی تھر.

انیسویں صدی کے هنگاموں سے پہلے تُرک،
کُرد، ارمن اور یعقوبی عیسائی بدلیس میں پہلو به پہلو
رهتے چلے آتے تھے - ۱۸۹۳ء میں یسوعیوں (Jesuits)
نے وهاں اپنا تبلیغی ادارہ قائم کیا تو بدلیس کے بے
نے اس کا خیر مقدم کیا ۔ اٹھارھویں صدی میں
اطالوی پادری Maurizio Garzoni کردوں کے
درمیان اٹھارہ سال تک کام کرتا رھا ۔ ایک
امریکی پروٹسٹنٹ مشن ۱۸۵۸ء میں وهاں قائم
هوا ۔ ارمنوں کی شورش اور اسے فرو کرنے کی تدابیر،
نیز پہلی عالمگیر جنگ کے دوران میں روس کا قبضه،
نیز پہلی عالمگیر جنگ کے دوران میں روس کا قبضه،
ان سب اسباب کی بنا پر یہاں کی آبادی میں ہے حد

۱۹۲۷ عمی اس شهرکی آبادی نو هزار پچاس اور . م ۱۹۰ عمین گیاره هزار ایک سو باون تهی.

[ترکیه مین] جمهوریت قائم هوئی تو ابتدا مین ولایت بتلیس کے چاروں سنجاق الگ الگ چار ولایتین (صوبے) هوگئے ۔ ۱۹۲۹ء مین بتلیس کو ایک 'قضاء' بنا کر ولایت موش مین شامل کر دیا گیا۔ ۱۹۳۵ء کی مردم شماری کی روسے موش کی ستر فیصد آبادی گرد تھی۔ ۱۹۳۹ء مین بتلیس کو دوبارہ ولایت بنا دیا گیا اور آج کل یہ پانچ قضاؤں میں منقسم ہے: بتلیس، تا تُوان، اخلاط، موطیکی اور خیزان۔ اس کا رقبه پانچ هزارچارسوییاسی مربع کیلومیٹر ہے۔ آبادی (۱۹۵۰ء مین) اٹھاسی هزار حوارسویاسی چارسو بائیس تھی.

Armenia, Travels: H. F. B. Lynch (۱): مَا مَا مَا مَا وَالْمَا ُ وَالْمَا ُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَامُ وَلَامِ مَا وَالْمَامُ وَالْمُولِي وَلِمُولِي وَلَامُ وَالْمُولِي وَلِمُولِي وَالْمُولِي وَلَالِمُولِي وَلِمُولِي وَلَالْمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلَالِمُولِي وَلْمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلَالِمُولِي وَلِمُولِي وَلْمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلَمُولِي وَلِمُولِي وَلَمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلِمُولِي وَلْ

(G. L. Lewis)

بن مولانا حسام الدين على البدليسى، عثمانى تركون بن مولانا حسام الدين على البدليسى، عثمانى تركون كا مؤرّخ، غالبًا كر دى نسل كا تها ـ دربار آق قويونلو مين اسے نشانجى كا عهده ملا اور . ٩ ٨ هم مهراء مين اس نے يعقوب بيگ [٣٨٨هم / ٢٥ م عام ١٩٥٨م

۱۳۹۰ع] کی طرف سے بایسزید ثانی [۲۸۸۹] ۱۳۸۱ء تا ۱۸۹ ه /۱۰۱۶ کے نام ایک تمنیت نامه لکھا، جسر بہت یسند کیا گیا (Hammer-Purestall تا . ۱۹۵۸ مرم ۱۹۵۸ کی قبوت بازهنر لکی تبو ے، وہ / ۱۵۰۱ - ۱۵۰۶ء میں ادریس بھاگ کر ترکیه چلا آیا، جهال بایزید نر اس کا خیر مقدم کیا اور اسے فارسی زبان سیں آل عثمان کی تاریخ لکھنر پر مامور کر دیا۔ اس کی کتاب اس بنا پر هدف تنقید بنی که ایرانیوں کے بارے میں اس کا انداز ضرورت سے زیادہ روادارانه ہے ۔ یمی وجه تھی که اسے اس پر موعودہ صله نه مل سکا۔ اس نے حج بیت الله پر جانر کی اجازت جاهی، لیکن یه اجازت بھی اسے ربیع الآخر ۱۹۱۵ جولائی ۱۱۵۱ میں وزیر اعظم خادم علی کی وفات کے بعد ھی مل سکی (معلوم هوتا ہے که و، اس کا سب سے بڑا دشمن تھا)۔ مِکّهٔ معظمه سے اس نے باب عالی کو ایک خط لکھا، جس میں دھمکی دی که اس کے ساتھ جو ہے انصافی هوئی ہے اگر اس کی تلافی نه کی گئی تو وہ اپنی تاریخ کے دیباچے اور خاتمے میں (جو اس وقت تک لکھے نہیں گئے تھے) اس ناشکر گزاری کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ سلیم اول نے اپنی تخت نشینی [۱۹۱۸ه/ ۱۰۱۹] کے تھوڑے دن بعد اسے واپس بلا لیا اور یه تاریخ مکمل صورت میں سلطان کے حضور میں پیش کر دی گئی ۔ چالدران کی سهم (۹۲۰ه/ ۱۵۱۸) میں ادریس سلطان سلیم کے ساتھ تھا۔اس کے بعد اس نے عثمانیوں کی ایک بیش بہا خدست یه انجام دی که سنّی کُرد حکمرانوں کو ان کا طرفدار بنا دیا۔ سعدالدین (۲: ۳۲۳) نے جو فرمان نقل کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کردوں کے علاقر کی تنظیم کا پورا اختیار دے دیا کیا تھا۔ وہ سلطان

سلیم کے ساتھ مصر بھی گیا اور کہا گیا ہے کہ وھاں اس نے عثمانی عمّال کی غلط کاریوں کے خلاف صداے احتجاج بلند کی (Hammer-Purgstall) ۲: مرمے بعد ادریس نے بھی استانبول میں وفات پائی (ذوالحجّه ادریس نے بھی استانبول میں وفات پائی (ذوالحجّه ۲، ۹۲۹ هم نومبر ۲۰۹۰ هم اور جوار ایوب و میں اس مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا جو اس کی زوجہ زینب خاتون نے بنوائی تھی.

اس کی عظیم تاریخ هشت بهشت [یا کتاب الصفات الثمانية في اخبار القياصرة العثمانية] (حاجی خلیفه، طبع فلوگل Fligel، عدد ۲۱۳۱، نیز قب عدد ۲۱۵۲ اور ۲، ۱۳۳۰) عثمان سے لر کر بایزید دوم تک آٹھ سلاطین کے عہد کے وقائع پر مشتمل ہے ۔ فارسی انشاء کے سب سے دقیق اور پّر تکلّف اسلوب نگارش میں اور بین طور پر جُویْنی، وصّاف، معين الدين يزدى اور شرف الدين يزدى کی تواریخ کے نمونے پر لکھی گئی ہے۔ اگرچه سعدالدین (جو بار بار اس کا حواله دیتا ہے، آب خصوصًا ۱: ۱ ور Hammer-Purgstall (قب : XXXIV) دونوں اسے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے میں، تاهم ابھی تک یه شائع نهیں هو سکی ـ اس کی تالیف کا آغاز ۹.۸ ه/ ١٥٠٢ - ١٥٠٣ عمين هوا اور تيس ماه مين مكمل هوئی ۔ آخری سیاسی واقعه، جسر اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مدلّی Midilli کو ے. و ه میں محاصرے سے چھڑانا هے، اگرچه آخری تاریخ حو درج کی گئی ہے وہ ۹۱۲ھ ہے۔اس تاریخ کا طویل 'خاتمه'، جو تماتر منظوم ہے، اس نے مكة معظمه مين لكها (قب CPM: Rieu) ، و ٢ و ١ الف) -اس میں اس خانہ جنگی کا ذکر ہے جو بایزید کے عمد سلطنت کے اواخر میں ہوئی ۔ اس کا اختتام ایک

'شکایت نامه' پر هوتا هے جس میں ادریس نے اپنے مصائب کا حال بیان کیا ہے.

[هشت بهشت کا تکمله ذیل هشت بهشت یا سلیمان نامه هے، جسے ادریس کے بیٹے ابوالفضل (دیکھیے اموالفضل مو بعد) نے ہے ۹ هم ۱۰۹۹ء میں مکمل کیا ۔ اس میں سلطان سلیم اول کے عمد اسی مکمل کیا ۔ اس میں سلطان سلیم اول کے عمد ایان کیے گئے ہیں (دیکھیے Storey بیان کیے گئے ہیں (دیکھیے Persian Literature: Storey میں محمود اول کے حکم سے ص ۱۵۳۹) ۔ ایک شخص عبدالباقی سعدی نے ۱۵۳۹ هم ۱۵۳۰ میں محمود اول کے حکم سے هشت بهشت کا ترکی میں ترجمه کیا ۔ اسے پورے طور پر قابل اعتماد نہیں کہا جا سکتا (قب آول آول بان) پر قابل اعتماد نہیں کہا جا سکتا (قب ۱۳۵۱) در کہا ہوا کے نظیرہ کے طور پر لکھی گئی ہے، کما گیا ہے، اس کے 'نظیرہ کے طور پر لکھی گئی ہے، کما گیا ہے، اس کے 'نظیرہ کے طور پر لکھی گئی ہے، کما گیا ہے، اس کے 'نظیرہ کے طور پر لکھی گئی ہے، تاہم وہ ایک بالکل علیحدہ اور مستقل تصنیف ہے ۔

ادریس نے سلیم نامہ بھی لکھا ہے، جو نثر اور نظم دونوں میں ہے، لیکن وہ مصنف کی وفات کے وقت ادھورا رہ گیا تھا اور بعد میں ابوالفضل نے اس کی تدوین کی (یہ ابوالفضل کی ذیل سے بالکل الگ تصنیف ہے، قب F. Tauer در ۱۹۳۲)، مز (۱۹۳۲) ص س ، ۱؛ [سلیم نامہ کے بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھیر ریو Rieu)،

تا ۱۱۳)؛ (۳) فصوص الحكم كى شرح (حاجى خليفه عدد ۲۰۰۹)؛ (۳) شبسترى كى گلشن راز كى شرح (حاجى خليفه (حاجى خليفه، عدد ۲۰۰۹)؛ (۵) شبسترى كى حق الحين كى ايك شرح، موسوم به حق المبين؛ (۲) ابن الفارض كے الخمرية كى شرح (براكلمان: تكمله، ۱: ۳۲۳)؛ (۷) رسالة فى النفس (براكلمان: تكمله، ۲: ۳۲۳)؛ (۷) تفسير البيضاوى كا حاشيه رقب Rieu كا حاشيه الحيوان كا فارسى ترجمه (قب ۱۱ الدميرى كى حيوة الحيوان كا فارسى ترجمه (قب ۱۲ الدميرى كى حيوة الحيوان كا فارسى ترجمه (قب ۱۲ میس میس مصنف الحيوان كا فارسى ترجمه (قب ۱۲ میس میس مصنف که اندراج هے) ـ برسلى كے ایک خودنوشت نسخے كا اندراج هے) ـ برسلى محمد طاهر نے پانچ مزید تالیفات كا ذكر كيا محمد طاهر نے پانچ مزید تالیفات كا ذكر كیا گزرى هونگى.

مآخذ: (۱) Babinger، ص مم ببعد اور وه حوالے جو وهان دير هوم هين، خصوصًا Rieu جو of Persian Manuscripts in the British Museum ידי ידי 'Hammer-Purgstall (۲) ידי איר ידי וידי ببعد، کردستان میں ادریس کی سر گرمیوں کے لیے (جن میں اکثر ابوالفضل کے ذیل کا تتبع کیا گیا ہے)؛ (م) [شرف خان بدلیسی :] شرف نامه، طبع ولیامینوف . زرنوف Véliaminof-Zernof ص ۲۳۳ ببعد، ترجمهٔ فرانسیسی از Charmoy ،۱/۲ ،۸:۱/۲ ،Charmoy کو غالبًا سلیم نامه کے ساتھ التباس کی وجه سے اسی هزار اشعار کی ایک منظوم کتاب لکھا ہے۔ اسی غلطی کا C. Huart نے اپنے مقاللہ بدلیسی (آرک الائڈن، بار اول، مقالة ادريس بتليسي، در أرأ، ت) مين اعاده كيا هے؛ (س) در. Jas Hest Bihist des Idris Bitlisi : M. Şükrü ١٩ (١٩٣١ع) : ١٣١ تا ١٥٥ (استانبول مين مخطوطات كا جائزه، بشمول مصنف کی قلمی تحریریی، مؤرخه و ۱ و ۵، نیز اورخال کی وفات تک کے مندرجات کا تجزیه)؛ (ه) سب سے (۱۳۰۳) (سب سے

آخری اور سب سے مکمل جائزۂ مخطوطات)؛ (٦) عبدالباقی کے ترجمے سے کچھ عبارت F. Babinger نے نقل کی هے، در Islam اور ۱۱ (۱۹۲۱) ہم ببعد اور (ع) فارسی متن سے متعدد عبارتیں F. Giese نر نقل کی در Die Verschiedenen Text-rezensionen des Asiqpasazade ، در Abh. Pr. Ak. W. در Asiqpasazade تاریخ، جلد ہ؛ (۸) سلیم نامه کے کچھ اقتباسات ترجم ک شکل میں H. Massé نے دیے میں، در Mélanges 32 (Ier en Syrie, d'après le Sélim-namè יביש ואין (Syriens offerts à M. René Dussaud ۲ : و 2 2 تا ۲۸۷ ـ طوپ قبو سرای کے قدیم محافظ خانر میں وہ خط محفوظ ہے جو ادریس نے حج کی اجازت مانگنے کے لیے لکھا تھا (عدد E. 3156) اور وہ بھی جو اس نے مکه معظمه پہنچ کر وهاں سے لکھا تھا (عدد E. 5675 عسر F.R. Unat نے ،Bell کے (E. 5675) ۱۹۸ میں نقل کیا ہے اور ساتھ ھی ترکی میں اس کا ملخص بھی دیا ھے؛ (و) ادریس نے ایک حد سیمان اول کو لکھا تھا، وہ اور ادریس کی سہر دیاود کے شبیہ ندمره الدمره المراه (Osmanli Tarihi : I. H. Uzunçarşili ومهورع، لوحه ۲۱، میں دی گئی هے؛ [(۱۱) [1] ع، بذيل مادّه].

(و اداره] V. L. Ménage)

اس کے بحول کے ساتھ پلا اور تعلیم حاصل کی ـ بارہ سال کی عمر میں اسے کردوں کا امیر مقرر کیا گیا۔ تین سال تک اس عہدے پر فائز رھا [اس کے بعد مزید تربیت کے لیے اسے محمدی بیگ حاکم همدان کے سپرد کر دیا گیا، جس کی بیٹی سے اس کا عقد هو گيا، شرف نامه، ١:١٥م] - جمادي الآخره ٥٥٩ ه/ جنوری ۱۰۹۸ میں اس نر گیلان کی اس فوجی مہم میں حصه لیا جو کیبائی خاندان کے آخری حكمران خان احمد خال (سه وه/ ١٥٥٩ تا . ۲۰۱۹ / ۱۹۱۱ع) کے خلاف بھیجی گئی تھی۔ خان احمد خاں اس سے پہلے بھی کئی بار صفویوں سے بغاوت کر حکا تھا۔ یہ مہم خان کی گرفتاری پر منتج هوئی اور شرف خال پهر دربار میں واپس آگیا۔ شاه اسمعیل دوم نر اپنی تخت نشینی (۱۸۸ هر ١٥٥٦ع) کے موقع پر اسے صوبۂ نَخْچوان و شیروان کی حکومت عطا کی اور کردوں کے امیر الامراء کے خطاب سے سرفراز فرمایا \_ جب ترکوں نر مراد سوم کے زیر قیادت ۹۸۹ھ / ۱۰۵۸ء میں اس علاقے پر حمله کیا تو شرف خاں فتح مند خسرو پاشا کی فوج میں شامل ہو گیا اور یوں اسے بدلیس کی آبائی گدی پهر سل گئي.

فرزندشس الدین خال کے حق میں دستبردار هوگیا اور فارسی زبان میں شرف نامه کے نام سے کردوں کی تاریخ لکھنا شروع کی ۔ [لیکن یہال مقاله نگار کو تاریخ تصنیف کے بارے میں غلط فہمی هوئی هے جس کی بنا غالباً شرف نامه کا وہ نسخه هے جو سر جان میلکم کی ملکیت تھا (شمارہ ۲۵۲۸ مطرزۂ بریطانیه) اور جس کے آخر میں تکمیل تصنیف کی تاریخ محرّم نه ۱۰۵ درج هے ۔ حقیقت یه هے کی تاریخ محرّم نه ۱۰۵ درج هے ۔ حقیقت یه هے کی تاریخ محرّم نه ۱۰۵ درج هے ۔ حقیقت یه هے محرّم نه ۱۰۵ درج هے ۔ حقیقت یه هے محرّم نه ۱۰۵ درج هے ۔ حقیقت یه هے محرّم نه ۱۰۵ درج هے ۔ حقیقت یه هو چکی تھی ۔ علاوہ ازین شرف الدین ه ۱۰۰ ه میں مکمل هو چکی تھی ۔ علاوہ ازین شرف الدین ه ۱۰۰ ه میں

حکومت سے اپنر بیٹر کے حق میں دست بردار نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے بہت قبل کاروبار حکومت اسے سونپ چکا تھا۔ خاتمهٔ کتاب (۱: ۲۰۰۸) پر اس کا اپنا بیان یه ہے: ''امروز که تاریخ هجری در سلخ شهر ذي الحجه سنه خمس و الفست، بيمن دولت خاقان عالى شان ابوالمظفر سلطان محمد خال حفظة الله تعالى عن الآفات حكومت موروثي در تصرف فقير است اگرچه بالطبع ازين امر خطير اجتناب نموده اشغال آن را در عهدهٔ ولد ارشد و فرزند امجد موفق باخلاق نيك ابوالمعالى شمس الدين بیک . . . کرده بنا بر شفقت پدر فرزندی چنانچه داب مؤلفانست چند بیت در نصیحت فرزند از خردنامهٔ مولانا جامي عليه الرحمة درين مقام بثبت افتاده. . . ". سلطان محمد خان سوم کا عمد س. ۱ ه / ه ۹ ه و ع سے ١٠١٢ ه / ١٠١٣ء تک هے اور اسی کی مدح و دعا پر اس کتاب کا خاتمه هوتا هے (۲: ۲.۵)-یہی وجه هے که ریو Rieu (۲.۹:۱) نسحهٔ میلکم میں مندرجه تاریخ کو کاتب کی غلطی قرار دیا ہے.

شرف نامه کی دو جلّدیں هیں ۔ جلد اول ایک مقدمے، چار صحیفوں اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:۔

سقدسه: کرد قبائل کی ابتدا اوران کے رسوم و رواج؛ صحیفهٔ اول: ان کُرد اسرا کی تاریخ جو سلاطین تھے (پانچ فصلوں میں)؛ صحیفهٔ دوم: ان کرد اسرا کی تاریخ جو فرمانروا تو تھے مگر انھیں سلطان کا لقب حاصل نہیں تھا (پانچ فصلوں میں)؛ صحیفهٔ سوم: دیگر کرد اسرا کی تاریخ (تین فرقوں میں)؛ صحیفهٔ چہارم: فرمانروایان بدلیس، یعنی اسلاف مصنف کی تاریخ اور آخر میں ذیل در بیان احوال مصنف کی تاریخ اور آخر میں ذیل در بیان احوال مصنف کے حدد دوم میں سلاطین آل عثمان (از ابتدا تا محمد خاں سوم) اور ان کے ھم عصر

پادشا هان ایران و توران کے حالات و وقائع بیان کیے گئر هس \_ اس کا متن وليد مير ملقب به وليامينوف زرنوف V. Veliaminof - Zernof نر مرتب کر کے سینٹ پیٹرزبرگ سے شائع کیا (جلد اول ۱۲۵۹ه/ . ١٨٦٦ع؛ جلد دوم ١٢٨٨ه / ١٨٨٦ع) - يهلي جلد دوسری بار قاهره میں ۳۱ و ع میں طبع هوئی].

اس کتاب کا ترکی ترجمه سب سے پہلر ١٠٠٨ ه/١٦٦٥ - ١٦٩٨ عدين محمد برين احمد برميرزا نر کیا، پھر مور ، وھ / ۱۹۸ عمیں شَمعی نے (شمعی كا خود نوشت نسخه كتابخانة بودلين Bodleian ميں محفوظ مے) - F. B. Charmoy نے اس کا فرانسیسی میں ترجمه كيا (شرف نامه يا تاريخ آكرآد، ترجمه مع حواشی وغیره، ۲ جلدین (به کتب) سینځ پیٹرز برگ ١٨٦٨ تا ه١٨١٥).

مآخذ: (۱) Notice sur l'ouvrage (۱۸۲٦) ^ (JA در persan intitule scheref Name 'Scheref-Nameh: Véliaminof-Zernof (7): 7 9 A 5 7 9 1 'Geschichtliche Skizze: H.A. Barb (٣) بيعد؛ Geschichte der Kurdischen = SBAk. Wien ב יים בי Fürstenherrschaft ص ۹۹ ببعد؛ (س) وهي مصنف: Über die unter dem Namen "Tarich el Akrad" SBAk.Wien > bekannte Kurden-Chronik von Sheref. phil-hist Classe وي انا ۲۰۸: ۱ . ۱۰ مت تا ۲۷۶ (a)وهي مصنف: -Geschichtliche skizze der 33 verschie SBAk. 33 'denen Kurdischen Fürstengeschlechter Wien وي انا ١٨٥٤ع، ٢٢ . ٣٢٨؛ (٦) وهي مصنف: (SBAk-Wien) (Geschichte fünf Kurden-Dynastien وی انا ۱۸۵۸ء، ۲۸: ۳ تا مه ؛ (۵) وهی مصنف: SBAk. 324 Geschichte von Weitern Kurden-Dynastien Wien وى انا وه ١٨٥٩، ١/٣٠ (٨) وهي مصنف: Geschichte dur Kurdischen Fürstenherrschaft in 'SBAk.Wien مجلد، در Bidlis. Aus dem Scherefname

: Morley (4) : 70. 1 100: 77 (6) 100 9 11 A descriptive catalogue of historical manuscripts in the Asiatic and Persian Languages preserved in the لنڈن ،Library of the Royal Asiatic Society . . . Cat. of: C. Rieu (1.) :10. " 17. " 1 100" the Persian MSS. in the British Museum انستان 777 : 1 'Storey (11) : 7.9 5 7.A: 1 (-1A29 تا ۲۹۹؛ (۱۲) سعید نفیسی : تاریخ مختصر ادبیات ایران، در سالنامهٔ هارس، ۱۳۲۸ ه ش / ۱۹۸۹ ع، ص ۳۶ ۰

(سعید نفیسی [و اداره]) بَدَن : رَكَ به جِسْم.

ندن و رك به بودين.

بُدَن بابا: ایک ولی، جس کے نام سے بابا بدّن کے یہاڑ موسوم هیں ۔ ان پہاڑوں کو، جو س، درجه ۲۳ دقيقه و ۱۳ درجه ۳۵ دقيقه عرض بلد شمالی اور ۵ درجه س دقیقه و ۵ درجه ۵ دقیقه طول بلد مشرقی کے درمیان واقع هیں ، سطح مرتفع میسور کا بلند تریی سلسلهٔ کوه قرار دیا جا سکتا ھے۔ روایت ہے که سترهویں صدی عیسوی میں بابا بدن ھی نے حج بیت اللہ سے واپس آ کر اهل هند کو پہلی بار قہوے کی کاشت سے آشنا كما تها \_ مسلمان بابا بدن كا مقره ايك غار مين بتاتر میں۔ اس کے برعکس مندوؤں کے نزدیک اس غار میں رشی دیّاتریّه غائب هو گئر تهر اور یمیں سے وہ ایک بار پھر وشنو کے آخری اوتار کی آمد کی خبر دینر کے لیر ہر آمد ہرگر ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غار هندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے زيارت گاه ھے.

مأخذ: . Gazetteer of Mysore and : L. Rice · ۲۹ : ۲ : ۲ مرد ۲ : ۲۹ ، ۲۹ . ۲۹ . ۲۹ . ۲۹ . ۲۹ .

(B. CARRA DE VAUX)

بَدُو: رَكَ به بَدُوي.

' بُدُوْح : [(ع) البِدْحَ كى جمع = الفضاء الواسع: الارضُ اللَّيْنَة الواسعةُ، ديكهي لَسَانَ] ايك مصنوعى طلمساتى لفظ، جو حسبِ ذيل ساده سه سطرى طلسمى مربع [المربع الوَفقى] كے اجزاء سے بنایا گیا ہے:۔

m 9 r r 0 2 A 1 7

اسے حروف ابجد میں یوں لکھا جائے گا :۔

ب طد ز ، ج و ا ح

اس مربع کے حروف کے دیگر مجموعے بھی اسی طرح مستعمل هیں ، لیکن اتنے عام طور پر نہیں ، مثلاً بدط، زهج، واح اور ان سب کو ملا کر بھی، یعنی بطد، زہج، واح۔بعض حروف کے اضافے سے بڑے مربع بھی بنائر گئے ھیں، جیسے چہار سطری مبنی بر 'ب د و ح' اور شش سطری مبنی بر 'ب ط د و اح' ـ سحر و طلسمات کی قدیم عربی کتابوں (مثلاً البوني (م ٦٢٢ه): شمس المعارف مين اس نقش كى اهميت نسبةً كم هي، ليكن جب سے الغزالي الله نر اسے اپنا کر المُنقذ (قاهره ۱۳.۳ه، ص ۳۸ و . ه) میں نقل کیا اور اس کی بابت کما که ولادت کی مشکل صورتوں میں اس سے مدد ملنا یقینی ہے، گو اس کی وجه نہیں بتائی جا سکتی، اس وقت سے دنیا بھر میں یه الغزالی کے سه سطری طلسم یا مہر یا 'نقش' (الوَفْق، الخاتَم، الجَدْول، المثلّث للغزالي) کے نام سے مشہور ہو گیا اور بالآخر سارے علم [اسرار] الحروف كي بنياد اور نقطهٔ آغاز بن گيا۔ كما جاتا هے كه الغزالي تراس نقش كو المهام غيبي

کے تحت کم لیعض اور حمم عسق کے حروف سے مرتب کیا تھا ، جن سے قرآن مجید کی انسیویں سورة [مَرْيَم] اور بياليسوين سورة [الشورى] شروع هوتی هیں اور یه حروف بجاے خود نقوش تعویذی کے طور پر استعمال کیر جاتر هیں (Reinaud : ر عملی عملی ۲ : ۲ س نقش کی عملی عملی ترتیب و ترکیب کے لیر دیکھیر مفتاح الغیب، (قاهره ١٣٢٥ ه، ص ١٥٠ ببعد)، مصنّفهٔ احمد موسى الزرقاوی، جو عصر حاضر کا ایک مصری عامل ھے اور اس موضوع پر عمومی بحث کے لیے اسی كتاب كا چهٹا اور ساتواں رساله ـ بعض دوسرے لوگوں نر اس نقش کا موجد حضرت آدم علیه السلام کو قرار دیا ہے، جن سے یہ الغزالی تک پہنچا (العناية الربانية، ص سه اور الاسرار الربانية، ص ١-١)-یه دونوں کتابیں یوسف محمد الهندی کی تصنیف هیں، جو اس زمانے کا ایک مصری مصنف نیرنجات ھے۔ اس کا ایک خاص رساله اس وفق [نقش] پر بھی ھے، لیکن یه میری نظر سے نہیں گزرا ۔ معلوم هوتا ھے ان تمام روایات میں ماہرِ علوم روحانیات کی حیثیت سے الغزالی کی شہرت اور بالخصوص ان کی الجفر كا بهي حصه هي (Journ. Am. Or. Soc.) - (ا ببعد) من المناه Ibn Toumert : Goldziher أس ه و ببعد) اس نقش کی ابتدا کے متعلق یه خیال بھی ظاهر کیا گیا ہے که یه مشہور سیارے اور دیوی زهره (Venus) کے آرامی الاصل ایرانی نام بیدُذْت سے مأخوذ ہے Aüszuge aus syrischen Akten persischer: G. Hoffmann) Märtyrer ، ص ۲۸ ببعد) ، اگرچه الفهرست (۲۱۱۱) میں اس نام بید خت اور اس کے سحری جناتی خصائص کا ذکر موجود ہے اور کہیں کہیں زھرہ کے سلسلے میں بھی اس کا حواله آتا ہے (مثلاً المقریزی: الخطط، قاهره ١٣٢٨ه، ١: ٨؛ التَّعْلَبي: قصص، مطبوعه سرسره، ص ۲۹؛ دونوں سی طباعت کی

غلطیاں هیں)، تاهم سحر اور جنات سے متعلق کتابوں میں اس کا ذکر قطعًا نہیں ملتا۔ بہر حال اتنا ظاهر ہے کہ یہ کلمہ ابتدائی زمانر ھی سیں جنوبی عرب میں پہنچ گیا تھا اور عورتوں کے نام اور لقب کے طور پر مستعمل تھا، جسر عربی مادہ (ب ذ خ) کے ساته ملتبس كـر ديا گيا (لسان، ٣ : ٣٨٣ و تاج العروس، م: ٢٥٠، بذيل مادة بدخ و بذخ ) ـ علاوہ ازیں بُدُوح کو جب بھی کسی سیّارے سے مخصوص کیا جاتا ہے تو وہ زحل ہے اور اس کی دھات سیسا ھے نه که تانبا، جو که زهره کی صورت میں هونا چاهیر (مفاتیح، اوپر، ص ۱۷۰) ـ فان هامر von Hammer کا یه خیال که 'بدوح' الله تعالی کا ایک نام ه (۱۸۳۰ ، Journ. As.) قابل لحاظ نهين، اگرچه ممکن هے که یه ترکی الاصل هو (دیکھیے نيز د ساسي de Sacy ، سطور ذيل) ـ ايسا هي ناقابل توجه اس کا بیان کردہ اشتقاق ہے اور وہ کہانی بھی جو میخائیل صبّاغ Michel Sabbagh نے د ساسی de Sacy كو سنائي تهي (.Chrest. ar = المنتخبات العربية]، س : ٣ - ٣ ببعد) كه بدوح ايك متّقى سودا كركا نام تها، جس کا مال و اسباب اور خطوط کبھی گم نه هوتے تهر، اگرچه هو سکتا هے که شام سین عام طور پسر اس کی توجیه یونهیں کی جاتی هو۔ سحر و طلسمات کی کتابوں میں کہیں کہیں اس کلمے کو شخصی نام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے (مثلاً ''یا بدوح''، در الحاجّ سَعْدُون : الفَتَح الرّحماني، ص ٢١)، مكر عوام کے ذھن میں یہ سما گیا ہے کہ بدوح ایک جنّ ہے اور اس کا نام اعداد میں یا حروف میں لكه كر اسے تابع فرمان بنايا جا سكتا ہے(¿Journ. As سلسلهٔ چهارم، ۱۲: ۱۲ م ببعد؛ Vocabulary : Spiro Magie et : Doutté : 77 % of Colloq. Egyptian Religion [ \_ كتاب السعر والدين]، ص ٩ ٩ ، جمال وه ''تیوم'' کے ساتھ مذکور ہے، گویا یہ بھی اللہ کا

نام هے: Upper Egypt : Klunzinger ، ص ے ا اس لفظ کا استعمال انتہائی مختلف صورتوں میں کیا جاتا ہے اور اس سے سعد اور نخس دونوں قسم کے اثرات سرتب کرنے کے لیے کام لیا جاتا هے؛ چنانچه Doutté (کتاب مذکور) لکھتا ھے کہ اس سے کثرت حیض (ص ہم م)، درد معده (ص ۲۲۹)، اور عارضی نامردی (ص ۲۹۰) کو دور کرنے اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے غائب کرنے (ص ۲۷۰) کا کام لیا جاتا ہے - لین Lane نر جس مصری عامل کا ذکر کیا ہے وہ بھی اپنے 'سیاهی کے آئینر' کے ساتھ اس کا استعمال کرتا تھا (Modern Egyptians) باب ۱۲) ـ متعدد رسائل سحر و طلسمات میں بھی اس کے استعمال کا ذکر ملتا ہے۔ اس کلمر کو نگینوں، دھات کی تختیوں اور انگوٹھیوں پر کھدوا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ کتابوں کی حفاظت کے لیے اسے ان کے شروع میں لکھ دیا جاتا هـ (جيسے كبيكج كا لفظ)، مثلاً فتح الجليل، تونس . ١٢٩ ه، مين؛ ليكن اس كا عام استعمال خطوط اور مرسله اشیا کے به حفاظت پہنچ جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مذکورہ حوالوں کے علاوہ نیز دیکھیر بعد، ۲۳۳:۲ (Monuments musulamans: Reinaud ١٥٦ ببعد و ٢٥٦.

## (D. B. MACDONLD)

[دائرة المعارف الاسلامية (عربی) كے تعليقه نگار نے علامه شرف الدین ابی عبدالله بن بنت ابی سعید: مستوجبة المعامد فی شَرْح خَاتِمَ ابی حامد كے حوالے سے لكها هے كه بعض مسلمان حصول مقصد اور دفع ضرر كے ليے انگوٹهيوں اور 'طلسمات' كا سهازا ليتے رهے هيں؛ چنانچه وه اكثر اپنی انگوٹهيوں پر خاتم ابی سعید كنده كرا ليتے تهے اور كاغذ يا جهلی پر ایک هرن كی تصویر بناتے، جس كی گردن میں ایک ورق آویزاں هوتا اور اس پر مذكورة بالا نقش كے هند سے درج

هوتے تھے ۔ اگر مقصود حصول خیر هوتا تو صرف جفت اعداد لکھے جاتے:



اور اگر دفع شر مقصود هوتا تو صرف طاق اعداد:

|   | Ъ |   | .    |   | 9  |   |
|---|---|---|------|---|----|---|
| ج | • | ز | يعنى | ٣ | 0  | 4 |
|   | 1 |   |      |   | -1 |   |

چنانچه جب جفت اعداد جمع کیے جاتے تو لفظ 'بدوح' برآمد هوتا اور جب طاق جمع کیے جاتے تو 'اجہزط'،

اگر کوئی شخص کلمهٔ بدوح لکھ کر اپنے پاس رکھتا تو اسے تھکن کا احساس نه هوتا اور اگر کسی مرسله شے پر لکھتا تو وہ صحیح و سلامت مرسل الیه کے پاس پہنچ جاتی۔ اس طرح تاجروں کے هاں اسے اشیا مے تجارت پر اعداد کی شکل میں لکھنے کی ابتدا هوئی، یعنی ۸۳۳۲ .

مزید برآن حب کے لیے حسب ذیل کلمات کسی خوشبودار کاغذ پر تعریر کرکے ان کی تلاوت کی جاتی:

يا بدوح يا بدوح يا بدوح الروح و الروح بحق القلم و اللوح و آدم و حوا و نوح

(مأخوذ از محمد مسعود: تعليقه بذيل مادّه بدوح، در 10، عربي)]

\* بَدُولَت: كاشغر [رك بَان] كے امير يعقوب بيگ كا ايک لقب.

\* بَدُوِی: خانه بدوش، گلهبان یا چروا مے جو نسل، زبان اور ثقافت کے لحاظ سے عرب ہیں،

خاص جزیرہ نما ہے عرب کے علاوہ ایران، روسی ترکستان، شمالی افریقه اور بلاد سوڈان کے مختلف حصوں میں پائے جاتے هیں۔ مقالة زیر نظر میں اس امر سے بعث کی گئی ہے کہ اپنے وطن مالوف میں ان کی طرز زندگی کیسی ہے۔قدیم زمانے میں خانه بدوش شکار کرتے اور گری پڑی چیزیں جمع کرتے تھے۔ اس کے برعکس آج کل چرواھوں کی۔ گله بانی ایک ایسا دانشمندانه نظام هے جس میں ناقابل کاشت اراضی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ گله بانی زراعت کے بعد وجود میں آئی، جس میں سات قسم کے پالتو جانوروں سے کام لیا جاتا ہے، یعنی بهیژ، بکری اور بیل (جو عمد متأخّر حجری کے آخری دور میں مغربی ایشیا میں کله بانی اور کھیتی باڑی کا جـزو قرار پائے)، گدھا (جسے نقل و حمل کے لیے دھات کے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا) اور اونٹ، گھوڑا اور بھینس ( جو پہلر پہل تاریخی زمانے میں استعمال میں آئے).

شکار پر گزارا کرنے والے لوگ ، جن کی هرن، بارہ سنگها، پہاڑی بکرا، شتر مرغ ، تغدار (bustard). اور بٹیر وغیرہ پر بسر اوقات تھی، تقریباً . . . ، ق م تک غالباً صحراؤں کے واحد باشندے تھے ۔ جب عہد متأخر حجری کے کاشتکاروں نے غیر مزروعہ اراضی کے کنارے بستیاں بسانا شروع کیں تو بھیڑ بکریاں پالنے والوں کی توجہ موسمی گھاس پات کی طرف ہوئی اور وہ موسم سرما اور بہار میں اپنے گلے خاصی دور تک لے جانے لگے ۔ جب . ، ، ، ق م کے قریب اونٹ سے کام لیا جانے لگا تو همہوقتی خانه بدوش تقریباً پورا سال صحراؤں میں بسر کرنے کے قابل هو گئے ، تاهم گرسوں کا زمانه وہ کنووں، نخلستانوں اور دوامی ندیوں کے آس پاس بسر کرتے نخلستانوں اور دوامی ندیوں کے آس پاس بسر کرتے تھے ۔ جب . . ، ، ق م کے بعد بلکه شاید حضرت عیسی کے عہد میں گھوڑا استعمال میں آیا تو عیسی آیا تو

بادیۂ عرب کے شتربانوں کے ھاتھ ایک ایسا جانور آگیا جس پر سوار ھو کر اپنے دشمنوں سے کامیابی سے جنگ کر سکتے تھے اور یوں صحرا میں بدوی زندگی کے عہد زریں کا آغاز ھو سکا .

صحرامے عرب کے بہت سے آثار ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے ۔ علاوہ ازیں اونٹ کے استعمال میں آنر کے زمانر سے ملک کی بڑھتی ھوئی خشکی اور قبل از اسلام کے ادبی مآخذ کے تاریخی حوالوں سے پتا چلتا ہے که عرب خانه بدوشوں میں سے اکثر ان کاشتکاروں، تاجروں اور قافلر والوں کی اولاد میں سے تھر جنھوں نر اس زمانر کی ابتدائی صدیوں میں، جب تجارت اور کاشتکاری دونوں پر زوال آیا، بھیڑ بکریوں کے ربوڑ پالنے شروع کر دیے تھے۔ یه بالکل ویسے هی هے جیسے ریاست ها مے متحدة امریکہ، کینیڈا اور اسٹریلیا کے گوالر (Cowboys) اور چرواہے ان زراعت پیشه اور شہری لوگوں کی نسل سے هیں جنهوں نے نئے دریافت شده علاقوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ عربوں کی بدوی زندگی نے جس زمانے میں ترقی پائی اور ایک معین صورت اختیار کی وه حضرت عیسی علیه السلام اور حضرت محمد صلّى الله عليه و آله وسلّم كا درمياني زمانه ہے.

عرب کے اهل بادیه کی چار قسمیں هیں:

(۱) جبال القاره اور ظُفار کے لوگ، جو بحر هند کے

کنارے آباد هیں اور ''مہری۔سقطری'' قسم (Socotran

کنارے آباد هیں اور ''مہری۔سقطری'' قسم کرما والے

جانور چراتے هیں۔ وهاں سوسم گرما میں

مون سون کے باعث بارش کثرت سے هوتی هے،

جس سے جانوروں کے لیے گهاس مہیا هو جاتی هے؛

جس سے جانوروں کے لیے گهاس مہیا هو جاتی هے؛

(۲) جنوبی اعراق کے جن علاقوں میں کاشت هوتی

هے وهاں چرواهوں کے بعض خاندان بھینسیں پالتے

هیں جہاں سے فصل کاٹی جا چکی هو۔ یه لوگ

بانس اور چٹائی سے بنائے ھوے نیم اسطوانی شکل کے گھروں میں رھتے ھیں ، جنھیں وہ موسم بدلنے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر منتقل کر لیتے ھیں ؛ (۳) صحرا کے کنارے کے علاقوں اور خصوصًا کویت کے نسواح میں چرواھوں کے قبیلے اور خاندان، جو گدھوں پر سوار ھو کر اپنی بھیڑ بکریوں کو ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ تک لیے جاتے رھتے ھیں ؛ (م) خالص بدو، جو صحراے عرب میں رھتے ھیں ۔ یہ لوگ اونٹ پالتے ھیں اور میں موسم سرما اور بہار میں ایسے علاقوں کی طرف منتقل ھو جاتے ھیں جہاں تازہ تازہ بارش ھوئی ھو اور گرمیاں ایسے مقامات پر گزارتے ھیں جہاں ہانی فریب ھو اور مستقل طور پر مل سکے .

اهل بادیه کی یه چاروں قسمیں ان کے پالتو جانورون کی جسمانی ضرورتون اور صلاحیتون پر سوقوف هیں ۔ کوهان دار جانور کو سبز گھاس اور روزانه پانی کی ضرورت هوتی ہے۔ بھینسیں کیجڑ میں لوٹنے کے لیے ندیوں یا آب پاشی کے نالوں کی ضرورت محسوس کرتی هیں ۔ ان کے مقابلے میں بھیڑ بکریاں سال کا ایک حصه سوکھی نباتات پر گزار لیتی هیں ـ وه آهسته رو هیں اور انهیں ایک دو روز سے زیادہ پانی سے دور نہیں رکھا جا سکتا ـ جن دنوں درجة حرارت ١٠٠ فارن هائث ہوتا ہے، اونٹ سترہ روز تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے اور بیک وقت تیس گیلن پانی پی سکتا ہے۔ صعرا کی صعوبتیں برداشت کرنر کی صلاحیت اونٹ میں محض اس لیے نہیں که وہ اتنا پانی ہی لیتا ہے بلکہ اس لیے بھی ہے کہ وہ یہ پانی اپنے اندر محفوظ ركه سكتا هي اونك اپنر طبيعي درجة حرارت سے ۱۱ فارن ھائٹ زیادہ حرارت برداشت کر سکتا ہے اور پسینے کے ذریعے کچھ زیادہ پانی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اونٹ اپنر کوھانوں

کے اندر چربی کی صورت میں قوت بھی محفوظ رکھتے هیں۔ عربی گھوڑا جب صحرا میں پالا جاتا ہے تو اس کے لیر پانی باھر سے لایا جاتا ہے۔اسے دانه کھلایا جاتا ہے اور بالکل انسانوں کی طرح اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ بھیڑ بکریاں، گائیں، بهینسین اور اونٹ سب دودھ دینر والر جانور هیں۔ بکری کے بالوں سے خیم اور بھیڑ اور اونٹ کی اون سے کپڑے تیار کیر جاتر ھیں۔ان تمام جانوروں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے ۔ گھوڑا حمل و نقل کے کام آتا ہے اور میدان جنگ میں بہترین سواری ثابت ھونر کے علاوہ سالک کے وقار اور شان و شوکت میں اضافے کا باغث بھی ھے ۔ چونکه ایک بادیه نشین عرب کے لیر معاشر ہے میں باعزت مقام اور آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اس لیر گھوڑے کو بھی مناسب احترام کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ محرانشینوں میں قدیم ترین صلیب [رک بان]

ھیں جو غالباً قدیم شکاریوں کی نسل سے ھیں -یہ هم نسل لوگ کالر رنگ کے هیں ان میں بحیرہ روم کی نسل کی آمیزش ہے اور انھوں نے اپنے آپ کو صحرائی زندگی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ وہ شمالی عرب کے معزز بدویوں کے درمیان رهتر هين أو اور رهنماؤن، تهثيرون اور لكرهارون کی حیثیت سے ان کی خدمت کرتر میں ۔ بعض اوقات وہ شکار بھی کھیلتر ھیں ۔ ان کی عورتیں سامان تفریح ممهیا کرتی هیں ۔ قدامت کے اعتبار سے دوسرا درجه ان قبائل کا هے جو بھیڑ بکری پالتر ھیں، مثلاً شرارات اور منتفق قبائل ـ یه لوگ زیاده تـر شتربان قبائل کے زیرنگین ہیں، کیونکہ وہ نسبةً ادھر ادھر گھومنر کی صلاحیت کم رکھتر ھیں اور اسی لیے مقاومت کے قابل بھی نہیں ۔ ان قبائل کے افراد شتربان بدویوں کے ھاں چرواھوں کی حیثیت سے اجرت پر کام کرتے ھیں ۔ سعزز قبائل کے ارکان

اونٹوں کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ نقل مکانی کے وقت انھیں ہانک کر یا ان پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں اور جب اونٹ چرتے چگتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں ۔ موسم گرما میں وہ بعض اوقات نخلستانوں میں کھجوریں چنتے ہیں یا موتی نکالنے کے لیے ساحل سمندر پر چلےجاتے ہیں .

ان قبائل کے هاں لہار بھی ملازم هوتے هیں، جو بیشتر حبشی هوتے هیں اور آباد علاقوں سے آتے هیں۔ بعض اوقات شہروں سے دکاندار آتے هیں، جو بدویوں کے پڑاؤ میں اپنے خاص خیمے نصب کر لیتے هیں اور اپنی چیزیں فروخت کرتے هیں۔ اسی طرح اونٹ خریدنے والی بڑی بڑی بڑی کمپنیوں کے سفری ایجنٹ کم عمر اونٹوں کا سودا کر لیتے هیں اور جوان هونے پر انهیں یہاں سے لے جاتے هیں۔ اس قسم کا لین دین زیادہ تر بریدہ (واقع معزز قبیلوں کے ارکان اکثر سعودی عرب، اردن، معزز قبیلوں کے ارکان اکثر سعودی عرب، اردن، شام، عراق اور کویت کے شہروں میں آتے جاتے شمری رهتے هیں، جہاں ان میں سے بہت سے لوگوں نے شہری رفتے هیں، جہاں ان میں سے بہت سے لوگوں نے شہری زندگی اختیار کر لی ہے اور چند ایک مختلف عرب ملکوں میں اعلٰی عہدوں پر فائز هیں .

مادی اعتبار سے بدوی ثقافت کا محور ان کی دائمی نقل و حرکت ہے۔ بکری کے بالوں کا سیاہ خیمہ ڈھیلا ڈھالا بنایا جاتا ہے تاکہ ھوا کی آمد و رفت ھوتی رہے۔ اس کے تار گیلے ھونے پر پھول جاتے ھیں جس کے باعث بارش سے بچاؤ رھتا ہے۔ گرمیوں میں یہ سایہ مہیا کرتا ہے جس کی اشد ضرورت ھوتی ہے۔ خیمہ دونوں طرف سے کھلا رھتا ہے تاکہ ھوا آتی رہے۔ سردیوں میں جب اطراف اور عقبی حصہ بند کر دیا جاتا ہے تو یہ گرم رھتا ہے۔ مخصوص خیموں کے علاوہ، تو یہ گرم رھتا ہے۔ مخصوص خیموں کے علاوہ،

جو صرف دیوانوں یا استقبالیہ کمروں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، هر خیمه پردے کے ذریعر دو حصول میں تقسیم هوتا ہے۔ ایک کو 'زنان خانه' يا 'اندرون خانه' كمها جا سكتا هے، جس میں عورتیں اور بچر رھتر ھیں اور دوسرے کو ' سہمان خانہ' کہا جا سکتا ہے، جہاں گھر کا سربراہ اپنے دوستوں کو بٹھاتا ہے ـ باورچی خانے کے برتن دھات اور لکڑی کے بنے ھوے ھوتے ھیں، لیکن هر گهر میں اکثر قہوہ پینے کے لیے چینی کے پیالوں کا ایک سٹ بھی ہوتا ہے، جسر بڑی احتیاط سے ایک خانر دار چوبی صندوق میں سنبھال كر ركها جاتا ہے ـ عربوں كا لباس ڈهيلا ڈهالا اور کشادہ هوتا هے، جو سرديوں سي گرم اور گرمیوں میں سرد رهتا هے، کیونکه یه سرد اور گرم خشک دونوں طرح کی ہوا سے محفوظ رکھتا ھے ۔ مردوں کے سرکا لباس اور عورتوں کے سرکی پوشش اور نقاب بھی آنکھوں، ناک اور کانوں کو گرد اور ریت سے بحاتا ہے۔ بدویوں کو تمام اشیا ہے ضرورت باهر سے خریدنا پڑتی هیں اور ان میں زیر جامر، اوزار اور برتن بھی شامل ھیں۔ یہی حال ان کی اکثر اشیاے خوردنی کا ہے، مثلاً گیہوں، حاول، کهجورین، قهوه؛ صرف دوده اور گوشت اپنر هال سے حاصل هوتا هے.

دوسری سامی اقوام کی طرح بدوی بھی شجرۂ نسب کے لحاظ سے بہت سے قبائل ھیں اور انسانوں کے باھمی روابط میں خونی رشتے کو سب سے بلند درجه دیتے ھیں۔ چچا زاد بیٹی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے اور نسل باپ کی طرف سے شمار ھوتی ہے۔ طلاق آسانی سے دی جا سکتی ہے۔ کثرت ازدواج کا رواج ہے اور ایک سے زیادہ بیویاں بیک وقت بھی ھوتی ھیں اور یکے بعد دیگرے بھی۔ بدوی عورتیں اکثر

اوقات بر نقاب رهتی هیں اور بسا اوقات [طلاق یا بیوگی کی وجه سے ایک سے زیادہ بار شادی بھی کرتی هیں ۔ شہروں اور نخلستانوں کی عورتوں کے مقابلر میں انھیں زیادہ آزادی حاصل ہے ۔ اپنر گھر کے لوگوں کے علاوہ ان کا ایک خاندان قریبی رشته داروں پر مشتمل هوتا هے اور یه سب مل کر چرا گاہ میں جاتر ھیں ۔ اس قسم کے کئی خاندان موسم گرما اکھٹر گزارتر ھیں ۔ مقتول کا بدلہ لینر کی ذمرداری بھی انھیں رشترداروں پر عائد ھوتی ہے ۔ خاندان کے بعد قبیلہ آتا ہے اور اس کے بعد قبائل کا جتھا ۔ خالص بدویوں کے ھاں، جنھیں أُعْرَاب بهي كمهتر هين، دو نسلين تسليم كي جاتي ھیں، ۔ ایک تو وہ لوگ ھیں جو تحطان کی نسل سے ھیں جس کا زمانه حضرت ابراھیم عسے پہلر کا ہے اور دوسرے عرب مستعربه هیں، جو حضرت ابراهیم ا اوز حضرت هاجره على فرزند حضرت اسمعيل على اولاد میں سے هیں \_ حضرت هاجره عجاز [؟ مصر] کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں ۔خالص بدویوں میں عنزة کے قبائل شامل هیں، جن میں رویلہ سب سے مشہور قبیله ہے ۔ شمر اور مرة الربع الخالي میں اور اس کی سرحدوں پر آباد میں ۔ ان کے علاوہ عَجِمان اور بنو خالد هيں ـ يه تمام قبائل بإهمى جنگ و جدال کے وقت شجاعت کے ایک نہایت سخت ضابطر کی پابندی کرتر هیں.

صحرا کے یہ معززین اونٹ پالتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکان کرتے رہتے ہیں ۔ ان کو زیادہ تر ایسی چراگاہوں سے سروکار رہتا ہے جو سرما اور بہار میں انہیں میسر آ سکیں ۔ ان چراگاہوں کا محل وقوع ہر سال بدلتا رہتا ہے، کیونکہ جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں چراگاہیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ۔ ان کے پڑاؤ میں زیادہ تر وہ لوگ کام کرتے ہیں جن کی زندگی کا وہ سہارا

ھیں، مثلًا غلام، صَلَیْب، اُجرت پر کام کرنے والے چرواہے اور لہار ۔ ان سب لوگوں کو غیر متحارب سمجها جاتا ہے۔ ایک بدوی شیخ اپنر وسیع خیمر میں بڑے اعلٰی پیمانر پر خاطر و مدارت کرتا ہے، جہاں اس کے قبیلر کے لوگوں کو سہمانوں کے لیر بڑی کثیر مقدار میں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنی پڑتی ھیں ۔ قہوہ نوشی کی رسم انتہائی وضعداری کے َساتھ نیاھی جاتی ہے اور تقریبًا ھر وقت جاری<sup>.</sup> رہتی ہے۔ دوسرے تبائل کے لوگ [دشمن کے] انتقام سے بچنے کے لیے اس کے پاس بناہ لیتے هیں۔ مسافر اس کے ماتحت علاقر میں اس کے محافظوں کی حفاظت میں سفر کرتے میں ۔ قبائل کی باھمی لڑائی کے دوران میں، جبو عمومًا کسی چراگاہ کے حقوق کی خاطر لڑی جاتی ہے، وہ میدان جنگ میں اپنر قبیلر کی خود قیادت کرتا ہے۔ شجاعت، سخاوت اور صائب الرامے هونا شيخ کي روايتي صفات سمجهي مهاتی هیں ـ شیخ کا رتبه ورثے میں نہیں ملتا بلکه اس کا انتخاب اعلٰی ترین گھرانے میں سے اور اکثر شدید مقابلے کے بعد کیا جاتا ہے ۔ ٹرکوں، بسوں، ریل اور ہوائی جہازوں کے استعمال میں آنر سے پہلے جماں تک صحرائی تجارت کا تعلق ہے بدوی رهبری کے فرائض سرانجام دیتے تھے ۔ وہ بعض قافلوں کی حفاظت کرتے تھے اور بعض کو لوٹتے تھے، جن میں حاجیوں کے بڑے بڑے قافلے بھی شامل ہوتے تھے. بدوی مسلمان ہیں اور عقائد کے اعتبار سے سنّى \_ بہت سے (خصوصًا مشرقی عرب میں) مالکی عقیدہ رکھتر ھیں، لیکن وھابی سب کے سب حنبلی هیں ۔ کہا جاتا ہے که شہریوں کے مقابلے میں بدوی مذھبی فرائض کی ادائگی میں نسبة کم وقت اور همت صرف کرتے هیں، لیکن بعض اوقات هم اس سے بالکل برعکس صورت سے بھی دو چار هوتر هیں۔ اسلاف کی عزت اور احترام کا

جذبه آج بھی ان کی رسوم میں شامل ہے.

بدویوں کی سیاسی حیثیت مختلف زمانوں میں بدلتی رهی هے جب مرکزی حکومتیں، جن کے ساته قبائلي علاقر ملحق هوتر هين، كمزور هو جاتي هیں تو اعلٰی مرتبر کے شیوخ عملاً بادشاہ بن جاتے هیں، حتی که شهری بهی انهیں خراج ادا کرتر هیں۔ جب کبهی مرکزی حکومتین مستحکم هوتی هین تو ان شيوخ كا اختيار اور اقتدار اپنر اپنر علاقر تك محدود ھو کر رہ جاتا ہے۔ بدوی آج کل حسب ذیل حکومتوں کی خدود میں آباد هیں: سعودی عرب، یمن، عدن، مسقط، عمان، كويت، عراق، شام، لبنان، اردن، فلسطین، مصر اور شمالی افریقه کے ممالک ـ یه حکومتیں اکثر کوشاں رہتی ہیں کہ ان کے علاقر کے بدوی اپنے اپنے مقام پر ٹھیرے رهیں ۔ چند ایک ملکوں میں بعض بدویوں کو تازہ مزروعہ اراضی پر آباد کرنے کے منصوبر بھی بنائے گئے ہیں ۔ زیر زمین سوتوں کے ساتھ ساتھ نئر پانی کے تالابوں کو متعدد قبیلے استعمال كرتر هين جن مين رويله بهي شامل هين.

قبیلهٔ دُواسر کا اصلی وطن نجد تھا۔ اس کا ایک حصه خلیج فارس اور وھاں سے جزیرۂ بحرین میں منتقل ھو گیا۔ ۱۹۲۳ء میں یه لوگ اپنے اصل ملک میں لوٹ آئے اور الخُبر اور دمام میں آباد ھو گئے۔ گزشته تیس سال میں بعض دُواسر نے عریبین امریکن آئل کمپنی (Company) میں کام کرنے کے بعد اپنا ذاتی کاروبار شروع کر دیا ہے، جن میں تعمیرات اور حمل و نقل کاروبار بھی شامل ہے ۔ کر

آج کل بدوی ایک انقلابی دور سے گزر رہے ھیں۔ ان میں سے بعض اب تک گوشت، کھال اور اون کی فروخت کے لیے اونٹ پالتے ھیں؛ باقی ٹھٹیرے ھیں، کاریگر ھیں؛ تیل نکالنے والی مشینوں کو چلانے والے ماھر ھیں اور اپنے بچوں

کو سکولوں اور کالجوں میں تعلیم دلوا رہے ھیں۔ آج وہ مشینی دور میں بھی اپنے آپ کو نئے سانعوں میں اسی طرح ڈھال رہے ھیں جس طرح گزشته زمانے میں موقع ملنے پر انھوں نے اپنے آپ کو صحرائی زندگی کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ مآخذ بالخصوص بدویوں کے بارے میں تصنيفات : Bedouin love law : Aref el Aref (١) and legend ، بيت المقدس مهم و عد ( ( ع) وهي مصنف : الْقَضَاءُ بِينَ الْبَدُو:] (Tribus semi- : T. Ashkenazi (۳) nomades de la Palestine du Nord نمرس ۱۹۳۸ء؟ Bedouin tribes of the Euphrates: Lady A. Blunt (a) اللكن عام اع: Notes on the: J. C. Burckhardt (0) أ :W. Caskel (م) الله Bedouins and Wahabys Amer. Anthro- יכן 'The Bedouinization of Arabia (2) יא פון אין שי די ז' אין Memoir pologist Les tribus moutonnières du Moyen : H. Charles : L. F. Clauss (۸) : ايروت ۱۹۳۹ : Euphrate 'Figor 'Freiburg i. B. 'Als Beduine unter Beduinen 'Pre-Islamic Arabia: G. Levi Della Vida (9) در The Arab Heritage، پرنسٹن مم و ۱۹ ص ۲۰ تا 'The Arab of the Desert: H.R.P. Dickson (1.):04 لندن ومرواء: The Sealand: R. P. Dougherty (۱۱) فالدن ومرواء: Yale Oriental Series 'of Ancient Arabia' تحقيقات، جلد ۹ ۱، نيو هيون؛ ( Travels in : Chas. M. Doughty (۱۲ La tente: C. G. Feilberg (17) Arabia Deserta Etnografisk 32 (noire, Nationalmuseets Skrifter Raekke : ج ۲، کوبن هیکن ۱۹۳ ع: (۱۳) H. Field (۱۳) 'The Yezidis, Salubba, and other tribes: J.B. Glubb سلسلهٔ عمومی، در . Anthrop، شماره . ۱ . Menasha Wis The seven pillars: T. E. Lawrence (10) 1919 La civilisation du : R. Montagne (17) for wisdom יביריי ' désert : nomades d'Orient et d'Afrique

\*Arabia Deserta: A. Musil (۱۷) فرا المراب ا

عمومي تصنيفات: (۱) The Arabian peninsula: انگریزی میں رسائل، کتب اور مقالات کی منتخب محشی فيرست، لائبريري آو كانكرس، واشنكثن ١ ٥ و ١ ع؛ (٧) Arabia Felix: Thos. Bertram، نيويارک ۲۳۰ ء؟ Personal narrative of a pilgrim-: Sir R. Burton (r) 'age to al-Madinah and Meccah لنڈن ۱۸۹۸ عئ اندن (In unknown Arabia : R. E. Cheesman (م) Southern Arabia, a problem: C.S. Coon (a) : 1977 UINALIT . Peabody Museum papers for the future . ۲ ۲ ، مخطوطات کیمبرج (امریکه) ۳ ۸ و ۱ع؛ (۲) وهی مصنف: Caravan, the story of the middle east نيوبارك Arabian journey and : G. de. Gaury (4) := 1901 V. H. W. (م) نشان ، other desert travels 'J. R. Cent. A.S.) The Date and the Arab: Dowson : J. Heyworth - Dunne (4) : 71 5 76 41969 Bibliography and reading Guide to Arabia تاهره The Penetration: D. G. Hogarth (1.) := 1907 of Arabia نيويارک م. و ع؛ (١١) وهي سعشف: Arabia أوكسفيرُدُ ١٩٢٧ع؛ (١٢) Report on the social economic and : H. Ingrams

political conditions of the Hadhramaut مطبوعة H. M. Stationery Office لنذن ۲۳۹ وع: (۱۲) وهي نمنف 'A Journey in the Yemen' در. J.R. Cent. A.S.) Coutumes: A. Jaussen (ואר) באף ושי מה ש פר (۱٥): بيرس ، ۱۹۰۸ بيرس ، des Arabes au pays de Moab Saudi: M. Steineke J G. Rentz J R. Lebkicher : L. Lockhart (۱۶) : ۱۹۵۶ نيويارک ، Arabia J. R. Cent. לן Outline of the History of Kuwait Aden to: D. van der Meulen (12) : 19m2 (A. S. the Hadramaut, a journey in South Arabia لنڈن Countries and tribes of : S.B. Miles (1A) := 19m2 Heart of Arabia لنذن ۱۹۲۳؛ (۲۰) وهي مصنف: The Empty Quarter لنڈن ۲۱۳ وهي مصنف: Arabian Highlands، نیویارک ۲۰۹۰: (۲۲) Literature on the Kingdom of Saudi: G. Rentz (۲۳) : ۱۹۰. 'Middle East Journal اع: Arabia وهی مصنف: Recent literature on Hadramaut در محلَّة مذكور، ١٩٥١ع، ص ٢٦١ تا ١٣٠٤ (٣٣) The Arabian Peninsula : R. H. Sanger اتهاكا Saudi: K. S. Twitchell (۲۵) فيويارك مه و وع في المحافظة :F. S. Vidal(۲٦) ؛ دوم، پرنسٹن ۹ م و ۱۹؛ (۲۸ Arabia, etc. Middle >> Date culture in the Oasis of al-Hasa Sons: A. J. Villiers (YZ) := 1900 'East Journal of Sinbad، نيويارک و مرورع،

(CARLETON S. COON)

۲- جغرافیائی اعتبار سے خانہ بدوشی کی ابتدائی تاریخ ( ) بھیڑ بکری والر خانہ بدوش.

- (ب) اسپ سوار خانه بدوش. (ب) اسپ سوار خانه بدوش.
  - رب سپ سور دده بدرس.
- (ج) تھمرب کے بدویوں کی خانہ بدوشی.
- (د) شمالی افریقه مین شتر سوار بدویون کا ظهور .

(1) بهير بكرى والرخانه بدوش 'خانه بدوش' (Nomad) اور 'خانه بدوشی' (Nomadism) کی اصطلاحوں کو اگر ان کے مخصوص مفہوم، یعنی 'جراگاہ کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہونا' (Concise Oxford (Dictionary)، میں استعمال نے کیا جائے تو علمی اعتبار سے ان کا اطلاق مشکل هو جاتا ہے۔ خانه بدوشی کا مطلب ہے غیر مستقل سکونت کی زندگی اور جا بجا اپنے پالتو مویشیوں کے ریوڑوں کو جراتر پھرنا ؛ لہذا گری پڑی چیزیں جمع کرنے والے خانه بدوشوں، شکار پر بسر اوقات کمرنے والوں اور جا بجا نقل مکانی کرکے کاشت کرنے والی اقوام (لدنگ ladang ملیه milpa دیکھیے Gourou) کو خانه بدوش کهنا درست نهین \_ اگر هم ساور (C. O.) (Sauer) کے نظریے کے مطابق (۲۰۹۰) پرانی دنیا میں زراعت کی ابتدا کے سلسلے میں غور کریں، جس پر مصنفین نے اپنے مقالوں (۹۰۹ و ۵۰۹ ع) میں مفصل بحث کی ہے، تو معلوم هوگا که اپنر محدود مفہوم کے اعتبار سے بدویت درخت کانے اور گهریلو جانور، مثلاً کتّے، سور اور مرغیاں وغیرہ، پالنر کے بہت بعد ظہور میں آئی (ساور Sauer نے گھریلو جانوروں اور ریوڑ والے جانوروں کے درسیان استیاز کیا ہے).

ساور کی تشریح کے مطابق کاشتکاری اور جانوروں کے پالنے کے مراکز (جن کا تسلسل تاحال ایک مفروضہ ہے) دریاؤں کے کناروں اور خلیج بنگال کے اردگرد مرطوب جنگلوں کے کناروں پر شروع ہوے جو خط استوا پر واقع ہیں اور جہاں ماھی گیروں نے شکار ماھی گیروں نے شکار کھیلنے اور پودے اور سیپیاں جمع کرنے کے علاوہ گھریلو جانور (مثلاً کتے، سور اور مرغیاں) پالنے اور کھمبیاں اور پھل دار جھاڑیاں اور پیڑ لگانے شروع

کر دیے (قب نیز Hettner ،E. Hahn کر دیے (قب نیز Smolla ،Dittmer ،) . (Smolla ،Dittmer ،)

بعد ازاں تخم دار پودوں ('باجرہ' ۔۔
یہ اصطلاح چھوٹے چھوٹے بیج والے غلّے کی مختلف
اقسام، نیز دالوں اور ایسے پودوں کے لیے بھی استعمال
ھوتی ہے جن سے تیل نکالا جاتا ہے) کی کاشت بھی سب
سے پہلے ھندوستان کے ایسے جنگلوں اور گیا ھستانوں
میں ھونے لگی جو سردیوں میں خشک ھو جاتے ھیں
اور جن میں آسانی سے آگ لگ سکتی ہے ۔ ان پودوں
میں پروٹین اور روغن ھوتا ہے، جس سے انسان
جانوروں کے گوشت اور بالخصوص معھلی سے بےنیاز
ھو جاتا ہے.

معیشت کی اس مسلسل ترقی نے انسان کو 'کائنات کا سردار' بنا دیا اور اب اگلا قدم یمی معلوم هوتا هے که وہ بکریاں اُور کیس میڑیں ان علاقوں میں پالتا تھا جو ھندوستان کے شمال مغرب میں کوہ هندوکش کے گرد و نواح میں واقع هیں ۔ اس کی تحریک غالبًا اس امر سے بھی هوئی که تخم دار پودوں کی کاشت کرنر والوں اور پہاڑی شکاریوں کے درمیاں قریبی رابطه موجود تھا، جن کی نظروں میں جنگل بکری یا بھیڑ کو مقدس جانور کا درجه حاصل تها ـ اس طرح ایک ایسی ثقافت ظہور میں آئی جس سے کاشتکاروں اور شکاریوں کے ساتھ ریوڑ پالنے والوں کا بھی اضافه هوگیا \_ اگر فلاحت میں همارے نزدیک کھیتی باڑی اُور جانوروں کی پرورش دونوں شامل ھیں تو اسے <sup>و</sup>بھیڑ بكرى أَيَّاصُ والى معيشت ("Kleinvieh-Bauerntum") کی ابتدائی منزل سمجھنا چاھیے.

انسانی نسلوں کی تحقیق کے لیے فریڈرش (A. Friedrich) جس مہم پر گیا تھا اس کے نتائج (Jettmar) میں ۱۹۰۰ ب) سے اس مفروضے کی تائید ہوتی ہے، خصوصًا جہاں تک بکری

کا تعلق ہے۔ گلگت میں شن (شنا) قوم کی دور افتادہ وادیوں میں مار خور، یعنی پیچ دار سینگوں والے جنگلی بکرے اور پہاڑی بکرے کو (غیر مسلم باشندوں میں) مقدس سمجھا جاتا ہے، جنھیں ان کے خیال میں ''دیویاں پالتی ھیں''۔ پالتو بکری بھی، جو اس علاقے کے جنگلی بکرے کی نسل سے ہے، قابل تعظیم ٹھیرتی ہے۔ شن (شنا) کی معیشت ان چیزوں پر مشتمل ہے: کہیں کہیں باجرے کی معمولی کاشت، بڑے پیمانے پر بکریاں پالنا اور معمولی کاشت، بڑے پیمانے پر بکریاں پالنا اور مار خور اور پہاڑی بکرے کا شکار ۔ جشمر Jettmar میں بہت سے شواھد پیش نے اس دعوے کی تائید میں بہت سے شواھد پیش کیے ھیں کہ بکریاں پالنے کا آغاز انھیں علاقوں سے ھوا.

بڑے بیج والے غلے ("Halmgetreide") کی حیثیت سے 'دو رویہ جو '(Hordeum spontaneum) کی کاشت اس علاقے میں اس سے پہلے ھی ترقی کے مراحل سے گزر چکی ھوگی۔ اگر اس سے پہلے نہیں تو کم از کم اسی سرحلے پر چھوٹے پیمانے پر آب پاشی کا سلسلہ بھی غالباً جاری ھوگیا تھا.

لیکن آثار قدیمه کی روسے ترقی کے حسب ذیل مرحلے کے بارے میں، جس نے زندگی کے معاشرتی و معاشی انداز میں ایک بو قلمونی پیدا کر دی تھی، اب ثبوت مہیا ھو چکے ھیں۔ مغربی ایشیا کے کو هستانی علاقوں اور پہاڑوں میں، مغربی ایران اور شام کے درمیان کسی جگه مویشی پالے جاتے تھے اور یہاں بھیڑ بکریاں پالنے کی بنیادی فلاحت میں یه اضافه هوا که قدیم گندم (Triticum dicoccum 'emmer) اور جس کی املا T. spelia اور جس کی املا کی صورت میں بھی ممکن ھے) کی کاشت ھونے لگی۔ کی صورت میں بھی ممکن ھے) کی کاشت ھونے لگی۔ اس سے ایک مکمل نظام کاشتکاری کی بنیاد پڑی، جو آگے چل کر عراق اور مصر کی قدیم تہذیب جو آگے چل کر عراق اور مصر کی قدیم تہذیب

یه چار بڑی ثقافتیں، جن میں جانور پالے اور پودے لگائے جاتے تھے، ایک دوسرے پر مبنی تھیں ۔ انھیں محض ایک متحرک مرکز سمجھنا چاھیے، جو خلیج بنگال کے قریب ظہور پذیر ھوا اور بڑھتے بڑھتے بالآخر عراق کے اطراف کو هستانی علاقوں اور پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ ان چاروں مرحلوں سے (ثقافتی) دھارے نکل کر دنیا کے بڑے بڑے وسیع علاقوں تک پھیلے۔ ان تخلیقی مراکز کے مقابلے میں دوسرے تمام علاقے کم و بیش مراکز کے مقابلے میں دوسرے تمام علاقے کم و بیش مراکز کے مقابلے میں دوسرے تمام علاقے کم و بیش مراکز کے مقابلے میں دوسرے تمام علاقے کم و بیش مین و جامد دکھائی دیتے ھیں۔ وھاں اپنے اپنے ثقافتی یا موسمی حالات کے مطابق ان اثرات کو بینیہ یا به ترمیم قبول کیا گیا یا رد کر دیا گیا.

معیشت کے مذکورہ بالا مراحل کی ترتیب زمانی کے لیر همیں جو اولیں مواد ملتا ہے وہ مثی کے برتن بنانے کے زمانے سے پہلر کی بستیوں کا ریڈیو گارین مواد ہے۔ ان میں سے بعض بستیوں میں کاشتکاری کا مکمل نظام سوجود تھا؛ مثلاً .ه، م ق م کے قریب ایک بستی قُلْعَهٔ جُرْمُو کے نزدیک پہاڑیوں میں کر کوک کے مشرقی جانب واقع تھی، جس میں آب پاشی کا کوئی نظام رائج نه تها (Braidwood)، یا اریحا (Jericho) کی بستی، جو حضرت مسيح السي تقريبًا سات هزار سال پہلر تھی ۔ یہ بستی قلعہ بند تھی اور یہاں آب پاشی کا انتظام تھا۔ البرائٹ W. F. Albright کے نزدیک مؤخرالذكر تاريخ مشكوك هے (زباني اطلاع)۔ قلعهٔ جبرمو میں جو قدیم گندم (emmer) اگائی گئی وہ بعد کے زمانے کی کاشت شدہ گندم (emmer) کے مقابلر میں جنگلی قسم کے قریب تر تھی (Helbaek و Schiemann بذریعهٔ سراسله) ـ اس سے پتا چلتا هے که اس وقت قدیم گندم (emmer) کی کاشت کے آغاز ہر کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا۔ اریحا میں دریافت شدہ نخلستانی بستی کے قدیم ارضی

طبقے کا سراغ سات هزار سال ق م پرانا ملتا ہے، هنوز همیں Kenyon اور Zeuner نے (بکری کے سوا) وهاں کے پالتو جانوروں اور کاشت شدہ تخم دار پودوں کے بارے میں کسی قسم کی معلومات مہیا نہیں کیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اریحا کے قدیم تریں طبقے سے بھی زیادہ قدیم اور غالبًا فلسطین کی ناتوفی سے بھی زیادہ قدیم اور غالبًا فلسطین کی ناتوفی (Natufian) ثقافت ہے۔ ساور Sauer اور البرائٹ کسر سکتے هیں کہ تخم دار پودوں کی زراعت کسر سکتے هیں کہ تخم دار پودوں کی زراعت کالبًا باجرے کی بعض اقسام کی کاشت) ناتوفی مرحلے میں پہلے هی سے جاری هو چکی تھی (قبر مرحلے میں پہلے هی سے جاری هو چکی تھی (قبر داور) وہ ۱۹۰۹ میں بہلے هی سے جاری هو چکی تھی (قبر داور)

دوسری طرف هم یقین سے کہه سکتر هیں که حضرت مسیح سے نو هزار سال پہلرکا زمانه دنیا بهر میں بر حد سردی کا زمانہ تھا (برف کے تودے glaciers آگر بڑھ رہے تھر، مثلاً شمالی یورپ میں سلیوسلکی 'Salpausselkae' کے، ایلیس مین شلیرن 'Salpausselkae' کے اور شمالی اسریکه میں 'بڑی جھیلوں' (Great lakes) تک منکاٹو 'Mankato' کے تودے ؛ اسی طرح مشرقی بٹیکونیا Patagonia میں پیڈمونٹ Piedmont جھیلوں کے گرد برف کے چشمر کے ساتھ به کر آئر ھو سے چٹانوں کے لكرك \_ أس وقت آج كل كم مقابل مين خط يخ . . ٨ ميثر بلکهاس سے بھی زیادہ نیچے واقع تھا (Firbas Caldenius) (Butzer 'Rathjens 'Gross 'Deevey) ليكن تقريبا . . ه ه ق م سے . . ه ۲ ق م تک درجهٔ حرارت زمانهٔ حال کے مقابلر میں ساری دنیا میں زیادہ تھا؛ جنانچه خط یخ، عمارتی لکڑی کا خط (timber line) اور قوت بخش غلم (potential cereal) کا خط موجودہ زمانر کے خطوط کی نسبت تقریباً چار چار سو میٹر بلند واقع يه - (Mittlere Wärmezeit : Thermal Maximum) مية بات مجھے بعید از قیاس نظر آتی ہے کہ برف کے تودوں (glaciers) کی پیش قدمی یا سخت یخ بستگی

کے دور میں هندوستان کے شمال مغرب کے پہاڑوں میں بھیڑ بکریوں کے رپوڑ پالنے والی ثقافت ظہور میں آئی هو \_ میرا خیال ہے که یه حیز تودوں کی رجعت کے دور میں اور غالبا اس دور کے نصف اول میں واقع هوئی هوگی ـ یه رجعت . . . ۸قم سے . . ه ه ق م تک برابر جاری رهی ـ درجهٔ حرارت یک لخت بره گیا اور عمارتی لکڑی اور قوت بخش غلر کے خطوط ان بلندیوں تک پہنچ گئے جن کا ذکر اس سے پہلر آ حِكا في انتهائي درجه حرارت (Thermal Maximum) کے دور کے قریب اور اس کے دوران میں بھیڑیں پالنے کی معیشت تبت بھر میں پھیل گئی، کیونکہ اس زمانے میں وہاں کا موسم اس کام کے لیے کمیں زیادہ موزوں تھا ۔ یہ ثقافت خالص بدوی نه تھی (قب Kussmaul 'Hermanns) - غالبًا يهان 'شش رويه جُو (Hordeum vulgare) يعنى کاشت شروع ہوئی، جس کی جنگلی قسم غالبًا Hordeum agriocrithon هے، جو همین لاسا کے گرد و نواح اور مشرقی تبت میں دستیاب هوئی ہے (در ع) - (در ع) - (در ع) - (در ع) - (پسا معلوم هوتا ہے که شش رویه جو کی تمام کاشت شده اقسام اسی قسم سے نکلی هیں ـ یه اقسام حین اور هندوستان میں پھیل گئیں اور غالبًا هندوستان سے جنوبی عرب اور حبشه (جو انحراف انواع کے اعتبار سے ثانوی مرکز بن گیا) اور وہاں سے بالائی مصر میں پہنچیں، جہال کاشت شدہ قدیم گندم (emmer) شام سے پہنچی اور حضرت مسیح م تقریباً پانچ هزار سال پہلر شش رویه جو کے ساتھ بوئی جاتی تھی (Caton Thompson و Gardner · (Kees 'Arnold Libby Brunton

معلوم هوتا ہے کہ جو راستہ هندوکش اور مشرقی ایران سے جنوبی عرب اور پھر وهاں سے افریقہ کو جاتا تھا وہ ایک مدت دراز تک تہذیب

و تمدن کی اشاعت کے لحاظ سے، نیز قبائل (Poech) کے انتشار کے اعتبار سے بہت ھی اھم رها هے، خصوصًا ان زمانوں سی جب کاشتکاری اور بھیڑ بکریوں کی پرورش کا رواج بڑھا۔ عرب اور حبشه میں جنگلی بکریاں قطعًا موجود نہیں تھیں، لیکن ان ملکوں میں بھی بہاؤی بکروں کی تقدیس اور مذھبی رسوم کے لیے ان کے شکار کا تصور پھیل۔ گیا تھا۔ آخری عہد هزار ساله ق م میں جنوبی عرب میں پہاڑی بکرے کی پوجا هوتی تھی اور پہاڑی بکرے کی شکل کا دیوتا 'ثعلب' بھیڑ بکریوں کا محافظ سمجها جاتا تها (Hösner (Beeston) حضر موت میں آج تک پہاڑی بکرے کا شکار مذھبی رسوم میں شمار هوتا ہے (van der Meulen و von Wissmann ص ١٧٤ ببعد) \_ معلوم هوتا هے که بَدری (Badarian) ثقافت میں نیز .... م ق م کے بعد بالائی مصر کی نقادہ ثقافت میں بیل کے ساتھ پہاڑی بکرے کو یہی حیثیت حاصل تهی (Brunton) جدولین) . یهان اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کیه Agatharchides (نواح (۱ ه ۳: ۱ 'Geogr. Graec. Min. : C. Müller نوم: ۱۳۰ نے بحیرۂ قلزم کے مغربی ساحل کے نزدیک غاروں میں رہنے والوں (Troglodytes) کا ذکر کرتر ھوے (جو بلمیه Blemmyes اور بجا کے نام سے مشہور هين) لکها هے که وہ بيلوں اور مينڈهوں کو اپنا باپ اور گایوں اور بھیڑوں کو اپنی ماں کہتر تھر.

بھیڑ بکریاں پالنے اور باجرے کی کاشٹ کرنے والی ثقافت، نیز مویشی پالنے کے مکمل نظام معیشت اور بڑے بیج والے اناج کی کاشت کاری کی ثقافت کی ابتدا کم و بیش ایسی آب و هوا اور نباتات تک محدود تھی جن کا تعلق چھدرے جنگلات سے ڈھکے ھوے میدانوں اور معنوعی اور معنوعی نخلستانوں سے تھا۔ ان تمام علاقوں کی زمین ھلکی

اور زرخیز هوتی هے جہاں کاشت کاری میں آسانی رهتی هے ۔ جنگلات والے میدان زراعت اور چراگاهی دونوں اعتبار سے اچھے هوتے هیں اور خشک میدان اچھی چراگاهیں ثابت هوتے هیں ۔ یه قابل زراعت هوتے هیں، لیکن چونکه زراعت کا انحصار بارش پر هوتا هے اس لیے خشک سالی خطرناک ثابت هوتی هے ۔ صحرائی میدان اور نیم صحرائی علاقے اتنے خشک هوتے هیں که یہاں اس قسم کی زراعت ممکن نہیں ۔ بہر حال یه علاقے بھیڑ بکریوں کے ممکن نہیں ۔ بہر حال یه علاقے بھیڑ بکریوں کے لیے معمولی چراگاهوں کا کام دے جاتے هیں، لیکن گاے بیل ان سے مستفید نہیں هو سکتے ۔ غلّے کے خط کے اوپر کوهستانی علاقوں میں بھی اچھی چراگاهیں ملتی هیں.

صحرائی میدانوں کے علاقوں میں جہاں نخلستان موجود نہیں ہوتر یا اکا دکا نظر آتر ہیں وهان مویشی نمین بلکه بهیر بکریان پالنر والر چروا هے میدانی علاقر کے زراعت پیشه قبائل سے کٹ کر خود مختار بدوی بن جائے ھیں ؛ تاھم ایسے بدوی لوگ جو نیم صحرائی علاقوں میں بھیڑ كريال پالتے هيں مرطوب علاقوں يا نخلستانوں والر خطوں کے قبائل کے مقابلر میں همیشه مفلسی كا شكار رمے هيں ـ ان مؤخرالذكر خطّوں كے تبائل میں بعض لوگ زراعت پیشه رهے اور بعض حروا هے (جو بدویت هی کی ایک جزوی صورت میں۔ اس طرح سے میدانی فلاحوں حتی یک تخلستانی فلاحوں کی ایک شاخ نے ایک خالص بدویت لو پیدا کیا (یه طرز معیشت کسی حد تک جنوبی یورپ کی transhumance سے مشاب تهى) - البرائك W. F. Albright الف و ب، ومهورع، ص ١٦٢، ١٦٢ ببعد، ٢٥٥) كا خيال هے كه جب سميريوں نے اپني تہذیب کی ابتدا میں زیریں عراق کے علاقے میں

آب پاشی شروع کی تو ان کے سامی همسائے اسی قسم کے گله بان قبائل تھے اور نیم بدوی زندگی بسر کرتر تھر ۔ مغربی سامی (آموری) بیشتر ۲۱۰۰قم سے . . و و ق م تک اهل بابل کو دباتر رہے ـ يه قدیم بدوی لوگ عرب معاشرے کی جدید صنف سے، خواه وه بدوی هون یا نیم بَدُوی یا صُلَیْب (صَلبة)، مختلف تھر۔ ان کے پاس بھیڑ بکریاں اور گدھے تھے۔شکار کرنا اور فصلیں لوٹنا ان کے اہم مشاغل تھر ۔ وہ پیدل چلتر تھر اور پیدل ھی جنگ کرتر تھے ۔ اسی وجہ سے سوسم بہار کے علاوہ پورے صحرا کو طر کرنا ان کے لیر ممکن نه تھا۔ وہ پانی والی جگہ سے ایک روز کی مسافت سے زیادہ فاصلر تک جانر کی جرأت نہیں کر سکتر تھر (یعنی تیس کیلومیٹر تک) ۔ گرمیوں میں انھیں یا تو نخلستانوں یا دوسرے مستقل آباد علاقوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا یا وہ ان قابل کاشت خطوں میں ریوؤ پالتر تھر جنھیں اهل يورپ نر 'Fertile Crescent' [ 'هلال زرخيز'] كا نام دیا ہے۔ اس خانہ بدوش آبادی کے لیر، نیز مشرق میں ان کے سرحدی نظم و نسق کے بارے میں مصری رویے کے لیے قب Kees ص م ہ ببعد، ۱.۹ ببعد؛ بالخصوص [مخطوطة] بيبيرس (papyrus) بيترزبرك، ورق ١١١٦ الف، سطر ١٥ ببعد: "وه (ايشيائي) كبهي ايك نجگه ره کر زندگی نمین گزارتا بلکه هورس Horus کے زمانر سے وہ سیلانی خصوصیت رکھتا ہے، دوسروں سے بر سر پیکار رہتا ہے، مگر اسے نہ کبھی مکمل فتح حاصل هوتی هے اور نه وه پورے طور پر مغلوب هی هوتا هے'' ـ بدویوں، نیم بدویوں اور جزوی بدویون، میدانی فلاحون اور چهوٹر نخلستانی فلاحول کے درمیان بہت تھوڑا فرق تھا اور بعد کے زمانوں کی به نسبت اس زمانر میں ایک طرز معیشت کا دوسری طرز معیشت کے ساتھ خلط ملط ہو جانا عام تها (رك به W.F. Albright ، سم ۱۹۳۱ من

ببعد؛ بالخصوص ومرورع، ص وهم ببعد، صحرا کے بنی اسرائیل، انبیا اور عبرانیوں یا خبرو کے بارے میں) ۔ ان میں سے بیشتر کو بدویوں کی به نسبت گله بان كمهنا زياده مناسب هوگا.

معلوم ہوتا ہے کہ ایشیا کے کسی حصر میں بھی ایسی طرز معیشت کبھی نہیں پھیلی جس کا مدار پورے طور پر گاہے بیل پر ہو، جیسی کہ صحرامے اعظم کے جنوب میں افریقه کے بعض حصوں میں پھیلی، البتہ یاک پالنے والے خانہ بدوش عمارتی لکڑی کے خط (timber-line) کے اوپر ان کوهستانی علاقوں میں موجود تھے جو تیئن شن Tien-Shan اور تَّبُ مين واقع هين ـ دراصـل نیم صحرائی علاقے مویشی چرانے کے لیے موزوں نهیں ۔ اسی طرح موسم سرما میں مغربی سائبیریا جیسے لق و دق میدانوں میں بھی، جہاں برف کی ته جمی رهتی هے، مویشی چر نهیں سکتے (قب Potapov و Hančar ص ۹۰).

هم دیکھ چکے هیں که گله بانی ابتدا هی سے کاشتکاروں کی معیشت کا لازمی جزو رہی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ مویشیوں کے ریوڑ پالنے اور انھیں چرانے کی ابتدا سب سے پہلر عملاً ان خمدار پودوں کی کاشت کرٹر والوں نر کی جو کوہ ہندوکش کے علاقر میں پہاڑی بکروں، جنگلی بکریوں (اور غالبًا بھیڑوں) کا شکار کرنے والوں میں گھرے ھوے تھر ۔ اس جدّت کا تعلق گھرے مذھبی احساس سے تھا اور اسی جدّت کے باعث تخمدار پودوں کی کاشت کرنر والر میدانی فلاح بنے ۔ اپنے اپنے قبائل کی گله بان شاخوں کی وجه سے یہ میدائی فلاح تخمدار پودوں کی کاشت کرنر والوں کی به نسبت کمیں زیادہ نقل و حرکت کے قابل هوں گر ـ مكمل بدويت كا وجود هم صرف انھیں مقامات پر قرار دے سکتے ھیں جہاں بھیڑ مغرب میں) ثقافت سے گزر کر روس اور سائبیریا

بکریاں چرانے والے اپنے خاندان اور قبائل سے بالکل کٹ گئر ہوں اور زراعت کو انھوں نر قطعی طور پر ترک کر دیا هو.

جب کوئی نخلستان وسیع هو جاتا اور بستی پهیلتی تو اس کی آبادی روز بروز خانه نشین هوتی چلی جاتی ۔ اربحا کی نئی کھدائیوں سے پتا چلتا ہے کہ سٹی کے برتن والے دورسے پہلے اربحا میں اس قسم کے آب پاشی والے گاؤں شہروں کی طرح بہت قدیم زمانے، يعنى سات هزار سال قبل مسيح مين (Zeuner 'Kenyon)، مورچه بند هوا كرتر تهر ـ يه معيشت غالبًا چار هزار سال قبل مسیح کی اس تهذیب کا اولین نقش تها جو عراق کے زیریں علاقوں کے نخلستانوں میں ظہور پذیر هوئی، جہاں آب پاشی کی بڑی بڑی تجاویز کو عملی جامه پهنانر کے لیر باهمی تعاون، سرکزیت اور ریاستوں کی تشکیل ضروری تھی، جہاں بڑے پیمانے پر عام مزدوروں کی اور پھر اس سلسلے میں تقسیم کار، تخصیص کار اور شدت کار کی حاجت تھی اور جهال تکنیکی ایجادات ظهور میں آئیں (پہیا، چهکڑا، هـل) ـ اس ترقى كا نتيجه يه نكلا كـه میدانی کاشتکاری اور نخلستانی تهذیب کے مابین امتیاز بڑھتا گیا اور ان دونوں کی مشترکه میراث 'مہا ماتا دیوی ' (Magna Mater) اور بیلوں کے بتوں کی پرستش کی صورت میں همارے سامنر آئی، جو دونوں کے هاں رائج تھی.

اس دوران میں میدانی کاشتکاری اپنے تمام شبانی خصائص کے ساتھ ایشیا ہے کوچک کے راستے جنوب مشرقی یورپ اور پھر وسطی یورپ کے دیودار کے چھدرے جنگلات تک پھیل گئی تھی (دریا ہے ڈینیوب کی تہذیب ریڈیو کاربن مواد کی رو سے ... سقم سے هے) - تيسرے عمد هزار ساله قم سے یہ ٹریپولائی Tripolye (دریاے ڈینپیر کے کے ان جنگلات سے ڈھکے ھو بے میدانوں میں سرایت کرنے لگی جن پر اس زمانے میں ترقی یافته شکاری آبادی کا قبضه تھا (Hančar) - یه تمام خطّے نخلستانی زندگی کے لیے موزوں نہیں تھے، کیونکه یہاں سردی بہت تھی اور گرمیوں کا موسم بہت مختصر ھوتا تھا.

انسان نے جن تخلیقی مراکز میں دوسرے حیوانات پر تدریجی طور پر غلبه حاصل کیا ان کی مفروضه ترتیب کا یه ایک خاصه ہے که اسے ثقافتوں کے اس تسلسل کے ساتھ بخوبی مطابقت حاصل ہے جسے انسانی نسلوں کے ماہرین (مثلاً Dittmer) نے پیش کیا ہے۔ اس کی ایک خوبی یه بھی ہے کہ اس سے مختلف ایجادوں کا بیک وقت ظہور میں آنا غیر ضروری ٹھیرتا ہے (Sauer).

هم یهاں اس مفروض پر بحث نهیں کرنا جاهتر جو بعض علما (مثلاً W. Schmidt 'Flor') Pohlhausen ، وغيره) نر پيش كيا هے كه بالتو جانوروں کے ریوڑور، میں سب سے پہلا نام رینڈیر كا آتا ہے، جنانجہ بدويت كا آغاز ان شكاريوں سے ہوا جو یموریشیا کے شمالی صنوبسر کے جنگلات (muskeg 'taiga) میں کتے پالتے تھے اور پھر وهاں سے جنوب کی طرف پھیل گئی؛ سگر جب سے Jettmar (۱۹۰۲–۱۹۰۲) اور دوسرے محققین نر بتایا ہے کہ رینڈیر پالنے کی تحریک اسپ پروری سے ہوئی، جس کا تعلق زمانهٔ سا بعد سے ہے، اس وقت سے اس نظریر کے مؤیدین کی تعداد کم هو گئی ہے - Hančar کی یہ راہے بھی ہے وقعت ہو چکی ھے کہ رینڈیر کو ...ہ قم کے قریب سواری اور گاؤی یا بوجھ کھینجنر کے لیر استعمال کیا جاتا تها (ص يه ه و جدول سم) - وجه يه ه كه Jettmar (ے وور الف) اور Okladnikov نر بتایا ہے کہ خطۂ لینا Lena کی دریافتوں میں رینڈیر پر سواری کے

جو مناظر دیکھنے میں آتے ھیں وہ دوسرے عہد مزار سالہ قم سے متعلق نہیں، جیسا کہ Hančar نے قیاس کیا تھا، بلکہ . . . قام سے . . ، قام کے زمانے کے ھیں (نیچے ملاحظہ کیجیے).

مآخذ: (۱) From the Stone: W. F. Albright Age to Christianity، بالٹی سور ہم و رع، الف؛ (ع) وهي Archaeology and the religion of Israel : ممتنف بالثي مور ٢ م ١ ع، ب؛ (٣) وهي مصنف: -Von der Stein :O. Antonius (م) نيون عبرن و عبد زير Zeit zum Christentum Grundzüge einer Stammesgeschichte der Haustiere W. F. J J. A. Arnold ( ) 1917 Jena 'Science 117 'Radiocarbon Dates II: Libby ۱ وه و عن ص ۱ و و ۲ (٦) The fossil : D. M. A. Bate antelopes of Palestine in Natufian times with 44 (Geolog. Mag. ) 'description of new species : A.F.L. Beeston (4) : mrr " mIA : (2) 19m.) : (+19mh) 71 'Muséon 32 'The Ritual Hunt The "Ta'lab Lord of : وهي مصنف : (٨) وهي مصنف (\$1900) 14 7 'BSOAS' Castures" Texts The Near East: R J. Braidwood (9) 107 5 107 Condon بسلسلة and the Foundation of Civilization Lectures عدد ه، يوجين (Oregon) مه و اع؛ (١٠) The Achievement: Ch. A. Reed J R. J. Braidwood and Early Consequences of Food Production Cold Spring Harbour Symposion on Quantitative : G. Brunton (11): 71 1 19: (61902) TY Biology Mostagedda and the Tasian Culture، مشرق وسطَّى میں برٹش میوزیم کی سہم، لنڈن ۱۹۳ے: (۱۲) Late Glacial and Postglacial Climatic: K.W. Butzer Variation in the Near East در Erdkunde : C. C. Caldenius (17) (ro 17 1 : (61902) Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y

(eg U an (egger) 'Archaeol., Ann. Report. Die Nomaden von Tibet : M. Hermanns (TA) وى انا وم و اع: (A. Hettner (۲۹) عام الله على ا 11 7 Kultur über die Erde, Geograph. Schriften لائيزگ Ta'lab als : M. Höfner (س.) نام داع ا Patron der Kleinviehhirten, Serta Cantabrigiensia Zu den Anfängen: K. Jettmar ( + 1): + 1 9 0 ~ Wiesbaden Review of : F. Hancar : وهي مصنف (٣٢) (٣٢) الم (دیکھیے سطور بالا)، در Central Asiatic Journal ، ۳ ے ۱۹۹ ع، الف، ص ۱۹۵ تا ۱۹۰؛ (۳۳) وهي مصنف: Heidnische Religionsreste im Hindukusch und Karakorum در Wissenschaft und Weltbild ، وي انا ع ١٩١٥ (٣٣) ع، ب (جون)، ص ١٢٦ تا ١٣١١ (٣٣) 19 9 9 1 Das alte Ägypten, eine kleine Landeskunde در Excavations at Jericho: K. M. Kenyon (۲۰) Palestine Exploration Quarterly ، ١٩٥٦ ، ١٩٥٦ ص عد تا ۸۲، عهواع، ص ۱۰۱ تا ۱۰۰؛ (۳۹) وهي مصنف : Jericho and its Setting in Near Eastern History در Antiquity ، ۲۰ ۹۵۹ ع، ب، ص ۱۸۳ Frühe Nomadenkultur: F. Kussmaul (74):190 5 Tribus, Jahrb. des Linden- ינו Innerasien Museums، شنك كارث ۲۰۰۲ - ۱۹۰۳ ع، ص ۲۰۰۰ تا Radiocarbon dates II: W. F. Libby (TA) :T7. (mg) : (1901) 112 ( Science ) Weltgeschichte der Steinzeit: O. Menghin وي انا H. von 9 D. van der Meulen (m.) :=1971 (س) : اعن ظلن به اعن Hadramaut : Wissmann Historia 32 (Hirten, Pflanzer, Bauern: K. J. Narr Mundi לאיש F. Valjavec י די אי הסף ו عי ש הף تا ۱۰۰ (۲۲) وهي مصنف: Archäologische Hinweise 'Paideuma ' 'zur Frage des ältesten Getreidebaues

Tierra del Fuego در م Geograph. Annal ، سٹاک هوم G. Caton-Thompson (۱۳) أ ١٦٣ أ الما ١٩٣٢ The Desert Fayum : E. W. Gardner ع جلاء Steinzeit در Historia Mundi طبع Steinzeit : E. S. Deevey (17) : ٣١٥ تا ٣١٨ ص ١٩٥٢ Palaeolimnology and Climate د Climatic Change طبع H. Shapley، هاورل H. Shapley م م م م Allgemeine Völker-: K. Dittmer (14) : TIA Li : H. Field (۱۸) برونسوک ۱۹۰۳ نام kunde Ancient and Modern Man in Southwestern Asia مطبوعة ميامي پريس ١٩٥٩ : (١٩): F. Firbas (١٩) Spät-und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mittel-(r.) : 1979 Jena 'europas nördlich der Alpen I Haustiere und Hirtenkulturen, Wiener: F. Flor Beiträge zur Kulturgeschichte جر، وي انا . ٩٠ ع؛ Die phylogenetische Bede-: R. Freisleben (r 1) :(+19m.) 17'Züchter) (utung asiatischer Gersten D. M. A. J D. A. E. Garrod (۲۲) 1727 5 702 " The Stone Age of Mount Carmel: Bate أو كسفرد بي Das Allerod- : H. Gross (٢٣) أو كسفرد Interstadial als Leithorizont der letzten Vereisung Eiszeitalter und 33 (in Europe und Amerika יא יוע אין יו פאן ז' פאן יו פאן יו אין 'Gegenwart نيرس ١٩٣٤ : P. Gourou Das Alter der wirtschaftlichen: E. Hahn ( r o) Kultur der Menschheit، هائدُل برگ ه. ۱۹.۰ دری Das Pferd in prähistorischer und his-: F. Hančar Wiener Beiträge zur Kultur- כ 'torischer Zeit geschichte und Linguistik ج ہ، وی انا و میونخ Archaeology and : H. Helbaek (12) :11907 'Univ. of London Institute of Agricultural Botany

: H. Pöch (מד) : רס זור יש : (פוף) ד Über die äthiopide und gondide Rasse und ihre Anthropologischer Anzeiger ) (Verbreitung عه و وعن ص عه و تأيه و ولوح به : (سم) H. Pohlhausen: Das Wanderhirtentum und seine Vorstufen, Kulturg-(mo) : 1 90 m Brunswick 'eschichtl. Forschungen 4, Das Schlernstadium und der Klima-: C. Rathjens ir. 'ablauf der Spüteiszeit, Eiszeitalter und Gegenwart Agricultural: C.O. Sauer (۳٦) ١٨٨١ م و و عنص ١٨١ تا ٨٨١ Origins and Dispersals, Bowman Memorial Lectures سلسله ب، نیویارک ۲۰۹۱ع؛ (یم) E. Schiemann: Ergebnisse der 32 'Entstehung der Kulturoflanzen Biologie 19 م تا ۲۰۵؛ ص ۹.م تا ۲۰۵؛ Weizen, Roggen, Gerste, Systematik, : وهي مصنَّف Geschichte und Verwendung نجون (۳۹) : ۱۹۳۸ وهي مصنف: Neue Gerstenfunde aus Ost-Tibet und ein weiterer Fund von Hordeum agriocrithon Berichte der Deutschen Botanischen 32 Aberg (0.) :ع تا ۱۹۰۹ : ده تا ۱۹۰۹ ع نا ۱۹۰۹ Rassen und Völker in Vorgeschichte: W. Schmidt Lucerne با بالم r 'und Geschichte des Abendlandes ۲ عند (۱۵) وهي مصنف: Zu den Anfängen der ادر Ztschr. f. Ethnologie ادر 'Ztschr. f. Ethnologie الماد 'Ztschr. f. Ethnologie ( ١ ٠ ١ ء ) ؛ ١ تا ١٦، ١٠١ ببعد؛ ١١ / ١٩٥٢ ع؛ (١٥ (Völker und Kulturen: W. Koppers J W. Schmidt Bemerkungen: G. Smolla(or) : 1901 Regensburg zur Frage der Herausbildung neolithischer Kulturer-: M. Sorre (0m) := 1900 wided scheinungen Les céréales alimentaires du groupe des Sorghos (o) et des millèts Annales de Geogr. The Problem of the : N. I. Vavilov (00) 99 5 A1 Origin of the World's Agriculture in the Light of

the Latest Investigations, Address to 2nd Internat. (وم) ننڈن رمورع؛ (Congr. of Hist., Sc. and Techn. Angewandte عدر Zur Geographie der Hirsen: E. Werth Botanik ، ۱۹ (ع) : ۲۸ تا ۸۸؛ (عه) وهي مصنف: Südasien als Wiege des Landbaus شنك كارك. و و ع ي (مه) وهي مصنف: Grabstock, Hacke und Pflug, Wersuch einer Entstehungsgeschichte des Landbaus Ludwigsburg لد وگسبرگ مهورء؛ (وه) Die Klima-und Vegetationsgebiete: H. v. Wissmann Eurasiens در ZGErdk. Berl. وجه وعن ص و تا جوا (٦٠) وهي مصنّف: Arabien und seine kolonialen Lebensraumfragen europäischer 32 (Ausstrahlungen O. Schmieder ، طبع Völker II، لائيزگ رمه و عا ص سهر تا ۸۸۸؛ (۱۱) وهي مصنف: Ursprungsherde und Ausbreitungswege von Pflanzen-und Tierzucht und ihre Abhängigkeit von der Klimageschichte در Erdkunde ۲ (۱۹۰۷) ۲ (Erdkunde کر wissmann-Höfner (٦٢) : ١٩٣ 'G. Smolla 'H. Pöch 'H. v. Wissmann (77) On the Role of Nature and Man in : F. Kussmaul יבע Changing the Face of the Dry Belt of Asia 'Man's Role in Changing the face of the Earth طبع W. L. Thomas، شكا كو ٩٥٩، ص ٨٤، تا ٣٠٠؛ 'The Goats of Early Jericho : F. E. Zeuner (٦٣) Palestine Exploration Quarterly اپریل هه و اع: (۲۰) وهي مصنّف: The Radiocarbon Age of Jericho در Antiquity ، ۳۰ (۱۹۰۳) : ص ۱۹۰ ببعد. (ب) اسپ سوار بدوی

اسپی حیوانات میں سے افریقی گدھا (Equus) اور جنوب مغربی و وسطی ایشیا زیر جنس Hemionus) قدیم زمانے سے حمل و نقل کے لیے استعمال ہوتے تھے۔

هنچر Hančar کی رائے ہے کہ قلعہ جُرْسُو میں ایک گورخر کی جو هڈیاں برآمد هوئی هیں (تقریبًا ،هرم قرم) وہ اس ضمن میں اهمیت رکھتی هیں۔ هنچر Hančar کے بیان کی رو سے گھوڑے کی ایک ادنی قسم (Equus) زیر جنس (Caballus) لق و دق میدانوں میں اور شمال کے کم گنجان جنگلات میں جنگلی حالت میں پائی جاتی تھی اور اسکا سراغ تیسرے عہد هزار سالہ قبل از مسیح کے اوائل میں طرابلس (Tripolye) کے کاشتکاروں کے هاں مل سکتا ہے، جو کاربیتھی (Carpathians) اور دریائے ڈنیپسر Dnieper کے درسیان جنگلاتی میدانوں میں رهتے تھے.

جب ۲۳۰۰ قم کے قریب درجهٔ حرارت میں كمى هوئى اور بارش مين غالبًا اضاف هوا (نب Tolstow و Butzer کے مختلف نظریر) تو وسطی ایشیا میں برفستان کی حد جنوب کی طُرف بڑھ آئی اور اس طرح توران کے نخلستانی علاقر کی حدود خاصی وسیع ہو گئیں، جس کے باعث اس علاقر میں (جو قبل ازیں صحرا تھا اور اس کی زمین برحد بنجر تهی) کاشتکاری، گله بانی اور نخلستانی تهذیب نر ترقی پائی ـ معلوم هوتا هے که یه صحرا کم از کم چند صدیوں تک ایک حد فاصل کے طور پر حائل نهين هو سكا (Wissmann) دوورع) -چنانچه شمال کے شکاریوں اور جنوب کے کاشتکاروں اور نخلستانی تہذیب کے درمیان ایک طویل سرحد پر باهمی رابطه پیدا هونے لگا۔ معلوم هوتا ہے که اس میل جول سے دونوں آپس میں مخلوط هونے لكر اور ايك نئى جاندار اور طاقت ور ثقافت ظهور میں آنر لگی، جس میں دوسرے عمد هزار ساله قبل از مسیح کے اوائل سے گھوڑے، جنگی رتھ (جس کی ایجاد غالبًا ارمینیه [رك بان] کے گرد جنوب مغربی ابشیائی کوهستانی علاقوں میں کسی مقام پر هوئی

تھی) اور ھند اروپائی اقوام نے بڑا اھم حصہ لیا۔
اس عمل میں ھرن کے تقدس کے بجائے، جسے شمالی
شکاریوں کے اساطیر اور مذھبی عقائد میں مرکزی
مقام حاصل تھا، گھوڑے کو مقدس ماننے لگے اور
پھر اس کے ڈانڈے جنوب مغربی ایشیائی Chthonic
بھر اس کے ڈانڈے جنوب مغربی ایشیائی کے ساتھ
بارآوری اور بیل (bucranion) کی پرستش کے ساتھ
بھی مل گئے (kussmaul) کی برستش کے ساتھ

اگر هم اس وسیع ثقافتی عمل کو مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو هم کمه سکتر هیں که اس کے باعث اکثر اوقات تہذیب کو نخلستانی عزلت سے رہائی ملی، جہان اس کے جامد، ساکن اور بر ثمر هو جانر کا اندیشه تها ـ یمین هم دونون شاخون يعنى ميداني فلاحت اور نخلستاني فلاحت کے مابین خط امتیاز کھینچ سکتے ھیں ۔ جب شانگ Shang نے، جو اسی ثقافتی اختلاط و استزاج کی پیداوار تھے (Kussmaul) موہ واعد الف)، . . و قم کے لگ بھگ وسط ایشیا سے اٹھکر چین پر قبضه کیا اور وهاں کے حکمران بن گئے تو اس وقت وہ زیادہ تر نخلستانی فلّاح ہی تھے (Eberhard؛ Wissmann 'Bishop 'Franke اور Wissmann 'Bishop 'Franke ے وہ وہ ع) ۔ تاهم تقریباً اسی زمانے میں آریا نے دریا مے سندھ کی تہذیب تباہ و برباد کر دی تھی اور وہ میدانی فلاح هو گئے تھے ۔ بہر حال انھیں بدوی نهيں كما جا سكتا.

آثار قدیمه کی کهدائیوں سے پتا چلتا ہے که ذریعهٔ حمل ونقل کے طور پر باختری اونٹ کی پرورش کی ابتدا توران میں تیسرے هزار ساله دور قبل مسیح کے نصف آخر یا ربع آخر میں هوئی تهی (Walz اور بالخصوص Hančar) - جس زمانے میں همیں اسی علاقے میں گھوڑے پالنے کا سراغ ملتا ہے اس سے یه چند صدیاں قبل کی بات ہے، حتی که عراق میں گھوڑے پالنے کے قابل اعتماد ثبوت همیں . . . ، تقم کے قریب

یا اس سے کچھ پہلے ملتے هیں (Hančar 'Boessnek). شمال کے شجردار میدانوں اور ان کے کنارے کنارہے کے کم گنجان جنگل میں (جہان کی مثی سیاہ (chernosem) اور زرخیز ہے اور جو روس سے سائبیریا تک پھیلر ھوے ھیں) شکار اور گله بانی کے ساتھ ساتھ زراعت بھی بتدریج اھمیت حاصل کرنے لگی ۔ دوسرے عہد ھزار سالہ کے وسط میں مغربي سائبيريا تک كا علاقه فلاحت يسقة لوگون (Andronovo culture) سے پہلر کی به نسبت کہیں زیاده آباد هو چکا تها ـ ایسر خطس میں جہاں نخلستان نه هوں اور وسیع پیمانر پر گله بانی نیز خالص میدانی فلاحت موجود هو وهان معاشرتی طبقه بندی کے علاوہ قبائل، جنگ جو اسرا کی جماعتون اور خاندانی و موروثی قیادت کی تشکیل کے لیے سازگار حالات پیدا هو جاتے هیں (Kussmaul) -سیاہ مٹی کے خطر کی یہ فلاحت اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کھلے میدانوں میں قدم جمانر لگی، جمان ناگزیر طور پر شبانی اور نقل مکانی کرنے والی شاخ پھلنے پھولنے لگی (Hančar).

بہر حال جن لوگون کو سب سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے وہ غالبًا فلاح قبیلے کی کسی مضبوط شبانی شاخ سے تعلق رکھتے تھے اور کوہستانی علاقوں اور پہاڑوں کے دامن میں رہتے تھے جہاں جنگی رتھوں کا استعمال بہت کم ھوتا هوگا۔ یه بات شاید ماورا بے قفقاز یا کارپیتھیوں (Carpathians) کے علاقوں میں پیش آئی ہوگی (Jettmar و Jettmar) - غالبًا ان قبائل كي حیثیت وهی رهی جسے هم نے میدانی کاشتکاروں کا نام دیا ہے ۔ هنجر Hančar کے خیال میں تین شَنْ اور التای [رك بان] كے پهاڑوں كے شمالى سرحدى

کی ابتدا هوئی (ص ۱۹۵) - لیکن Jettmar (۱۹۰۷ء) نے بڑی وضاحت سے ثابت کیا ہے کہ اس مسئلے میں ھنچر کی بنیادی دلیل ہے بنیاد ہے (رك به سطور بالا) ـ رينڈير كي سواري اسب سواري سے کہیں بعد میں جا کر شروع ہوئی۔ اکثر دوسرے مسائل میں هنچر کی بنیادی تصنیف اعتراضات سے بچی رهتی هے.

جب اسپ سواری شمال کے کھلر میدانوں میں پھیلی تو اس وقت وہ سریع الاثر انقلاب رونما ہوا جسر هم اسپ سوار بدویت کهه سکتر هیں ۔ اس امرکا پتا چلنر پرکہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرنر کو دوسرے پرانے طریقہ ھاے جنگ خصوصا جنگی رتهوں میں سوار هو کر لڑنر پر فوقیت حاصل ھے، 'شمال کے ایرانی' قبائل نے، جو غالبًا دریاہے والگا اور دریا ہے ارتش کے درمیانی علاقر میں آباد تهر، یعنی سیتهی اور آن کی همسایه ساکا اقوام نے میدانی کاشتکاری قطعًا ترک کر کے ریوڑوں والے جانور اور بالخصوص گھوڑے پالنے کو اپنا خصوصی شعار بنا ليا ـ غالبًا . . وقم يا ٨٠٠ قم مين وه اولین اسپ سوار بدویون اور اولین اسپ سوار تیر اندازوں کی حیثیت سے ظاہر ہومے (Hančar) ص . وم ببعد) ـ یه پہلے لوگ تھے جنھوں نے همسایه ملکوں پر لشکر کشی کی اور مقیم آبادیوں میں خوف و هراس پهیلا دیا۔ جب هم بدوی کا لفظ استعمال کرتر هیں تو همارے پیش نظر بدویوں کی یہی اسپ سوار قسم ہوتی ہے۔اس تباہ کن انقلاب نر نه صرف کهلر میدانوں کو بلکه فلاحوں کی گنجان آبادیوں والر شجردار میدانوں کو بھی متأثر کیا بلکہ اس سے تیکا Taiga کے جنگل کے شکاری قبائل کو بھی تحریک ھوئی اور انھوں نے بھی اس نئر طرز زندگی کو اختیار کر لیا۔ سیدانی علاقے ھی وہ خطّر تھر جہاں پہلر پہل اسپ سواری \ کاشتکار معاشرت کے لحاظ سے مختلف طبقات میں

منقسم ہو گئر اور یہ معاشرتی تقسیم ایسر قائدین کے ظہور کے لیرسیب بن گئی جو اعلیٰ سیاسی اور حربی صلاحیتوں کے مالک ہونر کی وجہ سے روز افزوں قائم هونر والر گروهوں کو مجتمع کرنر کی صلاحیت رکھتر تھر۔ جو کاشتکار اور شکاری نسبة غریب تھے وہ گھوڑے پالنر والر طبقۂ اسرا کے ساتھ شامل هونر پر مجبور هو گئر؛ چنانچه ایک ایسی گروہ بندی منظر عام پر آئی جو اس سے پہلر کبھی موجود نهیں تھی اور جو مار دھاڑ، قتل و غارت، دوسرے لوگوں کو غلام بنانر اور ترغیب و ترهیب کے ذریعر دوسرے اسرا بالخصوص دوسرے اسپ سواروں کے گروھوں کو زیر سیادت لانے کے ہاعث روز بروز ترقی کرنر لگی ۔ جنوب کی گرم آب و هوا اور وهال کی شسته تهذیب، جس کا پتا ان لوگوں سے چلا جو وہاں تنخواہدار سپاھیوں کی حیثیت سے ملازمت کر کے واپس آئے تھے، نیز مغرب کی معتدل آب و هوا اور رومانیه اور هنگری کے کھلر میدانوں نر انھیں ان علاقوں پر لشکر کشی کی ترغيب دی.

یه بات بعید از قیاس هے که جنوبی روس میں سیتھی قوم کے پیشرو سومیری (Cimmerians)

اس وقت مکمل طور پر بدویت اختیار کر چکے تھے۔
معلوم هوتا هے که وہ میدانی فلاح تھے، ان کی ایک مضبوط شبانی شاخ تھی اور ان میں خطرناک حد تک جنگجو اسپ سواروں کے جتھے تھے (Kussmaul) میں میڈیا کے ان قدیم باشندوں (Medes) میں میڈیا کے ان قدیم باشندوں (Medes) کا ذکر ممکن ہے جنھوں نے اس زمانے میں ایران کے کو هستانی فلاحوں کو زیر کر لیا تھا (قب von der کوهستانی فلاحوں کو زیر کر لیا تھا (قب Achaemenids) نے بھی بہادرانه تصورات یعنی اسپ سواری، تیر اندازی اور حق گوئی ترک نہیں کی تھی.

مشرقی جانب کوہ آلتای [رک باں] کے دامن میں زنگاریہ Dzungaria کے تنگ راستر کے ذریعر بدویت ایک قوم سے دوسری قوم میں پھیلتی گئی ۔ ''شمالی ایرانیوں'' بالخصوص سیتھی قوم کے بعد ووسن wu-sun آئر، جو غالبًا وسطى اور مشرقى تيان شان Tien-shan میں رهتر تھے ۔ هم یه فرض کر سکتے هیں که منگولیا کے ارد گرد پھیلر ہوے کھلر یا جنگلاتی میدانوں کے گروہ شکاری اور فلاحی بدویت کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ بھی سمکن ہے کہ کانسو Kan-su کے نخلستان کی آبادی پر ووسن Wu-sun کا جو دباؤ پڑا وہی چین پر ایک فلاحت پیشه قوم یعنی زهنگ Zhung کی آخری لشکر کشی کا سبب بنا هو، جس سے مغربی چاؤ Chou کا شاهی خاندان تباه هو گیا (۷۰۰ ق م) ـ چینی روایات میں بدویت کا سب سے پہلا سراغ سیونگ نو Hsiung-nu کے هاں تقریبًا پانچویں صدی قبل مسیح میں ملتا ھے۔ یه لوگ نه تو ایرانی تھے اور نه قدیم ترک، لگیتی Ligeti کے مطابق ان کی زبان بالكل الگ تهلگ معلوم هوتي هے \_ ممكن هے که ینسی اوسٹیاک (Yenissei-Ostyaks) قوم نے سیونگ نو Hsiung-nu کی زبان کی خصوصیات اس زمانر میں اختیار کر لی هوں جب دونوں ایک دوسرے کے پاڑوسی تھے۔سیونگ نیو کی زاد ہوم قدیم چین اور صحراے گوبی کے مابین تھی اور وھاں انھوں نے شمالی ایرانی بدویوں کی ثقافت کے خاصے عناصر مجموعی طور پر اپنا لیر تھر۔سیونگنو کی زندگی کے بعض پہلووں سے ثابت ہوتا ہے کہ پیش ازیں ان کا دار و مدار چین پر تھا۔ دوسرے یه پتا چلتا ہے کہ مانچوریا کے قدیم غیر بدوی قبائل سے ان کے ثقافتی تعلقات قائم تھر (Kussmaul)-کئی صدیاں خونریز جنگوں میں بسر هوئیں اور اس زمانے میں چینیوں نے سیونگ نو کا مقابلہ کیا اور

دیوارِ عظیم تعمیر کی۔ علاوہ ازیں اهلِ چین نے چند ثقافتی عناصر شمالی ایرانیوں سے اخذ کیے، مثلاً لوها، اسپ سوار فوج، پاجامه، خیمے کی صورت میں آسمان کا تصور۔ ایک پرانی چینی ضربالمثل ہے کہ ''گھوڑے کی پشت سے ریاست و حکومت قائم هوتی ہے''.

سلطنت سیونگ نو کے زمانر میں اور اس کے بعد چین کے شمال مشرق میں صحرا اور جنگل کے درمیان پھیلے ھو بے سرحدی علاقے کے ساتھ ساتھ بدویت کے شعلر نر تیزی سے مختلف قبیلوں کو یکے بعد دیگرے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چین خود ایک ایسا ملک ہے جس کی اکثر اراضی پر دریاؤں کی لائی ہوئی زرد مٹی کی ته جمی ہوئی ہے اور وسیع لق و دق میدان هیں \_ اس کے زرعی اور دیمی علاقے نے اس دباؤ کا مقابلہ کیا یا اسے برداشت کیا یا باجگزار بن گئے یا جزوی طور پر مطیع ہو گئر یا کنارے کنارے کے علاقر چراگاھوں میں تبدیل کر دیر اور یه سب کچه ان طویل ادوار میں پیش آیا جب وہ یکے بعد دیگرے دفاع، پسپائی یا زراعت کے لیے اراضی کی بازیافت میں مصروف تھے ۔ چونکہ اس مقالر کا مقصد بدویت کی ابتدا کی تاریخ کا ایک خاکه پیش کرنا مے اس لیر هم ایسی كم و بيش مختصر العمر بدوى حكومتون اور سلطنتوں کے عروج کا ذکر نہیں کر سکتے جن کے ھاں یہ رجعان پایا جاتا تھا کہ سلطنت حین کے عالمگیر اور کائناتی نظریهٔ ریاست کو نمونه سمجهیں ـ اسی طرح هم مغرب کی جانب وسیع پیمانے پر متعدد بار هونے والی اس نقل مکانی اور لشکر کشی کا ذکر بھی نہیں کر سکتے جس کے دوران میں ''خشک منطقے'' نے ایک ایسی گلیاری (Corridor) کا کام دیا جس میں سے گزر کر حملہ آور جنوب مغربی ایشیا کے ان ممالک میں جو قدیم نخلستانی تہذیب کے حامل تھے یا

قرون وسطی کے وسطی اور مغربی یورپ میں پہنچے، جب که وهاں جنگلی تہذیب کا آغاز هو رها تها اور جہاں وہ دیگر اقوام کی هجرت کا ایک سبب بنے (Spuler : Grousset).

کھلے یا شجردار میدانوں میں کاشتکاری کے جو بچے کھچے آثار رہ گئے تھے انھیں ان تحریکوں نر تمام و کمال برباد کر کے رکھ دیا۔ شمال میں منگولیا کے گرد و نواح کے پہاڑی اور کوهستانی خطّر، جن میں میدان، مرغزار اور جنگل شامل تھے، ملجا و ماوی بن گئے، جہاں ایسی قوم کی از سر نو تخلیق هوئی جو شکار، مویشیوں کی پرورش نیز کاشتکاری پر گزر اوقات کرتی تھی (قب Lattimore) -دریاے گان Gan اور ارگون Argun کے قریب منگولیا کے میدانوں کے شمال مشرقی گوشے کو کاٹتی هوئی ایک دفاعی دیوار کے کھنڈروں سے ظاهر هوتا ہے که کسی زمانے میں اسی قسم کے زراعت پیشه لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں آباد هوگی (Plaetschke) ـ تاریخی اعداد و شمار سے معلوم هو سکتا ہے کہ اس قسم کے پہاڑی سرحدی علاقے جہاں جنگل ھوں کس طرح بار بار ایسے لوگوں میں گروھوں اور جتھوں کی تشکیل کی بنیاد بنتے رہے جو شکار، سویشیوں کی پرورش اور کاشتکاری پر بسر اوقات کرتے اور بڑے ناساز گار حالات میں زندگی گزارتے تھے۔ ان لوگوں میں همیں بعض صلاحیتوں کے حاسل افراد بھی نظر آتے هیں جنهیں سرداری کی قابلیت ودیعت هوئی تھی اور وه مار دهار، لوث مار اور امرا کو باجگزار بنا کر مختلف قسم کے گروہ منظّم کر لیتے تھے ۔ کبھی کبھی کسی گروہ یا قبیلے کے نام پر ایک ترقی پذیر حکومت بلکه ایک وسیع و حمیض سلطنت کا نام بھی رکھ دیا جاتا تھا ۔ خوش قسمتی سے مغول کی ایک خفیه تاریخ Secret History of the

Mongols محفوظ ره گئی هے(Haenisch) ـ یه چنگیز خان اور اس کے قبیلے کی داستان ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے که اس نے کس طرح مغولی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سرگزشت کو . ۱۲۸ء میں ایک مغل نے ایک ساده اور براه راست روداد کی صورت میں لکھا تھا ۔ یه نیم حضری قبیله اپنے اسلاف کے زمانے میں کنٹئی Kentei کے پہاڑوں میں رہتا تھا اور اس کے پاس چند گھوڑے، مویشی اور بھیڑیں تھیں ۔ کمیں کمیں کاشتکاری بھی ہوتی تھی اور جنگلی نباتات جمع کر لی جاتی تھیں ۔ گھوڑے پر سوار ھو کر جنگ کرنر کو بڑی اھمیت حاصل تھی۔ تاھم پہاڑوں سے باھر کھلر میدانوں میں رہنر والر ان کے پڑوسی صحیح معنوں میں اسپ سوار بدوی تھے اور ان کے بڑے بڑے ریوڑ اور گروہ تھر ۔ بعض کا دل مار دھاڑ سے سیر هو چکا تھا اور وہ ان آسائشوں کے عادی، ھو گئر تھر جو تمدن کا لازمه ھیں۔ اس تمدن سے وہ اپنی مار دھاڑ کے دوران میں آشنا ھوے تھر۔ چنگیز خاں کا نو خیز قبیله کنٹئی کی پہاڑیوں اور جنگلوں کی کمین گاھوں سے نکل کر میدانوں کے دولت مند بدویوں کے درمیان لوٹ مار کرتا تھا۔ مال غنیمت میں گھوڑے، مویشی، بھیڑیں، عورتیں، بچے اور غلام شامل ہوتے تھے۔ اس طرح اس قبیلے نے مکمل طور پر بدویت اختیار کر لی اور خوب فروغ پانے لگا۔ اس کے نئے نئے باجگزار پیدا ہوگئے۔ سردار کے نام سے قبیله مشہور هو گیا اور اس کی لوف مار کی صلاحیت کے مطابق اس میں قوت آتی گئی۔ بالآخر مشہور و معروف قبائـل و اقوام کی خود مختاری کے ساتھ ان کا نام بھی نیست و نابود هو گیا اور سب بل کر عظیم "مغول" قوم میں مدغم هو گئر .

منگولیا کے خشک خطّے کے کنارے عملاً ایسا کوئی علاقه نہیں جو کسی زمانے میں اس

تیزی سے پھیل جانے والی بدویت کا گہوارہ بنا ھو اور پھر اس نے مکمل طور پر بدویت قبول کر لی ھو یا جہاں بار بار بدوی جماعت کی تشکیل ھوتی رھی ھو.

اسپ سوار بدویوں کے تباہ کن حملوں اور ان کی نقل سکانی سے خشک منطقر کے خالی حصوں میں زبردست توسیع هوئی ـ اگر هم میدانی کاشتکاری کی اصطلاح کا اطلاق شمالی چین اور هندوستان کے بعض حصوں پر نه کریں تو معلوم هوتا ہے کہ کوهستانی علاقوں کو چھوڑ کر یوریشیا Eurasia میں هر جگه اس کا خاتمه هو گیا ـ نخلستانی تهذیب بربادی کی حد تک کمزور اور محدود هو کر رہ گئی ۔ یہ درست ھے کہ بڑی بڑی بدوی ریاستوں نے براعظم کے مختلف علاقوں میں تبادلہ اشیا اور تبادلهٔ خیالات کے سلسلر میں بڑا کام کیا۔ لیکن اگر ان کی نشو و نما دور امن و امان سین هوتی تو یه تبادله کمین زیاده مستحکم بنیادون پر استوار هوتا۔ تاهم يه كمنا مشكل هے كه انسان كے دل و دماغ میں جو اچھی اور جاندار باتیں ھیں انھیں زوال اور بربادی سے بچانے کے لیے آزمائشیں اور مصائب کسی حد تک ضروری هیں.

Das Pferd in Prähistorischer und : F. Hančar früher historischer Zeit, Wiener Beitr. z. Kultur-'gesch. u. Linguistik' ج وي انا و ميونخ ٢ ه و و عا مع مفصل مآخذ ؛ (۲۱) Indo- : H. W. Haussig germanische und altaische Nomadenvölker im Grenz gebiet Irans (طبع F. Valjavec) در Historia Mundi) ه K. Jettmar (ידי) ידין שו פיזי Berne قب سطور بالا؛ (۲۳) وهي مصنف: Entstehung des Handb. d. Weltgeschichte 32 (Reiternomadentums (طبع) Olten '٣٣٨ تا ٢٣٢ : ١ 'A. Randa و Review of وهي مصنف: ۲۳) وهي مصنف Central Asiatic دیکھیر سطور بالا)، در Hančar Journal) ج س، شماره ب، عه وع: ص هه و تا . بو ؟ (ro) F. Kussmaul (ro)، قب سطور بالا؛ (۲۹) وهي مصنف Zur Frühgeschichte des innerasiatischen Reiternomadentums، تحقیقی مقاله Tübingen، و جلد، نقشر، ٣٥ و الف (ثائب كيا هوا)؛ (٢٧) وهي مصنف: 'Aus der Heimat > 'Das Pferd in der Geschichte ۲۲) ۲۰ و و ع، ب، ۲ / ۲۳ ؛ (۲۸) وهي مصنف : Einige Bemerkungen zur Geheimen Geschichte der 'Göttinger Völkerkundliche Studien 'در Mongolen : O. Lattimore ( ) : 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | יב The Geographical Factor in Mongol History (r.): Y. 5 1: £19TA (91 (Geograph. Journal Mots de civilisation de Haute Asie en : L. Ligeti Acta Orientalia Acade- >> (transcription chinoise יוא ל ארן: ו יmiae Scientiarum Hungaricae بولاً يسك . ه و ١ - ١ م و ١ ع : (١٦) B. Lundholm: Abstammung und Domestikation des Hauspferdes در Zoologiska Bidrag fran Uppsala در ووسي ) Histoire de la Yakoutie : A. P. Okladnikov Die Welt:H. H. von der Osten (rr): 1,900 ( )

The : C. W. Bishop (0) : 71 " " " : 190 " 1. Rise of Civilization in China with Reference to its Geograph, Review ال Geographical Aspects المادة Geograph 36 Bericht d. Röm- לנ ין J. Boessnek (ק) יו לנ German. Kommission 1955 برلن ۹۰۹ ع، ص The Aryans, a Study of : V. G. Childe (م) ببعد: (م) : ۱۹۲۹ نلان Indo - European Origins Kultur und Siealung der Randvölker: W. Eberhard Chinas تکملهٔ T'oung Pao ، ج جس، لائڈن ۲۹۹۰ء، الف؛ (٩) وهي مصنف: Lokalkulturen im alten China! حصّه ، ، تكملهٔ T'oung Pao ، ج سه ، لائدن عمه و ع، ب، Monumenta Serica, Monograph 3 בסא אי בנ پیکنگ ۲۳۹ م، لائذن؛ (۱۰) وهی مصنف: Geschichte Chinas bis zum Ende der Han - Zeit Die nordeurasischen Reitervölker: M. de Fernandy طبع) Historia Mundi در und der Westen frr 4 120: 51907 Berne (o (F. Valjavec Geschichte des Chinesischen: O. Franke (17) Reiches) برلن و لائيزك، ج١، ٩٣٠ ١٤؛ ج٣؛ ١٩٣٤ The Horse Riding Nomads in : A. Gallus (10) 'Human Development. An Essay in Human Destiny در Buenos Aires Ann. de Hist. Antigua y Medieval Harmondsworth 'Iran : R. Ghirshman (10) ! = 190 m 'L' Empire des steppes : R. Grousset (17): 5190 m پیرس ۸سه و ع (بار دوم)؛ (۱۷) وهی مصنف: Die Steppenreiche در Hdb. d. Weltgeschichte طبع Freiburg , Olten (79. 5 709 : 1 (A. Randa morient und Okzident im : وهي مصنف إلى الماري وهي مصنف geistigen Austausch شنك كارك Stutgart ثمثك الم Die geheime Geschichte der: R. Haenisch (19) Mongolen لائپزگ ۸۳۹ ع، (بار دوم)؛ (۲۰)

Grosse Kulturen der Frühzeit 3 der Perser (طبع) : ١٩٥٦ Stutgart ، H. T. Bossert (طبع) Landschaftliche Wesenszüge der: B. Plaetschke Wissensch. Veröff d. Deutschen 32 'östlichen Gobi Museums f. Länderkunde الأثيزك وم و عن سلسلة Scythien: M. Rostowzew (ro): 1 7 1 1 . 7: 2 . 2. :B. Spuler (רק) : אולט ו ארן ישר (und der Bosporus Geschichte Asiens کر Geschichte Mittelasiens ، طبع S. P. (۲۷) : و رع: Munich ، E. Waldschmidt طبع Auf den Spuren der altchoresmischen: Tolstow Beiheft zu "Sowjetwissenschaft" '\ " Kulture مشرقی برلن ۳ ه و و عز(۳۸) The Mongols: G. Vernadsky New Haven نيل يونيورسٹي پريس، and Russia Le régime social : G. Vladimirtsov (79) : 61907 des Mongols le féodalisme nomade مترجمة יק י אין (פר Bibliothèque d' Études כל 'M. Carsov' בנים 'M. Carsov' (سر) 'R. Walz (سر) دیل؛ (۱۳) قب سطور ذیل؛ Südwest Kiangsu, der Wuhu-: H. v. Wissmann 'Taihu-Kanal und das Problem des Yangdse-Deltas در Wissensch. Veröff. d. Deutschen Museums f. Länd در erkunde, لائيزگ . سهورع، سلسله جديد، بر : بر تا اسما ؛ (سم) وهي مصنف: Die Entwicklungsräume : = 19m7 (1 (Universitas )) (7 = 'des Menschen H. Poech H. v. Wissmann (mr) fram "mre On the Rôle of Nature: F. Kussmaul G. Smolla and Man in Changing the Face of the Dry Bell Man's Rôle in Changing the Face >> 'of Asia of the Earth ملبع W. L. Thomas شکا کو ۲۰۰۹ ماج ص ۲۷۸ تا ۳۰۳ .

(F. KUSSMAUL J H. SON WISSMANN)

(ج) عبرب کے بدوی

تیسرے عہد هزار ساله قبل از مسیح تک شمالی افريقه اور مشرق قريب مين ايك كوهان والاجنگل اونٹ ملتا تھا، جو آگر جل کر عرب کے سوا ہر جگه ناپید هوگیا ـ معلوم نهین که شمالی افریقه مین يه جانور كب معدوم هوا.

مصر میں تیسرے شاھی خاندان کے عہد کی ایک ڈوری ملی ہے جو اونٹ کے بالوں سے بئی ہوئی ہے ۔ جیمز James نیے مصری منبّتکاری . کا ایک نمونه شائع کیا ہے (۱۹۰۵ء)، جس میں دوسرے جنگل جانوروں کے ساتھ سانڈنی بھی نظر آتی ہے۔ اس کے اسلوب کو دیکھ کر کہا جا سکتا هے که "نئی بادشاهت" کے دور کی هے ـ اونث کو بالتو جانور کی حیثیت سے نه تو وادی نیل میں پالا گیا، جہاں آب و ہوا اس کی صحت کے لیر مضر ہے اور نه شمالی افریقه کے صحرائی خطر میں ۔ والز Walz نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ھے (١٥٩١ع).

عرب کے اس علاقر کے بارے میں جو بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے آغا ثرخیذس Agatharchides (دو روایتوں میں، قب Georgr. Gracc. : C. Müller Artemidorus اور ارتیمیڈورس (Minor نر معلومات بهم پهنچائی هیں، جو قابل اعتماد هیں۔ ان بیانات میں اس نر یه بھی لکھا ہے که موجودہ زمانر کے شمالی ججاز کے ساتھ ساحل کے اندرونی علاقر میں جنگل جانوروں، مویشیوں، گورخروں (۵۲۸۵۷) (ημιόνων: αμύθητος αριθμός ημίονων και βοών جنگلی اونٹوں (καμήλων άγρίων)، هـرنـون اور غزالوں کے ریوڑ نیز متعدد شیر، چیتے اور بھیڑیے پائے جاتے ھیں ۔ ان بیانات کا مأخذ غالبًا ایک ھی ھے اور وہ شاید ارسطون d'Ariston کا بیان ہے، جس کا زمانه تقریباً ۲۸۰قم هے (قب Torn همیں اس امر کے اشارے ملتے هیں که | حوالهٔ مذکور، ما بعد کی رپورٹ، ص ۱٫۰ ـ میوسل

Musil (۱۹۲۹) کی رامے میں یے اونٹ غالبًا جنگلی نہیں تھے (اس نے غلطی سے گورخر کو خیر سمجھا ہے اور درست کہا ہے کہ خیر جنگلی نهیں هو سکتر) - Littman (۱۹۳۰) ص س) نے بتایا ہے کہ ثمود کے نقوش دیوار کے مظاھر (قب سطور ذیل) کے سلسلر میں چٹانوں پر بنی هوئی جو تصویریں منظر عام پر آئی هیں ان میں پالتو جانوروں (اونٹوں، گھوڑوں اور کتوں) کے علاوہ بڑی تعداد میں شکاری جانور مثلاً غزال، بقرالوحش (نیل گاہے)، پہاڑی بکرے، جنگلی سُور، خرگوش، شترمرغ، شیر ببر، بهیژیر اور لگڑ بگڑ بھی دکھائر گئر ھیں ۔ ان میں صرف ایک جگه بکری کی تصویر ملتی ہے ۔ لیکن بھیڑ یا کسی اور پالتو جانور کی تصویر کھینچنر کی کوشش نہیں کی گئی ۔ مدین (Midian) اور حوران کے درمیانی علاقر میں رهنر والر خانه بدوش بهت گرم جوش هوں گے، لیکن معلوم هوتا ہے که انھیں اپنی بھیڑ بکٹریوں (غَنَم) کی تصویریں کھینچنے کا زیادہ شوق نه تها ـ اسي طرح زينوفين (Xenophon: (Anabasis ، ا ببعد ) نے گورخروں، نیل گاہے، شتر مرغوں اور تغداروں کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر گورخر کے شکار کرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ للہذا تیسری صدی قبل مسیح تک صحرا مے عرب میں جنگلی اونٹنیاں بھی موجود تھیں.

هم یه نهیں کہه سکتے که ایک کوهان والا اونٹ عرب کے کس سقام پر سب سے پہلے سدهایا گیا ۔ البرائٹ Albright کا خیال ہے که وسیع جنوبی صحرا کے قریب جنوبی عرب میں کسی جگه کو یه شرف حاصل هوا هوگا (۸۰۹ اء، حاشیه م) ۔ گیارهویں صدی قبل مسیح سے پہلے همیں جنگلی ناقہ کا ذکر پالتو جانور کے طور پر نہیں

ملتا (البرائك Albright) والز Walz ، و و ع، و و و ع، بخلاف Dussaud، ص ٢٠٠ بائبل كرسفراً لقضاة (Judges) میں لکھا ہے کہ اھل مدین، عمالقه اور اهل مشرق اونك پـر سوار هو كر دریاے اردن کے پار فلسطین میں داخل ھومے تھر۔ یہ واقعہ گیارھویں صدی قبل مسیح کے تقريبًا وسط مين پيش آيا تها اور البرائث اور والز کے خیال کے مطابق یہی وہ زمانہ ہے جس میں پہلی بار پالتو ناقہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی زمانر میں فلسطین پہلی بار لوہے سے آشنا ہوا تھا۔ البرائث (۲۲۵ ص ۱۹۵۳ ، Arch.) البرائث كى رائے ينه هے كنه ناقبه كو صحيح معنوں ميں سولهوین و پندرهوین اور تیرهوین و بارهوین صدی قبل مسیح کے مابین عرب میں سدھایا گیا۔ جنوبی عرب تک سامیوں کا پھیلنا غالبا اس سے بھی کہیں پہلے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ منبت کاری کے جو نمونے هتشپست Hatshepsut کی پونت Punt کی مہم (تقریباً ہوم، ق م) میں ملر ھیں ان سے پتا چلتا ہے کہ بحیرۂ روم کے خطّر کی نسلوں کی مشرقی شاخ (خالص بحیرہ رومی \_ مشرقى ايراني هندي كوندي؛ قب von Eickstedt Pöch عو مال Field 'Coon 'Biasutti)، جو شمالی عرب کے سامیوں میں بقول موسکاتی Moscati بہت پرانی نسل شمار هوتی هوگی، کی نمائندگی اس زمانر میں بھی جنوبی عرب یا کم از کم وھاں کے حکمران طبقر میں نظر آتی ہے (Dr. Hella Poech کا زبانی تبصره) - یه رام کونتی روسینی Conti Rossini (ص ١٠١، قب ص ٢٨) كے قياس كے مطابق هے که پونت Punt کے جن سرداروں کا ذکر ہتشپست اور رَسْمِیْس دوم (Ramses II) کے هاں سلتا ہے ان کے نام سامی تھے (پر یہو = فریح، نہس = نهَّاس، نَبَ Brunner - Traut ، ص د Wissmann

١٩٥٥ع) ـ ميرا خيال هے كه جب هم پانچويں خاندان (نسہورے، قب Kees، ص وه) کے عہد کی مصری منبت کاری کے نمونوں میں پونت کے باشندوں کے جسمانی خط و خال دیکھتر ھیں تو یہ کہنا کچھ غلط معلوم نهیں هوتا که یه کم از کم جزوی طور پر سمندر کے عربی ساحل والے علاقے میں آباد ہوگا۔ اہل پونت کے خط و خال مصریوں کے خط و خال سے مشابہ ہیں (قب Pöch ہے، و مع).

البرائك (W. F. Albright) كا اندازه هـ کہ یمن کے کوهستانی علاقوں کے اندرونی دامن کے ساتھ ساتھ صحرائی آب و هوا میں پندرهویں صدی قبل مسیح کے لگ بھگ تہذیب کا آغاز ھو رہا تھا۔ اس کا قیاس ہے کہ اس کا باعث شمال کی طرف سے لوگوں کی نقل مکانی تھی۔ اس نر زمانے کی جو تعیین کی ہے وہ اس امر پر سبنی ہے کہ [علاقة] حَجْر بن مُعَمَّد (قب سطور ذیل) کی کھدائی سے ظاہر ھوا ہے کہ بستی کی بنیاد سے پہلے چار پانچ میٹر زراعتی (سیراب شده) مئی کی ته موجود هے ـ یـه بنیاد ... ق م کے قریب رکھی گئی ھوگی، جہاں ۸ میٹر مٹی کی ته تقریباً ... ق م اور تقریباً ... ۲ ع کے مابین بستی کی موجودگی کے دوران میں جمی هوگی ـ وهاں نیچر کی چار پانچ میٹر کی ته تقریبًا .. . مال کے زمانر کو ظاهر کرتی مے (R. Le Baron) Bowen ع م م م م م م م البرائك Albright و ع).

یه ایک عجیب بات مے که شتر سواری اور اسپ سواری دونوں کے رواج کا آغاز دوسرے عہد ھزار ساله قبل مسیح کے نصف آخر میں نظر آتا ھے۔ شتر سواری کی ابتدا عرب سے هوئی اور اسپ سواری کی غالباً ماورا مے قفقاز کے پہاڑوں سے ۔ هنچر Hančar اس سلسلر میں یه رامے ظاهر کرتا ھے کہ دھات کے حمل و نقل کے لیر حمل بردار

پہاڑی علاقوں میں گھوڑوں کی افزائش نسل پر ضرور آهم آثر هوا هوگا (ص ٩٧) ـ اسي طرح عرب میں ایک کوھان والر اونٹ کی پرورش کے سلسلر میں جو سرگرمیاں پیدا هوئیں اس کی وجه یه تھی که جنوبی عرب اور بحیرہ روم کے خطر کے علاقوں، نیز عراق کے درمیان ذرائع حمل و نقل کی مانگ بڑھ گئی تھی، کیونکه مغربی عرب میں لوبان، کالی مرج، قیمتی پتھر اور سونا جنوب کے علاقے سے ہند اور مشرقی افریقه کا سامان اور شمال کے علاقے سے کپڑا، آرائشی سامان، فنون لطیفه کے نمونر (Segall) و عا اور غالبًا لوهے كا سامان دوسرے مقامات تك لر جانا پڑتا تھا۔ جنوبی عرب میں آب پاشی کی نالیوں اور حوضوں کی تعمیر میں پانی رو کنر والر پلاستر کے استعمال کے آغاز سے، جو قبل ازیں ملک شام میں ۱۲۰۰ قم سے مروج هو چکا تها، زرعی ترقی میں بڑی مدد ملی لیکن یه واقعه غالبًا دسویں صدی ق م سے پہلر پیش نه آیا هوگا (البرائث Albright) . (61901

جہاں ، گلوئک (N. Glucck) کے زیر اهتمام ازیون گبر Ezion-Geber کی کهدائیوں (Smithson) (e 19my (rao) Publ. (e 19m) Inst., Ann. Rep. سے ثابت ہوتا ہے کہ آوفیر Öfir کی سونے کی سر زمین کے بارے میں حضرت سلیمان " اور حیرام Hiram کی بحری مهمّات کی روداد کا تعلّق تاریخی امور سے ھے۔ کتاب الملوک باب ہ تا ، ، میں اوقیر کی مهمّات کے سلسلے میں ملکه سَبأ کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ بھی لازمی طور پر تاریخی پس منظر ركهتي مع (قب البرائث البرائث و مع، ص س) -کم از کم اس سے اتنا تو پتا چلتا ہے که دسویں صدی قبل مسیح میں جنوبی عرب اور فلسطین کے درمیان اونٹوں کے قافلر چلا کرتر تھر ۔ کتاب پیدائش، تُتُووُں کی مانگ میں جو اضافه هوا اس سے غالبًا | باب ، ۱، میں (نویں یا آٹھویں صدی قب Albright:

مر اور مویله کے نام سبا، اونیر اور حویله کے نام یکے بعد دیگرے بھائیوں کے طور پر آئے ھیں۔ علاوہ ازیں حضرموت کا نام يَقطان[يَقْطَن ؟]بن عابر کے بیٹوں میں نظر آتا ہے۔ میں اس مفروضر کی تائید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آوفیر کی سونر کی سرزمین (الملوک اول، و، ۸ م و ۱۰ : ۱۱؛ ۲۲ : ۹ م ؛ تواريخ اول، ۲۹ : **س؛ تواریخ دوم، ۸: ۸، و ۹: ۰۱، ایوب، ۲۲: ۳۲ و** ٨٠: ١٦؛ مزامين ٥٨ : ١٠؛ يسعيا، ١٣: ١٧) جنوب مغربی عرب میں بحیرہ قلزم کے کنارے ذَمّبان کے گرد عسير مين واقع تهي (Delbrueck 'Moritz 'Sprenger) ·Glaser غ: قت ۱۹۰۹ (۲۰) و اعن قت Glaser نت ص ده و تا ۱۹۰۳ (Arch. : Albright نهم تا ۲۰۰۳ من ۲۱۲ عاشیه سر) - سمالی لینڈ میں ، جمال چند ایک مصنفین آوفیر کا محل وقوع بتاتے هیں، صاف شفاف چٹانوں اور ان کے شکافوں میں ابھری ہوئی دھات کی پرت اور ان ٹکڑوں کا جن میں سونا پایا جاتا ہے اگر عسیر کی چٹانوں سے مقابلہ کیا جائے تو اول الذکر کے پرت حجم کے اعتبار سے نسبة بهت چھوٹے نظر آتر ھیں (قب ، Carte Géol Afr) - سبأ کے سونا بھیجنر کے بارے میں (قب الملوک اول، باب . ١؛ یسعیا، ٠٠: ٦؛ حزقي ايل، ٢٢: ٢٢؛ مزامير، ٢١: ١٥ (ليكن قب J. Ryckmans).

کانوں کے باعث غالباً . . ہم قبل مسیح کے لگ بھگ یہونان میں بہت مشہور تھا اور آغاثرخیدس Agatharchides نے اس کا بالوضاحت ذکر کیا ھے اسکا ہالوضاحت ذکر کیا ھے اسکا ہالوضاحت ذکر کیا ھے (Geogr. Graec. Minor. : C Müller) میں ۱۸۸ ببعد؛

بائبل کی کتاب پیدائش میں جو انساب مذکور هیں ان میں جنوبی عرب کے باشندون کو محوش اور عابر دونوں کی نسل سے بتایا گیا ہے۔ عاہر اور اس کے بیٹر يقطان كى اولاد ''مشرقى جانب كےايك پہاڑ'' 'سفار' تک آباد هو گئی تهی ـ عام طور پر اس سفار کو ظَفًا رسمجها جاتا هي، جو يمن سين حمير كا دارالحكوست تھا۔لیکن اس شہر کی بنیاد غالبًا ہ.،قم میں رکھی گئی تھی (قب سطور ذیل)، جب حمیر اس علاقر پر قابض هوے تھر ۔ یه جنوب مغربی یمن کے کوہستانی علاقے میں ایک پہاڑی پر واقع ہے اور "مشرقی جانب کا ایک پہاڑ" نہیں۔ Fresnel، Tkač ،Rödiger ،C. Ritter اور دوسرے مصنّفین کا قیاس ہے (اور میرے خیال میں ان کا یہ قیاس صحیع ہے) کہ سفار سے مراد ظَفّارکا شہر اور علاقه ہے، جو حضر موت اور سرزمین مُمُرہ کے مشرق میں واقع ہے، لیکن اس کا ذکر قبل از اسلام کے كتبات اور ادب مين نهين آيا، بلكه صرف ابتدائي عہد کے عرب جغرافیہ نویسوں کے زمانے هی سے ملتا ہے ۔ لوبان (بَغُور) کی پیداؤار کے اعتبارسے یہ جنوبی عرب کا بہترین علاقہ ہے ۔ اس کے مشرق میں جو ، پہاڑی حصہ سمندر کے اندر تک چلا گیا ہے اور اس علاقے کی راس در حقیقت خشکی کا وہ آخری ٹکڑا ہے جہاں قدیم زمانے میں هندوستان کو جانے والے جہاز مون سون کا فائدہ اُٹھاتے ہوے ساحل سے لنگر ا اسی (Frisk ، Schoff ، آخری محل مذکور) - اسی طرح یه جنوبی عرب کا مشرق کی جانب وه آخری علاقه ھے جہاں ھمیں غیر بدوی حضری آبادی ملتی ھے ۔

اس کے مشرقی جانب صحرا ہے اعظم عُمان تک سمندر کوچھوتا ھے(قب Lagarde ، ماں ۱۹۰ حاشیہ) - Vollers: کوچھوتا ھے(قب Lagarde ، میں ۱۹۰ جاشیہ) کوچھوتا ہے کہ کا کہ ۲۲۳ ۲۲۳ ببعد کی رائے میں پیدائش، باب ، میں مذکورہ سفار کو سفار سمجھنا چاھیے جو بحرین میں ھے لیکن یہ سمجھنا چاھیے جو بحرین میں ھے لیکن یہ در بلد" (یاقوت، میں ۱۹۰ بحوالة ابن الفقیه) نه تو سرحدی مقام تھا اور نه پہاڑ .

اونٹ صحرا کے حالات سے بے حد مناسبت اور پہلے اونٹوں کی جگه دوسری نسل کے اونٹ بدل مطابقت رکھتا ہے۔ اس میں پیاس کو بحسن و خوبی بیرداشت کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اور وہ طویل مسافت کو بہت تیزی سے طے کر سکتا ہے۔ یہ یقینی امر کو بہت تیزی سے طے کر سکتا ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ جنگ کے موقع پر اونٹ جیسے جانور پر سوار ہے ہواں اونٹ نہیں پالے جا سکتے۔ ہمیں یہاں میں سوار فوجوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتا ہے اور کھنا چاھیے کہ اونٹ سدھانے سے پہلے کے میں سوار فوجوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتا ہے زمانے میں صرف گدھا (اور شاید گورخر) ھی ایک ہوں گے۔ البرائٹ Albright لکھتا ہے (عرب میں حمل و نقل میں کی بدوی زندگی اونٹ پالنے پر مبنی ہے۔ کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس کی بدوی زندگی اونٹ پالنے پر مبنی ہے۔

اسی کی بدولت بدوی اس قابل هوتا ہے کہ محض اپنر اونٹوں کے ربوڑ کے سہارے زندگی بسر کر سکر ۔ وہ ان کا دودہ پیتا ہے، ان کا دہی اور گوشت كهاتا هے، ايسر علاقوں ميں جہاں صرف اونك هي زنده ره سكتا هے گهوأستا بهرتا هے اور بر آب و گیاہ صعراؤں میں کئی کئی روز تک بڑی تیزی سے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ ایسی ایسی صعرائی جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں کھا لیتا ہے جنھیں بھیڑ بکریاں چهونا بهی پسند نهیں کرتیں'' ـ طویل مسافتوں میں سواری کے اونٹ کی رفتار گھوڑے سے تکنی هوتی هے ۔ یه تین سو کیلو میٹر کا فاصله ایک روز میں طر کر لیتا ہے .. قافل کے ایک اونٹ ایر دو سو کیلوگرام بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلر میں گھوڑا ایک سو پچاس کیلوگرام تک بوجھ آٹھا سکتا ہے۔ عرب میں صرف نشیبی علاقے کے باربردار یا سواری کے اونٹوں هی کی پالتو نسلیں موجود نہیں بلکه پہاڑی اونٹوں کی نسلیں بھی پائی جاتی ہیں، جو عسیر (Tamisier) ۲ : ۳۱ کم، ۱۹۷) یا علاقهٔ عوالق اور حضر موت جیسر خطوں میں خاصر سیدھے ڈھلواں راستوں پر سفر کر سکتر ھیں ۔ جب میدانی علاقر سے سفر کرتر ہونے پہاڑوں کے کسی درے (عَقَبة) کے پاس پہنجیں تو اس درے کے دامن میں قافلر والوں کے لیر یہ ضروری هو جاتا ہے کہ وہ پہلے اونٹوں کی جگه دوسری نسل کے اونٹ بدل لیں ۔ عرب میں صرف یمن کے کوھستانی علاقر کی مغربی ڈھلان ھی ایک ایسا خطّه ہے جہاں کی آب و هوا ضرورت سے زیادہ مرطوب ہے اور اس وجہ سے وھاں اونٹ نہیں پالر جا سکتر۔ ھمیں یہاں یاد رکھنا چاھیر کہ اونٹ سدھانر سے پہلر کے زمانر میں صرف گدھا (اور شاید گورخر) ھی ایک 🕇 ایسا جانور تھا جس سے بلاد عرب میں حمل و نقل

عرب میں نسبة خاموش طبع ناقه کے سدھائر جانر سے تقریباً ایک هزار سال قبل باختری اونٹ توران میں سدھایا جا چکا تھا، لیکن اسے سواری کے اونٹ کی حیثیت سے کبھی اہمیت حاصل نه هو سکی اور يه جانور لدو هي رها.

یوں نظر آتا ہے جیسے ناقہ کے سدھانے كا عمل اور بطور سوارى اس كا استعمال ساته ساته جاری رہا یہ بات کسی اُور جانور کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی ۔ چونکہ عرب میں جو کھدائیاں هوئی هیں وہ ابتدائی ادوار کی ته تک نہیں پہنجیں اس لیر هماری معلومات صرف تاریخی مواد هی پر مبنی هیں ۔ ابھی تک هم یه معلوم نہیں کر سکے کہ اونٹوں کو سدھانے کے جذبے کا محرک کیا تھا ۔ والسز Walz (۱۹۵۹) نے وائسنر Weisner (ه ه و و ع) سے اختلاف کرتر هوے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک کوہان والے اونٹ کی تربیت باختری اونٹ اور گھوڑے کے سدھانے سے بالکل الگ تھلگ هوئی ـ بهر حال معلوم هوتا هے که متوازی اختراعات كى مثال تاريخ اور زمانة قبل از تاريخ مين نادر هـ (Sauer) معل مذكور، ص ٢) - گهوڑا كم از كم ٠٠٠٠ ق م کے لک بھگ سے عراق میں زیر استعمال تھا، لیکن ۱۱۳۰ ق م سے پہلے فوجوں کے گھوڑوں پر سوار ہونے کا ذکر نہیں ملتا (بُختنصر اول، شاه بابل؛ Thomson در Pauly-Wissowa : د و. ر ببعد) ـ چونکه باختری اونك کم از کم تقریباً ۲۱۰۰ ق م سے جنوبی توران میں پالا جا رہا تھا اس لیر یہ بات بعید از قیاس ہے کہ دوسرے عہد ہزار سالہ ق م کے ابتدائی اور وسطی پر آشوب ادوار میں اسے وقتاً فوقتاً عراق عرب بلکه اس سے بھی جنوب کے علاقوں میں نه لایا گیا ھو۔ غالبًا اسی سے ایک کوھان والر اونٹ کو پالنر اور

(قدیم قَتبان) کے مقام پر حجر بن حمید کی کھدائی کے دوران میں البرائك (W. F. Albright) كو ایک اونٹ کا سر ملا ہے جو مٹی کے ایک سرتبان کا حصه ہے۔ اس نر اس کی تاریخ تخمینا آٹھویں (یا نویں) صدی قبل مسیح متعین کی هے (van Beek ۲ و و ع، ص ع و : Walz و و ع، حاشيه ص م ه : البرائك Albright، مكتوب عهورع) - حَجَر بن حَمید کے ایک زیرین پرت کے لیر ایک ریڈیو کاربن تاریخ کی اشاعت سے پتا چلتا ہے (van Beek ١٩٥٦ع) که اس کهدائی سے برآمد شده ایک طغرے کی ابتدائی کتبہ خوانی سے البرائٹ نے جو تاریخ متعین کی ہے وہ اتنی قدیم نہیں بلکه شاید تقریباً ایک صدی بعد کی ہے .

تل حَلَاف میں ایک ناقه سوار کی تصویر منبت کاری میں ملی ہے، جو نویں صدی کی ہے (والز Walz) - خط ميخي مين شتر سوار خانه بدوشون کا جو حال ملتا ہے وہ آرامی بدویوں کا معلوم ہوتا ہے جو آشور نُصر پال کے ایک جاگیردار کے خلاف ۸۸۰ ق م میں جنگ کرتے هوے نظر آتے هیں، اس سے کچھ عرصے کے بعد م م قم میں جندب (Gindibu) العربي، جو عرب كے ايك علاقے كا رهنے والا تها، ایک ہزار شتر سواروں کے دستے کی قیادت کرتا ہوا سلمانسر Salmanassar سوم کے ساتھ نبرد آزما هوا \_ مقاله العرب (١) مين گروبن A. Grohmann نے نویں سے ساتویں صدی قبل مسیح تک دیار عرب اور اهل عرب کے حالات کا خلاصه دیا ہے جو خط میخی سے مأخوذ ہے۔ اس زمانے میں عرب كا انتهائي شمالي حصه جو شام اور عراق (ميسوپوليميا) کے درمیان واقع ہے عربی کہلاتا تھا اور اس میں تدنير (Palmyrene) كا علاقه اور وادى سرحان بھی شامل تھر ۔ عرب اس علاقر کے بدوی اور سدهانر کا خیال پیدا هوا هوگا ـ جنوبی عرب میں بیحان / نخلستانی باشندے تھر ـ گرومن Grohmann اور

میوسل Musil (۱۹۲۷ ص ۳۱ میعد) کی رام مين مركزى نخلستان أدمتو Adummatu دومة الجندل ھے جو جوف میں واقع ہے ۔ جن بادشاھوں کا ذکر آیا ہے وہ کچھ تو نخلستانی آبادیوں کے شیوخ هیں اور کچھ بدوی قبائل کے ۔ پرمیاہ، ۲۰: ٣٢ ميں بھي اسي صورت حال کا ذکر آيا ھے۔ ''عرب کے بادشاہ اور عربوں کے تمام بادشاہ جو صحرا میں رہتے تھے" (بائبل میں اعراب کا پهلی بار ذکر کتاب اشعیاء میں آٹھویں صدی کے اواخر میں آیا ہے) ۔ بازو، جس پر اَصَّرحَدُّون Assarhaddon نر ۲۷۳قم میں ایک طویل لشکر کشی کی تھی، وائڈنر Weidner کی تازہ تریں تحقیقات کے مطابق مشرقی عرب میں دلمون (بحرین) کے ساحل کے عقبی علاقے میں واقع عے، اور میوسل Musil ( ۱۹۲۷ ع، ص سرم ببعد) کا یه قیاس درست نهیں که یه وادی سرحان میں تھا (Albright) مکتوب).

یہ ظاہر ہے کہ قافلوں کے راستے سیاسی اعتبار سے بڑی اهمیت کے حامل تھے، بالخصوص غزه(Ghazzet) سے جو بحیرۂ روم پر واقع تھا آنے والا ''بخورات کے لانے کا راستہ'' اور دمشق سے آنے والا وہ راستہ جو مَعَان (ميوسل Musil ، ٩ ٢ م ، صسم م) دَيدان (العُلاء) اور يَثْرب (المدينه) سے هوتا هوا رَجْمت (نَجْران)، معين اور سَباً تك جاتا تها (قب البرائك Albright ، م و ١ ع؛ ن مثلاً جب Segall : ١٩٥٤ 'Wissmann سوم کےخلاف Tiglath-Pilesar سوم کےخلاف ریاست سبأ شاہ دمشق تَیْماء کے اہم نخلستان اور تیماء کے آس پاس کے قبائل اور دیدان کے عظیم الشان اتحاد میں عرب کی ملکه سمسی شامل هوئی۔خط میخی کے کتبات میں سباً کے جس بادشاہ کا نام پہلے پہل آتا مے وہ غالبًا ایک مُکرّب (راهب بادشاه) تها، جو و و راحق میں سارگون Sargon دوم کے پاس خراج لے کر آیا تھا (قب البرائك Albright در BASOR ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹

1. وهی مصنف، ۱۹۰۸؛ Wissmann (۱۹۰۸) - اس دور میں شامی بادشاهوں نے عرب کے شمالی نصف حصے کے بادشاهوں اور شہزادیوں سے جو خراج وصول کیے ان سے ظاهر هوتا هے که طویل مسافت طے کرنے والے قافلوں کی تعداد خاصی تھی ۔ اور مویشی، سونا، چاندی، جست، لوها، هاتھی کی کھالیں، هاتھی دانت، اور کپڑا وغیرہ سب چیزوں کی حمل و نقل هوتی تھی (Caskel) ، مورثی میں دانت، اور کپڑا وغیرہ سب چیزوں کی

یہاں اس امر پر زور دینا ضروری ہے کہ جنوبی عرب، جس کا ذکر کم از کم دسویں صدی سے سبأ كے نام سے هوتا آيا هے (فَ البرائث Albright) در BASOR، ۲۹ حاشیه ۲۹، ۸۰۹ وع)، ایک ایسا ملک تھا جس کی آبادی کثیر التعداد اور زراعت پیشه تهی، جهال بدویت کا نشان بهت کم تها اور اسے کوئی اهمیت حاصل نه تهی یه خوشبودار مسالر خصوصًا لوبان پيدا كرنر والا ملك تها (خروج، ۳: ۳۳؛ الملوك، ١؛ يسعيا، ٢: ١، يرمياه، ٢٠٠٦؛ قب ٢٠٠٤) ـ يه بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جنوبی عرب اپنی بندرگاهوں میں هندوستان اور مشرقی افریقه کی مصنوعات در آمد کرتا تھا اور ضروری ہے کہ اس زمانے میں اس نے کسی حد تک شمال مغرب کو اور وسط عرب سے هوتے هو بے شمال مشرق کو جانے والے ''بخورات لانے والے راستوں'' کی اجارہ داری حاصل کر لی ہوگی (آٹھویں سے چھٹی صدی تک سبا کے استحکام کے بارے میں نب von Wissmann عه و عالبًا ان ادوار میں کلدانی عمان میں رہتے تھے اور عراق پر قابض ہونر سے پہلر، جہاں کلدانی بادشاھوں کی حکومت کا ه ١٦٠قم مين آغاز هوا تها، وه سَبا اور عراق (اور هندوستان ؟) کے درمیان مصالحت کراتر تھر (دیکھیر ' · (در Albright ، در Albright

البرائك Albright نے يه خيال ظاهر كيا ہے (قب van Beek) که مغرب کی جانب حبشه تک اپنی تجارت وسیع کرنے کے لیے دسویں صدی ق م کے لگ بھگ سے بہتر زمانہ کبھی سبا کو میسر نہیں آیا ۔ ''مصر کو قبل ازیں حبشہ اور پونت Punt میں بحری اور بـرّی تجارت کے کلّی حقوق حاصل تھے، مگر نئی سلطنت کے زوال کے بعد وہ جنوب کے ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم نه ركم سكا" ـ البرائك Albright كے بيان كے مطابق آکسوم کے مشرق میں شمالی حبشه کی سطح مرتفع پر اَوَم ﴿Awa کے مندر یا موجودہ زمانے کے یعاً میں جو سبائی کتبات پائے گئے هیں (Littmann) ۳۲ اوروم، شماره ۲۷ تا ۳۳ و D.H. Müller: Epigraph. Denkmäler, Yeha 5)، وه اپنی كتابت کی رو سے پانچویں صدی قام سے تعلق رکھتے ہیں (مکتوب منجانب W. F. Albright، مارچ ۱۹۵۷ آب Conti Rossini ص ۱۰۲) - حال هي سين ایک خاصا پرانا بُت مَقلِّی Makalië میں سلا ہے (Drewes و Drewes)، جس کی بنا پر لکھا ہوا کتبہ کسی حد تک قدیم تر زمانے کا معلوم هوتا ہے ۔ چنانچه بیسٹن A. F. L. Beeston (در BSOAS، مه واع) اور Pirenne) اور BSOAS، جو جنوبی عرب کی قدیم واقعه نگاری کی تجدید پر زور دیتر هیں، ان کی نئی تاریخوں میں بھی پانچویں صدی قبل مسیح کچھ زیادہ قدیم نظر نہیں آتی ۔ اس زمانے میں سبائی استعمار نے پورے استحکام کے ساتھ اس علاقے میں پاؤں جما لیے تھے۔ یحا کی موجودہ عبادتگاہ کا قرین قیاس نام آوم سبأ کے سرکاری دیوتا کے اس عظیم الشان بیضوی مندر کا نام بھی تھا جو مارب کے قریب واقع تھا ۔ حبشہ میں مُقَلَّى کی قربان کاہ پر خوشبو جلانے والے چیوترے پر ایک قابل ذکر boustrophedon کتبه ملا ہے،

جو بائیں طرف سے دائیں طرف اور پھر دائیں سے بائیں طرف لکھا ھوا ہے (Caquot and Drewes) ص ٣٠ تا ٣٠) اس سے معلوم هوتا هے كه "دعمت (زمانهٔ ما بعد کے آکسوم کے قریب ایک مقام) اور سَبًا کے ایک مُکّرب نے (قربان گاہ) کو المَقَه کے نام سے معنون کیا تھا، جو جنوبی عرب میں سبا کا سرکاری طور پر بڑا دیوتا تھا۔ رکنن J. Ryckmans نے یه خیال ظاهر کیا ہے که مارب اور صِرْوَح میں اولين دريافت شده كتبات (جن كي تاريخ غالباً آثهويي صدی قبل مسیع هے: Wissmann عام) سے پہلے کے دور میں سُباً کا سرکز موجودہ جنوبی یمن کے پہاڑوں اور کوہستانی علاقوں میں جبل بعدان اور جبل حميم (ذات بعدان اور ذات حميم سَبًّا كي اهم ترین سورج دیویان تهین) کے قریب واقع تھا اور جنوب مشرق میں مارب کا علاقه اور مغرب میں شمالی حبشه دونوں کے دونوں اسی خطے کے لوگوں نے آباد کیے تھر (J. Ryckmans) ع؛ نب · (6190A 'Albright

کلازر Glaser کا خیال ہے کہ بعر هند پر جنوبی عرب کی دو بہترین قدرتی بندگاهیں قنا اور عدن حزقی ایل، ۲۰: ۲۰ (چھٹی صدی قبل مسیح کے عدن حزقی ایل، ۲۰: ۲۰ (چھٹی صدی قبل مسیح کے اوائل میں) میں کنه اور عیدن کے ناموں سے مذکور هیں۔ حزقی ایل نے کہا ہے ''حاران [حدران] اور کنه اور عدن'' (م) ''تاجران شیبا'' یا (ترجمهٔ سبعینیه کے مطابق) ''وہ تیرے تاجر'' تھے۔ بیشتر اوقات میں تباش کی شمالی عراق میں تباش کی جاتی ہے، جہاں قدیم زمانے میں ایک مقام حاران مشہور ہے (قب Int. Crit. Comment.: Cooke)۔ بسعیا، ۲۰ اور الملوک ثانی، ۱۹: ۱۲ میں اسی شمالی حاران کا ذکر بنی عدن کے ساتھ اسی شمالی حاران کا ذکر بنی عدن کے ساتھ اسی شمالی حاران کا ذکر بنی عدن کے ساتھ آیا ہے۔ ''جوزان، حاران، رصّف (تَدْمَر میں) اور

بني عدن تُلاَسار ميں " ـ ليكن الادريسي نر حاران القرین کو جنوبی عرب سیں شمالی خُولان اور ''بيشت [\_بيْقَة؟]بُعطان'' (يه نام بَيْش كي غلط صورت هے: Grohmann ک ۱۹۳۳ (۲) کے درسیان بتایا ہے ۔ اس کا محل وقوع تہامہ کے نشینی علاقے میں، جو یمن کی موجودہ شمالی سرحد کے شمال میں واقع ہے، موجودہ زمانر کے ابو عریش کے قریب کسی جگه هے - رثر Arabien: Ritter) ، ۱۸۹:۱ ۱۹۳) اور Büsching کا قیاس تھا کہ یہ وہی حاران ہے جس کا ذکر حزقیایل میں آیا ہے۔ دشواری یه هے که قدامه اور خُرداذبه نر اس راستر پر اس نام کے کسی مقام کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے بجامے العرش (ابو عَریش) کا ذکر کیا ہے۔ مجھر الادریسی کے متن میں غلطی کا شبہ ہوتا ہے لیکن جنوبی عرب کے قدیم کتبات میں مختلف مقامات ملتے ہیں جن کے نام میں ح ر ن کے حروف آتے ھیں، جیسر حرّان تعطبه کے نزدیک عدن کے شمال میں ، حرّان مُعین کے جنوب مغرب میں اور حرّان ذَمار کے شمال میں (آخر الذکر کے لیے قب W.B. Harris ص ۲۷۲ ببعد) \_ غالبًا سبعینیه (Septuagint) کے مترجمین نر متن میں ترمیم کر کے "تاجران شیبا" کی جگه "وه تیرے تاجر تھے" لکھ دیا، کیونکه وہ صرف شمالی حاران سے واقف تھر اور انھیں جنوبی حاران اور عدن کا کوئی علم نه تها؛ یہی وجه ہے که وہ اس کے معنی نه سمجھ سکے ـ ''تاجران شیبا'' کے سلسلر میں همیں یه یاد رکھنا چاهیر که سبا (شیبا) ایک ریاست تهی، شهر نه تها اور هو سكتا هے كه مذكورهٔ بالا تينوں مقامات اس رياست مين شامل هون .

حزقی ایل، ۳۸ : ۱۳ میں''شباو دذان [ید دان] اور تاجران ترشیش '' (Sardinia یا Sardinia) حزقی ایل کے خطۂ معلومہ کی بالمقابل سرحدی چوکیسوں

کا پتا چلتا ہے (دذان وہی مقام ہے جسے جنوبی عرب کے کتبات میں دیدان لکھا ہے).

اس زمانے میں جنوبی عرب کے محل وقوع کی اس اهمیت اور بحری آمد و رفت والے قدیم تریں علاقے یعنی بحر هند میں اس کی مرکزی حیثیت کو پیش نظر رکھتے هوہے همیں یه بات یاد رکھنی چاهیے که شمالی اور وسطی عرب، جو شتربان بدویت کا گھر تھا، چاروں طرف سے تہذیب یافته مزروعه ممالک سے گھرا هوا تھا، جسے سمندر کی موجیں نہیں چھو سکتی تھیں .

جن مقامات پر پانی دستیاب هو سکتا تها وه ایک دوسرے سے طویل فاصلر پر واقع تھر ۔ صحرا میں ان طویل فاصلوں کو طرے کرنے کی دشواری پر صرف تربیت یافتہ اونٹوں کے ذریعے هی قابو پایا جا سکتا تھا۔آمد و رفت کے اعتبار سے اہم تریں صحرائی واستر وہ تھر جو عراق عرب کو شام سے ملاتے تھے۔ لیکن ان کے علاوہ عرب سے عراق اور بحیرہ روم کے سواحل سے جنوبی عرب کے زرخیز کوهستانی علاقوں تک سفر کرنر ہیں جو مشکلات پیش آتی تھیں ان پر بھی اونٹوں کے قافلوں کے ذریعر باسانی غالب آیا جا سکتا تھا۔ عرب کے شمالی حصر میں جہاں چشمر اور کنویں واقع تھے ان مقامات کو قافلوں کے سستانے کی جگہ اور تجارتی اور سیاسی مراکز بن جانے کے باعث بڑی اہمیت حاصل هو گئی تهی ـ چونکه بدوی قافلوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اونٹ پالتے تھے اس لیے ان کے قبائل کا فائدہ اسی میں تھا کہ آمد و رفت امن و امان سے هوتی رہے ۔ چنانچه وہ اسی مصلحت کے پیش نظر آپس میں وفاق کرتے تھے اور ان نخلستانی قصبوں کی ریاستوں کے ساتھ بھی اتحاد كر ليتے تھے جو شاھراھوں پر واقع تھے.

شمال مغربی عرب، جس میں دیدان سے غزہ

جانر والى بخورات كي شاهراه كا شمالي حصه شامل تها، تگلث پلسر سوم (Tiglath-Pilesar III) مم تا ه ع ع م الله على الله على الله (Assyria) کے هاتھوں اور بعد اڑاں بابل جدید کے هاتھوں مفتوح هونے کے بعد اس کا رشتهٔ الحاق ان ملکوں کے ساتھ اُور زیادہ مضبوط ہو گیا ہوگا۔ عربوں کے ثقافتی اور مذھبی ارتقا کی روسے یہ بات بڑی اھمیت ركهتي هي ـ بَنُو نَهْد [= بنو ناذيوس؟] Nabonidus نر . ہ ہ ق میں تَیما فتح کیا تھا اور اس نے وھاں آٹھ برس تک حکومت کی اور یثرب تک لشکر کشی کی تھی ۔ اس نر تیما، میں ایک محل اور ایک معبد بھی تعمیر کرایا اور اس مقام کو ایک قدیم مذهب اور مسلک کا مرکز بنایا جس میں آرامیوں کے چندر دیوتا سین Sin کو بنیادی حیثیت حاصل تھی ـ ھلال کے اندر دھری ھوئی قرص خورشید غالبًا اس مذهب کا نشان تها (۱۹۲۸ ، Musil) مذهب کا ببعد : Segall : Moortgat ببعد : جنوبی عرب اور حبشہ کے مذہب کی باہمی قریبی مشابہتوں کے بارے میں تحقیق کرنر کی ضرورت ہے ۔ حضرموت کی ریاست کے قدیم تریں کتبات کے زمانر هی سے "س ی ن" (SYN) کو وهاں کا سرکاری ديوتا تسليم كيا جاتا تها (البرائث Albright) مه و و عن حاشیه م، ان وجوهات کو پیش کرتا ہے جن کی بنا پر حضرموت میں اس دیـوتـا کی پرستش كا قديم زمانر مين مروّج هونا ثابت هوتا هي) ـ حبشه کا فرمانروا ''عَیْزَاناً'' جب عیسائی هو گیا تو اس نر هلال اور قرص خورشید کی جگه اپنے سکّے پر صلیب کا نشان کنده کرایا ( Littmann) ۱۹۱۳، و ۱۹۰ ٠(١:٦٠

ھو سکتا ہے کہ تیما، کی وقتی طور پر اس غیر معمولی حیثیت سے صحرا ہے عرب کے نخلستانوں کی دوسری قصباتی ریاستوں کو اس امر کی تحریک

ملي هو كه وه كسي نه كسي طرح هميشه آپني آزادی قائم رکھنر یا اسے دوبارہ حاصل کرنر کے ساتھ ساتھ شمال مشرق، شمال مغرب اور جنوب کے ممالک کی تہذیب میں ایک حد تک شرکت کرتر رهیں ۔ چنانچه مختلف رسم خط مستعمل هوے اور انھوں نے ترقی پائی۔ حتّی که بدوی قبائل بھی لکھنا جانتر تهر ـ تاهم خالص شتری بدویت عام تهی ـ أغاثر خيّذ سAgatharchides اورارتيميذورسArtemidorus (Diod) در Geogr. Grace Minor. : C. Müller. کر ۱۸۳ : Strabo ایم کا نشیبی کے نشیبی علاقے (تہامه) کے قبیلة دیبائی Debai [ضَبّه ؟] کے حالات بیان کرتر ہوے لکھا ہے کہ ''وہ محض اپنر اونٹوں پر گزر اوقات کرتر تھے ۔ انھیں کی مدد سے وہ جنگ کرتر تھر ۔ انھیں پر سوار ھو کر سفر کرتر تھے اور انھیں اونٹوں کا دودھ اور گوشت ان کی خوراک تھی".

صحراہے اعظم کے بدویوں نے چٹانوں پر جو نقوش مرتسم کیر هیں ان کے نمونے دمشق کے جنوب میں علاقة صفائی سے نیز جزیرہنماےسینا سے لرکسر جنوبی عرب میں نجران کی سرحدوں تک پھیلے هوے هيں۔ شديد قسم كے علاقائي (اور غالبًا زماني) اختلافات سے قطع نظر کرتر ہوے ان کا رسم خط یکساں ہے۔ اگرچہ تقسیم کے اعتبار سے انہیں ثمودی رسم خط کہا جاتا ہے لیکن ان تحریروں کا صرف ایک حصه قبیلهٔ ثمود نر اپنر علاقر میں لکھا تھا، جو دیدان کے گرد و نواح میں واقع تھا (Littmann) J. Ryckmans wan den Branden : £190. ١٩٥٦ع) کئی لحاظ سے يه رسوم خط حضری آبادیوں کے رسوم خط سے زیادہ قدیم هیں (اور قدیم تھر ؟) جو یادگاری کتبات کے لیر استعمال ہونر کی وجہ سے تبدیل ہو گئر (قب اس مرم ببعد) \_ اس مرم ببعد) \_ اس

رسم خط کے نمونے جنوبی عرب میں بھی اور بالخصوص صحرا کے ساتھ ساتھ کے علاقے میں پائے جاتے ھیں افر Höfner (قب Höfner اور Jamme) ہوں کے اس اسر سے کہ تمام ''ثمودی'' کتبات بدویوں کے لکھے ھوے معلوم ھوتے ھیں یہ پتا چلتا ھے کہ بدوی قبائل ایک دوسرے کا سہارا لینے کے تصور سے روشناس تھے ۔ اور ان میں ایک خاص حد تک تنظیم و استحکام کا تصور بھی موجود تھا اور ان کی زندگی نخلستانوں کی قصباتی ریاستوں سے الگ تھلگ اور ان سے آزاد رہ کر بسر ھوتی تھی.

یه ظاهر هے که عرب کے شتر سوار بدویوں کی یه طرز زندگی یوریشیا کے میدانوں کے اسپ سوار خانمه بدوشوں سے بہت مختلف تھی ۔ اس شدید اختلاف کی ایک بڑی وجه تو یقینًا یه هے که شمالی عرب میں سردی کا موسم طویل اور شدید هوتا هے اور نسبة رطوبت زیادہ هونے کے باوجود بھی ایک سے زیادہ فصلوں اور نخلستانوں کی ترقی میں مانع هے ۔ جہاں کہیں نیم گرم صحرا میں محدود رقبے کے نخلستان پائے جاتے هیں، جیسا کہ عرب میں وادی بیش سے نجران تک اور ربع الخالی کے شمالی علاقوں کا حال هے، وهاں معلوم هوتا هے که بدوی علاقوں کا حال هے، وهاں معلوم هوتا هے که بدوی اقتدار کا توازن قائم هو سکتا هے ۔ دوسری طرف غالبًا نخلستانی کاشتکاروں کے اکثر اوقات شہریوں یا بدویوں کی اطاعت اختیار کرنی پڑتی تھی.

عرب میں تاریخ بدویت کا لفظ آغراب سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ سامی زبانوں میں اور زمانۂ قبل از اسلام میں یہ لفظ صرف ان بدویوں اور نخلستانوں کے باشندوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو ربعالخالی کے شمال میں آباد تھے۔ اس کے مخصوص معنی تھے 'شتر بان بدوی' لیکن اس کے مفہوم میں نخلستانی باشندے بھی شامل کر لیے جاتے تھے۔ قرآن کریم

نے بھی آغراب کا لفظ صرف بدویوں کے لیے استعمال كيا هـ (قب و [الستوبة] : ١٥ ؛ وم [الحجرات]: سم) - يه يوناني تهي جنهون نے غالباً دارا (Scylax) کی مہمات کے بعد ھی اس لفظ کا اطلاق پورے جزیرہنما پیر کرنا شروع کر دیا تھا ۔ ثيوفرستوس Theophrastus (٢٧٢ تا ٢٨٨ ق م) نے عرب کو Αράβων χερρόνησος نکھا ه (۲ س ۲ : ص ۲) - در (۲ س ۲ : ص ۲ ) - ه Eratosthenes (تیسری صدی قبل مسیح کا اواخر؛ Strabo ، ۱۰ ، ۳۰ ) نے عرب کو عرب يـوِدُيمون (Arabia Eudaimon) اور عـرب اريموس (Arabia Eremos) میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اصطلاحات رومیوں کے عہد کے Arabia Felix اور Arabia Deserta کے مترادف هیں ۔ لیکن اس سے پہلے بھی Euripides نے اپنی تصنیف Bacchae (۱۸ تا ۱۸) میں عرب یوڈیمون کا اور Aristrophanes (Avcs سم ا ببعد) نے شہر یوڈیمون کا ذکر کیا ہے۔ جو بحیرۂ اری تھریین "Polis eudaimon on the Erythraean Sea" پر واقع تھا اوریه دونوں مصنف پانچویں صدی قبل مسیح کے هیں ۔ جنوبی عرب کے باشندوں نے اپنے آپ کو کبھی اعراب نہیں کہا.

همیں زمانۂ قبل از اسلام کے ان بدوی قبائل کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں جبو ربع الخالی کے جنوب، حضرموت کے شمال اور مشرق اور عُمَان کے مغرب میں آباد تھے۔ موجودہ زمانے میں یه لوگ شمالی قبائل کی طرح خالص شتربان بدوی هیں، جن کے پاس کچھ بھیڑ بگریاں بھی هیں ۔ آج بھی ان کی مقدس چٹانیں هیں اور کنووں کے قریب مقدس مقامات هیں، جہاں وہ اپنے مردے دفن کرتے هیں (and der Meulen) دانسی تجربه؛ کرمائی ہے اور وہ جنوب کی سامی بولیاں ان کا لباس گرمائی ہے اور وہ جنوب کی سامی بولیاں

بولتر هیں \_ یہاڑی علاقوں میں وہ غاروں میں پناہ لیتر میں ۔ ان کے پاس گھوڑ نے نہیں ھوتر ۔ شمالی بدویوں کے ہر عکس یہ لوگ هر قسم کے روابط اتحاد سے همیشه دور رہے هیں .

عرب میں شتربان بدویوں کی قسمت قافلوں کی تجارت سے وابستہ تھی اس لیے اس تجارت کا زوال ان کے لیر بڑی اھمیت کا حاسل رھا ھوگا۔ یه زوال آهسته آهسته حوتهی یا تیسری صدی قبل مسیح سے شروع ہوا جب جنوبی عرب مختلف ریاستوں میں سیاسی طور پر بٹ گیا اور اس وجہ سے شاهراهوں پر آمد و رفت کے ٹیکس میں مسلسل اضافه هونر لگا (Pliny) ۱۲: س، ۲۰) - اس زوال کی رفتار میں اس وقت تیزی آ گئی جب تقریباً ه ۱۱ ق سے آبنا مے باب المندب کے کھل جانر سے مصر اور هندوستان کے درمیان براہ راست آمد و رفت هونر لگی۔ جب ہمق سے روسی سلطنت اور مندوستان کے درسیان بحری آمد و رفت کا راسته اهمیت اختیار کر گیا تو خشکی کے ذریعے بخورات کی تجارت تقریبا مفقود هو گئی (Strabo) ۲ : ۱۲۰، کتاب مذکبوره یر: ۱، ۳۰ Pliny ۲۳: ۳۳، س. ر) ـ یه ایک کاری ضرب تھی جو جنوبی عرب کی بادشاهت اور اس سے بھی زیادہ ان بدویوں کو سمنی پڑی جو خشکی کے راستر آمد و رفت میں حصه لیتر اور اس غرض کے لیے اونٹ فروخت کرتے تھے.

اعراب یعنی (شمالی عرب کے) بدویوں نر دوسری صدی عیسوی کے قریب جنوبی عرب کے جهگروں میں دخل انداز هونا شروع کر دیا تها (J. Ryckmans) اه۱۹۰۱ ص ۱۹۰۱ ببعد، ۹ و و و ع) - كتبة نابى و ع تا عدم مين اعراب اور خ م ی س کئی مقامات پر اکھٹے آئے ھیں ۔ شاید خ م ی س (حمیس ؟ غالبًا حمس سے مشتق) کا مطلب باقاعدہ فوج ہے (M. Höfner) مکتوب) اس کے J. Ryckmans : ۱۹۰۷ Jamme : ۱۹۰۹ کا اس کے ا

مقابلے میں اعراب کا مطلب ہے شمالی بدویوں کے شتر سوار یا اسپ سوار دستے ۔ کتبۂ نامی 📭 تا 🕊 تیسری صدی عیسوی کا هے (شاہ الہان نہفان، قب Mordtmann-Mittwoch، ص ۱۱۸ تیا ۲۱۸ – ایک کتبه جسر کتبهٔ "Ryckmans 535" کا نام دیا جاتا ہے اور جو اسی زمانے کا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جنوبی عبرب کی فوجوں میں گھوڑے اور اونك استعمال هوتر تهر (G. Ryckmans) در Muséon ۱۹۳۹ء، ص ۱۹۰۸ ببعد؛ اس دور کے تاریخ وار واقعات کے لیے قب v. Wissmann - یه اسر بھی تحقیق طلب ہے کہ آیا قدیم زمانے میں بھی جنوبی عرب میں شتر سوار دستوں کی موجود گی کے 'v. Wissmann-Höfner مستحکم دلائل ملتے هيں (قب ص ۱۰، ۳س) ـ ایک کتبه جسر کتبهٔ "Ingrams I" کا نام دیا گیا ہے اس سے ان حالات کا پتا نہیں چلتا ۔ هم نسر v. Wissmann-Höfner میں جو ابتدائي ترجمه پيش كيا تها وه غلط تها (نَبَ . (Drewes

٣٣٨ء کے کتبۂ النمارة سے جو صحرا بے شام میں جیل حوران کے مشرق میں ہے (RES) ص ٨٨٣) پتا چلتا هے "يه امرؤالقيس (مراقيس) ابن عمرو تمام اعراب کے بادشاہ کی قبر ہے جس نے . . . شمر کے دارالحکومت نجران کے محاصرے کے لیے کامیابی (؟) سے پیشقدمی کی تھی'' (Lidzbarski) - اس سے معلوم هوتا ہے امرؤالقیس اپر آپ کو تمام أعراب کا بادشاه کملواتا تها حالانکہ نجران اس کے قبضے میں نہیں تھا، جو جنوبی عرب کے مزروعہ علاقر کی شمال مشرقی سرحد ير واقع تها \_ البته وه غالباً خيمه نشين بدويون كا بادشاه تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان دنوں نجران شمر کا ایک شهر تها \_ شمّر غالباً شمر يهر عش [ = يرعش] مع (نب

۱۹۰۷ عن ص۲۲، حاشیه؛ Pirenne عن ص ۹۰۱ می ۱۹۰۸ حاشیه س)، جس نے "شاه سباً و ذُو رَیدان و حَضَرَمُوت و یَمنّت "کا لقب اختیار کر لیا تھا (یہان دُوریدان سے مراد حمیر ہے ۔ یمنّت غالباً حضرموت کے جنوب میں ساحلی علاقے کا نام ہے (Wissmann) ۹۰۹۹) ۔ اس لقب کا مطلب یه ہے که شمر جنوبی عرب کے تمام زرعی علاقے کا واقعی بادشاه تھا یا اسے بادشاه هونے کا دعوٰی تھا.

پانچویں صدی کے اوائل میں شمالی عرب کے بیشتر حصے جنوبی عرب کے بادشاہ ابو کرب اسعد کے زیر نگین تھے، جس نے روایت کے مطابق ایرانی علاقے میں فوج کشی کی تھی۔ پھر اس کے لقب میں توسیع پیدا ھوئی اور اب اسے یوں کہا جانے لگا: شاہ سبا و ذُوْرَیْدان و حضرموت و یَمْنَت اور ان کے تمام (جمع تفخیم Pluralis majestatis) اعراب جو کوهستانی علاقوں (وسطی عرب) اور تہامہ (حجاز اور عسیر کے نشیبی علاقے) میں ھیں۔ یہاں بھی اعراب عسیر مراد صرف صحراے عرب کے باشندے ھیں.

روم و ایران اور حبشه و سباً کی باهمی مسلسل جنگون، بحیرهٔ روم کے علاقوں کی اقتصادی بد حالی، خشکی کے راستے آمد و رفت اور بتجارت کے ساتھ بحری آمد و رفت (جس میں جنوبی عرب کا کوئی حصه نه رها تها) کی روز افزوں مسابقت، جنوبی عرب کے جاگیردارانه نظام کے زوال اور وهاں کی جاگیردارانه اور مذهبی جنگوں کی وجه سے جو، تیسری سے چھٹی صدی تک جاری رهیں، عرب میں انتہائی بدامنی پیدا هو گئی (قب Beston میں عرب میں انتہائی بدامنی پیدا هو گئی (قب Beston میں اور خیز انتہائی بدامنی علاقوں میں میدانوں کی سی ملال کے جن علاقوں میں میدانوں کی سی علاقوں میں جا گھسے جہاں بارش کی وجه سے علاقوں میں جا گھسے جہاں بارش کی وجه سے زراعت هوتی ہے۔ حتی که نخلستانی علاقوں کی شی زراعت هوتی ہے۔ حتی که نخلستانی علاقوں کی خوراعت هوتی ہے۔ حتی که نخلستانی علاقوں کی خوراعت هوتی ہے۔ حتی که نخلستانی علاقوں کی خوراعت هوتی ہے۔ حتی که نخلستانی علاقوں کی

حالت بگڑگئی یا انھیں کلیة جهوڑ دیا گیا حیسا که خاص طور پر جنوبی عرب میں صحرا کے کنارے کنارے اور حضر موت میں ہوا (قب عسر موت میں عالم v. Wissmann Höfner، ص ۱۲۱ ببعد: Le Baron Bowen - یه وه علاقر تهر جهال شتر سوار بدویت شمالی جانب سے حملوں یا بتدریج داخلے کے ذریعے رواج پذیر ھوئی ۔ سبأ کے قدیم دارالحکومت مارب کے بند کے بارے میں بر پروائی، اس کا پھٹنا اور مسمار ہو جانا نیز اس شہر اور اس کے نخلستان کی مکمل بربادی اس کی واضح مثال ہے ۔ یمن اور عُمان میں کوهستانی فلاحوں کی مستحکم جاگیرداری اور قبائل کی اپنر مورچه بند قلعه نما مکانوں میں سکونت ح باعث ان كي قوت زائل هو كئي بلكه طوائف الملوكي پهیل گئی اور اس قسم کی قبائلی، تنظیمین اور جاگیریں وجود میں آگئیں جو وحشیانه خصائل والے شتر سوار بدویوں سے مماثل تھیں ۔ آھسته آهسته بدوی آبادی ایسر مقامات کی طرف نقل مکانی کرنے لگی جو جزیرہ نماے عرب میں ایک دوسرے سے طویل فاصلوں پر واقع تھر ۔ پورے کے پورے قبائل کی اس نوعیت کی نقل مکانی زیادہ تر جنوب سے شمال کی طرف هوئی ۔ جنوب میں زراعت پیشه آبادی کا ایک حصه بدوی بن گیا اور شمال سین غالبًا روم و ایران کی جنگوں نر ان بدویوں کو کھینچ بلایا جو قافلوں کی رو به زوال تجارت کے باعث اپنر اونٹ فروخت نہیں کر سکتر تھر لیکن شمال میں دونوں متحارب فریقوں میں سے کسی کے شتر سوار دستوں میں ملازم هو سکتے تھے ۔ ایک عربی ضرب المثل هے "بيمن عربوں كا مهد هے اور عراق عربوں کی لحد'' ۔ اور اس کا اطلاق اس زمانر پر هو سکتا ہے، تاہم اس کے مخالف سمت بھی نقل مکانی هوئی؛ مثلاً چهٹی صدی عیسوی میں بنو کنده حضرموت میں پہنچے، جن کی تعداد بقول الهمدانی

تیس هزار افراد سے زیادہ تھی (Forrer) صسم البعد) ۔ جب گرد و نواح کی ان ریاستوں پر زوال آیا جن کا انعصار زراعت پر تھا اور جہاں کی آبادی کہیں زیادہ گنجان تھی تو بدوی اثر و رسوخ میں اضافہ هونے لگا ۔ Caskel (۴۱۹۰۳) نے بیان کیا ہے کہ کس طرح اس دور بربریت سے قبل وہ معاشرتی اور اقتصادی طرز زندگی جسے هم بدویانه زندگی حسے هم بدویانه زندگی عام پر نہیں آئی تھی جن سے هم Doughty عام پر نہیں آئی تھی جن سے هم poughty اور Lawrence کے بیانات کی بدولت عام فرے ھیں ۔ اب بدویوں کے ھاں لکھنے کا فن مفقود ھو گیا تھا، البتہ زبانی روایات ترقی پر رھیں . فقود ھو گیا تھا، البتہ زبانی روایات ترقی پر رھیں .

کے دوران میں طویل مسافت طے کرنے کے لیے اونٹوں سے اور آخری حملہ کرتر وقت گھوڑوں سے مشترکه طور پر پہلی بار کب کام لیا گیا۔ یه ایک بڑا ماهرانه عمل تها، جس کو عصر حاضر میں [سلطان] عبدالعزيز بن سعود نربهي استعمال كيا هے ـ الانباط (Nabataeans) کے بادشاہ مالک (Malchus) دوم نے تقریبا ہےء میں بیت المقدس پر طیطس Titus کے حملے کے وقت اس کی مدد کے لیے ایک ھزار سوار اور پانچ هزار پیادے بھیجر تھر (حتی Hitti) ص ٦٨) - ان صفائي (Ṣafāitic) كتبوں سے جو دمشق کے جنوب مشرق میں حرّة کے مقام پر ملے هیں اور جو دوسری سے چوتھی صدی عیسوی تک بلکہ اس سے بھی پرانر هیں (قب Littmann ، م و ع) اور چٹانوں پر بنی هوئی تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ خالص بدوی گھوڑے اور اونٹ دونوں سے مشترکہ طور پر جنگ کے وقت کام لیتر تھر ۔ ھمیں Ammianus Marcellinus (چوتھی صدی عیسوی) سے بھی پتا حلتا ہے کہ بلمیہ Blemmyes قوم کے لوگ اپنر حملوں میں یہی طریق اختیار کرتر تھر (۱۳ : ۱۳).

معلوم هوتا هے که گھوڑے کو حنوبی عرب میں شمالی عرب کی به نسبت همیشه کم اهمیت حاصل رھی ہے۔ اس کے باوجود ھمیں اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ ۲۱۵ ق م سیں سَبَأ کے یُثاعمرو Yith 'a 'amar [ = يَاسرعَمْرو يا يَشْيَع عَمْرو؟] نے سار كون Sargon کے پاس جو تحائف بھیجر تھر ان میں گھوڑ ہے بهی شامل تھے۔ The Periplus Maris Erythraei بھی شامل تھے۔ تک) سے معلوم ہوتا ہے کہ یونانی تاجر مصر سے سمندر کے راستے مورہ (موشج) میں گھوڑے لائے تھے (قب Wissmann ، وہ وہ ع) ۔ سترابو Strabo (۲۱: ۳/۲، ۲۶) نے جہاں جنوبی عرب کی زراعت كا مختصر ليكن بهت اچها حال قلمبند کیا ہے وہاں وہ لکھتا ہے کہ گھوڑے نایاب تھے اور ان کا کام اونٹوں سے لیا جاتا تھا۔ جنوبی عرب میں گھوڑے کو غالباً اسی زمانر سے زیادہ اھمیت حاصل ھوئی جب فوج میں بدویوں کا استعمال شروع هوا، یعنی کم از کم نیسری صدی عیسوی سے ـ کتبه جي رکمينس ٥٥٥ (در Muscon ، ۹۵۹ و ۱۹۱ ص . س ر ببعد) سے، جو تیسری صدی عیسوی کا ھے، یه معلوم هوتا ھے که جنوبی عرب کی فوجوں میں گھوڑے اور اونٹ استعمال کیر جاتر تھر اور باقاعدہ فوجی دستوں کے علاوہ اسپ سوار بھی هوا كرتر تهر.

Albrecht مآخذ: (۱) مراحد المحافظة (۱) مراحد المحافظة الم

تا ١٩٥٢ء (جس مين عرب بهي شامل هے)؛ Die Bedeutung der Beduinen in : W. Caskel (19) Arbeitsgemeinsch. 'der Geschichteder Araber f. Forschung d. Landes Nordrhein - Westfalen ج ۸، Cologne سه و اع؛ (۲۰) وهي مصنف: Einleitung در Die Beduinen III: M.v. Oppenheim در : H. Charles (۲۱) : ۲۹ تا ۲۹ ما د ۱۹۵۲ Processus de la sédentarisation des nomades Actes du 16e Congrès 'en steppe steppe syrienne Internat. de Sociologie 1954، كراسية سوز ص ه The Races of Europe : C. S. Coon (rr) : A1 5 نيويارك ٨٨ و عب بالخصوص ص . . م تا و . ه ؟ Milano 'Storia d' Etiopia I: C. Conti Rossini (r r) Südasiatische Seefahrt: R. Delbrueck (rm): = 194A im Altertum در Bonner Jahrbücher عن هه Travels: C.M. Doughty (ro) : 1907-1900 1107 in Arabia Deserta النذن A.J. Drewes (۲ م) : و ۱۹۲۸ نندن ، ۱۹۲۸ Biblioth. Orient. [2] 'Some Hadrami Inscriptions : R. Dussaud ( 12 ) ببعد: 97 : 1900 111 La pénétration des Arabes en Syrie avant l' Islam پيرس ه ه و و اعنا Rassenkunde: E. von Eickstedt (۲۸) und Rassengeschichte der Menschheit شنك كارك Camel Brands and Graffiti: H. Field ( ) : = 19 m Suppl. כל from Iraq, Syria, Jordan, Iran and Arabia to Journ. Amer. Orient. Society شماره ۱۹۰۲ (۱۹۰۲) ( . . ) وهي مصنف: -Ancient and Modern Man in South western Asia؛ ميامي پريس ٥ ه ١ ع ؛ (٣١) L. Forrer Südarabien nach al-Hamdani's "Beschreibung Deutsche Morgenl. 'der Arabischen Halbinsel" Ges., Abh. z. Kunde d. Morgenl. The Camel in : N. George ( + r ) : = 1 9 mr ( r o) in ار ، م 'Brit. Veterin. Journ. ال 'Ancient Egypt

وهي مصنف : Archaeology and the Religion of Israel بالثی مور ۱۹۵۳ء (بارسوم)؛ (٦) وهی مصنف: 224 Chronologie des vorislamischen Arabien Festschrift für Otto Von Ugarit nach Gumran Eissfeldt ، برلن ۸ ه و ۱ ع، ص ۱ تام ؛ ( Eissfeldt . Krise der Alten Welt im 3 Jh. n. Ztw. Irrigation in Ancient: R. Le Baron Bowen jr. (A) Archaeological discoveries ני Qatabān (Beihān) in South Arabia ، شائع كردة . Amer. Foundation f. th رطبع W. F. Albright طبع) Study of Man بالٹی مور، Johns Hopkins به و و : ص سم تا ۱۳۱ ؛ Recovering the Ancient: G. W. van Beek (9) '۱ o 'Bibl. Archaeologist کر Civilization of Arabia ۱ و و و ع: ص و تام ۲ ؛ (۱٠) وهي مصنف: A Radio-carbon Bull, Amer. ינ Date for Early South Arabia School Orient. Research شماره ۱۳۳۳ Problems of: A. F. L. Beeston (11) iq i q יבן Sabaean Chronology כן Figor 'ון היי 'BSOAS' כן Le Razze e i : R. Biasutti (17) for 5 74 Popoli de la Terra ب جلد، ٹیورن ریمورء : Der Orient als sozialer Lebensraum: H. Bobek (17) مخطوطه سهم و وع: (Les: A. van den Branden (۱۳) (10): 190. Louvain Inscriptions thamoudéennes Der Gesellschaftsaufbau der Bedu- : E. Bräunlich יווי און ל Islamica יל יווי ארן לי פרץ: 'Islamica יווי יאר Die Krankheit der fürstin: E. Brunner-Traut (17) von Punt در Die Welt des Orients ، گوٹنگن ہے ، و ع، ص ے . س بیعد؛ (۱۷) A. Caquot و Les : J. Drewes Annales d'Ethio- 'Monuments recueillis à Magallé Carte Géolog. (1A) 'nr " 14:21900 '1 'pie Bureau d' ا نان، 'Internation. de l'Afrique بيرس ۱۹۳۹ پيرس Études Géol. et. Min. Coloniales

Map of the Arabian Peninsula ، پیمانه ز Misc. Geolog. 49190A U.S. Geolog. Survey j Invest. 1-270 B-1 اسماء منقول از عريبين اميريكن كميني Non-Arabic: C. D. Mathews (01) (ARAMCO) Internat. Place Names in Central South Arabia ·Orientalist Congr ، ميونخ Munich ، م و اعازير ترتيب؟ Aden to the Hadhramaut: D. van der Meullen(or) Geschichte: A. Moortgat (۱۳) :۱۹۳۷ \* لنڈن ۱۹۳۷ A. Scharff در Vorderasiens bis zum Hellenismus und Vorderasien: A. Moortgat 9 im Altertum ميونخ ۱۹۰۰ Munich ميونخ (00) : 1977 Hanover 'Arabien : B. Moritz The Semites: a Linguistic, : T. S. Moscati Catholic Biblical יל Ethnic and Racial Problem (07) : mrn " mr1: =1902 (19 (Quarterly Amer. Georg. כנ The Northern Hegaz : A. Musil 'Soc., Orient. Expl. and Studies براء نيويار ک ۱۹۲۳ع (۵۵) وهي مصنف: Arabia Deserta وهي مجلّه . ج ۲ / ۱۹۲۷ ع: (۵۸) وهي مصنف : Northern Neged وهی مجله، ج ه ، ۱۹۲۸ ع؛ (۹ ه) وهی مصنف : Map of Northern Arabia ، پيمانه زن ، ، ، ، ، وهي مجله ؛ (٩٠) Die Beduinen : M. v. Opponheim : M. v. Opponheim Wiesbaden (۲ ع م) حصه ۱ و ۲ م ۱۹۳۹ La Grèce et Saba : J. Pirenne (٦١) أورا La Grèce et Saba Mém. prés. à. l' Akad. des Inscriptions et Belles Lettres : ج ۱۰ پیرس ۱۹۰۰ ؛ (۹۲) وهی مصنف: L inscription "Ryckmans 535"et la chronologie Sud-Arabe در Sud-Arabe الف، وه: وور تا ۱۸۱ ؛ (۱۳) وهي مصنف: Paléographie des Inscriptions Verhandl, Vlaamse Acad. d. Wet. الاعلام sud-arabes, I. Cl. d. Lett. (v. Blegie) عدد ۲۹ برسلز ۲ و و ۱ ع، ب؛ (۳ م) وهي مصنف: Chronique d'archéologie

Skizze der : E. Glaser (٣٣) : ١١٥ ٢ ٢ : ١٩٥٠ Geschichte und Geographie Arabiens برلن Südarabien uls : A. Grohmann ( rm ) : 1191 Wirtschaftsgebiet II (Schr. Phil. Fak. Dtsch. Univ. (۳۵) وهي مصنف: (۳۵) ۱۹۳۳ Brünn (Prag. vol. 13) Al- 'Arab, the Arabs (1) The ancient history of the Arabs [رك به عرب]؛ Hančar (٣٦) كتاب مذكور؛ (۲۵) History of the Arabs : P. K. Hitti (۲۷) لنڈن موروز ع: Magische Zeichen: M. Höfner (سم) : ورعنا aus Südarabien Archiv f. Orientforschung A: W.B. Harris ( 49) : 1 7 7 7 7 17 17 17 Journey through the Yemen نشنو ۱۸۹۳: (۳.) James در Brit. Mus. Quarterly در James An Archaic South-Arabian: A. Jemme (~1) ר BASOR יכן Inscription in Vertical Columns יכ ١٣٠ / ١٩٥٤ ع: ص ٣٦ تا ٣٨؛ (٢٨) وهي مصنف: : =1904 '100 'BASOR 33 'On a Drastic etc. : A. Bertholet 9 E. Kautzsch (mr) : 7, 5, 70 Tubingen 'Die Heilige Schrift des Alten Testaments The Arabs in the Peace : L. Kawar (mm) :=1977 : בּן Yoa 'ד 'Arabica בֹ 'Treaty of A.D. 561 Seven: T. E. Lawrence (mo) : 1717 5 1A1 (۳۶) بنڈن Pillars of Wisdom ننڈن Pillars of Wisdom Ephemeris für semitische Epi-: M. Lidzbarski Namāra - '٣٦ '٣٣ ٥ ١٩٠٨ Giessen 'graphik II Zur Geschichte : E. Littmann ( ~ ) : Inschrift تا در Po:۱ 'Dtsch. Aksum - Expedition کا Aksums . ۲، برلن ۱۹۱۳؛ (۸۸) وهي مصنف: Sabäische griechische und altabessinische Inschriften در ' اوراع ن جران ۱۹۱۳ مین برلن ۱۹۱۳ کی مین برلن ۱۹۱۳ (۲۹ م وهي مصنف: Thamud und Ṣafā در Abh. f. d. در ( o . ) :ج ه و ، شماره ، ، ، م و ، ع : ( Kunde d. Morgenl.

Engral of Empty Quarter رتا ۱ : الله عن ريم ¿Zafār : J. Tkač (م.) : ١ اتا Zum Problem des Zeitpunktes der : R. Walz יבע Domestikation der altweltlichen Cameliden 1900 (1.12DMG on تا یم: (۸۲) وهی مصنف: Beitrage zur ältesten Geschichte der altweltlichen Cameliden unter besonderer Berücksichtigung des Problems des Actes du 4e Congrès > Domestikationspunktes Internat, des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques وی انا Yienna وی انا (۲۰۹۱ء میں شائع هوئی) ؛ (۱۲۰ J. Wicsner (۸۳): Fahren und Reiten in Alteuropa und im Alten Orient ، خر Der Alte Orient ، ج ۸۳ شماره ۱۹۳۹ (۸۳) وهي مصنف: Probleme der Frühzeitlichen Actes > 'Domestikation im Lichte neuer Forschung 4º Congrès Internat. des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques مين شائع هوئي): (هم) De Mari: H. v. Wissmann Stutt- 'Lautensach - Festschrift 'Lautensach - Festschrift 'Erythraeo : ١٩٥٤ نام الله 'garter Geographische Studien ۱ ۲۸۹ تا ۲۳۳ (۸۶) وهي مصنف و Arabien : H. Gätje nach Ptolemäus، زیر ترتیب برائے اکادسی، در : M. Hösner 9 H. v. Wissmann (A4) := 1909 Beiträge zur historischen Geographie des vorislamis-'Akad. d. Wiss. u. d. Literatur 'chen Südarabien Mainze Abh. d. Geistes-und Sozialwiss Kl., Jg. R.B.Scrieant الد.Wissmann (۸۸) عن شمارهم : R.B.Scrieant Map of Southern Arabia from Shugra to al-Shihr and Baihan to Hadramaut ، بيمانه r اوراق، Roy. Geogr. Soc. لندن مه و وعد مع مقالات از هر دو مصنفین، در Geograph. Journal از هر دو

(Annales d' Éthiopie 53 (\$1907-1900 (sud-arabe Uber die : H. Pöch (70) : 74 " 74 : 51902 'T fäthiopide und gondide Russe und ihre Verbreitung تر Anthropologischer Anzeiger کا ۱۹۵۶ در ۱۹۵۶ د ۱۹۵۶ تا Vergleichende Erdkunde Von: C. Ritter (77): 101 Die جلد، برلن عمره، بالخصوص r Arabien geographische Verbreitung des Kamels in der Alten : G. Ryckmans (74) : 409 5 7.9: 7 Welt Inscriptions sud - arabes, 2 eme à 14 eme série (אר) יב פאי זידן ול דף פי די און 'Muséon ב 'Muséon' L'institution monarchique en : J. Ryckmans Louvain Arabie Méridionale avant l'Islam (4.) : TA 7 Bibl. du Muséon (79): 51901 وهي مصنف : Aspects nouveaux du problème Thamoudeen در .Stud. Isl ، ه پيرس - ه و و ع الف و و تا ما : (۱) وهي مصنف: La persecution des Chrétiens Nederl. Hist.- الا در Himyarites au sixième siècle Archaeol. Irst. استانبول و و و ع، ب؛ (۲ ع) وهي مصنف : Petits royaumes Sub-Arabes d'après les auteurs classiques در Muséon) در Muséon) در (۲) وهي مصنف: Zuidarabische Kolonisatie، در Jaarbericht شماره و اعدى المجارة المج ص ۲۳۹ تا ۲۳۸؛ (۲۳۸ : C. O. Sauer (۲۳۸ : وهي كتاب؛ 'The Arts and Kings Nabonidus: B. Segall (40) Amer. Journ. of Archaeol. 13 ه ۱۳ تا ۲۱۸؛ (۲۶) وهي مصنف: Sculpture Ars נין from Arabia Felix: The Earliest Phase ro : 1902 'r 'Orientalis' کی ہم الواح: Events in Arabia in the 6th; Sidney Smith (24) MYO: 5190M (17 'BSOAS ) Century A. D. تا ۲۸مه ( ۷۰ Yoyage en Arabie : M. Tamisier (۱۸) Across the: W. Thesiger (ع) : ١٨٣٩ عيرس ٩ مداء؛

٠ ١١١ ت ١٦٢ : ١٩٥٨

(د) شمالی افریقه میں شتر سوار بدویوں کا ظہرور

یه بات تعجب خیز هے که مصر کے عظیم دریائی نخلستان کی تہذیب اور اس کی سلطنت نے اتنے طویل عرصے تک اونٹ پالنے اور شتر سوار بدویوں کے پھیلنے کو روکے رکھا۔ یہاں سرحدوں پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی اور ایشیائی بدوی زندگی کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہارکیا جاتا تھا۔ اونٹ کے لیے همیں کوئی مخصوص مصری زبان کا لفظ نہیں ملتا (Préaux ، ۱۹۵، قب Préaux).

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب آخری عہد هزار ساله قبل مسیح کے تقریباً آغاز میر کسے وقت اہل سَباً نے حبشہ کو اپنی نوآبادی بناًيًا الرز وهم اپنے ساتھ هل، ڈهلواں زمين کو مسطّح کرنے اور مصنوعی آب پاشی کے طریقر لائے تو انھوں نے شمالی حبشہ کے نشیبی علاقوں کو اونٹ سے آشنا کرایا ۔ ہم اوپر بتا چکے ہیں که پانچوین صدی قبل مسیح مین یه نو آبادی پوری طرح قائم بلکه غالبًا بهت قدیم هو چکی تهی ـ حتی که روسینی (Conti Rossini) کا بھی خیال ھے کہ یہاں اونٹ اسی قدیم زمانے میں لایا گیا هو گا (ص ۲۱۰۳، ۱۰۹) - تاهم اسے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا۔ حبشہ کے سبائی کتبات (رکه به سطور بالا) میں اونٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ـ ليكن اسے كچھ زيادہ اهميت نہيں دى جا سكتى ـ کیونکه ان کتبات کی تعداد بہت کم ہے۔ بهر حال همیں یه نهیں بهولنا چاهیے که آج بهی حبشه کے کوہستانی علاقے اونٹ سے آشنا نہیں ـ اور اس کا استعمال صرف نشیبی علاقوں اور نیچے کی ڈھلانوں میں عام ھو سکا ھے۔ مغربی یمن کی طرح یه علاقه بهی ایک تنگ حصّے پر مشتمل ہے.

همیں اس سلسلر میں تھوڑی سی معلومات اور لسانی ثبوت ایسا ملا ہے جس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے هیں که اهل سبأ نے بحیرۂ قلزم کے افریقی ساحل والے علاقے کو اونٹ سے آشنا نہیں كيا تها ـ أغاثر خيذس Agatharchides (غالبًا ۱۳۰ ق م کے لگ بھگ) نے ہدوی غار نشینوں (Troglodytes) کا ایک بہت اچھا اور مفصل حال قلم بند کیا ہے، جو بحیرۂ قلزم کے افریقی ساحل کے عقب میں اور حبشہ کے شمال میں رہتے تھے (یہ لوگ آگر چل کر بلمیه یا بیجا کهلائر)۔ یہاں اس نر اونٹوں کے نہیں بلکه صرف مویشیوں اور بکریوں کے پالنر کا ذکر کیا ہے (Diodor) : 1 ' Geogr. Graec. Minor. : C. Muller م ر) - اَغاثر حَيدْس Agatharchides نے یہ حال غالباً کسی قدیم تذکرے سے اخذ کیا ہوگا (ق . (£1904 'von Wissmann

همیں اونٹ کا ذکر نہ تو مصر کے تصویری خط (هیرو عَلَیْفی) میں ملتا ہے اور نہ یونانی اور روسی مصنفین کے هاں اور نہ مصر یا آشمالی افریقہ

کے کسی حصے میں عہد یاونانی کے مجسموں یا چٹانی تصویسروں میں۔ اس سلسلے میں ہمیں صرف ایک استثناکا پتا چلتا هے: جب بطلمیوس ثانی (Ptolemy II Philadelphus تا جمع ق م) نر دریامے نیل سے قبطوس Koptos کے مقام سے بحیرۂ قلزم کو جانر والی سر کون (۱۷۳ کیلو میٹر) کی مرمت کرائی اور اسی مقام سے اپنی نئی بندرگاہ کے شہر Berenike Troglodytike تک ایک زیاده طویل سڑک (۳۸۰) کیلو میٹر) تعمیر کرائی اور اس پر گیارہ پڑاؤ بنوائے۔ یہ سڑک صرف پیدل چلنے والے مسافروں ھی کے لیے نہیں بلکہ شتر سوار تاجروں کے لیے بھی بنوائی گئی تھی (Strabo) ہے، سے و کا: 117 (1.7: 7 h.n. Pliny '70 '00 (1 برنكى تىروگلودىتكى Berenike Troglodytike خلیج سخت بندر الکبیر میں ۲۳° ، ، پر واقع مے) ـ سترابو Strabo کا بیان ہے که قبطوس Koptos ایسا شہر تھا جو عربوں اور مصریوں دونوں کے زیر تصرف تها اور عرب قبطوس اور Myos Hormos کی درمیانی کانوں میں کام کرتر تھر ۔ پلینی Pliny نے برنکی Berenike کے علاقے کے عرب قبیلوں کا بھی ذکر کیا ہے ۔ فیلادلفوس Philadelphus نے دریا ہے نیل اور بحیرۂ قلزم کے درسیان نہر کو دوبارہ کھلوا دیا تھا ۔ اس نے بحیرۂ قلزم کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ بحری اڈے تعمیر کرائے (رکے به سطور ذیل) \_ عین ممکن ہے که فیلادلفوس ھی قافلے کے اونٹوں اور ان کے عرب مالکوں کو یہاں لایا ہو اور وہ شمالی حجاز کے ساحل سے Myos Harmos (Philotera اور Troglodytike میں سمندر کے راستے لائے گئے ھوں (Ritter) - معلوم هوتا هے کمه بطلمیوس (Ptolemy) دوم نے دیدان کے ساتھ، جو بخورات کی شاهراه پر واقع تها، دوستانه تعلقات

احتاوار کر کے شمالی حجاز کے اس ساحل پر اپنا اثر و اقتدار قائم کیا تھا اور اس طرح اس نے بخورات کی تجارت کا راسته بدل دیا تھا ۔ اس وقت تک اس کا راسته سَبًا اورممَعين سے بحيرۂ روم پر غزہ تک تھا . اور یه چیزیں دیدان سے بحیرہ قلزم کی ایک نئی بندرگاہ (تشیت؟) تک اور وہاں سے کشتی کے ذریعے. مصر تک جانبر لگین (قب Tarn، ضمیمه از (Delbrueck Sidney Smith سلطنت معین کی نو آبادی تھا، جو سبأ کے شمال میں قائم هوئي تهي، اس لير غالبًا ٢٦٨ ق م مين مُمْفُس میں مقیم معین کے ایک تاجر بخورات کے سنگیں تابوت پر لکھی ھوئی عبارت سے اس کی توثیق هوتی هے (Albright) موروء، حاشیه ۱۴) - یه تاجر آپنر جهازوں پر مصر میں سیاه مرج اور دوسرا سامان لاتا تها اور عرب میں ریشمی کپڑے وغیرہ لر جاتا تھا (Rhodokanakis و-Korten beutel) - چونکه بطلمیوس (Ptolemy) ثانی اور اس کے جانشین بحیرۂ قلزم کے راستے بڑی بڑی کشتیوں پر ھاتھی لانے کے قابل تھے اس لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اونٹ بھی لا سکتر تھر ۔ مصر میں جو غرب اپنر اونٹوں کے ساتھ لائر گئر تھر وہ غالبًا شمالی حجاز کا وه رسم خط جانتر تهر جسر ثمودی کہتر هیں ـ متعدد ثيودی كتبات مصر کے مشرقی صحرا میں بالخصوص سڑ کوں کے اطراف میں ملے هیں (Littmann) و عن سن ملے ا J. Pirenne بذريعة مكتوب).

پھر سوال یہ پیدا ھوتا ہے کہ اونٹ حبشہ میں کیسے لایا گیا تھا۔ میرے خیال میں اس کے دو قیاس پیش کیے جا سکتے ھیں۔ اسے یا تو بطلمیوس (Ptolemy) ثانی یا اس کے جانشین اور یا پھر حَبشات کے شاھان اکسوم دوسری صدی عیسوی کے قریب یہاں لائے ھوں گے .

بطلمیوس (Ptolemy) ثانی نے ساحل حبشه کے انتہائی شمالی حصر میں بطلیمائس ثیرون (Ptolemais Theron) کا قبلعہ بند شہر بسایا تها (قب مصر میں Pithom کا کتبه) ۔ موجودہ ' زمانے کے جزیرہ مصوع کے جنوب میں Adulis کے مقام پسر جو کتبر Cosmas Indicopleustes نسر دریافت کیر هیں (Winstedt) ان میں سے ایک كتبر سے بتا چلتا ہے كه اس علاقے ميں بطلميوس ثالث (Ptolemy III Euergetes) تا ۲۲۶ ق م اور اس کے باپ نر ھاتھیوں کا شکار کھیلا تھا۔ همیں معلوم نہیں که ''برنکی هی کته سبس'' هر (Strabo) کا شہر Berenikē hē kata Sabas Berenike Epidires Of 12. 179:7 Pliny :1. Conti Rossini بخلاف Kortenbeutal) موجوده عيذاب Assab، کے قریب کب بسایا گیا تھا اور اس جنوبی برنکی کی بجگه ارسنوئی Arsinoo نامی نوآبادی نے کب لی تھی (Cont. Rossini) ص . ب بیعد؛ Arsinoë و Pitschmani نقشه Yrsinoë و Pitschmani المناسبة و Pauly-Wissowa \_ هم صرف اتنا جانتر هيں کہ بطلمیوسی بادشاہ بحیرہ قلزم کے سارے افریقی ساحل کو زیادہ سے زیادہ اپنر بحری اقتدار میں لاتر گئر ۔ بطالمہ کے عہد میں جہاز رانی اور تجارت مکمل طور پر سرکاری نظم و نسق کے تحت تھی۔ ھو سکتا ہے کہ اس زمانے سے پہلے مَبًّا کو حبشه کی پرانی نو آیدی میں اور خصوصا ساحلی علاقے میں اثر و رسوخ حاصل هو۔ اگرچه اسے اپنے محل وقوع کی بنا ہے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ یہ جنوبی رب میں شمال کی **جانب معین اور جنوب کی جانب ﴿نَبَانُ کی دو نئی اور** مستحکم ریاستوں کے درمیان گھرا ہوا تھا اور قَتباًن كى حدود تو عدن اور آبنا باب المُنْدَب تك بمنجتي تهين - بطليمائس ثيرون Ptolemais Theron

کے جنوب میں ایک Sabaitikon Stoma تھا (Artemidorus) بروے Strabo) - جزیرہ مصوع کے بالمقابل سبت (شبت؟) نام کا ایک مقام تبھا (Cl. Ptolemy و Pliny و Strabo) اور غالبًا موجوده خليج عيذاب Assab، مين سبائي Sabai كا دولت مند شهر آباد تها ( Strabo ) م تا 1. : تُب Conti Rossini نقشه لوحه ١٩)-جنوبی عرب کی ھلاکت آفریں جنگوں کے باعث بطلمیوسی بادشاهوں کو ساحل حبشه کے علاقر میں دخل اندازی کرنر کا موقع بآسانی مل گیا ھو گا۔ حونکہ یہ لوگ اس ساحل سے بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعر ھاتھی مصر میں لر آئر تھر، اس لیر ممکن ہے کہ وہ اس ساحل کے باشندوں کے لیر اونٹ بھی شمالی حجاز سے لے آئے ہوں ۔ تقریباً مرر قم سے پہلے عدن کی بندرگاہ قتبان جہازوں کا مال اتارنر چڑھانر کےلیر ایک اھم جگه تسلیم کی جاتی تھی ۔ یہاں مصر اور هندوستان سے سامان آتا تها (قب Wissmann ، جب عدن میں قَتبان کی جگه حمیر کی نئی ریاست کی حکومت قائم هوئی اور عدن برباد هو گیا تو اس زمانے میں بطلمیوسی جهاز هندوستان تک براه راست سفر کرنے میں روز افزوں کامیابی حاصل کر رہے تھے.

معلوم هوتا هے که مملکت اکسوم (حبشه)، جس کا ذکر Periplus of the Erythraean Sea جس کا ذکر تقریباً ۲۸ تیا ۹۹ میں ملتا هے، اس زمانے میں ایک طاقت ور ریاست بن چکی تھی اور اس نے بحیرهٔ قلزم میں یونانیوں اور روسیوں کی جہاز رانی سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا ۔ پھر اکسوم کے ایک بادشاہ نے، جو غالباً دوسری صدی عیسوی کے وسط بادشاہ نے، جو غالباً دوسری صدی عیسوی کے وسط میں موجود تھا (Römische: Mommsen 'Winstedt ) میں موجود تھا (Mordtmann-Mittwoch '99 من تعمیر کے دہ یادگار (Mordtmann-Mittwoch بانی تعمیر کے دہ یادگار (P)، اپنی تعمیر کے دہ یادگار (Monumentum )

Adulitanum کے مطابق ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی، جو مصر سے سمالیلینڈ تک پھیل هوئی تھی (قب Dittenberger) ص ۲۸۷ تا ۹۹: Littmann ۱ (۱۳ برم ببعد) . . . . وہ بتاتا ہے کہ اس نے اس فتح کے سلسلے میں اپنی بحریہ سے کام لیا تھا۔ اس کا نام معلوم نہیں ۔ یادگار مذکور سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانر میں اکسوم کا شمار بحری طاقتوں میں هوتا تها، جسر غالبًا روم كا تعاون حاصل تها ـ یه یادگار یونانی زبان اور رسم خط میں لکھی هوئی تھی - پہلی صدی عیسوی ھی میں (Periplus) اکسوم میں یونانی زبان کی طرف توجه شروع هو گئی تھی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھی Monumentum Adulitanum والا بادشاه هي اپني شمالی عرب سے پہلے پہل اونٹ حبشہ میں لايا هو كا ـ غالبًا يه وهي زمانه هو كا جب حبشه میں قومیت کا شعور بڑی تیزی سے پیدا هو رها تھا، جس کے دوران میں غالبا ایک سرکاری رسم خط ظہور میں آیا، جو یادگاری اور شکسته سبائی رسم خط پر مبنی تها اور یونانی (بائیں سے دائیں، اعداد) اور ثمودی رسم خط سے متأثر تها (قب Ullendorff :عامه و اعنا (اقب Ullendorff ) Drewes) \_ معلوم هوتا هے که تیسری صدی میں بحیرہ قلزم کا جنوبی حصہ حبشہ کے زیر اقتدار تھا اور رومی سلطنت اور هندوستان کے درمیان براہ راست تجارت میں کمی آ گئی تھی (Sir M. Wheeler) Wissmann عه وع).

بطلميوس ثاني (Ptolemy II) جن عربي قبائل كو غالبًا Berenike Troglodytike اور Hormos میں لایا تھا ان کے بعد جن افریقی باشندوں نے سب سے پہلے شتربانی شروع کی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیجا یا بلمیہ Blemmyes ا بھی آ چکے تھے، اپنے حملوں کی وجہ سے سلطنت

- تهر (Sethe از Blemmyes Pauly-Wissowa) Strabo کا: ۱۸،۱ ور حبشه کے کتبات کی رو سے یہ لوگ دریاہے نیل اور بحیرہ قلزم کے سابین سینی Syene کے جنوب مشرق میں رھتے تھر ۔ سترابو Strabo کے زمانر میں یہ لوگ ''نه تو کثیر التعداد هی تهر اور نه جنگجو'' (۱: ۱، ۳۰) اور بھیڑیں، بکریاں اور مویشی پالتے تھے ۔ اس زمانے میں یہ لوگ سلطنت کے لیر اس قدر خطرے کا باعث نه تهر . آنر والی صدیوں میں وہ لازما اپنے عرب همسایوں سے اس حد تک شتر ہانی سیکھ گئے ھوں گے کہ وہ صعیع معنوں میں "بہترین" شتر سوار بدوی بن گئر۔ دیکیوس Decius کے عمد (وہم تا رہع) میں ان شتر سواروں کے دھاوے رومی سلطنت کے لیے درد سر بن گئے ۔ بیس برس بعد وہ دریا ہے نیل اور بحیرہ قلزم کے درمیانی راستوں کے مکمل طور پر مالک بن چکر تھر ۔ مصر سے هندوستان تک کی تجارت کلّیةً بَلّمیَه Blemmyes کے رحم و کسرم پر سوقوف هو كسر ره كئي تهي (قب Bensch ص م ۲ ببعد) \_ پرویس Probus کے عہد (۲۷ تا ۱۲۸۳ میں Koptos اور Ptolemais پر بیجا کا عارضی قبضه هو گیا .. ۹۹ میں سینی Syenc کی سرحد پسر دیوقلیطنین Diocletian کے انھیں خراج دینا پڑا۔ اس شہنشاہ نے پیجا کے مقابلے کے لیے نبطیبوں (Nobatae) نوبیدیوں (Nobades) یعنی نوبیوں (Nubians ؟) کو طلب کیا تھا اور ان کی نو آبادی قائم کرنے کے لیے دودیکاشیوں (Dodekaschoinos) کو ان کے حوالے کر دیا تھا.

حوتھی صدی عیسوی میں بلمیہ اور مصر کے عرب قبیلر، جن کے پاس اونٹ اور اب گھوڑے

کے لیے ایک دائمی خطرہ بن گئے تھے (Ammian کے لیے ایک دائمی خطرہ بن گئے تھے (Marcellin اس اس اس کو ان کی سر کوبی کے لیے شتر سوار دستے بھرتی کرنا پڑے ۔ شہنشاہ فالینس Valens (عہد حکوبت ۔ سء) کے زمانے میں عربوں کے نئے قبائل خاکنا ہے سویز کو عبور کر کے غالبا ثیس Thebes کے خطّے تک نیل کے مشرق میں صحرا ہے عرب کے شمالی حصے پر قابض ھو چکے تھے ۔ ان لوگوں نے لازما مصر کے گرد و نواح کے علاقوں میں شتر سوار بدویت اور اونٹ پر سوار ھو کر جنگ کرنے کے طریق عمل کو تقویت پہنچائی ھو گی .

ونکلر H.A. Winkler کو دریامے نیل کے مشرق میں صحرائے عرب میں جو چٹانوں پر بنی هوئی تصویریں ملی هیں ان میں اس نر بلمیه کا ایک ایسا گروه دریافت کیا ہے جو شتربانی اور اسلام کے درمیانی دور سے 👆 رکھتا ہے۔ یہ بات بالکل یقینی نظر آتی ہے کہ یہ گروہ اسی دور سے تعلق رکھتا ہوگا (یونانی اور قبطی حروف، یونانی اثر، مخصوص نشانات) ـ ان تصاویر میں زیادہ تر (کمان، نیزہ، تلوار اور مثلث شکل کی ڈھال سے) مسلّح لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار پیش کیے گئے هیں ۔ يہاں اونٹ اهم تريں پالتو جانور کے طور پر گھوڑے، گدھر اور مویشیوں کے ساتھ د کھایا گیا ہے ۔ ونکلر Winkler (۱۹۳۸ ص ١٨) كهتا هـ: "چانوں پـر بني هوئي تمام تصویروں میں امن و امان کا دور دورہ ھے اور شتربانوں کی تصاویر میں ہر جگہ جنگ کا نقشہ نظر ً آتا ہے ۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ جنگ کی تباہ کاریاں لے گئے''.

... جب هم چٹانوں پر بنی هوئی تصویریں دیکھتے هیں تو خیال گزرتا هے که نه صرف سوڈان اور مشرقی افریقه کے لق و دق میدانوں میں

بلکه صحرامے اعظم کے علاقوں میں بھی اس سے پہلر مویشی بالنر والوں کا ایک قدیم دور ہو گا۔ اگر هم یه مان بهی لین که اس قسم کے دور وهان آتر رہے هیں اور موجودہ زمانر کی به نسبت وهاں کی آب و هوا کچه مرطوب هوگی، تاهم یه امر مشکوک رهتا ہے که ان صحرائی علاقوں میں سینگوں والے جانور پالے جاتے هوں کے، کیونکه وهاں کی آب و هوا ان کے لیے موزوں نہیں ہے ۔ البته یه هو سکتا هے که یهاں بهیڑ بکریوں سے پہلے گاہے اور بیل لائر گئر ہوں ۔ یہ بات قرین قیاس نظر آتی ہے کہ وہاں بدوی زندگی مکمل طور پر قائم هو چکی تھی۔ چٹانوں کی تصویروں میں گاہے اور بیل کو متبرک جانور کے طور پر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ بدویوں کی اقتصادی حالت کے اعتبار سے انھیں بھیڑ بکریوں کے مقابلے میں ثانوی حیثیت حاصل تھی ۔ یہاں ھمیں یہ امر یاد رکھنا چاھیر که ثمود کی بنائی هوئی چٹانی تصویروں میں، جو مغربی عرب میں ملی هیں، شکار شده جانور اور اونث تو نظر آتر هیں لیکن بھیڑ بکریاں بہت کم دکھائی دیتی هیں ۔ حالانکه همیں یقین ہے که ان علاقوں کے بدوی ان جانوروں کے ریوڑ کے ریوڑ رکھتے تھے.

بقول لوٹے Lhote (۲۹۰۳) غدامیس (غدامس یاقوت)، فران، تسیلی اور اَهجر کے علاقے میں جو چٹانی تصویریں برآمد هوئی هیں ان سے معلوم هوتا ہے که وهاں گھوڑا اور جنگی رتھ بہت قدیم زمانے سے رواج پذیر هو چکے تھے ۔ اور لوٹے Lhote کے مفروضے کے مطابق اس کا رواج دینے والے . . ، ، ، قام کے لگ بھگ علاقہ ایجید کے وابعری باشندے'' تھے ۔ ان جنگی رتھوں میں لوگوں کے سوار هونے کا رواج، جس میں لگام اور دانے کا استعمال نہیں هوتا تھا، کسی قدر بعد کے زمانے میں هوا اور یه وہی طریقه تھا جو قدیم مصنفوں نے اپنے زمانے میں شمالی افریقه کے مصنفوں نے اپنے زمانے میں شمالی افریقه کے

صحرا نشینوں کی اسپ سواری کا بتایا ہے (Strabo)، دیا میں اسپ سواری کا بتایا ہے (Silius Italicus 'Polybius) میں تیسری صدی قبل مسیح تک گھوڑے نے پوری طرح جنگی رتھوں کی جگہ لے لی تھی۔ بدوی، گھوڑے پر سوار ھو کر چھاپے مارا کرتے تھے.

یه عجیب سی بات هے که همیں ابھی تک اس بارے میں کچھ پتا نہیں چلا که شمال مغربی افریقه اور صحرامے اعظم میں اونٹ کیسر پہنچا تھا۔ ادبی تصنیفات میں اونٹ کا ذکر پہل بار باب) De bello Africano : Caesar باب ید: س ملتا ہے جب شاہ جوبه Juba سے وصول کیے ہوے مال غنیمت میں بائیس اونٹوں کا ذکر بھی آیا ہے ۔ لیکن جوبہ ایک ایسا شخص تھا جسے سائنس اور بالخصوص جغرافیے کے میدان میں بہت سی مختلف باتوں سے دلچسپی تھی اور یونانیوں کی طرح نوادر جمع کرنے کا شوق تھا۔ یه بات قرین قیاس نظر آتی ہے که اس نے یه دیکھنے کے لیر ان جانوروں کو در آمد کیا ھو کہ یه کس حد تک شمالی افریقه مین مفید ثابت هو سکتر ھیں ۔ اس زمانے میں صرف سیرنیکا Cyrenaica ھی ایسی جگه تھی جہاں اونٹ بڑی تعداد میں پالے جاتے هوں گے - L. Lollius کی ٹکسال کے سکوں پر پومپئی Pompey کے تحت سیرنیکا Cyrenaica میں ایک کمانڈر دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ کی کڑیاں گم هیں \_ هیڈروسیٹم Hadrometum (سوسه Sousse ، تونس) کے گورستان میں دوسری یا شاید تیسری صدی کے ایک شتر سوار کا بت اور منبت کاری كا ايك نمونه ملا هے، جس ميں ايك ميدان میں اونٹوں سے کھینچے جانے والی رتھوں کی دوڑ د کھائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ادب میں دوسرا اشارہ ٣٦٣ء كا ملتا ہے۔ صوبة افريقه كا رومي کورنر (= comes) ليبطي مجنه (Leptis Magna) کے

باشندوں سے، جوسرتیه Syrte میں واقع تھا، باربرداری کے چار ھزار اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہے (.Ammian.) کے چار ھزار اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہے (Marcellin میں مہہ) ۔ . . ، ہمء کے قریب Synesius کا ایک بیان ملتا ہے کہ اونٹوں اور گھوڑوں کے ریوڑ اس زمانے میں سیرنیکا کے باشندوں کی دولت تھے۔ پانچویں صدی میں پتا چلتا ہے کہ شمالی افریقہ اور زیادہ تر سرتیہ Syrtes کے علاقوں میں اونٹ ھمیشہ سے بڑی کثرت سے پالے جاتے رہے ھیں .

بہت سے مصنف بالخصوص گوتیے Gautier (ص ، ۹ ، ببعد)، گسیل Gsell اور دوسروں نے ان تھوڑے سے ماخذ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اونٹ بحیرۂ روم کے اس پار سے شمالی افریقہ میں لایا گیا ہوگا۔ اس کے برعکس تیسری صدی عیسوی میں بالائی مصر میں بلمیہ کی حیثیت کو دیکھتے ہوے (قب سطور بالا) ہمارا خیال یہ ہے کہ مصر کے مغرب میں نخلستانوں کا جو سلسلہ چلا گیا تھا وہ بھی ایک قرین قیاس راستہ نظر آتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاھیے کہ صحراے ہمیں یہ بھی نہیں جو راستے پائے جاتے ھیں وہ ایسے علاقے ھیں جو تاریخ کے صفحات میں جگہ ایسی یا سکے.

غالباً آئندہ ھونے والی لسانی تحقیقات اور کھدائیاں ان مسائل کا حل پیش کرنے میں ھماری مدد کر سکیں گئی ۔ بیجا (بلمیه) کی زبان میں اونٹ کے لیے جو لفظ عام طور پر مستعمل ھے وہ قام (کیم kam) ھے ۔ اور شمالی نوبه (Nubia) میں کم (کمتی) (بحواله Profossor Dr. O. Rossler میں کم (کمتی) (بحواله بذریعهٔ مکتوب) ۔ تبو اونٹ کسو گوئی کمتے ھیں۔ معلوم ھوتا ھے کہ یہ نام ان لوگوں کے باغث معلوم ھوتا ھے کہ یہ نام ان لوگوں کے باغث موڈان کے مشرقی حصے تک پھیل چکا تھا جہاں روایت کے مطابق تبو کی بدولت اونٹ پہنچا تھا

مآخذ : W. F. Albright (1) : محلّ مذكور؛ (۲) وهي مصنف: Minaean Kings در BASOR) در Peisen und: H. Barth (٣) نعروره المراه المراع المراه المراع المراه المر \*INOL 'Entdeckungen in Nord-und Central Afrika يبعد : (س) Le nom du chameau chez les : R. Basse Actes du XIVe. Congrès des Orientalis- > · berbères Die Entwicklung des Nomadentums in Afrika ڈاکٹری کے لیر مقاله ٹائپ میں لکھا ھوا، گوٹنگن و م و و ع Les: A. J. Drewes و A. Caquot (٦) : (اهم هـ) Ann. (monuments recueillis à Magallé Tigré) (4) : ۱۹ تا ۱۹۰۰ 'd' B'hiopie יו כ Storia d'Etiopia : C. Conti Rossini Südasiatische: R. Delbrueck (A) : 197 A Milano 1100 Bonner Jahrbücher 32 Seefahrt im Altertum : A. J. Drewes (9) 191904 - 1900 104 Ann. כן Problèmes de Paléographie Éthiopennes (1.) : 177 5 171 : 1 14 1900 'd' Éthiopie 'Le passé de l'Afrique du Nord ; E. F. Gautier

پیرس ۱۹۳۷ : F. W. Green (۱۱) : ۱۹۳۵ inscriptions in the Ethai District در PRAS المرابع المرابع : S. Gscll (17) : ٣٦ '٣٢ - ٢٥٠ تا ٢٥٠ تا ٢٥٠ Histoire ancienne de l'Afrique du Nord! Chart of South: A. Jamme (۱۳) بعد؛ ۱۹۲۳ Qataban and : W. Phillips در Arabian Letters Der ägyptische Süd-und Osthandel in der Politik Diss. Berlin der Ptolemäer und römischen Kaiser Le cheval et le chamcau : H. Lhote (10) : 1971 dans les peintures et gravures du Sahara على المادد 'Bull. de l'institut Français d'Afrique Noire : 177A U 117A O: = 1907 IFAN (Dakar (71) : R. Mauny (۱۲) عصل مذكور؛ (۲۱) E. Littmann (۱۲) Bull. de Corresp. כנ Pré-histoire saharienne J. H. Mordt- (1A) 1519mA Dakar (1 7 'saharien ر Sabäische Inschriften : E. Mittwoch به mann ין י Rathjens-v. Wissmann'sche Südarabienreise همبرگ یونیورسٹی، -Abh. a.d. Gebiet d. Ausland Les: C. Préaux (19) := 1981 (87 : skunde 'Mus. helvet > 'raise' s de l, 'priginalité de l'Égypte ج. ١، كراسه س تا م، ٠ و ١٥؛ (٢٠) C. Rathjens Landeskundliche Ergebnis e : H. v. Wissmann در R.-v. W' sche Südarabienreise در يونيورسٹي، Abh. a.d. Gebiet d. Auslandskunde) ج. م Die Sarko-: N. Rhodokanakis (11) :=197m Zeitschr. f. Semitistik الاعتاد phaginschrift von Gizeh : C. Ritter (rr): 177 " 117 : 51970" (r. محلّ مذكور؛ (۳ م) G. Ryckmans : محلّ مذكور؛ (سم) Inscriptions historiques sabéennes: J. Rychmans : = 1907 (77 'Muséon ) 'de l'Arabie centrale ۱ تا ۲۰۰ (۲۰ وهي مصنف: et L'origine

La population du Sahara anté- ; L. G. A. Zöhrer Bull. Soc. ) 'rieure à l'apparition du chameau .- 1907-1907'01'Neuchâteloise de Géographie (H. VON WISSMANN)

س ـ عرب قبل از اسلام (1) مآخذ

- (ب) تاریخ
- (ج) سیاسی روابط
- (د) اخلاقی نظریه
  - (ه) مذهب
- (1) ساخذ: عرب قبل از اسلام کے بدوؤں کے بارے میں هماری معلومات زیادہ تر دو مآخذ پر مبنی هیں ۔ پہلا مأخذ تو قبل از اسلام کی شاعری ہے، جس کا کچھ ذخیرہ محفوظ رہ گیا ہے۔ دوسرا مأخذ وہ تشریحات و حواشی اور تبصرے میں حو ظہور اسلام سے ایک صدی بلکہ اس کے بعد بھی اس شاعری اور قدیم عربی ضرب الامثال پر لکھر گئر اور جن میں زمانہ قبل از اسلام کے واقعات کے بارے میں روایات کا اجها خاصا مواد شامل ہے۔ اس مواد کو دوسرے علما نر بھی اپنی خصوصی تصنیفات میں جمع کیا ہے۔ عہد قبل از اسلام کی شاعری کے معتبر و مستند ہونر سے عصر حاضر کے [چند] علما نر، جن میں مارگولیته Margoliouth اور طه حسین کے نام قابل ذکر هیں، انکار کیا مے لیکن ان کے نظریات کو اکثر علما نر قبول نہیں کیا ۔ اگرچہ وہ اس سلسلر میں تحریفات کے قائل هیں لیکن ان کی رائے میں بحیثیت مجموعی قبل از اسلام کی شاعری هم تک صحت کے ساتھ پہنجی نت (The Seven Odes : A. J. Arberry ننت) ک عام ۱۹۵۱ می ۲۲۸ تا ۱۹۸۵ می طرح تاریخی روایات کے بارے میں بھی، جنھیں مستشرقین بالكل بيكار سمجهتر تهر، اب يه كما جاتا هے كه

32 l'ordre des lettres de lalphabet éthiopien . Bibl. Orient ، ۱۲ ، Bibl. Orient وهي La persécution des chrétiens himyarites : Nederl. Histor. Arshaeol. 'au sixième siècle Inst. in het nabije Oosten استانبول ۱۹۰۶ ع؛ (۲۷) 'The Periplus of the Erythraean Sea: W.H. Schoff نيويارک Zur Frage der: A. Staffe (٢٨) : ١٩١٢ نيويارک Zeitschr. f. > 'Herkunst des Kamels in Afrika : 519m. 'm 7 'Tierzüchtung und Züchtungsbiologie Ptolemy II and : W.W. Tarn ( ) : 101 5 170 ا در Journ. of Egypt. Archaeology المراه ( Arabia Eudoxus van: J. H. Thiel (r.) : r. U q: 11919 Mededel. Nederl. Akad. Afd. Letter- >> (Cyzicus The: E Ullendorf (T) : 1979 'A: T'kunde N. R. Bibl. Orient. در Origin of the Ethiopic Alphabet Sir M. (77) : 119 5 712 : 51900 117 Rome beyond the Imperial Frontiers: Wheeler لندن موه رع؛ (۲۳) Rock Drawings : H.A. Winkler of Southern Upper Egypt انڈن میرورع؛ (سم) وهي مصنف: -Völker und Völkerbewegungen im vorgeschich tlichen Oberägypten im Lichte neuer Felsbilderfunde ششت کارف E.O. Winstedt (۲۰) : در عبر Stuttgart ششت کارف 'The Christian Topography of Cosmas Indicopleustes كيمبرج 19.9 ع: Arabien : H. v. Wissmann (۲٦) Lebens- ¿ 'und seine kolonialen Ausstrahlungen raumfragen europäischer Völker ، لائيز ک H. v. Wissmann (re) : mmn & rem : 19m1 : H. v. Wissmann (سمل مذكور: M. Höfner و Lautensach - Festschrift ) De Mari Erythraueo الله درام Stuttgrater Geograph. Studien Nord : D. J. Wölfel ( 79) : TYM 5 TA9 : = 1904 Die: H. A. Bernatzik o und Weissafrika (س) ؛ در مورع؛ النيزك ومورع؛ (سم) لائيزك ومورع؛

تاریخ مرتب کرنر کے لیے اگرچہ ناکافی هیں پھر بھی ان سے زمانۂ جاھلیت کی معاشرتی زندگی پر روشنی پڑتی ہے ۔ بعض صورتوں میں ان روایات کی توثیق آیات قرآنی اور ان سے اخذ کردہ نتائج سے هوتی هے اور سوجودہ زسانر کے ماهرین آثار قدیمه نر جو متعدد کتبات عرب مین دریافت کیر هیں وہ ان کے لیر تکمیل و تائید کا کام دیتر هیں.

(ب) تاریخ: تاریخ کے آغاز هی سے عرب کے لق و دق میدانوں میں رہنے والے بدوی گرد و نواح کے مہذب ملکوں پر اپنا دباؤ ڈالتر رہے ھیں۔ بعض ادوار میں تو یہ دباؤ بڑی شدت اختیار کرتا رھا۔ حضری علاقوں میں بدویوں کا داخلہ قوت پکڑتا رھا اور بعض روایات کے مطابق بدویوں کے "ريلے" وهال پهنچتے رهے ـ حضرت مسيح عليه السلام سے پہلے عبرانی ، آرامی ، عرب اور نبطی شام اور عراق میں داخل هوے اور هجرت سے چهر صدی پیشتر عربول اور اهل تدمر (Palmyrenes) کا دباؤ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آغاز کار میں تو بدوی محض غارتگری کرنے کے لیے آتر تھر لیکن اکثر اوقات وه یهال مقیم بهی هو جاتر تهر (جیسر ۲۲۵ کے لگ بھگ عراق میں بنو تنوخ نے سکونت اختیار کی) ـ حضری بدويوں اور حسب سابق صحرائي زندگي بسر کرنر والر بدویوں کے مابین روابط کے باعث تجارت میں بڑی آسانیاں پیدا هو جاتی تهیں ـ کیونکہ صرف بدوی ہی سامان تجارت کے قافلوں کو صحرا عبور کرا سکتے تھے اور صرف بدویوں ھی کی مضبوط اور طاقتور جماعت ان قافلوں کی بحفاظت آمد و رفت کی ضامن هو سکتی تھی ۔ اسی طرح بوزنطی اور ساسانی سلطنتوں کی تاریخ میں بدوی دو حیثیتوں سے ظاہر ہوتر ہیں ۔ حملہ آور اور تاجر.

ان دونوں سلطنتوں نے بدویوں کے جارحانہ ا

ان کے پس منظر میں حقیقی واقعات ہیں اور صحیح | اور سفاکانہ حملوں سے بچنے کے لیے بہت سے طریقر اختیار کیر ۔ ان طریقوں میں سب سے زیادہ مفید طریقه یه ثابت هوا که حدود سلطنت پر رهنے والر نیم بدوی سرحدی فرمانرواؤں کا تقرر عمل میں لایا جائر تا کہ ریگستانی سیدانوں کے اندر سے آنے والی حمله آور جماعتوں سے شہری علاقوں کو محفوظ رکھا جا سکر ۔ عراق کی سرحد پر یہ کام تقریبًا . . ٣ ع سے الحیرہ کے لخمی بادشاہوں سے اس خاندان کے اختتام یعنی ۹۰۶ء تک لیا جاتا رها ۔ بوزنطیوں کی سرحد پر یہ کام غشانی بادشا هوں نر سر انجام دیا، لیکن انهیں یه اهمیت ذرا دیر کے بعد حاصل هو سکی (و ۲ ه ء میں قسطنطین نر غسانی بادشاه کو بعض خطابات عطا کیر تھر) ورند ان کا دارالحكومت بظاهر محض ايك منزل يعنى كيمه یر مبنی تھا اور ان کے پاس کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس کا موازنہ الحیرہ سے کیا جا سکے ۔ دفاع کا یہ طریقہ اسلامی فتوحات کے آغاز سے تھوڑی دیر پہلر تک قائم رھا۔ الحیرہ میں ایک ایرانی شاھی گماشته اس عرب فرمانروا کی نگرانی کے لیے مقیم رهتا تھا جس نے لخمی بادشا ھوں کی جگہ لے لی تھی۔ دوسری طرف بوزنطیوں نے غشانیوں کو جو جاگیریں عطا کر رکھی تھیں وہ ایرانی حملے (۲۱۳ تا ومهوء) کے ساتھ ھی ختم ھو گئیں جو بعد میں کبهی بحال نه هو سکین .

هر چند که همیں اس بات کا علم هے که عرب بدویوں نر تجارت میں بڑے پیمانے پر حصه لیا تها تاهم اس تجارتی لین دین کی تفصیلات پر ابهی تک کوئی کام نہیں کیا جا سکا ۔ بدویوں کا صرف بوزنطی اور ایرانی سلطنتوں سے هی تعلق نه تھا بلکہ جنوبی عرب کی حمیری بادشاهت سے بھی رابطه قائم تھا (یه سلسله ه ۲ ه کے قریب اهل حبشه کے هاتھوں اس بادشاهت کا تخته الثنے تاريخ العرب قبل الاسلام].

(ج) سياسي روابط: معاشرتي اور سياسي لحاظ سے دیکھا جائر تو عرب کے بدویوں کی وحدتیں تعداد کے اعتبار سے چھوٹی بڑی تھیں ۔ مغربی مستنفین انهیں اکثر اوقات "قبائل" کہتر هیں اور اگر گروہ چھوٹا ہو تو اسے ''ذیلی قبیلہ'' (sub-tribe) یا ''بطن'' (clan) کہتے هیں۔ لیکن یه اصطلاحات عربی کے مستعمله الفاظ کے معنی پوری طرح ادا نہیں کرتیں ۔ عربی میں ان معاشرتی اور سیاسی وحدتوں کے لیے متعدد الفاظ موجود هیں لیکن جو لفظ سب سے زیادہ مستعمل ہے وہ یہ کہ کسی قبیلے یا بطن کو محض بنو فلاں (= فلان کے بیٹر) کہد کر پکارا جائر.

علم الانسان کے معاشرتی شعبے نے زمانۂ حال میں جو ترقی کی ہے اس کی روشنی میں ابھی تک زمانة قبل از اسلام کے قبائل کے ڈھانجوں کا مطالعہ پوری طرح نہیں کیا جا سکا ۔ عربوں کا دستور یہ ھے کہ باپ کی طرف سے رشتہ جوڑا جائے، البتہ اس سلسلے میں کمیں کمیں استثنا بھی پایا جاتا ہے۔ ایک شخص جس کا قبیلر کے ساتھ خونی رشتہ نہیں هوتا تها (جو صحیح یا صمیم نہیں) وہ بعض ایسی مراعات سے مستفید هو سکتا تها جو صرف ارکان قبیله کو حاصل تھیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے حفاظت کی ضمانت دے دی جاتی تھی۔ یہ مراعات اسے بحیثیت حلیف (اتحادی) یا جار (زیر حفاظت همسایه) یا مولی (مؤکل) حاصل هوتی تهیں ـ حلف کے بابند گروہ حیثیت کے اعتبار سے مساوی سمجھے چاتر تھے لیکن جب محض ایک فرد کسی قبیلے یا بطن میں حلیف کے طور پر رہتا تھا تو اس کی حیثیت کمتر اور ماتحت کی سمجھی جاتی تھی ۔ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کی اقتصادی حالت اس کے برعکس جوار (زیر حفاظت همسایگی) میں زیادہ خراب اور حقیر نه تھی [قب جواد علی: اکسی حد تک اس شخص کے لیے برتری کا مفہوم

تک جاری رہا) ۔ جنوبی عرب کے تمدن کی ترقی کا انعصار تجارت پر تھا اور تجارت پر زوال کے ساتھ هی ( جس کا باعث یه تها که بحیرهٔ قلزم پر ان کا اثر باقی نه رها تها) اس پر بهی زوال آگیا ـ عربی روایت میں سد مارب کے ٹوٹنر کو جنوبی عرب کے تمدن کا شیرازہ بکھر جانر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن آثار قدیمه کے اکتشافات سے بتا جلتا ہے که آب پاشی کے نظام کا خاتمه ایک سلسلهٔ واقعات کے باعث ہوا اور قیاس یہ ہے کہ یہ جنوبی عرب کے زوال کی علامات تھیں اس کی وجوھات نه تھیں۔ پھر عربی روایت مارب کے بند ٹوٹنر کا رشته بہت سے بدوی قبائل کی شمال کی جانب حرکت سے بھی ملاتی ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ حضری زندگی کو بکثرت ترک کر رہے تھے ۔ اسی زمانر میں یمن، شام اور عراق کے درمیان خشکی کے راستر اونٹوں کے قافلوں کے ذریعر تجارت پھلنر پھولنر لگی اور . . ، ء تک یه زیاده تر قریش مکه کے هاتھ میں آ گئی تھی۔ خود قریش کے پاس مکر کا شہر بطور ان کے صدر مقام کے تھا۔ اور اس اعتبار سے وہ اب بدوی نہیں رہے تھے لیکن ان کے تجارتی مفاد کا تقاضا یه تها که وه متعدد بدوی قبائل کے حلیف بنے رهیں اور ان کے ساتھ دیگر روابط قائم رکھیں ۔ تجارتی قافلوں کی آمد و رفت اور پر امن راستوں کی ضمانت سے بدویوں کی معیشت کو بہت فائدہ پہنچا ہ میلوں ٹھیلوں (اسواق) کے باعث، جماں یہ قافلر سامان تجارت لے کر آتے تھے اور خرید و فروغت هوتی تهی، بدوی ایسی بهت سی چیزین حاصل کر لیتے تھے جن کا لق و دق سیدانوں میں پیدا ہونا ممكن نه تها۔ بحیثیت مجموعی یه كما جا سكتا

شامل هوتا تها، جو حفاظت کرتا تها اور اس کی نوعیت کم از کم عارضی تو ضرور هوتی تهی و یه حفاظت عارضی بهی هو سکتی تهی اور مستقل بهی و غلام کو ''مولی'' کا درجه آزاد هو جانے پر ملتا تها و تبیلے کے کچھ غلام بهی هوتے تهے کوئی عرب صرف اسی صورت میں غلام بن سکتا تها جب وہ بچپن هی میں کسی حملے کے دوران میں پکڑ لیا گیا هوتا ۔ ان کے علاوہ حبشی غلام بهی هوا کرتے تهے ۔ کسی شخص کو اپنے قبیلے کے بهی هوا کرتے تهے ۔ کسی شخص کو اپنے قبیلے کے بہنچانے کے جرم میں قبیلے کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے جرم میں قبیلے سے خارج کیا جا سکتا تھا ۔ وہ یا تو تن تنہا (بحیثیت ایک صعلوک کے) بھٹکتا پھرتا تھا یا کسی اور قبیلے سے جار یعنی همسائے کے طور پر منسلک هو جاتا تھا .

اس قیاس کی تائید میں مستحکم دلائل موجود هیں که یه روایتی نظریه پوری طرح درست نهیں بیٹھتا که کسی قبیلے کے سارے ارکان باپ کی طرف سے ایک دوسرے کے رشته دار هوتے تھے البته چند ایک قبائل کی تشکیل اسی بنیاد پر هوئی تھی۔ اول یه که عہد رسالت میں اس امر کی متعدد شہادتیں ملتی هیں که بعض عرب قبائل کی تشکیل مادری رشتے داری پر مبنی هوتی تھی اور قبد واقعات سے پتا چلتا ہے که پدری رشتے نے اس کی جگه لے لی تھی۔ اگرچه اس بارے میں اس کی جگه لے لی تھی۔ اگرچه اس بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا که مادری رشتے کی حدود کہاں تک وسیع تھیں اور عملاً رشتے کی حدود کہاں تک وسیع تھیں اور عملاً اس کا کیا درجه تھا آرک به باهلة].

دوم یه کها جاتا ہے که بعض قبائل کے نام در اصل مقامی یا سیاسی بنا پر رکھے گئے تھے جن سے مشتر که جد کا پتا نہیں چلتا (قب Raccolta di Scrittl ، ۳ ، ۲۵ تا ۲۹)۔ یه بات غالبًا چند صورتوں میں ضرور پیش آئی هوگی اور

اسی کی بنا پر زمانهٔ ما بعد کے ماہرین انساب نے ان گروھوں کے ناموں کو اسی نام کے بانی سے منسوب کر دیا هوگا۔ لیکن اگر هم تمام نسبی شجروں کی توضیح اسی بنا پر کرنا شروع کر دیں تو یه بات خطرناک ہوگی ۔ صرف اسی بات کو یقینی سمجهنا جاهير كه صحرائي قبائل كا ذهانجه مسلسل بدلتا رهتا تها \_ بعض قبائل خوشحال هو جاتے تھر اور تعداد بڑھ جانر کے باعث جب ایک وحدت كي صورت مين كام حلانا دشوار هو جاتا تو وه دو يا زیاده فریقوں میں بٹ جاتر تھر ۔ غالبًا یہی وجه ھے کہ عہد رسالت میں عرب بعض گروھوں کو ایسے ناموں سے پکارتے تھے جو متعدد قبائل پر مشتمل هوتے تھے (قب Nallino : کتاب مذکور' ص 27) \_ دوسری طرف جب ایک قبیلے کو خوشحالی نصیب نه هوتی تو اس کی تعداد میں کمی واقع هو جاتی ـ اس صورت میں یا تو وہ کسی طاقتور قبيل كا سهارا فهوندتا، يا دوسر بي كمزور قبائل كا حلیف بننے کی کوشش کرتا، یا پھر قطعی طور پر معدوم ہو جاتا۔ اسی لیر مکر کے قریب چند کمزور قبائل زیادہ تر قریش کے دست نگر ہو کر ره گئر تھر \_ چند قبائل جو اُور بھی زیادہ کمزور تهر آپس میں مدغم هو گئر تهر اور ان کا نام احابیش [رك بآن] پر گیا تها، جس كا سطلب غالباً ایک مخلوط گروہ ہے (Lammens کا یہ نظریہ که احاییش حبشی غلام تهر، ابن هشام (ص ۲۳۰) اور ابن سعد (١ / ١ : ١٨) كے بيانات كے سنافي ہے ـ اس لیر اس کے حق میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ' Mulammad at Medina: Montgomery Watt ص ۱ م و M. Hamidullah فرز M. Hamidullah . (mm L " mmm : 1 Onore di Giorgio Levi della Vida قبیلے کے معاملات تمام ارکان کی مجلس یا اجتماع میں طے ہوتے تھے۔ یوں تو سبھی اپنی

راے دے سکتر تھر لیکن سب سے زیادہ وزن ان اشخاص کی راہے کو دیا جاتا تھا جن کا اثر و اختیار مسلم هوتا تھا۔ قبیلے کے سردار یا شیخ یعنی سیدکا تقرر مجلس میں باواز بلند اعلان سے ہوتا تھا۔ عام طور پر وہ ایسر خاندان سے هوتا تھا جسر سب سے زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسا کوئی قانون موجود نه تها جس کی رو سے صرف خلف اکبر (بڑے بیٹے) کو یہ حق پہنچتا ہو۔ صحرائی زندگی کے نامساعد حالات کے پیش نظر یه ضروری سمجها جاتا تها که شیخ قبیله اعلٰی قیادت كا اهل هو اور ظاهر هے كه ايك نابالغ بچه اس قابل نہیں ہوتا ۔ سید پر بعض فرائض عائد ہوتے تھے، جن میں وہ تعلقات خاص طور پر قابل ذکر هیں جو اس قبیلے یا بطن کے دوسرے قبائل یا بطون کے ساتھ ھوتے تھے۔ وه معاهدے کر سکتا تھا، جن کا پورا قبیله پابند هوتا تھا۔ قیدیوں کے قدیر اور قصاص کی ادائی اسی کی ذمر داری سمجھی جاتی تھی ۔ عموماً اجنبیوں کی خاطر و مدارت اسی کا حق تھا اور اس سے یہ توقع کی جاتی تھی که وہ اپنے قبیلے کے نادار لوگوں کی مدد کرے۔ ان تمام فرائض کے بدلے میں اسے لوٹ مار میں آئے ہو ہے مال غنیمت کا جوتھا حصه لینے کی رعایت حاصل تھی۔ قبیلے کے ارکان کے باھمی جھگڑے طے کرانے کے لیے سید هی سے رجوع کیا جاتا تھا لیکن بعض اوقات اس کے لیے حکم (ثالث) بھی مقرر ہو جاتا تھا۔ عرب کے مختلف حصوں میں عموماً ایک دو آدمی اپنی حکمت و دانش اور غیر جانب داری کے باعث شہرت رکھتے تھے اور ثالث بننے کے لیے اکثر اوتات انھیں سے درخواست کی جاتی تھی۔ ثالث کے فیصلوں کے سامنے اپنی مرضی سے سر تسلیم خم کرنے اور معاهدے

حیثیت حاصل تھی ۔ کبھی کبھی کسی طاقتور قبیلے کا سیّد اپنی شخصیت کے زور یا فوجی طاقت کے بل ہوتے پر دوسرے متعدد قبائل پر اپنی سیادت قائم کر لیتا تھا اور اس طرح وہ تمام قبائل اس کے حلیف بن کر اس کے احکام کی تعمیل کرتے تھے لیکن اس بات پر اکثر ناراضی کا اظہار کیا جاتا تھا ۔ چنانچہ طاقتور شخصیت کے گزر جانے کے بعد یہ اتعاد بھی پارہ پارہ ھو جاتا تھا .

(د) اخلاقی نظریه: ایک بدوی کی زندگی ایسے طبعی حالات میں بسر هوتی تھی جنھیں بےحد نامساعد کہا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات خوراک کے ذرائع و وسائل آبادی کے اعتبار سے کافی نہیں هوتر تهر؛ چنانچه هرطاقتور کے هاں يه رجحان پایا جاتا تھا کہ کمزور کے پاس اس قسم کے جو ذرائع و وسائل اور بالخصوص اونت هين انهين بهتهیا لیا جائے ۔ اسی چیز نے بدویوں کو ایسے قبائل اور بطون کی شکل میں منظم هونر پر مجبور کیا جن کی جماعتی تنظیم استحکام کے اعتبار سے بہت اعلی درجے کی هوتی تھی ۔ ظاهر ہے که بڑے گروہ زیادہ طاقتور ہوں گے لیکن مشکل یہ تھی کہ بعض اوقات اونٹوں کی جراگاھیں تلاش کرنر کے لیر انهیں بکھر جانے کی ضرورت محسوس هوتی تھی۔ اسی لیے بطور ایک وحدت کے کوئی گروہ اسی وقت تک درست طریقے سے کام کر سکتا تھا جب تک اس کے ارکان کی تعداد ایک خاص حد سے متجاوز نه هوتی؛ چنانچه جیسا که اوپر بیان کیا جا چکا ہے بڑے اور خوشعال قبیلوں میں مختلف قسمتوں میں بٹ جانر کے رجعان کی یمی وجه تھی.

انهیں سے درخواست کی جاتی تھی۔ ثالث کے فیصلوں کے ایک کھیل تھا لیکن خون بہانے سے اجتناب کیا میں شامل حلیف قبائل کے اتحاد کی رکنیت کے جاتا تھا ۔ تاھم جب دشمنی کی جڑیں گہری ھو علاوہ ھر قبیلے کو ایک خود مختار سیاسی وحدت کی جاتیں تو چھاپه مارنے کی نوعیت بھی بدل جاتی :

بالغ مرد موت کے گھاٹ اتار دیر جاتر، عورتیں اور بچیر پکڑ لیر جاتر اور فدید وصول هونر تک پاس رکھر جاتر، ورنہ غلام بنا کر فروخت کر دیر جاتر تھر۔ آنکھ کے بدلر آنکھ کا قانون ھر جگہ رائج تھا اور اس سے خواہ مخواہ اور غیر ذمر دارانه قتل کی وارداتیں رو کنر میں مدد ملتی تھی \_ کیونکه قبیلے کے افراد یا اس سے منسلک اشخاص کی حفاظت كرنا اور ان كا انتقام لينا قبيلر كي عزت و ناموس كا سوال تها ـ قديم زماني مين جان كا بدله جان هي هو سكتًا تها ـ ليكن رسول الله صلَّى الله عليـه و آله و سلّم نر اپنر عهد میں ایک اور رجحان کو ترقی دینر کی کوشش فرمائی اور وہ یه تها که جان کے بدلے قصاص (دیت یا خوں بہا) وصول کر لیا جائے اور قصاص کی مقدار عام طور پر ایک بالغ مرد کے لیر سو اونٹ تھی۔ بہر حال بعض اوقات اس احساس کا اظہار کیا جاتا تھا کہ ''خون کے بدلر دودھ لینا" مردانگی کے خلاف نے

بدوی کی نظر میں وہ صفات قابل تحسین و تعریف هوتی تهیں جن کے سہارے لق و دق میدانوں کی سخت اور جفا کشی والی زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ اپنے قبیلے کے ساتھ وفاداری کو بہت بلند مرتبه حاصل تھا اور اس کا مطلب یه تھا که اجنبی کے مقابلے میں اپنے قبیلے کے آدمی کی هر موقع پر مدد کرنے کے لیے تیار رها جائے۔ اس کے ساتھ هی استقلال اور مردانگی جائے۔ اس کے ساتھ هی استقلال اور مردانگی (حماسه) کی صفات بھی لازمی تھیں۔ حماسه کا مطلب یه تھا که میدان جنگ میں شجاعت دکھانا ، مصیبت کے وقت صبر کرنا، انتقام کے لیے مستقل مزاج رهنا، کمزور کی حفاظت اورطاقتور کا مقابله کرنا مزاج رهنا، کمزور کی حفاظت اورطاقتور کا مقابله کرنا کمبرج ، ۱۹۳۰ء، ص وی۔) ،

عہد قبل از اسلام کے غربوں کی زندگی میں

شعرا نر اهم کردار ادا کیا ۔ قصیدہ عموما قابل فخر کارناسوں (مفاخر) یعنی شجاعت و حماست اور دیگر محاس کی بنا پر اپنے قبیلے کی مدح یا معائب و مثالب کو سامنے رکھ کر اپنے مخالف قبائل کی هجو پسر مشتمل هوتا تها ـ یـه بات مسلم تھی کہ اعلٰی درجے کی انسانی صفات کی موجود کی یا ان کا فقدان بہت حد تک اجداد کی میراث پر موقوف ہے ۔ ایک بطل جلیل کے کارنامر اس کے خاندان، بطن اور قبیلر کے اعلی درجر کی صفات کے آئینہ دار ہوتر میں۔ اس طرح کسی قبیلے کی عام شهرت کو بڑی اهمیت دی جاتی تھی۔ شاعر کی قوت کو اس اعتبار سے بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اندر اس کی قدر و قیمت کا احساس و شعبور بیدار کرتا اور اپنے دشمن کے اندر جذبة خود اعتمادي اور اس كي اخلاقي حالت كو برباد کردیتا تھا۔ موجودہ زمانر کے مقابل میں زمانہ قبل از اسلام میں غالبًا شعرا کو بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل تھا ۔ عربوں کا خیال تھا کہ ان کے اندر کوئی مافوق القطرت يا ساحرانه قوت مضمر هي.

اگرچه حسب و نسب کو بهت اهمیت حاصل تهی لیکن (جیسا که هم اوپر دیکه چکے هیں) یه بات واضح نهیں هوتی که اس سلسلے میں کس حد تک بادری نسب مد تک بادری نسب کی قدر و قیمت سمجهی جاتی تهی ـ البخاری (۲۰، ۳۷ ترجمه، در Muhammad: Montgomery Watt ترجمه، در ۳۷، اترجمه، در ۳۷، نے عہد قبل از اسلام کی شادیوں کی چار قسمیں بیان کی هیں ـ ان میں سے شادیوں کی چار قسمیں بیان کی هیں ـ ان میں سے دو میں البخاری کے بیان کی رو سے نسب بادری هئی پر زور دیا جاتا تها...

مذهب: عهد قبل از اسلام کی شاعری سے پتا چلتا ہے کہ بدوی قبائل میں اپنے قبیلے کی اعلی انسانی صفات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے

ایک نیم مذهبی تحریک پیدا هوتی تهی۔ ان کے افعال کے لیے پاسِ عزت و شہرت (حسب) قوت محر که کا کام دیتا تھا۔ اس اعتبار سے یه کہا جا سکتا هے تقدیر پر ایمان عربوں کے هاں عام تھا۔ لیکن اس عقیدے کی بنیاد مذهب سے کہیں زیادہ حالات و واقعات پر تهی، یعنی یه که دنیا کی کچھ اس طرح تشکیل هوئی هے که تقدیر کی لائی هوئی مصیبت کو کوئی انسانی تدبیر نہیں ٹال سکتی۔ مگر تقدیر کو دیوتا بنا کر پوجا نہیں جاتا تھا.

اس کے علاوہ عرب میں متعدد مذاهب رائج تھے اور ان میں سے ھر ایک کا سرکز ایک مخصوص زیارت گاہ ھوتی تھی (رائے به اللات، منات وغیرہ) ۔ ان میں سے چند ایک کی معاشرتی اھمیت تھی کیونکه ھر زیارت گاہ کے ارد گرد کا علاقه مقدس (حرم) سمجھا جاتا تھا ۔ اسی طرح مکے میں مقدس مہینے کا احترام فرض سمجھا جاتا تھا ۔ ایسے مقدس اوقات کی احترام فرض سمجھا جاتا تھا ۔ ایسے مقدس اوقات پر بند ھو جاتے تھے بدویوں کے لیے تجارت یا دوسرے پر بند ھو جاتے تھے بدویوں کے لیے تجارت یا دوسرے اغراض کی خاطر مل بیٹھنے کے امکانات پیدا ھو جاتے تھے ۔ بہر حال اگر غور سے دیکھا جائے تو بدوی کی زندگی میں اس قسم کی رسومات کو کوئی مذھبی اھمیت حاصل نه تھی.

رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم کی بعثت کے وقت کچھ بدوی قبائل کم از کم براے نام مسیحی هو چکے تھے۔ یہودیت بھی وهاں پائی جاتی تھی اور جن لوگوں کا ذکر کتابوں میں یہودی کے نام سے آیا ہے ان میں سے چند ایک غالبًا عرب هی تھے، جنھوں نے یہودی مذهب اختیار کر لیا تھا، لیکن بدویوں سے قریبی تعلقات رکھنے کے باوجود ایک میں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جسے بدوی کہا جا سکر .

مآخذ: (متن میں مندرجه تصنیفات کے علاوہ) [(۱) سید سلیمان ندوی: تاریخ ارض القرآن، س جلد، اعظم كُرْه؛ (٢) ذاكثر جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام، ٨ جلد، بغداد ١٩٥٤؛ (٣) معمود شكرى آلوسى: بلوغ الارب، قاهره ٢٠٠٩ عارف العارف : القضاء بين البدو، قاهره ؛ (ه) الاصمعى : تاريخ العرب قبل الأسلام، قاهره و و و و ع : (٦) جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام، قاهره ١٩٠٨؛ (٤) الهمداني: صفة جزيرة العرب؛ (٨) وهي مصنّف : ٱلْأَكْلِيل، بغداد ١٩٣١ع؛ (٩) عمر فروخ : تاريخ الجاهلية، بيروت ١٩٩٠ع؛ (١٠) حافظه و هُبِّه : جزيرة العرب في القرن البعشرين، ه ١٩٣٥: (١١) الطبرى: تاريخ؛ (١٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، بيروت ٩ ٩ و ٤ : (٣ ) : H. Lammens L' Arabie Occidentale avant l'Hégire اعروت ۸ ۲ م بالخصوص ص . . . تام و ح ؛ (م ر) وهي مصنف: Le Berceau Muhammeds، لائيزگ . ٣ و ١ ع، بالخصوص ٢ ، تا . . ! ؛ Storia e Cultura degli Arabi: M. Guidi (۱٦) فلورنس W. Robertson(14): ١٣٢١ تام ١٤١٠ الخصوص ص ٢٢٠ تام ١٨٠١ Kinship and Marriage in Early Arabia: Smith بار دوم، لنذن ٤ . ١ و اع: (١٨) Honneur : B. Farès יביש יוארן 'chez les Arabes avant l'Islam 'Arabia before Muhammad : De Lacy O' Leary(19) انڈن جورع: G. Levi della Vida (۲.) :1975 The Arab Heritage در Islamic Arabia : I. Goldziher (۲۱) برنستن ۱۹۳۳ (۲۱) N.A. Faris (דד) : ו יו א Muhammadanische Studien وهي مصنف: Abhandlungen zur arabischen Philologie : J. Sauvaget (דר) : ו זו ו זו ו ו ו ו אלנט בו און בי ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו אלנט בו און ויים ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו Introdutsion a' l' Histoire de l'Orient Musulman ص ١٠٠٠ تا ١١٠ مين سزيد حوالرملين كر؛ [نيز رك به عرب] . (W. MONTGOMERY WATT)

البَّدُوى: رَكَّ به احمد البَّدُوِي.

البَدَويّة: رَكَّ به بدوى.

بَدْعاً يعنى ابتداكى، نئى بات پيداكى وغيره، لسان مين هـ، البَديم و البِدْع الشي الذى يكُونُ اولاً همى هـ، البَديم و البِدْع الشي الذى يكُونُ اولاً هينى وه شي جو سب سي پهلي هوئى هو (اس سي پهلي كچه نه هو) - بَديم كي معنى المُحدَثُ العَجيب كي بهي هين - بَديم بمعنى مُبدع بهي آتا هي جيسا كه قرآن مجيد مين هـ بَديع السَّمُوت وَالْاَرْضِ كه قرآن مجيد مين هـ بَديع السَّمُوت وَالْاَرْضِ لا عن مثال سابق.

بديع بر وزن فعيل بمعنى فاعل مثل قدير بمعنی قادر بھی ہے۔ یہ خدا سے تعالٰی کی صفات میں سے ایک صفت ہے (قب لسان، بذیل مادہ و مفردات، بذیل ماده) \_ مفعولی معنون میں بدیم نئی معلوم کی ہوئی یا نئی ایجاد کی ہوئی چیز کو بھی کہتر ھیں ۔ اسی بنا پر عباسی عہد میں نئی نئی ادبی تشبیهون، استعارون، اور صنعتون کو 'بدیع' كمنے لگے اور آگے چل كر يه اصطلاح اپنے وسيع تر مفہوم میں ہر ادبی حسن کے لیے استعمال ہونے لكى؛ چنانچه علم البديع علم البلاغة كى اس شاخ یا شعبے کا نام قرار پایا جس کا تعلق ادبی اسلوب میں حسن پیدا کرنے سے ہے۔ دوسری صدی هجری/ آٹھویں صدی عیسوی میں عہد عباسی کے بعض شعرا جیسے بشار، مسلم بن الولید اور العتابی نے بعض کلاسیکی اسالیب کلام سے (خاص کر استمارہ و تشبیه کے استعمال میں) انحراف کر کے اپنے اسالیب کو اس قدر وسعت دی که اس کی نظیر قبل اسلام کی شاعری میں کمیں نمیں ملتی ۔ یمیں سے عمد عباسی کے بعض نقادوں کو خیال ہوا کہ یہ نیا اسلوب ایک جدّت اور اختراع ہے، اس کے لیے انھوں نے لفظ 'بدیع' استعمال کیا؛ چنانچه یه

لفظ اپنے عام مفہوم میں تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی سے تنقیدی تحریروں میں استعمال هونے لگا۔ الجاحظ کی تحریروں میں یه کئی جگه ملتا ہے ۔ ایک مقام پر وہ ایک شعر نقل کرتا ہے، جس میں ایک نئی صنعت لائی گئی ہے اور کہتا ہے کہ اسی کو راوی (ناقلان شعر) 'بدیم' کہتے میں (البیان و التبیین، قاهره ۱۹۸۸ء، ۱: ۱ و سم : ۵ ه) ـ بدیع کو پہلی بار جس مصنف نے ایک ادبی فن کی حیثیت دی اور اس کے انواع مقرر کر کے ہر نوع کی تعریف و تحدید کی وہ ابن المعتز عباسی (عمره/ ۸۹۱ تا ۱۹۹ه/ ۹۰۸) تها ـ اس نے اپنی کتاب البدیم میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس چیز کا نام نئے نقادوں نے بدیع رکھا ہے وہ بشار اور اس کے هم عصروں کی اختراع نہیں ۔ اس نے اپنے دعوے کی تائید میں قرآن مجید، حدیث، اهل البدو کی بول چال اور جاهلیت کی شاعری سے بکثرت مثالیں نقل کی هيں \_ بشّار وغيره كا كارناسه محض يه ہے كه انھوں نے شعبری صنعت گری کے اس فن کو جو پہلے سے موجود تھا وسعت دی؛ چنانچہ صنائع کا استعمال وسیع پیمانے پر ہونے لگا اور لوگوں نے اسے ایجاد و اختراع خیال کرکے اس کا نام بدیع رکھ دیا۔ اس کے بعد ابو تمام (م ۲۳۱ه/ ۸۵۰) [كذا؟ صحيح هممع] آيا جو صنعت كرى كا بهت شائق تھا۔ اس نے منائع کے استعمال میں بہت افراط سے كام ليا، جس سے مختلف نتائج و اثرات مترتب هو .. ابن المعتز نے ' بدیع' کو بانچ بڑی انواع میں تقسیم کیا هے: (١) استعاره؛ (٢) تجنیس؛ (٣) طباق و تضاد؛ (م) ردّالعجز على الصدر؛ (م) لف و نشر۔ وہ پہلے ان سب کی تشریح کرتا ہے اور فتی اعتبار سے اچھی اور بری دونوں طرح کی مثالیں دے کر ان کی وضاحت کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے

که ''بدیع'' کی اصطلاح سے شعرا اور ناقدین تو روشناس هیں لیکن ماهرین لغت اور شعر جاهلیة کے علما کے هاں اس کا استعمال نظر نہیں آتا ۔ اس کے بعد وہ دعوی کرتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی فن بدیع سے بحث نہیں کی اور نہ اس کی تصنیف فن بدیع سے بحث نہیں کی اور نہ اس کی تصنیف قلم اٹھایا .

فن بدیع کو پانچ انواع میں تقسیم کرنے کے باوجود اسے اس کا احساس ہے کہ یہ تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی احساس کی بنا پر اس نے بارہ محاسن کا اضافہ کیا.

قدامه بن جعفر (٥٥٠ ه/ ٨٨٨ء تا ١٣٣٨م ٩٩٦٨) [كذا؟ ٨٩٩٥] ابن المعتز كا هم عصر هـ اور تنقید شعر عربی میں پہلی کتاب نقد الشعركا مصنف ۔ اس کتاب میں اس نے فن شعر کے بیس محاس سے بحث کی ہے، جن میں ابن المعتز کے بیان کرده بعض صنائع بهی شامل هیں لیکن وه اصطلاحًا لفظ بديع استعمال نهين كرتا ـ اس ك ایک صدی بعد ایک أور نقاد ابو هلال العسکری (م ههمه / س. ، ع) نے بدیع کے فن کو ایک قدم آور آگے بڑھایا اور اس کی انسواع چھتیس تک پہنچا دیں، جن میں سے سترہ وهی هیں جو ابن المعتز نے مقرر کی تھیں ۔ العسکری نے کتاب الصّناعتين (= دو فنون، نثر و نظم) كے نام سے ايك كتاب لكهى ـ يه علم بلاغت عربيه ك تمام شعبون پر مشتمل شاید سب سے پہلی منظم اور مرتب کتاب ہے۔ العسکری نے 'بدیع' کی تصریح اور اس کے ابواب و انواع سے ایک طویل فصل میں بحث ك في ايك ماهر بلاغت الرماني المعتزلي (١٩٩٨م ٨٠ وء تا ٢٨٨ ه/ ٩ وء) كمتا في كه بلاغة [رك بان] سات وجوہ اعجاز قرآنی میں سے ایک ہے ۔ وہ بدیع کا نام ليربغير بعض صنائع كواقسام بلاغت مين شامل كرتا

ھے۔ اس کے بر عکس الباقلانی (م ۳. س ۱۳ / ۱۰۱۵) [رك بان] نے اپنی كتاب اعجاز القرآن كے طويل باب میں 'بدیع' کے بارے میں بتفصیل لکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بدیع سے اعجاز قرآن کا صحیح اندازه لگانے میں تو مدد ملتی ہے لیکن یہ بذات خود وجوه اعجاز میں سے کوئی مستقل وجه نہیں ه ـ ابن رشيق اپني كتاب العمدة مين "المخترع و البديع" كے عنوان كے تحت ساٹھ سے زيادہ انواع کی توضیح کرتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ مغرب (یعنی ممالک اسلامیه)، شمالی افریقه اور اندلس میں ابن رشیق کی العمدة بهت مقبول هوئی؛ چنانچه وهان علم بدیع کی بڑی قدر دانی اور ترویج هـوئي ـ السَّمَاكي (هـ٥٠ / ١١٦٠ع تا ٢٢٣ه/ ١٠٢٨ع) كي بدولت علم بلاغت كي تاريخ كا عمومًا اور ایک جداگانہ شاخ کی حیثیت سے علم بدیع کی تاریخ کا خصوصًا ایک نیا دور شروع هوا ـ السکاک نے اپنی کتاب مفتاح العلوم میں ادب کے جمله معاون علوم (علوم آلیه) کی تقسیم کے لیے ایک منطقی نظام سرتب کیا. اور علم بلاغت کے شعبر میں ان ٹھوس فلسفیانہ اصولوں سے کام لیا جنهين قبل أزين عبدالقاهر الجرجاني (م ٢٥٨ م د، اع) نے مقرر کیا تھا۔ السکاکی کے زمانے سے آج تک عربی علم بلاغت پر جتنی کتابیں لکھی کئی میں ان کا دار و مدار مفتاح العلوم کے متن ، اس کے ملخصات اور ان سب کی طویل و مفصل شروح ہیں ہے۔ مفتاح کے خلاصه نبویسوں اور شرح نكارون مين الخطيب القزويني (١٦٦هم/ ١٢٦٥ع تًا ١٩٠٥ه / ١٣٣٨ع) اور التفتازاني (٢٢٥ه / ١٣٢٢ عتام و ١٨٠ م ١٩٠ عن خصوصا قابل ذكر هين \_ عبارت کو فصاحت اور بلاغت کے نئے نئے طریقوں سے آراستہ کرنا اور فن بدیع سے شغف رکھنا ادب عربی کے اس عہد کی خصوصیت ہے ۔ اس عہد کے S. A. Bone- طبع : تقدالشعر، طبع (۱۱) قدامه بن جعفر : تقدالشعر، طبع له (۱۲) ابن خلدون : مقدمة، نام نام البيان؛ (۱۳) ابن خلدون : مقدمة، كتاب به، فصل ۲۰۰۱، مشتمل بر علم البيان؛ (۱۳) Die Rhetorik der Araber : A. F. Mehren كوين هيگن، وى انا ۱۸۰۳، ۱۵۰؛ (۱۳) ابن رشيق القيروانى : العمدة واهره ۱۳۰۳ هم ۱۳۰۳ الطرابلسى : لا متحد الطرابلسى : لا متحد خلف الله (محمد خلف الله)

البَدْيْعُ الأَسْطُرُ لابِي: ابوالقاسم، هَبُهُ الله بن الحسين بن احمد (= يوسف) ، نامور عرب فاضل، طبیب، فلسفی، هیئت دان اور شاعر، جس کی امتیازی خصوصیت یه تهی که وه آمهٔ گرلاب اور دیگر آلات فلکی سے پوری واقفیت رکھتا تھا اور انھیں تیار بھی کرتا تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں، البته اتنا پتا چلتا هے که ١٥١٠ / ١١١٦. مرارع میں وہ اصفہان میں تھا اور عیسائی طبیب امین الدولة ابن التّلمیذ سے اس کے بڑے گہرے روابط تھے۔ اس کے بعد وہ بغداد میں رھا اور کہا جاتا هے که وهاں اس نے خلیفه المسترشد کے زمانر میں اپنر فن کے مظاہرے سے خاصی دولت کمائی۔ ابوالفداء كا قول هے كه سلجوقي سلاطين كے عهد میں ان کے بغداد کے محل میں اس کے زیر هدایت سم وه م مع اع مين ستارون کے بعض مشاهدات كير گئر تهر - كمان غالب هے كه اسكى مرتبه [زيج] (= جداول محمودی)، جو سلطان ابوالقاسم محمود بن محمّد (۱۱۱۸ تا ۱۱۱۹ء) کے نام سے معنون کی گئیں، انھیں مشاهدات فلکی کی مرهون سنت تھیں ۔ اس نے سم م / ۱۱۳۹ - ۱۱۸۰ میں بغداد میں وفات پائی ۔ روایت مے (اور اس روایت کا واحد راوی ابوالفرج ہے) کہ اسے سکتہ ہو گیا تھا اور اسی حالت میں اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی منظوم تصانیف کے بارے میں ابن القفطی

معض شعرا ایک هی قصیدے میں هر طرح کے صنائع و بدائع استعمال کرنر کو کمال فتّی سمجهتر تهرِ۔ یه قصائد 'بدیعیه' کہلاتے تهے اور ان کے لکھنے والر صفى الدين الحلِّي وغيره تهر ـ اسى زمانر مين علوم بلاغت [مثلاً علم معانى، علم بيان اور علم بديم] ركو نهايت صحت اوردتت كيساته بيان كيا كيا \_وه علم جو کسی ا س کو مقتضا محال کے موافق کرنا سکھاتا اور ایسی غلطیاں کرنے سی بیاتا ہے جس سے دلالت مطابقی کے موافق کلام کا مفہوم سمجھنر میں دوسرمے شخص کو دقّت هو علم معانی کهلاتا ہے ۔ تشبیه و استعاره سے بحث عُلم البیان (طریق ادا) کا موضوع ہے[کیونکہ بیان اس علم کا نام ہے جو ایک ھی بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرنر کے طریقوں سے بحث کرتا ھ]۔ علم بدیع میں کلام کی آرائش و زیبائش کے مختلف طریقوں کی بحث ہے [اس کے دو حصے ہیں: (1) صنائع و بدائع لفظی؛ ( $\gamma$ ) صنائع و بدائع معنوی]. مآخذ: (١) ابو هلال الغسكرى: كتاب الصناعتين، . ١٣٧ هـ (٧) ابو بكر الباقلاني: اعجاز القرآن، قاهرة وبهم و ه (ابواب متعلقة شعر سے بحث اور ان كا [انگريزي] A Tenth : 'G. E. von Grunebaum ترجمه، از Century Document of Arab literary Theory and Criticism، شكاكو . وو وع)؛ (س) الجاحظ: البيان و التبيين، قاهرة ١٩٨٨ء؛ (٨) عبدالقاهر الجرجاني: اسرارالبلاغة، طبع رار H. Ritter استانبول م ه و و ع، قاهره . ١٣٢ه/ ١٩٥٠ع؛ (٥) احمد مصطفى المراغى : تاريخ علوم البلاغة، قاهره بلا تاريخ؛ (٦) الخطيب القزويني: تلخيص المفتاح وكتاب الأيضاح (مع التفتازاني : مختصر المعانى) قاهره ٢٣٨ ، ١٩٣٥ ء؛ (٤) ابو يعقوب السكاكى: مفتاح العلوم، قاهرة بدون تاريخ ؛ (٨) التفتازاني: الشرح الكبير، استانبول بدون تاريخ؛ (٩) وهي مصنف: الشرح الصغير، مطبوعة قاهره و كلكته ؛ (١٠) عبد الله ابن المعتز: كتاب البديع، طبغ I. Kratchkovsky؛ لنذن ١٩٣٥؛

كى رام هے كه وہ حسين اور بهترين هيں، لیکن ابن خُلَّکان کہتا ہے کہ وہ عریانی اور نحش گوئی کی حد تک جا پہنچی ہیں ۔ ابن خَلَّکان اور ابن ابی آصیبعد نے اس کے بہترین کلام کے نمونے پیش کیے هیں ـ اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان کے علاوہ البدیع الأسطرلایی نے ابن الحجاج کے منتخب اشعار کا ایک مجموعه بھی درّۃ التّاج من شعر ابن الحجاج کے عنوان سے ایک جلد میں مرتب کیا تھا، جس کے ایک سو اکتالیس ابواب هین (برا کلمان: تکمله، ۱ ز ۱۳۰) ـ عرب سیرت نگار البديع الأسطرلابي كي بے حد مدح و ثنا كرتے هیں، لیکن محض اسی بنا پر اسے البیرونی وغیرہ کے مقابلے میں بہت اونچا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ساتویں صدی هجری / تیر هویں صدی عیسوی کے عام مؤرخوں اور سیرت نگاروں کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے قریب تر زمانر کے علما کے کام کی تعریف میں مبالغے کے مرتکب هو جاتے تھے، جس سے ان علما کی قدر و منزلت کو نقصان پہنچتا تھا جو عرب علوم کے آسمان پر ان سے پہلے سہر نیم روز بن کر چمکے ـ البدیم الاسطرلابی کی تحسین و آفرین جس فصاحت و بلاغت سے کی گئی ہے وہ البتاني، ابوالوفاء اور البيروني کے سلسلے میں کہیں نظر نہیں آتی، حالانکه حقیقت یه هے که وہ لوگ فضیلت و علم میں البدیع الاَسْطُرلابی سے كمين زياده ممتاز هين .

مآخذ: (۱) ابن القفطی، ص ۲۳۹؛ (۲) ابن خلکان، قاهره ۱۳۱، ه، ۲: ۱۸۹ (سترجمهٔ دیسلان de Slane)، مقاهره ۱۲۰، (سترجمهٔ دیسلان ۱۲۰، (۳) ابن ابی آصیبعه، ۱: ۱۲۰؛ (۳) ابوالفداه : ابوالفرج (طبع صَلْعَانی)، ص ۲۳۳؛ (۵) ابوالفداه : ابوالفرج (طبع صَلْعَانی)، ص ۲۳۳؛ (۵) ابوالفداه : ابوالفرج (طبع صَلْعَانی)، ص ۲۳۳؛ (۵) ابوالفداه : ابوالفداه : ارشاد، ی ۱۳۳۰ تا ۲۳۲؛ (۲) ابوالفداه : (۲) یاقوت : ارشاد، ی ۱۳۳۰ تا ۲۳۲؛ (۲) نوس ۱۳۳۰ تا ۲۳۲؛ (۲) ابوالفداه :

بَديعُ الدِّينِ : الملقِّب به قُطْبُ الْمَدَارِ، جو عوام میں شاہ مدار کے نام سے معروف ھیں ۔ هندوستان میں اولیا کے حالات و کرامات پر مشتمل تذكرون مين انهين متوشالح (Methuselah) [ابن أخنوخ، جد نوح عليه السلام] كي حيثيت دي گئی ہے [غالبًا طویل العمری کے باعث]، ان کا شمار هندوستان کے مشہور ترین اولیاء اللہ سیں هوتا ھے ـ بيان كيا جاتا ھے كه وہ حلب ميں . ه ٢ه/ ٨٦٨ء مين پيدا هو ے تھے - اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كے مشهور صحابي حضرت ابو هريره رخ [راك بان] كى اولاد مين سے تھے ۔ مرآة مدارى کی اس روایت کی دیگر مآخذ سے تائید نہیں ہوتی که وہ اصلاً یہودی تھے اور انھوں نے مدینۂ منورہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے نسب کی طرح ان کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے، چنانچه تذكرة المتقين مين يه تاريخ يكم شوّال ۲ مرآه ا فروری ۱۰،۱ع دی گئی هے اور سآه مداری میں مرے ه / ۱۳۱۵ ، اور یمی [دوسری] تاريخ قرين قياس هـ ـ كتاب الأعراس اور سهر جہاں تاب کے بیانات کے مطابق ان کے والد، جن کا نام سيد على تها، حضرت امام محمد الباقر [رك بان] کی نسل سے تھے .

ان کے متعدد مرشدوں میں شام کے ایک صوفی طَیْفُور الدین بھی تھے۔ بدیع الدین نے اچھی تعلیم پائی تھی ۔ لیکن وہ نیرنجات، اور الکیمیا

وغیرہ میں خاص طور سے ماہر تھے .

شاہ مدار بڑے جہاں گرد تھے۔ وہ کئی بار حج بیت اللہ سے مشرف ھوے۔ ایک حج انھوں نے اشرف جہاں گیر السّمنانی [رک باشرف جہانگیر] کی معیت میں کیا ۔ عازم ھند ھونے سے قبل انھوں نے اپنی سیاحت کے دوران میں مدینۂ منورہ بغداد، نجف اور کاظمین کی زیارت کی ۔ جب وہ سمندر کے راستے ھندوستان جا رہے تھے ان کا جہاز تباہ ھو گیا۔ ھندوستان میں انھوں نے جابجا سفر کیے اور بالآخر مکن پور میں سکونت اختیار کر لی، جو کانپور سے چالیس میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ . ا جمادی الاولی سممھ / ے اکتوبر گاؤں ہے۔ . ا جمادی الاولی سممھ / ے اکتوبر میں ہونات پائی.

اس کے باوجود کہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی آرک بان] اور شاہ سدار کے مابین تلخ و تند مناظرہ هوتا رها جون پہور کا سلطان ابراهیم شاہ، جو قاضی مذکور کا سر پرست اور مربی تھا، شاہ مدار کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا.

شاہ مدار بہت خوبصورت شخص تھے اور اس اندیشے سے کہ لوگ ان کے حسن سے مسحور ہو کسر کہیں انھیں سجدہ نہ کر بیٹھیں ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ ان کا شاندار مزار، جو اہراھیم شرقی نے تعمیر کرایا تھا، آج تک مرجع عوام ہے اور وہاں عرس کے موقع پر عقیدت مند کثیر تعداد میں ہندوستان کے ہر حصے سے پا پیادہ چل کر آتے ہیں اور لمبے لمبے بانسوں پر رنگا رنگ کے کپڑے اور پھریرے باندھ کر ساتھ لاتے ہیں، جنھیں ''شاہ مدار کی چھڑیاں'' کہتے ہیں شاہ مدار اور ان کے پیرووں سے عجیب و شاہ مدار اور ان کے پیرووں سے عجیب و

شاہ مدار اور ان کے پیرووں سے عجیب و غریب کرامات منسوب کی جاتی ہیں۔ ان کے پیرو مداری کہلاتے ہیں اور عموماً بھارت اور پاکستان کے دیہات و قصبات کے گلی کوچوں میں

اپنے شعبدے دکھاتے نظر آتے ھیں، بلکہ عرف عام میں مداری کا مفہوم اب گلی کوچوں میں تماشا دکھانے والے ھی کا ھو گیا ھے.

مآخذ: (١) عبدالحق محدّث دهلوى: أَخْبَار الآخْيار، دهلی ۱۳۳۲ه / ۱۹۱۹ء، ص ۱۹۱۴؛ (۲) محمد غُوثی: كُلزار أبرار، شماره . - ؛ (م) داراشكوه : سَنْيَنَة الأولياء، ص ١٨٨ تا ١٨٨ (م) غلام سرور لاهورى : خزينة الأَصْفياء، لكهنؤ ٣١٩ ع، ٢ : ١٠٠ تا ٣١٠؛ (٥) ابوالفضل: آئین آکبری (ترجمهٔ انگریزی، از جبرك Jarrett )، ٣ : ٣٠ ؛ (٦) امير حسن مداري فنصوري : تذكرة المتقن، کان پور، جلد ،، ۱۳۱۵ه/۱۹۸۹ و جلد ،، ۱۳۲۲ه/ ه . و ، ع ؛ ( ع ) دَبستان مَذَاهب (انگریزی ترجمه)، نیوبارک ١٩٣٤ ع، ص ٢٠٠٠ (٨) ظهير احمد ظهيري: سيرالمدار (اردو)، ج ر، لکھنؤ .. ، و ج ج، بداؤں . ، و و ع (٩) عبدالرَّحْمٰن عبّاسي : مرّاة مُدّاري (فارسي مخطوطه)، اردو ترجمه از عبدالرشيد ظهور الاسلام : تُواقبُ الانوار بمطالع القطب المدار، فرخ آباد، ١٣٧٨ه / ١٩١٠. (١٠) محمد نجيب ناگوري : كتاب أغراض، آگره ١٣٠٠ه/ ١١٨٠ع؛ (١١) عبدالحي ندوى: مُنْزَهةالخواطر، حيدر آباد (دكن) ١٣٤١ه/١٥٩١ع، ٣: ٣٦ تا ٢٨؛ (١٢) كارسال د تاسی Mémoire sur....la religion : Garcin de Tassy שנים וארושי שי זים ל Musulmane dans l'Inde وه؛ (۱۳) غوث معمد خال : سيرالمعتشم، جاوره ١٢٦٨ / ١٨٥٤ع، ص ٢٨٨ تا ٢٩٢؛ (١٣) شَعَيب فردوسي: مَنَاقب الأَمْفياء، كلكته ووروع؛ (١٥) آفتاب مرزا: تُحْفَدُالاَبرار، دهلي ٣٧٣ وه/ ١٩٠٠ م ٢٨: (١٦) ضياء الدين : مُرآة الأنساب، حج بور ١٣٣٥م/ Cawnpore District Gazetteer(12): 10200 1917 اله آباد و . و رع ص و . س تا . و اله آباد و . و رع ص و . س تا . و اله آباد و . و اله ص A Glossary of the Tribes and Castes of the Panjab יה (צאפנ ) אין 'and North-West Frontier Province ۱۱۹۱۱)، بامداد اشاریه و ج س (لاهور ۱۹۲۹)،

بذیل مادّهٔ مداری؛ (۱۹) محمّد صادق کشمیری همدانی:

کلمات صادقین (مخطوطهٔ بانکی پور)، عدد ۲۱؛

(۲۰) عبدالباسط قتّوجی: دارالآشرار فی خُوارِقِ شاه بدیم

الزّمان مدار (مخطوطه، پشاور عدد [۹]، ۱۹۵۵).

(بزمی انصاری)

بديع الزمان: رك به الهمذاني [بديع الزّمان].

« بَدِيْل : رَكَ به أَبْدال .

بُدَیل م بن ورقاء [الخزاعی]: رسول الله ملی الله علیه و آله و سلم کے اصحاب کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ھیں جو فتح مکہ سے پہلے یا بعد مشرف باسلام ھوا لیکن شرف ھجرت سے محروم رھا، یا عہد رسالت میں صغیرالسن تھا ۔ اس طبقے کے حالات حدیث بلکه طبقات کی کتابوں میں بھی بہت کم ملتے ھیں .

بدیل بن ورقاه بن عمر و بن ربیعه بن عبدالعزی ابن ربیعه بن جَزَی بن عامر بن مازن، بنو خزاعه کے رئيس تهے ـ يه قبيله مكة معظمه كے قريب رهتا تها؛ اگرچه اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تاھم وہ ان مخالفانه منصوبوں سے مسلمانوں کو مطلع کرتا رهتا تها جو كفّار بالخصوص قريش تيار كرتے تھے۔ ٩ ه مين رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عمر ب کے قصد سے عازم مکّه هوے تو قریش نے احابیش [رك بال] کے اجتماع میں اعلان کیا کہ محمّد صلّی اللہ عليه و آله و سلّم مكے ميں داخل نميں هو سكتے اور آپ کو روکنے کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا۔ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كو بهي اس كي اطلاع مل گئی اور آپ م نے مکث معظمه سے ایک منزل کے فاصلے ہر حدیبید میں قیام فرمایا ۔ یہاں بدیل بن ورقاء اپنے چند رفقا کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ھوے، کفار کے ارادوں اور تیاریوں کی تفصیل عرض ی - آپ نے فرمایا: "قریش سے جاکر کہہ دو که هم کسی سے لڑنے نہیں آئے ، محض عمرہ کرنے

آئے میں اور اس کے بعد لوٹ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ قریش ایک معینہ مدت کے لیے صلح کا عهد و پیمان کر لیں، لیکن اگر وہ اس پر رضا مند نہیں تو میں یہاں تک لڑوں گا که میری گردن الگ هو جائے اور اللہ تعالٰی هی کی مشیئت پوری ہو'' ۔ بدیل نے یہ پیغام قریش کو پہنچا دیا ۔ پھر چند سفارتوں کے تبادلے کے بعد صلح حدیبیہ کا معاهده طے پا گیا۔ اس معاهدے کی رو سے قریش اور ان کے حلیف قبیلة بنو خزاعه پر، جو مسلمانوں کے حلیف ہوگئے تھے، کوئی زیادتی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور قریش نے بنو بکر کو علانیه مدد دی، حتی که حدود حرم میں بھی خزاعه کا خون بہانے سے احتراز نه کیا گیا ۔ آنعضرت صلّی الله علیـه و آله وسلّم کو اطلاع پهنچی تو آپ م نے قریش کے پاس قاصد بھیجا کہ یا تو مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے یا قریش بنوبکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں یا اعلان کر دیں که معاهدهٔ حدیبیه کالعدم هو چکا ہے۔ قریش نے تیسری شرط منظور کر لی، لیکن قاصد کے رخصت ہوتر ہی اپنے اس فیصلے پر پچھتانے لگے اور تجدید معاهدہ کے لیر ابو سفیان کو مدینهٔ منوره روانه کر دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات بدیل سے هوئی اور انهیں يتين هو گيا كه وه رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم کے پاس شکایت لے کر گئے تھے وہ بعجلت مدینے پهنچا اور حضرت ابوبکر<sup>رخ</sup>، عمر<sup>رخ</sup>، علی<sup>رخ</sup>، فاطمه<sup>رخ</sup> کو بیچ میں ڈال کر تصفیه کرنا چاھا مگر ان بزرگوں نے کسی قسم کی سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور ابو سفیان کو ناکام لوٹنا پڑا.

فتح مکه (۸م) کے بعد بدیل مشرف باسلام موے۔ رجال کی بعض کتابوں میں مذکور ہے که وہ فتح مکه سے بہت پہلے اسلام لے آئے تھے لیکن

 $\otimes$ 

یه روایت مستند نهیں؛ غالبًا راوی کو آنحضرت صلّی الله عليه و آله و سلم كرحضورمين بديل كي آمد و رفت سے غلط فہمی هوئی ہے۔ در اصل بدیل مسلمان ھونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک حلیف کی حیثیت سے آتر جاتر تھے۔ قبول اسلام کے وقت بدیل بہت بوڑھے هو چکر تهر ليکن بال سياه تهر ـ آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم نے عمر پوچھی تو عرض کیا ستانوے برس \_ فرمایا : خدا تمهارے جمال اور بالوں کی سیاهی میں اور ترقی دے۔ [بدیل رض بڑے مدبر اور سیاستدان تهر (جمهرة، ص ۱۳۹) ابتدا سے آنحضرت صلی الله عليه وسلم كے حليف تھر۔ فتح مكه كے دن أنحضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم نر اعلان فرمايا كه جو شخص ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء کے گھروں میں داخل ہو جائر گا اسے اس مل جائر گا، یه تینون حضرات اسلام لائر اور انهون نر آپ کی بیعت کی۔ آپ نر ان تینوں کو اہل مکه کی طرف مبلغ اسلام بنا كر بهرجا (سير اعلام النبلاء،

فتح مکہ کے بعد حضرت بدیل <sup>رخ</sup> نے چند غزوات میں بھی شرکت کی، چنانچه غزوهٔ حنین (۸ه) میں بنو ہوازن کی شکست کے بعد مال غنیمت اور مشرک قیدیوں کی نگرانی انھیں کے سیرد کی گئی تھی۔ حَجَّة الوَّداع (١٠) مين بهي وه رسول الله صلَّى الله علیہ و سلّم کے ہمرکاب تھر اور حضور م کے ارشاد کے مطابق منی میں اعلان کرتے پھرتے تھے که آج روزه نه رکها جائر.

حضرت بدیل رط نے وصال نبوی (۱۱۱م) سے قبل (١٠ يا ١١ ه مين) وفات پائي ـ رسول الله صلّي الله عليه و سلم نر انهين ايک مکتوب تحرير فرمايا تھا جسے وہ بہت عزیز رکھتے اور باعث خیر و برکت

کی رفاقت میں جنگ صفین میں لڑتر ہونے شہید ہو گیا۔ دوسرا بیٹا نافع<sup>رط</sup> بن بدیل بھی صحابی تھا، جو بئر معونه [رك بآن] مين شهيد هوا، تيسرا بيئا حضرت عثمان رض کے محاصرین میں سے تھا (جمهرة) -بديل رض سے تين حديثين مروى هين (جوامع السيرة، ص ۹۱)].

مآخذ: (۱) الطبری، ۱: ۱۹۲۱ تا (٣) : ١ : ١ | ابن سعد : طبقات، ٢ / ١ : ١ : ١ . ٢ الأغاني، ٢٠ ٩٤؛ (م) البلاذري: نتوح، ص ٢٥ ببعد؛ (٥) ابن هشام: سيرة، ٢ : ٢٢ قا ٢٢٩؛ (٦) ابن جعر: الأصابة، ١: ٣٨٦؛ (٤) ابن الأثير: اسدالغابة، ١ : ١٤٠، ١٨١؛ (٨) شبلي نعماني: سيرة النبي، ١ : ٢٨٨، ٩ . ٥ ببعد ؛ (٩) شاه محين الدين احمد ندوى : سيرة الصحابة، ع: ١١٨ بذيل ماده حضرت بديل بن ورقاء؛ [(١٠) ابن حزم: جوامع السيرة، ص مرد، درو (۱۱) وهي مصنّف: جمهرة انساب العرب، ص ٢٣٩؛ (١٢) امين دويدار: قَّ مِنْ حَيَاةُ الرَّسُولُ؛ مَصَرَ ١٩٥٨ع، صُ ٥٥٥ تَا ٣٠٥٠ (١٣) البلاذري : انساب الأشراف، ١ : ١٠٥٠ ه ٣٦٠ (١١٨) الذهبي : سيراعلام النبلاء، ٣ : ٣٦]. (سيّد امعد الطاف [و اداره])

بَدين : رك به ياكستان .

بُدين : بودين [بُدون ، بدون، بديم] شهر بودا . کا وہ نام ہے جو ترکان عثمانی نے اپنے قبضے (۱۱مه سے ۱۱۹۸۹ع) کے دوران میں اسے دیا تھا، لیکن اس کی تاریخ اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ یه جگه، جمال زمانهٔ ما بعد کی بستیال آباد هوئین، قلتی (Celtic) قبائل کے زیر تصرف تھی۔ انھوں نے اس مقام کو 'آک ۔ انک ' Ak-Ink نام سے موسوم کیا، جس کا مطلب ہے 'فراوان پانی' اور حقیقة اس کے سارمے گرد و نواح میں جا بجا [حضرت بدیل رض کا ایک بیٹا عبداللہ وضحضرت علی وضرف معدنیاتی چشمے موجود هیں اور عظیم الشان دریا

ڈینیوب ان پر مستزاد، جو یہاں کے آبادکاروں کو ماھی گیری اور زراعت کی صورت میں ذرائع معاش مہیا کرتے تھے.

۱۹ء کے قریب اهل روما نے پانونیا Pannonia، یعنی مغربی هنگری، پر اپنا قبضه مکمل کر لیا، آک۔ انک کی قدیم قلتی بستیوں تک جنگی ضرورت کی سڑکیں بنوائیں اور دریائے ڈینیوب کے کنارے فوجی استحکامات تعمیر کیر ۔ دریامے ڈینیوب اور دریامے تسًا Tissa کے درمیان کی سیلابی زمین میں، جہاں ِ نیم وحشی لوگ بستے تھے، یــه رومی بستی ان کے حملوں کے خلاف ایک قلعے کا کام دیتی تھی اور تھوڑی ھی مدت میں ترقی کر کے ایک شاندار شہر کی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ چشموں کو کام میں لا کر اور زرخیز نواحی علاقے کی تجارتی سہولتوں سے اس نر فائدہ اٹھایا ۔ رومیوں نر بستی کے اصل نام آک ـ انک کو رہنے دیا اور اسے لاطینی لفظ اکوئن کم Acquincum بنا لیا، جس کے عوامی زبان میں معنی هیں: پانچ چشم (Acquae Quinque)'۔ اس بستی کے جو کھنڈر ابھی باقی ھیں ان میں مکانات، حمّام (جن میں بعض بہت پر تکلّف ھیں) اور تماشا گاہ کے آثار ملتے ھیں، جہاں چالیس هزار تماشائی بیٹھ سکتے تھے۔ اسی طرح یہاں دو رومی لشکروں کا مقیم هونا شهرکی تجارتی اورسیاسی اهمیت کا ثبوت ہے ۔ چونکہ یہ ایک سرحدی شہر تھا اس لیے ناظم شہر کو اس اندیشر سے کہ بداندیش عناصر نه گهس آئين بهت محتاط رهنا پـرتا تها؛ چنانچه غیر ملکی تاجرول کو حکم تھا کہ رات کے وقت شہر سے نکل کر دریا کے پار اتر جائیں اور بائیں کنارے پر رات بسر کریں.

چوتھی صدی عیسوی کے بعد سلطنت روما کے عام زوال کا اثر دور افتادہ اضلاع پر بھی پڑے بغیر نه رخصت نه ره سکا ۔ آک ۔ انک کے باشندے بتدریج رخصت

هوتے گئے اور اپنی بستیوں کو جرمانی (Germanic) نسل کی اقوام، مثلاً قوطی (Goths)، ونڈال (Vandals)، سوابستانی (Suavians)، آلانی (Alanians) اور لمبارد قوم (Longobords) کے وحشی گروھوں کے حوالرکر گئے ۔ انھیں کے نقش قدم پر چلتے ہوہے من [سپه سالار] اثيلا [يورپ سين] داخل هوا تها ـ اپنے قوطی قسم کے نام کے باوجود اس نے اپنے علم کے نیچے مختلف اقوام پر مشتمل ممنوں کا ایک بهاری فاتح لشکر مجتمع کر لیا تھا۔الیلا کا مرکزی مقام غالبًا موجوده هنگری کا وسیع سیدان تها، جبهان بوزنطی سفیر پرسکوس رهیٹر Priscos Rhactor اس کے پاس حاضر ہوا تھا، لیکن اٹیلا کے غارتگرانہ دھاوے اطالیہ کے اکوئیلیا Aquilia اور فرانس تک جا پہنچر تھر، تا آنکہ تتلونیہ (Catalaunum) کے علاقر میں شالوں (Chalons sur Marne) کی خونریز جنگ نے اس کی مزید پیش قدمی کا سد باب کر دیا. ۔ هنوں نے اکوئن کم کے موزوں محل وقوع سے بھی فائدہ اٹھایا ۔ اسی طرح آگر چل کر اوار (Avars) نے بھی، جو ترکی بولنے والی اور ترکوں کی سی عادات رکھنے والی قوم تھی اور سابقہ رومی صوبهٔ پانونیا کے بیشتر حصر پر قابض ہو گئی تھی، اپنی بستیوں کے گرد فصیلیں بنائیں، جن میں سے چند ایک کے آثار ابھی تک منتے میں۔ بهر حال یه جنگجو لوگ بطور مجموعی حانه بدوش اور تاخت و تاراج پر بسر اوقات کرنے والے تھے، جن کی تاختیں روکنے کے لیے بوزنطیوں نر شمالی سلافی (Slavonic) قوم کے لوگوں کسو ریاست های بلقان میں آباد کیا تھا ۔ سلافی بلقان میں سے ہوتے ہوے دریاہے ڈینیوب کے مرکزی حصوں تک جا پہنچر ۔ اسی دریا کی نشیبی دھاریں استر (Ister) کہلاتی هیں ۔ یه دونوں هی نام قلتی (Celtic) زبان کے الفاظ سے نکلر هیں ـ

کاربیتھی (Carpathian) پہاڑیوں [جبال کاربات]

کے درمیان گھرے ھوے وسیع میدان میں سلافیوں

کی بستیاں ھر طرف بکھری پڑی تھیں، کیونکھ
یہاں انھیں چراگاھیں میسر تھیں اور وہ اپنی
اقامت گاھیں بھی بناسکتے تھے۔ بہت سے دیہات کے نام،
جو آگے چل کر اھم شہروں کی صورت اختیار کر
گئے، سلافی زبان کے ھیں، جیسے دریاے ڈینیوب کے
دائیں کنارے پر بودا اور بائیں پر پست (Pest)
اول الذکر کا مطلب ہے پانی اور مؤخرالذکر کا
اینٹوں کی بھٹی یا پزاوہ.

1109ء کے قریب ایک اور ترک نما قوم، جو ساسانی ایرانی طرز کے متھیاروں اور دیگر نوجی ماز و سامان سے مسلح تھی، کارپیتھی پہاڑیوں کے درمیان مشرقی میدانوں میں نمودار هوئی ـ یه لوگ مجار (Magyarz) تھے، یعنی ہنگروی (ترک قبائل موسوم به "هن - اگروی" (Hon-Ugrian) سے ھنگروی (Hungarians) بنا ہے)۔ یه متعدد قبائل پر مشتمل تھے اور اپنے پیش رو ھنوں اور اواروں (Avars) کی طرح انہوں نے غارت گری سے اپنی بسر اوقات جاری رکھی، حتی که جرمانی شہنشاہ نے انھیں شکست دی، جبرا عیسائی بنایا اور میدانی علاقے میں پر امن طریق سے بسنے پر مجبور کیا۔شاہ سٹیفن Stephen (م ۱۰۳۸ع) نے مجار قبائل کو ایک قوم کی صورت میں منظّم کیا اور فرينک (Frankonion) شهنشاه چارلس اعظم کا بنايا ھوا آئین ، جسے اس زمانے میں مثالی تصور کیا جاتا تها، اختيار كيا

بودا اور پست گمناسی کے پہودے سے رفتہ رفتہ نکلے هیں اور اکثر اوقات ان کی حیثیت نئی مملکت کے دارالحکومت کی سی رهی هے ـ مجار مملکت عیسائیوں کے رومن کیتھولک اور کلیساے یونان مشرقی کے درسیان ایک فاصل (buffer)

ریاست تھی۔ اس کے لیے اپنی خود مختاری سلامت رکھنا ضروری تھا، لہذا اس نے اپنی قوم میں بہت سى اقوام، يعنى سلافي (Slavs)، المانوى (Germans) اور کمانی (Cumanians) مدغم کر لیں ۔ تیر هویں صدی کے وسط میں مغول کی بلغار نے ھنگری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پست کو تاراج اور کینیوب کو عبور کر کے بودا کو تباہ و برباد کر دیا۔ شاہ بیلا Bela چہارم نے اپنی پناہ گاہ سے واپس آکر بودا کی پہاڑی پر ایک قلعه تعمیر کیا، کیونکه جنگی تدابیر کے تجربے سے اسے معلوم ہو چکا تھا که مغول مورچهبند شهروں کا معاصرہ نہیں کر سکتے ۔ نو تعمیر بودا کا بیشتر عمارتی مسالا اکوئن کم کی قدیم رومی بستی سے لیا گیا ہے ۔ بودا ایک قلعہ بند پہاڑی ہونر کی وجہ سے پست کے باشندوں کے لیے جائے پناہ بن کیا اور شہر کے ان دونوں حصوں کے درمیان رابطے کا کام جزیرہ مارگرٹ نے دیا ۔ یہ نام شاہ بیلا جہارم کی بیٹی کے نام پر اس جزیرے کا ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے وهاں ننوں کی ایک خانقاہ تعمیر کی تھی ۔ دریاے لینیوب کے کناروں پر آباد بودا اور پست نے رفته رفته اقتصادی اعتبار سے بڑی اهمیت حاصل کر لی اور تجارتی سرگرمی نے یہاں کے باشندوں کو خوشحال بنا دِیا ۔ شاہان ہنگری اس شہر کے نواحی میدان میں اپنے امرا کے ساتھ مشاورتی جلسے کیا کرتے تھے ل پہلے یہ جلسے میدانوں میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن آگے چل کر یہاں شاھی خاندان کے افراد کی اقامت کے لیے محل بھی تعمیر ہونے ۔ شاہ سجسمنڈ ال ۱۳۸۷ ( ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۷ع) شهنشاه روم منتخب ہو گیا تھا اور اپنی اس حیثیت سے اس نے ھنگری کی بادشاھی اور قوم کے سیاسی وقار میں بڑا اضافه کیا ـ یه لوگ اب آهسته آهسته اپنی 🚙

خانه بدوشانه عادات ترک کر چکے تھے اور ان کی بهت بنری تعداد قلعهبند شهرون میں بس گئی تھی ۔ اس مستقل سکونت گزینی کو غیر ملکی عناصر، یعنی بویسریا Bavaria اور اوستمارک Ostmark سے آنر والر المانویوں اور اطالیہ سے آنے والے اطالویوں کی آمد سے بڑی مدد ملی، کیونکہ ان نوواردوں نے (جو صنعتی پیشوں سے تعلق رکھتر تھے) شہر بسائے ۔ ھنگری کے شاہ سجسمنڈ نر حکومت کو استحکام بخشا۔ زرعی پیداوار اور بلاد مغرب و ریاستہامے بلقان کے ساتھ تجارتی لین دین سے اسے بھاری آمدنی ہوتی تھی، چنانچہ اس نے بودا کی پہاڑی پر ایک پرشکوه شاهی محل تعمیر کرایا، جو اس زمانے کے مروجه قوطی طرز تعمیر میں تھا ۔ آگے چل کر شاہ متھیاس Mathias (۱۳۵۸ تا د ۱۳۹۹ کے عمد میں اس محل میں اضافے ہوے اور اسے دور احیا کے معیاری طرز تعمیر کے موافق کر دیا گیا۔علما اور ادبا اس شہر میں آئے اور اس عظیم الشان محل کے نواح میں آباد ہوگئر ۔ اس محل نے یه پہاڑی پوری طرح اپنے احاطے میں لے لی، جو ''بودا کی معمل والى بهاؤى" كهلانس لكى ـ نو ايجاد چھاپر خانر کی مطبوعہ کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری یهان قائم هوئی، جس نر اس شهر کو عالمگیر شہرت دے دی.

شاہ متھیاس Mathias کی وفات کے بعد جب زمام حکومت پول نسل کے بادشاہوں کے اور هرقل (Hercules) کے برنجی مجسمے ، دو اور هرقل (Hercules) کے برنجی مجسمے ، دو شوکت آهسته مٹنے لگی۔ هنگری میں ایک شوکت آهسته مٹنے لگی۔ هنگری میں ایک انوادرِ فن قسطنطینیه لے جائے گئے، جو اس زمانے سے عام سیاسی انعطاط کا دور شروع ہو گیا۔ امرا مرکزی حکومت سے برسر پیکار ہونے لگے۔قوم مرکزی حکومت سے برسر پیکار ہونے لگے۔قوم منقسم ہو گئی اور ترکانِ عثمانی کے حملوں کا معروف ہوا۔ لاکھ کے بنے ہوے جہاڑ مسجد مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہی۔ ترکوں نے ادرنہ آیا صوفیا کی محراب کے قریب لگا دیے گئے اور مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہی۔ ترکوں نے ادرنہ

(Adrianople) میں اپنے قدم جما کر بالآخر قسطنطینیه فتح کر لیا تها (۱۳۵۳ع) اور اپنی مملکت میں بلغاریا اور سربیا کو شامل کر لیا تھا ۔ شاہان ہنگری اور سلاطین عثمانیہ کے درمیان کئی الرائيان الري گئين تاآنكه سليمان اعظم شاه لوئي (Louis) دوم کسو موهاک (Mohacs) کے میدان میں شکست دے کر (۱۵۲۹ء) شہر بودا میں داخل ہوا اور ہنگری کے مرکزی حصّے پر قابض هو گیا۔ شہر میں بڑی زبردست آگ لکی اور عثمانی وزیر اعظم ابراھیم پاشا کی ھزار کوشش کے باوجود شهر کا بڑا حصّہ اس کی نذر ہو گیا۔ قصر شاہی اور مسیحی کلیساؤں سے بہت سا مال غنیمت اور بیش بہا خزانه عثمانی فاتحین کے هاتھ آیا ۔ سلطان محمد ثانی الفاتح نے قسطنطینیه کا محاصرہ بہت بڑی بڑی توپوں کے سانھ کیا تھا۔ ان کا دلمانہ هم سنٹی میٹر تک تھا اور یہ ایک ہنگری کاریگر ر اوربن Orban نامی کے هنر کا نمونه تهیں ۔ بعد ازاں یهی توپین محاصرهٔ بلغراد (۲۰۵۸) مین استعمال ه وئی تهیں، جہاں جان هنیادی John Hunyadi نے سلطان کو محاصره اٹھا لینے اور دو بڑی توپیں چهور ٔ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان توپوں کو بدین (شمر مذکور کا سرکاری طور پر ترکی نام) میں لا کر بطور یاد گار فتح نصب کر دیا گیا تھا۔ اب سلطان سلیمان کے حکم سے یہ توپیں ، نیز شاہ متھیاس کے بنا کرده کتب خانر کی اطالوی کتابین، یونانی ديوى ديوتاؤن \_ ڏيانا Diana اپالو Apollo \_ اور هرقل (Hercules) کے برنجی مجسمے ، دو بلند و بالا لاکھ کے بنے ہو بے جہاڑ اور دوسرے نوادر فن قسطنطینیه لے جائے گئے، جو اس زمانے سے اپنے اصل نام استانبول ("cisteen polin") سے معروف ہوا ۔ لاکھ کے بنر ہونے جھاڑ مسجد

مذكورهٔ بالا مجسمے ابراهیم پاشا كے محل كے بالمقابل چوک المیدان (اصلاً hyppodrome گھڑ دوڑ كا میدان) میں نصب كیے گئے.

بدین کی عیسائی آبادی کو جزوی طور پر وھاں سے لا کر امتانبول کے محلة یدی کُله میں بسایا گیا اور یمودی سالونیکا میں آباد کیر گئر ۔ سلطان سلیمان بدین میں ینی چریوں کے چند دستے متعین کر کے وطن لوٹ گیا۔ ھنگری دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ـ مغربی حصّے شهنشاه چارلس پنجم کے بھائی فرڈیننڈ (Arch-Duke Ferdinand) کے مطیع تھے اور وسطی اور مشرقی اقطاع جان زیفولیا John Szapolya کے، جس نے سلطان سے درخواست کی کہ اسے اپنی حفاظت میں لے کر اس کی حکومت كو تسليم كر ليا جائر - فردينند Ferdinand نر بدین کی طرف ایک فوج روانه کی (اگست ۲۵،۲۵)، جس نسر شہر کا معاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ سلطان سلیمان نے بدین سے محروسی کو اپنے نو مفتوحه مقبوضات کے لیے خطرناک سمجھتے ہوہے و ۱۵۲۹ میں ایک ممهم کا آغاز کیا۔ وہ بدین تک جا یہنجا اور مختصر سی لڑائی کے بعد شہر میں فاتحانه داخل ہو کر اس کے قلعر پر قابض ہو گیا ۔ سلیمان نے زیفولیا کو هنگری کا جائز بادشاه تسلیم کیا، بدین پر قبضہ کرنے کے لیے کچھ دستے اس کی تعویل میں دیے اور خود وی انا کی طرف کوچ کیا۔ شہر کروس زگ Koszeg کے محافظ کپتان Yurisich کی بدولت یه مهم ناکام رهی اور فرلمیننڈ نر، جو اپنے آپ کو هنگری کا جائز بادشاہ تصور كرتا تها، روجن أورف Roggendorf كي قيادت ميں ایک امدادی فوج بدین کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے روانہ کی۔ اہل ہنگری اور ترکوں نے، جن کی مدد ایک اطالوی انجینئر گرتّی Gritti کر رہا تھا، بڑی دلیری سے شہر کا دفاع کیا۔ محاصرہ

چھر ھفتر تک جاری رھا، جس کے دوران میں ترکوں نے کئی ھنگروی قلعے، جو ابھی تک ھیسبرگ Hapsburg خاندان کے بادشاہ فرڈیننڈ کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، اپنے قبضے میں کر لیے ۔ ۱۰۳۱ء تک کئی برس لڑائیوں اور محاصروں میں گزرے۔ کبهی کوئی جیتا، کبهی کوئی، تا آنکه سلیمان اعظم نے بدین پر حتمی طور پر قبضه کرنے کا فیصله کیا ـ سلطان اپنے دو بیٹوں اور رستم پاشا کی معیّت میں شہر میں داخل هوا اور اعلان کیا که بدين اور اس كا سارا نواحي علاقه سلطنت عثمانيه کا حصه ہے ۔ ینی چری اعتقادًا فرقهٔ بکتاشی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے مذھبی پیشوا گل بابا شہر پر قبضے کے ایک ہفتے بعد وفات پا گئے اور ان کا جسد فانی فاتح سلطان کی سوجودگی میں پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گیا۔ یه پہاڑی اب تک (گل تپه) اگلاب کی پہاڑی کے نام سے مشہور ہے.

اس وقت سے بدین ایک ترکی۔ اسلامی شہر بن گیا۔ آلِ عثمان نے احکام شریعت کے مطابق غیر مسلم باشندوں کے ساتھ انتہائی عمدہ سلوک روا رکھا اور انھیں مذھبی اور شہری آزادی کی ضمانت دی۔ یہاں کا پہلا گورنر سلیمان پاشا خود ایک ھنگروی نو مسلم تھا۔ ھنگری کی عدالت عالیہ کا صدر مشہور و معروف وربو کِزی Werböczy ھی رھا، جس نے اھم قانونی فیصلے کیے۔ وہ ھنگری کے حس نے اھم قانونی فیصلے کیے۔ وہ ھنگری کے مجموعة قوانین کا مصنف تھا.

کثیر ترکی سپاهیوں کی تعیناتی کے باوجود بدین میں امن و امان برقرار نه ره سِکا۔ فتح کے ایک هی سال بعد پوپ پال Paul سوم نے اسے فتح کرنے کے لیے ایک مذهبی جنگ کا آغاز کر دیا اور اس کی فصیلوں کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر آ نمودار هوا؛ لیکن یه محاصره قطعی طور پر ناکام رها۔

هنگری کے زرخیز علاقوں کو جو خطرہ مستقلاً لاحق رهتا تھا اس کے پیشِ نظر سلطان سلیمان نے مجبور هو کر کئی قلعے اپنے تصرف میں لے لیے، جن سے مرکز کی طرف راستے جاتے تھے ۔ قلعه جات اسٹرگوم Estergom، فہیروار Fehérvár، وسیگراؤ Nograd، نوگراڈ Szolnok، نوگراڈ Szolnok، نوگراڈ Fülek سزگد Szolnok، فولک اور دیگر مقامات کی فتح سے بدین کے اردگرد ایک دفاعی فصیل تیار هو گئی، حتی که محاصرهٔ سزگتوار (۲۰، ۱۹) نے هنگری کی اس عظیم فاتحانه مہم کو پوری طرح مکمل کر دیا ۔ فاتحانه مہم کو پوری طرح مکمل کر دیا ۔ سلطان سلیمان نے قلعهٔ سزگتوار کے آخری سقوط سے خند هی روز قبل اس کے سامنے داعی اجل کو لیک کہا تھا.

بدین ایک وسیع صوبے کا صدر مقام بن کیا اور اس کی سیاسی اهمیت برقرار رهی، حالانکه شاهان هپسبرگ Hapsburg اور ان کی حکومت کو جائز سمجھنے والے ھنگرویوں کے ھاتھوں مختلف تلعے بار بار ہاتھ سے نکلتے اور دوبارہ فتح کیے جاتے اور دور کے اضلاع میں مسلسل جنگیں اور انقلابات برپا ہوتے رہے ۔ بدین کے قلعے میں مدافعت کے جملہ انتظامات کیے گئے ۔ باوجودیکه وسطی میدان اور اس سے پرے دور دور تک ھنگری کے بیشتر علاقر میں حکومت عثمانیه تسلیم کر لی گئی تھی، بدین کو ایک سرحدی شہر کا سا کام کرنا پڑا ۔ ۱۹۹۸ء میں اسے ایک بہت سخت محاصرے کا سامنا کرنا پڑا جب آرچ ڈیوک متھیاس کی قیادت میں ایک آسٹروی فوج بڑھتے بڑھتے خود بدین کے بالمقابل گورز الیاس تید (Gellert-hill) تک آ پہنچی ۔ وہاں سے اس نے فصیل پر گولہ باری شروع کر دی اور پھٹنے والے بموں سے ملحقه مکانوں میں آگ لگ گئی۔ ۱۹۰۲ء میں ایک بار

پھر ایک آسٹروی فوج دریاے ڈینیوب کے بائیں کنارے پر پست میں داخل ہوئی اور بدین کا محاصرہ کر لیا، تا آنکہ آل عثمان کے ایک باجگذار حلیف ملک ٹرانسلوانیا Transylvania سے یمشجی حسن پاشا نے آ کر بالآخر حریف کو بدین کے نواح سے نکال باہر کیا ۔ ان تمام جنگوں کے دوران میں ترکوں نے بڑی بڑی توپوں سے چھڑے دار گولے چلائے جو آل عثمان کی ایک انوكهي ايجاد تهي - مسلسل لڙائيون نر عثماني ترکوں کو ٹرانسلوانیا کی خود مختار ریاست کا حلیف بن جانے پر مجبور کر دیا، جس کے فرمانروا استوان بو کسکر István Bocskay کی شاہ ہنگری کی حیثیت سے ترکوں نر اس شرط پر تاجپوشی کی که جب بھی آسٹروی بدین کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کے دفاع میں ترکوں كى مدد كرے گا۔ بوكسكے كى وفات كے بعد عثمانيوں نے امرہ ٹھو کولی Imre Thokoly کو ہنگری کا بادشاہ تسلیم کیا، جس نے پروٹسٹنٹوں پر جبر و تشدد اور محروم الارض هنگروی کسانوں پر حد سے بڑھے ھونے محاصل کا مداوا کرنے کے لیے شاهان هرسبر ک کے خلاف خود انھیں کی حدود سملکت میں بغاوت کا آغاز کیا تھا۔ اس کی ان مساعی میں اعانت کرنے کے لیے باب عالی سے قرہ مصطفی پاشا کو بھیجا گیا۔ یہ لشکر جرار پیش قدمی کرتا ہوا وی آنا کی شہر پناہ تک جا پہنچا اور شہر کا بڑا خطرناک محاصره کر لیا - ۱۹۸۳ء میں شہر پر تركوں كا قبضه هونے هي والا تها كه شاه پولينڈ جان سوبی اسکی Jan Sobieski کی غیر متوقع آمد سے پانسا پلٹ گیا اور نه صرف یه که محاصرہ ختم هو گیا بلکه ترکوں کو تباہ کن شکست برداشت کرنا پڑی ۔ یه شکست وادی ڈینیوب میں ا ترکوں کی حکومت کے انجام کا آغاز ثابت ہوئی۔

آل عثمان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پورا يورپ اڻه کهڙا هوا۔ آل عثمان اپني مقابلة بهتر عسکری تنظیم اور مستقل فوج کے باعث مشرقی یورپ کے وسطی حصے میں اپنی حکومت قائم رکھ سکتے تھے۔ ان کے برعکس مغربی ممالک اپنے بادشاہوں کی باہمی رقابتوں کی بنا پر بٹے ہویے تھے اور اصلاح مذہب (Reformation) کی جنگ کے باعث ایک یکساں منظّم فوج تیار کرنے پر ستر هویں صدی کے آخر تک قادر نه هو سکے ۔ وی انا کے ناکام محاصرے اور نتیجة ترکوں کی ہزیمت کے بعد آسٹرویوں، المانویوں اور فرانسیسیوں پر مشتمل مغربی ممالک کی ایک متحدہ فوج چارلس آف لورین Charles of Lorrain کی سیدسالاری میں بدین کی طرف بڑھی، جس نے ۱۹۸۸ء میں تمام دور دراز کے دیمات اور قلعہبند شہروں کو فتح کر لیا ۔ محافظ قلعه قره محمّد پاشا نے دریامے [ڈینیوب] کے بائیں کنارے پر واقع پست سے ھاتھ اٹھا لیا اور اس کے دفاعی استحکامات برباد کر دیے تاکہ دشمن ان سے فائدہ نه اُٹھا سکے ـ بہر حال دولِ مغرب کی فوج پست میں داخل ہو گئی، گو قلعهٔ بدین سے اس پر شدید گوله باری هوتی رهی ـ اس دو سالہ مہم کے دوران میں کوئی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نه هو سکا۔ باب عالی نے قلعے میں کئی امدادی افواج بھیجیں اور اس کے نواح میں کئی شهروں اور قلعوں کو تباهی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۸۶۰ء میں افواج مغرب کو عارضی طور پر پسپا ھونا پڑا، جو مدافعین کے لیے ہے حد مسرّت کا باعث هوا ۔ اب سلطان نے معمّر اور تجربه کار البانوی عبدالرحمٰن پاشا کو ترکی فوج کا سپدسالار مقرر کیا ۔ ۱۹۸۹ء میں نوے هزار سپاهیوں کے کثیر لشکر نے بدین کا از سر نو محاصرہ شروع کیا، جبکه قلعے کے اندر صرف سوله هزار ترک

مدافعین تھے۔ محاصرہ کرنے والی فوج میں اس بار بھی یورپ کی ہر ایک قوم کے لوگ شامل تھے۔ اس کے ساتھ پوپ نے اپنا ایک خصوصی نمائندہ مارکو د ایویانو Marco d' Aviano بهی بهیجا تها تاکه اس محاصرے کو صلیبی جنگ کا رنگ دیـا جا سکے۔ مدافعین کے سپه سالار عبدالرحمٰن پاشا کا حرم جزیرۂ مارگرٹ میں تھا۔ اسے بلغراد لے جانے کے لیے جہازوں پر سوار کیا گیا، لیکن بد قسمتی سے هنگروی کپتان Batthanyi نے بیڑے پر قبضہ کر کے حرم کو گرفتار کر لیا اور ترک عورتوں کو سپاهیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ محاصرہ یکساں شدّت سے جاری رھا۔ صدر اعظم سلیمان پاشا بڑھتے بڑھتے قلعے کے نواح تک آ پہنچا، لیکن قلعے کے اندر صرف پانچ سو ترک سپاهی بهیج سکا اور قلعے کو محاصرہ سے نکالنے کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر كوشش كيے بغير پيچھے هك گيا۔ عبدالرحمٰن پاشا نے اپنے سے کئی گُنا زیادہ غنیم کی مزاحمت کرتر ہو مے ایک شمید کی موت پائی۔اس کی شمادت کے ساتھ نه صرف بدین بلکه سارے مشرقی یورپ میں مسلمان ترکوں کی حکومت کے تدریعی زوال کا بهي آغاز هو گيا .

ترکوں کے قبضے کے دوران میں بدین میں مسلمانوں کی کئی اور بستیاں نظر آ سکتی تھیں ۔ اس کا مرکزی حصد ''محل کی پہاڑی'' پر واقع تھا، جہاں سے مغربی جانب پہاڑیوں کا بہت عمدہ منظر دکھائی دیتا تھا۔ یہ پہاڑیاں ایک میدان میں واقع تھیں، جو دریاہے ڈینیوب کے بائیں کنارہ پر پھیلتا چلا گیا تھا۔ مسیحی آبادی کا بیشتر حصد شہر چھوڑ چکا تھا۔ نئے آباد ھونے والے زیادہ ترک سیاھی اور اھلکار تھے، جن میں سے اکثر بوسنیا کے اور باقی سلافی الاصل نو مسلم تھے۔ بوسنیا کے اور باقی سلافی الاصل نو مسلم تھے۔

لگے ۔ یاد رکھنر کے قابل بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات نے ان تُرک نو آبادکاروں کی ثقافتی زندگی پر کئی طرح سے اثر ڈالا۔ یہ لوگ رہنے کے لیر همیشه ایسے مقامات کو ترجیح دیتے تھے جہاں معدنیاتی چشموں کی کثرت ہو۔ بدین کے معدنیاتی چشموں کو بڑے وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا اور ڈینیوب کے کنارے ایسے پُر تکلّف حمام تعمیر کیے گئے جنھیں عرف عام میں ترکی حمام کہا جاتا مے اور جہاں بھاپ سے غسل دیتر ھیں۔ یہ آج بھی اسلامی طہارت کی عظمت کے شاہد ھیں ۔ بطور ایک اهم سرحدی شهر کے بدین نیز ڈینیوب کے بالمقابل کنارے پر پست کے گرد فصيلين تهين اور ان شهرون مين مورچه بند دروازون کے ذریعے داخلہ هوتا تھا۔ خود قلعر میں اور اس کے باہر کم بلند نواحی پہاڑیوں پر درویشوں کے متعدد تکیے (تکّه) بنے هوے تھے، جہاں لوگ پناہ لیتے تھے اور ''بابا'' (یعنی درویش) جمعے کے روز آنے والے زائرین کو تسکین اور تسلی دیتے تھے ۔ بکتاشی لوگ آپنے مرحوم پیر گل بابا کے مزار (تُربت) کی بہت عزت و حرمت کرتے تھے ۔ چند قدم آگر گلرٹ کی پہاڑی (Gellert-hill) پر، جسے ترکی میں گورز الیاس تیه کہا جاتا ہے، مفتاح بابا کا احاطه ایک آور بکتاشی درویش گورز الیاس کی شہادت کی یادگار ہے ۔ جامع مسجد کے نواح میں غازی احمد بر کی قبر ایک زیارت گاہ ہے ۔ اس سے آگے مختار بابا کا مقبرہ ہے ۔ اس کے علاوہ اُور بھی کئی ایک بزرگوں کے مزار هیں، جنهوں نر محاصر ہے كى لڑائيوں ميں جام شهادت نوش كيا تها.

ایک اهم معاشی مرکز کی حیثیت سے بدین میں مشرقی فن پر مبنی صنعت اور تجارت نے ترقی پائی ۔ هفت روزہ هاك كی جگه تركی شهروں كے ''چرشی'' نے لے لی تھی اور وهاں كی آبادی اپنی اشیا ہے ضرورت

هر روز بلکه جمعر کو بهی حرید سکتی تهی ـ بعض مآخذ کی روسے (بدین میں) مساجد کی تعداد چالیس تھی۔ کئی نفیس محل ("کونک" [کذا؟ کوشک]) پہاڑی قلعر کی زینت بڑھاتے تھر۔ صوقللي مصطفى پاشا، والى بدين (١٥٦٦ تا ١٥٧٨ع) نے خاص طور پر شہر کو، جو آتش زنی کی وقتًا فوقتًا زبردست وارداتوں اور ایک زلزلے (۱۰۵۸) سے تباه و برباد هوتا رها تها، از سر نو بسانر اور مزّین کرنے میں خدمات عظیم سر انجام دیں ۔ اولیا چلبی [رك بان]، جو ستر هوين صدى كے نصف آخر مين اپني طویل سیر و سیاحت کے دوران میں بدین پہنچا تھا، لکھتا ہے کہ شہر اور جزیروں کے ارد گرد پھلوں کے برے شمار باغات لگائے گئے ہیں اور نواحی علاقے میں بلاد مشرق کے کئی پھلوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ ان میں بعض کے آثار آج بھی گورز الیاس تپه کی جنوبی ڈھلان پر ملتر ھیں.

بدین میں روحانیت اور مذهبی سر گرمیوں کا بھی زور تھا، حالانکہ یہ اسلامی ثقافت کے مراکز سے بہت دور واقع تھا، مگر یہاں کی آکثر عمارتیں قدیم نمونوں کا محض چربه تھیں ۔ بایں همه مساجد میں مخطوطات کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ بدین کی فتح کے فورًا بعد کاؤنٹ مار سگلی Count Marsigli نر ان پر قبضه کر کے بہت سی کتابیں بولونا Bologna کے کتب خانے میں بھیج دیں۔ ترک حکّام اور مقامی ہنگرویوں کے درسیان اچھے روابط قائم تھے اور بدین میں مقیم بہت سے ترک پاشاؤں نر اس حد تک هنگروی زبان سیکھ لی تھی که وه اس میں خط و کتابت کر سکتے تھے ۔ دوسری طرف بہت سے ہنگرویوں نر ترکی زبان کی تحصیل کر لی تھی۔ علاوہ ازیں ازدواج باھمی کے ذریعے بھی دونوں قومیں آپس میں خلط ملط هو گئی تھیں ـ ترکی قهوه خانون مین مغنّی ایسی رزمیه نظمین

گاتے تھے جن میں جنگوں اور فتوحات کا تذکرہ هوتا تھا۔ اس کے برعکس مقامی شعرا اپنی تُک بندیاں کرتر تهر - بهر حال ترکی اور هنگروی عوامی شاعری اور عوامی گیتوں کے موضوعات میں جو ادل بدل هوا اس نے هنگروی عوامی ادب پر اُن مك اثرات چھوڑے میں اور وھال کی سیدانی آبادی کے مشرقی خط و خال آج بھی ازدواج باھمی کے غماز ھیں ـ ھنگروی زبان بھی ترکوں کے طویل دور حکومت کی شہادتیں پیش کرتی ہے۔ علاوہ ازیں ھنگری کے شمرهٔ آفاق باورچی خانے کی شمرت بھی انھیں کھانوں کی مرهون منت هے جن سے ترکوں نر یورپ کو آشنا کیا۔ بدین کے مصنفوں میں سے پچوی، جس نر مقامی دفتر خانه (یعنی محصول خانر) میں ملازم هونے کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ تالیف کی تھے، منفرد حیثیت رکھتا ہے ۔ ترکی حکومت کے دور میں جن سیاحوں نے بدین کی سیر کی ہے وہ یہاں کے گلی کوچوں میں زندگی کی گہما گہمی کا ایک دوسرے سے بڑھ کر تذکرہ کرتے نظر آتے ھیں ۔ شادی بیاه کی هنگروی کارچوبی پوشاکوں میں خاص مشرقی لباس، پکڑیاں، گھیردار شلواریں اور چرمی زیر پائیاں تنوع کی کیفیت پیش کرتی هیں ـ مسلم خواتین نقاب پہنے، سڑک کی پٹڑی پر حیا کے ساتھ دیواروں سے لگی لگی چلا کرتی تھیں ۔ دوسری طرف هنگری کی عیسائی عورتین اونچی ٹوپیان پہنتی تھیں، جن میں ریشمی پھندنے لگے ھوتے تھے۔ چمڑے اور سوتی کپڑے کی صنعتوں نے بدین میں خاص فروغ پایا اور یہاں کے مشہور دبّاغ خانوں کی یاد هنگروی لفظ "tabacos" (= رنگے چمڑے کا کاریگر) کی صورت میں باقی ہے۔ ھنگروی کفش ساز "czimadia" اپنے نام کے لیے ترکی۔ فارسی ۔ عربی لفظ چزمہ کا مرہون منّت ہے ۔ بدین کے باشندوں کی تعداد بڑھ کر ساٹھ ھزار کے قریب

هو گئی؛ فوجی دستے ان کے علاوہ تھے، جن کے افراد کی تعداد وقتاً فوقتاً بدلتی رهتی تھی۔ بدین کے سقوط کے بعد ترک آبادی مہاجرت کر کے جنوب کی جانب سنتقل هو گئی اور نئے آباد هونے والے هچکچاتے اور ڈرتے هوے شہر کی برباد شدہ فصیل اور مکانات تک آ پہنچے۔ . . 1 ے ا عین ایک خوفناک وبا کی وجه سے یہاں کی آبادی گھٹ کر صرف ایک هزار تک رہ گئی۔ اٹھارهویں صدی کے نشف ثانی میں شاهان هیسبرگ کی نظروں میں هنگری کی اهمیت بہت بڑھ گئی اور میریا تھریسا هنگری کی اهمیت بہت بڑھ گئی اور میریا تھریسا اور امرا کے مکانات تعمیر هوے.

شہنشاہ جوزف دوم نے ہنگری کے بادشاہ کی حیثیت سے اپنی تاجپوشی کرانے سے انکار کیا اور خاندان هیسبرگ کر تمام مقبوضه مملکتوں کو جرمن رنگ میں رنگنے کی حکمت عملی شروع کر دی۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر وہ بویسریا Bavaria اور ورٹمبرگ Wurtemberg کے جسرمن آباد کاروں کو ھنگری کے متعدد حصول میں ، جو ترکول نے خالی کر دیے تھے، بسانے لگا۔ اس طرح بدین اور پست المانوی شهر بن کر ره گئے، جو موسم گرما میں کشتیوں کے ایک پل کے ذریعے باہم مربوط تھے۔ انیسویں صدی کے آغاز میں ایک ثقافتی اور سیاسی انقلاب رونما هوا، جو زياده تر انقلاب فرانس اور مابعد کی جنگ ھاے نپولین کے زیرِ اثر تھا۔ ھنگروی قومیت بیدار هوئی اور کچھ جد و جہد کے بعد هنگری کی پارلیمنٹ نے ۱۸۲۰ء میں مروجه لاطینی کے بجایے ہنگروی زبان کو تمام کاروبار کا ذریعهٔ اظهار قرار دیا ۔ هنگروی طبقهٔ امرا نے اپنی اقامت کے لیے بدین کا انتخاب کیا اور ترکی مکانات کی جگه نئے طرز کے چھوٹے چھوٹے محل تعمیر ھو گئے۔ اً طبقهٔ امرا کی بدولت [بدین] هنگروی زبان کا مركز بن گيا۔ اس كے برعكس پست عرصے تك المانوى هى رها.

۱۸۳۹ع کی جنگ آزادی کے دوران میں فاتح ھنگروی فوج نر قلعهٔ بودا کا محاصرہ کر کے اس پر دهاوا بول دیا (۲۱ مئی)، لیکن هنگروی فوج کی آخری شکست کے بعد ھنگری کی حیثیت کم ھو کر آسٹریا کے ایک صوبے کی سی رہ گئی ۔ گورز الیاس تبد پر ایک بہت بڑا قلعه هر قسم کی تحریک آزادی کو خوفرزدہ کرنے کے لیے بنایا گیا اور بودا کے عسکری دفاتر میں نظم و نسق کا نظام مرکز کے تحت رہا تا آنکہ مفاہمت کی رو سے ھنگرویوں کو آسٹریا کی ایک حلیف ریاست کی حیثیت سے آزادی عطا کر دی گئی ۔ بودا شہنشاہ جوزف Joseph اول کا صدر مقام قرار پایا، جس کی بحیثیت شاه هنگری تاج پوشی هوئی ـ جو محل ابتداً میریا تهریسا نے بنوایا تھا اسے وسعت دے کر صحیح معنوں میں شاهی اقامت گاه میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہودا اور پست کو آپس میں ملانے کے لیے کئی نئر پل تعمیر هو مے اور اس شہر نر اقتصادی خوشحالی کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی بہت ترقى پائى.

دوسری عالمی جنگ کے دوران میں بودا پر نازیوں کا قبضه هو گیا اور کئی ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رہا، جس سے اس کے محل، مکانات اور صنعتی نوادر کو بے انتہا نقصان پہنچا۔ آزادی کے بعد ہمواء سے یہاں نئی عمارتیں تعمیر هو گئی هیں اور تاریخی یادگاروں کی تجدید و حفاظت کا کام ان تھک سرگرمی سے هو رہا ہے۔ آج کل کے بودا اور اس کے همسائے پست کو ایک بار پھر ''ڈینیوب کی ملکہ'' کی حیثیت حاصل هو گئی پھر ''ڈینیوب کی ملکہ'' کی حیثیت حاصل هو گئی

مآخذ: (١) وور لائذن، بذيل ماده Budin، از مين هـ.

L. Fekete (۲) (۲) (۱) آر (ترکی)، بذیل مادّهٔ بودین، از جاوید بیسون، جس میں تمام ترکی اور دیگر مآخذ دیے گئے هیں.

(عبدالکریم جولیس جرمانوس)

بد شاہ: کشمیر کے ''شاہ میری سلاطین'' کا آٹھواں بادشاہ، سلطان زین العابدین، جس نے ۱۳۲۸ھ/۱۳۸۱ء سے ۱۸۲۵ھ/ ۲۵۸۱ء سے ۱۸۵۸ء کے ۱سے ۲۵۸۱ء تک (فرشته) کشمیر پر حکومت کی ۔ اسے غیر معمولی کارناموں اور قابلیت کی بنا پر کشمیری میں بڈ شاہ یعنی ہزا بادشاہ اور ہندی میں بٹه شاہ یعنی ہندووں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں.

سلطان سکندر کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا سلطان على شاه تخت نشين هوا (٩١٨ه / ١١٨٥ع)، جس نے اپنے منجھلے بھائی شاھی خان، شاہ رخ مرزا المعروف بد شاه كو وزير اعظم بنايا ـ بقول ابوالفضل (آئين آكبرى) على شاه و رس و ع میں عنان حکومت شاھی خاں کو سونپ کر عازم حج هوا اور جموں کے راجا سے، جو اس کا خسر بھی تھا، ملنر گیا۔ جس نر ترک حکومت پر علی شاہ کو سمجهایا اور کشمیر پر دوباره قبضه کرنر کی ترغیب دی ـ چنانچه علی شاه اپنے خسر اور راجوری کے راجه کی معیّت میں آگر بڑھا۔ اوڑی کے مقام پر شاھی خال کو شکست دی ۔ جو کشمیر چھوڑ کر جسرت گکھڑ کے پاس سیالکوٹ بھاگ گیا ۔ فرشته کے بیان کے مطابق علی شاہ ایک بڑی فوج کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن جلد ھی جسرت گکھڑ اور شاھی خان کی مشتر که کوششوں نر على شاه كو شكست دى (جون ، ٢م ١ع) ـ تخت نشيني کے وقت زین العابدین کی عمر انیس برس تھی۔ اس نر باون سال حکومت کر کے تقریباً ستر سال کی عمر میں ۔ ہم اع میں وفات پائی ۔ اس کی قبر، جسر مقبرهٔ بد شاه کهتر هین ، مزار سلاطین سرینگر

بچپن میں مولانا کبیر شاھی خاں اس کے استاد مقرر ھوے۔ جنھوں نے اسے علم تفسیر و حدیث پاڑھایا۔ بعد میں بڈ شاہ کے عہد میں مولانا کبیر شیخ الاسلام بنائے گئے۔ ۱۹۹۹ء میں تیمور کے هندوستان پر حملے کے بعد شاھی خال اپنے باپ کی طرف سے تحائف لیکر تیمور کی خدمت میں دہلی میں حاضر ھوا اور تیمور کے ساتھ ھی سمرقند چلا گیا۔ جہاں سات سال کے قیام کے سموند واپس کشمیر آیا.

بادشاہ بننے کے بعد بڈ شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی محمد خاں کو وزیر اعظم بنایا، ہلمت رائنا اور احمد رائنا فوج کے کمانڈر بنائے گئے ۔ مرزا احسن کو وزیر خزانه (Treasurer General) کا رتبه ملا ۔ محمد خاں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا حیدر خاں، بڈ شاہ کا وزیراعظم بنا.

زیر نگین علاقے: سلطان بڈ شاہ کی فوج ایک لاکھ پیدل اور تیس هزار سوار پر مشتمل تھی ۔ پشاور سے سر ہند تک کا علاقہ بڈ شاہ کے تحت تھا ۔ جسرت گکھڑ کی مدد سے بڈشاہ دہلی کی طرف بڑھا مگر اسے فتح نہ کر سکا۔ بقول مولوی ذکاء اللہ مصنّف تاریخ هند بهت سی خونریز لڑائیوں کے بعد دبل کے بادشاہ سلطان بہلول لودھی (۱۳۵۱ -١٣٨٩ء) سے يه طے پايا كه سلطان فيروز شاه (١٣٥١ - ١٣٥١) كي زماني كي العمد نامة ٥٥٥ م ١٣٤٣ء" كي مطابق سر هند سے كشمير تک کا علاقہ بڈ شاہ کے تحت رہے گا۔ بڈ شاہ فتح پنجاب کے دوران میں امرتسر ٹھیرا، جس کا ثبوت وہ کنواں ہے جسے ''بڈ کھوہ'' یا ''بٹ کھوہ'' کہتے ہیں (Islamic Culture in Kashmir) ـ کاشـغـر، لـداخ، سکـردو اور کُــــُــُـو کے علاقے ۱۳۹۰ اور ۱۳۷۰ء کے درسیان فتح كر لير گئے ـ ابوالفضل اور نظام الدين احمد

لکھتے ھیں کہ دریاہے سندھ کے اس پار تک کا علاقہ بڈ شاہ کے زیر اثر تھا.

نظام حکوست: انتظامی لحاظ سے تمام ملک مختلف صوبوں میں منقسم تھا، جن پر ناظم مقرر کیے جاتے تھے۔ کو هستانی دروں پر پولیس جو کیاں بنوائين، جو سوجوده محكمة كسلمز كے فرائض بھی ادا کرتی تھیں ۔ بڈشاہ نے مقامی ذمے داری کا طریق جاری کیا، جس سے چوری اور ڈاکہ زنی بند هو گئی ـ بد شاه کشمیر کا پهلا مسلمان بادشاه تها جس نے ایک ضابطهٔ قانون بنایا اور اس کے چیدہ چیدہ قوانین پیتل کی بڑی بڑی پتریوں پر کنده کروا کر شهرون اور دیهات مین نصب كرائح \_ زونـه راج لكهتا هي كه گو بادشاه نرم دل تھا لیکن قانون کے معاملے میں وہ اپنے بیٹے یا بھائی سے بھی رعایت نه برتتا تھا۔ قیدیوں کو داغنے کا طریق بند کر دیا گیا اور ان سے کوزہ گری کا کام لیا جانے لگا۔ جریب اور گز کی لمبائی میں اضافه کیا۔ زمین کی پیمائش از سر نو کرا کے مالیہ مقرر کیا ۔ ضروریات زندگی کی قیمتیں سرکاری طور پر مقرر کی جاتی تھیں اور هر ماه ان کی پڑتال کی جاتی تھی ۔ ذرائع آمد میں تانبے کی کان، لذاخ کے دریاؤں میں سونا ملی ریت اور نہروں سے آمدنی کا ذكر ملتا ہے.

هندوؤل کے ساتھ برتاؤ: بڈشاہ لاا کُراہ فی الدین کا قائل تھا۔ اپنے باپ اور بھائی کے عہد کے تمام قوانین جو غیر مسلموں خاص طور پر هندوؤل کے خلاف تھے یکسر موقوف کر دیے۔ شروع شروع میں هندوؤل سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا مگر بعد میں موقوف کر دیا گیا۔ ملک سیف الدین وزیر مملکت کی متعصانہ پالیسی کی وجہ سے جو هندو کشمیر چھوڑ کر چلے گئے تھے بڈشاہ نے ایک عام اعلان کے ذریعے انھیں واپس آنے کی دعوت دی۔

اور هندو پنڈتوں کے وظائف مقرر تھر۔اس کی روا داری کی وجه سے ملک میں مکمل مذهبی آزادی تھی۔ اپنی هندو رعایا کی خوشنودی کی خاطر گاو کشی بند کر دی اور بعض اور اقدامات بھی کیے ۔ طبقات اکبری میں لکھا ہے کہ بڈ شاہ نر هندوؤں سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ اپنی مذھبی کتابوں میں لکھر ھونے قوانین کے خلاف کچھ نه کریں کے ۔ سدھ پور کے پرانر مندروں کے علاوہ کئی اور مندروں، مثلاً شنکر اچارج، حترا تماكيشو، شيشه شائي كيشو اور امرت كيشو کی مرمت کروائی ۔ پاٹھ شالر بنائر گئر، جہاں هندوؤں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ سنسکرت کی اعلٰی تعلیم کے لیے هندوؤں کو دکن اور کاشی (بنارس) سرکاری وظائف پر بھیجا گیا۔ خود بڈ شاہ هندوؤن کے مقدس تیرتم یعنی اس ناتم اور شاردا (ضلم مظفر آباد) گیا۔ بقول راج ترنگنی ھندوؤں کے لیے ھندو عدالتیں مقرر کی گئیں ۔ برهمنوں کو فارسی پڑھوائی۔ کشمیری پنڈت، جنھوں نے فارسی پڑھی، ''کارکن'' کھلائے۔ ان کے نواسے، جنھوں نے مذھبی زندگی اختیار کی، ''باچہ بٹ'' کہلائے۔ بہت سی سنسکرت کتابوں کا فارسی میں ترجمه کروایا۔ ممابهارت اور پورانوں کا فارسی میں ترجمه سب سے پہلر بڈ شاہ کے عمد میں هوا ـ سلا احمد نے کلمن پنڈت کی راج تَرَنْگنی کا فیارسی زیبان میں ترجمه کیا۔ فارسی ترجمه غالبًا مكمل نه تها كيونكه بداؤني نے اكبر کی درخواست پر دوبارہ مکمل ترجمه کیا۔ اس کے عہد کے حالات پر دو مشہور سنسکرت کتابیں لکھی گئیں ۔ زونہ راج نر زینہ ترنگنی اور سوم پنڈت نر زینه چرت لکهیں ۔ محمد دین فوق نے بڈ شاہ کے درباری پنڈتوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ یماں چند ایک کے نام دیرجاتر هیں: پنڈت شری بك (شاهی حکیم)، پنڈت بودی بٹ (مترجم)، پنڈت

سرایشو (جوتشی و منجم)، پنڈت گوپال کول (صدرقانون گو)، پنڈت مادهو کول (قانون گو، کاسراج)، سوم پنڈت (مصاحب، شاعر و مترجم).

تعمیرات: بد شاه کو عمارتین، باغ اور پُل بنانے کا بہت شوق تھا۔ مذھبی عمارتوں میں سے جامع مسجد بارہ مولا، جامع مسجد سری نگر، مسجد کاڈہ یار، جامع مسجد نوشہرہ، خانقاہ چرار شریف، خانقاہ برخوردار سرینگر، خانقاہ شیخ العالم، خانقاہ سید مدنی مشہور ھیں۔ باغوں میں سے باغ زینه کر، باغ نوشہرہ، باغ زینه پور، باغ زینه کوٹ کا ذکر ملتا ھے۔ پُلوں میں سے زینه کدل، بد شاھی فقت پل، پل ناله مار قابل ذکر ھیں۔ نہروں میں سے نہر زین گنگا (مگر فتحیات کبرویه میں اسے نالہ مار ھی لکھا ھے) اس کی یادگار ھے.

شاهی عمارات: (۱) ویری ناگ پر ایک نهایت خوبصورت عمارت تعمیر کرائی، جسر زینه لنکا کہتر ہیں اس کے اردگرد مساجد اور باغات تهر؛ (۲) زينه كوك ـ راج ترنگني سي اسے جیٹی کوٹ لکھا گیا ہے؛ (۳) زینہ دب یا ا نوشہرہ؛ دب یا دیپ کے معنی محل یا منزل کے هیں ۔ کشمیری نوشهره کو راجدهانی بھی کہتے هیں۔ نوشهره مین باره منزله عمارت کا دربار عام بنوایا۔ هر منزل میں پچاس کمرے اور هر کمرے میں پانچ سو آدمی سما سکتر تھر ۔ تمام عمارت لکڑی کی ہے۔ پتھر اور حونا بالکل استعمال نہیں هوا۔ تاریخ رشیدی کے مصنف نر اس کی بہت تعریف کی ہے اور کشمیری صنعت کاری کا ہر مثل نمونه قرار دیا ھے۔ دیگر عمارتوں میں زینه پٹن، زینه کندل، زینه ماته، زینه پور، زینه تلک، زینه گیر اور زینه گام کے نام آتے میں .

علمی سرگرسیان: کشمیری زبان کے علاوہ بد شاہ فارسی، تبتی، سنسکرت اور هندی بھی جانتا

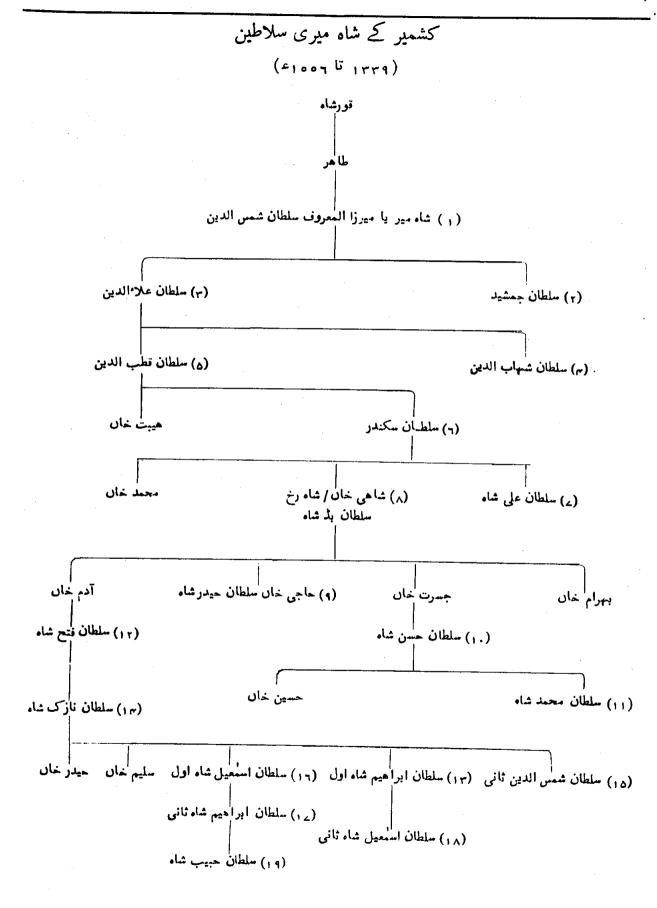

تها \_ فارسی کا شاعر تها \_ اس نر ایک کتاب فوائد پر مبنی کتاب سوال و جواب لکھی ۔ اس کے ذاتی كتب خانر مين كتابون كا ايك ذخيره جمع تها ـ یه کتب خانه فتح شاه کے دور (۱۰۱۰ - ۱۰۱۹) تک یعنی بڈ شاہ کی وفات کے ایک سو سال بعد تک قائم رہا ۔ دارالحکومت میں ایک دارالعلوم تھا۔ مولانا کبیر اس کے صدر تھے۔ طلبه کے لیے ایک دارالاقامت تھا۔ اس دارالعلوم کے مشہور اساتذه میں پارسا، ملّا احمد، مولانا نادری، ملّا مدیحی، ملّا ضیائی اور تاریخ کشمیر کے مصنف حمیدالدین کے نام آتر ھیں ۔ ملا بہا،الدین تحریر كرتر هين كه بادشاه علما و مشائخ كو اپنر اخراجات پر غیر ممالک سے بلواتا رہتا تھا۔ مولانا محمد باقر رومی اور مولانا احمد رومی بادشاه کی درخواست پر کشمیر آئر ۔ دربار کے دیگر علما مين قاضي القضاة جمال الدين، سيد حسين رضوى، حافظ بغدادی اور بابا حاجی ادهم کے نام آتر هیں.

خارجه پالیسی: بدشاه کے غیر ممالک، مثلاً خراسان، ترکستان، آذر بیجان، گیلان، سیستان، ترکی، مصر، دکن، مالوه، خاندیش، گجرات اور سنده کے حکمرانوں سے دوستانه مراسم تھے۔ تبت کے بادشاه نے هنس کا ایک ایسا جوڑا بھیجا که اگر دوده میں پانی ملا دیا جائے تو وہ دوده پی جاتا تھا اور پانی باقی رہ جاتا تھا.

کردار: توزک جهانگیری کے مطابق بڈشاہ نے زینه لنکا میں کئی بار چلّه کشی کی، اور معجزات دکھائے، لوگ اسے ولی سمجھتے تھے ۔ نظام الدین احمد بخشی لکھتا ہے که بڈشاہ کی نگاہ کبھی نا محرم عورت پر نه پڑی ۔ شاهی خزانے پر کبھی وہ بار نه بنا ۔ سونے کی کان سے، جو اس نے خود دریافت کی تھی، اپنے اخراجات پورے کرتا تھا۔ عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات کو لباس

تبدیل کر کے باہر نکل جاتا تھا۔ بادشاہ کی دو بیویاں تھیں ۔ پہلی بیوی سیّد تاج الدین کی بیٹی تاج خاتون تھی، جسے بیہقی بیگم بھی کہتے ھیں ۔ اس کی صرف دو بیٹیاں تھیں ۔ چونکہ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس لیے بڈ شاہ نے دوسری شادی کی، جس سے چار بیٹے پیدا ھوے، یعنی ادھم خان، حاجی خان، جسرت خان اور بہرام خان ۔ بادشاہ رمضان میں گوشت نہ کھاتا تھا ۔ اور چوری کی سزا پر سخت تعزیر کرتا تھا ۔ اس کے عہد کے سزا پر سخت تعزیر کرتا تھا ۔ اس کے عہد کے آخری ایام میں اس کے بیٹوں میں تخت نشینی کے لیے جنگ ھوئی اور بالآخر حاجی خان کو ولی عہد قرار دیا گیا، جو بعد میں سلطان حیدر شاہ کے نام سے تخت نشین ھوا.

مآخذ: (١) مرزا حيدر بيك دوغلات: تاريخ رشيدي : (٧) نظام الدين احمد بخشى : طبقات اكبرى ؟ (٣) ابوالفضل: آئين آكبرى؛ (٣) وهي مصنّف: اكبر ناسه؛ (ه) عزيزالدين مفتى : احسن التواريخ، . . ۱۳۰ ه ؛ (٦) عبدالباقي : مآثر رحيمي ؛ (١) محمد دين فوق : مكمل تاريخ كشمير، لاهور ١٩١٠؛ (٨) وهي مصنف: شباب كشمير، لاهور ١٩٢٨؛ (٩) ينلت هركوبال كول : كلسته كشمير، ١٨٨٠ع؛ (١٠) ذكاه الله: تاريخ هند، دېلي؛ (١١) محمد اعظم: واقعات كشمير (قلمي)؛ (١٢) بسيربل كاچر: مجمع التواريخ (قلمي)، كتب خانه جامعة پنجاب؛ (۱۳) نرائن كول عاجز: تاريخ كشمير (قلمي)، كتب خانة جامعة پنجاب؛ (١٨) غلام محى الدين صوفي ن المورّ ۱۹۳۸ ج نامور Kashir : G. M. D. Sufi (۱۵) وهي مصنف: Islamic Culture in Kashmir Short: Pandit Gawasha Lal (17) :=1970 'Rajatarangini: Kalhen (14) 'History of Kashmir انگریزی ترجمه از Mark Aurel ، و ۲، ۱۹۰۰ ع (۱۸) البيروني: كتاب الهند، انگريزي ترجمه از

(19) : 191. 'al-Biruni's India: E. C. Sachau בן History of Kashmir : Anand Kol Pandit JASB، سلسلهٔ جدید، ج ۲، اپریل ۱۹۱۰: ص ۱۹۰ تا ۲ : ۲ : ج و، شماره ه، ۳ : ۱۹۱۳ (۲ .) Archaeological : T. W. Haig (r) Survey of India - Reports The Chronology and Geneology of the Muhammadan רח שו מים של Kings of Kashmir The Copper Coins of : C.J. Rodgers (rr): (6191A) the Sultans of Kashmir در JASB جمه، حصة اول، شماره س : ص ۱۸۷۹.

(یار محمد)

مُ بِلُّهن : شیخ جونپوری، سلطان سکندر لودهی کے زمانر کے ایک بزرگ، جن کا مشرب شطّاری آرك به شطّاريه] تها (اخبار الأخيار، ص ١٩٠٠؛ نيز اذكار الابرار، ص مهم ببعد) \_ وه شيخ عبدالله شطّاری (م . ۹۸ ه/ه ۸۸ و ، بمقام ماندو) کی اولاد میں سے تھر، جن کا نسب چھر واسطوں سے شیخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي م تک پهنچتا هے، اور جو نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی میں ایران سے ہندوستان آئے تھے (دیکھیے اخبارالاخيار، ص ١٤١؛ اذكار، معل مذكور؛ عبيدالله خويشكى: معارج الولاية، ورق ٥٣٨: عبدالحي: نُزْهة الخواطر، حيدر آباد دكن، ١٩٥١ع، س: ٥٥ ببعد؛ [مفتى غلام سرور: خزينة الاصفياء، لاهور ١٢٨٣ ه، ص ٢٨٨] \_ هندوستان مين سب سے پہلے عبداللہ نے شطّاری مشرب کو متعارف کیا.

شیخ بڈھن نے شیخ حافظ جونپوری سے رسمی علوم حاصل کیر اور سلسلهٔ شطّاریه میں ان سے بیعت کی، یہ بزرگ شیخ عبداللہ کے خلیفہ تھر اور انھیں اس سلسلے کی تعلیم دینے اور بیعت لینے کی اجازت تھی ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے

١٨٥١ع) نر ان سے ذكر كا طريقه سيكها ـ خويشكي نر شیخ بدهن کو ''مردے بزرگ و متبرک'' لکھا ہے۔ انھوں نر پانی پت میں انتقال کیا اور وهیں مدفون هیں ـ شیخ ولی شطّاری (م ٥٠ ٩ ه/ ومره ع) ان کے خلیفه تھر اور انھوں نر قصبهٔ بدولی میں ان کا سلسله جاری رکھا ۔ ان کے اپنر بھی ستعدد خلفا هومي

مآخذ: عبدالحق: أخبار الأخيار، دبلي و ١٣٠٥م ١٨٩١ - ١٨٩٢ع، ص ١٩١ ببعد (= على أكبر أردستاني: مجمع الاولياء، جامعة پنجاب، مخطوطه، ورق . . م ب)؛ (۲) ماندوی: اذکار الابرار، اردو ترجمهٔ گلزار ابرار، آگره ١٣٢٦ه، ص ٢٠٨٠ (كذا ٢٠٨٠)؛ (٣) عبيدالله خويشكى: معارج الولاية (مخطوطهٔ جامعهٔ پنجاب)، ورق ۱ اکتوبر (Medieval India, Quarterly (۳) اکتوبر ٠ ١٩٥٠ (ج ١، شماره ٢)، ص ٨٥٠

# (محمد شفيع)

اللَّذُنْدُون : بزنتي (پوزنتي (Pozanti) چکت چای Cakitcay پر واقع ہے (جو اپنی بالائی گزرگاهوں میں پوزنتی سویو Pozanti suyu کہلاتا هے) ۔ یه اس مشهور درے سے جو سلسله کوه طورس Tourus کے درسیان واقع ہے شمال شمال مشرق کی جانب تیرہ کیلومیٹر کے فاصل پر گزرتا ھے ۔ یه درے سلیشیا کے پھاٹک (Pylac Cilicae) کہلاتر هیں، ابن خُرداذبه نر اسے درب السلامية لکھا ہے اور آج کل ترکی میں کُلک ہو غازی Kulak Bogazi كملاتا هي - روسا والر اور بورنطي اسے پوڈینڈوس Podandos کہتر تھے (,Ποδανδος (Ποδενδός, Ποδυανδός, Ποδανδέυς, 'Ρεγεποδανδός اور عرب جغرافیه دانون نر البذندون ( بدندون، بَدُنْدُونَ) لکھا ہے۔ قرون وسطٰی کے مغربی مآخد اس نام کو بہت سی مختلف صورتوں میں پیش عمّ بزرگ شیخ رزق الله مشتاقی (م ۹۸۹ه / کرتے هیں ، مثلاً Opodando 'Podundo'

Bothentrot 'Botantron - ظہور اسلام کے بعد جب مسلمان سلیشیا کے دروں سے گزر کر ایشیا ہے کوچک پر بار بار تاخت کرنر لگر تو یه بوزنطیون كا نهايت اهم مورجه هوگيا ـ اس وقت يه كدوقيه Κλεισομρο کے ضلع میں شامل تھا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگر جیل کر اسے مستقل ضلع بنا ديا گيا \_ البذندون (بزنتي) هي وه مقام تها جهان ٨٢١٨ مين عباسي خليفه المأمون كي وفات هوئی، جب که وه بوزنطیوں سے معرکه آرائی کرنر گیا تھا۔ بوزنطی سلطنت کے زوال اور ترکوں کے مغرب کی طرف ایشیا ہے کوچک میں پیش قدمی سے البذندون کی اہمیت زائل ہونی شروع ہوگئی ۔ رفتار زمانہ کے ساتھ پہلے وہ سلجوق سلاطین روم کے اور آگر چل کر عثمانی ترکوں کے زیر حکومت آگیا ۔ جب عثمانیوں نے شام اور مصر میں مملوکوں پر فتح حاصل کر لی (۲۲۹ه/ ۲۰۱۹ء تا ۲۲۹ه/ ۱۰۱۸ع) تو نتیجه یه هوا که سلسلهٔ کوه طُورس کوئی بڑی اهم سیاسی سرحد نه رها اور پهر البذندون کی رهی سہی اہمیت، جو اسے سلیشیا کے شمالی دروازے کے نگہبان سرحدی شہر ہونے کی حیثیت سے حاصل تھی، جاتی رہی ۔ اولیا چلبی ایک منزل گاہ کی، جو "سلطان خانه" كمهلاتي تهي، مختصر سي كيفيت بیان کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ منزل گاہ در اصل البذندون هي تهي مگر وه اس كا اس نام سے ذکر نہیں کرتا۔ انیسویں صدی کے وسط میں المذندون میں ایک مخان (\_ سرا مے)، ایک ڈاک حوکی اور ایک چنگی خانه تها ـ اس وقت په ایک معمولی سا گاؤں ره گیا تھا، جو آطنه کی سنجاق اور ولایت میں طرسوس کی 'قضا' میں واقع تھا ۔ آج کل یه جمہوریهٔ ترکی کے صوبہ آطنہ میں شامل ہے.

مآخذ: (۱) ابن خُرداذبه، ۱۱، ۲،۰، ۱۱، ۱۱؛ (۲) المسعودى: مروج، ۱: ۱، ۹۹؛ (۳) یاقوت، ۱:

. ۳ م ببعد؛ (م) الطبرى، س: ۱۱۳۸ ببعد؛ (ه) حاجي خليفه: جهال نما، ص ١٠٠ (٦) اوليا چلبي: سياحت ناسه، استانبول، ۱۳۱۳ه، ۳: ۳۹: (م) Constantinus Bonn De Thematibus: Porphyrogenitusu ص ۱۹ : (۸) Reise in den cilicischen: Th. Kotschy (q) : سرم من المام ، Taurus ومن المام ، (q) عن المام المام المام المام (q) Voyage dans la Cilicie et dans les : V. Langlois דער וואושי שע באר Montagnes du Taurus بيعد: F. X. Schaffer (۱.) بيعد: (در Ergänzungshest عدد ۱۳۱۱) (در Ergänzungshest) گوتها Gotha ۱۹۰۳ Gotha سند (۱۱) The : W. M. Ramsay (17) 'r 97 : r (Chalifen Historical Geography of Asia Minor، لندُن، ومرع، ص جسم ببعد؛ (۲۳) Zur histori-: W. Tomaschek schen Topographie von Kleinasien im Mittelalter (ין SBAk. Wien, Phil. - Hist., Cl. ב) وى انا 1 مواع، ص مه: (۱۳) Am وى انا 1 مواع، ص Arabs in Asia Minor (641 - 750) from Arabic sources در Journal of Hellenic Studies کئٹ الم الم الك الم الله الم البعد: (۱۶) Itineraria Romana: K. Miller شئك كارك ١٩١٦، ص ١٦٦٠ (١٤) : J. Laurent L' Arménie entre Byzance et l' Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 886 יצריי פוף ו אין יי Das anatolische: F. Taeschner (1A) ir ar Türkische (در ) Wegenetz nach osmanischen Quellen Bibliothek ، ج ٣٦ لائيزگ ١٩٦٦)، ١ : ١٣٦ : C. F. Lehmann Harpt و J. Karst (۱۹) در (Buzanta) در (Riträge zur alten Geschichte) در ج ۲۹ (= سلسلهٔ جدید، ج ۸)، لائیزگ ۱۹۳۳ء: ص Die Ostgrenze: E. Hunigmann (r.) : 772 5777 des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071

Brussels م و و عن ص م و (بمدد اشاریه بذیل ماده Histoire de la : M. Canard (γ 1) :(Ποδανός Dynastie des H'amdanides de Jazira et de Syrie بيس ١٠١٠ : ٢٨٠ ل ٢٨٠ : ١ دومه سي יא יביש 'La Turquie d' Asie : V. Cuinet (٤١٩٥١) 1 / ٢١ ح (Pauly - Wissowa (٢٣) م بذیل مادّه Podandos: عمود ۱۱۳۹ تا ۱۱۳۹؛ (۲۳) روم تن بذيل ماده Pozanti! [(ه م) روم عن بذيل ماده].

(V. J. PARRY) البَرَ اء رَخْبِن عَازِ ب : بن الحارث الاوسى الانصارى، حضرت ابو عَمَّاره، رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كے صحابی، غزوء بدر [اور أحد] میں خرد سالی کی وجه سے شریک نه هو سکر، لیکن دوسرے [پندره] غزوات میں آنحضرت صلّی اللہ علیه وسلّم کے ساتھ رھے۔ بعد ازاں انھوں نر اسلامی جنگوں میں بھی حصّه لیا، رحّے اور قزوین [قومس] انھوں ھی نے اسلامی مملکت میں شامل کیے تھے۔ آگے چل کر وہ حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه كے حاسى رھے اور جنگ جمل أرك به الجمل نيز صفين أرك بان] اور نہروان [رک بان] میں بھی آپ ھی کے جھنڈے کے نیچر لڑے ۔ تین سو پانچ حدیثیں ان سے مروی ھیں ، جن میں سے بائیس صحیحین میں ھیں ـ غدير الخم [رك بان] كي مشهور حديث انهين سے مروی ھے [ان کا شمار مفتی صحابه میں ھوتا ھے]۔ کوفر میں عزلت گزیں ھونر کے بعد آخری عمر میں ان کی بصارت جاتی رھی تھی ۔ [اسی برس سے اوپر عمر پاکر] ۲۷ه/ ۹۹۱ میں وفات پائی [ان کے والد قدیم انصاری تھر؛ اور چار بیٹر کوفر کے محدثین میں شمار ھوتر ھیں].

مآخذ: (١) البلاذري: فتوح، ص ٢١٤ ببعد؛ (٢) ابن سعد، م / ۲: ۸ ببعد؛ (س) الطبرى، ۱: ۸ مهر، ريس تا ٢٠٣٠؛ (م) ابن الأثير: الكامل، ب: ١٠٠٠،

١١١ و٣: ١١ وم : ٢٥٨؛ (٥) وهي مصنف : أسد الغابة، ١: ١١ تا ١٤٢؛ (٦) النَّووي: تَهذيب، ص ١٤٢ تا ١٤٣؛ (٤) الصَّفدى: [نَكُتُ الهميان في نَكت] العُميان، ص » ۱۲ (۸) ابن حجر: الاصابة، عدد ۸ ۱ م) (۸) ابن حجر: الاصابة، عدد ۸ Annali : Cactani (1.) 117 : r Muh. St. بمدد اشاریه؛ [(۱۱) ابن حبیب : المحبّر، ص ۹۸، ١٣) ابن عبدالبر: الاستيعاب، ١: ٥٨؛ (١٣) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ٢٠٠١؛ (١٠) وهي مصنَّف : جوامع السيرة، ص ٢٤٦، ٢٢١ ٢٣٦؛ (١٥) ابن القيسراني: الجمُّع بين رجال الصعيعين، ١: ٦١: (١٦) الَّذَهَبي: سَيْنُ أَعْلام النَّبَلاء، ٣: ١٢٩ تا ١٣٠؛ (١١) الذهبي: تاريخ الاسلام، ٣: ١٣٩؛ (١١) البلاذرى : أنساب الأشراف، جلد اول (بامداد اشاريه)]. (K.V. ZETTERSTÉEN)

البَرَاءُ رَخُ بِن مَالَك: بن النَّفْر بن ضَمْضَم، ه الانصاری، النجاری، المدنی، نامور صحابی، بڑے بهادر، نڈر، خطروں میں کود جانر والر مجاهد، بطل كرّار، آنحضرت صلّى الله عليه و سلّم كے خادم حضرت انس رخ کے بھائی، غزوہ اُحد میں شریک ھوے، اور حدیبیه میں درخت تلے بیعت کی ۔ سیلمهٔ کذاب سے جنگ کے دوران میں حضرت برا مرخ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے نیزوں کی نوکوں پر ڈھال رکھ کر مجھے اس پر بٹھا کر دشمن کے باغ (الحدیقة) میں پهينک دو ـ چنانچه وه دشمنون مين جا گهسے، سخت حمله کیا اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوہے باغ کے دروازے پر قبضه کر لیا۔ اس دن انھیں اسّی سے اوپر زخم آئے اور حضرت خالد<sup>رخ</sup> بن الولید مہینا بھر ان کی مرہم پٹی میں مصروف رہے ۔ جب حضرت عمر فاروق<sup>رخ</sup> نر حضرت ابو موسٰی الاشعری<sup>رخ</sup> کو لشکر دے کر بصرے کے محاذ پر روانہ کیا تو اس میں حضرت براءرط بھی شامل تھے۔ ، ۲ ھجری میں محاصرۂ تُستر کے دوران میں اسلامی

لشکر کا میمنه (دایان بازو) حضرت براء رخ کی تیادت میں تھا ۔ جب مسلمانون نے ایک زمین دوز نالی (سرنگ) کے ذریعے شہر میں داخل ہونے کی تدبیر کی تو حضرت براہ رخ حضرت مجزأة رخ بن ثور کو ساتھ لیے اس سرنگ میں داخل ہو کر شہر کے وسط میں جا نکلے ۔ حضرت مجزأة رخ کو تو سرنگ سے باہر نکلتے ہی دشمنوں نے ایک بڑا پتھر مار کر شہید کر دیا، لیکن حضرت براء رخ نے باہر نکل کر بڑی بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک که شہید ہو گئے ۔ بالآخر مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا ۔ حضرت براء رخ نے علاوہ صرف مبارزت میں حضرت براء رخ نے علاوہ صرف مبارزت میں دشمنوں کو قتل کرنے کے علاوہ صرف مبارزت میں ایک سو بہادروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ان ایک سو بہادروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، ان الدعوات بھی تھے ۔

مآخذ: (۱) ابن سعد: الطبقات، ١/١: ٩: (٦) ابو حنيفة الدينورى: الأخبارالطوال، ص ١١٨، ١٣٠ (طبع عبدالمنعم عامر)، قاهره . ٩ ١٤: (٣) ابن الأثير: اسدالفابة، ١: ٢١١؛ (٣) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ١٥٣؛ (٥) الذهبى: تاريخ الاسلام، ٢: ٣٣؛ (٦) وهى مصنف: سير اعلام النبلاء، ١: ٢٣٠ تا ٣٣٠؛ (٤) ابن حجر: الاصابة، ١: ١٣٠٠.

(عبدالقیوم)

\*\* البراء بن معرور: [بن صغر، حضرت ابوبشر، الانصاری، الخزرجی،السّلمی، العقبی، النّقیْب]رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کے صحابی، [مسّقی، فاضل اور فقیه]، ۲۲۲ء کے موسم گرما میں حج کے موقع پر به مقام عقبه جو پچهتر انصار بار گاه نبوت میں رسول الله صلّی الله علیه و سلّم سے بیعت کرنے آئے تھے ان میں معمر شیخ البرا، بن معرور الخزرجی کو خاص اهمیت میں معمر شیخ البرا، بن معرور الخزرجی کو خاص اهمیت حاصل تھی اور جب رسول الله صلّی الله علیه و سلّم خالد ان سے فرمایا که آپ ان لوگوں سے یه بیعت لینا خر ان سے فرمایا که آپ ان لوگوں سے یه بیعت لینا

چاہتر ہیں کہ وہ آپ<sup>م</sup> کی حفاظت اسی طرح کریں گر جیسے اپنی ازواج و اولاد کی تو البرا، نے آپ کا ھاتھ تھام لیا ۔ سب کی طرف سے آپ کی حفاظت کا وعدہ کرکے معاہدے پر مہر ثبت کر دی۔ اسی مجلس میں، جو عقبة ثانیه كهلاتی هے، يُثرب كى نئی آبادی کے بارہ سردار (نقیب) منتخب ھوے اور اس موقع پر البراء رض کو بنو سُلمة کا سردار مقرر کیا گیا ـ تاریخ اسلام میں ان کی شہرت اس واسطے بھی ہے کہ وہ تحویل قبلہ سے پہلے ہی مکّہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلّی اللہ عليه وسلم نے انهيں روكا اور فرمايا كه بيت المقدس ھی صحیح قبلہ ہے تو انھوں نے آپ کا کہا مان لیا لیکن بایں همه بستر مرگ پر وصیّت کی که ان کی میت کا رخ مکّهٔ معظّمه کی طرف رکھا جائے۔ ان کی وفات ماہ صفر میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آله وسلم کی هجرت مدینه سے ایک ماہ قبل مدینهٔ منورہ ھی میں ھوئی۔ وہ قبلہ رخ مرے اور پہلے شخص تھے جو قبلہ رُخ دفن کیے گئے ۔ [جب آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم مدینے میں تشریف فرما ہونے تو آپ م نےان کی قبر پر جا کر دعا ہے مغفرت کی] ۔ وفات سے پہلے انھوں نے اپنی جائداد کا تیسرا حصد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كے نام وصيَّت كر دیا تھا [لیکن آپ م نران کے وارثوں کو واپس کر دیا۔ ان کے بیٹر حضرت بشرام بدری صحابی تھر ۔ آنحضرت صلَّى الله عليه و آله و سلَّم نے انهيں بنو سَلمة كا سردار نامزد فرمایا . حضرت بشراط نر آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کےساتھ زهریلی بکری کا گوشت کھا لیا، جس کے باعث ان کی وفات ہےو گئی تھی ۔ البراء کے بھائی قیس بن معرور بھی صحابی تھر، جو حدیبیہ میں شریک ہونے تھے۔ ان کی بیٹی ام بشر بھی صحابیه هیں اور دو حدیثیں ان سے مروی هیں]. مَآخِذُ: (١) ابن سَعْد، ٣ / ٢: ٢٠٦١ ببعد؛ (٢)

(اداره]) (اداره] (ع) القرآن مجید میں نویں سورة براءة: (ع) القرآن مجید میں نویں سورة کے نام (رک به براءة (م)) کے علاوه یه لفظ ایک اور جگه بهی آیا هے: اُم لَکُمْ بَرَاءٌ فِی الزَّبِر (ه [االقمر]: مجگه بهی آیا هے: اُم لَکُمْ بَرَاءٌ فِی الزَّبِر (ه [االقمر]: مجگه آئے هیں ۔ براءة کا لفظ ب ری مادے سے عجگه آئے هیں ۔ براءة کا لفظ ب ری مادے سے هی بری بیری بروءا و براء و براءة) ۔ عرب کہتے هیں: بری بن العیب اوالدین (= تَخَلَّص وسلم منه) یعنی عیب اور قرضے سے نجات پائی۔ بَرِی بن التّهمة یعنی الزام سے نجات پائی، الزام سے پاک هو گیا ۔ بَرِی یعنی نجات پائی، الزام سے پاک هو گیا ۔ بَرِی یعنی نجات پائی، الزام سے پاک هو گیا ، بَرِی یعنی نجات بائی الزام سے باک هو گیا ، بَرِی یعنی نجات بائی النزام سے باک هو گیا ، بَرِی یَبْراً وَبُرواً وَبُرواً وَبُرواً وَبُرواً مِنْ الدَّنْبِ (= تخلَّص) یعنی من النَّرْضِ (بیماری سے شفا پائی)، الباری = بیماری سے نجات پائے والا ۔ تَبْراً مِنَ الدَّنْبِ (= تخلَّص) یعنی گناه سے پاک هوا، الگ هوا.

امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے: اُصُلُّ الْبُرُهِ وَالْبَرَاءِ التَّبَرَّى التَّفَصَّى ممایکُرَهُ مُجَاوَرَتُه یعنی

کسی نا پسندیده و ناگوارچیز سے نجات حاصل کرنا،
جُدا هونا ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، براْتُ مِنَ الْمَرْضِ
و بَراْتُ مِنْ فَلانِ و تَبَرَاتُ یعنی میں نے مرض سے نجات
حاصل کی؛ میں نے فلان سے چھٹکارا پایا، میں
فلان سے بیزار هوا ۔ قرآن مجید کی چند آیتوں سے اس
آخری معنی کی تائید هوتی هے، مثلا: وَ أَنَا بَرِیْ،
مماتَعْمَلُونَ (. ا [ یونس ]: ۱ م) = میں تمهارے
اعمال سے بیزار هون ۔ انّا بُراَهُ مِنْکُمْ وَمِمّا تَعْبَدُونَ مِنْ
دُونِ الله بیزار هون ۔ انّا بُراَهُ مِنْکُمْ وَمِمّا تَعْبَدُونَ مِنْ
سے جن کی تم عبادت کرتے هو بیزار هیں.

شيعيه مصنفين و مفسريين، سورة البراءة سي تبرید، تبرو اور تبرا کا عقیده نکالتر هیں، جس کا مطلب ہے ان اشخاص سے بیزاری یا بر تعلقی جنھوں نے اهل بیت اور حضرت علی رخ سے دوستی یا وفا کا حق ادا نہیں کیا اور ان کے خلاف چلر ۔ تبرو کے سلسلے میں شیعه کے مختلف گروهوں کا مختلف عقیده هے \_ بعض بہت غالی هیں اور بعض اعتدال پسند، غالی حضرات بڑی دور تک جاتے هیں اور بڑی شدت برتتے میں، البته اعتدال بسند مثلاً زیدیوں کے فرقر سلیمانیه، مبتریه اور یعقوبیه وغیره حضرات ابوبكرم اور حضرت عمره سے تبرو كے قائل نهين (الاشعرى: مقالات الاسلاميين، ١: ٦٩ ، ٦٩، استانبول ۱۹۲۹ع) ـ شيعه نقطه نظر سے تبرا كے لیے دیکھے: مہدی علی خان: یوم الغدیر، پٹنه ١٣٠٠ من ١٨٩ تا ٢٦١؛ ابن بابويه القمى: رسالة الاعتقادات، نجف ١٣٨٣ ه/١٩٢٩، ع، باب ٣٨. مدح صحابه و تبرآ (ایسٹ کمیٹی) مارچ ۱۹۳۸ء، كچهوا (بهار)؛ تحفة القارى ترجمه صحيح البخارى، لدهيانه ١٢٨٥ه؛ زين العابدين: مجموعة اعمال روز عاشورا، مطبع دادو میان، ۱۲۹۹ ه.

براءة كا لفظ فقهى كتابوں ميں ايك اصطلاح كى شكل بھى اختيار كر گيا ہے۔ اس كا مطلب بنیادی طور پر کسی ذمے داری سے سبکدوشی ہے۔
زین العابدین کی کتاب الاشباہ و النظائر میں براءۃ کو
اصول مان کر وہ صورتیں شمار کی گئی ھیں جن میں
کوئی مسئول ذمے داری سے سبکدوش ھو جاتا ہے،
مثلاً کسی فعل میں شک سے مسئول کو فائدہ
پہنچتا ہے اور اس سے ذمے داری ساقط ھو جاتی ہے۔
اس سلسلے میں نیز ملاحظہ ھو السیوطی: کتاب الاشباہ
والنظائر، ص میں قاھرہ ہم و و ع

فقہا نے 'الاصل براء الذبیّة' کے بارے میں طویل بحثیں کی ھیں۔ امام غزالی المستصفی (۱:۳۳، بولاق ۱۳۲۲ھ) میں شرع کے نفاذ سے پہلے کے افعال کے بارے میں افعال کی ذبّے داری کو زیرِ بحث لائے ھیں اور مختلف آرا نقل کی ھیں: بعض کے نزدیک ایسے اعمال مباح ھیں، بعض کے خیال میں محظور اور بعض کے نزدیک موقوف۔ اسی سلسلے میں معتزلہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ انسانی اعمال کی قانونی اساس عقلِ انسانی ہے اور شرع سے اعمال کی قانونی اساس عقلِ انسانی ہے اور شرع سے نہیں ھوتی، ممنوع ھیں، لیکن امام غزالی نے معتزلہ نہیں ھوتی، ممنوع ھیں، لیکن امام غزالی نے معتزلہ کے ان خیالات کی تردید کی ہے۔ الآمدی کی کتاب الاحکام فی اصول الأحکام میں اس کی مزید کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں اس کی مزید کشریح ملتی ہے اسی مصر مہرہ علی۔]

برائة كا ماده كئى أور مشتقات ميى بهى اصطلاح كى حيثيت ميى موجود هے؛ مثلاً مبارأة و برية يعنى باهمى رضامندى سے طلاق، جس كى رو سے زوجين آپس كے تمام حقوق سے برضا و رغبت دستبردار هو جاتے هيى (لسان؛ جرجانى: التعريفات، بذيل ماده؛ نيز ديكھيے الشافعى: كتاب الأم، بذيل ماده؛ نيز ديكھيے الشافعى: كتاب الأم، بذيل ماده؛ بن دستبرا، و ٢٣٧، بولاق ١٣٥٥ه؛ ابن رشد: بداية المجتهد، ٢: ٢٦٠، قاهره ١٩٥٥ع) ـ الاستبرا، يعنى لوندى كے نكاح كے وقت يه تيقن حاصل كرنا كه يعنى لوندى كے نكاح كے وقت يه تيقن حاصل كرنا كه وحامله تو نهيى، يا اتنا وقفه دينا كه عدم حمل كا

تيقن حاصل هو جائے [لَسَآنَ، بذيل مادّه؛ وَوَ، اردو، بذيل اُمّ وَلَد].

استنجاء کے ضمن میں بھی استبراء کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد یہ بھے که رفع حاجت کے بعد کلی طہارت حاصل کی جائے (لسان، ۱: ٥٦ و کتب فقه، بذیل کتاب الطہارت) ۔ بیع البراءة اس بیع کو کہتے ھیں جس سے کوئی ذمّے داری عائد نه ھوتی ھو۔ مثلاً اگر کسی فروخت کردہ چیز میں کوئی ایسا نقص نکل آئے جس کی وجه سے عام حالات میں بیع فسخ ھو سکتی ہے اور اس کے بارے میں بوقت معاهدہ یه کہا جائے که یه بیع براءة ہے اور فروخت شدہ شے کی کوئی ذمّے داری بیچنے والے اور فروخت شدہ شے کی کوئی ذمّے داری بیچنے والے پر نہیں تو اس صورت میں بیچنے والا اس کا ذمے دار نہیں ھوگا۔ اختلف العلماء فی جواز هذا البیع بعنی بیع البراءة جائز ہے یا ناجائز اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے (ابن رشد: بدایة المجتہد، 
یمین البراء اس حلف کو کہتے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ اگر فلاں بات میرے قول کے برعکس ہوئی تو میں اسلام سے الگ ہو جاؤں گا۔ ایسی قسم کی آنحضرت صلی الله علیه و سلم نے ممانعت فرمائی ہے (ابوداؤد: سُنَن، عدد ۲۰۵۸؛ النسائی، کتاب الآیمان و الندور).

تبریه کا مطلب هے مختلف صورتوں میں عدالتوں کے ذریعے قرار دیے جاانے والے دستوری نوعیت کے وہ کل قوانین جن کا مقصد پابندی سے سبکدوش کر دینا ہو؛ مثلاً مراکش کے بدویوں کا تبریه یه ایک تاوان هے جو قاتل کے والدین مقتول تبریه یه ایک تاوان هے جو قاتل کے والدین مقتول کے والدین کو ادا کرتے ہیں تاکہ وہ قبیلے میں شامل رہ سکیں(Taxtes arabes des Zaer: Loubignac) ص ۹۰۹، پیرس ۹۰۹ عالے میں تو میں کے علاقے میں براہ ق (جو بگڑ کر برا بن گیا ہے) کا اسی قسم کا براہ ق (جو بگڑ کر برا بن گیا ہے) کا اسی قسم کا

استعمال پایا جاتا هے (هداد، در ZDPV، ص سس، . (21912).

براءة سے مراد مختلف اقسام کے وثائق بھی ھیں (جمع برا ات) ۔ اس کے معنی هیں = ''سبکدوشی'' یا "مالىنظام مين سبكدوشى" (الخوارزمى: مفاتيح العلوم، ص عم، قاهره . ٩ و اع: Islamic Taxation: Lokkegaard ص وه ۱، کوپن هیگن . ه و رع : Iran in : Spuler -(mon'rrnous) 90. Wiesbaden 'Frühislam, Zeit اس کا ابتدائی استعمال محصول جنگی کے ان معاهدوں میں ملے گا جو عیسائی حکومتوں کے ساتھ قرون وسطی، خاص کر حفصیوں کے عہد (چودھویں و پندرھویں صدی عیسوی) سے هونے شروع هو ہے۔ لاطینی یا رومی میں اس کے لیر Albara یا Arbara کے الفاظ استعمال کیر گئے «Traités de Paix et de commerce : Mas-Latrie) هي پیرس ۱۸۶۹ - ۱۸۶۰، بمدد اشاریه)، ساته هی اس میں سرکاری اجازت نامے کا مفہوم بھی شامل ہے، جو اس لفظ نر اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت بلا تأمل یه لفظ ان متعدد تحریری دستاویزوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا جنھیں ھم آج کل كى اصطلاح مين (الائسنس، سرثيفيكيك، دپلوما" كمتر هين اور اس مين وه سب تحريرين شامل ھیں جو افسران ادارہ کی طرف سے جاری ھوں یا انهیں بھیجی جائیں، مثلاً اداے رقم یا اجراے حكم كا مطالبه، پروانية راه داري (Suppl.: Dozy) ۱: ۹۳)، امین (تحویل دار سرکاری) کی چا، جو وه مال تجارت کی کسی گانٹھ پر لگائیے (سقطی: 'Lévi Provençal و Colin طبع Manuel de Hisba ص ۹۱، پیرس ۱۹۹۱ع)، درخواست یا عرض داشت، جو کسی بادشاہ کے سامنر پیش کی جائر (Brunschvig: - ( ۳ میشات ۱۳۳۰: Berbérie Orientale جزیرہ نمامے آببیریا Iberia کی لغات میں اسی قسم کے الفاظ ملتے هيں: Catalian ميں Albará ميں Catalian ميں Catalian الفاظ ملتے هيں: الفاظ ملتے هيں: الفاظ ملتے هيں: الفاظ ملتے هيں الفاظ ملتے هيں: 
میں Portuguese 'Albalá' جن کے یہی معنی هیں.

جديد عربي مين اصطلاح 'براءة التنفيذ' سفراء کے اعتمادی اسناد (exequatur) کے معنوں میں اور 'براءۃ الثّقة' سیاسی اسناد اعتماد کے لیے مروج هیں (دیکھیر Bercher اور Wehr کی کتب لغات).

شمالی افریقه کے روزمرہ میں لفظ براءۃ (جو بگڑ كر برا brá هـ وگيا هـ) به كثرت استعمال هوتا ھے، بیشتر بصورت تصغیر بریّه Breyya، جس کے معنی معمولی چٹھی، مراسلہ یا رقعمہ کے ھیں (اور اسی سے بربری لفظ برات ہے، جو اسی معنی میں مستعمل هے) \_ مقام فاس میں معنوی تغیرات کے زیر اثر بریه عربی میں ایک قسم کی مٹھائی کا نام هو گیا ہے، جسر چٹھی کی طرح لپیٹ کر ڈبوں میں بند اکیا جاتا ہے (Textes arabes de Rabat : Brunot) ۲، ۳، بمدد فرهنگ، پیرس ۲، ۹۵).

عثمانی ترکوں کے عہد میں اس لفظ کا دفتری استعمال به شکل برت ( = برات) رائع هوا [تفصیل کے لیر رک به برات، (آ)، اردو].

مآخذ: مقالے کے متن ھی میں موجود ھیں. ([و اداره]] R. BRUNSCHVIG)

براءة (٢): (ع، مصدر)، ب رء سے مشتق، 🛇 بَرَأْ، يَبْرَأْ، بَرْهُ المعنى پيدا كرنا، عدم سے وجود ميں لانا، اسى سے اسم فاعل الباري (٩٥ [الحشر]: ٣٨) بمعنی پیدا کرنے والا؛ (۲) بَری، یَبْراً، بُراً بمعنی مرض سے صحت یاب هونا، بری، یبراً، براہ اَ بمعنی آزاد هونا، بیزاری کا اظهار کرنا، بری هونا، کسی شر سے ٹکل جانا اور الگ ھو جانا، ذمّے داری اور پابندی سے سبکدوش هو جانا (لسان العرب: مفردات: غريب القرآن، بذيل ماده؛ نيز رك به براءة) ـ براءة كا لفظ قرآن مجيد مين دو حكه آيا هے: سورة التوبه

(۱۹۰ : ۱۹۹ ) میں د

براءاة قرآن مجيد كي نوين سورة التوبة كا دوسرا مشہور نام ہے، جو اس کے لفظ آغاز سے مأخوذ هـ - اسے سورة التوبة اس ليے كہتے هيں كه اس ميں توبه كا ذكر بكثرت آيا ہے، مثلاً ألَّمُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ هُوَ يَقْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عَبَادِهِ . . . الآية (آيت م. ١) = كيا يه لوگ نهين جانتر كه خدا هی اپنے بندوں سے توبه قبول فرماتا اور صدقات و خیرات قبول کرتا ہے اور بے شک خدا ہی توبه قبول کرنے والا مہربان مے (نیز دیکھیر: و: م، ه، - (111 1112 1117 11.7 12m 172 111 اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ھیں، مثلاً اَلْفَاضِكَة، الْعَذاب، البَحُوث، الْمُقَشَقَشَة، الْمُنقْرة، الْحَافَرَة، الْمثيرة، المدَّمدَة، الْمُخْزِيَة، الْمنكلَة، الْمشرَّدة، المبعَثرة ـ سورة الفاتحة كي طرح يه سورت بھی کثرت اسماء کے لحاظ سے منفرد ہے۔ دو چار آیتوں کے سوا اس کے مدنی هونر پر اجماع ہے، اس میں ایک سو انتیس آیات هیں ۔ اور یہی تنہا سورت مے جس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں کیا گیا۔ بقول حضرت على كرم الله وجهة سورة براءة كے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں آئی که بسم الله الرحمن الرحيم تو امان اور سلامتي كا اعلان ہے اور سورة براعة تلوار چلانے اور جہاد کرنے کا حکم لے کر آئی ہے، اور عربوں میں دستور بھی تھا کہ جب معاهده ختم كرنىر اور اس كى ذمر داريون سے سبکدوش ہوئر کا اعلان کرتر تو نہ بسم اللہ لکھتے اور نہ امان اور سلامتی کے الفاظ سے آغاز كرتے (القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ١٠:٨، مصروم و ع) - جمهور مفسرين كا يمي مذهب هے كه سورة براءة مستقل سورت هے اور اس كے ناموں كى كثرت بهی اسی بات پر دلالت کرتی مے (نیز رك به الانفال) ـ براءۃ آنحضرت م کی زندگی کے آخری برسوں میں نازل

هونے والی سورتوں میں سے ہے، کچھ حصه غزوة تبوك (رك بان) مين اور كجه بعد مين نازل هوا.

اس سورت كا آغاز بَراَهُ مَّ نَنَ الله وَ رَسُولُهُ الَّي الَّذِينَ عَاهَدْتُهُ مِّنَ الْمُشْرِكَيْنَ سِے هوتا هے يعنى الله اور اس کا رسول ان مشرکوں کے معاهدات سے بری الذمه هیں جن سے تم (مسلمانوں) نے معاهده کیا تھا۔ بات یہ تھی که مسلمانوں نے عمد نبوی میں مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکین سے مختلف معاهدے کیر تھر، بعض معاهدوں میں مدت کا بیان تھا اور بعض مطلق، یعنی بغیر کسی بیانِ مدت کے تھے ۔ اس آیت میں ان عمد والوں سے برات یعنی ذمّے داری سے دست برداری کا اعّلانی کیا گیا ہے جن کا عہد مطلق بدون قید مدت تھا، یا جن سے چار مہینے سے کم مدت تک عہد تھا۔ ایسر مشرکوں کے لیر چار ماہ کی میعاد دی گئی ھے ۔ البته جن کے ساتھ اس سے زائد کسی مدت معلومه تک عهد تها ان کا عهد اسی مدت تک باقى رها، جيسا كه ارشاد فرمايا : فَأَتَّمُوا الَّيْهُمْ عَهْدُهُمْ الى مُدَّتهم (و [التوبة]: م) = حبس مدت تك ان سے عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ البتہ جن کا عہد چار ماہ سے زائد مدت معلومہ تک تھا اور انھوں نر کسی شرط کو توڑ کر بد عہدی کی تو ان کا عہد بهی باطل هو گیا۔ اصحاب عمد کو اجازیت دی گئی کہ وہ چار سہنر اس سے چلیں پھریں اور یہ چاروں مہینے مسلسل تھے یعنی گیارھویں ذوالحجه سے لے کر ربیع الآخر کی دسویں تاریخ تک \_ ید مدت اس لیے دی گئی تھی کہ مشرکین اپنے بارے میں فیصله کر سکیں که انھیں اپنر مشرکانه عقائد پر قائم رھنا ہے یا توحید کی نعمت سے بہرہ مند هو كر حلقه بگوش اسلام هونا هے ـ حـونكه بیت الله اسلام کا مرکز اور دارالسلام تھا اس لیے ا ایسے مرکز میں دشمنان اسلام کے قیام کے جواز

کی کوئی وجه نه تھی اور یه چار ماہ کی مدت اپنے معاملات سے فارغ ہونے کے لیے بہت کافی تھی.

نو هجری میں آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم نر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه کو امیر حج بنا کر بیت اللہ کو روانہ کیا، بعد میں مشرکوں پر اتمام حجت کی خاطر حضرت علی کرم اللہ وجھہ کو بھی سورة براءة کے اعلان کے لیر روانه فرما دیا، کیونکه عربوں کا یه دستور تھا که عمد کی تنسیخ کا پیغام سردار قبیله خود سنائے یا اس کے گھر کا کوئی فرد۔ چنانچه حضرت علی<sup>رض</sup> اور دیگر صحابه نے منی میں قربانی کے دن (یوم النحر) یہ اعلان کر دیا که کوئی کافر جنّت میں داخل نہیں ہو گا، کوئی مشرک اس سال کے بعد حج نہیں کرے گا، كوئى شخص عريان حالت مين خانه كعبه كا طواف نہیں کرمے گا، اور جس کسی سے آنحضرت صلِّي الله عليه وسلَّم كا عهد تها اس كا عهد اس كي مدت تک قائم رہے گا۔ اس اعلان میں کسی قسم کی بد عہدی یا عہد شکنی کا شائبہ تک نہیں ہے کیونکہ یہ اعلان هزار ها مسلمانوں اور مشرکوں کے اجتماع میں کھلے ہندوں کیا گیا تا کہ ہمیشہ کے لیے ان دشمنان اسلام کی شرارتوں کا سد باب کر دیا جائے ۔ پھر اسے فوری طور پر نافذ العمل قرار نہیں دیا بلکه چار ماه کی مدت مقرر کر دی گئی، تا که هر آدمی بسہولت اپنی راہ متعین کر کے اس پر عمل پیرا هونے کے لیے انتظامات بھی کر سکے، چنانچه آئندہ سال دس هجری میں حجَّة الْوَدَاع کے موقع پر کوئی مشرک شامل حج نه تها ـ یه بهی مروی هے که آنعضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نے براءۃ کے بعد کسی مشرک سے معاهدہ نہیں کیا.

اس سورت میں یہ بھی فرمایا کہ حاجی لوگوں کی سہمان نوازی اور مسجدوں کی تعمیر کوئی اتنی بڑی بات نہیں؛ اصل چیز شہ کی راہ میں جانی و

مالی قربانی پیش کرنا ہے۔ اسلام کے خلاف اھل کتاب کی سازشوں اور شرارتوں کے ذکر کے بعد غلبهٔ اسلام کی پیش گوئی فرمائی ۔ اسی سورت میں منافقوں کا کردار طشت از بام کیا گیا ہے اور ان کی ایک ایک حرکت منافقانه کا ذکر کیا ہے، مسجد ضرار کی وضاحت فرمائی ہے ۔ جہاد کے اُحکام کا تفصیلی ذكر كرتے هو بے تاكيد فرمائي هےكه جب كفار، مشرکون، منافقون اور دیگر بد عهدی کرنر والر قبائل سے جنگ چھڑ جائر تو خوب ڈٹ کر مقابلہ کرو اور دشمنوں پر کاری ضرب لگاؤ ۔ نیز فرمایا که خدمت دین قرب الٰہی کا ذریعہ ہے اور سورت ختم کرتے ہوے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کا حقیقی منصب بتایا که آپ م تو تمهارے بڑے خیر خواہ  $^{p}$ هيں، تمهاري تكليف آپ $^{q}$  ير شاق گذرتي هے، آپ اتنے شفیق و سہربان ہیں کہ چاہتر ہیں کہ تم لوگوں کو ہلاکت و بربادی سے نجات دلائیں .

مآخذ: بذیل سورة براءة: (۱) الطّبری: تفسیر؛ (۲) الربخشری: الکشاف؛ (۸) تفسیر الوسائی؛ (۵) القاسمی: تفسیر القاسمی، ۸: ۳۰۳ ببعد، مصر؛ (۱) السیوطی: لباب النقول؛ (۱) امیر علی: مواهب الرحمن، ۱: ۹۸ ببعد؛ (۸) لسان العرب؛ (۹) مفردات؛ (۱) السجستانی: غریب القرآن، بذیل ماده ب ر ۱؛ (۱۱) امین دویدار: صور من حیاة الرسول، ۲۵ تا ۱۸۵، مصر ۸۰۹ ۱۱؛ (۱۲) ابن هشام، ۳: ۱۸۸، (۱۳) ابن سعد، ۲/۱: ۱۲۱؛ (۱۳) الطبری: تاریخ، ۳: ۱۸۸، ابن القیم: زاد المعاد، ۳: ۱۲۰؛ (۱۸) الطبری: تاریخ، ۳: ابن القیم: زاد المعاد، ۳: ۱۲۰، مصر ۱۳۸، (۱۲) تاریخ المقریزی: آمتاع الأسماع، ص ۸۹ م،؛ (۱۸) تاریخ المقریزی: آمتاع الأسماع، ص ۸۹ م،؛ (۱۸) تاریخ الفسیر، الحقیس، ۲: ۱۱۱؛ (۱۹) البخاری، کتاب التفسیر، التو النوات تفسیر الواب تو الوا

(عبدالقيوم)

بَرابَره : (جو اصل میں برابرہ ہے، مفرد بربری) نَوْبِي زَبَانَ بُولِنِے والے مسلمان، جو دریا مے نیل کے کناروں پر پہلی اور تیسری آبشار کے درمیان بستر ھیں ۔ برابرہ میں کُنُوز، سُکُوت اور مَحَس بھی شامل هیں، لیکن عام طور پر یه لوگ خود اپنر لير برابره كا نام استعمال نهين كرتر؛ جنانجه لين Lane (1: ممرد) کا خیال ہے کہ اس لفظ کا اطلاق، جسے شروع کے مصنّفین مغرب کے بربر قبائل کے لیے کرتے تھے، بہت آگے چل کر بلکه حال هی میں ان لوگوں پر هونے لگا اور اب تک هو رها هے، دناقله [رک بآن]، جو تیسری آبشار کے بالائی علاقے میں رہتے ہیں، زبان اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے کُنُوز سے ملتے جُلتے ہیں لیکن اپنے آپ کو برابرہ میں شمار نہیں کرتے ۔ آج کل جس علاقے میں برابره آباد هیں پہلر یه مُقرّه [ = مُقرّه] کی نوبی عیسائی سلطنت کا شمالی حصه تها، جس کا ۳۱ ۱ ۲۰۰۹ میں عبداللہ بن سعد سے ایک عہد نامہ ہو گیا تھا۔ عربوں کی نوآبادی یہاں ۸۹۹ء میں اس وقت شروع ہوئی جب بنو ربیعہ ترک وطن کر کے یہاں آئے اور اَسُوان کے علاقے میں بس گئے۔ ۳۹٦/ ١٠٠٦ء ميں جب ابو رَكُوہ كو شكست هوئي تو کہتر ہیں کہ فاطمی خلیفہ الحاکم نے اسوان میں بنو ربیعہ کے شیخ کو کنزالدولہ کا خطاب دیا (المقريدي : البيان والاعراب عَمَّا بارض مصر من Il. Macrizi's : Wüstenfeld الأغراب، طبع و ترجمه از Abhandlung über die in Aegypten eingewandertien : 4 / Y 'Göttinger Studien ) ' arabischen Stamme معم - (د) معرد (على المعرد) وحلا المعرد (د) معرد المعرد ا ھے کہ اس علاقے کے آس پاس کے برابرہ جو عربوں اور نوبیوں کی اولاد میں بنو کَنْز یا کنوز کہلانے لگے۔ آنهویں صدی هجری/حود هویں صدی عیسوی میں مقره کی سلطنت کا عربوں کے دباؤ کے باعث خاتمہ ہو گیا

اور ان میں باهمی ازدواج کا سلسله شروع هوا اور عیسائیوں کے مقابلر میں مسلمانوں کی آبادی برم گئی۔ پھر جب سلیم اوّل نیے مصر فتح کیا اور بوسنیائی Bosnia پلٹنوں (جنهیں مقامی لوگ غّز کہتر ہیں) کے فوجی اڈے اسوان، ابریم اور سائی میں قائم هو گئر اور برابره کا علاقه ایک ''کاشف'' کے تحت کر دیا گیا تو پھر بھی ایک دوسرے سے باہمی مناکحت اور نوبی زبان اختیار کر لینر کے باوجود انیسویں صدی تک عُزّ کا جداگانہ وجود قائم رھا۔ اٹھارھویں صدی میں شمال کے برابرہ هُوّارہ کے طاقتور شیخ حمام ابو یوسف کے زیر اقتدار تھر۔ محمد علی پاشا کے سوڈان پر حملر کی تیاری کے وقت برابره كا علاقه (برابره "كاشف لك") تين بھائیوں کے قبضر میں تھا اور ان کا صدر مقام در تھا، اسوان، ابریم اور سائی کی غز آبادیاں اپنر اپنر آغا كے ماتحت تهيں۔ محمد عثمان الميرغني نے، جو سلسله خَتْمَیّه کا بانی ہے ، محمد علی پاشا کی فتح سے چند سال پہلر اسوان سے دنقله کا سفر کیا، جہاں ہنت سے لوگ آن کے مرید ہو گئر ۔ برابرہ جس علاقر میں بستر هیں ویاں کی مفلوک الحالی انهیں گهر بار چهوژ کر باهر جانر پر برابر ابهارتی رهی هے؛ چنانچه سولهویں صدی کے اندر نیل ازرق (Blue Nile) پر محسى نبو آباديان قائم ھو چکی تھیں، یہ لوگ اپنی دینداری کے لیے مشهور تهر اور انهون نر قرآنی مدارس قائم کر رکھر تھر ۔ اکثر بربری سیاحوں کی یادداشتوں سے پتا چلتا ہے کہ اٹھارھویں صدی سے برہری ملازم قاهره مین موجود تهر.

تصانیف میں مآخذ کا به کثرت ذکر ہے۔ انیسویں صدی کے اوائل کے برابرہ کے لیے دیکھیے: (۱.م. ع. اندن ۱۸۱۹ء.

(P.M. HOLT)

بر آت: [بعض علما کے نزدیک یه لفظ عربی کے لفظ براہ ہ کی بگڑی هوئی شکل ہے (دیکھیے فرهنگ انند راج بذیل مادّهٔ برات و برانت) ـ خوارزسی نر مفاتيح العلوم مين لكها هـ البراءة حجة يبذلها الجهبذ و الخازن للمؤدّي بما تؤتيه اليه (ديكهير بذيل ماده) ليكن يه امر تحقيق طلب هي اور ممكن هي کہ فارسی الاصل ہو] ۔ فارسی میں اس کے معنی حکم اعطامے روزینه نیز حکم یا اجازت نامه ہے، اردو میں بمعنی حصّه، بخره، قسمت، نصیب، بهاجی هے ( فرهنگ آصفیه، بذیل ماده) ـ ترکی یا غیرزبانون کے کئی اُور الفاظ بھی اس مفہوم میں مستعمل تھے، مثلاً تركى الفاظ: بتي، يُرليغ، بَيُورُولُدُو، عربي الفاظ: أمر، حكم، توقيع، منشور، مثال، اراده اور فارسى الفاظ: فرسان، نشان \_ ان میں سے بعض الفاظ آل عثمان کے پورے عہد میں استعمال ہوتے رہے اور بعض صرف چند خاص ادوار میں۔ اسی طرح ان میں سے بعض ایک عام مفهوم میں اور بعض صرف کسی مخصوص و محدود مفهوم مین مستعمل رهے ایک ھی دستاویز میں ''فرمان سلطانی'' کے لیے کئی الفاظ استعمال كبر جا سكتر تهر اور ان سے وسيع مفهوم میں کوئی فرمان بھی مراد لیا جا سکتا تھا اور مخصوص و محدود سفهوم سين بهي كوئي خاص فرمان.

مخصوص فرمان بھی جس کی رو سے اجرا مے برات کا حکم دیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر ھمیں تمہیدات برات مين ايك اصطلاح "الى امركو" [ اولو الام] ملتی ہے یعنی وہ جس کے هاتھ میں احرامے برات سے متعلق حکم هو ـ لفظ محکم (مکم) همیشه عمومی قسم کے فرمان کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اس سے مخصوص قسم کا فرمان بھی مرالا لیا جاتا تها، جس کی دستاویزات پر حکومت علیحده کارروائی کرتی تھی اور جن کا اندراج آج کل ترکی محافظ خانون (archives) میں ایک علیحدہ شق کے طور پسر ہوتا ہے (احکام دفتر لری) ۔ نشان سے بلا قيد موضوع ايسر تمام احكام مراد لير جاتر تهر جن میں طُغری (نشان) بنا هوا هو ـ لیکن دسویں *ا* سولھویں صدی سے وہ احکام خاص طور پر اس نام سے موسوم هوم جو سلطنت كا اعلى ترين محكمه ماليات (دفتر خانه) مرتب كرتا تها اور جو مالى معاملات سے متعلق ھوتر تھر ۔ نشان کی مترادف اصطلاح توقيع (= تَوْقيع) تهي يه بلا كسي سزيد قيد کے ایسی دستاویزات کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی جو توقیع کے ساتھ جاری کی گئی ھوں (ان کے هم معنی هونے کا ثبوت ان دونوں لفظوں سے بنے ھوے لفظ توقیعی اور نشانجی سے ملتا ہے، جو هم معنی هیں) ۔ کسی زیادہ اونچے درجے کے حکم کے لیر نادر الاستعمال الفاظ منشور، مثال اور ارادہ (صرف انیسویں صدی سے) مستعمل تھے۔ برات کا ایک محدود مفهوم بهی تها، یعنی "عطیر کی دستاویز" یا "کسی عمدے پر تقرر کا فرمان"۔ حکومت کے اداروں میں اس قسم کے فرامین ہر کارروائی بھی علیحدہ هوتی تھی ۔ بعض سرکاری دستاویزات کے ناموں میں اس کی یاد باقی ہے، مثلاً ''رُوْم لَرِن برات دفتری'' یعنی ''ان براتوں کا دفتر (رجسٹر) جو یونانی کلیسا سے متعلق مسائل کے

بارے میں جاری هو ہے'' ۔ ''کتولک برات دفتری'' وغیرہ (مدَّحَت سِرْت اوغلو: محتوی باقمندن باش وکالت ارشیوی Muhteva bakimindan Başvkâlet ، ص ۲۲ ۲۳).

چونکه سلطنت عثمانیه میں تمام عطیات کا مصدر سلطان تھا اس لیے برات همیشه سلطان کے نام سے جاری هوتی تھی اور اس کے ساتھ ''شریف'' یا ''همایوں'' کی صفت بھی همیشه استعمال کی جاتی تھی.

سلطنت عثمانیه کے تمام تقررات "عطیر" کے ذریعے هی هوتے تهے، خواه ان کا مشاهره وقتی طور پر کسی جاگیر کی ملکیت سے ہو یا نقد روپر كي صورت مين ادا كيا جاتا هو ـ جنانجه غير فوجي ملازمتون مین تمام تقررات خواه وه پاشا ایسر اعلی منصب کے لیر ہوں یا مسجد کے کسی ادنی درجر کے خادم کے لیر، برات ھی کے ذریعر عمل میں آتر تھر ۔ شام کے اسقفون کو بھی بارگاہ سلطانی سے اجازت نامے برات کی صورت ھی میں ملتے تھے ( آو آه، ت، طبع اول، ص ١٦٥، بذيل مادة براءة)، حتى کہ سلطنت کے باجگذار، مثلاً ٹرانسلوینیا کے فرمانروا، اپنی ریاست میں برات هی کے ذریعنے تسلیم کیر جاتر تھر ۔ فرق صرف یه تھا که ان کے نام جاری هونر والی سند کے مضمون میں اس قسم کی عبارت کا اضافه کر دیا جاتا تھا ''بو برات همایون و عهدنامهٔ صدق مَشْحُون ویردم" یعنی میں نر یه شاهی برات اور عمد نامهٔ صدق جاری کیا ۔ اس طرح برات کے نام سے بہت بڑی تعداد میں احکام جاری ہوتے تھے جن کی تقسیم ان کے مضمون کے اعتبار سے کی جا سکتی تھی: وزیر لک براتی، تیمار براتی، مالکانه براتی، الترام براتی اور اگر برات کسی جماعت کے فائدے کے لیے جاری هوتی تو اوجاق لق براتی وغیره.

تیمار کی جاگیروں کے انتظامات کے سلسلے میں استعمال ہونے والی بہت سی تعبیرات کا لفظ برات خاص طور پر ایک جزو بن گیا، مثلاً ''برات عالى شان ايچوں تذكره ويرلدي' يعنى حكم (سند) المعروف به تذكره جو كسى اعلى برات كے اجرا کے لیے دیا گیا، "برات شریفم ویرلمک فرمانیم آوْلْمَغین'' یعنی از انجا که ایک اعلی برات کے اجرا کے لیے میں نے اپنا شاھی فرمان جاری کر ديا هي، "تذكره برات اتر مك" يعنى دستاويز المعروف به تذکره کا تبادله برأت سے کرنا، "تجدید برات اولنمق بابنده خطّ همايون صادر اولمغين " يعنى چونکه تجدید برات کے لیے فرمان سلطانی صادر هو اگیا هے (ایسی کارروائی کا حکم عموماً سلطان کی تخت نشینی کے بعد جاری کیا جاتا تھا [یعنی ہر سلطان تخت نشینی کے بعد از سر نو براتوں کی تقسیم یا تجدید کرتا تها، دیکھیے آآ، ترکی، بذيل مادّه])، "الى براتلى" يعنى برات كا هاته مين هونا (یه ترکیب مذکورهٔ بالا الی امرالو کے هم معنی هے)، ''اهل برات'' یعنی جس کے پاس کوئی برات هو ـ سرکاری دستاویـزات میں اکثر اجرا شده برات کے حوالے بھی ملتر میں۔ تاهم اکثر اوقات عطایا کی دستاویزات میں لفظ برات استعمال نہیں ہوتا تھا اور اس کے مضمون می سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یہ بیک وقت برات ہے بهی یا نهیں.

عطیے کے چھوٹے یا بڑے ھونے کے مطابق برات کی دستاویز سادہ یا زیادہ پر تکلف ھوتی تھی لیکن یہ ھمیشہ دیوان کی طرز میں لکھی جاتی تھی اور اس کے اجزاے ترکیبی اور ان کی ترتیب بھی عموماً وھی ھوتی تھی۔ دعائیہ کلمات اور طُغری کے بعد، جو عبارت متن سے خارج ھوتے تھے، متن کا آغاز دو طریقوں سے ھوتا: ایک میں رسمی آداب

سے زیادہ کام لیا جاتا، ''نشان شریف عالی شان سلطانی . . . حکمی اولدر که" یعنی اعليحضرت سلطان والا شان كا نشان . . . جس كا حكم يه هے كه؛ دوسرا انداز نسبة ساده هوتا تها، "سبب تحرير حروف اولدر كه" يعني اس دستاوینز کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ۔ رسمی انداز کی دستاویز میں سلطان مخصوص ایرانی طرز کی تعبیرات استعمال کرتا تها، یعنی یه که ''اس اختیار کی بنا پر جو ذات باری کی طرف سے اسے ملا ہے وہ اپنی وفادار رعایا کو نوازنا اپنا فرض تصور کرتا ہے، لہذا اس معینّه تاریخ سے وہ اپنی رعایا کے ایک فرد (یہاں اس کا نام مذکور هوتا تها) كو فلان عهده يا ملازمت يا ملكيت عطا کرتا ہے''۔ اگر کسی عہدے یا ملازمت کے ساتھ بعض جاگیریں بھی وابستہ ہوتی تھیں (اور بسا اوقات صورت یمی هوتی تهی) تو یهال ان کی تشریح کر دی جاتی تهی (ذکر و شرح و بیان اولنور) ۔ یه شرح و بیان خارجی اعتبار سے متن کا سب سے نمایاں حصّہ هوتا تھا، اس کے لیے دفتری خط (خط سیاقت) استعمال هوتا تها، جس مین معمولی عربى هندسے لكهر جاتىر تهر اور وہ دستاويــزكا الگ جزو بن جاتے تھے۔ اس کے بعد متعلقه عام باشندوں کے لیے مناسب تنبیہ کے کلمات هوتر که وه ''نامبرده'' کو صوباشی یا سنجاق بیگی وغیرہ کی حیثیت سے تسلیم کریں؛ پھر خاتمے پر سلطان کے احکام کی یہ عام عبارت لکھی جاتی تھی که ۱۰ هر شخص یه احکام تسلیم کرے اور نشان سلطانی یعنی طُغری پر اعتبار کرے" ۔ بعض صورتوں میں دستاویز برات پر تاریخ کا اندراج نه هوتا اور بعض میں هوتا تھا تو ستن سے مختلف لکھائی میں کسی آور شخص کے ہاتھ کا لکھا ہوتا، یعنی تاریخچی قلمی (شعبهٔ اندراج تاریخ) نامی

دفتر کے کسی آدمی کا۔ دستاویز کے آخر میں کاغذ کے بائیں کونے پر مقام اجرا درج هوتا تھا (بمقام، یا اگر سلطان میدان جنگ میں هوتا تو بیورت).

برات کی تحریر کے لیے کچھ رقم ادا کرنا پڑتی تھی (رسم برات) ۔ ھمیں جو معلومات میسر ھیں ان سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اس کی سرکاری شرح کیا تھی، لیکن جو متعدد نظیریں ملتی ھیں ان کی رو سے نسبة کم قیمت عطیات کی صورت میں ان کی رو سے نسبة کم قیمت عطیات کی صورت میں یہ رقم ایک اور تین فی صد کے مابین گھٹتی برھتی تھی (دیکھیے Laszló Velics و مسلمی کے مابین گھٹتی مسلمی شعی رهتی تھی (دیکھیے مابین گھٹتی کم معیورت کو کے مابین گھٹتی دورہ کے مابین گھٹتی بر مسلمی تھی (دیکھیے مابین گھٹتی دورہ کے مابین گھٹتی بر مسلمی تھی (دیکھیے مابین گھٹتی کے مابین گھٹتی بر مسلمی تھی دیکھیے کے مابین گھٹتی کے مابین گھٹتی کے مابین گھٹتی بر مسلمی تھی دیکھیے کے مابین گھٹتی کے دورہ 
فارسی کی دستاویزات عطیات کی بنا پر، جن کی تعداد اور بھی کم هے (Persidskoe: Makar Khubča) ہے۔ اور بھی کم هے (firiaki i ukazi Muzeya Gruzii اور بھی کم شعر (firiaki i ukazi Muzeya Gruzii Gruzinopersidskie istoričeskie: B. S. Puturidze: A. D. Papasiyak با مام نام مام نام مام نام مام نام کی اور بیشتر جملے سکتا ہے کہ ان کے اجزا ہے ترکیبی اور بیشتر جملے بھی ایسے ہوتے تھے جیسے اور بیشتر جملے بھی ایسے ہوتے تھے جیسے ترکی برات میں ۔ لیکن ان میں لفظ برات استعمال نام میں استعمال نام میں استعمال میں ہوتا کیونکہ جب یہ لفظ فارسی میں استعمال میں ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی وہ نہیں رہتے جو ترکی میں ہیں ۔

مآخذ: برات کے بارے میں معلومات کے لیے دیکھیے:

Einführung in die osmanischtürkische: L. Fekele (۱)

Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn

بوڈا پسٹ ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۸ اسمعیل حقّی

Tugra ve pençeler تا ۱۹۲۸ شمارہ یا طُغْری و پنجه لر Tugra ve pençeler شمارہ یا ۱۸۱۱ انقره ۱۹۹۱ء؛ (۱) وهی

مصنف: عثمانلی دولتنک سرای تشکیلاتی، انقره ۱۹۲۵ ص ۱۹۲۸ شماره یا ۱۹۲۸ ترکی، ۲: ۳۲۰ تا ۱۹۲۸؛ (۵) مدحت

سرت اوغلو: محتوی با قمندن باش وکالت ارشیوی، انقره مرت اوغلو: (۲) متون برات (کتب انشاء کے متون پر مبنی) احمد فریدوں نے منشئات السّلاطین میں شائع کیے: (۸) ۲۳۹: (۲۰ ۱۳۳۸: (۲۰ ۱۳۳۸: (۲۰ ۱۳۳۸) در ۲۰ ۱۳۳۸: (۲۰ ۱۳۳۸) در کور؛ (۲۰ ۱۳ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: ۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳۰۸: (۲۰ ۱۳) فرهنگ آصفید، بذیل ماده.]

## (L. FEKETE)

برات لی : بمعنی صاحب برات، جسے برات دی گئی ہو۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں یہ لفظ سلطنت عثمانیہ کی ایسی غیر مسلم رعایا کے لیر استعمال هوتا تھا جن کے پاس معقول تجارتی اور مالی مراعات کی برات ہوتی تھی۔ یہ براتیں یورپ کے سفارت خانر اپنر امتیازی حقوق (Capitulations) سے ناجائز فائده اٹھا کر تقسیم کر دیا کرتر تھر ۔ ابتدا میں یه مقامی طور پر بهرتی کیر هویے قنصل خانوں کے عمّال اور گماشتوں کے لیے ہوتی تھیں، لیکن بعد ازاں یه مقامی سودا گروں کے هاتھ، جن کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی، فروخت یا عطا کی جانے لگیں، اور اس طرح انهیں امتیازی اور زیر حفاظت جماعت کی حیثیت حاصل ہوگئی۔ عثمانلی حکام نے یه کاروبار ختم کرنر کی سعی کی؛ جنانجه اس صدی کے آخر میں سلیم ثالث نے یورپی قنصل خانوں کے مقابلے میں مقامی عیسائی اور یہودی تاجروں کو براتیں خود جاری کرنا شروع کر دیں۔ پندرہ سو پیاسٹر ادا کرنے پر ان براتوں کے ذریعے یورپ سے تجارت

کرنر کا حق اور اهم قانونی، مالی اور تجارتی مراعات مل جاتی تهیں اور برات لی کئی پابندیوں سے مستثنی قرار پاتے تھے۔ ان عطیات سے عثمانلی ذمیوں کو غیر ملکی (مستأمن) تاجروں کے ساتھ، کم و بیش مساوی سطح پر، مقابله کرنے کا موقع مل گیا اور اس سے ایک نیا طبقه وجود میں آیا جسر مراعات حاصل تهیں اور جو اوروپه تجاری کے نام سے مشہور ہوا ۔ اس طبقے میں یونانیوں نے خاص امتیاز حاصل کر لیا کیونکه انهیں بحری سفر کی مہارت تھی اور دیگر مواقع حاصل تھے ۔ مزید برآن نپولین کی جنگوں کے زمانر میں ایک مدت تک وه اپنر جهازوں پر غیر جانبدار سلطنت عثمانیه کا جهنڈا استعمال کر کے بھی فائدے میں رہتے تھے۔ انیسویس صدی کے شروع شروع میں مسلمان سودا گروں کے لیر بھی مراعات کی توسیع کر دی گئی؛ چنانچه وه باره سو پیاستر رقم ادا کرنر پر تاجروں کی ایک اسی قسم کی انجمن خیرید تجاری کے رکن بن سکتر تھر۔ مگر جن لوگوں نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا ان کی تعداد بہت کم تھی۔ تنظیمات کے نفاذ کے بعد یہ انجمن اور مذکورہ نام دونوں متروک ہو گئے.

مآخذ: (۱) جودت: تاریخ، ۲: ۱۲۹ تا ۱۳۰۰: (۲) عثمان نوری: مجلّهٔ امور بلدیه، ۱، استانبول ۱۹۲۱: (۲) عثمان نوری: مجلّهٔ امور بلدیه، ۱، استانبول ۱۹۲۱: (۲) مداری مرد تا ۱۸۳۹: (۳) M.Z. Pakalm (۳): (۱۸۳۰: ۲۰۰۰: ۱۰۰۰: (۲) مثمانی تاریخ دیملری و تسرملسری سوز لوغو میمانی تاریخ دیملری (۲) میمانی تاریخ دیملری (۲) میمانی تاریخ دیملری (۲) میمانی تاریخ دیمانی تاریخ، (۱) میمانی تاریخ دیمانی تاریخ

#### (B. Lewis)

بَر اثا: بغداد قدیم کے ایک محلّے کا نام، جو شہر کے مغربی حصّے میں محلهٔ باب مُحَوَّل کے جنوب میں واقع تھا اور ابتدا میں بغداد قدیم سے

کوئی تین کیلومیٹر کے فاصلے پر تھا.

بغداد کی تعمیر سے پہلر براثا ایک گاؤں تھا۔ بعض لو گوں کا دعوی ہے کہ ایک مرتبه حضرت علی رخ ابن ابی طالب اس گاؤں سے گزرے تھے اور آپ نے اسی جگه جهان بعد مین مسجد بنائی گئی نماز پڑھی تھی ۔ براثا ایک سریانی لفظ بریثه Baraytha سے مشتق ہے، جس کے معنی ''بیروَنی'' کے هیں۔ کئی اهل علم و فضل البراثي كي نسبت سے مشہور هيں. مآخذ: (١) ياقوت، ١: ٣٠٥ تا ٣٠٥٠ (١) مراصد، قاهره مره و وعد و: مردا؛ (م) الصّولى: أخبار الراضي و المتّقي (طبع Dunne)، قاهره هيم و ١٩٣١ م ١٣٣١) M. Canard زفرانسیستی ترجمه از ۲۸۰ (۱۹۸ ۱۹۲ الجزائر ١٩٨٦ تا ١٩٥٠ء بمدد اشاريد)؛ (م) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد (مقدمه مشتمل بر ذكر مقامات) (طبع Salmon)، پیرس م. و اع، ص ۱۱۹ تا ۱۱۷، ۱۳۸ تا ۱۵۱، ۱۹۸ ؛ (۵) ابن حَوْقل، ص ۱۳۸ ؛ (۲) اليعقوبي: البلدان، ص مهم ٢؛ (١) ابن الْجَوْزى: مناقب بغداد (طبع الأثرى)، بغداد ۱۳۸۲ه، ص ۲۱، ۲۲: (۸) احمد حامد الصّراف: الشّبك، بغداد مره و ع، ص ٢٤٠ تا ٢٨١؛ (٩) على بن الحسن الأصبهاني : تاريخ ' Baghdad during the Abbasid Caliphate أوكسفرني . . و وع، ص ١٥٣ تا ١٥٩، ٣٢٠ (١١) Babylonien nach den Arab. Geographen: Streck ۱: ۲۰) این مور تا مور تا مور تا مور زر Die Aram Fremdwörter in Arab : Fränkel ص xx.

(G. AWAD)

بَرَ ادُوست: (برادُسْت) کردوں کے دو ضلعوں
کا نام، ان میں سے ایک جنوب کی جانب اُشْنُو،
رایت اور رواندوز کے درمیان ہے، جس کا بڑا شہر
کانی رش ہے۔ یہ شہر ایک چٹان کی چوٹی پر

واقع ہے، جس کی بلندی ٣٧٢٦ فٺ ہے۔ اس ضلع كى شمالى سرحد گردى (شَمْدينان)، مغربي سرحد شروان اور مشرقی سرحد بلباس سے جا ملتی ہے ۔ قندیل کا بهاری سلسله (C.J. Edmonds) مس ۱۲۸۳ ماشید اس ضلع کو چاروں طرف سے گھیرے ہومے ہے۔ زاب خرد (لاون، اس کے بعد ایرانی علاقے سیں کُلُو) کے سر چشمے اس علاقے میں واقع هیں ۔ کل شین كى مشهور أررتو (لاث) بهى يهين هے اور اس نام کے درّے پر واقع ہے ۔ اس کے علاوہ ایک برا دوست آور بھی ہے، جو صوبای براد**و**ست کہلاتا ہے، یه شمال کی جانب تُرگور اور تُوتُور کے درسیان واقع ہے اور اس کا صدر مقام چہریک قلعه ہے (B. Nikitine) ص ۹۷، ۳۹۳) \_ یمی وه مقام ہے جہاں [علی محمد] باب کو تبریز میں قتل کیے جانے سے پہلے محبوس کیا گیا تھا ۔ برادوست کی ابتدائی تاریخ همیں اچھی طرح معلوم نہیں۔ زکی M. E. Zaki (تاریخ، ص ۳۸۸) کے بیان کے مطابق اس ریاست کے بانی اَل حسن ڈید (۳۳۸ ه/ ۹۰۹ ع تا ۲.۸ ه/ ۱۰۱۰ ع) يعني ناصر الدوله بدر اور اس کے تین بیٹے تھے۔ اس خاندان کا سب سے زیادہ مشہور امیر غازی قران بن سلطان احمد تھا۔ شروع میں اس نے شاہ اسمعیل [صفوی] کی مخالفت کی ، لیکن آگر چل کر دونوں کے تعلّقات درست هو گئے؛ چنانچه شاه نے اسے غازی قران کا لقب عطا کیا اور ترکور صومای اور دول کے اضلاع بطور اقطاع دیرے۔اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بهادر امير جنگ چالديران (١٩٩٠ مر١٥٠ تک اپنر داخلی امور میں خود مختار رہا اور اس کے بعد دوسرے گرد امیروں کی طرح وہ بھی عثمانلی سلطان کے ساتھ مل گیا ۔ سلطان نر اس کی قدر دانی کی اور اسے اربل، بغداد اور دیاربکر کی ولایتوں میں ا بہت سے اضلاع عطا کیے۔ امارت صومای کی بنیاد

شاہ محمد بکئے بن غازی قران نے رکھی اور وہاں اس خاندان کے خاتمے تک اسی کی اولاد حکومت کرتی رهی - هم ۱ مراه ، ۱ میں صوبای کا امیر اولیا بک تھا۔ ترگور کے اس بھی اسی طرح برادوست قبیلر کے افراد تھر۔ شرف خال نر لکھا ہے کہ اس کے زمانر (دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی) میں اس خطّے کا امیر ناصر بک بن خارین بک بن شیخ حسن تھا ۔ خان یَکْدس قبیلے کی اس شاخ کا سب سے زیادہ مشہور شخص تھا کے اس نے قلعهٔ دمدم میں اپنی حفاظت کی تھی اور یہ واقعہ کرد عوامی گیتوں اور کمانیوں کا ایک بڑا موضوع بن گیا۔ وہ شاہ عباس اول کے عہد کے آغاز میں اپنے علاقے کا امیر تھا اور اس کے خلاف بغاوت کر کے وہ قلعهٔ دمدم میں پناه گزین هو گیا تھا یه واقعات ١٠١٥ء میں ظُہور پذیر ہوے۔ برادوست کے دیگر کرد سرداروں میں قابل ذکر یہ هیں: جنوبی علاقے میں فیض اللہ ہے، جس کا Layard (ص سرے، سرح) نے ذکر کیا ہے، اور یوسف بک، جس نے شُمدینان کے میر محمد سے جنگ کر کے نام پیدا کیا ۔ یہ دونوں ایک باھمی معاہدے کے پابند تھے، لیکن پھر بھی یوسف نے غداری کر کے اسے قتل کر ڈالا اور اسی بنا پر یه کمهاوت مشهور هو گئی که برادوست بر آی دوست ( برادوست ایک مهینے کا دوست) ـ شمال کی طرف صادق خال تھا، جس نے خاندان قاجار کے ہر سر اقتدار آنے میں نمایاں حصّه لیا۔ آگر جل کر یہ فتح علی شاہ کے خلاف ہو گیا (۱۳،۱۱ ھ ١٤٩٦ع) ـ همارے زمانے سے قریب تر اسمعیل آغا صیمقو عبدوی کا نام قابل ذکر ہے، جس نے پہلی عالمی جنگ کے زمانے میں اور اس کے فوراً بعد روسى تركى محاذ اور عراق مين خاصا نام پيدا كيا ـ فروری ۱۹۱۸ ع میں صیمتو نے نسطوری بطریق بنیامین مارشبعون کو ایک پهندے میں پهنسا کر

قتل کروا دیا ۔ کچھ عرصے کے لیے صیعتو جھیل آرمیه کے مغرب میں واقع تمام علاقر کا مالک رها، لیکن ۱۹۲۲ء میں ایرانی حکومت نے ایک تادیبی مہم بھیج کر اسے اس علاقر سے نکال دیا ۔ اس نر رواندوز کے قریب پناہ لی اور کچھ دن بعد آیران واپس آنے اور اپنا اقتدار دوبارہ قائم کرنر کی کوشش کی، مگر اُشْنُو کے قریب قتل کر دیا گیا (7) 0 (7) 7 (7.0 (707 0 (C. J. Edmonds) ه ۳۹۰) ـ برادوست کے بڑے بڑے قبیلوں میں اس نام كا قبيله اپنى اهميت كهو بيڻها هے ـ آج كل قبيلة بالکی جنوب میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کے تقریباً دس هزار گهرانر هیں ۔ ان کا علاقه، جو قندیل کے پہاڑی سلسلر کے اندر ہے، دشوار گزار ہے۔ اس کا مرکز شہر رایت ہے۔ پہلر یہاں امیر مهران كو غلبه حاصل تها؛ اس كا معمول تها كه هر گھرانے میں سے ایک آدمی کو اپنی فوج میں بهرتی کر لیتا تها ـ جب سهران کا خاندان ختم هو گیا تو اس قبیلے نے دوبارہ اپنی خود مختاری حاصل كر لى، جو آج تك (١٩٥٩) بر قرار هے ـ اس کا موجودہ سردار عزیز بک مے (ایم - ای - زکی: خلاصة، ص ٢٩٢) ـ شمال مين شقاق سب سے بڑا قبیلہ ہے، جس کے گھرانوں کا شمار دو ہزار کے قریب مے (ایم . ای . زکی: خلاصة، ص ۱۳ س) \_ بقول تاریخ جودت، جس کا زکی نیر حواله دیا مے (کتاب مذکور، ص ۳۳۸) یه قبیله اور حیدرانلو دونوں ایک هی نسل سے هیں ۔ ان کا اصل وطن میا فارقین کے قرب و جوار میں تھا.

Notes on a: H. C. Rawlinson (1): مآخذ:

't .: 1 . 'JRGS י journey through Persian Kurdistan

'הואס 'Niniveh and Babylon: Layard (۲)

'Voyage au Kurdistan: Binder (۲) : רבה ל דברי

Wild Life among: F. Millingen (۳): 1 . די יייי ווארברי

## (B. NIKITINE)

\* برار: پہلے یہ برطانوی ھند کا ایک صوبہ تھا۔ یہ چار اضلاع یعنی آمراؤتی، آکولا، بُلدانه اور یوت مال (= آیوت محل) پر مشتمل تھا۔ رقبہ ۱۷۸۹ مربع میل - آبادی ۳۹،۸۹۹ جس میں مسلمان تھے (مردم شماری ۱۹۹۱ء) - برطانوی حکومت میں اس کا نظم و نسق صوبجات متوسط کے حصّے کے طور پر کیا جاتا تھا۔ حال میں اسے ریاست بمبئی میں شامل کر دیا گیا ہے.

خاندان گیتا کے هم عصر واکاتک راجاؤں کا علاقه کم و بیش موجوده برار کے مطابق تھا۔ مسلمان پہلے پہل اس پر ۱۲۹۰ء میں حمله آور هو ہے لیکن ۱۳۱۸ء تک وہ مستقل قبضه نہیں کر سکے۔ دکن کی بہمنی سلطنت کا یه انتہائی شمالی صوبه (طرف) بنا لیکن نویں / پندرهویں میتی کے اواخر میں یہاں عماد شاهی خاندان کی خود مختار سلطنت قائم هو گئی، جس کا الحاق سے ۱۵ء میں احمد نگر کے نظام شاهی بادشاهوں نے اپنی سلطنت سے کر لیا۔ اکبر نے اپنے دورِ حکومت کے آخری پایام میں اسے فتح کیا اور سر ۱۵ء تک یه سلطنت مغلیه کا

ایک صوبه بنا رها تا آنکه آصف حاه نظام الملک حيدر آباد مين خود مختار هو گيا ـ جب تک س١٨٠٠ع میں آرتھرولزلی نر اسئی Assave کے مقام پر مرهنوں کو شکست نہیں دی یه مرهنه فوجوں کی تاخت کا بارها نشانه بنتا رها (دیکھیر ناگ یور)۔ س، ١٨٠ء سين برار کے علاقر، جن پر ناگ پور کے بھونسلا راجا کا قبضہ ہو چکا تھا، نظام کے حوالر کر دیے گئے۔ لارڈ ہیسٹنگر کے دور حکومت میں کچه مدت تک برارکا نظم و نسق پامر اینڈ کمپنی کے ساهوکار تاجروں کے سپرد رها (بروے Preliminary Report on the Russel Correspondence The Indian: C. Collin Davies (relating to Hydrabad Archives ، ج ۸، شماره ۱، ۱۹۵۳ ببعد) -ش ۱۸۵۰ء میں برار ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالر کر دیا گیا اور اس کی آمدنی کچھ تو نظام کے قرضوں کی ادائی میں اور کچھ حیدر آباد کی امدادی فوج (Contingent) پر صرف هونے لگی - ۱۹۰۲ ع میں ایک عہدنامر کی روسے لارڈ کرزن نر برار پر نظام کے استحقاق کی تو دوبارہ توثیق کی لیکن صوبر كا پچيس لاكه روپيه سالانه مالير پر حكومت هند كو استمراری بنا یعنی دواسی ٹھیکا دے دیا گیا۔ لارڈ ریڈنگ وائسراے کے عہد میں برار کی بحالی کے بارے میں نظام کا مطالبه ناکام رھا۔ بعد ازان لارڈ ولنگڈن اور لنلتھگو کے عہد میں اگرچہ نظام کے حق میں بعض اقدامات کیر گئر لیکن آزادی هند کے بعد ۲ و و و تک برار کا نظم و نسق بدستور صوبجات متوسط کے ماتحت هي رها.

Pecuniary Transactions of Messrs (۱): مآخذ

Court of Proprietors) ، William Palmer and Co.

History: R. G. Burton (۲) : (۴ مراع) ، E.I.C.

(۳) : مادة مرار، أو كسفرل ، Imperial Gazetteer of India

Parliamentary Papers (م) ناره ۱۹۲۰ برار ۱۹۲۰ دراد ۱۹۲۰ در ۱۹۲ در ۱۹۲۰ در ۱۹۲۰ در ۱۹۲۰ در ۱۹۲۰ در ۱۹۲ د

(C. Collin Davies)

البراق: [(ع) ب رق سے مشتق ہے، وہ سواری جس پر حضرت رسولِ اکرم صلّی الله علیه وسلّم شبِ السراه (رك به اسراه و معراج، رك بان) تشریف لے گئے تھے۔ سفید ہے عیب، رنگ اور چمک دمک نیز اپنی برق رفتاری کے باعث اسے البراق کہا گیا ہے (لسان العرب؛ نیز النہایة، بذیل ماده)۔ قرآن مجید کی آیت ذیل کے ضمن میں مفسرین نے البراق کا ذکر کیا ہے: سُبحن الّذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد العرام الی المسجد الاقصا الّذی برکنا حوله لنریة من ابتنا (ے، [بنی اسرائیل]: ۱)۔ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے (حضرت محمد صلّی الله علیه وسلّم) کو راتوں رات مسجد حرام (یعنی مسجد کعبه) سے مسجد اقصی (یعنی بیت المقدس) تک جس کے مسجد اقصی (یعنی بیت المقدس) تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں لے گیا تاکه ہم ان کو اپنی نشانیاں د کھلائیں .]

الطبری نے اپنی تفسیر قرآن میں اسراء کے بارے میں بہت سی احادیث نقل کی ھیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں رسول الله صلّی الله علیه وسلّم کی سواری کا جانور محض ایک گھوڑا بیان کیا گیا ہے (۱۰: ۳ ببعد)؛ تاهم ابتدائی دور کی اکثر احادیث میں اُسے البُراق کہا گیا ہے اور اس کی تعریف یه کی گئی ہے که وہ خچر اور گدھ کے بین بین کی گئی ہے که وہ خچر اور گدھ کے بین بین جسامت کا ایک جانور تھا، بعض اوقات اس کی مزید تفصیل یه بتائی جاتی ہے که اس کا رنگ سفید تھا۔ یه بھی بتایا جاتا ہے که یه لمبا تھا (مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۵ م)، اس کی کمر اور کان لمبے تھے (ابن شعد، ۱/۱: ۳۳۱)، اس کے کان لمبے تھے (ابن شعد، ۱/۱: ۳۳۱)، اس کے کان اور لگام سے مُزیّن تھا (وھی کتاب، ص ۱: ۱) اور یه زین اور لگام سے مُزیّن تھا (وھی کتاب، ص ۲) - رجز گو

شاعر العجّاج نے حضرت ابراهیم علیه السلام کے سلسلر مين "لكام والر" البراق كا ذكر كيا ه (طبع Ahlwardt ، هم - ۲۰) رسول الله صلّی الله عليه وسلم سے قبل دوسرے انبياء كى بھى اس طرح کی سواری کا ذکر آتا ہے (الطبری: تفسیر، وو: . 1؛ ابن هشام، ص ٢٩٣) ـ بيان كيا جاتا هے که اس کی معمولی رفتار یه تهی که" اس کا ھر قدم اس کی حد نظر تک کا فاصلہ طے کرتا تھا ([ابن كثير: تفسير، ه: ١٠٠٤] ابن هشام، ص مهرى؛ ابن سعد، ١/١: ٣٨٠) - الطبرى: تفسير ۱۰ : ۳ میں یه بھی درج هے که البراق کی "پنڈلیوں پر پر تھے جن کے ذریعے وہ اپنی ٹانگیں آگے بڑھاتا تھا (نیز دیکھیے امیر علی: مواهب الرحمن، ١٠: ١٠ تا ٣٠) ـ ان الفاظ كا مطلب درحقیقت یه هے که البراق اپنی ٹانگیں بہت سرعت سے چلا سکتا تھا۔ صرف متأخّر زمانے میں اسے حقیقی پروں سے مزین بتایا گیا ہے، قلمی تصویروں (یا مرقعوں) میں اسے بالعموم پردار حیوان کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، نبحوی اعتبار سے البراق کے لیے صیغهٔ تذکیر اور صیغهٔ تانیث دونوں مستعمل هين.

بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ملّی اللہ علیہ والہ وسلّم اس پر سوار ہونے لگے تو اس نے مُنہ زوری میں دُم ہلائی، اس پر حضرت جبرائیل میں کہا کہ اے براق بخدا، ایسا بلند مرتبت انسان تم پر کبھی سوار نہیں ہوا (این ہشام، ص ۲٦۳؛ [ابن کثیر: تفسیر، ہ: ۱۱۲]) ۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پہنچ کر رسول اللہ اس سے اُترے اور اسے ایک چٹان (''صخرۃ''، الطبری: تفسیر، ۱۰: ۱) یا اس '' نڈے'' سے باندھ دیا جس سے انبیا، اسے باندھا کرتے تھے (مسلم، کتاب الایمان، حدیث و ۲۰؛ الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، سورۃ بنی اسرائیل]؛

الطبری: تفسیر، ۱: ۱: ۱۰: این سعد ۱ / ۱: ۱۳۳ ببعد) - بخاری اور مسلم سے مروی بعض احادیث کی رو سے سفر معراج میں البراق هی آنعضرت صلّی الله علیه وسلّم کی سواری تھا ـ قدیم زمانے هی میں اسرا، اور معراج دونوں کے بارے میں روایات باهم مختلط هو گئی تهیں ـ روایات کے اس اختلاط کا اثر ''البراق'' کے تصوّر پر بھی پڑا جو آهسته آهسته ایک ''اڑنے والا گھوڑا'' بن کر رہ گیا . . . . .

براق کے تصوّر نے آگے چل کر جو ارتقائی مراحل طے کیے ان کا پتا ادبی تصنیفات سے زیادہ اس کی تصویروں میں ملتا ہے ۔ البراق کی جو قدیم تریں تصویر همیں مل سکی ہے وہ ۱۳۱۳ کی ہے (یه رشیدالدین کی جامع التواریخ کے ایک مخطوطے میں ہے)۔ بہر حال یه بات واضح ہے که اس تصوّر میں جو تبدیلی پیدا هوئی وہ ان فنون کی مرهون منت ہے جن کا تعلق بصریات سے ہے۔ فارسی منظومات بالخصوص نظامی کی مثنویات کی تصویروں میں البراق اپنے سوار اور رهنما جبرائیل تصویروں میں البراق اپنے سوار اور رهنما جبرائیل کے ساتھ نہایت مقبول موضوع بن گیا تھا۔ نظامی کے قلمی مخطوطے (۲۲۲۰، ۲۰۵۰ موزۂ بریطانیه) میں جو شاندار تصویر تیار کی گئی ہے اسے کمالِ فن جو شاندار تصویر تیار کی گئی ہے اسے کمالِ فن

مآخذ: (۱) ابن هشام، ص ۲۹ تا ۲۹۰ (۲) ابن سعد، ۱/۱: ۳ مر ببعد؛ (۳) البخاری، بده الخلق، ص ۲؛ مناقب الانصار، ص ۲۹۰ (۸) مسلم، کتاب الایمان، ص ۴۰۰ ۳۶۰ (۵) النسائی، کتاب الصلوة؛ (۲) احمد بن حنبل: المسند، ۳: ۸۸۱ و ۳: ۷۰۰ ۸۰۰؛ (۵) الطبری: تفسیر، قاهره ۱۳۲۱ه، ۱۰: ۳ تا ۱۳؛ [(۸) ابن کثیر: تفسیر، بذیل ۱ [بنی اسرائیل]: ۱؛ (۹) ابن کثیر: تفسیر مواهب الرحمن، ۱۰: ۱ تا ۳۰؛ (۱) ابن القیم: البلاذری: آنساب الاشراف، ۱: ۵۰۰؛ (۱۱) ابن القیم: زادالمعاد، ۲: ۷۰، مصر ۱۳۳۰ه؛ (۲۱) المقریزی:

الأمتاع، صه ٢٠] (٣٠) الترمذي، ابواب تفسير القرآن، باب سورة بني اسرائيل؛ (١٨) النووى؛ شرح مسلم، قاهره ١٢٨٣ه، ١: ٣٣٨ ببعد؛ (١٥) ابن البلخي: فارس نامة، ا. طبع G. Le Strange و R. A. Nicholson لندن ۱۹۲۱ (سلسلهٔ یادگارگب، ۱: ۱۲۹)، ترجمه لیسترینج، در JRAS، ۱۹۱۲، ص ۲۹ ببعد؛ (۲۹) الدميرى: حيوة الحيوان، بولاق مم١٢٨ه ١ : ١٣٦ ببعد: 'Muhammadanische Eschatologie: M. Wolff (12) لائيز گ ١٠١٤ء، ص ١٠١ ببعد (عربي متن، ص ٥٥)؛ -7. ": = 1 A 9 9 (m. (RHR ) ) (E. Blochet (1 A) B. Schrieke (۱۹) ۲۳۶ در ۱۹۰ لائدن، بار اول، بذیل مادة اسراء : ( م Mohammed's Beihefte : A.A. Bevan (۲ . ) (Y & 7 (ZATW ) 2 (zur, Ascension to Heaven : J. Horovitz (+1) : (+1 - - +9 00 1=191 + Giessen : 51919 '9 'Isl. 32 'Muhammeds Himmel fahrt Laescatolo-: M. Asin Palacios (rr) : IAr - 109 gia musulmanaen la Divina Comedia بار دوم، میڈرڈ۔ غرناطه سرم و اع: (۲۳) Libra della : E. Cerulli (۲۳) غرناطه "Scala" وٹیکن و م و رع ( = Studie Testi ) و دیکن و م و رع ( ): Where was al-Masyid al-Aqsa: A. Guillaume(r ~) درالاندلس، ۱۸، ۱۹۰۳ - ۳۲۳ - ۲۳۳ (۲۰) Die "ferne Gebetsstätte" in Sure 17: R. Paret رد در الای ایم به وه و اعن و در الای ایم در الای ایم در الایم به ایم و ایم در الای ایم در الای ایم در الای ایم Painting in Islam : W. Arnold أو كسفؤذ ص ۱۱۲ - R. Ettinghausen (۲۷) :۱۲۲ - ۱۱۸ (TA) : . . . - . . A: Y ((F1902) Ars Orientalis وهي مصنف: Persian ascension miniatures of the Accademia Nazionale dei) fourteenth century Lincei, XII Convegno "volta" Promosso dela classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche روما ١٥٥ ع، ص ٢٦٠ - ٣٨٠) .

(R. PARET)

اس کے دل میں اس کی طرف سے کچھ بدگمانیاں بھی تھیں - ١٢٢٦ء میں جب وہ قنقاز میں سرگرم پیکار تھا اسے خبر ملی که براق نے بغاوت کر دی ہے ۔ جوینی کہتا ہے کہ اس باغی کی عاجلانہ سرکوبی کے لیر سلطان فوراً تفلس سے کرمان روانہ هوا اور ستره دن میں سرحد کرمان پر آ پہنچا ۔ مگر پھر اس لیے واپس چلا گیا کہ براق نے صلح پسندانہ رویہ اختیار کیا یا اس وجہ سے کہ براق نے مدافعت کے زبردست انتظام کر لیے تھے۔ ۱۲۲۸ء میں غیاث الدین اپنے بھائی سے جھگڑا کرنر کے بعد کرمان میں پناہ گزیں کی حیثیت سے پہنچا۔ یہاں اس کی ماں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف براق سے شادی کر لر ۔ اس کے بعد اس پر الزام لگایا گیا که وه اور اس کا بیٹا (غیاث الدین) ایک سازش میں شریک تھے جو براق کے قتل کرنے کے لیے کی گئی تھی ۔ اس الزام کی بنا پر ماں اور بیٹر دونوں کو قتل کر دیا گیا ۔ قتل کی تفصیل میں جوینی اور نَسُوی کا اختلاف ہے ۔ جُوینی لکھتا ہے که پہلر غیاث الدین کو قتل کیا گیا، نسوی کہتا ھے کہ وہ ماں کے قتل کے بعد کچھ دن قید میں رها اور یه بهی افواه تهی که وه (بچ کر) اصفهان بھاگ گیا تھا۔ جُوینی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد براق خلیفه کے پاس پہنچا اور اپنر مسلمان ہو جانے کا اعلان کرتے ہوے خلیفہ سے درخواست کی که اسے خود مختار سلطان تسلیم کر لیا جائے۔ خلیفہ نے اس کی درخواست منظور کی اور اسے ''تُعَدُّلُغ سلطان'' (خوش نصیب سلطان) کا خطاب دیا ۔ . ۹۳ م / ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ میں مغول سید سالاروں نر، جو سیستان کے علاقر میں سرگرم کار تهر، براق کو پیغام بهیجا که وه خان اعظم کا مطيع و منقاد هو جائے ۔ براق نے بذات خود منگوليا جانے سے عذر کیا لیکن اپنے بدلے اپنے لڑکے

بَراق حاجب: (صعیح تر: برَق)، کرمان کے قتلغ خانوں کا پہلا خان \_ اصل میں قرہ ختائی تھا اور جوینی کے کہنر کے مطابق قرہ خطائیوں کی ١٢١٠ع میں تَلُس پر شکست کے بعد وہ سلطان محمد خوارزم شاہ کے سامنے لایا گیا اور اس سلطان کی ملازمت میں داخل کر لیا گیا اور هوتے هوتے وہ ''حاجب'' (Chamberlain) کے درجے پر پہنچ گیا۔ نَسُوی کا کہنا ہے کہ گورخاں فرمانروا بے قرہ ختای کے دربار میں بھی وہ اسی عہدے پر سرفراز تھا۔ اسے سلطان محمد کے پاس بطورِ قاصد بھیجا گیا تو سلطان نے اسے زبردستی اپنے پاس روک لیا اور قرہ ختای حکومت کے قطعی خاتمے کے بعد اسے اپنی ملازمت میں لے لیا ۔ جب سلطان خوارزم شاہ نے تاتاری · فوجوں کے مقابلر میں فراز کی حالت میں وفات پائی تو اس كے لڑ كے جلال الدين خوارزم شاہ [رك به جلال الدين منکو برتی] نر هندوستان میں پناہ لی لیکن اس کے ایک اور لڑکے غیاث الدین پیر شاہ نے عراق عجم پر اپنا قبضه جما لیا (زمستان ۱۲۲۱ - ۱۲۲۰ع) ـ یمیں براق بھی اس سے آ ملا اور غیاث الدین نے اسے اصفہان کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد براق کا غیاث الدین کے وزیر سے جھگڑا ہو گیا اور اس نر هندوستان جانر کی اجازت حاصل کر لی تا که وهاں سلطان جلال الدين كي ملازمت مين داخل هو جائر ـ راستے میں کرمان کے گورنر نے اس پر حمله کر دیا مگر براق نے حملہ آور کو شکست دی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاقے پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا اور پھر ہندوستان جانے کا ارادہ فسخ کر دیا (۱۲۲۲ - ۱۲۲۳) - یه جوینی کا بیان هے، نسوی براق کی بابت کہتا ہے کہ وہ شروع ہی سے کرمان کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب سر۲۲ ء مين سلطان جلال الديي كرمان مين نمودار هوا تو اس نر براق کے منصب کی توثیق کر دی، اگرچہ

ركن الدين كو بهيج ديا ـ ركن الدين ابهى راستے هى ميں تها كه اسے باپ كے انتقال كى خبر ملى ـ اس كى وفات مهرع كے اواخر گرما يا اوائل خزان ميں واقع هوئى.

([J.A. BOYLE J] W. BARTHOLD) براق خان: (يا صحيح تر برق خان)، جغتائي ریاست کا ایک فرمان روا نه Mö'etuken کا پوتا تھا، جو باسیان پر لڑتر ھوے مارا گیا ۔ اس کے باپ یسون تؤا Yesün-To'a کو جلا وطن کر کے چين بهيج ديا، كيونكه وه اس سازش ميں جو خاں اعظم منگو (Mongke) کے قتل کرنے کے لیر کی گئی تھی شریک تھا۔ براق نے اپنی عملی زندگی منگو کے جانشین قبلاتی خان (۱۲۹۰ تا مووروع کی ۔ جب مارچ بيٹا لا Kara-Hülagu کا بیٹا مبارک شاه چغتائی ریاست کا خان منتخب هوا تو قبلای نے براق کو ایک فرمان (''یرلیْغ'') دے کر ماوراء النہر بھیجا کہ وہ بھی قبلای کے بھتیجر نائب السلطان (\_ مبارک شاہ) کے ساتھ شریک حکومت رہے ۔ براق نر پہلر تو فرمان (" يرليغ") كو چهپائے ركھا اور اس كے بعد جب فوج اس کی مدد گار هو گئی تو مبارک شاه پر حمله کر دیا اور اسے شکست دے کر ستمبر ۱۲۹۹ء میں خُجند کے مقام پر گرفتار کر لیا.

اگرچه براق تخت حاصل کرنے میں قبلای کا مرهون منت تھا مگر بہت جلد وہ خان اعظم

سے بر سر پیکار ہو گیا ۔ اس نے خان اعظم کے صوبردار کو چینی ترکستان سے نکال باہر کیا اور قبلای کی فوج کو، جو اس نر اپنر صوبر دار کو بحال کرنر کے لیر روانہ کی تھی، شکست دی ۔ قبلای کے بڑے حریف قیدو کے ساتھ، جو خاندان او کتای (Ogcdci) کا سردار تھا اور Semircčye پر اپنا قبضه جمائر بیٹھا تها، جنگ کرنر میں براق کو زیادہ کامیابی نصیب نه هوئی ـ ابتدا میں تو اسے فتح هوئی مگر پهر قیدو نر التون اردو ([\_ اردوے مطلاً] (Golden Horde)) کی مدد حاصل کر کے براق کو سیر دریا (سیعون) پر شکست دی اور وہ هٹ کر ماورا النہر کے اندرونی حصر میں چلا گیا، جہاں اس نر جان توڑ کر لڑنے کی تیاری کی لیکن دونوں حکمرانوں میں مصالحت ہو گئی اور ۱۲۲۹ء کے موسم بہار میں تَلُس میں ایک 'قورلتای' (\_مجلس شوری) کا انعقاد ھوا، جس میں قیدو کے زیر اقتدار ایک سلطنت مرتب کی گئی، جو خان اعظم کے اقتدار سے بالکل آزاد تھی۔ قیدو اور براق دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ''اُندا'' یا اُندہ (یعنی حقیقی بھائی) کے نام سے پکارا اور سمجھوتا ھو گیا که دونوں حکمران پہاڑوں اور نیم صحرائی علاقوں میں رهیں گے اور اپنے گھوڑوں کے گلوں کو مزروعہ اراضی سے باہر رکھیں گے اور رعایا سے کوئی چیز بجز جائز مالگزاری کے وصول نه کریں گے ۔ ماورا، النہر کا دو تہائی حصه براق کے لیے چھوڑ دیا گیا لیکن مزروعه علاقوں کی حکومت مسعود بیگ کے سیرد کی گئی، جو تیدو کا مقرر کیا ہوا تھا.

مجلس شوری کے موقع پر براق نے اپنا ارادہ ایران کے ایل خاں اباقا خاں کے علاقے پر یورش کرنے کا ظاہر کیا تھا اور قیدو نے اس کی تائید کی تھی اس امید پر کہ اس طرح ایک خطرناک حریف دور ھو جائےگا ۔ مسعود بیگ کو ایران به ظاهر

تو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ براق اور قیدو کے لیے زمین کا لگان وصول کرے لیکن در حقیقت وہ اس ملک کی خفیہ نگرانی کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ براق نے واپس آتے ھی آمو دریا (جیحوں) کو پار کر کے خراسان اور افغانستان کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن قیدو کی بھیجی ھوئی فوج نے اس کی براے نام مدد کی اور تھوڑے ھی دن میں براق کو مشکلات میں پھنسا ھوا چھوڑ دیا۔ یکم براق کو مشکلات میں پھنسا ھوا چھوڑ دیا۔ یکم نے اپنے مدمقابل کو شکست فاش دی اور براق فقط نے اپنے مدمقابل کو شکست فاش دی اور براق فقط پسپا ھوا.

براق نے اپنی زندگی کا آخری سال کیسے گزارا اس کے بارے میں مختلف بیانات ھیں ۔ وصاف كمتا هے كه اس نر زمستان بخارا ميں گزارا حمال اس نر اسلام اختیار کیا اور اپنا لقب سلطان غياث الدين ركها \_ دوسر ب سال اس نے سیستان پر حمله کیا لیکن بعض والیان ریاست کے منحرف ھو جانر کی وجہ سے اسکی تدبیروں پر پانی پھر گیا اور اس نر مجبور ہو کر اپنے آپ کو قیدو کے رحم و کرم پر چهوڑ دیا اور قیدو نے اسے زهر دلوا دیا \_ رشید الدین، جس کا بیان زیاده مشرّح، هے کہتا هے که رؤسا کا انحراف اسی وقت ظاهر هو گیا تھا جب براق پسپا ہوا اور جیحوں عبور کر کے ادھر آیا تھا۔ اس نر قیدو سے مدد کی التجا کی۔ قیدو ایک لشکر جرار کے ساتھ آھستہ آھستہ آگے بڑھا۔ اس کا خیال یه نه تها که براق کی مدد کرے بلکه یه تها که اس موقع سے خود فائدہ اٹھائے۔ اس درمیان میں براق بغاوت فرو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اپنے بھائی (اندا) سے درخواست كى كه وه وايس چلا جائر ليكن قيدو بژهتا هي چلا آیا ۔ آخر کار اس کی فوجوں نر ہراق کے فوجی پڑاؤ

کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دوسرے دن صبح کو جب قیدو کی افواج پڑاؤ میں داخل ہوئیں تو انھیں معلوم ہوا کہ براق رات ہی کو اور جیسا کہ کہا گیا ہے خوف کے مارے چل بسا۔ جمال القرشی کے بیان کے مطابق اس کی وفات ، ہے۔ ہے کے آغاز میں یعنی ہا گست ۱۲۷۱ء کو یا اس کے بعد ہوئی۔ قیدو کے حکم سے اس کو ایک بلند پہاڑ پر مغول طریقے کے مطابق دفن کیا گیا۔ اسلامی طریقے سے تدفین نہیں کی گئی.

# ([J. A. BOYLE J] W. BARTHOLD)

براکلمان: [= بروکلمن] Carl Brockelmann بشرور جرمن مستشرق، ۱۸۹۸ء میں بمقام روستوک بیدا هوا اور ۱۹۹۹ء میں وفات پائی۔ اس کی شہرت کی نقیب اس کی کتاب Geschichte Der Arabischen زیاریخ الادب العربی، عربی ترجمه از عبدالعلیم النجار مصری، الناشر الادارة الثقافیة بجامعة الدول العربیة، دارالمعارف، مصر ۱۹۹۹ میں شائع هو چکی هے (طبع اول، ۱۹۱۱–۱۹۳۹ء، میں شائع هو چکی هے (طبع اول، ۱۹۱۱–۱۹۳۹ء، طبع دوم، جلد اول ۱۹۸۳ء، جلد دوم ۱۹۳۹ء، تکمله اول، ۱۹۳۱ء، تکمله سوم، تکمله اول، ۱۹۳۱ء، تکمله سوم، مشهور کتاب الطبقات الکبیر کی طباعت کا آغاز هے۔

میں کچھ روز قیام کرنر کے لیر گیا۔ اب یہ مہر الفضل کے قبضر میں آئی اور اس کے بعد اس کا محافظ جعفر قرار پایا اور اس سے یحیٰی نر مکه معظمه سے واپس آنے پر لے لی.

یحیٰی کے دونوں بیٹے الفضل اور جعفر محض اپنے والد کا هاتھ بٹانے پر قانع نہیں رھے، بلکه انهیں بھی بیڑی اہم ذمےداریاں سونپی گئیں ۔ شروع شروع میں یعیٰی کا بڑا بیٹا الفضل، جو هارون کا رضاعی بهائی بهی تها، کاروبار سلطنت میں پیش پیش رھا۔ ۱۷۹ ھ/ ۹۲ عمیں یا شاید اس سے بھی پہلے اسے ایران کے مغربی صوبوں کا ناظم اعلٰی مقرر کیا گیا۔ خلیفہ نے اسے یحیی بن عبداللہ علوی کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ یعنٰی کو اس نے گفت و شنید کے ذریعے هتهیار ڈالنے پر راضی کر لیا۔ اس سے اگلے سال اسے خراسان کا والی مقرر کیا گیا، جہاں اس نے لوگوں کے کئی جھگڑے چکائے اور تعمیر ملک میں حصه لیا۔ اس نے کابل کے علاقے میں امن و امان قائم کیا اور وهان ایک مقامی لشکر بھرتی کیا۔ روایت ہے کہ اس لشکر کا ایک حصّہ بغداد بهیجا گیا ـ جب وه دربار بغداد میں واپس آیا تو اس نے اپنے صوبے میں اپنا ایک قائم مقام مقرر کیا اور اسے ۱۸۰ه/ ۹۵۹ء تک قائم رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والد کی عدم موجودگی، یعنی ۱۸۱ه/۱۷۵ میں سلطنت کا انتظام سنبهالا، باین همه سب سے پہلے وهی خلیفه کے التفات سے محروم ہوا۔ اس نے ہارون کو خطرناک طور پر ناراض کر دیا، چنانچه اس سے تمام عهدے چهین لیے گئے، لیکن وہ بدستور شہزادہ محمدالامین کا معلم رها، جسے اس نے ۱۷۸ ه / م و ے ع میں ولی عمد تسلیم کروا لیا تھا .

ذکر مصنّفین بڑے ذوق و شوق سے کرتے چلے آئر هیں ۔ ۱۷۹ه / ۹۲ه عمین اسے مغربی صوبوں كا والى بنايا گيا، ليكن اس پر بهي وه دربار هي مين رها اور وهال سے فقط ۱۸۰ه/ ۹۹ ع میں باهر گیا تا که شام میں جو بغاوت ہو گئی تھی اسے فرو کرے ۔ اس کے بعد اسے عارضی طور پر خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا اور خلیفه کے ذاتی محافظ دستر کا سردار بنایا گیا، نیز ڈاک اور ٹکسال کے معکمے بھی اس کے سپرد کیر گئے (فی الواقع ١٤٦ه / ٩٢ ع سے اس كا نام مشرقى سكّوں پر پايا جاتا ہے اور بعد میں مغربی سکّوں پر بھی ملتا ہے) ـ اس کے علاوہ وہ شہزادہ عبداللہ الماسون کا اتالیق بھی تھا، جو ۱۸۲ھ/ ۹۸ میں ولی عمد ثانی مقرر هوا ۔ ان سب سے بڑھ کر یه بات تھی که اگر اسے خلیفه کا ساقی خاص نه بھی مانا جائے (حالانکه اکثر روایات سے اس کی تائید هوتی هے) تو بھی وہ خلیفه کا منظور نظر تھا اور اس کی محفلوں میں بڑے شوق سے شریک هوتا تھا۔ حالانکه به بات اس کے بھائی کو پسند نہیں تھی. یحلی کے دو بیٹے دونوں ولی عہدوں کے

اتالیق تھے اور عام خیال یہی تھا کہ بالآخر مملکت انهیں دونوں میں تقسیم هو گی ۔ اس صورت میں اگر هارون الرشید کی رضا هوتی تو زمام حکوست ایک طویل مدت تک بڑی آسانی سے آل برمک کے هاته مین ره سکتی تهی، مگر ۱۸۹ه / ۲۰۸۹ مین جب خليفه مع خدم و حشم فريضة حج ادا کر کے واپس آیا تو اس نے یکایک فیصلہ کر لیا که برامکه کے رسوخ و اقتدار کو ختم کیا جائے ـ یکم صفر ۱۸۷ه/ ۲۸ - ۲۹ جنوری ۲۸ ع کی رات کو اس نے جعفر کو قتل کرا دیا، الفضل اور اس کے بھائی قید کر لیے گئے، یعنی کی نگرانی ھونے جعفرکی خوش بیانی اور قانونی موشگافیوں کا 📗 لگی اور باستثنا ہے محمد بن خالد سب برامکہ کی -

جائداد ضبط کر لی گئی ۔ جعفر کی لاش بغداد میں خاصے عرصے تک منظر عام پر لئکتی رھی۔ الفضل اور خود یعنی کو ، جس نے اپنے لڑکوں کے شریک حال رھنے کی خواھش ظاھر کی ، قیدیوں کی حیثیت سے الرقہ روانہ کر دیا گیا، جہاں محرم . ۹ اھ/نومبر ه . ۸ء میں یعنی کا انتقال ھو گیا ۔ اس وقت اس کی عمر ستر سال تھی ۔ اس کے بعد محرم س ۱ م ا م اکتوبر ۔ نومبر ۸ . ۸ء میں الفضل نے بھی پینتالیس سال کی عمر میں وھیں وفات پائی .

برامکه کا جس طور پر خاتمه هوا وه ان کے ھوا خواھوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ انھیں ایسی كوئى اطمينان بخش وجه نظر نهين آتى تهى جس کی بنا پر ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا؛ چنانچه انهوں نے طرح طرح کے افسانے تراش لیے، مثلًا عباسه أرك بان] كا قصه، اور ايك مدت تك انھیں معتبر سمجھا جاتا رہا۔ برامکہ کے زوال کا اصل سبب کسی حد تک زمانهٔ حال کے مؤرخوں کے لیے بھی صیغهٔ راز هی میں ہے ۔ یه تسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ خلیفہ کو فوری طور پر ایک خیال آیا اور اسے عملی جامه پهنا دیا گیا۔ بارٹولڈ W. Barthold کی راہے میں یہ تجویز خوب سوچ سمجھ کر پہلے ھی تیار کر لی گئی تھی۔ اگر یه بات نه بهی مانی جائے تب بهی اتنا تو کهنا پڑے گا کہ یہ خیال ایک ایسے عظیم الشان بادشاہ کے دماغ میں بہت پہلے سے نشو و نما یا رہا ہوگا، . جس کا پیمانهٔ صبر ایک مدت تک اپنر وزیروں کی حكومت برداشت كرتے كرتے لبريز هو چكا هو اور جو وقتًا فوقتًا أن بريه الزام بهي عائد كرتا رها هو که ان کی حکمت عملی اس کے مفاد کے منافی ہے.

برامکه کا دور وزارت جیسا که اسے بعد کی کہانیوں اور انسانوں میں پیش کیا گیا ہے کامل اتفاق اور اتحاد کا زمانه نه تھا۔ اس مسئلے

میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود خلیفہ اور اس کے سابق اتالیق [یحیٰے] میں اختلاف رامے کے اسباب سوجود تھر جن کی وجہ سے اسے حکومت کرنر کی کامل آزادی کبھی نصیب نه هو سکی۔ حیسا که بارٹولڈ نر لکھا ہے اپنی وزارت ۔ کے ابتدائی دور میں اسے الخَیْزران کے روبرو اپنی تمام کارروائیوں کی وضاحت پیش کرنا پڑتی تھی، لیکن وه بهر حال عمر بهر اس کی ممدو معاون رهی ـ اس کے بعد اسے اکثر خلیفہ کی خواہشات کے سامنر سر تسلیم خم کرنا اور اپنی اس فطانت سے کام لينا پڙتا تها جس کے لير وہ اس قدر مشہور هے ـ بعض صورتوں میں اسے اپنی بات منوانے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مثلاً ١٨٠هم ١٩٦٨ع میں اس کی مرضی اور مشورے کے خلاف خراسان میں الفضل کی جگه ایک آور شخص مقرر کیا گیا۔ کئی بار اسے مفاهمت کی خاطر اپنر اصولوں کی قربانی بھی دینا پڑتی تھی ؛ مثلاً ۱۸۳ھ/ ۹۹ءء میں الفضل کے سرسے خلیفہ کا غضب ٹالنے کے لیے اسے بڑی برق رفتاری کے ساتھ بغداد سے الرقہ جانا پڑا اور صرف اس وقت کامیاب ہو سکی جب اس نے اپنر فرزند کے طرز عمل کی سخت مذمت کی ۔ اس سے بھی بہت پہلے اس کے مرتبے کے گھٹانے کے لیے ریشه دوانیان شروع هو چکی تهین ـ خلیفه کی نظر التفات ایک مدت سے الفضل بن ربیع پر تھی جو فن دربار داری میں کمال رکھتا تھا۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد خلیفہ نر اس پر نوازشات کی بارش كر دى - ١٤٩ / ٥٩٥ مين اسے محمد بن خالد برمکی کی جگه حاجب مقرر کر دیا گیا۔ اس نئر حاجب کا اثر و رسوخ دربار سی روز بروز برهتا گیا اور وہ اپنر دشمنوں کی کمزوریوں کا پردہ چاک کر کے خلیفہ کی آتش غضب کو بھڑکانے لگا.

اسی طرح یحیی کے بیٹوں کے ساتھ بھی خلیفہ

پہنچنے سے پہلے خلفا کے دربار میں باریاب ھو چکا تھا، جیسے بعض کا خیال ہے، اور وھاں اسلام قبول کر چکا تھا۔ بہر حال اس کے بیٹے خراسان چھوڑ کر عراق چلے آئے اور بصرے میں سکونت پذیر ھوے اور وھاں قبیلۂ اُزد کے موالی بن گئے Wiesb- Westostliche Abh. Tschudi: L. Massignon) موتا ہے کہ اسی جگہ پہلے خالد نے اور پھر اس کے بھائی سلیمان اور الحسن نے اسلام قبول کیا.

## ([D. Sourdel ...] W. BARTHOLD)

م ـ خالد بن بُرْمَك : خالد كي ابتدائي سر گرمیوں کا حال همیں کچھ معلوم نہیں ۔ تاریخ میں اس کا نام پہلر پہل بنو امیہ کے عہد آخر میں ھاشمی تحریک کے سلسلے میں آتا ہے۔ اس وقت اسے یہ کام سیرد ہوا کہ وہ قَحْطَبَه کے لشکر میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذمه لر ـ اس کے تھوڑ ہے هى دن بعد نئر خليفه السّفاح نر اسے ديوان الجّند و الخراج كا ناظم اعلى مقرر كيا ـ بعد ازان سلطنت كے تمام اداروں کا انتظام اس کے سپرد کر دیا، یہاں تک کہ ایک مؤرخ کے قول کے مطابق اسے وزیر کی حیثیت حاصل ہو گئی ۔ خلیفہ کے عملہ خاص سے متعلق هونر کے باعث اسے یه اعزاز حاصل هو گیا کہ اس کی بیٹی کو السفاح کی بیوی نے اور اس کی بیوی نے السفاح کی بیٹی کو دودھ پلایا ۔ المنصور کے زمانے میں بھی وہ نمایاں خدمت سر انجام دیتا رها، لیکن حیسا که مؤرخین نے بیان کیا ہے وہ خلیفه کا دست راست نہیں بنا ۔ معلوم هوتا ہے که وہ

کم سے کم ایک سال تک محکمهٔ خراج کا سہتمم اعلی رھا، تاھم ابو ایوب کی دخل اندازی کی وجه سے اسے جلد مرکزی حکومت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ فارس کا گورنر مقرر کر دیا گیا، جہاں وه دو سال تک مقیم رها . کچه عرصر بعد وه بغداد پہنچ گیا۔ یه روایت بہت مشہور هے که وهاں اس نے خلیفہ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ ایوان کسری برباد نه کیا جائر ۔ ۱۳۷ ه/ ۲۲۰ - ۲۵۰ میں اس نے ان مساعی میں حصه لیا جن کا انجام عیسی بن موسی کے حق خلافت سے دست بردار هونر پر هوا ـ اور علاوه ازین اسی زمانر مین اس نر ابو عبیدالله معاویه کو اپنر مشورون سے مستفید کیا جو الرّے سے واپس آ رہا تھا۔ آگے جل کر اسے طبرستان کا والی مقرر کیا گیا اور وہ وہاں تقريبًا سات سال رها (.هره/ ١٥٠ع اور مهمره/ ا اس کے نام کے ڈھلے ھوے سکے محفوظ هیں) ۔ اس نے قلعهٔ استونا وند پر، جو دَماوند کے قریب ہے، قبضہ کر لیا اور اس علاقر کے ا باشندوں میں اسے بڑی ہر دلعزیزی حاصل ہوئی ـ اس نر وهال ایک نیا شهر المنصوره بسایا - غالبا انهين دنون مين اس كا پوتا الفضل بن يحيى، مہدی کے فرزند ھارون کا رضاعی بھائی بنا۔ یہ بھی بتا چلتا ہے که ۱۰۸ه/ ۲۰۵۰ میں منصور کی وفات سے کچھ دن پہلے خالد پر ایک بھاری حرمانه عائد کیا گیا لیکن بعد میں وہ معاف کر دیا گیا اور اسے موصل کے صوبے کا والی بنا دیا گیا، جہاں کردوں نے بغاوت کر رکھی تھی۔ مہدی کے عہد خلافت کا آغاز ہوا تو وہ فارس میں تھا، چنانچه ۱۹۳ه/ و ۱ ۱ د ۱۸۰ میں اس نے اور اس کے فرزند یحیی نے سمالو کے محاصرے میں ، جو بوزنطی علاقے میں واقع تھا، بڑا نام پیدا کیا؛ تاهم اس کے تھوڑے ھی دن بعد ہ ، ۱ ھ / ۱۸۱ م کے ۱۸۲ع

میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقريبًا يجهتر سال تهي.

مآخذ: (۱) Les Barmécides: L. Bouvat ۲۷ تا ۳۳ ؛ (۲) الطبری، بمدد اشاریه؛ (۳) الجهشيارى: كتاب الوزرا، بمدد اشاريه؛ (م) المسعودي: مروج، ه: سمس؛ (ه) ابن الفقيه، ص ٣١٣؛ (٦) ياقوت، ١: ٣٢٨؛ (١) ابن خلّكان، تاهره ۱۹۳۸ (۸) نام با تا ۲۹۰ تا ۲۹۳ نام ۱. Walker LXXVI الثلن ۱۹۳۹ عن ص Arab. Sassanian Coins

س ـ برامكه كي وزارت اور ان كا زوال: ھارون الرشيد نر جب وزارت کے لير يحيي بن خالد کا انتخاب کیا تمو وہ عرصهٔ دراز سے حکومت کی خدمات جليله انجام ديتا چلا آ رها تها ـ شروع شروع میں وہ اپنے والد کی متعدد عمدوں میں اعانت کرتا رها ـ پهر ۱۰۸ه / ۲۷۵۰ میں وه آذربیجان کا والی مقرر هوا ـ خلافت المهدی کے آغاز تک وہ اپنے والد خالد ھی کے ساتھ علاقهٔ فارس میں تھا۔ ١٦١ه / ٨١٨ع مين وه أبان بن صَدَّقَه كي جلَّه ھارون کے زمانۂ شہزادگی میں اس کا اتالیق مقرر ہوا۔ وہ شہزادے کے ساتھ سَمَالُو کے حملے میں شامل ہوا، جہاں اسے خاص طور پر لشکر کے سامان رسد کا انتظام سپرد هوا ـ کچه مدت بعد جب اس کے شاگرد ھارون کو دوسرمے درجے میں وارث خلافت تسلیم کر کے مغربی ممالک آذر بیجان اور آرمینیا کا والی مقرر کیا گیا تو یحیٰی نے سلطنت کے اس حصّے کا ضبط و نظم اپنے هاتھ میں لیا۔ اگرچہ المہدّی کی وفات کے بعد وہ اپنے عہدے پر بحال رہا تاهم اس نے محسوس کیا که نئے خلیفه الهادى كى نظر التقات اس كى طرف نهين ـ الهادى نے یحیی پر الزام لگایا که وہ اس کے مقابلے میں هارون کی حمایت کرتا ہے اور اسے اکساتا رہا ہے که مسند خلافت پر اپنے دعوے سے دستبردارنه ا جھوڑا جب وہ ۱۸۱ه/ ۱۸۵ء میں مکه سعظمه

ھو۔ اس عناد کے باعث یحیٰی تباھی کے دیانے پر پہنچ گیا، لیکن کہتے ھیں کہ اسی رات جب یعنی کو، جسے قید کر لیا گیا تھا، سزامے موت

ملنے والی تھی الہادی اپنے محل میں مردہ پایا گیا. بہر حال جونہیں ھارون کو خلیفہ ھونر کی مبارک باد دی گئی اس نر فورا بحیٰی کو بلا بھیجا اور امور سلطنت کا انتظام اس کے سپرد کر دیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خلیفہ نر اس بارے میں اسے عام اختیارات دے دیے۔ اس ماهر کار پرداز کو وزیر کا لقب عطا هوا۔ اس نر شروع هي سے اپنر دو بيٹوں الفضل اور جعفر كو اپنر انتظامی اور سرکاری فرائض کی ادائی میں اپنر ساتھ شامل کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ اکثر صدارت کی کرسی پر بیٹھتر اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ انھیں بھی وزیر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یحیی اپنر اس عہدے پر سترہ سال، یعنی . ۱۵ ١٨٥ء سے ١٨٥ه / ٨٠٠ء تک فائز رها ـ اس مدت کا ذکر بعض مصنّفین نر دور آل برمک (سلطان آل برمک) کے نام سے کیا ہے ۔ خلیفہ کے مدارالمہام کی حیثیت سے اس کا فرض تھا کہ بدعنوانیوں کی اطلاح كرے: جنانجه ایسر معتمدین كا انتخاب اس کے اپنر اختیار میں تھا جو اس کے نائب کی حیثیت سے کام کریں، اس لیے حقیقت میں حکومت کے سارے اداروں کا سر براہ وہی تھا، گو سرکاری مهر بردار کا عهده اسے ابتدا میں نہیں دیا گیا تھا لیکن بہت جلد یہ بھی اسے مل گیا۔ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ رشید نر اپنی ذاتی مہر بھی اس کے حوالے کر دی اور یہ وزیر کو تئر اختیارات عطا کیے جانے کی علامت تھی ۔ یہ سہر، جو جعفر کے سپرد کی گئی تھی، آخر کار یعنی کو واپس دے دی ۔ اور یحیی نر اس کا قبضہ اس وقت

اس نے کتاب کی تین جلدیں ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۷ء میں شائع کیں ۔ اس کی شائع کردہ بعض دیگر كتب درج ذيل هين : (١) كتاب لبيد شاعر؛ (٢) حكايات مصر جديد و مصر ميسلاميس Miscellamics (۱۹۳۷ء)؛ (۳) پرکریا رازی کے پیچانومے رسائل جو طب، نجوم، طبیعیات، ماورا بےطبیعیات اور حکمت الٰہی وغيره پر مشتمل هيں؛ (س) ابن قتيبه الدينوري (م ۲۷۹ه) كي عيون الاخبار؛ يه كتاب براكلمان نے استانبول اور پیٹروگراڈ کے کتب خانوں کے دو مخطوطوں کی مدد سے ترتیب دی ھے؛ (ہ) کتاب خانهٔ ایاصوفیه کی فهرست؛ (۹) ابو المظفر ابیوردی اور (۷) ابن حجر العسقلاني پر ایک ایک تحقیقاتی رسالیہ؛ (۸) عربی زبان کے لیر لاطینی رسم خط: (و) کتب خانهٔ برسلاؤ کے عربی، فارسی، ترکی اور عبرانی مخطوطات کی فہرست؛ (۱۰) ہمبرگ کے کتب خانے کے مشرقی مخطوطات کی فہرست (ما سوامے عبرانی مخطوطات)؛ (۱۱) ابن الأثير ی کتاب الکامل اور الطبری کی تاریخ الرسل والملوک میں باہم کیا تعلق ہے اس پر تحقیقی مقالہ؛ (۱۲) ان لوگوں کے حالات جن سے محمد بن اسحٰق نے اپنی کتاب المغازی میں روایت کی ھے؛ (س) دیوان لبید کے حواشي؛ (م ١) ابن الجوزي كي كتاب تلقيح فهوم اهل الاثر کی طباعت؛ (مر) ارمنی زبان میں یونانی کے دخیل الفاظ؛ (١٦) سرياني لغت؛ (١٤) ابن الجوزي كي كتاب الوفاء كي طباعت؛ (١٨) علم الاصوات و الصرف پر ايک رساله؛ (۹ ۱) الجهشياري كي كتاب الوزرا، والكتّاب كي طباعت؛ ( . ) ابن جني كي كتاب سر الصناعة كي طباعت؛ (١ ٢) حبشی زبان کے بولنے پر چند ملاحظات؛ (۲۲) عبرانی زبان میں مفعول مالم یسم فاعله کی بحث؛ (۲۳) ابن حزم كي طوق الحمامة كي طباعت؛ (٣ ٢) كيا حامي زبانوں کی اصل موجود ہے؛ (۲۵) سامی اور قدیم مصری زبانوں کے مشتقات؛ (۲۹) عربی کا لاطینی

رسم خط میں لکھنا؛ (۲٪) البلاذری کی انساب الاشراف پر ملاحظات؛ (۲٪) تاریخ الشعوب والدول الاسلامیه (پانچ جلد) اس کتاب کے انگریزی، فرانسیسی، عربی اور ترکی میں بھی تراجم ھو چکے ھیں؛ (۲٪) کنعانی زبان پر چند ملاحظات؛ (۳٪) دائرۂ معارف اسلامیهٔ لائڈن میں ایک سو سے زائد مقالات ـ جرجی زیدان نے تاریخ آداب اللغة العربیة اور سرکیس نے اپنی معجم المطبوعات کی تالیف میں براکلمان کی نکارشات سے بہت فائدہ اٹھایا ھے ـ بسراکلمان نے متعدد یونیورسٹیوں میں کام کیا ھے، مثلاً برسلاؤ، بران، یونیورسٹیوں میں کام کیا ھے، مثلاً برسلاؤ، بران،

مآخل: (۱) ابوالقاسم سحاب: فرهنگ خاورشناسان، تهران ۲۱۰ ه ش ، ص ۲۱ ببعد؛ (۲) سرکیس: معجم المطبوعات، عدد ۲۰۰۰؛ (۳) المستشرقون، ص ۲۱۷ ببعد؛ (۳) فردینان توتل: المنجد (معجم الاعلام الشرق والغرب)، ۲۰۹۰، ص ۲۷۰.

(عبدالمنان عمر)

الْبَرامِكه: یا آلِ بَرْمَک، خلافت عباسیه کے ، ابتدائی دور میں ایک ایرانی خاندان گزرا ہے جس کے افراد خلفا کے کاتب اور وزیر رہے ہیں .

۱ ـ نسب ناسه

بُرْمَک، جو روایت کی روسے خاندان کے مورث اعلٰی کا نام ہے، بعض عرب مصنفین کی رائے میں کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے جو بلخ کے نزدیک نو بہار کی پرستش گاہ کے پجاریوں کے رئیس کو، جس کا عہدہ موروثی تھا، اعزازًا دیا جاتا تھا۔ اس تشریح کی تائید لفظ کے اشتقاق سے بھی ہوتی ہے، جسے آج کل سب نے مان لیا ہے، بنابریں لفظ بُرمُک سے نکلا ہے، بنابریں لفظ بُرمُک سے نکلا ہے، جس کے معنی مزید بران خود لفظ نوبہار بھی سنسکرت کے نوا وہار مزید بران خود لفظ نوبہار بھی سنسکرت کے نوا وہار منکلا ہے، جس کے معنی منکلا ہے، جس کے معنی

"نئى خانقاه" كے هيں \_ يه نام اس مشهور بدھ مندر کی یاد دلاتا ہے جس کی پہلی صدی هجری/ ساتویں صدی عیسوی میں چینی سیاح هیون سانگ Hiuan Ts'ang نے پو ، هو po-Ho میں ، جو بلخ کا دوسرا نام ہے، زیارت کی (Hiouen Thsang) مترجمه Memoires : St. Julien ، پیرس ۱۸۰۷ ۱: ۳۰ - ۳۷) \_ اس کے عبلاوہ بعض عبرب جغرافیه دان بھی لکھتے ھیں که نوبہار بتوں کی پوجا (عبادة الاوثان) کے لیے وقف تھا۔ ابن الفقیه (ص ۲ ۲ - ۳۲ ) کے بیان سے بھی یہی ظاهرهوتا ہے که وهار بدهون کا ایک سلوپا Stupa هوگا، کیونکہ اس کی خصوصیات سے یہی پتا چلتا ہے۔ اگرچہ اس کے نام کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ بعد کے مصنفین (یاقوت، س: ۱۸۱۹ این خلکان، قاهره ۸۸۹۱ ع، س: ۱۹۸)، جنهوں نر اسے زرتشتی آتش کدہ کہا ھے، بلا شبد اس روایت سے متأثر هومے هیں جس میں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ برامکہ سلطنت ساسان کے وزرا کی اولاد میں (دیکھیر نظام الملک: سیاست ناسه، ترجمه Schefer ص س ۲۲) - اس امر کی تحقیق مشکل ہے کہ وہ خیالی تعبیرات کس زمانر میں پیدا هوئیں جو بعد کی تمام ادبی تصنیفات میں پائی جاتی هیں (خصوصًا مقامی ادب میں ، دیکھیر فضائل بلخ، در Ch. Schefer دیکھیر (בו: ۱ יביש Chrestomathie persane) אַניש Chrestomathie اور جنھیں زمان حال کے علما نے بھی مدت دراز تک اختیار کیر رکھا۔ اس سلسلر میں یہ بھی کہا گیا ھے کہ برامکہ کا ظہور منصور کے عہد میں ہوا تاہم زیادہ صحیح شاید یه هے که وہ منصور کے زمانے کے بہت بعد نمایاں ھوے.

اسلام کی پہلی صدی میں نوبہار اور اس کے بڑے پجاریوں کی باہت همارے پاس صحیح معلومات بہت هی کم هیں ۔ جو زمین اس مندر کے نام تھی

اور جس کا رقبہ تقریبًا پندرہ هزار مربع کیلومیٹر هو گا اسی خاندان کی ملکیت رهی اور معلوم هوتا ہے که وہ اس کے یا کم سے کم اس کے ایک حصے کے مسلسل مالک رہے۔ اس میں موضع روان، جو بلخ کے قریب تھا، یحیی بن خالد کی ذاتی ملکیت میں تھا (یاقوت، ۲:۲۳۸).

البلاذری کے قول کے مطابق (فتوح، ص ۹، ۳)

نوبہار پر، جو مقاسی مرکز مدافعت تھا، امیر
معاوید رخ کے زمانے میں حمله کیا گیا اور اس سے
اسے بہت نقصان پہنچا ۔ یه حمله غالبًا ۲۹ه/
اسے بہت نقصان پہنچا ۔ یه حمله غالبًا ۲۹ه/
کہنا ہے که مقاسی امیر نیزک Nizak اس کے
کہنا ہے که مقاسی امیر نیزک Nizak اس کے
زمانے تک (۹ه/ ۸۰۵ - ۹۰۵) وهاں عبادت کیا
کرتا تھا ۔ اموی خلیفه هشام کے زمانے میں ۱۰۵/
کرتا تھا ۔ اموی خلیفه هشام کے زمانے میں ۱۰۵/
کو برمک کی کوشش اور اسد اللہ بن عبداللہ (عامل
کو برمک کی کوشش اور اسد اللہ بن عبداللہ (عامل
بلخ) کے حکم سے دو بارہ بسایا گیا ۔ برمک کے
آخری نمائندے خالد کے باپ کی بابت جو اطلاعات
ممارے پاس هیں وہ بڑی حد تک افسانے کی حیثیت
رکھتی هیں.

انهیں میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ علم الادویہ سے واقف تھا اور دیگر مریضوں کے علاوہ اس نے اموی شاهزادہ مسلّمہ بن عبدالملک کا علاج بھی کیا (الطّبری، ۲:۱۸۱۱) - ایک روایت سے معلوم هوتا ہے کہ خالد کا باپ برمک نہیں عبداللہ بن مسلم تھا، جس نے اپنے بھائی قرو کرنے میں حصّہ لیا تھا ۔ شاید اس روایت کی بنا فرو کرنے میں حصّہ لیا تھا ۔ شاید اس روایت کی بنا اس امر پر هو کہ عبداللہ بن مسلم کے بیٹوں کو فائدہ پہنچ جائے (الطبری، محل مذکور) ۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کا علم نہیں کہ برمک، جو ے ۔ ۱ھ/ همیں اس کا علم نہیں کہ برمک، جو ے ۔ ۱ھ/ وہاں مدے میں بلخ میں دوبارہ پہنچا، وہاں

کے تعلقات همیشه خوشگوار نہیں تھر ۔ علویوں کے حق میں الفضل کا رجحان الرشید کو بسند نہیں تھا اور معلوم ھوتا ھے کہ الفضل کے مزاج میں وہ لچک موجود نہیں تھی جس سے اس کا باپ بهرهور تها ـ ۱۸۳ه/ ۹۹۷ء مین، یعنی اپنر خاندان کی آخری ذلت و رسوائی سے چار سال قبل، اسے سرکاری منصب سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ جعفر بظاهر خليفه كا پورا معتمد عليه نظر آتا تها اور خلیفه پر اس کا اثر بھی (اپنر خاندان کے دوسرے افراد کے مقابلے میں) زیادہ مدت تک رھا، لیکن وہ بھی اپنر برگشتہ مزاج آقا کے شکوک و شبہات سے محفوظ نه تھا اور وہ موقع به موقع اپنے اختیارات کو بیجا کام میں لانے پر جھڑکیاں سنتا رہتا تھا.

در حقیقت یه ایک طبعی بات تهی که برامکه کے سترہ سالہ دور اقتدار میں الرشید کا رویہ ان کے بارے میں بدلتا چلا گیا ۔ اپنی تخت نشینی کے وقت خلیفه کی عمر صرف تیس برس تھی ۔ اس وقت وہ بخوشی اس کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ اپنی والدہ کی هدایات پر چلر اور اپنی بعض ذمر داریال یحیی کے کندھوں پر ڈال کر خود سبکدوشی حاصل کر لے۔ لیکن آگے چل کر یہ ذلت آمیز صورت حال اس پر گران گزرنے لگی اور عمر کے ساتھ اس کی یه خواهش بهی ترقی کرتی گئی که سب کام اس کی مرضی کے مطابق طے هوں ـ دوسری طرف یه کیفیت تھی کہ برامکہ نر سلطنت کے بڑے بڑے عهدوں پر اپنے رشتے داروں اور حامیوں کو فائز کر رکھا تھا اور وہ یہ منصوبہ گانٹھ رہے تھے کہ وزارت کے عہدے پر ایک طرح کی اپنی خاندانی وراثت قائم کر لیں ۔ اس طرح انھوں نے سلطنت کے اندر گویا اپنی الگ سلطنت بنا رکھی تھی۔ مزید برآں انھوں نے اپنے پاس دولت کے انبار اکھٹے کر

مستزاد ان کی شہرہ آفاق فیاضی تھی، جس کے باعث ان کی دولت و ثروت برابر توجه کا مرکز بنتی جا رھی تھی۔ برامکہ کے زوال کے خواہ کتنے ھی مختلف اسباب بیان کیر جائیں، یه بهر حال ایک حقیقت ہے کہ خلیفہ نر جعفر کو جن پیہم نوازشات کا مورد ٹھیرا رکھا تھا ان کا تا**وان اس** سلوک ھی کی صورت میں ادا کیا جا سکتا تھا، گیونکہ اس کے بغیر غالبًا برامکه کا آخری انجام یو نہیں للتا رہتا.

دوسری جانب یه درست هے که ان ایرانی النسل وزرا کو ایران و هندوستان کے ادبی شاهكارون نيز مختلف ديني عقائد اور فلسفيانه نظریات سے گہری دلچسپی تھی اور انھیں شوق تھا که ان پر بحث و تمحیص کی جائر، لیکن یه ذوق اس زمانر میں بغداد کے معاشرے میں عام تھا اور اس سے یه هرگز لازم نه آتا تها که ایسے با ذوق لوگوں کے خیالات بھی ملحدانہ ہوں۔ علاوہ بریں برمکیوں نے اپنے آپ کو دربار بغداد کی رسوم و آداب کے عین مطابق ڈھال لیا تھا۔ اُن کے دل میں عربی شعرا اور مصنفین کی بڑی وقعت تھی اور دیگر کثیرالتعداد موالی کے مانند وہ بھی عربوں کی بدوی روایات سے متأثر ہو کر انتہائی سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے ۔ اگرچہ [غیر عربی] صوبوں کے باشندوں اور بعض باجگزار ریاستوں کے ساتھ ان کا سلوک مراعات اور خاطرداری کا تھا لیکن یه ظاهر نہیں هوتا که انهوں نے المامون کی، جو ایک ایرانی خاتون کے بطن سے تھا، اس کے بھائی کے مقابل میں حمایت کرنر کی کوشش کی هو۔ بنیادی طور پر ان کے سامنر همیشه یمی بات رهی که خلافت کی خدمات مستعدی اور وفاداری کے ساتھ انجام دی جائیں اور اسی کے پیش نظر انھوں نے مشرقی ایران میں اس و امان قائم کیا، لیر تهر، جن پر خلیفه کی اپنی نظر تهی ـ ان سب پر ا شام بلکه افریقه تک میں شورشیں فرو کیں،

باغیوں کو، جن میں علوی بھی شامل تھر، اطاعت پر مجبور کیا، انتظام مملکت میں ایک باقاعدگی اور نظم و ترتیب پیدا کی، سرکاری آمدنی کے اهم ذرائع کو استقلال اور استحکام بخشا، رفاه عام کے کاموں کو ترقی دی (نہر قاطول اور سیحان تعمیر کی )، اسلامی شریعت کی روشنی میں عدل و انصاف کے ساتھ بدعنوانیوں کی اصلاح کی اور قاضی القضاة کا عہدہ قائم کر کے عدلیہ کو مستحکم بنایا۔ عہد عباسیہ کے آغاز می سے ایرانیت کا رنگ غالب آنے لگا تھا اور اس میں شک نہیں که ان کے طرز عمل سے یه عمل تیز تر هو گیا۔ انهوں نر عهدهٔ وزارت کو وه اهمیت اور وقار بخشا که بعد میں آنے والے متأثر ہو کر ان کی نقالی پر مجبور ہو گئے ۔ ان کے استیازی اختیارات اور شان و شوکت کے با وصف ان کا اثر و رسوخ خالص شخصی اور انفرادی حیثیت رکھتا تھا اور یہی بات اس المیر کے بارے میں کہی جاسکتی ہے جس نر ان کا خاتمہ کر دیا۔ یه بهی کها نهیں جا سکتا که وہ وزارت کو اس نمونے پر ڈھالنا چاھتے تھے جو ساسانیوں سے منسوب کیا جاتا ہے.

برامکه کی کارگزاریاں محض سیاسی اور انتظامی شعبوں تک محدود نہیں تھیں بلکه ایک اهم ثقافتی اور فنی کارنامه بهی انهین کا مرهون منت هے ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں که شعرا کی سر پرستی ان کا شعار تھا، جنھیں ان کے قصائد مدحیہ کے صلے میں انعامات ایک خصوصی محکم کے ذريعي تقسيم كيے جاتے تھے، جو "ديوان الشعر" کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ انھوں نے علما و فضلا کی قدر دانی کی اور اپنے معلات میں علما ہے دین اور فلسفیوں کو جمع کر کے وقتًا فوقتًا ایسی مجالس منعقد کیں جن کی شہرت اب تک چلی آ ربی ہے ۔ انھوں نے فنسون کی سر پسرستی کی۔

عمارتیں بنانے کا انہیں ہے حد شوق تھا، چنانچہ انھوں نر بغداد میں بہت سے محلات تعمیر کرائر جن میں سے مشہورتریں قصر جعفر تھا، جو بالأخر حُلفا كا مستقر بنا.

یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برامکہ "کا اثر ان کے زوال کے بعد بالکل سعدوم ہو گیا۔ حقیقت یه هے که یه اثر آئنده کئی برس تک ان وزیروں اور دبیروں کی معرفت جاری رھا جو المامون کے عہد میں ان عہدوں پر فائز تھر اور جن میں سے زیادہ تر برالکہ کے ماتحت اور متوسل رہ چکر تهر ـ اس كي نمايان مثال مشهور و معروف الفضل بن سہل ہے۔ یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے که الرشید کے [برمکی] وزرا نر آپنر دور اقتدار میں باکمال "کتاب" کا ایک گروہ اپنر گرد جمع کر لیا تھا اور انھیں اپنی مرضی کے مطابق تربیت دی تھی، اور ان لوگوں سے پورے طور پار اپنا پیچھا چھڑانا بعد کے خلفا کے لیے ممكن نه تها.

آخر میں یه امر بھی قابل ذکر ہے که ادبی تصنیفات کو برامکه نے بے حد متأثر کیا، چنانچه مصنفین ان کے خوب گن گاتر تھر اور ان کے سحاسن کا ذکر کرنے سے کبھی نہیں تھکتے تھے اور بسا اوقات اس میں مبالغر کا بھی دخل ہو جاتا تھا (یحیی کا فہم و ذکا اور اس کا ملکہ پیشین گوئی، الفضل کی خود داری اور قابل فخر فیاضی، جعفر کی طلاقت لساني اور خوش بياني) ـ علاوه بـرين بعض حکایات کے ذریعے بھی جعفر کی شخصیت کو قبول عام حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر ان کہانیوں کا نام لیا جا سکتا ہے جو آگر چل کر الف لیلہ میں شامل کر لی گئیں اور جن میں جعفر کو ہارون الرشید کے وزیر اور بے تکلف ندیم کے طور پر پیش کیا گیا ہے.

(۲) Les Barmécides : L. Bouvat (۱) : الماخذ

البیرونی ایک هندو افسانوی روایت کا ذکر کرتا هے، جس میں کہا گیا هے که برهمن برهم (یا بڑاهم) کے سر سے پیدا هوئے۔ جس سے ان کی مراد فطرت (نیچر) هے اور اسی وجه سے وہ اپنے آپ کو نوع انسان کا بہترین حصه سمجھتے هیں۔ تھانوی (کتاب مذکور) نے بیان کیا هے که وہ اپنے آپ کو ابراهیم پیغمبر کی اولاد بتاتے هیں آنیز دیکھیے ابراهیم پیغمبر کی اولاد بتاتے هیں آنیز دیکھیے نممتهالله گوهر: تحفه هندو یورپ، ۱۹۲۸ میں (وانگریزی ترجمه کی)۔ اس نظریے میں هندوؤں کی اس رائے کی ترجمه کی نظر آتی ہے جو قدیم زمانے کے بہت بعد کی معلوم هوتی ہے، جس کا مدّعا یه ہے که اس برگزیدہ هستی کو جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں وقیع مرتبه رکھتی ہے اپنا بنا کر رکھا جائے.

براهمه کے بارے میں مستند مأخذ بلا شک و شبہ البیرونی ہے، جس نے اپنی كتاب اگرچه غزنه مين لكهي (تقريبًا ١٠٣٠ء مين) لیکن اس سے پہلے وہ بر صغیر پاک و هند میں رہ چکا تھا۔ اس نے سنسکرت زبان سیکھ لی تھی اور اس کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کر چکا تھا اور مندوؤں کے فلسفر، مذهب، قانون، ادب، معاشرت کے حالات اور دیگر علوم مثلًا علم نجوم وغیرہ کا خوب مطالعه کیا تھا۔ اپنی کتاب کے دیباچر میں وہ اس کی شکایت کرتا ہے کہ اس بر صغیر کے هندوؤں کی بابت کوئی قابل اعتماد تصنیف موجود نهیں ـ بهاں تک که ابوالعباس الایرانشهری تک بهی، جس نے یمودیت اور عیسائیت کی بابت صحیح واقعات قلم بند کیر هیں، هندوؤں کی بابت کچھ لکھنے میں ناکام رہا۔ اب میں اپنی یہ کتاب ہندوؤں کے حالات كي بابت اپنے آقا ابوسهل عبدالمنعم بن على بن نوح کی فرمائش سے لکھ رہا ہوں (المسعودی، ابوالقاسم البُلْخي اور الحسن بن موسى النّوبَخْتي كي تصانیف کا ذکر کرتا ہے) ۔ البیرونی ابتدا میں

وہ مشکلات بیان کرتا ہے جو ایک باہر کے طالب علم کو اس بارے میں پیش آتی ہیں:
اوّل تو سنسکرت کے رسم خط اور اس کی پیچیدگی کی مشکل، دوسرے هندو مت اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق اور اس پر مزید یہ کہ هندو جاتی کی طرف سے باہر والوں کو اپنی زبان اور علوم سکھانے کی کلی ممانعت ۔ تمہید کے بعد کتاب کے چھے باب ہیں، مندو مذہب، الٰہیات وغیرہ کا بیان ہے۔ مصنف برهمنوں کی عادات و خصائل اور ان کے مصنف برهمنوں کی عادات و خصائل اور ان کے طریقۂ زندگی وغیرہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہے.
براهمہ کے حالات و کوائف هندوستان میں آنے

براهمه کے حالات و گوانف هندوستان میں انے والے دیگر سیاحوں کی تصانیف میں ملتے هیں عموماً جوگیوں، ان کی ریاضتوں اور طرز زندگی کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں هندو فلسفه اور برهبنوں کا ذکر محض براے نام ہے۔ جوگ (یوگا) کی ریاضتیں، جو روحانی لذت یا علم حاصل کرنے کے لیے مقرر هیں، ایک زمانے میں جاذب توجه رهی هیں، لیکن عموماً انهیں اگر بالکل قابل نفرت نہیں تو مورد شک و شبہه ضرور سمجها گیا ہے.

(R. RAHMAN)

بر آهو ئی: (= براهوئی، بروهی) ۱ - یه مغربی یا کستان کے قالات ڈویژن کے ضلع قالات کے باشندے هیں اور ان کی مخصوص زبان بھی انھیں کے نام سے موسوم ہے ۔ ضلع قالات کے شمال میں کوئٹه ڈویژن، جنوب میں مکران اور لس بیلا، مشرق میں کوؤٹ کی تھر اور مغرب میں مکران اور خاران واقع ھیں۔ یہ ضلع ایک مستطیل مکران اور خاران واقع ھیں۔ یہ ضلع ایک مستطیل ہے، جو شمالاً جنوباً زیادہ سے زیادہ . مہم میل لمبا اور اس کا مجموعی رقبہ ۲۹۸۰۲ مربع میل ہے۔ اور اس کا مجموعی رقبہ ۲۹۸۰۲ مربع میل ہے۔ یہ صدیوں سے دو حصوں میں منقسم چلا آ رہا ہے۔ یہ صدیوں سے دو حصوں میں منقسم چلا آ رہا ہے۔

شمالی حصر کو سراوان کہتر ہیں اور جنوبی کو جهلاوان \_ سراوان سراسر پہاڑی علاقه ہے، جس کے پہاڑ سطح سمندر سے گیارہ هزار فٹ تک بلند هیں، جن میں ساڑھے پانچ ھزار فٹ سے لے کر ساڑھے چهرهزار فئ تک بؤی بؤی وادیان، جیسر قلات، مَستونک وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی وادیاں، جیسے جَوهان، مُرو، زُرخو، نُرمَک وغیره پائی جاتی هیں۔ ان کے علاوہ کشان، روہدار وغیرہ میں کاریزیں موجود میں، جہاں گلہ بانی کے علاوہ کاشتکاری اور باغبانی بھی ممکن ہے۔ کوہ براھوئی وسطی پورے ضلعے میں کھڑا ہے اور اسی کی شاخیں ناگاؤ، بَنگلزئی، کرد، ساتکزئی، هربوئی، سیاه ماران، میلبی اور زبرا سراوان میں شرقًا غربًا واقع هیں۔ جهلاوان کے پہاڑ شمالًا جنوبًا ھیں ۔ ھربوئی کے علاوہ چارپر کی پہاڑیاں میں، جو زیادہ سے زیادہ لمائی هزار فٹ تک بلند هیں اور جنوب کی طرف جاتے جاتے صرف پانچ سو فٹ اونچی رہ جاتی هیں۔ ان میں بھی وادیاں موجود ھیں۔ بیشتر آبادی خانه بدوشی، گله بانی اور خیمه برداری پر مجبور هے، ليكن براهوئي قبائل كاحكمران طبقه واديون اور کاریزوں کی وجه سے بہت متمول ہے۔ متوسط طبقر کا وجود هی نهیں، اقلیت نهایت امیر اور اکثریت انتہائی غریب ہے.

یه جغرافیائی ماحول کم از کم سکندر کے حملے کے وقت سے ایسا هی ہے، لیکن اس سے پیشتر اس علاقے میں بکثرت بارش هونے کے شواهد دریافت هوے هیں ۔ جهلاوان میں ما قبل تاریخ دور کے سنگین بند پائے گئے هیں، جنهیں براهوئی گبر بند کہتے هیں ۔ وادی مشکے میں دو بند ملے هیں، جو پہاڑوں کا برساتی پانی جمع کر کے کھیتوں تک پہنچاتے تھے، درہ لاکو رئین Lakorian کے پاس تو ایک باقاعدہ بند کے نشانات ملے هیں

جو تین سو الرتالیس گر لمبا تها، ان سے ثابت هوتا هوتی تهی دان کے علاوه کهدائی کے اکتشافات هوتی تهی دان کے علاوه کهدائی کے اکتشافات نے یه ثابت کیا هے که وادی نال میں ایک خود کفیل زرعی معاشره پیدا هوا، جو وادی سنده کے وسیع تر اور می کزیت پسند تمدّن کا پیشرو اور هم عصر تها۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا هے که ماقبل تاریخ دور میں ضلع قلات میں خاصی بارش هوتی تهی۔ بعد میں بارش کی کمی اور آب و هوا کی تبدیلی کی وجه غالباً یه تهی که جنوب مغربی مون سون هواؤں کا رخ خرا مشرق کی طرف پهر گیا اور ضلع قلات پر کم و یش سوا دو هزار سال سے موجوده آب و هوا مسلط هو گئی.

٧- براهوئيون كاحسب و نسب اگر براهوئیوں کا نسلیاتی تجزیه کیا جائر تو وه برا حيرت انگيز معلوم هوتا هـ براهوئي تيس بتیس قبائل پر مشتمل هیں، جو اکثر و بیشتر مختلف النسل هين اور هر بزا قبيله اپني اپني جگه مختلف اور متنوع نسل پاروں سے مرکب ہے ۔ لیکن کسی قبیلر اور آن قبائل کے کسی جزو کا ذاتی نام براهوئی نهین مگر مجموعی طور پر یه سب قبائل اور ان قبائل کے افراد اپنے آپ کو براہوئی کہتے ہیں۔ لفظ براهوئی کےمأخذ و ابتداکی تاریخ معلوم نہیں ۔ برا هوئی کی مختلف وجوه تسمیه بیان کی گئی هیں، مثلاً (۱) براهوئی بروهو سے بگڑا ہے، جو ابراهیم کا، مخفّف ہے۔ممکن ہے یہ اشارہ حضرت ابراھیم کی طرف هو یا کسی اور ابراهیم کی طرف، جو براهوئیوں کا حقیقی یا روائتی مورث اعلی هو؛ ( ۲) کرد قبیله براخوئی کا نام بگڑ کر براهوئی بن گیا؛ (۳) براهوئی گوجرا قبائل کے ایک حصّے بروہ یا براہ سے مأخوذ ہونے کی وجه سے براهوئی کہلائے ؛ (س) براهوئی کے لفظی مغنی مرد کهستانی هیں اور چونکه براهوئی پهاڑی

براؤن

Le parler : G. S. Colin (מ) יו די ופנ הי ו רו או בי או או די ופנ הי BIFAO 12 (arabe du Nord de la région de Taza Sayyidi Ahmad: وهي مصنف ٢٣٣: (٤) وهي مصنف Rivista della Tripolitania در Zarrūq al-Burnūsi

## (G. S. COLIN)

200

بر اؤن: ای ـ جی . براؤن Edward Granville Browne (ولادت ے فروری ۱۸۹۲ء، وفات ہ جون 1977ء) نر والدین کی خواہش کے مطابق طب کی اعلى تعليم بائى \_ اسى اثنا مين ادبيات السنة اسلامى، بالخصوص ادبیات فارسی سے قدرتی مناسبت هونر کی وجه سے فارغ اوقات میں فارسی، عربی اور ترکی زبان کی تحصیل میں بھی مصروف رھے ۔ ۱۸۸۲ء میں طب اور علوم طبیعیه میں اور سممرع میں السنة شرقيه مين اعلى سند حاصل كي، فارغ التحصيل هونے کے بعد سینٹ بارتھولو میوز St. Bartholomews کے هسپتال میں طب کی آخری تربیت بھی حاصل كى، ليكن اس سے كوئى لگاؤ نه تها، اس ليے جب کیمبرج یاونیاورسٹی میں عربی و فارسی کے استاد مقرر ہونے تو طب کو ہمیشہ کے لیر خیر باد کہہ دیا ۔ اب ان کی تمنا ایران دیکھنر کی تھی جس نر سعدی و حافظ کو جنم دیا تھا۔ یه تمنا ۱۸۸۷ء میں پوری هوئی۔ ایران میں ایک سال تک قيام رها.

براؤن کا نام مستشرقین کی صف اول میں آتا ھے۔ انھوں نے فارسی زبان و ادبیات کو موضوع تحقیق بنایا اور گران قدر کتاب A Literary ارتاریخ ادبیات ایران چار History of Persia جلدوں میں لکھ کر فارسی کے طلبہ اور اہل تحقیق کی رہنمائی کی۔ اس کتاب کی تالیف کے دوران میں فارسی، عربی، انگریزی، فرانسیسی، روسی اور جرمن زبانوں کے اکثر ماخذ ان کے پیش نظر تھے۔ اس

رمانر میں بعض أور كتابين بھى لكھيں، مثلاً A year Amongst the Persians الالك سال ايرانيون كے ساته") ـ به ان کی یک ساله سیاحت ایران کی سر گذشت هے (طبع ۱۸۹۳ء) ۔ اس سین بعض تحقیقی مسائل بھی زیر بحث آئے ھیں ۔ مقدمه بصورت سوانح سرای ۔ ڈینی سن راس نے لکھا ہے۔ Persian Revolution (انقلاب ایران) ایران کے دور مشروطیت (ه. و ر تا و ، و ، ع) کی یادگار ہے ۔ اس میں قاحاری بادشاھوں کے استبداد کے خلاف آزادی پسند عالموں، شاعروں، ادیبون، اخبار نویسون اور عوام کی جد و جهد آزادی پر سیر حاصل بحث کی ھے (سال طباعت . ۱۹۱۱) ۔ וברוט בגער) Press & Poetry of Modern Persia کا پاریس اور شاعری) ایسران کے دور مشروطیت کے آزادی پسندشعرا کے کلام پرمشتمل ہے، جوسیاسی بیداری اور حب وطن کے جذبات سے معمور ہے (سال طباعت مراء) ۔ براؤن نے بایی مذهب [رک به بابیت] کا گہری دلچسپی سے مطالعہ کیا ۔ اس سلسلر میں جو کتابیں تالیف و ترجمہ کیں ان میں سے بعض کے نام یه هیں: ترجمهٔ مقالهٔ سیاح (سال طباعت ١٩٨١ع)، متن مقالة سياح (سال طباعت ١٨٩١ع) -ترجمهٔ تاریخ جدید، مؤلفهٔ میرزا حسین همدانی مع حواشي (سال طباعت ١٨٩٥ع)، متن نقطة الكاف، مؤلفة حاجي ميرزا جاني كاشاني (سال طباعت ۱۹۱۰ء) ۔ اس کتاب کے شروع میں براؤن کا عالمانه مقاله بهی هے، جو بابی مذهب پر بذات خود ایک مستقل تصنیف کا درجه رکهتا هے۔ اسال) Materials for the Study of the Babi Religion طباعت ۱۹۱۸ و ع) - ان کے علاوہ تذکرہ الشعراء، مؤلفة دولت شاه (سال طباعت ه. و رع)، تاریخ طبرستان، مولفة محمد بن الحسن بن اسفنديار كا ملخص (سال طباعت مرورع) اور تذكرهٔ لباب الالباب مولفهٔ محمد عوفي، حصة أول و دوم (سال طباعت س. و رع،

١٩٠٦ع) كا متن صعيع كر كے شائع كيا ـ جہار مقاله مؤلفهٔ نظامی عروضی سمرقندی کا ترجمه ۱۹۱۹ میں شائع کرایا ۔ اسی سال عربوں کے علم الادویه پر چار لیکچر دیے، جو ۱۹۲۱ء میں کتابی صورت میں شائع ہوے - A Persian Anthology (بیاض فارسی) میں براؤن نے فارسی کے بعض نامور شعرا کے منتخب کلام کا ترجمه کیا ۔ اس سے ان شعرا کے فکر و اسلوب کا پتا چلتا ہے (سال طباعت ۱۹۲۷ء)۔ آخری عمر میں براؤن اپنے مملوکه گراں قدر مخطوطات کی فہرست مرتب کرنے میں مصروف ریا ۔ ادبی سرگرمیوں کے علاوہ اس نے بہت سا وقت کیمبرج یونیورسٹی میں علوم شرقید کی ترویج و ترقی میں صرف کیا۔ ہم . و وع میں اپنر ایک دوست ای - جی ـ ڈیلیو ـ گب کی یاد میں ، گب کی بیوہ اور دوسرے پانچ علما کے ساتھ مل کر گب میموریل ٹرسٹ قائم کیا، جس کے زیر اهتمام متعدد ضغیم کتابیں اور تراجم شائع ہوے۔ براؤن کی گران قدر علمی خدمات نے متمدن دنیا کے هر حصے سے خراج تحسین وصول کیا ۔ ان کا اعتراف اس طرح بھی ھوا کہ گیارہ مختلف اقوام کے مستشرقین نے مل کر محققانه مضامين كا مجموعه عجب نامة (E. G. B.) کی نسبت سے) مرتب کر کے ان کی ساٹھویں سالگرہ کے موقع پر ے فروری ۱۹۲۲ء کو بطور ارمغان عقیدت پیش کیا.

مآخذ: (۱) A year Amongst : E.G. Browne A Persian Anthology : وهي مصنف (٢) Persians (٣) فهرست مخطوطات، مرتبة براؤن؛ (٨) دولت شاه : تذكرة الشعراء، طبع براؤن؛ (٥) عجب نامة.

(مقبول بیگ بدخشانی)

براهمه: برهمن کی جمع، عربی مصنفوں میں سے البیرونی کو برهمن اور برهمن سے خصوصی

وه سَمنیّه کهتے تھے (فَ لَفظ Samanaici جو یونانی متأخرین نے بدھوں کے لیے استعمال کیا، مثلاً Alexander Polyhistor نر)، براه راست زیاده واقف تهر، کیونکه وه ایران اور مشرقی عراق تک پھیل گئے تھے ۔ مسلمانوں کی کتابوں میں جو اعتقاد برهمنون کی طرف به تواتر منسوب کیا گیا ھے، ابن حزم سے لے کر تھانوی (کشاف اصطلاحات الفنون) تک، وه انکار رسالت هے ابن حزم اور الشهرستاني نر اس كي بابت جو كچه كما هے وہ غالبا ایک هی بیان کی مختلف شکلیں هیں ۔ ابن حزم کے مطابق برهمن یه خیال ظاهر کرتے هیں که خدا نر انسانوں کو اگر رسولوں کی معرفت هدایت کی تھی تو اس کے ساتھ ایسا کیوں نه کیا که هر شخص کی عقل کو سچ کے پہنچان لینے پر بھی مجبور کر کر دیتا؟ الشهرستانی کهتا هے که ان کے انکار رسالت کی بنیاد اس پر ہے کہ عقبل انسانی خود ہر بات کو سمجھ سکتی ہے۔ البیرونی (طبع زخاؤ، ص ١ ٥ - ٢ ٥) كهتا هے كه هندو، رسولوں كا انكار صرف قانون اور شعائر دینیه کے سلسلے میں کرتے میں، کیونکه آن کے رشی، جو ان کے نزدیک عقلمند اور مقدّس هستیال هیں، قانون همیشه کےلیر اور ایک هی دفعه مقرر کر چکر هیں۔ لیکن وہ رسولوں کی ضرورت ان خاص اوقات کے لیر تسلیم کرتے ھیں جب که برائی هر جگه شو الها لے اور نوع انسانی کی روحانی حالت کے درست کرنے کی حاجت ہو.

لفظ برهمن کے اشتقاق کی بابت ابن حزم کمتا ہے که برهمن اپنے آپ کو ایک پرانے بادشاہ کی اولاد بتاتے هیں، جس کا نام برهمی (یا برهمی) تها۔ المسعودي كا خيال هے كه وہ برهمن كي نسل سے هیں اور وہ ایک بادشاہ تھا جو علما و فضلا کی مدد کرتا تھا، جس نے اپنے دورکی مقدس ہستیوں کی مدد واقفیت حاصل تھی لیکن عرب بدھوں سے، جنھیں اسے هندو مذهب، علم نجوم اور دیگر علوم کی بنیاد

Les vizirat 'abbaside : D. Sourdal (مقالر کی تحریر کے وقت زیر طبع)؛ (۳) الجهشیاری : کتاب الوزراء، بمدد اشاریه ؛ (س) ابن عبدربه : العقد، قاهره هم و را تا ۲ ه و و ع، س: ۲۹ تا ۳۳؛ نیز دیکھیے بمدد اشاریه: (ه) الطبری؛ (۲) اليعقوبي؛ (م) المسعودي، اور (٨) ابن خَلَّكَان، بذيل مادّه.

س ـ بسرمكي خاندان كے ديگر افسراد: یحیٰی کا ایک بھائی محمد بن خالد تھا، جو مردم مردع سے ۱۷۹ه/ وورع تک حاجب کے عہدے پر سرفراز رہا اور خاندان کے زوال کے وقت یہی ایک فرد تھا جو خلیفہ کے ہاتھ سے بچا.

الفضل اور جعفر کے علاوہ یحیٰی کے دو اُور بیٹے محمد اور موسی بھی تھے، جو ذکاوت میں تو اپنے بھائیوں کے هم سر نه تھے تاهم دربار خلافت میں ان کا بھی ایک مقام تھا۔ ان میں موسی عسکری قابلیت اور شجاعت میں مشہور تھا اور ۱۷۶ه/ مه ےء میں شام کا والی رھا۔ ان دونوں کو بھی ان کے باپ اور بھائیوں کے ساتھ ۱۸۵ھ/۲۰۰۹ میں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن الامین نے از راہ کرم انھیں رہا کر دیا۔ موسی عراق ھی میں رہا اور خلیفه کی فوج میں شامل ہو کر لڑائیوں مين حصّه ليتا رها ـ بعد ازان وه المامون سے جا ملا، جس نے آگے چل کر اسے سندھ کا والی مقرر کر دیا ۔ ١٣٦ه/ ٨٣٥ مين اس كا انتقال هو گيا ـ اس نے ایک لڑکا عمران چھوڑا، جو اس کا جانشین ھوا اور جس نے چند معرکوں میں نام پیدا کیا۔ دوسری جانب محمّد مرو میں المامون کے دربار سے وابسته هو گیا، جس سے قبل ازیں اس کا بیٹا احمد اور اس کا بهتيجا العباس بن الفضل منسلك هو چكر تهر.

برمکیوں کے کثیر التعداد اخلاف میں سے ایک فرد خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس نے ایک مغنی اور ایک مصنف کی حیثیت سے شہرت حاصل

[ رك بأن] سے ہے ۔ وہ موسی بن یعیٰی کا پوتا تھا اور خليفه المقتدر كا مقرب رها.

مآخذ: (۱) Les Barmécides: L. Bouvat ١٠١ ببعد؛ (٢) الجهشياري: كتاب الوزراء، قاهره، ص ١٠ ٢ تا ٨ ٩ ٢؛ [(٣) الزركلي؛] (٣) محمد عبدالرزاق : البرامكة. ه \_ البرمكي كي نسبت: بعض ايسر افراد

کی نسبت بھی البرمکی تھی جن کا البرامکہ سے کوئی رشته نه تھا۔ ان آمیں ایک طبقه تو ان کے متوسلین ، موالی اور ان کی اولاد کا ہے ۔ دوسرا طبقه بغداد کے اس محلے کے باشندوں کا ھے، جس کا نام هي البرامكه پڙ گيا تها ۔ اس طبقے ميں مشہور مغنّى دَنانيْر اور سمتاز هئيت دان اور سمنّف سحمد ابن جهم هو گزرے هيں۔ مؤخرالذكر سَمَالُو كے محاصرے میں موجود تھا اور سامانیوں کا وزیر اور غزنويون كاسفير هوا.

آگر چل کر ایران اور شمالی افریقه میں متعدد خاندانوں نر دعوی کیا که وه آل برمک کے اخلاف هیں (خراسان میں سُربَداران اور توات Touat میں بورامک) علاوہ ازیں آخر میں ایک أور قبیلے کو بھی ان کی نسل سے مونے کا دعوی تھا ۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تک مصر میں اس قبیلے سے رقاصائیں بھرتی کی جاتی تھیں، جنھیں غوازی کہا جاتا تھا۔ ان رقاصه لڑ کیوں کی شہرت نے موجودہ مصری زبان میں بعض اوقات لفظ برمکی سے جو تحقیر آميز معنى وابسته كيے جاتے هيں وہ بلاشبهه ان رقاصاؤں کی بدولت ہے.

مأخذ : Les Barmécides: L. Bouvat ومأخذ ببعد [نيز رک به غوازی].

(D. SOURDEL)

أَلْبِر انس: قبائل كے ان دو گروهوں میں سے ... ایک کا نام جو باهم مل کر بربر [رك بان] قوم کی ۔ ہمباری مراد احمد بن جعفر الملقب به حجظه اکملاتے ہیں ۔ دوسرے گروہ کا نام بتر ہے۔

البرانس ان دونوں گروھوں کے مشترک جد امجد کے نام برنس کی جمع ہے، جس کے نام سے اس کی اولاد مشہور ھوئی ۔ اس نام کی اصل کیا ھو سکتی ہے، اس کے لیے رک به البتر.

ابن خلدون کے مطابق البرانس میں پانچ قومیں شامل هیں: آوربد، عَجیسَه، آزداجه، مَصْمُوده عُمَاره، کتامَه رَواوه، صنبهاجه، هَواره لیکن آخری تین قوموں کی بابت اختلاف هے که آیا یه اس گروه میں شامل هیں یا نہیں ۔ بعض لوگوں کا خیال هے که یه حیثیر کی اولاد هیں اس لیے بربر نہیں هیں۔ ان سے اور مصموده سے یہاں بحث نہیں کی جائر گی.

صحیح سعنون میں برانس کا قدیم ترین مسكن أوراس كي بهاريون كا سلسله، موية قسيطينه كاشمالي حصه اور بلادالتبائل (= قبائليه) هين ، جمال وه عزلت گزين پہاڑی لوگوں کی طرح رہتے تھے ۔ پہلی صدی هجری/ساتویں صدی عیسوی کے ربع اول میں عرب کے پهلے عملیے کے وقت مشہور و معروف کُسیله Kusayla الاوربي [رك بان] كو جب شكست هو گئي اور آن کا سردار سارا گیا تو انهیں آؤراس جهوڑ کر بھاگنا پڑا اور وہ شمالی مراکش میں چلے گئے اور وھاں زُرْعُون کی ہماؤیوں سے لے کر دریا سے ورغه تک آباد ہو گئے۔ ان کے بعض قدیم قبیلوں کے نام آج بھی اس دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ کی آبادیوں میں پائے جاتے هیں ـ لُجایه Ludjaya ، سزیات ( \_ مزیاته)، رغیوه Raghiva نے ادریس اول [رف بان] کے ساتھ معاملات میں جو کارگزاری د کھائی وہ بنب کو معلوم ہے .

ان عالات کا عمیں کچھ علم نہیں جن کے تحت تازا [رف بائے] کے شمال میں کچھ برانس آ کر بسے ۔ بہر حال البگری برانس اور اوربه کا سلطنت نگور [رف بان] سے متعلق خونا ظاهر کرتا ہے ۔ اس

نام کے موجودہ قبیلے میں (جو مقامی بولی میں البرانص I-Baranis کہلاتا ہے اور جس کا اسم منسوب البرنومی I-Baranis ہے) ایک ضمنی قبیله وربه Warba نام بھی شامل ہے ۔ آوربه کے اس شہزادے کی جس نے ادریس اوّل کا استقبال کیا تھا (وَلَیْلٰی میں) یادگار قائم ہے نیز اس کے محل کے کھنڈر وہاں دکھائے جاتے ہیں.

برانس اور آوربه نے اس مہم میں حصه لیا جو مراکش کی طرف سے جزیرہ نمامے ایبیریا پر کی گئی ۔ بعض ان میں سے وہیں رہ پیڑے اور انہیں کے نام پر قرطبه کے شمال کے پہاڑ کا نام جبل البرانس رکھا گیا، جو اب Sierra de Almadén کہلاتا ہے ۔ اور قرطبه کے شمال میں واقع ہے .

تازا Taza کے شمال کے بعض برانس ریف کے اس دستہ فوج میں شامل تھے جس نے طنجہ پر قبضہ کیا (۱۹۸۳ء) ۔ طنجہ کے علاقے میں فنعس کا گاؤں انھیں کے نام سے مشہور ہے.

اَزْدَاجَه (اور مسطّاسه Missittasa) برانس کے بارے میں کچھ معلّوم نہیں که انھوں نے آورن بارے میں بود و باش کن اسباب کے علاقے میں بود و باش کن اسباب کے تعت اختیار کی۔ کچھ مسطّاسه بادیس [رک بان] کے علاقے میں اب تک رہتے ہیں۔ اسی طرح معلومات مراکش کے کتامه کی بابت بھی پوری طرح معلومات حاصل نہیں.

ابن خلدون (۱) ابن خلدون (۱) ابن خلدون (۲) اور ۲۵۲ تا ۱۹۹ زر) اور ۲۵۲ تا ۲۹۹ تا ۲۹۹ تا ۲۵۰ نا ۲۹۹ تا ۲۹۰ تا ۲۹۰ تا ۲۰۰ ترجمه از ۲۰۰ نا ۲۰۰ ترجمه از ۲۰۰ نا ۲۰۰ ترجمه از ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ ترجمه از ۲۰۰ تا ۲۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰ 
علاقر کے رہنر والر ہیں اس لیر براہوئی کہلائر؟ (ه) براهوئی کوه البرز کے باشندے هونر کی وجه سے پہلے پہل برز کوهی اور پهر براهوئی کہلائے؛ (٢) مختلف النسل اور مختلف الخيال ليكن ايك هي ماهول میں رهنر والر قبائل کو باهم مربوط کرنے اور رکھنے کے لیے غالبًا یہ عمومی اصطلاح وضع کی گئی ۔ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ لفظ براہوئی سیاسی اور جغرافیائی بنا هی پر وضع کیا گیا هو یا هو گيا هو .

براھوئیوں کے حسب و نسب کے متعلق بھی مختلف اور متضاد نظریات پیش کیے گئے ہیں ۔ خود براهوئی خوانین کی روایات انهیں حضرت حمزه کی اولاد بتاتی هیں ، مؤرخین اور محققین نر آنهیں عرب، کرد، ایرانی، گوجر، ترک، مغول اور بلوچ بتایا ہے، لیکن یہ سب مذکورہ لوگ کرہ ارض کے اس افریشیائی علاقے سے تعلق رکھتے ھیں جو فاصلوں کے باوجود تھوڑے سے تغیر کے ساتھ ایک ھی قسم کے طبعی ماحول کا مالک لہذا بہت سی مشترکه خصوصیات کا حامل ہے اس لیے ان میں سے کسی راہے کو بھی قطعی نہیں سمجھا جا سکتا ـ ثانیًا یه تمام مذکوره نسل پارے برا هوئی جمعیت میں واقعی گھلے ملے ھیں اس لیے ان میں سے کسی ایک نسل پارے کے ساتھ انھیں مخصوص و محدود کرنر کا جواز نہیں ہے.

ان کی منفرد اور جداگانه هستی کو سمجهنر کے لیے همیں در اصل ان کے نسلی عناصر سے زیادہ ان کی زبان پر توجه دینی چاھیے جو منفرد اور جداگانه هے ـ لیسن Lassen ارنست ٹرمپ، گرئیوسن، آجان آیوری Avery، سر ڈینس برے وغیرہ نر انھیں اسی نظریر سے جانچا ہے اور براهوئی زبان کو اصلی و اساسی طور پر دراوژ

زبانوں سے خاصی مشابہت رکھتی ھے؛ لہٰذا براھوئی دراوڑوں ھی کے اخلاف ھیں، جنھوں نے تین ھزار سال قبل مسیح میں وادی سندھ کی تہذیب کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے زرعی معاشرے نال، کُلّی، کوئٹہ اور ژوب وغیرہ میں قائم کیے تھے اور جو ١٥٠٠ قبل مسيح کے قريب آريوں سے شکست کھا کر اُن کے مطیع ہو گئے۔ ان میں سے جو مطیع ند ھونا چاھتے تھے وہ ضلع قلات کے پہاڑوں میں پناه گزین هوے لیکن اکثر و بیشتی ایک طویل مفر کے بعد جنوبی بھارت میں اقامت پذیر ہوئے، جمال وہ آج تک اپنے مخصوص تمدن اور زبائوں کے مالک ھیں۔ ان کے برعکس براھوئی چونکہ گذرگاہ پر آباد تھے اس لیے ان میں وسطی اور مغربی ایشیا کے مختلف نسل پارے مخلوط ہو گئے اور ان کی زبان و ثقافت اور وضع و معاشرت پر نو واردوں کے گہرے اثرات مرتسم هو گئے ۔ لیکن ان اثرات کے باوجود ان کی زبان سے ان کی دراوڑ اصلیت کا اب بھی صاف صاف بتا حل رھا ہے.

سـ براهوئي معاشرتي وسياسي تنظيم

براهوئیوں کی معاشرتی تنظیم ان کے سیاسی و اقتصادی نظام سے ناگزیر ربط و ضبط رکھتی ہے۔ قلات کی میری یا خانی کے ظہور (پندرھویں صدی عیسوی) سے قبل ان کی قدیم اور اصل معاشرتی تنظیم قبیلر کے گرد گھومتی تھی۔ یه اس معنی خير هے که براهوئی اصطلاح میں قبیله اور قوم هم معنی الفاظ هیں، لہٰذا ان کے قبیلے کی تشکیل و تنظیم کو سمجھنا از بس ضروری ہے.

قدیم برا هوئیوں نے اپنے قبیلے کو مختلف مدارج میں منظم کیا تھا۔ اس کی قدرتی بنیادی اکائی خاندان تھا، جسے براھوئی اصطلاح میں پرا کہتے ھیں۔ پرا کا سردار اس کا سعمر ترین زبان ثابت کیا ہے، جو جنوبی بھارت کی دراوڑی فرد ہوتا تھا، جو اپنے پراکی معاشی ضروریات کا

کفیل بھی تھا اور ان کی سماجی تقریبات کا رہنما بھی ۔ ھر دور کا قانون اس کی اس حیثیت کسو بلا چون و چرا تسلیم کرتا تھا، لہذا آئے دن کے حملوں اور تغیرات کے باوجود اپنر اس الل بنیادی خاندانی استحکام کی وجه سے برا ہوئی معاشرہ شکست و ریخت سے بچا رہتا تھا ۔ لیکن جب بہت سے خاندان ایک دوسرے کی قربت اور هسائگی سین رهتے هوں تو ان کے داخلی تسوازن کے باوجود ان میں اختلافات هو سکتے هین، یا انهیں مشترکه مسائل تحفظ و بتا پیش آ سکتر هیں، لہذا براهوئیوں نر 'ہزا' سے اوہو 'شَلوار'، یعنی برادری، کی تنظیم کی، جو مختلف خاندانوں کا مجموعہ تھی۔ 'پرا کے بر عکس 'شلوار' کا كوئى قدرتى قائد نه هو سكتا تها، اس لير انهول نر بالواسطه اصول انتخاب سے کام لیا۔ تمام 'پروں' کے قائدین نے اپنے میں سے افضل ترین قائد کو اس بنا پر 'شلوار' کا قائد حن لیا که اس کا خاندان شجاعت و سخاوت اور پابندی دستور مین ممتاز ترین تها ـ یه قائد معتبر یا کماش کهلایا ـ اگر کماش دستور کی پابندی نه کرے یا روز جنگ بھاگ جائر تو اسے معزول کر کے اسی کے خاندان کے کسی اور فرد کو كماش منتخب كيا جا سكتا تها، كويا يه عهده کسی فرد کے بجانے ایک خاندان میں موروثی طور پر مستقل کر دیا گیا.

مختلف 'شلواروں' یا برادریوں کے باھمی باختلافات کو نمٹانے کے لیے انھوں نے آھگر کی تنظیم کی، جو چند برادریوں کا مجموعہ تھا۔ آھگر یا طائفے کا قائد کماشوں میں سے منتخب ھوا اور اسے اصطلاحا ٹھکری یا میر کہتے ھیں۔ ٹھگروں کے مشتر کہ مسائل اور باھمی اختلافات کو نمٹانے کے لیے آنھوں نے قبیلہ منظم کیا اور افضل ترین ٹھکری کو کماش کے اصول و شرائط پر قبیلے کا قائد چن لیا اور اسے اصطلاحاً سردار پکارنے لگے۔ اس طرح

ایک قبیله ٹهکروں، شلواروں اور پروں میں منظّم مو کر تشکیل پا گیا.

برا ہوئیوں کے متعلق عموماً یہ کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ سردار پرست ہیں اور اپنے سرداروں کے اندھا دہند مقلد، لیکن مذکورہ تنظیم سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ برا ہوئی معاشرة ایسے نہیں ہیں؛ اسی لیے وہ سماجی اور سیاسی اقتدار کو افراد کے بجائے خاندانوں میں مرکوز رکھتے ہیں، لیکن کسی حد تک خانی قلات کے زیر اثر اور بہت حد تک خانی قلات کے زیر اثر اور بہت حد تک خانی قلات کے زیر اثر اور بہت حد تک خانی مدر میں سردار ان پر مسلط ہو گئے.

اختلاف کیو نمٹانے کے لیے بھی کماش، ٹھکری اور سردار خود مختار نہ تھے بلکہ اپنے اپنے حلقے میں جرگوں کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ کماش کا جرگہ خاندانی قائدین پر، ٹھکری کا جرگہ کماشوں پر اور سردار کا جرگہ ٹھکریوں پر مشتمل موتا تھا اور جرگے صرف روایتی قانون کو نافذ کرتے تھے جوصدیوں سے ھر قبائلی کا جانا پہچانا ھوتا تھا اور ان کا مقصد سزا دینا نہ تھا بلکہ اسباب جرائم اور ان کا مقصد سزا دینا نہ تھا بلکہ اسباب جرائم کا سد باب کرنا اور فریقین کی باھمی منافرت کے دور کرنا تھا

ایک آور اس جو اس سلسلے میں پیش نظر رہنا چاھیے یہ ہے کہ براھوئی قبیلہ ایک نسلی تنظیم نمیں ہلکہ ایک ما فوق النسلی تنظیم ہے۔ یہ بنیادی اکائی، یعنی خاندان، نسلیت پر ضرور مبنی ہے اور کسی جد تک شلوار بھی، لیکن ٹھکر اور قبیلے میں فو تمام مختلف النسل لوگ شامل ہو سکتے تھے جو اسی علاق میں سکونت پذیر ہوں اور شمولیت کے خواھاں ہوں۔ اس کے علاوہ قبیلے کے دروازے نوواردوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ نووارد اگر باھمی خوشی و غم اور جنگ و امن میں شریک باھمی خوشی و غم اور جنگ و امن میں شریک ہوتا تھا تو اسے قبائلی زمین میں سے حصہ تفویض کر دیا جاتا تھا اور کچھ عرصہ بعد اس کی شادی بھی

قبیلے کی کسی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی اور اس طرح اس کی شمولیت پر مہر دوام ثبت ھو جاتی تھی ۔ گویا براھوئی قبائلی معاشرتی تنظیم جامد نه تھی بلکھ اس میں لچک، وسعت پذیری اور تنوع کے اوصاف موجود تھے؛ اسی لیے مختلف نسل پارے اس میں جذب ھوتے گئے.

لیکن اگر خاندانوں، شلواروں اور ٹھکروں میں اختلاف هو سکتے تھے یا بعض مشتر که مسائل انھیں باهم مربوط کرنے کے متقاضی تھے تو قبیلوں میں ایک دوسرے کے درمیان بھی اختلافات هو سکتے تھے اور مشتر که مسائل انھیں اتحاد و اشتراک پر اکسا سکتے تھے، لہٰذا مرور زمان کے ساتھ ساتھ براهوئیوں میں ایک مافوق القبیله نظام کا احساس پیدا هوا.

اس کی پہلی کڑی کو اصطلاحًا ''پُلُو شریک'' یا '' بَلُوی'' کہتے ہیں، یعنی وہ قبائل جو اپنی مخصوص ساخت یا روایات یا سرداروں کے باوجود ایک هی علاقر میں رهنر کی وجه سے دوسرے کے دامن گیر یا هم پله و هم پیاله هیں۔ یه قبائل اپنے سے قوی قبیلے کو اپنا قبیلہ اول مان لیتے تھے اور جنگ و امن اور شادی و غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتر تھر ۔ سراوان کے پانچ پلوی مندرجه ذیل تھے: (۱) رئیسانی: محکرد، لائگو، ساتکزئی؛ (۲) شاهوانی: محمد شهی، سَرپَره؛ (٣) لهڑی اور بنگلزئی؛ (س) رند اور ڈومبکی؛ (ه) مری، بگٹی، نوشیروانی، سنجرانی اور جمالدینی ۔ جھلاوان کے پانچ پُلُوی درج ذیل تھے: (۱) زهری، زُرک زئی، نیچاری، پندرانی، حببک؛ (۲) شاهی زئی مینگل، بزنجو، خدرانی، ساجدی، محمد حسنی؛ (۳) مگسی، دیناری، لاشاری؛ (س) مير والرى، قمبرالرى، ايلتازئى، ذَكر مَيْنكل؛ (ه) گرگنالی، قلندرالی، سمالالی، رودینی -برا ہوئیوں کا یہ اقدام یقینًا ان کی مرکز پذیری کی

نشان دہی کرتا ہے، لیکن حالات جس مرکزیت کے متقاضی تھر بلوی اسے پیورا نہ کے سکتر تھر۔ یه یاد رکهنا ضروری هے که پندرهویں صدی عیسوی میں بلوچ مکران میں تازہ دم اور منظم ھونے کے بعد پیش قدمی کے لیر تیار ھو رہے تھے اور وسط ایشیا سے مغول کا سیلاب بٹرھا چلا آ رہا تھا، لہٰذا قبائل کے سرداروں نے اپنے میں سے ممتاز ترین خاندان کے ممتاز ترین سردار کو اپنے پرانے اصول و شرائط انتخاب پر اپنا قائد منتخب کر لیا، جسے انھوں نے پہلے میر اور بعد میں خان کہا۔ پہلا میر یا خان میرو قمبرانی تھا اور اس نر نه صرف قبائلي تنظيم اور دستور بر قرار ركها اور اسے مستحکم کیا بلکه جدگالوں (جاٹوں) سے جنگیں لڑ کر ان کے بہت سے علاقے قبائل میں تقسیم کر دیر ۔ یہاں سے بعض مؤرخوں کو غلط فہمی ہوئی هے که براهوئیوں کا قبائلی و جرگائی نظام قمبرانی قانون پر مرتب هوا، حالانکه اصل بات یه هے که قمبرانیوں نر دستور و روایات قدیم هی کو اپنا قانون بنا کر انھیں مستقل حیثیت دے دی۔ بعد میں میر نصیر خان اول (وسما - سوماء) نے سراوان اور جھلاوان کے لیے الگ الگ سر سرداراں کا عہدہ قائم کر کے پلوی اور خان کے درسیان ایک اور کڑی قائم کی تا که بصورت جنگ خان کو کم سے کم لیکن طاقتور ترین سرداروں ھی سے سروکار یا رابطہ رکھنا پڑے ۔ بہر حال خانی کے قیام سے براھوئیوں کی معاشرتی اور سیاسی تنظیم بیک وقت پایهٔ تکمیل کو پہنچ گئی ۔ خان سردار خیلوں (حکمران خاندانوں) کے مقدمات کے علاوہ ایسے اهم داخلی مقدمات سنتا تھا جن سے وسیم نقض امن کا خدشه هو سکتا تها، لیکن اس کے فیصلر اکثر و بیشتر انفرادی یا آمرانه بلکه جرگائی هوتر تهر ـ خان کا جرگه سرداران قبائل پر مشتمل

هوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ تمام خارجی امور کا نگہبان تھا اور تمام خارجی جنگیں اسی کے زیرِ قیادت هوئیں.

اپنے قیام سے لے کر ۱۹۹۹ء تک ریاست قلات کا ابتدائی تشکیلی دور تھا، جس میں اس کی تاریخ بہت آلجھی ہوئی اور تاریکی میں ہے۔ کم و بیش چار میر میرو، میرعُمر، میر بجار اور میر حسن اس عرصے میں حکمران رہے ۔ داخلی طور پر ریاست جدگالوں سے مسلسل نبرد آزما رہی، حتی کہ یہ سب سیاسی و عسکری طور پر شکست کھا کر پلٹ گئے یا براہوئی ھیئت اجتماعیہ میں مدغم ہوتے گئے.

دوسرا دور ۱۹۹۹ء میں میر احمد خان اوّل سے شروع هوا اور اقتدار مستقلاً قمبرانی قبیلے کی شاخ احمد زئی کے پاس آگیا۔ اس کی معدراج میر نصیر خان اوّل (۱۹۸۹–۱۹۰۹) کا دُور تھا، حس نے براهوئیوں اور بلوچوں کو متحد کرنے کی پوری کوشش کی اور اپنی قوت و عظمت کا سکّه نه صرف بلوچستان بلکه ایران و افغانستان اور سنده و پنجاب پر بھی بٹھا دیا اور اپنی رعایا میں اتنا هر دلعزیز هوا که آج تک اسے ولی اور نوری سمجھا جاتا ہے.

میر محراب خان دوم (۱۸۱۵-۱۸۳۹) سے ریاست کا تیسرا دور شروع ہوا، جب انگریزی اقتدار پہلی جنگ افغانستان کی وجہ سے بلوچستان کو بھی اپنے شکنجے میں لے آیا اور میر محراب براھوئیوں کا پہلا شہید بنا ۔ انگریز میر شاھنواز خان کو بر سر اقتدار لائے، لیکن قبائل نے میر نصیر خان کا ساتھ دیا اور اس نے قلات پر قبضہ کرلیا اور انگریزوں نے چار و ناچار تسلیم کر لیا ۔ اس کے باوجود انگریزی اقتدار روز افزوں رھا ۔ میر خداداد خان کے وقت مستقل بغاوتیں ھوئیں اور انگریزوں کو مزید مداخات کے مواقع ملتے گئے ۔ یہی صورت حال

میر محمود خیان دوم کے زسانے میں چلتی رهی، حتی که ۱۹۱۵ میں سر شمس شاه اس کا وزیر اعظم بنا.

١٩١٤ء مين براهوئي رياست كا دور حاضره شروع هوا بر سر شمس شاه کے خلاف سردار محمد خان زرک زئی، سربدار نورالدین مینگل، سردار شهبازخان گرگناژی اور سردار سلطان محمد ئے سر اٹھایا ۔ نورا مینگل اس تعریک کا سالار اعلٰی تها ـ یه تحریک دسمبر ۱۱ و و مین نورا سنگل کو انگریزوں کے حوالر کرنر سے دب گئی، لیکن آگ سلگتی رہی ۔ دوسری مذہبی تحریک عراق کے مقدس مقامات کی بر حرمتی کے خلاف چلی ۔ ٹکراؤ میں سینتالیس مخالف مارے گئر اور اکانوے گرفتار هوم، لیکن انگریزوں کو سردار نور الدین مینگل اور سردارشهباز خان گرگناؤی کو بحال کرتر می بنی ـ تیسری وسیع تر تحریک آزادی نواب زاده یوسف علی عزیزمگسی خان کی زیر قیادت کبھی خفیه، کبھی بر ملا، لیکن مسلسل چلتی رهی - ۹۳۳ و سے میر احمد بار خان ریاست کے خان ہونے اور انھوں نے تحریک پاکستان کی حمایت میں پر جوش حصّه لیا.

عمارے ملک کی ترقیاتی سرگرمیوں میں برابر کی حصه دار ہے۔ سکول اور شفاخانے وسیع تعداد میں کھولے گئے ھیں۔ کراچی سے کوئٹے تک براسته خضدار شاھراہ زیر تعمیر ہے۔ مستونگ میں انثر کالج اور خضدار میں ڈگری کالج قائم کیے گئے ھیں۔ ۱۹۵۸ء کے بعد سے اس علاقے پر خصوصی توجه کی گئی ہے.

براهوئیوں کی سیاسی تنظیم عموماً چند اصولوں پر کام کرتی رهی هے: (۱) عام قبائلیوں نے سیاسی اقتدار مستقلاً حکمران خاندانوں میں مرکوز کر کے کسب معاش کے لیے فراغت پائی ۔ اس حکمران

خاندان کے افراد برا ہوئیوں کے امیر ترین لوگ ہیں۔ انھیں حکمرانی کے علاوہ بیگار، نذرانر وغیرہ کی مراعات حاصل هين، ليكن حكمران طبقر عموماً اپنے قبائلیوں کے نبض شناس رھے؛ (۲) خوانین قلات نر اقتدار کے بر ضرورت اظہار سے حتّی الوسع گریز کیا اور تمام اختیارات اپنی ذات یا دربار میں مرکوز کرنے سے احتراز کرتے رہے ۔ انھوں نے اپنی ریاست کو ایک نوع کا وفاق سمجھا ۔ ان کی دیکھا دیکھی سردار، ٹھکری اور کماش بھی اپنر اپنر دائروں میں کام کرتے رہے؛ (٣) اپنے قبائل کی اقتصادی خوشحالی کے لیر ہو اچھر خان نے توسیع سلطنت کے ذریعے مزید اراضی حاصل کی اور اس طرح براهوئیوں کا احتماعی کردار بھی پخته کیا؛ (س) خان کی کامیابی اس میں مضمر رهی که وه کس حد تک اپنے گرد و پیش کی زیادہ طاقتور سلطنتوں کے مقابلے پر اپنی داخلی آزادی بچاتا ہے اور کس حد تک اُن کے سامنے جھک کر اپنی اور اپنے قبائلیوں کی بہتری کر سکتا ہے.

کیا براهوئی معاشرے میں ذات پات کی تمیز 
ھے؟ شعوری طور پر ایسی کسی تمیز کا پتا نہیں 
چلتا لیکن اقتصادی لحاظ سے براهوئی معاشرہ چند 
طبقوں میں بٹا هوا هے: اولًا بالائی حکمران اور امیر 
طبقه، جس کا اختیار و اقتدار گو قبائلیوں هی کا 
مرهون منت هے تاهم صدیوں سے اپنے حلقے میں 
بست و کشاد کا مرکز و محور هونے کی وجه سے 
بہت طاقتور هو گیا هے۔ اس طبقے کی طاقت اس 
وقت بڑھنے کے آور امکانات هوتے هیں جب خان 
کمزور هو یا حکومت بالا اسے کمزور کر دے۔ یه 
طبقه براهوئی علاقے کی بہترین زمینوں کا مالک هے۔ 
وادیاں، کاریز، چشمے، باغات، اور جنگلات عموما 
اسی کے تصرف میں هیں۔ ان کے علاوہ اسے بیگار 
اور نذرائے وغیرہ کی مراعات حاصل هیں، لیکن 
اور نذرائے وغیرہ کی مراعات حاصل هیں، لیکن

غالبًا اس کی قوت و شوکت کا جُزو اعظم اس کے قبائليوں كى عملاً غير مشروط حمايت و اطاعت هے ـ دوسرا طبقه زيريى، محكوم اور غريب طبقه هے، جو عام قبائلیوں پر مشتمل ھے۔ یہ لوگ برا ھوئی معاشرے کی اکثریت هیں۔ یه لوگ ساراً سال محنت شاقه سے کام لیتے هیں، لیکن پهر بهی نادار، خانه بدوش، خیمه بردار اور گله بان هی رهتے هیں۔ عام قبائلیوں ھی میں سے لیکن سماجی لحاظ سے کمٹر درجر کے لوگ بھی ھیں، جنھیں لوڑی کہتر ھیں ۔ یہ نه صرف شجریا سے نسب کے حافظ میں بلکه قومی تاریخ و تمدّن کے داستاں سرا ھیں ۔ انھیں کی وجہ سے قدیم قبائلی اور خارجی جنگین، مهمّات، هر دل عزیز سرداروں کے کارنامر، اولیامے اسلاف کے قصر، لوک ادب خصوصًا لوک گیت، عظیم سردارون کے نوحر اور مذہبی و اخلاقی منظومات غرض کہ انسانی اور قبائلی زندگی کے اہم واقعات زندہ و پائندہ ھیں۔ وہ اس علاقر کے نشیب و فراز میں گھوستے پھرتر ھیں اور ان کے گیت امیر و غریب کو یکساں طور پر متأثر کرتر هیں۔ انسوس یه هے کہ آج تک ان لوڑیوں کے سینوں میں محفوظ شعر و ادب کو تحریر میں لانر کی کوئی باقاعدہ کوشش نہیں کی گئی ۔ بہر حال انھیں تیسرا طبقه کہا جا سکتا ہے ۔ براہوئی معاشرے کا چوتھا طبقہ علما پر مشتمل هے، جو فلا کت زده اور جمالت زده قبائلیوں میں علم و ادب کا شوق پیدا کرنے کے لیے براهـوئي زبان مين مصروف تصنيف و تخليق رهے هیں ۔ ان میں سر فہرست مالا ملک داد بن آدین غرشین قنداری ثم قلاتی هیں، جنهوں نے ۱۵۹۹ میں میر نصیر خان اول کے دور حکومت میں اپنی شهرة آفاق كتاب تحفة العجائب لكهى ـ ملا موصوف کا مقصد یه تها که وه براهوئیوں کو اسلام کے اعتقادی و اخلاقی نظام سے روشناس کرائیں اور ان کی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالیں۔ اس رُمے میں دوسرا بڑا نام شیخ بلوچستان مولانا محمد فاضل کا ہے، جن کی روحانی تعریک نے براھوئیوں کو عیسائیت سے بچا لیا اور جن کے تلامذہ راشدہ نے براھوئی زبان کو مذھبی و اخلاتی علم وادب اور نثر و نظم سے مالا مال کر دیا۔ان علما کا اثر بھی علاقے کے نشیب و فراز اور امیر و غریب پر یکساں ھوا ہے.

انگریز مصنفون نر بهت محنت و جانفشانی سے یه سمجھنر کی کوشش کی که برا هوئیوں کو کون سے اصول عزیز از جان تھر، جنھیں وہ کبھی اپنا دستور یا ضابطهٔ حیات کهتے هیں اور کبھی 'میار' (معیار)؛ چنانچه انهون نر براه راست مشاهدات سے آٹھ نو اصول دریافت کیر، مثلاً: (۱) بیر، یعنی انتقام لینا؛ (۲) با هوف، یعنی پناه گزیر کی آخری دم تک حفاظت؛ (س) انامت (امانت)، یعنی دوسرے کی امانت کی مرتر دم تک حفاظت؛ (م) مهمان نوازی، جسر غریب سے غریب براہوئی بھی اپنا فرض سمجهتا ہے اور هر گاؤں میں مستقلاً مهمان داری کے لیے خیمے لگے رہتے ہیں؛ (ہ) عورت یا کمین یا كمسن بچر يا هندو كو مارنر سے اجتناب؛ (٦) مجرم یا قاتل قبیلے کی کسی عورت کی مداخلت پر جرم معاف کر دینا یا کم از کم اسے پوشاک دے کر عزت سے لوٹا دینا، سیاہ کاری جیسے جرائم کے سوا؛ (2) زیارت، یعنی کسی بزرگ کے مزار پر کسی کو نه مارنا؛ (٨) ملّا يا سيّد يا كوئى عورت قرآن مجيد س پر رکھ کر آ جائے یا ھاتھ میں ننگی تلوار لر آئے تو لڑائی فورا بند کر دینا؛ (۹) سیاہ کار مرد اور سیاه کار عورت کو قتل کر دینا ۔ گو اب نئی تعلیم کے زیر اثر ایسے جرائم میں بھی جرمانے اور جلا وطنی کی سزائیں تجویز کر دی جاتی هیں ، ان اصولوں سے براھوئی دستور کی مکمل تصویر سامنر

نہیں آتی ۔ یہ صرف چیدہ چیدہ اصول ھیں ۔ دستور اصل میں مہد سے لحد تک براھوئیوں پر کارگر اور کارفرما ہے اور اس کے دیگر اصول جنگ میں پامردی و جانبازی، اپنے سرداروں کی حتی الوسع تقلید، جرگے کے فیصلے کا احترام، همسائے کی حفاظت اور بصورت جنگ اسے اپنے قبیلے کے پاس جانے اور اس کی طرف سے لڑنے کی ضمانت، شادی بیاہ کی رسموں میں سادگی، مذھبی روا داری اور ایک حیرت انگیز اخلاقی و جنسی ضبط وغیرہ ھیں.

برا ہوئی معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے؟ مذكورة بالا دستور سے يه ثابت هو جاتا ہے كه براهوئی نظام عورت کی توقیر کا قائل تھا۔ براهوئی حتى الوسع اس پر هاته نهين اڻهاتے اور اسكى مداخلت پر عمومًا جرم معاف کر دیتر تھے، حتّی کہ اگر وہ قرآن مجید سر پر رکھ کر آ جائر تو لڑائی بھی فورا بند کر دیتے تھے ۔ براھوئیوں کے یہاں زمین انفرادی ملکیت کی بجائے قبائلی ملکیت سمجھی جاتی تھی ۔ چونکہ لڑکیوں کو جہیز کے طور پر زمینوں کی پیداوار کا حصه بخشنر سے قبائلی اور اقتصادی توازن بگڑ جاتا تھا، لہذا میر نصیر خان اول نے اپنر دور حکومت میں لڑکیوں کو زمینی پیداوارکا حصہ دینا بند کر دیا ۔ انگریزی دور میں جب یه قبائلی نظام خود کار رہنے کے بجا ہے انگریزوں کی منشاہ کے مطابق چلنے لگا تو عورتوں کو دیگر حقوق و مراعات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ لیکن براھوئی تاریخ اور اصلی نظام میں ان کا بہت اھم حصہ بھی ہے اور بهت عرت و احترام بهی ـ براهوئی عورتین خود جنگوں میں حصہ لیتی تھیں، جس سے مردوں کے حوصلے بڑھتے تھے اور وہ جان توڑ کر لڑتے تھے.

براھوئیوں کا قدیم مذھب غالبًا وادی سندھ کی تہذیب کا مذھب ھی تھا، جسے وادی نال کے ما قبل تاریخ زرعی معاشر سے کے مطابق ڈھال لیا

گیا تھا، یعنی ایک ایسے دیوتاکی پوجاکی جاتی تھی جو حکمران بھی ھو۔ ایک دیوی غالبًا دھرتی دیوی کا تصور موجود تھا، جو انھیں سامان خور و نوش مهيّا كرتي تهي ـ بيل، درخت، ناگ، دريا اور ندى وغیرہ کی پرستش بھی کی جاتی تھی ۔ یه عقائد خاصر راسخ تھر اور ویدک آرید مذھب خود بھی ان سے متأثر هو مع بغیر نه ره سکا ـ ویدک آریه مذهب کی مظاهر پرستی کا اثر بھی ان لوگوں پر هونا لازسی تھا۔ اس کے کمزور هونر کے بعد بدھ ست یہاں بر سر اقتدار رھا، لیکن بدھ ست کو بھی یہاں کے ماحول اور لوگوں کے سزاج کے مطابق ڈھلنا پاڑا ۔ آتش پرستی کے آثار بھی اس علاقر میں پائے گئے ھیں۔ما قبل تاریخ کے بندآج بھی جھلاوان میں گبر بند کہلاتر هیں، جو عالبًا آتش پرستی اور آتش پرستوں کے اثر کے غماز ھیں۔ براھوئی کب مسلمان ھو ہے؟ غالبًا وه عربوں کے قبضهٔ مکران کے بعد نور اسلام سے مشرف هوے ـ اسلام نے براهوئی حیات اجتماعیه پر كئى اثرات مرتسم كير، مثلاً: (١) كئى مسلمان نسل پارے برا ھوئی جمعیت میں داخل ھوے، جیسے بلوچ، افغان وغیرہ؛ (٣) اسلام نے انھیں پہلی دفعہ رشتهٔ وحدت میں پرویا اور وہ قبائل سے ماورا ہو کر ایک مرکز کی طرف مائل ہوئے؛ (۳) وہ قرآن معید کی اتنی عزت کرنر لگر که قبائلی لڑائی تک بند کردیتے جب کوئی خاتمون اسے سر پر اٹھا کر آ جاتی ۔ آج بهی قرآن مجید هی پخته عمد و پیمان کا ذریعه هے؛ (م) اسلام کی تعلیمات پھیلانر کے لیر علما کا طبقه وجود میں آیا، جس نے براہوئی زبان و ادب کی بھی گراں قدر خدمات انجام دیں؛ (ه) اسلامی تعلیمات کے زیر اثر ھی ان میں ایک بر نظیر اور حيرت انگيز جنسي و اخلاقي ضبط پيدا هـوا اور وه عربانی، فحاشی اور جنسی ہے راہ روی کو بدترین گناه سمجهنر لگر؛ چنانچه براهوئی زبان و ادب سین

حسن و عشق کے قصے صرف خال خال ہی ہیں.

لیکن ان اثرات کے باوجود عام قبائلیوں میں قدیم توھمات موجود ھیں، گو ملا ملک دادکی تبلیغ، میر نصیر خان نوری کی شرعی اصلاحات اور درخانی تحریک نے ان کے توھمات کو معقول حد تک کمزور کر دیا ھے.

## س ـ براهوئي زيان

براهوئی یوں تو اپنے قبیلے کی درجه بدرجه تنظیم، مافوق القبیله نظام، خانی قلات میں ریاستہاے متحده کے تخیل، اپنے معیار و دستور اور اپنے جرگائی نظام انصاف میں بھی متعدد و منفرد خصوصیات کے حامل هیں لیکن انکا ممتاز ترین نقش ان کی زبان هاور اسی کی بنا پر وہ نه صرف مغربی پاکستان کے دیگر نسلی عناصر سے ممیز کیے جا سکتے هیں بلکه وادی سنده کی تہذیب اور اس کے هم عصر و ماقبل زرعی تمدّنوں کے ساتھ همارا بلا واسطه رشته استوار رحی میں میں میں کرتے هیں .

براهوئی زبان نه تو هند و اروپائی قدیم و جدید السنه، از قسم سنسکرت، قدیم فارسی، یونانی، لاطینی اور انگریزی، فرانسیسی، جربن، اطالوی، روسی، فارسی اور هندی وغیره کی طرح تصریفی زبان هے، جو اپنے قواعدی رشتوں کو ظاهر کرنے کے لیے لاحقوں، سابقوں یا میانوں کے ذریعے الفاظ کی انتہا یا ان کی صورت تک کو بدل ڈالتی هے اور یه لاحقے، سابقے اور میانے اسما کے ساتھ مل کر اپنے معانی اور اپنی انفرادیت هی کھو بیٹھتے هیں تا که ایک نیا معنی اور تبتی نیدا کر سکیں اور نه براهوئی زبان چینی اور تبتی کی طرح هی یک لفظی یا یک رکنی زبان هے که هر لفظ بلا اضافه ایک بنیادی خیال کا مظهر هو بلکه یه التصاقی یا استزاجی یا غیر تصریفی زبرے کی زبان هے ۔ اس زمرے میں قدیم و جدید سامی و حامی نوبانی یا آرامی یا فیرانیں از قسم بابلی، آشوری، کنعانی یا آرامی یا زبانیں از قسم بابلی، آشوری، کنعانی یا آرامی یا

فینقی، عبرانی، کلدانی، عربی، مصری، قبطی اور یورالی الطائی زبانیں از قسم ترکی، منگولی، هنگروی شامل هیں۔ دراوڑی زمر، السنه کو بھی اسی زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان تمام السنه کا اصول مشترک یه ہے که دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ایسے جوڑ دیتی هیں که وہ تصریفی السنه کے لاحقوں کی طرح ایک دوسرے میں کاملا جذب نہیں هوتے، لیکن اپنے اپنے معانی قائم رکھنے کے باوجود نئے معنی ضرور پیدا کر دیتی هیں اور اس طرح تصریفی السنه کے مقصد کو پا لیتی هیں۔ گویا براهوئی اور دیگر دراوڑ السنه کا قدیم سامی و براهوئی اور دیگر دراوڑ السنه کا قدیم ہے اور قیاس غالب ہے که مزید تحقیقات کے بعد محققین کو یه تسلیم کرنا هی پڑے گا که دراوڑ نسل بنو سام و تسلیم کرنا هی پڑے گا که دراوڑ نسل بنو سام و بنو حام سے متعلق ضرور تھی.

دراوڑ زمرہ السنہ میں جو اہم مشترکہ عناصر پائے جاتے ہیں وہ مندرجۂ ذیل ہیں :۔

ر ان زبانوں میں مشتقات بہت کم اور سیدھے سادے ہوتے ہیں اور مرکبات ہی پر ان کا زیادہ تر دارومدار ہے ۔ یہ مرکبات دو یا دو سے زیادہ اسما کو ملا کر بنتے ہیں.

۲ - یه تمام زبانیں واضح طور پر التصاقی نوعیّت کی هیں ۔ ان کی گرامی کے تعلقات ان کے مادّوں سے لا حقے، سابقے اور سیانے چسپاں کرنے سے ظاهر هوتے هیں ۔ یه زائد پارے ان کے مادّوں میں یوں جذب نہیں هوتے جیسے باهم موڑ توڑ سے پیدا هونے والی تصریفی زبانوں میں هوتے هیں.

ہ ۔ اسمامے صفت غیر تصرف پذیر هوتے هیں اور اسما کے ساتھ سابقوں کے طور پر لگا دیے جاتر هیں.

ہ ۔ ان زبانوں میں اسمامے موصولہ نہیں ھوتے ۔ اس کے برعکس افعال مثبت اور منفی دونوں

ھی صورتوں میں پائے جاتے ھیں.

ہ ۔ ضمائر و اعداد میں یہ زبانیں حتّٰی الوسع دخیل الفاظ سے مبرا ہیں.

ہ ۔ صفات مقابلہ میں لاحقے کا فقدان ہے لیکن تفضیل ظاہر ضرور کی جاتی ہے.

یه خصوصیات براهوئی زبان میں یوں ظاهر موتی هیں :۔

ا - براهوئی میں بھی دارومدار زیادہ تر مرکبات پر ہے، مشار جان هشوکا، یعنی جاں سوز، جان لینے والا، جان لیوا، و سه تروکا یعنی زندگی دینے والا یا جاں بخش - بادل لانے والی هوا کو جهمر بروکا، یعنی ابر آور کہتے هیں - هرن کی آنکھوں والی حسینه کو خزم خنی یا آهو خنی کہتے هیں - لمبی گردن والی محبوبه کو کونج لیخی کہتے هیں - چاند کو شرمانے والے چہرے یا حسن کو ماہ لج کہه دیتے هیں - چاند کو ماند کر دینے بلکه بجها دینے والے حسن کو ماہ تھوس کہتے هیں - دل میں بیٹه والے حسن کو ماہ تھوس کہتے هیں - دل میں بیٹه عنی دل نشیں بات کو است ناتہ ٹی هنو کا یعنی دل کے اندر جانے والی کمه دیتے هیں - انگریزی زبان میں بھی ایسی مثالیں مل جاتی هیں، ایکن اُس پر مشتقات بہت غالب هیں.

ہ ۔ بعض آریائی زبانوں کا قاعدہ ہے کہ سابقے، میانے اور لاحقے اسما کے ساتھ مل کر اپنے معنی اور اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے ھیں اور کاملاً انھیں میں ضم ھو کر نئے معانی دے دیتے ھیں، لیکن براھوئی میں سابقے، میانے اور لاحقے اسما کے ساتھ مل کر نئے معنی تو پیدا کر دیتے ھیں تاھم اپنا وجود اور اپنے ذاتی معنی بھی برقرار رکھتے ھیں، جیسر:۔

تذکیر و تانیث ظاهر کرنے کے لیے 'نَرَنگا' اور 'ماداغا' سابقوں کے طور پر لگا دیتے هیں ، جیسے نرنگا میک (=نر پرندہ) اور مادا غامیک (=مادہ پرندہ)،

اسی طرح زیادہ تعداد ظاہر کرنے کے لیے بڑ، بمعنی بہت، بطورسابقہ لگاتے ہیں، جیسے بڑھلی (=بہت سے گھوڑے)، تفضیلِ بعض اور تفضیلِ کل ظاہر کرنے کے لیے زیاستی (= زیادہ سے) اور کھلان (= گل سے) بطورسابقہ لگاتے ہیں، جیسے بہتر کو ظاہر کونے کے لیے زیاستی جوان (= زیادہ سے اچھا) اور بہترین کو ظاہر کرنے کے لیے کرنے کے لیے کھلان جوان (= کل سے اچھا) کہتے ہیں۔ کرنے کے لیے کھلان جوان (= کل سے اچھا) کہتے ہیں۔ حالتیں ظاہر کرنے کے لیے ان انتساب، تفریق اور عطیے کی حالتیں ظاہر کرنے کے لیے ان کے ایے ان کے درمیان نا، آن، ات، نے اے کے میانے چسپاں کر دیتے ہیں، جیسے برا نے انتساب یا اضافت: ھلی نا کرا (= گھوڑے کا بچه)، باوانا مسڑ اے باپ کی بیٹی)، خَنک نالر زیرا (= گھوڑے سے کی لرزش)؛ برا نے تفریق: ھلی آن دِ تر (= گھوڑے سے کی لرزش)؛ برا نے تفریق: ھلی آن دِ تر (= گھوڑے سے کی لرزش)؛ برا نے تفریق: ھلی آن دِ تر (= گھوڑے سے

خون)، آست دعا (ددل سے دعا) اور برا مے عطیه ننر

دیرایتے (= مجھے پانی دیدو)، ددے ایتے (= اسم

ديدو) كهتر هين.

اسما میں آلد، حال، ذوالحال، شمولیت، انداز، سمت، بالائی حالت، رفاقت وغیرہ کی حالتیں ظاہر کرنے کے لیے ان کے آخر میں اینے، آن، ٹی، ات، ق، و، آ وغیرہ لاحقوں کے طور پر لگا دیتے ہیں، جیسے اسم کو آلہ بنانے کے لیے زغم اینے یا زغمینے (=تلوار سے یا تلوار کے ساتھ)؛ اسم کو کسی حالت کی وجہ بنانے کے لیے ٹھپ آن یا ٹھپان (=زخم سے یا زخم کی وجہ بنانے کے لیے ٹھپ آن یا ٹھپان (=زخم سے یا زخم کی وجہ ٹی لگا کر شہرٹی (=شہرمیں)، آوراٹی (=گھر میں لاحقہ می لگا کر شہرٹی (=شہرمیں)، آوراٹی (=گھر میں)؛ حیدر آباد تو خاہر کرنے حیدر آباد تو ظاہر کرنے حیدر آباد تو ظاہر کرنے کے لیے ای ورائی (=کھاٹ پر) مشا

س ۔ برا ہوئی میں اسما ہے صفت سابقوں کے طور پر ھی چسپاں کیے جاتے ھیں ، مثلًا شَرِنگا نریبه (\_\_اجها آدمی)، جوانو پوشاک (\_\_عمده پوشاک)، موثو

خَاخُو ( \_ سیاه کوا)، پیونو پرک ( \_ سفید تنلی )، چنکو ریش ( \_ چهدری دارهی)، زیبو زائفه ( \_ حسین عورت)، هنے نو دیر ( \_ میٹها پانی )، پوسکنو سو ( \_ تازه گوشت)، منگنو گده ( \_ بوسیده کپڑ )، بهلو پر ( \_ موسلا دهار بارش)، جوا ننگا اخلاق ( \_ نیک اخلاق) وغیره.

س براهوئی میں مصادر مثبت اور منفی دونوں هی صورتوں میں ملتے هیں۔ براهوئی مثبت مصادر کی عمومی نشانی صوتی لعاظ سے انگ اور تعریری لعاظ سے نگ ہے اور منفی مصادر کی پننگ یا صرف پنگ ہے۔ ذیل کی مثالوں سے یه واضح هو جائیگا:۔

مثبت معنى منفى معنى نه جانا مپننگ مننگ جانا **پار**نگ ِ پائیپن**گ** نه بولنا بولنا **م**وغپننگ موغنگ ند رونا رونا جاكيننگ ند حاکنا جا گنا حاكنك خَاجِپننگ خاجنگ نه سونا سونا

و براهوئی پر فارسی کی اتنی دبیز ته جم کئی ہے کہ اس کے صرف پہلے تین اعداد هی دراوڑی رہ گئے هیں ۔ ایک کو اسٹ، دو کو آرٹ اور تین کو مسٹ کہتے هیں۔ اس کے بعد فارسی کی کتنی ہے، یعنی جہار، پنج، شش وغیرہ؛ لیکن هر دس کے پہلے تین اعداد کو خالص فارسی گنتی میں بھی، مثلاً گیارہ، بارہ اور قارسی دراوڑی گنتی میں بھی، مثلاً گیارہ، بارہ اور تیرہ کو یازدہ، دوازدہ، سینردہ بھی کہتے هیں اور دہ اسٹ، دہ ارث اور دہ مسٹ بھی کہتے هیں ۔ توصیفی و ترتیبی اعداد میں پہلا = اولیکو، دوسرا = ارثمیکو، تیسرا = مسٹ میکو اور اس کے بعد عموماً فارسی عدد کے بعد میکو کا کہتے هیں .

لیکن براهوئی ضمائر اپنی دراوڑی اصلیت کا ایک بین ثبوت هیں اور یہاں فارسی ضمائر وغیرہ

اثر برامے نام هے ۔ استفهامیه ضمائر، مثلاً در ( یکون؟) دنّا ( یکسکا؟) درے ( یکسکا؟) درآن ( یکسسے؟)، آنت ( یکیا؟) اور آرا ( یکسکا؟) خالص دراوڑی هیں۔ اسمامے ضمائر کے تقابلی مطالعے سے یہ بات آور بھی واضح هو جائیگی.

## دراوژی زمره

أردو کناری ٹوڈا تامل براهوئي مليالم آن نانو منين نان نا ای ايناڈر نيدو مبرا ناندو اينثر نی نينو نی تو نی ني نيناڈو نندو تيرا اوناڈو نبندا نيو تم نيرو نينن نيود أيماندو أيمدو تمهارا نيناندا أأماذو او یا اود اوان اوان اوانو او وه اوان اوان آسکا اوانرے اوانڈو

ہ ۔ براہوئی میں دیگر دراوڑی السنہ کی طرح صفات مقابلہ نہیں ہیں گو تفضیل سابقے لگا کر ظاہر کی جا سکتی ہے، مذلا:۔

تفضیل نفسی دا جُوان اے (وہ اچھا ہے) تفضیل بعض دا زیاستی جوان اے (وہ بہتر ہے) تفضیل کل دا کُھلان جوان اے(وہ بہترین ہے)

براهوئی زبان چونکه ضلع قلات کے جغرافیائی ماحول میں محدود و مقید رهی، جہاں صرف خانه بدوشانه اور قبائلی طرز حیات هی ممکن تها، اس لیے وہ جنوبی بھارت کے مختلف ماحول میں پروان چڑھنے والی دیگر دراوڑ السنه سے مختلف هو گئی اور اپنی وہ ماهیت بھی پوری طرح برقرار نه رکھ سکی جو وادی سندھ میں اس کے لیے مخصوص تھی۔ زبان لازما جغرافیائی ماحول اور سماجی نظام کا پرتو هوتی هے اور براهوئی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ ثانیا پاک و هند اور ایران میں قائم هونے والی طاقتور سلطنتوں کے زیر اثر خصوصاً ما بعد اسلام

دورمیں، جب که ان باہم متخالف و متضاد سلطنتوں میں ایک ناگزیر لسانی و تمدّنی یکانگت پائی جاتی تھی، براھوئی میں عربی اور فارسی کے بے شمار الفاظ داخل ھوگئے۔ ان کے علاوہ خانه بدوشی اور میل ملاپ کی وجه سے بلوچی، پشتو اور سندھی کے متعدّد الفاظ بھی اس کا جزو بنتے رہے۔ پھر ریاست قلات کی سرکاری، درباری اور دفتری زبان فارسی تھی لہذا براھوئی صرف بول چال کی زبان رہ گئی اور تامل وغیرہ کی طرح کوئی ادب پیدا نه کر سکی ۔ لیکن عربی فارسی الفاظ کی بھرمار کے باوجود براھوئی کی اساسی لغت اب بھی دراوڑی ہے، جیسا کہ ھم اوپر کی ناقابل انکار مشابهت اور یک مخرجی نمایاں ہے، کی ناقابل انکار مشابهت اور یک مخرجی نمایاں ہے، جیسا کہ ذیل کے الفاظ سے ظاہر ھوگا:۔

براهوئي براهوئي تامل تامل اردو اردو خُل کل نیر، تھنیر پانی دير کُرا کُندرو، کدرای بچهژا مُكنّاهدى آئينه آدنیک كاهكے كوا لَمَّان اماں مان خاخو تپکی بندوق ا تىک آنکه حکن خن بورنم مكمل ای(نن=هم) نن میں يورا

دراولي السنه براهوتي اردو سنگم (چنگم) سنگ حونكي يوٹا پھڈ ييځ باوا (أباً) ایا (بابن) باپ تر کهان -تكا*ن* دركان گاڑی كذبا گاړي . الد مله حمله (هله) خاندان پرپوارم پرا كن (كَنُّو، كَهن) آنكه امّان (امبو، امان) ماں لمان

| اردو    | تامل                       | براهوئي      |
|---------|----------------------------|--------------|
| پانی    | نیر (نیل)                  | دير          |
| غذا     | اَيَّه                     | *            |
| پروانه  | مرد<br>پروکو (مچهر)<br>مرد | پُرُک (تبلی) |
| كهوكهلا | م م<br>پُل لُو             |              |

اس تقابلی مطالعے کو اُور آگے بڑھایا جائے اور اُلتصاقی زمرے کی قدیم و جدید سامی السنه سے براھوئی کا مقابله کیا جائے تو اُور بھی پر امکان اور انقلاب انگیز نتائج برآمد ھوتے ھیں، جیسا کہ مندرجۂ ذیل نقشوں سے ظاھر ھو گا:۔

(الف)

دیگردراوڑی السنه براهوئي اردو ایا، بابن أبًا، باوا ایا لمان امان، امّان، اسو ہاں ديگرسامي السنه عبراني عربي ابُّـو، ابا، ابُّـون اَب آب البو، ايما، البون ايم آم، ایم (ب)

عبرانی و فینیقی عربی براهوئي اردو قوف (= كان كا قاف خف کان بالائي حصه) و فو، فوه سنه دار أورا، شہر بمعنى گهر طريق دريچ دريچه، راسته بمعنى كهڙكي خن آنكه عين عين فی بی نی میں بولنا، زبان دوی دوور عن، سن آن سے

عبرانی و فینیقی لفظ قاف براهوئی میں اس لیے خف بنا ہے کہ براهوئی حروف تہجی میں ق

نہیں ہے اور عربی عبرانی لفظ عین براھوئی میں اس لیے خن بنا کہ براھوئی کے حروف تہجی میں ع نہیں ہے ۔ براھوئی کے لسانیاتی مطالعے میں ابتک سامی السنہ سے متذکرۂ بالا خطوط پر تقابلی مطالعے کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے، اس لیے مستقبل میں اس مطالعے کی سمت بڑھنا نہ صرف نتیجہ خیز بلکہ ضروری ہے تاکہ پچھلے چار سو سال سے آریوں کے عالمی غلبے کی وجہ سے ما قبل آریائیت کو جو فروغ حاصل ھوا ہے کو دبا کر آریائیت کو جو فروغ حاصل ھوا ہے وہ ماند پڑ سکے اور تہذیب اور تمدن کے جائز خالق سامنر آ سکیں.

موجوده براهوئی کی لغت زیاده سے زیاده دس باره هزار الفاظ پر مشتمل معلوم هوتی ہے۔ تخمینا ایک عام انسان کو اپنی زندگی میں دو تین هزار الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ براهوئی کی لغت متمول تو نہیں، لیکن وہ ضلع قلات، مکران، خاران، چاغی، کوئٹه، کچھی، کراچی، سندھ، جنوبی افغانستان اور مشرقی ایران میں بسنے والے تقریباً بیس لا کہ انسانوں کی بول چال کا ذریعہ ہے اور ان کے علم و ادب، سماجی تقریبات، معاشی نظام اور ان کے کائناتی مشاهدات و نظریات کی مظہر ہے۔ علاوہ ازیں اس میں وسعت پذیری اور ترکیب سازی کے جوهر حیرت انگیز طور پر موجود هیں اور اب اس میں متواتر اردو اور انگریزی کے الفاظ داخل هو رہے هیں متواتر اردو اور انگریزی کے الفاظ داخل هو رہے هیں تا کہ اس کی تشنگی اظہار پوری هو سکے اور توت ابلاغ بڑھ سکے.

ه ـ براهوئي علم و ادب

موضوعاتی اعتبار سے براہوئی زبان و ادب کے چار سکاتب ہیں، جو کبھی علیحدہ علیحدہ اور کبھی مل جل کر کام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ۔ یہ چار سکول تحقیقی، کلاسیکی، علمی اور حالیہ ہیں ۔ اور ہم ان کا سختصر سا جائزہ یہاں پیش کرتے ہیں:۔

تحقیقی سکول: اس سکول کا آغاز انگریز سیاح سرهنری پوٹنگر Sir Henry Pottinger کی کتاب Travels in Baluchistan and Sind سے هوا، جو ١٨١٦ع میں لنڈن سے چھپی ۔ اس وقت تک (سابق) پنجاب، بہاولپور، سندھ، بلوچستان اور صوبهٔ سرحد انگریزوں کے زیر نگیں نه تھے، لیکن کچھ تو وسعت پذیر انگریزی سامراج کے تقاضوں کے تحت اور کچھ مشرق شناسی اور علم اندوری کے جدبر کے تحت پوٹنگر ان علاقوں میں مصروف سیاحت رہا تھا۔ اس سفرنامر میں اس نر براهوئی قبائل کا سرسری سا مطالعه پیش کیا، براھوئی زبان کی طرف اشارہ کیا اور اھم قبائل سے رابطر کے بعد بلوچوں اور افغانوں سے موازنه کرتے هوے برا هوئيوں پر من حيث القوم تبصره كيا ـ اس كے خیال میں مستعدی، جسمانی قوّت، دلیری، جرأت، كوه پيمائي، نشانه بازي، وعده وفائي، حليم الطبعي، مهمان نوازی، جفاکشی اور جنگ جوئی براهوئیون کی نمایاں خصوصیات هیں؛ وہ سردی اور گرمی دونوں كي شدت برداشت كر سكتر هين؛ قد و قامت مين افغانوں سے کچھ ھی کم ھیں، لیکن بہادر انھیں جیسر ھیں اور جرأت و تحمّل میں ان سے بڙه کر هين.

پوٹنگر چونکه ایک سیّاح تھا، اس لیے اس کی بعض معلومات سطحی بھی ھو سکتی ھیں، لیکن براھوئیوں کے متعلق اس کا تبصرہ اتنا دلاًویز تھا کہ یورپی علما و فضلا نے نہایت اشتیاق سے یکے بعد دیگرے براھوئیوں کو محور توجّه بنا لیا۔ پہلی جنگ افغانستان سے پیشتر لیفٹیننٹ آر۔ لیچ . Lt. R. جنگ افغانستان سے پیشتر لیفٹیننٹ آر۔ لیچ . Leech نے پہلی دفعہ براھوئی زبان و ادب کی طرف توجّه کی اور اپنے مطالعات Asiatic Society of Bengal کیے ۔ جلد دوازدھم میں انھوں نے ''قلات کی مختصر تاریخ'' قلمبند کی اور اسے قلات کی مختصر تاریخ'' قلمبند کی اور اسے قلات کی

شاهی خاندانی دستاویزات اور اپنر ذاتی مشاهدات پر سبنی کیا ۔ جلد هفتم کے مقالر (مطبوعهٔ ۱۸۳۸ع) میں اس نر انگریزی گرامر کی روشنی میں براھوئی گرامر لکھی، جو جیزوی طور پر غلط ہو گئی، لیکن دو کہانیاں، دو گیت اور بول جال کے کچھ فقرات انهوں نر براہ راست براھوئیوں سے اخذ کیر اور یہی همارے پاس براهوئی لوک ادب کا اب تک قدیم تریں سرمایہ هیں \_ لیچ کے بعد چارلس میسن Charles Masson نر ۱۸۳۲ء اور ۱۸۳۳ء میں اپنر دو سفرنامر چهپوائے اور دوسرے سفرنامے میں براهوئی فرهنگ بھی پیش کی ۔ میسن کے بعد ایک جرمن عالم لیسن Lassen نے اپنی کتاب مطبوعة سهمهرع کی جلد پنجم میں ''براہوئی اور اس کی بول چال'' پر تفصیلی نظر ڈالی اور تقابلی مطالعر کے بعد یه فیصله پهلی دفعه صادر کیا که براهوئی اور دیگر دراور السنه اساسی طور پر ایک هیں ـ میسن کے بعد رپورینڈ رابرٹ کالڈویل Rev. Robert Caldwell نے ۱۸۰٦ء میں اپنی کتاب ''دراوڑی يا جنوبي هندكي السنه كي تقابلي گرامر'' شائع كروائي، جس سے لیسن کے مذکورہ نظریّے کو مزید تقويت ملي.

ان کے بعد ایک اطالوی عالم فنزی قیلس Finzi Felice نے براہوئی زبان و نسل پر کام کیا لیکن اس کے کام کی بنیاد لیچ کی تحریریں تھیں.

١٨٧٤ء سين الله بخش زهري براهوسي كي

کتاب Handbook of the Brahoi Language کراچی سے چھپی۔ اس میں اس نے براھوئی فرھنگ اور یراھوئی گرام کو بطرز احسن بیان کیا ہے اور پچاسی صفحے کی نشر بھی لکھی ہے۔ یہ کتاب سند سمجھی جاتی ہے.

ایک هم عصر اور رفیق کار کپتان نکلسن کے ایک هم عصر اور رفیق کار کپتان نکلسن Nicholson نے کراچی سے اپنی تین تصنیفات شائع کروائیں، یعنی "براهوئی ریڈر" سرچارلس نیپئر کی کتاب " فتح سنده" کا براهوئی ترجمه اور گرانٹ ڈف کی کتاب "مرهنه تاریخ" کا براهوئی ترجمه.

مستشرق ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ Dr. Ernest Trumpp مستشرق ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ Dr. Ernest Trumpp نے "براھوئی گرام" تالیف کی جس کا ترجمہ ڈاکٹر تھیوڈور ڈوکا نے ۱۸۸۰ء میں انگریزی میں کیا۔ اس میں ڈاکٹر موصوف نے لیسن کی تائید کی اور براھوئی کی دراوڑی اصلیت پر زور دیا.

Rev. G. Shirt عمیں پادری جی ۔ شرف الممر عمیں پادری جی ۔ شرف الممر نے براہوئی نغمه شائع کیا اور اسی سال لنڈن سے میک گریگر McGregor کی کتاب ''بلوچستان کی سیاحت'' منظرِ عام پر آئی.

The American Antiquarian and نے John Avery نے Oriental Journal ہوئی اپنا مقالہ ''براھوئی زبان'' شائع کروایا اور براھوئی اور دراوڑی السند کی مشترک خصوصیات سے بحث کی.

F. Wither Bigg گرائد ودر بک ۱۹۰۲ میں ایف ودر بک ۱۹۰۲ شائع نے الله آباد سے "براهوئی کے مطالعے کی گائد" شائع کی ۔ ۱۹۰۹ میں ڈاکٹر جی اے گریئرسن کی ۔ 19۰۹ میں ڈاکٹر جی اے گریئرسن Dr. G. A. Grierson نے کلکتے سے چھپنے والی

اپنی کتاب Linguistic Survey of India ، ۱۹: ۳ ایسنی کتاب ۱۹: ۳ اور قلات و تا ۲۳۹، یمی براهوئی گرام کا ذکر کیا اور قلات و کراچی کی براهوئی کے تین نمونے رومن حروف میں انگریزی ترجمه کے ساتھ پیش کئے.

Rev. T. J. L. تین ریورینڈ میئر ریورینڈ میئر کے Mayer نے A Brahoi Reading Book تین حصوں میں لاھیانے سے شائع کی ۔ حصد اول ۳۳، حصد دوم میں اور حصد سوم ۱۹ صفحات پر مشتمل تھے۔ حصد اول و دوم میں اٹھارہ کہانیاں، آٹھ مضامین اور نظمیں درج تھیں اور حصد سوم ایک مختصر ناول تھا ۔ لیچ کے بعد براھوئیوں سے براہ راست استفادے کی یہ دوسری کیوشش تھی اور گو اس کا بیشتر حصد الجھا ھوا ہے تاھم اس کی اھمیت و افادیت سے انکار نا ممکن ہے.

ے . ۹ ، ۹ میں برٹش اینڈ فارن بائیبل سوسائٹی نے آنجیل کا ترجمه براهوئی زبان میں شائع کیا ۔ اور اسی سال راے صاحب لاله جمعیت راے نے اور اسی سال راے صاحب لاله جمعیت راے نے Notes on the Study of Brahoi Language

Sir Denys Bray میں سر ڈینس برے و ۱۹۰۹ میں سر ڈینس برے اپنی مشہور و معروف کتاب "براھوئی زبان" کا حصّهٔ اوّل کلکتے سے شائع کیا اور براھوئی کی دراوڑ اصلیت پر زور دیا ۔ انھوں نے براھوئیوں کے نسلی و السانی مسائل پر مفصّل بحث کی اور براھوئی گرامی اور فرھنگ بھی دی ۔ ان کی کتاب کی دوسری جلد ۱۹۳۸ء میں دلّی سے شائع ھوئی اور ۱۹۳۸ء میں انھوں نے براھوئی لوک کہانیاں اور مرحمے کے ساتھ پیش کیں.

Duncan پادری ڈنکن ڈکسی اوروں میں پادری ڈنکن ڈکسی Dixy نے سو اوراق پر مشتمل انگریزی ۔ براھوئی لغت لکھی، جس کا مسودہ برٹش میوزیم میں موجود ہے.

۱۹۹۱ء میں میر رحیم داد مولائی شیدائی

نے A Short History of Remechistan سکھر سے طبع کروائی ۔ ۱۹۵۲ء میں فرانسیسی کتاب "لے لینگو دو موندے" کا نیا ایڈیشن شائع ہوا تو اس کے صفحات ۸۸۸ سے ۳۰ و تک براہوئی زبان و گرام پر مفید معلومات شامل کی گئیں ۔ و گرام پر مفید معلومات شامل کی گئیں ۔ ۲۹۰۱ء میں میر گل خان نصیر زگرمینگل نے تاریخ بلوچستان کا پہلا حصّه کوئٹے سے چھپوایا اور براہوئی خانی قلات پر اچھی خاصی روشنیڈالی .

اپنی کتاب بلوچستان کوئٹے سے چھپوائی، جس کا مواد زیادہ تر Gazetteers سے مأخوذ تھا ۔ اس میں ریاست قلات کی تاریخ اور براهوئی قبائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ ۲۰۹۹ء میں راقم مقاله کا مقاله مغربي پاکستان کی بنیادی وحدت چھٹی آل پاکستان هستری کانفرنس منعقده و و و ع کی کارروائی مین چهیا، جس میں اس نے برا ہوئیوں کو تہذیب و تمدّن کے اولین بانی سامیوں کا وارث قرار دیا ہے ۔ ۸ م و اعد میں اس نر لیج Leech کی دی هوئی دونوں براهوئی لوک کہانیوں کے آزاد ترجعے آمروز (لاھور) کے ده ساله نمبر اور استقلال نمبر میں شائع کروائر ـ ، ۱۹۹۰ ع میں پاکستان هسٹاریکل سوسائٹی کراچی نے اس کا ایک طویل مقالم The Brahois of Quetta - Kalat Region کتابچیر کی صورت میں شائع کیا، جس میں ان کے سماجی اور سیاسی نظام، زبان، آبادی، تاریخ وغیره پر تبصره شامل تها - ۱۹۹۰ میں براھوئی کی لوک کمانیاں شائع ھوئی.

مه و و میں سیّد کامل القادری نے اپنا مقاله براهوئی قبیله اور اس کی زبان روز نامهٔ آمروز میں شائع کروایا، جس میں انهوں نے براهوئی کی دراوڑ اصلیت اور اس پر آریائی زبانوں کی یلغار اور اس کی سخت جانی کا ذکر کیا ہے۔ ۱۹۹۱ء میں انهوں نے براهوئی ضرب الامثال پر کام کیا ۔ ۱۹۹۲ء براهوئی ضرب الامثال پر کام کیا ۔ ۱۹۹۲ء

میں براهوئی لغت پر ابتدائی کام کیا ۔ اور اسی سال اوریئنٹل کالج میگزین میں ان کے دو مقالے براهوئی زبان و آدب اور براهوئی اور اردو شائع هوے.

مارچ ۱۹۰۹ء میں براھوئی نور محمد پروانه نے اپنا مضمون وادی سندھ کی تہذیب اور اس کے وارث روزنامهٔ امروز، لاھور، میں شائع کروایا اور پھر سم فروری ۱۹۹۰ کو مستونگ سے براھوئی کا پہلا اور واحد ھفت نامہ ایلم جاری کیا .

M. B. Emencaue عمیں ڈاکٹر ایمی نیو ۱۹۹۲ نے کیلی فورنیا سے ''براہوئی اور دراوڑی کی تقابلی قواعد'' شائع کی .

تحقیقی سکول کی یه روایت اب بهی جاری و ساری ہے ۔ میک گل یونیورسٹی کینیڈا کے ڈاکٹر عبدالرحمن باركونر سردينس برے كو بنياد بنا كركام شروع کیا تھا اور وہ سر ڈینس برے کی فرھنگ کے علاوه آته سو مزيد مشترك الفاظ مابين براهوئي و دیگر دراوژی السنه دریافت کر چکے هیں ۔ ۱۹۹۹ میں دوئٹے هی سے ایک کتاب ثقافت و ادب وادی بولان میں شائع هوئی هے، جس میں عبدالرحمن کرد اور نور محمد پروانه کے مقالر ، براهوئی ادب اور براهوئی ثقافت چهپر هیں ۔ ان کے علاوہ تراب براهوئي، عين الحق فريد كوثي، عبدالرحمٰن براهوئي، مير عبدالقادر شاهداني، سردار غوث بخش رئیسانی، جبورک جهالاوانی وغیره بهی کام کر رھے ھیں ۔ ضرورت اس بات کی ھے که نه صرف ابراهوئي أور ديگر دراور السنه كا تقابل مطالعه جاری رکھا جائے بلکه دراوڑی السنه اور قدیم سامی السنه کے تقابلی مطالعر کی طرف فورا اور زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائر .

کلاسیکی سکول: براهوئی زبان و ادب کا کلاسیکی سکول براهوئی لوک ادب پر مشتمل هے۔ اسے غیر تحریری ادب بھی کہا جاتا ہے،

اس لیے کہ اس کا عشر عشیر بھی ابھی تک تحریر میں نہیں لایا جا سکا۔ اس کی نشان دہی یورپی علما و فضلا نے کی ہے، جن میں سر فہرست ليفنيننك آر ليچ هے، جس نے اپنے مقاله مطبوعة مهررء میں دو کہانیاں اور دو گیت رومن حروف میں مع انگریزی ترجمه دیر ۔ اس کے بعد ریورینڈ ميئر Rev T. J. L. Mayer نرج ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ مين ادب کی طرف پوری توجه دی اور ستره کمانیان، آٹھ منظومات اور آٹھ متفرقات جمع کیے اور ان کے علاوه ایک مختصر ناول بهی قلمبند کیا ـ ان دونوں کے کام میں صریح نقص یہ ہے کہ انھوں نے ان کہانیوں اور گیتوں کے مصنفوں کے نام نہیں دیر ۔ اگر مصنفوں کے نام معلوم نه تھے تو بھی علمی اخلاق کا تقاضا یه تھا که وہ ان کے راویوں اور مطربوں کے نام ضرور دیتے ۔ دونوں کے کام کا موازنہ کیا جائر تو معلوم ہوتا ہے کہ لیچ کا مطالعہ بہت حد تک باقاعده اور سائنسی تها ـ اس کی دونوں کمانیاں اور دونوں گیت اپنی اپنی جگه مکمل هیں، لیکن میئر نے رطب و یابس کو ببلا تخصیص و امتیاز اکھٹا کر دیا ہے۔ اکثر کہانیاں اور گیت نا مکمل هیں اور ان کا نقطهٔ نظر علمی و سائنسی سے زیادہ عیسائیت نواز ہے۔ بہر حال اب تک براھوئی لوک ادب کا جو تھوڑا سا حصہ منظر عام پر آیا ہے اس میں رزمیہ اور رومانی نظمیں سرے سے مفقود ھیں ۔ غالبًا اس زمرے کا ادب ابھی تک لوڑیوں کے سینوں ھی میں مقیّد ہے ۔ براھوئی لوک کہانیوں کا بیشتر حصّه مغربی پاکستان کی دیگر زبانوں کے ساتھ مشترک معلوم ہوتا ہے۔ اس کی خالص براهوئي اصناف مندرجة ذيل هين :-

، - براهوئی لوک گیت، جن کے بہت سے سُر ہیں۔ ان میں سےلیلی مور، برنازنا اور کھلوئٹرا یا کھلوئٹرا بہت مشہور ہیں، خصوصًا لیلی مور مقبول ترین ہے؛

۸ - 'هالو'، یعنی خوشی کا گیت، جو عورتیں هاله بنا کر فی البدیمه یا کسی قدیم هالو کو مشتر که طور پر گاتی هیں ؛

ہ ، 'مورو' طویل تریں اور مقبول تریں صنف
 مے اور اس میں ہر قسم کے مضامین اخلاقیہ و
 عشقیہ اور طربیہ و حزنیہ گائے جاتے ہیں.

براهوئی لوک گیت: لیچ کے مقالے میں سے ایک گیت 'لیلی مور' درج ذیل ہے:

او زیبو! ننے دیر ایتے نادیک هنے نو، ننے دیر ایتے گودی گدان نا، ننے دیر ایتے نادیک پھدے نو، ننے دیر ایتے ترجمه

اے حسینہ ہمیں پانی دیدو

تیرے ہاتھوں کا پانی شیریں ہے، ہمیں پانی دیدو

اے خیمے کی ملکہ ہمیں پانی دیدو

تیرے ہاتھوں کا پانی خنک ہے، ہمیں پانی دیدو

اس مختصر سے گیت میں براہوئیوں کی سماجی اور

وجدانی زندگی کی کئی جھلکیاں ہمارے سامنے

آ جاتی ہیں، مثلاً یہ گیت ان کی شبانی بلکہ
خانہ بدوشانہ زندگی کا مظہر ہے اور اس کا باسلیقہ

اظہار عشق ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ظہور کے وقت

ان میں خاصی شائستگی آگئی تھی اور ان کی زبان اور انداز بیان کئی ارتقائی مراحل طے کر چکے تھے۔ براھوئی زبان نه صرف شبانیت اور خانه بدوشی بلکه قلب انسان کے لطیف ترین جذبات کے اظہار پر قادر هے، براھوئیوں کا سب سے بڑا دکھ ان کے علاقے میں پانی کی کمیابی بلکه نایابی ہے اور یه گمبھیر دکھ اس گیت میں بھی ابھر آیا ہے اور اس سے بخوبی آشکار ھو جاتا ہے که براھوئی غیر تحریری بخوبی آشکار ھو جاتا ہے که براھوئی غیر تحریری ادب میں عظیم شعری تخلیقات منتظر شہود ھیں.

'برنازنا' کا ایک نمونه درج ذیل هے:۔

برنازنا، برنازنا اے می محبوب تو آجا. اُستے درینے بازنا تو نے بہت سوں کا دل موہ لیا ہے هیتس کر ک نی رازنا میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر

برنازنا، برنازنا اے میرے محبوب تو آ جا. زیبا گیچنیس چَاوہای میں جانتا ہوں کہ تیرا ثانی نہیں

گُنےنا مثالث سازنا اور تیری آواز سازکی مانندھے برنازنا اے میرے محبوب تو آجا کے میرے محبوب تو آجا کے میرے محبوب تو آجا کے میرے محبوب نول ہے:۔

برکنا کھیلو جان کھیلاک ناپارہ کنے پھبی آھیتاک کاریمان شارہ کنے یعنی آ میرے کھیلو جان کہ تمھارے انداز ھی مجھے کچھ کہہ سکتے ھیں اور تمھاری بر محل باتیں ھی مجھے گرفتار دام کر سکتی ھیں ۔ گویا محبوبہ اپنے محبوب کو اس کے محبوبانہ انداز و گفتار کا سہاڑا لیکر اپنے پاس بلانے کی ترغیب دے رھی ھے.
لیکر اپنے پاس بلانے کی ترغیب دے رھی ھے.

کسرے زہری نا میکے (زہری) کی سٹر ک ہے او ایگم جان اے بھائی جان دَھنزے نا مہری نا آپکی مہری (اونٹنی) کی گرد ارٹنی ہے۔ اڑتی نظر آ رہی ہے.

یعنی فراق زده بهن اپنے میکے (زهری) کے راستے کو دیکھتی ہے اور اس پر ایک تیز رفتار، گرد اڑاتی هوئی اونٹنی کو دیکھتی ہے تو ہے اختیار اسے اپنا بھائی یاد آتا ہے اور وہ راستے میں آنکھیں بچھا دیتی ہے.

'سودہ' کا نمونہ یہ ہے :۔
کنا ایگم کنے الاس آرانگی آھناس نی
ھمیڑے دیرکنے آن دوست خناس نی
یعنی اے میرے بھائی مجھے یوں چھوڑ کر تو کہاں
چلا گیا؟ وہاں وہ کون ہے جسے تو نے سجھ سے
بھی عزیز تر قرار دے دیا.

'شنر هینگ'کا ایک بول هے:۔

نَا پیری ام کَنے دوستے، بنک نی

وَلے دُشمن نامونان ام سَلک نی

یعنی اگرچه میں تمهارا بڑھاپا بھی چاھتی هوں،
تاهم کان کھول کر سن لو که یه بھی ضروری هے که
دشمنوں کے مقابلے پر سینه سیر هو جاؤ.

'چاچا'کی ایک دو مثالیں درج ذیل ہیں :۔ اتی پتی اُسکن نتی چھوٹی، سیٹھی، پاؤں کی پتلی، یعنی مورنک یا چیونٹی.

شَپَنک مَشے ٹی ایک چرواھا پہاڑوں میں، یعنی دُوشا یا سانپ

مردہ بیش مرک مردہ اٹھتا ہے زندہ کو پکڑتا ہے، زندہ ھلک یعنی کمک یا کڑتی یا پہندا گڑا سے نئے ڈغارٹی ایک چیز ایسی ہے جو نہ زمین نئے آسمان ٹیء، پر ہے اور نہ آسمان پر مگر اس کی خوراک دترے خوراک لہو ہے، یعنی فکر انسانی.

'وسائت' کا ایک نمونه یه هے:اے باکه هیت کرینے خان تو
داساً اَمر هیت کے شوان تبو
یعنی جس منه نے خان جیسے عظیم المرتبت

بات کرے، گویا بزبان فغانی:

مرغر كردارد از چمن آسمان نصيب گردانهٔ نیافت از زمین چه باک

واقعه يوں هے كه ايك قبائلي براهوئي خان سے هم کلام هوا تو شام کو گهر میں کسی سے نه بولا کیونکه اس میں اس کی آپنی اور خان کی بر حرمتی تھی ۔ اھل خانہ سے بہت اصرار ھوا تو اس نر مذكوره بالا شعر پڑها ـ جب انسان ایک دفعه بلندی کو چهو لر تو پهر پستی کهان

'متل' کے دو چار نمونے درج ذیل هیں:۔ هَيچ َنادُزي گهو کلائي آٺ مَفَک، يعني اونٺ کی چوری گھٹنوں کے بل چلنے سے نہیں ہوتی ۔ مفہوم یہ ہے کہ عظیم مقاصد کے لیر عظیم دل و دساغ کی ضرورت ہوتی ہے.

پھڈ بامسان شیفے، یہی پیٹ ناک سے نیچے ھے۔ مفہوم ہے کہ لالچ میں آکر اپنی عزت نه گنواؤ .

كونتر هميڑے ليته - هراؤےكه بدان أم تُولنگ کُيس ٹي اَت، يعني اوني دري اس جگه دے حمال بعد میں تو خود بھی اس پر بیٹھ سکے۔ مفهوم یه هوا که رشته اپنر برابرکو دو جهال بآسانی نباه هو سکے ۔ یه یاد رہے که اونی دری براهوئی خواتین خود بنتی هیں اور یمان اونی دری كا استعمال بمنزله بيثي كے هے.

لشكر نا خلوك آباد مَن كَ بَاذَ الْحَلُوك آباد مَفَک، یعنی فوج کے مارے ہوتے تو آباد ہو سکتے ھیں لیکن پیٹ کے مارے ھوے آباد نہیں ھوتے؛ گویا حمار کے باوجود قومیں پنپ سکتی ہیں لیکن پیٹ پوجا کرنر والی قوم کبھی نہیں پنپ سکتی . حشکا وہ گورنا شکاراہے، یعنی بارانی زمین الہے تاریکی ہی تاریکی اور شکست ہی شکست ہے

انسان سے گفتگو کی ہو وہ اب چرواہمے سے کیسے کی کاشت اتنی ہی مشکل ہے جتنا گورخر کا شکار. بادشاہ تہ خن آف، خف آے، یعنی بادشاہ کی آنکهیں نہیں هیں البته کان هیں؛ گویا وہ رعایا کی نگاهداشت تو نہیں کر سکتا لیکن ان کے حالات سے با خبر رهتا هے یا بادشاہ کا ذاتی مشاهدہ تو هے هی نہیں ، سنی سنائی پر چلتا ہے.

غرض براهوئيوں ميں سينكروں ضرب الامثال زبان زد خاص و عام هیں جو سفر حیات کے هر قدم پر انھیں درس عبرت دیتی ھیں اور نہ صرف ان کے طبعی و جغرافیائی ماحول کی مظهر هیں بلکه دانش مشرق کے بہترین نمونے بھی ھیں .

براھوئی لوک ادب کے مذکورہ نمونوں کے مصنّف کون هیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ یه چیزیں صدیوں سے ان کے یہان سینہ به سینه حلی آ رهی هیں اور ان سے هر خاص و عام اپنی روزمره زندگی میں اپنی ضروریات کے مطابق استفادہ کرتا ہے ۔ لوڑی خاص طور پر ان کے حافظ ہیں ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام پارہ ہانے فکر و دانش کو آکھٹا

لیکن اس کا یه مطلب نهیں که اب اس ادب کی تخلیق بند ہے ۔ کلاسیکی روایت جاری و ساری ھے۔ ریکی نوشکوی براہوئی زبان کا بہت عظیم کلاسیکی شاعر تھا، جس کے کلام کا تھوڑا سا حصه هی ابهی تک سلک تحزیر میں پرویا گیا ہے۔ اس کے یہ اشعار بہت مشہور ھیں : \_ ا

وَيَغْتِي نَصِير خَانَ وَلَى هُلِي نَمَامِ انْ تَرَهُ كُرِيِّ آینو ننوئے دیے دیگرے پگه ننے و ارس برہے اے نصیر خاں ولی گھوڑا ہے قابو ہو گیا ہے، آج همارے لیے شام ہے، کل هماری باری بھی آئے گی؛ گویا رهوار وقت پر همارا قابو نهیں رها، هماری قوت و شوکت ختم هو گئی ہے۔ آج همارے

لیکن مستقبل قریب میں بہت جلد، بلکه کل سی هم پھر بر سرِ اقتدار آ جائیں گے۔ ریکی کی سلہماُنه رجائیت کی بے ساخته داد دینا پڑتی ہے۔ تاج محمد مستونگی بینگل زئی المعروف به تاجل (۱۸۳۸ - ۱۹۳۵) بھی براهوئی کے کلاسیکی شاعر تھے ۔ وہ اُستمانی یعنی عوامی شاعر کہلاتے ھیں۔ ان کا شعر ہے:۔

تاجل پارے توبہ او زاری کرنی پیر پَخیر تَن یَاری یعنی تاجل کہتا ہے کہ گڑ گڑا کر توبہ کرو اور پیر و فقیر سے رابطہ بڑھاؤ تا کہ دل کی کدورت دور ہو۔ افسوس ہے کہ ان کا بیشتر کلام بھی ابھی تک لوگوں کے سینوں ہی میں محفوظ ہے۔ بہر حال کلاسیکی ادب کی روایت اب بھی رواں دواں ہے.

علمی سکول: قدرت نے علم و ادب اور دانش و حکمت کے دروازے کسی قوم پر بند نہیں کیے اور برا ہوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ، لیکن ان کے فکر رسا کے اکثر شہپارے ابھی تک خود ناشناس براهوئيوں ميں هي چهپے پڑے هيں ۔ ١٩١٥ء میں ایک عظیم براہوئی عالم حق مولانا نبو جان نے لاهور سے ایک کتاب تحفة العجائب چهپوائی تھی۔ چونکہ لیچ اور میٹر کے برعکس وہ صادق المشرب تھے، للہذا انھوں نے اس کتاب کے منبع یا اصل کو من و عنّ پیش کر دیا ۔ یہ کتاب ملّا ملک داد بن آدین غرشین قندیاری ثم قلاتی کی تصنیف تهی، جو ۱۱۵۳ه/۱۵۹۹ میں شائع کی گئی تھی۔ اس وقت براهوئیوں کے عظیم ترین خان میر نصیر خان نوری کا دور حکومت تها، جو هر لحاظ سے برا هوئی هیئیت اجتماعیه کا نقطهٔ معراج تها . یه کتاب ایک قلمی نسخے کی صورت میں ملّا موصوف کے خاندان میں محفوظ رہی حتٰی کہ اس کا مسودہ نبّو جان کے ہاتھ لگ گیا ۔ موصوف نر اصل نسخر میں کچھ اصلاح کر کے اسے چھپوا دیا، لیکن اب اصل اور ا

صحیح شده نسخه دونون مخطوطر ناپید هین ـ آثار و قرائن سے پتا چلتا ہے کہ دونوں کا رسم خط فارسی تھا اور املاکی طرز بشتو کی تھی۔ کتاب کی زبان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس براہوئی زبان و ادب کی قدیم ترین کتاب ہے، کیونکہ اس کے بہت سے الفاظ اب متروک ہو چکے ہیں۔ ملّا ملک داد براہوئی کے علاوہ پشتو، بلوجی اور فارسی میں بھی لکھتے تھے؛ لیکن ان کا باقی سارا کلام ضائع هو چکا هے ـ تحفة العجائب میں دو سو پچهتر اشعار هیں، جن سے پتا جلتا ہے کہ ملّا موصوف راسخ العقيده سنى مسلمان تهر اور اپنى طبع رساكو دینی درس و تدریس کے لیر وقف کیر هوے تھے۔ كتاب بياليس ابواب پر مشتمل هے ـ حمد، نعت اور منقبت کے بعد بہشت، دوزخ، وجه تصنیف کتاب اور فوائد حصول علم دین کا بیان ہے۔ پھر پانچ ابواب میں تارک نماز، نماز با جماعت، صفت ایمان، ایمان مفصّل اور ایمان مجمل بیان هوے هیں ـ بارهویں باب سے اکتالیسویں باب تک فقه حنفی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور آخری باب دعا پر مشتمل هے - حمد کے چند اشعار درج ذیل هیں: آے حمد ثنا کُلّی خدانا ﴿ وَزَى تَيك او شاه كدانا ساری حمد و ثنا خدا کے لیے ہے کہ وہی شاہ و گدا کا روزی رساں ہے

عجب رحمان رحیم پرورد گرے
وہ عجب رحمان و رحیم اور پالنہار ہے
کہ خُرن کیک او بارن ڈغارے
کہ بنجر زمینوں کو سر سبز کر دیتا ہے
مشان پیدا کرینے چشمہ و کاریز
اسی نے پہاڑ سے چشمے اور کاریز پیدا کیے
تاکہ بوستان کشت زار و پالیز آباد ہوں.
آخری دو شعر ہیں:۔

ملک داد عالما تا خاکپائے ملک داد عالموں کی خاک پاھے

خُداغَان خواهک ایمان نا عطائے اور اللہ تعالٰی سے ایمان کی سلاستی چاهتا ہے هرا مومن کمہ خوانا دا کتابے جو مومن میری یہ کتاب پڑھے

دعا دا عاجِهز کن هم ثوابے وہ اس عاجز کے لیے بھی دعا کرے جو ثواب ہے . چھٹے باب میں انھوں نے صاف لکھا ہے کہ وہ جاهل براھوئیوں کو شریعت شناس بنانا چاھتے

براھئی تیان باز جاھلا کو کہ کہ دینے تیسہ نا قابلا کو براھوئی بہت جاھل ھیں اور دین کو سمجھنے کے قابل نہیں ھیں

ارے تحفہ عجائب پنِ کتاب نا براہوئی دوّی آت محض ثواب نا تحفہ عجائب نامی کتاب (میں نے) محض ثواب کے لیے براہوئی زبان میں لکھی ہے۔

کتاب کے سنہ تصنیف اور اپنے متعلق لکھا ہے:۔ ارے دا بندہ ساکس فی القلاتے کہ ابن آدین ناغر شین ذاتے هزار و یک صد و هفتاد و سه سال رسول نا هجر تان اے نیکو اعمال

ملا ملک داد نے پہلی دفعہ براھوئی زبان کو علم و ادب اور شریعت اسلام کے اظہار کا آذریعہ بنایا ۔ اس کی تصنیف کا اتنا اثر ھوا کہ نصیر خان نوری نے ۱۷۷۱ء میں جھلاوان کے نصیر خان نوری نے ۱۷۷۱ء میں جھلاوان کے آبراھوئیوں کی جہالت دور کرنے کے لیے متعدد اخلاقی و شرعی اصلاحات نافذ کیں ۔ نہ صرف یہ بلکہ ملا موصوف کا اثر اتنا ھمہ گیر اور جاودان ثابت ھوا کہ انیسسویس صدی

کے آخر میں درخان سے اٹھنے والی تحریک نشاۃ ثانیہ ملّا موصوف کی روایت کی علمبردار بن کر اُٹھی ۔ براہوئی زبان کا موجودہ فارسی رسم خط بھی ملّا موصوف کا مرہون منت معلوم ہوتا ہے.

ملا ملک داد کے بعد براہوئیوں نے جو کچھ لکھا وہ ہنوز پردۂ خفا میں ہے ۔ یہ تو نا سمکن ہے ہے کہ براہوئیوں کا چشمۂ ذہن و تخیل خشک ہو گیا ہو، لیکن افسوس ہے کہ کوئی آور تحریر دستیاب نہیں ہو سکی.

انیسویں صدی میں انگریز سامراج بلوچستان کو اپنرشکنجر میں لایا تو عیسائی مبلغ جوق در جوق اس علاقر مين وازد هوے ـ انهين يقين تها كه وه پسمانده، غریب اور جاهل براهوئیوں کو اپنر دام میں پھنسا لیں گر، لیکن اس چیلنج پر برا ھوئیوں میں محمد فاضل رئيساني پيدا هوے جو بلا مبالغه شیخ بلوچستان کہلا سکتے ہیں ۔ ان کی پیدائش . ۱۸۳۰ کے قریب هوئی اور وفات ۱۸۹۶ سیں۔ نوجوانی کی عمر میں وہ انگریزوں اور ان کے حواریوں کو اپنی تاخت و تاراج کا نشانه بناتے رہے ۔ پھر وہ سندھ میں ھمایوں کے دینی مدر سے اور اس کے مؤسس عبدالغفور هما یونی سے فیض یاب هو کر اپنر آبائی گاؤں درخان پہنچر، مسجد بنوائی، سرام تعمیر کروائی، لنگر جاری کیا اور درس و تدریس کے علاوه روحانی فیوض کا سلسله شروع کیا ـ مناظروں کے علاوہ تبلیغ حق کے لیے وہ ایک گدھے پر سوار، ستو اور گڑ لر کر، اپنرشا گردوں کی معیت میں براھوئی علاقه کے اطراف و اکناف میں غیر اسلامی رسوم و شعائر اور بدعات کے خلاف جہاد کرتے رہے؛ لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے ارشد، تلامذہ، حیسے محمد عبدالله، نبو جان، عبدالحي، وغيره تهر ــ افسوس ہے کہ ان کی سب تصانیف اب ناپید ھیں ، لیکن ان کے ارشد تلامذہ اور ان کے متبعین نر برا ہوئی

تصنیفات و تالیفات کے انبار لگا دیر.

محمد عبدالله (۱۲۹۸ه/ ۱۸۸۱ء تا ۱۳۹۳ه/ سه و ، ع) ان کے جانشین هو مے اور انهوں نر افازہ المصلّى، شمائل شریف، معجزات شریفه، سفر حجاز درخانی (فارسى مين)، تبحقة العوام، راه نامه وغيره كتب تصنيف كين ـ ان كي كتاب كنزالاخبار كا مخطوطه اب بھی ان کے صاحب زادے و جانشین عبدالباقی درخانی کے پاس محفوظ ہے ۔ نبّو جان بھی فاضل درخانی کے تلمیذ رشید تھر ۔ انھوں ھی نے ملا ملک داد کی کتاب تحفة العجائب تلاش کر کے چهپوائی ۔ وہ خود ایک جید عالم اور جلیل القدر مصنف تهر \_ ان كي مشهور ترين تصانيف ناصح البلوچ اور تحفة الغرائب هين، جو براهوئي شاعري كا بهترین نمونه بهی هیں ـ مولانا کی تاریخ پیدائش كا علم نهين، البته وفات هم١٣٦ه/١٩٢٦ مين هوئي.

مولانا فاضل کے تیسرے مایڈ ناز شاگرد عبدالحی تھے، جنھوں نے محمد عمر دین پوری کی تربیت کی۔ محمد عمر نر پچاس کے قریب برا ہوئی کتب لکھیں، جن میں سے پچیس تیس تو چھپ چکی هیں اور بقایا مسودات کی صورت میں موجود هیں یا ضائع ہو چکی ہیں ۔ براہوئی زبان کے سب سے بڑے مصنف وهی هیں ۔ ۱۳۳۰ ه / ۱۹۱۰ میں انهوں نر قرآن مجید کا براهوئی ترجمه چهپوایا - ان کی شعری تخلیقات کا مجموعه سودا مے خام کے نام سے چهپا ـ ان کی کتب مفتاح القرآن اور میثاق المدینة کے نسخے انڈیا آنس لائبریری لنڈن میں موجود ہیں۔ ان کی عظیم ترین نثری تخلیق آئینهٔ قیاست هے، جو ومورء کے کوئٹر کے زلزلر پر واحد کتاب ہے۔ موصوف ۱۸۹۲ء میں پیدا ھونے اور ۱۹۸۸ء میں

جِتُوئي بن نبو جان تهر، جو بيک وقت سولانا سوصوف اور اپنے والد ماجد سے فیض بیاب ہوئے۔ ان کی دو كتب مُفرَّح القلوب اور كُلشن راغبين و غزليات بنهت مشهور هين.

محمد عمر دین پوری کی صاحبزادی تاج بانو هیں، جو اردو، فارسی اور عربی کی عالم هیں۔ انھوں نے براہوئی خواتین کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا ۔ ان کی مشهور ترين تصنيف تسويع النَّسا، هـ، جو ١٣٥٣ هـ/ سم و عمیں چھپی اور اس میں انھوں نے عورتوں کے مسائل پر فاضلانه بحث کی ہے ۔ وہ حمد، نعت، منقبت، مرثید، اخلاقی غزل اور دینی لوری کے میدانوں کی شہسوار هیں.

عبدالله کے صاحبزادے عبدالباقی درخانی هیں، جو خطبات درخانی، عملیات درخانی (مسوّده)، مجرّبات درخانی، تعویذات درخانی (نثر)، ناصرالبلوچ، كشف الصّدور، كشف الخصائل، كاغذات درخاني، خاكسار نا غلط مذهب (نثر)، ترقى نا رفتار، آخرى منزل (مسودة نثر) وغيره كے مصنف هيں

عبدالحی کے صاحبزادے ابوبکر تھے، جن کے صاحبزادے عبدالغفور درخانی هیں اور مکمل سوانح عمری حضرت غوث پاک، محمد بن قاسم، غزوات مقدس اور سيّد الشهدا، (هنوز مسوّدات) كے مصنف هي.

غرض درخانی تحریک نر براهوئی زبان کو مذهبی و اخلاقی ادب سے مالا مال کر دیا اور يقينًا يه اسى كا فيض تها كه عيسائي مبلّغين کروڑوں روپے خرچ کرنے، ایڑی چوٹی کا زور لگانے اور حکومت کی سرپُرستی کے باوجود ایک براہوئی کو بھی عیسائی نه بنا سکر۔ اس سی کوئی شک نهیں که اس مذهبی و اخلاقی تحریک کی وجه سے برا ہوئیوں کا اپنے قدیم ترین ماضی سے رشته مولانا فاضل کے چوتھے شاگرد عبدالمجید ا ٹوٹ گیا اور سادہ و بے تکلّف شاعری اور اسلوب

دب کر ره گئے، لیکن جو تقاضے اس تحریک کی پیدائش کے ذمیے دار تھے وہ سب اس نیے پیورے کر دیے اور اس کا اثر اتنا همه رس تھا که موجوده براهوئی معاشرہ اس رنگ سے بہت متاثر ہے۔ درخانی تحریک کی روایت اب بھی جاری و ساری ہے اور بیسیوں قلمکار اس سے بالواسطه متأثر هیں ۔ ان میں ماجی عبدالحکیم بھی تھے، جنھوں نے ١٣١٦ھ میں نصیحت نامه کتاب لکھی، جو ۱۳۱۳ھ ۱۹۱۵ متأثر تھے ۔ افسوس ہے کہ ان کی صرف دس غزلیات متاثر تھے ۔ افسوس ہے کہ ان کی صرف دس غزلیات میں دستبرد زمانه سے بچ سکی هیں ۔ ان کے علاوہ محمد اسمعیل ذگر مینگل 'شاعر بلوچستان''، محمد یعقوب شرودی، عبدالحلیم خادمی فقیر زئی محمد یعقوب شرودی، عبدالحلیم خادمی فقیر زئی حیلیہ اسی تحریک سے غیر شعوری طور پرمتأثر هیں۔ حالیہ دور: هم اوپر اشارةً کہه آئر هیں کہ حالیہ دور: هم اوپر اشارةً کہه آئر هیں کہ

مذكوره تينون سكول دور حاضره مين بهي براهوئي علم و ادب کے سلسل میں مصروف کار ھیں۔ تحقیقی سکول کی نمائندگی اس وقت کیلی فورنیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایم . بی ۔ ایمی نیو، مانٹریال (کینیڈا) کی میک کل یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالرحمن باركر، پروفيسر انور رومان، سيد كامل القادرى، عین الحق فرید کوٹی اور خود براہوئیوں میں سے تراب براهوئي لاڑکانوی، میر عبدالقادر شاهوانی، سردار غوث بخش رئيساني، عبدالرحمٰن كُرد، نور محمد پروانه اور عبدالرحمٰن براهوئی وغیره کر رہے هیں ـ ان کے سامنر نه صرف براهوئی اور دیگر دراوڑ السنه كا تقابل مطالعه هے بلكه اس سے بھى زياده وسيع، روح پرور اور انقلاب خیز مسئله دراور اور قدیم سامي السنه كا تقابلي معائنه ہے۔ كلاسيكي سكول کے جیتر جاگتر اور چلتر پھرتے نمائندے براھوئی خطر کے هزاروں لوڑی هیں، جو صدیوں سے براهوئی لوک ادب خصوصا لوک شاعری کو اپنے سینوں

میں لیے پھر رہے ھیں اور اسے شمالاً جنوباً کوئٹر سے لر کر مکران و لسبیلا تک اور شرقاً غرباً کوہ کیرتھر سے لے کر کوہ براہوئی وسطی تک گنگناتے ہونے اس علاقے کی اٹل وحدت کو قائم رکھے ہوے ھیں ۔ ضرورت ہے کہ اس ادب کو ان سے سن کر محفوظ كرليا جائر ـ علمي روايت عبدالباقي درخاني، عبدالغفور درخانی، عبدالحلیم خادسی فقیر زئی نوشکوی وغیره میں زنده و تابنده هے۔ گویا یه تينون سکول موجوده دور مين بهي روان دوان هين ـ ظہور پاکستان کے بعد علاقائی زبانوں کی جو سرپرستی کی گئی ہے اس کے نتیجر کے طور پر برا ہوئی کا پہلا اور واحد هفت روزه اخبار ایلم سم فروری . ۱۹۹۰ سے مستونگ سے نکل رہا ہے۔ یہ اخبار بذات خود برا هوئی زبان کی ترویج و توسیع اور برا هوئی ادب کی تخلیق و بقا کے لیے ایک سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے ۔ براہوئی کا جدید رسم خط، جو اردو رسم خط سے مشابہ ہے، اسی اخبار کا آوردہ و پروردہ هے اور نور محمد پروانه جیسا صاحب قلم اس کا مدیر ہے ۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے قیام نے برا ہوئی زبان و ادب کو مزید تقویّت دی ہے اور ۱۹۹۰ سے محکمة قبائلي نشر و اشاعت کے بلوچی ماهنامه الس میں براھوئی حصر کا اضافہ سمند شوق کے لیے ایک تازیانه ہے.

اسوقت مذکوره تینون سکولون کی روایات کے علاوه براهوئی نظم و نثر میں خالص ادبی اور تخلیقی کام بھی هو رها ہے اور قومی شاعری بھی وجود میں آ رهی ہے ۔ ان میں نور محمد پروانه، اسمعیل ذگر مینگل، تراب لاڑکانوی، پیرلزبیرانی، محمداسعی سوز، ظفر میرزا، رستم مینگل، حضور بخش مستانه، خدا ہے رحم، امیرالملک مینگل، حضور بخش مستانه، فیض الله مینگل، محترمه تاج بانو، محترمه حیات النسا، مهر دل پندراڑی، نبی داد خان لانگو رئیس،

عبدالغفور خارانی قلیل، عبدالقادر شاهوانی، عبدالرحمن محمد شهی، عبدالعلیم خادمی، حاجی فیض احمد فیض، موسی طور، حاجی گل محمد نوشکوی، واحد بخش جمال بادینی، فتح محمد سمالاژی، محمد عارف جگر مینگل، نادر قمبرانی، میراکرم مینگل، عسکر بلوچ، گل محمد نوشکوی وغیره کارپرداز هیں ۔ ذیل میں هم موجوده شاعری کے چند نمونے پیش کرتے هیں :۔

(ı)

اوکنا محبوب! ای تحفه اس امرو تروث اے محبوب! میں تجھے کونسا تحفه پیش کروں ؟ سینغان ای خاخرس یا تینا فکر اتا مہار اپنے سینے (سینه غان) کی آگ یا اپنے تغکرات کا انبار؟ یا منه قصه که غرقو سازنا آواز ٹی یا چند قصے جو ساز کی آواز میں پوشیده هوں ؟ یا که پاوای شیر ٹی پنوکا یا اُستاتا توار یا ٹوٹے هوے دلوں کی آواز ؟ (محمد موسی طور) یا ٹوٹے هوے دلوں کی آواز ؟ (محمد موسی طور)

عمر گدرینگا هنا بس انتظاری ٹی فقط ساری عمر فقط تیرے انتظار هی میں گذرتی گئی صد تُگرمس اُست عَمتان، زُوبَر ک دلدارنی تحرے عم سے دل صد پارہ ہے، ائے محبوب! تو حلدی آ۔

(محمد اسحق سوز)

وطن ننا پاکستان همارا وطن پاکستان کلاں ارے ننکن جوان سب ملکوں سے اچھا ہے وطن کے قربان هم وطن کے قربان وطن ننا پاکستان همارا وطن پاکستان وطن پاکستان (رستم مینگل)

(۳) هر صوب سلام هر شام سلام شهید آک سلام اے شهید آک سلام

تینا کائم تسورے نم وطن کن تینا قوم و ملت نائم امن کن شہید مسورے بلبلا ک نم چمن کن این وسیاد هم پائک نماسلام شہید اک سلام اے شہیداک سلام (حضور بخش مستاند، هم و علی جنگ پر) هر صبح سلام، هر شام سلام شہیدو سلام، اے شہیدو! سلام اپنی قوم و ملت کے امن کے لیے کٹوایا اپنی قوم و ملت کے امن کے لیے شہید هوے اے بلبلو! تم چمن کے لیے شہید هوے آج صیاد بھی تمھیں سلام کہتے ھیں قمیدوسلام، اے شہیدوسلام

نئے شعرا میں سے پیر محمد زبیرانی معروف به '' پیرل'' غالبًا سب سے سربرآوردہ اور منفرد ہے ۔ وہ نہایت لطیف اور انتہائی دقیق مضامین کو بھی خالص براھوئی زبان میں نہایت سلیقے اور روانی سے ادا کرنے پر قادر ہے ۔۔۔

َهُتُم مَخَّفُے بُھلَّنَا تُحَنِّی فصل بہار نے بھول کی کو ہنسا دیا کلی کو ہنسا دیا کرے چیڑ چوٹی تفے گُٹی اسے بنایا سنوارا اور چوٹی باندھ دی ۔

ملا با گواڑخ کرے گل لالہ اس پر مسکرایا مخوش اور لب کشا هوا که منعنیکٹی پھلنا کھٹی میں تو پھول کا

زوال ہے.

غرض موجوده براهوئی ادب هر قسم کے مضامین و خیالات اور جذبات و احساسات کو اپنے اندر سموئے هوے هے۔ مذهبی تعلقات، اخلاقی اقدار، عشقیه جذبات، واردات قلبی، عسکری رجحانات، وطنی جذبات اور تجربات حیات سب کی آئینه داری کے رہا ہے اور اس سلسلے میں اردو فارسی کے

ہے شمار الفاظ اس میں جذب ہوتے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ براہوئی زبان و ادب براہوئیوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے بیان پر یکسان قادر ہو سکے.

Baluchistan District : Minchen (1): مآخذ Gazetteer ، ج ٦ (سراوان) و ج ٢ ب (جاهلاوان)، ٹائمز پریس، بمبئی ہ. و رع؛ (۲) Prehistoric: Piggett India) مطبوعة بينكوئن بكس، ١٩٥٠ء، ١٩٥٢ء؟ (m) رشید اختر ندوی : مغربی پاکستان کی تاریخ، ج ۱، مرکزی اردو بورڈ، لاهور ۱۹۹۹ء؛ (س) میر کل خان نصیر: تاریخ بلوچستان، ج ۱، کوئٹه ١٩٥٢ء؛ (٥) رام بهادر هتو رام، سي آئي اي: تاريخ بلوچستان، لاهور ١٠٠ و ١٤؛ (٦) ملك صالح محمد خان لهري بلوچستان، كوئنه ه ه و و ع؛ (ع) استقلال نمبر هفته وار براهوئي اخبار آيلم، مستونك، اكست ٢٠ و ١ ع؛ (٨) پروفيسر انور رومان: The Barahuis of Queta-Kallat Region ، مطبوعة باكستان هساريكل سوسائشي، كراچى ، ۱۹۹۰غ: (۱۹۶۰غ) The American Peoples Encyclopaedia مطبوعة سينسر پريس، شكاكو ٨م و ١ع، وه و و ع؛ (١٠) سيد كامل قادرى : براهوئي زبان و ادب؛ (۱۱) وهی مصنّف: براهوئی اور اردو، در اوریئنثل کالج میگزین، لاهور، نومبر ۹۳ و ۱ع؛ (۱۲) الله بخش زهری . A Handbook of the Barouhi Language کمشنرز پریس، کراچی ۱۸۷۸ء؛ (Lt. R. Leach (۱۳): Epitoume of the Grammers of the Brahoiki, the GRAB الاز Balochiky and the Punjabi Languages در شماره ۸ے، جون ۱۸۳۸ء، و مطبوعة مفید عام پريس، لاهور . . و وع؛ (م ر) عين الحق فريد كوثي و وادی سنده میں دراوزی زبان کی باقیات، در ایلم، مستونگ (آنه قسطون مین)، ۲۰ اکتوبر تا ع دسمبر Don M. De Zilva (۱۵) : 1970 Tamil Self Taught : Karam Singh ندن ورع؛

(١٦) عبدالرحس براهوئي : براهوئي زبان اور ادب، در سالنامهٔ ماه نو، کراچی، مارچ ۱۹۹۹ء؛ (۱۷) ثقافت اور ادب وادی بولان میں، مطبوعة بزم ثقافت كوئته، ٩٦٦ ع؛ (١٨) جورك جهالاواني : براهوني متل، در آیلم، مستونگ، ۱ جون، ۲ به اکتوبر، ۱ نومبر، ۱۵ نوسبر و ۲۶ نومبر ۲۹۹ اع؛ (۱۹) ملا ملک داد قلاتی ابن آدين غرشين : تحفة العجائب، ١١٤٣ / ٩٥١ء، لاهور ١٩١٥ء، ٨٥٩١ء؛ (٢٠) عبدالرحمن غور : علامه محمد فاضل درخانی، در ماهنامه بلوچی دنیا، ملتان مارچ ۱۹۰۹؛ (۲۱) Sir Denys The Brahui Language : Bray ع راء كلكنه ج ب، دہلی سم و وء؛ (۲۷) هفته وار آیلم، مستونگ (از ۱۹۹۰ع) ؛ (۳۳) ماهنامه الس، كوئثه (از جنوری ۱mperial: R. H. Buller (۲۳) :(۱۹۹۰ جنوری Gazetteer of India ، ج ج، أو كسفر كل م ، و وع : (م م) The Balochees: Mir Khuda Bakhash Bajanani Mani Through Centuries کوئٹہ میں و ماء : ( can ( و ماء ) The Frontier Regulations : Jamiat Rai کوئله و رو رعا The glory that was Gujarat Desa: K.M. Munshi ( 7 7) بمبئي ۱۹۳۳: R. E. M. Wheeler (۲۷) Thousand Years of Pakistan ننڈن . ه و اء : Culture: F. B. Kniffen , R. J. Russell (r A) M. S. Khan (۲۹) نيو يارک ه و و و ع ، Worlds History of Baloch Race and Balochistan: Baloch کراچي ۸ ه و و ع : (۳ م) Life History : Sir Denys Bray Royal Asiatic Society مطبوعة of a Brahvi .51917

(انور رومان)

بَرْبَا: مصریوں نے تمام عبادت گاھوں اور قدیم یا دگار عمارتوں کا یہی نام رکھ چھوڑا تھا۔ یہ ابن جبیر کا بیان ہے اور یاقوت سے اس کی تصدیق ھوتی

ہے ۔ یاقوت کہتا ہے کہ بربا، جو ایک قبطی لفظ ہے، ان پخته مضبوط عمارتوں کو کہتر تھر جو صنم پرستوں کے زمانر میں تعمیر کی گئی تھیں اور جو جادو کے معلموں اور کار گاھوں کی حیثیت سے کام میں لائی جاتی تھیں ۔ یہ حیرت انگیز عمارتیں تھیں، جو نقش و نگار اور سنگ تراشی کے کام سے بر تهیں \_ عبداللطیف اپنر زمانر میں ان معابد کی ساخت کی نفاست کا ذکر کرتا ہے، ان کی بناوٹ کے تناسب کی طرف توجہ دلاتا ہے، ان کے بنانے کے لیے جو بافراط سامان مميا كيا اور كام مين لايا گيا اس پر اظہار تعجب کرتا ہے اور ان کے کتبات، تصاویر اور کھدے ہونے اور ابھرواں نقش و نگار کی کثرت پر حیرت زده ره جاتا ہے ۔ بعض عرب مصنفین کی نگاہ میں ان عمارتوں کی تعمیر کا ایک مفید مطلب نتیجہ یہ بھی ہوا کہ مختلف صنعتوں کے مخصوص طريقه لاے كار اور آلات ايك جگه اكهثر مل گئے، جنھوں نے سائنس کی کارگزاریوں کو آئندہ نسلوں کے لیر محفوظ کر دیا.

اسکندریه کے بطارقہ کا عیسائی مؤرخ سویروس Severus، سکنه اَشمونین، بربا کا لفظ صنم پرستوں کے مندروں هي كے درست معنى ميں استعمال كرتا هے، جو عیسائیوں کی بنائی هوئی عمارات سے بالکل ایک علیحدہ چيز هو جاتي هے \_ عربي لفظ بربا درحقيقت قبطي لفظ پٹریے p'erpé (مندر) کی بدلی ہوئی شکل ہے اور عام زبان میں اس کی جمع بھی ''برابی'' عربی زبان کے قاعدے کے مطابق استعمال ہونے لگی۔ لفظ ''بربا'' كا استعمال [الحسن بن محمد الوّزان الزّيّاتي] (Leo Africanus) نر بھی کیا ہے:

بہت سے مصنفوں نر ان مندروں سے متعلق نا ممكن الوقوع حكايات لكهي هين \_ بعض نر كها ھے کہ ملک کو بیرونی دشمنوں کے حملوں سے ان

که پوشیده خزانوں کے دریافت کرنر کے لیر ان طلسمات سے مدد لی جاتی تھی ۔ پھر ان خزانوں کو بڑے مزے لر کر بڑی تفصیل سے بیان کرتر ھیں. صرف ایک مندر آخمیم کی بابت ابن جبیر کا دیا هوا حال مؤجود ہے، جس میں مقابلة سنجیدكم پائی جاتی ہے، لیکن اس کا اب نام و نشان بھی موجود نهين.

. مآخذ: (١) الفهرست، ١: ٣٥٣ و ٢: ١٨٨؛ (٢) صاعد: طبقات الأسم، مترجمة Blachère، ص ٥٥٠ (٣) ابن جبير، ص ٦١، مترجمه Broadhurst، ص ٣ ه ببعد؛ (س) عبداللطيف، ص ١٨٨؛ (٥) ياقوت، ١: ١٦٥، ١٣٥؛ Leo Africanus (٦) [الحسن بن محمد الوزاني الزياتي]، طبع Épaulard : ۲ ، ۴۵۰ (د) المقریزی : طبع IFAO، Observation sur: S. de Sacy (A) 177: 1 Bib. des arabisants 32 (le nom des Pyramides : Quatremère (9) fro. U raw : 1 Français Recherches dur la langue et las littérature de L'Égypte de (1.) 'YA. U YAA O Il Egypte Murtadi، مقدمه از G. Wiet)، ص ۹۸ تا ۱۱۸۰

(G. WIET)

بربر: (بربر)، (۱) قبائلی علاقه: یه نام ابتدا میں میرفاب کے علاقر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یه ایک عربی بولنے والا قبیله تھا، جسے جعلین کے هم نسب هونے کا دعوٰی تھا۔ یه دریاے نیل کے دونوں کناروں پر پانچویں آبشار (عرض بلد ۱۸ درجه ۳۳ دقیقه شمالی) سے لے کر دریامے عُـطُبَره تک پھیلا ھوا تھا ۔ میرفاب میں دریائی مزارع اور نیم بدوی دونوں شامل تھے۔ اس علاقے کا حاکم (مَکّ) سنّار کے نُعنْج سلطان کا باج گزار تھا۔ مُکّ کی وفات پر اس کا جانشین فنج سلطان ہی وہاں کے فرمانروا تنساح خاندان سے نام زد کرتا تھا۔ طلسمات کے ذریعے بچایا جاتا تھا۔ بعض کہتر ہیں | وہی ہر چار یا پانچ سال کے وقفے کے بعد سونے،

گهوڑوں اور اونٹوں کا خراج لیتا تھا ۔ Burckhardt (سررع) نر علاقهٔ میرفاب کے انتہائی جنوبی حصر کا حال بیان کرتے ہوے لکھا ہے که وہاں ایک علیحدہ چھوٹی سی ریاست راس الوادی کے نام سے مشهور تهی اور اس پر بهی خاندان تساح کا کوئی فرد حکمران تها ـ بربر کا یه علاقه ایک اهم تجارتی مرکز تھا۔ بالائی مصر سے آنے والی ایک شاھراہ صحرامے نوبیہ سے گزر کر بہاں دریامے نیل تک پہنچتی تھی اور سنّار اور شندی سے مصر کو جانے والے قافلے بربر سے گزرا کرتے تھے۔ دنقله Dongola کی تجارت کے نکاس کا راستہ بھی بربر سے نکل آیا تھا۔ لیکن انیسویں صدی کے اوائل تک دنقلہ سے بربر جانر والا راسته، جـو صحراے بیوضه سے گزرتا تھا، خطرناک تھا اور اس پر بہت ھی کم آمد و رفت هوتی تھی ۔ سواکن Suakin اور اَلْـتَـاکــة (موجودہ کَسلَه Kasala کا نواحی علاقه) سے تجارت بجه اور بشارین کی وجه سے، جو عارت گر قبائل تھے، بہت کم جاری تھی۔ ملک کی آمد کا بیشتر حصه ایک محصول پر مشتمل هوتا تها حو مصری قافلوں کے وہاں سے گزرنے کے سلسلے میں وصول کیا جاتا تھا۔ قبیلۂ میرَفاب مکّ کو زمین یا پیداوار پر کسی قسم کا لگان نہیں دیتے تھے، حالانکه وہ سنّار کی طرف سے عائد کردہ خراج ادا کیا کرتے تھے۔ جو قافل جنوب (یعنی علاقهٔ فنج) سے آتے وہ کسی طرح کے ''رسوم'' ادا نہیں کرتے تھے، البته مگ کو کچھ تحائف پیش کر دیتے تھے۔ بربر سے تجارتی روابط کے باعث دَنَاقُلُه، عَبَابَدَه اور دوسرے باهر والوں کی نو آبادیاں قائم هوئیں ۔ عبابدہ صحراے نوبیہ سے گزرنر والر قافلوں کے لیے رہنماؤں اور محافظوں کا کام دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے که نَصِيرِ الدين نر، جو آخري مکّ تها، تخت دوباره حاصل کرنے کے لیے محمد علی پاشا سے مدد کی | راہ داری وصول ہوتا تھا وہ صوبائی خزانے کی آمد کا

درخواست کی تھی اور یہ تو واقعہ ہے کہ جب ه مارچ ۱۸۲۱ء کو ترکی و مصری فوجین وهان پهنچين تو اس نر ان کا خير مقدم کيا.

(۲) صوبهٔ بربر: ترکی مصری عهد حکومت میں علاقة میرفاب صوبة بربر میں شامل تھا۔ یه حَجر العسل (عرض بلد بردرجه به دقيقه شمالي) سے شمالی جانب دائیں کنارے پر ابو حمد تک اور بائیں کنارے پر کُرتی تک پھیلا ہوا تھا اور اس میں گرد و نواح کے صحرا اور ان کے خانہ بدوش قبائلی شامل تهر ـ بجه پر محمد على كى حكومت كى توسیع سے سواکن کی طرف جانے والا ایک مستقل تجارتی راسته کهل گیا، جس سے صوبائی دارالحکومت کی خوش حالی میں اضافه هوا . خدیو کا آخری والى ایک عبّادی سردار حسین پاشا خلیفه تها، جو فروری ۱۸۸۳ء میں گورڈن Gordon کی بحیثیت گورنر جنرل آمد کے وقت مہدی کے حامیوں کی سر گرمیوں کے سد باب میں مصروف تھا۔ مہدی کے ساتھ بظا ھر دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں گورڈن کی کوششوں، نیز عاقبت نا اندیشی سے تخلیهٔ سوڈان کا ارادہ ظاہر کر دینر کے باعث اس کے انسدادی اقدامات کو ضعف پہنچا ۔ اپریل ۱۸۸۳ء میں سہدی نے محمد الخیر عبداللہ خُوجلی کو بربر میں جہاد کی قیادت پر مقرر کیا اور مئی میں صوبائی دارالحکومت پر قبضه هو گیا، جس سے گورڈن خرطوم میں تن تنہا کٹ کر رہ گیا.

مهدی کے زیر حکومت علاقهٔ بربر کا نظم و نسق ایک فوجی حاکم کے سپرد تھا اور یہاں ایک صوبائی فوج متعین تھی اور خزانہ تھا۔ تجارت میں کمی آ جانر سے باشندوں میں ناراضی کی لمر دوڑ گئی، لیکن بالائی مصر اور سواکن کے ساتھ متزلزل سی تجارت جاری رهی ـ اس سلسلے میں جو محصول

ایک ذریعه تھا۔ آخری مہدوی حاکم محمد الزک عثمان تھا۔ جب انگریزی اور مصری افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے اسکی استمداد کا کوئی نتیجه برآمد نه هوا تو وہ صوبائی صدر مقام کو خالی کر گیا اور ستمبر ۱۸۹۵ء میں اس پر انگریزی و مصری افواج کا قبضه هو گیا۔ اس کے دوبارہ فتح کیے جانے کے بعد بسربسر کی دوبارہ تشکیل کی گئی اور اس کی حدود مہدی کے عہد کی نسبت کم اور اس کی حدود مہدی کے عہد کی نسبت کم کر دی گئیں اور پھر بالآخر حَلَفا اور دُنْقُلَه کے ساتھ ملا کر اسے موجودہ شمالی صوبه بنا دیا گیا.

(۳) شمهر بربر: ترکی و مصری دور حکومت سے قبل بربر نام کی بظاہر کوئی آبادی نه تھی ۔ بروس Bruce ( ۱۷۷۲ء) نے بربر کے صدر مقام کا نام 'Gooz'' (يعنى تُوز الفُنج) بتايا هـ Burckhardt کی آمد کے وقت (ہ،١٨٦ع) اس مقام پر زوال آ چکا تھا اور دارالحکومت ایک گاؤں میں، جو أور بھی شمال کی جانب واقع تھا، منتقل ھو چکا تھا۔ اس کا نام اس نر Ankheyre بتایا ہے ۔ سمکن ہے کہ یہ المغيرف (المغير 'Mekheyr) كي غلط املا هو، جو ترکی و مصری عهد میں صوبائی صدر مقام کا نام تھا۔ مہدی کے متبعین کی فتح کے بعد المخیرف چهوڑ دیا گیا۔ بربر کا موجودہ قصیه اس سے بھی شمال میں اس جگه واقع ہے جہاں مهدوی لشکر کا پڑاؤ تھا۔ اس علاقر کی دوبارہ فتح کے بعد قصبۂ برہرکی آہمیت کم ہو گئی ۔ ہ . و و ع مين صوبائي دارالحكومت الدام مين منتقل هو گيا اور دوسری طرف رسل و رسائل کے مرکز کی حیثیت سے عَطْبَرہ کے جدید قصبے نے، جہاں ریلوے سٹیشن بھی موجود ہے، اس کی جگہ لے لی.

'The Fung Kingdom of Sennar: O.G. S. Crawford (مع ٢٦٠) ٢١. تا ٢٦٠ تا ٢٦٠ (مع ١٩٥١) ١٩٥١ الم ١٩٥١ الم ١٩٥١ الم ١٩٥١) والم حالة جات مآخذ) (م) سقوط بربر كے بارے ميں حسين پاشا خليفه كى ايک غير مطبوعه قيمتى رپورٹ خرطوم كے سوڈانى محافظ خانے ٢٦٠ (Cairint ميں موجود هـ. (P.M. HOLT)

بربر: (قوم)، اس نام سے بالعموم وہ لوگ ، موسوم کیر جاتر هیں جو مصری سرحد (سیوه [رك بان]) سے بحر اوقیانہوس کے ساحل اور دریاہے نائیجر کے بڑے موڑ تک آباد اور ایک ہی زبان بربز کی بولیاں (یا یوں کمیر که اس کی مقامی صورتیں) بولتر میں یا عربی رنگ میں رنگر جانر سے قبل بولا کرتے تھے۔ غالبًا یه کلمه یونانی (بربروی Barbaroi) اور لاطینی (بربری Barbari) نیز عربی (بُربر، واحد بُربری جمع برابر، برابره) میں استعمال هوتا تها اور جیسا که بعض لوگوں کا کہنا هے کسی قومی نام کا مرتبه نہیں رکھتا (قب نيز س م دد الممر (La Tunisie : P.H. Antichan وه بربر گروه جو نوبیه مین اور بربری سمالی لینڈ میں مقامی ناموں سے موسوم هیں و G.S. Colin: Appellations données par les Arabes aux peuples - (وم تا وم ، 'Ar': در GLECS در heteroglosses أَسْزِغ يا أَمَّهُغ (اور اس كي متبادل شكلين)، جمع امزغین یا آمهم (اور سبادل شکلین) کی اصطلاح سے عمومی طور پر بربر مراد لیر جا سکتر ھیں لیکن خود بربر جب اپنا ذکر کرتے ھیں تو اپنر قبائلی نام استعمال کرتر هیں یا کسی نه کسی حد تک (رضامندی هی سے [؟]) غیر ملکیوں کے دیے ہونے نام قبول کر لیتے ہیں (جیسے Kabyles) Chaouia وغیرہ) ۔ کلمۂ آسزغ کے معنی هیں "آزاد انسان" (تاهم دیکهر ایکان میکان Sull' origine : J. Sarnelli 'Mémorial André Basset > 'del nome Imazîgen پیرس ۱۹۰۷ء، ص ۹۳۱ تا ۱۳۸) اور ابھی تک یه خاصے وسیع رقبے میں استعمال هوتا ہے۔ اس کی تانیث تمزِغْت (تمزخت) یا تَمهَق (اور اس کی متبادل شکلیں) بربر زبان کے لیے استعمال هوتی ہے.

بربروں کے عمومی حالات پر صرف ایک تصنیف ۱۹۰۵ کی پیرس ۱۹۰۵ ییرس داوه ایک عمده کو مختصر هے مگرہ اس میں بہت عمده مقبول عام کوائف بیان هونے هیں .

(۱) تاریخ:

(الف) آغاز

(ب) قبل از اسلام

(ج) بعد از اسلام

(۲) موجوده تقسیم

(٣) مذهب

(س) رسوم؛ اجتماعی و سیاسی تنظیم

(ه) زبان

(٦) ادب اور فن

(الف) آغاز

زیادہ کثرت سے پائر جاتر میں اور اگرچہ ممارے پاس کتبوں کے شواہد اور یونانی، لاطینی اور عرب مصنّفون کی تصنیفات بھی موجود ھیں پھر بھی اس بین طور پر مخلوط قوم کی پوری تاریخ پر ابھی تک تاریکی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس سے انکار عبث ہوگا که بربر زبان، جس کا ایک هونا تو بهر حال ایک اضافی مسئله هے، (دیکھیے حصة ه) خود اس کی اصل ابھی تک ایک راز ہے۔ لہذا اس مقام کا متعین کرنا بھی نا سمکن بات ہے جو اس زبان کے بولنے والوں کا گہوارہ تھا۔ بایں همه اس دل چسپ موضوع پر کتابیات کی کوئی کمی نہیں اور بربروں کی اصل کے بارے میں کئی مفروضات کو بعض اوقات حقائق کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ قدیم یونانی اور لاطینی مصنفوں نے انھیں باختلاف راے اس دیس کے پراچین یا ایشیائی یا ایجین Aegean کے قدیم باشندے بتایا ہے ۔ عربوں کی رامے بالعموم یہ ہے کہ بربر، ایشیائی کنعانی یا حمیری تھر ۔ اس آخری مفروضر کی تائید میں حال ھی میں خاصر معقول دلائل پیش کئے گئے میں (Helfritz) - بعض جديد العصر مصنفون (Antichan) (Slouschz ، Daumas) نے ان کے کنعانی الاصل ھونے والے مفروضے کی تجدید کی ہے ۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے یہ راے ظاہر کی ہے کہ برہر یہاں کے اصل قدیمی باشندے تھے (Carette)، جن میں كجه ايشيائي، بالخصوص فينيقي خون كي آميزش هو گئی تھی (Mercier ،Fournel) ۔ بعض لوگ، جو عمومًا محقّق نهين مكر شوقيه لكهنر والر هين، يهان تک بڑھے کہ انھوں نر سمالک بربر کے عہد عتیق کی آبادی کے جمله اجزاے ترکیبی از سرنو درتب کیر هیں (Les origines berbères : Rinn) الجزائر و ۸۸ ع: Monographie de : Col. de Lartigue

ان کا رشته قدیم کیلٹ (Celts)، باسک (Basques) اور تفقازی (Caucasians) اقوام سے جا ملاتے ھیں (Caucasians) Les Origines coucasiennes des Touareg : Cauvet در Bull Soc. Geog. Alger ؛ وهي مصنف: La Formation celtique de la nation targuie در مجلة مذ کوره، ۱۹۲۹ع)، حتی که انهین بحر اوقیانوس کے پارکی دیسی اقوام سے مربوط کر ڈالتر ھیں (وھی مصنف: Les Berbères en Amérique) الجزائر. ٣٠ ع)-نسلیات انسانی کا علم اس سلسلر میں هماری کوئی مدد نہیں کرتا۔ گورے رنگ کے بربروں کی موجودگی سے بھی یہ مسئلہ سلجھانا کچھ آسان نہیں ہو جاتا ۔ مستند رامے رکھنر والر علما رامے دینر میں احتیاط کرتر هیں۔ عام طور پر ان کا خیال یه هے که جنوب مشرق اور غالباً شمال کی جانب سے بھی مختلف عناصر یہاں پہنچر اور اصل آبادی میں ان کا اضافه هوا اور یه اصل باشندے کم و بیش اسی قسم کے تھے جس طرح کے بجیرہ روم کے شمالی سواحل پر آباد تھر ۔ لیکن یے سب کچھ اتنے قدیم زمانے میں وقوع پذیر هوا که اب همارے لیے مختلف بیرونی نقل مکانی کی تاریخ متعین کرنا ممكن نهين رها ـ بهر حال ان تمام باتون كي حيثيت مفروضات سے زیادہ نہیں ۔ بربروں کی اصل کے راز سے پرده الهانے میں شاید لسانی مواد کارآمد هو جائر ورنه بیسویں صدی کے نصف تک تو یه بات پورا ریں معما بنی ہوئی ہے .

: Olivier (۱) مآخذ: مطالعے کے لیے اہم تصنیفات: Recherches sur l'origine des Berbères

Géogra-: Tissot (۲) نور ۱۸٦٨ 'Acad. d'Hippone

(۱۸۸۸ 'phie comparée de la Province Romaine

Origines et migrations: Carette (۲) نور ۱۲۰۰۰ اور ۱۸۵۰ اور ۱۸۵ اور ۱۸۵ اور ۱

Chi sono i Berberi ? : Beguinot (ه) : ١٠ ٢٤٥ : ١ (Les hommes fossiles : M. Boulc(٦) : ١٩٢١ (OM) يرس (۱۹۲۱ع) ص ۲۷ ببعد؛ (۲) R. Peyronnet (۲) Le problème nord - africaine ، بار دوم، پیرس م ۱۹۲ ص س ، ا ببعد! (L' Algérie A. Bernard (A) بيرس و م و م ع م م بيعد؛ (ع) S. Gseil و G. Marcais و G. Marcais و ا بيرس ۱۹۲۹ (Histoire de l' Algérie : G. Yver الله Les Races humaines : A.C. Haddon (۱٠) بيعد؛ ٦ پیرس ۱۹۳۰ع، ص ۲۶ ببعد؛ (۱۱) V. Piquet (۱۱): Les civilisation de l'Afrique du Nord ، بار سوم، پیرس Le problème : E. Leblanc (۱۲): بيعد؛ (۱۲) Le Pays : H. Helfritz (17) 121971 ' des Berbères sans ombre ، پیرس ۱۹۳۹ ع، ص ۳۵ بیعد؛ (۱۱) اسدبر ا بيرس ع٣٤ : Allah est grand! : Essad Bey 'L'Afrique blanche : E. F. Gautier (10) : Y TY Berbères et Arabes. La Berbérie est un pays européen پیرس ۲م و اس کے مطالعر میں احتیاط اور ناقدانه نظر کی ضرورت هے)؛ (Les: H. Lhote Touaregs du Hoggar بیرس ممم و اعاص و ی بیعد؟ 'Histoire de l'Afrique du Nord : Ch. A. Julien (1A) بار دوم، ج ۱، پیرس ۱۹۹۱ء؛ (۱۹) : L. Balout Préhistoire de l'Afrique de Nord. Essai de chrono-Préhistoire : R. Vaufrey (۲ .) عندس ه ه و ۱۹ و اعنا المحافظة المح de l'Afrique ع ا ع د لا Le Maghreb بيرس [٥٥٥] . (CH. PELLAT)

# (ب) قبل از اسلام

پورے یقین کے ساتھ بس اتنا ھی کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی قدیم زمانے سے بربر شمالی افریقہ میں آباد ھو چکے تھے۔ قدیم [یونانی و لاطینی] مؤرخوں اور جغرافیہ نویسوں نے ان کا ذکر مختلف ناموں کے تحت کیا ہے۔ لیکن یہ نام باقی نہ رہے،

کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ خود بربروں کے متعلقہ گروهون نر اپنر لیر وه نام استعمال نهین کیر، جيسر نسامون (Nasamonians) اور پسيلي Psylli، جو برقه (Cyrenaicae) اور طرابلس کے باشندے تھر؟ گرمانت (Garamantians)، جو صحرا میں بدوی زندگی بسر کرتر تھے، ماکیل (Machlyans) اور ماکسی (maxyans)، جو تونسی ساحل پر آباد تهر، [مسولان (Musulans)] - اور نومیدی (Numidians)، جو المغرب کے مشرقی حصر میں رھتر تھر، کتول (Getulians)، جو صحرا کی سرحدوں اور بلند علاقوں کے پاسبان تھے اور آخر میں مور (Moors)، جو مغرب اوسط اور مغرب اقصى كے علاقوں میں پھیلر ہونے تھر۔ فینیقی، قرطاجنی اور یونانی غیر ملکی نو آبادیوں کا وہاں کی تمام مقامی آبادیوں پر \_ غالباً قرطاجنه کے بالکل نواحی علاقر کے سوا \_ محض محدود طور پر اثر پڑا \_ یه آبادیاں مختلف حریف قبائل میں بٹی هوئی تهیں، جو غیرملکیوں کے مقابلر میں عارضی طور پر متحد ہو سکتی تھیں لیکن کبھی اس حد تک نہیں کہ ان کا اتحاد طاقتور اور پائدار ریاستوں کے قیام کا موجب هو سكتا ـ البته Punic [ يا قرطاجنه كي] جنگوں کے زمانر میں، جب که مشرق میں وهی بدنظمی پھیلی رھی، مرکز اور مغرب میں سیاسی تنظیمات کے آغاز کا (مسیله Massylae مسیسله مسیله اور موریتانیا Mauritania کے بادشاھوں کا ظہور) پتا چلتا ہے ۔ ماسنیسا Masinissa کی اعلٰی ذھانت کو روما کی اعانت نر اتنا ابهار دیا که اس حکمران نے پورے نومیدیا کو اپنے ریر نگین متحد کر کے چند هی برس کے اندر ایک ایسی سلطنت وجود میں لانر کا موقع پا لیا جو ملویه Moulauya سے · خلیج سرت Syrtes تک پهیلي هوئي ساري بربر آبادی پر مشتمل تھی ۔ لیکن اس سلطنت کی زندگی صرف چند روزه ثابت هوئی - ۲۸ قبل مسیح میں یه

صفحهٔ هستی سے مٹ گئی اور مشرقی نومیدیا سلطنت روما کا ایک صوبه بن گیا ۔ چند سال بعد نومیدیا کی بادشاهی کی پھر تشکیل هوئی مگر وہ محض سلطنت روماکی زیرِ حفاظت ریاست رهی ۔ موریتانیا کی بادشاهی کی حیات اس سے بھی زیادہ مختصر ثابت هوئی ۔ اسے کی حیات اس اغسطس Augustus نے یوبا الثانی درومی صوبے میں اغسطس کیا تھا اور یہ جمء میں ایک رومی صوبے میں تبدیل هو گئی.

افریقه میں روما کی سلطنت پانچویں صدی عیسوی تک قائم رهی . اس دوران میں بربر باشندے صوبة افریقیه اور نومیدیا کے اندر تو گھل مل گئے لیکن کوهستانی علاقوں میں بلندی کے خطّر میں صحراے اعظم کی سرحدوں پر اور موریتانیا میں ان کے حال میں بہت کم تبدیلی پیدا ہو سکی۔ اس مدت کے بیشتر حصّے میں رومیوں نے اسی بات پر اکتفا کیا که وه لوگ باقاعده طور پر خراج ادا اور امدادی افواج مهیا کرتے رہا کریں۔ جہاں تک قبائلی نظم و نسق کا تعلق تھا اسے انھوں نے مقامی شيوخ (Principes)، عاملين (Praefecti) اور ناظمين (Reguli) کے سپرد کیے رکھا ۔ بہر حال بربروں کے سینے میں آزادی کا شعله سرد نه هو سکا ۔ اس کا اظهار مختلف اوقات مين هوتا رها ـ كبهى توشورشون کی صورت میں، جن کی رهنمائی تاکفاریناس Tacfarinas (۱۷ تا ۲۹) جیسے ایک حد تک رومی رنگ میں رنگے هوے دیسی باشندے کرتے تھے اور کبھی کبھی بدویوں یا اندرون ملک کے براے نام متمدن قبائل کے حملوں کی صورت میں۔ اغسطس اور دوستیان Domitian کے عمد میں نساموں اور گرمانت کے حملوں، هدریان Hadrian، انطونینوس Antoninus اور کومودوس Commodus کے عہد میں موروں کی بغاوتوں اور فوجی بد نظمی کے زمانر میں کتول کی اور تیسری صدی کے اواخر

میں جرجرہ کے قبائلیہ کی سرکشی کی نوعیت یہی تھی ۔ جوں جوں رومی اقتدار میں بتدریج زوال آتا گیا اسی نسبت سے بربروں میں روز افروں اور عملی رجعت ہوئی اور ملحدانہ عقائد کے ذریعے انھوں نے اپنی انفرادیت کا مظاھرہ کیا، مثلاً شمید پرستی کا دوناتی [مسیحی] مذهب (Donatism) [جس نے چوتھی صدی عیسوی میں قرطاجنه میں کلسکیانوس کے اسقفی انتخاب کے موقع پر جنم لیا اور جس کا یه نام اس کے بانی دوناتوس کے نام پر ھے اختیار کر لیا؛ چنانچه چوتهی صدی عیسوی میں جن مذهبی جهگڑوں نر افریقه میں تباهی پهیلائی وہ کئی اعتبار سے نسلی جنگیں تھیں ۔ الکر کمسلیّون (Circumcellions) اسی قسم کی کسانوں کی بربر بغاوت معلوم هوتی ہے جیسی چودھویں صدی کے فرانس میں هوئی (=Jacquerie) - فرموس Firmus الاس على ه عرم) اور کیلدون (Gildon) (ج مرع) کی سی شورشوں نر مقامی باشندوں کے هیجان کا مزید ثبوت ممیا کیا، لیکن حسب سابق بربر مشترکه دشمن کے مقابلر میں متحد ہونر اور اس کی جگہ لینر میں ناکام رہے۔ البته رومیوں کے ساتھ ان کی دشمنی کے باعث وندال قوم کی فتح آسان هو گئی۔ رومیوں کی طرح جرمن نسل کے یہ حملہ آور بھی بربروں کا لحاظ کرنے پر مجبور تھے ۔ جیسریخ Gaiseric نے انھیں اپنی افواج میں بھرتی کرکے قابو میں رکھا لیکن اس کے جانشینوں کو ان کے خلاف مسلسل جد و جہد كرنا پڑى ـ موريتانيا Mauritania، قبائليه Kabylia، اوراس Aures اور طرابلس (Tripolitania) نے اپنی آزادی قائم رکھی۔ بوزنطی، جو وندالوں کو شکست دے کر ایک صدی تک (۳۱ تا ۲۹۲۲) شمالی افریقه کے مالک بنے رہے، ان سے زیادہ کامیاب نہیں رہے ۔ مقامی سرداروں، مثلاً علاقه بیزاسین Byzacene میں انتالس اور علاقة اوراس Byzacene

میں یبداس Yabdas نر قیصر یوستنیانوس (Justinian) کے فرستادہ صوبردار سلیمان (Solomon) کا ایسا زبردست مقابله کیا که ان پر قابو پانر کے لیر اسے بر انتها دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سیه سالار کی وفات کے بعد، جو طرابلس کے لُواتہ [رک بان] کے خلاف ایک باقاعدہ مہم میں سارا گیا، بوزنطی افریقه کی صورت حال بهت نازک هو گئی ـ جون تروجليتا John Troglita صرف اوراس کے بربروں کی مدد ھی سے لواته کے حملے روکنے میں کامیاب ہو سکا ۔ لیکن ساری دیسی آبادیوں نے بوزنطی سیادت تسلیم نمین کی - بیزاسین یعنی سابق صوبة افریقیه ( = تونس) اور صوبهٔ قسنطینه کے شمالی حصر، ساحلی شہروں اور اندرون ملک کے بعض مستحکم مقامات کے علاوہ ہر جگہ بربر آزاد تھے ۔ اس زمانے میں ان کی تین گروہ بندیاں تھیں: (١) مشرق مين، لواته (هوّاره، اوريغه، نَفْزاوه، اوربه)، جو طرابلس، برقه، جرید اور اوراس کے علاقوں میں پهيلر هوے تهر؛ (٧) مغرب مين صنهاجه، جو مغرب الاوسط اور مغرب الاقصى کے سارے علاقوں میں بکھرے ھوے تھے (کتامه، علاقة قبائلية خرد ميں؛ زواوہ، قبائليه كلان ميں؛ زناته، الجزائر كے علاقة قبائلیه اور شلف Chelif کے درمیان؛ بنویفرن، شلف سے ملویه تک؛ عماره، ریف میں؛ مصموده، بحر اوقیانوس ع مراكشي ساحل بر؛ گزوله (جزولة [رك بان])، بالائي كوهستان اطلس مين؛ لمطه، جنوبي مراكش مين؛ صنهاجه (= اهل اللثام)، مغربی صحراے اعظم میں بدوی زندگی بسر کرتر تهر؛ (۳) زناته، جو سطح مرتفع کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ طرابلس سے جبل عمور تک اور پهر بتدريج زياده تعداد مين مغرب اوسط اور مغرب اقصى تک پهيلتر چلر گئر تهر.

المآخذ: اهم تصنیف: Histoire : S. Gsell (۱) : مآخذ

١٩٢٨ء؛ نيز ديكهير (٢) تاريخي تصانيف جن كا حواله مادّه هام الجزائر، مراكش، تونس نيز سابقه فصل كے : Dureau de la Malle (٣) مآخذ میں درج ہے اور "L' Afrique : Diehl (م) المرس ١٥٠١ (L' Algérie Textes: S. Gsell (๑) יָצִיש וּ ١٨٩٦ 'byzantine relatifs à l' Afrique du Nord : Herodote الجزائر . پيرس Histoire littéraire de : P. Monceaux (7) 1917 l'Afrique chrétienne depuis l'origine jusqu'à (ع) العام المرس ١٩٠٠ تا ١٩٠٣ع؛ (لا) L'Afrique saharienne et seudanaise : Berthelot (A) :1974 پرس 'Ce qu'en ont connu les Anciens L'Afrique romaine : E. Albertini عرا بار دوم L' Aptitude des Berbères : J. Carcopino (9) : 1900 נפץ 'à la civilisation, VIII Convegno "Volta" Le Maroc chez les auteurs : R. Roget (1.) := 1971 : E. F. Gautier (۱۱) پیرس، تاریخ طبع ندارد؛ (anciens (۱۲) :۱۹۳۰ پیرس Genséric, roi des Vandales 'Histoire de l' Afrique du Nord : Ch. A. Julien بار دوم، جلد اول؛ (۱۳) Les Vandales : C. Courtois et l' Afrique ، پيرس [٥٥٥] (بهت اهم تصنيف هے). (ج) سابعد اسلام

عربوں کی آمد سے [بربروں کی حالت پر صحت مند اثر ھوا۔ مسلمانوں نے رومیوں سے امن و صلح کو بحال کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی بار بار کی عمد شکنیوں سے تنگ آ کر آخر پورے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ھو گیا اور] پہلی/ساتویں صدی کے اختتام پر مسلمان بالآخر پوری طرح فتح یاب ھوگئے۔ [بربروں نے عقبہ بن نافع [رك بان] ھی کے عمد سے آغوش اسلام میں آنا شروع کر دیا تھا۔ آخر پوری طرح مسلمان ھوگئے۔] جن فوجوں نے چند ھی سال میں عرب بلکه طارق جیسے بربر سالاروں کے ماتحت المغرب کو مکمل طور پر فتح کیا اور نصف صدی سے بھی کم عرص

میں فتح هسپانیه کو پایهٔ تکمیل تک پہنچا دیا ان کا اصل قوام بربروں هی سے بنا تھا۔ [بعض شورش پسندوں نے بغاوتیں کرنے کی کوشش کی لیکن آخر وہ ناکام هوے اور مسلمان پسوری طرح قابض هو گئے.

اس کے بعد بربروں کی تاریخ خوارج، تاهرت، بنو مدرار، بنو یَفْرَن، برَغواطه، اغلبیوں، فاطمیوں، ادریسیوں، زیریوں، المرابطون، الموحدون، بنو مهرین اور بنو حفص کی تاریخ پر مشتمل هے.]

بربروں کے دو حکمران خانوادے یعنی المرابطون اور الموحدون تهوري تهوري مدتون کے لیر شمالی افریقہ میں اپنی سیادت قائم کرنر میں كامياب هو كر ـ يه دونون اصلاح يافته مذهبي عقائد كا اعلان كرتر تهر ـ المرابطون كى كاميابي لمتونه قبیلر کی کامیابی تھی، جو اس وقت جنوبی مراکش اور سنی گال اور نائیجر کے کناروں کے درمیان خانہبدوشانہ زندگی بسر کرتر رہے تھر ۔ انھوں نر تیسری صدی هجری/ نویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ انهين عبدالله بن ياسين (م رهم ه/وه . رع) [المرابطي] نراسلامی عقائد و شعائر کی تعلیم دی تھی ـ انھوں نے سوڈان کے سیاہ فام اور جنوبی مراکش کے جاہل باشندوں میں اپنر مذهب کی تبلیغ و اشاعت کرنر کا فیصله کیا ۔ ان کی فتوحات بہت جلد ان حدود سے تجاوز کر گئیں ۔ ابوبکر بن عمر نر شہر مراکش کی بنياد ركهي (٦٣ م ه / . ي . ، ع) اور يوسف بن تاشفين (تَاشَفَيْن) نر چند هي برس مين پورے مراكش اور بنو حمّاد كي رياست كي سرحدون تك المغرب الاوسط کو زیر تسلّط کر لیا، فتح زَلّاقه (۹ یم ه/۱۰۸۹) سے جزیرہ ناے آئبیریا کے عیسائیوں کی پیش قدمی روک دی، اندلسی والیان ریاست کو حکومت سے بردخل کیا اور پورے اسلامی اندلس کا واحد مالک اً بن گیا ـ المرابطون کا زوال بھی ان کے عروج کی طرح هوا (۸۸۸ه/۱۲۹۹ع) ـ اس سے قبل هی ممالک مغرب نئی حکومتوں میں تقسیم هو چکے تھے۔ بنو مرین [رك بان] نے فاس میں، بنو عبدالواد [رك بان] نے تلمسان میں اور بنو حفص [رك بان] نے تونس میں اپنی اپنی حکومت قائم کر لی تھی مگر ان خاندانوں میں سے کوئی بھی اس قابل نه تھا که دوسروں پر اپنی سیادت قائم کرسکر یا خود اپنی رعایا هی میں لائق احترام مانا جائر \_ مراكش مين كوهستاني علاقون کے قبائل ہمیشہ بنو مرین کے خلاف باغی رہے ۔ وانشریش کے بنو ومانو، جرجرہ کے زواوہ اور صوبة قسنطینہ کے القبائل اور زاب اور جرید کے باشندے، قسنطینه، بجایه اور تونس کے فرماں رواؤں کے دائرہ حکومت سے باہر رہے۔ اوراس اور جبل نفوسه کے نخلستانوں کا بھی یہی حال تھا ۔ اس سے قطعی طور پر آشکارا هوتا ہے کہ بربر ایک بڑی حکومت کی صورت میں منظم نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کی تاریخ کا مطالعہ صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان کے مختلف قبائل نے ملکی معاملات میں جو حصّہ لیا اس کا تاریخی جائزہ لیا جائر، لیکن بنو ھلال کی یورش سے جو تغیرات وجود پذیر ہوے ان کی وجہ سے یه کام بھی ہے انتہا مشکل هو گیا ہے۔ میدانوں میں اور سطح مرتفع پر بربر باشندے عربوں کے ساتھ خلط ملط هو گئے ۔ آهسته آهسته انھوں نے اپنی زبان، اپنی رسوم حتّی که اپنا قدیم نام بهی ترک کر دیا۔ اس کے بجا ہے کسی ایسے شخص کا نام اختیار • كر ليا جس سے وہ اپنا سلسلة نسب ملاتے تھے۔ گویا وہ عربوں کے رنگ میں رنگے گئے ۔ بعض گروہ اپنر وطنوں کے دور دست ھونر کے باعث اس تغیر سے بچ گئر، مثلاً اوراس، قبائلید، ریف اور اطلس کے باشندے، ان کی تعداد ایسر تارکین وطن کی آمد سے بڑھ گئی جنھوں نر بہت سے مختلف مقامات سے آ کر ان کے هاں پناه لی تھی ۔ پھر ان سی سے بڑی سرعت سے ظہور پذیر ہوا۔ وہ اپنی فتوحات سے مضمحل ہو گئر اور ایک اعلٰی تمدّن سے رابطہ ہوا تو صحرامے اعظم کے یہ بربر بہت تیزی سے غائب ہوتے چلے گئے۔ ان کی خالی جگہ پُر کرنے کے لیر خلفا ہے المرابطون کے سامنے صرف یہی راسته تھا که اجیر عیسائی سپاهیوں کو بهرتی کیا جائر؛ چنانچه جب ابن تومرت [رك بان] كى تبليغ سے كوه اطلس پر رهنر والر مصموده الموحدون كا عقيده قبول كر كے المرابطون کے خلاف اٹھ کھڑے موے تو ان کی قیادت ایک انتہائی قابل اور ذکی شخص عبدالمؤمن [رك بان] کر رہا تھا، جو قبیلۂ کومیّہ کا بربر تھا۔ انھوں نر کسی خاص دشواری کا سامنا کیے بغیر المرابطون کو مغلوب کر لیا (۴۱،۵ ه/۱۱۳۵) \_ الموحدون نے جو سلطنت قائم کی وہ ان کے پیشروؤں سے بھی زیادہ وسیع تهي ـ اگرچه يه درست هے كه عبدالمؤمن پورے اندلس کو زیرنگیں نہ کر سکا لیکن اس نے بجایہ کی حمّادی اور افریقه کی زیری حکومت کا خاتمه کر دیا \_ عیسائیوں کو ان تمام بندرگاھوں سے نکال باھر کیا جہاں وہ قابض ہو چکر تھر اور سرت سے ساحل اوقیانوس تک سارے علاقر کا مالک و مختار بن گیا ۔ اس طرح بربروں کی ایک عظیم سلطنت پورے شمالی افریقه میں قائم هو گئی لیکن زیاده عرصه نه گزرنر پایا تھا کہ اس کی بنیادیں متزلزل ھونر لگیں۔ عبدالمؤمن کی قائم کردہ سلطنت کے زوال کا ایک باعث یه بهی هوا که مختلف چهوٹر چهوٹر بربر گروه باهمی خصومت و رقابت کا شکار تهر ـ مصموده اور کومیّہ کے مابین جھگڑوں سے دربار مراکش میں همیشه خون بهتا رها . وسطی المغرب کے قبائل، بنو غانیہ [رك بان] كے اقدامات میں ان كى اعانت كرتر رہے یا خود آزاد ہوجانے کی کوششیں کرتے تھے۔ عبدالمؤمن کی وفات سے ایک صدی بعد اس کے خاندان كا آخرى نام ليوا ابو دبوس، نهايت كمنامي مين نوت

بعض قبائل صحراہے اعظم میں دھکیل دیر گئر۔ چنانچه آثهویں صدی هجری/چود هویں صدی عیسوی سے "بربروں نر سیاہ فام لوگوں کے ملک کی سرحد پر ویسا ھی حلقہ بنا لیاجیسا کہ عربوں نر مغرب کے دو خطّوں اور افریقیه کی حدوں پر بنا رکھا تھا'' (ابن خلدون : العبر، ترجمه de Slane ، ، ، ) - اس انتشار کے ساتھ ساتھ مسلم تہذیب کی ایک مراجعت بھی هوئی ـ یه کمنا مبالغر میں داخل نه هو گا که بربروں کے متعدد گروھوں نر ایک بار پھر پہلر کی سی نیم صحرائی زندگی اختیار کر لی اور اسلام کے صرف چند ابتدائی تصورات ان میں باقی ره گئر ۔ نویں ۔ دسویں / پندرهویں ۔ سولهویں صدیوں میں ان کے درمیان اسلام کی تجدید المرابطون (Marabouts) کی مرهون سنت ہے ۔ یه اپنر آپ کبو زیادہ تر جنوبی مراکش کے ایک مقام ساقیة الحمرا سے منسوب کرتے تھے جو افسانوں کا موضوع اور عوام کے تصور میں اولیا اور اهل دعوت و تبلیغ کی تربیت گاه تها۔ ان پرهيزگار لوگوں كا اس قدر اثر هوا كه آج قبائل کے قبائل اپنر آپ کو ان کی اولاد سمجھتر هیں ۔ صرف معدودے چند هی ایسے گروہ هوں گر جو ان کے دائرہ اثر میں نه آسکر.

مآخذ: بنیادی مآخذ: (۱) ابن خلدون: العبر، مآخذ: بنیادی مآخذ: (۱) ابن خلدون: العبر، بولاق ۱۲۸۳ می د جلد (فرانسیسی ترجمه از ۱۲۸۳ می ۱۲۸۳ می ۱۲۸۳ الجزائر ۱۸۰۲ تا ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۹ مورخین مرحله) ـ اس میں شمالی افریقه کے دیگر عرب مؤرخین کا اضافه کر لیجیے جن کا حواله مادّههای الجزائر، (۲) مراکش، تونس کے مآخذ میں درج هے ـ نیز (۲) مراکش، تونس کے مآخذ میں درج هے ـ نیز (۲) درج الحجزائر (۲) درج الحجزائر د کا دورک کے دیگر عرب مورخین درج کا حواله مادّههای الجزائر (۲) دی کا دورک کے دیگر عرب مؤرخین کی مراکش، تونس کے مآخذ میں درج هے ـ نیز (۲) دی کا دورک کے دیگر عرب درج کے دیگر عرب مؤخذی دی دیگر عرب مؤخذی درج کے دیگر عرب مؤخذی دیگر عرب مؤخذی درج کے دیگر کے د

Les Siècles obscurs : E. F. Gautier : 41912 (م) : ۴. de la Chapelle (م) نام نام ۴. de la Chapelle (م) Fragments historiques (طبع) E. Lévi-Provençal (ع) : sur les Berbères au moyen âge T. Lewicki در P. Amilhat (۱.) فو ۱۹۳۳ (REI) در T. در Les Berbères : R. Montagne (۱۱) : ۱۹۳۷ ، REI et le Makhzen dans le Sud du Maroc! ביי ו אינייט יי אין : W. Marçais(۱۳) : ۹۳۱ : Hesp. وهي مصنف در . '1 7 Comment l'Afrique du Nord a été arabisée در AIEO Alger ، عن ج من وهي مجله ٢٠٥٩ ء؟ (10) 1919 (RAfr. ) : G. Marçais (10) Hist. Esp. Mus. : E. Levi-Provençal ، بمدد اشاریه؛ 'Histoire de l' Afrique du Nord : Ch. A.Julien (17) بار دوم : ۲: (۱۷) Histoire de Maroc : H. Terrasse "Le Tazeroualt : Col. Justinard (۱۸) اعد المواد ال La Berbéres : G. Marçais (۱۹) :[عيرس [ع ١٩٥٠] יאביט די אף יmusulmane et l'Orient du moyen âge ( ۲ . ) وهي مصنف: La Berbérie du VIIe au XVIe siècle در Mél d'hist et d Archéol، الجزائر ع ه و عا ص ١٤ تا ٢٢٠

### ۲ ـ سوجوده تقسیم

اگرچه آج کل شمالی افریقه کی آبادی اساسا بلا شک و شبهه بربروں پر مشتمل هے تاهم اب یه ایک واحد الجنس گروه نهیں رهے اور هم زیاده سے زیاده ان لوگوں کو بربر کهه سکتے هیں جنهوں نے بربر زبان کا استعمال محفوظ رکھا هے۔ ان کی آبادی پچاس لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل معلوم هوتی هے۔ ان میں سے بہت سے دو بلکه تین زبانیں بولنے والے هیں لیکن ان بربروں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ هے جو اپنی اصل ابتدا کی طرح اپنی رسوم اور اپنی زبان کے بارے میں تمام یادوں کو اینی رسوم اور اپنی زبان کے بارے میں تمام یادوں کو اینی حافظے سے محو کر

چکے هیں . . . ان کے مقابلے میں بعض جماعتیں ادھر ادھر ایسی بھی هیں جو ابھی تک بربر النسل هونے کی مدعی هیں ، گو وہ اپنے اخلاف کی زبان بولنا چھوڑ چکے هیں . . . . .

بہر حال پہاڑوں کے جھرسٹوں اور صحرا میں گروھوں کی خاصی تعداد ابھی تک موجود ہے۔ یہ ایسے قریب قریب کے حلقوں سے بنے ھیں جو ایک دوسرے سے شیرازہ بند ھیں ۔ یہ ابھی تک قدیم لسانیاتی اور نسلیاتی نمونے کی شہادت پیش کر رہے ھیں ۔ اجمالا کہا جا سکتا ہے کہ بربروں کی آبادیاں مشرق سے مغرب کی طرف زیادہ گنجان ھوتی چلی گئی ھیں ۔ وہ ایک وسیع علاقے میں منتشر عیں، جو مصری سرحد سے (سیوہ اور جربوب سمیت) بحر اوقیانوس تک اور ھمبوری Hombori کی بلند بہاڑی سے لے کر، جو نائیجر کے جنوب میں ہے، بحیرۂ روم تک پھیلا ھوا ہے.

لیبیا: متعدد بربر قبائل ابھی تک جبل غوریان کے علاقۂ برقد، یفرن، اور نفوسد میں باقی هیں۔ ید لوگ اوجِلد، سُقْند اور تیسّا کے نخلستانوں اور ساحل پر زوارہ کے مقام پر بھی ملتے هیں۔ اوجِلد، اور اورفلہ کی آبادی کے، جو طرابلس کے نواح میں واقع ہے، بعض لوگ کہتے هیں که وہ بربر هیں حالانکه ان کی زبان عربی ہے (ید کل آبادی کا تقریبًا حیثیس فی صد هیں).

تونس: جزیرهٔ جربه میں چھے گاؤوں۔اَجِم، گولله Sedovikech، سدوئی کش Sedovikech، المائی المائی المائی شاخوبین Mahboubin اور سدغیشین Sodghiane، ان میں سات اور مواضع کا اضافه کر لیجیے جو اندرون ملک میں واقع هیں، تمجروت، سند، زراوه، تاوجوت، تمیزرت، چننی اور دوئی رت ۔ آبھی تک جزوی طور پر بربر بولنے والے گاؤوں هیں۔ یہاں کے بربر ایک طویل عرصه بلاد شمال میں گزارتے

هیں، جہاں وہ قابلِ اعتماد عہدوں پر فائز هیں، مگر انهیں اپنی بولی سے محبت ہے، جو ان کے لیے خفیہ زبان کا بھی کام دیتی ہے (یه سب بربر بولنے والے آبادی کا ایک فی صد هیں).

الحبزائر: بربر مدافعت کے دو بڑے ستون شمال میں قبائلیہ اور جنوب مشرق میں اوراس رہے ھیں۔
ان دونوں خطّوں کے درمیان اب سطیف تک عربی بولنے والا ایک قطعہ حائل ہے، جو کچھ زیادہ وسیع نہیں ۔ الجزائر اور اوران کے علاقۂ تلّ میں ان بربر گروھوں کو صرف بلیدہ Blida کے کوھستانی علاقے اور شلف Cheliff کے کوھستانی عبدقے اور شلف (Chenaua) میں کچھ اھمیت جندل، بنو مناصر، شنوہ Chenaua) میں کچھ اھمیت حاصل ہو جاتی ہے ۔ آخر میں چند قبائل بنی سنوس) نظر آتے ھیں (کل تیس فی صد آبادی بربر بولتی ہے).

مراکش: مراکش کی ارضی تشکیل بربر آبادی کے سلامت رہ جانے کے لیے بالخصوص مملا ثابت ہوئی ہے۔ اگرچہ متعدد قبائل نے بربر بولی کا استعمال چھوڑ دیا ہے تاہم ریف، وسطی اطلس، اطلس اعلٰی اور آنروے اطلس(Anti-Atlas) نیز سوس Sous میں زناتہ، مصمودہ اور صنہاجہ جیسے بڑے بڑے قبائل کی زبان ابھی تک بربر ہی ہے - R. Montagne میں زبان ابھی تک بربر ہی ہے – R. Montagne کے مراکش میں کل آبادی کا دس سے پندرہ فی صد حصہ عربوں پر کل آبادی کا دس سے پندرہ فی صد حصہ عربوں پر مشتمل ہے۔ چالیس سے پیتالیس فی صد تک عرب رنگ میں رنگے ہوے بربروں پر اور باقی ماندہ چالیس سے بینتالیس فی صد تک عرب رنگ ایکار نہیں کر سکتر.

صحرا: صحرا کے الجزائسری اور مراکشی Auragla میں وادی ریغ (Oued Righ) اورجله Mzab کے نخلستانوں، مزاب Mzab کے

سات قصبون، غواره Gourara کے قصور Ksours، تاوت Touat، تدکنت Tidikelt، فغوئغ Touat، تاویلانت آرک بان) دادس Dades میں، پھر ایک وسیع خطّے میں، جو مثلث نما هے اور اس کے شمال میں غدامیں، جنوب مغرب میں ٹمبکو اور جنوب مشرق میں زندر واقع هے، اس میں طوارق Touare کے مختلف گروہ به شمول غات Ghat جَنِت Djanet کے مختلف گروہ به شمول غات Djanet جَنِت Djanet اور آهگر آرک بان] ملتے هیں.

موریتانیا (زناجه) میں بھی تقریباً پچیس هزار باشندے (بالخصوص ترارزه) بربر بولتے هیں ۔ ایک درمیانی حلقے وَده Wada میں آزر بولی جاتی ہے ۔ یه سوننکه Soninke کی ایک شاخ ہے، جس میں بربر کے الفاظ ملر هو ہے هیں.

منتشرین: اوپر جن منطقوں کا سرسری سا جائزہ پیش کیا گیا ہے ان سے باہر مراکش ﴿ كَاسَابِلَانَكَا) اور الجزائر كے بڑے بڑے شہروں میں بربروں کی بکثرت آسد بھی هماری توجه کی محتاج ھے، کیونکہ شہروں میں آکر انھیں سے ان کی راتبائلیت ''ختم هوتی هے اور وہ اپنی قدرتی قبائلی ۔ نگرانی اور نظم و ضبط سے محروم ہو کر (دیکھیر نیچر فصل م) ایک مفلس مؤدور طبقر کی صورت میں ڈھلتر چلر جا رہے ہیں، جو ہر طرح کا کام کر گزرنر کے لیر تیار ہو جاتا ہے۔ ملک بربر سے باہر لبنان میں کتامہ قبیلر کی نسل کے لوگ ملتے ہیں، جو وھاں فاطمیوں کے ھمراہ پہنچیر تھر۔اسی طرح دمشق میں الجزائری برہر موجود هیں، جو آغاز فتح کے زمانر سے ترک وطن کر آئر تھر اور یا امیر عبدالقادر [رك بان] يا اس كے اخلاف سے دوبارہ آ ملر تھر ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ بربر یورپ کے مختلف ممالک ھی میں رہ گئر ۔ حتی کہ اس یکه میں بھی معدود ہے چند کی موجود کی کا پتا دیا جاتا ہے، لیکن ان کی سب سے زیادہ تعداد فرانس کے

دارالحکومت میں ہے۔ ان کی اکثریت قبائلیہ والوں پر مشتمل ہے، جو عارضی — اور بعض صورتوں میں مستقل — طور پر اپنی بنجر علاقے سے ترک وطن کر کے غیر ملک میں روزگار کے بہتر وسائل کی تلاش میں چلے آئے ھیں ۔ یہ ہے گھر لوگ بھی ایک ایسی مزدور جماعت بن گئے ھیں جسے فرانس کے دارالحکومت میں حالات زندگی کو اپنانا دشوار معلوم ھوتا ہے.

: E.F. Gautier و E. Doutté (۱): مآخذ Enquête sur la dispersion de la langue barbère en Algérie ، الجزائر ١٩١٠ عا (٢) A. Bernard و P. Mous Arabophones et berbérophones au Maroc : sard La vie: R. Montagne (r) 1919 r . Ann. de Géog-יבעיין זף ן ביי sociale et la vie politique des Berbères ص و ببعد؛ (س) باسے Les Ksours berbéro- : A. Basset ווו Congrès Soc. sav. de ילן 'phones du Gourara Parlers touaregs du : وهي مصنف (o) PAf. du N. Bull, Ét, hist, et éc du l'AOF > Soudan et du Niger ه ۱۹۰۱ وهي مصنف: La langue berbère dans les وهي مصنف Territoires du Sud در .RA fr امه و عن ص جه ببعد: (ع) وهي مصنف: La langue berbère au Sahara در Cahiers Ch. de Foucauld ، در مصنف: Initiation a la Tunisie) پیرس. ه ۱۹۹، ص ۲۲ تا ۲۲۶ (۴. Laoust (۹)؛ در Initiation au Maroc بيرس همه وعن ص ۱۹۱ تا ۱۹۶ (۱۰) Répertoire alphabétique des confédérations de tribus... de la zone إداعة française de l'empire chérifien Les Chleuh de la banlieue de Paris: L. Justinard (11) در Cartes de: L. Massignon (۱۲) : ۱۹۲۸ (REI) crépartition des Kabyles dans la région parisienne وهی مجلّه، . ۱۹۳۰ و ع: (۱۳) وهی مصنّف: Annuaire du Monde musulman، بار چهارم، پیرس هه و و ع، بمدد

اشاریه، نیز دیکھیے مآخذ مندرجهٔ فصل ہ .

([CH. PELLAT] J G. YVER)

### ۳ ـ مـذهب

معلوم هوتا هے ازمنیهٔ قیدیم میں برہر قبائلی تقسیم کے مطابق کثیر التعداد مقامی مذهبی فرقوں میں منقسم تھر ۔ ان کے معبودوں کے بارے میں هماری معلومات بہت کم اور ناقص هيں ـ ليكن بلا شبهه يه مظاهر فطرت هي هوں گے، مثلاً بڑے بڑے غار، چٹانیں، چشمے، دریا اور پہاڑ۔ ان میں اجرام سماوی ، کم از کم سورج، چاند اور بعض ستاروں کا اضافہ کر لینا چاہیے ۔ ان کی جیسی تقدیس کی جاتی تھی اس کے آثار اب بھی بعض قصص، اعتقادات، تقاریب اور مذهبی رسوم میں ملتر هیں ۔ اپنر قبول اسلام اور ملّت اسلامیه کے ساتھ وابستہ رہنے کے گہرے احساس کے باوجود بربروں کے هاں بعض جاهلی رسوم موجود هيں ، حن میں سے بعض تو کم و بیش اسلام کے سانچے میں ڈھل گئی ھیں، لیکن بعض رسوم اسلامی عقائد کے قطعی خلاف هیں ۔ ایسے آثار باقیه بالخصوص زرعی رسوم اور تہواروں (بارش مانگنر کی رسوم، فصل كٹنر كى تقريب، بڑے بڑے الاؤ لگانا، عنصره [رك بآن] عقيده بركة [رك بآن] اوليا يرستي وغيره) میں نمایاں طور پر ملتے هیں.

اس سے انکار نہیں ھو سکتا کہ قدیم فینیثی (قرطاجنی) زمانے ھی سے انھوں نے نہ صرف غیر ملکیوں کے دیـوتاؤں کـو اپنا لیا تھا بلکہ انھیں اپنے قومی معبودوں میں ضم بھی کـر لیا تھا (رك به Influences puniques chez les Berbères: H. Basset در ۱۹۲۱، RAfr. علی کثیر التعداد پیرو یہاں پیدا ھو گئے تھے اور اگر یہ مان بھی پیرو یہاں پیدا ھو گئے تھے اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اسے وہ اھمیت حاصل نہیں ھوئی جس کا بعض صاحبوں نے دعوٰی کیا ھے، پھر بھی یہ

حقیقت ہے کہ یہودیت یورے شمالی افریقہ سی پھیل گئی تھی ۔ فی الحقیقت ان یہودیوں کی اولاد سے قطع نظر جنھیں نویں / پندرھویں صدی میں اندلس سے نکالا گیا تھا ملکی یہودیوں کی اکثریت ان یہودیوں کی اولاد ہے جو ظہور اسلام سے قبل یه دین قبول کر چکرتهر (دیکهیر: Slouschz (۱): Hebraeo Phéniciens et Judéo Berbères فيرس و ، و ، ع Le Judaïsme berbère dans l'Afrique : M.A. Simon (7) Rev. Hist. et Philos. Fac. théol. > 'ancienne :L. Voinot (r): 1977 protestante de Strasbourg ا عن Pèle: inages judéo-muslmans du Maroc Population israélite du Sud : P. Flamand (r) marocain در .Hesp. عن ص ۳۹۳ بيعد: (ه) وهي مصنّف: Un Mellah en pays berbère : Demnate: پرس ۲۰۹۱ء؛ (٦) وهي مصنف: Les Communantés israelites du Sud. marocain تحقيقي مقاله، ساربون . (e 1904 Sorbonne

دیا اور اگرچه آخرالذکر مذهب کو جاهلیت سے سخت کشمکش کرنا پڑی اور وہ خود اپنے اندرونی سخت کشمکش کرنا پڑی اور وہ خود اپنے اندرونی جهگڑوں میں مبتلا هو گیا تاهم یہاں پھولتا پھلتا رها۔ اس جگه اتنا هی یاد رکھنا کافی هو گا که دین مسیحی بربروں کو رومی حکومت کے خلاف شیرازہ بند هونے کا موقع فراهم کرتا تھا اور انھوں نے کلیساے روم کے خلاف بھی نئے نئے ملحدانه عقائد بڑے دوق شوق سے قبول کیے (جیسے آریو سیت عقائد بڑے دوق شوق سے قبول کیے (جیسے آریو سیت اور دوناتوسیت (Dontism) اور دوناتوسیت (میکھیے Etude sur l' influence du Christianism: P. S. Mesnage Le: پرس ۲۰ وی وهی مصنف: اور کہنے نہوں کیا کہنائی دیا وہی مصنف: (۲) وهی مصنف: اور کہنے دوناتوسیت (۲) وهی مصنف: اور کہنے کہنے دوناتوسیت (۲) وهی مصنف: اور کہنے کہنے دوناتوسیت (۲) وهی مصنف: (۳) و هی مصنف: (۳

Histoire littéraire de l'Afrique : Monceaux (0) chrètienne ، پیرس ۹۰۰ تا ۱۹۲۳).

اسلامی فتوحات کے وقت بھی یہی صورت ہوئی ۔ یعنی صرف دشمنوں کے نام هی تبدیل هو ہے . . . کمیں چھٹی / بارہویں صدی میں جا کر اسلام کو حتمًا کامیابی حاصل هوئی ـ یمی وه زمانه هے جب آخری مقامي عيسائي صفحة هستي سيمك گئر بحا ليكه يهودي فرقر موجودہ زمانر تک باقی رہے ۔ فتح اسلام کے وقت نومسلم بربرون نرمسلك اهل سنت اختيار كيا كيونكه اس وقت وہ صرف اسی سے آشنا تھے ۔ لیکن ان کے ھاں خود مختاری کا جو جذبه جاری و ساری تها اس کا بهت جلد اس طرح ظهور هوا که انهون نرخارجیون کےعقائد قبول کر لیے، بظاہر جن میں سب سے بڑھکر انسانی مساوات کے اصول کی تعلیم تھی (رك به ماده ها مے اباضیه، يخارجي اور T. Lewicki کي تصانيف بالخصوص Etudes ibadites nord-africaines وارسا هه و ع اور La répartition geographique des groupements ibadites Rocznik 32 (dans l'Afrique du Nord au moyen âge : Chikh Békri عئ نيز ديكهير Orientalistyczny (5) 902 (AIEO Alger ) La Kharijisme berbère ص ه ه تا ۱۰۸ - سذهبی اعتقاد کا بنیادی طور پر خارجیت سے زیادہ تعلق نه تھا، جس کا واضح طور پر اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ایک جماعت شیعوں کی حمایت کرنر لگی اور ان شیعوں میں صرف فاس کے ادریسی هی نهیں بلکه وه لوگ بهی تهر جو ایرانی نقطهٔ نظر سے متأثر اور امام کو خدا کا بروز سمجھتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں خارجیوں (صفریّہ اور اباضّیہ) کے دوش بدوش فاطمی بھی موجود تھر۔ ینانچه مہدی عبیداللہ کو سب سے بڑھکر مدد بربر قبیلهٔ کتامه سے حاصل هوئی ۔ انتہا پسندی کا یه رجحان ایک بار پهر اس وقت دیکهنر میں آیا | اور مزاب میں باقی ره گئر هیں. جب تقوی کے رد عمل کی صورت میں سنی عقائد کو ا

غلبه حاصل هوا اور صحراے اعظم کے لمتونه (المرابطون)، جو انهي دنـون يعني پانجوين/ دسویں صدی میں مشرف باسلام هومے تھے، ہر سر اقتدار آگئر ۔ اس کی مزید شہادت همیں کوه اطلس کے رہنر والر مصمودہ کے ھاں ملتی ہے، جنھوں نر الموحدون كي سلطنت كي بنياد ركهي اور بحير کھچیر مخالف عناصر کا قلع قمع کر دیا۔ صرف چند ایسے خارجی فرقے ان کی دستبرد سے بچ گئر جنهیں پہاڑوں، صحرا یا سمندر کی پنام حاصل تهی ـ یمی چیز ایک بار پهر ان چهوٹی چهوٹی مرابطی (Marabout) ریاستوں کی تشکیل کی صورت میں منظر عام پر آئی جو مراکش میں پانچویں/ گیارهویں صدی سے آئندہ وقتاً فوقتاً وجود میں اتی رهی هیں (دیکھر Vie sociale: R. Montagne ص ۲۲ بیعد).

مراکش میں سرکاری طور پر اسلام کا جو مسلک نافذ رہا ہے اس کے خلاف رد عمل کے طور پر ایک نیا مذهب تیار کرنر کی خاطر دو اور نظیروں کا پیش کرنا ضروری ہے، یعنی ریف میں جوتھی/ دسویس صدی میں حامیم المفتری [رک بال] اور ساحل اوقیانوس پر صالح بن طُریف [رک بان] كى كوششى.

اس علاقر نر مسیحی اغسطین (St. Augustine) کی صورت میں کلیسا کو ایک بہت بڑی شخصیت دی \_ اس کی ولادت سوق اهراس (Thagaste) میں هوئی تھی ۔ جہاں کہیں بھی اهل سنّت کو اقتدار نصيب هوا وهال مسلك امام مالك هي كو اختيار کیا گیا؛ چنانچه ممالک بربر میں اب تک اسی کا غلبه هے ۔ البته بعض خارجی فرقر (اباضیه) جبل نفوسه میں جربه کے مقام پر اور جنوبی تونس

مآخذ: بربروں اور ان کی باقیات کے تدیم مذهب

کے بارے میں مآخذ کی فہرست بہت طویل ہے اور یہاں صرف اهم تصانیف کا ذکر کیا جاتا ہے: (١) باسے Recherches sur la religion des Berbères : R. Basset پیرس ۱۹۱۰ ( اقتباس از RHR )؛ ( L. Brunot ( ۲ ) : (F191A 'Arch. Berb.) Cultes naturistes à Sefrou 'Le culte des grottes au Maroc : H. Basset (r) : r = الجزائر ١٩٢٠ ع: Quelques rites pour : A. Bel (٣) la pluie، در . Congrès Orient، الجزائر ه . و ع ؟ (ه) وهي مصنّف: در Mél. Gaudefroy-Demombynes قاهره ع و اع: (ravures rupestres : L. Joleaud (م) : اهره ع الع 1 1977 J. Soc. Africanistes 33 'et rites du l'eau Les Rites d'obtention : Probst-Biraben (2) : 51970 de la pluie وهي مجلّه، ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۳ ع: (۸) ا بیرس ۱۸۹۶ Le Maroc inconnu : Mouliéras Les Industries de protec- : F. Nicolas (9) := 1 A 9 9 : 1 9 Th'Hesp.) 4 tion chez les Twareg de l'Azawagh Le mois de mai chez les Kabyles : Rahmani (1.) الجزائر وصور تا ووورع: (١١) وهي مصنف: Notes eth. قسنطينه Le: Destaing 'Montet (١٢) : ١٩٣٣ قسنطينه .Culte des saints en Af. du N. Fètes et coutumes saisonnières : E. Destaing (10) := 19.7 'RAfr. ) 'chez les Beni-Snous אביש 'Mots et choses berbères : E. Laoust . Noms et cérémon- : وهي مصنف (١٥) وه (יבן יון) יון יון יון 'Hesp. כן ies des feux de joie 'Magie et religion dans l'Afr. du N.: E. Doutté الجزائر ١٩٠٩ع؛ (١٤) وهي مصنف: En Tribu، بيرس Maeurs et médecine des : Dr. Foley (1A) := 1916 (19) ألجزائر Touareg de l' Ahaggar Origine et signification des tatouages: G. Marcy (۲.) نور RHR رو des tribus berbères

'Midsummer customs in Morocco: E. Westermarck

در Folk-lore ، ه ، ع: (۲) وهي مصنف : Marriage ceremomies in Morocco لنڈن سرورء (فرانسیسی ترجمه از F. Arin، پیرس ۲۱ و ع)؛ (۲۲) وهی مصنف : \*Ceremonies and beliefs connected with agriculture هلسنگفورس Helsingfors ۱۹۱۳ وهي مصنف : 4 The Moorish conception of Holiness (Baraka) هلسنگفورس ۱۹۱۹؛ (۲۳) وهي مصنف: Ritual and belief in Morocco لنڈن ۱۹۲۹ (جزوی ترجمه از Survivances patennes dans la civilisation: R. Godet : J. Servier (۲۰) : (۴۱۹۳۰ پیرس mahométane Jeux rituels et rites agraires des Berbères d' Algérie، ساربون، مقاله هه و و ع (غير مطبوعه)؛ البربر میں اسلام کے موضوع پر: (۲ ۲ L' Islam : H. Doutté algérien، الجزائر ١٩٠٠ع: (٤١) La Religion : A. Bel musulmane en Berbérie ، (صرف يميي جلد طبع هوئي maghrébin الجزائر ۱۹۳۲؛ نيز ديكهيے: (۲۹) 45, 907 - 1900 'Index Islamicus : J. D. Pearson کیمبرج ۱۲۸۸، تا ۱۲۸۸، تا ۱۲۸۸، و ١٣٨٣١ تا ٣٥٩٨ بمواضع كثيره.

(CH. PELLAT ) R. BASSET)

مرسوم، سعاشرتی اورسیاسی تنظیم جن لوگوں کو بربروں کے کردار اور عادات مشاهده کرنے کا موقع ملا هے وہ متعجّب هو ہی بغیر نہیں رہ سکے ۔ ان باتوں میں وہ عربوں سے کئی اعتبار سے مختلف هیں ۔ بالخصوص جہاں تک عورتوں کا تعلق هے جنهیں نسبة زیاده آزادی عاصل هے (مثلاً دیکھیے طوارق (اهل) کے هاں ''سجالس محبت''؛ دیکھیے طوارق (اهل) کے هاں ''سجالس محبت''؛ اور ایک حد تک وہ زیادہ عزت و احترام کی مستحق ایک حد تک وہ زیادہ عزت و احترام کی مستحق معجھی جاتی هیں (عورتوں کے بارے میں دیکھیے: سمجھی جاتی هیں (عورتوں کے بارے میں دیکھیے: الے femme chaouia de l'Aurès: M. Gaudry (1)

بربر (علاقهٔ مزاب سے قطع نظر) بنیادی طور یر دیماتی لوگ هیں، خواه ایک جگه آباد هوں یا خانه بدوش ـ بدوی خیموں میں رهتر هیں ـ ان کے مختلف نمونوں کا بیان اکثر آتا رہا ہے، دیکھیر: (۱) Tourages du Hoggar: H. Lhote: م comment Campent : وهي مصنف (٢) وهي محرنف : E. Laoust (٣) [: ١٩٣٤ عيرس ١٩٤٠ اعظ العام الع L' Habitation chez les transhumants du Maroc central در .Hesp. ، مه رع ببعد ؛ مستقل آبادي مكانون مين رهتي هے؛ ديكهير: (١) E. Laoust؛ مقالة مذكوره؛ La Maison et le village dans quelques : A. Adam (~) tribus de l' Anti-Atlas در ۹۰۰ (Hesp.) کر ببعد)؛ یا شان دار قصبوں میں جو بعض اعتبار سے جنوبی عرب کی طرز کی یاد دلاتر هیں، دیکھیر: (۱) Kasbas berbères de l'Atlas et des : H. Terrasse oasis. Les Grandes architectures du Sud marocain پيرس A ۳ م عن ا Documents d' archi-: A. Paris (۲) K. A. C. (۳) نيرس ۱۹۲۰ (۲۰ tecture berbère 'A Bibliog. of Muslim Arch. in North: Creswell Africa ، پیرس م ه و و ع، بمواضع کثیره.

مسلم برہر ممالک کی ایک خصوصیت یہ ہے که انهوں نے اپنے قانون رواج کو ابھی تک قائم رکھا ہے، جس کا اطلاق سرکاری یا غیر سرکاری طور پر الجزائر اور تونس دونوں جگه هوتا ہے [رك به عادة، الجزائير، تونس]، (نيز ديكهير: Note sur la survivance du droit : G. H. Bousquet coutumier berbère en Tunisie فر ۴۱۹۰۲ (Hesp. کا ج ۱ و ۲ : ص ۸۳۸ و ۲۳۸) ـ یه قانون رواج (عادة، عُرف، أزرف، اتّفاقات) اصولًا تو ذهنون مين هـ لیکن پچھلر چند برسوں میں بعض قبائل نے خاص خاص قوانین ، جرائم کی سیدهی سادی فهارس سع مناسب جرمانوں کے پیمانے (سزامے قید کو یہاں کوئی نہیں جانتا) کو عربی حتّی که فرانسیسی زبان میں ضبط تحریر میں لا کر محفوظ کرنر کی ضرورت محسوس کی ہے، اگرچہ اس کام کے لیے بربر زبان کو شاذ هی استعمال کیا گیا مے (دیکھیر نیچر فصل ۹) .. رواج پر مبنی عدالت یا تو ایک طرح کے (انفرادی) ثالث کی طرف سے عمل میں آتی ہے یا قانونی جماعتوں کی طرف سے جو آپ ھی مخفی عدالت ین جاتی هیں (مثلاً اوراس میں، جہاں فرانسیسی قانون نافذ هے) یا پھر انھیں باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل هوتی هے (جیسے مراکش میں ١٦ سئی ١٩٣٠ کے مشهور فيصلر ("ظهير") المعروف به "بربر دهر" [=ظمیر] کے بعد سے، جس پر احتجاجات کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کی رو سے رواجي عدالتوں کا قيام عمل ميں آ گيا تھا)۔ یه کهنے کی ضرورت نہیں که یه قانون هر جگه يكسال نهين بلكه هر گروه مين خاصا مختلف ہوتا ہے اور بیونکہ اس کی بنیاد عوام کے رواج پر ہے اور یہ سینہ به سینہ چلا آیا ہے اس لیر اس میں رد و بدل کی گنجائش فے (دیکھیر -Hacoun-Cam Etude sur l'evolution des coutumes kabyles : predon

الجزائر ١٩٢١ع).

بربروں کی معاشرتی تنظیم کی بنیاد خونی رشتے پر ہے، خواہ یہ حقیقی ہو خواہ فرضی ۔ سب سے چھوٹی معاشری وحلت ''چولھا'' ہے۔ مستقل بسے ہوے افراد کے چند ''چولھے'' مل کر گاؤں بنتا ہے اور خانہ بدوشوں میں اسے ''دور'' (ran' isammi 'asun) کہتے ہیں۔ بہت سے گاؤوں یا دور ملتے وغیرہ) کہتے ہیں۔ بہت سے گاؤوں یا دور ملتے ہیں تو ایک قطعہ (یا علاقہ) بن جاتا ہے ۔ یہ چھوٹے پیمانے پر ایک ریاست ہوتی ہے۔ ایک قبیلے کے کئی اقطاع ہوتے ہیں لیکن ان میں سیاسی قبیلے کے کئی اقطاع ہوتے ہیں لیکن ان میں سیاسی انفرادیت کم تر ہوتی ہے ۔ قبائلی وفاق محض عارضی نوعیت کے اشتراک کے معنی رکھتا ہے، حس کی ضرورت نازک صورت حال اور اکثر اوقات جبس کی ضرورت نازک صورت حال اور اکثر اوقات جبس کی ضرورت نازک صورت حال اور اکثر اوقات جبس کی ضرورت نازک صورت حال اور اکثر اوقات حبیدی جوتی ہی پر ہوتی ہے .

گروہ کے اندر رشتے داری کے تصوّر سے لازما ایک قسم کے جماعتی اخلاق کا پاس و لحاظ پیدا ہوتا ہے اور اس کے افراد کے درمیان اتحاد و یک جہتی کا خیال برابر تازہ رہتا ہے جو خصوصیت سے جماعت کے لیے بلا اجرت مل کر کام (: تویزی) انجام دیتے ہیں ۔ جس اجنبی کو ان میں سے کوئی فرد پناہ دے وہ سب کی حفاظت میں آ جاتا ہے ۔ اسی رشتے کی بنا پر غلّے کی شاملاتی کوٹھیاں یا گودام بنائر جاتر ہیں (رک به آغادیْر).

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیاسی تنظیم میں ہمیں دو متضاد قسم کے نظام ملتے ہیں اگرچہ ان دونوں میں مفاہمت کی صورت بھی نکل سکتی ہے ۔ یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ نسلی اعتبار سے کئی مختلف عناصر بربر کے نام کے تعت یکجا ہو گئے ہیں : ایک طرف تو ایک امیرانہ نظام ہے جس میں جنگ جو امراء، ایک مذہبی برادری، خراج گزاری کی ایک جماعت اور سب سے آخر میں رعیت یا نیم کسان ہیں ۔ یہ

نظام طوارق میں مسلط هے، جمال حکومت کی باگ لاور ایک آمینوکل [رک بان] aménokal = طبقه امرا) کے هاتھ میں ہے اور هر قبیله ایک اُمغر آرک باں] کے ماتحت ہوتا ہے ۔ دوسری طرف باقی ممالک بربر میں همیں جمهوری قسم کا نظام ملتا هے، جہاں ایک منتخب مجلس (جماعة، انْفُلْس، ایت اربعین) هوتی هے ـ تمام اختیارات (قانون سازی، -عدلیه، انتظامیه) اسی کے هاتھ میں هوتر هیں۔نیچر کے گروہ کی مجلس بالائی مجالس میں نمائندے بھیجتی ہے لیکن عام طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک علاقر (یا اقطاع) کی مجلس ہی ہے جو سیاسی اعتبار سے بہت وزن رکھتی ہے ۔ اس جمہوری نظام کا نتیجہ بالعموم يه هوتا هے كه اقتدار خند زعما كے قبضر میں آ جاتا ہے اور شخصی اقتدار کے قیام کے راستے میں بھی رکاوٹ نہیں ہوتی ۔ یہ صورت حال کم از کم ان خطوں میں پیش آتی ہے جہاں اندرونی جماعت بندیان (لف) باهم مل کر خود مختار اقطاع بناتی هیں (نه که صرف گاؤں یا گاؤوں کے حصر، جیسا که قبائلیه میں ہے، اور ان جزوی جتھوں کو صف soffs کہتر ھیں - soffs ص ۹۱ ببعد نے مذکورہ بالا زعما کی اس طاقت کے ارتقاء کی مختلف منازل کا موزوں تجزیه کیا ہے جو ''واليانِ اطلس'' كے نام سے مشہور رہے ہیں. مآخذ: انسانیات و نسلیات کے لیے ان تصانیف کے علاوہ جن کا ذکر گزشته فصل سیں آ جکا ہے، ديكهير: (۱) Les Touaregs du Nord: Duveyrier Les Touareg : Comm. Bissuel (۲) בירים מראום: : Benhazera (٣) ألجزائر ١٨٨٨ ؛ de P Quest Six mois chez les Touaregs du Ahaggar الجزائر درس داعن (Les Touareg du Niger: A. Richer (م) نيوس داعن داعن المعالمة المع Les Touaregs du Hoggar : H. Lhote (0) := 1970

پیرس سهم و اع (مع بهت مفصل مآخذ کے)؛ (٦)

Les Kebailes du Djerdjera : C. Devaux مارسيلز -¿De Aurasio monte : Masqueray (ع) : ١٨٥٩ پيرس ٩ Nedromah et les : R. Basset (م) : ۱۸۸۶ پیرس ۱۸۸۶ 'Le Tidikelt : L. Voinot (٩) نيرس ١٩٠١ 'Traras اوران اوران اوران الم Les Izayan d' Oulmès : Abès (۱٠) ؛ اوران در .Arch. Berb ، ج ۱، شماره م، ۱۹۱۹ ع؛ (۱۱) وهي مصنّف: Les Ait Ndhir؛ وهي مجلّه، ج ٢، شماره ٢٠ Notes d' ethn. et de : S. Biarnay (17) : 1912 :G. Marcy (۱۳) نيرس ۾ ۱۹۲ ماء' (ling. nord-africaines (ام) ندر Hesp. اع: (Les Ait Warain 'Mélanges de sociol. nord africaine: R. Maunier Eléments d': J. Bourrilly (۱۰) :عيرس عامة: المامة ethographie marocaine) پیرس ۱۹۳۶ء؛ (۱۶) قانون رواج کے بارے میں مآخذ از H. Bruno در Algérienne : ۱ و وع، ۱ و ببعد؛ (۱۷) تنقیدی مآخد از G. H. Bousquet در Hesp. در G. H. Bousquet ببعد ـ ان سين اس كا بهي اضافه كيجير: (١٨) Le Droit coutumier des Aît : G. H. Bousquet Haddidou در AIEO Alger ، ص ۱۱۳ تا . ۲۳ ـ دو بنیادی کتابین به هین : (۱۹) قبائلیه، Hanoteau اور Letourneux کے بارے میں: La Kabylie et les coutumes Kabyles طبع دوم، پیرس ۹۳ ۱۹۹ جلد؛ اور مراکش کے بارے میں: (۲) Le Droit coutumier Zemmour : G. Marcy پیرس و م و رع (نیز دیکھیر مادّهٔ عادة) ـ معاشرتی اور سیاسی تنظیم پر گزشته فصلوں میں مذکورہ یک موضوعی مقالات کے علاوہ: (۲۱) Formation des: Masqueray La Civilisation : M. Mercier (۲ x ) : ۱ ۱۸۸ مین cités :R. Montagne (۲۲): ۱۹۲۱ الجزائر urbaine au Mzab Villages et kasbas berbères بيرس ١٩٣٠ ع : (٣٣) وهي مصنف: Les Berbères et le Makhzen dans le Sud 'du Maroc بيرس . ١٩٣٠ ع : (٢٥) وهي مصنف : La Vie

אבתיי 'sociale et la vie politique des Berbères

Notes sur la société et : F. Nicolas (۲٦) : ב 19٣١

'Bull. IFAN ב' '' état des Touareg du Dinnik

Note sur : V. Monteil (۲۵) : אביי בי ב 19٣٩

(۲۸) : ב 19٣٨ אביי '' Ifni et les Ait Ba-'amrān

'' ב 19٣٨ אביי 'Note sur les Tekna '' אביי '' Note sur les Tekna' אביי '' Note sur les Tekna' אביי '' Note sur les Seksawa, Recherches sur : J. Berque (۲۹)

'' les structures sociales du Haut Atlas occidental

Memorial '' Ph. Marçais (۳۰) : ۱۹۵۸ مورد '' A. Basset

#### (CH. PELLAT)

### ه ـ زبان

(الف) زبان کی تاریخ: بعیثیت مجموعی بربری کو بولی کا درجه حاصل ہے ۔ چونکه تحریری مواد کی کمی ہے اس لیے اس کی تاریخ تقریبًا پردۂ خفا میں ہے ۔ انیسویں صدی میں بعض یورپی محققوں نے بربرون سے زبانی مواد جمع کر کے خاصی تعداد میں کتابیں لکھیں ۔ مقامی طور پر دستیاب ہونے والی دستاویزات و تحریرات کم اور محدود نوعیت کی ہیں ۔ جنوبی مراکش سے عربی رسم خط میں لکھے ہوے کچھ مخطوطات ملے ہیں، جن کے بعض جزوی، نا مکمل اور نایاب نسخے ہمیں بھی دستیاب ہوے ہیں ۔ البتہ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ دستیاب ہوے ہیں ۔ البتہ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ مضنوعی دکھائی دیتی ہے .

بربری زبان کے وہ الفاظ و محاورات جو عرب مصنفین نے نقل کیے ھیں ان پر بھی ابھی تک باقاعدہ کام نہیں کیا جا سکا۔ ان الفاظ اور محاورات میں سب سے پرانے اور مشہور ترین وہ الفاظ ھیں جو لیوی پرووانسال E. Lévi Provençal نے اپنی کتاب میں کیے مصنفی کیے میں جمع کیے میں جمع کیے میں جو ۱۹۲۸ء میں ہیرس سے شائع ھوئی (قب

G. Marcy در .Ge وعن ص ۱ و تا ۱ ع ) - اس رم کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بربری زبان بھی اریک جاندار زبان مے ـ عربی کی کئی کتابوں میں بربری زبان کے بعض قبائلی اجناس اور انسانی اور علاقائی مقامات کے نام محفوظ ہو گئے ہیں ۔ مگر ان کا بھی ابهی تک مطالعه نهیں کیا جا سکا.

گوانشی Guanshe زبان (جو ستر هویں صدی میں جزیرۂ کینری Canary میں بولی جاتی تھی) کے آثار باقیہ بربری زبان میں شامل سمجھے جاتے هيں ـ بهر صورت يه صرف J. D. Wolfel هي تها جس نے مفصل تحقیق کے بعد یه ثابت کیا که گوانشی زبان کے بعض اجزا بربری زبان سے قرب ركهتر هين.

الموحدون سے پہلر کے ادوار کے سلسلر میں علمامے زبان کو کوئی بربری دستاویز یا تحریر دستیاب نہیں ہو سکی ۔ عربوں کی فتوحات کے بعد کی ابتدائی صدیاں علماے تاریخ کی نسبت علماے لسانیات کے لیر زیادہ مبہم اور غیر واضح هیں ـ بعد زمانی کے باعث اس سلسلر میں همیں خاصی مشكلات اور مسائسل كا سامنا كرنا پڑتا ہے؛ چنانچه بربری زبان کے متعلق هم تک اتنا هی عجیب و غیریب دستاویزی مواد پہنچا ہے جتنا کہ دیگر افریقی بولیوں کے سلسلے میں بکثرت موجود ہے:

(الف) لیبیائی ران کے ایک هزار سے زائد کتبات شائع کیر جا چکر هیں۔ ان کتبات میں استعمال شدہ حروف تہجی خاصی صحت کے ساتھ معلوم کر لیر گئر ہیں ۔ کم سے کم ایک سے زائد زبانیں جاننر والوں کے لیر تو ان کا سمجھنا اور جاننا كوئى مشكل كام نهين؛ ليكن اس سلسلر میں جو توجیہات پیش کی گئی هیں وہ خاصی حد تک ناقابل يقين اور مختلف هين.

Tripulitania کے علاقے میں کتبات کا ایک سلسله دریافت ہوا ہے، جو لاطینی حروف سیں لکھے ہوے هيں ۔ ان كا مفهوم معلوم نهيں هـو سكا، البته ایک دو لفظ لاطینی هیں ۔ بعض کی تشریح و تعیین ممکن هے، مگر کچھ ایسے بھی هیں جن کی تعیین ممكن نهين.

(ج) افریقی الفاظ کی ایک بهت بڑی تعداد، جن میں زیادہ تر اسماے معرفه هیں ، قدیم مصنفوں کے هاں دستیاب هونے کے ساتھ ساتھ پیونی (Punic)، یونانی اور خصوصًا لاطینی حروف میں جا بجا بکھری هوئی ملتی ہے ۔ ان میں سے بعض الفاظ کے بارے میں یہ بات متعین ہو چکی ہے که وہ پیدونی ھیں، مگر ان میں سے اکثر نے مبہم تشریحات، کے ایک سلسلے کو جنم دیا ہے.

بظاهر اس قديم مواد سے زيادہ استفادہ نہيں کیا گیا \_ لیکن سوال یه هے که ایسا کیوں هوا؟ وجه یه هے که بہت کم محققین اس سیدان میں داخل مونر کی جرأت کرتے میں اور جو اس طرف آتے بھی ھیں وہ عام طور پر کسی آور تحقیقی کام کے ضمن میں آتے ہیں، یا ان کے سامنے کام کا کوئی آور منصوبه هوتا ہے۔ مزید برآن مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے اور مختلف مقامات پر بکھرے هوے مواد میں وحدت پیدا کرنا اور اسے ترتیب دینا بھی ایک مشکل مسئلہ ہے ۔ طرابلس الغرب کے کتبے قدیم دور سے تعلق رکھتے ہیں اور لیبیائی زبان کے کتبر تونس، الجزائر اور مراکش سے تعلق رکھتر ھیں اور مختلف صدیوں پر پھیلے ھوے ھیں ۔ ان کتبوں میں سے صرف ایک کتبے پر تاریخ درج هے اور وہ هے [مطابق] ۱۳۹ قبل مسيح ـ بعض کتبوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روسی سلطنت کے دور سے تعلق رکھتر ھیں ۔ زیادہ تر کتبے ایسے ھیں (ب) مشرق میں اور خاص کر طرابلس الغرب | جن کی تاریخ کا پتا لگانا ممکن نہیں ۔ نام سے متعلق

مواد اس سے بھی زیادہ پراگندہ و منتشر ہے ۔ یہ مواد ایسے ستون سے دستیاب ہوتیا ہے جو مصر اور اوتیاس کے درمیانی خطوں سے تعلق رکھتر ھیں ۔ اور ھیرودوٹس سے لے کر بعد کے ازمنہ قدیمہ پر پھیلے ھوے ھیں۔ اس قسم کے مختلف النوع شوا ھد لازمی طور پر لسانی ارتقا کے مختلف مراحل کے آئینہ دار میں ۔ اگر ان شواہد کی فہرست تیار کر کے انھیں تنقیدی مطالعے کا موضوع بحث بنایا جائے تو ب معلوم هوگا که اس سلسلر مین ابتدائی نوعیت کام هو چکا هے اور نام سے متعلق (Onomastic) ا ک عام فہرست تیار کرنے کا کام ابھی باقی ہے ۔ اگرچه اس قدیم مواد میں غیر معمولی اختلاف پایا جانا ہے ، مگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم مراد کی بنا ہر ایسے اصول مرتب کیر جا سکیں گر جن سے جدید بربری لہجوں کے مسائل کا سمجھنا آسان هو جائر گا.

فرهنگ سازی کا سلسله بهی عام عے، مگر صرف آزاد سوازنر کو آگر بڑھانر اور قیاس آرائی کر نر کے لیے، کیزنکہ قدیم و جدید کی وحدت کا حقیقی ثبوت نو مختلف لمجول كي مماثلتون اور مطابقتون هي کے ذریعے میا کیا جا سکتا ہے ۔ لیبیائی اور بربری زبان کے ماہی رشتر اور تعلق کا دعوی بھی کیا جاتا ھے اور دونیں زبانوں کو ایک ھی زبان کے دو ارتقائی مراحل تصور کیا جاتا ہے ۔ اس مفروضر کی بنیاد تاریخ پر ہے۔ تاریخ سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ قدیم زمانے هی ہے افریقه میں بربر آباد هو گئر تهر اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ بربری زبان وهاں ابتدا هي سے بولي جا رهي تهي ـ ليكن سوال یه هے که کیا اس وقت وهاں صرف یہی ایک زبان بولی جا رهی تهی؟ کیا واقعی یه بربری زبان هے جو ليبيائي كناك مين محفوظ هے؟ وہ مماثلت اور یکسانی جس کے بارے میں یقین کیا جا سکے | اسی طرح باسق Basque اور هوسا Hausa زبانوں سے

بہت شاذ و نادر دکھائی دیتی ہے۔ لیبیائی اور طوارقی (Touareg) رسم خط کی باهمی مماثلت سے یه ظاهر نهیں هوتا که ان دونوں زبانوں میں کوئی باهمی رشته هے ۔ اس سلسلر میں سامنر آنر والی مشكلات بحث و تنقيد كا تقاضا كرتي هين - A. Basset نے اس حقیقت کی طرف توجه مبذول کرائی ہے که اس سلسلے میں تاریخ سے جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ سنفی نوعیت کی ہے - A. Picord آور بھی زیادہ بدظن اور متردد دکھائی دیتا ہے ۔ بربری زبان کے ما هروں نر جس احتیاط کا مظاهرہ کیا ہے اس کی مثال أور كمين نظر نهين آتي - J.D. Wolfeld ايسا ما هر لغت و لسانیات بهی لیبیائی اور بربری کو ایک گروہ میں شمار کرتے ہوے ان دونوں زبانوں کو ایک زبان قرار دینر سے محکمیاتا ہے۔ ایک اور ماهر لسانیات J.G. Fevrir نر ایک سوال انهایا ه که کیا لیبیائی کو ایک قسم کی قبل از بربری زبان تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ خود کسی نتیجر تک نہیں پہنچتا ۔ علم و تحقیق کے میدان میں اس قسم کا معقول شک ایک مبهم ادعا کی نسبت زیاده قابل ترجیح هوتا هے ـ مبهم دعوے سے سلسله تحقیق محدود هوتا ہے اور لیبیائی اور بربری کے باهمی تعلق کی نفی ہوتی ہے ۔ اس بات سے ہمیں صرف اس حقیقت سے روشناس کرانا ہے کہ جو بات ایک سؤرخ کے لیے یقینی حیثیت رکھتی ہے وہ ایک ما هر لسانیات کو صرف قابل عمل کلیه هی مسیا کر سکتی ہے.

۲ ـ مماثل یا پروسی زبانین : بربری زبان اور دیگر زبانوں کے تقابلی مطالعے سے بھی کوئی خاص نتائج برآمد نهين هو سكے ـ اس موقع پر وه کوششیں قابل ذکر نہیں جن کے سلسلر میں غیر ضروری خوش فہمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

بربری زبان کے ربط و تعلق کا مسئلہ بھی کوئی واضع شکل اختیار نهیں کر سکا - O. Rössler کی یه رامے توجه طلب ہے که بربری زبان بھی السنه سامیه میں سے ایک مے اور اکادی زبان (Akkadian) سے قریبی ربط رکھتی ہے، مگر اس کے قبول کرنر میں بھی احتیاط ھی مدّ نظر رہے تو اچھا ہے.

حامى ـ سامى والا وه نظريه زياده مفيد اور نتیجه خیز نظر آتا ہے جو بربری زبان کو قدیم مصری حبشه کی کوشیتی (Cushitic) زبانوں اور السنه سامیه کو ایک هی گروه میں شامل کرنر کا قائل ہے - Marcel Cohen کا خیال یه ہے که حامی۔ سامی نظریے کا یه مدعا هرگز نهیں که سامی شاخ کے مقابلر میں کسی حامی شاخ کا وجود بھی ہے۔ زبانوں کے اس گروہ کی ھر زبان کے سلسلے میں صحيح اور تسلى بخش معلومات ابهى حاصل نهين هو سکیں ۔ ۱۸۳۳ء میں T. N. Newmann نے بربری زبان کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ افریقه میں بولی جانے والی ایک عبرانی زبان مے ان میں مماثلت کے بعض پہلو موجود هیں، مثلاً حروف صحیح اور حروف علت کا کردار اور اسی طرح دیگر لساني عناصر كي نوعيت اور استعمال وغيره؛ چنانچه ان کی بنا پر اس تحقیق کو جاری رکھنر کا جواز نكلتا هي مناسب يه هي كه دخيل الفاظ اور ان كي اثرات کی نشان دہی کی جائے اور اس کے ساتھ ھی باهمی مماثلتوں کا سراغ لگا کر ذخیرہ الفاظ میں اضافه کیا جائر ۔ ایک کتاب (PEssai Comparatif sur (le vocabulaire et la phonetique du chamito-sémitique ے ہم و اع میں مارسل کوهن Marcel Cohen نے پیرس سے شائع کی تھی ۔ اس کتاب سے مترشح هوتا ہے که بربری زبانوں اور دیگر زیر بحث زبانوں کا باهمی رشته کچھ زیادہ مضبوط نہیں.

ان زبانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت معلوم

کرنر کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ھمیں مطالعہ و تحقیق کے اس وسیع میدان کی طرف اشارہ کرنر کی ضرورت ہے، جسر ''بحیرہ روم'' کے نام سے نسبت دی جا سکتی ہے ۔ کیونکہ اس مطالعے کا تعلق اس تمدن سے ہے جو هندي ۔ اروپائي اقوام کي آمد سے قبل بحیرهٔ روم کے کناروں پر پروان چڑھا تھا ۔ اسمقام پر ذخیرہ الفاظ کی نسبت لسانیات کے اس شعبر سے زیادہ تعلق قائم هو جاتا ہے جو الفاظ کی ساخت سے بحث كرتا هي، كيونكه مُقصد يه هي كه لساني رشته ثابت کرنر کے بجاے ایک ثقافتی و تہذیبی گروہ کا تعین هو جائے ۔ جب آئبیری اور باسقی زبانوں کا ذکر آتا ہے تو قدیم افریقی و بربری جغرافیائی مطالعه بھی، جو اس قدیم دور کی شہادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ابھر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کم و بیش وهی اهمیت دی جاتی هے جو ان کوششوں کو حاصل ہے جو بعیرۂ روم کے زیریں خطّے سے تعلق رکهتی هیں ( V. Bertoldi C. Battisti وغیره ) اور جو لاطینی میں غیر هندی ۔ اروپائی عناصر سے متعلق هیں (G. Nencioni)، جو سارڈینیوں سے متعلق هیں B. Terracini) جو كوه اليس اور جبال البرانس ك منطق سے متعلق هين (J. Hubschmid) اور اس سے بھی زیادہ عمومی طور پر جو اروپی ، افریقی تمدن سے متعلق هيں (J. D. Wölfel).

نا گزیر درجه بندی، جائز حدود سے تجاوز اور اغلاط کے باوجود ان فکر انگیز مسائل کے بارے میں بحث و تحقیق سے چشم پوشی ممکن نہیں.

شمالی افریقه کے لہجوں کے سلسلر میں ایک أور مسئله زياده اهم هے ـ اس بات كا تعين كيا جانا چاهیر که بربری زبان اور مغربی ( = مراکشی) عربی نر ایک دوسرے پر کیا اثر ڈالا ہے ۔ یه طبقهٔ زیریں اور طبقة بالا كا مسئله هـ - دستاويزي معلوماتي مواد کی کوئی کمی نہیں، مگر ابھی تک هم ظاهری خصائص کی بحث هی میں الجهے هومے هیں۔ بربری کی کتب لغت عربی سے مستعار الفاظ و کلمات کی نشان دہی تو کرتی هیں مگر نہایت اختصار کے ساتھ \_ عربی کے بعض علما، جیسر Ph.' W. Marçias G. S. Colin 'Ch. Pellat اور L. Brunat کارنامر بربسرى مسائل و معاسلات كنو بنهي اهميت دیتے هیں ۔ همیں اس بات کا علم نہیں که بربری زبان نے خط سرطان پر واقع افریقی خطّوں سے کیا کچھ لیا ہے ۔ بلا شبہہ یہ بھی ایک بہت بڑا خلا هوگا

(ب) بولیال اور لسانی خصائص بربر بولیوں کی جغرافیائی تقسیم کے لیے دیکھیے فصل دوم.

[بربر زبان لکھنے پڑھنے میں کم مستعمل رھی ھے ۔ مسلمان بربروں نے بھی اپنی زبان کے لیے عربی خط استعمال كيا اور ايسي چند قلمي كتابين موجود بهي هیں ۔ ان سے معلوم هوتا ہے که عربی حروف تہجی میں انھوں نر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اعراب میں تو اس سے بھی کم، حالانکه بربر زبان میں ایسر حروف هیں جو عربی میں نہیں ۔ جس طرح پرانر اردو فارسی مخطوطات میں مثلاً ب اور پ یا ک اور گ میں امتیاز نہیں ہوتا تھا یہی حال بربر کا سمجھنا چاهیے ـ موجوده زمانر میں بعض فرانسیسی یا دیگر مستشرقوں نے فارسی اور ترکی وغیرہ کے اصول پر بربر حروف تہجی میں کچھ اضافے کیے ہیں ]....

بہر حال بربر کے عربی حروف میں دو چیزیں قابل ذکر هیں: ایک تو تلفظ کی تبدیل اور دوسرے نئر حروف کی ایجاد ۔ تلفظ کی تبدیلی میں یہ ام قابل بيان هے كه ت كا تلفظ تس هوتا هے اور ث کا ت؛ نیز ج لکھ کر اسے اردو فارسی کی ژکی طرح پڑھتے ھیں ۔ مزید برآں ک کا تلفظ پشتو

جا سکتا ہے، یعنی ش اور خ کی مخلوط سی آواز۔ اضافه شدہ حرفوں میں گ کے لیر ک لکھ کر اس کے اوپر یا اس کے نیچر تین نقطر لگائر جاتر ھیں۔ بربر کی ایک مطبوعه لغت میں چ بھی استعمال هوئی هے اور اسی آواز کے لیر جو اردو اور فارسی میں اس کے لير مقرر هے ـ ان كے علاوہ بربر ميں ايك گ هے، جو قریب قریب ی کی آواز دیتا ہے اور حونکه وہ ترکی میں بھی ہے۔ اسے پرانر زمانر میں ترک بھی لکھتر تھر ۔ ایک اور حرف مے جو اردو کی ڑ سے بهت قریب ہے ۔ جس طرح ر اور ل دو مختلف حرف ا هیں اسی طرح ل، ش اور زکی بهی دو دو صورتیں ھیں اور مخصوص آوازوں کے لیر زبان کو موڑ کر تلفظ کرتے ہیں ۔ دو طرح کے ل کم از کم جنوبی هند کی اردو میں بھی هیں ۔ لیکن یه بربر لاموں سے هو بہو مطابق نہیں کہر جا سکتر۔ انهیں على الترتيب ل، ش، ژ لکها جا سکتا هے.

حروف تہجی کے اس مختصر تذکرے کے بعد بربر کی مختلف مقامی بولیوں پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ پرانر زمانر کے متعلق مواد موجود نہیں ہے۔ آج کل کی زندہ بولیوں کے متعلق جو تحقیقات عمل میں لائی گئی ہے اسی سے گزشتہ دس برسوں میں مثبت ترین نتیجر نکلر هیں، بالخصوص باسے A. Basset کی کاوشوں کے باعث؛ لیکن بعض خوش فہمیاں اب بھی باقی ھیں، جنھیں چھوڑنا پڑے گا۔ ان بولیوں کی تقسیم کی نسبت اب تک جتنی بھی تجویزیں پیش کی گئی ھیں ان میں سے درحقیقت کوئی بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ چونکه آبادی مصموده، صنهاجه اور زناته قبائل میں بٹی هوئی هے (جیسا که فصل اول میں بیان هوا) اس لیر بعض لوگ ان بولیوں کی بنیاد بھی اسی قبائلی تقسیم کے اندر ڈھونڈھتر ھیں؛ لیکن اس کے معنے یہ ھوتے ھیں س اور جرمن ch (مثلاً ich میں) سے مشابہ کہا اکہ ایک الجھی هوئی تاریخ پر بھروسا کیا جائے۔

زیادہ بہتر یہ ہے کہ لسانیاتی واقعات و حالات سے نتیجے اخذ کیے جائیں . . . .

## ذخره الفاظ

غالباً بربر زبان کا وہ پہلو جس سے واقفیت کی سب سے زیادہ خواہش پائی جاتی ہے، لیکن جس كا تعين نهين كيا جاتا، وه اس كا ذخيرة الفاظ ھے ۔ فُوکُو Foucauld نر طوارق کی آھگار بولی کے متعلق اور دالے Father Dallet نے قبائلیہ بولی کے متعلق جو لغتیں تیار کی هیں انهیں تقریباً مکمل كها جا سكتا هے ـ اوّل الذكر لغت ميں ايك هزار چار سو اور دوسری میں تین هزار پانچ سو افعال بصيغة محردهم، يه ذخيرة الفاظ ايسا في جو اصل مين ماری بولیوں میں مشترک ساڑھے ۔ لیکن، جیسا که باسے A. Basset نسر واضح کیا ہے، هر لفظ کا مطالعه اس کی اپنی مخصوص زندگی (وقوع یا هویت) کے ساتھ کرنا چاھیر ۔ مزید ہرآن طوارق کو حهوا کر دوسری بولیوں میں دخیل الفاظ کی کثرت بھی مشاهدے میں آئی ہے اور یه دیکھا گیا ہے که عربی سے آئے ہوے الفاظ کے باعث بربر کی تلفظیات، بلكه خود ساخت الفاظ مين بهي تبديليان اور اضافر ھو ہے ھیں ، حالانکہ برہر میں اس کی غیر معمولی صلاحیت ہے کہ اجنبی عناصر کو اپنالر.

ذخیرهٔ الفاظ کی سب سے بڑی خصوصیت یه هے که وہ معیّن هے اور اس کی فراوانی اور اس کے معانی کے دقائق اس وقت قابل ذکر هو جاتے هیں جبکه ان کا تعلق زندگی کے کسی اهم میدان سے هو (مثلاً طوارق کے هاں اونٹ کی پرورش، اطلس کبیر میں آب پاشی وغیرہ) ۔ ذهنی، علمی اور مذهبی زندگی کے لیے الفاظ کم هیں اور زیادہ تر عربی سے لیے گئے هیں، لیکن چند مثالوں سے معلوم هوتا هے که ادبی مواد موجود هے البته اُس سے معلوم هوتا هے که ادبی مواد موجود هے البته اُس سے کام لینا باقی هے.

مآخذ: بنیادی تصنیف به هے: (۱) A. Basset Hand book of African 'La Langue berbère Languages ، أو كسفرد به و عن ص م ي - هم يهال فقط ان باقاعده مآخذ کی طرف اشاره کرنر پر اکتفا کریں گر جوے ، تا ہے صفحات پر هیں اور جن کی تکمیل: (الف) Les études Linguistiques berbères depuis : A. Basset Proceedings > (le Congrès de Paris (1948-1954) of the 23rd Intern. Congress of Orientalists کیمبرج مره و و عن ص عدم تا مدم میں کی گئی ہے۔ متون کے لیے مفصلہ ذیل کا اضاف کیا جائر : 'La vie berbère par les textes : A. Roux (4) Textes berbères : Ch. Pellat (ج) : ١٩٥٥ بيرس ه١٩٥٥ le parler des Ait Seghrouchen de : A. Picard (ع) المرس اعنا (اه) المرس الم Textes bèrbers dans le parler des Irjen (Kabyle Algérie، ، جلد، الجزائر ١٩٥٨ع) نے کی مے اور قریب تر زمانر کی عام تصا ف کی مختصر تعداد کی نشان دہی کریں گر۔ خود A. Basset کی مطبوعات کے لیج قب : (۲) مآحذ در Orbis ، ۱۹۰۰ ماحد در Orbis ، ۱۹۰۰ ماحد در (1895-1956) المرس ع م Mémorial André Basset (1895-1956) ص و م ر میں بربر مطالعات سے متعلق پندرہ مقالات باہم یکجا کر دیر گئر هیں - Guanche پر: (J.D. Wölfel (m) Le problème des rapports du guanche et du berbère در. Hesp، م ه م ع ع Libyan بر: (ه) قب بالا، جلد به اور 'Que Savons-nous du Libyque?: J. G. Février (٦) Iripolitania - ۲۷۳ تا ۲۶۳ مر RAfr. The Inscriptions of Roman Tri- (د) : کتبات پر J.B. Ward Perkins علبع J.M. Reynolds و politania روم و لنڈن ۱۹۵۲ء کے: ۲۸۶؛ (۸) : J. G. Fevrier La prononciation punique des noms propres latins en-us et en ius כן JA ו יים חושי שם סרא שו ושת بربروں کی قرابت داری پر: (۲) Essai com-: M. Cohen paratif sur le vocabulaire et la phonetique du

(1.) יאר : און יאר chamito-semitique Comptes rendus du Groupe linguistique d'études chamito-semitiques) بيرس ١٩٩١ء ببعد؛ (١١) .Der semitische Charakter der liby- : O. Rössler schen Sprache در ZA، سلسلهٔ جدید، ۱۲۱: ۱۲۱ تا .ه ١ - مسئلة 'بحيرة روم' پر: ( J.D. Wölfel (١٢): Eurafrikunische Wortschichten Salamanca als Acta Salman) 1 19 00 1900 'Kulturschichten ticensia - بربری بولیوں کے لیے: (۱۳) A. Basset لسانی جغرافیے پر تصانیف کی طرف رجوع کرنا چاھیے؟ (م ۱) نیز ان ابواب کی طرف جو E. Laoust نیز ان ابواب اور A. Picard نر على الترتيب لكهر هين در Initiation au Maroc طبع نو، پیرس هم ۱۹ ع، ص۱۹۱ تا Initiation à la Tunisie '۲۱۹، پیرس ، ۹۵، ع، ص י برس ١٩٥٤ Initiation a l'Algérie (٢٢٦ تا ٢٢٠ ص ١٩٤ تا ٣١٨ ـ صرف و نحو كے جامع بيان كے ليے قب : (۱۰) A. Basset (۱۰) قب A. Basset (grammaire berbere (Kabylie Irjen) الجزائر ٨٨ و ١ع، ص ۳۲۸ - صوتیاتی مسائل پر: (۱۹) La: L. Galand Orbis در phonetique en dialectologie berbére : T. F. Mitchell (14) : ٢٣٦ ٢ ٢٢0 : = 1908 'Y 12 Long Consonants in Phonology and Phonetics Studies in Linguistic Analysis أو كسفو لل ع م ع ع م La Langue : A. Basset (۱۸) : فعل پر berbére. Morphologie, le verbe, étude de themes پیرس ۱۹۲۹ء، ۳: ۲۹۸ - اسموں میں ابتدائی حرف علَّت پر : (۱۹) Sur la voyelle : A. Basset initiale en berbère در RAfr. در ۱۹۳۰ مه ۱۹۰۱ Particle - Noun Com -: T. F. Mitchell (r.) : AA BSOAS יבן oplexes in a Berber Dialect (Zuara) : W. Vycichl (۲۱) : ۳۹۰ تا ۲۰۱۰ و ۲۱۱ ا Der Umlaut in Berberischen des Djebel Nefusa in

الجزائر المالة جديد، المالة جديد، المالة جديد، المالة جديد، المالة الما

(٦) ادبيات اور فنون لطيفه

کتنے هي قديم زمانے پر کيوں نه نظر ڈالين، بربرستان میں ، جسر ارض الفتح کا نام دیا جاتا ہے، اس کے فاتحوں کی زبان کے سوا تہذیب و تمدن کی [كوئى مقامى] زبان نهين ملتى، جنانجه بربر اهل قلم یکر بعد دیگرے ۔ اگر قرطاجنہ والوں کی فینیقی (Punic) زبان کو استعمال نه بهی کیا گیا هو تو کم از كم\_لاطيني (مثلاً آپولر Apuleius، سينك آگسٽائن)، یونانی (؟)، عربی (ابن خلدون اور به کثرت دیگر مراکشی مصنفین)، اور اب خاص کر فرانسیسی میں لکھتر رہے ھیں ۔ اس کے باوجود ''بربر ادبیات'' کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، جو خواه تحریری هول یا سینه به سینه زبانی منتقل هوتی چلی آئی هوں ۔ بے شبہہ کتبوں میں اس زبان کو استعمال نه كيا كيا هوكا، ليكن ان كتب مواعظ میں جو عربی کے زیر اثر لکھی گئیں، ان تاریخی رودادوں میں جو یوروپی مکتشفین کی درخواست یا سوالات پر تحریر کی گئیں قوانین یعنی مقامی رسم و رواج کے تذکروں میں ، اور سب سے آخر میں زبان زد لوک گیتوں اور شاعری میں اس کا استعمال هوا ہے۔

لیبیائی کتبوں کو حل کرنر کی کوئی ایسی صورت نه نکل سکی جو ان کتبوں کو اطمینان بخش طور پر پڑھنے میں کارآمد ھوسکے۔ بعض 'دو زبانی' کتبوں کے باعث بہر حال لیبیائی خط کے حروف تہجی کا تعین هو سکا مے اور وہ اس قدیم خط سے خاصر مشابه هیں جو آج بھی بعض بربروں میں معروف ہے، جیسر تفنع (مفرد تَفْنَق جو شاید لفظ فینیقی (Punica) سے مأخوذ ہے؟) کے ہاں ۔ طوارق قبیلے کے بربر یہ خط بعض کتبوں کے کندہ کرنے میں بھی استعمال کرتے رہے ھیں، نیز کنگنوں وغیرہ پر حروف کھودنے میں، اور مختصر عاشقانه خط و کتابت کرنے میں بھی۔ اس خط میں جو حروف تہجّی ہیں ان میں لفظ کے درمیان تو صرف حروف صحیحه پائر جاتر هیں، البته لفظ کے آخر میں جود حرف علت هو اسے بھی لکھا جاتا ہے۔ طویل اور مختصر آوازوں (یعنی مدّ اور بلا مدّ) میں امتیاز نہیں کیا جاتا ۔ ایک لفظ کو دوسرے سے جدا کر کے نہیں لکھا جاتا ۔ عبارت کو افقی طور پر (دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یا سانپ کی چال کی طرح ایک سطر دائیں سے بائیں تو اس کے بعد کی سطر بائیں سے دائیں) بھی لکھا جا سکتا ہے، اور عمودی طور پر بھی (اوپر سے نیچر یا نیچر سے اوہر جانے والی سطروں میں) ۔ عملاً ساری تحریری چیزیں بہت مختصر عبارتوں پر مشتمل هیں، اور جو عبارتین طویل هین (اور - و هانوتو A. Hanoteau د كاب Essai de grammaire de la langue tamachek كا كناب پیرس ۱۸۹۰ء، میں درج هیں) ان یوروپی کتشفین کی خواهش پر تفّنغ خط میں لکھی گئی ہیں.

جو مذهبی کتابین عربی کے زیر آثر تالیف کی گئی هیں انهیں عربی خط میں لکھا گیا ہے، اور عربی حروف هجا میں ضروری اضافه بھی کیا گیا ہے ۔ ان کا مقصد احکام اسلام سے واقف کرانا اور مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کرنا ہے ۔ چنانچہ مختصر الخلیل کا

ایک خلاصه الحوض کے نام سے ملتا ہے، جسے لوچیانی Luciani نر ترجمر کے ساتھ ۱۸۹۷ء میں شہر الجزائر سے شائع کیا ہے۔ اسی طرح اس کا ضميمه بعرالدموع هے، جس كا ايك حصه دیسلان De Slane نے De Slane دیسلان موہ تا موہ کے ضمیم نیں شائع کیا تھا (آخر الذكر كتاب كا كامل متن مع ترجمه ازستركر H.H Stricker (اس مقالر کے لکھتر وقت ۱۹۵۸ اغ میں) زیر طبع هے) - ان (مذهبی) کتابوں سے حامیم اور صالح بن طُریف کے قرآن مجید کے نسخوں کا بھی ایک حد تک تعلّق ہے، لیکن قرآن مجید کے یہ نسخر اب نہیں ملتر ۔ ابن تومرت نر تشلُّحت کی بربر بولی میں جو تین رسالے تالیف کیے تھے ان کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ خوارج نے غالبا بہت سی کتابیں لکھی تھیں، لیکن ان میں سے ابن غانم كي المدونة هي باقي هے (ديكھير موتيلنسكي Le Manuscrit arabo-berbère de مقالم Motylinski 'Actes du XIV' Congrès des Orient >> 'Zouagha روئداد موتمر مستشرقين عالم، اجلاس م، الجزائر ۹، ۹، ۹، ۲: ۳۳ تا ۷۸) - ان مذهبی کتابول میں سے بعض (خاص کر العموض نیز بعض اور، جو اب تک محفوظ هیں، ان کے لیر دیکھیر رو A. Roux کا مقاله Acts du XXIe Congrès des Orient مقاله مستشرقين عالم، اجلاس ٢١، پيرس ١٩٩٥، ص ۳۱۹ تا ۱۷) نظم میں لکھی گئی ھیں تا کہ حفظ کرنر میں سہولت ہو۔ مگر اس میں خرابی یه هے که عربی لفظ بہت استعمال کرنر پڑتر هیں مذھبی نظموں کو بھی ادبیات کی زیر بحث صنف سے متعلَّق كرنا چاهيے، مثلاً ''صَبى'' نَاسى نظم ميں ایک لڑکا اپنر والدین کی تلاش میں دوزخ تک پیرس ۱۸۷۹ء؛ تان پرنے P. Galand-Pernet کا

مضمون در Mémorial A. Besset بیرس در ص و س تا س میں)، سدی حمو کی نظمیں (دیکھیر Dichtkunst und Gedichte der schluh : H. Stumme لائپزگ مهروع میں جانسٹن Johnston کا مقاله؛ Actes du XIVe Congres des ¿ Fadma Tagguramt Orient (روئداد موتمر مستشرقين عالم، اجلاس ۱۳)، ۲:۰۰: تا ۱۰۱؛ وهي مؤلف: The Songs ن of Sidi Hammou: لنڈن ے . و ع ؛ زوستینا ر L. Justinard Poésies dial du Sous marocain d'après un لمضعون ms. arabico-berbère در ۱۹۲۸ منظوم قصة حضرت یوسف (لوبین یاک Loubignac کی کتاب Dialecte des Zaian پیرس ۱۹۲۳ تا ۲۹۲۹ ص وه س ببعد))؛ معراج نبوی <sup>م</sup> کا قصه اور البوصيري کے البردة [رك بان] كا ترجمه ـ اسى ضمن میں تبوریت و انجیل کے ترجموں کا ذکبر کیا جا سکتا ہے، جو پروٹسٹنٹ یا کیتھولک منادوں نیر کیر هیں ۔ عربی کی بربر زبان میں لغتوں اور عوامی طب کی کتابوں کو، جو عملی فوائد رکھتی ھیں ، اگر نظر انداز کر دیں تو غیر مذہبی کتابیں کم اور نہایت کم هیں، جو در اصل یوروپی اهل علم کی هدایت پر لکهی گئی هیں ، مثلاً تَشلُّحت بُولی میں سدی ابراهیم کی تاریخ مغربی افریقه The Narrative of 'JRAS در F.W. Newman نيومن) Sidi Ibrahim ۸۳۸ء، ص ۲۱۰ تا ۲۰۰ اور اس کا ترجمه از باسے R. Basset، پیرس ۱۸۸۲ء)، یا نفوسی بولی میں جبل نَفُوسَه کے حالات از شَمَّاخی (جسے ترجمے کے ساتھ موتیلنسکی Motylinski نر شہر الجزائر سے و١٨٨٥ مين شائع كيا ـ مزيد بران ايك مجموعة قصص کا ذکر کیا جا سکتا ہے ، یعنی کتاب شلَّحة (مخطوطهٔ کتب خانهٔ عمومی پاریس)، جو زیاده تر بَخْتِيار نامه [رك بآن] نيز "ايك سو راتين" Nights نامی کستاب سے مأخبوذ معلوم هوتنی

اس کے اس = ۱۸۹۱ 'des traditions populatires اقتباسات دیسلان De Slane، روش سون تیکس De Rochemonteix نیز باسے R. Basset نیز باسے کیے هیں) ۔ اسی صنف میں ان قصوں اور نسل نگاری (ethnographie) سے متعلّق ان کتابوں کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے جو یـورپـی مکتشفین کی خواهش پر تالیف کی گئیں ۔ ان مکتشفین نے ان قصّہوں وغیرہ کو مقامی بولیوں سے متعلق لکھی هوئی کتابوں میں شائع کیا یا مستقل مجموعوں کے طور ير جهاپا، جيسر فوكو Ch. de Foucauld كي كتاب Textes touareg en prose الجزائر ۲۹۲۳ اس سلسلے میں یه معلوم کرنا دل چسپی سے خالی نه هوگا که صوبهٔ قبائلیه کے شهر الاربعاء (فورنا سيونال Fort National) ميں دالر R.P. Dallet نے شائع کرنا شروع کیا ہے ۔ اس میں نه صرف لسانیاتی اور نسلیاتی دستاویزیں هوتی بلکه مقالے اور مختصر ناٹک بھی بربر زبان میں ہوتے ہیں. بربروں میں ورقانون<sup>11</sup> سے مراد مختلف بربر گروهوں کا رسم و رواج ہے۔ یه "تانون" اصل بربر زبان میں کم ھی شائع ھوے ھیں (دیکھیے اوپر فصل م) \_ اس سلسلے میں ملاحظه هو ابن سديره ن ۲۹۰ ص ، Cours de Langue Kabyle : Ben Sedira " بوليفه Boulifa كا مضمون Le kanoun d'Ad'ni المضمون جو موتمر مستشرقین عالم کے چودھویں اجلاس کی رونداد Recueil de mémoires ... XIVe Congrès Orient الجزائره . ١ ع، ص ١٥٦ تا ١٤٨ مين هـ .

ھے (باسے R. Basset کا مضمون، در

زبان زد لوک گیت متنوع نهیں تو وافر مقدار میں ضرور هیں ـ عجائب و غرائب کے متعلق افسانے، لطائف و ظرائف، سبق آموز کہانیاں، جانوروں کے قصّے، افسانوی تاریخ، افساندنما مذهبی

قصّے (کرامات) نسلاً بعد نسل عورتوں میں مرقّع رہے ھیں جو انھیں رتجگوں کے موقع پر بیان کرتی هیں ۔ یورپ کے مستشرقین کے لیر اس قسم کے مقامی ادبیات کی فراھمی ھی سب سے زیادہ آسان رهی ہے اور ان میں شاذ هی کوئی مکتشف ایسا هوگا جس نے چند کہانیاں اور معمر درج نه کیر هوں ـ ان کتابوں کا کیا کہنا جن کا موضوع ہی یہ ہے کہ عوامی ادب کی معلومات لکھ کر لسانی دستاویزوں کے طور پر پیش کی جائیں.

آخر میں غیر مذهبی شاعری کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ اگرچہ یہ ابھی سادہ و پس ماندہ اور ابتدائی حالت میں ہے جیسا کہ سب ادبیات کے آغاز میں هوا هي كرتا هے، ليكن تازكي ميں غالبًا وه سب سے فائق ہے ۔ 'احد س' یعنی مذھبی رسوم کے رقص کے موقع پر اجتماعی طور پر فی البدیمه کمی جانے والی غنائی نظمیں (Chants)، بچوں کی لوریاں، تدفین کے وقت کے خطبر اور مختلف رسموں کی انجام دہی کے وقت گائی جانر والی نظمیں اور روایات ملک کے بڑے حصّے کی حاصل ھیں۔ لیکن بربروں میں پیشه ور شاعر بهی پائے جاتے هیں۔ اگرچه یه تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عام طور پر ان کی دوڑ عاشقانہ غزلوں اور رزمیه نظموں هی تک هوتی هے ـ مراکش میں امیازن لوگ (Imdyazən) (دیکھیے Un chant d'amdyaz, l'aède berbère du : A. Roux 'Mémorial H. Basset ) 'groupe linguistique beraber پیرس ۱۹۲۸ء، ۲: ۲۳۷ تا ۲۸۲) سارے ملک میں گھومتے پھرتے ھی، اور یورپ کے مطربوں (troubadours) کی طرح اہم حوادث کی حکایت کرتے ہیں، متوقع قدر دانوں کی تعریف کے گیت گاتے هیں، یا دهوکا بارون پر طعن و تشنیع کرتر هیں۔ بلاد القبائل کا شاعر محند و محند اور طوارق علاقر کی شاعره دسین Dassin نے، مقامی طور هی پر سهی، ا پٹی دار، چو گوشیه معین، چار خانی شکلیں) ۔ اس

خاصی شهرت حاصل کر لی تهی، لیکن ان کی نظمیں لوگ جلد بھول گئر، کیونکہ عربوں کی طرح ان کے هاں راویوں کا رواج نہیں.

بربر فنون لطیفه بہت کم چیزوں سے عبارت ھیں ۔ برشبہہ چٹانوں پر کندہ کی ھوئی یا رنگ سے بنائی هوئی تصویریں قدر و قیمت سے خالی نہیں، ليكن يه دريافت طلب هے كه آيا يه فن كار موجودہ بربروں کے اجداد ھی میں سے تھر؟ اگرچه تعمیرات کی بڑی بڑی چیریں موجود هیں، جن کا ذکر اوپر (فصل م میں) کیا گیا، لیکن سچ پوچھو تو عربوں یا هسپانوی موروں کے فنون لطیفه کے مد مقابل بربر فنون لطيفه نهين پائر جاتر ـ اس كي وجه یه هے که بربر لوگ دیماتی، بلکه خانه بدوش سے هیں اور انهیں روز مرہ کی ضرورت کی اور به آسانی قابل حمل و نقل چیزوں هی کے حاصل کرنے کی خواهش هوتی ہے ۔ اسی لیر ان کے فنون لطیفه کا مقصد بھی روز مرہ کی آرائش میں دل کشی پیدا کرنا ہوتا ہے اور بس؛ اسی لیے یه چیزیں دستکاری سے آگر نہیں بڑھتیں اور ان کا مقصد آنکھوں کو بھلا لگنے سے زیادہ زندگی میں کار آمد ھونا نہیں ہوتا۔ ان کی مصنوعات کو بعض وقت وہ لوگ خریدتر هیں جو اجنبی چیزوں اور سادگی کے دلدادہ هوتر هیں، اور شمالی افریقه میں حکومت بھی ان کی مدد اور سر پرستی کرتی ہے، تاکه صنعتی روایات اور طریقه های ساخت کی بقا و ترقی هو ـ لیکن یه مصنوعات قالین (شطرنجی)، خیمه، چائی، ریشمی کپڑوں، دیبا اور سوزن کاری، چینی کے برتنوں، مٹی کے برتنوں، لکڑی کے سامان، زرگری، پیتل کے سامان، گنگا جمنی زر بفت کے کام (Damasquincrie) پر منحصر هیں ۔ آرائش کی خصوصیت یه ہے که اس میں عملًا صرف خط مستقیم استعمال هوتا ہے (مثلث،

marchen der Schluh : وهي مصنف (١٥) وه von Tazerwalt لائيز ك ووراء: (در) وهي مصنف Märchen der Berbern von Tamazratt ، الأثبزك . . و ع ع ا Textes berbères en parler des : E. Destaing (12) : E. Laoust (۱۸) نيرس . Chlesuhs du Sous (ן פ) בין פארן ייניען ייניען ייניען (Contes berbèrs du Maroc Trois contes berbères : J. M. Dallet در Recueil de contes : Rivière(٢٠) : مع فقط تراجم بيس populaires de la Kabylie du Jurjura بيس ١٨٨٢ بيس בתיש (Contes populaires berbères : R. Basset (۲) ۱۸۸۷ء؛ (۲۲) وهي مصنف: Nouveaux Contes : E. Dermenghem (דר) :ביט יובר 'berbères Contes Kabyles ، الجزائر هم و اعد كيت اور شاعرى • Chanson berbère de Djerba : Motylinski (r ~) : A. Hanoteau ( , o) : + 1 AAo 'Bull. Corr. Afr. ) Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura L' Insurrection: R. Basset (アコ) : 1 ハコム リンジャ calgérienne de 1871 dans les chansons Kabyles Chansons kabyles: Luciani (14) : 1 1 9 1 Louvain de Smail Azikkiou) الجزائر ۱۸۹۹: (۲۸) - ۱۹۲۰ پيرس Poésies touarègues: Ch. de Foucauld Chants berbères contre: E. Laoust (79) 1919. י אביע Memorial R. Basset: כ Coccupation française 13 Poèmes touareg: F. Nicolas (r.) : 191A Chants: J. Servier (71) 1219 197 - 1971 ETI 'Sorbonne غير مطبوعه مقاله des femmes de l Aurès ه ه و و ع مرف تراجم: Poèmes: L. Justinard (۳۲): مرف تراجم chleuhs در L. Paul (۲۲) : ۲ ع ۱۹۲۰ (RMM) در - - 1970 'Chants berbères du Maroc : Margueritte فن، شمالی افریقه میں مسلمانوں کے عام فن پر تصانیف کے علاوہ دیکھیے: G. de Gironcourt (۳۳): Rev. d'Eth. et de sociol. کر L' Art Chez les Touareg

س لکڑی کی گڑیوں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے حو بر انتہا حقیقت پسندی سے بنائی حاتی هیں. مآخذ: (۱) اس سلسلر مین ضروری تصنیف Essai sur la littérature des berbèrs : H. Basset الجزائر . ١٩ وء كي هے، جس كي تلخيص A. Basset الجزائر Hist des Litt. 12 (Littérature herhère : Abbé Chebot (r): کتبر ۸۹۰ تا ۸۹۰ نرکی هے - کتبر (۳) نيرس Recueil des inscriptions libyques بيرس Contrib. à l'étude des gravures : M. Reygasse 'rupestres et inscrip. tifinar' du Sahara Central الجزائر ٢٣٠ (٣) L' Adrar Ahnet: Th. Monod (٣) : الجزائر يرس ١٣٥ م، ص ١٣٥ تا ١٣٥ (٥) وهي مصنف ٠ יבריט 'Gravures, peintures et inscriptions repestres Les Inscriptions libygues : G. Marcy (7) 5-1971 (م) نام نام bilingues de l' Af. du N. وهي مصنف : Introd. à un déchiffrement méthodique 'des inscriptions "tifinagh" du sahara central در .Hesp ، ۱۹۳۷ / ۱-۲؛ (۸) وهي مصنف: Étude des doc. épigraphiques recueillis par : A. Tovar (٩) عند ، R Afr. كر ، M. Raygasse Bol. del Semin. >> 'Papeletas de epigrafia libica - 1907 Valladolid 'de Est, de Arte y Arquelogia سه و و و و سه و و سه و و عد ان مين عوام مين مشهور روایات و عقائد یا مقامی بولیوں پر مخصوص رسالوں کے علاوه، متون پائے جاتے هيں: (١٠) R. Basset : Mouliéras (או ביי ווא) Logman Berbère Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie يرس ١٨٩٣ - ١٨٩٨ع؛ (١٢) وهي سصنف: Les (17) : 61 A 91 Oran 'Fourberies de Si Dieh'a 'Essai de contes Kabyles : Leblanc de perbois Elf Stücke im: H. Stumme (1 m): \$1 1 9 Batna 'ZDGM ) 'Schilha-Dialekt von Tazerwalt

جنوری - فروری ۱۹۱۳ : Tissages : P. Ricard (۲۰) (רא) :בון ארס 'Hesp. ינ berberes des Ait Aissi (۲۷) :۱۸ باب ، Le peuple marocain : V. Piquet Les Tissages sur métierde haute : G. Chantréaux RAfr. کراisse à Ait Hichem at dans le Haut Sebaou Les Tissages : وهي مصنف : ۲۸) وه e 1900 'Hesp. کر décorés chez les Beni-Mgild' La Poterie des Ait Smail du : H. Balfet (r9) L Art des Berberes : G. Marçais ([CH. PELLAT ]] R. BASSET)

بربروسه : رك به خيرالدين.

بربری: (= بربرا) برطانوی سمالی لینڈ کے زیر حفاظت علاقر کا سابق صدر مقام اور بندرگاه جو . ١ درجه ٢٦ دقيقه عرض بلد شمالي اور ٥٨ درجه ٣ دقیقه طول بلد مشرق پر واقع ہے ـ سر زمین لوبان (Frankincense) کے ساحلی علاقر کا نام بطلمیوس اور Cosmas نے βαρβαρική ήπσιρος یا βαρβαρία بتایا ہے ۔ ممکن ہے کہ خود شہر کا نام Μαλάω έρπόριον هو ـ قديم تر عرب جغرافيه نگارون نے سر زمین بربری کا ذکر کیا ہے اور βαρβαροι خلیج عدن کو بحر بربری یا خلیج البربری لکھا ہے۔ یہاں کے باشندے بربرہ یا برابر موسوم هیں \_ یه سومالی (سمالی) هیں \_ یاقوت (م : ۲ . ۲) نے انهیں کی نسبت بیان کیا ہے کہ وہ وحشی حبشی تھے، جن میں اسلام نے نفوذ کیا تھا اور زنج اور حبش کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے۔ معلیم ہوتا ہے ابن سعید (م ۱۲۸۹ه) پہلا شخص تھا جس نے بربری کے شہر کا ذکر کیا اور ان لوگوں کے بارے میں لکھا کہ وہ مسلمان تھر ۔ ابن بطُّوطه نر انھیں شافعی بتایا ہے اور آج بھی یہ شافعی ھی ھیں ۔

تا ۱۳۲۹ع) میں ایبی سینیا کی ایک مناجات میں آيا هي اور فتوح الحبشة (٣٠٥٠ تا ٥٥٠٠ع) سي حا بحا ملتا ہے.

بربری کا اصل محل وقوع بندر عباس تها، جہاں موجودہ شہر کے مشرق میں اب گورستان ہے \_ یہاں کے مقابر میں ان تین سیدوں کے مقبر سے بھی شامل هیں جن کا تعلق بندر عباس کے بسائے جانے سے بتایا جاتا ہے، جیسر دوسرے عرب داعیان اسلام نے زَیْلَع اور مُقْدَشُو بسائے ۔ روایت کی رو سے یہ شہر عَمُود اور أُوْيَرُهُ كِي زَمَانِے كَا هِي، جَوْ مَزَيْدُ مَغَرَبُ كِي سمت واقع هیں ۔ یه اُدَل کی اسلامی ریاست (جس کا كچه عرصه زُیْلُم [رک بان] مركز رها) كا حصه تها جو نویں، دسویں صدی میں قائم هوئی تھی، چود هویں صدی میں منتہاہے کمال پر پہنچی اور سولھویں صدى مين احمد ابراهيم الغازى (١٥٠٩ - ٣١٠٥) کی فتح حبشہ کے بعد بڑی تیزی سے زوال کا شکار ہو گئی ۔ جن دنوں ایبی سینیا کی فوجیں پرتگیزی امداد سے اپنے کھوٹے ھوے مقبوضات واپس لے رھی تھیں ۱۰۱۸ میں بربری کو [پرتگیز کپتان] سلڈنہا Saldanha نے تاراج کر دیا۔ ستر ہویں صدی میں زیلم اوریه دونوں مخا کے شریفوں کے ماتحت ایک صوبه بن گئر ـ پهلر برطانوی - سومالی معاهدے پر ۱۸۲۷ء میں دستخط هوے، یعنی انگریزی جہاز 'میری ایں ' Mary Ann کے بربری کے سامنے لوٹ لیے جانر کے دوسال بعد . سم اعمیں برطانیہ نر زیلم کے حاکم علی شُرْمَر که (سومالی: هبر یونس) کے ساتھ ایک معاهدے پر دستخط کیر 'جس کی روسے اسے یہاں کی بندرگاہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز لنگر انداز کرنر کے حقوق حاصل ہو گئر ۔ ہ ١٨٥٥ ميں جب [رچرد] برثن پر حمله هوا تو یه یونس بربری میں انگریزوں کا قائم مقام (Agent) تھا۔ انیسویں لفظ سومالی پہلی بار نجاشی یسحاق کے عہد (۱۳۱۸ صدی کے سیاحوں نے بربری کے بارے میں لکھا

هے که یه غربت کے ماروں کی جهونپڑیوں کا مجموعه تھا اور اس کی آبادی موسم گرما میں گھٹتے گھٹتے صرف اٹھ ھزار رہ جاتی تھی۔ البته ماہ اکتوبر سے مارچ تک، یعنی جن دنوں شمالی مشرقی موسمی ھوائیں چلتی تھیں، بندرگاہ عرب، خلیج فارس اور ھندوستان سے آنے والے جہازوں کے لیے کھلی رھتی تھی اور وہ کھجور، کپڑا، چاول اور دھات وغیرہ مال تجارت لاتے تھے اور یہاں سے غلام، مویشی، گھی اور کھالیں دساور جاتی تھیں، تبیں مویشی، گھی اور کھالیں دساور جاتی تھیں، تبیں مویشی، گھی اور کھالیں دساور جاتی تھیں، نفوس ھو جاتی تھی

بربری پر ۱۸۷۵ء میں مصریوں کا قبضه هو گیا۔ نو سال بعد مهدویوں کی بغاوت کے دوران میں جب انگریزوں نے زَیلَع اور بربری فتح کر لیے تو مصری واپس چلے گئے۔ گذ بورسی (۱۸۸۸ء) اور مبر اول (۱۸۸۸ و ۱۸۸۸ء) قبائل کے ساتھ معاهدے هوے ۔ ۱۹۱۱ء میں صالحیّه طریقے کے شیخ محمد عبداللہ حسان، معروف به دیوانه ملا شیخ محمد عبداللہ حسان، معروف به دیوانه ملاف جہاد شروع کر دیا۔ ۱۹۱۸ء میں اندرونی علاقے جہاد شروع کر دیا۔ ۱۹۱۸ء میں اندرونی علاقے کے نظم و نسق سے هاتھ اٹھا لیا گیا اور پھر ۱۹۱۲ء کے قریب آهسته آهسته دوبارہ قائم کیا گیا.

[رچرڈ] بُرٹن کے زبانے میں بربری میں هَبر اول عیّال احمد کے لوگوں کا غلبه تھا، جو ۱۹۱۹ء تک انگریزوں سے دس هزار روپیه سالانه کی امدادی رقم وصول کرتے تھے۔ آج کل یہاں کی آبادی تیس هزار سے شاذ هی کم هوتی هے۔ اس میں اکثریت هبر اول عیسه مُوسه کو حاصل هے اور یه شهر ضلع بربری کا صدر مُقام هے۔ یه قادریه طریقے کے زیر حفاظت علاقے کا می کن هے۔ یہاں سید عبدالقادر الجیلانی کا ایک مقام هے۔ قوم پرست سومالی انجین نوجوانان کا بھی یہاں می کن هے۔ سومالی انجین نوجوانان کا بھی یہاں می کن هے۔ سومالی انجین نوجوانان کا بھی یہاں می کن هے۔ سومالی انجین نوجوانان کا بھی یہاں می کن هے۔ سومالی

میں یہاں کی مقاسی حکومت کے لیے ایک مجلسِ مشاورت قائم کی گئی اور بندرگاہ کو ترقی دی جا رہی ہے.

### (I. LEWIS)

بَرْبِرِی: مشرقی هزاره (قبیلے) کو اس نام سے پاد کیا جاتا ہے، جو وسطی افغانستان کے پہاڑی علاقے میں کابل اور هرات کے درمیان، ایران میں، علاقۂ مشہد میں، بلوچستان میں (کوئٹے کے قریب) اور جمہوریۂ اشتراکیۂ ترکمنستان کے نخلستان کشکہ (ضلع مکی) میں آباد ہے [دیکھیے هزاره.]

کشکہ (ضلع مکی) میں آباد ہے [دیکھیے هزاره.]

واقع ہے۔ [جغرافیے کی عربی کتابوں میں یہ شہر شغرالاعلٰی (Upper Frontier) کا ایک مضبوط مقام بیان ہوا ہے۔ نفح الطیب میں لکھا ہے کہ ابن حیّان نے اسےعلاقۂ بربطانیہ کا، جسے شریف الادریسی اعمال ثغرالاعلٰی سے بتاتا ہے، ایک قصبہ لکھا ہے۔] ابن حیّان نے لکھا ہے کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات کے زمانے یعنی مہم ہم/ ۲۱؍ء میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور پانچویں صدی کے اوائل یعنی تین سو ساٹھ برس تک مسلسل ان کے اوائل یعنی تین سو ساٹھ برس تک مسلسل ان مکومت چار سو برس کے قریب رہی۔ یہ شہر مکومت چار سو برس کے قریب رہی۔ یہ شہر ثغرالاعلٰی کی حفاظت کے لیے بطور برج کام دیتا تھا اور اس تنظیم میں اسے سرقسطہ اور لاردہ Larda کو منسلک کرنے والی ایک کڑی کہہ سکتے ہیں.

عبدالملک المظفر کی ۲۹۳ه / ۲۰۰۹ء میں Pampeluna کے خلاف سہمات کے بیان میں برہشتر کو اسلامی مملکت کا آخری حصه قرار دیا گیا ہے (ابن عذاری، ۳: ۱۲) - ۲۰۸۸ / ۱۲، ۱ء میں (دیکھیے سطور ذیل) جب یه مسلمانوں کے هاتھ سے نکلا تو اس پر سرقسطہ کے بنو ہود کا قبضہ تھا۔ اس کی آبادی خاصی تھی ۔ بڑا خوش حال اور دولت مند شهر تها (ابن حیبان) ـ خلافت قرطبه کے زوال پر زمانهٔ طوائف الملوكي ميں، جب كه پانچويں صدى كے وسط میں سلاطین بنی هود کے احمد المقتدر کی حکومت سرقسطه مین تهی تو عیسائی بادشاه اردملیس (الاردمير) يعنى شاه راميرو Ramiro كي بيثر Sancho نر بربشتر پر حمله کر دیا ۔ جس کی تفصیل یه مے که ۱۰۰۱ه / ۱۸ یو او کے موسم گرما میں وابرٹ کرسپن Robert Clespin کے زیر قیادت نارمنوں اور کعھ ہوسرے لوگوں پر مشتمل چالیس ہزار کا ایک لگار بربشتر کے سامنر آ نمودار ہوا (قائد کا یہ نام آیک رومی مؤرخ نے دیا ہے) ۔ اسے پوپ کی

تائید بھی حاصل تھی ۔ وہ لوگ اس ممهم کو حروب صلیبیه سے پہلر کی صلیبی جنگ قرار دیتر تھر۔ ایک ماہ سے زائد عرصر کے محاصرے کے بعد وہ شہر پر قبضه کر لینے میں کامیاب هو گئے۔ هر چند که بهسپانوی عیسائیوں نر اس جنگ میں جو حصّه لیا اس کی تفصیلات تاریکی میں ھیں اور کو برہشتر پر ایک برس کے بعد هی دوبارہ قبضه هو گیا تها پھر بھی اس کی پسپائی پورے ملک پر دوبارہ فتح کی ایک اهم منزل ہے۔ معاصرین نے اسے ہے مثال واقعہ اور اسلامی اندلس کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا ہے ۔ اندلس کے حالات پر ابن حیّان کے انتهائی اندوه گی تأثرات ان واقعات کی پیداوار هیں ۔ اس کا ذکر ابن عذاری (۳: ۳۰۰ تا ۵۰۰) نركيا هے ـ سرقسطه كا المقتدر بن هود دفاعي حملے کے لیے جب فوجیں جمع کر رہا تھا تو المعتضد عبادی نے اپنے اس نام نہاد اتعادی کے پاس صرف پانسو سواروں کا ایک دسته بهیجا تها، گو اشبیلیه (Seville) کے سردار الهوزنی نے اسے یہاں تک كها تها كه وه بنفس نفيس اس مهم پسر جائے (ابن سعيد: المُغرب في حَلَّى المُغرب، طبع شوقي ضيف، ۱: ۳۳۳) اس کی وجه یه تهی که مسلمانان اندلس تشتت و افتراق کا شکار تھے ۔ یہ تو تیر اندازوں کی اعلى كار كردگى كا نتيجه تها كه المُقتدر بن هُود شہر واپس لینے میں کاسیاب ہو گیا۔ لیکن بربشتر کی قسمت میں نه تھا که زیادہ دیر تک مسلمانوں کے هاته میں رہے ۔ بالآخر ۱۰۱، عمیں پڈرو ارغونی (Pedro of Aragon) نے اسے مسیحیوں کے نیے فتح کر لیا ۔ یه واقعه یاقوت کے علم میں بھی تھا (قب معجم البلدان، بذیل ماده) \_ [یاقوت نے اس کا تلفّظ بُبشَتْر دیا ہے اور لکھا ہے کہ کبھی اسے باشتر بھی کہتے ہیں ۔ اور بتایا ہے کہ یہ اعمال ریّه کا ایک قلعه تھا۔ اس کے اور قرطبه کے درمیان

202

تيس فرسخ كا فاصله تها (معجم، بذيل ماده)\_ الحَمَيْدي نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے اور اس کا تلفّظ باشْتُر دیا ہے اور اسے مالقہ کے قریب بتایا ہے ـ علاقهٔ مالقه هي كو علاقهٔ ربّه كهتر هين \_ هسپانوي مؤرخ کونڈے نے لکھا ہے که جبال رندہ (Sierra de Ronda) میں ایک مقام ببشتر تھا اور وہ ادریسیوں (۲۲مھ/ ۲۰۰۰ء تا ۱۳۵۸ مررع) کے قبضر میں تھا۔ یه وهی آج کل کا شہر بلشتر (Vilches) ہے جو وادی الکبیر کی دو شاخوں یعنی گوادالیں اور گوارسیزاس کے درمیان واقع ہے۔ غرض تمام جغرافیه دانوں نے ببشتر کو علاقه مالقه یا اعمال ریہ میں سے قرار دیا ہے۔ ڈوزی نر لکھا ہے که ببشتر سے مراد ایک پرانا روسی قلعه ہے جو آج کل الكستيان كهلاتا هے اور جس كا پرانيا رومى نام Municipium Singilense Bartrastreuse تها اور وه انتقیرہ Antequera سے مغرب میں شہر تبا (The Guadalhorce) کے قریب وادی القرشی Teba کی بالائی گذرگاہ پر واقع ہے۔ تبا اور انتقیرہ کے درمیان تقریبًا چھے میل کا فاصلہ کے ۔ اس قامے کے موقع کی تعیین میں یورپی مؤرخوں نر بڑی کاوش کی ہے ۔ اس کی خاص وجه یه ہے که یه مقام ابن حفصون (م ه م م ه / ١ ٩ م عيسائي كا مستقر تها، جو خلافت قرطبه کے دشمنوں میں سے تھا اور جس نر سینتیس برس تک جنوبی اندلس کی فضا مکدر رکھی تهى (محمد عنايت الله : اندلس كا تاريخي جغرافية،

ع المغرب، به عذاری: البيان المغرب، به مآخذ: (۱) ابن عذاری: البيان المغرب، مآخذ: (۱) ابن عذاری: المقری: Analectes به ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۲۰۰ تا ۱۸۹۱ تا آنفع الطیب، لائڈن ۱۸۹۱ تا Recherches: R. Dozy (۳) بعد؛ (۳) باد دس الافلان ۱۸۹۱ به به نام دی ۱۸۹۰ به به نام دی به دی به نام دی به دی

١٩٢٤ ع، ص سهر بيعد)].

Espana del Cid، میڈرڈ و ۱۹۳، ۱۹۳، ببعد. (D. M. Dunlop)

بَرْ بَط: رَكَ به عُود.

بَرَبه: رك به بارابه.

البربہاری، ایک نامور حنبلی فقید، جنھوں نے بغداد میں البربہاری، ایک نامور حنبلی فقید، جنھوں نے بغداد میں بڑی عمر میں وفات پائی۔ وہ بیک وقت عالم حدیث بھی تھے اور فقید بھی۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ ان بڑے اور ھردلعزیز واعظوں میں سے تھے جنھوں نے چوتھی / دسویں اور پانچویں / گیارھویں صدی میں خلافت کی تاریخ میں شیعی دعاة کے خلاف سنیوں کی جد و جہد میں بڑا اھم اور نمایاں حصه لیا اور کسی قسم کا مفاهمتی روید اختیار کیے بغیر اس عقیدۂ کلام کی کامیابی سے مخالفت اور بغیر اس عقیدۂ کلام کی کامیابی سے مخالفت اور روک تھام کی جس کے محر ک معتزلہ اور نمی نیم معتزلہ اور

البربهاری نے حنبلی آرک به الحنابله] اصول کی تعلیم ابوبکر المروذی (م ۲۵۰ه/ ۴۸۸۹) سے حاصل کی (قب تاریخ بغداد، س: ۳۲۸-۴۳، طبقات الحنابلة، ۱: ۲۰-۳۳؛ اختصار، ص ۳۳ تا ۳۳) جو حضرت امام احمد بن حنبل کے نهایت هی عزیز شاگرد سمجھے جاتے تھے اور جنھوں نے جلیل القدر امام کے فقہ، اخلاق، ادب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے افکار کو جس کاوش کے ساتھ پھیلایا ان کے شاگردوں میں شاید هی کسی نے پھیلایا هو۔ نامور صوفی سُهل السَّتری (م ۲۸۳ه/ ۴۸۹۹) بھی، صوفی سُهل السَّتری (م ۲۸۳ه/ ۴۸۹۹) بھی، جس نے سالمیه مکتب (تصوف) کی بنیاد رکھی (قب جس نے سالمیه مکتب (تصوف) کی بنیاد رکھی (قب مذهب کے بعض بڑے نامل السَّتری اور جس سے حنبلی مذهب کے بعض بڑے بولے نمائندے خاصے متاثر مذهب کے بعض بڑے دولے اور جس سے حنبلی مذهب کے بعض بڑے دولے اور جس سے حنبلی مذهب کے بعض بڑے دولے اور جس سے حنبلی مذهب کے بعض بڑے دولے اور جس سے حنبلی مذهب کے بعض بڑے دولے اور کی بیاد رکھی التستری].

البربهاری کتاب السنة کے مصنف هیں، جس کی حیثیت ایک عقیدے کی نمائندہ کتاب کی ہے ۔ اس کا

متن بڑی حد تک قاضی ابوالحسین نے اپنی طبقات (۲: ۱۸ تا ۳۳) کے ذریعے هم تک پہنچایا ہے اور اس سے احمد غلام خلیل (م ه ۲۵ ه/۸۸۸ء) کی تالیف کی یاد تازه هوتی ہے ۔ احمد خلیل ابو همزه اور النّورِی (م ۲۹۵ هرا ۱۹۰۹) کے متشددانه تصوف کا مخالف ہے اوراس کامیلان حنبلیت کی طرف ہے (قب Textes inédits) داراس کامیلان حنبلیت کی طرف ہے (قب ۲۱۳ تا ۲۱۳) ۔ ابوالحسن الأشعرِی (م ۲۹۹ هرا ۱۹۹۱) کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی الاّبانة البربہاری سے تبادلۂ خیال کے بعد تصنیف کی تھی ۔ دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر ان کے عقائد کا مطالعه کیا جائے سامنے رکھ کر ان کے عقائد کا مطالعه کیا جائے تو بظا هر یہ بات نا قابلِ قبول معلوم نہیں هوتی.

البربهاري كي اقرار ايمان پر كتاب بنيادي طور پر مناظرانه ہے، جس میں انھوں نے تمام بدعات کو مذموم قرار دیا ہے اور بڑے پُر زور انداز میں اس دین عتیق کے احکام کی طرف لوٹنر کے تلقین کی ہے جس پر خلفا ہے ثلاثه کے عہد میں عمل هوتا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اختلافات حضرت عثمان رخ بن عفّان کی شهادت اور حضرت علی رخ ابن ابی طالب کی خلافت کے بعد پیدا ہوے ۔ اس ادین عتیق" کی طرف رجوع کرنے کی غرض یه تھی که آنحضرت صلّى الله عليه و سلّم، صحابـهٔ كـرامَ<sup>رَمُ</sup> اور پاکباز تابعین رخ کی تقلید کی جائر \_ تابعین رخ میں البربہاری حضرت امام احمد بن حنبل رض کی طرح امام مالک بن انس رض (م م م م م م م م عبدالله ابن المبارك فضيل بن المبارك فضيل بن عياض فر (م ١٨٥ه/ ٨٠٠٥) اور بشر بن الحارث رص (م ٢٢٥ / ٨٣٢ع) جيسے بزرگوں كے نام ليتے هيں -البربہاری عقل کے استعمال کے مخالف نہیں بلکہ وہ اسے ایک ایسی نعمت سمجھتے ھیں جسے الله تعالى نر اپنى مخلوقات مين مختلف طريقون سے تقسیم فرما دیا ہے اور یه ان کی نجات

آخروی کے لیے ضروری ہے۔ وہ ظاہر کے مقابلے میں باطن کو قطعی طور پر مسترد نہیں کرتے بشرطیکہ اس باطن کی اساس و بنیاد قرآن و سنّت پر قائم ہو۔ وہ جس چیز کو ہر دوسری چیز کے مقابلے میں مردود و مسترد قرار دیتے ہیں وہ تشتّت و انحراف ہے جو مذہبی عقائد میں تاویل، راے اور قیاس کے بیے محابا استعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صفات باری کے مسئلے میں ان کے بیانات قرآن و سنّت کے بیانات کے اعادے تک محدود ہیں.

سیاسی طور پر وہ خلافت پر قریش کے حق کے زبردست مؤید و حامی معلوم هوتے هیں، اگرچه وه مسلمانوں کے حکمران طبقر کی اطاعت کی تاکید کرتر ھیں ، اس صورت کے سوا که اس اطاعت میں الله تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو۔ وہ خروج بالسّیف یا ایسی بغاوت کی سختی سے مذمّت کرتر هیں جس میں اسلحه سے کام لیا جائے۔ ان کا خیال ہے که قانون اور امن عامّه کی بحالی کے لیے ''دعوت امن''، ''نصیحت'' اور ''امر بالمعروف' سے کام لينا جاهير \_ ايك ايسر زمانر مين جبكه عالم اسلام متعدد فرقول اور گروهول مین منقسم هو چکا هو "اصحاب حديث" اور "اهل السنّه و الجماعه" کا (جن کی فتح و نصرت کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہو حِكَا هـ) خصوصي فرض هے كه وه امر بالمعروف در عمل کریں ۔ البربہاری اپنے اصول و عقائد میں پخته تھے ۔ انھوں نے معتزلہ اور شیعہ کے خلاف شخصی طور پر زبردست سهم چلائی، جس کی وجه سے بعض اوقات انهیں اقتدار پسندی کا مجرم نهیرایا گیا ہے.

اس میں شبہد نہیں کہ ہ . ۳ ھ / ۲ ہ ہ اور ہ ۳ م / ۲ ہ ہ عوامی ہ ۳۳ ھ / ۲ ہ ہ عوامی شورشیں اٹھیں اور هنگامے برپا ھوے ان کے پیچھے یہ بات بھی تھی کہ جب وزیر علی بن عیسی نے الطّبری کو ہ . ۳ ھ میں حنبلی مخالفین سے عقیدے

کے اختلافی مسائل پر مباحثه و مناظرہ کرنے کی دعوت دی تو اس کی مخالفت میں البربہاری بھی شریک تھے۔ عوام کی اسی مخالفت اور دشمنی کی وجه سے . ۳۱ میں الطَّبری کو رات کے وقت ان کے گھر میں دفن کیا گیا (قب ان حوادث و وقائع کے سلسلر میں البدایة، ۱۱: ۱۳۳، ۱۳۵، تا ۱۳۳).

مرسم / وجوء میں البربہاری کے متبعین اور ان کے مخالفین میں بغداد میں ایک بہت بڑا ھنگامہ بریا ھوا، جس میں بہت سے آدمی مارے گئے۔ نزاع کا سبب یه تھا که دونوں گروهوں میں سورة بنی اسرائیل کی مندرجهٔ ذیل آیت (۱۰: ۹۰) کے معنی و مفہوم کے سلسلے میں اختلاف تھا: عَشَّى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبَّكَ مَقَامًا مُّحُمُّودًا (قريب هے كه الله تمهیں ایک ایسر مقام میں پہنچا دے جو نہایت پسندیدہ هو) ۔ البربہاری کے پیرو کہتر تھر که اس آیت کا مطلب یه هے که قیامت کے دن الله تعالى رسول الله صلّى الله عليه و اله وسلّم كو ابنر تخت پر بٹھائرگا۔ اس کے بر خلاف مخالفین کا، جو الطبری اور ابن خزیمه کے عقائد کے پیرو تھر، خيال تهاكه اس سے محض وہ ''شفاعت'' مراد هے جو آنحضرت صلّ الله عليه وسلّم قيامت كيدن ان مسلمانون کے حق میں فرمائیں گے جن سے گناہ کبیرہ سرزد هو م (قب البداية، ١١: ١٩٢ تا ١٦٣).

ا ۱۹۳ه/۱۹۳۹ [ كذا ؟ ۱۹۳۹ مين القاهر كے عهد خلافت مين جب حضرت معاويه و پر بر سرِ منبر لعنت كرنے كا سوال اٹها، جس كا هدف خالص حنبلی عقیدہ تها، تو حاجب علی بن یلبق نے البربهاری كو تلاش كرنے كا حكم دیا، جو كهين چهيے هوے تهے، حالانكه حنبلی علما كے بهت سے مرید اور شاگرد شهر بدر كركے بصرے بهیج دیے گئے تهے اور شاگرد شهر بدر كركے بصرے بهیج دیے گئے تهے البدایة، ۱۱: ۱۵ مال کے اس كے بعد خليفه القاهر نے [اس و] اخلاق كی بحالی كے لیے بعد خليفه القاهر نے [اس و] اخلاق كی بحالی كے لیے

جو تدابیر اختیار کیں ان کا مقصد کسی حد تک حنبلی معترضین کی خوشنودی حاصل کرنا تھا.

پر جو مقدم چلائے گئے ان میں اگرچه البربہاری پر جو مقدم چلائے گئے ان میں اگرچه البربہاری کے حامیوں نے براہ راست کوئی حصّه نہیں لیا لیکن ابن شَنبوذ قاری قرآن پر وزیر ابن مقله نے اس الزام کی بنا پر مقدمه چلایا اور سزادی که وہ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی قراء تیں سکھاتا ہے جو حضرت عثمان م کے نسخه مصحف کے خلاف هیں (قب الصُّولي، ترجمه مصحف کے خلاف هیں الصُّولی، ترجمه اللہ کے پر زور مظاهروں پر الساکیا۔

البربہاری کے حامیوں کی شورش نے الرّاضی کی خلافت کے ابتدائی دور (۳۲۳ه/ ۳۹۰۹) میں ، جهاں اس وقت تک ابن مقلّه هي کي وزارت تهي انتهائي شدت اختيار كرلى \_ مسلم مؤرّخون (الصّولى، ١: ١٠،٠ الكامل، ٨: ٢٢٩ تا ٢٣١؛ البداية، ۱۱: ۱۸۱ ، ۱۸۱ نے ان واقعات کی جو تفاصیل بیان کی هیں ان سے پتا چلتا ہے که حنابله نے قانونی دفعات کو نافذ کرنے کی غرض سے تجارتی کاروبار میں مداخلت کی، شراب فروشوں اور گانر والی عورتوں پر حملے کیے، آلات موسیقی کو توڑا پھوڑا، لوگوں کے گھروں میں گھسر، کسی مرد کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ چلتر پھرتے دیکھ کر اسے پولیس کے افسر اعلٰی کے پاس پکڑ کر لے گئے (قب K. V. Zettersteen، در 10 ، لائذن، بار اول، س: ۱۱۹۹، بذیل راضی)۔اس هنگامے کے بعد خلیفه کے سرکاری عہدے داروں نے البربہاری کے حامیوں کو لوگوں سے ملنر اور تعلیم دینر اور مسلمانوں کو کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے روک دیا جو حنبل عقیدہ رکھتا ھو۔ چونکہ البربہاری کے حامیوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں

آئی اس لیے ۳۲۳ میں خلیفہ الراضی نے ایک فرمان (متن در الکامل، ۲۳۰، ۱) جاری کیا، جس میں حنبلیت کو مذموم قرار دیتے ہوئے اس کے متبعین کو دائرۂ اسلام سے خارج کیا گیا ہے ۔ فرمان میں حنبلیت کو مورد الزام ٹھیرایا گیا کہ وہ حلول کے عقیدۂ تشبیه کو نمایاں کرتی اور زیارۃ القبور (ائمه کی قبور پر جانے) سے منع کرتی ہے ۔ خلیفه کے اس طرز عمل سے کچھ مدت کے لیے حنبلی مظاہرے رک گئے .

البربہاری کے حامیوں نے ۲۲۵م/ ۲۹۹ء میں بَجْکَم کی امارت میں اپنی شورش زیادہ شدت سے شروع کی۔ انھوں نے ان لوگوں کو بہت تنگ کیا جو بَحْیا کے تہوار یعنی ان رسوم میں شریک ھونے جا رہے تھے جو ۱۲٫۵؍۵۱ شعبان کی درمیانی شب کو بعض مسجدوں میں منائی جانے والی تھیں (قب الصولی، ۱: ۲،۵۰،۵۰)۔ پولیس کے افسر اعلٰی نے البربہاری کی تلاش کے لیے احکام جاری کیے۔ لیکن البربہاری کی تلاش کے لیے احکام جاری کیے۔ لیکن اس مرتبہ وہ پھر روپوش ھو گئے اور اس موقع پر ان کے ایک نائب کو، جس کا نام دلاً تھا، قتل کر دیا گیا.

البربہاری کے حامیوں کی شورش کو ختم کرنے کے امکانات اس طرح اور بھی کم ھو گئے کہ از سر موبد میں امیر بعجکم نے برانا کی مسجد از سر نو بنوا دی۔ اس مسجد کو خلیفہ المقتدر کے عہد خلافت میں مسمار کر دیا گیا تھا (قب الصولی، ایردی قزاقوں کی ایک جماعت نے قتل کر دیا تو حنبلیوں نے بیڑے زور سے اپنے اطمینان کا اظہار کیا، برانا کی مسجد مسمار کرنے کی کوشش کی اور کیا، برانا کی مسجد مسمار کرنے کی کوشش کی اور حمله کر دیا، جو گویا عباسی دارالسلطنت کی تجارتی حمله کر دیا، جو گویا عباسی دارالسلطنت کی تجارتی اور اقتصادی زندگی کا می کن و منبع تبا (الصولی، اور اقتصادی زندگی کا می کن و منبع تبا (الصولی،

.(19 (17:4

عین یہی زمانہ تھا جب رجب و ۳۲ھ / اپریل ۱۳۹ میں ، جہاں ۱۳۹ میں توزون کی بہن کے گھر میں ، جہاں البربہاری چھیے ھوے تھے، ان کا انتقال ھو گیا۔ انھیں یہیں دفن کیا گیا (خَبَقات الحنابلة، ۲، سم تا مہ؛ البدایة، ۱۱، ۲۰۱۱).

البربهاری کا اثر بهت سے هم عصر حنبلی فتها پر بهی نمایال هے ۔ بالخصوص ابن بقه العکبری (م ۱۳۸۵ / ۱۹۹۵) پر، جو آن سے کئی مرتبه بغداد میں ملا اور جس کی کتاب الآبانة میں آن کی کتاب العقیدة کا گہرا عکس هے ۔ ابن بقه کے توسط سے آن کا بالواسطه اثر قاضی ابو یعلی بن الفراء (م ۱۹۸۸ هم / ۱۹۸۹ اور اس کے بہت سے شاگردوں پر بهی پڑا بالخصوص شریف ابو جعفر شاگردوں پر بهی پڑا بالخصوص شریف ابو جعفر الهاشمی (م ۱۵۸۱ هم / ۱۵۸۱ ع) پر، جو بدعت کے خلاف کئی پرزور مظاهروں کا محرک بنا.

مآخذ: ابن ابی یعلی: طبقات الحنابلة، قاهرة مآخذ: ابن ابی یعلی: طبقات الحنابلة، قاهرة الارد) (۲) ابن کثیر: المنابلة، المنابلة، المنابلة، المنابلة، دمشق مهروه، ۱۹۹۹ تا ۲۰۹۹ (۸) ابن العماد: شدرات، ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۹ (۵) ۲۲۳ ابن العماد: شدرات، ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۹ در PIFD در Profession de foi d'Ibn Balta در ۱۹۹۸ تا ۱۰۸ و اشاریه.

(H. LAOUST)

البُرْت: (جمع: البُرتات)، ایک اندلسی معرب لفظ، جس کا مأخذ لاطینی لفظ portus هے ـ عرب مصنف اسے عربی لفظ باب (جمع: ابواب) کا مترادف نهیراتے هیں ـ عربوں نے جزیرہ نماے آئیبریا کو جو مثلث نما شکل دی تھی وہ سب جانتے هیں ـ بطلمیوس کے اتباع میں انھوں نے اس کا حسب ذیل حدود اربعہ مقرر کیا ہے ـ جنوب میں طَرِیْقه، مغرب میں راس فنستر میں اور مشرق میں مغرب میں راس فنستر میں اور مشرق میں

بعض لوگوں کے نزدیک علاقہ اربونہ Llobregat کی اور بعض کے نزدیک لگیر غلط Llobregat کی وادی اور ایک تیسرے گروہ کی راے میں ھیکل وادی اور ایک تیسرے گروہ کی راے میں ھیکل الزَّهُرہ (Portus veneris=Port Vendres) کے مقام پر اس کی حدود ختم ھوتی ھیں ۔ سرحد کے تیسرے مقام کے تعین میں اختلاف دو سببسے پیدا ھوا ھے اور اس کی طرف کسی نے قرار واقعی توجہ مبذول نہیں کی۔ پہلی وجہ تو یہ ھے کہ قرون وسطٰی کے عرب جغرافیہ نگاروں کے ھاں جبال البرانس (پیری نیز جغرافیہ نگاروں کے ھاں جبال البرانس (پیری نیز انہوں نے اس سلسلۂ کوہ کے لیے کوئی نام بھی متعین انہوں نے اس سلسلۂ کوہ کے لیے کوئی نام بھی متعین نہیں کیا ۔ دوسری وجہ یہ ھے کہ انہوں نے شمال نہیں کیا ۔ دوسری وجہ یہ ھے کہ انہوں نے شمال زمانے کے مروجہ تصورات اور اس علاقے کی سیاسی صورت حال کی بنا پر بالکل مختلف نظر آتے ھیں .

متقدمین میں سے چند ایک، مثلاً الرازی اور بعد ازاں ابن حیان اور الیسع، یہاں کی وزی قوطی (Visigothic) روایت کی پیروی کرتے ہوئے جزیرہ نما کی حدود علاقهٔ اربونه Norbonne تک لے جاتے ھیں، جیسا کہ وسیا Wamba کے زمانے میں تھیں۔ زمانہ ما بعد کے دوسرے مصنف، مثلاً البُكرى نے شمال مشرقی سرحد كا تعین للبرغاط Llobregat کے خط پر کیا ہے۔ اسے اندلسی سرحدوں پر فرنگیوں (Franks) کی فتوحات کا علم تھا اور اس نے اس ملک کا کئی بار بری و بحری راستوں سے سفر کیا تھا؛ جنانچه اس نےسرحد کا تعین اس شنید کی بنا پر کیا که برشلونه اور جبال البرانس (پیری نیز) کے قطلونیوں (Catalans) کو''فرینک'' کہا جاتا ہے۔ اسی سرحد پر البَكْرى نے اَلْبُرْت (دروازه) كا ذكر كيا هے كه يه قطلونیه کی ساحلی حدود میں واقع ہے۔ پھر اس خیال سے که اس بارے میں شک و شبہه کی کوئی كنجائش نه ره جائے كه الاندلس اور براعظم

(الارض الكبيرة) كے درميان سرحد اس دريا پر واقع ہے جس کے لاطینی نام Rubricatus سے وہ واقف تھا وہ لکھتا ہے کہ جبل البڑت کے درے (ابواب) جزائر میورقه Majorca و منورقه Minorca کے مقابل ھیں ۔ اس بیان کی تصدیق ابن سعید سے ھوتی ہے اور المَقرى اسے سبسے زیادہ صحیح روایت تسلیم کرتا ہے، کیونکہ بہت سے سیاحوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ابن الأبّار نے اس مشہور لڑائی کا ایک سے زیادہ مرتبه ذکر کیا ہے جس کے دوران میں المرابطون کے امیر ابن عائشہ نے وفات پائی تھی اور اسے وہ "وَقَيْعَةَ البُرْت" كَي نام سے ياد كرتا هے (سيعى مآخذ میں اس کا حواله El Congost de Martorell کی لڑائی کے نام سے ملتا ہے)۔ ابن خُلدُون نے اس سفارت کا تذکرہ کیا ہے جسے برشلونہ کے فرنگی رئیس (Count) نے، جو آلبرت کے دوسری جانب رهتا تها، عبدالرحمن الثالث کے دربار میں بھیجا تھا۔ اب الأدريسي كو ليجيے ، جس كى تحرير چھٹى / بارھویں صدی کے نصف آخر سے تعلق رکھتی ہے اور جس کے زمانے میں قطلونیوں و ارغونیوں (- Catalan Aragonese) کی مملکت آزاد هوئسی ـ وه خاص طور پر خیال رکھتا ہے کہ اہل قطلونیہ کو فرنگی نہ كها جائي \_ وه الاندلس كي سرحد كا تعين هيكل الزهره کے مقام پر کرتا ہے۔ اندلس کے چھبیس صوبوں یا اقالیم کا شمار کرتے ہونے اس نے طرطوشه Tortosa، طركونه Tarragona اور بـرشلونـه كـو اقليم البرتات مين بتايا هي، جو حبال البرانس سے بھي جنوب میں واقع تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جبل البرت يا البرتات كو اقليم مذكور كے وسط ميں د کهاتا هم.

مآخذ: (۱) الأدريسي، ستن : ص ۱۷٦، ترجمه : ص ۲۱۱؛ (۲) المقرَّى : ۲۰۲ نا ۲۰۲ تا ۲۰۲ زاتتباسات از الرازي، البكري و ابن سعيد، ۱: ۸۲ تا

۸۳) : (۳) ابن الابار: تَكُملة، در BAH، من ٥٠٥، ٩٠٠؛ (۸۳) ابن خَلْدُون: آلعبر، من ١٣٣١؛ (٥) وقائع ربول Ripoll و وقائع طرطوسه، در Viaje literario: Villanuera د ٢٣٤٠٠٠

(A. Huici Miranda)

أَرُ تُقَالَ: ( = بَرتكال) عربون نے يه نام ايک قديم شهر ( Cale يا Portus Cale (Calem) موجوده زمانر کا Oporto) کو، جو دریاہے دویرہ Douro کے دیانے پر واقع تھا اور بعد ازآں سلطنت پرتکال کو دیا تھا۔ بارھویں صدی میں آزاد پرتگال کے قیام سے قبل اس علاقے کی تاریخ هسپانیه کی تاریخ كا حصه رهى هے [رك به الاندلس] ـ اگرچه هميں تفصیلات تو نہیں ملتیں تاهم فتوحات عرب کے وقت یقینا پرتگال کا تمام علاقه مسلمانوں کے تصرف میں بڑی تیزی سے آ گیا ہوگا۔ ہمیں کتابوں سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ جنوب میں مزاحمت ہوئی اور اوورہ Evora، شنترین Santarem اور تَلُمْریّه Coimbra کو عبدالعزيز بن موسى بن نصير (والى اندلس، ه و ه / سر 2ء تا عه ه/ ١ معن نرفتح كيا ـ مكر زمانة ما بعد کے ایک مصنف نے محمد بن موسی الرازی (تیسری/ نویں صدی) کے حوالے سے لکھا ہے کہ شنترین اور قلمریه کو قبل ازیں، موسی بن نصیر کے لشکریوں میں مفتوحہ ملک کی عمومی تقسیم کے وقت، بظا ہر ایک معاہدے کے ماتحت، مستثنی رکھا گیا تها (قب ليوى پرووانسال Lévi-Provençal : بری و سطور ۲۰۱ : ۳ ، Hist. Esp. Mas. زيرين).

الاندلس کے سیاسی انتشار اور بالخصوص . ه م ء کے بعد سے قعط کے باعث شمال مغرب کے نو آباد (بیشتر بربر) اس علاقے سے اُٹھ گئے تو عیسائیوں کے لیے اس کی بازیابی (Reconquista) کا راسته هموار هو گیا ۔ آسٹریاس کے الفانسو اوّل

(٣٩ - ٥٥ ع) يا بقول ابن حيّان (المقرى: نفح، ۲:۱۳:۱) اس کے بیٹر فروئلا Frucla اوّل (ے ہے تا ۲۸ء) نے موجودہ پرتگال کے شمالی علاقر پر قبضه جما لیا تها، جس میں اوپورٹو Oporto (= برتقال) اور براغه Braga اور وسيو Viscu کے قصبے شامل تھے ۔ اول الذکر دونوں قصبے دریا ہے دُویْرَه کے شمال میں واقع تھے اور آخر الذکر اسی دریا کے جنوب میں ۔ الفانسو کے ایک اُور بیٹر آريـليـو Aurelio (عـهـد حكومت ٢٦٨ تا ٢٧٨ع) كا ذكر ابن الخطيب: اعمال الاعلام، ص ٣٥٣) نے ارض برتقال کے فاتح کی حیثیت سے کیا ہے۔ کہا جاتا هے که الفانسو دوم ( ۹۱ م تا ۲۸۲۲) نے ۱۸۲ هـ/ مه در مره. ۱۹۸ ع میں لزبن (الاشبونه) پر قبضه کیا تھا اور اس امر کی اطلاع شارلیمان کو ایک پیغام کے ذریعے ایکس لا چیپل Aix-la-Chapelle بھیجی تهی، لیکن یه کامیاییان، اگر تاریخی طور پر صحیح بھی ھوں تو بھی بالکل عارضی نوعیت کی تھیں۔ کہیں الفانسو سوم کے عہد میں جا کر، ۸۹۸ء میں، جب برتقال (=اپورٹو) پر حتمی قبضه هو گیا تھا، یہ ممکن ہو سکا کہ عیسائی دریا ہے دویرہ کے سرحدی خط کو کم و بیش کامیابی سے قبضے میں ركه سكين.

قلمریه (Coimbra) ۲۶۳ ه/۱۸۸ء میں مسلمانوں کے هاتھ سے نکل گیا تھا لیکن ۲۶۳ه/ ۲۶۰۵ء میں المنصور نے، جس کی قرطبہ سے شنت یعقوب میں المنصور نے، جس کی قرطبہ سے شنت یعقوب (Santiago de Compostella) تک غیر معمولی یلغار کوریہ Coria اور وسیو Viscu کے راستے ہوئی تھی، اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ الاُشبُونَه (لـزُبنُ Lisbon) ابھی تک روبہ زوال خلافت کے قبضے میں تھا، جس کا سربراہ ... ہم/ ۱۹۰۹ء میں المہدی ہوا (حمیدی ، ص ۱۸) ۔ آگے چل کر ملوک الطوائف کے عہد میں یہ شہر، بطَلْیَوْس ملوک الطوائف کے عہد میں یہ شہر، بطَلْیَوْس

متعلق هے جن کے ساتھ . ۲ . و کے قریب اشبیلیه کے بادشاہ المعتصد کی مڈ بھیڑ پرتگال پر لشکر کشی کے دوران میں حصن الاخوان کے مقام پر ہوئی تھی، جس کی جگہ آج وسیو Viseu کے شمال میں الأفونس Alafoens يا الافوس Alafoens (ٱلْأَجُون (Alajoen آباد مے ۔ ان مسیحیوں کا دعوی تھا که وہ موسٰی بن نصیر (قب سطور بالا) کے ساتھ ایک معاهدے کے تحت اس علاقر پر قابض هیں ـ اگرچه وه بلا شبه مضاربه Mozarabs ([ = متعرب، اندلسی نصاری]) تھے تاہم وہ اس بات کے مدعی تھے که وه حضرت نبی کریم صلّی الله علیه وسلم کے هم عصر جَبَلَة بن الأيهم كي اولاد مين سے هيں، جو : Fernandez y Gonzalez) شام کا عیسائی عرب تھا وهي كتاب، قب Loci de Abbadidis : Dozy . عہد خلافت میں کئی گورے (یعنی صوبے کے اضلاع، جن میں صدر مقام، عامل اور حفاظتی فوج متعین هوتی تهی، رک به الأندلس، ۲:۳) کلّی یا جزوی طور پر موجوده پرتگال کے علاقے میں واقع تھے: (١) انتہائی جنوب میں سوجوده صوبه الگاروی (Ocsoboba) کے مطابق اکشونبه (Algarve كا كوره تها ـ اس كى وجه تسميه اسى نام كا ايك قدیم قصبه تها، جو موجوده فارو Faro کے اندرونی علاقے میں واقع تھا ۔ عربوں کی فتح کے بعد اهمیت کے لحاظ سے اس قصبے پر زوال آ گیا اور صوبائی دارالحکومت کی حیثیت سے شلب (Silves) نے اس کی جگه لے لی ۔ تاهم پانچویں / گیارهویں صدی مین بهی اس کا وجود باقی تها (ابن عذاری، س: ۲۱۵) ـ شلب نسبة مغرب مين دو چهور چهور حهور م دریاؤں کے بحری دہانوں کے قریب واقع تھا۔ اس کا تذكره پهلي بار ۲۲۹ / ۲۲۸ مين ناروے والوں (Norsemen) کی بحری تاخت کے زمانے میں بطور بندرگاہ کے آیا ہے [رک به البحرالمحیط] اور یہ

کے افطسی [رك به الافطس] حكمرانوں کی ماتحتی میں جلا گیا، جو الاندلس کے مغربی علاقے کی حکومت کے دعوے داراور اس کے لیے اشبیلید کے عَبّادی خاندان سے برس نزاع تھے۔ ۲۰۹۸/۱۰۹۸ میں جب روء قلمریه حتمی طور پر هاته سے جاتا (ابن عذاری، س: وسم) تو الأُشْبُونه شَنترين كي ساته تاجه [رك بان] کے شمال میں گھرا ہوا مسلم علاقہ ہو کر رہ گیا - تاآنکہ پرتگال کے پہلے بادشاہ الفانسو ہنریکس Alfonso Henriques نے اس م ھ / ےس ان دونوں كو فتح كرايا ـ عام روايت يه هاكه الغانسو هنريكس نے بادشاہ کا لقب اس فتح کے بعد اختیار کیا تھا جو اسے باجه [رك بان] كے قريب أوريق Ourique کے مقام پر مسلمانوں پر حاصل ہوئی تھی (جولائی و ۱۱۳۹ ع اس کی وفات (۱۱۸۵) سے قبل پرتگیزوں کا جنوب کے بیشتر علاقے پر قبضه هو گیا تھا۔ اس سے پہلے قسمت کا پانسا کس طرح پلٹتا رہا تھا اس کی ایک مثال لیمیگو Lamego هے، جو دریاے م دویرہ Douro کے جنوب میں واقع تھا۔ معلوم هوتا ہے کہ ہم. وء میں اسے الفانسو سوم نے فتح کیا تھا لیکن بعد ازآں یہ ھاتھ سے نکل گیا۔ پھر مر، وع میں فرڈیننڈ اول اسے دوبارہ قبضے میں لایا، جب که اس کے بادشاه یا والی کو وهاں عیسائیوں کے باج گزار کی حیثیت سے رھنے دیا گیا تھا۔ ۱۱۰۴ء سے کچھ مدت پہلے یہ ایک بار پھر مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا لیکن بالآخر اسی سال کونڈے ڈوں منریک Conde Don Henrique کے دوالے کر دیا گیا (F. Fernandez y Gonzales: Mudejares de Gastilla من و م) - اس علاقر ميں عربیت کی جڑیں کس قدر گہری هو چکی تهیں اس کا اندازہ بارھویں صدی کے مصنف المواعینی کے بیان "Historiadores : Pons Boigues) هـ وتا هـ وتا شماره ١٨٩)؛ يه عربي بولنر والر بعض مسيحيول سے

آهسته آهسته، بالخصوص اغلبًا خلافت کے خاتمے کے بعد، اشبیلید کے خاندان عبّادید کے عبد میں، ایک بارونق اور خوش حال شهر بن گیا ـ ابن سعید (المُغْرب في حَلَّى المُغْرب، دْخَائْر العرب، ١٩٥٣ تا ه ۱۹۰۵ء ، ۱ : ۱، ۳۸۰ ببعد) کے مطابق دوسرے قصبے یا بڑے بڑے گاؤوں شنبوس یا شنروس (؟ = شَنْبُروس بجام (São Brás)، رَمَادَه، شُنْتُه مَريَه (Santa Maria de Algarve)، العُلْيَه (Loulé) اور قَسْطَلّه (Cacela) تھے۔ الأدريسي (نواح م ١١٥٥) شلب كا ذكر كرتر هوم بيان كرتا ه که یمان کے دیماتی اور شہری دونوں خالص عربی بولتے تھے؛ (۲) اُکشُونبه کے ساتھ ھی شمال مين موجوده بيكسو النتجو (Baixo Alentejo) کی جگه باجه (بِجه Beja) کا کسوره تھا۔ اس کے صدر مقام کا نام بھی یہی تھا (رک به باجه)۔ ابن سعید کی رو سے اس صوبے میں مارتله Mertola بهى شامل تها، جسر ابن الخطيب نر شذونه (Sidonia) کے کورے میں بیان کیا ہے؛ (۳) اس کے بھی شمال میں الأشبون یا لزبن Lisbon کا کورہ تھا (المقرى: نَفْح، ١: ٩٩)، جس مين شَنْتَريْن (Santarem)، شَنْتُرَه (Cintra) اور القبداق يا القبداق (قب القَبْذاق = Alcaudete، قرطبه اور غرناطه کے درمیان) شامل تھر ۔ پرتگال کے باقی کوروں کے نام نہیں دیر گئر ۔ باجہ کے شمال میں یابرہ (Evora) کو ابن سعید نر بطّلیوس کی شاهی مملکت میں شامل کیا ہے اور شاید دور خلافت میں یه ماردہ یا مسیردہ Merida کے کورے کا ایک حصّہ تھا (قب المقرى: نَفْح، ۱: ۳:۱) ـ هو سكتا ه كه قلمريه (Coimbra)، جو مرم ۲ م ۸ ۸۸ عسے قبل سلطنت اسلامی میں شامل تھا، کسی کورے کا صدر مقام ھو (قب لیوی پرووانسال دروانسال د الْأَنْدُلُس کے دوسرے دور افتادہ حصوں کی

طرح اسلامی پرتگال کی تاریخ میں خصوصی انفرادیت کی بہت سی مثالیں ملتی هیں ۔ تیسری / نویں صدی میں عبدالرحمن بن مروان، جسے اکثر ابن الجلیقی (= Galician جلیقیه والر کا بیٹا) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کے جانشینوں نر بطلیوس سے بشدت لشکر کشی کر کے قرطبه کو آزاد کرنر کی کوششیں کیں، جو جزوی طور پر کامیاب رہیں ۔ اسی طرح کی کوششیں بنوبکر نے اسی صدی میں شنته میریه کے مقام پر کیں ۔ اس سے خاصی مقت بعد مغرب میں ابن قسی کے زیر قیادت ایک جارحانہ مذهبی تحریک کا آغاز هوا ـ این قسی نر ۳۹۰ه/ سس اء میں مارتله میں بغاوت برپاکی، جو المرابطون کے زوال کا باعث بنی ۔ ابن قسی شلب کا حکمران بن گیا اور صرف وہ اور اس کا ہم عصر ابن ورپر ہی ، غالبًا وہ مسلمان حکمران هيں جنهوں نے سر زمين پرتگال میں اپنے سکے ضرب کرائے.

پرتگال میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی کش مکش کے آخری دور کا ایک معتاز واقعہ میں ابویعقوب یوسف الموحد کی سعی عظیم ہے، جو ناکام رہی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ الموحد کے بیڑے کو الاشبونه (لزین) کے سامنے ناکامی ہوئی اور شَنترین پر جو بڑا بری حمله ہونا تھا اسے ترک کرنا پڑا۔ الموحد کے عقب لشکر (\_ ساقه) پر پرتگالیوں کے ایک حملے میں ابو یعقوب کے زخم آیا، جس کے باعث وہ اشبیلیه کو واپس جاتے ہو ہے یابرہ جس کے قریب وفات پا گیا.

پرتگال میں یہ زک عام توقعات کے بالکل خلاف تھی، کیونکہ اس وقت الموحدین کی قوت و ناموری کا ستارہ بلندی پر تھا۔ ۱۹۸۹ء میں، یعنی جس سال شلب پر پہلی بار پرتگالیوں کا قبضہ ہوا ہے، اس شہر(شلب) کے بارے میں ایک نامعلوم الاسم صلیبی سورما (''ٹیورن کا نامعلوم الاسم'') کا یہ بیان ملتا

ہے کہ یہ عیسائیوں کے شہر لزبن سے کہیں زیادہ مستحكم اور اس سے دس گنا دولت مند تھا۔ و ، و هر (Las Navas de Tolosa) کے مقام پر عیسائیوں کی فتح کے بعد، جس میں پرتگالی افواج نے حصّه لیا تھا، اس طویل جنگ کا نتیجه سامنے نظر آنر لگا ۔ وہ ۱۲ء میں شلب پر عیسائیوں کا حتمی طور پر قبضه هو گیا اور الغرب (Algarve) سے مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئی، جو موجودہ پرتگال میں ان کا آخری مقبوضہ تھا۔ ایک اور لڑائی کے دوران میں ، جو رہے ھ / . ہم رع میں رود سلادو (Roi Salado) کے کنارے طریف Tarifa کے قریب ہوئی تھی، فاس کے حکمران ابوالحسن علی المرینی کے افریقی لشکر اور یوسف اول سلطان غرناطه کی امدادی فوج کے مقابلر میں پرتگیز اپنر بادشاہ الفانسو چہارم والی پرتگال کے ماتحت اہل قشتالیہ (Castilians) سے جا ملر ۔ ابن الخطیب نر بیان کیا ہے که کس طرح اندلسیوں نر اپنر پہلر حملر میں پرتگالیوں کی صفیں الف دی تھیں، لیکن ان کی جواں مردی کام نے آئی اور میدان ان کے هاتھ سے نکل گیا (اعمال الاعلام، ص مرس) \_ اس کے بعد الاندلس کے مغرب میں اسلامی حکومت کے دوبارہ قيام كي تمام اميدين منقطع هو گئين.

اسلامی پرتگال کے بڑے بڑے شہروں میں ادیبوں کی ایک خاصی بڑی تعداد پیدا ہوئی، جن کے نام عربی کی کتب سیر میں درج ہیں ۔ معروف ترین مصنفوں میں یہ نام لیے جا سکتے ہیں : مؤرخ ابن بسّام، ابوالولید الباجی [رك به الباجی]، شاعر ابن عمّار جو المُعْتَمد بن عبّاد كا دوست تھا اور ابن قسی، جس كا تذكرہ پہلے آ چكا ہے اور جو خَلْع النعَلَیٰن فی التصوف اور دوسری كتابوں كا مصنف تھا.

دسویں صدی کے پرتگال کی بعض منازل راہ الأَصْطَخْری (BGA) ، تا ۳۸) اور ابن حَوْقَل (طبع

Kramers ، ۱۱۹:۱ تا ۱۱۷) نے دی هیں. مآخذ: (۱) كوديرا Los Beni-: F. Codera meruán en Mérida y Badajoz = Noticias que referentes al Algarbe de Alandalûs en todo el siglo III de la hégira y principios del IV, o sea desde el 200 al 317 (815a 929 de J.C.) encontramos en los Estudious criticos de Historia > 'autores árabes árabe española سلسله دوم arabes) میڈرڈ مارو اعا ہ : ۱ تا سم)؛ (۲) وهی Decadenica y Desaparición de los : مصنَّف Almoravides en España (Coleccion de Estudios árabes)، ۱۳ سرقسطه ۱۸۹۹: ۲۹ تا ۲۰: Os Árabes nas Obras de Alexandre: D. Lopes (r) Herculano, Notas marginaes de Lingua e historia portuguesa. Academia des Ciéncias de Lisboa, Boletim de Segunda Classe ، برين ١٩١٠ A Batalha de Ourique e : وهي مصنف יך ב' Biblos ב' comentário leve a uma polémica شماره ۱ و ۲ و ۲ ، قُلْمريه Coimtra معاره ۱ و ۲ و ۲ ما Historia Luso-Arabe, Episo-: Garcia Domingues dios e figuras meridionais لزين همه ١٩٠١ (٦) در Los Almohades en Portugal : Ambrosio Huici Annais da Academia Portuguesa da Historia وسلسلة دوم، ب : ١٩ ببعد: (٤) L' expedition du: R. Dozy دوم، عن ١٩ ببعد Calife almohade Abou-Yacoub contre le Portugal در Recherches بار سوم، ۲: ۳۳۳ تا ۳۸۰: ليوى برووانسال Hist. Esp. mus.: E. Lévi-Provençal؛ ج ، تا م، بمدد اشاریه.

(D. M. DUNLOP)

بَرْتَنْكُ : رَك به بَدَخْشان.

بُرْج : (جمع بُرُوج، اَبْرَاج اور اَبْرِجَة)، مستطیل ، یا مدور بلند عمارت، فصیل قلعه سے ملی هوئی یا الگ، جو دفاعی دمدمے یا بند قید خانے کا کام دیتی ہے .

مخصوص معانی: فلک کے بارہ حصوں میں سے، جنھیں ''منازل الشمس'' سمجھا جاتا ہے،

ھر حصے کا نام؛ مفصلات میں تھوڑی بہت جنگی استحکامات کی عمارت، جو باغوں کے درمیان بنالی گئی ھو (المغرب الشرقی)؛ وہ اونچی عمارت جو روشنی سے جہازوں کی رہ نمائی کے کام آتی ہے ۔

ر''برج المنار'')، وہ بلند لاٹھ جو پرندوں کے اترنے اور بیٹھنے کے لیے بنائی جائے، خاص کر نامہ بر کبوتروں کے لیے (''برج الحمام''، دیکھیے، J. Sauvaget کبوتروں کے لیے (''برج الحمام''، دیکھیے، La poste aux chevaux dans l'empire des Mamlouks بیرس ۱۹۹۱ء، عدد میں)، پل کا تعمیر کیا ھوا پیدس ۱۹۹۱ء، عدد میں)، پل کا تعمیر کیا ھوا غلے کی بال میں دانوں کی قطار،

تصغیر مؤنّث کی شکل میں ''البریجة''۔ مراکش والوں نے مَزَکن کا نام رکھ دیا تھا، جب تک وہ پرتگالیوں کے قبضے میں رھا.

اس لفظ کا تعلق یقینا یونانی πύργος اور لاطینی یعظم معلوم هوتا هے (اسی سے burgus کے درمن لفظ burg هے) اور پهر عبرانی اور ارامی میں بھی داخل هو گیا (دیکھیے Fraenkel میں بھی داخل هو گیا (دیکھیے Fremdwörter im Arab مستعار لیا جانا ضرور بہت قدیم زمانے میں هوا هوگا، کیونکه یه سبائی (Sabaean) کتبوں تک میں موجود هے (دیکھیے لینڈبرگ De Landberg : ۱٬ Glossaire Datinois).

(G. S. Colin)

مرج: (ع) عسكرى فن تعمير كى اصطلاح ـ مشرق وسطى كے اسلامى دور ميں برجوں كى جو مختلف شكليں \_ خصوصًا كتبوں ميں \_ نظر آتى هيں وہ در اصل ان قلعه بنديوں كا اهم جزو تهيں جو

[اسلامی] فتوحات کے بعد ان اسلامی ممالک میں حفاظتی اور مدانعتی ضرورتوں سے تعمیر هوئیں۔ ان کی حقیقی اهمیت برابر باقی رهی تاآنکه بهاری توپ خانے اور میدانی توپخانرمین وسعت و ترقی هوئی اور اس کی وجه سے عسکری تصورات میں بتدریج تبدیلیاں پیدا هو گئیں۔ ان بلند اور بھاری بھر کم تعمیرات نر قرون وسطی میں حفاظتی نظام کی حیثیت سے شہروں اور قلعوں کی فصیلوں کی حفاظت کرنر میں، یا بعض اوقات محض دفاعی تعمیر کی حیثیت سے (یعنی بطور دیدبانی برج، اشارتی برج کے) اهم کردار ادا کیا ہے، مگر اس کی وجه سے یه فراموش نه کر دینا چاهیے که متعدد ایسے برج بھی انھیں علاقوں میں موجود تھے جو اپنر مقاصد کے لحاظ سے صحیح معنوں میں عسکری نه تهر، یعنی شیشردار برج، جنهیں بعض اوقات عام تعمیر سمجه کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے ۔ مساجد کے میناروں سے قطع نظر، جن کا ارتقا اپنے طور سے ہوتا رہا، ان میں اسلامی برجوں کے وہ پہلے نمونے شامل هیں جو مشرق وسطی میں اسوی رہائشی مکانوں کے کھنڈروں میں محفوظ ھیں اور جن کی بیرونی دیواروں کے ساتھ ساتھ آگر کو نکلر ہوہے پشتر موجود ہیں (رک به فن تعمیر). یه قلعه نما یا مستحکم احاطوں (حیر) کے برج، جو اکثر و بیشتر زیادہ بڑے نہیں ہوتر، متناسب فاصلوں پر بنائے جاتے هیں، تاکه سپات روکاروں میں توازن (rhythm) پیدا هو جائر اور دروازے اونچے هو جائیں ۔ ان کی بنیادیں عموماً ٹھوس ہوتی ہیں، یا سطح زمین کے ساتھ ان میں ایسے استحکامات بنا دیے جاتر میں جن میں داخلہ آسان نہیں ہوتا (مدخلوں کو پردے کی دیواروں سے مسدود کر دیا جاتا تھا بلکه وہ بعض اوقات خود سکونتی مکانوں میں کھلتر تھر)، اور بعض دفعه ان سے جامے ضرور کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ وہ عملا

بوزنطی اور رومی معسکروں کے دفاعی برجوں سے بہت مُختلف هوتے تھے، جو اس کے برعکس اس طرح بنائے جاترتهر که سب منزلوں میں دالان یا حجرے عوں اور قلعه نشین سیاهی ان میں باسانی داخل هو سکیں تاکه آخری وقت وہ انہیں کے اندر مورجه سمی سر سکیں، بلکه آن برجوں کو آن متعدد دمدموں کی ایک تطبیق داده شکل سمجهنا چاهیر جو مشرق اوسط میں صدیوں سے معروف تھر، یعنی ایک ایسی تطبیق دادہ شکل جو ساسانی ایران کے قلعہ نما برجوں میں سے جو اپنی وضع قط میں [بوزنطی] سرددی چوکیوں سے کمٹر مکمل تھے، همیشه سے ال ممال هوتی رهی تهید ید برج عسائری صلاحیت سے بالاً و معرًّا نه تهے، کیونکه ان کے اوپر کے چبوتروں سے حمله آوروں پر گوله باری کی جا سکتی تھی، یا کم از کم کسی قلعے یا قصر کو آنے والے راستوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی، نیز یه ان اموی قلعوں سے بھی زیادہ مختلف نے تھر جو اسی زمانے میں بوزنطی سرحد پر تعمیر هوے تهر؛ تاهم وه شاهی عمارتوں کا، خواہ وہ مذھبی نوعیت کی ھوں یا دنیوی، ایک جزو لاینفک بن گئے ۔ یہ برج ان کے منظر کے لیر باعث زیب و زینت تھے.

تاهم اس طرز کے ان لوازم میں جو عظیم الشان اموی عمارتوں سے مخصوص تھے جلد هی لچک پیدا هو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ دیواروں کو اس طرح مستحکم کرنے کا دستور جو ایسے موقعوں پر جب بڑی بڑی سطحوں کو جو باقاعدہ اینٹوں کے ردوں سے بنائی گئی هوں خوش آئند اثر پیدا کرتے هوے پکسانیت سے بچانا مقصود هو بالکل ختم نہیں هوا، کیونکہ یہ همیں عباسی عہد کی ایک ایسی غیر عسکری عمارت، جیسی کہ سامرا میں المتو گل غیر عسکری عمارت، جیسی کہ سامرا میں المتو گل فی مسجد جامع، میں بھی دکھائی دیتا ہے، جس کی فیصیل میں وقفوں کے بعد اینٹوں کے چوالیس

سیم مدور برج بنائر گئے هیں ؛ لیکن یه دستور، جزوی طورير متحكم سكونتي عمارتون مين بالخصوص باقي رها \_ یه روایت بعد ازان رباطون اور کاروان سراؤن میں جاری رهی اور اس کی دوسری صدی / آٹھویں صدی تے اختتام پر ایک بہت اچھی مثال عراق کے قصر مر میں مل سکتی ہے ۔ اس قصر میں متعدد نیم مدور برج هیں (زاویوں کے برج ۱۰م میٹر، درمیانی برج ۲۰۱۰ میٹر قطر کے) ۔ آن میں سے هر ایک میں اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا آتشباری کا كمره هي، جس مين داخله ايك مسقف غلام گردش کے ذریعے موتا ہے۔ اس میں روزن موجود میں اور ایک ایسی صنعت رکھی گئی ہے جس سے غلام گردش کی پوری لمبائی میں نیچے کو آتش باری کی جا سکتی ہے، جو فصیل میں مسلسل روزن سازی (machicolation) کے تقریباً مرادف مے (دیکھیے A Short Account of Early Muslim : Creswell . (مآخذ) ، Architecture

اس طرح هم دوبارہ ایسے بغلی برجوں سے دو چار هوتے هیں جنهیں قرون وسطٰی کے عرب استحکامات میں اپنی جگه باقی رکھا گیا ہے۔ یه برج بوزنطی دفاعی استحکامات میں ایک کردار ادا کرتے رہے تھے اور ان سے پردے کی دیواروں کے ان مصوں کی مزید حفاظت کا تیقن هو جاتا تھا جو ان کے پشتوں کے درمیان هوں، خواہ ان کی شکل اور ضخامت کچہ بہی هو (مربع، کثیر الاضلاع، مدور) ۔ نئے [عرب] فاتعین نے اس اصول کو بغیر کسی طرح کی اصلاح کے نه صرف باقی رکھا بلکه ریادہ تر اس پر تناعت کی که جن شہروں کو مسخّر کیا تھا (مثلاً شام میں حلب اور دمشق اور بعد کے زمانے میں ایشیا ہے کوچک میں قیصری اور بالائی عراق میں ایشیا ہے کوچک میں قیصری جاردیواریوں کی حفاظت کی جائے یا وقتی طور پر ان کی

تجدید و مرمت کر دی جائے۔ لیکن بہت سی عمارتیں ایسی بھی ھیں جن کے بارے میں ، باوجود بافراط کتباتی شہادت کے، ابھی تک یہ یتین کرنا مشكل هے كه اصلى باقى مانده عمارت اور مسلم عمد کی متأخر تجدیدات میں کوئی حقیقی فرق ہے۔ ان سے اس عہد کے حد درجه الجھے ہوہے تاریخی حوادث کی عکاسی هوتی هے؛ تاهم ایک خطّر اور دوسرے خطّر میں واضح اختلاف عیاں ہیں۔ اور ان صوبوں میں جو سب سے زیادہ دیر تک بوزنطی قبضر میں رہے قدیم تر عسکری فن تعمیر کی روایت زیاده نمایان طور پر باقی رهی اور سلجوقی یا اُرتَقی تخلیقات کو اس سیدان میں کوئی جدّت دکھانے کا موقع شاذ و نادر ھی ملا۔ ان کے برج، جنهیں ساخت اور آرائش کی محض چند جزئیات کی مدد سے پہچانا جا سکتا ہے، باقی نمونوں کے مماثل ھیں اور ان میں اسی قسم کے بالائی مسقف دريحي (Casemates) سوجود هين؛ البته سطح زمین کے نشیب و فراز کے لحاظ سے اور ان ضرورتوں کے پیش نظر جو اس سے پیدا ہوتی ہیں ان میں مناسب رد و بدل کر دیا گیا ہے.

اس سے زیادہ دلچسپ فاطمی عہد کے وہ آثار 
ھیں جو شام اور مصر کی عمارتوں میں باقی ھیں ۔

یہ ضرور ہے کہ ان میں بہت سا ایسا مسالا جمع
ہے جسے دوبارہ استعمال کر کے بعد کے اُن زیادہ
پیچیدہ نظاموں کا جزو بنا دیا گیا ہے جن کی وجہ سے
ان کا مطالعہ دشوار ھو جاتا ہے ۔ تاھم بصری کے
رومی تھیئٹر میں ، جسے ایک قلعے میں تبدیل کر دیا
گیا ہے، ھمیں ایک ابتدائی دور تعمیر کی جھلک
د کھائی دیتی ہے (کتبات مؤرخہ ۱۸۸ ھ/ ۱۸۹ ء
و ۱۸ ہ ھ/[۲۸ ۱ -] سے ایک ایک کو سہارا دیتے ھیں،
پر بنے ھو مے برج فصیل کو سہارا دیتے ھیں،
جس میں تیر کشوں کی دو قطاریں اور ایک گشتی

راسته (chemin de ronde) بنا هوا هے، نیز وہ برج بھی جو بہت اچھی حالت میں محفوظ ھیں اور قاهره کے دروازوں، یعنی باب النّصر، باب الفّتوح اور باب الزويله، كے ساتھ ساتھ بنائے گئے هيں، بالكل اسلامی طرز کے هیں۔ انهیں بدرالجمالی نے .٨٠ه/ ١٠٨٤ء تا ه٨مه / ١٠٩٢ء سي بنوايا تها اور وه اس جدید احاطے (enceinte) سے ملحق میں جو اسی زمانے میں تعمیر ہوا تھا۔ ان عمارتوں میں، جو معمولی قد و قامت کی هیں (بلندی تقریبًا آله میٹر)، بعض مستطیل اور بعض مدور هین، لیکن سب اینی دو منزلوں تک ٹھوس ھیں۔ اوپر کی دو منزلوں میں دفاعی امکانات (سب سے اوپر ایک مسطّح حبوترہ جو ایک مربع کمرے پر بنایا گیا ہے اور آتش باری کے لیے موزوں ہے اور جس کے اوپر ایک تبه ہے اور تیرکش بھی ھیں) کے ساتھ نیچر کے حصوں کا ٹھوس پن (متوازی ردوں میں چنر ہونے پتھر، ستونوں کی قطاریں، جو پانی مرنے (sapping) کی صورت میں دیواروں کو گرجانے سے روکنے کے لیے آر پار بنائے گئے هیں) اور ان سب میں معتدل قسم کی آرائش ہے۔ یہاں ہمیں سیدھے سادے طریقر پر اور معماروں کی طرف سے بغیر کسی جدّت کی تلاَش کے اُن اصولوں کا استعمال نظر آتا ہے جو مشرق وسطٰی کے فوجی فن تعمیر میں اُس انقلاب تک برابر استعمال هوتر رهے جو ایّوبی عهد کی اصلاحات کی بدولت رونما هوا.

اس زمانے میں فلسطین کی افرنجی سلطنتوں سے مستقل صورت جنگ اور ایوبی سلطنتوں کے اچانک ظہور کی بدولت مسلم معماروں کو جو تجربه حاصل هوا وہ بعض ایسی شاندار اور مستحکم عمارتوں کی تعمیر کا باعث بن گیا جن میں جدید گوله اندازی کا (ballistic) اصول کار فرما تھا کیونکه فلسطین میں ماہر مغربی مہندسوں نے خود اپنی روایات رائج

کر دی تھیں ۔ ان متعدد عمارتوں میں جو ساتویں صدی / تیر هویں صدی کے آغاز میں الملک العادل (بالخصوص قاهره، بصری، دمشق اور کوه طابور کے قلعر) اور الملك الظاهر (قلعهٔ حلب اور شمالی شام کے دیگر قلعے ) نے بنوانا شروع کیں برج بہت بڑی ضخامت کے بنائے گئے ۔ ان کا مصرف یہ تھا کہ قلعوں کے دفاعی حصوں کو مضبوط کریں ۔ اس کا دوسرا فائده یه تها که اس کے ساتھ هی وسیع هوادار حجروں کے لیر جگہ میسر آ جائر جن میں سپاھیوں کی ایک بڑی تعداد مستقل طور پر رہ سکر اور سپاھیوں کو اس کا اطمینان هو که وه احاطر کی غلام گردشوں اور اندرونی مخزن (ذخیرهٔ گوله بارود) تک سرنگون یا مسقّف زینوں کے ذریعر بآسانی پہنچ سکیں گر، نیز یه بهی که اپنی دیواروں کی موٹائی اور اپنی تعمیری وضع قطع کی بنا پر (اس زمانر تک عمده تراشیدہ پتھر (ashlar) سے عمارت بنانا معمول بن

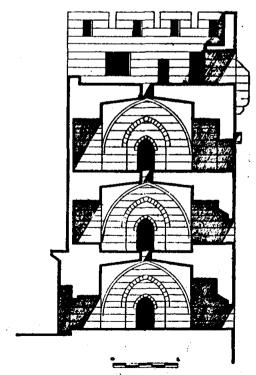

خاکه ۱ ـ دمشق کے قلعے میں ایوبی عمد کا بغلی برج (از J. Sauvaget).

چکا تھا) اس کمزوری کی تلافی کر دیں جو مستحکم حجروں اور گلیاروں (gangways) کی کثیر تعداد کی وجه سے پیدا ہو سکتی تھی۔ یه بات مثال کے طور پر قلعهٔ دمشق کے دو برجوں (سنه تعمیر ٦٠٦ه/ ١٢٠٩ - ١٢١٠ع) سے ظاهر هوتي هے جنهيں یہاں سیکشن میں دکھایا گیا ہے ۔ ان میں سے پہلا (خاکہ ۱)، غیر متناسب اور بڑے حجم کا پشته (مستطیل شکل کا، ۲۷ میٹر در ۱۳ میٹر، دیواریں . س میٹر موٹی، پردے کی دیوار سے آگر کو نکلا هوا، جس کی بلندی و میثر تک پہنچتی ھے) جس میں تین مسقف دالان ھیں جن تک آسانی سے پہنچ سکتر ھیں اور جن کی حفاظت پانچ تیر کشوں سے کی گئی ہے، جو گھرے مستف طاقوں میں سوراخ کر کے بنائر گئر ھیں؛ برج کا جھروکا سطح صحن سے اٹھارہ میٹر بلند ہے اور اس کے گرد ایک گشتی راسته هے، اس کے زیرین دالانوں میں یه راسته چار سوراخدار چوبی دیوارون (machicolated brattices) تک جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک کٹاؤ دار منڈیر ہے، جس کے کنگروں میں تیر اندازی کے پندرہ سوراخ هیں ۔ تعمیر کی تکمیل دیواروں پر غیر مجلّر



خاکہ ہ۔ دمشق کے قلعے میں ایوبی عمد کا مرکزی دمدمہ (donjon) (از J. Sauvaget).

لکڑی لگا کر کی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے که عام نقشر میں بالائی حصوں کو کس قدر اهمیت دی جاتی تھی۔ دوسرا برج (خاکہ ۲) جو درست طور پر ایک بڑا برج (donjon) کہلانے کا مستحق ہے، یہ مقدم الذکر برج سے محض اپنی تقریبًا مربع شکل (۲۱ میٹر در ۲۳ میٹر) اور ایک بڑے مرکزی ستون کی موجودگی کی وجہ سے سمتار ہے، جو اتنا ضخیم ہے کہ اس کے سبب سے اوپر کے ﴿ كَهَندُر مِينَ أَيْكُ مِهُونًا سَا كَمَرُهُ بِنَايًا جَا سَكَا فِي .. ان بڑے بیڑے مستطیل دمدموں (bastions) کے ساتھ، جن میں کبھی کبھی، جیسے کہ بصری کے بڑے برج (donjon) میں بارگاهیں (ceception chambers) بهی نظر آتی هیں، اُن کمتر مستحکم بشتددار برجوں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے جن ہر سے قلعر کا گشتی راستہ بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھا جا سکتا تھا، نیز ان ڈاک (برید) کے برجوں کا جن کا مقصد بنیادی طور پر دیکھ بهال كرنا تها.

اس کے بعد مملوکی عہد میں ، جہال شروع زمانے میں حملے یا دفاع کے ذرائع میں کچھ جدّتیں نمایاں نہیں ھیں، محض اس پر قناعت کی گئی کہ شام کے فوجی فن تعمیر کے اس شاندار زمانهٔ عروج کو جاری رکھا جائے۔ برجوں میں بتدریج تبدیلی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور ان میں ایوبی عہد کے زبردست ردوں اور بھدے ابھرے ہویے نقش و نگاز کی جگہ چھوٹر اور چکنے پتھو استعمال کیر جانر لگر اور محض کاریگری کے بل ا پر مختلف طرح کے کئی اسلوبوں کی نمائیش شروع ہو گئی ۔ پوری عمارت کو نفیس اور نازک منبت کاری سے آراستہ کیا جانر لگا اور اسی طرح غیر ضروری رنگا رنگ کی گلکاریوں سے لیکن ایک اہم اور قابل توجه عمارت کا ذکر ضروری ہے، یعنی طرابلس کے چبوتروں (terrepleins) کا بھی ظہور ہوا جس سے

بَرَجَ السَّباع (شیرون کا برج) کا ۔ یه ایک بڑا طویل و عدریض ساحلی قبلعه هے (۱۹۰۰ در ۲۸۰۰ میٹر) جو دیکھنر میں بہت شاندار ہے، اس لیر که اس کا طول و عرض بہت مناسب ہے اور اس میں زيبائش بهت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، جو اس کی اندرونی پیچیدہ عمارت کے بالکل مطابق ہے ۔ اس قسم کی عمارت میں دفاعی تقاضوں کی وجہ سے جو اختلافات پیدا هوتر هیں ان کا اوپر کے دو بڑے دالانوں میں پورا خیال رکھا گیا ہے (آتشباری کے متعدد مجان، ایسر انتظامات جن سے زیریس اور بالائی منزلوں کے دروازوں کی مفاظت کا اطمینان ھو جائر) اور سکونتی کمرون (حاوض، مسجد اور ان کھڑ کیوں کا شمول، جن سے بالائی حصوں میں روشنی



خاکہ سے طرابلس کے ایک مملو ک برج کا سيكشن طول مين (از J. Sauvaget).

آتی ہے) (خاکہ س) ۔ اس اسلوب کو نویں / پندرھویں صدی کے آخر کا قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسی زمانے میں سلطان قایتای نے حاب کے قلعے میں ایک پر شکوہ قلعہ بندی الملک الکامل کے برجوں کی جگہ کروائی ۔ اسی زمانے میں توپوں کے لیے ان موکھوں (embrasures) اور بھاری توپوں کے لیے ان مسطّح

اس بےسود کوشش کی نشاندہی ہوتی ہے کہ برج کو جنگ و جدال کے ان حالات کے مطابق بنایا جائے جو آئندہ چل کر اس کے بعجلت غائب ہو جانے کا سبب بننے کو تھے.

بھر حال اسی اثنا میں عثمانیوں کے کال عسکری فن تعمير كا ايك ايسا تصور پسدا هموا جس كا اسلوب اگرچه کسی حد تک مختلف عناصر کا می کب تھا تاھم بعض تعمیری جنزئیات کے اعتبار سے اس پر مغربی اثرات نمایان تهر ـ اسی اسلوب تعمیر کی مدد سے ترکوں نر باسفورس کی گزرگاہ پر اپنا تسلط اور قسطنطينيه پر اينا قبضه برقرار ركهنر کے لیر اس طرز کے آخری قلعر تعسیر کیر حن میں توہوں کے استعمال کو مدنظر رکھتر ھوے قرون وسطی کے اصول دفاع سے کام لیا۔ اناطولی حصاری [راک بآن] (جو ۹۳ م ۸ ما ۱۳۹۰ ۱ ۱ مراع میں بنا شروع هوا) اور روم ایلی حصاری [رك بان] (سنه تعمير ٥٥٨ه/١٥٠) (ان كے ساتھ يدى قُله كو بهى شامل كيا جا سكتا هے جسر سلطان محمد فاتح نے اس کے ذرا بعد اپنے دارالسلطنت استانبول کے حددو (enceinte) میں تعمیر کرایا تھا) کے قلعوں کے برجوں کی خاص صفت یہ ہے کہ ان سب کا نظام دفاع مکمل ہے۔ یه غرض روم ایلی حصاری میں ایک عظیم الشان پیمانر پر پوری کی گئی ھے (تینوں بڑے برجوں (donjons) کا قطر ۲۳۰۸۰ میٹر سے لے کر ۲۹۰۵۰ میٹر تک، دیواروں کی موٹائی ہ سے لر کر ے میٹر تک کے درمیان)، نيز بعض أور خصائص كالضافه كيا گيا، حيسر كهو كهلر اسطوانہ نما اندرونی حصّر، جو کڑیوں (joists) کے ذریعے متعدد منزلوں میں تقسیم کر دیے گئے هیں، مدور گشتی راسته جو اوپرکی سطح پر ایک استوانے (drum) کو گھیرے هوتے هے ، جس کی چهت نو کدار شکل (conical) کی ہے، جن سے پیرا (Pera) میں واقع

جنوئی (Genoan) احاطے کے بغلی برجوں کی نقل کا اظہار ہوتا ہے.

مآخذ: (۱) Fortification: K. A. C. Cresswell Proceeding of the יבן in Islam before A. D. 1250 (۲) :۱۲۰ تا ۱۲۰ میر ص ۸۹ تا ۲۱۰ (۲) وهی مصنف: Early Muslim Architecture دو جلد، آو کسفرند مهور تا مهوره، خلاصه مع ترمیمات، در A short account of Early Muslim Architecutre Muslim : وهي مصنّف (۳) وهي مصنّف (Penguin Books) Architecture of Egypt) ج ر، أو كسفرل م ه و عاج م [ ١ ١ ١ تا ٢ ٣٠]، أو كسفر في وه و وع؛ (م) وهي مصنّف: Archaeological Researches at the citadel of Cairo :H. Stern (ه) : ۱۶۵ تا ۱۶۸ (۴۱۹۲۳) ۲۳ (BIFAO در 'Notes sur l'architectuere des châteaux omeyyades در Ars Islamica ، ۱۱تا ۲۲ (۱۹۳۰) : ۲۲ تا ۱۹ Voyage en Syrie: E. Fatio 9 M. van Berchem (7) دو جلد، قاهره م ۱ و ۱ - ه ۱ و ۱ ع، بمدد اشاریه، بذیل ماده La citadelle eyyubite de Bosra: A. Abel (2) : Tour : (+1907) 7 'Ann. Arch. de Syrie 32 'Eski Cham La citadelle de : J. Sauvaget (A) 117A 15 90 Damas ، در Damas ، در Damas ، ص وه تا . و و ۱ ۲ تا Notes sur des défenses de la : وهي مصنف (٩) (٢) Bull. du Musée de Beyrouth 32 Marine de Tripoli Châuteaux: A. Gabriel (1.) : roll 1: (6197A) r turcs du Bosphore , پيرس ۴۲۱) البستاني، بذيل مادّه].

(J. Sourbel - Thomine)

۲۔ فوجی فن تعمیر شمال سغربی افریقه افریقه کے مسلم ممالک میں (۱) پس منظر: ممالک شمال مغربی افریقه کے مسلمانوں نے بربری اور اندلس میں قلعه بندی کی ایک ایسی روایت پائی جو سابق رومی

سلطنت کے زمانے تک اور تونس میں جسٹینین Justinian کے ھاتھوں بوزنطیوں کے دوبارہ قبضر تک جاتی تھی۔ سابق رومی سلطنت کے قلعے بڑی تعداد میں تھے اگرچہ ان کے خطوط سیدھر سادے تهر اور جیسر روسی خمیه گاهون کا کوئی نقشه نهین هوتا تها ان كا بهى كوئى باقاعده نقشه نه تها ، ان بہت چھوٹی چھوٹی گٹرھیوں (castella) کے سوا جو میدانوں میں واقع تھیں ۔ انھیں زیادہ تر اس رقبر کی هیئت کے مطابق بنایا جاتا تھا جس کی انھیں حفاظت کرنا مقصود هوتی تهی اور اسی طرح زمین کے نشیب و فراز کو بھی مڈ نظر رکھنا پڑتا تھا۔ عمارتیں اگر دوبارہ استعمال شدہ مسالے کی بنی هوتین تو آن مین ایک تهوس اندرونی حصه هوتا تھا، جس کے دونوں طرف شکسته پتھروں (rubble) کی روکاریں هوتی تهیں، جنهیں بعض اوقات اینٹوں کی چنائی سے هموار کر دیا جاتا تھا۔ پردے کی دیوارین بعض دفعه دس میثر تک بلند هوتی تهین اور ان کے اوپر کنگرہ دار منڈیریں بنائی جاتی تھیں ۔ ان کی موٹائی بھی خاصی ہوتی تھی، یعنی اوسطًا تین میٹر ۔ برج جو ایک دوسرے سے ایک تیر پرتاب (تخمینًا بیس سیٹر) کے فاصلے پر ہوتے تھر پردے کی دیواروں کے لیے پشتوں کا کام دیتر تھر ۔ یہ عموماً نیم مدور شکل کے هوتے تھے (قطر پانچ یا چھے میٹر) اور کمتر مربع یا مستطیل شکل کے ۔ یہ زیادہ تر فصیلوں کی بیرونی جانب بنائے جاتے تھے ۔ کونوں کے برج اکثر بڑے بڑے دمدمے هوتے تھے جن کی بنیاد ٹھوس هوتی تھی، اور ان میں کم از کم ایک دفاعی دالان هوتا تها ـ یہ پردے کی دیواروں سے ایک منزل بلند تر هوتر تھے.

دروازوں میں سے احاطے کے اندر داخلہ ایک ابھی نظر آتی ہے. سیدھے راستے سے ھوتا تھا، جس کا ایک حصه دو ا ۲ - افریقیه کی قلعه بندی تیسری/نویس

مسقف كمرون كے درميان كهلا هوتا تها؛ اس سے یه سمکن هو جاتا تها که کسی بهی غنیم کو، جو زبردستی عمارت کے اندر گھس آیا ہو، مغلوب کر لیا جائے ۔ ان کے پہلوؤں میں برج ہوتے تھے، جن میں کئی دفاعی منزلیں ہوتی تھیں ۔ خود مدخل کا ٹھوس حصہ فصیلوں کی اندر کی جانب کھلتا تھا۔ شہروں کے دروازے بعض اوقات رومی سلطنت کی تعمیری ساخت کے مطابق بنائے جاتے تھے، جن میں دو یا تین راستے هوتے تھے.

جسٹینین Justinian کی فتح کے بعد ہسپانیہ کے بحر متوسط کے صوبوں میں کسی طرح کی قلعه بندیوں کا همیں کوئی علم نہیں، لیکن افریقه کی بوزنطی قلعهبندیوں کے بارے میں همیں بہت کچھ معلوم ہے ۔ میدانسی قلعوں یا گڑھیوں کے نقشر بہت باقاعدہ شکل کے هیں ۔ وہ صرف مربع برج میں، جو پردے کی دیوار کے باھر اور نمایاں طور پر آگر کو نکلر ھوسے ھوتر ھیں ۔ بنیاد کے قریب یه همیشه ٹھوس هوتر هیں ، عمارت پتھر کی ہوتی ہے اور ایسنٹوں کا کوئی مزید کام نہیں ہوتا۔ جب قدیم تر مسالے سے دوبارہ کام نہیں لیا جاتا تو زیاده تر چنائی مین شکسته پتهر استعمال ھوتا ھے، جسے نرم ریتیلے پتھر (freestone) کے پیچ در پیچ ردوں سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ پردہ تیسری/نویں اور چوتھی/دسویں صدی کے پردوں کے مقابلر میں کم موٹا ہوتا ہے، ایک گشتی راستہ اور کنگرهدار منڈیر هوتی هے اور اس راستے کے ذریعے برج کے دفاعی دالانوں میں داخل ھو سکتر ھیں ۔ دروازہ محض ایک سادے راستے اور سیدھر برآمدے پر مشتمل هوتا هے ۔ ان سب میں همیں محض سابق رومی سلطنت کے طریقوں کی بقا اور اکثر ان کی اصلاح

سے چمھٹی / ہارھویس صدی تک اور اس کے سلسلے

اغلبی قلعی : اغلبی قلعه بندی کے نمونے بعض وسیع، پیچیده اور مختلف الاجزاء عمارتوں میں ملتے هیں، یعنی سوسه اور سفا کس Sfax کی حدود میں، جو تیسری صدی / نویں صدی میں تعمیر هوے تھے، یعنی غیر مصفّا یا معمولی طریقے سے مصفّا شکسته پتھروں کی فصیلیں، جن کے گوشوں میں پیچ در پیچ ردے هیں اور جن کے کھانچے (toothing) ریتیلے پتھر (freestone) سے بنائے گئے هیں - پدردے کے پہلوؤں میں لمبوترے برج هیں، جو استثنائی بہلوؤں میں لمبوترے برج هیں، جو استثنائی بردے کی دیوار سے ایک منزل اونچے هیں - سوسه بردے کی دیوار سے ایک منزل اونچے هیں - سوسه میں گشتی راستے کو بعص جگه چند گمری محرابوں بر سے گذارا گیا ہے۔ بعض چھوٹے رباط بوزنطی قلعوں سے بہت ملتے جلتے هیں.

ان مقامی روایتوں کے ساتھ بعض مغربی اثرات کی آمیزش بھی ھو گئی تھی، خصوصًا سوسہ کے رباط اور مناستر کے قدیم رباط میں۔ ان کے مستطیل احاطوں کے گوشوں اور ھر پہلو کے وسط میں بغلی دمدمے بنے ھو مے ھیں، جو تقریبًا سب کے سب نیم مدوّر ھیں۔ ان کے اندر چار دیواری کے ساتھ ساتھ چند عمارتیں ھیں اور بڑا صحن [آمدورفت کے لیے] کھلا ھے، یہاں شام کے اسوی قلعوں کا اثر نظر آتا ھے۔ بعض برجوں کی اھرام نما وضع سے، جو اسی زمانے کے میناروں کی زیریں منازل کی نقل ھے، مصری اثر ظاھر ھوتا ھے.

ممکن ہے کہ بعض بعجلت تعمیر شدہ قلعہ ہندیوں میں گازا (pisé) استعمال کیا گیا ھو۔ القیروان کی فصیلوں اور العباسیہ اور الرقادہ کے سرکاری شہروں میں اغلب ہے کہ پتھر کی جگہ کچی اور پکی اینٹیں استعمال کی گئی ھوں ۔ صحرائی ملکوں کی قدیم روایتوں نے عراق اور

ایران سے آنے والے دیگر مشرقی اثرات کا راسته صاف کر دیا ۔ یه تمام اغلبی قلعه بندی مقامی روایت کا، جو ابھی تک غالب تھی، اور مشرق سے درآمدہ روایتوں کا ایک خوشنما اور جاندار استزاج ہے.

فاطمی اور صنہاجی خاندانوں کے عہد کی قلعه بندی: اَشیر کی فصیلیں اور بنو حمّاد کا قلعه شکسته پتهروں کا بنا هوا ہے ۔ ان دونوں میں سابقه عمد کی قلعهبندی کا اسلوب باقی هے (پہاڑی علاقے میں بغلی برج کم نظر آتے هیں) ۔ اُشیر میں [بنو] زبری کا محل ایک مستطیل احاطر کے اندر ہے، اس کے پہلوؤں میں باقاعدہ وقفوں کے بعد لمبوترے برج هیں اور ایک اندرونی صحن ہے، لیکن جو عمارتیں خود فاطمی خلفا کی تعمیر کرده هیں ان میں بعض جّدتیں پیدا کر دی گئی هیں ۔ المهدیّه کی بیرونی دیوار شکسته پتهروں کی بنی هوئی هے اور اس کے پہلوؤں میں مضبوط برج ھیں ، جن میں سے کم از کم ایک بلند طاقوں سے مزین ہے، جن سے بعد ازاں قلعة بنو حمّاد کے مینارکی آرائش میں بھی کام لیا گیا، کیونکه استرکاری کا نیا فن، جسر شهری عمارتون میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا گیا تھا، اکثر قلعوں میں بھی منتقل کر دیا جاتا تھا۔ اُس اکیلے شہری دروازے کے اوپر جو معفوظ رہ گیا ہے ایک مضبوط اور بلند عمارت ہے، اس کے بیرونی رخ کے ادھر آدھر دو ڈھلواں برج ھیں اور دروارے کے معرابی راستے سے ایک لمبے مستنف برآمدے کو راسته جاتا هے، جسے شمتیروں (tic-beams) سے مستحكم و معفوظ كيا كيا هے اور جسے گزشته زمائے میں لوھے کے خاردار اور تہہ ھو جانے والے دروازوں سے بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ دروازے جو رومی یا بوزنطی روایت کے مطابق بنائے گئے تھے کبھی اتنے مضبوط نہ تھے جتنا کہ یہ دروازہ .

ایسا معلوم هوتا هے که فاطمی تعمیرات میں

ایک نئے فوجی فن عمارت کے جراثیم موجود تھے،
لیکن اپنے نئے شہروں کے سوا، جو قدیم تہذیبی
مرکزوں سے کچھ فاصلے پر واقع تھے، بنو صنہاجه
نے شاذ و نادر ھی کوئی بڑی اور مستحکم عمارت
تعمیر کی.

اس طرح فاطعی اور صنهاجی خاندانوں کے عہد میں مشرقی اثرات، جو بظاهر خلفا کے خود اپنے علاقوں میں زیادہ نمایاں تھے، مقامی روایتوں اور بنواغلب سے مستعار لیے هوے اصولوں کی جگه لینے میں ناکام رہے.

۳ د اندلس کی قلعه بندی اور افریقه میں اس کی توسیع

(1) تیسری/نبویس صدی: اندلس میں اسلامی قلعهبندی کی ابتدا تیسری صدی هجری/نوین صدی عیسوی کے وسط سے پہلر نہیں مانی گئی، یعنی عبدالرحمٰن ثانی کی خانقاه (Conventual) سے پہلر، جو ماردّه Merida میں تعمیر هوئی ـ یه قصر، جو وادیانه (Guadiana) کے پل کی حفاظت کرتا ھے، تقریباً مستطیل شکل کا ھے ۔ پردے کی دیواروں کے پہلوؤں میں لمبوترے برج ھیں، جو ان سے زیادہ آگے کو نکلے ہوے نہیں ہیں اور بہت قریب قریب بنے هیں ۔ معمار کے ذهن میں بلاشبهه وه مقابل قلعه (Counterfort) برج تھے جو جامع قرطبه کی دیواروں کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصل پر بنر هوے هيں۔ دروازے ميں ايک نعل آسا (horse shoe) محراب نظر آتی ہے (جس کی اندرونی یا نیچر کی (intradosial) قوس نیم دائرے سے زیادہ ہے) -اس قسم کی محراب اموی فن تعمیر میں بھی اتنی هی هر دل عزیز تهی جتنی وزی قوطی (Visigothic) فن میں ۔ دروازے کی محراب کے نیچر کے حصر (-spring ing) کـو چوکـور بغلی ستون (pilasters) سمهارا دیر ھوسے ھیں اور دروازے کے کواڑوں کی چولوں

کی بھی حفاظت کرتے ھیں۔ عمارت ر تیلے پتھر (stone stone) سے بنائی گئی ھے، جسے وزی توطی فن تعمیر میں ترجیحاً استعمال کیا جاتا تھا اور جسے اسوی فن کے ابتدائی دور میں بھی اُسی پابندی سے استعمال کیا جاتا رھا، لیکن قصہ یہ ھے کہ نئی عمارتوں میں پرانی عمارتوں کے استعمال شدہ پتھر لگا لیے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے کھڑی اور پٹ چنائی کا انداز بدل جاتا تھا اور ترتیب بھی اس قاعدے کے مطابق نه ھوتی تھی جس سے قرطبی معمار مانوس تھر.

(۲) چوتهی/دهدویس صدی: خلانت قرطبه کے تحت فوجی فن تعمیر، بلکه هر نوع کا یادگاری فن تعمیر، بلکه هر نوع کا یادگاری فن تعمیر، بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ جو نقشے اختیار کیے جاتے وہ بہت سی مختلف شکلوں کے هوتے تھے۔ پہاڑی علاقے میں صحنوں کو سطح زمین کی برع قاعدگی کے مطابق بنایا جاتا تھا، بحالیکه میدانوں میں ان کے اندر هندسی باقاعدگی کا جو نسبة چھوٹی عمارتوں میں بالکل مکمل هو جاتی شدة طور پر کثیر الاضلاع، ماردہ کے برجوں کی نسبت شاذ طور پر کثیر الاضلاع، ماردہ کے برجوں کی نسبت زیادہ نمایاں طور پر آگے کو نکلے هو ہے هیں اور ان کا درمیانی فاصله بھی زیادہ هے۔ صحن کبھی دیورا نہیں ہوتا اور اس میں کوئی مستحکم می کزی عمارت (keep) نہیں ہوتی بلکه اندرونی حصے میں کوئی بھی عمارت نہیں ہوتی بلکه اندرونی حصے میں کوئی بھی عمارت نہیں ہوتی بلکه اندرونی حصے میں

دروازہ ایک تنگ راستے (passage) میں کھلتا ہے۔ زیادہ بیڑی عمارتوں میں یہ دو برجوں کے درمیان کھلتا ہے اور نسبة چھوٹے قلعوں میں اسے دو دمدموں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پردے کی دیار مختلف بلندی کی هوتی ہے یعنی سات سے دس میٹر تک۔ اس کے ساتھ ایک گشتی راستہ ہوتا ہے اور اس کی بیرونی منڈیر کے اوپر، جیسے کہ خود برجوں کے اوپر، اہرام نما [مخروطی] کنگرے

(merions) بنے هـوتـے هيں ـ كنگروں كى يه شكل، جو ان سے مختلف هے جو مشرق اوسط اور افريقيه ميں بنائے جاتے تھے، بظاهر بوزنطى سلطنت كے كے سوراخدار گشتى راستوں كے نمونے كى هے، جن كے اوپر كے حصے مخروطى شكل كے هوتے تھے.

پٹھر کے کھڑے اور پٹ ردے، جو باقاعدگی
سے چنے جاتے ھیں اور اس خاندان کے بٹرے بڑے
یادگاری آثار میں اپنی بہترین شکل میں موجود ھیں،
سب سے زیادہ پر تکلف قطعوں میں پائے جاتے ھیں،
لیکن معمولًا کوئی زیادہ سستا مسالا استعمال کیا
جاتا ہے، یعنی کنکر ملی ھوئی مٹی اور چونے کا
کنکریٹ، جسے ملا کر سخت کر لیا جاتا ہے۔
اس مسالے کی ابتدا بہت قدیم آئبیری دور کی ہے اور
بلاشبہہ یہ صوبائی اور عوامی عمارتوں میں برابر
استعمال ھوتا رھا ہے۔ پہاڑی علاقوں کے بعض قلعوں
میں شکستہ پتھروں کا استعمال بھی نظر آتا ہے، نیز
میں شاتھ، جسے سانچوں میں ڈھال لیا جاتا تھا، استعمال
کیے گئے ھیں۔

تمام اموی عمارتوں کی کامیابی کا راز ان کی ساتھ ساتھ ان کے تناسب کی صحت میں، جو اکثر ایک قلعے اور دوسرے قلعے میں بہت مختلف ہو سکتا ہے، نیز ان کے اجسام (masses) کے خوش آئند تبوازن میں مضمر ہے۔ عسکری فن تعمیر میں جو روح کارفرما ہے وہ وہی ہے جو دور خلافت کے سارے فن تعمیر میں جلوہ گر ہے، یعنی جدت بلا کسی مستثنی خصوصیت کے ہور ہر عیب توازن کا دوگانہ خیال.

(۳) اندلس میں پانچویں / گیارھویں صدی صدی سے لیے کر ساتویں / تیرھویں صدی تک: ملوک الطوائف کے دور، یعنی پانچویں / گیارھویں صدی میں محل نما قلعوں کا ظہور دیکھنے

میں آتا ہے، جن میں ابتدائی نوعیت کی ایک مختصر سی عمارت میں فصیلوں کے ساتھ ساتھ متعدد کمرے بنائر جاتر تهر ـ اس قسم كا منفرد محل يا قصر شايد سابق دور میں بھی موجود تھا۔ جب هم کوئی Mudejar نام Santa Maria del Puerto على عصر، جيسے جس میں سوسی رباط کے خطوط کا تتبع کیا گیا ہے (جو خود شامی اسوی نمونوں کے تھے)، دیکھتے هیں تو یه خیال کرنے کا لالچ پیدا هوتا ہے که اس قصر کا مورث اعلٰی خود هسپانیه میں رہا ہوگا اور یقینًا اس کی ابتدا [اموی] خاندان کے بانی سے هـوئي هوگي، جس کي کوشش يه تهي که اندلس مين کسی حد تک اپنے گم گشته وطن کا سا ماحول پیدا كر دے ـ قصر الرّصافه ميں ، جس ميں اس كے آبا و اجداد کے ایک محل کا نام محفوظ ہے ، واقعی وھی نفشہ پھر بنا لیا گیا جو دمشق کے خلفا کے دیہاتی محلوں میں پایا جاتا تھا۔

مرسیه Murcia کے محل Castillejo کے باھر باقاعدہ مستطیل شکل کا ایک قلعہ ہے، جس میں پاس پاس برج بنے ھیں لیکن فصیلوں اور صحن (patio) کے درسیان کی پوری جگہ میں سکونتی مکانات ھیں اور برجوں کے خالی حصوں کے سب سے بڑے کمروں کو بیچ میں سے تقسیم کرنے کا کام لیا گیا ہے؛ بجاے صحن کے دھنسی ھوئی کیاریوں (parterres) کا باغ ہے، جس میں ایک دوسری کو قطع کرتی ھوئی روشیں بنائی گئی ھیں .

اس کے برعکس شہروں یا بڑے بڑے قلعوں
کی فصیلوں میں اب ھندسی باقاعدگی کا وہ رجحان
نہیں رھا جو اموی خلافت کے زمانے میں تھا۔
ان کے پہلوؤں میں بعض اوقات اب بھی تنگ اور
قریب قریب بنے ھوے برج پائے جاتے ھیں ۔ لیکن
زیادہ تر عمارتوں میں دمدمے زیادہ بڑی ضخامت کے
ھوتے ھیں اور وہ ایک طرف تو ایک کم و بیش

فاصلے کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسری طرف خطّ عمارت (trace) کی بے قاعد گیوں کی اصلاح یا فصیلوں کے کمزور تر حصوں کو مضبوط کرتے ہیں ۔ بعض دفعه ان میں دہری فصیل بھی ہوتی ہے، یعنی ایک اندرونی اور ایک بیرونی دیوار، اور زیادہ کمزور حصّوں کو دمدموں کے ذریعے تقویت بھی دی جا سکتی ہے۔ ''قصبہ''، جو شہر کے اندرونی قلعے جا سکتی ہے۔ ''قصبہ''، جو شہر کے اندرونی قلعے اور جس کے اندر شاھی محل واقع ہوتا ہے، اپنا جداگانه اکہرا یا دہرا صحن رکھتا ہے۔

اس زمانے میں وہ دمدمہ بھی معرض وجود میں آیا جس کے اوپر محرابی چھت کے کمرے ھوتے تھے ۔ یہ مستحکم عمارتیں خود احاطے کے گرد مرتب کی جاتی ھیں نه که بطور بڑے برجوں (donjons) یا مستحکم مرکزی عمارتوں (keeps) کے ۔ اسی عمد میں مسلم اندلس میں ایک نئی شکل نظر آتی ھے، یعنی البرانه برج، جو پردے کی دیوار سے باھر کو نکلا ھوا اور اس سے ایک اور دیوار کے ذریعے ملا ھوا ھوتا ھے، جس کے آر پار دیوار کے ذریعے ملا ھوا ھوتا ھے، جس کے آر پار ایک محرابدار راسته چلا جاتا ھے، مسقف دمدمے اور البرانه، جن سے بہت اچھی حفاظت ھوتی ھے، مجتمع بھی ھو سکتے ھیں.

دروازے میں، جو بعض اوقات دو برجوں کے درمیان کھلتا ہے اور بعض دفعہ کسی یک لخت آگے کو نکلے ہوے دمدمے کے زیر سایہ، ہمیشہ ایک زاویہ دار راستہ ہوتا ہے، مدخل اور مخرج پر دو محرابیں ہوتی ہیں، جن کا زیرین حصّہ مربّع بغلی ستونوں (pilasters) پر قائم ہوتا ہے اور جو کواڑوں کے کھلنے اور بند ہونے کی جگہ کو گھیرے ہوتی ہیں۔ اوپر نیچے جانے والا آھنی دروازہ (portcullis) نہیں پایا جاتا.

ریتیلے پتھر (freestone) کا استعمال بیش

از بیش فروری هوتا جاتا هے۔ یه دروازے کے سوا، اور بعض اوقات پیچ در پیچ ردوں میں تراشیدہ پتھر اور کنکریٹ کے ساتھ ساتھ استعمال هوتا هے۔ مؤخرالذکر مسالا تقریبًا همیشه زیادہ مقدار میں نظر آتا هے.

اس طرح شاید ضرورة \_ کیونکه مسیحی دباؤ روز بروز بڑھتا جا رھا تھا اور عیسائیوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کر لیا تھا \_ اندلس کی اسلامی قلعه بندی نے پانچویں / گیارھویں اور چھٹی / بارھویں صدی میں بہت ترقی کی.

(س) پانچویس / گیارهویس صدی سے ساتویس/تیرهویس صدی تک افریقه مین: اسی نوع کی اندلسی قلعه بندی چهٹی/بارهویں صدی کے آغاز میں المرابطون اور الموحدون (جن کے زیر نگین اندلس بھی تھا) کی افریقی سلطنت میں پھیلنا شروع هوگئی۔ ابتدائی المرابطی قلعے شکسته پتھروں کے هیں اور اپنی چنائی اور دیگر جزئیات سی مغربی روایت لیر هوی هین، لیکن مساجد و محلات کی طرح ان قلعوں میں بھی اندلسی اثرات نے بہت جلد نفوذ كرنا شروع كر ديا \_ يه وه عظيم الشان عہد ہے جس میں صحن کنکریٹ کے بننے لگے اور مضبوط لمبوترے آگے کو نکلے ہوے برجوں کی تعمیر شروع هوئی، جو کم و بیش مساوی فاصلوں پر ہوتے تھے۔ افریقہ میں قلعوں کے خطوط میں سادگی کا رجحان پیدا هو گیا، کیونکه اب وه بڑے بڑے مسقف دمدسر اور البرانه نظر نمیں آتے؛ تاهم قلعہ بند دروازے میں بعض جدّتیں رونما ہوئیں، کیونکه اب دروازے کے دونوں طرف همیشه برج بننر لگے، جو عموماً بہت آگے کو نکلے هوے هوتے هیں اور خود دروازہ ایک بڑا سا دمدمہ ہوتا ہے جو پردے کی دیوار کے پیچھے تک چلا جاتا ہے اور جس میں دو یا تین خموں کا ایک راسته هوتا هے،

جس کی غلام گردش کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں موتا۔ دروازے کی سحراب، اس کے دونوں بازو اور اس کی چو کھٹوں میں تراشیدہ پتھر کی پر تکلّف آرایش نظر آتی ہے۔ مرّاکش اور رباط کے الموحدی عظیم الشان دروازے اسلامی قلعہ بند دروازوں میں نفیس ترین دروازے میں اور یقینًا سب سے زیادہ پر تکلّف.

م - اسلامي المغرب مين آثهويس/ چودھویں صدی سے لے کر نویس/ پندرهویس صدی کے اختتام تک قلعه بندی : باوجود آن تعمیری اسلوبوں کی بنیادی یکسانیت کے جو اس زمانے میں مسلم هسپانیه اور المغرب مين رائج تهي جزيره نما [آئبيريا] اور افريقه میں قلعه بندی کا ارتقا مختلف نوعیت کا تھا۔ اندلس میں اسلامی حکومت اس وقت غرناطه کی چهوٹی سی ُسلطنت تک محدود هو کر ره گئی تھی جو خود قشتاله (Castile) کے زیر نگیں تھی مگر اکثر اپنے آقا کے خلاف برسر بغاوت بهی رهتی تهی، اور اس کا انحصار ایک قلعه بند سرحد کی پناه پر تھا۔ اس سرحد کے بہت سے قلعے بعض ان مسیحی قلعوں کے نمونر پر تھے جو ان کے مد مقابل تھے ۔ یہ پتھر سے بنائے گئر تهر اور ان میں دہرا احاطه اور ایک بڑا برج (donjon) هوتا تها، جس کی بنا پر وه المغرب کی اسلامی قلعه بندی میں اجنبی سے معلوم ہوتے تھے، لیکن حلد هی سیحیی اثرات مسلم هسپانیه کی روایات میں ایک حیات نو پیدا کرنر کے بجاے ادنی نمونوں میں ذلیل هو کر رہ گئر ۔ وہ نه تو خود دارالسلطنت میں دکھائی دیتر ہیں اور نہ ستأخّر زمانر کی عمارتوں میں .

یهاں همیں وهی شکلیں جو پانچویں / گیارهویں اور چھٹی / بارهویں صدیوں میں تخلیق هوئی تهیں بغیر کسی معتدبہ تغیّر و تبدّل کے

دوبارہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ دروازے مع اپنے خمدار راستوں کے عظیم الشان عمارتیں ہیں۔ آٹھویں / چودھویں صدی میں الحمدرا، اور مالقہ کے قصر حبل الفارو (Gibralfaro) میں معمولی طول و عرض کے چھوٹے اور زیادہ قریب قریب برجوں کی جگہ بڑے دمدسے ہیں، جو زیادہ دور دور بنائے گئے ہیں۔ جہاں توپوں کی آمد سے قلعہ بندی میں کوئی تبدیلی کرنے کا وقت نہیں ملا قلعہ بندی میں کوئی تبدیلی کرنے کا وقت نہیں ملا وہاں قدیم عمارتوں کے نیچے ابتدائی نوعیت کے چبوترے بنا دیے گئے۔

شمالی افریقه میں فاس (Faz) اور تلمسان کی سلطنتوں میں الموحدی روایات بغیر کسی تبدیلی کے باقی رهیں ۔ پردے کی دیواریں اور برج کنکروں سے بنا دیے جاتے تھے، اور دروازے، جو همیشه شاندار اور پیچدار راستوں والے هوتے تھے، اکثر اوقات اینٹوں سے بنائے جاتے تھے نه که پتھروں سے ۔ افریقیه باوجود بعض الموحدی اثرات کو قبول کر لینے کے پتھر (کے استعمال) اور جزئیات میں اپنی روایتی اشکال کا پابند رها.

اس طرح اس طویل عرصے میں تلعے، محل اور زیارت گاھیں گزشتہ زمانے کی شکلوں سے بمشکل ھی آگر بڑھیں.

ه - زسانهٔ حال میں اسلامی ممالک میں قلعه بندی: توپخانے کے ارتقا سے سب یورپی ممالک میں قلعه بندی کے قدیم تصوّرات میں بہت بڑا تغیّر پیدا هو گیا، لیکن شمالی افریقه میں کسی قسم کی نئی اشکال معرض وجود میں نہیں آئیں بلکه یہاں کم و بیش وفاداری کے ساتھ انھیں نمونوں کے نقل کرنے پر قناعت کی گئی جو یورپ میں ایجاد هوئی تھیں ۔ مزید برآن وهاں درآمدہ تصورات کو معض اس صورت میں قبول کیا گیا جب کسی یورپی قوم کے خلاف اپنے دفاع کی ضرورت پیش آئی، مثلاً ساحلی

علاقوں میں۔ باقی سب جگہ زمانۂ وسطٰی کی قدیم تر قلعہ بندی کا دستور عام رہا۔ بربری جن حکومتوں کے درمیان تقسیم تھا انھیں صرف ایسے قبائل کو زیر کرنا یا ان کے درمیان نظم و نسق قائم رکھنا تھا جن کے پاس توپیں نہ تھیں.

مراکش میں پرتگیزوں نے دسویں / سولھویں صدی میں ساحل کے مختلف مقامات میں جو نفیس قلعه بندیاں تعمیر کی تھیں ان کی نقل اغادیر [رائے بان] میں واقع بنو سعد کے 'القصبة' (محل) میں محض اتفاق سے کی گئی ہے ۔ باقی ساحلی قلعے یورپی معماروں کے بنائے ھوے تھے، جن میں سے اکثر اسلام قبول کر چکے تھے اور سلاطین کی ملازمت میں تھے ۔ اٹھارھویں صدی میں [شہر] مغادر Mogadir کی نفیس می کب عمارت، جس کا نقشہ ایک فرانسیسی نفیس می کب عمارت، جس کا نقشہ ایک فرانسیسی نے تیار کیا تھا، ایک انگریز نو مسلم اور اطالوی معماروں کی ساختہ تھی ۔ ان یورپی نمونے کی قلعہ بندیوں کی انیسویں صدی میں مقامی کاریگرون نر نقل کی.

الجزائر اور تونس میں عثمانی ترکوں نے قلعہ بندی کا ایک جدید اسلوب رائج کیا اور ان عمارتوں کے اسلوب سے خاصا مشابہ تھا جو مراکشی ساحل پر جگہ جگہ بن رھی تھیں۔ توپوں کے دمدمے اور احاطے، جن کی حفاظت اکثر خندق اور باھر کو ڈھلواں پشتے (counterscarp) سے کی جاتی تھی، ابھی تک بلند بنائے جاتے تھے۔ Vauban نمونے کی پست قامت قلعہ بندیاں شمالی افریقہ میں غیر معروف تھیں.

اس طرح اسلامی المغرب نے اپنے تحلعوں میں، جیسے کہ اپنے تمام فوجی نظام میں، اپنی قدامت پسندی کا مظاهرہ کیا ۔ چند مخصوص چیزیں جو یورپ سے مستعار لی گئی تھیں انھیں بھی قرون وسطٰی کی روایتوں پر لاد دیا گیا اور ان میں

کوئی تبدیلی نہیں کی گئی.

٩ - ستحكم بربر عمارتين : شمالي افريقه، بالخصوص مراكش مين كئي پهاڑي علاقوں میں بھی قلعہ بندیاں موجود تھیں، اور اسی طرح ان نخلستانوں میں جو صحرامے اعظم کے کنارہے کنارے تھے ۔ بعض پتھر کے گاؤوں اور تجارتی مرکز جو همیشه برقاعده شکل کے هموتر تهر، صحیح معنوں میں کوئی احاطه نه رکهتر تهر، ان عمارتوں کے سوا جن کی مشتر که بیرونی دیوار فصیل كا كام ديتي تهي، ليكن تقريبًا سب جگه اس قدیم فن تعمیر نے اپنی جگه سخت مثی (pise) اور گارے کی اینٹوں سے بنی ہوئی عمارتوں کو دے دى؛ يه أينثين صحرا سے لائي جاتي تھيں ـ بعض گاؤوں، خصوصا پہاڑوں پر، برقاعدہ شکل کے هیں اور ان میں مکان اس طرح پاس پاس بنر ھومے ھیں که آن کا ایک مسلسل محاذ بن گیا ہے۔ لیکن نخلستانوں کے فن تعمیر میں نقشے اور آرائش کی ایک مخصوص شکل نظر آتی ہے۔ میدانوں میں قلعه بند کاؤوں (قصور) بہت باقاعدہ شکل کے میں ؛ ان کے گردا گرد ایک احاطه هوتا هے، جس میں کئی دروازے کھلتر ھیں جو بڑے بڑے ھوتر هیں اور جن کی حفاظت کونوں پر بنے هو<u>ے دیدموں</u> سے کی جاتی ہے ۔ ان میں هسپانوی ۔ مراکشی قلعدبندی کا اثر بہت نمایاں ہے.

منفرد سکونتی قلعے، یعنی مراکشی تغربت کی ابتدا زیادہ قدیم زمانے میں ہوئی۔ اس کی وضع ایک چھوٹے قلعے (castellum) کی سی ہوتی ہے، جس کے گوشوں پر چار برج ہوتے ہیں یا کمتر حالتوں میں صرف دو۔ اگر ان کے نقشے رومی نمونے کے ہوں تو استرکاری کا فن ابک قدیم تر اصل و نسل کا ہوتا ہے۔ مخروطی شکل کے برج، جن میں اکثر ایک ستون نما ابھار (cntasis) ہوتا ہے،

بلا شبهه، فراعینی مصر سے مأخوذ هیں ۔ اسلام کی شروع صدیوں کے بربری مینار بھی سربریدہ اهراموں کی شکل کے هوتے تھے ۔ دروازوں اور مراکشی نخلستانوں میں پائے جانے والے 'قصور' کی دیواروں کے اوپر اکثر پُر تکلف نقش و نگار دکھائی دیتے هیں، جو مٹی کی اینٹوں سے بنائے گئے هیں اور هسپانوی ، مراکشی هندسی عناصر سے مأخوذ هیں۔ قدیم تر بربر عمارتوں نے مختلف اوقات میں مسلم قرون وسطٰی کی وہ اشکال قبول کر لیں جنھیں مک کی قلعہ بندی میں سرکاری عمارتوں کے لیے اختیار کر لیا گیا تھا۔ لہذا بربری، خصوصًا مرآکش، قلعہ بندیوں کا ایک حیرت انگیز نگارخانه می،جس کا تصور نہایت قدیم روایتوں سے لیا گیا ہے .

(H. TERRASSE)

س مندوستان کے فن تعدمیر سیں بدرج
ا معدوسی: اردو سی، جس سے یہ هندوستان
کی آور زبانوں میں بھی پھیل گیا، برج کے سعنے
همیشه کسی ''tower' یا ''bastion' کے هوتے
هیں اور اس میں وہ برج بھی شامل هیں جو قلعہ بند
محلوں کی دیدواروں پر بنائے گئے اور جن کا
مصرف محض آرایشی یا سکونتی تھا نہ کہ کسی

مفہوم میں عسکری، یعنی ایسے دمدسے (bastions) جو خط عمارت سے آگے کو بڑھ ھوے ھوں اور جن میں در حقیقت کئی برج یا پشتے شامل ھوں، نیز وہ دمدمے بھی جو صحن کے اندر توپخانے کے استعمال کے بعد تعمیر ھوے اور بھاری توپوں کو نصب کرنے کی جگھوں کا کام دیتے تھے.

مندرجهٔ ذیل بیانات صرف برجوں کے استعمال سے متعلق هیں ۔ هندوستان کی اسلامی قلعه بندی کی تاریخ ایک علیحدہ مقالے [رک به حصار] میں بیان کی گئی ہے ۔ میناروں کا ارتقا بھی ایک جداگنه چیز ہے اور یہاں زیر بحث نہیں.

م مسلطنت دهالي چهشي صدي هجري/ بارہ ویں صدی عیستوی سے لیکر دسویں صدی هجري/سولهويس صدي عيسوي تكن شروع کے مسلم حمله آوروں کو ایک ایسے ملک سے واسطہ پڑا جہاں پہلے ھی سے بہت سی قلعه بند عمارتین موجود تهین، جن کی هندو زمانر کے هندوستان میں ایک قدیم روایت چلی آتی تھی اور جو بعد کے زمانے میں بھی ملک کے ان حصوں میں جهاں اسلام نهیں پهیلا زنده رهی۔ ان کا پہلا اضطرابی (static) اقدام یه تها که موجوده عمارتون پر تصرّف کر کے ان میں تغیّر و تبدّل کر دیا جائر، مثلاً دهلی میں یه پرتهوی چونان کا پرانا قلعه، یعنی قلعه رایے پتھورا تھا، جہاں مسلمان سپاھی متعین کیر گئر اور جس کے اندرونی حصر (Citadel) يعني لال كوك مين وه قديم ترين هندوستاني مسجد تعمیر ہوئی جو توہ الاسلام کے نام سے موسوم ہے۔ اسے ٥٨٥ه/ ١٩١١ء مين قطب الدين ايبك نر بنوایا \_ یہاں پردے کے پہلوؤں میں قریب قریب برج بنے ہوے ہیں؛ دفاع ایک چوڑی خندق سے کیا گیا ہے اور زبردست دمدموں کے اندر کو گھسر ھوے (re entrant) زاویوں میں دروازے رکھے گئر

ھیں۔ یہ دمدسر چار دیواری میں ابھار کر کے بنائر گئے ھیں اور کئی قلعے سے ھٹے ھونے (counterfort) برج بهی هیں \_ باقی ماندہ قلعه بندی غالبًا علاء الدین خلجی کے عہد (تقریبا ہررہ/مرع) کی ہے (ASI Report: Beglar) ص م، مراع)، جو غالبًا ھندو عمارت کے آثار پر بنائی گئی ہے ـ زیادہ تربرج کم باهر کو نکل هومے (counterforts) ھیں ۔ علاالدین کے نئر دارالسلطنت سیری کی دیوارین بھی تقریباً اسی زمانر میں پرانر دارالسلطنت کے شمال مشرق میں تعمیر هوئیں - Campbell کا استدلال یه هے که سیری کا نام قطب گڑھ یعنی لال کوٹ کو دیا گیا تھا اور یہ که اب جس موقع کو بالعموم سیری کہا جاتا ہے اسے دسویں / سولھویں صدی میں بہلول لودھی in Notes on the hist. and topography) نر تعمیر کیا تھا ro 7 'JASB ک of the ancient cities of Dehli شماره ۱، ۱۸۶۶ع) - اس کی کننگهم Cunnigham نر معقول طور پر تردید کر دی هے (ASI Report) ج ۱، ١٨٤١ع) - چارديواري كے بعض حصر باقى هيں -اس میں نیم مدور گاؤ دم دمدمر هیں، جو ایک دوسرے سے تقریباً ایک تیر پرتاب کے فاصلر پر بنر میں اور جن کے اوپر دیواروں کی طرح کنگرے سے بنر ہونے میں اور ایک مسلسل گشتی راسته ہے جو ایک محراب دار غلام گردش پر قائم ہے ۔ یہاں جن اصولوں سے کام لیا گیا ہے وہ نئر دارالسلطنت تغلق آباد کے سے میں، جسے غیاث الدین تغلق نے . ۲ ے ه / ۱۳۲۱ء تا ۲۰ ے ه / و١٣٢٣ء مين بنوايا تها، اور اسي طرح عادل آباد کے سے، جسر تقریباً ۲۰۵ میں محمد تغلق نر تعمیر کیا۔ دونوں کی دیواروں کے اندر کنکر اور روڑ ہے بھرے گئے ہیں اور باہر کے رخ کھردرے سنگ مردہ کے مربع چوکے لگائے گئے ہیں ۔ تھوڑے تھوڑے

فاصلے پر خاصے آگے کو نکلے ھوے نیم مدور دمدمے میں، اور یہ دمدمے اور دیواریں بہت ڈھلواں اور مورجہ بند ھیں۔ ان میں دفاع کی تین منزلیں ھیں: ایک بیرونی غلام گردش، ایک بیرونی دیواری غلام گردش اور دندانے دار فصیل، جس میں روزنوں کی دو قطاریں ھیں۔ چٹانی بنیاد دیواروں کے خط سے نیچئے ڈھلواں ہے اور اس کے اوپر ایک بھراؤکی بنیاد ہے، جس میں اصلی دیوارکی کرسی تک سامنے پتھر لگے ھوے ھیں، جن سے ایک مسلسل پشتہ بن گیا ہے اور بنیادوں میں پانی مرنے کے خلاف حفاظت بھی ھو گئی ہے (دیکھیے خاکہ س)۔ اندرونی قلعے بھی ھو گئی ہے (دیکھیے خاکہ س)۔ اندرونی قلعے



خاکه س ـ تغلق آباد کے کونے کے دمدمے کا سیکشن: (الف) کنگرے؛ (ب) دیواروں سے محصور غلام گردش (داخله پردے کی دیواروں سے محصور غلام گردش میں سے)؛ (د) اندرونی مستّف برآمدہ؛ (ھ) بھراؤ کی کرسی؛ (و) چٹانی ڈھال.

کے گرد دمدسر زیادہ قریب قریب بنے ھیں۔ دروازے دو دمدموں کے بیچ میں کھلتے ھیں اور انھیں اکثر آگے کو نکلے هوے دیدبانوں (barbicans) سے سحفوظ کر دیا گیا ہے ۔ عادل آباد کی مزید حفاظت ایک بیرونی صحن (bailey) اور بیرونی دیوار سے کی گئی ہے ۔ بہت سے برجوں کے بیچ میں غلّمخانوں کے آثار باقی ھیں ـ غیاث الدین کا مقبرہ تغلق آباد کے جنوب میں ایک مضبوط اور مستحكم عمارت هي، جو قلعر كے باهر واقع ہے ۔ اس میں بھی اسی وضع کے دمدمے ھیں لیکن بیرونی غلام گردش مفقود ہے.

عادل آباد کے علاوہ محمد تغلق نر دہلی کے ایک اور شهر کی بھی تشکیل کی، یعنی جمال پناه (۲۰۵ه / ۱۳۲۰ع)، جس کی دیواروں نسر قلعة راے پتھورا اور سیری کے درمیانی رقبے کو گھیر لیا تھا۔ دیواروں میں نیم مدور ڈھلواں دمدسر ھیں ، جو عادل آباد کے دمدموں سے مشابه هیں لیکن بغیر بیرونی غلام گردش کے، اور ایک جگه ان کے بیچ میں پشتہ اور پانی روکنے اور نکالنے کا پھاٹک آ گیا ہے، جو سات بلاہ کہلاتا ہے اور جس کا مقصد غالبًا یه تھا که محافظین کے استعمال کے لیر دیواروں کے اندر پانی موجود رہے.

محمد تغلق هي کے عمد میں دہلی کی تباهی اور دارالسلطنت کی دیو گڑھ میں منتقلی بھی ظہور میں آئی، جس کا نیا نام دولت آباد رکھا گیا آرک باں] ۔ دفاع کے تین خط، جو درے اور مرکزی قلعے کے درمیان هیں، دیواروں پر مشتمل هیں۔ ان میں مساوی فاصلوں پر ڈھلواں مدور دمدمے بنائے گئے هیں ، جو شمالی جانب اسی زمانے کی واقع عمارت کے دمدموں سے ذرا کم باھر کو نکلر ھوے ھیں اور ان میں بیرونی غلام گردشیں نہیں ھیں۔

آگر کو نکار ہونے میں اور ان میں سے بعض نیم بیضوی شکل کے هیں ۔ گول دمدموں کا ایک سلسله قوسی شکل میں ہے۔ اس میں دو صحن هیں، خن میں سے ایک میں سے خندق پر سے گزر کر شہر میں داخل هوتر هیں۔ بهمنی عهد میں جو تبدیلیاں علمل میں آئیں ان کی طرف سطور ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے.

فیروز تغلق نر ایک آور دولی بنائی، یعنی فيروز آباد نامي اپنا مستقر حكومت (ه٥٥ه/١٣٥٣ع تا 221ه/ . ١٣٤٥)، جسے بعد میں امیر تیمور نے برباد کر دیا اور جس کے آثار ایک کوٹلر کے سوا اب کچھ نہیں رہے، جو خود بہت شکسته هوچکا ھے ۔ یہاں دیواروں اور برجوں میں نمایاں ڈھال ھے؛ برج نیم مدور ھیں اور غالبًا ان کے اوپر کھلے کوشک (چهتریان) بنی هوئی تهیں ـ دیدبانوں (barbicans) کے ان آثار میں جو دروازے کے با ھر ھیں چھوٹے چھوٹے زاویے دار برج ھیں۔ غالباً پہرے داروں (سنتریوں) کے استعمال کے لیر۔ ایک سے زیادہ حصوں پر مشتمل جس هم عصر عمارت میں قدم شریف مے اور جو اپنر تقدس کی بنا پر تیموری تاخت سے محفوظ رهی، اس کی حفاظت ایک مستحکم دمدمه دار پردے سے کی گئی ہے، جس میں ویران شدہ کوٹلر کی به نسبت فیرورز تغلق کی قلعه بندی کے اصول زیادہ وضاحت سے نظر آتر ھیں ۔ دیواروں اور برجوں کی بهراؤ کی کرسی کم هو چکی هے اور پانی مرنے کی روک تھام فصیل میں جھوٹے چھوٹے روزن بنا کر کی گئی ہے۔ اس زمانر کی بہت سی عمارتیں، بالخصوص مقبرے اور درگاهیں قلعهبند چار دیواری کے اندر ھیں ۔ اس زمانر میں برج کو ایک زیبائشی حیز کی حیثیت دے دی گئی، جنانچه مساجد کی چار دیواریوں اور عیدگاهوں کی دیواروں میں دروازوں کے گرد کے دمدسے زیادہ بڑے اور زیادہ ا باقاعدہ طور پر زاویوں اور کھونٹوں والے دمدسے نظر آتے هيں جن کے اوپر مدور يا مربع چهترياں یا ہست گنبد بنے ہیں، جن میں ہمیشہ فیروز شاہ كا مخصوص دهال نظر آتا هـ ـ اسى كى نقل أن خالصة زيبائشي پشتوں ميں بھي كي گئي ھے جہاں ڈھال کو اوپر لے جا کر ایک گلدستر کی شکل دے دی گئی ہے اور جو دیلی کی فیروز شاھی مسجدوں میں پائے جاتے ھیں (بیگم پوری، کھڑکی، سنجر اور کلاں مسجد، رک به دی لی، یادگار عمارتیں) ۔ اس کی نقل دھلی کی لودھی عمارتوں اور جونپور [رك بان] اور ديگر مقامات مين بهي موجود ہے۔ یه معلوم ہے که فیروز شاہ تغلق نر اپنر پیشروؤں کی متعدد عمارتوں کی مرمت کرائی اور اگرچه اس کا اپنا بیان ہے که اس نے التنمش کے تعمیر کردہ مقبرے، یعنی ملکپور میں واقع ابوالفتح محمود ناصرالدین کے مقبرے کی بھی مرمت کرائی تھی، تاھم اتنا اغلب ہے کہ ان کے اسلوب کے پیش نظر، گوشوں کے برج کم از کم اپنی بالائی منزلوں میں فیروز شاہ کے تعمير كرده هين.

ایسا معلوم هوتا هے که متأخر تغلق اور خاندان سادات کے بادشاهوں نے نئے قلعهبند آثار تعمیر نہیں کیے، اس کے سوا که ۱۳۲۱/۱۹۵۳ میں مبارک شاہ [سید] نے لاهور کی فصیل میں مبارک شاہ [سید] نے لاهور کی فصیل کی جگه، جنهیں امیر تیمور نے مسمار کر دیا تھا، ایک مٹی کا قلعه بنایا تھا۔ تاهم اس کا اپنا مقبرہ شہر کی مرکب عمارت میں واقع هے، جو دہلی شہر کی مرکب عمارت میں واقع هے، جو دہلی کا ایک اور شہر تھا۔ یہاں برج چھوٹے چھوٹے هیں لیکن اور لحاظ سے سابقہ نمونوں سے بہت کم مختلف لیکن اور لحاظ سے سابقہ نمونوں سے بہت کم مختلف میں ۔ کہا جاتا ہے که سکندر لودهی نے آگرے میں میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر لودهی نے آگرے میں بہلے سے ایک قلعه بنوایا تھا، میں میں ہہلے سے ایک قلعه موجود تھا

اور موجودہ قلعہ اکبر کا تعمیر کردہ ہے، لہٰذا یہ کہنا دشوار ہے کہ عمارت کا کونسا حصہ سکندر کا رہین منت ہے.

٣ - دكن كے تلعے آلهويں / چودهويں صدی سے گیارھویں / سترھویں صدی تک: یہاں بھی اسی طرح بہت سے مستحکم هندو آثار تھر جو مسلمانوں کے ھاتھ لگر اور ان کے استعمال میں آئے، اور جنھیں انھوں نے ابتدائی برسوں میں کسی حد تک بدل دیا۔ ان کی پہلی نئی عمارت بظاهر گلبرگه [رک بان] میں تھی، جس کی سوئی دیواریں (۱۶ میٹر) اندرونی پردے کے ساتھ ساتھ برج بنا کر دہری کر دی گئی ھیں ۔ برج سب کے سب بہت ٹھوس بنائے گئے ھیں اور نیم دائرے کی شکل کے ھیں۔ ان میں سے کئی میں توپخانے کے استعمال کے لیے چبوترے (barbeltes) بھی ہیں، جن کا اضافه بعد میں کر دیا گیا تھا۔ یه ترمیم بیچاپور کے عادل شاهی حکمرانوں کی طرف منسوب هونی چاهیے، کیونکه کالاپہاڑ برج کے ایک کتبے میں دعوی کیا گیا ہے که ۱.۹۹ه/۱۹۹۰ میں محمد... نے هر ایک برج، دیوار اور دروازے کو از سر نو تعمير كيا ( Haig ، در EIM ، در Haig ) - (- م احاطے کے اندر بلند زمین پر ایک بڑا اور پخته دمدمه الگ تھلگ کھڑا ہے، جو کسی بڑی توپ کو نصب کرنے کا کام دیتا تھا ۔ بیدر آرک باں] میں، جو بهمنی سلطنت کی بیرونی چوکی بن گیا تھا اور جہاں احمد شاه العربي نر اپنا مستقر حکومت منتقل كر ليا تها، ٢٢٧ه/١٣٢٦ء مين مسلمانون کے هاتھ آیا تو قلعه بندیوں کی ایک دہری قطار موجود تهي (ضياء الدين برني : تاريخ فيروز شاهی، Bibl., Ind. من همین معلوم هے که ٢٣٨ه / ٩ ٢١١٤ تا ٥٩٨ه /١٣٣١ عيل جو تعمير از سر نو هوئی اس کے لیے ایرانی اور ترک

انجینئروں سے کام لیا گیا ۔ اسی طرح محمد شاہ ثالث (١٣٨٢ / ١٣٨٥ تا ١٨٨٤ / ١٨٨١ع) كے عهد میں دکن میں بارود کا استعمال شروع هونر کے بعد اس کے وزیر محمود گاوان کے ہاتھوں مزید تجدید کے وقت بھی مدوّر دمدمر کی جگہ زیادہ تر کثیر الاضلاع قسم کے دمدموں نے لیے لی اگرچه بعض مدور اور مربع برج باقی ره گئے هی*ں* ۔ تعمیر نو کے موقع پر قریب قریب جُڑے ہوے برکانی پتھر (trapstone) کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی جگہ چھوڑے چھوٹے شکستہ پتھروں نے لے لی، جنھیں گارے کے زیادہ گہرے کھانچوں میں جمایا گیا ہے ۔ برج بنیاد کے قریب ٹھوس ھیں اور ان کی حفاظت حجروں سے کی گئی ہے، جو اسی سطح پر بنے ہیں جس پر پردے کے کنگرے ھیں اور اپنے کنگروں سمیت ان سے ایک سنزل اونچر ھیں ۔ ان کی اور پردے کی حفاظت صندوق نما نفط اندازوں یا تیر کشوں سے کی گئی ہے ۔ بر قاعدہ احاطر کے کونوں اور احاطے کے اندر بڑے اور بھاری دمدمر ھیں، جن میں سے بعض در آمد کردہ برکانی پتھر سے اور بعض ریتلے سرخ پتھر (laterite) سے بنے ھیں ۔ ان دمدموں کو بھاری توپوں کے صب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان کی حفاظت، جیسے مثلاً کَلْیانی برج میں، بعض اوقات دو یا دو سے زیادہ سوراخدار پردوں سے کی گئی ہے اور ان میں سیاھیوں کی بڑی تعداد سما سکتی ہے ۔ بیدر کی فصیلیں برید شاھی عمد کی میں (تعمیر شدہ ۲۲۹ه/ه،۱۵۰ تا ۲۹۵ه/ ۸ ه ه ۱ ع) \_ ان کے سینتیس دمدموں میں منڈا برج بھی سامل ہے، جو دو مستحکم منزلوں کا ہے اور جس میں اس زینے سے پہنچ سکتے ھیں جو خود دمدمے کی عقبی دیوار میں بنایا گیا ہے ۔ اس دمدمے پر ایک ۔ دور مار توپ نصب کی جاتی تھی۔ قلعے کی پردے کی دیوار کی طرح یہاں بھی دمدسوں کو مختلف

فاصلوں پر بنایا گیا ہے۔ پردے کے حصر جہاں سب سے زیادہ معرض خطر میں ھیں وھاں یہ سب سے زیادہ قريب قريب هين - بيدر شهر كا جوباره، جسر احمد شاه كى قلعه بنديوں كا ايك جزو سمجها جاتا ہے، ايك بلندمخروطی دیدبان ہے، جہاں سے پوری سطح مرتفع اور نشیبی زمینیں نظر آتی هیں ۔ اس کی کرسی بھاری آور گول ہے اور اس میں پاسبانوں کے حجرے اور ایک اندرونی زینہ ہے۔ بہمنی خانوادے [رک باں] کے زمانۂ عروج میں دکن میں فوجی تعمیرات میں بهت سرگرمی رهی، یعنی دولت آباد، بیجاپور، گاول گڑھ، ایلچ پور، نرنالا، پرنده، نَلْدَرُک، پَنْهالا، وارنَكْلَ، گُولكُنْدُه، سُذْ گُل، رايچُوْر وغيره مين ـ دولت آباد میں پرانے استحکامات کو چھوٹے پتھروں اور اینٹوں سے زیادہ مضبوط اور بلند کیا گیا ۔ اس کی ایک نمایاں مثال مدخل کے شاندار جڑواں برج کے دوسرے صحن میں ایک دمدسه ہے، جو اس طرح بنایا گیا ہے کہ پرانے موکھوں (embrassures) کو (جو اتنے ہیبلندتھے جتنی پردے کی دیوار) پڑ کر کے ایک بلند بالائی منزل کا اضافه کر دیا گیا ہے، لیکن دیواروں کے ڈھال کو بدستور باقی رکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک محرابدار آگر کو نکلا ہوا جہروکا (oricl) بنایا گیا ہے، جو سہاروں (corbels) پر قائم ہے۔ یه سہارے کسی ہندو عمارت کے مسالے کو دوبارہ استعمال کر کے بنائر گئر ہیں اور جن کا مصرف ایک مزید حجرة ديد باني هے ـ اس طرح نيچے کی تھوس بنياد پر دو بالائی دالان بن گئر هیں، جن میں چھوٹی توپوں کے لیر موکھے رکھے گئے ھیں۔ پرندہ میں۔ جس کی تعمیر بیشتر دوسرے دکنی قلعوں کی طرح محمود گاوان سے منسوب ہے، لیکن جو در حقیقت زیادہ قدیم هیں \_ جو برج قلعه (fausse braye) پر هیں انھیں اور پردے کی دیوار کو بھاری اور آگے کو

جھکے ہوے دیدبانوں (bartizons) سے محفوظ کیا گیا ہے ۔ قنداع (یزدانی : Hyd. Arch ا ۱۹۲۱ مش / ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۱ هش / ۱۹۲۱ تا س م ا عن ص س) میں قلعه (fausse-braye) کے اوپر بنے ہوے دمدمے مدوّر ہیں، لیکن پردے کے دمدیے مستطیل هیں اور ان میں ۹۹۸ه مرموء کے کتبے ہیں، جن میں اس عمارت کو بنانے والے تركوں كے نام هيں \_ كلياني ميں جو كثير الاضلاع اور مدور برج هیں ان میں کنگروں (merlons) کی جگہ چھجوں کے اوپر صندوق نما نفط انداز بنائے گئے ھیں اور دیدبان (barbican) کے اندر ایک نمایاں دمدس میں ایک دیوار بند (mural) حجرہ ہے، جس کی حفاظت دیدبانیوں (bartizons) سے کی گئی ہے ۔ کنگروں کے اوپر ایک چبوترہ (barbette) ہے، جس میں تیر کشوں کی اوپر نیچے دو قطاریں ھیں ۔ گولکنڈہ آرک باں] کے پرانے کاکتیہ کے قلعے میں آگے پیچھے تین پردے کی دیواریں ہیں، جن سین طرح طرح کے برج ھیں ۔ یہ قلعہ ۲۹۵ھ/ ۱۳٦٨ء مين بهمنيون كو دے ديا گيا تھا۔ مربع، اسطوانی، نوکدار، کثیر الاضلاع قلعے کے دروازے کے سامنے کی اوف یا گھونگٹ (mantlet) میں ایک نيم سيزده پهلو برج هے اور غير متساوى الاضلاع مثلث اور ایک متأخّر احاطے کے اوپر ایک ایک نو گوشی دسدسه هے، جو خاصا آگے کو نکلا ھوا ہے اور جس کے گوشے مل کر باھر کے رخ ایک ربع دائرہ بناتے هیں۔ یه آخری چیز نَلْدُرُ گ میں بھی د کھائی دیتی ہے ۔ بیجاً پور [رک بان] میں شہر کی دیواریں علی عادل شاہ اوّل کے عمد کی هیں (تاریخ تکمیل، ۲۵۹ ه/ه ۲۰۱۹) ـ یه دیوارین ایک جیسی نہیں کیونکہ ھر امیر کے ذمر ایک حصر کی تعمیر تھی۔ ان میں کوئی چھیانوے دمدمے ھیں، جو زیادہ تر نیم مدوّر ہیں اور جن میں موکھے بنے ہیں۔ ا جس میں سے اب قلعے کے سوا کچھ بھی باقی

ان مو کھوں کو پتھروں کے چھجوں (hoods) سے محفوظ کیا گیا ہے ۔ ان میں سے کئی ایک کو بعد ازاں اس طرح بدل دیا گیا که ان پر بھاری توپیں نصب کی جا سکیں (محمد اور علی عادل شاہ ثانی کے کتبات) ۔ ان میں سے ایک فرنگی یا تابوت برج كهلاتا هے ـ يه برج اس طرح بنايا كيا هے كه اس میں کئی بڑے بڑے 'جنجال' آ جائیں۔ بلند زمین پر خاصے اندر کو اُوپری یا حیدر برج ہے، جو ایک ضخیم بیضوی شکل کا محان (cavalier) هے اور کوئی چوبیس میٹر بلند ہے۔ اسے ایک بڑی توپ (نومیٹر سے زیادہ لمبی نال کو جس کا دلانہ پندرہ سینٹی میٹر تھا) نصب کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا (کتبه ۹۲ وہ/ ۴۱۸۰۳) ـ شیرزَه برج، جو سب سے بڑے برجوں میں سے ایک ہے، پردے کی دیوار سے باہر کو بنایا گیا ہے اور اس سے ایک چوڑے راستے کے ذریعے ملا دیا گیا ہے اور مل کر ان کی شکل سر اور گردن کی سی هو جاتی ہے.

دكن كى متأخّر قلعه بنديان، جنهين مرهنون کے تفوق کے زمانے میں تعمیر یا از سر نو تعمیر کیا گیا تھا، عموماً اسلامی ہند کے نمونے پر بنی ہیں.

س ـ شمالي هندوستان دسويس/ سولهویس صدی سے بارهویس / الهارویس صدی تک : بابر کی فتح (۴۱۰۲۹ مر ۴۱۰۲۹) کے شروع زمانے میں کسی نئی طرز عمارت کا ظہور نہیں ہوا، اگرچہ گوالیار کے هندو قلعے میں باہر کی دلچسپی اس کے وارثوں تک بھی پہنچی، جنھوں نے بہترین قسم کے قصر نما قلعے تعمیر کیے ۔ اس کے بیٹے ہمایوں نے دہلی کا ا ایک شہر بنوایا، جو دین پناہ کہلاتا ہے لیکن اسے . . . شہنشاه شیر شاه سوری نے مسمار کر دیا ۔ شیر شاہ نر خود اپنا ایک شہر بنانا شروع کیا،

محفوظ دالان هے، جس میں تیر کشوں (loop holes) کی دو قطاریں هیں۔ ان کے اوپر کے کمروں میں چند سوراخدار کنگرے (merlons) هیں، جن کے بعض چھجے (hoods) پتھر کے ہیں اور بعض جالیدار میں ۔ ان دو برجوں میں سے ایک کے اوپر چهتری هے ـ عمارت کی پوری دیواریں سرخ ریتلے پتھر کی ھیں ، جسے شکسته پتھروں کے قالب (core) پر جڑا گیا ہے۔ اکبر کا نیا شہر فتح پور سیکری (وروه/ دروء) اپنی قلعه بندی کے لحاظ سے كوئى خاص امتياز نهين ركهتا؛ باهركا اكهرا پرده نا مکمل ہے اور اس کے نیم مدور دمدمے معض فمیل میں ابھار کی طرح ھیں ۔ قلعر کو چار دیواری سے گھیر دیا گیا تھا، مستحکم نہیں کیا گیا تھا، اگرچه اسے اپنر بڑے دمدسر پر ناز ہے، یعنی اس سنگین برج پر جو مثمن شکل کا ہے اور جس میں محافظوں کے لیے ایک اندرونی دالان ہے ۔ اس کا مصرف بھی غالباً رسمی ہے نه دفاعی ـ یه نیا شہر جلد ھی اجڑ گیا اور اکبر آگرے سے واپس چلا گیا، جہاں بعد ازاں اس کا بیٹا جہانگیر بھی قیام پذیر رها ۔ مثمن برج غالباً اسی کے عہد کا مے (جسے بعد میں سمن (یا سمین) برج کہنے لگے تھے) ۔ یه نیم مثمن شکل کا مے اور دریا کے رخ پر نکلا ہوا ع اور ایک نیم سدور پشتے پر قائم عے ۔ اس کی دو سنزلیں هیں۔ هر رخ پر کھلے محرابی راستے هیں ، جن سیں نفیس پچی کاری (pietra dura) سے آرائش کی كئي هـ اس عمارت كا كجه حصه غالبًا شاهجهان ك عهد کا هے، جس کی بڑی عمارتیں دیلی آراك بان] اور لاهور آرك بان] مين تهين ـ ديلي كا نيا قلعه (لال قلعه) ۸۸، ۱ه/ ۱۹۳۸ء مین شروع هوا اور دس سال کے اندر سکمل ہوا۔ اس کی تقریبا مربع چار دیواری میں نیم دائرے کی شکل کے دمدمے ا هیں، جو مساوی فاصلوں پر بنے هیں اور جن کی

نهیں رها ـ یه شهر اسی مقام پر تعمیر هوا تها جهال قديم اندرپرستها آباد تها اور اب پرانر قلعر يا قلعة كهنه كے نام سے موسوم هے۔ غير متساوى الاخلاع فصیل کی دیواریں اور دور دور بنر مونے دمدسر بھڈی چنائی کے شکمیته پتھروں کے هیں، اور دروازے، جن میں سے ہر ایک کے پہلوؤں میں دو زیادہ آگر کو نکلے مون دمدمے میں، عمدہ رنگا رنگ کے تراشیدہ پتھروں میں بتائے گئے ھیں ۔ برج نیم مدور ھیں اور پانچ میٹر بلندی تک ٹھوس ھیں ۔ ان کے اوپر کئی کمروں اور غلام گردشوں کی منزلیں هیں، جن میں چھوٹر صندوق نما نفط ریز ہیں۔ ایک دروازے میں ایک اندرونی سوراخدار پرده (machicolotion) هے، جو هندوستان میں ایک نئی چیز تھی ۔ پرانے قلعے میں همایوں کے دوبارہ قیام پذیر هونر سے کوئی انهافه نمیں هوا \_ مغل قلعوں کی تعمیر اکبر سے شروع ہوئی ۔ آگرے میں سکندر لودھی کا قلعہ کهنڈر مو چکا تھا۔ اسے گرا دیا گیا اور نئی تعمیر عدم ۱۹۲۸ عرمین شروع هوئی اندرونی اور بیرونی پردوں پر نیم مدور دمدمے هیں، جن کی بلندی وهي هـ جو ديواوون کي؛ اندروني دائره بيروني دائرے سے بہت اونچا ہے اور تیس میٹر کی بلندی تک پہنچ گیا ہے ، پیرونی اور اندرونی دمدسے هم مرکز هیں اور دونوں میں سوراخدار کنگرے هیں، جنهیں ترکشوں کی دو یا زائد قطاروں سے محفوظ کیا گیا ہے اور بعض کی حفاظت نیچے کی طرف آتشباری کرنے کے لیے ہتھروں کے جھجوں (hoods) سے کی گئی ھے۔مغرب میں واقع اندرونی دہلی دروازے کی حفاظت دوشاندار نیم مدور مثمن دمدموں سے کی گئی ھے ۔ نیچیے کی منزل کی سطح پر ایک محرابدار بند (blind) راسته هے، جسے سنگ مرمر اور رنگا رنگ کے تراشیدہ پتھروں سے آراسته کیا گیا ہے۔ پہلی منزل میں ہر سمت ایک بیرونی جھروکا ہے اور اوپر ایک

ر الله الله المعالمية المعارض المنافعة المعارض المنافعة المعارض المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

حفاظت ان کی بلندی کے تقریبًا نصف میں تیر کشوں کی ایک قطار اور کنگروں میں دو قطاروں سے کی گئی ہے ۔ کنگروں کو نکیلا بنا کر مزّین کیا گیا ہے ۔ هر برج کے اوپر ایک چهتری ہے۔ دیدبانوں پر اسی وضع کے برج [شاہنشاه] اورنگزیب کے عہد کے هیں ۔ دریا کے رخ کے شمالی اور جنوبی دمدمے زیادہ بڑے ہیں اور صحن کی سطح سے دو منزل اونچے هيں ـ ان کے اوپر چهترياں بني هيں اور یه شاه برج اور اسد برج کملاتر هیں ۔ ان کے مابین ایک زیادہ بڑی نیم مثمن عمارت مے یعنی مثمن برج، جسے شروع میں برج طلا بھی کہتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر سونے کے ملمع کا ایک مسی گنبد تھا، اس کے پانے پہلو، جو دریا کے رخ ھیں، سنگ مرمر کی جالیوں سے بھرے گئر ھیں۔ لاھور کے قلعے میں بھی، جو اکبر نے تقریباً اسی زمانر میں بنایا تھا جب که آگرے کا (ابوالفضل: آئین آکبری، ترجمهٔ Blochmann، ۱: ۵۳۸)، ایک ایسا هی شاہ برج مے جسے مثمن برج کہتے میں (کتبے کی رو سے ۱۳۰۱ه/۱۹۳۱ میں مکمل هوا) \_ یه برج بهت بڑے حجم کا هے (قطر پینتالیس ميٹر) - منوجي Manucci اپني تصنيف میں ان عمارتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ''ھر جگه (دیلی، آگره، لاهور) ایک بڑا دمدمه هے، جو شاه برج Xaaburg کهلاتا في يه دمدس قبه دار هیں اور ان میں عمدہ عمارتی سینا کاری (enamel) کی آرایش هے ، جس میں بہت سے قیمتی پتھر بھی شامل ھیں ۔ یہاں بادشاہ خاص خاص لوگوں کے لیر اکثر دربار منعقد کرتا رهتا ہے اور یہیں سے وہ هاتهیوں کی لڑائی دیکھتا ہے، . . . " (ترجمهٔ Irvine ، ۲: ۳۲س) - علاوه ازین دیلی کا مثمن برج یقینًا شہنشاہ کے ''درشن'' (رسمی طور پر لوگوں کے

سامنر آنا) کے لیر بھی استعمال ھوتا تھا.

ان مغل برجوں کو قلعه بند عمارتیں ھونے کا کوئی دعوٰی نه تھا، اور اس طرح جس چیز کا ایک مہیب فوجی عمارت کے طور پر آغاز ھوا وہ مغل آرٹ کی جلوہ گری کا ایک ذریعه بن گئی۔ دم لی میں شاھجہان کی بنوائی ھوئی دیواروں میں یقیناً دمدمے ھیں لیکن انھیں برطانوی عہد میں اتنی دفعه دوبارہ بنایا گیا ہے که اصلی مغل خاکے کو پہچاننا ممکن نہیں رھا۔

مآخذ : (۱): مآخذ لنڈن ے م و وعد اس میں بعض مسلم قلعه بندیوں کے محل وقوع کا ذکر مے اور برجوں کے بارے میں بہت کم معلومات هیں ؛ اس کی تاریخی معلومات ناقابل اعتماد هیں اور قلعهبندی کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس پر The study of fortification in India and Pakistan J. Burton-Page نے تبصرہ اور اضافه کیا ہے، در BSOAS) ج ۲۳ / ۲۲ ، ۱۹۹۰ عد دېلي سلطنت کي عمارتون ع لیے دیکھیے: (ASI Report: A. Cunningham (۲) (ASI Report : J. D. Beglar (r) := 1 A L 1 (1 7 Adilabad: a: H. Waddington (r) := 1 Azr 'r ? (1 & Ancient India ) 'part of the 'fourth' Dehli A memoir on Kotla Firoz : J.A. Page (o) : 1907 Shah, Delhi در MASI ، عدد من دبلي عهد Shah, Delhi نيز رَكَ به مآخذ تحت مقالات: دېلى: آثار اور دېلى: سلطنت؛ فن؛ (ے) دکن کے قلعوں کے لیر رک به مآخذ تحت مقالات : بهمني خاندان : آثار؛ بيجابور؛ دولت آباد؛ گولکنٹہ، (۸) نیز کندہار Kandahār کے لیے غلام یزدانی، در Hyd. Arch. Dept. Report ، نا ١٣٣٣ فصلى / ١٩٢١ تا ١٩٢١ع، عدد ٣؛ اور EIM، و ۱۹۱ تا ، ۱۹۱۹ عن عدد . ۲ مغل قلعول کے لیر دیکھیر : FINAN IN T 'ASI Report : A. C. L. Carlleyle نلان (Agra and the Taj: E. B. Havell (٩) (آگره)؛ The Moghul Architec -: E.W. Smith (1.) := 1917

Tile-mosaics in the : J. Ph. Vogel (11) : 1199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) : 199 (117) :

## (J. BURTON-PAGE)

برج: رَكَ بَهُ عَلَمُ نَجُومٍ.

• بَرْجِرْد : رَكَ به بَـرُوجِرد.

بَرْجُواْن: ابوالفُتُوح، ایک غلام، جو کچه عرصے تک [خلیفه] الحاکم کے عہد میں مصر کا فرمانروا رہا ۔ اس کی تربیت [خلیفه] العزیز کے دربار میں ہوئی تھی، جہاں وہ داروغه کے عہد ہے پر فائز تھا (خطط، ۲: ۳؛ ابن خلّکان، ۲: ۳؛ ابن خلّکان، ۲ : ۳؛ ابن خلّکان، کے لقب سے ملقب تھا ۔ اس کی نسل کے متعلق کوئی کے لقب سے ملقب تھا ۔ اس کی نسل کے متعلق کوئی بقینی بات معلوم نہیں ۔ ابن خلّکان نے اسے حبشی اور ابن القلانسی نے صرف ابیض اللون لکھا ہے ۔ اللہ المقریزی نے اسے صقلبی یا صقلی کہا ہے، کیونکه المحقر کے قلمی نسخے میں صقلبی اور صقلی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے (قب دی ساسی de Sacy : ۱۳۰۱).

برجوان کو [خلیفه] العزیز نے خلافت کے کم سن وارث کا ولی مقرر کیا اور جب رسضان ۱۹۸۹ه/ اکتوبر ۱۹۹۹ میں العزیز کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے زیر ولایت لڑکے کو خلیفه الحاکم کا نام دے کر اس کی خلافت کا اعلان کر دیا ۔ شروع شروع میں اس کا کام نو عمر فرمانروا کی ولایت تک محدود تھا ۔ حکومت کے اصل اختیارات واسطه ابن عمار الکتامی کے ہاتھ میں تھے، جو بربری فوجوں اور فرقے کا سردار تھا ۔ ابن عمار کا اقتدار نو عمر خلیفه اور اس کے ولی کو بلا شبہه ناگوار گزرتا تھا اور اس میں شک نہیں که بربروں کے تفوق سے ترک اور

دوسرے فوجی، جو مشرقی ممالک کے رہنے والے تھے، نیز غالباً مصر کی عام آبادی ناراض تھی ۔ برجوان نے اس سلسلے میں شرقیوں کا ساتھ دیا ۔ اس نے ۳۸۹ میں دمشق کے ترک والی منگتکین کو خط لکھ کر دعوت دی که اپنی فوجیں ار کر آئر اور مصر نیز خلیفه کو بربروں کے ظلم سے نجات دے ۔ منگتکین ترکوں، دیلمیوں، حبشیوں اور مقامی عربوں کی مدد سے مصر کی طرف بڑھا لیکن اس نر عَسْقَلان کے تریب ابن عمار کی بھیجی ھوئی بربر فوج سے، جس کی کمان سلیمان بن جعفر بن فلاح کے هاتھ میں تھی، شکست کھائی ۔ برجوان وقتی طور پر ابن عمّار کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو گیا لیکن کچھ عرصه بعد وہ ایک بگڑے ہوے بربر افسر جَیْش بن صَمْصَاسه کی مدد سے ابن عمّار کو پھر دعوت مبارزت دینے کے قابل ہو گیا اور اس دفعه اسے کامیابی ہوئی ۔ ابن عمّار کو کھلی جنگ میں شکست هوئی اور وه فرار هو کر روپوش هو گیا ـ دوسری طرف برجوان نے بحیثیت ''واسطه'' اختیارات سنبهال لير اور وه مملكت كا اصل مختار بن كيا (۲۸ رمضان ۲۸۵ه/ ۱۰ اکتوبر ۱۹۹۵) ـ برجوان نے مصر میں ہزیمت خوردہ بربروں سے نرمی برتی لیکن ان کی قوت مستقل طور پر ختم هو گئی ـ دمشق کا بربر والی بر طرف کر دیا گیا اور اس کی کُتامی فوج کا قتل عام ہوا۔شام میں بدنظمی کا ایک دور شروع هو گیا، جسے برجوان نے سخت کارروائی سے ختم کیا ۔ فلسطین اور صور (Tyre) میں عرب باغی کچل دیے گئے اور بوزنطیوں کے بری اور بعری حملے پسپا کیے گئے ـ سیاسی گفت و شنید بوزنطی اور فاطمی سلطنتوں کے درمیان ایک دہ سالہ عارضی صلح کے معاهدے کی صورت میں منتج هوئی ـ مغرب میں بَرْجَوان نے بَرْقَه اور طرابلس کو فتح کیا اور ان دونوں مقامات میں

خواجه سرا والى مقرركيے ـ مؤخر الذكر فتح بهت قليل الميعاد ثابت هوئي.

قلیل المیعاد ثابت ہوئی. ان کامیابیوں سے بَرْجَوان کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ اس نر خلیفہ کے ساتھ جابرانہ سلوک شروع کر دیا، یہاں تک که بعض مآخذ کی رو سے اس نے خلیفہ کے گھوڑے پر سوار ہونر اور تحائف میں روپیه صرف کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی (النَّوْيرى؛ ابوالفَرج ابن العبرى) ـ النَّوْيرى نے ایک عجيب قصّه بيان كيا هے : كمتے هيں كه بَرْجُوان العاكم كو "وَزْغَة" (= جهيكلي) كينام سي بكارا كرتا تها ـ يه لقب خليفه كو بهت نا كوار تها، چنانچه جب الحاكم نے برجوان كو موت كے گھاك اتارنر كے لير طلب کیا تو اس کا پیغام یه تها که "بُرْجَوان سے کہو کہ ننھی چھپکلی بہت بڑا اژدھا بن گئی ہے اور اب اسے بلاتی ہے'' ۔ الحاکم کی ناراضی کو ا يك أور غلام خواجه سرا ابوالفَضْل رَيْدان الصَّقْلَبي نے بھی ہوا دی۔ اس نے خلیفه کو خبردار کیا که برجوان اب کافور کی ریس کرنر والا ہے اور اس کے ساتھ وھی سلوک کرنے کے دریے ہے جو کافور نے اخشیدیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ۲۹ اور ۲۷ ربيع الثاني . ٩٩ه/ه اپريل ١٠٠٠ء کي درمياني شب کو خلیفہ کے حکم سے ریدان نے خنجر بھونک كر بَرْجُوان كو هلاك كر ديا (ابن الصَيْرُفي، نے صحیح دن نہیں بتایا؛ ابن خلکان؛ المُقْرِیْزی؛ ابن مُيسر كے ان" تسعين" كى جگه "سبعين" صريحاً غلط لكها هے؛ ابن القلانسي اور اس كے بعد ابن الأثير نے سال و ٣٨٨ بتايا هـ).

بُرْجُوان کے قتل سے عام باشندوں اور ترکوں دونوں میں سخت ناراضی پھیل گئی، کیونکہ انھیں بلا شبہہ یہ خدشہ تھا کہ بربروں کی حکومت پھر قائم ھو جائے گی، تاھم خلیفہ اپنے قصر کے دروازے کے اوپر مسلّح مجمع کے سامنے آیا اور اپنے

فعل کا جواز بیان کرتے ہوے برجوان پر الزام لگایا کہ وہ اس کے خلاف سازش کر رہا تھا ۔ اس نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اس کی کم عمری اور نا تجربه کاری کو پیش نظر رکھتے ہوے اس کی مدد کریں ۔ اسی نوعیت کے مکتوبات باہر بھی بھیجے گئے ۔ دروزی مکتوب السیرۃ المستقیمۃ میں، جو حَمْزہ کے قلم سے ہے، ایک دل چسپ عبارت ملتی ہو ۔ اس میں فوج کی ناراضی کے خوف سے بے نیاز ہو کر نوجوان خلیفه کا برجوان کو ہلاک کرنا ایک ایسا جرأت مندانه اقدام قرار دیا گیا ہے جس کی سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم سابق میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور جو الحاکم کی حکومت کی معجزانه خصوصیت پر دلالت کرتا ہے (المُقْتَبس، ہن ۔ ۳۰۳).

كهتر هين كه بَرْجُوان بهت صاحب ذوق

اور دنیاوی لذّات کا شیدائی تھا ۔ اس کا مکان شاعروں اور مغنیوں کی جلسه گاه تھا ۔ جب وه مرا تو لوگ يه دیکھ کر حیران رہ گئےکہ اس نے اپنے پیچھے کتنے كثير اور كيسر گونا گون ملبوسات، كتابين ، اصطبل کے جانور اور ساز و سامان چھوڑا ہے۔ قاہرہ میں ایک سڑک اس کے نام سے منسوب ھے. مَآخِدُ: (١) ابن الصَّيْرَفِي: الْأِشارَة إِلَى مَنْ نَال الوزارة، ص ٢2 تا ٢٨؛ (٢) سورس Severus بن المقفّع: (۳) ابن القلانسي، ص سم تا ۱۵، (۳) ابن القلانسي، ص سم تا p ه ؛ (م) ابن الميسر، ص p ه ، م ه تا ه ه ؛ (ه) ابن خُلُکان، ۱:۰۱ (انگریزی ترجمه، ۱:۳۰۱) و ۲:۱۰۱: (٦) ابن الأثير، ج ٩، بمدد اشاريه: (١) ابن خَلْدُون : العبر، س: 20: (٨) ابن العبرى (Bar-Hebraeus) nographia انگریزی ترجمه، ص ۱۸۰، ۱۸۲ (۹) این تَغُرِی بِرْدی، قاهره، ج س بمدد اشاریه؛ (١٠) یحیٰی بن سعید الأنطاكي: Annales، طبع شيخو Chcikho، ص ١٨٠ و طبع Kratschkovski و Vassiliev اص مرهم ، ٢ مر ي مضل ترين بیان کے لیے دیکھیے: (۱۱) المَقْریْزی: خطَط، ۲:۳

: Silvestre de Sacy =) ۲۸۰ ص ما تام ؛ قب وهی کتاب من ما ۲۰۰۰ بیرس ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ بیرس ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ بیرس ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ بیرس ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ بید اور ترجمه من مام بیعد) ؛ نیز دیکھیے ؛ تدرمه کا کا دیکھیے ؛ تاریخ کا دیکھیے کا دیکھیے ؛ تاریخ کا دیکھیے ؛ تاریخ کا دیکھیے کا دیکھیے ؛ تاریخ کا دیکھیے کا دیکھی کیکھیے کیکھیے کیکھیے کا دیکھیے کیکھیے کا دیکھیے کا دیکھیے کیکھیے کا دیکھیے کیکھیے کا دیکھیے کا دیکھی کا دیکھیے کا دیکھی

## (B. Lewis)

بر جیه : مملوک سلطنت کی پوری تاریخ میں برحیّه کی فوجی جمعیت (Regiment) صرف بحریّه [رك بان] كي جمعيت سے دوسرے درجس پر تھي۔ سلطان المنصور قبلاوون نراس كي بنا ذالي اور اپنرهي ممالک میں سے تین هزار سات سو آدمی اس غرض سے جهانے کر انهیں قاهرہ کے برجوں ("ابراج"، مفرد برج) میں رہنر کی جگہ دی؛ چنانچہ اسی وجہ سے اس فوج کا نام برجیّه مشهور هو گیا ـ مآخذ میں اس فوج کے بنانے کا ذکر صرف اس جگه آیا ہے جہاں وہ قلاوون کے زمان سلطنت کے اختتام پر اس کے عہد کے کارنامر گنواتے ہیں لیکن بنانے فوج کی تاریخ کی صراحت نہیں کرتے۔ اس فوج کو ان ممالیک سے ترتیب دیا گیا تھا جو اہلِ قفقاز (الجَرْكُس و الأص = چَرْ كسى اور أَبْخارى) سے تھے - المَقْريزى (خطط، ۲: ۱۱۳ و ۱۱: ۲۲ تا ۲۹) آص کے بجاے ابل ارسیسیه (ارس) کا نام لکھتا ہے ۔ اسی مقام میں اس نے خطائیوں اور قبچاقیوں کا ذکر بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خاصَّكيَّة آرك بال] كے فرائض انجام ديتے تھے، ليكن وه برجيد مين شامل نهين معلوم هوتر.

قلاوون (از ۸۵۲ه/ ۱۲۷۹ء تا ۱۲۸۹ه/ . و ۱۲۹) اور اس کے لڑکے الاشرف خلیل (و ۱۲۹۸ . و ۱ و و ا مو و ه م موروع ك عمد سلطنت مين برجیه کا امور مملکت میں دخیل هونا زیادہ نمایاں نه تھا، لیکن خلیل کے قتل کیے جانے کے فورا بعد ان کا ذکر امیر سنجر الشجاعی کے ممتاز ترین طرف داورں کی حیثیت سے آتا ہے۔ ان کے مقابلر میں اس کے مد مقابل امیر کتبغا کے طرف دار وافدیّه [رک بآن] تاتاری اور شَهْر زُوْری کُرد تهر ـ كَتْبُغا نر سَنْجَر كو شكست دى اور صغير سن بادشاه الناصر محمد بن قلاوون (۱۹۴۸ مه ۱۲۹) کو معزول کر کے خود تخت نشین ہو گیا۔ اس نر برجید سے انتقام اس طرح لیا که ان کا ایک حصّه قلعر سے نکال دیا اور دارالسلطنت کے مختلف مقامات -ميدان اللُّوق، أَلْكُبُس اور دارالوزارة - مين انهين رهنر کی جگه دی.

یه پهلی ضرب تهی جو اس جمعیت پر پڑی مگر کتب خا کو بہت جلد معزول کر دیا گیا اور اس کی جگه لاجین (۱۹۹۹هـ ۱۲۹۹ع) نے سنبھالی اور برجیّه کی حیثیت پهر بحال هو گئی ـ جب انهوں نے اپنے سالار کرجی مَقَدَّم الْبَرْجِیّه کی زیر قیادت سلطان لاجین (۲۹۸ه/ ۲۱۹۹) کو قتل کر دیا تو وہ انتہا درجر کے طاقتور ہو گئر ۔ الناصر محمد بن قلاوون (۱۳۰۸ م ۱۲۹۸ تا ۲۰۰۸ م ۱۳۰۸) کے دوبارہ سلطان ہو جانر کے زمانے میں اس فوج کے سردار رفته رفته مملوک سلطنت کے اصلی فرمانسروا بن گئر ـ جب اسير بينبرش الجَشْنكير اور سَلّار میں تخت کے لیے جنگ ہوئی تو برجیّہ فطری طور پر بيبرس کے حامی تھے، كيونكه وہ انھيں ميں سے ایک تھا۔ اس کے مقابل میں سلار کے طرفدار الصالحيّه اور الظاهريه تهي - (الصالحيه اس بحريه فوج كا باقي مانده حصّه تهر جسر الصالح نجم الدين أيوب نے قائم کیا تھا، اور الظاہریّہ الظاہر بَیْبَرْس کے ممالیک تھے)۔ بَیْبَرْس جَشْنَکِیْر نے سَلّار کو آسانی سے شکست دے دی اور الناصر محمد کی جگہ تخت پر قابض ہو گیا (۸۰۵ھ/۲۳۰۸).

المظفّر بیبرس کے زمان سلطنت میں برجید اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گئے، لیکن ان کا ید عروج چند روزہ تھا کیونکہ الناصر محمد تھوڑے ھی دن میں تیسری بار تخت نشین ھوا (۹۰۵ھ/۱۳۰۹ء تا ۱۳۰۸ھ/۱۳۰۸ء) اور اس نے برجید کو اقتدار سے محروم کر دیا ۔ چونکہ الناصر اس مرتبہ تیس سال سے زیادہ مدت تک بلا انقطاع فرمانروا رھا، اس لیے برجید کا رفتہ رفتہ ایسا زوال ہوا کہ اس کی حکومت کے بعد کے ماخذ میں اس فوج کا نام بھی مشکل سے ملتا ھے.

ممالیک کی سلطنت کے پہلے اور دوسرے دور کو مستشرقین عام طور پر ''بحری اور برجی دور'' کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح عہد مملوک کے اصل ماخند میں سذکسور نمیں ۔ ان کے ہاں پہلے دور بلکہ ممالیک کے پورے عہد کا نام ''دولة الترک'' اور اس کے متاخر حصّے کا نام ''دولة الحَرْکس'' ملتا ہے.

Geschichte des: G. Weil (۱۱): تمانیف (ب)

Stuttgart 'Abbaside chalifats in Egypten

: S. Lane-Poole لين إلان (۱۲) ألى المرابع 
## (D. AYALON)

بردان: خلفاے عباسیہ کے زمانے میں عراق
کا ایک شہر۔ عرب جغرافیہ نگاروں کا بیان ہے کہ
اس کا جائے وقوع بغداد سے پندرہ دیل شمال کی جانب
سامرا جانے والی شاہ راہ پر دجلے کے مشرقی کنارے
سے تھوڑے سے فاصلے پر اس جگہ سے ذرا لوہر تھا
جہاں نہر الخالص اور دجلہ باہم ملتے ہیں۔
تہر الخالص، جو نَہْرَوان (یا دیالہ) کی ایک شاخ
ہے، بردان سے بالکل ملی ہوئی بہتی تھی۔ خلیفہ

المنصور نر جب تک یه پخته اراده نه کر لیا که اس جگه جمال آج کل بغداد ہے اپنا نیا دارالسلطنت تعمیر کرمے اپنا دربار کچھ مدت تک یمیں منعقد كيا (قب اليعقوبي: الْبُلْدان، ص ٢٥٦) ـ ايك پل، ایک بازار اور ایک دروازه (بعد میں ایک گورستان بهی) بغداد کے مشرقی نصف حصّے میں تھا۔ یه حصّه بھی بردان کے نام پر، جو بغداد سے ڈاک کی دو منزل ك فاصلح پر تها، بردان هي كهلاتا تها، قب ليسٹرينج Baghdad during the Abbasid Caliphate: Le Strange ٠٠١٩٠٠ ص ٣٦٠ (اشاريه) - مراصد [الأطلاع] كے مصنّف نے جب یاقوت کی عبارت اپنی کتاب میں درج کی مے اس وقت (تقریبًا . . ی ه / . . ساع) بَردان بالکل ویران ہو چکا تھا اور کوئی اسے جانتا بھی نه تها \_ اب اس كا سراغ بلا شبهه موجوده بدران کے کھنڈروں کے ٹیلر میں مل سکتا ہے، جس کا جامے وقوع بالکل عرب مصنفین کے بیان کے مطابق ھے ۔ عرب مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ بردان فارسی ''بَرْدَه دان'' (= قیدیوں کا گھر) کا مُعَرّب ھے ۔ اس سے اس بات کا امکان نکلتا ھے کہ یهاں غالبًا بُخْت نصر نر یهودیوں کی نو آبادی قائم کي هوگي.

M. Streck) و S. H. Longrigg) بردر: جنوب مغربی ایشیائے کوچک کا

ایک قصبه، جو اسی نام کی جھیل ( = بردر کولی Burdur Gölü) کے جنوب مشرقی کنارے سے کوئی چار کیلومیٹر کے فاصل پر ہے ۔ بعض کی راے = Limnobria جس سے Limobrama جهیل کا شہر مراد لیا گیا ہے) اسی مقام پر یا اس کے قریب واقع تھا جہاں اس وقت بردر آباد ہے، مگر اس راے کی صحت مشکوک ہے (رک به Limobrama بذيل مادّة Pauly-Wissowa 'Ramsay اور Honigmann) - اس شهر کا موجوده نام بردر (مقاسی ترکی باشندے اپنی بولی میں اور بہت سے سیّاح، جنھوں نے اس علاقے کی سیاحت کی ہے، اپنے سفرناموں میں اسے بُلْدُر کہتے ہیں، نیز کلیسامے قدیم (Orthodox) کے عیسائی، جو پہلر زمانر میں یہاں رھتر تھر، اسے پُردر (یونانی Πουρδούρ ) کہتے تھے) یہ ظاهر کرتا ہے کہ یہ اور قرون وسطٰی کا Polydorion (يوناني Πολυδώριον) ايک هي چيز هين رهي جهیل بردر، سو یه وهی قدیم Ασκανίαλίμνη هے جو Pisidia میں تھی ۔ گیارھویں اور بارھویں صدی عیسوی کے درمیان بوزنطیوں اور ترکوں کے درمیان جو طویل جنگیں ہوئیں ان کے دوران میں بُردر روم کے سلجوق سلاطین کے قبضر میں آگیا؛ اس کے بعد چودھویں صدی عیسوی کے اوائل میں حمید کے بیگوں کی زیر حکومت چلا گیا اور آگے چل کر پندرهویں صدی عیسوی میں سلاطین عثمانیه کی حکومت میں شامل هو گیا ۔ بردر کی آبادی پہلر زمانر میں کلیساے قدیم کے عیسائیوں (Orthodox Christians) کی معتدبه تعداد پر مشتمل تھی، جو ترکی کو اپنی زبان کے طور پر بولتے تھے (Cuinet نے ضط کیا ہے کہ اس شہر میں چار ہزار یونانی اور تقریباً ایک هزار ارس بهی بستر تهر) ـ عثمانی حکومت میں پہلر بردر آنادولو Anadolu [= اناطولی] کی ایالت کی سنجاق حمید کی ایک قضا تھا ۔ اس کے بعد ولایت تونید [رک بان] کا ایک سنجاق هو گیا ۔ آج کل یه ترکی کے موجودہ صوبه بُردر کا سرکاری صدر مقام ہے ۔ شہر کی آبادی بیس [پَچیّس] هزار سے زائد ہے .

مَآخِد : (١) ابن بَطُوطه : تحفة النظّار، طبع C. Defrémery اور B.R. Sanguinetti) پیرس ۲۸۸۳ تا Voyage . . . : P. Lucas (r) fratira : r 109 rer: 1 '=1219 Rouen 'dans la Turquie Journal of a Tour in Asia: W.M. Leake (۲) بيعد: Minor، لنڈن ۱۳۸ ع، ص ۱۳۸ تا ۱۳۸، مهر تا A Visit to the Seven : F. V. J. Arundell (m) 11 mg Churches of Asia with an Excursion into Pisidia لندن ١٨٢٨ع، ص ١٨٨ ببعد؛ (٥) وهي مصنف : Discoveries in Asia Minor ننڈن Discoveries Researches in Asia: W. J. Hamilton (٦) ببعد: ببعد؛ (Leise in Klelnasien : F. Sarre (د) ببعد : W. M. Ramsay (A) 1179 172 0 11497 The Cities and Bishoprics of Phrygia وكسفاذ ه ۱۸۹۵، ص ۲۹۸ تا ۲۹۹ اور ۲۲۸ ببعد؛ (۹) Le Synekdèmos d'Hiéroklès et l'opuscule géograsphique de Georges de Chypre (Corpus Bruxellense 'Historiae Byzantinae : Forma Imperii Byzantini) کراسه ۱، طبع E. Honigmann ، برسلز و ۱۹ و ۱۹، ص ۳ : Ε. Rossi (۱.) :((δημος 'Οβραμοα)): (, ابذيل مادة (δημος 'Οβραμοα) The iscrizioni turche in caratteri greci di Burdur Anatolia in در Rend. Line سلسله م، روم ٣٩٥١ع، ٨: ٩٩ تا ٥٥؛ (١١) اوزون چارشيلي: Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri (Türk Tarih Kurumu Yayinlarindan سلسله عدد ۲، انقره ۱۹۳۵ ۱۸: ۱۸ و ۹۲؛ (۱۲) نيرس ، اعن المراع، La Turquie d'Asie : V. Cuinet

ا : ۲٬۳۸ ببعد؛ (۱۲) ساسی : قاموس الاعلام، .
استانبول ۲٬۳۱ه، ۲ : ۱۳۵۰؛ (۱۲) علی جواد :
تاریخ و جغرافیه لغاتی، استانبول ۲/۳ و تا ۱۳۱۸ه،
ص ۲۰۲ تا ۲۰۲؛ (۱۵) Wissowa (۱۵) ۲/۲ و ا۲۱۸ محود ۱۳۱۸ عمود ۱۳۱۸ او ۱۳۱۸ (۱۲ ۱۳۲۹)، بذیل مادّهٔ Limobrama، عمود Besim (از Burdur (از Darkot).

## (V.J. PARRYI)

بَرْدَ سير : رك به كرمان .

بُرْدُو : [صحیح تلفظ باردو] تونس کے حکمرانوں (Beys) کی اقامت گاہ، جو شہر تونس سے سوا ميل دور جنوب مغرب مين واقع تهي ـ بردو كا مقام موسم گرما میں اپنی خنک آب و هوا کے باعث مشهور تھا اور پتا چلتا ہے کہ شہر کے امرا زمانہ قدیم سے وہاں جایا کرتر تھر اور وہاں ان کے باغ اور دیہاتی مکان تھے۔ بردو میں ابو فَہُر کا حدیقہ (park=)، تھا، جسر بنو حفص کے امیر المستنصر (ومرور تا ۱۲۷۵) نر تیار کرایا تها ـ اس میں نادر درختوں کے جھنڈ تھر ۔ اس میں ایک جھیل بھی تھی، جس میں زُغوان کی کاریز کے ذریعر پانی پہنچتا تھا اور یہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں حرم کی خواتین کشتیوں میں بیٹھ کر سیر و تفریح کرتی تھیں ۔ سبزہ زار میں بنر ھوسے چھوٹر چھوٹر بنگلوں میں پچیکاری کی هوئی تھی اور جوبی منبت کاری سے ان کی آرائش کی گئی تھی (دیکھیے ابن خُلدُون : [العبر] Histoire des Berbers ، مترجمه دسلان، ۲: ۳۳۹) ـ سولهوین صدی عیسوی میں اکثر حکمران یہاں سکونت رکھتر تھے ۔ ترکوں نیر اپنے پیش روؤں کی اس روایت کو بر قرار رکھا - Chevalier d' Arvieux نے قصر باردو (house of the Bards or of Bard) کا حال بڑی تفصیل

سے بیان کیا ہے، جسر محمد پاشا نر تعمیر كرايا تها اور جهال رأس العبد (Cape Negro) ميں ایک فرانسیسی کارخانر کے قیام کے بارے میں معاهدے پر دستخط ثبت هوے تھے (١٦٦٩ء؛ اندان - حسيني خاندان - حسيني خاندان - حسيني خاندان کے حکمرانوں کا یہ دل پسند مسکن تھا۔ حسین ابن علی (۱۷۰۰ تا ۳۱۸۰۰) نریهال ایک مسجد اور ایک معل بنوایا ـ پیسونل Peyssonnel، جس نر س اعداء میں تونس کی سیاحت کی تھی، ان کے محل کے متعلق لکھتا ہے: "یہ بہت سی عمارتوں کا مجموعه ہے، جو تقریبًا مربع شکل کا ہے۔ اس کے چاروں طرف فصیل ہے، جس کے پہلوؤں میں متعدد مربع برج بنے ھوے ھیں۔ زیر عمارت رقبر کا محیط تقریباً بارہ سو قبلیم ہے ۔ 'ہے' کے محل کے علاوہ دوسری عمارتیں بڑے بڑے اھلکاروں کے لیر بنائی گئی هیں'' (دیکھیر Relation d'un: Peyssonnel voyage sur les côtes de Barbarie مكتوب ب، ص ۲۶ ببعد) \_ على پاشا نے عمارتوں کے اس پورے مجموعر کے گردا گرد ایک گہری خندق کھدوا کر چار دیواری تعمیر کرائی ـ چار دیواری میں بندوقحیوں کے لیے روزن اور توپخانے کے لیے موکھے رکھے گئے تھے ۔ محمد ہے نے اس پر بھاری رقمیں صرف کیں ۔ عمارت کی تعمیر اور اس کے آرائشی کام کے لیر اس نر غیر ملکی، خصوصا اطالوی کاریگر ملازم رکھے، جو مقامی کاریگروں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے (آب محمد بن یوسف: مشری الملکی V. Serres مترجمه 'Mechra el-Melki, Chronique و محمد الاصرم Muhammad Lasram) ـ انيسوين صدی میں تونس کے حکمرانوں نے بردو سے سے توجہی برتی، چنانچہ جب اس پر فرانسیسیوں کا قبضه هوا تو اسکی بیشتر عمارتین کهنڈر هو

. چکی تھیں ۔ ان عمارتوں کو فصیل سمیت صاف ا

کر دیا گیا۔ صرف 'بے' کے اقامتی کمروں، نیز مسجد اور حرم کو باقی رہنے دیا گیا اور اب یہ حرم آثار قدیمہ کے عجائب خانے (Musée Alaoui) میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قصر ابی سعید بردو سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ وہاں ۱۲ مئی ۱۸۸۱ء کے معاہدے پر دستخط ہوے تھے، جس کی رو سے تونس فرانس کا ''زیرِ حفاظت علاقہ'' قرار پایا۔ یہ معاہدہ غلطی سے معاہدۂ بردو کے نام سے مشہور موگیا [رک به تونس و : ۱۹۹۰ء عمود ۲].

(G. YVER)

بردة: (۱) اونی کپڑے کی [دھاری دار] چادر اثوب مُخَطَّاً، جو دن کو لبادے اور رات کو کمبل کے طور پر اوڑھنے کے کام آتی تھی۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیه وسلّم کی اس قسم کی ایک چادر کو خاص شہرت حاصل ہے۔ کعبر جن زُھیر [رك بان] کو ان کے ایک قصیدے پر آپ نے بطور انعام وہ ''بردة'' ان کے ایک قصیدے پر آپ اس وقت اوڑھے ھوے ایے جادر] عطا فرمائی تھی جو آپ اس وقت اوڑھے ھوے تھے بعد میں امیر معاویہ رخ نے وہ چادر کعب رخ ین زھیر کے بیٹے سے خرید لی [نیز رك به بانت سُعاد] اور بعد ازاں یه خلفاے عباسیه کے خزانے میں معفوظ اور بعد ازاں یہ خلفاے عباسیه کے خزانے میں معفوظ رھی، تا آنکہ بغداد پر مغول نے قبضه کر لیا اور رھی، تا آنکہ بغداد پر مغول نے قبضه کر لیا اور عمل گیا گیا که رسول اللہ صلّی الله علیه وسلّم کی اصلی حادر بچا لی گئی تھی اور وہ اب تک قسطنطینیه میں محفوظ ہے۔

مقدَّسه، استانبول ۳۰۹ ء.

(۲) البوميرى آرك بان] كے مشہور قصيدے كا نام \_ اسے قصيدة برده اس ليے كمتے هيں كه آنعضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے (خواب میں) اپنیٰ حادر مبارک بومیری کے شانوں پر ڈالی تھی۔ روایت ہے که بوصیری جسر فالح کا حمله هو چکا تها شفایاب هو گیا اور یه قصیده کها اس معجزانه شفایابی کی شهرت دور دور تک پهیل گئی اور یه قصيده، جس كا عنوان الْكُواكب الدُّريَّة في مَدْح خَيْرُ البَرِيَّة تها، "البردة" كے نام سے مشہور هو گیا۔ اس کے اشعار فوق العادة قوتوں کے حامل سمجھے جاتے ہیں ۔ آج کل بھی انھیں رد بلیات کے لیے نیز تجہیز و تکفین کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ عربی کی کسی نظم کو ایسی شہرت حاصل نہیں ہوئی ۔ اس کی نوے سے زیادہ شرحیں عربی، فارسی، ترکی، بربر اور اردو میں لکھی جا چکی ہیں ۔ اس كُ التخميس، تثليث اور تشطير مين جو نظمين لكهي گئی هیں ان کا شمار نہیں هو سکتا۔ قدیم عربی شاعری کے اسلوب کے مطابق یہ قصیدہ بھی نسیب هی سے شروع هوتا ہے۔پهر شاعر اپنی جوانی ضائع کر دینے پر اظہار تاسف اور اپنی تقصیروں کا اعتراف كرتا هے \_ اس كے بعد وہ رسول اللہ صلّ الله عليه وسلم کے فضائل بیان کرتا ہے اور بعد کے اشعار میں آپم کے معجزات بیان کرتا ہے (جو حدیث سے بھی ثابت شدہ هیں) ۔ قصیدے کا اختتام رسول اللہ صلّی الله عليه وسلّم كے مناقب و نعت پر هوتا ہے اور آخر میں آپ کے حضور میں ایک النجا ہے...

البُرْدَة كى چند خاص شرحوں كا ذكر كيا جا سكتا ہے: (۱) تاريخى اعتبار سے اوّلين شرح ابو شامة عبدالرحمٰن بن اسمعيل الدّمشقى (۹۹هه م / ۹۹ه م ا ۱۹۹۶ تا ۹۹ه م / ۲۹۹۶ كى هے، جس كے نسخے پيرس تا ۹۹ه م الله م / ۲۹۶۶ كى هے، جس كے نسخے پيرس (كتاب خانة م الى؛ عدد ، ۱۹۹۶) اور ميونخ (عدد ٢٩٥٥)

میں سوجود هیں؛ (۲) شرح ابن مرزوق التلساني (م Dozy کوری کوری)، جسے ڈوری Dozy) نے ''عظیم و پر جلال'' (Stupendus et horrendus) قرار دیا هے؛ (٣) شرح خالد الأزُهري (م ٠٠ هـ ١ ۱۳۹۹ - ۱۰۰۰ع)، جو کئی بار چھپ چکی ہے۔ بعص اوقات یه (س) ابراهیم الباجوری (م ۲۸ ذوالقعدة ١٢٧٦ه/ ١٦٣جون . ١٨٦٠ع) کي "شرح" ك ساته بهي شائع هوئي هے؛ (ه) شرح ابن عاشور (قا هره ۱۲۹٦ م) \_ اصل قصيده پهلي بار اوري Uri نے 1271ء میں لائڈن سے، بعنوان Carmen Mysticum Borda Dictum کاطینی ترجمے کے ساتھ شائع کیا ۔ اس وقت سے به تصیده خصوصًا بلاد مشرق میں متعدد بار چھپ چکا ہے، چنانچه عارفانه کلام کا کوئی ایسا مجموعه مشکل هی سے هو گا جس میں یہ قصیدہ شامل نه هون مغرب میں von Rosenzweig کا مطبوعه نسخه، بعنوان Rosenzweig Wandelsterne zum Lobe des Besten der Geschöpfe (وی انا ۱۸۲۳ع)، مع جرمن ترجمه و حواشی، قابل ذکر ہے۔ ایک اچھا مطبوعہ نسخہ Rolfs کا هے، جو اس کی وفات کے بعد Behrnauer نر شائع کیا، یعنی Die Burda, ein Lobgedicht auf Muhammad (وی انا ۱۸۹۰ع)، مع فارسی و ترکی و جرمن تراجم، ليكن اس مين وه العاقى اشعار شامل نہیں جو von Rozenzweig کے نسخے میں درج هیں۔ البردة كا ترجمه مختلف زبانوں ميں هو چكا مے \_ يمان ان سب ترجموں کی فہرست نہیں دی جا سکتی تاهم مذكورة بالا تراجم كے علاوہ حسب ذيل قابل ذكر هیں: (۱) ترجمهٔ دساسی de Sacy ہیر علی برگوی Birgevi کی تصنیف کے ترجمے، بعنوان از کارسان د تاسی Exposition de la Foi musulmane نیرس Garcin de Tassy کے آخر میں، پیرس ۱۸۲۲ع): (۲) ترجمه از R. Basset مع شرح (پیرس ۱۸۹۳):

W. A. ترجمه از The Burda: Redhouse در (در . Arabian Poetry for English Readers: Clouston (r, r, r) تا (r, r, r) اطالوی (r, r, r) تا (r, r, r) اطالوی (r, r, r) المالوی (r, r, r) المالوی (r, r) المالوی (r, r) المالوی (r, r) المالوی (r, r) المالوی المالوی (r, r) المالوی (

(R. Basset)

بَردی: یا بَردان؛ قدیم نام: کائیدنوس Cappadocia به موجوده نام: جَیحُون؛ ایک دریا، جو Cappadocia سے نکل کر مغرب کی سمت بہتا ہے ۔ یه دریا ان باغوں کو سیراب کرتا ہے جو مَرْعَشْ کے حوالی نیز طَرسُوس میں واقع ہیں اور کلیکیا Cilicia کے نشیبی میدانوں میں دریائی مٹی بچھاتا ہوا خلیج اسکندرونه Alexandretta کے مغربی کنارے پر سمندر میں جا گرتا ہے ۔ قدیم زمانے میں طرسوس تک اس میں چھوٹے چھوٹے جہاز چلا کرتے تھے .

المَسْعُودى: مَرْقِحَ : (۱) المَسْعُودى: مُرْقِحَ : (۱) المَسْعُودى: مُرْقِحَ : (۱) المَسْعُودى: مُرْقِحَ : (۱) المَسْعُودى: مُرْقَعَ : (۱) المَسْعُودى: (۲) نام : (۱) المَسْعُودى: (۲) نام : (۱) ن

(N. Elisséeff)

بَرَدی: جس کا ذکر نُعمَان المَجْذوم نے اَبنَه

[= أبانه] كے نام سے كيا هے \_ (الملوك الثانی، باب ه، ۱۲) اور جسے يونانی اور لاطينی مصنفوں نے (Anti-Lebanon) لكها هے، الحبل الشرقی (Chrysorrhoas كی مشرقی ڈهلانوں پر بہنے والا اهم تریں سدا رواں دريا هے \_ اسى كى بدولت دمشق كى جائے وقوع متعین هوئى اور غُوطَة كى نشو و نما بهى اسى كى رهين منت هے.

اس دریا کا وجود پہاڑ کی ان بلند حوثیوں کا مرهون ہے جو زُبدانی اور سرغایہ کے درمیانی خلا کے اوپر سر اٹھائے کھڑی ھیں ۔ ایک ھزار میٹر سے زیادہ بلند چونر کے پتھر کی ایک چٹان کے دامن میں ایک قدرتی معدنی [Vauclusion ، منسوب به در فرانس حشمه أبلتا هے، جس سے درّہ زَبدانی کے مغربی پہلو میں ، جبل شیخ منصور کے دامن میں ، ایک وسیع جھیل بن گئی ہے ۔ اس جھیل سے جو پانی چھلک کر بہہ نکلا ہے اسی نر دریاہے بردی کی شکل اختیار کر لی ہے، جو میدان زَبدانی کی آهسته آهسته ذهلتي هوئي سطح پر پيچ و خم كهاتا ھوا بہتا ہے اور راستے میں اس خطّے کے بہت سے چشمے اس میں ملتے جاتے ھیں ۔ جب اس کا بہاؤ پرسکوں اور راسته ستعین هو جاتا هے تو یه دریا مشرق کی طرف مر جاتا ہے اور الجبل الشرقی (Anti-Lebnan) کی مشرقی شاخ کے متوازی گھومتا ہـوا بہتا چـِـلا جاتا ہے ـ تَكَيّه كے مقام پــر (جہاں پن بجلی کا کارخانہ ہے) یہ نیچر گرنا شروع هوتا ہے ـ يہاں پہنچ كر اس كي صورت ايك تیز دھارہے کی سی ھو جاتی ہے جو ایک بند گھاٹی کی دیواروں سے لگ کر اچھلتا ہوا گزرتا ہو۔ یہ دیواریں ایسر ذروں کے تحجر و تراکم (conglomerates) سے بنی ھیں جن کا تعلق طبقات الارض کے جدید تر طبقر (Pliocene) اور تیسرے طبقے کے اسفل درجے (eocene) سے ہے۔ سوق وادی بردی (قدیم: ابیلة)

پر یہ گھاٹی کچھ چوڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے منبع سے تیس کیلومیٹر تک بہنر کے بعد عین فیجه اس میں آ ملتا ہے۔ یه چشمه بردی کی سطح آب سے فقط چند میٹر ہی بلند ہے اور اس کے ملنر سے بردی کا حجم دو چند ہو جاتا ہے۔ اس سے پانی همیشه چهلکتا اور کثیر مقدار میں بڑی یکسانیت کے ساتھ بہتا رھتا ہے۔ اس کا سوتا چونر کے ایسر پتھروں میں ہے جن میں کھریا کی خصوصیات پائی جاتی ھیں ۔ اس غار کے اوپر رومیوں کا ایک معبد ھے۔ جب پانی اتر جاتا ہے تو بھی اس سے پانچ مکعب میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی خارج ہوتا رهتا هـ - اگر يه پاني ميسر نه آئر تو موسم گرما مين بردی بالکل خشک هو کر ره جائے ۔ اس چشمے کا کچھ پانی روک کر نلوں کے ذریعر دمشق پہنچایا گیا ہے جو وہاں کے لوگوں کے پینے کے کام آتا ہے ۔ اگرچه دمشق کی سمت بردی کا بهاؤ بهت تیز و تند ھے تاهم انسانی تدابیر سے اس کی تیز رفتاری کو روک کر اسے قابو میں لانر کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر یه تدبیرین بروے کار نه لائن جاتیں تو بردی دمشق کے نشیب کے عین وسط میں اپنا راسته کات کر نہایت سست رفتاری سے بہنر لگتا اور اس سے سیراب هونر والی زمین کی صورت خشک اور لق و دق میدانوں کے درمیان ایک سر سبز پٹی کی سی هوتی جو آخر کار دلدلوں کے درمیان غائب هو جاتی ہے۔ صدیوں سے انسان اس دریا میں سے پر در پر نہریں نکالنر کی کوشش میں لگا رہا ہے ۔ یہ نہریں دریا کی گزرگاہ کے متوازی مختلف سطحوں پر بہتی ھیں، حتّی کہ رَبُوہ کے حوالی میں پہنچ جاتی ھیں۔ یہاں پہنچ کر جبل قاسیون کے دامن میں اس سے چھے بڑی نہریں نکلتی هیں۔ ان نہروں کو کثیر التعداد شاخوں میں پھیلا کر ان کے پانی سے بنجر زمینوں کے لیے زندگی بخش سیرابی فراهم کی گئی

ھے، جس کی بدولت دمشق کے بسالتی (Basalt) نشیب کے پچیس کیلومیٹر سے زیادہ لمبے اور پندرہ کیلو میٹر چوڑے رقبے میں اس زرخیز مٹی (marl) کی کھاد بچھ گئی ہے جو دریا کی ته میں بیٹھی ہوئی ہے اور یوں یه اراضی ایک زرخیز نخلستان میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بردی سے تقریبًا دس ہزار ہیکٹر پھلوں کے اور دوسرے باغ سیراب ہوتے ہیں اور صحرا پہاڑوں سے تقریبًا بیس کیلومیٹر پرے سرک گیا ہے۔ غُوطَه کے پرے ''مین سرک گیا ہے۔ غُوطَه کے پرے ''مین ہیں اور دسمبر سے جون تک پھیلے ہوے نظر آتے ہیں اور دسمبر سے جون تک یه سارا خطّه یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمین پر سبز مخمل کا فرش معلوم ہوتا ہے جیسے زمین پر سبز مخمل کا فرش بچھا دیا ہو۔

آب پاشی کے بعد دریا کا جو پانی بچ رہتا ھے وہ صحرا کی جانب نکل جاتا ہے جہاں نکاس کی کوئسی صورت نبه ہونے کے باعث یبہ اُڑک کمر الْعَتَيْبَه [= الْعَقَيْبَه؟]كى دلدلون سين جمع هو جاتا هـ. بُردی کے بہاؤ کی سمت اس سے مندرجۂ ذیل نہریں نکلتی هیں: (۱) بائیں کنارے پر حما کے مقام سے نہر یزید، جسے اوّل اوّل نبطیوں نے نکالا اور پھر یزید اول نے دوبارہ جاری کیا۔ یه نہر أَوْرا مين كركر اس كے پانى مين اضافه كرتى ھے: (۲) دائیں کنارے پر دمر کے مقام سے نہر سزاوی، جس سے شہر مزہ کے لیے، جو منڈی بھی ہے، پانی فراهم هوتا هے؛ (٣) اسی کنارے پر آگے چل کر نهر دارانی، جو کفر سُوس اور داریا کو پانی پهنچاتی ھے؛ (س) پھر بائیں کنارے سے نہر تورا، جسر ابتدا میں آرامیوں نر نکالا تھا اور جو بجامے خود تقریبًا آدھ نخلستان کو سیراب کرتی ہے؛ (ہ) رَبُوہ کے حوالی میں ایک هی مقام سے دو نہریس نکلتی هیں جو زیادہ تر آباد شہروں میں سے گذرتی ھیں: یعنی نہر قَنُوات، جسے رومیوں نےبنایا اور بنو آسیہ نے دوبارہ

جاری کیا اور جو قدیم نہر کے پانی میں اضافہ کرتی ہے، اور [دوسری] نہر باناس (ادبی شکل) یا بانیاس جو آرامیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تقریباً . ہے۔ میں آرناف Arnulf ''چار بڑی نہروں'' (magna IV flumina) کا ذکر کرتا ہے۔ یہ وہی ہیں جو ہے ہے میں ہشام بن عبدالملک کے عہد میں موجود تھیں، یعنی نہر یزید، نہر ثورا، نہر باناس اور نہر قنوات۔ یہ نہریں چھٹی صدی ھجری / بارھویں صدی عیسوی یعنی ابن عساکر کے زمانے میں بھی موجود تھیں۔ ۲ے، ۱ء میں عساکر کے زمانے میں بھی موجود تھیں۔ ۲ے، ۱ء میں جرمن سیاحوں نے دمشق کا جو نقشہ تیار کیا تھا اس میں بردی کو کشتی رانی کے قابل دریا دکھایا ہے۔

شهر میں حماموں، مسحدوں، فواروں اور گهرون کے لیر پانی نہر قنوات، باناس اور خود بردی سے مهيا هوتا هے (پينر كے لير پاني حال هي مين عين فيجه سے نلوں کے ذریعر لایا گیا ہے) اور وہاں سے پھر دیمات کی طرف نکل جاتا ہے۔ آبیاشی کے ایک بهت هی عمده نظام کی بدولت ایک ایسا مصنوعی نخلستان وجود میں آ سکا ہے جو غیر معمولی طور پر زرخیز ہے ۔ بردی سے پاس پاس نکلی ہوئی کثیر التعداد نہروں کا ایک جال سا بچھا ہوا ہے، جس سے دیماتی علاقر اور غوطه کے سبزہ زاروں کی بخوبی آب پاشی هو جاتی ہے ۔ اس علاقر میں بارش کی کمی (دمشق میں صرف دو سو ملی میٹر) کو دور کرنر میں بردی کا بڑا حصہ ہے۔ یہ فضا کو مرطوب کرتا ہے، بہار اور خزان میں دھند پیدا کرتا ہے، اورنباتی اور حیوانی زندگی کو برقرار رکھتا ہے، جس کے باعث انسانوں کے رہنر کے لیر یہ خطہ بہت موزوں ہو گیا مے [عرب شعرا کے کلام میں بردی کاذکر ملتا مے].

یاقوت (۱: ۳۸۹) نے بردی نام کے ایک گاؤں کا ذکر کیا ہے، جو حلب کے مشرق میں واقع تھا۔ لامنس Lammens نے اسے بُرد لکھا ہے اور اس کا محُل وقوع جبل سمعان بتایا ہے۔ یاقوت (۳: ۲۹)

نے بردی نام کی ایک نہر کی بھی نشان دہی کی ہے، جو سُلَیمان بن عَبْدالملک الاموی نے الرَّمْلَه میں کھدوائی تھی [یاقوت نے نہر بردی ثغر طرسوس میں بتائی ہے (بذیل ماده) اور الرمله والی نہر کا نام بردہ تھا].

مآخذ: (١) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، در PAAD، وه و عن ص همر تا ممر؛ (م) ياقوت و معجم البلدان، مطبوعة بيروت، ١: ٣٨٨ تا ٢٥٩؛ (٣) گدرد علی: غُوطة دمشق، در PAAD، ۲۰ و ۱ع، ص Intinera Hierosolumi: P. Geyer (m) 119 5 110 Palestine Under: Le Strange (o) : ۲27 of tana e 1 من عه تا وه، دوم بيعد: Wultzinger (٦) بيعد: Topographie: R. Dussaud (4) : r2: r 1917 (A) ببعد: historique de la Syrie Irrigation dans la Ghouta de Damas: R. Tresse : L. Dubertret (4): 0 7 5 70 9 1 97 9 1 REI בן L'hydrologie . . . de la Syrie et du Liban . . . erq: a 1 1 1 1 1 1 Rev. Géogr. Phys. et Géol. dyn. Esquisse d'une histoire de la : J. Sauvaget (1.) (11) 'mr 2 or "19rm (REI) ville de Damas Géogrhapie humaine de la Syrie: R. Thoumin M. Ecochard (17) 'q. U or or 1977 (Centrale ינ (Les Bains de Damas : Cl. Le Coeur פ Les Bains de Damas : Cl. Le Coeur A Perçu de Géog : L. Dubertret (17) := 19m7 raphie Physique sur le Liban, l'Anti-Liban et la : e 'F 1 9 m A 'Notes et Mémoires ' Damascène ١٩١: [(١٨) [ أ ع، بذيل ماده].

(N. Elisséeff)

- بَرْ دِيْصان: Bardesanes رَكَ به دَيصانيه.
- بَرْ ذُعَة : ارس میں : پرتو (Partav) ؛ جدید : ﴿

  بَرْدَة : قفقاز کے جنوب میں ایک قصبه، جو پہلے

  ارّان، یعنی قدیم البانیه، کا دارالحکومت تھا۔

یه قصبه دریاے گور سے تقریباً چودہ میل دور (عرب جغرافیه نویسوں کی رو سے دو یا تین فرسخ ؛ المسعودی (مروج، ۲:۵) نے غلطی سے تین میل لکھا ہے) \_ اسی نام کے دریا کے کنارے آباد مے (المُقَدَّسی، ص مرس) جسے آج کل ترتر (تُرثُور، یاقوت: بُلدان، ١: ٠٦٠) كمتے هيں - بقول البلاذري (ص ١٩١٠) اسے ساسانی بادشاہ قباد [اول] (عهد حکومت ۸۸۸ تا الدَّمشقى (Cosmographie) طبع الدَّمشقى (Cosmographie) طبع Mehren م ۱۸۹) نے اس سے اختلاف کرتر هو مے ایک افسانوی شخص بَرْذَعَه بن اَرْمینی (؟) کو بانی شہر قرار دیا ہے، جو قباد سے پہلر گزرا ھے۔ عربوں نے اس نام کی تشریح یوں کرنر کی کوشش کی ہے کہ یہ فارسی لفظ ''بردہ دار'' سے مشتق ہے، جس کے معنی "قیدیوں کی جگه" کے هیں اور ابتداء اسے اسی مقصد سے آباد کیا گیا تھا . آگر جل کر ساسانیوں اور عربوں کے عہد میں بُرْذَعَه شمال اور مغرب سے آنے والے حمله آوروں کے مقابلے میں ایک سرحدی قلعے کا کام دیتا رہا۔ عربوں کی فتوحات کے دوران میں یه مختصر سی مدافعت کے بعد سُلمان بن ربیعة الباهلی کے هاتھوں سر هوا تها (البلاذري، ص ٢٠٠) ـ يه واقعه غالبًا ٣٢ / ٢٥٦ع سے پہلر پيش آيا، جو بَلنْجُر [رك بان] کے مقام پر عربوں کی ہزیمت کا سال ہے۔ اس کے بعد ارّان، یعنی وہ صوبہ جس میں بَرْدَعه اور اس سے متعلقه علاقة شامل تها، عام طور سے ارمینیه کے ساتھ اور بعض اوقات ایک ھی والی کے ماتحت ارمینیه اور آذربیجان کے ساتھ ملحق رھا۔ عبدالملک کے عمد خلافت میں عبدالعزیز بن حاتم نے اس کے استحکامات نئے سرے سے درست کیے (اللَّهُ هَبِي: تُدُولُ الأسلام، ١: ٨، بذيل ٨٦ه /٥٠ ع) اور غالبًا کچھ عرصے بعد محمد بن مروان نے ان کی

ازان برذعه ''ان علاقوں میں مسلمانوں کے تسلط و تدبیر مملکت کے هراول کی حیثیت سے "(V. Minorsky) اچهی طرح لیس هو گیا، چنانچه دوسری جنگ عرب و خُزُر کے دوران میں اور پھر عہد عباسیہ میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ دسویں صدی تک یهاں کی آبادی نر اپنی ازانی بولی برقرار رکھی (الاصطَخرى، ص ١٩٢).

جب الاصطنوري نے اس كا حال لكها (نواح . ۳۲ ه / ۹۳۲ ع) تو برذعه كي خوشحالي اپنر حد كمال تک پہنچ چکی تھی، گو اس کے بعد جلد ھی اس پر زوال آنر والا تها - اس مين كئي ميل لمبا جوزا سرسبر و شاداب علاقه شامل تها، جو محض اپنی وسعت کے اعتبار ھی سے اصفہان اور رئے کا ھم سر تھا ۔ ضلع آندوان میں ، جس کی حدود اس شہر سے ایک دومیل پر شروع هو جاتی تهیں، باغ اور پھل دار درختوں کے ذخیرے چاروں سمت ایک دن کی مسافت بلکہ اس سے بھی دور تک مسلسل پھیلتے چلے گئے تھے ۔ اعلی ترین قسم کے فندق (Hazel-nuts) اور جوز (Chest-nuts)، نیز سنجد (Service-tree) سے مشابه ایک مقامی پهل یهان بافراط ملتا تها ـ بَرْذَعَه میں اعلٰی درجے کے انجیر بھی پیدا ہوتے تھے۔ یہاں ریشم خصوصیت سے تیار هوتا تھا اور خوزستان اور فارس كو برآمد كيا جاتا تها ـ شهتوت کے درخت، جن پر ریشم کے کیڑے پلتے تھے، سرکاری ملکیت تھے اور بقول ابن حوقل (دیکھیے سطور ذیل) ریشم کی تیاری میں آبادی کی کثیر تعداد حصّه لیتی تھی۔ دریامے کور سے کئی قسم کی مجھلی پکڑی جاتی تهی، ان میں ایک قسم سرماهی یا شورماهی (فارسی: نمکین مجهلی) تھی۔ اسے بھی نمک لگا كر برآمد كيا جاتا تها - بَرْدُعُه كَ خَجّْرون كا المُقَدِّسي (ص ٣٨٠) نے ذكر كيا ہے۔ ان كي وسط مزید اصلاح کی (قب البلاذری، ص ۲۰۰۰) ـ بعد | ایشیا تک تعریف هوتی تهی (مثلاً ۲۱۸هم مردد اصلاح

میں سمر قند میں، دیکھیے بارٹولڈ Barthold:

المقدسی (Turkestan ۲۸۳) – ان کے علاوہ دوسری اجناس، مثلاً شمالی علاقوں کا سمور، جس کا تذکرہ المقدسی (تنبیة، ص ۲۳۳) نے کیا هے، نیز مجیٹھ اور زیرے (حدود العالم، ص ۲۳۳) کی اتوار کو لگنے والے بازار (سوق الکُرکی) میں بلاشبہہ سب سے زیادہ بکری ھوتی تھی (سوق الکرکی الکرکی الاشبہہ سب سے مشتق بکری ھوتی تھی (سوق الکرکی الکرکی المین دن ۔ اس سے بہاں کے باشندوں کے پرانے مذھب، یعنی مسیحیت، کا پتا چلتا هے) ۔ یه بازار باب الاکراد سے باھر مضافات میں لگتا تھا اور یہاں عراق تک سے خریدار مضافات میں لگتا تھا اور یہاں عراق تک سے خریدار قائم ھوا (ابن حوقل) ۔ قدیم دستور کے مطابق یہ جامع مسجد میں تھا، جس کے پہلو میں دارالامارۃ واقع تھا .

شہر کا مذکورہ بالا حال ابن حوقل کے اس بیان کی بنیاد بھی ہے جو اس نر تقریبا پچاس سال بعد (٢٦٥ه / ٢٥٥ مين) قلمبند كيا تها ـ برا فرق یه ہے که ابن حوقل کو اس امر کا علم تھا که ٣٣٢ه / ٣٣ وء مين بَرْذَعَه كو روسيون نے فتح كركے اس پر قبضه کر لیا تھا ۔ اس قابل ذکر واقعے كا حال ابن الأثير (٨: ٨. ٣٠ تا ٣٠٠) نر لكها هـ اور اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بظاہر کسی عینی شاهد سے سن کر ۔ این مسکویه نے (The Eclipse D. S. Margoliouth طبع of the Abbasid Caliphate ۲: ۹۲ تا ۲۵؛ انگریزی ترجمه، ۵: ۲۵ تا ۲۸: منقول در چیدوک The Beginnings of : Chadwick Russian History ، کیمبرج ۳۸ و ع، ص ۱۳۸ تا ۱۳۸ روسی بحیرۂ خُزَر کے قریب نمودار ہونے تھر ۔ ان کی تعداد نہیں بتائی گئی، لیکن وہ کم از کم کئی ہزار ھوں گے اور بلاشبہہ دوسرے مواقع کی طرح والگا کے علاقهٔ خزر سے آئے هوں گے (تب D.M. Dunlop:

المحدد المسافری کی افواج کو شکست دے کر برذعه محدد المسافری کی افواج کو شکست دے کر برذعه محدد المسافری کی افواج کو شکست دے کر برذعه بر قبضه کئی ماه (بقول پر قبضه کر لیا ۔ روسیوں کا قبضه کئی ماه (بقول یاقوت (۲: ۳۳۸) ایک سال) تک رها اور جب ایک وبا کے باعث ان کی تعداد میں بہت کمی واقع هو گئی تب کہیں جا کر انہیں بڑی مشکل سے نکالا جا سکا.

ابن حُوقل نے روسی حملے کے مضر اثرات کا ذکر کیا ہے، لیکن حیسا کہ اب اس کی تصنیف کی اشاعت ثانی (دیکھیر مآخذ) سے ظاہر ہوا ہے وہ اپنے زمانے میں برذعه کے تباه کن زوال کا باعث (جس کی توضیح اس خبر سے ہوتی ہے کہ جہاں قبل ازیں بارہ سو نانبائی هوا کرتر تهر وهاں اب صرف پانچ ره گئر هیں) محض روسیوں کی تباہ کاری کو قرار نہیں دیتا ۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا اصل باعث حکمرانوں کی ''بر انصافی اور مجنونانه نظم و نسق" تها (بار اول، ص ۱۳۸) ـ بار دوم (ص ۳۳۹) میں ان کلمات کی توضیح و تشریح یوں کی گئی ہے که یه حکمران مالی معاملات میں لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اس چیز نے ''اسے اور اس کے باشندوں کو کھا لیا'' ۔ اس کا ایک باعث گرجستانیوں کا پژوس بھی ظاہر کیا گیاہے (بار دوم، ص ٣٣٧، ٩٣٩)؛ معلوم هوتا هے ك گرجستانیوں کا حوالہ اس دست درازی کے سلسلے میں آیا ہے جو انھوں نر گُنجه (جُنْزَه) کی طرف سے کی تھی ۔ یہ مقام آگر جیل کر ایلزیوٹپول Elizavetpol کے نام سے مشہور ہوا اور بَرْذَعَه سے صرف نوفرسخ کے فاصلے پر تھا (یاتوت، ۱: ۹هه ه) - یمال چوتهی / دسویں صدی کے نصف آخر میں خاندان شدّادیه حکومت کرتا تھا۔ اس تباهی کی ایک وجه حکومت

کے قبض الوصول یا تنخواہ کے سیاھوں میں دو قسمیں د کھائی گئی ھیں: غلمان باغجی خاصه (نجی باغات کے چھو کرے) اور غلمان بستانیاں (باغ کے چھو کرے) -۹۸۳ ه/ ۲۵۱ ع کی تنخواه کے ایک سیاھے میں ۔ جو آدمی سلطان کے نجی باغوں میں ملازم تھے ان کے بیس بلوک (böluks) [رک باں] (= حلقے) اور جو سبزی کے باغوں میں کام کرتے تھے ان کی پچیس جماعتیں درج ہیں ۔ اس زمانے میں چھے سو پینتالیس بستانجی نجی باغوں میں اور نو سو اکھتر سبزی ترکاری کے باڑوں میں کام کر رھے تھے۔ Z =124 / 81197 18127. / 81120 قبض الوصول سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجی باغات میں بیس بلوک تھے اور چونسٹھ جماعتیں باہر کے پھولوں اور سبزی کے باغوں میں کام کرتی تھیں ۔ بستانجیوں کو ان مقامات کے امن و انتظام سے بھی تعلق تھا جہاں کے باغوں میں وہ کام کرتے تھے۔ ہر ایک ضلع میں ان کی ایک جماعت ہوتی تھی جس کے سردار کو استا (= استاد) کمتر تھے۔ یہ استا ضلع کے حکام پولیس کے سے فرائض انجام دیتے تھے۔ جو آستا بستانجیوں کے آوجاق کے چار بالطه جی (Baltadjis) [رك بان] میں سے مقرر كيے جاتے تھے ـ اُستا كدى کویو یا اُستابیبک سے مراد ان باغوں کے اُستا ہیں جو ان ضلعوں میں واقع تھے۔ ھر اُستا کے عملے میں بیس سے تیس تک بستانجی هوتے تھے اور ان کی تعداد ضلع کی حیثیت پر موقوف تھی۔ کشتی گاہوں اور کھینے والی کشتیوں کے بستانجی اس خدست کے لیے خاص طور پر چنے جاتے تھے اور سلطان کی چوبیس چپو والی خاص کشتی کے ملاح حملحی باشی (صدر ملاّح) کے ماتحت کشتی چلاتے تھے۔ Thevenot كمهتا هے جب كبهى سلطان كوئى بحری سفر یا دوره کرنا چاهتا تها تو عموماً عجمی ا آغلان، دائیں طرف کے چپوؤں پر اور ترکی لڑکے

اور ان کا سردار بستانجی باشی هوتا تها ـ بستانجی کے دو آوجاقوں میں، زبردستی بھرتی کیے ھومے لوگوں میں صرف وہ قبول کیے جاتے جو سب سے زیاده قوی اور جاندار هوتے تھے، خواه براه راست بھرتی ھوں یا عجمی آغلان آرک باں] کے گروہ سے لیے جائیں ۔ بستانجیوں کے گروہ میں نو مدارج ہوتے تھے۔ نئے بھرتی کیے ہوے جوان اپنی کمر کے گرد ایک پٹکا یاندھتے جو ان کی سرکاری وردی کے حاشیے (بیلک) سے بنا ہوتا تھا مگر جو سب سے اونچے درجے کے بستانجی ہوتے تھے وہ ایک سبز پیٹی لگاتے تھے جو ''مقدم'' کہلاتی تھی۔ جب بستانجیوں کی معینه مدت خدمت پوری هو جاتی تھی تو انھیں کو ترقی دے کر پنی چریوں کے أوجاق میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ ہر شخص کو ترقی کے وقت ایک ہزار اَتُجه ضروری سامان کی تیاری کے لیے ملتے تھے۔ ستر ھویں صدی کے اواخر اور الهارهوين صدى مين ايسى صورتين بهى پیش آئیں که بستانجیوں کو قبی قُلُس کے سواروں کے آوجاق (لشکر) میں لیا گیا ۔ ان سے شاھی محل کے اندر اور باہر دونوں جگه کام لیا جاتا تھا ۔ کچھ براہراست پھولوں اور سبزیوں کے باغات، کشتی گاهوں یا ان سے متعلقه امور میں مشغول تھے ۔ کچھ ایسے بھی تھے جن سے سلطان کی جا گیروں میں كام ليا جاتا، مثلاً اماسيه، منسه، برسه اور ازميد [= ازنقمید، نُومیدیه، ازمیت] مین، علاوه ان خدمات کے جن کا اوپر ذکر ہوا، استانبول کے بستانجیوں کو کچھ اور خدمات بھی سپردکی جاتی تھیں، جیسے محل سلطانی کی چوکیداری، سلطانی محلوں اور مسجدوں کے لیر سامان تعمیر لانا اور لر جانا اور ان کشتیوں میں کام کرنا جن میں اطراف ازمید سے شہتیر لائے جاتے تھے (٧ قانون نامهٔ آل عثمان، طبع عارف ہے، در TOEM، ضمیمه ۲: ۵ م) \_ بستانجیوں

بائیں طرف کے چپوؤں پر مامور ہوتے تھے.

بستانجی جن پھولوں اور سبزیوں کے باغوں کا انتظام کرتے تھے ان کا حساب ھر سال نومبر میں سلطان کے سامنے بستانجی باشی کے ذریعے سے پیش ھوتا تھا اور ان کی آمدنی سلطان کے ذاتی خزانے میں داخل کی جاتی تھی ۔ اس رقم میں سے ایک تھیلی (پانچ سو پیاسٹر کی) بستانجیوں کو عطا کی جاتی اور ایک تھیلی داؤد پاشا کی مسجد کے 'وقف' میں شامل ھو جاتی تھی ۔ اس طریقے سے جب مالی حساب پیش ھوتا تھا تو سب سے زیادہ قدیم الخدمت بارہ بستانجیوں کو تاحیات حق ملکیت کی بنا پر جائداد عطا کی جاتی تھی اور انھیں ترقی دے کر جائداد عطا کی جاتی تھی اور انھیں ترقی دے کر ''قیی تُلُس'' کے سواروں کے آوجاق یا متفرقہ [رک بان] کی صف میں داخل کر دیا جاتا تھا.

جب کبھی موقع آ پڑتا تھا بستانجیوں کو جنگی مہمات میں بھی بھیج دیا جاتا تھا: مثلاً ۱۱۵۲ میں تین ھزار بستانجی جہاز پر سوار کرا کے روسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے "بندر" Bender بھیجے گئے (دیکھیے صبحی: تاریخ، ص ۱۲۷).

بستانجیوں کی تعداد وقتاً فوقتاً بدلتی رهتی تھی۔ سولھویں صدی کے شروع میں تین هزار تین سو چھیانوے، وسط صدی میں دو هزار نو سو سینتالیس اور صدی کے آخر میں ایک هزار نو سو اٹھانوے تھی۔ اٹھارھویں صدی کے شروع میں دو هزار چارسو بستانجی تھے۔

ادرنه کے بستانجیوں کے جداگانہ آوجاق کی اپنی الگ تنظیم تھی۔ اس کی تعداد استانبول کے آوجاق والوں سے بہت کم تھی: سترھویں صدی کے شروع میں چار سو پینتالیس، صدی کے آخر میں سات سو اکاون اور اٹھارھویں صدی کے شروع میں بھی اتنے ھی تھے ۔ ادرنہ میں سلطان کے بھی اتنے ھی تھے ۔ ادرنہ میں سلطان کے

نجی باغوں میں ان کے دس بلوک کام کرتر تھر اور یہ ان کے علاوہ تھر جو دوسرے تین باغوں میں ملازم تھے۔ بستانجی سر پر ٹوپ اوڑھا كرتي تهر، جسر بُرتُه كهتر تهر ـ ان سي وه جو اصل میں دیو شرمی (جبریه بهرتی کیر هوؤن) میں سے لیے جاتے تھے ناکدخدا ہوتے تھے ۔ آگے چل کر شادی کی اجازت هو گئی تھی۔ اپنے سرداروں یا بستانجی باشیوں کے علاوہ ان کے دوسرے عامل بھی ہوتے تھر جو ان کے کدخدا، خاصکی آغا، حملجي، قراقُلق، بش تبديل اور اُداباشي كهلاتر تهر - أوجاق كے جار قديم الخدست افراد "بالطه جي" کہلاتے تھے۔ کبھی کبھی بستانجیوں نے فوجی شورشوں میں بھی حصہ لیا، اس لیے سلطان کو ان ير بهروسا نهين رها تها ـ اسى بنا ير احمد ثالث نر مجبور هو کر ان کے درمیان کچھ تبدیلیاں کیں۔سلیم ثالث کے قاتلوں میں ایک بستانجی شامل تها، جسے ''دلی'' Dcli) جسل تھا، مصطفٰی'') کہتے تھے۔ بستانجی فوج کی نئی انتظامی تدابیر کے بھی خلاف تھے جنھیں نظام جدید اور سگبان جدید کها جاتا تها ـ جب ینی چریوں کا لشکر موقوف کر دیا گیا اور نئی عثمانی فوج (عساکر منصوره) کی تنظیم میں توسیع هوئی تو اس فوج نے ضلعوں کا انتظامی کام، جو پہلے بستانجیوں کے سیرد تھا، سنبھال لیا اور بستانجیوں کا کام اب صرف باغبانی اور رات کا چوکیداره ره گیا ـ محرم ۱۲۳۲ه/ اگست ۱۸۲۹ء سے بستانجی نئی تنظیم میں داخل کر لیر گئر۔ جدید قانون کی رو سے ایک هزار پانچ سو آدمی بستانجیوں میں سے انتخاب کر کے ایک بن باشی ( = میجر) کے ماتحت رکھے گئے۔ انھیں قصر شاھی اور اس کے اطراف (اورتاکوے اور دلماباغچه) کی حفاظت کا کام سونپ دیا گیا ۔ اسی گروہ سے

اس محافظ فوج کی ابتدا هوئی جسے عثمانی عهد میں خاصه عسکری کہتے تھے ۔ ان کی نگرانی کے لیے ایک وزارت قائم کی گئی جس کا نام وزارت بوستانیان خاصه (= سلطانی بستانجی) رکھا گیا۔ساتھ ھی ادرنہ کے بستانجیوں کے اوجاق کو سوقوف کر دیا گیا ً

مآخذ: (۱) ایوبی افندی: قانون نامه (ایک نجی کتبخانے میں)؛ (۲) نعیما : تاریخ، م : ۲۸۹؛ (۳) راشد: تاریخ، ۳ : ۸۰، ۸۹ : (۳) صبحی : تاریخ، ص ۱۲۷ : (٥) لطفى: تَاريخ، ١ : ٠٠٠؛ (٦) ايك دستاويز جس مين مصطفٰی ثانی کا حوالہ دیا گیا ہے (باش وکالِت ارشیوی، حاسب (د) (Amîri's Classification No. 14954 افندی، وزیر ساطانی بوستانجی، بوستانجی باشی اور عثمان خيرى آغا، بابت تنظيم أوجاق بوستانجي (باش وکالت ارشیوی)، قانون متعلق (آفرجاق باش وکالت ارشیوی، cupboard عدد ۳، خانه عدد ۹۲)؛ (اهل صنعت دفتری) Artisan's Register (۸) باش وكالت ارشيوى، در Kamil's classification ؛ Hist. Gérérale des Turcs : Chalcondyle (9) (پیرس ۲۹۹۳)؛ شعبه متعلق تنظیم)؛ (۱.) History of the Present state of the: Rycaut Le vogage de M. d'Aramon (11) 'Ottoman Empire (طبع Schefer پیرس ۱۸۸۷ع)،ص ۲۹ (۲۲) Schefer بطبع (م عن جلد المراع، کراسه م)؛ (۱۳) اندرونی عطا: تاریخ، ج۱؛ (۱۸) غلمان عجميان معاش اجمالرى (اختصارات قبض الوصول عجمى أوغلان)، (باش وكالت ارشيسوى)؛ (١٥) Relation d'un voyage fait au Levent : M. Thévenot (۱۱۳ عام)، ص ۱۱ وغيره: (۱۱ Gibb-Bowen (۱۲) بمدد اشاریه.

(اسمعيل حقى اوزون چارشيل)

ا أوجاق أرك بآن، در أكر، لائذن، باردوم]كا افسر اعلىـ اس کی جمعیت متعدد طبقوں کے بستانجیوں پر مشتمل تهی ـ یالی کو شک آرک به استانبول] اس کی قیام گاہ تھی، جو استانبول میں راس سراجلیو (Seraglio Point) پر واقع تھی۔ چونکہ اس کے ذمرے شاخ زریں، بحیرہ مار مورا اور باسفورس کے سواحل کا انتظام تها اس لير وه ايک كشتى مين اپنر تيس آدمیوں کے همراه ان سواحل کی گشت کرتا اور استانبول کے نواحی دیہات اور جنگلات کا بھی معائنہ كرتا رهتا تها ـ جب سلطان حيوؤن والى كشتى میں سفر کرتا تو پتوار پکڑنر کا اعزاز بستانجی باشى كو حاصل هوتا تها (قانون نامه آل عثمان، در TOEM، ضمیمه ب: ۲۰ اسی کی بدولت اسے سلطان سے تنہائی میں بات حیت کرنر کا موقع مل جاتا تها اور وه سلطان كو حسب دلخواه جهوئی سجی خبریں سنا سکتا تھا۔ یہی وجه تھی که تمام عمائدين سلطنت منجمله صدر اعظم، اينا بھلا بُستانجی باشی کو خوش رکھنے ھی میں سمجھتے تھے ۔ جب کبھی سلطان محل سے باھر جاتا تو بستانجی باشی اس کا بازو یا اس کی رکاب تھاسنے کا مجاز ھوتا تھا.

بستانجیوں کے آوجاق ہی کا کوئی فرد ترقی یا کر بستانجی باشی کے منصب پر فائز ہوتا تھا أور اوجاق والر ایسا کبهی نه هونر دیتر که کوئی باهر والا یه عهده حاصل کرے، خواه وه ادرنه کے آوجاق کا رکن هی کیوں نه هو ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ ه ١٦٦١ء مين، جبكه فاضل احمد پاشا كا دور وزارت تھا، ایک بار سلطان محمد رابع کو ادرنه سے استانبول کی جانب سفر کرتر وقت راستر میں شکار کے لیے زیادہ جانور نہ ملے۔ غضبناک ہو کر اس نر شعبان آغا ہستانجی باشی کو اس کے عہدے سے بَسْمَانَجِي بِاشِي : بُستانجيوں [رکے باں] کے ابرطرف کر دیا اور اس کی جگه ادرنه کے بُستانجی

باشی بدر سنان آغا کو دے دی ۔ اس پر قدیم تجربه کار بستانجیوں نے احتجاج کیا اور دلیل پیش کی که کسی اور آوجاق سے سردار مقرر کرنا معمول کے خلاف فے (سلاح دار: تاریخ، ۱: ۲۲۳).

بستانجی باشی هر موسم بهار میں استانبول کے کاغد خانه (= یورپ کے میٹھے پانیوں) کی ضیافت شاهانه کے موقع پر سلطان کی تفریح و تفنن کا سامان کیا کرتے تھے (واصف: تاریخ، ۱: ۳۱) ۔ بستانجی باشی کو جب کسی بیرونی عہدے پر مقرر کیا جاتا تو اسے عمومًا قبوجی باشی یا سنجاق ہے کا درجه دیا جاتا ۔ جس پر سلطان کی خاص نظر عنایت هوتی تھی وہ بیگلر ہے کا مرتبه پا جاتا تھا۔ آگے چل کر قواعد تنظیم کی پابندی کم هو گئی تو ایسی صورتیں بھی پیش آئیں که بستانجی باشی تو ایسی صورتیں بھی پیش آئیں که بستانجی باشی کا تقرر صدر اعظم کے عہدے تک هونے لگا۔ ایسے خوش نصیبوں میں مندرجه ذیل قابل ذکر هیں: درویش پاشا، حسن پاشا، توپل رجب پاشا، مولدوانجی علی پاشا، حافظ پاشا، اسمعیل پاشا اور عبدالله پاشا.

بستانجی باشی صرف بستانجیول کے سردار همی نهیں هوتے تھے بلکه طبوب قبی، یالی کوشک، سپتچه لر، صوغوق چشمه، باغچه لر، الله الله جیار Islemecilar باسیه جی لر Bamyacilar اشلمه جیار Islemecilar باسیه جی لر Bamyacilar (Gülhane مانه Kushâne مانجیلی Incili مانجیلی Incili انجیلی Incili مانجیلی النجیلی الله کشان (Mezbele-Keşân) بربله کشان (Mezbele-Keşân) بربله کشان بهی هوتے تھے وغیرہ کے اوجاقوں کے نگران بھی هوتے تھے اندرونی عطا کا کہنا ہے که یه ذمے داری قصر اندرونی عطا کا کہنا ہے که یه ذمے داری قصر الله سلاحدار (= اسلحه خانے کا افسر)، چغه دار (= توشک خانے کا افسر، اور قبو آغاسی (= صدر فرنگی خواجه سرا) اور قبوجیلر کتخداسی (شاهی پہره داروں کا افسر) نے

بستانجی باشی کے سپرد کر دی تھی۔ مزید برآن خاصکی، یعنی سلطان کے ذاتی حفاظتی دستے کے ارکان بھی بستانجی باشی کے ماتحت ھوتے تھے۔ بستانجی باشی کے زیر کمان اوجاتوں میں سے بالتی خانہ (= مچھلی منڈی) کا اوجات بہت بدنام تھا۔ جن وزرا یا وزراے اعظم کو جلاوطنی یا موت کی سزا دی جاتی تھی انھیں وھیں بھیجا جاتا تھا۔ اوجات میں نظر بند وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ شربت کے اس رنگ سے معلوم ھو جاتا تھا خو انھیں بستانجی باشی پیش کرتا تھا۔ سفید شربت کے معنی موت کے معنی حلا وطنی اور سرخ شربت کے معنی موت کے ھوتے تھے.

جب کبھی بستانجی باشی کو معزول یا تبدیل کیا جاتا تو اس کی جگه بستانجیوں کے کدخدا (\_منتظم) یا خاصکیوں کے آغا (\_ کماندار) کو متعین کیا جاتا تھا۔ مگر بعض اوقات اس قاعدے کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی نئے بستانجی باشی کا تقرر عمل میں آتا تو دستور تھا کہ اسے وزیر اعظم کے روبرو خلعت پہنایا جاتا (عزی : تاریخ، ص ۱۱۰) ۔ استانبول میں بستانجی باشیوں کی ساحلی اقامت گاھوں کا ایک رجسٹر محفوظ ہے .

ادرند کا بستانجی ادرند اور اس کے گرد و نواح میں نظم و ضبط کا ذمے دار تھا۔ یہ شہر سلطنت کا دوسرا صدر مقام ہونے کی وجہ سے روم ایلی کے والی کی عمل داری میں ند تھا بلکد اس کی حکومت براہ راست بستانجی باشی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس کے قبضے میں آمدنی کے بہت سے وسائل تھی۔ اس کے قبضے میں آمدنی کے بہت سے وسائل تھے اور اسے بڑی بڑی بدعنوانیوں کے مواقع میسر تھے، مثلاً نئے بھرتی کیے ہوے جوانوں سے روپید تھے، مثلاً نئے بھرتی کیے ہوے جوانوں سے روپید لے کر ان کے عوضی قبول کر لیے جاتے تھے.

مآخذ: (١) سلاح دار: تاريخ، ١: ٢٣٣ و٢:

۲۳۳ (۲) واصف : تاریخ، ۱ : ۱۳ ؛ (۳) رشید : تاریخ، ۲ : ۲۳ ؛ (۳) رشید و چلبی زاده : ۳ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۳ ، ۲۸ ، ۲۸ ، تاریخ ، ص ۲۳ ، ۲۸ ، ۲۸ ، دیگر تصانیف کے لیے دیکھیے مآخذ بذیل مادّهٔ بستانجی .

(اسمعیل حقی اوزون چار شیلی)

ب بستان زادہ: [بوستان زاده] عثمانی علما کے ایک گھرانے کا نام، جس نے سولھویں صدی عیسوی کے دوران اور سترھویں صدی عیسوی کے اوائل میں کسی قدر ناموری حاصل کی تھی.

(۱) مصطفی بن محمد (۲) محمد (۳) محمد (۳) مصطفی

(۱) مصطفی افندی اس گهرانر کا بانی تها . وہ ولایت آیدین کے شہر تیرہ میں پیدا ھوا۔ اس کا سال پیدائش م. وه/ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ اور عرف ''بُستان'' یا ''بوستان'' تھا؛ اس کے والد محمد كا پيشه تجارت تها (عطائي كي كتاب کے متن میں نیز اس کے کتبۂ مزار پر، جو استانبول کے ترک اسلام عصرلری موزہ سی میں محفوظ ہے، اسی طرح لکھا ہے۔ عطائی کے ھاں جو عنوان "مصطفى بن على" ديا كيا هے وہ بلا شبهه غلط هے اور اس میں اس کے ممنام مصطفی المعروف به کوچک بستان سے التباس ہو گیا ہے؛ عطائی، ص اع ن Hüseyin Gazi Yurdaydin در Hüseyin Gazi Yurdaydin (۵۰۰): ۱۸۹ عاشیه ۱۳۹ - مصطفی افتدی اپنے بهولد اور استانبول مین مختلف اساتذه شے تعلیم حاصل کرنے کے بعد برابر تعلیمی اور عدالتی خدمات پر مامور رها اورم ه و ه/ یمه و عمین آناطولی کا قاضی عسکر اور تھوڑے ھی دن بعد روم ایلی کا قاضی عسکر مقرر هو گیا۔

۸ ۹۰۸ / ۵۱۱ میں اس کی ملازمت ختم کر دی گئی، جس کا سبب یه هوا که اس نر ایک مقدمر کا فیصله وزیراعظم رستم پاشا کی خواهش کے خلاف کر دیا ۔ اگرچہ بعد کی تحقیقات میں اسے بے قصور قرار دیا گیا، لیکن اپنے عہدے پر بحال نه کیا گیا ـ ۲۰ رمضان ۲۵ ه / ۳ مارچ . ۲۰۵۰ کو اس نر وفات پائی (اس کے کتبۂ مزار پر یہی اکھا ہے، عطائی نے تاریخ وفات ۲۷ رمضان ۲۷ م لکھی ہے؛ عثمانلی مؤلفلری میں اس کی وفات ۸۲۹ ه قرار دی گئی ہے) ۔ تفسیر القرآن اور دینیات سے متعلق اس کی متعدد تصانیف هیں ، جن میں بعض کے قلمی نسخے استانبول کے کتب خانوں میں محفوظ رہ گئے هیں ۔ حال هی میں یـه خیال ظاهر کیا گیا هے که سلیمان نامه، حسر فردی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اسی کی تصنیف مے (Yurdaydin) در Yurdaydin) در (۴۱۹۰۰) عمر بیعل

مَآخِدُ: (۱) عطائی: ذیل الشقائق، ص ۱۲۹ ببعد؛ (۲) Yurdaydin: کتاب مذکور، ص ۱۸۹ ببعد؛ (۳) عثمانلی مؤلفلری، ۱:۳۰۳؛ (۳) سجّل عثمانی،

· ٣٣٦ : ٣

(۲) بستان زاده محمد افندی: سابق الذکر کا فرزند، ۱۹۳۹ م ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ میں پیدا هوا اور اکیس هی سال کی عمر میں فارغ التحصیل هو کر "ملازمت" [رك بآن، در آلا، لائڈن، بار دوم] حاصل کر لی ۔ پہلے مختلف تدریسی خدمات پر فائز رها، پھر ۱۹۹۱ هم ۱۹۷۱ میں اس نے تعلیم و تدریس کو خیرباد کہا اور "علمیه پیشے" کی عدالتی شاخ میں شامل هو کر قاضی دمشق مقرر هو گیا۔ اس نے بعد اس نے بیڑی تیزی سے ترقی کی؛ بروسه [سه برسه، رك بآن] اور ادرنه میں قاضی رهنے بروسه [سه برسه، رك بآن] اور ادرنه میں قاضی رهنے کے بعد وہ ۱۹۸۳ میں آناطولی کا قاضی، عسکر اور

٩٨٨ ه ١ م ١ ع مين روم ايلي كا قاضي عسكر هو كيا ـ اكلي سال اسے ملازمت سے الگ كر ديا گيا تھا، لیکن ۹۹۱ھ/۱۰۸۳ء میں اسے قاضی بنا كر مصر بهيجا كيا ـ تين سال تك وه وهين رها ـ ه ۹ ۹ ۹ ۸ ۸ ۸ م میں وہ دوبارہ قاضی عسکر مقرر ھوا اور ہمهم میں شیخ الاسلام کے مرتبع پر فائز هوا ـ . . . ۱ ه / ۱۹۲ میں اسے ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا (اس سے متعلقه حالات کے لیر دیکھیں نعیما، بذیل ... ه)، مگر بعد ازاں روم ایلی کے قاضی عسکر کی حیثیت سے دوبارہ ملازمت میں لے لیا گیا اور ۱۰۰۱ھ/ ۹۳ ه و و مین دوسری مرتبه شیخ الاسلام مقرر هو کر آخر وقت تک اس عہدے پر مأمور رہا، یہاں تک که ۱۰۰۹ه/ ۱۹۰۸ء میں وفات پائی۔ عربی، فارسی اور ترکی میں شعر گوئی کے علاوہ اس نے احیاء العلوم کا ترکی میں ترجمه کیا اور ملتقی کی شرح لکھی۔ حاجی خلیفہ اس کے ایک منظوم فتوے کا ذکر کرتا ہے، جس میں اس نے قہوے کو جائز قرار دیا ہے (سیزان الحق، باب ۲، ترجمه از G. L. Lewis ، ص ٦٠ تا ٦٢).

مآخذ: (۱) عطائی، ص. ۱۳: (۲) رنعت: دُوَمَة المشائخ، ص ۳۳: (۳) علميّه سالنامه سی، ص. ۱۳: (۳) عثمانلی مؤلفلری، ۱: ۲۰۳: (۵) سجّل عثمانلی، ۳: (۲) Hammer-Purgstall (۲) ۲۰۳،

شیخ الاسلام محمد افندی کے گھرانے کے دیگر نامور اشخاص میں سے ایک اس کا چھوٹا بھائی (۳) مصطفٰی افندی (۲۳۹ ھ/ ۱۹۳۹ - ۱۹۰۹) یکے بعد دیگر نے تا سال اور روم ایلی کے قاضی عسکر کے عمدوں پر فائز ھوا (عطائی، ص ۲۰۰ تا ۲۰۰ عمدوں پر فائز ھوا (عطائی، ص ۲۰۰ تا ۲۰۰ سجل عثمانی، س ۱۳۸۱) مصطفٰی افندی کے بعد اس کا بھتیجا (س) مصطفٰی [بن محمد] (۱۹۵ ه

۲۵۰۱ء تا ۱۰۱۰ه/۱۹۰۱ء): صحن ثمان [رآف بان، در آلا، لائڈن، بار دوم] میں مدرس رها اور اس کے بعد اسکدار کا قاضی هو گیا (عطائی، ص ۱۹۰۹). مصطفٰی [بن محمد افندی] کا بھائی (ه) یحیٰی: (م ۱۹۰۹ه/۱۹۰۹ه) استانبول کا قاضی اور پهر روم ایلی کا قاضی عسکر هو گیا۔ یحیٰی افندی علم الاخلاق پر ایک کتاب میآة الاخلاق کا مصنف هے، جسے اس نے سلطان احمد اول کے نام مینون کیا۔ اس نے گلِ صد برگ کے نام سے ایک معنون کیا۔ اس نے گلِ صد برگ کے نام سے ایک معنون کیا۔ اس نے گلِ صد برگ کے نام سے ایک مؤلفلری، ۱: ۲۲؛ سجل عثمانی، میات ۱۳۳۰؛ مؤلفلری، ۱: ۲۲؛ سجل عثمانی، میات ۱۳۳۰؛

(B. Lewis)

البُسْتَاني: مأروني فرقے كا ايك خاندان، جو لبنان میں اقامت پذیر هوا اور جس نے اپنے ادبی کارناموں کی بدولت غیر معمولی شہرت حاصل کی ۔ اس خاندان نر بعض معروف شخصیتی پیدا کین : (۱) اس خاندان کا ایک فرد پطرس [بن پولوس بن عبدالله] البستاني سم١٢٣ه / ١٨١٩ء مين بيروت کے قريب موضع الدبية مين پيدا هوا [اور ١٣٠٠ه/مئي ١٨٨٣ء میں فوت هوا]؛ ابتدائی تعلیم اس نے عین ورقه کے مسیحی مدرسے (مدرسة المعلمین) میں پائی لیکن . ۱۸۳۰ء میں بیروت کے امریکن مشنری هائی سکول میں داخل هو کر پروٹسٹنٹ مذهب اختیار کر لیا ۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد [۱۸۹۰ء میں] وہ عَبِیّه میں عربی کا استاد مقرر ہو گیا۔ یہاں اپنے دو ساله قیام کے دوران میں اس نے حساب پر ايك رساله بعنوان كَشْفُ الحجاب [في علم الحساب] شائع کیا۔ بعد ازاں وہ بیروت چلا آیا جہاں پروٹسٹنٹ مشن کی فرمائش پر اس نے آنجیل کا [عبرانی سے] عربی میں ترجمه کرنا شروع کیا۔ اسی دوران میں اس نے محیط المحیط [۱۸۶۱ تا

١٨٦٩ع] کے عنوان سے زبان عربی کی ایک لغت فیروز آبادی کی تالیف [القاموس] میں اضافے کر کے دو جلدوں میں تیار کی اور پھر اس کا اختصار قَطْرالمَحْيط كے نام سے مرتب كيا، جو ١٨٦٩ء ميں شائع هوا ـ اس كي أنَّتهك همت اور محنت كا پتا دو مجلُّون الجُّنَّة ( \_ كلستان) اور الجنينة ( \_ بوستان)، کی تاسیس سے چلتا ہے جن کا اجراء اس نے اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ مل کر کیا۔ بعد ازاں یہ مجلے ماہنامہ الجنان کے نام کے تحت مدغم ہو گئے۔ اس کے بعد (ع ـ د) اس نے سمتاز افراد کے ناموں پر مشتمل ایک نوع کی قاموس الاعلام بھی شائع كى - ١٨٤٥ مين اس نر ايك عظيم كام كا آغاز کیا جو عربی ادب میں اس کے پیش روؤں کے تجربوں پر مبنی تھا، یعنی تمام انسام علوم کا ایک ضخیم مجموعة معلومات جس كا نام اس نے دائرة المعارف ركها ـ اس تأليف مين متعدد معاونين نر اس کے ساتھ شرکت کی۔ اس کی پہلی جلدیں ١٨٢٦ء مين سلطان مراد الخامس کے نام معنون كى گئيں، جو تھوڑے دن حكومت كرنے كے بعد خلل دماغ کے شبہے میں معزول کر دیا گیا۔ بُطرس البستانی اس کی آخری جلدوں کی طباعت نه دیکھ سکا کیونکه ۱۸۸۳ء میں [چھے جلدیں مکمل طبع کرنے اور ساتویں کی طباعت شروع ہونے] کے بعد وہ وفات پا گیا اور یہ کام اپنے بیٹے سلیم کے لیے جهور گيا [جو ساتوين اور آڻهوين جلدين پاية تكميل کو پہنچانر کے بعد وفات پا گیا]۔اس کے بعد سممرع میں اس کے دوسرے بیٹوں اور رشتہ داروں [نجیب اور نسیب البستانی نے سلیمان البستانی کی معاونت سے اس جلیل القدر کام کو سنبهالا اور [نویں، دسویں اور گیارهویں جلد کو] پایهٔ تکمیل تک پهنچا دیا ـ [گيارهوين جلد . . ٩ م م طبع هوئي اور مادة عثمانیہ تک پہنچی ۔ بارہویں جلد شروع کرنے کے

بعد تدوین و تألیف اور طباعت کا کام بند کر دیا گیا] ۔ تسامحات کے باوجود بھی یہ کتاب عربی زبان کا ایک مہتم بالشان کارنامہ ہے اور اسے عربی میں اسی قسم کی دیگر مطبوعات مابعد کا پیش خیمه قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے فرید وَجْدی المصری کی تصنیف جس پر حُسین هیکل نے فی اوقات الفراغ میں بہت کڑی ثنتید کی ہے. (٢) سليمان البستاني (١٨٥٦ تا ١٩٢٥): اس خاندان کا یه نمایاں فرد، لبنان کے موضع بَكَشْتُين ميں ايک غريب كسان كے هاں پيدا هوا ـ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے چچا مُطُران الْبُستانی سے پائی اور جب بڑا ہوا تو اس کا باپ اسے مدرسه ''الوطينه'' ميں پڑھوانے کے ليے بيروت لے گيا جسے اس کے چچا بطرس البستانی نے قائم کیا تھا۔ یہاں اسے عربی ادب کے بلند پایه اساتذه ناصیف اليازجي [م ١٢٨٨ه/ ١٨٨١ع] اور يوسف الأسير [م ١٣٠٤ ه/ ١٨٨٩ع] كي خدمت مين حاضر هوذر کا موقع ملا۔ ان سے اس نے نه صرف ذوق ادب بلکه نظم و نثر لکھنے کی صلاحیت بھی حاصل کی۔ ١٨٤١ء مين وه الجُّنة كے ادارة تحرير مين شامل هوا اور زاں بعد الجنينة كو خود مرتب كرنے لگا، جسے ابتداء سلیم البستانی نے جاری کیا تھا ۔ دائرۃ المعارف کے لیے بھی اس نے مقالات لکھے۔ ایک ما ہر محرر کی حیثیت سے اس کی شہرت سے متأثر ہو کر قاسم زَمَیْر نے اسے بصرے بلا لیا اور ایک مجلّے کی، جو نیا جاری ہوا تھا، ادارت اس کے سیرد کر دى \_ اس كا يه عهده فقط ايك سال تك قائم ره سكا کیونکه قاسم زهیر کو سعلوم هوا که کهجوروں کی تجارت کسی ادبی مجلّے کے اهتمام کی به نسبت کہیں زیادہ منفعت بخش ہے۔ اس کے بعد سلیمان بغداد حِلا گیا۔ کچھ دن بعد اس نے عرب کے دور دراز مقامات کی سیاحت کی اور حَضْرَ موت بهنچ

کر قبائل کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور مصر کے ماهنامے اَلْمُقْتَطِّف (۱۸۸۷ء) میں قبیلۂ مُصَلِّب (Slabs) [صلیبی؟] کی زبوں حالی کے بارے میں مضامین شائع کراتا رہا.

ه١٨٨٥ء مين سليمان بيروت پهنچ گيا، جہاں اس نے اپنے چچا زاد بھائی سلیم کی وفات کے بعد دائرة المعارف كاكام سنبهال ليا ـ اس وقت اسے دائرة کو ترکی میں ترجمه کرنے کا خیال پیدا ہوا لیکن ان دنوں ترکی کتب کی اشاعت پر بڑی سخت پابندی عائد تھی، چنانچه اس کے لیر اجازت نامه حاصل کِرنے کی غرض سے سلیمان نے قسطنطینیہ کا سفر کیا، جمال وه تین ماه تک مقیم رها اور اس قیام کے دوران میں اس نے ترکی حکّام کے طریق نظم و نسق سے شناسائی پیدا کی۔ اپنے رسالہ عبرة و ذِكُرى میں اس نے برسر حکومت عمّال کی بد اعمالیوں کے بارے میں اپنے تاثرات شائع کیے۔ جب بالآخر اسے ترکی متن کی اشاعت کا پروانۂ اجازت مل گیا تو بیروت کے محکمۂ انتقاد کے عمدیداروں نر اس کی طباعت کے راستر میں اس قدر دشواریاں پیدا کیں که سلیمان مایوس هو کر ۱۸۸۷ء میں مصر چلا گیا۔ وہاں اس کے عربی مختصر نویسی (-Short hand) (كتابة الاختزال)كي اختراع كا ايسا دوستانه خیر مقدم ہوا کہ اس نے اپنے قانون اختزال کو آور زیبادہ وسیع کیا۔ بہر حال اس کے الاختزال و استنوگرافية [الاختزال العربي] كو كهين . ١٩٢. مًیں جا کر قبول عام نصیب ہوا .

معاش کے کسی قدر وسائل مہیّا کر لینے کے یونانیہ کے طلبہ اور عرب میں اسے ترقی دینے بعد سلیمان آلبستانی نے لمبے لمبے سفر کرنے شروع والے فضلا بہت سے پیدا ہو گئے۔ یونانی تمثیلی ملکوں کے ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہاں سے ادب سے بھی عرب مصنفین نے کوئی دلچسی بغداد واپس آ کر اس نے عربوں کی ایک تاریخ کی ظاہر نہیں کی۔ کہیں نصف صدی کے بعد جا کر تکمیل کا کام سنبھالا۔ بعد ازاں اس نے قسطنطینیہ کا شعراے عرب کے اذھان کو یونانی شاعری سے تکمیل کا کام سنبھالا۔ بعد ازاں اس نے قسطنطینیہ کا

سفر کیا اور اسے ۱۸۹۳ء میں شکاگو میں ہونر والی عالمی نمائش کے ترکی نمائندے کا مشیر مقرر کیا گیا۔ اس کے انتھک تلم نے وہاں ایک ترکی اخبار شکاگو سِر گیسِی (Ṣikago Sergisi: نمائش شکاگو) کی بنیاد کرکھی اور اس کی مزید دیکھ بھال کا کام عبیداللہ افندی کے سپرد کر دیا۔ قسطنطینیہ واپس آ کر اس نے نوجوان ترکوں کی تحریک کے ساته اپنی همدردی کا علانیه اظهار شروع کر دیا ـ اس وقت اس نیے اپنی اس عظیم تصنیف کی تکمیل کی جو م، ۱۹۰ میں قاهرہ کے نثر وسعت یافته مطبع الهلال سے شائع هوئی ۔ اس كتاب كے مضامین کی طرح اس کے نام میں بھی ایک دلکش جدّت پائی جاتی هے یعنی الیادة هومیروس [منظوم عربي] يه ایلید کا [منظوم عربي] ترجمه ہے اور اس کے طویل مقدمے سے پتا چلتا ہے که مصنف کا ابتدائی مطالعه بهت گهرا تها ـ اس نے نو عمری میں ملنن کی "فردوس گم گشتد،، (Paradise Lost) بہت ذوق و شوق سے پاڑھی تھی اور اس احر پر اظہار انسوس کیا تھا کہ عربی ادب کا دامن کِسی ایسے شعری شاهکار سے خالی ھے۔ اس نر کوشش کی کسه اصل کو عربی میں بعینه منتقل کرے لیکن آسے اصل کی نظموں کی بخور کو قائم رکھنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شاندار کتاب کی قدر دانی ابتدار میں کم هوئی کیونکه قدیم یونانی شاعری کا عربی ادب پر کچھ یوں ھی سا آثر ھوا ھو تو ھوا هو لیکن اس کے ساتھ هی دوسری جانب حکمة یونانیه کے طلبه اور عرب میں اسے ترقی دینے والے فضلا بہت سے پیدا ہو گئے۔ یونانی تمثیلی ادب سے بھی عرب مصنفین نے کوئی دلچسی ظاہر نہیں کی ۔ کہیں نصف صدی کے بعد جا کر

آشنا کرنے کے بارے میں سلیمان البستانی کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا۔ اس وقت سے متعدد ماہر عرب مترجمین نے مہر سکوت توڑ کر عرب قارئین کے سامنے یونانی تشیل اور شاعری کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لیکن اس راہ کی دریافت کا سہرا سلیمان البستانی ہی کے سرھے.

ایک انسان کی حیثیت سے سلیمان نے اپنے گھرانے اور اپنی قوم کی قدامت پسنداند روش کی نگہبانی کی ۔ وہ سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف ۱۹۰۸ء میں بیروت کے نمائندے کی حیثیت سے اوجوان ترکون کی مجلس ملّی میں شامل هو گیا ۔ ١٩١٠ء مين وه سئيك كا ركن اور اس بلند پايه جماعت کا دوسرا صدر منتخب هوا ـ جنگ بلقان کے بعد سعید حلیم پاشا نے آسے وزارت تجارت و زراعت ہیش کی۔ ترکوں کی جماعت اتحاد و ترقی کے ساته اس کی همدردی پرخلوص اور غیر متزلزل تهی، لیکن پہلی عالمگیر جنگ کے چھڑنے پر اس نے تعجب سے یه دیکھا که انتہا بسندانه تورانیت کا جذبه زوروں پر ہے، جس کا لازمی نتیجه یه تھا که غیر ترکی عناصر انتظام مملکت سے خارج کر دیر جائیں، جنانچه اپنے بلند منصب سے مستعفی هو کر وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور پھر عرب تارکین وطن کی دعوت پر ریاست هامے متحدہ امریکہ کو روانه هو گیا، جمهان اس کا بر جوش استقبال هوا ـ یکم اپریل ۱۹۲۰ء کو اس نے داعی اجل کو لبیک کہا، جس پر اس کے تمام همعصروں نے غم و الم كا اظهار كيا

(۳) ودیع البستانی (۱۸۸۸ تا ۱۹۹۸) دید [بنان] میں پیدا هوا، جو اس بستانی گهرانم کا اصل وطن تها [اس نے وفات بھی وهیں پائی] ۔ اس نے مشرقی ادب کا مطالعہ کیا اور بلاد مشرق و مغرب کی دور دور تک سیاحت کر کے اپنے علم کو ترقی

دی \_ وه هندوستان میں کئی برس مقیم رها اور خاصر دن فلسطین میں گزارے ۔ اس نے سیاسی سر گرمیوں میں بھی حصه لیا اور اسرائیلی تحریک کی غاصبانه ریشه دوانیوں کےخلاف، جس نے اس صوبے میں عربوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی، قلمی جہاد کیا ۔ اس نے رباعیات عمر خیام (۱۹۱۲) 'اور ھندوستان کی رزمیہ داستان سہابھارت کے ایک بڑے حصر (۲۹۹۳ع) کا استادانیه کاوش سے ترجمه کر کے عربی ادیب کی حیثیت سے میا ممتاز مقام حاصل کیا ہے ۔ اس ادب دوست خاندان کی اعلٰی روایات کو اس کے بعض افراد نر ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، مثلًا بُطُرس البستاني ([پیدائش] ۱۹۰۰ء)، جو بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں ادب کے پروفیسر اور آدباہ العرب (٣ جلد) اور ابن شَهَيد كي التّوابع و الزّوابع كا مصنف هے اور سعید الستانی (ولادت ۱۹۳۰) پیرس کی یونیورسٹی میں عربی کا استاد.

(عبدالكريم جوليس جرمانوس و [ اداره] )

بُسُمُّل : جمع بساتل، یه لفظ لغت میں موجود ﴿ الله اگر هم قبّة الصحره کے متعلق العمری

[ابن فضل الله کی کتاب] مسالک الابصار، ص ۱۳۱ کی عبارت کا اصل عمارت کے بالمقابل کھڑے ھوکر مطالعه کریں تو معنی واضح ھو جاتے ھیں۔ ھشت پہلو محرابی راستے کا ذکر کرتے ھوے وہ لکھتا ھے: ''کرسی کو چھوڑ کر ستونوں کی بلندی ساڑھے چھے ھاتھ ھے، ان پر منبت کاری کر کے ایسے بساتل بنائے گئے ھیں جن کے اوپر پیتل کا پترا چڑھا ھوا ھے اور منبت کاری پر ملمع ھے ۔ بساتل چڑھا ھوا ھے اور منبت کاری پر ملمع ھے ۔ بساتل کے اوپر گلٹ کے فصوص (شیشے کی پچی کاری میں کے اوپر گلٹ کے فصوص (شیشے کی پچی کاری میں استعمال ھونے والے چھوٹے چھوٹے کعب) سے ڈھکی ھوئی محرابیں (قناطر) ھیں''.

جب هم سوقع پر کھڑے هوتر هيں تو سامنے هشت پہلو مسقف محرابی راستے کے مرمرین ستون نظر آتے هیں ۔ ان ستونوں پر کڑیوں کو سہارا دینر والی لکڑی کی دھنیاں ٹکی ھوئی ھیں، جن پر اندر اور باہر کی طرف کانسی یا پیتل کے خول چڑھے ہوے ھیں اور ان پر گلٹ سے ابھرے ھوے نقش بنائے گئے ہیں۔ اندر کا رخ لکڑی کے بنے ہونے نہایت اعلٰی قسم کے کورنتھی سر ستونوں سے مزین ہے، جو رنگے ہوے یا ملمع شدہ ہیں۔ ان کے اوپر محرابیں هیں جو شیشے کی پچی کاری سے ڈھکی هوئی هیں ۔ اگرچہ میں نے ان شہتیروں کو سہارے کی دھنیاں لکھا ہے اور وہ فی الواقع یہی ھیں کیونکه وه کڑیوں کو ٹھونس کر محکم کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں ۔ اور یہ بات اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ ان کے سروں کی چولیں مضبوطی سے بٹھائی گئی ھیں۔ تاھم اندر کے رخ پر انھیں محرابوں کی بیرونی تزئین کرنے والے نقش و نگار (مرغول) کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ بڑی محنت سے تیار کردہ کورنتھی کگر کو خاص طور پر نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ۔ اوپر کی محرابوں کے لیے ایسی کوشش نہیں کی گئی بلکہ

انهیں اس طرح دکھایا گیا ہے گویا وہ محض نمائشی محرابیں هیں۔ العمری نے شہتیروں کے لیے بساتل کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ظاهر کرتا ہے کہ متذکرۂ صدر امر کی اهمیت اس بر پوری طرح واضح تھی۔ کیونکہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ یونانی لفظ Σπίσ Υυλίον نصابت ہے وہ یونانی لفظ Scott اور Scott نے مشتق ہے، جس کی تسریح Liddel اور Scott نے ستونوں کی قطار کے اوپر والے مرغولوں یا سر ستونوں سے کی ہے۔

## (K.A.C. CRESMELL)

أَلْبُسْتِي : ابوالفَتْح على بن محمّد، حوتهي بر صدی هجری / دسویل صدی عیسوی کا ایک عربی شاعر \_ وه ايراني الاصل تها اور بست [رك بان] كا رهنے والا تھا۔ جہاں اس نر حدیث، فقه اور ادب کی تعلیم حاصل کی ـ وہ محدّث ابن حبّان کا شاگرد تھا حس نے . ۳۳ ه/ ۱ ه و عسے اپنی وفات (م ه ۳ ه/ ه و و ع تک کا زمانه بست هی میں بسر کیا اور ایک دوسرا محدَّث الخَطَّابي (م ٣٨٨ هـ / ٩٩٩) البَّستي كا دوست تها ـ فقه مين وه شافعي مسلك كا پيرو تھا۔ نوجوانی میں وہ بست کے سردار بایتوز کا کاتب (سیکرٹری) هو گیا۔ جب ۳۹۵ / ۱۹۵۵ میں بست کو سبکتگین نے فتح کیا تو البستی اس سے جا ملا ۔ کسی سازش کا شکار ہو کر اس نے مجبورا رَخَّج کے ضلعے کے ایک گاؤں میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن چند ماہ کے بعد سبکتگین نر اسے واپس بلا لیا اور وہ العبی کے ساتھ محمود [غزنوی] کے زمانر تک اپنر عہدے پر فائز رھا۔ سرکاری کاتب ھونے کی حیثیت سے اس نے وہ سرکاری مراسلر لکھر جن میں [سلطان] محمود کی شاندار فتوحات کا اعلان کیا گیا کھے ۔ ان مراسلوں کو بڑی تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ کچھ دن بعد اس پر عتاب نازل ا ہوا اور اسے "ترکوں کی سر زمین" یعنی

ماورا، النهر میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کی وفات ... م ه / ۱۰۱۱ء میں یا ۱۰ م ه / ۱۰۱۱ء میں (یا اس کے بھی بعد شوال س. م م فروری مارچ ۱۰۱۱ء وابه تصحیح اپریل ۱۰۱۳ء میں بخارا میں هوئی، [البدایة والنهایة، ۱۰۱۱ء ۲۸۵۲ اور المنتظم، ۱۰۲۵ میں اس کا سال وفات ۱۳۳۰ هدرج کیا هے، جو درست نهیں، کیونکه سلطان یمین الدوله نے ۱۸۳۹ میں خراسان پر قبضه کیا اور البستی اس کے همراه تها المنینی: شرح الیمینی (۱۲۸۱ ه/۱۲۸۹ ۱۸۲۹ ۱۱۰۵ میں وفات المین میں وفات کے مطابق اس نے از گند میں وفات پائی ۔ اس کی قبر بھی و میں هے .

اس کی مختلف تصانیف میں خواہ وہ شاعر کی حیثیت سے هوں یا رسائل نگار کی حیثیت سے، مبالغه و تصنع کی وہ سب خصوصیتیں نمایاں هیں جو چوتھی صدی هجری /دسویں صدی عیسوی کی نظم اور مرضع نثر کی جان ھیں ۔ تجنیس، خصوصا تجنیس متشابہ کے طور پر هم شکل الفاظ کے استعمال میں اس کی مہارت کی بہت تعریف کی جاتی تھی، اوائل عمر میں اسے شاعر شعبه بن عبدالملك البستي (يتيمة الدهر، س: ٣٣٣ ببعد) کی ایک پھبتی سننے کا اتفاق ہوا تھا، وہی اس کی اس طرز نگارش کی محرک بنی اور رفته رفته اس نے اس طرز میں مہارت بیڑھائی، الثعالبی سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے؛ چنانچہ اسی کے کہنے پر اس نے اپنی آحسن ماسمعت تالیف کی ۔ الثعالبی نے اپنی کتاب یتیمة الدهر میں اس کے کچھ پسندیدہ اشعار کا انتخاب بھی دیا ہے ۔ اس کا دیوان ١٢٩٣ه / ١٨٥٧ - ١٨٥٨ع مين بيروت مين شائع هوا تها \_ اس كا نصيحت آموز قصيده النُّونية يا عُنُوانٌ الحَكُم خاص طور سے مشہور ہے.

بستی نے کچھ قصائد فارسی میں بھی لکھے ملکر اللہ Ethé انھیں کیا گیا (دیکھیے Festschrift H. L. 'Morgenländische Forschungen

اسے اس کے هم نام ابوالفتح البستی (به تصحیح البینی) اسے اس کے هم نام ابوالفتح البستی (به تصحیح البینی) کے ساتھ مختلط کر دیا جاتا ہے، جو پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی کا ایک مصری شاعر تھا (دیکھیے ابن رشیق : العمدة، ۱ : . . . ۲ نظیم ابن سعید : المغرب، ص ۱۰۳ طبع (Tallquist).

([اداره]) J. W. Fuck

بَسْجَرْت: (بَشْجَرت؛ باشجرت؛ باشقرد، بَشغرت؛ بَشْقرد؛ بَشْغُرد؛ باشغرد؛ باشغرد؛ باشغرد؛ باشغرد؛ باشغرد؛ باشغرد، باشغرد، باشغرت) رَبِّ به باشْقرْت.

بسحاق: الطعمه، فخرالدین احمد بن حلاج، ابسو اسحق (= بسحاق به تخفیف)، شیراز میں پیدا هوا۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصه اصفهان میں اسکندر بن عمر شیخ کے دربار میں گزارا، جو تیمور کا پوتا اور فارس و اصفهان کا والی تها اور وهیں وفات پائی (۱۳۸۵ م ۱۳۲۸ء یا ۱۳۸۵ میں)۔ اس کے بارے میں (دولت شاه کی

بیان کردہ ایک حکایت کے علاوہ) همیں بس اسی قدر معلوم هے، بقول هدایت (ریاض العارفین) مشهور صوفی شاعر شاه نعمت الله [رك بآن] سے اس کے روابط تھے ۔ حلاج کے لفظ سے، یہ قیاس كيا جا سكتا هے كه وه روئى دهننے والا تها ـ فارسی زبان کی فرهنگوں میں کھانوں سے متعلق الفاظ میں اس کی سند پیش کی جاتی ہے اور اس کے عرف ''اَطُّعمه'' کی وجه تسمیه یہی ہے۔ میرزا حبیب اصفهانی نے اس کے دیوان کا ایک عمدہ نسخه مرتب کر کے ۱۳۰۳ه/۱۸۸۵-۱۸۸۹ء میں استانبول سے شائع کیا تھا اور اس کے ساتھ فرهنگ اصطلاحات مع عربی و ترکی مترادفات، کا بھی اضافه کر دیا تھا (ان میں سے تقریباً پچاس [اصطلاحات] کا H. Ferté کیا ہے) ۔ اس ديوان مين كنزالاشتها، (اشتها، كا خزانه) مع ایک دیباچر کے (مترجمهٔ Ferte و Browne) شامل ھے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف اصناف سخن کو اس کے پیش رو پہلے هی شہرت دوام عطا کر چکے تھے اور جو کچھ اسے کہنا تھا وہ سب باتیں اس سے پہلے کہی جا چکی تھیں۔ چنانچه اس نے محض اتنا کام کیا که بہت سے نامی گرامی شعرا، (ان کے ناموں کے لیے دیکھیے براؤن) کے تخیلات کو ''مطبخی'' اور ''اشتہائی' سانجوں میں ڈھال کر پیش کر دیا، گویا دوسر ہے الفاظ میں یوں کہنا چاھیے کہ بسحاق ایک ظریف نقال تھا۔ یہ بات کنزالاشتہاء کے علاوہ دیوان کے حزو دوم پر بھی صادق آتی ہے، تيسرا حصه دو مختصر منثور تصنيفات پر مشتمل هے، جن میں جا بجا اسی رنگ کے اشعار ملتر هیں ان کے آخر میں اصطلاحات مطبخ کی ایک مزاحیہ فرهنگ هے (ان میں سے بعض کا ترجمه Ferté نے کیا ہے) ۔ اگر تحبید زاکانی ہجو کا استاد ہے تو، گو

تحریف مضحک (Parody) کی مثالیں اس سے پہلر بهی موجود هیں، تاهم بسَّحاق اس صنف سخن کا بادشاہ ہے، جس میں اس نے اپنی تمام تر ادبی صلاحیت صرف کر دی ہے۔... اس نر جمو محدود ميدان اپنے ليے منتخب کيا اس ميں کمال پیدا کیا اور قدم قدم پر ظرافت و جدت كا ثبوت ديا ـ ايك قادر الكلام صاحب طرز شاعر ہونے کی وجہ سے اس نے تمام اصناف سخن میں بر تکلف شعر کہر اور اس سلسلے میں معیاری زبان اور فارس کی مقامی بولی دونوں سے کام لیا۔ اس کے بارے میں آخری قابل ذکر بات یہ مے که اس نے بہت سی فنی اصطلاحات کو قعر گمنامی سے نکال کر متعارف کرایا، جس طرح که اس کے مقلد [نظام الدین] محمود قاری نے کیا، جس نے دیوان بُسْحاق کی طرز پر اپنا دیوان اَنْسَه [لباس کی جمع] تصنیف کیا.

### ([H. Massé] J. Horn)

بُسُر : بن [أرطاة بنعمير (= ابي ارطاة) اور بعض غير مستند انساب ميں بُسر بن ابي ارطاة بھي آيا ہے]، ايک عرب سيد سالار، جو قريش کي شاخ بنو عامر سے آئے، اور اس سخت کارروائی سے انھوں نے حضرت علی رفز کے آخری مسلّع حامی کو اطاعت پر مجبور کر دیا، بعد ازاں ہم بُسر کو بوزنطی سلطنت کے خلاف کئی بحری مہمات کی قیادت کرتے دیکھتے ہیں.

النب جو کبھی سپه سالار اور کبھی اسرالبحر رہے، میدان سیاست سے غائب ھو جاتے ھیں، اگرچه کمها جاتا ہے که وہ امیر معاویه رخ کی وفات تک ان کے ذربار میں رہے۔ خلیفه ولید اول کے عمد میں ان کا ذکر پھر ملتا ہے جب کمها جاتا ہے که ان کا ذکر پھر ملتا ہے جب کمها جاتا ہے که انھوں نے افریقی فوج کشی میں دوبارہ حصه لیا تھا۔ دوسرے مآخذ کی رو سے انھوں نے عبدالملک کے عمد میں مدینه منورہ میں وفات پائی۔ معلوم ھوتا ہے کہ بسر نے بہت طویل عمر پائی [ان کی اولاد و احفاد میں نامور محدث گزرے ھیں، جن سے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کی ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کی ہے اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کی ہے الانساب؛ تاج العروس، بذیل مادہ)].

فَاحَدُ الله الله المنابة ال

(H. LAMMENS) و [اداره])

تھے اور مکّے میں ہجرت سے قبل کے آخری دس سال میں پیدا ہوئے۔ ان کے صحابی ہونے سے انکار صرف شیعی روایات میں ملتا ہے۔ بسر<sup>رط</sup> اس امدادی فوج کے ساتھ جس کے سپه سالار حضرت خالد بن ولید تھر شام گئر، جہاں وہ اپنی دلیری کے باعث ممتاز رهے \_ بعد ازاں انھوں نر فتح افریقه میں حصه لیا \_ یه ان کی جانبازی کی بنا یر تها که حضرت عمر رخ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور انھیں انعام عطا کیا۔ خانه جنگی کے دوران میں بسر نے بڑے جوش و خروش سے امیر معاویه رخ کا ساتھ دیا اور بنو کنده کے با اثر شیخ شُرْحبیٰل بن السَّمْط کو ان کی حمایت پر آمادہ کیا۔ جنگ صفین کے موقع ہر وہ شامی لشکر میں شامل تھر۔ آگر حل کو انھوں نے مصر کو امیر معاویہ را کے لیر دوبارہ فتح کرنے میں عَمُووا بن العاص کی اعانت کی۔ بُسر بڑی نمایاں شخصیت کے مالک تھر ۔ وہ قدیم طرز کے بدوی سرداروں کا نمونہ تھے اور بڑے سخت گیر مشہور تھے ۔ جب بسر کو حامیان حضرت علی رہ کے مقابلر میں اندرون عرب میں بھیجا گیا تو انھوں نر بڑی برجگری سے جنگ کی، اور حجاز میں مخالفین حضرت عثمان کے ٹھکانوں کیو تباہ و ہرباد کر دیا۔ اس طرح انھوں نے بنو آسیہ کے ساتھ ایسی وفاداری کا ثبوت دیا جس پر بعد میں صِرف مسلم بن عَقْبه اور حجّاج هی سبقت لے جا سکے ۔ یمن میں بسر نر عبیدالله ابن عباس رخ کے دو نوعمر بیٹسوں کو ہلاک کیا، اور اس مختصر سهم میں جس کا انجام حضرت حسن رخ بن علی رخ کی خلافت سے دست برداری پر هوا وہ هراول فوج کے سالار تھے ۔ انعام میں أنهين بصرے كا عامل بنايا گيا \_ جهال أنهول نے ایک آمرانه حکومت قائم کر لی ۔ بسر عراق میں بہت قلیل عرصے تک رہے، لیکن وہ یہاں ایک بار پھر زیاد بن ابیہ کے بچوں کو گرفتار کرنر

بسرمی: (Besermyans) یا گلازوف تاتاری بسرمی: (Glazov Tatars) یسرمی: (Glazov Tatars) بسلی اعتبار سے ایک منفرد قوم، جو شمالی روس میں رهنے والے اُدمرتوں (Votyaks) سے رشته رکھتی ہے ۔ ان کی اصل کے بارے میں مختلف نظریات ملتے هیں ۔ لوگ انهیں فنستانی (Finns) بتاتے هیں جو ترکی اثر کے ماتحت آگئے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ قدیم کاما بلغاروں آدمرت زبان و ثقافت سے متأثر هو گئے هیں ۔ اب یہ سوویٹ میں شامل هیں .

سوویٹ حکومت کی ۱۹۲۹ عکی سر شماری میں بسرمیوں کی تعداد دس هزار پینتیس بتائی گئی هے، جن میں سے نو ہزار ایک سو پچانو مے خود مختار جمهوریهٔ اشتراکیهٔ ادبرت کے اضلاع بلیزینو Balezino اور یکامنسکو Yukamenskoe سے تعلق رکھتے ھیں اور آٹھ سو چونتیس موضع سلوبوڈ سکو Slobodskoe کے گرد و نواح سے، جو علاقه کروف Kirov میں دریاہے ویاٹکا Vyatka اور دریاہے چپتزہ Ceptza کے سنگم پر واقع هے۔ بسرمی دو زبانین جانتے هیں۔ یا روسی جمهوریه آدمرت میں روسی زبان اور علاقه کروف میں قازانی تاتاری بولتر هیں ، نیز ادمرت، جس میں تاتاری زبان کا بہت دخل ہو گیا ہے۔ سرکاری طور پر انهیں سترهویں صدی عیسوی میں عیسائی بنا لیا گیا تھا اور اکتوبسر کے انقلاب تک انھیں كليسام يونان كا مكمل پيرو سمجها جاتا تها، ليكن حقیقت یه ہے که وہ دل سے مسلمان ہی رہے اور انھوں نے ایسی رسوم برقرار رکھیں جو روایةً اسلامی هیں، خصوصاً جب کسی کی موت واقع ھو جاتی تو وہ آرتھوڈکس پادری کے بعد تاتاری ملّا كو بهي بلا ليا كرتر تهر .

حب ه۱۹۰۰ میں مذھبی عبادت کی آزادی کا اعلان ہوا تو زیادہ تر بسرمی علانیہ طور پر دوبارہ

حلقهٔ اسلام سین شامل هو گئے.

(A. Bennigsen)

بس سر بيا: Bessarabia رك به بجاق.

بَسْط: (ع)صوفیوں کی ایک اصطلاح، جس کا اطلاق آس روحانی کیفیت (حال) پر هوتا ہے جو مقام امید (رجا) میں طاری هوتی ہے ۔ اس کی ضد ''قبض'' ہے آرک باں]۔ قبض و بسط کی تائید میں یہ قرآنی آیت پیش کی جاتی ہے: واللہ یَقْبُضُ وَ يَسُمُ ... الآية (٢ [البقرة]:٥٨ ٢) (= قبض و بسط دونون حالتیں اللہ هی طاری کرتا ہے) جونکه بسط محض ایک "حال" مع لهذا اس كا شخصي اعمال سے كوئي تعلق نہیں بلکہ وہ ایک احساس مسرت و فرحت ہے جو صوفی کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض صوفی اس مقام کو مقام ''قَبْض'' سے ادنی تصوّر کرتر هیں ۔ اس بنا پر که جب تک آخرکار خدا کا وصل حاصل نه هو اور انسان کی انفرادی هستی اس کی ذات میں گم نه هو جائے یاس کے سوا کوئی اور احساس نامناسب هے ۔ اس نکتر کی وضاحت جنید بغدادی کے اس بیان سے هوتی هے: ''خوف خدا مجھ میں 'قبض' پیدا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے امید مجھ میں 'بسط' پیدا کرتی ہے۔ جب وہ خوف کے ذریعے مجھ میں 'قبض' پیدا کرتا ہے تو میں اپنی خودی سے باہر ہو جاتا ہوں لیکن وہ رجا کے ذریعر مجھ میں 'بسط' پیدا کرتا ہے

تو میں اپنی خدودی میں واپس آ جاتا هوں'' (القُشَیری: الرسالة، ص م) ـ ابن الفارض کے یه اشعار اس صوفی نظریے کا خلاصه بہت خوبی سے بیان کرتر هیں:

أُو فِي رَحَمُوتِ البِّسْطِ كُلِّي رَعْبَةً بِهَا انبِسْطَتُ آمالُ أَهْلُ بِسَيْطَتِي وَ فِي رَهَبُّـوتِ القَبْضِ كُلِّي هَيْبَـةً فِيْمَا أُجُلُّتُ العَيْنَ مِنِّي أَجَلَّت

(دیوان ابن الفارض، بیروت ۵ ه ۱ ع، ص ۲ . ۹ س آخر)] (ترجمه: بسط کے حال میں جو رحم ہے میں اس میں سراپا حواهش بن جاتا هوں، اس کی وجه سے تمام دنیا کی خواهشات وسیع هو جاتی هیں ۔ "قبض" کی حالت میں جو دهشت هوتی هے اس میں مجسم هیبت بن جاتا ھوں اور جس کسی پر میری نظر پڑتی ہے اس کی گردن میرے سامنر احتراما جھک جاتی ہے) ([قب] نكلسن: Studies in Islamic Mysticism؛ ص ٢٥٦) [مضرت على] هجويري الكهتر هين إيس قبض عبارتي بود از قبض قلوب اندرحالت حجاب و بسط عبارتيست از بسط قلوب اندر حالت كشف (كشف المحجوب، تهران ٣٣٦ه، ص ٩٨٩، س ١ تا ٢)] ( = "قبض" سے من اد هے حالت حجاب میں دل کا سکو حانا اور ''بسط'' سے مراد ہے حالت کشف میں اس کا پھیل جانا). [مآخذ: (١) الرسالة القشيرية؛ (٢) كشف المحجوب، تهران، ص ۹۸۹؛ (۳) تهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، بيروت ٢٠٩١ع، ١: ٢٠١ تا ١٢٠]. (A. J. ARBERRY)

بسطام: (نیز بسطام اور کبھی کبھی بسطام) خراسان کا ایک شہر جس کی آبادی (۱۹۰۰ء کی سرشماری کے مطابق) چار هزار کے قریب ہے اور جو ضلع (شہرستان) شاهرود کے قلعۂ نو کے بخش (County) میں واقع ہے۔ اس کی جانے وقوع ہ م درجے طول بلد مشرقی اور ۳۸ درجے . ۳ دقیقے عرض البلد شمالی

شاہرود سے چھے کیلوسیٹر (تقریبًا دو میل) جانب شمال البرز کے پہاڑوں میں ہے.

اس شہر کی تاریخ قبل اسلام معلوم نہیں ۔
ایک روایت کے مطابق اس کی بنیاد بسطام نام حاکم
خراسان نے اپنے بھتیجے خسرو دوم (پرویز) کے
عہد حکومت میں رکھی تھی (نواح ۹۰ ء) ۔
یاقوت اس شہر کو شاپور دوم سے منسوب کرتا
ہے (قب Schwarz).

عربوں کے دورِ فتوحات میں سُوید بن مُقَرِّن نے جرجان پر حمله کرنے سے پہلے اس شہر پر قبضه کرلیا، لیکن تاریخ فتح غیر یقینی ہے (طبری، حواله در Schwarz).

عباسی خلافت میں بسطام صوبهٔ توسس میں صوبائی صدر مقام دامغان کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا ۔ حضرت بایزید البسطامی [رك بان] کا مدنن هونے کے علاوہ اس شہر کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں ۔ تاتاری حملے کے بعد اس کا زوال شروع هوا اور بلحاظ اهمیت شاهرود نے اس کی جگه لے لی ۔ بایزید اس کے مقبرے کے متعلق دیکھیے ۔ Houtum ۔ بایزید اس کی حقبرے کے متعلق دیکھیے ۔ Schindler

آج کل حضرت بایزید کے مقبرے اور خانقاہ کے علاوہ یہاں چھٹی صدی ھجری / بارھویں صدی عیسوی کے قلعے کے کھنڈر اور ایک امام زادے محمد کے آثار بھی ملتے ھیں ۔ مسجد غالباً اٹھارھویں صدی عیسوی کی بنی ھوئی ھے لیکن سینار اور اس کے برابر کا گنبد بہت پہلے کے ھیں ۔ ان یادگاروں کے لیے دیکھیے E. Herzfeld کے لیے دیکھیے 110 اور اس کے لیے دیکھیے 110 اور اس کے لیے دیکھیے

(R. N. FRYE)

إسطام : بن قيس بن مسعود بن قيس، ابوالصُّهباء يا ابُو زَيْق (بقول ابن الكَلْبي : جَمْهَرة، ص س ٢٠٠٠ المعروف به (المُتَقَمِّرِ))، زمانة جاهليت كا بطل، شاعر اور بنو شیبان کا سید ۔ اس کا خاندان تین شریف اور معزّز تدرین بدوی خاندانوں میں شمار هوتا تها (الأغاني، ١٤: ١٠٥) - اسكا والد (المُعَبّر، ص مرہ ) ذوو الآکال (بیرونی ممالک کے حکمرانوں سے عطیات لینے والوں) میں سے تھا، اور سامانی بادشاهوں نے اسے ابلہ اور ملحقه سرحدی علاقے (طَفُّ صَفُوان) اس شرط پر بطور جاگیر دے رکھے تھر کے وہ قبائلیوں کو ترکتاز سے باز رکھے ۔ خونکه خود اپنے هی قبیلے والوں کی مخالفت کی بنا پر وه اپنا یه فریضه ادا نه کر سکا اور اس پر یه شبهه بھی کیا گیا کہ اس نے ایرانی حکومت کے خلاف عرب سرداروں سے ساز باز کر رکھی ہے اس لیے اسے قید کر دیا گیا اور ایک ایرانی قید خانے هی میں اسکی وفات ہوئی(الآغانی، ۲۰: ۱۳۰).

یه بات بڑی معنی خیز ہے که بسطام نے اپنے والد کی موت کا انتقام نہیں لیا۔ اس کے برعکس ذُوقلر میں عربوں کی فتح کے باوجود، ایرانی حکمت عملی بسطام کی رفاقت حاصل کرنے میں کامیاب رھی اور ایک خاصی معتبر روایت (النقائض، ص مُہرہ) سے پتا چلتا ہے که شیبانی فوجوں کو عین تمر کے ایرانی عامل نے مسلح کیا تھا۔ بسطام چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں پیدا ھوا (T. Nöldeke) عمر میں عیسوی کے اواخر میں پیدا ھوا (ابن الکلی : کتاب اپنے قبیلے کا سردار بن گیا (ابن الکلی : کتاب مذکور) اور بڑی کامیابی سے اپنے قبیلے کو متحد کیا ۔ اس کا شمار ''جراروں'' میں سے ھوتا ہے رائی کر کے اس نے اپنی تمام سرگرمیاں اپنے ترک کر کے اس نے اپنی تمام سرگرمیاں اپنے همسایہ بنو تمیم کے خلاف منعطف کر دیں.

البلاذری کے بیان کے مطابق بنو تمیم کی شاخ بنو يربوع كے خلاف اس كا پہلا حمله الأعشاش كے مقام پر هوا (انساب، ١٠: ٩٩٨ - ب) ـ شَیْبانی فوجوں کو شکست هوئی، بسطام خود گرفتار ہوا اور فدیر کے بغیر رہا کر دیا گیا۔ اس کا دوسراحمله غالباً قُشاوَه کے مقام پر هوا (انساب، ، ، : ۱۰۰۳ ـ ب) ـ اس سوقع پر يه بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ بسطام نے بذات خود حملہ آور دستوں کی قیادت کی، لیکن اس حملے کی بجاے خود کوئی اهمیّت نهیں تھی اور یه محض قبیلة بنو سَلیْط [بن يربوع] كے چند اونٹ پكڑنے پر ختم ہوا۔ سُلمان کے مقام پر الاَقْرع بن حابس سے جنگ بھی بظاهر اسی شروع زمانے کا واقعہ ہے ۔ اس جنگ میں الأَقْرَعِ [رَكَ بَان] كُرفتار هوا \_ غَبِيْطُ الْمَدَرة كا حمله (جو يَوْم بَطْن الفَلْج كِي نام سے مشہور هے) ذرا زیادہ سنگین تھا ـ بسطام کے فوجی دستوں نے تَمَالب کے ایک قبائلی وفاق پر حملہ کیا اور اس پر غلبه پایا، لیکن جب حمله آوروں نے بنو مالک بن حَنْظَله کے خلاف پیش تدمی کی تو انھیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بنو یربوع کے جنگجو سپاہیوں کی مدد سے بنو مالک نے انھیں مار بھگایا ۔ بسطام کو عُتَیْبُه بن حارث نے گرفتار کر لیا، اسے بہت بڑا فـديه دينا پڙا اور مجبوراً يه عهد کرنا پڙا که وه آئندہ قبیلۂ عثیبہ پر حملہ نہیں کرے گا (انساب، ورق ۸۹۸ - الف، ۹۹۰ - ب، ۹۹۹ - الف) - كچه عرصے بعد اس نے اپنا عہد توڑ کر ذُوْقًا رکے مقام پر عُتَيْبَه کے بیٹے کے خیمے پر حمله کر دیا (انساب، ورق ہ ہ ہ ۔ ب، م م ہ ۔ الف) اور اس کے اونٹوں پر قبضه کر لیا (یه حمله یوم فیحان کے نام سے بھی مشهور هے) ۔ بسطام اس کامیابی سے مطمئن نہیں ھوا اور اس نے عُتَیْسبه کو اسیر کرنے کے لیے بنو تَمیم پر حمله کرنے کی تیاری کی، الیکن اس نے اس موقع پر الصّمد (ذو طُلُوح) کے مقام پر اسے شکست هوئی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا (انساب، ورق ۹۹۸ ، الف) ۔ الاُفاقه کے مقام پر ایک اُور لڑائی هوئی، جو الغَبِیطَیْن یا العُظالَه کی لڑائی کمہلاتی ہے ۔ اس کی تیاری اور امداد ایرانی عامل عَین تَمر نے کی تھی ۔ اس میں حمله آوروں کو شکست هوئی اور بسطام فرار هوا (انساب، ق شکست هوئی اور بسطام نے آخری لڑائی نَقَا الْحَسَن کے مقام پر لڑی ۔ وہ ایک نیم دیوانے ضَبّی، عاصم بن مقام پر لڑی ۔ وہ ایک نیم دیوانے ضَبّی، عاصم بن خلیفه، کے هاتھوں مارا گیا، جس کے متعلق مشہور هے خلیفه، کے هاتھوں مارا گیا، جس کے متعلق مشہور هے کہ اس نے حضرت عثمان رض کے حضور میں اپنے اس کی کہ اس نے حضرت عثمان رض کے ساتھ کیا تھا ۔ اس کی تاریخ وفات تقریباً ہ ، ۔ ہ متعین کی جا سکتی ہے .

بسطام کی اولاد و اخلاف سے متعلق همارے پاس بہت کم معلومات هیں ۔ اس کے بیٹے زیق کی بیٹی حدراہ کی شادی الفرزدق سے هونے والی تهی لیکن تاریخ مقررہ سے پہلے هی اس کا انتقال هوگیا [ ابن حزم: جمهرة، ص ۲۰، ۲۰۳].

بسطام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سید [سردار] تھا۔ جب اس کی موت کی خبر اس کے قبیلے والوں کو پہنچی تو انھوں نے اظہارِ غم کے طور پر اپنے خیمے گرا دیے۔ اس کی موت پر بہت سے مرثیے کہے گئے اور اس کی ذات کو بدوی جرأت و شجاعت کا نمونہ اور مثال قرار دیا گیا۔ لیکن الجاحظ کے وقت تک عراق کے شہروں کے مخلوط شہری معاشرے میں اس کی شہرت کا آفشاب غروب ھو چکا تھا اور لوگ اس کے مقابلے میں غنترہ غروب ھو چکا تھا اور لوگ اس کے مقابلے میں غنترہ آلبیان، ۱: بہر)، جو ان کے معاشرتی مساوات کے آلیان، ۱: بہر)، جو ان کے معاشرتی مساوات کے میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادّهٔ میکنات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت) بدیرات

مآخذ: ( ۱ ) مآخذ مذكوره در E. Bräunlich مآخذ Bistam b Kays، لائيزك ٣ ١٩ م اور جو Bistam b نے Bräunlich کی کتاب کے تبصرے میں دیے هیں، در الله ١١٠ : ١٢٣ : (٢) ابن الكُلِّبي: جَمْمَرَة الأنساب، مخطوطهٔ موزهٔ برطانیه، عدد .Add محموطهٔ موزهٔ برطانیه، عدد .Add محمد بن حبیب نے دی ھے)، ورق ۲۰۰؛ (٣) البَلَّادُري: أنْسَاب، مخطوطه، ١٠: ورق ٨٨٥ - الف، ٥٩٥ - ب، ٩٩ و الف، س ١٠٠٠ ب، ١٠٠٠ ب إلجاحظ: البيان، (طبع السندويي)، بمدد اشاريه؛ (ه) محمد بن حبيب : المحبّر، بمدد اشاريه؛ (٦) السُّويْدي : سبائک، بغداد ،۱۲۸ ه، ص ۱،۲۰ ۱۱۲ س ۱: (۵) الأمدى : المُوتلف، ص ١٦، ١١،١ ؛ (٨) المرزبّاني : مُعَجِّمَ الشَّعْراء (طبع Krenkow)، ص .٠٠٠، ٣٢٨، ه. م: (٩) ابن حَزْم: جَمْبُرة (طبع Lévi-Provençal)، ص ٣٠٠، (١٠) جواد على : تَاريخ، بغداد هه وء، 'A propos de trois poètes arabes d'époque archaique : W.Caskel (17) : Trg " Tr1: m 'Arabica )2 (וד) : יבר 'Islamica' יבר 'Aijam al-'Arab محمّد بن زياد العربي : أَسماء الْخَيلُ (طبع Levi della Vida)، ص ٠٦٠ ٩٨ ؛ (١٦) ابوالبقاء هَبَدُّالله ؛ المَنَاقب، مخطوطة موزة برطانيه، عدد ٩ ٩ ٣ م)، ورق ٢ م - الف، ٣٨ - ب، ٢٨ - الف، ٣٨ - الف، ١١١ - ب؛ (١٥) الجاحظ: الحَيوان، (طبع عبدالسلام هارون)، ١:٠٠٠ ٢: ١٠٠٠ [(١٦) المبرد : الكامل، بمدد اشاريه].

(M. J. KISTER)

البِسطامي: ابو يَزيد، رَكَ به ابو يزيد.

البِسطامی: عبدالرحمن بن محمد بن علی بن احمد الحنفی الحروفی، انطاکیه میں پیدا هوا اور معلوم هوتا هے که ۸۰۰ه/۱۰۰۰ء میں تیمور کے هاتھوں حلب کی جو بربادی هوئی وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس نے پہلے مصر میں تعلیم حاصل کی اور پھر برسه گیا، جو اس

وقت عثمانی ترکون کا دارالخلافه اور سلطان کی قیام گاه تھا۔ وہاں اسے سلطان مراد ثانی کا تقرّب حاصل ہوا، جو علم و فضل کا بڑا سرپرست تھا۔ البِسُطامی کی بہت سی تصانیف سلطان موصوف کے نام معنون ہیں۔ ۸۰۸ھ/موم، عمیں برسه میں اس کا انتقال ہوا [تاریخ و سیر کا عالم تھا].

البسطامی صوفی مشرب تھا اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاھر ہے وہ حروفی [رك بان] درویشوں کے سلسلے سے منسلک تھا، جو ابجد کے حروف اور ان کے مرکبات کو صوفیانه اهمیت دیتے تھے۔ (دیکھیے اس کی کتاب کشف آسرار الحروف اور شمس الافاق فی علم الحروف، جو ۲۸۸ / ۲۸۸ عمیں لکھی گئی)۔ اس کی اسی قسم کی کتابوں میں سے ایک مفتاح الجفر الجامع بھی ہے۔ اس نے تصوف ایک مفتاح الجفر الجامع بھی ہے۔ اس نے تصوف فی مباهج الترسل سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس نے تاریخ اور جغرافیے کے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ اس کی اس قسم کی کتابوں میں اس کی وہ دائرة المعارف ہے جس کا نام الفوائح المسکیة فی المعارف ہے جس کا نام الفوائح المسکیة فی الفواتح المسکیة فی

أحذ: (۱) براكلمان Brockelmann مَأَخذ: (۲) براكلمان نام ، (۲) براكلمان نام ، (۲) ماجى خليفه (طبع Flügel)، من ، ۱۹۱۰، ص ۲۰۹؛ (۱۹۱۰) الاعلام، من ، ۱۹۱۱.

(М. Ѕмітн)

البِسطامی: علاءالدین علی بن محمد، جو مصنفک (=چهوٹا مصنف) کہلاتا هے، کیونکه وہ چهوٹی عمر هی سے میدان تصنیف و تألیف میں اُتر آیا تھا ۔ ۸۰۳ه / ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ء میں بمقام بیدا هوا ۔ ۸۳۸ه / ۱۳۳۸ - ۱۳۳۰ء میں بمقام ترکی میں بود و باش اختیار کی اور وهیں ۵۷۸ه / ترکی میں بود و باش اختیار کی اور وهیں ۵۷۸ه / تانی کے ایماسے اس نے ایک فتوٰی دے دیا، جس کی ثانی کے ایماسے اس نے ایک فتوٰی دے دیا، جس کی

روسے وہ خاص رعایت جو وزیر اعظم محمود [پاشا] نے شاہ بوسنہ کے لیے منظور کی تھی منسوخ کر دی گئی، اور پھر . . . اس پر بھی تیار ہوگیا کہ اس بادشاہ کے لیے جو موت کا حکم دیا گیا تھا اس کا نفاذ اپنے ہاتھ سے کرہے، چنانچہ اس نے واقعی اس کاسر کاٹ لیا۔ البسطامی نے عربی اور فارسی میں متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن میں الزّمخشری کی الکشاف کی شرح بھی شامل ہے ۔ بسطامی فخر الدین الرّازی کے اخلاف میں سے تھا .

مَآخِذُ : (۱) التواريخ ، ۱: التواريخ ، ۱: التواريخ ، ۱: (۳) التواريخ ، ۱: (۳) (۲) ع ، بذيل ماده].

(Cl. Huart)

بسطه: Baza، هسپانوی نام بازا Basta، جسے جغرافیهٔ قدیم میں بستی کہا گیا ہے، [پرانا رومی نام باستی تها، بعد کو بسته یا بستیانه Bastiana هوا \_ عربي نام بسطه اسي روسي نام سے بنا ہے \_ آج کل وہ بازا کہلاتا ہے: اندلس کا تاریخی جغرافیہ، ص ۱۵۹] - آج کل صوبهٔ غرناطه (Granada) کی ایک قسمت (Partido) کا صدر مقام ہے ۔ یہ غرناطه سے شمال مشرق کی جانب سڑک کے راستر ایک سو تیئیس کیلومیٹر ہے ۔ الادریسی بتاتا هے یه درمیانے درجے کا خوشحال اور خوب آباد شهر تها، جو ایک خوشگوار مقام پر واقع تها، نیز قلعه بند تها اور اس مین متعدد بازار تهر اور ایک تجارتی مرکز بهی تها، جهان مقامی اهل حرفه طرح طرح کی صنعت کاریوں میں مصروف رہتے تھے ۔ شہر میں شہتوت کے درختوں کی فراوانی تھی [اور ریشم کے کیڑے پالے جاتے تھے]، اسی سبب سے یہاں ریشم کی صنعت وسیع پیمانے پر تھی۔ بازا زیتون کے باغوں اور مختلف اقسام کے پہلوں کے درختوں سے بھی مالا مال تھا۔ یہیں وہ کارخانر (طروز) واقع تھے جن میں جانمازیں یا مصلّے (جنھیں بسطی کہا جاتا تھا) بنتے تھے۔ یہ زربفت سے تیار کیے جاتے تھے اور (خوبی کے اعتبار سے) ہے مثل مانے جاتے تھے ۔ یہاں سرمہ (کحل یا Sulphide of مانے جاتے تھے ۔ یہاں سرمہ (کحل یا Antimony)، جو آنکھوں کی صفائی کے لیے استعمال ھوتا تھا، شہر کے قریب ایک پہاڑ سے دستیاب ھوتا تھا، جو جبل الکحل کہلاتا تھا ۔ اموی خلافت کے زمانے میں بازا میں فرقۂ مضارب کے خلافت کے زمانے میں بازا میں موجود تھے، جس کا لوگ خاصی تعداد میں موجود تھے، جس کا ماتحت تھا ۔ البیان کے آخری حصّے میں . . . اس ماتحت تھا ۔ البیان کے آخری حصّے میں . . . اس شہر پر الموحدین کے عہد حکومت کے کئی والیوں نصری سلطنت [رك به نصر، بنو] کے بانی محمّد بن نصری سلطنت [رك به نصر، بنو] کے بانی محمّد بن یوسف بن احمد کے قبضے میں آگیا:

مآخذ: (۱) الادریسی، متن، ص ۲۰، ترجمه در (۱) یاتوت، ۱: ۳۲۰؛ (۳) القزوینی: «Cosm. : ۲۰۳۰؛ (۳) القزوینی: E. Lévi-Provençal (۳) مطابق؛ (۳) العذری کے مطابق؛ (۳) العذری العدری کے مطابق؛ (۳) العدری العدری کے مطابق؛ (۳) العدری

(A. HUICI MIRANDA)

[تعلیقه: مسلمان ۱۹ ه/۱۵ء میں اس شهر پر قابض هوے اور نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی کے آخر تک یه برابر اسلامی حکومت میں رها، دورِ آخر میں غرناطه کے تین بڑے شہروں میں سے ایک یه بهی تها ۔ مسلمانوں کے زمانے میں یہاں تجارت کی گرم بازاری تهی اور آبادی پچاس هزار کے قریب تهی ۔ ۹۸ه/ هم میں فرڈیننڈ اور ازابله نے اس پر قبضه کیا ۔ گویا آٹھ سو برس تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رهی (اندلس کا تاریخی جغرافیه، صفحه ۱۵۰) ۔ رهی (اندلس کا تاریخی جغرافیه، صفحه ۱۵۰) ۔

(غلام رسول مهر)]

بسکرہ : الجزائر کے جنوب مشرق اور صحرا کے شمّالی کنارہے پر ایک قصبہ اور زیبان کا نخلستان، جو سطح بحر سے ایک سو سے ایک سو بیس فٹ کی بلندی پر دریائی مٹی کی مخروطی پہاڑی اور اوید [وادی] بسکرہ کے مغربی کنارے کے وسیع نشیب کے دلمانر پر، جو آوراس [رک بان] کے تودہ کوہ سے لے کر کوہ اطلس کی مغربی صحرائی جوثیوں تک پھیلا ہوا مے، واقع ہے۔ یہ مقام ہمیشہ سے خانه بدوشوں اور فاتح چرواهوں کی گزرگاہ رہا ہے۔ یہاں کے نیلکوں آسمان کی، جس پر شاید ھی کبهی بادل آتر هون، اور معتدل سرمائی آب و هوا (ماہ جنوری میں اوسط درجۂ حرارت ۱۱۶۲ درجے [سینٹی گریڈ] = ۲ ہ درجر فارن ھائٹ ھوتا ہے) کی وجه سے اسے ایک سرمائی صحت افزا مقام کی حیثیت حاصل هو گئی هے (یہاں بہت سے هوٹل هیں) ۔ لیکن گرمیوں میں یہاں شدید گرمی هوتی ہے (جولائی میں ۳۳۰۳ درجر [سینٹی گریڈ] = ۹۴ درجر فارن ھائٹ) جو کھجوروں کے پکنر کے لیے اچھی هوتي هے۔ بارش بالعموم بہت كم (٥٥١ ملي ميثر = سرور انچ سالانه) اور بهت بر قاعده هوتی هے۔ تیرہ سو هیکٹر کے رقبے میں پھیلے هومے نخلستان میں پندرہ ہزار سے زیادہ کھجور کے درخت اور پھلوں کے هزاروں دوسرے درخت هیں ـ انهیں چشموں کے پانی سے، جسر نہروں کے ذریعر پھیلایا گیا ہے سیراب کیا جاتا ہے ۔ نخلستان کے جنوبی کنارے پر جو اور گندم کے وسیع کھیت ھیں، جو سردیوں کے فاضل بانی سے سیراب ہوتے ہیں ۔ یہاں فصل اپریل کے شروع میں کائی جاتی ہے ۔ آبادی کا یورپی حصّه، جس نے مغربی شہر کی صورت اختیار کر لی ہے اور جو انتظامی، تجارتی اور سیاحی مرکز هے، متوازی خطوط میں بتایا گیا هے؛ اسے نخلستان سے دریا کے اوپر کی سمت ایک قلعے کے قریب

تعمير كيا كيا تها ـ مسلمان كاشت كار ديماتوں ميں پھیلر ھونے ھیں اور کچھ کچی اینٹوں کے مکانوں میں رھتے ھیں ۔ یہ سب گاؤں زیادہ تر جنوب میں ایک قدیم ترک قلعے کے ارد گرد واقع هیں۔ ان دیمات کے نام یه هیں: مسید Msid، باب الدرب، رأس القريه (al-Guerria)، سيدى بركات مجنشه (Medjeniche) أور قيداشه (\_قداشه) (Medjeniche) دیہات سے ذرا هٹ کر شہر کے کنارے بنی میرہ، الكوره، فلياش Filiach اور عاليه Aliya كے ديمات ھیں ۔ ہسکرہ زیبان کے نخلستانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہاں کی آبادی باون ہزار پانے سو ہے، جن میں سے کچھ یورپی ھیں۔ یہاں تُغَرَّت (Touggourt) اور قسطنطین کے درمیان ریل چلتی ہے اور پائپ لائن بھی ہے، جس کے ذریعے ۱۹۵۸ء کے بعد سے حسای مسعود Phillipeville کا پٹرول فلپ ول Hassi Messoud تک پہنچایا جاتا ہے اور جسے بجایہ تک بڑھا دینے کی تجویز ہے.

بسکرہ قدیم شہر وشکرہ Vescara کی جگہ بنا ھوا
ھے۔ یہ شہر رومی چو کیوں (Limes posts) میں سے
ایک چوکی تھی، جس پر بوزنطیوں کا قبضہ یقیناً نہیں
تھا۔ اس نام کا سراغ تیسری صدی ھجری/گیارھویں
[به تصحیح نویں] صدی عیسوی سے ملتا ھے، جب که
القیروان کے بنو اغلب نے اسے زاب (جمع زیبان) کے
سارے صوبے سمیت فتح کیا تھا، جس کا صدر مقام
اس زمانے میں طبنہ تھا، جو مشرقی ھڈنہ Hodna
میں واقع ھے۔ بنو حمّاد کے زیرِ حکومت بسکرہ
میں واقع ہے۔ بنو حمّاد کے زیرِ حکومت بسکرہ
کونسل کے ھاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ھاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ھاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ایک ترجمہ، بار دوم، ص ۱۱۱ تا

خوشحالی کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کی فصیل، شاداب نخلستان اور بربر چرواهوں مُغْرَاوه اور سَدُرَاته كَا حال لكهتا هے جو اس كے گرد و پيش خانه بدوشانه زندگی بسر کرتے تھے ۔ چھٹی صدی هجری / ہارهویں صدی عیسوی میں الموحدین کے دور میں بسکرہ نے طُبنہ کی جگه لر لی اور بالآخر یه تَهُودُه كا قائم مقام بن گيا، حو زمانه قديم مين تبودیوس Tobudeos کے نام سے مشہور تھا۔ الادریسی کے بیان کے مطابق یہ شہر همیشه ھی سے اچھی طرح قلعمہ بند تھا۔ زاب پر مشرق سے آنے والے اُتبج (هلالی) عربوں نے تبضه کر لیا ہے ۔ أَیْبِج وَفَاق میں سے لطیف قبیلے کے ایک مقیم خاندان بنو مُزْنِی نے بنو رُمّان سے اقتدار حاصل کرنا جاھا۔ بنو رمان کے ملک کے ساته پرانر تعلقات تهر ـ انهون نر ساتوین صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی میں تونس کے بنو حفص کی مدد سے کامیابی حاصل کی اور بسکرہ حفصی ریاستوں کے تمام جنوب مغربی علاقر کا ایک بڑا شہر بن گیا، لیکن حقیقت میں یه ایک خوش حال اور آزاد حکومت کا صدر مقام تها، جہاں قافلے آتے تھے اور تل کی اشیا کے بدلر صحرا کی پیداوار لے جاتر تھے.

آٹھویں صدی ھجری / چودھویں صدی عیسوی میں بنو مُزنِی نے کئی مرتبہ بجایسہ، تلمسان یا فیض کے حکمرانوں کے مفاد کی خاطر بنو حنْص کے خلاف باغیانہ سرگرمیاں دکھائیں ۔ پھر ہر، ھ/ اسرا ۱۳۰۱ میں شاہ ابو فارس نے بسکرہ پر تونس کا اقتدار دوبارہ قائم کیا ۔ اس نے بنو مزنی کے آخری سردار کو گرفتار کر لیا اور اس کی جگہ اپنی پسند کے کسی آدمی کو قائد مقرر کر دیا.

نویں صدی ہجری / پندرہویں صدی عیسوی اے آخر میں بنو خُفص کے زوال پر بسکرہ اور زاب

خانه بدوش دواوده عربول کی جاگیر بن گئر \_ دسویل صدی هجری / سولهویں صدی عیسوی کے وسط میں محمد بن حسن الوزّان الزّياتي (Leo Africanus) کی تحریر (ترجمه از Epaulard) ص . سم) کے مطابق "شهر میں اب بھی خاصی آبادی تھی" لیکن لوگ غریب تھے۔ یہی زمانہ ہے جب ترکوں نر ومه وه/٢٨ ه وع مين حسن آغا كي اور ٥ ه وه/ ۲ میں صلاح رئیس کی دو یلغاروں کے بعد ایک محافظ فوج رکھنر اور قلعه تعمیر کرنر کا تہیّہ کیا ۔ اقتدار عملہؑ قبیلۂ بُوعگاز کے سرداروں کے هاتهوں میں تھا، جنھیں شیخ العرب کا لقب ملا هوا تھا۔ اٹھا رهویں صدی میں ہے صلاح قسطنطینی نے ان کی قوت محسوس کر کے بن جناح نامی قبیلے کو ان کا حریف بنا کر کھڑا کیا ۔ بسکرہ کو اس حریفانه رقابت اور ترکوں کے ناپسندیدہ عمل سے سخت نقصان پہنچا ۔ یہاں کے باشندوں نے آهسته آهسته شهر خالی کر دیا اور نخلستان میں پھیلے هومے چھوٹے چھوٹے دیہات میں منتشر هو گئر. فرانسیسیوں کے الجزائر میں اترنر (۱۸۳۰ع) کے بعد بھی رقابت جاری رھی۔ بو عَمَّاز قبیلر کے نمائندے فرحت بن سعید نر عبدالقادر سے مدد طلب کی، لیکن بن جناح قبیلۂ قسطنطین کے قبضر کے بعد ١٨٣٨ء مين فرانس سے مل كيا ـ بسكره ير ١٨٣٨ء میں اوماله Aumale کے ڈیوک نر قبضه کر لیا۔ اگلے سال ایک مستقل محافظ فوج قائم کی گئی اور قدیم قصبے کی جگه ایک قلعه تعمیر کیا گیا۔ قبيلهٔ بن حبناح كا اقتدار اب بهي قائم رها اور اس علاقر میں بڑے بڑے عہدے انھیں کے قیضر میں رہے ۔ کچھ عرصه هوا [۱۹۳۸ء میں] انھوں نرقبیلهٔ بوعکاز سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اب وہ ان کے حلیف هیں ۔ بسکرہ اب ایک خوشحال مرکزی مقام

اور اس ضلع کا اہم ترین شہر ہے جو کسی زمانر

میں تغرت (Touggart) کے فوجی علاقے سے ملحق تھا۔ یہ شہر اب مخلوط پرگنوں کا مرکز ہے . اور اسے پورے اختیارات حاصل ہیں ۔ یہ شہر حال ہی میں (۱۹۹ ء میں) بتنه Batna کے جدید ضلع کی ماتحت کوتوالی (sous-prefecture) کا صدر مقام بن گیا ہے اور زیبان کا اقتصادی مرکز ہے .

#### (J. DESPOIS)

بسُكِسِكُ أَبَارُهِ: (يا يشكسِك ابازه) ايك مسلمان ُ قوم کا روسی نام، جو ابیرو۔ قفقاری (-Ibero Caucasian) خاندان کی ابسگو ـ چرکسی (Caucasian (Circassian) (اَدينعُه) شاخ مين شامل هے ـ نسلياتي اعتبار سے دیکھا جائر تو یہ کباردیوں (Kabardians) سے قریب ھیں ۔ قرونِ وسطٰی کے آغاز سے ابازہ قوم مختلف بولیاں بولنے والی دو جماعتوں میں تقسیم هو گئی تھی ۔ شمالی یا تَپُنتُه کروہ، جو چھے قبائل پر مشتمل تھا اور شکاروہ گروہ ۔ اس میں بھی چھے قبائل تھے۔ ۱۹۲۹ء کی سر شماری کی رو سے ابازه کی تعداد ه ۱۳۸۲ تهی لیکن لاوروف Lavrov کا خیال ہے کہ ان کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور آج کل یہ شاید بیس ہزار کے قریب هو کی ـ ابازه کی اکثریت (۲۹ و ء میں کل تعداد ه ۱۳۸۲ میں سے ۹۹ و . ۱) سر کیشیا کے خود مختار علاقمے اور زِلینکچک کلان و خُرد اور کیوین اور کاما ندیوں کی بلند وادیوں میں آباد ہے ۔ یہاں ان کے تیرہ گاؤں ھیں۔ ان کے علاوہ سٹیوروپول Stavropol کے پرگر (Krai) میں کسلوووڈسک Kislovodsk کے قریب دو اور ابازہ کاؤں ھیں ۔ نیز ادیغه کے خود مختار علاقے میں چرکسی اور نوغای Nogai مواضع میں بھی ابازہ کے چند ایک گروہ

ابازہ ان کثیراللسان قبائل کی نسل سے ہیں جو سنہ عیسوی کے آغاز کے وقت بحیرۂ اسود کے

سواحل پر، موجودہ زمانے کے ابخازیہ کے شمال مغرب میں رہتے تھے۔ اور چند صدیوں میں گھل مل کر ایک قومی وحدت بن گئے، جس نے ابخاز کا نام پایا. حودھویں اور پندرھویں صدی عیسوی میں

اکثر ابازه نر ساحلی علاقر میں (تواپسه = Tuapse اور بزیب = Bzib کے درمیان) اپنا اصلی وطن چهوڑ کر قفقار کو عبور کیا اور کباردیوں کو نکال کر اس علاقر میں رس بس گئر جہاں وہ آج کل رہتر ہیں ۔ اس کے بعد سے انھیں برابر سرکیشیا والوں کی مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی تاریخ ایک سست رفتار مگر مسلسل انحطاط کی مظهر ہے ۔ سولھویں صدی کے خاتمے پر ابازہ قبائل نے جو قبل ازیں اس علاقر پر مسلّط تھر، طوعًا و کرھا کباردی اور بسلنی (Beslenei) حکمرانوں کی اطاعت تسلیم کر لی ۔ اسی زمانر میں (عمد مراد ثالث) ترکوں نے اپنے زیر حفاظت علاقے کی حدود میں مشرقی قفقار کو بھی شامل کر لیا لیکن عہد نامهٔ بلغراد کی روسے کباردیا سے دستکش ہو گئر اور اسے ایک خود مختار ریاست تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت ترکوں کی سرحد دریا ہے کوین کے ساتھ ساتھ جاتی تھی اور تہنتہ قبائل، جو اس دریا کے دونوں کناروں پر بدوی زندگی بسر کر رہے تھے، خود مختار ہوگئے اور واضع طور پرکسی حکومت کے بهی مطیع نه رهے ۔ عهد نامهٔ کوچک قینارجه (سمعرع) کے بعد روسیوں نے کباردیا پر قبضه جما لیا اور ۱۸۰۲ء میں ابازہ کے علاقے کا بہت بڑا حصه نوغای قوم کے علاقے کے ساتھ شامل کرکے اسے ایک خاص ضلع .(Pristavstvo) کی شکل دے دی گئی، جس کا نظم و نسق براه راست روسیون کے ھاتھ میں تھا ۔ قفقاز کی جنگوں میں ابازہ اطاعت کے اعتبار سے بٹ گئر ۔ تینته روسیوں کے حلیف هو گئے اور شکاروہ نے مریدیوں (Muridists) کی

ابازہ کے قبول اسلام کا آغاز (جو قبل ازیں ارواح پرست یا عیسائی تھے) شمالی تنقاز کی طرف ان کی نقل مکانی کے بعد ہوا جب سے کہ ان کا میل جول قرم (Crimea) کے تاتاریوں اور نوغای کے ساتھ ھونے لگا۔ انھوں نے ان اقوام کی عادات اور نظام تقویم (جو بارہ بارہ سال کے حیوانی دوروں پر مشتمل تھا) کے ساتھ ساتھ حنفی مسلک اختیار کر لیا ۔ ان کی تبدیلی مذهب کی رفتار سست تھی، جنانچه ستر هویں صدی عیسوی کے اختتام تک قریب قریب سارے قبائل، جو کوبن کے جنوب میں آباد تھے، ارواح پرست یا عیسائی ھی تهر (حُسَين هزار فن، حواله در V.D. Smirnov : Krimskoie Khānstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoi Porti do načala XVIII veka، سینٹ پیٹرزبر گ ۱۸۸۷ ص ہمہ) ۔ اولیا چلبی وثوق سے کہتا ہے کہ ببر ڈرآ، جن کا شمار اهم ترین ابازہ قبائل میں هوتا هے، مسلمان نہیں ۔ اٹھارھویں صدی کے خاتمے تک تقریباً تمام تَپنته اسلام قبول کر چکے تھے لیکن P.S. Pallas کی ان کے علاقر میں آمد کے وقت ا تک شکاروه عیسائی هی تهر اور اسلام صرف اعلی طبقر

تک محدود تها (Bermerkungen auf einer Reise anddie südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794 لائيزگ و و مراع، ص ه ٦-)-Allgemeine historisch-) J. Reineggs. اسى زمانر مين topographische Beschreibung des Kaukasus سینٹ پیٹرزبسرگ ۱۷۹۹ء ص ۲۷۳) بتاتا ہے کہ تَم، چغری اور برکہ قبائل، جو شکاروہ گروہ میں سے هين، "دشمنان اسلام" تهر- ١٨٠ عمين J. Klaproth (17 (Reise in den Kaul-asus und nach Georgieb) Halle - برلن ۱۸۱۲ء، ص وهم) نر مشاهده کیا که تُم اسلام قبول کر چکر ہیں لیکن [عقائد ہیں پگر نه تهر] - اس کی تصدیق Kaykaz، شماره به و، Gorskie plemena živushčie مين مطبوعه مقاله ، م ١٨٥٠ za Kuban'yu کے بلا نام مصنف سے هوتی هے ۔ جس کے بیان کے مطابق تم ''بہت ڈھیلر ڈھالر سے مسلمان'' تھر، چغری ''چند ایک امرا کے علاوہ اسلامی رسوم مذهبی کی کچھ زیادہ پروا نه کرتے تھے"، بگ (اسی گروه کا ایک قبیله) کے کوئی معین عقائد نه تھراور برکہ صرف جزوی طور پر مسلمان ھو مے تھر ۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ شکاروہ نے پوری طرح انیسویں صدی عیسوی کے وسط می میں اسلام قبول کیا ہے جو سرکیشیا کے علاقر میں شامل [رک بان] کے نائب محمد امین کے تبلیغی جوش کا مرہون منت ہے.

بیسویں صدی عیسوی کے آغاز تک ابازہ قوم نے اپنا انتہائی قسم کا پیچیدہ جاگیرداری نظام، جو سرکیشیا والوں کے مماثل تھا، بر قرار رکھا۔ اس معاشری ڈھانچے میں سب سے نیچے کے درجے پر غلام یا آنوی (Unavi سرکیشیا والوں کے یہاں آنوت (Unawt) تھے۔ ان کے بعد دوامی رعیت (serfs) کمیروں یعنی لگ (= grig've کے یہاں گریگ عوہ (grig've) کا درجه اور آزاد شدہ رعیت، آزت لگ (azat-lig) کا درجه تھا۔ ان پر خاص خاص خدمتوں کی انجام دہی لازم

تھی، تاهم وہ اپنے آقا تبدیل کر سکتے تھے اور خود اپنر انوی یا لگ رکھ سکتر تھر ۔ ان کے اوپر وه طبقه تها جو تعداد میں سب سے زیادہ تها یعنی آزاد کاشت کار یا اکوی (= akavi یا تلئفک شو = tl'fakashaw) - پهر طبقهٔ امرا تها، جو چهوار اسرا ( امیسته amista) اور بڑے اسرا (امیستدی (Amistadi) (شکاروہ کے یہاں تبرد tawad) پر مشتمل تھا، چھوٹر امرا اور بڑے ملوک یا امرا کے مصاحب و حشم هوتے جو خود اپنے خدم و حشم رکھ سكتر تهر ـ اس معاشرے كا بلند ترين طبقه "ملوك" کا تھا، جو اپنر اپنر خیلوں کے سردار یعنی اخا اور بسكني Beskenei [ليكن قب 16]، فرانسيسي: اور کباردی فرمانرواؤں کے باجگذار ھوتر تھر۔ ان کی جگه سرکیشیا کے طبقهٔ اسرا ( : پشه nsha ) س نہیں بلکہ اس سے کمتر درجر کے طبقۂ تلکوتش میں ہوتی تھی۔ اخاکی وہ اولاد جو ادنی طبقے کی عورتوں سے هوتی ان کی ایک علیحدہ جماعت رومه، بن گئی تھی.

انقلاب اکتوبر تک بلکه سوویٹ حکومت کے ابتدائی برسوں میں بھی ابازہ نے قبائلی سردانی اورجا گیرداری کی رسوم برقرار رکھیں (مثلاً قبیلے کی شاخوں میں تقسیم، خون کا بدله، کالیم ۴kaiym وغیرہ).

# زبان أور ادب

ابازه زبان ابیرو - قفقازی زبانوں کی شاخ ابخازو - ادیغه سے تعلق رکھتی ہے - یه ابخاز سے اس قدر قریب ہے که بعض اوقات اسے محض اس زبان کی ایک بولی ہی سمجھ لیا جاتا ہے - لیکن اس میں بعض کباردی خصائص بھی موجود ہیں ۔ اشکرہ جنوب میں بولی یہاں دو بولیاں ہیں : آشکرہ جنوب میں بولی جاتی ہے - اس کی بھی دو ضمنی شاخیں ہیں عیں یعنی آپسوا آول Aspsua aul

ستارو staro اور نوو کوونسکو staro کی ۔ دوسری بولی تہنتہ شمال میں بولی جاتی ہے۔ اس کی بھی ضمنی بولیاں دو ھیں یعنی کبنے ، البرگن Kubna-El'burgan کی Psiz-Krasno Vastocnoe چنو Psiz-Krasno Vastocnoe اور پسز ـ کرسنو وسٹو کی ۔ انقلاب اکتوبر تک ابازہ زبان تحریری نہیں تھی۔ ۱۹۳۲ء میں اس کے لیے ایک ترمیم یافته رومی '' رسم الخط'' بنایا گیا اور اس زبان میں ایک صفحر کا چرکس ادیغه زبان کے روزنامر چرکس کئپ شچ (Čerkes K'apshč)میں اضافه کیا گیا۔ وسه وع میں روسن رسم الخط کی جگه (قدیم روسی) سرایلی Cyrillic نر لر لی اور . م و اع کے بعد سے ابازه مصنفین کی تصنیفات پہلی بار اس رسم الخط میں شائع هونیر لگیں (تسکوف Tsekov اور تخیت سکوف Thkaitsakov کی نظموں کے مجموعر، ژروف Zirov اور تبولوف Tabuloc کے چھوٹے ناول، انسانر).

Abazini (Istoričesko-:L.I. Lavrov (۱): مآخاد المحمد المحدد المح

(H. CARRÉRE D'ENCAUSSE ) A. BENNIGSEN)

بِسِکُه بے: رک به بشکه Beshike بسیکه

بِسِلْنَى: رَكَ به چِرْكِس.

بِسُم الله: رَكَ به بَسْمَاة. .

بَسْمَچی: (Basmaćis) (=ازبکی زبان میں ا ''راهزن''، ''ڈاکو'') ـ یه نام روسیوں کی طرف سے ترکستانی مسلم اقوام کی اس انقلابی تحریک کو دیا گیا تھا جو سوویٹ حکّام کے خلاف ۱۹۱۸ء میں شروع ہوئی اور ۱۹۳۰ء یا کچھ بعد میں ختم ہو گئی، رک به: ترکستان، ازبک، تاجیک، خوقند، خیوہ، ترکمان، انور پاشا.

Pan- Turkisn: : Serge A. Zenkovsky : [مَأْخَذُ and Islam in Russia عمرج (امريكه) . ١٩٦، عن بمدد اشاريه].

### (A BENNIGSEN)

بَسْمَلَة : (عربی)، لغوی اعتبارسے اسم مصدر ﴿ فَ عَنَى مِينَ هِينَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيَمِ بِرُهَا يَا لَكُهَا حِسَ طَرِح استعاده كا مطلب أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ كَهِنَا اور حَمْدَلَة كا مطلب الحمد لله كمنا هِ حَجْنَانِ عِنَى بَسْمَلُ الرَّجْلُ اذَا كَهَا هُ عَنَى هَيْنَ جَبِ مَهِمَ هِينَ بَسْمَلُ الرَّجْلُ اذَا قَالَ أَوْ كَتَبِ بِسُمِ الله يعنى بَسْمَلَه كَ معنى هين جب كوئى شخص بِسْمِ الله يعنى بَسْمَلَه كَ معنى هين جب كوئى شخص بِسْمِ الله زبان سے كہم يا لكهم (قب لسان شخص بِسْمِ الله عَنْ رَبَان سے كہم يا لكهم (قب لسان العرب، بذيل ماده) كبهى كبهى بَسْمَلَه كے بجا ہے العرب، بذيل ماده) كبهى كبهى بَسْمَلَه كے بجا ہے

تَسْمِیَة بھی کہا جاتا ہے اور دونوں کا مطلب اللہ کا نام لیکر کوئی کام شروع کرنا ہے ۔ شاعر کہتا ہے:

لَقَدُ بَسْمَلَتُ لَیْلٰی غَدَاةً لَقَیْتُهَا

فَیا حَبَّذَا ذَاکَ الْحَبِیْبُ الْمُبَسَمِّلُ

(جب میں ایک صبح لیلی سے ملا تو وہ بسم اللہ کہنے والے محبوب کا!) مرد

قرآن کریم میں سورہ براء آرک بان] کے سوا ھر سورت کا آغاز بسم الله . . . سے ھوتا ہے ۔ اس کے علاوہ متن قرآن مجید میں یہ آیت دو جگہ اور وارد ھوئی ہے ، ایک جگہ مکمل شکل میں اور وہ حضرت سلیمان اور ملکه سبا کے ضمن میں : آنہ مِن سلیمن و آنہ بسم الله الرّحمٰن الرّحیٰم (۲۲ [النمل]: . ۳) (=یه خط سلیمان کی جانب سے ہے اور یه الله کے نام سے شروع ھوتا ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے) اور دوسری جگہ اختصار کے مساتھ وارد ھوئی ہے اور وہ حضرت نوح مساتھ وارد ھوئی ہے اور ہو جاؤ اس کا چلنا اور کہا اس کشتی میں سوار ھو جاؤ اس کا چلنا اور لنگر انداز ھونا اللہ کے نام سے ھے) .

بسمله کے سلسلے میں فقہا ہے اسلام میں یہ بحث ہے کہ جن قرآنی سورتوں کے آغاز میں بسم الله . . . آیا ہے یه ان سورتوں کی ایک آیت اور جز ہے یا نہیں؟ پھر یه مستقل آیت ہے یا دوسری آیات کا جز ہے؟ اسی طرح اس احتلاف راہے سے مترتب ھونے والے مسائل میں بھی اختلاف ہے، مثلاً بسم الله کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا یا نه پڑھنا اور اس کے بغیر نماز میں کا مکمل ھونا یا نه ھونا وغیرہ (دیکھیے جصاص: احکام القرآن، ۱: ۲ ببعد؛ النشر فی القراء آت العشر، احکام القرآن

۱: ۸) نے صراحت کی ہے کہ اس بات پر است اسلامیہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ قرآن کریم کی آیت اور اس کا جز ہے، کیونکہ سورۃ النمل میں قرآن کے متن کے حصے کے طور پر وارد ہوئی ہے۔ البتہ اس مقام پر بسم اللہ مستقل آیت نہیں بلکہ آیت کا حصہ ہے (وہی کتاب، ۱: ۱۲).

سورتوں کے اوائل میں بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ان کا جز ہے یا نہیں اس سلسلے میں فقہاے اسلام میں امام مالک، امام اوزاعی، داؤد ظاهری اور ابن جریر الطبری کی راے یہ ہے کہ سورۃ النمل کے متن میں واقع بسم اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ سورت کا جز نہیں (احكام القرآن، ١: ٩ تـا ١١) ـ امام احمد اور ایک روایت میں امام شافعی <sup>7</sup> اور نقہاے کوفہ و مکہ اور علماے عراق کے نزدیک بسم اللہ سورة فاتحه کا تو جز ہے مگر باقی سورتوں کا جز نهیں (وهی کتاب اور نصب الرابة، ۱: ۲۲۷ ببعد) \_ امام شافعی اور ان کے متبعین کے نزدیک سورہ براءۃ کو چھوڑ کر باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ بطور ایک آیت اور جز کے واقع هوئی هے (احکام القرآن، ۱: ۹ تا ۱۱؛ نصب الراية، ١: ٢٠٠ ببعد؛ النشر في القراءات العشر، ١: ۲۰۸ ببعد) \_ [الآمدی نر شافعی مسلک کی وضاحت کرتے هوے مندرجهٔ ذیل دلائل قلمبند کیے هیں: (۱) حضرت ابن عباس رخ فرماتے هیں که آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم ایک سورت کا اختتام اور دوسری كا آغاز معلوم نه كر سكتے تھے جب تک بسم اللہ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نازل نه هوتی؛ (٢) بسم الله هر سورت کے آغاز میں قرآنی رسم خط میں آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کے حکم سے لکھی جاتی تھی؛ (۳) جب بعض لوگوں نے آغاز سورت میں بسم اللہ کی قراءت ترک کر دی تو حضرت

ابین عباس رخ نے فرمایا که شیطان نے لوگوں سے ایک آیت قرآنی چوری کرلی هے (الاحکام فی اصول الاحکام، ص ۱۳۳۸ ببعد، مصر ۱۹۱۳ء)] ۔ امام شافعی تک نزدیک بیسم الله چونکه سورهٔ فاتحه کا جز هے اس لیے جو شخص نماز میں اسے نہیں پڑھے گا اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا(احکام القرآن، ۱:۸). ائمهٔ قراءت بالاجماع بسم الله کو سورهٔ ائمهٔ قراءت بالاجماع بسم الله کو سورهٔ

برآءة کے سوا هر سورة کے شروع سیں ضروری قرار دیتے هیں اور کسی قاری نر بھی اس کے بغیر قراءت کی ابتدا کو جائز نہیں رکھا (النشر في القراءات العشر، ١ : ٢٩٢ ببعد) - آج بهي عالم اسلام کے قاریوں کا یہی معمول ہے بلکہ کسی رکوع یا آیت کی تلاوت کا آغاز بھی استعادہ اور بسملہ <u>سے</u> هوتا هے ـ البته جب مسلسل تلاوت قرآن کے دوران ایک سورت ختم هو اور دوسری سورت شروع ہو تو اس صورت میں بسملہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے سلسلے میں قرّاء کا اختلاف ہے ۔ قاری ابن کثیر، عاصم، کسائی اور قالون وغیرہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھ کر ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ (فصل) کرنا ضروری هے سورة الانفال اور براءة کے سوا کہ ان کے درسیان بسملہ نہیں ہے (النشرفي القراءات العشر، ١:١٥٥) ليكن قارى حمزه اور خلف کا مشہور مسلک یہ ہے کہ دوران تلاوت بسم الله پڑھ کر دونوں سورتوں کو الگ (فصل) نہیں کرنا چاھیے، بلکہ بسم اللہ کے بغیر دونوں سورتوں کو ملا دینا (وصل) چاھیر (وھی کتاب) ۔ ابو عمرو، ابن عاسر اور ورش کے مسلک کے بارے میں مختلف روایات هیں : کمیں فصل، کمیں وصل اور کہیں سکت یعنی اتنی دیر خاسوش رہنا جتني دير مين بسم الله پڙهي جاتي هے (وهي کتاب).

نماز میں بسملہ کے متعلق امام ابو حنیفه م، اور حضرات ابن ابی لیلی م، حسن بن صالح م، ابو یوسف م،

محمد آ، زفر آ اور اما مشافعی آ کاقول یه هے که استعاده کے بعد اور سورة فاتحه سے قبل بسم اللہ پڑھنا چاھیے - جہری نمازوں میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں بھی اختلاف راے ہے - حنفی علما اور امام ثوری آ کا قول ہے که اخفا کیا جائے، امام ابن ابی لیلی آ کا قول ہے که اخفا کیا جائے، امام بیٹر ہے چاھے تو بالجہر پڑھنی جاھے تو بالجہر پڑھنی چاھے کے نزدیک بسم اللہ بھی بالجہر پڑھنی چاھیے اور یہ اختلاف صرف اسی صورت میں ہے جہری نمازیں با جماعت پڑھی جائیں (آحکام القرآن، جہری نمازیں با جماعت پڑھی جائیں (آحکام القرآن،

استاذ احمد شاكر (ديكهي حاشيه مقالة بسمله (آن ع) نے اسام زیلعی (نصب الرایة، ۱: ۳۲۸) کے بیان کی بنسیاد پسر کہا ہے کہ هماری رامے میں وہ قراءت باطل ہے جس میں بسمله کو سورتوں کے درسیان سے حذف کرنا یا ترک كرنا جائز قرار ديا گيا هے، كيونكه يه بات صحت قرات کی ان شرائط کے خلاف ہے جنہیں ابوالخیر ابن الجزرى نے اپنى كتاب النشرفي القراءات العشر کے مقدمر میں بیان کیا ہے (۱: ۹) جن میں سے ایک شرط یه هے که هر قراحت مصاحف عثمانیه کے مطابق بھی ھو ۔ اور اس بات پر اھل علم كا اتفاق هے كه مصاحف عثمانيه ميں سوره براءة کے سوا ہر سورت کے شروع میں بسملہ ککھی گئی ھے اور یہ کہ ان کی صحت پر صحابہ رخ کا اجماع ہے اور یہ بھی مسلّم ہے کہ صحابہ <sup>رہ ن</sup>رے <del>قرآن</del> میں کوئی کلمه غیر کلام اللہ کا شامل نہیں ہونے دیا اور اس بات کی امت نر بڑی حفاظت کی ہے اور اس سے صاف ظاهر هوتا هے که قرآن کی ایک سو چوده سورتوں میں سے ایک سو تیرہ کے شروع میں جو بسم الله مكتوب هے وہ كلام اللہ هے اور قرآن كا حصّه ہے۔ استاذ احمد محمد شاکر کی تائید ابوبکر جَصّاص

(احکام القرآن، ۱:۱۱) کے اس قول سے بھی ہوتی ھے کہ بسم اللہ جہاں جہاں قرآن میں مکتوب ھے وهال بحیثیت آیت قرآنی مکتوب ہے البتہ اس کے سورة الفاتحة يا ديگر سورتوں كا جز هونے كے بارے میں اختلاف رامے جائز ہے،۔ جَمَّاص کے نزدیک سورتوں کے آپغاز میں بسمله ابتدامے قرامت کے لیر مستقل آیت کے طور سے نازل ہوتی رہی کے سوا آغاز سورۂ براءۃ کے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ کَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ سِمْ اللهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ (نصب الراية، ١٠٠١) اور امام محمد <sup>رم</sup> کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے که جب ان سے سوال کیا گیا که بسمله قرآن کا جز ہے تو انھوں نر کہا کہ جو کچھ مصحف کے اندر هے سب كا سب قرآن هـ (السرخسى: المبسوط، ۱: ۱۱) - امام زیلعی (نصب الرایة، ۱: ۳۳۷) لکھتے ھیں کہ بسملہ کے جبزو قرآن ھونے کے سلسل میں علما کے تین مسلک هیں : ایک طرف ترو دو انتہا پسند مسلک میں اور ایک ان کے درمیان مسلک اعتدال ہے۔ ایک گروہ یه کمتا هے که بسم اللہ قرآن کا جز نہیں سوا ایک سورة النمل کے جیسا کہ امام مالک اور ایک گروہ احناف اور ایک قول احمد من منبل سے منسوب هے؛ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک آیت اور جز ہے جیسا کہ امام شافعی کا مشہور مسلک ہے۔ مسلک اعتدال یه ہے که قرآن میں جہاں جہاں بسم اللہ مکتوب ہے وہ قرآن کا حصّه ہے لیکن یه هر سورت کا جز بھی نہیں بلکه هر سورت کے شروع میں مستقل آیت کے طور پر الگ مکتوب ہے اور هر سورت کے شروع میں الگ اور مستقل آیت کے طور پر اس کی تلاوت ہوتی ہے ۔ اس مسلک كو پسند كرنے والے هيں عبداللہ بن المبارك، داؤد

ظاهری اور ان کے متبعین۔ امام احمد میں بھی یہی منقول ہے۔ علماے احناف کی ایک جماعت کا بھی یہی سلک ہے اور بقول ابوبکر رازی میں امام ابو حنیفه محققین کا مقتضا بھی یہی ہے اور اهل علم محققین کا بھی یہی قول ہے.

بسمله کے سورۃ الفاتحة کے جز هونر کے بارے میں بھی دو مسلک ھیں ۔ ایک یہ کہ بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة كي ايك آيت هي، اس لير جهان سورة الفاتحة كي قراءت واجب هو كي وهاں بسمله بھی واجب ہے ۔ دوسرا مسلک جسر امام زیلعی صحیح ترین مسلک قرار دینر هیں یه مے که الفاتحه اور دیگر سورتوں میں کوئی فرق نہیں ، اس لیر بسمله کی جو حیثیت دیگر سورتوں کے اوائل میں ہوگی، وہی الفاتحہ کے شروع میں بھی ہوگی۔ اسی طرح نماز میں بسمله کی قرامت کے بارے میں بهی تین اقوال هیں۔ امام شافعی "، ایک روایت میں امام احمد الله بهى اور علما سے حدیث کے ایک گروه کے نزدیک نماز میں سورۃ الفاتحۃ کی باقی آیات کی طرح بسمله کی قرافت بھی واجب ہے، امام مالک رحمة اللہ علیه کا قول یه ہے که سرا یا جہرا بسمله کی قرامت مکروہ ہے ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کی قراءت جائز بلكه مستحب هـ - امام ابو حنيفه م اور مشهور روايت میں امام احمد جنبل اور اکثریت اهل حدیث کا یمی مسلک مے (نصب الرایة، ۱: ۲۳۷ ببعد) ـ قواعد کی رو سے بسم اللہ کی ''با'' چونکہ حرف جر ہے اور ہر حرف جر سے قبل ایک فعل ہونا لازمی ہے جس سے جار اور مجرور متعلق هوتر هیں اس لیر اس سے پہلر ایک فعل محذوف مقدر سمجھا جاتا هے مثلاً اقرأ يا ابدأ كويا اصل عبارت يوں هوكي : أَقْرَأُ (يَا أَبْدَأُ) بِشُمِ الله (مين شروع كرتا هون الله كے نام سے) (دیکھیے احکام القرآن، ۱: ۵) - تحریر میں يه دستور بن گيا هے كه اسم كا الف حذف كر ديا جاتا

هے اور با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے چنانچہ باسم اللہ کے بجاے ''بسم اللہ'' لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس رسم العطکی بنیاد حضرت عمر ابن عبدالعزیرہ نے رکھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے کاتب سے کہا کہ الف کو حذف کرکے با کو لمبا کر دو، اسی طرح سین کے دندانوں کو زیادہ نمایاں کر کے میم کو ذرا گولائی دے دو اور اللہ کے لام کو ذرا سا جھکا دو (دیکھیے مقالۂ بسملہ عربی دائرۂ معارف اسلامیہ مع حاشیۂ استاذ احمد محمد شاکر)۔ مسلمان ماھرینِ خطاطی استاذ احمد محمد شاکر)۔ مسلمان ماھرینِ خطاطی اور دیدہ زیب اسالیب میں لکھا ہے اور فن تعمیر میں زیب و زینت کے سلسلے میں بھی اس سے بہت میں زیب و زینت کے سلسلے میں بھی اس سے بہت کام لیا جاتا ہے.

اسلامی تعلیمات میں اس بات کی بڑی تاکید ہے کہ ہر جائز اور صحیح کام کا آغاز ً بسم الله سے کیا جائر، کیونکہ یه بات الله کی رحمت و ہرکت اور اعانت کو اپنے شامل حال کرنے کے مترادف هے ۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ھونے والی آیت میں بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے آغاز كا حكم ديا گيا: أَثْرَأُ باسْم رَبَّكَ الَّذَى خَلَقَ ٥ (٩٦ [العلق]: ١)؛ اور ذبيحه كے ليے بھى حكم ديا گيا کہ آغاز ذبح اللہ کے نام سے ہو اور جس کا آغاز ذبح الله کے نام سے نه هو اس کے کھانے سے منع کر دیا گیا؛ اسی طرح طهارت، وضو، اکل و شرب، اور تمام جائز و صحیح اعمال کا آغاز اللہ کے نام سے باعث ثواب و بركت قرار ديا كيا هـ (احكام القرآن،١٠) بلکه حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس اہم کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہووہ ادھورا اور بے برکت هــو جاتا ہے ـ كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالِ لَمْ يُبْدَأُ بِبِسْمِ اللهِ فَهُو أَبْتُرُ (احمد: المسند، ٢: ٩ هه) يعني هر اهميت والا کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہوا ہو

وہ ناقص اور برکت و اعانت ربانی سے محروم رھے گا۔ ابوبکر الجصاص صاحب احکام القرآن (۱ : ۱) کا بیان ہے کہ اسورِ زندگی کا اللہ کے نام سے آغاز کرنے کا مقصد باعث برکت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی تعظیم کا بھی اظہار ہے۔ اور یہ دین اسلام کا شعار اور علامت ہے کہ مومن اللہ کے نام سے ہرکام کا آغاز کرتا ہے۔ اس سے شیطانی قوتیں بھی دور بھاگتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اس میں سے کچھ نہیں پا سکتا اور اگر وہ اللہ کا نام نه لے تو شیطان اس کھانے میں سے لے لئے اللہ کا نام نه لے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لئے ہیں اللہ کا نام نه لے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لئے ہیں اللہ کا نام نه لے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لئے ہیں اللہ کا نام نه لے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لئے لئے لئے اللہ کا نام نه لے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لئے لئے اللہ کا نام نه لے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لئے لئے ا

مآخذ: (١) احمد: السند، ٢: ٢٥٩ (٢) السيوطى: الاتقان في علوم القرآن، ص ٩٣ ببعد، طبع مطبع احمدی؛ (٣) ملّا على القارى: شرح الوقاية، ص م يبعد، مطبوعة دهلى؛ (م) المرغيناني: هداية، ص ١٠٥ ببعد (مطبوعة لكهنؤ)؛ (ه) ابن الجزرى : النشر في القراء ات العشر، ١: ٢٥٨ ببعد؛ (٦) الجُمَّاص : آحكام القرآن، ١ : ٦ ببعد، استانبول ه ١٣٣٥ ه؛ (١) الزَّيْلَعي: نصب الراية، ١ : ٣٢٥ ببعد: (٨) الباجورى: حاشية . . . . على جوهرة التوحيد، قاهره ١٣٥٢ / ١٣٥٨ء؛ (٩) القيرواني : الرسالة، بولاق ۱۳۱۹هـ: Le nom divin : J. Jomier (۱.) Mélanges Louis כֹ ("al-Rahmān" dans le Coran Massignon ۲) دمشق ۱۹۰۷: ۲۱۱ تا ۲۸۱ -اس میں متن اور تفاسیر کے بے شمار حوالے درج هیں! (۱۱) Les études d'epigraphie sud-sémitique: Y. Moubarac et la naissance de l' Islam دوسرا حصه، ع ه ١٩٠٠ ع: ص ۸ تا ۲۱؛ (۱۲) بسم الله کے سلسلے میں غالی شیعه کی تاویلات کے لیے دیکھیے: Studies: Ivanow in Early Persian Isma'ilism بمبئى ه ه و وعاص ٦٨: [(١٠٣) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ١:

رضا: تفسير المنار، ۱: وم ببعد، مصر ۱۳۸۹ه؛ (۱۰) محمد رضا: تفسير المنار، ۱: وم ببعد، مصر ۱۳۸۹ه؛ (۱۰) محمد جمال القاسمی: تفسير القاسمی، ج ۲، مطبوعه مصر؛ (۱۱) الشوكانی: تفسير فتح القدير، ۱: یه ببعد، مصر ۱۳۸۹ه؛ (۱۱) الامدی: الاحكام فی اصول الاحكام، ص ۱۳۸۳ ببعد، مصر ۱۱۹۱۹؛ (۱۱) محمد ابراهیم میر: تفسیر واضح البیان، ص ۲۸ ببعد].

(ظهور اظهر و [اداره])

بِسَیْی : (قرونِ وسطی میں بِہِسْنی)، سریانی بت هسنا سے مشتق ـ یه بستی ملطیه - حلب اور کلیکیا ۔ مرعش ۔ دیار بکر کی سڑ کون کے اہم مقام اتصال پر دو هزار نو سو فف سے بھی زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ بشنی قلعوں کے ان سلسلوں کے درمیان ایک محور کی طرح تھا جو ایک طرف تو دریاہے فرات کی بڑی قوس کے شمالی جانب حلے گئر تھر اور جن سے اس دریا کے دائیں جانب کی معاون ندیوں کی بالائی وادیوں کی ان حملوں سے حفاظت هوتی تھی جو طارس کے اونچے پہاڑوں اور بلند میدانوں کی طرف سے ہوتے رہتے تھے اور دوسری طرف جنوب کی طرف عَیْن تاب کے شمال میں چھوٹے چھوٹے طاسوں پر چھائے ہوے تھے ۔ مزید برآن بسنی ایک ایسے درے کے بالکل قریب واقع تھا جس سے شمال مغرب کی جانب آق صوکی تنگ وادی کو راسته جاتًا تها، اوريهين ايك زمانر مين الحدّث الحَمْراه [قب المتنبى:

> هل الحدث الحمراء تعرف لونها و تعلم الىالساقيين الغمائه

قصیدہ در مدح سیف الدولہ حمدانی] کا قدیم مستحکم قلعه واقع تھا۔ ان تمام فوائد اور اپنے نام کے قدیم اشتقاق کے باوجود بِسنی کا تذکرہ کتابوں میں صرف قلعهٔ الحَدث کی بربادی کے بعد هی آتا ہے، جس کی جگه اس نے لے لی تھی

(چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی) ۔ اس سے پہلے یہ اپنے جنوبی هسائے قیسون کے مقابلر میں ماند رها، جسر اس زمانر میں زیادہ اهمیت حاصل تهى اور خود بهى [دوسرے مقامات] بالخصوص مرعش سے منسلک تھا۔ بسنی کو عروج غالباً اس وقت حاصل ہوا جب بوزنطی فتح کے بعد ارمنی بڑی تعداد میں یہاں آ گئے ۔ پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی کے خاتمے پر یه فلدرت Philaret اور كوغ واصل Philaret کی ریاستوں میں شامل رہا اور فرانسیسی . ارمنی سرحد کے صوبیة الرها (Edessa) کے ان مقامات میں سے تھا جن کا ذکر صلیبی جنگوں کے زمانر میں بكثرت آيا ہے۔ اس كے ليے حلب كے زنگى يا آیوبی فرمانروا اور روم کے سلجوتی جنگ کرتے رہے، جنھوں نیر ساتویس صدی هجری / تیرھویں صدى عيسوى مين اس كا الحاق اپنر سرحدى صوبر مرعش سے کر لیا تھا۔ مغول نر اسے کلیکیا کی ارسنی حکومت کو تفویض کر دیا تھا لیکن اس کے تقریباً فوراً ھی بعد یہ ایک بار پھر مملوک سلطنت کے ساتھ سلحق کر لیا گیا اور آٹھویں صدی هجری / چود هویں صدی عیسوی کے خاتم تک اس کی قسمت انھیں کی سلطنت کے ساتھ وابسته رھی۔ اس کے بعد یه ذُوالغَدیر [= ذوالقدر] ترکمانوں کی ترک تازیوں کے دائرے میں آیا، پھر تیمور کے ھاتھوں تاراج ہوا۔ پندرہویں صدی کے اختتام پر یہ دوبارہ مملوکوں کے زیر نگین چلا گیا اور ۹۲۲ ھ/۱۰۱۹ء میں عثمانی ترکوں نے شام کے ساتھ اس پر بھی قبضه کر لیا۔ اس کے بعد سے یه محض مقامی اهمیت هی کا حامل رها هے ۔ اس قصبے میں ایک قلعه ابھی تک موجود ہے، جس کی تجدید زیادہ تر قائت بر نر کرائی تھی ۔ اس کی آبادی ہووء میں دس هزار پانچ سو تهی.

بعض علما کے نزدیک ضرب المثل اُشام مِنَ البَّسُوس عہد شجاعت کی اس ولوله انگیز شخصیت سے متعلق نہیں بلکه اس کی ایک همنام یہودی عورت سے متعلق ہے جو (ایک مشہور حکایت کے مطابق) اپنی بے وقوفی کی بدولت ان تین مرادوں کی تکمیل سے محروم ہو گئی جو خدا کی طرف سے اس کے شوہر کو عطا ہوئی تھیں [ 10 ، ع ، ۳ : ۲۳۲].

مآخذ: متن میں دیر ہوے حوالوں کے علاوہ: (١) ابن عبد ربّه : العقد، قاهره ١٣١٦ه، ٣ : ١٦٠ ببعد؛ (٢) الميداني : مجمع الأمثال (طبع Freytag)، ١: ٣٨٠ تا ١٩٨٠؛ (٣) ياقوت، ١ : ١٥٠؛ (٣) ابن الأثير، ١: ٥٨٥ ببعد؛ (٥) خزانة الأدب، ١: ٠٠٠ ببعد؛ (٦) ن ایّام العرب (= Islamica) ج س، ضعیمه)، W. Caskel ص ۲٫ و ۵ (جرمن ترجمهٔ النقائض، ص ۵۰ و س ۱۰ تا م. م س س)؛ (م) براے البسوس يمهوديه رک به L.A. و Proverbia: Freytag (۸) بذیل مادّه ب س س: T.A. 'Arabum : ١ : ١٠٤ (٩) الدميرى نر بذيل مادّة كلب (مترجمة 1001 contes : R. Basset) يه قصه بیان کیا ہے لیکن عورت کا نام حذف کر دیا ہے! (۱.) ''تین خواہشوں'' کے بنیادی خیال کے لیے قب Anmerkungen zu den : G. Polivka let J. Bolte ץ ה 'Kinder - und Hausmärchen der Brüder Grimm A Literary History of : نکلسن (۱۹۱۵) م ۲۲۳ [نکلسن . [بمدد اشاریه] ، the Arabs

(J.W. Fücκ)

اور اسلام مرکب : . . . [یه نحو، طب اور فلسفے کی اصطلاح مے]۔ نحو میں (نیز فلسفے اور طب میں) بسیط کے بجا نے لفظ مفرد کا استعمال کیا جاتا ہے ۔ نحو میں مفرد اکیلے اسم کو اور مرکب اسم کی ترکیبی حالت کو (مثلاً مرکب اضافی، مرکب توصیفی) کہتے ھیں، اور طب میں مفرد اور مرکب

کے معنے واضح هیں۔منطق، ریاضیات اور موسیقی میں مرکب کے بجائے عموماً لفظ مُوَلَف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ مُمتَزج کا استعمال طبیعیات اور طب کے ساتھ مخصوص ہے، جہاں یہ لفظ کبھی مرکب کے مترادف کے طور پر اور کبھی اس سے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے.

ایک چیز اضافی طور پر بسیط هو سکتی هے یا مطلقا بسیط - مطلقا بسیط وه چیز هے جس کے خارجی یا ذهنی طور پر اجزا نه هوں - پہلی قسم کی مثال جزء لا یتجزی هے اور دوسری کی جنسِ عالی (بسیط کی اس تعریف کے لیے که وه ناقابلِ تقسیم هے دیکھیے: ارسطو: ما بعد الطبیعیات (Melapliysics)، ص ۱۹۸۹ ب ۱۵) - بسیط اضافی وه هے جو کسی می کب میں بطور جز کے موجود هو خواه وه فی می کب میں بطور جز کے موجود هو خواه وه فی نفسه منقسم هو یا نه هو - صورت اور ماڈے کی نفسه منقسم هو یا نه هو - صورت اور ماڈے کی تمام عالم عنصری می کب هے) صرف ماڈه اولی، تمام عالم عنصری می کب هے) صرف ماده اولی، خس کی کوئی صورت نہیں، یا وه موجودات جن میں ماڈ ہے کو دخل نہیں بسیط کہلانے کے مستحق هیں؛ حسیط کو بسیط کے ارسطو اور مسلمان فلاسفه صرف مؤخر الذکر کو بسیط کے نام سے یاد کرتے هیں.

واقعة موجود عالم مادّی میں (مادّهٔ اولی چونکه صورت سے محروم هے للہذا اس کا وجود نہیں) عناصر اربعه \_ آگ، هوا، پانی اور خاک \_ کو بنیادی اجسام بسیط کہا جاتا هے، جن کے امتزاج سے تمام مادّی اشیا وجود میں آتی هیں \_ ارسطو کے نزدیک (اس موضوع کی اهم ترین کتاب ارسطو کا 'رسالهٔ کون و فساد' مالک صورت یه هے که میکب میں مختلف کی ایک صورت یه هے که میکب میں مختلف اجزا اپنی اصلی حالت پر رهتے هیں جیسا که ریت اور شکر کے امتزاج میں \_ اس صورت کو ریت اور شکر کے امتزاج میں \_ اس صورت کو

مآخذ: (١) بسنى كا تذكره صليبي جنگوں كے زمانے کے تمام وقائم نگاروں بالخصوص، الرُّھا کے میتھیو Matthew، شام کے میکائیل Michael اور کمال الدین العَدْيُم كِي هال آيا هِ ـ مؤخر الذكر نر اپني كتاب بغيّة (ایاصوفیا، شماره ۳۰،۳۱، ۳۰۳۳) کے جغرافیائی حصر مين؛ اور اسي طرح (م) عزّالدين بن شدّاد نر اپني الأعلاق (= ابن انشَّخْنَة، طبع شيخو Gheiko، ص ١٤١) سين اس پر آیک حاشیه لکها هے ؛ (۳) مملوک وقائع نگاروں میں سے دیکھیے بالخصوص ابن کثیر، ابن حَجَر، المَقْریْزی، العینی، ابن تغری بردی، ابن ایاس؛ عصر جدید کے بارے میں دیکھیے بالخصوص: (س) Ainsworth: (م) : ۲٦٥ : ۲ (Cuinet (٠) أور (۲٦٥ : ۲۲٥) ٢٠ (Travels مکرمین خلیل : مرعش امیرلری، در TTEM، سال س تا ه ا : La Syrie du Nord : Cl. Cahen (د) : اه ص ۱۲۰ تا ۱۲۱؛ (۸) مزید حوالے در بسیم دار کوت ن در الله عن بذيل ماده. Besii : Besim Darkot

(CL. CAHEN)

ٱلْبِيسُوْس : بنت مُنْقذ بن سلمان التميميه، زمانة قبل اسلام کی رزمیه داستانوں (ایّام العرب) کی ایک روایتی شخصیّت، جسے کُلیْب بن ربیعہ التَّغْلَبي کے قتل اور اس کے بعد بَکْر بن وائل اور تغلب بن وائل کے درمیان واقع ہونے والی جنگ (حَرْبُ الْبَسُوس) کا ذمر دار قرار دیا گیا ہے ۔ ان واقعات کے تاریخی پس منظر کے لیے رك به كلیب بن ربیعه ـ اس روایتی قصے میں کلیب کو ایک جابر و مُستَبد شخص کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، جس نے بدوی عربوں کے قدیم دستور کو نظر انداز کر کے اپنی پسندیدہ چراگاہ (حمٰی) میں مویشی چرانے اور شکار کھیلنر کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ایک بار البسوس نے، جو اپنے بھانجے اور کلیب کے بردار نسبتی جساس [بن مره] کے پاس مقیم تھی، اپنی اونٹنی کو (یا بعض متبادل روایات کے مطابق سعد الجرمي كي اونثني كو جو باختلاف روايات اس

کا شوهر تھا یا اس کی پناہ میں تھا) کلیب کی چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور کلیب نر اس اونٹنی کو مار ڈالا (یا ایک اُور روایت کی روسے، اونٹنی کے بچے کو مار ڈالا اور اس کے تھنوں کو زخمی کر دیا) ـ حقوق سهمان نوازی کی اس خلاف ورزی پر مشتعل هو کر جسّاس نے (بعض روایات کے مطابق اپنے عم زاد بھائیوں کی معیّت میں) کلیب کو قتل کر دیا اور یه دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کا باعث هوا ـ نابغة الجعدى م نواح ٥٠ه/ ممهء نے البسوس کا ذکر کیر بغیر کلیب کے ھاتھوں اونٹنی کے مارے جانے اور پھر خود اس کی اپنی هلاکت کا تذکره کیا هے (قب الاغانی، بار دوم، س: ۱۲۷، سر اور نالینو M. Nallino در RSO، ۱۲: ۵.۵ ببعد) - البسوس كا نام ضرب الامشال مين بهي آيا هي، مثلاً أَشْأُمُ من نَاقَة البسوس (قب المَفضَّل بن سَلَمَة: فاخر، ص ٢١). بورا قصه أَبُو مُبَيَّده كي سند سے نَقَائض جَرير وَالفَرَزْدَق، ص ٥٠٥ تا ١٠٥ مين اور معمولي تغير و تبدل كے ساتھ ایّام العرب کے جاسعین کے یہاں بیان هوا ہے ۔ فاخر، ص ۲۹ میں، تبریزی کی شرح الحماسة، ص . ٢٨ مين (ابو رياش ٢٥٠ه/ . ٥٥٥ ك سند سے) اور بعض دوسری کتابوں میں البسوس کی زبان سے چار اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں، جن میں سعد کو مخاطب کر کے بالواسطہ جَسّاس کو کلیب سے انتقام لینر پر آمادہ کیا گیا ہے۔ یہ اشعار تحریض (جذبات کو ابھارنے) کا اچھا نمونہ ھیں اور رسائل اخوان الصفاء قاهره ١٢٣٥ ه، ١ : ١٣٣ مين اعمال انسانی پر شاعری کے بے پناہ اثر کی مثال کے طور پر پیش کیے گئے ہیں ۔ (آر)، ع، ۳ : ۱۳۹ میں البَسُوس كے بانچ اشعار درج هيں \_ بهلا شعر يه هے: لعمري لو أصحبت في دار منقذ لما ضيم سعد و هو جار لأبياتي

ارسطو مؤلف (Synthesis) کہتا ہے۔ دوسری صورت میں اجزا اپنی عینیت کھو دیتے ھیں اور ایک مشترک صفت سے موصوف ہو جاتے ہیں جیساکه دوده میں شکر ملانے سے، اسے: وہ آميزه (Mixture) كمهتا هے \_ مسلمان فلاسفه ركے هاں پہلی قسم کی " ترکیب" کا ذکر نبیں ہے ۔ ان کے قول کے مطابق ترکیب کی ایک قسم ایسی هے جس میں اجرزا اپنی عینیت ابھی زائل نہیں کرتے اور مرکب پر ایک عام اور کلّی کیفیت طاری هوتی ی حو اجزا میں انفرادی طور پر سرایت نہیں کرتی؛ اس کی مثال مرکب اعداد و اشکال اور موسیقی کے نغمر هیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں کلّی کیفیت هر جےز میں ساری ہو جاتی ہے، مثلًا گوشت کے ہر حصے میں لحمی کیفیت پائی جاتی ہے ۔ ایسر س کب کو متشابه الاجزا كها جاتا هے ـ جهاں ارضى حيوانى اجسام کے مختلف اجزا مثلًا گوشت اور ہڈی انفرادی طور پر متشابه الاجزا هیں لیکن سارا جسم مجموعی طور پر ایسا نہیں ۔ اس کے ہر خلاف اجسام سماوی پورے کے پورے متشابه الاجزا هیں ۔ مزاج اور ترکیب میں فرق یہ ہے کہ مزاج ایک مجموعی داخلی کیفیت کا نام ہے اور ترکیب اس ھیئت کا نام ہے جو اس مزاج کے باعث وجود میں آتی ہے؛ مثلاً کیفیات اربعه حرارت، برودت، رطوبت، یبوست کے ایک خاص اور متناسب مقداری امتزاج سے وہ مزاج پیدا ہوتا ہے جو گوشت کے ایک زندہ ٹکڑے كا مزاج هے؛ اور يه مزاج ايك مجموعي داخلي کیفیت ہے۔ پھر اس سزاج کی بنا پر ایک صورت ترکیبی پیدا هوتی هے، جس کا نام لحمیت هے (دیکھیے ابن سینا: کتاب الشفاء، طبیعیات، فن س، فصل 2، نيز ديكهير كتاب الشفاء، كتاب النفس، مقاله م، فصل م، جہاں کیفیات اربعہ کے ادراک

کو حس کے مزاج سے منسوب کیا گیا ہے اور جسمانی آلام کے ادراک کو حس لمسی کی ترکیب سے).

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ خالص صورتیں جن میں مادے کو دخل نہیں بسیط کہلاتی میں ۔ لہٰذا جوهر عقلی ایک بسیط جوهر هے، نه صرف اس لیے که وہ ماڈے سے مبرا ہے بلکه اس لیے بھی که ادراک عقلی میں عالم اور معلوم کی ثنویت ختم ہو جاتی ہے ۔ لیکن اس قسم کی بساطت بھی مختلف مدارج کی متحمل ہے ۔ اس کا کمترین درجه عقل انسانی ہے۔ متوسط درجه عقول افلاک هیں جنھیں اگرچہ ادراک کے لیر کسی جسمانی شر پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تاہم ان کے معلومات میں ابک قسم کا تکثّر پایا جاتا ہے، اور اس کا بلند ترین درجه ذات المي كي روئت هے جہاں معلومات كا تكثر بالكل معدوم هو جاتا هے ـ جو فلاسفه ابن سینا کی طرح اس نظریر کے قائل میں که ذات باری کے علاوہ هر حیر میں ماهیت اور وجود کی ثنویت موجود ہے ان کے نزدیک اس لحاظ سے بھی بسیط على الاطلاق صرف خدا كي ذات هي (رك به ماهيت، جود).

مآخل: متن میں مذکور کتابوں کے علاوہ دیکھیے: (۱) الجرجانی: کتاب التعریفات؛ (۲) تھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون؛ ان کے علاوہ طبیعیات اور ما بعد الطبیعیات کی اکثر کتابوں میں یہ بعث موجود ہے. (فضل الرحمٰن)

- البسيط: الله تعالى كے ناموں ميں سے ايک ہے نام، رک به اللہ؛ الاسماء الحسنٰي.
- البَسِيط: هسپانوی زبان میں البسیت Albacete، پس سپین کا ایک شہر، اسی نام کے صوبے کا سب سے بڑا شہر، جو مرسیه Murcia کی قدیم مملکت کے شمال مغربی حصّے پر مشتمل ہے۔ یہ مانشہ La Mancha

اور قشتالة الجديد (New Castile) كے جنوب مغرب ميں، سات سو ميٹر كى بلندى پر وسطى آئى بيريا ميں، سات سو ميٹر كى بلندى پر وسطى آئى بيريا لفتنا كے مسيته Meseta كى جنوب مشرقى ڈھلانوں پر واقع ہے۔ [اس شہر كا نام پہلى بار ساتویں صدى عیسوى میں ساتویں صدى عیسوى میں الفقی القرطبى اور ابن الابار البلنسى كى كتابوں میں ایک جنگ كے سلسلے میں آیا ہے، جو مسلمانوں ایک جنگ كے سلسلے میں آیا ہے، جو مسلمانوں اور عیسائیوں كے درمیان . ۲ شعبان . ۲ موض نے اس فرودى ١١٣٦ء كو هوئى ۔ عرب مؤرخوں نے اس فرودى كم اللّٰج اور البسيط لكھا ہے ۔ سخت لڑائى كو اللّٰج كى لڑائى بھى كم هم هيں، جو سلمانوں كے قریب ہے .

مآخذ (۱) الضبّي [بغية المُلتَمس] (طبع كوديرا دراء) و ريبيرا الضبّي (۲۱ مر) ابن الابّار: الْحَلّة السيراء، و ريبيرا Ribera)، ص ۲۱۰ مر ۲۱۹، (۲۲۹؛ (۲۲۹)؛ (۳) (۲۲۹، ۲۲۹)؛ (۳) . ابن الابّار: الْحَلّة السيراء، المحتود الله المحتود المحتود الله المحتود الله المحتود الله المحتود الله المحتود الله المحتود المحتود الله المحتود المحتود المحتود الله المحتود المحتود الله المحتود الم

([A-Huici Misanda J ] C.F. Seybold)

البشار ات: جراگاهیں (de pastos کا Alpujarras مسپانوی لفظ الپوجسراس Alpujarras کا اصل ہے۔ درحقیقت عربی زبان کے اس جغرافیائی نام کا اطلاق اس سارے کو هستانی خطّے پر هوتا ہے جو جنوب میں بحیرہ روم کی طرف بڑھے هوے جبل الثلج جنوب میں بحیرہ روم کی طرف بڑھے هوے جبل الثلج (Sierra Nevada) کے علاقے پر مشتمل ہے اور مطریل مطریل سے عدرہ Adra اور المریہ اس نام سے وہ پھیلا ہوا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس نام سے وہ

متعدد سرسبز وادیال مراد هوتی هیل جو اس علاقر کو باهم قطع کرتی هین (وادی بادول Padul ، وادی بزنار Béznar، وادى سنيارون Laniaron، وادى ارحيفا Orgiva، وادى قاديار Cádiar و وادى احيار Ugijar، وادى القليعه Alcoléa، وادى لسويار Laujar ، وادی کنیا رCanjayar، وادی رجل Rágol ، وادی جادو Gádor) - قرون وسطّی میں البشارات کا رقبه آج کی نسبت زیاده تها کیونکه ان دنون دارالحکوست حیان Jaén تھا اور بہت سے قلعوں کے علاوہ اس میں چھے سو سے زیادہ ایسے گاؤں تھے جہاں ریشم تیار ہوتا تھا۔ ابن حفصون آرك بان]، جو جيان Jaén پر قابض هونے میں کامیاب هو گیا تها، لازما اس خطّر کو اپنے زیر تسلّط لر آیا ہو گا یا کم از کم بہاں اس نے اپنے دوست اور حلیف پیدا کر لیے هوں کر، كيونكه . . . م ه / ٩١٣ء مين عبدالرحمٰن ثالث نے اس کے سفیروں کو فنانہ کے مقام پر گرفتار کر لیا اور جبل الثلج کو عبور کر کے Juviles کو محاصرے میں لے لیا تھا ۔ ایک قلیل عرصر کے محاصرے کے بعد اس نسر قلعر کی عیسائی محافظ فوج کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ آتار دیا، جسر ابن حفصون نر وهان متعین کر رکها تھا۔ان وادیوں میں، جو تمام اطراف میں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی گذرتی ہیں ، رہنر والے جنگ جو قبائل یعنی اهل البشارات عربوں کے دور حكومت مين في الحقيقت باغيانه رجعانات ركهتر تھے اور ۱۳۹۲ء کے بعد سے یه پیہم بغاوتیں ان کی تاریخ میں نمایاں رھیں۔ ۱۵۹۸ تا ،۱۵۷ كي عظيم بغاوت بالخصوص قابل ذكر هے، جس كے سر براه ابن آميه اور عبدالله بن عبّو تهے اور جسے Don John of Austria et Marquis of Mondéjar نر بہت سے مسلمانوں کا خون بہا کر فرو کیا تھا [رك به Moriscos]

([A. HUICI MIRANDA 3] C. F. SEYBOLD )

بشَّار بْن : ایک خانه بدوش بِجة [رك بان] قبيله، حو أب دو علاقول مين مقيم هے: (الف) عتباہے یا بحر احمر کی پہاڑیوں کی مغربی ڈھلانوں پر واقع تقریبًا ۲۳ درجر اور ۱۹ درجر عرض بلد شمالی کے درسیان؛ (ب) عَطْبرا ندی کے کنارے اور ملحقه اراضی پر تقریبا ۱٫ درجر اور ۱٫۹ درجر عرض بلد شمالی کے درمیان ۔ یه قبیله دو بڑے شعوب میں منقسم هے: (الف) أمَّ على، شمال مشرقي عتباہے ميں ؛ (ب) آم ناجی، جنوب مغربی عتباہے میں اور عطبرا یر \_ قبائل نسب ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق عرب اولاد كاهل (كواهلة) سے تها، جو چودھویں صدی عیسوی میں عیذاب کے قریب رہتے تھے۔ بشارین کا اصلی وطن اس خطّے میں حبل ألبه کے نواحی علاقر میں تھا۔ پندرھویں صدی عیسوی میں ایسا معلوم هوتا هے که وه بلو Balaw کو باہر نکال کر عتباہے میں پھیل گئے ۔ بلو شاید زمانهٔ وسطی کے عبرب مصنّفین کے "حدارب" کے قائم مقام هوں ۔ عطبرا کی زیادہ زرخیز اراضی میں ان کا مزید پھیلاؤ حمد عمران کے تحت غالباً ، ١٤٦٠ تا ، ١٧٤ء كے قريب بزور شمشير هوا تها ـ سوڈان میں محمد علی پاشا کی فتوحات کے بعد عطبرا کے بشارین مصر کے تحت آ گئر اور عتباے کے علاقے والے عملاً آزاد هی رهے ـ انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں قبیلہ امرار کے ضلع ارباب میں پھیل جانے سے مذکورۂ بالا دونوں گروہ ایک دوسرے سے اُور زیادہ دور ہو گئے۔ ان میں سے کسی ایک گروہ نے بھی مہدید تحریک میں اهم حصّه نهين ليا، اگرچه عثمان دقنه كا عطبرا بشارین پر کیه نه کیه اقتدار بهی تها ـ (مصر و برطانیہ کی) مشتر که حکومت کے زمانر میں ان دونوں گروھوں سے ۱۹۲۸ء تک بدستور الگ الگ معامله هوتا رها ـ سنه مذكور مين پورے

قبیلے پر صرف ایک ہی ''ناظر'' یا سردار مقرر کر دیا گیا ۔ بشارین کی حالیہ تاریخ لائقِ ذَ در واقعات سے خالی ہے.

(P.M. HOLT)

بشْبَليق : سُغْدى (؟) پَنْجَكَث (دونوں بمعنى ''شہر پنج'') مشرقی ترکستان کا ایک شہر، جس کا ذكر دوسرى صدي هجري / آڻهوين صدي عيسوي اور ساتویں صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی کے درمیان بار بار آیا ہے (نام کے متعلق قب منورسکی در حدود العالم، ص ۲۷۱ ببعد اور ص ۲۷۱ سطره) ـ روسی جویندون نے ان معلومات کی مدد سے جو چینی مآخذ میں پائی جاتی ھیں یہ مقام دوبارہ دریافت کیا ۔ اس کا محلّ وقوع کُوْشَنْگ (چینی کُنچُننگ Ku-č'öng) کے، جس کی بنا الهارهوين صدى عيسوى مين ركني گئي تهي، سینتالیس کیلومیٹر مغرب میں اور تسی موسه Tsi-mu-sa کے دس کیلومیٹر شمال میں موضع Hu-pao-tse کے قریب ہے۔ اس کے کھنڈروں کا (جو پعو چونگ تسی (P'-o-c'ong-tse کے نام سے سعروف هیں ) دور دس کلومیٹر ہے(B. Dolbezev) در Zev. Russk Komiteta dlya izučeniya Sredney i Vostočnov Azii IX • Documents: Ed. Chavannes ببعد: ٩ - ١٩ - ٩ - ٩ ص ۱۱: س عے: ص عرب : ۲۳ ج : على عرب الما تا ۱۹۲۸ · Innermost Asia : Sir Aurel Stein نام ۱۹۲۸ ص ہے وہ تا وہ وہ).

دوسری صدی عیسوی سے کچھ بعد تک کے چینی مآخذ میں بشبلیق کا ذکر مقامی رئیسوں کی قیام گاہ کے طور پر کیا جاتا رہا ہے۔ ۱۹۸۸ء کے

بعد سے وہ ایک چینی انتظامی علاقے کا صدر مقام تھا (جس میں چینی یا ترک حاکم ھوتا تھا)۔ اسے یہ می تبه اس وجه سے حاصل تھا که وہ ''خطّهٔ پنج شہر'' کا دارالحکومت اور چینی ''چار چھاؤنی'' میں سے ایک تھا۔ اورخون کتبوں میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے ( EII ) می آئی۔ چور کتبه؛ کا ذکر پایا جاتا ہے ( Wilhelm Thomson عہد اور بنی سے ترکوں کا معاشری اور اقتصادی نظام، Orkhono Yeniseyskikl Tyurok VI-Viii vekov اور ینی سے ترکوں کا معاشری اور اقتصادی نظام، حھٹی صدی عیسوی سے آٹھویں صدی عیسوی تک)، ماسکو اور لینن گراڈ ہم ہ ہے، بمدد اشاریه)۔ اسی عہد اور اس کے بعد سے بشبلیق کے چینی نام کنمن ماسکو اور خصوصاً پیتعنگ Pei-t'ing به معنی ''شمالی دربار'' دیکھنے میں آتے ھیں.

بقول تعنگ شو T'ang-schu بقول تعنگ شو ص م و تا و و)، شاتعو Scha-t'ao (ریگستان کے لوگ، قب نیچر) ۲ رےء اور ۸ ۸ ۸ء کے درمیان بشبلیق کے قریب رهتر تھر ۔ طویل تنازعات کے بعد (قب Chavannes: Doc ، ص س البيعد؛ كاشغرى : ديوان [لغات الترك]، ۳۰۷٬۱۰۳:۱ (طبع براكلمان، ص ۲۳۲)؛ المروزى، ص سے: حدود العالم، ص ۲۲۲، ۲۲۲)، ید شہر ۱۹۱۱ء میں اہل تبت کے قبضر میں چلا گیا (Chavanner) ص ۳۰۰ اور بعد میں یه ترکی بسمل خانوادے کے رئیسوں کی سکونت گاہ بن گیا، جن کی میراث ۱۸۹۰ء میں اویغور ترکوں نے (''اُدوق تُوت'' یعنی مقدس سرکار کے خطاب کے ساتھ) لے لی۔ ۹۸۲ء کے ایک چینیوفد کی اطلاع کی رو سے (تراجم کی فہرست کے لیے قب Wittfogel ، ص س ، ۱۰) اس شهر میں پچاس سے زائد بده مندر، ایک بده خانقاه، مانوی زیارت گاهیی، اور ایک (مصنوعی؟) جهیل تھی ۔ اس کے کچھ

باشندے اس مصنوعی ذریعهٔ آبیاشی سے فائدہ اٹھاتے اور سبزیاں اگا کر گذر اوقات کرتر تھے، دوسرے لوگ گھوڑے پالتے اور دھات کا کام کرتر تھے ۔ قدیم مسلم مآخذ میں اس شہر کا فقط ایک هي بار ذكر (حدود العالم، ص ١٠ . الف، ترجمه ص سه میں) آیا ہے اور وہ اسی مذکرہ بالا سال کے تحت ملتا ہے ۔ اس شہر کے متعلق مذکر ھے کہ وہ تُغْزُغُز [رك بال] كے حكمران كى سكونت گاہ تھا۔ اس امر کے اور تغزغز اور شتعو Scha-t'ao کے موازنر کے ستعلق قب سنور سکی، در حدود العالم، ص ٢٩٦ تا ٢٧٢، ٨١١ - الادريسي، ۱: ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۵ نے اس شہر کا جو ذکر کیا ہے قیاسًا اس کی بنیاد کسی مختلف اطّلاء پر ہوگی، يعنى تَميْم بن بَحْر المُطَوّعيٰ (قب مَاخذ) کے بیان پر. ریاست کے مغربی حصّے کے حکمران (ادّوق قُـوت، إدى قـوت يا أدُومت؟) كا دارالحكوست هـونے کی وجه سے بشبلیق قرہ خطائیوں [رك باں] کے زیر نگین آگیا (اس پسر ایک چینی تصنیف کا ذكر Wang-Kuo-Wei نر Wittfogel من و ٦١٠ نيچسر بائیں جانب کیا ہے) ۔ ١٢٠٩ء سی اویغور حکمران نے خود اپنی سرضی سے یہ شہر مغول کے حوالے کر دیا اور ان کی سہموں میں حصّه لیا۔ بشبلیق کا اسلامی دنیا کے اس حصّے سے جو مغول سلطنت کے اندر تھا گہرا ربط پیدا ہو گیا اورساتویں صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی میں بتدریج اسلام کا اس شہر میں نفوذ هوتا گیا، اس کے باوجود که اویغوروں نر اس کی مزاحمت کی، کیونکه وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ دین اسلام کی ترویج سے مغول سلطنت کی روحانی قیادت ان کے ھاتھ سے نکل جائر گی ۔ جب ۱۲۵۲ - ۱۳۵۳ مين وسطى ايشيا كا مغول والى مسعود بن محمود یالاواچ (۔ سُفیر) بشبلیق میں اپنر عہدے پر فائز ہو

گیا تو کہا جاتا ہے کہ ایدی توت نے ستمبر دیم مسلمانوں کو قتل کر دینے کے خفیہ احکام صادر کیے۔ خان اعظم مونگکہ Mongke کے حکم سے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، لیکن اس کا خاندان سلامت رہا (جُوینی، ۲: ۳۳ ببعد، ۸۸ و ۳: ۰٫۰ ببعد؛ رشیدالدین (طبع بلوشے A) ن میں سے اسے گزیدہ، ص دے، خمدالله المُستَوفِی القَرْوینی: تاریخ گزیدہ، ص دے، برلن موروء، ص Die Mongolen in Iran: B. Spuler برلن موروء، ص

.١٢٦٠ع کے بعد معلوم هوتا ہے که اس شہر نر خان اعظم کی سلطنت اور ریاست حیفتائی کے درمیان آزادی کا زمانه گزارا۔ اس نے ۱۲۷۰ء میں مغرب کی طرف سے ایک حملے کو پسپا کیا۔ اس وقت بشبلیق چین سے وسط ایشیا کو جانر والى ذاك كي شاهره كا مقام آغاز تها (Not. 208 Bretschneider) \_ معلوم هوتا هے اس وقت بشبلیق کا خطّه چغتائی کی ریاست میں شامل تھا ۔ اس بات کا پتا نہیں چلتا کہ خود اس شہر پر بعد میں کیا گزری \_ بظاهر یه شهر چودهوین صدی عیسوی میں خانوادہ ادوق قُوت کے ساتھ ھی ناپید ھو گیا۔ اس کے بعد اہل حین پیتعنگ Pei-t'ing کا نام اس خطّے کے لیے جو (بقول محمد حیدر دوغلات: تاریخ رشیدی، ترجمه E. Denison Ross، لنڈن ه ۱۸۹ ص ۳۹٥) سولهوین صدی عیسوی مین مغولستان کہلاتا تھا، اور جہاں اب اسلام مضبوطی سے اپنر قدم جما چکا تھا، فقط ایک علاقائی نام کے طور پر استعمال کرتر تھے، اس کے بعد خود بشبلیق کا کوئی ذکر نہیں ملتا.

K.A. Wittfogel مآخذ: (۱) چینی روئدادین، در Hist. of the Chinese Society: Fêng Chia-Shêng و Liao نیلاڈلفیا ۱۰۹۹، میرائلیا ۱۰۹۹۹، ص

Mediaeval: E. Bretschneider (r) : 100 (177 ... Researches ، دو جلدین، لنڈن ، ۱۹۱۱ دو جلدین ببعد و ۲: ۲۷ تا ۳۳، اور ایک نقشه: (۳) وهی Anotices of the Mediaeval Geography : مصنف در JRAS، شمالی چینی شاخ ،JRAS (در JRAS) ص م ي تا ي. ٣٠ (س) المُرُوزي : 4China, the Turks and India، طبع سنورسكي V. Minorsky لنڈن ٣٣ و عبدداشاريه ؛ (٥) حدود العالم، بمدد اشاريه، بذيل مادّهٔ پَنْجِيْكُث و بيتعنگ؛ (٦) Turkestan: Barthold بمدد اشاریه؛ (؍) وهی مصنّف: اورته اسیا ترک تاریخی حقّنده درسلر، استانبول ۱۹۲۷ (جرمن ترجمه 12 Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens برلن ه ۱۹۵۰ فرانسیسی ترجمه Mittelasiens (A) :(اعرس 'des Turcs d'Asie centrale منورسكى: Tamim ibn Bahr's Journey در ۲/۱۲ ۸۸۹ و ۱ء، : ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ (۹) وهي مصنف، در BSOAS ، ۱۹۰۰ ، ۲/۱۰ نقشر در Karachanidische Studien : O. Pritsak ، مقاله گوثنجن ۸. Herrmann (۱.) ؛ (نائب شده مسوده)؛ (۱.) حين كي اللس، كيمبرج [امريكه]، هم و وعرص مم تاوم. (B. SPULER)

بش پُر مق: (''پانچ انگلیاں'') ایک ترکی نام جو بعض اوقات پہاڑی سلسلوں کے لیے استعمال هوتا ہے، جو ایشیا ہے کوچک اور دیگر علاقوں میں موجود هیں۔ اس کی معروف ترین مثال وہ بِشُ بَرْمق طاغ ہے جو جنوب مغربی ایشیا ہے کوچک میں بویٹوک مین بویٹوک مین گذرگاهوں پر واقع ہے۔ اس سلسله کوه کی بلند ترین چوٹی ایک هزار تین سو سڑسٹھ میٹر اونجی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ خاص پہاڑ سڑسٹھ میٹر اونجی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ خاص پہاڑ وسطیٰ میں یہ علاقہ عیسائیوں کی مذهبی زندگی وسطیٰ میں یہ علاقہ عیسائیوں کی مذهبی زندگی

چود هویں صدی میں مغربی ایشیا ہے کوچک پر تر کوں کے مسلط هونے تک قائم رها.

Der Latmos (Köni-: Th. Wiegand(1): الماحدة والله الله والله والل

(V.J. PARRY)

. بَشْجِرت : (بَشْكُرْت) رَكَ به باشقرت.

بشر بن ابی خازم: نه که ''حازم''،

رعبدالقادر: خزانةالادب، بار اوّل، ۲: ۲۹۲)
چهٹی صدی عیسوی کے نصف آخر میں بنو اسد بن
خزیمه کا عهدجاهلیت کاسب سے بڑا اورممتاز شاعر۔
الفرزدق (دیوان، طبع صاوی، ص ۲۱۱) اسے اپنے
بزرگ متقدمین میں شمار کرتا هے۔ ابو عُمرو بن
العُلاء اسے بڑے اور مستند (= فحول) شعرا میں
شمار کرتا هے۔ اس کی منظومات الاَصْمعی اور اِبن
السِّکیت (الفہرست، ۱۵۸۱، ۲) نے جمع کی تھیں۔
السِّکیت (الفہرست، ۱۵۸۱، ۲) نے جمع کی تھیں۔
ابو عبیدہ نے اس کے دیوان کی شرح لکھی، جس سے
عبدالقادر البغدادی نے استفادہ کیا (وهی کتاب، ۲:
میں بشر کی چار نظمیں شامل هیں۔ ان میں سے
میں بشر کی چار نظمیں شامل هیں۔ ان میں سے
آخری (جو غلطی سے قصیدہ ۱۰ سے ملادی گئی

هے) جَمْهَرَةُ اشعارِ العرب، صمر، رمیں بھی پائی جاتی هے، جبکه ابن الشَّغْرِی اپنے الحَمَاسة (قاهره ٢٠٠١ هه ص ٥٠ تا ٨٥) میں چھے نظموں کا انتخاب کرتا هے۔ اس کے کثیر اشعار، جن کا لغات، شروح اور کتب ادب میں حواله دیا گیا هے، ابھی تک جمع نہیں کیے گیے، [قب عبدالقیوم: فهارس لسان العرب، جلد ١: اسماء الشعراء].

بشر کی زندگی کے بہت ھی کم حالات معلوم هیں، بجز ان کے جن کا اس کی نظموں سے همیں علم هوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو حالات ملتر هين وه اكثر متضاد اور غير معتبر هين النسار [قب تاج العروس] کے مقام پر اپنے قبیلے کی فتح کی جس وضاحت سے اس نے کیفیت لکھی ہے (دیکھیر المفضليّات، قصيده، ٩٥، اشعار و تا ٢٧) اس سے يه بات یقینی معلوم هوتی ہے که بشر اس لڑائی میں شریک تھا، جس کی تاریخ Lyall نے تقریباً 200 قرار دی ہے ۔ بنو اسد کے دیگر کارناموں کے جو حوالر اس کی نظموں میں آتے ھیں ان سے کسی تاریخ کا پتا نہیں چلتا ۔ نظموں سیں اُوس بن حارثه بن لأم الطائي کي، جو بنواسد کے پڑوسي قبیلۂ طبّی کا سردار تھا، شخصیت چھائی ھوئی نظر آتی ہے۔ عبد القادر: وهي كتاب، من ص ١٦٥، س، (ابو عبيده كى) شرح كا حواله ديتر هو لكهتا هے كه بنو اسد کے بعض حلیفوں پر طبی ً نے ایک چھاپا مارا، جس کی بنا پر بشر نے آؤس بن حارثه کے خلاف نظم لکھی اور اس میں دھمکی دی که اگر اس نر مصالحت نه کی تو پهر وه اس کی هجو لکهر کا (نیز دیکهیر المفضّليّات، ١: ٢ م ١٠٠ اور Lane، ص ١١٢٦) -ایسی هجویات مختارات، ص ۲۰ ببعد اور ۲۸ ببعد مين اب تک محفوظ هين ـ المبرد (الكامل، ر: ۱۳۲ ببعد) نے اس قبائلی نیزاع کا سبب بالکل مختلف بتایا ہے اور ابن الأثیر (آلکامل، ر : و و ر

ببعد) نے اس پر حاشیه لکھا ہے۔ اس بیان کی رو سے جو بشر کو اَلْعُطَیْنَة (م حدود ۳۰ هـ/ .ه.ء) کا همعصر بتاتا هے یه نزاع النعمان بن المنذر (عهد حکومت ۸۰ تا ۲۰۲۶) کے دربار سیں شروع هوئی تھی ۔ اوس بن حارثه نر بنو اسد پر چها با مارا، بشر کو پکڑ لیا، لیکن اس کی جان بخشی كسر دى ـ اسى پر بشر نے اپنے محسن كى مدح ميں پانچ قصیدے لکھ کر اپنی پانچ ھجووں کی تلافی کر دی ـ حقیقت خواه کچه هو، بشرکی نظموں میں يقينًا اوس بن حارثه كي مدح مين چند قصائد موجود هير (مختارات، ص ه ٤؛ ابن الشجري، الحماسة، س. ١) اور اسی طرح کے ایک اور قصیدے کے اجزا بھی ملتر هين (قت عبدالقادر: وهي كتاب، ١: ٥ ٥ م و ٢ : ٣٦٧ و م: ١١١ اور المبرد: الكامل، ص ١١١) مكر انهين حِنْدُب بن خارجه الطَّائي سے بھي منشوب کيا جاتا ہے۔ اگر بشرکی یه معذرت مستند می (مرتضی: آمالی، ۲ : ۱۳۳ مرا) تو پهر يه قصائد، هجوون سے مؤخّر هيں ـ ایک اَور هجو (القالی : امالی، بار اوّل، ۲: ۳۳۳؛ المفضّليات، ( : Freytag نحم، ١٠٠٠) المفضّليات، ( : ١٩٠١) (۲۰۱: ۱ : Arabum) عتبه بن مالک بن جعفر بن کلاب کے خلاف لکھی گئی ہے ۔ اس عتبہ کا ایک لرُكا عُروة الرَّحال تها، جسے البّراض [الكناني] نے تقريبًا . وه ع مين قتل كر ديا تها ـ ابو عمرو ابن العلاه (الأغاني، بار اول، ص ١١، ٥٥ ببعد) كا قول هے كه اس قتل کے بعد، جو فیجار کی دوسری جنگ کا باعث بنا، البراض نے بشر سے کہا تھا کہ وہ حرب ابن امیّه اور قریش کے دوسرے سرداروں کو متنبّه کر دے کہ قیس عیلان کا قصاص لیا جائر گا اور بنو اسد، قریش کے حلیف تھے (ابن سعد، ۱/۱: ۸۱ س و) ۔ آخر میں شاعر کا خود اپنا ایک مرثیہ ہے (مختارات، ص ۸۱ تا ۸۸)، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے اس وقت [فی البدیمه ] کہا تھا جب وہ ا مدینه میں سے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیه و سلم

ابناہ بنو صَعْصَعَه پر چھاپا مارنے کے دوران میں سہلک طور پر زخمی هوا تها (دیکهیر عبدالقادر: وهی کتاب، ٢ : ٢ - ٢ : المفضّليات، ١ : ١ - ٣ س ٦ : المرزباني : معجم الشعراء، ص ۲۲۲) ـ يه روايت انسانوي هے كه حاتم طائى نے بشر، عبید بن الابرص (م حدود..ه، تا . ٦٠) اور النابغة الذبياني تينون كو پُر تكلُّف دعوت دى تهى (ابن قتيبه: الشعر، ص ١٠٠٠؛ الاغاني، ١٠٠ ۹۸) ـ ابو عبيده كا يه قياس بهي ناقابل تسليم هـ که ''ملک'' عمرو بن ام ایاس، جس سے بشر نے کم سے کم دو نظموں میں خطاب کیا ہے، حجر آكل المراركا پوتا تها (الاغاني، باراول، ١٠: ٨٤؛ نيز ديكهير عبدالقادر: وهي كتاب، ٢: ١٨٢) -کبھی کبھی بشر کے قبیلر کے ایک متأخر شاعر کے اشعار بھی اس سے منسوب کر دیے جاتے تھے (نقائض، ص ۲۳۱، ۲۳۵ طبع Bevan) [لسان العرب میں بشر کے اشعار بکثرت منقول هیں].

مآخذ: ان كتب كے علاوہ جو مقالے ميں مذكور هين : (١) ابن قتيبه : الشعر و الشعراء، ص ١٠٠٥ تا عهر ؛ (ع) خزانة الادب، بار اول، ع: ٢٩٢ تا ١٩٣٠؛ (٣) المرزباني : الموشّع، ص ٥٥؛ (٣) المفضّليّات، طبع Ch. Lyall ، ۲ ، ۸ ۲ بیعد؛ (۸ ، A. Hartigan (۵)، در :G. Von Grunebaum (7) 'T.Y " TAT: 1 'MFOB بشرین ابی خازم، در Collection of Fragments وهووع، ص سه م تا ١٩٥٠ [(ع) ابن حزم : جمهرة انساب العرب، بامداد اشاریه؛ (۸) برا کلمان (تاریخ الادب العربي (تعريب عبد الحليم النجار)،١ :١٠، ١١١)]. (J. W. FUCK)

بشررط بن الْبُرَاء : مدنى صحابى رض خزرج كى شاخ بنو سلمه سے تھے۔ انھوں نے اور ان کے باپ البراء بن مُعْرُور [رك بآن] دونوں نے ابتدا ھی میں اسلام قبول كر ليا تها اور يه ان ستّر (يا كچه زياده) اهل

کے ساتھ عقبه کی دوسری بیعت میں شامل تھے۔ بعد میں بشر نے بدر، آحد، خندق اور خیبر (ےھ/ ٣٦٢٨) کے غزوات میں حصه لیا ۔ خیبر میں انھوں نر زهر آلوده بهیر کا گوشت کهایا، جسرایک یهودیه نر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كي خدمت مين پيش کیا تھا، نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم نر چکھ کر زهر معلوم کر لیا اور گوشت کو تھوک دیا، لیکن بشراط اسے نگل گئے اور فوت ہو کئے ۔ بعض روایات کی رو سے فوراً هی اور بعض کی رو سے ایک ہرس بیمار رھنر کے بعد.

بشراخ ایک مشهور تیر انداز اور پرجوش مسلمان تھے۔ یہود مدینہ کے ساتھ ان کے مناظروں کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلّی اللہ علیہ و سلّم انھیں قبیلۂ بنی سلمه کا ''سید'' (سردار) کے لفظ سے یاد فرمایا کرتر تھر۔ الشیرازی (المهذّب، قاهره، ۲:۹:۲ تا ۱۷۵) نے زهر دینے کے اس جرم کبیرہ کے سلسلے میں بشرام کے اس واقعے کو بيان كيا هـ.

مآخذ: (١) ابن هِشَام، ص ٣٠٩، ٣٥٨، ٩٩٩، سہم تا مہے؛ (۲) این سعد، ۳/۲: ۱۱۱ تا ۱۱۱؛ (۳) الطَّبرى، ١ : ١٥٨٥ تا ١٥٨٥ و ٣ : ٢٥٣٨ : (١) ابن الْأُثيرُ: ٱلْكَامِلُ، ٢ : ١٤٠ ؛ (٦) اليعقوبي: تَاريخَ، ٢ : ٥٠ (٥) أسد الغابة، ١: ١٨٣ ؛ (٨) النووى، ض ١٥٣ تا م ا ؛ ( ۹ ) كانتاني Annali : Caetani، بمدد اشاريد؛ [(١٠) ابن حزم: جمهرة، ص ٥٥٥؛ (١١) ابن حجر: الاصابة، ١: ٥٠١؛ (١٢) الذهبي: سير اعلام النبلاء، .[190:1

(W. 'ARAFAT)

بشر بن غِیات :بن ابی کریمه [عبدالرحمن]، ابوعبدالرحمن المريسي، ايك ممتازعالم دينيات، جسكا تعلق مرجئه [رك بآن] فرقر سے تھا ۔ كہتر ھيں

اور رنگریز اور مذهب کے لحاظ سے یہودی تھا۔ بشر مشرف به اسلام هونر کے بعد زید بن الخطّاب کا ''مولی'' ہو گیا ۔ وہ بغداد کے مغربی علاقے کے "درب المریس" (یا "المریسی") میں رهتا تها اسى لير وه "المريسى" [قب السمعاني: الانساب و لب الالباب] مشهور هوا \_ وفات بغداد میں ۲۱۸ه/ ۳۳۸ء میں هوئی.

بشر فقه میں امام ابو یوسف کا بہت محنتی شاگرد تها اور اگرچه وه کچه مستقل آرا بهی رکهتا ہے، مگسر اسے حنفی مذہب کے پیروؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نبر حمّاد بن سلمه، سفیان بن عیبنه اور دوشرے محدثین سے بھی حدیث کی سماعت کی ۔ الٰمیات میں وہ فرقهٔ مرجنه کے عام مسلک کا حامی ہے اور بدعتی فرقوں کا کھوج لگانے والے مسلمان مصنفین اس کے متبعین كو، جنهين كبهى كبهى "المريسيّه" بهى کہتے ہیں، اسی مرجئه تحریک کی ایک شاخ سمجھتے ھیں ۔ بشر نے "ایمان" کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ دین اسلام کا قلب و زبان سے اقرار (تصدیق) کرنا ہے اور جو شی تصدیق نہیں وه ایمان بهی نهیں ۔ اس کا الك یه هوا كه سورج کو سجده کرنا بذات خود کفر نهیں بلکه ایک علامت کفر ہے۔ دوسری طرف اس کے نزدیک خدا کی نافرمانی کے تمام افعال گناہ کبیرہ هیں لیکن اس کے متبعین (اور قیاس چا هتا ہے که خود بشر بهی) قرآن كريم سورة الزِّلْزَال (آيت ]: فَمَنْ يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ثُ) كي روشني سين اس بات كو منطقي طور پر نا سمکن خیال کرتا ہے که مسلمان گناهگار أَبَدُ الأباد تک دوزخ سین رهین گر.

بشر کی رامے میں قرآن مجید مخلوق تھا، یہ عقیده، جسے سب سے پہلے صراحة جهم بن صنوان اس کا باپ کوفے کا قصّار (اونی کپڑے دھونے والا) ا [رک بان] نے پیش کیا اس بات کا باعث ھوا کہ

ہشر کو بھی آگے چل کر لوگ ازراہ مذمت ''جہمی''
کہنے لگے ۔ یہ معتزلہ [رک بان] کا بھی ایک
بنیادی عقیدہ ہے ۔ چنانچہ بدعتی فرقوں پر لکھنے
والے اسے جہمی کے ساتھ معتزلہ میں بھی شامل
کر سکتے تھے ۔ بشر نے مشیّت الٰہی کی الگ الگ
دو قسمیں قرار دی ہیں ۔ اس سے تقدیر کے مسئلے
میں اس کی حیثیت قدریہ و جبریہ [رک بان] کے دو
انتہا پسندانہ عقیدوں کے بین بین ہو جاتی ہے اور
انتہا پسندانہ عقیدوں کے بین بین ہو جاتی ہے اور
پہ وہی متوسط مسلک ہے جو اہل السنة والجماعت
[رک بان] کا عقیدہ ہے اور جو معتزلہ عقیدے کے
خلاف ہے ۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بشر کے خاص
شاگرد النجار [رک بان] کے عقیدے پر، اس کے
ہمعصر معتزلیوں نے حملہ کیا تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ
اس کا عقیدہ اپنے استاد کے عقیدے سے ہم آہنگ تھا .
اس کا عقیدہ اپنے استاد کے عقیدے سے ہم آہنگ تھا .
بیان کیا جاتا ہے کہ بشر پر اس کے اعتقادات

کی وجه سے جبر و تشدد کیا گیا۔ خصوصا کہتر ھیں که اسے عباسی خلیفه هارون الرشید کے عهد میں بیس برس تک رو پوش رهنا پڑا ۔ غالبًا یه محض افسانه هے، كيونكه راسخ العقيده اهل السنة و الجماعة کے رکن رکین اسام الشافعی کے متعلق كمها جاتا هے كه وه بغداد ميں اپنر قيام کے دوران میں بشر اور ان کی ماں کے ھاں، جو ایک مسلمان پاکدامن خاتون تھی، مقیم رھے اور یہ بشر کی مبینہ روپوشی کی مدت کے دوران کا واقعه هے، ليكن يه سچ هے كمه اهل الحديث [رك بان] خصوصًا احمد بن حنبل اور ان كے ستبعين نر بشر کی سخت نفرت کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ جنانعه بعد میں راسخ العقیده سنی، بشر کی زاهدانه زندگی کے باوجود اسے مسلمانوں میں رئیس الملاحدة خیال کرنے لگے اور اس کی سوانح عمری میں اهانت آمیز نایاک خصائل کا اضافه کر دیا گیا. مَآخِدُ :(١)النوبغتي: فرَّقُ الشيعة، طبع رثر Ritter،

بمدد اشاریه (مع مآخذ)؛ (۲) عثمان بن سعید الدارمی (م ٢٨٢ه): رَّدُ الامام الدارسي . . . عَلَى بشر الْمَريسي، قاهرة ١٣٥٨، (٣) الخَيَّاط : كتاب الانتصار، طبع Nyberg ، ۱۹۲۰ (افرانسیسی ترجمه Nader ، ۱۹۰۷) بمدد اشاریه؛ (م) الاشعرى: مَقَالَات الْأَسْلَاميِّين، طبع رثر Ritter (مع ماخذ)؛ (ه) البغدادى : الفَرْق بين الفرق، م ۱۹۲ ببعد (ترجمه Moslem Schisms : A.S. Halkin تاريخ بغداد ، ي و ببعد؛ (١) الأسفرائيني: التبصير في الدين، ص ٦٠؛ (٨) الشهرستاني، ص ١٠٠ Religionsspartheien und : Harbrücker (سترجمة ) Philosophen-Schulen ص ١٦٢ ص (٩) ! (٣٠٤ السَّمْعَاني، ص ۲۰ م ـ ب ببعد ؛ (١٠) ابن خلَّكان، بذيل مادَّه؛ (١١) عبدالقادر:الجواهر المضيئة: ١ : ١٩٨٠ ببعد؛ (١٢) ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان، ٢: ٢٠ ببعد؛ (١٣) عبدالله مصطفى السراعي: الفتح المبين في طبقات الاصولين، ز: سمر ببعد؛ (مر) براكلمان Brockelmann: ۲. ۲ : تکمله، ۱ : ۳۳ : (۱۵) رثر، در ۱۶۱، شماره ۲۱ ١٩٢٤ ع: ٢٥٢ ببعد؛ (١٩) [الذهبي: ميزان الاعتدال، ١ : ١٠٠١؛ (١٤) ياقوت : معجم البلدان، بذيل مادّهٔ مریسة]: Le système : A. N. Nader (۱۸) : Laoust (۱۹): ۱۰۹ ص ۲ philosophique des mu'tazila La profession de foi d'Ibn Batta عدد ۳ (مع مآخذ).

(J. SCHACHT J A.N. NADER & CARRA DE VAUX)

بشر بن مروان: بن العكم، ابو مروان ايك الموى شهزاده، خليفة مروان [رك بآن] اور تطيّه بنت بشر (بنو جعفر بن كلاب، گويا تيسى تبيلے سے) كا بيٹا تھا ۔ اس نے جنگ مرج راهط (هه ه مهمه ع) ميں حصه ليا اور اسى جنگ ميں [بنو] كلاب كے ايک سردار كو قتل كيا ۔ اس كا باپ جب خلافت پر متمكن هوا اور اس نے مصر پر چڑهائى كى تو اس

وقت بشر اس کے هم رکاب مصر گیا، کیونکه مآخذ همیں بتاتے هیں که همه ۱۸۸۸ء میں جب مروان نے یه صوبه بنو اسیه کے لیے دوبارہ نتح کر لیا، جسے ابن الزبیر [رک بان] نے شعبان ہم، ھ/ مارچ - اپريل مهمء مين چهين ليا تها، تو نماز کی امامت اور وصولی خراج کا اهتمام اپنے بیٹے عبدالعَزیز آرک بان] کو تفویض کیا اور اس کے ساتھ بشر کو وہاں چھوڑ دیا تا کہ وہ عبدالعزیز کی معیّت میں رہے اور اسے اپنے گھر بار سے جدائی کا غم بھلانے کے کام آئے ۔ لیکن کچھ عرصے میں دونوں بھائیوں کے تعلقات بگڑ گئے اور بشر غالبًا ملك شام مين واپس چلا آيا ـ وقائم نگار ارے ه / . وہ ، وہ ع کے واقعات کے سلسلر میں اس کا ایک بار پھر ذکر کرتے ھیں (الطبری، ٨١٦:٢) - يه وه سال هے جس مين خليفه عبدالملک نے اسے کوفے کا والی مقرر کیا ۔ لیکن اس منصب پر فائز هونے کی نوبت غالباً مُصَّعَب بن الزبير أَرَكَ بان] كے خلاف مهم كے ختم هو جانے کے بعد آئی، جس میں بشر نے حصه لیا تھا (البلاذرى: انساب، ه: ه۳۰، ۳۳۸) اور وه ۲۷ میں کوفر میں مقیم هوا (الطبری، ۲: ۸۲۲) اور اس کے پاس نه صرف اس کا چچا رَوَّح بن زُنْبَاع [رك بان] مشير تها ـ بلكه موسى بن نصير بهي تھا، جس کو اسی نیت سے عبدالملک نے عبدالعزیز سے طلب کیا تھا (بروے کتاب احادیث الامامة و The History of Moh. : P. D. Gayangos الندن ، اتا Dynasties in Spain کے ضمیمے میں) ۔ ۲۹۳ - ۲۹۳ میں خلیفہ نے کوفرے کے صوبے کے علاوہ بصرے کا صوبہ بھی اس کی تحویل میں دے دیا، جسے اس نے خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد سے چند هي ماه میں واپس لے لیا تھا۔ کیونکہ اس نے خوارج کے

خلاف جنگوں کی قیادت کامیابی سے نہیں کی تھی۔ اسی سال کے آخر میں یا سے ھ میں بشر، ءً عَمْرو بن حَرَيْث المخزومي كو كوفح ميں اپنا نائب چهور کر خود شهر بصره میں منتقل هو گیا۔ والی کوفه کی حیثیت سے بشر نے عبدالملک کی طرف سے خوارج کے خلاف سہم کو کمک دینے کے لیر امدادی فوجیں بھیجیں، اور اگرچہ اسے امیر لشکر مقرر کیا گیا تھا، اسے براہ راست عبدالملک کا حکم ملا که وہ اس فرقے کے خلاف لڑنے والی فوج کی سپه سالاری المملّب [رات بان] کے سپرد کر دے ۔ جب وہ بصرے پہنچا تو اس نے اپنی سخت ناپسندیدگی کے باوجود حکم کی تعمیل کی، كيونكه وه عمر بن عبيدالله بن مُعْمَر كو مقرر كرنا حاهتا تھا اس وجه سے اسے بے حد صدمه پہنچا که خلیفه نر اس معاملر میں اسے اختیار سے محروم كر ديا (الطبرى، ٢: ٥٥٥ ببعد وغيره)، حنانجه اس نے کوفے کے سردار لشکر کو مشورہ دیا کہ وہ المهلب کے فوجی اقدام کی مخالفت کرے۔ اس بات سے مهلب بهت ناراض هوا (الطبری، ۲: ۸۵۹).

بصرے پہنچنے سے پہلے ھی بشر کسی پوشیدہ مرض (البلاذری، ہ: ۱۵۱، ۱۵۹ اور فیرہ وغیرہ) یا کسی متعدی بیماری میں مبتلا ھو چکا تھا (ابن کثیر، ہ: ۵) اور چند ھی روز بعد چالیس سال سے کچھ اوپر عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن عساکر کے قول کے مطابق سمے سمار کے قول کے مطابق سمے سمار سمی الواقدی، بحواللہ الطبری، سم: ۱۵۸، میں (بقول الواقدی، بحواللہ الطبری، سمن مخطوطه سمی اور بقول الذھبی ہے ھ: تاریخ، مخطوطه مخطوطہ پیرس ہم، ایکن چند ھی دن بعد اس کی میں دفن کیا گیا، لیکن چند ھی دن بعد اس کی قبر میں، جو اسی دن فوت ھوا تھا، تمیز کرنا محال ھو گیا تھا۔ اس سے ظاھر ھے تھا، تمیز کرنا محال ھو گیا تھا۔ اس سے ظاھر ھے

که اس زمانے میں قبور کے متعلق کس قدر ہے توجہی سے کام لیا جاتا تھا۔ اس کی وفات کی خبر سے مہلّب کی فوج کے بعض لوگ مہلّب کا ساتھ چھوڑ کر چل دیے.

بشر نہایت دلپذیر نوجوان تھا، وہ ایسا حاکم تھا جس تک رسائی بغیر کسی مشکل کے ھو جاتی تھی (دیکھیے آیمن بن خُریْم [رك بان] کے اشعار در الآغانی، ۲۰: ۱۲) - وہ نمایاں طور پر رحمدلی کی طرف مائل رھتا تھا تاھم اس نے ابن الزبیر کے داعیوں کو قتل کروا دیا، جو مصعب کی موت کے بعد بھی شہر بصرہ میں سازشین کرتے رھتے تھے ۔ اس کی حکومت کے خلاف ایک الزام تو یہ تھا کہ وہ عبادات میں بعض بدعات کو رواج دینے کا مرتکب تھا اور دوسرا الزام یہ تھا کہ وہ غلّہ اپنی رعایا میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے مصاحبوں اور درباریوں کے لیے محفوظ کر لیتا تھا (البلاذری، درباریوں کے لیے محفوظ کر لیتا تھا (البلاذری،

السعودی [مروج، و : مره تا ۱۵۸] همیں ایک ایسی چال کا قصه سناتا ہے جو اس کے ایک دوست نے اسے اس کے ماموں روح کی موجودگی سے چھٹکارا دلانے کے لیے چلی تھی، کیونکه یه موجودگی آزادی میں بہت خلل انداز هونے لگی تھی۔ مگر روح کے هٹائے جانے کی وجه ابن قتیبه (عیون الاخبار، طبع براکلمان Brockelmann، ص٠٠٠ ببعد) نے مختلف بیان کی ہے ۔ بشر کو گانا سننے اور شعرا اس کے شعر کہنے کا بھی شوق تھا، اور شعرا اس کے کرم اور فیاضی سے مستفید هوتے تھے (دیکھیے ایک طویل قصیدہ و مرثیه در دیوان فرزدق طبع ایمان اور برحمه پرس ١٥٠٠ء، ص ١٥٠، تا ١٥٠، اور اور نیا کی اور برحمه اور نیا دور اور نیا کی اور اور نیا دور دیوان فرزدق طبع ایمان میں الاخطل کے قصائد، بمدد اشاریه؛ نیز اس کی شان میں الاخطل کے قصائد، دیوان میں الاخطل کے قصائد،

دیگر شعرا بھی اس کے جلو میں رہتے تھے یا اس کی مدح میں شعر کہتے تھے، جیسے جریر، کثیر عزّه، نصیب، سُراقه بن مرداس البارتی، بنو شیبان کا الاعشی، اَیْمَن بن خُریم الاسدی، المتو لل اللّیفی، ابن قیس الرّقیّات، ابن الزیبر، الحکم بن غبدل، الاقیشر [20: العیشیر] الاسدی، العجّاج، کعب الاشقری، الراعی دوسری طرف زُفر بن الحارث نے، الاشقری، الراعی دوسری طرف زُفر بن الحارث نے، جو مصعب کا طرفدار تھا، بشر کی هجو کنہی.

مآخذ: (١) سب سے طویل سوانح حیات البلاذری ام. انساب، طبع Goitcin ، من انساب، طبع الم. ا (نيز ديكهيم : ٠ : ١٦٠، ١٦٠)؛ (٦) سبط ابن الجوزى: مرآة الزمان، مخطوطة Bodl. Marsh، ورق ١٦٨ ب تا ١٦٨ الف، مخطوطة پيرس ١٦١٨، ورق ٣٢٣ ب تا ٣٢٨ الف؛ (٣) ابن كثير : البداية و النهاية، قاهرہ ١٣٥١ه / ١٣٦١ع، و : ٤؛ ان حوالوں كے علاوہ جو مقالے میں مذکور هیں دیکھیے: (س) ابن سعد: الطبقات، ٥: ٣٦، ١١٥؛ (٥) الطبرى، ٢: ٥٢٨ ببعد، ٨٢٨ ٥٥٠ ببعد، ٥٥٠ ببعد، ١٥٥ م ٨٢٨ (٥) الكندى: Guest ... The Governors and Judges of Egypt ص ہم؛ (٦) ابن عساکر : تاریخ دہشتی، در نصل سے: (۵) ابن الأثیر، س: ۲۵۰، ۲۸۰، ۲۸۰، ۱۹۹۰، ٢٩٠ ؛ (٨) ابن قتيبه: الشعر والشعراء، ص ٥٣٠ ؛ (٩) المبرّد: الكامل، طبع رائث Wright ص ١٦٦٠، ٣٦٠، سهرو، ووو ( = ابن ابي العديد : شرح نمج البلاغة، ١: ٥ ٩٣) ؛ (١٠) المسعودي : مرفح ، ٥: ١٠٨ : (١١) الأغاني، بمدد اشاريه؛ (١٢) ياتوت ،٢: ٢٠٨ ، ٢٠٥ و بمدد اشاریه :(۲) Sammlungen alter arab .: Ahlwardt Dichter ، برلن ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۳ م : ۱xxv عدد xvii عدد "Le milieu bașrien : Ch. Pellat (۱۳) پيرس ۱۹۰۳ : V. Rizzitano (10) 1744 174. 1774 1107 'Abd al-'Azīz b. Marwān, governatore umayyade Academia Nazionale dei Lincei, יל d'Egitto

مجویری اور عطّار از بیان کیا ہے.

یه بات بهی واضح نهیں که وه صوفی کب اور کیونکر بنے ۔ سلسلهٔ صوفیه میں ان کے داخل ہونے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ۔ ان کے تغیّر حال و قلب ماہیت کے اسباب کے سلسلے میں دو بالكُلُ مختلف واقعات بيان كبير گئے ہيں ـ ایک روایت کے معملابق کسی اسحٰق المَغازِلِی نے (جسے بد قسمتی سے هم نہیں جانتے) ایک خط لکھا، جس میں اس نے ان سے پوچھا تھا که اگر تمھاری بصارت اور سماعت جاتی رہے اور تم تکلے بنانے کے قابل نه رهو تو کیسے روزی کماؤ گے ۔ دوسری روایت یه هے که انهیں بازار سیں کاغذ کا ایک پرزه پڑا ہوا ملا (ایک روایت کے مطابق اس وقت وہ اچھی حالت میں نه تھے)، جس پر الله تعالٰی کا نام لکھا ھوا تھا۔ انھوں نے اس پرزے کو عطر میں بسایا اور بڑے احترام سے اپنر پاس رکھا۔ ایک روایت یه هے که خود بشر نے یا کسی اور نے خواب دیکھا، جس میں بشر کے نام کی شہرت و رفعت کی بشارت دی گئی تھی۔ ان دونوں روایتوں کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ بشر نے ایک پاکیزہ زندگی اختیار کرلی۔ اختلاف روایات سے قطع نظر هم یه نهیں جانتر که ان کی پاکیزه زندگی کا انداز اور رخ کیا تھا، یعنی کیا انھوں نے اس کے بعد جمع حدیث و تدوین حـدیث کا کام شـروع کیا؟ پھـر ھمـارے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ سپے سپے یہی واقعات ان کی صوفیانه زندگی کے محرک ثابت ہوے۔ ان کے اقوال سے جو اب تک محفوظ هیں، همین صرف یه یتا چلتا ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے پر \_ زیادہ سے زیادہ قیام بغداد کے دور میں۔ انھوں نےحدیث کی تعلیمات سے ترک تعلق کر کے اپنی لکھی ہوئی احادیث کو دفن کر دیا اور اس کے بعد اپنی ساری توجه تصوف پر مرکوز کر دی ۔ اس کے لیر عذریه

پیش کیا کہ علم کسی کو موت کے لیے تیّار نہیں کرتا، یه محض دنیاوی مسرت حاصل کرنر کا ایک وسیلہ ہے اور اس سے زہد کو نقصان پہنچتا ہے۔ انھوں نے اپنے سابقه رفقا سے کہا که وہ علم کو اتنی اہمیت نه دیں جتنی اب تک دیتے رہے ہیں ، یعنی انھوں نے جو کچھ زبانی یاد کیا ہے اور جسر وہ اپنے خطبات میں بڑے وثوق سے استادانہ انداز میں روایت کرتے هیں اس کا صرف ڈهائی فیصد سُچّے دل سے قبول کریں اور اس پر عمل کریں ۔ وہ اگرچہ حدیث پڑھانے سے احتراز کرتے تنبے مگر ان کے دل میں اس کے پڑھانے کی زبردست خواهش تھی ۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھانے کی اس خواهش پر غلبه پالوں کا تو پھر اس طرف لوث آؤں گا ۔ وہ کہتے تھے کہ (لفظ) ''حدّثنا'' کہنے میں ایک عجیب حلاوت پائی جاتی ہے ۔ وہ علم حدیث کے صرف اس لیر قائل تھے کہ اسے صرف خدا کے لیے اختیار کیا جائے ۔ وہ دوران گفتگو میں احادیث کا حوالہ صرف اس جگه دیتے تھے حہاں اس سے ترکیه نفس کی تعلیم دینی مقصود هوتی تهی ـ لیکن حونکه همیں اس بات کا علم نہیں که ان کی ابتدائی روایت پسندی سی ان کی ذهنی کیفیت کیا تھی اس لیے هم کسی طرح بھی بتین کے ساتھ یه نہیں کہ سکتے که ان کا بعد کا طرز عمل ان کے ابتدائی طرز عمل سے انحراف يا انقطاع تها.

بشر کے صوفیانہ زھد و تقوٰی کی بنیاد توانین شریعت اور خلفاے راشدین کے عمل پر قائم ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اهل بیت رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے والبانہ محبت تھی۔ وہ محض امام احمد بن حنبل میں محترم نہیں تھے بلکہ المامون بھی ان کا احترام میں محترم نہیں تھے بلکہ المامون بھی ان کا احترام

هو"۔ اس نے یہ بھی جتایا کہ ارادی فیصلے کے لیے ضروری نہیں کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، چاہے اس میں دوسرے موانع نہ هوں۔ هم اسی حد تک اپنے ذمے دار هوتے هیں جس حد تک هم ان کی اخلاقی قدر کو پہچانتے هوں، لاعلمی کی حالت میں هم پر کوئی ذمے داری عائد نہیں هوتی۔ وہ کہتا ہے کہ توبه کرنا بے سود ہے، هوتی۔ وہ کہتا ہے کہ توبه کرنا بے سود ہے، حب تک اس کے ساتھ یہ عزم نہ هو کہ گناہ کا پھر ارتکاب نہیں کیا جائے گا اور اس پر مزید اصرار نہیں کیا جائے گا.

جہاں تک عالم خارجی کے متعلق ھمارے علم کا تعلق ھے یہ جزوی اور اضافی ھو سکتا ھے؛ لیکن اس سے عقل کی قدر و قیمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ وہ اسے درست سمجھتا ھے کہ حرکت دو لمعات ساکن کے درمیان واقع ھوتی ھے، جن میں سے عامل متحرک گذرتا ھے۔ اس کی راے ھونا ھے کہ علّت کو بہر صورت معلول سے پہلے ھونا چاھیے۔ وہ پوری کائنات پر تقدیر کی کار فرمائی کی وکالت کرتا ھے اور صرف انسان کی آزادی حرکت ھی کو مستثنی سمجھتا ھے۔ اخیر میں، وہ روح کو انسانی جسم سے ناگزیر طور پر متحد تصور کرتا ھے۔

بشر کے شاگرد آگے چل کر معتزلہ کے استاد بن گئے ۔ ابو موسی المردار، تُمَامَه، اور احمد بن ابی دؤاد ۔ اس کی وفات غالباً . ، ، ه/ هماء اور ۲۲۶ه/ ، ۸۸ء کے درمیان هوئی .

مآخل: (۱) الاشعرى: مقالات، استانبول و ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۵۰۰۰ من ۲۲۸، ۲۹۹۱، ۳۹۹، ۳۸۹، ۳۸۹، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱؛ (۲) البغدادى: الفرق، قاهرة ۱۳۲۸ه/، ۱۹۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱

(ALBERT N. NADER)

بشر بن الوليد: بن عبدالملك، اموى شهزاده، خلیفه الولید کی کثیر اولاد نرینه میں سے ایک اور خلیفهٔ یـزید سوم اور ابـراهیم کا بـهائی، اپنی علمیت کی وجہ سے اس نے ''عَالم بنو مروان'' کا خطاب حاصل کیا ۔ اس نے بہت سی فوجی مہموں كى قيادت كى (يقينًا ٩٦ه/١١٠ - ١١١ء مين، اليعقوبي، ٢: ٥٠٠ اور ٩٦ه/ ١٥٠ - ١٥٥ مين بوزنطیوں کے خلاف، الطبری ، : ۱۲۹۹ وغیرہ) ۔ اس کے باپ نر ہوھ / مررع میں اسے "امیر الحج'' مقرر كيا \_ اس كا نام اس وقت تك مآخذ مين نہیں آیا جب تک اس کے چیرے بھائی الولید ثانی کے خلاف ۲۹ م/ ۳۳۸ - ۲۳۳ ع میں سازش نه هوئی ۔ اپنے مشہور سپه سالار بھائی العباس کی ممانعت کے باوجود وہ خلیفہ کے مخالفوں میں شامل هو گیا، جو یزید بن الولید (بعد میں یزید سوم) کی حمایت کرتے تھے۔ مگر اپنے خاندان میں صرف وهی ایک فرد نہیں تھا جس نے ایسا کیا، بلکہ تیرہ. ا اور بھائیوں نے بھی یزید کی حمایت کی تھی.

ارمینیه اور عراق کا والی مروان بن محمد جب یزید کے جانشین ابراهیم کے خلاف ۱۲۵هم کم مرم مرم مرم مرم میدان میں اترا تو وہ قسرین کا والی تھا۔ مروان جب شہر کی حفاظتی فوج کو، جو زیادہ تر بنو قیس پر مشتمل تھی، اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے ان کے سردار کو آمادہ کیا کہ وہ بشر اور اس کے بھائی مسرور کو اس کے حوالے کر دیں اور پھر اس نے موائی دونوں کو قید میں ڈال دیا۔ بشر کی تاریخ وفات معلوم نہیں، لیکن چونکہ مروان نے عین الْجَرّ کی لڑائی کے بعد دوران سفر میں خلافت خود سنبھال لی تو یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں قیدی آزاد نہ ہوے اور قید ھی میں مر گئے.

مآخذ: (۱) الطبرى، ۲: ۱۲۶۹، (۳، ۱۱)، ١٢٠٠ ، ١٨٥٦ ، ١٨٥٦ ببعد؛ (٢) أَبْن الجوزي : المُنتَظَّم، مخطوطة آياصوفيا، به ٩٠٠، ورق ٣٠١، مخطوطة كوتها Gotha، ۳ ه ه ۱ ، ورق ۲ ه [مطبوعهٔ حیدر آباد دکن، ٦ : ١٣٤ : ١٥٤ ، ١٦٥ : ٢] : (٣) ابن عساكر : تاريخ دمشق، در جز ۲۰؛ (م) سبط ابن الجوزى: كتاب مرآة الزمان، مخطوطة پيرس ٦١٣١، ورق سم ب؛ (ه) ابن الأثير، ه: ٣١٨، ٣٣٨؛ (٦) ابن شاكر الكُتّبي: عيونَ التواريخ، مخطوطة بيرس ١٥٨٥ع، ورق ٥٥ الف؛ (١) Fragmenta historicorum arab. طبع ک خویسه De Goeje، ص ۱۳، ۱۳۹؛ (۸) ابن قتیبه : کتاب المعارف، ص ١٨٣ (مطبوعة قاهره ١٣٠٠ه، ص١٢٣)؛ (a) المسعودى : مروج، ه : ۲۹۱ ه : ۲۰ (۱۰) Al-Walid : F. Gabrieli (١١) ١٣٤ : ٦ (كافاني) ١٣٠ יו בע RSO ינו ibn Yazid, il Califfo e il poeta . (61980

(L. VECCI A VAGLIERI)

بِشُرِ الحَافِي: پـورا نـام ابـو نَصْر بِشْر بن الحارث بن عبدالرحمٰن بن عطاء بن هلال بـن ماهان بن عبدالله (اصلاً بعبور) الحافي، ایک صوفی بزرگ،

جو مَنُ و الشاهجان کے قریب ایک گاؤں بکرد یا مَابُرسًام مين ١٥٠ه/ ٢٥٥ع (يا ١٥٢ه/ ٢٥٩ع) میں پیدا ہونے اور بغداد میں وفات پائی (بعض مآخذ کی رو سے وہ ۲۲۹ھ/ .۸۸ء یا ۲۲۵ھ/ ۱۸۸۱ - ۸۸۲ میں بمقام مرو فوت ہوئے، لیکن یہ بیان صحیح معلوم نہیں ہوتا) ۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بہت کم حالات سعلوم ھیں۔ کہا جاتا ہے که ابتدائی دور میں مرو میں ان کا تعلق نوجوانوں کی کسی انجمن یا کسی گروہ کے ساتھ تها اور وه آزاد طبع آدمی تهر ـ ایک اور روایت میں یه بتایا گیا ہے که وہ تکلے بنا کر روزی کماتے تھے۔ همیں معلوم نہیں که یه بات کس حد تک درست ہے اور ان کی زندگی کے کس دور سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس قدر يقين کے ساتھ معلوم ہے که اپنر ماسوں على بن خُشرَم (١٦٥ه / ٨١١ع تا ٢٥٨ / ٨٤١ محدّث تهر ـ عبدالله بن المبارك (المتوطن به مرو، جنهول نسر بهت سیر و سیاحت کی تھی) کے سوا ان کے سب استاد عربی بولنے والے علاقوں کے رہنے والے تھے۔ اس طرح گوبا بشر نے گھر سے نکلنے کے بعد بھی يقينًا حديث كا مطالعه جاري ركها هو كا اور هو سكتا ہے کہ مطالعے کے اسی شوق نے انھیں سیر و سفر پر آمادہ کیا ہو۔ جب وہ عبادان سے پہلی بار بغداد پهنچير تو وه خاصي شهرت حاصل کر چکر تھے؛ چنانچه بغداد میں ایک محدث ان سے ملنے کا مشتاق تھا نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بشر حضرت مالک بن أنس (م ۱۷۹ه / ۲۵۵ کے حلقهٔ درس میں بھی شریک ھوے اور حج کے لیے ان کے ساتھ مکہ معظمہ گئر ۔ تاریخی شواہد کی بنا پر یه بات تسلیم نہیں کی جا سکتی که وہ حضرت امام ابو حنیفه ترکے بھی شاگرد رہے ، جیسا

Rendiconti della Classe di scienze morale, storiche : ۱۹۳۵ ، ۱۹۳۵ و تا ۱۳۳۵ و ۳۳۱ و ۳۳۱ و ۳۳۱ و ۳۳۱ و ۳۳۱ و ۳۳۱

## (L. VECCIA VAGLIERI)

بشربن المُعتمر: (ابو سهل الهلالي) بعداد میں پیدا هوا، جہاں سے وہ بصرے گیا اور وهاں اس کی ملاقات بشر بن سَعید اور ابو عثمان الزَّعْهَرانی سے هوئی، یه دونوں واصل بن عطاء (بانی فرقهٔ معتزله) کے رفیق تھر۔ انھوں نر اسے اس مذھب کے اصول سکھائے نہ اس کے استادوں میں ایک مُعَمَّر بن عَبَّاد السُّلَمي تها ـ بغداد كو مراجعت رے بعد بشر بہت سے لوگوں کو مذھب اعتزال قبول کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ھارون الرشید نے، جو عقيدة معتز له كا دشمن تها، اسے زندان ميں ڈال دیا۔ اس پر بشر نے "العدل"، "التوحید" اور ''الوعید'' پر جو دہستان معتزلہ کے تین بنیادی اصول هیں، کوئی بیس هزار نهایت فصیح و بلیغ بیت نظم کر دیے ۔ یه اشعار زندان کی چار دیواری سے باہر پہنچ گئے اور جگه جگه جلسوں سیں پڑھے جانر لگر۔ الرشید نر یه سمجھکر که بشر کے اشعار کا عوام پر اثر و نفوذ اس کے قید ہو جانے سے پہلے کی تلقین سے زیادہ ہے اسے رھا کر دیا۔ بشر نے سچ مچ ایک والہانه نظم عقل کے نام مَعْنُونَ کی ہے ۔ وہ بیک وقت ایک عظیم شاعر بھی تها اور عظیم خطیب بهی ـ اس نر مصنفون خصوصا شاعروں کو جو نصیحت کی تھی اسے الجاحظ کے ایک یادگار ورق میں نقل کیا گیا ہے (البیان، ۱: ۱۰،۰۰)۔ وه کمتا هے: "شاعر کو وہ خفیه سماوی تأثر محسوس كرلينا حاهير اور ايسر نفيس وجميل الفاظ منتخب كرنا چاهیں جو سادہ اور اداے مطلب میں واضح هوں" -معتزلی اصولوں پر اس کی تصنیفات میں سے فقط چند اجزا هم تک پہنچر هیں ۔ اس نے اخلاقی

ذمرداری پر خصوصیت سے زور دیا اور وہ پہلا شخص تھا جس نے ''افعال زائیدہ'' (: ''التولّد'') پر کلام کیا تا که اس ذررداری کی حقیقت واضح کرے اور ساتھ ھی حسی عیجان کے مسئلے کی تشریح کر دے۔''زائیدہ فعل'' ( یے تولّد) وہ فعل ہے جس کی کسی ایسی علّت سے تحریک ہوتی هو جو بذات خود کسی اَور علّت کی سعلول هوتی ہے۔ چنانچہ کنجی سے دروازہ کھولنے کے فعل میں پہلر ایک ارادی فعل هوتا هے، پیر اس هاته کی حرکت هوتی هے جو کنجی کو گهماتی ھے اور اخیر میں چاہی کی حرکت ہوتی ہے جو قفل کے پیچ کو گھماتی ہے، آخری حرکت ''زائیدہ فعل'' هے، کیونکه یه کسی ارادی فیصلر سے براہ راست ظمور پذیر نہیں ہوتا ۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ هم ان افعال کے ذمر دار هيں جن کی هم سے ابتدا هوتی هے: یا تو براه راست یا همارے براہ راست (ارادی) افعال سے پیدا حونے والے عمل سے ۔ یه ذمے داری اسی حد تک عائد هو گی جس حد تک هم ان کے تمام عواقب سے آگہ هوں۔ بشر نے حس کے بھی زائیدہ فعل ہونے کی حیثیت سے اس کی تشریح کی ہے اور وہ یہ ہے کہ: اس تَأثَّر کے ذریعر جو پہلر حواس خمسه پر هوتا هے، پهر حواس فطری طور پر اس تأثر کو پہچان میں بدل دیتے هیں ۔ وه کہتا هے که عقل جونہیں بلوغت کو پہنچ جاتی ہے بلند اخلاقی مسائل کا ادراک کر سکتی ہے، نیکی اور بدی میں کسی وحی سے بھی پہلے تمیز کر سکتی ہے، لہذا کسی خوبی یا عدم خوبی کا انعصار هم پر هی هوتا هے، اس لیر کہ ہمیں انتخاب اور عمل کی آزادی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ''اس شخص کی خوبی زیادہ ہے، حو خود اپنے هي وسائل سے نيکي کرتا ہے به ا نسبت اس کے جسے خدا کے فضل سے مدد ملی

بھی میسر نہیں آ سکتی ۔ یه کہنے سے ان کی مراد یه هرگز نهی تهی که معاشری بهبود کا کوئی عمل اس فريضة حج كا بدل هو سكتا هـ جو شرعًا لازم ہے ۔ ان کی مراد پہلے حج کے بعد کے دوسرے حجوں سے تھی ۔ طاؤس بن کیسان (م ہ ، ، ۵/ ٣٠٠ - ٢٠٠٠ع) كے متعلق يه بات پہلر هي منقول ھے کہ انھوں نے حج پر جانے کے مقابلے میں اس بات کو ترجیح دی که ایک بیمار دوست کی تیمارداری مين مصروف رهين (حلية الاولياء، ص م، ١٠؛ قب 'Zwei islamische Lehrerzählungen bei Tolstoj: Meier در Asiatische Studien) - بشر نر حج کو عورتوں کا جہاد قرار دیا ہے، لیکن امام جعفر الصادق (القاضى النعمان: دعائم الاسلام، ۱: ۳۳٦ - ۲۳۸) کے برخلاف خیرات کو حج اور جہاد دونوں پر ترجیح دی ہے، اس لیے کہ خیرات پوشیده طور پر دوسرون پر ظاهر کیے بغیر دی جا سکتی ہے۔ بشر کے نےزدیک آدمی کی ید خواهش که لوگوں میں اس کے نیک کاموں کا چرچا هو دنیادارانه ذهنیت کی مظہر ہے، اور یہ خواہش انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے ۔ دوسروں کی نظر میں پسندیده بننے کی خواهش کو وه اس قدر مذموم سمجهتر هیں که وہ دوسروں سے ملنے جلنے سے بھی منع كرتر هين، چاھے يه ملنا جلنا شهادت ديتر وقت يا نماز پڑھانے کے موقع ھی پرکیوں نہ ہو۔ اس مقام پر ان کی تعلیمات ملامتیه فرقے کی اس تعلیم کے قریب آ جاتی هیں که ''محض دوسروں کی ملامت سے بچنے کے لیر کسی کو کچھ مت دو" اور "اپنر نیک اعمال کو بھی اپنے برے اعمال کی طرح چھپاؤ'' ۔ انھیں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ اب بھی اس بات کو اہمیت دیتر هیں که ان کی شخصیت دوسروں کو متأثر کرتی ھے اور ان کا ظاہر زاہدوں اور پارساؤں کا سا ہے،

کرتا تھا، جو معتزله کا سر پرست تھا ۔ ان کے متعلق مجویری کے اس بیان کو صحیح تسلیم کسرنا دشوار مے کہ ان کے نزدیک ایمان کے معنی مثبت اقرار، سچر اعتقاد اور اس اعتقاد کے مطابق عمل کرنے کے هیں، حالانکه ان کے عمل سے یه بات ثابت ہوتی ہے ۔ بشر کے نزدیک اصل چیز خود عمل ہے اور عمل چونکه اس سلسلر میں ایک ایسی ضروری شرط ہے جس کے بغیر کوئی چارۂ کار نہیں لهذا وه مطالبه كرتر هين كه انسان كو كسى طور گناہ نہیں کرنا چاہیر اور یہ بات حاصل کرنر کے لیے وہ اللہ تعالٰی کی کبریائی میں تدبر کرنے کی تلقین کرتے هیں۔ یہی وجه هے که اپنی زاهدانه زندگی کے باوجود بشر مرتر دم تک اللہ تعالٰی کی کبریائی کے سامنے لرزہ بر اندام رہے ۔ خدا اور دنیا میں سے کسر اختیار کیا جائر؟ اس سوال کے جواب میں انھوں نر بلا تامل خدا کو اختیار کیا اور هر طرح کی دنیاوی خواهش اور خود غرضی کی مذّبت کی ۔ ان کی تعلیم تھی کہ انسان فقر کو صبر و سخاوت کے ساتھ قبول کرے ۔ کہا جاتا ہے که ایک دن ان کی ملاقات ایک ایسر شخص سے ہوئی جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ چونکہ بشر اس کی کسی طرح مدد نه کر سکتے تھے اس لیر اس کی همدردی میں اور مثال قائم کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیے ۔کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوے تو ان کے جسم پر مانگرے کا محکوته تھا، اس لیر کہ انھوں نے اپنا کرتہ کسی مفلس کو دے دیا تھا۔ وہ همیشه حریصوں کی مذمت کرتے تھے اور کمتر تهرکه انهین دیکه کر آن کا دل سخت هو جاتا ہے ۔ انھوں نر ایک مرتبہ ایک آدمی سے، جو حج کو جانر والا تھا، کہا کہ اپنا روپید کسی پتیم یا غریب کو دے دو، اس لیے که اس طرح تمھیں اتنی خوشی حاصل ہوگی جو سو حج کرکے

لیکن انھوں نے تصنع کے خلاف بڑی سختی سے علم بغاوت بلند کیا ہے؛ یہ تصنّع خواہ ان کی اپنی ذات میں ہو خواہ دوسروں میں ۔ جو لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو عبادت الٰہیٰ اور تبلیغِ دین کے لیے وقف کر دینا چاھیے اُن شے وه یه کمتے هیں که وه صرف انهیں کو اپنا هم خیال سمجھتے ھیں جو اپنے آپ کو پھٹے پرانے کپڑؤں (مرقعات) میں ملبوس رکھتے ہیں ۔ انھوں نے ایک موقع پر صرف اس بنا پر ایک دکان کے عقب میں تاریکی میں کھجوریں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ پوشیدگی میں وہ اس حالت سے مختلف نہ ہو جائیں جیسا که انهیں عام طور پر سمجها جاتا تھا۔ ان کا ورع محض مشتبہات سے بچنے کی حد تک محدود نه تھا بلکه وہ اپنے آپ کو مباحات کی لذّت سے بھی محروم رکھنا چاہتے تھے۔ان کا کہنا ہے که "جو کچھ مباح ہے اس میں اسراف کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی''۔ وہ ہر چیز اس مقدار سے کسی قدر کم کھاتر تھے جس کی اجازت ان کا ضمیر دیتا تھا ۔ اس طرح گویا عمل ان غیر معتدل حدود میں داخل ہو جاتا ہے جن کی سفارش یہودیوں کے ہاں پرقی آبوث میں کی گئی ہے ۔ مفلسی اور ناداری کی حالت میں انھوں نر همیشه صرف روٹی پر گذر بسر کی اور بعض اوقات ان کی زندگی فاقوں میں کئی ۔ جہاں تک خدا پر تو کل کا تعلق ہے انھوں نے ناداروں کی تین قسمیں بیان کی هیں: (۱) جو نه تو مانگتے هیں اور نه کسی سے کچھ لیتے ہیں، پھر بھی وہ جو کچھ خدا سے مانگتر هیں انهیں ملتا هے؛ (۲) جو مانگتے تو نہیں لیکن جب کوئی انھیں کچھ دے تو لے لیتے هیں؛ (۳) جو اس وقت تک صبر کرتر هیں جب تک سمکن ہو، لیکن پھر مانگ لیتے ہیں ([ابو عبدالرحمن] السّلمي : طبقات [الصوفية]،

ص ہم؛ عطّار : تذكرة، ١: ١١٠) - دوسرے گروه سے تعلق رکھنر والوں کے متعلق ان کی رائے ہے کہ وہ خدا کی قدرت اور مرضی پر بھروسا کرنے والے هیں، لیکن ایک دوسرے موقع پر (تذکرہ، ۱: ١١٠، ٣٠ تا ٢٥) وه كمتر هين كه توكل كامطلب مع اس بات کا عزم بالجزم کرلینا که کسی انسان سے کچھ نه لیا جائے ۔ ایک اُور موقع پر وہ توکّل کو انسانی عمل سے هم آهنگ قرار دیتے هیں، بشرطیکه عمل خدا کی رضا کے مطابق کیا جائے (حلیة، ۲۰۱، ۲۰۱) -ليكن "اضطراب بلا سكون و سكون بلا اضطراب" كي جو پر اسرار تعریف انہوں نے کی وہ شکوک و شبہات سے بالا نظر نہیں آتی ۔ یہ بات مسلم ہے کہ بشر نے صرف سری السقطی کے سامنے دست سوال دراز كيا كيونكه انهين علم تهاكه وه دنياوي مال ومتاع کے نقصان پر مسرت محسوس کرتے تھے ۔ اس کے برعکس بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنی بہن مُخّه کی کمائی پر گذر بسر کرتے تھے، جو سوت کات کر روزی کماتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی (بشر کی تین بہنیں تھیں اور کہا جاتا ہے که وہ تینوں بغداد میں رہتی تھیں) ۔ گدائی کے مسئلے کا سلسله ''لين دين'' سے جا ملتا ہے، جسے تصوف میں بالخصوص بعد کے زمانر میں بڑی اھمیت حاصل رهي هے (قب Die Vita des Scheich : Meire Bibliotheca Islamica כ Abū Isliāq al Kāzarūni در ص برو، ۸مه و وع، مقدمه : ص عره تا ۲۱) - غربا اور مساکین کے معاملے سے اس قدر دلچسبی رکھنے کے باوجود بشر نے کبھی ان کے ترجمان یا ثالث کی حیثیت اختیار نہیں کی ، جیسی که مثلاً کازرونی نے كى، بلكد هميشه كناره كشي كا روية قائم ركها -انھوں نے بادشاھوں اور حاکموں کو نصیحت کرنے سے بھی احتراز کیا حتّی کہ وہ اس نہر کا پانی

پینے سے بھی محترز رہتے تھے جو کسی بادشاہ نے کھدوائی ہو ۔ وہ تلقین کرتے تھے کہ گرانی اور قحط کے دنوں میں لوگ موت کی طرف دھیان دیں که اس سے تسکین ملتی ہے۔ وہ اس بات سے باخبر تھے کہ بنی نوع انسان کو کسی طرح بھی سطمئن نہیں کیا جا سکتا اور خصوصیّت سے اپنے زمانے کے ستعلق ان کا خیال یه تها که وه طمانینت کے تصور سے بہت دور هو گيا هے ۔ وہ كمها كرتے تھے : "اگر كسى انسان کے سر پر آسمان سے ٹوپی آگرے تو وہ اسے لے کر خوش نہیں ہوگا'' ۔ المُحَاسبي کی طرح بشر نے بھی اپنے زمانے میں اھل ریا کی مذمت كي هے ـ اس بارے ميں ان كے الفاظ هيں: ''شریف النفس ڈاکو، ڈوں فطرت دین دار سے بہتر ھے'' ۔ ان کے نزدیک حقیقی تقوی سحض معدود ہے چند لوگوں میں موجود ہے۔ وہ کہتر ھیں: "آج بیرون شہر (یعنی قبرستان) کے مقابلہ میں اندرون شہر میں زیادہ مردے هیں'' \_ صوفی وہ هے جو اپنے خدا کے سامنے قلب صافی لے کر کھڑا ہو اور کامل صرف وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی خائف نه هول، لیکن بشر کے اپنے قول کے مطابق ان کے زمانے میں دوستوں کو بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رھا تھا۔ متقی کو جس دشمن پر سب سے زیادہ غلبہ حاصل کرنا ہے وہ اس کی نفسانی خواہشات [= شہوات] هیں۔ عبادتِ الٰہی سے صرف وهی لوگ حظ اٹھا سکتے ھیں جنھوں نے ان نفسانی خواھشات کے راستے میں آھنی دیوار کھڑی کر لی ھو۔ وہ ان لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں جنھیں بولنے میں لذّت محسوس ہوتی ہے اور ان لوگوں کو بولنے کی تاکید کرتے ہیں جن کے لیے خاموش رہنے میں لنّت ہے ۔ وہ دین کی تعلیم دینے سے بھی اس لْیے اجتناب کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے کی خواہش

سے مغلوب نہیں ھونا چاھتے۔ وہ آڑو اس لیے نہیں کھاتے کہ ان کا دل آڑو کھانے کی طلب کرتا ہے۔ وہ پھلوں سے اس لیے پرھیز کرتے ھیں کہ پھل کھانے کی خواھش کو کھانے سے ان کی پھل کھانے کی خواھش کو تسکین ملتی ہے۔ لیکن وہ جنسی خواھشات کے دبانے کے حق میں نہیں؛ وہ تسکین جنس پر معترض نہیں گو خود وہ تمام عمر مجرد رہے.

اس حقیقت کے باوجود کہ بشر نے عمل کو علم پر سبقت دی هے، انهیں صاحب علم بهی سمجها جاتا ہے اور ذھین بھی ۔ لوگوں نے ان کا ذکر سحض ایک عالم دین کی حیثیت سے نہیں کیا بلکہ اس ذکر میں ان کی استعداد کی طرف بھی اشارے ملتے ھیں کہ وہ مذھبی خیال اور جذبے کو شدّت سے محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت پر بھی قادر هیں اور ان کی طرز زندگی پاکیزہ اور زاهدانه ھے ۔ بشر کے نزدیک عقل مند وہ نہیں جو محض نیک و بد کا علم رکھتا ھو بلکه وہ ہے جو ایک کو اختیار اور دوسرے کو ترک کرتا ہے؛ ''پہلا درجه علم کا، دوسرا عمل کا اور پهر سعرفت کا هے '' \_ احمد بن حنبل م بڑے تسلیم شدہ عالم دین تھے، بشر کے متعلق انھوں نے بھی کہا ہے کہ وہ حقائق کا علم رکھتا ہے ۔ گو بشر کے صرف چند ایسے ملفوظات اور اشعار هم تک پہنچے هيں جنهيں ''زهديّات'' كہا جا سكتا هے، لیکن اس میں شبہہ نہیں کہ انھوں نے تقریروں کے ذریعے اس خیال کی اشاعت میں خاصه حصّه لیا کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو حقیقی تصوّف کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔ ان کے چند اقوال کا تعلق ابتدائمی روایت سے ہے، جس پسر سے وہ سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن جن صوفی اساتذہ کا انھوں نے بکثرت حوالہ دیا ہےان میں سے ایک فَضَیل ابن عیاض هیں۔ جن لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل

کی ان کا علم ان کے ملفوظات کی اسناد سے هو سکتا هے.

بشر کے لقب ''حافی'' [ = ننگے پاؤں] کی اصل کے متعلق ابن خلّکان نے ذیل کی روایت بیان کی ہے: ایک دفعہ بشر نر ایک موجی سے اپنر چپل کے لیر ابک نیا تسمه بنانے کو کہا، لیکن موچی نے اسے مصیبت سمجھ کر ٹال دیا ۔ بشر نر اپنر دونوں چپل پھینک دیے اور ننگے پیر چل دیے۔ اگرچه اس روایت کی تفصیل واضح نہیں ہے، لیکن اس کے حق میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اگر بشر کو موچی کے جواب پر غصّہ آگیا تو ایک پاکباز انسان ہونے کی حیثیت سے انھوں نے اس غصے کا خمیازہ خود ہی بھگتا؟ یا انھوں نے اپنے آپ کو قصور وار ٹھیراتے ہوے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ پھر کبھی موجی کو زحمت نہیں دیں گے؟ آگے چِل کر بشر نے وَ اللہ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (21 [نوح]: ١٩) (= خدانے تمھارے لیے زمین کو بچھونا بنایا) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بادشاہ کے فرش پسر جوتے پہن کر نہیں چلتا۔ اپنی بات کی تائید سیں وہ یہ بھی کہتے ھیں کہ میثاق ازل کے وقت انسان برہنہ پا تھا۔ غالبًا یہ اشارہ اس میثاق کی طرف ہے جو انسان نے روے زمین پر آنر سے پہلر اللہ تعالٰی سے کیا تھا (اَلسَّتُ بربّکم، ے [اعراف]: ۱۷۲) - اس قسم کی توجیمات ان علامتی تصورات کا حصه هیں جنهیں آگے چل کر صوفیہ نے اپنے لباس کے مختلف حصّوں اور رنگوں سے منسوب کیا ہے (تب Knigge für Sufi's : Meier منسوب کیا ہے در RSO، ۳۲ (۱۹۰۷) : مصرت اسمه الم محضرت هجویری کی یه توجیه اور عطّار کی تائید که بشر کا برهنه پا رهنا ان کے استغراق کا نتیجه تھا شائد قابل قبول نه هو اور ان بیانات اور توجیهات کو هم معض نظری کمه سکتے هیں - کما جاتا ہے که بشر

مَآخَذُ: (١) ابو نصر السّراج: كتاب اللُّمْع في التصوّف، طبع نكلسن R.A. Nicolson، سلسلة يادكار كب، ص ۲۲، ۱۹۱۳ ع؛ (۲) ابوبكر محمد الكلاباذي: التّعرف، طبع آربری A.J. Arberry ، قاهره ۳۳ و ع؛ (۳) ابو عبدالرحين السلمى، طبقات الصوفية، طبع شريبة، قاهره م ه و و ع (بشمول سزيد مآخذ)؛ (م) أبونعيم الأصبهاني : حلية الأولياء، قاهره ۱۹۳۸ عن ۱ ، ۳۳۹ تا ، ۲۹؛ (۵) القشيرى: الرسالة: (٦) الهُجُويْرِيمَ : كَشَفَ المَحْجُوبِ، مَتْرَجِمِهُ آر - اك -نگلسن، در .Gibh Mem. Ser ، طبع نو ۱۹۳۹ ع؛ (۷) أَنْصَارى الهَروى:طبقات الصوفية، مخطوطة يوسف Kethuda ٥٨٨٦، قونيه ١٨ الف؛ (٨) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، قاهره وسه وع، ١: ١٥ تا . ٨؛ (٩) ابن العَروزى: صفة الصفوة، حيدر آباد هه ١٣٥١ تا ١٩٠٠ (١٠) فريد الدين عطَّار: تَذَكَّرةَ الأُولياءَ، طبع آر. اے -نُكُلسن، لندُن و لائدُن ه . و اع، ١ : ٣ . ١ تا م ١١؛ (١١) أَبِن خَلَّكَان : وَفَيَات الْأَعْيَان، بولاق ٩ ٩ ٢ ١ هـ ١ ١٢ تا ١١٣ ؛ (١٢) اليانعي: مرآة الجنَّان، حيدرآباد ١١٣٥ه،

۲: ۹۲ تا ۹۳: (۱۳) عبدالرحمٰن جاسی: نَفَحات الاُنس،
کلکته ۱۸۵۸ء، ص ۱۵ س تا ۱۵، (۱۱) عبدالوهاب
الشعرانی: الطبقات الکبری، قاهره ۱۵ ۱ : ۱۳ تا
۱۳۰ (۱۵) ابن العماد: شَدَرات الدَّهَب، قاهره ۱۳۰ ه، ۲ : ۲ تا
۲ : ۳ تا ۲۲: نیز دیگر مجموعه ها بے سوانح و کتب تصوف.

(F. MEIER)

البشر: مشرتی شام میں سلیم اور تغلب کے عرب قبائل کے درمیان ۲۵ مرم ۲۹۲۰ میں ہرپا هونے والی ایک لڑائی اس مقام پر هوئی تھی ۔ حضرت خالد رضبن ولید نے ۲۱۵ / ۳۲۰ ۵ میں اس جگه چڑهائی کی تھی (الطبری، ۱: ۲۰۲۸، ۲۰،۲۰ تا ۳۵۰۷) ۔ یاقسوت اس کے متعلق لکھتا ہے که وہ پہاڑیوں کا ایک سلسله ہے جو تَدْمُر (Palmyra) پہاڑیوں کا ایک سلسله ہے جو تَدْمُر (Palmyra) کے نزدیک عُرض سے لے کر دریا نوات تک پھیلا ہوا ہے ۔ یہ مقام جدید جبل البشری سے مطابقت رکھتا ہے ۔ یہ مقام جدید جبل البشری سے مطابقت رکھتا ہے ۔ مذکورۂ بالا لڑائی کبھی مطابقت رکھتا ہے ۔ مذکورۂ بالا لڑائی کبھی موسوم کی جاتی ہے .

"یوم البشر" ان دو قبیلوں کے درمیان متعدد آویزشوں کا نقطۂ عروج تھا . . . . دونوں قبائل شمالی عرب شمار هوتے تھے ، اور اس لڑائی کا فوری سبب یه تھا که بنو سلیم نے الجزیرة میں [بنو] تغلب کی چراگاهوں پر دراز دستی کی تھی ۔ ان میں جو غیر تسلی بخش سی صلح هوئی تھی اسے دربار دمشق کے مسیحی تغلبی شاعر الاَخْطُل کی هجو خوانیوں نے توڑ دیا، حن سے سلیمی سردار الْجَحَّاف بن حُکیم مشتعل جن سے سلیمی سردار الْجَحَّاف بن حُکیم مشتعل هوگیا ۔ اس نے ایک ایسا جعلی پروانه حاصل کر لیا جس کی رو سے اسے تغلب و بکر کے صدقات وصول کر نے کا مجاز بنا دیا گیا تھا، اور اس بہانے سے کرنے کا مجاز بنا دیا گیا تھا، اور اس بہانے سے وہ ایک هزار سلیمیوں کو لے کر روانه هو گیا ۔ ابشر میں بنو تغلب کو ان کی قیام گاہ انہوں نے البشر میں بنو تغلب کو ان کی قیام گاہ

میں اچانک جا لیا اور بڑے سَفّاکانَه طریقے سے قتل عام کیا۔ الاخطل کا چغه بہت میلا تھا، لہٰذا اسے غلام سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کا لڑکا قتل کر دیا گیا۔ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے اور یہ بدلہ تھا تغلب کی اسی قسم کی حرکت کا جو وہ پہلے کر چکے تھے.

الجَحَّاف خلیفه عبدالملک کے غصّے سے بچنے کے لیے بوزنطی علاقے میں بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا، لیکن پھر لوٹ آیا اور بنو تغلب دو ایک لاکھ درھم کا تاوان بطور فدیه ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی.

## (C. E. Bosworth)

بشرا: Bsharrā یا Bécharré)، شمالی لبنان کا ایک بهت قدیم موضع، جو مطح سمندر سے ایک هزار چارسو میٹر بلند ہے ۔ یه گاؤں قدیشه کی تنگ وادی کے منه پر ایک نیم دائرے کی شکل کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے ۔ اس کھو کھلی وادی میں بہت سے غار اور د رویشوں کے تکیے هیں اور راهبوں

کی بہت قدیم بستیوں کے آثار ملتر ھیں۔ عرب جغرافیه نگاروں نے اس ضلع کا ذکر ''جُبَّة بَشَرَّيَّة'' یا بشرا کے نام سے کیا ہے۔ صلیبی جنگوں کے زمانر سین یه علاقه طرابلس کی ریاست (کاونٹی) کی ایک جاگیر هو گیا تها، جسے بوئی سرا Buissera کہتر تھر۔ جبل مارونی کا ایک مستحکم مقام ھونر کی وجہ سے سملوکوں کے غلبر کے زمانر میں یہ نیابت طرابلس کے تابع رھا اور ایسا معلوم هوتا ہے کہ سلطان قاهرہ کی طرف سے جو ''مقدّم'' یهان مقرر کیا جاتا تها وه همیشه کوئی مارونی عيسائي هوتا تها، ايك مقدم عبدالمؤمن ايوب ثانی کے سوا، جو پندرھویں صدی کے اواخر میں حبکه طرابلس کے گرد و نواح میں حلولی عقیدے (Monophysism=) کی زور شور سے تبلیغ کی جا رهی تهي، اس فرقر مين شامل هو گيا تها اگرچه عقيد ے کی اس تبدیلی سے اس کے ماتحت عمال میں ایک بغاوت برپا ہو گئی تھی۔ بشرا سے اس سڑک کی نگرانی ہوتی ہے جو بعلبک سے چل کر عینته کے درة كوه سے گزرتي هوئي طبرابلس (الشام) كو جاتي ہے.

آج کل اس چھوٹسی سی بستی میں چار ہزار مارونی آباد ہیں جن کے سکانات ایک ٹیلے پر

منتشر هیں جہاں انگسور کی بیلوں اور توت کی کاشت مسطح ڈھلانیوں پر کی جاتی ہے۔ بشرا سے ذرا اوپر درختوں کا ایک جہنڈ ہے جو لبنان کے سشہور غابة الأرز کی باقی ماندہ یاد گار ہے اور جو ۱۸۳۳ء سے مارونی فرقے کے بطریق کی حفاظت اور نگرانی میں دے دیا گیا ہے۔ حفاظت اور نگرانی میں دے دیا گیا ہے۔ ماخذ: (۱) جَعْجَاء: بشرا مَدْینَةُ الْمُقَدِّمِینَ ، در

مآخذ: (۱) جُعِجاع: بشرا مَدَينَة المقدّمين ، در (۲۹ مراه مراه مراه مراه مراه مراه المشرق) به المشرق، ۱۹۳۲ مراه مراه به المشرق، ۱۹۳۲ مراه به المشرق، (۲۰ مراه به المشرق) به المشرق (۳۰ مراه به المشرق 
(N. Elisséeff)

بَشَّارِ بِن بُّرْد : ابو معاذ، دوسری صدی هجری/ آثهویں صدی عیسوی کا مشمور عراقی عربی شاعر، کانوں میں بالیاں پہننر کی وجہ سے المرعث کا لقب پایا \_ اس کا خاندان اصل میں طخارستان یا مشرقی ایران یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کو المهلّب بن ابی صُفرة [رك بان كى سهم كے وقت گرفتار کر کے بصرے لے گئے تھے ۔ بنو عَیْل بن کعب کی ایک معزز خاتون نر اسے آزاد کر دیا۔ وہ اسی شہر میں اینٹیں پاتھنر کا کام کرتا تھا۔ بشار بصرے میں پیدا هوا \_ اس کی تاریخ ولادت غير يقيني هے ليكن قياس غالب يه هے كه وم ہ یا جوھ / سرے یا ہ رےء کے قریب پیدا هوا \_ ایک طویل عرصے تک وه بنو عقیل کے ساتھ بطور مولی (آزاد کردہ غلام) مسلک رها [اور اسی ماحول میں اس نےعربی زبان سیکھی، حسکی صحت و فصاحت پر اسے همیشه ناز رها]، لیکن اس دوران میں بھی وہ اپنے شعوبی میلانات کے مطابق قدیم ایران کی شوکت وعظمت کی یاد تازہ کرنے کے خیال سے غافل نہیں رھا اور بلاشبہہ یہی چیز اس لحاظ سے مفید ثابت ھوئی کہ اس کے بدنام کرنے والوں کی توجہ اس کے ادنی حسب و نسب کی طرف متوجہ نہیں ھوئی جو اس کی شاھانہ اصل کے دعووں کے باوجود چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ (بشار کا سادہ حسب و نسب جو الاغانی میں دیا گیا ھے، س: ۱۳۰) ۔ [نیز دیوانِ بشار، ص سے، س، ۱، ص ۱۸، س، ۱)

شاعری کا ملکه بشار میں فطری تھا، کہتر هیں که اس کا اظہار دس هی سال کی عمر میں هو گيا تها (ديكهير الاغاني، س: سهر، سهر، بصرے کے ایک مأخذ سے) \_ بصرے کا ماحول اس کی اس فطرئ صلاحيت كو ابهارنر كا ذريعه ثابت هوا ـ کاروان سرامے (مربد)، جسر تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی کے وسط تک بڑی اهمیت حاصل تهى (قب ۱٥٨ ، Milieu bașrien : Pellat ، نوجوان فن کار کے لیے ایک قسم کا دہستان تھا جس میں رہ کر اس نر اپنر آپ کو ان شعری روایات میں دُهالا جو اس وقت وسطى اور مشرقى عرب مين بورے شباب پر تھیں (دیکھیر الاغانی، س: ۱۳۳ تا ۱۳۸، کی وہ حکایت جس میں بشار کی جریر سے ملاقات کا تذکرہ ہے، جس کی شہرت اس وقت پورے عروج پر تھی ۔ براکلمان کا یہ قیاس کہ اس حکایت میں جریر کے هم نام کے ساتھ التباس هے قابل قبول نہیں) ۔ بحیثیت شاعر کے بشار میں قصیدہ گو، مرثیہ گو اور ہجو گـو کی خصوصیات جمع تھیں ۔ یہ بڑے تعجب کی بات ھے که مادر زاد نابینا اور حد درجه بـد صورت هـونـے کے باوجود اس عہد کے صاحب اثر اور صاحب اقتدار لوگ اس سے گریز نہیں کرتے تھے ۔ اس لیے کہ وہ اپنی تعلیوں اور فقرے بازیوں سے لوگوں کو متأثر اور مرعوب کرنے کا گر اچھی طرح جانتا تھا۔

لڑکپن میں ہجو گروئی کی وجہ سے باپ کے ہاتھوں پٹتا بھی رہا.

ر بشّار کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ بنو اسید کے گورنروں کا درباری شاعر تھا ۔ مثلاً اس نر ابن ھبیرہ [رک باں] (دیکھیر الاغاني، ٣ : ١٩٤، ٣٣١) يا مسلم بن قتيبه (شاید ۱۳۲ه/، هره عمین، وهی کتاب، ص ، و ر) یا شهزادهٔ سلیمان ابن خلیفه هشام (دیکهیر دیوان، ر: ۱۹۱ تا س.س) کی شان میں قصیدے لکھر ۔ یہاں تک که آخری اسوی حکمران مروان کی شان میں بھی ایک قصیدہ موجود ہے (دیکھیر دیوان، ۱: ۲.۹ ببعد) ـ معلوم هوتا هے که عباسیوں کا ظہور بھی شاعر کی بڑھتی ھوئی شہرت کی راہ میں حائل نہیں ہوا، جس کی عمر اس وقت سینتیس سال تھی۔ وہ اتنا نادان نه تھا که اپنر آپ کو نئر حالات کے سانچر میں نه ڈھال سکر ۔ اس بات کی پوری تفصیلات پیش کرنا مشکل ہے، لیکن ایک تعریفی نظم جو پہلے ابراهیم بن عبدالله العلوی كى شان ميں لكھى گئى تھى بالآخر عباسى خليفه المنصور کے نام سے معنون کی گئی (الاغانی، س: ٢١٣، تحت؛ قب العسكرى: ديوان المعاني ۱: ۱۳۹ تا ۱۳۷) ـ اگر يه واقعه صحيح هے تو یه بات اس کے مزاج کے عین مطابق ھے۔ بشّار بغداد کی تأسیس (همره / ۲۹۲ع) کے وقت سے اسى شهر مين رهتا تها (ديكهير المرزباني: الموشح، ص ےہم تا ہمم) ۔ اس زمانے میں اس کے قصائد یا تو بصرے کے اکابر کی شان میں ہوتے تھے (جيسر سليمان العبسى (١٣٢ه / ٥٥٩ - ٢٥٠ مين گورنر) یا اس کے بیٹے (۱۷۹ه / ۹۲ء کے قریب گورنر) (ديكهيے الاغاني، س: ١٦٥ تا ١٦٠، ۲۰۰ Pellat '۲۸۰ ۱۶۶ کول یا ایسے لوگوں کی شان سیں جیسے عقبہ بن سلم (۱۳۵ه/۲۹۸ء

مين گورنر) (ديكهير الاغاني، س: ١٤٨ تا ١٤٥٠ فَبَ Pellat، فہرست) یا اس کے بیٹے نافع (۱۵۱ھ/ ٢٦٨ء مين گورنر) (ديكهي الاغاني، ٣: ٣٠٠: قُبَ ۲۸۱ (Pellat) کی مدح میں۔ بہت سی حکایتوں کو پڑھ كريه اندازه هوتا هےكه خليفه المنصور بشّار پر بهت ممربان تھا اور اس کے ساتھ غالبًا وہ حج کے لیے بھی كيا تها (ديكهير الأغاني، ٣: ٥٥، ١٥٩، ١٨٨) برزي، وسع، (بالخصوص ديوان، و: ١٥٥، ٢٥٥ انتیس اشعار کا قصیدہ و ۲۰: ۲۰ ـ آگے چل کر اس کے اور بادشاہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئر (دیکھیر آگر)۔ بادشاہ سے اس کے تعلقات کی اس نوعیت کی بدولت شاعر کی زندگی سے متعلق همیں بہت سی قیمتی باتیں معلوم هوتی هیں ـ ان سے بهی زیاده اس کی قیمتی باتیں وہ ہیں جن کا تعلق بعض دوسرے لوگوں سے ہے، مثلاً بصرے کے نحویوں سے، جیسر ابو عَمرو بن العلاء ابو عبيده يا الاصمعي [رك بآن] يا شہر کے مذھبی لو گوں کے ساتھ، جیسر حسن البصری [رك بآن] (م ١١٠ه / ٢٨٥ء؛ الأغاني، ٣: ١٦٩ ببعد) يا مالک بن دينار [رك بآن] ( ۳۱ ه/۴۸ ع؛ وهي کتاب، ه : ، ۱۷) کے ساتھ اس کے معارضات و تعلقات۔ دو مؤذر الذكر بزرگوں كے ستعلق اس كے طنزيه اشعار اس کی اس عادت کے سطابق هیں که اسے ان لوگوں کا مذاق اڑانر میں لطف آتا تھا جنھیں ان کے افعال و اطوار یا مذہبی عقائد کی وجہ سے حلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ھمارے پاس ایسا مواد موجود ہے جس کی حیثیت کم و بیش افسانوی ھے، جس سے بشار کی زندگی کے اس پہلو کی تصویر سامنر آتی ہے ۔ اس کے خیالات میں کمیں کمیں الحاد كا ميلان پايا جاتا هے (مثلاً الاغاني، ٣: ه ۸ ، تا ۱۸٦)، [اور چند دوسرے واقعات بھی هیں جن سے اس کے عدم خلوص کا اظہار ہوتا ہے، ان سب باتوں سے اس کی آزاد ذھنیت کا پتا چلتا ھے] ۔ اس کی

تند مزاجی، اس کا عجیب و غریب کردار اور سب سے بڑھ کر کم نسبی اور خاندانی ہے حیثیتی کی بنا پر اس کا ذکاوت احساس، یه ایسی چیزیں هیں جن سے اس کی اس زبان درازی اور بدگوئی کی وجه معلوم هو جاتی هے جو وہ اپنے حریفوں اور دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ گو ان اسباب کو بھی فراموش نہیں کرنا چاهیے جو عقیدے کی سطح پر ان اختلافات کا باعث بنے.

ان میں سے ایک سبب ''شعوبیت'' ھے (مثلاً الاغاني، س: ١٣٨، ١٣٩ بالخصوص ١٤٨ تا ہ ١١، بدوى شاعر عقبه بن رؤبه بن العجاج كے خلاف، نیز دیکھیر وہی کتاب ہ: ۱۹۹، ایک بدو کے خلاف ایک قطعه اور ۲۰۰ تا ۲۰۰ جس سی ایک شریف آدمی شاعر کو اس امل پر ملامت کرتا ہے کہ اس نے ان کے عرب آقاؤں کے خلاف سوالیوں کو بھڑکایا ہے) ۔ معتزلہ کے موضوع پر بشار کی راے کا تلون ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً واصل بن عطا [ رک بآن ] (م ۱۳۱ه/ هم عدر بصره) سے متعلق، جس کی وہ ایک مرتبہ تعریف و خوشامد کرنر کے بعد هجو كرتا هي (ديكهير الجاحظ: البيان. ١٦:١، ببعد اور پهر الاغاني، س: هم، ببعد) نيز بشار اور معتزلی شاعر صفوان الانصاری بصری کی شدید شاعرانه چشمک (دیکھیر Milicu başricn: Pellat ١٥٥ تا ١١٤ سع ترجمهٔ اشعار صفوان).

بشّار کے مذهبی خیالات کے متعلق کوئی
یتینی رائے قائم نہیں کی جا سکتی ۔ معلوم هوتا
ہے کسه ان میں تغیّر و تبدل هوتا رها ہے ۔ ایسا
معلوم هوتا ہے که ایک زمانه ساز آدمی کی طرح
اس نے اپنے دل کی بات کسی پسر ظاهسر نہیں
هونے دی ۔ جن شعرا کو وہ پسندیدگی کی نظر
سے دیکھتا ہے مثلاً الکمیت یا السیّد الحِمْیری
جو دیما هم میمار سے دوره المیمید کی تک

بصرے میں رھا (قب الاغانی، ۳: ۲۲۰ و 2: ۲۳۰، لیکن یه واقعات غیر یقینی ھیں)، ان کے متعلق اظہار راہے میں اس نے جو احتیاط برتی ہے اس سے اندازہ ھوتا ہے که وہ شیعی نہیں تھا (لیکن دیکھیے Pellat، ص ۱۵۸ جس کا خیال ہے کہ بشار نے کاملیہ کے تمام شیعی عقائد کو اکھٹا کیا جس کے متعلق دیکھیے وھی کتاب ۲۰۱۱) - بشار کے خلاف زندقہ کے الزام کی تائید میں جو قصے پیش کیے گئے ھیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اس کے خیالات میں بڑا تضاد تھا ۔ ان خیالات سے مانوی اعتقادات کا اظہار ھوتا ہے جن پر زرتشتی عقائد کا بڑا گہرا رنگ چڑھا ھوا ہے (دیکھیے الجاحظ: البیان، رنگ چڑھا ھوا ہے (دیکھیے الجاحظ: البیان، میں شاعر کو زندیقوں دوسری صدی / آٹھویں صدی میں شاعر کو زندیقوں دوسری صدی / آٹھویں صدی

ان معتقدات کے ساتھ ساتھ اس میں ھمیشہ گہرے تشکّک (دیکھیے الاغانی، ۳: ۲۲، سطر ا بیعد؛ دیوان، ۲: ۲۳۳) کا اثر بھی نمایاں ہے، جس میں قدریت کی آمیزش بھی ہے، جس نے بشار کو قنوطی اور لذت پسند بنا دیا تھا (وھی کتاب، ص ۲۳۲ و اقتباس از ابن قتیبه: عیون، ۱: ۰۳)۔ اپنے رفقا کی طرح بشار کو بھی "تقیّه" کا سہارا لینا پڑا ۔ اور اس نے عقیدت پسندی اور مذھبی سرگرمی کا ایسا لبادہ اوڑھا جو اس کے حقیقی مراقی تھا (مثلاً ملحد ابن العوجاء عقائد کے قطعی منافی تھا (مثلاً ملحد ابن العوجاء کے خلاف اس کے اشعار جسے کوفے میں قتل کے خلاف اس کے اشعار جسے کوفے میں قتل کیا گیا (الاغانی، ۳: ۱۳۸۱)، اور سب سے بڑھ کر دیوان میں اس کا شعر (۲: ۳۳ سطر ۳) جس میں مخت قسم کے اسلامی عقید ہے کی نمائش کی گئی ہے .

اس معاملے میں اس نے جس مصلحت اندیشی کے دخل دیا اس سے اس کی ناشائستگی، اس کی مجویات کی تلخی اور اس کی آزاد روی پر پردہ نہ

پڑ سکا۔ایک سازش نر، جو بصرے میں اس کے خلاف تیار کی گئی، اسے خلیفہ سہدی کی نظروں سے گرا دیا (دیکھیے الاغانی کی بعض حکایتیں ، ۳: ۲۳۳ ببعد) اس لیر که اس سازش کا تعلق بعض ایسر واقعات سے تھا جن کی اھمیت بڑی دور رس تھی۔ اس فرمانروا کے عہد میں ان تمام لوگوں پر بڑی سختی هوئی جن کا شمار زندقه [رک بان] سین هوتا تها (دیکهبر وهی کتاب، ص ۲۳۸ ببعد، بالخصوص Appunti: Gabrieli ص ١٥٨ ص بشّار کو بھی پکڑ لیا گیا، خوب زد و کوب کی گئی اور بطیحه کی ایک دلدل میں پھینک دیا گیا (الطبری، مطبوعه قاهره، ٢ : ١ . ٣ : الاغاني، ٣ : ١٣٨ تا ٢٨٨)-يه ١٦٠ يا ١٦٨ه/ ١٨٨٠ - ١٨٥٥ كا واقعه هـ جب کہ بشار کی عمرستر برس سے ستجاوز ہو چکی تھی (نوے کی نہیں تھی جیسا کہ کتابت کی غلطی کی وحد سے غلط فہمی هو گئی هے، قب الاغانی، س: ے ۲۲، ۹۲، میں دونوں اعداد دیرے هیں؛ الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد، ١١٨٠، اورابن خلكان، ۱: ۸۸، میں صرف دوسرا عدد هی دیا گیا هے).

بشاراپنے زمانے میں بطور مقرر و خطیب، انشا پردازاورنثار کے مشہور و معروف آدمی تھا (الجاحظ: البیان، ۱: ۹ م) [وہ نقاد بھی تھا، اس نے الاعشی میمون بن قیس کو متقدمین شعرا میں سر فہرست شمار کیا ہے (براکلمان، تعریب،۱: ۹ م،۱)]. لیکن ان اوصاف سے کہیں زیادہ اس کی شہرت و مقبولیت اس کی شاعرانه صلاحیتوں کی بنا پر ہے۔ شاعری میں اس کی تخلیقات کثیر بھی ھیں اور متنوع بئی۔ لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی اصل حالت میں ھم تک نہیں پہنچیں ۔ چونکہ بشار نابینا تھا اس لیے وہ راویوں کا محتاج تھا جن میں سے چار کے نام ھمیں معلوم ھیں بالخصوص [روایت میں] بدنام خلف الاحمر کا دیکھیر الاغانی، ۳: ۱۳۵، ۱۳۵ (و ۹: ۱۱۲)،

، ۱۱، ۱۸۹)، لیکن ان میں سے کسی نر بھی بشار کے دیوان کو جمع اور مرتب کرنسر کی تکلیف گوارا نہیں کی۔ بعض هنگامی نظمین، فی البديمه اشعار اور لطائف و ظرائف بهت جلد فراموش هو جاتے تھے ۔ علاوہ بریں بعض ایسی نظمیں جو مستند نہیں بشار کی طرف منسوب ھوتی چلی گئیں (دیکھیے شرح دیوان، ۲:۹:۱) - تیسری / نویں صدی کے بعد شاعر کا کلام اشعار کے منتخب مجموعوں اور تذکروں کے ذریعر لوگوں کے علم میں آیا؛ مثلاً ہارون بن علی (م ۲۸۸ھ/. . ۹ - . . وع؛ قب الفهرست، ص سه ١) يا احمد بن ابي طاهر طيفور (م ۲۸۰ه/۱۹۳۹)، جس نے اختیار شعر بشار کے نام سے ایک مجموعه مرتب کیا (دیکھیر فہرست، ص ے ہم ر) کے ذریعہ ۔ یہ معلوم ہے کہ چوتھی صدی هجری /دسویں صدی عیسوی کے ربع آخر میں ابن النّاديم نے نظموں کے ایک مجموعے سے استفادہ کیا، جو ایک هزار صفحوں سے زیادہ تھا (الفہرست، ه: ١٥٩) -لیکن موصل کے الخالدی نام کے دو بھائیوں [ = الخالديّين] كي المختارمن شعر بشّار كو كوئي اهمیت نهیں دینی چاهیر، جس کا ابن الندیم نر بطور ان کی تألیف کے کوئی ذ کر نہیں کیا (کتاب مذ نور، و ، ر) - اس آخری تألیف کا علم همیں صرف التجیبی (یانجویں صدی هجری/گیارهویی صدی عیسوی، طبع [محمد بدر الدين] العلوى، على گره همه ع) كے اقتباسات اور ملخصّات سے هوا هے۔ مشرقی منفرد مخطوطه (چهٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی کا؟)، جس میں ''الف'' سے لے کر ''ز'' تک ردیفیں آ گئی ہیں اور جو ابن عاشور کے ایڈیشن (تین جلد، قاہرہ . وور تا ١٩٥٥ع) كي اساس هي، قطعي قابل اعتبار نہیں ۔ اس طرح هم اس نتیجے پر پہنچتے هیں که بشار كى تخليقات كا مطالعه ذرا احتياط سے كرنا چاھيے. بشار رسمی قصیدے کاشاعر ہے، جو تین حصوں

[تشبیب، مدح، مقصد] پر مشتمل هوتا هے اور اس کا اسلوب بـڑا چّست ہے ۔ اس کے اشعار ھیئت اور سوضوع کے لحاظ سے روایتی معلوم پ هوتر هیں، لیکن اس نر-پچهلی نسل کی روایتوں سے یقیناً انحراف کیا ہے ۔ اس کی پھبتیوں اور چٹکلوں کی بامعنی طنزیت اسے عہد الیہ کے هجو نویسوں کی صف میں اهم جگه دلسواتی هے (مثلاً دیوان، ۲: ۲۹، حمّاد عَجْرَد کے خلاف؛ نیز الاغانی، ۳: ۲۰۲، ۱۸۸)، یمال بهی اس کا ذوق تضحیک و تشنیع نئی نئی اختراعات کی صورت اختیار کرتا ہے (مثلاً اپنے گدھے سے اس کا خیالی خطاب، الاغانی، س: ٢٣١)، ليكن غالبًا مرئيه هي وه صنف هي جس سے اس کی شہرت کو دوام حاصل ہوا ہے۔ اکثر اوقات اس کی خمریات عاشقانه اشعار کا رنگ اختیار کر لیتی هیں ۔ ان اشعار کو دیکھ کر یہ نتیجه نکلتا ہے کہ بشار نر وہ روایتی انداز ترک کر دیا ہے جس کی نمایاں اور واضح مثال وہ اشعار هين جو الاعشى ميمون آرك بان] سے منسوب هين ـ عاشقانه نوحر اس کی شاعری کا اهم حصه هیں اور ان میں شاعر کا تخاطب خصوصیت سے ایک بصری خاتون عُبدہ سے ہے، لیکن بعض دوسری خواتین بھی اس کی مخاطب ھیں، جن میں سے بعض نام غالبًا فرضی هیں۔اس کے اشعار میں کہیں کہیں شهوانی رنگ هے لیکن حقیقت پر مبنی (مثلاً الاغانی، ۳: ۱۵۰، ۱۹۰، ۱۸۲، ۲۰۰، وغیره)، کمپی وه درباری تکلفات سے بھر پور ھیں.... بشّار کے کلام میں بلند قسم کی افکری نظموں کی بھی کمی نہیں اور گو ان میں حقیتی گہرائی عمومًا نہیں مگر ان میں وہ سوقیت سے پرھیز کرتا ہے اور بعض اوقات بڑی بصیرت افروز باتیں کہد جاتا ہے.

اپنے آپ کو موقع و حالات کے سانچے میں۔

ڈھال لینا بشار کے طرز فکر کی بنیادی خصوصیت | نزدیک اس کا مرتبه کتنا بلند ہے (دیکھیے البیان، · هے، قصیدے میں یه چیز روایت کی پابندی اور متروکات کی پیروی کی صورت اختیار کرتی ہے (مثلاً ديوان، ١: ٣٠٩ ببعد) ليكن عاشقانه نوحون مين یه انداز کچه ایسا رنگ اختیار کر لیتا هے که پڑھنر والا لطف و انبساط محسوس کرتا ہے ۔ ان نظموں میں شاعر زبان و بیان کے استعمال میں بھی غیر معمولی جرأت سے کام لیتا ہے (مثلاً دیوان، ۲: ۵، سطر بر و . ۱، سطر سر و ۱، سطر ۲) -بشار کی نمایاں خصوصیت بدوی عرب شاعروں کی وہ روایات ھیں جو اسے ورثر میں ملی ھیں۔بہت سی حیثیتوں سے وہ دہستان حجاز سے زیادہ قریب هے، حیسا که همیں عمر بن ابی ربیعه [رك بآل] میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس نر اپنی داخلی دنیا کی کیفیتوں اور خارجی دنیا کے ان تاخ تجربات کو روایت میں سمو دیا جو اسے اپنی جسمانی معذوریوں اور گرد و پیش کی پریشان کن اور ہر آشوب دنیا سے حاصل ھوے تھر.

دوسری صدی هجری/آثهویی صدی عیسوی کے وسط کی شاعری کے عبوری دور میں بشار کی شاعری کی جو اهمیت ہے اسے کسی طرح بھی نظرانداز نمیں کیا جا سکتا ۔ کسی فنکار یا فن کے اثر کا اندازہ معاصرین کے رد و قبول سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا شمار بصرے کی مایڈ ناز هستیوں میں هوتا تھا۔ اس کے اشعار جو عام طور پر گاکر آپڑھے جاتر تھر نوجوانوں اور عورتوں میں ہے حد مقبول تھے۔ خواص میں اس کا کلام جس قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا اندازہ ماھرین فن کی ان آرا سے لگایا جا سکتا ہے جو ابو عبیدہ، الاصمعی، خلف الأحمر اوربهت سے دوسرے فضلامے فن کی طرف منسوب هیں (دیکھیے الاغانی، ج ۳، بمواضع کثیرہ) ۔

بمدد اشاریه) [البکری کے نزدیک بشار اپنر عمد کا بہترین فطری شاعر تھا۔ اس کے اشعار میں حکمت و دانش کے موتی بھی موجود ھیں۔ ابو تمام نر كتاب الوحشيات (مصر ١٩٦١ع) مين اس كے تين قطعر نقل كير هير].

آخری بات یه که بشار نے شعراکی آنے والی نسل ير برا كمهرا اثر دالا \_ ابو العتاهيه [رك بان]، العباس بن الاحنف [رك بآن]، ابو نواس [رك بآن] سُلْم الخاسر اور بہت سے دوسرے شعرا کی سوانح عمریوں میں اس طرح کے جو بیانات ملتر هیں ان کی تائید ان شاعروں کے کلام کے سطالعر سے ہوتی ہے۔ عہد حاضر کے مشرقی نقادوں نر بشار کو عرب شاعری کی دنیا کے . اکابر میں جگه دی ہے [ابن منظور نر لسان العرب، میں صرف آٹھ نو مرتبہ اس سے استشھاد کیا ہے ديكهير عبد القيوم: فهارس لسان العرب، جلد اول].

[فصاحت و بلاغت اور تنوع مضامین کے باوجود بشاركا كلام عرصة درازتك غيرمطبوعه رها البته کتب تاریخ و ادب اور تذکیرو*ن مین* ر مذكور كلام ضرور شائع هوا ـ اختيار الخالديين موسوم به المختار من شعر بشار للخالديّين، مع شرح ابو طاهر اسمعيل بن احمد بن زيادة الله التجیبی البرقی، کو علیگڑھ کے استاد بدرالدین علوی نے تصحیح و تحقیق کے بعد ہم و و ع میں شائع کیا ۔ یه شرح بڑی نفیس، کارآمد اور معلومات افزا ھے ۔ اس کے مطالعے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ بشار کن کن شعراے متقدمین کا رھین منت ہے اور کون کون سے متأخرین شعرا بشار کے خوشہ چین ہیں ـ بشار کا <u>دیوان</u> مع شرح طاهر بن عاشور تين جلدون مين شائع هو چکا ہے ۔ بشار نے ایک قصیدہ تفضیل النار یه بات بهی همارے علم میں ہے که الجاحظ کے (فضیلت آتش) پر کہا تھا۔ اس کے مقابلے پر

صفوان الانصاری نے ایک قصیدہ لکھا جس میں آگ پر زمین کی فضیلت بیان کی گئی ہے (دیکھیے البیان، ۱: ۱، تا ۱، البغدادی: الفرق بین الفرق، ص ۳۹ - ۳۰)].

مآخذ: (١) ابن قتيبه : الشعر والشعراء (طبع فخویه)، ص ۲۷م تا ۲۵م و بمدد اشاریه ؟ (٢) الجاحظ: البيان، طبع هارون، ١: ٩م و بمدد اشاریه (بشار کے ۲۸ حوالے)؛ (۳) الاغانی، بار سوم، س: مسر تا ومروم: ١٥، ٨٦ تا و٢، ٣٣ تا ١٣٠ . ع تا ۲ ح و ۲ : ۲ ۲ ۲ ، ۲ ۲ ۲ ، ۲ ۳ ۲ ، ۲ ۳ ۲ و بمدد اشاریه ؛ (س) الفهرست، ص ۳۳۸؛ (ه) خطيب البغدادي : تاريخ بغداد، ١٠٢ تا ١١٨ ؛ (٦) المرزباني: الموسَّح، ص ۲۸۹ تا ۲۰۰ (۵) این خلکان، قاهره ۱۳۱ ه، ۱: ۹۸ تا . ۹ و طبع عبدالحمید (قاهره)، ۱ : ۵، ۹، عدد . ۱۱: سوانح حیات کے دوسرے ثانوی مآخذ کے لیے: (۸) برا کلمان: تکمله، ۱۰، یس منظر کے لیے: (۹) Les: G. Vadja (1.) : Renaissance: v. A. Mez ¿Zindiq . . . au début de la période abbaside (11) : ۲۲9 " 14" : (61974) 14 'RSO ) Le milieu bașrien et la formation de : Ch. Pellat نام، بیرس ۱۹۰۳، ۱۵۹ تا ۲۰۹، ۲۰۹ تا ۲۰۹ نا ۲۰۹ تا ۲۰۹ و بمدد اشاریه؛ بشار پر خاص مطالعه از (۱۲) La Poesia arabe nel I secolo degli: Di Matteo Abbāsidi، پلرمو Palermo همه وعن صه تا ۱۲۳ ؛ (۱۳) ع (Appunti su B. 7. B. : F. Gabrieli عدر 4 (۴۱۹۳۷): ره تا ۲۳

۱: ۲۳۲ تا ۲۳۲؛ (۱۵) حسین منصور: بشارین برد بين الجد و المجون، قاهره . سورع؛ (١٨) حنانمر : بشّار بن برد، حمص ۳۳ و ع؛ (و ر) الحمصى : بشار بن برد، در الرّعد، دمشق همه ۱ع، ص یم تا ۲۵؛ (۲) احمد حسنين بشارين برد، شعره و اخباره، قاهره ه ۲ م و ۱ م م م و ۱ و ۱ و ۲ محمد النويهي : شخصية بشّار، قاھرہ ہے، ص ، ۲۸ (بشّار کے دیوان اور متون کے لیے دیکھیے مقالر میں مندرج حوالے) نیز [(۲۲) انیس المقدسى: امراء الشعر العربي في العصر العباسي، بيروت ٣٣ و و ع ؛ (٣٣) أحمد قريد رفاعي : عصرالمأمون، ٢ : ٢٥٧ تا ٢٤٢، مصر ١٩٤٤ وع؛ (٣٨) طه الحاجرى: بشّار بن برد، سلسلة نوابغ الفكر العربي، قاهره؛ (٥٠) مارون عبود: الرؤوس، بيروت ٢ م ١ و ١ ع، ص ٨٨ تا . . ١ : (٢ ٦) عبدالقيوم: فهرس اسماء الشعراء (لسان العرب)، لاهور ١٩٣٨ ع؛ (٢١) عمرفروخ: بشاربن برد، باردوم، بیروت؛ (۲۸) الزرکلی: الاعلام (سادة بشار)؛ (۹ م) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ٢: ٥٠؛ (٣٠) اليافعي: مرآة الجنان، ١: ١٠٠٠ (٣١) ابن المعتز: طبقات الشعراء (طبع عبدالستار احمد فراج)، بمدد اشاریه، دارالمعارف، مصر؛ (۳۳) ابن رشیق: العمدة، بمدد اشاریه؛ (۳۳) البكرى : سمط اللَّذَلي، ۱۹۹ تا ٨٩١؛ (٣٣) الحصرى: زهر الأداب، ص ٣٧ تا ٣٧، قاهره ٢ ١ ١ ١٤؛ (٥٥) الموجز في الأدب العربي و تاريخه، ٣ : ١٢٠ تا ١١٠٠ قاهره؛ (٣٦) براكلمان : قاريخ الادب العربي، بروس تا ١٠ (تعريب عبدالحليم النجار)، قاهره .[61971

## (R. BLACHERE)

بشّار الشَّعِيْرِی: ایک شیعی دانشور، جو دوسری صدی هجری میں مشہور هوا۔ وه کوفے میں رهتا تها اور جو (شَعِیر) بیچ کر بسر اوقات کرتا تها اور اسی نسبت سے اس کا نام شَعیْری پڑا۔ منہاج اور منتهی المقال کے بیان کے مطابق اسے بعض اوقات غلطی سے الشّعیری کے بجائے الاشعری بھی کہه

ر ، دیا جا تا ہے۔ روایات کی رو سے، جن کا ذکر الکَشّی نے کیا ہے، امام جعفر صادق رحمة اللہ علیه نے اسے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا اور اس سے ہے تعلقی ظاہر کی کھی۔ (رجال، ص ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸؛ قب ص ١٩٤، جهال ابوالبشائر الاشعرى [؟] كو المُغيْرِه بن سَعِيد، بَزِيْغ، ابوالخَطَّاب، سُعَمَّر اور حمزة البربري جيسے معروف ملحدوں کے ساتھ ساتھ کذاب اور ملعون کہا گیا ہے ۔ یہ پورا اقتباس اس ایدیشن میں بالکل مسخ شده هے) - نصیری الخصیبی، بشَّار کو مَفْضُل بن عَمر الْجُعْفي کا راوی بتاتا ہے (Massignon : سلمان، مرم، حاشیه مر) \_ نصیری کے ایک متن میں، جسے Strothmann نر شائع کیا ہے، امام جعفز صادق رحمة الله عليه سے اس كا ايك مكالمه نقل كيا گيا هے، جس ميں ''بسم الله'' كے ایسے پر اسرار معانی بیان کیے ہیں جو خواص کو بتائر جاتے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ بشّار غالی شیعی فرقه خطّابیه [رك بان] سے تعلق ركھتا تھا اور ان عقائد کی تبلیغ کرتا تھا جو اس فرقے سے مخصوص

مَآخِلُ: الكشي: معرفة الرجال، بعبئي ١٦١ه، مرات منهج المقال، تهران رم) أو منهج المقال، تهران رمنهج المقال، تهران رمنه منه المقال، تهران المحائري: منتهى المقال، تهران المحائري: منتهى المقال، تهران المحائري: منتهى المقال، منه المحان باك المحادة الم

(B. Lewis)

بَشْكِر : رَكَ به باشْقُرْت.

بِشِكْطَاش : [بشقطاش]، رَكَ به استانبول.

البَشْكُنش : [یا البَشْكَنْش ایک Basques ایک غیر یقینی الاصل قوم، جو جبل البرانس Pyrences، ایک غیر یقینی الاصل قوم، جو جبل البرانس (Cantabrian Mountains) کے مغرب میں جبال کنتبریال (Vasconcs) کے قرب و جوار میں، ساحل اوقیانوس کے جنوب میں آباد ہے ۔ بشگنش بظاہر لاطینی لفظ 'Vasconcs' سے بنا ہے اور جیسا کہ عام ہے ''و''''' سے بنا ہے اور جیسا کہ عام ہے ''و'' ''ب'' سے بدل گئی ہے ۔ بشکنشی (Basque) زبان ''البشقیّة'' کہلاتی ہے (الروض المعطار، طبع Lévi Provençal کہلاتی ہے (الروض المعطار، طبع 6).

بشکنش کا سب سے بٹڑا مرکسز بہلونہ Pampeluna، (اصلي نام Pompeiopolis سے)، جو آگے چیل کسر نَبْرَه (Navarre) کا صدر مقام بنا، فتح هسپانیسه کے دوران میں سوسی ابن نصیر نے اس حصة ملک پر حمله کیا (كتاب (Colección de Obras Arábigas والسياسة) ۲: ۱۳۲ ببعد) اور اسی زمانے میں یا اس سے كچه عرصه بعد ليكن بنهر حال ١٠٠ه/ ١١٨-219ء سے پہلے Codera کے بیان کے مطابق پمپے لسونا نسے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال ديے \_ عُقْبَه بن الحَجّاج نے (جو ۱۱٦ه/ ۲۵۸ء سے پانچ سال تک هسپانیه کا والی رها) وهان ایک محافظ فوجي دسته متعين كر ديا (ابن العذاري، ب: (٢٨) - چند سال بعد (١٣٨ه / ٥٥٥ - ٥٥١ ) بَشَّكُنشِ نے علم بغاوت بلند كر ديا اور امير یوسف الفِهْری کی مرسله فوج کو تهاه کر دیا۔ يه واقعه تقريبًا اسى وقت كا هے جب عبدالرحمٰن اول [الداخل] هسپانیه پهنچا ـ جب شمالی هسپانیه پر شارلیمین Charlemagne نے اپنا مشہور حمله کیا (۱۹۱ه/ ۷۷۸ع) تو بنبلونه نر اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن غالباً یه بسقی هستر تهر جنھوں نر مسلمانوں کے ساتھ مل کو Roncevalles کے مقام پر اس کے عقبی دستوں کو تہمس نہمس کر دیا (قب Hist. Esp. Mus. 'Lévi-Provençal' کر دیا (قب الفاعی کرنا پڑی 
۱۸۲ ه / ۹۸ ع تک پمپر لونا کے بشکنشوں (Basques) نر مسلمانوں سے اپنا رشتهٔ وفاداری، حیسا که آگر چل کر ثابت هوا، مستقل طور پر توڑ لیا تھا اور الفانسو Alfanso ثانی شاہ اُستوریس کے باج گذار مونے کا اعلان کر چکر تھر ۔ اس کے کچھ هی عرصے بعد بنبلونه کے ایک آزاد و خود مختار بسقى سردار غرسيه بن ونقو (Garcia Iniguez) كا نام سننے میں آتا ہے جو اپنی پوتی انگا Iniga کے تعلق سے، جس کی شادی عبداللہ آموی سے هوئی تھی، عبدالرحمٰن ثالث، النَّاصر، كا مورث اعلٰي هوا \_ بشکنش کے لوگوں میں ہ وء میں اقتدار کی ایک نئی گروهبندی عمل میں آئی، جب سینچو گرسیس اول (Sancho Garces I) نر قدیم تر شاهی خاندان کو ختم کرکے نَبْرہ (Naverre) کی مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھی ۔ مغربی بسقی (Basques) اس کے بعد بھی شاہ استوریس کے باجگذار رہے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کے نقطهٔ نظر سے اسلامی هسپانیه میں جو چیز بسقی خطرے کے نام سے موسوم رہی (E. Levi Provençal) اس كي نمائندگي بالخصوص نبره (Navarre) کی تاریخ سے هوتی هے.

Estudios críticos de : F. Codera (1) : בּוֹבֹּנֹג (1) : בּוֹבּנֹג (1) : בּוֹבְּנִינִי (1) יוּ בּוֹבְיִינִי (1) יוּ בּוֹבְיִי (1) יוּ בּוֹבְיִיי (1) יוּ בּוֹבְיִיי (1) יוּ בּוֹבְיִיי (1) יוּ בּוֹבְיִיי (1) יוּ בּוֹבִיי (1) יוּ בּוֹבִיי (1) יוּ בּוֹבִיי (1) יוּ בּוֹבִיי (1) יוֹבְיִיי (1) יוּ בּוֹבִיי (1) יוֹבְיִיי (1) יוֹבְיִיי (1) יוֹבְיִיי (1) יוֹבְייִי (1) יוֹבְייִי (1) יוֹבִיי (1) יוֹבְייי (1) יוֹבְייִי (1) יוֹבִיי (1) יוֹביי (1) יוֹבִיי (1) י

(D. M. DUNLOP)

پشکه (بشکه کوروزی بسکه)، ایک خلیج جو ایشیاے کوچک کے مغربی ساحل پر

جزیرهٔ بوزجه آطه (Tenedos) کے بالمقابل واقع ہے۔
یہ قوم قلعه سے تقریباً ۲۷ کیلومیٹر جنوب میں قوم
بورنو اور بشک بورنو کی دو راسوں کے درمیان ہے
اور اگرچه سمندر کے سامنے کھالی ہوئی ہے تاہم
جہازوں کے لیے اچھی حفاظت کی جگہ ہے ۔ ساحل
سے اندرونی علاقے کی طرف قدیم تروس Troas
واقع ہے اور خود بشکہ کے قریبی نواح میں
آثارِ قدیمہ کی موجود گی کی شہادت ملتی ہے ۔ جون
آثارِ قدیمہ کی موجود گی کی شہادت ملتی ہے ۔ جون
س مران عرب برطانوی اور فرانسیسی بیڑے اس بحران
کے زمانے میں جس سے جنگ قریم (Crimea) کا آغاز
ہوا بشکہ آئے تھے ۔ برطانیۂ عظمی نے ۲۵۸۱ء اور

\*La Turquie d° Asie : V. Cuinet (۱) : مآخذ : ۳۰ مای جواد : ۳۰ مای جواد : ۳۰ مای جواد : ۳۰ مای جواد : ۳۰ مای استانبول ۱۳۱۳ - ۱۳۱۳ مای (۱۹۳۹) نام ۲ مای (۱۹۳۹) نام ۲ مای (۲۰ ۱۹۳۹) ماده ۲۰ مای (۲۰ ۱۹۳۹) ماده ۲۰ مای (۲۰ ۱۹۳۹) ماده ۲۰ مای (۷. J. Parry)

بشْلک: رَكَ به سَكَّه.

بَشْ مُحاسَبَه : رك به مينرانيه .

بَشْمَق: (= باشماق) رك به النَّعل الشريف.

بشمقلیق: [ = باشماقیق، لغوی معنی جوتے، موزے، جوتوں کا چمڑا] یہ لفظ سولھویں اور ستر ھویں صدی عیسوی میں آلِ عثمان کے دورِ حکومت میں ان جاگیری محاصل کے لیے استعمال ھوتا تھا جو حرم سلطانی کی خواتین کے لیے مخصوص کر دیے جاتے تھے، اور جن سے وہ اپنی نجی ضرورت کی چیزیں، بالخصوص کپڑے اور جوتے (بَشْمَق یا پشمق [ = باشماق، پاشماق] ترکی زبان میں سلیر کو کہتے ھیں) خریدتی تھیں ۔ یہ لفظ ابھی تک سولھویں صدی عیسوی کے آخر تک کی کسی تحریر میں نہیں ملا اور پھر اٹھارھویں صدی

عیسوی کے شروع سے متروک ہو گیا ۔ جو خواتین "بشَمْقُلْيق" كي اهل اور مستحق سمجهي جاتي تهیں ان میں سلطان کی والدہ، بہنیں، بیٹیاں، اس کی بیویاں [قادینلر] اور اس کی کنیزیں (خاصکی) شامل تهیں ۔ یه بات نہیں معلوم هو سکی که ان میں سے هر رشتر دار کو کس کس قیمت کی جاگیرین عطا هوتی تهین، یا واقعی اس کا کوئی مقرره اصول تها: بهی که نمین ، لیکن اتنا ضرور معلوم ھے کہ یہ جاگیریں زندگی بھرکے لیے ہوتی تھیں اور سترهویں صدی عیسوی میں خالی شده فوجی جاگیروں کو ملا کر ان کی مقدار نامناسب طریقر پر محاصل کی معمولی حد (یعنی بیس هزار آقچه) سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی تھی ۔ گو اٹھارھویں صدی عیسوی کے شروع سے بشمقلیق کی اصطلاح بالكل متروك هو گئي، ليكن يه جاگيري محاصل ''خاص'' کے نام سے شاہی حرم کی خواتین کے نام برابر جاری رہے اور چونکہ اس وقت تک قریب قریب تمام محاصل ''مقاطعه'' کے ذریعے وصول هونے لكر تهر لهذا يه "خاص" ان رقموں پر مشتمل ھوتے تھے جو ٹھیکیداروں سے پیشگی وصول کر لی جاتی تھیں ۔ اٹھارھویں صدی کے آخر میں دستور یه هو گیا که یه مقاطعات براه راست خود خواتین متعلقه کو مالکانه کے طور پر یا زندگی بھر کے لیر دے دیر جاتے تھے، لیکن اصلاحات کے دور میں یہ عطیے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے اور ان کے عوض انھیں سالانہ نقد وظیفے دیر جانے لگے. مآخذ: (١) قوچوبر : رساله، استانبول ٣٠٣ه،

Des Osmanischen Reichs: Hammer(r): מי בו בו יו של אור היי ל ל ל יי ל ל יי ל 
(H. Bowen)

بَشْیُر<sup>رخ</sup> بن سعد : ایک مدنی صحابی، جو بنو خُزْرج میں سے تھے اور جن کا شمار السابقون الأولون مين هوتا هے عقبة کے مقام پر رسالت مآب صلّی الله علیه وسلّم سے [اهل یشرب کی] دوسری ملاقات کے وقت وہ بھی موجود تھر ۔ وہ هجرت نبوی م کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں شریک ھوے اور دو مہموں کی سرکسردگی بھی کی ۔ ان میں سے ایک تو شعبان ے ھ / دسمبر [۲۲۸] کو بنی مُرَّة کے خلاف قَدَک کی طرف بھیجی گئی تھی اور دوسری بنو غَطَفان کے ایک لشکر کے خلاف، جسے عُیینه بن حصن مدینے پر حمله کرنے کی غرض سے وادی القری اور فَدک کے درسیان جمع کر رها تها \_ پهلی مهم میں کامیابی نهیں ھوئی؛ خود (حضرت) بشیر رط بڑی دلیری سے لڑے لیکن زخمی هوے اور دشمن انهیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے ۔ رات کے وقت وہ کسی نه کسی طرح فدک میں آبک یمودی کے گھر پہنچیے، وہاں چند روز تک پناہ گزین رہے اور پھر مدینر واپس آئر ۔ دوسری مہم، جس میں ان کے ساتھ تین سو آدمی تھے، کامیاب رھی۔ عیینه کی فوج منتشر کسر دی گئی اور بہت سا مال غنيمت هاته لكا ـ اسى سال جب رسول الله صلّی اللہ علیہ و سلّم صلح حدیبیہ کے سطابق، جو اس سے ایک سال پہلر ہو چکی تھی، عمرے کے لیر مكَّهٔ معظمه تشريف لر كثر تو حضرت بشيره اس مسلَّح دستر کے سالار تھر جو آپ<sup>م</sup> کی حفاظت کے لیر ساته گیا تها، لیکن مکهٔ معظمه میں داخل نہیں هوا تها.

آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم کے وصال کے بعد جب بعض اهلِ مدینه نے ثَقِیْفَه [بنی ساعده] میں جمع هو کر آپ کی جانشینی کے لیے کسی انصاری کو منتخب کرنے کی کوشش کی تو حضرت بشیر م نے ان کے

بجائے قریش کے دعوے کی حمایت کی۔ وہ پہلے شخص تھے یا پہلے اشخاص میں سے ایک تھے جنھوں نے حضرت ابوبکر صدیق رخ کی بیعت کرنے کا فیصلہ کن اقدام کیا۔ آگے چل کر وہ عراق کی مہم میں بھی شریک ھوے اور جب حضرت خالد خ بن الولید نے العبیرہ فتح کیا تو وھاں موجود تھے۔ حضرت بشیر رخ نے ما میں التمر کے مقام پر رحلت فرمائی۔ یہ بات پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی فرمائی۔ یہ بات پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ وہ میدان جنگ میں لڑتے ھوے شہید ھوے یا زخمی ھو کر بعد میں انتقال کیا۔ حضرت بشیر رض ان خمی معدود ہے چند اصحاب میں سے تھے جو لکھنا جانتے معدود ہے وہ نعمان بن بشیر آرکے بان آ کے والد تھے .

(W. 'ARAFAT)

بشیر چلبی: ایک طبیب، جو نویں صدی
هجری / پندرهویں صدی عیسوی کے وسط میں
نامور هوا۔ ایک مختصر رسالے حکایت بشیر چلبی
نام کے رسالے (جس کے مخطوطے کی هو بہو نقل
نام کے رسالے (جس کے مخطوطے کی عکسی طباعت،
تاریخ ادرنه: حکایت بشیر چلبی، در تورک ادبیاتی
اور نکلری، ج س، استانبول ۲ س م ۱۹ عک کی رو سے محمد
ثانی نے اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد اسے قونیه سے
استانبول طلب کیا۔ اس نے سلطان کے سامنے ادرنه کی
آب و هوا کی خوبیاں بیان کیں اور قصر جدید کی
آب و هوا کی خوبیاں بیان کیں اور قصر جدید کی

تعمیر کے لیے جگہ تجویز کی (جوہ ۱۸۵۸ میر ع میں بننا شروع ہوا، قب آآ، ت، مقالهٔ ادرنه Edirne آاز م ـ طَیّب گواک بِلْگِن]، ص ۱۱۷ ب).

اس سے جو عثمانی تاریخ منسوب کی جاتی ہے (تواریخ آل عثمان، در تورک ادبیاتی اورنگلری ج م، استانبول ۲۰۹۹ء) وہ در اصل Giese:

مر استانبول ۲۰۹۹ء) وہ در اصل Anonymous Chronicles ہے (جیسا کہ عدنان ارضی نے ثابت کیا ہے (.Bell) وہ مخطوطہ عدنان ارضی نے ثابت کیا ہے (۱۸۱ تا ۱۸۱ تا ۱۸۹۰): یہ مخطوطہ وی انا (۲) سخطوطہ فلوگل، عدد کے مخطوطہ وی انا (۲) سخطوطہ فلوگل، عدد کا مصنف ہے، نہ تاریخ ادرنہ کا مصنف ہے، نہ تاریخ ادرنہ کا.

مآخل: (۱) عثمان نوری پرمجی: ادرنه تا ۱۹۰ می استانسول مهروع، ص ۱۹۰ می بربر استانسول مهروع، ص ۱۹۰ می استانسول ۱۹۰ می بشیر چنبی، در تا ۱۹۰ مهروی، ص ۲۱ تا ۲۱ مهروی، ص ۲۱ تا ۲۱ مهروی، ص ۲۱ تا ۲۱ مهروی، ص ۲۱ تا ۲۲۱ مهروی، ص ۲۱ تا ۲۲۱ دوی مصنف: ۴۵۱ مهروی مصنف: ۱۸ تا ۲۱ (د) وهی مصنف: ۴۵۱ مهروی مصنف: ۱۸ تا ۲۱ تا ۲۱ تا ۲۱ (د) وهی مصنف: ۲۱۸ تا ۲۱ تا ۲۱ تا ۲۱ (د) وهی مصنف: ۲۱۸ تا 
بشیر شهاب ثانی: (بن قاسم بن عمر حیدر الشهابی) امیر لبنان (۱۱۸۸ تا ۱۱۸۸۰) و ۱۱۸۸۵ ما ۱۱۸۸۵ ما ۱۱۸۸۵ ما ۱۱۸۸۵ ما ۱۱۸۸۵ میر بیدا هوا - ابتدا عمر هی میں باپ کے سائے سے محروم هو گیا اور جلد هی اسے لبنان کے دارالحکومت دیر القمر کے میدان سیاست میں قسمت آزمائی پر مجبور هونا پڑا - وہ ایک قوی هیکل، ذهین اور محتاط و دور اندیش انسان تها، چنانچه زیاده عرصه نہیں گزرا تها که لوگوں کی نظریں لبنان کی گورنری کے ایک امیدوار

کی حیثیت سے اس پر پڑنے لگیں۔ ایک دولت مند اور طاقتور جاگیر دار، شیخ قاسم جنبلاط نر سب سے پہلر بشیر کی خداداد صلاحیتوں اور سمکنات کا صحیح اندازہ کیا۔ اس کی طرف سے قیام مراسم کی ابتدائي كوششين كامياب رهين اور قاسم و بشير حليف و دوست بن گئر - ۱۷۸۸ء عدی انهین مشتر که عملی قدم المهانر كا موقع مل كيا ـ سيدون، طرابلس الشام اور دمشق کے ترک پاشاؤں کے عائد کردہ بھاری محاصل سے عاجز آکر لبنان کے گورنر امیر یوسف شہاب نے عام صورت حال پر غور و مشورہ کے لیے ملک کے ممتاز افراد کا ایک اجلاس دیرالقمر میں بلایا۔ حاضرین کو بڑا تعجب ہوا جب اس نر سیدون کے حزّار پاشا [رك بان] سے مفاهمت میں ناكامي كا اعتراف کرتر ھوے جانشین کے متعلق مشورہ طلب کیا ۔ شیخ قاسم اور اس کے حامیوں نے نوجوان بشیر کا نام تجویز کیا تو امیر یوسف نے ان سے اتفاق کیا؛ حنانچه معمول کے مطابق بشیر نر عکّا کا سفر اختيار كيا، جمهال جزار پاشا كا قلعه واقع تها؛ وه لوٹا تو لنان کا گورنر تھا۔

جزار پاشا ایک حریص اور سازشی آدمی تھا۔
اس نے ۱۲۰۹ / ۱۲۰۹ عمیں لبنان کے بہت سے
ممتاز سرداروں کو بغاوت پر اکسایا اور امیر یوسف
کے ایک بیٹے کو لبنان کی گورنری کا لالچ دیا ۔
پھر بشیر سے ایک رقم خطیر لے کر امداد کا وعده
کر لیا۔ پاشا کی حرص و آز کے لیے تسکین کا انتظام کر
کے بشیر داخلی استحکام کے کام میں مصروف ہو گیا ۔
کے بشیر داخلی استحکام کے کام میں مصروف ہو گیا ۔
س بات کی اجازت دے دی کہ خود اس کے دیوان
میں بہت سے نگد سرداروں کو قتل کر ڈالیں۔ پھر
اس بات کی اجازت دے دی کہ خود اس کے دیوان
میں بہت سے نگد سرداروں کو قتل کر ڈالیں۔ پھر
اس نے جنبلاطوں کی مدد سے امد امرا کو لبنان
حھوڑنے اور کہیں آور پناہ گزین ہونے پر مجبور کر
دیا (۱۲۹ء ۲۰۸۰ء) و ۱۸۱۹ء میں ۱۲۳ء میں اعرام اعرام کے دیوار کر

میں اس نے جنبلاطوں سے بھاری رقمیں طلب کیں اور ۱۸۲۸ء میں انھیں سیدانِ جنگ میں شکست دے کر بھگا دیا۔ اسی دوران میں بشیر نے مقامی دستوں کو مضبوط کرنا شروع کیا اور انھیں شام و فلسطین میں سب سے زیادہ طاقتور فوج بنا دیا۔ اس کے پندرہ ھزار سپاھی مجموعی طور پر شام کے تمام پاشاؤں کی مجموعی فوج پر بھاری تھے۔ مزید براں لبنانی سپاھی بڑے جانباز اور ھتیاروں کے استعمال میں انتہائی چابک دست تھے.

اس اثنا میں بشیر عیسائی بطریقوں اور استفوں کو جو امدادی رقمیں دیتا رحتا تھا ان کو جدولت، نیز مذھبی رواداری کے باعث، اسے مذھبی حلقوں نیز فرانسیسی قونصل کی مدد حاصل ہوتی گئی ۔ ۱۸۱۵ میں پوپ پائس ہفتم (Pius VII) نے امیر کی مذھبی رواداری کا شکریہ ادا کرتے ہوے اسے ایک ذاتی خط لکھا ۔ پوپ گریگوری شانزدھم (Gregory XVI) نے مہم کر خطاب نے مہماء میں امیر کو باوفا بیٹا کہہ کر خطاب کیا اور تبدیلی مذھب پر اسے سراھا؛ لیکن اپنے ہممادھب دروزیوں کے ساتھ بشیر کا سلوک بالکل مختلف تھا ۔ اس کے عہد تک دروزیوں کا صرف ایک مذھبی سربراہ ھوتا تھا، جسے اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ہمسر کے متابل شیخ العقل کہتے تھے؛ بشیر نے ایک اور سر براہ کا اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ہمسر کے متابل لاکھڑا کیا.

بشیر کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ متامی ترکوں کی سازشوں کا قلع قمع کر کے لبنان کی تاریخی خود مختاری محفوظ کر لے: چنانچہ اس نسے فلسطین میں نپولین کی پیشقدسی کے وقت ھوشیاری اور چالاکی سے کام لیتے ھوے نہ تو واضح طور پر اس کی حمایت کی نہ مخالفت ۔ جونہیں فرانسیسی فوجیں مصر کی طرف ھٹیں وہ بذات خود وزیر اعظم فوجیں مصر کی طرف ھٹیں وہ بذات خود وزیر اعظم (سلطنت عثمانیہ) کے مستقر العریش پہنچا (۹۹ مے ۱۹)

اور ایک شاهی فرمان حاصل کر لیا، جس کی رو سے لبنان براہ راست باب عالی کے ماتحت آ گیا۔ وزیر اعظم کی وفات کے بعد اس فرمان کی کوئی حیثیت باقی نه رهی اور بشیر کو دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑے۔ جزّار کا جُانشین سلیمان پاشا (س.۱۸ تا و ۱۸۱۹) نسبةً حليم و شفيق تها اور بشير نر دمشق کے کُنْج پاشا کی حرص و آز اور حد سے بڑھی ھوئی هوس کا سدباب کرنے کے لیے سلیمان پاشا کی خوشنودی حاصل کر لی - ۱۸۱۰ء میں یوسف کنج پاشا نے دعوٰی پیش کر دیا که بقاع کی زرخیز وادی اس کے زیر اقتدار رہنی چاھیے ۔ جب ھر طرح کی کوششیں پاشا کو اس ارادے سے باز نه رکھ سکیں تو بشیر نے پندرہ هزار فوج کے ساتھ دمشق پر چڑھائی کر دی اور پاشا مصر بھاگ گیا ۔۔،۱۸۲ء میں بشیر کو اسی مقصد کے لیے دمشق پر دوباره فوج کشی کرنی پڑی ۔ ایک سال بعد درویش باب عالی کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے بشیر کے حلیف عبدالله باشا پر چڑھائی کر دی۔اس موقع پر درویش کو اپنر رفیق پاشا ہے حلب سے بھی معتدبہ مدد ملی۔ عبدالله عمّا میں قلعه بند هوگیا ۔ بشیر نے مصر سے اعانت طلب کی (۱۸۲۱-۱۸۲۱ع).

اسی زمانے میں محمد علی پاشا آرک بان] حاکم مصر اپنی خود مختاری کی بنیادیں استوار اسکر رها تھا۔ اسے باب عالی کے مخالفانه ارادوں کا اندازہ هو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو جنگ آزادی کے لیے تیار کر رها تھا۔ اسے امیر بشیر کی فوجی قوت اور جنگی نقطهٔ نظر سے کوہ لبنان کی اهمیت کا پورا اندازہ تھا۔ دونوں نے باهم تبادلهٔ خیال کیا اور اس صورت حال کے متعلق ان میں کامل اتفاق هو گیا۔ محمد علی نے باب عالی میں عبدالله پاشا کی سفارش و حمایت کی اور بشیر اپنے مقصد میں

كاسياب هو كر لبنان واپس آيا.

١٣٨٤ مين محمد على نر ضرب لگانر کا فیصله کر لیا ـ سلطان نر یونان اور روس کی جنگ میں سخت نقصانات اٹھائے تھے اور ۱۸۲٦ء میں ینی چریوں کی فوج توڑ ڈالی تھی ۔ باب عالی کے سفیروں نر (محمد علی کے خلاف امداد حاصل کرنر کے سلسلر میں) وعدہ کیا کہ کوہ لبنان کے حقوق و مراعات کا پورا احترام کیا جائے گا، لیکن بشیر کا جواب یه تها که ''جن لوگوں کو آپ نر همیشه نظر انداز کیا ہے ان سے کسی مدد کی توقع نہیں ركهني چاهيے''۔ لبناني فوجين طرابلس الشام مين عثمان پاشا سے لڑیں، دمشق پر چڑھائی کرنے والے لشكر مين شامل هوئين اور شمالي جانب حلب تك مصری لشکر کے سلسلهٔ رسد اور عقب کی حفاظت کی ۔ اس کے بدلے میں محمد علی پاشا نر لبنان کے قديم حقوق تسليم كرلير اور وعده كيا كه وه داخلي مسائل میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا (۱۸۳۳ع تا .١٨٨٠ع) - [فلب حتى نے ذكر البطل الفاتح ابراهیم پاشا کے حوالے سے لکھا ہے کہ شام کے مفتوحہ شہر بشیر کے بیٹوں کی فوجی حکومت سیں دیے دیے گئے؛ خود بشیر کو شام کا گورنر بنانے کی پیش کش کی گئی، مگر اس نے انکار کر دیا، تاریخ لبنان، صفحه ۲۱ م] ـ چونکه سلطان نئی صورت حال کو عزت و وقار کے منافی سمجھتا تھا اس لیے مجمد علی پاشا کو ایک آور آزمائش کے لیے تیار رهنا پڑا۔مطلب یه که اسے فوج کے لیر مزید آدمیوں اور رُوز افزون اخراجات کے لیے سزید روپے کی ضرورت پیش آئی، لہذا اس کے سوا چارہ نه رها که لوگوں سے هتيار ليے ليے، فوجي بهرتني لازم قرار دے دے اور نئے محاصل لگائے ۔ لبنانیوں کی ذهنیت سے ناواقف هونے کے باعث اس نے حکم دے دیا کہ نئر قوائد کا اطلاق لبنان و حوران کے

dritte Reise in Lydien (Akad. d. Wiss. in Wien, Den-.kschriften, Phil-Hist. Kl. حلد ے مرا)، وی انا مرا و رعا ص ۲۲ ببعد: ( Das anatolische : F. Taeschner ( و ) Wegenetz nach Osmanischen Quellen (Turkische r Bd. Bibliothek) الائيزگ دسورع، ١٠٦١ و ٢٠ Turkish Architecture in : R. M. Riefstahl (1.) : 79 (امریکه Mass.) کیمبرج South Western Anatolia ۱۹۳۱ء، ۱: ۲ تا ۲۳ و ۲: ۲. و تا ۲. ۱ ( كتبات طبع L' Émirat d' : P. Lemerle (11) : (P. Wittek 'Aydin, Byzance et l'Occident : Recherches sur "La Geste d'Umur Pacha" (Bibliotheque Byzantine) Etudes عدد ۲)، پیرس ۵ و و عاص و ۲ ببعد، ۸ ه ۲ (بمدد اشاریه)؛ (۱۲) ایم ـ فواد کوپرولو زاده: آیدین اوغللری تاریخنه عائد در ترکیات مجموعه سی، ب استانبول ۹۲۸ و ع: ۲۲۳؛ (۱۳) اوزون چارشیلی: کتابه لر آناودلو ترک تاریخی وثیقه لرندن ایکنجی کتاب، استانبول و م و و ع، ص ه . و ببعد ؛ (م ر) همت آقين Himmet Akin : آیدین اوغللری حقنده بیراراشترمه (انقره یونیورسته سی دل و تاریخ ـ جغرافیا فاکولته سی یا ینلری، عدد . ۲)، استانبول ۱۰ م ۱۹ و عن ص ۱۰ بیعد؛ (۱۵) V. Cuinet: La Turquie d'Asie ، بيرس مهم ١٦: ١٦٥ بيعد؛ (١٦) سامى : قاموس الأعلام، ،، استانبول ٢٠٠٩هـ: ه ١٢٨٠ (١٤) على جواد: تاريخ و جفرافيا لغتى، استانبول Pauly-Wissowa (۱۸) : ۱۶۹ من من ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۳ ج م، حصة أول (١٨٩٩)، بذيل مادّه Christopolis: عمود ۲ هم ۲ و ۳/۱، ه ، ۹ رع، بذیل ماده Dios Hieron عمود عمود ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۳؛ (۱۹) [1] ، ترکی، بذیل مادّهٔ برگی (از بسیم دار کوت).

(V. J. PARRY) بَرُلام اور جَوْزَافَت : رَكَ به بِلَوْهَر وَ يُودَاسَفُ [يُوذَآسف].

میں ایک ضلع نیز ایک جھیل کا نام ۔ جھیل مذکور دریاے نیل کی دو شاخوں رشید Rosetta اور دمیاط Damietta کے دہانوں کے درسیان واقع ہے اور اسے بحیرہ روم سے صرف ریت کے ٹیلوں کی ایک تنگ سی پٹی جدا کرتی ہے.

یه عربی نام یونانی لفظ Paralos کی معرب شکل ہے، جو قبطی کے واسطے سے عربی میں آیا اور جس کے سعنی ''سمندر کے نزدیک کا ساحل علاقه " هين، لهذا علاقه مذكور پر اس كا اطلاق بالكل طبعى هے، يمال يه بات قابل ذكر هے كه ياقُوت اور ابن بَطُّوطه اس كے بالفتحه تلفَّظ ''بَرَلُّس''' سے واقف تھے جو اب باقی نہیں رھا.

ملک کے نسبة زیادہ بڑے حصوں میں تقسیم هونے سے قبل یه ایک کورے کا انتظامی مرکز تھا۔ اس کے بعد اسے نَسْتَراویّہ کا ایک حصّہ بنا دیا گیا۔ اور آڻهوين / چودهوين صدى مين يه صوبه اپنر ا صدر مقام کے نام پر اَشْمُون طَنَّاح کہلانر لگا۔ اب علاقة برلس صوبة الغربيّه مين شاسل هـ.

قرون وسطی میں یہ جھیل ایسے مقام کے نام پر جو اب باقی نہیں رہا بحیرہ نَسْتَرَا وہ کہلاتی تھی۔ ابن حوقل نے اسے بشمور کی جھیل لکھا ہے، جو اس دلدلی علاقر کا ایک أور نام هے.

اس جهیل میں ماهی گیری کا ٹھیکا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک قدیم دستور تھا جو اسلامی عہد کے پہلے سے موجود تھا۔ یہ ماننا ذرا مشکل ہے کہ مختلف حکومتوں نے ایسر منفعت بخش ذریعه آمدنی سے دستکش ہونا منظور کیا ہو گا اور جب تیسری / نویں صدی کے مآخذ اس طریقر کے جاری کرنر کا ذکر کرتے میں تو غالباً ان کا روے سخن مالی دشواریوں میں اضافر کی جانب هوتا ہے ۔ اسی طرح جب وہ محصول کی موقوفی کا ذکر کرتر ھیں تو برلس: Borollos، مصر کے ڈیلٹا کے شمال اس سے مراد غالبا صورت مال میں بہتری ہوتی ہے.

الہُرُوی نےجورسول کریم م کے بارہ صحابہ م کے مقبروں کا ذکر کیا ہے اس سے غالباً کسی عرب فتح کی طرف اشارہ مقصود ہے، اگرچہ روایات کے مطابق برلس کے حاکم نے عربوں سے سمجھوتا کر لیا تھا تاہم یہ سمکن ہے کہ مہم المرسی کی سبت میں بوزنطیوں کے ساحل پر اترنے کے بعد کچھ جنگیں ہوئی ہوں ۔ کئی اہل علم البرلسی کی نسبت سے مشہور ہیں ۔ برلس کے باشندے سراغ رسانی میں مہارت کے لیے مشہور تھے .

مآخذ: (١) ابن عبدالحكم، ص ٥٨ و ١٢٠؛ (١) اليعقوبي، ص ٣٣٨؛ ترجمه Wiet، ص ١٩٥٠ (س) ابن حُوْقَل، بار دوم، ص ١٣٨ تا ١٣٩؛ (م) الهَروي، ص 27) مترجمهٔ Sourdel-Thomine، ص ۱۱۰، او) ياقوت، ١: ٣٩٥؛ (٦) ابن بَطُّوطُه، ١: ٨٥، مترجمهٔ (م) ابن دقماق، ه: ۳۰: (ط) (م) ابن دقماق، ه: ۱۱۳: (م) المستطرف، ١:١٠١؛ مترجمة Rat ، ١:١٠١؛ (٩) المَقْرِيْسِرِي، طبع Wiet : ۱۱۳ و ۲ : ۹۹، ۹۹، عه وس: ١٨٠ تا سمروم: ٢٩، ١٨؛ (١١) الظَّاهري، ص ۱۰۸ بسرجمهٔ Venture de Paradis ص ۱۰۸ ب Materiaux pour servir à la : Wiet 3 Maspero (11) frii 'ar 'ai 'ra o 'géographie de l'Égypte La géographie de l' Égypte, dans : عمر طوسون (۱۲) Mémoires de la société royale de géographie (IT) STTT 'TA 'OT 'IA : A 'de l' Égypte عبداللطيف، ص ٢٠٨٤؛ (١٨) النُّويري : نهاية الأرب، ٨: ٢٦٣؛ ١٠: ٣٢٣؛ [(٥١) السمعاني: الانساب]. (G. WIET)

برما: یه ملک پہلی بار اراکان کے بادشاہ نرامیه کلا (Narameihkla) کے ذریعے بڑے پیمانے پر اسلام سے متأثر ہوا ۔ یه بادشاہ بنگال میں جلا وطنی کے ایام گزار کر اپنے مسلمان پیرووں کے ساتھ . سہراء میں برما واپس آیا ۔ اس نے

مروهانگ Mrohaung میں اپنا دارالحکومت قائم کیا، جہاں مسجد سندی خان تعمیر کی گئی ۔ بعد میں آنر والر اراکانی بادشاہ اگرچہ بدھ ست کے پیرو تھر لیکن انھوں نے اسلامی خطابات استعمال کیے بلکہ ایسے تمغر بھی جاری کیر جن پر كلمة طيبه كنده تها. جب ١٩٦٠ء مين عالمكير كے بھائی شاہ شجاع نے اراکان کی طرف راہ فرار اختیار کی تو وهاں اسلامی اثرات أور بھی بڑھ گئے ـ شاہ شجاع کو وہاں کے بادشاہ سُندہ تھودیّہ (Sandathudamma) نے قتل کر ڈالا اور اس کا خزانہ ضبط کر لیا، لیکن اس کے ساتھیوں کو شاھی پاسبانوں میں تیر اندازوں کے طور پسر ملازم رکھا اور اس حیثیت سے انھوں نے کئی بار وھاں کے بادشاھوں کے عزل و نصب میں حصّه لیا ۔ ان مغل درباریوں کی اولاد آج تک دوسروں سے متمیّز رہی ہے ۔ برما خاص میں مسلمانوں کی آبادی چند گجراتی تاجروں اور بعض تُوپخِيوں اور ديگر غير ملكي فني ما هرين پر مشتمل تھی، جنھیں شاھان آوا Ava نے اپنی ملازست میں جبراً بهرتی کر لیا تها - ۱۸۲۹ء سی جب برطانوی حکومت نے اراکان کا اپنی سلطنت سے الحاق كر ليا تو ساحلي شهرون خصوصًا أكياب سين چٹاگانگ سے مسلمان بہ کثرت آنا شروع ہو گئر۔ جنوبی برما کے الحاق (۱۸۵۲ع) کے بعد ۱۸۸۰ع سے ھندوستانیوں کی برما میں نقل سکانی بڑے پیمانر پر هونر لگی - ۱۹۳۱ء کی سر شماری (یه آخری سر شماری تھی جو پدوری تفصیل کے ساتھ پایڈ تکمیل کو پہنچی) میں برماکی کل آبادی ۱۳۶۲ ۱۳۳ اور اس میں مسلمانوں کی آبادی ۱۸۳۸ه تھی -ان مسلمانوں میں سے م ، ه ، ه ۹ مندی الاصل تھے ، ۱۳۷۳ چینی (پنتھے Panthay) اور ۱۸۶۸۶۱ مقامی نو مسلم، بیشتر اراکانی، تهر، مسلمان اراکانی برطانوی حکومت کے شروع کے عہدیداروں اور

قائدين، جن ميں اُو نُو U Nu پيش هيں، اپنی بده میراث پر بهت زور دیتر هیں؛ مسلمان مساوی درجر کے شہری تسلیم کیر جاتر هیں لیکن ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات میں خلل انداز هونر والر كئي محركات موجود رهے هيں ـ شمالی اراکان میں مجاهدوں کی بغاوت کا مقصد ید تھا کہ اس علاقہ کا الحاق پاکستان سے ھو جائے ۔ اس بغاوت کا قائد قاسم نامی ایک ماهی گیر تھا۔ مجاهدوں نے ۱۹۳۸ سے ۱۹۹۳ تک بوتھی ڈانگ Buthidaung سے مانگ ڈاؤ Maungdaw تک کے علاقے کو خوف زدہ بنائے رکھا ۔ لیکن جب قاسم پاکستان میں قید هو گیا تو ان کی سر گرمیان بڑی حد تک کم هو گئیں۔ ستمبر م و و و ع میں ملک میں ایک سیاسی بحران سا پیدا هو گیا تها، جس کا باعث سرکاری مدارس میں اسلامیات کی تعلیم کے خلاف بھکشوؤں کا احتجاج تھا ۔ لیکن عام طور پر باهمی تعلقات خوشگوار هیں۔ اراکان میں ، جہاں بدھوں اور مسلمانوں کی مخلوط آبادی ھے، بدھوں نے بہت سی اسلامی رسوم اپنا لی ھیں، حتی که گاہے کا گوشت بھی کھاتر ھیں۔ لیکن جنوبی برما میں عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی اور گاے کا گوشت کھانے کو روکنے کے عملی اقدام کیے جاتے هیں۔ مارچ ۱۹۰۳ء میں قانون ''فسخ نکاح مسلمانان برما'' منظور هوا، جس کی رو سے مسلمان عورتوں کو بدھ عورتوں کے مساوی حقوق مل گئر، یعنی اپنر خاوندوں کو طلاق دینر کا مساوی موقع اور فسخ نکاح کے بعد شادی کا جہیز اپنی ملکیت میں رکھنے کا حق ـ برما سے باہر اس قانون کے خلاف صداے احتجاج بلند ہوئی لیکن برما مسلم کانگرس نر اسے قبول کر لیا ۔ برما میں شادی شدہ مسلم خواتین جہرے پر نقاب نہیں ڈالتیں ۔ ه ه و و ع مين أو نو نر بحيثيت وزير اعظم قرآن محيد كا پولیس کے عمال میں شامل تھے، انھوں نے اعلٰی تعلیم سے فائدہ اٹھایا اور ان میں سے بہت سے سرکاری ملازمت، بینک کے کاروبار اور تجارت میں نمایاں تھر ۔ ساحلی اور دریائی دخانی جہازوں کے قریب قریب تمام ملّاح چاٹگامی مسلمانوں میں سے بهرتی کیے جاتے تھے ۔ خوردہ فروشی میں اسمعیلی (خُوجر) اور گجراتی مسلمان چھائے ہونے تھے۔ . ۱۹۳۰ عسے شروع هونے والے دس سال کساد بازاری کے تھے اور مسلمان، جو اقتصادیات کے میدان میں دوسروں سے آگے تھے، ایک حد تک لوگوں کا هدف ملامت بن گئے۔ ١٩٣٠ء اور مهورء میں تشدد آمیز فسادات برپا هوہے۔ مؤدِّرالذ کر فسادات جولائی سے دسمبر تک جاری رہے اور رنگون اور ماندلر میں سب سے زیادہ شدید تهر ـ ان میں تقریبًا دو سو مسلمان هلاک هوے۔ جاپانیوں کے حملے (۱۹۳۲ء) کے بعد بہت سے ھندوستانی یہاں سے بھاگ نکلر، ان میں سے کچھ حنگ کے بعد واپس آ گئر لیکن ان کی تعداد پہلر کی به نسبت کم هو گئی هے۔ ۱۹۵۸ء میں مسلمانوں کی کل آبادی ۱۹۳۱ء کے مقابلے میں غالبًا كسى قدر زياده اور شايد چهر لاكه تهى (س م و ر - س م و ر ع کی سر شماری بالکل نامکمل هے) -ان میں سے نصف پاکستان اور بھارت کے باشندے ھیں۔ ایک سیاسی تنظیم برما مسلم کانگرس کے نام سے مہم و ع میں قائم کی گئی، جس کا تعلق سرکاری مخلوط (Coalition) جماعت 'اینٹی فاشسٹ پیپلز فریڈم لیگ" سے ھے۔ آزادی کے بعد عرصے سے دو مسلمان کابینۂ وزارت کے ارکان رہے ھیں۔ ان میں سے ایک تو ایم ۔ اے رشید (ولادت ۱۲ م مع) ایک ممتاز ٹریڈ یونینسٹ اور تاجر هیں اور دوسر ہے أوكهن مانك لت U Khin Maung Lat (عبداللطيف، ولادت سرورع) وکیل هیں ۔ آزاد سرما کے

ہرمی زبان میں ترجمه کرنر کے ایک منصوبر کا آغاز كيا.

[س جنوری ۸س۱۹ ع کو یونین آف برما کا قیام عمل میں آیا اور آخری برطانوی گورنر Sir Habert Rance نے زمام اقتدار جمہوریۂ برما کے پہلےصدر Sao Shwe Thaike کے سپردکر دی۔ ۲ مارچ ۱۹۶۲ء کو جنرل نی ون Ne Win نے حکومت کا تخته الك كر انقلابي حكومت قائم كي اور صدر كا عمده سنبهال ليا ـ آج كل برما كا رقبه ٢٦١٢٨٩ مربع میل ہے۔ پاکستان سے سرحدوں کی تعیین ۱۹۹۳ء میں هموئسی ـ ۱۹۹۹ء میں کل آبادی . . . ۲ م ۲ م تهي (مسلمان : تقريبًا تيئيس لاكه) ـ رنگون دارالحکومت ہے۔دوسرے دو بڑے شہر مانڈلے اور مولمین ھیں ۔ بدھ ست اب حکومت کا مذهب نهیں رها ۔ ذریعهٔ تعلیم برسی زبان هے اور پرائمری تک تعلیم مفت ہے۔ برما کا سکه کیات Kyat ہے جبو ڈیسڑھ شلنگ کے برابر ہے (ایک ڈالر = ۲۵۵۹ کیات) - ۹۹۳ ع سے تمام بینک قومیا لیے گئے ہیں۔ بسرما کے پاکستان سے سفارتی تعلقات قائم هين.]

مآخذ: (۱) هندوستان کی سر شماری رپورث، :H. Tinker (۲) ؛ (برما)، رنگون ۱۹۳۳ ؛ (۲) The Union of Burma، لنڈن ے ، ۱۹۰ امزید حالات اور مآخذ کے لیے دیکھیے (۳) SYB ، ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ اء، ص ۸۹۸ ببعد اور (م) انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا، بذیل - 1974 (Statesman's Year Book (a) Burma ۸۲۹۱۹] .

(e اداره]) H. TINKER

- برمک (آل): رك به برامكه.
  - بَرْمُكُيَّة : رَكَ به بَرامُكه .
    - برمنی: رك به برما.
    - برمه : رك به برسا.

بَرَن : بلند شهر [رك بآن] كا قديم نام.

بَرْنَدَاس : رك به انجيل.

بَرَ نُتُّه :ایک اصطلاح، جو ترکی دنیا کے مشرقی حصر (ثليوت، قرغز، قزاق، وغيره) مين مستعمل هے اگرچه آج کل پرانی طرز کی سمجھی جاتی ہے۔ (اس لفظ کی مختلف شکلوں کے لیے قب بَرْمَته، بَرْمَته، بعض مآخذ میں ملتی هیں، ابهی تک پوری طرح سمجه میں نہیں آئیں، تاهم شیخ سلیمان کا بَرَنْت اور ایچ ۔ کے قدری کا بَرَتّا ضرور غلط هیں۔ برنته کے معنی عمومًا غارت گری، اٹھائی گیری، تاراج کرنا، لے بھاگنا اور لوٹ لینا لیے جاتے ھیں، نیز کسی قرض خواه یا ستائر هو مےشخص کا انتقامًا اپنر مد مقابل پر حمله کر کے اس کے پالتو جانور، مویشی وغیرہ پکڑ لر جانا اور یہیں سے اس کے معنی "مویشیوں کی چوری" هو گئر۔ اس سے متعلقه الفاظ کے ليرقب "برمته جي (سي)" (د فهورلر جانر والالثيرا)، ''پرنٹی جی''(۔ آچکا)، ''برمْتَلا'' (۔ اپنا حق لوگوں کے جانور ہانک لر جاکر وصول کرنا، جھاپا مارنا)، ''برستلاش''(=جائداد کےلیر باهم جهگڑنا)، ''یاردی منن يولداش بولغونجوبای منن برمتلاش" (ایک مفلس کی دوستی کے سبب ایک مالدار سے لڑنا). یه لفظ روسی زبان میں بھی اسی معنی کے ساتھ داخل ھو گيا ہے۔ baranta (ـانتقامـبدلے میں قتل کرنا، لوٹ لیے جانے کے بدلے میں جانور هانک لر جانا، جهاپا مارنا، غارت کرنا وغیره) اور اس کے مشتقات barantovscik (barantary) (= دشمنانه

بتاخت مين حصه لينر والا، ذاكو) Barantoviy! (= غارت سے متعلق)؛ barantovat (= تاخت کرنا) وغیرہ.

رگ (Russ. etym. Wb.) M. Vasmer . ه و و ع)، يه ديكه كركه روسي baranta مشرقي روس اور قفقاز میں مستعمل ہے، کہتا ہے کہ یہ لفظ ترکی

سے لیا گیا ہے، جہاں یہ مغولی سے آیا (دیکھیے مغولی لغات میں barimda (barim (= هاتھ سے مضبوط پکڑنا)، لغات میں barimda (= هاتھ سے مضبوط گرفت میں آ جانا، مضبوط گرفت میں آنا، محفوظ رکھنا، پالنا)، barimdalal (= مضبوط پکڑنے کا فعل، نیز جکڑنے وغیرہ کا)، قب بالخصوص پکڑنے کا فعل، نیز جکڑنے وغیرہ کا)، قب بالخصوص لخرنے کا فعل، نیز جکڑنے وغیرہ کا)، قب بالخصوص لخرنا، حملہ کرنا، مضبوط پکڑنا، حملہ کرنا، bärmtd (= گرفت کرنا، مضبوط پکڑنا، حملہ کرنا، حملہ کرنا، مضبوط پکڑنا، حملہ کرنا، فیمن فیمانی کے لیا ہائے)، b. kexa سے آئندہ حملوں کی ضمانت لے لی جائے)، barmtlxv (= لے لینا، مضبوط تھام لینا) (قب قائم نفتا فیمرہ).

یه بالکل صاف هے که خانه بدوش ترکی قوموں میں یه لفظ کبھی ایک خاص قانونی تصور كا حامل تها؛ تركى مين مغول كي طرح اس مين عهد و پیمان اور ضمانت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور همارے مأخذ سے ظاہر ہوتا ہے کہ برنتہ صرف کسی خاص غرض کے لیر کام میں لایا جاتا تھا اور اس سے کام لینے کے لیے کچھ قاعدے بھی مقرر تھے۔ ایک ستایا ہوا شخص اپنا حق واپس لینے کے لیے اپنے مخالف کے مال کے ایک حصر پر قبضہ کر لر تو اس کا یه فعل برنته کهلائر گا۔ اس مال کا واپس کرنا مخالف پارٹیوں کے درمیان عدالتی کارروائی کے فیصل پر سوقوف ہوتا ہے۔ گمان غالب یہ ہے کہ باہمی برنتوں سے بعض اوقات زیادہ بڑی جماعتیں بھی متأثّر ہوتی تھیں ۔ ضابطے کا تقاضا یہ تھا کہ باہمی جھگڑے کے لیر برنتہ دن کے وقت اور پہلر سے اطلاع دے کر کیا جانا چاھیر ۔ برنته میں کسی خانہ بدوش خاندان کے نوجوانوں کو اپنی بهادری، هوشیاری اور نئی نئی ترکیبیں نکالنر کا موقع بھی مل جاتا تھا اور اس طرح اپنے کارنامر دکھا کر وہ 'بہادر' کا لقب حاصل کرلیتر تھر اور ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ معاشرہے کے

مبانی کی تبدیلی اور اقتصادی حالات کے تغیر سے، دیگر بہت سے عوامی دستوروں کی طرح جن کی بنیاد رسم و رواج پر قائم تھی، برنته بھی اپنی اھمیت کھو بیٹھا۔ اس لفظ کے مفہوم میں آھسته آھسته تنزّل واقع ھوتا رھا اور اس کے معنی محض چوری کے رہ گئے.

پھر بھی محدود حلقوں میں جہاں ابھی تک پرانے رسم و رواج موجود هیں برنته کا نظام ابھی تک قائم ہے اور ملکی قانون یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود کو تسلیم کرمے، مثلاً ۱۶ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو روسی مرکزی انتظامی محكم (VTSIK) نر خود مختار جمهوريهٔ قزاقستان اور اویرات کے علاقوں میں مرقحه قانون کے خلاف جرائم کے سلسلر میں برنتہ کے نظام کا مطالعہ تین عنوانون کے تحت کیا: معمولی، مسلّح اور قبائلی. مآخذ : ستن مقاله میں ذکر کردہ ماخذ کے علاوه دیکھیر: (۱) V. Barthold اور عبدالله عنان، در ۱۵، ترکی، مادّهٔ برنّته)؛ (۳) Wb. : Radloff Sravn.slov. tur .-: Budagov (r) (61911 17 1897) Rus. Kirg: Bukin (س) نيٹرز برگ ۱۸۶۹؛ (tat. nar. slov. ، تاشقند ممرع؛ (ه) غنى زاده: ، Rus.- tat slov. باكو ١٩٠٢ع؛ (K. K. Yudaxin (٦) قرغيز سورز لغو (ترکی ترجمه از تیماس A. Taymas )، انقره هم و اع؛ (ع) Sprav. slov : A. N. Čudinov (ع) بيٹرز برگ رو و و ع Sravn. ctimol, slov. russ. vaz.: N. V. Goryaev (A) تفلس ۹ م ۱ ع: (۹) Russko-nemetsk. : I. Y. Pavlovsk slov. لائپزگ ۱۹۱۱؛ Mong.-: Kovalevskiy :I. J. Schmidt (۱۱) عازان ۲۱۸۳۰ قازان ۲۱۸۳۰ نازان ۲۱۸۳ نازان ۲۱۸۳۰ نازان ۲۱۸۳ نازان ۲۲۳ نازان ۲۱۸۳ نازان ۲۱۸۳ نازان ۲۱۸۳ نازان ۲۲۳ نازان ۲۲ نازان ۲۲۳ نازان ۲۲ نازان (۱۲) اینرز برگ Mong.-Deutsch.-Russ Wb. Mong.-Engl. Dict. : F. Boberg سٹاک هام م ه و وعد (10) (61979) Sibirsk. sovietsk. entsiklop. (17) Entsiklop. slov. پيٹرزبرگ. ١٨٠١ء اور ١٨٠٠٠؛ (١٥)

Der. Grosse Brockhaus ، لائيزگ و ۱۹۲

(R. RAHMETI ARAT)

بَرُ نِقْ : رَكَ به بن غازی.

بَرَ نَهِي : ضيا الدين، سلاطين (دهلي) کے زمانے كا مؤرّخ اور نظم و نسق حكومت پر لكهنر والا، اس کی پیدائش ممهم ه/ ۱۲۸٥ سے بعد کی نمیں تھی (بلکہ غالباً اس سے ذرا پہلے ھی کی تھی، کیونکہ علاءالدین خلجی کے دور حکومت (۹۸۹ه/. ۱۲۹ تا ه ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ عبر الله عمر الله تهي كه اسے اس زمانے کی مجالس و محافل کا دیکھنا یاد تها اور وه پورا قرآن کریم پڑھ چکا تھا۔ دیلی کے امرا و عمائد سے برنی کے بہت اچھر تعلقات تھر ۔ اس کا والد مؤید الملک سلطان جلال الدین کے دوسرے بیٹے آرکلی [ارکلیک] خان کا نائب تھا اور سلطان علا الدین خلجی کی حکومت کے پہلے ہی سال وه برن كا نائب اور ''خواجه'' بن گيا تها ــ بَرنى كا حِجا ملك علاء الملك علاء الدين خُلْجي كے عهد میں دهلی کا کوتوال اور ایک ممتاز شاهی مشیر تھا۔ اس کے نانا سیہ سالار حسام الدین کو، جو ملک بار بک [کشلو خان] کا وکیل دار تھا، سلطان بلبن نر لکھنوتی کی شحنگی کے منصب پر مامور كيا تها.

خود برنی بھی سترہ سال اور تین مہینے تک سلطان محمد بن تغلق (۲۰<u>۵ ه / ۲۰۳</u>ء تا ۲۰۵ ه / ۱۳۰۱ء) کا درباری رہا ۔ سیرالاولیا، میں اسے ایک دلچسپ اور خوش بیان ندیم اور امیر خسرو اور امیر حسن کا دوست بتایا گیا ہے.

فیروز شاہ تُغْلق (۲۰۷ھ/ ۱۳۰۱ء تا ۹۷ھ/ خیالات کے ختم کرنے، کفّار کا استیصال کر ۱۳۸۸ء) کے آغاز حکومت میں برنی کو دربار سے برطرف کر دیا گیا تھا اور اس کے اپنے بیان کے تلقین کی ہے اور شانانہ جاہ و جلال کے ساتھ مطابق، جو نعت محمّدی میں ملتا ہے، وہ کچھ خوف خدا اور عجز و نیاز پر بھی زور دیا کے عرصے پَہْتیز کے قلعے میں مقیّد رھا۔ یہ قیاس [یہ کتاب برنی کے سیاسی نظریات کا مرقع ہے].

ممکن معلوم هوتا ہے کہ وہ خواجۂ جہان احمد ایازکی اُس سازش میں شریک رہا ہو جو اس زمانے میں محمد بن تغلق کے ایک نابالغ بیٹے کو فیروز تغلق کے تخت پر متمکن کرنے کی غرض سے کی گئی تھی جب وہ (فیروز تغلق) اور [شاهی] فوج محمد بن تغلق کی اس مہم سے پیچھا چھڑا کر واپس آ رہی تھی جو اس نے ٹھٹھہ کے خلاف بھیجی تھی [سازش میں شرکت محل نظر ہے.]

برنی نے اپنی باقی عمر کس مپرسی اور عُسرت میں بسر کی اور تصنیف و تالیف میں مصروف رھا۔ مری بسر کی اور تصنیف و تالیف میں مصروف رھا۔ ھو گیا اور وہ غیاث پور میں نظام الدین اولیا کے مزار کے قریب دفن ھوا۔ برنی کی تصانیف میں چار کتابیں اھیم ھیں: تاریخ فیروز شاھی، فتاوای جہانداری، نعت محمدی اور برمکیوں سے متعلق حکایات کا ترجمہ بعنوان اخبار برمکیاں ۔ افتاوای جہانداری ادارۂ تحقیقات پاکستان لاھور کے زیر اھتمام چھپ چکی ہے (۱۹۲۹ء)].

حکومت کے موضوع پر هندوستان کے مسلمان مفکرین میں برنی کی حیثیت ممتاز اور اهم ہے تاریخ اسلام میں صرف خلفاے راشدین کو معیاری حکمران تسلیم کرتے هوئے برنی نے فتاوای جہانداری اور تاریخ فیروز شاهی کے ذریعے اپنے عہد کے سلاطین کو یه بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی جانب سے ان کے فرائض کیا هیں ۔ برنی نے فتاوای جہانداری میں سلاطین کو شریعت نافذ کرنے، بدعات خصوصًا گمراه کن فلسفیانه خیالات کے ختم کرنے، کفار کا استیصال کرنے، خیالات کے ختم کرنے، کفار کا استیصال کرنے، تلقین کی ہے اور شالجانہ جاہ و جلال کے ساتھ ساتھ ساتھ حوف خدا اور عجز و نیاز پر بھی زور دیا ہے۔ خوف خدا اور عجز و نیاز پر بھی زور دیا ہے۔ خوف خدا اور عجز و نیاز پر بھی زور دیا ہے۔

تاریخ فیروز شاهی میں ، جسر بزنی نر فیروز شاہ تغلق کے نام سے منسوب کیا ہے اور جس کا انداز نمایاں طور پر اخلاق آموز ہے، یه تاریخ بلبن کے دور حکومت (سہبہ ھ/ ۲۲۲ء تا ۲۸۹ھ/ مرروع) کے آغاز سے فیروز شاہ تغلق کی حکومت کے چھٹر سال تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ سلاطین دہلی میں سے هر ایک کے حالات و واقعات حکایاتی انداز میں بیان کیر گئر ہیں اور حکابت یا واقعر کے اچھے یا برے انجام سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ سلطان کی کامیابی یا ناکامی ان مذهبی و سیاسی نظریات کی پابندی یا عدم پابندی پر منحصر ہے جو برنی نر پیش کیر هیں۔ مثال کے طور پر سلطان علاءالدین خلجی کو اس اعتبار سے ایک کامیاب حکمران بتایا گیا ہے کہ اس نر ہندووں کو مطیع کیا، فتنہ و فساد پر غلبه حاصل کیا، شراب کو ممنوع قرار دیا اور آبیمتوں اور نرخوں کو کم کر کے معاشی زندگی کو مستحکم کیا، لیکن برنی کے خیال میں وہ دین دار نمه تها، وه شعائر مذهبی کا پابند نہیں تھا، اس نے ادنی قسم کے لوگوں کو ملازم رکھا اور دین دار لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیا، خصوصًا حضرت نظام الدین اولیام کی صحبت سے جن کے میامن و برکات ھی اس کے عہد كي شان و شوكت كا اصل سبب تهر.

مآخذ: (۱) سٹوری ۱/۱ (Storey : ۰۰۰ تا ۹۰۰ و ۱/۱: ۱۳۱۱؛ (۲) فتاوای جهانداری، ایتهے ۴۰۰ و ۱/۱: ۱۳۱۱؛ (۲) فتاوای جهانداری، ایتهے Éthé تا پور، مخطوطه، عدد تاریخ ۱۲۰: (۳) اخبار برمکیان یا تاریخ آل برمک، طبع سنگی، بمبئی ۱۸۸۹ء؛ (۰) سید حسن برنی: ضیاء الدین برنی، در اسلامک کلچر، جنوری ۱۹۳۸ء، ص ۲۵ تا ۹۵؛ (۲) شیخ عبدالرشید: ضیاء الدین برنی، در اسلامک کلچر، ضیاء الدین برنی، در اسلامک کلچر، خنوری ۱۳۸۸ء، ص ۲۵ تا ۹۵؛ (۲) شیخ عبدالرشید: غلی گڑھ ۲۹۸۹ء، ص ۲۵ تا ۲۵؛ (۵) اے ۲۵ ایم ایم علی گڑھ ۲۹۹۹ء، ص ۲۵ تا ۲۵ ایم ایم دی ایم

Re-evaluation of the Literary Sources : حبيب الله of Pre-Mughal History در ۱۲، اپریل ۱۳۹۱، در ۱۲ ص ۲.۹ تا ۲۱۳؛ (۸) ایس ـ نورالحسن: Sahifa נן י i-Nat-i-Muhammadi of Ziya al-Din Barni 1900/00 1 Medieval Indian Quarterly ص ١٠٠ تا ١٠٠؛ (٩) ايس ـ معين الحق: Some Aspects of Diya al-Din Barni's Political Thought در Journal of Pakistan Historical Society ا جنوری ۹۰۹ء: ص س تا ۲۹؛ (۱۰) P. Hardy: The Oratio Recta of Barani's Ta'rikh-i Firuz Shahi-Fact or Fiction ? تا ۲۰۱۱ [(۱۱) ضياء الدين برني : فتاواي جهانداري، دیباچه از محمد حبیب اور انگریزی ترجمه از افسر جہاں سلیم، در Medieval Indian Quarterly، ج ٣ /١ و ٢، على گُرُه ١٩٥٧ء: ص ١ تا ١٨، نيز طبع لاهور ٩ ٩ ٩ ء؟ (١٢) مقبول بيگ بدخشاني : ضيا برني کے سیاسی نظریات، در ماهنامهٔ ثقافت، لاهور.

(ع اراده]) P. HARDY)

البروج: قرآن مجید کی پچاسیویں سورت کا نام، و ابتدائی مکی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع اور بائیس آیتیں، ایک سو نو کلمات اور چار سو اٹھاون حروف ہیں۔ بروج کے معنی ہیں ستارے، چنانچہ ابن مردویہ نے حضرت جابر نو بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلّم سے پوچھا گیا کہ بروج کیا چیز ہیں تو آپ نے فرمایا الکواکب یعنی ان سے ستارے مراد میں، اس لیے مجاہد نے بھی اس کے معنی ستارے کیے هیں، اس لیے مجاهد نے بھی اس کے معنی ستاروں کیے هیں (ابن جریر)۔ پھر بروج کے معنی هیں ستاروں کی گردش کی جگھیں اور ان کے دائرے، منازل شمس و قمر (معجم غریب القرآن)۔ اس کا مفرد برج آھے اور برج ہر نمایاں اور بلند چیز کو کہتے ہیں اور شہر کی فصیل اور برج اس کے قلعے ہیں، جو شہر کی فصیل

پر بنائے جاتے ہیں۔ آسمان کے برج اس کے ستارے ہیں۔
قصر اور محل کو بھی برج (رک باں) کہتے ہیں
(تاج العروس)؛ اور اسی مادے سے ہے تبرج بمعنی
عورتوں کی زیب و زینت اور اظہار محاسن.

بقول الزمخشري جب مشركين مكه كي طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانے لگے تو اللہ تعالٰی نے اس سورت میں مسلمانوں کو صبر و ثابت قدمی کی تلقین فرمائی اور بتایا که پہلی قوموں نے بھی ایمان والوں کو بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنجائی تھیں، کفر اور ایمان کی کشمکش ہمیشہ سے چلی آتی ہے، لیکن بالآخر فتح ایمان والوں کی هوتی ہے اور وهی آخرت میں بھی ایمان و عمل صالح کے صلر میں جنت کے وارث ھوں گر ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو مومن مردوں اور عمورتوں کو تکلیفیں دیتر هیں، پهر توبه بهی نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم کی بھڑ کتی ہوئی حبلا دینر والی آگ ہے۔ اللہ تعالٰی کو اس بات پر قدرت ہے؛ اور مثال کے طور پر فرعون و ثمود کی قوموں کا انجام مومنوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ ایمان و ایقان میں پخته رهیں \_ اس میں یه سبق بھی ہے کہ اہل ایمان کو دکھ دینے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا کرتا۔ اللہ تعالٰی ایسے لوگوں کی سخت گرفت کرتا ہے اور سومنوں کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالٰی کے جلال و جمال کے کئی پہلو بیان کیر گئر ہیں، مثلاً بطش شدید، ابدا و اعاده، مغفرت و ود، عرش مجید، قدرت كامله، قرآن مجيد، لوح محفوظ وغيره ـ احادیث میں مذکور ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله عليه و سلّم اس سورت كو نماز ظهر و عصر اور عشا میں پڑھا کرتر تھر.

مآخذ: (۱) الطبرى: تفسير؛ (۲) الرازى: تفسير كبير؛ (۳) الزمخشرى: الكشاف؛ (۳) القرطبى: جامع

الْبُرُوج: رُك به علم نجوم.

بُرُوْجِرْد: (یا بُرُوجِرْد) ایران کے چھٹے آستان \* (لُرِسْتان) میں ایک شہر، جو خُرَّم آباد کے راستے هَمَدان سے آهُواز جانے والی سڑک پر واقع ہے ۔ یه ''فرماندار'' (ڈپٹی گورنر) کا صدر مقام ہے ۔ یہاں کی آبادی سینتالیس ہزار ہے .

بروجرد ایک وسیع اور خوب زرخیز سیدان سین واقع هے، جس کی مغربی سرحد کوهستان زگروس کے حیوت کومی میں یہاں کا موسم معتدل هوتا هے، لیکن جاڑے میں سردی هو جاتی هے۔ یہاں کوئی نو سو دکانیں هیں، جن میں سے اکثر یہاں کے دو بڑے بازاروں میں واقع هیں۔ جامع مسجد مغولی عہد کی بنی هوئی هے۔ سلجوق شهزاده برکیاروق آرک بان] نے بروجرد هی کے مقام پر ه۸مه/ برکیاروق آرک بان] نے بروجرد هی کے مقام پر ه۸مه/ ۲۹ آب ۱۰۹۰، عسی اپنی ماں تُرکان خاتون کی فوج کو شکست دی تھی، جو اپنے خاوند ملک شاه کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے محمود کی حمایت میں اٹھی تھی.

(۲) : ۲۸۹ تا ۲۸۸: (۱) یاتوت، ۱: مآخذ: (۱) یاتوت، ۲۰۸۹ تا ۲۸۸ تا ایاتوت، ۱: ۲ 'Travels in Luristan and Arabistan: de Bode

Early Adventures: A. H. Layard (۳): ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰ نندن ۱۳۰۰ نندن ۱۳۰۰ نندن ۱۳۰۰ تا ۲۰۸۸: ۱ تا ۱۳۰۰ تا ۱۳۰ تا ۱

بروچ: رک به بهژوچ.

، بُرُوسَه: رَكَ به بُرسَه.

⊕ برونی: Brunei جسے اس کے باشندے دارالسلام بھی کہتے ھیں۔ بورنیو Borneo کے شمال مغربی ساحل پر ہم درجه ۲ دقیقه اور ه درجه ۳ دقیقه اور ه ۱۱ درجه ۳ دقیقه اور ه ۱۱ درجه ۲ دقیقه ممال اور ۱۱ درجه بم دقیقه اور ه ۱۱ درجه ۲۲ دربیان ایک علاقه، جس کا رقبه ۲۲۲۲ میل اور آبادی [۱۱۸۳۲] هے۔ اس میں جهہتر فیصد مسلمان هیں۔ دارالحکومت کا نام بھی برونی هے، جو اسی نام کے دریا کے دیانے سے نو میل برونی هے، جو اسی نام کے دریا کے دیانے سے نو میل کے فاصلے پر هے۔ یه سنگا پور سے بحری مسافت کے لحاظ سے سات سو اٹھاون میل دور هے.

برونی برطانیہ کے زیر حمایت ہے ۔کسی زمانے میں یہ مملکت بڑی طاقتور تھی اور اس کے حکمرانوں کا تسلّط بورنیو Borneo کے ایک بہت بڑے حصّر اور ملحقہ جزائر پر تھا۔ اس کے سب سے پہلے مسلمان بادشاه یا سلطان کا نام اوانگ اَلَّک بیتر میں (انسائیکلوپیڈیا بریٹنیکا میں) Awang Alak Betar Alak-ber-Tata ، بذیل ماده) تها \_ وه اسلام لانر سے پہلر نویں صدی/پندرھویں صدی میں یہاں کا حکمران تھا۔مشرف به اسلام هونے کے بعد اس نے اپنا نام محمد ركها ـ اس كے اسلام لانے كا واقعه يه هے كه وه ۸۲۸ مر ۱۳۲۵ میں سلطان محمد شاہ سے ملنر ملاکا Malacca گیا تو اسلام کی تعلیمات اور توحید سے اتنا متأثّر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے عهد حکومت میں سلطان برکت نام ایک عرب عالم و مبلغ برونی آیا اور اسلام کی تبلیغ میں منهمک هو گیا۔ اس کی مساعی جمیله کے نتیجر میں برونی کے طول و عرض میں اسلام پھیل گیا۔ اسی زمانر سے برونی ایک مسلم سلطنت ہے.

سلطان برکت کے علم و حکمت اور دینی کارناموں سے متأثّر ہو کر سلطان برونی نے اپنی

بھتیجی کی شادی اس سے کر دی ۔ سلطان برکت نے برونی میں ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کی اور ملک میں اسلامی قوانین نافذ کروائے اور چینیوں کی مدد سے دریا ہے برونی کے دیانے پر پتھر کا ایک بند بنوایا، جو آج بھی موجود ہے .

مغربی طاقتوں میں سے سب سے پہلے ولندیزیوں نے مملکت برونی کے کچھ حصّوں پر قبضه کر لیا۔ بعد ازان ۱۸۸۸ء سے یه برطانوی سرپرستی میں چلی آ رهی هے۔ ۱۹۰۹ء کے بعد اس کی عنان حکومت عملاً برطانوی ریزیڈنٹ کے هاته میں تھی اور سلطان محض ایک آئینی حکمران تھا، جو ایک مجلس کی مدد سے حکومت کرتا تھا۔ اس مجلس کے نو ارکان تھے، جن میں ایک برطانوی ریزیڈنٹ هوتا تھا۔ ۱سم ۱ عمیں جاپان نے جب برونی پر قبضه کیا تو اس وقت میجر پینگلی برونی پر قبضه کیا تو اس وقت میجر پینگلی برونی

برونی حکومت کا یه مسلّمه طریق کار تها که وهان کا برطانوی ریزیڈنٹ ملائی سول سروس سے تعلق رکھتا هو۔ پولیس، زراعت، جنگلات، صحت اور رفاه عامّه کے محکمون کے سربراہ انگریز هوتے تھے۔ ۹ ه ۹ ۱ ء مین سلطان اور حکومت برطانیه کے درمیان ایک معاهدے کی روسے برونی کی انتظامیه علیحدہ هو گئی:

برونی کو وفاق ملائشیا (Malaysia Federation) میں شامل هونے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اس نے بالآخر ایسا کرنے سے انکار کر دیا، چنانچه اب وہ برطانیه کے زیرِ سایه ایک علیحدہ خود مختار سلطنت ہے.

برونی کی آب و هوا منطقهٔ حاره کی آب و هوا کی سی هے، دن کے وقت گرم مرطوب اور رات کے وقت سرد ۔ آبادی کا بیشتر حصه دارالحکومت یا اس کے مضافات میں رہتا ہے .

برونی کے اندرونی حصّے میں زیادہ تر جنگلات هیں، جن میں اعلٰی درجے کی عمارتی لکڑی بکٹرت پائی جاتی ہے۔ چاول اور ربڑ اهم زرعی پیداوار ہے۔ ملک کی معیشت کا انعصار مٹی کے تیل پر ہے، جو برآمدات کا ننانوے فی صد ہے۔ برطانوی دولت مشتر کہ میں برونی مٹی کے تیل کی پیداوار کے لحاظ سے کینیڈا سے دوسرے درجے پر ہے۔ پیداوار کے لحاظ سے کینیڈا سے دوسرے درجے پر ہے۔ اس کی دیگر برآمدات چاول، تمباکو، چینی اور کپڑا هیں۔ برونی پیتل کے برتنوں، گھریلو دستکاری مثلاً کشیدہ کاری کے لیے مشہور ہے.

(نصیر احمد ناصر)

بروه: (Brava یا Barawa)، اطالوی سمالی لینڈ
میں ایک ساحلی شہر ۔ جس کے تقریبًا نو هزار
باشندے زیادہ تر دگل سمالی Digil Somali کے
تنی Tunni قبیلے کے هیں، جو اُجران Adjurān کو
نکال کر یہاں آبسا اور بران گلا Boran Galla کے
ساتھ مخلوط ہے۔ یہاں کی زمین خاصی زرخیز ہے؛
کھالیں، غله اور مکھن کی تجارت هوتی ہے اور
چمڑا کمایا جاتا ہے۔ بروہ شاید وهی ہے جسے
یاقوت نے باوری لکھا ہے، جہاں سے عنبر دساور
بھیجا جاتا تھا اور یہی ادریسی کا بروہ سیوں
(دوسری شکل مُروہ ساکہی جفرافیہ نویسوں
کی سرحد پر ہے، دیگر اسلامی جفرافیہ نویسوں
نے اس کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ بروس Barros
نے اس کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ بروس Barros

تتبع كرتے هو ے كهتا هے كه زيديوں نز الأحساء سے آکر مُقدشُو کے تھوڑے ھی دن بعد اس کی بنیاد رکھی ۔ سٹیگنڈ Stigand کا مأخذ بتاتا ہے کہ اسے 22ھ/ 797 - 297ء میں خلیفہ عبدالملک بن مُروان نر آباد کیا تھا۔ آٹھویں صدی ھجری / چودھویں صدی عیسوی میں یه Pate کے زیر اقتدار تها - چینیوں نر تقریباً ۸۲۱ ۱۳۱۸ میں "Pu la wa" کی سیاحت کی تھی ۔ ۸ ۔ و ء و و ه / Rui Lourenço نر، جنهیں ۱۰۰۳ Ravasco نے گرفتار کرلیا تھا، بروہ کو پرتگال کا باجگزار بنا دیا - ۱۹ م م ۱۰۰۹ - ۱۰۰۶ میں Tristão da Cunha اور Albuquerque نراس پر یورش کی اور اسے جلاکر خاک کر دیا۔ بروہ نے چاریا چھے ہزار دفاعی فوج جمع كرلى تهي اوربيش قيمت مال غنيمت پيش کیا ۔ اس کے بعد اس کی حالت عارضی طور پر درست ھو گئی لیکن Galla کی ترقی کے بعد اسے زوال آ گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفر کے بعد پرتگلیوں کا اقتدار یہاں تسلیم کیا جاتا رہا۔ پرتگالی مصنف اسے جمہوریه لکھتے ھیں، جو بارہ شیوخ کے زیرِ حکومت تھی۔ Guillain ایک مجلس سوری کا ذکر کرتا ہے، جس میں پانچ سمالی اور دو عرب قبیلوں کے سردار شامل تھر اور ایک حاکم تھا جسے سات سال کے لیر منتخب کیا جاتا تھا، اور کسی زمانے میں یہ دستور رائج تھا کہ مدت مقررہ گزرنر کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ بروہ براے نام آل بو سعید [رك بان] كے زير فرمان تھا، جنھوں نے اپنا اقتدار تقریباً ۱۲۳۸ه / ۱۸۲۲ء میں Mazrui کے مقابلے میں قائم کر لیا تھا مگر خراج کبھی کبھی سمالی سرداروں کو ادا کیا جاتا تھا۔ ۱۲۹۲ھ/۱۸۵۰ء میں تقریبا دو ماہ کے لیے اس پر مصریوں نے قبضه رکھا۔ س. ۱۳۰۳ میں برطانوی - المانوی اعلان میں یہاں ہو سعیدی حکومت تسلیم کی گئی۔

اس کے تین سال بعد اطالیہ نے ساحل کو اپنا زیرِ حمایت علاقہ قرار دیا، بعد ازاں بروہ اسے پٹے پر دے دیا گیا ۔ یہاں ایک گودی بنانے کا کام اس امید پر شروع کیا گیا تھا کہ اسے علاقۂ جب اس امید پر شروع کیا گیا تھا کہ اسے علاقۂ جب منصوبہ ترک کر دیا گیا.

ולב (ארנישיט: (ארניש: (ארנישיט: (ארנישיט: (ארנישיט: (ארנישיט: (ארנישיט: (אר

## (C. F. BECKINGHAM)

یا قطعی اور واضح دلیل، جس کے ذریعے مد مقابل کو لا جواب کیا جا سکے۔ برهان کی جمع براً هین هے (تاج العروس و لسان العرب، بذیل ماده)۔ بعض کا کہنا هے که برهان مصدر هے اور اس کی ماضی بره (بمعنی سفید هونا) هے چنانچه آبره سفید مرد اور برها سفید عورت کو کہتے هیں (مفردات القرآن، بذیل ماده)۔ امام راغب کا قول هے که البرهان وه دلیل ماده)۔ امام دلائل میں سب سے زیادہ قوی اور پخته هو (البرهان آوکد الأدلّة) اور یه دلیل همیشه پخته هو (البرهان آوکد الأدلّة) اور یه دلیل همیشه

لازمی طور پر صدق و یقین اور قطعیت کی مقتضی هوتی هے کیونکه ان کے نزدیک دلائل کی پانچ قسمیں هیں: ایک وہ جو همیشه صدق هی کی مقتضی هوتی هے، دوسری همیشه کذب کی مقتضی هوتی هے، تیسری جو صدق کے زیادہ قریب هوتی هے اور چوتهی جو کذب کے زیادہ قریب هوتی هے اور پانچویں دلیل وہ هے جو نه سچی هوتی هے نه بهوٹی بلکه صدق و کذب کے بین بین هوتی هے، ان میں سے پہلی قسم کی دلیل "برهان" کہلاتی هے (قب مفردات القرآن، بذیل ماده).

قرآن کریم میں برهان کا لفظ آله مختلف مقامات پر استعمال هوا هے ـ معلوم هوتا هے كه قرآن کریم کے نزدیک بھی برھان وہ دلیل روشن اور حجت قطعی ہے جسر حق و صداقت کے لا جواب ثبوت اور قول فيصل كي حيثيت حاصل هو؛ جنانجه سورة البقره میں یہود و نصاری کے اس دعومے کی تکذیب کرتر هوے که جنت میں یہود و نصاری کے سوا اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا ان سے بھی برهان ( دلیل قطعی ) طلب کی گئی ہے (قُلْ هَا تُوا بُرْهَانَكُمْ انْ كُنْتُمَ صَادَتَيْنَ (٢ [البقرة]: ١١١) كه اگر تم اس دعوے میں سچر هو تو پهر اپنی برهان (دلیل قطعی) بھی پیش کرو۔ مشرکین کی بت پرستی اور غیر اللہ کو معبود و حاجت روا بنانے کی مذمت کرتر ہوتے بھی ان سے برھان طلب کی گئی هے (۱۱ [الانبياء]: ۲۸ و ۲۷ [النمل]: ۲۸ -اللہ تعالٰی کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی پرستش و دعا کے قائل لوگوں کے عقیدے کی تردید کرتر ھوے کہا کہ ان کے پاس کوئی برھان نہیں (لا مُرهَانَ لَهُ، ٣٣ [المؤمنون]: ١١٨ - قيامت كے دن جب مشرکین سے کہا جائے گا که اپنے جھوٹے معبودوں کہو اپنی مدد کے لیے پکارو اور ہر قوم ا کے نبی کو بطور گواہ پیش کیا جائر گا تو اس

موقع پر بھی ان مشرکین سے برھان طلب کی جائے گی (۲۸ [القصص]: ۵۵) ۔ حضرت موسی علیه السلام کو جب نبوت دے کر فرعون کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا تو انھیں جو دو معجزے ۔ ید بیضاہ اور عصا ۔ عطا ھوے تھے انھیں بھی قرآن کریم دو ربانی برھان کا نام دیتا ھے: فَذَنک بُرھانِ مِن ربّک الی فرعون و ملائه (فرعون اور اس کے مصاحبوں برھانیں دی جاتی ھیں، ۲۸ [القصص]: ۳۳)۔ حضرت یوسف برھانیں دی جاتی ھیں، ۲۸ [القصص]: ۳۳)۔ حضرت یوسف ملیه السلام بھی برھان ربانی دیکھ کر (لَوْلَا اَنْراً بُرھانَ ربّه، ۲۲ [یوسف]: ۳۳) برائی کے ارتکاب سے بچ علیه السلام بھی برھان ربانی دیکھ کر (لَوْلَا اَنْراً بُرهَانَ ربّه، ۲۲ [یوسف]: ۳۳) برائی کے ارتکاب سے بچ اور قرآن کریم کو بھی نور اور برھان سے تعبیر کیا اور قرآن کریم کو بھی نور اور برھان سے تعبیر کیا گیا ہے (ہم [النساء]: ۲۵).

حدیث میں صدقے کو برھان کہا گیا ہے (اَلصَدَقَةُ بُرْهَانُ) اور اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ صدقہ طالب اجر و ثواب کے لیے حجت ہے باین معنی کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی جزا الله تعالٰی عطا فرماتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ صدقہ انسان کے کو برھان اس لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ انسان کے ایمان کی قطعی دلیل ہے، کیونکہ دل اور مال کا بڑا گہرا رشتہ ہے اور جو شخص آسانی سے راہ خدا میں مال کا صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے پاکیزہ دل اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدل اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سجی ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور سے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور ہونے کیا کی دلیل ہے (قب حدا اور ہونے کی قطعی دلیل ہے (قب حدا اور ہونے کی دلیل ہے (قب حدا اور ہونے کی سے کا کی دلیل ہے در اور ہونے کی در اور

اسلام کے ابتدائی دور میں یه لفظ اپنے لغوی معنی (قطعی دلیل یا واضح ثبوت) هی میں استعمال هوتا رها، لیکن اسلامی علوم کی تدوین کے ساتھ اور کئی خصوصًا فلسفه و منطق کی ترویج کے ساتھ اور کئی ایک الفاظ کی طرح یه لفظ بھی اصطلاحی مفہوم کی شکل اختیار کر گیا اور اب برهان کے معنی منطقی استدلال اور قیاس هو گئے ۔ فقہا نے یه اصطلاح

بہت کم استعمال کی ہے۔ ان کے هاں ''حجت'' اور "تياس" كا استعمال زياده عام تها (سلم الوصول الى علم الاصول، ص ٢٠٥)، البته متكلمين اور فلاسفه نر برهان کو بمعنی منطقی استدلال و قیاس بکثرت استعمال کیا مے (نَجَاة، صس، ؛ التعریفات، ص م) ۔ الفارابي کے بیان کے مطابق اقاویل برھانیہ (یعنی وہ اقوال جنهیں برهان یا دلیل قطعی کا درجه حاصل هوتا هے) وہ اقبوال هیں جو اس مطلوب کی معرفت کے سلسلے میں علم یقینی کا فائدہ دیتے هیں خواہ ان اقوال برھانیہ کو انسان امر مطلوب کے استنباط کی غرض سے خود اپنر دل میں استعمال میں لائر خواہ ان کے ذریعر کسی دوسرے شخص کو مخاطب کرے یا کوئی دوسرا اسے مخاطب کرے اور مقصد وامر مطلوب کی تصحیح اور وضاحت کرے، هر صورت اور هر حال میں یه اقاویل برهانیه (یا برهان کا درجه رکهنر والر اتوال) علم یقینی هی کا فائدہ دیں گر، اور علم یقینی وہ ہے جس کی مخالفت سرے سے ناممکن ھو اور اس سے رجوع کرنا یا برگشتہ ہونا انسان کے لیر سمکن نہ رہے اور انسان یه اعتقاد یا خیال هی دل مین نه لا سکے که اس سے رجوع کرنا یا ہٹنا ممکن ہے ۔ اس علم میں نه تو کسی انسان کو شبهه هو سکے، نه کسی مغالطے کے ذریعے اسے اس سے برگشتہ کیا جا سکے اور نه اس سلسلر میں اسے کسی وجه سے مورد الزام تهيرايا جا سكر (احصاء العلوم، ص ٢).

اخوان الصفاء نے بھی برھان کی اھمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک برھان حکما کے لیے ایک ترازو کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے ذریعے وہ اقوال میں صدق کو کذب ہے، آرا و افکار میں غلط کو صواب ہے، اعتقادات میں حق کو باطل سے اور افعال و اعمال میں خیر کو شر سے ممیز و ممتاز کرتے ھیں۔ جس طرح عدوام کسی مقدار یا

اندازے میں اختلاف کی صورت میں وزن اور ناپتے هیں ناپ کے پیمانے سے اشیا کو تولتے اور ناپتے هیں اسی طرح صناعت برهان سے واقفیت رکھنے والے علما بھی حقائق اشیا کو معلوم کرتے هوے برهان کو کام میں لاتے هیں یا جس طرح علم عروض و قوافی کا ماهر میزانِ شعر کو کام میں لاتے هوے بحور و زحافات کی کیفیت معلوم کرتے هیں اسی طرح جب عقل و فکر کے تخمینے میں اختلاف واقع هوتا هی تو حکما برهان کو کام میں لاتے هیں (رسائل اخوان الصفاء، ۱: ۲۰۰۳).

منطقیوں کے نزدیک برہان وہ قیاس یا منطقی استدلال ہے جو یقینیات سے مرکب ہے اور اس قیاس یا استدلال کا منطقی نتیجه بھی علم یقینی ہوتا ہے (قب نجاة، ص ١٠٣ و كتاب التعريفات، ص ٢٩) -جن یقینیات سے برھان مرکب ھوتی ہے ان کی چھر قسمین هین : أولیّات، فطریات، مشاهدات، حدسیّات، تَجْرِبيَّاتِ اور مُتَوَاتُـراتِ (قُبُ نَجَاةً، ص ١٠٣ وَ سَلَم العلوم، ص ١٩٨) ـ اوليات وه مقدمات هي جن مين طرفین کے تصور ہی سے عقل انسانی کو پختہ اور يقيني علم حاصل هو جائر، مثلاً الكُلُّ اعْظُمُ منَ الْجُزْ. (کل جز سے بڑا ہوتا ہے) یا جیسر دو اور دو چار ھوتر ھیں ۔ فطریات سے مراد وہ مقدمات ھیں جن میں عقل انسانی کسی ایسر ''واسطر'' سے حکم لگاتی ہے جو ذہن سے تصور طرفین (صغری و کبری) کے وقت غائب نه هو، مثلًا ٱلاَّرْبَعَةُ زَوْجُ (چار جفت هے) \_ مشاهدات سے مراد وہ مقدمات یا قضایا هیں جن میں عقل انسانی "حس" کے واسطے سے حکم لگاتی ہے اگر حس ظاہری کا واسطه هو تو وہ حسیّات کہلائیں گے، حیسے آگ جلاتی ہے اور سورج روشنی دیتا ہے۔ اگر عقل انسانی حکم لگاتے ہوئے حس باطنی کو کام میں لائرے تو اسے وجّدانیّات کا نام دیا جاتا ہے، جیسے

هماري الدر عصه هے، يا هماري الدر خوف هے، یا هم ادراک کی صلاحیت رکھتے هیں ۔ حَدسیّات سے مراد وہ مقدمات ھیں جن میں سادی مرتبہ دفعة اور یک بیک ظهور میں آ جانے هیں اور اس کے لیے تکرار مشاہدہ وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آتى، جيسے يه كمنا أنورالْقَمْر مُسْتَفَاد مِنْ نُور الشَّمْس (چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستعار هے) ۔ تُجربيّات يعنى وہ مقدمات اور قضايا جن پر پخته حکم لگانے کے لیے عقل انسانی تکرار مشاهده کی محتاج ہو، جیسے روٹی سے بھوک مٹنی ہے یا چوٹ سے حیوان کو درد ہوتا ہے یا سقمونیا صفرا، کے لیے مسمل ہے ۔ متواترات ان قضایا یا مقدمات کو کہتے ہیں جن میں عفل انسانی یقینی حکم لگاتی ہے لیکن ایک ایسی کثیر التعداد جماعت کے واسطر سے جن کا جھوٹ پر متفق ھونا عقلا محال معلوم هو رها هو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ و سلّم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کے ھاتھ سے معجزات ظهور مين آئر (قب سلم العلوم، ص ١٠٦).

برهان الان) اور برهان لمّی (برهان اللّم)، حیسا که حدّ اوسط باعتبار ذهن کے علت هوتی هے ایسے هی اگر نفس الامر کے اعتبار ہے، بهی حکم کے لیے علت بن رهی هو تو اسے برهان لیّمی کمتے هیں، جیسے زید متعفن الاخلاط هے اور هر متعفن الاخلاط بخار میں مبتلا هوتا هے اس لیے زید بخار میں مبتلا هے. تو اس مثال میں حدّ اوسط جو متعفن الاخلاط هے حقیقت اور نفس الامر میں بهی بخار کی علت هے حقیقت اور نفس الامر میں بهی بخار کی علت هے حیسا که ذهن کے اعتبار سے علت هے ۔ اور اگر حیسا که ذهن کے اعتبار سے علت بن رهی هو اور حقیقة خارج میں وہ علت نه هو تو اسے برهان ائی کہا جائے گا، حیسے هم کمیں که زید بخار میں مبتلا شعف الاخلاط میں مبتلا هے اور هر بخار میں مبتلا متعنی الاخلاط میں مبتلا هے اور هر بخار میں مبتلا متعنی الاخلاط میں مبتلا متعنی الاخلاط میں مبتلا شعفی الاخلاط

هوتا هے لهذا زيد بھي متعفن الاخلاط هے ـ ان مقدمات میں بخار میں مبتلا حد اوسط هے حو حکم کے لیر صرف ذھن کے اعتبار سے علت ھے مگر نفس الامر اور واقع میں یہ حکم کے لیے علت نہیں۔ کیونکه حقیقت میں به نہیں ہوتا که بخار واقعةً متعفن الاخلاط هونركي علت بن جائر بلكه معامله تو اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تعفّن اخلاط بخارکی علت هوتی هے، كيونكه پهلر اخلاط ميں فساد واقع هوتا ہے جو بعد میں بخار کی علت یا سبب بن جاتا هے (قب سلم العلوم، ص . ١٠؛ نجاة، ص س . ١ تا ه . ١) ـ بعض علما مے منطق نے برہان لمّی و برہان انّی کی وضاحت یوں کی ہے کہ اگر علت سے معلول كي طرف استدلال كيا جائر تو اسے برهان لمي كما جائے گا اور اگر معلول سے علت کی طرف استدلال ہو تو به برهان انّی هوگی (کتاب التعریفات، ص ۳۰) ـ مثال کے طور پر ایک شخص کو چوٹیں لگیں اور اس کے اعضامے رئیسہ کو ایسا صدمه پہنچا جو عادةً مهلک هوا كرتا هے تو هم اس كے زخموں کو دیکھ کر جب یہ کہیں گر کہ اس شخص کا دماغ لاٹھی کی چوٹ سے پاش پاش ہو گیا ہے اور جس کا دماغ پاش پاش هو جائے وہ مر هی جاتا هے لهذا یه شخص بهی من جائے گا تو یه استدلال لمی کی صورت ہو گی، استدلال انّی کی شکل یہ ہے کہ مرنے کے بعد ڈاکٹر لاش کو دیکھ کر اس شخص کی موت کے اسباب (پوسٹ مارٹم کے ذریعے) معلوم کریں . مآخذ: (١) القرآن الكريم (خصوصًا سورة البقرة،

مآخذ: (۱) القرآن الكريم (خصوصًا سورة البقرة، النساء، يوسف، الانبياء، المؤمنون، النمل اور القصص، بذيل مادّه برهان)؛ (۲) تاج العروس، بذيل مادّه؛ (۳) لسان العرب، بذيل مادّه؛ (س) راغب: مفردات القرآن، بذيل مادّه؛ (۵) السيوطى: الدُّرالنثير ؛ (۲) ابن الأثير: النهاية في غيريب الحديث والاثر ؛ (۱) البيضاوى: انوار التنزيل و اسرار التأويل؛ (۸) الخفاجى: حاشية على

البيضاوى؛ (٩) الرازى: تفسير كبير؛ (١) ابن نديم: الفهرست، قاهره! (١١) رشيد رضا: تفسير المنار؛ (١٦) الفهرست، قاهره! (١١) وهى مصنف: الساس البلاغة: الزمخشرى: الفائق؛ (١٥) الجرجانى: كتاب التعريفات، مصر ١٣٦١ه؛ (١٦) الفارابى: احصاء العلوم، مصر ١٣٩١ع؛ (١٦) ابن سينا: نجاة؛ (١٨) عمر عبدالله: سلم الوصول، مصر ١٩٥١ع؛ (١٩) نصيرالدين طوسى: شرح الاشارات؛ (٢٠) رسائل اخوان الصفا، ج ٢، قاهره شرح الاشارات؛ (٢٠) رسائل اخوان الصفا، ج ٢، قاهره

## (ظمهور احمد اظمهر)

بر هان: بخارا کا فرمان روا خاندان، جس نے پانچویں صدی هجری/ گیارهویں صدی عیسوی اور چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی کے اوائیل میں حکومت کی ۔ یه خاندان صدرالصدور آرک بان] کے لقب سے مشہور ہے.

بُرُهان عِماد شاه: ركّ به عماد شاه.

بر هان: محمد حسین بن خلف التبریزی کا تخلّص، جو فارسی لغت برهان قاطع کا مؤلف هے۔
اسے اس نے ۱۰،۲۲ه / ۱۰۲۱-۱۰۵۱ عبیں حیدر آباد
میں مکمل کیا اور گولکنڈه کے فرمانروا سلطان
عبدالله قطب شاه کے نام سے معنون کیا۔ برهان قاطع
کی ایک نظر ثانی شده طبع نو حواشی و تصاویر کے
ساتھ چارجلدوں میں تہران میں ۱۳۳۰ هش/۱۰۹۱ء
تا ۱۳۳۰ هش/۱۰۹۱ء میں شائع هوئی (طبع
محمد معین) ۔ مؤرخ عاصم افندی آرك بآن] نے اس
محمد معین) ۔ مؤرخ عاصم افندی آرک بآن] نے اس
کا ترکی ترجمه سلطان سلیم ثالث کو پیش کیا تھا .

برهان پور: مدهیا پردیش (بهارت) کا شهر، \*
جو "۱۱- ۱۸ عرض بلد شمالی اور "۲- ۲ طول بلد
مشرقی پر دریا ہے تا پتی کے شمالی کنارے پر واقع
ہے ۔ دریا کی جانب گھاٹ بنے ہوے ہیں؛ شہر کے
باقی اطراف میں ایک سنگین فصیل ہے ، جس میں

کئی بڑے بڑے پھاٹک اور کھڑکیاں ھیں۔ یہ فصیل نظام الملک آصف جاہ اول [رك بان] نے فصیل نظام الملک آصف جاہ اول [رك بان] نے کے دوران میں بنوائی تھی۔ ۱۰۹ ء میں اس کی آبادی ستر ھزار چھیاسٹھ تھی۔ فصیل سے گھرے ھوے قصیے کا رقبہ ڈھائی مربع میل ھے۔ لیکن فصیل سے باھر کے متعدد آثار ظاھر کرتے ھیں کہ مضافات، جن میں اب عادل پورہ شامل ھے، بہت وسیع رھے ھوں گے.

اس شہر کو قرون وسطی میں عسکری اعتبار سے بہت اهمیت حاصل تھی۔ اس کی بنیاد خاندیش (جس کا نام بعد میں اکبر نے اپنے بیٹے مرزا دانیال کے نام پر داندیش رکھا تھا، لیکن عوام کو کبھی نه بھایا) کے فاروقی خاندان کے بانی نصیر خان الفاروقی نے ۱۰۸ه / ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ء میں یا اس کے بھگ لگ رکھی۔ اس کا نام دکن کے ایک بزرگ برهان الدین غریب [رك بان] کے نام پر رکھا گیا۔ انھیں دنوں تاپتی کے دوسری طرف ایک اور شہر کی بنیاد رکھی گئی جو برهان الدین غریب کے ایک خلیفه شیخ زین الدین داؤد الشیرازی کے نام پر زین آباد کہلایا.

کو ایک ماتحت سردار پیر محمد شروانی نے برهان پور
کو تاخت و تاراج کر دیا اور باشندگان شهر کا
قتل عام کر کے بے انتہا دولت لوٹ کر لے گیا۔
لیکن یه فاروقی خاندان کا صدر مقام ۱۰۱۰ه/
لیکن یه فاروقی خاندان کا صدر مقام ۱۰۱۰ه/
خاندان کا خاتمه کر کے اس مملکت کو سلطنت
مغلیه میں شامل کرلیا۔ اس شهر پرشاهی فوجوں نے
ابوالفضل علامی [رک بان] کی سپه سالاری میں
عبدالرحیم خان خانان [رک بان] کو اس کا صوبیدار

مقرر کیا گیا۔ وہ برہان پور میں خاصے طویل عرصے تک ٹھیرا۔ برھان پور ھی میں اس کے بڑے بیٹے ميرزا ايرج (ملقب به شاه نواز خان) كا انتقال هوا ـ اس کے باپ نریمیں اس کا مقبرہ بنوایا ۔ اسی شہر میں انگریزی سفیر سرتاس رو Sir Thomas Roc انگریزی سفیر سرتاس رو ساماء میں جہانگیر کے بڑے بیٹر پرویز کی خدست میں حاضر هوا تها۔ ٥١٠٢ه / ١٩١٦ء میں شاهجهان نے، جو اس وقت شہزادۂ خرّم تھا، اپنی دکن کی شہموں کے دوران سین اسے اپنا عموسی صدر مقام بنایا \_ شهزادهٔ پرویز (ابن جهانگیر) ۳۰.۰۵ ١٦٢٦ء مين يمين فوت هوا ـ اورنگ زيب نر اپنر باپ شاہجہان کی معزولی کے بعد اس پر پرویز کو زهر دینے کا الزام لگایا تھا۔ .م.۱ه/۱۹۳۰ء تا ۲م، ۱ ه/ ۱۹۳۲ء میں یه دوباره شاهجهان کی دکن کی ریاستوں سے معرکہ آرائی میں فوجی م کز بنا ۔ ان ایّام میں شدید قعط کی وجہ سے یهاں زبردست اتلاف جان هوا، جس نر شهر کو آجاؤ دیا۔ رم. ره/ ۱۹۳۱ عدین شاهجهان کی ملکه ممتاز محل کا یہاں انتقال ہوا اور اس کی میت کو مستقل طور پر تدفین کے لیر آگرے لر جانر سے پہلر امانةً زين آباد مين دفنايا كيا \_ ٣٦.١ه/ ٢٣٦ ع میں اورنگ زیب کو، جو اس وقت اٹھارہ سالہ نوجوان تها، دكن كا بشمول خانديش صوبيدار مقرر كيا گیا۔اس نے برہان پور کو اپنا صدر مقام بنایا ۔ دکن کی اسی صوبیداری کے زمانے میں اورنگ زیب شیخ نظام برهان پوری سے متعارف هوا، جو تقریباً چالیس سال اس کی ملازمت میں رہے اور بعد میں فتاوا بے عالمگیری [رك بان] كى تدوين كرنے والر علما و فقها کی مجلس کے صدر مقرر کیر گئر ۔ ۱۰۹۲ه ۱ ۱۹۸۱ مین اورنگ زیب نر بیجاپور [رك بان] كا محاصره كرنے سے پہلر برهان پور ميں دوبارہ پڑاؤ کیا ۔ ۹۹ ، ۱ ه/۱۹۸٥ عس شهنشاه کے

شہر چھوڑ جانے کے تھوڑے ھی عرصے بعد مرھٹوں نے اس میں لوٹ مار مچائی ۔ اس کے بعد اس کے گرد و نواح میں لڑائیاں ہوتی رہیں اور برہان پور پریشانی اور غارت گری کا شکار هوتا رها، تاآنکه [بهادر شاه اول نر] ۱۳۲ هم ۱ ۱ ۱ ع مین مرهنون كا چوته (محصول كا ايك چوتهائي حصه) وصول کرنے کا مطالبہ باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ ١١٣٣ه / ١٢٠٠ء مين نظام الملك آصف جاه اوّل نے بھی دکن کا صوبیدار مقرر ہونے پر اسے اپنا صدر مقام بنایا \_ پهر ۱۱۳۵ه/ ۲۲۸ء میں دہلی سے اس کی واپسی کے وقت سے لے کر ۱۱۶۱ھ/ ٨٣٠ ع مين اس كي وفات تك برهان پور آصف جاه کی قائم کردہ نئی سملکت کی ایک اہم فوجی چوکی بنا رها اور وقتًا فوقتًا آصف جاه كا صدر مقام بهي رها ـ آصف جاہ اول کے انتقال کے بعد اس پر مر ھٹوں نے قبضه کر لیا ۔ انھیں ایک مدت بعد ۱۲۱۸ ه/ مررع میں لارڈ ویلزلی نے بالآخر یہاں سے نکال دیا۔ پھر بھی برھان پور مختلف ھاتھوں میں آتا جاتا رها، تاآنکه نهر ۱۸۲۰ میں اس پر پورا برطانوی تسلط هو گیا ۱۲۹۹ه/ ۱۸۹۹ میں یہاں ایک هولناک هندو مسلم فساد هوا، جس میں بہت سی جانیں ضائع هوئیں ۔ ١٢٦٥ه/١٨٨٩ء میں شہر کا ایک غلاقه سندهی پوره، جس کے باشندے زیادہ تر سندھ کے متعدّد شہروں سے ابتدائی دور میں آئر ھو مے تارکین وطن کی اولاد میں سے تھے، آگ سے بالكل تباه هو گيا ـ اگلر سال داؤد پوره مين بہت سے مکان آگ سے جل گئے اور ۱۳۱۳ھ/ موروء میں تیسری آگ سے لہار منڈی کا ایک حصه، جس میں چوک کی مسجد بھی تھی، تباہ ھو گیا۔ ۱۳۲۱ھ/س.واء میں وبائے طاعون سے لہ گ بکثرت ھلاک ھوے.

برہان پور میں اولیا اور صوفیہ کے مزاروں کی

بڑی تعداد موجود ہے، ان میں سے متعدّد بزرگ سندھ اور گجرات سے آئے تھے اور ان کا ذکر گلزارِ ابرار میں آتا ہے، جس کا مصنّف محمّد غوثی کئی بار برھان پور آیا تھا۔ دوسری قابلِ ذکر عمارات میں مبارک شاہ الفاروقی اور راجے علی خان ملقّب بعادل شاہ الفاروقی کے مقبرے، مؤخر الذکر کی ہو ہ ہ/ ۸۸۰ اعمیں تعمیر کردہ جامع مسجد اور دریاے تاپتی کے کنارے واقع پرانا قلعہ، جو اب بالکل شکسته حالت میں ہے، شامل ھیں ۔ عبدالرحیم خان خاناں کی تعمیر کردہ کاروان سراے اب بھی موجود ہے.

شہر کے لیے جہانگیر کا نظام آب رسانی کا، جسے گیارھویں / سترھویں صدی میں خان خاناں نے مکمل کیا، کسی بھی جدید نظام آب رسانی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دور مغلیہ میں برھان پور میں کئی شاھی کارخانے قائم تھے، جن میں شاھی گھرانے کے لیے عمدہ اور قیمتی کپڑا تیار ھوتا تھا۔ ان کارخانوں میں کام کرنے والے زیادہ تر ٹھٹہ آرک بان) کے بیڑے ماھر بافندے تھے، جو خان خاناں کی صوبیداری کے زمانے میں نقل مکانی کر کے برھان پور میں آ بسے تھے.

مآخل: (۱) خلیل الرحمن: تاریخ برهان پوره دبلی مآخل: (۱) آئیں اکبری (انگریزی ترجمه از بلوخمن و جیرث)، ۳: ۳۲۰ اور بمدد اشاریه؛ (۳) محمد قاسم فرشته: گلشن ابراهیمی، بمبئی ۱۸۳۱ء؛ (۳) محمد شجان رائے بهنڈاری: خلاصة التواریخ (مرتبه ظفر حسن)، دہلی ۱۳۳۵ه/ ۱۹۱۸ء، بمدد اشاریه؛ (۵) عبدالحمید لاهوری: بادشاه نامه، (.Bib. Ind.) بمدد اشاریه؛ (۵) عبدالحمید محمد ساقی مستعد خان: آثر عالمگیری (.Bib. Ind.) بمدد اشاریه؛ (۱) صمصام الدوله شاه نواز خان: مآثر الامراه، الامراه، (۱) صمصام الدوله شاه نواز خان: مآثر الامراه، (۱۵) بمدد اشاریه؛ (۱۵) بمدد اشاریه؛ (۱۵) بمدد اشاریه؛ (۱۵) بمدد اشاریه؛ (۱۸) بمده او ۱۹۱۹ء؛ (۱۹) بمدد او ۱۹۱۹ء؛ بمده با ۱۹۱۹ء؛ (Society

(اطبع الدار): المثن (V. Ball طبع Travels: Travernier يوسف حسين خان: نظام الملك آصف جاه، منكلور ٩٣٩ ع، بمدد اشاريه؛ (١١) سيّد محمّد مطيع الله راشد برهان پوری: برهان پور کے سندھی اولیاء (اردو میں)، ا المجام المجاه المجاه المجاه Imperial Gazetteer of India (۱۲) عنا المجاه المحاط المحاط المحاط المجاه المجاه المحاط المحاط المحاط المحاط المحاط المحاط المحاط المج أو كسفر لل ١٠٠١، ١٠٠١ تا ١٠٠١؛ (١٣) سعيد احمد مارهروی، در مخزن (اردو ماهنامه)، لاهور، اکست، ۱۹.۸ ع؛ (س ۱) عبدالباقی نهاوَنُدی: مَآثر رحيمی (Bib. Ind.)، بمدد اشاريه ؛ (ه ١) محمد صالح كنبوه : عمل صالح (Bib. Ind.) بمدد اشاریه؛ (۱٫۱) معارف (اردو ماهنامه)، اعظم گره، : ~ (Cambridge History of India (14): 7/47(0/74 ه عن تاجه عن (١١) خافي خان: منتخب اللباب (Bib. Ind.)، بمدد اشاریه ؛ (۱۸) The Embassy of Sir Thomas رطبع William Forster نلذن Roe to India بمدد اشاریه؛ (۱۹) نظام الدین احمد : طبقات اکبری (انگریزی ترجمه)، بمدد اشاریه.

(اے۔ ایس ۔ بزمی انصاری)

برهان الدین قاضی احمد: مسرقی ایشیا ایشیا الدین قاضی احمد: مسرقی ایشیا ایشیا الدین الفیا الدین آذری [رآت بان] بولی مین هے اور اس بولی کی نمایان خصوصیات اس مین موجود هین) ـ برهان الدین شاعر هونے کے علاوہ عالم بھی تھا ـ اس کی زندگی هنگاموں مین بسر هوئی اور یکے بعد دیگر نے قاضی، وزیر، اتابک اور سلطان کے منصبوں پر فائسز رها ـ وه ۳ رمضان هم می منصبوں پر فائسز رها ـ وه ۳ رمضان هم حنوری هم ۱۳۵۰ کو قیصریه (موجوده نام: کیسری) مین پیدا هوا؛ اس کا باپ شمس الدین محمد قاضی مین پیدا هوا؛ اس کا باپ شمس الدین محمد قاضی آرهی تھی) اور ددهیال کی طرف سے اس کا سلسله آرهی تھی) اور ددهیال کی طرف سے اس کا ابتدائی سکن خوارزم تھا ـ برهان الدین نے علم کے مروجه شعبوں مین تعلیم پہلے اپنے باپ سے حاصل کی پھر مصر، شعبوں مین تعلیم پہلے اپنے باپ سے حاصل کی پھر مصر، دمشق اور حلب میں مختلف اساتذہ سے تکمیل کی

اور ۲۹۱ه/۱۳۹۸ - ۱۳۹۵ میں اپنے وطن پیدائش كو لـوثا، جهاں حاكـم وقت غياث الـدين اِرتنا ایس اکیمن سالہ نوجوان سے اتنا متأثر ہوا کہ اس نے (شمس الدین محمد کی جگه جو ایک سال پہلر وفات یا چکا تھا) نہ صرف اسے قاضی کے عہدے پر مامور کر دیا بلکه اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر دی ۔ اُس کے باوجود برہان الدین خفیہ طور پر بیگوں کی اس بغاوت میں شریک رھا جس میں اس کے خسر کو (عدے ھ/ ١٣٩٥ - ١٣٩٦ عيي) قتل کر دیا گیا ۔ غیاث الدین کے بعد، خاندان ارتنا کے نالائق حکمرانوں کے دور حکومت میں اس نے وزیر اور اتابک کی حیثیت سے بڑی سرگرمی د کهائی اور بالآخر ۲۸۵ه / ۱۳۸۱ - ۱۳۸۳ میں اس نے خاندان ارتنا (قب 11، ت، کراسه ۲۲، ص m. q) کے زیر نگیں علاقوں کا سلطان ھونے کا اعلان کر دیا اور عام قاعدے اور طریق کے مطابق اس نے نئے سکر جاری کیر اور جمعہ کی نماز میں اپنے نام کا خطبه پڑھوایا ۔ اس نر سیواس کو اپنا مستقر بنایا .

اس کی سلطانی کے اٹھارہ سال ملک کے سرکش بیگوں کے خلاف مسلسل پیکار میں گزرے، اس کے علاوہ اسے کرماتیوں اور عثمانیوں جیسے طاقتور همسایوں سے جنگیں لڑنی پڑیں۔اس نے همیشه شجاعت اور دلیری کا ثبوت دیا اور ایک موقع پر ایک توی تر مصری فوج سے ٹگر لی مگر اس سے شکست کھائی(۱۹۸۵ھ/۱۳۸۵ء)۔لیکن کچھ هی مدّت بعد اس نے انھیں مصری مملوکوں سے آق قویونلو[رك بائی] کے خلاف، جو مشرق کی طرف سے بڑھے چلے آ رہے تھے، مدد طلب کی اور پھر آق قویونلو کے ساتھ ملکر اماسیہ اور آرزنجان کے سرکش بیگوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر ایک فیصلہ کن واقعہ پیش آیا۔ اس نے بالآخر ایک فیصلہ کن واقعہ پیش آیا۔ اس نے قیصریہ کے باغی صوبیدار شیخ مؤید کے قتل کا حکم دیا۔ اور اس کا یہ فعل اس کے لیے آق قویونلو

. (۲ . ۸

قرم یولوق عثمان بیگ کے عتاب کا باعث بنا ۔ برھان الدین، آق قویونلو سے جنگ کے دوران میں قره بل کے مقام پر مارا گیا (لیکن سعد الدین کا بیان هے کہ اس کی موت کو هستان خُرپوت [رک بان] میں هوئی، جهان وه عثمانی سلطان بایزید اول سے بھاگ کر چلا گیا تھا) ۔ بعض بیانات کے مطابق، جنهیں مصلحت آمیز اور غرض مندانه کما جا سکتا هے (ابن عرب شاه، طبع Schildberger)، قره يولوق نر اسے گرفتار کر لیا اور وہ ذوالقعدہ ۸۰۰ ا جولائی ۔ اگست ۱۳۹۸ء میں قتل هوا۔ مآخذ میں بعض دوسرى تاريخين بهي ملتى هين ـ برهان الدين کا مقبرہ سیواس میں موجود ہے لیکن اس کے کتبے پر کوئی تاریخ درج نہیں۔ سیواس هی سیں برهان الدين كابيثا محمد چلبي (م ٩ و ٧ هـ ١ ٩ ٩ عـ) اور بیٹی حبیبه سلجوق خاتون (م .ه۸ه/ ۱۳۳۲ -ے الم اللہ علی دفن ہیں ۔ حبیبه سلجوق خاتون کے نام کی وجه تسمیه یه هے که اس کی بر دادی، روم کے سلجوقي سلطان، كيكاؤس دوم [عزّالدين، م ١٣٨ه/ (CIA در van Berchem) در van Berchem .(0.: ٣

یه بڑے تعجب کی بات یہ برھان الدین کو، جس کی ساری عمر سیاست اور جنگ کی مسلسل پریشانیوں میں گذری، اتنی فرصت اور اند سکون میسر آگیا که وہ عالم اور شاعر کی حثیت سے بھی سرگرم عمل رھا۔ ترجیح التوضیح (یه شعبان ۱۹۵۱م مئی ۱۹۳۱ء میں تالیف ھوئی) اور آکسیر السعادات فی آسرار العبادات اس کی فقہی تصانیف ھیں۔ مؤخر الذکر کتاب اب بھی علما میں احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ ان سے کہیں زیادہ اھم برھان الدین کا دیوان ہے، جس میں پندرہ سو سے زیادہ غزلیں (ردیف وار ترتیب اور مُخلص کے بغیر)، بیس رباعیاں، ایک سو ترتیب اور مُخلص کے بغیر)، بیس رباعیاں، ایک سو

انیس تیوغ (یه مشرقی ترکی بولی میں هیں) اور چند مفرد ابیات شامل هیں ۔ اس میں کئی مقامات پر عروضی وزن کی ایسی خامیاں ہیں جن کا بعد کے زمانے میں هونا ناممکن تها ۔ تیوغ میں نصف مصرع سالم، افاعيل تفاعيل مين اور دوسرا نصف زحافات كي صورت مين ايك ساته ملتر هين ـ برهان الدين کی شاعری مجازی عشق کی شاعری ہے، تصوف کا رنگ اس کے کلام سیں شاذ و نادر ھی ملتا ہے۔ غزلوں میں وہ موضوع اور بیان دونوں کے لحاظ سے ایرانی غزل کی روایات کی تقلید کرتا ہے۔ اگرچہ وہ پائر کا شاعر ہے لیکن نہ تذکروں میں اس حیثیت سے اس کا کوئی ذکر موجود ہے اور نہ آذر بیجان اور عثمانیوں کی شاعری پر اس کا کوئی اثر نظر آتا ہے (صرف چند مؤرّخوں کے هاں مختصر حوالے ملتے ھیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عربی اور فارسی میں شاعری بھی کرتا تھا (قب گب، ان

مآخذ: برهان الدین کی زندگی سے متعلق مجموعی طور پر: (۱) بزم و رزم (المعروف به مناقب قاضی برهانالدین، جو . . ۸ ه/۱۳۹۸ میں مکمل هوئی) اس کا مصنف اس کا رفیق عزیز بن آرد شیر استر آبادی تها (فارسی متن، استانبول ۱۹۲۸)، ترکی میں مقدمه از (وفارسی متن، استانبول ۱۹۲۸)، ترکی میں مقدمه از کواپرولوزاده محمد فؤاد، دیکھیے ۲/۲ (Storey برولوزاده محمد فؤاد، دیکھیے Werk des Aziz ibn: H. H. Giesecke (۲) محمد فواد، لائبزگ . ۱۹۱۰ ور جو غالبًا (بروایت Babinger کر GOW، کی می از عبدالعزیز بغدادی (برهان الدین السیواسی، به جلد، از عبدالعزیز بغدادی المحمد توحید: (حاجی خلیفه، عدد ۲۲۷۳) هی هے؛ (۳) احمد توحید: قاضی برهان الدین احمد، در ۲۲۵۳۱، ۱۹۱۳ المحمد توحید: تا ۱۹۱۸ المحمد توحید: تا ۱۹۱۲ المحمد توحید تا ۱۳۲۱ المحمد توحید تا ۱۳۲۱ المحمد تا ۱۳۲۱ المحمد، در ۱۹۱۲ المحمد تا ۱۳۲۱ المحمد تا ۱۳۵۸ المحمد تا ۱۳۵۸ المحمد تا ۱۳۲۱

Twórczość Burhanaddina: S. Rymkiewiczowa (~) (na tle epoki i jego dzialalności)، برهان الدين كي قوت تخلیق (اس کے عصر اور اثرات کی روشنی میں)، وارسا، مقاله برامے ڈاکٹریٹ وہ وء؛ (ه) خلیل ادهم: Duwel-i-Islamiyye دول اسلاميّه، استانبول ۲۸ و ۱۹۰ Ottoman Poetry : Gibb (1) :TAA LI TAE ، : ۲۰۰۸ تا ۲۲۳ (مبنی بر ابن حجرالعسقلانی : الـدُّرَرُ الـكَامنَةُ في اعْيَانَ المشة الثّامنة، حيدر آباد ۸ مرسوره/ ۱۹۲۹ تا . همره/ ۱۹۳۲ ) اور به: ۳ ، تا ، ۲ (متن)؛ (ع) كواپرولوزاده محمد فؤاد و شهاب الدين سليمان: يكي عثمانلي تاريخ ادبيات، ،، استانبول مين الماء عن الماء عن الماء (مين کے نمونوں کے ساتھ)؛ (۸) عثمانلی مؤلفلری، ۱: ٩٩٠ (٩) مرزا بلا : قاضى برهان الدين، در وو، ت، كرَّاسه ه ه (۱۹۰۲) : ص ۲۸ تا ۸۸ (يه بهترين Istoria Turciyi i yeya : A. Krymskiy (۱.)؛ (عتاب هے) وهي مصنف: Istoriya Tureccini ta yiyi pis' menstva! ۱۹۲۷ Kiev ۲/۲ میں بھی وافر مواد هے: (۱۲) 'Storia della Letteratura turca: A. Bombaci ميلان ۱۹۰ ع، ص ۹۹ بيعد؛ (۱۳) H. Mezioğlu: : ۱۹۰۲ معدد ۱۹۰۲ در Arayis عدد ۱۹۰۲ Burhaneddin ص بم تا ، (عام فهم انداز کا مضمون، جس میں لاطینی حروف میں متن کے نمونوں کے ساتھ نہایت مختصر شکل میں لنڈن کے مخطوطر کے آغاز اور انجام کو دوبارہ جہایا گیا ہے)۔ برھان الدین کے متعلق حوالر تاریخی مآخذ میں ادھر ادھر ملتے ھیں؛ دیکھیے احمد توحید و مرزا بلا Bala کے مفصلة بالا مقالات؛ نيز ديكهير: (۱۳) Otrivki iz: P. Melioranskij divana Achmeda Burhan ed-Dina Sivasskogo Vostočni ye Zametki در SPb. در SPb، عن ص رحر تا ٢٥١ (متن اور بيس رباعيون اور باره تيوغ كا ترجمه) ؛ (١٥)

Kadı Burhan al-Din ghazel ve ruba'iyatından bir kismi ve tuyughlari ، استانبول ۲۰ مع، مع ديباچه از جناب شهاب الدين بيک (غير تسلّي بخش: تب محمد فؤاد کولپرولو، در Türkiyat Mecmuasi ۲ : ۲ ، ۲ اور Babinger در GOW، ص م): (۱ ر ۱ ر Kadi Bürhanettin divani ج ۱، استانبول سم م ۱۹ (موزة بریطانیه کے ۱۳۹۳ / ۱۳۹۳ - ۱۳۹۳ کے عمدہ مخطوطے شمارہ . Or ، م کی نقل : نہایت عمدہ مخطوطه، جو غالبًا خاص اسی سلطان شاعر کے لیرتیار کیا گیا تھا۔ اس كے حاشير بر تصحيحات هيں، جن كے متعلق كمان هے كه وہ اس کے اپنے هاتھ کی هیں) ؛ (۱۷) : Muharrem Ergin Kadi Burhaneddin Divani üzerinde bir gramer denemesi در Türk Dili ve Edebiyati Dergisi) مرام استانبول : A. Nihad Tarlan (1A) : 772 5 7A2 : 51901 Kadi Burhaneddin'de tasavvuf ، در معوّله بالا كتاب، ۸۱۹۱۹ ۸: ۸ تا ۱۰

(I. Rypka)

برهان الدين غريب: شيخ محمد بن ناصرالدين محمود [فقيه، زاهد اور صاحب وجدو حال] شيخ جمال الدين نعماني هانسوي (قب اخبار الآخيار، شيخ جمال الدين نعماني هانسوي (قب اخبار الآخيار، ص ١٦) كربهانجي - شيخ الاسلام نظام الدين اوليا مي المريع الآخر ٢٥٥ه / ٣ اپسريل ٢٥٣٥) كر ممتاز معتقدون اور برگزيده خلفا مين سے تھے - ان كا مولد ومنشا هانسي (مشرقي پنجاب [بهارت]) تها ديوگير (دولت آباد) مين ١١ صفر ٢٨٥ هـ / ٨ ستمبر ديوگير (دولت آباد) مين ١١ صفر ٢٨٥ هـ / ٨ ستمبر روضة الاوليا، - ان كا مزار روضه (خلد آباد) مين هـ روضة الاوليا، - ان كا مزار روضه (خلد آباد) مين هـ زديك ان كا سنه وفات ٢٥٥ هـ / ١٣٥٠ عـ بعض كـ زديك ان كا سنه وفات ٢٥١ هـ / ١٣٥٠ عـ بعين هانسي رخزينة الاصفياء، بحوالة شجرة چشتيه الم بعين هانسي مين گزار كر دارالملك دهلي گئے اور اساتذة عصر مين گرار كر دارالملك دهلي گئے اور اساتذة عصر

سے علوم فقہ، اصول اور عربی ادب و زبان کا مطالعہ کیا ۔ پھر شیخ نظام الدین محمد بداؤنی سے (۹۳ھ/ سوم ۱ - سروم اع میں ؟) بیعت کی اور ان کے وصال تک ان کی خدمت میں حاضر رھے (قب نزھة، صسم، ؛ سير الأولياء، ص و ٢٠؛ فوائد الفواد، لكهنؤ ٨. ٩ ١٩، ص ١٥، ٢٣ (٨٠٥)؛ ص ١٨ (١٠٥)؛ ص ٨٨ (١١٧هـ)؛ أَلَغْ خاني : ظَفْرُ الواله، لائذُن ١٩٢٩، ٣: ٨٥٥ ببعد) \_ وصال شيخ کے بعد وہ چند سال تک زندہ رہے اور لوگوں سے بیعت لیتر رہے ۔ جب محمد تغلق (ه ٢٥ هـ/ه ٢٥١ ع تا ٢٥٥ هـ/١٥٥١ ) نے دہلی کے امرا و مشائخ و سادات کو اپنے نئے دارالملک دیوگیر میں جا بسنے پر محبور کیا (تقریبًا ۲۷؍ھ/ ١٣٢٦ - ١٣٢٤؛ مبارك شاهي، ص ٩٨) تنو يه بهی دیـوگیر گئے (بداؤنی، ۱: ۲۲۹؛ محمد ساقی: مأثر عالمگیری، مطبوعهٔ کلکته، ص ۲۳۷)، مگر اکثر ستأخرین کے نزدیک انھیں شیخ الاسلام نے اپنے بعض مریدوں کے ساتھ "رواج اسلام و ارشاد ساكنان" دكن كے ليے ادهر بهيجا (فرشته؛ سفينة؛ ماندوی (اذکار آبرار، ترجمه، گلزار ابرار)، آگره ۹۲۲ ه، ص ۹)؛ معارج؛ خزينه، ص ۳۲۲ (معاصروں نے ان کے دکن جانے کا سبب نہیں بتایا) ۔ وهاں انھوں نے اپنی باقی ماندہ زندگی بسرکی۔ دکن میں وہ مبلغین اسلام کے پیشرووں میں سے تھے اور انھوں نے وھاں اسلام کی تبلیغ اور اسلامی ثقافت کی نشر و اَشاعت میں سعی بلیغ کی (سفینة) ـ اس طرح آپ نے اپنے نامور خلفا تیار کیے (خزینة، ص ٣٣٣) ـ ان مين سے شيخ رکن الدين کاشاني نے آپ کے ملفوظات نفائس الانفاس کے نام سے جمع کیے (ان میں سے نو ملفوظات (معارج، حواله سابق میں درج ھیں ۔ اسی طرح کاشانی مذکور کے دو بھائیوں نے احسن الاقوال اور غرائب الكرامات مع تتمه بقية

الغرائب کے نام سے (نزهة) اور حمید شاعر قلندر نے

بھی (اخبار الاخیار، ص ۸٦) آپ کے بعض ملفوظات جمع کیے (نزھة؛ آخیار، ص ۸٦).

غریب کو جاذب شخصیت ملی تھی، فضلامے زمانه اور خوش طبعان وقت مثلاً امير خسرو، مير حسن، مسعود بک (آپ نے اپنی تصانیف خصوصًا یوسف زلیخا میں جناب برهان الدين كي بهت مدح كي هے) اور خوش طبع لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نصیر الدین ''چراغ دہلی" اور محمد مبارک کرمانی (صاحب سیر آلاولیاء) كا بهى يمي حال تها (سير الأولياء، ص ٢١٨ ببعد) ـ شوق و ذوق اور وجد و کیف آپ سین جمع تهر؛ كلام عشق آميز تها اور گفتگو دلفريب؛ سماع مين آپ کو غلو تھا۔ رقص صوفیانہ میں آپ اور آپ کے اصحاب کی (جنھیں ''برھانی'' کہتے تھے) طرز خاص تھی ۔ برہان پورکو (جو خاندیس میں دریاہے تاپتی پر واقع ہے) والي خانديس ناصر خال فاروقي (۱۰٫۵ / ۱۳۹۹ تا ۱۸۸۱ مرمره) نے آباد کیا تو آپ کے نام پر موسوم کیا، اس لیے کہ دہلی سے دیوگیر جاتے ہوہے آپ اس موضع میں ٹھیرے، جو اس زمانے میں اس مقام پر واقع تھا؛ اور فاروقیوں کے جد اعلی کے لیے، جو اس زمانے میں وہاں پولیس کا افسر اعلٰی (شحنه) تها، آپ نے دعا کی اور اسے بشارت دی که اس کی اولاد وهال فرمانروا هوگی ـ چنانچه فاروقیوں نے چند گاؤں آپ کے روضے کے لیے پیش کیے، جو مانڈوی کی تصنیف گلزار آبرار کے وقت (۱۰۲۰ه/ ۱۹۱۱ - ۱۹۱۱ع) تک بدستور مجاوروں کے نام پر تھے۔ یہی مصنف، جو ۱۰۰۱ھ/ ۱۰۹۲ - ۹۳ ، ۱ع میں زیارت کے لیے روضے پر پہنچا، لکھتا ہے کہ ان کے سالانہ عرس پر بڑی دھوم دھام ھوتی ہے۔ دارا شکوہ نے بھی روضے کی زیارت کی۔ اسی مقام پر آپ کے سوا نو اُور اولیاء اللہ کی خواب گاہ ھے۔ اورنگ زیب (خافی خان، ۲: ۹م، تا ۲۵، مآثر الامراء، ۲: ۸۳۸)، اور دو نظام الملک بهی

اسی جوار میں مدفون هیں .

مآخذ: ان کے علاوہ جو متن میں مذکور هیں دیکھیر: (۱) محمد مبارک علوی کرمانی: سیرالاولیاء، ديلي ٢٠٠٠ ه، ص ٢٥٨ ( = عبدالحق : أخبار الاخيار، دہلی ہ . س اع، ص س ب على اردستائى : محفل الاصفياء، مجموعة آذر، دانش گاه پنجاب، ورق ۴۹ م)؛ (۲) آئين اکبری، طبع Blochmann، کلکته، ب ۲۱۲: ترجمهٔ جيرك Jarrett ، س : ه م م و ب : س ب ٢٠ تعليقه س : (س) اسين احمد رازی : هفت اقلیم، نسخهٔ دانشگاه پنجاب (مجموعهٔ شیرانی)، ورق ۱۳۷ ب (بذیل دہلی)؛ (س) فرشته، بمبئی ١٨٣٢ : ٥٠: (ه) دارا شكوه : سفينة الاولياء، لكهنؤ ١٨٤٦، ص ١٠١؛ (٦) عُبَيدالله خويشكى: معارج الولاية، نسخة دانش كله پنجاب (مجموعة آذر)، ورق ۱۲۳ ب تا ۱۲۵ ب؛ (٤) سبزواری: سوانح (دیکھیے سٹوری Storey، یه نسخه راقم کے پیش نظر نہیں هے)؛ (٨) غلام على آزاد: روضة الاولياء (بواسطهٔ نزهة الخواطر)؛ (٩) مفتى غلام سرور: خزينة الاصفياء، لاهور ١٢٨٣، ص ٣٣٢؛ (١٠) عبدالحي لكهنوي : نزهة Oriental biographical : Beale (١١) : ١٣٣: ٢ الخواطر، : Storey (۱۲) کلکته ۱۸۸۱ء، ص ۵۰؛ (dictionary Persian Literature و ۱۰۲۰ و ۱۰۲۰

(محمد شفيع)

برهان الدین قطب عالم: بن عبدالله بن المسلم بن عبدالله بن المسر الدین بن جلال الدین، مخدوم جهانیان؛ کنییت: ابو محمد؛ لقب: "قطب عالم" اور "ثانی مخدوم جهانیان" (معارج) ـ ان کے والد ناصر الدین کا نام آئین اکبری میں محمد، مرآت الحمدی میں محمد، مرآت الحمدی میں محمد اور س ۱۲۱ و مرز بر محمود هے ـ ان کا سلسله سهروردیه هے اور وہ گجرات کے سادات بخارا کے سرسلسله اور ولایت گجرات کے نامی مشائخ میں سے هیں ـ بر رجب ، و م م اور جولائی مصائخ میں سے هیں ـ بر رجب ، و م م اور جولائی مصائخ میں

کو آچ میں (جو اب علاقہ بہاول پور سیں ہے) پیدا هوے اور موضع بَتُوه (درالغ خانی، ۱: ۱۳۰۰، سے؛ بَتُوه (با حركات)، در محفل الاصفياء؛ باتوه، در سعارج [یعنی بٹوہ اور باٹوہ]) میں، جو احمد آباد گجرات کے جنوب میں چھے میل پر واقع ھے، ٨ ذى الحجه ٥ ٨ ه/ . ۱ دسمبر ۱۵ مراء کو فوت اور وهیں دفن هوے۔ بقول صاحب أخبار الأخيار ''مطلع يوم الترويه'' (= ؍ہ؍) سے تاریخ وفات حاصل ہوتی ہے (سگر اکبر مآخذ کے خلاف معارج میں تاریخ وفات ۲ م۸ھ دی ھے) ۔ ترک وطن کر کے گجرات میں متوطن ھوے ۔ اس مہاجرت کے سبب اور اس کے زمانے کے متعلق رواة مين اختلاف هے (مثلاً ديكھير أئين، معارج، مأثر الامراء وغيره) \_ سطور ذيل كا بيان مرآت احمدی کے خاتمے پر مبنی ہے۔ وہ دس سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ باپ کے چیما شاہ راجو قتال (م ١٨٢٨ه/ ١٢٨١ع، خزينة الاصفياء، ص ٢٣٦) نے پوری طرح سے تربیت کی ۔ جب وہ چودہ سال کے هومے تو چچا نے "ارشاد اهل گجرات" کا کام ان کے حوالے کر کے ادھر روانہ کیا ۔ وہ ۸۰۲ھ/ ١٣٩٩ - . . ١ ١ ع مين پڻن پهنچ \_ سلطان مظفر اوّل، جو ان کے دادا کا مرید تھا، بہت احترام سے پیش آیا۔ انھوں نے پٹن میں علوم ظاہری کا مطالعہ مولانا علی شیر گجراتی (شطّاری؟: یاد ایام، ص ےه) سے کیا۔ ۸۱۳ه/ ۱۳۱۱ء میں احمد آباد آباد هوا تو وہ وہاں سے قریب ھی ساہرمتی کے کنارے اساول كهنه كي بستى مين آ بسر، پهر بثوه مين مستقل سکونت اختیار کی اور آخر دم تک وهیں رہے.

جن شیوخ سے انھوں نے خرقہ حاصل کیا ان کی فہرست نزھة الخواطر (۳ : ۹۷) میں موجود ہے۔ ان میں شیخ احمد کھٹو (م ۱۳۸۹ه/ ۱۳۸۹ء) بھی شامل ھیں ۔ صورت و معنی کی بزرگی پا کر قطب عالم نے اھل گجرات کی ھدایت و ارشاد میں

مساعی جمیله کیں ۔ ان کے بعد ان کے جانشینوں، خصوصًا ان کے بیٹر شاہ عالم اور ان کے مریدوں نے اس سلسلے کو خوب ترقی دی ۔ گجرات کے خاص و عام میں اس سلسلر کے خوارق و کرامات مشہور تھے اور احمد شاھی سلاطین خصوصیت کے ساتھ ان کے بہت معتقد تھے (قب توزک جہانگیری، ص ۲.۸ ببعد، ترجمه راجرز، ۱:۱۰٫۱ مرآت سکندری، ص ۱۸۵، س ۱۲، ۲۸۸، س ۱۲) - احمد شاهیول کے بعد جہانگیر کے زمانر سے لر کر بعد کے بادشا ھوں تک متعدد مغل بادشاه مشایخ گجرات کو گونا گون عنایات کا مورد بناتے رہے (مثلًا دیکھیے مرآت احمدى، خاتمه، ص ٢٨؛ توزك جهانگيرى، مطبوعة عليگره، ص ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۲ ، ترجمه انگريزي، ١ : ١ . ٣ و ۲: ۳۰ : ۱۹: ۲ ، Burgess نر ان میں سے ایک کو شش ھزاری منصب اور صدارت کل دی ۔ اورنگ زیب نے اس کے لڑکے کو صدر الصدور بنايا (تحفة الكرام، ب: ٣١؛ مآثر عالمكيرى، ص ۹۹، ۲۸۸) ـ همايون اور جهانگير زيارت و فاتحه خوانی کے لیے ان بزرگوں کے مزاروں پر بھی پہنچسر ۔ ان کی اولاد کی تفصیل مرآت احمدی، خاتمه، میں دی ہے ۔ وهیں ان مواضع کی تفصیل بھی ھے جو ''عہود سابقہ کے فرمان'' کے مطابق صاحب سجاده و فرزندان و سادات قطبیه کو ملر تهر ـ بعد کے ادوار میں ان اوقاف کے حالات کے لیر دیکھیر J. Burgess بیعد و ۲: ۱۹ بیعد ـ جناب قطب عالم كا عالى شان مزار، جو امراے گجرات نر بنوایا تھا، اب شکسته حالت میں ہے (Burgess) : ، بیعد، لوحه سے و سے) -ان کے لڑکے حضرت شاہ عالم کا مزار البتہ بہتر حالت میں ہے (دیکھیے وہی کتاب، ۲: ۱۵ ببعد ولوحہ م ، ببعد) \_ صاحب مرآة احمدى (محلّ مذكور) نے لكها هي كه مرقد شريف حضرت قطب عالم "تاحال"

(حدود ۱۱۷٦ه/ ۱۱۷۹ء) مطاف اهل گجرات هے ۔ جو زبان وہ بولتے تھے اس کے دو ایک جملوں کے لیے ملاحظہ هو مرآت سکندری، ص مرہ (قب مرآت احمدی، خاتمہ، ص ۱۱؛ ظفرالوالہ، ۱: مرآت احمدی، خاتمہ، ص ۱ی؛ ظفرالوالہ، ۱: بھی درج هے ۔ ان کی ایک مشہور کراست کا حال بھی درج هے ۔ ان کے بارہ بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں ۔ مرآة احمدی (خاتمہ) میں ان کے خلفا اور لڑکوں کا حال تفصیل سے دیا ہے.

مآخذ : کتب مذکورمتن کے علاوہ دیکھیر: (۱) ابوالفضل: آئين اكبرى، طبع Blochmann، كلكته، ٢: ۲۲۱ ترجمه جيرت Jarrett " ۲۲۱؛ (۲) اسكندر ابن محمد: مرآت سکندری، بمبئی ۱۳۰۸ء، ص ۵۲ بیعد، ۲۸ (قب ۱۲۹ و ۲۸۵) ۱۸۲ م ۲۰ ۳۲۳ بیعد، وغيره)؛ (٣) أَلُمْ خَانَى : ظَهْرِ الواله، طبع E. D. 'Ross وغيره)؛ لندُّن. ١٩١ تا ٩٢٨ ١ع، بمدد اشاريه، بذيل برهان الدين قطب عالم و بثوه؛ (س) محمد غوثي ماندوى : گلزار ابرار، (ترجمهٔ اردو اذکار ابرار، آگره ۱۳۲۹ه)؛ (ه) عبدالحق دبلوی: اخبار الاخیار، آگره ۱۳۰۹، ص ۱۵۰: (۲) جهانگیر : توزک جهانگیری، طبع سید احمد خان، على گڑھ ۾١٨٦ء، ص ٢٠٨٠-٢١٦، ١٣٦٠ انگريزي ترجمه، ۱: ۱ مم، ۱ سم و ۲: ۳۵؛ (۵) فرشته، بمبئی ۱۸۳۲ على اكبر (۸) مير على اكبر حسيني اردستاني محفل الاصفياء، نسخة دانش كاه پنجاب، مجموعهٔ آذر، ورق ۲۹۹ ب! (۹) دارا شکوه: سفينة الأولياء، لكهنؤ ١٨٤٦ء، ص ١١٤؛ (١٠) عبيد الله خویشکی : معارج الولایة، مخطوطهٔ دانش کاه پنجاب، مجموعة آذر، ورق ٥٠٨؛ (١١) خاني خان : منتخب التواريخ، ١: ٨٣٥؛ (١٢) شاهنواز خان: مآثر الامراء، س مرسم ببعد (ص ۱۳ س ۱۳ کے سبہم مضمون کے ساته؛ قب شوسترى: مجالس المؤمنين ، تبهران ٩ م ١ م، ص ۱۲۰)؛ (۱۳) على محمد خان: مرآت احمدى، خاتمه، کلکته . ۱۹۳۰، ۲۹ تا ۱۳۳۰ تا ۲۱ و انگریزی

ترجمه، ص ٢٠ تا ٣٥، ٢٩ تا ٢٠ (حالات زندگی، اولاد، خلفاء، اوقاف)؛ (٣١) على شير قانع: تحفة الكرام، دبلی ٣٠١ه، ١: ١٦ ببعد؛ قب ٢: ٣٠؛ (١٥) مفتی غلام سرور: خزينة الاصفياء، لاهور ١٢٨ه، ص ٢٣٠؛ (٢١) عبدالحی لکهنوی: نزهة الخواطر، حيدر آباد، ١٣١١ه، ٣: ٢٩؛ (١١) وهی مصنف: ياد آيام (اردو)، علی گره ١٣٣١ه، ص ٢٥٠.

(محمد شفيع)

بُرُ هان الدين مَرْغِيْنَانِي: رَكَ به المرغِيْناني.

بُرهان شاه اول: رَكَ به نظام شاه.

· بر هان شاه ثاني : رك به نظام شاه.

ير هان الملك: ميرمحمدامين سعادت خان بن سيّد محمد نصير الموسوى، نيشا پوركا باشنده اوده کے نواب وزیروں کے خانوادے کا بانی۔ دہلی میں اس کی آمد کی تاریخ کا علم نهیں [لیکن تاریخ عماد السعادت (مطبوعة نول كشور، ١٨٩٤ء، ص ه ببعد) كي روسي، جسے غلام علی نقوی نے نواب سعادت علی کے حکم سے ۱۲۲۲ھ/ ۱۸۰2ء میں تألیف کیا، محمد امین کا باپ میرزا نصیر اور بڑا بھائی محمد باقر ایران سے "بسواری جهاز" ۱۱۱۸ ۱۷۰۹ء میں براه راست بنگاله آثر اور عظیم آباد پثنه میں سکونت اختیار کی \_ نواب بنگاله نر ان کی کچھ مدد معاش مقرر کر دی تھی ۔ دو سال بعد محمد امین باپ سے ملنر آیا، مگر وہ فوت ھو چکا تھا، جنانجه دونوں بھائیوں نر دہلی کا رخ کیا اور محمد امین سر بلند خان صوبيدار گجرات كي سركار مين "مير منزلي" کی خدمت پر مامور ہو گیا، لیکن معتوب ہو کر نو کری چهوار دی اور دوباره از کیا - "بادشاه گر سادات'' کے دیوان رتن چند کی عنایت سے ۱۱۲۸ه/ اسے هندون بیانه کا کمیدان مقرر اسلام کیا گیا [اور اس طر- وهان کی فوجداری کی سند مل گئی] ۔ وہا(، س نے علاقے کے سرکش راجپوتوں

اور جائ زمینداروں کی سرکوبی کی ۔ بادشاہ گر امیر الامرا سید حسین علی خان بارهه کے قتل (اواخر سس ره کی سازش میں جو کارگزاری اس نر دکھائی [طباطبائی: سیر المتأخرین، ج ۲] اس کے صلر میں اسے ۱۱۳۳ه / ۱۷۲۰ء میں پنج هزاری ذات اور تین هزار سوار کی سپه سالاری کا منصب اور سعادت خاں بہادر کا خطاب ملا ۔ اسی سال اسے اکبر آباد (آگره) کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ تھوڑی ھی مدت کے بعد اسے اودھ کا صوبیدار مقرر کیا گیا، جہاں اس نر لکھنؤ کے شیخ زادوں کو نہایت سختی سے دبایا اور سرکش ٹھاکروں کا قلع قمع کیا، جس کے صلے میں بہادر جنگ کا دوسرا خطاب اور "ماهی مراتب" عطا هوے۔ اس نے صوبے میں مالگذاری کے نئر بندوبست کا حکم دیا، جس سے اراضی کے شاھی محاصل میں اضافہ ھوا۔ شہنشاہ محمد شاہ نر اس کی خدمات کے صلے میں اسے برهان الملك كاخطاب ديا.

پورے اود ه پر، جو اس وقت انتشار کی حالت میں تھا، اپنا تسلّط جما لینے کے بعد اس نے بنارس اور جون پور کے منحرف جاگیرداروں کو سزا دی۔ ۱۱۳۸ م ۱۵۳۵ میں کوڑہ جہاں آباد کا ضلع اس کی تعویل میں دے دیا گیا، جس کا زمیندار بھگونت راے گڑ بڑ کا باعث بن رھا تھا؛ وہ بالآخر نواب کی فوجوں سے تصادم میں مارا گیا۔ اسی سال مسلسل کامیابیوں سے سرشار برھان الملک مزید شاھی سر پرستی حاصل کرنے کی امید میں دہلی محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ھوا۔ ہم، ۱۱ه/ کے ایک حصّے پر قبضہ کر رکھا تھا [اور دیلی کے ایک حصّے پر قبضہ کر رکھا تھا [اور دیلی کے لئاک میں لوٹ میں لوٹ میا رکھی تھی (Grant Duft) پر حملہ کیا، انھیں شکست دی اور شدید نقصانات پہنچا کر وھاں سے شکست دی اور شدید نقصانات پہنچا کر وھاں سے

نكال ديا . . . .

١١٥١ه [صحيح ١١٣٧ه/١١٣٨] مين جب نادر شاہ افشار نے هندوستان پر چڑھائی کی تو برهان الملک تیس هزار کا لشکر جرار لیکر اود ه سے نکلا ۔ گو اس کا سامان کرنال میں اردوے شاھی تک پہنچنے سے پہلے هی دشمن نے لوٹ لیا، تاهم اس نے وزیر نظام الملک اور بادشاہ کے حکم کے خلاف فیصله کیا که حلمه آوروں کا مقابله کریے؛ مگر عین لڑائی میں اسے اس کے ایک نیشاپوری هم وطن نے پہچان لیا اور اس کا ھاتھی بغیر کسی مزاحمت کے دشمن کے کیمپ میں ھانک کر پہنچا ديا گيا \_ برهان الملک نے . . . افشار کو تاوان جنگ برهانر پر آماده کیا۔ محمد شاه کے سفیر نظام الملک آصف جاہ اور ایرانی حملہ آور کے درمیان طے پا چکا تها كه يجاس لاكه روپيه هو گا، مگر برهان الملك نر کہا کہ اتنی رقم تو مغل دربار کا ایک ھی امير بآساني ادا كر سكتا هے \_ خود برهان الملك کو تین کروڑ تیس لاکھ روپیہ نقد تاوان جنگ میں اپنے حصے کے طور پر دینا پڑا، لیکن دہلی واپس آنے کے تھوڑے عرصے بعد ، ، ذوالحجّه ، ، ، ، ه / ور مارچ و مردع کو اس کی ناگهانی موت واقع هو گئی ـ یه موت ایسی غیر متوقع تهی که متعدد قیاس آرائیاں کی گئی ھیں ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حیونکہ وہ حملہ آور کے لیر تاوان جنگ (بیس کروڑ روییه)، جس کا اس نر وعده کر لیا تها، ادا کرنر کا انتظام نہیں کر سکا تھا اس لیر نادر شاہ نر اسے طرح طرح سے اتنا ذلیل کیا کہ وہ ذلّت برداشت نہ ی کر سکا اور اس نر خود کشی کر لی [مگر معاصر تاریخوں سے یه بھی منکشف هوتا هے که نادر شاه کو دہلی لا کر بادشاهی کارخانوں کی نشان دہی برھان الملک ھی نر کی اور کروڑوں روپر کے جواهرات، جن میں شاهجهان کا '' تخت طاؤس'' اور

بہت سے بیش بہا نوادر شامل هیں، لٹوانے کا باعث هوا (واقعة خرابی دہلی؛ نادرنامه، تألیف مرزا مہدی میر منشی نادرشاه؛ تذکرهٔ آنند رام مخلص؛ نیز تراجم و انتخابات از History of India: Elliot؛ جر، وغیره] ۔ دوسرے مآخذ کے مطابق، جن میں مآثر الامرآ (۱: ۲۰۲۸) شامل هے، برهان الملک کی موت پرانے زخم کے پھٹ جانے کی وجه سے هوئی، موت پرانے زخم کے پھٹ جانے کی وجه سے هوئی، بیان میں برهان الملک کے سر سے ان افعال کی بیان میں برهان الملک کے سر سے ان افعال کی جن کی وجه سے باشندگان دہلی کو ان گنت مصائب جن کی وجه سے باشندگان دہلی کو ان گنت مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا.

برهان الملک آور اعتبار سے اچھا آدمی هونے باوجود جاه طلب تھا۔ اس کی غرض پرستی سے حسین علی خان جیسا شخص بھی نه بچ سکا حالانکه سیّد اور شیعی هونے کی وجه سے برهان الملک حسین علی کا منظور نظر اور متوسّل تھا۔ دہلی کی ایک نہر جو اب اٹ گئی ہے اس کے نام پر نہر سعادت خان کہلاتی تھی۔ یه نہر فیض نہر سے نکالی هوئی معلوم هوتی ہے، جو دور مغلیه کے اواخر میں شہر میں آب رسانی کا سب سے اهم ذریعه تھی۔

مآخل: (۱) صمصام الدوله شاه نواز خان : مآثر الاس اه (Bibl. Ind.) ۱: ۳۲۳ تا ۲۲۳؛ (۲) غلام علی خان نقوی : عماد السعادت، لکهنؤ ۱۸۳۵؛ (۳) محمد فیض بخش : فرح بخش (انگریزی ترجمه از ۱۸۳۸) اله آباد ۱۸۸۸، ۱۵؛ (۳) کمال الدین حیدر: تاریخ اود ه (اردو)، ۲ جلدین، لکهنؤ ۱۸۸۱، (۵) درگا پرشاد مهر سندیلوی : بستان اود ه، لکهنؤ ۱۸۸۱، (۶) درگا پرشاد مهر این حسن : برهان اود ه (خطی، مجموعهٔ سبحان الله، مسلم یونیورسٹی علیگڑه)؛ (۵) نجم الغنی رامپوری : تاریخ اود ه (اردو)، مجلد، لکهنؤ ۱۸۹۸، (۱۸۹۱، (۸) کهنؤ ملام حسین خان طباطبائی : سیر المتأخرین، ج ۲، لکهنؤ ما کهنؤ میر کهنؤ

استوا: ایل سری واستوا: (۹) اے ایل سری واستوا: ۱۹۳۳ میل ۱۳۲۰ ایل سری واستوا: ۲۱۹۳۰ ایل سری واستوا: ۲۱۹۳۰ ایل سری ایل سری واستوا: ۲۱۹۳۰ ایل ۱۳۲۰ ایل ۱۳۳۰ ایل ۱۳۳ ایل ۱۳۳۰ ایل

(بزمی انصاری)

برهمن: منشی چندربهان کا تخلّص، والد کا نام دهرم داس، لاهور کا رهنے والا، عهد شاهجهانی کا متصدّی (عمل صالح، مخطوطهٔ دانشگاه پنجاب، ورق، ۱۳۰۰، قب تذکرهٔ حسینی، مخطوطهٔ دانشگاه پنجاب، ورق ۱۳۰۰، جس کے بیان کے مطابق دهرم داس اصلاً اکبر آباد سے متعلق تھا) ۔ دهرم داس کے چاربیٹے تھے۔ چندربھان کے علاوہ اودے بھان، رائے بھان اور اندر بھان، ان میں سے دو ملازمت میں تھے اور رائے بھان اور اودے بھان نے آزاد میں تعلق زندگی بسرکی.

ابتدائی تعلیم ملّا عبدالحکیم سیالکوئی سے حاصل کی (نشتر عشق، مخطوطهٔ دانشگاه پنجاب، ج ۱، ق ۹۰) - چندر بهان پهلے امیر عبدالکریم میر عمارت کی ملازمت میں رها ـ پهر افضل خان وزیر کل کا منشی اور آخر میں داراشکوه کا منشی خاص بنا ـ شاهجهان کے دربار میں بھی حاضر هونے کا موقع ملا (نشتر عشق، مخطوطهٔ دانشگاه پنجاب، ج ۱، ق ۹۰).

داراکی وفات کے بعد چندر بھان نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ۲۰۰۰ ہمیں بنارس میں وفات پائی ۔ منشآت برهمن سے اس کے ایک فرزند تیج بھان کا

بھی پتا چلتا ہے.

چندر بهان برهمن کی تصانیف یه هیں: (۱) چہار چمن: (۲) گلدسته: (۳) تحفة الانوار؛ (۸) نگارناسه: (۵) تحفة الفقرا؛ (۱) منشآت اور (۸) دیوان د بعض أور کتابوں کا بهی کمیں کمیں ذکر آیا ہے، مگر مشہور کتابیں یہی هیں.

برهمن کا امتیاز شاعری کے ابک خاص انداز اور انشاپردازی میں سادہ اسلوب کی وجہ سے ہے۔ مکتوبنویسی میں اس کی ایک خاص روش تھی، جس کی وجہ سے دارا شکوہ اس کی بڑی قدر کرتا تھا.

تفریح العمارات کے بیان کے مطابق اس نے آگرے میں باغ اور کچھ عمارتیں بنوائی تھیں ۔ تذکرۂ خوش نویساں میں اس کے خطکی پاکیزگی کی تعریف کی گئی ہے.

برهمن کے شاعرانه رتبے کا اعتراف صائب نے یوں کیا ہے که اس کے چند منتخب اشعار اپنی بیاض میں شامل کیے هیں ۔ نشتر عشق کے بیان کے مطابق برهمن نے اپنے دیوان کے چند نسخے خوشنما خط میں لکھوا کر شعراے ایران و توران کو بغرض انتخاب بھیجے تھے ۔ اس کے دیوان میں غزلیات و رباعیات هیں، جن میں بعض مدحیه بھی هیں، مگر قصیدے شاید نہیں لکھے (پنجاب بھی هیں، مگر قصیدے شاید نہیں لکھے (پنجاب بھی هیں، مگر قصیدے شاید نہیں لکھے اندازہ هوتا هے).

مآخل: (۱) محمد صالح: عمل صالح، (مخطوطة دانشگاه پنجاب، ورق ۲۱۳) - شیر خان لودهی: مرآة الخیال، بذیل ماده؛ (۳) حسین قلی خان عشق: نشتر عشق(مخطوطة دانشگاه پنجاب) بذیل ماده؛ (۳) حسین دوست: تذکرهٔ حسینی (مخطوطة دانشگاه پنجاب) بذیل ماده؛ (۵) سیّد عبدالله: ادبیات فارسی میں هندوؤن کا حصه، مطبوعه انجمن ترقی ادب، لاهور میں هندوؤن کا حصه، مطبوعه انجمن ترقی ادب، لاهور

(ادارد)

بَرَهُو ثَي : و بـروهي رَكَ به براهُوئي.

بر هُوْت: (نیز بَرهُوْت یا بَلَهُوت)، حَشْر مُوت میں ایک وادی، جس کی ایک دیوار میں مشہور بئر بَرهُوْت هے، جو اب کنوان نہیں بلکه غار کہلاتا هے۔ یه وادی، جو شهر تَریْم کے مشرق میں واقع هے، المَسْیلَة میں، جو جنوب کی جانب سے وادی حَشْر مُوت کا زیرین خطّه هے، جا کر ختم هو جاتی هے۔ برهوت کے دانے پر قبر هودا رک به هودا هے، یه جنوبی عرب کا سب سے زیادہ متبرک مزار هے اور هر [گیاره] شعبان کو اس کی زیارت کی جاتی هے۔

قديم روايات مين بشر برهوت كو كرة ارض كا بد ترين كنوال كما كيا هے، جس میں کافروں اور منا ہوں کی ارواح منڈلاتی رهتی هیں \_ برهوت غالبًا حضرت هود علیه السلام کے مقبرے کی موجودگی کی وجه سے تمام عرب میں مشہور ہوگیا تھا۔ اس کی اُور کوئی وجہ نہیں (قب Wensinck جو von Kremer کا حواله دیتا ہے، در 11، لائڈن، بار اول، ۲: ۳۲۸)، کیونکه محض ایک غار کو اتنی شهرت کا حاصل هو جانا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا ۔ بئر برھوت کی اصل حقیقت کو سب سے پہلے D. van der Meulen اور D. Wissmann نے بے نقاب کیا، جنھوں نے ۱۹۳۱ء میں اس کا کھوج لگایا تھا۔ اس وادی کی سطح سے تقریبًا تین سو فٹ اوپر انھوں نے ایک خاص قسم کے چونے کا غار دیکھا، جس کے گرد کوئی آتش فشانی مادہ نہ تھا۔ اس کے اندر جو عجیب و غریب مگر ہے ضرر ہو ہے وہ گندھک کے بخارات سے نہیں آتی، یہ غالباً چٹان کی فرسودگی کی وجه سے آتی ہے یا شاید چمگادڑوں کی وجه سے؛ بڑے برآمدے اور دیگر کئی بغلی برآمدوں کا تحقیقی جائزہ لیا گیا لیکن اس میں کچھ قابل ذکر

آثار نہیں ملے.

مآخذ: بئر برهوت کے متعلق قدیم باطل اعتقادات کے لیے دیکھیے: (۱) حوالہ جات از J. Schleifer در آآن ان میں اضافہ لائڈن، بار اوّل، ۱: ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ ان میں اضافه کر لینا چاهیے، ۱۰۰۰ در اول، لائڈن اول، لائڈن اول، لائڈن اول، لائڈن ۱۰۰۰ در ۱۰۰ در ۱۰ در ۱۰۰ در ۱۰ در

(G. REMTZ)

َبُرْهَيْبُرِيْش : Barhebraeus رَكَ به ابن العِبْرِي. ٱلْبُسَرِيْجَه : رَكَ به سَزَگان.

بَرِيْدُ:، لاطيني لفظ veredus يوناني beredos (جس کی اصل غیر یقینی ہے، شاید آشوری ہو) بمعنی " ذاك كا كهورًا" ـ بالعموم اس كا اطلاق اسلامي سمالک کے سرکاری محکمة خبر رسانی اور ڈاک پر هوتا ھے ۔ اسی طرح یه لفظ ڈاک کے جانور، هرکارے اور ڈاک کی حوکی کے لیر بھی بولا جاتا ہے۔ ہوزنطیوں اور ساسانیوں کے ھاں سرکاری ڈاک کا نظام موجود تها \_ اسلامي زمانر سي نظام بريد اموی دور سے رائج تھا ۔ اسے سب سے پہلے معاویه <sup>رخ</sup> بن ابی سفیان نے اختیار کیا تھا (دیکھیے قُلْقَشندى: صبح الأعشى، قاهره ١٣٣٨ه ١٩١٩، ١٩،٩، ٣٦٤:١٣ ببعد) - كها جاتا هے كه عبدالملك نے ملک کے اندرونی نظم و نسق کو از سر نو استوار کر کے اس ادارے کو مستحکم کیا۔ عباسی دور حکومت کے آغاز ہی سے ڈاک کے محکمے کا شمار حکومت کے نہایت اہم محکموں میں ہوتا تها اور اس کا اهتمام همیشه مقرب ندیمون مثلاً جعفر برمکی یا شاھی محل کے خواجہ سراؤن کو تفویض هوتا تھا۔ متعدد خلفا نر منازل کے طریق کار کو ترقی دی ـ چنانچه تیسری صدی هجری / نویل صدی عیسوی کے وسط تک اس کا جال ملک بھر میں پھیل چکا تھا.

عباسی عهد حکومت میں ڈاک کے محکمر کی حقیقی معنوں میں تنظیم کے متعلق تسلی بخش معلومات ابن خرداذبه اور قدامه کی تصانیف میں هیں، جو انھوں نے تیسری / نویں اور چوتھی / دسویں صدیوں کے دوران میں خلافت کے کاتبوں کے استعمال و استفادے کے لیے جمع کی تھیں ۔ ان تصانیف میں ڈاک کی چوکیوں کی فہرستیں بھی موجود ہیں۔ ملک بهر میں کم و بیش نو سو تیس ڈاک جو کیاں تھیں (ڈاک یعنی ''سکّة'' جسے ایران میں رباط اور مصر میں مرکز البرید کہتے تھے)۔ ایران میں یه چوکیاں اصولًا ایک دوسرے سے دو فرسخ (۱۲ کیلو میٹر) کے فاصل پر واقع تھیں۔ مغربی صوبوں میں ان کا باشمی فاصله چار فرسخ (سم میٹر) تھا۔ ڈاک (الخرائط) کو مقررہ اوقات کے اندر پہچانا حکومت کے اهلکاروں (مُرتبون) کی منصبی ذمرواری تھی ۔ هرکارے (فَیُوْج، فَرانَق) ایران میں بیشتر خچروں سے اور المغرب میں اونٹوں سے اور کبھی کبھی گھوڑوں سے بھی کام لے لیتے تھے مگر یہ نظام برید قابل رد و بدل بھی تها ـ چنانچه بسا اوقات خليفه يا وزير بلكه معمولي حاکم صوبه بھی سیاسی یا فوجی ضروریات کے پیش نظر کسی خاص راستے پر ڈاک کے معکمے کو وقتی طور پر مستحکم بناتے نظر آتے ھیں ۔ بہت ضروری خبروں کی ترسیل میں کبوتروں سے بھی کام لیا جاتا تھا۔ یہ ایک سرکاری محکمہ تھا۔ اس لیے ڈاک کے ذریعر نجی خطوط کی ترسیل صرف مستثنی حالتوں هی میں هوتی تهی ـ ڈاک کے گھوڑے ایسے اشخاص کو بھی لے جاتے تھے جو حکومت کے نمائندے ہوتے تھے ۔ چنانچہ ہم دیکھتے میں که نثر خلیفه الهادی کو بھی

جب اپنے باپ کی وفات کی اطلاع پا کر جرجان سے بغداد واپس آنا پڑا تو اس نر ڈاک کے گھوڑوں سے کام لیا (الطّبری، س: ہمه؛ الجّهشیاری: كتاب الوزراء، مطبوعه قاهره، ص ع ر) - پوسٹ ماسٹر (اصحاب البريد)، جو ڈاک کے محکم کے ڈائریکٹر (صاحب دیوان البرید) کے ماتحت هوتر تهر، کے فرائض صرف یہیں تک محدود نه تهر که وه محض سرکاری مراسلات، جو مقاسی آرکان حکومت یا مرکز کی جانب سے بھیجر جائیں، پہنچا دیں (المنصور کے زمانهٔ خلافت کے متعلق طبری کی ایک روایت سے اور قدامه کی کتاب میں محفوظ ایک سند عطیه سے ڈاک کے محکمر کے افسروں کے فرائض منصبی کی تفاصیل معلوم ہوتی ہیں)، بلکہ برید کے فرائض انجام دینر کے علاوہ ان کا یہ بھی فرض تھا کہ مرکزی حکومت کو اپنے صوبے اور اپنے عمال کی ہر گونہ سرگرمیوں سے با خبر رکھیں، سرکاری زمینوں اور لگان اراضی سے متعلق کمشنروں کے رویر اور طرز عمل کی اطلاع دیتے رہیں، نیز قاضیوں کی کارگزاری اور اپنے صوبے کے مالی اور اقتصادی حالات سے آگاہ کرتے رہیں ۔ حکام ضلع تک کی نگرانی ان کے فرائض میں شامل تھی جیسا که طاهر آرك بان]كى خود مختار ریاست خراسان کے واقعات سے ظاہراً ہوتا ہے ۔ لوگوں کی شکایات کا ازالہ بھی ان کے فرائض میں داخل تھا (مسکویه: ۲۰،۱ ، ۱ ، ۲۰)-بغداد میں مہتمم دیوان کے پاس جو اطلاعات جمع هو جاتی تهیں، کم از کم ابتدائی دور میں، انھیں براہ راست خلیفہ کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ مزید برآن ایک مهتمم خبر (اطلاعات) بهی هوتا تها جو افسروں اور دارالخلافه کے حکام (بشمولیت وزیر) کی نگرانی پر مامور تها (مسکویه: ۲، Eclipse: ۲،۳)، یہ منصب جو بظا ہر ڈاک کے محکمرسے بر تعلق اور آزاد تھا، خواجه سراؤں یا ایسے امرا کو تفویض کیا

جاتا تھا جُو فرتا نروا ہے وقت کے خاص معتمد علیہ هوتے تھے.

اگر هم العمری کی التعریف کے بیان پر اعتماد کریں تو معلوم هو گا که آل بویه نے خلیفه کو اطلاعات سے محروم رکھنے کے لیے برید (سلسلهٔ مراسلات) کو منقطع کر دیا تھا اور اس طرح گویا انھوں نے خلیفه کو اپنا پابند بنا لیا تھا۔ در اصل پہلے پہل انھیں کے عہد میں ''سعات'' (تیز گام هرکارے) کا مشرق میں ظہور ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے که گاک کے محکمے کا انتظام روز بروز خراب ہوتا گاک کے محکمے کا انتظام روز بروز خراب ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں تک که سلجوقیوں نے (ہ ہم ہ/ ہا رہا تھا۔ یہاں تک که سلجوقیوں نے (ہ ہم ہ/ سے بالکل ختم کر دیا اور اس کے بعد خاص قسم کے جاسوسوں سے کام لیا جاتا رہا۔ کے هاں صحیح معنوں میں رسل و رسائل کا محکمه کے ہاں صحیح معنوں میں رسل و رسائل کا محکمه نه تھا۔ البته وه هرکاروں اور تیزرو شتربانوں اور کہوتروں سے کام لیتے رہے۔

مملو کوں کے دور اقتدار میں ڈاک کے محکمے نے ایک بار پھر اپنی پہلی سی اھمیت حاصل کر لی اور اس کے طریق کار کی تفصیلات تحریروں اور آثار سے معلوم ھوتی ھیں ۔ اس کی از سر نو تنظیم بیبرس (یکے از بادشاھان مملوک) نے کی، جس نے نه صرف عباسی خلفا کی مثال کو مشعل راہ بنایا بلکہ ان مغلوں سے بھی سبق لیا جن سے اس کا مقابلہ رھتا تھا۔''محکمۂ برید'' مملوک نظام حکومت کا ایک ایسا شعبہ تھا جسے مذھبی لڑائیوں سے گہرا تعلق تھا ۔ لہذا ابتداء اسے ایک سیاسی اور فوجی حیثیت حاصل تھی لیکن بعد میں اسے تجارتی کاروبار سے وابستہ کر دیا گیا ۔ اول قول تو اس کی زمام اختیار براہ راست سلطان کے اول تو اس کی زمام اختیار براہ راست سلطان کے ماتھوں میں چلا گیا، جنھیں بنو فضل اللہ کا توں کے ھاتھوں میں چلا گیا، جنھیں بنو فضل اللہ کا توں

کے نامور خاندان میں سے مقرر کیا جاتا تھا۔ انھوں نے اسے امیر دوادار کے ھاتھوں میں واپس جانے سے پیشتر دفتری رنگ دے دیا تھا۔ هرکاروں (بَریدی) کے علاوہ، جو مُقَدّم البریدیه (پوسٹ ماسٹر) کے زیر کمان ہوتے اور جو سلطان کے ایوان خاص کے مملوکوں میں سے بھرتی کیر جاتر تھر، اس ادارے کے افراد میں سرکاری چو کیدار، سائس اور سائق بھی شامل ہوتے تھے۔ ڈاک رسانی کا محکمہ اوّل اوّل مصر میں قاهرہ تا دمشق کی شاهراہ پر، جو عام حالات میں ایک هفتر کی مسافت تھی، شروع هوا اور بعد میں شام کے ساحل پر واقع شہروں اور سرحد طوروس Taurus کے قلعبوں تک اس کی توسیع ہو گئی ۔ گھوڑوں کے بدلنے کی چوکیاں، جو اصلًا ایک دوسرے سے چار فرسخ کے فاصلے پر واقع تهين، ابتداءً عام مسافرخانون مين قائم کی گئیں ۔ ازاں بعد اس مقصد کے لیے خاص عمارات تعمیر کی گئیں جو تعمیری خوبیوں کا لحاظ رکھے بغیر تقریبًا سب هی ایک نمونے پر اس طرح بنائی جاتیں که سلطان کے گھوڑے وہاں باندھے جا سکیں اور کجھ لوگ، جن کی تحویل سیں ید گھوڑے ہوتے تھے، وہاں قیام کے سکیں (J. Sauvoget)؛ بعد مین راستے اس قابل بنا دیے گئے جن پر آمد و رفت 'زیاده تیزی اور باقاعدگی کے ساتھ ھو سکے۔ اسی رمانے میں ان ھرکاروں کا سلطان کی طرف سے أیک باقاعدہ تقریب کی شکل میں خیر مقدم کیا جاتا تھا اور ان کے عہدوں کے امتیازی نشانات کو، جو بخیثیت سملوک نامهبر کی خدمات انجام دینے کی وجه سے معروف و مشہور تهر، زیاده پر تکلف شکل دیدی گئی تھی ۔ کبوتروں کے ذریعے ڈاک رسانی اور معین اشارات سے پیغام رسانی کے فن میں بھی ترقی هوئی۔ یه اً تمام نظام تيمور كے حملے (٨٠٣ه / ١٣٠٠) سے

درهم برهم هو گیا ۔ اس کے بعد سرکاری ڈاک کے لیر تیز روشتر سواروں اور هرکاروں سے کام لیا جانے لگا. ا ڈاک کا ادارہ کئی اسلامی حکومتوں میں قائم تھا، جہاں یہ عمل تقاضوں کو پورا کرتا تھا اور اسلام کے اخلاقی اصولوں کے مطابق خطوط کی حفاظت اور اسور سلطنت کی رازداری کا اهتمام کرتا تها ـ تاهم اس کی حالت هر حگه یکسان نه تھی ۔ چوتھی صدی / دسویں صدی میں اندلس میں سرکاری ڈاک کے محکم کو وہ اہمیت حاصل نہ تھی جو مشرق میں تھی ۔ یہ لوگ جن قاصدوں سے کام ليتر تهر وه خيرون اور سوذاني گهوڙون [رَقَّاص] ير سواری کرتے تھے۔ اس سے اس نظام کی خامی هویدا ھے۔اس کی باگ ڈور ڈاک کے ایک اعلی افسر (صاحب الْبُرد) کے هاتھ میں هوتی تھی ۔ بظاهر اس کے ماتحت كثير التعداد كارند بي هر جگه اطلاعات بهم پہچانے پر لگے ہوئے تھے۔ مشرقی بربر کی حفصی ریاست میں داک کا کام نہایت هی ابتدائی اور نا مکمل صورت میں هوتا تھا۔ هرکارے اپنر لیر خود خچر مہیا کرتے تھے اُور ایسی چوکیاں بھی متعین نه تهیں جہاں وہ اپنے خچر بدل سکتے۔ ڈاک کا محکمہ ایران میں صفویوں کے عہد میں نیز سلطنت عثمانیه میں موجود تھا [نیز رک به پوسته؛ رقاص] \_ [ابن بطوطه، جس نے محمد تغلق کے زمانے میں هندوستان وغیرہ کی سیاحت کی، اپنے سفر نامر میں لکھتا ہے کہ ڈاک کو هندوستان میں برید کہتے هیں ۔ ذاک دو قسم کی هوتی هـ: (١) گهوژول كى (الاق يا الاغ) اور (٢) پيادول كى ـ هرکاروں کے نظام کے بارے میں ابن بطّوطه نے بڑی دلچسپ معلومات دی هیں ۔ ان تفاصیل کے لیے دیکھیے بداؤنی: منتخب التواریخ ؛ فرشته ؛ القلقشندى: صبح الاعشى (جهان نامهبر كبوتروں كا بھی ذکر کیا گیا ہے)].

(D. Sourdel)

بریدة: سعودی عرب کے ضلع القصیم کا موجوده صدرمقام، اس کی جاے وقوع ۲۰ درجے . ۲ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۳؍ درجے ۸، دقیقے طول بلد پر وادی الرَّمه کے بائیں کنارے ٹھیک اس مقام کے مغرب میں واقع ہے جہاں وہ نَفُود السّر کے ریکستان میں بهه کر جاتی ہے۔ یه شهر نفود البریده کی ایک پہاڑی پر شہر عنیزہ کے مقابل، جو اس کا پرانا حریف نے، و م کیلومیٹر شمال میں ندی کے سامنر کے کنارے پر واقع ہے۔ القصیم میں یہ ندی عمومًا الوادی کے نام سے مشہور ہے ۔ نفود بریدہ کے ٹیلوں کے درمیان سیلایی کهاد سے ادھر ادھر مسطح قطعات نکل آئے ہیں، جن پر باغ لگے ہوے ہیں۔ یہ گاؤں مجموعی طور پر الخبوب (مفرد خب) کملاتر ھیں ۔ یه زرخیز قطعات الوادی کے سیلابوں کے م هون منت هیں اور اسی ندی کی بدولت انهیں پانی کا وافر ذخیرہ سلتا رہتا ہے.

بریدہ کا ارتفاع اس کے هوائی الحے پر ٦١٠ میٹر ہے۔شہر کے شمال اور مغرب میں بہت اچھی حِراگاھیں اور نفیس نمک کے وافر ذخیرے ھیں اور اسی وجه سے کسی زمانے میں یه شہر گھوڑوں، اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کی بھی مشہور منڈی تھی ۔ جانوروں کی کثرت، زرعی پیداوار کی فراوانی الخبوب کے پانی کے ذخیرے اور مدینر سے بصرے کی سڑک پر اس شہر کا مرکزی مقام یہ سب وہ اسباب تھی جنھوں نر بریدہ کو بڑھاتے بڑھاتے عرب کے بڑے تجارتی مرکزوں میں سے ایک مرکز بنا دیا تھا۔ اس کی مخلوط آبادی \_ جس میں مستقل رھنے والر قبيل حَرْب، عَنزه، سُطير، عُتَيبه اور بنو تميم کے گروہ شامل تھر ۔۔ تمام عربی دنیا میں تجارت کرتی تھی ۔ بریدہ کے باشندے، جو عقبل نامی تجارتی جمعیت سے تعلق رکھتر، تھر، قاھرہ سے بمبئی تک مویشیوں کے بیوپاری اور کارواں والے مشهور تهر.

یه بات واضح طور پر معلوم نهیں که یه شهر کب اور کیسے تعمیر هوا۔ یاقوت بریده کے ذکر میں کہتا ہے که یه بنو ضینینه، جو قبیلهٔ عَبْس میں موجوده جغرافیه دان الخانجی اور ابن بلیمید اسی ابتدائی نام کو موجوده شهر کی وجه تسمیه مانتے هیں ۔ جب تک کوئی مزید شهادت نه ملے اس وقت تک اسی پانی پلانے کی جگه کو موجوده بریده سمجهنا قابلِ تسلیم نهیں ۔ شهر کی بنیاد رکھے جانے کی تاریخ کی کسی معقول شهادت سے تائید نهیں هوتی اگرچه مقامی روایات اور مغربی سیاح اس پر متفق هیں که تقریباً دسویں صدی میسوی میں اس کا معقول امکان ہے ۔ کاسکل Caskel نے بریده کی بنیاد رکھے جانے کا زمانه . ه م ه م سمور اس کا معقول رکھے جانے کا زمانه . ه م ه م سمور اس کا معقول رکھے جانے کا زمانه . ه م ه م سمور اس کا معقول رکھے جانے کا زمانه . ه م ه م سمور اس کا معقول رکھے جانے کا زمانه . ه م ه م سمور اس کا معقول

قرار دیا ہے لیکن اس نے اپنے مأخذ کا پتا نہیں دیا۔ بہر حال اس شہر کا ایک سیاسی قوت ھونے کی حیثیت سے پہلا ذکر ابن بشر نے، جو زمانۂ حال کے وسط عرب کا ممتاز مورخ ہے، کیا ہے۔ وہ اس لڑائی کے مختصر حالات بیان کرتا ہے جو بریدہ اور عنیزہ کے درمیان ے۱۱۰۵ میں ھوئی .

بریده کی مقاسی تاریخ بڑی حد تک چار خاندانوں کی کہانی اور وسط عرب کی سیاسیات میں خود مختارانه حیثیت سے یا صوبر کے والی کی حیثیت سے ان کے دخل دینر کا بیان ہے ۔ سب سے پہلا خاندان آل الدريبي (يا شايد البريدي، بحواله ابن م، لعبون) هے، جو بنوتميم كى شاخ العناقر ميں سے تھا ـ Corancez کے خیال میں اسی کے جد امجد رشید الدريبي كو بريده كي بنياد ركهنير كا فخر حاصل هے ـ اس خاندان سے متعلق اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ اس نے ایک باہم تباہ کن لڑائی اپنے چچا زاد بھائیوں یعنی العناقر کے آل علیّان سے جاری رکھی ۔ عنیزہ سے جو لڑائی مسلسل چلی آتی تھی اس کی وجه سے آل الدریبی نے ۱۱۸۲ه/ ١٤٦٨ - ١٤٦٩ مين آل سعود سے فوجي امداد کی درخواست کی۔ اس اقدام سے بریدہ تھوڑے ھی دَن میں سعودی حلقهٔ اثر میں آگیا، آل عُلَیّان کو قوت حاصل هو گئی اور القصیم مدت دراز تک جبل شمر کے آل رشید اور آل سعود کے درمیان لڑائی كا اكهارًا بنا رها.

رکھے جانے کی تاریخ کی کسی معقول شہادت سے اور بعض اوقات الحجاز کے ترک ۔ مصری تائید نہیں ھوتی اگرچہ مقامی روایات اور مغربی سے اور بعض اوقات الحجاز کے ترک ۔ مصری سیاح اس پر متفق ھیں کہ تقریباً دسویں صدی میں اس کا معقول معقول معقول میں اس کا معقول معقول میں اس کا معقول معقول معقول معقول میں اس کا معقول 
العَبْلُوى بن تُركى آل سعود كو القصيم كا حاكم مقرر کیا گیا ۔ اور عنزہ کے آل اباالخیل کا خاندان بہنا ۱۲۸۰ه/۱۳۲۹ سے ۱۸۶۳ه/ ۱۹۰۹-۱۹۰۸ تک بریده کے حاکم بنر رھے.

آل مُنَیَّان اور آل اباالخیل دونوں میں سے کوئی اس قابل نه ثابت هوا که آل سعود کی خدمت کو مقامی اقتدار حاصل کرنے کی هوس پر فائق رکھتا ۔ آل رشید اور آل سعود کے درمیان جنگ کی طویل مدّت کے دوران میں وہ دونوں آقاؤں کی رفاقت یکساں فریب و ریاکاری سے کرتے رھے.

جب آل سعود نر ۱۳۲۹ه/ ۱۹۰۸ ع میں القصيم كو حتمي طور پر فتح كر ليا تو اس كے سابق حاکم الجلوی آل سعود کے تندخو بیٹے عبداللہ کو القصیم کا والی بنا کر بریده میں بٹھا دیا گیا تا کہ اس جنگی اہمیت کے مرکز میں مقاسی سازشیں همیشه کے لیے ختم هو جائیں۔ عبداللہ کے بعد اس كا چچيرا بهائي عبدالعزيز بن مساعد آل سعود مقرر هوا، جو حائل کا حاکم تها، اور کچه دن بعد عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد اس كا جانشين هوا، جو شمالی سرحدی علاقے کا والی تھا.

بد نظمی اور شورش کے وہ چند سال جو شاہ عبدالعزيز آل سعود كے ملك كو منظم و منضبط كرنے سے پہلے گزرے انھوں نے بریدہ کی تجارت کو بهت نقصان په حایا پهر جب شاه موصوف نر الحساء اور الحجاز كو فتح كر ليا تو وسط عرب سے دونوں ساحلوں کی بندرگاھوں کے بر روک ٹوک آمد و رفت کی صورت نکل آئی اگر القصیم کے تجارتی اجارے میں رخنہ پڑ گیا ۔ سے ساھ/ م ۱۹۵۸ - ۱۹۵۰ عین جب اس شہر کے سب سے نمایاں نشانات یعنی شہر کی بڑی فصلیں اور آل مہنّا کا قلعه مسمار کر دیر گئر اور ان کی جگه جدید طرز کی سرکاری عمارتین، سکول اور هسپتال تعمیر

ہو گئے تو اس وقت سے بریدہ کی پہلی مہیب شکل بالكل بدل گئى ـ اب فقط الجَرْده كى وسيه منڈى کا چوک اور اِس کے سغرب کی طرف دکانوں کے تنگ پیچ در پیچ بازار رہ گئے ہیں، جو اس کے پہلے زمانے کے بڑے تجارتی مرکز ہونے کی یاد دلاتر هیں ۔ اس کی آبادی کی حالت خاصی یکساں چلی آتی ہے، جس کا اندازہ پچیس تیس حرار لگایا گیا ہے ۔ اس میں آدھے الخبوب کے چھوٹر چهوٹر دیات میں رهنر والر لوگ هیں.

مآخذ: (١) ياقوت، بذيل ماده؛ (٦) عثمان بن بشر ؛ عنوان المجد، مكَّه ١٣٨٩ه؛ (٣) محمد بن بليهد : صحيح الاخبار، قاهره ١٩٥١ - ١٩٥٣؛ (م) ابن لعبون: تاريخ، مكّمه ١٣٥٥ه؛ (٥) محمد امين الخانجي : منجم العبران، قاهره ۱۹۰۵؛ (۲) Arabia: Philby M. v. (م) :عام نیدن ،of the Wahhabis Die: W. Caskel let. Bräunlich Oppenheim Beduinen لائيزك Wiesbaden لائيزك (R. HEADLEY)

بَرَيْدَة بن الحصيب وه: آنحضرت صلى الله عليه و سلّم كرايك صحابي، قبيله اسلم بن أفضى کے سردار، آسی خاندانوں کو لے کر، جو ان کے ساتھ تھر، اس وقت اسلام لائر جب که رسول اللہ صلّی الله علیه و سلّم مکّهٔ معظمه سے مدینهٔ منوّرہ جاتر ہوے ان کی بستی اَلْغُمیْم میں ٹھیرے (مگر ابن حجر کے قول کے مطابق وہ جنگ بدر کے بعد اسلام میں داخل هورے) ـ بریده نبی کریم صلّی الله علیه و سلّم کے پاس مدینر میں جنگ احد کے بعد آئر اور مدینر میں آنر کے بعد وہیں رکھے اور آپ کے ساتھ تمام غزوات میں حصه لیا۔ و ه / سهء میں وہ بنو آسلم اور بنو غفار سے صدقات وصول کرنر اور پھر انھیں غزوۂ تبوک میں شرکت کی دعوت دینر کے لیے بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و سلّم

کی وفات کے بعد وہ مدینے ھی میں قیام پذیر رھے لیکن جب بصرہ آباد ھو گیا تو وھاں چلے گئے اور وھیں ایک مکان تعمیر کر لیا۔ کچھ مدت بعد وہ فوج کے ساتھ خراسان چلے گئے اور مرو میں سکونت پذیر ھو گئے۔ اور وھیں ۲۰۸۰ء یا ۱۳۵۰ میں ان کی وفات ھوئی۔ بعض مآخذ (البلاذری اور ابن الأثیر) کا بیان ھے کہ وہ نراسان ۱۰ھ/ ۱۲ء میں الربیع بن زیاد کے ھمراہ ان پچاس ھزار کی جماعت میں شامل ھو کر گئے تھے جو بصرے اور کوفے سے میں شامل ھو کر گئے تھے جو بصرے اور کوفے سے میں شامل ھو کر گئے تھے جو بصرے اور کوفے سے معابنے گھر بار کے زیاد بن ابیہ کے حکم کے مطابق مع اپنے گھر بار کے زیاد بن ابیہ کے حکم کے مطابق ادھر منتقل ھوے تھے۔ [ان سے ایک سو پچاس کے قریب احادیث مروی ھیں].

مآخذ: (۱) ابن سعد، س/ ا: ۱ مرا تا ۱ مرا: (۲) الطبری، ۱: ۱۳۱، ۱ مرا: ۱۳ ۲۳۸ تا ۱۳۳۹؛ (۲) الطبری، ۱: ۱۳۱، ۱۳۱۹ و ۱۳ ۲۳۸ تا ۱۳۳۹؛ ۱۳۳۱ (۱۳ ۲۳۸) المرادری: فتوح، ص ۱ ۱۳: (۵) ابن حجر، ۱۱: ۲۹۳ بیعد؛ (۲) المرادری، ص ۱ مرا؛ (۵) المرودی، ص ۱ مرا؛ (۵) المرودی، ص ۱ مرا؛ (۸) کانتانی (۹) در المساریه؛ (۹) سیر اعلام النبلاء، ۲: ۳۳۰ بیعد].

اور بیجا پور، احمد نگر اور گولکنده میں عملاً خود مختار هو چکر تهر ، لیکن یه بات که وه دارالسلطنت ابیدر آرک بان] میں تھا اس کے حق میں تھی ۔ قاسم . ۹۱ ه / م . ه ۱ ع مين وفات پا گيا اور اس کي جگه اس کا بیٹا امیر برید تخت پر بیٹھا۔ قاسم نے بہمنی سلاطین کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ان کا رہا سہا اقتدار اس کے جانشین نر ختم کر دیا، یہاں تک که اس کے نامنہاد آخری حکمران کلیم اللہ کے بھاگ جانے پر بیدر پر اس کا اقتدار مسلم هو گیا۔ اب اس کا مقابلہ بیجا پور کے فرمانروا علی عادل شاہ سے ہوا، جس نر بیدر کے حکمران کو شکست فاش دے کر وہاں قبضہ کر لیا۔ قلعه کچھ عرصر کے بعد، جب قندیار اور کلیانی کے قلعے بیجا پور میں شامل کر لیر گئے، بحال کر دیا گیا۔ امیر برید نے کم از کم چھوٹے چھوٹے جاگیرداروں کو براہ راست مرکزی حکوست کے زیر اقتدار لانے کی کوشش کی، حیسا که اس سے پیشتر محمود گاوان [رک بان] نے کیا تھا۔ لیکن اسے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا انتقال . ه و ه / سهم و ع مين هو گيا اور اس کے بعد اس کا بيٹا تخت نشين هوا.

علی برید کو ادب، مصوری اور فن تعمیر سے بڑی دلچسپی تھی اور بیدر کے رنگین محل اور اس کا نہایت ھی موزوں و متناسب مقبرہ اس کے حسن ذوق کی دو شاندار یادگاریں ھیں ۔ اسے طویل مدت تک حکومت کرنے کا موقع ملا ۔ بریدی حکمرانوں میں سے وہ پہلا تھا جس نے شاھی لقب اختیار کیا؛ اگرچہ اس نے محض الملک المالک کے لقب پر قناعت کی جو رنگین محل میں بڑی خوبصورتی سے سیبی کے کام سے کندہ کیا ھوا ھے ۔ فوبصورتی سے سیبی کے کام سے کندہ کیا ھوا ھے ۔ فوہ ان چار حلیف فرمانرواؤں میں سے ایک تھا جنھوں نے بالآخر ہہں اے میں وجیانگر کے حاکم جنھوں نے بالآخر ہہں اے میں وجیانگر کے حاکم جنھوں نے بالآخر ہہں اے میں وجیانگر کے حاکم

راما رامے کی قوت کو ختم کیا ۔ ابراھیم قطب شاہ کے ساتھ حلیفوں کے میسرہ کی کمان علی بریدی کے. سیرد تھی ۔ اس کا انتقال ۸٫ و ھ/وے ہ راء میں ھوا .

علی برید کی وفات کے بعد خاندان کا اقتدار بھی جلد ھی ختم ھو گیا۔ اس کے بعد ابراهیم اور پھر قاسم ثانی تخت پر بیٹھا اور قاسم کے بعد اس کا شیر خوار بیٹا، جو مرزا علی برید شاہ کے نام سے معروف ہے، تخت کا وارث ہوا۔لیکن اس کے ایک رشتے دار امیر برید شاہ ثانی نے اسے تخت سے اتار کر تخت پر قبضه کر لیا ۔ اس کا جانشین ایک اور شخص هوا ـ جس کا نام ایک دو لسانی کتبے میں مرزا ولی امیر برید شاہ درج ہے۔ اسی کے عهد حکومت میں بریدی خاندان کا خاتمه هوا اور بیدر نے ۱۰۲۸ه/۱۹۱۹ عمیں بیجا پورکا الحاق کر لیا.

گنتی کے چند ہی بریدی سکّے دستیاب ہو ہے هیں ۔ اگرچہ فرشتہ کا بیان ہے کہ قاسم برید نے بھی اپنے نام کے سکے ضرب کرائیے تھے لیکن اس وقت تک جن سکّوں کا پتا چلا ہے وہ یا تو تانبے کے سکّے ہیں جن پر ''امیر شاہ'' کے ٹھپے کے نشان ہیں، جو امیر برید ثانی کی طرف منسوب کیے جاتے هیں، یا پهر تانبے کے فلس اور نيم فلس، جن پر "امير بريد السلطان" كنده هے، ليكن ان پر كوئى تاريخ نہيں ـ يه تمام سکّے حیدر آباد کے عجائب گھر میں موجود ہیں.

مآخذ: (١) فرشته: گلشن ابراهیمی؛ (۲) علی طباطبائی : تاریخ برهان ماثر؛ (۳) تاریخ محمد قطب شاه: (س) زبیری، بساتین السلاطین؛ (ه) غلام یزدانی: ک اس کی '' Bidar, its History and Monuments' تاریخ اور یادگارین"؛ (٦) شروانی: The Bahmanis of the Deccan

(H. K. SHERWANI)

یادگارین شهر بیدر [رك بآن] هی مین هین حونکه یه لوگ بهمنی خاندان کی مستحکم سلطنت کے جانشین تھر اس لیر انھیں بہت سی اعلٰی درجر کی عمارتیں ورثر میں ملیں اس لیر ان کی تعمیری سرگرمیاں کوئی اہم عمارت تعمیر کرنر کے بجامے زیادہ تر پرانی عمارتون کو از سر نو تعمیر کرنر یا ان میں رد و بدل کرنر تک محدود رهیں ـ بریدی طرز تعمیر کی ترقی کے بڑے رقبے کے نمونے ان کے بنوائے ھوے مزار ھیں ، جو شہر سے تقریباً چھر کیلومیٹر کے فاصلر پر مغربی جانب شاهی قبرستان کی شکل میں موجود هیں ۔ یه قبرستان بڑے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے ۔ اس لیر کہ ہر مقبرے یا مزار کے ساتھ باغ کا وسیع احاطه شامل ہے۔ زیر نظر مقالے میں جن صفحات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ غلام یزدانی کی کتاب -Bidar, its History and Monu ments أو كسفرد يه و ع سے متعلق هيں.

قاسم اول (م ۱۰ وه / ۲۰۰۰) کا مقبره ایک چھوٹی سی اور معمولی قسم کی تعمیر ہے، جس میں ایک سادہ سا مخروطی شکل کا گنبد ہے (ص ۱۳۹) ۔ اس کے جانشین امیر برید اوّل کا مقبره ومهوه/ ۲م و ۱ع میں اس کی ناگهانی موت کے باعث نامکمل رہ گیا تھا۔ اس پر کوئی گنبد نہیں ۔ سامنے کے رخ محرابوں کی دو منزلیں هیں اور ان محرابوں کے درمیان میں ایک بڑی محراب ہے، جو دونوں منزلوں پر محیط ہے ۔ سب محرابوں کے سرے قدیم بہمنی عمارتوں کے طرز پر گولائی لير هومے هيں (ص ١٥٠ تا ١٥١) ـ على بريد كے زمانهٔ حکومت (۹۸ و ه/۲۸ ه ۱ ع تا ۱۸ و ه / و ۱ ه ) میں خاصی تعمیری سرگرمی رهی ـ قلعه اور شهر کی فصیل میں بڑے پیمانے پر ترمیمیں اور تبدیلیاں کی گئیں اور فصیلوں پر خاصی تعداد میں توپوں کا ۲ - یادگار عمارتین : اس خاندان کی تمام | اضافه کیا گیا - رنگین محل کی از سر نو تعمیر هوئی

اور اس میں نہایت نفیس سیبی کی پچے کاری اور بڑا نازک لکڑی کی کھدائی کا کام کروایا گیا، جس میں هندو طرز اور اسلامی طرز کی آمیزش<sup>®</sup>کی گئی تھی (ص مہم تا وم) ۔ ترکی محل میں بھی خاصى ترميم هوئي، بالخصوص بالائي منزل مين، جس میں زنجیرے اور آویزے کا کام، جو اس وقت سے بریدی طرز کی خصوصیت سمجھا جانر لگا، زیادہ نمایاں ہے (ص ے م تا ہ ہ) اور علی کا مقبرہ، جو بہت ھی اچھی جگہ بنا ھوا ھے اور جس کا بیرونی پھاٹک بڑا شاندار ہے اور وسیع محرابوں اور نیچے ستونوں پر قائم ہے اور جس کے بالائی کمروں میں کثرت سے ھلالی شکل کے جھروکے بنے ھوے ھیں۔ مقبرے کی ھر دیوار میں ایک وسیع محراب ہے، جس کے اندر سے چمکدار سیاہ اور سبز رنگ کے پتھر کا سنگ مزار د کھائی دیتا ہے ۔ یوں اس کا اندرونی حصه نہایت روشن اور هوادار هے اور اسے عمدہ قسم کی سفید رنگ کی مومی ٹائلوں سے مزّین کیا گیا ہے (خطّ ثلث میں خواجہ عطار کے اشعار اور قرآن پاک کی آیات مبارکه)؛ گو یه کام زیاده پر تکلف نهیں ـ چونکه قبر چاروں طرف سے کھلی ہے اس لیے اس میں قبلے کا احاطه نہیں اور قبر سے ملحق هلکے پھلکے میناروں اور گنبد دار چھت والی ایک چھوٹی سی مسجد علیحدہ بنی ھوئی ہے اور رو کار پر نہایت نفیس پلستر کی مینا کاری ہے ۔ قبر، دروازہ اور مسجد میں تپتیا کٹاؤ (trefoil) کے کام کی منڈیر ہے، جو آخری بہمنی دور کی یادگار ہے (ص ۱۰۱ تا ۱۹۰) ـ ابراهیم (م ۱۹۰ ه) کا مزار چھوٹے پیمانے پر ہو بہو اپنے باپ کے سزارکی نقل ھے ۔ لیکن وہ نامکمل حالت میں ھے اور اس کے اوپر کے حصّے پر چونے گچ کا کام کیا ہوا ہے۔ کٹے ہوئے کناروں کے پھاٹکوں کی سجاوٹ

میں هندوچکر تا اور ایک ایک ایک بڑا گنبد هے، جو ستونوں پر قائم نہیں۔ لیکن بڑا گنبد هے، جو ستونوں پر قائم نہیں۔ لیکن کرسی نیچے دہری خمدار هے اور تین چوتھائی دائرے کی شکل کی هے جو عمارت کی نسبت سے دائرے کی شکل کی هے جو عمارت اپنی خصوصیات بہت بھاری هے۔ گنبد کی عمارت اپنی خصوصیات کے لحاظ سے اس عہد کی خطیب شاهی اور عادل شاهی [رك بآن] عمارتوں سے ملتی جلتی هے۔ قاسم ثانی کے مزار میں پھر ایک هی دروازہ ملتا ہے، قاسم ثانی کے مزار میں پھر ایک هی دروازہ ملتا ہے، جو تناسب کے اعتبار سے بہتر ہے لیکن کالی مسجد جو تناسب کے اعتبار سے بہتر ہے لیکن کالی مسجد کے گنبد کے محراب کا نمونه کھلا ہوا اور کشادہ ہے (رك به ہے ہے اس ہور کی جاسع مسجد [رك به ہیدر]، جو بہت بعد کی بہمنی عمارت هے، بریدی عہد حکومت میں از سر نو تعمیر کی گئی۔ روکار ہر زنجیرے اور آویزے کا نمونه هے (ص ۱۰ و تا ۱۰ و ر).

علی برید کے زمانے سے عمارتوں کی آرائش میں زیادہ نمائش اور تکلف پیدا ھو گیا اور ھندو فن تعمیر کا اثر زیادہ نمایاں نظر آنے لگا ۔ بعض بریدی عمارتوں ۔ مثلاً کالی مسجد ۔ میں پتھر پر جو نقش و نگار پیش کیے ھیں وہ لکڑی کے کام کے لیے موزوں معلوم ھوتے ھیں ۔ بعد میں ھونے والا کام دیکھ کر اندازہ ھوتا ھے کہ جو خاندان رو بزوال ھوتا ھے اس کی عمارتوں میں تکلف اور نمائش نمایاں ھونر لگتی ھے،

مآخذ: بهت سی مذکورهٔ بالا عمارات سے متعلق زیاده تفصیلی معلومات بیدر [رک بان] پر مقالے میں هیں ۔خاص طور سے دیکھا جائے: یزدانی: کتاب مذکور، جس میں پورے حوالے، بکثرت تصاویر، نقشے اور خاکے هیں نیز وہ مآخذ جو مقالهٔ بیدر میں دیے گئے هیں.

## (J. BURTON PAGE)

اَلْبَرِ یَدِی: (منسوب بسرید) یه نسبت خاص طور سے آن تین بھائیوں کی وجه سے مشہور ہو

گئی جو البصرہ کے بریدی (پوسٹ ماسٹر) کے بیٹر تھر اور اسی بنا پر بنو البریدی کے نام سے موسوم ھوے۔ انھوں نر بغداد کے خلیفه المنصور اور اس کے جانشینوں کے عہد حکومت میں اہم کردار انجام دیا تھا۔ یه دونوں بھائی اجارہ دار محصل اور عسکری قائد تھے، جنھوں نے اپنی جاہ طلبی اور دو رّخی حکمت عملی کی وجہ سے نمایاں حیثیت حاصل کر لی۔ ان کی زندگی، جو اهم واقعات سے بھر پور تھی، آل بویه کے ماسبق عہد کی خصوصیات کی حاسل تھی.

ان تینوں میں سب سے بڑے بھائی ابو عبداللہ احمد نے علی بن عیسٰی کی دوسری وزارت کے دوران (۱۵ مرم ۱۹ مرم ۱۹ مرم ۱۹ می سیاسی میدان میں قدم رکھا ۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے عہدوں پر مطمئن نه هوا جن پر اسے اور اس کے بھائیوں کو متعیّن کیا گیا ۔ اس نے اگلے وزیر ابن مُثّلَه سے بیس هزار درهم نذرانے کے عوض اپنے لیے صوبهٔ اهواز کے محصولات وصول کرنے کی اجارہ داری لر لی اور اپنے بھائیوں کے لیے سفعت بخش اسامیاں حاصل کیں ۔ دو سال بعد ابن مُقلَّه کی معزولی پر انھیں گرفتار کر لیا گیا؛ محاصل کے یہ اجارہ دار، جو تھوڑے ھی عرصے میں بڑے دولتمند هو گئے تھے، اس قابل تھے که اپنی رهائی کی قیمت بهاری جرمانر کی شکل میں ادا کر دیں۔ چنانچه تهوڑے هی عرصے بعد آئنده خلیفه القاهر کے زمانے میں ابوعبداللہ نے از سر نو اپنا اثر و اقتدار قائم کر لیا۔ اس نر المقتدر کے سابق حامیوں کے خلاف سهم چلانے کا پورا خرچ برداشت کیا اور اهواز کے محاصل کا ٹھیکہ پھر حاصل کر لیا، اور الراضي کے ابتدا ہے عہد حکومت (۱۳۳۸ ممهم عن بر شمار نشیب و فراز پیش آنر کے باوجود ابن مقله کے از سر نو بر سر اقتدار آ جانر

وزیر امور خانه داری (حاجب) یاقوت کا سکریٹری (ناظر) هو جانر کے بعد سم ۱۳۹۸ میں یاقوت کو درمیان سے هٹا دینر میں کامیاب هو گیا اور اهواز کا واحد مالک و مختار بن گیا۔ یہاں اس نر غیر محتاط طریقوں سے بہت زیادہ دولت جمع کر لی اور مرکزی حکومت کو واجب الادا رقوم كي ادائي هميشه معرض التوامين ركنيي، ادهر بغداد میں اس کا بھائی ابو یوسف یعقوب اس کی نمائندگی کرتا تها.

امير الامرا ابن رائق نر بهت جلد اس برلگام گورنر کو قابو میں لانر کے لیر قدم اٹھایا اور اهواز پر قبضه کر لیا، لیکن البریدی بهت هوشیار نکلا۔ اس نے فارس کے گورنر (والی) امیر علی بن بوید کے پاس پناہ لی، جس کی حمایت اسے حاصل هو گئی ـ ه ۳۲ه/۹۳۶ میں وه ابن رائق سے دوباره گٹھ جوڑ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے اسے صوبة اهوار کے محاصل کا پنه اور صوبے کی گورنری دے دی ۔ جب بعد میں اپن رائق کی مذبھیڑ اس کے ترک حریف بَجْکَم سے هوئی تو ابو عبداللہ نر یکر بعد دیگرے دونوں فریقوں سے گٹھ جوڑ کیا اور ۲ ۳۲ه/ ۹۳۸ء میں جب بجکم کو غلبة حاصل هوا تو ابوعبدالله نر وزارت حاصل كرلى، اس کے ساتھ صوبے پر بھی قابض رہا اور خلیفہ کو خراج ادا کرتا رها۔ اسے جلدی هی معزول کر دیا گیا، لیکن المتقی کی حکومت کے آغاز (و ۲۸ه/ ۱۹۹۵) میں بجکم کی وفات کے بعد وہ فوج لے کر بغداد میں داخل هو گیا اور ابو عبدالله کو پهر وزارت مل گئی، جس پر وه برابر مامور رها، تاآنکه ایک فوجی بغاوت نر اسے واسط واپس چلا جانر پسر مجبور کر دیا۔ اگلے سال (۳۳۰ / ۹۳۱ ۲ مهوع) ابو عبدالله نر اپنر بهائی ابوالحسن کو سے فائدہ المهاتے هو ہے اپنے منصب پر جما رها۔ ایک فوج کی کمان سپرد کی، جو بغداد پر قبضه

کرنے میں کامیاب ہو گئی؛ خلیفه اور ابن رائق کو الموصل میں حمدانیوں کی پناہ لینر کے سوا کوئی چارۂ کار نه رها۔ ادهر ابوالحسن نے اپنے خلاف اس قدر شدید نفرت پیدا کر لی که حمدانی فوجی دستوں نر اسے بغداد اور واسط سے نکال باھر کیا ۔ تینوں بھائی، اس کے باوجود که انھیں عمان کے فرمانراو سے، جس نے الابلہ پر فوج اتار کر قبضہ کر لیا تھا، سخت تباہ کن جنگ کرنا پڑی تھی، بصرے میں جمر رہے ۔ ان مہمات نر ابو عبدالله کے مالی وسائل کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی یوسف کو صفر ۳۳۲ه/ نومبر ۳۸۹ء میں محض اس کی دولت پر قبضه کرنر کی غرض سے بیدریغ قتل كرا ديا، ليكن وه خود بهي جلدي هي شوال ٣٣٣ ه / جون سم ۽ ء مين وفات پا گيا اور اس کي جگه اس کا بیٹا ابوالقاسم وارث ہوا۔ ابوالقاسم کو اپنی حفاظت کے لیر اپنر چیا ابوالحسن کی مخالفانه سازشوں کا سد باب کرنا پڑا۔ ابوالحسن کے خلاف، جو اپنر لیر البصرہ کی گورنری کے حصول کے لير كوشان تها، انجام كار بغداد مين موت كا فتوى صادر هوا اور اواخر سسسه / سمه عدين اسے قتل كر ديا گيا ـ اب ابوالقاسم كو بُوَيْسي مُعزَّالدوله سے لڑنا پڑا، جس نے اسے ۳۳۹ھ / ےہوء میں البصره سے نکال دیا۔ اسے البحرین کے قرامطه کے هاں پناہ لینی پڑی اور یوں اس کی سیاسی زندگی كا خاتمه هو گيا ـ اس نر وسه ه / . ١ و ع مين وفات پائی ۔ اب و عبداللہ کے چار بیٹے بھی تھے جن کی طرف تذ دروں میں کمیں کمیں اشارات پائے جاتے هیں. مآخيد : (١) بعثرى: ديوان، ١: ٢١٤ ؛ (٢) الصولى:

## (D. SOURDEL)

بریر هران ایک کنیاز، جنهون نر اپنر آقا سے یہ طے کیا تھا کہ وہ نو (یا پانچ) سالانہ قسطیں ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جائینگی۔ وہ حضرت عائشه رض کی خدست میں حاضر هوئیں اور مدد کی درخواست کی ۔ آپ نر پوری رقم ادا کرنے کا وعده فرمالیا \_ ان کا آقا انهیں فروخت کرنر پر تو رضامند تھا لیکن اسے ان کی وراثت کا حق قائم و برقرار رکھنے پر اصرار تھا ۔ جب آنحضرت طلّی اللہ علیہ وسلّم نے یہ بات سنی تو آپ<sup>م</sup> نے حضرت عائشه صدیقه رخ سے فرمایا که کنیز کو خرید لیجیے کیونکہ حق وراثت اسی شخص کو پہنچتا ہے جو کسی غلام کو (خرید کر) آزاد کر دے۔ جنانچه حضرت عائشه صدیقه رخ نر بریره رخ کو خرید کر آزاد کر دیا ـ لیکن وه حضرت عائشه صدیقه <sup>رخ</sup> کی خدمت هی میں رهیں اور کہتر هیں که انهوں نر يزيد اول (٠٠ه/ ٨٦٠ تا ١٩٦٨ / ٢٩٠٩) کے عہد میں وفات پائی ۔ ان سے تین احادیث مروی هيں: (١) آنجضرت صلّى الله عليه و سلّم نر قرسایا که کسی شخص کی وراثت کا حق ا اسی کو پہنچتا ہے جو اسے آزاد کر دے؛ (۲)

اپنر شوھر مغیث جو ایک حبشی غلام تھر، کے یاں رہنے کے سلسلے میں انھیں اختیار دیا گیا اور جب انهوں نے آنحضرت صلّی اللہ علیه و سلّم کی مغیث کے حق میں سفارش کے باوجود ان کے ساتھ رھنے سے انکار کر دیا تو ان سے کہا گیا کہ وہ ایک مطلقہ عورت کی طرح عدّت کی مدّت پوری کریں ۔ کہتر هیں که مغیث مدینهٔ منوره کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے پھرا کرتے تھے: (٣) ایک مرتبه جب آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم گھر میں تشریف لائے تو گوشت پک رھا تھا لیکن کھانے کے وقت ان کی خدمت میں گوشت کے بجا ہے کوئی اور چیز پیش کی گئی تو آپ<sup>م</sup> نے اس کی وجه دریافت فرمائی ـ حضور اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم کو بتایا گیا کہ گوشت صدقر کا ہے، جو بریرہ <sup>رہ ک</sup>و ملا ہے ۔ اس پر حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه يه بریرہ رض کے لیر صدقہ ہے سگر همارے لیر هدید ہے۔ اس سے حضور اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کی مراد یہ تهی که اگر کسی کو کوئی چیز بطور صدقه ملی هو تو وہ اس کا کچھ حصّہ دوسرے کو بطور هدیه پیش کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بریرہ رخ نے عبدالملک بن مروان کو تنبیه کی تھی که اگر وہ بادشاہ ہو جائر تو برگناہ مسلمانوں کی خونریزی سے بچے.

مآخذ: Wensinck : مفتاح كنوز السنة، بذيل بريره رض (۲) ابن عبدالبر: الاستيعاب، بريره رض (۲) ابن عبدالبر: الاستيعاب، بريره وهي مصنف: حجر: الاصابة، عدد ٢٥٠ (كتاب النساه) : (۱۰) وهي مصنف: تهذيب التهذيب، ١٢: ١٠٠ : (۵) ابن الأثير: أسدالغابة، قاهره، ١٨٠٠ هم ١٨٦٠ - ١٨٦٠ ع، ١٠٠ و. به ببعد؛ [(٦) الذهبي: سير اعلام النبلاء، ٢: ١٥٠ تا ٢٠١].

(J. Robson)

ی بریلوی: بر صغیر پاک و هند میں اهل السنة والجماعة (رک بآن) [حزب الاحناف] کا ایک گروه، حو افکار و عقائد میں احمد رضا خان بریلوی قادری

علما من المراء تا ۱۳۳۰ مراء، تذكرة علما من المراء، تذكرة علما من المراء مند، صرم المراء المر

اس مکتب فکر کا اوّلین مرکز شهر بریلی (رلک بان) ہے، جہاں اس کے بانی نے ''جامعہ منظر الاسلام" کے نام سے ایک دینی مدرسه قائم کیا، اس مدرسے میں متداول علوم اسلامیه کی تعلیم و تدریس هوتی ہے اور بر صغیر کے مختلف علاقوں سے دینی فتوے بھی دریافت کیے جاتر هیں (قب آلیوآقیت، ص ۲۵ تا ۸۰) ۔ اس مکتب فکر کا دوسرا اهم فکری و تعلیمی مرکز مراد آباد هے، جہال ۱۳۲۸ ه میں شیخ محمد نعیسم الدین مرادآبادی (۱۳۸۰هـ،۱۳۸۰) نے ''دارالعلوم نعیمیه' کے نام سے ایک دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ اس مکتب فکر کے ممتاز علما کی اکثریت اسی درسگاه کے فارغ التحصیل نظر آتے میں (الیواقیت المهریة، ص ۵ متا و ۷ ) ـ پاکستان میں اس مکتب فکر کے اہم تعلیمی مراكز مين لاهور (جهال جاسعه نعيميه گڑھي شاهو اور دارالعلوم حزب الاحناف قابل ذكر هين)، كراچي (جهاب مولانا عبدالحامد بداؤني كي درسگاه "جامعة تبليغيه" ايك اهم تعليمي مركز هے

(اليواقيت، ص ه ه ١))، لائل پور (مدرسة مظهر الاسلام) اور ملتان (مدرسة انوارالعلوم) خاص مقام ركهتر هين. بریلوی مکتب فکر سے وابسته حضرات كا يه عقيده هے كه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حاضر و ناظر هیں اور وہ بایں طور که عالم کا ذرہ ذرہ آپ کی روحانیت و نورانیت کی جلوہ گاہ ہے، ایسی روحانیت و نورانیت جس کے لیے قرب اور م بعد مکانی یکساں ہے کیونکہ ''عالم خلق'' زمان و مكان كى قيد سے مقيد هوتا هے ليكن "عالم امر" ان قیود سے پاک اور آزاد ہے، اس لیے بیک وقت متعدد مقامات پر آپ<sup>م</sup> کا موجود ہونا اور کئی مقامات پر کھلم کھلا بیداری میں اولیا اللہ کا حضور کی - زیارت سے مشرف هونا ممکن اور جائز هے کیونکه آپم نور هیں اور نور کو اپنی نظر سے تمام دنیا کو دیکھنا اور متعدد مقامات پر موجود هونا ممکن ہے (تسکین الخواطر، ص ۸۲) ۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم کو اللہ تعالٰی نے علم غیب عطا فرمایا حتی که "پانچ غیبون" میں سے بہت سی جزئیات کا علم بھی دیا ـ حقیقتِ روح اور متشابہات <del>قرآن</del> کا علم بھی آپ<sup>م</sup> کو عطا ہوا تھا، تمام آئندہ و گزشته واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بھی اور ان کے علاوہ واقعات کا بھی آپ م علم رکھتے تھے (جاً الحق، ص م س ببعد) \_ آنعضرت م نور تهر اور آپ م کا سایه نه تها \_ آپ کی بشریت دوسر مے انسانوں کی بشریت سے مختلف ہے (جاء الحق، ص ۱۹۹ ببعد) ۔ حونکه آپ ماضر و ناظر، عالم الغیب اور نور ھیں اس لیر بریلوی حضرات کے نزدیک آنحضرت صلّی اللہ علیه و سلّم سے مدد مانگنا اور آپ کو پکارنا اور ''يا رسول الله'' کا نعره لگانا جائز هے (جا، الحق، ص١٣٠ ببعد) ـ آپ<sup>م</sup> كو مدد كے ليے جو پکارتا ہے اس کی آپ مستے میں اور مدد کو پہنچتے

آپ کے علاوہ دوسرے اولیا اللہ کے لیے بھی جائز ہے ۔ ارواح طیبہ کے لیر دیکھنر سننر میں دور و نزدیک سب یکساں ہے ۔ اولیا ہے کرام نور خدا سے دیکھتے ہیں اور نور خدا کو کوئی چیز حاجب نہیں ۔ اس لیے ارواح اولیا کے لیے کچھ پردہ نہیں اور ان کے لیے سارا جہاں یکساں ہے (حیات الموات، ص ۱۷۸) ـ اولیا الله کی کرامات اور ان کے تصرفات ان کی وفات کے بعد بھی بدستور ہیں اور ان کے انتقال سے یہ سلسله منقطع نہیں هوتا (وهی کتاب، ص ۱۱۳ ببعد)، اس لیے ان کی نصرت هر جگه جاری هے، کجھ نزدیک کے لوگوں پر منعصر نہیں، اس لیے ان سے استمداد اور ان کی ندا میں حضور مزار کی شرط نہیں بلکہ جہاں سے پکارا جائے صحیح اور درست ہے (وہی کتاب، ص ١٤٩) - امت مين چاليس ابدال [رك بآن] هميشه رھیں گے جن کے طفیل اُللہ تعالٰی اھل زمین کی آفتوں کو ٹالتا رہے گا (الامن والعلی، ص ۲۰) ـ اسی طرح کچھ اولیا بھی ہوں گے جن کے ذریعے خلق کی حیات، روزی، بارش، پودے اگانے اور آفتوں کے ٹالنے کا کام انجام پائے گا(وہی کتاب، ص ۲ م) ۔ مردے قبروں میں سنتے، دیکھتے اور جانتے ھیں اور ان کا علم سمع و بصر یون تو همیشه هے مگر جمعے کے دن اس میں اضافہ ہو جاتا کھے اور عام مردے بھی بلا تخصیص قبر پر آنے والے زائرین سے کلام کرتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں (قب حيات الموات، ص ١١٠، ١١٠؛ جا، الحق، ض سمر ببعد).

سلّی الله علیه و سلّم سے مدد مانگنا اور آپ کو دینا اور ان کے مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگنا اور ''یا رسول الله'' کا نعره لگانا جائز ہے دینا اور ان کے مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگنا (جاء الحق، ص $_{2}$  ہر الله کی نیاز ہور کے بعد ہاتھ اٹھا پکارتا ہے اس کی آپ سنتے ہیں اور مدد کو پہنچتے کر دعا مانگنا، خاتحہ خوانی، تیجے، چالیسویں ہیں ۔ اور یہ مدد مانگنا اور فریاد رسی کے لیے پکارنا اور برسی پر مردوں گرو ثواب پہچانے کے لیے اچھے

اچھے کھانوں پر ختم دلانا، قبر پر اذان دینا، مردے کے کفن پر کلمہ طبّبہ لکھنا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گیارھویس دینا اور اولیا، اللہ کے نام پر جانور پالنا جائز اور کار تواب ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے جا، الحق و زهق الباطل از مفتی احمد یار خان).

مآخذ: (۱) رحمٰن على: تذكرهٔ علما مند، كراچى ۱۹۹۱ء؛ (۲) مظفر الدين : حيات اعليحضرت، كراچى ۱۹۹۰ء؛ (۳) رساله العلم، كراچى، جنورى تا مارچ مهم ۱۹۰۹ء؛ (۳) احمد رضا خان : حسام العرمين؛ (۵) وهى مصنف : الاسن والعلى، لاهور؛ (۱) وهى مصنف : سبحان السبوح، لاهور؛ (۱) وهى مصنف : حيات الموات، لاهور؛ (۸) وهى مصنف : علم الفور؛ (۸) وهى مصنف : قمر التمام فى نفى الفلل عن سيّد الانام، لريلى؛ (۱) بدرالدين : سوانح اعليحضرت، لاهور؛ (۱۱) احمد سعيد كاظمى : تسكين الخواطر، ملتان؛ (۱۲) احمد سعيد كاظمى : تسكين الخواطر، ملتان؛ (۱۲) غلام سهر على : اليواقيت المهرية، چشتيان؛ (۱۲) رساله غلام سهر على : اليواقيت المهرية، چشتيان؛ (۱۳) رساله انوار الصوفيه، مئى ۱۹۱۹ء؛ (۱۵) رساله انوار الصوفيه، مئى ۱۹۱۹ء؛

(ظهور احمد اظهر)

بریلی: اتر پردیش، بھارت کے ایک ضلع کا صدر مقام \_ یہ شہر، ۲۸ ° ۲۲ مرض بلد شمالی اور وی مرد مقام \_ یہ شہر، ۲۸ مرد دریا ہے رام گنگا کے کنارے ایک سطح مرتفع پر واقع ہے۔ آبادی ۱۹۵۱ء میں کی مردم شماری کے مطابق ۱۹۳۹ء تھی ۔ اس شہر کی بنیاد مرم و اس کا نام ایک شخص باسدیو روایت یہ ہے کہ اس کا نام ایک شخص باسدیو کے نام پر رکھا گیا، جو ذات کا برھیلہ راجپوت کے نام پر رکھا گیا، جو ذات کا برھیلہ راجپوت تھا ۔ عام طور پر اسے بانس بریلی کہتے ھیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نواح میں بانس کا ایک جنگل ہے اور اس اضافے کی ضرورت اس لیے

پیش آئی تاکه اس میں اور رامے بریلی میں جو حضرت سیّد احمد بریلوی [رک بان] کا مولد تھا تمیز ہو سکے.

روھیلکھنڈ کے راجپوت قبیلوں کی لوٹ مار کا سد باب کرنر کے لیر شاہنشاہ اکبر کے عہد میں یہاں ایک قلعه تعمیر هوا تها \_ جیسا که دستور هے قلع کے گرد آهسته آهسته ایک قصبه بسنا شروع هوگیا، جو ترقی کرتے کرتے ہیں، ہا، ۱۰۰۹ تک ایک پرگنے کا صدر مقام بن گیا۔ پہلے اسے کچھ زیاده اهمیت حاصل نه تهی لیکن شاهجهان کے عہد میں اسے کٹھیر (روھیلکھنڈ کا پرانا نام) كا دارالحكومت بنا ديا گيا ـ ١٠٦٨ / ١٦٥٤ع میں مکرند رائے نر، جو علی قلی خان کی جگه صویدار مقرر هوا تها، ایک نئر شهر کی بنیاد رکهی ـ علی قلی خان ۲۸، ۱۹۸ مهروع سے اس عہدے پر فائز تھا۔ مغلوں کے دور میں شہر پر ایک صوبیدار حکومت کرتا تها ۱۱۱۹ه / ۱۷۰۵ء میں اورنگ زیب کی وفات کے بعد بریلی کے هندوؤں نے مغلوں کے صوبیدار کو نکال باہر کیا ۔ خراج دینر سے انکار کر دیا اور خود حکومت سنبھال لی۔ تاهم ان میں جلد هی پهوٹ پڑ گئی اور انهوں نر حکومت کی باک ڈور سنبھالنے کے لیے روھیله سردار على محمد خان كو دعوت دى ـ اس نر تهوري سي مدت میں اپنی حدود کماؤں میں الموڑہ تک وسیم کر لیں لیکن ۱۱۵۸ه/۲۳۵ء میں محمد شاہ بادشاہ دہلی نر اس پر چڑھائی کر دی اور اسے گرفتار کر کے دہلی لر گیا۔ تاہم اس نر جلد ہی آزادی حاصل کر لی اور ۱۱۹۰ه/ ۱۲۸۸ میں بریلی کی صوبیداری پر واپس آ گیا ـ ۱۱۹۰ ه/ وسرء عمين اس كي وفات پر حافظ رحمت خان اس كا جانشین ہوا، جو اودھ کی فوجوں کے ساتھ جند سخت جھڑپؤں کے بعد مرھٹه دستوں کی مدد سے

گيا ہے.

بریلی بریگیڈ کا جنرل بخت خان [رک بان] جو ۱۸۰۷ء کے آشوب دبنی کے زمانے میں انگریزوں کی مخالف فوجوں کا سپه سالار مقرر هوا تها اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ احمد رضا خان (م ۱۳۳۰ه/۱۹۲۹ء) [رک به بریلوی] بھی، جو ایک عالم دین اور فاضل تھے، یہیں کے تھے۔ ان کے معتقدین اپنے آپ دو حزب الاحناف کہتے ھیں۔ عوام میں وہ بریلویوں ورک به بریلوی) کے نام سے مشہور ھیں .

یہاں کی واحد قابلِ ذکر عمارت حافظ رحمت خان کا مقبرہ ہے، جسے اس کے بیٹے ذوالفقار خان نے ۱۸۹۹ میں تعمیر کرایا تھا۔ اس مقبرے کی کئی بار مرمت ہو چکی ہے۔ آخری مرمت ہو چکی ہے۔ آخری مرمت ہو تکی میں برطانوی حکومت نے کرائی تھی۔

(بزمی انصاری)

البُر يمى: مشرقى عرب ميں ايک نخلستان ـ اس علاقے کی بڑی بستی کا بھی يہی نام هے ـ اس کی جاہے وقوع ٣٦ درجے ١٦ دقيقے عرض بلد شمالی اور ٣٥ درجے ٢٨ دقيقے طول بلد شرقی ميں هے ـ بُريمي کی بستی کے مغرب ميں قصبه حَماسه بھی اسی نخلستان کے کنارے پر واقع هے ـ اس بھی اس نخلستان ميں ايک اور آباد مقام، جسے منڈی هونے کی بنا پر قصبه کما جا سکتا هے، منڈی هونے کی بنا پر قصبه کما جا سکتا هے، آئمین هے، جو تمام بستيوں کے جنوب مشرقی کنارے

اتنا طاقتور هو گيا كه روهيلكهند كا مسلمه حكمران بن گیا۔ سمم ۱ ۱۸۸ میرے سیں سندھیا اور ہلکر کے زیر کمان مر ھٹھ فوجوں کی مدد سے نجیب الدولہ نے رحمت خان کو شکست دی۔شجاع الدوله روهیلوں کی امداد کی خاطر آیا لیکن جلد هی اس کی ان سے ٹھن گئی اور اس نر سردار رحمت خان کو مار ڈالا ۔ ۱۱۸۸ھ/۱۷۷۸ء میں سعادت یار خان وزیر اودھ کے ماتحت بریلی کا صوبيدار مقرر هوا \_ ١٧١٩ه / ١٨٠١ء مين جب سارے روھیلکھنڈ پر انگریزوں کا قبضہ ھوا تو یہ شہر بھی ان کے ھاتھ لگا۔ ۱۲۲۰ھ/۱۲۰۰ء میں امیر خان پنڈاری نے بریلی پر حمله کیا لیکن اسے شدید نقصان اٹھا کر پسپا ھونا پڑا۔ ۱۲۳۳ھ/ ١٨١٦ء مين ايک مقامي ليکس عائد کير جار پر یہاں کے باشندوں نر شورش کی، جسر سختی سے كحل ديا گيا - ١٢٥٣ه/ ١٨٥٤ اور ١٥٢١ه/ ٢٨٨٢ء مين يهان سخت هندو مسلم فسادات هو ہے ـ ٣١٢٥ / ١٨٥٤ کے انقلاب کے دوران سي جب حافظ رحمت خان کے پوتر خان بہادر خان کی صوبیداری کا اعلان هوا تو شهر میں بہت شورش برپا هوئی ـ ستمير ١٨٥٤ء مين سقوط دبيلي کے بعد [مجاهد] قائدین \_ تفضل حسین خان نواب فرخ آباد، بٹھور کے نانا صاحب اور مغل شهزادے فیروز شاہ اس شهر میں پناہ گزین هوے \_ بہرحال انهیں شکست هوئی اور ، مئی ۱۸۵۸ء کو شهر پر انگریزوں کا دوبارہ قبضه هو گيا (District Gazetteers of the U.P.) هو الله آباد ۱۹۱۱: ۱۲۸۱) - ۱۲۸۵ م ۱۸۷۱ میں ایک بار پھر هندو مسلم فساد هوا اور تب سے کئی مذہبی فسادات هو چکر هیں۔ ١٣٦٦ه/ ے ہم و و ع میں قیام پاکستان پر بریلی سے وهاں کی مسلم آبادی کا پیشتر حصه هجرت کر

پر واقع ہے ۔ یہ نخلستان تقریبًا ، کیلومیٹیر × ہ کیلومیٹر رقبر پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں يه كاؤن شامل هين : صَعْرَى، هِيلي، القَطَّاره، القيمى (جو مقامی بولی میں الذّیمی مشهور هے) اور المُعْتَرَض \_ الجاهلي (جو مقامي بولي مين الياهلي کہلاتا ہے) میں زراعت دوبارہ هونے لگی ہے اور آل بوفلاح کی، جو ابوظبی [رک بان] کا حکمران خاندان هے، المويقعي ميں ايک جاگير بھي هے۔ اس نخلستان کی سیرابی کا دار و مدار اس پانی پر هے جو زمین دوز پخته نالیوں (''فلج'' رک به الأَفْلاج) كے ذريعے الْهُجَر بهاڑوں سے، جو مشرق کی طرف یہاں سے کچھ دور نہیں ھیں، نیز جبل حَفیت کی بلند چوٹیوں والی پہاڑی سے لایا گیا ہے۔ یه پهاری بالکل متصل جنوبی میدان میں الگ تھلگ اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے.

، البريمي وادي الجزي كے درے كے مغربي سرے کے قریب ہے، جس سے گزر کر الباطنه کے ساحلی مقام صحار کو جاتے ہیں ۔ یہ اس بڑی شاهراه پر بھی واقع هے جو دبی سے الظاهره [رك بال] هوتی هوئی ضَنْک، عبری اور نَزُوه کو گئی ہے۔ نَرْوَه اندروني عمَّان كا صدر مقام هے اور مدت تك [خارجي] فرقة اباضيه کے امام کا مستقر رہ چکا ہے۔ اس نخلستان کے باشندے، جو تقریبًا دس ہزار ہیں، زیادہ تر قبیلہ نَمْیْم سے ہیں (جس کے دو بڑے شعبر آل ہو تُخَرِّيبان اور آل ہو شامس هيں)، جن کے بعض افراد خاندېدوش يا نيم خاندېدوش هيں، يا پهر کچه لوگ قبیلہ الظواہر کے میں جو یہاں آباد ہوگئر میں اور نخلستان سے باہر ان کے افراد نہیں پائر جاتر۔ نخلستان کے دوسرے باشندے بنو قتب، بنو کعب، آل بُوْ جَمْير ، آل بُوْ فَلاَسَىٰ اور بو فَلاح سے تعلَّق رکھتے میں۔

پخته نالیوں کا جال گزر رہا ہے ان کی وجہ سے یه سارے گاؤں آپس میں ایک دوسرے کے معتاج ھیں، کیونکہ ان بستیوں میں سے بعض محلّ وقوع کے اعتبار سے دوسری بستیوں کا پانی اپنے اختیار میں رکھنر کی صلاحیت رکھتی ھیں ۔ کھجوریں، اَلْفَلْفُه (برسیم حجازی)، ترکاریاں اور میوے، جن میں آم اور میٹھی اور کھٹی نارنگیاں شامل ہیں، اس نخلستان سے برآمد کیر جاتر ہیں، جس کی بڑی بندرگاہ دُبی آرک بان] ہے ۔ شہر کی منڈیوں نیں مویشیوں کا اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے اور یہ اس خطّے کی اندرونی بستیوں اور قبیلوں میں مبادلة اجناس کے مرکز هيں.

البُرَيْمي كو وهي جگه قرار ديا جا چكا ہے جسے قدیم عرب جغرافیہ نویس تُوَّام کہتے تھے (لسان العرب نے اس کی متبادل شکل ''تُعام'' دی ھے، اس کے علاوہ آور شکلیں Lane کی لغت میں دی گئی هیں) اور اس کے معنی موتیوں کی خرید کی جگہ بتائے ہیں (اسی وجہ سے ''توآمیّہ'' کو لُؤُلُوُّه اور دُرُّه كا مرادف سمجها جاتا هے) ـ البريمي كو تؤام قرار دينا مشكوك معلوم هوتًا ھے اور ساتھ ھی اس کا بھی امکان ہے کہ اس میں کسی اور مقام سے، جو در حقیقت خلیج فارس میں تھا، التباس ھو گیا ہے ۔ مشرقی عرب کے مصنفین نر اس نخلستان كا قديم نام اَلْجَوَّ اور الجَّوْف [رَكَ بال] بھی بتایا ہے.

اس نخلستان کی انیسویں صدی سے پہلر کی تاریخ کی بابت بہت کم معلومات ھیں ۔ مقامی مؤرخ لکھتے ھیں که ۲۸، ۱۹۹۸ء میں اس پر اس فوج نے قبضه کر لیا تھا جو خلیفه المعتَضد نے حشکی کے راستے البحرین سے روانہ کی تھی .

۱۳۵۳ / ۱۹۳۳ - ۱۹۳۳ اور دوسری بستیوں کے زیریں علاقے سے جو پانی کی | عالمگیر جنگ کے درمیان کے زمانے میں سعودی

عرب اور حکومت برطانیہ کے درمیان سعودی عرب کی جنوبی اور مشرقی حدود کی بابت گفت و شنید ہوئی ، حکومت برطانیہ نر ابوظبی کے امیر کی طرف سے گفتگو کی؛ لیکن اس وقت البریمی خصوصیت کے ساته نزاعی مسائل میں شامل نه تها ـ ۱۳۷۱ه/ ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ میں سعودی عرب کا ایک امیر اس نخلستان میں پہنچا اور حَمَاسَه میں اپنا مستقر بنایا تاکہ ابوظبی اور مسقط کے خلاف اس علاقر پر سعودی تسلّط ثابت کرے۔ اس اقدام سے نیز بریمی کے جنوب مغرب میں ستر ہزار مربع میل کے رقبر پر قبضر کے جو متضاد دعوے کیر جا رہے تھر اس سے تنازع پیدا ھوا اور ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۹۳ -سهه و و عرب حکومت برطانیه اور سعودی عرب رضامند هو گئے که اسے فیصلے کے لیے ثالث کے میرد کر دیا جائر ۔ اس ثالثی کے نتیجر میں البريمي كا جغرافيه، تاريخ جديد اور اس كے باشندوں کے نہایت مفصل کالات ضبط تحریس میں آئے، کیونکہ فریقین نے ثالثی کی عدالت میں اس علاقر کے متعلق طویل تفصیلی یاد داشتیں پیش کی \_ سعودی عرب کا دعوٰی یه تها که کل نخلستان اس کی حکومت کا جزو لاینفک ہے، حکومت برطانیه اس بات پر مصر تھی که نخلستان ہر حکومت بلا شرکت غیرے ابوظبی کے حاکم اور سلطان مسقط کے سیرد کی جانبی چاھیر، کیونکہ بنو نُعيم (حن كي آبادي قصبه البريمي، حماسه اور صَعری میں سب سے زیادہ تھی) پشت ھا پشت سے مسقط کے وفادار چلر آتر میں اور الطواهر کی (جو باقی مانده اکثر بستیون مین غالب تعداد رکھتر ھیں) وفاداری ابوظبی سے وابستہ رھی ہے. برطانیه نر جب سعودی عرب پر رشوت اور دیگر بدعنوانیوں کے الزامات لگائر تو ثالثی عدالت

کے برطانوی رکنن نر اس بنا پر ثالثی عدالت سے

اپنر حامیوں سمیت سعودی عرب کے مشرقی صوبر کے صدر مقام الدُّمَّام مين جلا وطن هو گئر . مآحذ: تؤام کے لیے لغت کی کتابوں کے علاوہ ديكهير: (١) ياقوت؛ (٢) البكرى: معجم ما استعجم، قاهره هم ١٩٠١ ، ١٩٥١ ؛ (٣) عبدالله السالمي و تحقة الأعيان، قاهره ١٣٣٢ - ١٣٨٨ه، (س) ابن بشر : عنوان المُجْد؛ (ه) ابن عبيشي : عقد الدُّرر، قاهره ٣٥، ه؛ (٦) ابن غَنَّام : روضة الأفكار، بمبئى ١٣٥٥ع؛ (١) ابن رزيق: الفتح المبين، ( مخطوطه شماره . ٢٨٩٢ Add اکیمبرج)؛ ترجمه از Imâms and Seyvids : G. Badger لندُن ا Revue Egyptienne de Droit Inter- (^) : الندُن ا الماء ؛ A Handbook : Admiralty (٩) : ١٩٥٥ جلد، مواد ، national of Arabia، لنڈن ۱۹۱۶ – ۱۹۱۵؛ (۱۰) وهي سحكمه: (۱۱) :دام نلذن ۱۲ag and the Persian Gulf Footsteps in the Sand : D. Harrison ننڈن و و و ع نيو هيون ، Eastern Arabia : H. Hazard (۱۲) Saudi : وهي سمنن : ۱۹۰٦ New Haven Selections from the Records (10) : 1907 'Arabia of the Bombay Government ، سلسلة حديد، سر ، بمبئي

استعفا دے دیا۔ نتیجه یه هوا که ثالثی عدالت کی

مدت محرم ه ١٣٥٥ / ستمبر ه ١٩٥٥ عدين ختم

هو گئی اور اس کی نوبت هی نه آئی که وه ان

الزامات كي بابت يا اصل قضير سے متعلق اپني كوئي

رامے صادر کرے۔ ربیع الاول ۱۳۷۵ م/ اکتوبس

ہ وہ وہ عسی هنگامی صلح کے متعینه عمانی لشکروں

(Trucial Oman Levies) نے برطانوی فوجی افسروں

کی زیر قیادت نخلستان پر قبضه کر لیا اور یهر

اس کے ابوظبی اور مسقط کے درسیاں بانٹ دیا۔

سلطان مسقط نر قصبه البريمي مين اپنا ايک والي

مقرر کر دیا اور ابوظبی کے امیر نے اپنے ایک بھائی کو نخلستان میں اپنا نمائندہ نامزد کیا ۔ بنو تعیم کا

سب سے بڑا شیخ سَقْر بن سلطان، اور دیگر شیوخ

۲۸۵٦ ؛ (۱۵) Handbook؛ شائع کرده عراق پیٹرولیم کمپنی، لنڈن ۸ م و و ع: (۱ م) J. Kelly (۱ م) در International Affairs ، لنذن ٢ ه و ١ع: (١٤) كشف العُمّة ، طبع H. Klein هيمبر ک Agazetteer of the : J. Lorimer (۱۸) فيمبر ک Persian Gulf. Oman and Central Arabia The Countries: S. Miles (19) 1910 1910 and Tribes of the Persian Gulf نثدن ۱۹۱۹؛ (۲۱) : در اعن Sultan in Oman : J. Morris (۲۰) E. Ross(۲۲): منځنه و ۱۹۰۹ کانځنه Sa'udi Arabia: H. Philby :Saudi Arabia(۲۲) : الكته Annals of Oman Memorial of the Government of Saudi Arabia :B. Thomas(۲ ص): ه و عنه (al-Buraymi Arbitration) Indianapolis 'Alarms and Excursions in Arabia Arbitration concerning Buraimi and (vo): 51971 the Common Frontier between abu Dhabi and Saudi Arabia ، شائع كردة حكومت برطانيه، هه و و ع .

(W. E. MULLIGAN J G. RENTZ)

⊕ بروده: گجرات کانهیاوار کی ایک سابق هندوستانی ریاست (رقبه آنه هزار دو سو پنتیس مربع میل، آبادی انهائیس لاکه پچپن هزار)، پهلے یه مغربی هند اور ریاستهام گجرات کانهیاوار میں ضم هوئی تهی ـ یکم مئی ۱۹۸۹ء سے صوبهٔ بمبئی میں شامل کر دی گئی، نیز اسی نام کا شهر جو ریاست کا دارالحکومت تها.

ریاست کی بنیاد اٹھارھویں صدی میں پڑی تھی ۔ اورنگ زیب عالمگیر کے بعد سلطنت مغلیہ میں ضعف کے آثار نمودار ھوے تو پیلاجی گائکواڑ نے گجرات کے مغل صوبے دار سر بلند خاں سے بڑودہ چھین لیا (۱۷۳ء) ۔ مرھٹہ پیشوا باجی راؤ نے اپنے مقاصد کے پیش نظر پیلا جی کے اخراج کی غرض سے بڑودے کا محاصرہ کر لیا لیکن نظام الملک کی جانب سے حملر کا خطرہ رو نما ھوا تو محاصرہ

اٹھا لیا گیا ۔ اس اثنا میں اجرے سنگھ والی جودھ پور نر محمد شاہ کے دربار سے گجرات کی صوبے داری کا پروانه حاصل کر کے بڑودے پر حمله کیا اور پیلاجی کو نکال دیا، بعد ازاں اپنر ایک خاص کارندے کے ذریعر اسے قتل کرا دیا (۱۱۳۵ه/ ۱۷۳۳ع) -پھر پیلاجی کے بیٹر داماجی راؤ گائکواڑ نر بڑودے پر قبضه کر لیا (ے، ۱۱ ه/ ۱۲۳۸ع) اور گجرات کے مغل صوبر دار مومن خاں سے عہدناسہ کر کے راہ اس نکال لی ۔ داماجی کے عہد میں گائکواڑ خانـدان کی حکـمرانی مستحکم هو گئی ـ اس نر مرهنوں کی طرف سے پانی پت کی تیسری جنگ (جنوری ۱۷۹۱ع) میں بھی حصه لیا اور وه ان چند خوش نصیبوں سیں سے تھا جو مرھٹوں کی اس قتل گاہ سے زندہ بچ نکلر تھر۔ وہ ١٤٦٤ء ميں مرا تو اس کے چار بیٹوں میں جانشینی کے لیر کشمکش جاری هو گئی۔ پہلر فتح سنگھ پھر مانک جی نر گدی سنبهالی، آخر گووند راؤ (۹۴ مر تا . . ۸ ما کو دربار پیشوا سے مستقل منظوری حاصل هوئی ۔ اس زمانر میں ریاست بڑودہ مرھٹه وفاق کا ایک اهم رکن تھی۔ گووند راؤ کے بعد اس کے دو بیٹر یکر بعد دیگرے جانشین ھوے (انند راؤ ١٨٠٠ تا ١٨١٩ء اورسياجي راؤ (١٨١٩ تا١٨٨٥)-پھر سیاجی راؤ کے تین بیٹر باری باری مسند نشین ہوے(گنیت راؤ ہمرر تا ۲۵۸ء، کھانڈے راؤ ١٨٥٦ تا ١٨٨٤ اور بلهارراؤ ١٨٨٠ تا ١٨٨٨) -بلهار راؤ انگریز ریذیڈنٹ کو زهر دلانر کے الزام میں معزول ہوا اور کھانڈے راؤ کی بیوہ جمنا بائی نر خاندان میں سے سیاجی کو متبنی کر لیا، جو مممر سے ۱۹۳۹ء تک والی باڑودہ رھا۔ اسی کے عہد میں ریاست نر ہر پہلو سے حیرت انگیز ترقی کی ۔ آخری فرمانروا پرتاپ سنگھ (۱۹۳۹ تا وہ و و ع) تھا، جس کے دورمیں ریاست ختم ہو گئی ۔ اس کے صرف خاص کے لیے ساڑھے چھبیس لاکھ روپے سالانہ منظور کیے گئے، لیکن بعد میں اس سے کئی ایسی حرکات سر زد ھوئیں کہ حکومت ھندنے اس کی حیثیت حکمرانی ختم کر کے یُو راج فتح سنگھ کو فرمانروا ہے بڑودہ تسلیم کر لیا لیکن اس کے صرف خاص کے لیے صرف دس لاکھ روپے تجویز ھوے ۔ اُس ریاست کے علاقے حیدرآباد، میسور وغیرہ کی طرح یک جا نہ تھے بلکہ جگہ مکھرے ھوے تھے.

خاندانی لقب (گائیکواڑ) کی تشریح عموماً یہی کی جاتی رهی که یه لوگ ابتدا میں گذریے تھے، مویشی چرانے پر انحصار تھا۔ لیکن کن کیڈ ہستے مرکب ہے۔ ایک ''گائے''، دوسرا ''کواڑ'' یعنی دروازہ ۔ چونکه اس خاندان کے ایک فرد نے، جو معمولی حیثیت میں کسی گڑھی کا پاسبان تھا، چند گائیں قصابوں سے چھڑا کر چھوٹے دروازے سے گڑھی کے اندر محفوظ کرلی تھیں اس لیے فخریه یه لقب اختیار کرلیا.

مہاراجا سیاجی راؤ چونسٹھ سال حکمران رھا۔
اس عہد میں ریاست کی کایا پلٹ گئی۔ ۱۹۸۰۔
اہم ۱۹۸۹ء میں ریاست کی آمدنی پانچ کروڑ ترسٹھ
لاکھ تھی۔ ۱۹۹۳ء سے ریاست بھر میں ابتدائی
تعلیم مفت اور لازمی کر دی گئی تھی۔ لڑ کوں
کے لیے سات سے بارہ سال اور لڑ کیوں کے لیے سات سے
دس سال کی عمر تک۔ تمام تعلیمی اداروں کی تعداد
دو ھزار پانسو بیالیس تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں
ادنی، اعلیٰ ھر قسم کے ادارے شامل تھے۔ یہاں
تک کہ ایک کالج صرف تجارت اور اقتصادیات
کے لیے قائم ھو چکا تھا۔ انجمنہاے امداد باھمی کی
تعداد ۱۰۰، تھی۔ ریاست کی اپنی ریل تھی۔
سڑ کیں اچھی بن گئی تھیں۔ ٹیکنیکل سکول میں

ڈرائنگ، نجاری، رنگریزی، بافندگی، زراعت وغیره سکھائی جاتی تھی۔ ریاست بھر میں کتب خانوں کا جال بچھ گیا تھا۔ ایک میوزیم اور عالی شان کتب خانه می کز میں تھا۔ پنچایتیں قائم تھیں۔ ڈسٹر کٹ بورڈوں میں عورتوں کو بھی ووٹ کا حق حاصل تھا۔

شهر بروده (آبادی دو لاکه گیاره هزار سات سو)، دریاے وشوامتری کے کنارے آباد ہے (۱۸۰۲ عرض بلد شمالی اور ۲۵۰۵ طول بلد شرقی) \_ مقامی لوگ ''وڈوڈرہ'' کہلاتر هیں، جو بظاهر سنسكرت لفظ ''وٹودار'' كى بگڑى هوئى شکل ہے۔ اس کے معنی ھیں "درختہاہے برگد کے درمیان' یه نام اس لیے رکھا گیا که یہاں بہت سے بڑ کے درخت تھے اور اب بھی نواح میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ شہر کا قدیم نام ''ویرکشتر'' یا ''ویراوتی'' تھا، جس کا مطلب ہے ''بہادروں کی سرزمین'' ۔ گیارهویں صدی هجری/سترهویں صدی عیسوی کے گجراتی شاعبر پرمانند کی نظموں میں بھی یہ نام آیا ہے ۔ اصل شہر پرانے قلعے کی فصیل سے محصور تھا، جو اب منہدم ھو چکی ھے۔ نئی سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کی کثرت، بازاروں اور گلیوں کی، کشادگی، باغوں اور پارکوں کے اهتمام سے شہر نے بالکل نئی صورت اختیار کر لی ھے ۔ یہاں کی بہترین عمارت ''لکشمی ولاس'' ہے، جو سہاراجا کا سب سے بڑا معل ہے۔ اس کی تعمیر پر چار لاکھ پونڈ یا تقریبًا ساٹھ لاکھ روپے خرچ ھو مے تھے ۔ یہاں بعض نہایت بیش قیمت جوا ھرات اور مرضّع نوادر بهی هیں، شلّا منتخب موتیوں کا ہار جس کی سات لڑیاں ہیں، ہیروں کا ہار، اس میں تین ایسے هیرے شامل هیں، جنهیں عالمي شهرت حاصل هـ دو نهايت نادر قالين، جن میں موتی ٹنکر ہونے ہیں۔ ایک مرصم علاف

بھی بتایا جاتا ہے، جو پاک و ہند سے مدینۂ سنورہ بھیجا جا رہا تھا کہ راستے میں لوٹ لیا گیا.

بڑودہ بمبئی سے دو سو پینتالیس میل شمال میں بی بی اینڈ سی آئی ریلوے پر واقع ہے۔ شہر کے لیے آب رسانی کا انتظام ایک جھیل سے کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اهم ادارہ ''گائیکواڑ انسٹی ٹیوٹ آو اوریئنٹل ریسرچ'' (ادارہ تحقیق علوم شرقیه) ہے۔ جس نے هندوستانی اسلامی تاریخ کے متعلق فارسی کی متعدد اهم تصانیف شائع کی هیں.

مآخذ: (۱) The Story of : V. P. Menon the Integration of the Indian States) (هندوستاني ریاستوں کے الحاق کی کہانی)، کلکتہ ۱۹۰۹ء، ص Imperial Gazetteer of India (r) : מין מין أو كسفرد ٨٠٠ ١، ص ١٣٠١ م ١٨ تام٨ ؛ (٣) سارا بهائي : حقيقت سركار كانبكوار (مخطوطة انديا آفس، شماره ه ٢٥٠٠)؛ (س) ايليك: Rulers of Baroda ؛ (۵) هندوستاني رياستون کے متعلق قرطاس ابیض (White-paper on Indian (States : (م) أور لائلن، بار دوم، بذيل ماده؛ A History of the Maratha: C. A. Kincaid (2) People ، جلد دوم و سوم! (۸) Statesman's Year-Book . P. T. Chundra (٩) : مطبوعة لنذن Indian Cyclopaedia مطبوعة حيدر آباد سنده، بار دوم، India: 1956 (١٠) ١٩٣٨ شائع كردة (وزارت اطلاعات حكومت هند)؛ (١١) حكيم نجم الغني رام پوری: کارنامهٔ راجپوتان، مطبوعهٔ پنجابی گزئ پریس، بريلي؛ (١٢) أنسائيكلوپيائيا برئينيكا، بار چهارم، ١٩٣٨ء [19، لائدن سےخاص طورسے استفادہ کیا گیا ہے]. (غلام رسول ممهر)

بُزاخه: قبیلهٔ اسد یا ان کے همسایه بنوطیی کے علاقهٔ نجد میں ایک کنواں (قب المفضّلیّات، ص ۱۳۹۱، حاشیه ۳) ۔ حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وسلّم کی وفات کے بعد بنو اسد اسلام سے منحرف

ہوگئر تھر ۔ ان کے لشکر کو، جو طُلیْخَهُ کداب کے تحت مسلمانوں سے لڑنر نکلا تھا، حضرت ابوبکرہ کے امیر لشکر حضرت خالدہ بن الولید نے بئر بزاخہ پر ۱۱ه / ۱۳۲ع میں شکست دی ـ اس ایرائی میں خالدہ کو مزید تقویت یہ پہنچی کہ بنو طیّی کے ایک هزار آدمی طُلیعه سے الگ هو کر حضرت خالدم کے اشکر میں آ سلر، طُلیعه کی مدد پر عینه بن حصن اور غطّفان کے قبیلہ فزارہ کے سات سو جوان بھی تھے، جو بنو اسد کے پرانے حلیف تھے۔ خونریز لڑائی کے بعد عُیْنه نے جب دیکھا که طُلیْحه جن پیغمبری قوتوں کا دعوٰی کیا کرتا تھا وہ مسلمانوں کے مقابلر میں عملا بیکار ثابت ھو رھی ھیں تو وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ۔ چنانچہ طُلیْحَہ کو بھی شام کی طرف بھاگنا پڑا ۔ بنو اسد نے خالدر کی اطاعت قبول کر لی۔ آس پاس کے قبائل، حیسر بنو عامر، جو جنگ کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے اب اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے.

مآخذ: (۱) یاتوت، ۱: ۱۰۰ تا ۲۰۰؛ (۲) السّری، ۱: ۱۸۷۹؛ ابن سعد، ۱/۳: ۲۰۰ تا ۲۰۰؛ (۲) السّبری، ۱: ۱۸۷۹؛ ابن الأثیر، ۲: ۲۰۹ تا ۱۸۸۹؛ (۵) ابن الأثیر، ۲: ۲۰۹ تا ۱۸۹۹؛ (۵) البّلَادُرِی، ص ۹۰ تا ۱۹۷؛ (۲) (۲) Wellhausen (۲) (۵) البّلَادُرِی، ص ۹۰ تا ۲۰؛ (۵) (Caliphate: Muir (۸) بار جهارم، الزبرا ۱۹۱۹، ص ۱۹ تا ۲۰۰ الزبرا ۱۹۱۹، ص ۱۹ تا ۲۰۰ الزبرا ۱۹۹۹، ص ۱۹ تا ۲۰۰ الزبرا ۱۹۹۹، ص

## (C. E. Bosworth)

مَزَاعَه : (یا بِزاعَة) شمالی شام سی ایک مقام، حو حَلَب کے مشرق سیں چالیس کیلوسیٹر کے فاصلے پر نہر الدَّهَب یا وادی بطنان [رك بان] کی زرخیز وادی سیں واقع ہے ۔ یه مقام پہلے بہت خوشحالی اس کے ملحقه مغربی حصّے باب البزاعه سیں منتقل هو گئی، حق کی اور الباب کے حو آج کل ایک چھوٹا سا تصبه ہے اور الباب کے

نام سے موسوم ہے ۔ اس کے باغوں کی تر و تازگی اور تجارتی چہل پہل نے ابن جبیر کو اپنی طرف متوجه کیا تھا اور وہ منبج سے حلب کو جانر والر کاروانی راستے پر سفر کرتے ہوئے ۸۰،۵ / ۱۱۸۳ء میں یہاں ٹھیرا تھا۔ ابن حبیر نر لکھا ہے کہ یہ مقام آدھا شہر اور آدھا گاؤں ہے اور اس کی طاقت کا دار و مدار اس قلعر پر ھے جو اس کی سب سے بلند عمارت ہے۔ جب صلیبی جنگ آزماؤں نر شام کو اپنا مستقر بنایا تو اس پر کئی حمل هومے، جن کا نتیجه یه هـوا که یه علاقه بارها تاراج هوا ـ ۵۳۲ ه ۱۱۳۸ ع میں فرینکوں نے اس پر قبضه بھی كر ليا ليكن اسى سال [نور الدين] زنگى دوباره اس پر قابض هو گیا۔اس کے ایک کتبر (مؤرخه ے وہ الدین کے بیٹر اسمعیل کا نام درج هے ۔ اس کے بعد اے مھ مارے ع میں صلاح الدین نر اسے فتح کر لیا اور پھر ١٥٥ه/ ١٢٥٨ء ميں يه مغول کے قبضر ميں چلا گيا۔ همیں یه بهی علم هے که ۵۰، ۱۱۵ م ه در رع میں یہاں اسمعیلیوں کا قتل عام هوا، حن کا بظاهر اس سے پہلر اس علاقر میں غلبه تھا، نیز یه که اس کے قرب و جوار میں واقع عَقیْل بن ابی طالب کے "مشہد" کی بہت عزت و تعظیم کی جاتی تھی.

ایسا معلوم هوتا ہے کہ مملوکوں کے عہد حکومت میں الباب کے گاؤں کو، جس کا نام قرون وسطٰی کی تصانیف میں بزاعہ سے الگ نہیں ملتا، نمایاں برتری حاصل هو گئی۔ بزاعہ حلّب کے صوبے کے چوبیسویں ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا اور یاقوت اس کا ذکر سوتی سامان کی برآمد کے ایک مرکز کی حیثیت سے کر چکا تھا۔ اس ایک مرکز کی حیثیت سے کر چکا تھا۔ اس زمانے میں اس شہر کی اهمیت کی شہادت اول تو یہاں کی عظیم الشان مسجد کی تعمیر سے ملتی ہے

(جس کے ساتھ بےزاعہ اور تاذف دو مینار بھی تعمیر کیے گئے تھے، جن کے کتبوں پر ۲۰۵ھ / ۱۳۰۰ء کی تاریخیں درج ھیں) اور دوسرے ان متعدد اداری تدابیر سے جو اس عمارت کے دروازوں پر ۲۵۵ھ/۱۳۲۳ء اور ۸۵۸ھ / ۱۳۰۳ء کے درسیان کندہ کی گئی ھیں .

اس کے قریب کے گاؤں تاذف میں کچھ آور کتبات کے ٹکڑے بھی محفوظ ہیں .

مآخذ: (۱) مآخذ: Topographie : R. Dussaud historique de la Syrie پیرس ۱۹۲۷ خصوصا Arabische: M. van Berchem (r) : 020 00 Beiträge : M. F. von Oppenheim כנ Inschiriften zur Assyriologie ، لائپزگ و ۱۹۰۹ : ۵۰ تا ال عدد عه تا ۱۲) (and D. Sourdel (۳) (۱۲) عدد عه تا ۲۵) ه در Annales archéologiques de Syrie اعص Histoire de la : M. Canard (m) :1.7 5 97 dynasties des Hamdanides ، الجزائر ١٩٥١: ص La Syrie du Nord : Cl. Cahen (o): TT p UTTT 19 پيرس . مه و عن بمدد اشاريه (بديل مادة Bab Bouzā'a)؛ La Sprie a: M. Gaudefroy-Demombynes (7) יאבייט זין אין פי זין אין f époque des Mamelouks 'Palestine under the Moslems: G. Le Strange (∠) لندن . ١٨٩٥، ص ٢٠٩، ٣٢٩، ١٨٥٠ (٨) ابن جيمر : رُحلة، طبع ذخويه، ص ١٣٠٩ تا ٢٥٠ (٩) ياقوت، Description : ابن شداد (۱۰) ابن شداد (۱۰) ابن شداد d' Alep ، طبع Sourdel ، ص ے ه ؛ (١١) أبوالفداه : تقويم ، ص ١٦٠؛ (١٢) الدُّمشقي، طبع Mehren س م١١٠

(J. Sourdel - Thomine)

بزرته: رك به بنزرت.

بزرجميهر: رَكَ به بزرگ سهر.

. بزرگ (بن شَهْر یار) : چوتهی صدی هجری/

دسویں صدی عیسوی کا راممرمز کا باشنده، ایک ایرانی ناخدا اور كتاب عَجَائب الهند كا مصنّف يه كتاب عربی سین ایک سو چونتیس کهانیون (محاضرات) کا مجموعه هے، جنهیں مصنف نر جہازوں کے ناخداؤں، ملاحوں، تاجروں اور دیگر بحری سیاحوں سے، جو بحر هند کا چکر لگاتے رهتے تھے، سن کر جمع کیا تھا۔ یہ لوگ بڑے شوق سے مشرقی افریقه، مجمع جزائر الهند اور حين مين اپنر كارنامون کے افسانر سنایا کرتر تھر ۔ ان حکایات میں ضمنا متعلقه ملکوں اور ان کے باشندوں کے رسم و رواج کے بارے میں معلوسات سوجود ہیں اور کبھی کبھی کسی مذکورہ واقعر کی تاریخ بھی ان میں مل جاتی ہے۔ سب سے آخری تاریخ جو دی گئی ہے وہ ۲۳۳ ھ/۲۰۰ عے ۔ اس کتاب کی زبان میں زمانهٔ اوسط کی عربی کی بعض خصوصیات نظر آتي هين.

مآخذ: (۱) عربی متن صرف مخطوطهٔ استانبول، ایاصوفیا، شماره ۲. ۲۳۰ میں محفوظ هے، جسے P. A. van ایاصوفیا، شماره ۲ میں محفوظ هے، جسے M. Devic کا طبع کیا اور اس کے ساتھ M. Devic کا ادر اس کے ساتھ اور اس کے ادر اندن ۱۸۸۳ تا اور اس کیا (لائڈن ۱۸۸۳ تا المان کیا ترجمه Sauvaget کی اور اسیسی میں ایک نیا ترجمه Mémorial کی ادر ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۰ میں موجود هے؛ (۳) روسی ترجمه از R.I. Ehrlich نیز (۳) روسی ترجمه از ۱۹۰۹ء؛ نیز (۳) براکلمان: تکمله، ۱ : ۹۰۹۰ ماسکو ۹۰۹ء؛ نیز (۳) براکلمان: تکمله، ۱ : ۹۰۹۰

(J. W. FUCK)

المُوت آرك الميد، كيا: نزارى اسمعيليول كا المُوت آرك بآل] ميں دوسراً داعى (۱۱۲۸ تا ۱۱۲۸) - بظاهر شادى كے ذريعے اس كا مازندران كے حكمران خاندانوں سے رشته تھا۔ وہ ۱۱۲۸ كا، جو رودبار آلمُوت كا ايك قلعه تھا، اسمعيلي حاكم رها ـ اس نے تين أور سرداروں كي معيت ميں وها ـ اس نے تين أور سرداروں كي معيت ميں

یہ قلعہ حسن بن صباح کے لیے اس وقت فتح کیا جب اس پر قبضه رکهنر والوں نر اسمعیلیوں سے اپنا معاهده توژ کر یه منصوبه بنایا که سلجوق امیر نُوشتگین شیرگیر کو وهان بلو الی ـ بزرگ آسید نے مقامی سزدوروں کو بیگار میں پکڑ کر قلعر کو از سر نو تعمیر کیا اور اس میں پانی پہنچانے کا بندوبست کر کے نفیس باغ لگوائر ۔ یہیں اس نے اس آخری اور سب سے خطرناک حملر کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا جو روہ ھ/ے، روء میں محمد تیر کی فوجوں نر شیر گیر کی سرکردگی میں اسمعیلیوں پر کیا تھا۔ ۱۱۸ م / ۱۱۲۳ عس حسن بن صباح نے اپنے بستر مرگ پر اسے اپنے فرتے کے صدر داعی کی حیثیت سے اپنا جانشین نامزد کیا اور اس کے تین رفیق نامزد کر دیے، اس کے عمد حکومت میں اسمعیلی ریاست نے نئے حملوں کے مقابلر میں اپنی خود مختاری بحال رکھی [رك به الموت: حكمران خاندان] . . ٠ ه / ١١٢٦ مين کئی جدید جنگی قلعر تیار کیر گئر، جن میں میمون در شامل تها - ۲۰۵ه / ۱۱۳۱ میں اس نر ایک زیدی امام ابوهاشم کو شکست دے کر قتل کر ڈالا، جس نے دیلمان میں خروج کیا تھا اور جس کے پیرو خراسان تک پھیل گئر تھر ۔ بزرگ الید نے ۲۳۰ھ/ ۱۱۳۸ء سیں وفات پائی اور داعی کا منصب اپنے لڑکے محمد کے لیے چھوڑ گیا۔ اسے حسن بن صبّاح کے قریب دفن کیا گیا اور عقیدت مند لوگ اس کی قبر کی زیارت کو جانے لگے۔ اس کی اولاد أَلْمُوت كا سر بر آورده خاندان بن كني تهي.

مآخذ: (۱) رشید الدین: جامع التواریخ، فصل در بیان نزاریان؛ (۲) جوینی، ۳: ۸.۸ ببعد؛ اور اس The Order of Assassins: Hodgson (۳) هیگ ۵۰۰ ۱۹، بعدد اشارید

(M, G. S. HODGSON)

متعلق تین حکایتیں معنی خیز ہیں، کیونکہ ان میں بعض عوامی مقبول عام عناصر پائے جاتے هيں: (۱) شاہ ایران نر خواب دیکھا کہ جیسر وہ شراب پی رہا ہے اور ایک خنزیر نے اس کے پیالے میں اپنی تھوتھنی ڈال دی ہے۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نه بتا سکا یهاں تک که نو عمر بزرگ مهر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی بیویوں میں سے ایک کسی آور شخص پر سہربان ہو گئی ہے اور اس کی پوری تحقیق کرنے کے لیے محل کی تمام عورتوں کو برہنہ اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا جائے ـ جب یه کیا گیا تو معلوم هوا که ان میں عورت کے بھیس میں ایک مرد بھی شامل ہے (یہاں اس مقبول عام موضوع کے علاوہ کہ ایک نو عمر لڑکا حواب کی تعبیر بتاتا ہے، عورتوں کا اسی طرح کا وہ جائزہ لیا جانا بھی یاد آ جاتا ہے جو مصر قدیم کی ایک کہانی میں مذکور ہے)؛ (۲) ہند کے راجا نے شاہ ایران کے پاس استحانًا شطرنج کا کھیل بھیجا تھا، بزرگ سہر نے نه صرف اس کا راز معلوم کر لیا بلکہ اپنی طرف سے ایک کھیل (نَرْد یا چوسر) ایجاد کر کے بھیجا، جس کا بھید راجا اور اس کے درباریوں میں سے کوئی دریافت نه کر سکا (اس حکایت کا مأخذ ایک مختصر عوامی قسم کا پہلوی رساله مازغان چترنگ یعنی شطرنج کے کھیل کی کہانی ہے) ؛ (۳) ایک مرتبه بزرگ سہر معتوب ہو کر قید کر دیا گیا تها، انهیں دنوں شہنشاه بوزنطه نے ایک سر بمہر صندوق شہنشاہ ایران کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہماری طرف سے شاہ ایران کو خراج ادا نهیں کیا جائے گا جب تک که وہ اس صندوق کو بغیر کھولے نہ بتا دے کہ اس میں کیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے بزرگ مہر کو زندان سے بلا بھیجا اور اس نے آ کر یہ معمّا حل كر ديا اور اس طرح وه پهر بادشاه كا مورد الطاف

بزرگ مهر : ایک ایرانی اسم معرف (معرب شکل بزرجمهر) ـ ایک روایت کی رو سے جو ایرانی اور عرب مصنّفوں نے نقل کی ہے یہ ایک ایسے شخص کا نام تھا جس میں ہر کام کرنے کی اہلیت اور ہر ایک نیک صفت موجود تھی اور جو خسرو اوّل أَنُّوشَرُوان [رك بان] (چهٹی صدی عیسوی) كا وزير تها ـ قديم ترين مستند مصنف، جو پهلوي خداى نامه (ناماغ) (Khvadhāynāmāgh السَّلاطين'') سے واقف تھے، بزرگ سہر کا کچھ ذکر نمیں کرتے (یہ کتاب ساسانی عہد کے اواخر (ساتویں صدی عیسوی) میں لکھی گئی تھی اور ایران کے عمد قبل اسلام کے عرب مؤرخین (الطُّبرَى؛ ابن تُتَبُّه ) کے قدیم ترین بیانات کا مأخذ ہے ۔ صرف متأخرین کی کتابوں میں یه شخص ایسی حکایات کا هیرو بن گیا ہے جو عواسى روايت سے مستنبط هيں مثلاً [النّعالبي: تاریخ ملوک الفرس میں، عُررالسیر کی ایک فصل میں \_ رک به آرآ، انگریزی، بار اوّل ، س : ، ۷۵۰ عمود 1، اور غیر معمولی کثرت کے ساتھ فردوسی كے شاهنامه ميں] ـ بعض دفعه وه ستعدد حكيمانه اقوال اسی کی طرف منسوب کیے جاتے ھیں جو ساسانی عهد کے مجموعهٔ نصائح (آنُدَرُز) کے باقیات سے ھیں اور ساسانی عہد کے بعد کی بعض چھوٹی چهوٹی کتابوں (خصوصًا پند نامهٔ (ناماغ) ورزغ مَهُرَ بُغْتَغَانَ يَعْنَى ''بزرگ مِهْر فرزند بُوغ تَنْعُ كَى كتاب نصائح ") مين محفوظ هين ـ ان پند و نصائح کا کئی مصنفین نے عربی اور فارسی میں ترجمہ کیا، حیسے نظام الملک المُسْعُودي اور فردوسي (جس کے [شاهنامه] کی رُو سے بزرگ مہر شاہ ایران کو ایک کتاب خرد پیش کرتا ہے، جو ان کی باہمی گفتگو کا ماحصل ہے مگر جو در حقیقت پند نامہ ( \_ پند ناماغ ) سے مأخوذ هے)، بزرگ مہر سے

ھو گیا (اس قصّے کے ساتھ ایک مرد دانا کے قید سے چھوٹنر اور اپنی عقلمندی کا صله پانر کی حكايت بهي جوڑ دى گئي هے ـ نوالديكه Nöldeke کو اس قصر کی آحقر دانا کی تاریخ میں اسی طرح خ ایک قصے سے مشابہت نظر آتی ہے)۔ان حکایات نے بزرگ مہر کو عوامی روایات کے ساتھ براہ راست مربوط کر دیا ہے، لیکن سوال یه ہے کہ آیا وہ کوئی تاریخی شخصیت ہے یا محض افسانوی - A. Christensen اپنر ایک اهم مقالر میں بجا طور پر توجہ دلاتا ہے کہ بزرگ سہر کے ذکر کے علاوہ چند اور حوالر ان اشخاص سے متعلق آئر هیں جنهیں اُنُوشَرُوان کے فرزند و جانشین هَرِمزد نے اپنر باپ کے مشیروں میں سے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور ان میں سے ایک کا نام برز مہر (الثَّعالبي) بيان كيا گيا ہے، پھر يہي نام فردوسي کے ہاں پیار کے طور پر اسم مصغر ''سمَاہ برزین'' آیا ہے۔ مشہور طبیب برزویہ کے نام میں، جسے کلیلة و دمنة کے پہلوی ترجمے کا مصنف فرض کیا جاتا ہے اور جو انوشروان کا هم عصر تھا ، Justi (Iran Namenbuch) کو Christensen مطابق اس کا مادہ برز ( = بلند) ہے، جس کے آخر میں یا بے تصغیر ہے (جیسا کہ برزین میں) ۔ چونکه ایسے نام جن میں مادہ برز موجود ہے اور جو ساسانی عہد سے مخصوص هیں بہت کم هیں، اس لیے برزمہر [= بلند مرتبه متهرا (کی حفاظت میں)] مفہوم کے لحاظ سے ''بُـزُرگ سہر'' (= بررگ Mithra [کی حفاظت میں])، کے ساتھ علاقه رکھتا ہے؛ اس کے علاوہ ان دونوں ناموں کو عربی رسم خط میں لکھنے ھی سے معلوم ھو جائے گا کہ ان میں آسانسی سے التباس ہو سکتا ھے ۔ آخر میں یہ امر بھی قابل التفات ہے کہ کُلیّلَة کے دیباچیے کی بعض عبارتوں میں، جو

روایةً برزویه کی طرف منسوب ہے اور ابن الْمَقَنَّم کے عربی ترجمے کی وساطت سے هم تک پہنجی ہے، ایسی سوانحى تفصيلات موجود هين جنهين مصنفين بزرگ مہر سے بھی منسوب کرتر ھیں، یا دونوں کو ان میں برابر کا شریک ٹھیراتے ھیں ۔ حاصل کلام یه هے که اُنوشروان کے عمد میں ایران پر هندوستانی ثقافت کا اثر هوا اور اس اثر سیں چند اهل خرد کا هاته تها جن میں سے ایک برزویه تها، جس کا نام اس وجه سے زیادہ مشہور ہوا کہ اس نے پنچ تُنْتَر کا پہلوی میں ترجمه کیا؛ شطرنع کا ایران میں تعارف، متعدد نصائح اور اقوال حکمت اور آگے چل کر دانائی اور تعبیر و کہانت کی خاص صفات بھی، جو پہلے سے عوامی روایات میں چلی آتی تھیں، اس کی طرف منسوب کر دی گئیں، اس کے بعد اس کا نام عربی رسم خط میں غلط پڑھ لیا گیا اور اس سے برزویه اور بزرگ مہر دو الك الك شخصيتين وجود مين آگئين.

(H. Massé)

َ بَزَّارْسُمَان : رَكَ به قَيْصَرِيَّه . بزم عالم : رَكَ به والده سلطان . بَزْنْتَى : رَكَ به الْبَزْنْدُون . البِّسَاسيْرِي: ابوالحارث آرسْلان الْمَظَفَرُ، اصلَّا

بَزَه : رك به بسطة

بْزِيْدُخ: رَكَ به چِرَكِس.

بَرْیغ بن موسی: جو الحائک [یعنی جولاها]
کہلاتا تھا، ایک ملحد ۔ وہ اَبُوالخطّاب [رك بان]
کا شاگرد تھا اور امام جعفر الصادق نے اس کے
استاد کی طرح اسے بھی منکر دین قرار دیا تھا، بلکه
بقول النّوبَغْتی خود ابوالخطّاب نے بھی اسے دھتکار
دیا تھا ۔ الکُشّی نے بیان کیا ہے کہ جب امام
جعفر الصّادق اسے کہا گیا کہ بزیغ قتل کر
دیا گیا تو انھوں نے اطمینان کا اظہار کیا ۔ اس
حکایت کی روسے بزیغ کی وفات امام جعفر الصّادق اس کی وفات امام جعفر الصّادق کی وفات امام حیثر الصّادق کی وفات امام کی وفات امام حیثر الصّادق کی وفات امام حیثر کی وفات امام حیثر کی وفات امام حیثر کی وفات امام کی وفات امام حیثر کی وفات امام کی وفات کی وفات امام کی وفات امام کی وفات 
ایک ترک غُلام تھا، عہد آل بویہ کے اواخر میں اعلى فوجى قائد بن كيا ـ يه نسبت البساسيري (الفساسيري) ابوالحارث كے اولين آقا سے قائم هوئي ھے، جو فارس کے ایک مقام بسا (فسا) کا رہنر والا تها۔ ابوالحارث کی منصبی زندگی بها الدوله کے ایک مولٰی کی حیثیت سے شروع ہوئی اور ترقی کرتے کرتے وہ آخر بلند ترین منصب تک پہنچ گیا۔ اس کا ذکر پہلی بار ان لڑائیوں کے سلسلر میں آتا ہے جو جلال الدوله (۲٫۹هم/ ه ۲۰ و تا ه ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م کو اپنے بھتیجیے آبو کالیجار اور سوصل کے عقیلیوں کے خلاف لڑنی پڑی تھیں۔ملک رحیم خسرو فیروز کا عمد ( . مم ہ / ٨٨٠. و تا ٨٨٨ م ١٥٠. وع) بغداد مين متعين ترک دستوں کی بر نظمی، دارالحکومت میں سنیوں اور شیعیوں کی کشکمش، عقیلی اور بویسی مدعیان حکومت کی جاه طلبی، عرب اور کرد قبیلوں کی غارتگری اور سب کے آخر میں ، دوآبهٔ دجله و فرات کے معاملات میں سلجوتی سلطان طغرل بیگ کی مداخلت کے باعث مسلسل شورشوں کا دور تھا، جس میں الساسیری نر نمایال خدمات انجام دین (مثلا کرواش العُقيلي سے انبار لر ليا (۱۰۰۱ه/،ه۱۰)، ملک رحیم کے بھائی سے بصرہ چھینا (سمسھ/ ١٠٥٢ع)، بوازیج (مدینة البوازیج) مین عرب اور درد غارت گروں کے خلاف فوجی اقدامات کیر (ہمہ ہ/ س م ، ، ع)، مزیدی شیعی دبیس کی اعانت کی، جس پر بمقام الجامعان (جو آگے چل کر حلّه کے نام سے مشهور هوا) بنو خفاجه نر حمله کر دیا تها وغیره)، لیکن ۲ مره / ۲۰۰۱ء میں وہ ترکان بغداد کی بغاوت رو کنے میں ناکام رہا، جس کے بعد غارت گری اور قحط پھر بردان پر سوصل کے عُقیلی حاکم کے دستوں کی یلغار دیکھنر میں آئی، یہاں تک که وہ البساسیری کے اصطبل سے گھوڑے اور اونٹ نکال لے گئے ۔ اسی سال ماہ نومبر میں انبار پر (جو البساسیری کی جاگیر میں تھا) قریش نے قبضہ کر لیا اور انھوں نے بویمی سلطان سے رو گردانی کر کے طغرل بیگ کے نام کا خطبه پڑھنا شروع کر دیا .

بغداد میں البساسیری کا ایک طاقت ور حریف خلیفه کا وزیر رئیس الروساء این المسلمه تها، جس نے یه اندازه کر کے که آل بویه کا خاتمه قریب مے پہلے هی سے طغرل بیگ کے ساتھ رابط قائم کر لیا تھا اس لیے که ۱۰۹۸ه / ۱۰۰۸ - ۱۰۰۵ میں ترک سردار اور خلیفه نیز اس کے حاشیه نشینوں کے درمیان باهمی اختلاف نے نمایاں صورت اختیار کی تو البساسیری نے ابن المسلمه پر طغرل کے حامی غزوں کو طلب کرنے کا الزام لگایا، جو میمسم المراد کی تو البساسیری نے ابن المسلمه پر طغرل کے حامی غزوں کو طلب کرنے کا الزام لگایا، جو

طغرل کے حکم پر دبیس کو البساسیری سے تعلقات منقطع کرنے پڑے اور وہ رحبہ چلا گیا، جو فرات کے کنارے واقع ہے ۔ ساتھ ہی فاطمی خلیفہ کو لکھا کہ قاہرہ آنے کی اجازت دی جائے وزیر الیازوری کو اس خیال سے اتفاق نہ تھا لیکن خلیفہ نے فاطمی امداد کے لیے البساسیری کی درخواست منظور کرتے ہوے لکھا کہ بغداد کو میرے نام پر مسخر کیا جائے نیز طغرل کو شام و میرے نام پر مسخر کیا جائے نیز طغرل کو شام و البساسیری کو رحبہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے بانچ لاکھ دینار، اتنی ہی مالیت کے کپڑے، پانسو گھوڑے، دس ہزار کمانیں، ایک ہزار تلواریں، پانسو گھوڑے، دس ہزار کمانیں، ایک ہزار تلواریں، نیزے اور تیر بھیجے.

المؤید فی الدین الشیرازی، جس نے بظاهر بغاوت کی آگ بھڑکائی تھی، فاطمی داعی تھا اور اس معاملے میں در حقیقت فاطمیوں کا و کیل مختار بھی تھا۔ اس کی سوانح عمری سے معلوم

هوتا هے المستنصر سے درخواست کرنے میں پہل البساسیری نے نہیں کی تھی بلکه مؤید طغرل کے بغداد پہنچنے سے بھی پہلے فاطمی خلیفه کو لکھ چکا تھا لیکن اس کے خطوط سلجوقیوں کے داخلۂ بغداد سے پیشتر المستنصر کے پاس نبه پہنچ سکے ۔ قاهرہ سے فاطمی خلیفه نے جو روپیه، سامان اور فرمان حکومت البساسیری کے پاس بھیجا تھا اسے المؤید هی رحبه لایا تھا.

فاطمیوں کے حق میں انتہائی سرگرم تبلیغ ۸۳۸ ه/ ۱۰۰۱ - ۱۰۰۷ سین هوئی - اس کی تصدیق ان متعدد خطوط سے هوتی هے جو المؤید نے عراق اور الجزيره کے اميروں کو فاطميوں کا حامى بنانے کے لیے تحریر کیے ۔ غزوں کی زیادتیوں کے باعث اس تبليغ كو تقويت پهنچي ـ واسط اور عراق کے دوسرے شہروں میں المستنصر کے نام کا خطبه پڑھا گیا اور دبیس، جو به حالت مجبوری طغرل کے حق میں قدم اٹھا چکا تھا، پھر ایک بار الساسیری کا حلیف بن گیا ۔ عرب بدویوں اور بغداد کے تر کوں سے طغرل سب کچھ چھین چکا تھا۔ ان کی امداد سے البساسيري كي قوت مين بهت اضافه هوا ـ چنانچه وہ دبیس کے همراه خاصی بڑی فوج لر کر سنجار کے علاقر پر حمله آور هوا، جبهال اس نے طغرل کے عمراد بھائی قتلمش اور اس کے حلیف قریش فرمانروامے موصل کے زیر کمان سلجوقی دستوں کو شکست دی ـ اس جنگ میں بہت خونریزی هوئی ـ قتلمش آذربیجان بهاگ گیا ـ قریش زخمی هو کر گرفتار هوا (و ب شوال ۸ سم ه/ و جنوری ۵۰۰ وع) اور وه البساسيري كا هم نوا بن كيا ـ اب البساسيري موصل کی طرف بڑھا، جہاں فاطمی المستنصر کو خلیفه تسلیم کر لیا گیا.

طغرل کے جوابی اقد امات میں تاخیر نہ ہوئی وہ . ، دوالقعدہ ۸۸۸ ه / ۱۹ جنوری ۵۰، اع کو

بغداد سے نکلا اور ایران سے کمک آ جانے کے بعد موصل پر حمله آور ہوا۔ اسے فتح کرنے کے بعد وہ نصیبین کی طرف بڑھا۔ دبیس اور قریش ایک بار پھر اس سے جا ملے اور البساسیری بغدادی تدرکوں اور عقیلی کی ایک جماعت کے همراه رحبه لوٹ گیا۔ لیکن سلطان کے بھائی ابراهیم اینال کی آمد کے بعد، جو عربوں کو سخت ناپسند کرتا تھا، قریش پھر البساسیری سے مل گیا اور دبیس نے رحبه کے راستے پھر جامعان پر قبضه کر لیا۔ ۸۳۸ ھکی حرکت پھر جامعان پر قبضه کر لیا۔ ۸۳۸ ھکی حرکت بنا کر اور اینال کو الموصل میں چھوڑ کر طغرل بنا کر اور اینال کو الموصل میں چھوڑ کر طغرل بغداد چلا گیا، جہاں خلیفه نے اس کا شاھانه استقبال کیا اور اسے سلطان المشرق و المغرب کے خطاب سے نوازا (۲۰ ذوالقعده ۱۹۳۸ھ/ جنوری

ادهر ابراهیم اینال خود سلطنت لینر کا ارزو مند تھا۔ اس نر البساسیری سے بھی روابط پیدا کیر اور مؤید کے پاس بھی، جو حلب چلا گیا تھا، ایک قاصد بھیجا \_ مقصد یه تھا که بھائی سے سلطنت حاصل کرنے میں فاطمیوں کی مدد حاصل کی جائے ۔ اس کے بدلے میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ فاطمیوں کے نام کا خطبه پڑھوائرگا ۔ چنانچه اس نے الموصل خالی کر دیا، البساسیری اور قریش وھاں پہنچ گئر ۔ چار مہینر کے محاصرے کے بعد حصار موصل فتح هو گيا تو البساسيري رحبه لوك گيا ليكن طغرل نر دوباره الموصل فتح كر ليا اور نصيبين کی طرف بڑھا ۔ مؤید کی خود نوشت سوانح عمری سے واضح هوتا هے که البساسیری هراس زده تها اور اس نے دمشق کا رخ کر لیا۔ اس موقع پر ابنال نے علم بغاوت بلند کر دیا اور جبال کی طرف چلا گبا ـ ۱۰ رمضان .هم ۱۵/۵ نومبر ۱۰۵۸ عکو طغرل نصیبین سے اینال کے تعاقب میں روانہ ہوا۔

اب عراق کچھ عرصے کے لیر سلجوتیوں سے خالی ہو گیا تھا، اس لیر البساسیری کی واپسی اور جوابی جارحانه کارروائیوں کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نه رهی ـ تهوڑے هی عرصے بعد خبر ملی که وه پهلے هیت پهر انبار میں پہنچ گیا ہے ۔ خلیفه قائم پہلر مذبذب رہا که کیا رویه اختیار کرے لیکن پھر دبیس المزیدی کی طرف سے پناہ کی پیشکش کے باوصف اپنی دفاعی قوت پر بھروسا کرتر ھوے بغداد ھی میں ٹھیرے رہنر کا فیصلہ کر لیا۔ ۸ ذوالقعدہ . هم ه/ ۲۷ دسمبر ۱۰۵۸ء کو البساسیری شهر بغداد کے مغربی حصر میں داخل ہوا ۔ اس کے ساتھ صرف چار سو سوار تھے جو معمولی ھتھیاروں سے مسلح تھے ۔ قریش مزید دو سو سواروں کے ساتھ اس کے همراه تها ـ آئنده جمعے یعنی یکم حنوری ۹ ه ۱ ، اع كو شيعي اذان هوئي اور مسجد منصور مين فاطمیوں کے نام کا خطبه پڑھا گیا۔ پھر کشتیوں کا پل دوبارہ قائم کر کے دریا عبور کیا اور ۸ جنوری کو مسجد رصافه میں خلیفه مستنصر کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا ۔ خلیفه القائم عباسی نر قصر خلافت کی قلعه بندی کر رکھی تھی، لیکن البساسیری کو صرف کرخ کے شیعوں ھی کی حمایت حاصل نه تھی بلکه سنیوں کی بھی باڑی تعداد غزوں سے نفرت اور مال غنیمت کے لالچ میں اس کے ساتھ مل گئی تھی۔ ھاشمیوں کی ایک جماعت اور قصر کے خواجه سراؤں کو شکست دینر کے بعد، جنهیں وزیر کی شه تهی، البساسیری نے یکم ذوالحجه [.هم ه/] ۱۹ جنوری ۱۵، ۵ کو قصر خلافت پر حمله کیا اور باب النُّوبی کے راستے ''حریم'' میں داخل هوا ـ جب خليفه نر ديكها كه بازي هر حکی ہے تو اپنر آپ کو اور وزیر کو قریش کی بناہ میں دے دیا، جس نے انھیں اس وقت چلتا کیا

جب معل لوٹا جا رہا تھا تو الساسیری نے نشان خلافت ''سندیل''، ''ردا،'' اور ''شبّا ک'' پر قبضه جمایا اور یه چیزیں نشان فتح کے طور پر قاہرہ بهیجی گئیں ۔ ۹ ۲ جنوری ۹ ، ، ء کو عید گاہ میں پروقار طریق سے عید قربان منائی، جہاں مصری پرچم لمرا رمے تھر ۔ البساسيري اس بات پر راضي هو گيا که خلیفه قریش کے پاس رہے، جسر قریش نر اپنر عمزاد بھائی مہارش کے پاس حدیثه عانه میں پہنچا دیا۔ البساسيرى كو اصرار تها كه اس كا دشمن وزير ابن المسلمه اس کے حوالر کر دیا جائر، چنانچه ابن المسلمه کوذلت کے ساتھ شہر میں پھرا کر ۲ فروری وه ، وع كو بڑے هولناك طريق سے موت كے گھاك اتار دیاگیا۔ اس کے بعد البساسیری نے واسط اور بصرے پر بھی قبضه کرلیا لیکن خورستان کو فاطمی پرجم کے زیر سایہ لانے میں ناکام رھا.

اس وقت تک قاہرہ والر البساسیری سے تقریبًا مایوس ہو چکے تھے۔شروع شروع میں اس کے اقدامات سے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا هوئی تهیں ۔ مستنصر کو یقین تھا که وہ خلیفه القائم کو ایک قیدی کی حیثیت سے اس کے سامنر پیش کرے گا، چنانچه اس کے لیے قاهره میں مغربی قصر صغیر تیار کرا لیا تھا لیکن جب القائم کو قریش کے حوالے کر دیا گیا تو المستنصر کو سخت غصه آیا ـ علاوه برین وزیر یازوری کو معزول کر دیا گیا، کیونکه اس نے البساسیری کی خاطر مصر کی مالی حالت تباه کر ڈالی تھی پھر سزامے موت دے دی گئی ۔ جون ۱۰۰۸ء سے سابق مدیر ابن المغربی، جو بغداد میں الساسيري كے يہاں سے فرار هوا تها، وزير رها ـ جب البساسيري نے اسے خط لکھا تو اس نے کچھ ایسر انداز سے جواب دیا که البساسیری کو قاهره سے کسی قسم کی مدد کی امید باقی نـــه رہی ــ ادھر اُ سے گر پڑا اور ۸ ذوالحجه / ۱۰٫ جنوری ۲۰۰۰ء کو

جمادی الآخره ۱۰مه ه / جولائی ۱۰۵۹ میں طغرل اپنے بھائی پر فتح حاصل کر کے بغداد لوٹنر کی تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ البساسیری کو اس شرط پر بغداد میں رکھنے کے لیے آمادہ هوا که وہ اس کے نام کا خطبه پڑھوائر، اس کے نام کا سکّه جاری کرے اور تخت خلافت دوبارہ خلیفہ القائم کے حوالے کرائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ان حالات میں وہ عراق واپس نہیں آئر گا۔ اس نر قریش کو هدایت کی که اگر البساسیری یه شرطی*ن* قبول نه کرے تو اس سے علیحدگی احتیار کر لر۔ البساسيرى نر بطور خود خليفه سے رابطه قائم كرنر کی کوشش کی اور اسے اس بات پر آمادہ کرنا چاھا کہ وہ سلجوقیوں سے قطع تعلق کرلر ، لیکن یه کوشش ناکام هوئی۔ قریش نے اسے فاطمیوں کی احسان فراموشی کی طرف توجه دلائی اور یه امید بهی دلائی که طغرل اس کا قصور معاف کر دے گا، لیکن البساسیری نر شرطین قبول نه کین ؛ چنانچه طغرل نر بغداد کی طرف کوچ کر دیا ـ سلجوقیوں کی درخواست پر ۔ شہارش نے خلیفہ القائم کو چھوڑ دیا، جس نے سم ذوالقعده ۱ ه م م جنوری ۱۰۹۰ کو نہروان کے مقام پر سلطان سے ملاقات کی اور اگلے روز اس کے ساتھ اپنے قصر میں پہنچ گیا ۔ قریش پہلے ھی سے البساسیری کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ غرض البساسيري اهل و عيال کے ساتھ - ذوالقعده/ ہم، دسمبر کو بغداد سے رخصت ہو کر کوفر کی جانب روانه هو گيا.

طغرل کے رسالے نے بڑی تیز رفتاری سے البساسيري كا پيچها كيا اور اسے جا ليا۔ ديس بھي ساتھ تھا، جس نے عربوں سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حنانجه وه تو فرار هو گيا ليكن البساسيري نر جنگ كو ترجیح دی ۔ ایک تیر سے زخمی ہو کر وہ گھوڑے

کوفے کے نزدیک سقی الفرات کے مقام پر سلجوقی وزیر الکندی کے ایک دبیر کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا سر سلطان کی خدمت میں لایا گیا.

اس طرح البساسيرى كى طالع آزمائى كا خاتمه هوا ـ ايك سال تك اس نے حكومت بغداد سے بنى فاطمه كى سيادت تسليم كرائى ـ كما جاتا هے كه فاطميوں كے نام كا خطبه وهاں چاليس بار پڑها گيا ـ ايك طرف فاطميوں اور دوسرى طرف سلجوقيوں كى توسيع سلطنت كى كوششوں كى باهمى آويزش كے اس واقعے سے يقينا سلجوقيوں كے موقف كو فائده پہنچا اور بنو عباس كے حق خلافت كو، جس كى حمايت كا سب سے بڑا مدعى طغرل بيگ تھا، بہت تقويت ملى.

مآخذ: (١) سيرت المؤيّد في الدين داعي الدعاة ، طبع كأمل حسين ، . به و وع، مقدمه ص و و تا دو ، و تا ٣ ، و بمدد اشاریه ؛ ( ٧) الخطیب البغدادی : تاریخ بغداد، و: ووم تا س.س؛ (٣) ابن الصيرفي : كتاب الاشارة . . . ، ص ٩٦؛ (م) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق، ص ٨١ تا ٩٠ (٥) البندارى: تاريخ دولة آل سلجوق، قاهرة ١٢١٨ه، ص ١٢ (7):(1 1 17 : r 'Recueil: Houtsma) 12 5 ياقوت، ١ : ٨٠٨ و ٣ : ٥٩٥، ٩٨٨ ؛ (٤) ابن الأثير، 'mm 'mm 'mm 'mm 'mm 'mt 'mt 'mt o '(s. a.) : 9 مس تا عسم مسم، وسم، دم، تا رمم؛ (م) ابن العبرى Chronography: Bar Hebraeus ص ٢١٣ تا ٣١٨، ٢١٥؛ (٩) ابن خلكان، مطبوعة بولاق، (۱.) أبن مُيَسر: ترجمه Annales d' Egypte ابن مُيَسر: ص ے تا ۱، ۱، تا ۱۱، ۲۰؛ (۱۱) الفخری، طبع Derenbourg) ص ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۸ (مترجمهٔ Amar، ص ه . ه ، م تا و . ه)؛ (۱۲) ابن خلدون: العبر، س : موم تا مه و م : ۸۸م تا مهم؛ (۱) المقريزي : الخطط، مطبوع بولاق، ١ : ٢٥٥، ٢٣٩،

بساط: رك به قالي.

بُساوَن، عهد اكبرى (٩٩٣ه / ٢٥٥١ء . تا سرروه / هروع) كا ايك ممتاز مصور، يه مغل دہستان فن کے ان چار مصوروں میں سے ایک تھا جن کا ابوالفضل علامی نر آئین آگیری میں (ترجمه H. Blochmann کلکته [۲۸ م ۱ ع، ۱ م ۱ و] ه ۱۸ د ع، ١: ١٠ [نيز متن، مطبوعة نول كشور، لكهنؤ ١٨٦٩ء، ١٠: ١٣٣] مصوری پر اپنر مختصر سے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اس واحد هم عصر مأخذ کی رو سے بساون کا شمار ''اس فن کے پیشروؤں میں هوتا ہے . . . طرّاحی، چہرہ کشائی، رنگ آمیزی، مانند نگاری [portrait painting] اور اس فن کی دیگر شاخوں سیں بگانۂ زمان مے اور بہت سے نقادان فن نر تو اسے دُسُونتھ پر ترجیح دی ہے''۔ بساون کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ هندو تھا اور گو اس کی زندگی کے بارے میں هماری معلومات نه هونر کے برابر هیں تاهم قیاس یه هے که وہ عہد اکبری کے ابتدائی برسوں میں شاھی نگار خانر میں ملازم رکھا گیا تھا، چونکه تقریباً ا ، ، ، ، ع سے بعد کے مخطوطات میں اس کی بنائی

سٹاد W. Staude کی یه رامے صحیح معلوم هوتی ہے کہ بساؤن نے داستان امیر حمرہ کو مصور کرنے کے لیے کپڑے پر نقاشی کے ایک طویل سلسلے میں حصه لیا (Die: H. Gluck Indischen Miniaturen des Haemzae-Romanes وي انا ه ۱۹۲۵) ـ اس منصوبر پر ایرانی مصورون میر سیّد علی اور عبدالصّمد کے زیر نگرانی کام ہو رها تها (Contribution a L'etude de : W. Staude وها تها ن ر Revue des Arts Asiatiques و Basawan عدد ۱ (۱۹۳۹) اور وهی مصنف: Les Artistes de la cour d'Akbar et les illustrations du 'Y ج 'Arts Asiatiques کر' Dastan-i-Amir Hamzah كراسه ، (ه ه و و و ع) : ص يم) ـ اوائل عهد اكبرى كي ان بهت سي مهتم بالشان تصاوير مين اگرچه بساون کے اسلوب کے بعض پہلو نمایاں ھیں تاهم ان میں سے کسی تصویر کو بھی پورے تیقن کے ساتھ اس سے منسوب نہیں کیا جا سکتا ۔ منسوب کرنر کا مسئله یهان اس لیر بهی دشوار هو جاتا ہے کہ اس سلسلر کی هر ایک تصویر \_ مغلوں کے وسیع تر منصوبوں کے تحت تیار کردہ بیشتر تصاویر کی طرح \_ متعدد فن کاروں کی بنائی هوئی هیں ۔ ان تصاویر کا خاکہ پہلر کوئی استاد | الف، اشکال r و m؛

تیار کرتا تھا اور پھر اس کے معاونین اس میں رنگ بهرتر تهر ـ یه مسئله کچه اور بهی پیچیده يوں هو جاتا ہے كه كبهى كبهى اساتذه فن اينر قلم سے تصویر میں کسی شبیہ کا یا بعض دیگر تفصیلات و جزئیات کا اضافه کر دیتے تھے۔ خوش قسمتی سے عہد اکبری کی تصاویر میں سے بعض ایسی بهی هیں جنهیں اساتذهٔ فن نر کسی مدد کے بغیر خود تیار کیا تھا اور ان کی بدولت هم ان میں سے هر ایک استاد کے منفرد اسلوب سے آشنا هو سکتر هيں ۔ تصاوير کا يه مجموعه چھوٹے چھوٹے خاص طور سے مزین مخطوطات پر مشتمل ہے جنھیں شہنشاہ اور اس کے حلقه مقربین کی ذاتی تفریح کے لیے لکھا اور مصور کیا گیا تھا۔ ان میں سے بیشتر نظم و حکایات کی کتابیں میں اور ان کی اکثر تصاویر اپنر عمد کی ممتاز خصوصیات کی حاس هیں۔ اس نوع کی کتابوں میں بساون کی نوعدد میناتوری (miniatures) تصویریں همارے علم میں هیں ، جن میں سے چهر پر اس کا نام درج ہے ۔ حسب ذیل تصاویر میں اس عہد کی خصوصیات ملتی هیں: \_

(۱) ''ایک جراح بندر کے خون سے ایک مریض کا علاج کر رہا ہے''، ضیا الدین نخشبی کے طوطی نامہ، نواح ۱۹۰۵ء، میں سے، کلیو لینڈ Cleveland ریاستہا ہے متحدہ امریکہ، کلیولینڈ موزۂ فنون، عدد ۱۳۰۹ء؛

(۲) ''طوطی دربار مین''، اسی کتاب (شماره ) سے، کلیولینڈ موزۂ فنون، عدد ۹۲۰۲۵۹ شکل ۱؛

(۳) '' شهزادی هما کا ایک شیخ کی زیارت کو جانا''، از داراب ناسه، نواح همه، لنذن، موزهٔ بریطانیه، عدد ه، ۱۳۸، or. همه، ورق ۳۳ - الف، اشکال بر و س؛

(م) ''ایک شیخ کی ایک درویش سے گفتگو''،

از بہارستان جامی، جس کی کتابت محمد حسین
زریں قلم نے بمقام لاهور ۲۹ سنه الٰہی (۱۹۹۰ 
۱۹۹۰ میں کی، آو کسفڑڈ، کتاب خانهٔ بوڈلین،
مجمومهٔ Elliot عدد ۲۰۰۰ ورق ۱ - الف، شکل ۲۰۰۰
(۵) ''دربار کا منظر''، از انوار سَهیلی، مؤرخه

۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ ورق ۱ الف، بنارس، بهارت

کلابهون (The Paintings of Basawan: S.C. Welch) رنگین لوح؛

(۱) ''ایک هندو کا ایک درویش سے ڈر کر بھاگنا''، امیر خسرو دهلوی کے خمسه کا ایک تنما ورق، مؤرخه ۱۹۵۱ م ۱۹۵۱ م ۱۳۰۲۲۸۰۹ میٹرو پولیٹن موزهٔ فنون، عدد ۲۲۸۰۲۹ میٹرو پولیٹن موزهٔ فنون، عدد ۲۲۸۰۲۹ میٹرو پولیٹن موزهٔ فنون، عدد ۸ Handbook of Muhammedan: Maurice Dimand) بار دوم، نیو یارک ۱۹۳۸ می شکل ۳۳)؛

حسب ذیل مینا توری تصاویر پر [مصور کا] نام تو درج نہیں البتہ اساوب کی بنا پر انھیں بساون سے منسوب کیا جا سکتا ہے؛

(ے) ''نقب زنوں کا محل سے فرار''، کسی ناشناخته مخطوطے کا ایک تنہا ورق، جسے اب ایک مرقع میں چسپاں کر دیا گیا ہے، نواح ہوہ، عرار 'Indian Miniatures of the Moghul School: L. Hayek) لنڈن ۔ 19 م ع، شکل م، لوح ۲)؛

(۸) ''شاعر کی تحقیر''، شاهی کے دیوان کا ایک تنہا ورق، نواح ۱۹۵۰ء، ریاست ها مے متحدہ ایک تنہا ورق، نواح ۹۵، دیوان کا Early Mughal : S. C. Welch) مجموعه (Ars Orientallis در Ars Orientallis ج ۳ (۱۹۵۹ء)، شکل ۱)؛

(۹) ''اسکندر کی جوگی سے ملاقات''، اُسی مخطوط سے نکلا ہوا تنہا ورق، جس سے مذکورہ بالا تصویر، عدد ہ، لی گئی ہے، نیو یارک سٹی میٹرو پولیٹن موزۂ فنون، عدد .۳، ۳،۲۲۸ (Welch):

اگرچه شبیه کشی میں بساون کی ہے حد تعریف و تعسین کی جاتی تھی تاهم اس میدان میں اس کے فن کے صرف دو نمونے ملتے هیں۔ پہلی تصویر تو بھارت کے ایک نجی مجموعے میں محفوظ ہے اور اس میں سیاہ پس منظر کے سامنے ایک امیر کو دکھایا گیا ہے، جس کی شناخت نہیں هوتی ۔ اس تصویر پر ایک معاصرانه تعریر میں اسے بڑے قابل وثوق طور پر بساون سے منسوب کیا گیا ہے ۔ دوسری تصویر امریکہ کے منسوب کیا گیا ہے ۔ دوسری تصویر امریکہ کے مغل کو کسی باغ کے اندر ایک راجپوت سے مغل کو کسی باغ کے اندر ایک راجپوت سے معو گفتگو دکھایا گیا ہے (تصویر ہ) ۔ اگرچه اس پر کوئی تحریر موجودہ نہیں، تاهم اسلوب کی بنا جو تصاویر همعصر تحریروں کے ذریعے پر اس تصویر کو بساون سے منسوب کیا جاسکتا ہے .

بساون سے منسوب کی گئی ھیں ان میں سے بہت زیادہ تعداد ایسی تصاویر کی ہے جن کے خاکے تو اس نے تیار کیے لیکن رنگ اس کے معاونین نے بھرا (ان میں سے کئی تصاویر W. Staude نے اپنے مذکورہ بالا مقالات میں شائع کی ھیں)، تاھم مذکورہ بالا مقالات میں شائع کی ھیں)، تاھم استاد نے اتنی ھی دلچسپی لی ہے جتنی کہ پوری استاد نے اتنی ھی دلچسپی لی ہے جتنی کہ پوری اپنے ھاتھ سے بنائی ھوئی تصاویر میں؛ بلکہ چند ایک تصویروں میں تو استاد کی اپنی اصلاح کی علامات بھی نظر آتی ھیں (Welch : پہری اصلاح کی تاریخی یا رزمیہ تصانیف میں محفوظ رہ گئی ھیں تاریخی یا رزمیہ تصانیف میں محفوظ رہ گئی ھیں ان میں سے کوئی کتاب بھی ابھی تک مکمل مین شائع نہیں ھوئی، اس لیے ان تمام مینا توری تصاویر کا اپنے قارئین کے سامنے حوالہ پیش مینا توری تصاویر کا اپنے قارئین کے سامنے حوالہ پیش



The Cleveland Museum of Art بشكريه , بصوير



تصوير ، بشكريه The Trustees of the British Museum



تصوير ٣



The Bodleian Library تصوير س بشكريه



تصوير



The Victoria and Albert Museum تصوير ۾ بشكريه

كرنا ممكن نهيى، بهر كيف هم يبهال مخطوطات کی فہرست دے کر ان سے متعلق اہم کتابیات کا ذكر كرتر هين.

(الف) رَزْمَ نَامَةً، نواح ١٥٨٥ - ١٥٩٠، جے پور، عجائب خانه سهاراجا جے پور ( T.H. Memorials > 'The Razm Namah manuscript: Hendley of Jaypur Exhibitions ، اس مرماع، جلد م)، اس مخطوطے میں، جسے دل کھول کر مصور کیا گیا ہے، کئی تصویدریں ایسی ہیں جن کا خاکہ بساون نر تیار کیا تھا۔ قریب قریب وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہندو رزمیہ [مہا بھارت] کے فارسی ترجمر (از بداؤنی، در ۱۵۸۰ع) کا وهی نسخه ہے جو اکبر کے لیر تیار کیا گیا تھا.

· (ب) راماین، نواح ه ۸ ه ۱ تا . ۹ ه ۱ ع، جر پور، عجائب خانهٔ مهاراجا جر پور ـ رزم نامه کے سلسلر كى ايك غير مطبوعه جلد.

. (ج) بابر نامه، نواح . ۱۹۹۹ اس منتشر مخطوطر کے الگ الگ اوراق کئی عوامی اور نجی مجموعون میں محفوظ هیں۔ ستره صفحات و کٹوریه البرث ميوزيم مين هين، ايک صفحه، جس کا خاکه بساون کا بنایا هوا اور تصویر دهرم داس کی تیار کی هوئی هے، امریکه کے ایک نجی مجموعر Early Mughal Miniature : Welch) عين ملتا ه Paintings کتاب مذکور، ص همر، شکل م)، چونکه اس مخطوطے کی میناتوری تصاویر ایک قدیم اسلوب کی هیں جنهیں دیکھ کر اکثر داستان امیر حمزه اور داراب نامه کی یاد تازه هو جاتی ہے، اس لیر گمان گزرتا ہے کہ یہ شہنشاہ [اکبر] کا اپنر دادا کی خود نوشت سیرت کے [فارسی] ترجم كا ذاتي نسخه تها.

(د) جامع التواريخ، از رشيد الدين، مؤرخه ه و و و و عن كتاب خانه كلستان، تهران \_ جزوي طور / كرني كل شوقي تها برجن أسي بهنال توري بتطلطير اور

پر محفوظ اس مخطوط کی کئی تصاویر W. Staude نر شائع کر دی هیں \_ باقی تصویریں، جن میں سے کوئی بھی بساون کی نہیں ہے، Basil Gray: Iran: Persian Miniatures نيويارك ١٩٥٦ مين ملتی هیں (الواح عکسی و ۲ تا ۱۳۳۰ رنگین).

(ه) تيمور نامه، نواح . ١٥٩٠ تا ١٥٩٥، پٹنه، بانکی پور سٹیٹ لائبریسری۔ اس اهم : Josef Strzygowski حفحات El 977 Klagenfurt 'Asiatische Miniaturenmalerie اور Indian Paintings under the Mughals: Percy Brown اور أوكسفرد مهم وع، لوحه مم) نے شائع كر ديے هيں. (و) أكبر نامة، از الوالفضل، نواح . ١٥٩٠ تا ...واعد اس کے ۱۱۷ اوراق سع ۱۱۹ میناتوری تصاویر کے وکٹوریه البرٹ میوزیم، لنڈن میں محفوظ هیں ۔ اگرچه یه اوراق ابھی تک تمام و كمال شائع نهين هوے تاهم ان كا مختصر سا An Akbar Namah Manuscript : Emmy Wellesz حال در ....Burlington Magazine ، . ، (جون ۲۳ و ع): ص مس تا ۱۳۱، میں درج ہے۔ اس کتاب میں بساون کے خاکوں کو مغلیہ مصوری کی تاریخ کے درخشندہ ترین نمونوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا فن کے اعتبار سے ایک بہترین نمونہ <sup>۱</sup> امست هاتهی پر اکبر کی سواری ' ( و کثوریه البيرك ميوزيم، عدد .s. عدد ١٨٩٦ - ١٨٩٦، ٢٢ / ١١٤٠ شکل ہ ) ہے، جسر چتر نر مکمل کیا تھا اور اور جو اس امر کا ثبوت ہے که عہد مغلیه میں مختلف فن کاروں کی مشترکه مساعی سے تصویر تیار کرنر کا جو طریقه معمول بن چکا تھا اس سے کام كے معيار پر كوئى برا اثر نہيں پڑتا تھا.

ایران اور دوسرے اسلامی ممالک کی طرح مغلوں کو بھی خطاطی کے نمونوں کے مرقعے جمع دوسری چیزیں بہی شامل کر لی جاتی تھیں۔ بسا اوقات ان گراں بہا اشیا کو ایسے حاشیوں کے اندر لگایا جاتا تھا جو خاص طور پر ان کے لیے تیار کیے جاتے تھے اور جن میں آب زر اور دوسرے رنگوں سے اشکال بنی ہوتی تھیں ۔ بساون کے تیار کردہ اس قسم کے ایک حاشیے کا ذکر J.V.S. تیار کردہ اس قسم کے ایک حاشیے کا ذکر Indian Paintings in a Persian: Basil Gray و Wilkinson و Burlington Magazine (اپریل ۱۹۳۰)،

بساون کے کئی خاکے همارے علم میں آ چکے هیں۔ ان میں سے پانچ پر اس کا نام بھی درج ھے:

Musee 'الف) 'ديومالائي منظر''، پيرس،

: Ivan Stchoukine) J. A. (٣٠٦١٩ عدد Guimet پيرس ١٩٢٩) پيرس ١٩٢٩، ص

\*Miniatures Indiennes Du Louvre (٦٦٩ عدد ١٩٢٩) كتاب مذكور، عدد ١٩٢٩)؛

(ج) ''ایک جوان عورت اور ایک بوژها مرد''، پیرس Musee Guimet عدد ۱.B. ۳۰۶۱۹ عدد Stchoukin)؛

(د) "ایک نے نواز"، پیرس Musee Guimet عدد و (۲۰۱۱): کتاب مذکور، عدد و (Stchoukine) G. A. ۳۰۶۱: کتاب مذکور، ص ۱۹)؛

اسلوب کی بنا پر دو اُور خاکے بھی بساون سے

منسوب کیے جا سکتے ہیں:۔

(و) ''چند درویش''، لنڈن، انڈیا آفس لائبریری، Johnson Album عدد ۲۲، ورق ۱۳ (Painting: Basil Gray) کتاب مذکور، عدد ۲۳۵، لوحه ۱۳۷، تاریخ غلط هے اور [کسی سے] منسوب نہیں)؛

(ز) "قدرتی منظر میں چند اشکال"، نیویارک شهر Miss Adrienne Minassian، غیر مطبوعه.

بساون کی قدیم ترین تصویر سے جو همارے علم میں مے (تصویر ۱) اور جسر ۱۵۹۰ع کے زمانے سے منسوب کیا جا سکتا ہے فن کار کی تخلیقی قوت اور اس کی شخصیت کی فنی اپیج کا اظہار ہوتا ہے، جسر ہم یقیناً مغلیه اسلوب کے ارتقا میں کارفرما قوتوں میں شمار کر سکتر هیں -عوامی نفسیات سے بساون کی گہری واتفیت، ابعاد ثلاثه کو پیش کرنر پر قدرت (جو کسی حد تک غالبًا یورپی فن کے مطالعر کا نتیجہ تھی) اور قلم کے استعمال میں آزادی اکبر کے متحرّک، پر معنی اور واقعیت پسندانه اسلوب کے لیے انتہائی موزوں تھی۔ داراب نامہ میں ، جو ، ہے اع کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، بساون کی تصاویر (تصویر ۲ و ۳) اس بات کے ثبوت میں بطور مثال پیش کی جا سکتی هیں که وہ ملاّح کی '' کوتاہ نمائی'' (fore-shortening) اور منظر میں عمارت کی "دور نمائی" (recession) جیسے مشکل مسائل سے کس ہے باکی سے عهده برا هوا ہے ۔ عهد اکبری کے دوسرے اساتذہ کی طرح سمه و و و تک بساون کی تکنیک میں نفاست اور لطافت پیدا هو گئی تھی۔ اب اس کی تصویر کے مختلف اجزا میں ایک تنظیم، اس کے موقلم کی جنبشوں میں ایک ٹھیراؤ، اس کے رنگوں میں ایک هم آهنگی اور اس کے مناظر میں قطرت کی عکاسی جهلکنر لگی تھی ۔ اس کی تصاویر ''ایک

شیخ اور ایک درویش" (تصویر س) اور "ایک مغل ایک راجپوت سے محو گفتگو" (تصویر ہ) انسانی کردار و نفسیات کی گہرائیوں سے بساون کی غیر معمولی واقفیت کی غمازی کرتی ہیں ۔ اس نے اپنی اس صلاحیت کو ایک تمثیل نگارکی سی نکته سنجی اور حساسیت سے کام لیتر ہونے اجاگر کیا ہے .. اس کی تمام تمر خود تیار کردہ تصاویر میں سے اگرچه اکثر کا تعلق حیات ذهنی سے ہے تاهم اس کے رزمیہ و تاریخی مناظر کے خاکوں۔مثلا اکبر کی مست هاتهی پر دلیرانه سواری کی سنسنی خیز شبیه (شکل ٦) \_ سے بتا چلتا ہے که وہ بشدت تیز عمل تصویر کشی میں کیسی بلند و ارفع صلاحیت کا مالک تھا ۔ ابوالفضل اور اس کے شاهی سرپرست [یعنی اکبر] نر اسے جو بلند مرتبه دیا تھا اس کا جواز اس کے فن کے ان قلیل نمونوں سے ملتا ہے جو محفوظ رہ گئر ہیں.

مآخذ: متن میں مذکور حواله جات کے علاوہ ندن ، The Loves of Krishna : W. G. Archer (۱) ے ۱۹۰ ع، لوحه ۱؛ (۲) وهي مصنف: Indian Miniatures گرینوچ (ریاستہامے متحدہ امریکہ) ، ۹۹، وء، لوحه ، ۲؛ (r) Islamic Art (r)، مطبوعة كليوليند ميوزيم آو آرك، کلیولینڈ سم و و ع، لوحه ه و ؛ (س) Ernst Kuhnel : Miniaturmalerei im Islamischen Orient برلن Ph. W. Schulz (٥) فرحه ١٠٨ لوحه الم Persisch-islamische Miniaturmalerei لائے۔زک : Wilhelm Staude (٦) أوحه ١٩١٣ أوجه ١٩١٣ The Encyclopaedia of World Art ادر Basawan نيو يارک . ۱۷۹۹ ع، جلد ۲؛ (۱ Ivan Stchoukine ديو يارک Akbar's Religious Thought Reflec-: Emmy Wellesz ted in Mogul Painting النذن ١٩٥٢ ع، الواح ١٩٥١، مر، ٣٠ (لوحه ٣٠ در حقيقت دولت كي تخليق هے). (STUART C. WELCH)

بَسْبُراك بن هَرى كَرْبُه داسِ كايسته، جسے ، ''کرکارنی'' بھی کہتر ہیں، ایک ہندو مصنّف جو فارسی میں لکھتا تھا۔ سنسکرت میں اس کے نام کا صحیح تلفظ وشورا مے (''دنیا کا راحه'') خلف هَرى كُرُه [كذا، كربهه؟] دأس (خداكا غلام)] هي . وہ ایک خاصر معروف کایستھ خاندان سے تھا، جو اپنی ایرانی طرز زندگی کے لیے خاص طور پر مشہور ہوا ۔ اس کے لقب ''کُرکارنی'' کے معنی ھیں ''وہ شخص جس کے کان اتنے بڑے ھوں جتنے کہ ہاتھ'' اس نے اپنے پیشروؤں کے کام سے استفادہ كرتر هوك ١٠٦١ه/١٠٦١ تا ١٠٦١ه/١٠٦١ع میں شاهجہان کے عہد حکومت میں سنسکرت کی ایک داستان وکُرَم چُرتُرم کا نرجمه فارسی میں کیا (سنسکرت کی اصلی تصنیف کا نام بھی وکرم چرترم ہے یعنی وکرم کی زندگی، جس سے مراد ہے راجا و کرم ادتیه جس کے عہد حکومت میں بگرمی سّت شروع هوا، جو اب ۲۰۱۵ برس کو پہنچ كيا هے) ـ يه ترجمه سنگهاسن بتيسي (سنسكرت سنگ هاسن بتیسی "تخت شیر کی بتیس کمانیان") کے نام سے بھی معروف ہے اور Lescallier نسر اس کا ترجمه فرانسیسی میں کیا ہے (Le Trone enchanté نیویارک ۱۸۱۵) - اس سنسکرتی کهانی کے مختلف نسخوں اور فارسی ترجموں کے لیے دیکھیے وه تصانیف جو نیچر مذکور هیں.

Grundriss der Iranischen) د Ethé (۱): مآخذ

Cat. Pers. MSS.: Rieu (۲): ۲۰۳: ۲ (Philologie

: Pertsch (۲): ۲۳۰: ۲ (Brit. Museum) مراه د د ۱۰۳۰ می ۱۰۳۰ بیعد

## (سعید نفیسی)

بست: (فارسی) حرم، سامن ایک اصطلاح، په حو بعض ایسے مقامات کے لیے استعمال کی جاتی تھی جہاں کسی مجرم کو واجب الاحترام

پناہ مل سکے خواہ اس کا جرم کتنا ھی سنگین ھو؛ مجرم ایک دفعه "بست" کی پناه میں آ جاتا تو پهر تعاقب کرنر والوں کے ساتھ گفت و شنید کر کے زر فدید طے کرنے کا مجاز تھا اور یوں ''ہست'' سے نکلنے کے بعد وه اپنی جان کی سلامتی خرید سکتا تھا۔ ایسران مين "بست" كا تصوّر بالخصوص ان مقامات سے وابسته تھا: (۱) مساجد اور دوسری متبرک عمارات، بالخصوص اوليائے كرام كے مزار (مثلاً كمها جاتا هے که ۸۰۹ه/ ۱۳۰۸ء میں تیمور نے أَرْدُبِيلُ مِينَ شَيخ صَفي الدِّينَ كِي مزارَ كُو، حِو صفوی سلسلے کا بانی تھا، ''بَسْت'' کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا)؛ (۲) شاھی اصطبل اور اس کے گھوڑے (مجرم گھوڑے کے سریا دم کے پاس كهرا هو كر جان كي امان طلب كر سكتا تها)؛ (٣) توپ خانے کے قریب کی جگه خضوصا تہران کا "میدان توپ خانه" ـ شاردان Chardin کے بیان کے مطابق، آخری صفویوں کے عمد میں شاھی باورچی خانے (مطبخ) اور اصفہان میں عالی قابُو کے محل كا دروازه بهي "بُست" تسليم هـوتا تها ـ میلکم Malcolm کا کہنا ہے کہ مجتہدین کی اقامت گاهیں بھی بالعموم ''بست'' متصور هوتی تهیں، اور ایک خاص مشهور و معروف مجتهد کا سکان تو اس کی موت کے بعد بھی ''بست'' تسلیم کیا جاتا رھا۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں جب تار برقی مواصلات کا نظام جاری هوا تو شروع میں تار گھروں کو بھی ''بست'' کا درجہ دیا گیا تھا۔ ۱۸۸۹ء کے لگ بھگ ناصرالدین شاہ نر ''بست'' کا دستور ختم کر دینا چاها مگر اسے اس میں کامیابی نه هوئی ـ (ناصرالدین شاه [قاچار] نے ١٨٩١ء مين شاه عبدالعظيم کے "بست" کی جو ہے حرمتی کی اس کی تفصیلات کے لیے دیکھیے مادّة حمال الدين افغاني).

موجودہ صدی میں ان واقعات کے دوران میں جنهول نر ۱۹۰۹ء میں مظفرالدین شاہ [قاجار] کو مجبور کر دیا که وه ملک کو دستور اساسی عطا کرے تو ''بست'' کے دستور نے (جسے تُعَفِّن بھی کہتے ھیں) بہت زیادہ اھمیت حاصل کر لی۔ دسمبر ۱۹۰۵ میں سوداگروں، علما اور طلاب کے ایک گروہ نر شاہ کو اپنی شکایات سننر پر مجبور کرنے کے لیے پہلے تو تہران کی مسجد جامع میں پناہ لی اور پھر اس مقدّس جگہ سے جبرًا نکائر جانر پر شاہ عبدالعظیم کی خانقاہ میں جو تہران سے جنوب و جنوب مشرق کی سمت میں چھے سیل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک ماہ بعد شاہ کی طرف سے کچھ وعدوں اور یقین دہانیوں کے بعد یہ بستی خانقاه سے نکل آئے ۔ دوسرا ''بست'' (جولائی ۱۹۰۶ میں پیش آیا، جب علما، تاجروں اور تجارتی انجمنوں کے ارکان کی سرکردگی میں کوئی بارہ هرار آدمیوں نے تہران میں برطانوی سفارت خانے کے باغ میں پناہ لی اور آحرکار (اگست ۱۹۰۹ء میں) وہ لوگ شاہ سے دستور اساسی کے عطا کرنر کا وعدہ لینر میں کامیاب ہو گئے ۔ ملی مجلس شوری کے ارکان کے انتخابات کے سلسلے میں، جس کا پہلا اجلاس ے اکتوبر ۱۹.۹ء کو هوا، جو فسادات رونما هو ہے ان کے دوران میں آئین پسندوں نر ایک بار پھر برطانوی سفارت خانر میں پناہ لی؛ صوبوں میں بھی آئین پسندوں نے برطانوی سفارت خانون (بالخصوص تبریز اور کرمان شاہ کے) اور تار گھروں کو ''بست'' کے طور پر استعمال کیا ۔ [اسی طرح] جون ، ۱۹۰۷ میں دستور کے مخالفین نے لوگوں کو آئینی تحریک کے خلاف مشتعل کرنے کی ناکام کوشش میں شاه عبدالعظیم کی خانقاه هی کو "بست" بنایا تها. 

(R. M. SAVORY)

⊗ ﴿ بِسْتَ جَالْنَدُهُرِ، دُوآبِهِ : رَكَ بَهُ دُوآبِ.

بست: سجستان کا ایک ویران شهر، جس کے مرعوب کُن کھنڈر عمارتوں کے دو بڑے مجموعوں، یعنی قلعهٔ بست اور لشکر بازار پر مشمل هیں ۔ یه شهر افغانستان کے جنوب میں قندیار سے هرات جانے والی شاهراه کے قریب گرشک سے جنوب مغرب میں رود ھلمند کے کناروں پر واقع ہے، جو اب غیر آباد ہے اور قریب ھی دریا ہے هلمند اور دریارے ارغنداب باهم مل گئر هیں ـ آج اس کی موجودہ تنہائی اورکس مپرسی کی حالت یقینًا ان حالیه کوششوں کے باعث دور ہو جائے گی جو اس علاقے کی نوآبادکاری کے سلسلم میں هو رهی هیں ـ اپنی موجوده حالت کے برخلاف یه علاقه قدیم زمانے میں بڑا خوشحال تها اور ازمنهٔ وسطی میں اپنی زرخیزی اور دو ندیوں کے درسیان میوہ دار درختوں کے سیراب باغات کی وجه سے مشہور تھا۔ علاوہ ازین یه ایک طرف خراسان یا فارس اور دوسری طرف سندھ کے درمیان کی، یا دوسرے الفاظ میں بغداد اور هند کے درمیان کی

شاهراه پر یه ایک سنزل کا کام دیتا تھا اور عین اسی جگه واقع تھا جہاں دریا، زرنج کی جانب بہتے هوے جہازرانی کے قابل هو جاتا هے اور جہاں کشتیوں کا ایک پل بنا هوا تھا۔ پہلی صدیوں کے عرب جغرافیه نویس جہاں اس کی اس بنا پر مذبت کرتے هیں که یہاں اکثر ویائی بیماریاں پھیلتی رهتی تھیں وهاں وه اس کی تجارتی اور علمی سرگرمیوں اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کی بیداوار کا بھی ضرور ذکر کرتے هیں، جہاں میوه دار درختوں، انگور کی بیلوں اور کیجور کے درختوں کی کاشت هوتی تھی.

غالبًا یه خوشحالی قدیم تر زمانے سے چلی آتی هو گی لیکن بست کی ترقی کے ابتدائی مراحل کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات مفقود ھیں۔ پارتھیوں (Parthians = اشکانیوں) کے زمانے میں اس کے وجود کی تصدیق ھوتی ہے البتہ اس کا پتا اس خیس جلتا کہ جب صوبۂ سیستان کے لیے ساسانی فرمانرواؤں اور زابلستان کے محکمہانوں کے درمیان فرمانرواؤں کی نسل کے) حکمہانوں کے درمیان لڑائی ھوتی رھتی تھی تو اس صوبے میں بست لڑائی ھوتی رھتی تھی تو اس صوبے میں بست کا کیا مقام تھا.

اسی طرح بست کی تاریخ اس زمانے سے بھی کچھ الجھی ھوئی ہے جب شاید ۲۹ھ/ ۲۹۹۔

. ۲۵ء یعنی حضرت عثمان رض کے عہد خلافت میں یا اغلب یہ ہے کہ ۲۳ھ/۲۳۶ء یعنی عہد بنی امیّه کے آغاز میں اسے عبدالرّحمٰن بن سَعرہ [رك بال] نے اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ اس میں کوئی شبہہ نہیں کہ عربوں کی ابتدائی مہموں کی نوعیت ایسی تھی جن سے کوئی مستقل نتیجہ برآمد نہیں ھو سکتا تھا چنانچہ اس علاقے [کے حکمرانوں کی عہد شکنی تھا چنانچہ اس علاقے [کے حکمرانوں کی عہد شکنی کے باعث کئی مرتبہ اس کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا، دیکھیے البلاذری: فتوح]۔

پہلی صدی/ ساتویں صدی کے نصف آخر میں ایسا معلوم هوتا ہے کہ بست کو اسلامی مقبوضات کی ایک ایسی سرحدی چوکی کی حیثیت حاصل هو گئی جو مشرق کے متصله ممالک کے ان مقامی خود مختار حکمرانوں کے مقابلے کے لیے قائم کی گئی تھی جن كا لقب ''زُنبيل'' [رتبيل ؟] تها R. Hartman) ھارتمان) ۔ قدیم مآخذ میں اس کے قرب و حوار میں ان موقعوں پر جنگی معرکوں کا ذکر ملتا ہے جب کہ اموی اور شروع کے عباسی خلفا نے سجستان کی مقامی بغاوتوں کو کچلنے یا خوارج کے فتنه و فساد کو (جن پر تاریخ سیستان میں بڑا زور دیا گیا ہے) فرو کرنے کی غرض سے اپنے والی بھیجے، نیز حکم دیا که کابلستان کے فرمانہوا سے جنگ یا گفت و شنید کی جائے ۔ اس سلسلے میں ابن الاَشْعَث [رك بان] كى بغاوت كے حالات خاص طور سے ملتے میں، جو بست میں واقع هوئی اور جسے کچھ مدت بعد معن بن زائدة الشَّيباني نے، اسی مقام پر ۲۰۱۹ / ۲۷۵ میں اپنی شہادت سے قبل فرو کیا ۔ اگرچه الیعقوبی اس زمانے میں بست کی مقامی اهمیت کا ذکر کرتر هوے بتاتا ہے که یه صوبر کا سب سے بڑا شہر اور خوشحالی میں خراسان کا مد مقابل تها اور اگرچه هم یه بهی تصور کر سکتے هیں که ان دنوں اس کا قلعه عسکری نقطهٔ نظر سے کس قدر اهمیت کا حامل تھا، پھر بھی همیں اس شہر کے نظم و نسق کے بارے میں کسی قسم كى تفصيلات دستياب نهين هوتين، حالانكه وه بظاهر ان دنوں، بالخصوص سیاسی لحاظ سے پر آشوب ادوار میں، ایران اور وسط ایشیا کے دوسر مقامات كي طرح نسبة حود مختار تها.

آگے چل کر یعقوب بن اللَّیْث الصَفّاری نے مدد میں کابل پر قابض ھونے کے بعد اپنی مملکت کو بَسْت تک پھیلا لیا، چنانچہ اپنے

مشرقی پڑوسیوں کے خلاف اس کی سہمات اور اس علاقے میں اس کے دوروں کے سلسلر میں بست کا ذکر تاریخ سیستان میں چند بار آیا ہے۔ جب سامانیوں کا زمانه آیا تو انھوں نر بھی یہاں اپنر قدم جمانر کی کوشش کی ۔ مختلف مناقشوں اور ان کے سلسل میں عسکری مہمات نر بست کے باشندوں کو دربار خراسان، نیز خلفامے بغداد کی جانب سے آئے ہوے سفیروں کا مخالف بنا دیا۔ لیکن درحقیقت اپنی تقریبًا ایک صدی تک کی انتهائی شاندار ترقی کے لیے بست غزنویوں کا مرهون منت هے جب اسے سبکتگین نے ۹۲۶/۸۳۹۹ میں فتح کیا اور صوبہ زرنج سے علیحدہ کر دیا۔ بست شاهان غزنه کا ضمنی محل اقامت رها ـ انهوں نے يهاں ایک مستقل چھاؤنی (الْعُسکّر) قائم کر رکھی تھی، جس کا المُقدّسی نے ذکر کیا ہے، اور مثلاً ۲۸ مم م ۱۳۰۹ء میں مسعود اوّل، کے ورود پر کیسی کچھ گہما گہمی پیدا هو جاتی تھی۔ سفيرون كو شرف باريابي بخشا جاتا، شكار كهيلا جاتا اور دریاے ہلمند کے کنارے مجالس ملحب آراسته هوتیں ـ يمين غزنوى فرمانروا عبدالرشيد کی فوجوں نے ۱۳۸۱ / ۱۰۰۹ - ۱۰۰۰ء میں سلاجتہ کی پیش قدمی کو کامیابی سے روکا، جنھیں اس سے پہلے بھی علاقۂ مذکور کو فتح کرنے کی كوششوں ميں متعدد بار هزيمت المهانا پڑي تهي؛ لیکن ۱۱۳۹/ ۱۱۳۹ میں علاءالدین غوری کے ھاتھوں غزنہ کی غارت گری کے کچھ ھی عرصے بعد بست بھی فتح ہو گیا، اسے لُوٹا گیا اور شاہی محل نذر آتش کر دیے گئے اور یوں اس شہر کے زوال کا آغاز هو گیا، جس کی صداے باز گشت آس زمانے کے جغرافیہ نویس یا قوت ای معجم البلدان] کے صفحات میں سنائی دیتی ہے.

پھر بھی اس زمانے میں بست پوری طرح برباد نہیں ھوا تھا ۔ غزنویوں کے پرانے معلات کی جلد هی مرمت هو گئی اور اس علاقے میں عوریوں کے مقرر کردہ والیوں اور آگے چل کر خوارزم شاھی واليوں نے انھيں نئے سرے سے آباد کر ديا ۔ شہر کے لیر مختلف معرکے اور لڑائیاں ہوئیں مگر اس دوران میں اس کا وجود بدستور قائم رھا ۔ دوسری حیروں کے علاوہ اس بات کی تصدیق سب سے زیادہ یہاں کی قبور کے تعویذوں سے ہوتی ہے جنھیں بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور جو چھٹی صدی/ بارهویں صدی سے لر کر ساتویں صدی/تیر هویں صدی کے نصف اول تک کے زمانے سے تعلق رکھتے ھیں ۔ ان پر اہم لوگوں کے القاب کندہ میں اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ بیک وقت ایسے دینی اور دنیوی اقتدار کے مالک تھے جو خالصا مقامی نوعیت کا تھا۔ بہر حال ۹۱۸ ۱۲۲۱ء کے قریب مغول کے حملے اور آٹھویں صدی / چودھویں صدی کے آخر میں تیمور کے لشکروں کے گزرنے کے سلسلے میں جو تباہی مجی اس نے بست کو بالآخر بالکل اجالر دیا اور اس کی مزروعه اراضی کو صحرائی چراگاهوں میں تبدیل کر دیا۔ صرف اس کا قلعه باقی بچا جو ایران کے خلاف ہندوستان کے سلاطین مغلیه کی جنگوں کے دوران میں کام آتا رھا اور اس زمانے میں اس کی عمارت میں رد و بدل بھی عمل میں آیا جو ابھی تک نمایاں ہے تا آنکه مارو کو اس کے برج و بارہ کو

بست کی تاریخ سے متعلق اب بعض حقائق منظر عام پر آئے ھیں بالخصوص جب سے Schlumberger نے اکتشافات کیے اور آثار قدیمہ کے فرانسیسی وفد نے افغانستان میں جا کر قدیم عمارتوں کے ایک ایسے مجموعے کا بڑی احتیاط سے معائنہ کیا جو

اب تک دریافت نهیں هوا تها اور سابقه تفتیش کرنر والوں نر شاید هی اس کا ذکر کیا تھا۔ یهاں کھنڈروں کا ایک میدان سات کیلومیٹر لمبا اور بعض مقامات پر دو کیلومیٹر چوڑا ہے۔ پہلے اس کے صرف جنوبی سرے ہی پر توجه کی گئی تھی اب ان کھنڈروں کے شمال میں فصیل شہر اور اس کے قلعے کے آثار اور ''قوس بست'' کا بلند یک رخی منظر نیز خود قصر شاهی اور اس جگه کی دریافت عمل میں آ گئی ہے جسے عرب مصنفین 'العسكر' اور فارسی کتابوں کے لکھنر والر الشکر گاہ کے نام سے یاد کرتر رہے ھیں ۔ اس کے تین یادگار معل \_ جن کے گرد کسی زمانر میں باغ تھر اور حن کے آثار آج بھی بلند فصیلوں کی شکل میں نظر آتر ھیں۔ اور شہر کی معتدل آب و ھوا غزنویوں کے اس ثانوی دارالحکومت کی دل کشی کا اصل سبب تھے ۔ یہ محل ''شاھی شہر'' کے احاطے کے اندر بنر ھوے ھیں اور ان میں خاص طور پر جنوبی قصر متعدد کھدائیوں کی وجہ سے اب قریب قریب بالکل صاف کر لیا گیا ہے۔ اس قصر کے سامنے ایک وسیع هموار میدان ھے جس میں ایک بڑی مسجد کا دروازہ کھلتا ہے ۔ اس قصر تک نصف کیلوسیٹر لمبی ایک سڑک گئی ہے، جس کے دونوں طرف ستون دار بسرآمدوں کے پیچھے، دکانوں کی قطاریں ھیں۔قصر میں ایک مرکزی صحن کے گرد چار ایوان اور "بیوت" کی شکل میں کمروں کے مجموعے هيں ـ ان ميں سے بعض كمرے زياده وسیع اور پر تکلف سے هو ے هیں ۔ اس کهدائی سے محض عمارت کے نقشے کی مخصوص تفصیلات ھی منظر عام پر نہیں آئیں بلکہ بلند تر حصوں کے گرنسر سے مئی کے جو ڈھیر لگر ھوے تھر (عمارت زیادہ تر ناہموار اینٹوں کی بنی ہوئی ہے) ان کے اور دو متواتر آتش زدگیوں کے باوجود جن کے

آثار عمارت میں ابھی تک نمایاں ھیں، اس کی بیرونی اور بالخصوص اندرونی آرائش کے اہم عناصر کا پتا چلانا بھی ممکن ھو گیا ھے۔ اس آرائش کے نیچر ننگی اینٹیں هیں ، مٹی یا پلستر میں ابهرے هوے نقوش اور دیواری رنگین تصویروں ھیں جن میں سے ایک میں آدمی دکھائر گئر ھیں ۔ آثار قدیمه کی ان ستسم شہادتوں کا بعض دوسری تعمیرات سے موازنه کرنے سے مفید نتائج نکل سکتر ھیں۔ مثلاً ازمنهٔ وسطی کے ایران کی شہری تعمیرات کے اس عدیم المثال نمونے کا بغداد اور سامراً کی ان عمارتوں سے مقابله جو عباسی خلفا کے ابتدائی دور کی یادگار هیں ـ الغرض لشكر بازار كے كهنڈروں سے پانچویں صدی / گیارهویں اور ساتویں صدی / تیرهویں صدی کے درمیانی زمانر میں بست اور اس کے 'شاهی مضافات' کی شان و شوکت سے متعلق جو ناقابل تردید شهادت ملتی هے وہ ایک دور افتادہ صوبر میں فن اسلامی کے مؤرخ کے لیر بڑے فکر افروز درس کی حامل ھے.

تهران ١٦٦ وع، ص ١٦٦، ٣٠، ١١٢ ببعد؛ ١٢٢ تا ٩٢٣؛ (١٢) تاريخ سيستان، طبع بهار، تهران ١٩٨٩ء، بمواضع كثيره؛ (Pauly-Wissowa (۱۳) بذيل ماده ביתי Chronographia: Cactani (מון ביתי 'Bist Les Chionites-Hephtalites: R. Ghirshman (10) قاهره ۱۱۸ و عن ص ۱۱۳ تا ۱۱۳ : W. Barthold (۱۶): ا Turkestan ، بمدد اشاریه: (۲۷ Turkestan (1A) : 1907 Wiesbaden 'Früh-islamischer Zeit The life and Times of Sultan Mahmud: M. Nazim of Ghazna عمرج رسه وع، بمدد اشاریه؛ (۱۹) From the Indus to the Tigris: Bellew نلذن مراع، م Afghanistan: O. von Niedermayor (۲.) : ۱۷۲ ص لائپزگ س ۱۹۲ ع، ص مه تا ۸۸: ( D. Schlumberger (۲۱) ا Syria > (Le Palais ghaznévide de Lashkari Bazar J. Sourdel- (۲۲) :۲۷، تا ۲۰۱، ۱۹۵۲ (۲۲ יר 'Arabica כנ Stèles arabes de Bust : Thomain :D. Schlumberger (rr) :r.7 5 rA0: 51907 Lashkari Bazar, une résidence royale ghaznevide (J. SOURDEL-THOMINE)

أَبُسْتَانَ: رَكَ به باغ؛ بوستان.

بستانیجی: (بوستان جی، فارسی لفظ بوستان براغ سے) قدیم سلطنت عثمانیه کے نظام میں یه نام ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جنھیں سلطان کے محلات کے پھولوں اور سبزیوں کے باغات نیز ناؤگھروں اور کھینے کی کشتیوں کی دیکھ بھال اور انتظام کے سلسله میں ملازم رکھا جاتا تھا ۔ جب تک قانون دیو شیرمه، (جبریه بھرتی) [رک بان] پر عمل رھا یہ لوگ اسی کے تحت بھرتی کیے جاتے تھے ۔ بستانجیوں کے دو جداگانه آوجت (= آوجاق بستانجیوں کے دو جداگانه آوجت میں سے ایک یعنی گروہ، برادری) تھے، جن میں سے ایک استانبول میں اور دوسرا ادرنه (ایڈریانوپل) میں تھا۔

اور ان کا سردار بُستانجی باشی هوتا تها۔ بُستانجی کے دو اوجاقوں میں، زبردستی بھرتی کیے ہوہے لوگوں میں صرف وہ قبول کیے جاتے جو سب سے زیاده قوی اور جاندار هوتے تھے، خواہ براہ راست بھرتی ھوں یا عجمی آغلان آرک باں] کے گروہ سے لیے جائیں ۔ بستانجیوں کے گروہ میں نو مدارج ہوتے تھے۔ نئے بھرتی کیے ہومے جوان اپنی کمر کے گرد ایک پٹکا یاندھتر جو ان کی سرکاری وردی کے حاشیے (بیلک) سے بنا ہوتا تھا مگر جو سب سے اونچے درجے کے بستانجی ہوتے تھے وہ ایک سبز پیٹی لگاتے تھے جو ''مقدم'' کہلاتی تھی۔ جب بستانجیوں کی معینه مدت خدمت پوری هو جاتی تھی تو انھیں کو ترقی دے کر بنی چربوں کے آوجاق میں داخل کر دیا جاتا تھا۔ ہر شخص کو ترقی کے وقت ایک ہزار اُٹیچہ ضروری سامان کی تیاری کے لیے ملتے تھے۔ سترھویں صدی کے اواخر اور الهارهوين صدى مين ايسى صورتين بهي پیش آئیں کہ بستانجیوں کو تبی قاس کے سواروں کے آوجاق (لشکر) میں لیا گیا ۔ ان سے شاھی محل کے اندر اور باہر دونوں جگه کام لیا جاتا تھا ۔ کچھ براہراست پھولوں اور سبزیوں کے باغات، کشتی گاهوں یا ان سے متعلقه امور میں مشغول تھے ۔ کچھ ایسے بھی تھے جن سے سلطان کی جاگیروں میں كام ليا جاتا، مثلًا اماسيه، مُنسه، بُرسه اور ازميد [=ازنقميد، نقوميديه، ازسيت] مين، علاوه ان خدمات کے جن کا اوپر ذکر ہوا، استانبول کے بستانجیوں کو کچھ اُور خدمات بھی سپرد کی جاتی تھیں، جیسے محل سلطانی کی چوکیداری، سلطانی محلوں اور مسجدوں کے لیے سامان تعمیر لانا اور لر جانا اور ان کشتیوں میں کام کرنا جن میں اطراف ازمید سے شہتیر لائے جاتے تھے (٧ قانون نامه آل عثمان، طبع عارف بر، در TOEM، ضمیمه ۲: ۲۰) - بستانجیون

کے قبض الوصول یا تنخواہ کے سیاھوں میں دو قسمیں د کھائی گئی ھیں: علمان باغجی خاصّہ (نجی باغات کے چھو کرے) اور علمان بستانیاں (باغ کے چھو کرے) ۔ ممه ه/ ١٥٤٦ع کي تنخواه کے ایک سیاھے میں ۔ جو آدمی سلطان کے نجی باغوں میں ملازم تھے ان کے بیس بلوک (böluks) [رک باں] (= حلقے) اور جو سبزی کے باغوں میں کام کرتے تھے ان کی پچیس جماعتیں درج هیں ۔ اس زمانے میں چھے سو پینتالیس بستانجی نجی باغوں میں اور نو سو اکھتر سبزی ترکاری کے باڑوں میں کام کر رہے تھے۔ Z =120/ A1197 ) =127. / A1120 قبض الوصول سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجی باغات میں بیس بلوک تھے اور چونسٹھ جماعتیں باھر کے پھولوں اور سبزی کے باغوں میں کام کرتی تھیں ۔ بستانجیوں کو ان مقامات کے امن و انتظام سے بھی تعلق تھا جہاں کے باغوں میں وہ کام کرتے تھے۔ ہر ایک ضلع میں ان کی ایک جماعت ہوتی تھی جس کے سردار کو اُستا (= اُستاد) کمتے تھے۔ یہ اُستا ضلع کے حکام پولیس کے سے فرائض انجام دیتے تھے۔ جو اً ستا بستانجيون ك أوجاق ك چار بالطه جي (Baltadjis) [رک بان] میں سے مقرر کیے جاتے تھے۔ استا کدی کُویو یا اُستابیبک سے مراد ان باغوں کے اُستا ہیں جو ان ضلعوں میں واقع تھے۔ ھر استا کے عملے میں بیس سے تیس تک بستانجی هوتے تھے اور ان کی تعداد ضلع کی حیثیت پر موقوف تھی ۔ کشتی گاھوں اور کھینے والی کشتیوں کے بستانجی اس خدمت کے لیے خاص طور پر چنے جاتے تھے اور سلطان کی چوبیس جُپُو والی خاص کشتی کے ملاح حملجی باشی (صدر ملاح) کے ماتحت کشتی چلاتے تھے۔ Thevenot كهتا هے جب كبهى سلطان كوئى بحری سفر یا دوره کرنا چاهتا تها توعموماً عجمی أغلان، دائيں طرف کے چپوؤں پر اور ترکی لڑکے

بائیں طرف کے چپوؤں پر مامور ہوتے تھے.

بستانجی جن پھولوں اور سبزیوں کے باغوں کا انتظام کرتے تھے ان کا حساب ھر سال نومبر میں سلطان کے سامنے بستانجی باشی کے ذریعے سے پیش ھوتا تھا اور ان کی آمدنی سلطان کے ذاتی خزانے میں داخل کی جاتی تھی ۔ اس رقم میں سے ایک تھیلی (پانچ سو پیاسٹر کی) بستانجیوں کو عطا کی جاتی اور ایک تھیلی داؤد پاشا کی مسجد کے 'وقف' میں شامل ھو جاتی تھی ۔ اس طریقے سے جب مالی حساب پیش ھوتا تھا تو سب سے زیادہ قدیم الخدمت بارہ بستانجیوں کو تاحیات حق ملکیت کی بنا پر جائداد عطا کی جاتی تھی اور انھیں ترقی دے کر جائداد عطا کی جاتی تھی اور انھیں ترقی دے کر بائداد عطا کی جاتی تھی اور انھیں ترقی دے کر کی صف میں داخل کر دیا جاتا تھا.

جب کبھی موقع آ پڑتا تھا بستانجیوں کو جنگی مہمات میں بھی بھیج دیا جاتا تھا: مثلاً ۱۱۰۲ھ/ ۱۲۵ء میں تین ھزار بستانجی جہاز پر سوار کرا کے روسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ''بندر'' Bender بھیجے گئے (دیکھیے صبحی: تاریخ، ص ۱۲۷).

بستانجیوں کی تعداد وقتا فوقتا بدلتی رهتی تھی۔ سولھویں صدی کے شروع میں تین هزار تین سو چھیانوے، وسط صدی میں دو هزار نو سو سینتالیس اور صدی کے آخر میں ایک هزار نو سو اٹھانوے تھی۔ اٹھارھویں صدی کے شروع میں دو هزار چارسو بستانجی تھے۔

ادرنه کے بستانجیوں کے جداگانہ آوجاق کی اپنی الگ تنظیم تھی۔ اس کی تعداد استانبول کے آوجاق والوں سے بہت کم تھی: سترھویں صدی کے شروع میں چار سو پینتالیس، صدی کے آخر میں سات سو اکاون اور اٹھارھویں صدی کے شروع میں بھی اتنے ھی تھے ۔ ادرنه میں سلطان کے بھی اتنے ھی تھے ۔ ادرنه میں سلطان کے

نجی باغوں میں ان کے دس بلوک کام کرتے تھر اور یہ ان کے علاوہ تھر جو دوسرے تین باغوں میں ملازم تھے۔ بستانجی سر پر ٹوپ اوڑھا كرتر تهر، جسر بُرتُه كهتر تهر ـ ان سي وه جو اصل میں دیو شرمی (جبریه بهرتی کیے هوؤن) میں سے لیے جاتے تھے ناکدخدا ہوتے تھے ۔ آگے چل کر شادی کی اجازت هو گئی تھی۔ اپنے سرداروں یا بستانجی باشیوں کے علاوہ ان کے دوسرے عامل بھی ہوتے تھے جو ان کے کدخدا، خاصکی آغا، حملجی، قراقلق، بش تبدیل اور اُداباشی کملاتے تھے۔ آوجاق کے چار قدیم الخدمت افراد ''بالطہ جی'' کہلاتے تھے۔ کبھی کبھی بستانجبوں نے فوجی شورشوں میں بھی حصه لیا، اس لیے سلطان کو ان پر بهروسا نهیں رها تھا۔ اسی بنا پر احمد ثالث نے مجبور ہو کر ان کے درمیان کچھ تبدیلیاں کیں ۔ سلیم ثالث کے قاتلوں میں ایک بستانجی شامل تها، جسے ''دلی'' علی علی تها، جسے اللہ علی مصطفٰی") کہتے تھے۔ بستانجی فوج کی نئی انتظامی تدابیر کے بھی خلاف تھے جنھیں نظام جدید اور سگبان جدید کها جاتا تها ـ جب ینی چریوں کا لشکر موقوف کر دیا گیا اور نئی عثمانی فوج (عساکر منصورہ) کی تنظیم میں توسیع هوئی تو اس فوج نے ضلعوں کا انتظامی کام، جو پہلے بستانجیوں کے سپرد تھا، سنبھال لیا اور بستانجیوں کا کام اب صرف باغبانی اور رات کا چوکیداره ره گیا ـ محرم ۱۲۳۲ه/ اگست ۱۸۲۹ء سے بستانجی نئی تنظیم میں داخل کر لیے گئے۔ جدید قانون کی رو سے ایک هزار پانچ سو آدسی بستانجیوں میں سے انتخاب کر کے ایک بن باشی ( \_ سیجر) کے ماتحت رکھے گئے۔ انھیں قصر شاھی اور اس کے اطراف (اورتا کوے اور دلماباغچه) کی حفاظت کا کام سونپ دیا گیا ۔ اسی گروہ سے

اس محافظ فوج کی ابتدا هوئی جسے عثمانی عهد میں خاصه عسکری کہتے تھے۔ ان کی نگرانی کے لیے ایک وزارت قائم کی گئی جس کا نام وزارت بوستانیاں خاصه (= سلطانی بستانجی) رکھا گیا۔ ساتھ هی ادرنه کے بستانجیوں کے آوجاق کو موقوف کر دیا گیا۔

مآخذ: (١) ايوبي افندي: قانون نامة (ايک نجي كتبعناني مين)؛ (٢) نعيما : تاريخ، ١٠ : ١٨٨٠ (٣) راشد : تاریخ، ۳ : ۸۵، ۸۹ : (س) صبحی : تاریخ، ص ۱۲۷ : (ه) لطفي: تَآريخ، ١ : . . ٢؛ (٦) ايک دستاويز جس ميں مصطفی ثانی کا حواله دیا گیا ہے (باش وکالت ارشیوی، السب (ع) (Amiri's Classification No. 14954) حاسب افندی، وزیر ساطانی بوستانجی، بوستانحی باشی اور عثمان خيرى آغا، بابت تنظيم أوجاق بوستانجي (باش وکالت ارشیوی)، قانون متعلق (آوجاق باش وکالت ارشیوی، cupboard عدد س، خانه عدد ۹۲)؛ (منعت دفتری) Artisan's Register (۸) باش وکالت ارشیوی، در Kamil's classification: Hist. Gérérale des Turcs : Chalcondyle (1) (پیرس ۱۹۹۲ء، شعبه متعلق تنظیم)؛ (۱.) History of the Present state of the : Rycaut Le vogage de M. d'Aramon (11) 'Ottoman Empire (طبع Schefer ، پیرس ۱۸۸۷ع)،ص و ۳؛ (Schefer بیرس ۱۸۸۷ع) دا علد (۱۸۰۱) Voyage dans l'Empire Ottoman كراسه س)؛ (۱۳) اندروني عطا: تاريخ، ج١؛ (١٠) غلمان عجميان معاش اجمالرى (اختصارات قبض الوصول عجمى أوغلان)، (باش وكالت ارشيوى)؛ (١٥) Relation d'un voyage fait au Levent: M. Thévenot (۱۱۳ ع)، ص ۱۱ وغيره؛ (۱۱) Gibb-Bowen (۱۲) بمدد اشاریه

(اسمعیل حقی اوزون چارشیلی) بُستانجی باشی : بُستانجیوں [رکے باں] کے

ا أوجاق آرک بان، در آلاً، لائڈن، باردوم]کا افسر اعلی۔ اس کی جمعیت متعدد طبقوں کے بستانحیوں پر مشتمل تهی ـ یالی کو شک آرک به استانبول] اس کی قیام گاہ تھی، جو استانبول میں راس سراجلیو (Seraglio Point) پر واقع تھی۔ چونکه اس کے ذمے شاخ زریں، بحیرہ مار سورا اور باسفورس کے سواحل کا انتظام تھا اس لیے وہ ایک کشتی میں اپنر تیس آدمیوں کے همراه ان سواحل کی گشت کرتا اور استانبول کے نواحی دیہات اور جنگلات کا بھی معائنہ كرتا رهنا تها ـ جب سلطان چپوؤں والي كشتى میں سفر کرتا تو پتوار پکڑنر کا اعزاز بستانجی باشى كو حاصل هوتا تها (قانون نامه آل عثمان، در TOEM، ضميمه ۲: ۳۲) ـ اسى كى بدولت اسے سلطان سے تنہائی میں بات حیت کرنر کا موقع مل جاتا تها اور وه سلطان كو حسب دلخواه جهوثی سچی خبریں سنا سکتا تھا۔ یہی وجه تھی که تمام عمائدين سلطنت منجمله صدر اعظم، ابنا بھلا بستانجی باشی کو خوش رکھنے ھی میں سمجھتر تھر ۔ جب کبھی سلطان محل سے باھر جاتا تو بستانجی باشی اس کا بازو یا اس کی رکاب تهامنر كالمجاز هوتا تها.

بستانجیوں کے آوجاق هی کا کوئی فرد ترقی
پا کر بستانجی باشی کے منصب پر فائز هوتا تھا
اور اوجاق والے ایسا کبھی نه هونے دیتے که کوئی
باهر والا یه عہدہ حاصل کرے، خواه وه ادرنه کے
اوجاق کا رکن هی کیوں نه هو ۔ ۲۰۱۳ / ۱۹۹۱ کا دور وزارت
تھا، ایک بار سلطان محمد رابع کو ادرنه سے
استانبول کی جانب سفر کرتے وقت راستے میں شکار
شعبان آغا بستانجی باشی کو اس کے عہدے سے
شعبان آغا بستانجی باشی کو اس کے عہدے سے
برطرف کر دیا اور اس کی جگه ادرنه کے بستانجی

باشی بدر سنان آغا کو دے دی ۔ اس پر قدیم تجربه کار بستانجیوں نے احتجاج کیا اور دلیل پیش کی که کسی اور آوجاق سے سردار مقرر کرنا معمول کے خلاف مے (سلاح دار: تاریخ، ۱: ۲۲۳).

بستانجی باشی هر موسم بهار میں استانبول کے کاغد خانه (= یورپ کے میٹھے پانیوں) کی ضیافت شاهانه کے موقع پر سلطان کی تفریح و تفنی کا سامان کیا کرتے تھے (واصف: تاریخ، ۱:۳۱) - بستانجی باشی کو جب کسی بیرونی عہدے پر مقرر کیا جاتا تو اسے عمومًا قبوجی باشی یا سنجاق ہے کا درجه دیا جاتا ۔ جس پر سلطان کی خاص نظر عنایت هوتی تھی وہ بیگلر ہے کا مرتبه پا جاتا تھا۔ تایت هوتی تھی وہ بیگلر ہے کا مرتبه پا جاتا تھا۔ آگے چل کر قواعد تنظیم کی پابندی کم هو گئی تو ایسی صورتیں بھی پیش آئیں که بستانجی باشی کا تقرر صدر اعظم کے عہدے تک هونے لگا۔ ایسے خوش نصیبوں میں مندرجه ذیل قابل ذکر هیں: خوش نصیبوں میں مندرجه ذیل قابل ذکر هیں: درویش پاشا، حسن پاشا، توپل رجب پاشا، مولدوانجی علی پاشا، حافظ پاشا، اسمعیل پاشا، اسمعیل پاشا، ولدوانجی علی پاشا، حافظ پاشا، اسمعیل پاشا،

بستانجی باشی صرف بستانجیوں کے سردار هی نمین هوتے تھے بلکہ طوب قبی، یالی کوشک، سپنچه لر، صوغوق چشمه، باغچه لر، اللمه چیلر Islemecilar باییه جی لر Bamyacilar کوشک، سپنچه لر، الاسهه چیلر Islemecilar باییه جی لر Gülhane نظیم الله کوش خانه Dolap Değirman کوش خانه المولاب دغرمان المخانه المولاب دغرمان (Mezbele-Keşân) بالق خانه الها الله کهان (Bali Khân مزبله کشان (Mezbele-Keşân) وغیره کے اوجانوں کے نگران بھی هوتے تھے ۔ اندرونی عطا کا کہنا ہے که یه ذمے داری قصر اندرونی عطا کا کہنا ہے که یه ذمے داری قصر الله سلمی الموری مشاقی کے بعض مشغول عہدہ داروں مثلاً سلاحدار (= اسلحه خانے کا افسر)، چغه دار (= توشک خانے کا افسر، اور قبو آغاسی (= صدر فرنگی خواجه سرا) اور قبوجیلر کتخداسی (شاهی پمہره داروں کا افسر) نے

بستانجی باشی کے سپرد کر دی تھی۔ مزید برآن خاصکی، یعنی سلطان کے ذاتی حفاظتی دستے کے ارکان بھی بستانجی باشی کے ماتحت ھوتے تھے۔ بستانجی باشی کے زیر کمان اوجاقوں میں سے بالتی خانه (= مچھلی منڈی) کا اوجاق بہت بدنام تھا۔ جن وزرا یا وزراے اعظم کو جلاوطنی یا موت کی سزا دی جاتی تھی انھیں وھیں بھیجا جاتا تھا۔ اوجاق میں نظر بند وزیر اعظم کی قسمت کا فیصله شربت کے اس رنگ سے معلوم ھو جاتا تھا جو انھیں بستانجی باشی پیش کرتا تھا۔ سنید شربت کے معنی حلا وطنی اور سرخ شربت کے معنی موت

جب کبھی بستانجی باشی کو معزول یا تبدیل کیا جاتا تو اس کی جگه بستانجیوں کے کدخدا (ہمنتظم) یا خاصکیوں کے آغا (ہے کماندار) کو متعین کیا جاتا تھا۔ مگر بعض اوقات اس قاعدے کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی نئے بستانجی باشی کا تقرر عمل میں آتا تو دستور تھا کہ اسے وزیر اعظم کے روبرو خلعت پہنایا جاتا (عزی : تاریخ، ص ۱۱)۔ استانبول میں بستانجی باشیوں کی ساحلی اقامت گاھوں کا ایک رجسٹر محفوظ ہے۔

ادرنه کا بستانجی ادرنه اور اس کے گرد و نواح میں نظم و ضبط کا ذمے دار تھا۔ یه شہر سلطنت کا دوسرا صدر مقام هونے کی وجه سے روم ایلی کے والی کی عمل داری میں نه تھا بلکه اس کی حکومت براہ راست بستانجی باشی کے هاتھ میں هوتی تھی۔ اس کے قبضے میں آمدنی کے بہت سے وسائل تھے اور اسے بڑی بڑی بدعنوانیوں کے مواقع میسر تھے، مثلاً نئے بھرتی کیے هوے جوانوں سے روپیه لے کر ان کے عوضی قبول کر لیے جاتے تھے.

مآخذ: (١) سلاح دار: تاريخ، ١: ٢٢٣ و٢:

١٣٠٤ (٢) واصف : تاريخ، ١ :١٣١ (٣) رشيد: تاريخ، ۳: ۸۹ سمرو ه: ۹: (س) رشید و چلبی زاده: تاريخ اص ١٦١ ١٤٠ (٥) عرى: تاريخ اص ٢٨٤١٠ دیگر تصانیف کے لیر دیکھیر مآخذ بذیل مادّهٔ بستانجی. (اسمعیل حقی اوزون چارشیلی)

بستان زاده: [بوستان زاده] عثمانی علما کے ایک گھرانے کا نام، جس نے سولھویں صدی عیسوی کے دوران اور ستر هویں صدی غیسوی کے اوائل میں

کسی قدر ناموری حاصل کی تھی.

(۱) مصطفی بن محمد (۳) مصطفی 1020 (y) (ه) ييحيى . (س) مصطفى

(1) مصطفٰی افندی اس گهرانے کا بانی تھا۔ وہ ولایت آیدین کے شہر تیرہ میں پیدا ہوا۔ اس کا سال پیدائش م. وه/ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ اور عرف ''بُستان'' یا ''بُوستان'' تھا؛ اس کے والد محمد کا پیشه تجارت تها (عطائی کی کتاب کے متن میں نیز اس کے کتبۂ مزار پر، جو استانبول کے ترک اسلام عصرلری موزہ سی میں محفوظ ہے، اسی طرح لکھا ہے۔ عطائی کے ھاں جو عنوان "مصطفى بن على" ديا گيا هے وہ بلا شبهه غلط هے اور اس میں اس کے گھمنام مصطفی المعروف به كوچك بستان سے التباس هو گيا هے؛ عطائي، ص ۱۹ ، Bell. در Hüseyin Gazi Yurdaydin در (۱۹۰۰) : ۱۸۹ محاشیه ۱۳۹ ) - مصطفی افندی اینے بهولد اور استانبول مین مختلف اساتذه فی تعلیم حاصل کرنے کے بعد برابر تعلیمی اور عدالتی خُلَمات پر مأمور رها اورسه و ه/عسه وعمين آناطولي كا قاضي عسكر اور تھوڑے ھی دن بعد روم ایل کا قاضی عسکر مقرر ھو گیا۔

۸ ۹ ۹ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مین اس کی ملازمت ختم کر دی گئی، جس کا سبب یه هوا که اس نر ایک مقدمر کا فیصله وزیراعظم رستم پاشا کی خواهش کے خلاف کر دیا ۔ اگرچہ بعد کی تحقیقات میں اسے ہے قصور قرار دیا گیا، لیکن اپنے عہدے پر بحال نه کیا گیا ۔ ۲۰ رمضان ۷۵ ه / ۳ مارچ ، ۲۰۱۵ کو اس نر وفات پائی (اس کے کتبۂ مزار پر یہی لکھا ہے، عطائی نے تاریخ وفات ۲؍ رمضان ۷۷٫ ھ لكهي هے؛ عثمانلي مؤلفلري ميں اس كي وفات ١٩٨٨ ه قرار دی گئی ہے) ۔ تفسیر القرآن اور دینیات سے متعلق اس کی متعدد تصانیف هیں، جن میں بعض کے قلمی نسخر استانبول کے کتب خانوں میں محفوظ رہ گئر هیں ۔ حال هي ميں يــه خیال ظاهر کیا گیا ہے که سلیمان نامہ، حسر فردی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اسی کی تصنیف مے (Yurdaydin) در .(Bell. در Yurdaydin) در .(Bell در . مَآخِذ : (١) عطائي : ذيل الشقائق، ص ١٢٩

ببعد؛ (۲) Yurdaydin : کتاب مذکور، ص ۱۸۹ ببعد؛ (٣) عثمانلي مؤلفلري، ١: ٣٥٣؛ (m) سجّل عثماني، .

(٢) بستان زاده محمد افندى: سابق الذكر کا فرزند، ۲مهه ه / ۱۵۳۵ - ۲۰۰۱ء میں پیدا هوا اور اکیس هی سال کی عمر میں فارغ التحصیل هو کر "ملازمت" [رك بآن، در أق، لائذن، بار دوم] حاصل کر لی ۔ پہلر مختلف تدریسی خدمات پر فائز رہا، پھر ۱۸۱ ه / ۲۷ م اع میں اس نے تعلیم و تدریس کو خیرباد کما اور (اعلمیه پیشے) کی عدالتی شاخ میں شامل هو کر قاضی دمشق مقرر هو گیا۔ اس کے بعد اس نے بیڑی تیزی سے ترقی کی: بروسه [ س برسه، رك بان] اور ادرنه مين قاضي رهنے کے بعد وہ ممم م م م م م استانبول کا قاضی، ه ۹۸ مرد مرد اع میں آناطولی کا قاضی عسکر اور

۹۸۸ ه ۱۰۸۰ عدین روم ایلی کا قاضی عسکر هو گیا ۔ اگلر سال اسے ملازمت سے الگ کر دیا گیا تھا، لیکن ۱۹۹۱ میں اسے قاضی بنا كر مصر بهيجا گيا۔ تين سال تک وہ وهيں رها۔ ه ۹ ۹ ۹ ۸ ۸ ۱ میں وہ دوبارہ قاضی عسکر مقرر هوا اور ۱۹۹۵/ ۱۹۸۹ء میں شیخ الاسلام کے مرتبر پر فائز هوا ـ . . . ۱ ه / ۱۹۶ میں اسے ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا (اس سے متعلقه حالات کے لیے دیکھیں نعیما، بذیل ... ه)، مگر بعد ازاں روم ایلی کے قاضی عسکر کی حیثیت سے دوبارہ ملازمت میں لے لیا گیا اور ۱۰۰۱ھ/ ۹۳ م ع میں دوسری مرتبه شیخ الاسلام مقرر هو کر آخر وقت تک اس عمدے پر مأمور رھا، يمال تک که ۱۰۰۹ه / ۹۸ موم ع میں وفات پائی ـ عربی، فارسی اور ترکی میں شعر گوئی کے علاوہ اس نے احیاء العلوم کا ترکی میں ترجمه کیا اور ملتقی کی شرح لکھی۔ حاجی خلیفہ اس کے ایک منظوم فتوے کا ذکر کرتا ہے، جس میں اس نے قہوے كو جائز قرار ديا هي (ميزان الحق، باب ٢، ترجمه از G. L. Lewis ، ص ، ٦٠ تا ٦٦).

مآخذ: (۱) عطائی، ص ۲۰۰۰؛ (۲) رفعت: دوحة المشائخ، ص ۳۳؛ (۳) علمیه سالنامه سی، ص ۲۰۰۰؛ (۸) عثمانلی مؤلفلری، ۱: ۲۰۰۰؛ (۵) سجّل عثمانلی، س: ۲۰۰۰؛ (۱) Hammer-Purgstall (۲) بهدد اشاریه.

شیخ الاسلام محمد افندی کے گھرانے کے دیگر نامور اشخاص میں سے ایک اس کا چھوٹا بھائی (۳) مصطفٰی افندی (۲٫۹۹ ھ/ ۱۰۳۹ - ۱۰۰۰ء) تا ۱۰۰۰ء میکے بعد دیگرے تا میں اور روم ایالی کے قاضی عسکر کے عمدوں پر فائز ہوا (عطائی، ص ۲۰۰ تا ۲۰۰؛ معبل عثمانی، میں ۱۰۰۰ء) مصطفٰی افندی کے بعد اس کا بھتیجا (م) مصطفٰی [بن محمد] (۱۹۹ ه/

۲ م و ۱ م تا ۱۰۱ ه / ۱۰۱ ع): صَحنِ ثمان [رك بان، در آراً، لائذن، بار دوم] میں مدرس رها اور اس کے بعد اُسكدار كا قاضى هو گيا (عطائى، ص ١٩٨٩).

مصطفی [بن محمد افندی] کا بهائی (ه)
یعیی: (م ۱۰۳۹ه/۱۰۳۹) استانبول کا قاضی اور
پهر روم ایلی کا قاضی عسکر هو گیا۔ یعیٰی افندی
علم الاخلاق پر ایک کتاب مرآة الاخلاق کا
مصنف هے، جسے اس نے سلطان احمد اول کے نام
معنون کیا ۔ اس نے گل صد برگ کے نام سے ایک
کتاب معجزات النبی پر بھی لکھی تھی (عثمانی
مؤلفلری، ۱: ۲۲: سجل عثمانی، س: ۲۳۳:

## (B. Lewis)

البُسْدَاني : ماروني فرقع كا ايك خاندان، جو لبنان میں اقامت پذیر هوا اور جس نے اپنے ادبی کارناموں کی بدولت غیر معمولی شہرت حاصل کی ۔ اس خاندان نر بعض معروف شخصیتین پیدا کین : (۱) اس خاندان كا ايك فرد يطرس [بن پولوس بن عبدالله] البَسْتَاني سم١٣٣ه / ١٨١٩ء مين بيروت کے قريب موضع الدُّبيَّه مين پيدا هوا [اور ١٣٠٠ه/مئي ١٨٨٣ع میں فوت هوا]؛ ابتدائی تعلیم اس نے عین ورقه کے مسیحی مدرسے (مدرسة المعلمین) میں پائی لیکن .۱۸۳۰ء میں بیروت کے امریکن مشنری ھائی سکول میں داخل هو کر پروٹسٹنٹ مذهب اختیار کر لیا ۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد [۱۸۹۰ء میں] وہ عَبِیّه میں عربی کا استاد مقرر ہو گیا۔ یہاں اپنے دو ساله قیام کے دوران میں اس نے حساب پر ايك رساله بعنوان كَشْفُ الحجاب [في علم الحساب] شائع کیا \_ بعد ازاں وہ بیروت چلا آیا جہاں پروٹسٹنٹ مشن کی فرمائش پر اس نے آنجیل کا [عبرانی سے] عربی میں ترجمه کرنا شروع کیا۔ اسی دوران میں اس نے محیط المحیط [۱۸۶۰ تا بعد تدوین و تألیف اور طباعت کا کام بند کر دیا گیا] ۔ تسامحات کے باوجود بھی یہ کتاب عربی زبان کا ایک مہتم بالشان کارنامہ ہے اور اسے عربی میں اسی قسم کی دیگر مطبوعات مابعد کا پیش خیمه قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے فرید وجدی المصری کی تصنیف جس پر حُسین هیکل نے فی اوقات الفراغ میں بہت کڑی تنتید کی ہے. (٢) سليمان البستاني (١٨٥٦ تا ١٩٢٥): اس خاندان کا یہ نمایاں فرد، لبنان کے موضع بکشتین میں ایک غریب کسان کے هاں پیدا هوا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے چچا مطران البستانی سے پائی اور جب بڑا ہوا تو اس کا باپ اسے مدرسه "الوطينه" ميں پڑھوانے کے ليے بيروت لے گيا حسے اس کے چچا بطرس البستانی نے قائم کیا تھا۔ یہاں اسے عربی ادب کے بلند پایه اساتذہ ناصیف اليازجي [م ١٢٨٨ ه/ ١٨٨١ع] اور يوسف الأسير [م ١٣٠٤ه/ ١٨٨٩ع] كي خدمت مين حاضر هوذر کا موقع ملا ۔ ان سے اس نے نه صرف ذوق ادب بلکه نظم و نثر لکھنے کی صلاحیت بھی حاصل کی۔ ١٨٨١ء مين وه الجُّنة كي ادارة تحرير مين شامل هوا اور زاں بعد الجنينة كو خود مرتب كرنے لگا، جسے ابتداء سلیم البستانی نے جاری کیا تھا ۔ دائرة المعارف کے لیر بھی اس نر مقالات لکھر۔ ایک ما ہر محرر کی حیثیت سے اس کی شہرت سے متأثر ہو کر قاسم زُهیر نر اسے بصرے بلا لیا اور ایک مجلر کی، جو نیا جاری ہوا تھا، ادارت اس کے سیرد کر دى ـ اس كا يه عهده فقط ايك سال تك قائم ره سكا کیونکه قاسم زهیر کو معلوم هوا که کهجوروں کی تجارت کسی ادبی مجلّر کے اهتمام کی به نسبت کہیں زیادہ منفعت بخش ھے۔ اس کے بعد سلیمان بغداد چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس نے عرب کے دور دراز مقاسات کی سیاحت کی اور حَضْرَ موت پہنچ

١٨٦٩ع کے عنوان سے زبان عربی کی ایک لغت فیروز آبادی کی تالیف [القانوس] میں اضافر کر کے دو جلدوں میں تیار کی اور پھر اس کا اختصار قَطُرالمُحْيُط كے نام سے مرتب كيا، جو ١٨٦٩ء ميں شائع ہوا ۔ اس کی آئتھک ہمت اور محنت کا پتا دو مجلُّون الجُّنَّة ( \_ گلستان) اور الجُنْينَة ( \_ بوستان)، کی تاسیس سے چلتا ہے جن کا اجراء اس نے اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ مل کر کیا۔ بعد ازاں یه مجلے ماہنامہ الجنان کے نام کے تحت مدغم ہو گئے۔ اس کے بعد (ع ـ د) اس نے سمتاز افراد کے ناموں پر مشتمل ایک نوع کی قاموس الاعلام بھی شائع كى - ١٨٤٥ء مين اس نر ايك عظيم كام كا آغاز کیا جو عربی ادب میں اس کے پیش روؤں کے تجربوں پر مبنی تھا، یعنی تمام اتسام علوم کا ایک ضخیم مجموعة معلومات جس كا نام اس نر دائرة المعارف ركها ـ اس تأليف مين متعدد معاونين نے اس کے ساتھ شرکت کی۔ اس کی پہلی جلدیں 11/2ء میں سلطان مراد الخامس کے نام معنون كى گئيں، جو تھوڑے دن حكومت كرنے كے بعد خلل دماغ کے شبہے میں معزول کر دیا گیا۔ بطرس البستاني اس کي آخري جلدوں کي طباعت نه ديکھ سکا کیونکه ۱۸۸۳ء میں [چھے جلدیں مکمل طبع کرنے اور ساتویں کی طباعت شروع ہونے] کے بعد وہ وفات پا گیا اور یہ کام اپنے بیٹے سلیم کے لیے چهوڑ گیا [جو ساتویں اور آٹھویں جلدیں پایڈ تکمیل کو پہنچانے کے بعد وفات پا گیا]۔اس کے بعد ہمہم ع میں اس کے دوسرے بیٹوں اور رشتہ داروں [نجیب اور نسیب البستانی نے سلیمان البستانی کی معاونت سے اس جليل القدر كام كو سنبهالا اور [نويي، دسويل اور گیارهویں جلد کو] پایهٔ تکمیل تک پهنچا دیا ـ [گيارهوين جلد . . ١٩٠ مين طبع هوئي اور مادة عثمانیہ تک پہنچی ـ بارہویں جلد شروع کرنے کے

کر قبائل کے بارے میں معلومات حاصل کین أور مصر کے ماهنام اَلْمُقتَطَف (١٨٨٤ع) مين قبيلة مَلَیْب (Slabs) [صلیبی؟] کی زبوں حالی کے بارے میں مضامین شائع کراتا رھا.

ه ١٨٨٥ء مين سليمان بيروت پهنچ گيا، جہاں اس نے اپنے چچا زاد بھائی سلیم کی وفات کے بعد دائرة المعارف كاكام سنبهال ليا ـ اس وقت اسے دائرة كو تركى مين ترجمه كرنر كا خيال پيدا هوا لیکن ان دنوں ترکی کتب کی اشاعت پر بڑی سخت پابندی عائد تھی، چنانچہ اس کے لیے اجازت نامہ حاصل کِرنے کی غرض سے سلیمان نے قسطنطینیه کا مفر کیا، جَهال وه تین ماه تک مقیم رها اور اس قیام کے دوران میں اس نے ترکی حکّام کے طریق نظم و نسق سے شناسائی پیدا کی ۔ اپنے رساله عبرة و ذکری میں اس نے برسر حکومت عمال کی بد اعمالیوں کے بارے میں اپنے تأثرات شائع کیے۔ جب بالآخر اسے ترکی متن کی اشاعت کا پروانهٔ اجازت سل گیا تو بیروت کے محکمۂ انتقاد کے عہدیداروں نے اس کی طباعت کے راستر میں اس قدر دشواریاں پیدا کیں که سلیمان مایوس هو کر ۱۸۸۵ء میں مصر چلا گیا۔ وهاں اس کے عربی مختصر نویسی (-Short hand) (كتابة الاختزال)كي اختراع كا ايسا دوستانه خیر مقدم هوا که اس نے اپنے قانون اخترال کو آور زیـاده وسیع کیا۔ بہر حال اس کے الاختزال و استنوگرافية [الاختزال العربي] كو كهين . ١٩٢ ء میں جا کر قبول عام نصیب ہوا .

معاش کے کسی قدر وسائل مہیّا کر لینے کے بعد سلیمان البستانی نے لمبے لمبے سفر کرنے شروع کر دیر ـ وه ایران اور هندوستان گیا اور ان دونوں ملکوں کے ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہاں سے بغداد واپس آ کر اس نے عربوں کی ایک تاریخ کی

سفر کیا اور اسے ۱۸۹۳ء میں شکاگو میں ھونے والی عالمی نمائش کے ترکی نمائندے کا مشیر مقرر کیا گیا۔ اس کے انتہک قلم نے وہاں ایک ترکی اخبار شكاكـو سر گيسي (Şikago Sergisi: نمائش شکاگو) کی بنیاد رکھی اور اس کی سزید دیکھ بھال کا کام عَبَیداللہ افندی کے سپرد کر دیا۔ قسطنطینیہ واپس آ کر اس نے نوجوان ترکوں کی تحریک کے ساته اپنی همدردی کا علانیه اظهار شروع کر دیا۔ اس وقت اس نر اپنی اس عظیم تصنیف کی تکمیل کی جو م، ۱۹،۹ میں قاهره کے نئے وسعت یافته مطبع المهلال سے شائع هوئی ۔ اس كتاب كے مضامین کی طرح اس کے نام میں بھی ایک دلکش حِدَّت پائی جاتی ہے یعنی الیاذة هومیروس [النظوم عربي] يه آيليَّد كا المنظوم عربي] ترجمه ہے اور اس کے طویل مقدمے سے پتا چلتا ہے که مصنّف کا ابتدائی مطالعه بهت گهرا تها ـ اس نے نو عمری میں ملٹن کی ''فردوس کم گشتد،، (Paradise Lost) بہت ذوق و شوق سے پیڑھی تھی اور اس احم پر اظہار انسوس کیا تھا کہ عربی ادب کا داہن کِسی ایسے شعری شاهکار سے خالی ھے ۔ اس نے کوشش کی کسه اصل کو عبربی میں بعینه منتقل کرے لیکن آسے اصل کی نظموں کی بخور کو قائم رکھنے میں بڑی دفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شاندار کتاب کی قدر دانی ابتدار میں کم هوئی کیونکه قدیم یونانی شاعری کا عربي ادب پر کچھ يوں ھي سا اثر ھوا ھو تو ھوا مو لیکن اس کے ساتھ ھی دوسری جانب حکمة یونانیه کے طلبه اور عرب میں اسے ترقی دینے والے فضلا بہت سے پیدا هو گئے۔ یونانی تمثیلی ادب سے بھی عرب مصنفین نے کوئی دلچسی ظاهر نہیں کی ۔ کہیں نصف صدی کے بعد جا کر تکمیل مکا کام سنبھالا ۔ بعد ازاں اس نے قسطنطینیہ کا | شعراے عرب کے ادھان کو یونانی شاعری سے

آشنا کرنے کے بارے میں سلیمان البستانی کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا۔ اس وقت سے متعدد ماہر عرب مترجمین نے مہر سکوت توڑ کر عرب قارئین کے سامنے یونانی تمثیل اور شاعری کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لیکن اس راہ کی دریافت کا سہرا سلیمان البستانی ہی کے سر ہے.

ایک انسان کی حیثیت سے سلیمان نے اپنے گھرانے اور اپنی قوم کی قدامت پسنداند روش کی نگہبانی کی ۔ وہ سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف 19.۸ء میں بیروت کے نمائندے کی حیثیت سے نوجوان ترکوں کی مجلس ملّی میں شامل ہو گیا ۔ . ۱۹۱۱ میں وہ سٹیٹ کا رکن اور اس بلند پاید جماعت کا دوسرا صدر منتخب هوا ـ جنگ بلقان کے بعد سعید حلیم پاشا نے آسے وزارت تجارت و زراعت پیش کی ۔ ترکوں کی جماعت اتحاد و ترقی کے ساته اس کی همدردی پرخلوص اور غیر متزلزل تهی، لیکن پہلی عالمگیر جنگ کے چھڑنے پر اس نے تعجب سے یه دیکھا که انتہا پسندانه تورانیت کا جذبه زوروں پر ہے، جس کا لازمی نتیجه یه تھا که غیر ترکی عناصر انتظام مملکت سے خارج کر دیرے جائیں، چنانچہ اپنے بلند منصب سے مستعفی ھو کر وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور پھر عرب تارکین پ وطن کی دعوت پر ریاست هامے متحدہ امریکہ کو روانه هو گیا، جمهان اس کا آمر جوش استقبال هوا ـ یکم اہریل ۱۹۲۰ء کو اس نے داعی اجل کو لبیک کما، جس پر اس کے تمام همعصروں نے غم و الم كا اظهار كيا,

(۳) ودیع البستانی (۱۸۸۸ تا ۱۹۹۸ دید (۳) دید البنان] میں پیدا هوا، جو اس بستانی گهرانم کا اصل وطن تها [اس نے وفات بھی وهیں پائی] ۔ اس نے مشرقی ادب کا مطالعہ کیا اور بلاد مشرق و مغرب کی دور دور تک سیاحت کر کے اپنے علم کو ترقی

دی .. وه هندوستان میں کئی برس مقیم رها اور خاصر دن فلسطین میں گزارے ۔ اس نے سیاسی سر گرمیوں میں بھی حصه لیا اور اسزائیلی تحریک کی غاصبانه ریشه دوانیوں کے خلاف، جس نے اس صوبے میں عربوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی، قلمی جہاد کیا ۔ اس نے رباعیات عمر خیام (۱۹۱۲) 'اور هندوستان کی رزمیه داستان مهابهارت کے ایک بڑے حصر (۳۰۹۰ع) کا استادانیه کاوش سے ترجمه کر کے عربی ادیب کی حیثیت سے ما ممتاز مقام حاصل کیا ہے ۔ اس ادب دوست خاندان کی اعلٰی روایات کو اس کے بعض افراد نے ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، مثلًا بطرس البستاني ([پیدائش] ، ۱۹۰۰)، جو بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں ادب کے پروفیسر اور آدباہ العرب (m جلد) اور ابن شَهَيد کي التّوابع و الزّوابع کا مصنف هے اور سعید البستانی (ولادت ۱۹۳۰) پیرس کی یونیورسٹی میں عربی کا استاد.

[مآخذ: دائرة المعارف الاسلامية عربی، مین مادة البستانی کے تحت حسب ذیل مآخذ درج هیں: (۱) جرجی زیدان: مشاهیر الشرق: ۲: ۲ بر۲ ببعد؛ (۲) شیخو: البشرق، ۲: ۹ ب ۹ ببعد؛ (۲) شیخو: البشرق، ۲: ۹ ب ۹ برا کلمان، ۲: ۹ ب ۹ برا کلمان، ۲: ۹ ب ۹ بروت ببعد؛ (۵) جرجی زیدان: تاریخ آدابا اللغة العربیة، بیروت ببعد؛ (۵) جرجی زیدان: تاریخ آدابا اللغة العربیة، بیروت ببعد؛ (۵) جرجی زیدان: تاریخ آدابا اللغة العربیة، بیروت ببار دوم، ۲: ۳۱؛ (۵) سرکیس: معجم المطبوعات العربیة، بار دوم، ۲: ۳۱؛ (۵) سرکیس: معجم المطبوعات العربیة، عدود ۵ ده تا ۹ ه ه ه ، ۲۰ ه ؛ (۸) حسن السندویی: اعیان البیان، مصر بر ۱ ۹ اعاض و ۲ م ، ۲ وسف الدبس: الجاسع المفصل، بیروت ۱۹۵۸ می وسف الدبس: الجاسع المفصل، بیروت ۱۹۵۸ می وسف الدبس: الجاسع المفصل،

(عبدالكريم جوليس جرمانوس و [ اداره] )

بِسُتُّل: جمع بَسَاتِل، يه لفظ لغت مين موجود ﴿ فَهُمُ الْبُنَّهُ الْمُحْرِي الْبِنَّهُ الْمُحْرِي وَالْمُحْرِي

[ابن فضل الله کی کتاب] مسالک الابصار، ص ۱۳۱ کی عبارت کا اصل عمارت کے بالمقابل کھڑے ھوکر مطالعه کریں تو معنی واضح ھو جاتے ھیں۔ ھشت پہلو محرابی راستے کا ذکر کرتے ھوے وہ لکھتا ھے: ''کرسی کو چھوڑ کر ستونوں کی بلندی ساڑھے چھے ھاتھ ھے، ان پر منبت کاری کر کے ایسے بساتل بنائے گئے ھیں جن کے اوپر پیتل کا پترا چڑھا ھوا ھے اور منبت کاری پر ملمع ھے ۔ بساتل چڑھا ھوا ھے اور منبت کاری پر ملمع ھے ۔ بساتل کے اوپر گلف کے فصوص (شیشے کی پنچی کاری میں کے اوپر گلف کے فصوص (شیشے کی پنچی کاری میں استعمال ھونے والے چھوٹے چھوٹے کعب) سے ڈھکی ھوئی محرابیں (قناطر) ھیں''.

جب هم موقع پر کھڑے هوتے هيں تو سامنر هشت پہلو مسقف محرابی راستر کے مرمرین ستون نظر آتر هیں ۔ ان ستونوں پر کڑیوں کو سہارا دینر والی لکڑی کی دھنیاں ٹکی ھوئی ھیں، جن پر اندر اور باہر کی طرف کانسی یا پیتل کے خول چڑھے ہوئے ھیں اور ان پر گلك سے ابھرے ھوے نقش بنائر گئے میں ۔ اندر کا رخ لکڑی کے بنے موے نہایت اعلٰی قسم کے کورنتھی سر ستونوں سے مزین ہے، جو رنگے ہوے یا ملّم شدہ میں ۔ ان کے اوپر محرابیں میں جو شیشے کی بچی کاری سے ڈھکی ہوئی میں ۔ اگرچہ میں نے ان شہتیروں کو سہارے كي دهنيان لكها هے اور وہ في الواقع يمي هيں کیونکہ وہ کڑیوں کو ٹھونس کر محکم کرنر کے لیے لگائی گئی ہیں ۔ اور یہ بات اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ ان کے سروں کی چولیں مضبوطی سے بٹھائی گئی میں ۔ تاہم اندر کے رخ پر انھیں محرابوں کی بیرونی تزئین کرنے والے نقش و نگار (مرغول) کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ بڑی محنت سے تیار کردہ کورنتھی کگر کو خاص طور پر نمایاں کرنر کی کوشش کی گئی ۔ اوپر کی محرابوں کے لیر ایسی کوشش نہیں کی گئی بلکہ

انهیں اس طرح دکھایا گیا ہے گویا وہ محض نمائشی محرابیں هیں ۔ العمری نے شہتیروں کے لیے بساتل کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ظاهر کرتا ہے کہ متذکرۂ صدر امر کی اهمیت اس بر پوری طرح واضح تھی ۔ کیونکه جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ یونانی لفظ Σπίσ Τυλίον سے مشتق ہے، جس کی تسریح Liddel اور Scott نے ستونوں کی قطار کے اوپر والے مرغولوں یا سر ستونوں سے کی ہے .

## (K.A.C. CRESMELL)

أَلْبُسْتِي : ابوالفَتْح على بن محمّد، حوتهي ي صدی هجری / دسویل صدی عیسوی کا ایک عربی شاعر \_ وه ايراني الاصل تها اور بست [رك بان] كا رهنر والا تها \_ جهال اس نر حدیث، فقه اور ادب کی تعلیم حاصل کی ـ وہ محدث ابن حبّان کا شاگرد تھا حس نے . سم ه/١٥ وء سے اپنی وفات (م هم ه/ه و وع) تک کا زمانه بست هی میں بسر کیا اور ایک دوسرا محدّث الخُطّابي (م ٣٨٨ ه / ٩٩ هـ) البّستي کا دوست تھا۔ فقہ میں وہ شافعی مسلک کا پیرو تھا۔ نوجوانی میں وہ بست کے سردار بایتوز کا کاتب (سیکرٹری) هو گیا۔ جب ۲۹۵ / ۱۹۵ میں بست کو سبکتگین نے فتح کیا تو البستی اس سے جا ملا ۔کسی سازش کا شکار ہو کر اس نے مجبورا رُخَّج کے ضلعے کے ایک گاؤں میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن چند ماہ کے بعد سبکتگین نے اسے واپس بلا لیا اور وہ العّبٰبي کے ساتھ مجمود [غزنوی] کے زمانے تک اپنے عہدے پر فائز رھا ۔ سرکاری کاتب هونر کی حیثیت سے اس نر وہ سرکاری مراسلے لکھر جن میں [سلطان] محمود کی شاندار فتوحات کا اعلان کیا گیا مے ۔ ان مراسلوں کو بڑی تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ کچھ دن بعد اس پر عتاب نازل هوا اور اسے "ترکوں کی سر زمین" یعنی

ماورا، النهر میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کی وفات . . . م ه / . . . . ع میں یا ۱۰ م ه / ۱۰ ، ۱ ء میں (یا اس کے بھی بعد شوال س. م م فروری مارچ ۱۰ ، ۱ ء ابه تصحیح اپریل ۱۰ ، ۱ ء امیں) بخارا میں هوئی، [البدایة والنهایة، ۱۱ : ۲۵ ۲ اور المنتظم، ۱۰ : ۲۵ میں اس کا سال وفات ۱۳ م ه درج کیا هے، جو درست نهیں، کیونکه سلطان یمین الدوله نے ۱۸۹۹ ه میں خراسان پر قبضه کیا اور البستی اس کے همراه تها المنینی: شرح الیمینی (۱۲ ۸۲ ه ۱۸۹۹ ۱۰ ، ۱۸۹۹ ۱۰ ؛ ۱ المنینی: شرح الیمینی (۱۲ ۸۲ ه ۱۸۹۹ ۱۰ ، ۱۰ ؛ ۱ نگند میں وفات بائی ۔ اس کی قبر بھی و هیں هے .

اس کی مختلف تصانیف میں خواہ وہ شاعر کی حیثیت سے هوں یا رسائل نگار کی حیثیت سے، مالغه و تصنع کی وہ سب خصوصیتیں نمایاں میں جو چوتھی صدی هجری /دسویں صدی عیسوی کی نظم اور مرضم نثر کی جان هیں ۔ تجنیس، خصوصا تجنیس متشابه کے طور پر هم شکل الفاظ کے استعمال میں اس کی مہارت کی بہت تعریف کی جاتی تھی، اوائل عمر میں اسے شاعر شعبه بن عبدالملك البستي (يتيمة الدهر، م ب ٢٣٣ ببعد) کی ایک پھبتی سننے کا اتفاق ہوا تھا، وہی اس کی اس طرز نگارش کی محرک بنی اور رفته رفته اس نے اس طرز میں مہارت بیڑھائی، التعالبی سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے؛ چنانچہ اسی کے کہنے پر اس نے اپنی آحسن ماسمعت تالیف کی۔ الثعالبی نر اپنی کتاب یتیمة الدهر میں اس کے کچھ بسندیدہ اشعار کا انتخاب بھی دیا ہے ۔ اس کا دیوان ١٢٩٣ م ١٨٤٨ - ١٨٨٨ع مين بيروت مين شائع هوا تها \_ اس كا نصيحت آموز قصيده النُّونية يا منوان الحكم خاص طور سے مشہور ہے.

بستی نے کچھ قصائد فارسی میں بھی لکھے مگر

(H. Ethé کیا گیا (دیکھیے ۴-Estschrift H. L. Morgenländische Forschungen)
در

اسے اس کے هم نام ابوالفتح البستی (به تصحیح البینی) اسے اس کے هم نام ابوالفتح البستی (به تصحیح البینی) کے ساتھ مختلط کر دیا جاتا ہے، جو پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی کا ایک مصری شاعر تھا (دیکھیے ابن رشیق : العمدة، ۱ : . . . ۲ طبع ۱۸ اور ابن سعید : المغرب، ص ۱۰ سام طبع (Tallquist) .

J. W. Fuck) و [اداره])

بَسْجَرْت: (بَشْجَرت؛ باشجرت؛ باشقرد، بَشغرت؛ بَشْقرد؛ بَشْغُرْد؛ باشجرد؛ باشغرت؛ باشقرد؛ باشغرد؛ بَشْكُرْت) رَكَ به باشْقرْت.

بسحاق : اَطْعَمه، فخرالدین احمد بن حلاج، ابسو اسحق (= بُسُحاق به تخفیف)، شیراز میں پیدا هوا - اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصه اصفهان میں اسکندر بن عمر شیخ کے دربار میں گزارا، جو تیمور کا پوتا اور فارس و اصفهان کا والی تھا اور وهیں وفات پائی (۱۳۸۵ میر ۱۳۲۸ میں (دولت شاه کی ۱۳۲۷ء میں) - اس کے بارے میں (دولت شاه کی

بیان کردہ ایک حکایت کے علاوہ) همیں بس اسى قدر معلوم هـ، بقول هدايت (رياض العارفين) مشهور صوفي شاعر شاه نعمت الله [رك بآن] سے اس کے روابط تھے ۔ حلاج کے لفظ سے، یہ قیاس كيا جا سكتا هے كه وہ روئى دهننے والا تها ـ فارسی زبان کی فرھنگوں میں کھانوں سے متعلق الفاظ میں اس کی سند پیش کی جاتی ہے اور اس کے عرف ''اَطُّعمه'' کی وجه تسمیه یہی ہے۔ میرزا حبیب اصفهانی نے اس کے دیوان کا ایک عمدہ نسخه مرتب کر کے ۱۳۰۳ ه/ ۱۸۸۰-۱۸۸۹ء میں استانبول سے شائع کیا تھا اور اس کے ساتھ فرهنگ اصطلاحات مع عربی و ترکی مترادفات، کا بھی اضافه کر دیا تھا (ان میں سے تقریباً پچاس [اصطلاحات] کا H. Ferté نے ترجمه کیا ہے)۔ اس ديوان مين كنزالاشتهاء (اشتهاء كاخزانه) مع ایک دیباچر کے (مترجمهٔ Ferte و Browne) شامل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف اصناف سخن کو اس کے پیش رو پہلے هی شهرت دوام عطا کر چکے تھے اور جو کچھ اسے کہنا تھا وہ سب باتیں اس سے پہلے کہی جا چکی تھیں۔ چنانچه اس نے محض اتنا کام کیا که بہت سے نامی گرامی شعرا، (ان کے ناموں کے لیر دیکھیر براؤن) کے تخیلات کو ''مطبخی'' اور ''اشتہائی'' سانچوں میں ڈھال کر ہش کر دیا، گویا دوسرہے الفاظ میں یوں کہنا چاھیے کہ بسحاق ایک ظریف نقّال تھا۔ یہ بات کنزالاشتہاء کے علاوہ دیوان کے حزو دوم پر بھی صادق آتی ہے، تيسرا حصه دو مختصر منثور تصنيفات پر مشتمل هے، جن میں جا بجا اسی رنگ کے اشعار ملتر هیں ان کے آخر میں اصطلاحات مطبخ کی ایک مزاحیه فرھنگ ہے (ان میں سے بعض کا ترجمه Ferté نے کیا ہے) ۔ اگر عبید زاکانی ہجو کا استاد ہے تو، گو ا

تحریف مضحک (Parody) کی مثالیں اس سے پہلر بهی موجود هیں، تاهم بسَّحاق اس صنف سخن کا بادشاہ ہے، جس میں اس نے اپنی تمام تر ادبی صلاحیت صرف کر دی ہے۔... اس نے جو محدود سيدان اپنے ليے منتخب کيا اس ميں کمال پیدا کیا اور قدم قدم پر ظرافت و جدت كا ثبوت ديا ـ ايك قادر الكلام صاحب طرز شاعر هونے کی وجه سے اس نے تمام اصناف سخن میں ہر تکلف شعر کہر اور اس سلسلے میں معیاری زبان اور فارس کی مقامی بولی دونوں سے کام لیا۔ اس کے بارے میں آخری قابل ذکر بات یه مے کہ اس نے بہت سی فتی اصطلاحات کو قعر کمنامی سے نکال کر متعارف کرایا، جس طرح که اس کے مقلّد [نظام الدین] محمود قاری نے کیا، جس نے دیوان بُسُعاق کی طرز پر اپنا دیوانِ اَلْبِسَه [لباس کی جمع] تصنيف كيا.

([H. Massé] J P. Horn)

بُسُر : بن [أرطاة بن عَمير (\_ابي ارطاة) اور بعض غير مستند انساب ميں بُسر بن ابي ارطاة بھي آيا هے]، ايک عرب سپه سالار، جو قريش کي شاخ بنو عامر سے آئے، اور اس سخت کارروائی سے انھوں نے حضرت علی رہ کے آخری مسلّع حامی کو اطاعت پر مجبور کر دیا، بعد ازاں ہم بسر کو بوزنطی سلطنت کے خلاف کئی بحری مہمات کی قیادت کرتے دیکھتے ہیں.

نائب جو کبھی سپه سالار اور کبھی امیر البحر رھے،
میدان سیاست سے غائب ھو جاتے ھیں، اگرچه
میدان سیاست سے غائب ھو جاتے ھیں، اگرچه
اُن کے دربار میں رھے۔ خلیفه ولید اول کے عہد میں
اُن کا ذکر پھر ملتا ھے جب کہا جاتا ھے که
ان کا ذکر پھر ملتا ھے جب کہا جاتا ھے که
انھوں نے افریقی فوج کشی میں دوبارہ حصّه لیا تھا۔
دوسرے مآخذ کی رو سے انھوں نے عبدالملک کے عہد
میں مدینه منورہ میں وفات پائی۔ معلوم ھوتا ھے
میں مدینه منورہ میں وفات پائی۔ معلوم ھوتا ھے
میں نامور محدث گررے ھیں، جن سے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کی ھے
اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کی ھے
(السمعانی: الانساب؛ تاج العروس، بذیل مادہ)].

فَرْدُن الله المحدد الله المحدد الم

H. LAMMENS)

تھے اور مکّے میں ھجرت سے قبل کے آخری دس سال میں پیدا ہوئے۔ ان کے صحابی ہونے سے انکار صرف شیعی روایات میں ملتا ہے۔ بسراط اس امدادی فنوج کے ساتھ جس کے سپه سالار حضرت خالد بن ولید تھے شام گئے، جہاں وہ اپنی دلیری کے باعث ممتاز رہے \_ بعد ازاں انھوں نے فتح افریقه میں حصه لیا ـ یه ان کی جانبازی کی بنا پر تھا که حضرت عمروظ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور انھیں انعام عطا کیا۔ خانہ جنگی کے دوران میں بسر نر بڑے جوش و خروش سے امیر معاویه <sup>رض</sup>کا ساتھ دیا اور بنو كنَّدُه كے با اثر شيخ شَرْحبيل بن السَّمْط كو ان کی حمایت پر آمادہ کیا۔ جنگ صفّین کے موقع پر وہ شامی لشکر میں شامل تھے۔ آگے چل کر انھوں نے مصر کو امیر معاوید رض کے لیے دوبارہ فتح کرنے میں عَمْرور بن العاص کی اعانت کی۔ بسر بڑی نمایاں شخصیت کے مالک تھے۔ وہ قدیم طرز کے بدوی سرداروں کا نمونہ تھے اور بڑے سخت گیر مشہور تھے ۔ جب بسر کو حامیان حضرت علی رط کے مقابلے میں اندرون عرب میں بھیجا گیا تو انھوں نر بڑی برجگری سے جنگ کی، اور حجاز میں مخالفین حضرت عثمان کے ٹھکانوں کیو تباہ و برباد کر دیا ۔ اس طرح انھوں نے بنو آمیّہ کے ساتھ ایسی وفاداری کا ثبوت دیا جس پر بعد میں صرف مسلم بن عقبه اور حجّاج هی سبقت لے جا سکے ۔ یمن میں بسر نے عبیداللہ ابن عباس رخ کے دو نوعمر بیشوں کو ہلاک کیا، اور اس مختصر مهم میں جس کا انجام حضرت حسن رخ بن علی رخ کی حلافت سے دست برداری پر هوا وہ هراول فوج کے سالار تھے۔ انعام میں أنهين بصرے كا عامل بنايا گيا \_ جهان أنهون نر ایک آمرانه حکومت قائم کر لی ۔ بسر عراق میں بہت قلیل عرصر تک رہے، لیکن وہ یہاں ایک بار پھر زیاد بن ابیہ کے بچوں کو گرفتار کرنر

بسرمی: (Glazov Tatars) یا گلازوف تاتاری بسرمی: (Glazov Tatars) نسلی اعتبار سے ایک منفرد قوم، وسمالی روس میں رهنے والے آدمرتوں (Votyaks) سے رشته رکھتی ہے ۔ ان کی اصل کے بارے میں مختلف نظریات ملتے هیں ۔ لوگ انهیں فنستانی (Finns) بتاتے هیں جو ترکی اثر کے ماتحت آگئے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ قدیم کاما بلغاروں آدمرت زبان و ثقافت سے متأثر هو گئے هیں ۔ اب یه آدمرت زبان و ثقافت سے متأثر هو گئے هیں ۔ اب یه سوویٹ میں شامل هیں .

سوویٹ حکومت کی ۱۹۲۹ء کی سر شماری میں ہسرمیوں کی تعداد دس هزار پینتیس بتائی گئی ہے، جن میں سے نو ہزار ایک سو پچانو ہے خود مختار جمهورية اشتراكية أدبرت ك اضلاع بليزينو Balezino اور یکامنسکو Yukamenskoe سے تعلق رکھتے ھیں اور آٹھ سو چونتیس موضع سلوبوڈ سکو Slobodskoe کے گرد و نواح سے، جو علاقهٔ کروف Kirov میں دریا ہے ویانکا Vyatka اور دریاہے چپتزہ Ceptza کے سنگم پر واقع ہے۔ بسرمی دو زبانیں جانتے ہیں۔ یہ روسی جمهوریه آدمرت میں روسی زبان اور علاقه کروف میں قازانی تاتاری بولتر هیں ، نیز ادمرت، جس میں تاتاری زبان کا بہت دخل ہو گیا ہے ۔ سرکاری طور پر انهیں سترهویں صدی عیسوی میں عیسائی بنا لیا گیا تھا اور اکتوبر کے انقلاب تک انھیں كليسام يونان كا مكمل پيرو سمجها جاتا تها، ليكن حقیقت یه ہے کہ وہ دل سے مسلمان ہی رہے اور انھوں نر ایسی رسوم برقرار رکھیں جو روایةً اسلامی هیں، خصوصاً جب کسی کی موت واقع ھو جاتی تو وہ آرتھوڈ کس پادری کے بعد تاتاری ملّا کو بھی بلا لیا کرتے تھے .

حب ۱۹۰۰ء میں مذھبی عبادت کی آزادی کا اعلان ہوا تو زیادہ تر بسرمی علانیہ طور پر دوبارہ

حلقة اسلام سين شامل هو گئے.

(A. BENNIGSEN)

بس سر بيا: Bessarabia رك به بعجاق.

بسط: (ع)صوفيوں كى ايك اصطلاح، جس كا اطلاق آس روحانی کیفیت (حال) پر ہوتا ہے جو مقام امید (رجا) میں طاری هوتی ہے ۔ اس کی ضد ''قبض'' هے آرک باں]۔ قبض و بسط کی تائید میں یہ قرآنی آیت پیش کی جاتی ہے: وَاللّٰہُ يَقْبُضُ وَ يَسْطُ ... الآية (٢ [البقرة]:٥٣ م) (= قبض و بسط دونون حالتیں اللہ هی طاری کرتا هے) چونکه بسط محض ایک ''حال'' ہے لہٰذا اس کا شخصی اعمال سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ ایک احساس مسرّت و فرحت ہے جو صوفی کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض صوفی اس مقام کو مقام ''قَبْض'' سے ادنی تصوّر کرتے هيں ۔ اس بنا پر که جب تک آخرکار خدا کا وصل حاصل نه هو اور انسان کی انفرادی هستی اس کی ذات میں گم نہ ہو جائے یاس کے سوا کوئی اور احساس نامناسب ہے۔ اس نکتے کی وضاحت جنید بغدادی کے اس بیان سے هوتی هے: "خوف خدا مجھ میں 'قبض' پیدا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ سے امید مجھ میں 'بسط' پیدا کرتے ہے۔ حب وہ خوف کے ذریعے مجھ سیں 'قبض' پیداکرتا ہے تو میں اپنی خودی سے باہر ہو جاتا ہوں لیکن وہ رجا کے ذریعے مجھ میں 'بسط' پیدا کرتا ہے

تو میں اپنی خودی میں واپس آ جاتا هوں'' (القشیری: الرسالة، ص س) ـ ابن الفارض كے يه اشعار اس صوفی نظریے كا خلاصه بهت خوبی سے بیان كرتے هيں:

أَوْ فِي رَحَمُوتِ البِّسْطِ كُلِّي رَعْبَةً بِهِا انبِسِطْتُ آمالُ أَهِلَ بِسِيطَتِي وَ فِي رَهَبِنَّهُ النَّبْضِ كُلِّي هَيْبَةً فَيْمَا أَجُلُتُ العَيْنَ مِنِّي أَجَلَّت

(ديوان ابن الفارض، بيروت ٥٥ ١ ع، ص ٢٠٠ س آخر)] (ترجمه: بسط کے حال میں جو رحم هے میں اس میں سراپا خواهش بن جاتا هوں، اس کی وجه سے تمام دنیا کی حواهشات وسیع هو جاتی هیں \_ "تبض" کی حالت میں جو دهشت هوتی هے اس میں مجسم هیبت بن جاتا ھوں اور جس کسی پر میری نظر پڑتی ہے اس کی گردن میرے سامنے احترامًا جھک جاتی ہے) ([قب] نكلسن: Studies in Islamic Mysticism؛ ص ٦٠ - (٢٥٦ [حضرت على] هجويري ألكهتر هين [پس قبض عبارتي بود از قبض قلوب اندرجالت حجاب و بسط عبارتيست از بسط قلوب اندر حالت كشف (كشف المحجوب، تهران ١٣٣٦ه، ص ٩٨٩، س اتا ٢)] (= "تبض" سے مراد هے حالت حجاب میں دل کا سکڑ جانا اور "بسط" سے مراد ہے حالت کشف میں اس کا پھیل جانا). [مآخذ: (١) الرسالة القشيرية؛ (٢) كشف المعجوب، تهران، ص ۹۸۹؛ (۳) تهانوی : کشاف اصطلاحات الفنون، بيروت ٢٥٩ ١٤٠ : ١٢٦ تا ١٢٤]. (A. J. ARBERRY)

بسطام: (نیز بسطام اور کبھی کبھی بسطام) خراسان کا ایک شہر جس کی آبادی (۱۹۰۰ء کی سر شماری کے مطابق) چار هزار کے قریب ہے اور جو ضلع (شہرستان) شاهرود کے قلعۂ نو کے بخش (County) میں واقع ہے۔ اس کی جانے وقوع ہہ درجے طول بلا مشرقی اور ۳۹ درجے . ۳ دقیقے عرض البلد شمالی

شاهرود سے چھے کیلوسٹر (تقریبًا دو میل) جانب شمال البرز کے پہاڑوں میں ہے.

اس شہر کی تاریخ قبل اسلام معلوم نہیں ۔
ایک روایت کے مطابق اس کی بنیاد بسطام نام حاکم
خراسان نے اپنے بھتیجے خسرو دوم (پرویز) کے
عہد حکومت میں رکھی تھی (نواح ۰۹۰ء) ۔
یاقوت اس شہر کو شاپور دوم سے منسوب کرتا
ہے (قب Schwarz) .

عربوں کے دورِ فتوحات میں سُرید بن مُقرِّن نے جرجان پر حملہ کرنے سے پہلے اس شہر پر قبضہ کرلیا، لیکن تاریخ فتح غیر یقینی ہے (طبری، حواله در Schwarz).

عباسی خلافت میں بسطام صوبۂ توسس میں صوبائی صدر مقام دامغان کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا ۔ حضرت بایزید آلبسطاسی [رک بآن] کا مدفن هونے کے علاوہ اس شہر کے متعلق اور کچھ معلوم نہیں ۔ تاتاری حملے کے بعد اس کا زوال شروع هوا اور بلحاظ اهمیت شاهرود نے اس کی جگہ لے لی ۔ بایزید آکے مقبرے کے متعلق دیکھیے ۔ Houtum بایزید آکے مقبرے کے متعلق دیکھیے ۔ Schindler

آج کل حضرت بایزید کے مقبرے اور خانقاہ کے علاوہ یہاں چھٹی صدی ھجری / بارھویں صدی عیسوی کے قلعے کے کھنڈر اور ایک امام زادے محمد کے آثار بھی ملتے ھیں۔ مسجد غالباً اٹھارھویں صدی عیسوی کی بنی ھوئی ہے لیکن سینار اور اس کے برابر کا گنبد بہت پہلے کے ھیں۔ ان یادگاروں کے لیے دیکھیے Der Islam کے لیے دیکھیے 11 (Der Islam) در

تهران ۱۹۰۱ع، ۳: ۲۳ .

(R. N. FRYE)

بسطام: بن قيس بن مسعود بن قيس، ابوالصَّهباء يا أَبُو زَيْق (بقول ابن الكَلْبي : جَمْهَرة، ص ٣٠،٠ المعروف به "المُتَقَمَّر")، زمانة جاهليت كا بطل، شاعر اور بنو شُیبان کا سیّد ۔ اس کا خاندان تین شریف اور معزز ترین بدوی خاندانوں میں شمار هوتا تها (الأعاني، ١٠٥ : ١٠٥) - اس كا والد (المُعَبَّر، ص س م ) ذوو الأكال (بيروني ممالك کے حکمرانوں سے عطیات لینے والوں) میں سے تھا، اور سامانی بادشاهوں نے اسے اُبله اور ملحقه سرحدی علاقے (طَفُّ صَفُوان) اس شرط پر بطور جاگیر دے رکھے تھر کے وہ قبائلیوں کو ترکتاز سے باز رکھے۔ خونکه خود اپنے ہمی قبیلے والوں کی مخالفت کی بنا ير وه اپنا يه فريضة ادا نه كر سكا اور اس پر يه شبهه بھی کیا گیا کہ اس نے ایرانی حکومت کے خلاف عرب سرداروں سے ساز باز کر رکھی ہے اس لیے اسے قید کر دیا گیا اور ایک ایرانی قید خانے ہی میں اسکی وفات ہوئی (الآغانی، ۲۰: ۱۳۰).

یه بات بڑی معنی خیز ہے که بسطام نے اپنے والد کی موت کا انتقام نہیں لیا ۔ اس کے برعکس ڈوقلر میں عربوں کی فتح کے باوجود، ایرانی حکمت عملی بسطام کی رفاقت حاصل کرنے میں کامیاب رھی اور ایک خاصی معتبر روایت (النقائض، ص بہرہ) سے پتا چلتا ہے کہ شیبانی فوجوں کو عین تمر کے ایرانی عامل نے مسلح کیا تھا۔ بسطام چھٹی صدی عیسوی کے اواخر میں پیدا ھوا (Nöldeke) عمر میں عیسوی کے اواخر میں پیدا ھوا (۱۲۰ الکلی : کتاب اپنے قبیلے کا سردار بن گیا (ابن الکلی : کتاب مذکور) اور بڑی کامیابی سے اپنے قبیلے کو متحد مذکور) اور بڑی کامیابی سے اپنے قبیلے کو متحد کیا ۔ اس کا شمار ''جراروں'' میں سے ھوتا ہے دارائیوں سے لڑنے کا خیال کو متحد رائی کر کے اس نے اپنی تمام سرگرمیاں اپنے قبیلے بنو تمیم کے خلاف منعطف کر دیں .

البلاذري کے بیان کے مطابق بنو تمیم کی شاخ بنو یربوع کے خلاف اس کا پہلا حملہ الأعشاش كے مقام پر هوا (انساب، ١٠: ٩٩٨ - ب) ـ شَیْبانی فوجوں کو شکست هوئی، بسطام خود گرفتار ہوا اور ندیے کے بغیر رہا کر دیا گیا ۔ اس کا دوسراحمله غالباً قُشاوَه کے مقام پر هوا (انساب، ، ، : ۲۰۰۳ ـ ب) ـ اس سوقع پر يه بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ بسطام نے بذات خود حملہ آور دستوں کی قیادت کی، لیکن اس حملے کی بجاے خود کوئی اهمیّت نهیں تھی اور یه محض قبیلهٔ بنو سَلیْط [بن یربوع] کے چند اونٹ پکڑنے پر ختم ہوا ـ سُلمان کے مقام پر الاَقْرع بن حابس سے جنگ بھی بظاهر اسی شروع زمانے کا واقعہ ہے ۔ اس جنگ میں الأَقْرَعِ [رَكَ بَان] كُرفتار هوا \_ غَبِيْطِ الْمَدَّرة كا حمله (جو يَوم بَطْن الفَلْج كِي نام سِي مشهور هي) ذرا زیادہ سنگین تھا ۔ بسطام کے فوجی دستوں نے ثَمَّالب کے ایک قبائلی وفاق پر حملہ کیا اور اس پر غلبه پایا، لیکن جب حمله آوروں نے بنو مالک بن حَنْظُله کے خلاف پیش قدمی کی تو انھیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بنو یربوع کے جنگجو سپاھیوں کی مدد سے بنو مالک نے انھیں مار بھگایا ۔ بسطام کو عَتَّیبُه ین حارث نے گرفتار کر لیا، اسے بہت بڑا فـديه دينا پڙا اور مجبوراً يه عهد کرنا پڙا که وه آئنده قبیله عثیبه پر حمله نهیں کرے گا (انساب، ورق ۱۹۹۸ - الف، ۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ - الف) - كچه عرصے بعد اس نے اپنا عہد توڑ کر ڈُوْقَار کے مقام پر عتيبه كے بيٹے كے خيمے پر حمله كر ديا (انساب، ورق ہ ۹۹ - ب، ۹۹۸ - الف) اور اس کے اونٹوں پر قبضه کر لیا (یه حمله یوم فیحان کے نام سے بھی مشهور هے) \_ بسطام اس کامیابی سے مطمئن نہیں ھوا اور اس نے عَتَیْسبه کو اسیر کرنے کے لیے بنو تمیم پر حمله کرنے کی تیاری کی، الیکن اس نے

اس موقع پر الصّمد (ذو طُلُوح) کے مقام پر اسے شکست هوئی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا (انساب، ورق ۹۹۸ - الف) - الاّفَاقَه کے مقام پر ایک اُور لڑائی هوئی، جو الغَبِیْطَیْن یا العُظالَه کی لڑائی کمہلاتی ہے - اس کی تیاری اور امداد ایرانی عامل عَین تَمْر نے کی تھی - اس میں حمله آوروں کو شکست هوئی اور بسطام فرار هوا (انساب، ق شکست هوئی اور بسطام نے آخری لڑائی نقا الْحَسَن کے مقام پر لڑی - وہ ایک نیم دیوانے ضَبی، عاصم بن مقام پر لڑی - وہ ایک نیم دیوانے ضَبی، عاصم بن خلیفه، کے هاتھوں مارا گیا، جس کے متعلق مشہور ہے خلیفه، کے هاتھوں مارا گیا، جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے حضور میں اپنے اس کا داکر بڑے فخر کے ساتھ کیا تھا - اس کی شی تاریخ وفات تقریبًا ہ ، ، ، ، همتعیّن کی جا سکتی ہے .

بسطام کی اولاد و اخلاف سے متعلق همارے پاس بہت کم معلومات هیں ۔ اس کے بیٹے زیق کی بیٹی حَدْرَاه کی شادی الفَرَزْدَق سے هونے والی تهی لیکن تاریخ مقرره سے پہلے هی اس کا انتقال هوگیا [ ابن حزم: جمهرة، ص ۲۰۲،۲۰۳].

بِسُطام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سیّد [سردار] تھا۔ جب اس کی موت کی خبر اس کے قبیلے والوں کو پہنچی تو انھوں نے اظہارِ غم کے طور پر اپنے خیمے گرا دیے۔ اس کی موت پر بہت سے مرثیے کہے گئے اور اس کی ذات کو بدوی جرأت و شجاعت کا نمونہ اور مثال قرار دیا گیا۔ لیکن الجاحظ کے وقت تک عراق کے شہروں کے مخلوط شہری معاشرے میں اس کی شہرت کا آفتاب غروب ھو چکا تھا اور لوگ اس کے مقابلے میں عنترہ غروب ھو چکا تھا اور لوگ اس کے مقابلے میں عنترہ آلبیان، ۱: بہس)، جو ان کے معاشرتی مساوات کے آسیات سے قریب تر تھا (دیکھیے آلا، ت، بذیل مادہ میکرہ از R. Blachère).

مآخذ: ( ر ) مآخذ مذكوره در E. Bräunlich مآخذ Bistam b Kays الأثير ك مرواء اور جو Bistam b نے Bräunlich کی کتاب کے تبصرے میں دیر هیں، در ۱۱/۱ ، ۱۳ : ۱۳ ؛ (۲) ابن الكلبي : جَمَهُرة الأنساب، مخطوطهٔ موزهٔ برطانیه، عدد .Add محموطهٔ موزهٔ برطانیه، عدد .Add محمد بن حبيب نے دی هے)، ورق ۲۰۰ (۳) الباد دُری: أنْسَاب، مخطوطه، ١٠ : ورق ٨٨٥ - الف، ٥٩٥ - ب، ٩٩ و. الف، س. ١ . ب، س. ١ . ب؛ (س) الجاحظ: البيّان، (طبع السُّنْدُوبي)، بمدد اشاريد؛ (ه) محمد بن حبيب : المحبر، بمدد اشاريد؛ (٦) السويدى: سبائک، بغداد . ۱۲۸ ه، ص ۱۰، ۱۱۲ م ۱۱؛ (۵) الأمدى : المُوتلف، ص ١٦٠، ١١٠١ (٨) المرزباني : معجم الشعراء (طبع Krenkow)، ص ۳۰۰، ۱۳۲۳ ه. س؛ (٩) اين حَزْم: جَمْهُرة (طبع Lévi-Provençal)؛ ص ٢٠٠٠؛ (١٠) جواد على : تاريخ، بغداد هه و ع، : R. Blachère (11) : שם דרד ש שור שו דר פי ביים ו 'A propos de trois poètes arabes d'époque archaique : W.Caskel (۱۲) : ۲۳۱ تا ۲۳۱ در Arabica در (וד) : יור : r 'Islamica יב' Aijam al-'Arab محمّد بن زياد العربي : أسماء النَّخَيل (طبع Levi della Vida)، ص . ٧، ٩٠ : (١٨) ابوالبقاء هَبَّدُالله : المَّناقب، مخطوطة موزة برطانيه، عدد ٩ ٩ ٣ م)، ورق ٣ م . الف، ٣٨ - ب، ٢٨ - الف، ٨٨ - الق، ١١١ - ب؛ (١٥) الجاحظ: الحَيوان، (طبع عبدالسلام هارون)، ١: ٣٣٠، ٢: ١٠،٠ [(٦٠) المبرد : الكامل، بمدد اشاريه] .

(M. J. KISTER)

البسطامي: ابو يَزيد، رك به ابو يزيد.

البِسطامی: عبدالرحمن بن محمد بن علی بن محمد الحَنفی الحُروفی، انطاکیه میں پیدا هوا اور معلوم هوتا هے که ۱٬۰۰۰هم میں تیمور کے هاتھوں حلب کی جو بربادی هوئی وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس نے پہلے مصر میں تعلیم حاصل کی اور پھر برسه گیا، جو اس

وقت عثمانی ترکون کا دارالخلافه اور سلطان کی قیام گاد تھا۔ وہاں اسے سلطان مراد ثانی کا تقرّب حاصل ہوا، جو علم و فضل کا بڑا سرپرست تھا۔ البِسطامی کی بہت سی تصانیف سلطان موصوف کے نام معنون ہیں ۔ ۸۵۸ھ / ۱۵۸۸ء میں برسه میں اس کا انتقال ہوا [تاریخ و سیر کا عالم تھا].

البسطامی صوفی مشرب تھا اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاھر ہے وہ حروفی [رك بان] درویشوں کے سلسلے سے منسلک تھا، جو ابجد کے حروف اور ان کے مرکبات کو صوفیانہ اھمیت دیتے تھے۔ (دیکھیے اس کی کتاب کشف اسرار الحروف اور شمس الافاق فی علم الحروف، جو ۲۲۸ھ/ ۲۲۳ء میں لکھی گئی)۔ اس کی اسی قسم کی کتابوں میں سے ایک مفتاح الجفر الجامع بھی ہے۔ اس نے تصوف ایک مفتاح الجفر الجامع بھی ہے۔ اس نے تصوف فی مباھج الترسل سب سے زیادہ معروف ہے۔ اس نے تاریخ اور جغرافیے کے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ اس کی اس قسم کی کتابوں میں اس کی وہ دائرة المعارف ہے جس کا نام القوائح المسکیة فی الفواتح المسکیة فی الفواتح المسکیة فی الفواتح المسکیة فی الفواتح المسکیة فی

ن (۱) برا کلمان Brockelmann مآخذ (۱) برا کلمان (۲) برا کلمان (۲) مآخذ (۲) ماجی خلیفه (طبع Flügel)، من ۱۹۸۰ (۲) ماجی خلیفه (طبع التوانی) من ۱۹۸۰ (۱۹) الاعلام، من ۱۹۱۱ (۱۹) الاعلام، من ۱۹۱۱ (۱۹) الاعلام، من ۱۹۱۱ (۱۹)

(M. SMITH)

البِسطامی: علاء الدین علی بن محمد، جو مصنفک (=چهوٹا مصنف) کملاتا هے، کیونکه وہ چهوٹی عمر هی سے میدان تصنیف و تألیف میں اتر آیا تھا ۔ ۳۰۸ه/۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ میں بمقام بسطام پیدا هوا ۔ ۸۳۸ه/۱۰۰۰ - ۱۰۳۵ میں ترکی میں بود و باش اختیار کی اور وهیں ۵۸۵ میں ترکی میں بود و باش اختیار کی اور وهیں ۵۸۵ میں محمد تانی کے ایماسے اس نے ایک فتوی دے دیا، جس کی ثانی کے ایماسے اس نے ایک فتوی دے دیا، جس کی

روسے وہ خاص رعایت جو وزیر اعظم محمود [پاشا] نے شاہ بوسنہ کے لیے منظور کی تھی منسوخ کر دی گئی، اور پھر . . . اس پر بھی تیار ھوگیا کہ اس بادشاہ کے لیے جو موت کا حکم دیا گیا تھا اس کا نفاذ اپنے ھاتھ سے کرے، چنانچہ اس نے واقعی اس کاسر کاٹ لیا۔ البسطامی نے عربی اور فارسی میں متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن میں الزّمخشری کی الکشاف کی شرح بھی شامل ہے ۔ بسطامی فخر الدین الرّازی کے اخلاف میں سے تھا .

Gesch. des Osman. : Hammer (۱) : مَآخِذُ ، (۲) سَعْدالدَّين : تَاج التَّوَارِيخَ ، (۲) سَعْدالدَّين : تَاج التّوَارِيخَ ، (۲) رَبّ ع ، بذيل ماده] .

(CL. HUART)

بسطه: Baza، هسپانوی نام بازا Basta، جسے جغرافیهٔ قدیم میں بستی کہا گیا ہے، [پرانا رومی نام باستی تها، بعد کو بسته یا بستیانه Bastiana هوا \_ عربي نام بسطه اسي روسي نام سے بنا ہے \_ آج كل وه بازا كهلاتا هے: اندلس كا تاريخي جغرافيه، ص ۱۵۹] - آج کل صوبهٔ غرناطه (Granada) کی ایک قسمت (Partido) کا صدر مقام ہے ۔ یہ غرناطه سے شمال مشرق کی جانب سڑک کے راستر ایک سو تیئیس کیلومیٹر ہے ۔ الادریسی بتاتا ہے یہ درمیانے درجے کا خوشحال اور خوب آباد شهر تها، جو ایک خوشگوار مقام پر واقع تها، نیز قلعه بند تها اور اس مین متعدد بازار تهر اور ایک تجارتی مرکز بھی تھا، جہاں مقامی اهل حرفه طرح طرح کی صنعت کاریوں میں مصروف رھتر تھر ۔ شہر میں شہتوت کے درختوں کی فراوانی تھی [اور ریشم کے کیڑے پاار جاتر تھے]، اسی سبب سے یہاں ریشم کی صنعت وسیع پیمانر پر تھی۔ بازا زیتون کے باغوں اور مختلف اقسام کے پہلوں ا کے درختوں سے بھی مالا مال تھا۔ یہیں وہ کارخانر (طروز) واقع تھے جن میں جانمازیں یا مصلّے (جنھیں بسطی کہا جاتا تھا) بنتے تھے۔ یہ زربفت سے تیار کیے جاتے تھے اور (خوبی کے اعتبار سے) ہے مثل مانے جاتے تھے ۔ یہاں سرمہ (کحل یا Sulphide of مانے جاتے تھے ۔ یہاں سرمہ (کحل یا Antimony)، جو آنکھوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، شہر کے قریب ایک پہاڑ سے دستیاب ہوتا تھا، جو جبل الکُحل کہلاتا تھا ۔ اموی خلافت کے زمانے میں بازا میں فرقۂ مضارب کے خلافت کے زمانے میں بازا میں موجود تھے، جس کا لوگ خاصی تعمداد میں موجود تھے، جس کا ماتحت تھا ۔ البیان کے آخری حصّے میں . . . اس ماتحت تھا ۔ البیان کے آخری حصّے میں . . . اس شہر پر الموحدین کے عہد حکومت کے کئی والیوں نصری سلطنت [رك به نصر، بنو] کے بانی محمّد بن نصری سلطنت [رك به نصر، بنو] کے بانی محمّد بن نوسف بن احمد کے قبضے میں آگیا:

مَآخَلُ: (۱) الادريسى، متن، ص ۲۰، ترجمه (۲۰ مردیسی) متن، ص ۲۰، ترجمه ص ۲۰، القروینی: (۳) القروینی: (۳) القروینی: E. Lévi-Provençal (۳) مطابق: (۳) العذری کے مطابق: (۳) مالی دروں کے مطابق: (۳) العذری کے مطابق: (۳) مالی دروں کے دروں

### (A. HUICI MIRANDA)

[تعلیقه: مسلمان به ۱۹ ۱۵ مین اس شهر پر قابض هوے اور نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی کے آخر تک یه برابر اسلامی حکومت میں رها، دورِ آخر میں غرناطه کے تین بڑے شهروں میں سے ایک یه بهی تها ـ مسلمانوں کے زمانے میں یہاں تجارت کی گرم بازاری تهی اور آبادی پچاس هزار کے قریب تهی - ۱۹ ۸ه مهم ۱۹ میں فرڈیننڈ اور ازابله نے اس پر قبضه کیا ۔ گویا آٹھ سو برس تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رهی (اندلس کا تاریخی جغرافیه، صفحه ۱۵ م) ۔ وی کیس هزار کے قریب ہے .

(غلام رسول مهر)]

بسکرہ : الجزائر کے جنوب مشرق اور صحرا کے شمالی کنارے پر ایک قصبہ اور زیبان کا نخلستان، جو سطح بحر سے ایک سو سے ایک سو بیس فٹ کی بلندی پر دریائی مٹی کی مخروطی پہاڑی اور اوید [وادی] بسکرہ کے مغربی کنارے کے وسیع نشیب کے دیانے پر، جو أوراس [رک بان] کے تودہ کوہ سے لر کر کوہ اطلس کی مغربی صحرائی چوٹیوں تک پھیلا ہوا ہے، واقع ہے۔ یہ مقام ہمیشہ سے خانه بدوشوں اور فاتح چرواهوں کی گزرگاہ رها ہے۔ یہاں کے نیلگوں آسمان کی، جس پر شاید ھی کبهی بادل آتر هون، اور معتدل سرمائی آب و هوا (ماه جنوری میں اوسط درجهٔ حرارت ۱۱۰۲ درجر [سینٹی گریڈ] = ۲ ہ درجے فارن ھائٹ ھوتا ہے) کی وجه سے اسے ایک سرمائی صحت افزا مقام کی حیثیت حاصل هو گئی ہے (یہاں بہت سے هوٹل هیں) ۔ لیکن گرمیوں میں یہاں شدید گرمی هوتی ہے (جولائی میں ۳۳۰۳ درجے [سینٹی گریڈ] = ۹۲ درجے فارن ھائٹ) جو کھجوروں کے پکنے کے لیے اچھی هوتی هے۔ بارش بالعموم بہت کم (١٥٦ ملي ميٹر = سررر انچ سالانه) اور بهت بے قاعدہ هوتی هے ـ تیرہ سو هیکٹر کے رقبے میں پھیلے هوے نخلستان میں پندرہ ہزار سے زیادہ کھجور کے درخت اور پھلوں کے هزاروں دوسرے درخت هیں ـ انهیں چشموں کے پانی سے، جسر نہروں کے ذریعر پھیلایا گیا ہے سیراب کیا جاتا ہے ۔ نخلستان کے جنوبی کنارے پر جو اور گندم کے وسیع کھیت ھیں، جو سردیوں کے فاضل بانی سے سیراب ھوتے ھیں ۔ یہاں فصل اپریل کے شروع میں کاٹی جاتی ہے ۔ آبادی کا یورپی حصّه، جس نے مغربی شہر کی صورت اختیار کرلی ہے اور جو انتظامی، تجارتی اور سیاحی مرکز هے، متوازی خطوط میں بنایا گیا ہے؛ اسے نخلستان ا سے دریا کے اوپر کی سبت ایک قلعے کے قریب

تعمر کیا گیا تھا ۔ مسلمان کاشت کار دیماتوں میں پھیلر ھوسے ھیں اور کجھ کجے اینٹوں کے مکانوں میں رھتر ھیں ۔ یہ سب گاؤں زیادہ تر جنوب میں ایک قدیم ترک تلعے کے ارد گرد واقع هیں۔ ان دیمات کے نام یہ هیں: مسید Msid، باب الدرب، رأس القريه (al-Guerria)، سيدى بركات مجنشه (Medieniche) اور قيداشه (\_قداشه) دیہات سے ذرا ها کر شہر کے کنارے بنی میرہ، الكوره، فلياش Filiach اور عاليه Aliya كے ديمات ھیں ۔ بسکرہ زیبان کے نخلستانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہاں کی آبادی باون ہزار پانے سو ہے، جن میں سے کچھ یورپی ھیں۔ یہاں تغرت (Touggourt) اور قسطنطین کے درمیان ریل چلتی ہے اور پائپ لائن بھی ہے، جس کے ذریعے ۱۹۵۸ء کے بعد سے حسای مسعود Phillipeville کا پٹرول فلپ ول Hassi Messoud تک پہنچایا جاتا ہے اور جسے بجایہ تک بڑھا دینر کی تجویز ہے.

بسکرہ قدیم شہر وشکرہ Vescara کی جگہ بنا ہوا

ھے۔ یہ شہر رومی چو کیوں (Limes posts) میں سے
ایک چوکی تھی، جس پر بوزنطیوں کا قبضہ یقینًا نہیں
تھا۔ اس نام کا سراغ تیسری صدی ھجری/گیارھویں
[به تصحیح نویں] صدی عیسوی سے ملتا ہے، جب که
القیروان کے بنو اغلب نے اسے زاب (جمع زیبان) کے
سارے صوبے سمیت فتح کیا تھا، جس کا صدر مقام
سارے صوبے سمیت فتح کیا تھا، جس کا صدر مقام
اس زمانے میں طُبنه تھا، جو مشرقی هُدنه Hodna
میں واقع ہے۔ بنو حمّاد کے زیرِ حکومت بسکرہ
میں واقع ہے۔ بنو حمّاد کے زیرِ حکومت بسکرہ
کونسل کے ھاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ھاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ھاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت
کونسل کے ہاتھ میں تھا۔ اس کونسل کی قیادت

خوشحالی کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کی فصیل، شاداب نخلستان اور بربر چرواهوں مُغُرَاوه اور سُدْراته کا حال لکھتا ہے جو اس کے گرد و پیش خانه بدوشانه زندگی بسر کرتر تهر ـ چهٹی صدی هجری / ہارهویں صدی عیسوی میں الموحدین کے دور میں بسکرہ نے طُبنہ کی جگہ لے لی اور بالآخر یہ تَهُودُه كَا قائم مقام بن كيا، جو زمانه قديم مين تبودیوس Tobudeos کے نام سے مشہور تھا۔ الادریسی کے بیان کے مطابق یہ شہر همیشه ھی سے اچھی طرح قلعہ بند تھا۔ زاب پر مشرق سے آنے والے اُتیج (هلالی) عربوں نے تبضه کر لیا ہے ۔ أُتْبِج وفاق میں سے لطیف قبیلے کے ایک مقیم خاندان بنو مُزنِی نے بنو رمّان سے اقتدار حاصل کرنا چاھا۔ بنو رمان کے ملک کے ساتھ پرانے تعلقات تھے۔ انھوں نے ساتویں صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی میں تونس کے بنو حفص کی مدد سے کامیابی حاصل کی اور بسکرہ حفصی ریاستوں کے تمام جنوب سغربی علاقے کا ایک بڑا شہر بن گیا، لیکن حقیقت میں یه ایک خوش حال اور آزاد حکومت کا صدر مقام تها، جہاں قافلے آتے تھے اور تل کی اشیا کے بدلے صحرا کی پیداوار لے جاتے تھے.

آٹھویں صدی ھجری / چودھویں صدی عیسوی میں بنو مُزنِی نسے کئی سرتبہ بجاید، تلمسان یا فیض کے حکمرانوں کے مفاد کی خاطر بنو حنّس کے خلاف باغیانہ سرگرمیاں دکھائیں ۔ پھر ہر، ھ/ ۱۳۰۱ ۔ ۱۳۰۲ء میں شاہ ابو فارس نے بسکرہ پر تونس کا اقتدار دوبارہ قائم کیا ۔ اس نے بنو مزنی کے آخری سردار کو گرفتار کر لیا اور اس کی جگہ اپنی پسند کے کسی آدمی کو قائد مقرر کر دیا.

نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی کے آخر میں بنو خُفص کے زوال پر بسکرہ اور زاب

خانه بدوش دواوده عربول کی جاگیر بن گئر ۔ دسویں صدی هجری / سولهویی صدی عیسوی کے وسط میں محمد بن حسن الوزّان الزّياتي (Leo Africanus) کی تحریر (ترجمه از Epaulard؛ ص . سم) کے سطابق "شهر میں اب بھی خاصی آبادی تھی" لیکن لوگ غریب تھے۔ یہی زمانہ ہے جب ترکوں نے ومه وه/ ٢مه و ع مين حسن آغا كي اور وه وه/ ۲001ء میں صلاح رئیس کی دو یلغاروں کے بعد ایک محافظ فوج رکھنر اور قلعه تعمیر کرنر کا تمید کیا ۔ اقتدار عملاً قبیله بو عکاز کے سرداروں کے هاتهول میں تھا، جنھیں شیخ العرب کا لقب ملا هوا تھا۔ اٹھا رهویں صدی میں ہے صلاح قسطنطینی نے ان کی قوت محسوس کر کے بن جناح نامی قبیلے کو ان کا حریف بنا کر کھڑا کیا۔ بسکرہ کو اس حریفانه رقابت اور ترکوں کے ناپسندیدہ عمل سے سخت نقصان پہنچا ۔ یہاں کے باشندوں نر آهُسته آهسته شهر خالی کر دیا اور نخلستان میں پھیلر ہونے چھوٹر چھوٹر دیہات میں منتشر ہوگئر. فرانسیسیوں کے الجزائر میں اترنے (۱۸۳۰) کے بعد بھی رقابت جاری رھی۔ بو عُکّاز قبیلر کے نمائندے فرحت بن سعید نر عبدالقادر سے مدد طلب کی، لیکن بن جناح قبیلهٔ قسطنطین کے قبضر کے بعد ١٨٣٨ء مين فرانس سے مل كيا ـ بسكره پر ١٨٣٨ء میں اوماله Aumale کے ڈیوک نر قبضه کر لیا۔ اگلے سال ایک مستقل محافظ فوج قائم کی گئی اور قدیم قصبر کی جگه ایک قلعه تعمیر کیا گیا۔ قبيلة بن جناح كا اقتدار اب بهي قائم رها اور اس علاقر میں بڑے بڑے عہدے انھیں کے قبضر میں رہے ۔ کچھ عرصه هوا [۱۹۳۸ء میں] انھوں

نرقبیلهٔ بوعکاز سے سمجھوتا کر لیا ہے اور اب وہ ان کے

حلیف هیں ۔ بسکرہ اب ایک خوشحال مرکزی مقام

اور اس ضلع کا اہم ترین شہر ہے جو کسی زمانر

میں تغرّت (Touggart) کے فوجی علاقے سے ملحق تھا۔ یہ شہر اب مخلوط پر گنوں کا مرکز ہے . اور اسے پورے اختیارات حاصل ہیں ۔ یہ شہر حال ہی میں (۱۹۰۹ء میں) بتنه Batna کے جدید ضلع کی ماتحت کوتوالی (sous-prefecture) کا صدر مقام بن گیا ہے اور زیبان کا اقتصادی مرکز ہے .

#### (J. Despois)

بسكيسك أبازه: (يا يشكيبك ابازه) ايك مسلمان قوم کا روسی نام، جو ابیرو۔ قفقاری (-Ibero Caucasian) خاندان کی ابسکو ۔ چرکسی (Caucasian (أديناً شاخ مين شامل هے - نسلياتي (Circassian اعتبار سے دیکھا جائر تو یہ کباردیوں (Kabardians) سے قریب ھیں ۔ قرون وسطٰی کے آغاز سے ابازہ قوم مختلف بوليال بولنر والى دو جماعتول سي تقسيم هو گئی تھی ۔ شمالی یا تینته کروہ، جو چھے قبائل پر مشتمل تھا اور شکاروہ گروہ ۔ اس میں بھی چھے قبائسل تھر۔ ۱۹۲۹ء کی سر شماری کی رو سے ابازه کی تعداد ه ۱۳۸۲ تهی لیکن لاوروف Lavrov کا خیال ہے کہ ان کی اصل تبعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور آج کل یہ شاید بیس هزار کے قریب هوگی ـ ابازه کی اکثریت (۲۹ و ع میں کل تعداد ه ۱۳۸۲ میں سے ۹۹۳ (۱. مرکیشیا کے خود مختار علاقے اور زلینچک کلان و خرد اور کوین اور کاما ندیوں کی بلند وادیوں میں آباد ہے ۔ یہاں ان کے تیرہ کاؤں میں۔ ان کے علاوہ سٹیوروپول Stavropol کے پرگزر (Krai) میں کسلوووڈسک Kislovodsk کے قریب دو آور ابازہ کاؤں ھیں ۔ نیز ادیغه کے خود مختار علاقر میں چرکسی اور نوغای Nogai مواضع میں بھی ابازہ کے چند ایک گروہ آباد هين.

ابازہ ان کثیراللسان قبائل کی نسل سے ہیں جو سنہ عیسوی کے آغاز کے وقت بحیرۂ اسود کے

سواحل پر، موجودہ زمانے کے ابخازیہ کے شمال مغرب میں رھتے تھے۔ اور چند صدیوں میں گھل مل کر ایک قومی وحدت بن گئے، جس نے ابخاز کا نام پایا.

چودهویں اور پندرهویں صدی عیسوی میں اکثر ابازه نر ساحلی علاقر میں (تواپسه = Tuapse اور بزیب = Bzib کے درمیان) اپنا اصلی وطن چھوڑ کر قفقار کو عبور کیا اور کباردیوں کو نکال کر اس علاقے میں رس بس گئے جہاں وہ آج کل رہتر میں ۔ اس کے بعد سے انھیں برابر سرکیشیا والوں کی مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی تاریخ ایک سست رفتار مگر مسلسل انحطاط کی مظہر ہے۔ سولھویں صدی کے خاتمے پر ابازہ قبائل نے جو قبل ازیں اس علاقر پر مسلط تهر، طوعًا و كرمًا کباردی اور بسلنی (Beslenei) حکمرانوں کی اطاعت تسلیم کر لی ۔ اسی زمانر میں (عمد مراد ثالث) ترکوں نر اپنر زیر حفاظت علاقر کی حدود میں مشرقی قفقار کو بھی شامل کر لیا لیکن عہد نامه بلغراد کی روسے کباردیا سے دستکش ہو گئر اور اسے ایک خود مختار ریاست تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت ترکوں کی سرحد دریا ہے کوبن کے ساتھ ساتھ جاتی تھی اور تَپنته قبائل، جو اس دریا کے دونوں کناروں پر بدوی زندگی بسر کر رہے تھے، خود مختار ہوگئے اور واضع طور پرکسی حکومت کے بھی مطیع نه رہے ۔ عمد نامهٔ کوچک قینارجه (سممرع) کے بعد روسیوں نر کباردیا پر قبضه جما لیا اور ۱۸۰۲ء میں ابازہ کے علاقر کا بہت بڑا حصه نوغای قوم کے علاقر کے ساتھ شامل کر کے اسے ایک خاص ضلع .(Pristavstvo) کی شکل دے دی گئی، جس کا نظم و نسق براه راست روسیوں کے ھاتھ میں تھا ۔ قفقاز کی جنگوں میں ابازہ اطاعت کے اعتبار سے بٹ گئے ۔ تینته روسیوں کے حلیف هو گئر اور شکاروه نر مریدیون (Muridists) کی

جد و جهد کی حمایت کی ـ روسیوں کی فتح کے بعد، حو ۱۸۹۸ء اور ۱۸۹۸ء کے مابین هوئی تنی، شکاروه کی اکثریت (تَمْ، قِزِل بک، بَکُ، چغری اور مسلبای قبائل) ترکی کو هجرت کر گئے ـ سرکاری بیانات کے مطابق ان تارکانِ وطن کی تعداد تیس هزار بتائی جاتی هے لیکن یه اندازه اصل سے بهت کم معلوم هوتا هے لیکن یه اندازه اصل سے بهت کم معلوم هوتا هے ـ سرکیشیا کی جنگوں کے بعد اس علاقے میں صرف نو هزار نوسو اکیس آبازه باقی ره گئے تھے صرف نو هزار نوسو اکیس آبازه باقی ره گئے تھے کا تھے کے سرکیشیا کی جنگوں کے بعد اس علاقے میں کنے تھے مرف نو هزار نوسو اکیس آبازه باقی ره گئے تھے کے سرکیشیا کی جنگوں کے بعد اس علاقے میں کرنے تھے کی شام نو هزار نوسو اکیس آبازہ باقی ره گئے تھے کی شام نو هزار نوسو اکیس آبازہ باقی دو گئے تھے کی شام نو شور نوسو اکیس آبازہ باقی دو گئے تھے کے سرکیشیا کی شام نو شور نوسو اکیس آبازہ باقی دو شور نوسو الکیس 
ابازہ کے قبول اسلام کا آغاز (جو قبل ازیں ارواح پرست یا عیسائی تهر) شمالی تنقار کی طرف ان کی نقل مکانی کے بعد ہـوا جب سے که ان کا میل جول قرم (Crimea) کے تاتاریوں اور نوغای کے ساتھ ھونے لگا۔ انھوں نے ان اقوام کی عادات اور نظام تقویم (جو بارہ بارہ سال کے حیوانی دوروں پر مشتمل تھا) کے ساتھ ساتھ حنفی مسلک اختیار کر لیا۔ ان کی تبدیلی مذهب کی رفتار سست تھی، چنانچه ستر ھویں صدی عیسوی کے اختتام تک قریب قریب سارے قبائل، جو کوبن کے جنوب میں آباد تھے، ارواح پرست یا عیسائی ھی تهے (حَسَين هزار فن، حواله در V.D. Smirnov : Krimskoie Khānstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoi Porti do načala XVIII veka، سینٹ پیٹرزبر گ ۱۸۸۷ء، ص ے ہم ) ۔ اولیا چلبی وثوق سے کہتا ہے کہ ببر ڈرآ، جن کا شمار اهم ترین ابازہ قبائل میں هوتا هے، مسلمان نمیں ۔ اٹھارھویں صدی کے خاتمے تک تقریباً تمام تَپنته اسلام قبول کر چکر تھر لیکن P.S. Pallas کی ان کے علاقے میں آمد کے وقت تک شکاروہ عیسائی هی تھے اور اسلام صرف اعلی طبقے

تک محدود تها (Bermerkungen auf einer Reise anddie südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794 لائيز كو و مراء، ص م و س Allgemeine historisch-) J. Reineggs. اسی زمانر میں topographische Beschreibung des Kaukasus سینٹ پیٹرزبرگ ۱۷۹۹ء ص ۲۷۳) بتاتا ہے کہ تم، چغری اور برکہ قبائل، جو شکاروہ گروہ میں سے هين، "دشمنان اسلام" تهر - ١٨٠٤ عمين J. Klaproth ין (Reise in den Kaukasus und nach Georgieb) Halle - برلن ۱۸۱۳ع، ص وهم) نر مشاهده کیا که تُم اسلام قبول کر چکر ہیں لیکن [عقائد ہیں پگر نه تهر] \_ اس کی تصدیق Kavkaz، شماره مه، . مى مطبوعة مقالة Gorskie plemena živushčie ما ع مين مطبوعة مقالة الم za Kuban'yu کے بلا نام مصنف سے هوتی هے ۔ جس کے بیان کے مطابق تم ''بہت ڈھیلر ڈھالر سے مسلمان'' تھر، چغری ''چند ایک امرا کے علاوہ اسلامی رسوم مذهبی کی کچھ زیادہ پروا نه کرتر تھر"، بگ (اسی گروہ کا ایک قبیلہ) کے کوئی معین عقائد نه تھے اور برکہ صرف جزوی طور پر مسلمان ھوے تھے ۔ لهذا معلوم هوتا هے که شکاروه نر پوری طرح انیسویں صدی عیسوی کے وسط می میں اسلام قبول کیا ہے جو سرکیشیا کے علاقر میں شامل [رک بان] کے نائب محمد امین کے تبلیغی جوش کا مرہون منت ہے. بیسویں صدی عیسوی کے آغاز تک ابازہ

قوم نر اپنا انتهائی قسم کا پیچیده جا گیرداری نظام، جو سرکیشیا والوں کے مماثل تھا، ہر قرار رکھا۔ اس معاشری ڈھانچے میں سب سے نیچے کے درجے پر غلام یا آنوی (Unavi سرکیشیا والوں کے یہاں آنوت Unawt) تھر ۔ ان کے بعد دوامی رعیت (serfs) کمیروں یعنی لگ (= lig شکاروه کے یہاں گریگ عوه grig've) اور آزاد شده رعیت، آزت لگ (azat-lig) کا درجه

تھی، تاھم وہ اپنر آقا تبدیل کر سکتر تھر اور خود اپنے انوی یا لگ رکھ سکتے تھے۔ ان کے اوپر وہ طبقه تھا جو تعداد میں سب سے زیادہ تھا یعنی آزاد کاشت کار یا آکوی (= akavi یا تلفک شو = ti'fakashaw) - پهر طبقه امرا تها، حو جهوار امرا (امیسته amista) اور بڑے اسرا (امیستدی (Amistadi (شکاروہ کے یہاں تود tawad) پر مشتمل تھا، چھوٹر امرا اور بڑے ملوک یا امرا کے مصاحب و حشم هوتے جو خبود اپنے خدم و حشم رکھ سكتر تهر ـ اس معاشرے كا بلند ترين طبقه "سلوك" کا تھا، جو اپنر اپنر خیلوں کے سردار یعنی اخا اور بسكني Beskenei اليكن قب أفر أنسيسي: Beskenei اور کباردی فرمانرواؤں کے باجگذار ہوتے تھے۔ ان کی جگہ سرکیشیا کے طبقہ امرا (: پشہ psha ) میں نہیں بلکہ اس سے کمتر درجر کے طبقۂ تلکوتش میں ہوتی تھی۔ اخاکی وہ اولاد جو ادنی طبقر کی عورتوں سے هوتی ان کی ایک علیحدہ جماعت 

انقلاب اکتوبر تک بلکه سوویٹ حکومت کے ابتدائی برسوں میں بھی ابازہ نے قبائلی سرداری اور جاگیرداری کی رسوم برقرار رکھیں (مثلاً قبیلے کی شاخوں میں تقسیم، خون کا بدله، کالیم Kaiym، اتالک atalik وغیره).

# زبان اور ادب

ابازه زبان ابیرو . قفقاری زبانوں کی شاخ ابخازو ادیغه سے تعلق رکھتی ہے ۔ یه ابخاز سے اس قدر قریب ہے کہ بعض اوقات اسے محض اس زبان کی ایک بولی هی سمجه لیا جاتا هے ـ لیکن اس میں بعض کباردی خصائص بھی موجود ھیں ۔ یهان دو بـولیان هین : آشکره جنوب مین بولی جاتی ہے۔ اس کی بھی دو ضمنی شاخیں ہیں تھا۔ ان پر خاص خاص خدمتوں کی انجام دہی لازم | یعنی آپسوا آول Aspsua aul کی اور دوسری

ستارو staro اور نوو کوونسکو staro کی ـ دوسری بولی تهنده شمال میں بولی جاتی ہے۔ اس کی بھی ضمنی بولیاں دو ھیں یعنی کبنه . البرکن Kubna-El'burgan کی اور پسز ـ کرسنو وسٹو چنو Psiz-Krasno Vastočnoe کی ۔ انقلاب اکتوبر تک ابازہ زبان تحریری نہیں تھی۔ ۱۹۳۲ء میں اس کے لیے ایک ترمیم یافته رومی " رسم الخط" بنایا گیا اور اس زبان میں ایک صفحے کا چرکس ادیغہ زبان کے روزنامر چر کس کئپ شچ (Čerkes K'apshč)میں اضافه کیا گیا۔ ۱۹۳۹ء میں رومن رسم الخط کی جگه (قدیم روسی) سرایلی Cyrillic نر لر لی اور . م و اع کے بعد سے ابازه مصنفین کی تصنیفات پہلی بار اس رسم الخط میں شائع هونے لگیں (تسکوف Tsekov اور تخیت سکوف Thkaitsakov کی نظموں کے مجموعر، ژروف Zirov اور تبولوف Tabuloc کے چھوٹے ناول، افسانر).

Abazini (Istoričesko-:L.I. Lavrov (۱): الماخد الما

: K. Lomatidsé (م) : ابازه زبان کے بارے میں دیکھیے: 'Tapantskii dialekt abkhazskogo yazîka' 'Tapantskii dialekt abkhazskogo yazîka' G.P. (ع) اور بالخصوص (ع) : 19 ماسکو 19 من کا 19 من مجموعے کی ج ما کا 19 من کا

(H. CARRÉRE D'ENCAUSSE ) A. BENNIGSEN)

بِسِکُه بے: رَكَ به بِشِيَه Beshike بِسِکُه بے: رَكَ به بِشِيَه بِسُلِني: رَكَ به چُركس.

بسم الله: رك به بسماة.

بَّسْمَٰچی: (Basmaćis) (=ازبکی زبان میں \*
''راهزن''، ''ڈاکو'') - یه نام روسیوں کی طرف سے
ترکستانی مسلم اقوام کی اس انقلابی تحریک کو
دیا گیا تھا جو سوویٹ حکّام کے خلاف ۱۹۱۸ میں شروع هوئی اور ۱۹۱۰ء یا کچھ بعد میں
ختم هو گئی، راتے به: ترکستان، ازبک، تاجیک،
خوقند، خیوه، ترکمان، انور یاشا۔

Pan- Turkism: Serge A. Zenkovsky: مأخذ and Islam in Russia كبرج (امريكه). ١٩٦، عه بمدد اشاريه].

#### (A BENNIGSEN)

بَسْمَلَة : (عربی)، لغوی اعتبارسے اسم مصدر ﴿ ﴿ هِ ، جس کے معنی هیں بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم پڑهنا یا لکھنا ۔ جس طرح استعاده کا مطلب اُعُود بالله بِنَ الشَّیطٰنِ الرَّحِیْم کَهنا اور حَمْدَلَة کا مطلب الحمد لله کمنا هے ۔ چنانچه عرب کہتے هیں: بَسْمَلَ الرَّجُلَ اذا قالَ اور کَتْبُ بِسْمِ الله یعنی بَسْمَلَه کے معنی هیں جب کوئی شخص بِسْمِ الله وَبَان سے کہے یا لکھے (قب لسان شخص بِسْمِ الله وَبَان سے کہے یا لکھے (قب لسان العرب، بذیل مَاده) کبھی کبھی بَسْمَلَه کے بجا ہے العرب، بذیل مَاده) کبھی کبھی بَسْمَلَه کے بجا ہے العرب، بذیل مَاده) کبھی کبھی بَسْمَلَه کے بجا ہے

تَسْمَيَّة بھی کہا جاتا ہے اور دونوں کا مطلب اللہ کا نام لیکر کوئی کام شروع کرنا ہے ۔ شاعر کہتا ہے: لَقَدُ بَسَمَلَتُ لَيْلِي غَدَاةً لَقيتُهَا فَيَا حَبَّذَا ذَاكَ الْعَبِيْبُ الْمُبَسِّمِلُ

(جب میں ایک صبح لیلی سے ملا تو وہ بسم الله بروهنے لکی، کیا کہنا اس بسم الله کہنے والر معبوب كاً!) معم

قرآن کریم میں سورہ براءۃ [رك بان] كے سوا هر سورت کا آغاز بسم الله . . . سے هو تا هے ـ اس كے علاوه متن قرآن مجي<sup>ر</sup> ميں يه آيت دو جگه اُور وارد هوئي <u>ه</u>ے، ایک جگه مکمل شکل میں اور وہ حضرت سلیمان " اور ملکهٔ سبا کے ضمن میں : اِنَّهُ مَنْ سَلَیْمَنْ وَ اِنَّهُ يسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحْمَمِ (٢٥ [النمل]: ٣٠) (= يه خط سلیمان کی جانب سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے) اور دوسری جگه اختصار کے ساتھ وارد ھوئی ھے اور وہ حضرت نوح " كے تصے ميں وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيْمًا بِسُم اللهِ مُجْرِهَا وَ مُرسَمًا (۱۱ [هود] : ۱۱) (حضرت نوح من نے لوگوں سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور لنگر انداز هونا الله کے نام سے ہے).

بسمله کے سلسلر میں فقہامے اسلام میں یہ بحث ہے کہ جن قرآنی سورتوں کے آغاز میں بسم الله . . . آیا هے یه ان سورتوں کی ایک آیت اور جز ہے یا نہیں؟ پھر یه مستقل آیت ہے یا دوسری آیات کا جز ہے؟ اسی طرح اس احتلاف رامے سے مترتب هونے والے مسائل میں بھی اختلاف ہے، مثلاً بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا یا نہ پڑھنا اور اس کے بغیر نماز کا مکمل هونا یا نه هونا وغیره (دیکهیے جصّاص: احكام القرآن، ، : به ببعد؛ النشر في القراء آت العشر،

۱: ۸) نے صراحت کی ہے کہ اس بات پر است اسلامیه میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ قرآن كريم كي آيت اور اس كا جز هے، كيونكه سورة النمل میں قرآن کے متن کے حصّے کے طور پر وارد ہوئی هے \_ البته اس مقام پر بسم الله مستقل آیت نہیں بلکه آیت کا حصه ہے (وہی کتاب، ۱:۱۱).

سورتوں کے اوائل میں بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ان کا جز ہے یا نہیں اس سلسلے میں فقہا سے اسلام میں امام مالک، امام اوزاعی، داؤد ظاهری اور ابن جریر الطبری کی راے یه ہے که سورة النمل کے متن میں واقع بسم اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ سورت کا جز نہیں (احكام القرآن، ١: ٩ تـا ١١) ـ امام احمد اور ایک روایت میں امام شافعی اور نقہامے کوفہ و مکه اور علما ہے عراق کے نزدیک بسم اللہ سورة فاتحه کا تو جز ہے مگر باقی سورتوں کا جز نهين (وهي كتاب اور نصب الراية، ١: ٢٢٤ ببعد) ۔ امام شافعی اور ان کے متبعین کے نزدیک سورہ براءۃ کو چھوڑ کر باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ بطور ایک آیت اور جز کے واقع هوئي هے (احکام القرآن، ۱: ۹ تا ۱۱؛ نصب الراية، ١: ٢٠٠ ببعد؛ النشر في القراءات العشر، ١: ۲۰۸ ببعد) \_ [الآمدی نے شافعی مسلک کی وضاحت کرتے هوے مندرجة ذيل دلائل قلمبند کير هيں: (۱) حضرت ابن عباس رخ فرماتے هيں كه آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم ایک سورت کا اختتام اور دوسری كا آغاز معلوم نه كر سكتے تھے جب تک بسم اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نازل نه هوتي؛ (٢) بِسمِ الله هر سورت کے آغاز میں قرآنی رسم خط میں آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کے حکم سے لکھی جاتی تھی؛ (۳) جب بعض لوگوں نے آغاز سورت و: ۲۹۲ ببعد) \_ ابوبكر جَصَّاص (أحكام القرآن مين بسم الله كي قراءت ترك كر دي تو حضرت

ابن عباس رخ نے فرمایا که شیطان نے لوگوں سے
ایک آیت قرآنی چوری کرلی هے (الاحکام فی اصول
الاحکام، ص ۱۳۳۸ ببعد، مصر ۱۹۱۹) ۔ امام
شافعی کے نزدیک بشم الله چونکه سورهٔ فاتحه کا
جز هے اس لیے جو شخص نماز میں اسے نہیں پڑھے گا
اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا(احکام القرآن، ۱:۸).
ائمهٔ قراءت بالاجماع بسم الله کو سورهٔ

برآءة کے سوا هر سورة کے شروع میں ضروری قرار دیتے ھیں اور کسی قاری نے بھی اس کے بغیر قراءت کی ابتدا کو جائز نہیں رکھا (النشر في القراءات العشر، ١ : ٢٦٢ ببعد) - آج بهي عالم اسلام کے قاربوں کا یہی معمول فے بلکہ کسی رکوع یا آیت کی تلاوت کا آغاز بھی استعادہ اور بسملہ سے هوتا ہے ۔ البتہ جب مسلسل تلاوت قرآن کے دوران ایک سورت ختم هو اور دوسری سورت شروع ھو تو اس صورت میں بسملہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے سلسلر میں قراً، کا اختلاف ہے ۔ قاری ابن کثیر، عاصم، کسائی اور قالون وغیرہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھ کر ایک سورت کو دوسری سورت سے الگ (فصل) کرنا ضروری هے سورة الانفال اور براءة کے سوا که ان کے درمیان بسمله نہیں ہے (النشرفي القراءات العشر، ١: ٢٥٨) ليكن قارى حمزه اور خلف کا مشہور مسلک یه ہے که دوران تلاوت بسم الله پڑھ کر دونوں سورتوں کو الگ (فصل) نہیں کرنا چاھیے، بلکه بسم اللہ کے بغیر دونوں سورتوں کو ملا دینا (وصل) چاهیر (وهی کتاب) ـ ابو عمرو، ابن عاسر اور ورش کے مسلک کے بارے میں مختلف روایات هیں : کمیں فصل، کمیں وصل اور کمیں سکت یعنی اتنی دیر خاموش رهنا جتنی دیر میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے (وھی کتاب). نماز میں بسمله کے متعلق امام ابو حنیفه ام

اور حضرات ابن ابى ليلى م، حسن بن صالح م، ابو يوسف م،

محمد می زفر اور اما مشافعی کا قول یه هے که استعاده کے بعد اور سورهٔ فاتحه سے قبل بسم الله پڑھنا چاھیے۔ جہری نمازوں میں بلند آواز سے بسم الله پڑھنے کے بارے میں بھی اختلاف راے ہے۔ حنفی علما اور امام ثوری کا قول ہے که اخفا کیا جائے، امام ابن ابی لیلی کا قول ہے که اخفا کیا جائے، امام بی لیلی کا قول ہے که چاھے تو بالجبر پڑھ چاھے تو بالجبر پڑھنی چاھیے کے نزدیک بسم الله بھی بالجبر پڑھنی چاھیے اور یه اختلاف صرف اسی صورت میں ہے جب اور یه اختلاف صرف اسی صورت میں ہے جب جہری نمازیں با جماعت پڑھی جائیں (احکزم القرآن)

استاذ احمد شاکر (دیکھیے حاشیہ مقاللہ بسمله 10، ع) نے اسام زیلعی (نصب الرایة، ۳۲۸:۱ کے بیان کی بنیاد پر کہا ہے کہ هماری راے میں وہ قراءت باطل ہے جس میں بسمله کو سورتوں کے درمیان سے حذف کرنا یا ترک كرنا جائز قرار ديا گيا هے، كيونكه يه بات صحت قرات کی ان شرائط کے خلاف ہے جنھیں ابوالخیر ابن الجزرى نے اپنی كتاب النشرفی القراءات العشر کے مقدمے میں بیان کیا ہے (۱:۹) جن میں سے ایک شرط یه هے که هر قراحت مصاحف عثمانیه کے مطابق بھی ھو ۔ اور اس بات پر اھل علم كا اتفاق هے كه مصاحف عثمانيه مين سوره براءة کے سوا ھر سورت کے شروع میں بسملہ لکھی گئی ھے اور ید کہ ان کی صحت پر صحابه رخ کا اجماع ھے اور یہ بھی مسلّم ہے کہ صحابہ ر<sup>و</sup> نے قرآن میں کوئی کلمه غیر کلام الله کا شامل نهیں هونے دیا اور اس بات کی اللہ نے بڑی حفاظت کی ہے اور اس سے صاف ظاهر هوتا هے که قرآن کی ایک سو چوده سورتوں میں سے ایک سو تیرہ کے شروع میں جو بسم الله مكتوب هے وہ كلام الله هے اور قرآن كا حصه ہے۔ استاذ احمد محمد شاکر کی تائید ابوبکر جَصّاص

(احكام القرآن، ١:١١) كے اس قول سے بھی ھوتى ہے کہ بسم اللہ جہاں جہاں قرآن میں مکتوب ھے وهاں بحیثیت آیت قرآنی مکتوب ہے البتہ اس کے سورة الفاتحة يا ديگر سورتوں كا جز هونے كے بارے میں اختلاف رامے جائز ہے۔ جَمَّاص کے نردیک سورتوں کے آغاز میں بسملہ ابتدامے قرامت کے لیے مستقل آیت کے طور سے نازل ہوتی رہی کے سوا آغاز سورۂ براءۃ کے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ کَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السَّوْرَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسُمُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيَمِ (نصب الراية، ١: ١٠٣) اور امام محمد ح اس قول کا بھی یہی مطلب ہے که جب ان سے سوال کیا گیا که بسمله قرآن کا جز ہے تو انھوں نر کہا کہ جو کچھ مصحف کے اندر هے سب كا سب قرآن هـ (السرخسى: المبسوط، ۱: ۱، ۱) - امام زیلعی (نصب الرایة، ۱: ۳۳۵) لکھتے ھیں کہ بسملہ کے جبزو قرآن ھونے کے سلسلر میں علما کے تین مسلک ھیں ؛ ایک طرف ترو دو انتہا پسند مسلک ھیں اور ایک ان کے درمیان مسلک اعتدال مے ۔ آیک گروہ یہ کہتا هے که بسم اللہ قرآن کا جز نہیں سوا ایک سورة النمل کے جیسا کہ امام مالک اور ایک گروہ احناف اور ایک قول احمد من بن حنبل سے منسوب هے؛ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک آیت اور جز ہے جیسا کہ امام شافعی کا مشہور مسلک ہے۔ مسلک اعتدال یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں بسم الله مكتوب مے وہ قرآن كا حصه مے ليكن یہ هر سورت کا جز بھی نہیں بلکه هر سورت کے شروع میں مستقل آیت کے طور پر الگ مکتوب ہے اور هر سورت کے شروع میں الگ اور مستقل آیت کے طور پر اس کی تلاوت ھوتی ہے ۔ اس مسلک کو پسند کرنے والے هیں عبداللہ بن المبارک، داؤد

ظاہری اور ان کے متبعین۔ امام احمد اسے بھی یہی منقول ہے۔ علماے احناف کی ایک جماعت کا بھی یہی مسلک ہے اور بقول ابوبکر رازی امام ابو حنیفه اسلام کا مقتضا بھی یہی ہے اور اہلِ علم محققین کا بھی یہی قول ہے .

بسمله کے سورۃ الفاتحة کے جز ہونے کے بارے میں بھی دو مسلک ھیں ۔ ایک یہ کہ بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة كي ايك آيت هي، اس لیے جہاں سورۃ الفاتحة کی قراءت واجب ہو گی وهاں بسمله بھی واجب ہے ۔ دوسرا مسلک جسے امام زیلعی صحیح ترین مسلک قرار دینر هیں یه هے که الفاتحه اور دیگر سورتوں میں کوئی فرق نہیں ، اس لیر بسمله کی جو حیثیت دیگر سورتوں کے اوائل میں ہوگی، وہی الفاتحہ کے شروع میں بھی ہوگی ـ اسی طرح نماز میں بسملہ کی قرامت کے بارے میں بهی تین اقوال هیں۔ امام شافعی ج، ایک روایت میں امام احمد م بھی اور علما ہے حدیث کے ایک گروہ کے نزدیک نماز میں سورۃ الفاتحة کی باقی آیات کی طرح بسمله كي قراءت بهي واجب هے، امام مالك رحمة الله عليه كا قول يه هے كه سرا يا جهرا بسمله كي قراءت مکروہ ہے ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کی قراءت جائز بلکه مستحب هے ـ امام ابو حنیفه ماور مشہور روایت میں امام احمد جم بن حنبل اور اکثریت اهل حدیث کا یمی مسلک هے (نصب الرایة، ۱: ۲۳۷ ببعد) ـ قواعد کی رو سے بسم اللہ کی "با" چونکه حرف جّر ہے اور ہر حرف جرسے قبل ایک فعل ہونا لازمی ہے جس سے جار اور مجرور متعلق هوتر هيں اس لیر اس سے پہلر ایک فعل محذوف مقدر سمجها جاتا ہے مثلاً اقرأ يا ابدأ كويا اصل عبارت يوں هوكي : ٱقْرَأُ (يَا أَبْدَأُ) بِسُم الله (مين شروع كرتا هون الله كے نام سے) (دیکھیے احکام القرآن، ۱: ۷) - تحریر میں یہ دستور بن گیا ہے کہ اسم کا الف حذف کر دیا جاتا

ھے اور با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے چنانچہ باسم اللہ کے بجاے ''بِسُم اللہ'' لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس رسم الخطکی بنیاد حضرت عمر ابن عبدالعزیز آنے رکھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے کاتب سے کہا کہ الف کو حذف کر کے با کو لمبا کر دو، اسی طرح سین کے دندانوں کو زیادہ نمایاں کر کے میم کو ذرا گولائی دے دو اور اللہ کے لام کو ذرا سا جھکا دو (دیکھیے مقالۂ بسملہ عربی دائرۂ معارف اسلامیہ مع حاشیۂ استاذ احمد محمد شاکر)۔ مسلمان ماھرینِ خطاطی استاذ احمد محمد شاکر)۔ مسلمان ماھرینِ خطاطی اور دیدہ زیب اسالیب میں لکھا ہے اور فن تعمیر میں زیب و زینت کے سلسلے میں بھی اس سے بہت میں زیب و زینت کے سلسلے میں بھی اس سے بہت

اسلامی تعلیمات میں اس بات کی بڑی تاکید ہے کہ ہر جائز اور صحیح کام کا آغاز ً بسم الله سے کیا جائے، کیونکہ یہ بات اللہ کی رحمت و برکت اور اعانت کو اپنے شامل حال کرنے کے مترادف ھے ۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل هونے والی آیت میں بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے آغاز كا حكم ديا كيا: اقْرَأُ باسْم رَبِّك الَّذَى خَلْقَ ٥ (٩٦ [العلق]: ١)؛ اور ذبيحه كے ليے بھى حكم ديا گيا کہ آغاز ذبح اللہ کے نام سے ہو اور جس کا آغاز ذبح الله کے نام سے نه هو اس کے کھانے سے منع کر دیا گیا؛ اسی طرح طمهارت، وضو، اکل و شرب، اور تمام جائز و صحیح اعمال کا آغاز اللہ کے نام سے باعث ثواب و بركت قرار ديا گيا هے (احكام القرآن، ١: ٨) بلکه حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے که جس اهم کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو وہ ادھورا اور ہے برکت ہو جاتا ہے۔ کُلُّ اَمْرِ ذِیْ بَالِ لَمْ یُبْدَأُ بِبِسْمِ اللہِ فَهُو أَبْتُرُ (احمد: المسند، ٢ : ٥ هـ) يعني هر اهميت والا کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہوا ہو

وه ناقص اور برکت و اعانت ربانی سے محروم رھے گا۔ ابوبکر الجصاص صاحب احکام القرآن (۱ : ۱) کا بیان ہے که امورِ زندگی کا الله کے نام سے آغاز کرنے کا مقصد باعث برکت ہونے کے ساتھ ساتھ الله عز و جل کی تعظیم کا بھی اظہار ہے۔ اور یه دین اسلام کا شعار اور علامت ہے کہ مومن الله کے نام سے هرکام کا آغاز کرتا ہے۔ اس سے شیطانی قوتیں بھی دور بھاگتی ہیں۔ حدیث میں شیطانی قوتیں بھی دور بھاگتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانے پر الله کا نام لیتا ہے تو شیطان اس میں سے کچھ نہیں پا سکتا اور اگر وہ الله کا نام نه لیے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لئے الله کا نام نه لیے تو شیطان اس کھانے میں سے لیے لیتا ہے۔

مآخذ: (١) احمد: آلمسند، ٢: ٢٠٥٩ (٢) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن، ص ٩٣ ببعد، طبع مطبع احمدی؛ (٣) ملّا على القارى: شرح الوقاية، ص م يبعد، مطبوعة دبلي؛ (م) المرغيناني: هداية، ص ١٠٥ ببعد (مطبوعة لكهنؤ)؛ (ه) ابن الجزرى : النشر في القراءات العشر، ١:٨٥٦ ببعد؛ (٦) الجَصَّاص : احكام القرآن، ١ : ٦ ببعد، استانبول ه ١٣٣٥ هـ : (٥) الزَّيْلَعِي: نصب الراية، ١ : ٣٢٥ ببعد (٨) الباجوري : حاشيه . . . . على جوهرة التوحيد، قاهره ١٣٥٢ه / ١٩٣٠ع؛ (٩) القيرواني: الرسالة، بولاق ۱۳۱۹هـ: Le nom divin : J. Jomier (۱٠) Mélanges Louis ¿ "al-Rahmān" dans le Coran ۱۳۸۱ تا ۲۸۱ دمشق عه ۱۹۹ تا ۲۸۱ - Massignon اس میں متن اور تفاسیر کے بے شمار حوالے درج هیں؛ (١١) Les études d'epigraphie sud-sémitique: Y. Moubarac et la naissance de l' Islam دوسرا حصه، یه و اع: ص ۸ه تیا ۲۱؛ (۱۲) بسم الله کے سلسلے میں غالی شیعه کی تاویلات کے لیے دیکھیے: Studies: Ivanow in Early Persian Ismatilism بمبثى ١٩٥٥ عن ص ٦٨؛ [(١٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ١:

وه تا ١٠٠، قاهره ١٩٥٥، (١٠) محمد رشيد رضا: تفسير المنار، ١: ٩٩ ببعد، مصر ١٩٣٩ه؛ (١٥) محمد جمال القاسمى: تفسير القاسمى، ج ٢، مطبوعه مصر؛ (١٠) الشوكانى: تفسير فتح القدير، ١: ١ ببعد، مصر ١٩٣٩ه؛ (١٠) الآمدى: الإحكام فى اصول الأحكام، ص ١٣٣٠ ببعد، مصر ١٩١٩ء؛ (١٨) محمد ابراهيم مير: تفسير واضح البيان، ص ٢٨ ببعد].

(ظهور اظهر و [اداره])

بِسَنِي : (قرونِ وسطى مين بيهِسْنى)، سريانى بت هسنا سے مشتق ـ یه بستی ملطیه - حلب اور کلیکیا ح مُرْعَشْ ح دیار بکرکی سڑکون کے اہم مقام اتصال پر دو هزار نو سو فٹ سے بھی زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ بشنی قلعوں کے ان سلسلوں کے درمیان ایک محورکی طرح تھا جو ایک طرف تو دریامے فرات کی بڑی قوس کے شمالی جانب چلے گئے تھر اور جن سے اس دریا کے دائیں جانب کی معاون ندیوں کی بالائی وادیوں کی ان حملوں سے حفاظت هوتی تھی جو طارس کے اونچسر پہاڑوں اور بلند میدانوں کی طرف سے ہوتے رہتے تھے اور دوسری طرف جنوب کی طرف عَیْن تاب کے شمال میں چھوٹے چھوٹے طاسوں پر چھائے ہوے تھے ۔ مزید برآن بسنی ایک ایسے دڑے کے بالکل قریب واقع تھا جس سے شمال مغرب کی جانب آق صوکی تنگ وادی کو راسته جاتا تها، اوريمين ايك زماني مين الحدّث الحَمْراه [قب المتنبي:

> هل الحدث الحمراء تعرف لونها و تعلم الىالساقيين الغمائم

قصیدہ در مدح سیف الدولہ حمدانی] کا قدیم مستحکم قلعه واقع تھا ۔ ان تمام فوائد اور اپنے نام کے قدیم اشتقاق کے باوجود بِسْنِی کا تذکرہ کتابوں میں صرف قلعهٔ الحدث کی بربادی کے بعد ھی آتا ہے، جس کی جگہ اس نے لے لی تھی

(چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی) ۔ اس سے پہلے یہ اپنے جنوبی ہمسائے قیسون کے مقابلے میں ماند رها، جسے اس زمانے میں زیادہ اهمیت حاصل تهى اور خود بهى [دوسرے مقامات] بالخصوص مَرْعَش سے منسلک تھا۔ بسنی کو عروج غالباً اس وقت حاصل ہوا جب بوزنطی فتح کے بعد ارمنی بڑی تعداد میں یہاں آ گئے ۔ پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی کے خاتمے پر یه فلدرت Philaret اور كوغ واصل Rogh - Vasil کی ریاستوں میں شامل رہا اور فرانسیسی . ارمنی سرحد کے صوبة الرها (Edessa) کے ان مقامات میں سے تھا جن کا ذکر صلیبی جنگوں کے زمانر میں بکثرت آیا ہے۔ اس کے لیر حلب کے زنگی یا آیوبی فرمانروا اور روم کے سلجوقی جنگ کرتر رهے، جنهوں نسر ساتویس صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی میں اس کا الحاق اپنر سرحدی صوبر مرعش سے کر لیا تھا۔ مغول نے اسے کلیکیا کی ارمنی حکومت کو تفویض کر دیا تھا لیکن اس کے تقریباً فوراً هی بعد یه ایک بار پهر مملوک سلطنت کے ساتھ سلحق کر لیا گیا اور آٹھویں صدی هجری / چود هویں صدی عیسوی کے خاتمے تک اس کی قسمت انھیں کی سلطنت کے ساتھ وابستہ رھی۔ اس کے بعد یہ ذُوالغَدیر [= ذوالقدر] ترکمانوں کی ترک تازیوں کے دائرے میں آیا، پھر تیمور کے ھاتھوں تاراج ہوا۔ پندرھویں صدی کے اختتام پر یہ دوبارہ مملوکوں کے زیر نگین چلا گیا اور ۹۲۲ ه/۱۰۱۹ میں عثمانی ترکوں نے شام کے ساتھ اس پر بھی قبضه کر لیا۔ اس کے بعد سے یه محض مقامی اهمیت هی کا حامل رها هے ـ اس قصبر میں ایک قلعه ابھی تک موجود ہے، جس کی تجدید زیادہ تر قائت ہے نے کرائی تھی ۔ اس کی آبادی ہوہ اع میں دس هزار پانچ سو تهی.

بعض علما کے نزدیک ضرب المثل اُشام مِن البَسُوس عہد شجاعت کی اس ولوله انگیز شخصیت سے متعلق نہیں بلکه اس کی ایک همنام یہودی عورت سے متعلق ہے جو (ایک مشہور حکایت کے مطابق) اپنی بے وقوفی کی بدولت ان تین مرادوں کی تکمیل سے محروم هو گئی جو خدا کی طرف سے اس کے شوهر کو عطا هوئی تھیں [ 30 ، ع ، س : ۲۳٦].

مآخذ: متن میں دیے ہوے حوالوں کے علاوہ: (١) ابن عبد ربه : العقد، قاهره ١٣١٩ هـ، ٣ : ١٦ ببعد؛ (٢) الميداني : مجمع الامثال (طبع Freytag)، ١: ٩٨٣ تا ١٦٨٤ (٣) يأقوت، ١ : . ه ١ : (٣) ابن الأثير، ١ : ٣٨٥ ببعد؛ (٥) خزانة الأدب، ١ : ٣٠٠ ببعد؛ (٦) : W. Caskel : اليَّام العرب (Islamica =) ج م، ضميمه)، ص ۲۹ و ۹۵ (جرمن ترجمهٔ النقائض، ص ۲۰۰ وس ۱۰ تا و ع س س)؛ (د) براے البسوس يمهوديه رک به L.A. و Proverbia: Freytag (۸) بذیل مادّه ب س س؛ (۲.۸. Arabum : ١٠٤٠ (٩) الدميري نر بذيل مادّة كلب (بترجمهٔ ۱۸۰۱ : ۲ (1001 contes : R. Basset) یه قصه بیان کیا ہے لیکن عورت کا نام حذف کر دیا ہے! (۱٫) ''تین خواہشوں'' کے بنیادی خیال کے لیر قب Anmerkungen zu den : G. Polivka J. Bolte Y 7. 'Kinder - und Hausmärchen der Brüder Grimm A Literary History of : نكلسن (۱۹۱۵) م ۲۲۳ (نكلسن . [بمدد اشاریه] . the Arabs

(J.W. Fuck)

اور المنفي كى اصطلاح هے] - نحو ميں (نيز فلسفے اور طب ميں) بسيط كے بجائے لفظ مفرد كا استعمال كيا جاتا هے - نحو ميں مفرد اكيلے اسم كو اور مركب اسم كى تركيبى حالت كو (مثلاً مركب اضافى، مركب توصيفى) كہتے هيں، اور طب ميں مفرد اور مركب توصيفى) كہتے هيں، اور طب ميں مفرد اور مركب

کے معنے واضح ہیں۔ منطق، ریاضیات اور موسیقی میں مرکب کے بجائے عموماً لفظ مؤلف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ ممتزج کا استعمال طبیعیات اور طب کے ساتھ مخصوص ہے، جہاں یہ لفظ کبھی مرکب کے مترادف کے طور پر اور کبھی اس سے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے .

ایک چیز اضافی طور پر بسیط هو سکتی هے یا مطلقا بسیط - مطلقا بسیط وه چیز هے جس کے خارجی یا ذهنی طور پر اجزا نه هول - پہلی قسم کی مثال جزء لا یتجزی هے اور دوسری کی جنس عالی (بسیط کی اس تعریف کے لیے که وه ناقابلِ تقسیم هے دیکھیے: ارسطو: ما بعد الطبیعیات (Metapliysics)، ص ۹۸۹ ب ۱۵) - بسیط اضافی وه هے جو کسی می کب میں بطور جز کے موجود هو خواه وه فی می کب میں بطور جز کے موجود هو خواه وه فی می نقسه منقسم هو یا نه هو - صورت اور مادے کی نقسه منقسم هو یا نه هو - صورت اور مادے کی تمام عالم عنصری می کب هی صرف مادة اولی، تمام عالم عنصری می کب هی صرف مادة اولی، جس کی کوئی صورت نہیں، یا وه موجودات جن میں مادے کے دخل نہیں بسیط کہلانے کے مستحق هیں؛ مادے کو دخل نہیں بسیط کہلانے کے مستحق هیں؛ اگرچه ارسطو اور مسلمان فلاسفه صرف مؤخر الذکر

واقعة موجود عالم مادّی میں (مادّهٔ اولی چونکه صورت سے محروم هے للہذا اس کا وجود نہیں) عناصر اربعه \_ آگ، هوا، پانی اور خاک \_ کو بنیادی اجسام بسیط کہا جاتا هے، جن کے امتزاج سے تمام مادّی اشیا وجود میں آتی هیں \_ ارسطو کے نزدیک (اس موضوع کی اهم ترین کتاب ارسطو کا 'رسالهٔ کون و فساد' اهم ترین کتاب ارسطو کا 'رسالهٔ کون و فساد' کی ایک صورت یه هے که می کب میں مختلف کی ایک صورت یه هے که می کب میں مختلف اجزا اپنی اصلی حالت پر رهتے هیں جیسا که ریت اور شکر کے امتزاج میں \_ اس صورت کو

مآخذ: (۱) بسنی کا تذکرہ صلیبی جنگوں کے زمانے کے تمام وقائع نگاروں بالخصوص، الرَّها کے میتھیو Matthew، شام کے میکائیل Michael اور کمال الدین العَدْيم كے هاں آيا ہے . مؤخر الذكر نر اپني كتاب بغيّة (ایاصوفیا، شماره ۳۰۳، ۱: ۳۳۳) کے جغرافیائی حصے مين؛ اور اسى طرح (٢) عزّالدين بن شدّاد نر اپني الأعلاق (= ابن الشُّحْنَة، طبع شيخو Gheiko، ص ١٤١) مين اس پر ایک حاشیه لکها هے ؛ (م) مملوک وقائع نگاروں میں سے دیکھیے بالخصوص ابن کثیر، ابن حَجَر، المَقْرِيْزي، العینی، ابن تغری بردی، ابن آیاس؛ عصر جدید کے بارے سین دیکھیے بالخصوص: (س) Ainsworth: (א) יד : r י Cuinet (o) ופנ יד יד יד ידי 'Travels مکرمین خلیل : مرعش امیرلری، در TTEM، سال س ۱۲۰ تا ۱۲۱؛ (۸) مزید حوالے در بسیم دار کوت ن در الله عن بذيل ماده. Besin Darkot در الله عن بذيل ماده.

(CL. CAHEN)

ٱلْبُسُوْس : بنت مُنْقذ بن سلمان التميميد، زمانة قبل اسلام کی رزمیه داستانوں (ایّام العرب) کی ایک روایتی شخصیّت، جسے کُلیْب بن ربیعه التَّغْلَبِی کے قتل اور اس کے بعد بَکُر بن وائل اور تغلب بن وائل کے درمیان واقع ہونے والی جنگ (حَرْبُ الْبَسُوس) کا ذمر دار قرار دیا گیا ہے ۔ ان واقعات کے تاریخی پس منظر کے لیے راک به کلیب بن ربیعه ـ اس روایتی قصر میں کلیب کو ایک جابر و مُستبد شخص کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، جس نے بدوی عربوں کے قدیم دستور کو نظر انداز کر کے اپنی پسندیدہ چراگاہ (حمی) میں مویشی چرانے اور شکار کھیلنے کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تها۔ایک بار البسوس نر، جو اپنر بھانجر اور کلیب کے بردار نسبتی جساس [بن مره] کے پاس مقیم تھی، اپنی اونٹنی کو (یا بعض متبادل روایات کے مطابق سُعْد الجُرْمي كي اونٹني كو جو باختلاف روايات اس

کا شوهر تھا یا اس کی پناہ میں تھا) کلیب کی جراگاہ میں چرنے کے لیر چھوڑ دیا اور کلیب نر اس اونٹنی کو مار ڈالا (یا ایک أور روایت کی روسے، اونٹنی کے بچے کو مار ڈالا اور اس کے تھنوں کو زخمی کر دیا) ـ حقوق سهمان نوازی کی اس خلاف ورزی پر مشتعل هو کر جسّاس نے (بعض روایات کے مطابق اپنے عم زاد بھائیوں کی معیّت میں) کلیب کو قتل کر دیا اور یه دونوں قبیلوں کے درسیان جنگ کا باعث هوا ـ نابغة الجعدی م نواح ٥٠ه/ ٣٨٨ء نے البسوس كا ذكر كيے بغير كليب كے ھاتھوں اونٹنی کے مارے جانے اور پھر خود اس کی اپنی هلاکت کا تذکره کیا هے (قب الاغانی، بار دوم، س: ۱۲۷، سر اور نالینو M. Nallino در RSO ، ۱ : ۱۰۰ البسوس كا نام ضرب الامشال مين بهي آيا هي، مثلاً أَشْأَمُ من نَاقَة البسوس (قب المفضّل بن سَلّمة: فاخر، ص 2). بورا قصه أَبُو عَبَيْده كي سند سے نَقَائض جَرير والفَرَزْدَق، ص ه. و تا ١٠ و مين اور معمولي تغير و تبدل كے ساتھ ایّام العرب کے جامعین کے یہاں بیان ھوا ہے \_ فاخر، ص 27 میں، تبریزی کی شرح الحماسة، ص . ٢٠ مين (ابو رياش ٢٥٠ه/ . ١٩٥٥ سند سے) اور بعض دوسری کتابوں میں البسوس کی زبان سے چار اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں، جن میں سعد کو مخاطب کر کے بالواسطہ جُسّاس کو کلیب سے انتقام لینے پر آمادہ کیا گیا ہے۔ یه اشعار تحریض (جذبات کو ابھارنے) کا اچھا نمونہ ھیں اور رسائل اخوان الصفا، قاهره ١٢٣٧ه، ١: ١٣٣ مين اعمال انسانی پر شاعری کے ہے پناہ اثر کی مثال کے طور پر پیش کیے گئے میں ۔ 10، ع، ۳ : ۱۳۹ میں البَسُوس كے پانچ اشعار درج هيں - پهلا شعر يه هے: لعمري لو أصحبت في دار منقذ لما ضيم سعد و هو جار لأبياتي

ارسطو مؤلف (Synthesis) کہتا ہے۔ دوسری صورت میں اجزا اپنی عینیت کھو دیتر ھیں اور ایک مشترک صفت سے موصوف ھو جاتر ھیں جیساکه دوده میں شکر ملائر سے، اسے: وہ آمیزه (Mixture) کہتا ہے ۔ مسلمان فلاسفہ کے هاں پہلی قسم کی "ترکیب" کا ذکر نبیں ھے ۔ ان کے قول کے مطابق ترکیب کی ایک قسم ایسی هے جس میں اجرزا اپنی عینیت بھی زائل نہیں کرتے اور مرکب پر ایک عام اور کلّی کیفیت طاری هوتی ی فی جو اجزا میں انفرادی طور پر سرایت نہیں کرتی؛ اس کی مثال مرکب اعداد و اشکال اور موسیقی کے نغمر ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں کلّی کیفیت ہر جےز میں ساری ہو جاتی ہے، مثلًا گوشت کے ہر حصر میں لحمی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایسے س کب کو متشابه الاجزا كما جاتا ہے۔ جمال ارضي حيواني اجسام کے مختلف اجزا مثلًا گوشت اور ہڈی انفرادی طور پر متشابه الاجزا هیں لیکن سارا جسم مجموعی طور پر ایسا نہیں ۔ اس کے بر خلاف اجسام سماوی پورے کے پورے متشابہ الاجزا ھیں ۔ مزاج اور ترکیب میں فرق یه هے که مزاج ایک مجموعی داخلی کیفیت کا نام ہے اور ترکیب اس ھیئت کا نام ہے جو اس مزاج کے باعث وجود میں آتی ہے؛ مثلاً کیفیات اربعه\_حرارت، برودت، رطوبت، یبوست\_کے ایک خاص اور متناسب مقداری امتزاج سے وہ مزاج پیدا ہوتا ہے جو گوشت کے ایک زندہ ٹکڑے کا مزاج ہے؛ اور یه مزاج ایک مجموعی داخلی کیفیت ہے ۔ پھر اس سزاج کی بنا پر ایک صورت ترکیبی پیدا هوتی هے، جس کا نام لحمیت هے (ديكهير ابن سينا: كتاب الشفاء، طبيعيات، فن س، فصل ٤، نيز ديكهير كتاب الشفاء، كتاب النفس، مقالہ ی، فصل س، جہاں کیفیات اربعہ کے ادراک

کو جس کے مزاج سے منسوب کیا گیا ہے اور جسمانی آلام کے ادراک کو جس لمسی کی ترکیب سے).

اوپر بيان هو چکا ہے که خالص صورتيں جن ميں مادے کو دخل نہیں بسیط کہلاتی هیں ۔ لہذا جوهر عقلی ایک بسیط جوهر هے، نه صرف اس لیے که وہ مادے سے مبرا ہے بلکه اس لیے بھی که ادراک عقلی میں عالم اور معلوم کی ثنویت ختم ہو جاتی ہے ۔ لیکن اس قسم کی بساطت بھی مختلف سدارج کی متحمل ہے ۔ اس کا کمترین درجه عقل انسانی ہے۔ متوسط درجه عقول افلاک هیں جنھیں اگرچہ ادراک کے لیر کسی جسمائی شر پر انحصار نہیں کرنا پڑتا تاھم ان کے معلومات میں ایک قسم کا تکثّر پایا جاتا ہے، اور اس کا بلند ترین درجه ذات الٰهي کي روئت هے جهاں معلومات كا تكثر بالكل معدوم هو جاتا هے .. جو فلاسفه ابن سینا کی طرح اس نظریر کے قائل میں که ذات باری کے علاوہ هر حیز میں ماهیت اور وجود کی ثنویت موجود ہے ان کے نزدیک اس لحاظ سے بھی بسیط على الاطلاق صرف خدا كي ذات هي (رك به ماهيت، جود).

مآخذ: متن میں مذکور کتابوں کے علاوہ دیکھیے: (۱) الجرجانی: کتاب التعریفات؛ (۲) تھانوی: کشاف اصطلاحات الفنون؛ ان کے علاوہ طبیعیات اور ما بعد الطبیعیات کی اکثر کتابوں میں یہ بحث موجود ہے، (فضل الرحمٰن)

- البسيط: الله تعالى كے ناموں ميں سے ايک په نام، رَكَ به الله؛ الاسماء الحسنٰي.
- البَسِيط: هسپانوی زبان میں البسیت Albacete پسپین کا ایک شہر، اسی نام کے صوبے کا سب سے بڑا شہر، جو مرسیه Murcia کی قدیم مملکت کے شمال مغربی حصے پر مشتمل ہے ۔ یه مانشه La Mancha

اور قشتالة الجدید (New Castile) کے جنوب مغرب میں، سات سو میٹر کی بلندی پر وسطی آئی بیریا میں، سات سو میٹر کی بلندی پر وسطی آئی بیریا لفتنا کے مسیته Meseta کی جنوب مشرقی ڈھلانوں پر واقع ہے۔ [اس شہر کا نام پہلی بار ساتویں صدی عیسوی میں ساتویں صدی عیسوی میں الفّبی القرطبی اور ابن الآبار البلنسی کی کتابوں میں ایک جنگ کے سلسلے میں آیا ہے، جو مسلمانوں ایک جنگ کے سلسلے میں آیا ہے، جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان . ۲ شعبان . یہ ہم اور عیسائیوں کے درمیان . ۲ شعبان . یہ ہم اسخت لڑائی کا مقام موضع اللّج اور البسیط لکھا ہے۔ سخت لڑائی کو اللّج کی لڑائی بھی کہتے ہیں، جو اس لڑائی کو اللّج کی لڑائی بھی کہتے ہیں، جو جنجاله Chinchilla کے قریب ہے].

([A-Huici Misanda ] C.F. Seybold)

البُشَارَّات: چراگاهیں (de pastos البُشَارَّات: چراگاهیں (de pastos کی Alpujarras کی اصل ہے۔ در حقیقت عربی زبان کے اس جغرافیائی نام کا اطلاق اس سارے کو هستانی خطّے پر هوتا ہے جو جنوب میں بحیرہ روم کی طرف بڑھے ہوے جبل الثلج جنوب میں بحیرہ روم کی طرف بڑھے ہوے جبل الثلج (Sierra Nevada) کے علاقے پر مشتمل ہے اور مطریل مصادرہ Almeria تک پھیلا ہوا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس نام سے وہ

متعدد سرسبز وادیان مراد هوتی هین جو اس علاقر کو باهم قطع کرتی هین (وادی بادول Padul، وادی بزنار Béznar، وادى سنيارون Lanjaron، وادى ارجيفا Orgiva، وادى قاديار Cádiar و وادى أحيار Ugijar، وادى القليعه Alcoléa، وادى لـويـار Laujar ، وادی کنیارCanjayar، وادی رجل Rágol ، وادی جادو Gádor) - قرون وسطّی میں البّشارّات کا رقبہ آج کی نسبت زياده تها كيونكه ان دنون دارالحكومت حيان Jaén تھا اور بہت سے قلعوں کے علاوہ اس میں چھر سو سے زیادہ ایسے گاؤں تھے جہاں ریشم تیار هوتا تھا۔ ابن حفصون [ رك بان ]، جو حيان Jaén پر قابض هونر مین کامیاب هو گیا تها، لازماً اس خطّر کو اپنے زیر تسلّط لے آیا ہوگا یا کم از کم یہاں اس نے اپنر دوست اور حلیف پیدا کر لیر هوں گر، كيونكه . . ٣ ه / ٣٠٠٩ مين عبدالرحم ثالث نر اس کے سفیروں کو فنانہ کے مقام پر گرفتار کر لیا اور جبل الثلج کو عبور کر کے Juviles کو محاصرے میں لر لیا تھا۔ ایک قلیل عرصر کے محاصرے کے بعد اس نے قلعے کی عیسائی محافظ فوج کو گرفتار کر کے سوت کے گھاٹ اُتار دیا، جسے ابن حفصون نے وہاں متعین کر رکھا تھا۔ان وادیوں میں، جو تمام اطراف میں ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی گذرتی ہیں ، رہنر والر جنگ جو قبائل یعنی اهل البُشارّات عربوں کے دور حكومت مين في الحقيقت باغيانه رجحانات ركهتر تھے اور ۱۹۹۲ء کے بعد سے یه پیہم بغاوتیں ان کی تاریخ میں نمایاں رھیں۔ ۱۰۹۸ تا ،۱۰۷ كى عظيم بغاوت بالخصوص قابل ذكر هے، حس كے سر براه ابن آسیه اور عبدالله بن عبّو تهے اور جسے Don John of Austria et Marquis of Mondéjar نر بہت سے مسلمانوں کا خون بہا کر فرو کیا تھا ارك به Moriscos

([A. HUICI MIRANDA ] C. F. SEYBOLD )

بشَارِين : ايک خانه بدوش بِجة [رك بان] قبيله، جو أب دو علاقول مين مقيم هے: (الف) عتباہے یا بحر احمر کی پہاڑیوں کی مغربی ڈھلانوں پر واقع تقریبًا ۲۳ درجے اور ۱۹ درجے عرض بلد شمالی کے درمیان؛ (ب) عَطْبرا ندی کے کنارے اور ملحقه اراضی پر تقریبًا ۱٫ درجے اور ۱٫ درجے عرض بلد شمالی کے درمیان ۔ یہ قبیلہ دو بڑے شعوب میں منقسم هے: (الف) أمَّ على، شمال مشرقي عتبا بے ميں ؛ (ب) آم ناجی، جنوب مغربی عتباہے میں اور عطبرا پر ۔ قبائل نسب ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق عرب اولاد كاهل (كواهلة) سے تها، جو جودھویں صدی عیسوی میں عیذاب کے قریب رھتے تھے۔ بشارین کا اصلی وطن اس خطّے سیں حبل آلبه کے نواحی علاقر میں تھا۔ پندرھویں صدی عیسوی میں ایسا معلوم هوتا هے که وه بلو Balaw کو باہر نکال کر عتباہے میں پھیل گئے۔ بلو شاید زمانة وسطى كے عرب مصنفين كے "حدارب" كے قائم مقام هوں ـ عطبرا كى زيادہ زرخيز اراضى ميں ان کا مزید پھیلاؤ حمد عمران کے تحت غالبًا ، ١٥٦٠ تا ، ١٧٤ء کے قریب بزور شمشیر هوا تھا۔ سوڈان میں محمد علی پاشا کی فتوحات کے بعد عطبرا کے بشارین مصر کے تحت آ گئے اور عتباہے کے علاقے والے عملاً آزاد هي رهے ـ انيسويں صدى عیسوی کے اوائل میں قبیلہ امرار کے ضلع اریاب میں پھیل جانے سے مذکورہ بالا دونوں گروہ ایک دوسرے سے اور زیادہ دور ہو گئے ۔ ان میں سے کسی ایک گروہ نر بھی سہدیّہ تحریک میں اهم حصّه نهين ليا، اگرچه عثمان دقنه كا عطبرا بشارین پر کچه نه کچه اقتدار بهی تها ـ (مصر و برطانیہ کی) مشترکہ حکومت کے زمانر میں ان دونوں گروھوں سے ۱۹۲۸ء تک بدستور الگ

الگ معامله هوتا رها ـ سنه مذكور مين پورے

قبیلے پر صرف ایک ہی ''ناظر'' یا سردار مقرر کر دیا گیا ۔ بشارین کی حالیہ تاریخ لائق ذَ نر واقعات سے خالی ہے.

• The Bisharin: G.E.R. Sandars (۱): مآخذ در ۱۹۳۳ ۱۰ / ۱۹۳۳ ۱۰ / ۱۹۳۳ ۱۰ / ۱۹۳۳ ۱۰ / ۱۹۳۳ ۱۰ / ۱۹۳۳ ۱۰ / ۱۹۳۳ ۱۰ خرطوم اور بجه کے تحت بھی دیکھیر.

(P.M. HOLT)

بشْبَليق: سُغْدى (؟) پَنْجِكَث (دونوں بمعنى ''شهر َ پنج'') مشرقی ترکستان کا ایک شہر، جس کا ذكر دوسرى صدى هجرى / آلهوين صدى عيسوى اور ساتویں صدی هجری / تیر هویں صدی عیسوی کے درمیان بار بار آیا ہے (نام کے متعلق قب منورسکی Minorsky در حدود العالم، ص ۲۷۱ ببعد اور ص ۲۷۱ سطره) ـ روسی جویندون نر ان معلومات کی مدد سے جو حینی مآخذ میں پائی جاتی ہیں یه مقام دوباره دریافت کیا ۔ اس کا محل وقوع کُوْشَنْگ (چینی کُوٹنگ Ku-č'öng) کے، جس کی بنا الهارهوین صدی عیسوی مین رکنی گئی تهی، سينتاليس كيلوميثر مغرب مين اور تسي موسه Tsi-mu-sa کے دس کیلومیٹر شمال میں موضع Hu-pao-tse کے قریب ہے۔ اس کے کھنڈروں کا (جو پعو جونگ تسی (P'-o-č'öng-tse کے نام سے معروف هیں ) دور دس کلومیٹر ہے(B. Dolbezev) در Izv. Russk Komiteta dlya izučeniya Sredney i Vostočnov Azii IX Documents: Ed. Chavannes : بيعد؛ ص 22: في عند نام 1910 : ٢٣ ج Zap. Ak. Nauk في عد نا عرم · Innermost Asia : Sir Aurel Stein نام المعالمة ا ص مهه تا وهه).

دوسری صدی عیسوی سے کچھ بعد تک کے چینی مآخذ میں بشبلیق کا ذکر مقامی رئیسوں کی قیام گاہ کے طور پر کیا جاتا رہا ہے ۔ ۲۰۵۸ء کے

بعد سے وہ ایک چینی انتظامی علاقے کا صدر مقام تھا (جس میں چینی یا ترک حاکم ھوتا تھا)۔ اسے یہ می تبد اس وجہ سے حاصل تھا کہ وہ ''خطّهٔ بنج شہر'' کا دارالحکومت اور چینی ''چار چھاؤنی'' میں سے ایک تھا۔ اورخون کتبوں میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے ( EII ) می اور کتبد؛ کا ذکر پایا جاتا ہے ( Wilhelm Thomson عہد اور بنی سے ترکوں کا معاشری اور اقتصادی نظام، Orkhono Yeniseyskikh Tyurok VI-Viii vekov اور ینی سے ترکوں کا معاشری اور اقتصادی نظام، حیثی صدی عیسوی سے آٹھویں صدی عیسوی تک)، ماسکو اور لین گراڈ ہم ہ ہے، بمدد اشاریہ)۔ اسی عہد اور اس کے بعد سے بشبلیق کے چینی نام کنمن ماسکو اور خصوصاً پیتعنگ Pei-ting به معنی ''شمالی دربار'' دیکھنے میں آتے ھیں.

بقول تعنگ شو T'ang-schu بقول تعنگ شو ص م و تا و و)، شاتعو Scha-t'ao (ریکستان کے لوگ، قب نیچر) ۲ رء اور ۸ ۸ ۸ء کے درمیان بشبلیق کے قریب رهتر تھر ۔ طویل تنازعات کے بعد (قب Chavannes: Doc ، ص س ر ببعد؛ كاشغرى : ديوان [لغات الترك]، ۱: ۳۰۲٬۱۰۳ (طبع براکلمان، ص ۲۳۲)؛ المروزی، ص سي؛ حَدُود العَالَم، ص ٢٢٤، ٢٢٢)، یه شہر ۱۹۱۱ء میں اهل تبت کے قبضے میں چلا گیا (Chavanner) ص ۳۰۰ اور بعد سی یه ترکی بسمل خانوادے کے رئیسوں کی سکونت گاہ بن گیا، جن کی میراث ۱۸۹۰ء میں اویغور ترکوں نے (''اُدوق تُوت'' یعنی مقدس سرکار کے خطاب کے ساتھ) لیے لی۔ ۹۸۲ء کے ایک چینیوفد کی اطلاع کی رو سے (تراجم کی فہرست کے لیے قب Wittfogel ، ص س ، (۱۰ سمر میں پیاس سے زائد بده مندر، ایک بده خانقاه، مانوی زیارت گاهیر، اور ایک (مصنوعی؟) جھیل تھی ۔ اس کے کچھ

باشندے اس مصنوعی ذریعهٔ آبیاشی سے فائدہ اٹھاتے اور سبزیاں اگا کر گذر اوقات کرتر تنہر، دوسرے لوگ گھوڑے پالتے اور دھات کا کام کرتر تھے ۔ قدیم مسلم مآخذ میں اس شہر کا فقط ایک هي بار ذكر (حدود العالم، ص ١٤ - الف، ترجمه ص مره میں) آیا ہے اور وہ اسی مذکرورہ بالا سال کے تحت ملتا ہے ۔ اس شہر کے متعلق مذکور ھے کہ وہ تُعْزِغُز [رك بان] كے حكمران كى سكونت كاه تھا۔ اس امر کے اور تُغْزَغْز اور شتعو Scha-t'ao کے موازنر کے ستعلق قب منور سکی، در حدود العالم، ص ٢٩٦ تا ٢٧٢، ٨١١ - الادريسي، ٥٠٢ '٣٩١: ١ منر اس شهر كا جو ذكر كيا هے قیاسًا اس کی بنیاد کسی مختلف اطّلاء پر ہوگی، یعنی تَمیم بن بَحْر المُطَوّعی (قب ماخذ) کے بیان پر. ریاست کے مغربی حصے کے حکمران (ادوق قُموت، إدى قموت يا ادونت؟) كا دارالحكومت همونر کی وجہ سے بشبلیق قرہ خطائیوں [رك بان] کے زیر نگین آ گیا (اس پسر ایک چینی تصنیف کا ذکر Wang-Kuo-Wei نے Wittfogel ، ص ۱۹۰۵ نیچسر بائیں جانب کیا ہے) ۔ ١٢٠٩ء سی اویغور حکمران نے خود اپنی سرضی سے یہ شہر مغول کے حوالے کر دیا اور ان کی سہموں میں حصّه لیا۔ بشبلیق کا اسلامی دنیا کے اس حصّے سے جو مغول سلطنت کے اندر تھا گہرا ربط پیدا ہو گیا اور ساتویں صدی هجری / تیر هویں صدی عیسوی میں بتدریج اسلام کا اس شہر میں نفوذ عوتا گیا، اس کے باوجود که اویغوروں نے اس کی سزاحمت کی، کیونکه وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ دین اسلام کی ترویج سے مغول سلطنت کی روحانی قیادت ان کے ھاتھ سے نکل جائے گی ۔ جب ۱۲۵۲ ۔ ۱۳۵۳ میں وسطی ایشیا کا مغول والی مسعود بن محمود یالاواچ (سفیر) بشبلیق میں اپنر عہدے پر فائز ہو

گیا تو کہا جاتا ہے کہ ایدق توت نے ستمبر درم مسلمانوں کو قتل کر دینے کے خفیہ احکام صادر کیے۔ خان اعظم مونگکہ Mongke کے حکم سے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، لیکن اس کا خاندان سلامت رہا (جُویْنی، ۲: ۳۳ ببعد، ۸۸ و ۳: ۳. ببعد؛ رشیدالدین (طبع بلوشے Blochet)، ۲: ۳۰ ببعد؛ حمدالله المُستَوفی القَرْوینی: تاریخ گزیدہ، ص کے د، برلن مال کا کو کو کا کو کہا کہ کو کا کہ کو کا کو کو کا کو

. ١٢٩٠ع کے بعد معلوم هوتا هے که اس شہر نر خان اعظم کی سلطنت اور ریاست چُنتائی کے درمیان آزادی کا زمانه گزارا۔ اس نر ۱۲۷۵ میں مغرب کی طرف سے ایک حملر کو پسپا کیا۔ اس وقت بشبلیق حین سے وسط ایشیا کو جانر والى ذاك كي شاهره كا مقام آغاز تها (Not. 208 Bretschneider) \_ معلوم هوتا هے اس وقت بشبلیق کا خطّه چغتائی کی ریاست میں شامل تھا۔ اس بات کا پتا نہیں جلتا کہ خود اس شہر پر بعد میں کیا گزری ـ بظاهر یه شهر چودهویی صدی عیسوی میں خانوادۂ ادُوق تُوت کے ساتھ ھی ناپید ھو گیا۔ اس کے بعد اہل حین پیتعنگ Pei-t'ing کا نام اس خطّے کے لیے جو (بقول محمد حیدر دوغلات: تاریخ رشیدی، ترجمه E. Denison Ross، لنڈن م ۱۸۹ ع ص ۵۰۵ ) سولهویی صدی عیسوی مین مغولستان کہلاتا تھا، اور جہاں اب اسلام مضبوطی سے اپنر قدم حما حکا تھا، فقط ایک علاقائی نام کے طور پر استعمال کرتر تھر، اس کے بعد خود بشبلیق کا كوئى ذكر نهين ملتا.

K.A. Wittfogel مآخذ : (۱) چینی روئدادین، در Hist. of the Chinese Society: Fêng Chia-Shêng و Liao فیلاڈلفیا ۱۰۹ ۱۰۹ ص ۹۰ میرا ۱۰۷ میلاڈلفیا

Mediaeval: E. Bretschneider (r) : 100 (777 ... Researches ، دو جلدین، لنڈن ، ۱۹۱ ما : م ببعد و ۲: ۲ تا ۳۳، اور ایک نقشه؛ (۳) وهی Anotices of the Mediaeval Geography : مصنف در JRAS، شمالي چيني شاخ ،JRAS (۱۸۷۶) در ص ۵۰ تا ۳۰۰ (۳) المُروزى: 4China, the Turks and India، طبع سنورسكي V. Minorsky، لنڈن ٢ م و ١ ع بمدداشاريه ؛ (٥) مدود العالم، بمدد اشاريه، بذيل مادّهٔ یَنْجیکَث و پیتعنگ! (۲) Turkestan: Barthold بمدد اشاریه؛ (ے) وہی مصنّف: اورته اسیا ترک تاریخی حقنده درسلر، استانبول ۱۹۲۸ (جرس ترجمه 12 Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens ، برلن ۳۰ و ۱۹ فرانسیسی ترجمه (A) '(۱۹۳۰ پیس 'des Turcs d'Asie centrale منورسكى: Tamim ibn Bahr's Journey در BSOAS ۲/۱۲ مرم ۱۹۱۹ : ۲۵۰ تا ۲۰۰ (۹) وهي مصنف، در BSOAS ، ۱۹۰۵ ، ۲/۱۰ نقشے در Karachanidische Studien : O. Pritsak، مقاله گوڻنجن A. Herrmann (۱.) ؛ (مائپ شده مسوده) و ۱۹۳۸ چين کي اڻلس، کيمبرج [امريکه]، ١٩٣٥ء، ص ١٣٥١م. (B. SPULER)

بش پُر مق: (''پانچ انگلیاں'') ایک تری پانم جو بعض اوقات پہاڑی سلسلوں کے لیے استعمال هوتا ہے، جو ایشیا ہے کوچک اور دیگر علاقوں میں موجود هیں ۔ اس کی معروف ترین مثال وہ بش پُرمق طاغ ہے جو جنوب مغربی ایشیا ہے کوچک میں بویٹوک میں بویٹوک بیندرس کی زیرین گذرگاهوں پر واقع ہے ۔ اس سلسله کوه کی بلند ترین چوٹی ایک هزار تین سو سڑسٹھ میٹر اونچی ہے ۔ قدیم زمانے میں یه خاص پہاڑ وسطی میں یه علاقه عیسائیوں کی مذهبی زندگی وسطی میں یه علاقه عیسائیوں کی مذهبی زندگی کا ایک سرگرم می کن بن گیا تھا، جو تیرهویں و

چودھویں صدی میں مغربی ایشیا ہے کوچک پر ترکوں کے مسلط ھونر تک قائم رھا.

Per Latmos (Köni-: Th. Wiegand(۱): المائة والفائة وا

(V.J. PARRY)

، بشجرت: (بَشْكُرْت) رَكَ به باشقرت.

بشر بن ابی خازم: نه که ''حازم''،

(عبدالقادر: خزانةالادب، بار اوّل، ۲: ۲۹۲)

چهٹی صدی عیسوی کے نصف آخر میں بنو اسد بن
خزیمه کا عهدجاهلیت کاسب سے بڑا اور ممتاز شاعر۔
الفرزدق (دیوان، طبع صاوی، ص ۲۱۵) اسے اپنے
بزرگ متقدمین میں شمار کرتا ہے۔ ابو عمرو بن
الْعَلاء اسے بڑے اور مستند (= فحول) شعرا میں
شمار کرتا ہے۔ اس کی منظومات الاَصْمعی اور اِبن
السّکیت (الفہرست، ۱۰۵، ۲) نے جمع کی تھیں۔
السّکیت (الفہرست، ۱۰۵، ۲) نے جمع کی تھیں۔
ابو عبیدہ نے اس کے دیوان کی شرح لکھی، جس سے
عبدالقادر البغدادی نے استفادہ کیا (وهی کتاب، ۲:
میں بشر کی چار نظمیں شامل هیں۔ ان میں سے
میں بشر کی چار نظمیں شامل هیں۔ ان میں سے
آخری (جو غلطی سے قصیدہ ، ۱ سے ملادی گئی

هے) جمهرة اشعار العرب، صس بین بھی پائی جاتی هے، جبکه ابن الشّجْرِی اپنے الحماسة (قاهره ٢٠٠٩ ه، ص ٥٦ تا ٨٨) میں چھے نظموں کا انتخاب کرتا هے۔ اس کے کثیر اشعار، جن کا لغات، شروح اور کتب ادب میں حواله دیا گیا هے، ابھی تک جمع نہیں کیے گیے، [قب عبدالقیوم: فهارس لسان العرب، جلد ، اسماء الشعراء].

بشر کی زندگی کے بہت ھی کم حالات معلوم ھیں، بجز ان کے جن کا اس کی نظموں سے همیں علم هوتا هے ۔ اس کے علاوہ اس کے جو حالات ملتے هیں وہ اکثر متضاد اور غیر سعتبر هیں۔ النّسار [قب تاج العروس] کے مقام پر اپنے قبیلے کی فتح کی جس وضاحت سے اس نے کیفیت لکھی ہے (دیکھیر المفضّليّات، قصيده، ٩٩، اشعار ٩ تا ٢٠) اس سے يه بات یقینی معلوم هوتی هے که بشر اس لڑائی میں شریک تھا، جس کی تاریخ Lyall نے تقریباً 20ء قرار دی ہے ۔ بنو اسد کے دیگر کارناموں کے جو حوالر اس کی نظموں میں آثر ھیں ان سے کسی تاریخ کا پتا نہیں چلتا ۔ نظموں میں آوس بن حارثه بن لأم الطائي كي، جو بنواسد كے پڑوسي قبيلۂ طبيُّ. كا سردار تھا، شخصیت چھائی ھوئی نظر آتی ہے۔ عبد القادر: وهي كتاب، من ص ١٥، س، (ابو عبيده كى) شرح كا حواله ديتر هو ے لكهتا هے كه بنو اسد کے بعض حلیفوں پر طبّی نے ایک چھاپا مارا، جس کی بنا پر بشر نر اوس بن حارثه کے خلاف نظم لکھی اور اس میں دھمکی دی که اگر اس نر مصالحت نه کی تو پهر وه اس کی هجو لکهر گا (نیز دیکهیر المفضّليات، ر: ٣٩٧، . ر اور Lane، ص ٢٠١١) -ایسی هجویات مختارات، ص ۲۰ ببعد اور ۸۰ ببعد مين اب تک محفوظ هين ـ الميرد (الكاسل، رو ۱۳۲ ببعد) نے اس قبائلی نیزاع کا سبب بالکل مختلف بتایا ہے اور ابن الأثیر (اَلْـُكَامِلُ، ، : ۲۹ م

ببعد) نے اس پر حاشیہ لکھا ہے ۔ اس بیان کی رو سے جو بشر کو العظینة (م حدود ٣٠ه/ . ٢٠٠٥) كا همعصر بتاتا هے يه نزاع النعمان بن المنذر (عہد حکومت ۸۰ تا ۲۰۰۰) کے دربار میں شروع ہوئی تھی ـ اوس بن حارثہ نے بنو اسد پر چهاپا مارا، بشر کو پکڑ لیا، لیکن اس کی جان بخشی کے دی ۔ اسی پر بشر نے اپنے محسن کی مدح میں پانچ قصیدے لکھ کر اپنی پانچ هجووں کی تلافی کر دی ـ حقیقت خواه کچه هو، بشرکی نظموں میں يقينًا اوس بن حارثه كي مدح مين چند قصائد موجود هين (مختارات، ص ه ع؛ ابن الشجري، الحماسة، س. ر) اور اسی طرح کے ایک اور قصیدے کے اجزا بھی ملتے هين (قب عبدالقادر:وهي كتاب، ١:٥٥، و٢: ٣٦٣ و م: ١١١ اور المبرد: الكامل، ص ١٣٣) مكر انهين جُنْدَب بن خارجه الطَّائي سے بھی منسّوب کیا جاتا ہے۔ اگر بشرکی یه معذرت مستند می (مرتضی: امالی، ۲ : ۱۳۳ ) تو پهر يه قصائد، هجوون سے مؤخّر هيں ـ ایک اَور هجو (القالی : امالی، بار اوّل، ۲: ۳۳۳؛ المفضليات، ١ : Prov. : Freytag : ٢٦٠ ، ٥٨٣ ، ٣٣٠ : ١ ۲۰۱: ۱ 'Arabum') عتبه بن مالک بن جعفر بن کلاب کے خلاف لکھی گئی ہے۔ اس عتبہ کا ایک لڑکا تحروۃ الرَّحَال تھا، جسے البَرَّاض [الکنانی] نے تقریبًا . وه ع مين قتل كر ديا تها ـ ابو عمرو ابن العلاه (الاغاني، بار اوّل، ص ١١، ٥٥ ببعد) كا قول هے كه اس قتل کے بعد، جو فیجار کی دوسری جنگ کا باعث بنا، البراض نے بشر سے کہا تھا کہ وہ حرب ابن امیّه اور قریش کے دوسرے سرداروں کو متنبّه کر دے کہ قیس عُیلان کا قصاص لیا جائر گا اور بنو اسد، قریش کے حلیف تھر (ابن سعد، ۱/۱: ۸۱ س و) ۔ آخر میں شاعر کا خود اپنا ایک مرثیه ہے (مختارات، ص ۸۱ تا ۸۸)، جس کے متعلق کہا جاتا ھے کہ اس نے اس وقت [فی البدیہ،] کہا تھا جب وہ

ابناہ بنو صَعْصَعُه پر چھاپا مارنے کے دوران میں سہلک طور پر زخمی هوا تها (دیکهیر عبدالقادر: وهی کتاب، ٢: ٢٦٢ ؛ المفضّليات، ١: ١ س س ٢ ؛ المرزباني : معجم الشعراء، ص ۲۲۲) ـ يه روايت افسانوي هے كه حاتم طائی نے بشر، عبید بن الابرص (م حدود. ه ه تا . ٦٠) اور النابغة الذبياني تينوں كو پُر تكلُّف دعوت دى تهى (ابن قتيبه: الشعر، ص مهر؛ الآغاني، ١٠: ۹۸) - ابو عبيده كا يه قياس بهي ناقابل تسليم هـ کہ ''ملک'' عمرو بن امّ اِیّاس، جس سے بشر نے کم سے کم دو نظموں میں خطاب کیا ہے، حجر آكل المراركا يوتا تها (الاغاني، باراول، ١٠: ۸۵؛ نیز دیکھیے عبدالقادر: وہی کتاب، ۲: ۱۸۲) ـ کبھی کبھی بشر کے قبیلر کے ایک متأخر شاعر کے اشعار بھی اس سے منسوب کر دیے جاتے تھے (نقائض، ص ۲۳۱، ۲۰۰۵ طبع Bevan) [لسان العرب میں بشر کے اشعار بکثرت منقول هیں].

مآخل: ان کتب کے علاوہ جو مقالے میں مذکور میں: (۱) ابن قتیبہ: الشعر و الشعراء، ص ۱۳۰۰: ۲۹۲؛ (۲) خزانة الادب، بار اول، ۲: ۲۹۲ تا ۲۹۲؛ (۳) المنصليات، (۳) المرزبانی: الموشع، ص ۱۹۰۹؛ (۳) المنصليات، طبح A. Hartigan (۵) بعد؛ (۵) المنصليات، ۲۹۸ تا ۲۹۸ تا ۲۰۸؛ (۵) المنصليات، بشرین ابی خازم، در ۲۸۳؛ (۱) ابن حزم: جمخرة بشرین ابی خازم، در (۵) ابن حزم: جمخرة وسمات المحرب، بامداد اشاریه؛ (۸) براکلمان (تاریخ الادب العربی (تعریب عبد الحلیم النجار)، ۱: ۱۵، ۱۱۰)].

کے ساتھ عُقبہ کی دوسری بیعت میں شامل تھے۔ بعد میں بشر نر بدر، آحد، خندق اور خیبر (عهر ٨ ٢ ٢٠) كے غزوات ميں حصه ليا \_ خيبر ميں انھوں نر زهر آلوده بهیر کا گوشت کهایا، جسر ایک یمودیه نر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم كي خدمت مين بيش کیا تھا، نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم نے چکھ کر زهر معلوم کر لیا اور گوشت کو تھوک دیا، لیکن بشراخ اسے نکل گئے اور فوت ہو گئے ۔ بعض روایات کی رو سے فوراً ہی اور بعض کی رو سے ایک برس بیمار رھنے کے بعد.

بشراخ ایک مشهور تیر انداز اور پرجوش مسلمان تھے۔ یہود مدینہ کے ساتھ ان کے مناظروں کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلّی اللہ علیه وسلّم انھیں قبیلہ بنی سلمہ کا ''سید'' (سردار) کے لفظ سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ الشیرازی (المهذّب، قاهره، ۲:۹:۳ تا ۱۷۷) نے زهر دینے کے اس جرم کبیرہ کے سلسلے میں بشرر خ کے اس واقعے کو بیان کیا ہے.

مآخذ: (١) ابن هشّام، ص ٣٠٩، ٣٧٨، ٩٩٩، ٣٠ تا ٢٠٥٠ (٦) ابن سعد، ٣/٢: ١١١ تا ١١١٠ (٣) الطَبرى، ١: ١٥٨٨ تا ١٨٥١ و ٣: ٢٠٥٨ (م) ابن الأثير: الكاسل، ٢:٠١٠ (٦) اليعقوبي: تاريخ، ٢: ٥٠٠ (٥) أسد الغابة، ١: ١٨٣ (٨) النَّووى، ض ١٥٣ تا م ا ؛ ( ۹ ) كائتاني Annali : Caetani، بمدد اشاريه ؛ [(١٠) ابن حزم: جمهرة، ص ٥٥٣؛ (١١) ابن حجر: الاصابة، ١: ٥٥٠؛ (١٢) الذهبي: سير اعلام النبلاء، . . [190:1

(W. 'ARAFAT)

بشر بن غِيات :بن ابي كريمه [عبدالرحمن]، ابوعبد الرحمن المريسي، ايك ممتازعالم دينيات، جسكا تعلق مرجئه [رك بان] فرقے سے تھا ۔ كہتے هيں

اور رنگریز اور مذهب کے لحاظ سے یہودی تھا۔ بشر مشرف به اسلام هونر کے بعد زید بن الخطّاب کا ''مولی'' ہو گیا ۔ وہ بغداد کے مغربی علاقے ك "درب المَرِيْس" (يا "المَريْسي") مين رهتا تها اسى ليے وه "المريسى" [قب السمعانى: الانساب و لب الالباب] مشهور هوا ـ وفات بغداد میں ۲۱۸ه / ۳۳۸ء سی هوئی.

بشر فقه میں امام ابو یوسف کا بہت محنتی شاگرد تها اور اگرچه وه کعه مستقل آرا بهی رکهتا ہے، مگر اسے حنفی مذہب کے پیروؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے حماد بن سلمه، سفیان بن عیبنه اور دوسرے محدثین سے بھی حدیث کی سماعت کی ۔ الٰمیات میں وہ فرقه مرجئه کے عام مسلک کا حامی ہے اور بدعتی فرقوں کا کھوج لگانے والے مسلمان مصنّفین اس کے متّبعین كو، جنهين كبهى كبهى "المريسيّه" بهى کہتے ہیں، اسی مرجئه تحریک کی ایک شاخ سمجھتے ھیں ۔ بشر نے "ایمان" کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ دین اسلام کا قلب و زبان سے اقرار (تصدیق) کرنا ہے اور جو شی، تصدیق نہیں وه ایمان بهی نهیں ۔ اس کا الث یه هوا که سورج کو سجدہ کرنا بذات خود کفر نہیں بلکه ایک علامت کفر ہے ۔ دوسری طرف اس کے نزدیک خدا کی نافرمانی کے تمام افعال گناہ کبیرہ هیں لیکن اس کے متّبعین (اور قیاس چاهتا ہے کہ خود بشر بھی) قرآن كريم سورة الزِّلْزَال (آيت ، فَمَنْ يَعْمَلْ مُثْقَالَ ذَرَّة خُیرًا یّرَهُ ٥) کی روشنی میں اس بات کو منطقی طور پر نا سمکن خیال کرتا ہے کہ مسلمان گناهکار أَبَدُ الآباد تک دوزخ سیں رہیں گے.

بشر کی راے میں قرآن مجید مخلوق تھا، یه عقيده، جسے سب سے پہلے صراحةً جَهُم بن صَنُوان اس کا باپ کوفے کا قصّار (اونی کپڑے دھونے والا) ا [رك باں] نے پیش کیا اس بات کا باعث ھوا كه

بشر کو بھی آگرچل کر لوگ از راہ مذمّت ''جَمّهمی'' كهنر لكر ـ يه معتزله [رك بآن] كا بهي ايك بنیادی عقیده ہے ۔ چنانچه بدعتی فرقوں پر لکھنے والر اسے جہمی کے ساتھ معتزلہ میں بھی شامل كر سكتے تھے۔ بشر نے مشيّت الٰہى كى الگ الگ دو قسمیں قرار دی ھیں ۔ اس سے تقدیر کے مسئلر میں اس کی حَیْثَیّت قدریہ و جبریہ [رَكَ بَاں] كے دو انتہا پسندانہ عقیدوں کے بین بین ہو جاتی ہے اور يه وهي متوسط مسلك هے جو اهل السنة والجماعت [رك بآن] كا عقيده هے اور جو معتزله عقيدے كے خلاف ہے ۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بشر کے خاص شاگرد النجار [رك بآن] کے عقیدے پر، اس کے همعصر معتزلیوں نر حمله کیا تھا ۔ کہا جاتا ہے که اس کا عقیدہ اپنر استاد کے عتیدے سے هم آهنگ تها. بیان کیا جاتا ہے کہ بشر پر اس کے اعتقادات کی وجه سے جبر و تشدد کیا گیا ۔ خصوصا کہتر ھیں که اسے عباسی خلیفه هارون الرشید کے عهد میں بیس برس تک رو پوش رہنا پڑا ۔ غالباً یہ محض افسانه هے، كيونكه راسخ العقيده اهل السنة و الجماعة کے رکن رکین اسام الشافعی ترکن متعلق کما جاتا ہے که وہ بغداد میں اپنے قیام کے دوران میں بشر اور ان کی ماں کے ھاں، جو ایک مسلمان پاکدامن خاتون تھی، مقیم رہے اور یہ بشر کی مبینہ روپوشی کی مدت کے دوران کا واقعه هے، ليكن يه سچ هے كــه اهل الحديث [رك بآن] خصوصًا احمد بن حنبل اور ان كے ستبعين نر بشر کی سخت نفرت کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ جنانجه بعد میں راسخ العقیده سنی، بشر کی زاهدانه زندگی کے باوجود اسے مسلمانوں میں رئیس الملاحدہ خیال کرنر لگے اور اس کی سوانع عمری میں اهانت آمیز ناپاک حصائل کا اضافه کر دیا گیا.

بمدد اشاریه (مع مآخذ)؛ (۲) عثمان بن سعید الدارسی (م ٢٨٢ه): رُدُّ الأمام الدارسي . . . عَلَى بِشْرِ الْمَرِيسي، قاهرة ١٣٥٨ه؛ (٣) الغَيَّاط : كتاب الانتصار، طبع Nyberg ، ۱۹۲۵ (Nader ، ۱۹۵۵) ۱۹۲۵ (Nyberg) بمدد اشاریه؛ (م) الاشعرى: مَقَالَات الْأَسْلَاسِين، طبع رثر Ritter (مع مآخذ)؛ (م) البغدادى : الفَرْق بين الفَرق، م م م م م م المجاد (ترجمه Moslem Schisms : A.S. Halkin ص and sects ع، صه ببعد) ؛ (٦) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ، ي: ٩٥ ببعد؛ (١) الأسفرائيني: التبصير في الدين، ص ٢٦؛ (٨) الشهرستاني، ص ٢٠٠ Religionsspartheien und : Harbrücker مترجمة ) Philosophen-Schulen ص ۱۹۲ (۹) : (۳۰۷ السَّمَاني، ص ۲۰ م ـ ب ببعد ؛ (١٠) ابن خالکان، بذيل ماده؛ (١١) عبدالقادر:الجواهر المضيئة، ١: ١٩٨٠ ببعد؛ (١٢) ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان، ٢: ١٩ ببعد؛ (١٣) عبدالله مصطفى السراعي: الفتح المبين في طبقات الاصولين، : ۱ 'Brockelmann براكلمان (۱۲) براكلمان ۳. ۲ : تکمله، ۱ : سم: (۱۵) رثر، در ۱۶۱، شماره ۱۲ ، س ٢٥٢ ع: ٢٥٢ ببعد؛ (١٦) [الذهبي: ميزان الاعتدال، ١ : ١٠٠؛ (١٤) ياقوت : معجم البلدان، بذيل مادة مريسة]: Le système : A. N. Nader (۱۸) : Laoust (۱۹): ۱۰۹ ص ۲۰ philosophique des mu'tazila La profession de foi d'Ibn Batta عدد ۳ (مع مآخذ).

(J. SCHACHT J A.N. NADER - CARRA DE VAUX)

بشر بن مَرُوان: بن العَكَم، ابو مَرُوان ايك . اموی شهزاده، خلیفهٔ مروان آرک بان] اور قُطیّه بنت بشر (بنو جعفر بن کلاب، گویا قیسی قبیلر سے) کا بیٹا تھا۔ اس نے جنگ مرج راھط (ہمھ/ سهم، ع) میں حصه لیا اور اسی جنگ میں [بنو] کلاب کے ایک سردار کو قتل کیا۔اس کا باپ جب خلافت مآخذ: (۱)النوبختی: فرق الشیعة، طبع رثر Ritter، پر متمکن هوا اور اس نے مصر پر چڑهائی کی تو اس

وقت بشر اس کے ہم رکاب مصر گیا، کیونکہ مآخذ همیں بتاتر هیں که همه همه عمیں جب مروان نے یہ صوبہ بنو اسیّہ کے لیے دوبارہ فتح کر لیا، جسے ابن الزبیر [رک بان] نے شعبان ہم، ہ / مارچ ـ اپريل ممهء مين چهين ليا تها، تو نماز کی امامت اور وصولی خراج کا اهتمام اپنے بیٹے عبدالغزیز [رك بان] كو تفویض كیا اور اس كے ساته بشر کو وهان چهور دیا تا که وه عبدالعزیز کی معیّت میں رہے اور اسے اپنے گھر بار سے جدائی کا غم بھلانے کے کام آئے۔ لیکن کچھ عرصے میں دونوں بھائیوں کے تعلقات بگڑ گئر اور بشر غالبًا ملک شام میں واپس چلا آیا۔وقائع نگار رےھ/، میں ہے واقعات کے سلسلر میں اس کا ایک بار پهر ذکر کرتر هیں (الطبری، ۲: ۸۱۹) - يه وه سال هے جس مين خليفه عبدالملک نر اسے کوفر کا والی مقرر کیا ۔ لیکن اس منصب پر فائز هونر کی نوبت غالباً مصعب بن الزبیر آرک باں] کے خلاف مہم کے ختم ہو جانے کے بعد آئی، جس میں بشر نے حصه لیا تھا (البلاذرى: أنسآب، ه: ه٣٥، ٣٣٨) اور وه 22 ه میں کوفے میں مُقیم هوا (الطبری، ۲: ۸۲۲) اور اس کے پاس نہ صرف اس کا چچا روّح بن زنباع آرك باں] مشير تھا ـ بلكه موسى بن نصير بھى تھا، جس کو اسی نیت سے عبدالملک نے عبدالعزیز سے طلب کیا تھا (بروے کتاب احادیث الامامة و The History of Moh. : P. D. Gayangos : السياسية الله ۱۸۳۰ تا Dynasties in Spain، لنڈن کے ضمیمے میں) ۔ 24 / 797 - 798ء میں خلیفہ نے کوفر کے صوبے کے علاوہ بصرے کا صوبہ بھی اس کی تحویل میں دے دیا، جسے اس نے خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد سے چند هي ماه میں واپس لے لیا تھا۔ کیونکہ اس نے خوارج کے

خلاف جنگوں کی قیادت کامیابی سے نہیں کی تھی۔ اسی سال کے آخر میں یا سے ھ میں بشر، عُمْرُو بن حُرِيثُ المخزومي كو كوفي مين اپنا نائب چهور کر خود شهر بصره مین منتقل هو گیا ـ والی کوفه کی حیثیت سے بشر نے عبدالملک کی طرف سے خوارج کے خلاف سہم کو کمک دینے کے لیے امدادی فوجیں بھیجیں، اور اگرچہ اسے امیر لشکر مقرر کیا گیا تھا، اسے براہ راست عبدالملک کا حکم ملا که وہ اس فرقے کے خلاف لڑنے والی فوج کی سپه سالاری المملّب [رک بان] کے سپرد کر دے ۔ جب وہ بصرے پہنچا تو اس نے اپنی سخت ناپسندیدگی کے باوجود حکم کی تعمیل کی، كيونكه وه عمر بن عبيدالله بن مُعمر كو مقرر كرنا چاهتا تھا اس وجه سے اسے بے حد صدمه پہنچا که خلیفه نے اس معاملے میں اسے اختیار سے محروم کر دیا (الطبری، ۲: ۵۰۵ ببعد وغیره)، چنانچه اس نر کوفر کے سردار لشکر کو مشورہ دیا که وہ المهلب کے فوجی اقدام کی مخالفت کرے۔ اس بات سے مهلب بهت ناراض هوا (الطبری، ۲:۲۰۸).

بصرے پہنچنے سے پہلے هی بشر کسی
پوشیدہ سرض (البلاذری، ہ: ۱۵۱، ۱۵۹
وغیرہ) یا کسی متعدی بیماری میں مبتلا هو چکا
تھا (ابن کثیر، ہ: ۵) اور چند هی روز بعد چالیس
سال سے کچھ اوپر عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن
عساکر کے قول کے مطابق سے ۱۹۳۸ میں (بقول الواقدی، بحوالۂ الطبری، ۲: ۲۵۸،
سے همیں اور بقول الذهبی هے ه: تاریخ، مخطوطه
سے همیں اور بقول الذهبی هے ه: تاریخ، مخطوطه
مخطوطۂ پیرس ۱۹۸۹ء، ورق هه) اسے بصر مے
مخطوطۂ پیرس ۱۹۸۹ء، ورق هه) اسے بصر مے
میں دفن کیا گیا، لیکن چند هی دن بعد اس کی
قبر اور ایک زنگی کی قبر میں، جو اسی دن فوت هوا
تھا، تمیز کرنا محال هو گیا تھا۔ اس سے ظاهر هے

کہ اس زبانے میں قبور کے متعلق کس قدر ہے توجہی سے کام لیا جاتا تھا۔ اس کی وفات کی خبر سے مہالب کی فوج کے بعض لوگ مہالب کا ساتھ چھوڑ کر چل دیے.

بشر نہایت دلپذیر نوجوان تھا، وہ ایسا حاکم تھا جس تک رسائی بغیر کسی مشکل کے ھو جاتی تھی (دیکھیے آیمن بن خُریْم [رک بان] کے اشعار در الآغانی، ۲۰: ۱۲) ۔ وہ نمایاں طور پر رحمدلی کی طرف مائل رھتا تھا تاھم اس نے ابن الزبیر کے داعیوں کو قتل کروا دیا، جو مصعب کی موت کے بعد بھی شہر بصرہ میں سازشیں کرتے رھتے تھے ۔ اس کی حکومت کے خلاف ایک الزام تو یہ تھا کہ وہ عبدات میں بعض بدعات کو رواج دینے کا مرتکب تھا اور دوسرا الزام یہ تھا کہ وہ غلّہ اپنی رعایا میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے مصاحبوں اور درباریوں کے لیے محفوظ کر لیتا تھا (البلاذری، درباریوں کے لیے محفوظ کر لیتا تھا (البلاذری) د درباریوں کے لیے محفوظ کر لیتا تھا (البلاذری) د

دیگر شعرا بھی اس کے جلو میں رھتے تھے یا اس کی مدح میں شعر کہتے تھے، جیسے جریر، تُثیّرِ عَزْه، نُصیب، سُراقه بن مرداس البارقی، بنو شیبان کا الاعشی، آیمن بن خُریم الاسدی، المتو لل اللّیفی، ابن قیس الرّقیّات، ابن الزییر، الحکم بن غبدل، الاقیشر [20: العتیشیر] الاسدی، العجّاج، تعب الاشقری، الراعی دوسری طرف زُفَر بن الحارث نے، الاشقری، الراعی دوسری طرف زُفَر بن الحارث نے، جو مصعب کا طرفدار تھا، بشرکی هجو تنہی.

مآخذ: (١) سب سے طویل سوانح حیات البلاذری کے هال هيں ، انساب، طبع Goitein ، تا ١٦٦ تا (نيز ديكهير : ٥ : ١٠٠٠ ، ١٦٠)؛ (٦) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان، مخطوطة Bodl. Marsh، ورق ١٦٨ ب تا ١٦٨ الف، معطوطة پيرس ١٦١، ورق ٣ ٢ ٢ ب تا ٢ ٢ الف؛ (٣) ابن كثير و البداية و النهاية، قاهره ١٣٥١ه / ١٩٣٢ء، و : ٤؛ ان حوالوں كے علاوہ جو مقالے میں مذکور هیں دیکھیے: (ش) ابن سعد: الطبقات، ٥: ٢٣، ١١٥؛ (٥) الطبرى، ٢: ٥٢٥ ببعد، ٨٨٨ ٣٥٨ ببعد، ٥٥٨ ببعد، ١٨٥ ، ١٨٥ (٥) الكندى: Guest ... The Governors and Judges of Egypt ص یم؛ (٦) ابن عساکر ؛ تاریخ دمشق، در نصل سے؛ (ے) ابن الأثیر، س: ۲۲، ۲۸۰ ۲۸۰ ، ۲۹۰، ۲۹۰ ٢٩٠٠ (٨) ابن تتيبه: الشعر والشعراء، ص ٥٣٠٠ (٩) المبرّد: الكامل، طبع رائث Wright ، ص ١٩٦٢، ٣٩٦٠ مهرو، ورو (= ابن ابي العديد : شرح نميع البلاغة، ۱ : ه ۲۰۸ ) ؛ (۱ ، ) المسعودى : مرفح ۱ ه : ۲۰۸ (۱۱) الأغاني، بمدد اشاريه؛ (۱۲) ياتوت ۲۰: ۲۰۸ ، ۲۰۸ و بمدد اشاریه :(۲ Ahlwardt (۱۳) میدد اشاریه : Dichter ، برلن ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۳ ۲ : ۱xxv عدد xvii Le milieu bașrien : Ch. Pellat (۱۳) : V. Rizzitano (10) 1724 174. 1774 1107 'Abd al-'Azīz b. Marwan, governatore umayyade Academia Nazionale dei Lincei, כ'd'Egitto

ہجویری اور عطّارہ نے بیان کیا ہے.

یه بات بهی واضع نهیں که وه صوفی کب اور کیونکر بنے \_ سلسلهٔ صوفیه میں ان کے داخل ھونے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا ۔ ان کے تغیر حال و قلب ماهیت کے اسباب کے سلسلے میں دو بالکُل مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت کے معطابق کسی اسحٰق المعارلی نے (جسے بد قسمتی سے هم نہیں جانتے) ایک خط لکھا، جس میں اس نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر تمھاری بصارت اور سماعت جاتی رہے اور تم تکلے بنانے کے قابل نه رهو تو کیسر روزی کماؤ گر ـ دوسری روایت یه هے که انهیں بازار میں کاغذ کا ایک پرزہ پڑا ہوا ملا (ایک روایت کے مطابق اس وقت وه اچهی حالت میں نه تهے)، جس پر الله تعالٰی کا نام لکھا ھوا تھا۔ انھوں نے اس پرزے کو عطر میں بسایا اور بڑے احترام سے اپنے پاس رکھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ خود بشر نے یا کسی اُور نے خواب دیکھا، جس میں بشر کے نام کی شہرت و رفعت کی بشارت دی گئی تھی۔ ان دونوں روایتوں کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ بشر نے ایک پاکیزہ زندگی اختیار کر لی۔ اختلاف روایات سے قطع نظر هم یه نهیں جانتے که ان کی پاکیزه زندگی کا انداز اور رخ کیا تها، یعنی کیا انھوں نے اس کے بعد جمع حدیث و تدوین حدیث کا کام شروع کیا؟ پھر همارے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ سپر مپر یہی واقعات ان کی صوفیانہ زندگی کے محرک ثابت ہوہے۔ ان کے اقوال سے جو اب تک محفوظ هیں، همیں صرف یه پتا چلتا ہےکہ زندگی کے کسی مرحلے پر \_ زیادہ سے زیادہ قیام بغداد کے دور میں۔ انھوں نےحدیث کی تعلیمات سے ترک تعلق کر کے اپنی لکھی ہوئی احادیث کو دفن کر دیا اور اس کے بعد اپنی ساری توجه تصوف پر مرکوز کر دی ۔ اس کے لیے عذر یه

پیش کیا که علم کسی کو موت کے لیے تیار نہیں کرتا، یه محض دنیاوی مسرت حاصل کرنے کا ایک وسیله ہے اور اس سے زہد کو نقصان بمنحتا ہے۔ انھوں نے اپنے سابقه رفقا سے کہا که وہ علم کو اتنی اهمیت نه دین جتنی اب تک دیتے رہے هیں ، یعنی انھوں نے جو کچھ زبانی یاد کیا ہے اور جسے وہ اپنے خطبات میں بڑے وثوق سے استادانه انداز میں روایت کرتے هیں اس کا صرف ڈهائی فیصد سچے دل سے قبول کریں اور اس پر عمل کریں ۔ وہ اگرچه حدیث پڑھانے سے احتراز کرتے تھے مگر ان کے دل میں اس کے پڑھانے کی زبردست خواہش تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھانے کی اس خواهش پر غلبه پا لیوں گا تو پہر اس طرف لوث آؤں گا ۔ وہ کہتے تھے کہ (لفظ) ''حدّثنا'' کہنے میں ایک عجیب حلاوت پائی جاتی ہے۔ وہ علم حدیث کے صرف اس لیے قائل تھے کہ اسے صرف خدا کے لیے اختیار کیا جائے ۔ وہ دوران گفتگو میں احادیث کا حوالہ صرف اس حگہ دیتے تھے جہاں اس سے تزکیۂ نفس کی تعلیم دینی مقصود هوتی تهی لیکن جونکه همیں اس بات کا علم نہیں که ان کی ابتدائی روایت پسندی میں ان کی ذهنی کیفیت کیا تھی اس لیے هم کسی طرح بھی یتین کے ساتھ یه نہیں کہ سکتے که ان کا بعد کا طرز عمل ان کے ابتدائی طرز عمل سے انحراف يا انقطاع تها.

بشر کے صوفیانہ زهد و تقوی کی بنیاد قوانین شریعت اور خلفاے راشدین کے عمل پر قائم ہے، اور یه بھی کہا جاتا ہے که انہیں اهل بیت رسول اللہ صلّی الله علیه وسلّم سے والبانه محبت تھی۔ وہ محض امام احمد بن حبل میں محترم نہیں تھے بلکه المأمون بھی ان کا احترام میں محترم نہیں تھے بلکه المأمون بھی ان کا احترام

هو "۔ اس نے یه بھی جتایا که ارادی فیصلے کے لیے ضروری نہیں که اس پر عمل بھی کیا جائے، چاہے اس میں دوسرے موانع نه هوں۔ هم اسی حد تک اپنے ذمے دار هوتے هیں جس حد تک هم ان کی اخلاقی قدر کو پہچانتے هوں، لاعلمی کی حالت میں هم پر کوئی ذمے داری عائد نہیں هوتی۔ وہ کہتا ہے که توبه کرنا ہے سود ہے، هوتی۔ اس کے ساتھ یه عزم نه هو که گناه جب تک اس کے ساتھ یه عزم نه هو که گناه کا پھر ارتکاب نہیں کیا جائے گا اور اس پر مزید اصرار نہیں کیا جائے گا.

جہاں تک عالم خارجی کے متعلق ھمارے علم کا تعلق ھے یہ جزوی اور اضافی ھو سکتا ھے؛ لیکن اس سے عقل کی قدر و قیمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ وہ اسے درست سمجھتا ھے کہ حرکت دو لمحات ساکن کے درمیان واقع ھوتی ھے، جن میں سے عامل متحرک گذرتا ھے۔ اس کی رائے ھے کہ علت کو بہر صورت معلول سے پہلے ھونا چاھیے۔ وہ پوری کائنات پر تقدیر کی کار فرمائی کی وکالت کرتا ھے اور صرف انسان کی آزادی حرکت ھی کو مستثنی سمجھتا ھے۔ اخیر میں، وہ روح کو انسانی جسم سے ناگزیر طور پر متحد تصور کرتا ھے.

بشر کے شاگرد آگے چل کر معتزله کے استاد بن گئے ۔ ابو موسی المردار، ثَمَامَه، اور احمد بن ابی دؤاد ۔ اس کی وفات غالباً . ۲۱ه/ محمء اور ۲۲۶ه/ ۸۸۰۰ کے درمیان هوئی .

مآخل: (۱) الاشعرى: مقالات، استانبول و ۱۹۲۹، ۱۹۳۰ می ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ او۳؛ ۱۹۳۰ (۲) البغدادى: الفرق، قاهرة ۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۱، می ۱۱۱۰ (۳) ابن حزم: الفصل، ۱۹۱۱، ۱۱۱۰ (۳) ابن حزم: الفصل، قاهره ۱۳۳۸ه/ ۱۳۸۱، (۳) الأبغين: المواقف، ص ۱۳۸۱؛ (۵) الأسفرائيني: التبصير، قاهرة

(ALBERT N. NADER)

بشر بن الوليد: بن عبدالملك، اموى شهزاده، خلیفه الولید کی کثیر اولاد نرینه میں سے ایک اور خلیفهٔ ینزید سوم اور ابراهیم کا بنهائی، اپنی علمیت کی وجہ سے اس نے ''عالم بنو مروان'' کا خطاب حاصل کیا ۔ اس نے بہت سی فوجی سہموں کی قیادت کی (یقینًا ۹۲ه/۱۱، ۱۱، عیر، اليعقوبي، ٢: ٥٠٠ اور ٩٦ه/ ١٥٠ - ١٥٥ مين ابوزنطیوں کے خلاف، الطبری م : ۱۲۹۹ وغیرہ) ۔ اس کے باپ نے ۹۰ھ / ۲۱۸ء میں اسے "امیر الحج'' مقرر كيا ـ اس كا نام اس وقت تك مآخذ مين نہیں آیا جب تک اس کے چیرے بھائی الولید ثانی کے خلاف ۱۲۹ھ/ ۱۲۹ ۔ ۱۹۸۰ء میں سازش نه هوئی ۔ اپنے مشہور سپه سالار بھائی العباس کی ممانعت کے باوجود وہ خلیفہ کے مخالفوں میں شامل هو گیا، جو یزید بن الولید (بعد میں یزید سوم) کی حمایت کرتر تھر ۔ مگر اپنر خاندان میں صرف وهی ایک فرد نهیں تھا جس نے ایسا کیا، بلکه تیره. اور بھائیوں نے بھی بزید کی حمایت کی تھی.

ارمینیه اور عراق کا والی مروان بن معمد جب یزید کے جانشین ابراهیم کے خلاف ۱۲۵هم کے ملاف ۱۲۵هم کا مرماء میں میدان میں اترا تو وہ قسرین کا والی تھا۔ مروان جب شہر کی حفاظتی فوج کو، جو زیادہ تر بنو قیس پر مشتمل تھی، اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ھو گیا تو اس نے ان کے سردار کو آمادہ کیا کہ وہ بشر اور اس کے بھائی مسرور کو اس کے حوالے کر دیں اور پھر اس نے مونوں کو قید میں ڈال دیا۔ بشر کی تاریخ وفات دونوں کو قید میں ڈال دیا۔ بشر کی تاریخ وفات معلوم نہیں، لیکن چونکہ مروان نے عین الْجَرِّ کی لڑائی کے بعد دوران سفر میں خلافت خود سنبھال لی تو یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں قیدی آزاد نہ ھوے اور قید ھی میں مر گئے .

مآخذ: (١) الطبرى، ٢: ١٢٦٩، (٣، ١١)، . ١٨٤٠ ، ١٨٤٨ ، ١٨٤٩ ببعد؛ (٢) أبن الجوزي : المنتظّم، مخطوطة آياصوفيا، م ه . م ، ورق ٢ م ، مخطوطة كوتها Gotha، مهمر، ورق مه إمطبوعة حيدر آباد دكن، ٦: ١٣٤، ١٥٤، ١٩٥، ٢٠١٠) (٣) ابن عساكر : تاريخ دمشق، در جز ۲۰؛ (م) سبط ابن الجوزى: كتاب مرآة الزمان، مخطوطة بيرس ٢١٣١، ورق سه ب؛ (٥) ابن الاثير، ه : ٢١٣، ٣٣٣؛ (٦) ابن شاكر الكُتبي : عيون التواريخ، مخطوطه پيرس ١٥٨٥، ورق ٥٥ الف؛ (١) ن خوید Fragmenta historicorum arab. De Goeje، ص ۱۳، ۱۳۹؛ (۸) ابن قتیبه: كتاب المعارف، ص ١٨٣ (مطبوعة قاهره ١٣٠٠ه، ص١٢٣)؟ (٩) المسعودى : مروج، ه : ٣٦١، ٩ : ٠٠؛ (١٠) Al-Walid : F. Gabrieli (۱۱) : ١٣٤ : ٦٠ (مَانَى) المُعْلَى المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينَ الْعِلْمِينَ المُعْلِقِينَ ibn Yazid, il Califfo e il poeta در RSO ع و ۱۶۰ . (61947

(L. VECCI A VAGLIERI)

ب يشر الحافي: بدورا نام ابدو نصر بشر بن الحارث بن عبدالرحمٰن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدالله (اصلاً بعبور) الحافي، ايك صوفي بزرگ،

جو مَرُو الشاهجان کے قریب ایک گاؤں بَکُرد یا مأبرسام مين ١٥٠ه/ ٢٥١٥ (يا ١٥٠ه/ ٢٥٩ع) میں پیدا هوے اور بغداد میں وفات پائی (بعض مآخذ کی رو سے وہ ۲۲۹ھ/ .سمء یا ۲۲۲ھ/ ۱۳۸ - ۸۳۲ میں بمقام مرو فوت ہوئے، لیکن یہ بیان صحیح معلوم نهیں هوتا) ۔ ان کی ابتدائی زندگی کے بہت کم حالات معلوم ھیں۔ کہا جاتا ہے که ابتدائی دور میں مرو میں ان کا تعلق نوجوانوں کی کسی انجمن یا کسی گروہ کے ساتھ تھا اور وہ آزاد طبع آدمی تھے۔ ایک اور روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تکلر بنا کر روزی کماتے تھے۔ ھمیں معلوم نہیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے اور ان کی زندگی کے کس دور سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس قدر يقين کے ساتھ معلوم ہے کہ اپنر ماسوں على بن خشرم (١٦٥هم/ ٨٨١ع تا ٨٥١هم ١٩٨١ع مرح) كي طرح وه بهي ايك محدّث تهر \_ عبدالله بن المبارك (المتوطن بله مرو، جنهون نر بهت سیر و سیاحت کی تھی) کے سوا ان کے سب استاد عربی بولنر والر علاقوں کے رھنر والر تھر۔ اس طرح گوبا بشر نے گھر سے نکلنے کے بعد بھی يقينًا حديث كا مطالعه جاري ركها هو كا اور هو سكتا ہے کہ مطالعر کے اسی شوق نے انھیں سیر و سفر پر آمادہ کیا ہو ۔ جب وہ عبادان سے پہلی بار بغداد پهنچر تو وه خاصي شهرت حاصل کر چکر تھر؛ جنانچہ بغداد میں ایک محدث ان سے ملنر کا مشتاق تھا نہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بشر حضرت مالک بن آنسرط (م ۱۷۹ه / ۲۵۰۵) کے حلقهٔ درس میں بھی شریک ہوہے اور حج کے لیر ان کے ساتھ مکہ معظمہ گئر ۔ تاریخی شواہد کی بنا پر یه بات تسلیم نہیں کی جا سکتی که وہ حضرت امام ابو خنیفہ تاکے بھی شناگنرد رہے، جیشا:

Rendiconti della Classe di scienze morale, storiche e filologiche ، سلسله، ۲۰ ج ۲۰ کراسه ه تام، ۱۹۳۷ ص ۳۲۱ تا ۲۸۸ .

(L. VECCIA VAGLIERI)

بشربن المُعْتَمر : (ابو سهل الهلالي) بغداد میں پیدا ہوا، جہاں سے وہ بصرے گیا اور وہاں اس کی ملاقات بشر بن سَعید اور ابو عثمان الزَّعْهُرانی سے هوئی، يه دونوں واصل بن عطاء (بانی فرقه معتزله) کے رفیق تھر ۔ انھوں نر اسے اس مذهب کے اصول سکھائے ۔ اس کے استادوں میں ایک مُعَمَّر بن عَبَّاد السَّلَمي تها ـ بغداد كو مراجعت ح بعد بشر بهت سے لوگوں کو مذهب اعتزال قبول کرانر میں کامیاب هو گیا۔ هارون الرشید نر، جو عقیدهٔ معتز له کا دشمن تها، اسے زندان میں لخال دیا۔ اس پر بشر نے ''العدل''، ''التوحید'' اور "الوعيد" پر جو دہستان معتزله کے تین بنیادی اصول هین، کوئی بیس هزار نهایت فصیح و بلیغ بیت نظم کر دیے ۔ یه اشعار زندان کی چار دیواری سے باہر پہنچ گئے اور جگہ جگہ جلسوں سیں پڑھے جانے لگے۔ الرشید نے یه سمجھکر که بشر کے اشعار کا عوام پر اثر و نفوذ اس کے قید ہو جانے سے پہلے کی تلقین سے زیادہ ہے اسے رہا کر دیا۔ بشر نے سچ سچ ایک والہانه نظم عقل کے نام مُعَنُونَ كَي هِے ـ وہ بيك وقت ايك عظيم شاعر بھى تها اور عظیم خطیب بھی ۔ اس نے مصنفوں خصوصا شاعروں کو جو نصیحت کی تھی اسے الجاحظ کے ایک یادگار ورق میں نقل کیا گیا ہے (البیان، ۱: ۱۰،۰۰)۔ وه كهتا هے: "شاعر كو وه خفيه سماوى تأثر محسوس كرلينا جاهير اور ايسرنفيس وجميل الفاظ منتخب كرنا چاهيين جو ساده اور اداے مطلب مين واضح هون" -معتزلی اصولوں پر اس کی تصنیفات میں سے

ذمرداری پر خصوصیت سے زور دیا اور وہ پہلا شخص تها جس نر "افعال زائيده" (: "التولّد") پر کلام کیا تا که اس ذمےداری کی حقیقت واضح کرے اور ساتھ ھی حسی عیجان کے مسئلے کی تشریع کر دے۔''زائیدہ فعل'' ( = تولّد) وہ فعل ہے جس کی کسی ایسی علّت سے تحریک هوتی هو جو بذات خود کسی اَور عِلَّت کی سعلول هوتی ہے۔ چنانچہ کنجی سے دروازہ کھولنے کے فعل میں پہلر ایک ارادی فعل هوتا هے، پیر اس ہاتھ کی حرکت ہوتی ہے جو کنجی کو گھماتی ہے اور اخیر میں چاہی کی حرکت ہوتی ہے جو قفل کے پیچ کو گھماتی ہے، آخری حرکت "زائيده فعل" هے، كيونكه يه كسى ارادى فيصلے سے براہ راست ظمور پذیر نہیں عوتا ۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ هم ان افعال کے ذمر دار هيں جن کی هم سے ابتدا هوتی هے: یا تو براه راست یا همارے براہ راست (ارادی) افعال سے پیدا عونر والر عمل سے ۔ یه ذمے داری اسی حد تک عائد هو گر، جس حد تک هم ان کے تمام عواقب سے آگاہ هوں ـ بشر نے حس کے بھی زائیدہ فعل ہونے کی حیثیت سے اس کی تشریح کی ہے اور وہ یہ ہے کہ: اس تَأثّر کے ذریعے جو پہلے حواس خمسه پر هوتا ہے، پھر حواس فطری طور پر اس تأثر کو پہچان میں بدل ديتر هيں ۔ وه کهتا هے که عقل جونهيں بلوغت کو پہنچ جاتی ہے بلند اخلاقی سسائل کا ادراک کر سکتی ہے، نیکی اور بدی میں کسی وحی سے بھی پہلر تمیز کر سکتی ہے، لہذا کسی خوبی یا عدم خوبی کا انعصار هم پر هی هوتا هے، اس لیر که همیں انتخاب اور عمل کی آزادی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ''اس شخص کی خوبی زیادہ ہے. جو خود اپنے ہی وسائل سے نیکی کرتا ہے بہ فقط چند اجزا هم تک پہنچے هيں ۔ اس نے اخلاقی ا نسبت اس کے جسے خدا کے فضل سے مدد ملی

بھی میسر نہیں آسکتی ۔ یه کہنر سے ان کی مراد یه هرگز نهی تهی که معاشری بهبود کا کوئی عمل اس فریضهٔ حج کا بدل هو سکتا ہے جو شرعًا لازم ہے ۔ ان کی مراد پہلے حج کے بعد کے دوسرے حجوں سے تھی ۔ طاؤس بن کیسان (م ، ، ۵/ ۲۲۰ ـ ۲۲۸ع) کے متعلق یه بات پہلے هی منقول ہے کہ انھوں نے حج پر جانے کے مقابلے میں اس بات کو ترجیح دی که ایک بیمار دوست کی تیمارداری مين مصروف رهين (حلية الاولياء، ص م، ١٠؛ قب 'Zwei islamische Lehrerzählungen bei Tolstoj: Meier در Asiatische Studien) - بشر نر حج کو عورتوں کا جہاد قرار دیا ھے، لیکن اسام جعفر الصادق (القاضي النعمان: دعائم الاسلام، ر: ۳۳۹ - ۲۳۸) کے برخلاف خیرات کو حج اور جہاد دونوں پر ترجیح دی ھے، اس لیے که خیرات پوشیده طور پر دوسرون پر ظاهر کیے بغیر دی جا سکتی ہے۔ بشر کے نیزدیک آدمی کی یه خواهش که لوگوں میں اس کے نیک کاموں کا چـرچـا ہو دنیادارانہ ذہنیت کی مظمر ہے، اور یه خواهش انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے ۔ دوسروں کی نظر میں پسندیده بننے کی خواهش کو وه اس قدر مذموم سمجھتے ھیں کہ وہ دوسروں سے ملنے جلنے سے بھی سع کرتے هيں، چاهے يه ملنا جلنا شہادت دينے وقت يا نماز پڑھانے کے موقع ھی پرکیوں نہ ھو۔ اس مقام پر ان کی تعلیمات ملامتیه فرقر کی اس تعلیم کے قریب آ جاتی هیں که "محض دوسروں کی ملامت سے بچنے کے لیر کسی کو کچھ مٹ دو" اور "اپنے نیک اعمال کو بھی اپنے برے اعمال کی طرح چھپاؤ'' ۔ انھیں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ اب بھی اس بات کو اہمیت دیتے هیں که ان کی شخصیت دوسروں کو متأثر کرتی ھے اور ان کا ظاہر زاھدوں اور پارساؤں کا سا ھے،

كرتا تها، جو معتزله كا سر پرست تها ـ ان كے متعلق مجویری کے اس بیان کو صحیح تسلیم کرنا دشوار ہے کہ ان کے نزدیک ایمان کے معنی مثبت اقرار، سچیر اعتقاد اور اس اعتقاد کے مطابق عمل کرنر کے هیں، حالانکه ان کے عمل سے یه بات ثابت ہوتی ہے ۔ بشر کے نزدیک اصل چیز خود عمل هے اور عمل چونکه اس سلسلر میں ایک ایسی ضروری شرط ہے جس کے بغیر کوئی چارۂ کار نہیں لهذا وه مطالبه كرتے هيں كه انسان كو كسى طور گناہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات حاصل کرنے کے لیے وہ اُللہ تعالٰی کی کبریائی نیں تدبر کرنے کی تلقین کرتے هیں۔ یہی وجه <u>ه</u>ےکه اپنی زاهدانه زندگی کے باوجود بشر مرتے دم تک اللہ تعالی کی کبریائی کے سامنر لرزہ ہر اندام رہے ۔خدا اور دنیا میں سے کسے اختیار کیا جائے؟ اس سوال کے جواب میں انھوں نر بلا تامل خدا کو اختیار کیا اور هر طرح کی دنیاوی خواهش اور خود غرضی کی مدّمت کی ۔ ان کی تعلیم تھی کہ انسان فقر کو صبر و سخاوت کے ساتھ قبول کرے ۔ کہا جاتا ہے که ایک دن ان کی ملاقات ایک ایسر شخص سے ہوئی جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ چونکہ بشر اس کی کسی طرح مدد نه کر سکتے تھے اس لیے اس کی همدردی میں اور مثال قائم کرنر کے لیر اپنر کپڑے اتار دیر ۔ کہتر هیں که جب وہ فوت هوے تو ان کے جسم پر مانگے کا گرته تھا، اس لیر که انهوں نر اپنا کرته کسی مفلس کو دے دیا تها ـ وه همیشه حریصول کی مذمت کرتر تهر اور کہتر تھرکہ انھیں دیکھ کر ان کا دل سخت ھو جاتا ہے ۔ انھوں نر ایک مرتبه ایک آدمی سے، جو حج کو جانر والا تھا، کہا کہ اپنا روپیہ کسی پتیم یا غریب کو دے دو، اس لیر که اس طرح تمھیں اتنی خوشی حاصل ہوگی جو سو حج کرکے

ص ے ہ ؛ عطّار : تذ كرة ، ١ : ١١٠) - دوسرے گروه سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق ان کی راے ہے کہ وہ خدا کی قدرت اور مرضی پر بھروسا کرنے والے هیں، لیکن ایک دوسرے موقع پر (تَذَكَرة، ١: ١١٠، ٣٠ تا ٥٠) وه كهتے هيں كه توكل كامطلب ه اس بات کاعزم بالجرم کرلینا که کسی انسان سے کچھ نه لیا جائے ۔ ایک اُور موقع پر وہ تو کّل کو انسانی عمل سے هم آهنگ قرار دیتر هیں، بشرطیکه عمل خدا کی رضا کے مطابق کیا جائر (حلیة، ۸: ۲۰۱) -ليكن "اضطراب بلا سكون و سكون بلا اضطراب" كي جو پر اسرار تعریف انهوں نرکی وه شکوک و شبهات سے بالا نظر نہیں آتی ۔ یہ بات مسلم ہے کہ بشر نے صرف سری السقطی م کے سامنے دست سوال دراز كيا كيونكه انهين علم تها كه وه دنياوي مال ومتاع کے نقصان پر مسرّت محسوس کرتے تھے ۔ اس کے برعکس بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنی بہن سُخّه کی کمائی پر گذر بسر کرتے تھے، جو سوت کات کر روزی کماتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی (بشر کی تین بہنیں تھیں اور کہا جاتا ہے که وہ تینوں بغداد میں رہتی تھیں) ۔ گدائی کے مسئلے کا سلسله "لين دين" سے جا ملتا ہے، جسے تصوف میں بالخصوص بعد کے زمانے میں بڑی اھمیت حاصل رهي هے (قب Die Vita des Scheich : Meire Bibliotheca Islamica כל Abū Ishāq al Kāzarūnī د ص برا، ٨٨ و وع، مقدمه: ص ٥٥ تا ٢٦) - غربا اور مساکین کے معاملے سے اس قدر دلچسپی رکھنے کے باوجود بشر نے کبھی ان کے ترجمان یا ثالث کی حیثیت اختیار نہیں کی، جیسی کہ مثلاً کَازْرُونی نے کی، بلکه همیشه کناره کشی کا رویه قائم رکها ـ انھوں نے بادشاھوں اور حاکموں کو نصیحت کرنے سے بھی احتراز کیا حتی که وہ اس نہر کا پانی

لیکن انھوں نے تصنع کے خلاف بڑی سختی سے علم بغاوت بلند کیا ہے؛ یہ تصنّع خواہ ان کی اپنی ذات میں ہو خواہ دوسروں میں ۔ جو لوگ ان سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے آپ کو عبادت الٰہی اور تبلیغ دین کے لیے وقف کر دینا چاہیے اُن شے وہ یه کمتے هیں که وہ صرف انهیں کو اپنا هم خیال سمجھتے ھیں جو اپنے آپ کو پھٹے پرانے کپڑؤں (مرقعات) میں ملبوس رکھتے ہیں ۔ انھوں نے ایک موقع پر صرف اس بنا پر ایک دکان کے عقب میں تاریکی میں کھجوریں قبول کرنے سے انکار کر دیا که پوشیدگی میں وہ اس حالت سے مختلف نـ ه هو جائیں جیسا که انهیں عام طور پر سمجها جاتا تھا۔ ان کا ورع محض مشتبہات سے بچنے کی حد تک محدود نه تھا بلکہ وہ اپنے آپ کو مباحات کی لذّت سے بھی معروم رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے که "جو کچھ مباح ہے اس میں اسراف کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی'' ۔ وہ ہر چیز اس مقدار سے کسی قدر کم کھاتے تھے جس کی اجازت ان کا ضمیر دیتا تھا ۔ اس طرح گویا عمل ان غیر معتدل حدود میں داخل ہو جاتا ہے جن کی سفارش یہودیوں کے ہاں پرقی آبوت میں کی گئی ہے ۔ مفلسی اور ناداری کی حالت میں انھوں نے همیشه صرف روٹی پر گذر بسر کی اور بعض اوقات ان کی زندگی فاقوں میں کئی ۔ جہاں تک خدا پر تو کل کا تعلق ہے انھوں نے ناداروں کی تین قسمیں بیان کی هیں: (۱) جو نه تو مانگتے هیں اور نه کسی سے کچھ لیتے ھیں ، پھر بھی وہ جو کچھ خدا سے مانگتر هیں انهیں ملتا هے؛ (۲) جو مانگتر تو نہیں لیکن جب کوئی انھیں کچھ دے تو لے لیتے هيں؛ (٣) جو اس وقت تک صبر کرتر هيں جب تک ممکن هو، لیکن پهر مانگ لیتے هیں ([ابو عبدالرحمن] السّلمي : طبقات [الصوفية]،

پینے سے بھی محترز رہتے تھے جو کسی بادشاہ نے کھدوائی ہو ۔ وہ تلقین کرتے تھے کہ گرانی اور قحط کے دنوں میں لوگ موت کی طرف دھیان دیں کہ اس سے تسکین ملتی ہے۔ وہ اس بات سے باخبر تھے کہ بنی نوع انسان کو کسی طرح بھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا اور خصوصیت سے اپنے زمانے کے متعلق ان کا خیال یه تها که وه طمانینت کے تصور سے بہت دور هو گیا ہے ۔ وہ کہا کرتے تھے : "اگر کسی انسان کے سر پر آسمان سے ٹوپی آگرے تو وہ اسے لے کر خوش نہیں ہوگا'' ۔ المُحَاسِبی کی طرح بشر نے بھی اپنے زمانے میں اھل ریا کی مذمت كي هے \_ اس بارے ميں ان كے الفاظ هيں: "شریف النفس ڈاکو، دوں فطرت دین دار سے بہتر ھے'' ۔ ان کے نزدیک حقیقی تقوٰی محض معدود ہے چند لوگوں میں موجود ھے۔ وہ کہتے ھیں: "آج بیرون شہر (یعنی قبرستان) کے مقابلہ میں آندرون شہر میں زیادہ مردے هیں'' ۔ صوفی وہ هے جو اپنے خدا کے سامنے قلب صافی لے کر کھڑا ہو اور کامل صرف وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی خائف نه هوں، لیکن بشر کے اپنے قول کے مطابق ان کے زمانر میں دوستوں کو بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رھا تھا۔ ستقی کو جس دشمن پر سب سے زیادہ غلبہ حاصل كرنا هے وہ اس كى نفسانى خواهشات [= شهوات] هیں۔ عبادت الٰہی سے صرف وهی لوگ حظ اٹھا سکتے هیں جنهوں نے ان نفسانی خواهشات کے راستے میں آھنی دیوار کھڑی کر لی ھو۔ وہ ان لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں جنھیں بولنے میں لڈت محسوس ہوتی ہے اور ان لوگوں کو بولنے کی تاکید کرتے ہیں جن کے لیے خاموش رہنے میں لنّت مے ۔ وہ دین کی تعلیم دینے سے بھی اس لیے اجتناب کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے کی خواہش

سے مغلوب نہیں ھونا چاھتے۔ وہ آڑو اس لیے نہیں کھاتے کہ ان کا دل آڑو کھانے کی طلب کرتا ھے۔ وہ پھلوں سے اس لیے پرھیز کرتے ھیں کہ پھل کھانے کی خواھش کو تسکین ملتی ھے۔ لیکن وہ جنسی خواھشات کے دبانے کے حق میں نہیں؛ وہ تسکین جنس پر معترض نہیں گو خود وہ تمام عمر مجرد رھے.

اس حقیقت کے باوجود کہ بشر نے عمل کو علم پر سبقت دی هے، انهیں صاحب علم بهی سمجها جاتا ہے اور ذھین بھی ۔ لوگوں نے ان کا ذکر محض ایک عالم دین کی حیثیت سے نہیں کیا بلکہ اس ذکر میں ان کی استعداد کی طرف بھی اشارے ملتے هیں که وہ مذهبی خیال اور جذبے کو شدّت سے محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کی وضاحت پر بھی قادر هیں اور ان کی طرز زندگی پاکیزه اور زاهدانه ھے۔ بشر کے نزدیک عقل مند وہ نہیں جو محض نیک و بد کا علم رکھتا ہو بلکہ وہ ہے جو ایک كو اختيار اور دوسرے كو ترك كرتا هے! "پہلا درجه علم کا، دوسرا عمل کا اور پهر معرفت کا هے'' \_ احمد بن حنبل م بڑے تسلیم شدہ عالم دین تھے، بشر کے متعلق انھوں نے بھی کہا ہے کہ وہ حقائق کا علم رکھتا ہے ۔ گو بشر کے صرف چند ایسے ملفوظات اور اشعار هم تک پہنچیر میں جنھیں ''زُهدیّات'' کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شبہہ نہیں کہ انھوں نے تقریروں کے ذریعے اس خیال کی اشاعت میں خاصه حصّه لیا کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو حقیقی تصوّف کے سانچر میں ڈھال سکتا ہے۔ ان کے چند اقوال کا تعلق ابتدائمی روایت سے ہے، جس پر سے وہ سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن جن صوفی اساتذہ کا انھوں نر بکثرت حوالہ دیا ہے ان میں سے ایک فضیل ابن عیاض هیں۔ جن لوگوں نے ان سے تعلیم حاصل

کی ان کا علم ان کے ملفوظات کی اسناد سے ہو سکتا ہے.

بشر کے لقب ''حافی'' [ = ننگے پاؤں] کی اصل کے متعلق ابن خلکان نر ذیل کی روایت بیان کی ہے: ایک دفعہ بشر نے ایک موچی سے اپنے چپل کے لیے آیک نیا تسمه بنانے کو کہا، لیکن موچی نے اسے مصیبت سمجھ کر ٹال دیا۔ بشر نے اپنے دونوں چپل پھینک دیر اور ننگر پیر چل دیر۔ اگرچه اس روایت کی تفصیل واضح نہیں ہے، لیکن اس کے حق میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اگر بشر کو موچی کے جواب پر غصّہ آگیا تو ایک پاکباز انسان مونے کی حیثیت سے انھوں نے اس غصّے کا خمیازہ خود ھی بھگتا؟ یا انھوں نے اپنے آپ کو قصور وار ٹھیراتے ہوے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ پھر کبھی موجی کو زحمت نہیں دیں گے؟ آگے حِل كر بشر نے وَ اللہ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بسَاطًا (21 [نوح]: ١٥) (= خدانے تمھارے لیے زمین کو بچھونا بنایا) کا حوالہ دیتے ہوے کہا ہے کہ کوئی بادشاہ کے فرش پسر جوتے پہن کر نہیں چلتا۔ اپنی بات کی تائید میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میثاق ازل کے وقت انسان برہنہ پا تھا۔ غالبًا یہ اشارہ اس میثاق کی طرف ہے جو انسان نے روے زمین پر آنے سے پہلے اللہ تعالٰی سے کیا تھا (اُلسُّتُّ بربکم، ے [اعراف]: ۱۷۲) - اس قسم کی توجیهات ان عُلَامتی تصورات کا حصه هیں جنهیں آگے چل کر صوفیہ نے اپنے لباس کے مختلف حصّوں اور رنگوں سے منسوب کیا ہے (قب Knigge für Sufi's : Meier منسوب کیا ہے در RSO یا ۳۲ (۱۹۰۷) : مصرت اسمه) - حضرت هُجُوِیْری می یه توجیه اور عطّار می تائید که بشرکا برهند پا رهنا ان کے استغراق کا نتیجه تھا شائد قابل قبول نه هو اور ان بیانات اور توجیهات کو هم محض نظری کمه سکتے هیں ۔ کما جاتا ہے که بشر

مَآخِذُ: (١) ابونصر السّراج: كتاب اللُّهُ في التصوّف، طبع نكلسن R.A. Nicolson، سلسلة يادكار كب، ص ٢ ، م ١ و ١ ع ؛ (٢) ابوبكر محمد الكلاباذي : التّعرف، طبع آربری A.J. Arberry، قاهره سه و رع: (س) ابو عبدالرحمن السَّلَمى، طبقات الصُّوفيَّة، طبع شَريْبَة، قاهره س ه و و ع (بشمول مزيد مآخذ)؛ (م) أبونعيم الأصبهاني : حلية الاولياء، قاهره ۱۹۳۸ عن ۸: ۳۳۹ تا. ۳۳: (ه) القشيرى: الرسالة: (r) الهَجُويْرِي ؟ كشف المحجوب، مترجمه آر ـ اے ـ نگلسن، در .Gibh Mem. Ser ، طبع نو ۹۳۹ ء: (۵) أَنْصارى الهروى: طبقات الصوفية، مخطوطة يوسف Kethuda ٥٨٨٦، قونيه ١٨ الف؛ (٨) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، قاهره ١٩٣١ع، ٤: ١٥ تا ٨٠ (٩) ابن المَوْزِي: صفة الصفوة، حيدر آباد هه، ١٣٠٩ تا ١٩٠٠ (١٠) فريد الدين عطّار : تذكرة الأولياء، طبع آر . ا ع -نُكْلَسِن، لنَدُن وَلائدُن مَ ١٠٩، ١: ١٠٦ تَا ١١٠ (١١) ابن خَلَّكَان : وَفَيَات الأَعْيَانَ، بولاق ٩ ٩ ١ هـ ١ ، ١ ، ١ تا ١١٣ ؛ (١٢) اليانعي: مرآة الجنَّان، حيدرآباد ١١٣٥ه،

۲: ۹۲ تا ۹۹: (۱۳) عبدالرحمن جامی: نفحات الأنس، کلکته ۸۸۸۱ء، ص س تا س ه: (۱۱) عبدالوهاب الشعرانی: الطبقات الکبری، قاهره ه ه ۱: ۹۲ تا ۸۸: (۱۵) این العماد: شذرات الذّهب، قاهره ه سوانح و ۲: ۳۰ تا ۲۳: نیز دیگر مجموعه ها مے سوانح و کتب تصوف.

الْبِشر: مشرقی شام میں سلیم اور تغلب کے عرب قبائل کے درمیان ۲۵ مرم ۲۹۲ میں برپا عرب قبائل کے درمیان ۲۵ مرم ۲۹۲ میں برپا هونے والی ایک لڑائی اس مقام پر هوئی تهی ۔ حضرت خالد رضین ولید نے ۲۱ه / ۳۳۳ میں اس جگه چڑهائی کی تهی (الطبری، ۲۰۹۱، ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲) ۔ یاقوت اس کے متعلق لکھتا ہے که وہ پہاڑیوں کا ایک سلسله ہے جو تَدُم (Palmyra) کے نزدیک عُرض سے لے کر دریا نے فرات تک پہیلا ہوا ہے ۔ یہ مقام جدید جبل البِشری سے پھیلا ہوا ہے ۔ یہ مقام جدید جبل البِشری سے مطابقت رکھتا ہے ۔ مذکورۂ بالا لڑائی کبھی مطابقت رکھتا ہے ۔ مذکورۂ بالا لڑائی کبھی موسوم کی جاتی ہے .

''یوم البِشر'' ان دو قبیلوں کے درمیان متعدد آویزشوں کا نقطۂ عروج تھا . . . . دونوں قبائل شمالی عرب شمار هوتے تھے ، اور اس لڑائی کا فوری سبب یه تھا کہ بنو سلیم نے الجزیرة میں [بنو] تغلب کی چراگاهوں پر دراز دستی کی تھی ۔ ان میں جو غیر تسلی بخش سی صلح هوئی تھی اسے دربار دمشق کے مسیحی تغلبی شاعر الاَّخْطُل کی هجو خوانیوں نے توڑ دیا، جن سے سلیمی سردار الْجَحَّاف بن حکیم مشتعل جن سے سلیمی سردار الْجَحَّاف بن حکیم مشتعل حس کی رو سے اسے تغلب و بکر کے صدقات وصول کر لیا کرنے کا مجاز بنا دیا گیا تھا، اور اس بہانے سے کرنے کا مجاز بنا دیا گیا تھا، اور اس بہانے سے وہ ایک هزار سلیمیوں کو لے کر روانه هو گیا ۔ ابشر میں بنو تغلب کو ان کی قیام گاہ

میں اچانک جا لیا اور بڑے سَفّاکانَه طریقے سے قتل عام کیا۔ الاخطل کا چغه بہت میلا تھا، لہذا اسے غلام سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کا لڑکا قتل کر دیا گیا۔ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے اور یہ بدلہ تھا تغلب کی اسی قسم کی حرکت کا جو وہ پہلے کر چکے تھے.

الجَعَّاف خلیفه عبدالملک کے غصّے سے بچنے کے لیے بوزنطی علاقے میں بھاگ جانے پر مجبور ھو گیا، لیکن پھر لوٹ آیا اور بنو تغلب کو ایک لاکھ درھم کا تاوان بطور فدیه ادا کرنے کی شرط پر صلح کرلی.

مآخذ: (۱) الاخطل: دیوان، طبع سلحانی، مآخذ: (۱) الاخطل: دیوان، طبع سلحانی، ۱۰۰۰، تا ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰،

## (C. E. Bosworth)

بشرا: Bsharrā یا Bécharré)، شمالی لبنان کا ایک بہت قدیم موضع، جو سطح سمندر سے ایک ہزار چارسو میٹر بلند ہے ۔ یہ گاؤں قدیشہ کی تنگ وادی کے منہ پر ایک نیم دائرے کی شکل کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے ۔ اس کھو کھلی وادی میں بہت سے غار اور درویشوں کے تکیے ہیں اور را ہبوں

کی بہت قدیم بستیوں کے آثار ملتر ھیں ۔ عرب جغرافیه نگاروں نر اس ضلع کا ذکر ''جَبَّة بَشَّرْیَّة'' یا بُشرا کے نام سے کیا ہے ۔ صلیبی جنگوں کے زمانر میں یه علاقه طرابلس کی ریاست (کاونٹی) کی ایک جاگیر هو گیا تها، جسے بوئی سرا Buissera کہتر تھر۔ جبل مارونی کا ایک مستحکم مقام ھونر کی وجہ سے سملوکوں کے غلبر کے زمانر میں یه نیابت طرابلس کے تابع رها اور ایسا معلوم هوتا ہے کہ سلطان قاہرہ کی طرف سے جو ''مقدم'' یهان مقرر کیا جاتا تها وه همیشه کوئی مارونی عيسائي هوتا تها، ايك مقدم عبدالمؤمن ايوب ثانی کے سوا، جو یندرھویں صدی کے اواخر میں جبکه طرابلس کے گرد و نواح میں حلولی عقیدے (=Monophysism) کی زور شور سے تبلیغ کی جا رہی تهى، اس فرقر مين شامل هو گيا تها اگرچه عقيد ے کی اس تبدیلی سے اس کے ماتحت عمّال میں ایک بغاوت برپا ہو گئی تھی۔ بشرا سے اس سڑک کی نگرانی ہوتی ہے جو بعلبک سے چل کر عینته کے درّہ کوہ سے گزرتی ہوئی طرابلس (الشام) کو جاتی ہے.

یه وهی ''طریق الارز'' (شارع صنوبر، Road اپنا (of the Cedars) هے جسے سلطان قایت بای اپنا سفر معائنه کرتے وقت کام میں لایا کرتا تھا (نویں صدی هجری/پندرهویں صدی عیسوی) اور اسی سڑک سے اٹھارهویں اور انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں علاقۂ بقعة کے مسلّح گروہ، جنھیں ترکی عمّال کی تائید اور مدد حاصل تھی، مارونی فرقے کے عیسائیوں پر چھاپے مارنے کے لیے گزرا کرتے تھے ۔ ان مارونیوں کو طرابلس کے ترکی حکّام سے بھی اپنا بحاؤ کرنا پڑتا تھا.

آج کل اس چھوٹسی سی بستی میں چار ھزار مارونی آباد ھیں جن کے مکانات ایک ٹیلے پر

منتشر هیں جہاں انگور کی بیلوں اور توت کی کاشت مسطح ڈھلانوں پر کی جاتی ہے۔ بشرا سے ذرا اوپر درختوں کا ایک جہنڈ ہے جو لبنان کے مشہور غابّة الاَرْز کی باقی ماندہ یاد گار ہے اور جو ۱۸۳۳ء سے مارونی فرقے کے بطریق کی حفاظت اور نگرانی میں دے دیا گیا ہے:

المتدنية المقدين ، در المدينة المقدين ، در المشرق ، ۱۹۳۲ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۰ ، المقدين ، ۱۳۳۰ ، المعدين ، ۱۳۳۰ ، المعدين ، ۱۳۳۰ ، المعدين ،

(N. Elisséeff)

بَشّار بن بَرْد: ابو سعاذ، دوسری صدی هجری/ آثهویں صدی عیسوی کا مشمور عراقی عربی شاعر، کانوں میں بالیاں پہننر کی وجہ سے المرعث کا لقب پایا ۔ اس کا خاندان اصل سی طخارستان یا مشرقی ایران یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کو المهلّب بن ابی صُفرة [رك بان كي سهم كے وقت گرفتار کر کے بصرے لر گئر تھر - بنوعقیل بن کعب کی ایک معزز خاتون نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ اسی شہر میں اینٹیں پاتھنے کا کام کرتا تھا ۔ بشار بصرے میں پیدا هوا \_ اس کی تاریخ ولادت غير يقيني هے ليكن قياس غالب يه هے كه وه ہ و یا جوھ / مرد یا ہ دےء کے قریب پیدا هوا ـ ایک طویل عرصے تک وه بنو عقیل کے ساتھ بطور مولی (آزاد کردہ غلام) منسلک رها [اور اسی ماحول میں اس نےعربی زبان سیکھی، جبسكي صحت و فصاحت پر اسے هميشه ناز رها]، لیکن اس دوران میں بھی وہ اپنے شعوبی میلانات کے مطابق قدیم ایران کی شوکت وعظمت کی یاد تازہ

شاعری کا ملکه بشّار میں فطری تھا، کہتر هیں که اس کا اظہار دس هی سال کی عمر میں هو گيا تها (ديكهير الاغاني، ۳: ۱۳۳، ۱۳۳، بصرے کے ایک مأخذ سے) ۔ بصرے کا ماحول اس کی اس فطرئ صلاحيت كو ابهارنر كا ذريعه ثابت هوا ـ کاروان سرامے (مربد)، جسر تیسری صدی هجری/نویں صدی عیسوی کے وسط تک بڑی اھمیت حاصل تهي (قب ۱۵۸ ' Milieu başrien : Pellat ببعد)، نوجوان فن کار کے لیے ایک قسم کا دہستان تھا جس میں رہ کر اس نے اپنر آپ کو ان شعری روایات میں ڈھالا جو اس وقت وسطی اور مشرقی عرب میں بورے شباب پر تھیں (دیکھیر الاغانی، س: سهر تا همر، کی وه حکایت جس میں بشار کی جریر سے ملاقات کا تذکرہ ہے، جس کی شہرت اس وقت پورے عروج پر تھی ـ براکلمان کا یہ قیاس کہ اس حکایت میں جریر کے هم نام کے ساتھ التباس هے قابل قبول نہیں) ۔ بحیثیت شاعر کے بشار میں قصیدہ گو، مرثیه گو اور هجو گو کی خصوصیات جمع تھیں ۔ یه بڑے تعجب کی بات ھے که مادر زاد نابینا اور حد درجه بسد صورت هسونسے کے باوجود اس عہد کے صاحب اثر اور صاحب اقتدار لوگ اس سے گریز نہیں کرتے تھر ۔ اس لیر کہ وہ اپنی تعلیوں اور فقرے بازیوں سے لوگوں کو متأثر اور مرعوب کرنے کا گر اچھی طرح جانتا تھا۔

لڑکپن میں ہجو گروئی کی وجہ سے باپ کے ہاتھوں پٹتا بھی رہا.

ر بشّار کے جو اشعار ہم تک پہنچر ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ بنو امید کے گورنروں کا درباری شاعر تھا ۔ مثلاً اس نے ابن ھبیرہ [رَكُ بان] (دیکھیر الاغانيٰ، ٣ : ١٩٤، ٣٣٦) يا مسلم بن قتيبه (شاید ۱۳۲ه/ ۵۰ مین، وهی کتاب، ص ۹۰) یا شهزادهٔ سلیمان ابن خلیفه هشام (دیکهیر دیوان، ر: ۱۹۱ تا ۳.۳) کی شان میں قصیدے لکھر ۔ یہاں تک که آخری اموی حکمران مروان کی شان میں بھی ایک قصیدہ موجود ہے (دیکھیر دیوان، ١: ٣.٩ ببعد) ـ معلوم هوتا هے كه عباسيوں كا ظہور بھی شاعر کی بڑھتی ھوئی شہرت کی راہ میں حائل نہیں ہوا، جس کی عمر اس وقت سینتیس سال تھی۔ وہ اتنا نادان نه تھا که اپنر آپ کو نثر حالات کے سانچر میں نه ڈھال سکر ۔ اس بات کی پوری تفصیلات پیش کرنا مشکل هے، لیکن ایک تعریفی نظم جو پہلر ابراهیم بن عبدالله العلوی كى شان ميں لكھى گئى تھى بالآخر عباسى خليفه المنصور کے نام سے معنون کی گئی (الاغانی، س: ۲۱۳، تحت؛ قب العسكرى: ديوان المعانى ۱ : ۱۳۹ تا ۱۳۷) - اگر یه واقعه صحیح هے تو یه بات اس کے مزاج کے عین مطابق ہے ۔ بشار بغداد کی تأسیس (هم ۱ ه / ۲۹۲ع) کے وقت سے اسى شهر مين رهتا تها (ديكهير المرزباني: الموشح، ص ہم تا ہم) ۔ اس زمانر میں اس کے قصائد یا تو بصرے کے اکابر کی شان میں ہوتے تھے (جيسر سليمان العبسى (١٣٢ه / ٥٥١ - ٢٥٠ مين گورنر) یا اس کے بیٹر (۱۷۹ه/ ۹۲۷ء کے قریب گورنر) ( ديكهي الاغاني، س: ١٦٥ تا ١٦٥، ۲۰.2 Peliat ، ۲۰۰ یا ایسے لوگوں ا کی شان میں جیسے عقبہ بن سلم (۱۳۵ مر ۲۹۸ء

مين گورنر) (ديكهير الاغاني، س: ١٢٥٠ تا ١٢٥٠؛ قب Pellat ، فہرست) یا اس کے بیٹے نافع (۱۰۱ھ/ ٢٦٨ء مين كورنر) (ديكهير الاغاني، ٣: ٢٣٠: قب ۲۸۱ ، Pellat) کی مدح میں۔ بہت سی حکایتوں کو پڑھ كريه اندازه هوتا هےكه خليفه المنصور بشار پر بهت مہربان تھا اور اس کے ساتھ غالبًا وہ حج کے لیے بھی كيا تها (ديكهير الأغاني، ٣: ٥٥، ١٥٩، ١٨٨، برب، وسع، (بالخصوص ديوان، ١:١٥٠، ٢٥٥ انتیس اشعار کا قصیدہ و ۲۰: ۲۸) ۔ آگے چل کر اس کے اور بادشاہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئر (دیکھیر آگر)۔ بادشاہ سے اس کے تعلقات کی اس نوعیت کی بدولت شاعر کی زندگی سے متعلق همیں بہت سی قیمتی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان سے بھی زیادہ اس کی قیمتی باتیں وہ ہیں جن کا تعلق بعض دوسر ہے لوگوں سے ہے، مثلاً بصرے کے نخویوں سے، جیسے ابو عَمرو بن العلا، ابو عبيده يا الاصمعي [رك بآن] يا شہر کے مذھبی لوگوں کے ساتھ، جیسے حسن البصری آرك بآن] (م ١١٠ه / ٢٨٥ء؛ الأغاني، ٣: ١٦٩ بيعد) يا مالك بن دينار [رك بآن] ( ٣١ هـ/٨٨ ع؛ وهي كتاب، ه (١٧٠٠) كرساته اس كرمعارضات و تعلقات ـ دو مؤتّر الذكر بزرگوں كے متعلق اس كے طنزيه اشعار اس کی اس عادت کے مطابق هیں که اسے ان لوگوں کا مذاق اڑانے میں لطف آتا تھا جنھیں ان کے افعال و اطوار یا مذہبی عقائد کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ہمارے پاس ایسا مواد موجود ہے جس کی حیثیت کم و بیش افسانوی ھے، جس سے بشار کی زندگی کے اس پہلو کی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس کے خیالات میں کہیں کہیں الحاد كا ميلان پايا جاتا هے (مثلاً الآغاني، س: ه ١٨٥ تا ١٨٥)، [اور چند دوسرے واقعات بھي هيں جن سے اس کے عدم خلوص کا اظہار ھوتا ھے، ان سب باتوں سے اس کی آزاد ذھنیت کا پتا چلتا ھے] ۔ اس کی

تند مزاجی، اس کا عجیب و غریب کردار اور سب سے بڑھ کر کم نسبی اور خاندانی بے حیثیتی کی بنا پر اس کا ذکاوت احساس، یه ایسی چیزیں هیں جن سے اس کی اس زبان درازی اور بدگوئی کی وجه معلوم هو جاتی هے جو وہ اپنے حریفوں اور دشمنوں کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ گو ان اسباب کو بھی فراموش نہیں کرنا چاھیے جو عقیدے کی سطح پر ان اختلافات کا باعث بنر.

ان میں سے ایک سبب ''شعوبیت'' ھے (مثلاً الاغاني، ٣: ١٣٨، ٣٩، بالخصوص ١٤٨ تا ه ١١٥ بدوى شاعر عقبه بن رؤبه بن العجاج كے خلاف، نیز دیکھیر وہی کتاب ہ: ۱۹۹، ایک بدو کے خلاف ایک قطعه اور ۲۰۳ تا ۲۰۰ جس میں ایک شریف آدمی شاعر کو اس امر پر ملامت کرتا ہے کہ اس نر ان کے عرب آقاؤں کے خلاف موالیوں کو بھڑکایا ہے)۔ معتزلہ کے موضوع پر بشار کی راہے کا تلُّون ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً واصل بن عطا [ رک بآن ] (م ۱۳۱ه/ میم عدر بصره) سے متعلق، جس کی وہ ایک مرتبہ تعریف و خوشامد کرنر کے بعد هجو كرتا هے (ديكھيے الجاحظ:البيان. ١٦:١ ببعد اور پهر الآغاني، س: هم، ببعد) نيز بشار اور معتزلی شاعر صفوان الانصاری بصری کی شدید شاعرانه چشمک (دیکھیر Milieu başrien: Pellat ١٤٥ تا ١٤٤ مع ترجمهٔ اشعار صفوان).

بشار کے مذھبی خیالات کے متعلق کوئی
یقینی راے قائم نہیں کی جا سکتی ۔ معلوم ھوتا
ھے کسہ ان میں تغیر و تبدل ھوتا رھا ھے ۔ ایسا
معلوم ھوتا ھے کہ ایک زمانہ ساز آدمی کی طرح
اس نے اپنے دل کی بات کسی پسر ظاھسر نہیں
ھونے دی ۔ جن شعرا کو وہ پسندیدگی کی نظسر
سے دیکھتا ھے مثلاً الکمیت یا السید الجمسیری
جو ۱۳۷ے سے ۱۵۵ھ/ ۲۵۵۔ ۲۵۵ء تک

بصر مين رها (قب الاغاني، س: ٢٠٥ و ١ : ٢٣٤ لیکن یه واقعات غیر یقینی هیں)، ان کے متعلق اظَمار راے میں اس نر جو احتیاط برتی ہے اسسے اندازه هوتا هے که وہ شیعی نہیں تھا (لیکن دیکھیر Pellat، ص ۱۷۸ جس کا خیال ہے کہ بشار نر کاملیہ کے تمام شیعی عقائد کو اکھٹا کیا جس کے متعلق دیکھیر وھی کتاب ۲۰۱ - بشار کے خلاف زندقه کے الزام کی تائید میں جو قصّے پیش کیے گئر ھیں ان سے پتا جلتا ہے کہ اس کے خیالات میں بڑا تضاد تھا۔ ان خیالات سے مانوی اعتقادات كا اظهار هوتا هے جن پر زرتشتي عقائد كا بڑا گهرا رنگ حرفها هوا هے (دیکھیر الجاحظ: البیان، ١: ١٦: نيز قب الفهرست، ص ٣٣٨، سطر . ١، جس میں شاعر کو زندیقوں۔دوسری صدی / آٹھویں صدی کے مانویوں - کے زمرے میں شمار کیا گیا ھے).

ان معتقدات کے ساتھ ساتھ اس میں همیشه گهرے تَشَکُّک (دیکھیے الاغانی، ۳: ۲۲۷، سطر ۱ ببعد؛ دیوان، ۲: ۲۳۸) کا اثر بھی نمایاں ہے، جس میں قدریت کی آسیزش بھی ہے، جس نر بشار کو قنوطی اور لذّت پسند بنا دیا تها (وهی کتاب، ص ۲۳۲ و اقتباس از ابن قتیبه: عیون، ۱: .م)-اپنے رفقا کی طرح بشار کو بھی "تقید" کا سہارا لینا پڑا ۔ اور اس نے عقیدت پسندی اور مذھبی سرگرمی کا ایسا لباده اوڑھا جو اس کے حقیقی عقائد کے قطعی منافی تھا (مثلاً ملحد ابن العوجاء کے خلاف اس کے اشعار جسے کوفے میں قتل كيا كيا (الاغاني، ٣: ١٨٨)، اور سب سے بڑھ كر ديوان مين اس كا شعر ( ٢: ٣٦ سطر ٣) جس مين سخت قسم کے اسلامی عقیدے کی نمائش کی گئی ھے.

اس معاملے میں اس نر جس مصلحت اندیشی کو دخل دیا اس سے اس کی ناشائستگی، اس کی

پڑ سکا۔ایکسازش نر، جو بصرے میں اس کےخلاف تیار کی گئی، اسے خلیفہ سہدی کی نظروں سے گرا دیا (دیکھیر الآغانی کی بعض حکایتیں ، س: ۳۳۳ ببعد) اس لیر که اس سازش کا تعلق بعض ایسر واقعات سے تھا جن کی اہمیت بڑی دور رس تھی۔ اس فرمانروا کے عہد میں ان تمام لوگوں پر بڑی سختی هوئی جن کا شمار زندقه [رك بان] سین هوتا تها (دیکھیے وهی کتاب، ص ۲۳۹ ببعد، بالخصوص Appunti : Gabrieli ص ١٥٨) -بشّار کو بھی پکڑ لیا گیا، خوب زد و کوب کی گئی اور بطیحه کی ایک دلدل میں پھینگ دیا گیا (الطبری، مطبوعه قاهره، و زريم؛ الاغاني، و زيه و تا ١٨م ) -يه ١٩١ يا ١٩٨ه/ ١٨٨ - ١٨٥٥ كا واقعه هـ جب کہ بشار کی عمر ستر برس سے متجاوز ہو چکی تھی (نوے کی نہیں تھی جیسا کہ کتابت کی غلطی کی وجه سے غلط فہمی هوگئی هے، قب الاغانی، س: يه ٢، و ٣٠ مين دونون اعداد دير هين ؛ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، ١١٨٠٤، اورابن خلّـكان، ۱: ۱۸، میں صرف دوسرا عدد هی دیا گیا هے).

بشّار اپنر زمانر مین بطور مقرر و خطیب، انشا يرداز اورنثار كي مشمور و معروف آدسي تها (الجاحظ: البيان، ١: ٩٩) [وه نقاد بهي تها، اس نے الاعشى میمون بن قیس کو متقدمین شعرا میں سر فہرست شمار کیا هے (برا کلمان، تعریب، ۱: ۹ مرر)]. لیکن ان اوصاف سے کمیں زیادہ اس کی شہرت و مقبولیت اس کی شاعرانه صلاحیتوں کی بنا پر ھے۔ شاعری میں اس کی تخلیقات کثیر بھی ھیں اور متنوع بھی۔ لیکن بد قسمتی سے وہ اپنی اصل حالت میں هم تک نمیں پہنجیں ۔ چونکه بشار نابینا تھا اس لیر وہ راویوں کا محتاج تھا جن میں سے چار کے نام ہمیں معلوم هين بالخصوص [روايت مين] بدنام خلف الاحمر هجویات کی تلخی اور اس کی آزاد روی پر پرده نه کا (دیکھیر الاغانی، ۳: ۱۳۷، ۱۳۳ (و ۹: ۱۱۲)،

۱۱۰، ۱۸۹)، لیکن ان میں سے کسی نے بھی بشار کے دیوان کو جمع اور مرتب کرنسر کی تکلیف گوارا نہیں کی \_ بعض هنگاسی نظمین ، فی البديهه اشعار اور لطائف و ظرائف بهت جلد فراموش ھو جاتر تھر ۔ علاوہ بریں بعض ایسی نظمیں جو مستند نہیں بشار کی طرف منسوب ہوتی چلی گئیں (دیکھیے سرح دیوان، ۲:۹:۱) - تیسری / نویں صدی کے بعد شاعر کا کلام اشعار کے منتخب مجموعوں اور تذکروں کے ذریعر لوگوں کے علم میں آیا؛ مثلاً هارون بن علی (م ۲۸۸ه/. . ۹ - ۱ . ۹ ع؛ قب الفهرست، ص سهم ) يا احمد بن ابي طاهر طيفور (م ۲۸۰ه/۱۹۹۳ع)، جس نر اختیار شعر بشار کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا (دیکھیر فہرست، ص ے ہا) کے ذریعہ ۔ یہ معلوم ہے کہ چوتھی صدی هجری /دسویں صدی عیسوی کے ربع آخر میں ابن النّديم نے نظموں کے ایک مجموعے سے استفادہ کیا، جو ایک هزار صفحول سے زیادہ تھا (الفہرست، ہ: ۱۰۹) -لیکن موصل کے الخالدی نام کے دو بھائیوں [ = الخالديين] كي المختارمن شعر بشار كو كوئي اہمیت نہیں دینی چاہیے، جسکا ابن الندیم نے بطور ان کی تألیف کے کوئی ذکر نہیں کیا (کتاب مذکور، ١٩٩٩) ـ اس آخرى تأليف كا علم همين صرف التّجيبي (پانچوین صدی هجری/گیارهوین صدی عیسوی، طبع [محمد بدر الدين] العلوى، على گُرُه ١٩٣٥) كے اقتباسات اورملخصّات سے هوا هے۔ مشرقی منفرد مخطوطه (چهشی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی کا؟)، جس میں ''الف'' سے لے کر ''ز'' تک ردیفیں آ گئی ھیں اور جو ابن عاشور کے ایڈیشن (تین جلد، قاہرہ . وو ر تا ١٩٥٥ع) كي اساس هي، قطعي قابل اعتبار نہیں ۔ اس طرح هم اس نتیجے پر پہنچتے هیں که بشار كى تخليقات كا مطالعه ذرا احتياط سے كرنا چاھيے. بشار رسمی قصیدے کاشاعر ہے، جو تین حصوں

[تشبیب، مدح، مقصد] پر مشتمل هوتا هے اور اس کا اسلوب بـڑا چیت ہے ۔ اس کے اشعار ھیئت اور سوضوع کے لحاظ سے روایتی معلوم پ هوتر هیں، لیکن اس نر-پچهلی نسل کی روایتوں سے یقینا انحراف کیا ہے ۔ اس کی پھبتیوں اور چٹکلوں کی بامعنی طنزیت اسے عہد امیّہ کے ہجو نویسوں کی صف میں اهم جگه دلسواتی هے (مثلاً دیوان، ۲ : ۲۹، حمّاد عَجْرَد کے خلاف نیز الاغانی، ۳: ۲۰۲٬۱۸۸)، یمهال بهی اس کا ذوق تضحیک و تشنیع نئی نئی اختراعات کی صورت اختیار کرتا ہے (مثلاً اپنے گدھے سے اس کا خیالی خطاب، الاغانی، س : ١٣٦)، ليكن غالبًا مرئيه هي وه صنف هي جس سے اس کی شہرت کو دوام حاصل ہوا ہے۔ اکثر اوقات اس کی خمریات عاشقانه اشعارکا رنگ اختیار کمر لیتی هیں ـ ان اشعار کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بشّار نے وہ روایتی انداز ترک کر دیا ہے جس کی نمایاں اور واضح مثال وہ اشعار هيں جو الاعشٰی ميمون آرک بان] سے منسوب هيں۔ عاشقانہ نوحے اس کی شاعری کا اہم حصہ ہیں اور ان میں شاعر کا تخاطب خصوصیت کسے ایک بصری خاتون عَبْدہ سے ہے، لیکن بعض دوسری خواتین بھی اس کی مخاطب ھیں، جن میں سے بعض نام غالبًا فرضی هیں۔اس کے اشعار میں کہیں کہیں شهوانی رنگ هے لیکن حقیقت پر سبنی (مثلاً الاغانی، س: ۱۵۰، ۱۹۰، ۱۸۲، ۲۰۰، وغیره)، کبیس وه درباری تکلفات سے بھر پاور دیں . . . . -بشّار کے کلام میں بلند قسم کی فکری نظموں کی بھی کمی نہیں اور گو ان میں حقیقی گہرائی عمومًا نہیں مگر ان میں وہ سوقیت سے پرھیز کرتا ہے اور بعض اوقات بڑی بصیرت افروز باتیں کہد حاتا ھے.

اپنے آپ کو موقع و حالات کے سانچے میں۔

ڈھال لینا بشار کے طرز فکر کی بنیادی خصوصیت • ھے، قصیدے میں یہ چیز روایت کی پابندی اور متروکات کی پیروی کی صورت اختیار کرتی ہے (مثلاً ديوان، ١: ٣٠٩ ببعد) ليكن عاشقانه نوحول مين یه انداز کچه ایسا رنگ اختیار کر لیتا ہے که پڑھنے والا لطف و انبساط محسوس کرتا ہے ۔ ان نظموں میں شاعر زبان و بیان کے استعمال میں بھی غیر معمولی جرأت سے کام لیتا ہے (مثلاً دیوان، ۲: ۵، سطر ے و . ۱، سطر س و ه ۱، سطر ۲) -بشار کی نمایاں خصوصیت بدوی عرب شاعروں کی وہ روایات میں جو اسے ورثے میں ملی میں۔ بہت سی حیثیتوں سے وہ دہستان حجاز سے زیادہ قریب هے، حیسا که همیں عمر بن ابی ربیعه آرك بال میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی داخلی دنیا کی کیفیتوں اور خارجی دنیا کے ان تلخ تجربات کو روایت میں سمو دیا جو اسے اپنی جسمانی معذوریوں اور گرد و پیش کی پریشان کن اور ہر آشوب دنیا سے حاصل ھوے تھر،

دوسری صدی هجری/آثهویی صدی عیسوی کے وسط کی شاعری کے عبوری دور میں بشار کی شاءری کی جو اہمیت ہے اسے کسی طرح بھی نظرانداز نمیں کیا جا سکتا ۔ کسی فنکار یا فن کے اثر کا اندازہ معاصرین کے رد و قبول سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا شمار بصرے کی مایڈ ناز هستیوں میں هوتا تھا۔ اس کے اشعار جو عام طور پر گاکر ﴿رُو هے جاتر تھر نوجوانوں اور عورتوں میں ہے حد مقبول تھے۔ خواص میں اس کا کلام جس قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کا اندازہ ماھرین فن کی ان آرا سے لگایا جا سکتا ہے جو ابو عبیدہ، الاصمعی، خلف الاحمر اوربهت سے دوسرے فضلامے فن کی طرف منسوب هين (ديكهير الاغاني، ج ٣، بمواضع كثيره) ـ

نزدیک اس کا مرتبه کتنا بلند مے (دیکھیر البیان، بمدد اشاریه) [البکری کے نزدیک بشار اپنر عمد کا بہترین فطری شاعر تھا۔ اس کے اشعار میں حکمت و دانش کے موتی بھی موجود ہیں ۔ ابو تمام نے كتاب الوحشيات (مصر ١٩٦١ع) مين اس كے تين قطعے نقل کیے هیں].

آخری بات یه که بشّار نے شعراکی آنے والی نسل پر بڑا گہرا اثر ڈالا ۔ ابو العناهيه [رک بان]، العباس بن الاحنف [رك بآن]، ابو نواس [رك بآن] سُلُم الخاسِر اور بہت سے دوسرے شعرا کی سوانع عمریوں میں اس طرح کے جو بیانات ملتے هیں ان کی تائید ان شاعروں کے کلام کے مطالعر سے ہوتی ہے۔ عہد حاضر کے مشرقی نقادوں نے بشار کو عرب شاعری کی دنیا کے . اکابر میں جگه دی هے [ابن منظور نر لسان العرب، میں صرف آٹھ نو مرتبه اس سے استشهاد کیا ہے ديكهير عبد القيوم: فهارس لسان العرب، جلد اول].

[فصاحت و بلاغت اور تنوع مضامین کے باوجود بشاركا كلام عرصة دراز تك غيرمطبوعه رهاـ البته کتب تاریخ و ادب اور تذکرو*ن مین* مذكور كلام ضرور شائع هوا ـ اختيار الخالديين موسوم به المحتار من شعر بشار للخالديّين، مع شرح ابو طاهر اسمعيل بن احمد بن زيادة الله التجیبی البرقی، کو علیگڑھ کے استاد بدرالدین علوی نے تصحیح و تحقیق کے بعد ہمہ وع میں شائع کیا ۔ یه شرح بڑی نفیس، کارآمد اور معلومات افزا ھے۔ اس کے مطالعے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ بشار کن کن شعرامے متقدمین کا رهین منت ہے اور کون کون سے متأخرین شعرا بشار کے خوشہ چین ھیں ۔ بشار کا دیوان مع شرح طاهر بن عاشور تین جلدوں میں شائم هو چکا ہے۔ بشار نے ایک قصیدہ تفضیل النار یه بات بهی همارے علم میں ہے که الجاحظ کے افضیلت آتش) پر کہا تھا۔ اس کے مقابلے پر

صفوان الانصاری نے ایک قصیدہ لکھا جس میں آگ پر زمین کی فضیلت بیان کی گئی ہے (دیکھیے البیان، ۱: ۱، تا ۱۹؛ البغدادی: الفرق بین الفرق، ص ۲۹ - ۲۳)].

مآخذ: (١) ابن قتيبه : الشعر والشعراء (طبع لْحُویه)، ص ۲ یم تا ۲ یم و بمدد اشاریه ؛ (٢) الجاحظ: البيان، طبع هارون، ١: ٩،٨ و بمدد اشاریه (بشار کے سم حوالے)؛ (س) الاغانی، بار سوم، ש: משן של פחד פח: מן אך של פרן שש של השי . \_ تا ۲ ح و ۲ : ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ و بمدد اشاریه ؛ (س) الفهرست، ص ۳۳۸؛ (ه) خطيب البغدادي: تاريخ بغداد، ي: ١١٨ تا ١١٨؛ (٦) المرزباني: الموسَّح، ص ۲ م تا ، ۲۰؛ (۷) ابن خلکان، قاهره ، ۱۳۱ ه،۱: و ٨ تا . و و طبع عبدالحميد (قاهره) ، أ : ٥ م ج ، عدد . ١ ، ؟ سوانح حیات کے دوسرے ثانوی مآخذ کے لیے: (۸) براکلمان: تکمله، ۱ : ، ، ؛ پس منظر کے لیے: (۹) Les: G. Vadja (1.) : Renaissance: v. A. Mez 'Zindiq . . . au début de la période abbaside در RSO : ۱۲۳ تا ۲۲۹ تا ۲۲۹ در Le milieu bașrien et la formation de : Ch. Pellat نا ۱۵۸ تا ۲۰۹ و بمدد اشاریه؛ بشار پر خاص مطالعه از (۱۲) La Poesia arabe nel I secolo degli : Di Matteo Abbāsidi، پلرمو Palermo همه و عن صه تا سرو (۱۳) 9 'BSOS ) 'Appunti su B. i. B. : F. Gabrieli ٠ ١٦ ١ ١ ١ : (١٩٣٤)

عام مقالات اور یک موضوعی مقالات بزبان عربی: (۱۳)
عباس محمود العقاد: مراجعات فی الادب و الفنون،
قاهره ۲۹، ۹، ص۹، ۱، تا ۱، ۱، ۱، (۱۰) عبدالقادر المغربی،
در مجلة المجمع العلمی العربی، ۹ (۹، ۹، ۹) : ۰۰۰
تا ۲۲۲؛ (۱۰) طهٔ حسین : حدیث الاربعاء، بار اوّل،

۱: ۲۳۲ تا ۲۳۲؛ (۱۵) حسين منصور: بشار بن برد بين الجدّ و المجون، قاهره . ٣٠ وع؛ (١٨) حنّانمر : بشّار بن برد، حمص ۳۳ و ۱ء؛ (و ۱) الحمصى: بشار بن برد، در الرّعد، دمشق ومهورع، ص يم تا ٢٠٠٠ (۲) احمد حسنين ب بشارين برد، شعره و اخباره، قاهره ه ۲ و و ع ، ص و و و و و ۲ ( ۲ محمد النويهي : شخصية بشار، قاھرہ کے دیوان اور متون اللہ کے دیوان اور متون کے لیے دیکھیے مقالے میں مندرج حوالے) نیز [(۲۲) انیس المقدسي و امراه الشعر العربي في العصر العباسي، بيروت به و و ع ؛ (س م) احمد فريد رفاعي : عصرالمأمون، ج : ٢٥٧ تا ٢٧٦، مصر ١٦٤ و ١٤؛ (٣٦) طه الحاجري: بشّار بن برد، سلسلة نوابغ الفكر العربي، قاهره؛ (٥٠) مارون عبود: الرؤوس، بيروت ٢٨٠ ١ع، ص ٨٨ تا ١٠٠ (٢٦) عبدالقيوم: فهرس اسماء الشعراء (لسان العرب)، لاهور ١٩٣٨ ع: (٢٤) عمر فروخ : بشار بن برد، بار دوم، بیروت؛ (۲۸) الزركلي: الاعلام (سادهٔ بشار)؛ (۹ م) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة، ٢: ٥٠٠ (٣٠) اليافعي : مرآة الجنان، ١: ٢٥٨: (س) ابن المعتز: طبقات الشعراء (طبع عبدالستار احمد فراج)، بمدد اشاریه، دارالمعارف، مصر؛ (۳۷) ابن رسیق: العمدة، بمدد اشاريه؛ (٣٣) البكرى: سمط اللَّذِلي، ١٩٦ تا ٨٠١ (٣٣) الحصري : زهر الآداب، ص ٣٧ تا ٣٧، قاهره م ١٩٠٧ ع؛ (٣٥) الموجز في الادب العربي و تاريخه، ٣ : ١٢٢ تا ٣٣٠، قاهره! (٣٦) براكلمان : تاريخ الأدب العربي، ٢: ٣: ١٦ (تعريب عبدالحليم النجار)، قاهره .[-1971

# (R. BLACHERE [و عبدالقيوم])

بشّار الشَّعِیْری: ایک شیعی دانشور، جو دوسری صدی هجری میں مشہور هوا ـ وه دوفے میں رهتا تها اور جو (شَعِیْر) بیچ کر بسر اوقات کرتا تها اور اسی نسبت سے اس کا نام شَعیْری پڑا ـ منهاج اور منتهی المقال کے بیان کے مطابق اسے بعض اوقات غلطی سے الشّعیری کے بجائے الاشعری بھی کہه

َ من دیا جا تا ہے۔ روایات کی رو سے، جن کا ذکر الکَشّی نے کیا ہے، امام جعفر صادق رحمة اللہ علیه نر اسے اپنر یہاں سے نکال دیا تھا اور اس سے ير تعلقي ظاهر كي تكهي إرجال، ص ٢٠٥٢ تا ١٠٥٠ قب ص ١٩٤، جهال ابوالبشار الاشعرى [؟] كو المُغيره بن سُعيد، بَزِيغ، ابوالخَطَّاب، سُعَّمر اور حمزة البربري جيسے معروف ملحدوں کے ساتھ ساتھ کذاب اور ملعون کما گیا ہے ۔ یہ پورا اقتباس اس ایڈیشن میں بالکل مسخ شدہ هے) - نصیری الخصیبی، بشار کو مَفْضُل بن عَمر الْجَعْفي کا راوی بتاتا ہے (Massignon : سلمان، مرم، حاشیه مر) \_ نصیری کے ایک متن میں، جسے Strothmann نے شائع کیا ہے، امام جعفر صادق رحمة الله عليه سے اس كا ايك مكالمه نقل كيا گيا هے، جس ميں ''بسم اللہ'' كے ایسے پر اسرار معانی بیان کیے ہیں جو خواص کو بتائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بشار غالی شیعی فرقه خطّابیه [رك بان] سے تعلق ركھتا تھا اور ان عقائد کی تبلیغ کرتا تھا جو اس فرقر سے مخصوص

(B. Lewis)

بَشْكِر : رَكَ به باشْقِرت.

بِشِكْطَاش : [بشقطاش]، رَكَ به استانبول.

البَشْكُنْش : [یا البَشْكَنْش] Basques، ایک غیر یقینی الأصل قوم، جو جبل البرانس Pyrences، ایک غیر یقینی الأصل قوم، جو جبل البرانس (Cantabrian Mountains) کے مغرب میں جبال کنتبریاں (Vascônes کے قرب و جوار میں، ساحل اوقیانوس کے جنوب میں آباد ہے ۔ بَشْکُنش بظاہر لاطینی لفظ (Vascônes سے بنا ہے اور جیسا کہ عام ہے ''و''''' سے بنا ہے اور جیسا کہ عام ہے ''و'' ''ب'' سے بدل گئی ہے ۔ بشکنشی (Basque) زبان ''البَشْقَیّة' کہلاتی ہے (الروض المعطار، طبع Lévi Provençal میں وہ وہ).

بشکنش کا سب سے بیڑا مرکسز بنبلونیہ Pampeluna (اصلی نام Pompeiopolis سے)، جو آگے چیل کس نیرہ (Navarre) کا صدر مقام بنا، فتح هسپانیسه کے دوران میں سوسی ابن نَصِير نے اس حصة ملک پر حمله کیا (کتاب الامامة والسياسة، Coleccion de Obras Arábigas ۲: ۱۳۲ ببعد) اور اسی زمانے میں یا اس سے کچه عرصه بعد لیکن بنهر حال ۱۰۰ه/۲۱۸-219ء سے پہلے Codera کے بیان کے مطابق پمپے لسونا نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ۔ عَقْبُه بن الحَجّاج نے (جو ۱۱۹ه/ ۲۵۸ء سے پانچ سال تک هسپانیه کا والی رها) وهال ایک محافظ فوجى دسته متعين كر ديا (ابن العذاري، ج: (۲۸ عند سال بعد (۱۳۸ه/ ۵۰۰ - ۲۰۵۱) بَشُّكُنشِ نے علم بغاوت بلند كر ديا اور اسير یوسف الفهری کی مرسله فوج کو تهاه کر دیا۔ يه واقعه تقريبًا اسى وقت كا هے جب عبدالرحمن اول [الدَّاخل] هسپانیه پهنچا ـ جب شمالی هسپانیه پر شارلیمین Charlemagne نے اپنا مشہور حمله کیا (۱71ه/ 22۸ع) تو بنبلونه نر اس کی اطاعت قبول کر لی، لیکن غالبا یه بسقی دستے تھے جنھوں نر مسلمانوں کے ساتھ مل کر Roncevalles کے مقام پر اس کے عقبی دستوں کو تہس نہس

المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان

۱۸۲ھ / ۹۸ ء ع تک پمپے لونا کے بشکنشوں (Basques) نے مسلمانوں سے اپنا رشتهٔ وفاداری، جیسا که آگر چل کر ثابت هوا، مستقل طور پر تور ا لیا تھا اور الفانسو Alfanso ثانی شاہ استوریس کے باج گذار ہونر کا اعلان کر چکر تھر ۔ اس کے کچھ ھی عرصے بعد بنبلونہ کے ایک آزاد و خود سختار بسقى سردار غُرسيَه بن وَنْقُو (Garcia Iniguez) كا نام سننے میں آتا ہے جو اپنی پوتی اِنگا Iniga کے تعلق سے، جس کی شادی عبداللہ آموی سے هوئی تھی، عبدالرحمٰن ثالث، النّاصر، كا سورث اعلٰى هوا \_ بشکنش کے لوگوں میں ہ. وء میں اقتدار کی ایک نئی گروهبندی عمل میں آئی، جب سینچو گرسیس اول (Sancho Garces I) نے قدیم تر شاھی خاندان کو ختم کرکے نبرہ (Naverre) کی مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھی ۔ مغربی بسقی (Basques) اس کے بعد بھی شاہ استوریس کے باحگذار رہے ۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کے نقطهٔ نظر سے اسلامی هسپانیه میں جو چیز بسقی خطرے کے نام سے موسوم رہی (E. Levi Provençal) اس كى نمائندگى بالخصوص نبره (Navarre) کی تاریخ سے هوتی هے.

(D. M. DUNLOP)

پشکه (بشکه کوروزی ـ بِسِکه)، ایک خلیج جبو ایشیام کموچک کے مغیربی ساحمل پسر

جزیرہ بوزجه آطه (Tenedos) کے بالمقابل واقع ہے۔
یہ قوم قلعه سے تقریباً ۲۰ کیلومیٹر جنوب میں قوم
بورنو اور بشک بورنو کی دو راسوں کے درمیان ہے
اور اگرچه سمندر کے سامنے کھالی ہوئی ہے تاہم
جہازوں کے لیے اچھی حفاظت کی جگه ہے۔ ساحل
سے اندرونی علاقے کی طرف قدیم تروس Troas
سے اندرونی علاقے کی طرف قدیم تروس واقع میں
واقع ہے اور خود بشکہ کے قریبی نواح میں
آثارِ قدیمہ کی موجود گی کی شہادت ملتی ہے۔ جون
س مران میں برطانوی اور فرانسیسی بیڑے اس بحران
کے زمانے میں جس سے جنگ قریم (Crimea) کا آغاز
ہوا بشکہ آئے تھے۔ برطانیۂ عظمی نے ۲۵۸۱ء اور
ہوا بشکہ آئے تھے۔ برطانیۂ عظمی نے ۲۵۸۱ء اور

\*La Turquie d° Asie: V. Cuinet (۱): مآخذ: (۲) على جواد: ٣٠ پيرس ١٨٩٣: ١٨٩٣: (۲) على جواد: تاريخ و جغرافيه لغتى، استانبول ١٣١٣ - ١٣١٨ هـ، (٤١٩٣٩) نام د ٢٠٤٠ (٩٣٩) نام د ٢٠٤٠ (٢٠٩٠) ٢٠٥١ (عمود ١٣٥٥) د ٢٠٥٠ (٢٠٥٠) (٧. J. PARRY)

بشلک: رك به سكه.

بش محاسبه: رك به سنرانيه.

بَشْمَق : (= باشماق) رك به النّعل الشريف.

بشمقلیق: [ = باشماقلق، لغوی معنی جوتے،
موزے، جوتوں کا چمڑا] یہ لفظ سولھویں اور
سترھویں صدی عیسوی میں آلِ عثمان کے دورِ حکومت
میں ان جاگیری محاصل کے لیے استعمال ھوتا
تھا جو حرمِ سلطانی کی خواتین کے لیے مخصوص
کر دیے جاتے تھے، اور جن سے وہ اپنی نجی
ضرورت کی چیزیں، بالخصوص کپڑے اور جوتے
(بشمق یا پشمق [ = باشماق، پاشماق] ترکی زبان میں
سلیر کو کہتے ھیں) خریدتی تھیں ۔ یہ لفظ ابھی تک
سولھویں صدی عیسوی کے آخر تک کی کسی
سولھویں صدی عیسوی کے آخر تک کی کسی
تحریر میں نہیں ملا اور پھر اٹھارھویں صدی

بشیر <sup>ره</sup> بن سعله : ایک مدنی صحابی، جو 🐡

بنو خُزْرَج میں سے تھے اور جن کا شمار السابقون

الأولون ميں هوتا هے ـ عقبة كے مقام پر رسالت

مآب صلّی اللہ علیه وسلّم سے [اهل بترب کی] دوسری

ملاقات کے وقت وہ بھی موجود تھر ۔ وہ هجرت

نبوی م کے بعد ھونے والے تمام غزوات میں شریک

هوے اور دو مہموں کی سرکسردگی بھی کی ۔

ان میں سے ایک تو شعبان ے ہ / دسمبر [۲۸۸] کو

بنی مرّة کے خلاف قدّک کی طرف بھیجی گئی

تھی اور دوسری بنو غَطِّفِان کے ایک لشکر کے

خلاف، جسے عیبنہ بن حصن مدینے پر حملہ کرنے کی غرض سے وادی القری اور قدک کے درمیان

جمع کر رہا تھا ۔ پہلی سہم میں کامیابی نہیں ہوئی؛ خود (حضرت) بشیر رہ بڑی دلیری سے

لرئے لیکن زخمی هوے اور دشمن انهیں

مردہ سمجھ کر چھوڑ گئر ۔ رات کے وقت وہ

کسی نه کسی طرح فدک میں ایک یہودی کے گھر پہنچے، وھاں چند روز تک پناہ گزین رھے ا

اور پھر مدینے واپس آئے ۔ دوسری میم، جس میں

ان کے ساتھ تین سو آدمی تھے، کامیاب رھی۔

عیینه کی فوج منتشر کسر دی گئی اور بہت سا

مال غنيمت هانه لكا ـ اسى سال جب رسول الله

صلّی اللہ علیہ و سلّم صلح حدیبیہ کے سطابق، جو اس سے ایک سال پہلے ہو چکی تھی، عمرے کے لیے

مكَّهُ معظمه تشريف لے كئے تو حضرت بشير اف اس مسلَّح

دستے کے سالار تھے جو آپ<sup>م</sup> کی حفاظت کے لیر

ساته گیا تها، لیکن مکّهٔ معظمه مین داخل نهین

عیسوی کے شروع سے متروک ہو گیا ۔ جو خواتین "بُشْمَقْلْيق" كي اهل اور مستحق سمجهي جاتي تهیں ان میں سلطان کی والدہ، بہنیں، بیٹیاں، اس کی بیویاں [قادینلر] اور اس کی کنیزیں (خاصکی) شامل تهیں ۔ یه بات نہیں معلوم هو سکی که ان میں سے هر رشتر دار کو کس کس قیمت کی جاگیریں عطا هوتی تهیں، یا واقعی اس کا کوئی مقرره اصول تها: بهی که نهین ، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ یہ جاگیریں زندگی بھرکے لیے ہوتی تھیں اور سترهوین صدی عیسوی میں خالی شده فوجی جاگیروں کو ملا کر ان کی مقدار نامناسب طریقر پر محاصل کی معمولی حد (یعنی بیس هزار آقیه) سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی تھی۔ کو اٹھارھویں صدی عیسوی کے شروع سے بشمقلیق کی اصطلاح بالکل متروک هو گئی، لیکن یه جاگیری محاصل ''خاص'' کے نام سے شاھی حرم کی خواتین کے نام برابر جاری رہے اور چونکہ اس وقت تک قریب قریب تمام محاصل ''مقاطعہ'' کے ذریعر وصول ہونر لكر تهر لهذا يه "خاص" ان رقمول پر مشتمل ھوتر تھر جو ٹھیکیداروں سے پیشکی وصول کر لی جاتی تھیں ۔ اٹھارھویں صدی کے آخر میں دستور یه هو گیا که یه مقاطعات براه راست خود خواتین متعلقه کو مالکانه کے طور پر یا زندگی بھر کے لیے دے دیے جاتے تھے، لیکن اصلاحات کے دور میں یه عطیے همیشه کے لیے ختم کر دیے گئے اور ان کے عوض انھیں سالانہ نقد وظیفے دیے جانے لگے . مآخذ: (١) قوچوبر : رساله، استانبول ٣٠٣ه، Des Osmanischen Reichs : Hammer(۲) : ۳۳ ۱۱۷ لات مراز (الم) المراز مقاله، از Gökbilgin (س) Gökbilgin و Islamic Society and the West : ج ، حصَّة أوَّل، بمدد اشاريه.

(H. BOWEN)

ھوا تھا.
آنحضرت صلّی اللہ علیہ و سلّم کے وصال کے بعد جب بعض اھلِ مدینہ نے تَقِیْفَہ [بنی ساعدہ] میں جمع ھو کر آپ کی جانشینی کے لیے کسی انصاری کو منتخب کرنے کی کوشش کی تو حضرت بشیر رخ نے ان کے

بجائے قریش کے دعوے کی حمایت کی۔ وہ پہلے شخص تھے یا پہلے اشخاص میں سے ایک تھے جنھوں نے حضرت ابوبکر صدیق رخ کی بیعت کرنے کا فیصلہ کن اقدام کیا۔ آگے چل کر وہ عراق کی مہم میں بھی شریک ھوے اور جب حضرت خالدر نی الولید نے العیرہ فتح کیا تو وھاں موجود تھے۔ حضرت بشیر رخ نے کہ ہم اس عین التعر کے مقام پر رحلت فرمائی۔ یہ بات پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ وہ میدان جنگ میں لڑتے ھوے شہید ھوے یا رخمی ھو کر بعد میں انتقال کیا۔ حضرت بشیر رخ ان رخمی ھو کر بعد میں انتقال کیا۔ حضرت بشیر رخ ان معدود ہے چند اصحاب میں سے تھے جو لکھنا جانتے معدود ہے چند اصحاب میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ وہ نعمان بن بشیر [رک بان] کے والد تھے.

(W. 'ARAFAT)

بری بیشیر چلبی: ایک طبیب، جو نویں صدی

هجری / پندرهویں صدی عیسوی کے وسط میں
نامور هوا۔ ایک مختصر رسالے حکایت بشیر چلبی
نام کے رسالے (جس کے مخطوطے کی هو بہو نقل
نام کے رسالے (بخس کے مخطوطے کی عکسی طباعت،
تاریخ ادرنه: حکایت بشیر چلبی، در تورک ادبیاتی
تاریخ ادرنه: حکایت بشیر چلبی، در تورک ادبیاتی
اور نکلری، ج س، استانبول ۲۳۹۹) کی رو سے محمد
ثانی نے اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد اسے تونیه سے
استانبول طلب کیا۔ اس نے سلطان کے سامنے ادرنه کی
آب و هوا کی خوبیاں بیان کیں اور قصر جدید کی

تعمیر کےلیے جگہ تجویز کی (جوہ ۱۵۸۵ میں عمیں بننا شروع ہوا، قب آ آ آ، ت، مقالهٔ ادرنه Edirne آ از م ـ طَیّب گوا ک بِلْگِن] ، ص ۱۱۷ ب).

اس سے جو عثمانی تاریخ منسوب کی جاتی ہے (تواریخ آلِ عثمان، در تورک ادبیاتی اورنگلری ج م، استانبول  $_{R}$  استانبول  $_{R}$  وہ در اصل Giese ج م، استانبول  $_{R}$  Anonymous Chronicles کا ایک دوسرا مخطوطه هے (جیسا که عدنان ارضی نے ثابت کیا هے (.me) Giese عدنان  $_{R}$  ایک مخطوطه وی انا  $_{R}$  مخطوطه فی انا  $_{R}$  مخطوطه فی انا  $_{R}$  سے بہت قریب هی - بشیر چلبی نه اس تاریخ کا مصنف هے، نه تاریخ ادرنه کا مصنف هے کا صنف کا مصنف هے کا صنف کے کا ص

بشیر شهاب ثانی: (بن قاسم بن عمر حیدر الشهابی) امیر لبنان (۱۱۸۸ تا ۱۱۸۰۰ء) - وه ۱۱۸۰ه ما ۱۲۹۰ ما ۱۲۹۰ مین بمقیام غزیر پیدا هوا - ابتدا عمر هی مین باپ کے سائے سے محروم هو گیا اور جلد هی اسے لبنان کے دارالحکومت دیر القمر کے میدان سیاست میں قسمت آزمائی پر مجبور هونا پڑا - وه ایک قوی هیکل، ذهین اور محتاط و دور اندیش انسان تها، چنانچه زیاده عرصه نهیں گزرا تها که لوگوں کی نظریں لبنان کی گورنری کے ایک امیدوار

کی حیثیت سے اس پر پڑنے لگیں۔ ایک دولت مند اور طاقتور جاگیر دار، شیخ قاسم جنبلاط نے سب سے پہلر بشیر کی خداداد صلاحیتوں اور ممکنات کا صحیح اندازہ کیا۔ اس کی طرف سے قیام مراسم کی ابتدائي كوششين كامياب رهين اور قاسم و بشير حليف و دوست بن گئر- ۱۷۸۸ء میں انھیں مشتر که عملی قدم الهانر كا موقع مل كيا ـ سيدون، طرابلس الشام اور دمشق کے ترک پاشاؤں کے عائد کردہ بھاری محاصل سے عاجز آکر لبنان کے گورنر امیر یوسف شہاب نے عام صورت حال پر غور و مشورہ کے لیے ملک کے ممتاز افراد كا ايك اجلاس ديرالقمر مين بلايا ـ حاضرین کو بڑا تعجب ہوا جب اس نے سیدون کے حِزّار پاشا [رك بان] سے مفاهمت میں ناكامي كا اعتراف کرتر ہوے جانشین کے متعلق مشورہ طلب کیا ۔ شیخ قاسم اور اس کے حامیوں نے نوجوان بشیر کا نام تجویز کیا تو امیر یوسف نے ان سے اتفاق کیا؛ چنانچه معمول کے مطابق بشیر نے عمّا کا سفر اختيار كيا، جهان جزار پاشا كا قلعه واقع تها؛ وه لوٹا تو لبنان کا گورنر تھا.

جزار پاشا ایک حریص اور سازشی آدمی تھا۔
اس نے ۱۲۰۹ / ۱۲۰۹ میں لبنان کے بہت سے
ممتاز سرداروں کو بغاوت پر اکسایا اور امیر یوسف
کے ایک بیٹے کو لبنان کی گورنری کا لالچ دیا ۔
پھر بشیر سے ایک رقم خطیر لے کر امداد کا وعده
کر لیا۔ پاشا کی حرص و آز کے لیے تسکین کا انتظام کر
کے بشیر داخلی استحکام کے کام میں مصروف ہو گیا ۔
کے بشیر داخلی استحکام کے کام میں مصروف ہو گیا ۔
س بات کی اجازت دے دی که خود اس کے دیوان
میں بہت سے نکد سرداروں کو قتل کر ڈالیں۔ پھر
اس نے جنبلاطوں کی مدد سے امد امرا کو لبنان
میں بہت سے نکد سرداروں کو قتل کر ڈالیں۔ پھر
اس نے جنبلاطوں کی مدد سے امد امرا کو لبنان
حجوڑنے اور کہیں آور پناہ گزین ہونے پر مجبور کر
دیا (۱۸۱۹ء ۱۸۲۲ه ۱۸۲۲ء)

میں اس نے جنبلاطوں سے بھاری رقمیں طلب کیں اور ۱۸۲۸ء میں انھیں میدانِ جنگ میں شکست دے کر بھگا دیا۔ اسی دوران میں بشیر نے مقامی دستوں کو مضبوط کرنا شروع کیا اور انھیں شام و فلسطین میں سب سے زیادہ طاقتور فوج بنا دیا۔ اس کے پندرہ ھزار سپاھی مجموعی طور پر شام کے تمام پاشاؤں کی مجموعی فوج پر بھاری تھے۔ مزید براں لبنانی سپاھی بڑے جانباز اور ھتیاروں کے استعمال میں انتہائی چابک دست تھے.

اس اثنا میں بشیر عیسائی بطریقوں اور استفوں کو جو امدادی رقمیں دیتا رہتا تھا ان کے بعدولت، نیز مذھبی رواداری کے باعث، اسے مذھبی حلقوں نیز فرانسیسی قونصل کی مدد حاصل ھوتی گئی ۔ ۱۸۱۵ میں پوپ پائس ھفتم (Pius VII) نے امیر کی مذھبی رواداری کا شکریه ادا کرتے ھوے اسے ایک ذاتی خط لکھا ۔ پوپ گریگوری شانزدھم (Gregory XVI) نے مہم کر خطاب نے ممہدھ میں امیر کو باوفا بیٹا کہہ کر خطاب کیا اور تبدیلی مذھب پر اسے سراھا؛ لیکن اپنے ھمہذھب دروزیوں کے ساتھ بشیر کا سلوک بالکل مختلف تھا ۔ اس کے عہد تک دروزیوں کا صرف ایک مذھبی سربراہ ھوتا تھا، جسے شیخ العقل کہتے تھے؛ بشیر نے ایک اور سر براہ کا شیخ العقل کہتے تھے؛ بشیر نے ایک اور سر براہ کا اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ھمسر کے مقابل اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ھمسر کے مقابل اضافہ کر دیا اور یوں اسے اپنے ھمسر کے مقابل الاکھڑا کیا.

بشیر کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ مقامی ترکوں کی سازشوں کا قلع قمع کر کے لبنان کی تاریخی خود مختاری محفوظ کر لے؛ چنانچہ اس نسے فلسطین میں نپولین کی پیشقدسی کے وقت هوشیاری اور چالاکی سے کام لیتے هوے نه تو واضح طور پر اس کی حمایت کی نه مخالفت ۔ جونہیں فرانسیسی فوجیں مصر کی طرف هٹیں وہ بذات خود وزیر اعظم (سلطنت عثمانیہ) کے مستقر العریش پہنچا (۹۹ مے ۱۹)

اور ایک شاهی فرمان حاصل کر لیا، جس کی رو سے لبنان براہ راست باب عالی کے ماتحت آ گیا۔ وزیر اعظم کی وفات کے بعد اس فرمان کی کوئی حیثیت باقی نه رهی اور بشیر کو دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑے۔ جزار کا جانشین سلیمان پاشا (س۱۸۰۰ تا و۱۸۱۹) نسبةً حليم وشفيق تها اور بشير نے دمشق کے کَنْج پاشا کی حرص و آز اور حد سے بڑھی ھوئی هوس کا سدباب کرنے کے لیے سلیمان پاشا کی خوشنودی حاصل کر لی - ۱۸۱۰ء میں یوسف کنج باشا نے دعوی پیش کر دیا که بقاع کی زرخیز وادی اس کے زیر اقتدار رہنی چاہیے ـ جب ہر طرح کی کوششیں پاشا کو اس ارادے سے باز نه رکھ سکیں تو بشیر نے پندرہ هزار فوج کے ساتھ دستق پر چڑھائی کر دی اور پاشا مصر بھاگ گیا ۔ ۱۸۲۰ء میں بشیر کو اسی مقصد کے لیے دمشق پر دوباره فوج کشی کرنی پڑی ۔ ایک سال بعد درویش باب عالی کی خوشنودی حاصل کرنر میں کاسیاب ہو گیا اور اس نر بشیر کے حلیف عبدالله پاشا پر چرهائی کر دی - اس موقع پر درویش کو اپنر رفیق پاشا ہے حلب سے بھی معتدبه مدد ملی ۔ عبدالله عمّا سی قلعه بند هوگیا - بشیر نے مصر سے اعانت طلب کی (۱۸۲۱-۱۸۲۱ع).

اسی زمانے میں محمد علی پاشا [رائے بان] حاکم مصر اپنی خود مختاری کی بنیادیں استوار اسے راہا تھا۔ اسے باب عالی کے مخالفانه ارادوں کا اندازہ هو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو جنگ آزادی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اسے امیر بشیر کی فوجی قوت اور جنگی نقطۂ نظر سے کوہ لبنان کی اهمیت کا پورا اندازہ تھا۔ دونوں نے باہم تبادلۂ خیال کیا اور اس صورت حال کے متعلق ان میں کامل اتفاق هو گیا۔ محمد علی نے باب عالی میں عبداللہ پاشا کی سفارش و حمایت کی اور بشیر اپنے مقصد میں

كامياب هو كر لبنان واپس آيا.

ے ۱۲۸۸ میں محمد علی نر ضرب لگانر کا فیصله کر لیا ـ سلطان نر یونان اور روس کی جنگ میں سخت نقصانات اٹھائر تھر اور ۱۸۲۹ء میں ینی چریوں کی فوج توڑ ڈالی تھی ۔ باب عالی کے سفیروں نے (محمد علی کے خلاف امداد حاصل کرنے کے سلسلے میں) وعدہ کیا کہ کوہ لبنان کے حقوق و مراعات کا پورا احترام کیا جائے گا، لیکن بشیر کا جواب یه تها که "جن لوگوں کو آپ نر همیشه نظر انداز کیا ہے ان سے کسی مدد کی توقع نہیں ركهني چاهيے"- لبناني فوجين طرابلس الشام ميں عثمان پاشا سے لڑیں، دمشق پر چڑھائی کرنر والر لشكر مين شامل هوئين اور شمالي جانب حلب تك مصری لشکر کے سلسلہ رسد اور عقب کی حفاظت کی ۔ اس کے بدلر میں محمد علی پاشا نر لبنان کے قدیم حقوق تسلیم کر لیے اور وعدہ کیا کہ وہ داخلی مسائل میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا (۱۸۳۳ء تا ،۱۸۳٠ع) - [فلپ حتى نے ذكر البطل الفاتح ابسراهیم پاشا کے حوالے سے لکھا ہے کہ شام کے مفتوحہ شہر بشیر کے بیٹوں کی فوجی حکومت میں دے دیر گئے؛ خود بشیر کو شام کا گورنر بنانے کی پیش کش کی گئی، سگسر اس نے انکار کسر دیا، تاریخ لبنان، صفحه ۲٫۱ \_ چونکه سلطان نئی صورت حال کو عزت و وقار کے منافی سمجھتا تھا اس لیے مجمد علی پاشا کو ایک آور آزمائش کے لیے تیار رهنا پڑا۔مطلب یہ کہ اسے فوج کے لیے مزید آدمیوں اور رُوز افزون اخراجات کےلیر سزید روپے کی ضرورت پیش آئی، لہذا اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ لوگوں سے هتیار لے لیے، فوجی بھرتنی لازم قرار دے دے اور نئے محاصل لگائے ۔ لبنانیوں کی ذھنیت سے ناواقف ھونے کے باعث اس نسے حکم دے دیا کہ نئے قوائد کا اطلاق لبنان و حوران کے

دروزی کوهستانی علاقے پر بھی هو اور اس کے نتائج بھی اسے بھگتنے پڑے - ۱۸۳۸ - ۱۸۳۸ء کے موسم خزان و سرما میں حوران کے اندر شورش کی آگ بھڑ ک اٹھی اور کئی هزار مصریوں کو جان سے هاتھ دهونے پڑے - ۱۲۰۳ ه / ۱۲۰۳ء میں لبنان شرقی (Anti Lebanon) کے اندر مصریوں کو پھر ایک بار تباہ و برباد کیا گیا.

مصری فوجوں اور عثمانی لشکر کے درمیان تصادم کا جو خطره در پیش تها وه بالآخر وسرع کے موسم گرما کے اوائل میں ترکی سرحد پر نزب کے مقام پر رونما ہو گیا۔ مصریوں نے ترکوں کو شکست دے کر بھگا دیا تھا اور اب قسطنطینیہ (استانبول) کی طرف ان کی پیش قدمی کا اندیشد لاحق تھا۔ معاہدہ خُونکار اسکاہ سی (۱۸۳۳ع) کی رو سے روس پر لازم تھا که وہ ترکی کو مدد ذیے اور چونکه فرانس برابر محمد علی پاشا کی حمایت کر رها تها اس لير ايك بار پهر ''المسئلةالشرقيه'' زير بحث آگیا۔ برطانوی اور ترکی سفیر بھیس بدل کر لبنان پہنچر اور امیر بشیر کی حمایت حاصل کرنر کی کوشش کی - امیر نرخود تو دامن بچایا لیکن لبنانی هتیار سنبهال کر علانیه بغاوت پر اتر آئے ۔ ۲۰۹ ه/ . ۱۸۳۰ء کے موسم گرما تک فرانس تن تنہا رہ گیا اور دول عظمی نے، جن میں روس بھی شامل تھا، معاہدۂ لنڈن پر دستخط کر دیر؛ اتحادی بحریہ کے دستے لبنانی سمندروں میں پہنچ گئے اور ایک ترکی فوج خلیج جونیه (Junieh) کے کنارے اتر آئی۔ لبنانی، ترکی اور نیلی پوش دستوں نر بہرسف کے مقام پر ابراهیم پاشا کو شکست دی اور بشیر ثالث کے لیر لبنان کی گورنری کا اعلان ہو گیا۔ بشیر ثانی نے سیدون میں اپنر آپ کو برطانیہ کے حوالر کر دیا اور اسے جلا وطن کرکے مالٹا بھیج دیا گیا۔ کئی ماہ بعد اسے ایشیاہے کوچک میں سکونت پذیر

ھونے کی اجازت مل گئی۔ اس نے ۱۸۰۱ء میں وفات پائی اور اسے غَلَطه (قسطنطینیه) کے ارمنی كيتهولك كليسا مين دفن كيا گيا ـ جب ١٩٣٦ ع عیں لبنان کو وہ آزادی حاصل ہوئی جس کے لیر بشیر کوشاں رہا تھا تو جمہوری حکومت نے اس کی لاش لبنان سنگا لی [فلپ حتّی کا بیان ہے کہ ١٠ اکتوبر ١٨٨٠ء کو بشير کي حوالگي عمل مين آئي تهی اورکها گیا تها که شام و فرانس کے باہر جہاں رهنا چاهو انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی بیوی، تین بیٹوں، پوتوں، شاعر سکرٹری بطراس طرامه، سونے سے بھری ہوئی تھیلیوں اور خزانر کے ساتھ مالٹا چلا گیا۔ ستر سپاھی ساتھ تھے۔ گیارہ مہینر کے بعد وه قسطنطينيه منتقل هو گيا \_ وهين ١٨٥٠ عمين اس نے وفات پائی اور اس کی لاش ہمور میں لبنان لا کر ''بیت الدین'' کے خاندانی گورستان میں دفن کی گئی (تاریخ لبنان، ص ۲۰۰۰)].

A. J. Rustum (۱): دستاویزات: (الف) دستاویزات: (۱۸۰۰) د مآخذ: (الف) دستاویزات: (۲۰۰۰) د مآخذ: (الف) دستاویزات: (۲۰۰۰) د مراد از ۱۸۳۱ (۲۰۰۰) د ۱۹۳۰ (۲۰۰) د ۱۹۳۰ (۲

(ب) بیانات : (۱) (ب) Rustum (طبع الاقتان (طبع الاقتان و الاقتان الاقت

(بار دوم ۱۹۰۳) [(۸) الزركلی : الاعلام، بذیل ماده؛]

R. Baz (۹) : الزركلی : الاعلام، بذیل ماده؛

Beyrout : H. Guys (۱۰) : ۱۹۰۹ بیروت ۱۹۰۹ بیروت ۱۹۰۹؛

F. Perrier (۱۱) : ۱۸۰۰ بیرس 'et le Liban لا Syrie sous le Gouvernement de Mehemet Ali

بیرس ۲۳۵۸ بیرس ۲۳۵۸

La Syrie: H. Lammens (۱۲): جدید تصنیفات: (۵)

Une: M. Chebli (۱۳): ۴۱۹۲۲ جروت ۲۰۰۰ بیروت ۲۰۰۰ ۴۱۹۲۲ بیروت ۴۱۹۲۲ بیروت ۴۱۹۲۰ بیروت به انتخان د ۱۹۰۰ ۴۱۹۲۱ بیروت ۲۰۰۰ ۴۱۹۲۱ بیروت ۲۰۰۰ ۴۱۹۳۱ بیروت ۴۱۹۳۱ ۱۹۰۰ بیروت ۴۱۹۳۱ ۱۹۰۰ و دیکھیے: (۱۲): دیکھیے: ۱۹۰۰ دیکھیے: (۱۲): دیکھیے: ۲۰۰۰ والوں کے لیے دیکھیے: ۲۰۰۰ والوں کے لیے دیکھیے: ۲۰۰۰ والوں کے لیے دیکھیے: ۲۰۰۰ والوں کے دیکھیے: ۲۰۰۰ والوں کے دیکھیے: ۲۰۰۰ والوں کے دیکھیے: ۲۰۰۰ ۱۹۳۰ بیروت ۲۰۰۰ ۱۹۳۰ و ۲۰۰۰ بیروت ۲۰۰۰ ۱۹۳۰ و ۲۰۰۰ او ۲۰

#### (A. J. RUSTUM)

، ـ البصره، تاتاريوں كى فتح (٥٠٦ه/ ٢٥٠٨) تك: ـ

يه قصبه غالبًا اس جكه بسايا كيا جمال قديم شهر دريديتس Diriditis (يا تريدون Teredon) [فرات کی ایک شاخ یا نہر کے مغربی کنارے] آباد تها \_ [زمانهٔ قدیم کی اٹلسوں میں یه نام مل جاتا ہے۔ نظر بظاہر بصرے کا موقع اور محل وه نهين جو تريدون كا تها] ـ زياده يقيني امر یه ہے که نئی اسلامی بستی وُهشْت آباذ اردشیر نامی ایرانی بستی کے آثار پر وجود میں آئی ۔ ہم ہ ھ / ہموء میں حضرت رسول اکرم صلَّى الله عليه وسلَّم كے صحابی عتبه ﴿ بن غُرُوان [رك بآن] قديم ايراني جوكي كے كهنڈروں پر خيمه زن هوے، جسر عربوں نر الخريبة (جهوٹا سا خرابه) كا نام دے رکھا تھا ۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر اخبن الخطّاب کے حکم سے اس مقام کو فوجی چہاؤنی کی غرض سے منتخب کر لیا (۱۷ ه/ ۹۳۸ع)؛ یمی چهاؤنی قصبهٔ بصره کی بنیاد بنی (اس کا نام غالباً وهاں کی زمین کی کیفیت کی بنا پر رکھا گیا تھا) [کہا جاتا ھے ''بصرہ'' کے لفظی معنی ھیں ''سیاہ سنگریزے''۔ چونکه یماں ایسے سنگریزے تھے، لہذا یه نام رکھ لیا گیا]۔ یہ مقام شط العرب سے تخمیناً پندرہ کیلومیٹر کے فاصلر پر واقع ہے ۔ یہاں فوجی چھاؤنی بنانے کی غرض یه تھی که عراق، خلیج فارس اور ایران کے راستر کی نگرانی کی جا سکر ۔ یه مقصد بھی تھا که آئندہ فرات و دجلہ کے مشرق کی طرف شروع ہونے والی مهموں کے لیر یہ مقام نقطهٔ آغاز بن سکے۔ ایک ضمنی فائدہ بھی ہوا کہ یہاں کی آبادکاری کا انتظام هو گیا ۔ شروع شروع میں یہاں کے مسکن سیدھے سادے جھونپڑوں پر مشتمل تھے، جو سر کنڈوں سے بنائر جاتر تھر ۔ سر کنڈے آس پاس كي بطائح [رك به البطيحة] سے بآساني فراهم هو سکتر تهر ـ بعد مین چهوایی چهوای دیوارین بنا کر انھیں کسی قدر پختہ کر دیا گیا ۔ پھر ا

ایک آتشزدگی کے بعد مکان خام اینٹوں سے از سر نو تعمیر کیے گئے ۔ زیاد بن [ابیہ] کا عہد آیا تو خام اینٹوں کی جگه پخته اینٹوں نے لے لی اور البصرہ واقعی ایک قصبے کی شکل اختیار کرنے لگا ۔ اس میں ایک نئی جامع مسجد، دارالامارة، شہر پناہ اور اس کے گردا گرد خندق تھی ۔ یه سب کچھ ہ ہ ہ اھ / 21 ۔ 22ء میں مکمل موا ۔ شہر کے لیے پینے کے پانی کا معاملہ برابر هوا ۔ شہر کے لیے پینے کے پانی کا معاملہ برابر ایک نازک مسئلہ بنا رہا اور اگرچہ متعدد نہریں بھی کھودی گئیں اور قدیم دریا ہے Rallacopas کے لیے دریائی بندرگاہ کا انتظام ہو جائے، تاہم باشندگان البصرہ کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دریائے دجلہ تک جانا ہی پڑتا تھا .

ان صعوبتوں پر موسم کی ستم رانیاں البصرے کے فوجی مرکز کو بڑا شہر بننے میں یقینًا حائل هو جاتیں، لیکن سیاسی، اقتصادی اور نفسیاتی عوامل اتنے قوی تھے کہ اهل البصرہ قصبے میں جمے رہے اور شہر کی ترقی کا سلسلہ جاری رها، تاآنکہ دوسرے اسباب بیچ میں حائل هو گئے: اول شہر بغداد کی تأسیس، پھر مرکزی قوت کا انحطاط اور ملک میں افراتفری کا دور دورہ نتیجہ یہ هوا کہ جس سرعت سے شہر ترقی کر گیا تھا ان عوامل کے سبب اسی سرعت سے اس کا زوال انتہا پر پہنچ گیا.

ابتدا هی سے البصرہ فاتح عرب فوجوں کے لیے بھرتی کا ایک مرکز تھا۔ اهل البصرہ نے جنگ نہاوند (۲۱ه/۲۹۳) نیز اصطخر، فارس، خراسان اور سجستان کی تسخیر (۲۹ه/۰۰۳) میں حصه لیا۔ اس مرحلے پر یه فوجی مرکز اپنا طبعی کردار ادا کر رہا تھا، لیکن جب مال غنیمت کی کا وفور ہونے لگا تو اهل البصرہ کو بھی اپنی اھمیت کا احساس ھونے لگا۔

پھر واقعات کی رفتار تیز تر ہوگئی اور اسی قصبے میں جنگ جمل [رك به الجمل] پيش آئي، جس سين مسلمان پہلی بار اپنرمسلمان بھائیوں کے خلاف نبرد آزما هوے (۲۹ه/۲۰۱۹) - اگلے سال (۲۵ه/۲۰۱۶) اهل البصره نے صفین [رک بان] کی جنگ میں حضرت على رخ كى حمايت كى \_ عين اسى وقت البصره سے اولین ''خارجیوں'' کی خاصی تعداد فراهم هوئی۔ ۱ س ه/۲۹۲ء میں امیر معاویه رخ نے البصرہ میں از سرنو اموی اقتدار بحال کیا اور هم ۱۹۰۸ء میں زیاد کو وهال بهیج دیا ـ ایک حد تک اس قصبر کی خوشحالی کا ذمے دار زیاد هی تها ـ اس وقت البصره پانچ قبائلي حلقول (خمس، جمع: اخماس) میں منقسم تھا: اول اھل العاليه (حجاز کے بالائی علاقر کے باشند ہے)، دوم بنو تمیم، سوم بنو بکر بن وائل، چہارم بنو عبدالقیس اور پنجم بنو ازد۔ البصرہ کے فوجی سرداروں کا طبقه انھیں عرب عناصر سے مرکب تھا۔ "موالی" میں اصل باشندے (جو بلا شبہہ نسبة بهت كم تهے) اور باهر سے آئے هوے گروه (ایرانی، هندی، سندهی، ملائی، زنجی وغیره) شامل تھے ۔ انھوں نے اپنے آقاؤں کے تنازعات کو اپنا لیا تھا، جن کی قدیم قبائلی عصبیت کا زور رفته رفته هی ٹوٹا ۔ عبیداللہ بن زیاد کے عمد امارت میں مقامی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی وفات (سم ه / ١٨٣ ع) پر شديد فسادات برپا هو گئے ـ ایک عرصے کی بدنظمی کے بعد البصرہ حامیان عبداللہ ابن زبیر کے زیرِ اقتدار آ گیا اور ۲۵۵/ ۱ ۹ ۹ء تک انھیں کے پاس رھا۔ اگلے چند پرمورمین شورشین دبانا هی بنو اسیه کا اولین کام رها ـ آن مین سے اهم ترین شورش ابن الاَشْعَت [رَكَ بان] كُلُ تهي (۱۸ه/ ۷۰۱ ع) \_ پهر الحجاج کی موت (۱۹ه/ سررع) تک امن و امان کا دور دوره رها ـ بعد ازان مهلبيوں كى بغاوت (١٠١ - ١٠١ه / ١٩٤ - ١٠٤٠)

اور چند ایک چهوٹی چهوٹی شورشوں نے سزید ابتری پیدا کر دی ـ عباسیوں کا دور آیا تو البصره کسی شدید دشواری کے بغیر ان کے قبضے سیں چلا گیا؛ لیکن نئر دارالخلافه کے قرب کی وجہ سے البصره كي نيم خود مختار حيثيت ختم هو گئي جو اسے اول روز سے حاصل تھی ۔ اس کے بعد سے یه محض ایک معمولی صوبائی قصبه ره گیا، البته وهان وقتًا فوقتًا ايسي بغاوتين هوتي رهين جو سیاسی کم اور سماجی زیاده تهیں۔ ان میں پہلی بغاوت رَطُ [رك بان] كى تھى، جس كى بدولت ه . ٢ هـ/ . ٢٨٥ سے . ۲ م ه/ه ۸ متک اس علاقے میں دیاشت اور خوف و هراس کا دور جاری رها ـ پهر زنج [رك بان] (صاحب الزنج)كي بغاوت پيش آئي، جس نے ١٥ ٢ هـ/ ٨١ ٤ مين زور پکڑا۔ آخری بغاوت ترامطہ کی تھی، جنھوں نے و المرام و عدين البصره دو تاخت و تاراج كيا ـ کچھ عرصے کے بعد به آل برید [رک به برید] کے ھاتھوں میں پڑ گیا۔ ان سے ۳۳۹ھ / ۱۹۳۵ میں آل بویہ [رک بان] نے چھین لیا ۔ ازاں بعد یہ بنو مَزْیَد [رك بآں] کے زیرِ نگین آگیا ۔ اور اس کی خوشحالی پھر سے عود کر آئی ۔ بایں همه نئی شهر پناه ١٠٥ه/ ٣١١ع مين اس قديم شهر پناه سے دو کیلومیٹر اندرکی طرف تعمیر کی گئی، جو یانجویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی میں برباد ہو گئی تھی اور یہ قصبے کے زوال و انحطاط کا واضح ثبوت ہے ۔ گردونواح کے بدویوں (بالخصوص المنتفق) نے سیاسی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوے البصره كو غارت كرى كا تخته مشق بنا ليا ـ ابن حوقل کی کتاب کے ایک ناقل کا بیان ھے کہ سے م مراس سہرراء سے متعدد عمارات منہدم کر دی گئیں۔ ھمارے زمانر میں ایک مسجد (جو مسجد علی کے نام سے مشہور ھے)، نیز حضرات طلحہ رض زبیر رض ابن میرین رخ اور حسن رخ بصری کے مزارات کے سوا

قديم البصره كا كوئى نشان باقى نهين رها.

البصره دوسری صدی هجری/آنهوین صدی عیسوی کے دوران، نیز تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے آغاز میں کمال عروج کو پہنچ گیا اور اس کی آبادی بہت ہی بڑھ گئی تھی ۔ اگرچه باشندوں کی تعداد سیں بہت اختلاف ہے (دو لاکھ نمفوس سے لر کر چھر لاكه تك)، تاهم اس مين شك نهين كه البصره ازمنهٔ وسطٰی کا بہت بڑا شہر تھا، بلکہ اسے واقعی ام البلاد كهنا چاهيے: يه ايک تجارتي مركز بھی تھا؛ وھاں مربد (اونٹ بٹھانے کی جگه) تھا، جہاں قافلے آ کر ٹھیرا کرتے تھے؛ دریائی بندرگاہ تھی، یعنی ''الکلاّء'' ( ــ کشتیوں کے ٹھیرنے کی جگه)، جمال خاصے بڑے جماز لنگر انداز هو سکتے تهر \_ یهودیون، مسیحیون اور دوسرے غیر عرب سرمایه دارون کی بدولت یه ایک برا مرکز مالیات بھی بن گیا تھا ۔ اسلحہ سازی کے کارخانوں نے البصره کو ایک صنعتی مرکز بنا دیا تھا۔ پھر اس اعتبار سے اسے زرعی مرکز بھی کہد سکتے تھے کہ یهال برشمار قسم کی کهجورین هوتی تهین - سب سے آخر میں یہ که البصرہ نہایت زبردست دینی و علمی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھا۔ "در حقیقت البصره وه بھٹی ہے جہاں پہلی اور چوتھی صدی ھجری کے درسیان (۱۹ه/ ۱۹۳۵ سے ۱۹۳۱ مهم ۱۹۳۳ تک) اسلامی ثقافت کلاسیکی سانچیے میں ڈھل کر نکھری'' (L. Massignon) - ياد ركهنا چاهيے كه البصره هي وه مقام ہے جہاں عربی صرف و نحو نے جنم لیا اور سیبویہ اور خلیل بن احمد آرک بان) نے اسے چار چانمد لگا دیے ۔ واصل بن عطا، عَمرو بن عَـبَسيد، ابوالمذيل، النظّام اور متعدد دوسرے اصحاب کی آغوش میں معتزلیت یهین پروان چـرهی ـ یهی وه شهر تها جهال ابو عمرو بن العُلام، ابو عبيده، الاصمعي

اور ابوالحسن المدائني ايسر فضلا پيدا هو ي جنھوں نے اشعار اور تاریخی روایتیں جمع کرکے آنر والر مصنفوں کے لیر مواد فراھم کیا۔مذھبی حلقوں میں درخشانی علوم کمال پر پہنچ گئی۔ حسن بصری اور ان کے عقیدت مندوں نے تصوف کی بنیاد بھی یہیں رکھی ۔ شعر و شاعری کے میدان میں عہد امیّہ کے بڑے بڑے شاعر اور بَشّار بن بُرد اور ابو نواس ایسر تجدد پسند شعرا، اسی سر زمین سے الهم \_ البصره كے بارے ميں آخرى اهم بات يه ه که یہیں عبربی نیر نے ابن المقفع، سہل بن ھارون اور الجاحظ کی مساعی سے جنم لیا۔ تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے بعد ذهنی اور علمي انحطاط اتنا نمايان نهين جتنا سياسي اور اقتصادی زوال تھا۔ ابن سوار کو خدا جزامے خیر دے کہ اس کے طفیل البصرہ کو ایک ایسا كتب خانه مل گيا جسے غير فاني شهرت حاصل هے ـ اخوان الصّفاء اور الحريري نر قديم شهر كي عزت و آبرو برقرار رکھنر میں حصہ لیا، لیکن ان کے زمانر میں عرب ثقافت عمومی طور پر رو به تنزل تھی۔ بغداد کے علاوہ صوبائی صدر مقامات نر البصرہ کو يس بشت ذال ديا تها.

مآخذ: البصره کی تاریخ کم از کم چار مصنفون نے لکھی تھی: عمر بن شبّه، المدائنی، الساجی اور ابن الاعرابی، لیکن ان کی کتابیں نہیں ملتیں، لہذا یہاں البلاذری، الطبری، ابن سعد، ابن الأثیر، ابن الفقیه، الاصطخری، المقدّسی، الادریسی، یاقوت وغیرهم کی عظیم کتب تاریخ و سیرت و جغرافیه کا حواله هی دیا جا مکتا هے۔مزید برآن انهیں کتابوں سے استفاده کرنے والوں میں مندرجهٔ ذیل قابل ذکر هیں: (۱) والوں میں مندرجهٔ ذیل قابل ذکر هیں: (۱) میں کتابوں سے استفاده کرنے والوں میں مندرجهٔ ذیل قابل ذکر هیں: (۱) میں مندرجهٔ ذیل قابل ذکر هیں: (۱) میں مصنف: ۲۹۲ تا ۲۹۰ 
Le Milieu basrien et la formation de : Ch. Pellat 'Gāhiz، پیرس ۱۹۰۳، جس میں شہر کی پوری تاریخ یوم تأسیس سے تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے وسط تک، مع فہرست مآخذ، موجود ہے؛ نیز (ہ) Recherches sur l'histoire et la . J. Saint-Martin géographie de la Mésène et de la Characène بيرس The five great: Rawlinson (٦) : بيعد هي مدر ١٨٣٨ Monarchies ، و ۲ ؛ ( ع ) ناصر خسرو : سفر ناسه ؟ شبركى قديم جغرافيائي تاريخ پر ديكهير: (٨) صالح العلى کا مبسوط مقاله خطط البصره، در Sumer ، ۱۹۵۲ ص 27 تا ۲۸۱ ۲۸۱ تا ۲۰۰ (اسمجله کے بعد کے شمارے بهی دیکهیر) اور (۱) L. Massignon کا خیال انگیز مقاله Westostliche 32 Explication du plan de Başra 151900 Wiesbaden Abhandlungen R. Tschudi. . . ص ۱۵، تا ۱۵، ـ اس میں دو نقشے بھی ھیں جن میں اولاً دونوں بصروں کا محل وقوم دکھایا گیا ہے اور ثانيًا اخماس كا مقام متعين كيا هے؛ پہلى صدى ھجری / ساتویں صدی عیسوی کے معاشی اور اقتصادی ادارون كانهايت جامع حال: (١٠) صالح العلى: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصره، بغداد ١٩٥٣ع (مع مکمل مآخذ) سین موجود ہے.

(CH. PELLAT)

٧ \_ دور حاضر كا البصره

البصره جو پہلے هی پانچویں صدی هجری/ گیارهویں صدی عیسوی سے ساتویں صدی هجری / تیرهویں صدی عیسوی تک بلحاظ وسعت و رونق گھٹتا جا رها تھا اب اس تباهی و بربادی اور انتشار اور عدم توجه کی وجه سے بڑی تیزی سے زوال پذیر هو گیا جو ۲۰۱۹ میں هلاکو کے ورود عراق اور ایلخانی حکومت کے قیام کے بعد نمودار هوئی۔ البصره ایلخانی حکومت کا ایسا بعید ترین صوبه تھا جہاں سرکشی، بد امنی اور افتراق کے کئی دور تھا جہاں سرکشی، بد امنی اور افتراق کے کئی دور

آئر ۔ آٹھویں صدی هجری / چود هویں صدی عیسوی کے وسط میں ابن بطوطه نر شمر کو زیادہ تر کھنڈ روں كى شكل ميں پايا اور اگرچه كچھ بڑى عمارات (جن میں مسجد جامع شامل تھی) هنوز باقی تھیں لیکن شہر اپنی جگہ سے دوسری جگه (موجودہ مقام پر) منتقل ہوتا جا رہا تھا، یعنی کوئی بارہ میل کے فاصلے پر ابلّہ کی جگه یا اس کے نواح میں ۔ اس اقدام کا محرک کچھ تو تحفظ کا خیال تھا اور کچھ یه که نهرون کی حالت ابتر هوچکی تهی ـ شط العرب كي كهجورون كا عظيم خطه هميشه اهل البصره کے لیے مایة فخر و مباهات رها؛ لیکن اس کی ثقافت اور اقتصادی زندگی عراقی تاریخ کے جلائری اور ترکمانی ادوار (. سے ه/. سس وعتاس و ه/ ١٥٠٨ء ميں برابر گرتي هي چلي گئي اور بالآخر جب مؤخّر الذكر سنه مين يه علاقه تمام عراق كے ساته ایک قلیل عرصر (۱۹۱۹ه/۱۰۰۸ تا ۱۹۹۸ م و و ع الي شاه اسمعيل كي ايراني حكومت ك هاته پئر گیا تو اس زمانر میں یه مقام اپنی نئی حالت میں بڑی نہر (دور حاضر کی خلیج عشار) کے ساته دو میل اوپر کی حانب واقع تها یه صرف ایک صوبائی قصبه هو کر ره گیا تها ـ اب اس کی اهمیت اس قدر تهی که اس میں بحری بندرگاه تهی، باغ تھر اور دور دست حکمرانوں کے پنجه استبداد سے آزاد رہنر کا پر جوش جذبہ تھا۔

نے اس شہر کی حیثیت اور قسمت پر کوئی خاص اثر نے اس شہر کی حیثیت اور قسمت پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا ۔ ھاں اتنا ضرور ھوا کہ اس کی آبادی میں سنّی عنصر، جو پہلے بھی غالب تھا، زیادہ قوی ھوگیا ۔ ترکی پاشا قبائل کے نرغے میں آئے ھوے اور دلدلوں سے گھرے ھوے جنوب اقصٰی کے اس شہر سے کم سے کم تعظیم اور اقل قلیل خراج کی وصولی پر بھی مطمئن رھتا تھا؛ اور جب س ہ ھ / ۲ س م ع

میں البصرہ کے آزاد و خود سختار امرا بہت زیادہ سرکش هو گئر تو وسطی عراق سے دو سہمیں رواند کی گئیں، جو حکومت کا خواب دیکھنے والے طاقتور مقامی (قبائلی یا شهری) امیدوارون میں بظاهر سلطان کے اقتدار و اختیار کو بحال کرنر میں کامیاب هو گئیں ۔ براے نام شاهی حکمرانی میں رہ کر نیم خود مختاری کی ایک زیادہ طویل اور زیاده کامیاب کوشش ایک مقامی ممتاز شخصیت افراسیاب آرک بآل] اور اس کے بیٹے علی پاشا (سمر ١ ه/ ١٠٦٠ع) اور پوتر حسين پاشا (١٠٠١ه/ . ١٦٥٠ع) نركى ـ اس كى اصل و نسل كا بهى آج پتا نہیں چل سکتا۔ اس عجیب و غریب (دلچسپ) خاندان نر بصرے کے دروازے اور آبی راستے فرنگیوں (پرتگالی، برطانوی، ولندیزی) کے نمائندوں اور ان کے تجارتی جہازوں کے لیے کھول دیے ۔ یہ فرنگی اس وقت خلیج فارس کی تجارت میں مصروف تھے۔ تقریباً پینتالیس برس تک یه خاندان انقلابول میں سے گزرتا ہوا اور رکاوٹوں سے دو چار ہوتا ہوا پاشا ہے بغداد کی جنگی کوششوں اور سیاسی چال بازیوں اور صفوی فرمانروا کی دهمکیون اور مقامی حریفون اور ابناے وقت قبائلیوں کی سازشوں کے مقابلر میں ڈٹا رھا۔ اس کی ترکی سے دوبارہ سیاسی وابستگی هنوز نامکمل تھی حتی که یه کام ایک پوری نسل کی مقامی شورش، ایرانی دراندازی، قبائلی (حویزه قبیله اور منتفق قبیلوں کے) غلبے اور طاعون کی تباہ کاری نے پورا کر دیا.

ان واقعات کے بعد دو صدیوں (بارھویں۔
تیرھویں صدی ھجری / اٹھارھویں ۔ انیسویں صدی
عیسوی) کے دوران میں البصرہ برابر جنوبی عراق کا
صدر مقام، ملک کی واحد بندرگاہ (بے سرو سامانی اور
ابتدائی حالت میں ھونے کے باوجود) اور فرسودہ اور
بے حقیقت بحری بیڑے کی گودی بنا رھا۔ کھجور

کی تجارت کا می کز اور عرب، خوزستان اور خلیج فارس کے شاهزادوں اور قبائل کے لیے دروازے کا کام دیتا۔ یه شهر جس کا نظم و نسق ۱۲۳۵ه/ ۱۸۳۱ هوا میشه قبائلی ڈاکوؤں بلکه حمله آوروں بالخصوص کثیر التعداد قبیلهٔ منتفق، نیز طاعون اور سیلاب کے رحم و کرم پر رها.

اس صدی کے وسط میں نادر شاہ کے عراق پر حملوں کے دوران میں البصرہ کو خطرہ لاحق ھوا بلکہ کچھ عرصر کے لیر اس کا محاصرہ بھی کیا گیا اور جب نادری فوجین واپس لوٹین تو حسب معمول افتراق کی یورشیں هو گئیں ۔ (عراق میں) مضبوط طاقتور حكومت صرف خاص الخاص متسلمين کے دور ھی میں (بشمول سلیمان ابولیل (از ۲۳ م رھ/ وسايمان اعظم المراع]) اور سليمان اعظم از ۱۲۸۲ه / ۲۸۵ [به تصحیح ۲۸۲۰ه]) دیکھنر میں آئی ہے ۔ فرنگیوں (برطانوی، فرانسیسی اور اطالوی) کے مستقل تجارتی مرکز، قونصل خانوں اور سفارتوں نر آهسته آهسته قدم جما لير ليكن اس سے برحینی ذرا بھی کم نه هوئی ـ قبیلهٔ منتفق میں طاقتور سوڈانی قیادت کے ظہور (١٢٥٦ه/ ایم ایم تصحیح ۱۸۳۰ع]) کے بعد قبائلی دهشت انگیازی اور بڑھ گئی ۔ کریسم خان [رك بان] كے بھائى صادق خان كى ايرانى افواج اس شهر اور ضلع کا محاصره اور قبضه (۱۱۸۹ه/ معداء تا مهه ۱۱۹ مروده) البصره كي تاريخ میں ایک بالکل جداگانہ سا واقعہ ہے ۔ اس کے بعد حالات جیسے پہلے تھے ویسے ھی ہو گئے ۔ جنوبی عراق کے قبائلی یا حکومتی اقتدار کے خواهاں مخالفوں نے امام مسقط کی طرف دوستی کا هاته برهایا تها، پهر بهی ۱۲۱۳ه / ۹۸ ا میں امام مسقط کے بیڑے کا البصرہ کے لیر خطرہ

بے نتیجہ ہی رنا، مثلاً ۱۲۳۱ھ / ۱۸۲۰ء میں۔. ۱۲۳۷ھ / ۱۸۳۱ء میں بغداد کے حوفناک طاعون نے اس بسدرگاہ کو بھی نہ چھوڑا اور اس کی کمزوری اور بدنظمی میں خاصہ اضافہ کر دیا۔

زمانه دهیمی ترقی کا دور هے ۔ اس عرصے میں تحفظ کو بہتر کیا گیا اور یورپ اور امریکه کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے گئے ۔ ۱۲۶۱ه/۱۸۵۰ میں البصرہ ''ولایت'' قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے ممتاز خاندانوں اور شخصیتوں میں بڑھتی ھوئی عربی قومیت کا ظہور ھوا.

عراق پر برطانوی قبضر (۱۳۳۳ ه / ۱۹۱۳) کے دوران میں اور بعد کے منشور (۱۳۳۹ھ/ . ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۱ه/ ۱۹۳۲ع) کے دوران میں البصره بڑی تیزی سے ایک جدید شہر کا روپ دهار گیا۔ بندرگاه کو نهایت وسیع اور جدید ترین طریقوں کے مطابق تعمیر کیا گیا اور اسے تمام ضروری سامان سے لیس کیا گیا۔ شط العرب کے دنانے پر ایک گہری رود بار کھودی گئی اور خود شہر اور اس کے مضافات کو مختلف قسم کی سڑ کوں، عمارتوں اور عوامی محکموں سے آراسته کیا گیا۔ وہ عراق ریلوے کا جنوبی ٹرمینس (آخری سٹیشن) قرار دیا گیا۔ اور روز افزوں اهمیت کا ہوائی مرکز بھی ہو گیا۔ عراقی حکوست کے ماتحت یه ایک " لوا " کا صدر مقام قرار پایا، جس میں ابوالخَصیب اور قُرنُه کے ماتحت قضا شامل تھے۔ شہر اور اس کے مضافات ''مَعْقیسُل'' و ''عَشار'' ه ۱۹۵ میں دو لاکھ نفوس پر مشتمل تھے۔ تحفظ اور مواصلات کے بہتر ہو جانر کے باعث البصرہ خلیج فارس کی بہت هی اعلٰی درجے کی بندرگاه، گودام اور عبراق کی ایک نہایت هی اهم گزرگاه بن گیا ۔ ا ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۷ع سے ما قبل کے تیس برس میں ترقیاتی منصوبے بھی بنائے گئے.

#### (S:H. LONGRIGG)

البصرة: مراكش كا ايك قصبه، جو اب موجود نہیں ہے ۔ اس کا نام عراق کے شہر البضرة هي سے لیا گیا تھا ۔ سرخ مٹی کی دو پہاڑیوں کے درمیان (جن سے اس کا لقب الحُمرا، هو گیا تها) ایک سطح مرتفع پر، جہاں سے مشرق کی جانب وزّان جانے والی سڑک، مغرب میں ویدمدا Wed Mda کی وادی اور شمال مشرق کی سمت وید لقوس Wed Lekkus پر نظر پڑتی تھی، قصر الکبیر کے جنوب میں ساڑھے بارہ میل (بیس کیلومیٹر) کے فاصلے پر واقع تھا۔ ٹسو Tissot کے بیان کے مطابق اس کا سحلّ وقوع وہی تھا جو رومی شہر Tremulae کا تھا ۔ اس کی بنا قریب قریب انهیں دنوں میں پڑی جب اَصیْلَة (Arzila) آرك بان] كى بنياد ركهي گئى اور اس ليے غالبا ادریس ثانی هی کے هاتهوں تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے شروع میں ۔ اس کی تاسیس کا مقصد بلا شبهه یه تها که فاس کے ادریسی حکمرانوں کے لیے گرمائی مسکن کا کام دے ـ جب محمد بن ادریس ثانی نے اپنی مملکت کو تقسیم کیا تو البصرة اور تنجير [طنجه] مع اس کے توابع کے اس کے بھائی القاسم کے حصے میں آیا ۔ اگلی صدی میں یہ ایک چھوٹی سی ریاست کا (جو ریف اور غمارة کے علاقر پر مشتمل تھی) صدر مقام ہو گیا ا اور اس کا نظم و نسق ایک ادریسی شاهزادے

زبردست شہر سدھار اور گلیاں (جن میں اعلٰی درجے کی کرنیجی Corniche سڑک بھی شامل ہے)، عوامی اور تجارتی عمارات، رفاہ عامه اور بہبود کے اداروں کی شکل میں مزید ترقیاں هوئیں ۔ کھجوروں کے وسیع و عریض باغ (جن میں زندگی اپنی اسی مفلسی اور ابتدائی حالت میں رہی) اور شطّ العرب کے شاندار آب گزر نے اس جدید وضع کے شہر اور اس کے ان پھیلتے ہوے مضافات کو جو ابتدائمی وسطی دور اور بالکل جدید طرز کی خصوصیات کا استزاج هیں، حیرت انگیز رنگ و روپ میں ڈھال دیا ہے ۔ کھجوروں کی برآمد کو اب زیادہ منظم کر دیا گیا ہے ۔ البصرہ میں ایک بورڈ قائم کر کے اس کی تجارت کو ایک مرکز پر لایا گیا ہے۔ عراق پٹرولیم کمپنی کی ایک شاخ نر پٹرول کی تلاش شروع کی تو ان کی جستجو کا نتیجه یه نکلا که ۱۳۶۸ میں زبیر کے نواح میں تیل کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ۔ اس کے بعد ''لوا'' میں کئی ایک أور ذخیرے (بالخصوص الروسیله کا) دریافت هوے ۔ ۱۳۷۱ه / ۱۹۹۱ء میں اسے پائپ لائن کے ذریعے فاوو Fāō سے ملا دیا گیا ۔ صنعت نے نہایت سرعت کے ساتھ اور بہت بڑے پیمانے پر ترقی کی ۔ یه ترقی البصره میں روزگار، فنّی تعلیم اور مال دولت کا بہت بڑا ذریعہ بن گئی ۔ ۲ مرده / ۲ م و وع میں مفتید میں تیل کو صاف کرنے کا ایک کارخانہ جاری کیا گیا۔ اسی دوران میں شہر اور ضلع البصرہ (۱۳۵۳ه/ ۱۹۳۸) نے بهت استفاده کیا ـ لیکن زیاده فائده ۱۳۷۲ه/ ۱۹۵۲ء سے شروع ہوا جب عراق کی مرکزی حکومت نے اپنے تیل کے ذرائع کو جلب زر میں صرف کر کے بہت دولت کمائی ۔ شہر کے قرب و جوار میں سیلاب سے تحفظ، سمندر سے زمین کی بازیابی اور مستقل آب پاشی کے معاملات میں

حسن بن غَنُون (گُنُون) کو تفویض ہوا۔ لیکن اس کے جلد بعد ( ہ محرم الحرام ۳۹۳ه / ۲ اس کے جلد بعد ( ہ محرم الحرام ۳۹۳ه / ۲ کتوبر ۳۹۶ه) قرطبه کے اسوی خلیفه الحکم ثانی کی فوجوں نے اس پر قبضه کر لیا۔ یہیں یخیی بن حَمدُون نے ایک آزاد فرمانروا کے طور پر حکوبت شروع کی تاآنکه اسے بلگین بن زیری نے وہاں سے نکل دیا اور شہر کے استحکامات مسمار کر دیے۔ البصرہ کی تاریخ سے متعلق تقریبًا بس اتنے ہی واضح بیانات ہمارے پاس موجود ہیں.

المقدّسي (طبع و ترجمهٔ Pellat، ص ٢٤) كے اس بیان کے علی الرّغم که وہ [اس کے زمانے میں] کهنڈر هو چکا تھا يه شهر بظاهر چوتھي صدي هجری / دسوین مدی عیسوی اور پانچوین صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی تک خاصا خوشحال تھا، جیسا کہ ابن حَوْقُل اور البَكْری کے بیان سے معلوم هوتا هے، جنهوں نر لکھا هے که اس کی شہر پناہ میں دس دروازے تھے، اور یہاں کئی حمام، مسجدیں، باغ اور مرغزار تھر ۔ انھوں نر یہاں کے مکئی اور کپاس کے کھیتوں کا بھی ذکر کیا ہے، جو شہر کے چاروں طرف پھیلے ھوے تھے۔ تاھم اس کا زوال بہت تیزی سے ہوا اور بالآخر یہ بالکل كهنڈر هوكر ره گيا ـ الحسن بن محمد الوزّان الزيّاتي (Leo Africanus) کے زمانر میں یہاں دو هزار سے زیادہ گھر نہ تھے اور اس کی دیواریں اجڑے ھوے باغوں کے درمیان کھڑی تھیں ۔ آج صرف پتھرکی دیوار باقی رہ گئی ہے.

(فرانسیسی ترجمه از Beaumier ، ص ۱۲)؛ (هرانسیسی ترجمه از Africanus ، الحسن بن محمد الوزان الزیاتی Leo Africanus ، شرجمه ، بیرس به ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، بیرس به ۴ بیرس به ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، بیرس به ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، بیدد اشاریه ؛ (۸) کاسابلانکا ۱۹۰۹ ، تا ۱۹۰۹ ، بیدد اشاریه ؛ (۸) ، بیدد اشاریه ؛ (۱۹۰۹ ، بیدد اشاریه ؛ (۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، بیدد اشاریه ؛ (۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱۹۰۹ ، ۱

### (G. YVER)

بَصْری (Bostra)، جنوبی شام کا ایک شهر، جو صوبهٔ حوران (Notita dignitatum کا Houranitidis) کے، جسے بائبل میں Idumea لکھا ھے، زر خیز میدان نَقْرُهُ میں واقع ہے ۔ اس کا محـلٌ وقـوع ۳۰ درجه ۳۰ دقیقه عرض بلد شمالی اور ۳۰ درجه ۲۸ دقیقه طول بلد شرقی میں ہے۔ آج کل اسے بصری اسکی شام کہتے میں (تا کہ اس میں اور بُصرٰی الْعَریْری میں فرق کیا جا سکے، جو عذرا، Ezra سے ساڑھے بارہ میل دور، لَجَا ، کے جنوبی کنارے پر واقع ہے )۔ بصری آردن کی موجودہ سرحد سے انیس میل شمال کی چانب اس سڑک پر ہے جو مغرب میں واقع درعه کو سُلْخد سے، جو مشرق میں ہے، ملاتی ہے، یہ دو سوسمی (یعنی وقفوں سے بہنے والی) ندیوں، وادی زَیدی اور وادی بُطم کے قریب ہے، جو دریاہے یرموک کی معاون ھیں۔ ''بصری'' نام کے مصدّقه معنی بلند قلعه (Citadel) کے هيں (Inscr. Palm : De Vogué) ص م ج) - يه شهر، جسر اس کی بنا کے زمانر سے قلعہ بند کر دیا گیا تھا، بظاهر عرب (يعني نبطي = Nabataeans) بادشاهون كا شمال کی جانب مستحکم مقام رہا ہے ۔ Damascius

بصری کے نقشے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت روما میں شامل کیے جانے کے وقت اس شهركى توسيع يقينًا عمل مين آئى ـ اگرچه حِوتهى صدی عیسوی میں بھی یہ ایک مستحکم جنگی قلعه رها، جو جِراسه Gerasa اور فلاذلفيا Philadelphia کی طرح رومیوں کے صوبۂ عرب میں سب سے اہم murorum firmitate firmissimas = قلعه بند فوجي م : ام (Ammianus Marcellinus) تها س ۱۳)، لیکن اصلی خطِ دفاع کے جنوب کی جانب ھٹا دیے جانے سے آئندہ کے لیے یه صرف تیسرے قيرواني جيش (Third Cyrenaican Legion) کي ايک مقامي چهاؤني هي نهين رها (Notita Dignitatum Ptolemy ، ۱۱، مرکزی بلکه ایک اهم مرکزی شہر بن گیا۔جس نے کچھ ھی مدت بعد مسیحیت قبول کی اور Néa Trajané Bostra کے نام سے صوبة عرب كى حكومت كا صدر مقام بن گيا ـ بوسترا كا سنه يا سمت (The Era of Bostra) جس كا آغاز ه. ١ ء سے هوتا ہے اس کی اهمیت کا ثبوت ہے ۔ ان تجارتی راستوں کی بدولت جو ایک طرف اسے فلاڈلفیا اور خلیج فارس سے ملاتے تھے اور دوسری طرف فلسطین سے ھوتے ھوے بحر متوسط تک اس کی رسائی کا ذریعه تهر، یه اس تجارت کا بهی اهم مرکز بن گیا جس کا مدار شمالی جانب دسشق پر تھا، جمال تک بوسترا سے دو راستے جاتے تھے۔ اس میں بڑی بڑی منڈیاں تھیں، جن کے کھنڈر اب تک پائے جاتے هيں، اس كا سكّه بهى اپنا تها؛ اور اس سكّے مين جو قيصر فلپ 'العربي' (Philip 'the 'Arab') نے مضروب کیا، بوسترا کو نو آبادی (Colonia) کے ساتھ دارالسلطنت (Motropolis) کا بھی لقب دیا گیا ہے ۔ یہ فلپ خود بھی بوسترا کا باشندہ (Syria : Butler) بصری، باب ۲ و ج ۲، عدد بہ، سم) تھا۔ اسی بادشاہ نے زرہ بکتر پوش

(Vita Isid) نصل ۹ ۹)، جو چھٹی صدی عیسوی میں لکھ رھا ھے، اسے ایک قدیم مستحکم شہر بتاتا ھے، جس کے گرد عرب بادشا ھوں نے دمدمے بنا دیے تھے۔ توراة كى كتاب مكابيس Maccabees اس كسو پيريا Perea کے بڑے قلعہ بند خطّے کے ماتحت بتاتی اور بصورہ Bossora کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نبطیوں (Nabateans) کے دور تک پھیلے ہوے قبرستان، جو اسے گھیرے ہوئے ہیں، اس بات کی شهادت دیتر هیں که وہ نبطیوں کی مملکت میں شامل رہا ہے ۔ اس کے پڑوسی شہر سُلْخَد (اہل روما کا Salcha) کے دو کتبوں میں پہلی صدی عیسوی کے آٹھویں عشرے کے بادشاہ مُلْخُو (Damascius کے 'Semitic Inser.': Littmann) کا نام تحریر ہے (Malchus در Syria ، ج م، الف، عدد س، و ۲۸ ) ـ نبطى زبان کا استعمال رومن فتح کے بعد بھی جاری رها (کتاب مذکور، ص ۱۱، ۱۰۲، ۱۰۳ (۱۰۹) -بعض نبطی کتبوں میں ایک یونانی متن بھی شامل ہے .

کی قدیم نبطی سلطنت کے الحاق کے بعد جب بصری رومن سلطنت میں شامل هو گیا (Pauly-Wissowa) بذیل مادّهٔ Pauly-Wissowa) بنیل مادّهٔ Poo (۲۰۱۹ ببعد) تو ٹراجن بذیل مادّهٔ B. Ritter کی تحریک پر اس کی از سر نو تنظیم کی گئی ۔ روما کی تاریخ لکھنے والے اس کی تاریخ بنا B. Ritter کی رائے میں اختلاف رکھتے ہیں ۔ رٹر Frdkunde) کی رائے میں یه شہر رومیوں کا بنا کردہ هے ۔ Damascius اسے باقاعدہ رومیوں کا بنا کردہ هے ۔ مؤخرالذکر نے اتنا تو ضرور کیا کہ بصری کو Nova Trajana Alexandrina کے سر بیاتی کا سہرا Poor کام کے نام کے بیصری کو Malalas کا نام دیا (۲۲۲ تا میں یہ بیچھے هٹا کر اغسطس Alexander کی ناریخ بنیاد اور میں میں کی تاریخ بنیاد اور میں میں کی علیک کے جاتا ہے ۔ مؤخرالد کر اغسطس کی تاریخ بنیاد اور میں میں کی علیک کے جاتا ہے ۔ مؤخرالد کر اغسطس کی تاریخ بنیاد اور میں میں کی کر اغسطس کی تاریخ بنیاد اور

سوارون (Cataphractaries) کی ایک فوج بھی و هاں متعین کر دی.

مذهب مانی کے مناقشے کے ابتدائی دور میں بوسترا کے اسقف تیطس Titus (تقریبًا . ۲۹۹) نے ایک راسخ العقیدہ موقف اختیار کیا (Part. graeca) کی راسخ العقیدہ موقف اختیار کیا (۱۸ ، ۲۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ور ایسی کارگزاری دکھائی کہ اپنے زمانے کے مذهبی مصنفین کی صف اول میں جگہ پائی، جس کا سبب اس کا علم، فلسفیانہ تربیت اور اس کے ساتھ دنیوی سرگرمیاں تھیں ۔ اس سے پہلے اوریجینوس Origen کے زیر اثر Beryllus (۲۲۲ تا ہمی اعتقدات قدیمہ کو دوبارہ اختیار کر کے بطلان کا ثبوت دے چکا تھا۔ بوزنطی عہد کا بوسترا (ہمانوی) ایک سرحدی منڈی بوزنطی عہد کا بوسترا (ہمانوی) ایک سرحدی منڈی کو دونوں هی ضروریات زندگی خریدنے آتے تھے اور دوباں کی مقیم فوج ان کی نگران رهتی تھی.

حکومت کا ایک انتظامی مرکز هونے کی حیثیت سے بصری میں ملکی عمال اور عمد داروں کی بھی بڑی آبادی تھی ۔ یه انظاکیه کے بطریق کے ماتحت ایک استفی کا مرکز تھا ۔ انستاسیوس Anastasuis کے ایک فنرمان نے (Butler: وہی کتاب، عدد ۲۰۱۱) وهال کے محکموں کو رشوت ستانی اور پیدعنوانی سے پاک کر کے اور ان کے لیے سالانہ پیداوار (Annona) نیز غلّے کی تجارت اور دوازدہی کے محاصل وقف کر کے ان میں استقامت پیدا کی ـ رومی بوزنطی کتبات اس شهر کی انتظامی اهمیت کے شاہد ہیں ۔ صوبۂ عرب کے صوبر دار کا یہاں مقام تھا، جسر عبلاوہ (δοῦς : يوناني : hégémon (سردار) و dux کے القاب کے Scholasticos (معلّم) کا لقب بھی ملا ہوا تھا (عدد ۸۸۸) ـ ایک بلدیه کی حیثیت سے اس کے اپنے میر مجلس (Prohédros) اور حار

Synarchontes ( = حکام) کی مشترکه جماعت تھی، جس کے ساتھ ایک مجلس شوری (bouleutai) بھی شامل تھی۔ جس زمانے تک عیسائیت کا فروغ وہاں نہ هوا تھا اس عہد کے سلطنت روما کے سرکاری دیوتاؤں نیز حوران کے اصنام کے ناموں کے کتبر ملتر هیں، جن میں دیوتاؤں کے اصلی یا یونانی شکل کے نام د كور هين (Cultures du Hauran : D. Sourdel) مذكور پیرس ۱۹۵۲ء) ۔ اس کے بعد عیسائیت کے دور میں بہت سے کتبوں میں سذکور ہے کہ حضرت مریم اور سرجیوس Sergius یا بعض گم نام مرتی بادریوں کے لیر نئر کنیسر بنائر گئر یا دوبارہ آباد کیر گئر \_ نیز ان دو خانقاهوں کا بھی ذکر ہے جن میں سے کم سے کم ایک، جو سیری کوس Cyricus راهب کے نام پر وقف کی گئی تھی، لڑ کیوں کے لیر تھی ۔ قبروں کے کتبوں سے اندازہ هوتا ہے که آبادی کی سامی اصل قائم رهی، اگرچه کبهی کبھی جزوی طور پراس پر اطالید، ایشیاے کوچک، كارنته، بلكه پنونيه Pannonia (ايك قلعه نشين دسته فوج کی منتقلی کے باعث) تک کے نئر خون کی آمیزش سے رومن رنگ چڑھ گیا۔ آسقفیهٔ کبری کے وہاں موجود هونر کی وجه سے بصری میں ایک باسلیق (basilica) يعنى مخروطي ايوان دارالقضاء) مدت تک قائم رہا، جس کے معقول آثار اب تک باقی ہیں، نیز یہاں ایک اسقف کا محل بھی تھا لیکن اس کے نشانات اب بهت کم باقی هیں ـ خانقاه، جو ممکن ہے سرجیبوس راهب (Saint Sergius) کے نام وقف ھو، یہاں سے کچھ زیادہ فاصلر پر نہ تھی ۔ اس میں ایک بڑا گرجا بھی تھا، جس کی دیواریں اور محراب (apse) ابھی ٹک باقی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے که بعیرا راهب [رک بان] کی اقامت گاہ تھی، یعنی وہی بحیرا جو عیسائیوں میں پیغمبر اسلام کی آئندہ رسالت کی گواهی دینے

والوں میں تھا (ممکن ہے اس کے نام میں جس کی ابھی تک تشریح نہیں ہوسکی، پخورو Pakhūrā ابھی تک تشریح نہیں ہوسکی، پخورو Pakhūrā کا نام پوشیدہ ہو، جس کی تصدیق سلخد کے ایک نسطی کتبے سے ہوتی ہے (Edessa) کے سرم س م) اور اسی طرح الرہا (Edessa) کے Bartholomew کے بیان سے، P.G، ص م، ۱، ۲۹ مراع) ۔ اسلامی رزمیہ روایات میں آگے چل کر اس شہر کی فتح کو وہ پہلا بوزنطی مرکز کہا گیا ہے جسے فتح کو وہ پہلا بوزنطی مرکز کہا گیا ہے جسے عربوں نے فتح کیا اور اس واقعے کو دعوت اسلام کے منجانب اللہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا (الواقدی : فتوح الشام، قاہرہ مہم واع، ص ۱۹ تا میں).

باوجود ان فوائد کے جو حاجیوں کے راستر پر ھونر کی وجہ سے اسے حاصل تھر عربوں کی فتح اور اس کے بعد سلطنت امویہ کے قیام کے بعد اس شہرکی ا همیت کم هو گئی۔ کیونکه اب وه صوبائی صدر مقام اور ایک بڑی سرحدی چھاؤنی کے مرتبے سے محروم هو گیا ۔ اس کی کسی قدر عزّت و توقیر دو قصّوں کی وجه سے باقی رہی، یعنی ایک تو بحیرا اور دوسرے اس اونٹ کے گھٹنر ٹیکنر کے قصر سے جو قرآن مجید کے ''شامی'' نسخے کو لیے جا رہا نها (Gesch. des Qurans : Schwally و Nöldeke) ب ببعد) ۔ معلوم هوتا هے اسی سے وہ ایک مقدس عوامی روایت کا مقام بن گیا، جس کی تصدیـق حـج کے سفر ناموں (مثلاً المُروی، طبع J. Sourdel و Thomine ص ١٤) اور اس كي مسجدوں کے ناموں جیسر العمری (Sauvaget) در Syria ، در ۱۰۰۱ ۲۲ (۳۱ میر ک فاطسمه، خضر، المبرک نیز ان عوامی کہانیہوں سے ہوتی ہے جو ان مسجدوں سے متعلق هیں \_ کثیر التعداد كتبر اس کے شاہد ہیں کہ جس زمانے سے سلاطین سلجوق کو بصری پر اقتدار حاصل هوا وقتًا فوقتًا ان مسجدوں

کی درستی اور مرمت هوتی رهی، وه اس شهر کے استحکام کے کام میں ہمہ تن مصروف رہے تا کہ اسے فاطمیوں کی دست برد سے بچائیں ۔ اس کی سزید ضرورت اس لیر پیش آئی که ابو غانم کے قرامطه [رک بار] نر اسے تاخت و تاراج کر دیا تھا ۔ مسجد عمری کی، جس کی بنا ۱۲۸ ھ/ ۲۰۵۵ سے پہلے پڑی تھی (دیکھیے عثمان بن الحَكُم كے اسے دوبارہ بحال كرنر كى تاریخ، عربی کتبه، Littmann، عدد .س)، ۸.۰۸ ۱۱۱۳ء میں از سر نو مرمت کی گئی اور اس کے بعد ایوبیوں کے زمانے میں ایک مصری معمار کے . زیر نگرانی ۸۱۸ه / ۲۲۱ء میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ۔ ۲۹۰ھ/۱۱۳۰ء میں مسجد خضر کو كَمُشْتِكِين نے بحال كيا ۔ " بہت قديم" مسجد مُبرک کے ساتھ ایک حنفی مدرسه تھا، جو اس کے پهلو مین ۵۰۰ه/۱۱۳۹ء مین بنایا گیا تها (۲۳۱: ۲۳ 'Syria در Sauvaget)

ایک مدرسه بنا کر اس شهر کی رونق میں اضافه کیا (Littmann : کتاب مذکرو، عدد ۲۸۸) مدرسهٔ مسجد موسوم به الدباغة کی تاریخ بنا هه ها درسهٔ مسجد موسوم به الدباغة کی تاریخ بنا هه ها در ایک مشهور قبرستان تها، جو اب بهی باقی هے اور جو شهر کے جنوبی مقبرهٔ شهدا کا جوڑ هے ۔ کتبات شهر کے جنوبی مقبرهٔ شهدا کا جوڑ هے ۔ کتبات سے ثابت هوتا هے که اسی زمانے میں دیگر یادگار عمارتوں کی تعمیر و تجدید هوئی جو اب مفقود هوگئی هیں .

ان تعمیرات کا زمانہ وہ تھا جب اس شہر کی اھمیت ایوبیوں کے زمانے میں اپنے فوجی کردار کی بنا پر از سر نو بڑھ گئی، جو اسے یا تمو صلیبی سورماؤں کے مقابلے میں حاصل ھوا اور یا صلاح الدین کے جانشینوں کے باھمی مناقشات کے دوران میں ۔ اس فوجی کردار کا عظیم شاھد بصری کا قلعہ ہے ۔

ان عمال کے تحت جو دمشق کے اتابکوں کے مقرر کردہ تھے شہر کے جنوب میں قدیم قلعے کے حصار کے باهر خالی سیدان میں، جو روسیوں کی پرانی تماشا گاہ (theatre) تھی، اسے ایک دیوار اور بازؤوں پر تین برج بنا کر دفاع کے لیے تیار کیا گیا۔ ۸۸۱ھ/ ١٠٨٩ء اور ٩٣٩ه / ١٥١١ء کے درمیان ان بادشاهوں نر جن کی بمری پر یکر بعد دیگرے حکومت رهی اس قلعے کو مزید وسعت دی، جس کی وجه سے انجام کار یه مسلم دنیا کی ایک یادگار فوجی عمارت بن گیا ۔ ۹ ، ۹ ، ۲ تک بھی وہ فاطمیوں کے زمانر سے مملوکوں کے زمانر تک کے جنگی استحکامات کی پے بہ پے تعمیری ترکیبوں کا اندازہ کرنے کے لیے مکمل تریں مستند دستاویز تھا۔ وه و ۱۲۹۱ ع کے مغولی حملر کے بعد، جس سے قاعر کو بہت نقصان پہنچا تھا، بیبرس نر مصر سے ایک وفد بهیجا، جس نر اس یادگار قلعر کو از سر نو درست کیا بلکه اسے وسیع بھی کیا اور مستحکم La citadelle cyyubite de Bosra : Abel) کـر دیا Annales archéologiques de Syrie 32 (Eski cham (۱۹۵۹) : ه و تا ۱۳۸؛ لوح يازدهم ) \_ اس ترمیم اور درستی میں تعمیری مسالر کی بہت بڑی مقدار صرف هوئی اور کوئی شبهه نهیں که اس کی وجه سے قدیم رومن گھڑ دوڑ کے میدان (hippodrome) کا، جو کبھی تماشا گاہ کے جنوب میں واقع تھا، بالکل خاتمـه هو گيا ـ معلوم هوتا هے كـه مغـول كي چند روزہ یورش کی وجہ سے، جس نے دور دور تک تباهی پهیلا دی اور آبادی کو کم کر دیا، پپ شهر دوبارہ قعرگمنامی میں گر گیا ۔ ''بیرون شہر پناہ'' کے قلعے کی بحالی کا اس سے صرف جزوی تعلق تھا (المقريزى: Hist. des Sultans Mamelukes) ترجمه ر ۱ (۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مری صدی هیسوی میں اس شمر کو کسی قدر اهمیت نصیب ا

هوئی، کیونکه اس نے سملوک سلطنت کی شامی حکومت کے لیے حند مشہور شخصیتیں پیدا کیں، جن کاخاندانی لقب البصروی تھا، یه اس پرانی روسن شاہراہ پر جو دمشق سے فلا ڈلفیا ح عمّان کو جاتی تھی ایسا مقام بنا رھا جہاں سے حجّاج ھو کر گزرتے تھے۔ اس کے بر کة الحاج کی دیواروں پر ابھی تک حجّاج کے ھاتھ کی لکھی ھوئی تحریریں باتی ھیں.

جب مصر کی تجارت زیادہ تر بعرِ احمر کے راستے ھونے لگی اور دوسری طرف مقدس شہروں (سکھ مکرمہ و مدینۂ منورہ) میں روز بروز تنگ حالی بڑھنے کی وجہ سے ان کا گزارہ زیادہ تسر مصر کی مدد پر موقوف ھو گیا تو بصری کی وہ سابقہ حیثیت جو اسے تجارتی می کر کی وجہ سے حاصل تھی جاتی رھی ۔ عثمانی تر کوں کے حملے اور فتح کے بعد یہ ایک چھوٹا سا صوبائی شہر اور وطن سے دور افتادہ گمنام سے عہدے داروں کا مسکن بن گیا، جن کے پاس شہر کے بچاؤ کے ذرائع تک نہ ھوتے تھے.

اب حوران کا انتظامی صدر مقام دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی میں مزیرِب Mzcyrib اور مرکز Merkez میں منتقل کر دیا گیا.

گیارهویی صدی هجری / سترهویی صدی عیسوی میں عنزہ قبیلے کے بدوی اپنے گلے لیے هوے حوران کے کنارے تک بڑھ آئے، ان کے غارتگرانه حملوں کا خطرہ اس پورے علاقے کے باشندوں اور مسافروں دونوں کے سر پر منڈلانے لگا۔ حجّاج نے یه حالت دیکھ کر اپنا راسته مغرب کی جانب صنّمین اور مزیرب سے بنا لیا، جو آج تک درب الحج هے۔ اسی راستے کے ساتھ ساتھ موجودہ صدی کے شروع میں حجاز ریلوے بنائی گئی تھی.

آج کل بصری کی زراعتی بستی اپنا گزارہ میدان النقرہ کے نفیس گیموں کے کھیتوں کی کاشت

سے کرتی ہے، بشرطیکہ بارش کافی ہو جائے ۔ اس کی خوش قسمتی سے پانی کا بہت اچھا ذخیرہ اسے میسر ہے، جس کی وجہ سے مویشیوں کی اچھی خاصی تعداد کو بحالت حبس (یعنی چشموں اور چراگاھوں پر لے جائے بغیر) رکھا جا سکتا ہے ۔ اس کے اچھی قسم کے تا کستان ابھی تک محفوظ ھیں.

یه شمر آثار قدیمه کے اعتبار سے بہت دل کش ہے۔ آئیسویں صدی عیسوی کے شروع ہی سے اس کے رومی کھنڈر دیکھ کر سیاحوں کے دل پر بہت اثر ہوتا تھا اور وہ اس کے قلعر اور ٹوٹتر ہونے دمدسوں کو غور سے دیکھنر کےلیر رک جاتر تھر ۔ پرنسٹن کی تحقیقاتی جمعیت س.۱۹۰۰ و و ع David Magie Jr.) اور لاطيني اور يوناني اور العليني Littmann اور Duane Reed Stuart)، نبطى (Littmann اور عربی (Littmann) کتبون کی ایک بڑی تعداد شائع کی ۔ فرانسیسی اداروں Institut Français de Damas اور Damas کراکان کے Institut Français d' Archeologie نر محلّهٔ Syria اور اول الذكركي مطبوعات سي ، اور قريب تر ايّام مين Annales Archeologiques de Syrie میں جو محنت سے تیار کیر ہوے مقالات شائع کیر ھیں ان سے اس شہر سے ھماری واقفیت میں خاصا اضافه هوا هے عمری مسحد میں زیادہ تر Sauvaget كى سعى سے، مربت كے كام كاسانى سے عمل ميں آئر ہیں۔ شامی محکمهٔ آثار قدیمه نے وشیع پیمانے پر کهدائیاں بھی کی ھیں.

عہد قدیم اور قرون وسطی کے آب رسانی کے طریقوں، یادگار عمارات کی نوعیت اور ان کے مختلف زمانوں کی تعمیر کی مختلف سطحات کا ایک جامع منصوبے کے ماتحت مطالعہ ابھی باقی ہے.

مآخذ: بصری کی سیاحتوں کی تاریخ اور بصری سے متعلق قدیم بیانات کی بابت: (۱) Brunnow:

רא ב י פי בי ברץ מון: ו Provincia Arabia تا ٣٦٨ ـ آثار قديمه كي عام تحقيق كي بابت: (٢) Publications of the Princeton University Archeological Expeditions to Syria in 1904-5 and 1909 Ancient : Howard Corosby Butler (۲ تقسیم ) Greek and Latin تقسيم سوم؛ Archetecture in Syria Southern Syria حصد الف Inscriptions in Syria حصه م، بُصری، تقسیم م Enno Littmann: Semetic Inscriptions ، فصل الف Semetic Inscriptions Pauly- (م) (Arabic Inscriptions فصل ج) tions (ه) (Benzinger) 'Bostra' بذيل مادة (Wissowa Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésias-Les: J. Sauvaget (٦) : Bostra' بذيل مادّة (tique 12 (Inscriptions arabes de la Mosquée de Bosra :F. Lassus (7) : (71 / 51 . 7) 70 5 07 : 77 (Spria de l'Inst. ناشر ) Sanctuaires chrétiens de Syrie Français d'Archéologie de Beyrouth ايدس ١٩٣٤ Sur les ères de quelques villes de : H. Seyrig (4) Sprie در Syria در Syria در ۲۲: ۲۸؛ (۸) وهي مصنف: ا وهي (م) نا ۳۸ تا ۳۸ (Inscriptions de Bostra مصنّف: Postes romains sur la route de Médine Quelques: J. Sauvaget (1.) : rrr 5 rr1 : rr : x ~ (Syria )2 (monuments musulmans de syrie ۲۳۱ - فهرست مآخذ از Buhl، در [ آو، انگریزی، بار اول، بذین مادّه Bosra - علاوه ان دلیسپ بیانات کے (ان سے مقابله کرنا جاهیر) جو پرانے Bacdcker اور Guide Bleu میں موجود هیں ؟ ایک سهل الوصول دستی رساله، سليمان عبدالله المقدر نر بنام بَصْرَى تيار كر دیا ہے، جو عربی اور فرانسیسی میں دمشق سے (بدون تاریخ) شائع ہو چکا ہے.

(A. ABEL)

الْبَصِيْرِ : ابُّنُو على الفَّضْل بن جَعْفَر بن الفَّضْل

بن يونس الأنباري النَّخْعي الكاتب، تيسري صدى هجری/ نویں صدی عیسوی کے نصف آخر کا شاعر اور انشاپرداز ـ وه ایک فارسی نژاد خاندان میں کوفے میں پیدا ہوا، جو پہلے الانبار میں رہتا تھا، لیکن بعد کو کوفے میں منتقل ہو گیا اور یمنی قبیلے النَّخْع کے محلّے میں آباد ہو گیا۔ نابینا ہونے کی وجه سے اس کا لقب البصير اور الضّرير ہو گيا تھا (تسميه بالضّد ديكهي A. Fischer در 2DMG): ٦١ . ۳۳) - جب ۲۲۱ ه/ ۸۳۹ مین سامراً تعمیر هوا تو وه نئے دارالسلطنت میں چلا گیا اور باوجود اپنے مضبوط بلکہ غالی شیعی رجعانات کے المعتصم اور اس کے جانشینوں کی مدح سرائی کرتا رھا۔ اس نے اپنے آپ کو الفَتْح بن حاقان أرك بال] اور اس كے بھتيجے عبيدالله بن یحیی [ رك به ابن خاقان ] کے ساتھ منسلک کر لیا۔ اور اپنے قصائد میں ان کی مدح و ستایش کی (دیکھیے مثلاً ابن شَجری: حَماسة، ١١٤؛ المبرد: الكاسل، ص هـ أ ياقوت : إرشاد، م ١٢٢: ابن رَشِيْق : العَمْدة ، ١ : ٤٨) \_ وه ابوالعَيْنا • [رك بان] سعید بن حمید، ابن ابی طاهر [رک بان] ابو هفّان اور دوسرے ارباب علم و ادب سے متعارف تھا؛ یه سب اپنے اشعار میں ایک دوسرے کا ذکر مزاحیہ اور طنزیه انداز میں کیا کرتے تھے۔ اسے ادبیت اور انشا پردازی فطرت سے ودیعت هوئی تهی؛ اس کے بعض پرستار تو اسے مرتبے میں جریر سے بھی بلند تر قرار دیتے هیں۔ ابوتواس اور مُسْلم بن الولید کی شاعری کے متعلق اس کی راے اچھی نہیں تھی ( دیکھیے المُرْزبانی : موشّح، ص ۲۸۲ ببعد)۔ ابوالحسن ابن المُنجِّم نے اپنے والد کی کتاب الباہر کے ضمیمے میں اور ابن حاجب النّعمان نے اپنی آشعار الکُتّاب میں اس کی شاعری کے لیے ایک ایک باب وقف کیا ہے ۔ الفہرست، سم، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، سم) ۔ اس کا دیوان اور اس کے رسائل کا مجموعه

دونوں ضائع هو چکے هيں ۔ اس کي جو نظمين هم تک پہنچی هیں ان میں سے بعض کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے، مثلًا ایک نظم جو ے ۱۲۸ مرا ۲۸۹۱ میں اس وقت لکھی گئی تھی جب المُتُو ُ لُل سامرا سے اپنی نئی جاے قیام الجَعْفَریّه میں منتقل هوا (یاقوت، ۲: ۸۷؛ البصری کے بجاے البصیر پڑھیے)، ایک طویل نظم کے چند اشعار، جن میں اس نے ٩٣٨ه / ٩٨٩ مين المستعين سے درخواست كي هے که وه اپنے بیٹے العباس کو اپنا جانشین ناسزد کر دے (المسعودی: مروج، عنی ابو (علی) البَسير پُڑھیے)، نیز وہ تہنیتی قصیدہ جو س محرم ۲۰۲۵/ ۲۰ جنوری ۸۹۹ء کو المعتز کی تخت نشینی کے موقع پر پڑھا گیا (المسعودی: مروج، ۷:۸-۳) ۔ اس سے ضمناً یہ بھی پتا چلتا ہے کہ المرزبانی کے بیان کے برعکس وہ ۲۰۱۱ / ۸۲۰ کی خانہ جنگی کے دوران میں نہیں مرا ۔ ابن حَجَر نے اس کی موت كا زمانه المُعتَّمِد كا دورِ حكوست (٢٥٦ تا ٢٧ه / ١٩٨٩ تا ١٩٨٦) لكها هـ.

مَآخِذُ: (۱) الفيهرست، ص ۱۲۳؛ (۲) المورّباني:
معجّم الشّعراء، ص ۲۱۳، طبع Ккенкож؛ (۳) ابن
حجّر، بلسان الميزان، س: ۲۳۸؛ (س) المسعودي:
مرّوج، ١٠٨ ببعد، ٢٣٨؛ نيز ديكهير: (٥) القالى:
الامالى؛ (٦) ابن شَعِرى : عماسة (بذيل مادّه ابو
على الضرير)؛ (١) الثّعلبي : ثمار القلوب، ص ۲۳۸، ۲۳۸،
۱۰۸ ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸؛ (٨) الأغاني، ١٠٠ و ٢٠٠

(J. W. Fück)

بَصِیْری، (تقریبًا هه ۱۳۹۵ تا هه ۱۹۵۵)، ترکی داور فارسی کا شاعر ـ اگرچه لطیفی اور عالی (کنه الاخبار) نے لکھا ہے کہ وہ ایران کے ملک سے روم آیا تھا، تاہم ریاضی کے تذکرہ اور کشف الظّنون میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بغداد کا

وهنے والا تھا۔ ایک جسمانی عارضے (نیوس) کی بنا یر، جس میں وہ مبتلا تھا، اسے الاجه (داغ دار)بصیری کہتے تھے۔ اس کی پرورش ہرات کے علمی اور ادبی ماحول مين هوئي اور وه سلطان حسين بايقسرا (مسمر تا ١٠٥١ع)، جاسي (سمسر تا ١٩٣٨ع)، اور نوائی (۱۳۸۱ تا ۲۰۰۱ء) کے حلقوں میں اکثر شریک هوتا رها ـ چونکه نوائی کی کتاب مُجَالس النَّفَائس میں اس کا ذکر موجود نہیں ، اس لیے معلوم ھوتا ہے کہ اس وقت تک اس نے اس حلقے میں شهرت حاصل نمیں کی تھی لیکن مجالس النفائس کے فارشی ترجمے کے ضمیمے میں حکیم محمد شاہ قَرْوینی نے اس کا ذکر [سلطان] سلیم شاہ اول کے شعرا میں کیا ہے۔ بصیری ۱۳۹۲ء سے پہلے کسی وقت ہرات سے روم چلا آیا اور جامی اور نوائی کی کتابیں اور غزلیں اور ان کے سپرد کردہ بعض کام اپنے ساتھ لایا ۔ کچھ عرصے تک وہ آق قویونلو کی ملازمت میں رہا۔ جب اُنجرلو کا بیٹا گودہ آق قویونلو کے تخت پر بیٹھا (۱۹۹۸ء) تو اس نر بصیری کو سلطان بایزید ثانی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیج دیا \_ وه ۱۹۹۹ یا ۱۹۹۱ عدین استانبول پهنچا ـ ے میں اصفہان کے گرد و نواح میں جو لڑائی هوئی اس میں احمد گودہ مارا گیا اور بصیری نے فیصلہ کیا کہ ایران واپس جانے کے بجاےوہ اسنانبول هی میں اقامت اختیار کر لر۔ بعد ازاں اس، ۱۰ تا ۱۰،۰ ع مؤیدزاده قاضی عسکر کے ساتھ منسلک رہا، اور اس سے اس کی بڑی ہے تکلفی ہو گئی۔ تذکروں کی شہادت یہی ہے کہ نوائی کے دیوان کو بصیری ھی روم لایا تھا.

گو بصیری شعر فارسی هی میں [بالعموم] کهتا تھا لیکن چونکه اس کی نشو و نما حسین بایقرا اور نوائی کی صحبت میں هوئیی تھی اس لیے اسے ترکی زبان اور ترکی ادب پر پورا عبور تھا۔

روم پہنچنے کے بعد اس نے اپنی ذھانت سے اپنے آپ کو وہاں کے ادبی حلقوں سے اتنی کامیابی کے ساته هم آهنگ کر لیا که تذکره نویس اس کا ذکر بڑے اچھے انفاظ میں کرتے ہیں ۔ اپنی پاکیزہ اور ظریفانه شاعری کی وجه سے وہ اونچے حلقوں میں ہے حد مقبول تھا۔ [سلطان] سلیمان قانونی کے عہد حکومت میں وہ دفستر دار اسکندر چلبی کے مصاحبین میں سے تھا اور ایا صوفیا کے اوقاف اور شاھی خزانر سے اس کا وظیفہ مقرر تھا ۔ اس کی فارسی اور ترکی دونوں زبانوں کی شاعری سے یہ بات صاف ظاہر ہے که اسے ان تمام علوم سے گہری واقفیت تہی جو اس وقت کی شاعری کا جزولاینفک سمجھے جاتے تھے اور جن پر شاعری کی اساس قائم تھی ۔ ظرافت، فصاحت اور بالخصوص تجنيس اور ايهام كي صنعتين اس کی شاعری کی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ اگرچہ اس کی شاعری نے مقامی ادب پر خاصا اثر ڈالا تاہم اس کی شاعری میں سولھویں صدی عیسوی کی آناطولی كلاسيكي خصوصيات نظر نهين آتين بلكه حقبقت میں وہ پندرھویں صدی عیسوی کی فارسی شاعری سے زیادہ قریب ہے ۔ اس کے لطیف چٹکلوں اور شسته مذاق سے کسی کی دل آزاری نہیں هوتی تھی۔ اس کے بعض لطائف تذکروں میں منقول ھیں اور اس نے خود بھی انھیں ایک رسالہ میں جمع کر دیا دے۔ ترکی دیوان کے علاوہ اس نے ایک پنگی نامہ بھی لکھا ہے ۔ اس نے اپنی عمر کے سترویں سال میں استانبول میں وفات پائی.

مآخذ: (۱) حکیم محمد شاہ القروینی کا مجالس النفائس کا [فارسی] ترجمه؛ (۲) سمی ہے، لطیفی، حسن چلبی، عاشق چلبی اور ریاضی کے تذکرے؛ (۳) کَشُفُ الظّنُون. (ALI NIHAD TARLAN)

البَطَائِح: رَكَ به البَطِيْحَة.

البَطَائِحِي : ابو عبدالله محمد بن فاتيك، ملتّب

به المامون، فاطمی وزیس، ایک غیر معروف حسب و نسب کا شخص، جس کا باپ عراق میں مصری کارنده (جاسوس) رها تها - البطائحی مشهور و معروف فاطمی وزیر الأفضل کی تربیت و حمایت سے پاید اقتدار کو پہنچا تھا اور جس کے قتل (۱۰۵ه/ ۱۲۱ع) میں اس کا هاتھ تھا اور جس کا وہ الاّمی (عمد حکومت مهم ۱۱۰۸ء) عام ۲۰هم میریت سے جانشین هوا.

قاهسره میں ایک رصدگاه کی تعمیر کا جو منصوبه الأَفْضل نے بنایا تھا اس کا آغاز البطائحي نے کیا، جس میں فاسفی ابن باجد کے ایک هسپانوی دوست ابو جعفر یوسف بن حسدائی نے مصر کے اور غیر مالک کے دیگر دانشوروں کے ساتھ و وہ ما والمع تك نمايال حصد ليا ـ اسى سال البطائحي خلیفه کی نظر میں مشکوک هو گیا اور اپنا اقتدار کھو بیٹھا ۔ اس کے جرائم کی نہرست میں رصد گاہ کی تعمیر کو بھی شامل کیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کــه اس رصدگاه کو اس کا اپنے نام پر ''المأمونی'' / موسوم كرنا اس بات كا ثبوت هے كمه وه خود خلافت حاصل كرنے كا متمنى تھا .. جب البطائحي کو گرفتار کر لیا گیا تو خلیفه نے اس تعمیر کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا اور کسی کی یہ جرأت نه تھی که وہ اس کا ذکر تک بھی اس کے سامنے کر سکے ۔ اس نے اسے منہدم کرنے کا حکم دیا اور اس کا سامان سرکاری گوداموں میں منتقل کر دیا گیا۔ معمار اور ماہرین فرار ہو گئے۔ مؤخر الذكر مين ابو جعفر يوسف بن حسدائي كے علاوه طراباس كا قاضى ابن ابى العيش مهندس، اسكندريه كا ابوالنَّجا بن سند آلات گر (ساعاتي)، اور صقلیه کا مهندس ابو محمد عبدالکریم شامل تھے۔ خود البطائحی خلیفہ کے حکم سے مصلوب کیا گیا ۔ قاہرہ میں اس کا وسیع مکان تیس سال سے

زائد عرصه گزرنے کے بعد تک بھی جائے سکونت کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن ابن خَلّکان، جس کے ذریعے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں (ترجمه کرتا ، ۲۹۰۳)، اس میں اتنا اضافه کرتا ہے کہ اس کے وقت میں یہ مکان ایک حنفی مدرسه بن گیا تھا.

مآخل: (۱) ابن الأثير، ۱۰: ۱۳، ۳۳۳ تا ۱۲، (۲) المقريزى: آلخطط(مطبوعة بولاق)،۱: ۱۲۰ تا ۲۱۲، (۳) ابن القلانسي، ص ۲،۲، ۹،۲، ۹،۲،۲،۰ (D. M. Dunlop)

البطاحرة: (بطّخری) ایک مختصر سا کم حیثیت قبیله، جو صرف تقریباً سو آدمیوں پر مشتمل اور راس نوس اور راس سوقوه کے درسیان جنوبی عرب کے ساحل پر جزائر کوریه موریه کے بالمقابل آباد هے۔ ان لوگوں کی بیشتر گذر اوقات مجھلیاں پکڑنے اور بکریوں کے ربوڑ پالنے پر هے، لیکن ان کے پاس کچھ اونٹ، لوبان کے درخت اور تجارتی کشتیاں بھی ھیں۔ عربی کے علاوہ یہ لوگ بطّعری (بطّعریت) بولتے عربی کے علاوہ یہ لوگ بطّعری (بطّعریت) بولتے ہیں، جس میں جنوب کی مندرجه ذیل هم جنس سامی بولیوں کے مقابلے میں 'عین' (ع) زیادہ محفوظ رها بولیوں کے مقابلے میں 'عین' (ع) زیادہ محفوظ رها الشّعرہ اور ان کے آقاؤں القرآء کی شعری اور سقوطرہ کے لوگوں کی سقوطری (بنیادی طور پر منہری، لیکن اور سیاسی گروہ بندی کے اعتبار سے غافری.

ان كى بڑى بڑى جماعتيں (عربي ناموں سے)
يه هيں: (المحابشه (مُحَبشي)، المَشارِمه (مُشربي)،
المَماطره (مَمْطَرِي)، المَجاعَره (مَجْعَرِي) اور المَكَادشه
(مَكُدَشَي) - آخر الذكر جبال ظفار ميں القراء كے
درميان رهتے هيں اور ان كى طرح گائيں پالتے هيں ـ
المجاعره كے دس افراد كى ١٣٢٦ه مراء كے
المجاعره كے دس افراد كى ١٣٢٦ه مراء كے
قريب ''بخار'' سے هلاكت كے بعد ان كے كل جھے

مرد باقی ره گئے تھے ۔ المعابشہ کی دو شاخیں ھیں :

بیت حبیش (ابن حبیش) اور بیت معدیرہ (ابن معدیرہ) ۔ مؤخر الذکر میں سے ۱۳۷۸ ه / ۱۹۰۹ میں سردار قبیلہ حقیق تھا، جو اس تاریخ سے تقریبا سات سال پہلے اپنے والد محمد راعی حمراء کا جانشین هوا تھا (لقب مقدم، جمع مقدموتن، خاتی ہے) ۔ اهم معاملات میں قبیلے کا سردار الجنبه اور الممره کے بڑے آدمیوں سے مشورہ کر لیتا ہے، اگرچہ وہ ان کا تابع نہیں ہے ۔ چونکہ یہاں قرب مکانی کا لحاظ خونی قرابت کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لیے البطاحر، کی سماجی حیثیت همسایہ قبیلوں میں کسی سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے میں مانع میں دھوتی میں مانع

ان کے عیر هموارساحلی خطر میں ـ جو اندرونی علاقر کے مقابلر میں، جس کے وہ اپنر دعوے کے مطابق ایک زمانر میں مالک تهر، مختصر سا ہے۔ ان کے قریب ترین همسائے یه هیں: القرا اور السَّحْره جنوب مغرب میں ، الحراسيس اور الممره كے مشرقي گروہ اندرونی علاقے میں اور الجنبه شمال مشرق میں؛ لہذا ان کے علاقر کے جغرافیائی ناموں میں غیر عربی زبانوں اور عوامی عرب بولیوں کی ــ حاص طور پر اس عربی کی جو الجَنبه بولتے ہیں۔ اشکال کے درمیان اگر اختلاف نہیں تو کم از کم تنوع بہت پایا جاتا ہے ـ چونکہ سیاسی اور معاشی ترقیات کے باعث عربی کی توسیع و ترویج کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے اس لیے یہاں اور جنوب کی دوسری جگھوں میں اس نوعیت کے مقامی نام بالآخر تاریخی غیر عدربی زبانوں کے واحد نہیں تو ا هم ترین آثار کے طور پر ضرور شمار هوتر رهیں گے. مآخذ: (۱) Four Strange: Bertram Thomas

ارد : (۲): المحدد: (۲): المحدد: Tongues from Central South Arabia . . .

تا ۱۹۲۱: ۱۹۲۱ (۲۳ ، انتلان ۱۹۳۰ ، المدورات المحافظ نا ۱۹۳۱ ، المحافظ : Arabia Felix ، نيويارک ، ۱۹۳۱ ، نيويارک ، ۱۹۳۱ ، انتلان ۱۹۳۱ و ۱۹۳۹ ، ص ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۳۸ ، ۱۹۳۸ ، شماره ۱۹۳۸ ، شماره ۱۹۳۹ ، شماره ۱۱۱۱ ، شماره ۱۹۲۹ ، ۱۱۱۱ ، شماره ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

عام حوالے کے لیے: (۲) Youakim Moubarac (۲): یے لیے: (۴. Youakim Moubarac (۲): یے ایے: (۴. گالیہ کا Éleménts de Bibliographie Sud-Sémitique Index Islamicus (۵): (۱۹۰۹) کیمبرج ۱۹۰۸ اور ۱۹۰۸ کے جدیدترمطالعات Dr. Ewald Wagner بالخصوص اهم هیں).

(C.D. MATTHEWS)

بَطْرُ سِ البُسْتَاني : رَكْ بِهِ البُسْتَاني.

البطروجي : نورالدين ابو اسعق، جسے قرون وسطی کے یورپی مصنفوں نے Alpetragius لکھا ہے، اندلس کا ایک عرب هیئت دان اور ابن طَّفَیْل (تقریباً . . وه/ . . و [ بتصحيح س ، ١٢ . م ، ١٤] كا دوست اورشاگرد ـ اس نراپنر نظریهٔ هیئت میں ارسطوطالیس کے فلسفے کی طرف رجوع کیا ہے اور یدوہ انداز فکر ہے جس کی ابتدا ابن باجّہ اور دیگر اندلسی فلاسفه، مثلاً ابن طُّفَيل اور هيئت دان جابر بن أفلح كر چكے تھے۔ اس نظريے ميں قوت محركه (impetus) کے اصول کو دوبارہ داخل کیا گیا ہے جسے سمپلیشیس Simplicius نے (چھٹی صدی عیسوی) میں ابتدائی شکل دی تھی ۔ علاوہ ازیس اس میں '' فلک التدویر '' اور دوائر خارج از مرکز کے تصور، نیز وہ نقطۂ نگاہ ترک کر دیا گیا ہے جس کی رو سے دوائر آسمانی سختاف محوروں پر گھومتے ھیں اور اپنے عمل سے حرکت لُولْبِي (spiral movement) پیدا کرتے هیں۔ اس کتاب

کا نام، جس میں اس نے ان اصول کو بیان کیا ہے، كتاب في الميئة هے ـ ميكائيل سكات Michael Scot نے اس کا ترجمه کیا اور ۱۹۵۲ء میں کارموڈی Carmody نے برکلر سے اس ترجمر کو اصل عربی سے تنقیدی مقابلے کے بعد شائع کیا ۔ ے ، ۹ ھ/و ، ۲ ، ء میں موشے ابن طبون Moshe ibn Tibbon نر اس کتاب کا عربی سے عبرانی میں ترجمه کیا اور سم و ھ/ے م و ء میں قلمنیموس بن داؤد Kalomnimos ben David نے اس کا لاطینی میں ترجمه کیا، جو ۳۱ و ۱ ع میں وینس مين طبع هوا اور اسي سال سكروبوسكو Sacrobosco كى تأليف (Treatise on the sphere) بهي طبع هوئي. مآخذ : (۱) دیکھیے وہ تصانیف جن کا 'al-Bitruji, De Motibus Coelorum: F. J. Carmody بركلے Sarton (۲) عن نےذكر كيا هے ؛ (۲) Sarton : TAA: T Introduction to the History of Science و بمدد اشاریه.

#### (J. VERNET)

\* بطروش: هسپانوی میں Pozoblanco بیم ایک چھوٹا سا محام ہے اور قرطبه (Cordoba) سے شمال کی جانب ساٹھ کیلومیٹر کے فاصلے پر اس سڑک پر واقع ہے جو قرطبه سے طلیطله کرو جاتی ہے ۔ اس کا فاصله دارالبقر سے بھی (جو اب Pacar ہی کا فاصله دارالبقر سے بھی (جو اب الادریسی کے مطابق یہ ایک خوب گنجان آباد اور بیان کے مطابق یہ ایک خوب گنجان آباد اور مستحکم شہر تھا، جس کی فصیلیں اونچی اونچی تھیں۔ یہ شہر علاقۂ فخص البلوط میں واقع تھا، جس کا صدر مقام غافق تھا (جو آج کل Belalcázar کہلاتا ہے) ۔ صوبے کا قاضی بھی اسی (بطروش) میں رہتا تھا ۔ غافق کے باشندوں کی طرح یہاں کے لوگوں نے بھی عیسائیوں کے حملوں کو رد کر کے شجاعت میں نام پیدا کیا تھا ۔ اس کے میدانوں اور پہاڑوں میں نام پیدا کیا تھا ۔ اس کے میدانوں اور پہاڑوں

میں بلوط کے درخت بکثرت تھر اور ایک بڑی حد تک آج کل بھی ہیں ۔ یہ بلوط بہت سی انواع و اقسام کے تھر اور اپنر پھلوں (acorns) کی عمد کی کی وجد سے معتاز تھے۔ یہاں کے باشندے ان درختوں کو بڑی احتیاط سے بوتر تھر، کیونکہ قحط کے زمانے میں ان کے پہل غذا کا کام دیتر تھر، چنانچه الرازی کے قول کے مطابق تمام هسپانیه میں یہیں کے بلوط کے پہل سب سے افضل و اعلَىٰ تھے ۔ ابوحَفْص عُمَر البلّوطي نے، جو اصلاً بطُرُوشی تها، اقریطش (Crete) پر حرب الربض (Battle of the Suburb) کے باقی ماندہ لوگوں کے ساته قبضه کر لیا اور ایک حکمران خاندان کی بنیاد ڈالی، جو وہاں .همه / ۲۹۹ تک حکومت کرتا رہا ۔ Los Pedroches کے ضلع میں بسنے والے بربروں نے ایک اندلسی صوفی ابو علی السراج کی سرکردگی میں اس بغاوت میں شرکت کی جو امیر عبدالله کے خلاف برپا ہوئی تھی اور جس کا انجام یے هوا که سموره (Zamora) کی دیواروں کے سامنے ان کے سردار کو ہری طرح شکست ہوئی اور وہ لڑائی میں مارا گیا (۲۸۸ ه / ۲۰۱۱ ع) ـ المرابطون اور الموحدون کے عہد میں بطروش کی تاریخ کی بابت همين فقط اتنا معلوم هے كه .هه م ١٥٥ عمين قرطبه کے گورنر ابو زید عبدالرحمٰن بن القط ( Igit ) نے موحدون کے لشکر کے ساتھ بطروش اور علاقہ فَحْصُ البَلُوطِ کے تلعوں پر حملہ کیا (جن پر الفانسو ہفتم نے اس سے ذرا پہلے ایک یلغار کے دوران میں قبضه کر لیا تھا اور اسی وجه سے وہ آندوشر (Andujar) پر قبضه کرنے کے قابل ہوگیا تھا)۔ ابن القطّ نے بطروش كحكمران "كاونث" كو، جسر الفانسو هفتم وهاں کا گورنر مقرر کرگیا تھا، بری طرح شکست دی اور قلعے پر حمله کرکے اسے قید کر لیا اور مرّاكش بهيج ديا. بطریقی: الاطیتی رافظ Patricius کی معرب شکل - بطریق کا لقب (patriciatus dignitaty) قیصر قسطنطین (Constantine) (۲۰۰۳ تا ۲۳۳۵) نے قائم کیا تھا ۔ یہ ایک اعزازی لقب تھا، اجس کا کسی منصب یا عہد ہے سے کوئی تعلق نبہ تھا اور اس شخص کو عطا کیا جاتا تھا جس نے حکومت کی نمایاں خدمات انجام دی ھوں.

(١) يه امر متحقق هے كه غسانيوں سے پہلے سلطنت روم کے کسی عرب ملازم کو بطریق (patriciate) كا لقب عطا نهين كيا كيا اور بنو غسّان [رك غسان، بدو] میں بھی حارث بن جبلہ سے پہلر کسی کو یہ عزت حاصل نهين هوئي جسر (تقريباً .م ه ع مين) اس لقب سے ملقب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے فرزند اور جانشين المُنْذُر كو بهي (تقريباً . ٢ ه مين) یه لقب عطا هوا \_ غسانی خاندان کے افراد کا اس لقب سے ملقب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انھیں روم کے طبقۂ امرا میں کیسی قدر و منزلت حاصل تھی۔ عربوں کی قبل از اسلام تاریخ میں الحارث اور المنذر هي دو ايسر شخص هين جن كا بطریق کے لقب سے سرفراز هونا وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اور همارے مآخذ سین اس کی کوئی قوی دلیل نہیں که رومیوں نے المنذر کے بعد کسی اور غساني كو يه لقب مرحمت كيا هو .

(۲) جب ساتویں صدی عیسوی میں اسلامی ا

فتوحات نر عربوں کی حیثیت اور منصب میں تبدیل پیدا کر دی اور اب روسیوں کی رعایا اور حلیف هونر کی جگه انهیں فاتحین کی حیثیت حاصل ہو گئی تو انهوں نر بطریق کا لقب ترک کر دیا، جس کی زمانهٔ قبل اسلام میں عرب رئیس بڑی خوا هش راکهتر تهر؟ کیونکہ وہ ان کے روم سے تعلقات کی علامت تھا، تاهم بطریق کا لفظ ان میں بطور ایک ادبی اصطلاح کے باقی رہ گیا ۔ اسلام سے پہلے کے شعراے عرب کے كلام مين بطريق كا استعمال شاذ و نادر ملتا هي، تاهم اس کی جمع مکسر کی تین شکلیں پائی جاتی ھیں اور یہ لفظ اسلامی عہد کے ادب میں بھی مرّوج ہوگیا ہے ۔ اس لفظ کو المّتنبّی اور ابوفراس نر عربي اشعار مين داخل كيا اور مؤرخ اور جغرافيه نويس بھی اسے بکثرت استعمال کرنر لگر ۔ واقعہ یہ ہے کہ عربوں اور بوزنطیوں کی باھمی جنگوں کے ذکر میں یه نام باقاعده طور پر بوزنطی سپه سالار کے لیے استعمال ہوا ہے ۔ اگرچہ اس کے لیے بعض أور الفاظ بهي هين، جيسے سردغوس στρατηγώς، دستق (domesticus) اور دوقس (dux)، لیکن یه ایک عجیب بات ہے کہ ان میں سے بطریق کے لفظ می نر، جو ایک غیر عسکری اصطلاح تھی، سب سے زياده رواج پايا.

(۳) عرب مصنفوں کے هاں لفظ بطریق کے بکثرت استعمال کے ساتھ التباسات اور غلط فہمیاں بھی موجود تھیں، مثلاً بطریق کے لقب کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ (الف) ایک عہدہ ہے؛ (ب) موروثی ہے؛ (ج) ایرانیوں پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اور (د) بطر ک (Patriarch) کے بجا استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ بطریق کا لقب اعزازی، غیر موروثی، خصوصیت کے بطریق کا لقب اعزازی، غیر موروثی، خصوصیت کے ساتھ بوزنطی اور کلیسا سے غیر متعلق تھا، تاھم اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے جو ادبی

تصنیفات مثلاً التنوخی کی الفرج [بعد الشدة] کے غیر محتاط استعمال اور مؤرخوں اور جغرافیه نویسوں کی سنجیدہ تصنیفات کے محتاط استعمال میں پایا جاتا ہے ۔ ان مؤخر الذکر تصانیف میں اس لقب کی بابت بالخصوص اصطلاح πρωτοπατρίκιος کے لقب کی بابت بالخصوص اصطلاح πρωτοπατρίκιος کے بین جو تعلق سے ایسی معلومات محفوظ کر دی ھیں جو بوزنطی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے دلچسپی کا موجب ھیں.

(س) بِطْرِیق کے لفظ کو عربی لغت نویسوں نے ایک غیر عربی لفظ قرار دیا ہے اور بعض نے اسے ایک فرضی عربی الاصل لفظ کا هم صوت اور هم شکل لفظ تصور کیا ہے، جو علاوہ دیگر معانی کے ''ایک متکبر اور خود پسند شخص'' کا مفہوم ادا کرتا ہے.

الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخلة الماخ

(IRFAN KAWAR)

البَطّال: [ابو محمد عبدالله المعروف به] سيّد بطّال غازى، اموى عهد مين بوزنطه كے خلاف جنگوں

میں عربوں کا سالار، جسے اس ترکی افسانے میں جو اس کے کارناموں سے تعلق رکھتا ہے عباسی دور کا ایک بطل بنا دیا گیا ہے ۔ اس طرح البطّال مَلطّیه کے امير عمرو بن عبيدالله الأَقْطَع (م ٩٣ م ه / ٨٦٣ع) كا همعصر هو گیا اور اسے ملطیه کے رزمید دور میں شامل کر لیا گیا۔ امیر دانشمند کی فتح مَلطّید ( و و م ه/ ۱۱۰ ع ) کے بعد تر کوں نے ملطیه کے رزمیه کو اپنے رزمیہ دور میں شامل کر لیا اور اپنے قومی بهادروں کی ابتدا اسطوری البطال سے قرار دی۔ ترکی افسانر میں همیں جو بطّال ملتا هے وہ ترکی رنگ میں رنگا ہوا ہے، اسے حضرت علی رض کی قرابت داری کا اعزاز دیا گیا ہے اور اس کا اصلیٰ نام جعفر بتایا گیا ھے ۔ جن ترکی مؤرخوں نے اس رزمید افسانے کو ایک تاریخی مأخذ کے طور پر استعمال کیا انھوں نے اس کے آسطوری عناصر کو اکثر تاریخی حقائق کے طور پر تسلیم کر لیا، بلکه قصّے کی ترتیب زمانی کے تسلیم کرنے میں بھی تامل نه کیا ۔ چنانچه اولیا چلبی نے بطال کو ھارون الرشید کا ھمعصر بنا کیے اس کے عمد حکومت کو ۸م م ه/ ۹ ه ۸ ع [؟، ۲۲۸ع] میں پہنچا دیا، یعنی وہ سال جس میں چلبی کے نزدیک اس نر استانبول کا محاصرہ کیا تھا ۔ یہ تاریخی غلطی الطُّبری کے ترکی ترجمے میں بھی ملتی ہے؛ یہ ترجمه ایک گم نام مترجم نے کیا ہے اور اس میں کئی بیانات ترکی رزمیہ روایت سے لے کر شامل کر دير گئر هين.

البطّال کا دکر دو بڑے رزمید افسانوں میں آتا ہے۔ عربی قصّهٔ ذات الهِمّة (دلهمّة) [رک به دُوالهِمّة] میں اور ترکی کے افسانهٔ سید بطّال میں۔ یه دونوں قصّے اگرچه ایک دوسرے سے ملتے جلتے هیں تاهم ان پر ایک دوسرے کے اثرات نہیں پڑے۔ ان دونوں کا تعلق غالبًا البطّال سے متعلق کسی عربی روایت سے ہے، جس کا کوئی تحریری

سراغ همارے پاس موجود نہیں لیکن جس کے وجود کا ثبوت چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی کی دو تاریخی شہادتوں سے ملتا هے (قب M. Canard در ۱۸، ۲۰۸؛ وهی مصنف، در ۱۸۳: ۱۳؛ وهی مصنف، در

تسرکی روسان: اناطولیا کی فتح کے بعد ترکوں نے عرب ، بوزنطی جنگوں سے متعلق مقامی رزمیه روایات کو اپنی روایات بنا لیا۔ ان روایات سے، جن کی صورت ترکی عناصر نیز ترکی رنگ میں رنگر ھوے ایرانی عناصر کے اضافر کی وجہ سے بدل چکی تھی، ایک نئی آناطولی رزمیه کی تخلیق هوئی، جس کا موضوع ایشاہے کوچک کی فتح تھا۔ بطّال کا رومان اس ترکی ادب کا ابتدائی نمونه تها، تاهم شروع ہی سے اس میں وہ عناصر داخل ہو گئے جو ترکی عوام میں لوک کہانیوں کی شکل میں رائج تهر، یعنی ایسر واقعات جو ایک خیالی دنیا میں رونما ہوئے، جس میں مردم خبور دیو اور مافوق الفطرت مخلوقات آباد ہے، ایسے موضوع جو ایرانی دیو و پری کے قصوں، یا رزمیه افسانسوں اور شاہنامہ کی عوامی روایتوں سے لیے گئے تھے، نیز وہ مضامین جو مختلف اور مخلوط تصورات کے تاریخی افسانوں، مثلاً ﴿ قصَّهُ ابو مسلم عص جو تمام ترکی علاقوں میں مقبول هے، ماخوذ تهر ـ بطّال كا تركى رومان ایک ایسا مرقع معلوم هوتا جس مین مختلف زمانون اور مآخذ کے عناصر ایک دوسرے سے پیوست هو گئے هیں۔ ان سب عناصر میں وہ حصة كتاب جس میں ملحد بابک کی بغاوت اور گرفتاری کا قصه بیان کیا اگیا ہے اپنی تاریخی بنیاد کی وجہ سے، جو افسانے کی غبارت آرائی میں سے صاف طور پر عیال ہے، باقی حصوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اس قصّے میں، جو المعتصم کی خلافت کے زمانے (سمر تا مرمع) کا ھے، بطّال کو مہم کے اصل

بطُل آفشین کی جگه دے دی گئی ہے، جس کا نام هونے محمد میں اس کے معتوب اور مقتول هونے کے بعد سمنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ یه قصّه غالبًا ان ''بابک ناموں'' میں سے ہے جن کے وجود کا علم همیں ابن النّدیم سے هوتا ہے اور جسے بطّال کے رومان میں شامل کرلیا گیا ہے.

اسی طرح دلھمہ کے ترکی رومان میں پہلی صلیبی جنگ کے زمانر کی بعض یادیں پائی جاتی ھیں۔ اس کی تألیف غالبًا چھٹی ھجری / ہارھویں عیسوی یا ساتویں هجری / تیرهویں صدی عیسوی کے بالکل شروع میں ہوئی، کیونکہ ''ملک دانشمند کے رومان'' کو، جس میں ملطیہ کے پہلر ترکی فاتح کی جنگوں کی یاد تازہ کی گئی ہے اور جو سب سے پہلے سہ ہ ہ | ہ میں ع میں لکھا گیا تھا، بطال ھی کے رومان کا سلسله خیال کیا گیا ہے؛ سلجوتی عہد کے کچھ راویوں نر اس میں ایک باب کا اضافه کیا ہے، جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ کس طرح آناطولیا . کے سلجوقیدوں نسر اس بہادر کی قبر دریافت کی۔ [سلطان] مصطفی ثالث (ے٥١ تا ١٤٥٨ع) کے عمد کا لکھا ہوا بطال کے رومان کا ایک منظوم نسخه بھی ملتاہے، جو بقائی کی طرف منسوب ہے ۔ رزمیہ دور کو جهور کر بطّال کا نام اب تک کئی آناطولی قصوں میں موجود ہے اور خاص طور پر علوی اور بیکسی فرقوں [رک به نُصَيْرية اور يِكْتشِيه] كى اولياء سے متعلّق کمانیوں میں، جنھوں نر اسے اپنا ایک بطل بنا ليا هي.

Die Fahrten des Sajjid: Ethé (۱): مآخذ

: M. Canard (۲): الائهز گاه المحادی الائهز کا نام Batthal المحادی الائهز کا المحادی الائهز کا المحادی المحاد

### (I. MELIKOFF)

[مزید معلومات کے لیے دیکھیے (۲) آگے]

(۲) عبدالله، اموی عہد کا مشہور غازی، جس نے بوزنطیوں کے خلاف بہت سی جنگوں میں حصه لیا ۔ اس کے لقب البطّال کے معنی ہیں ''بہادر''، 'تہرمان'' لیکن یه لفظ تحقیرآمیز معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے (قب مثلاً ابن حوقل، ص می اور[عربی] لغات) ۔ البطّال کے متعلق صرف تھوڑا سا تاریخی مواد، کچھ نیم تاریخی روایات، اور مزید برآن ایک عربی قصه سیرة دلهمة و البطّال مزید برآن ایک عربی قصه سیرة دلهمة و البطّال موجود ہے .

ابتدائی دور کے مؤرخوں (الیَعْقُوبی اور الطَّبری)
کے نزدیک البطّال کا تذکرہ هشام بن عبدالملک کے عہد (ه. ۱ تا ۱۰۹هم ۱۲۵ تا ۱۲۹هم) میں عہد (ه. ۱ تا ۱۲۹هم ۱۲۹ تا ۱۲۹هم) میں طرح بوزنطی مؤرخ تھیوفینس Theophanes اور تِل مہری کے نقلی ڈائیونسس (Theophanes اور تِل مہری کے نقلی ڈائیونسس (Mahre کے نام سے مشہور سریانی تاریخ کے مصنف نے بھی صرف اس کے سنۂ وفات کا ذکر کیا ہے، جو البلّعی نے ۱۹۳۹ میں کیا، ایک میں ، جو البلّعی نے ۱۹۳۹ میں میں البطّال کو ۱۹۹۸ پرانی روایت درج ہے، جس میں البطّال کو ۱۹۹۸ پرانی روایت درج ہے، جس میں البطّال کو ۱۹۹۸ سکی استانبول کی مشہور مہم میں شریک بتایا گیا ہے۔ استانبول کی مشہور مہم میں شریک بتایا گیا ہے۔ استانبول کی مشہور مہم میں شریک بتایا گیا ہے۔

البطال اور هم ید نهیں جان سکتے که اس میں کوئی قابلِ اعتماد تاریخی عنصر شامل هے یا نهیں.

یه بات تاریخی هے که البطال نے معاویه ین هشام کے هراول دستے کے سالار کی حیثیت سے ۱۰۹ه/ ۱۹۳۵ میں پافلاغونیا Paphlagonia سے ۱۰۹ه/ (Grangra) کو فتح کیا ۔ ۱۱۳ه/ میں جنجره (Grangra) کو فتح کیا ۔ ۱۱۳۵ میں حصه لیا میں میں اموی دور کا ایک اور نامور غازی جس میں اموی دور کا ایک اور نامور غازی عبدالوهاب بن بعثت شهید هوا ۔ ۱۱۳ه/ ۲۳۵ معاویه بن مشام کے حملے کے دوران میں قراحصار معاویه بن هشام کے حملے کے دوران میں قراحصار معاویه بن هشام کے علاقے میں ایک بوزنطی قائد مطنطین کو شکست دے کر گرفتار کیا ۔ اس کے قسطنطین کو شکست دے کر گرفتار کیا ۔ اس کے تک اس کا کوئی مزید ذکر نہیں ملتا ۔ اسی سال تک اس کا کوئی مزید ذکر نہیں ملتا ۔ اسی سال

کے دوران میں سلیمان بن هشام کی فوج نے آناطولیا

کے کئی حصوں پر حملہ کیا۔ البطال کے دستے پر،

جو مَلَطْیَه کے گورنر مالک بن شَبیب (یا شَعَیْب) کی

قيادت مين تها، شهنشاه ليو ثالث اور اس كا بيثا

قسطنطین اچانک حمله آور هوے اور قراحصار (Akroinon) کے قریب اسے شکست دی۔ اس معرکے

میں دونوں سردار مارے گئر اور ان کے پسماندہ

سپاهی جنوب سی سنّاده Synnada کی طرف بهاگ ·

گئے اور سلیمان سے جا ملے ۔ تاہم البطّال کا

سنهٔ وفات ۱۲۱ یا ۱۲۳ بلکه ۱۱۳۸ بهی بتایا

جاتا ہے.

هر چند که ابتدائی عہد کے مؤرخوں نے
البطّال کی شخصیت کو زیادہ اهمیّت نہیں دی
تاهم اس کے فوجی کارناموں کا ذکر قدیم زمانے سے
مقبول عام روایت کے ذریعے مختلف بیانات اور
حکایات میں آتا رها ۔ المسعودی کے زمانے یعنی چوتھی
صدی هجری / دسویں صدی عیسوی کے نصف اول

مين البطَّال كا شمار أن نامور مسلمانون مين هوتا تھا جن کی تصویر بوزنطی اپنے معبدوں میں ملطیه (Melitene) کے مشہور امیر عُمْرو بن عَبَیداللہ الاَقطَع (جس نے ۹۳۲ھ/ ۸۹۳ء میں شکست کھائی اور مارا گیا) کی شبیه کے ساتھ آویزاں رکھتے تھے۔ ر (مروج، ۸: ۲۰ م) ـ يه بات بعيد از قياس نهيل كه ان دونوں کی داستان نے اس تاریخ کے فورا بعد پہلی بوزنطی فتح کے نتیجے کے طور پر نشو و نما پائی ھو۔ معرکۂ مُسلَمَه کے متعلق البُلْعمی کے بیان میں مذكور هے كه البطّال كو استانبول كے ايك دروازے پر متعین. کیا گیا که وه اس وقت جب مسلمه اکیلا گھوڑے پر سوارشہر میں داخل ہو دروازے کو کھلا رکھے اور اگر مسلمہ پر کوئی مصیبت آئے تو البطّال فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو جائے ۔ كتاب العُيُون (پانچوين صدى هجرى / گيارهوين صدی عیسوی یا چهنی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی) میں بوزنطی دارالسلطنت کے محاصرے کے بیان میں البطّال کا ذکر مُسْلَمه کے همراهی کی حیثیت سے بھی آیا ہے۔ یہاں سال ۱۱۰ھ کے ضمن میں البطَّال كي ايك يُّكه و تنها نبرد آزمائي كا روماني تصه بهی درج هے عظیم القدر اندلسی صوفی این العربي (م ۱۳۸۸ مر ۱۲ ع) نے مُسْلَمه کے معرکے کے مشہور بیان میں ، جو البلعمی کے بیان سے مناسبت ركهتا هي، البطَّال كي طرف ايك اهم منصب منسوب کیا ہے، حس میں اسے الجزیرہ اور شام کی افواج کا سالار اور مسلمہ کے ہراول دستوں کا رئیس بتایا گیا ہے اور استانبول کے سامنے اسے اسی کام پر مأمور د کھایا گیا ہے جو البلعمی کے بیان میں مذکور ہے. ایک طویل سوانحی بیان میں، جس کا سلسله ابن عساكر (م 210ه/ ۱۱۵۰ - ۱۱۵۹ تک پهنچتا ھے، ایک شامی روایت ملتی ھے، جسے مختلف مؤرخوں نے، جن میں ابن الآثیر، سبط ابن الجوزی، ﴿ سختلف بتاتے ہیں جن کے وجود کا علم ہمیں یہودی

ابن شاكر الكتبي، ابن فضل الله الْعُمَري اور ابن كَثْير وغیره بهی شامل هیں ، کم و بیش مکمل نقل کیا ھے۔ اس روایت میں مسلمہ کے معرکے میں البطّال کے کردار کے متعلق ایک مختصر سے اشارے کے بعد کئی رومانی حکایات درج ہیں ، جن میں سے بعض البطَّال کے رومان میں بھی موجود ھیں ۔ وہ حكايات يه هين : (١) البطّال بحيثيت ايك بهوت کے ایک رات کسی یونانی گاؤں میں وارد ہوتا ہے، آیک ماں کی آواز سنتا ہے جو اپنے روتے ہوے بچے کو یہ کہہ کر ڈرا رہی ہے کہ اگر وہ رونر سے بازنه آيا تو وه اسے البطال كيشيوالر مدر دے كى: (۲) اس کا ایک یونانی خانقاه میں داخل هونا: البطّال كو، جو پيك كے شديد درد سے كمزور هو گیا هے، اس کا گھوڑا ایک خانقاہ کی طرف لے جاتا هے، جہاں اسے پناہ مل جاتی هے ۔ وہ رئیسهٔ خانقام کی بدولت ایک بیوزنطی بطریق کی تفتیش و تجسس سے بچ جاتا ہے، اس کی روانگی پر اس کا پیچھا کرتا ہے، اسے قتل کرتا ہے اور خانقاہ واپس جا کر سب راهبه عورتوں کو قید کر لیتا ہے اور رئیسهٔ خانقاه سے شادی در لیتا ہے: (م) ایک حیلے سے اس کا عموریہ میں داخل ہونا : اپنے ساتھیوں سے عليحده هو جانر پر وه عموريه پهنچنا هـ ، جهال وه شہنشاہ کا قاصد ہونر کے بہانے سے بطریق تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اسے مسلمانوں کی فوج کا مقام و پتا بتانے پر مجبور کرتا ہے اور پہر واپس آ کر فوج سے مل جاتا ہے؛ (م) میدان جنگ سیں اس کی سوت، جہاں شہنشاہ لیو Leo آخری لمحات میں اس کے پاس آتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور مسلمان اسیروں کو اس کی تدفین کی اجازت دیتا ہے.

جن مصنفوں نے یه حکایات نقل کی هیں وه انھیں سیرۃ دلُھمّۃ و البطّال کی ان جھوٹی بانوں سے

نو مسلم سَمُوْأَل بن یعیٰ المغربی کے زمانے میں بھی هوتا هے، جس نے اپنی کتاب ٥٦٥ه / ١١٦٩ - ١١٦٥ میں لکھی تھی.

شروع زمانے کے مؤرخوں نے البطّال کے حسب و نسب کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ متأخر مؤرخوں کی راے میں وہ انطاکیہ (یا دمشق) کا باشندہ تُھا۔ امریزے انطاکیہ ھی میں سکونت اختیار کر لی تھی اور اپنے ساتھی عبدالوهاب بن بخت کی طرح کہ وہ بھی سیرۃ دلھمۃ و البطّال کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بنو امیّه کا مولی تھا۔ اس کی کنیت کبھی ابو محمد، کبھی ابو یحیی اور کبھی ابوالحسین بتائی جاتی ہے۔ اس کے والد کا نام حسین یا عمرو تھا۔ اس کے نسب کے لیے، جیسا کہ سیرۃ دلھمۃ یا ترکی روایت سید بطّال میں درج ہے، دیکھیے ان دونوں رومانوں پر لکھے ھوے مقالات.

مآخذ: (١) اليَعْقُوبي، ٢: ٥٩٥؛ (٢) الطَّبَري، ٢: ۹ ه ۱۰ ۱ ، ۱ و ۱ ، ۱ و ۱ و ۱ و ۱ الطّبرى (فارسى ترجمه از البَلْعَمَى) انگریزی ترجمه از Zotenberg ، ۳ ۹ ببعد؛ (س) كتاب العيون، در Fragin. Hist. Arab. طبع د خويسه، ١: ٢٨ ببعد، ٩، ١٩، ١٠٠ (٥) سموأل بن يحيى المغربي : انعام اليمود، در M. Schreiner : n 'Monatsschrift für Gesch. u. Wiss. d. Jud. (۱۸۹۸) : ۱۸۱۸؛ (۲) ابن الآثیر، (طبع ٹورن برگ : 114 5 144 (184 (184 (184 : 0 (Tornberg (2) سبط ابن العَوْزى: مرآة الزَّمان (مخطوطة بيرس، عدد برورة ١٢٦ الف و ١٥٩ الف، ١٦١ الف ببعد؛ (٨) ابن شاكر الكُتبي: عُيون التّواريخ (مخطوطة ' پیرس، عدد ۱۵۸ )، ورق ۲۵۱ ب تا ۱۵۷ الف، ۱۷۷ ب تا 12 الف؛ (٩) ابن العَربي: مُتَاضَرُهُمُ الأَبْرار و مُسامَرَة الأَخْيار (قاهره ١٩٠٩ع)، ٢: ٣٢٣ تا تهم؟ (١٠) ابن فضل الله العُمرى : مَسالكُ الْأَبْصار، طبع 1919 (Bericht über Anatolien) F. Taeschner

ص مه تا ۲۰؛ (۱۱) الدُّهيي: تاريخ الاسلام (قاهره ١٣٦٧ه)، م: ٢٢١ و ه: ٢٦؛ (١٢) وهي مصنف: كتاب العبر (مخطوطة بيرس، عدد ١٥٨٠)، ورق ١٥١١ف؛ (١٣) وهي مصنف كتاب دول الأسلام، حيدرآباديم وم، ١: ٩٥٠ (١٨) ابن كثير : البداية و النَّماية، ٩٠٠ تا س ۳۰ ( ه ۱ ) ابن تغری بردی و النّحوم (مطّبوعة قاهره) ، و ج ٢٧٢، ٣٨٢، ٢٨٦؛ (١٦) السيوطي: تاريخ التُخلَفَاء، قاهره ه. ٣٠ هـ، ص٩ و : (١٤) القَرَماني : اخبار الدُّول، ابن الاثير کے حاشیر پر، بولاق . و ۱ و ۱ م ، م ۱ م تا ۲ ۱۸ : (۱۸) Denys، متوطن تل سهره، سے منسوب کتاب، مترجمهٔ Chabot، بذيل ٨. M. Theo- (١٩) : ٢٥ ، ١٥٠ - ١٠٣١ / ١٠٣١ بذيل :Ramsay (r . ) שוואי De Boor ישיוואי 'Phanes (דו) ידד יאב "Hist. Geogr. of Asia Minor : 1 · Chalifen ; Weil (rr) : 10 r o 'Le Strange : . (Constantin : A. Lombard (rr) : rag " 77A The Arabs in Asia Minor: E. W. Brooks (Tr): TT 19m: (FINAN) 9T' Journ. of Hell. Stud. )3 Les expéd. : M. Canard (۲0) بيعد، ۱۹۸ بيعد، JA 32 des Arabes contre Constantinople ۲۰۷ : ۲۰۷ ببعد، ۱۰۰ ببعد، ۱۰۹ ببعد؛ (۲۹) (6) 970 'Il Califfato di Hisham : F. Gabrieli ص ۱۸ تا ۱۹۰

#### (M. CANARD)

بطلّمیوس: عربی رسم الخط میں یونانی - لاطینی نام Ptolemacus کی تقریباً بلا استثنا، مستعمل شکل المسعودی (تنبیه) یه نام همیشه ابطلمیوس سے لکھتا ہے، سے ابطلمیوس پڑھا جا سکتا ہے، جو بحد امکن صحیح ترین عربی شکل ہے ۔ ایک جگه، ص ۱۲۹، وہ یه تشریح کرتا ہے که 'بطلاماوس بلُغاتهم'' ۔ اس کے اسم نسبت القلّوذی کی بارے میں المسعودی یه کہتا ہے که بعض لوگ اسے یقین کے ساتھ ''چھٹے'' رومی شہنشاہ

Claudius کا بیٹا سمجھتر ھیں ( باختلاف قراءت: دوسرے، یعنی Tiberius کا) جو درحقیقت تیسرا تھا۔ وہ خود اس کے زمانے کا صحیح تعیّن کڑتا؟ ه اور اسى طرح ابن صاعد الاندلسي طبقات الاسم، ص ۲۹ (طبع شیخو Cheikho) بھی ۔ نیز اس سے پہلے هی الفهرست، ص ۲۶۷ (طبع Flügel)، المسعودي، محل مذكور، و ديگر مصنفين اس ھیئت دان کے مصر کے یونانی بادشاہوں میں سے ایک کا مرادف هونر کی بھی تردید کرتر هیں۔ جونکه کوئی یونانی سائنس دان یکساں طور پر قرون وسطی کے مغربی اور مشرقی علم هیئت، جغرافیه اور یہاں تک که علم عالم (Weltenschaung) پر اس قدر حاوی نمین تها جتنا که بطلمیوس (Ptolemy) اس لیر ھم نر چند ایسی کتابوں کی فہرست پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے جن سے ایک بڑے پیمانے پر اس کے اثر كا اظهار هوتا هے:-

الفلک: C. A. Nalino: علم هیئت: (۲) علم الفلک: (۲)

Kleine Scriften zur : F. Boll : علم نجوم (۳)
. ه ۱۹۰۰ (Sternkunde des Altertums

لام) جغرافیه: Die 7 Klimata: E. Honigmann جغرافیه: (۳)

(٦) مناظـر (Optics) : Christ وغيره، وهي كتاب.

ذیل میں هیئت، نجوم، جغرافیه، موسیقی اور مناظر کے متعلق بطلمیوس کی ان تصانیف کی ایک فہرست درج کی جاتی ہے جن کا نقش اسلامی علوم پر باقی ہے ۔ هر ایک عنوان کے تحت سب سے پہلے یونانی تصنیف کا نام لکھا گیا ہے ۔ اس کے بعد وہ نام آتے هیں جو صرف عربی میں یا عربی سے ترجموں میں معروف هیں ۔ مآخذ حسب ذیل هیں : الفہرست معروف هیں ۔ مآخذ حسب ذیل هیں : الفہرست (ف)، ابن صاعد الاندلسی (ص)، القفطی (ق) اور ابن ابی اصیبِعَه (آ): علاوہ ازیں برا کلمان اور مخطوطات کی فہرستیں ۔ مغربی [زبانوں میں] تراجم کے لیے کی فہرستیں ۔ مغربی [زبانوں میں] تراجم کے لیے اکا ورستوں اللہ اور محکوطات کی مذکورہ بالا اللہ اور محکوم اور Sarton اور Sarton کی مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ ہم مندرجهٔ ذیل سے استفادہ کرتے هیں:۔

مضمون کے زائد نسخے (Offprints) براے فروخت). (۲) علم هيئت: (۱) The Alinagesı علم هيئت: نالینو Nallino نے نئے دلائل سے کوپ Koppe کے خیال کی تائید کی هے که یه لفظ پائید کی هے که خیال سے بدریعهٔ سندت اخذ کیا گیا مے (Raccolta): γ ٦٢) اس ليرسطيقه راے جس كے مطابق اسے μεγίστη سے مأخوذ قرار دیا گیا تھا (Suter)، آر)، باراول بذیل ماده Almagest)، بالعموم ترک کر دی گئی ہے۔ اس کی عربی شکل اَلْمجسطی ہے (جسے حاجی خلیفه، ه : ه۸۰۰ نے خوب واضح طور پر بیان کیا ہے ۔ ابن العبری (Barhebraeus) نر اس نام کی صحیح یونانی شکل سونطاً کسیس بھی دی هے (طبع Salhani ، ص ۱۲۳) - کتب ، تا س کے مضامین کا مفصل بیان الیعقوبی میں ہے، ، : ۱۰۱ تا ۱۰۳)؛ قب Klamroth در ZDMG، ۲۰ ١ تا ١٨ - تَسْمِيل المجسطى از ثابت بن قُرّة، قب براكلمان، ١: ٣٨٨، ١: ١ الف يهلا مترجم سَمْل الطَّبْرى نهين (اور يه شخص سَمْل بن بِشر كا مرادف نمین جیسا کِه Arab. Lit. : Steinschneider der Juden ع م كا خيال هے) جيسا كه ساران ۱/۱۱ : ۱۱۱۲ : ۱۱۱۱ هـ اس تمام مسئلر سے نالینو Nallino، محلّ مذکور، نے از سر نو بحث کی ہے جو اس بارے میں الفہرست میں مندرج بیان کی ایک نئی تاویل بھی پیش کرتا ہے (Raccolta)، ه: ۲۹۳)، اور اس نتیجر پر پہنچتا ہے کہ پہلا مترجم نامعلوم مے مخطوطه اسکوریال، عدده روسے O. J. Tallgren نر استفاده کیا فے: -Un point d'astronomie gréco 'र १ ट. 'arabe-romane, Neuphilologische Mitteilungen ١٩٢٨ ع: ص ٣٩ تا ٣٨؛ نيز قب وهي مصنف: Survivance arabo-romane du Catalogue d'étoiles de : (£197A) 7 'Ptolemée Stud. Or. Soc. Or. Fenn. ۲۰۲ تا ۲۸۳ ـ ابو جعفر الخازن کی لکھی هوئی

ایک شرح، جو اب تک غیر معروف تھی (برا کلمان، G. Vajda (سمدانه سليه، کردريافت کی هے ( کتاب خانه سليه، پیرس، عربی، ۱ م، ۹، و، قب ۸ ، ۲ ، (۸ : ۲ م) - ایک اور شرح مصنفة جابر بن حيان كا محض نام هي معلوم هے ؛ قب Jābir-ibn Hayyan : Kraus ، ج ١ ، ٣ ۾ ١ ۽ ، شماره D. P. Lockwood Jol Ch. H. Haskins - TATE بیان ہے کہ ہے ۱۱ء میں قرمونہ کے جیرارڈ Gerard نر جو ترجمه عربی سے کیا تھا اس سے بارہ سال پہلر ایک ترجمه براه راست یونانی سے کیا جا چکا تھا اور اسي كو پهلا لاطيني ترجمه سمجهنا چا هير (The Sicilian Translators of the 12th Century and the first Latin Harvard Studies 32 (version of Ptolemy's Almagest Classical Philology ج د کا ع: ص دے تا ۱۰۲؛ نیز قب J. L. Heiberg در Hermes ج هم . ۱۹۱ ع: ص ٥ تا ٢٦، ج ٢٨: ص ١٠٠ تا ٢١٦) -نيز ديكهير Carmody ،ص ه راور Millas فصل ه٠٠٠ (Tabulae manuales) πρόχειρσι κανώνες (+) نت Steinschneider در ZDMG ، در ZDMG ، ۱۹۲۱ و ۱۳۳ اليعقوبي، ١: ٩ ه ١ = Klamroth ، ص ه ٧ - اس تصنيف کو، جس کا اس نے تجزیہ کیا ہے، کتاب القانون فىي علم التجنوم وحسابها وقسمة اجنزائها و تعدیلها کے نام سے موسوم کرتا ہے، لیکن جیسا کہ Honigmann، ص ۱۱۸ ببعد نے ثابت کیا ہے یہ کتاب بطلمیوس کی نہیں ہے ۔ اس آخر الذکر کو پهلر هي يوناني عهد مين Theo Alexandrinus کي لکھی ہوئی شرح سے ملتبس کیا جا چکا ہے۔ یہ حقیقت بعض عرب دانشوروں کو معلوم تھی جیسا که Honigmann، ص ١٢٠، نر ثابت كيا هے - بطلميوس پر Theo کی شرحوں نے الکندی کو متأثّر کیا جیسا که F. Rosenthal نے اپنے مخطوطهٔ ایاصوفیا عدد . مم کے تجزیر میں ثابت کیا مے (Stuli . . . G.) . (بعد) ۲ : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ della Vida.

ان جدولوں (tables) میں سے ایک جدول بنام κανών βασιλειών کی جانب خاص توجه ضروری هے، جسر C. Wachsmuth نے اپنی کتاب ۳۰، ص عند Studium der alten Geschichte تا ۲.۹ میں طبع کیا اور جو عربی هندسوں میں اور ہر ایک بادشاہ کے عہد کے عیسوی سنوں کے ساته F. K. Ginzel کی کتاب ص ۱۳۹ میں دوبارہ طبع ہوئی ۔ اس کے متن كا اليعقوبي، ١: ١٦١ نے يوناني اور روسي بادشا هوں کے ضمن میں حوالہ دیا ہے ۔ اسکندر اعظم اس جدول میں دارا سوم کے بعد آتا ہے، اس کے بعد " اسكندر اعظم = البناء كا ساتهي" فيلسوس [= فيلپ] Arrhidaeus Philippus = ارهيدايوس)، پهر '' اسکندر ثانی '' یعنی اسکندر اعظم کا بیٹا جو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوا) ۔ مؤخّر الذّ کر کے عمد (سرم تا ہ س ق م) کے دوران میں سلوقی (Seleucid) دور کا آغاز هو جاتا هے، جسے اس وجه سے عہد اسکندری (Aera Alexandri) بھی کہا جاتا ہے ۔ اس ترتیب کو البیرونی : آثار، ص ۸۸ ببعد نے اختیار کر لیا ہے، جیسا کہ اس نے بالصراحت بیان کیا ہے (سطرہ) ۔ ص ۸۹ پسر وہ اسكندر اعظم كو صحيح طور پر البنّا، (يوناني κτίστης) کے لقب سے ملقب کرتا ہے اور ص جه پر وہ اسکندر کے بیٹے کو الثانی کہتا ہے۔ تاهم ایک روایت اس مؤخّر الذکر کو ذّوالقرْنین کے نام سے موسوم کرتی ہے ۔ بظاہر اس لیے کہ اس کا پیشرو بھی Philippus. کہلاتا تھا ۔ کئی مصنّف بجا طور پر اس بارہ سال کے فرق کی طرف توجّه دلاتر هیں جو اسکندر اعظم کی وفات اور اس عہد کے آغاز کے درمیان ہے جو سینه طور پر اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے ۔ ابارے میں قب نالینو Nallino : علم الفلک،

حاجي خليفه، س: [د.م]، شمار ريمه كمهتا هے: "تأریخ فیلبس الروسی البنا، (= فیلپ روسی البنا كي تأريخ ) ليكن يه اضافه درتا هـ ''ذُوالقَرْنَين'' كا ساتهي'' \_ بطلميوس كے مقابلے میں البیرونی هخاسشی بادشاهوں میں سے دو کا عہد حکومت دو سال زیادہ بتاتا ہے ۔ اس کے باوجود بُغْت نصر سے لے کر اسکندر کی وفات تک بطلمیوس کی طرح البیرُونی کے مخطوطات بھی مجموعی طور پر سمس سال شمار کرتے ھیں، بحالیکه Sachau نے اس عدد کی جگه حساب کے مطابق ۲۸ ملکھا ھے (آخری ۸۹)۔نیز قب ابن القفطي، ص ٩٦ (طبع Lippert)، الطّبرى ٥ - ١ ه/ ٩ ٣٩ و ١ ع ١ : ١ ١ م ببعد؛ ابن صاعد، ص ٠ م، (طبع شيخو Cheikho).

(ج) κόθεσεις τῶν πλανωμένων شايد وم کتاب جو الفهرست، ص ۲۹۸ میں کتاب فی سیر (نه که سیر!) السبعة کے نام سے موسوم ہے، قب مر ۲۱، سکا یه بیان صحیح Ar. Ub. : Steinschneider هے که دراصل اس کتاب کاعربی نام اقتصاص آدوال الكواكب هي، بحوالة ابن القفطي، ص ٩٨، قب براكلمان، ١ :٣٨٣، ٢ ب - عربي متن (مخطوطة لائذن Leiden کا شمارہ ہم، ۱ ھے، مم، ۱ نہیں، جس میں Almagest شامل هے) ثابت بن قره کی "اصلاح" هے، جو کتاب دوم سے ستعلق ہے اور فقط یہی محفوظ ہے۔ دونوں کتابوں کا L. Nix نے جرمن میں ترجمه Opera: Claudii Ptolemaei کیا ہے اور انھیں سع astronomica minora ، طبع (Bibl. Teubn.)، کی جلد اوّل کے ستن کے ساتھ شائع کیا گیا ہے.

(د) Φάσεις απλανών αστέρων عربی الا نواع (ص ۲۹)، اس نام کے مفہوم کے

س ۱۳۳ ببعد (= Raccolta ، ۱۹۱ ببعد)، نيز I. Kratchkovsky در ابو حنيفه الديتورى: کتاب الاخبار الطوال، ديباچه وغيره، ۱۹۱۳، می س م ببعد؛ کتاب کی نوعیت کا بیان المسعودی: تنبیه، ص ۱۵، میں موجود هے - Boll (Sphaera) می س ۱۹۰۹، میں موجود هے - Paranatellonta کی فهرست، طبع و ابو معشر نے اپنی Paranatellonta کی فهرست، طبع و ترجمه A. Dyroff کی دی کا تیما بلکه وه اسے ایک ایسی کتاب سمجهتا هے جو غلط طور پر بطلمیوس سے منسوب کر دی گئی هے.

Plani-) 'Απλωσις επιφανείας σφαίρος (৯)

Pappus نے '۲۹۹ ص ۱ الفہرست، المائی المحربی المائی المحربی المائی المحربی 
(و) الیعقوبی، ۱: ۱: ۱: ۱۰ مسطرلاب [راک بان]

پر ایک کتاب فی ذات الصفائح و هی الاسطرلاب کا

بهی ذکر کرتا هے، قب Klamroth، ص ۲۳ ببعد اور
بهی ذکر کرتا هے، قب Klamroth، ص ۲۰ ببعد اور

Steinschneider، ص ۲۱۹ تا ۲۱۹ - لاطینی ترجم
کی طبعات کے لیے دیکھیے Carmody، ص ۱۱۸ عربی ۔ هسپانوی اسطرلابوں پر بطلمیوس کے اثر

Assaig: J. Millás Vallicrosa کے بارے میں دیکھیے d'historia de les idees fisiques i matemàtiques a la

'Αποτελεσματική σύνταξις (1): علم نجوم: (٣) علم نجوم: الجوم: الله و انگریسزی ترجمه، از Loeb. Class. Libr.) عمر ۴. Ε. Roberts (Ac Boer و F. Boll و Ακ. (F. Ε. Roberts): طبع جدید از Manetho): طبع جدید از الفهرست، ص ۲۹۸: کتاب الاربعة، فصل ۲۱: کتاب المقالات الاربع (ابن العبری، ص ۲۱: الاربعة مقالات) فی احکام النجوم: العبری، ص ۲۱، الاربعة مقالات) فی احکام النجوم: لاطینی تراجم: (Carmody: باب سے جو لاطینی تراجم: بن رضوان، باب ۹۳ - اس سی سے جو اقتباسات جابر کی کتاب البعث سین درج هین انهین اقتباسات جابر کی کتاب البعث سین درج هین انهین درج هین انهین حاشیه ۱۱، شماره ۲۸۳۸ (ص ۱۱۸ دانید قب داشیه ۱۱، شابت کی Compendium کے لیے قب داشیه ۱۱، شابت کی Compendium کے لیے قب

(ب) fructus) Καρπός يا (centiloquium) مستند نهين - الفهرست، ص ٢٦٨ : كتاب الثمرة؛ احمد بن يوسف المصرى المهندس (احمد بن طولون كے سیرت نگار) کی لکھی ہوئی شرح کا بھی ذکر کیا گیا هے، قب براکلمان، ۲: ۹ ۲۲؛ یونانی متن کی ایک جدید طبع از Ac. Bocr ، لاطینی ترجم در Carmody) ص ۱۹ و Millas باب یم تا ۲۸ و اور ب کے لیے دیکھیے نیز Journal of the: Thorndike Warb وغیرہ اور Isis، محلِّ مذکور۔ دس مقولے جعلی المجريطي كي غاية الحكيم (Picatrix)، طبع ۱۹۳۳ میں نقل کیے گئے هیں؛ مقوله و پر احمد کی شرح کی پوری عبارت اس میں نقل کی گئی ہے، ص ہ ہ ۔ ایک نیا حرو P. Kraus نے دریافت کیا ہے، بشکل مخطوطهٔ تیمور: اخلاق، ص ، ۲۹، س، قب اس کی دراسات، ج، و ۱۹۳۹ع، ص ۲ .

(ج) دمدار تاروں پر کتاب، جسے الفہرست، ص ۲۹۸، نے ذَوَات ذَالاَوَائِب [کذا، ذوات الدَّوائِب ؟] کے نام سے نقل کیا ہے، تب

۲۱۸ ص ۲۱۸ شماره ۲۰۰ میر (۲۰ شماره ۲۰۰ میر ۱۶ شماره ۲۰۰ میر (۲۰ شماره ۲۰۰ میر) مسئله ۹ میر (Centiloquium) مسئله ۹ میره کرو کرایک ضمیمه کرو ا

(د) زائچـول پر، الفهـرست، ص ٢٦٨: كتاب المواليد الصغير، كتاب المواليد الصغير، في ٢٦٨: حاشيه ٢٠٨ جو اس ٢٠٨ كتاب كي اصليت كا بهي قائل نهين.

(ه) ایک آور غیر مستند کتاب بنام کتاب الملّحمة، جو ان متعدد اقتباسات کی وجه سے معروف هے جو یاتوت کی معجم البلدان میں درج هیں، قب ان مقامی ناموں کا مجموعه جو اس میں مذکور هیں اور اس سے متعلق مزید کتابیں، جو Honigmann: هیں اور اس سے متعلق مزید کتابیں، جو Sieben Klimata، ص ۱۲۰ تا ۱۳۳۰ میں مذکور هیں ۔ ملّحمة کا مفہوم پورے طور پر واضح نہیں هے اور مذکورۂ بالا اقتباسات کتاب کی اصل نوعیت کے بارے میں کافی شہادت ممیّا نہیں کرتر.

(و) حال میں ایک مختصر سا متن طبع کیا ہے، جس میں بطلمیوس کا حسوالہ ہے، بعنوان ذکر ما جا وی النیروز و احکامه سما فسره بطلمیوس الحکیم و وجده عن علم دانیال (!)، طبع عبدالسلام هارون، از مخطوطهٔ استانبول، مراد ملا، عدد ۲۸٫۸، بعنوان نوادر المخطوطات، ه (ج ۲/۱)، طبع عدد ۲۸٫۸، مهروان نوادر المخطوطات، ه (ج ۲/۱)، طبع المروب اعام مهرو المحلوبات هیروبی کے Hebrew یونیورسٹی لائبریری کے M. Schwarz نے مهیا کی هیں) ۔ یه هفتے کے دنوں میں سے اس دن کی اهمیت پر بحث کرتا ہے جس سے نیا سال شروع موتا ہے.

(ز) ان اشکال کے بارے میں ایک کتاب جو کرۂ فلکی کے . ۳۹ درجوں میں نظر آتی هیں اور جو Liber imaginum Ptolaemei یا اسی طرح کے دوسرے ناموں سے موسوم ہے۔ یہ لاطینی

میں بہت سے مخطوطات کی صورت میں موجود في، قب Eur. Ubs.: Steinschneider ، هماره د 'Journ. Warb. Court.: Thorndike نر . ن Carmody ص ۱۱۸ - ایک عربی متن، بعنوان رسالة فی أَصُور الدَّرَج، جو بطلميوس سے منسوب هے، سَفَيْنَة الاحكام كے مآخذ ميں سے ہے جس كا مصنف · كوئى شخص بنام حضرة النصيري هـ، مخطوطات: ا برلسن، Pet. و موزه بريطانيه، شماره ... Add. (فهرست مين مندرج شماره Arab. Ubs. تر غلط طور پر Steinschneider . Philos. و اور عام اشاریه مین ۱۳۸۸ لکھا ہے، .Maths کو غلطی سے ۸۳۳ اور ۱۹۵۳ کو ۱۸۷۸ بتایا ہے)، لیکن عربی اور لاطینی متون کی مطابقت کی اب تک جانچ نہیں کی گئی ہے ۔ عنوان کے سفہوم کے لیے قب Sphaera : Boll و ۲۲ ببعد.

The Liber ad Heristhonem (ح) الم The Liber ad Heristhonem (ح) من ۱۲۱۸ من ۱۲۰۰ من ۱۲۰ من ۱۲ من ۱۲۰ من ۱۲ 
و ٦)، به تصنیف غلط طور پر ماشا الله سے منسوب ہے اور اس کا مصنّف سُمّل بن بشر ہے۔ اس نے وینس Venice کی طبع کا ذکر نہیں کیا ہے اور اس طرح اس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ بطلمیوس کی کتاب کوئی دوسری تصنیف تصورکی جاتی ہے یا یہ کہ مذکورہ بالا طبع سے تصنیف کے مشترک ہونے کا اظهار هوتا هے ـ يه امر ابهى تک تحقيق طاب ھے ،

## س ـ جغرافيه ۽

ες Γεωγραφική υφήγησυς مسلمانوں کے جغرافیائی نظریات پر اس تصنیف کے اثر کے بارےمیں J. H. Kramer کا بیان (19، لائڈن، تکملد، بذيل مادّة جغرافيه) كسى طرح بهى فرسوده نهين هے: قب نیز اس کا مضمون بعنوان -Geography and Com merce در The Legacy of Islam در The Legacy of Islam در ١٠٠ وه تصانيف قابل توجه هين جو ان مقالات مين مذكور هين، نيز Ar. Übs. : Steinschneider، پيرا اور Geographische Zeitschrift اور Geographische Zeitschrift تا ۸۱) میں H. v. Mzik کی مطبوعات پر Ruska کا تبصرہ بھی قابل توجہ ہے ۔ استانبول کے فاتح محمد فاتح کے لیر کیر ہونے ترجم کے بارے میں جو مخطوطه AS میں محفوظ ہے، قب Honigmann ، ص م ۱۱ ا ؛ Plessner و Honigmann ۱۹۳۱ء، ص عرم Ritter فر رادا، ج ۱۹ ۱۹۳۱ ع، ص ۲ ه ببعد، جهال ایک اور مخطوطر AS . ۲۹۱۰ کا بیان بھی ہے.

# ه .. موسيقي (نغمه، Harmonics).

الفارابي كي كتاب الموسيقي الكبير ير اس كے اثر انداز هونر کے بارے میں قب Jābir : P. Kraus ۲: ۲، ۲۰ حاشیه ۲.

- - مناظر (Optics).

المناظر درج هـ، لاطيني ترجمه Carmody، ص ١٨، کی فہرست میں ہے ۔ ابن الھیثم پر اس کے اثر کے بارے میں دیکھیے Ar. Ubs.: Steinschneider پیرا . 177

ے ۔ ستفرقات (Alia).

قیمتی پتھروں کے خواص پر ایک کتاب بنام كتاب منافع الاحجار، مخطوطة پيرس، عدد ٢٧٧٧، میں محفوظ ہے، قب J. Ruska و W. Hartner میں Katalog der orientalischen und lateinischen Originalhandschriften, Abschriften und Photokopien des Instituts für Geschichte der medizin und der Natur-اع، ص ۱۹۳۹ (wissenschaften in Berlin . (ع میں نمیں هے) ، r (Index Général : G. Vajda) مآخذ: متن مقاله مين مذكور هين، قب نيز عبدالرحمن البدوي كا اپني تصنيف (sic) عبدالرحمن البدوي doctrinarum politicarum Islamicarum ، کا دیباچه، : (61909) o. (Isis ) 'L. Thorndike: 5190m ۳۳ تا .ه.

(M. PLESSNER)

بَطْلَيْس : رك به بَدْليْس .

بطلیوس : هسپانوی Badajoz : آج کل اسی نام کے صوبر کا قلعه بند صدر مقام، جو هسپانوی استریمدورا Estremadura کے جنوبی نصف پر مشتمل ہے اور اسپین کا سب سے بڑا صوبہ ہے ـ وادی آنه (Guadiana) پرتگالی سرحد کے قریب جہاں جنوب کی جانب خم کھاتا ھے وھاں سے ذرا ورے بائیں کنارے پر بطلیوس واقع ہے۔ اس کی آبادی ایک لاکھ ہے۔ اس کے نام کو Pax (Julia) Augusta یا Colonia Pacensis کا مرادف قرار دینا بر بنیاد ہے، کیونکه یه چیز ایک غلط جذبه وطن پرستی پر مبنی ہے ۔ حقیقت ابن صاعد، ص وم، میں اس کا عنوان کتاب | یه ہے که جس شہر کا نام رومی نو آبادی سے

مأخوذ هے وہ بداجوز نہیں بلکه پر تکالی شہر Beja (عربي باجه = بيجه، مأخوذ از Pacem) ه - ميكسيمس Valerius Maximus اور پلوٹارک Plutarch کے مشتبه بادیا Badajoz سے بداجوز Badajoz کا مرادف همونا بهی اسی قدر غیر یقینی هے ـ بداجوز کے نام کا مسلمه طور پر تاریخ میں پہلی بارظہور بطلیوس کی عربی شکل میں هوا (جو موجوده هسپانوی نام بداجوز کی اصل میں موجود ھے) ۔ بطلیوس زمانة حال كا تعمير شده هي، كيونكه عبدالرحمن بن مروان موسوم به الجليقي (the Galician) نے امیر عبداللہ کے حکم سے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس نے اس کام کے لیے چند معمار اور کچھ سرمایه اس کے سیرد کر دیا تھا ۔ عبدالرحمٰن نے جامع مسجد کی تعمیر سے کام کا آغاز کیا ۔ اس نر قلعے نے اندر بھی ایک خاص مسجد بنوائی ۔ اسی نے اس شہر کے دروازے کے قریب حمام بنوائر - یہ شہر پہلے بھی قرطبه کے خلیفه محمد اول کے خلاف ایک امدادی مرکز اور پشت پناہ کے طور پر اس کے کام آتا رها تها \_ عبدالرحمن ثالث کے عمد یعنی ۳۱۸ / . موء سے پہلے اس شہر کو ابن مروان کے بہادر فرزند کے قبضے سے نه نکالا جا سکا (البیان، ص ١٠٥ بيعد، .م، ، ه و ، ، ٣١٣ تا م، ١٦ ، ٣١٦) - عربول ك تعمير كرده اس نئے شهر (ابوالفدا : وَهَى مُحدثة اسلامیة) بطلیوس نر بتدریج ترقی کرتی کرتے اهمیت کے اعتبار سے ماردہ ( = میردہ = Colonia Augusta Emerita، وادی آنه کے بالائی جانب، اس کے شمالی کنارے پر، بداجوزسے ۳۷ میل = . ۲ کیلو میٹر مشرق میں) کی جگہ لیے لی، جس کا تنزّل سرابر جاری رها۔ واقعہ یه هے که قرطبه کی اموی خلافت کے زمانهٔ تنزل میں بَطَلْیوس بنو الافطس [رك بان] کے حکمرانوں کی پُر شکوہ جانے قیام بن گیسا، جنھوں نر السي مهوراء تک لوزیتانیا Lusitania

کی قدیم ریاست کے شمال کے سب سے بڑے حصے کو دوبارہ ایک واحد اہم سلطنت کی شکل سیں متحد کر دیا تھا۔ ١٠٨٦ء میں بطلیوس کے شمال مشرق میں الرزلاقله (Sacralias) کے مقام پسر عیسائیوں کی تباہ کن شکست کے بعد شمال مغرب کی ریاست، جو بطلیوس اور سلوک الطوائف کے دوسرے علاقسوں پر مشتمل تهى، رفته رفته المرابطون .[رك بان] كے زير حكومت آگئى، جو مراكش سے نكل کر بعجلت تمام اپنے ہم مذہبوں کی امداد کے لیے آئے تھے ۔ م م ، ، ع میں یه معاون خود اس قدر طاقتور ہو گئے کہ یہ سارا علاقہ ان کے قبضے میں آگیا اور [آگے چل کر] شمال مغربی افریقه کی سلطنت المرابطون اور اس کے سقوط کے بعد اس کی جانشین سلطنت الموحدون کے هسپانوی صوبریا باجگذار ریاست کے ایک حصر پر مشتمل رہا ۔ ۱۱۹۸ء میں پرتکال کے بادشاہ الفانسو اول هنریق (Alionso I Henriques) نے اچانک حملہ کر کے بطلیوس پر قبضہ کر لیا لیکن لیوں کے حاکم فرڈیننڈ (Ferdinand de Leon) نے اسے فوراً وھاں سے نکال دیا۔ [یہی حالت تھی کہ] بطلیوس دوبارہ موحدون کے قبضے مین آگیا۔ پھر کمیں ۱۲۳۰ء میں جا کر لیوں اور قشتالیہ (Castile) کے فرمانروا الفانسو نہم نے اسے قطعی طور پر فتح کیا۔ بطلیوس متعدد عرب دانشوروں کی جامے ولادت ہے، جن میں سب سے زیادہ ناموری [علم نحو و لغت کے امام، ابو محمد] عبداللہ بن محمد بن السَّيْد البَّطْلْيُوسي نر حاصل كي - اس نے ٢١ه / ١٠٢٧ء ميں وفات پائی (قب براكلمان، ١: ٢٢٥، جبهال سرسمه / ٢٥٠١ء پڙهنا چاهيے؛ ابن بشكوال، ص ٩٣٩) \_ [اس سلسلر مين عالم حديث ابوالوليد هشام بن يحيى بن حُجّاج البطليوسي (م شوال ه٣٨٥) كا نام بهى قابل ذكر هي.] مآخذ: (١) ياقوت، ١: ٣٦٣؛ (٢) مراصد الاطلاع،

([A. HUICI-MIRANDA 5] C.F. SEYBOLD) ٱلْبُطُلْيُوْ سَيْ : ابو محمد عبدالله بن محمد بن السَّيْد، ایک مشهور اندلسی نحوی اور فلسفی، جو سهمه ه / ١٠٥٠ ع مين بطَلْيُوس مين پيدا هوا اور وسط رجب ۲۱،۵۱ اواخر جولائی ۱۱۲۷ء میں بلنسیه کے مقام پر فوت هوا۔ وہ ابن رزین [رك به رزین، بنو] کا معتوب هونر اور کچه مدّت تک سرقسطه (Saragossa) میں پناہ لینے کے بعد بلنسیه میں آکر بس گیا تھا۔ بلنسیہ میں اس کا ایک معروف شاگرد این بَشُکُوال [ رَكَ بان] رهتا تها ـ ابن السيد كوئي بيس كتابون كا مصنف هے، جن میں ذیل کی کتب شامل هیں: (١) ابن قتیبه کی ادب الکاتب کی شرح، بعنوان الاقتضاب فی شَرْح أَدَبِ الكُتَّابِ (طبع عبدالله البُّسْتاني، بيروت ٢٠ ١٩٠١)؛ (٢) كتاب الحدائق (طبع و ترجمه از ، Asin ، م و وع)، جس سے کسی حد تک یہودیوں کا مقامی علم کلام متأثر هوا (دیکھیے عبرانی Die Spuren al-Bataljusis in der jüdischen : ترجمه Religionsphilosophie ، طبع D. Kaufmann ، بوڈا پسٹ

مآخذ: (۱) ابن بَشْكُواَل، شماره ۲۳ (۲) الضّبى، شماره ۲۳ (۲) ابن البناد: شدرات شماره ۲۳ (۳) ابن العماد: شدرات شماره ۲۳ (۳) ابن خلّکان، ۱: ۳۳۲ (مترجمهٔ Garcia Gómez) در مترجمهٔ (۲) (۲) الشّقَنْدي (مترجمهٔ ۲۱: ۲) و الشّقَنْدي (مترجمهٔ ۲۱: ۲) و الشّقَنْدي (مترجمهٔ ۲۱: ۲۱: ۲۱: ۵) و الفقائدی (۲۱: ۲۱: ۲۱: ۵) و المنازه ۱۰ (۱) و المنازه ۱۰ (۱) و المنازه ۱۰ (۱) و المنازه ۱۰ (۱) و المنازه ۱۱: ۲۲ (۱) و الكمان، ۱: ۲۲ (۱) و الكمان، ۱: ۲۲ (۱) و الكمان، ۱: ۲۲ (۱) و الكمان،

(E. Lévi-Provençal)

بَطْن: [(ع) اس کی جمع آبطن، بطون اور بطنان

هاور تصغیر بطین ـ اس کے معنی هیں: پیٹ، اندرونی
حصه، نیچے کی جانب؛ بطن الامر ــ معاملے کی تہه؛
بطن الوادی ــ وادی کا نشیبی حصه ـ کسی پیچیده
معاملے کو بھی بطن کہتے هیں؛ اس چیز کو جس کا
حاسهٔ بصر سے ادراک هو سکے ظاهر اور جس کا
حاسهٔ بصر سے ادراک نه هو سکے باطن کہا
جاتا هے ـ لباس کے استر اور نیچے کے اور اندرونی
حصے کو بطانة کہا جاتا هے ـ بطن فلان بفلان کے
معنی هیں کسی شخص کے اندرونی معاملات سے
واقف هونا اور بطور استعاره هر اس شخص کو جو

دوسرے کا رازدان هو بطانة کما جاتا ہے۔ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت الباطن ہے، جس کی تشریح آنحضرت م سے ان الفاظ میں مروی ہے: لیس دونه شیئی اور اسی کی تشریح میں حضرت ابوبکر صدیق<sup>رض</sup> فرماتے هيں: يا من غاية معرفته القصور عن معرفته، یعنی اے وہ ذات جس کی معرفت کی انتہا اس کی معرفت سے درماندگی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ اپنی آیات کے لحاظ سے ظاہر ہے اور باعتبار ذات کے باطن ہے، یا اس لحاظ سے باطن ہے کہ وہ ہمارے احاطهٔ ادراک میں نہیں آ سکتا ۔ اسی کی تشریح میں حضرت على رفز فرما ترح هين: تجلّى لعباده مِن غَيْر ان رأوه واراهم نفسه من غير ان تجلَّى لهم يعني الله تعالى نے اپنے بندوں پر تجلی فرمائی اس کے بدوں کہ بندے اسے دیکھ سکیں اور اپنی ذات کو دکھلایا ہے اس کے بدون کہ وہ ان کے سامنے جلوه افروز هو (مفردات؛ لسان العرب) \_] ذُوبَطْنها كے معنی هیں اس کے رحم کا ثمر، جو کچھ اس کے رحم میں ہے، اسی مفہوم کا اظہار قبیلے کے ایک جزو کے لیے لفظ بطن کے استعمال سے بھی ہوتا ہے، جسے رَحم، فَخذ اور اسے الفاظ کے ایک پورے سلسار کے مماثل بتایا گیا ہے جن سے قرابت رحمی مراد هوتی هے \_ والتسشائن Wetzstein نر دمشق کی آبادی کے ساسلر میں جو اصطلاحات استعمال کی میں ان کی رو سے جدید عربی میں مادری اور پدری رشته داروں میں تعیز کرنے کے لیے ابھی تک اولادالبطن اور اولادالظهر كى اصطلاحات مستعمل هیں (نیز دیکھیے Arabica، ۱،۰۸۰ تا۸،۰۰۱، میں وینکوف Vinnikov کے ایک مقالر پر کانار W. Canard W. Robertson Smith ن سمته V. Robertson Smith کا تبصره) ـ رابرك سن کا خیال هے که (۸۶: ۹ (Journal of Philology) ان عربی فقہامے لغت کے قول کو جو اعضامے بدن کی ترتیب کے مطابق ''بطن'' کو ''فَخذ'' اور

''قبیله'' کے درسیان رکھتے ھیں رد کر دینا چاھیے، کیونکه اسے یقین ھے که اس نے کتاب ایوب کی ایک جدت آسیز تفسیر کی رو سے عبرانی ''بطن'' کے وہ معنی معلوم کر کی رو سے عبرانی ''بطن'' کے وہ معنی معلوم کر لیے ھیں جو عربی کلمهٔ ''بطن'' میں پائے جاتے ھیں اقب الکتاب المقدس (عربی)، بیروت . ۱۹۰۰ء ص ۱۹۰۰ء المقدس (عربی)، بیروت . ۱۹۰۰ء ص ۱۹۰۰ء المقدس (فارسی)، مذکور میں ''بنے بطنی'' نے شارحین کو شش و پنج مذکور میں ''بنے بطنی'' نے شارحین کو شش و پنج مند کور میں ''بنے بطنی'' نے شارحین کو شش و پنج میں ڈال دیا تھا؛ یه می کب عربی کے ''بنی بطنی'' نے شارحین کو شش و پنج نی مطابق سمجھا جا سکتا ھے (۲۸ میں ڈال دیا تھا؛ یہ می کب عربی کے ''بنی بطنی'' نفریے پر بحث کے لیے قب مقالات عائلة، عشیرة، قبیلة وغیرہ .

جغرافیائی ناموں میں 'پہلطن'' کا لفظ مجازی طور پر نشیب اور طاس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (قب یاقوت، ۱: ۹۰۰ ببعد) ۔ ''داخلی'' کے مفہوم میں اس کے مشتقات ''باطن'' اور ''باطنیہ'' [رک بال) ہیں . . . . . . .

([و اداره] J. Lecere

بطنان: ایک وادی کا نام، جو حلب کے مشرق میں تیس کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ۔ اس جگہ کئی چھوٹے چھوٹے چشموں کا پانی ایک بڑی نڈی نمر الذَّهب میں آکر ملتا ہے، جو جنوب کی طرف بہتی ہوئی کھاری پانی کی جھیل جَبُول میں جا گرتی ہے ۔ پانی کی اس فراوانی کی وجہ سے اس علاقے میں کئی گؤں آباد ہو گئے ہیں، جو بنیادی طور پر زرعی ہیں (یہاں کیاس اور پھلوں کے درختوں کی کاشت ہوتی ہیں اسم ترین قصبے اور منڈیاں باب اور بُزاعۃ ہیں۔ یہ جگہ وادی تویق سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے، جہاں الرہا سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے، جہاں الرہا (Edessa) اور رَقّه سے آنے والے مسافر سہولت سے

پہنچ کر قیام کر سکتے ہیں۔ جَبُول کے نمک کے ذخیروں سے وصول ہونے والا محصول شمالی شام کے والیوں یا فرمانرواؤں کے لیے ہمیشہ سے آمدنی کا بہت اچھا ذریعہ رہا ہے.

عام طور سے بطنان کو بطن سے مشتق بتایا گیا ہے اور اسی کی بنا پر اس کا مفہوم نشیبی زمین قرار دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ بوزنطی Batnai اوررومی Batnae، بلکه اس سے بھی بعد کی ریاست Patin سے زیادہ متعلق معلوم ہوتا ہے اور أن پرانے مقامات کی یاد تازہ کرتا ہے.

حبیب بن مُسْلَمَه نرِ بُطْنان کو فتح کیا تو اس کے بعد یہ بہت جلد نئر مرکز حاب کے زیر اثر آ گیا اور آئندہ کے لیے اس کی حیثیت اتفاقی واقعات کی مرهون منت رهی ـ . ـ ۵ م ۱۸۹ -. وجء مين خليفه عبدالملك نے مصعب بن الزبير اط کے ساتھ جنگ کے دوران میں موسم سرما اسی وادی میں گزارا - ۲۸۹ / ۲۰۱ میں قرامطه [رک بان] تباہی مچاتے ہوے یہاں پہنچر ۔ سیف الدولہ کے عهد حکومت میں اسنے Nicephoros Phocas نر تباہ و برباد کر ڈالا (۴۳۵ه/ ۹۷۹ه) ۔ بنو مرداس کے زمانے میں مختلف جنگوں کے باعث یہاں انتشار پهيلا هوا تها - ٢٧٨ه /١٠٨٠ مين اس پر تتش کا قبضه هو گیا۔ صلیبی جنگوں اور الرُّها اور انطاکیہ پر فرینکوں کے قبضر سے یہاں بدامنی کا ایک دور شروع هوا ـ اس کا آغاز ۱۹۸ ـ ۲۹۸ه/ ۱۰۹۸ عمین ارمنوں کے حملر سے ہوا، جس کا تعلق یقینا انطاکیہ کے محاصرے سے تھا۔ حلب کے سلجوقیوں نے اس حملے کا فورا جواب دیا، جس کا نتیجه یه هوا که باب میں اسمعیلیوں کی بڑی آبادی کا استیصال ہو گیا ۔ تُل باشـر Tell Bāshir کے جوسیلن Joscelin نے ۱۱۲۰ھ/۱۱۶ء میں اسے حلا کر تباہ کر دیا اور اس کے بعد میں ھ / ۱۱۳۸ء

میں شاہنشاہ جان (John II Comnenos) نے براعه اور باب دونوں پر قبضه کر لیا۔ حلب میں نورالدین کے ورود سے یہاں ایک بار پھر امن قائم ہوا۔ اس زمانے کے بطنان کا حال ہمیں عرب جغرافیه دانوں کے ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود نوعیت کے اعتبار سے بالکل ایک سے ہیں (ان بیانات کو Le Strange اور کیا ہے).

مملو کوں کے عہد میں بطنان کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی اور اس علاقے کا انتظام دو مملوک جندیوں کے تحت آگیا، جنھیں حلب کا نائب مقرر کرتا تھا۔ ان میں سے ایک جندی باب اور بڑاعہ کے شہروں پر حکمرانی کرتا تھا اور دوشرا جبول کے آس پاس کے علاقے کا حاکم تھا۔ ترکوں نے اسے ایک ''قضا'' قرار دیا اور یہاں حلب کے پاشا کے تحت قائم مقام جبول کی نمک کی کانوں کی نگرانی کرتا تھا (انیسویں صدی کے وسط میں یہاں کی سالانہ آمدنی چار اور پانچ لاکھ پونڈ کے درمیان مقام شہر باب میں رہتا تھا، جس تھی)۔ یہ قائم مقام شہر باب میں رہتا تھا، جس کی آبادی اس وقت چھے ہزار تھی.

Topogra-: R. Dussaud (۱): באפניט: אוֹריי באפניט: יף phie historique de la syrie antique medievale
יף אוֹרי 
:E. Honigmann (م) : ۲۳۰ تا ۲۳۳ تا ۱۳۰۰ تا ۲۳۰ تا ۲۳ تا ۲

Arcliäologische: E. Herzfeld و F. Sarre (۱) و F. Sarre (۱) برلن (۱۹۱۱) برلن (Reise im Euphtart-und Tigris Gebiet Villages antiques: Tchalenko (۱) (۱۱۹۱۱) بروت (de la Syrie du Nord

قرون وسطى: (٨) ابوالفداء، تقويم، ص ٢٦٠؟ (١٠) : ببعل ٢٤٩ حاشيه ٢٤٩ ببعل (١٠) Annali : Caetani La Syrie du Nord à l' époque des : Cl. Cahen :M. Canard(11) ' ۲ ۱۳ من ۱۹۳۰ کا Croisades Historie de la dynastie des H'amdânides de (11) : ١٢٥ : ١ : ١٩٥١ ، الجزائر ا ١٩٥١ : ١٢٥ : (١٢) وهي مصنّف: Saif ad Daula، الجزائر ١٩٣٨، ص Nouvelles: Defréméry (17) : 171 197 (170 67) recherches sur les Ismaéliens ou Bathiniens de Syrie بيرس هه ١٨٥ع، ص ٥٠؛ (١٨) الدَّمشقى: Cosmographie طبع Mehren سینٹ پیٹرز برگ Die: E. Honigmann (10) ידר אויי שי ידר אויי Ostgrenze des Byzantinischen Reiches Byzance et les Arahes Vasilier ج من برسلز مهواع، ص ١٣١ تا ١٣٢؛ (١٦) ابن العَديم : زُبْدَة الحَلَبِ في تاریخ حَلَب، طبع Dahan، دمشق ۱۹۹۱ م ۱۹۹۹ ١: ٨٨١٨٨١٠١١١٥١٤ ٢: ١ ١ ١١٨١٨١١١١١١٥١١١ ال ۲۹۳ (۲۳۷ (۲۱۳ (۲۰۹ (۲۰۹ ) ۱۹۷ ) ۱۹۲ تا wright ابن جبير: الرحلة، طبع Wright لائذن ١٨٥٦ع، ص ٢٥١ تا ٢٥٢؛ (١٨) ابن شعنه: الدرالمنتخب في تاريخ مملكة حَلَب، طبع سركيس، بيروت ٩٠٩ ع، ص ١٣ تا٨٨، ١٩، ١٥، تاء ١٠، ١٤، تاه ١٠: (١٩) القزويني : كتاب عجائب المخلوفات، طبع Wüstenfeld ، گولنگن ۱۸۳۸ ع، ص ۱۷۸؛ (۲۰) مراصد الاطّلاع، طبع Juynboll، لائلن ١٨٥٠ تا ١٨٦٨ع، ۱ : ۱ و ۱ ، ۲۳۹ و س : ۵۳۰ ؛ (۲۱) یاقوت، ۱ : ۳۰۳ אדד פיז' ריז' אישי

مملوک اور ترک : (۲۲) La : ۷. Cuinet

(F. Hours)

البَطِيْحة: (=دلدلی زمین) اس نام کا اطلاق ایک ایسے مرغزار نما نشیبی علاقے پر کیا جاتا ہے جہاں کم و بیش مقررہ اوقات میں سیلاب آتا رهتا ہے اور اس وجه سے دلدلی بن جاتا ہے۔ عباسی دور کے عرب مصنف خاص طور پر اس کا اطلاق اس وسیع دلدلی علاقے پر کرتے ہیں جو شمال میں کوفے اور واسط اور جنوب میں بصرے کے درمیان دریائے فرات اور دریائے دجله کی زیریں درمیان دریائے فرات اور دریائے دجله کی زیریں گذرگہ پر واقع ہے، جسے آکثر البطائع (البطیحة کی جمع) اور بعض دفعه ملحقه شمروں کی رعایت سے بطیحة الکوفة، بطیحة الواسط یا بطیحة البصرة بھی کہا جاتا ہے.

جنوبی بابل میں بہت سی دلدلوں کا وجود بہت قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ یہاں کا میدان سیلابی مٹی سے بنا ہے اور یہ نرم اور تقریباً هموار ہے۔ دریائی بہاؤ کے راستے کم گہرے هیں اور ان کی ته میں جلد هی گاد جم جانے کا خطرہ رهتا ہے۔ کنارے نرم اور نیچے هیں، لہذا سیلاب کا پانی کناروں پر سے به نکلتا ہے جس کی بدولت وسیع دلدلیں بن جاتی هیں۔ یه معمولی حالات میں غائب هو جاتیں لیکن هر سال آنے والے حالات میں غائب هو جاتیں لیکن هر سال آنے والے سیلاب اس سے مانع هیں۔ علاوہ ازیں دریا اپنا رخ بدل لیتے هیں، جس کی وجه سے بجامے خود نئی دلدلیں پیدا هو جاتی هیں، یہاں تک که خط میخی دلدلیں پیدا هو جاتی هیں، یہاں تک که خط میخی دلدلیں پیدا هو جاتی هیں، یہاں تک که خط میخی دلدلیں پیدا هو جاتی هیں، یہاں تک که خط میخی

اور اپراته apparâté (نرکلی زمینوں) کا اکثر جگه (Assyr. Handwörterb.: Delitzsch ذکر آتا ہے، قب الخصوص وہ تمام علاقه جو جنوب میں مُحَدَّرہ شمال میں قرنه سے آگے ایک حد تک اور مشرق میں دریامے کارون کے پار تک کے علاقے کے درمیان واقع ہے، یقینا ایک عظیم دلدلی علاقے کے درمیان واقع ہے، یقینا ایک عظیم دلدلی جھیل سے محیط ہوگا؛ قب Delitzsch ص ۱۹۳۰ بھیل مے محیط ہوگا؛ قب Delitzsch ص ۲۲۵ بھیل میں محیط ہوگا؛ قب Delitzsch ص ۲۲۵ بھیل میں محیط ہوگا؛ قب کا کو کھیں۔

اسی طرح یونانی اور رومی مصنّفین بهی اس سے واقف هیں (بطور λιμνη یا chaldaicus lacus) - اس سلسلے میں Nearchus کا بیان بالخصوص ر پر از معلومات ہے، کیونکہ اس نے خود اس قطعهٔ آب کو عبور کیا تھا اور اس کی چوڑائی کا اندازه ٔ چهر سو سٹاڈیا stadia (= ۸۰ میل) کیا تھا۔ لوحهٔ پوتینجریانا (The Tabula Peutingeriana) سے بھی بابل کی دلدلوں کے حدود کی تعیین ہوتی ہے۔ اس میں پالودس Paludes کے علاوہ دیوتا ہی کا نام بھی مذکور ہے (جس کی تصحیح غالبًا بشکل بیوتاهی Biotahi (= بطائح ) کرنا چاهیے) ـ میخی كتبول اور قديم يوناني اور روسي مصنفين كي تحريرون میں اس کے ذکر کے بارے میں قب Andreas، در بعد، ۱۸۵۸ (۱۱۵ (۲۳۶ : ۱ Pauly-Wissowa Weissbach : ۲۸۱۲ : کتاب مذکور، ۳ : ۳۸۰۲ و ۱۲.۱:۹ ببعد؛ Streck ، د ۱۲.۱ (بذیل مادهٔ ا ببعد. ۱۸۰: ۲ 'Researches : Ainsworth (Diotahi

قدیم زمانے سے یہ عظیم دلدلی جھیل دریاؤں سے آنے والی گاد سے بتدریج پر ہوتی رہی ہے اور اس طرح موجودہ ڈیلٹا وجود میں آگیا ہے ۔ اس کے باوجود بعض جگھیں زیر آب رہ گئی ہیں ۔ یہ جگھیں موجودہ خور [= ہُور] الحویزہ، خور الحمار، اور خور السّامیہ کے ارد کرد اور غالبًا آگے مزید

شمال کی طرف پھیلی ہوئی ہیں ۔ ممکن ہے کہ اس دلدل کی ابتدا ایک ایسے دوہری ڈھلان کے نشیب (synicline) سے ہوئی ہو، جو طبقات ارضی کی تشکیل کے زمانے میں بن گیا ہو ۔ اس کے بعض حصے گاد کی کثیر مقدار سے اٹ گئے، بحالیکہ دوسرے حصّے نیچیے رہ گئے اور انھیں پانی نے پُر حسے قرونِ وسطٰی کے مسلمان البطائح کے نام سے حسے قرونِ وسطٰی کے مسلمان البطائح کے نام سے موسوم کرتے تھے ۔ مذکورۂ بالا نشیب کی ڈھلانیں موسوم کرتے تھے ۔ مذکورۂ بالا نشیب کی ڈھلانیں تاریخی ادوار میں پانی سے کئ گئی ہوں گی آدوار میں پانی سے کئ گئی ہوں گی آدوار میں پانی سے کئ گئی ہوں گی آدوار میں پانی سے کئ گئی ہوں گی ادوار میں پانی سے کئ گئی ہوں گی آدوار میں پانی سے کئے گئی ہوں گی گئی ہوں کی آدوار میں پانی ہوں گی گئی ہوں کی گئی ہوں گی گئی ہوں کی گئی ہوں کی آدوار میں پانی ہوں کی ہوں

بابل میں آبرسانی کے انتظام اور پانی کے نکاس کی جانب ساسانیوں نر حسب دستور بہت توجه کی ۔ اس سے دلدلوں میں کمی هو جانا چاهیر تھی، تاھم اس خاندان کے مؤخر بادشاھوں کے عمد میں زرخیز اراضی کا وسیع رقبہ سیلاب کی نذر ہو گیا اور دلدلوں کے علاقے میں اتنا اضافه هوگیا که عرب البطیحه کا آغاز اسی دور سے شمار کرنے لكر ـ ان كا يه خيال هي كه قباذ فيروز (٥٥٨ تا سمسع) کے عہد میں کُسکر کے قریب ایک بڑا شکاف پیدا ہوگیا اور اس کی وجہ سے مزروعہ زمین کے بڑے بڑے قطعات زیر آب ہو گئے۔ پھر کہیں خسرو اول اَنُوشروان کے عمد (۳۱م تا ۲۵۵۹) میں جا کر بند کے پشتوں کی جزوی طور پر مرمت کی گئی اور کچھ زمینیں زیر کاشت لائی گئیں۔لیکن ہ یا ے ھ/. عهد [- ۲۲۸] میں خسرو ثانی پرویز کے عمد میں دریامے فرات اور دریامے دجله میں پانی کی سطح دوباره بلند هو گئی اور اس نر ایک ایسر

سیلاب کی شکل اختیار کر لی جیسا اس سے پہلر کبھی دیکھنے میں نه آیا تھا۔ دونوں دریاؤں نے اپنے اپنے بند تــوڑ ڈالے، جِس سے بہت وسیع شگاف رونما ہو گئے ۔ متعدد طُسُّوج کی زرعی املاک کو غرق کرتا هوا یه سیلاب ان جگهوں تک پہنچ گیا جہاں دلدلیں واقع ہیں ۔ اس کے بعد کے پر آشوب دور میں اور اس زمانے میں جبکہ مسلم افواج نے عراق پر تسلّط جمانا شروع کیا تھا تقریبًا تمام بندوں اور پُشتوں میں شگاف پیدا ہو گئے، جن کی مرمت کرنر سے دیھان قاصر تھر؛ چنانچہ ھر طرف دلدلوں میں اضافه هو گیا (البلاد ری، ص ۲۹۲ تا م ٩ ٢؛ قَدَامَه، ص . م ٢؛ ياقوت، ص ٩٦٨ تا ٩٦٩؛ المَسْعودى : تَنبيه، ص سه: ابن رُسْتُه، ص ۹۸) -ساسانیوں کے عہد ھی میں دریاہے دجلہ کے رخ میں پہلی بار بڑی تبدیلی رونما ہوئی، یعنی اس نے مشرقی راسته (موجوده گزرگاه) چهوژ کر مغربی راسته (موجوده شَطُّ الدُّجُيلُه) اختيار كر ليا ـ اس تبديلي نے پرانے مشرقی راستے کے قرب و جوار میں واقع تمام علاقے کو 'جھاڑی بُن' اور صحرا میں بدل کر رکه دیا.

اموی حکورانوں نے البَطیْحَه کی بحالیات میں دلچسپی لی۔ امیر معاویه رخ کے عہد میں البطیحه کی جو زمینیں ابن دراج کی کوششوں سے دوبارہ زیر کاشت آئیں ان کی آمدنی پچاس لاکھ درھم سالانه تھی۔ اس نے یه کام نرکلوں کو کاٹ کر اور پانی کو بندوں کے ذریعے روک کر انجام دیا۔ یه زمینیں الجوامد کملاتی تھیں (البلاذری، ص مه ۲، مروج، الجوامد کملاتی تھیں (البلاذری، ص مه ۲، مروج، آنے سے یه اراضی دوبارہ زیر آب ھو گئی کیونکه پانی کے زور سے ایک نیا شگاف پیدا ھو گئی کیونکه پانی مرت کی جانب الحجّاج نے بے پروائی برتی،

اس کے فورا بعد الحجّاج نے البطیحه کے قریب کے

سیلابی مٹی کے میدان میں واسط کا شہر آباد کیا ۔ اس سلسلر میں لازمی طور پر نہروں کے افتادہ نظام کی بحالی، پانی کے بندوں اور ان کے پھاٹکوں کی تعمير اور زمينوں كي بازيافت عمل ميں آئي هو كي ـ اس نے دو نہریں نیل اور زایی کھدوائیں تاکه ان دو بڑے دریاؤں (دُجله و فُرات) کا گذر البطیحه میں ھونر سے پہلر ان کے زاید پانی کے ایک حصر کو دوسری طرف موڑ دیا جائر اور ساتھ ھی واسط سے اوپر کے خشک رقبوں کو سیراب کر کے زرخیز بنا دیا جائر (البلاذري، ص . و ۲ تا ۹۲؛ قدامه، ص . ۲۲؛ Streck ، : ٩ ، تا ٢٣ و ٢ : ٣ . ٣ تا ٨ . ٣ ؛ لسترينج، ص ٢٧) ـ الحجّاج نے دلدلی علاقے میں کچھ هندی نثراد لوگوں کو بھی جو زُط [رَكَ بَاں] [= جاك] کہلاتے تھے، آباد کر دیا جن کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بھینسوں کے ریوڑ بھی تھر ۔ خلیفه کے بھائی مَسْلَمه نے تقریبًا تیس لاکھ درهم بندوں اور پشتوں کی مرمت میں صرف کینے اور اس کے معاوضے میں اسے بازیافتہ زمین کے بہت وسیع رقبے سل گئے (البلاذّري، ص مهم، قدامه، ص مهم تا ١٨٦٠ ۱ م عرص ۲ مرد ا م مرد ا تا ۸ میر).

زمین کی بحالی کا کام جاری رہا، بالخصوص خلیفه ومین کی بحالی کا کام جاری رہا، بالخصوص خلیفه هشام اور اس کے نائب عراق خالد القسرِی کے زمانے میں، جس نے دریاے دجله پر ایک بند بنوایا (البلاذری، ص ۹۳ تا ۹۳؛ قدامه، ص ۳۰، ابن رسته، ص ۹۰) اور کئی نهریں کهدوائیں، مثلا نبر الرمان اور نبر المبارک - اس طرح اس نے زمین نبر الرمان اور نبر المبارک - اس طرح اس نے زمین کے بڑے رقبے دوبارہ کارآمد بنا دیے، جن سے بہت آمدنی هوتی تھی، لیکن اس کا ایک نتیجه یه هوا کمی ایک بڑی مقدار اس میں صرف هو گئی اور آب رسانی کے لیے جس مقدار کی ضرورت تھی اس میں کمی هو گئی.

710

جب عباسی خاندان بر سرِ اقتدار آیا ( به ۱ ه / ه ، ه ) تو بندوں میں نئے شگاف پیدا هو گئے، جن کی وجه سے دلدلوں میں اضافہ هو گیا ۔ اس طرح دریا مے فرات کے علاقے میں بھی جھاڑیوں کے جنگل بن گئے، جن کے بعض حصول کو دوبارہ قابلِ کاشت بنایا گیا.

شمال مغرب مين البطيحه تقريبًا كوفر اور نفّر تک پہنچ گئی تھی، بحالیکہ زیادہ دور مشرق میں یه واسط سے خاصے فاصلے پر شروع ہوتی تھی۔ اس حصے کو قرون وسطی کے بہت سے مسلم مآخذ مين بَطْيَحَةُ الكوفه كَمها كيا هـ - ان كربر لاهنكر نقشر (قب Mappae Arabica : Miller)، انهين [يعنى مذكورة بالا شمرون كو] جنوبي البطيحة سے ملحق نمين دكھاتے اور نہ ان سے کسی بستی یا کھیت کا پتا چلتا ہے ۔ باین همه چوتهی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی کے مآخذ میں وثوق سے یہ کہا گیا ہے کہ دریاہے فرات کا پانی واسط اور بصرے کے درمیان البطیحہ مين داخل هو جاتا تها (المسعودي : مروج، ١: ه ۲۱؛ سَمراب، ص ۱۱۸) - اس سے یه ظاهر هوتا ہے کہ دریاہے فرات کا موجودہ زیرین خطّہ چھٹی صدی هجری / بارهویی صدی عیسوی تک بطائح مسے گھرا ہوا تھا یعنی جس زمانے میں مآخذ کے بیان کے مطابق مطّارہ میں زیریں دریاے فرات کا دریا مے دجله سے اتصال هوتا تها (یاقوت، ۲: ۳٥٥)۔ یہ کیفیت لازمی طور پر شنافیّہ کے نشیب میں ، جو اس وقت یقینًا زیادہ گہرا ہو گا، پانی کے بہاؤ اور نکاس کی تبدیلیوں سے، نیز دریا کے پانی میں کمی آ جانے اور اس کی ته میں گاد جم جانے سے پیدا هوئی ھو گی ۔ اس کا باعث وہ ستعدد نہریں تھیں جن کے ذریعے دریامے فرات کا پانی شمالی اور وسطی بابل کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا (قب لسٹرینج، ص ۵٫ ببعد).

تقریباً ساسانی عہد کے خاتمے کے زمانے سے دسویں صدی هجری / سولھویں صدی عیسوی کے نصف اوّل تک دریا ہے دجلہ شہر واسط اور کئی اورشہروں کے قریب سے گزرتا ہوا اپنے مغربی مجری (موجودہ شطَّ الدَّجیله) میں بہتا تھا، یہاں تک که چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں وہ قطر میں البطیعہ سے مل جاتا تھا (مروج، ۱:۸۸۰؛ ابن خُرداذبه، صه ه؛ ابن رستد، ص ه۱۱۰ تا ۱۱۹ میں البطیعی کے بیان کے مطابق قطر تیس فرسنگ (تقریباً ۱۱۰ میل = ۱۷۱ میل مطابق قطر تیس فرسنگ (تقریباً ۱۰ میل = ۱۷۱ کیلومیٹر) کے فاصلے پر واسط کے جنوب میں ہے (نزھة، ص ۱۹۹) اور قدامه (ص ۱۹۹) کے قول کے مطابق بائیس فرسنگ .

البطیحه کی جنوبی حدود بصرے کے قریب تک پہنچتی هیں (البلاد ری، ص ۱۳۹؛ انساب الاشراف، و : ۵۰) - سہراب (ص ۱۳۵) البطیحه کی کیفیت اس طرح بیان کرتا ہے که وہ چار خوروں (=ا هوار) پسر مشتمل تھی: بَحَصّا، بَکَمْصا، بَصَسْریاتا اور المحمّدیه - هر خور میں وافر پانی تھا، جس میں سرکنڈے بالکل نہیں تھے، البته نرکلوں کے ایک تنگ راستے کے ذریعے ایک خور دوسرے سے ملا هوا تھا - ان میں سے خور المحمّدیه سب سے بڑا تھا اور نرکلی راسته اس سے لے کر نہر ابیاسد تک پھیلا هوا تھا، جو حاله اور کوانین اور وهاں سے الدجلة العورا ( = یک چشم دجله) تک جاتی تھی۔ یاقوت جن خوروں کا ذکر کرتا ہے وہ شلام (۳: یاتوں بی فرروں کا ذکر کرتا ہے وہ شلام (۳: ۲۰)، خرقی (۲: ۲۰) هیں.

جنوبی بابل کے سیلابی مٹّی کے نرم اور ہموار میدان میں پانی کا بہاؤ اور نکاس یکساں حالت میں نہیں رہ سکتا تھا، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ نہری اور آب رسانی کا نظام سیاسی اور معاشی صورت حال

کے مطابق بدلتا رہتا تھا۔ اگرچہ ان تغیرات کی ابھی تک بالتفصیل چھان بین نہیں کی گئی، تاھم ان کا ایک سراغ چھٹی/بارھویں صدی میں یاقوت کے اس بیان سے مل سکتا ہے کہ واسط سے نیچے دریا ہے دجلہ پانچ شاخوں میں منقسم تھا اور یہ باھم دریا ہے فرات کے ساتھ مطارہ میں مل جاتی تھیں، جو بصرے سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھا ہوئی زمینوں کا رقبہ سیلاب کے پانی کی روک تھام میں کمی بیشی اور شمال میں آب رسانی کے لیے میں کہ مقدار کے مطابق بدلتا رہتا تھا.

اگرچه البطیحه کی بیشتر زمینین زیر آب تهین تاہم اس میں بنجر زمین کے قطعات، مزروعہ زمینیں، شهر اور دیهات، نیز ندیان اور نهرین موجود تهین (المَقَلَسي، ص ١١٩؛ السَّمْعاني: أنْساب، بذيل مادَّه البطائحي؛ ابن ألاثير، لباب، ١: ١٠٩) ـ ابن رُستُه (ص ه ٩) کا بیان ہے کہ ''نسبة اونچی جگھوں نے ان ٹیلوں کی شکل اختیار کر لی جو بطائح میں معروف ھیں اور سَرطُغَان، طُسْتَغَان اور اُقْرَالسَّيد کے ناموں سے موسوم ھیں ۔ انھیں جگھوں میں زُطَّ رھتے هيں "۔ المَقَدُّسي (ص ١٣٣) البطيحه كو ايك ضلع (ناحية) كمهتا هے، جس كا صدر مقام صَلَيْق تھا اور دوسرے شہر جامدہ، هُرّار، حُدّادیّه اور رُبیّدیّه تھے۔ ان میں سے بیشتر شہر واسط کے شمال مغرب میں تھے۔ یاقوت البطیحہ کے شہروں کے طور پر حلَّة (الدَّبيس) (۱: ۱۹ه و ۲: ۳۲۳)، خَيْثُميَّه (س: ۸۸۸)، هرار (س. . . ۹۷)، منصوره (س. ۱۹۲۳) اور بعض دوسری جگھوں کا ذکر کرتا ہے اور اس کے درياؤں سين آبًا، خُرْز، الَّرْطُّ (٢: ٩٣٠ و ٣٠.) اور یما(س: ۲۰۰۱) نامی نهرون کو شمارکرتا ہے. دریاے فرات کی مغربی دلدلوں کی جو کیفیت انیسویں صدی کے وسط کے قریب یورپی سیاحوں اور

آثار قدیمه کے ماہروں نے بیان کی ہے وہ خاصی صحیح ھے۔ دریاے فرات کی بڑی دھار بابل، حلّه اور دِیْوانیّہ کے بیچ میں سے گذرتی تھی ـ متعدّد شاخیں اور نہریں اس دھار سے جدا ھو جاتی تھیں جن میں سے بہت سی الکاریم کے قریب دوبارہ اس میں مل جاتی تھیں جو دریا کے ڈیلٹا کے سرمے پر واقع تھا۔ سیلابوں کے موسم میں پانی تقریبًا تیس میل لمبے علاقے میں پھیل جاتا تھا، دس سے چودہ میل تک بڑی شاخ کے مغرب میں اور اس سے بہت زیادہ دور تک مشرقی سمت میں۔ اس الٹے بہاؤ سے لَمْلُوم کی دلدلوں کی تشکیل هوتی ہے۔ تیس سال کے بعد دریاہے فرات کے پانی کا بیشتر حصّه مغربی هندیّه نهر میں سے گذرتا تھا جو ستر هویں صدى مين [اودھ (هندوستان) کے نواب] آصف الدوله نے کھدوائی تھی۔ یہ زیادہ جنوب کی طرف سیدانوں میں جا کر نکلتی اور پایاب بحرالنجف اور شنانیہ نامی دلدلوں کی تخلیق کرتی تھی، جو ۱۹۱۱ء میں هندیه بند (barrage) کی تعمیر کے بعد بھی باقنی رہیں ، جس کا مقصد حلَّه کی شاخ کے پانی میں اضافه کرنا تها \_ یه دلدلین ایک وسیع نشیب مین واقع ٔ هیں جس کا دمیانه نسبةً زیاده کشاده ہے اور جو تقريباً چاليسميل (= ٥ ٦ كيلوميش) لمبا اور پندره ميل (=07 کیلومیٹر) چوڑا ہے۔سیلاب کے پانی کی گہرائی مختلف ہے، یعنی شمال میں چند سینٹی میٹر سے لیکر وسط میں دو سے تین میٹر تک ـ اس میں سے کئی چھوٹے خوروں کی شاخیں نکلتی ہیں: مشرق مين العُوْجَه، الوُّريْجِي، ابن نَجِم، الخَبْصَه، ابو غِر بال، الرُّمَّاح، المَّوا اور ابو حِجَر کے حور ہیں؛ شامیّه شاخ کے مغرب میں غادودی، رغیله، گلیبی، ابُوْحلانَّهُ، زیادہ اور حُوینُّحه کے خور واقع هیں؛ کوفی شاخ کے قریب طُبُگ، غَزَالات، اور صلیب کے اخوار ھیں، ان خوروں کے رقبے سیلاب کے بعد سمنے

جاتر ھیں اور زمین چاول کی کاشت کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے .

بغداد کے جنوب میں دریاے دجله ایک سپاك ميدان كے بيچ ميں بہتا هے اور اس كے کنارے اتنے اونچے نہیں ہیں کہ سیلاب کے پانی کا عظیم حجم ان کے اندر سما سکے ۔ اس کا نتیجه یہ ہوتا ہے کہ دریا کے دونوں طرف کئی شگاف اور مصنوعی کنارے (levees) پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجه سے بہت سی دلدلیں بن جاتی ہیں ۔ ان میں سے سب سے بڑی دلدل بغداد اور کوت [العمارة] کے درمیان خور شویجه ہے، جو دریاہے دجلة کے ساتھ ساتھ پھیلا ھوا تقریبًا ۳۱ میل (پچاس کیلومیٹر) لمبا اور پندره میل (۲۰ کیلومیٹر) چوڑا ایک قدرتی نشیب ھے۔ اس خور میں پشت کوہ کے پہاڑی خطوں سے آنے والی متعدد چهوٹی ندیوں کا پانی گرتا ہے ۔ خور حویشّة، جو نسبةً كم چوڑى ہے، علي الغربي سے لے كر عمارہ تک پھیلی ہوئی ہے ۔ جہاں وہ خور سنافیّة کے قریب تک پہنچ جاتی ہے ۔ عمارہ کے قریب دریا مے دجلہ سے بہت سی شاخیں نکلتی هیں، مثلاً مُشَرَّح، حَجْلَه (Čaḥla)، مشيره ـ ان كا پاني عماره كے چاول كى كاشت کے رقبے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جہاں سیلاب کا پانی بڑی نالیوں کے ذریعے نکال کر دوسری اطراف میں لے جایا جاتا ہے ۔ یہ شاخیں اپنے بنائے ھوے خوروں کے باوجود بخوبی نمایاں ھیں اور خور عَزِم میں جا کر گرتی ہیں، جو خور حویزہ کے ساتھ مُلا ہوا ہے ۔ ان میں پانی دُویْریْج اور طُیْب کے دریاؤں نیز الکُرْخَة (قدیم Choaspes) سے آتا ہے۔ ان اخوار میں تخمینًا ستر لاکھ مکعب انچ سالانه پانی آتا ہے ۔ موسم گرما میں یه پانی متعدد نالیوں کے ذریعے، جو العزیر سے آگے تھوڑے فاصلے پر شروع

دریاے دجلہ کے داھنے کنارے پر کوت سے نیچے سب سے بڑا شگاف مصندق کا سیلابی قطعه هے ۔ اس کا دھانہ . ہم میٹر چوڑا ہے، جو بہت جلد تقریباً ایک جهیل کی سی وسعت اختیار کر ليتا هي اور بالآخر متعدد مقابلَة چهوڻي اور پاياب ناليون مين شاخ وار تقسيم هو كرخور السُّنيَّه مين داخل هو جاتا ہے۔ یه خور ایک عظیم قدرتی نشیب ہے، جو مصندق کے سیلابی قطعے اور کئی نسبة چھوٹے شگافوں کے علاوہ ان سیلابی نہروں کی بدولت پانی سے بھر جاتا ہے جو سیلاب کے دوران میں دریاے دجلة کا پانی دیگر اطراف میں لے جاتی هیں ۔ اس پانی کا گزر بالترتیب صِحاری، الدُّويْمُه، جِفَافِي شاه على، شاتّريّة اخوار، اور خور برهان، عُودُه، صِرَمه، صِگال، رُویْدَة اور صَفّار سے هوتا ہے، یہاں تک که وہ حَمّار نامی گاؤں کے نزدیک حمار کی جھیل تک پہنچ جاتا ہے۔ دریا ے دجله کے سیلاب کے پورے زور میں سم یہ مربع میل (۱۱۰۰ مربع کیلومیٹر) سے زائد رقبے کو خور السنیة زیر آب کر دیتی ہے۔ سیلاب کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے پانی کا اخراج اس قلیل مقدار کے سوا جس کا پمپ سے سینچے ہوئے کھیتوں سے سطحى نكاس هو جاتا هے، حور السّنيّة ميں نمين ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انجذاب اور تبخیر کے عمٰل كي بدولت خور السنية كا رقبه ٢٥ مربع ميل (=..٧ مربع كيلوميثر) سے بھي كم رہ حاتا ہے. حمار کی جھیل سب سے بڑا خور ہے، جو تقریبا ٢٠٠٤ مربع ميل (٢٠٠٥ مربع كيلوميثر) پر محيط ھے ۔ اس کا پھیلاؤ سوق الشیوخ کے قریب دریاہے فرات کے معاونین سے لے کر کرمه علی تک (تقريبًا ٨٠ ميل = ١٣٠ كيلوميثر) هي ـ اس كا جنوبي حصّه خور سناف کہلاتا ہے، جو دریامے فرات اور هوتی هیں، دریامے دجلة میں واپس چلا جاتا ہے. ﴾ غراف سے پانی حاصل کرتا ہے ۔ علاوہ ازیں مذکورہ بالا

متعدد اخوار کے ذریعر مصندق سے بھی اس میں پانی آتا ہے ۔ حمار کے رقبے میں جمله منابع سے تقریباً . م م مکعب میٹر فی سیکنڈ (cumecs) پانی آتا ہے ۔ تبخیری اور انجذابی ضیاع تقریبا . . ه مکعب میٹر فی سیکنڈ ھے ۔ خزاں کے آخر میں جھیل حمّار کے کنارے کی موسمی سطح آب گر کر ۲۰ سے ۸۰ میٹر تک رہ جاتی ہے اور مئی یا جون میں سیلاب کا موسم ختم ہونے پر زیادہ سے زیادہ ۲۰۰ سے ۲۰۸ میٹر تک پہنچ جاتی ہے ۔ سطح آب گرنے پر اس کا تقریباً دو تہائی رقبہ جھیل اور دلدل پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں پانی کے چند پھیلے ھوے قطعات ھوتے ھیں، جہاں نرکلوں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی پتلی پتلی نالیوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ زیادہ گہری نالیاں (ایک سے دو میٹرتک) بالعموم شمال سے جنوب یا شمال مغرب سے جنوب مشرق کی سمت میں جاتی ھیں \_ یہاں نرکاوں کے بیچ میں گہرے پانی کے پیچدار راستر (- گوا دین) بھی پائر جاتر ھیں، جو بعض جگه صرف چند گز چوڑے ہونے کے باوجود اتنے گہرے ہوتے هیں که ان میں کشتی چلائی جا سکتی ہے.

جزیرهٔ سلایل کے قریب واقع جزیروں کے گرد چند بہت گہرے آبی راستے (۱۰ تا ۲۰ میٹر) پائے جاتے ہیں۔ جنوبی حصوں میں مد و جزر کا اثر محسوس کیا جاتا ہے۔ پایاب رقبے بہت سے ہیں۔ حمار کے جنوبی کناروں کی زمین بنجر اور غیر آباد ہے، جو ہر سال جھیل میں آنے والے سیلاب کی زدمیں رہتی ہے.

ایک دشوار گزار علاقه هونے کی وجه سے البطیحه هر قسم کے رهزنوں اور باغیوں کے چھپنے کی جگه اور سرکش لوگوں کی جانے پناہ تھی.

الحجّاج نے زُطّ [رک باں] (= جاٹ) قوم کے جن افراد کو ان کی ہے شمار بھینسوں کے ریوڑوں کے همراه

دلدلوں میں لا کر آباد کر دیا تھا وہ بنو عباس کے اوائل عہد میں بعض دوسرے موالی کے ساتھ مل کر رھزنی اور لوٹ مار کرنے اور بلاد جنوب سے تجارت اور آمد و رفت میں خلل انداز ھونے کی وجہ سے عراق کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث بن گئے تھے ۔ ان کا اثر المأمون کے زمانے میں زیادہ شدّت سے محسوس کیا گیا۔ خلیفہ المُعتصم بڑی سخت کوششوں کے بعد انھیں زیر کرنے اور شام کے شمالی سرحدی علاقوں میں منتقل کرنے میں کامیاب ھو سکا (البلادُری، ص ۱۵۱ تا ۲۵۰ المُعتری، تنبیه، ص ۱۵۰ تا ۱۱۹۰ تا ۱۱۵۰ المُعتری، تنبیه، ص ۱۵۰ تا میں اردا الرط انھیں المُعتودی: تنبیه، ص ۱۵۰ )۔ نہر الرط انھیں کے نام سے موسوم ہے (یاقوت، س: ۱۸۸).

زنج (رک بان) کا بڑا خروج ان سے بھی کمیں زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ انھوں نے علی بن محمد (رک بان) کی قیادت میں بصرے کے قریب ایک زبردست بغاوت (۵۰۲ھ/ ۴۸۹۹ تا ۲۵۰ھ/ ۴۸۸۹) برپا کر دی اور کئی سال تک البطیحه پر مسلط رہے (الطّبری، ۳: ۱۵۳۸ ببعد؛ Sketches from: Nöldeke نے السّامر: فـ السّامر: فـ السّامر: فـ السّامر: فـ السّامر:

آئندہ صدیوں میں بنو شاھین (راک به عموان بن شاھین) اور ان کے بعد بنو المُظَفِّر (راک بال) نے دلدلی علاقوں میں کم و بیش ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد ڈالی، جس میں آگے چل کر بنو مزید (راک بال) بھی ان کے شریک حکومت رھے بنو مزید نے ۳. سھ سے ۱۳۸۸ھ تک حلّه میں حکومت بنو مزید نے ۳. سھ سے ۱۳۸۸ھ تک حلّه میں حکومت کی اور ان کے زوال کے بعد بنو المنتفق نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، لیکن ۱۲۸ ماری خلیفه النّاصر ان کے زعما، یعنی بنو معروف کا خاتمه کرنے میں کامیاب ھو گیا.

جب مغولوں نے عراق فتح کیا (۲۰۹۸ /

[۲۰۲۸]) تو البطيحه كاعلاقه ان كرهاته لك كما، لیکن عرب قبائل کی طرف سے برابر شورشیں هوتی رهين - اس وقت سے يه علاقه الجزائر يا الجوازر کے نام سے موسوم رھا۔ ہوے ھ/[۲۹۳ء] میں اسے تیمور نے اور ۸۲۹ھ/۱۳۲۳ء میں آویس العبلائرى نے فتح کیا ۔ سمره میں اسے بنو مشعشم (رك بآن) نے فتح كيا، جو يہاں مهه ه تك حکومت کرتر رہے۔ پھر سلطان سلیمان نر اس پر قبضه کر لیا، مگر اس علاقے پر ترکی حکومت کی گرفت مستحکم نه تهی، چنانچه وه یمان کی مختلف قبائلی ریاستوں کو ختم کرنر میں ناکام رہی، مثلاً آل علیان حمار پر حکومت کرتر رہے، یہاں تک که ه ۱ و مین انهین تباه و برباد کر دیا گیا؛ علی ہذا بنو لام دریاے دجلہ کے جنوبی علاقر پر قابض رہے تا آنکہ ابو محمد ان کے مقابلر پر آگیا اور یوں ترکوں کو ان پر قابو پا لینر کا موقع مل گیا۔ بنو سنتفق نے دریاے فرات کے جنوبی علاقے پر حکومت کی، لیکن ۱۸۶۱ء میں مدحت پاشا یہاں والى بغداد كى نگرانى مين ايك "مُتَصَرِّفيَّد" قائم Four : Longrigg) کرنے میں کامیاب ھو گیا Centuries of Modern Irag او کسفرد؛ العراوي: العراق بين احتلالين ٨ جلدين، بغداد ١٩٣٤ تا عه اع: The Anthropology of Iraq : Field در Field Museum of Natural History حصة اول، شماره ی، وسه وع).

بابل کی آراسی الاصل (اور عیسائی) آبادی کی انیم خانه بدوشوں ال بڑی تعداد (بقول عرب مصنفین نَبطی) بہت عرصے تک البطائح میں باقی رھی، جس کی وجه سے بہت سے مآخذ میں انھیں نبط کی دلدلیں (''بطائح النّبط'') کہا گیا ہے ان عرب قبیلود (لسان العرب، س : ۲۳۰ نیزقب المسعودی : تنبیه، ان عرب قبیلود میں انھیں نبطکویه م : ۹ . س المقدّسی، ص ۱۲۸ مندرجهٔ ذیل ھیں : فالبًا ایک آور بقیه آبادی المندیان (Mandaeans) مندرجهٔ ذیل ھیں :

یا [عربوں کے هاں] الصّبا هیں، یعنی قرون وسطی کے مغتسلة (قب ابن النّدیم، ص . ۳۳؛ المسعودی: تنبیمه، ص ۱۹۱۱) ـ یه الصّبا ابهی تک دلدلوں کے اندر بعض مقامات میں باقی هیں، مثلاً سُوق الشّیوح، قلعَة الصّالِح اور خور الحویرة (حویزة) میں، جہاں حویزة کا شہر ان کا بڑا مرکز هے (قب Drower) در مآخذ).

بهر حال يهال كعه عرب آباد هو گئر تهر ـ ابن رَسْتُه كَا بِيَانَ هِي كَهُ [بنو] يَشْكُر، باهلة اور بنو العَنْبُر البطيعه كى تشكيل سے پہلے اس كے قريب رهتے تھے ۔ البلاذري باهلي موالي كا ذكر كرتا هي، جو المأمون كي کے وقت میں زُطِّ کے برپا کردہ فسادات میں ان کے شریک هو گئر تهر ـ الطّبری (۳: ۱۸۹۸ ۱۸۹۸) ۱۹.۳) بعض باهلیوں کا ذکر کرتا ہے، جو تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی میں زنگیوں (= زَنج) كى سرگرميوں ميں شريك هو گئر تهر ـ وه البطيحه میں بنو عجل کی موجودگی کا ذکر بھی کرتا ہے (٣: ٢٥٠٩) ـ بنو مَزْيَد كا تسلُّط يقينًا بنو أَسَد (رَكَ بان) کے یہاں آباد ہونے کا باعث ہوا ہو گا، یہاں تک که النّاصر نر ان کا خاتمه کر دیا ـ ابن خَلْدُون بنو ربيعة کے متعلق يه كمتا ہے ك، وه اس علاقر پر قابض هیں (۱۲: ۹)، جس سے اس کی مراد غالبًا بِنُو مُنتَفَقِ (رَكَ بَان) هيں ۔ ابن بطُّوطَة نر خَفاجَة اور معادی کا ذکر کیا ہے (۲: ۲، س).

موجودہ باشندوں کا بیشتر حصہ عرب نسل کے نیم خانہ بدوشوں اور کسانوں پر مشتمل ہے، جو قبائلی بنیادوں پر منظم ہیں ۔ چند سنیوں کے سوا، جن میں سب سے زیادہ مقتدر سُعدون خاندان کے لوگ ہیں، وہ سب شیعی ہیں .

ان عرب قبیلوں میں اہم ترین قبیلے، جو بجائے خود بہت سے چھوٹے گروھوں میں منقسم ھیں، مندرجۂ ذیل ھیں:

(۱) بنو لام: سولهویں صدی عیسوی میں یہ لوگ اتنے قوی تھے کہ دریا ہے دجلہ کے علاقوں پر حَوِیْزَۃ سے لے کر شمال میں بغداد کے مخافات تک اور مشرق میں پشت کوہ کی بیرونی پہاڑیوں تک مشرق میں انکی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ انیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں کوت العمارة ان کے شیخ کی جائے سکونت تھا، لیکن انیسویں صدی کے دوران میں ان کا علاقہ اور اقتدار کم ہو گیا اور دریا ہے دجلہ کے مشرق اور عمارة کے شمالی علاقوں تک محدود رہ گیا۔ اس قبیلے کے شمالی علاقوں تک محدود رہ گیا۔ اس قبیلے کے لوگ بھیڑیں پالتے ہیں اور ابھی تک بدوی ہیں.

(۲) البو (= ابو [=آل ابی]) محمد: یه لوگ بهی دریاے دجله کے مشرق میں حیحله کے کناروں اور اس کے بڑے معاونوں کے نزدیک رهتے هیں، جہاں وہ دس پشت پہلے آباد هوے تهے اور اس وقت سے دریاے دبله کے دونوں طرف عمارة اور عزیر کے درمیان نہروں اور دلدلوں پر پھیل چکے هیں۔ یه لوگ زیادہ تر کاشتکار هیں، لیکن ان میں سے بعض دلدلوں میں بھی رهتے هیں اور ان کا پیشه بھینسیں پالنا اور نرکل کی چٹائیاں اور ان کا پیشه بھینسیں پالنا اور نرکل کی چٹائیاں

(۳) ربیعه: دریامے دجله کے مغرب میں آباد هیں ۔ ان کی ایک شاخ المیّاح الغرّاف کے ساتھ ساتھ شَطْرَة تک پھیل گئی ہے ۔ ان کا مرکزی مقام حَی ہے.

(س) أربيد : درياے دجله کے مغرب ميں آباد هيں ۔ ان کا علاقه شمال ميں بغداد اور جنوب مشرق ميں کوت الحق کے درميان واقع ہے ۔ جنوب کی طرف ان کا علاقه الخَزَاعِل کی زمين سے ملحق ہے . (۵) الخَزَاعل : بنو ربيد کے جنوب مغرب ميں

(ه) الخزاعل: بنو زبید کے جنوب مغرب میں آباد ہیں ۔ یه کفِل اور نِفَّر کے کھنڈروں کے درمیانی ضلع سے لے کر الدیوانیة کے جنوب تک آباد

هیں، جہاں ان کی سرحد بنو المنتفق کے علاقے سے مل جاتی ہے [دیکھیے معجم القبائل العرب، ۱ : ۳۳]. (۲) المنتفق : قبائل کا ایک ڈھیلا ڈھالا سا وفاق ۔ اس کی قیادت بنو سَعدون کے سپرد ہے، جو پندرھویں صدی میں حجاز سے آئے تھے ۔ انھوں نے نہ صرف زیریں فرات کے قبائل کو مطبع کر لیا بلکہ بعض اوقلت ان کا دائرۂ اقتدار بصرے تک بھیلتا رھا۔ ان لوگوں کی نیم خود مختار حکوست پھیلتا رھا۔ ان لوگوں کی نیم خود مختار حکوست اقتدار کا خاتمہ کر کے ناصریة میں ایک مُتصرفیه قائم کر دی ۔ بنو المنتفق تین بڑے گروھوں میں قائم کر دی ۔ بنو المنتفق تین بڑے گروھوں میں آباد منقسم ھیں : (۱) الاَجُود، جو درّاجی سے سُوق الشیوخ تک اور الغرّاف کے زیریں حصّوں میں آباد میں؛ (۲) بنو مالک، جو الحَمّار کے کناروں پر رہتے ھیں؛ (۳) بنو سَعید، جو کَرُمَه بنی سَعید کے رہتے ھیں؛ (۳) بنو سَعید، جو کَرُمَه بنی سَعید کے

قريب رهتر هين.

(ے) الجزائر : یه جوازر بھی کھلاتے ہیں۔ ان سے مزاد دلدلی زمینیں هیں (بخلاف شامیة، جس سے مراد خشک ریگستانی زمین ہے) ۔ اس اصطلاح سے ان قبائل کا ایک وفاق موسوم ہے جن کا ذکر بیسویں صدی تک مغول اور ترکی مآخذ میں بار بار آتا ہے ۔ ان کا علاقہ ریاست مشعشع کا ایک جزو تها (العَزَّاوى: تَارِيخ، ٣: ١١٢، ٣٠١، ٢٧٢): پهر العليان كا حصه رها (العزاوى، س: ١٠٤)؛ اسم تركوں نے فتح كيا (العُزّاوى س : . ه ، بحواله مرآة الكائنات، ص١٠٤؛ اوليا چلبي، م : ١٠٨٨) ؛ بعض اوقات یه ایرانیوں اور بنو المنتفق کے ماتحت بھی رھا، یہاں تک که مدحت پاشا کے وقت میں یه قطعی طور پر ترکانِ عثمانی کے تصرف میں آ گیا، جنھوں نے اس کی بعض زسینوں کو دوبارہ زیر کاشت لانر کی کوشش کی (الزور، ص ۹۸ ه) - الجزائر کے قبائل نراپنا ایک وفاق قائم کیا تھا، جو مندرجهٔ ذیل

قبائل پر مشتمل تها : (١) بنواَسد (رَكَ بَان)، جو سُونَ الشَّيوخ اور تُرْنَة كے درميان بس گئے تھے اور ان كا مركز حِبايش (čabāyish) تها؛ (٢) الحسيني؛ (٣) بنو حَطَّيط، حَمَّار مين؛ (٣) عُبَاده، سُوقَ الشَّيوخ اور چبایش کے درمیان (قُبُ ابن خُلْدُون، ۲ : ۳۱۰ تا ٣١٢)؛ (٥) بنو منصور، جو تُرنّة کے قریب آباد تھر. (٨) المعدّان: يه غالبًا وهي معادى هير جن کے بارے میں ابن بطّوطة نے کہا ہے کہ وہ کوفے اور واسط کے درمیان رہتے تھے (ج ۲)؛ Loftus (ص ۱۲۰ تا ۱۲۲) نے ان کی ابتدائی معاشرت اور ان کے ماحول کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ دلدلوں میں رہتے ہیں، ادنی پیمانے پر ایک قبیلے کی شکل میں منظّم هیں اور اجتماعی طور پر ان میں کوئی اتّحاد نہیں ہے ۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے، نرکل چنتے اور بھینسیں پالتر ھیں ۔ دوسرے عرب انھیں ان کے پیشے اور ان کے اخلاقی معیار کی بنا پر، جو بادیه نشینوں کے اخلاقی معیار سے قدرے مختلف ہے، حقارت سے دیکھتے ھیں.

دلدلوں میں رہنے والوں کی آبادیاں بالعموم ایسے هموار ٹیلوں اور جزیروں پر هیں جو هر سال آنے والے سیلاہوں سے مکمّل طور پر زیر آب نهیں هوتر ـ بعض دفعه یه بستیاں دیمات کی شکل اختیار کر لیتی هیں ۔ یه دیہات لمبی لمبی جهونپڑیوں پر مشتمل هوتر هیں، جو نرکلوں اور نرکل کی چٹائیوں سے بنائی جاتی ہیں (Thesiger: كتاب مذكور؛ شاكر سليم الجِّبايش، ١: ٣٠ تا سم، بغداد مه و ع، نيز قب Nöldeke در WZKM ۱۹۸:۱۶ داشیه ر).

دلدلوں کی سب سے اہم پیداوار چاول ہے۔ علاوه ازیں جو، زرد مکئی، چینا (sorghum)، مسور، ابری مرغابیان (wild ducks)، بطخین، راج هنس خربزے، تربوز، اور کسی قدر بھنڈی (بامیہ) اور

ایک ذریعہ نرکل هیں، جو هر قسم کے گهریلو کاموں میں استعمال هوتے هیں اور جو قدیم زمانے سے لکھنے کے قلم بنانے کے لیے بکثرت مستعمل رہے هیں (دیکھیے OLZ و ۱۹۰ ) - قرون وسطٰی میں واسط کی نرکلی قلمیں اور انیسویں صدی عیسوی میں درنولی کی قلمیں سارے بلاد مشرق میں بہترین Les Callieraphes : Cl. Huart قب تهين (قب المجهى جاتى تهين المجهى (5) 9 . A set les miniaturistes de l'Orient Musulm. ص ۱۳)، یمال تک که موجوده وقت میں بھی پیاس سے ستر ہزارٹن نرکل ہر سال حیایش کے مضافات میں کاٹے جاتر هیں (Tams) ص . (٦٠ ص

مزید برآن یہاں مجھلیاں بہت کثرت سے هیں، جن کی بدولت نه صرف مقامی باشندوں کو مسلسل خوراک ملتی رہتی ہے بلکہ یہ دیگر اضلاع میں برآمد بھی ھوتی ھیں ۔ ابن رسته (ص م ٩) قرون وسطی میں بطیحة کے نرکلوں اور معهلیوں کی پیداوار کی اهمیت کا ذکر کرتا ہے۔ موجودہ زمانر میں یه علاقه هر سال تقریباً دو هزار ثن مچھلیاں فراھم کرتا ہے، جس کے لیر تقریباً پانچ سو ماهی گیر مصروف کار رهتر هیں.

عمارة کے جنوب میں اور الحمار کی دلدلوں میں رھنے والوں کے لیے بھینسیں دولت کمانے کا ایک اهم ذریعه هیں \_ ان کے دودھ سے حاصل کیا هوا مکھن قرب و جوار کے شہروں اور بغداد میں بھیجا جاتا ہے۔ معمولی تعداد میں بھیڑیں بھی پالی جاتی هين (خاص طور پر قرنة سين).

جہاں تک کہ بطیحة میں پائے جانے والے باقی جانوروں کا تعلق ھے، ان میں ھر قسم کے آبی پرندے بکثرت هیں، شلًا مرغابیاں (gulls)، وغيره \_ علاوه ازين كلنگ، حواصل، لمدهينگ، پیاز کی فصلیں بھی ہوتی ہیں ۔ سرکاری آمدنی کا الق لق، تغدار اور بگلے بھی جھنڈوں کی شکل میں

ملتے هیں ۔ بعض گوشت خور جانور بھی پائے جاتے هیں ۔ قدیم زمانے اور قرون وسطٰی میں یہاں شیر ببر پایا جاتا تھا اور اس کا ذکر آخری بار انیسویں صدی میں ملتا هے (Loftus) کتاب مذکور، ص ۲۳۲ ببعد) ۔ ان کے علاوہ یہاں کچھ چیتے، گیدڑ، ببیٹریے، سیاہ گوش (بن بلاؤ) اور جنگلی بلیاں بھی اپنے بھٹوں میں رهتی هیں ۔ جنگلی سور (susscrofa) بڑے بڑے گلوں میں ملتے هیں اور دلدلوں میں لوٹ لگاتے رهتے هیں.

لاتعداد مچھروں اور بھنگوں کے دل بادل بجائے خود ایک خوفناک آزار میں اور یہاں کے مخصوص علاقائی امراض، مثلاً موسمی بخار (malaria)، کا باعث بنتے رہے ھیں ۔ اس ضلع کے انحطاط میں اس کا بھی لازمی طور پر بڑا عمل دخل رہا ہے.

مَآخِذُ: جغرافيه و تاريخ بر : (۱) BGA، بمواضع كثيره، بالخصوص ٦: ٣٣٠، ٢٣٠، ١٨٠٠ ببعد (قدامة) و ي: ٩ ببعد، ١٨٦ ( ابن رسته)؛ (٢) البلادُري، ض ۲۹۲ تا ۲۹۳؛ (٣) سبراب : صورة الاقاليم السبعة، طبع Mzik، ص ۲۱، ۱۳۹؛ (م) المسعودى: مروج، ١: مهم ببعد؛ (ه) الماوردى : كتاب الاحكام السَّلطانية، طبع R. Enger، بون مره ما عن ص ۱۱ ببعد؛ (٦) ياقوت، ١: ١٩٨ ببعد (بمدد اشاريه)؛ (١) مراصد الاطّلاع، طبع Juynboll لائدن . ه ۱ م ۱ نا ۱۱ و س: سمع، مسم ( Juynboll ) حاشيه) : (۸) ابوالفدام: تَقُويم، ص سم، وه؛ (و) ابن بطوطة: Travels طبع Defrémery، مطبوعة بيرس، ص٩٩ : ١٠) Defrémery Babylonien nach den Arab. Geographen ، جلدين (۱۱) Le Strange (۱۱) ص ۲۶ تا ۲۹، ۳۰ تا ۲۳ بيرس 'Délégation en Perse, Mémoires : De Morgan 'Ur of the Chaldees: Woolley (17) :=19... Twin Rivers : Seton Lloyd (۱۳) أوكسفرك. The: N. L. Falcon 9 G. M. Lee (10) 5=19rm

'Geographical History of the Mesopotamian Plains

'Geographical Journal کر Geographical Journal نا ۲۹۰ تا 
: W. F. Ainsworth (١٦) : يو حالات پر الندن ، A personal narrative of the Euphrates Researches in Assyria, Babylonia : وهي مصنف (١٤) : W. K. Loftus (۱۸) : الله and Chaldea Travels and Researches in Chaldea and Susiana نيويارک ١٨٥٤: (١٩) Travels in : J. B. Fraser (۲.) نٹن ، Koordistan and Mesopotamia The Expedition of the Survey : Chesney Irrigation of Meso-: W. Willcocks (71) :- 1 Ao. rpotamia ننڈن کروواء؛ (۲۲) The: M. G. Ionides Regime of the Rivers Euphrates and Tigris لنڈن The Marshes of Southern: Thesiger (77) 1-1974 'Geographical Journal در 'Gragraphical Journal' ج ۱۲۲ شماره س م و و اع؛ ( م م ) سوسه A. N. Sussa : في رَى الْعراق، ۲ جلدین، بغداد همه ۱ء؛ (۲۰) وهی مصنف: تطور رمّ العراق، ٢٨٩ء؛ (٢٦) وهي مصنّف: خَزْنَ خُور السَّوِيَّةِ، مطبوعة بغداد ؛ (٢ Zigris Irrigation (٢ ) Department ، بغداد ۲ م و رع : (۲۸ Tippets و Abbett و Abbett Study of the Lower Tigris: Stratton 3 McCarthy Euphrates Basin ، بغداد مه و ع .

SBAK. در Von Kremer (۲۹): تا ۱۸۵۰ (۳۰) در Chiha (۳۰): ۲۵۳ تا ۲۵۰ هره ۱۸۵۰ (Wien (۳۱): ۲۵۹ تا ۱۸۵۰ (۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ در La Province de Baghdad Freiherr (۳۲): ۱۲۳ ببعد: ۲۲۳: ۱۲۵ (۲۳۵) (۲۳۳) وهی مصنف Sprenger Vom Mittelmeer zum Persischen: von Oppenheim Die: تا ۲۵۰ (۳۳) وهی مصنف: ۲۵۰ تا ۲۵۰ (۳۳) وهی مصنف: ۲۵۰ تا ۲۵۰

The siger (٣٦) : 1900 : الله المذكور؛ (٣٤) : كتاب مذكور؛ (٣٨) (٣٨) : المهارة؛ (٣٨) الوكسفر المهارة؛ (٣٨) المهارة، معمد الباقر الجلالى : موجز تأريخ عشائر العمارة، بغداد ١٩٥١ : (٣٩) عبدالجبار فارس : عامان في الفرات الأوسط، نجف [٣٥ م ١٤] : (٣٠) الفرات الأوسط، نجف [٣٥ م ١٤] : (٣٠) الفرات الأوسط، نجف [٣٥ م ١٤] : (٣٠) الفرات الأوسط، نجف (٣٥ م ١٤) : (٣٠) عمر رضا كحاله : معجم قبائل العرب].

(M. STRECK و صالح على)

بُطِين : رك به علم نجوم .

بعاث : وه مقام جهال تقريبًا ١٦٥ء مين مدينر کے دو قبیلوں آؤس اور خَزْرِج [رک باں] کے بیشتر کنبوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ مقام نخلستان مدینہ کے جنوب مشرقی حصر میں بنو قریظہ کے علاقر میں واقع تھا۔ یہ جنگ اندرونی جھگڑوں کے ایک سلسلے کا آخری نتیجه تھی ۔ قبیلة أوس كي حالت خراب ہو چکی تھی، لیکن اس کی طرف دو بڑے يهودي قبيلر قريظه اور النضير اور بدوي قبيله مزينه شامل هو گئے۔ ان کا سردار تحضیر بن سماک تھا۔ اس كا مد مقابل سردار بياضة كا عُمرو بن النُّعْمان تها، جس کے ساتھیوں میں بڑی تعداد تو خزرج کی تھی لیکن بنوجہینة اور بنو اشجع کے کچھ بدوی بھی آ ملے تھے؛ تاهم عبداللہ بن آبی (رَكَ بَان) اور خُزرج كے ایک اور سردار نر اس کا ساتھ دینر سے انکار کر دیا۔ أوس كا ايك خاندان حارثة بهي غير جانب دار رها ـ جنگ میں اوّل اوّل آوس کو پیچھے ھٹا دیا گیا تھا، لیکن انجام کار انھوں نے اپنر مخالفوں کو بھگا دیا۔ اگرچہ دونوں طرف کے سرگروہ لڑائی میں ہلاک هو گئے پھر بھی کوئی قطعی تصفیہ نہ ہوسکا بلکہ لڑائی کا خاتمه ایک غیر تسلی بخش عارضی صلح پر هوا [نيز رك به ايام العرب (بالخصوص مآخذ)؛

الاوس].

مآخذ: (۱) ابن هشام، ص ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۵ مآخذ: (۱) ابن سعد، ۱۳۸۵ م ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۵ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸ و

(C. E. Bosworth)

بغث: [(ع)، بعَثَ، یَبعث، بعثا، بمعنی (۱)\*

بهیجنا، روانه کرنا؛ (۲) نبی یا رسول مبعوث کرنا؛
(۳) برپا کرنا ـ (۸) خوابیده شخص کو بیدار کرنا؛
(۵) مسلّط کرنا، (۲) الله تعالٰی کا مردوں کو دوباره
زنده کرنا ـ اس مقالے میں بحث آخری زاویهٔ نگاه سے
هو گی ـ بعث بمعنی لشکر بهی مستعمل هے (لسان،
العرب، بذیل ماده) ـ بعث رسالت و نبوت کے لیے
رک به نبی،

اسلامی عقائد میں آخرت (رک بان) کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اس عقیدے کی ایک اھم کڑی بعث بعد قیامت اھم کڑی بعد قیامت کے دن مردوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے اور بعث بعدالموت کا عقیدہ اجزاے ایمان میں شامل ہے.

مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلّی الله علیمه و سلّم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

اَنْ تَوْمِنَ بِاللهِ . . . . وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمُوتِ (= یه که تو (منجمله دیگر عقائد کے) مرنے کے بعد دوبارہ جی اللهنے پر ایمان رکھے۔البخاری: الصحیح ، کتاب م، باب ہے، سؤال جبریل النّبی صلّی الله علیه و سلّم؛ باب ہے، سؤال جبریل النّبی صلّی الله علیه و سلّم؛

احمد: مسند، عدد ۱۸۸۰).

قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی اس دنیا میں کرتا ہے اس کا محاسبہ ھو گا۔ اس مقصد کے لیے آخرت تیار کی گئی ہے۔ بیکوں کو ان کے نیک اعمال کا صله دینے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دینے کے لیے آخرت کی زندگی مقرر کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ھو جاتی بلکہ ایک نئی زندگی کے زندگی ختم نہیں ھو جاتی بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی طرح ڈالی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ھوا: والموتی یبعثھم اللہ شم الیہ یرجعون مردوں کو از سر نو زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے ہائیں گے.

کفار دوبارہ جی اٹھنے (= بعث) اور محاسبے کا انکار کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر تحدی سے فرمایا که ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے یقینا اٹھایا جائے گا اور ان کے اعمال سے انھیں آگاہ کیا حِائْےِ گا اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے ۔ <del>قرآن</del> مجيد كا ارشاد ملاحظه هو : زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يَبِعُثُوا ﴿ قُلْ بَلِّي وَ رَبِّي لَتَبْعَثُنْ ثُمَّ لَتَنْبُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَلكَ عَلَى اللهِ يَشْيرُ (م. [التغابن]: ٧) - قرآن مجيد میں احیاے مُوتی، یعنی مردوں کو دوبار مزنسدہ کرنے کا کئی مرتبه ذکر آیا ہے: ثُم یمیتکم ثم وہ تمھیں مارے گا، پھر تمھیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۔ یہی بات سورة الحج (٢٠: ٣٠)، سورة الروم (٣٠: ٠٠) اور سورة الجاثيه (۲۹:۲۰) میں دہرائی گئی ہے۔ کفار تعجب سے پوچھتے تھے کہ ہم مرکر مٹی ہو جائیں گر اور هذیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا هم کو پھر از سر نو زندہ کر دیا جائے گا؟ کیا همارے

اگلر باپ داداؤں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائرگا؟ قرآن مجید نے جواب دیا : هاں، بلکه مستزاد یه کہ تمھیں اس وقت اپنی کر توتوں کے باعث ذلت و رسوائی سے بھی دوچار ہونا پڑے کا: وَ أَذَا مِنْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عَظَّامًا ۚ انَّا لَمُبِعُوثُونَ ﴿ أُوا ابَاؤُنَا الْأُولُسُونَ ٥ قُلُ نَعَمُ وَ انْتُمُ دَاخِرُونَ } فَانَّمَا هِي زَجْرَةً وَّاحدَةً فَاذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (٣٤ [الصَّفَّت] : ١٦ تا ١٩)-قرآن مجید میں اسی تصور کو الساعة اور القیامة کے الفاظ سے بھی ادا کیا گیا ہے: (١) اِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةُ لاُّ رَيْبَ فِيْهَا (. م [المؤمن] : ٥٥)، يعني قياست ضرور آنی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں؛ (۲) لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ لَا رَيْبَ فَيْهِ ( ٦ [الانعام]: ۱۲)، یعنی تمهین قیامت کے دن تک که اس میں کوئی شک نہیں ضرور اکٹھا کر دے گا: (۳) ثُمَّ انَّكُم بَعْدَ ذَلَكَ لَمَيتُونَ لَ ثُمَّ انَّكُم يَوْمَ الْقياسة تبعثون (٣٧[المؤمنون]: ٥١، ١٦)، يعني پهر تم كو مرنا ہے اور پھر تم کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ كيا جائع گا۔ مالك يُوم الدين (سورة الفاتحة) اور وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٢ [البقرة]: ٣) جزا و سزا كے دن کے مالک کا اقرار اور آخرت پر ایقان و ایمان اسی يوم البغث كا تصور محكم و مضبوط كرتے هيں، ليكن اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں اور اس کا علم صرف الله تعالى كو هے : وَ مَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يبعثون (٢٥ [النمل]: ٦٥).]

اسلام کا شروع سے دعوٰی یه رها ہے که سارے انبیا ایک هی دین کی تعلیم دیتے رہے هیں - جب کسی نبی کی تعلیم دنیا سے بالکل ناپید یا مسخ هو جاتی تهی تو خدا اپنی لا محدود رحمت سے ایک نیا نبی مبعوث فرما دیتا تھا ۔ ان حالات میں کوئی تعجب نہیں اگر حیات بعدالموت کا عقیدہ بعض

دوسرے قدیم مذھبوں میں بھی ملتا ھو۔ ھو سکتا ھے کہ قدیم مصریوں کے ھاں جو روح اور نامۂ اعمال کا تصور اور قدیم ایرانیوں میں پل صراط کا جو عقیدہ ملتا ہے، شاید اس کی تاویل کچھ اسی قسم کی ھو.

اسلام سے قبل اہل مکّہ خذا کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو محال سمجھتے تھے (۳۹ [یس]: ۲۸؛ هم [الجاثية] : ٣٨؛ ٥٥ (النَّزعْت) : ١٠ تا ١١؛ نير ٣٧ [المؤمنون] : ٣٥ تا ٣٥ وغيره) \_ قرآن مجيد نے اپنی ساری تعلیم حتّی کسه معتقدات کو بھی چونکه تفکر و تدبر پر سبنی کیا ہے اس لیر بعث کی تائید میں بھی دلیلیں دی ھیں ۔ کبھی تو یہ کہا ہے کہ جس نے تمھیں عدم محض سے پیدا کیا اس کے لیر یہ کیا دشوار ہے کہ تمھیں ایک بار پهر زنده کرے۔ کبهی یه یاد دلایا که خدا مبدی می هے، معید بھی اور ایک مرتبه خاق کرنر کے بعد بار بار (اولاد کی شکل میں) اس کا اعاده بھی کرتا رہتا ہے ۔ کبھی یه بتایا که تاریخ انسانی میں بعض اوقات مردمے زندہ بھی ھوتر رھے هیں ، شاکر معجزهٔ حضرت عیسی"، قصهٔ اصحاب كمف، قصة حضرت عُزيرًا أور قصة حضرت موسى او خضر ٔ و حوت . . . . اور کبهی یه سمجهایا هے که موت کو نیند پر قیاس کرو که دونوں میں ایک طرح کی مشاہمت ہے، چنانچہ جب خدا نیند سے بیدار کر سکتا ہے تو موت سے بھی کر سکتا ہے.

بعث و حشر کس طرح هوگا ؟ یه سوال حضرت ابراهیم نے بھی کیا تھا (۲ [البقرة]: ۲۰٫۰) - انهیں جو جواب ملا وہ دلچسپ بھی ہے اور بصیرت افسزا بھی : چار پرندوں کو سدهاؤ ۔ جب وہ خوب هل جائیں اور آواز پر لبیک کہنے کے عادی هو جائیں تو هر ایک کو الگ الگ پہاڑی پر رکھو

اور آواز دو، وہ فورا چاروں سمتوں سے لیک کر ارتے ہوے حاضر ہو جائیں گے ۔ انسانی روحیں بھی خدا کے لیے سدھائی ہوئی چڑیاں سمجھو (ایسان العرب (۲: ۱۳۰۵) میں لکھا ہے کہ ''فصر ہُنّ الیّک'' کے معنی، مانوس کرتے، سدھانے اور ھلالینے کے ہیں، اور کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بھی، بالخصوص جبکہ صِرْهُنّ پڑھیں).

بعث جسماني هوگا يا روحاني ؟ بعض فلاسفه صرف روح کے بعث کے قائل تھے اور یہ اس تصور پر مبنی معلوم هوتا هے که روح ایک لافانی چیز ہے؛ لیکن قرآنی تعلیم یه ہے کہ مُكَّلَ شَيْءٍ هَالِّكَ إِلَّا وَجْهَهُ (٢٨ [القصص]: ٨٨= خدا کے سوا ھر چیز ھلاکت پذیر ھے) ۔ اس سے نہ روح مستثنی هے، نه جنت و دوزخ اور نه ملائکه ـ آن حالات میں هر وه شخص جو فناے عالم کے بعد کائنات کی تخلیق جدید کا قائل ہو اس کے لیے روح کی بنا پر کوئی دشواری نہیں پیدا هوتی، کیونکه فنا شده روح كا دوباره وجود مين لايا جانا اتنا هي مشكل (يا آسان) هے جتنا فنا شدہ جسم كا ـ راه خدا سيں مارے جانے والوں کے متعلق قرآن مجید (٢ [البقره]: م م ١ : ٣ [أل عمرن] : ١٦٩) مين يه ضرور بيان كيا هي که وه مرتے نہیں ، لیکن اس کا تعلق تا قیام قیامت و ماقبل نفخ صور سے هے؛ اس لير ان دونوں ميں کوئی تعارض نہیں .

جسمانی حشر کے سلسلے میں قرآن مجید ( ۹ ۹ الحاقة] : ۲۳) نے ستر ھاتھ لمبی بیڑی یا زنجیر کا ذکر کیا ہے ۔ احادیث میں مختلف گناھگاروں کے قد و قامت کا ذکر ہے : کسی کے سر پر اونٹ سوار ھوگا، کسی کا دانت ھی احد پہاڑ کے برابر ھوگا ۔ اس سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ حشر کے وقت موجودہ پونے دو گز کا قد برقرار رھنا ضروری نہیں ، البتہ یہ فراموش نہ کرنا چاھیے کہ ضروری نہیں ، البتہ یہ فراموش نہ کرنا چاھیے کہ

جنت و دوزخ کے سارے تذکرے ایک اُن دیکھی چیز کے بیان اور تفصیلات پر مشتمل ہیں نہ موجودہ دنیوی ماحول سے باہر کی چیز سے ناواقف انسان کو اسکا سمجھانا ٹیڑھی کھیر ہے۔ جنت کے حور و غلمان، آرام و آسائش اور وه ساری لذت آسیز نعمتیں بار بار اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ عام انسانوں کے لیے یمی انداز ضروری ہے، لیکن ذہین آدمی کی تسکین کے لیے اُور اسلوب اختیار کیا، چنانچه قَرآن مجید میں جنت اور مساکن طیبه کا ذکر کرنے کے بعد ''وَ رَضُوَانٌ مِّنَ اللّٰهَ اَکْبَرُ'' (= رضام المي ان سب سے بڑھ کر ھے، و [التوبة]: مے) کا بلینم اشارہ کر دیا گیا کہ سمجھنے والے سب كعيه سمجه جائين، يا "للَّذينَ أحسنُوا الحسنى و زیادة ط ( = اچها کام کرنے والوں کو بہت اچھی چیز بھی ملے گی اور کچھ اضافہ بھی، ، ، [ يونس ] : ٢٦ ) - لفظ زيادة كي تفسير بخاري و مسلم نے خود رسول اکرم صلّی الله علیه و سلّم سے کی ہے کہ یہ زائد چیز رؤیت باری تعالی ہے اور اس مشاہدے میں انسان کو وہ لڈت ملے گی جس کے سامنے جنت بھی ہیچ ہوگی اور انسان اسی میں محو ہو جائےگا.

اسی اوسط درجے کے انسان کو معاطب کرتے موے قرآن مجید نے کئی بار کہا ہے کہ قیامت المحقید نے کئی بار کہا ہے کہ قیامت المحقید نے کہ انسان غفات نہ کرے بلکہ ہر وقت متقی رہے۔ موت کے بعد قبر میں مردے کو زندہ کیا جاتا ہے اور اس سے اس کے ایمان کے بارے میں منکر اور نکیر نامی دو فرشتے سوال کرتے ہیں اور ثواب و عداب کا اسی وقت سے آغاز ہو جاتا ہے (رک به عذاب، قبر) ۔ موت اور قیامت کے مابین ہر وح کا ایک مسکن ہے، جو اس کے دنیوی اعمال کو مطابق ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے کے مطابق ہوتا ہے کے مطابق ہوتا ہے کے مطابق ہوتا ہے، مثلاً شہدا کی روحیں سبز

پرندوں کی شکل میں جنت میں جا رہتی ہیں۔
قرآن (۲۳ [المؤمنون]: . . ،) میں ''سِن وَراَئِهِم
برزَخُ اِلٰی یَوْم یَبغُنُونَ'' کا ذکر ہے سیاق و سباق
سے اس کے معنی صرف یہ معلوم ہوتے ہیں کہ
مرنے کے بعد جب برے آدمیوں کو عذاب ہونے
لگےگا تو وہ التجا کریں گے کہ انہیں دوبارہ دنیا
میں بھیج دیا جائے تاکہ اب کی دفعہ وہ اچھے
کام کریں، لیکن یہ سمکن نہ ہوگا اور وہ یوم البعث
تک برزخ (رک بان) یعنی اس عالم میں رہیں گے جو
دنیا اور عقبی کو جدا کرتا ہے.

مرنے کے بعد عام طور پر انسان مٹی میں مل جاتا ہے۔ بعض حدیثوں کے الفاظ سے بظاهر یه معلوم هوتا ہے که ''عَجْب'' یعنی ریڑھ کی هڈی کی نیچے کی گانٹھ گل نہیں جاتی اور تخلیق جدید کا آغاز اسی سے هوگا [مسلم: الصحیح، کتاب ۲۰، حدیث ۲۳، ۲۳، ۱بن الاثیر: النهایة، بذیل ماده]۔ یه افراد کی موت کا حال ہے .

اجتماعی اور عمومی هلا دت کے لیے ایک خاص گہڑی مقرر ہے، مگر اس کا صحیح وقت خدائی راز ہے جسے الله کے سوا دوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں ''اشراط ساعة''، یعنی قیاست کے قریب دنیا میں پیش آنے اور مشاهده هونے والے متعدد واقعات کا ذکر ہے (رائے به دابه، دجال، عیسی'')۔ اس سلسلے میں قرآن مجید (سم [الدخان]: میسی'')۔ اس سلسلے میں قرآن مجید (سم [الدخان]: کی اطلاع صور پھونکنے سے دی جائے گی۔ پھر جب خدا کو منظور ہو گا دوبارہ نفخ صور عوگا خدا کو منظور ہو گا دوبارہ نفخ صور عوگا اور یه بعث و حشر کے لیے ہوگا۔ حدیث میں اس اور یه بعث و حشر کے لیے ہوگا۔ حدیث میں اس منادی فرشتے کا نام حضرت اسرافیل آیا ہے۔ قرآن مجید (یس اور الصفت) میں نفخ صور کو زجرة مجید (یس اور الفقت) میں نفخ صور کو زجرة اور صیحة کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

پہلے صور پر جو کیفیت ہوگی اس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے: زمین اور آسمانوں میں رہنے والے سارے ایک چیخ مار کر ختم ہو جائيں گر ( و م [ الزمر ] : مم )؛ آسمان پهٺ پڙے گا۔ ستارے تتر بتر ہو جائیں گے اور سمندروں کا پانی انڈیل دیا جائےگا (۸۲ [الانفطار]: ۱ تا ۳، نیز ۷۷ [العُرْسَلْت]: يِمَا . . : ١ ٨ [التكوير]: ١ تا ١ ١)؛ زمين اور پہاڑ لرز جائیںگے اور پہاڑ بالو بن کر رہ جائیں گے اور بچے مارے دھشت کے بوڑھے ہو جائیں گے (27 [العزمل]: ١٨ نيز ١٥) اور پهاڙون کي اس بالوسے سراب نظر آ سکے گا (۸؍ [النّباً]: ۲۰)؛ لوگ گرے ہوے پروانوں کی طرح مرے پڑے ہوں گے ( , , ا [القارعة] : س )، وغيره وغيره ــ بعض آيات (٣ إ [الرعد]: ٢؛ ٥٥ [فاطر]: ٣٦؛ ٣٦ [يس]: ٣٦، ٣٩ [الزم]: ه) مين يه كمها كيا هـ كه چاند اور سورج وغیرہ ایک مدّت معینہ کے لیے تیر رہے یا بہہ رہے هیں؛ پھر ان اجرام فلکی کی روشنی ختم ہو جائے کی اور وہ گر پڑیں گے ۔ جب سے مصنوعی سیارے انسان نے بنا لیے میں، متعدد اسرار زیادہ عام فہم هوگئے هیں، مثلاً یه اسپوٹنک بهی بوتت واحد دو حرکتیں کرتے میں: نه صرف اپنے محور پر، بلکه خود اپنے اطراف پر بھی اور قوت محرکہ ختم ہونے پر وہ گر بھی پڑتے ھیں.

''ثبورا کثیرا'' (=موت کو بار بار پکارو ه ۲ [الفرقان] : ۱۳ سے تناسخ کے معنی نکالنے فضول هیں ۔ آیت کا منشا صرف یه هے که دورخ میں موت کو پکارنا، چاهے جتنے بار هو، بیکار هے، لیکن ''و قد خلقکم اطوارا'' (=خدا نے انسان کو طور به طور پیدا کیا هے، ۱ے [ نوح ] : ۱۳ سے متقدسین نے یه سمجها تها که نطفه، علقه، مضغه وغیره مراد هیں ۔ جدید مفکر اس میں نظریهٔ ارتقاکی گنجائش هیں ۔ جدید مفکر اس میں نظریهٔ ارتقاکی گنجائش پاتے هیں اور ''آسمان کو هم نے مستحکم بنایا

اور هم هی وسعت دینیے والے هیں '' (۱۰ الدریت]: سی توسیع فضا اور نظریة اضافیت کی مدیث میں ذکر ہے که انسانوں وغیرہ کے بعد آخر میں شیطان کے مرنے کی باری آئے گی۔ وہ هر طرف بھاگ کر چھپنے کی کوشش درے کا مگر یہ لاحاصل ہوگا.

دوسرے صور، یعنی فنا کے بعد اعادے کی کیفیت بھی کچھ کم تفصیل سے ترآن مجید نے نہیں بيان كى هے: ايك زجره (للكاريا دُپث) پر مردے اسی طرح زندہ ہو جائیں گے، جس طرح سونے والے بیدار هو جاتے هیں (س [الصَّفَّت]: 19 ؛ 24 [النَّزعت]: ١٣)؛ قبرين دريد أنر ساريح مردے نکال لیے جائیں گے (۸۲ [الانفطار]: س ... ۱ [العديت]: ٩)؛ سارے لوگ اپنے بلانے والے کی طرف بے تحاشا دوڑیں گے (م، [ابرٰهیم]: ٣٠، س، [القمر]: ٣ تا ٨٠ . \_ [المعارج] : ٣٣)؛ هر جگه سے كروه اور ٹکڑیاں نکلیں گی (۸؍ [النبا]: ۹۹، ۹۹ [الزالزال]: ٦)، جو گویا بکھری هوئی تذیوں کی طرح هول گی (م.ه [القمر]: م): ایک نئی زمین، نیز نئے آسمان پیدا کیے جائیں گے (م آ [ابرهیم]: ۸م) (اور ۱۱ [هود]: ۱۰۷ تا ۱۰۸ کے مطابق یه نئے زمین و آسمان همیشه باتی رهیں گے)؛ وجه لوگ اندھے، بہرے، گونگے رہ کر زندہ ھوں گے (١٤ [بني اسرائيل] ٩٠ ، ١٩ [طنه] : ١٢٥)؛ جو لوگ حاضری سے انکار کریں گے انہیں ٹانگ پکڑ کر منه كے بل كهسيئتے هوے لايا جائے كا (٥٦ [الفرتان]: سم)؛ زمین الله کی سنهی میں هو گی اور سارے آسمان لپٹر ہونے اس کے دائیں ھاتھ میں ھوں گے (۹۹ [الزمر]: ۲۵)؛ لوگ تین گروهون مین بت جائيں كے: سابقين يعنى انبيا، اصحاب اليمين يعنى جنتى اور اصحاب الشمال يعنى جبنمي ا (٩٥ [ الواقعية] : ١)؛ چانيد اور سيورج

دونوں یکجا ہو جائیں گے اور کوئی نہ چھپ سکےگا اور نہ بھاگ سکےگا (ہے [القیٰمة]: ۹).

بيت المقدس َ دو رسول آ َ دَرِم صلَّى الله عليه و الله و سلَّم

ابن ماجه : سنن (کتابه، باب ۲۹) کے مطابق

نر ارض المحشر و المنشر فرمايا اور اجازت دى كه حاص طور ير وهال حاكر نماز پرهيں ـ بخاري وغيره میں ہے که میدان حشر میں مدتوں انتظار کرنا پڑے گا۔ گرمی سے لوگوں کو جو پسینا آئرگا وہ زمین میں ستر ھاتھ گہرا بن جائےگا ۔ نیکوں کے وہ صرف تلووں تک رہےگا اور بروں کو کانوں تک غرق کر دےگا۔ اس صورت حال سے نجات دلانر کے لیے لوگ یکے بعد دیگرے سب انبیا سے التماس کریں گے کہ خدا کی بارگاه میں شفاعت کریں ۔ آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی علیهم السلام میں سے هر بنی اپنی کسی نہ کسی لغزش کو یاد کر کے خدا. سے کچھ عرض کرنے سے شرمائیں گے ۔ آخر جب لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گر: هاں خدا نے هر نبی کو ایک دعا کرنر کا حق دیا تھا؛ میں نے اپنے اس حق کو آج هي كے ليے اٹھا ركھا تھا۔ پھر آپ م گڑ گڑائيں گے اور آپ کی دعا قبول هو گی اور حساب کا حکم هوگا. دادگستری کے لیے خدا کی تشریف آوری کے ذکر میں اس شاھانہ طمطراق کا پورا لحاظ ہے حس کے انسان عادی هیں: بادلوں کا پردہ پھٹرگا، مالک الملک کی آمد ہوگی اور صف به صف فرشتے جلو مين هون كرر [البقرة]: ٢١٠ ، ٢٥ [الفرقان]: ہ ی ؛ وہ [الفجر]: ۲۲) ۔ بادشاہ کسی کے سامنر پیدل نہیں چلتے، اس لیے خدا ایک بڑے تخت پر ستمکن ہوگا جس کے ہر پاے کو دو دو، جمله آثم فرشتر المهائر هوں کے (وو [الحاقة]: ١٤)-دربار میں صف به صف فرشتر پرا جمائر رهیں گے (۸٫ [النبا]: ۳۸) ـ كسى پر رتى برابر ظلم نه

هوگا (م [النسآء]: ۲۹ وغیره) ـ دنیوی زندگی سی ھر انسان پر نگران فرشتر متعین تھے، جو اس کے ھر فعل کی یادداشت لیتے رہے (به [الانعام]: ۲۱: ۵۰ [ق]: ١٥ تا ١٨ ؛ ٨٨ [الانفطار] ١٠ تا ١٢: ٨٦ [الطَّارق] : م) \_ یه نامهٔ اعمال هر شخص کے مقدس کے ساتبھ پیش هوگا (هم [الجاثیة] ۲۸: ۸۱ [التكوير]: ١٠؛ ٩٨ [الانشقاق]: ١ تا ١٢ وغيره) اور یه فرشتے بھی حاضر رھیں گے (. ہ [تّ) : ۲۱) اور خود انسان کے هاتھ پاؤں اور سارے اعضا بولنر لگیں گر اور کرتوت کا اعتراف دریں کے اور انسان کے خلاف گواهی دیں کے (۳۸ [یس]: ۲۰)؛ (۲۸ [حمّ السجدة]: ۲-) ـ هر نيكي اور بدى كي قدر وقيمت ہر کم و کاست جانچنے کے لیے ترازو ہوگی (ے [الاعراف]: ٨: ٨، [الكهف]: ٥٠٠ [الانبياء]: ٢٦: ٣٦ [المؤسنون]: ١٠١ : ١٠١ [القارعة] : ٨)، جس مين نيكي بدى كا ذره ذره تولا جائرگا (pp [الزلزال]: ع تا م) - اگرچه بغیر کسی ظلم کے سزا بھی دی جا سکتی ہے (یه اختلافی مسئله هے \_ معتزله منکر هیں)، لیکن معافی بهی هو سکر گی ۔ کبھی خدا بطور خود معاف کرنےگا اور کبھی کسی کی شفاعت (رک بان) پر، مگر یه شفاعت یوں هی نه هو سکے گی، بلکه اس کے لیے خدا هی کی اجازت حاصل کرنا هوگی ۔ جنت اور دوزخ پاس پاس هوں گی اور فیصلوں کی نوری تعمیل هوگی (۲۹ [الشعراء]: . و تا ۱ و) \_ قرآن مجيد (۲ [الصفت): ٣٣) ميں ''صراط الجعيم'' (= دوزخ کے راستے] کا ذکر بغیر کسی تفصیل کے ہے۔ اس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور ہر شخص کو اس پر سے گزرنا پٹرے گا اور دوزخی ہی گریں کے اور جنتی حسب مراتب تیزی سے صحیح سلاست عبور کر جائیں گے. آیت ''وَإِنْ مِنْكُمْ اللَّا وَارِدُهَا'' سے بعض لوگوں

کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اچھر برہے ہر شخص کو دوزخ میں جانا پڑے گا اور نیکوں کو جلد یا بدیر رہائی ہو جائر گی، لیکن اس آیت کے سیاق و سباق (۱۹ [مریم]: ۹۹ تا ۲۷) میں اس تعبیر کی گنجائش نظر نمیں آتی ۔ معلوم صرف ید کرنا ھے کہ "اور کوئی نہیں تم سیں جو اس پر نه پہنچسرگا'' کی عبارت میں ''اس پر'' کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ شاہ عبدالقادر کا ترجمه یه ہے: "اور كمهتا هے آدمى: كيا جب ميں مر گيا پھر نکاوں گا جی کر؟ کیا یاد نہیں رکھتا آدمی که هم نے اس کو بنایا پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا؟ سو قسم ہے تیرے رب کی ہم گھیر بلاویں کے ان کو اور شیطانوں کو ۔ پھر سامنر لاویں کے گرد دوزخ کے **گھٹنوں** پر گرے ۔ پھر جدا کریں گے هم هر فرقر میں جونسا ان میں سے سخت رکھتا تھا رحمن سے اکڑے پھر هم کو خوب معلوم هيں جو بہت قابل هيں اس میں بیٹھنر کے ۔ اور کوئی نہیں تم میں جو نه پہنچسرگا اس پر ۔ ہو جکا تیرے رب پر ضرور مقرر ۔ پھر بچاویں گے ہم ان کو جو ڈرتر رہے اور چھوڑ دیں کے گنہکاروں کو اسی میں گھٹنوں پر گرے (لفظ '' جثيًا '' كا ترجمه اوپر '' گھٹنوں پر گرے '' کر کے یہاں آخری آیت میں '' اوندھ گرے'' کیا تھا، ہم نے ایک ہی لفظ ہونے کے باعث دونوں جگه یکسال کر دیا).

اس قرآنی عبارت کو غور سے پڑھیں تو نظر آتا ہے جو لوگ حیات بعد الممات کے قائل نہیں ان سے کہا جاتا ہے که دوزخ کے ماحول میں جو میدانِ حشر و حساب ہوگا اس میں تمام لوگوں کو ضرور حاضر ہونا پڑےگا، اور یہ بات خدا نے اپنے اوپر مقرر کر لی ہے ۔ منکرینِ حشر و نشر وہاں گھٹنوں کے بل لائے جائیں گے ۔ اس ماحول جہنم، یعنی میدانِ حشر و حساب، سے

متقی لوگ تو نجات پا جائیں گے، لیکن ظالم وہاں سے بھاگ نہ سکیں گر، بلکہ وہیں گھٹنوں کے بل (غالباً مشکیں کسر هوے) پڑے رهیں گر (تاکه فرشتے ان کو چن چن کر دوزخ میں جھونک دیں)؛ حنانچه قرآن مجيد (١٠ [الانبياء]: ١٠١) مين صراحت ھے کہ جن کی قسمت میں نیکی پہلے سے ٹھیر چکی تھی وہ اس (دوزخ) سے دور رکھر جائیں گر۔ [بہر حال بَعْث (یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جانا) اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں بارھا اس کا ذکر آیا ہے. مآخذ: (١) الغزالى: احياء عاوم الدين، باب ٨، قسم ٢، (نيز اردو ترجمه)؛ (٢) وهي مصنف : الدرّة الفاخرة (اس کا جرمن اور فرانسیسی ترجمه بهی هے / ؛ (س) محمد بن ابي الشريف: كتاب المسامرة؛ (م) الثعالبي: عرائس المجالس؛ (ه) سيد قطب: مشاهد القيامة، مصر عمه وع: (د) Introduction a la théologie musulmane : Gardet Les routes de l'autre: Francis Bar (ع) : ١٩٣٨ پيرس Muhammad-: O. Wolff (∧) בין ארש ישתים ויים יוחות monde anische Eschatologie ، اع: [(٩) مفتاح كنوز السنة، بذیل ماده (حدیث کی تفصیلات بالخصوص قابل اعتنا هين)].

(محمد حمید الله و [ اداره] ) بَعْثَت : رك به نبي.

بعقوبة: زیاده صحیح (لیکن آج کل غیر مستعمل) بعقوباً: [نیز باعقوبا (یاتوت، ۱: ۲۵۲)] آرامی بایعقوبا ([=بیت یعقوب]= "یعقوب کا گهر") سے؛ ایک شهر، جو بغداد سے چالیس میل شمال مشرق میں (".م، 'ے مشرق "۳۰، 'هم شمال) زمانهٔ قبل از اسلام کی ایک نهایت تدیم بستی کی جگه پر واقع تها ۔ کہا جاتا ہے کہ آیام خلافت میں یه نُهْرُوان ۔ دیالی (رک بان) کے مغربی کنارے پر آباد

تھا۔ یہ بغداد ح خراسان کیشاہ راہ پر ایک اہم مقام اور بالائی نہروان کے ضلع کا صدر مقام تھا۔ عباسی عہد حکومت میں یہ مقام نہایت خوشحال تھا اور یہاں کے کھجوروں اور پھلوں کے باغ مشہور تھے۔ اس کے گرد و نواح کا علاقہ نہایت زرخیز اور آباد تھا۔ اس کے آس پاس بیسیوں دیہات تھے.

جدید بعقوبة عراق کا ایک صوبائی شهر هے اور یہاں تقریباً آٹھ هزار کی سنّی شیعه مخلوط آبادی هے ۔ آج کل یه لوائے دیالی کا صدر مقام هے، جس میں مندلی، خالص، خانقین اور خود بعقوبة کی ماتحت قضائیں شامل هیں ۔ مؤخرالذکر قضاء میں کنعان اور مکضادیّة (سابق شَهْربان) کے اهم ناحیے شامل هیں ۔ [آج کل] یه شهر خوشحال هے اور اس کی شکل و صورت جدید قسم کی عمارتوں، بازاروں اور شکل و صورت جدید قسم کی عمارتوں، بازاروں اور نقل اور عمدہ وسائل مواصلات کی وجه نزائع حمل و نقل اور عمدہ وسائل مواصلات کی وجه بغداد ۔ اربیل اور عمدہ کئی ہے ۔ عراقی ریاوے کی بغداد ۔ اربیل اور عمور کرتی ہے ۔ عراقی ریاوے کی بغداد ۔ اربیل کو عبور کرتی ہے ۔

Annal. Moslem.: الموالفداء: (٣) أبوالفداء: الموالفداء: الموالفداء: الموالفداء: (٣) أبوالفداء: (١٩٠٠ أبيد المبيد ال

(S. H. LONGRIGG)

بَعْل : (ع)، جمع بعولَة؛ مختلف معنوں میں

استعمال هموتا هے: (۱) خاوند، شوهر (اور بَعْلَةُ بِمعنی بیوی، زوجه)؛ (۲) آقا و مالک؛ (۳) وه پودا یا درخت، بالخصوص کهجور کا درخت، جو زمین کے اندرونی آبی ذخائر سے سیراب هوتا في: (س) حضرت الیاس علیه اسلام کی قوم کے بت کا نام (لسان العرب، بذیل ماده)].

گزشته صدی میں W. R. Smith نے اپنی کتاب W. R. Smith کیمبرج ۱۸۸۰ کیمبرج ۱۸۸۰ کیمبرج ۱۸۸۰ کیمبرج ۱۸۸۰ کیمبرج ۱۸۸۰ (بار دوم، لنڈن ۳۰۹۰) میں [اوّل] الذکر مفہوم کی اهمیت کی طرف خصوصیت سے توجه دلائی تھی، لیکن اس کا یه نظریه پایهٔ ثبوت کو نہیں پہنچ سکا که خود یه اصطلاح عربوں نے شمالی سامیوں سے مستعارلی۔ کلاسیکی عربی میں اس لفظ کے یه مختلف معانی برابر باقی رہے، البته محلّ استعمال، وقت اور علاقے کے لحاظ سے معانی کی اهمیت کم و بیش هوتی علاقے کے لحاظ سے معانی کی اهمیت کم و بیش هوتی رهی ہی۔

[''کسی کا آقا'' کے معنوں میں عربی میں انجیل'' کی جگه متعدد مترادفات نے لے لی، چنانچه عبرانی بعل کے برخلاف یه متعدد مرکبات کی شکل میں نمیں ملتا، البته ''زوج'' یا شوهر کے معنوں میں یه لفظ زیادہ اچھی طرح باقی رها اور اس کا سبب غالبًا یه ہے که اسے قرآن کریم کی تین آیتوں میں انہیں معنوں میں استعمال کیا گیا ہے:۔

آیتوں میں انہیں معنوں میں استعمال کیا گیا ہے:۔

آمِدُوْ مَنْ بُرِدُّهُنَ فِی ذٰلِکَ اَنْ آرادوا اُصِلَاحًا ﴿ ﴿ [البقرة]: ۲۲۸) = ''اور اَن کے شوهر رُجنهوں نے طلاق دی ہے) اگر عدّت کے اس زمانے رُجنهوں نے طلاق دی ہے) اگر عدّت کے اس زمانے کے اندر اصلاح حال کے لیے آمادہ هو جائیں تو وہ انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ

م \_ قَالَت يُويلُتَى الله وَ انَا عَجُوزُ وَ هَذَا بَعْلَى شَيْخًا ﴿ [ هُودًا بَعْلَى السوس! هُودًا (٢٠ [ هُودًا ٢٠٠ ) = أُرُوه بولى: هائم السوس! كيا ايسا هو سكتا هے كه ميرے اولاد هو حالانكه

میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو جکا ہے''.

س - و لايبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ابائهن او ابائهن (س۲ او ابائهن او ابائهن او ابائهن (س۲ النور] : ۳۱) = "اور اپنی زیانت کے مقامات کو (کسی پسر) ظاهر نه هونے دیں، مگر اپنے شوهروں پر یا اپنے خاوندوں کے باپوں پر یا اپنے خاوندوں کے باپوں پر یا اپنے شوهروں کے بیٹوں پر یا اپنے شوهروں کے

یه استعمال واحد میں بھی ہوا ہے اور جمع میں بھی (بعولة؛ کی جگه بعد ازاں کلاسیگی عربی میں بالعموم بعول یا بعال کے الفاظ استعمال ہونے لگے)۔ ''آقا'' کا مفہوم آب تک بھی پوری طرح سے موجود ہے، بعلی (= میرا شوہر) سورة ۱۱ [هود]: ۲۷ میں بائبل کے ''adōni' کا مرادف ہے (سارہ کی زبان سے کتاب پیسدائش، باب ۱2: آیت ۱۲: کلاسیکی عربی میں بعل یا بعلة کی شکلیں موجود ہیں۔ بہت سے مشتقات فعلی اسی ازدواجی مفہوم سے پیدا ہو گئے ہیں.

۲ - قرآن مجید (۲ [الصّفّت]: ۲۰۱۰) (الیاس کا قصّه، قب سلاطین، کتاب اول، باب ۱۱، رک به الیاس) میں بعل کا ذکر هے ۔ اس وجه سے بعل کے متعلق مسلمان جانتے هیں که وہ مشرکین کا ایک دیوتا تھا [حضرت الیاس علیه السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے هوے فرماتے هیں: اَتَدْعُونَ بَعْلاً وَ تَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالَقِينَ = "کیا تم احسن الخالقین کو چهوڑ کر (مشکل پڑنے پر) بعل کو پکارتے هو"] ۔ در حقیقت یه مفہوم محض ضمنی طور پر قرون وسطٰی در حقیقت یه مفہوم محض ضمنی طور پر قرون وسطٰی کے مصنفین کے هاں [شمر] بَعْلَبک آرك بان] کے نام کی تشریح و تحقیق کے سلسلے میں اس شہر کے بت کے متعلق مفروضه داستانوں کے ساتھ ملتا کے بت کے متعلق مفروضه داستانوں کے ساتھ ملتا هے ۔ اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بات یه هے

که بعل دیوتا کا تخیل مندرجهٔ ذیل دو صورتوں میں غیر شعوری طور پر باقی ہے:۔

(ب) بَعْل اور بعَلْي كي اصطلاحين بمعنى "برآب كاشت'' ـ ايك شعر مين، جو رسول الله صلّى الله علیه و سلّم کے صحابی حضرت عبدالله رض بن رواحة کی طرف منسوب هے (لسان العرب س : . ٦). هميں يه الفاظ ملتر هين: أهنالك لأ ابالى نَخْلَ بَعْل \_ اس قسم كى عبارت میں سمکن ہے کہ ''بعل'' کا وہ اصلی مفہوم قائم ہو جو صاحب لسان العرب كي سمجه مين نهين آيا، یعنی دیوتا (مذکر) کا مفہوم جو زمین (مؤنّث) کو بارش سے یا تحت الارض پانی سے زرخیز بنا رہا ہے ۔ ''سیراب زمین'' (مع ان مصطلحات کے جو اسی مادّة ''سقی'' سے ہیں) اور ''بعل کے کہیت یا سکان'' میں جو تضاد ہے اس کی تائید و توثیق ترگم اور تالمود سے پوری طرح هوتی هے (Dict. of : Jastrow the Talmud مادة الم و Lectures : W. R. Smith: Shky و نه المادة الم on the Religion of the Semites ، بارسوم، لنڈن ے م و و عا بمدد اشاریه: Arbeith und Sitte in : G. Dalman . (TT " TT : T 'F | 9TT 'Palästina Gütersloh

ابتدائی هجری صدیوں کی کلاسیکی عربی میں بعال کا لفظ ستعدد مواقع پر تنہا ''غیر سیراب مزروعہ زمین'' کے مفہوم میں ملتا ہے، یعنی کسی مرکب شکل میں نہیں کہ جس کی مختلف طرح تاویل کی جا سکے ۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ اس مفہوم میں زیادہ تر پیداوار پر معینہ زکواۃ یا صدقے کے ضمن میں استعمال ہوا ہے ۔ شیعی اور سنی دونوں کے قانونِ شرعی میں شرح شیعی اور سنی دونوں کے قانونِ شرعی میں شرح زکوۃ یا صدقے کو اس صورت میں عشر کا آدھا،

بعنی بیسواں حصّه کر دیا گیا ہے جب فصل کا انعصار مصنوعی آبپاشی پر ہو، جس میں کچھ مشقّت کرنا پڑتی ہے؛ اس کے برعکس جہاں تک بعل کی پیداوار کا تعلق ہے زکوۃ فیالواقع دسواں حصه هوتی هے \_ اس سلسلے میں یه اصطلاح امام مالک کی المُوطّأ (دوسری صدی هجری / آلهویں صدی عیسوی) سے لے کر بعد کی بہت سی احادیث مين ملتي هي (ديكهي الباجي: المنستةي، ٢: ١٥٧ تا۸ه۱) اور تیسری صدی هجری / نوین صدی عیسوی کی فقه کی کتابوں، مثلاً [امام] شافعی کی كتاب الأمّ (٣ : ٣٣) اور سَحْنُون مالكي كي المُدُونَة (۲: ۹۹، ۱۰۸) میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ تقریبًا اسی شکل میں یه احادیث ابو داؤد (سُنن، عدد ۱۵۹۹ تا ۱۵۹۸)، نییز مال و خراج سے متعلق شروع زمانے (تیسری تا چوتهی[ صدی هجری / نویں تا دسویں صدی عیسوی) کے ما هرین کے هال بهي ملتي هين، مثلاً يحيى بن آدم (كتاب الخراج، قاهره عبه اه، عدد بهه تاه وس، جمال ایک معنی خيز متبادل حديث، عدد ١٣٨١ مين يه عبارت ملتي هے: "وه زمین جسے بعل نے سینچا هو"، جسے البلاذری نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے (فَتُوح، ص ، ۱)؛ ابو عَبَيْد بن سلّام (كتاب الأَمُوال، قاهره ١٣٥٣هـ، شماره . ١٨١ تا ١٨٣١)؛ قُدَّامه بن جَعْفَر (كتابُ الخراج، جبزو ١، باب ١، بمطابق د خويه: Glossaive ، بر البَلَاذُرى: فتوح، ص س ا؛ اس موضوع پر الخوارزمی کی مفاتیّح العُلُوم صرف اس کتاب ہی کا ملخص ہے)، اسی طرح فاطمی فقہ میں ، جو چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی میں افریقیه میں رائج هو چكى تهى، مثلًا قاضى النَّعمان : دَعائم الْإسلام [طبع فیضی]، قاهره ۱ ، ۱ ، ۳۱۳؛ اور اسی طرح بہت سی متأخر کتابوں میں .

متعلّق مندرجهٔ ذیل دو نتیجے نکلتے هیں : (الف) لفظ مذکور مدنی اور شاید یمنی احادیث سے بھی متعلق معلوم هوتا هے، لیکن قدیم ترین عراقی احادیث اس سے نا آشنا معلوم ہوتی ہیں (غالبًا اس لیے که عراق کی سر زمین بیشتر آب پاشی کی زمین هے) - عراقی الاصل حنفی فقه عام طور سے اس لفظ کو استعمال نہیں کرتی، اگرچه اس مسئلے میں وہ بھی وھی اصول بتاتی ہے جو دوسرے مذاہب نے بتایا ہے.

(ب) جن احادیث میں یہ اصطلاح آئی ہے ان میں اسے اس شق میں شامل کیا گیا ہے جس میں بعل بظاہر ان زمینوں سے الگ ہے جو چشموں کے پانی، بارش یا سطحی آب رسانی سے سینجی جاتی هیں ۔ باایس همه بعض شارحین اور لغویین دعوٰی کرتے هیں که لفظ "بعل" کا اطلاق تمام بارانی مزروعه زمینون پر هوتا هے - دوسرون نے، جو غالبًا احادیث کے لفظی مفہوم سے متأثر ہیں یا مقامی محاورات سے، اس لفظ کی نسبة محدود تعبیریں کی هیں جو سب کی سب بارانی خشک زراعتی زمین کے تصور سے قریب ھیں۔ بعض کے نزدیک اس کا اطلاق صرف ان زمینوں پر هوتا ہے جہاں پودے اپنی جڑوں کے ذریعے سطح زمین کے نیچے سے بانی حاصل کرتے هیں (مفصّل بحث در لسان العرب ، محل مذكور، نيز ديكهي Lectures ....: W. R. Smith of Islamic Taxation: Lokkegaard في مهم تنا وه في المادة ا كوين هيگن ١٩٥٠ع، ص ١٢١)٠

مذكورة بالا شق مين جو هم معنى يا قریب المعنی الفاظ ملتے ہیں اور جو اکثر اوقات یا تو بعل کے بجامے استعمال ہوے میں یا اس کے ساتھ ساتھ آئے ھیں ان میں لفظ عُثّری خاص توجه کا مستحق هے (مثلاً البخاری : صحیح، کساب ان متون سے لفظ بعل کے استعمال سے الزّکوة) - عسرب اور جنوبی عسرب کے دیوتاؤں

کی دیوسبها ( Pantheon ) میں عَثْمَر (= Istarte ، اشتر) ایک کوکی دیوتا تھا، جو زمین کی زرخیزی پر اثر انداز ہوتا تھا اور جس کے لیے بعض اوقات بعل كا نام بطور صفت استعمال هوتا تها (Études sur les religions sémitiques : Lagrange) پیرس س. و رع، ص سس تا ۱۳۹ انا Nielsen Handbuch der Altarab. Altertumskunde کوین هیگن ے اور عاجر، بمدد اشاریه: Jamme، در Le Museon عام یم و اعن ص می تا . . ا G. Ryckmans در Alli در اع، ص ۹۳؛ وهي مصنف : المام Accad. Lincei Louvain יוֹן נפקי 'Les religions arabes préislamiques ۱۹۰۱ء، ص ۲۸ و سواضع کثیرہ؛ Jamme، در (5) 907 Hist. des Religions : Aigrain 9 Brillant س: ٣٦٨ تا ٢٦٥) - ت كا ادغام ث ث [ = ث مشدد] میں کلاسیکی عربی میں مسلمه هے اور یہاں بعل کے ساتھ معنوی تطابق جاذب توجه ہے.

پھر یہی لفظ زمین کے لگان (خراج) کے ساسلے میں ھمیں پانچویں صدی ھجری / گیارھویں صدی عیسوی کے قانون عامد کی گراں قدر تصانیف (ابویعلٰی الحنبلی: الاحکام السلطانیة

(قاهره ۱۹۳۸ء) اور شافعی فقیه الماوردی کی اسی نام کی کتاب، مترجمهٔ Fagnan، الجزائر ۱۹۹۵ء مل ۱۹۳۸ میں بھی ملتا ہے۔ اس لگان کا حساب کرتے وقت وہ یه فہمایش کرتے هیں که پانی کے مأخذ کا لحاظ رکھنا چاهیے۔ اس سے مزروعه اراضی کی چار قسموں کا پتا چلتا ہے، جن میں انھوں نے بعل کی تعریف بہت وضاحت سے کی ہے اور جو قریب بعل کی تعریف بہت وضاحت سے کی ہے اور جو قریب قریب وهی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، یعنی اس زمین کی ضد جسے سینچا جائے یا جو آب باراں سے بخوبی سیراب هوتی هو.

جغرافیه نویس المقدّسی نے چوتھی صدی هجری/دسوین صدی عیسوی مین رسله، اسکندریه اور سندھ میں زرعی پیداوار کا ذکر کرتر ھوے یہ اصطلاح تین بار استعمال کی ہے (BGA، ۳ : ۱۹۷ س م م م ) - وه اس كا استعمال هميشه تركيب "على البعل" كي شكل مين كرتا هے، ليكن يه اس بات كا كافي ثبوت نہیں ہے کہ یہ اصطلاح شام و فلسطین کے باہر بھی استعمال ہوتی تھی، جو مصنف کی جامے پیدایش ھے ۔ اس جغرافیائی علاقر میں جہاں ''افراط آب کے پرفریب تصور کے باوجود زراعت قدیم زمانر سے خشک کاشت پر مبنی رهی هے'' (J. Weulersse: י בקנ (ומת שחים) בקני Paysans de Syrie حاضر میں همیں "ارض بعل" کی اصطلاح قدیم زمانے کی طرح ارض سُقّی کی ضد کے طور پر ملتی هے (G. Dalman) : کتاب مذکور، ص . س، جس کا ذكر E. Meier ، در ZDMG ، د E. Meier ، د كر میں پہلر هی کر چکا هے).

قرونِ وسطٰی کے مصر میں اس اصطلاح کے استعمال کی ایک خاص مثال یہ ہے: قاهرہ میں مملوکوں کے اور شاید اس سے پہلے فاطمیوں هی کے عہد میں خلیج کے قریب ایک کھلا میدان تھا، جو آگے چل کر ایک عام سیرگاہ بن گیا۔ یہ

بُستان البَعْل کملاتا تھا اور پھر ''اَرْضِ البَعْل'' کملانے لگا؛ دیکھیے المَقْریْدی: خطط، بولاق ۱۲۵۰ھ، ۲:۹۲۱، جو یہاں بعل کے لفظ کو واضح طور پر اس جغرافیائی مفہوم میں لیتا ہے.

اندلس کے مسلمان ''ٹھیک عہد حاضر کے هسپانوی کاشتکاروں کی طرح secano (عربی: بعل) اور .regadio (عربی: سَقْي) زمين ميں امتياز كرتے تھے اور ان میں سے مقدم الذّ کر خاص طور پر علّے کی کاشت کے لیے محفوظ رکھی جاتسی تھی'' (Figor پیرس ۲۰۹۳: Lévi-Provençal) پیرس ۲۰۹۳ ٣ : . ٢ ) - اشبيليه كا مشهور ما هر فلاحت ابن العوام (چهٹی صدی هجری / بارهدویں صدی عیسوی) بھی اس فرق کی توثیق کرتا ہے (کتاب الفلاحة، طبع Banqueri، میڈرڈ ۱۸۰۲ء، ۱: ه) - یه فرق معاهدوں، بالخصوص سزروعه زمینوں کے پٹوں، يا مُغارَسه مين بهي ظاهر هوتا تها، مثلاً ابن سلمون کے مرتبہ ضابطۂ قانونی کتاب العقد المنظم، قاہرہ ۲.۳۱ه، ۲:۲۶ تا ۲۲ میں۔ آٹھویں صدی هجری / چودهوین صدی عیسوی میں اسم صفت کی دو شکلیں بعلی اور سُقوی استعمال هوئی هیں ۔ واقعہ یه ہے کہ صفت کی یہ دونوں شکلیں عمد حاضر میں اسما کی طرح استمال ہونے لگی ہیں، بعض علاقوں میں شاید اس مثال کی بدولت جو ''عَثری'' میں موجود تھی ۔ جنوبی عرب میں جو بولیاں بولی جاتی ھیں ان میں عَشری کے ساتھ ساتھ بعلی بھی دیکھنے ميں آتا ہے: Glossaire Datinois: Landberg، لائڈن . ۱۹۲۱، جمال عَشْرى كى جنگه قريب قريب یقینی طور پر عَثْ (ثُ) ری پڑھنا چاھیے ۔ پہلی نظر میں یہ معلوم کر لینا ہمیشہ آسان نہیں کہ آج کل مشرق اور شمالي افريقه مين بعلى بطور اسم استعمال هوتا ہے یا بطور صفت ۔ یہ اکثر اوقات (اپنی ضد ''سقوی'' سے کہیں زیادہ کسی ترکاری یا پھل کے

نام کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور اس سے مقصود اس ترکاری یا پھل کی عمدہ قسم پر زور دینا ہوتا ہے۔ فاس (Fez) میں اس کی مؤنّث شکل ''بعلیّة' کا اطلاق ایک قسم کے تازہ اور رسیلے انجیر پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف بعلی کسی ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جو حریص، خشک اور اتنا سخت ہو جتنی کہ وہ زمین جو اسی نام سے موسوم ہے (L. Brunot کی فراہم کردہ معلومات).

یه بات افسوسناک هے نه بول چال کی عربی اور بہت سے لغوی عناصر کی طرح هم کافی صحت کے ساتھ ان علاقوں کا پتا لگانے سے قاصر هیں جہاں بعل اور بعلی کے الفاظ، جن سے وسیع و عریض عربی بولنے والے علاقے قطعی ناآشنا هیں، در حقیقت بولے جاتے هیں ۔ ان الفاظ کی صحیح تقسیم کا علم نئی پہلوؤں سے کارآمد هوگا.

## (R. BRUNSCHVIG)

بَعْلَبُلَتْ: اندرون لَبْنان میں ایک چھوٹا سا شہر جو بقاع، [رك بان]كى سطح مرتفع كے كنارے قریب قریب تین هزار سات سو فث کی بلندی پر واقع ہے اور باغوں کے ایک نخلستان سے گہرا ہوا ھے۔ انھیں رأس العین کا بڑا جشمه سیراب کرتا هے ، جو ضد لبنان (Anti-Lebanon) کے سلسله کوه کے دامن سے نکلتا ہے۔ اس کی آب و ہوا کی تر و تازگی اور اس کی نباتات کے حسن و حمال نر عرب مصنفین سے خراج تحسین حاصل کیا ہے اور وہ اس کے عُوطه [= مرغزار] کی تعریف کرتے هومے همیشه یہ کہتے ھیں کہ اس سے دمشق کے عوطة کی یاد تازہ ھو جاتی ہے۔ اس کے نام کے اشتقاق کے متعلق بہت سے مفروضے قائم کیے گئے ہیں، چنانچہ اس ساسلے میں سامی [دیوتا] بعل (Baal) آرك بآن] كا ذا در آتا هـ، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظریہ پوری طرح اطمینان بخش نهين معلوم هوتا.

بعلبک زیادہ تر اپنر کھنڈروں کی وجہ سے مشہور ہے جو اب بھی اس کی جائے وقوع پر نظر آتے هیں اور جہاں یه شہر بلا شبهه بهت قدیم زمانے سے آباد تھا۔ یہ اس زمانے میں خصوصیت سے بارونق تها جب اس مقام کو هیلیوپولس Heliopolis کا یونائن نام دیا گیا اور جب وہاں کے مروّجہ مذہب هیلیوپولسی تثلیث (یعنی شامی دیوتاؤں، شمس (Zeus) زهره (Aphrodite) اور هرمز (Hermes)، کے اوتار) کے فروغ سے وہ شاندار خانقاهیں وجود میں آئیں جنھیں قرون وسطی میں حضرت سلیمان کی قوت سے منسوب کیا جانے لگا ۔ آج بھی ان یادگاروں کا بڑا حصه، جس میں دو بہت بڑے اور لمبر چوڑے مندر، دو صحن (جن کے بڑے بڑے دروازے هیں) اور حصار شہر (جس کی ٹھوس اور چوڑی چکلی · بنیادیں هیں) شامل هیں، دیکھنے والے کو مرعوب و متأثر کرتا ہے ۔ عربوں کے دور میں ان عمارتوں کو ایک مضبوط قلعے کی شکل دے دی گئی تھی، جس کا نقشه . . و و تا م . و وع میں آثار قدیمه کی ایک جرمن ممم کے ارکان نے تیار کیا تھا، لیکن محل وقوع کو اس کی اصل حالت پر لانے اور جدید کھدائیاں کرنے کی خاطر اس قلعے کے بعض حصّوں کو قربان کر دیا گیا.

چونکه بعلبک کو ارد گرد کے اضلاع میں اور دمشق سے حمص کو جانے والی شاہ راہ پر می کری حیثیت حاصل رہی ہے اس لیے اس کی پاوری تاریخ واقعات سے معمور ہے ۔ جب سے مسیحیت نے اس کی عبادت گاہوں کی خوش حالی پر ایک کاری ضرب لگائی اور عربوں نے اپنی فتح کے بعد اس کے بالاحصار (aeropalis) کو قلعے یا حاکم علاقه کے بالاحصار (روا استعمال کرنا شروع کیا اس کی میک کر کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اس کی زیر کمان دمشق کی فتح کے بعد اور ابو عبیدہ رو کے زیر کمان دمشق کی فتح کے بعد اور

حمص کی فتح سے ذرا پہلر اس معاهدے کی شرائط کے ماتحت جس کا علم همیں البلاد ری کے ذريعي هوتا هے مسلمانوں نر اس پر قبضه کر ليا ـ آگے چل کر یہ دمشق کے اموی ''جند'' کا حصّہ بن گیا \_ پھر یه عباسیوں کے زیر اقتدار آ گیا، تاآنکه فاطمى خليفه المعتز نے ٣٦١ه / ٩٢٢ء ميں يہان، ایک عامل متعین کر دیا ۔ ۳۹۳ه / ۲۵۹ میں بوزنطی بادشاه جان زمسکس John Tzimiskes نے اور ۱۹۱۹ه/ ۲۰۱۵ میں حلب کے بادشاہ صالح ابن مرداس نے اس پر عارضی طور پر قبضه جما لیا۔ اس کے بعد یہ ۸۸ م ه / ۲۵ میں سلجوتی سلطان تتش اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ آ گیا اور بوریوں کے عہد میں ان کے خاندانی جھگڑوں کے دوران میں یہ باری باری عامل گمشتکین، بوری اور اس کے بیٹے محمد اور بالآخر مشہور انر Onor کے قبضے میں آیا، جس سے کچھ عرصے کے لیے زنگی نے چھین کر اسے صلاح الدین ایوبی کے والد ایوب کے حوالے کر دیا ۔ ۹ م ہ ھ / مره ۱۱ء سی نور الدین نے اسے ازسر نوفتح کیا اور چونکہ ہے ہ کا ایس کے شدید زلزلے سے یہ تباہ و برباد ہو گیا تھا. لہٰذا اس کی دیواروں کو از سر نو بنانا پڑا ۔ . ے م ھ م م ١١٥٠ میں یہ شہر [نورالدین زنگی] کے جانشینوں کے هاتھ سے نکل کر ملاح الدین کے قبضے میں آگیا، جو اسے اپنے بعض درباریوں یا خاندان کے بعض افراد کو یکر بعد دیگرے جاگیر کے طور پر دیتا رہا۔ ان میں سے اس کے بھائی کا پوتا الملک الامجد بہرام شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس کے قبضر میں یه قلعه ۵۱۸۸ م ۱۱۸۲ عسم ۱۲۲۵ . ١٢٣٠ تک رها جب که حاکم دمشق الملک الاشرف موسی نے اسے اس سے چھیں لیا ۔ اس کے بعد متعدد ایوبی اس کے قبضہ کے لیے آپس میں لڑتے رہے اور آخر ۸۵۸ ھ/ ،۱۲۹ میں یہ مصربول کے

قبضر میں چلا گیا، لیکن اس سے قبل مغول بھی اسے فتح کر چکر تھر ۔ پھر مملو کوں کے دور اقتدار میں یه دمشق کے صوبر کے تیسرے شمالی سرحدی ضلع کا صدر مقام قرار پایا اور اس کا اختیار شام کے نائب نریماں کے عامل کے سیرد کر دیا جس کا اقتدار پورے ''بقاع'' پر نہیں تھا اور جو براہ راست اس کے ماتحت تھا ۔ اس کے بعد اس شہر کی اھمیت بظاہر کم ہوتی چلی گئی اور ڈاک کی خاص مملوک شاهرآهیی، دمشق تا حمص اور دمشق تا طراباس اس شہر کو چھوڑ کر قلّمون سے گزرنر لگیں اور زمانة حال کی تجارتی شاہراہوں نے بھی بعد میں یہی شکل اختیار کی ۔ ۹۲۲ه / ۱۹۱۹ء میں یه پورے شام کے ساتھ ترکان عثمانی کے ھاتھوں میں چلا گیا اور چھوٹے چھوٹے سرداروں کے زیر فرمان رہا، جن میں هرفش کا خاندان خاص طور سے قابل ذکر هے، یہاں تک که باب عالی نر ١٨٥٠ء میں وهاں اپنا باضابطه نظم و ضبط قائم کر دیا.

بوری، زنگی اور ایوبی ادوار میں، جب که بظاهر جنوبی شام پر اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس شہر پر قابض هونا ضروری سمجھا جاتا تھا، اس پر قبضه کرنے کے لیے آویزش اور کشمکش کا ساسله برابر جاری رھا اور اسی لیے یه بات بھی آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے که یماں عربوں کی تعمیری سرگرمی کیوں مستقل طور پر اس دفاعی نظام کی اصلاح پر مشتمل رھی جس کا بڑا مقصد شروع میں زیادہ تبر حنوب مغیری گوشے کے دونوں قدیم مندروں کے چبوتروں (podia) کی درمیانی خلا کو پر کرنا تھا۔ [تعمیری] کام کے جن چار زمانوں کو ایک دوسرے سے ممیز کیا جا سکا ہے، زمانوں کو ایک دوسرے سے ممیز کیا جا سکا ہے، کم نستحکم صدر دروازے کو مغربی جانب سے جنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یه کام یا تو محمد حنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یه کام یا تو محمد حنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یه کام یا تو محمد حنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یه کام یا تو محمد حنوب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یه کام یا تو محمد

بن بوری کے عہد حکومت میں ہوا، جس نے بعلبک کا بڑی کامیابی سے بچاؤ کیا تھا، یا زنگی کے عہد سلطنت میں، جس نے اس وقت کے کتبوں اور تعریری دستاویزات کی رو سے قلعے کی حالت کو درست کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ۔ بہرام شاہ کے عہد میں نئی روکار کو جدید برجوں سے مستحکم کیا گیا ۔ آخر میں قلاؤن کا عہد اس لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں کام کو زیادہ ترقی یافتہ انداز میں انجام دیا گیا ۔ چھوٹے مندر کے جنوب مشرقی کو نے پر ایک بھاری برج مندر کے حبوب مشرقی کو نے پر ایک بھاری برج کی تعمیر اور پرانے جنوبی دروازے کے اردگرد دہرے برجوں کی تعمیر اس کے نمایاں پہلو ہیں .

قديم آثار اور كتبول كا ساته ساته مطالعه كيا جائے تو ہم اس تمام تعمیری مجموعے کے متعدد حصوں کی تاریخ کا تعین یتین کے ساتھ کر سکتے ھیں جسے قرون وسطٰی کے شام میں عربوں کی فوجی تعمیرات کے نہایت دلچسپ آثار میں شمار کرنا چاهیے ۔ رأس العین کی چھوٹی سی مسجد بھی اسی عہد کی یادگار ہے اور اسی طرح بالخصوص شہر کے اندر کی بڑی مسجد، جو قلعر سے بہت زیادہ دور نہیں اور جو کسی قدیم عمارت کے مسالر سے بنائی گئی تھی اور جس کا ایوان نماز، چار دالان اور شاندار مینار اس کی نمایاں خصوصیات هیں ۔ دونوں مسجدوں یر مملوک فرامین کے متون کندہ هیں ـ دوسری یادگاروں میں، جو اب سٹ چکی هیں، مدرسر، رباط، سرائین، خانقاهین اور حدیث کی درسگاھیں شامل تھیں، جن کا ذکر اس شہر کے قدیم بیانات میں ملتا ہے.

La Syrie à l'èpoque : M. Gaudefroy-Demombynes des Mamelouks بيرس ۱۹۲۳ عن ص ي تا سي و ١٨١؛ (م) البلاذري: أُنتُوح، ص ١٢٩ تا ١٣٠ Conversion and the Poll: D. C. Dennett (i) Tax کیمبرج (Mass.) من من تا ۱۹۰۰ (ه) BGA (م) بمدد اشاريات؛ (م) ياقوت، بذيل مادُّه؛ (م) ابن شَدَّاد ؛ الأعُلَاقُ الخَطيرة، مخطوطة لائذن، عدد . . ،، ورق ه ٨ ب تا ٨٨ ب و بمطابق Palermo 'Centenario....Amari: M. Sobernheim (Hist. Or. Cr. (A) : 177 5 107 : 7 1911. Baalbek,: Th. Wiegand (٩) بمدد اشاریه: Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1898 bis 1905، برلن و لائپزگ M. Sobernheim اجهال ۳ ج ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۰ میل ۲۰ نے عربی کتبات شائع کیے هیں اور قرون وسطٰی کے متون کا جائزہ لیا ہے)؛ تدیم عمد کے لیر نیز دیکھیر Pauly-Wissowa (۱.) بذيل مادّة H. Seyrig פנן R. Dussaud (1) ופנן Heliopolitanus کے مقالات، جن میں سے بیشتر Syria میں شائع هو ہے ھیں؛ عربی کتبات کے لیے دیکھیے نیز (۱۲) G. Wiet: Syria יבן Notes d'èpigraphie syro-musulmane : J. Sauvaget (۱۳) ببعد؛ ۱٥٠ ص ١٥٠، Notes sur quelques inscriptions arabes de Baalbekk Bull. du Musée de Beyrouth 32 cet de Tripoli عوم (ومورع): عتا ١١٠

## (J. SOURDEL-THOMINE)

البَعِیْث: بصرے کے ایک هجوگو شاعر خداش بِنْ بِشْر المُجَاشِعِی کا عرف وہ اگرچہ [بنو] تعیم کا سب سے زیادہ فصیح البیان مقرر سمجھا جاتا تھا، تاهم ابن سلام نے اسے اسلامی شعرا کی صف دوم میں جگہ دی ہے ۔ بہرکیف نقادوں کی راے میں اس کے نسبة گمنام هونے کا سبب محض جریر

کی شہرت تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ البعیث کی شاعرانہ سرگرمی کا تعلق بھی دونوں حریف شعرا، یعنی جریر اور الفرزدق، کی سرگرمیوں سے تھا۔ برسوں تک جریر اور اس کے درمیان سلسلۂ مہاجات جاری رھا، بالآخر اسے الفرزدق کو اپنی مدد کے لیے بلانا پڑا؛ مگر وہ بھی اس سے همیشه شریفانه برتاؤ نہیں کرتا (وہ اس کا ذکر ابن حمراء العجان کے [غیر مہذب] لقب سے بھی کرتا ہے، جس میں اس کی ماں کے ادنی نسب پر چوٹ کی گئی ہے کیونکہ وہ اس ایک سجستانی کنیز تھی)۔ یاقوت اس کی وفات کا میں بہ اضافہ بھی کرتا ہے، مگر چونکہ وہ اس میں یہ اضافہ بھی کرتا ہے کہ ''خلیفہ ولید میں یہ اضافہ بھی کرتا ہے کہ ''خلیفہ ولید میں یہ اضافہ بھی کرتا ہے کہ ''خلیفہ ولید میں اس نے عبد حکومت میں ' (جس نے میں اس کی طاب کے عہد حکومت میں ' (جس نے اس کا دیا جا سکتا ۔

مآخل: (۱) الجاحظ: البيان و العيوان، بعدد اشاريه؛ (۲) ابن قتيبة: الشعر[و الشعراء] طبع شاكر، ص ٢٥، تا ٣٥، (٣) نقائض جَريْر و الفَرْزْدَق، بعواضع كثيره؛ (٣) جَريْر اور فَرْزُدق كَ ديوان، بعواضع كثيره؛ (٥) ابن سلام: طبقات، بعدد اشاريه؛ (٦) ابن دَريْد: [كتاب] الاشتقاق، ص ١٣٨؛ (٤) ابن عساكر، ه: ١٢٠ تا ٣٠، (٨) الأمدى: العوتان، ص ١٥، (١٠) د. (٩) ياتوت: [معجم] الادباء المؤتلف، ص ٥، ١٠، (١٠) ياتوت: [معجم] الادباء المؤتلف، ص ٥، (١٠) (١٠) بعدد اشاريه.

(CH. PELLAT)

بُغَاالشَّرابی: (= جام بردار)، جو الصّغیر بھی
کہلاتا تھا؛ ایک ترک سپہ سالار جس کا خطاب
''مولی امیر المؤمنین'' تھا ۔ اسے اس کے هم نام
مُعْاصِر بُغَاالکبیر سے سلتبس نه کرنا چاهیے ۔ اُس نے
المَتَوَکّل کے ماتحت آذربیجان کے باغیوں کے خلاف
جنگ آزمائی کی ۔ بعد ازاں اسے شبہہ ہوا کہ خلیفہ
ترک سرداروں کا زور گھٹانا چاھتا ہے، چنانچہ

اس نے اس کے خلاف ایک سازش کی سربراھی کی اور اس کا اور اسے قتل کرا دیا ۔ آگے چل کر وہ اور اس کا حلیف واصف خلیفه المستنصر اور خلیفه المستعین کے عہد حکومت میں بر سر اقتدار رھے، تاهم ۲۵۲ھ/ ۲۸۲۵ میں المُعتز نے تختنشین ھونے کے بعد اپنے اس قدیمی دشمن اور اپنے باپ کے قاتل سے چھٹکارا پانے کی ٹھانی اور اسے تمام مناصب و اعزازات سے محروم کر کے قیدخانے میں ڈال کر مہوا ڈالا (۲۵۸۸ء).

مآخذ: (۱) الطّبری، بمدد اشاریه؛ (۲) الیّعتّوبی، بمدد اشاریه؛ (۳) البّلاَدُری: بمدد اشاریه؛ (۳) البّلاَدُری: فَتُوح، ص . ۳۳؛ (۵) المَسْعُودی: مُرُوح، ج ، بمدد اشاریه؛ (۲) ابن الآثیر، بمدد اشاریه؛ (۱) احمد امین: فَلَهْر الاسلام، ۱: ۱۱، ۲۰ تا ۲۲؛ (۸) D. Sourdel (۱): ۲۰ تا ۲۲؛ (۸) Le vizirat 'abbūside بمدد اشاریه.

(D. SOURDEL)

بغاالکدیر: ایک ترک نژاد نوجی سردار، جس نے خلافت عباسیّه کے ایک پر آشوب دور دیں سیاسی اعتبار سے نمایاں حصه لیا۔ اس نے المعتصم اور اس کے جانشینوں کے عہد دیں باغی قبائل کے خلاف کئی سہوں میں حصه لے کر استیاز حاصل کیا، مثلاً نواح مدینه میں ۲۳۵/۸۳۸ میں اور میں، آرمینیا میں ۲۳۵/۸۳۸ میں ۱۹۸۱ تصحیح میں اور بوزنطیوں کے خلاف سمم ۱۵/۱به تصحیح ۱۵۸۸ وقت وہ حاضر نه تھا، لیکن اس کے بعد وہ سامی اواپس وقت وہ حاضر نه تھا، لیکن اس کے بعد وہ سامی اواپس کر کے مرم کا میں المستعین کو جبرا کی خلیفه بنوا دیا، مگر خود اسی سال فوت ہو گیا.

اس کے بیٹے موسی بن بغانے بھی سامراکی سیاسیات میں ایک اھم مقام حاصل کیا اور کچھ

عرصے تک بَرِیْد (محکمهٔ ذاک) کا انتظام اسی کی زیر نگرانی رہا۔

مآخل: (۱) الطّبرى، بمدد اشارید؛ (۲) الیّعُتُوبی، بمدد اشارید؛ (۳) البلاذری: بمدد اشارید؛ (۳) البلاذری: فُتُوح، ص ۲۱۱؛ (۵) المُسْعُودى: مُرُوج، ج ۲، بمدد اشارید؛ (۲) التّنُوخی: نِشُوار، ۸: هم تا ۸۸؛ (۲) ابن الأثیر، بمدد اشارید.

(D. SOURDEL)

بَغْبُور : رَكَ بِهِ نَغْفُور.

بغداد: بغداد دریا بے دجله کے دونوں کناروں پر آباد ہے اور اس کا محلّ وقوع ۳۳ درجه ۲۹ دقیقه ۱۸ ثانیه عرض بلد شمالی اور ۳۸ درجه ۳۲ دقیقه ۹ ثانیه طول بلد مشرقی ہے ۔ اس کی بنیاد آٹھویں صدی عیسوی میں رکھی گئی اور اس وقت سے خلافت عباسیه کے خاتمے تک یه برابر دارالخلافه اور صدها سال تک عالم اسلام کا ثقافتی می کز رها۔ ۱۲۵۸ کے بعد یه ایک صوبے کا صدر مقام اور عثمانی ترکوں کے تحت ولایت بغداد کا می کز رها۔ عثمانی ترکوں کے تحت ولایت بغداد کا می کز رها۔ ۱۲۹۹ عمیں یه جدید مملکت عراق کا دارالحکومت هو گیا.

تاريخ:

بغداد اسلامی عهد سے پهلے کا نام ہے، جس کا تعلق زمانهٔ سابق کی ان بستیوں سے ہے جو اسی مقام پر آباد تھیں ۔ عرب مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ھیں اور حسب معمول اس کی فارسی اصل کا سراغ لگاتے ھیں (قب المقدّسی: البد، ہم: ۱۰۱؛ ابن رسته، ص ۱۰۸) ۔ انھوں نے اس کے مختلف ابن رسته، ص ۱۰۸) ۔ انھوں نے اس کے مختلف قیاسی معنی دیے ھیں، جن میں سے زیادہ مقبول دردادهٔ خدا'' یا ''عطیهٔ خدا'' (یا ''عطیهٔ الصنم'') ہے دردیکھیے الخطیب، مطبوعهٔ قاهره، ۱: ۸۵ تا هے (دیکھیے الخطیب، مطبوعهٔ قاهره، ۱: ۸۵ تا هے؛ ابن الجوزی: مناقب، ص ۲؛ البکری، ۱:

و ١٠٠٠ ابن الفقيد، مخطوطة مشهد، ورق و ب ب) \_ [فرهنگ آنند راج (بدیل مادهٔ 'بغ' و 'بغداد') میں ہے که بغ ایک بت کا نام تها اور شهر بغداد کی بنیاد اسی بت کے نام پر رکھی گئی، نیز یه که بغداد در اصل 'باغ داد' هے، یعنی وہ باغ جہاں نوشیران مظلوموں کی دادرسی کیا کرتا تھا۔] جدید مصنفین کا رجحان بھی عموما اس طرف ہے که اصل میں یه فاری لفظ هے (قب Salmon: 'Baghdad : Le Strange 'ج تا س ۲ 'Introduction ض . ا تا را : Landschaft : Streck : ا تا را : ا Paikuli : Herzfeld عن من Paikuli : Herzfeld Tigris : ۱۲۸: ۱۲۸: ۲ تا ۳۰)؛ مگر بعض دوسرے مصنفین کی رامے یہ ھے کہ اس لفظ کی اصل آرامی ہے، جس کے معنی ہیں ''بھیڑوں کا باڑہ یا احاطه" (Y. Ghanima) و A. Karmali در لغة العرب، س: ٢٤ ، ٣ : ٨٣٨) - الطبرى نر بغداد كي جام وقوع کے ضمن میں سوق البقر ( = گایوں کی منڈی) کا جو ذكر كيا ہے وہ قابلِ لحاظ ہے (٣: ٢٧٧) ـ Delitzsch اس کے آرامی الاصل ہونے کے حق میں ہے، لیکن وہ اس کے معنی بیان نہیں کرتا (Delitzsch : Delitzsch : Paradies ، (۲۳۸ ۲۰۶ میر)

حُمُورایی Hammurabi کے عہد (۱۸۰۰ ق م)
کی ایک قانونی دستاویز میں شہر ''بگدادو''
کی ایک قانونی دستاویز میں شہر ''بگدادو''

Altbabylonische: Schorr) کا ذکر ہے (Rechtsurkunden) عدد ہوا، سطر ہا) ۔ اس سے ظاہر موتا ہے کہ یہ نام حمورایی کے عہد سے قبل اور قطعی طور پر ایرانی اثر سے پہلے مستعمل تھا ۔ [اسی عہد کے رسم الخط میں] لفظ 'بگ' اور 'ھو' کے لیے عہد کے رسم الخط میں] لفظ 'بگ' اور 'ھو' کے لیے ایک ھی علامت استعمال ھوتی تھی ۔ خاندان کسی تا ہا ایک ھی علامت استعمال ھوتی تھی ۔ خاندان کسی تا ہا ہا ق م) کے زمانے کے ایک سنگ سرحد میں ایک شہر پلاری Pilari کا ذکر آتا ہے، جو ضلم ''بگ

اددنراری (Adad-nirari) دوم ( ۱۹ ۱۹ تا ۱۹ می ادر ادری (۱۹ می ۱۹ می ۱۹ می ایک ۱۹ می از جن مقامات کو لُوٹا ان میں سے ایک بگدا (دُو) بھی تھا (Synchronistic History) جلد  $\gamma$  ایل  $\gamma$  ایل  $\gamma$  ایل  $\gamma$  ایل  $\gamma$  ایل ازامی نوآبادی هو گیا - تنگلات پلاسر بغداد ایک آرامی نوآبادی هو گیا - تنگلات پلاسر (۱۹ می آرامی قبیلے کے سلسلے میں بگدادو کا ذکر کرتا آرامی قبیلے کے سلسلے میں بگدادو کا ذکر کرتا هے (۲۳۸ می ۲۳۸).

ان سب باتوں کے پیش نظر یہ تسلیم کرنا بعجا ہوگا کہ اس نام کی اصل واضح نہیں ہے۔ یہ حقیقت بھی مذکورۂ بالا صورت حال کو نہیں بدلتی کہ ایرانیوں نے آٹھویں صدی ق م کے قریب "بگ" کا لفظ خدا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ انتخاص کے ناموں کا جز ابھی بننے لگا تھا (Reallexikon ) . (۳۳).

المنصور نے اپنے شہر کا نام مدینة السّلام
( = سلامتی کا شہر) رکھا اور اس میں جنت کی
طرف اشارہ پایا جاتا ہے (قرآن مجید، بہ [ الانعام ]:
۱۰ : ۱۰ [ یونس] : ۲۰) - یہی سرکاری نام
دستاویزات، سکّوں اور باٹوں وغیرہ پر لکھا جاتا تھا۔

اس کی مختلف شکلیں، خصوصًا بغدان اور عرفی نام جيسر مدينة ابي جعفر، مدينة المعصور، مُدينة الخلفاء، اور الرورا بهی استعمال کیے جاتے تھے (ابن الفقيه، ورق ٢٥ ب؛ ياقوت، ١: ٩٤٨؛ ابن رسته، ص ۱۰۸) ـ الزُّورا، قديم نام معلوم هوتا هے، جیسا که الفخری نے کہا ہے (الفخری، ص مهرا؛ قب المستوفى : نزهة، ص ١٦) - بعد كي توجيهات کے لیے دیکھیے المسعودی: التنبیه (قاهرة)، ص ٣١٢؛ ياقوت، ٢: ٣٥٥ ـ عرب مصنفون كا بيان هـ که منصور نے اپنا شہر جہاں آباد کیا وہاں اسلام سے پہلے کی بہت سی بستیاں موجود تھیں ۔ ان میں سے سب سے اهم گاؤں بغداد تھا (دیکھیے الطّبری: ۲: ۲۷۷ و ۱: ۲۲. ۲؛ ابن الجوزى: مناقب، ص ے؛ الیعقوبی: بلدان، ص ۲۳۷) ـ اس کا محلّ وقوع دجله کے مغربی کنارے پر صراة کے شمالی جانب نها (الطبري، س: ٢٧٥) ـ بعض اسے بدوريا كا حصّه سمجھتر ھیں اور اس کے سالانہ میلر کا ذکر کرتے هیں (الخطیب، ۱: ۲۵ تا ۲۷؛ ابن الجوزی: مناقب، ص ٦؛ اليعقوبي: بلدان، ص ٢٥٥) اور اس سے اس امر کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ کرخ آگر چل کر سوداگروں کا محلّه کیوں بنا۔ کچھ قدیم بستیاں، جن میں سے بیشتر آرامی تھیں، کُرخ کے نواح میں غربی جانب واقع تھیں ۔ ان سی مندرجهٔ ذیل شامل هیں: خطابیه (باب الشام کے پاس)؛ شَرِفانیه اور اس کے شمال میں وردانیه، جو محلّه الحَربيّه کے اندر آ گئی تھی؛ سونایا، صَرّاة اور دجله کے سنگھم کے قریب (جو بعد میں العَتیْقه کہلائی)؛ قَطُّفْتًا، اس کونر میں جہاں نہر رفیل دریامے دجله میں گرتی ہے اور براته، جہاں سے نہر عیسٰی سے نہر کرخایہ کی شاخ نکلتی ہے۔ تین چھوٹی چھوٹی بستیاں نہر کرخایه اور صراة کے بیچ میں تھیں، يعني سال، ورثالا (جو بعد مين قلاءين كا محلَّه بنا)

اور بناوری \_ خود کرخ (آرامی میں کرُخَه، جس کے معنی هیں قلعه بند شهر) کا نام ایک قدیم گاؤں سے ماخوذ ہے، جسے ایرانی روایات میں شاپور دوم (۹. ۳ تا ۹ سے منسوب کیا جاتا ہے (المستوفی، ص. ۳؛ دیکھیے الطبری، ۳: ۸۲ تا ۹ سے؛ الخطیب، ص ۲ سے، بابن الاثیر، ۲ س تا ۳ س یا یاقوت، ۳: سے، ابن الجوزی: مناقب، ص میا.

زینو فن Xenophon کے بیان کے مطابق هخامنشیوں کے عہد میں بغداد کے ضلع میں (بقام ستاکه Sittake) وسيع سبزه زار [ حداثق] تهر عرب مصنف اس قسم کے دو باغوں کا ذکر کرتے هیں (قب الخطیب، ص ۲۸؛ المستوفی، ص . س) \_ نہر عیسی کے دلمنے کے قریب ایک ساسانی قصر (قصر سابور) تھا، جہاں بعد میں منصور نے ایک پل تعمیر کیا۔ قديم بل ("القنطرة العتيقه") باب الكوفه كے جنوب مغرب میں نہر صراۃ کے آر پار ساسانیوں کا بنوایا هوا تها ـ مشرقي جانب سوق الثّلانا، اور مقبرة الخیزرانیة عہد اسلامی سے پہلے کے تھے -اس علاقے میں چند ڈیر بھی اسلام سے پہلے کے تھے مثلاً دير مارفثيون Marfathion (الديرالعتيق) جمال قصر الخلد تعمير كيا گيا، دير بستان الُقس اور دَیْر الجاتَلْیق، جس کے قریب [مشہور صوفی بزرگ] شیخ معروف [کسرخی ای کو دفن کیا گیا۔ (الطبری، س: ۲۵۸، ۲۵۲؛ ابن الفقیه، ورق ۳۸ تا ٢٨ الف؛ الخطيب، ص ٢٨، ٢٨؛ المسعودى: التنبية، ص ١١٦؛ الدِّهبي: دُّول، ١: ٢٥٠؛ المستوفى، ص . س).

ان قدیم بستیوں میں سے کسی کو بھی کوئی سیاسی یا تجارتی اھمیت حاصل نه ھو سکی، لہذا المنصور کے شہر کو بنامے نو قرار دیا جا سکتا ہے ۔ قرون وسطٰی کے یورپی سیاحوں نے بسا اوقات بغداد کو بابل کے ساتھ اور بعض اوقات

سلوقیه Seleucia [= سلفقیه] کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے؛ چنانچہ ان کے سفرناموں میں اس کا نام بابل Babel اور بابلونيا Babellonia وغيره آتا هے ـ آخر الذكر غلط نام عهد عباسيه مين بابلي قبائل کے شیوخ (Babylonian Geonim) کی تفاسیر تالمود میں اور اس طرح بعد کے یہودی مصنفین کے هال بھی بغداد کے لیے عام طور پر آتا ہے ۔ سب سے پہلے Pietro della Valle نے، جو ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷ عبیں بغداد میں موجود تھا، اس غلطی کی تردید کی جو اس کے زمانے میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ستر هویں صدی عیسوی تک مغرب میں بغداد کا بگڑا هوا نام بلدخ Baldach (بلداكو Baldacco) عام طور سے مشہور رہا؛ ہو سکتا ہے کہ یہ نام بعداد کے نام کی چینی شکل سے مأخود هو (قب Bretschneider) 'ITT : Y 9 ITA : I Medieval Researches "ماركوپولو كا سفرنامه"، طبع Frampton ص ۲۹، ۱۲۹).

جب عباسیوں نے مشرق کا رخ کیا اور اپنے لیے ایک جدید دارالسلطنت بنانا چاھا جو ان کی حکومت کی نمائندہ علامت قرار پائر، تو ان کا پهلا خليفه السَفاّح كوفه چهوڙ كر انبارچلا آيا ـ المنصور هاشمیه میں منتقل هوا، جو کوفر کے قریب تها، ليكن اسے بهت جلد معلوم هو گيا كه كوفه اس کے لیر مورزوں مقام نہیں ، اس لیر که مخالف عناصر بکثرت هونر کے باعث یه جگه حمل سے محفوظ نہیں تھی جیسا کہ راوندیہ کے خروج سے ثابت هوا (قب باقوت، ۱ : ۹۸۰ تا ۹۸۱؛ الطبرى، ٣: ٢١١ تا ٢٢٢؛ الفخرى (قاهره)، ص ٣١٨)، لهذا اسے فوجی لحاظ سے مناسب جگہ کی جستجو ہوئی. بڑی دیکھ بھال اور چھان بین کے بعد اس نر

بالآخر فوجی، اور غذائی نیز آب و ہوا کے لحاظ سے بغداد کا مقام پسند کیا \_ وه ایک زرخیز میدان

آمیں واقع تھا، جہاں دریا کے دونوں جانب کھیتی خوب هوتی تهی ـ یه خراسان کی سڑک پر ایسی جگہ آباد تھا جہاں کاروانوں کے سختلف راستے آ کر ملتے تھے اور سہینر کے سہینر میلر لگتر تھر؛ چنانچہ عوام اور فوج کے لیر یہاں سامان رسد افراط سے مل . سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد نہروں کا ایک جال تھا، جو زراعت کے لیر بھی نہایت کارآمد تھیں اور شہری دفاع کا بھی کام دے سکتی تھیں ۔ یہ مقام عراق کے وسط میں واقع تھا، آب و ھوا معتدل اور صحت افزا تھی اور مچھروں سے بھی خاصا محفوظ تها (اليعقوبي؛ ص ٥٣٥ تا ٢٣٨؛ الطبري، س: ١٢١ تا ٢٥٠؛ ياقوت، ١: ٩٥٩ تا ٢٥٠؛ مناقب، ص ے تا ٨: المقدسي، ص ١١٩ تا ١٠٠ ابن الأثير، ه: ٢٦٦ تا ٢٦٨؛ ابن الجوزي، ص ٢؛ اليعقوبي، ۲: وسم: الفخرى، ص سمر تا ممر) - اس كى خوبیوں اور المنصور کے ھاتھوں اس کی تعمیر کے مقتدر ہونے کے متعلق وضعی داستانیں بعد میں مشهور هوئين (قب اليعقوبي : البلدان، ص ٢٣٠؛ الفخرى، ص سهر؛ الطبرى (قاهره)، س: سهر تا ه ۲۰۰۰ ابن الجوزى : مناقب، ص ير تا ٨).

بغداد کی قسمت میں بابل، سلوقیه اور مدائن (Ctcsiphon) کی جگہ لینا اور ان سب سے بازی لر جانا لكها تها.

جہاں تک بغداد کے بارے میں قدیم ترین تفصيلي بيانات كا تعلق هے اليعقوبي (٢٥٨ه/ ۱۹۸۹) اور ابن الفقیه (۹۰٫ ۱۹۸ م. ۹۹) نے اس کا محلَّه وار ذكر كيا هے اور سهراب (تقريبًا . . وع) نر اس علاقر کے نہری نظام کا حال بیان کیا ہے۔ اپنے بیرونی استحکامات اور اندرونی نقشے کے لحاظ سے یه شهر ایک بارا قلعه معلوم هوتا ہے۔ شروع زمانے میں اس شہر کے چاروں طرف . س ذراع ( = ۲۰۰۲ میں میٹر) چوڑی گہری خندق تھی؛ اس کے بعد اینٹوں کا

ایک پشته اور اس کے بعد پہلی فصیل، جس کی چوڑائی سطح زمین پر ۱۸ ذراع (۹ میٹر) تھی ۔ اس کے آگے اندر کی طرف دفاعی اغراض کے لیے وروه میٹر (۔۰۰۱ ذراع؛ ناپ کے لیے دیکھیے Rayyis : خراج ) جگه خالی چهوژ دی گئی تهی -اس کے آگر کچے اینٹوں کی اصل فصیل تھی، جس کی بلندی سر،،س سیٹر اور چوڑائی نیچے کی طرف ۲،، ه میٹر اور چوٹی پر ۱۳۰۲ میٹر تھی ۔ هر دو دروازوں کے درمیان اٹھائیس اٹھائیس بڑے بڑے برج تھے، البته باب الكوفه اور باب البصره كے درميان ان كى تعداد انتیس تھی ۔ ہر دروازے پر ایک قبّہ بنا تھا، جہاں سے سارا شہر دکھائی دیتا تھا اور نیچے پاسبانوں کے گھر تھے۔اس فصیل کے بعد، ے، ، ، ، سیٹر چوڑا میدان تھا جس میں مکانات بنے هوے تھے -یهان صرف فوجی سردارون اور متوسّلین (موالی) کو مکان بنانے کی احازت تھی، پھر بھی ہر سڑ ک پر دونوں طرف مضبوط پھاٹک بنے تھے جو مقفل کیے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد ایک تیسری سادہ سی دیوار آتی تھی جو اندر کے اس وسیع رقبے پر حاوی تھی جس میں فقط ذیل کی عمارتیں تھیں : قصر خلافت (باب الدِّهُب)، جامع مسجد، متعدد ديوان [سرکاری دفاتر]، خلیفه کی اولاد کے مکانات اور دو سقیفے کہ ایک ہمرہداروں کے سردار کے لیے تھا اور دوسرا شرطه (پولیس) کے حاکم کے لیے۔ شہر میں نظم و ضبط کے قیام، اندرونی مواصلات کی سمولت اور بیرونی کاروانی راستوں سے به آسانی رابطه ر کانتے کے لیے شہر کو دو سڑکوں کے ذریعے چار برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یه سڑکیں یکساں فاصله رکھنے والے دروازوں سے آتی اور وسط شہر میں ایک دوسرئے کو قطع کرتی تھیں ۔ باب خراسان (جسے باب الدولة بھی کہتے تھے) شمال مشرق میں تھا، اس کے مقابل جنوب مغرب میں | آیا اور یہ گنبد غالبًا بجلی گرنے سے گر پڑا (الصّولى:

باب البصره تها \_ شمال مغرب مين باب الشام تها اور جنوب مشرق میں باب الکوف، ۔ اس طرح اندرونی حلقے میں جانے کے لیے پہلے خندق کو پار کرنا پڑتا تھا، اس کے بعد پانچ دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا، یعنی باھرکی دیوار کے دو دروازے، دو بڑی فصیل کے عظیم دروازے اور ایک اندرونی ديوار كا دروازه (ديكهيے اليعقوبي: البلدان: ١: ۲۳۸ تا ۲۳۲، الطّبری: ۳ : ۲۲۳ تا ۲۳۳، ابن الجوزى: مناقب، ص و تا ١٠؛ الخطيب ص و تا ١٠: ابن الأثير ه : ٢٥، تا ٢٨، ، ٩٣٨: اليعتوبي، ٧: ٩ مم: ابن الفقيه، مخطوطه، ورق ٣٣ الف).

قدیم شهنشاهی روایات بهی اس نقشهٔ عمارت میں موجود ھیں : خلیفه کا اپنی رعایا سے بالکل الگ تھلگ رھنا، سلطنت نوکی عظمت کی نمائش کے لیے قصر شاہی اور مسجد کی عمارات کو پر شکوہ بنانا، آبادی کا الک الگ محلوں میں بانٹ دینا، جن کے دروازوں کو رات کے وقت تالا ڈالا جا سکے اور الگ الگ پہرے بٹھائے جا سکیں ۔ یہ سب باتیں برانی روایات کی شاهد هیں.

المنصور نے اپنے بعض انتہائی مخلص حامیوں اور فوجی سرداروں کو شہر کے باہر دروازوں سے ملحقه قطعات ارائی عطا کیے تھے اور ا پنے سپا ہیوں کو مضافات کی اراضی (آرباض) مکانات بنانے کے لیے دی اور اپنے بعض اعزہ و اقارب كو دور افتاده زمينين (اَطْراف) عطاكي تهين (اليعقوبي، ۲: ۹ مهم تا . هم: قب ابن حوقل، ۱: ۲۳۰).

اس مدور شمرکی عظمت کا مظہر اس کا سبز كنيد [أَلْقُسُنَّةُ الخُضْرَاء] تها جو ١٨٠٨م ميثر بلند اور قصر شاھی کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک اسپ سوار [کا مجسمه] نصب تھا۔ و ٣٣٨ / ١٨٩ ع مين ايک بار رات کے وقت طوفان

اخبارالراضي، ص ٩٢٠؛ ابن الجوزى: المُنتَظَّم، ٦: ٣١٨ تا ٣١٨؛ مُنَاقب، ص ١١؛ ابوالمعاسن، س؛ . ٢ ٤٠ الخطيب، ص ١١)، تاهم اس كي ديوارين بهت عرصے تک قائم رهیں اور ۱۲۰۰ه/ ۱۲۰۰ میں جا کر منهدم هوئیں (ابن الفُوطي، ص س. ۳: سبط ابن الجوزى: مرآةً الزمان، ٨: ٢٥) ـ قصر باب الذهب كي تعمير دين سنگ مرمر اور پتهر استعمال کیا گیا تھا اور اس کے پھاٹک کی تزئین طلائی کام سے کی گئی تھی ۔ یہ محل تقریبًا نصف صدی تک [خلیفه کی] سرکاری سکونتگاه رها ـ اگرچه خلیفه [هارون] الرشيد نے اس كى طرف التفات نه كيا، تاهم امین نے اس میں ایک نئے حصر کا اضافه کیا اور اس کے گرد ایک "میدان" بھی بنوایا ۔ ۱۹۸ ہ، ٨٦ ميں محاصرة بغداد کے دوران اس محل کو بہت نقصان پہنچا ۔ اس کے بعد یه سرکاری مسکن نه رها اور اس کی دیکه بهال موقوف هو گئی (قب ابن الفوطي، ص ٣٠٣).

جامع مسجد (= جامع المنصور) چونکه قصر کے بعد تعمیر کی گئی تھی، اس لیے یه سمت قبله سے کرا ھٹی ھوئی تھی (قب الطبری (قاھرہ)، ہ: ٥٠٠٠؛ ابن الاثیر، ٥: ٣٩٩) - ١٩١٩ / ١٩٠٤ میں ابن الاثیر، ٥: ٣٣٩) - ١٩١٩ / ١٩٠٤ میں هارون الرشید نے اسے گرا دیا اور دوبارہ اینٹوں سے تعمیر کیا – ٢٦١ هر ١٩٠٥ میں اسے وسیع کیا گیا اور پھر ٢٨٠ ه/ ٣٩٨ میں آخری مرتبه اضافه کیا گیا۔ المعتضد نے اس میں ایک آور صحن کا اضافه کیا اور دوسرے حصوں کی مرمت کی (المنتظم، ٥: ٢١، سمجد میں ایک مینار تھا (الغطیب، اور دوسرے حصوں کی مرمت کی (المنتظم، ٥: ٢١، ۴٠٠)، جو ٣٠٣ ه/٥١ ه عمد خلافت میں یہی الجوزی: المنتظم، ١٤٠٥ می عمد خلافت میں یہی مسجد بغداد کی جامع مسجد رھی۔ ٣٥٠ ه/ ١٥٠ ه میں یہی میں یه سیلاب کی زد میں آگئی، لیکن وہ اس سے میں یه سیلاب کی زد میں آگئی، لیکن وہ اس سے

اور تاتاریوں کے حملے سے بچ نکلی.

بغداد کا نقشهٔ تعمیر معاشرتی تصورات کا مظہر ہے۔ هر محلّے میں ایک ذمّے دار شخص هوتا اور آبادی عموماً مخلوط سی هوتی تهی، چنانچه یہاں مختلف نسلوں (ایرانی، عرب، خوارزمی) اور مختلف پیشوں کے لوگ آباد تھے ۔ سپاهیوں کے گهر شہر پناہ سے باهر اور عموماً شہر کے شمالی یا مغربی جانب تھے، جب که سودا گروں اور کاری گروں کے مراکز نہر صراة کے جنوبی جانب کرخ میں تھے مراکز نہر صراة کے جنوبی جانب کرخ میں تھے (دیکھیے ابن الفقیه، مخطوطه، ورق ے س، سه ب،

بغداد کے نقشے میں منڈیوں کی اہمیت بہت نمایاں رہی ہے ۔ شروع ہی میں بڑی فصیل سے اندرونی دیوار تک چاروں شاھراھوں کے کنارے كنارے بلند محرابوں والر كمرے (طاقات) تهر جن میں دکانیں کھولی گئیں اور یوں شہر میں چار منڈیاں قائم هو گئیں (قب الطبری، س: ۳۲۲) ـ علاوه بریں خلیفه کا حکم تھا که دیوار کے با هر کے چاروں حصوں میں منڈیوں کے لیر کافی زمین چھوڑی جائے تا کہ هر حصے میں ایک بڑی منڈی قائم ہو سکے (الیعقوبی: البلدان، ص ۲۳۲) ـ امن و حفاظت کے خیال سے المنصورنے ١٥١ه/ ٢٥١ع ميں حكم ديا كه منڈياں مدور شہر سے کرخ میں منتقل کر دی جائیں۔ وہ چاھتا تھا کہ شور وشغب کرنروالر عنادر شہر سے دور رکھر جائیں، جنانجہ اس نر اس امر کا بندوبست کیا کہ رات کے وقت محلوں کے پنہاتک منڈیوں میں آمد و رفت کے لیر کھلر نه رکھر جائیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر شہر کے اندر جاسوس داخل نه هونے پائیں ۔ اس کے بدلے اس نے نہر صراۃ اور نہر عیسی کے درسیان سنڈیاں بنانے کا منصوبه تیار کیا (الطّبری، ۳: ۲۳ تا ۲۲۰: ابن الجوزى : مناقب، ص س تا س، ياقوت،

· (ror: ~

ھر حرفے یا پیشے کے لیے اس کی علیحدہ سنڈی با بازار (درب) هوتا تها ـ كُرْخ كى منديال حسب ذیل تھیں: پھلوں کی منڈی، کپڑے کی منڈی، غلّر وغیرہ کی منڈی، بازار صرّافه، کتب فروشوں کا بازار، بهیر بکری کی منڈی (الیعقوبی: البلدان، ص ١٣١، ١٣٥، ٢٣٦، ٣٥٦؛ الاصطخري، ص ٨٨٠ ابن حَوْقُل، ص ٢٣، ١ الخطيب، ص ٢٢، ٣١، ٢٤. ابن الجوزى: مناقب، ص ٢٦ تا ٢٨) ـ يه بهي پتا چلتا ہے شمر کی ترقی کے ساتھ ساتھ یماں خراسان، ماورا النهر، مَرْو، بَلْخ، بَخارا اور خوارزم سے سوداگر آنے لگے ۔ ان کی منڈیاں محلَّة حربیہ سیں تھیں ۔ ان سوداگروں کے ھر ایک گروہ کا ایک قائد اور ایک سردار هوتا تها (الیعقوبی: البلدان، ص ٢٣٦ تا ٢٣٨) ـ ايسا معلوم هوتا هے كه هر حرفے والوں کا سردار حکومت منتخب کرتی تھی (ديكهير الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى، ص ٨١).

ایک روایت هے که [خلیفه] المنصور چاهتا که مدائن کے قصرِ سفید کا ایک حصّه منهدم کر کے اس کی اینٹیں اپنی عمارتوں میں لگائے، لیکن چونکه اس کام میں خرچ ضرورت سے کہیں زیاده اثهتا تها، لهذا وه اس اقدام سے باز رها ۔ ایک اور روایت میں کہا گیا هے که المنصور کے دل میں قصرِ سفید کی مرمت کرانے کا خیال تھا، لیکن اس کو اپنی تجویز پر عمل کرنے کا وقت نهیں ملا ۔ یه دونوں حکایتیں شعوبیه مناقشے کی یاد دلاتی هیں ۔ شهر بغداد کا زیادہ حصه کچی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا.

الیعقوبی کا بیان هے که بغداد کی تعمیر کا نقشه ۱۳۱ه/۱۰۵ء میں تیار هو چکا تها، (الیعقوبی: البلدان، ص ۲۳۸)، لیکن تعمیر کا کام یکم جمادی الاولی ۱۳۵۵ مرام اگست ۲۲۵ء میں شروع هوا (الخوارزمی کا بیان، در الخطیب، ص ۲؛

تب اليعقوبي، مترجمه Wiet، ص ١١، حاشيه س) -چار ماہرین فن عمارت نے اس شہر کا منصوبہ تیار کر لیا۔ حَجَّاج بن أَرطاة نے مسجد کا نقشه تیار کیا۔ (الطبرى (قاهره) ۲۰: ۵۲۰: ۲۳۰؛ اليعقوبي، ص ۲۸۱)-تعمیر کے لیے المنصور نے ایک لاکھ سزدور اور کاریگر اکھٹے کیے تھے (الیعتوبی، ص ۲۳۸؛ الطبرى، ٣: ٢٥١) - نهر كرخايه سے ايك چهولى نہر مقام تعمیر تک نکالی گئی تھی تا که تعمیری کاموں اور پینے کے لیے پانی فراھم ھو سکے (اليعقوبي، ص ٢٣٨) ـ ايسا معلوم هوتا هے كه ٣٨١ه/ ٣٩٥ع مين كم از كم محل، مسجد اور سرکاری دفاتر بن کر تیار ہو چکے تھے اور المنصور بغداد میں منتقل هو گیا تها (الطبری، ۳:۳۱۳؛ الخطيب، صم) - ومراه/ ٢٦٥ء تک مدور شهر کی تعمير پايهٔ تکميل کو پهنچ گئی (الطبری، ۳: ٣٥٣؛ الخطيب، ص ٢ تا ٣).

المنصور كا مدور شهر شهرى منصوبه بندى كا ایک قابل قدر نمونه ہے۔دائرے کی شکل سی هونے کی وجه سے اس کا سرکز اپنے سختلف حصوں سے يكسان فاصلح پر تها، لهذا شهر كا انتظام اور دفاع آسانی سے هو سکتا تها ـ عرب مصنّفین اس نقشّے کو بےمثل قرار دیتے ہیں (الیعقوبی، ص ۲۳۸؛ ابن الفقيد، ورق ٣٣ ب؛ الخطيب، ص ٩٤؛ الذهبي: دُول، ۱:۱۰)، تاهم مدور شهر کا منصوبه مشرق قريب ميں کوئي غير معروف چيز نہيں ہے۔ آرک (Uruk) کا نقشه قریب قریب گول هے - (۱۳ جلول ۲۰ جلد ۲۰ جدول ۲۰ مار) -اشوریه کی فوجی چهاونیوں کے احاطے گول ہیں ۔ کرسول Creswell نے ایسے گیارہ شہروں کی فہرست دی ہے جو بیضوی یا مدور تھے ۔ ان میں سے حران، عقبه Agbatana العضر Hatra اور داراب جرد هين ـ دارب جرد نقشے کے لحاظ سے المنصور کے شہر سے

بهت زیاده ملتا جلتا هے (Baby-: Meissner : ۱۵۱۱ می ۱۵۱۱) هی (Arch. (short) می ۱۵۱۱) در از ۱۹۱۱ در ۱۹۱۱) در از ۱۹۱۱) در از ۱۹۱۱ در ۱۹۱۱ در ۱۹۱۱)

غالبا اس مدور شہر کے معمار اس قسم کے نقشوں سے واقف تھے۔ ابن الفقیہ بتاتا ہے کہ نقشے پسند کرتے وقت سوچا گیا تھا کہ شہر کی شکل مربع هو یا گول ؛ گول شکل زیادہ مکمل هوتی ہے (البلدان، مخطوطه، ورق ۳۳ ب)؛ تاهم غالب یہ ہے کہ گول قلعے کے تصور کی بنا پر اس شہر کا خاکہ گول بنایا گیا۔ الطبری کا بیان ہے شہر کا خاکہ گول بنایا گیا۔ الطبری کا بیان ہے کہ المنصور نے شہر کے چار دروازے فوجی چھاونیوں کے دستور کے موافق بنائے (الطبری، مطبوعة قاهره، ۲ : ۲۵۰۰).

المنصور کے شہر کی وسعت کے متعلق مختلف معلومات ملتی هیں ۔ ایک بیان یه هے که باب الخراسان سے باب الكوفه تک كا فاصله ٨٠٠ ذراع (= ۲ ، ۵۰، میٹر) فے اور باب الشام سے باب البصره تک . . . ذراع (= ٣٠٣٠٣ ميثر) كا فاصله هے (الخطیب، ص و تا ۱۱؛ ابن الفقیه : مخطوطه، ورق ۳۳ ب) ـ وكيع كي اطلاع كے مطابق هر دو دروازوں کے درمیان ۲۰۰۰ ذراع (۲۰۸۰ میٹر) كا فاصله هے (الخطيب، ص ١١)، مكر ان دونوں بیانوں میں شہر کی وسعت کااندازہ کم لگایا گیا ہے ۔ تیسری اطلاع رباح کی ہے، جو شہر کے معماروں میں سے تھا۔ اس میں ہر دو دروازوں کے درمیان ایک ميل كا فاصله بتايا كيا هے (يا ...، ذراع مُرسله = ۱۸۳۸ میثر، دیکھیر D. Rayyis، ص ۲۷، الخطیب، ص ۸ - یمی تخمینه ابن الجوزی (مناقب، ص ۹)، یاقوت (<u>۱:</u>ه۳۰)، ابوالمحاسن (۱: ۱۳۳) اور الأربلي (تبر، ص مه) مين ديا هي) ـ اس كي تائيد اس پيمائش سے هوتی ہے جو المعتضد کے احکام کے مطابق کی گئی اور جسے بدر المعتضدی ا ورق ہے۔).

نے نقل کیا ہے (الخطیب، ص ہ؛ ابوالمحاسن، ۱:
۱۳۳۱) ۔ اس پیمائش کے مطابق شہر کا قطر ۱۳۵۲
میٹر ہوتا ہے ۔ الیعقوبی کا اندازہ که هر دو دروازوں
کا درمیانی فاصله خندق کے باہر سے . . . ، ذراع
اسود (=۱۶۰۹۲۰ میٹر) تھا، مذکورۂ بالا پیمائش
کی روشنی میں قرین قیاس ٹھیرتا ہے .

المنصور نر اس شهر کی تعمیر پر کتنا روپیه صرف کیا؟ اس کی بابت بھی مختلف بیانات ملتر ھیں ۔ ایک بیان میں خرچ کی رقم ایک کروڑ اسی لاکھ بتائی گئی ہے (اور غالبًا دنیار مراد ہیں) (الخطیب، ص ه؛ ابن الجوزى: مناقب، ص سم؛ ياقوت، ١: سمه: الأربلي: تبر، ص سهم) \_ دوسرا بيان يه هـ که دس کروژ درهم خرچ هومے (ابوالمحاسن، ۱: سے، جو حال اس سرکاری بیان کی رو سے، جو دفاتر خلافت کی قدیم دستاویزوں پر مبنی ہے، المنصور نر اس گول شهر پر جالیس لاکه آله سو تراسی درهم خرچ کیے (الطبری، ۳: ۳۲۹؛ المقدسی: ص ١٢١؛ الخطيب، ص ه تا ٩؛ نيز ديكهير ابن الأثير، ه : ٩ م، ابن الجوزى: ساقب، ص مم) -اگر هم اس بات کا لحاظ کریں که اس زمانر میں مزدورى اور سامان تعمير سستا تها اور المنصور بذات خود حساب کتاب کی جانچ پڑتال سختی کے ساتھ کرتا تھا، تو یہ رقم قابل قبول نظر آتی ہے.

الخراسان کے مقابل ایک قصر دریائے دجلہ کے الخراسان کے مقابل ایک قصر دریائے دجلہ کے کنارے تعمیر کیا، جس میں وسیم باغات تھے اور اس کا نام الخلد رکھا۔ یہ جگہ مچھروں سے پاک تھی اور تازہ ہوا کے لیے مشہور تھی۔ خود اس کا نام بہشت کی یاد دلانےوالا تھا (الطبری، ۳:۹۰۳؛ ابن الجوزی: الخطیب، ص ۱، یاقوت، ۲:۳۸۰؛ ابن الجوزی: مناقب، ص ۱، ابن الاثیر، ۲:۳۵؛ ابن النقیه،

جنگی مصالح اور المنصورکی یه حکمت عملی که فوج کو منقسم رکھا جائے، پھر جگه کی کمی، یه وجوه تهوڑے هی دن میں اس بات کے محرک هوے که خلیفه ولی عهد المهدی کے لیر دریاے دجله کی شرقی جانب ایک فوجی معسکر تعمیر کرے۔ اس كا مركزي حصّه معسكر المهدى تها (جس كا نام بعد میں رضافه هو گیا کیونکه الرشید نر وهاں اسی نام کا ایک محل بنایا تھا)، جس میں اس کے محل اور مسجد کی تعمیر هوئی ۔ اس کے گردا گرد فوجی سرداروں اور متوسلین کے لیے گھر تھے ۔ تجارتی سر گرمیاں بھی بہت جلد باب الطاق کی منڈیوں (اسواق) میں شروع ہو گئیں۔ اس کے فوجی حصے کے آثار معسکر المهدی کے چاروں طرف بنائی ھوئی دیوار اور خندق سے ظاہر ھیں ۔ اس کی تعمير ١٥١ه / ٢٦٨ء مين شروع اور ١٥١ه / سرےء میں مکمل هوئی \_ رضافه المنصور کے شہر کے تقریبًا مقابل بنا تھا (الیعقوبی: البلدان، ص ۲۰۱ تا ۲۰۰ الأصطَخْرى، ص ۸۳ تا ۸۸؛ الخطيب، ص ٣٠ تا ٢٠؛ ابن الجوزى: مناقب، ص ١٢ تا ١٦؛ المقدسي، ص ١٢١؛ ابوالمحاسن، ۲: ۱۹: ياقوت، ۲: ۸۵).

بغداد بهت جلد کثرت عمارات، تجارتی چهل پهل، ثروت اور آبادی میں بڑھتا چلاگیا ۔ مشرقی بغداد میں لوگوں کی هر طرف سے بھرمار هو گئی اور وہ اول تو مهدی کے عطیات کی کشش سے اور بعد ازاں برامکه [رک بان] کی وجه سے، جنھوں نے باب الشماسیه کے قریب اپنا ایک خاص محله بنا لیا تھا، یہاں کھچتے چلے آئے (الیعقوبی: البلدان، ص ۱۰٦؛ یہاں کھچتے چلے آئے (الیعقوبی: البلدان، ص ۱۰۵؛ ابن خلکان ربولاق)، ۲: ۸۵؛ هن خلکان ربولاق)، ۲: ۸۵؛ هن خلکان معمیر کیا اور اس کا نام از رہ انکسار ''قصر محل تعمیر کیا اور اس کا نام از رہ انکسار ''قصر الطین'' رکھا (الاغانی، ه: ۸) ۔ جعفر نے مشرقی الطین'' رکھا (الاغانی، ه: ۸) ۔ جعفر نے مشرقی

بغداد کے زیریں جانب ایک بڑا پر تکلف محل بنایا، جو بعد میں المأمون کو دے دیا گیا۔ الرشید کے زمانے میں شہر کا شرقی پہلو باب الشماسية سے (جو باب القَطْرَبُّل کے سامنے تھا) مُخَرِّم تک پھیلا ہوا تها (اس كي جنوبي حد قَنْطَرَةُ المأمون الجَديْدة تك هے) (الیعقبویی: البلدان، ص ۲۰۳ با ۲۰۳) -دوسری جانب الامین نر قصر الخلید سے، جہاں هارون الرشيد رهتا تها، باب الذهب كي طرف رخ کیا، اسے دوبارہ درست کرایا اور اس میں ایک طرف مکانات کی قطار کا اضافہ کر کے اس کے چاروں جانب حوكور احاطمه بنا ديا (قب الجبهشيارى، فاهرة ٨٣٩ ع، ص ٩٩١؛ ابن الأثير، ١١: ١٥٢) -ملکهٔ زبیدہ نے دریاے دجله کے کنارے ایک مسجد بنوائی ( جس کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا)؛ یه شاهی محلّات کے قریب تھی۔ ایک اور شاندار مسجد شہر کے شمال میں اپنے محلے قطیعة [ ام جعفر (= زبيدة)] مين تعمير كي ( ياقوت ، س : ۲۱۱ [؟، ۱۸۸]، ابن خَلَّكَان، ص ۱۸۸؛ المُسْتَطْرَف (طبع بولاق)، ۱: ۲۸۹) ـ اسي ملكه نے قصر الخلد کے قریب ایک اور محل بنوایا، جو قصر القرار كملاتا تها (قب، الخطيب، ١: ٨٨). شهر کا مغربی حصّه شمال میں باب القطربل اور محلَّهٔ کَرْخ کے درسیان پھیلنا شروع ہوا۔ محلَّه کرخ نہر عیسی تک پھیل گیا (یہ نہر موجودہ تُلُولُ خَشْمُ الدُورُهِ كِي مقام پر درياے دحله سے مل

اور محلّهٔ کُرخ کے درمیان پھیلنا شروع ہوا۔ محلّهٔ کُرخ نہر عیسی تک پھیل گیا (یه نہر موجوده تُلُول خَشُم الدُّوره کے مقام پر دریاہے دجلہ سے مل جاتی تھی)؛ مغرب کی جانب یه محوّل کے قرب و جوار تک پہنچ گیا (مشرق، ۱۹۳۸؛ محمول کے قرب و جوار ابیات، در یاقوت، ۱: ۱۸۳۲؛ المسعودی، ۲: ۱۳۵۸؛ الطبری ۳: ۱۸۵۸، ۲۵۸۱؛ المسعودی، ۲: ۱۳۵۸؛ تعریف میں شعرا رطب اللّسان هیں اور اسے ''فردوس ارضی'' کہتے هیں۔ اس کے حیرت انگیز باغ، سرسبز دیہات، اونچے اونچے عالیشان محلّات، جن کے دروازے

اور ایوان اعلی درجے کے نقش و نگار سے آراسته اور نفیس و پُر تکلف فرش و فروش سے مزّین تھے، بہت مشہور تھے (قب الطبری، ۳: ۸۵۳، ۸۵۳) القالی: المالی، ۲: ۲۳۷، یاقوت، ۲، ۲۸۹۱).

بغداد کو الامین اور المأمون کے باہمی جدال و قتال کے زمانے میں سخت صدمه پہنچا۔ چودہ ماہ تک اس کا محاصرہ رہا تو جنگ خود شہر تک پہنچ گئی ( المسعودی، ۲: ۲۰۵۸ ) ـ اهل شهر کی شدید مقاومت سے زچ ہو کر طاہر نے حکم دیا که مدافعین کے گھر منہدم کر لایے جائیں؛ چنانچہ دریاے دجلہ، دارالرقیق (باب الخراسان کے شمال میں)، باب الشام، باب الكوفه سے نہر صراة، نهر کرخایه اور گناسه تک محلّے کے محلّے تباہ و برباد کر دیے گئے (الطبری، ۳: ۸۸۷) - سرکش بلوائیوں، ہے لگام رضاکاروں اور عیاروں کے ھاتھوں یہ تباھی پایهٔ تکمیل تک پہنچ گئی ۔ قصرالخلد اُور دیگر محلَّات، كَرْخُ اور مشرقی جانب کے چند محلّوں کو بہت سخت نقصان پہنچا ۔ ''تباہی اور غارتگری خوب زوروں پر رهی يہاں تک که بغداد کی ساری شان و شوکت جاتی رهی''؛ یه الطبری اور المسعودي کے الفاظ هیں (دیکھیے الطبری، س: ۸۷. تا و ٨٨، هم و تا ٣٩٩؛ المشعودي ٣: ٣ هم تا و هم؛ ابن الأثير، ٦: ١٨٨ ببعد) \_ بغداد مين يه انتشار جارى رها تا آنكه س. م ه / <sub>١٩ ٩ ع</sub> مين المأمون مرو سے بغداد پہنچ گیا ۔ المأمون آکر اپنے قصر میں ٹھیرا اور اسے اتنا وسیع کیا کہ ایک گھڑ دوڑ کا میدان، ایک چڑیا گھر اور اس کے خاص جاںنثاروں کے مکانات اس کے اندر بن گئے (یاقوت، ۱: ۸۰۷) ۔ پھر اس نے اپنا یہ محل الحسن بن سَهْل کو عطا کر دیا، جو آئندہ قصر الحسني کے نام سے مشہور ہوا اور اس نے یہ محل بروے وصیت اپنی دختر بوران کو دے دیا ۔ المأمون کے عمد میں بغداد نے دوبارہ

زندگی پائی ۔ اس نے شرقی جانب ایک محل تعمیر کیا (الیعقوبی، ص ه ه ہ؛ قب الخطیب، ص ہ ہی) ۔ اس کے بعد اس نے فیصله کیا که اپنی نئی ترکی فوج کے لیے نیا دارالسلطنت تعمیر کرے ۔ بغداد اتنا گنجان آباد تھا که اس میں فوج کی گنجائش نه تھی ۔ ادھر بغداد کے شہری اور پرانے فوجی دستے دونوں اس کی ترک فوج سے عناد رکھتے تھے اور المأمون کو فساد کا خطرہ تھا ۔ سامرا کے دور (۲۳۸ تا المأمون کو فساد کا خطرہ تھا ۔ سامرا کے دور (۲۳۸ تا ۲ محروم رھا (قب الیعقوبی، ۲ : ۲۰۸؛ الاربلی، محروم رھا (قب الیعقوبی، ۲ : ۲۰۸؛ الاربلی، صرکز بنا رھا .

بغداد کو ترکوں کے ہنگاموں سے بھی نقصان پهنچا، جب المُستَعِين سامرًا، چهوژ کر بغداد آگيا اور وھاں المعتز كى فوج نے ١٥٦٨ / ١٨٥٥ ميں اسے سال بھر محصور کیے رکھا۔ اس زمانے میں رصافه سوق الثلاثاء تک (آج کل کے شارع سَمُوال تک) پھیل گیا تھا۔ المستعین نے بغداد کے دفاعی استحکام کا حکم صادر کیا۔ شرقی جانب کی دیوار باب الشماسية سے سوق الثلاثاء تک بڑھا دی گئی اور غربی جانِی بَانِی تَطْیعَة امّ جعفر [ = زبیده] سے مختلف سکونتی علاقوں کے گرد هوتی هوئی صراة تک پہنچ گئی اور اس کے گرد کی مشہور خندق [جس کا نام طاهر تها] کهودی گئی (الطبری، س: ١٨٥١) ـ محاصرے کے زمانے میں مشرقی دیوار کے باہر کے مکان، دکانیں اور باغ دفاعی تدبیر کے طور پر تباہ کر دیے گئے (الطبری، ۳: ۱۰۷۱) اور شمّاسید، رَصافه اور مخرّم کے مشرقی محلّوں کو سخت نقصان پهنچا.

بغداد منتقل هو گیا ۔ اس نے بوران سے قصرِ حسنی مانگا، چنانچیه بوران نے اس کی نئے سرے سے

مرمت کرائی اور اسے خلیفه کے شایانِ شان آراسته و پیراسته کر کے اس کے حوالے کر دیا (قب ابن الجوزی: المنتظم، و: ۱۹۳۸) - اس کے بعد ۱۸۰۰ه / ۱۹۸۹ میں المعتضد نے اس محل کو نئے سرے سے تعمیر کیا؛ اس کے میدانوں کو وسعت دی، اس میں نئے مکانات کا اضافه کیا اور اس کے قطعات (مطامیر) پر قید خانے بھی تعمیر کیے، اس میں ایک گھڑ دوڑ کا میدان بھی بنا دیا اور پھر اس رقبے کے گرد خاص میدان بھی بنا دیا اور پھر اس رقبے کے گرد خاص دیوار کھینچ دی - اسے دارالخلافه بنانا مقصود تھا، چنانچه اس میں اضافے ھوتے رہے اور یه اس میت المنتظم، بہ: سو، مناقب، صور؛ النوخی : نشوار، المنتظم، بہ: سو، مناقب، صور؛ التنوخی : نشوار، المنتظم، بہ: سو، مناقب، صور؛ الاربلی، صسے اللہ میں المنتظم، بہ: سو، مناقب، صور؛ الاربلی، صسے اللہ میں المنتظم، بہ: سو، مناقب، صور؛ الاربلی، صسے اللہ میں المنتظم، بہ: سو، مناقب، صور؛ الاربلی، صسے اللہ میں 
پھر اس نے قریب ھی دریاے دجلہ کے کنارے قصر التَّاج کی بنیاد رکھی، مگر بعد میں یه دیکھ کر که وهاں شہر کا دھواں بہت اکھٹا ہو جاتا ہے، اس نے ایک اور محل شمال مشرق کی طرف دو میل کے فاصلے پر بنانے کا فیصلہ کیا اور یوں رفیع و پر شکوہ قصر النُّرَيَّا کی تعمیر ہوئی، جسے ایک زمین دوز راستے کے ذریعے القصر (الحسنی) سے ملا دیا گیا ۔ اس کے ارد گرد باغات لگائے گئے اور نہر موسی سے وہاں پُانی پہنچایا گیا (دیکھیے ابن المعتز کا بیان، در دیوآن (بیروت ۱۹۱۳)، ص ۱۳۸ تا ۱۳۹) -ہوا کو صاف رکھنے کی غرض سے اس نے حکم دیا کہ بغداد کے ارد گرد دھان اور کھجور کے درخت نه بوئے جائیں (دیکھیے ابن الجوزی: المنتظم، ه: ١٣٣) - قصر الثريا ووسه [٢٥٠١ - ١٠٤٥] تک اچھی حالت میں رہا اور پھر اسے سیلاب بہا کر لے گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا (ابن الجوزی: مناقب، ص ٥٠؛ ياقوت، ٨٠٨١) - أب مدورشهر کی ویرانی شروع ہوئی۔ المعتضد نے حکم دیا تھا که شمر کی فصیل کو ڈھا دیا جائے، لیکن ابھی

اس کا تھوڑا سا حصّہ هی گرایا گیا تھا که آل هاشم نے صدا ہے احتجاج بلند کی که یه شهر پناه عباسیوں کی شان و شوکت کی مظہر ہے ۔ اس پر المعتضد نے اسے گروانا موقوف کر دیا ۔ بایں همه لوگوں نے رفته رفته فصیل کو گرا کے اپنے اپنے گھروں میں توسیع شروع کر دی، جس کا نتیجه یه هوا که انجام کار ساری شہر پناه منہدم هو گئی اور شہر برباد هو گیا (التنوخی: نشوار، ۱: ۲۸۵ تاه ۵) نے المکتفی (۱۸۵ میل ۱۹۸ میل ۱۹۸ میل اور المکتفی (۱۸۵ میل ۱۹۸ میل ۱۹۸ میل اور المکتفی (۱۸۵ میل ۱۹۸ میل ۱۹۸ میل اور المکتفی (۱۸ میل ۱۹۸ میل ۱۹۸ میل اور المکتفی (۱۸ میل ۱۹۸ میل ۱۹۸ میل ۱۹۸ میل اور المکتفی اور ۱۸ میل المکتفی اور ۱۸ میل المکتفی اور ۱۸ میل المکتفی اور ۱۸ میل المکتفی المکتفی المیل المکتفی المیل المی

قصرالتّاج تعمیر کیا۔ اس میں ایوان اور قبّے بنائے اور دجلے پر بارانداز بھی تعمیر کیا۔ اس کے احاطے میں اس نے ایک بلند نیم کُروی گنبد بنایا تا کہ وہ گدھے پر سوار ھو کر اس کی چوٹی تک پہنچ سکے (الخطیب، ص ۱۸۳۰ الْاربلی، ص ۱۵۰۵؛ یاقوت، ۱:۰۰ ابن الجوزی: المنتظم، ه: ۱۳۳۰ – ۱۸۲۹ / ۱۰۹۰ ب. وع میں المکتفی نے محل کے قیدخانے ڈھا دیے اور ایک جامع مسجد (جامع القصر) تعمیر کی، جو المقتدر کے زمانے تک تیسری جامع مسجد بنی رهی (ابن الجوزی: المنتظم، ب: ۳؛ الخطیب، ص ۱۲).

المقتدر (۱۹۳۵ میں نئی عمارتوں کا اضافہ کیا اور شامی معلّات میں نئی عمارتوں کا اضافہ کیا اور ان کی تزئین و آرائش مبالغے کی حد تک کی ۔ اس نے چڑیا گھر (حیرالوحوش) کی طرف خاص توجہ مبذول کی (قب الخطیب، ص ۲۹۸، ۵۰۰) ۔ خطیب نے سال ۱۰۰۵ میں وہ پاڑھنے کے جو تفصیلی واقعات بیان کیے میں وہ پاڑھنے کے قابل میں ۔ معلّات کے گرد کی محکم فصیل اور المقتدر کے دیوانِ عام سے شہر کے محکم فصیل اور المقتدر کے دیوانِ عام سے شہر کے تدبیریں تھیں (دیکھیے الخطیب، ص ۱۱ه) ۔ نوادر عجائبات میں ایک دارالشجرہ تھا ۔ یہ ایک بڑے حوض کے اندر چاندی کا درخت تھا، جس کے اٹھارہ حوض کے اندر چاندی کا درخت تھا، جس کے اٹھارہ ٹہنیاں تھیں ۔ ان پر نقرئی

یا طلائی پرند اور چڑیاں بیٹھی تھیں، جو کبھی کبھی سیٹیاں بجاتی تھیں ۔ حوض کے دونوں طرف شہ سواروں کے پندرہ مجسمے ایک ھی سمت میں حرکت کرتے تھے، گویا ایک دوسرے کا تعاقب کر رہے ھوں (ص م،ه) ۔ ایک . سین ، ب ذراع پارے کا حوض تھا، جس میں ملائی کشتیاں تھیں ۔ اور اس کے گرد ایک پرستان جیٹھا باغ تھا ۔ چڑیا گھر کے اندر ھر قسم کے جانور تھے ۔ ایک شیر گھر تھا، جس میں ایک سوشیر تھے ۔ ایک قصر الفردوس تھا، جس میں قابلِ دید اسلحہ تھے۔ شاھی احاطے کے اندر محلات قابلِ دید اسلحہ تھے۔ شاھی احاطے کے اندر محلات کی تعداد تیئیس تھی (قب الغطیب، ص م، تاه، ابن الجوزی : المنتظم، بیسیس).

اس زمانے میں بغداد اپنے انتہائی عروج پر پہنچ گیا ۔ شرقی حصہ چوتھی صدی ہجری / دسویں صدی عیسوی میں شماسیہ سے دارالخلافه تک پانچ میل (ایک میل = ۱۸۳۸ میٹر) پھیل كيا تها (الاصطخرى، ص ٨٨) ـ طَيْفُور (م ٩٩٨ء) لكهتا هے كه الموثق نے ١٥٧ه / ١٩٨عسے پہلے بغداد کی مساحت کا حکم دیا۔ معلوم هوا که اس کا رقبہ ، ۳۵۰ خریب هے - اس میں سے ، ۲۹۲۰ جریب مشرقی بغداد کا تھا اور ۱۵۰۰ جریب مغربي بغداد كا (ابن الفقيه، ورق سهم ب؛ قب ابن حوقل، ۱: ۳۳ م) - طیفور کے ایک اور قول کے مطابق مشرقی بغداد الموفق کے زمانے میں ١٦٧٥٠ جریب (ایک جریب = ۱۳۹۹ مربع میٹر) اور مغربی بغداد ٢٤٠٠٠ جريب تها ـ يه قول زياده صحيح معلوم هوتا هے کیونکه اس وقت تک مغربی بغداد کی اهمیت زیاده تهی ـ ایک آور روایت میں بغداد کا کل رقبه .هریب دیا هے، یعنی .هروب جریب مشرقی بغداد میں اور ۲۷۰۰۰ جریب مغربی بغداد میں (الخطیب، ص سے) ۔ اغلب یه ہے که مؤخر الذکر پیمائش المقتدر کے زمانے کی ہو

جب مشرقی بغداد میں بڑی توسیع هوئی تهی۔ ان سب روایات میں بغداد کی لمبائی دونوں جانب تقریباً یکساں تهی، کیونکسه الاصطخری اور طیفور دونوں کے بیان کے مطابق پہلی پیمائش (۱۲۵ مرم ۱۶۸۹) میں بغداد کا طول تقریباً ہے کیلومیٹر اور عرض ہہ کیلومیٹر دیا ہے ۔ اس کے مقابلے میں المقتدر کے زمانے (۱۳۰۰ه/ ۱۳۲۹) کی پیمائش میں طول تقریباً ہم کیلومیٹر ہے اور عرض ہے کیلومیٹر تھا.

بغداد کا جغرافیائی مقام، اس کے سرگرم عمل باشندے (قب الجاحظ: كتاب البخلاء، ص وس؛ التنوخي: الفَرَج، ٢ : ١١)، پهر حكومت كا لوگوں كو تجارت كي ترغيب دينا (قب اليعقوبي، ص . ۹ م) اور خلافت کی شهرت و ناموری، آن سب باتوں نے بغداد کو بہت جلد تجارت کا ایک عظیم مركز بنا ديا (ديكهير: الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى، ص مهم تا ١٥٥) - منذيال بغدادكى زندگی کی ایک خصوصیت بن گئیں، جو رضافه میں اور خصوصیت سے کرخ میں قائم تھیں ۔ هر جنس تجارت كا ايك الگ بازار (سُوق) تها، مثلاً ميوے كا بازار، کرڑے کا بازار، روئی کا بازار، کتب فروشوں کا بازار (جس میں سو سے زیادہ دکانیں تھیں)، صرافه اور کَرْخ میں دوافروشوں (عطّارین) کی منڈی۔ غیر ملکی سوداگروں کے بازار باب الشام میں تھے۔ شہر کے مشرقی حصر میں بھی مختلف قسم کے بازار تھے۔ ان میں پھولوں کا بازار (سُوقَ الطَّيْب)، کهانے کا بازار، سناروں کا بازار، بکر منڈی، کتب فروشوں کا بازار اور چین سے درآمد شدہ اشیا كا بازار شامل تهر (اليعقوبي: البلدان، ص ١٦٢، ٢٦٦، ٨٦٢، ٩٥٢؛ الاصطخرى، ص ٨٨؛ الخطيب، ص ٧٧، ٥٠ ببعد؛ ٣٩، ٥٠؛ ابن الجوزي: مناقب، ص ۲۷، ۲۷ تا ۲۸؛ ابن حوقل، ص ۲۸۲) -

المنصور کے زمانے سے منڈیوں کی نگرانی کے لیے محتسب مقرر کیا جاتا تھا، جو دھوکے بازی اور فریب کا انسداد، ناپ تول کے باٹوں کی جانچ پڑتال کرتا تھا (قب الخطیب، ص. ۲؛ الصّابی: رسائل، ص ۱۱، ۱۱، ۱۱، تا ۱۳۸؛ الماوردی، ص ۱۳، تا ۱۳۸) - محتسب حماموں کی نگرانی بھی کرتا تھا اور ممکن هے که مسجدوں کی دیکھ بھال بھی اسی کے ذمّے ھو (الخطیب، ص ۵۸) ۔ وہ تخریبی کارروائیوں کی روک تھام بھی کرتا تھا.

هر منڈی اور هر حرفے کا ایک سردار هوتا، جسے حکومت مقرر کرتی تھی ۔ ہر پیشر کا ''ثانی'' اور "استاذ" هوا كرتے تھے (قب اخوان الصفا، ١: ه ه ٢؛ قب رسائل الجاحظ (طبع السُّندُوبي)، ص ٢٦)-بغداد سے سوتی اور ریشمی پارچه دساور جاتا تها، خاص کر رومال، پیش بند، عمامر، تراشیده بلور، روغنی برتن، مختلف قسم کے تیل، عرق، معجونیں (حدود العالم، ورق ١١ الف؛ المقدسي، ص ١٢٨) -بغذاد میں رنگ برنگ کے قمیص، باریک کپڑے کے عمامے اور تولیے تیار ہوتے تھے ۔ ان تولیوں کی بڑی شہرت تھی (الدسقی: تجارة، ص ۲۹) ۔ اس کے باریک سفید سوتی قمیصوں کا کہیں جواب نه تها (ابن الفقيه، ص مره) ـ بغداد كا سَقَلَطُون (ریشمی کپڑا)، مُلْحَم اور عتّابی (ریشمی اور سوتی) كبرر ا شهرهٔ آفاق تها (حدود العالم، ص ٣٨؛ النُّويْرى، ١: ٩ ٣٣؛ ابوالقاسم، ص ٥٥؛ المقدسي، ص ٣ ٢٣؛ ابن حوقل، ص ، ۲ م) ـ باب الطاق مين بهت عمده تلوارين تيار هوتي تهين (العريب [: صلة تاريخ الطبرى]، . ه)-اسی طرح وه اپنی چرمی مصنوعات اور کاغذ سازی میں م مشهور تها (قب ابن الفقيد، ص ٢٥١).

بغداد میں بنکاری کے نظام کی ترقی بھی تجارت اور صنعت و حرفت کے لیے ایک بہت بڑا محر ک تھی جیسا کہ صرافوں اور جَمْبَذُوں کی سرگرمیوں سے ظاہر

هوتا ہے۔ صرّافوں کے اپنے بازار تھے، خاص کر کُرْخ میں (قب الَّجْمِشِياری، ص ۲۲۸)؛ وہ زيادہ تر عوام الناس کے کام آتے تھے، جب که جَمْبَذ زيادہ تر حکومت اور اس کے عہدہ داروں کا کام کرتے تھے.

بغداد آبادی کے لحاظ سے بین الاقوامی شہر بن گیا ۔ یہاں کے باشندوں میں مختلف اقوام، رنگ اور مذاهب کے لوگ موجود تھر جو یہاں تجارت کرنے، فوج میں بھرتی ھونے، بطور غلام یا دیگر روزگاروں کے لیے آئے تھے ۔ قابل ذکر بات یہ ھے که اس کی شهری زندگی میں عام باشندے بڑا حصه لینے لگے تھے (دیکھیے ابن الأثیر، ۸: ۸۰ تا ٨٦؛ مسكويه، ١: ٣٥ تا ٥٥؛ الاصفهاني: تاريخ (مطبوعة برلن)، ص ١٣٠) - ٢٠٠٥م/ ٩ ١ ٩ ع مين بازار میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جانے کے خلاف ان کی شورش اور ۲۰۱۱م ۸۱۹ میں الآمین کے قتل کے بعد جو افراتفری هوئی اس میں ان کی قیام امن کی کوشش کے لیے دیکھیے الطبری، ۳: ۱۰۰۹ تا ۱۰۱۰؛ ابن الأثير، ٦: ٢٢٨ تا ٢٢٩ و ١٣: تا ١٨٠ -عیّارین اور شُطّاروں کی عملی سرگرمیاں اسی زمانے میں شروع هوئين (ديكهيے الطبري؛ ٣: ١٠٠٨، ١٥٨٦؛ المسعودي، ۲: ۵۰۸، ۲۱۸ ببعد).

بغداد کی آبادی کا تخمینه بتانا مشکل ہے۔
مسجدوں اور حماموں کے تخمینے صریحًا مبالغه آمیز

ھیں ۔ الموقق کے زمانے میں تین لاکھ مسجدیں
اور ساٹھ ھزار حمام؛ المقتدر کے زمانے میں سترہ ھزار؛

ھزار حمام؛ معزالدوله کے زمانے میں سترہ ھزار؛
عضدالدوله کے زمانے میں پانچ ھزار؛ بہاء الدوله کے
خضدالدوله کے زمانے میں پانچ ھزار؛ بہاء الدوله کے
زمانے میں تین ھزار بتائے گئے ھیں (الخطیب، ص

ہے تا ہے؛ ابن الفقیه، ورق ہ ہ ب؛ ھلال الصابی:
رسوم دارالخلافه، مخطوطه، ورق ے ہ تا ۔ س) ۔

رسوم دارالخلافه، مخطوطه، ورق ے ہ تا ۔ س) ۔

رسوم دارالحلاقه، مخطوطه، ورق ے تا ۔ س) ۔

دیڑھ ھزار حمام نکلے تھے ۔ روایات میں اس بات

پر زور دیا گیا ہے کہ ایک حمام تقریباً دو سو گھروں کے کام آتا ہے (ابن الفتیہ، ورق ہ ہ ب، ۔ ہ الف؛ هلال الصابي، مخطوطه، ورق و م) ـ اگر ايک گهر کی اوسط تعداد پانچ نفر هو تو بغداد کی آبادی پندره لاکھ کے قریب ہوتی ہے ۔ المقتدر نے سِنان بن ثابت محمو بحکم دیا که طبیبوں کا امتحان لے اور طبابت کرنے کا امجازت نامہ صرف انھیں دے جو اس میں قابلیت رکھتے ہوں ۔ نتیجةً تقریبًا آٹھ سو ساٹھ طبیبوں کو اجازت نامے دیے گئے (ابن الأثیر، ۸: ۵۸؛ ابن ابی آصَیْبِعَه، ۱:۱۱ ببعد، ۲۲۱، ۳۱۰ ابن القفطي، ص مهم ، ببعد) \_ اگر هم اس مين ان اطباً کا اضافه کریں جو سرکاری شفاخانوں میں ملازم تھے اور غیر مجاز طبیبوں کو بھی شامل كر لين تو يه تعداد غالبًا ايك هزار تك پهنچ جائے گی ۔ مسجد کے رتبے کی پیمائش کے پیش نظر جمعة الوداع كے دن جامع المنصور اور جامع رصافه میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد کا اندازہ چونسٹھ هزار كيا گيا تها (ابن الفقيه، ورق ٦٠ الف؛ نيز ديكهيرالطبرى، ٣: ١٥٣٠) ـ تيسرى صدى هجرى/ نویں صدی عیسوی کے اواخر میں کشتیوں کی تعداد كا تخمينه تيس هزار كيا گيا تها (ابن الجوزى: مناقب، ص مرم) ـ ان اعداد و شمار کے مطابق نیز شہر کے رقبے کے لحاظ سے چوتھی صدی ھجری/ دسویں صدی عیسوی میں بغداد کی آبادی کا تخمینه پندرہ لاکھ ہوتا ہے۔ الاُتلیٰدی بھی، جو اسی زمانے میں ہوا ہے، یہی اندازہ بتاتا ہے .

بغداد میں امرا کے محلّے بھی تھے، جیسے الظاھر، الشَّمَّاسِیّد، المَّامُونِیه اور درب عُوْن اور غریبوں کے بھی، جیسے قطیعة الکلاب اور نَمرالدَّجَاج (ابوالقاسم انبغدادی، ص ۲۰، ۲۰۱) ۔ گھر دو منزله ھوتے تھے، مگر عوام الناس کے گھر ایک منزله ھی تھے۔ مالداروں کے مکانوں میں حمام ھوتے تھے: ان مکانوں مالداروں کے مکانوں میں حمام ھوتے تھے: ان مکانوں

کے عموماً تین حصے ہوتے، جن کے گرد ایک دیوار کھینچ دی جاتی تھی : (۱) زنان خانه، (۲) دیوان خانه اور (۳) شاگرد پیشه ـ باغوں کی طرف خاص توجه دی جاتی تھی (الأغانی، ۲: ۳۷ و ۳: ۵۳ و ۱۳ و ۳: ۱۲۹؛ هلال الصابی: رسوم، ص ۳۳) ـ قالین، دیوان، پردے الصابی: رسوم، ص ۳۳) ـ قالین، دیوان، پردے اور تکیے گھر کے سامان کی نمایاں چیزیں تنیں (ابوالقاسم، ص ۳۳) ـ گرمی میں پنکھوں اور خاص کر ٹھنڈے کیے ہوے گھروں اور ته خانوں (سرداب) کر ٹھنڈے کیے ہوے گھروں اور ته خانوں (سرداب) حضارة الاسلام، ص ۳، ۱۱۵) کتبوں، نیز جانوروں مضارة الاسلام، ص ۳، ۱۱۵) کتبوں، نیز جانوروں کیا جاتا تھا (کتاب مذکور، ص ۹، ابوالقاسم، کیا جاتا تھا (کتاب مذکور، ص ۹، ابوالقاسم، ص ۲، ابوالقاسم،

بغداد کی زندگی کی بڑی خصوصیّت، جیساکه پہلے بیان هو چکا ہے، مسجدوں اور حمّاموں کی کثرت تھی.

بغداد ثقافت کا عظیم مرکز تھا۔ یہ حنفی اور حنبلی فقد کا گھر تھا۔ اس میں بیت الحکمة قائم ھوا، جس میں دوسری زبانوں کی علمی کتابوں کے ترجمے بھی ھوتے تھے۔ اس مرکز سے باھر بھی ترجمے کیے جاتے تھے۔ پھر یہاں علوم طبیعی سے متعلق کچھ تعجربے بھی کیے جاتے تھے۔ بغداد کی مسجدیں، خصوصا جامع المنصور، علوم کے بڑے مرکز تھے، کتابوں کی دکانوں کی کثیر تعداد سے، جو بعض اوقات ادبی مراکز کا درجه رکھتی تھیں، ظاھر ھوتا ہے کہ وھاں تہذیب و ثقافت کی سرگرمیاں مؤرخوں اور فضلا کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ الخطیب کی تاریخ بغداد کو نہیں دیکھ کر معلوم ھو سکتا ہے کہ علم کے ایک ایک شعبے میں بغداد سے تعلق رکھنے والے فضلا کی شعبے میں بغداد سے تعلق رکھنے والے فضلا کی

تعداد کتنی زیادہ تھی۔ صرف خلفا ھی نہیں بلکه وزرا اور بڑے بڑے عہدے دار سب علم و فضل کی ھر طرح کی قدر افزائی کرتے تھے۔ اسلامی ثقافت کا تخلیقی عہد بغداد کے ساتھ وابسته ہے۔ اسی عہد میں آگے چل کر عام کتب خانے جو مطالعے اور تعلیم کے مرکز تھے قائم کیے گئے، ان میں سب سے زیادہ مشہور ابونصر سابور بن اُردَشِیر کا دارالعلم تھا۔ جب مدرسوں کا دور شروع ھوا تو بغداد ھی اس میدان میں سب سے آگے تھا، جہاں تو بغداد ھی اس میدان میں سب سے آگے تھا، جہاں انظامیہ اور الستنصریہ جیسے مدرسے قائم ھونے اور ان کا اثر تمام مدارس کے طریق درس اور طرزِ تعمیر پر پڑا.

تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی اور چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں شفاخانوں کی طرف بالخصوص توجه کی جاتی تھی۔ ان میں البیمارستان السیّدہ (۲۰۰۹ه/۱۹۹۱)، البیمارستان المقتدری (۲۰۰۹ه/۱۹۹۱) اور البیمارستان العضدی (۲۰۳۵/۱۹۹۱) بهت مشهور تھے۔ العضدی (۲۰۳۵/۱۹۹۱) بهت مشهور تھے۔ وزیروں اور دیگر افراد نے بھی شفاخانے قائم کیے تھے۔ اطباکی وقتا فوقتا نگرانی کی جاتی تھی (دیکھیے بیان بالا).

الرشيد کے زمانے میں بغداد میں تین پل تھے (يعقوبی، ۲: ۱۰) ان میں سے باب الخرسان کے قريب کرخ کے دو پُل زيادہ مشہور تھے (قب اليعقوبی، ۲: ۲۳، الجَبْشِياری، ص ۱۰۳؛ الطبری، ۳: ۲۳، الطبری، ۳: ليکن انھيں پہلے معاصرے ميں تباہ کر ديا گياتھا (ابن العجوزی: مناقب، ص ۲؛ ابن الفقيد، ورق ۲ الف) مذکورۂ بالا تينوں پُل تيسری صدی هجری / نویں صدی عيسوی کے آخر تک باقی تھے (ابن الفقيد، ورق ۲ مالی پل معامر هوتا هے که شمالی پل منهدم هو گيا تھا، کيونکه الاصطخری فقط دو پلوں منهدم هو گيا تھا، کيونکه الاصطخری فقط دو پلوں منهدم هو گيا تھا، کيونکه الاصطخری فقط دو پلوں

کا ذکر کرتا ہے (ابن الجوزی: مناقب، ص ۲۰: الاصطخری، ص ۸۸، – ۸۳۵ / ۹۹۵ میں بہا الدوله نے ایک پل سوق الثلاثاء کے قریب بنایا (مشرعة الْقَتَّانِین) اور یہی تیسرا پل هو گیا۔ اس سے معلوم هوتا ہے که اس وقت زیادہ توجه شمالی بغداد سے هئ کر سوق الثلاثاء کی طرف هو گئی تھی (ابن الجوزی: المنتظم، ے: ۱۵۱: قب ابن الجوزی: مناقب، ص ۲۰: الخطیب، ص ۱۵ تا ۲۵).

الأمين کے زمانے تک بغداد کی زندگی میں استحکام و ثبات رہا ۔ پہلے محاصرے کے زمانے میں ''عامَّة'' النَّاس میں شورش پسند عناصر کا ظہور ھوا۔ تیسری صدی ھجری / نویں صدی عیسوی کے آخری ربع سے سیلاب اور آتشردگی نے بھی تباهی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ۲۵۰ه/۲۸۸۰ کے سیلاب نے کُڑخ میں سات ھزار گھر تباہ کر دیے۔ ۱۹۲۹ / م. وع اور ۲۳۸ه [/ ۱۹۹۹] میں بغداد کو سیلاب سے خاصا نقصان پہنچا (الطبری، س: ٥٠١٠؛ ابن الأثير، ٨: ١٥٣؛ ابوالمحاسن، ٣: ے م اور ۱۹۹ ) - سے سم سم م میں سیلاب باب الکوفه سے آگے بڑھ کرشہر میں داخل ہو گیا (الصُّولى: اخبارالراضي، ص١٦؛ الخطيب، ص١٦)-نہروں کی طرف سے برپروائی، خصوصاً امیرالاس ا کے زمانے (مہم / مہوء تا مہم ا مموء) میں، ان سیلابوں کی اور ضلع بادوریا کی بربادی كى ذمّردار تهى (مُسكّويه، ٢ : [٩]؛ الصولى: اخبارالراضي، ص ١٠٦، ٢٢٥؛ ١٣٤ تا ١٣٨)-نتيجه يه هوا كه قحط اور طاعون جو ٣٠٠ / ۱۳۲ء سے پہلے کبھی کبھارکی بات تھی اس کے بعد متواتر آنے لگے (قب ابن الأثیر، 2: 221، ١٨٠ ٢٣٨) - ١٠٠٥ / ١٩١٩ كا قعط اجاره دارى كي وجه سے تها اور اس پر جلد هي قابو يا ليا گیا۔ ذیل کے سنین میں اشیا کمیاب رهیں:

۳۲۳ه / ۳۳۰ - ۹۳۰ ، ۳۲۳ه / ۳۳۰ - ۹۳۰ ، ۳۳۰ م ۹۳۳ م ۱۳۳۰ م

کرخ کو آتشزدگی سے خاصا نقصان پہنچا (ابن کرخ کو آتشزدگی سے خاصا نقصان پہنچا (ابن الاثیر، ۸: ۸۹، ۹۰) - ۳۲۳ه / ۱۳۳۳ میں کرخ میں ایسی آگ لگی جو عطاروں (دوا فروشوں)، روغن فروشوں، جوهریوں اور دوسرے لوگوں کے محلوں تک پہنچ گئی اور اس کے آثار سالہا سال بعد تک نظر آتے تھے (الصولی: اخبار الراضی، ص ۲۸).

آل بویه کا زمانه بغداد کے لیے خاصا دشوار تھا۔ معزالدوله (ه٣٣ه/ ٩٣٩ء) نے پہلے بادوریا کی کرئے ہوں ہے کی کچھ نہروں کی مرمت کرائی، جس سے معیشت نسبة بہتر ہو گئی (مسکویه، ۲: ۱٦٥)، لیکن اس کے بعد غفلت اور برپروائی کا زمانه شروع ہوا۔ بہت سی نہریں، جن سے مغربی بغداد میں آب رسانی ہوتی تھی، تباہ ہو گئیں ۔ ١٣٥٨م کے ١٩٥٤ تا ٢٧٣ه/ ١٩٩٤ میں عضدالدوله نے ان کوصاف کرایا اور پل اور قلابے دوبارہ تعمیر کرائے کو صاف کرایا اور پل اور قلابے دوبارہ تعمیر کرائے (مسکویه، ۲: ۲، ۳؛ ۳؛ ۹۵؛ ابن الاثیر، ۸: خبر نہیں ملتی،

عمارتی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھیں۔
. مہر الشّماسیّه جورہ ہو ہو گئی تھیں۔
کے باس ایک بڑا محل بنوایا اور اس کے ساتھ ایک بڑا میدان، گھاٹ اور خوشنما باغات تیار کرائے۔
اس محل کے لیے اس نے شہر مدوّر، یعنی پرانے بغداد
کے ساتوں آھنی دروازے منگوا لیے اور محل پر کوئی

دس لاکھ دینار (ایک کروڑ دس لاکھ درھم) خرچ

کیے؛ مگر ۱۸سھ / ۲۰۰۱ء میں اسے گرا دیا گیا
(التنوخی: نشوار، ۱:۰۰ تا ۱۵؛ ابس الأثیر، ۸:
۱۳۹۰ تا ۱۹۹۳ و ۲۰۹۱) - عضدالدوله نے معزالدوله
کے حاجب سبکتگین کا گھر دوبارہ بنوایا ۔ یه
مخرم کے بالائی حصے میں تھا اور اس میں
وسیع و عریض باغات کا اضافه کیا اور نہروں کے
ذریعے نہر الخالص سے وھاں پانی پہنچایا، جس پر
بڑی رقم خرچ ھوئی ۔ یه محل آل بویه کے سلاطین
کا دارالامارۃ (سرکاری مسکن) بن گیا (الخطیب،
ص ۸ ہ تا ہ ہ؛ ابن الجوزی: المنتظم، ع: ۱۵ تا ۲۸؛

عضدالدوله نر بغداد كو بدحالي كا شكار پایا ۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے مکانات اور بازار نئے سرے سے بنائے جائیں ۔ اس کی جامع مسجدوں کی دوبارہ تعمیر میں اس نے بہت سا روپیہ خرچ کیا۔ اس نے دریا ے دجلہ کے گھاٹوں کے مرست کرآئی اور مالداروں کو حکم دیا که دجله پر جو ان کے مکانات هیں ان کی مرست کرائیں اور ویران حگهوں میں، جو کسی کی ملک نہ تہیں، باغ لگائیں ـ اس نے یہ دیکھ کر کہ شہر کے بیچ کا پل تنگ ہے اور بوسیدہ بھی ہو گیا ہے، اسے نئے سرے سے بنوایا اور کشاد، بهی کر دیا (ابن الأثیر، ۸: ٥٥٥؛ ابن الجوزى: المنتظم، ع: ١١٨، مسكويد، ۲: ۳. س تا ۲. س) - ۲۲ هم ۱۸۹ میں اس نے عضدی هسپتال بنوایا، اس مین اطباً، نگران اور ذخیروں کے داروغه مقرر کیر، اور اس کے لیر دوائیں ، خوراک، اوزار اور فرش فروش کا سامان افراط سے ممیّا کیا۔ شفاخانے کے اخراجات کے لیے اوقاف مخصوص کر دیے گئے (ابن الجوزی: المنتظم، ع: ١١٢ تا ١١٨)، [نيز ديكهير أوريئنثل كالبج سیگزین، ضمیمه، اگست ۱۹۳۸ عدد سرا، عدد

س، ص ٣].

بایی همه آلِ بویه کے دور میں بغداد کو تنزل هوا (التنوخی: نشوار، ۱: ۲۹، کے نزدیک همهم / ۲۰۹۶ کا بغداد المقتدر کے زمانے کے بغداد کا دسوال حصه ره گیا تها) ۔ مدینة المنصور سے اس زمانے میں بے پروائی برتی جاتی تهی اور اس میں کوئی رونق نه تهی (المقدسی، ص ۱۲) ۔ مغربی بغداد کے اکثر محلول کی حالت خراب تهی اور وہ سمٹ گئے تھے ۔ مغربی بغداد میں کرخ سب اور وہ سمٹ گئے تھے ۔ مغربی بغداد میں کرخ سب نیادہ بارونق تھا، کیونکه تاجروں کی دکانیں اس میں تھیں ۔ یہی وجه هے که مغربی بغداد کو اس میں تھیں ۔ یہی وجه هے که مغربی بغداد کو اب کرخ کہتے ھیں (ابن حوقل، ۲۰۱۰ سرمی تا ۲۳۲)

شهر كا مشرقی حصه زیاده پر رونق تها ـ
سركاری عهدے دار عموماً اسی طرف رهتے تهے (قب
ابن حوقل، ص . ۲۳) ـ یهاں شاندار مقامات یه تهے :
باب الطاق، جهاں بڑا بازار تها؛ دارالامارة، جو
مخرم میں تها اور خلیفه کے محل اس کے جنوبی
سرے پر تهے (قب المقدسی، ص . ۲۲، ابن حوقل،
سرے پر تهے (قب المقدسی، ص . ۲۲، ابن حوقل،
مكانات كلواذا تك چلے گئے تهے ـ ابن حوقل نے
مكانات كلواذا تك چلے گئے تهے ـ ابن حوقل نے
وهاں چار جامع مساجد دیكھیں: جامع المنصور،
جامع رصافه، جامع براثا اور جامع دارالسلطان
سه ه ع میں قطیعه اور حربیه کی مسجدیں بھی
جامع مساجد هو گئیں (ابن الجوزی: المنتظم، ے:
جامع مساجد هو گئیں (ابن الجوزی: المنتظم، ے:
میں تا ۲۲؛ ابن الأثیر، ه : ۲۸).

ابن حوتل نے دو پل دیکھے، جن میں سے ایک بیکار ھو گیا تھا (۱: ۲۳۱) - ایسا معلوم ھوتا ھے کہ معزالدولہ کے زمانے میں تین پل تھے: ایک باب الشَّمَّاسیّہ کے سامنے (اس کے محل کے

پاس)، دوسرا باب الطاق کے پاس اور تیسرا سوق الثلاثاء کے سامنے ۔ ان میں سے پہلا بھی باب الطاق کے پاس منتقل کر دیا گیا: اس طرح و هاں دو پل رہ اگئے تھے، لیکن آگے چل کر ان میں سے ایک بیکار هو گیا (قب ابن الجوزی: مناقب، ص ۲).

بغداد کو عوام کی شورشوں سے، فرقوں کے بالهمى اختلافات سے اور "عیاروں" سے بہت نقصان پنہنچا ۔ ہمارے مآخذ عوام کی جہالت کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھے لوگ تھے، اگرچہ ہر ایک کی بات ماننے اور قانون شکنی کرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے (قب المسعودي، ه : ٨١، ٨٦ تا ٨٩، ٨٥ تا ٨٤: الغزالي: فضائع، ص مه، ابن الجوزى: مناقب، ص م تا مه؛ البغدادي: الفَرْقُ بين الفرق، ص ١ ٨١) - ٢ ١ ٩ ٢ ٩ ٨٩٠ مين المعتضد نر قصه كويون اور نجوميون كو مسجدون یاگلی کوچوں میں بیٹھنے سے سنع کر دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے گرد جمع نه هوں اور مناظرے نه کریں (ابن الجوزی: المنتظم، ه: ١٢٢، ۱۷۱) ۔ آل بُویْہ کے دُور سے قبل حنبلی زوروں پر تنبے اور کبھی کبھی لوگوں کے اخلاق زبردستی درست کرنے کی کوشش کرتے تھے (قب ابن الأثیر، ۸: ۲۲۹ تا .٣٠، ٨٨ تا ٨٥، ١٥٨ تا ١٥٨؛ الصولى: اخبار الرّاضي، ص ١٩٨) ـ اس عهد مين فرقه دارانه فسادات بڑھ گئے، جن کی وجہ سے جان و مال کا بہت زیادہ نقصان ہوا ۔ آل بوید نے ، ، محرم کو عام ماتم کا دن قرار دیا اور حکم دیا که اس روز بازار بند رہیں اور لوگوں کو جلوس نکالنے کی ترغیب دی، جس میں عورتیں اپنے منه پیٹتی جاتی تھیں (قب ابن الجبوزي، ١٠ : ١٥) - علاوه ازين ١٨ ذوالحجّه (يوم غدير) كو عيد كا دن بنايا كيا ـ اس کے مقابلے میں سنیوں نے دو دن الگ مقرر کیے، جو شیعوں کے مندرجة بالا تہواروں کے علی الترتیب

آثه آٹه دن بعد منائع جاتے تھے (قب ابن الأثير، و: ١١٠) - اس زمانے دين جو ٣٣٨ه / ١٩٠٩ع سے شروع ہوتا ہے، سُنّی اور شیعہ کے جھگڑنے روزسّرہ کے واقعات بن گئے تھے ۔ سب سے پہلے سنِ مذَ دور میں کرخ کو لوٹا گیا (ابن الجوزی: المنتظم، ٦: ٣٦٣) - ٨٣٨ه/ ٥ وه ع مين ان دونون فرقون میں لڑائیاں هوئیں، جن میں باب الطاق تباہ هوا اور اسے آگ لگا دی گئی (وہی کتاب، ص . ۹۹) ۔ ۱/۳۳۹ میں کرخ میں پھر فسادات ھوے اور اسے آگ لگا دی گئی؛ نتیجةً سترہ هزار نفوس هلاک ھوے اور تین سو دکانیں بہت سے مکان اور تینتیس مسجدیں جل کر راکھ ہو گئیں (ابن الأثیر، ۸: ٢٠٠٤ قب ابن الجوزى: المنتظم، ٢٠٠١) -۳۳۳ه / ۹۷۳ میں آگ کی وجه سے کرخ کا بیشتر حصّه جل گیا (مِسْکُویه، ۲: ۳۲۵) ـ ۳۸۱ه/ ۱۹۹ میں پھر نساد برپا ھوا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی گئی (ابن الأثیر، ۱، ۳۱) - ۱۰۱۹ میں نہر طابق، باب القطن اور باب البصرہ کے بہت سے محاّمے جلا دیے گئے (ابن الأثیر، ہ:١٠٠، نیز دیکھیے ۸: ۱۸۸؛ و: ۲۰ تا ۲۰، ۲۲، ۸۵) -۲۲مه/۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ میں ان فسادات میں بہت سے بازار تباہ کر دیے گئے (ابن الجوزی: المنتظم، ٨: ٥٥) \_ عيّارون ني نسبة زياده نقصان پهنچايا اور ابتري پهيلائي، چنانچه وه چوتهي صدي / دسویں صدی کے آخر ربع سے لے کر اس دور کے اختتام تک خصوص تسے ہنگامہ برپا کرتے رہے ۔ (بغداد کے دو محاصروں کے زمانے میں انھوں نے جو کام کیا اس کے لیے دیکھیے الطبری، ۳: ۸۷۷ ۱۰۰۸ تا ۱۰۱۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۸ المسعودي، ٢ : . هم ببعد) \_ مورّخ ان كي سر گرميون کو غلط روی سمجھتے اور ان کو لٹیروں اور چوروں کے زمرے میں داخل کرتے ھیں، لیکن

ان کی تحریک ان کی زبوں حالی کی زندگی اور سیاسی ابتری سے پیدا هوئی ۔ وه مال داروں اور حکومت كرنے والوں كے خلاف الهي تهي ـ يميى وجه هے كه ان کی سرگرمیاں خاص طور پر دولت مندوں، منڈیوں، پولیس اور اعلی سرکاری عہدے داروں کے خلاف هوتي تهين (قب التنوخي : الفَرْج، ٢ : ١٠٦٠ ٤٠٠ تا٨٠٠؛ ابن الجوزى : المنتظم، ١: ٣٢٠،١٥، ابن الأثير، و: ١١٥) - ان کے کچھ اخلاقی اصول تھے، جیسے ناداروں اور عورتوں کا احترام اور مدد، باهم تعاون، صبر اور تحمل، آگے چل کر فتوہ کی جو جماعت بنی وہ انھیں 'عیّاروں' کی تحریک سے كچه نه كچه ربط ركهتي تهى (فَبُ ابن الجوزى: تلبيس ابليس، ص ٢٩٣؛ القشيرى: الرسالة، ص ١١٣ تا س ١؛ ابن الجوزى: المنتظم، ٨: ٢٥: التنوخي: الفَرْج، ۲: ۱۸۰) - چوتهی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں انھیں منظم کیا گیا۔ علاوہ دوسر مے القاب کے المتقدم، القائد اور الامیر بھی ان کے سرداروں کے القاب ہوتے تھے۔ جماعت میں نیا آدمی شامل کرنے کے لیے ان میں خاص رسمیں مقرر تهين (ديكهيے المنتظم، ٨: ٩٩، ١٥١، ٨٠؛ مسكويه، ب: ب القشيرى: الرسالة، ص ١١٣٠ التنوخي: الغَرَج، ٢ : ٩ . ١) - علاوه ازين ان مين سنّى اور شیعه کی تفریق تهی (ابن الجوزی: المنتظم، ۸: ۸۷ تا ۹۷).

'عیّاروں' کے هاتھوں لوگوں کو اپنی جان اور مال کا هر وقت خطرہ رهتا تھا۔ وہ منڈیوں پر اور سڑکوں پر چلنے کا محصول وصول کرتے یا راہ گیروں کو لوٹتے اور همیشه راتوں کو گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرتے رهتے تھے۔ انھوں نے تلوار اور آگ کے ذریعے تباهی پنیلائی اور بہت سے محلّے اور بازار، خاص طور پر باب الطاق اور سوق یحیٰی (مشرقی بغداد میں)، اور کرخ جلادیے، کیونکه

یمی دولت مندوں کے سحار تھر ۔ لوگوں کو رات کے وقت اپنے اپنے گلی کوچوں کے پھاٹک مقفّل کرنے پڑتر تھر اور سوداگر راتوں کو چوکیداری کراتے تھر ۔ بدنظمی اور لوٹ مار نے چیزوں کی قیمتیں برها دين (ابن الجوزى: المنتظم، ١٥١: ٢٢٠ ،١٥١ و ۸: د با تا ۲۲ مم کم تا . ه ، م ه تا ه ه ، ۲۰ ٢٠ تا ٥٥، و٥، ٥٨، ٢١١) - ١ ٢١ه/٠٠، ١٤ میں ایک واعظ دعا مانگتا تھا: '' اے اللہ مملکت کو عوام اور شوریده سرول سے بچا'' (ابن الجوزی: المنتظم، ٨: ٣٣) ـ برجمي 'عيارون' كا ايك مشهور سردار تھا، جس نے چار سال تک (۲۲سھ/.۳۰ ء تا ه ۲ م ه / ۳۳ ، ۱ع) بغداد پر عملاً حکمرانی کی اور ابتری پهیلادی (وهی کتاب، ص ه ی تا ۲۵) -حکوست بربس تھی اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تهی (قب، ص ۹ م) اور انهین محصول اور تاوان وصول کرنے کی چھٹی دے دی تھی که لوگ ادا کر کے ان کی مار دھاڑ سے بحیں (وھی کتاب، ص 20) - بہت سے لوگ ان سے محفوظ رہنے کے لیے مکان اور محلّر چھوڑ کر چلے گئے (وہی کتاب، ص ۱۳۲) ۔ ان کی دہشت انگیزی سلجوقیوں کے آنر تک برابر قائم رهي (وهي كتاب، ص ١٦١).

میں داخل هوا - سلجوقیوں نے آل بویه کے برعکس میں داخل هوا - سلجوقیوں نے آل بویه کے برعکس حکمت عملی اختیار کی اور سنیوں کی حوصله افزائی کی (قب ابوالمحاسن، ۰: ۹۰) - ۰۰ م ه / ۸۰۰ میں البساسیری نے ۰۰۰ بغداد پر فاطمیوں کے نام سے قبضه کر لیا (قب ابوالفداء، ۲: ۱۸۱؛ ابن القلانسی، ص میر) - ۱ م م ه / ۹۰ ، ۱ء میں سلجوقی افواج نے اسے شکست دی اور مار ڈالا (ابوالفداء، ۲: ۱۸۱ تا ۱۸۸) - اس دور میں بغداد نے وہ شکل اختیار کی جس میں آئندہ بہت کم تبدیلی واقع هوئی.

۱۰۰۱/۵۳۳۸ میں طغرل بیگ نے

دارالامارة كا رقبه وسيع كيا، اس نر ببت سي دكانين لور مکانات ڈھا دیر؛ دارالامارۃ کو اس نر نئر سرمے ا سے تعمیر کیا اور اس کے گرد فصیل کھینچ دی ا: (ابن الجوزي، المنتظم، ٤: ٩-١) - . هم ه/ ٨ ه . ١ ع ، میں آگ لگی اور یه جل کر تباه هو گیا ۔ بعد ازاں اسے نئرسرے سے تعمیر کیا گیا (ابن الجوزی: المنتظم، ے: ۵۷۸) اور اس کا نام دارالمملکة پڑ گیا۔ ۹ . ۵ ه / ه ۱۱۱ عمیں اسے پھر تعمیر کیا گیا، لیکن ۱۵۵ / ا ۱۱۲ عمیں اتفاقی حادثر سے جل گیا اوراس کی جگه ایک بار پهر نیا قصر تعمیر کیا گیا (ابن الجوزی: المنتقب ص ۱۱: المنتظم، و: ۲۲۳ - ۱۸۸۸ه/ ۱۹، وء میں ملک شاہ نے مسجد مُخَرَّم دو، جو قصر کے قریب تھی، بہت کچھ بڑھا کر نئر سرے سے تعمیر کیا اور اس وقت سے اس کا نام جامع السلطان هو گيا - ۲. ه ه / ۱۱۰۸ عسين اس كي مرست کی گئی (ابن الجوزی: المنتظم، ۹: ۹۰۹) اور سمه ه/ و۱۱۶ عدي جا كريه بالكل مكمل هو گئی (ابوالفدا، ۲ : ۲۱۱؛ ابن الجوزی : مناقب، ص ٣٧؛ ابوالمحاسن، ه: ١٣٥).

ساری چهل پهل مشرقی بغداد میں خلیفه کے محلات کے گرد ہونے لگی تھی۔ المقتدی (۱۳۹۵) محارتیں بنانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اس لیے محلات کے ارد گرد کے محلے، جیسے بصلید، قطیعد، حلبه، آجمه، وغیره، بڑی رونق پر تھے۔ اس نے دریا کے قرب و جوار میں ایک محل (دارالشاطئید) قدیم قصرالتاج کے پاس تعمیر کیا (ابن الجوزی: المنتظم، ۸: ۹۳۲)؛ ابن الاثیر: ابن الغوطی، ص ۲۱، قب Le Strange میں ابن الفوطی، ص ۲۱)۔ میرہ هم ابی ایم میں ابن الفوطی، ص ۲۱)۔ میرہ هم ابی ایم میں ابن الفوطی، ص ۲۱)۔ ان محلول کے قصر التاج کو ڈھا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا (ابن الجوزی: المنتظم، ۱: ۱۰)۔ ان محلول کے الجوزی: المنتظم، ۱: ۱۰)۔ ان محلول کے گرد فصیل نه تھی، اس لیے ۱۰۵ء کے سیلاب سے

ان کو بہت نقصان پہنچا ۔ ۸۸؍ ھ / ہ و . ، ء میں المستَظهر نے "حریم" نام کے محلوں کے گرد دیوار تعمیر کر دی ۔ اس کے بعد ۱۱۵ه / ۱۱۲۳ء میں المسترشد نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور اس میں چار بئرے دروازے بھی بنائے اور اس کی چوڑائی ۲۲ ذراع کر دی۔ ۲۰۰۸ ۱۱۹۹ کے سیلاب نے اس دیوار کو گھیر لیا اور اس میں ایک جگه شگاف ڈال کے بہت سے محلوں کو تباہ کر دیا۔ اس شگاف کو بعد میں بند کر نے وہاں ایک پشته بنانا شروع کیا گیا، جو بعد میں ساری دیوار ح گرد مکمل کر دیا گیا (قب این الجوزی: مناقب، ص بهم؛ وهي مصنف : المنتظم، . . : ۱۸۹ تا ۱۹۰) - اس دیوار کو از سر نو تعمیر کرنر یا مرست کرنے کے اقدامات الناصر اور المستنصر کے عهد میں بھی ہونے (ابن الفوطی، ص ۱۹، ۱۱۱) ۔ اس دیوار نے مشرقی بغداد کی حدود معین کر دیں جو عہد عثمانی کے آخر تک قائم رہیں.

اس زمانے میں بغداد رو به انحطاط اور فقط اپنی قدیم شان و شوکت کے بل پر زندہ رھا ۔ پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے اس کے مقامی جغرافیے میں بہت سے تغیرات رونما هوے ۔ مغربی بغداد میں متعدد محلے ویران هو گئے تھے اور جہاں پہلے باغات اور مکانات تھے وهاں اب خالی میدان نظر آنے لگے مکانات تھے وهاں اب خالی میدان نظر آنے لگے (قب الخطیب، ص ہے: التنوخی: نشوار، ۱: میں اضافه هو جانے کی وجه سمجھ میں آتی ہے۔ میں اضافه هو جانے کی وجه سمجھ میں آتی ہے۔ شماسید، رصافه اور مخرم کے قدیم محلے غفلت کی نذر شور ہے تربہ رقب ابن حوقل، ص ۱۳۲).

بن یا ہیں، باشندہ تودلہ (Benjamin of Tudela)، جس نے عدہ ہم المداء کے قریب بغداد کی سیر کی، خلیفہ کے محل نی عظمت و شان اور اس کی فصیل،

باغات، چڑیاگھر اور ایک جھیل کا ذکر کرتا ہے۔ وہ عضدی شفاخانر کی بڑی تعریف کرتا ہے، جس میں ساٹھ طبیب تھر اور ایک دماغی مریضوں کے لیے صحت گاہ (سینی ٹوریم) تھی ۔ اس وقت بغداد میں چالیس ہزار یہودی آباد تھے، جن کے لیے دس مدرسے تھے (Itinerary) طبع و ترجمه از A. Asher نيويارك ١٨٣٠ - ١٨٣١ع، ج ١، ستن: ص یره تا سر و ترجمه: ص سو تا ۱۰۰: عربی ترجمه، از ای ـ ایج ـ هداد، بغداد هم ۱۹، س ۱۳۱ تا ۱۳۸) - ابن جبیر نے بغداد کی دیفیت ۱۸۰ه/ ١١٨٥ء ميں لکھي ھے ۔ اس نے شہر کے عام انحطاط کا مشاہدہ کیا اور باشندوں کے تکبر کی مذمت کی (ص ۲۱۸) ـ مشرقی جانب کا حصه بهت کچه تباه هو چکا تها، لیکن پهر بهی اس میں ابھی تک الک الگ سترہ معلّے تھے، جن میں سے ھر ایک میں دو، تین یا آٹھ حمام تھے (ص ۲۲۵) ـ خلیفه سے متعلق حصے میں عالیشان محلات اور باغات تھے، جنھوں نے شہر کے اس پہلو کا کوئی چوتهائی یا زیاده رقبه گهیر رکها تها (ص ۲۲۹ تا ٢٧٧) ـ يه علاقه حوب آباد تها اور اس مين بهت اچھر بازار تھر (ص ۲۲۸) ۔ سب سے بڑا محله قریّه تها (غالب گمان يه هي که يه الاحراس کے موجودہ پُل اور راس القُرْيه کے درميان واقع تھا)۔ اس کے قریب مربعه کا "ربض" یا نواحی بستی تھی (غالبًا موجودہ سیّد سلطان علی کے قریب) ۔ اس علاقے میں تین جامع مسجدیں تھیں : جامع السلطان، شهر پناه کے شمال میں؛ جامع رصافه، اس سے اوپر کی جانب کوئی ایک میل کے فاصلے پر (ص ۲۲۸ ته ۲۲۹) اور جامع الخليفه ـ تيس کے قريب دارالعلوم تھے، جن میں سے ھر ایک کی اپنی اعلی درجر کی عمارت تھی ۔ انھیں چلانر اور طلبہ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بہت سے اوقاف اور موھوبه جائدادیں موجود تھیں۔ سب سے زیادہ مشہور مدرسة نظامیه تھا، جسے ۱۱۱۰ ع میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا (ص ۲۲۹).

المُستَرْشد كي فصيل كا، جو "شرقيه" كا احاطه کرتی تھی، بیان کرتے ھوے ابن جبیر كهتا هے كه اس كے چار دروازے تھے: (١) باب السلطان، شمال كي جانب (جس كا نام بعد مين باب المُعَظَّم هوا)؛ ( ٢) باب الظَّفَرِيَّه (شمال مشرق مين)، جو بعد مين باب الوسطاني كهلايا؛ (٣) باب الحَلْبَه (مشرق میں)، جو آگے چل کر باب الطلسم هو گیا؛ (س) باب البَصَليَّه (جنوب مين)، جو بعد مين الباب الشرقي مشهور هوا ـ شرقيه كي فصيل آس علاقے كو نصف دائرے کی شکل میں احاطه کیے هومے تھی، جس کے دونوں سرے دریاہے دجلہ پر ختم ہوتے تھے (ص ۲۲) ۔ وہ محلهٔ ابو حنیفه کی گنجان آبادی كا ذكر كرتا هے، جب كه رُصافه، شَمَّاسيَه كے قدیم محلّے اور مخرّم کا بڑا حصه ویران ہو گیا تھا (قب ص ۲۲۹؛ ابن حوقل، ص ۲۳۱) - مغربی بغداد میں هر طرف ویرانی پهیلی هوئی تهی ـ یهاں کے معلّوں میں کُرْخ کا، جسے وہ ایک فصیل دار شمهر بتاتا هے، اور محلهٔ باب البصره كا، جس سيں مسجد منصور اور پرانے شہر کا بچا کھچا حصہ تھا، ذكر كرتا هے (ص ۲۲ه) ـ محلة الشارع (دريا ب دجامه کے قریب)، کرخ، باب البصرہ اور قریه بغداد کے سب سے بڑے معلّے تھے (ص ٢٢٥) -الشارع اور باب البصره کے درمیان محله سوق المارستان ایک چھوٹے سے شہر کی طرح تھا، جس کے مشهور و معروف عضدى شفاخانے مين عملے اور ذخائر کی کچھ کمی نه تھی (ص ۲۲۵ تا ۲۲۹) ۔ ان کے علاوہ اس نے دو اور محلوں کا ذکر کیا ہے: ایک محلهٔ حربیه، انتهائی شمال مین اور دوسرا محلهٔ متّابیّه، جو اپنے ریشمی سوتی کپڑے ''عتّابی'' کی

وجه سے مشہور تھا (ص ۲۲٦) ۔ ابن جبیر (ص ۲۲۹) نے بغداد میں دو ہزار حمام اور گیارہ جامع مسجدوں کا ذکر کیا ہے.

المسترشد کے زمانے (۱۱۵ه / ۱۱۱۵ء تا ۱۲۵ه / ۱۱۳۵ء تا ۱۲۵ه / ۱۲۵ه / ۱۲۵ه / ۱۲۵ه / ۱۲۵ه و ۱۲۵ پل تها، جسے بعد میں باب القرید کے قریب منتقل کر دیا گیا۔ المستضی کے عہد (۲۰۵ه / ۱۱۵ء تا ۱۵۵ه / ۱۱۵ه و ۱۵۵ه / ۱۱۵ه و ۱۵۵ه القرید میں نیا پل بنایا گیا اور پرانے پل کو دوبارہ اس کی اصلی جگه نہر عیسی کے قریب منتقل کر دیا گیا۔ ابن جبیر نے فقط پہلے پل کو دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی توثیق کرتا ہے کہ عموماً دو پل ہوتے تھے۔ ابن الجوزی بھی، جس نے سقوط بغداد سے کچھ عی پہلے اپنی کتاب لکھی تھی، اس بات کی تصدیق کرتا ہے (ابن الجوزی: مناقب، ص ۲۰ ابن جبیر، حسن میں کوری، مناقب، ص ۲۰ ابن جبیر، ص

نصف صدی بعد یاقوت (۱۲۲۹ه/ ۱۲۲۹)
کچه مزید مفید معلومات بهم پهنچاتا هے ۔ اس نے مغربی بغداد کا یه نقشه پیش کیا هے که وہ چند الگ الگ محلول کا مجموعه هے، جن میں هر ایک کی اپنی اپنی فصیل هے؛ پیچ میں کھنڈروں کی خالی زمین آ جانے سے بھی یه الگ الگ هو گئے هیں ۔ حربیه اور الحریم الطاهری شمال میں، چہار سوج مع نصیریه، عتابیین اور دارالقز جنوب مغرب میں، محول مغرب میں، قصر عیسی مشرق میں، اور تریه اور کرخ جنوب میں قابل ذکر محلے هیں.

مشرقی بغداد میں حریم دارالخلافہ کے آس پاس کے محلّے رونق کا مرکز ہو گئے تھے۔ یہ دیواروں سے محصور رقبے کے تقریباً ایک تہائی حصّے میں پھیلے ہوے تھے۔ بڑے بڑے بارونق محلّے یہ تھے: باب الأزّج اور اس کی منڈیاں؛ اس کے بعد المأمونیّہ، سوق الثلاثا، نہر المعلّی اور القریّه

(یاقوت) : ۱: ۲۳۲ (۱۳۳۱) ۳۳۳ (۱۳۳۱) ۳۳۰ (۱۳۳۱) ۲۰۸۰ ۲۰۹۰ و ۳: ۸۸۱ ک۲۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱) ۲۰۹۱ (۱۳۳۱) ۲۰۹۱)

اس عهد میں غربیہ (مغربی بغداد) میں جامع مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی، جو ان محلوں کی نیم آزادانہ حیثیت پر دلالت کرتی ہے۔ ابن الجوزی مسجدیں گنواتا ہے، جو جامع المنصور کے علاوہ چھے مسجدیں گنواتا ہے، جو جامع المنصور کے علاوہ تھیں (ابن الجوزی: مناقب، ص ۲۰: نیز دیکھیے ابن الفوطی) ۔ کسرخ کی مسجدوں کی مرمت المستنصر نے کی (ابن الفوطی، ص ۱۵) ۔ جامع المستنصر نے کی (ابن الفوطی، ص ۱۵) ۔ جامع القصر کی تجدید ۱۸۰۵ء میں ہوئی۔ آگے چل کر ۲۵۹ه / [۲۵۲ء] میں المستنصر نے اس کی مرمت کروائی (ابن المجوزی: آگے چل کر ۲۵۹ه / [۲۲۸ه / ۲۹۱ء] میں المستنصر المنتظم، ۱۹۰۹ کی مرمت کروائی (ابن المعجد قمریّه المنتظم، ۱۹۰۹ میں تعمیر کی گئی (ابن الفوطی، ص ۱۰) .

درسگاهی قائم کرنے کی طرف بہت توجّه کی گئی۔ اس تحریک کی وجوہ اوّلاً شافعی گروہ کے اندر مذھبی جوش کے احیا، نیز سیاسی اور انتظامی ضرورتوں کو قرار دے سکتے ھیں، مگر بعد میں یه ثقافتی تحریک کی شکل میں جاری رھی۔ ابن جیریک کی شکل میں مدرسے دیکھے ابن جیری مشرقی بغداد میں تیس مدرسے دیکھے

(ابن جبیر، ص ۲۲۹؛ نیز دیکھیر محمد جواد، در Review of the Higher Teachers' College بغداد، ه: ۱۱۰ ببعد و ۲ : ۸۹ ببعد) - ابن جبير کي سیاحت کے بعد مزید مدرسے قائم کیے گئے (قب ابن الفوطي، ص مرح تا ه ٢، ٣٥، ١٢٨، ٣٠٨: ابین الاثیر، ۱۱: ۲۱۱ - سب سے زیادہ مشہور دارالعلوم يه تهر: (١) نظاميه، جو وهم ه/٢٠. ١ع میں قائم هوا؛ ( ج) مدرسة ابو حنیفه، جو اسی سال قائم هوا (ابن الجوزي: المنتظم، ٨: ٥٣٠٠ تا ٢٣٠٠ یه آج تک ''کلیة الشریعة'' کے نام سے موجود ہے) اور (٣) المستنصرية، جوالمستنصر نے ١٣٣ ه/١٣٣ ء میں قائم کیا اور ستر ہویں صدی تک جاری رہا ۔ یه مدارس چاروں مذاهب فقه میں سے کسی ایک مذهب کے ساتھ مخصوص تھے، بجز المستنصریّہ اور البَشيرية كے (جو ٢٥٠هم/ه ١٠٥٥ ميں قائم هوا) که ان دو میں چاروں مذاهب کی فقه پڑهائی جاتی تهي (ديكهير ابن الفوطي، ص ٣٠٨؛ ابن الجوزى: المنتظم، ٨: ٥٣٦ تا ٢٣٦، ٢٣٦ تا ٢٣٠٠ ابن الأثير، ١٠: ٣٨؛ ابن الفوطي، ص ٣٥ تا ٣٥، ۸ه تا ۹ه، قب عواد، در سمر (Sumer)، جلد ر، هم و رع) \_ يتيمون كا ايك مكتب (School) بھی تھا، جو شمس الملک (فرزند نظام الملک) نے قائم كيا تها (الاصفهاني: سلجوق (Seljuks)، ص سمرر تا ۱۲۰) - ۲۰۰۹ / ۹۰۰۹ میں بغداد کے هر محلِّر مين ايک مهمان خانه (دارالضيافة) تعمير کیا گیا تاکه رمضان شریف میں غریبوں کو کھانا كهلايا جائي (ابن الأثير، ١٢: ٢٨٦؛ مزيد حوالي وهي كتاب، ص ١٨٨؛ ابن الفوطي، ص ٩٠).

ان ایام میں بغداد کو آتشزدگی، سیلاب اور فتنه و فساد سے نقصان پہنچا۔ ہمہم ھ / ے ہ ، ا ع میں کرخ اور کرخ کی اکثر منڈیاں جل گئیں ۔ اہمہ ھ / ہ ہ ، اع میں کرخ کا منڈیاں جل گئیں ۔ اہمہ ھ / ہ ہ ، اع میں کرخ کا

بڑا حصّه اور بغداد قدیم جل گیا (ابن الجوزی: المنتظم، م: ٨١ ابن الأثير، ١٠: ٥) - نجر المعلَّى اور دارالخلافه کے قرب و جوار کے کوچہ و بازار میں کئی دفعه آگ لگی (ابن الاثیر، ۱۰: ۳۰، ٢٢، ١٨٠؛ ابن العجوزي : المنتظم، ٨ : ٢٣١؛ ٩: ١١٠ ٨٣١ ، ١١٠ ١٠٠ ، ١١٠ . ١٠٥ هـ ١١٥٩ میں قرب و جوار کے محلوں سے آگ دارالخلافه اور اس کے آس پاس کے بازاروں تک پہنچ كئى (ابن الأثير، ١١: ٣٣٠؛ انهين محلون مين / BOAT 151128 / BOJG 151178 / BOJ. ١١٨٥ء مين پهر آگ لگي، ابن الأثير، ١١:٠٠٣ ٢٧٠؛ المنتظم، ١٠: ٢١٢). سلجوقی عمد میں عیّاروں نے خاصی سر گرمیاں

د کھائیں ۔ انھوں نے دکانیں لوٹیں، گھر تاراج کیے اور بدامنی پهیلا دی (وسم ه/ ده ، رعسے سے سے اور ۱۱۳۲ء تک سنین کے حالات کے لیسر دیکھیسر ابن الجوزى: المنتظم، ٨: و٣٠، ٣٣٠؛ ابن الاثير، ٠١: ٣٠٠ ٣٨٣ ١١: ١٩ ، ٢٦ ، ١٩ ، ١٠ ) -ادھر 'عامیّ' (یعنی عوامی بلوائیوں) کے فسادات اور آن کی فرقه دارانه جنگ و جدال (حنبلی اور شافعی، سنّی اور شیعہ کے درمیان) جاری رہے، جن کی وجه سے بہت خونریزیاں هوئیں اور تباهیاں پهيليں - ابن الأثير نر لكها هے كـ ١ م ٥٠٥ هـ ۸ ، ۱۱ ء میں ان کے درمیان عارضی مصالحت هو گئی اور اس کے ساتھ یه فقره بڑھا دیا ھے: '' ان ( عامَّه ) سے همیشه شر وفساد پیدا هوا هے '' (۱۰: ۲۰۹؛ نیز دیکھیر ۱۰: ۸۰ ۲۰۹۲، ۲۰۰۳) ۱.۸ تا ۱،۹، ۱۱۲، ۱۱۲ تا ۱۱۸) ـ یه مصالحت تھوڑے ھی دن رھی۔ جھگڑے اور لڑائیاں چلتی رهیں اور المستعصم کے زمانے میں انھوں نے ھولناک شکل اختیار کر کی (ابن الأثیر، ۱۰: ۳۹۰ و ۱۱:

ہم ، ، ء میں المأمونیہ اور باب الأزَّج کے محلَّوں کے درمیان لڑائیاں هوئیں، جن کی لیپٹ میں نظامیه بازار بهي آ گيا ـ يهر محلة مختاره اور سوق السلطان کے محلوں میں اور قطُّنتا اور قُریّد (مغربی بغداد) کے درمیان لـزائیاں هوئیں؛ بہت سے آدسی مارے گئر اور دكانين لموث لي گئين (ابن الفُوطي، ص ١٧٥ تا ١٧٤٤ قب ابن ابي الحديد، ٢: ٣٥٥) ـ ٣٠٩ه/ ہ ۱۲۰۰ کے قریب تک حالات بہت زیادہ دگرگوں هو چکر تهر ـ رصافه (سنّی) اور خَضَیریین (شیعه) کے درمیان لڑائیاں هوئیں کچھ دن بعد باب البصره رَصافه کا طرف دار هو گیا اور دوسرے گروہ کی حمایت کُرخ نے کی (ابن الفُوطی، ص ۹۸ تا ۹۹ م)۔ یہ جھگڑے ان محلّوں کے درمیان جوش مسابقت کو ظاہر کرتر میں جو حکومت کے نظم و نبط میں کمی ہو جانر کے باعث بہت بڑھ گیا تھا۔ جب كرخ اور باب البصره مين لؤائي دوباره شروع ہوئی تو جو سپاہی اسے دبانر کے لیر بھیجر گئر تھر انھوں نر کرخ کو لوٹ لیا اور حالت بدسے بدتر هو گئی (کتاب مذکور، ص ۲۶۷ تا ۲۷۷) - ۲۰۰۸ ١٢٥٦ء مين معامله انتها كو پهنچ گيا۔ كرخ کے لوگوں نے کسی آدمی کو مار ڈالا تھا۔ وہاں امن قائم رکھنے کے لیے سپاھی بھیجے گئے تو خود ان کے ساتھ عامیہ 'کے جتھر مل گئر: چنانچہ سب نر ملکرکرخ کو خوب لوٹا، کئی جگه آگ لکا دی، بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا اور عورتوں کو پکڑ کر لر گئر۔ ان شریروں کو بعد میں سزائیں ملس، مگر یه المناک حادثه بهلایا نه جا سکا (کتاب مذکور، ص ۱۳ تا ۱۳۵۰ اس زمانر میں 'عیّاروں' نے بھی بڑی سرگرمی دکھائی ۔ انھوں نے دکانیں لوٹیں، راتوں کو گھروں میں ڈاکے ڈالے، يهان تک كه المستنصرية پر بهى دو مرتبه ذاكر ١٢١، سم و ١١: ١٣٣، ٢١٦) - ١٣٨ / أقال (ابن القُوطي، ص ١٥٠، ٢٦، ٢٦، ٢٦٠).

حکومت اتنی کمزور هو چکی تهی که نظم و ضبط قائم رکھنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ سیلاب بار بار آنے لگے جو حکومت کی کمزوری اور آب پاشی کے ذرائع کی طرف سے غفلت پر دلالت درتے تھے۔ سیلاب ۱۹۳ ھ / ۱۲۳۳ میں النظامیة اور اس کے قرب و جوار تک پہنچ گیا اور چند . محلُّوں کو تباہ کر گیا ۔ ۲۳٫۹ / ۱۲۸۸ء میں سیلاب نر مشرقی بغداد کو گهیر لیا ـ فصیل کا ایک حصه منهدم هو گیا اور پانی حریم کے محلوں تک پہنچ گیا۔ رصافہ بھی اس کی زد میں آ گیا اور اس کے بہت سے مکانات گر گئر ۔ مغربی بغداد میں بھی پانی بھر گیا اور مکانات کی کثیر تعمداد منهدم هو گئی ـ باب البصره كا ايك حصه اوركرخ بچ گئے، ليكن دريا کے کنارے کے مکانات گر گئے ۔ بغداد ۲۰۱ ھ/ ١٢٥٣ء اور ١٢٥٥ مي بهي سيلاب کا نشانہ بنا، بہت سے مکان بیٹھ گئر اور زراعت کو نقصان پہنچا ۔ بدترین سیلاب ہرہ ہ 🖈 ہے کا تھا۔اس میں شہر کے دونوں حصوں کو پانی نر گھیر لیا اور مشرقی بغداد کے بازاروں، دارالخلافه اور نظامیه تک میں داخل هو گیا (ابن الفُوطی، ص ۱۸۶ تا ۱۸۷، ۱۲۲ و ۲۲ تا ۲۳۳، ۲۷۷، م.۳، ٣١٥ تا ٣١٩) ـ اس طرح گويا حوادث طبيعيه اور انسان دونوں نے بغداد کی رونق کے مٹانر کے لیر ایکا کر لیا تھا۔

دو سال بعد بغداد پر مغلوں کا حملہ هوا۔

ہم صفر ۲۰۶ه / ۱ فروری ۲۰۸۵ء کو خلیفه
الستعصم نے غیر مشروط طور پر هتیار ڈال
دیے۔ بغداد کے باشندے ایک هفتے سے زیادہ تک
بیدریغ قبل کیے جاتے رہے۔ دیمات کے
جو لوگ محاصرے سے پہلے بغداد میں ایک بڑی
تعداد میں آکر آکھٹے هو گئے تھے، ان کا بھی
یہی المناک حشر هوا۔ مقتولوں کا اندازہ آٹھ

لاکھ سے لے کر بیس لاکھ تک کیا گیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافه هوتا رها هے (الفخرى، ص ١٠٠ ابن الفوطي، ص ٢٨١ الذهبي: دول، ۲: ۱۲۱: ابن تثير: البدايه، ۱۲: ۲.۲) -چینی سیاح چانگ تی Ch'ang Te کہتا ہے (۱۲۰۹) که لاکهوں آدسی سارے گئے۔ ظاهر ہے کہ اس نے یہ اطلاع مغل مآخذ سے حاصل کی تھی (Medieval Researches : Bretschneider ۱: ۱۳۸ تا ۱۳۹) - بمرحال صحیح تعداد بتانا مشكل هے، مگر غالب كمان يه هے كه وه ايك لاکھ سے زیادہ تھی۔ بہت سے محلے محاصرے، لوث یا آگ سے تباہ ہوے۔ مسجد جامع الخلفا اور مقبرة كاظمين جلا ذالا گيا (ابن الفوطي، ص ٣٢٥ تا .۳۳؛ ابن العبرى، ص ٢٤) ـ باين همه بغداد مكمّل تباهى سے بچ گيا: غالبًا علما كا يه فتوی بھی جو ان سے زبردستی لیا گیا تھا، کارآمد هوا که "عادق کافر" "ظالم إمام" سے بہتر ہے ۔ بغداد سے واپس جانے سے بہلے ھلاکو نے کچھ سرکاری عمارتوں کے واگذار کرنے کا حکم دیا۔ اوقاف کے نگران نے جامع الخلفاء کو دوبارہ تعمیر كرا/ ديا اور سدارس و رباط كو دوباره كهولني کا بندویست بهی کر دیا (ابن العبری، ص ه ٨٨؛ ابن الفوطي، ص ٣٣٠) ـ ثقافت كو سخت نقصان پہنچا، لیکن مٹنے سے بچ گئی ۔ بغداد هر لحاظ سے محض ایک صوبے کا صدر مقام هو کر ره گیا.

. ہمے ہ / ۱۳۳۹ ۔ . ۱۳۳۰ تک بغداد ایلخانیوں کے تحت رہا ۔ وہ ں کا والی اس کا انتظام شیخنه اور محافظ دسته فوج کی مدد سے انجام دیتا تھا (قب ابن الفوطی، ص ۳۳۱).

مغول نے باشندوں کے دس دس، سو سو اور ہزار کے گروہ کی فہرستیں تیار کیں تا کہ

محصول مقرر اور وصول کرنر مین سهولت هو ـ بوژهون اور بیجوں کے سوا ہر ایک پر فی کس محصول لگایا كيا اور يه كوئي دو سال تك برابر وصول كيا جاتا رها (ابن الفوطي، ص ٩٣٩؛ قب الجويني (ترجمه Boyle)، ۱: ۳۳) - جب بسغسداد کا انستظام زیادہ تر ایرانیوں کے سپرد کیا گیا تو رفتد رفته زندگی کے آثار پھر پیدا ہونے لگے ۔ یہ زیادہتر عطاه ملک الجوینی کی سیاسی تدبیر کا نتیجه تها، جو تیئیس برس تک (۲۰۵ه / ۱۲۰۸ تا ۱۸۱ه/ مروع) بغداد کا والی رها ۔ اس کے عمد میں جامع الخلفاء کے مینار اور النظامیہ بازار دوبارہ تعمیر کیر کئے ۔ المستنصریه کی مرمت کی گئی اور آب رسانی کے ایک نئے نظام کا اضافہ کیا گیا (ابن الفوطی، ص ٣٤١) ـ مسجد شيخ معروف اور مسجد قَمريه كي مرمت كى كئى (وهى كتاب، ص ٨٠٨؛ العُزَّاوي: تاريخ العراق، ۱: ۲۶۷، ۲۹۳).

بعض پرانے مدرسوں خصوصًا النظاميد، المستنصريد، البشيرية، التتشيه اور مدرسة الاصحاب نر اپنا كام پهر شروع کر دیا (قب ابن بطّوطه، قاهرة ۱۹۱۸ ع، ١ : . ١٨٠ تا ١٨١، ابن القوطى، ص ١٨٢، ٥٨٥، ٣٩٩، العزاوى: تاريخ، ١: ٣١٨) - الجُويني كي اهلیه نے مذاهب اربعه کی تدریس کے لیے مدرسة العصمتيه قائم كيا اور اس كے قريب ايك رباط تعمير كي (ابن الفوطي، ص ٧٧٧) ـ ايلخان تكودر . [ ١٨٦ / ١٨٨١ عن الله لائلان : ١٨٨ / ١٨٦١ ع] نر بغداد میں پیغام بھیجا که مسجدوں اور مدرسوں کے اوقاف اس طرح واگذار کر دیے جائیں جیسے عباسیوں کے زمانے میں تھے، مگر غالبًا يه ايک نيک خواهش هي رهي (کُرمَلي: الفوز، ص ۱۲) - ان ابلخانیوں کی حکمت عملی غیر مسلموں کے خلاف ھنگاموں کا باعث ھوئی ۔ یہ بادشاه نصاری کی سرپرستی کرتر تهر اور انهیں جریر

ا سے مستثنٰی کر دیا تھا، ان کے کلیسا بھی دوبارہ تعمیر کرائر اور مسیحی مدارس جاری کیر گئر ـ انھیں باتوں کا نتیجہ تھا کہ (نصاری کے خلاف) ه ۱۲۹۵/ ۱۲۹۵ میں هنگامه بریا هوا - ارغون (۱۲۸۳/۵۹۸۳ تا ۱۲۸۳/۵۹۹۹) کے عبد میں یمودی وزیر مال سعدالدوله کے وسیلر سے یہود کو نمایال رسوخ حاصل هوا .. سعدالدوله نر اپنر بهائی كو بغداد كا حاكم بنا ديا . . ٩ ٩ ٨ ١ ٩ ١ ع مين سعدالدوله قتل کر دیا گیا اور بغداد کے باشندے یہودیوں پر ٹوٹ پڑے ۔ غازان کے عہد میں غیر مسلموں سے متعلق حکومت کی روش سیں خاصی تبدیلی رونما هوئی . . . (قب عمرو بن ستی: كتاب المُعِدَّل، ص . ١٠ تا ١٢٠، ٥٠٠؛ ابن الفوطى، ص ۱۵۰۰، ۲۰۸۰ تا ۲۳۸؛ ۱۸۸۰، وصاف، ۲: ۲۳۸، كُرمُلي: كتاب مذكور، ص ١٨ تا ١٠١٥: العزاوي، ۱: ۱ مسم، ۱۳ می در کوشش کی که کاغذی سکه چاؤ (čae) آرک بان] چلایا جائر، ليكن بغداد مين يه بهت نامقبول ثابت هوا اور بالآخر ے ۹ ۹ ۹ ۸ ۹ ۱ ۹ ۹ میں غازان نے اسے موقوف کر دیا (ابن الفوطي، ص يه، ١٩٣٠).

اس عہد کے متعلق تین جغرافید نگاروں کے بیانات همارے پاس سوجود هیں: [عبدالمؤسن] ابن عبدالحق (تقریبًا ... ه / ... ۳۱ء)، ابن بطّوطه (۲۰ ه/ ۱۳۲۵) اور [حمد الله] المستوفی (۱۳۰۵ ه/ ۱۳۳۹).

[ابن عبدالحق]، مصنف مراصد الاطلاع، نهتا هے که مغربی بعداد میں چند ایک دوسرے سے الگ محلوں کے سوا کچھ نہیں بچا: ان میں سب سے زیادہ آباد کرخ تھا (ص ۲۰۱) - جن محلوں اور مقاموں کا اس نے ذکر کیا ہے وہ یہ هیں: محله قرید؛ محلّه رَمْلیّه، جو خوب آباد تھا؛ دارالرقیق کی منڈی؛ دارالقرّ، جو سب سے الگ تھا

اور جہاں کاغذ بنتا تھا اور محلّة باب المحوّل، جو ایک الگ تھاگ گاؤں کی طرح واقع تھا (مراصد، مطبوعة قاهره، ص ۱۳۳، ۱۰۲، ۵۰، ۲۰۱ میل مطبوعة قاهره، ص ۱۳۳، ۱۰۲، ۵۰، ۲۰۱ هے محلّدی شفاخانے کا بھی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ العربیم الطاهری، نہر طابق اور قطیعه کے محلّوں میں کچھ باقی نہیں رھا اور محلّة توثا (Tutha) سب سے کٹ کر الگ گاؤں معلوم هوتا ہے (مراصد، ص ۲۸، ۳۲۰ ۱۳۳۰ مراصد میں لکھا ہے کہ مشرقی بغداد کی بابت مراصد میں لکھا ہے کہ 'جب تاتاری آئے تو اس کا بہت بڑا حصّه ویران هو گیا ۔ا نہوں نے وهاں کے باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت تھوڑے بچے رہ گئے ۔ گھاٹ اتار دیا اور بہت تھوڑے بچے رہ گئے ۔ پھر وهاں باهر کے لوگ آ کر بسے'' (ص ۲۰۱) ۔ وہ بیان کرتا ہے کہ حلّبہ، قریّه اور قطیعة العجم خوب ابن محلّے تھے (مراصد، ص ۱۳۵، ۱۱۰۸) .

ابن بطوطه، ابن جبیر کے تھوڑ ہے ھی دن بعد آیا تھا، مگر وہ بغداد کے دو پُلوں کا ذکر کرتا ہے اور شہر کے اندر نفیس حماموں کے متعلق نئی تفصیلات دیتا ہے (قاہرہ ۱۹۰۸ء؛ ۱: ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۱) ۔ وہ کہتا ہے که مسجدیں اور مدرسے ھیں تو بہت لیکن سب ویران حالت میں ھیں (وھی کتاب، ص

المستوفی کی فراهم کرده معلومات بہت کام کی هیں ۔ اس نے مشرقی بغداد کی فصیل کی جو کیفیت لکھی وہ ابن جبیر کے بیان کے مطابق ہے:
اس کے چار دروازے هیں اور شہر کو نصف دائرے کی شکل میں گھیرے هوے ہے، جس کا محیط اٹھارہ هزار قدم ہے ۔ مغربی بغداد کو وہ کرخ کہتا ہے ۔ یہ بھی ایک دیوار سے گھرا ہوا ہے، جس کا گھیر بارہ هزار قدم ہے ۔ اس نے بغداد میں معاشرت کی بارہ هزار قدم ہے ۔ اس نے بغداد میں معاشرت کی آسانیاں دیکھیں اور باشندوں کو خوش مزاج پایا، لیکن ان کی عربی بگڑی ہوئی تھی ۔ اس نے بغداد لیکن ان کی عربی بگڑی ہوئی تھی ۔ اس نے بغداد

میں شافعیوں اور حنبلیوں کا زور دیکھا، گو دوسرے فقہی دبستانوں کے متبعین کی تعداد بھی کثیر تھی ۔ مدرسے اور رباط بہت سے تھے ۔ ان میں سب سے بڑا نظامیہ تھا، لیکن مستنصریہ کی عمارت سب سے زیادہ خوبصورت تھی (نزھة، ص . ہم تا ۲۸) ۔ سمکن ھے کہ سِت زُبیدہ کا مقبرہ اسی عمد سے تعلق رکھتا ھو اور زبیدہ وھی خاتون ھو جو المستعصم کے سب سے بڑے لڑکے کی پوتی تھی (العزّاوی،

میں اپنا قبضه جمایا اور خاندان جلائری کی بنیاد میں اپنا قبضه جمایا اور خاندان جلائری کی بنیاد رکھی، جو ۱۳۸ه/۱۰۱۰ء تک قائم رھا۔ مسجد مرجان اسی زمانے میں تعمیر ھوئی۔ اس کے کتبوں سے ھمیں معلوم ھوتا ہے که مرجان نُے، جو اویس کا ایک فوجی سردار تھا، ایک مدرسے اور اس کی ملحقه مسجد کی بنیاد حسن بزرگ کے زمانے میں رکھی، جس کی تکمیل اویس کے عہد (۸۰۵ه/ میں دونوں کے لیے تھا (متن کتبات در آلوسی: مساجد، دونوں کے لیے تھا (متن کتبات در آلوسی: مساجد، ص می ببعد؛ Mission: Massignon نے ببعد).

مذکورهٔ بالا امور کے علاوہ جو سننے میں آتا ہے وہ سیلاب، محاصروں اور دیگر آفات کا ذکر ہے، جن سے بہت ضرر پہنچا اور نقصانات ہوئے.

انھیں پھر سے بنوایا اور کچھ عمارتوں اور بازاروں کی مرمت کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ مدّت زندہ نه رہا.

٨١٣ه / ١٨١٠غ مين بغداد قره قويونلو ترکمانوں کے قبضے میں چلا گیا اور ۸۷۲ / ١٣٦٨ - ١٣٦٨ء تک انهين کے قبضے ميں رها۔ اس کے بعد آق قویونلو ترکمان قابض ہو گئے۔ ترکمانوں کی عملداری میں بغداد کی حالت اور بھی ابتر ہو گئی اور بدنظمی کی وجه سے اسے بہمت نقصان پہنچا۔ بہت سے باشندے شہر چھوڑ کر چلے گئے ۔ نظام آبپاشی خراب ہو جانے سے بار بار سیلاب آنے لگے، جن سے بڑی تباهی پھیلی ۔ ۱۳۸ م/ ، ۱۳۳۷ ع کے واقعات بیان کرتے ہومے المَقْرِیْزِی کہتا هے: "بغداد تباہ هو گيا۔ اس ميں کوئي مسجد باقی نہیں ۔ نه جمعه هوتا ہے، نه کوئی بازار ہے ۔ اس کی اکثر نہریں خشک ہو چکی ہیں۔ اسے شہر مشكل هي سے كما جا سكتا هے" (المقريزى: سلوك، ٣ : . . ؛ ديكهي العزاوي، ٣ : ٥ ١ ببعد؛ كُرمُلي، ص ۹۱ ببعد) ـ مزید برآن قبائلی عصبیت هر جگه پھیل گئی اور قبائلی جتھوں نے ملک میں فساد انگیزی شروع کر دی.

سبه ه / ۱۰۰۸ میں بغداد شاہ اسمعیل صفوی کے تحت آگیا اور ایرانیوں اور عثمانیوں میں اس کے قبضے کے لیے لڑائیوں کے دور کا آغاز ہوا۔ اس کا نقشہ بغداد کے مشہور گیت میں کھینچا گیا ہے: ''ایرانیوں اور رومیوں کے بیچ میں ہماری کیا گت بنی''۔ شاہ اسمعیل کے حکم سے بہت سے سنی مزار، خصوصًا مزار [امام] ابو حنیفہ رحمۃ الله علیه اور شیخ] عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله علیه اجاڑ دیے گئے اور بہت سے سر بر آوردہ سنی قتل ہوے ۔ اس نے اور بہت سے سر بر آوردہ سنی قتل ہوے ۔ اس نے امام] موسی الکاظم رحمۃ الله علیه کی درگاہ تعمیر کرانی شروع کی ۔ بغداد میں ایک والی مقرر کیا

اور اسے''خلیفة الخُلفاء'' کا لقب دیا (العزّاوی، س: ۳۳۹ تا ۳۳۳) ـ بهت سے ایرانی سوداگر بغداد چلے آئے اور تجارتی کاروبار کو ترقی دی ـ کچھ دنوں کے لیے گرد سردار ذوالفّقار کا بھی بغداد پر قبضہ ہوا اور اس نے سلطان سلیمان قانونی کے زیر اطاعت ہونے كا اعلان كيا؛ ليكن ٩٣٩ه/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠ مين شاہ طہماسپ نے دوبارہ شہر پر قبضہ کر لیا ۔ ۱ م ۹ ه/ میں سلطان سلیمان بغداد سی داخل هوا ۔ اس نے امام ابو حنیفه رحمة الله کے مزار پر گنبد اور اس کے ساته مسجد اور مدرسه تعمير كيا ـ شيخ عبدالقادر الجيلاني رحمة الله عليه كا تكيه (Tekke) اور مزار از سرنو درست کیے اور دونوں مسجدوں میں غریبوں کے لیے مهمان خانے قائم کیے ۔ کاظمین میں جس مقبرے اور مسجد کی شاہ اسمعیل نے تعمیر شروع کی تھی، سلطان نے اس کی تکمیل کی (سلیمان نامه، ص ۱۱۹؛ اوليا چلبي، س: ٢٦٣؛ الألوسي: مساجد، ص ١١٤؛ العزاوی، س: ۲۸ ببعد) \_ اس نے مملوکه اراضی کی جانچ پڑتال اور باقاعـدہ اندراج کا حکم دیا اور صوبے کا نظم و نسق مرتب کیا (اولیا چلبی، س: اس) ـ يه انتظام ايک گورنر (پاشا)، ايک دفتر دار (مالیه کے لیے) اور ایک قاضی کے تفویض کیا گیا۔ بغداد کے لیے ایک محافظ فوج متعین کر دی، جس کی ریڑھ کی ھڈی ینی حری تھر.

اس کے بعد کے زمانے میں معدودے چند عمارتیں تعمیر هوئیں ۔ ۹۵۸ ه / ۱۵۵۰ء میں مراد پاشا نے محلة میدان میں مرادید مسجد بنائی۔ گیلانی مسجد کو از سرِ نو تعمیر کیا گیا ۔ چگلزادہ نے ایک مشہور سراے بنائی، ایک قہوہ خاند اور ایک بازار تعمیر کیا ۔ اسی نے جامع الصّغا (یا جامع الحَفّافین) بنائی اور ''مولوی تکد'' (تکید) جو آج کل مسجد آصفید کہلاتا ہے دوبارہ تعمیر کیا (العزاوی، مسجد آصفید کہلاتا ہے۔

ص . ۳ تا ۳۱ ، ۲۲ تا ۲۲ ، حسن پاشا نے ایک مسجد بنوائی، جو اسی کے نام سے موسوم ہوئی؛ اسے جامع الوزیر بھی کہتے ہیں (گلشنِ خلفاء، ص ۲۳؛ اولیا چلبی، ۲۱ ، ۱۹ س نے کرخ کے گرد ایک فصیل اور ایک خندق بھی بنوائی تا که وہ بدویوں سے محفوظ رہے.

اسی زمانے میں یورپ کے سیاح بغداد کی سیاحت کے لیے آنے لگے۔ وہ اسے کاروانوں کا مقام اتصال اور عرب، أيران اور تركى كى تجارت كے لير بڑا مرکز بتاتر هیں۔ فریڈریگو (Caesar Frederigo) کے زمانے میں (۲۰۹۳ء) بہت سے بیرونی تاجر شہر میں موجود تھے - شرلے (Sir Anthony Sherley) (. وه و انسام کے بہت عمده تجارتی ساسان دیکها، جو بهت ارزان تها" (۳۸۳: ۸ 'Purchas) - يمال ايک بل کشتیوں کا تھا، جنھیں لوہے کی ایک بڑی زنجیر سے باندہ رکھا تھا؛ جب دریا سے نیچے یا اوپر کے رخ کشتیوں کو گزرنا هوتا تو اس پل کی کچھ کشتیاں الگ کدر دی جاتی تھیں تاکسه آنے جانے والی کشتیال گزر جائیں (Ralph Fitch) در ۱۰۸۳ ع (61020) Rauwolf - (7AT " TAY : T 'Hakluyt نے یہاں کی گلیاں تنگ پائیں اور گھر بھی بہت گھٹیا، بدحال تھے ۔ بہت سی عمارتیں خراب خسته حالت میں تھیں۔ کچھ سرکاری عمارتیں جیسے پاشا کے رہنے کی جگہ، بڑا بازار یا صرّافه اچھی حالت میں تھے ۔ شہر کے حمام گھٹیا قسم کے تھے۔ مشرقی حصه فصیل اور خندق کے ذریعے خوب مستحكم تها، ليكن مغربي حصة كهلا هوا تھا اور ایک بڑے گاؤں کی طرح دکھائی دیتا تھا (Ray's Collections در ravels: Rauwolf) ه ١٦٠٠، ١: ١١٩٩ ببعد) - شهر كي ديوارين اينثون کی بنی هوئی تهیں اور ان میں کچھ اضافر بھی

کیے گئے تھے، جن میں چار برج بھی شامل تھے ۔ ان پر کاسی کی چار بیڑی توپیں نصب کی گئی تهين، جو اڇهي حالت مين تهين (Travels: Texeira، طبع Hakluyt ، ص س ام عصيل كا گهير دو سے تين میل تک ک بتایا جاتا ہے۔ John Eldred کے بتایا جاتا نر لکھا ہے کہ بغداد میں تین زبانیں بولی جاتی تهیں : عربی، ترکی اور فارسی (طبع Hakluyt ، س : ه ۲۰ ) - Ra'ph Fitch (۲۰ ه ۲۰) نے بغداد کو بہت بڑا . شهر تو نهیں پایا، لیکن آبادی بهت گنجان تهی ـ پرتگالی سیاح Pedro Texeira (م. ۱۹۰۹) نے بغداد میں گھروں کی تعداد کا اندازہ بیس سے تیس ہزاڑ تک دیا ہے \_ بغداد میں ایک ٹکسال تھی جس میں سونے، چاندی اور تانبے کے سکّے ضرب کیے جاتے تھر ۔ ایک مدرسه تیر اندازی کا اور ایک بندوق بازی کا تھا، جن کی کفالت و نگرانی حکومت کرتی تهى (Travels) طبع Hakluyt ، ص ٣١).

بَكْر صُوباشي [ رك بان ] كي بغاوت كے بعد شاہ عباس اول نے بغداد کو ۱۰۳۲ه/ ۱۹۲۲عد ۱۹۲۳ میں فتح کر لیا۔ مدرسوں کی عمارتیں اور سنیوں کے مقبرے منہدم کر دیے گئے، ان میں شیخ عبدالقادر گیلانی رحمة الله علیه اور امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کے مقبرے بھی شامل تھے۔ ھزاروں آدمی قتل کر دیے گئے یا غلام بنا کر بیچ دیے گئے اور بہت سے لوگوں کو شدید ایدائیں دی گئیں (کاتب چلی جندائیں ٢: . ه ؛ خلاصة الآثار ١: ٣٨٣؛ العرَّاوي، س : ١٢٨٠ تا ۱۸۲) ـ اسى زمانے میں ایرانی حاکم صفی قلی شال نے ''سراہے'' (یعنی دارالامارة) تعمیر کی تھی۔ ۱۰۸۸ ه ۱۹۳۸ء میں عثمانی ترکون کے شلطان مراد چهارم کی ذاتی قیادت میں بغداد پر دوبارہ قبضه کر لیا ۔ اس نے مقبروں کو خصوصاً امام ابو لحنیقہ اور شیخ عبدالقادر گیلانی کے مزارون کو دوبارہ

تعمیر کرا دیا ۔ اس کے چلر جانر کے بعد باب الطلسم کے گرد فصیل بنا دی گئی اور وہ اسی حالت میں رھا، یہاں تک کہ ۱۹۱۵ء میں ترکوں نے شہر کو خالی کرتے وقت اسے اڑا دیا۔ سلطان مراد کے وزیر اعظم نے ''قلعہ'' کی بہت اچھی سرست کرا دی. اس زمانے کے سیاحوں مثلاً Tavernier ( ۲ ، ۲ ، ع) ہ اولیا چلبی (ه ه ۱۹ ع) اور Thevenot (۱۹۹۳ع) نر مزید معلومات بہم پنہنچائی ہیں ۔ مشرقی بغداد کے گرد کی دیوار قریب قریب دائرے کی شکل کی تھی ۔ یہ ساٹھ ذراع اونچی اور دس سے پندرہ ذراع تک چوڑی تھی اور اس میں بندوقوں کے لیے روزن بنے ھوے تھے۔ اس کے بڑے کونوں پر بڑے بڑے برج تھے، جن میں سے چار اس زمانے میں مشہور تھے، نیز تھوڑے تھوڑے فاصلے سے چھوٹے چھوٹے برج بنائے گئے تھے۔ بڑے برجوں پر برنجی توپیں لگی ہوئی تھیں۔ ساسب دفاع کے لیے دریا کے جانب کی دیوار بھی مکمّل کر دی گئی تھی (نُصّوح الصلاحي کے نقشے میں بھی، جو اس نے ١٥٣٧ء میں سلطان سایمان کے لیے بنایا تھا، یه دیوار د کھائی گئی ہے ؛ Atlas of Baghdad : A. Sousa ، ص ۱۲) \_ اس فصیل میں خشکی کے رخ ایک سو اٹھارہ اور دریا کے رخ پینتالیس برج تھے (حاجی خلیفه (ده ۱ معد: جمال نما ، ص دهم ببعد: Ker Porter (١٨١٩ع)، ايک سو ستره برج بتلاتا هے، جن میں سے سترہ بڑے تھے (Travels) ص ۲۹۰)؛ قب Travels : Buckingham و ۳۷۲ ص کی طرف فصیل کے تین دروازے تھے (کیونکه باب الطلسم كو تيغا كر ديا گيا تها): (١) باب الامام الاعظم، شمال میں دریاے دجله سے سات سو ذراع کے فاصلے پر؛ (۲) قرانلق قپو (باب الكُلُواذا) يا تاريك دروازه، جنوب مين دريار دجله سے پچاس ذراع کے فاصلے پر اور (۳) آق قبو

فصیل کو ایک حندق گہیرے ہوے تھی، جس کی چوڑائی ساٹھ ذراع تھی اور اس میں دریاہے دجله سے پانی لایا گیا تھا ۔ دیوار کے شمال مغربی جانب قلعه (اندرونی قصر) باب المعظم سے دریاے دجلہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس قلعر کے گرد اکہری دیوار تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے برج تهر اور ان پر توپین نصب تهین اس مین فوجی سپاهیوں کی بارکیں، سامان حرب اور سامان خوراک کے ذخیرے، نیز سرکاری خزانه اور ٹکسال تھر۔ "سرائ"، جمال پاشا بود و باش رکهتا تها، قلعے کے نیچر تھی ۔ اس میں طویل و عریض باغات اور عمدہ کیوشکیں تھیں ۔ پُل کے دوسرے سرے پر کرخ کی طرف ایک اور قلعه تها، جسے تشار تلعه سی (= پرندوں کا قصر) کہتے تھے ۔ اس کا ایک دروازہ پُل پر تها (اولیا چلبی؛ ۲ : ۲ مر؛ حاجی خلیفه : جهان نما، . هم تا عهم: Tavernier ص مه: r ۱۱: ۲ ، Voyage : Thevenot ) - اولیا چلبی بغداد میں مسجدوں کی بڑی تعداد بتاتا ہے اور نو

خاص مسجدوں کا ذکر کرتا ہے۔ مدارس میں المسرجانیہ اور مدرسۃ الخلفاء (المستنصریہ) سب سے بڑے دو مدرسے تھے۔ سرائیں بہت سی تھیں، لیکن اچھی دو تھیں۔ اس نے آٹھ گرجاؤں اور تین یہودی صومعوں کا ذکر کیا ہے اور تکیوں کی تعداد سات سو اور حماموں کی پانچ سو بتائی ہے، جو مبالغہ آمیز ہے۔ کشتیوں کے پُل میں پانی کے اتار چڑھاؤ کے مطابق سینتیس سے چالیس تک کشتیاں جوڑی جاتی تھیں۔ رات کے وقت حفاظت کی غرض سے یا دریا میں جہازوں کو راستہ دینے کے لیے یا فوجی احتیاط کے طور پر بیچ میں سے کچھ کشتیاں الگ کر دی جاتی تھیں۔ شہر کی بڑی بڑی زبانیں عربی، ترکی، اور فارسی تھیں۔ بغداد میں بہترین پیغام رساں ترکی، اور فارسی تھیں۔ بغداد میں بہترین پیغام رساں گہوتر موجود تھے.

باین همه بغداد ابهی تک رو بزوال تها ـ اس کی آبادی گهٹ کر صرف پندره هزار ره گئی تهی آبادی گهٹ کر صرف پندره هزار ره گئی تهی ۲۲ مرم تا ۲۸۰۰ اللان ۲۰۰۸ بیعد؛ Thevenot اولیا چلی: سیاحت، س ۲۱۱: ۲ ۲۰۷۰yage

مرم ۱ هم ۱ مرم اور کسی حقیقی بغداد پر چوبیس پاشاؤں کی حکومت رهی اور کسی حقیقی ترقی کی گنجائش نه نکلی ۔ یه پاشا نیم خود مختار هوتے تھے اور ینی چریوں کی قوت بڑهی هوئی تھی ۔ ادهر قبائل کا زور بھی بڑها اور وہ رفته رفته شهر کی زندگی کے لیے ایک خطرہ بن گئے .

اس زمانے میں اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا کہ شہر کی دیواروں اور مسجدوں کی مرمت کرا دی گئی ۔ کوچک حسن پاشا (۱۹۳۸ء) نے برج العجم کے قریب تین برج تعمیر کیے ۔ خاصکی محمد پاشا نے طابیة الفاتح کو دوبارہ بنوایا اور ۱۹۵ے کے سیلاب کے بعد دیواروں کی مرمت کرادی۔احمد بشناق نے برجوں کی حصوصًا برج الجاویش (چاؤش)

كي مرمت كرائي اور برج الصَّابوني (١٦٨٥ع) تعمير . کیا ۔ مسجدوں کی طرف بھی کچھ توجہ کی گئی ۔ دلی حسین پاشا (سهم ع) نر مسجد قمریه کو دوباره تعمير كيا ـ خاصكي محمد (١٠٥٠) نر رأس القريد مين "خاصكي مسجد" بنائي -سلحدار حسين باشا (١٦٢١) نر مسجد الفضل كو دوبارو المواتيا، جو جامع حسین پاشا کہلانر لگی ۔ اس نر عمر سہروردی کے مقبرے کے گرد دیوار کھیوا دی اور ایک نہر کے ذریعر اس میں پانی پہنچایا ۔ عبدالرحمن پاشا (۱۹۷۸ء) نے جامع شیخ معروف کی مرمت کرائی اور اس پشتر کی تکمیل کی جو اس کے پیش رو نے اعظمید کو سیلاب سے بچانے کے لیے تعمیر کرنا شروع کیا تھا ۔ قیلان مصطفی (۱۹۷۹ع) نے جامع الشیخ القدوری کو نئے سرے سے بنوایا، جو جامع القبلانيه کے نام سے مشہور ہوئی ۔ عمر پاشا (۱۹۷۸ء) نے مسجد ابو حنیفه ج کی مرمت کرائی اور اس کے لیے جدید اوقاف مخصوص کیے۔ ابراهیم باشا (۱۹۸۱ع) نے جامع سید سلطان علی اور جامع السرام كو نتے سرے سے بنوايا۔ اسمعيل پاشا (۱۹۹۸ع) نے جامع الخفافین کو دوبارہ بنوایا (العزّاوى، س: ٢٤، ٣٠، ١٠٩، ١١٦، ١١٦، عمرا: كلشن خَلْفَاهُ، ص ١٠٠، ٣٠١، ه. ١، ٣٠١، الألوسى: مسلجد، ص عره، عره تا مره) - احمد بشناق (دعم ع) نر مشهور و معروف خال بنی سعد بنوائی اور سلحدار حسین پاشا نے مستنصریه کے پاس ایک نیا بازار بنوایا.

اٹھارھویں صدی کے شروع میں ایالت بغداد میں سخت ابتری پڑ گئی ۔ ینی چری شہر کے مالک تھے، عرب قبائل آس پاس کے دیمات پر قبضه جمائے ھوے تھے، تجارت کی حفاظت اور امن و امان یکسر مفقود تھا۔ ہم ، نے ا ع میں حسن پاشا کا تقرر ھوا۔ اس کے اور بعد ازاں اس کے جانشین اور بیٹر احمد کے ماتحت

بغداد میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وہ ینی چریوں کا زور توڑنر کے لیر مملوکوں (Kölemen) کو لائر اور یوں مملو کوں کے اقتدار کی بنیاد پڑی، جو ۱۸۳۱ء تک قائم رہا ۔ ینی چریوں اور عرب قبائل کو قابو مين كرليا گيا، نظم و نسق بحال كر ديا گيا اور ايراني خطره ٹل گیا۔ حسن پاشا نر مسجد سرامے (جدید حسن یاشا) کو دوباره تعمیر کیا ۔ اس نر ایندهن اور سامان خورا ک پر سے محصول اٹھا دیا اور محلوں کو اس زرستانی سے سحفوظ کر دیا جو قتل کی وارداتوں کے بعد کی جاتی تھی ( Gazetteer of the Persian Gulf ، ،، حصَّة اول: ١١٩٣ تا ١١٩٣، سليمان فائق: حروب الایرانین ، مخطوطه، ورق ۱۸ تما ۱۹: وهي سصنف: تاريخ المالك، مخطوطه، ورق سم؛ حديقة الزورا (ملخص) ، مخطوطه ، ورق و : كلشن خلفاء ، ص د ۲۲) \_ احمد پاشا نے اپنے والد (حسن) کے طریقے پرکام حاری رکھا اور بغداد کی قدر و منزلت بهت برها دی ـ ١٥٣٤ع اور ١٨٥١ع مين نادر شاه نے بغداد کا دو بار محاصرہ کیا اور گو پہلے مخاصر ہے میں بغداد کو نقصان بہت ہوا پھر بھی احمد پاشا ڈٹا رہا اورشمہر کو بچا لیا۔جب ے۱۲۳ میں احمد پاشا کی وفات ہو گئی تو قسطنطینیہ نے دوباره بغداد پر اینا اِقتدار قائم کرنا چاها، لیکن مملو کوں کی مزاحمت کی وجه سے کامیابی نہیں هوئي ـ سليمان پاشا َپنهالا مملوک تها جو ١٧٣٩ع میں بغداد کا والی بنایا گیا ۔ یہی شخص عراق میں مملو دوں کی عمل داری کا اصل بانی تھا۔ اس وقت سے سلطان کبو مملوکوں کے مرتبے کا اقرار کرنا پڑا اور عموماً وہ انھیں کے نامزد کردہ والی کی توثیق کرنے لگا ۔ حسن پاشا عثمانی دربار کا تربیت یافته (خانه زاد) تها اور اسی دربار کی پیروی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چر کسی و گرجستانی مملو کوں کی، نیز مقامی مقتدر لو گوں کے لڑ کوں کی اھے" (Gazetteer).

تعلیم و تربیت کے لیر تربیت گاهیں قائم کیں ـ سلیمان نے [آگے چل کر تربیت کا دائرہ وسیع کر دیا] چنانچه درسگاه سین هر وقت تقریباً دو سو طلبه زیر تربیت رہتے تھے تاکہ آگے چل کر انہیں میں سے عمدے دار اور اہلکار مقرر کیر جائیں ۔ انہیں وھاں ادبی تعلیم اور اسلحه کے استعمال کرنے کی تربیت ذی جاتی، فنون مردانگی اور ورزشی کهیل سکھائر جاتر اور آخر میں محلات کے رسوم و آداب کی تعلیم دی جاتی تاکہ حکومت کے لیے بہترین اور منتخب کارندے پیدا کیے جا سکین (ملیمان فائق: تاریخ الممالیک: دوحة الوزراء، ص ۸) ـ اس طرح ایک حکمران جماعت تیار کر دی گئی تهی، جو تربیت یافته، مستعد اور چاق و چوبند تهی، لیکن اس کی کمزوری تھی حسد اور خفیه ساز باز۔ سلیمان پاشا نے قبائل کو مطیع ،اور نظم و ضبط اور امن و امان قائم کیا اور تجارت کی حوصاله افزائی کی-ه ١١١٥ مر ١٤٦٦ء مين على ثباشا اس كا جانشين هوا اور اس کے بعد ۱۱۷۵ ه/۱۱۷ عمر پاشا کا دور آیا (تاریخ جودت، بار دوم، ۱: ۱۳۳۹ تا ۳۳۰) -1277ء میں بمبئی کے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ بغداد میں برطانوی و کیل (ریزیڈنٹ) آمقرر کیا جائے ا نين = ١٧٢١ مين - (١٢٢٥ : ١ 'Gazetteer) بغداد میں ایک هولناک وبا پهیلی، جو چھے سہینے تک رهی اور هزارون آدمی مر گئے؛ بعض لوگون نر شهر تک چهوا دیا اور ساری تجارتی سر گرمیان الهندي ير گئين (Gazetteer) . (٣٢ م: ١٠ (Gazetteer)

امن و امان نر بغداد کو ایک برا تجارتی مرکز بنا دیا، چنانچه سرد، عین ایک عینی شاهد لکهتا هے: "یه (بغداد) هندوستان، ایران، قسطنطینیہ، حلب اور دمشق کے مال کی بڑی منڈی ھے ۔ مختصر یہ کہ مشرق کی بہت بڑی ذخیرہ گاہ

معلوکوں میں اضطراب اور انتشار کا دور آیا، قبائل معلوکوں میں اضطراب اور انتشار کا دور آیا، قبائل میں بدنظمی کی انتہا ہو گئی اور ایران نے بصرہ فتح کر لیا۔ جب سلیمان پاشاے اعظم ۱۹۳۸ مرزور اور براے میں والی ہوا اور اس نے بغداد، شاہرزور اور بصرے کو باہم ملا دیا تو یہ ابتری دور ہوئی۔ قبائل کو قابو میں کیا گیا، امن بحال ہوا اور مملوکوں کا اقتدار از سرنوقائم ہو گیا(باریخ جودت، مملوکوں کا اقتدار از سرنوقائم ہو گیا(باریخ جودت، مملوکوں کا اقتدار از سرنوقائم ہو گیا(باریخ الممالیک، صوفی: تاریخ الممالیک، صوفی: تاریخ الممالیک، ورق ۱۳ تا ۱۵).

سلیمان باشا نر مشرقی بغداد کی فصیلی درست کرائیں، کرخ کے کرہ ایک دیوار کھنچوا دی اور اس کے چاروں طرف خندق بنوائی ۔ اِسْ نیم ''سراے'' اور مدرسهٔ سلیمانیه کو بهی دوباره تعمیر کرایا اور قپلانیه Kaplaniyya، فضل اور خلفا کی مسجدوں کی مرمت كرائي - علاوه بريل اس نرسوق السراجين تعمير کیا ۔ اس کے کمیه [= کتحدا، یعنی سر براه انتظامیه] نے احمدیه مسجد (جامع المیدان) بنوانی شروع کی، جس کی تکمیل کمید کے بھائی (عثمان بن سند (ملخّص نسخه)، ص رح تامر، ۲ تا دے) نرکی سلیمان کے آخری سال (۱۸۰۲ع) میں بغداد میں ایک وبا آئی : ITAO: 1 (Gazetteer) غرائب الاثر، ص مه) - کوچک سلیمان نر سزاے موت موقوف کر دی (۱۸۰۸ء)، بجز اس کے که شرعی عدالتیں ایسا فیصله کریں ۔ اس نر املاک کی ضبطی کو ممنوع اور عدالتی مواجب منسوخ کر دیر اور حاکمان عدالت کی تنخواه مقرر کر دی (سلمان فائق : تاريخ المماليك، ورق ، ١ ؛ دوحة الوزراء، ص . ۲۰).

اس پر آشوب دور کے بعد داؤد پاشا آیا اس نے قبائل کو قابو میں کیا، اس و امان

بحال کیا، آبپاشی کی چند نہریں صاف کرائیں، کپڑے اور اسلحہ کے کارخانے قائم کیے اور مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی کی ۔ اس نر تین بہت بڑی مسجدیں بنوائیں، جن میںممتازترین مسجد حیدر شانه تھی ۔ اس نر تین مدرسوں کی بنیاد رکھی اور پل کے پاس ایک بازار بنوایا، تقریبًا بیس هزار سپاهیوں کی ایک فوج مرتب کی اورانهیں فوجی تربیت دینر کے لیر ایک فرانسیسی افسر مقرر کیا۔ اس کی مستعد اور سعهدار انتظامیه کی وجهسے شمر بغداد میں خوشحالی پیدا ہوئی۔ داؤد پاشام اور سالیک کے خاتمر كا باعث سلطان محمود ثاني كي اصلاحات اور جكوست میں می کزیت پیدا کرنر کی کوشش تھی ۔ اس کے ساتھ ساتھ خوفناک وہا، قحط سالی اور سیلاب نے بھی اپنا کام کیا اور ان آفتوں سے شہر کے اکثر باشندے بری طرح متأثر هوے (۱۲۳۵ه/۱۸۳۱) (حديقة الزوراً (ملغص)، مخطوطه، ورق سم تا سم، ٣٥،٥٥ تا ٥٠؛ الحد آر-سُويدى: نُزَهة الادباء، مخطوطه، ورق ، بم تا جم؛ مرآة الزُّورا، ص ٥٥: سَلْمَانَ فَائْقَ : تَارِيخُ المَمَالِيكَ، مَخْطُوطُهُ، ورق وي : 1 Travels: Frazer 1777: 1 Gazetteer of 5 A.: 1 (Handbook of Mesopotamia : 770 " 77" تا ۱۸):

بغداد کا نظام حکوست چھوٹے پیمانے پر حکوست قسطنطینیہ کی نقل تھا۔ اعلٰی فوجی اور انتظامی اختیارات پاشا کے ھاتھ میں تھے۔ انتظامیہ کا سربراہ کتخدا (یا کہیہ) تھا، جس کی حیثیت وزیر کی سی تھی۔ اس کا ایک معاون دفتردار کہلاتا تھا، جو مالیات کا ناظم ھوتا تھا اور دوسرا دیوان افندیسی، یعنی دیوان وزارت کا افسر اعلٰی ھوتا تھا۔ پھر محل کے محافظ سپاھیوں کا سالار اور ینی چریوں کا آغا تھے۔ محکمهٔ قضا کا حاکم قاضی ھوتا تھا۔ اھم مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے

پاشا دیوان کا اجلاس طلب کرتا تھا، جس میں کہید، دفتردار، قاضی اور سالار، نیز دیگر عمائد شرکت کرتے تھے۔ محل کے اندرمکانات بنے ھوے تھے جن میں اساتذہ اور اتالیق (لالات) رھتے تھے کہ مملوکوں کو تعلیم دیں (جودت، ۲: ۱۸۸ و ۳: مملوکوں کو تعلیم دیں (جودت، ۲: مملوکوں کی س.۲؛ عثمان بن سند، ص ۳۱ تا ۳۲، ۵۱، ۵۱، ۵۲، وسی فوج کی تعداد ساڑھے بارہ ھزار تھی اور ضرورت کے فوج کی تعداد ساڑھے بارہ ھزار تھی اور ضرورت کے وقت مقامی بھرتی کرکے یا ولایت کے دوسرے حصوں سے امدادی دستے بلا کر تیس ھزار تک بڑھائی سے امدادی دستے بلا کر تیس ھزار تک بڑھائی جا سکتی تھی (سلمان فائق: تاریخ ممالیک، ورق

اس زمانے کے یورپی سیّاح بغداد کی بابت کچھ نه كجه معلومات بهم بهنجاتر هين ـ بعض نرلكها هے كه شهر کی فصیلیں مختلف اوقات میں کئی بار بنوائی گئیں اور ان کی مرست کرائی گئی ۔ ان کے پرانے بنے هوے حصر سب سے اچھر تھر (Travels: Buckingham) Memoir : Felix Jones دیکھیر ۲۳۲ فی ۱۸۲۷ ص و . س) . فیلکس جونس کی پیمائش کے مطابق فصیل (مشرق) سے گھرے ہوئے حصّے کا رقبہ ۹۱، ایکڑ تها (قب Journey : Dr. Ives نها (قب المدرية) ص . ۲ ؛ روسو Description : Rousseau ، ص ه) - دريا کی طرف کی دیوار بظا هر نظر انداز کر دی گئی تھی اور دریا کے کنارے پر مکانات تعمیر کر لیے گئے - (٣٤٩: ٢ ١٤١٨٠ Voyage : Olivier) على فصیل کے اندر شہر کا ایک بڑا حصد، خصوصا مشرقی جانب، غیر آباد پڑا تھا۔ دریا کے قریب كا حصه خوب آباد تها، ليكن يهال بهي باغول کی کثرت تھی اور یہ ایک ایسے شہر کی طرح دکھائی دیتا تھا جو کسی نخلستان کے درمیان سے ابهر رها هو (Niebuhr) ۲ : ۲۳۹ ابهر رها - (roo: 1 12 1 Am. Travels: Wellsted : 72 m

سراے (یعنی دارالامارة) بہت فراخ تھی؛ اس کے احاطے کے اندر خوش نما باغات تھے اور پُر تکلف ساز و سامان سے آراستہ تھی (رُوسو، ص ہہ؛ 

Ker Porter ).

مغربی بغداد، یعنی کرخ، کسی نواحی بستی کے مانند تھا، جس میں بہت سے باغ تھے - پہلے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نه تها (روسو، ص ه Ives، ص ۲۸)، پهر سليمان پاشاے اعظم نر اس کے گرد دیوار بنوا دی ۔ اس کے چار دروازے تھر: باب الكاظم (شمال)، باب الشيخ معروف (مغرب)، باب الحلّة (جنوب مغرب) اور باب الكريمات (جنوب) ـ ان دیوارون کا طول پانچ هزار آنه سو گزتها اور یه دو سو چھیالیس ایکڑ رقبہ گھیرے هوے تھیں (F. Jones) ص و.س) - کر پورٹر Ker Porter نے اس بستی کے کثیر و وسیم کوچه و بازار کے ساتھ ساتھ کثرت سے دکانیں بنی ہوئیں دیکھیں (Ker Porter) ، و و و المنشى البغدادي : رحلة، ص ۳۱) ـ مزید برآن، یه اتنا آباد نه تها جتنا مشرقی حصه اور اس میں عموماً عوام کی آبادی تھی (Rousseau 'r mm : ۲ 'Niebuhr) - "نشتيون کا پُل جھر فٹ جوڑا تھا اور لوگ دریا کے پار اسی پر سے جاتے تھے یا پھر قَفَّن ("guffas")، یعنی ڈونگے یا چھوٹی کشتیاں) استعمال کرتے تھر trar 'r 'Nichuhr 'roo : r 'Ker Porter) المنشى البغدادي، ص ٣٣٦).

اس زمانے میں رفتہ رفتہ آبادی بڑھی۔ روسو (ص ۸) نے اس کا اندازہ پینتالیس هزار (تقریباً ۱۹۰۰) نے اس کا اندازہ پینتالیس هزار (تقریباً ۱۹۰۰) نے اسی هزار بیان کیا ہے۔ شہر والے اس کی تعداد ایک اسی هزار بیان کیا ہے۔ شہر والے اس کی تعداد ایک (Travels) Buckingham هزار ہے (۲۸۱٦) کا اندازہ اسی هزار ہے (۲۸۱٦) کر پورٹر ۲۰۸۱) نے آبادی

ایک لاکھ بتائی ہے (۱۸۱۸ء) - المنشی البغدادی کا یه قول مقامی آرا کی صدامے بازگشت ھے که بغداد میں ایک لاکھ مکان تھے، جن میں سے پندرہ سو یہودیوں کے اور آٹھ سو عیسائیوں کے تھے (رحلة، ص ۲۳) - ۱۸۳۰ کے آتے آتے یه اندازه ایک لاکه بیس هزار سے ڈیڑھ لاکھ تک پهنچ گيا (Frazer) ،: ۲۲۳ تا ۲۲۰ اور Wellsted) - یه مختلف قوم و مذهب کے لوگوں کی مخلوط آبادی تھی۔ عہدے داروں کا طبقہ ترکوں (یا مملوکوں) پر مشتمل تھا؛ سوداگر زیادہتر تو عرب تھے، پھر ایرانی، کُرد اور کچھ ھندوستانی نهی تھے (Buckingham) صے ،۲ ، Niebhur ،۳۸۷ Wellsted: ۲۹۰: ۲۰۱: ۱ Ker Porter میں، خصوصًا بل کے نزدیک بہت سے بازار تھے ۔ ان میں سے بڑے بڑے بازاروں پر اینٹوں کی محرابدار چھتیں تھیں اور باقی پر کھجور کے ٹمہنے ڈالے دیے تھے۔ بهت سي كاروان سرائين (''خان'')، چوبيس حمام، پانچ بڑے مدرسے اور بیس بڑی اور متعدد چھوٹی مسجدیں نهیں (Buckingham) ص ۲۵۸ تا ۲۵۹ ص ۲۷۳ المنشئي البغدادي، ص ۳۱ Niebhur ، . (TAT : 7 'Olivier '702: 1 'Wellsted '77. : 7 گلیاں تنگ تھیں ۔ بعض کے پھاٹک تھے، جو رات کے وقت حفاظت کے لیے بند کر دیے جاتے تھے۔ مکانات اونچے تھے، جن کی کھڑ کیاں گلی کی طرف کم هوتی تهیں ۔ گھر کے اندر کمرے قطار اندر قطار ہوتے تھے، جن کے دروازے ایک چوکور صحن کی طرف کھلتے تھے اور سے میں عمومًا باغ ہوتا تھا۔ موسم گرما میں گرمی سے بچنے کے لیے سرداب (ته خانے) کام میں لائے جاتے تھے اور سه پہر کے بعد کھلے چبوترے آرامدہ ثابت ھوتے تھے۔ گرمی میں لوگ چھتوں پر سوتے تھے (قب Buckingham، ص ، هداد میں کچھ صنعتیں

بھی تھیں، جن میں چمڑے کی دباغت اور روئی، ریشم اور اون کی پارچہ بافی خاص طور پر قابل ذکر ہے (Rousseau)، ص و تا 1).

ا۱۸۳۱ء سے عثمانی عہد کے خاتمر تک بغداد براہ راست حکومت قسطنطینیہ کے ماتحت رہا ۔ بعض والیوں نر وهاں اصلاحات نافذ کرنر کی کوشش کی۔ محمد رشید پاشا (۱۸۳۷ع) پیهلا والی تها جس نر اقتصادی حالات سنوارنر کی گوشش کی ۔ اس نر بغداد اور بصرے کے درمیان باربرداری کے لیر دو جہاز خریدنر کی غرض سے ایک کمپنی بنائی، جس کی کامیابی دیکھ کر انگریزوں نے بھی ایک ویسا هی منصوبه تیار کیا ـ نامق پاشا نر دُمیر خانه کی بنیاد رکھی (۱۸۵۳ع)، جہاں جہازوں کی مرمت هوسکتی تهی (Chiha) صهره، م و تا وه ، (Gazetteer و را ، ه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ۱۳۷۲) - مدحت پاشا (۱۸۹۹ تا ۱۸۷۲ع) نے جدید نظام ''ولایت'' جاری کیا ۔ والی کا ایک معاون، ایک مدیر براے امور خارجہ اور ایک مأمون یا کاتب (سکرٹری) هوتا تها ـ ولايت سات سنجاقوں ميں تقسيم كى گئى ـ هر سنجاق کا حاکم اعلی متصرف کهلاتا تها۔ بغداد بهی ایک سنجاق تها (Guzetteer): ۱۳۳۲، ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۸) - مدحت نے چند نہایت نا پسندیده محصول موقوف کر دیر ، مثلاً (١) احتساب : یہ چنگی کا محصول تھا جو فصیل شہر کے اندر باہر کی ہر پیداوار فروخت کے لیے لانر پر لگایا گیا تھا! (٢) طالبيه: يه محصول دريا مين كشتى چلانر پور لگایا گیا تها؛ (٣) خُمس حطب، یعنی ایندهن پر بیس فی صد محصول اور (م) ''روس أبكار''، یعنی آب پاشی کے لیے رهٹ لگانے پر محصول، جس کے بدلے اس نے پیداوار پر عشر (دسواں حصه) مقرر کر دیا نے نے میں ملحت نے ۱۸۲۰ – ۱۸۲۰ میں ملحت نے بغداد اور کاظمین کے درمیان ٹریم گاڑی چلائی، جو

ستر برس تک چلتی رهی (علی حیدر مدحت: Life: ص ٥١) - اس سے ١٨٦٩ء ميں سب سے پہلا دارالاشاعت اور مطبع ولايث بغداد مين قائم كيا اور اخبار الزورا کی بنیاد رکھی، جو عراق میں صوبے کا سب سے پہلا سرکاری ترجمان تھا ۔ یه ۱۹۱۷ء تک هفته وار اخبار کی صورت میں شائع هوتا رها (العزّاوي، 2: ١٣٦؛ على حيدر مدحت: The Life of Midhat Pasha ، لنذن س ، و ، ع، ص يم ببعد؛ الطّرازى : 'Handbook of Mesopotamia 'LA: \ 'Arabic Press ۱: ۱۸) - چند فرانسیسی مشنری مدارس کے سوا بغداد میں طرز جدید کا کوئی مدرسه نه تها ـ ۱۸۶۹ اور ۱۸۷۱ء کے درمیان مدحت پاشا نے نئی طرز کے مدارس قائم کئے: ایک صنعتی مدرسه، ایک ابتدائی (=رشدی) اور ایک ثانوی (=اعدادی) فبوجی درسگاه اور ایک ابتدائی اور ثانوی ملكى ( Civil = ) مدرسه (الزوراء، شماره ١٨٢؛ العزّاوي، ٨ : ٢٠؛ سالنامهٔ بغداد (١٩٠٠)، ص ۱۰۰ من Chiha من ۱۰۰ تا ۱۰۰) - معلمت نے شہر کی قصیلیں گروا دیں اور یه شہر کو جدید طرز پر بنانے کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس نے ''سراے'' کی عمارت کو، جو نامق پاشا نے شروع کی تهی، مکمل کر دیا (Chiha) س ۲۶).

مدحت پاشا نے جو تعلیمی تحریک شروع کی تھی وہ اس عبد جاری رھی۔ لڑکیوں کا پہلا ابتدائی مدرسه ، ۱۸۹ میں کھولا گیا (سالنامه ، ۱۸۹ هوے چار ابتدائی سدرسے ، ۱۸۹ میں جاری ھوے اور ایک ابتدائی سدرسة المعلمین ، ۱۹ء میں اور سالنامه معارف، استانبول ، ۱۹ء ایس ویضی : نظال، ص ۸۵ تا ۹۵) – ۱۹۹ ع کے آتے آتے عراق میں ایک سو تین مدرسے ھو گئے، جن میں ایک سو سؤسٹھ ابتدائی، انتیس رشدی اور پانچ تانوی تھے اور ایک کالج، یعنی کلیهٔ قانون، بھی جاری ھو گیا اور ایک کالج، یعنی کلیهٔ قانون، بھی جاری ھو گیا

(لغة العرب، ۱۹۸۳ - ۳۳۰) - ۱۸۸۳ اور ۱۰۰۰ - ۱۸۸۳ اور ۱۰۰۰ - ۱۸۸۳ اور ۱۰۰۰ - ۱۸۸۳ اور ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ اور انج مطابع قائم هو گئے - بغداد میں ۱۰۰۸ و ۱۰۰۸ کے بعد سے اخبار نکلنے لگے اور ۱۹۱۰ - تک مختلف اشخاص نے پینتالیس اخبار جاری کئے.

مدحت کے بعد والی بہت جلد جلد ایک دوسرے کے بعد آئے، لیکن انھوں نے کوئی نمایاں کام نہیں کیا ۔ ۱۸۸٦ء میں جبریہ بھرتی جاری ھو گئی (فقط مسلمانوں کے لیے) ۔ مدحت کے تعمیر کیے ھوے ھسپتال کا آخر کار ۱۸۰۹ء میں افتتاح کیا گیا (الزوراء، شمارہ ۱۸۱۸) ۔ ۲۰۹۱ء میں کشتیوں کا ایک نیا پُل تعمیر کیا گیا، جو اتنا جوڑا تھا کہ اس پر سے گاڑیاں گزرسکتی تھیں اور اس کے جنوبی جانب ایک قہوہ خانہ بنایا گیا (الآلوسی، ص ۲۰۰ جانب ایک قہوہ خانہ بنایا گیا (الآلوسی، ص ۲۰۰ عثمانی پارلیمان میں اپنے تین نمائندے بھیجے عثمانی پارلیمان میں اپنے تین نمائندے بھیجے مشرقی بغداد کے گرد ایک بند بنا دیا تاکہ وہ مشرقی بغداد کے گرد ایک بند بنا دیا تاکہ وہ سیلاب سے محفوظ ھو جائے (العزاوی، ۲۰۰۸) ۔ ۲۰۱۸ کیا دوسرگرم والی تھا .

اس زمانے میں والی کی مدد کے لیے جو نظم و نسق کا اعلٰی حاکم تھا، ایک مجلس بھی تھی، جس کے تقریباً آدھے ارکان منتخب ھوتے تھے اور باقی ارکان بلحاظ منصب مقرر کیے جاتے تھے ۔ منتخب ارکان میں سے تقریباً دو غیر مسلم ھوتے تھے ۔ والٰی کا ایک مددگار ھوتا تھا، جسے ''قائم مقام'' کہتے تھے (الزّورا'، شمارہ ۱۳۹۹؛ سالنامہ ۱۲۹۲ھ) ۔ دوسرے اھم عہدے یہ تھے : نظامت معارف دوسرے اھم عہدے یہ تھے : نظامت معارف اور دیوانی عدالتیں (سالنامہ (۱۳۰۰ھ)، ص ۸۲ اور دیوانی عدالتیں (سالنامہ (۱۳۰۰ھ)، ص ۲۸ تھے تا ۲۹) ۔ ۱۵۹۸ء تک بغداد تین ایالتوں، یعنی موصل، بصرہ اور بغداد کا صدر مقام تھا ۔ ۱۸۶۱ء

میں موصل اور ۱۸۸۳ عمیں بصرہ علیحدہ کر دیے گئے اور بغداد تین متصرفلکوں کا صدر مقام رہ گیا (Province : Chiha)

۱۸۳۱ء میں طاعون اور سیلاب نے بغداد میں بڑے خوفناک اثرات چھوڑے تھے۔ مشرقی بغداد کے بہت سے گھر ویران ہو گئے ۔ شہر پناہ کے اندرونی علاقے کا دو تہائی حصّه خالی هو گیا ۔ ادھر کرخ کا بڑا حصّہ اجڑ گیا۔ دونوں طرف کی فصیل میں سیلاب کی وجہ سے بڑے بڑے شکاف پڑ گئر ۔ داؤد پاشا کے عہد عجر مقابلر میں اس وقت شهر کی حالت بهت زیاده خراب تهی (Travels: Frazer) ۱: ۲۹۹، ۳۳۷ تا ۱۳۳۰، ۲۰۲) ـ ساؤته کیك Southgate کے زمانر (۱۸۳۷ع) میں شہر ان آفات کے بعد آهسته آهسته پهر سنبهلنے لگا تها؛ اس نے آبادی کا اندازه چالیس هزار لگایا، مگر مدرسے کس میرسی کی حالت میں تھر ۔ انھیں جو امداد ملتی تھی اس سے الهيك كام نهي ليا جاتا تها (Narrative : Southgate (۲ جلد)، ۱۸۵۱ء، ۲ ،۱۸۰۱، ۱۹۵ تا ۱۹۹ . (م ا تا م .: ) 'Handbook of Mesopotamia

جب فیلکس جونز Felix Jones نے بغداد کی سیاحت کی (۱۸۵۳ء) تو حالت سنور چکی تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ مشرقی بغداد میں تریسٹھ اور کرخ میں پچیس محلّے تھے، جن میں بہت سے آج بھی اپنے پرانے ناموں سے موسوم چلے آتے ھیں (Memoir).

انیسویں صدی عیسوی کے وسط سے شہر کی آبادی مستقلاً بڑھتی رھی؛ ۱۸۰۳ء میں تقریباً ساٹھ ھزار تھی (Felix Jones) میں مردوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد میں ماری آبادی کا اندازہ ستر سے ۱۸۷۵ء میں ساری آبادی کا اندازہ ستر سے ۱۸۷۵ء میں ساری آبادی کا اندازہ ستر سے اسی ھزار تک دیا گیا ہے (Persian Gulf Gazetteer)

رد المداره ا

ایک اور تخمینے کی رو سے ۲۰۹۰ء میں یہ آبادی ایک لاکھ چالیس هزار تھی (Handbook of) یہ آبادی یہ آبادی یہ تک آبادی کی تعداد دو لاکھ هو گئی (Handbook) ۲: کی تعداد دو لاکھ هو گئی (Handbook) ۲: ہست الآلوسی: اخبار بغداد، ص ۲۸۰ تا ۲۸۱) ۔ میام ۱۹۱۸ کی تعداد ایک لاکھ پچاس هزار تھی (دیکھیے R. Coke کی تعداد ایک لاکھ پچاس هزار تھی (دیکھ کر بہت متأثر هوتے تھے کہ وهاں یہ دیکھ کر بہت متأثر هوتے تھے کہ وهاں قومیں ایک دوسرے سے خوب خلط ملط هو گئی هیں، مختلف زبانیں بولی جاتی هیں، غیر مسلم ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی هیں، غیر مسلم اور عوام میں باهم بڑی رواداری هے (Jones) اور عوام میں باهم بڑی رواداری هے (عداد کی مقامی زبان پر اپنا نقش چھوڑ گیا هے بغداد کی مقامی زبان پر اپنا نقش چھوڑ گیا هے (عبداللطیف: قاموس لہجات بغداد، مخطوطه).

بایں همه عام زبان عربی تهی۔ قبائلی آنا شروع هوے تو عرب آبادی بڑهنے لگی (Geary: شروع هوے تو عرب آبادی بڑهنے لگی (۲۱۳، ۱۳۹، عمومًا ایک عقیدے یا نسل کے لوگ ایک خاص محلّے میں اکھٹے هو جاتے تھے (قب Memoir: F. Jones) میں بودوباش رکھتے تھے جب که یہودی اور میں بودوباش رکھتے تھے جب که یہودی اور عیسائی اپنے اپنے پرانے محلوں میں، علی الترتیب سُوق الغَزُل کے شمال اور مغرب میں، رهتے تھے۔ بہت سے ایرانی مغربی بغداد میں رهتے تھے، مگر

کرخ میں زیادہ تر عرب آبادی تھی (F. Jones) ص Persian Gulf '۳۳۹' من ۹،۹۵۹ کا ، ۸ کا ۲۰۲۰ Handbook ۱۸۲: ۲ (Southgate : ۳۸۱) - اگرچه ان تینون مذاهب والے عربی هي بولتے تھے، ليكن ان كي بوليوں مين فرق تها (لغات العرب، ١٩١١ء، ص ٢٩١١).

اس صدی کے خاتمے پر بھی بغداد میں کچھ صنعتیں باقی تھیں ۔ پارچہ بافی کی صنعت میں ریشمی اور سوتی کپڑے، اون اور ریشم کو ملا کر بنایا هوا کپڑا، دهاری دار سوتی کپڑا، اور برقعوں، جبوں، چادروں اور مستورات کے بیرونی لباس کے لیے موٹا سوتی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ بغداد کے بنر ہوے ریشمی کیڑے اپنے رنگ اور کاری گری کی وجه سے مشہور تھر ۔ رنگریزی کی بہت اعلٰی صنعت موجود تھی ۔ صنعت دباغت یہاں کی بڑی صنعتوں میں سے تھی اور معظم میں اس کے چالیس کے قریب کارخانے تھے ۔ نجاری اور تینغسازی کی صنعت ترقی یافته تھی۔ کپڑا بننر کا ایک فوجی کارخانہ بھی تها (Handbook) : ١٣١ : ١ (Handbook) لها ، ص و بر، ۱۳۶).

بغداد کے بازار مسقف تھے یا کھلے ہوئے، جیسے سوق الغزّل ۔ مشرقی پُل کے بیرونی سرے پر ''سراہے'' کے بازاروں، ''میدان''، شرجہ (Shordjo) اور کپڑے کے بازار میں ، جسر داؤد پاشا نر دوبارہ بنايا تها، تجارت كاإبرا زور تها ـ بعض بازارون مين خاص خاص پیشه ور هوتر تهر، جن کی اپنی اپنی انجمنیں تهیں اور بازار کا نام بھی اسی دستکاری کے نام پر رکھ دیا جاتا تھا، مثلاً سوق الصفافير (تانبرِ والوں كا بازار)، سوق السراحين (زين بنانے وزالوں كا بازار)، سُوق الصَّاعًا (چاندى والول كا بازار)، سوق الخَفَّافين (جوتے والوں کا بازار) وغیرہ (اولیا چلبی، ہم: ۲۲؛ . (۲۳ تا ۲۲: ۱ ، MGTB

سے بل کے قریب تک اور دوسری جنوبی دروازے سے بڑے بازار کے سرے تک جاتی تھی۔ ۱۹۱۵ء میں شمالی دروازے کو جنوبی دروازے سے ایک سڑک کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ یه سڑک آج کل "شارع رشید" کہلاتی ہے (Handbook؛ ۲۵۲: سالنامه (۸ رس ره)، و و ه تا . . .).

۱۹۲۲ء میں نامق پاشا نر بعض سڑ کوں کی مرمت کرانی چاهی (سالنامه، ۱۳۲۸ ه، ص ۲۰) -١٣٠٤ هـ ١٨٨٩ء مين سرى باشاً نر "ميدان" كو ایک کھلر جوک میں بدل دیا اور اس میں ایک باغ لگا دیا (دیکھیر سالنامه، ۱۳۲۱ ه، ص ۲۵) -١٢٨٥ه / ١٨٦٩ء مين مدحت نر انتخابات کے ذریعے ایک مجلس بلدید قائم کی اور احکام جاری کیر که سڑکیں صاف کر دی جائیں ۔ ۱۸۷۹ء مین بلدیات باقاعده قائم کی گئیں اور صفائی اور بدرروئیں بنانے کے احکام دیے گئے (الزوراء، شمارہ ۲۳، شماره ۸۸۸، شماره ۱۸۱۸ شماره سمیدا؛ لغات العرب، ١: ١٤: سالنامه (١٣٠٠)، ص ١٣٦) -مٹی کے تیل سے موشنی کرنر کا انتظام کیا گیا، اور اس کا اهتمام ایک ٹھیکردار کے سیرد کیا گیا؛ لیکن عملاً فقط ان سڑ کوں پر روشنی هوئی جہاں سربرآورده اشخاص رهتر تهر (الزوراء، شماره . ۹ س، شماره ٨٣٨؛ اس كے علاوه رك به بلديه).

بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں بغداد شهر کا رقبه تقریباً چار مربع میل تها ـ مدحت پاشا کی گرائی هوئی مشرقی دیوار کے آثار دریا کے ساتھ مل کر ایک متوازی الاضلاع شکل بناتے تھے، جس كا طول تقريبًا دو ميل اور عرض اوسطًا ايك ميل سے زائد تھا۔ اس رقبر کا تقریباً ایک تہائی حصّہ خالی پڑا تھا یا قبروں اور کھنڈروں سے پر تھا، اور جنوب کی جانب بہت سی جگه کھجوروں کے دوسڑ کیں مشہور تھیں ۔ ایک شمالی دروازے اباغوں نے گھیر رکھی تھی ۔ مشرقی بغداد کی بهنسبت

کرخ دریا کے زیادہ اوپر کی طرف سے شروع ہوتا تھا، لیکن یہ اس سے لمبائی اور چوڑائی میں کہیں چھوٹا تھا (Handbaok) ۲: ۲۲۱ – ۲۸۸۲ء میں کل گھروں کی تعداد ۳،۳۰۰ تھی، جھے سو سرائیں تھیں، اکیس حمام، چھیالیس جامع مسجدیں اور چھتیس چھوٹی مسجدیں تھیں، چونتیس بچوں کے مکتب اور اکیس مذھبی مدارس تھے، ۱۸۸ قہوہ خانے اور ۱۳۲۱ دیگر دکائیں تھیں (سالناقہ (۱۳۰۰ه)، ص ۱۳۲۱) – ۱۸۸۳ء میں ان کی تعداد حسب ذیل ص ۱۳۳۱) – ۱۸۸۳ء میں ان کی تعداد حسب ذیل تھی: ۱۳۳۲ مکان، ۲۰۰۰ سرائیں، انتالیس حمام، ترانوے جامع مسجدیں اور بیالیس چھوٹی مسجدیں اور جھتیس بچوں کے مکتب (سالنامہ (۱۳۰۸ه))،

تهیں؛ دو سو پچاسی قہوہ خانے، ایک سو پینتیس میوہ دار باغ، ایک سو پینتالیس جامع مسجدیں، میوہ دار باغ، ایک سو پینتالیس جامع مسجدیں، چھے ابتدائی مدرسے، آٹھ غیر مسلموں کے سکول، بیس خانقاهیں (تکیمے)، بارہ کتب فروشوں کی دکانیں، ایک عوامی کتب خانه، بیس لڑکول کے مکتب، آٹھ گرجاگھر، نو دباغت کے کارخانے، ایک صابون کا کارخانه، ایک سو انتیس کرگھے اور بائیس صابون کا کارخانے تھے (سالنامہ (۱۳۲۱ھ)، ص بارچہ بافی کے کارخانے تھے (سالنامہ (۱۳۲۱ھ)، ص بارچہ بافی کے کارخانے تھے (سالنامہ (۱۳۲۱ھ)، ص کرجا گھر اور نو صومعے تھے (سالنامہ (۱۳۲۳ھ)، کئی۔ تین غیر سرکاری چھاپے خانے، چھے گرجا گھر اور نو صومعے تھے (سالنامہ (۱۳۲۳ھ)،

شکری الآلوسی نے مشرقی بغداد میں چوالیس اور کرخ میں اٹھارہ مسجدوں کی کیفیت لکھی ہے (الآلوسی: مساجد: Mission: Massignon ، تا ۲۰).

بغداد میں درجهٔ حرارت موسم گرما میں ۱۱۳ درجے سے ۱۲۱ درجے فارن هیك تک رهتا تها

اور موسم سرما میں ۳۹ درجے سے ۳۱ درجے فارن هیئ تک، لیکن کبھی کبھی گرمی میں ۱۲۳ درجے فارن هیئ تک چڑھ جاتا اور جاڑے میں ایس درجر فارن هیئ تک گر جاتا تھا.

بغداد نے عثمانی ترکوں کے عہد میں ممتاز شعرا پیدا کیے، جیسے فُضُولی [رك بان]، ذهنی [رك بان]، آخرس - اسی طرح عبدالباقی العمری، مرتضی غرابی اور شكری الآلوسی جیسے مؤرخ وهاں هوے؛ فقها میں عبداللہ سویدی اور ابوالثناء الآلوسی جیسے لوگ گزرے (دیکھیے الآلوسی: اللّٰہ الل

موجوده بغداد بهت كحيه بدل گيا هـ (خصوصًا . ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ء میں) ۔ وہ اس قدر پھیل گیا ہے که شمال کی طرف اعظمیه اور کاظمین سے، مشرق میں بند سے، جنوب میں دجلر کے بڑے موڑ سے اور أدهر المطار المدنى اور قريبي مضافات مثلاً منصور اور مأمون کے شہروں سے جا ملا ہے ۔ کرخ اور رَصافه میں چھہتر محلر هیں، اعظمیه میں آٹھ، کرڈ شرقيه مين چار اور كاظمين مين چهر (Atlas : Sousa Baghdad ، ص ر ب تا ه ع) \_ بغداد کے حدود بلدیه کے اندر کی آبادی یہ و اع سیں ۳۳۹۲۳ تھی، جو ے م و و ع میں بڑھ کر سات لاکھ پینتیس هزار تک پہنچ گئی ۔ قدیم عمارتوں کی طرز کے بجاہے شہر کے باہر نئے مکان مغربی انداز پر تیار ہو گئے ھیں ۔ پرانی آبادیوں کی بھی رفتہ رفتہ شکل بدلتی جا رھی ہے ۔ کشتیوں کا پل اب ناپید ہے اور چار پخته پل تعمير هو گئر هيں.

تجدّد کا عمل، مادّی بھی اور معاشرتی بھی، اس تیزی سے ہو رہا ہے کہ یہ مقالہ اسے ضبط تحریر میں لانر سے قاصر ہے.

مَآخَدُ: مقالے میں مآخذ بیان ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے مؤرخوں، جیسے الطبری، المسعودی، الیعقوبی،

العَزَّاوى: تاريخ العراق بين الاحتلالَيْن، ٨ حِلد، بغداد ١٩٣٦ تا ١٩٥٨؛ (٢١) عثمان بن مَند البصرى: مطالع الصُّعود في اخبار الوالي داؤد، D. of Ant. Library، مخطوطه عدد ۳۳۳ (اختصار از ایم ـ ایچ ـ المدنى)، قاهره ١٣٤١ه؛ (٢٢) سُلمان فائق : تاريخ المماليك في بغداد (Lib. Dept. of. Ant. Baghdad كا مخطوطة عدد ٢٠٠٤)؛ (٣٠) وهي مصنف حروف الإيرانيين في العراق (Lib. of D. of Ant. Baghdad) عدد ٢٥٠)؛ (۳۲) حديقة الزوراء، اختصار از عبدالرحمن السهروردي (مخطوطه) ؛ (ه م) عبدالرحمن السهروردى : نزهة الأدباء في تراجم علماء و وزراء بغداد :(مخطوطه) ؛ (٨.Μ. (٢٦) Karmali : الفوز بالمُراد في تأريخ بغداد،" ٩ ٣٠ هـ؟ (۲۷) فریدون بر : منشئات السلاطین، استانبول ۲۷٫۸ ه (۲۸) کاتب چلبی: فَذَلَکه، ج ۲، استانبول ۱۲۹۵؛ (٩٧) مُرتضى: كلشن خلفاه؛ (٣٠) محمد امين: بغداد و حادثة ضياعي، استانبول ١٣٨٨ - ١٣٨١ه؛ (١٦) جودت پاشا: تاریخ، بار دوم، استانبول . ۲ ، تاه . ۲ ، ه؛ (٣٢) الزُّدى: حكاية ابي القاسم البغدادي، طبع A. Mez هائدل برگ ۱۹۰۲؛ (۳۳) الزوراء (Gov. Gazette,) الزوراء (سm):(Dept. of Aut. Library)؛ اے - کیو - شہرہائی: تذكرة الشعراء، طبع A.M. Karmali بغداد ٢٩٠٩ ع: (٥٦) الألوسي: مساجد بغداد، بغداد ٢٠٨١ه؛ (٢٠٠) ابن طَيْفُور: تاريخ بغداد، ج ٢، لائيزگ ٨٠٩ ع؛ (٣٥) Histoire de Baghdad dans les temps : Cl. Huart : J. R. Wellsted (۳۸) المرس ، modernes برس م ، المرس ، modernes Travels in the city of the caliphs و حلد، لنذن Description du pachalik : Rousseau ( 79) : 1 Ag. :Hcrzfeld و Sarre (س.) :عرس ۱۸۰۹ و Hcrzfeld بيرس المراعة المر Archäologische Reise im Euphrat und Tigris-: Rev. H. Southgate (سم) : 19. برلن ، Gebiet Tour through Armenia, Kurdistan, Persia and Mesopotamia ، دو جلد، لنڈن . ١٨٥٠ ؛ Mesopotamia

ابن الأثير كى تصانيف ؛ جغرافيه دان، مثلًا ابن رسته، ابن الفقيه (مخطوطات مشهد)، ابن حوقل، اليعقوبي، المقدسي، ياقوت كي تصانيف؛ [ابن عبدالحق كي] مراصدالاطلاء، حدودالعالم أور المستوفى كي تصانيف؛ سیاحوں، مثلًا ابن حبیر، ابن بطُّوطَه اور تطیله کے بنجمن (Benjamin of Tudela) کے میاحت ناموں کے علاوہ مندرجة ذيل تصانيف كا ذكر مناسب هي: (١) ابن الساعى: الجامع المختصر، طبع مصطفى جواد، بغداد سه و ١ع؟ (۲) ابن الجوزى مناقب بغداد، بغداد ۱۲٫۱ عر (۳) وهي مصنّف: المنتظم، حيدر آباد دكن ١٣٥٥ تا ٩ ه، ١ ه؛ (m) مُسكَّويه : تجارب الامم، ج ، تا ، (طبع و ترجمه از (a) :=1971 - 197. 'Margoliouth & Amedroz م المجراب: عجائب الاقاليم السبعه، طبع Hans von Mzik، لائيزگ . ١٩٣٠ع؛ (٦) الشَّابْشتي و كتاب الديارات، طبع جرجيس Gurgis عوّاد، بغداد ١٩٥١ء؛ (٤) هلال الصابي : أرسوم دارالخلافه، Dept. of Ant. Library مخطوطه عدد . . و ٧؛ (٨) ابن الفُوطي و الحوادث الجامعة، طبع مُصطفى جواد، بغداد ١٥٥١ه؛ (٩) التصولى: اخبار الراضي و المتَّقي بالله، قاهره هـ و و ع ؛ (١٠) التنوخي: نشوار المحاضرة، ج ،، قاهره ١٩٢١ء و ج ٨، دمشق . م م و ع ع : (١١) ايم - ايس ايچ - اَلْأَلُوسي : السك الاَذْفَر، ج ،، بغداد . ۳ و وع؛ (۱۲) اولياء چلبي: سياحت نامه، ج بم، قسطنطينيه س ١٣١ه؛ (٣٠) المنشئ البغدادى: رَحَلَةً، مترجمهٔ عبّاس العّزّاوي، بغداد ۱۹۸۸ ع؛ (۱۳) سالنامة بغداد، سال ۹ و ۱۲، ، ، ، ۱ ه، ۱ ، ، ، ۱ ه، ۱ و ۱ م، W. B. (10) : AITTE (AITT) (AITIA (AIT) 4 From Batum to Baghdad : Harris ایڈنبرا ۱۸۹۶ (١٦) الحسيني: اخبارالدولة السلجوقيَّة، طبع محمد اقبال، الاهور Province de Baghdad : Chiha(۱۷): و اع المعادلة ال قاهره، تقريبًا . . و ١ع؛ (١٨) حاجي خليفه : جمان نما، قسطنطينيه هم ١١ه؛ (١٩) يس العمرى: غرائب الاثر، طبع ايم ـ ايس ـ جليلي، موصل . به و اع؛ (٠٠) عبّاس

بزرگ کے نام سے معروف ہے) کی بیوی، جس کے ساته اس نر ۳۲۵ م ۱۳۲۳ء میں نکاح کیا تھا۔ ہ ہمرے میں ایران کے ایلخانی حکمران ابو سعید (عمد حکومت عرب ه/ مراس ع تا ۱۳ م ه / ۱۳۳۵) نر چنگیز خان کے پاسا (= قوانین) کا حوالہ نظیر کے طور پر پیش کر کے چاھا کہ امیر حسن اسے طلاق دے دے تاکہ ابو سعید خود اس سے نکاح کر سکر، لیکن ابو سعید کی یه کوشش امیر حوبان نر کامیاب نه هونے دی۔ اکتوبر یا نوسبر ۱۳۲2ء میں ابو سعید کی انگیخت پر غیاث الدین کُرْت نر امیر جوہان کو ہرات میں دھو کے سے قتل کر دیا، جس کے بعد ابو سعید بغداد خاتون کے ساتھ نکاح كرنر مين كاميماب همو گيا ـ بغـداد خاتون نر بڑے اثر و رسوخ کا مقام حاصل کر لیا اور اسے "حداوند گار" ( =فرمانروا ) كا لقب ملا ـ ٢٣٠ ه/ ۱۳۳۱ عمین شیخ حسن پرالزام لگا که وه اپنی سابقہ بیوی بغداد خاتون کے ساتھ سل کر ابو سعید کو مروانے کی سازش کر رہا ہے ۔ اس وجہ سے ابو سعید اور بغداد خاتون کے تعلقات کشیدہ ھو گئر، لیکن اس سے اگلر سال جب ثابت ہو گیا كه سازش كا الزام جهوتًا تها تو بغذاد خاتون پهر مورد عنایات هو گئی ـ ۱۳۳۸ه / ۱۳۳۳ میں ابو سعید نر بغداد خاتون کی بهیتجی [؟] دلشاد خاتون سے شادی کر لی اور اسے اپنی دوسری بیویوں سے اونچا رتبہ دے دیا۔ اس بات نے بغداد خاتون کے دل میں حسد پیدا کر دیا اور جب س، رئيع الآخر ٢٣٥هـ. سنومبر ١٣٣٥ع كو ابو سعيد اجانک فوت هوا تو بغداد حاتون پر زهر خورانی کا شبہہ کیا گیا اور امرا نے اسے قتل کرا دیا۔ ایک اور قول یه هے که اس کے قتل کی وجه یه تھی کہ بغداد خاتون نر مغول کے بڑے بادشاہ ا (="التون اردو" کے خان) ازبک سے خط و کتابت

Relation d'un voyage fait au Levant : Theyenot دو جلد: (۳۳) Travels in : J. S. Buckingham : Felix Jones (سم) :۱۸۲۵ نلان ، Mesopotamia (سه) نعبشي د Memoir on Baghdad المبشى ובו 'Voyage en Arabie: C. Niebuhr Travels in Syria, Persia, Armenia, : Ker Porter (~7) Ancient Babylonia، محلد، لنڈن ۱۸۱۷ تا ۱۸۲۰ء؟ Gazetteer of the Persian Gulf: J. G. Lorimer (r) : Olivier (سم) : عبد، لنڈن عروم ، Mesopotamia S.H. Longrigg (م ) فيرس م ، ١٥٠ جلد، پيرس م ، ٧٠٠٠ عند ، Four centuries of Modern Iraq ، أو كسفوذ و و و ع : (۱۹۲۸ برلن Reallexikon der Assyriologie (۱۹۲۸ برلن) יץ כ 'Mission en Mesopotamie : L. Massignon (פץ) قاهره Journey from Persia : E. Ives (۵۳) فاهره ۱۹۱۲ to Baghdad ، لنڈن ۱۷۵۸ ؛ (۵۳) نقشهٔ دارالعلوم بغداد، از A. Sousa و M. Djawad مع دَليل مُغَصّل، بغداد ۱۹۰۸: (۵۰) لسترينج : Baghdad during the Abbasid Caliphate أوكسفرة ١٩٢٣ (A Baghdad Chronicle : R. Levy (ه م) 'Les Marchés de Baghdad: A. Abel (04) : 1979 Bulletin de la Société belge d'Études géogra- در D. S. (OA) : 17 " I MA " 1989 'phiques History of the Jews in Baghdad: Sassoon Letchworth وم و اعز (و م) أوراً، ت، بذيل مادّه بغداد Baghdad the: R. Coke (٦٠) (از حاوید بیسون)؛ Die: M. Streck (۱۱) انڈن ۱۹۲۷ لنڈن (City of Peace Alte Landschaft Babylonien ع ١٠ لائلان ١٩٠٠ (۱۲) Atlas Baghdad : A. Sousa (۱۲) (A. A. DURI)

بغداد خاتون : امير الامرا امير حوبان كي بيثي

اور امیر حسن جلائری (جو عام طور پر شیخ حسن

کرکے اسے ایران پر حمله کرنے کے لیے آکسایا تھا .

مآخذ: (۱) حافظ آبرو: ذیل جامع التواریخ رشیدی (طبع ک ۔ بیانی)، تہران ۱۳۱۵ ه/۱۹۲۵ و رشیدی (طبع ک ۔ بیانی)، تہران ۱۳۱۵ ه/۱۹۲۵ و به امداد اشاریه؛ (۲) ابن بطوطه، طبع Defrémery بیرس ۱۸۵۸ این بطوطه، طبع Defrémery و Senguinetti (۲) بیعد؛ (۳) تاریخ شیخ آویس (طبع ما ۱۸۵۸ این ۲۵۰ (۱۳۵۸ این ۱۸۵۸ این ۱۸۵۸ این ۱۹۵۸ این ۱۸۵۸ و ایسٹرڈم ۱۸۳۵ (۱۳۵۸ این ۱۹۵۸ این ۱۹۵۸ و ایسٹرڈم ۱۸۵۹ این ۱۸۵۸ این ۱۹۵۸ این ۱۸۵۸ و ایسٹرڈم ۱۸۵۸ ۱۸۵۸ و ۱۸۵

(R. M. SAVORY)

البَغْدادي، الخَطِيْب : رَكَ بد الخطيب البغدادي.

البغدادى : عبدالقادر بن عمر، رك به عبدالقادر.

البغدادی: عبدالقاهر بن طاهر، ابو منصور الشافعی (م ۹ ۲۸ ه/ ۲۵ و ۱۹ مرف تعلیم کے لیے نیشاپور لے گیا تھا مگر عبدالقاهر نے وهیں سکونت اختیار کر لی ۔ بغراسان کے اکثر علما و فضلا اس کے شاگرد تھے ۔ وہ سترہ مضامین کی تعلیم ذینے کی صلاحیت رکھٹا تھا، جن میں سے نقد، اصول، حساب، قانون وراثت (فرائض) خاص طور پر قابلِ ذکر هیں ۔ ترکمانوں کے فتنه و فساد کی وجه سے اس نے نیشاپور کو خیر باد کہا اور اسفرائین چلا گیا اور تھوڑے عرصے کے بعد وهیں فوت ہوگیا ۔ وہ خاصا دولت مند تھا اور اهلِ علم کی امداد کیا کرتا تھا۔ فقہ، حساب اور وراثت پر اس کی کتاب کتابیں بہت مقبول تھیں (حساب پر ایک کتاب

محفوظ رہ گئی ہے)۔ اس نے اِلٰہیات پر بھی ستعدد كتابين لكهين: كتاب الملل و النحل مفتود هو كئي هے؛ اصول الدین ترتیب و تدوین کے اعتبار سے بہت عمدہ رسالہ ہے، جس کے شروع میں علم کی ماہیت، تخلیق عالم، خالق کائنات کی معرفت کا طریقه، اس کی صفات وغیرہ بیا<u>ن کی گئی</u> ہیں۔ یه کتاب محمّد بن عمر الرازى كى المحصل سے بہت مشابهت ركهتى ھے، لیکن اس میں ھر مسئلر کے بارے میں تمام مختلف فرقوں کی آرا بیان کر دی گئے میں ۔ السبكي نے جن كتابوں كا ذكر كيا ہے ان ميں سے کوئی کتاب بھی اس سے مطابقت نہیں رکھتی ۔ اس کتاب کا انداز تحریر شروع سے آخر تک محققانہ ہے ۔ یه بات اس کی دوسری کتاب الفرق بین الفرق میں نظر نہیں آتی، جس میں ہر فرقر کا ذکر الگ الگ كرتر هوے ان سب كا جائزہ مسلمه عقائد اہل سنّت کی روشنی میں لیا گیا ہے اور جو فرقر [اس کے نزدیک] صراط مستقیم سے منحرف هیں ان سب كي مذمّت كي كئي ه ـ يه كتاب الشهرستاني كى كتاب الملُّل و النَّحل كي طرح محض حقائق كا بیان نمیں بلکه ساظرانه تنقید کی حاسل ہے ۔ اس کتاب میں اگڑچہ سقراط اور افلاطون کے عنوان سے ایک باب موجود ہے، لیکن اس کا عام سوضوع اسلام هی هے ـ كتاب كے خاتمے پر مسلمانوں كے مسلمه عقائد کی تشریح کی گئی ہے ۔ دو کتابیں اغلاط ابي الهذيل اور اغلاط ابن كرّام، جو بظاهر زیاده مشرح اور مفصل تهین، محفوظ نهین رهین ـ یہ کہنا برجا نہ ہوگا کہ اس نر ان نظریات سے جن کی وہ مذَّت کرتا ہے ایسے نتائج اخد کیے ھیں جو انھیں پہلی بار پیش کرنے والوں کے کبھی مد نظر نه تهر.

مآخذ: (۱) السبكى:طبقات الشافعية، به ٢٣٨: ٢٣٨؛ و٠٦٠ السبكى: (۲) ابن خلكان، شماره ٢٠٠٠؛ (٣) ZDMG وس ٥٠٠٠

٩٣٩ ببعد؛ (م) Mo، ص ١٩ مه ١ بعد؛ (ه) براكلمان، ١: ٥٨٥، تكمله، ١: ٢٠٢٠؛ [(٢) الزّرْكلي: الاعلام ٢: ١٨٥؛ (٨) أنباه الرواة، ٢: ١٨٥؛ (٨) أنباه الرواة، ٢: ١٨٥).

Beiträge zur Frühgesch. der Türk in: Fr. Babinger) ورسلطان نے بغدان کے سوداگروں (۲۱ سطانی نے بغدان کے سوداگروں کو تمام عثمانی سمالک سے تجارت کرنے کی اجازت دے دی (Kraelitz : کتاب مذکور).

سلیفن اعظم (ےمہر تا ہم، ہوء) نے شاہ پولینڈ کا نئرسرے سے باجگزار ہونا منظور کیا اور اهل قريم (كريميا) كے حملے كو ١٨٥ه/١٩٦٩ سي پسپا کیا؛ اس کے علاوہ اوزون حسن [رك بآن] کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم کیر اور رومایلی کے عثمانی بیگلر بیگی کو (۲ رمضان ۹ ۸۸ ه / ۱ جنوری ه ١٨٥٤ كو) شكست دى ـ بالآخر محمد ثانمي نے بغدان پر حمله کیا اور اس کے صدر مقام سوچيوه (Sučeava) كو جلا ديا (ربيع الاول ۸۸۱) جولائي ٢٥٨١ع) - ٨٨٨٩ / ١٨٨٨ع مين بايزيد ثانی اور اس کے باجگزار خان قریسم نے سل کر فوج کشی کی ـ نتیجه یه هواکه آق کرمان اور کیلیا (کلی Kili) پر عثمانیوں نے اور کوشان Kawshan اور تومبسار Tombasar پر خان نر قبضه کر لیا ـ ے اپنا لڑکا Stephon نے اپنا لڑکا مع خراج باب عالى مين بهيج كر عثماني تسلَّط قبول کر لیا.

عثمانیوں کے عہد میں آق کرمان اور کیلیا کے لوگ بحیرہ روم کے مشرقی ملکوں (Levant) کی تعارت میں سرگرمی دکھانے لگے (آج کل اس کا ثبوت اس زمانے کے عثمانی چنگی خانوں کے دفاتر سے مل سکتا ہے جو استانبول کے باش وکالت آرشوی، استانبول، Maliye، عہدہ، میں موجود ھیں)۔ بغدان سے غلے، گوشت، مکھن اور موم برآمد ھوتا تھا اور ایک احارہ داری نظام کے تحت اس کی تجارت کا انحصار روز بروز استانبول کی منڈی پر ھوتا چلا گیا.

عثمانیوں اور بغدان کے باہمی تعلقات دارالعَہُد آرک باں] کے اسلامی اصول پر مبنی تھر جیسا کہ

ان عہدناموں سے جو ملاطین عثمانیہ نر عطا کیر اور ان شاهی فرامین (''یرات'') سے ظاہر ہوتا ھے جو ووی وودوں (Voyvode = مقامی حکام ) کے نام جاری هوم (قب برات، بنام الیکساندرو Alexandru ششم ایلیش، Iliash، در فریدگون : مَنشنات، ۲ : ۳۹۸) - جب ووی ووده کا تقرر براه راست سلطان کی طرف سے ہونے لگا تو اس کے روابط باب عالى سے أور زيادہ مضبوط هو گئے؛ اس طريقے سے جو پہلا وویوودہ (والی) مقرر ہوا وہ پٹرو چہارم ررش (Petra IV Raresh) تها (۳۳ م م ۱۵۲۸) ووی ووده کی ساری قوت کا سرچشمه سلطان تھا۔ سلطان اپنے برات (شاهمی فرمان) میں تمام سرداروں (boyars)، پادریوں اور عوام کے نام حکم جاری کرتا تها که وه وویووده کو اپنا حاکم (بیگ) سمجهیں اور اگر انھوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا علاقہ دارالحرب قرار دیا جائےگا۔ وویوودہ کے نشان حاکمیت علم، خلعت اور سرخ بوارک (ترکی ٹوپی) تھے۔ ووی وودہ کے همراه ایک آغا اس کے دارالحکومت میں جا کر اسے تخت پر بٹھاتا تھا اور اعلان تخت نشینی لوگوں کو پڑھ کر سناتا تھا۔ دسویں صدی ھجری /ستر ھویں صدی عیسوی تک بهی یه ضروری سمجها جاتا تها که هر وویووده سابق وویووده کی اولاد میں سے هونا چاهیے (قب فریدون، ۲: ۳۹۸، ۳۸۸) ـ با ایں همه مقامی سرداروں (بویاروں) کی رامے کا خیال رکھا جاتا تھا۔ عثمانیوں کے لیر، جنھیں کریمیا کے تاتاریوں کی مدد حاصل تھی، اس بات میں کچھ زیادہ مشكل پيش نه آتي تهي كه وه ان مدعيان تخت کو جن کی پولینڈ یا قازق (Cossacks) اعانت کرتے تهر یا ان وویوودوں کو جنهیں سلطان معزول کر دیتا تھا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ٹلتے تھے الگ کر دیں ۔ ۱۱۲۳ھ/۱۱۲۱ء میں دمتری کانتمیر Dimitri Kantemir کی غداری کے بعد یه دستور هو گیا

تھا کہ ووی وودہ محض فناری (Phanariot) یونانیوں کے چند خاندانوں، یعنی سورجرداتو Movrokordati، سے کلّماکی Kallimachi، ابسلانتی Hypsilanti، ابسلانتی المعنی سورجرداتو المعنی سے منتخب کیے جائیں۔ اس فناری (Phanariot) یونانی دور (۱۱۲۳ تا ۱۲۲۹) میں دور (۱۲۳۰ تا ۲۳۰۱ تا ۲۳۰۱ تا ۲۳۰۱ تھا، ووی وودہ اپنے درجے سے گر کر فقط عثمانی عہدے دار بن کے رہ گئے تھے۔ انھیں اکثر بدل دیا جاتا تھا، مگر ۱۲۱۵ ھے بعد روس کے دباؤ کی مگر مارے کیا جانے لگا.

''اهل العهد'' كي حيثيت سے اهل مولداوه زمین کا جو لگان ادا کرتے تھے اسے ''خراج مُقطّوع'' سمجها جاتا تها؛ گویا زمین کو ووی ووده کاشت کراتا تھا اور عامل (ٹیکس وصول کرنے والے ) کی حیثیت سے اس سے توقع کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیاده زر لگان، جس کا ملک متحمل هو سکے، وصول کرے ۔ ۹،۵۸ه / ۵،۵۱۰ میں خراج دو هزار ڈوکٹ (ducats) [ایک ڈوکٹ = تقریبًا ہ شلنگ] مقرر کیا گیا ۔ پھر اسے بڑھا کر سٹیفن اعظم کے زمانے میں چار ہزار، پیٹرو چہارم ررش کے زمانے میں دس هنزار اور ۱۰۲۸ه/۱۹۱۹ء سین گشیر (Gashpar) کے عمد میں چالیس هزار ڈوکٹ (Gashpar) کر دیا گیا ۔ بارھویں صدی ھجری / اٹھارھویں صدی عیسوی میں یہ خراج پینسٹھ هزار قرش [رك بان] هو گيا ـ بغدان بهي سالانه سات هزار ڏو كٺ خراج خان قریم کو ادا کرتا تھا ۔ وویوودہ جو پیشکش (نذرانه) سلطان، وزرا اور دیگر با اثر لوگوں کو پیش کرتا تھا اس نے ایک مقرر رواج کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور اس کی مجموعی رقم خراج کی رقم کے برابر هو جاتی تھی.

وویوودہ کو جو عہد نامہ عطا کیا جاتا تھا اس میں یہ شرط بھی لکھی جاتی تھی کہ ''وہ سلطان کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا

دشمن هوگا''، بوقت ضرورت عندالمطالبه آسے فوج مہیّا کرنی پڑے گی اور جب سلطان خود سیدان میں نکارگا تو ووی وودہ کو بھی بذات خود اس کے ساتھ نکلنا پڑے گا (نعیما، ۲: ۳۲۲)، لیکن براتوں (=شاهی فرامین) میں بتاکید لکھا جاتا تھا که عثمانی عمدے دار ریاست کے اندرونی مسائل میں کسی طرح دخل نہیں دیں گے ۔ وویوودہ کا استانبول میں ایک نمائنده (قپوکتخداسی یا کمیه) هوتا تها جس کا کام ان معاملات کا طر کرنا تھا جو ووی وودہ اور باب عالی کے درمیان پیدا هوتر تھر. بغدان کے باشندے سلطان کی باجگزار رعایا شمار ہوتے تھے ۔ سلطان کا فرض تھا کہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرے اور جو وویوودہ ان پر ظلم و ستم کرے اسے معزول کر دے ـ بویاروں کا کوئی ایسا طبقهٔ امرا کبھی نہیں بنا جو موروثی هو ـ نوین صدی هجری / پندرهوین صدی عیسوی میں وہ کاشتکاروں کے ایک دولتمند طبقر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ سلاطین روم اس علاقر پر اپنا اقتدار قائم رکھنر کے لیر بویاروں کو وویوودوں کے خلاف اور وویوودوں کو بویاروں کے خلاف آکساتے رہتے تھے ۔ ہارھویں صدی ھجری/ اٹھارھویں صدی عیسوی میں ہویار بڑے بڑے زمیندار بن گئے اور کاشتکاروں کی حیثیت گھٹتے گھٹتے غلاموں کی سی رہ گئی، مگر فناری یونانی ووی وودوں نر بویاروں کی طاقت توڑنے کی کوشش کی

اور ۱۱۰۳ه/ ۱۱۰۰ء میں قسطنطین مورکرداتونے مزارعین کی غلامی کو موقوف کیا اور کاشتکاروں

کو سرداروں کے پنجے سے چھڑا کر آزاد کر دیا۔

اس وقت سے لے کر بویار عیسائی طاقتوں، خصوصا

روس سے، زیادہ سے زیادہ امداد کی توقع رکھنے لگے۔

ضابطهٔ نظم و نسق (Regulamentul Organic) کی رو

سے، جو ےہم۱۲ھ/۱۸۳۱ء میں اس وقت لکھا گیا

بویاروں کی مجلس کو یه حق عطا هوا که وه ووي ووده كا خود انتخاب كرين. جوں جوں زمانه گزرتا گیا دولت عثمانیه اس ریاست کے مختلف حصر دارالاسلام میں مدغم کرتی گئی ۔ سلیمان اوّل کی همه ه/ ١٥٣٨ کی فوج کشی سے کئی لحاظ سے ایک نئے دورکا آغاز هوتا هے؛ چنانچه وویووده کو باب عالی کا بہت زیاده دست نگر بنا دیا گیا اور آق کرمان کی بندرگاه کے تحفظ کو یقینی بنانر کے لیر ضلع بجاق [رك بان] كا الحاق كر ليا گيا - ١٠٣٠ / ١٩٣١ء مين عثمان دوم نے پولینڈ والوں سے خوتین چھڑا لیا تاکه اسے بغدان کو دے دیا جائے، مگر اسمعیل کے شمال کی طرف کا علاقه عثمانی املاک میں شامل کر لیا ۔ بجاق [یا بو جاق] کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے دمتری کانتمیر نے ۱۱۲۳ھ / ۱۷۱۱ء میں خفیه طور پر زار (روس) کی سر پرستی منظور کرلی۔ معاهدهٔ پروت (Pruth) کے بعد باب عالی نے خوتین اور اس کے اردگرد کے ضلعے کو پروت تک ایک عثمانی پاشا کے ماتحت کر دیا ۔ ۱۱۸۹ھ/ ۱۷۵۵ء میں آسٹریا نے ملک کے شمال مغربی حصّے (Bukovina) پر قبضه کر لیا اور ۱۲۲۵ه/۱۸۱۶ میں روس نے بس سربيا [رك بآن] كا اپنے ملك كيساتھ الحاق كر ليا اور معاهدهٔ کوچک قینارجه (۱۱۸۸ه/ مردوع) کے بعد روس مولداوہ کا محافظ بن بیٹھا ۔ آخرکار معاهدة آق كرمان ( ه ربيع الاول ١٣٣٢ ه / ے اکتوبر ۱۸۲۹ء) کے بعد اس ریاست پر عثمانی اتتدار برامے نام رہ گیا اور روس کو محافظ طاقت تسليم كرليا گيا - ١٢٧٦ه/ ١٥٥٩ء مين افلاق (Walachia) اور مولداوه کی دو توأم ریاستون کو ملا کر ایک کر دیا گیا، اور سلطان نے اس

ا اتحاد کو دو سال کے بعد تسلیم کیا (۲۸

جب روس نر اس ملک پر قبضه کر رکها تها،

جمادی الاولی ۲/۵۱ (۱) دسمبر ۴۱۱۰ (۱) دسمبر ۴۱۱۰ (۱) در ماخذ (۱) در ماخز (۱)

بغرا: مشرقی ترکی [چغتائی زبان] میں اس لفظ کے معنی ھیں سانڈنی، مگر عام طور پر اس سے نر اونٹ مراد لیا جاتا ہے (قب بوغور) ۔ بغرا وسط ایشیا کے متعدد حکمرانوں کا نام بھی تھا (قب بغرا خان)، جن کے نام پر ایک کھانے کو موسوم کیا گیا، جسے عثمانی ترکی میں ''عجم یخنی سی'' (= ایرانی دم پخت گوشت) اور تو و بورکی (= قیمه بھرا نان) کہتے ھیں.

مآخذ: (۱) سلیمان افندی: لَغَاتِ چِغْتَائی، ص ۱۲۰۰ مآخذ: (۱) سلیمان افندی: لَغَاتِ چِغْتَائی، ص ۱۲۰۰ من ۲۳۸ من ۲۳۸ من ۲۳۸ من ۲۳۸ من ۱۵۰۰ من ۱۵۰ من ۱۵۰۰ من ۱۵۰ من ۱۵

(CL. HUART)

بغر اخان : رَكَ به قره خانيه .

بغراس: قدیم شهر پجرای Pagrae، جو انطاکیه سے اسکندریه جانے والی سڑک پر دریا ہے امانوس Amanus کے پار درۂ بیٹلان کے اسی حصے کی حفاظت کرتا ہے جو شام کی طرف ہے۔ اور اس

طرح وہ بطور ایک پڑاؤ کے، نیز فوجی نقطهٔ نظر سے ایک اهم مقام تها ـ اس علاقر مین جو عربون اور بوزنطیوں کی ابتدائی جنگوں کے دوران میں برباد هو گیا تھا مسلمه نرآبادکار بسائر؛ اس سے اس کی رونق پھر سے بحال ھو گئی۔ ھشام نے وھاں ایک چهونا سا قلعه تعمير كروايا تها ـ پهر قدرتي طور پر اسے عواصم [رک بان] کے علاقر میں شامل کر دیا گیا، جن کا سلسله هارون الرشید نے شام اور کیلیکیا Cilicia کی سرحدوں کے پیچھے تعمیر کرایا تھا۔ البلّخی کے وقت میں یہاں مسافروں کے آرام کے لیر ایک سراے موجود تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے که زبیدہ نے تعمیر کرائی تھی ۔ بغراس کے فوجی استحکامات اصلاً -Nicapho rus Phocas کے تعمیر کرائے هومے هیں، جس نے کیلیکیا کا علاقه از سر نو فتح کیا اور انطاکیه کو سر کرنر کے منصوبہ بنایا (۲۰۵ - ۲۰۵۸ مرم ۹۸۸)؛ Michael Bourtzes بغراس هی سے فوج لے کر چلا تھا جب اگلے سال اس نے انطاکیه پر قبضه جمایا ۔ بغراس کو سلیمان بن قتلمش نے جنگ کیے بغیر حاصل کر لیا \_ بعد میں صلیبی اس پر قابض هو گئے \_ چھٹی صدی ھجری / بارھویں صدی عیسوی کے وسط میں ٹمپلروں (Templars فرسان هیکل) نے اس شمہر پر قبضه کیا، لیکن ۱۱۸۸ء عمین سلطان صلاح الدین کچھ عرصے کے لیے اس پر قابض ہو گیا ۔ 1 م 1 م ع میں لیو Leo نے، جو نسلا کیلیکیائی آرمن تھا، اس پر قبضه کر لیا، لیکن ۱۲۱۸ء میں اس نے اسے ٹمپلروں کے حوالر کر دیا، جنھیں یہ شہر ۲۹۳ءء میں اس وقت چھوڑنا پڑا جب مملوک سلطان بیبرس [رك بآن] نر انطاكيه كو مسخّر كرليا ـ اس زمانر سے بغراس کیلیکیائی ارمن سملکت کے مقابلر میں مملوک سلطنت کی سرحدی حفاظتی چوکی کا کام دینا رها تا آنکه یه مملکت ختم هو گئی۔

ان دنوں یہ شہر ولایت حلب کے تبوابع میں ایک اہم فوجی مستقر تھا۔ مملوک سلاطین کی ان مہمات کے تذکرے میں جو وہ عثمانی فتوحات کے وقت تک اپنی شمالی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اختیار کرتے رہے اتبفاقیہ طور پر بغراس کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن عثمانی فتح کے بعد یہ شہر ویران ہوگیا۔ آج کل اس جگہ ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے۔ قلعہ اوسط درجے کی اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ کبھی آثار قدیمہ کی باقاعدہ تحقیقات کا موضوع یہ کبھی آثار قدیمہ کی باقاعدہ تحقیقات کا موضوع نمیں بنا ۔ یہ قلعہ بوزنطیوں اور مملوکوں ہی کا تعمیر کرایا ہوا معلوم ہوتا ہے، جس میں ٹمپلروں اور ارمینیوں کا کوئی حصہ نہیں نظر آتا.

مآخذ: (۱) البلاذري، نتوح، ص ۱۹۸، ۱۹۸، ١٦٠؛ (٢) الاصطغرى، ١: ٥٠؛ (٣) يعيى الانطاك: : ۱۸ 'Patrol. Or. (۳) عزّالدين بن شدّاد: الأعلاق وغيره، در المشرق، هه و اع؛ (ه) ابوالفداء، طبع Reinaud ، ص ۲۰۸ (٦) ابن بطوطه، طبع ا ۱۹۳: ۱ (Defréméry) من ۱۹۳: تا ه . ١)؛ (١) الْعُمرى: تَعريفَ مطبوعة قاهره، ص ١٨١٠؛ (4) : TT10: Y / 1A Pauly-Wissowa (A) La lutte entre les Arabes et les: M. A. Cheira Byzentins اسكندريه عمر اعاد اشاريد؛ (١٠) (11) TYA: 1 'Les Hamdanides: M. Canard (וד) הדה של הדה לי Topography etc. : Dussaud ای به رعه بمدد اشارید؛ la Syrie du Nord : Cl. Cahen (۱۲) در ZGErdk. Berl. الارد. : ۲۹ (ZGErdk. Berl. عرد) Guides Bleus (۱۳) : ١٨٩ ، شام و فلسطين، ص ١٨٩ : Y 'Antioche centre de tourisme : P. Jacquot (10) ٣٠ ببعد؛ [(١٦) البستاني و (١٤) أَكُرُ، ع، بذيل ماده].

(CL. CAHEN) الْبَغْطُورى: مَقْرِين بن مُحَمَّد، اِباضى مورخ اور سوانح نگار، جبل نفوسه [رك بان] كے سغربی

علاقے میں موضع بغطورہ (نیز بقطورہ) میں پیدا هوا - ابوالعباس احمد بنن ابي عثمان الشماخي [رك بان] كى كتاب السيركي رو سے جو دسويں صدى هجری/سولهوین صدی عیسوی کی تاریخ و سوانح پر ایک اهم اباضی تصنیف هم، البغطوری فرقهٔ اباضی کی تاریخ و سیر کے دو علما ابو یعیٰی تونیق بن يحيى الجناوني اور ابو محمّد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن مستود (المعروف به المجولي) كاشا كرد تها\_ جن دنوں وہ اول الذكر استاد كے هاں موضع اجْناون (نیز جَنَاوَن، موجوده جِنَاوِن، جو علاقهٔ جادو میں واقع هے) میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، البغطوری نے ربيع الأخر و و ه م / دسمبر ۲.۲ و عـ جنوري ۳.۲ و کے دوران میں ان اہاضی مشاهیر کی سوانع پر مشتمل اپنی اہم تریس کتاب قلمبند کی جو جیل نفوسه میں پیدا ہوے تھے۔ یہ کتاب جو کتاب سیر مشائخ نَفُوسة (= سِير نفوسة) اورشايد زياده تر السير ح نام سے مشہور تھی آج ناپید ہے ۔ یه الشماخی کی کتاب السیر کے بنیادی مآخذ میں سے ایک تھی، جس سے اس نر بالخصوص اپنی کتلب کے وسطی حصر (ص سمر تا سمس) میں اصل عبارتوں کے اقتباسات درج کیے هیں ۔ اس تألیف کا جو نسخه الشمّاخی کے پیش نظر تها وه غالباً آنهویی صدی هجری/ چودھویں صدی عیسوی کے ابتدائی سنین میں جبل نفوسه کے مشہور اباضی کاتب اور عالم یعیی بن ابي العز الشمَّاخي التَّغْرميْني كا لكها هوا تها.

مآخذ: (۱) أبوالعبّاس احمد الشّاخى: كتاب السير، قاهره، ۱۳۰۱ه ۱۳۰۱ه، بمواضع كثيره (بالخصوص ١٨٨٧ه ع، بمواضع كثيره (بالخصوص ١٨٢٠ هم تا ١٣٠٥ وضعيمه، ص ٢٠١٨ و (٢) وهي 'Tasmiya suyūh Ğabal Naf usa wa-qurāhum

ه ۱۹۵۰ ص ۱۵، ۲۸، ۹۹ و بمواضع کثیره.

(T. LEWICKI)

بغُل : (= خَجْر)، جمع : بغال، مؤنث : بغُلَّة، لیکن بعض کا خیال یه ہے کہ بغل کا اطلاق نر و مادہ کے امتیاز کے بغیر دوغلے جانور پر ہوتا ہے اور بغلة صيغة واحد هے جو دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے ـ یه لفظ گھوڑ ہے اور گدھی کے ملاپ سے پیدا هونے والے خعیر (قب ور کودر''، در المسعودی، ٢: ٨.٨؛ اس كے برعكس الجاحظ، ص ١١٠، ميں بغال؛ الدّميري مين بذيل ماده؛ قب الجاحظ: التَّرْبِيع، طبع Pellat، اشاريه، بذيل مادَّه) اور كد هـ اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ھونے والے خچر دونوں کے لیے استعمال هوتا ہے۔ دونوں قسموں کی صوری خصوصیّات گدھے اور گھوڑے دونوں کے بین بین ھوتی ھیں، البته ماں کی طرف سے ملنے والے اوصاف کسی قدر زیادہ پائے جاتے هیں ـ پہلا شخص جس نے یہ دو نسلی پیوند لگایا قارون Korah) Karün، ديكهير الدُّميري) يا طَهُورَث (ديكهير الطبري كا فارسی ترجمه، از بَلْعَمی، طبع Zotenberg، ۱۰۱:۱ تھا۔ حضرت رسول اکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم کے پاس بھی خیر تھر (خاص طور پر دلدل، جو امیر معاویه <sup>رخ</sup> کے عمد تک زندہ رھا) ۔ اگرچه وہ احادیث جو (گدھے کے گوشت کی طرح) خچر کا گوشت کھانر کی ممانعت میں آئی ھیں مستند ھیں، لیکن گدھوں اور گھوڑیوں کے ملاپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلّم نے پسند نہیں فرمایا [دیکھیے مفتاح كنوز السنة، بذيل مادّة البغال] - ذاك كا محکمه خیروں کو استعمال کرتا تھا اور ان کی سرکشی اور اڑیل پن کے باوجود خاندانی شرفا اور خواتین ان کی سواری سے کوئی اجتناب نه کرتر تهر، کیونکه خیر اپنی یکسان چال اور ثابت قدسی کے باعث قیمتی سواری سمجھے جاتے تھے.

متجسسانه طبیعت رکھنے والے لوگ اس دوخلے جانور اور اس کے بانجھ پن سے خاص دلچسپی ظاهر کرتے رہے ھیں۔ علم الحیوانات کے عرب ماھروں نے یہ خیال ظاهر کیا ہے کہ مادہ خچر طبعی طور پر حاملہ ھونے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن نر کی متحمل نہیں (لا تعلق) ھوتی، یا اس کے استخوان اتنے چھوٹے ھیں کہ وہ اپنی جان دیے بغیر بچہ نہیں جن سکتی۔ اس قسم کے حادثات کو روکنے کے نہیں جن سکتی۔ اس قسم کے حادثات کو روکنے کے لیے بعض اوقات مادہ خچر کو ''سی دیا'' جاتا تھا (: مکتوبه)، لیکن الدمیری لکھتا ہے کہ مہمھ اور دیا تھا۔ ایک سفید خچر کو جنم دیا تھا۔

تجرد کے باعث خچر کے سر وغیرہ کی جسامت، اس کی عمر کی درازی، اس کے بانجھ پن، اس کے اڑیل پن وغیرہ خاص خاص اوصاف ضرب المثل بن گئے ھیں اور بغل اور بغلہ کے الفاظ کثرت سے روز مرہ کی بول چال میں استعمال کیے جاتے ھیں (ابو دلامہ کی مادہ خچر کے بارے میں، جو اپنے معائب کی وجہ سے ضرب المثل بن گئی تھی، دیکھیے محمد بن شنب: ابو دلامۃ، الجزائر ۲۲۹ء؛ الجاحظ: البغال، ص . . ، ببعد) ۔ خچر کے جسم کے بعض حصے، خصوصا دانت، ایال، سم اور خون، دواؤں کی تیاری میں اور تعویذوں اور ٹونے ٹوئکوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ خواب میں خچر کے دیکھنے کی تعبیر ''بحری سفر، میں خچر کے دیکھنے کی تعبیر ''بحری سفر، میں خوب کے دیکھنے کی تعبیر ''بحری سفر، میں اور ٹونوں اور خواب کیے جاتے تھے۔ خواب میں خچر کے دیکھنے کی تعبیر ''بحری سفر، میں انجھ پن'' وغیرہ لی جاتی تھی.

عرب لغات نویسوں اور دوزی Dozy نے اس لفظ کے جو دوسرے معانی جمع کیے هیں، ان کے علاوہ یه بات قابل ذکر هے که مصر میں لفظ بغله (جمع: بَغَلاّت) ان کنیزوں کے لیے آتا تھا جو صقالبه اور کسی دوسری نسل کے باهمی ملاپ، سے پیدا هوتی تهیں (دیکھیے الجاحظ: البغال، ص ٦٦).

مآخذ: علم الحیوانات (اس سلسلے میں الدَّمیری کی لغت ایک بنیادی تألیف هے)، مخازن الادویه، تعبیر رؤیا وغیرہ کی کتب (مثال کے طور پر رک به افعی، مآخذ) کے علاوہ، جو خاصی معلومات بہم پہنچاتی هیں، یه امر خاص طور پر قابل توجه هے که اپنی عجیب و غریب اصل کی وجه سے خچر کو الجاحظ نے ایک خصوصی مطالعے کی کتاب القول فی البغال (طبع Ch. Pellat نے اس مطالعے کی کتاب القول فی البغال (طبع عادی حاسی یایا ۔ اس تالیف کو کتاب الحیوانات کا تتمه سمجھنا چاهیے۔ تالیف کو کتاب الحیوانات کا تتمه سمجھنا چاهیے۔ اس میں مصنف نے ان جانوروں کی افادیت اور خواص کو ظاهر کرنے کے لیے حکایتیں اور اشعار جمع کر دیے هیں.

(CH. PELLAT)

بَغْلَىٰ : رَكَ به درْهُم.

ٱلْبَغُوى: ركن الدين، محيى السنة، ابو مَحمَّد الحسين بن مسعود بن مُحمّد الفّرّاه (يا ابن الفّراه)، شافعی مذہب کے عالم، مُحدّث اور مُفسّرِ قرآن ـ بَنْمُ یا بغشور اس کا وطن تھا، جو ہرات کے قریب ایک كاؤن هي (قب السمعاني، [بذيل ماده]) \_ الفراء (=صانع یا تاجرِ پوستین) کا لقب انھیں اپنے باپ کے پیشے کی وجہ سے ملا ۔ انھوں نے فقہ کی تعلیم قاضی الحسين بن محمد المروالروذي كي زير نگراني حاصل کی۔ وہ اپنے استاد کے بہت عزیز شاگرد تھے اور محدّثین کی ایک جماعت سے حدیث کی سماعت کی ۔ وہ زہد و پرھیزگاری میں مشہور تھے اور درس دیتے وقت پابندی سے پاک صاف اور با وضو رہتے تھے ۔ یوں تو انھوں نے [تنسیر، حدیث اور فقه] پر کتابیں لکھی ھیں، لیکن ان کی سب سے زیادہ شہرت كتاب مَصَابِيع السُّنَّة (يا مَصابيع الدُّجي) پر مبنى ھے، جس میں انھوں نے مضامین کے لحاظ سے ترتیب دے کر احادیث جمع کی هیں ۔ هر باب میں بهلے وہ ''صحیح'' احادیث دیتے هیں، یعنی وہ

احادیث جو صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی هیں ، اس کے بعد ''حسن'' یعنی وہ احادیث جو سنن ایی داؤد، جامع الترمذی اور دیگر ائمهٔ حدیث کی کتابوں سے لی میں ۔ بہت سے ابواب میں "غریب" احادیث بهی هیں، جن کے سلسلهٔ اسناد میں کسی جگه فقط ایک هی راوی ره جاتا هے، بلکه بعض ایسی حدیثیں بھی ھیں جن کی اسناد [زیاده] قوی نہیں، لیکن ان کا دعوٰی ہے که اس کتاب میں کوئی ''منکر'' (جس کو رد کر دیا گیا هو) یا "موضوع" (جو گهڑی گئی هو ) حدیث نہیں ۔ کتاب میں اسناد کو حذف کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی ترتیب، جو احادیث کے مراتب صحت کے لعاظ پر مبنی ہے، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کونسی احادیث مقبول هیں۔البَعُوی نے تصریح کی ہے که اس کتاب کا مقصد پابند شرع لوگوں کے لیے ایسا مواد فراهم کرنا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق زند کی بسر کرنر میں ان کی مدد کر سکر ۔ یه کتاب بولاق (۱۲۹۳ه) اور قاهره مین (۱۳۱۸ه) بهی طبع هوئی هے \_ [احادیث کی تعداد وغیرہ کے لیر دیکھیر معجم المطبوعات العربية، عمود ٢٥٥ -] عوام مين اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، خاص کر اس نسخے کی صورت میں جو ولی الدین (م ممرے ال ۱۳۳۲ء) نے مرتب کیا اور اس کا نام مشکوة المصابيح ركها مشكوة بارها طبع هو چكى هے ـ A.N. Mathews نے اس کا انگریزی ترجمہ [دو جلدوں میں] شائع کیا (کلکته ۱۸۰۹ء و ۱۸۱۰ع) ـ ایک آور انگریزی ترجمه مولاناً فضل الکریم نے متن کو کسی قدر اپنے طور پر ترتیب دے کر شائع کیا (کلکته ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹ع) ـ اسی طباعت میں هر صفحے میں دو عمود هیں؛ ایک سی عربی سنن اور اس کے مقابل دوسرے میں انگریزی ترجمه ہے ۔ البغوی کی دیگر تصانیف جو محفوظ رہ گئی

هیں ان کا [نیز مشکوۃ المصابیح کی شروح کا] تذکرہ براکلمان نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ البغوی کی وفات مَروَالْرُودْ میں ۱۹۰ه / ۱۱۲۰ میں هوئی، لیکن ابن خلکان نے سال وفات. ۵۱ ه/ ۱۱۱۵ بھی دیا ہے۔ اللّٰہ ہی کہتا ہے کہ ممکن ہے ان کی عمر اللّٰی سال کی هو، لیکن السّٰبکی کا اندازہ ہے کہ شاید وہ نوے سال کے قریب زندہ رہے.

[البغوى كى دوسرى اهم تصنيف قرآن سجيد كى تفسير معالم التنزيل ه، جو تفسير بغوى كے نام سے بھى مشہور هے].

مآخذ: (۱) الدّهبى: تذكره العفاظ، ۳: ۲۰ ببعد: (۲) السّبكى: طبقات الشافعية الكبرى، ۳: ۲۱۳ ببعد: (۳) ابن خلّكان، عدد ١١٤؛ (۳) ياقوت، متعدد مقامات پر؛ (۵) ابن العماد: شَذَرَات الدُّهَب، ۳: ۸۳ ببعد؛ (۲) براكلمان، ۱: ١٣٨ ببعد و تكمله، ۱: ۲۰ ببعد؛ (۱) سركيس: معجم المطبوعات العربية، عمود ۳٥٥؛ ببعد؛ (۱) سركيس: معجم المطبوعات العربية، عمود ۳٥٠؛ (۸) ابن عساكر: (۹) الزركلى: الاعلام، ۲: ۳۸۳؛ (۱۰) ابن عساكر: (۹) الزركلى: الاعلام، ۲: ۳۸۳؛ (۱۰) ابن عساكر: تهذيب، ۳: ۵۳۳، ۱۲۰ (۱۱) عبدالعزيز دېلوى: بستان المحدثين؛ (۲۱) الر، ع، بذيل ماده؛ (۱۲) وسنن: بستان المحدثين؛ (۲۱) البلاء، ص ۳۳۸؛ (۱۳) رابسن: انگريزى ترجمهٔ مشكوة المصابيح، ديباچه از مترجم، ص

## (J. Robson)

دتماء و فناء: یه دونوں صوفیانه اصطلاحات هیں۔ یه اصطلاحات، یعنی فنا اور بقا، جو بظاهر ایک دوسرے کی ضد هیں، در حقیقت ایک دوسرے کی تکمیل کرتی هیں۔ اسلامی تصوف میں اس نوع کی اور اصطلاحات بهی هیں، مثلاً صحو و سکر، جمع و تفرقه (یا وحدت و کثرت) اور نفی و اثبات جمع و ضد هونے کے باوجود باهم تکمیلی حیثیت رکھتی هیں].

سلمان صوفیه نے فنا کی دو تعریفیں کی هیں،
جن کا ایک دوسرے کے ساتھ بین تعلق ہے: (۱)
صوفی کا صفات و کمالات الٰہی کے مشاهدے میں
اتنا مستغرق هو جانا که اس شعور کے سامنے کائنات
کے وجود کے شعور اور خود صوفی کا اپنے ذاتی هستی
کے شعور کو کھو بیٹھنا، یہاں تک که یه شعور
بھی ضائع هو جائے که صوفی اس شعور کو
کھو بیٹھا ہے۔ صوفی کی اس حالت کو ''فنا فی اللہ''
کھو بیٹھا ہے۔ صوفی کی اس حالت کو ''فنا فی اللہ''
کامل سے پکارا جاتا ہے؛ (۲) صوفی کی بشری اور
اعتباری صفات کا محو هو جانا اور جناب قدسی کی
اعتباری صفات کا ان کی جگه حاصل هو جانا، یعنی وه
صفات جو جناب الٰہی کے خاص فیض سے صوفی پر
کا ملحوظ رکھنا لازمی ہے:

(١) معامله صرف صفات كا هے، ذات كا نہيں ـ اس ذوق میں صوفی کی بشری ذات منحل ہو کر ذات المي مين جذب نهين هو جاتي، نه ذات المي حلول کر کے سم انسانی میں اتر آتی ہے۔ حقیقت صرف یمی نمین که ذات بشری فنا نمین هوتی بلکہ انسانی ''انا'' کی صفات میں تبدیلی آنے کی وجه سے اس "انا" کی ایک نئی تشکیل و توسیع هوتی هے؛ حیسا که حضرت علی هجویری اور دیگر صوفیه کہتے هیں صفات کا مورد انسانی ''انا'' هي رهتا هے۔ اتحاد اور حلول صوفيه کے ذوق کی بنا پر دونوں غلط تعبیریں قرار دی گئی هیں ، حتّی که وہ صوفیہ بھی جو اس ذوق کی بنا پر صوفی کی ذات کے عالم ظاہر (Phenomenal world) سے چھٹکارا پا کر عالم باطن میں داخل ہونے کے قائل هیں ، اس بات پر زور دیتے هیں که انسان اپنے ذاتی وجود سے نکل کر خدا کے لاستناهی وجود سی شامل نهیں هو سکتا اور نه وه اپنی ذات اور ذات المي كي عينيت كا اعلان كر سكتا هے ـ "قطره

اگر سمندر میں شامل بھی ھو جائے تو بھی وہ سمندر کے ساتھ عینیت حاصل نہیں کر سکتا''.

(۲) فنا کا ذوق صوفی کے لیر ایک شخصی یا نفسیاتی کیفیت هے، کوئی لاهوتی حقیقت نہیں ۔ جو فوائد اس سے صوفی کو حاصل هوتر هیں وه اخلاقی اور روحانی هیں، لاهوتی نہیں؛ اس ایر یہ نہیں کہا جا سکتا کسہ صوفی کی ذات حقیقت میں عین حق هو گئی ہے اور دائمی ہے؛ اسی لیے اس نفسیاتی حالت کو ''سکر'' کہا گیا ہے، جس میں صوفی کا شعور کائنات معدوم هو جاتا ہے، نہ کہ خود كائنات [جس كا صوفى ايك حصّه هے؛ لهذا فناے کائنات اور صوفی کے وجود کے عدم اور لاہوتی وجود میں اس کے جذب ہونے کا نام نہیں، صرف شعور کائنات کے معدوم ہونے کا نام ہے].

(٣) صوفي کے حقیقی فوائد، جو اسے اس ذوق سے حاصل ہوتے ہیں، صفاتی ہیں ۔ اس کی بشری سلبي صفات، مثلاً جهالت، خود غرضي، طمع وغيره، اعلى اور اثباتي صفات مين تبديل هو جاتي هين ـ اس سے ایک تو یه ثابت هوتا ہے که صوفی کے اخلاق و اعمال میں ایک انقلابی تغیر رونما هوتا ہے اور یه اخلاق اور اعمال اسلام کے روحانی نظام کی جان هیں ـ بلاشبهه اخلاق طیبه اور اعمال حسنه ھی وہ عناصر ھیں جنھوں نے تصوف کو اسلام کے اندر ایک با وقار جگه دی ہے، حتّی که صوفی یه کہنر کے قابل ھوے کہ تصوف نہ صرف یہ کہ اسلام کا مخالف نہیں بلکہ اس کے بالکل مطابق ہے۔ اس نظریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی نظریہ فنا اور ھندووں کے نظریۂ ''نروان'' میں بٹرا تفاوت ہے۔ ''نروان'' کی رو سے انسان کی فلاح کسی اثباتی کردار کو حاصل کرنے میں نمیں بلکه هر قسم کے کردار و عمل سے چھٹکارا پا کر نفس کلّی میں فنا ہو جانے کا نام ہے ۔اس لحاظ سے اسلامی نظریۂ فنا | ایک نئی روشنی پڑتی ہے ۔ اکثر صوفی فنا کی

یونانی نظریه Ecstasis (جس کا مطلب هے ''خروج از خودی ' = ایسا خروج جو انسان کو انقلابی طور پر تبدیل کر دے) سے بھی مختلف ہے.

بقا ذوق فنا کا دوسرا ( اثباتی) پہلو ہے ۔ فنا کی مذکورہ بالا دونوں تعریفوں کے پیش نظر بقا کا مطلب هے: (١) ان صفات کو بر قرار رکینا جو فیض المی سے صوفی پر نازل ہو کر اس کی پہلی صفات کی جگه لر چکی هیں؛ لهذا اس کو بقا بالله کے نام سے پکارا جاتا ہے اور (۲) کائنات کی کثرت اور اس کے نقص کے شعور کا، جو وحدت الٰہی کے شعور کے تحت زائل ہو جکا تھا، لوٹ آنا ۔ اکثر صوفیہ کے نزدیک یہ حالت فنا کی حالت سے برتر ہے اور صوفیوں کے مشہور قول کا کہ ''صحو سکر کے بعد طاری هوتا هے'' یہی مطلب ہے۔ در حقیقت بقا کے دوسرے معنی پہلے معنی سے نکلتے ہیں، کیونکہ اگر صوفی ''خدا کے ساتھ'' ہے تو اسے یتینا خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی ہونا چاھیر ۔ خود ابن عربی بھی، جنھیں وحدہ الوجود کے نظریر کا متہم قرار دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ عالم کثرت اور عالم وحدت، خدائی حقیقت علی الاطلاق کے دو پهلو هيں.

صوفي كا يه ''رجوع'' الى الخلق يقينًا ان سلبی صفات کی طرف رجوع نہیں جو اس میں قبل از فنا موجود تھیں - در اصل اس کا مطلب یہ ھے کہ وہ مخلوقات کے نقائص پر نظر کرے اور ان نقائص کو اپنے ذوق سے حاصل شدہ علوم کی روشنی میں ایک اخلاقی جہاد کی شکل میں دور کرنر کی کوشش کرے تاکہ مخلوق ان کمالات کو حاصل کرسکے جو اس کے خالق نے اسے ودیعت کیے هیں ـ اسلامی تصوف کے اس نظریه بقا سے ایک عام صوفی کے شعور اور ایک نبی کے شعور کے بنیادی فرق پر عام

حالت سے بقا کی حالت کی طرف پلٹ کر نہیں آتر اور پلٹنا چاہتے بھی نہیں۔ یہ ایک رسول ھی کا منصب ہے کہ وہ بیک وقت خدا کے ساتھ بھی ھو اور مخلوق کے ساتھ بھی اور جو دینی اور اخلاقی معرفت اس کو خدا کے ساتھ رھنے میں حاصل ھوتی ھے وہ اسے انسانیت کی بہتری کے لیے عمل میں لاتے هوے انسانی تاریخ کو نئے سانچوں میں ڈھال دے. فنا و بقا کے سربوط نظریے کا ارتقا خاص طور سے منصور الحلاج کے قتل (۹۲۲ع) کے بعد کے دور میں واقع ہوا جب که مسلمان صوفیوں نے باطنی ذوق کو دین کے قریب لا کر اسے نئے اسلوب میں بیان کرنا شروع کیا تا کہ تصوّف کے خلاف اہل ظاہر کی غلط فہمیوں کو رفع کیا جائے، تصوّف کے لیے نظام اسلام میں ایک با وقار اور ضروری جگه حاصل کی ُجائے اور الحلّاج کے قول ''اناالحق'' (=میں حق یا خدا هون) کو ظاهری معنوں سے مبرا قرار دیا جائر۔ اگرچه یه ایک حقیقت هے که کئی اور صوفی بھی اپنے سکر کی شدت میں اس قسم کی

مآخل: معروف كتب تصوف كے علاوه، جن ميں ابو نصر السراج كى كتاب اللّه اور على هجويرى كى كشف المحجوب اس موضوع كے ليے سب سے زياده اهم هيں، مغربى زبانوں ميں R. A. Nichlson:

اهم هيں، مغربى زبانوں ميں The Mystics of Islam نائل الله الله اور خصوصًا اس كا آخرى باب بہت مفيد هے معجويرى كو تول كے مطابق نظرية فنا و بقا كا موجد ابو سعيد الخراز قول كے مطابق نظرية فنا و بقا كا موجد ابو سعيد الخراز هي، ليكن اس ميں شك نميں كه جنيد اور ديكر صوفيه نے اس كے ارتقا ميں بڑا حصه ليا۔ شيخ احمد سرهندى أن ابنے مكتوبات ميں (جو تا حال على مطالعے كے محتاج هيں) فنا و بقا كا ايك دلچسپ اور

باتیں کہتے رہے هیں، خصوصًا اشعار میں، تاهم

اکابر صوفیه ذات انسانی اور ذات الٰمی کی عینیت کو

قطعًا غلط قرار ديتے چلے آئے هيں.

عام تصور سے قدرے هئا هوا نظریه تشکیل دیا هے.

(فضل الرحمان)

البِقَاع: البِقَعَة كى جمع، جس كے معنى هيں
طعة زمين ـ البقاع لمبر پهيلر هوے ميدان كا

قطعة زمين ـ البقاع لمبے پهيلے هوے ميدان كا نام بھی ھے، جسے عرف عام میں بِکا کہا جاتا ھے۔ یہ اوسطا ایک ہزار میٹر کی بلندی پر لبنان کے پہاڑوں اور جبل الشرق کے سلسلۂ کوہ کے درسیان واقع ہے۔ قدما نے اس کی واضح تعریف مجوف شام (Coele Syria) کی اصطلاح سے کی ہے، جس کا اطلاق بعد میں وسیع ہوگیا ۔ یہ ایک جوف یا نشیب ھ، جو اصل میں طبقات الارض کی ساخت سے پیدا ہو گیا اور گاد مٹی سے بھر گیا اور اردن اس درز نما خلاكي توسيع ہے جو شمالاً جنوبًا وسطى خط كے ساتھ چلا جاتا ہے اور مشرق قریب کی اراضی کی ساخت میں ایک بنیادی خصوصیت بن گیا ہے۔ لیتانی اور نہر عاصی (Orontes)، دو دریا، جن کے منبع فاصل آب بعلیک کے هر دو کناروں پر هیں، اس نشیب کے پانی کا ناکافی طور پر نکاس کرتے ہوے آگے راستہ نکالتے ہیں ۔ ایک دریا تو جنوب کی پتھریلی سطح مرتفع سے اور دوسرا ان گھاٹیوں میں سے گزرتا ہے جو حمص کے سیاہ مرمرین (basalt) پہاڑی میدان کی طرف کھلتی ھیں۔ اس سرزمین کی خالص برّي آب و هوا نراسے نيم صحرائي، خشک اور ہے آب میدان بنا دیا ہے، تاهم کمیں کمیں نخلستان اور نشیب پائے جاتے هیں۔ یه نشیب ایک مدت مدید تک دلدلی تھے، جس کی بنا پر القَلْقَشندی اپنر زمانے میں ''بعیرۂ البقاع'' کا ذکر کرنے میں حق بجانب تها.

پانی کے نکاس اور آبیاشی کے امدادی ذرائع نے اس علاقے کی ترقی میں حصّہ لیا؛ ان میں عہد سمالیک کے آغاز میں والیِ شام تَنْکز کے بنائے ہوے کام (نہر و تالاب) مشہور رہے ہیں، پھر بھی یہ

علافه آج کل کم آباد ہے ( ایک مربع کیلومیٹر میں اڑتیس باشندے) ۔ اناج کی کاشت اس کی روایات میں ھے جو شاملات کے یا بڑی بڑی جا گیرداریوں کے نظام کے ذریعر برقرار رکھی جاتی ہے ۔ اس میں مسلمان زياده تعداد مين آباد هين؛ شمال مين شيعي اکثریت سیں هیں ۔ یه آبادی دامن کوه کے بڑے بڑے دیہات میں رھتی ھے۔ مدت سے اس پہاڑ کے غاروں سیں ان لوگوں کے لیر بڑی کشش تھی جو راهسانم زندگی کے دلدادہ تھر ۔ یه بلند وادی زمانهٔ قدیم میں حضری باشندوں کی سکونت کا علاقه اور كثيرالاستعمال تجارتي شاهراه تهي، اس لير يه عرب فتوحات کے وقت سے صوبعة دمشق کے حوشحال ترین اضلاء میں شمار ہونے لگا تھا۔ یہاں کے بهت سے مقامات میں، جو اپنر دیرینه آثار اور غاروں کی کندہ کاریوں کے لیر مشہور ہیں، اموی قصر عین الجر [رك بآن]، مملوك عهد كے دارالحكومت کُرک نُوْح کا پراگندہ گاؤں اور زُمْلة کی طرح کے موجوده چهوٹے چهوٹے خوشحال دیمات قابل ذکر هیں - بعلبک [رک بان] همیشه اهم ترین مرکز رہا ہے ۔ عرصهٔ دراز تک تمام علاقے کے ما دم کا مستقر رہنر کے بعد عہد مملوک میں اس قلعر کی عمل داری بہت کچھ کم ہو گئی تھی اور اس کے قرب و جوار کے علاقے کو دو اضلاع میں تقسیم کر کے ایک آزاد والی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سے بعلبک کی "نیابة" کے ساتھ ساتھ دو ولايتين هو گئى تهين، ايک ''البقاء البَعْلَبَكِّي'' اور دوسرى "البقاء العزيري".

عرب مؤرخوں کے اقوال کی رو سے آخری نام سلطان صلاح الدین کے ایک لڑکے العزیز [رک بان] سے نسبت رکھتا ہے، مگر بعض جدید محقیقین کی راہے کے مطابق یہ ایک قدیم مقامی دیوتا عزیزوس Azizos کے نام سے متعلق ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ قدیم

مذاهب کے کچھ بچے کھچے آثار کا سراغ متعدد مقبول عام انتسابات میں بھی مل جائے، جن کی مقامی تسمیه مقامات اور بعض یادگار عمارتیں شاهد هیں۔ ان میں زیادہ تر یا تو حضرت نوح اور طوفانِ نوح کے قصے کی یاد تازہ هوتی هے یا حضرت الیاس کی شخصیت کی ۔ آخر البذکر کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ وہ زاهد عزلتنشین اور بعل پرستی سے نفور تھر.

الماخلة: J. Dresch و P. Birot (۱): مآخلة ماخلة المراد الماخلة المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد

بَقَر: [ع، اسم جنس:] قرون وسطی کی عربی ادبیّات میں یہ لفظ گا ہے اور بیل کے رائیج الوقت معنوں تک محدود نہ تھا . . . ۔ عرب مصنفین پالتو گا ہے (البَقرَالاَ هُلِی) اور نیل گائے (البَقرَالوَحْشی) کی اقسام میں فرق کرتے هیں ۔ البَقرَالوَحْشی کی شناخت کے سلسلے میں یہ هیں ۔ البَقرَالوَحْشی کی شناخت کے سلسلے میں یہ رالنّویری ہ : ٣٢٢ ببعد) هیں، یا آیل (= نیل گاہے) مارخور) [رك بال]، جو قزوینی کی بیان نردہ کیفیت کے مارخور) [رك بال]، جو قزوینی کی بیان نردہ کیفیت کے مطابق ہے، یا اس زم ہے کے دوسر ہے جانور بھی (جن کا خرکر عملی ہے کیارا) کے نام سے کیا ہے) اس میں شامل هیں لیکن چکارا) کے نام سے کیا ہے) اس میں شامل هیں لیکن الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمیری کے نزدیک یہ ان دونوں قسموں سے علی علی الرّمی کی دوسرے کی الرّمی کی الرّمی کی دونوں قسموں سے علی علی دونوں قسموں سے کیا میں دونوں تو الرّمی کی دونوں تو سورے کی دونوں تو الرّمی کی دونوں تو دونوں تو دونوں تو الرّمی کی دونوں تو 
ایک تیسری قسم ہے، نیز یحمور (=حکارا) اور ثیتل bubale antelope، یعنی حیتل [انگریزی لغت میں لفظی معنی جنگلی بیل یا نیل گلے بھی لکھر ھیں، لیکن ممكن هے عربی لفظ "حيتل" هي كي تعريب هو، اگرچه لغات میں یه صراحت نہیں دیکھی گئی])؛ لیکن ممتاز کرنر کے لیر حرف تعریف همیشه استعمال نهیں کیا جاتا اور اس طرح لفظ بَقُر (یا فاعلی صیغه واحد میں بقرة) کئی اور جنگلی جانوروں کے لير بهي استعمال هو سكتا هـ عربي شاعري (مثلاً ديكهير الجاحظ، ه: ٢٠١٨) اور اس كي شرحول، نيز لغات کی فراهم کرده معلومات (ابن سیدة نے كتاب الوحوش مين بقر پر بحث كي هے)، حتى كه حيوانيات كي كتابون ( مثلاً الجاحظ : ٢، ٩٩٩١، س: ٣٩٩٣) پر بھی اس كا اطلاق هوتا هے ـ تعبير رویا کے موضوع پر کتابوں میں ''بقر'' کو ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن ہر جگہ پوری صحت کے ساتھ اس لفظ کا مطلب متعین کرنا دشوار ہے۔ معلوم هوتا ہے که قرابادین کی کتابوں میں بھی مختلف بیانات ملتبس کر دیر گئے ہیں ۔ ان کتابوں میں بقر کے سینگوں کا اکثر ذکر ملتا ہے بحالیکہ بعض عرب مصنفین بَقر اهلی کو برسینگ کا جانور بیان کرتر هیں ۔ قرآن مجید میں اس سے من اد مویشی یا گاے لی گئی ہے۔ مزید برآن یه لفظ قديم ضرب الامثال اور كتب حديث مين بهي آتا ھے.

مآخذ: (۱) عبدالغنى النّابلسي: تعطير الانام، بذيل مادّه؛ (۲) ابو حيّان التّوحيدى : استاع ۱:۰۰، ۱۳۳، ۱۳۳۰ تا ۱.۰ « (ترجمه L. Kopf على ۱۵، ۱۳۰ (ترجمه ۱۳۰۰)؛ (۳) على الطّبرى: فردوس العكمة (طبع صديتى)، ص ۲۰، المعد؛ (س) اللميرى، بذيل مادّه (ترجمهٔ Jayakar)، مادّه (ترجمهٔ الحيوان، بمدد

اشاریه ؛ (۲) Säugethiere : Hommel ، بمدد اشاریه، بذیل مادّة Rindvieh ؛ (٦) ابن العّوام: الفّلاحة (ترجمه Clément r Mullet / ب: ر ببعد؛ (٤) ابن قيتبه: عيون الأخبار، قاهره ه ۱۹۳ تا ۱۹۳۰ع، ۲ : ۱ ۵ ه ۱ ۱۸، سه (مترجمهٔ Kopf ، صهم، . ه، یه ، د) ؛ (۸) ابن البیطار: الجامع، بولاق ۱۹۱۱ه، ه. ، رببعد؛ (۹) داؤد الانطاك: تَذَكَرَةً، قاهره ١٣٢٨ ه، ١: ٣٥ ببعد؛ (١٠) ابن سيَّدة: المُخَصُّون، ٨: ٣٣ ببعد؛ (١١) ابن سيرين: سَتَخَب الكلام، بأب ٣٣ ؛ (١٢) الأبشيهي: المستطرف، باب ٢٠، بذيل ماده؛ (۱۳) القزويني (طبع Wüstenfeld)، ۱: ۳۸۰ ببعد؛ (س ١) المُعلُوف بمعجم الحيوان، قاهره ١٩٣٢ عد بمدد اشاريه؛ (م) المستوفى القزويني (طبع Stephenson)، ص م ببعد؛ (١٦) النُّويْرَى: نماية الأَرْب، ٩ : ٣٢٣ ببعد و Arabian: A. D. Carruthers (۱۷) : ببعد: ۱۲.:۱۱. Adventure to the Great Nafud in Quest of the Oryx لنڈن وہ و رع.

(L. Korf)

شکل: مشرقی دانشوروں میں بقراط کی بہت شکل: مشرقی دانشوروں میں بقراط کی بہت شہرت تھی اور وہ اس کی بہت سی تصانیف سے واقف تھے ۔ رأس العین کے سرجیوس Sergius سے واقف تھے ۔ رأس العین کے سرجیوس Sergius نے اس کی تصانیف کا سریانسی میں تسرجمہ کیا ۔ عربی میں اس کے مشہور مترجم حُنین بن اسحاق، قسطا بن لُوقا، عیسی بن یعیی اور عبدالرحمن بن علی تھے ۔ حُنین نے ''وبائی امراض کی کتاب'' کی علی تھے ۔ حُنین نے ''وبائی امراض کی کتاب'' کے تحت عرب سات کتابوں سے واقف تھے، حن میں سے صرف پہلی اور تیسری مستند طور پر جن میں سے صرف پہلی اور تیسری مستند طور پر بقراط کی تصنیف کردہ ھیں ۔ اسی مترجم نے ان مقالات کے ترجمے بھی کیے، جن کے عنوان Prognostica (طبیعة مقالات کے ترجمے بھی کیے، جن کے عنوان مترجم نے ان (تَقْدَمَةُ الْمُعْرِفَةُ) اور De Natura Hominis میں۔ ''بخاروں اور امراض شدیدہ میں للانسان) ھیں۔ ''بخاروں اور امراض شدیدہ میں

غذا" پر اس کی تصنیف περὶ διαίτης ο ξέων کا ترجمه عیسی بن یحیی نے کیا، جس کا عربی عنوان كتاب الامراض الحادة في على The Book of Precepts کا ترجمه مذکورهٔ بالا چار مصنفین نر العُصُول کے نام سے کیا ۔ ان مشہور تصانیف کے علاوہ حاجی خلیفه نیر متعدد دیگر کتابوں کے نام دیر هیں، جو بقراط سے منسوب هیں - Wenrich نسر ایسی پچاس سے زائد کتابوں کی فہرست مرتب De Auctorum Graecorum Versionibus et) 🙇 🗸 · (۱۱۳ کس ه و تا ۱۱۸)

مشرقی دانشوروں نے اس عظیم یونانی طبیب کی تصانیف کا ترجمه کرنے هی پر اکتفا نہیں کیا بلکه شروح و حواشي بهي لكهر، بالخصوص تُقدمة المعرفة (Prognostica) اور الفصول (Precepts) كي شرحين لکھی گئیں ۔ ثابت بن قدہ نے De Aēre, Aqua et locis = كتاب الما والهوا أكا خلاصه لكها اور فلسفی الکندی نے بقراط کے اصول طب پر اپنی كتاب الطبّ البقراطي تصنيف كي .

بقراط کی زندگی کے ایک ایسے قابل ذکر واقعے سے بھی عرب واقف تھے جو اس کے کردار کے لیے باعث فخر ہے۔ ایک وبا کے دوران میں ، جو ایرانی مملکت میں تباهی برپا کر رهی تهی، ایران کے بادشاہ ارطَخْشست (Artaxerxes Longimanus) نے بقراط کے بارے میں، جو قوس Cos میں مقیم تھا، یہ حکم دیا که اس سے مدد کی درخواست کی جائر اور بهت کچه اعزاز و اکرام اور رقمین پیش کین، لیکن اس طبیب نر یه کهه کر انهیں قبول کرنر سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ملک کے دشمنوں کی خدمت نہیں کرےگا اور یہ کہ اسکا اولیں فرض اپنے هم وطنوں کی خدمت هے [قب تاریخ الحکماء، ص ۹۱].

سرر) لکھتا ہے کہ اسے اس واقعے کا علم کتاب أیمان ابَقْرَاط کی شرح سے ہوا (التنبیه، ص ۱۳۱)، جو جالینوس نے لکھی تھی اور جس کا ترجمه حنین بن اسخٰق نے کیا تھا۔ اس نے یه بھی لکھا ھے که اس وقت قوس کا شہر ارتکزرکس Artaxerxes کے زیر حکومت تھا جسر وہ اُرطَخْشست کے ناء سے موسوم كرتا ہے اور اسے بہمن بن اسفندیار كا مرادف قرار دیتا ہے ۔ تاریخ الحکماء کے مصنف کے نزدیک یه بادشاه اردشیر تها.

عرب مصنفین بقراط کا زمانه اسکندر سے تقریباً سو سال قبل بتاتے هیں \_ تاریخ الحکماء کے مطابق اس کی سکونت حمص میں تھی اور بعد میں دمشق میں ۔ وہ مؤخرالذکر شہر کے ایک باغ میں ایک جگه درس دیا کرتا تها، جو اب تک ''صفّة بقراط'' (بقراط کی نشست گاه) کے نام سے موسوم ہے.

چونکہ اس صاحب عظمت طبیب کے کئی بیٹے پوتے ہوے، جو اسی کے نام کے حامل تھے اور اسی فن کے علمبردار تھر، اس لیے بعض مصنفوں کے ذهن ميں كچھ التباس پيدا هو كيا ہے؛ چنانچه وه چار بقراط شمار کرتے ہیں، یہاں تک که انہوں نے بقراط نام سے ایک جمع کا صیغه ''البقراطُون'' [یا ''اَلْبَقَارِطَة'' (كتاب التنبية و الاشراف، ص ١٣٢)] بهي وضع کر لیا ہے ۔ ثابت بن قرّة پہلا شخص ہے جس نے بقراطوں کی تعداد کا مسئلہ حل کیا (تاریخ الحكماء، [ص . ٩]) . وه لكهتا هي: "پهلا بقراط وه هے جو اسقابیوس Aesculapius کے خاندان سے تھا اور دوسرا بقسراط اسر قلیدس Heraclides کا بیٹا تھا۔ پہلر اور دوسرے کے درمیان نـو پشتوں کا فاصله تھا، یعنی اتنا ھی جتنا که اسقلبیوس اور پہلے بقراط کے درمیان ـ دوسرے بقراط المسعودي (التنبية، متن: ص١٣١ و ترجمه: انع تين بچے چهوڑے: تاسلوس، دارقن [يا دراقن

(التنبيه، ص ٣٦٠)] اور ايک لڑکي ماناريسا، جس نے اپنے بھائیوں سے بڑھ کر شہرت حاصل کی ۔ دارقن اور ماناریسا دونوں کا ایک ایک لڑکا تھا، جو بقراط کے نام سے موسوم تھا'' [قب تاريخ الحكماء، ص ١٩٠] - اسى مصنف کے قول کے مطابق ازمنهٔ قدیمه میں فن طب کے آٹھ استاد ہونے ہیں، جو اسقلبیوس سے لے کر جالينوس (Galen) تک تقريبًا باقاعده وقفول سے ایک دوسرے کے جانشین ہوے ۔ اس ترتیب اور تسلسل مين همين مشرقى دانشورون اور بالخصوص صَابئين (Sabaens) كا وہ رجحان نظر آ سكتا ہے جس کی رو سے وہ قدیم زمانے کے حکما کو پیغمبر صفت تصور کرتے تھے۔ بلند مرتبه اطباً کے اس سلسلے کا تصور، جس کی ابتدا ایک نیم دیوتا اسقلبیوس سے هوتی هے، سلسلهٔ [صلحا] کے نظریے سے سماثلت رکھتا ہے (دیکھیے الفهرست؛ ابن ابي أصيبعه، ١: ٣٦ ببعد).

(B. CARRA DE VAUX)

، بَقَر عيد: رَكَ به بيرام [= بيرم]؛ عيد.

البقرة قرآن كريم كى طويل ترين سورت هے اور اس ميں ٢٨٦ آيات، ٦١٢١ كلمات اور ساڑھے پچيس هزار حروف هيں (الزمخشرى: الكشاف، ١: ٩١؛ ابن كثير، ١: ٥٣؛ الخازن، ١: ٩١؛ المراغى، ١: ٨٣؛ روح المعانى، ١: ٩٨)؛ اسى سورت ميں قرآن كريم كى طويل ترين آيت (عدد ٢٨٢) وارد هوئى هے.

بالاجماع البقرة مدنى سورت هے اور حضرت

عبدالله رخ بن عباس رخ کے قول کے سطابق آیت ۲۸۱ (واتّقُواْ یَوْماً تُرجَعُونَ فِیْهِ اِلَی اللهِ) اور آیات ربا (رما ترک تا ۲۸۰) کے سوا، جو حجّهٔ الوداع کے موقع پر مکهٔ معظمه میں یوم النجر (= قربانی کے دن) کو نازل هوئیں، هجرت نبوی م کے بعد مدینهٔ منوره میں سب سے پہلے یہی سورت نازل هوئی تھی (ابن کثیر، ۱: ۵۳؛ الخازن ۱: ۹۱؛ المراغی، ۱: ۲۸۱) - یه بھی کہا جاتا ہے کہ آیت ۲۸۱ قرآن کی سب سے آخر میں نازل هونے والی آیت هے (المراغی، ۱: ۲۸۱).

مفسرين. نے سورة البقره كا سورة الفاتحة سے ربط و تعلق يه بيان كيا هے كه الفاتحة ميں اللہ تعالى سے طلب ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کی گئی، چنانچہ بندے کی یه دعا قبول کرتے هوے اللہ تعالٰی نر البقرة نازل کر کے هدایت کا ساسان مهياكر ديا اوركهاكه يه وهكتاب هيجو بلا شبهه متقی اور طالبانِ حق کے لیے رہنمائی و ہدایت كا سامان هے ـ اس كے علاوہ سورة الفاتحة ميں اللہ کی ربوبیت، پھر بندے کی عبودیت کا اظہار اور آخر مين طلب هدايت هے؛ اسى طرح سورة البقرة مين الله رب العالمين كي معرفت كا بيان هي كه اس پر بغیر دیکھے ایمان لانا پڑے گا (آیت ۳۲)، پھر عبادات (نماز، روزه، حج و زكوة) كي فرضيت وغيره كا ذكر آيا اور اس کے ساتھ ھی ان جملہ امور کا بھی منصل ذکر آگیا جو دنیا و آخرت کی کاسیاب زندگی کے لیے طالبان حق کو ضرورت هو سکتی هے (روح المعانی، 1:49).

مضامین کی کثرت کے باعث اس سورت کی اهمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی کتب حدیث و تفسیر میں بہت کچھ وارد ہوا ہے ۔ البقرة سُبع طوال (= سات طویل سورتوں) میں سے ایک ہے۔ ان سات طویل سورتوں (البقرة، أل عمرن، النساء، المائدة، الانعام، الاعراف اور الانفال) کے بارے میں

رسول الله صلّی الله علیه و سلّم نے فرمایا ہے که جسے یه حاصل هو گئیں وہ ایک عالم ہے (مَنْ آخَذَ السّبْع الاَّوْلَ فَهُوْ حِبْر، ابن کثیر ۱: ۳۳) - ایک آور جگه آپ نے فرمایا که سات طویل سورتیں (سبع طوال) مجھے تورات کی جگه عطا کی گئی هیں (حوالهٔ سابق) - سورة البقرة کی هر آیت کے ساتھ اسّی فرشتے نازل هوتے تھے اور اس کی ایک آیت (آیة الکرسی) سب آیات پر فوقیت رکھتی ہے، جسے عرش ربانی کے نیچے سے نکالا گیا اور البقرة میں شامل کر دیا گیا رابن کثیر، ۱: ۳۳؛ روح المعمانی، ۱: ۹۸) - ایک موقع پر آپ نے فرمایا که سورة البقرة سیکھ لو، کیونکه اس کا سیکھنا باعث برکت ہے اور اس کا کیونکه اس کا سیکھنا باعث برکت ہے اور اس کا ترک کرنا باعث حسرت ہے اور اسے جادو گر نہیں سیکھ سکتے (ابن کثیر ۱: ۳۳؛ روح المعانی ۱: ۳۳) .

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه نر سهرة البقرة کو سیکھنے اور اس کے احکام سمجھنے کے لیے بارہ سال کا عرصه صرف کیا اور آپ رض کے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھنے کے لیے آٹھ سال وقف كير (القرطبي، ١ : ١٥٢؛ روح المعاني، ١ : ٩٨) -القرطبي نر ابن العربي كا قول نقل كيا هے كه انھوں نے اپنے شیوخ سے یه سنا تھا که سورة البقرة میں ایک هزار اوام، ایک هزار نواهی، ایک هزار احکام، اور ایک هزار اخبار هیں (القرطبی، ١: ١٥٠؛ روح المعاني، ١: ٨٥؛ ابن كثير، و : ٣٥) ـ ایک روایت کے مطابق آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم نر کسی مهم پر ایک کثیرالتعداد لشکر روانہ کیا تو اس کی قیادت سب سے کم عمر نوجوان کے سیرد کی، محض اس لیر که اسے سورة البقرة زبانی یاد تهی (القرطبی، ۱: ۲۰۵؛ ابن کثیر ۱: ۳۰). حضرت لبيد رط بن ربيعه العامري كو، جو زمانه قبل اسلام کے چوٹی کے شعرا میں سے تھے، بیت المال

سے سورہ البقرۃ یاد کرنے کے صلے کے طور پر دو هزار درهم کا وظیفہ ملتا تھا، اس میں حضرت عمر من کے حکم سے پانچ سو درهم کا اضافہ کر دیا گیا تھا (القرطبی؛ ۱: ۳۰۱؛ الشعر و الشعراء، ص ۱۹۰؛ کتاب الاغانی، ۱: ۳۹) - کعب الاحبار کے سامنے ایک شخص نے نماز میں البقرۃ اور ال عمر ن کی تلاوت کی ۔ جب وہ فارغ ہوا تو کعب نے کہا: بعدا ان دونوں سورتوں میں اللہ کا وہ نام (اسم اعظم) ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے (ابن کثیر، ۱: ۳۳).

مآخذ: (۱) ابن كثير: تفسير، مطبوعه مصر، ۱: ۲۳ تا ۲۰ (۲) الخازن: تفسير، مطبوعه بولاق، ۱: ۱۹ تا ۲۰ (۳) البخارى: الجامع الصحيح، بولاق ۱۱۳۱۵، ۲۰ (۳) البخارى: الجامع الصحيح، بولاق ۱۱۳۱۵، ۲۰ (۳) الزمخشرى: الكشاف، مطبوعه مصر، ۱: ۲۰ (۵) محمود الآلوسى: روح المعانى، مطبع المنيريه قاهره ۱۱: ۸۹؛ (۲) محمد بن احمد الترطبى: الجامع الاحكام القرآن، قاهره ۲۰ (۱) محمد بن احمد الترطبى: الجامع الحلبى، عمال الدين القاسمى: محاسن التأويل، طبع الحلبى، قاهره ۲۰ (۸) احمد مصطفى المراغى: تفسير المراغى، قاهره ۲۰ (۸) احمد مصطفى المراغى: تفسير المراغى، قاهره ۲۰ (۸) احمد مصطفى المراغى: الشعر و الشعراء، بيروت ۲۰ (۱) ابوالفرح الشعراء، بيروت ۲۰ (۱) ابوالفرح الأصفهانى: کتاب الاغانى، مطبوعه بولاق، ۱۰ (۱) ابوالفرح الأمهانى: کتاب الاغانى، مطبوعه بولاق، ۱۰ (۱۰) ابوالفرح

بقط: [لسان العرب اور تاج العروس ایسی عربی لغات میں اس لفظ کے سعانی: گھر کا اثاثه، گھاس پھوس، متفرق، منتشر، فرقمه، کوئی چیز تھوڑی تھوڑی حاصل کرنا، ایک تہائی یا ایک چوتھائی پر پھل دار باغ ٹھیکے پر دینا، وغیرہ درج ھیں]؛ (لاطینی: Pactum؛ یونانی دنیا میں اس لفظ کا اطلاق اس معاهدے یونانی دنیا میں اس لفظ کا اطلاق اس معاهدے اور اس سے متعلق ادائیوں پر ھوتا تھا جس کا تعلق باھمی ذمے داریوں سے ھو ۔ عدر ہوں کے ھاں تعلق باھمی ذمے داریوں سے ھو ۔ عدر ہوں کے ھاں

اس کا اطلاق اس رقم ہے ہونے لگا جسے وہ [شمال مشرقی افریقه کے علاقهٔ] نوبیه کے عیسائیوں سے بطور خراج وصول کرتے تھے۔ نوبیہ نے کچھ تو اپنے جغرافیائی محلّ وقوع اور کچھ اپنے باشندوں کی عربدهجو طبیعت کی وجه سے مسلمان فاتحین کی اوایں یورش کا جم کر مقابله کیا ۔ آخر ایک شدید لڑائی کے بعد عبداللہ بن سَعْد بن ابی سرح، عامل مصر، نے دُنقُلُه (Dongola) کا علاقه فتح کر لیا اور ۳۱ه/ ۲۵۲ء میں اهل نوبیه کے درمیان دو طرفه ذمّےداریوں کا ایک معاهده طے کیا، جو ''صلح'' کی عام فقہی اصطلاحی حدود سے مختلف تھا؛ چنانچه فریتین نے باتفاق یه مان لیا که دونوں کو ایک دوسرے کے ممالک سے گزرنر کا حق ہوگا، البته یه اجازت نهیں هوگی که کهیں مستقلاً قیام کر سکیں ۔ اہل نوبیہ نے اس بات کا ذمه لیا که مفرور کمیرون، غلامون اور جزیه ادا کرنے والے ذمیوں کو واپس بلا لیںگے، نیز ڈنقله میں خود اپنے خرچ سے ایک مشجد تعمیر کرائیں گے اور ہر سال تین سو [اور بقول دیگراں چار سو] غلام بهینجا کریں گر، حتی که یه دستور قائم هوگیا که ان سرکاری انسروں کو بھی جو اس معاملے کا انتظام اور نگرانی کر رہے تھے چالیس غلام دیر جائیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں پر از رومے معاهده یه ضروری قرار دیا گیا که اس کے مقابلر میں انھیں گندم، دوسری اجناس اور کپڑا بهم پهنچائيں کے . . . . ـ اس طرح کی سیاسی صورت حال کسو هدنه یا هنگامی صلح سے تعبیر کیسا جاتا ہے ۔ امام مالک کی رائے میں تو از روے فقه یه صلح هی تهی، لیکن آپ کے بیشتر رفقا کے نزدیک یه متارکهٔ جنگ کا عارضی معاهده تها اور اس کی رو سے مسلمان اس امر کے پابند نبه تھر کہ اگر کوئی تیسری طاقت نوبیہ پر حملہ آور

هو تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے ۔ اس معاهدے کی تسصدیق و توثیق آئندہ حکمرانوں نے بھی کی، جن میں الطبری نے عمر رض ثانی [عمر بن عبدالعزیز (م) کا خاص طور سے ذکر کیا ہے الطبرى، سلسلهٔ اول، ه: ۲۰۹۳) - آگے چل کر اهل نوبیه کی طرف سے اپنی ذمےداریاں ادا کرنے میں کوتاهی هونے لگی ـ بعد میں غلاموں کے ساتھ چڑیا گھروں اور طبی تجارب کے لیے کچھ جانوروں کا لینا معاهدے میں شامل کرایا گیا...۔ معلوم ہوتا ہے کہ المهدی اور المعتصم کے زمانر میں ان شرائط کو بہت حد تک بدل دیا گیا۔ مؤخّرالذكر كے عهد حكومت ميں تو قريب تها كه اهل نوبیه اس معاهدے کو توڑ دیں ۔ المعتصم کے عہد هی میں اهل نوبیه کو اجازت دی گئی که وه اپنا مقرره حصه هر تیسرے سال ادا کر دیا کریں، البته ان کی یه درخواست که نوبیه کی سرحد پر القصر سین جو محافظ فوج متعین ہے واپس بلا لی جائے مسترد کر دی گئی۔ القصر وہی مقام هے جہاں اهل نوبیه اپنا مقررہ حصه ادا کرتے تھے ۔ مرحه مراجع میں بیبرس البندق داری کے عمد میں نوپید همیشد کے لیے مسخّر هوگیا اور اس کا ایک حصه پورے طور پر اسلامی مملکت میں شامل کر لیا گیا، تاهم چهوٹی چهوٹی مقامی ریاستوں نے اپنی آزادانه حیثیت کچه عرصه کم و بیش برقرار رکھی ۔ اس کے بعد اهل نوبیه تیزی سے اسلام قبول كرتر چلر كرز؛ لهذا اس اصطلاح، يعني بقط كا استعمال متروک ہو گیا ۔ اس لیے کہ بدلتے ہوے حالات میں اس کا مفہوم بھی باقی نه رها تھا.

مَآخَلُ: المقریزی : الخطط، بولاق . ۱۲۵ه، ا : ۹۹۹ ببعد (قاهره ۱۲۳۳ه، ۱ : ۳۲۳ ببعد)؛ (۳) البلاذری : فتوح البلدان، ص ۲۳۸ تا ۲۳۸ Mémoires géographiques et : E. M. Quatremèr

(س) ببعد: ۲ historiques sure l'Egypte : y y 'Zeitschrift für Assyriologie : C. H. Becker . ۱ ببعد : (۵) Pauly-Wissowa (۵) طبع جدید، ۱۳۰ بذيل مادّة Pactum؛ [(٦) ﴿(١) ع، بذيل مادّه.]

(F. LOKKEGAARD)

أَلْبُقْعَة : رَكَ به الْبِقاع .

البَقَّارَة : سود ان ك عربي بولنے والے خانه بدوش، جو جھیل چاڈ سے نیل ابیض کے علاقر پر ہ درجر عرض بلد شمالی سے ۱۳ درجر عرض بلد شمالی تک قابض هیں ۔ ان کا ذریعهٔ معاش بقر، یعنی مویشی پالنا اور چرانا هے؛ اس سے ان کا نام البقارہ هوگيا۔ خشک سالی کے دن وہ جنسوب کی دریائی زمینوں میں بسر کرتر میں \_ برسات آنر پر شمال کی طرف موسمی چراگاہوں میں چلے جاتے ہیں اور دوران سفر میں جس جس راستر سے ان کا گزر ہوتا ہے وہاں غله بوتر چلر جاتر هیں تاکه واپسی پر فصل کاٹ لیں۔ البقارہ کی اصل پردہ خفا میں مے ۔ نسب ناموں کا تعاقی بھی ان کے موجودہ گروھوں سے ہے ، اس سے نہیں که وہ کس کی اولاد هیں۔خیال یه هے کہ یہ لوگ قبیاۂ جمینہ کی اس شاخ سے ہیں جس نے چودھویں صدی عیسوی میں مصر سے نوبیہ میں قدم رکها تها مسترهوین صدی تک آن کی خانه بدوش جمعیتیں نیل سے جل کر ان علاقوں میں جا پہنچیں حبو ودای اور جھیل جاڈ کے درسیان واقع ہیں، ان کے بعض گروھوں میں یہ روایت مشہور ہے که وه هلالی الاصل هیں ۔ جنوب کی طرف بڑھتے ھوے جب وہ ایسر علاقوں میں پہنچسر جہاں شتر پروری ممکن نہیں تھی تو انھوں نے مویشی پالنا شروع كر دير ـ بعض مشرق كى طرف برهتر ھوے ودای، دارفور اور کردفان کے جنوبی زراعتی رقبوں میں جا بسے، جہاں اسلامی رنگ میں رنگے ھوے خاندانوں کی حکومت قائم تھی۔ یوں انھوں

نے عربی دنیا اور وثنی قبائل کے درسیان، جو جنوب کی طرف نکل گئر تھر، ایک روک قائم کر دی۔ البقاره ان عرب بادشاهوں کے ماتحت تو تھر اور انھیں حراج بھی ادا کرتر، لیکن ان کے لیر آکٹر مشکلات کا باعث بنتر رهتر تهر ـ وه ان علاقوں میں چلر جاتے جو ان کے زیر تسلط نہیں تھر ۔ لونڈی غلاسوں کے لیے جنوب کے وثنی قبائل پر یورش اور یوں ان سے رشتہ مناکحت کے باعث ان کی جسمانی هیئت میں فرق آ گیا۔ اٹھارھویں اور انیسویں صدیوں کے درمیان رِزَیقات بقارہ دارتور کے زیر سیادت تھے ۔ پھر سوڈانی بردہ فروش الزبیر رحمہ منصور سے ان کی ان بن کا نتیجه یه هوا که ۱۸۵ میں مصریوں نر دارفور پر قبضه کر لیا ۔ البقارہ نر مصری تسلط سے آزادی حاصل کرنے میں اگرجه محمد احمد المهدى [رك بآن] كي امداد كي تهي، ليكن خود اس كي حکومت کے لیر ایک شورش پسند عنصر ثابت هود، البته خليفه عبدالله بن محمد ني، جو خود بهي البقاره کے قبیلہ تعایشہ سے تھا، ان سے فوج میں کام لیا اور ابنر بڑے بڑے مدد گار بھی انھیں میں سے چنے۔ ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ء میں اس نے دارفور کے بقارہ قبائل کو مجبور کیا کہ وہ آم درمان اور اس کے نواح میں هجرت کر جائیں تا که ایک طرف تو انهیں اولاد البلد \_ [رك بان] كي خلاف استعمال كيا جائر اور دوسری طرف زیادہ قریب سے خود ان کی بھی نگرانی هوسکر - بهر کچه تو اس بر وطنی کی بدولت اور کچھ لے ائیوں اور وباؤں میں اتلاف جان سے بقارہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ سوڈان کی سکرر فتح (۱۸۹۸-۱۸۹۹) کے دوران میں بہت سے بقارہ اپنی قدیم زمینوں میں چلر گئر اور ان کی قبائلی جمعیت الوث گئی ۔ انھوں نر مشترکه انگریزی حکومت (۱۸۹۹ تا ۱۹۹۵ع) کے خلاف بہت کم سر اٹھایا، حنانجه یمی حکومت تهی جس کے ماتحت البقارہ پھر

سے آباد ہونے اور انہیں ملک کے نظم و نسق میں شامل کر لیا گیا.

[بقارہ نام کے اور بھی قبائل ھیں؛ دیکھیے عمر رضا كحاله : معجم قبائل العرب، بذيل ماده]. مآخذ: (٢) (Sahārā und Sūdān : G. Nachtigal لائپزگ ۱۸۸۹ء، ۳ : ۲۰۹ ببعد، ۳۰۸ ببعد؛ (۲) نلأن 'Fire and Sword in the Sudan : R. C. Slatin The: H. A. MacMichael (٣) بيعد؛ Tribes of Northern and Central Kordofun A History of the Arabs ( ) : 100 1 00 1 917 in the Sudan کیمبرج ۲۲۱:۱ د ۲۲۱ تا ۲۰۰۳ نیز بمدد اشاریه؛ (ه) مقالات، در Sudan Notes K.D.D. (أ) مخرطوم ۱۹۱۸ مشلاً (K.D.D. منطوم ۱۹۱۸) A Note on the Migration of the Messiria: Henderson (FI 979 (SNR) Tribe into South West Kordofan The Humr and : I. Cunnison (+) 22 [ 1/77 : TA 5 0. : 1/40 (5) 900 (SNR ) (their Land [(٣) نعوم شقير: تَأْرَيخُ السودَانَ، ١: ٣٥].

(P.M. HOLT)

بیتار اشتقاق اس لنظ کے معنی هیں مبری فروش، لیکن اپنے وسیع تر مفہوم میں وہ انگریزی لفظ grocer کا مرادف ہے اور انهیں معنوں میں فارسی اور ترکی اور ترکی کے ذریعے جزیرہ نماے بلقان کی زبانوں میں پہنچا ۔ اپنے اصل اشتقاقی معنوں میں یه لفظ ساتویں صدی هجری / تیر هویں صدی عیسوی میں بلنسیه کی هسپانوی عربی ولی جول دیا میں مستعمل تھا؛ چنانچه oleram venditor کی فرهنگ موجود ہے؛ لیکن غرناطه کی بولی (نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی) میں یه لفظ قشتاله بولی کے لفظ Regrattier =) regaton کا قائم مقام تھا، جس کے معنی هیں عام سامان خوراک کا پرچون فروش اور جس کا مفہوم ایک

أور لفظ 'خَضَّار' سے بھی ادا کیا جاتا تھا.

بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں مراکشی شہروں کا بقال لازمی طور پر روغنیات، یعنی تیل، محفوظ کیے ہوئے مکھن، چربی میں محفوظ کیے ہوئے گوشت وغیرہ کا پرچون فروش ہوا کرتا تیا۔ ان چیزوں کے علاوہ وہ شہد، صابون، لیموں کے رس میں زیتون، چاہے، شکر اور موم بتیاں بھی بیچتا تھا.

یه بات مشتبه هے که اس وسیع مفہوم میں لفظ بقّال کا استعمال کیا واقعی مدت سے هو رها هے - بیسویں صدی عیسوی سے پہلے لفظ پنساری (lato

الجزائر میں 'سکا کری' (شکر فروش) اور تونس میں 'عطّار' [رك بال] اسی طرح کی مثالیں هیں۔ جہاں تک قاهرہ کا تعلق هے انیسویں صدی کے نصف اول میں لین E. W. Lane کو صرف ''زیّات'' کا لفظ ملا، جو تیل، مکھن، پنیر اور شہد وغیرہ کے بیچنے والے کے لیے استعمال هوتا تھا۔ شام میں اس کے لیے ''سمّان'' (یعنی مکھن فروش) کا لفظ هے .

ان کے علاوہ ہرشہر میں پنساری (sensu lato) کا مطلب عام طور سے یہی سمجھا جاتا تھا وہ دکاندار ہے جس کا اصل کام چیزیس فروخت کرنا ہے۔ غرناطہ میں بقال اور خضار کے الفاظ 'سُوقی، (بازار میں بیٹھ کر چیزیں فروخت کرنے والا) کے مترادف تھے۔ سُوقی کی تانیث ''سُوقیہ'' کے لیے عربی میں لفظ 'خضارہ' موجود ہے؛ قشتالی میں اس کا مرادف ''havacera'' ہے، یعنی پھلیاں بیچنے والا۔ شروع شروع میں قسنطینہ اور تیونس میں ''سُوقی''، بالعموم تیل، محفوظ کیا ہوا مکھن، شہد، کھجوریں اور زیتون کا اچار وغیرہ بیچتا تھا۔

الجزائر اور تُسنَطینه کی دیہاتی آبادیوں میں پنساری کو اصلا دکاندار سمجھتے ھوے 'حوانیتی' (به اختلاف) کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مشرق میں

کمیں کمیں دکا کینی اور دگانجی کی اصطلاحیں مستعمل تھیں .

اندلس کے عربی بولنے والوں میں لفظ معالج (لغوی معنی علاج کرنے والا، سنوارنے والا) کا استعمال پھل اور سبزی کے پرچون فروشوں کے لیے هوتا تھا ۔ ڈوزی Dozy نے اپنے ضمیمے میں اس کا جو ترجمه کیا ہے اس کی تصحیح هو جانی چاهیے.

دیہات میں سبزی فروش کو خَضَار، خُضْری یا خُضَاری کہا جاتا تھا ۔ عطّار عام طور پر گرم مسالا، ادویات اور عطر بیچتے تھے ۔ ان کے سامان تجارت میں کاغذ قلم، خوردہ فروشی اور لوھے کی چَوٹی چھوٹی چیزیں بھی شامل تھیں .

مختلف اسباب کی بنا پر پنساری کا پیشه بالعموم ایک هی حسب و نسب کے لوگ اختیار کرتے تھے.

ماضی قریب تک مراکش کے شہروں میں ، ماسوا ہے طیطوان، بقال مختصًا قبیلهٔ آمیل Ammeln ماسوا ہے ستعلق سُوس کا بربری (جمع: شُلُوخ) ہوا کرتا تھا۔ الجزائر میں اہلِ مزاب حقیقی معنوں میں اس پیشے کے اجارہدار ہیں ۔ مشرق میں عصر حاضر کا بقال بالعموم یونانی ہوا کرتا تھا.

[اردو میں بقال کے معنی هیں کنجڑا، کاچهی، بقل فروش - اصطلاحاً بنیے اور پرچونیے کو بھی بقال کہتے هیں (فرهنگ آصیفه) - فارسی میں یه لفظ میوه فروش کے لیے استعمال هوتا هے، بلکه عطار کے لیے بھی، دیکھیے فرهنگ آنند راج؛ بقال روٹی بھی بیچتے تھے، دیکھیے بوستان سعدی: روٹی بھی بیچتے تھے، دیکھیے بوستان سعدی:

مآخذ: (۱) عاخذ: (۲) مآخذ: W. Marçais (۱) عاخذ: ما تعد الفاظ کے تحت 'suppl.: Dozy (۲) میں درج هیں.

(G. S. COLIN) بَقَّم : (ع) سَپَّن کی لکڑی؛ ارض پاک و ہند

کی وہ لکڑی جو رنگنے کے کام آتی ہے اور جسے املتاس وغیرہ (Caesalpinia sappan) سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بقول الدینوری یہ لفظ قدیم عزبی شاعری میں بکثرت استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس طرح کا کوئی درخت عرب میں پیدا نہیں ہوتا (Lewin کے نسخے میں بعد کے اقتباسات کے مطابق شجر کے بجائے خشب شَجر پڑھیے)۔ یہ در اصل ہر صغیر پا ک بجائے خشب شَجر پڑھیے)۔ یہ در اصل ہر صغیر پا ک و هند اور ملک زنج کا پیڑ ہے، جس کا تنا اور شاخیں سرخ ہوتی ہیں اور جنھیں پانی میں جوش دے کر رنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے.

کہا جاتا ہے کہ لفظ بقم سنسکرت کے لفظ بتنگہ سے مشتق ہے اور غالباً عربی میں فارسی کی راہ سے داخل ہوا۔ عربی ماہرین لسانیات نے اس لفظ کا عجمیالاصل ہونا تسلیم کیا ہے اور اپنے اس خیال کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کی کسی تصریفی مثال کا جواز نہیں ملتا۔ وہ عام طور پر لفظ عندم کو اس کا عربی مترادف ٹھیراتے ہیں، جس کے معنی دم الآ وین مترادف ٹھیراتے ہیں، جس کے معنی دم الآ وین جو [علاج کے علاوه] رنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا اور بعض درختوں سے نکلتا ہے۔ ان لفظوں کو غلطی سے ایک ھی ٹھیرانے کی وجہ یہ ہے کہ بقم اور عندم دونوں سرخ رنگ کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔

مسلمان عطاروں اور دواسازوں نے سپن کی لکڑی کے متعدد طبی استعمال بیان کیے ھیں ۔ یہ زخم کو مندمل اور بہتے ھوے ناسور کو خشک کر دیتی ہے، نیز خون کا بہنا اس سے رک جاتا ہے ۔ کا رس جلد کو ملائم کرتا اور اس کے رنگ کو چمکاتا ہے ۔ اس کی جڑوں سے ایسا زھر نکلتا ہے جو بہت سریع الاثر ہے.

مَأْخَذُ : (١) ابو حنيفه الدينوري : The Book

داؤد الانطائی: تذکره، قاهره ۱۳۲۳ه، ۱: سی: (۳) داؤد الانطائی: تذکره، قاهره ۱۳۲۳ه، ۱: سی: (۳) داؤد الانطائی: تذکره، قاهره ۱۳۳۳ه، ۱: سی: (۳) الغافتی، طبع طبع Meyerhof-Sobhy عدد ۱۲۳۰؛ (۳) (۰) این البیطار: الجامع، بولاق ۱۳۱۱، ۱۲۲۰؛ (۳) دائن دائن سیدة : المخصص، ۱۱: ۲۱۲۰؛ (۳) دائن ماده؛ این سیدة : المخصص، ۱۱: ۲۱۲۰؛ (۳) وهی مصنف : (۲۸ مصنف : ۲۸۰ مصنف در ۱۳۵ (۲۸ ۱۹۲۳)، ص هم ۱۲۸ بیعد؛ (۸) وهی مصنف، در ۱۳۵ (۲۸ ۱۹۲۳)، ص هم ۱۳۸ بیعد؛ (۹) تحفذ الاحباب، طبع Renaud-Colin؛ ص

(L. Kopf)

البَقْليّة: عراق زيرين کے سواد میں عام مسلمانوں سے الگ ایک اسلامی فرقه، جسر قرامطه سے منسلک سمجھا جاتا ہے ۔ کہا جاتا ہے که ابو حاتم نامی ایک شخص نر ان کے لیر لہسن، پیاز اور شلغم (یا چقندر) کهانا اور جاندارون کا ذبح کرنا ممنوع قرار دیا، لیکن شرعی ارکان کی پابندی ختم کر دی ـ ۲ م ه / ۹۲۸ ـ ۹۲۹ میں ابوظاھر کی مہم فرات کے دوران میں اس فرقر نر متعدد قائدين بالخصوص مسعود بن حريث اور عَبْدان کے بھتیجے عیسی بن موسی کی زیر قیادت کوفے اور واسط کے علاقوں میں عروج حاصل کیا۔ ان کے سفید جهنڈوں پر قرآن مجید کی وہ آیات لکھی ہوئی تھیں جن میں فرعون کے پنجهٔ استبداد سے بنی اسرائیل کی رہائی کا ذکر ہے ۔ انھیں شروع شروع مین کامیابی هوئی؛ لیکن بعد کو [خلیفه] مقتدر باللہ کے سالار هارون بن غریب نر ان کا خاتمه کر دیا \_ بظاهر یمی لوگ هیں جنهیں بورانیه بهی كمها حاتا تها.

(M. G. S. HODGSON)

وهابی مملکت کی توسیع کے ابتدائی دور میں البقوم نجد کے خلاف شریف غالب کے طرف دار تھے۔

۱۲۲۸ ه/۱۸۱۹ عسے وہ مصر کے ترکی نائب محمد علی کی افواج کے مقابلے میں اپنے علاقے کی مدافعت کرتے رہے ۔ ان مہموں میں غالیہ نام ایک عورت نے خاص طور پر ناموری حاصل کی ۔ بالآخر السبقوم متھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور ۱۲۳۰ ه/ میں تربه پر محمد علی کا قبضه ہو گیا ؛ لیکن بیسویں صدی کے ابتدائی زمانے میں آلستوم کی لیکن بیسویں صدی کے ابتدائی زمانے میں آلستوم کی

وفاداری بٹ گئی؛ کچھ عبدالعزیز بن سعود کے طرف دار ہوگئے اور کچھ شریف حسین کے ۔ المتحاسید نے شریف کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور آل وازع نے ابن سعود کی حمایت سیں جنگ کی ۔ البته ۱۳۳۷ ه / ١٩١٩ء مين جب ابن سعود نر تربه فتح كر ليا تو المحاميد نے بھی اس كى اطاعت قبول كر لى، چنانچہ آگر چل کر اُلبَقُوم کے ان دونوں گروھوں نر ان سعودی سهمات میں شرکت کی جن کا تعلق مغرب سے ہے۔

وه و وع مين المتحاميد كاسردار حسين بن محيى تها اور آل وَازع كا محمد بن غَنَّام.

Arabian: H. St. J. Philby (۱): مآخذ : J. L. Burckhardt (r): 1907 Ithaca 'Highlands انڈن ایم ریز ، Notes on the Bedouins and the Wahabys Die Reduinen: W. Caskel J M. v. Openheim(r) ج ۳ ، Wiesbaden مر رضا كَمَّالة: مُعْجَمُ قَبَائِلِ العَرَبِ القَدْيْمَةِ و العَدْيْثَةِ، دمشق ٩٩٩، ع؛ (ه) آحمد بن زيني دَحْلَان : خُلَاصة الكَلَام، قاهره ١٨٨٤ع؛ (٦) حُسَين بن غَنَّام: رَوْضَة الأَفْكَار و الأَفْهَام، بمبئى بدون تاريخ .

(F. S. VIDAL)

مِقّه : خراسان کے آغز قبائل کے سرداروں میں سے ایک، جسے آرسلان بن سُلْجُوق کی گرفتاری اور وفات (ے مرم م / ۳۹ ، ۱ع؟) کے بعد غزنوی افواج نے ان کی تاخت و تاراج کے سبب اس علاقے سے نکال دیا۔ بایں ہمہ انھوں نے اپنی اوٹ مار کا سلسلہ وسطی اور مغربی ایران میں ارمینیه کے سرحدی علاقوں اور بالائی عراق عرب کی حدود تک جاری رکھا، لیکن یہاں عرب بدویوں اور کردوں انھیں نے مار; مار کر فنا كرديا \_ يه همهره/ سم، ١عكا واقعه هـ ـ اس كے لير رك به سلجوق، آل، در 97، لائڈن، بار اوّل؛ Le Maliknameh et : Cl. Cahen نیسز دیکھیے

ان در origines seldjukides و es origines seldjukides

ص ہے . (CL. CAHEN) بَقَى بن مَخْلَد: [ بن يزيد] أبُو عَبْدالرَحْمٰن، 🌣 الاندنسي، الحافظ، قرطبه کے ایک نامور محدث و مفسّر، غالبًا نصراني الاصل تھے -٢٠١١هـ ميں ﴿ پیدا هوے اور ۲۲۹ه/ ۲۸۸۹ میں وفات پائی ـ بہت سے دوسرے آندلسی مسلمانوں کی طرح انھوں نے مشرق کے بڑے بڑے شہروں میں ائمہ [حدیث]، بالخصوص امام احمد بن حنبل اور ابوبكر بن ابی شیبه، سے بکٹرت تحصیل حدیث کی ۔ [ تقریبًا پینتیس برس تک طلب علم کے سلسلے میں مشرق میں قیام پذیر رہے اور پونے تین سو اساتیدہ کے ساسے زانوے تلمذ ته کیا ۔ تحصیل علم کے بعد قرطبه واپس پہنچیے تو ان کے علم و فضل کے حرچر ہونر لگے اور تھوڑے ھی دنوں میں اندلس کے مجتمد اسام تسلیم کیے گئے۔ ان کے حلقۂ درس کے باعث قرطبه کی فضا قرآن و خدیث کے نغموں سے گونجنر لگی۔ وہ اپنے زمانے کے عدیم النظیر عالم، صالح اور عابد و زاهد تھے ۔ امام مجتمد ھونے کے باوجود ان کا رجعان حنبلی مکتب فکر کی طرف تنها ۔ ] فکری اختلاف اور رقابت کے باعث ان کے لیر موت تک کی

سزا تجویز هوئی، لیکن امیر محمّد اوّل ( ۲۳۸ م

ممع تا ۲۷۳ه/ ۴۸۸۹) کی مداخلت سے بچ گئے۔

ان کی بڑی بڑی تصانیف، جو سب کی سب ناپید

هو چکی هیں، حسب ذیل هیں: (۱) تفسیر القرآن،

جسے ابن حزم نے تفسیر طبری سے اعلٰی قرار دیا ہے۔

اور ( ۲ ) مسند، جس میں [تیرہ سو صحابد کرام سے

احادیث روایت کین، پهر هر صحابی کی احادیث

کو اہواب فقہ اور مسائل احکام کے لحاظ سے ترتیب

ديا؛ چنانچه يه مجموعه احاديث بيک وقت مسند

بهي تها اور مصنف بهي]\_

بقی نے، جن کی سوانح عمری شہزادہ عبداللہ الزاهد نے لکھی، اپنی زندگی کے آخری ایام میں بسبب زهد و تقوی بڑی شہرت پائی، حتی که تقدس کے درجے تک جا پہنچے۔

ابن حزم نے حدیث کے سیدان میں بقی کو

امام بخاری اور دوسرے نامور محدثین کے هم بله قرار ديا هي، [نيز أصحاب الفُّتيُّا مين شمار كيا هي]. مَآخِذُ : (١) ابن بَشْكُوال، عدد ٢٢٠ (٢) الضَّبَّي [ : بغية المنتمس]، عدد ١٨٥٠ (٣) ابن الفَرضي، عدد ٢٨١٠ (٨) ابن عساكر: تاريخ دمشق، س: ٢٥٢ تا ٢٨٢؛ (٥) ابن حزم: الرسالة، (فرانسيسي ترجمه از Pellat، در الاندلس، م ه و و ع، فصول مر و هم)؛ (٦) ابن عذاری: آلبیان، ۲: ۱۱۲ ببعد؛ ( م) النبيهي : مرقبة، بمواضع كثيره؛ ( ٨) الخشني : قضاة، بمدد اشاريد؛ (٩) المُقّرى [: نقح الطيب، ١: ١٩٨٠ : r . : r 'Muh. St. : I. Goldziher (1.) :[A17 M. Asin (۱۲) فرهي مصنف: Zâhiriten من المراكز (۱۱) 'm 'r : r 9 'Abenmasarra y su eouela : Palacios بمدد (۱۳) ليوى پرووانسال: ،Hist. Esp. Mus بمدد اشاریه؛ (س۱) براکلمان : تکمله، ۱: ۲۷۱ [تعریب: تاريخ الأدب العربي، ٣ : ٢٠١ تا ٢٠٠]؛ (١٥) حوالهجات در La profession de foi d'Ibn : H. Laoust Batta دمشق ۱۹۰۸ ع، ص ۲ حاشیه؛ [(۱۶) یاقوت: معجم الأدباء، ٢: ٣٦٨ تا ١٥٦؛ (١١) الذهبي: تذكرة الحفاظ، ٢: ٣٠٠ تا ٥٠٠ (بار دوم، ٢: ١٨٨٠)؛ (۱۸) اليافعي : مرآة الجنان، ۲ : ۱۹۰ (۱۹) ابن ابي يعلى : طبقات الحنابلة، قاهره ١٥٠ ما ١٠٠ ؛ (٠٠) الأعلام، بذيل ماده].

[و اداره])

بَقِیْعُ الْغُرْقَل : (جسے جَنَّةُ البَقِیْع یا محض
البَقِیع بھی کہتے ھیں) مدینۂ منورہ کا قدیم ترین اور
پہلا اسلامی قبرستان ـ اس نام سے ظاهر هوتا هے
کہ یہ اصل میں ایک میدان تھا جو ایک قسم کی

خاردار جهاڑیوں سے، جنهیں غرقد کمہتے هیں، پر تھا۔ مدینے میں ایسے کئی بقیع ھیں۔ یہ جگه شهر کے جنوب مشرقی سرے پر، روضهٔ نبوی <sup>م</sup> سے تھوڑے ھی فاصلے پر، فصیل شہر سے باھر واقع ہے ۔ یہ فصیل، جس کے ایک دروازے، یعنی باب البقيع، سے قبرستان میں داخل ہونے کا راستہ ہے، سنہدم ہو چکی ہے (دیکھیے مدینۂ سنورہ کا نقشه، در Annali: Caetani) - سهاجرين میں سے سب سے پہلے السقیع میں دفن ہونے والے نبی اکرم م کے ایک صحابی حضرت عثمان رض بن مظَّعُون تهے، جن کا انتقال ہھ/ ١٣٦ ـ ١٩٢٤ میں ھوا ۔ اس سیدان کو خاردار جھاڑیوں سے صاف كيا گيا اور مديني مين وفات بانروالر مسلمانون کے لیے اسے قبرستان کے طور پر وقف کر دیاگیا۔ نبی آکرم صلّی الله علیه و سلّم کی صاحبزادیاں، آپ کے معصوم فرزند حضرت ابراهيم على المهات المومنين رض السوا حضرت خديجه رض جو قبه المعلى (مكة معظمه) سين مدفون ھیں) اور حضرت امام حسین <sup>رض</sup> کے سوا آپ <sup>کے</sup> باقی تمام اخلاف بهی یمین مدفون هیر (حضرت فَاطَمَةُ الزَّهْرَاءُ [رَكَ بَأَن] كے سزار كا مسئله متنازع فيه هے) - ينهال دفن هونے والے دوسرے جليل القدر بزرگوں میں حضرت عثمان رض بن عَفّان [رك آل]، مالک م بن اَنُس [رک بان] اور ان کے استاد نافہ. نبي آكرم على رضاعي والده حضرت حليمة السعدية رض [رَكَ بَان] اور آپ کے حجا حضرت عباس ﴿ [رَكَ بَان] بهی شامل هیں \_ رفته رفته اهل بیت [رک بآن]، ائمهٔ کرام اور صلحاے الت کے درسیان اس جگه دنین هونے کو ایک اعزاز سمجھا جانے لگا۔ مشہور و معروف متوفیوں کی قبروں پر شاندار قبّے اور گنبد تعمیر کیے گئے، مثلاً ابن جبیر کے بیان کے مطابق حضرت حسن رخ بن على رخ اور حضرت العباس رخ كي قبرون کے گنبد خاصے بلند تھے۔لیکن وہابی استیلاء کے

بعد جب برک هارف Burckhardt یہاں آیا تو اس نے البقیع کو مشرق کا ایک ویران اور خستدتریں قبرستان پایا ۔ اُحد میں حضرت حمزه رض کے مزار اور نواح مدینه میں قبا کے مقام پر پہلی اسلامی مسجد کی طرح البقیع بھی ان متبرک مقامات میں سے ایک ہے جن کی زیارت زائرین مدینه منوره کے نزدیک کار ثواب ہے.

نبی کریم صلّی اللہ علیہ و سلّم کی زندگی میں البقيع بهت چهوڻي سي جگه تهي اور حضرت عثمان <sup>رض</sup> ابن عفان اور حليمة السعدية كي قبرين اس كي حد سے با هر تهين \_ حضرت عثمان رخ بن عَفَّان حَشَّ كُو كُب مين مدفون تھے، جسے امویوں نے بہت بعد میں البقیع میں شامل کیا، یہاں تک که وہ احاطه بھی البقیع کی موجودہ حدود سے باہر تھا جس میں مدینة منورہ پر اموی حملر کے وقت شمید ھونر والوں میں سے بعض دفن تھے - ۱۲۲۱ھ / ۱۸۰۹ء میں شروع کے وہابیوں نے جو گنبد اور تبّے گرائے تھے انھیں ترکی کے سلطان عبدالحمید ثانی [رك بان] نے از سرنو تعمير كرا ديا تها، ليكن انهين عبدالعزيز أل سعوداً نر ۱۹۲۶ء میں دوبارہ گرا دیا . . . - رثر Rutter، حس نے وہابیوں کے استیلاے ثانی کے فوراً بعد ۲ م ۲ م میں اسے دیکھا تھا، البقیع کو ایک ایسے شہر سے تشبیه دیتا هے جسے زلزلے نے تباہ کر دیا هو۔ م ہ و و و ع میں شاہ سعود بن عبدالعزیز کے حکم سے حاجیوں اور زائرین کی آمد و رفت کی سہولت کے لیر سارے قبرستان میں سیمنٹ کے پخته راستر بنا دیے گئے.

مَآخَذُ: (۱) نورالدِّين على السَّمْهُودى: وَفَاهِ الُوفَاءُ
تا م ۱۰ (۱) نورالدِّين على السَّمْهُودى: وَفَاهِ الُوفَاءُ
تا م ۱ مرد ۲ (۲) عنور ۲ (۲) گوننجن ۲۰۰۰ می و درد ۲ (۲) عبدالحق محدث دهلوی: جَذْبُ الْقُلُوبِ
الْي دِيارِ الْمُحْبُوب، كان پور ۱۳۱۱ (۲) ۱۸۹۳ می ۱۳۹۰

Pilgimage to el-Medina : R. F. Burton (7) : 127 5 and Meccah لنذن ه مراع، ج تا. جم تا. جم: (س) أبن مَبْيِر (طبع ڈخویه)، ص ۱۹۰ ببعد؛ (د) برک هارث ندن ۱۸۲۹ ندن ۱۸۲۹ ندن ۱۸۲۹ ندن ۱۸۲۹ en de Joden te Medina لائدُن ۱۹۰۸ عن ص ۱۹۰۹ (م) ابن النَّجَّارِ : أَخْبَارُ مَدْيْنَةَ الرُّسُولَ، مكة مكرَّمة ١٣٦٦ه / ١٣٨٤ عن عدد تا ١٣٠٠ (٨) محمد بن عبدالحميد العبّاسي: عَمْدُهُ الأَخْبَارِ فِي مَدْينَة المُّخْسَارِ، بار سوم، دمشق ١عه ١ه / ١٥١١ء، ص ٩٣ تا ١٠٠٠ The Holy Citics of Arabia : E. Rutter (٩) ١٠٠١ ع ٢ : ٢٥٧ ببعد؛ (١٠) لَبِيْب السِّبُوني: الرَّحْلَة الحجازيَّة، قاهره ١٣٢٩ه، ص ٢٥٦ تا ١٥٢٠ (١١) عبدالسُّلام نَدُوى: تاريخ الحَرْمَيْن الشُّرِيفَيْنَ (بزبان اردو)، پنڈی بہاؤالدین ۱۳۳۲ھ / ۱۹۲۳ء، ص ۲۰۹ و ٢١٨؛ (١٢) يوسف عبدالرزاق: مُعَالَم دار البخرة، قاهره بدون تاريخ، ص ١٩٠ تا ٩٩٠ (١٣) المراغى: تحقيق النصرة، المدينة ١٣٥٨م / ١٩٥٥، ص ۱۲۳ تما ۱۲۹ و اشاریه؛ (۱۲۰) محمد بن احمد المُطرى: التَّعريفُ بما أنست العُجرة من معالم دار البجرة، دمشق ۱۳۲۲ م ۱۹۵۲ می سی می است دمشق ۱۵) عبدالقُدُّوس الانصارى: آثار المدينة المنورة، دمشق · = 19 7 7 / A 1 70 7

(A. J. WENSINCK و بزسي انصاري])

البُقَيْعة : (اس سے بالخصوص وہ چھوٹا سا میدانی قطعہ مراد ہے جو البقاع کے شمال میں اور جبل کا نصاریه کے جنوب میں واقع ہے اور جس کی سطح سمندر سے بلندی اوسطا اڑھائی سو میٹر ہے ۔ اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چشمے بکثرت پائے جاتے ھیں، جن سے نہر الکبیر نکلتی ہے ۔ صلیبی جنگوں کے دور میں یہ نام سے مشہور تھا اور اس پر حصن الاکراد

[رك بان] كا تسلط تها ـ اس حصن كے كهنڈر اب بهى میدان پر مشرف هیں ( دیکھیر M. van Berchem و (Voyage en Syrie : E. Fatio قاهره مرا ۱۹۱۹ - ۱۹۱۹ Topographie historique de la : R. Dussaud : מי זיה Le pays : J. Weulersse : ٩ من ٩ ٩ من ، Syrie Tours 'des Alcoiutes ، بديل مادة Bouqaia).

اسی طرح بقیعه کا نام شرق اردن میں بھی ملتا ہے اور اس سے اندرون ملک کا وہ چھوٹا سا ميدان مراد ليا جاتا ہے جو سطح مرتفع البُلْقاء کے شمال میں سویلح کے نواح میں واقع ہے (دیکھیے Géographie de la Palestine : F. M. Abel بيرس ١٩١٩ (ع ١: ١٩).

(J. SOURDEL - THOMINE)

- بک : رک به بیک
- بكباشي: رك به بن باشي.
- بِكُمَّاشِ: رَكَ بِهِ بِكَتَاشَيْهِ .

بكتاشيه : تركى كا ايك سلسلة درويشان ـ اس سلسلے کے سرپرست حاجی بکتاش ولی هیں۔ ان کی زندگی کے حالات اس سلسلے کی روایتی تصانیف میں ملتر ھیں (جن میں سے پہلی تصنیف تقریبا نویں۔ صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی کی هے )، لیکن یه سب افسانوی رنگ مین هین اور بظاهر مقصد یه معلوم هوتا ہے که بانی سلسلـه کو مشہور مذهبی شخصیتوں کے دوش بدوش لایا جائے اور ان کے کارناموں پر اصرار کر کے سلسلہ بکتاشیم کی اس سیاسی اہمیت کی توجیہ کی جائر جو اسے بعد کے زمانے میں حاصل ہوئی ۔ یہ امر قطعًا خارج از بحث ہے کہ بکتاش کا عثمان یا أورخاں [رك بآں] سے كبھى کوئی تعانی رہا تھا یا انھوں نے ینی چری دستے کے لیے دعامے خیر و برکت کی تھی (جو سب سے پہلے مراد اول کے عہد میں قائم هوا)، جیسا که بکتاشی | وهاں آبادی کا بڑا حصه اس میں شامل هو گیا، مثلاً

روایات اور بعض ایسی تاریخی تصانیف میں مذکور ہے جو ان کے زیر اثر لکھے گئیں۔

بہر حال یہ تو وثوق سے کہا جا سکتا ہے که ساتویی صدی هجری/تیر هویی صدی عیسوی میں حاجبی بکستاش خراسانی کا ظہور آناطولیا کے زمرة درویشان مین هوا \_ غالبًا وه بابا اسحاق (رك به بابائی) کے مرید تھے، جنھوں نے ۲۳۸ھ/۱۲۳۰ء میں، بغاوت کی ۔ ان کے حریف سلسلنہ مولویسه کے معتبر متوسلین نے آگے چل کر اس پر بہت زور دیا ہے۔ ایم - فواد کوپرولو کی تحقیق یا۔ ہے کہ یہ سلسلہ ان کے اپنے حلقہ سریدین سے معرض وجود میں آبا، لیکن حاجی بکتاش کے مقالات میں، جو دراصل عربی میں لکھر گئر اور جن کا خطیب اوغلو نے منظوم ترکی ترجمه کیا اور پھر ترکی نثر میں بھی ترجمه هوا، ان مخفی رسوم و عقائد پر کوئی خاص زور نہیں دیا گیا جو سلسلہ بکتاشیہ کی خصوصیت میں سے ھیں ۔ بہر کیف یه سلسله، جس کے بلا فصل اسلاف آبدالان روم معلوم هوتے هيں ، آثهویی صدی هجری / چودهوین صدی عیسوی میں موجود تها ـ دسویل صدی هجری / سولهویل صدی عیسوی کے آغاز میں شیخ سلسله بالم سلطان "لپیر دوم" نے اسے اس کی معینه شکل دی.

ترک درویشوں کے اداروں کو ان کے مخصوص خد و خال مغربي تركستان مين احمد يسوى (مممه م ۱۱۹۹ ع) نے دیے تھے - آناطولیا میں ان اداروں کا حلقه وسیع هوتا رها، لیکن اس کے ساته هي انهون نر بدعتي رجحانات بهي اختيار كرلير تھے؛ چنانچه سلسله بکتاشیه میں بہت سے جاهلی اور بدعتی عناصر پر جمے رہنے کا مادّہ موجود تها ـ جن علاقوں میں یه سلسله مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کو اپنر طریق میں داخل کرنر لگا

جنوبي أناطوليا مين اور حصوصًا البانيا مين، جمان ایک قسم کا مخلوط مذہب پیدا ہو گیا جو اسلامی اور عیسائی دونوں عناصر پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ اور فرقر بھی، جن کے مذھبی رسوم و عقائد باهم ملتے جلتے تھے، ان میں شامل ہوگئر؛ خاص طور پر وہ گروہ جو قزلباش کہلاتا تھا ان سے ایک طرح کی وابستگی رکھتا تھا.

بکتاشیوں کے عوام پسند تصوف کی خصوصیات اور اسلامی رسوم و عبادات حتی که نماز تک سے ان کی غایت درجه بر تعلقی دونوں هی ایسی باتیں هیں جن سے اسلام کی جانب ان کے رویر کا اظہار هوتا ہے ۔ اندرونی عقائد کی رو سے وہ شیعی هیں، ہارہ اماموں کے قائل ھیں اور خصوصیت کے ساتھ امام جعفر الصّادق كا برا احترام كرتے هيں ـ ان کی عبادت کا مرکز حضرت علی فن کات ہے۔ یه لوگ حضرت علی رخ کو الله اور حضرت محمد رسول الله صلّی اللہ علیہ و سلّم کے ساتھ ملا کر ایک طرح کی تثلیث کے قائل میں ۔ یکم محرم سے . ١ محرم تک وه "ماتمی راتین" (ماتم گیجلری) مناتر هيں؛ نيز دوسرے علوى شهدا اور بالخصوص معصوم پاک (جن کی وفات بیپن میں هوئی) کا بہت زیادہ احترام کرتے میں [معصوم پاک سے مراد غالبًا حضرت على اصغر هيں] - نويں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی میں ان میں ''حروفیوں کے اعداد رمزیّہ'' کے قیاسات دخل پا گئے؛ فضل اللہ حروفی کی تالیف جاویدان [نامه] کا ترمیم شده فارسی نسخه اور اس فرقے کے عقائد کی ترکی زبان میں تشریسے موسومه عشق نامه، جو فرشته اوغلو نر لکھی ہے، دونوں ان کے نزدیک قانون شرعی کا مرتبه رکهتی هیں ـ مزیدبرآن یه لوگ تناسخ کے قائل ہیں.

بکتاشیوں کے آناطولی پیشرووں میں پہلے سے موجود رهے هوں - دوسرے اجزا شاید ان عیسائی گروهوں سے اخذ کیے گئے ہیں جو بعد میں اس فرقر میں شامل ھوے۔ یہ لوگ نئے ارکان کو شامل کرنے کے موقع پر شراب، روثی اور پنیر تنسیم کرتر هیں جو شاید اس عشاء ربانی (Holy Communion) کی باقیمانده یادگار هے جسے Artotyrites (ایک کوهستانی فرقے کے لوگ) منایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بکتاشی لوگ اپنے روحانی پیشواؤں کے آگے اپنے گناھوں کا اعتراف کرتے ھیں اور وہ ان سے وعدہ مغفرت کرتے میں ۔ ان کی مذهبی تقریبات میں عورتیں بر نقاب شامل هوتی هیں ـ کچھ لوگ تجرد میں زندگی بسر کرنے کا عہد كرليت هين - ايسا عهد كرنے والے امتيازي نشان کے طور پر کان میں بالیاں پہنے رہتے ہیں ۔ ابھی تک یه نهیں معلوم هو سکا که بکتاشیوں میں تجرد کا رواج پہلے هی سے موجود تھا يا نہيں؛ غالباً اس کو پہلی بار بالم سلطان نے جاری کیا.

اکثر ایسا هوتا رها هے که بکتاشیوں نسر مشہور زیارت گاھوں میں اقامت اختیار کر کے ان کے تقدس کی تسوحید اپنی روایات کے مطابق کر لی، مثلاً "اسکی شہر" کے قریب "سید غازی" اور البانیا کے متعدد مقامات میں۔ ان کے اولیا کے افسانوں میں جو کرامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں اکثر شمنی خصوصیات موجود هیں.

ان کی پوری جماعت پر جلبی کی حکومت تھی۔ وہ حاجی بکتاش کی س کزی خانقاہ (پیراوی) میں رہتا تھا جو ولی موصوف کی قبر پر (قیر شہر اور قیصری کے در میان) بنائی گئی تھی۔ حلبی کا منصب اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے دوران میں [بالعموم] باپ سے بیٹر کو ورثر میں پہنچتا رھا، تاھم یہ ممكن ہے كه عيسائي عناصر كسى حد تك الهميشه موروثي نهيں هوتا تھا ـ اهل تجرد كا

مرشد اعظم (= دده) علیحده هدوتا هے ـ کسی ایک تنها خانقاه (تکه) کے صدر کو بابا (Baba) کہتے هیں ، پورے طور پر داخلِ سلسله رکن کو درویش، جس نے صرف پہلی سوگند کھائی هو اسے تحبّ اور جو ابھی صرف وابستگی رکھتا هو اور داخل سلسله نہیں هوا اسے عاشق کہتے هیں ۔ ضبط و نظم بیشتر اس تعلق سے قائم رهتا هے جو مرشد کا اپنے مریدان خاص یا نووارد چیلوں سے هوتا هے .

بکتاشی سفید ٹوپی پہنتے ہیں، جس میں چار یا بارہ گوشے ہوتے ہیں۔ چار کے عدد سے اشارہ ''چار ابواب''، یعنی شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، اور ان کے مطابق لوگوں کے چار طبقات، یعنی عابد، زاهد،' عارف اور محب کی طرف هے؛ بارہ کا عدد بارہ اماموں کی تعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس فرقے سے دو اور چیزیں بھی مخصوص ہیں، ایک تو بارہ پنالیوں (گول ابھری ہوئی لکیروں) کا تو بارہ پنالیوں (گول ابھری ہوئی لکیروں) کا جاتا ہے لور دوسرے تبر (دو پھل والی کلہاڑی)۔ جاتا ہے لور دوسرے تبر (دو پھل والی کلہاڑی)۔ ان کی تصویریں J. K. Birge کی تألیف میں ملیں گی ردیکھیے مآخذ).

بڑی بڑی خانقاهیں (تکیے) چار حصوں پر مشتمل هوتی هیں: (۱) میدان اوی، اصل خانقاه جس میں عبادت گاه بھی هوتی هے: (۲) اکمک اوی، یعنی تنورخانه اور مستورات کے رهنے کی جگه: (۳) آش اوی، یعنی باورچی خانه: (س) مهمان اوی، یعنی مهمان خانه.

اس سلسلے کی متعدد قدیم تر بستیوں میں سے مندرجہ ذیل لائق ذکر ھیں : روم ایلی میں دیمتوقه Dimetoka اور قالقان دِلِن Kalkandelen ؛ آناطولیا میں اماسیه کے شمال مغرب میں عثمان جق اور لیقیا (Lycia) میں المالی ؛ قاهره کے قریب پہلے قصر العین اور اس کے تھوڑے ھی

عرصے بعد جبل المقطّم کی ڈھلان پر (مؤخرالذکر نویں صدی ھجری / پندرھویں صدی عیسوی میں بھی موجود تھی)؛ دیگر بستیاں بغداد اور کربلا میں واقع ھیں.

درویشی مذهب کی بکتاشی شکل نے ترک عوام کے دینی رجحانات پر گہرا اثر کیا۔ اس فرقے کی خاص تالیفات تصوّف کے بعد بکتاشی شاعروں کی ولولہ انگیز اور پرلطف غنائی شاعری کو اطراف و جوانب میں بڑا عروج حاصل ہوا.

اس سلسلر کی سیاسی اهمیت کا باعث اس کی ینی چری سے وابستگی تھی۔ عثمانلی ترکوں کے شروع زمانے کے دیگر سیاسی اداروں کی طرح بنی چری بھی شروع ھی سے مذھبی جمیعتوں کے زیر اثر تھے اور اگر پہلے نہیں تو نویں صدی هجری / پندرھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں بکتاشیوں کو ان پر بلا شرکت غیرے انتدار حاصل هو گیا تھا۔ ینی چریوں میں بکتاشی عقائد کی مقبولیت کا سبب شاید یه تها که وه خود عیسائی اصل کے تھے ۔ اس نہایت منظم جماعت کے ساتھ تعلق سے بنی چری دستهٔ فوج کو ایک مربوط جمعیت کی حیثیت حاصل ہو گئی ۔ بکتاشیوں نے عثمانلی حکومت کے خلاف درویشوں کی متعدد بغاوتوں میں بھی حصه لیا، مثلاً قلندر اوغلو کی بغاوت (۳۳ ه ۸ ۲۵۱ - ۱۵۲۷) میں ۔ ۱۳۲۱ھ / ۱۸۲۹ع میں جب سلطان محمود ثانی نر ینی چری فوجیوں کو تباہ کر دیا تو اس سے وہ جماعت بھی متأثر ہوئی جس سے وہ منسلک تهر؛ چنانچه بهت سی خانقاهین اسی زمانر میں برباد کر دی گئیں ۔ انیسویں صدی کے وسط میں اس سلسلر کی تجدید هوئی اور خانقاهوں کی دوباره تعمير شروع هو گئي ـ بکتاشيون ميں پهر جان پڑی، جس کا اظہار ان کی تالیفی و تصنیفی سر گرمیوں ا سے موتا ہے جو انیسویں صدی کے اختتام سے

۱۹۰۸ء کے بعد تک بھی جاری رھیں.

مام درویشی سلسلوں کی طرح سلسلهٔ بکتاشید کو بھی ختم کر دیا گیا، لیکس حقیقت یه هے که یه بکتاشی هی تھے جندوں نے جمہوریهٔ ترکیه کے لیے متعدد اقدامات کا دروازہ کدول دیا تھا (راسخ اسلامی عقیدے سے تعلق، عورتوں کا مقام) - آج کل بکتاشی جزیرہ نماے بلقان حصوصاً البانیا میں، جہاں ان کی بڑی خانقاہ تیرانہ میں واقع هے، اپنی هستی باقی رکھے هوے تیرانہ میں واقع هے، اپنی هستی باقی رکھے هوے هیں - بعض سرکاری دستاویزات کے مطابق ترکی میں هیں - بعض سرکاری دستاویزات کے مطابق ترکی میں امرکاری دستاویزات کے مطابق ترکی میں امرکاری دستاویزات کے مطابق ترکی میں دورت کے بھی تیس هزار بکتاشی تھے (قب

مآخذ : محققانه جستجو كا راسته دكهانے والى تحریریں G. Jacob اور کؤپرؤلو زادہ محمد فواد اور ان کے دبستان کے مطالعات ہیں ۔ ان تحریروں اور باقی ماندہ 🕆 کتابیات کا ذکر ذیل کی کتاب میں ہے: ( J. K. Brige ( ) The Bektashi Order of Derwishes انڈن و ھارٹفؤڈ rr 'OLZ در Fr. Taeschner (۲) نور ۱۹۳۷ (۱۹۳۹): ۱۵۱ تا ۲۵۱؛ نيز (۲۳ ا۴. H. H. Schaeder (۳) در OLZ، ج ۳۱ (۱۹۲۸ع)، ص ۱۳۰۸ تا ۱۰۰۷: (m. Jansky (m) در H. Jansky (m) Das Bektashikloster Demir: F. Babinger (0): 009 : Else Krohn (7): (61971) To T'MSOS) 3 Baba Vorislamisches in einigen vorderasiatischen Sekten und Dervischorden الله ۲۹۰:۱ 'Ethen. Studien الله ۲۹۰:۱ ه ۲۳ ؛ (۷) وهي مصنف: Kleine Beitrage zur Kenntnis islamischer Sekten und Orden auf der Balkan- 2 'Mitteilungsb. der Ges. für Völkerkunde 32 halbinsel ۱۹۳۱ عن (٨) أركى، بذيل مادة بكتاش (از محمد فواد كويرولو)؛ (٨) عبدالباقي كول يناولي ولايت ناسه، استانبول م ه و رعن : ( Ramsaw ( و ) عن : The Bektashi : E. E. Ramsaw 'Moslem World > 'Dervishes and the Young Turks

ن مرید حوالے در: (۱۱) (۱۰) اوروء مرید حوالے در: (۱۱) (۱۱) اوروء اوروء مرید حوالے در: (۱۱) (۱۱) اوروء اوروء اوروء اوروء کا دری (۱۱) اوروء

### (R. Tschudi)

بِكَتْكَيْنِ: رَكَ به بگتگين (بنو).

بَكُر صوباشي: مركزي عراق كا ايك نوجي سالار اور صوبائی گورنر، جس نے بغداد کے ایک کمزور پاشا کے عمد میں ۱۹۱۹ه/۱۹۱۹ . ١٩٢٠ء تک اپنر سفاکانه مظالم سے ایک نمایاں فوجی اور غیر فوجی حیثیت حاصل کر لی ـ لژائی میں کامیابی کے بعد اس نر دارالحکومت میں اپنر دشمنوں کی سازشوں کے خلاف ایک سخت جوابی کارروائی کی اور صویر میں مؤثر نظم و ضبط قائم کر کے سلطان کو عرضداشت بھیجی کہ اسے سرکاری طور پر بیلر بر کا خطاب عطا کیا جائمر؛ پھر اسے خود ھی اختیار بھی کر لیا اور سلطان سے اس کی سرکاری منظوری کی درخواست کی، لیکن سلطان نر یه درخواست مسترد کر دی اور بغداد میں نظم و ضبط اور اس بحال کرنر کے لیر قریب ترین اطاعت گزار صوبر دیاربکر سے فوجیں روانہ کیں ۔ شاھی اور غاصب فوجوں کے درمیان کئی ھفتر تک شدید مقابلہ رھا، جس کے بعد بکر نر عیارانه غداری سے ایران کے شاہ عباس دو عراق پر دوباره قبضه کرنر کی دعوت دینر کا فیصله كيا ـ اس طرح ديار بكر كا والى حافظ احمد [ پاشا] بادل ناخواسته بكر كو صوبر كا پاشا تسليم کرنز پر مجبور هو گیا کیونکه اس وقت ضرف وهمی ایک ایسا شخص تھا جو اس ترکی علاقر کے ایسر شرمناک طور پر ایران کے حوالے کر دینے کو رو ب سکتا تھا۔ وفادار فوجیں پیچھر ھٹ گئیں اور ایرانی فوجیں شہر کے قریب آ پہنچیں ۔ بکر نے شہر کے دروازے کھولنر سے انکار کیا ۔ شاہ عباس

نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر صوباشی کے اپنے بیٹے نے غداری سے شہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ بغداد تاخت و تاراج ھوا، سینکڑوں قتل ھوے اور بکر کو بردردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عراق ایرانیوں ھی کے زیر تسلط رھا تاآنکہ ۲۳۸، ھ/ ۲۳۸، عمیں سلطان مراد [رابع] نے اسے دوبارہ فتح کیا۔ [اس سلسلے میں دیکھیے وہ منظوم خط و کتابت جو حافظ احمد پاشا اور سلطان مراد (م ۲۶۰۰۰ء) کے درمیان ھوئی تھی سلطان مراد (م ۲۶۰۰۰ء) کے درمیان ھوئی تھی

## (S. H. LONGRIGG)

بَكُر بن وَائِل: وسط عرب، مشرقی عرب اور (بعد میں) شمالی عرب کے عرب قبیلوں کا ایک گروہ ـ بنو عبدالقيس [رك بآن] كي طرح بنو بكر بهي انهين لوگوں میں سے تھر جو بعد میں ربیعہ کے نام سے مشهور هو مے \_ انساب قبائل [عرب] میں ان کا مقام مؤخّرالذكر قبيلے سے تين درجے نيچے ہے۔ تُعْلَبَة (بن عُكَابَة) كو بنو بكر كى اصل سمجها جاتا ھے - Joshua Stylites فصل کی نے ۳۔ ۵ء کے تحت اسی قبیلے کو شمالی عرب کی سلطنت کندہ کا سرکردہ قبیلہ بتایا ہے اور اسی کے کچھ عرصر بعد ان کا نام جنوبی عرب کے ایک اکتبر میں ملتا ہے (Ryckmans) ص ، رون اللہ اللہ ١٩٥٣ع) ـ قبيلة بكر كے شجرة نسب ميں بنو تُعلُّه، بنو عجل اور حنيفه بن لجيم ايک هي سطح پر هیں اور یَشکر بن بکر آن سے تین درجے اوپر هين - خود قبيلهٔ تُعُلبة، بنو شَيْبان، ذُهل،

تیم الله (تَیْم اللّات) اور قَیْس کے ذیلی قبائل میں منقسم تھا۔ قبیلۂ بکر کے لوگ یمامۃ کے علاقے میں رهتے تھے اس وقت العرض (= وادی حنیفه) اور اس کے معاونین کُجی (نقشوں میں شَیْب ها)، نساح اور السُّلِّيُّ، جنوب كي سمت الخَرْج كا ضلع اور آب پاش ( watershed ) کے شمال میں ضلع الوتر اور اس کے معاونین بھی اسی علاقسے میں شامل تھے۔ اليَمامه كا دارالحكومت العَبْجر (موجوده رياض كے قریب) پہلے بنو منیفه کے قبضے میں تھا۔ بعد میں بکر کے دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی وعاں جا کر آباد ہوگئے ۔ العَجْر کے جنوب مشرق میں دوسرے بڑے شہر جو (جوالیمامه، بعد ازاں الخضرمه) میں بھی زیادہ تسر بنو حنیفہ آباد تھے۔ وہ ُقرّان اور مَلْمُم کے نخلستانوں کے مالک بھی تھے، جو آب پاش (watershed) کے پسرے واقع تھے ۔ شمال مغرب میں الوَشْم اور السّديْر کے علاقبوں میں بھی بنو حنیفه کی بستیاں موجود تھیں ۔ ذَّ هُل بن ثَعْلَبه (قُرِیّهٔ بنّی) سَدّوس سین (جس کا نام ان کے ایک ذیلی قبیلے کے نام پر تھا) ایک وادی [ندی] کے َ دنارے رہتے تھے، جو الوثر میں گرتی تھی اور قیس بن تُعلَبة دوسرے مقامات کے علاوہ، ریاض کے جنوب میں ، منفوحة میں رهتے تھے - یشکر، عجل اور شَیْبان کے گانووں کے وجود کا ثبوت بھی سلتا ہے ۔ ۔ جُو اور الحَجْر اس قدیم ثقافت کے مقامات تھے جسے متأخر داستانوں میں طُسم و جدیس کے گم شدہ قبیلوں، سے منسوب کیا گیا ہے ۔ الحجر کے پتھر کے مینار ابتدائی اسلامی عهد تک بهی دیکنی جا سکتے تھے، لیکن جو میں یہ سینار جنوبی عرب کے قبیلہ حسّان کے ایک فرد کے حملے کے دوران میں تباہ و برباد هو گئے تھے (الأعشى، عدد ١٦٠ ص ١٦ تا ۲۱).

تمام نخلستانوں میں کھجور کے درختوں کی

كاشت هوتي تهي، ليكن وادى العرض اور الغّرج مين اناج بويا جاتا تها ـ جب فصل اچهى هوتى تهى تو اناج مکّے کو برآمد بھی کیا جاتا تھا، لیکن حب فصل اچهی نمین هوتی تهی تو یه مقامی آبادی کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا تھا (المتلمس، طبع Vollers، عدد ه، ص ٨؛ الأعشى، عدد و ،، ص م ، و عدد ٣٠، ص ٢٠ تا ٣٠؛ ابن هشام، ص ہوہ ببعد)۔ چونکہ بنو بکر کے دیہات ایک دوسرے سے متصل تھے، اس لیے ان کے درمیان بعض اوقات خانه جنگیاں بھی ہوتی رہتی تھیں، جن میں نخلستانوں کو آگ لگا دی جاتی تھی (الاعشی، عدد م،، ص م م تا ده و عدد ۲۸، ص و تا ۱۱؛ یاقوت، بذیل مادّهٔ المحرّقه، سُدُّوس کے نیچیے) ـ بنو بکر میں سے بعض نے ان حالات سے بچنے کے لیے ترک وطن کیا اور مستاجر سپاهیوں میں شامل ہو گئے (اَوْس بن حَجْر، طبع Geyer، عدد ٣٤؛ المُفَضَّلِيات، طبع Lyall، عدد ۱۱۹) اور کئی قبیلے خانہ بدوش ہوگئے؛ آگے چل کسر زیادہ تسر قبیلوں نسے یہی زندگی

عین ممکن ہے کہ بدوی زندگی کا یہ سُلسله پانچویں صدی کے نصف آخر میں بنوکنْدہ کے ظہور کے وقت شہروع ہوا ہو (مقالۂ عبداُلْقَیس، سطر ۱۳ میں یوں ترمیم کر لیں: چھٹی سے پانچویں صدی تک) ۔ همیں اس کے متعلق کوئی قطعی معلومات حاصل نہیں کہ بنو بکر کے خانہ بدوش قبیلوں نے اس زمانے میں کونسے راستے اختیار کیے تھے، گو بعد کے مآخذ (Ryckmans) ص . 10: المُفَضَّليات، ص ٣٠٠ سطر ١١) سے يه بتا چلتا هے که وه الیمامة کے مغرب ( اور مشرق؟ ) کی ست گئے تھے۔ اس زمانے میں بنو بکر اور ان کے بھائی بند بنو تغلب کے درسیان ایک طویل خانہ جنگی ہوئی اور مکےکی زیرِ سرپرستی حرم سے باہر ذوالہ جاز | کندہ و الجیرہ کے باہمی تعلقات کی برابر بدلتی ہوئی

میں کہیں چھٹی صدی کے وسط میں جا کر ایک صلح نامے سے ختم ہوئی ( مُعَلَقه، الحارث بن حلزّة، طبع آرنلڈ، ص ٦٦) يوم مُنلاب اوّل ( ٣٠٠ء کَے قریب، دوادمی کے جنوب مغرب میں تُمُّلان کے مقام پر، سلطنت کندہ کے دو وارثوں کے درمیان ایک لڑائی) کو بجا طور پر اس خانہ جنگی کا ایک اہم واقعه سمجها جاتا ہے۔ تھوڑی مدت بعد بنو تُغلب نے، جو اس وقت بالائی سِر میں ساجِر سے خلیج فارس کے قریب نطاعی تک کے علاقوں میں نقل مکانی كرتے رهتے تھے (المُفَضَّليات، ص . ١٣٠، سطر ١٠٠٠ معلقه، الحارث، شعر و م)، جنوبي عرب سے تر ک وطن کیا اور فراتِ زیریں کے اطراف کے قریب لق و دق میدانوں میں جاکر آباد ہوگئے، جہاں قیاس تنہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ پہلے سے آباد ہو چکے تھے۔ ان کے بعد بنو بکر نے بھی ادھر کا رخ کیا، لیکن وہ بطن فَلَج سے آگےنہیں بڑھے۔ اس وقت اور زمانهٔ مابعد کے شعرا نے جن مقامات کے نام لیے ھیں ان سے ظاهر هوتا ہے کہ بنو بکر کے خانہ بدوش قبائل نے اگلے دس بیس برسوں میں جو راستے اختیار کیے وہ شمالاً جنوبًا تھے۔ الطَّوَيْق کے خُم کی قریبی سمت میں جو علاقہ بنو تغلب اور بنو بکر نے آگے چل کر خالی کیا اس میں . ۳۰ء سے پہلے غالبًا کچھ بنو تمیم بھی منتشر طور پر آباد تنہے، جن کی آبادیاں التَّسْریر کے دونوں طرف تھیں ۔ .۔ہءء کے بعد وہ الطُوّيق کے اوپر مشرقی عرب تک پھیل گئے -چونکمه دونوں قبیلوں کی خانه بدوشانـه گزرگاهیں ایک دوسرے کو قطع کرتی تھیں اس لیے انھیں هر حال میں امن قائم رکھنا پڑتا تھا اور حقیقت میں سنین مابعد میں بنو بکر اور بنو تمیم کے بابین لڑائیوں کا تذکرہ نہیں ملتا.

جس زمانے میں بکر، تغلب، تمیم اور شاھانِ

نوعیت کا تقاضا تھا کہ سیاسی بصیرت رکھن والر رہنما پیدا ہوں، شیوخ کے کئی سمتاز گھرانے سعرض ظهور میں آئے؛ چنانچه E. Bräunlich کی کتاب بسطام بن قیس (لائپزگ ۲۹۹۳) کا بطل داستان ۔ انھیں خاندانوں میں سے ذوالجدین کا ایک فرد ہے۔ العيره سے تعلقات کی بنا پر ابتدائی زمانے ہی میں شاعری نے ترقی کی، بالخصوص قبیلهٔ قَیس بن تُعلَبه کے ھاں؛ ثبوت کے لیر دیکھیر حسب ذیل شعرا کے اشعار: المرقش (اس سے متعلق داستان پہلی مرتبه طَرَفَه کے هاں ملتی هے، الشعراء السَّنَّة، عدد ١٣، شعر ہم، تا م،، جو الحیرہ کے ایک متأخر شاعر کی نقل هے؛ خیال رہے که المرقش الاصغر کا کبھی كوئى وجود نه تها جيسا كه الفرزدق كے كلام (نقائض، قصیدہ . . ، ، شعر ہ ، ) سے ظاہر ہے)؛ عُمرو بن قَمْينَه [رك بآن]، جس نے امرؤالقیس كے ساتھ كبهى بوزنطيم كا سفر نهين كيا؛ طرفه؛ الأعشى، جو ساتویں صدی تک زندہ رھا۔ بنو یَشکر کے ھاں بھی شعر و شاعری نے فروغ پایا اور انھیں میں سے حارث بن حلّزه بهی تها.

شعر ١١): و بَكُرُ لَّهَا ظَهْرُ العراقِ، وَانْ تَشَأْ يَحُلُ دُونَهَا مِنَ الْيَمَامَةِ حَاجِبُ

یعنی قبیلهٔ بنو بکر، عراق کا تمام وسیع سیدان ان کا ہے، لیکن اگر وہ ایسا چاھیں تو ان کے گھروں کی حفاظت کے لیر یمامه سے ایک مدد آ پہنچی

ہے ۔ تقریبًا دس سال کے بعد بنو تمیم، بالخصوص بنو يربوع نر موسم بهار مين العزن مين خيمه زن ·ہونے کے لیے آگے بڑھنا شروع آدیا ۔ اس طرح باہمی حملوں کا آغاز ہوا (جن سیں سے نچھ حملے ہ. ہء اور ہ ، ۲ء کے مابین هوے)، جن کا تذ درہ Bräunliche نے مذکورہ بالا کتاب میں کیا ہے۔ اس عہد کے خانهبدوش قبائل بنو بکر کے متعلق بہت سے حالات معلوم هیں نیز ان علاقوں کا بھی کچھ علم ہے جن میں وہ پھیلے ہومے تھے۔ یہ قبیلے بنو شیبان، بنو عجْل، بنـو قَيْس اور تَيْمُ اللَّات بن تَعْلَبُه تهرِ ــ بنو عَجْل مغرب میں اس مقام تک گئے جو آگے چل کر کوفی حاجیوں کا راستہ بنا، اور مشرق میں تقید تک؛ بنو شَیْبان نے اپنے خیمے (خلیج کویت کے قریب) الکاظمة کے خط کے شمال و جنوب، یعنی رأس العين ( = البسيّة؟) مين نصب نير، بنو سَلْمَان، اور قَیْس بن تَعْلَبه نے ان علاقوں کے جنوب مشرق مين المسنّة (ياقوت مين غلط طور پر المُثنّاة) اور رأس العين (الاعشى، عدد م ،، شعر. ٢ و عدد ٩ ، ٠ شعر مم) کے مابین ڈیرے ڈالے ۔ تَیْمُ اللّات، تَیْس اور عُجل نے وفاق لہازم قائم کیا تا کہ بنو شیبان ان پر غالب نه آ سکین ـ یه بات قطعیت کے ساتھ معلوم نہیں کہ شمال میں رہنے والے بنو بکر سردیاں کہاں گزارتے تھے، لیکن قیس بن ثَعَلَبة کے بارے میں معلوم هوتا هے له وه لم از كم اسی برس الیماسة اور شمال کے مابین ایک جگہ سے دوسری جگه آتے جاتے رھے (الاعشی، عدد ۲۰، ایک ابتدائي نظم، بالخصوص عدد ه، شعر ٨٨) ـ بنو شيبان گاہ بگاہ مشرقی عرب میں نخلستان بحرین تک جاتے رہے، اور بنو عِجْل بظاہر شمال ہی سیں رہے۔ کرمی کے دنوں میں عین صید اور ابوغر کے درسیان طف کے اس طرف جہاں کہیں پانی دستیاب ہوتا ا تها یه قبائل وهیں آئهٹر هو جاتر تهر ـ یہی

علاقه هے جس میں ۵. ۹ء کے لگ بھگ ذُوقار کی مشہور جنگ لڑی گئی اور بنو شیبان نے ھامرز [رک بان] کے ایرانی سورماؤں کے ھراول دستے کو پسپا کیا (الاعشی، عدد . م) ۔ اس کے باوجود بنو بکر جلد ھی دوبارہ ایرانیوں کے زیرِ اقتدار آگئے ۔ اسی زمانے میں بنوبکر اور بنو تمیم کی لڑائی شمال سے بڑھ کر وسط عرب تک پھیل گئی اور اس میں بنو تمیم نے جو کے شہزاد ہے ھُوذَہ بن علی کو، میں بنو تمیم نے جو کے شہزاد ہے ھُوذَہ بن علی کو، حو قبیلۂ بنو حَنیفہ سے تعلق رکھتا تھا اور ایرانیوں کا باج گزار تھا، بہت پریشان کیا تا آنکہ بحرین کے ایرانی گورنر نے بڑی سختی سے ان کی قوت کا خاتمہ کر دیا (دیکھیے الاعشیء عدد ۱۳ شعر ۲۲ خاتمہ کر دیا (دیکھیے الاعشیء عدد ۱۳ شعر ۲۰ خاتمہ کر دیا (دیکھیے الاعشیء عدد ۱۳ شعر ۲۰ نہین جاتے ھیں.

شمال میں بھی اور جنوب میں بھی، بنو بکر میں سے بعض نے، بالخصوص بنو عجل اور (شیبان میں سے) دوالجدین نے مسیحیت اختیار کر لی تھی؛ چنانچه الاعشى اور هُوذَه بن على مسيحى تهے ـ مُسَيْلِمة (كذَّاب) [رك بان] كے ساتھ يمامه كى وابستكى سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں مسیحیت کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں، لیکن شمال میں صورت حال اس کے برعكس تهي: بنو عِجْل مين سابق [قائد عسكر] أَبْجُر بن جابر كى مثال ملتى هے، جس نے ١ ٣٦ عميں كوفي میں ایک مسیحی کی حیثیت سے وفات پائی؛ اسے ایک استثنائي واقعه هرگز نهيں كها جا سكتا ـ ذُوالجَّدين بھی مسیحی عقائد پر قائم رہے۔ دورِ جاہلیت کی بت پرستی سے متعلق عَمْرو بن قَمِینَه، عدد ،، شعر و تا ه ١، ميں ايک دلچسپ بيان هے، ليکن بعد كے شعرا کے هاں مشکل سے هی کوئی ذکر ملتا ہے اس کے سوا کہ الاَعْشی، عدد ہے، شعر ہے، کو شمار کر لیا جائے؛ اسی طرح بنو سلمان کے بت مُحرِق (یاقوت: ج م، بذیل مادهٔ مُحرّق) کا ذکر ابن الکُلْبی

كى كتاب الاصنام مين نهين ملتا.

آنحضرت صلَّی اللہ علیہ و سلّم نے فتح مکّہ سے پیشتر هی هَوْذُه بن علی، والی یمامه، کو دعوت اسلام بهیجی، لیکن آپ کی اس دعوت کا جواب سرد سهری اور تکبر سے دیا گیا۔ العَجْر میں اس کا جانشین مُسَيَّلُمه تها ـ تعجب هے كه سيرة اور ردّة كے ثمامة بن الله الكُلْبي كے دير هوتے نسب ناموں میں نہیں ملتا، حالانکہ اس سلسلر میں اس کتاب کی بنیاد بنو بکر کی ایک سند پر ہے ۔ مشرقی عرب میں رِدہ کے متعلق، جس کی ابتدا قیس بن تعلبہ سے هوئي تهي، كچه نه كچه معلومات Wcllhausen: بیعد، سی سل ۲.: ۲ بیعد، سی سل سکتی هیں۔ جب بنو بکر شمال میں تھے انھوں نے مدائن کی متنازع فیه جانشینی ( ۹۲۸ تا ۹۳۲ء) سے فائدہ اٹھا کر کھیتوں کو حوب لوٹا (جیسا کہ وہ ذُوقار سے پہلے کر چکے تھے) ۔ اس سوقع پر [قبیلهٔ] ذُهل بن شیبان کے ایک سردار اَلْمُننی بن حارثه نے ناموری حاصل کی اور جب اسے ردہ کی شکست کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور خالدرو بن ولید کی معیت میں اس نے ایسے حالات پیدا کیے جن سے آگے چل کر العیرہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے ۔ سہہء کے شروع میں حضرت خالدر کی شام کی طرف روانگی کے بعد جب مسلمان مدافعانه جنگ لڑ رہے تھے تو اس نے سمع، کے موسم خزاں میں جنگ الجُسْر سے پسپا ھوتی هوئی مسلمان فوجوں کی حفاظت کی ۔ اس کا آخری شاندار کارنامه ایک سال بعد بُویب کی لڑائی تھی، جس میں وہ زخمی ہو کر فوت ہوا ۔ بنو بکر (اور بنو تمیم؟) نے بھی اس علاقے کو، جو آگے خِل کِر بصرے کا صوبہ بنا، فتح کرنے کے لیے زمین ہموار کی۔ بنو عجل اور بنو حنیفه نے ۲۳٫ ء میں جنگ نہاوند میں حصہ لیا۔ بنو بکر بصرے سے فوجیں لے کے

خراسان پہنچے اور ہ رےء میں وھاں ان کی تعداد سات هزار تهی (الطُّبَری، ۲: ۱۲۹۱) ـ ان دونوں مقامات پر قبائلی خانه جنگی پهیلانے کی جزوی ذہے داری انھیں پر عائد ہوتی <u>ہے</u>، جو وہاں ایک زیادہ وسیع پیمانے پر جاری رهی - بصرے میں انھوں نے بنو عبدالقیس سے مل کر ربیعة نامی گروہ بنا لیا اور بعد میں آزد عَمَان سے سل گئے، جو ۲۸۰ء کے قریب نقل وطن کر کے آئے تھے۔ چونکہ بنو تمیم بصرے میں گروہ قیس (اہل العالیه) کے ساتھ وابستہ تھے اس لیے ان کے درمیان پھر اختلافات پیدا هو گئے، لیکن دونوں گروهوں کی یه لڑائی کچھ عرصے جاری وہ کر سمع میں یزید اول کی موت پر ختم هو گئی اور . ۲۹۰ میں جب (قبیلهٔ قیس بن ثعلبة کے ایک سمتاز فرد) مالک بن مسمع نے خلیفہ عبدالملک کی حمایت کا اعلان کیا تو بنو بكر كو امن ميسر هوا ـ خراسان مين البته صورت حال مختلف تهی، جہاں سمع میں بنو بکر اور بنو تمیم کے درمیان ایک خونریز لڑائی ہوئی اور اس نے ازد، ربیعہ اور قیس تمیم کے درمیان ایک مستقل اختلاف کی صورت اختیار کر لی، جو کمیں اس وقت جا کر ختم هوا جب یهان بهی بنو بکر میں ایک هوشمند قائد (یحیٰی بن حَضَین) پیدا هوا۔ اس قبیلے کی آخری قابل ذکر شخصیت بنو ذهل کا سيه سالار اور مدبّر معن بن زائدة [رك بان] تها.

غیر آباد نواحی بصرہ میں تو بنو بکر کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا، لیکن کوفے کے قرب و جوار میں وہ زیادہ دیر تک رہے ۔ بنو عجل کی بود و باش اپنے خانہ بدوش علاقے میں رہی، جسے انہوں نے شمال مشرق کی طرف وسیع کرلیا، لیکن بنوشیبان نقل وطن کر کے شمال مغرب میں اللَّصَف کے چشموں تک چلے گئے، جو کوفے سے زیادہ دور نہیں تھے اور بعد میں انہوں نے بڑی تعداد میں شمال میں موصل کی طرف

ہڑھنا شروع کیا، جہاں وہ دریامے دجاہ کے دونوں کناروں پر آباد ھو گئے۔ عَمْرو بن قَمِیْہ کے دیوان (عدد ہ،) میں اتفاق سے تین ایسے شعر آگئے ھیں جن میں ایک ایسی لڑکی کے جذبات کی مصوری کی گئی ہے جو ساتیڈما (غالبًا شہر کے بالمقابل، حبل مقلُوب) تک اجنبی علاقوں میں اس سفر کے دوران وطن کی یاد میں ہے قرار ہے۔ قبیلۂ ذھل بن شَیبان کے معزز و ممتاز خارجی قائد شبیب بن یزید (مہر) سے متعلق ابومخنف کی اطلاعات شبیب بن یزید (مہر) سے متعلق ابومخنف کی اطلاعات زندگی کے درمیان عجیب و غریب قسم کی کشمکش زندگی کے درمیان عجیب و غریب قسم کی کشمکش کا ذکر ملتا ہے۔ بنوبکر وھاں سے شمال میں دیاربکر (بعد کا نام) اور آذر بیجان تک پھیل گئے۔

بنو شیبان نے ایک بار پھر ایک وسیع خانہ بدوش قبیلر کی صورت میں زندگی بسر کی ۔ وہ سوسم بہار اور موسم گرما میں بالائی اور زیریں زاب کے درمیان خیمه زن هوتے تھے اور موسم سرما میں کونے کے نچلے علاقوں تک چلے جاتے تھے ۔ نویں صدی میں انھوں نے موصل کے میدانی علاقوں پر بکثرت حملے کیے، جنہیں رو ننے کے لیے خلیفہ المعتضد كي سركردگي مين ١٩٥٠ مين ايك سهم شروع ہوئی۔ گیارھویں صدی میں انھوں نے عراق کے مزروعہ اور آباد علاقے پر پیش قدسی کی، لیکن آئندہ صدی کے آغاز ہی میں وہاں سے غائب ہوگئے۔ بصرے اور خراسان میں بکر اور عبدالقیس اور مشرقی جزیرہ (= دیار ربیعه) میں بکر و تغلب کے قبائلی ناموں کے بدلے ربیعة کا نام استعمال عونے لگا ۔ یہی صورت عرب میں بھی پیش آئی ۔ آل سعود كا شاهى خاندان اپنا سلسله ربيعة هي سے ملاتا هـ . ماخذ : (١) ابن الكَلْبى: جَمْهُوة الأنساب، مخطوطة

ماخل: (۱) ابن الكلبى: جمهره الانساب، معطوطه لنذن، ورق ۴ و الفتا و ۲ و ب و مخطوطهٔ اسكوريال، ورق ا تا وم: (۲) الطّبرى، بمدد اشاريه؛ (۳) نَقَانُصُ جَرِ M. Frh. von (م) بمدد اشارید؛ Bevan بمدد اشارید؛ Wiesbaden ( $\tau$  به Beduinen : Oppenheim : Ulrich Thilo (م) ببعد،  $\tau$  با ببعد،  $\tau$  المنافق Schrifton der Frh.  $\tau$  von =)  $\tau$  به منافق المنافق المنافق عدد المنافق 
(W. CASKEL)

مِكْرش : رك به بخارس<sup>ك</sup>.

الْبَكْرِي : رَكَ به بَكْرِيّه و [محمد بن عبدالرحمٰن صدیقی و محمد بن محمد] صدیقی .

البِّكْرى: ابوالحسن احمد بن عبدالله بن محمّد؛ بظاهر یمی اس [قصه گو] کے نام کی سب سے زیادہ مقبول شکل ہے جسر اسلام کے ابتدائی سنین سے متعلق تاریخی قصوں کا مصنف یا راوی مانا جاتا ہے۔ اس کے متعلّق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ''مُوَّلد'' اور نبی اکرم صلّی الله علیه و سلّم کی سیرت کو افسانوی رنگ میں لکھا ہے۔ اس کی زند کی کے سب سے پہلر حالات الذَّهبي کي سيزان، قاهره ه ۱۳۲ه، ۱: ۳۵، مین ملتر هین ـ الدهبی اسے كذَّاب اور جهوٹے قصّوں كا مخترع بتاتا ہے۔ جب هم ان مزید واقعات پر نظر ڈالتے هیں که اس کی ایک کتاب کے مخطوطے (Vatican Borg) عدد ۲۰) پر ۹۹۳ه/ ۹۱۹۰ کی تاریخ دی گئی ہے اور تیرھویں صدی کے اواخر کے بعض مصنفین تک کا حوالہ اس کی سیرۃ النبی میں موجود ہے Verzeichniss der arab. Hss ..... : Ahlwardt) zu Berlin عدد مم ۹۹۲) تو ماننا پڑتا ہے کہ

البکری تیرهویں صدی کے نصف آخر میں هوا مے۔
اگرچه اس نتیجے کو سر دست بہت کچھ محل نظر
قرار دینا ضروری ہے، تاهم البکری کی مبہم
شخصیت کے تاریخی هونے میں شبہه کرنے کی کوئی
معقول وجه نہیں ہے۔ اگر ''بصری واعظ'' کا لقب،
جو بعض موقعوں پر اسے دیا گیا ہے، قابلِ اعتبار
مانا جائے تو یه ثابت هوتا ہے که وہ عراق میں
مستعد و سرگرم عمل تھا.

یه بات کسی طرح بهی قابل وثوق نہیں ہے که البکری کے نام سے منسوب تمام تصانیف ایک هی مصنّف کی لکھی ہوئی ہیں ، مثلاً سیرۃ رسول اللہ صلَّى الله عليه و سلَّم مين حقيقي مصنفين اور تصانيف كے اقتباسات موجود هين، بحاليكه بعض دوسرى كتابون میں مآخذ کے حوالر سبہم اور مشتبہ ہیں اور اگر شاذ و نادر کمیں راویوں کا نام دیا گیا ہے تو ان کے فرضی نام اختیار کیے گئے ہیں ۔ سزید برآن بظاهر الذُّهُبي كو اس سيرت كا علم نه تها اور ابن حجر ( لسان، ۱: ۲.۲) نر الذهبي سے اس کے سوانح حیات نقل کرتر هوے اس سیرت کا اضافه کیا ھے۔ اس کی مختلف تصانیف یا ان کے ترمیم شدہ نسخوں میں باہمی تعلق کی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی، اور کسی صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان متعدد قلمی نسخوں کا مطالعه کیا جائر جو دور دور تک منتشر کتب خانوں میں محفوظ هين.

مآخذ: (۱) مغرب میں البکری سے متعلق معلومات : C.A. Nallino سے شروع هوتی هیں، قب L. Marracci : R. Paret سے شروع هوتی هیں، قب نیز ۱۱۰۵: تب نیز المون تب نیز المون نیز المون المون المون المون نیز Die lege Märe Maghāzi-Literature ص ۱۱۰۰ تا ۱۱۰۸؛ (۲) برا کلمان، ۱: ۱۱۰۸ و تکملة، المون الم

قاهره ١٣٥٣ ه / ١٩٣٨ ع، ص ١١٦٠ جس سين البكرى كل لكهى هوئى سيرة النبي كل يرهنا ممنوع قرار ديا هـ - مزيد برآن رك به مغازى اور تاريخ: [(س) الذهبى: ميزان الاعتدال، جمان البكرى پر حسب ذيل الفاظ مين تنقيد كى هـ: احمد بن عبدالله البكرى ذاك الكذاب الدّجّالُ واضع القصص التّى لَمْ تَكُن قَطْ فما اَجْهَلَ واقلَّ حياه وما رَوَى حَرَّفًا مِن العلّم بِسَنَدٍ . . . الخ ؛ (م) الزركلى: الاعلام، بذيل ماده] .

(F. ROSENTHAL)

الْمُكُرى: عبدالله رك به ابو عَبَيْد. البَكْرَى : ابو المكارم شمس الدين محمّد ابن عبداللَّرحمٰن الصَّديقي الشَّافعي الأَشْعَري، عرب شاعر اور صوفي، جو ۸۹۸ه/۲۹۸ ع میں پیدا هوا ـ وہ باری باری ایک سال قاہرہ اور دوسرے سال مکّهٔ معظمه میں رهتا تھا۔ ۲ ہ و ه/ه م م رع میں وفات پائے ،۔ ایک دیوان (کتاب خانهٔ ملّی، پیرس، Catalogue ישבר יל שרדף של de Slane ין 'des mss. ar. Descriptive Catalogue of the Arabic, Pers. and Turk. Mss. كتاب خانة ثرنثي كالج، كيمبرج . ١٨٨٤ عدد ه ه تا ٥٥)، صوفيانه نظمون كا ايك مجموعه ترجمان الاسرار (Katalog der islam : Vollers usw. Hass. der Universitätsbiblioth. zu Leipzig عدد اعدد (Les mss. ar. de l'Escurial : Derenbourg فرح وسم) اور تصوف پر متعدد رسالوں ( جن کے ایک مجموعے کا مخطوطه Gotha (عدد ۸۹۰) میں هے) کے علاوہ اس نے فتح مکہ کی ایک تاریخ افسانوی رنگ میں نظم کی ہے اور اس کا نام الدَّرَّة الْمُكَالَّلَة فی فتح مكة المبجلة ركها هے (قاهره ١٢٥٨ ه/١٨٦١ع، / BIT96 (5116/ BIT98 (51170 / BITAT (A) T T (A) T. 1 (E) AAT / A) T. . (E) ALA س. سره)؛ علاوه ازین اس کی ایک تصنیف اور بھی

ھے، جس کے مضامین زیادہ تر تاریخی ھیں۔ اس کا

نام ذُخْيَرة العلوم و نَتِيْجة الفَهُوم هے (Pertsch): Die ar. Hdss. zu Gotha).

مآخذ: (۱) على پاشا مبارك: "الخطط التوفيقية الجديده، بولاق ٢٠٠١ه، ٣: ١٢٠٤ (٢) الخطط التوفيقية الجديده، بولاق ٢٠٠١ه، ٣: ١٢٠٥ (٢) عدد ٢٠٠٠ (٣) عدد ٢٠٠٠ (٣) عدد ٢٠٠٠ و تكمله، ٢: ١٨٠٠ تا ٢٨٠٠ (١٠) ابن العماد: شذرات، ٢: ٢٩٢: (٥) الزركلي: الاعلام، ٢: ٥٠٠ تا ٢٨٨، بالخصوص حاشيه ص ٢٨٦].

## (C. BROCKELMANN)

البكري بن ابي الشرور: دوعرب مؤرخون کا نام جو طریقهٔ بکریه (سلسلهٔ شاذلیه) کے مصری شیوخ کے ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتے تھے. (۱) محمد بن ابي السرور بن محمد بن على الصديقي المصرى م ١٠٢٨ ه/١٩١٩، حن كي تصانيف میں حسب ذیل کتب شامل هیں: ایک تاریخ عالم دو حصول مين (عَيُون الأَخْبَارِ أُورِ نُزْهَةُ الأَبْصَارِ، نيز اس كا خلاصه بعنوان تحفة (يا تذكرة) الظّرفا) \_ عثماني تركوں كى كئى تاريخين (فَيْض المنّان، الدررالاثمان في أصَّل مُنْبَع آل عثمان اور المنَّح الرَّحمانيَّة، جس كے ساتھ اللطائف الربانية کے عنوان سے مصر کی بابت ایک ضمیمه بهی هے)، مصر کی عثمانی فتح پر ایک تصنيف الفتوحات العثمانية آور آيك تصنيف التفريج الكبرى في دَفْع (او رَفْع) الطُّلْبَة، جس مين ١٠١٤ه/ ۱۹.۸ء و ۱۹.۹ء میں محمد پاشا والی مصر کے ''حق الطّريق'' نامي ٹيکس کو موقوف کرنے کی کوشش کا ذکر ہے.

مآخذ: براکلمان، ۲: ۸۸۰ و تکمله، ۲: ۱۳۱۰ مآخذ: ۲۰۱۰ و تکمله، ۲: ۱۳۱۰ مآخذ: ۲۰۱۰ و تکمله، ۲: ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱ و ۱۳ 
(م ١٠٠٥ه / ٢١٦٠ - البكرى كے والد ابو السّرور (م ١٠٠٥ه / ١٥٩٨ - ١٥٩٩) كے ليے ديكھيے (٦) سُحِبَّى: خلاصة، ١:١١٠ :[(١) الزركاي، ١:١١٠]. (٦) ابو عبدالله شمس الدين محمّد بن محمّد بن ابى السّرور، مذكور بالا كا بيٹا.

وه تقريبًا ه. . ، ه / ۹۹ ه ، ع مين پيدا هوا اور تقریبا ۱۰۹۰ه/۱۹۰۰ء سین وفات پائی۔ سمیر الآصحاب کے نام کی ایک عالمی تاریخ اور مصر كى دو عام تاريخون (الروضة المأنوسة اور الروضة (يا النَّرَهَة) الرَّهيَّة في ولاة مصر القاهرة المعزَّيّة) کے علاوہ اس نے مصر کی ایک تیسری تاریخ الکوا کب السائرة کے نام سے بھی تصنیف کی، جس میں دور عثمانیه کی هم . ۱ ه/ ۲۰ و ع تک پوری تفصیلات دی هیں ۔ اس کتاب کا، جو ابھی تک طبع نہیں هوئی ، ترجمه S. de Sacy نرجمه : 51400 (Manscrits de la Billiothèque du Roi Le Livre des Étoiles errantes بن ١٦٥ کے عنوان سے کیا تھا۔ فرانسیسی نسخے سے اسکا جرمن ترجمه G. Hanisch نے ا ا بنى J. J. Marcel نر اپنى J. J. J. Marcel نر اپنى کتاب Histoire d'Egypte (پیرس ۱۸۳۸ء) کے لیر اسی کتاب اور اس کے ساتھ اس کے تتمہ تا، ۱۹۸۸ م م م ا ع ، از مصطفى بن ابراهيم (قب Marcel : كتاب مذکور، ص XXV)، سے وسیع پیمانے پر استفادہ کیا ہے۔ اس کی دوسری تصانیف سین ذیل کی کتابیں شامل هیں: ترکی فتح مصر کی تاریخ موسوم به التحفة البهية؛ المقريزي كي كتاب الخطط كا خلاصه بعنوان قطف الأزهار (يه تصنيف بعض اوقات البكرى ح چچا شمس الدين ابوالحسن محمد بن زين العابدين ین محمد بن علی (م ۱۰۸۵ه/۱۹۲۹) کی طرف منسوب کی جاتی ہے، قب محبی: خلاصة، س: ه ٣٦)؛ صوفي شيخ العجمي الكّراني كي سوانح عمري

(الدر الجماني) اور ايک رسالهٔ تصوف الدر والاعالي . مآخذ: متن مقاله مين مندرجه کتب کے علاوه (۱) براکلمان، ۲: ۳۸۳ و تکمله، ۲: ۹: ۳، ۴: (۳) Babinger (۳) عدد ٥٦٥: (۳) Babinger ۳) عدد ١٩٥٠: (۳) الزرکلی: الاعلام، ۵: ۳۹۳ تا ۹۳۳]. (STANFORD J. SHAW)

البَكّرى: محيى الدّين مصطفى بن كمال الدين ابن على الصِّديقي الحَبَفي الخَلْوتي، عرب مصنّف اور صوفي، جو ذوالقعدة ٩٩٠١ه/ ستمبر ١٦٨٨ء میں دمشق میں پیدا هاوا ۔ وہ بچپن عی میں یتیم ہوگیا اور اس کے چچا نے اس کی پرورش کی۔ پھر وہ خُلُوتیّه درویشوں کے سلسلے میں داخل هوگيا - ١١٢٢ه / ١١٢١ع سين وه پېلي مرتبه بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا۔ وهاں اس نے اپنی کتاب الأدعيه الفتح القدسي لکھي اور ادرنه کے علی قرہباش سے فتوی لیا کہ اس کی کتاب رات کے آخری حصے میں بلند آواز سے پڑھنا بدعت نہیں، جیسا که اس کے ایک مخالف نے کہا تھا ۔ اسی سال شعبان (اکتوبس ۱۷۱۰ع) میں وہ دمشق واپس چلا آیا اور آئندہ برسوں میں متعدد بار زیارت کے لير بيت المقدس گيا اور وهان وزير راغب پاشا سے تعارف حاصل کیا، جس کے همراه اس نے ایک مرتبه قاہرہ کا سفر ھی کیا ۔ اس سرپرست کے سایۂ عاطفت میں وہ اوائسل معروع/ اکتوبسر ۲۲رء میں بیت المقدس سے استانبول کے سفر پر روانہ ہوا اور ١١ شعبان ١١٥٥ه/ ١٨ مئيه ٢١١٥ء كو وهان پهنچا ـ چار سال بعد وه بيت المقدس واپس چلا آيا ـ ۱۱۳۸ ه / ۱۷۳۵ عدین اس نے مکه سکرمه کا حج کیا، جس کا ارادہ اس نسر ۱۱۲۹ھ / ۱۱۲۵ء ھی سے کر رکھا تھا، لیکن اپنے چچا سے ایک جهگڑے کے باعث ملتوی کر دیا تھا۔ ۱۱۸۸ ه ۲۵ میں وہ دوبارہ استانبول گیا اور وهاں

سے سمندر کے راستر اسکندریہ اور قاھرہ ھوتا هوا واپس آیا ۔ اگلے سال وہ پھر حج کو گیا اور وهاں سے دیار بکر چلا گیا، جہاں وہ آٹھ مہینے مقیم رها \_ ایک مرتبه گیاره مهینے تک نابلس میں ره کسر وه شوال ۱۱۵۲ه / جنوری سیاء میں بیت المقدس واپس آیا۔ اپنر تیسرے سفر حج کے دوران میں اس نر ۱۸ ربیع الآخر ۱۱۹۲ه / ۸ اپریل ۹ سرے اعکو قاہرہ میں وفات پائی ۔ تصوف پر اس کے بہت سے رسالے، دعائیں اور نظمیں ھیں، جن کی [المرادی اور] براکلمان نے نشان دہی کی ہے(دیکھیے نيچير، نيز قب ٱلْحَكُم الأَلْمِيَّة و المَوارِدُ البَهِيَّة؛ ديكهم Katalog der islam. usw. Hdds. der : Vollers و ۲/۸۰ . عدد . Universitätshiblioth. ek zu Leipzig الوصيه الجليلة للسالكين طريقة الخُلْوتية؛ وهي كتاب، A List of Arabic Mss. in : E: Littmann . . . Princeton University Library عدد روم ب) \_ يه سب كى سب اب تك غير مطبوعه هير، بجز مجموعة صلوات و اوراد (قاهره ١٣٠٨) كـ اس نے دمشق سے بیت المقدس تک اپنے پہلے سفر (۱۱۲۲ه/۱۱۲۱ع) کا حال اپني كتاب بعنوان الخُمْرَة الْحَسّية في الرَّحْلَة القّدسّية عدد (Verzeichnis der Hdss. zu Berlin: Ahlwardt) ۹۱۳۹) میں اور اپنے سفر دمشق اور وهاں ك قيام كا حال "المُدَامة الشَّاميَّة في المقامة الشَّامية" ( وهي کتاب، عدد ۴۸ ۲۱) مين تحرير کيا هے.

مآخذ: المرادى: سلك الدرر في أعيان النقرن الثانى عَشَر، قاهره ١٩٠١ - ١٠٠١ هن سن ١٩٠٠ تا ٢٠٠٠ (٣) الجَبَرْتي: عجائب الآثار في التراجم و الاخبار، بولاق ١٩٠٠ هن ١١٠٠ على پاشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة، بولاق ٢٠٠١ه، ٣: ١٣٩٠ (٣) براكلمان، ٢: ٨٣٣، تكملة، ٢: ١٢٥٠ (٥) الزركلي، ٨: ١٣١١.

(C. BROCKELMANN)

البَكْريَّه: درویشوں كا ایک سلسله، جس كا پنام ما كو ایان كے مطابق پیر ابوبكر وفائی كے فام پر هے، جن كا انتقال ٢. ٩ هـ / ٩ ٩ ٨ ١ ٩ میں عالم پر هے، جن كا انتقال ٢. ٩ هـ / ٩ ٩ ٨ ١ ٩ میں هوا۔ يا ٩. ٩ هـ / ١٠ ٥ میں حلب میں هوا۔ بقول رِنَّ (Marabouts et Khouan) يه شاذلية ارك بان] كى ایک شاخ هیں.

البكريَّة: اسم جمع، جو ان تمام لوگون كي استعمال هوتا هے جو اپنا سلسله نسب حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه سے ملاتے هيں۔ مصر مين اس خاندان كا سردار شيخ البَّكري ١٨١١ء سے حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه و سلّم كے اخلاف كا سر براه (= نقيب الاشراف) چلا آ رها هے - ٢٠٩١ء سے وہ شيخ المشائخ، يعنى تمام صوفى سلسلوں كا شيخ هو گيا تها، ديكهيے RMM، م: ١٣٦١ ببعد: شيخ هو گيا تها، ديكهيے RMM، م: ١٣٦١ ببعد: بارجهارم، مه ٩١٥٠، ص ٢٥٠٠٠ بارجهارم، مه ١٩٥٩، ص ٢٥٠٠٠

بکسر : ہندوستان کے صوبۂ بہارکی قسمت پٹنہ کے ضلع شاہ آباد میں ایک شہر، جو گنگا کے جنوبی کنارے پر واقع ہے ۔ ۱ ہ ۹ ، ء کی سر شماری کے سطابق اس کی آبادی ۱۸۰۸ تھی ۔ سعلوم هوتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ بڑا مقدس مقام تھا اور لوگوں میں اپنے اصلی نام وید گربھ (= ویدوں کا بطن مادر) سے معروف تھا۔مقاسی روایات کے مطابق اس کا نام ایک تالاب کے نام سے لیا گیا ہے، جسے اصل میں آگھسر کمتے تھے، یعنی گناھوں کا مثا دينے والا ـ بعد ميں يه نام بدل كر باكھ سر هو گيا، یعنی شیر کا تالاب \_ بکسر وہی مقام ہے جہاں سیجر هکٹر منرو Hector Munro نے ۲۳ اکتوبر ۱۲۹۸ کو بنگال کے سابق نواب میر قاسم اور اودھ کے نواب وزير شجاع الدوله كو شكست دى ـ اس فتح سے پلاسی کی سہم کی تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد سے انگریز بنگال کے بلا شرکت غیرے حاکم

ھو گئے اور اودھ بھی انگریزی کمپنی کے تصرف اور قبضے میں آگیا.

The Battle: C. E. A. W. Oldham (۱): مآخذ

A. L. (۲) شهر نا ۱: ۱۲ نا ۱: ۱۲ نا ۱: ۱۶ هم المعند ۱: ۱۲ نا ۱: ۱۶ هم ۱۹۳۹ من ج ۱: ۱۲ ناسه ۱۹۳۹ من ۲۰ ما ۱۰ 
(C. COLLIN DAVIES)

بَكَّاء : جمع بَكَّا ون اور بَكَّا (بكثرت كريه و زارى كرنر والر، رونر والر)، وه زهاد جو عبادت و رياضت کے دوران میں بکثرت گریہ و زاری کرتر هیں ـ توبه و استغفار، انکسار، خشوع و خضوع اور گریه و بكا كے ساتھ گناهوں كا شديد احساس، يه تمام باتیں زمانۂ قدیم سے مسلمان زا ہدوں اور صوفیوں کی خصوصیات رهی هیں۔ ابو نعیم کی حلیة الاولیاء سے گریه و زاری کرنر والول یا کم از کم اس عمل کو مستحسن قرار دینے والوں کی ایک طویل فہرست تيار هو سكتى هـ - اس طبقے ميں حسن البصرى، ابن سیرین، مالک بن دینار، ابوالدردا (ان کی کتاب الرقة و البکا کے عنوان سے ایک تصنیف بھی هے)، ابراهيم النَّخَعي، ابو سليمان الدَّاراني، فَضَيْل بن عِياض، حبيب العُجّمي، عبدالواحد بن زّيد، سُفّيان الثُّوري، ذُوالنُّون المصرى، يحيى بن مُعَاد الرَّازي وغیره جیسے مشہور و معروف بزرگ شامل هیں؛ تاهم ایسے لوگ معدودے چند تھے جنھیں البکاء کے عرف سے شہرت حاصل ہوئی یا کم از کم البِّكَّ كا لقب ديا كيا - ان كے نام يه هيں: (١) یعیٰی البکا جو بصرے میں تھے (حلیة، ۲: ۳۳۷)؛ (٧) ابو سعيد احمد بن محمد البكاه (حلية، ١ : ٣٨٥)؛ (٣) مُطَرِّف بن طَرِيْف؛ (س) محمد بن سوقه؛ (٥) عبدالملک بن أَبْجَر؛ (٦) ابو سنان ضِرار بن مَّرَّة (يه چاروں بزرگ کوفے میں تھے (حلیة، و: م، ۹۱)؛ ( علية، ١٠٠٠) سيار النباجي، ملقب به باكي (حلية، ١٠٠٠)

١٦٦)؛ (٨) هيشم البكاء؛ (٩) صَفُوان بن مُحْرِز (الجاحظ: [كتاب] البخلاء، ص ه): (١٠) هشام بن حسان (ونسنک Some Semitic Rites of : Wensinck Mourning ، ص م ببعد): (١١) ابراهيم البكاء (السلمي: طبقات، ص ٨٤) - اسى طرح صالح المري، غالب بن الجهضمي، كهمس اور سحمد بن واسع بهي گريه و بكا کے لیے مشہور هیں ۔ ان گریه و بکا کرنے والوں کا کوئی خاص فرقه یا طبقه نهیں تها جیسا که نکلس R. A. A. J. Wensinck ونسنک (۱..: ۲ ، ERE) Nicholson (Essai) L. Massignon ((مع Some Semitic Rites) Le milieu basrrien et la formation de) : Ch. Pellat ناس م و اور دوزي Suppl.) R. Dozy بذيل مادة بكا) كا خيال هي، بلكه البكَّ ايك عام اصطلاح ہے جس کا اطلاق ان تمام لوگوں پر ہوتا رہا جو بکثرت گریہ و زاری کرتر تھر اور افراد کے لیے اس کا استعمال محض کبھی کبھی لقب یا عرف کے طور پر ہوا ہے ۔ اس اصطلاح کا مقابلہ حمّاد سے كرنا چاهيے جس كا ذكر حلْية (ه: ٦٩) مين آیا ہے اور جس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو رنج و راحت هر حالت میں خدا کی حمد و ثنا كرے ـ محمد بن واسع جو خود بہت رونے والے تھے اپنے آپ کو نگا کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے (حلْية ٢: ٢٥ مر) - تديم اسرائيليون سين بهي بَكَّ ون كا ذكر آيا هے (ابن قتيبه: عيون الأخبار، ٢: ٣٨٨؛ حلية، ه: ١٦٣٠).

ابو الدَّرْدَا البنے گریہ و بکا کی تین وجوہ بتاتے هیں : (۱) سوت کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات کا خوف؛ (۲) اپنی نجات کے لیے سزید کوشش کا عدم امکان اور (۳) اس بات کا دغدغه له قیامت کے دن کسی کے حق میں کیا فیصله هوگا (الجاحظ: البیان، ۳: ۱۰۱؛ ابن قتیبه: عَیُون، ۲:

وه م) - یزید بن میسرة کے بیان کے مطابق بالعموم رونے کے سات اسباب هوتے هیں: حزن، اندوه، درد و کرب، ریا، اور فرح اور شکر اور خشیت الٰہی (حلیة، ه: ۲۰۰۵) - ابو سعید الخَرّاز نے گریه و بکا کی اللهاره وجوه بیان کی هیں، جو بکا کی تین اقسام، یعنی خدا سے بعد، اس کے قرب اور معیت کے مقابلے میں محض ذیلی حیثیت رکھتی هیں (سَرّاج: مقابلے میں محض ذیلی حیثیت رکھتی هیں (سَرّاج: اللّمع فی التَصوف، طبع نکلسن، ص ۲۲۹).

بَديْل، شَمَيْط اور كَمْمَس كسى تقريب مين اپنے میں سے کسی کے مکان میں داخل ہوے اور السان "تَعَالُوا، البُّومَ نَبكى عَلى الْمَا الْبَارد"، يعنى آؤ آج اس نھنڈے پانی کے لیے گریہ کریں (جو همیں قیامت کے دن نصیب نه هوگا) (حلیة، ٦: ٣١٣) \_ مخصوص لفظ ''وَيْحَي'' پکار پکار کر روندروالوں کی طویل گریه و زاری کا ذکر حلية (م: ٢٥٥ تا ٢٦٠) مين آيا هے - نيز حلية (١٠: ٣٠) مين تين رونے والوں كي باهمي گفتگو کا ذکر ملتا ہے ۔ رونے والوں کی اشک ریزی کی مقدار کے متعلق بہت سی ناقابل یقین کہانیاں مشہور ہیں۔ منجمله ان کے ایک حکایت یه هے که ایک شخص بعض اوقات تین دن اور تین رات مسلسل روتا رها ـ بعض لوگ اتنے روئے کہ ان کی ڈاڑھیاں اور تکیے آنسوؤں سے تر ہو گئر ۔ بعض نے پورے پورے ریت کے بوروں کو اپنے آنسوؤں سے تر بتر کر دیا ۔ ایک رونے والے کے متعلق سنا گیا کہ اس کے آنسو پاؤں تک بہے جا رہے تھے۔ ایک اُور شخص رو چکنے کے بعد اپنے آنسوؤں سے پر ایک اتنے بڑے گڑھے پر بیٹھا هوا تھا که ایسا معلوم هوتا تھا جیسے اس نر وہاں وضو کیا ہے۔ ایک اور شخص کے رونر سے جو آنسو زمین پر گرے ان سے وھاں گھاس اگ آئی ۔ ایک شخص نر قصدا ایک تالی میں آنسو بہائے ۔ بعض رونے والوں کے گالوں پر آنسؤؤں |

کے بہنے سے گہری لکیریں پڑ گئیں ۔ کئی لوگوں کے رونے سے ان کی پلکیں اور پپوٹے گر گئے اور بعض کی تو ہڈیوں پسلیوں کی صورت بگڑ گئی، بصارت کمزور ہوگئی یا بالکل جاتی رہی.

طواف کعبه کے وقت آنسو بہانا، میدان عرفات میں اور روضهٔ نبی کریم صلّی الله علیه و سلّم پر رونا، مجالس سماع میں صوفیه کا رونا، اهل تشیّع کا انمهٔ کرام اور ان کے مزارات پر گریه و بکا کرنا، یا توبه کرنے والوں کا یا خوارج کا رونا، یه ایسے موضوع هیں جن پر کسی مبسوط و مفصل بحث کرنے کی یہاں گنجائش نہیں [قب مفتاح کنوز السنة، بذیل مادّهٔ یکی].

مآخد: (١) الجاحظ: [كتاب] البخلاء، طبع الحاجرى [قاهره ۱۹۸۸ع]، ص ه و ترجمه از Pellat، ص ۸ تا ۹: (٢) وهي مصنف: البيان و التبيين، طبع عبدالسَّلام هارون، m: ٩، ١ ببعد: (٣) ابن قتيبه: عيون الأخبار، قاهره ٢٩١٤، ٢ : ٢٩١ ببعد؛ (س) خليل بن أَيْبَك الصَّفَدى : تَشْنِيفُ السَّمْعِ فِي انسكابِ النَّبْعِ، قاهره ١٣٢١هـ: (٥) ابو نَعْيم احمد الاصفهاني : حلْية الأوليا، قاهره ٢٣٠ وء، بمواضع كثيره: (٦) ابن الجَّوْزَى : صَفَّةُ الصَّفْوَة اور تصوف کے دوسرے رسائل اور تذکرے: (ے) ونسنگ A. J. Wensinck : [مفتاح كنوز السنة]، بذيل مادة البكاء، نيز [المعجم المفهرس لا لفاظ الحديث النبوي م]، بذيل مادة بَكَى؛ (٩) وهي مصنّف: Some semitic Rites of Verh. Ak. Wetenschappen المراه المراه Mourning and Religion, ام عدد ، N. R. de Amsterdam Letterkunde Mystic Treatises by Isaac of (1.) :=1912 (۱۱) در مجلّه مذکور، ۱/۲۳ (۱۱): (۱۱): (۱۱) (بر) بذيل سادّه بكّ و رَّنة؛ (Suppl. : R. Dozy (E.R.E. ) (Asceticism (Muslim): R.A. Nicholson Der erste Chalife: Eduard Sachau (17):1...; (£1917 (Sb. preuss. Ak. Wiss. ) Abu Bekr

Ueber das Weinen : J.H. Palache (۱۳) ببعد؛ ۲۱ : ۱ : (61917)2. (ZDMG ) in der jüdischen Religion Essai sur les: L. Massignon (۱۰) : بيعد ٢٠١ origines du lexique technique de la mystique musulmane بار دوم (۱۹۵۳)، ص ۱۲۱ تا ۱۲۲: L'Islam, Croyances et Insti-: H. Lammens (17) tutions ، بار دوم ، بيروت ١٨١١ء ، ص ١٥٢ تا ٥٥١ ؛ 'Studien zur Islamischen Fröm-: H. Ritter (14) migkeit I عدد ۲۱ (۱۸): (۴۱۹۳۳) در Der Islam عدد ۲۱ Ueber den Ausdruck des geistigen: G. Zapper Denkschr. d. Ak. > 'Schmerzes in Mittelalter : W. Heffening (۱۹) : ببعد: ۲۳ (۱۸۵۳) ه ، Wien Die griechische Ephraem - Paraenesis gegen das Lachen in arabischer Uebersetzung در (۲.) : بيعد ، ( د ۱۹۳۹ ) ۱۱ (Christianus (r1) : rrr : (1907) 9 'Oriens ) 4. Meier Unbeachtetes in Augustins Konfes-: J. Balogh i.: (۴۱۹۲٦) م (Didaskaleion بيعد ن (imber lacrimarum) عن (Das "Gebetweinen" عن المعادية ا ۲9 ( ARW ببعد و ۳٦٥ : (٤١٩٢٩ ) د (ARW Das Weinen: K. Meuli (۲): بيعد ٢٠١ (١٩٣١) als Sitte (غیر مطبوعه تصنیف، جسے دیکھنے کی مجهر اجازت ملي تهي).

(F. Meier) بِكُّر [ ـ بَهكّر ] : نيز بكهر ؛ [ مغربي پاكستان میں] دریامے سندھ کا ایک تلعه بند جزیرہ، جو سکھر اور روھڑی کے شہروں کے درمیان واقع ہے ۔ ابن بطّوطہ نے محمد بن تغلق کے عمهد میں اس جزیرے کو دیکھا اور اس کی اہمیت کا حال اپنے سفرنامے میں درج کیا ھے۔ ١٥٢٢ء میں اَرغُون خاندان کے بانی شاہ بیگ نر اس جزیرے کو ا اینا دارالحکومت بنایا - . م ه رع مین جب شاه بیگ کے بیٹے شاہ حسین نے شہنشاہ همایوں کو جب وہ اجماعت کے حوالے کر دی۔ سیسرہ کے انتقال کے

هندوستان سے بھاگ رہا تھا پناہ دینر سے انکار کر دیا تو همایوں نے اس جزیرے کے قلعے کو سر کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رها ـ ۱۵۵۸ عسی اکبر کے عہد میں اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ سندھ کی مغلیہ فتوحات کا بہترین اور مکمل ترین بیان بگر کے ایک باشندے محمد معصوم کی تاریخ معصومی میں ملتا ہے۔ ١٧٣٦ء ميں سندھ کے کلمورا حکمران نر بَکّر پر قبضه کر لیا تھا۔ بعد ازاں یہ جزیرہ پہلر افغانوں کے ماتھ میں اور بعد کو خیرپور کے حکمران کے ھاتھ سیں چلا گیا۔ ۱۸۳۹ء میں اس جزیرے اور قلعے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور افغانستان کی پہلی جنگ (۱۸۳۹ تا ۱۸۳۲ع) کے دوران میں اسے اپنا خاص اسلحه خانه بنایا - ۱۸۵۰ع سے ۱۸۷۹ء تک اسے حیل کے طور پر استعمال کیا گیا.

مآخذ: (۱) Gazetteer of the : A. W. Hughes : E. H. Aitken (r) ((1) Province of Sindh (£19.4) Gazetteer of the Province of Sindh [ (س) سيد محمد معصوم بگرى: تاريخ معصومي، بمبئي ۸ مه و ع، بمدد اشاریه: (س) ابو ظفر ندوی: تاریخ سنده، اعظم كره يه واعاً.

(C. COLLIN DAVIES)

ىگە: رك بەلگە.

تَكُو بِنُمَا : رَكَ به خُوتين .

بُكْيْرُ بِن مَاهَانَ : ابو هاشم، خلافت بنو اميَّه کے آخری ایام کا ایک عباسی داعی۔ یه سجستان کا باشنده تها ـ شروع مين وه والى سنده الجئيد بن عبدالرحمن كا دبير تها، ليكن ١٠٠ه/ ٢٥٥ مين میسرة العبدی اور محمد بن خُنیس کی ترغیب سے خلافت بنی امیّه کے خلاف ہو گیا اور اس نے سندھ میں کاروبار کر کے جو دولت جمع کی تھی وہ ان کی

بعد ه . ره / ۲۳ ے - ۲۳ ع میں جماعت کی قیادت اس کے سیرد کر دی گئی اور اس نے خراسانیوں میں اپنے معاونین پیدا کرنے میں غیر معمولی سرگرمی سے کام لیا۔ ۱۰۰ھ/ ۲۰۰ - ۲۲۶ میں اس نر آدھر بہت سے داعی بھی روانہ کیر جو عُمَّار بن العَبادي كے سوا باقي سب كے سب اسى وقت محرفتاً ر هو کر وهاں کے والی آسد بن عبداللہ کے حکم سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ آگے چل کر ۱۱۸ / ۲۳۹ء میں اس نر عمار بن یزید کو ان دوسرے گماشتوں کا سردار مقرر کر دیا جو پہلر گرفتار هومے تهر، مگر بعد ازاں بچ نکلنر میں كامياب هو گئر تهر - عمّار نر مرومين اپنا صدر مقام بنایا، خَدَاش کا نام اختیار کیا اور کچھ کاسیابی بھی حاصل کی، لیکن خُرِنَّة [رك بان] فرقے کے عقائد اختیار کر لینے کی وجہ سے وہ بھی گرفتار ہوا اور مبتلامے عذاب کیے جان<sub>ے ت</sub>کے بعد والی صوبہ اسد کے حکم سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس صورت حال سے اسام محمد کو بہت پریشانی ہوئی ۔ . ۱۲ ه / ۲۳۸ء میں خراسانیوں کے مندوب سلیمان بن کُشیر [رك بان] کی پیش کرده وضاحت سے وہ مطمئن نہیں هورے، چنانچه انهاوں نے خود بُکیر کو خداش کے عقائد کی علانیہ تکذیب کرنر کی غرض سے بھیجا۔ یہلی بار بکیر کے ساتھ احھا برتاؤ نہیں ہوا، لیکن دوسری بار وہ بنو عباس کے حامیوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد ازاں س١٢ه / ١٨١ - ٢٨١ع مين جب وه عراق واپس آگیا تو اسے ان سیاسی جلسوں کا ذمّر دار ٹھیرایا گیا جو کسوفے کے ایک مکان میں ہوا کسرتے تھے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ۔ وہاں اس نے عیسی بن مُعقل کو اپنر ساتھ ملا لیا، جس سے ایک غیر معتبر روایت کی رو سے اس نے وہ غملام خریدا جو

آئندہ چل کر ابو مسلم [رك بان] كے نام سے

مشہور ہوا۔ رہا ہونے کے بعد وہ ۱۲۹ / ۲۳۸ میں مشہور ہوا۔ رہا ہونے کی وفات کا اعلان کرنے اور بنو عباس کے طرفداروں سے متوفّی امام کے بیٹے ابراھیم کی بیعت لینے خراسان گیا۔ پنیر ایران میں جمع کیے ہوئے روپے کو لے کر عراق واپس آیا۔ اس کے تنہوڑے ہی دن بعد ابو سلّمہ حنّص بن سلیمان [رك بان] کو اپنا جانشین نامزد کرنے کرنے بعد ۱۲۱ھ/ ۱۳۸۸ میں وہ فوت ہوگیا۔ آگے چل کر اس کے اس انتخاب کو ابراھیم نے بھی منظور کر لیا.

مآخذ: (۱) الطّبرى: (۲) اليَّعْتُوبى: (۳) الدِّينُورى،

Chronographia: L. Caetani (۳) الدِّينُورى،

(۱۰۰۹ - ۱۰۲۸ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۸۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۶۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ - ۱۹۹۸ -

## (D. SOURDEL)

بکیر بن وشاح [= وساح]: عبدالملک بن مروان کی خلافت کے آغاز میں خراسان کا والی ۔ قبیلہ بنو سعد کے اِس تمیمی نے جو عبداللہ بن خازم [رك بان] کا سابق نائب تها، انتشار کے اُس زمانے میں ناموری حاصل کی جس کی نمایاں خصوصیت بنو تمیم کی بغاوتیں تهیں ۔ ان بغاوتوں کے دوران میں اس نے هرات میں محمد بن عبداللہ بن خازم کی فوج کی قیادت کی، اور مزید برآن مرو کو باغیوں سے چھڑانے کے بعد وہ اس شہر میں یہاں کے والی کی نیابت کرتا رھا ۔ ۲۵ھ / ۲۹۱ ۔ ۲۹۳ء میں اموی خلیفه عبدالملک کی کامیابی کے سبب، جس نے عراق اور عرب میں اپنا اقتدار مضبوطی سے قائم طور پر مرو کا والی نامزد ھو جائے اور زبردستی طور پر مرو کا والی نامزد ھو جائے اور زبردستی

ابن خازم کی جگه اپنا اقتدار قائم کر لر، جس نر بنو اسیّہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جو اس کے جلد ھی بعد ترمذ کی جانب بھاگتے ھوے قتل ہو گیا؛ لیکن چونکہ اس علاقے میں فتنہ و فساد جاری رها، جهال در حقیقت بنو تمیم ایک خانه جنگی میں الجھے ہوے تھے، اس لیے بُکیر کو معزول کر دیا گیا اور بجامے مرو کے طّخارِستان کا والی مقرر کر دیا گیا۔ یہ یقینی ہے کہ سرے ہا ۱۹۳ - ۱۹۳ میں اسے اپنی جگه قریش کے آمیة ابن عبدالله بن خالد کے لیر خالی کرنا پڑی، جسر خلیفه نر بهیجا تها اور جو بعض مآخذ کے مطابق اس منصب کے لیے شاید ۲۷ه/ ۹۹۱ - ۹۹۲ هی سین منتخب كرليا گيا تها ـ بعض ايسے حالات سيں جن کی تفصیلات مختلف طور پر بیان کی گئی ہیں، برخاست شده امیر نر کچه عرصر بعد نئر والی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر، جو ۷ے ھ / ۲۹۶ -ے و وہ میں بخارا کے خلاف جنگ میں باہر گیا هوا تھا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے مرو کے باشندوں کو بھڑکا دیا اور اس طرح امیّہ کو جلد از جلد واپس آکر اس باغی شہر کے محاصرے پر محبور کر دیا۔ اس کے نتیجے میں قبول اطاعت کا جو معاہدہ ہوا وہ بکیر کے لیر باعزت شرائط پر مبنی تھا، لیکن وه حسب سابق ریشه دوانیول مین مصروف رها ـ اسی سال اس کے ایک دشمن نر اسے فریب دے كرمار ڈالا.

مَآخِذ : (١) الطُّبرى، بعدد اشاريه ؛ (٢) البّلادّرى: فتوح، ص ه و م تا ١ م : (٩) اليعقوبي، ٢ : ٣٢٨ : (٩) البلدان، ص و و ۲ : (ه) Dus Arabische: Wellhausen : Caetani (٦) : ٢٦٣ تا ٢٦٠ برلن ١٩٠٢ ، و١ع، ص ٢٦٠ تا ٢٦٣ •971 (910 (AZZ (AO9 (AM9 ) (Chronographia [(ع) ابن حزم: جمهرة انساب العرب، ص ٢١٨ و ٢١٩].

(J. SOURDEL-PHOMINE)

بگة: Begga رك به بعة.

بَكُ تُمر : رك به شاه أرسَن.

بكتكين: ايك اهم جاگيردار خاندان، جو اگرچه اپنی طاقتور همسایه حکومتوں کے تساط سے کبھی یورے طور پر آزاد نه هو سکا، تاهم ایک صدى تك بالائي الجزيره (Mesopotamia) سير وسیع قطعات زمین پر قابض رها، جن میں سے کچھ تو مشرق کی جانب اربل کے گردا گرد تھے اور کچھ مغرب میں حران کے نواح میں واقع تنے -مؤخرالذكر اراضي پر ان كا اقتدار كسي قدر لم مدت کے لیے رھا ۔ اس خاندان کا بانی زین الدین علی کوچک بن بگتگین ایک ترکمان سردار تیا، جس کی قسمت ابتدا هی سے [عماد الدین] زنگی سے وابسته هو گئی تھی ۔ وہ اس حکمران کے ساتھ گردوں کے علاقے پر حملہ کرنے میں شامل تھا اور غالبًا اسى ليے هم اسے ان متعدد اضلاع پر قابض دیکھتے ہیں جو زاب آئبر سے لے کر ہُمَیْدِی اور ھکاّری کردوں کے علاقوں اور تَکُریْت اور شَہْـرُزُور۔ تک پھیلے ہوئے تھے اور جن کا مر کز اربل تھا۔ وم ه / مم ١١٠ - ٥ م ١١ع مين جب سلجوتي سلطان آلپ آرسلان نرموصل میں علم بغاوت بلند کیا تو زنگی نر اس شہر کا فوجی نظم و نسق بھی اسی کے حوالے کر دیا ۔ اتنی قوت حاصل هونر کے باوجود وہ موصل میں زنگی کے دو جانشینوں، یعنی سیف الدین اور قطب الدين، نيز ان کے وزير جمال الدين الاصفهاني کا وفادار نائب رہا اور اس کے زوال کے زمانے تک اپنی وفاداری میں فرق نه آنے دیا۔ ان حکمرانوں میں سے مؤخرالذ کر ( قطب الدین ) نے اپنے ملکوں میں سنجار اور حران کا اضافہ کر لیا۔ حران اسے حمص (شام) کے بدلے میں سلاء جسے اس کے ایک بھائی نے قطب الدین کے چچا نورالدین کو دے دیا تھا، جو حلب کا فرمانروا تھا۔ بہر حال اواخر عمر میں زین الدین نے اپنی تمام املاک قطب الدین کو دے دیں اور اس کے بدلے میں اپنے فرزند کے لیے یہ حق حاصل کر لیا کہ وہ اس کے بعد صرف اربل کا مالک ہوگا۔ ۳۰ ہ ﴿ ۱۱٦٥ - ۱۱٦٨ عمیں وہ سن رسیدہ ہو کر وفات پاگیا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی شجاعت، عدالت، اعتدال پسندی اور پرھیزگاروں کی حمایت کی یاد چھوڑ گیا.

اس کے فرزند مظفر الدین گؤکبری نے اس سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی۔ مظفر الدین کو پہلے تو اربل کے (اور پھر موصل کے) والی قایماز نے اربل سے نکال دیا اور اس کی جگه اس کے چھوٹر بھائی زین الدین یوسف کو حاکم بنا دیا۔ اس کے بدلے میں اسے قطب الدین نر حران دے دیا، جو پہلے اس کے باپ کے قبضر میں تھا۔ اس کے بعد ایک مناسب موقع پر وه [سلطان] صلاح الدين كے ساتھ مل گیا \_ [سلطان] صلاح الدین نے اسے الرها (Edessa) اور سمیساط دے دیا اور اپنی ایک بہن سے اس کی شادی کر دی ـ اس وقت سے اس نے [سلطان] صلاح الدین کی بیشتر جنگوں میں ، خصوصا فتح فلسطین و شام اور فرنگیوں کا مقابلہ کرنے (تیسری صلیبی حنگ) میں شاندار حصه لیا۔ اس کے بعد جب ۸۹۹۹ . ۱۹۹ ع میں اس کے بھائی یوسف کی وفات ہو گئی اور خود اسے بھی عمّا کے مقام پر فرنگیوں کے متحدہ الشكر سے شكست كها كر وہ علاقه هاتھ سے دينا پڑا تو گؤکبری نے دیار مضر کے علاقے اپنے بھائی تقی الدین عمر کی طرف سے [سلطان] صلاح الدین کے حوالے کر دیر، جو عملاً زنگیوں کا آقا بن گیا تھا، اور اس سے اربل کے سارے صوبے کے وارث ہونے کا حق حاصل کر لیا ۔ اس صوبر پر وہ چوالیس قمری برس قابض رها، يمان تک كه وه اكاسي سال كي عمر کو جا پہنچا ۔ اس کے محاصل سے یہ اندازہ هوتا ہے کہ [سلطان] صلاح الدین کی وفات کے بعد وہ ا

اپنے آپ کو فقط خلیفہ ہی کا باجگزار تصور کرتا تھا۔ اس نے ان جنگوں میں جو اس وقت بالائی الجندہ کے متفرق فرمانرواؤں کے درمیان هو رهی تھیں بڑی هوشیاری سے حصه لیا، یعنی پہلے تو ایوبیوں کی زنگیوں کے خلاف مدد کی اور پھر کمزور زنگیوں کی حمایت پر کمر باندھی، اپنی دو لڑکیاں ان سے بیاہ دیں اور [سلک] العادل کے بیٹوں سے ان کی طرف سے مقابلہ کیا ۔ آخر میں وہ بدرالدین لؤلؤ کے مقابلے مين سينه سپر هوگيا . . . ـ يه بدرالدين لؤلؤ زنگيون كا جانشين اورسردار اور الأشرف الايوبي كاحليف تها ـ عمر کے اختتام کے قریب جب اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں اور ساتھ ھی اسے اس بات کا خوف هوا که اس کے مخالف همسائے دخل انداز ھوں گے تو گؤ کبری نے اپنی ریاست کو وصیت کے ذریعے اپنی وفات کے وقت خلیفہ کے نام منتقل کر دیا اور خلیفه نے اس پر (۳۰۰ه/۱۲۳۲ -سسم وعمين) عملي طور پر قبضه كر ليا .

سیاسی اور فوجی اسور کے علاوہ گو دہری نے معاشری اور سماجی بہبود کے بھی کئی کام کیے ۔ یہ اقدامات خصوصیت کے ساتھ شہر اربل سے متعلق تھے، اگرچہ ان کا اثر شہر کے باہر بھی پھیلا ۔ اس نے مدرسے، خانقاھیں، شفاخانے اور خیرات خانے تعمیر کیے ۔ حاجیوں کی اعانت کے لیے عموسی خدمات کا ادارہ قائم کیا اور جو لوگ فرنگیوں کی قید میں تھے ان کے لیے زرفدیہ سہیا کرنے میں بھی حصہ لیا ۔ سعلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا فرمانروا تھا جس نے ''جشن مولد'' باقاعدہ طور پر منایا ۔ یہ مولد شاید شیعی موالید یا عیسائی عید میلاد کا جواب تھا، جسے اربیل کے عیسائی باقاعدہ مناتے تھے ۔ وہ ایک عبادت گزار اور اچھا پڑھا لکھا شخص تھا اور اس کی ملاقات کو بیرونی ممالک سے نہیت سے فضلا اور مصنفین آتے رہتے تھے ۔ انتظام

مآخذ : صلاح الدين كے سؤردوں كے علاوہ خاص طور پر دیکھیے: (۱) ابن الأثیر : آتابک اور الکامل (ہمدد اشاریه)؛ (۲) سبط ابن الجَوْزى: مرآة، ص ۹۸۰ تا ٦٨٣ ؛ (٣) ابن واصل : مفرج الكروب، كتاب خانة مليه، پيرس، عدد ١٤٠٠؛ ورق ٢٨٨ ب تا ٢٨٩ ب؛ (م) ابن العَميْد، طبع Cl. Cahen در BEO، ۸ م و ۱ ع، بذيل . ابن خَلَّكان، طبع و ترجمه از De Slane، ص ٥٥٥ ببعد (قب ٥٥٥)، ٦٣٨؛ (٦) ابن الفوطي، طبع مصطفی جواد، ص سم ببعد؛ (ے) یاقوت، ۱: ۱۸۹ تا ۱۸۸؛ (۸) برٹش میوزیم کے ستّحوں کی فہرستیں، از Lane-Poole ، ج م، نیز استانبول کے ستحسوں کی فهرستين، از اسمعيل غالب؛ (٩) : H. Gottschalk الملك الكامل، ص ١٦ تا م، ؛ (١٠) عبَّاس العَزَّاوى : آل بِکتگین کوکبری أو امارة اربل فی عَمْدهم، در مجلة [مجمع اللغة العربية = ] Revue de l'Académie arabe du Caire کے ۲۱ تا ۲۲، ۱۹۰۹ – ۱۹۰۸ نیز رَكَ به ارْبل؛ مُولَّد.

(CL. CAHEN)

دور سابق میں جو علاقه بگرمی کہلاتا تھا وہ سطح بحر سے ایک ہزار فٹ بلند ایک وسیع میدان ہے، جس کی تدریجی ڈھلان جھیل شاد کی طرف ھے۔ دریائی مٹی کے مسطّح سیدان میں کہیں کہیں بیچ میں صرف بے گیاہ ٹیلے ھیں، اور مشرق سیں بے کاکائےر Bekakire کے پیرگنے میں الگ الگ پہاڑیاں آ گئی میں ۔ یه علاقے ساحل اور سوڈان کے وسیع گیاھی خطّوں کے کنارے پر واقع هيں ـ سال ميں دو موسم هوتے هيں: ایک تو خشک موسم، جس میں جاڑے کے زمانر میں سردی اور خزان و بہار میں سخت گرمی هوتی هے؛ دوسرا موسم گرما، جو گرم اور مرطوب هوتا ہے ۔ بارش کا اوسط سال بھر میں . . ے ملی میٹر (= ۲۸ انچ) کے لگ بھگ ہے، لیکن تبخیر حد سے زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ شاری اس علاقے کا تنہا مستقل دریا ہے ۔ دوسرے دریا (بحر اِرْگُوگ اور بحر نرا) صرف اگست سے دسمبر تک بہتر ھیں۔

اس علاقے کی معاش کا انحصار کاشتکاری اور

مویشی پالنے پر ہے ۔ بہاں بڑی فصل باجرے (ناگر باجرا اور جوار) کی هوتی ہے۔ باشندوں کی اصل خوراک یہی ہے ۔ نخلستانوں کے نواح میں مکئی بھی بوئی جاتی ہے، جو باجرے کی فصل کاٹنے اور بونے کے درمیان ضمنی فصل کا کام دیتی ہے۔ ان کے علاوہ مٹر، شکرقند، (? gombo) تل اور مونگ پھلی بھی کاشت کی جاتی ہے۔ اس علاقے کے جنوب مشرق میں کاشت کی جاتی ہے۔ اس علاقے کے جنوب مشرق میں دریا ہے شاری کے کنارے کے ساتھ کیاس کی کاشت کو بھی رائج کیا جا رہا ہے۔ چراگاھیں اگرچہ معمولی درجے کی ھیں، تاھم ان میں مویشی اور معمولی درجے کی ھیں، تاھم ان میں مویشی اور بھیڑ بکری کی پرورش کی جا سکتی ہے.

اس علاقے کی آبادی بہت مختلف عناصر پر مشتمل ہے۔ اس میں حبشی (بگرمی، بور نوئی، سُرہ اور مسّه)، عرب (یسیئه، دکا کرہ، اولاد موسی) فلّنی اور بورورو فلّنی شامل ہیں۔ ۲۰۹۱ء میں باشندوں کی کُل تعداد ستر ہزار پانچ سو تھی، یعنی اوسط آبادی ۲۰۰۸ فی مربع میل تھی.

مستقل طور پر آباد حبشی فصلین ہوتے،
کاٹنے اور ماھی گیری کرتے ھیں (مسّه قوم کے سوا
جو مویشی چراتے ھیں) ۔ خانه بدوش فُلنِی لوگونه
اور جھیل شاد تک نقل مکانی کرتے رھتے ھیں اور
برورو فُلنِی آتی اور مسورو کے ضلعوں تک چلے جاتے
ھیں ۔ نیم خانه بدوش عرب اپنے دیمات اور دریا بے
شاری کے کناروں کے درمیان نقل و حرکت کرتے رھتے
ھیں، جماں برسات میں وہ کاشت کرتے ھیں اور خشک
موسم کے اختتام پر دریا بے شاری کے کنارے چلے
جاتے ھیں .

مُسَّم اور سَرَه اقبوام کے سوا، جو اب تک ارواح پرست ہیں، باقی لوگوں نے اب سے ساڑھے تین سو سال پہلے فُلنِی مبلّغین اور ہُوزا [= الحوصه] تاجروں کے زیر اثر دین اسلام قبول کر لیا تھا. بگرمی کی ریاست سولھویں صدی عیسوی میں

قائم هوئی \_ ابتدا سی یه بهت خوشحال ریاست تھی۔ پھر انیسویں صدی کے آغاز میں ودائی (۔ وادای) سے جنگوں کے باعث زوال پذیر ہو گئی ۔ . ۱۸۷ء میں ودائی کے سلطان نر مسنیہ پر قبضہ جما لیا اور سلطان ابو سکینہ کو نکال دیا۔ مؤخرالڈ کر کے جانشین گورانگ نے رباح (رك به بورنو) كى طرف سے خطرہ محسوس کرتر ہوے اپنر آپ کو فرانس کی حفاظت میں دے دیا (۱۸۹۵) - اس کا نتیجه یه ہوا کہ پہلے رباح نے بگرسی کو اپنے جذبہ انتقام کا تخته مشق بنایا \_ بعد ازاں جب مؤخر الذَّ در نے گوسیری (koussere) میں شکست کھائی اور وہ مارا گیا (۲۲ اپریل ۲۰۹۰) تو فرانس نر یهان ا پنا پورا عمل دخل جما ليا ـ سلطان كو محض نمائش کے لیے برقرار رکھا گیا، لیکن اس کا اقتدار سنید کے پرگنر تک محدود تها صدر مقام مسنیه بارته Barth کے وقت میں ایک اہم شہر تھا، جس کی فصیل کا دور سات میل تھا۔ یه شهر ۱۸۷۰ء میں جےزوی طور پر تباہ ہوا اور پھر رباح کے حملر کے وقت ویران ہو گیا۔ کچھ عرصر بعد اپنی یہلی جگه سے بیس کیلومیٹر (= ساڑھر بارہ میل) جنوب مشرق کی طرف یه شهر دوسری دفعه تعمیر هوا، ليكن اب يه محض ايك برا كاؤل هے، جس كي آبادي ایک هزار سات سو باشندون پر مشتمل هے ـ در اصل سارا ضلع تجارت کی بڑی شاھراھوں سے دور ھے ۔ اس علاقر کی پیداوار، یعنی مونگ پهلی، مکهن، لهالوں وغیره کا صرف تهوڑا سا حصه بونگور، بوکورو، اور قلعة لامي (Fort Lamy) كي منذيون مين لايا جاتا هـ. مآخذ (١) محمد التونسي: Voyage au Wadai

ترجمه از Perron، پیرس ۱۸۰۲، ج ه و ۲:

Reisen und Entdeckungen: H. Barth (۲)

G. Nachtigal (۳) : (xv تا xi) : ۳ نامه ۸

La: E. Gentil (۳) : Sahara und Sudan

بَكَّاره : رَكَ به بَقَاره.

أُ بُكِي : (بُجي) رَكَ به سلاويسي (Celebes)، نيز اندُونيشيا.

(R. CAPOT-REY)

بلاد ثلاثه: تین قصبے [یا نوآبادیاں] ۔ یه اصطلاح عثمانی قانونی اور انتظامی امور میں ایوب، غَلَطه اور آسکودار [رک بان] کے لیے استعمال هوتی تهی، یعنی استانبول کے ساتھ ملحقه تین جدا جدا شہری علاقوں کے لیے ۔ ان میں سے هر ایک کا اپنا ایک قاضی هوتا تها، جو استانبول کے قاضی سے قطعاً آزاد تها، گو اس کا درجه کم تر هوتا تها ۔ ان "بلاد ثلاثه" کے قاضی هر چہار شبنه کو استانبول کے قاضی کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر هوتے تھے ۔ ان تینوں بستیوں کی اس عدالتی خود اختیاری کی تاریخ ابتدائی عثمانی دور سے تعلق رکھتی ہے بلکه شاید فتح [قسطنطینیه] کے زمانے تک جاتی ہے ۔ پولیس شاید فتح [قسطنطینیه] کے زمانے تک جاتی ہے ۔ پولیس شید فتح واستانبول شہر کی طرح ینی چری کے آغا کی کوہ استانبول شہر کی طرح ینی چری کے آغا کی

عملداری شرطه میں نه تھے بلکه دوسرے فوجی سرداروں کے ماتحت تھر.

مآخذ: (۱) عثمان نوری (=عثمان ارگن): مجله امور بلدیه، استانبول ۱۳۳۰ه، ۱: ۹۹۰ تا ۳۰۰ اور ۱۳۶۰ زرک به استانبول (۲) ۱: ۸۸: نیز رک به استانبول.

(B. Lewis)

بِلَادُ الْعَرَبِ: رَكَ به عرب.

البِّلَادُّرْي : [ابو الحسن] احمد بن يحيٰي بن جابر بن داؤد، تیسری صدی هجری / نویی صدی عیسوی کا ایک بهت برا عرب مؤرخ، ماهر انساب اور جغرافیدنگار ۔ اس کی زندگی کے متعلق معلومات بہت کم میسر ھیں ۔ اس کی ولادت اور وفات کی تاریخوں کی براہ راست کوئی توثیق نہیں ہوتی ـ اس کے اساتذمکی تاریخوں سے یہ بات بالکل واضح ھے کہ وہ نویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرے کے آغاز ھی سیں پیدا ھوا ھوگا۔ اس کی وفات کی تاریخ کے متعلق مسلمان مصنفین کا قیاس ہے کہ اغلب ترین تاریخ ۹۲ م کے قریب کی ھے ۔ چونکہ اس کے متعلق ید کہا گیا ہے کہ اس نے فارسی کتابوں کے ترجم کیر تھے اس لیسے بلا کسی ثبوت کے يه فرض كر ليا كيا هے كمه وہ ايراني النسل تها، لیکن به بات همارے علم میں ہے که اس کا دادا مصر میں الخصیب کی ملازمت میں رہ چکا تھا (الجَهشياري، ورق ٦٠ ، الف) ـ وه غالبًا بغداد مين پیدا ہوا اور یقینا اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصه اسی شهر اور اس کی نواحی بستیوں میں بسر کیا ۔ اس کا شوق تحصیل اسے دمشق، حمص اور أنطاكيه لے گيا اور عراق ميں منجمله اور استادوں کے اس نے المدائنی، ابن سعد اور مصعب الزبیری جیسے مشہور مؤرخین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔

وه المُتُوكِّلُ كَا نديم تها اور دربار مين اس كا اثر بظاهر المستعين كے عمد تك قائم رها، ليكن اس كى قسمت کا ستارہ المعتمد کے دور حکومت میں نہایت سرعت کے ساتھ غروب هونا شروع هوا ـ يه روايت که كه وه شاعر ابن المعتز كا اتاليق تها اس التباس كا نتیجه هے جو همارے اس مؤرخ اور نحوی تُعلب ( = ابوالعباس احمد بن يحيى ) [رك بآن] مين پيدا هو گیا ہے ۔ اسی طرح اس روایت کا تعلق بھی اس سے نہیں بلکہ اس کے دادا سے ھے کہ اس کی موت حالت جنون میں اس طرح واقع ہوئی کہ اس نے غلطی سے بلاذر ([بلادر، هندی: بهلانوه]، انگریزی: (Semecarpus Anacardium : لاطيني Marking - nut استعمال کر لی تھی، جس کے متعلق بیان کیا جاتا ھے کہ وہ ذھن اور حافظر کی قوت کے لیر مفید ہے؛ لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا معما ہے جس کا همارے مآخذ کوئی قابل اطمینان حل پیش ننہیں کرتے.

البلادری کی مندرجهٔ ذیل دو عظیم تاریخی کتابیں، جو زمانے کی دستبرد سے بچ گئی ہیں، اس کی ثقاهت اور ذوقِ تنقید کے باعث عام طور پر مشہور و معروف ہیں:۔

اسی موضوع کی ایک زیادہ مبسوط کتاب کا اختصار مے ۔ کتاب کا آغاز غُروات نبوی مسلم فتوحات کی تاریخ، مے ۔ کتاب کا آغاز غُروات نبوی میں ہوتا ہے، جس کے بعد تحریک ردّہ اور شام، الجزیرہ، ارمینیہ، مصر اور المغرب کی فتوحات کا ذکر ہے اور آخر میں عراق اور ایران پر قبضہ و تصرف کے حالات ہیں۔ تاریخی سوانح بیان کرتے وقت البلاددری نے بیچ بیپ میں شافتی اور معاشرتی حالات کے متعلق بڑے اہم اشارے کیے ہیں، مثلاً اس نے ان باتوں پر بحث اشارے کیے ہیں، مثلاً اس نے ان باتوں پر بحث کی ہے : حکومت کے دفتروں میں یونانی اور فارسی کے بجائے عربی کو سرکاری زبان قرار دینا، مصر سے جاری شدہ خطوط کی پیشانی پر اسلامی مذہبی

طغراؤں کے استعمال کے سلسلے میں بوزنطیوں سے تنازع، لگان کے مسائل، خاتم کا استعمال، سکّے اور زر رائج الوقت اور عربی رسم الخط کی تاریخ ۔ اس کتاب کو جو عربوں کی فتوحات پر نہایت هی بیش قیمت تاریخی معلومات کا ایک مأخذ هے، دُ خویه نے طبع کیا : Liber expugnationis regionum کا گذن نے طبع کیا : ۱۸۶۳ ۔ اس کے بعد یه متعدد بار چھپ کر شائع هو چکی هے؛ انگریزی ترجمه، از چھپ کر شائع هو چکی هے؛ انگریزی ترجمه، از The Origins of the : F. C. Murgotten و P. K. Hitti نیو یارک ۱۹۱۹ء و ۱۹۲۳ء جربن ترجمه (طبع ڈ خویه کے ص ۱۹۲۹ء و ۱۹۲۳ء ۔ اس کے ترجمه (طبع ڈ خویه کے ص ۱۹۲۹ء کی)، از O. Rescher کا اور ۱۹۲۳ء ۔

۲ - اس کی دوسری کتاب انساب الاشراف ایک بہت ضخیم کتاب ہے، جو مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کی ترتیب انسابوار کی گئی ہے اور اس کا آغاز آنحضرت کی حیات اور آپ کے اعزہ و اقارب کے حالات زندگی سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد علوی آتے میں اور پھر عباسی ـ عبدالشمس، جس کے ذیل میں بنو امّیہ کو غیر متناسب جگہ دی گئی ہے. بنو ھاشم کے بعد آتے ھیں۔ اس کے بعد بقیه قریش اور بنو مُضَر کے دوسرے قبائل کا تذکرہ ہے۔ قیس اور بالخصوص بنوثقیف کا ذکر کتاب کے آخری اوراق میں ہے ۔ اس کتاب کی آخری قابل ذکر سیرت، جس پر خاصے صفحات صرف کیے گئے ہیں، الحجاج [بن یوسف] کی ھے \_ گو اپنی ظاهری شکل و صورت میں کتاب الأنساب شجروں کا مجموعه هے، لیکن انساب دراصل ابن سعد کے انداز کے طبقات ھیں ، جنھیں نسب کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے - ترتیب کے اس انداز کی پابندی سختی سے نہیں کی گئی، اس لیے دہ منفرد فرمانرواؤں کی زندگیوں کے اہم سوانح ہمیشہ انھیں سے تعلق رکھنے والے ابواب میں اضافه كر ديے گئے هيں۔ اس طرح كتاب الانساب خوارج كى

تاریخ کے لیے نہایت ھی بیش قیمت تاریخی مأخذ کا کام دیتی ہے ۔ اس کتاب کا ایک حصه ایک گمنام مخطوطر سے دستیاب ہوا، جس کی شناخت اور ترتیب و تدوین W. Ahlwardt نے کی اور اسے Anonyme Arabische Chronik ع نام سے طبع آنرایا (لائپزگ ۱۸۸۳ع) ـ کتاب مذ دور کا ایک مكمل مخطوطه C. H. Becker كو استانبول مين ملا (مخطوطهٔ عَشير افندي، عدد ٥ ٥ مهم ه ؛ مكمل كتاب کی فہرست مضامین از محمد حمید الله، در .Bull d'El Or. ج ۱۱ مرسق ۱۹۵ م ۱۹۵ تا ۲۱۱)؛ [نيز أنساب الاشرف، طبع محمد حميد الله، مصر ١٩٥٩ء، ١: ٣٣ تا ٣٥ (مقدمة المحقق)] - بيت المقدس كي عبرانی یونیورسٹی نے کتاب مذکور کی طباعت کا جو ذمه لیا ہے اس کے تحت ج م ب (طبع S. D. F. اور ج ه (طبع ، Max. Schlossinger هو چکی هیں - O. Pinto اور G. Levi Della Vida نے 'II Califfo Mu'awiya I secondo il "Kitab Ansab "al-Asraf" روم ۱۹۳۸ وم اع، کے نام سے اس کے ایک حصّے کا ترجمه کیا ہے؛ قب نیز F. Gabrieli : La Rivolta dei Muhallabiti nel 'Irâq e il nuovo Rendiconti, R. Accad. dei Lincei, Cl. sc. צנ 'Balâduri mor., stor. e ilol. ع ۲ / ۱۹۹ (۱۹۳۸) : ۱۹۹ تا ٣٣٧ ـ [پهلي جلد، جو سيرت النبي صلّى الله عليه و سلّم ير مشتمل هے، محمد حميد الله نے دارالمعارف، مصر سے وہ وو و ع میں شائع کی ۔ اس جلد میں بھی ایک مفيد اور پر از معلومات مقدمه شامل هے].

اں تمام خوبیوں کے باوجود ایک تاریخی مصدر و مأخذ كي حيثيت سے البلاذري كے مرتبر کی تعیین میں کچھ مبالغے سے کام لیا گیا ھے ۔ یه کمنا صحیح نمیں که وہ همیشه اصل متون اور حوالے پیش کرتا ہے جنھیں مصنفین مابعد اساتویں اور تیرھویں صدی کے مابین بلاساتھون

نے طوالت اور حاشیہ آرائی کے ساتھ پیش کیا ھے ۔ اس کی تصانیف کے ضروری حصوں اور بعد کی زیادم تفصیلی تصانیف سی جو مطابقت و موافقت ہے اس کی بنا پر بڑی صحت سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ البَلاَذُری نے بہت سی صورتوں میں اپنے پیش نظر مواد دو مختصر در کے پیش کر دیا ہے، گو وہ اکثر اوقات اپنے اصلی مآخذ کا حد درجه پابند رها ـ البَلادَري کا اسلوب تحرير اختصار يسندانه هي، يمان تك له بعض اوقات وه اس اختصار پسندی پر کنی تأثر دو بهی قربان کر دیتا ہے ۔ اگرچہ اس کے ہاں طول طویل قصر بھی ملتر ھیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے ۔ فتوح [البلدان] میں البلاذری نر تاریخی سوانع کو مختلف حصول میں منقسم کر دینے اور انھیں مختلف مقاموں پر پیش کرنر کا قدیم اصول جازی ركها هے اور (اس كے برعكس) انساب [الاشراف] میں اس نر طبقات (ابن سعد) کے انداز کی تتابوں، نیز قدیم تر تاریخوں (ابن اسحق، ابو سخنف، المدائنی) کے مواد کو ایک تیسری قسم کے اسلوب، یعنی انساب کی طرز کی ادبیات (ابن الکلی) کے ساتھ ملا دیا ہے.

مآخذ : (١) قديم ترين تاريخي مأخذ بغداد كا مؤرخ عَبَيدالله بن عَبْدالله بن ابي طاهر طَيْفُور هـ (محفوظ نهين ره سکا)؛ (۲) عبیدالله اور تمام دوسرے عربی مآخذ سے ياتوت نر ارشاد [الاريب = معجم الادباق] مين استفاده كيا هے، ۲: ۱۲۲ تا ۱۳۲ ؛ بعض مزید حوالے اس تألیف سیں ملیں گر جو ڈ خویہ کی مطبوعہ فتوح کے مقدّسے سین شائع کر دیرگئے هیں ، قب براکلمان ، ۱ : ۱۳۷ ببعد و تکمله

([واداره]] F. ROSENTHAL J C. H. BECKER)

بَلَاسَاغُون : [بلاساتون، در جوینی، ۲: 🖍 🛇

وسط ایشیا کے ترکی خاقانوں کا ایک صدر مقام تھا، لیکن اس کے صحیح محلّ وقوع کے متعلق الجهن پیدا هو گئی ہے، اس لیسے کے السمعانی میں یہ نام دو۔ لفظوں، یعنی '' بلاد'' اور ''سغور'' کی شکل میں مرقوم هے (دیکھیر آآ)، ت، مادّة فاراب) اور یاقوت [ . ١ . ٨ ] نر ان دولفظون كو ملا كر بلاساغون لكها هے(دیکھیر Oichet o poyezdke v Sredniya : Barthold Memoires de l'Acdémie des Sciences 32 'Aziyu Classe ما سلسله مراعه ج من سلسله Classe ما سلسله مراعه على المراعة الم ره: ۳۰ مندی گزشته صدی (۳۰ مندی)، لیکن گزشته صدی میں یه محسوس کیا گیا که شهر مذکور ضرور دریا مے چو ت کے طاس میں واقع ہوگا (-E. Bret TTT: 1 'Medieval Researches : schneider تا ۲۷۲) - Barthold نے خود اس علاقے میں تحقیقات کیں (کتاب مذکور، ص ۹۹) اور صحیح طور پر یه راے ظاہر کی که بلاساغون کا محلّ وقوع وہ جگه تھی جہاں اب آق پشین کے کھنڈر واقع هیں اور توقماق قدیم میں بورانه کے جو آثار آق پشین کے آثار سے پانچ یا چھے کیلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب کی طرف ملتے ھیں وہ کسی دوسرے شہر کے ہیں جو بلاساغون کے قریب آباد تھا۔ مقامی ترک بوراند کے کھنڈروں کو شو کے نام سے موسوم کرتے ہیں (Barthold: Vorlesungen 12 من الله عربي لفظ ''مناره'' كا قرغز تلفّظ هے ـ حيدر مرزا دوغلات نر لكها هے | که جب اس نر شولهوین صدی عیسوی میں ان اطراف میں سفر کیا تو اس وقت مغول اسے بورانه هی کے نام سے پکارتر تھر اور وھاں امام محمد [فقید] البلاساغوني (م 211ه/ 1911ع) كا سنگ مزار دکھاتے تھے (لوح مزار کے عربی متن کے لیر دیکھے Izsledovanya o Kasi-: Velyaminov-Zernov ا ۱۹۲ : ۲ (movskilj tsaryah) مات که ا

بلاساغون اور شُو (یا شُویَاب) کے شہر آق پشین اور توقماق (بورانه) کے آثار کے قرب و جوار میں واقع تھر، البیرونی اور محمود کاشغری کی تحریروں سے خاص طور پر واضح ہوتی ہے۔ البیرونی نے اپنے وقت کے جن شہروں کی فہرست دی ہے اور طول بلد اور عرض بلد کے درجر لکھ کر ان کے محل وقوع كا تعين كيا في، ان مين بلاساغون اور متعدد نواحي قصبات، مثلاً إسْبِيْجِاب، چَـدْكُل (چَتْقُل)، طَـراز، قوچقار باشی، بَرسُگان اور آت باشی بهی شامل هیں۔ ان مقامات کا محل وقوع درجوں اور دقیتوں تک متعین کیا گیا ہے (دیکھیے زکی ولیدی طوغان: Birunis picture of the World ، ص . ه تام ه) - البيروني كى اس فهرست مين بلاساغون كا معل وقوع طراز ([متصل] اوليا اتا) سنے ، درجي جانب مشرق، برسگان (بَرْسَكون جو ايسيک كول جهيل كے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے) سے ے درجے سغرب اور قوچقار باشی (موجودہ قوچقار اتا) سے صرف . ٢ دقيقے جانب شمال بتايا گيا هے ـ محمود كاشغرى نے درّہ زنْبی (موجودہ شَمْسی) کا ذکر کیا ہے، جو قُوچِقار باشی اور بلاساغون کے درمیان واقع ہے (۳: ۰۳) اور درّهٔ یُووان اَریک (موجوده جُوان اریک) کو بلاساغون کے قریب موسم گرما کی چراگاہ بتایا ہے (۳: ۲.۱) ۔ ولایت آردو کے مرکزی شہر آردو کو، جو دریائے چو کے طاس کے ان شہروں میں سے تھا جو عربوں کو معلوم تھر (المتدسى، ص ۲۵۵)، محمود کاشغری نے بلاساغون کے نواح کی ایک ولایت ظاهر کیا ہے (۱:۱۱) - یه مصنف (۳ : ۳.۹) شو یا شویاب کے قلعے کو بلاساغون کے قرب و جوار کا ایک قلعہ (حصن شو یا حصن شویاب) ظاهر کرتا ہے (دیکھیے ص ۹۲۳ - بسیم اتالر (ترجمه، ۳:۳۱۸) کا یه بیان غلط ہے که یه قلعه بلاساغون کے محل

کے سامنے واقع ہے ) ۔ اس نے یه روایت بھی نقل كى ہے كه ترك فرمانروا شُو كوهستان آلتُون طاغ سے واپس آتے ہوے بلاساغون میں ٹھیرا اور اس نر بعد میں اس شہر کے پاس ایک قلعہ تعمیر کرایا ۔ قدیم حینی مآخذ کے مطابق شو یا شویاب کا قلعہ دریاے چو کے جنوب میں واقع تھا، اور فاصلوں کی جو تفصیلات دی گئی ہیں ان سے اس کے محل وقوع کا تعین اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں آج توقماق واقع ه (ديكهير Otchet: Barthold ص ۳۱) ـ اس طرح گویا شو (شویاب)، جو حینی مآخذ میں سوئی بی چنگ (شوکا قلعه) کے نام سے معروف هے، اس جگه واقع تها جمان آج بورانه (قدیم توقماق) کے آثار ہیں اور جو آج اسی نام سے موسوم و معروف هیں ۔ قوحِقار باشی سے درہ شمسی (زُنْبی) کی راہ سے چلیں اور اسی نام کے دریا کے کنارے پر بسر هومے توقماق جدید کی طرف آئیں تو میدان میں جو آثار سب سے پہلے نظر آتے ہیں وہ آق پشین : De Guignes) کی تواریخ T'ang کے هیں ۔ تانگ Histoire generale des Huns عين ( LXVI ، ۲ ، ۱ ص فی لوتسیان کیون کا شہر شویے سے ہیس لی ( = ٦ تا ١٠ كيلوميٹر) كے فاصلے پر جانب مشرق ( صحیح تر جانب جنوب مشرق) بتایا گیا ہے، جو آق پشین کے محل وقوع کے عین مطابق ہے ۔ اس طرح یه نتیجه نکلتا هے که یه تینوں نام حقیقت میں ایک هی شهر کے هیں.

ابن خُرداذید اور [ابن] قدامة نے ترکی خاقان کے سہر اس وقت بھی موجود تھا جب سکندر اعظم صدر مقام (مدینة خاقان التُرکشی) کا جو حال تفصیلات کے مسلم کے دور اوّل میں یہ شہر ترک حقیقت کہ اسلام کے دور اوّل میں یہ شہر ترک حال کے عین مطابق ہے ۔ بلاساغون، قوز اردو، خاقان کا صدر مقام (مدینه) کا نام بلاساغون قوز اولوش اور قوز بالیق کے ناموں سے بھی معروف تھا ابن خرداذبہ نے صدر مقام (مدینه) کا نام بلاساغون دیکھیے کاشغری ۱: ۲۰، ۱۱) ۔ قوز اردو نام چینی اکھا ہے ۔ المقدسی (ص ۲۵۰) کا بیان ہے کہ ماخذ میں بھی ملتا ہے (دیکھیے Bretschneider ؛ بلاساغون کی آبادی بہت تھی اور شہر بہت بڑا

وهي کتاب، ص ٢٠٦: ''هوسري وو ـ لو ـ دو'') ـ عربی اور ایرانی مآخذ میں جو نام بلاساغون اور بلاساقون کی شکل میں مذکور ہے اسے المقلسی وَلَاسَكُونَ اور بَلَاسَكُونَ [ص ٢٠٠، ٢٠] لكهتا هـ ـ ضروزی ہے کہ حسب ذیل اعلام کی تشریح اس طرح کی جائے کہ گویا وہ سب ایک ھی جگہ کے مختلف نام تھے : ایک نام قرہ بُلْغالسُون ہے، جو دریاے اورخون پر آباد تھا اور ایغور سلطنت کا صدر مقام تھا ۔ اس کی دوسری شکل بلغاسین ہے، جو قارقوں کا دیا ہوا نام ہے اور تیسری شکل بلاساغان ہے جو ان هنوں کا صدر مقام تھا جو قفقاز کی طرف چلر گئے تھے (دیکھیے زکی ولیدی طوغان: Ibn Fadlan، ص ۹۹ ) ـ اگر ابتدائی اور اصلی نام بلغاسون تها تو اس نام کا آخری لاحقه سین یا سون مزار یا شهر کے معنی کا حامل ہے ۔ اس نام کی تشریح بلغاسین یا بالیغ سین کی صورتوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن تانگ خاندان کی تاریخ میں اس شہر کا نام "في لوتسيان كيون"كي شكل سين آيا هـ، جس سے واضح طور پر بلاساغون کی شکل ظاهر ھوتی ھے ۔ یہ نام اس زمانے سے چلا آتا ھے جس کے متعلق روایت ہے کہ اس میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ۔ جُوینی (جہان کشآ، ۱: ۳) نے ایک كهاني نقل كرتے هوے لكها هے كه بلاساغون کا شہر اویغوری خاقان افراسیاب نے بسایا تھا ۔ اسی طرح کاشغری نے حکایت نقل کی ہے کہ یہ شهر اس وقت بهی موجود تها جب سکندر اعظم نے وسط ایشیا کے سلکوں پر حملے کیے۔یہ حقیقت که اسلام کے دور اوّل میں یه شہر ترکی خاقان کا صدر مقام تھا، اس بات سے ظاہر ہے کہ ابن خرداذبه نے صدر مقام (مدینه) کا نام بلاساعون لکھا ہے ۔ المقدسی (ص ۲۷۰) کا بیان ہے که

ایک گروہ بخارا اور سمرقند سے آ کر بلاساغون میں آباد ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ترکی لباس اور ترکی رسم و رواج اختیار کر لیا تھا۔ یه لوگ ''سُغُدَ ک'' کہلاتے تھے۔ قرا خانی دور کے سکوں پر (اس شهر کا نام بلاساغون نهیں بلکه قوز اردو منقوش ہے ۔ Vasmer کے اشاریر میں قوز اردو کے بجامے ''قرا اردو'' پڑھیے )۔ ہ، ، ، عسین قرہ خطائیون نے بلاساغون پر قبضه جما لیا اور اسے اپنا صدر مقام بنا ليا ـ حيني مآخذ سين اس واقعر كي. تفصیلات میں شہر کا نام قوز اردو مذکور ہے (Bretschneider : وهي كتاب، ١ : ١٨) - مير خواند. (رُوْضَة الصَّفَا، بمبئي، ه:٢٠) اس واقعے كا ذكر کرتے ہوے لکھتا ہے کہ مغول نے اس شہر کو گوبالیق کا نام دیا، جس کے معنی ''خوبصورت شہر'' کے هیں ۔ اس بیان پر انحصار کرتے هوے بارٹولڈ نے تسلیم کیا ہے کہ اس شہر کو گُوبالیق یا گوابالیق کا نام دیا گیا تھا، لیکن اسی مضمون پر میر خواند کا مأخذ جُوینی (۲: ص ۸۵) لكهتا هے كه مغول بلاساغون كو '' غُزْباليغ'' (بعض نسخول مين قرباليغ يا غرباليغ [يا خوباليغ، در حبیب السیر]) کہتے تھے - Marquart نے غزبالیغ کو صحیح تسلیم کیا ہے اور اس کے معنی غَر تركوں كا شهر ليے هيں - ظاهر هے كه اس. مقام پر غدرباليغ قوزباليق هي كا بدلا هوا تلفظ ھے۔ ١٢١٠ء میں قرہ خِطائی گورخان نے تلاس کے قریب محمد خوارزم شاه کو شکست دی ـ اس پر بلاساغون کے مسلمان باشندوں نر بغاوت کی اور گور خان کے ہاتھوں خوفناک طریق پر قتل ہوے۔ جب مغول کی فتوحات کا سیلاب پارساغون تک پہنچا تو اس وقت یہ شہر قرہ خانیوں کے قبضر میں جا چکا تھا۔ قرہ خانیوں کا قائد ان دنوں آلمالیغ کا فرمانروا بزرخان تها - ۱۲۱۸ مین اس نر بطیب

اور باثروت تها ـ نظام الملك (سياست نامه، طبع Schefer ، ص ۱۸۹ میں آیا ہے کہ اس شہر ہر کافر ترکوں نر قبضہ جما لیا تھا، چنانچہ سامانی حکمرانوں نے ۱۳۳۵ [ سم ۹۵] میں اس شہر کی بازیابی کے لیے ایک سہم بھیجی یا لشکر کشی کی تیاری کی ۔ اس بیان سے یه نتیجه اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مہوء سے کچھ عرصہ پہلے اس شہر پر ساسانی قابض ہو چکے تھے (دیکھیے ' Turkestan down to the Mongol Invasion: Barthold ص ۱۲۸۳ ۲۰۹) ـ حدودالعالم (ورق ۱۸) اور الأخبار (دیکھیے Otchet: Barthold) ص ۱۰۲) میں دریامے چوکے طاس کی پچھلی صدی کی کیفیات لکھی ہیں ـ ان میں متعـدد قصبوں اور شہروں کے حالات بھی درج ہیں۔ ان لوگوں نے بلا ساغون کا ذکر چھوڑ کر صرف نواحی قلعے شُویاب کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے ۔ اس کی وجہ شاید یه هـو که اس وقت یه قلعه زیاده اهمیت رکهتا تها اور اس لیے بلاساغون کو اسی میں شامل سمجھ لیا گیا۔سو سال بعد کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاساغون قراخانیوں کے اہم مرکنزوں میں سے ایک مرکز تھا۔ ماورا، النہر کے فاتح ھارون بغِرا خان ابن موسی لونه (م ۹ ۹ ۹ ع) اور طوغان خان (دیکھیے البیہَقی : تاریخ، طبع Morley، ص ۹۸، ه ۱۹۳۵ ند اس جگه کو اپنا صدر مقام بنایا ـ قَتَدُ گُو بلگ [ترکی زبان کا قدیم ترین منظوم کلام] کا مصنّف يوسف خاص حاجب، جس ذ ١٠٢٥ - ١٠٠٠ ع میں اپنی کتاب لکھنا شروع کی، بلاساغون ہی کا باشنده تها ـ كاشغرى (٢:١) لكهتا هے كه بلاساغون کے باشندے سغری اور ترکی بولتے تھے، لیکن اسپیجاب سے بلاساغون تک ارغو کے سارے علاقے میں عوام ناقص ترکی میں گفتگو کرتے تھے۔ ایک آور مقام پر (۱: ۹۹۱) وه لکهتا هے که سغدی لوگوں کا ا

ید بات (۸۸ : ۳ krujka lyubiteley archcologii صاف ظاہر ہے کہ مغول کے عہد میں عوام کی زبان پر اس شهر کا نام بلاساغون نهیں تھا، بلکه قوزباليق (غزباليغ) تها، ليكن اهل علم اپني نسبت قديم نام سے كرتے تھے اور البلاساغونى لکھتر تھر ۔ اس نسبت کا آخری عالم محمد فقیه (مذکور الصدر) تھا جس کے لوح مزار پر اس کی تاریخ وفات ۱۱۱ه / ۱۳۱۱ درج دے؛ همارے علم میں ہے کہ یہ کتبۂ مزار حیدر مرزانے پڑھا تھا۔ اسی مصنف کا بیان ہے کہ یہ کتبه عمر خوجه آهنگر نے کندہ کیا تھا۔ اس بیان سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قوزبالیق کا شہر ا ۱۳۱۱ میں موجود تھا ۔ بلاساغون کی ثقافتی سرگرمیوں کے خاتمے کو، جیسا کہ ترک تاریخنن انا خط لری میں مذکور ہے، ترکستان میں مسلسل قحطسالی کے رونما ہونے کے نظریے سے کوئی تعلّق نہیں ۔ دریاے چو اور دریاے ایلہ کے طاسوں کے دوسرے شہروں کی طرح بلاساغون کا خاتمہ مغل خوانین کی قرلتای ( = جرگہ) کے اس فیصلر کا نتیجہ تھا کہ ان دریاؤں کے طاس خانہ بدوش لوگوں کے حوالر کر دیر جائیں اور ان کی شہری آبادیوں کو کسی دوسری جگہ بسا دیا جائے (دیکھیے: بوگونکی ترکستان و یافین مانی سی، بار دوم، س: ۲۱) ـ ان واديون مين شهري زندگي نر انیسویں صدی عیسوی میں خوقند کے خوانین کے منصوبوں کے مطابق از سر نو جنم لیا۔ آق پشین (بلاساغون کے محل وقوع) اور توقماق قدیم (شویاب کے محل وقوع) کے کھنڈروں میں عیسائیوں کے ہے شمار الواح مزار ملتے هیں، جن کے نقوش ترکی زبان اور سریانی رسم الخط میں هیں ـ مینار (سنار بورانه) کی تصویر، جس کے نام پر یه آثار موسوم هیں، بارٹولڈ نے شائع کی تھی (دیکھیے Olchel)، لوحه

خاطر چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لی، جس کی اولاد نر اس کے خاندان کے ساتھ خفیہ تعلقات برقرار رکھے ۔ مغول عہد میں بلاساغون ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا اور اس شہر میں متعدد اهل علم پهلے پهولے ـ مُلْحَقات الصّراح كا مصنّف جمال القرشي در اصل اسي شمر كا رهنر والا تها ـ اس کی کتاب میں مغول اور قرہ خانیوں کی تاریخ کے متعلق بہت سی معلومات درج هیں ۔ کاشغر کے حیدر مرزا دوغلات نر جب جمال قبرشی کی کتاب میں ان علما کی فہرست پسڑھی حو اصلاً بلاساغون کے باشندے تھر تو اسے یہ بات تسلیم کرنے میں بہت تامل هوا که بلاساغون کسی وقت میں علم و ادب کا مرکز رہ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے زمانر میں اس شہر کی حالت بالکل تباہ ہو چکی تهی (دیکهیر The Tarikh-i-Rashidi : Denison Ross) ص ۱۹۲۳) ـ ملحقات الصراح كا جو نسخه زمانے كى دست برد سے بچ کر هم تک پہنچا ہے (دیکھیے Turkestan v epokhu Mongolskago : Barthold نا ع اس ع بعض - (۱۵۲ تا ۱۲۸:۱ 'naschestviya حصوں میں ان علما کا تذکرہ تو موجود ہے جو كاشغر، ختن، فرغانه اور شاش مين پهلے پهولے، لیکن جس حصر میں بلاساخون کے اهل عام کا ذكر تها وه موجود نهين، البته جمله معترضه کے طور پر وہ اپنر استاد احمد بن ایوب البلاساغونی اور اس کے والمد ایوب بن احمد البلاساغونی کا ذكر كرتا هے (ص اسم ) - جمال القرشي راوي هے که دانشمند تگین (مذکور الصدر بزرخان کا پوتا) نر، جو اس کے زمانر میں آلمالیغ اور بلاساغون کا حكمران تها، ١٠٥٥ه/ ١٢٥٩ مين قوزباليق مين وفات پائی ۔ قوزبالیق کا نام ان دستاویزوں میں نظر آتا ہے جو قرہ خانی خاندان کے ستعلّق اب تک موجود هیں (دیکھیے Protokoli Turkestanskago

را اس مینار کا طرز تعمیر ظاهر کرتا هے که وه قره خانیوں کے عمد میں بنایا گیا هوگا، لیکن اس جگه اسلامی عمد کا کوئی کتبه محفوظ نمیں رها محمد جان آغا تنش (؟ تانیش) پای نے بلاساغون کے آثار پر جو مقاله قلم بند کیا هے (Krasnorechinskiye) اتار پر جو مقاله قلم بند کیا هے (razvalini i gorod Balasagun در المحدد بارٹولڈ (۱۸۰:۱۷، وه زیاده تر بارٹولڈ کی تحقیقات پر مبنی هے .

(زکی ولیدی طوغان) بلاط: (بلاط) مسیانیه میں، لفظ بلاط کے متعدد معانی میں سب سے زیادہ مروج معنی ''فرش'' معلوم هوتر هیں، جنانچه یه لفظ جزیرہنماے آئی ہیریا میں رومی شاہراہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس کے ثبوت میں دیکھیر وہ لغات جو Raimundo Martín کی طرف منسوب ہے۔ المراز Almaraz پل کے قریب دریا ہے تاجہ کے گھاٹ سے ملحق Romangordo کی سرحد پر، موجوده ويسران شهر البلاط كا نام بهي ضرور انھیں شاھراھوں میں سے کسی ایک شاھراہ کے نام پر ہوگا، Tours اور Poitiers کے میدان جنگ سے جسے رومن شاھراہ کے نام پر بلاط الشہداء [رك بان] كمتر هين بظاهر اس معنى كي تصديق هوتي التاليكن يه بات حد درجه مشكوك هيكه اس هموم کا اطلاق آس پوری اقلیم پر هوتا تها جس میں مالادریسی کے بیان کے مطابق مذکورہ البلاط کے علاوه موجوده هسپانوی استریمدورا Estramadura کا ایک بڑا حصه اور حصن الحنث Alange، مُدَّلين Medellin ترجاله Trujillo اور قاصرش Cáceres بهي شامل ھیں۔ اس کے برعکس متعدد هسپانوی مقامات کے ناموں، مثلاً البلاط Albalate، البلاطه Albalate اور ان کے مشتنات اور اسمامے مصغر Albalatillo 'Albadalejo کی توحیه البلّد، البلاد، بمعنی جگه و علاقه سے زیادہ احیهی طرح هو سکتی هے، چنانچه دریا مے شقر Jucar

کے قریب Albalat dela Riberia اور مربیطر Sagunto کے قریب Albalat dels Sorells اور مربیطر Albalat dels Sorells علاقے میں واقع Albalat dels Tarongers کا رومی علاقے میں واقع ماهرا هوں سے بظاهر کوئی تعلق نہیں بلکه یه محض چھوٹے یا بڑے دیمات کے نام معلوم هوتے هیں۔ تیسرول Teruel وُشقه (Huesca)، وادی العجارة تیسرول Guadalajara (Sculle)، اور طلیطله میں اور Scyille) کے صوبوں اور اشبیلیه (Scyille) کے صوبوں اور اشبیلیه (عربیه بھی اسی میں جو متعدد البلاط هیں ان کی توجیه بھی اسی طرح کرنا چاهیے۔ Palatium یا Platea سے اشتقاق جس کا یروشلم، شام اور مدینے کے مقامات کے ناموں پر اطلاق هوتا ہے، الاندلس میں نہیں پایا جاتا.

اندلس کی البلاط ناسی اقلیم کے علاوہ پرتگیزی منطقے میں بھی ایک اقلیم البلاطه تھی۔ یه فحص البلاطة میں واقع تھی، جو لَزِبن Lisbon اور شنترین (Santarem) کے درمیان ایک وسیع میدان تھا۔ ان دو شہروں کے علاوہ اس اقلیم میں شنترہ Cintra کا شہر اور ملحقه علاقے (جہاں موجودہ رباطیه Ribateja واقع هے) بھی شامل تھے۔ الادریسی کا دیا ھوا نام البلاطه میں شامل تھے۔ الادریسی کا سے شہر Vallada کے مطابق هے۔ علاوہ ازیں سے شہر Vallada کا مرجه اس کی وسعت اس سے هے، حوالہ بھی ملتا هے، اگرچہ اس کی وسعت اس سے کم هے جتنی الادریسی نے اس کی طرف منسوب کی هے۔ کم معلوم هوتا هے اور نه قابل قبول.

# تاریخی جغرافیه، ص ۱۹۲،۱۹۳].

## (A. Huici Mirandi)

بَلَاط: [بلاط] قاريه Caria مين قديم مليّته (Miletos) کی جگه آج کل ایک چهوٹا سا گاؤں ـ یه لفظ بلاط "Παλάτια" سے مأخوذ ہے جو كم از كم تیر ہویں صدی کے ابتدائی برسوں سے اس علاقے کا نام تھا۔ بلاط تیر ہویں صدی کے اختتام کے قریب مِنْتِشَه [رک بال] کے بیگوں کے قبضے میں آیا اور چونکه یه دریاے بویوک مندرس کے دانے کے قریب ایک بہت موزوں جگه پر واقع تھا اس لیے یہ بیگ اس سے بحیرۂ ایجین کے علاقوں میں حملے کرنے کے لیے نقطهٔ آغاز کا کام لیتے تھے؛ آگے چل کر یہ خاصا تجارتی مرکز بن گیا۔ ہ ہو، ء تک یہاں اهل وینس کا ایک گرجا اور قونصل خانه بن حِكا تها \_ أس وقت بلاط زعفران، تل، موم، کوتاهیه کی پھٹکری، مجمع الجزائر سے برآمدہ غلاموں وغیرہ کی تجارت کی بدولت خاصا خوش حال تها ـ جب عثماني سلطان بايزيد اوّل نر ١٩٦٠ 174 / 1749 - 1891ء کے موسم سرما میں منتشه کے ساحلی علاقوں پر قبضه کر لیا تو اس نر ان مراعات کی توثیق کر دی جو اهل وینس کو بلاط میں حاصل تھیں۔ تیموربیک نے س، ۸ھ/ ۲ س ع میں انقرہ کے مقام پر عثمانی ترکوں کو شکست دینر کے بعد وہاں کے مقامی خاندان کے ایک شخص الیاس کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن ۸۱۸ م ۱۳۱۰ء میں اس حکمران کو سلطان محمد اوَّل کا اطاعتگزار بننا پــڑا اور ۲۸۸۹ ه ۱۳۲۰ - ۱۳۲۹ء میں منتشه ایک بارپھر ــ اور اس مرتبه قطعی طور پر عثمانی سلطنت میں ضم ھو گیا ۔ پندرھویں صدی کے دوران میں، بڑی حد تک تو اس کی تپ آور آب و هوا کی وجه سے اور کسی حد تک دریا کے دنانے پر بتدریج مئی

جمع هو جانے کے باعث، بلاط آهسته آهسته زوال پذیر هونا شروع هوا؛ تاهم جب اولیا چلبی ۱۹۷۱ - ۱۹۷۱ میں یہاں سے گزرا تبو اس وقت بھی بلاط کو تجارت کا سرگرم اگرچه، لیکن رُو به زوال مرکز سمجها جاتا تها ـ بلاط، جسے اب صوبه آیدین کی قضا سو که Söke کا حصه بنا دیا گیا ہے، سمندر سے تقریباً نو کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے - ۱۹۳۰ میں اس کی آبادی سات سو افراد کے قریب تھی.

Stuttgart (اه ج Pauly-Wissowa (۱): مآخذ في المنافعة المن

### (V. J. PARRY)

بلاط: [بلاط] لاطینی یا بیونانی سے اپنے دوگانه اشتقاق کے باعث اس لفظ کے متعدد مختلف معانی هو گئے هیں ۔ اگر اسے [لاطینی] Palatium سے مشتق مانیں تبو اس کے معنی "قصر" هوتے هیں (السَّعُودی: تَنبیه، ص ١٦٠؛ ابن العدیم: زُبْدة، طبع Dahan ا: ۱۳۳ تا مهرا؛ المقدسی، ص ۱۳۵ اور ابن حَوقل بار دوم،

ص ه و ، ، نر دارُالبَلاط كو قسطنطينيه مين بتايا هے: (Extraits des sources arabes : M. Canard ) بمطابق Byzance et les Arabes : A. A. Vasiliev برسلز . ه و رع، ۲/۲: ۲۲،۸، ۳۲۸ و حاشیه ۲) اور اگر اسے (آرامی زبان کی وساطت سے) [یونانی] "πλατεῖα" سے مشتق قبرار دیں تو اس کے دو بڑے معنر ایک یونانی اصطلاح کے مطابق قرار باتر هیں، جس سے مراد ہے ایک ''مفروش راسته''، جو ایک قدیم روسی شاهراه هی (دیکهبرابن العدیم: زبدة، ر: سهر)، "پتهر كا فرش بنانا"، يا بطور اسم وحدت بلاطه، بمعنی سنگ فرش یا فرشی پتهر، یه پتهر خواه کسی نوعیت کا هو بشرطیکه یه زمین پر فرش کرنر، یا مینار یا کوئی یادگار کتبه ایستاده کرنے کے کام آتا هو (مثال کے لیے دیکھیے: مجیرالدین العلیمی: الانس الجليل، قاهره ١٢٥٣ه، ص ٣٥٦)، لمذا به معنى ستون کتبه، دهلیز (ڈیوڑهی) یا "بہت سے ستونوں والی غلام گردش' اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ ''ناف مسجد'' (دیکھیے ابن جبیر : رحلة، طبع د خويه، ص ١٩٠٠.

لفظ بلاط اسلامی مغرب اور بلاد مشرق (جہاں یه شام و فلسطین میں بالخصوص عام مے) دونوں میں بہت سے دیہاتی اور شہری مقامی ناموں میں ملتا ہے۔ ان میں سے خاص مقام درج ذیل ہیں: شمالی شام میں قصبه البلاط، جو ایک رومی شاہراہ کے قریب واقع تھا ( Histoire des Hamdanides : M. Canard ) تھا ( الجرائر ۱۹۵۱ء )؛ البلاط، حلب کا ایک محلّه جس سے قدیم یادگار شاہراہ کی یاد تازہ ایک محلّه جس سے قدیم یادگار شاہراہ کی یاد تازہ ہوتی ہے الفوطّة میں بیت البلاط نام کا ایک سابقه گاؤں؛ فلسطین میں بلاطة یا بُلاطة نام کا ایک سابقه گاؤں (جس کا نام لاطینی بلاطة یا بُلاطة نام کا ایک گاؤں (جس کا نام لاطینی

Platanus سے بھی مشتق ہو سکتا ہے)؛ بیت المقدّس میں باب البلاط (قب J. Sauvaget میں باب البلاط (قب المورت ۱۰ البلاط کا منروش چوک؛ استانبول مدینهٔ منورہ میں البلاط کا منروش چوک؛ استانبول [رك بان] میں محلّهٔ بلاط؛ ایشیا ہے کوچک میں قدیم سلّت Milet کے کھنڈروں سے ملحق اور سلجوقی دور کے شہر بلاطیه Balatia کا مرادف قصبهٔ بلاط (دیکھیر Pauly-Wissowa).

النامان طعن : E. Quatremère (۱) : المحاف ال

(D. Sourdel)

بَلاط الشّمَداء: عرب مؤرخوں نے یہ Poitiers کی جنگ کے لیے استعمال کیا ہے، جو چارلس مارٹل کی جنگ کے لیے استعمال کیا ہے، جو چارلس مارٹل کی زیرِ قیادت فرنگی مسیحی فوجوں اور اندلس کے عامل امیر عبدالرحمٰن بن عبدالله الغافتی کے درمیان رمضان مرا ھ/ اکتوبر ۲۳ے میں لڑی گئی.

جس کے مصنف کا نام معلوم نہیں اور جس کا پانچویں صدی هجری/گیارهویں صدی عیسوی سے آغاز هوتا هے، طبع Lafuente y Alcantara، میڈرڈ ۱۸۶۸ء، متن ص ۲۰؛ هسپانوی ترجمه ص ۳۹ و حاشیه ۲)؛ آگر حیل کر ابن بشکّوال (م ۷۵،۵ / ۱۱۸۲ -مرررع) حواله در المقرى : كتاب مذكور، لائذن، ۲: ۹، سطر ۱۹ تا ۱۵، قاهره س: ۱۵ سطر ۱۵ لیکن ایک مختلف شکل غَزْوَةً البلاط کے ساتھ، ابن عذاری (م آخر چهٹی صدی هجری / بارهویں صدی عيسوى) ؛ البيان المُغْرِب، طبع ذوزي، ١ : ٣٥، طبع Colin و Lévi-Provinçal ) : ١٥ ترجمه Fagnan ؛ بهم؛ ليكن اس مؤرخ نے واقعے كے آغاز كى تاريخ ١١٦ه كے بجامے ١١٥٥ بتائي هے؛ ابن خلدون (م ٨٠٨ه/ ٢٠٠٦ء) : العبر، بولاق س ا ۱۱۹ سطر ۲، جس میں بعض بیاض هیں جنهیں کتاب خانۂ ملّی، پیرس کے قلمی نسخوں سے اور المقرى کے حرف به حرف اقتباسات، لائڈن، ، : ۲۳۹ سطر س اور قاهره ومه و اعن ٢٠٠١، مطر ه و سے پر كيا جا سكتا هے؛ المقرى (م ١٨٠١ هـ/ ٩٣٢ ع اوپر، بذيل ابن بَشْكُوال و ابن خُلْدُون : بِملے عبارت كا ترجمه Lafuente y Alcantara نر اشاریات اخبار مجموعه ( Ajbar Machmûa )، ص ۱۹۸ میں کیا ہے، اور دوسرے حصے کا Pascual de Gayangos نر The History ندُن ) ر دof the Mohammedan Dynasteis in Spain ٣٨٨٤ع): ٧٦ و حاشيه ٧٦ مين كيا هـ.

ازمنهٔ وسطٰی کے دوسرے عرب مؤرخوں نے اس بات کی طرف معض اشارہ کیا ہے که مسلمان اور ان کے سردار عبدالرحدٰن وهاں [اسلام کی خاطر] شہید هوے (یستشهد یا استشهد): ابن عبد الحکم شہید هوے (یستشهد یا استشهد): ابن عبد الحکم (م م م م م ۱ ۸ ۱ ۱ م م م ۱ ۲ ۱ م سطر ۱۲ م سطر ۱۲ سطر ۲۲ سطر ۲۰ 
الضّبي (م ۹۹۰ه/ ۲۰۲۱ء): بغیة الملتمس، طبع Codera اور Ribera، میڈرڈ ۱۸۸۰ء، عدد ۱۰۲۱، صحص ۳۰۳، سطر ۲ (اور جس میں جنگ کی تاریخ ۱۱،۵ هے)؛ ابن الأثیر (م ۳۰۰ه/ ۳۲۳۹)، ۱۰: ۱۳۰۰ و سیر، ترجمه از Annales: Fagnan، الجزائر ۱۹۱۱ء، ص ۲۰۰۰ سطر ۹ وص ۳۰ سطر ۹ تا ۲.

جديد عرب مؤرخون بالخصوص يوربي مؤرخون کے سامنر یه مسئله رها ہے که لفظ بلاط [الشهداء] کی تعبیر و تشریح کریں اور اس جنگ کا صحیح محلُّ وقوع متعين كريں ۔ بلاط أَ رَكَ بَاں] [ان كے نزدیک] یونانی لاطینی زبان سے مستعار ہے اور اس کے معنر بظاہر Platea : ''فراخ پخته سڑک''، "پخته عام حوک" اور Platium "قصر" هين ۽ جہاں تک Poitiers کی حنگ کا تعلق ہے اس کی تعبير ''شاهراه'' اور ''پخته فرش'' دونوں هي طرح کی گئی ہے؛ Pavè آشیدا کا] : Invasions: Reinaud des Sarrazins en France, et de France, en Savoie, en Piémont et dans la Suisse, pendant les 8e, 9e, et 10e ישני וארשי ש siècles de notre ère : سر نسس : ۲ عاب مذکور، ۲ : Pascal de Gayangos Histoire: Cl. Huart "Pavement of the martyrs" : H. Fournel '17A : Y F1917 'des Arabes ن د اشيه ۲۸۰ : (د ۱۸۷۰) : ۱ (Les Berbers .... Charles Martel et la : A. Seguin 191 M. Mercier (72177 (19 (1200 1519mm Bataille de Piotiers c.F. Seybold : ٣٩، در الأ، ت، ١: ٥٥ أبذيل مادّة عبدالرحمن . . . الغافقي"] - Chaussée [ شهداء كا ] ( LING ) Histoire des Musulmans d' Espagne : Dozy ۱: ۲۰۲۱ بار دوم از Lévi Provençal ، ۲۰۲۱ به ۱۹۰۱ مره و حاشیه ز ، Lafuente y Alcantara کتاب: مذكور، ص ٣٦ : Narbona : Fr. Codera : Calzada : ٣٦ ص نا ۱۹۰۹ (Gerona y Barcelona ...

Historia: Ballesteros y Beretta 'Calzada: ۱۹۱۰' 'Calzada: ۱۰۰ تا ۱۰۰ و (۱۹۲۰) ۲۰ 'de España... Le monde oriental: (Ch. Diehl اور G. Marçais نام ماه و حاشینه ۱۰۰ و حاشینه ۱۰۰ و حاشینه ۱۰۰ و ۱۹۵۰ می ۱۹۵۰ و ۱۹۵۰ می نام داه کی شاهراه' (یا ۱۹۵۰ کی شاهراه' (یا ۱۹۵۰ کی شاهراه' (یا رومی سرک کی).

مآخل: متن ماده میں بیان شده تصانیف کے علاوه مآخل: متن ماده میں بیان شده تصانیف کے علاوه ان (۱) ان حوالوں کو دیکھنا چاھیے جو لیوی پرو وانسال المistoire des Musulmans d' نے Lévi-Provençal اور خود اور نا ۱۹۳۲ اور خود اپنی کتاب ۴۶۶۰ اور خود اپنی کتاب ۱۹۳۶ میں دیے ھیں۔ پیرس و لائڈن ۱۹۰۰ اور خود اپنی کتاب ۱۹۰۰ میں دیے ھیں۔ Note sur les invasions: H. Zotenberg (۲) مزید بر آن (۲) المote sur les invasions: H. Zotenberg کا متعلقہ dans le Languedoc d'après les sources Dom کا داد نا ۱۹۰۰ المولوس (Toulouse) کو داعی کا ۱۹۰۰ کو داعی ماخذ: ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۸ کو داعی ماخذ: ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ کا ۱۹۰۸ کا داعی ماخذ: ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ کا داعی ماخذ تا ۱۹۰۸ کا داعی ماخذ: ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ کا داعی ماخذ تا ۱۹۰۸ کا داعی کا داعی ماخذ تا ۱۹۰۸ کا داعی ماخذ تا ۱۹۰۸ کا داعی کا دای

Bataille de Poitiers، پیرس سمه و عا مه تا وه جس میں ۱۳۵ کتابوں کے حوالہ دیر ھوے ھیں، A. Seguin اور M. Mercier کے اختتام پر جو مآخذ نے دیے ھیں ان کی طرف بھی رجوء کرنا چاھیے۔ درج ذیل جدید عرب مؤرخوں کی تصانیف بھی دیکھیر، جن کا تمام و کمال طالعه (س) Reinaud کی کتاب (پیرس ۲۸۳۱ء؛ انگریزی Invasions des Sarrazins . . . ترجمه از هارون خان شیروانی در ۱/۲ م / ۳۰ و ع و ه / ١٩٣١ع) پر مبنی هے۔ يه ايک صدی سے کچھ زياده پرانی تصنیف هے: (٥) شکیب ارسلان: تاریخ غُزُوات العُرب في فرانسه و سويسراء و ايطاليه و جزائر البحر المتوسِّط، تا ٣. ١ : واقعة البَّلاط الشُّهداء؛ (٦) ايم \_ عبدالله عنان : تاريخ العرب في اسبائيا . . ، قاهره م ١٩٢ ع، ص ٥٥ تا وه؛ (٤) وهي مصنّف : مواقف حاسمة في تاريخ الأسلام، قاهره عمره م ۱۹۲۹ م من ۱۱ و ۱۱۱۰ (۸) وهي مصنّف: العرب في غاليس و سويسراً: در مجلّة قاهره الرّسالة، عدد ع (ور نوسير سهورع)، عدد س (٢٦ نومبر ١٩١٩) وعدد ١١٥ (٣ دسمبر ١٩١١)؛ (٩) حسن مراد: تاريخ العرب في الأندلس، قاهره ١٣٨٨ ه/ . ١٩٣٠ ع، ص ٢٤ (عربي اصطلاح [بلاط الشهداء] استعمال نهيں كرتا)؛ (١٠) بطرس البستاني: معارك العرب في الشرّق و الغرب، بيروت، سهم و ع، ص ه ه تا ٥٠ (١١) حسين تُمونس: آثار ظُهُور الاسلام في أَوْضاع السّياسيّة و الاقتصادية و الاجتماعية في البحر الابيض المتوسّط، در المجلّة التاريخية المصريّة جسر Societé Egyptienne d' Études Historiques) نے قاهرہ سے سات اجزاء میں شائع کیا ۔ ۵۰ / ۱: (مئی ۱۹۵۱): ۲۸ تا ۲۸ مع مآخذ ۸۸ حاشیه ۱.

درج ذیل دو تصانیف بهی قابل ذکر هیں:

The Moors in Spain: ک کتاب: S. Lane.Pool (۱۲)

لنڈن ۱۸۸۷ء، بار دوم ۱۹۲۰ء کا عربی ترجمه از

علی جارم: العرب فی اسبانیه، قاهره ۱۳۹۱ه / ۱۹۳۱ه می جارم: العرب فی اسبانیه، قاهره ۱۳۹۱ه / ۱۳۳۱ه / می در تا ۲۸، اور (۱۳) جرجی زیدان (م ۱۳۳۱ه / ۱۹۱۳ می ۱۹۱۳ می ۱۹۱۳ و ۱۹۱۳ می تاریخیهٔ غرامیهٔ، قاهره بر ۱۹۱۰ و ۱۲۰۰ خاتمے میں یه بات بهی قابل ذکر هے که الطّبری (م ۱۳۱۰ می ۱۸۳ می ۱۹۳۹ می المال خاموش هے۔ که الطّبری (م ۱۳۱۰ می ۱۸۳۱ می المالی خاموش هے۔ (اس کی تصنیف تاریخ الامم و الملوک [صحیح، تاریخ الرسل و الملوک] (Annales زیر سنه بر ۱۱ ه یا دو تین سال پیشتر یا بعد) میں کچھ بھی مذکور نہیں هے) یہی حال ابن القوطیة (م ۱۳۵ ه ۱۳۵ می ۱۹۵ کا هے.

## (H. Peres)

بلاً طُنُس: ترون وسطی میں شام کا ایک قلعد، حو آج کل ویران ہے اور قلْعَهُ الْمَهْیلَبَهَ کہلاتا ہے۔ یه قلعه جبل انصاریه کے ایک طرف نکلے هوے حصّے پر بنایا گیا تھا اور بقول الدمشقی اس قلعے سے اور قلعه صهیون سے لاذقیّة کا پورا میدان نظر آتا تھا؛ اور یه دونوں اس سڑک کی حفاظت کرتے تھے جو اُرنیس Orontes سے اس کی بندرگاہ جبلة تک جاتی تھی.

... [النویری نے لکھا ہے] کہ اسے بنوالاَحْمر نے بنانا شروع کیا تھا، اس کے بعد جب اس پر بوزنطیوں کا قبضہ ہو گیا تو انھوں نے اس کی تعمیر جاری رکھی اور باسل دوم (Basil II) کے زمانے میں ساحلی علاقے کی جہال انھوں نے سکونت اختیار کر لی تھی حفاظت جزوی طور پر اسی پر مبنی رکھی ۔ یہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن پہلی صلیبی جنگ کے بعد یہ انطاکیہ کے روجر Roger کے ہاتھ میں چلا گیا اور اس نے اسے بطور جا گیر ساؤن Saône کے رئیس کو دے دیا ۔ بطور جا گیر ساؤن Saône کے رئیس کو دے دیا ۔

یه فرنگیوں هی کے قبضے میں رها - ۱۱۸۸ء میں صلاح الدین ایوبی نے اس پر قبضه کر لیا، اور عہد ایوبی میں یه عارضی طور پر الملک الظاهر کی حکومت حلب کا حصّه رها - مغول کے حملے کے بعد، جس سے ایک مقامی خاندان کی جد و جہد آزادی کی حوصله افزائی هوئی، اس قلعے کو ۱۲۹۵ رالنا کی جد و میں بیبرس کے آگے هتھیار ڈالنا پڑے اور مملو کوں کے عہد میں نیابت طرابلس کے پڑے اور مملو کوں کے عہد میں نیابت طرابلس کے چھے ضلعوں میں سے ایک ضلع کا صدر مقام بن گیا . پر اس کا علم نہیں که یه ویران کب هوا اور کب اس کا پرانا نام (جو لاطینی Platanus سے ماخوذ هے) نئے نام سے بدلا گیا جس کی وجه سے ماخوذ هے) نئے نام سے بدلا گیا جس کی وجه سے اس کی شناخت میں عرصر تک دشواری پیش آتی رهی.

#### (J. SOURDEL-THOMINE)

بَلاغَت: لفظ ''بلاغت'' اسم مصدر ہے۔ ⊗ بلوغ کے معنی ہیں پہنچنا، (پھل کا) پکنا، اثر آفرینی آکہتے ہیں بَلَغَ مِنّی کَلاَمُکَ اور اس کے معنی ہیں تمھاری گفتگو نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے۔ اور بَلاغَة کے معنی ہیں فصیح و بلیغ ہونا].

أرأ، ع، بذيل ماده].

تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی سے لفظ ''بلاغت'' عام تنقید کی ان چند اصطلاحات۔ مثل معانی، بیان، بدیع، فصاحة، صناعة، نقد ۔ میں شامل هو گیا جو ادب سے متعلقه تصنیفات کے علاوہ ''اعجاز القرآن'' کے علوم میں کثرت سے مستعمل و مروج تھیں، لیکن ساتویں / تیرهویں صدی کے لگ بھگ...اسے تین معین فنون۔معانی، بیان، اور بدیع پر تقسیم کر دیا گیا.

علم بلاغت کے اس ارتقاء کی تاریخ کو هم جار ادوار میں تقسیم کر سکتے هیں: (۱) اضولِ تنقید کے خصوصی مطالعے کا دور؛ (۲) علم تنقید کے عمومی مطالعے کا دور؛ (۳) علم تنقید پر فلسفیانه بحث اور اصول بلاغت کی ترتیب و تنظیم کا دور؛ (۳) اصول بلاغت کی آخری اور جامد تدوین کا دور.

پهلا دور: تيسري اورچوتهي صدي هجري/نوين اور دسویں صدی عیسوی میں جب اسلامی تهذیب کو عروج حاصل ہوا تو اس دور کے علماے اسلام نے ادب و لغت کے میدان میں علوم خصوصی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ۔ علما نے کچھ تو قرآن کی تفسیر اور اعجاز القرآن کے اسرار کو معلوم کرنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور کچھ اس نظریے کا لحاظ رکھتے ہوےکہ عربی زبان کو ایک معیار پر لایا جائے اور حسن بیان کے اصول معین کیے جائیں، <del>قرآن کے</del> اسلوب بیان اور اس کی ادبی خوبیوں پر نحور کرنا شروع کیا ۔ علوم قرآن کے اس دائرے میں قدیم ترین تصنیفات میں سے ابو عبیدہ (م ۲۰۸ ه/ مرمه) کی کتاب مجاز القرآن هے، جس میں قرآنی اصطلاحات اور استعارات سے بحث کی گئی ہے۔ تنقید نگار و مصنف ابن قتیبه (م ۲۷۶ه / ۴۸۸۹) نے كتاب مشكل القرآن لكهي جس مين قرآن كي غامض آیات کا حل پیش کیا ۔ بہت سے مصنفین نے، جن میں معتزلي متكلم الجاحظ (م ٥٥٥ه/ ٩٨٦٩) نمايان

حیثیت رکھتا ہے، اسلوب بیان اور قرآن کی معجزانه خوبیوں پر رسالے تصنیف کیے۔ اعجاز قرآن پر ایک نہایت جامع، واضح اور پر از معلومات کتاب ابوبکر الباقلانی [رک بآن] (م ۲۰۰۳ه/۱۰۱۹) نے تالیف کی۔ اپنی کتاب اعجاز القرآن میں اس نے اعجاز کو مختلف زاویوں سے پر کھا ہے اور قرآن کے اسلوب بیان پر تفصیل سے بحث کی ہے اور قرآن بتایا ہے که کس حد تک ادبی تنقید کے ذریعے هم بتایا ہے که کس حد تک ادبی تنقید کے ذریعے هم اعجاز القرآن کے اسرار کو سمجھ سکتے هیں [دیکھیے اعجاز القرآن کے اسرار کو سمجھ سکتے هیں [دیکھیے نے بھی اعجاز القرآن کے نام سے ایک کتاب تألیف کی]. اصول تنقید کے خصوصی مطالع کے اس دور میں اصول تنقید کے خصوصی مطالع کے اس دور میں

چند مصنفوں نے تنقید شعر اور نامور شعرا کے کلام کی خوبیوں کو سامنے رکھ کر مطالعے پر زیادہ زور دیا ه\_ اس سلسلےمیں دو مصنفوں کو خاص شمہرت حاصل هوئى ـ ایک الآمدی [رك بان] (م ۱ م ۳ م ۱ ۹۸۱) جس نے قبیلة طبی كے دو نامور شاعروں، يعنى ابو تمام [رك بال] اور البحتري [رك بال] كے باهم مقابلے پر كتاب ( الموازنة بين ابي تمّام و البحتري) تصنيف كي اور دوسرا القاضي الجرجاني (م ٣٦٦هـ/ ٢٩٤٦) جس نے اپنی کتاب [الوساطة بین المتنبّی و خصوسه] میں المتنبی کے کلام پر مجادلین کے مابین محاکمہ کیا۔ دیگر تألیفات نے جو اس ضمن میں منصّة شهود پر آئیں ذیل کی دو صورتیں اختیار کیں: (١) ادبي مجموعات كے ستن كى شرح اور حل مثلاً المُبَرِّد . (م ٥٨٠ ه/ ٩٨٨ع) كي الكامل؛ (٢) شعرا كے سوانح حيات اور طبقات (مثلاً ابن قتيبه كي الشعر و الشعراء، محمّد بن سَلام الجَمحي (م ٢٣٢ه / ٢٨٠٩ ك طبقات الشُّعراء، اور أَبُّو الفَرَّجِ الإصَّبْهَانِي (م ٢٥٦هـ/ ٩٦٦ - ١٩٩٤ كى كتاب الأغاني) - خصوصى مطالعے کی ایسی مختلف کوششوں سے تنقید کے کئی مسائل پیدا هوے، مثلاً ابتداع و تقلید، انتحال و سرقه،

¢

عبارات و معانی، اختراع، تخلیق ادب، استعداد شعر کے عناصر ترکیبی، ماحول کا اثر اور ایسے هی دیگر مسائل ۔ ان مسائل کی بدولت تزئین کلام سے متعلقہ عام اصطلاحات بھی قائم هو گئیں، مثلاً استعاره، تشبیه، تعریض، کنایه، تجنیس، ایجاز، وضوح و ابہام اور ایسی بہت سی اصطلاحات جو بعد میں علم بلاغت کے مقبول عام مباحث قرار پائے.

دوسرا دور: اصول تنقید کے حصوصی مطالعے کے ساتھ ساتھ محاسن ادب پر اجمالی و عمومی ابحاث کی کوششیں بھی ہونے لگیں ۔ ایسی تصنیفات میں الجاحظ کی کتاب البیان و النّبین ایک پیشرو کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس میں تعبیر کے مختلف اسباب و ذرائع کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً اشارہ، علامت، لفظ اور کلام کے محاسن و معائب کے خصائص گنوائے ھیں۔ اس سلسلے میں اس نے عرب کے مشہور فصحا اور ان قبائل کے کلام سے جو اپنی فصاحت و بلاغت کی وجه سے معروف تھے، اقتباسات بطور مثال پیش کیے ہیں ۔ قدیم مہذب اقوام کے فصیح و بلیغ کلام کے ترجمے بھی الجاحظ کے سامنے موجود تھے ۔ ان سے فائدہ اٹھاتے ھوے اس نے بلاغت کے مفہوم کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور بلاغت کے سلسلے میں اس نے ایرانی، یونانی، رومی اور ہندی علما کی آرا بھی پیش کی ہیں ۔ اُور آگے چل کر اس نے عرب علما کے نظریے بھی بیان کیے هين جن مين سبهل بن هارون، العَتَّابي اور ابن المَقفَّع [رك بآن] شامل هين ـ ان كے نظريات بظاهر چند خواص پر مرتکز ہوتے ہیں، مثلًا حسن تقسیم، اختيار الكلام، ايضاح الدّلالة، ايجاز، مطابقة الكلام لمقتضى الحال اور تحصيل غرض (جيسے تاثير، ترغیب، اقناع)۔ یه خواص ایک طویل زمانے تک عربی بلاغت کی جان سمجھے گئے۔ اسی دور میں شہزادہ ابن المعتز (م ٩ ٩ م ٥ ٨ . ٩ ع) [رك بان] نے جو شاعر

بهی تها علم البدیع [یعنی صنائع ادبی اور سحاسن کلام] پر پہلی کتاب تصنیف کی ۔ جس میں سترہ صنعتوں کا ذکر کیا، مثلاً استعاره، تجنیس وغیره اور انھیں کو بلاغت کی علامات تصور کیا گیا ہے [ابن المعتز کی کتاب البدیع پر تبصره دیکھیے اللہ اردو، ۱: . . . . تا ۱ . . . . .

تیسری اور چوتهی/نوین اور دسوین صدی مین سریانی زبان کے علما نے عرب کے اصول تنقید اور فنونِ بلاغت کی مزید خدمت کی ۔ انھوں نے یونانی کتب کا ترجمه بتوسط سریانی شروع کیا۔ تیسری صدی کے آخر میں اسحاق بن حنین (م ۹۸م/۵۸ وم ا (رک بان) نے ارسطو کی کتاب ریطوریتا (Rhetorica) يعنى بلاغت وخطابت] كا تسرجمه پیش کیا اور چوتهی صدی میں متی بن یونس (م ۳۲۸ / ۹۳۹ - ۹۳۹) نے ارسطو کی دوسری كتاب بوطيقاً [(Poetica) يعنى فن الشعر] كا عربي سين ترجمه کیا۔ عربوں کے فن تنقید میں یونانی اثر کو پهلی مرتبه ظاهر کرنے والا مصنّف قدامَة بن جَعْفر (م ٣٣٥ه/٨٩٩٩) تها اور غالباً يه پهلا مصنف هے جس نے اپنی کتابوں میں عربوں کے قدیم فن بلاغت كو "نقد" ( = تنقيد) سے تعبير كيا علم تنقيد پر قداسة كي دو تَأْلِيفَات هين: نقد الشَّعر اور نَقْدُ النَّثر \_ تُدَامَة نے اپنی کتاب نقد الشعر کے دیباچے میں واضح کیا ہے کہ متقدمین نے شعر کے تنقیدی پہلو کو، جو بہت ضروری اور اهم تها، نظر انداز کر دیا ۔ اور شعر کے غیر ضروری پهلوؤل پر اپنی توجه مرکوز رکهی، مثلاً عروض اور نحو پر زور دیا؛ چنانچه یه کمی دور كرنے كے ليے اس نے نقد الشعر لكھى، جس كا خاكه اس نے بڑے معقول انداز پر تیار کیا اور اسے آٹھ فصلوں پر تقسیم کیا جن کا محور لفظ و معنی کا باہم علاقه ہے ۔ دوسری کتاب، یعنی نقد النثر میں (جس کے مستند ہونے کے بارے میں علما میں اختلاف ہے)

كتاب كا ابتدائي حصه الجاحظ كي مذكورة بالا كتاب البيان پر تنقيد كے ليے مختص في ـ اس كے بعد ''علم بیان'' کو بہتر منظم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن علم تنقید کا زياده وسيع اور مفصل بيان ابو هلال العَسْكَري (م ه و و ه م م م م م م م م الم المناعتين المناعتين (یعنی دو صنعتوں : صنعت کتابت (= نثر) اور صنعت شعر پر کتاب) میں کیا ہے۔ العسکری نے متقدمین کے پیش کردہ مواد کو جہتر ترتیب دینے کی کوشش کی ھے اور علم البدیع کی صنعتوں کی تعداد میں اضافه کیا ۔ اپنے دیباچے میں اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالٰی کی معرفت کے بعد سب سے زیادہ لائق توجه علم البلاغة ہے جس پر اللہ کی کتاب کے اعجاز کو صحیح طور پر سمجھنے کا مدار ہے ۔ اس کے علاوہ علم بلاغت كا مطالعه ادب كا ذوق پيدا كرتا هے، شعرگوئی اور انشاپردازی میں مدد دیتا ہے اور شعر و نثر کے عمدہ انتخابات مرتب کرنے میں رهنمائی کرتا ہے ۔ کتاب کی پہلی فصل میں مصنف نے "بلاغت" اور "نصاحت" کے دقیق تصورات کے باهمی تُعلق پر بحث کی ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فصاحت در اصل بلاغت کا لازمی جزو ہے؛ چنانچه اس نے بلاغت کی تعریف یوں کی ہے: ''بلاغت هر وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے معنی كو مقبول اور خوب ضورت انداز مين (يعني فصاحت کے ساتھ) سامع تک پہنچائیں اور سامع کے دل میں ایسا نقش بٹھائیں جیساکہ آپ کے اپنے دل میں هے" - كتاب كا ايك بڑا حصه علم البديع كى صنعتوں کے احصا اور ان کے شوا ہد پر مشتمل ہے . تیسرا دور: پانچوین صدی هجری/ گیارهوین صدی عیسوی کے آغاز سے بلاغة العرب کی تاریخ

كا نيا دور شروع هوتا هے اور اس دور كا نمائندہ

عبدالقاهر الجرجاني (م ٢٥١ه / ١٠٤٨ع) هـ.

بعلق معنی سے ہے ته له لفظ سے.

اسرار البلاغة میں عبدالقاهر نے علم بلاغت
کے بنیادی اصول دریافت کرنے کی کوشش کو جاری رکھا ہے۔ اور ان اصول کو قانون نفسیات

عبدالقاهر نے فنون ِبلاغت کے سلسلے میں جو خدمت کی ہے وہ اس کی دو قابل قدر کتابوں، یعنی دُلائل الاعْجَاز إور أَسْرارالبلاغة مين نمايان هي ـ اور انھیں کتابوں کی بنا پر عبدالقاھر کو عربوں کے فنِ بلاغت كا مؤسَّس و باني سمجها گيا هــ ان دونوں • کتابوں کے مجموعی مطالعے سے ادب کے اصولی نظریے اور تنقید کے بنیادی فلسفے کا پتا چلتا ہے۔ دَلائل میں کلام کے ترکیبی پہلو (یعنی نظم) پر بحث کی گئی ہے اور اسرار البلاغة میں فن ادب کے جمالیاتی اور تاثیری پہلو کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور یہی بلاغت کی جان ہے۔ اگرچہ پہلی کتاب میں عبدالقاهر كا اصل مقصد تو نظم قرآن كي ان خوبيون کو دریافت کرنا تھا جن کا مثیل لانا انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن بحث کے دوران میں اسے قدرتی طور پر محاسن ادمی کے وسیع مسئلے کو چھیڑنا پڑا؛ چنانچه اس نے ایک نظریه قائم کیا اور اس کے اثبات کے لیے نظم کلام کی مختلف وجوہ ترکیب میں اس كا استعمال، مثلاً وصل و فصل، ذكر و حذف، تعریف و تنکیر، . . . ، وغیره مین دکهایا اور اس سلسلر میں قرآن اور قدیم عربی نظم و نئر سے شوا ہد مع تجزیه پیش کیے ـ اس کتاب کا بنیادی اصول ان لفظوں میں پیش کیا جا سکتا ہے: "اللام کا اهم رکن نظم کلام ہے اور نظم کلام کا اصل جوہر معنی هے؛ چنانچه جب معنی ایک مرتبه عقل میں اپنی صحیح ترتیب سے مرتسم هو جائیں تو عبارت ایک معین انداز میں ان معنوں پر خود به خود منطبق هوتی چلی جاتی ہے''۔ اگر یه تجزیه درست هے تو یه ظاهر هو جائے گا که حسن کلام کا تعلق معنی سے ہے نہ کہ لفظ سے.

میں تلاش کرنر کی طرف قدم اٹھایا ۔ اس نر تجزیہ کیا: "جب هم ایک جمیل ادبی عبارت سنتے هیں تو همارے ذهن میں کیا کیفیت پیدا هوتی ہے؟ اور کس طور پر سجع اور تجنیس جیسی صنعتیں همیں خوش کرتی هیں؟ ایک خوب صورت استعاره یا ایک سلیقے سے چنی هوئی تشبیه یا تمثیل کس طرح هم پر اثر کرتی ہے؟ اور کون سی چیز همارے ادبی ذوق سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، البعتری کا سلیس شعر یا ابوتمام کی گہری اور پیچیدہ نظم؟ اور اس کی وجہ کیا ہے''؟ اگر ہم ایسے سوالات کے لیے اپنی قوت ادراک و تأثر کے جبلی سرچشموں کی طرف رجوع کریں تو همیں تحمین ادب کی مضبوط اساس کا پتا چل سکتا ہے ۔ تنقیدی فکر کی تجدید کے لیے الجرجانی نے جو کوشش کی ہے اس میں الجرجانی کی طبیعت کے دو پہلوؤں کا حسین امتزاج نمایاں ہے۔ اول اس کا منطقیانه ذهن جو تحلیل و ترکیب کے اصول سے خوب واقف ہے اور دوم تحسین ادب اور اس سے حظاندوری کا حقیقی ذوُق ـ الجرجانی کے تجزیهٔ اشعار سے ظاہر هوتا ہے کہ اسے معلوم تھا کہ ادب ایک وسیع تر مفہوم کا جسے فنن (art) سے تعبیر کرتے هیں محض ایک حصّه ہے؛ چنانچه جا بجا اس نے دوسر نے فنون لطیفه کی طرف توجه دلائی هے، مثلاً مصوری اور سنگ تراشی اور جمالیاتی تصورات، مانند تألیف و تناسب ـ عبدالقا هر كى كتاب كى اهميت كا دارومدار اس کے سندرجۂ ذیل کارھا مے نمایاں پر ھے: (١) اس نے متقدمین کی تصنیفات متعلقه تنقید و بلاغت سے مواد حاصل کیا اور ان سے فلسفۂ تنقید کی ایک باقاعدہ صورت پیدا کرنے کی کوشش کی؛ (۲) اس نے تنقید کی ایسی بنیاد رکھی جس پر ستاخرین نر اپنی سه فنی علم بلاغت کی عمارت کھڑی کی ۔ اگرچہ یہ محض ایک ظاهری بناوٹ تھی، لیکن متأخّرین نےفن بلاغت

کی اصل روح کو چھوڑ دیا، کیونکه انھوں نے ظاہری ڈھانچے پر زیادہ توجه کی؛ (۳) اس نے ادبی تنقید اور نفسیاتی و جمالیاتی مطالعے کے باھمی ربط و تعلق کو بھی پہلی مرتبه ظاهر کیا۔ عصرِ حاضر کی تحقیق نے یه ثابت کر دیا ہے که الجرجانی کی تألیف صحیح راہ کی جانب ایک قدم تھا اور اس طرح وہ عبدالقاهر کو جدید فن تنقید کے پیشرؤوں میں کھڑا کرتی ہے .

اگرچه عبدالقاهر اپنے زمانے کے لحاظ سے قديم فن بلاغت اور فلسفة تنقيد مين ايک بلند پايه، بلکه ایک عدیم النظیر، پیشرو کی حیثیت رکهتا ہے تاہم اِس کے دور میں اور اس کے بعد کے دو سو سال تک بہت سے ایسے مصنف پیدا ہوے جنھوں نے تمام فن ادب پر محیط مبسوط کتابیں تصنیف کیں ۔ ان میں سے کم از کم تین مصنف فن تنقید کے اس تاریخی جائزے میں قابل ذکر ہیں: (١) ابن رَشِيْق القَيْرُواني (م ٣٦٣ هـ/ . ١ . ٤) [رك بان] جو شمالی افریقه کا باشنده تها اور عبدالقاهر کا هم عصر اس نے ایک معیاری کتاب بعنوان العمدة فی صِنَاعَةِ الشَّعْرِ و نَقْدِهِ لكهي هـ ـ كتاب كا آغاز ادب سے متعلقه عمومی مسائل کی بحث سے هوتا ہے، مثلًا فضائل شعر، ان لوگوں کا رد جو شغل شعر گوئی كُو ناپسنديده قرار ديتے هيں ، خلفا، قضاة اور فقها جیسے عمائد کے اشعار، قبائل جاهلیه کا باری باری سے شعری فضیلت کا حقدار هونا، قدما اور محدثین کے کلام کی حوبیاں وغیرہ ۔ اس کے بعد مصنف شعر کی فنّی اصطلاحات کا ذکر کرتا ہے، مثلًا اوزان و قوافی اور بعد کو عام مصطلحات کی تعریفات پیش كرتا هي، مثلا بلاغت، ايجاز، بيان، نظم، بديم وغیره ـ ان اصطلاحات كو القیروانی نر آپنی كتاب کے جو چھر صفحات پر مشتمل ہے ایک تہائی حصر میں پیش کر چکسر کے بعد باقی ماندہ

دو تمائى حصر كو العُسكري اور ابن المُعتز كي طرح صنائع و بدائع کی تشریح پر صرف کیا ہے اور صنعتوں کا شمار ساٹھ سے کچھ اوپر پہنچا دیا ہے ـ کتاب کا خاتمہ اقسام شعر اور اصنافِ سخن کے بیان پر کیا ہے ، مثلًا مدیح ، رِثا ، هجا ، اعتذار ـ ( ۲) دوسرا نامورمصنّف پانچویں/گیارهویں صدی کا ایک اُور نقاد [ابو محمد عبدالله] ابن سنَّان الخَّفاجي الحَّلَبي (م ٣ ٦ ٪ هـ/ المام) هے جس نے سرالفصاحة تصنیف کی۔ ابن سِنَان نے اپنی کتاب کے پہلے حصّے میں عربی حروف کی اصوات اور ان کی خصوصیات پر تفصیل سے بحث کی ہے، پھر اس نے فصاحت اور بلاغت کی تعریف کرتے ہوے متقدمین کی آرا پیش کی هیں اور ان کی بعض آرا و مسلّمات پر تنقید کی ہے اور استدلالاً شعر اور نثر سے منتخب مثالیں درج کی هیں ۔ (۳) عربی مصنفین کے اس سلسلے سیں تيسرا مصنّف ضياء الدين ابن الأثير (م ١٣٥ه/ ومروع) [رك به ابن الأثير (س)] هي، جو صلاح الدين الايوبي كا وزير اور مشهور رسائل نويس تها۔ وه القاضي الفاضل (م ٩٥هه/ ١١٩٩) كا شاگرد تھا۔ اس نے المَثُلُ السّائر فی ادب الکاتب و الشَّاعر تصنیف کی۔ ابن الأثیر نے اپنا سوضوع بحث فن ادب كاسارا وسيع مضمون قرار ديا اور عبدًالقاهر کی طرح ادبی متون کی تحلیل و تشریح میں دوسروں ہر سبقت لے گیا، لیکن کاتب و شاعر کی تربیت کے لیے اس نے تجرباتی طریقے پر زیادہ زور دے کر خاص شہرت پائی ۔ اس نے اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور قدیم عربی سر چشمهٔ ادب کے گمہرے اور متواتر مطالعے کو نہ صرف پسند یا تجویز کیا بلکه اس پر بہت زور دیا۔ اپنی کتاب میں اس نے کلام کے ارکان لفظ، معنی اور نظم ۔ پر بحث کرتے ہوے اپنی راے کی تائید میں بہت سے شواہد پیش کیے ہیں اور اپنی تصنیفات | معتاز (جلال الدین) الخطیب القَزْوینی (م ۲۹۵ھ/

سے بھی اقتباسات شامل کیے ہیں ۔ اسی بنا پر المثل السَّائر كو تنقيد كے نظرياتي نقطه نگاه سے لکھی ہوئی کتاب ہونے کی نسبت ادبی رجحان رکھنے والوں اور عملی تنقیدنگاروں کے لیے زیادہ سفید راهنما سمجها گيا هے.

چوتها دور: تقریبا ساتوین / تیرهوین صدی سے بلاغت کی تین مختلف شاخیں ممیز ہونا شروع ھو گئیں اور بلاغت کی یہ تقسیم پہلے پہل غالباً ابو يعقوب السُّكَّاكَى الخُوارَزْمِي (م ٦٩٩هـ/ ٢٩٩٩) نے پیش کی ۔ اس دور کا آغاز السکاکی کی کتاب مِفْتَاحُ العَلوم سے هوتا هے ـ ادب كى تين اهم شاخيں جن سے السكاكي نے بحث كي هے يه هيں: (١) علم الصّرف، (٢) علم النَّحو، (٣) علم المعانى و علم البيان ـ اس تیسرے باب میں السکاکی نے بلاغت کے دو مختلف علوم کی حدود متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا وہ علم جس میں نظم کلام کی خصوصیات پر اس حیثیت سے بحث کی جائے کہ کلام اپنے مقتضى الحال کے موافق هو جائے ۔ یه علم المعانی كملاتا هم اور دوسرا وه علم جس مين ايضاح الدلالة کی مختلف طریق پر اس حیثیت سے بحث کی جائے کہ مقصود صحیح طور پر حاصل هو۔ یه علم البیان كهلاتا هے ـ فنون بلاغت كى اس تقسيم سے مصنف نے نظم کلام اور زورِ کلام کی باہمی تفریق کو جسے عبدالقا ہر نے نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی ایک منطقیانه انداز سے ثابت کر دیا۔ اس تقسیم کے ساتھ السکاکی نے محسنات کلام پر ایک چھوٹی سی فصل بھی شامل کر دی، جس نے بعد میں رفته رفته بلاغت کے تیسرے مستقل فن ــ یعنی علم البدیع کی حیثیت حاصل کر لی.

فنون بلاغت کی اس تعیین دو سأحرین نے پایهٔ تکمیل تک پهنچایا ـ ان علما میں سب سے

١٣٣٨ع) هے، جس نر مفتاح العلوم كا اختصار ایک متن کی صورت میں پیش کیا اور اس کا نام تلخيص المفتاح ركها \_ اس كتاب مين بلاغت اور فصاحت کی آخری تعریف اور تمیز، ان کا اپنا اپنا دائرہ عمل اور باہمی تعلق بیان کیا گیا ہے ۔ (القُرْويني نے تصریح کی ہے که) فصاحت سے لفظ مفرد، کلام اور متکلم تینوں متصف هوتے هیں، لیکن بلاغت سے صرف کلام اور متکلم هی متصف هوتر هیں، جنانجه نصاحت بلاغت کی ایک لازمی شرط ہے \_ فصاحت اور بلاغت کے اصول سے متعلقه علوم کی تقسیم تین فنون پر ہے: معانی، بیان اور بدیع؛ علم المعانی کا تعلق ترکیب کلام سے ہے، یعنی اسناد خبری اور ستعلقات فعل سے ۔ اس علم کے موضوع سے چند ابواب کے ضمن میں بحث کی جاتی ہے، مثلاً ذکر و حذف، وصل و فصل، قَصْر و ایجاز و اطناب، مُساواة وغیره ـ دوسرے علم، یعنی علم البیان کی تین اهم اور نمایال اقسام يه هين : تشبيه، استعاره، اور كنايه اور علم البديع كى مشهور صنعتين حسب ذيل هين : تضاد، أرصاد، رَجُوع، لَفٌ و نَشْر، جَمْع، تفريق، تَجْريد، مبالغه، مذهبِ كلامى، تَجْنِيس، سَجْع، مَوَازَنَة وغيره ـ كتاب کا خاتمه سرقات شعری کی فصل پر هوتا ہے، جسے قديم زمانر مين خاص اهميت حاصل تهي.

القزوینی کی تلخیص المغتاح کو عربی فن بلاغت کی ایک معیاری کتاب سمجها گیا اور یه بیسویں صدی عیسوی کے آغاز تک دنیا کے تمام اسلامی اور عربی مدارس میں علوم بلاغت کی اساسی کتاب متصور هوتی رهی، چنانچه اس علم پر قلم المهانےوالے علما نے اپنی تمام تر توجه قرنا بعد قرن تلخیص کی ایضاح، شرح، حواشی اور اختصار تألیف کرنے پر لگا دی، بلکه القزوینی کو خود بھی اپنی تلخیص کی فرورت محسوس هوئی ۔ اس نروضاحت و شرح کی فرورت محسوس هوئی ۔ اس نر

مزید اضافات کے ساتھ اس کی ایک شرح لکھی جس کا ت نام الایضاح رکھا ۔ اس کے بعد آنے والے علما نے، جو دنیا مے اسلام کے مختلف اطراف و ممالک سے تعلق رکھتے تھے، اس علمی سرگرمی میں حصه لیا -اس سلسلے میں مشہور و نامور هستیاں حسب ذیل هين: [المصنفك (م ٥٥٦ه/ ٥٥١٥)]؛ بماء الدين السبكي (م ٧٥ م ١٥ م ١ م ١٥٠٠): صاحب عَرُوسَ الأَفْراح بِشَرِح تَلْغِيْص المِفْتاح؛ سعد الدين التَّفْتَازاني الخُراساني (م ۲۹۷ه/۱۳۹۰)، جنهون نے تلخیص پر دو بہت معروف و متداول شرحين [المطوّل و مختصر المعاني] تصنیف کی هیں؛ السید الشریف الجرجانی (م ۸۸۹۸) سرمرع) [ رك بان] جنهون نے التفتازانی كی شرح المُطُول بر حاشيه لكها هے؛ ابواللَّيْثِ السَّمرتندي (م ۸۸۸ه/۱۳۸۳ع) جنهوں نے المطول پر حاشیہ لكها؛ جلال الدين السيوطي (م ٩١١ هـ / ٥٠٥٠)؛ ابن كمال باشا الرومي (م . ٩٨ هـ ١٥٥٣ع)؛ عصام الدين الأَسْفَرانيني (م سهم ه / ١٥٣٤ع؟): صاحب الأَمْول؛ [سلا عبدالحكيم السيالكوتي (م ١٠٦٥ م ١٠٦٥)، جنهوں نے التفتازاني كي المُطُوّل پر ایک عمده حاشیه لکها هے]؛ احمد الدسنهوری (م ١١٩٢ه / ٢٥١٨)؛ [الدُّسُوقي (م ١٢٣٠ه/ ١٨١٣ - ١٨١٥]؛ محمد الامير (م ١٣٢١ه/ ١٨١٦ - ١٨١٤ع)؛ حسن (بن) العطّار (م ١٢٥٠ ه/ سمررع) - دنیاے اسلام کی تاریخ میں انیسویں صدی عیسوی کے حاتمے تک علما کی سرگرمیوں کا یمی رنگ رها - [فارسی، تسرکی اور آردو میں بھی علم بلاغت کا بنیادی اسلوب یہی رہا ۔ ان زبانوں کے علم بلاغت کے لیے سعلته زبانوں پر مقالے ملاحظة هوں ] بهر حال رسمي اور تقلیدی بحث و تمحیص سے جو علم کے میدان میں بہت نمایاں هو چکی تھی علما ذوق ادب کے تخلیقی پہلو کو نہ ابھار سکر، بلکہ مناظرانہ

و متکلمانه موشگافیوں (یا خوش تدبیریوں) میں الجھ گئے۔ ادبی تنقید اپنے عملی دائرے میں محض صنائع و بدائع کی تلاش سے آگے نه بڑھ سکی اور اپنے نظریاتی دائرے میں ان صنائع و بدائع کی مختلف انواع اور تعریفات میں گم هو گئی۔ تاهم یه علمی سر گرمیاں ہے مطاب و ہے فائدہ نہیں رهیں۔ ان کے ذریعے اسلام کی علمی اور ادبی میراث محفوظ می گئی اور پھر دور حاضر کے اس تنقید پسند تخلیقی ذهن تک پہنچ گئی جو انیسویں صدی عیسوی میں بیدار هونے لگا تھا.

(م) انیسویں صدی عیسوی میں مشرق کے اسلامی ممالک میں نشأة ثانیه هوئی۔ دنیا سے اسلام کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے سیاسی، سماجی اور تعلیمی اصلاحات کے حامی اور مؤید اٹھر اور انھوں نے اسلامی ممالک کو اپنی گزشته عظمتوں کے احیاء کے لیر ابھارا اور انھیں علمی ترقیوں اور عاوم جدیدہ سے استفاده کرنر بر آماده کیا اور اپنر سماجی اور تعلیمی نظام کی اصلاح اور اپنر سیاسی حقوق اور قومی آزادی کے لیے جد و جمد کرنے ہر اکسایا . . . مسلمان علما نے علوم جدیدہ کے نتائج اور استدلال کے طریقوں سے فائدہ اٹھایا ۔ قدیم مدارس کے ساتھ ساتھ مغربی طرز کے پبلک سکول بھی کھولے گئے۔ مغرب کے ادب و تنقید سے متعلق تصنیفات کے عربی اور دیگر السنة شرقيه مين تراجم هوے جن سے عرب كا ذهن فن ادب کی دیگر اصناف اور ادب کے دیگر انداز تنقید سے متعارف ہو گیا۔ عصر جدید کے ادبا اور تنقید نگاروں کی کوششوں نیے دو مختلف مگر باہم ایک دوسرے کو مکمل کرنر والی راهیں اختیار کیں ۔ پہلی تحریک یہ تھی کہ عربی بلاغت اور تنقید پر ان قدیم تصنیفات کا جو عربی اسلامی تہذیب کے دور زریں میں لکھی گئی تھیں احیاء کیا جائر ۔ اور دوسری کیوشش یہ تھی کہ

مغرب کے انداز تنقید کا مطالعہ اور متعلقہ کتب كا ترجمه كيا جائر، پهر عربي ادب مين اس انداز فکر کو اپنایا جائر ۔ پہلی تحریک کے مؤیدین میں سے المرصفی العصری (م ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹) کو تقدّم حاصل ہے ۔ اس نے عربی ادب کے علوم کو پھر سے ایک بڑی مبسوط کتاب بعنوان الوسیلة الآدبيّة الى العُلُوم العُربيّة مين مرتب كرنے كى كوشش کی ـ یه نو کلاسیکی انداز ( Neo-Classicism ) تربیتی دارالعلوم (ٹریننگ کالج) میں، جو عربی زبان کے اساتذہ کے لیے انیسویں صدی عیسوی کے آخری ربع میں قاهره میں قائم کیا گیا تھا عربی زبان و ادب کے طرز تعلیم پر اثر انداز ہوا۔ دور حاضر کے ادبا اور شعرا کے ایک گروہ نے مغرب کے تنقید ادب و اصطلاحات کا مطالعه کیا اور ان کی اشاعت کی سهم شروع کی ـ نمایاں حصه لینے والوں میں شاعر و ادیب عباس محمود العقاد اور اس كے "اصحاب ديوان" ساتھي هیں، لیکن عربی فن تنقید کے احیا اور اس میں اضافہ کرنے میں ازھر یونیورسٹی کے ان علما کا نمایاں حصہ ھے جنھوں نے بیسویں صدی عیسوی کے ربع اول میں اپنی تحریک جاری کی ۔ دنیا نے عرب میں اس تحریک کا بانی طه حسین تها جس نے ادب عربی کی تنقید اور مطالعے کو ترقی دے کر اور اسے جدید نظریات کے مطابق ڈھال کر علم و ادب کی بڑی خدمت سر انجام دی ہے، لیکن عربی فن تنقید کے نشو و نما اور ترقی پر سب سے اہم لیکن بلا واسطه اثر عربی میں نئے اصناف ادب کی ترویج نے ڈالا ہے، جس کے لیے نئے تنقیدی نظریے اور اصطلاحات کی ضرورت پڑی ۔ انیسویں صدی کے نصف ثانی سے عربی میں فسانہ اور کہانی کو جگہ ملنی شروع ہوئی۔ یہ تحریک پہلے پہل ترجمے کے ذریعے شروع ہوئی اور بعد ازاں عرب ادیبوں ا نے طبع زاد قصے کہانیاں اور افسانے لکھ کر اس صنف ادب کو اوج کمال تک ہمنچا دیا۔ اسی نصف صدی کے دوران میں عربی کے مقبول شاہکار از قسم منظوم ڈرامہ، مختصر انسانہ اور ناول دنیا کی کئی زبانوں، مثلاً انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی میں ترجمہ ہو چکے ہیں.

چنانچه ادب کی اس نئی تحریک کے لیر نئر انداز تنقید کی ضرورت محسوس هوئی ـ قدیم بلاغت کے اصول نئر اصناف ادب کی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکتر تھر ۔ پلاٹ، کردار نگاری، تصنیف کی ھم آھنگی، رازھامے حیات کی تعبیر، کلام میں شاعر یا مصنف کے ذاتی رنگ کی جھلک، آرٹ کے مقصد سے متعلقہ مسائل، ادبی تنقید اور دیگیر خصائل بشری کے باهمی ربط جیسے مسائل قدیم بلاغت کی صنعتوں، مثلاً استعاره، تشبیه اور کنایه کی نسبت عصر حاضر کے تنقیدنگار کے لیر زیادہ جاذب توجه بن گئر ۔ مغرب کے مختلف نظریات ادب، جو اسلوب بیان اور طرز ادا سے متعلق هيں ، محاكمه اور تعبير، كلاسيكي اندلز، رومانی طرز انشا اور دیگر بهت سے نظریر آور مسلک اب دور جدید کے تنقیدنگار کے ضروری وسائل بن گئرہ ہیں، لیکن بظاہر دور حاضر کے ادب كے ارتقا كائميلان، قديم فن بلاغت اور جديد طرز تنقيد کے درسیان تصادم و تفریق کی نسبت ان کے باہمی استزاج و هم آهنگی کی طرف زیادہ ہے۔ تاهم عربی زبان اور اس کے ذوق ادب میں محاسن اسلوب کا لحاظ رکھنا اس قدر راسخ هو چکا هے که جدید انداز تنقید اسے محو نہیں کر سکا، چنانچہ عـربی فن بلاغت و تنقيد كا مستقبل غالبًا تيسري اور چوتھی صدی هجری کے فن تنقید اور جدید انداز تنقید کے امتزاج کی صورت میں ظاہر ہوگا.

مآخل: (۱) ابوعبيده معمر بن المَشَى: مَجَازَ غريب القرآن، قاهره؛ (۲) محمد بن سلام الجَمَحِى: طبقات فَحُول قريب القرآن، قاهره؛ (۲) محمد بن سلام الجَمَحِى: طبقات فَحُول الشعراء، قاهره ۲ ه ۲ و ۲ و ۱ الجاحظ: كتاب البيان والتبيين،

قاهره ١٣٢١ه؛ (م) ابن قُتَيبه : مُشْكل القرآن؛ (ه) ابن الْمُعَنَّزُ: كَتَابُ البديعِ (طبع كراتشكونسكي)، لنذن ه و ع : (٦) قداسة بن جُعفر : نقد الشَّعِر، استانبول ٢٠٠٠ه؛ (ع) وهي مصنف: نقد النبر، قاهره سهه ١ع؛ (٨) الأغاني، بولاق ١٣٨٠ - ١٣٨٥ ، ٢١ جلد، ١٨٨٨ء؛ (٩) الحسن بن بشر الأمدى : الموازنه يِّن ابي تمام و البُّحتري، قاهره ٢٨ و ١ع: (١٠) الجرحاني على بن عبدالعزيز: الوساطة بين المتنبى و خصومه، صيداً رسيره؛ (زز) ابو هلال العُسكري . كثاب الصّناعَتُين ، استانبول . ١٣٢ هـ؛ (١٢) ابوبكر الباقلاني: أعجاز القرآن، قاهره وسم و هـ ؛ (م أ) ابن رَشيق القَيْرُ وَاني : العَمْدة، قاهره ٤. ٩ . ع ؛ (م ١) ابن سنان العنفاجي الحلبي : سرَّالفصَّاحة ، قاهره ١٩٠ وع؛ (٥٠) عبدالقاهر الجرجاني : دلائل الأعجاز، قاهره ١٣٣١ه؛ (١٦) وهي مصنف : أَسُرار البلاغة، قاهره ١٣٢٠ هـ؛ (١٤) السَّكَاكى : مفتاح العلوم، قاهره ١٣١٨ هـ (١٨) ضياء الدين ابن الأثير : المَثَلُ السَّالْر، قاهره ١٣١٣ه؛ (١٩) جلال الدين القُزُويني : تَلخيص المفتاح، قاهره س. ۱۹: (۲۰) وهي مصنّف: الأيضاح، قاهره ١٣٦٥ه؛ (٢١) بهاء الدين السبكي: عروس الأفراح، بولاق ١٣١٨ هـ؛ (٢٣) سعد الدّين التَّفتازاني: المُطَول (= الشّرح الكبير)، استانبول س. ١٠ هـ؛ (٣٠) وهي مصنّف: المُحْتَصر (الشّرح الصّغير)، كلكته ١٨١٣ع؛ (٣٨) المَرْصَفى: الوَسيلة الأدبيّة، قاهره، ٩٢ هـ؛ (٥٠) المراغى احمد مصطفى: تاريخ علوم البلاغة؛ (٢٦) السيد نُوفَل . البلاغة العربية في دور نشأتها! (٢٥) محمد خلف الله ٠ من الوجبهة النفسية، قاهره؛ (٨٦) وهي مصنف: مقاله البديم از محمد خلف الله، در 15 لائذن؛ ( و Our anic Studies ( عمد خلف الله، در 15 لائذن؛ ( عمد خلف الله، در 15 الائذن as an Important Factor in the development of Arabic "Literary Criticism" مقاله در اسكندريه يونيورستي، فيكلشي آف آرئس بليثن، ١٩٥٢ (٣٠) 'Abd al-"Qahir's Theory in his Secrets of Eloquence "

در Journal of New Eastern Studies ه و و عام اسريكه: The Philosophy of Rhetoric: I.A. Richards (r) Rhétorique : J.B. Saint-Hilaire لنڈن؛ (۳۲) La: M.G. De Tassy (דר) : יארש: 'd'Aristote (?) Rhétorique des Nations Musalmanes مقاله در Asiatique ، ملخص از حدائق البلاغة مؤلفة شمس الدين فقير الدَّهاوي؛ (٣٣) A History : G. Saintsbury of Criticism and Literary Taste in Europe ننڈن؛ Arabic Literary : J.E. von Grunebaum (ro) Criticism in the 10th Century A.D. : Puttenham (ra)] : 1901 J. Am. Orient. Society (سد) العام كيمبرج Art of English Poesie Elements of Rhetoric: Wheately نظن ۱۸۶۳ Die Rhetorik der Araber: A.F. Mehren (TA) کوپن هاگن ۱۸۰۳: (۳۹) Short: G. G. Loane (س.) إعام Handbook of Literary Terms, A Tenth Century Document : J.E. von Grunebaum of Arabic Criticism نلذن . و و عد ( رس) احسان المهي : جلال الدین القزوینی در معارف، اعظم گڑھ جنوری ٣ ، و ع ؛ (٢ م) وهي مصنف : بديعيات، در المنار، لاهور اپریل ۱۹۰۱ء؛ فارسی علم بلاغت کے لیے دیکھیر: (٣٣) رشيد الدين الـوَطُواط: حَـدَائَقُ السَّحْر، تـمران مروره ع ؛ (مهم) شمس قيس رازى .. المعجم في معايير أشعار العَجْم، لأنذن و ووع: (F. Gladwin (٣٣): A Dissertation of the Rhetoric, Prosody and (۳۰) :داماء کلکته Rhyme of the Persians Rhetorique et Prosedie des : M. G. De Tassy (בין יבי אברים Langues de l'Orient Mussulman T 'A Literary History of Persia: E. G. Browne ۲، لنڈن ۱۹۰۹ء؛ ترکی فن بلاغت کے لیے دیکھیے: A History of Ottoman Poetry : E. J. W. Gibb (~ )

لندن ١٩٠٠ء؛ اردو فن بلاغت کے لیے دیکھیے:

(۸س) انشاء الله خان انشا: دریاے لطانت، مرشد آباد ۱۳۹۱ه؛ (۹س) ذوالفقار علی: تذکرة البلاغة، دبلی ۱۳۹۱ه؛ (۹س)؛ (۵۰) نجم الغنی: بحر الفصاحة، لکهنؤ ۲۹۹۱ء؛ (۱۰) وهی مصنف: مفتاح البلاغة، لاهور ۱۹۲۱ء؛ (۱۰) مرزا محمد عسکری: آئینهٔ بلاغت، لکهنؤ ۱۹۲۱ء؛ (۱۰) عبدالسرحمان: مرآة الشعر، دبلی ۱۹۲۱ء؛ (۱۰) جعفری، جلال الدین احمد: دبلی ۱۹۲۱ء؛ (۱۰۰) جعفری، جلال الدین احمد: تشمیل البلاغة، کراچی (بدون تاریخ)؛ (۱۰۰) سجاد مرزا: تشمیل البلاغة].

# (محمد خلف الله [و اداره])

بلال: يه لفظ [اندونيشيا] سي عموماً سؤذن \* كي استعمال هوتا هـ .

بِلال بن ابي بُرْده : رَكَ به الأَشْعَرى ابو بُرده. \*

بلال بن جَرير المُحَمّدي: ابوالنّدا، عدن كا زَرِیْعیی آرک بان] وزیر اور والی، اسے زُریعی شہزادہ سبا بن ابی السعود نے اپنے عمراد شریک سلطنت على بن ابي الغرات المسعودي کے خلاف اس - سره / ۱۱۳۹ - ۱۱۳۸ کی جنگ کے موقع پر اس منصب پر متعین کیا تھا ۔ ۳۳ ۵ ۸ ۸ ۱۱۳۸ میں سبا کی وفات پر اس کے بیٹر اور جانشین الأعلز نر، جو بلال سے سخت حسد رکھتا تھا، اسے مروا دینا چاھا، لیکن سم م م م م م م م م م م م م م م كم كو سر انجام دیرے بغیر مر گیا۔ اس کی اچانک موت پر ہلال نے سبا کے چھوٹر لڑکے محمد کو تعز سے بلایا، جہاں وہ اپنر بھائی کے غیظ و غضب اور نفرت سے جان بچا کر چھپا ہوا تھا، اور اسے الاعز کے چھوٹر بیٹوں کے مقابلر میں تخت پر بٹھا دیا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی ۔ اس وفاداری کے صلر میں بلال متحدہ شہر کا وزیر مقرر هوا اور اپنی موت (۲۹۱ - ۱۱۵۲ م ۱۱۵۲ تک اسی منصب پر فائز رھا۔ محمد بن سباکی تخت نشینی کے

بعد فاطمی خلیفه الحافظ کی طرف سے بلال کو الشیخ السعید الموقق السدید کا خطاب ملا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے اپنے دور وزارت میں خاصی دولت جمع کر لی تھی جو اس کی موت پر بادشاہ کے قبضے میں چلی گئی۔ بلال کے بعد اس کے دو بیٹر سی منصب پر فائز رہے یہاں تک کہ جنوبی افریقہ کے ایوبیوں میں حملے (۹۲۰ھ/ ۱۱۵۳) سے افریقہ کے ایوبیوں میں حملے (۹۲۰ھ/ ۱۱۵۳) سے اس خاندان کا خاتمہ ھوگیا.

#### (C. L. GEDDES)

بلال رقم بن رباح: جنهیں بعض دفعه ان کی والدہ کی نسبت سے ابن حمامة بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلّی اللہ علیه و سلّم کے صحابی تھے اور حضور کے مؤذن کی حیثیت سے معروف و مشہور هیں۔ بلال رقم حبشی (افریقی؟) نژاد تھے۔ مکّهٔ مکرّمه میں قبیلهٔ بنو جُمع کے درمیان [مقام] سراة میں غلام پیدا موے۔ بعض روایتوں میں ان کا آقا آمیّة بن خَلف [رك بان] بنایا گیا ہے، لیکن کمیں کمیں اس قبیلے کے کسی گمنام مرد یا عورت کو بھی ان کا آقا کہا گیا ہے۔ گمنام مرد یا عورت کو بھی ان کا آقا کہا گیا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ بالغوں میں حضرت ابوبکر رخ کے بعد یہی مسلمان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ غلام ہونے کی وجہ سے ان پر بہت سختیاں اور ظلم کیے گئے، خصوصاً امیّہ بن خلف نے انہیں سخت ایدائیں پہنچائیں، لیکن انہوں نے تمام مصائب بڑے صبر سے برداشت کیے اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ بالآخر حضرت ابوبکر رض ان کی نجات کا سبب بلے۔ آپ نے حضرت بلال رض کو خرید لیا یا اپنے ایک تندرست غلام سے بدل لیا جو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد بلال رض ہمیشہ نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و سمّ کی خدمت اقدس میں رہے.

مدینهٔ منوره کو هجرت کرنے کے بعد حضرت بلال رخ حضرت ابوبکر رضا اور بہت سے مکی مسلمان بخار میں مبتلا رہے ۔ آنعضرت صلی الله علیه و سلم نے بلال رضا اور ابورُویْحه رضاً اُخْتُعُمی کے درمیان رشتهٔ مؤاخاة قائم کردیا۔ یه وهی ابو رویْحه رضا هیں جنهیں بلال رضانے نیشام کی مہم پر جاتے وقت اپنا وظیفه لینے کا مجاز منتخب کیا تھا۔ اس رشتهٔ مؤاخاة کی بنا پر حضرت عمر رضانے افریقه کے وظیفه لینے والوں کی فہرست قبیلهٔ خَشْعَم کے ساتھ منسلک کر دی تھی ۔ ابن اسحٰق کی روایت کے مطابق اس کے زمانے میں شام میں بھی یہی صورت حال تھی . هجرت کے پہلے سال جب نماز سے پہلے اذان دینے کا فیصله هوا تو حضرت بلال رضا مؤذن مقرر

دینے کا فیصله هوا تو حضرت بلال رخ مؤذن مقرر هو ہے۔ وہ تمام غزوات میں آنحضرت صلی اللہ علیه و سلم کے ساتھ شریک هوے۔ غزوۂ بَدُر [لَا بان] میں انھوں نے آمیّة بن خَلف اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا....

حضرت بلال رض گو رسول الله صلی الله علیه و سلم کے مؤذن هی کی حیثیت سے زیادہ مشہور و معروف هیں تاهم وه آنحضرت کے عصابردار [رک به عَنزة]، خازن اور ذاتی خادم بهی تهے اور بعض اوقات آنحضرت صلی الله علیه و سلم کے معاون

و پیش کار بھی ہوتے تھے۔ مؤذن کی حیثیت سے انھیں اس وقت عروج حاصل ہوا جب مسلمانوں نے مکّۂ مکرمہ کو فتح کر لیا اور بلال ر<sup>م</sup> نے پہلی مرتبہ کعبے کی چھت پر سے مومنوں کو نماز کی طرف بلایا .

آنحضرت صلی الله علیه و سلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رفت نے حضرت ابوبکر رفت کے عہد میں بھی مؤذن رهنا منظور کر لیا، لیکن جب حضرت عمر رفت نے ان سے اس منصب پر قائم رهنے کو کہا تو وہ راضی نه هوے اور شام کی مہموں میں جا ملے اور زندگی کا باقی حصه وهیں بسر کیا۔ بعض ماخذ سے پتا چلتا هے که انهوں نے نبی اکرم صلی الله علیه ترک کر دیا تھا اور اس کے بعد هی مؤذن کا منصب ترک کر دیا تھا اور اس کے بعد صرف دو موقعوں پر اذان دی۔ پہلا موقع وہ تھا جب حضرت عدر رفتجابیة تشریف لے گئے اور دوسرا وہ جب خود بلال رفت باز دید تشریف لے گئے اور دوسرا وہ جب خود بلال رفت باز دید کیے مدینے آئے اور امام حسن رفت انگیز تھے .

حضرت بلال رض کو ان کی زندگی هی میں بڑی عرب عمر رض عرب عمر رض عرب عمر رض خرت حاصل هو گئی تهی . . . اور جب حضرت عمر رض نے خالد بن ولید رض کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ شام بھیجا تو حضرت بلال رض نے خلیفه کے نمائندے اور متاسل سالار ابوعبیدۃ [رک بان] دونوں کی مدد کی (بقول الطّبری، ۱: ۲۰۵۲).

آپ کا حلیہ یہ بیان کیا جاتا ہے: قد لمبا اور کسی قدر خمیدہ، رنگ سیاہ، چہرہ پتلا، گھنے بال جن میں بہت سے سفید بال ملے ھوے تھے۔ اساٹھ سے اوپر عمر پائی]۔ ان کی تاریخ وفات روایتوں میں ۱ ھ/ ۱۳۳۹ء، ۱ ھ/ ۱۳۳۹ء یا ۱۳ ھ/ ۱۳۳۹ء یا ۱۳ ھ/ ۱۳۳۹ء یا ۱۳ ھ/ ۱۳۳۹ء یا بہ اسلامی گئی ہے اور ان کا مدفن حاب یا بگمان غالب دمشق یا داریا بتایا گیا ہے.

مَآخِذُ : (١) ابن هشام، بمدد اشاریه؛ (٢) ابن سعَّد :

### (W. 'ARAFAT)

بلاوات: ایک چهوٹا سا گاؤں جو موصل سے تقریباً سوله میل جنوب مشرق کی طرف دیرمار بهنام قُرِهُ قُوش شاہراہ پر واقع ہے ۔ یاقوت میں اس کا ذکر بلاباد کے عنوان کے تحت کیا گیا ہے اور لکھا ھے کہ ''یہ ایک گاؤں ہے جو موصل کے مشرق میں اس سے تھوڑے ھی فاصلے پر صوبۂ نینوا میں واقع ہے۔ یہاں کارواں به کثرت آنے هیں اور مسافروں کے لیر یہاں ایک سراے موجود ہے۔ یه دریاے دجله اور دریاے زاب کے درمیان ہے''۔ بلاوات عراق میں لوا ِ موصل کے ناحیه حمدانیه کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے۔ اس کے اکثر باشندے مذھب شبک کے پیرو ھیں (قب احمد حامد الصَّراف: الشَّبَك، ص ، ) ـ بلاوات كي شهرت كا سبب صرف ایک تاریخی ٹیلا ہے، جو اس سے چند قدم پر واقع ہے۔ اس ٹیلے کا نام ''تُلُّ بُلاوات'' ہے اور یہ ان آشوری تاریخی مقامات میں سے ہے جو انیسویں صدی کی کھدائی میں نکلے تھے۔ موصل کے مرمزد رسام کو یہاں ۱۸۷۸ء میں آشوری بادشاه شالمنیسر Shalmanessar ثالث (۹۵۸

تا سر ۱۸ق م) کے محل کے دو کانسی کے کواڑ ملے تھے، جنھیں موزہ بریطانیہ لنڈن میں منتقل کر دیا گیا۔ ان پر جو کتبے اور منظر کندہ ھیں وہ اس بادشاہ کے عہد کے پہلے ایک تہائی حصے کا نقشہ پیش کرتے ھیں اور نویں صدی قبل مسیح کے بعض حالات پر بھی روشنی ڈالتے ھیں ۔ بعض کے تشوری متون سے ظاہر ھوتا ہے کہ تُل بلاوات کا قدیم منام اُنگور۔ انگل اmgur-Enlii تھا.

#### (G. AWAD)

سبانیه میں ایک قلعے کا پرانا نام ہے، جس کی مسبانیه میں ایک قلعے کا پرانا نام ہے، جس کی جگه زمانهٔ حال کا چھوٹا سا قصبه اگوی لار ڈی لا فرنٹیرا Aguilar de' la Frontera آباد ہے (جیسا کہ ڈوزی: . Rech، بار سوم، ۱: ۔ ۳۰۰ نے ۲۰۸۰ کے ایک فرمان میں مندرجه اطلاع کی بنا پر ثابت کیا ہے) ۔ یه قرطبه کے صوبے میں آبرہ Cabra کیا ہے) ۔ یه قرطبه کے صوبے میں آبرہ سنر اور الیشانه Lucena سے بارہ میل شمال مغرب میں واقع ہے، اس شہر کا، جس نے مشہور و معروف غمر بن حقصون [رك بان] کی قرطبه کے اسوی امرا کے خلاف بغاوت میں خاصا حصه لیا تھا، دوبارہ ذکر

بارہویں صدی کے جغرافیدنویس الاِدریسی کے ہاں آیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے زمانے کے ایک قلعے کے آثار ابھی تک دیکھے جا سکتے ہیں.

مآخذ: (۱) الأدريسى: [نزهة المشتاق]، طبع اور ترجمه از دوزى اور دخويه de Goeje، ستن، اور ترجمه از دوزى اور دخويه نان المقتبس، ص ٥٠٠، ترجمه، ص ٢٥٠؛ (۲) ابن حيّان: المقتبس، مخطوطة بوذلين، بمواضع كثيره؛ (۳) دوم، لائذن ٢٤٠٠، ١٩٣٠؛ وهي مصنف : des Musulmans d' Espagne (Recherches: وهي مصنف : ۲۲ ببعد؛ [(۳) وهي مصنف : Hist. Esp. Mus.: Lévi-Provençal (٥) [٣٠٠٠]

### (E. LÉVI-PROVENÇAL)

بلباس: C. J. Edmonds (ص ۲۲۰ تا ۲۲۷) به کی روایت کے مطابق مُنگور، مامش پیران، سن اور رامک نامی پانچ قبیلوں کا وفاق ۔ کوهستانی مُنگور ایک اهم قبیله هے جو فارس میں لاوین (ایران میں زاب خرد کے بالائی حصر) کے دونوں کناروں پر آباد ہے ۔ سیدانی منگور عراق میں رہتر هیں جہاں ان کی دو شاخیں هیں: منگور رودی اور منگور \_ \_ \_ روته [از عربی عراة] ( = برهنه سنگور) \_ میدانی منگور کوهستانی منگور کے بڑے خاندان کے اقتدار کو تسلیم کرنے ہیں جن کا سردار میدان میں رھروالر منگور ہر حکومت کرنر کے لیر ھر سال ایک یا دو آدمی (جو اس کے اپنر خاندان کے نه هوں) مقرر کرتا ہے۔ مامش دوسرا اهم قبیله ہے جو فارس میں لاوین کے مشرق اور منگور کے شمال میں آباد ہے ۔ ان کی ایک شاخ عراق میں بھی آباد هے جو مامش -١- رشکه (سیاه مامش) کهلاتے هیں ۔ قبیلة پیران ایک کوهستانی شاخ فارس میں منگور کے شمال اور لاوین کے مغرب میں اور دوسری شاخ عراق میں آباد ہے ۔ سن اور رامک قبیلے ا جنهون نر ایک زمانر مین نادر شاه کی سوار فوج

میں نام پیدا کیا تھا (کتاب مذکور، ص ۱۵۰۰) لیکن جنھیں بعد میں سلیم بابان (۱۵۰۳ تا ۱۵۰۷ء) نے شہرزور سے نکال دیا تھا (کتاب مذکور، ص ۱۳۳ تا ۱۳۳۳)، اپنی قدیم عظمت و شان کھو کر اب دریاہے زاب کے قریب بتوین کے پانچ غریب دیمات میں آباد ھیں ۔ قبیله رامک کچل ۔ و۔ کلموہ سپی (گنجے اور سفید کلاه) اور فقی ویسی شاخوں میں مناسم ہے .

بعض موقعوں پر [قبیلة] آجاق کو بھی بلْباس ھی سیں شمار کیا جاتا ہے جو عراق سیں سنگور رودی کے اوپر آٹھ سرحدی دیمات میں آباد ہے۔ منورسكي Minorsky "أجاق كا خضري" كو بلباس مين شمار کرتا ہے، لیکن سن اور رامک قبیلوں کو ان میں شامل نہیں کرتا ۔ بلباس قبائل کی شاخوں کی تقسیم کے لیر دیکھیر ایم - اے - زکی (خلاصة، ص ۱۹۹۱ ک. به، کسم) - ویگنر Wagner کے هال (۲:۲۱، ۲۲۸)، جو ۱۸۵۲ء میں بلباس کے درمیان رہ حک تھا، لیکن جو زیادہ تر Niebuhr Ker Porter اور FIATA (FIZT) Rich (FIZTT) (۱۸۲۲ع) کے حوالر دیتا ہے، زیادہ مفصل معلومات ملتى هيں - وہ لكهتا هے كه جب كبهى قبائلي معاملات پر بحث ہوتی ہے تو قبیلے کے ہر شخص کو اس کے حق میں یا مخالف بولنے کا مساوی حق حاصل هوتا ہے۔ قتل کا خون بہا بائیس بیلوں کی صورت میں ادا کرنا پڑتا ہے ۔ زنا کی سزا موت ہے ۔ لڑکیوں کو دوسرے قبائل میں شادی کرنر کی قطعا اجارت نہیں ہوتی، لیکن باہمی سناکحت کے [مضر] اثرات آغوا کے عام رواج کے باعث کم هو جاتر هين ـ ايدمندس C. J. Edmunds بلباس كي لڑکیوں کے رومانی کردار کی طرف خاص طور سے توجه دلاتا ہے، لیکن اغوا کے حقیقی خطرے پر بھی

(بڑے) کہلاتے ہیں جسے ویگنر Wagner نے مزّن (سیzin) لکھا ہے۔ وراثت سردار کے اس بیٹے یا بھائی کی طرف منتقل ہوتی ہے جسے سب سے زیادہ بہادر تسلیم دیا جاتا ہے.

Reise nach Persien: ایک سفر کے حالات، ایک سفر کے حالات، الاقتاد معداد (۲): ۲ (۱۹۹۲) ایک سفر کے در (۲): ۲ (۱۹۹۲) اور گنار (۲): ۲ (۱۹۹۲) اور گنار کا الاقتاد ال

#### (B. NIKITINE)

بُلْبُلُ : [هزار داستان، دستان سرا، مرغ چمن، عندلیب، گُلُدم؛ مذ در و مؤنث]: فارسی اور ترکی اور اردو] ادب کے ایک بڑے حصے میں بلبل ک ذکر آتا ہے۔ اس پرندے کے امتیازی خصائعی اس کی خوش آئند آواز اور نغمہ هیں۔ آزاد کابیان ہے گلاب کے موسم میں اس کی پر سوز آواز رات بھر گونجتی رهتی ہے۔ صبح صادق سے قبل کے چند گینٹوں میں اس کے نغموں سے جیسے جان سی پڑ جاتی ہے۔ میں اس کے نغموں سے جیسے جان سی پڑ جاتی ہے۔ وہ عاشق گل (گلاب) ہے۔ عاشق کے مانسند اس کی سرشت میں گویا محبت کو غالب تریں جذبے کی حیثیت حاصل ہے اور یہ جذبہ اس کے باقی تمام خصائل کے لیے محور کا کام دیتا ہے [اس کی تفصیل خصائل کے لیے محمد حسین آزاد: سخندان فارس].

ھو جاتے ھیں ۔ ایڈمنڈس C. J. Edmunds بلباس کی طری ادب میں شعرا نے اپنے اپنے میلان لاکیوں کے رومانی کردار کی طرف خاص طور سے طبیعت کے مطابق بلبل کا ذکر کیا ہے۔ بعض توجه دلاتا ہے، لیکن اغوا کے حقیقی خطرے پر بھی الاپتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں اور بعض کے زور دیتا ہے (ص ۲۰۰)، سرداران بلباس مزن (mazin)

هال یه ایسے عشق مجازی کا ترجمان یا علامت هے جو عشق حقیقی کے راستے کی ایک منزل هے۔ تصوف کی کتابوں میں اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے فریدالدین عطّار [رك بال] (م ١٢٢ه/١٢٩ /١٢٠ عظام الله کی منطق الطّیر (۸۳ه ه / ۱۱۸۵ /۱۱۸ عکا مطالعه ضروری هے۔ اس تصنیف میں بلبل کا خاص وصف یه بیان کیا گیا هے که وہ مست هے اور عشق گل میں بیان کیا گیا هے که وہ مست هے اور عشق گل میں کامل هونے کے باعث اپنا مادی وجود فنا کر دینے پر آمادہ (دیکھیے langage des: Garcin de Tassy).

فارسی شاعر خواجُو کِرمانی [رک بان] (۲۵۹ه/ ١٢٨٠ء تا ٢٥٠ه/١٥٥١ع) نر اپني كتاب روضة الانوار میں اس ''مرغ چمن'' کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پرنده جدبهٔ عشق و آرزو مین مبتلا، رات کے وقت نغمه ریز هوتا هے اور نیند اڑا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ گل و بلبل کو افسانسوی عشاق وامق و عذرا [رک بان] کے مماثل قرار دیتا ہے۔ ایک قطعے میں سعدی شیرازی ہ (م . ١٩٩٨ / ١٢٩١ع يا ١٩٩ه / ١٢٩٢ع) نے، جو اكثر اوقات اور على الخصوص اپني غـزلوں ميں بلبل کا ذکر کرتے رہے ہیں، سچا عاشق پروانے کو قرار دیا ہے۔ حَزِین لاہجی (م ۱۱۸۰ھ/ ١٤٦٦ء) نے ان الفاظ میں بلبل اور پروانے کا فرق واضح کر دیا ہے: ''بلبل اس لیے فریادی ہے کہ اس نے تازہ تازہ محبت کرنا سیکھا ہے؛ هم نر پروانے کے سنہ سے کبھی کوئی آواز نہیں سنی''۔ مولانا رومی برزی کی ایک کتاب (تذکرهٔ شاه محمد قُزُوینی) میں بھی گل و بلبل اور شمع و پروانه کا مناظرہ درج ہے۔ فارسی شاعبر زمان یزدی نے بھی بلبل اور پروانے کا مقابلہ کیا ہے.

دیگر شعراے فارسی کی طرح حافظ (م ۹۱هے ها ۱۳۸۹) نے اپنے ایک شعر میں بلبل کو مقامات معنوی کا درس دینے والا پرندہ قرار دیا ہے:

[بلبل ز شاخ سرو بگلبانگی بهلوی میخواند دوش درس منامات معنوی]
محمود غزنوی کے ایک درباری شاعر فرخی سیستانی (م . ۔ م ه / ۔ ۔ ، ، ، ) بھی تصور میں بلبل کو شاخ سرو پر دیکھتا ہے اور کہتا ہے: ''بلبلیں گویا خطیب ھیں جو درختوں پر سے خطبه ارشاد کرتی ھیں''، یا ''اب بلبل سرو پر بیٹھے توریت کی تلاوت کر رہے ھیں''.

اپنے ایک تصیدے میں منوچہری (م بعد از مرح میں منوچہری (م بعد از مرح میں منوچہری کی ایک دینی تعبیر کرتا ہے:

[قدح و بلبله را سر بسجود آور زود که همی بلبل بر سرو زند بانگ نماز] اور اس کی تائید میں اس کے دیوان میں کئی اشعار موجود هیں.

فارسی کے صوفی شاعر محمد شیرین مغربی (م ۸۰۹ه / ۱۳۰۹ع) نے بلبل کی مثال روح سے دی ہے جو گوشت پوست کے قنس میں اسیر ہے۔ يهاں گوشت پوست کا قنس وہ ننس ہے جو عالم وحدت سے عالم عناصر میں آگرا ہے۔ ایک اور صوفی شاعر کمال حجندی (م ۸۰۳ م مرع) نر بلبل کی ایک اور خصوصیت پیدا کی هے: "کمال گل رخوں کی محبت میں مبتلا ہونے بغیر غزل نہیں کہتا اور بلبل مخمور ہونے بغیر گاتا نہیں''۔ سعدی نر بھی ایک غزل میں بلبل اور بہار کو پہلو بہ پہلو پیش کیا ہے: ''درختوں پر شگوفر پھوٹ رہے۔ هيں، بلبل مست هيں، دنيا جوان هو گئي هے، عشاق طرب و شادمانی مین مستغرق هین ' سعدی کی نظر میں بلبل در اصل بہار کا نقیب ھے: اس کے ہر عکس آلو ہری اور منحوس خیر لاتا ہے۔ هلالی چنتائی (م ۹۳۹ه/ ۹۳۲ه) نے بھی ایک شعر میں یہ فرق بیان کیا ہے: ''بلبل باغ میں

آشیانه بناتا هے اور الو کهنڈروں اور ویرانوں میں ؛ هر شخص اپنا گهر اپنی خواهشات کے مطابق تعمیر کرتا هے "۔ اس سلسلے میں اس ضرب المثل کا ذکر کرنا ناموزوں نه هوگا که "بلبل کے سات بچوں میں سے صرف ایک بلبل [بزار داستان] بنتا هے " (دهخدا: امثال و حکم).

''سَبْکِ هندی'' میں لکھنے والے شغرا کو بلبل سے اور بھی نازک و لطیف صنائع پیدا کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اس ادب میں، جو عمومی طور پر تصوف کے رنگ میں ڈوبا ھوا ہے، بلبل کو عشق مجازی اور عشق حقیقی کے مابین ایک مقام حاصل ہے۔ سترھویں صدی کے شاعر شو کت بخاری نے بلبل کے متعلق اپنی ایک غزل میں یوں سخنسرائی کی ہے: ''محبوب کب تک اپنے عشاق کو، جو اس کے اسیر ھیں، پہچاننے سے اغماض برتے گا؟ جب بلبل ملول ھو کر آنسو بہاتا ہے تو اس کا جب بلبل ملول ھو کر آنسو بہاتا ہے تو اس کا آشیاں پھولوں بھری ٹوکری سے مشابہ نظر آنے لگتا ہے۔ شاخ گل ھی پر اپنا دکھتا ھوا سر ٹیک کر بلبل آرام پا سکتا ہے''.

یه خیال که بلبل کو اس کی خوش آوازی کے باعث پکڑ کر پنجرے میں قید کر لیا جاتا ہے، ادب میں بھی بار پاگیا ہے؛ چنانچه ترکیشاعر بیگدلی (۱۲۳۸ / ۱۲۲۸ء) کے ایک شعر کا ترجمه یه ہے : ''اپنے ناله و فریاد کی وجه سے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ اپنی آزادی سے محروم ہو جاتا ہے''.

اس پرندے کا تذکرہ ترکی کی قدیم ترین تصانیف ادب میں ملتا ہے۔ متعدد ترکی بولیوں میں بلبل کے حسب ذیل نام ہیں: [قدیم ترکی شاعر یوسف خاص حاجب کی] قتد گو بلگ میں (جو ۱۰۲۹۔۱۰۰۰ء میں لکھی گئی): سنوچ، سندو گچ (قازقی میں سدو گچ (قازقی

میں گے)، سندگے (Tel.)، سندوج (Rab.)
سندگے (S.S.)۔ شیخ سلیمان بخاری چغتائی نے اپنی
لغت میں اس لفظ کی نسبت لکھا ہے کہ یہ عندلیب
(nightingale) کی طرح کا ایک پرندہ ہے اور
تشریح یوں کی ہے کہ یہ زُردک ہے۔
قتدگو بلگ (۱۰٦٩۔ ۱۰۵۰) کے مطابق
"گلستان میں بلبل ہزار آوازوں سے گاتا ہے
(هزار داستان)، گویا کہ وہ شب و روز مزامیر کی
تلاوت کر رھا ھو'' (شعو ۱۸).

عہد اسلامی کے شروع ہونے پر ترکی ادب میں سُندُوچ کا لفظ رفته رفته متروک هو گیا اور اس کی جگه "عندلیب"، "هزار" (صرف قدیم کتابی ادب میں) اور "بلبل" (کتابی اور عوامی ادب دونوں میں) جیسے الفاظ استعمال هونے لگے۔ عوامی ادب میں بلبل گل کا عاشق ہے؛ یہ ایک اجنبي هے، جو موسم بہار میں رات کو اور صبح صادق سے قبل گاتا ہے (قُرہ جُہ آوغلان) ۔ عواسی اور کتابی ادب دونوں میں اسیرِ قفس بلبل کو جسم میں گرفتار روح سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ترکی دواوین شعر میں بلبل کے جو خصائل بیان کیے گئے ہیں وہ مثنوی گل و بلبل میں بھی دیکھے جا سکتے ھیں۔ یہ مثنوی فضلی نے سلطان سلیمان کے بیٹے مصطفی کے لیے تصنیف کی تھی (۹۹۰ه / ۱۵۹۳) -اس کے مطابق بلبل ایک دل فگار اور مضطرب درویش ہے۔ اس کی فطرت عشق ہے۔ اس کی آواز دل کش، اطوار پاکیزه اور پسندیده هیں ـ بذله سنج و میخوار ہے ۔ کوچۂ عشق کے پھیرے لگاتا رہتا ہے۔ عشق نے اس کے آئینۂ دل کو مجلّا کر دیا ھے۔ درویشوں کی طرح وہ صوف کے جبے سیں ملبوس رہتا ہے تا کہ صوف کے نیچے کا آئینہ زنگ آلود نه هونے پائے ۔ معرک ۱ آرائی کے بعد گل و بلبل كا وصال هو جاتا هـ - اس تصنيف مين فضلي

نے بلبل کے پردے میں ایک خاص صوفیانہ تصور پیش کیا ہے۔ اس تمثیلی قصے میں بلبل سے دل مراد ہے اور گل سے نفس.

جب هم سترهویں صدی کے دواوین اشعار کا مطالعہ شروع کرتے هیں تو بلبل ایک ایسے عاشق کے روپ میں نظر آتا ہےجو آتش عشق میں جل رها هو ۔ شاعری میں اس تصور کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ گل باعتبار رنگ آگ سے مشابه ہے ۔ یہ بلبل کے آگ لگاتا اور اسے جلا کر خاکستر کر ڈالتا ہے ۔ بلبل کا رنگ خاکستری ہے .

نائلی (م ۱۹۳۳) اور نشاطی (م ۱۹۲۳) کی غزلیں، جن کی ردیف ''بلبل'' ہے ، دونوں اس عہد کے ادب میں بڑا مقام اور سبک هندی کی طرف میلان رکھتی هیں۔ نائلی کی غزل کا مقطع گل و بلبل میں صوفیانه رابطے کا انکشاف ہے۔ بارهویں / اٹھارهویں صدی میں ندیم (م ۱۱۳۳ میلی متعدد نظموں میں بلبل کا ذکر کیا ہے۔ ایک غزل میں، جس کی ردیف بھی بلبل ہے، وہ لکھتا ہے: ''یہ نہ سمجھیے کہ بلبل کا آشیاں اسکما ہے خونیں سے لبریز ہے۔ یہ آشیاں تو سرخ روشنائی کی ایک دوات ہے، جو اسرار شوق کے الممند کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ نہ خیال فرمائیے کہ ساقی بہار نے گلاب پر شبنم انڈیلی ہے، فرمائیے کہ ساقی بہار نے گلاب پر شبنم انڈیلی ہے، اس نے تو ساغر بلبل مے سے لبریز کیا ہے''.

'تنظیمات' کے بعد 'انجمنِ شعرا' کے شاعروں کے ھاں، جو قدیم ادب کی پیروی کرتے تھے، بلبل کے مضمون میں کوئی جدت پیدا نہیں کی۔ فارسی شعرا میں سے مغربی کی طرح ترکی میں ھر سکلی عارف حکمت (۱۸۳۹ تا ۱۹۰۳) نے اپنی ایک نظم بعنوان حسب حال میں بلبل کو بالکل صوفیانه نقط فظر سے دیکھا ھے۔ رجائی زادہ کی نظم، حس کی رذیف ''بلبل' ھے، اس کے قنوطی مزاج حس کی رذیف ''بلبل' ھے، اس کے قنوطی مزاج

اور کمزور استعداد شعری کے سطحی آثار کی غماری کرتی ہے ۔ اس میں کوئی نئی بات بھی نہیں، لیکن عبدالحق حامد (رک بآن) نر اپنی نظیره مین، جو هرسکل کی حسب حال کے جواب میں ہے، اور اپنی نظم ''ھائڈ پارک میں پھرتے ھوے'' میں مقضاے زمانہ کے مطابق بلبل کے بارے میں نئے خیالات پیش کیے هیں: "صبح کے وقت یه اذان بلند کرتا ہے۔ اس کا آشیانہ تاریکی میں حب الوطني كي علامت فائقه هے ـ اس كے نغمے عشقیہ قصائد کے لیر نمونر کا کام دیتر هیں ۔ اس کے اظہار حال کی هیئت اتنی هی جدید هے جتنا جدید ادب (تجدد ادبیاتی) \_ یه خدا کا شاعر هے \_ اس کے قصیدے اوراق فطرت سے پڑھے جاتے ھی*ں ''* (نظیرۂ حسب حال) ۔ [یه تمام تصورات جو بلبل کے ساته فارسی اور ترکی شاعری میں وابسته هیں وه اردو میں بھی موجود ھیں اور ھر عہد کے شاعروں نے اس پر طبع آزمائي کي هے.

مآخذ: متن ميں آگئے هيں].

(ALI NIHAT TARLAN)

بلبن: غیات الدین خاندان غلامان کا نامور بادشاه، سلطنت دیلی کا فرمانروا (۱۳۸۰ - ۱۳۹۵ مرک ۱۳۳۹ عالی ۱۳۹۹ عالی ترک تها ـ یه وهی قبیله هے جس سے خود التتمش (رک بآن) کا تعلق تها ـ اس کا باپ ایک قبیلے کا سردار تها بلبن منگولوں کے حملے میں گرفتار هوا اور بغداد میں خواجه جمال الدین بصری کے هاته بکا، جو اسے دهلی لے آئے ـ یہاں اسے شمس الدین التتمش اسے دهلی لے آئے ـ یہاں اسے شمس الدین التتمش لیا ـ اپنی ذهانت اور معامله فهمی کی بنا پر وہ سلطان لیا ـ اپنی ذهانت اور معامله فهمی کی بنا پر وہ سلطان کا خاصه بردار بن کر ترکان چہلگائی میں شامل هوا ـ رضیه سلطانه کے عہد سم ۱۳۳۹ عالی عہده ملا ـ عہد م ۱۳۳۹ عالی عہده ملا ـ عہد م ۱۳۳۹ عالی عہده ملا ـ عہد م ۱۳۳۹ عالی ۱۳۳۹ ع

حود بادشاه بننے سے پہلے بلبن نے سلاطین کے ماتحت مختلف خدمات انجام دیں۔ سلطان ناصر الدین محمود (۱۲۶۵ه/ ۱۲۹۵ء تا ۱۲۶۸ه/ ۱۲۶۵ء) نے اسے اپنا نائب الممالک بنا دیا۔ اس سے قبل وہ منگولوں کے حملوں کو کامیابی سے روک چکا تھا (۱۲۶۵ء) اور سرکش امراکے خلاف اپنے حسن تدبر و سیاست کا سکہ بٹھا چکا تھا۔ اب نائب الممالک هو کر وہ سیاہ و سفید کا مالک بن گیا اور خدمات شائستہ انجام دیں۔ وہ ایک مرتبه مقہور بھی ھوا، لیکن سلطان نے اسکے اثر و رسوخ اور دوسرے حالات کی وجہ سے دوبارہ دربار میں بلا لیا۔ سلطان کی وجہ سے دوبارہ دربار میں بلا لیا۔ سلطان کی وفات کے بعد وہ تخت دیا ی پر متمکن ھو گیا (۱۲۳۳ وفات کے بعد وہ تخت دیا ی پر متمکن ھو گیا (۱۲۳۳ یا ۱۲۶۰۵).

بلبن کی زندگی کے اہم واقعات تو بہت سے ہیں، لیکن چند نمایاں طور سے قابل ذکر ہیں، مثلاً اس نے اپنی سلطنت کو منگولوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شمالی اور شمال مغربی سرحدوں کو بہت مستحکم کیا ۔ ١٦٢٩ ﴿ ١٦٢٥ میں وہ خود لاہور آیا اور شہر اور قلعے کو از سر نو مستحکم کیا ۔ سندھ اور ملتان میں بھی ایسے مستحکم کیا ۔ سندھ اور ملتان میں بھی ایسے انتظامات کیے که منگولوں کے حملے خاصی مدت تک ناکام رہے ۔ ان سرحدوں کی حفاظت کے فرائض خصوصیت سے اپنے فرزند شہزادۂ محمد کے سپرد کیے، جیسا کہ آگے چل کر ذکر آئے گا.

بلبن نے ملک کو قزاقوں اور رھزنوں سے پاک کرنے کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے اور ملک اودھ کے بڑے بڑے جنگل کٹوا کر کٹھیر (بداؤن) اور کنپل (فرخ آباد) وغیرہ کو قزاقی سے پاک کیا.

عدد - ۱۲۷۹ه / ۱۲۷۹ء میں حاکم بنگاله | اور اس کے رفقا شہید ہو گئے ۔ اس واقعے سے بلبن طغرل خان نے، جو بلبن کا غلام تھا اور اس کی ابے حد مغموم ہوا اور ملک کے عوام بھی غم زدہ شجاعت کی وجہ سے بنگال کے لیے اسے منتخب کیا ہوے۔ شعراے عصر اور خسرو اور حسن نے مرثبے

گیا تھا، اپنر نادان مشیروں کے مشورے سے علم بغاوت بلند کر کے سلطان مغیث الدین کے لقب سے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ بلبن نے اس کی سرکوبی کے لیے پہلے امیر خان کو بھیجا، مگر اسے طغرل نر شکست دے دی ۔ پهر ایک آدھ ناکام کوشش اور هوئی - آخر میں بلبن نرخود نوج کشی کی -دہلی کے امور سلطنت ملک فخرالدین کے سپرد کیے اور شمالی سرحدوں کی حفاظت شہزادہ محمد کو تفویض کر کے ایک لشکر جرار لر کر لکھنوتی کی طرف بڑھا ۔ طغرل اس خبر کے سنتے ھی بھاگ نکلا، سگر اس کی تلاش جاری رہی ۔ آخر وہ گرفتار ہو کر قتل ھوا اور اس کے ساتھ اس کے ھوا خواھوں اور حلیفوں کو بھی عبرت ناک سزائیں ملیں، جن کی تفصیل مؤرخ برنی نے اپنی تاریخ فیروز شاهی میں دی ہے۔ بلبن نے جس سختی اور درشتی سے اس بغاوت کو فرو کیا اس کا ایک نتیجه یه نکلا که ملک بهر میں اس کا رعب قائم هو گیا اور استحکام سلطنت میں اس سے بڑی مدد ملی ۔ اس کے بعد بلبن نر بنگالر کی گورنری اپنے بیٹے بغرا خان کے سپرد کی. ٦٨٣ - ٦٨٣ ه/ ١١٨٠ء مين بلبن كو اپنے بہادر فرزند شہزادہ محمد کی شہادت کے غم انگیز واقعر سے دو چار هونا پڑا ۔ يه شهزاده باره تيره سال سے شمالی اور شمال مغربی سرحدوں پر منگولوں کے خلاف کامیاب مدافعت کر رها تها ـ سال مذکور میں منگولوں نے تمر خان؟ (تیمور خان) کی قیادت میں پھر حملہ کیا، مگر شکست کھائی ۔ شہزادے نے تعاقب جاری رکھا۔ یہاں تک که اپنے لشکر سے خاصا دور نکل آیا ۔ ناگاہ گھات سیں بیٹنے ہوے منگولوں نے محاصرہ کر لیا ۔ اس آویزش میں شہزادہ اور اس کے رفقا شہید ہو گئے۔ اس واقعے سے بلبن ہے حد مغموم هوا اور ملک کے عوام بھی غم زده

لکھے۔ کہتے ھیں کہ اس سہم میں امیر خسرو ہی گرفتار ھوگئے تھے اور انھیں دو سال کے بعد رھائی نصیب ھوئی.

شہزادہ محمد کی شہادت نر بلبن کی کمر همت تور لاالي ـ اب وه حاهتا تها كه بغرا خان كو اینا حانشین بنائر، مگر بغرا خان رضامند نه هوا .. اس کے بعد شہزادہ محمد کے فرزند کیخسرو کو نامزد کیا، مگر بلبن کے انتقال کے بعد امرا نے اس کے بجاے بغرا خان کے بیٹے کیقباد کو سلطان بنا دیا ( ١٨٦ه / ١٢٨٥)؛ ليكن وه بهي كامياب ثابت نه هوا ـ امير خسرو کي مثنوي قرآن السعدين باپ (بغرا خان) اور بیٹے (کیقباد) کی باہم ملاقات کی روداد ہے ۔ بغرا خان بنگاله سے اپنر بیٹر کو سلطان بنر پر مبارکباد پیش کرنر کے لیر دہلی کی طرف بڑھا تھا اور کیقباد استقبال کے لیے پورب کی طرف ( تفصیل کے لیے دیکھیے، مقدمهٔ قران السعدین، سلسلة خسرويه، على گڑھ) ـ امرا نر پھر كيقباد كے نابالغ فرزند شمس الدين كيوم، ث كو بادشاه بنا ديا، مگر جلال الدین خلجی نے اسے مروا ڈالا اور خود بادشاه بن گیا ـ اس طرح ۹۸۹ه/ ۱۲۹ (بروایت برنی: ۸۸۸ ه و فرشته: ۵۸۸ ه) مین خاندان شمسی (\_خاندان غلامان) كا خاتمه هو گيا.

بلبن بڑا مدبر اور باهمت سپه سالار اور بعد میں ایک هوش مند اور رعب و جلال والا حکمران ثابت هوا ـ سخت گیر هونے کے باوجود وہ منصف مزاج بھی تھا اور شوکت و دبدبه کو لازمهٔ جہان داری سمجھتا تھا ـ اس کے باوجود، ذاتی عادات میں وہ ایک نیک اور پرهیز گار بادشاہ تھا ـ مشائخ اور اهل عام کا احترام کرتا تھا ـ اور علما کے مواعظ میں شریک هوتا تھا ـ اسے هندوستان میں اسلامی سلطنت کے عظیم معماروں میں شمار کیا حاسکتا هے.

مآخذ: (۱) خسرو: قرآن السعدين (سلسله كليات خسروى، على گره)، طبع حسن برنى، ۱۹۱۸ء؛ (۲) ضيابرنى: تاريخ فيروز شاهى، طبع سر سيد، كلكته ۱۸٦٠ء، اسراک ۱۸٦٠ء؛ (۳) يعنى بن احمد سرهندى: تاريخ سارک شاهى، طبع هدايت حسين، كلكته ۱۳۹۱ء؛ (۳) عصامى: فتوح السلاطين، طبع آغا مهدى حسن، آگره ۱۹۳۸ء؛ (۵) نظام الدين بخشى: طبقات آكبرى، كلكته ۱۹۲۹ء؛ (۱) بداؤنى: منتخب التواريخ، كلكته ۱۸۲۰ء، الكهنؤ ۱۸۲۰ء؛ (۱) فرشته: گلشن ابراهيمى، مطبوعه نولكشور، لكهنؤ ۱۸۲۰ء، ۱۸۲۰ء، (۱) فرشته: گلشن ابراهيمى، مطبوعه نولكشور، شدوستان، ج ۱؛ (۱) سيد هاشمى فريد آبادى: تاريخ هندوستان، ج ۱؛ (۱) سيد هاشمى فريد آبادى: تاريخ باكستان و بهارت، مطبوعه انجمن ترقى اردو كراچى، لاندورى پرشاد: ۱۹۲۰، ايشورى پرشاد: History of الماده، ايدانه مهوره، ايدانه، ايد

[اداره]

بِلْبَيْس : مصر كا ايك شهر، جو ازمنه وسطى میں اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا تھا ۔ اس کا نام قبطی زبان کے لفظ فلبیس Phelbès سے مأخوذ ہے۔ عرب مصنفوں نے اس کے تلفظ میں شبهه ظاهر کرتر هوے اسے بلبیس یا بلبیس بھی كما هـ - [مشرق كى ظرف سے آنے والے] حمله آوروں كے عین راستے پر واقع هونے کی وجه سے یه شهر همیشه ان فوجوں کی آماجگاہ رہا جو مصر فتح ، کرنے کی غرض سے آتی تھیں ۔ سب سے پہلر ۱۹ ھ/ ، ۱۹ء میں عربوں نر اس کا محاصرہ کیا، جو یہاں ایک مہینر تک خیمہ زن رھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں ایوبی سلاطین کی با ھمی جنگوں کے اثنا میں اموری افرنگی (Amalric) نے اس شہر کا محاصرہ کیا ۔ یہی وجه تھی کہ اس کی فصیل کو ہمیشہ درست حالت میں رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ شہر دارالحکومت سے فلسطین جانے والی افواج کی پہلی منزل بھی تھی اور

فوجیں اکثر یہاں پڑاؤ ڈالتی تھیں ۔ الدمشقی نے اسے "باب الشام" کہا ہے ۔ بوزنطیوں کے خلاف ایک خوفناک فوجی نقل و حرکت کے دوران میں فاطمی خلیفه العزیز یہاں بیمار پڑا، یہیں اس کا انتقال ہوا اور یہیں خلافت اس کے بیٹے الحاکم کے میرد کی گئی.

بلبیس ڈاک لے جانےوالے هرکاروں کے راستے پر واقع تھا اور نامهبر کبوتروں کا بھی می کز تھا۔ موجودہ زمانے تک یہ صوبۂ شرقیہ کا دارالحکومت تھا، لیکن انیسویں صدی میں زُقازِیق نے اس کی جگہ لر لی .

برده / ۲2ء میں مصر کے متنظم مالیات نے قبیلۂ قیس کے ایک حصے کو بلبیس کے علاقے میں آباد کیا۔ اس قبیلے نے، جو تعداد میں تقریباً تین هزار افراد پر مشتمل تھا، شتربانوں کی حیثیت سے تجارتی آمد و رفت میں بڑی مدد دی اور ایک ایسی فوج کی صورت اختیار کی جسے جنگ کے لیے تیار کیا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے نظرِ انتخاب بلبیس پر پڑی، کیونکہ یہاں کی آبادی گنجان نہ تھی۔ یہاں کے پہلے باشندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا اور محصولات کی وصولی میں نقصان نہیں پہنچایا گیا اور محصولات کی وصولی میں بھی کمی کا کوئی اندیشہ پیدا نہیں ھوا.

'۱۳۷ (۱۳۰ (۱۰۹ '۸۳: ۲ 'd' Histoire d' Egypte
: « 'Histoire de la Nation Egyptienne (۱۲) نیز (۱۹۹ کمل و

Matériaux pour : Wiet و Maspero جاسع مآخذ در Servir à la Géographie de l' Égypte
(G. Wiet)

بَلْدَسْتَان : جس کا ذکر مسلمان مصنفوں نے 🔭 ''تبت خرد''، یعنی چهوٹا تبت کے نام سے کیا ہے اور جو سم درجے اور ۳۸ درجے شمال اور ۵۵ درجر اور 22 درجر مشرق میں گلگت اور لدّاخ کے درمیان واقع ہے اور دریامے سندھ کے دونوں کناروں پر کوئی ڈیڑھ سو میل تک ۸۰۲۲ مربع سیل کے رقبر میں پھیلا ھوا ھے۔ یه ایک کوهستانی علاقه هے جس کی کعه چوٹیاں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں هیں: گوڈون آسٹن Godwin Austen، یعنی K2، اٹھائیس هـزار دو سو پچاس فان اسے ۱۹۵۳ء میں تسخیر کیا گیا؛ گیشربرم Gasherbrum، چهبیس هزار چار سو ستر فك، جو ۸ه و وع سین تسخیر هوئی اور هرسوش Haramosh، چوبیس ہزار فٹ۔ اس کا سب سے بڑا شہر سکردو Skardu هے، جمال رہ و رعبیں بجل لگائی گئی۔ يهاں ايک چهوڻا سا هوائي اڏا، جديد طرز کا ايک هسپتال اور متعدد مدرسے هيں ـ حال هي ميں يمان ایک نیا بازار تعمیر هوا هے.

بلتیوں کو آٹھویں صدی ھجری / چودھویں عیسوی میں سری نگر (کشمیر) کے سید علی همدانی نے اور کسی حد تک ان کے خلیفه سید محمد نور بخش نے مسلمان کیا ۔ وہ بلحاظ مذھب شیعه ھیں [اور عام طور پر نور بخشی کہلاتے ھیں ۔ حنفی اور اھل حدیث مسلک کے پیرو بھی موجود ھیں اور ان کے اپنے دینی دارالعلوم بھی ھیں]۔ اور ان کے اپنے دینی دارالعلوم بھی ھیں]۔ ان کے همسائے گھنزہ آغا خان کے پیرو ھیں ۔

بلتستان والوں کی زبان لداخی اور تبتی زبانوں کی مخلوط صورت ہے۔ اس میں عربی اور فارسی الفاظ کی بھی قدرے آمیزش ہے، جو اسلامی اثر و نفوذ پر دلالت کرتر هیں.

بلتستان کے قدیم حکمرانوں کو راجا یا کیالیو کہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور على شيرخان هے، جس نر دسويں صدى هجرى/سولهويں صدی عیسوی میں ناموری حاصل کی۔ سکردو کا قلعہ بھی اسی کا بنوایا ہوا ہے ۔ آس پاس کے علاقوں یر اس کی مهموں کا ذکر مقامی عوامی گیتوں میں اب تک ملتا ہے۔ گیارہویں صدی هجری / سترهویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایک اور گیالپو علی میر نر، جو سکردو کا سردار تھا، بلتیوں کے وطن پر حمله کر کے اسے فتح کیا ۔ آخری گیالپو احمد شاہ نے . سمرے میں ڈوگرا جرنیل زور آور سنگھ سے شکست کهائی اور اس طرح ان کی آزادی کا خاتمه هوا؛ بلتستان کشمیر میں شامل کر لیا گیا، جس پر ان دنوں راجا گلاب سنگھ کی حکومت تھی۔ ١٨٣٦ء میں معاهدة امرتسر کی روسے یه انگریزوں کے قبضے میں آ گیا اور وزارت لداخ کے تحت کر دیا **گی**ا .

فروری ۱۹۳۸ء میں بلتستان کے باشندوں نے مہاراجا کشمیر کے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انگر کر دیا اور حکومت پاکستان سے درخواست ی که ان کے علاقے کا انتظام اپنے هاتھ سیں لے لر ۔ اس نئے دور میں اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ۔ ترقی کی ہے۔ اس کے تقریباً سارے علاقے میں ٹٹوؤں کے راستوں کا جال پھیل گیا ہے ۔ سکردو کو موائی جہاز کے ذریعے راولپنڈی سے سلا دیا گیا ہے۔ بلتستان اور پاکستان کے درسیان ہوائی ڈاک کا سلسله بهی قائم ہے ۔ بہتر قسم کی تعلیمی،

لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو گیا ہے۔ اس علاقے کی اقتصادی ترقی کے لیر (خصوصاً سڑ کوں کی تعمیر کے لیے) بڑی مقدار سیں روپیه خرج کیا گیا ہے. مآخذ : (۱) Imp. Gaz. of India The Land of : R. C. Arora (7) : 770 13 771 : 7 اعلى گڑھ ، Ladakh, Kashmir and Gilgit على گڑھ ص ۱۹۳ تا ۲۱۸ (۲) Kashmir Gazetteer (۳) کلکته 9.9، ع: (٣) جي - ايم - ذي صوفي: Kashir لاهور PAPIS 1: PIT & T: TEO' MES' 222: (0) ننڈن ، History of Western Tibet : A. H. Francke ندُن ، Horned Moon : I. Stephen (٦) ندُن ۱۸۳:۱ و بمواضع کثیره؛ (۵) پاکستان سوسائٹی آو لنڈن کے Bulletin، عدد و، جولائی Travel in : G. T. Vigne (A) : TT UT TI OF 1902

دع. Kashmir, Ladab, Iskardu

(بزمی انصاری)

بَلْج بن بشر: بن عياض القَشيري، ايك بهادر، لیکن متکبر عرب فوجی سردار ۔ وہ اس فوج کے شاسی سواروں کے دستے کا قائد تھا جو ۱۲۳ھ/ سےء میں خلیفہ هشام بن عبدالملک نے بلج کے چیچا کلثوم بن عیاض کی سرکردگی میں بربروں کے مقابلے کے لیے بھیجی تھی۔ یہ فوج افریقیہ پہنچی (رسضان ٣٠١ه/ از ٢٠ جولائي تا ١٨ اگست ١٨٥١) تو بلج اور اس کے شامی سواروں کی تند مزاجی اور نخوت کی وجه سے افریقه کے عرب اور خصوصاً انصار، جو حرد کی لڑائی (سہھ/سمرہء) کے بعد ایک ساتھ مغربی افریقه کی طرف بها گے تھے، ان کے سخت دشمن ھو گئر ۔ اس کا نتیجہ یہ ھوا کہ تلمسان کے قریب جب شامی فوجیں اور افریقی فوجیں یکجا هوڈیں (جن کی مجموعی تعداد تقریباً ساٹھ هزار نفر هو گئی تھی) تو شامی فوج کی تند مزاجی کی وجه سے اور طبی اور دوسری سہولتیں سہیا کی گئی ہیں اور یوں اس حیقلش کی وجہ سے جو بلج اور افریقی فوج کے نے شامیوں سے یہ وعدہ کیا کہ جب ہسپانیہ سے ان کی واپسی کا وقت آئےگا تو انھیں سب کو الگ الگ جماعتوں کے بجاے ایک ساتھ افریقہ پہنچا دیا جائےگا کیونکه الگ هونے کی صورت میں انھیں بڑی آسانی سے زیر کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے انھیں مغربی ساحل کے ایسر مقام پر آتارنے کی ذمےداری بھی قبول کی جہاں پر عربوں کا مؤثر اقتدار ہوگا۔ هسپانیه میں بلج اور اس کے سواروں کی مداخلت فیصله کن ثابت هوئی ـ بربروں نے اپنے آپ کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بلج نے ایک گروہ پر تیزی سے حملة کیا اور اسے مدینه شذونه کی طرف بھگا دیا۔ دوسرے گروہ کو قرطبة کے علاقے کی طرف بھگا دیا گیا۔ تیسرے گروہ کو، جو تعداد میں سب سے بڑا تھا اور جس نے طلیطلّه کا سعاصرہ کر رکھا تھا، وادی سلیط (وادی سلیط کو Guazalete نے Arroyo لکھا ہے، یہ تاجہ [رک بان] کے بائیں کنارے کا ایک چهوٹا سا معاون دریا ہے) کی جنگ میں بری طرح شکست ہوئی ۔ اس کے بعد عبدالملک کی صرف یہی خواهش تھی که ان مددگاروں کو افریقه واپس بهیج دے ۔ اس نے جب انہیں سته بهیجنے کے لیے جہاز میں بٹھانا چاھا تو غضبنا ک ''جندیوں'' (= سیاھیوں) نے قرطبه کی کمزور محافظ فوج پر تیزی سے اچانک حمله کر کے عامل عبدالملک کو اس کے محل سے نکال باهر کیا اور اس کی جگه بلج کو بٹھا دیا۔ اس موقع پر بلج نے یہ غلطی کی که عبدالملک کے بڑھاپے کے باوجود اسے سخت اذیتیں پہنچائیں۔ كچه دن بعد شوال ۱۲، ه/ اگست ۲۸، ع مين اقواً برطوره (Aqua Portora) کے مقام پر، جو قرطبه سے کچھ فرسنگ شمال میں واقع تھا، دونوں فریقوں میں مقابلہ ہوا اور اس میں شاسیوں کو فتح حاصل ِ هوئي ـ اس كے باوجود اربونه [رك بان] (Narbonne) كے

قائد حبیب بن ابی عبیدہ کے درسیان پیدا ہو گئی تھی، دونوں فوجوں میں ھاتھا پائی کی نوبت آ گئی ـ دشمن کی قوت گھٹانے کی غرض سے بربری فوج المغرب کے بعیدتریں گوشے میں پیچھے ھٹ کر دریاے سبو Sebu تک چلی گئی ۔ ہربر فوج کے ساتھ مُقابله هونے سے ذرا پہلے کلثوم نے افریقی فوج کی قیادت حبیب کے ہاتھ سے لے لی، جو بربروں کے اندازِ جنگ سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن بلج اس کے مشوروں کو رد کر دیا کرتا تھا۔ کلثوم نے اب حبیب کو هٹا کر افریقی فوج کی قیادت دو شاسی افسروں کے حوالے کی۔ اس اقدام سے افریقیوں کی ناراضی اَور بھی ہڑھ گئی ۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ھوا کہ عربوں کو بقدورہ (یا نَبدورہ، دریاے سبو کے کنارے فاس کے شمال میں ، دیکھیے Les : Fournel ت سکست (۱ rem. ۲۹۳: ۱ 'Berbers فاش هوئي (ذوالحجه ٣٠١ه/١١٥ - ١١ نوسبر ١٨٥١) ـ اس تباهی کا اصل سبب خود بلج تها، جس نے حد سے زیاد خود اعتمادی کی بنا پر حملے میں جلد بازی سے کام لیا اور لڑائی کے وقت اپنی پیادہ فوج سے جدا ہو گیا۔ کوئی سات ہزار سوار اس کے ساتھ رہ گئے ۔ وہ ان کی مدد سے لڑتا ہوا دشمنوں کے درمیان میں سے نکل کر سبته (Ceuta) جا پہنچا، جماں سے ایک طویل عرصر تک بربروں میں رهنا پڑا، یہاں تک که قرطبه کا والی عبدالملک ابن قطن [رك بآن]، جو انصاري تها، اسے اور اس كے شامی سواروں کو هسپانیه لر گیا تا که ان کی مدد سے وہاں کے ان بربروں کو زیر کرسکر جو بغاوت پر آمادہ تھے ۔ بہرحال اس سلسلے میں طرفین نے استیاط سے کام لیا۔ بلج نے اس بات کا عہد کیا کہ بربروں کی بغاوت فرو ہوتے ہی وہ ہسپانیہ سے چلا جائےگا اور اس سلسلے میں اس نے اپنے کچھ آدمی بطور ضمانت دے دیے۔ ادھر عامل عبدالملک

گورنر نے اس موقع پر بڑی بہادری دکھائی اور اس کے موت کا کے ماتھوں بلج کے ایسا زخم لگا جو اس کی موت کا سبب بنا .

([A. HUICI-MIRANDA ]] M. SCHMITZ)

بلجک [دیکھیے قاموس الاعلام، ص ۱۳۳۸، سیلہ جگ] Biledjik (بوزنطی زمانے کا Βηλόχωμα) سیلہ جگ] Biledjik (بوزنطی زمانے کا Βίλοχωμα کے شمال مغربی ایشیاے کوچک میں دریاے سقاریا کے ایک معاون قرمصو کے کنارے ایک قصبہ ۔ خیال ظاهر کیا گیا ہے کہ قدیم اگریلیون Agrilion کیا محلِّ وقوع بلجک سے زیادہ دور واقع نہیں تھا ۔ عثمانیوں بلجک سے زیادہ دور واقع نہیں تھا ۔ عثمانیوں بوزنطیوں سے چھین لیا ۔ عثمانی حکومت میں بوزنطیوں سے چھین لیا ۔ عثمانی حکومت میں یہ شہر ایالتِ آناطولی(=آنا دولو Anadolu) [رک بان] میں شامل تھا، لیکن بعد میں ولایت خداوندگار (بروسه) میں ارطغرل [رک بان] کے سنجاق کا انتظامی مرکز بن گیا ۔ یہ شہر اب موجودہ صوبہ بلجک Bilecik کا مرکز یہ گیا ۔ یہ شہر اب موجودہ صوبہ بلجک Bilecik کا مرکز یہ گیا۔

کے لیے مشہور تھا، پہلی جنگ کے بعد پیش آنے والے حوادث میں بہت نقصان اٹھایا۔ ۱۹۲۱ء میں یونانی فوجوں نے اس شہر پر قبضه کر لیا اور اگلے سال کے موسم خزاں سے پہلے ترک اسے پوری طرح پر واپس نه لے سکے۔ ۱۹۵۰ء میں یہاں کی آبادی چارھزار نو سو سے کچھ کم تھی.

مَآخَذُ: (١) حاجي خليفه: جهان نُمَّا، استانبول م ۱۱ه/ Pachymeres (۲) : ۱۳۳ ص ۱۱۳۹ ، بول 'GOR در Hammer - Purgstall(r) فر Hammer - Purgstall C. von der (س) بيعد؛ ٥٨ (٥٥ : ١ ١٥٤ ) Pest Anatolische Ausflüge : Goltz برلن ۱۸۹۶ ص ه م ا بيعد؛ (Konia : C. Huart (a) بيرس رو ١ م ص ۲ ۲ بيعد؛ (٦) The Historical Geogra- : W. Ramsay phy of Asia Minor نثلن ، ۱۹۰ ص ، ۱۹۰ مین ۲۰۵ Das anatolische Wegenetz nach : F. Taeschner (4) 'Türkische Bibliothek) 'osmannischen Quellen ج ۲۳)، لائیزگ ۲۹۹ ع، ۱: ۹۸، ۱۰۰، ۱۲۳ ۱۲۳ و La Turquie d'Asie : V. Cuient (ع) نيرس الم ه ۱۸۹۹، س : ۱۶۸ ببعد؛ (۸) سامى: قاموس الاعلام، ۲، استانبول، ۲.۳۰۹ه، ۳۳۸۱؛ (۹) على جواد : تاريخ و جغرافیای لغاتی، استانبول سرس تا سرسره، ص ۲۲۰؛ (۱.) عمود جهم، Pauly - Wissowa (۱۰) بذيل ماده Agrilion ؛ (١١) كرك، ت، بذيل ماده Bilecik، از Besim Darkot).

(V.J. PARRY)

بَل حَارِث: رَكَ به حَارِث بن كَعْب.

بَلْخ: ایک قدیم شهر، جس كے آثار افغانستان ⊗
میں شهر مزار شریف كے قریب ایک گاؤں كے اطراف
میں اب بھی موجود هیں (طول بلد شرقی ہے۔ درجه،
عرض بلد شمالی ۳۹ درجه هم دقیقه) - اگرچه اس كا
قدیم نام اس صوبے كے نام سے مشتق هے جس كا
ذكر دارا كے كتبات میں باخترس Baxtris اور

یونانی مآخذ میں باکترا Baktra کے نام سے ہوا 🗘 (Gründriss der Iranischen Philologie) 🗻 ۱۹۳۲ع) تاهم اسم باخ قدیم یونانیوں کے هال Βάκτρα کی شکل میں موجود تھا (Haussig) در ZDMG: ۱.9 ،ZDMG) ۔ اسکندر کے نمودار ھونر تک غالبًا ایسا کوئی شهر موجود نه تها، لیکن اس کی فتوحات کے بعد اس کا نام ایک یونانی۔ باختری ریاست کے صدر مقام کی حیثیت سے سامنے آیا - کُشَن Kushan افتالی (Ephtalit) اور گواک ترکوں (Gök-Turks) کے زمانے میں یه بده مت کی ایک عبادتگه تها ـ ۲۲۸ء میں ایک چینی بده بهکشو هوان سانگ یمان آیا تها ـ اس نر اس شہر اور اس کے مضافات کا ذکر تفصیل ل ساتھ کیا ہے (Memoires) کے ساتھ کیا ہے ص سم ہ ببعد) ۔ شہر کے باہر جنوب کی طرف نوبہار (Nawbahār) يا نو وياره (Naw Vihârah) واقع تها، جو بدھ مت کے مندروں کا مجموعہ تھا اور جس تگ رسائی اس پھاٹک میں سے هو کر هوتی تھی جس کا نام بعد میں باب نوبہار (Nawbahar Gate) بڑا۔ یه مندر دریاے بلخاب Belxab کے کنارے بنے ہومے تھر، جو شہر کے بیچ میں ہو کر بنہتا تھا۔ ھوان سانگ کے بیان کے مطابق اس مقام پر بدھوں کی تقریباً ایک سو عبادتگاهیں تھیں، جن میں سے ھر ایک میں تین سے زیادہ بھکشو رھتے تھے۔ دسویں صدی کے عرب جغرافیه دان ابن الفقیّه نر نوبہار کا ذکر کیا ہے (ص ٣٢٣) - اس کے بیان کے مطابق نوبہار میں سب سے بڑی عمارت ایک گنبد تها، جس کا قطر اور بلندی دونوں ایک سو ذراع تھر اور جس کے گرد تین سو ساٹھ الک الک كمرے (مقصورے) بنے هوے تھے ـ يه گنبد اوستون (بلند) کے مخصوص نام سے معروف تھا، جس کا ترکی لفظ ہونا ظاہر ہے ۔ عباسیوں کے عہد میں برمکی

وزرا کا خاندان کئی نسلوں تک اس کا مالک رھا۔ گرد و پیش کی ساری زمین اور سات فرسخ تک کے فاصلے تک تمام باغ انھیں کی ملک تھے اور عبادتگاھوں کے تمام خادم ان کے غلام سمجھے جاتے تھے.

شہر بلخ جنوب میں واقع پہاڑیوں کے دامن سے حار فرسخ اور آمو دریا [رك بآن] (جیحون) سے بارہ فرسخ کے فاصل پر تھا۔قدیم یونانی عمد میں دریا بلخاب، جو شہر کو سیراب کرتا تھا، آمو دریا سے جا ملتا تھا اور اس پر حمل و نقل کشتیوں کے ذریعر ہوتی تھے، لیکن اسلامی عہد میں اس دریا کے پانی سے صرف انگوروں کی باڑیوں اور باغوں کو سیراب کرنے كا كام ليا جانر لكا اور وه آمو دريا تك بهه كرنهين جاتا تھا ۔ گواک ترکوں (Gök Turks) کے زمانے میں باخ ایک ترک شہزادے، یعنی طخارستان کے یبغو کے زیرِ حکورت تھا ۔ حضرت عثمان رخ کے عمد (۲۰۱۳ میں اُحنف بن قیس [راک بال] نے امن کا محاصرہ کر کے اسے تاراج کیا، لیکن آخر کار اسے امان سل گئی اور یہ محفوظ رہا (البلاذري: ص ۸.۸) - گیاره سال بعد ( ۳۰۸ م ۱۹۳۳ -٣٦٦ء ميں) قيس بن هيثم نے شہر پر پورا قبضه کر لیا اور نوبہار کو تباہ اور اس کے بلند گنبد کو مسمار کر دیا ۔ برمک نر، جو نوبہار پر حکومت کرتا تھا، اپنی جاگیر کو بچانے کے خیال سے عربوں کی اطاعت قبول کر لی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے طخارستان کے ببغو اور دوسرے ترکی امیروں کی جانب سے بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ تورکش ایگی نیزک ترخان نے بھی، جو سیستان اور طاس هلمند کا بادشاہ تھا، عربوں کی اطاعت قبول کر کے بظاهر اسلام قبول كر ليا، ليكن بعد سي وه على الاعلان مرتد هو گيا اور اس نے اپنا پرانا دين بده مت اختیار کر لیا ۔ وہ آگے بڑھا اور بلخ کو

ترقی کا بهت شاندار دور تها ـ عرب جغرافیه نویسون نے اس شہر کے اس زمانے کے حالات لکھے ھیں۔ اسلامی عمد سے پہلے هی يه شمر ماورا النّمر، ترکستان اور هندوستان کی باهمی تجارت کا مرکز تھا۔ اسلامی عہد میں سائنس اور ثقافت کے اعتبار سے اس کی حیثیت اور بھی بہتر ہو گئی [= اُمّ البلاد] ـ اس علاقے میں جو غلّه پیدا هوتا تھا اس سے سارے ماورا النسهر يهال تک که خوارزم تک کے شہروں كو غذا ملتى تهى، ليكن اس كے ساتھ هى المُقلّسي نے لکھا ہے کہ اس لحاظ سے دوسرے شہر اس سے بهت پیچهے تھے۔ یه شهر دو حصول میں منقسم تها: (١) اندرون شهر، جو شهرستان يا مدينه كهلاتا تها اور (۲) رَبُض (مضافات شہر)، جو ایک بڑی نواحی بستی تھی ۔ ان دونوں کے گرد فصیل کھنچی ہوئی تھی ۔ الیّعقوبی (ص ۲۸۸) ایک دیوار کا ذکر کرتا هے، جس میں چار دروازے تھر - یعه دیوار غالباً اندرونی قلعے کی دیوار ہوگی ۔ اسلامی عہد میں اس بڑی دیوار کے، جس کے اندر،''ربض'' بھی شامل تھا، سات دروازے تھے۔ ان کے نام ابن حوقل، الاصطخرى اور المقدسي نے يوں لکھے هيں: (١) باب نوبہار؛ (۲) باب وخیه (الاصطَخری کے هاں رَحْبِه)؛ (٣) باب الحديد؛ (٨) باب هندوان؛ (٠) باب اليهود؛ (٦) باب شست من (الاصطَّخرى کے هاں شست بند) اور ( م) باب بختی [ \_ بحواله اسٹرینج ، باب یحیی] ۔ شہر کی بڑی مسجد شہرستان میں تھی اور بڑے بڑے بازار ربض میں۔ الاصطخری نر اس شہر کا مختصر حال لکھا ہے، جس کا مأخذ بلخ کے ایک باخبر باشندے ابوزید البلخی کی ایک کتاب ہے۔ ان معلومات میں ابن حُوقل نے بہت سی نئی معلومات کا اضافه کیا ہے (طبع جدید، ص ۴۳۸) - شہر اور اس کے گرد و نواح کا حال بیان کرتے ہوے وہ کہتا ہے: "یہ بہت پرانا شہر ہے اور ہمیشہ سے

عربوں کے قبضے سے نکال لیا ۔ اس نے وہاں کے برمکی فرمانروا اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر کے قتل کرا دیا، ان میں سے فقط خالد کا باپ، جو بعد میں وزرا ہے عباسیه کا مورث اعلی هوا، زنده بچا۔ اسے کشمیر پہنچا دیا گیا، جہاں اس نے وھاں کے بدھی والروں میں تحصیل علم کی ۔ اس نے صغانیہ کے ترک فرمانروا کی بیٹی سے شادی کر لی ۔ اس شادی سے اس کے هاں خالد پیدا هوا، جو عباسی وزیر فضل بن یحیٰی کا دادا تھا۔ قَتَیبه [ین مسلم] کے زمانے تک (۱۹۹۹ ، دع)، جب که اس شهر پر مکمّل قبضه هوا، یه یکر بعد دیگرے مختلف لوگوں کے قبضر میں آتا جاتا رہا ۔ الطّبرى کے قول کے مطابق مم 🖈 میاء تک اس کی حالت خراب رهی - عربوں نے اپنی حفاظتی فوجیں شہر سے دو فرسخ مشرق کی طرف برقان میں رکھی تھیں ۔ ے . ۱ ه / ه ۲ ع میں خراسان کے والی اُسد بن عبدالله القَسْرى نے اپنى محافظ فوجوں اور صوبے كى حكومت کو [مرو سے] بلخ میں منتقل کر دیا اور اس شہرکی تعمیر شروع هوئی ـ ان تعمیری کاموں کا نگران اس نے برامکہ کو مقرر کیا اور انھوں نے اس کام میں ایسبی قابلیت دکھائی که وہ عرب والیوں کی نظر میں معتبر اور معزز هو گئے؛ لیکن والیان عرب کی نظر التفات آل خُطَّل، یعنی طخارستان کے بڑے بڑے سرداروں ( بیکیه ) کی طرف بھی یکساں تھی، جنانچه باینجور ( Bayuncur ) [= بانی جور ] کا بیٹا عباس اور اس کا بیٹا داؤد بلخ کے گورنر هوے (Marquart): ایرانشهر، ص ۳۰۱) - داؤد نے بلخ میں ایک عظیم الشان محل بنوایا جو نوشاد کهلاتا تها ـ جب ١٥٠/ ٨٤٠/ ٨٤٠ مين يعقوب بن ليث نے ہلنے پر قبضہ کر لیا تو وہاں باینچور کے بیٹوں کی نیم خودمختار حکومت ختم ہو گئی۔ یعقوب نے ان کا محل نوشاد بھی منہدم کر دیا ۔ ۲۸۷ه/٠٠ وء میں یه شهر سامانیوں کے قبضے میں چلا گیا ۔ یه شهر کی

تھا۔ سامانیوں کے بعد غزنویوں کا زمانہ آیا۔ ۱۳۰ ه/ ۱ م ، ۱ء میں بلخ پر چفری بے نے قبضه کر لیا۔ اس کے بعد وہ سلجبوقیوں کے قبضر میں چلا گیا۔ ابن حَوْقُل کی کتاب میں جو اضافے سلجوقیوں کے عهد میں کیے گئے میں (طبع جدید: ص سے ان کی روسے یه شهر .هه ه / هه ا مع ميں غزوں [اوغوز] کے ھاتھوں تباہ ھوا، اس کے بعد بلنخ کے گورنر امیر تماچ نے اس شہر کو ایک نئی جگہ، هموار میدان میں منتقل کر دیا۔ اسی امیر قماچ کے زمانے میں ١٣٦ ء كے كچھ بعد (٣٠٥ م) عبدالحميد الأندلسي لکھتا ہے کہ اس نے ایک خواب کے ذریعے بلخ کے قریب کے ایک گاؤں خیر ناسی میں حضرت علی م<sup>و</sup> کی قبر معلوم کی تھی (طبع G. Ferran)، ص ہو، تا ١٨٨) - اگر اس كا كسى شهر سے كچھ تعلق هے تو یه ضرور حال کے افغانی ترکستان کے صدر مقام مزار شریف کی طرف اشارہ ہوگا، جو بلخ کے مشرق کی طرف بائیس کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس مزار کے حضرت علی رخ کی طرف منسوب ہونے سے بلخ کی اهمیت پر کوئی اثر نہیں پیڑا ۔ اوغوز کے ھاتھوں تباہ ھو جانر کے بعد یہ پہلر کی طرح پهر دوباره دارالسلطنت هو گيا ـ ۱۱۹۰ اور ۱۱۹۸ع کے درمیان یه شہر قراختائیوں کے هاتھوں میں حلا گیا اور م و ه ه م م م م ا ع کے بعد اس پر غوریوں کا قبضه هو گیا؛ ۳.۳ه/۲.۹،۹ عمین خوارزم شاه اس پر قابض هو گيا اور آخر کار ١٦٢٥هـ/ ١٢٢٠ع سين إسے چنگیز خان نے تباہ کر ڈالا ۔ چود مویں صدی کے اوائل میں کپک خان (Kepu Khan) نے، جو چغتائی خوانین میں سے تھا، اسے پھر بحال کیا، لیکن تھوڑے هی دن بعد جب عرب سیاح ابن بطوطه وهان پهنچا تو په شهر خراب و خسته حالت مين تها (مطبوعهٔ پیرس، س: ۵۰، ۳۳)، لیکن چونکه تباه شده عمارتوں کی بنیادیں محفوظ تھیں اس لیے دور سے

معروف ہے ۔ سوداگر یہاں ھر طرف سے آتے اور ھر طرح کا سامان تجارت لاتے ھیں ـ یہاں کے باشندوں کا علمی ذوق بہت بلند ہے اور انھوں نر اپنر آپ کو فقه اور علمی مباحث میں ممتاز کیا ھے، چنانچه ان میں سے بہت سوں کا شمار ناموروں میں ہے ۔ المقدّسی (ص ۳۰۲)، جس نے اپنی معلومات کی بنیاد بلخ کے ایک اور باشندے عبدالقادر العکّی کی تصنیف پر رکھی ہے، اس شہر اور اس کے مضافات کا ذکر بڑی تعریف کے ساتھ کرتا ہے۔ اس مصنف کی کتاب کا ایک مخطوطه استانبول کے كتبخانة اياصوفيه مين موجود هي اور اس مين اس شہر کا حال زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: دوسرے ایرانی شہروں کے مقابلے میں اس کی سڑ کیں زیادہ حوڑی ھیں۔ اس کی مسجدیں خوبصورتی میں بےنظیر ھیں، اُس کے گھروں کے صحن دُندانقان کے علاوہ خراسان کے تمام شہروں کے صحنون سے زیادہ کشادہ هیں ۔ ان تمام تصانیف میں سے جن میں اس شہر کی قدیم تاریخ خصوصیت کے ساتھ بان کی گئی ہے صرف سیف الدین ابوبکر البلخي كي تصنيف فضائل بلغ، جو ٢١٠ه / ١٢١٥ع میں عربی میں لکھی گئی تھی، ایک مختصر فارسی ترجمے کی صورت میں، جو مدے ہ میں کیا گیا تھا (۲ عمه او ۲ Chrestomathie Persane : Schefer) باقی ہے۔ فارسی کی چند اور کتابیں، جو اس سے ملتی جلتی هیں، ازبک عہد سے هم تک پہنچی : ۲/۱ (Persian Literature : C. A. Storey) هيں ے ۱۲۹ ) \_ حدود العالم کے بیان کے مطابق شہر کے اندر دریاے بلخاب بارہ نہ-روں میں منقسم تھا۔ ید دریا شہر سے نکل کر شمال میں ترمذ کی طرف بہتا تھا اور اس شہر میں سے گزر کر جسے عرب سیاہ چرد کہتے تھے اور جو آج کل سیاگر کے نام سے مشہور ہے، کھیتوں میں پھیل کر ختم ہو جاتا

دیکھنے والے پر یہ اثر پڑتا تھا کہ شہر ابھی آباد ھے ۔ اس نر یہ بھی لکھا ہے یہاں کا چینی [کاشی] كا كام صحيح سالم تها، اور بلخ كي مشهور مسجد، جو عباسیوں کے عہد میں وہاں کے گورنر داؤد بن علی (یعنی داؤد بک بن عباس بن باینچور) کی بیوی نر بنوائبي تهي، نيز وه تِكُّه [تكيه] اور رباط [زاويه] جو اس نر مسجد کے پہاو میں بنوائے تھے، اس کے وقت تک اچھی حالت میں تھے۔ ابن بطوطه ھی نے یه بھی لکھا ہے کہ باخ کے باہر ایک مزار اور اس سے ملحق ایک تِکّه [تکیه] ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے که وہ حضرت عُکَّاشه رَخُ بن مِعْصَن الاسدى كا مزار ہے جو صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عکاشہ <sup>رط</sup> بن محصن نرجو نبی کریم صلّی اللہ علیہ و سلّم کے صحابی تھے ضرور خراسان کی فتوحات میں حصہ لیا ہوگا (آسدالغابه م : ۲ - ۳) \_ [یه خیال درست نمین کیونکه حضرت عُكَّاشده الاسدى البدري ١١ه / ١٩٣٦ع (خلافت ابوبکر صدیق رض) میں شهید هومے (سیر اعلام النبلاه، ١ : ٣٢٣) اور يه زمانه فتوحات خراسان سے بہت پہلر کا ہے۔] اس مزار پر تیموریوں کے زمانر میں ایک عظیم الشان نئی عمارت بنائی گئی تھی، جو بلخ قدیم کی فصیل کے باہر آج بھی موجود ہے اور اس سڑک پر واقع ہے جو بلخ جدید سے مزار شریف کو جاتی ہے ۔ تیمور سے پہلے بلخ قدیم کو امیر قزاگان اور حسین نے ترقی دی تھی۔ اس نے بالخصوص قديم شهر کے حصة شهرستان سي، جو اس کے زمانے میں ''قلعۂ ہندوان'' کہلاتا تھا، عمارتیں بنوائیں اور لوگوں کو وہاں بسایا۔ تیمور نے قدیم ''ربض'' کے حصے کو بھی از سرِ نو تعمیر کیا، جس کا نتیجه یه هوا که تهوڑے می عرصے میں ہرات اور سمرقند کے بعد بلنح وسط ایشیا کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکنز بن گیا ۔ تیموریوں کے زمانے میں بلخ کی کیفیت کا حال

حافظ اَبُرُوكَ أُبِدَة التَّواريخ كے ذيلي حصة جغرافيه ميں درج هے - اس زمانے ميں اس كى زيادہ ترقى شاهرخ كے عهد ميں شروع هوئى.

شہر کے گرد و نواح کے علاقر پر تبرکی رنگ اسی وقت چڑھنا شروع ہوگیا تھا جب خوارزم شاھیوں کے زمانے میں قبچاق یہاں آ کر سے تھے - مغول اور تیموریوں کے زمانے میں یه زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلا ۔ حافظ ابرو نر جن دیہات کے نام گنوائر ھیں ان میں سے مندرجهٔ ذیل ترکی نام خصوصیت سے اپنی طرف متوجه کرتے هیں: قریهٔ برلاس، قرية مغل، قارليق، قفيجاقيان، أرغون، قرية ختاييان، چراغچی، قره کسک، غازان، توست، کنگریک، قرهتیمور، آی تیمور، طوغای بوقا، خرکس، منگلی، اختاجي، بوقا تيمور، قرهتهه، آق تيلاو، شيخ آرسلان، تیمورک، توغان، آلای، دوربون، مانقوتلوق (حافظ ابرو: جغرافیه، مخطوطهٔ موزهٔ بریطانیه، عدد .vr. ۱۹۳۱ مخطوطهٔ ۱:۱ ۲۹ تا ۲۹۲) ـ سلطان حسين بايقرا كے زمانر ميں قدیم قریهٔ خیر میں حضرت علی رض کے [مزعوسه] مزار کی دوباره مرمت کی گئی اور ۱۸۸۰ عمین اس سلطان نر اس خیالی مزار پر بعض شاندار نئی عمارتین تعمير كروائين.

ازبکوں کے زمانے میں پرانے بلخ کے شمال مشرق میں نئے بلخ کے نام سے ایک قصبہ بن گیا، پھر بھی کچھ لوگ بلخ قدیم میں رھتے رھے۔ ازبکوں کے زمانے کے بلخ اور اس کے صوبے کے تاریخی اور جغرافیائی حالات سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کتاب بخرالاسرار فی مناقب الاخیار کی پہلی جلد میں ملیں گے، جو جغرافیائی حالات کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کتاب سترھویں صدی کے وسط میں محمود بن ولی نے نادر محمد خان کے لیے لکھی، جو بلخ کا اور پھر بخاراکا بادشاہ ھوا (C. A. Storcy) ولیدی جو بلخ کا اور پھر بخاراکا بادشاہ ھوا (C. A. Storcy) تا ۲۰۳؛ زکی ولیدی

تھا۔ اس مصنف کے زمانے میں شہر کے معلم ربض کے دروازے حسب ذیل تھر: جنوبی جانب ''دروازہ خواجه سلطان " (يا دروازهٔ سلطان احمد خضرویه) تها، جو پرانے زمانے میں "نوبہار دروازہ" کہلاتا تھا؛ مغربی جانب "دروازهٔ آب" تھا، جس کے پاس نهمر اصفهمان تهی، جو فضل بن یحیی بسرمکی نسر بنوائی تھی ۔ یه دروازه ضرور وھی ھوگا جسر عرب مصنفوں نے رخته، رحبه اور رخنه کی شکلوں میں لکھا ہے ۔ اس کے شمال مغرب میں ''دروازہ جبّہ خان'' · تها، جو عربي كا باب العديد في (شايد باب الجَبُويـة زياده صحيح هو) ـ اس کے جنوب مغرب میں ''دروازهٔ دیه شیخ '' تها، جهاں سے نهر اصفهان شہر کے اباہر جاتی تھی۔ محمود بن ولی کے بیان کے مطابق یه دروازه شروع میں موجود نه تھا بلکه بعد کے زمانر میں بنایا کیا تھا۔ باھر کی جانب قریهٔ دیه شیخ واقع تها ـ محلهٔ ربض کے شمال كى طرف "دروازه خيابان" تها ـ بعض مآخذ مين مشرق كى طرف ''باب التُّرك'' اور ''باب الصِّين'' كا نام ليا گیا ہے، لیکن یہ محمود بن ولی کے زمانر میں موجود نه تهر ـ اس نر فقط "دروازهٔ عشق آباد" کا ذکر کیا هے، جو عرب مصنفین کے ''باب الہند'' سے مطابقت رکھتا ہے۔ محمود بن ولی کے زمانے میں ربض کا محله مشرق اور مغرب کی جانب سے قہندز کا احاطه کیے ہوے تھا اور یہی صورت ابن حوقل کے زمانے میں تھی (طبع جدید، ص ۸۸۸) ـ محمود بن ولی نے جن مآخذ سے کام لیا ان میں سے ابو زید البلخی كي كتاب مسالك الممالك اور تاريخ بهجة مين اس شہر کو اسلام سے پہلر بدھ ست کا مرکز بتایا گیا ہے اور ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات کو بہت اھمیت دی گئی ہے۔ اسلامی عمد میں قبل اس کے که قہندز اور رہض دونوں کو ایک بڑی فصیل سے گھیر دیا جائر، نوبہار اور قہندز

طوغان : ¿Zapiski Vost. Otd. russk. arx. Obs. ۲۳ : ۵۰۰ تا ۲۰۹، لیکن اس کتاب کا جغرافیائی حصه اس وقت ضائع هو گیا جب بخارا پر روس کا قبضه هوا اور أرك جلا ديا گيا، پهر بهي باخ کی تاریخ اور جغرافیر سے متعاق بہت سی اہم معلومات کتاب کے اس نسخے کی چھٹی جلد میں موجود هیں جو انڈیا آنس میں محفوظ ہے (عدد ه ے ه) ـ ایک أور کتاب بهی هم تک پهنچی ہے جو ابوبكر صفى الدين البلخي كي عربي كتاب (١٠٠هـ/ ترجمه هے (Storey : کتاب مذکور، ۲/۱ : ۹۹:۲/۱ اس کتاب میں ان سب کتابوں سے مواد اکھٹا کیا گیا ہے جو بلخ کی تاریخ سے متعلق ابوالقاسم السمرقندی (اسحق بن محمد، در ارمغان علمي محمد شفيع، ص ه ۲۲، ۲۲۸)، ابو زید البلخی، سید شریف مدینی وغیرہ مشہور مصنفین نے لکھی ھیں ۔ زمانۂ قبل اسلام کے بلخ کے حالات سے متعلق بہت سی اہم اطلاعات ایک اُور کتاب تاریخ بُہجّہ (جس سے ہم ناواقف ھیں) میں بھی موجود ھیں ۔ اس سے جو کچھ هماري سمجھ ميں آتا ہے يه ہے که اس شهر کے اسلامی عہد سے پہلے کے قلعے، یعنی "قلعه هندوان'' (جسے''بام قمندز''، ''مدینه''، ''شهرستان'' یا ''شہر اندرون'' بھی کہتے ھیں) کے چار بڑے دروازے تھے۔ ان میں سے اس دروازے کا نام درب عراق تھا جو جنوب کی طرف تھا اور جس میں سے ھو کر ربض کے معلّے میں جاتے تھے۔ مصنف کے کہنے کے مطابق اس کا پرانا نام درب بعر (؟) اور درب اليمسود تها - مغربي سمت كا دروازه بعد میں درب اسلام کہلانر لگا، لیکن اس کا پرانا نام سیتمند تھا ۔ شمال کی طرف کے دروازے کا نام · " استر [؟ شتر] خوار" تها اور مشرقی جانب کا دروازه ''خواجه عكَّاشه'' تها اور اسكا پرانا نام ''بَخْتى''

اور ان کے بیچ میں ربض تینوں الگ الگ قلعے تھے اور تینوں کی اپنی اپنی فصیل تھی ۔ نوبہار کے شمال میں جو حصه اس سے بالکل ملا هوا تھا اسے حصن وران کمتے تھے (غالبًا یہ وران بھی اُوران ہے، جیسا کہ اسم واروالز Varvaliz کے متعلق کہا گیا ہے) ۔ شہر کے مشرقی رخ قَمَندز کی طرف ایک ضلع پھیلا ہوا تھا، جسے ''حصن کوفج'' کہتے تھے ۔ مغربی جانب کے اضلاع جبه خان کہلاتے تھے ۔ چونکه شہر کا چوتھا حصه تَهُندز دوسرے خصوں کے مقابلے میں چھوٹا تھا اس لیے عربوں کے زمانے میں اس کا نام ''حصن صغیر'' تھا ۔ نوبہار کے عبادت خانے فضل بن یعیی برمکی کے نامور جد اعلی جبه خان نے بنوائے تھے اور فضل کو اس بات پر شرمندگی محسوس هوتی تهی کہ وہ ایک ایسے جد کی اولاد ہے، اس لیے اس کا ارادہ تھا کہ جُبَّہ خان کے محلے میں اس کے جتنے محل تھے انھیں گرا کر ان کی جگہ نہریں بنا دے؛ چنانچہ جب وہ بلخ آیا تو اس نے علما کو طلب کیا اور ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور جو انھوں نے کہا اس پر عمل کیا۔ بلخ کے اس حاکم کا نام حبّو (جسے جبّا اور جپا بھی لکھتے تھے) اور حقیقت میں جبو یا جبویه تھا، اور جِفگا (یا جفغا جیسا که ابن مَهَنّا : حِلْيَةُ الانسان، طبع استانبول، ص هم، میں هے) یبغو کی ایک شکل تھی جو ضرور اس کا لقب ہوگا ۔ اس خان کے محل تو مسمار کر دیرے گئے، لیکن محمود بن ولی نے جب سہہ. ۱ ہ/ سمه ۱ ع میں اپنی کتاب لکھی تو ضلع اور شہر کا بڑا دروازہ اسی کے نام سے مشہور تھے۔ محمود بن ولی کے بیان کے مطابق چغتائی خان یساور نے اپنے لوگوں کو ماورا، النَّهر سے غزنه متقل کر دیا۔ اس کے بعد کیک خان اس کا جانشین ہوا، جو انهیں بلخ کے قریب لے آیا اور انهیں قلعهٔ بلخ

کے مغربی جانب ''تریهٔ یَساور'' میں بسا دیا ۔
خان نے یہیں اپنا 'دارالضرب بھی بنا رکھا تھا۔
اس کے جانشین ایلچی گرای خان نے ایک اور گاؤں
بلخ کے جنوب مغرب میں بسایا، جس کا نام قریهٔ
ایلچی گرای رکھا۔ اسی نے نئی نہریں بنا کر قلعهٔ
هندوان کی حالت درست کی۔ محمود بن ولی نے ان
تمام تفریح گاھوں، باغوں، محلوں، نہروں، مسجدوں
مدرسوں کے مفصل حالات لکھے ھیں جو بلخ میں
ازبک خوانین کے عہد میں بنائے گئے۔ سترھویں
صدی میں فرمانرواؤں کے بڑے بڑے محل یہ تھے:
نادر محمد خان کا محل، جس نے سارا ''باغ خانی''
کھیر رکھا تھا جو جبہ خان اور دیہ شیخ کے دروازوں
کے درمیان ایک وسیع میدان تھا؛ ''باغ شمال''، جو
دروازہ خیابان کے قریب تھا اور ''باغ گل زمین''،
جو دروازہ غشق آباد کے قریب تھا .

پرانے بلخ کے کھنڈروں کا حال ھمارے زمانے میں لکھا گیا ہے ۔ شہر کا اندرونی قلعه، جو شهرستان، قلعه هندوان اور أرک کهلاتا ہے ـ زمانة قبل اسلام كے بلخ كا فقط يهى حصه هے جو بچا هوا اور فصیل سے گھرا هوا هے - اس کے گرد پینتالیس منٹ میں پورا چکّر لگایا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی عہد کے شہر ربض کے گرد چکر لگاتے میں دو گھنٹے لگتے ہیں۔ اندرونی فصیل سے بیرونی فصیل کے بعیدترین حصے کا فاصلہ ڈیڑھ ھزار میٹر ہے ۔ شہر کے جن ساب دروازوں، کا ذکر عرب مصنفوں نے کیا ہے انھیں آج بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ پرانی عمارتوں میں سے پرانی مسجد، عُكَّشة كا مقبره، اور وه شاندار عمارت جو عبدالمؤمن خان ازبک نے ۹۹، ۱ء میں مشہور نقشبندی شیخ خواجه پارسان کی قبر پر تعمیر کی تھی بلخ کی سب سے اہم یادگار عمارتیں میں ۔ نوبہار قدیم آج بھی دروازہ نو بہار کے جنوبی علاقے میں

موجود هے اور اس کا نام اب "تخت رستم" یا "تپهٔ رستم" هے - تخت رستم نے پانچ سو میٹر لمبے قطعهٔ زمین سے زیادہ زمین گھیر رکھی ہے - بلخ قدیم زمانے میں بدہ همت کا مرکز اور پورے طور پر هندو تهذیب کے زیر اثر رها هے، لیکن ایرانی یه ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ھیں که اسلام کرنے کی کوشش کرتے رہے ھیں که اسلام اور ایرانیوں کا سب سے پرانا مذھبی صدر مقام تھا ۔ عمر بن آزرق الکرمانی کی کتاب میں، جس سے یاقوت الحموی نے مواد لیا هے، نوبہار کو ایک مکمل زردشتی شہر قرار دیا گیا هے اور اس بارے مکمل زردشتی شہر قرار دیا گیا هے اور اس بارے میں اس مضمون کی روایات نقل کی گئی ھیں کہ میں اس مضمون کی روایات نقل کی گئی ھیں کہ میرو رستم کے ساتھ هے.

حقیقت یه هے که قدیم شهر بلخ کی جزئیاتی تاریخ کو ابھی تک موضوع تحقیقق نہیں بنایا گیا ہے۔ فرانسیسی جماعت آثار قدیمه (-The French Archeolo gical Delegation) نے شمالی افغانستان میں نہایت اہم تحقیقات کی هیں اور اس نے گو شہر کے اندر اور اس کے نواح میں آثار قدیمہ کا، خصوصًا بدھ مت کی یادگاروں کا نہایت باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے، لیکن اس نے قرون وسطی کے شہر کی تاریخ کو مجموعی طور پر نہیں چھیڑا۔ اس کی سب سے بڑی وجه یه هے که مغرب کے بیشتر ماهران آثار قدیمه کو وہ مشرقی مخطوطاتی مآخذ دستیاب نہیں حبن میں اس شہر کے مقامی جغرافیسے کا حال درج هے۔ دوسری وجه یه هے که محمود بن امير ولي كي تصنيف بحر الآثار في سناقب الاخيار (انڈيا آفس مخطوطه، عدد ۱۹۹۰، ورق ۳۱۰ تا ۳۱۸) جس میں دور اسلامی خصوصا سولھویں صدی کے ازبک خوانین کے عہد حکومت کے دوران میں اس شہر کے مقامی جغرافیے کے کچھ احوال درج ہیں، ا

ابهی تک شائع نهیں هوئی - مزید برآن اس تصنیف کی عبارات اتنی مغلق هیں که جب تک آثار بلخ کا ذاتی طور پر مشاهده نه کیا جائے، سمجھ میں نہیں آ سکتیں؛ چنانچه یہی وجه ہے که بار ٹولڈ Barthold نے ١٩٢٦ء ميں تسليم كيا كه وه ان عبارات كو سمجھ نہ سکا اور اس لیے اس نے بلخ پر اپنی تصنیف رس (۱۸ ص) The Historical Geography of Iran محمود بن ولی کی معلومات کو اپنا موضوع تحقیق بنانے کی کوشش نہیں کی ۔ اس شہر کی تاریخ میں شيخ الاسلام ابوبكر صفى الدين البلخي كي تصنيف (دیکھیر Persian Literature : Storey) تو معروف ہے، لیکن اس شہر کی مقام نگاری کے متعلق ان کی نگارشات ابھی شائع نہیں ھوئیں۔ بہر کیف آزبک خوانین کے عہد میں اس شہر کے محاصرے کے متعلق رسالوں میں جو احوال مندرج هیں وہ نہایت اهم اور درست هیں ۔ ان میں سے اهم تریں حافظ تنش (؟ تانیش) کی تحریرات ہیں جو اُزبک عبداللہ خان کے ۱۵۲۳ ع میں اس شہر کے محاصرے کے متعلق ھیں ۔ میر محمد آمین بخاری نر آزبک خان کے ١٤٠٤ء میں اس شہر کے محاصرے کے متعلق جو احوال لکھر ھيں وہ بہت اھم ھيں.

مآخذ: (۱) الإصطَخْرى، ص (۲) بن حوقل، على المقلسي، ص (۱) بن حوقل، على المراب (۲) بن حوقل، المقلسي، ص (۱) بن حوقل، حلى المعلم المراب (۳) المقلسي، ص (۱) بن المقلسي، ص (۲) بن المعلم المراب المرا

(زکی ولیدی طوغان)

بلخ افغانسي سلطست کے زمانسر میں: دسویں صدی هجری میں آهسته آهسته بلغ کی شمرت کم هوتی گئی اور یه شهر رفته رفته ویران هوگیا ـ شہر کی آبادی کا بڑا حصه شہر مزار شریف (سابقه قریهٔ خواجه خیران) میں منتقل هو گیا، اور یه نیا شہر بلخ کے بجائے آباد ہو گیا، چنانچہ بلخ کی حیثیت اب ایک چھوٹر سے قصیر کی رہ گئی جس میں صرف چند سو مکان تھے۔ ۱۱۹۳ ھ/م مراء میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے وزیر اعظم شاہ ولی خال کو هرات سے دس ہزار فوج دے کر مرو اور میمنه بھیجا۔ شاہ ولی خال نے بلخ و بدخشان کے کل علاقوں، یعنی افغانستان کے شمالی حصّے کو احمد شاہی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں افغانی حکام متعین کر دیرے (میر غلام محمد غبار: احمد شاہ بابا، کابل ۱۳۲۲ ه ش، ص ۲. ۹ ببعد).

چونکہ بخارا کے امیر بلخ میں اور دریامے آمو کے سواحل پر لوگوں کو احمد شاہی حکومت کے خلاف بغاوت كرزے پر اكساتے تھے، اس ليے احمد شاہ ابدالی نے ۱۱۸۱ھ / ۱۷۹۵ - ۱۷۹۸ء میں شاہ ولی خال کو چھے ھیزار سواروں کے همراه قندھار سے افغانستان کے شمالی حصوں کی طرف روانیه کیا ۔ وزیر نے بلخ پہنچ کر حکومت کے کاموں کو منظم کیا اور آمو دریا کو پار کر لیا، لیکن بخارا کے بادشاہ نیے صلح کر لی اور آمو کو افغانستان کی سرحد تسلیم کر لیا \_ شاه ولی خال مختلف امور کی تنظیم کے بعد کابل ہوتا ہوا بلخ سے قندھار لوك آيا (وهي مصنف: احمد شاه باباً، ص ٩١).

احمد شاہ ابدالی کے مرنے پر جب اس کا بیٹا تیمور شاه افغانی تخت حکومت پر بیٹھا تو قباد خال اوزبک باخ میں بغاوت کر بیٹھا ۔ اس پر تیمور شاہ نے پیر دوست خاں کے بیٹے بسرخوردار خال کو كابل سے ایک فوجی جمعیت كے ساتھ باخ روانه كيا ۔ | اپنا قبضه جما ليا، ليكن چونكه وہ بلخ پر اپنا قبضه

ان شاهی فوجوں نے ۱۱۸۵ م/۱۷۵۹ کے اوائل میں قباد خاں کو راستے سے ہٹا دیا اور بلخ کے مسائل کو سلجھا دیا (محمد امین ابوالحسن كاسقانه (؟): مجمل التواريخ، لائلن ١٨٩٦ء، ص ۱۱۸)- چونکه تیمور شاه بهائیوں کے باهمی اختلافات میں الجھا ہوا اور پنجاب و پشاور پر یورش کرنے میں منہمک تھا، اس لیے بخارا کے حا کم شاہ مراد ہے نے موقع کو غنیمت تصور کرتے ہونے مرو پر قبضه جما لیا اور بلخ کو خطرے میں ڈالدیا؛ ﴿ لهدا س،۱۲۵/۱۲۰ع کے موسم بہار میں افغانستان کے شمالی علاقوں میں فتنہ و فساد کو دور کرنے کی غرض سے تیمور شاہ ایک لاکھ فوج کے ساتھ چل پڑا۔ آقیہ بلخ کے حدود میں جنگ ہوئی، جس میں شاہ مراد ہے کے چھے ہمزار آدمی ۔ مارے گئے اور اس کے سپاھیوں کو شکست ھوئی ۔ اس شکست کے بعد شاہ بخارا نے علما کے ہاتھ قرآن مجید اور کچھ تحفہ تحالف تیمور شاہ کے پاس بھیجے۔ تیمور نے اس کی عذر خواهی قبول کی اور اس سے صلح کر لی؛ چنانچه بلخ فتح کرنے اور اس کے اسور طر کرنے کے بعد وہ کابل پلٹ آیا اور پیر دوست خاں کو وهال کا حاکم مقرر کر دیا (فیض محمّد هزاره كابلى : سراج التواريخ، مغطوطه، ص ٢٧٨؛ قاضي عطاء الله: تاريخ افغانستان (پشتو)، بشاور. ص ۲۳۱).

١٠٢٠٥ / ١٢٩٢ - ١٤٩٣ع سي تيمور شاه کابل میں فوت ھو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا زمان شاه تخت نشین هوا، لیکن ساته هی اس کی اپنے بھائیوں سے خانہ جنگی شروع ہو گئی.

جس وقت زمان شاه هندوستان پر چڑھائی کرنے کے خیال سے پشاور اور پنجاب پر اپنی نوج لے آیا، بخارا کے حاکم شاہ مراد ہے نے دوبارہ بلخ پر اس کے بعد افغانستان میں فتنہ و فساد کے دور، وزیر فتح خان کے بھائیوں کی جنگوں اور احمد شاہ ابدالی کے خاندان کے سقوط کا آغاز ہوا اور افغانوں اور انگریزوں کے درسیان افغانستان کی پہلی اور دوسری لڑائی ہوئی ۔ اس تمام مدت میں شمالی افغانستان کے علاقوں میں مقاسی امرا حکومت کرتے رہے۔ ان میں سے ایک نے بلغ کے نزدیک خَلْم میں اپنا مرکز بنا رکھا تھا، لیکن جهاں تک بلخ کا تعلق ہے وہ اجڑ کر تقریبًا غیرآباد هو گیا تھا اور اس کا وجود صرف ایک گاؤں کی حیثیت سے باقی رہ گیا تھا۔ ہ ۱۲۰۰ میں جب انگریزی فوج سے شکست کھانے کے بعد امیر دوست محمد خان بخاراکی طرف بهاگ رها تها، مہ خلم و باخ پر میر محمد امین حکمران تھا ۔ اس نے امیر سے اچھا سلوک کیا اور اسے بلخ کے راستے بخارا بھیج دیا ۔ بعد ازاں جس وقت امیر نے بخارا سے کابل پر حمله کیا ، نیز ۱۲۰۹ه / ۱۸۳۰ء میں بھی اس نے امیر کی امداد کی (سید قاسم رشتیا: افغانستان در قرن نوزدهم، كابل ١٣٢٩ ه، ص ٨٨).

دو سال بعد (۱۲۰۸ه / ۱۸۳۲ء میں) جب امیر دوست محمد خان دوسری بار کابل کے تخت پر بیٹھا تو بلخ کے علاقوں میں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا ۔ خود بلخ میں مسیر اوراق کی حکومت تھی۔ بلخ کے نزدیک آفچہ میں صدور میر، آقچہ اور شبرغان میں میر حکیم خاں، خُلْمِ بلخ

میں گنج علی سہتر خُلُم اور سر پُل میں، جو بلخ کے جانب مغرب تھا، محمود خاں کی حکومتیں تھیں؛ لیکن امیر دوست محمد خان نے اپنے بیٹے سردار محمد اکرم خان کو اس طرف روانہ کیا اور ۱۲۹۵ آمو تک اس کے ملحقات کو مسخّر کر کے اسے کابل کی سلطنت میں شامل کر لیا (سیّد قاسم رشتیا: کتاب مذکور، ص ۱۲۸) ۔ مزار شریف کو شمالی افغانستان کی ولایت کا مرکز قرار دیا.

١٢٦٦ه/١٨٨٩ء مين خوانين بلخ نے از سر نو بغاوت کی، لیکن کابل کی فوجوں نے انھیں شکست دی ۔ امیر دوست محمد خاں نے خود اپنے بیٹے سردار محمد افضل خاں کو بلخ اور سرپل کا حاکم مترر کر دیا ۔ اس نے بلخ میں اپنے سردار عبدالرحمن خان اور جرنیل شیر محمد خان (انگریز نو مسلم مسٹر کیول) کی سرکردگی میں پندرہ هزار باقاعدہ اور پندرہ هزار ہے قاعدہ (ایله جاری) فوج تیار کی اور ۱۲۹۸ / ١٨٥١ء مين اطراف بلخ مين تُحْته بل كي بنياد ر كهي اور وھاں افغانی فوجوں کے لیے چھاؤنی قائم کی (امیر عبدالرحمٰن خان: پندنامهٔ دنیا و دین، طبع کابل، بدون تاریخ، ص ٦) ـ امیر دوست محمد حان نر بلخ کے اطراف کی حکومت بھی اپنے دوسرے بیٹوں كو سونپ دى ، چنانچه تاشقرغان (شرقى بلخ) ميں سردار محمد اسين خال اور آفچه (جنوبي بلخ) سين سردار ولی محمد خال حکومت کرتے تھے۔ یول بلخ کا تمام علاقه محفوظ هو گیا (سیّد سهدی فرخ : تاریخ سیاسی افغانستان، تهران ۱۳۱۸ ه ش، ص ۲۵).

جب امیر دوست محمد خان (۱۲۵۸ه/ ۱۲۵۸) میں هرات کے مقام پر انتقال کر گیا تو بلخ کے عملاقے میں دوبارہ شورش برپا هوئی اور وهان کے حاکم میر اتالیق نے بغاوت کر دی، لیکن سردار عبدالرحمٰن خان نے اس فتنے کو کچل دیا

(سید مهدی فرخ، کتاب مذکور، ص ۲۰۱).

امیر دوست محمد خال کے بعد اس کا بیٹا امیر شیر علی خال اس کی جگه تخت پر بیٹھا، اور سارے افغانی ترکستان کے ساتھ ساتھ بلخ پر بھی اس کا تصرف هو گیا ـ سردار فتح محمد خان وهان کا حاکم اور شهاب الدين خال باركزئي وهال فوج كا افسر اعلٰی تھا۔ بعد میں امیر محمد افضل خاں اور امیر محمد اعظم خاں کی بادشاہت کے زمانے میں بھی یه افغانستانی سلطنت سے وابسته تھا حتّی که ۱۲۹۹ هـ/۱۸۵ عمين امير شير على خال مزار شريف ( بلخ ) میں فوت ہو گیا اور وہیں سیرد خاک هوا ـ شعبان ١٢٩٥ه/ ٢١ جولائي ١٨٨٠ء كو امير عبدالرحمن خال كابل كا بادشاه هو گيا اور افغانی ترکستان کی حکومت، یعنی بلخ اور شمالی افغانستان کے دوسرے حصوں کو سردار محمد اسحق خاں ولد امیر محمد اعظم خاں کے سپرد کر دیا گیا، لیکن اس نے ۱۳۰۹ھ / ۱۸۸۸ء میں بغاوت کر دی ـ امير عبدالرحمن نے اسے شکست دی اور شمال کے تمام علاتوں اور بلخ کو اپنے ھاتھوں میں لے لیا اور عطا محمد خاں توخی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور بلخ کے قرب و جوار میں بہت بڑے فوجی مستقر (دھدادی) کی بنیاد رکھی.

بعد ازین حبیب الله خال کے زمانے میں ۱۹۰۱ء
سے لے کر اب تک مزار شریف اور بلخ افعانستان کی
ایک ولایت ھیں۔ مزار شریف میں ایک گورنر (حاکم)
مقرر ھوتا ھے، جو پوری ولایت پر حکمرانی کرتا
ھے اور دھدادی کے سرمائی مستقر (قشتله) میں ایک
میجر جنرل کے ماتحت دس ھزار تک منظم فوج ھوتی
ھے۔ اب بلخ مزار شریف کی ولایت میں ایک ضلع
ھے۔ اب بلخ مزار شریف کی ولایت میں ایک ضلع
ھے؛ مزار شریف سے اس کا فاصلہ بائیس کیلومیٹر
اور کابل سے چھے سو تینتالیس کیلومیٹر ھے؛ سطح
سمندر سے اس کی بلندی گیارہ سو پچاس میٹر ھے۔

اس كا مشرقى طول البلد ٢٠ درجه، ٣٠ دقيقه، ٣٠ ثانيه اور شمالى عرض البلد ٢٠ درجه، ٥٠ دقيقه، ٥٠ ثانيه هـ .

وزیر امورِ داخلهٔ افغانستان نے شہر بلخ کی نئی بنا وزیر امورِ داخلهٔ افغانستان نے شہر بلخ کی نئی بنا ڈالی اور مسجدِ خواجه پارسار کو مرکز قرار دیا اور وہاں سے چار طرف راستے کھولے اور شمالی سڑک کو دریاے آمو کی بندرگاہ کلف تک پہنچا دیا اور اس میں بازار، حکومتی مراکز اور تجارت خانے بنائے.

افغانستان کی ملکی تشکیلات و تنظیمات میں ذیل کے علاقے بلخ کے ضلع (حکومت کلاں) سے متعلق ھیں :

دولت آباد، بائیس مواضع اور سات هزار پانچ سو چهیاسته خاندانوں پر مشتمل؛ گشنده، پچهتر مواضع اور تین سو بانوے خاندانوں پر مشتمل؛ شورتپد، باره مواضع اور تین هزار چار سو خاندانوں پر مشتمل؛ چمتال اور متعدد دوسرے مواضع، جو تقریباً آٹھ هزار گھرانوں پر مشتمل هیں ۔ بلخ کے اس پورے علاقے میں اس وقت چھٹے ابتدائی تعلیم کے مکتب هیں ۔ یہاں کے رهنے والے اُزبک، تاجیک اور پختون هیں، اور فارسی، ازبکی اور پشتو بولتر هیں .

بلغ کی اهم بیدا وار یه هے: قره قلی، قالین اور برک (ایک طرح کا موٹا اونی کپڑا)، شال، ریشمیں ابرہ، مختلف قسم کے لباس اور غلّه مثلاً کیم وں، جو، جوار، باقلا، ماش، لوبیا اور چنا، کپاس، گاجر و شلغم، بیگن، تربوز، کهیرا اور مختلف قسم کے میوے - بلغ کا خربوزہ بہت شیریں اور مشہور هے - گھریلو جانبوروں میں وهاں کے مشہور هے - گھریلو جانبوروں میں وهاں کے گھوڑے بہت مشہور هوتے هیں - گئیں، بکریاں، بھیڑیں اور اونٹ بھی کثرت سے پائے جاتے هیں - بھیڑوں کے لوگوں کا پیشه زراعت اور قره قلی بھیڑوں

کی پرورش، قالین بافی اور گھوڑے پالنا ہے۔ بلخ کی زمین کا سے جو انتالیس هزار جریب کے قریب ہے، بلخ کی اٹھارہ نہروں سے، جو بلخاب سے آتی ہیں، سیراب ہوتا ہے۔ یه دریا کوہ البرز سے نکلتا ہے، جو بلخ کے جنوب میں ہے.

ایک کارخانہ قائم کیا گیا تھا، لیکن بلخ کے ایک کارخانہ قائم کیا گیا تھا، لیکن بلخ کے دکنی حصّے کی آب و ھوا بہت ناقص ہے۔ وھاں ملیریا کے مچھر بہت ھوتے ھیں۔ شہر کے پرانے کھنڈروں سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور وہ شورہزار ھیں۔ گرما میں سخت گرمی اور جاڑوں میں سخت سردی ھوتی ہے.

باخ میں اب تک بہت سے قدیم بزرگان اسلام کے مزار موجود ھیں، جن سے لوگ واقف ھیں، مثلاً خواجه ابونصر پارسائ، خواجه عکاشه (جن کے متعلق لوگ کہتے ھیں صحابی تھے)، امام محمد حنفیه میں امام ابو حنص بن برعش مشیخ الاسلام امام ابو عبدالله اسماعیل آ، ابو القاسم انصاری آ، امام ضحاک قیم حنفی، شفیق بلخی وغیرہ (دیکھیے قاموس جغرافیائی افغانستان، کابل ۲۵۰۰ ھ شمسی،

[مآخذ: متن سي درج هين].

(عبدالحي حبيبي)

بلخان: بعیرهٔ خزر کے مشرق میں دو سلسله هاہے کو، جو خشک شده دریا ازبوی (قب، آمو دریا) کی گزرگاه کا احاطه کرتے هیں ۔ اس دریا کے شمال میں بلخان کلان واقع ہے ۔ یه چونے کے پتھر کی اونچی پہاڑی ہے جہاں تک پہنچنا بہت دشوار ہے کیونکه اس کی ڈھلانیں سلامی دار هیں ۔ سب سے زیادہ بلند مقام دونش قلعه ہے، جس کی بلندی تقریباً ایک هزار آٹھ سو اسی میٹر ہے ۔ بلخان خرد ازبوی کے جنوب میں واقع ہے،

جسے جگہ جگہ سے بہاڑی نالوں نر کاٹ دیا ہے۔ مغرب میں اس کی بلندی آٹھ سو میٹر سے زیادہ نہیں۔ ان پہاڑوں میں، جہاں المتدسی (ص ۲۸۰، سطر م، ببعد) کے بیان کے مطابق جنگلی گھوڑے اور مویشی پائر جاتر تھر، آس پاس کے لوگوں کو لوھے کی تلاش رهی ـ تقریباً . ۲ م ه / ۲۰۱۹ تا ۲۲ م ه / ۱۰،۳۱ میں خراسان سے آنے والے ترکمان قبائل پسپا هو کر یهاں آئے (آب ابن الأثیر، طبع ٹورنبرگ، و: ٢٦٤) - بعد كي صديون مين اس علاقر مين ترکمانوں کی گنجان آبادیاں بسائی گئیں اور اس کی اقتصادی اهمیت روز بروز کم هوتی گئی۔ و ۱۸۶۹ کے بعد بعیرہ خزرسین اس بلخانی تنگ کھاڑی پر روسی بندرگاھوں کے بننر اور ۱۸۸۱ء کے بعد ماوراہے خزر ریلوے کی تعمیر کے باعث اسے دوبارہ كچه اهميت حاصل هو گئي، ليكن يه اهميت. ١٩٠٠ میں اورن برگ Orenburg - تاشقند لائن بننے سے روال پذیر هوگئی.

Enciklo-: Brockhaus-Efron (۱): مآخذ (pedičeskiy Slovař سینٹ (پیٹرزبرگ ۱۸۹۱، ۲۰۰۰ هاروده) در اوال Bolshaya Sovetskaya Enciklopediya (۲): ۸۳۳ بار دوم ، ۱۹۵۰؛ ۱۹۵۰ بیمد.

## (B. SPULER J W. BARTHOLD)

بَلْخُشُ: آرال آرك بآن] كے بعد وسط ایشیا کے علاقے میں سب سے بڑی جهیل (اٹھارہ هزار چار سو بتیس مربع كيلو ميٹر) ۔ اس جهیل میں دریا ہے ایلی اور بہت سے دوسرے نسبة كم اهم دریا جا گرتے هیں ۔ ازمنة وسطی كے عرب جغرافیه نویسوں كو اس جهیل كے وجود كا علم نہیں تھا ۔ حدود العالم كے نامعلوم الاسم مصنف (عمر علم نہیں تھا ۔ حدود العالم كے نامعلوم الاسم مصنف (عمر عمر عمر) (قب محدود العالم كے نامعلوم الاسم نے لكھا ہے كہ دریا ہے ایلی (ایلا) جهیل ایسیک كول نے لكھا ہے كہ دریا ہے ایلی (ایلا) جهیل ایسیک كول آرك بان] میں جا كر گرتا ہے ۔ جہاں تک همیں علم ہے

تمام مسلم مصنفوں میں سے صرف محمد حیدر ایک ایسا شخص هے جس نر دسویں صدی هجری /سولهویں صدی عیسوی کے وسط میں جھیل بلخش کی کیفیت لکھی مے (تاریخ رشیدی، سترجمهٔ E.D. Ross) ص ٣٦٦ ) ـ اس جهيل كا نام، جو آس وقت أزبكستان اور مُغولستان کی حد فاصل تھی، مصنف موصوف نر كوكيه تنيز Kökčä-Teñiz (=نيل جهيل) تحرير كيا، نیز بتایا ہے کہ وہ میٹھر پانی کا ذخیرہ ہے، لیکن اس نر اس جهیل کی لمبائی اور چوڑائی بیان کرنر میں مبالغر سے کام لیا ہے۔ وہ والگا اتل [رک بان] کا منبع بلخش کو بتاتا ہے۔ تاہم جھیل کے پانی کے ذائقر کے متعلق محمّد حیدر کا بیان اہمیت رکھتا ہے۔ امر واقعه يه هے كه تمام جديد جغرافيه نويس بلخش کو کھاری پانی کی جھیل سمجھتر رہے، لیکن کمیں ۹۰۳ عمیں جا کر امپیریل روسی جغرافیائی سوسائٹی (Imperial Russian Geographical Society) کے شعبہ ترکستان کی تحقیقات کے مطابق، جو رہو رہ میں سرکاری ادارهٔ مائیات (State Institute of Hydrology) کی تصانیف اور ۱م و ۱ع میں اشتراکی روس کی اکادمی، عاوم کے ادارۂ علوم ارضیات کی تصانیف شائع ہونر پر مکمل ہوئیں، یہ ثابت ہوا کہ اس جھیل کے پانی كا ايك حصه ميثها هي.

اس جھیل کو سب سے پہلے قلموق لوگوں نے بنخش کے مغولی نام سے موسوم کیا۔ در حقیقت سترھویں صدی کے نصف اوّل سترھویں صدی کے نصف اوّل میں وہ ان علاقوں پر قابض رہے۔ جھیل کا نام بلخس Balchas، جو سویڈن کے ایک ماتحت افسر رینا ہے، اس زمانے میں دیا ھے، اس زمانے میں بہت صحیح تھا۔ رینا ۱۱۱۹ء تا ۲۱۱۹ء سترہ سال قلموق کے علاقوں میں رھا، قب Carte de la Dzoungarie قلموق کے علاقوں میں رھا، قب Carte de la Dzoungarie قلموق کے علاقوں میں رھا، قب Russ. Imp. Geog. همان طبوعة Russ. Imp. Geog.

Society، سينځ پيٹرز برگ ١٨٨١ع.

بلخش کے قرب و جوار کے علاقے انتہائی ویران اور خشک نظر آتے ھیں اور ''انقلاب اکتوبر'' تک اس جھیل کو کوئی اقتصادی اھمیت حاصل نه تھی۔ ۱۹۳۹ء میں بلخش کے وسیع صنعتی شہر کی تعمیر کے وقت اس کی ترقی و عروج کا دور شروع ھوا۔ یہ شہر جھیل کے شمالی ساحل پر خلیج برتس Bertis پر آباد کیا گیا ہے .

([A. Bennigsen 9] W. Barthold) البلخي: ابو زيد احمد بن سهل، ايک مشهور و معروف عالم، جو آج کل زیادہ تر اپنی جغرافیائی تصانیف کی وجه سے مشہور ہے۔ وہ صوبۂ خراسان میں بلخ کے قریب ایک گاؤں میں تقریبا ۲۳۹ھ/ . ه ٨ ع مين پيدا هوا اور اسي سال سے متجاوز عمر پا کر ذوالقعدہ ۲۲۳ھ/آکتوبر سمہء میں اس نے وفات پائی ۔ اس کا باپ سجستان کا ایک مدرس تھا ۔ البلخي فرقة اماميه سے تعلق ركها تها، لهذا نوجواني میں اس مذھب کی تعلیم حاصل کرنر کے لیر حاجیوں کے قافلر کے ساتھ اس نر عراق کا پیدل سفر كيا اور وهال آله سال رها، شهره آفاق شخصيت الكندى كى شاگردى كى اور آس پاس كے ملكوں كى سیاحت بھی کی ۔ آخری عمر میں جب امیر بخارا نر اسے بلایا تو اس نے بلخ چھوڑ کر بخارا جانے کے لیے دریاے جیحوں کو عبور کرنر سے انکار کر دیا .

عراق میں اپنے عرصهٔ قیام کے دوران میں البلخی نے فلسفه، نجوم، هیئت، طب اور علوم طبیعیات کا مطالعه کیا (یاقیوت: ارشاد، ۱: ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۹) کچھ مدت تک وہ اپنے فرقهٔ امامیه کے مذهبی اعتقاد اور نجوم کے اصول و قواعد کے درمیان، جن کا اس زمانے میں بہت رواج تھا، تذبذب میں مبتلا رها۔ بعد میں وہ مذهبی عقائد کا حامی اور قطعی طور پر راسخ العقدہ هو گیا اور فلسفر کے ساتھ ساتھ

اس نے مذھبی علوم کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ دونوں علوم میں یکساں مہارت رکھنر میں اسے بے مثال مقام حاصل رھا ھے ۔ الشہرستانی اسے حکمامے اسلام میں شمار کرتا ہے (الملل، طبع Cureton، ص ۳۳۸) - اس کا اپنا بیان ہے که اسے اپنی ایک کتاب شائع. کرنے کی وجه سے سالار حسین بن علی المرورودی کی حمایت اور سرپرستی سے محروم ہونا پڑا اور نَصْر بن احمد سامانی کے وزیر اور اپنے مرتبی ابو علی الجیمانی کو وہ ایک دوسری کتاب تصنیف کر کے کھو بیٹھا، اگرچہ سپه سالار مذکور قرمطی اور یه وزیر ثنوی عقائد رِ كَهَمَا تَهَا (ابـوعلى، ابوعبدالله الجَيْماني جغراُّفيه دان [رك بان] كا لركا تها، يهان غالبًا وهي مراد ه آب بارٹولڈ Turkesian : Barthold بارٹولڈ اس کے باوجود مستند ناقدوں نے مذھبی موضوعات پر البلخی کی تصانیف کی بڑی تعریف کی ہے، بالخصوص اس كي نظم القرآن كي، جو بظاهر عام تفسیر سے متعلق هے (ارشاد، ۱: ۱۳۸) ـ یاقوت (ارشاد، ۱: ۱۳۳، ۱۳۳، قب ،۱۰۰ نے البلخی کی تقریباً ساٹھ کتابوں میں سے چھپن کتابوں کے نام دیے میں، یعنی اس نے الفہرست (طبع فلو کل، ص ۱۲۸) میں دی هوئی اس کی تینتالیس تصنیفات پر تیره کتابوں کا اضافه کیا ہے ۔ حاجی خلیفه ان میں سے نصف د<u>رجن سے بھی کم</u> کتابوں کا ذکر کرتا ہے ۔ کتاب مصالح الابدان و الأنفس (جس کے لیر دیکھیے براکلمان: تکلمه، ۱:۸۰۰) سے قطع نظر البلخي صرف اپني ايک تصنيف کے باعث مشمور و معروف ہے، جو اب بظاہر ناپید ہو چکی ہے۔ یہ نام نہاد كتاب صور الاقاليم [الاسلامية] يا بالفاظ ديكر تقويم البلدان ہے (یاقوت نے اس کی کتابوں کی فہرست میں ان دو ناموں میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا)، جو ڈ خویہ کے رسالے کے چھپنے کے بعد سے عام |

طور پر الاصطخری اور ابن حوقل کی جغرافیے کی تصانیف کی بنیاد تسلیم کی جاتی ہے اور اس کتاب کو معیاری عسرب جغرافیهنویسی کی ابتدا مانا جاتا ہے ـ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا ایک نقشہ تھا، جو بیس حصوں میں منقسم تھا اور ان کے ساتھ مختصر شرح کے متون بھی تھے (المقدّسی، ص س) \_ بار ٹولڈ Barthold (حدود العالم، مقدمه، ص ۱۸ حاشیه ه، قب ۷. Minorsky : کتاب مذکور، ص ١٥) نے اس راے كا بھى اظہار كيا ھے كه ممکن ہے کہ البلخی نے اپنی تصنیف میں ابو جعفر الخازن کے دیے ہوے نقشے پر صرف تشریح کا اضافه کیا هو (براکلمان: تکمله، ۲۰۸۱) -جغرافیددان کی حیثیت سے البلخی کی شہرت کا انحصار کلّی طور پر اسی کتاب پر ہے جس کے متعلق صورة مأمونية كو پيش نظر ركهتر هوے بمشكل يه كما جا سكتا هے كه يه اس كى طبع زاد تصنیف تھی ۔ خود صورۃ مأمونیۃ بھی نقشوں کی ایک كتاب هي، جس كا ذكر خليفه المأمون كيعهد (١٩٨ ۸۱۳ تا ۲۱۸ ه/۲۸۳) میں المسعودی نے کیا ہے (التنبية، ص٣٣) ـ هو سكتا هي كه البلخي كُا جغرافير كي طرف رجحان اور شوق اس کے استاد الکندی کے باعث ھوا، جس کے لیے اس مضمون پر بطلمیوس [رك بان] کے ایک رسالے کا ترجمہ کیا گیا تھا (الفہرست، ص ۲۹۸) اور جس کے ایک دوسرے شاگرد احمد بن الطيب السرخسي نركتاب المسالك و المعالك تصنيف كى تهى (التنبية، ص ٩٤) ـ يه كتاب بظاهر مسلمانون کی اسی نام کی جغرافیے کی متعدد کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے ۔ گو المقدسی (ص ۲۶، ۲۸) كى رامے يه هے كه البلخى نے زيادہ سفر نہيں كيے، تاهم وه يه تسليم كرتا هے كه البلخي خراسان بالخصوص اپنر صوبر سے متعلق دیوان (محاصل کے رجسٹر) میں بڑا ماہر تھا (کتاب مذکور، ص ۲۰۰)۔المقدسی

کا یه قول دوسرے مآخید میں البلخی سے متعلق اس روایت کی تائید کرتا ہے که وہ سامانیوں کے عهد میں کاتب، یعنی سیکرٹری رها تها (آرشاد، ، : ے ہی )؛ المقریزی (خطط، مطبوعة بولاق، ۱: ۱۱۵) ميں بھي الباخي کي تصنيف کا حواله موجود ہے.

مَأْخُذُ : (١) ياقوت : أرشاد، ١ : ١٢٥ و ١٣١ تا ١٥٢ ؛ (٢) ٱلبيمةي : تتمد صوال الحكمة، طبع محمد شفيع : M. J. de Goeje (٣) : ٢٦ تا ٢٦ لاهورى، ص ٢٦ Die Iştahri-Balhi Frage در ZDMG ص ه ۲: ۲ م تا La question Balhi-Istahri-: J. H. Kramers (a) : 0 A Acta >> 'Ibn Haugal et l'Atlas de l'Islam o) برود العالم، مقدّمه، عدود العالم، مقدّمه، م م ا تا ۲۳ (۲) Minorsky در BSOAS ، ۱۳ (۴۱۹۳۹) و تا سه .

(D. M. DUNLOP)

البلخي: ابوالقاسم (عبدالله بن احمد بن محمود) معتزلی، جو ابوالقاسم الکُعبی البلخی کے نام سے بھی مشهور هے، بلخ میں پیدا هوا ـ ایک طویل مدت تك بغداد مين رها، جهال وه ابوالحسن الخياط معتزلی کا شاگرد رھا۔ اس نے نسف میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی اور خراسان کے کئی باشندوں نر اس کے هاته پر اسلام قبول کیا ۔ ابتداے شعبان و سه ا اكست وجوء مين اس نے بلخ كے مقام پر وفات پائى ـ اس کے شاگردوں میں ابن شہاب (ابو الطیب ابراهیم بن محمد) ، جو . ٥٠ه / ٨٩٦ع کے بعد فوت هوا اور الأَحْدُب (ابوالحسن) کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس كى تصانيف مين كتاب المقالات اور كتاب محاسن خراسان كا ذكر ملتا هے؛ مؤخر الذكر ميں وہ ابن الراوندي كا ذكر كرتا هے.

اس نر معتمزله کے اس خوش آئند کلیر کی أُتائيد كي ه كه خدا نسبةً كم بهتر كے ليے بهتر كو ترك نهين كر سكتا ـ انسان خير پر قادر هي اص ٥٠؛ (٥) الخياط: الانتصار، قاهره ١٩٢٥، بمواضع

اور اسے فعل خیر هی کرنا چاهیے، جب که اللہ تعالٰی كا معامله بالكل جدا كانه هے - اس سے كوئى بھی اعلٰی نہیں ہے؛ اس کے کیر ھوے فعل سے بہتر فعل کا سوال ھی پیدا نہیں ھوتا ۔ معتزلی عقائد سے اتفاق کرنر کے باوجود وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا که اللہ کی صفات اس کی ذات سے الگ ھیں۔ اس کا نظریہ یہ تھا که عدم وجود، جس سی وجود کی صلاحیت هے، ایک خارج از وجود مسلمه شر، یعنی ایک جوهر بسيط، هے ۔ وہ ذرے کو محمدود اور ذاتی صفات سے معرا سمجھتا تھا ۔ جسد کی صفات چونکه ذرات کے مجموعر سے حاصل هوتی هیں، لهذا وه واجب نهین بلکه حادث هین ـ اس نر احساس اور تأثر میں امتیاز کیا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان معقول موضوعات کا تصور اپنی عقل 🕟 سے کرتا ہے اور اس کے مخستاف حواس ان سے متأثر هوتر هين، ليكن خود ان حواس سے كوئى تصور حاصل نہیں ہو سکتا ۔ حواس کا کام یہ ہے کہ وه مرتب تأثرات كوعقل تك پهنجانر كا ذريعه بنين ـ اس کے نزدیک اختیاری فعل قطعیت اور تذبذب کا لازمى نتيجه هے اور يه دونوں باتيں انسان ايسى ناقص هستی کا خاصه هیں ؛ بخلاف اس کے ذات باری میں یہ بالکل معدوم هیں ۔ اس کا کہنا ہے که امامت قریش هی کو ملنی چاهیے، لیکن اگر اس سلسلر میں کسی سازش کا اندیشه هو تو غیر قریشی بھی امام بن سکتا ہے.

مآخذ: (١) الاشعرى: مقالات الاسلاميين، استانبول ۱۹۲۹، ص ۱۳۱۳، ۵۰۰؛ (۲) البغدادي : الفرق، قاهره ۱۳۲۸ه / ۱۹۱۰، ص ۹۳، ۱۳۲۸ ۲۲۱۰ ١٦٠؛ (٣) ألا يجي: المواقف، قاهره ١٣٥١ه/ ١٩٣٩. (س) الاسفرائيني: التّبصير في الدين، قاهره . ١٩٥٠

كثيره؛ (٦) الملطى: كتاب التنبية (طبع Dedering): (2) الرَّسْعَني: مختصر كتاب الفَرَق، قاهره ١٩٢٨ء، ص ١١٠، ١١٩؛ (٨) الرَّازي: محصَّل افكار المتقدّمين و المتأخّرين، قاهره س١٣٢٣ / ١٩٠٥، ص ٣٤؛ (٩) الشهرستاني: الملل و النّحل، بر حاشية ابن حزم، قاهره عصره / ١٣٨٨ عند : ١٠ مر : (١٠) نهاية الاقدام، طبع A. Guillaume أو كسفراد، سرم و ع، ص ٣٣٨ ، ٢٣٠ ، ٣٣٣ ؛ (١١) ابن المرتضى : ٱلْمُنْيَةُ وَالْأَمَل، حيدرآباد ١٣١٦ه / ١٨٩٨ع، ص هم تا ١٥؛ (١٢) ابن النديم: الفهرست، قاهره و ۱۹۲ ع، س: ١٣): (١٣) ابن حزم: الفصل، قاهره يهم ١٩٨٨ مع، بم ١٠٠٠ (۱۲) چلبی: شرح المواقف، استانبول ۱۲۸۹ه، ص ٣١٢؛ (١٥) احمد اسين : ضُحَى الاسلام، قاهره . بسره / رسه وع، سن رس و؛ (۱) براکلمان، رن rer (۱۷) اے - این - نادر : Le Système philosophique des mutazila بيروت ۱۹۰۹: (۱۸) جارالله زُهدى : المعتزله، قاهره ١٣٦٦ه / ١٨٩٤ع، ص ۱۰۳۰

#### (ALBERT N. NADER)

الْبَلَل: قرآن مجید کی ایک مکی سورت کا نام، جس کا دوسرا نام لا اُقسم بھی ہے (البخاری)؛ عدد تلاوت و ترتیب نوے اور عدد نزول پینتیس ـ اس میں ایک رکوع، بیس آیتیں، بیاسی کلمات اور تین سو بیس حروف ھیں ـ بلد کے معنی ھیں شہر اور البلد سے بہاں مکۂ معظمہ مراد ہے (البخاری، ابن جریر) ـ اس سورت میں کئی تاریخی اشارات ھیں، مثلاً یہ اس سورت میں کئی تاریخی اشارات ھیں، مثلاً یہ و سلم اور آپ کے ماننے والوں پر کفار کی طرف سے مظالم کا آغاز ھو جائے گا ـ ھر چند که قریش مکه مظالم کا آغاز ھو جائے گا ـ ھر چند که قریش مکه جائز نہیں، لیکن پھر بھی لوگ مکے کی اس حرمت کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کو مبتلاے آلام کرنے کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کو مبتلاے آلام کرنے

سے دریغ نہیں کریس گر؛ وہ انھیں ھر قسم کے مظالم کا نشانہ بنائیں گے اور اس کی حرست ان کے لیے روک نه رہےگی ۔ اس کا نتیجه یه هوگا که سرور كائنات حضرت محمد رسول الله صلَّى الله عايم و آله و سلّم کا مکے میں قیام عارضی هوکا اور آخر آپ م کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی اور اس کے بعد گو بطور فاتح یہاں آپ کی آمد هوگی، لیکن عارضی قیام کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ حِلْ کے ایک معنی "النازل بالمکان"، یعنی کسی جگه عارضی طور پر اترنے والے کے بھی ھیں ۔ اس طرح آپ<sup>م</sup> کے اس شہر مکہ میں واپس آ کر عارضی قیام سے حلت کی ایک صورت پیدا کی جائر گی اور آپ<sup>م</sup> کو مکر پر حملر کی اجازت دی جائر گی، نیز آپ کے لیے یہ شہر کچھ وقت کے لیے حلال ہو جائےگا (قب البخاري، كتاب جزاء الضيد، باب يحل القتال بمكة) اور یوں آپ ان تمام برکات کے وارث ٹھیرائر جائیں گے جو اس شہر سے وابستہ ہیں ۔ بقول ابسن کثیر حلّ بمعنی مقیم و ساکن بھی ہے (تفسیر ابن كثير؛ السجستانسي: غريب القرآن ـ سرفرازيون اور بلند درجات پانے کے لیے آپ<sup>م</sup> اور آپ<sup>م</sup> کے ماننے واُلوں کے لیر تکالیف شاقہ میں سے گزرنا ضروری ہے اور اس کے لیے مکه مکرمه سے تعلق رکھنے والے دو عظیم انسانوں کی مشتر که قربانیوں کی طرف توجه دلائی ہے، جو باپ اور بیٹا تھے، یعنی حضرت ابراھیم اور اسمعیل علیهما السلام ـ لَقَدْ خَلْقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَد (آيت م)، يعني هم نے یقیناً انسان کو رھیں محنت بنایا ہے؛ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالٰی نر مشقت و محنت انسان کی خلقت میں ودیعت کر دی ہے، چنانچه انسان محنت و مشقت کے ذریعر ایک مرتبر سے دوسرے مرتبے کی طرف ترقى كرتا هے (الراغب: المفردات) اور اسور دنیا و آخرت کے لیر جہاد زندگی میں سرگرم عمل رهتا ہے۔ اخلاقی، دینی اور معاشرتی ذہرداریوں

سے عہدہبرا ہونے کے لیے تکالیف شاقّہ برداشت کرنا ایک ناگزیر امر ہے۔ اس کے بعد بعض ان اخلاقی اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کی بنا پر حضرت محمّد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم اور آپ کے ساتھی کامیاب ھوں گر اور آپ کے مخالفوں کے لیے ناکامی مقدر ہے۔ فرمایا کہ یہ مخالفین اسلام محاسبهٔ اعمال سے غافل هيں، مال و دولت صحيح مصرف و ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہے موقع اسراف سے کام لے کر نام و نمود کے لیے اسے برباد کرتے هیں ـ لوگ بهی انهیں دیکھ رہے میں اور ان کی نیتوں پر اللہ تعالٰی کی بھی نظر ہے۔ مال و دولت اور طاقت و قوت پر ان کا غرور بالكل بركار في ـ وه قادر مطلق خدا كے عذاب سے بچ نہیں سکتے، پھر فرمایا که انھوں نے ھدایت کے سب ذرائع نظر انداز کر رکھے ھیں، یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتر، زبان موجود ہے لیکن کسی سے صحیح راستہ نہیں پوچھتے۔ حضرت محمّد رسول الله صلّی الله علیه و سلّم کے ذریعے دین و دنیا کی ترقی اور نیکی و بدی کی راهیں واضح هو چکی هیں، لیکن یه کفار حق و صداقت سے آنکھیں بند کیے ہوے ہیں اور عقل و خرد سے کورمے هیں ۔ اس سورت میں اس امر کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ اسلام نے پہلے دن سے غلامی کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور جو بات دنیا کی سمجھ میں آج آئی ہے قرآن مجید نے صدیوں پہلے اس کی طرف توجه دلائي تھي ۔ اس ضمن ميں بتايا گيا ہے كه ایمان اور ایثار و قربانی سے سربسلندی اور نجات حاصل ہوتی ہے ۔ اسی سلسلے میں غلاموں کو آزاد کرنے اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے ۔ مومنوں کی ایک صفت یه بهی بتائی هے که وه تکالیف و مصائب کے وقت ایک دوسرے کو صبر اور تراحم

و تعاطف کی تلقین کرتے ھیں ۔ اخلاق اسلامی کے نقطۂ نظر سے اس صورت میں چار بنیادی فضائل کی طرف خاص توجه دلائی گئی ہے : فضیلتِ عفت (سخاوت و اطعام الطعام)، فضیلتِ حکمت فضیلتِ عدالت (=ایمان)، فضیلتِ شجاعت (=تکالیف پر صبر) اور فضائل حمیدہ کے حاسل گروہ کو اصحاب المیمنة فضیلتِ عدالت (والے) کا لقب دے کر کامیاب اور فائز المرام لوگ قرار دیا اور ان فضائل سے محروم کفار کو بدعملی و بد کرداری کے باعث اصحاب کفار کو بدعملی و بد کرداری کے باعث اصحاب کا ایندھن قرار دیا ۔ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کے ماننے والے انھیں اوصاف کی بدولت کر نے یہ کو بہوتہی دین و دنیا میں کامیاب ھوں گے اور ان سے پہلوتہی کرنے کے باعث کفار کی ناکامی اور بربادی ھو کر رہے گی.

مآخذ: (۱) ابن جریر: تفسیر؛ (۲) الزمخشری: الکشاف؛ (۳) ابن کثیر: تفسیر، بذیل تفسیر سورة البلد؛ (۳) جمال الدین القاسمی: تفسیر القاسمی، ۱۱: ۱۵، ۱۲ بیعد؛ (۵) المراغی: تفسیر المراغی، ۳۰: ۱۵، تا ۱۵، ۱۲؛ (۱) سید امیر علی: مواهب الرحمن، ۳۰: ۱۵، تا ۱۳۸، نولکشور، لکهنؤ، ۱۳۵ ه/ ۱۳۹ اع؛ (۱) المهائمی: تفسیر تبصیر الرحمٰن، ۲: ۲۰،۳، ۳، ۳، مصر ۱۲۹۵ تفسیر سورة آفسم؛ (۱) الترمذی، تفسیر القرآن، بذیل تفسیر سورة البلد؛ (۱) الراغب: المفردات؛ (۱) السجستانی: غربب القرآن،

رور بلدر: رک به بردر.

بَلُدِیْه : میونسپلٹی (municipality)، یه اصطلاح ہے جو عربی، ترکی (belediye) اور دوسری اسلامی زبانوں میں شہری اداروں کے لیے استعمال ہوتی

ھے اور قدیم انداز کے شہری نظم و نسق کے اداروں سے مختلف ہے[رک به مدینه] \_ مسلمانوں کی دوسری متعدد جدید اختراعات اور مختارات کی طرح یه چیز بھی سب سے پہلے ترکی میں استعمال ھونی شروع ھوئی، جہاں یہ جدید طرز کے شہری نظم و نسق کے اداروں اور تنظیمات [رک بآن] کے عمومی پروگرام کے اجزا کے طور پر رائج کی گئی .

(۱) تبرکی .

معلوم هوتا ہے کہ جدید شہری نظم و نسق کے طریقوں کو سب سے پہلے سلطان محمود ثانی نے ینی چری آرک باں] (Janissaries) کو ختم کرنے کے بعد اپنے اصلاحی پروگرام کا حصہ بنایا ـ ۱۲۳۲ه/ ۱۸۲۷ء میں ایک محکمهٔ احتساب (احتساب نظارتی) قائم کیا گیا، جس نے بعض فرائض و خدمات کو، جن کا تعلق منڈیوں، بازاروں، اوزان اور پیمانوں وغیرہ کی نگرانی اور احتساب سے تھا، یکجا کر دیا۔ ان کاسوں کو اس وقت تک علما انجام دیتے چلے آتے تھے (دیکھیے محتسب) ۔ ہم ۱۲ھ/ و١٨٢٩ مين اقتدار و احتساب كو ايك مركز پر مجتمع کرنے اور اماموں کے تساہل اور سستی کو ختم کرنر کی غرض سے (لطفی کے الفاظ ("we-imamlarin musamaha edememesi icun" بين استانبول کے شہری اضلاع میں مختار [رک بان] کا نظام جاری کیا گیا ۔ اس وقت سے پہلے اس کام کے لیے دیہات میں شرکنچ هوا کرتے تھے (مسلمانوں کے گاؤں میں کوائی کتخداسی Köv Ketkhudasi اور عیسائیوں کے گاؤں سی کواجه بشی Kodja bashì لیکن شهروں میں ایسا نهیں تھا۔ وهان مردوں کی آبادی کے رجسٹروں کا رکھنا اور ان کی نقل و حرکت اور تبادلوں کی نگرانی اور ایسے دوسرے فرائمض کی سرانجامدہی قاضیوں اور ان کے نائبوں اور (مساجد کے) اماموں کے ذمے تھی ۔ ا منڈیوں کی نگرانی اور قیمتوں کی دیکھ بھال

ہم ۱۲ھ/ ۱۸۲۹ء کے شاھی فرمان کی رو سے ید وظائف مختاروں کے سپرد کر دیر گئر، جن سیں سے دو یعنی پہلا اور دوسرا ہر شہر کے مختلف محلوں میں مقرر کیر جاتر تھر ۔ لطفی کا بیان ہے کہ اس اختراع پر استانبول کے باشندوں نے اعتراض و تنقید کی اور کمنا شروع کیا: "شمروں میں دیماتی سرپنچ مقرر کر دیرگئر هیں، اب کچھ دن بعد ''سالیانے'' کے رجسٹر بھی ھمارے محلوں میں آ جائیں گے'' (لطفی، ۲: ۳: ۱۷ - کچھ عرصے بعد مختاروں کی تقویت کے لیے چند افراد پسر مشتمل بزرگوں کی ایک کمیٹی (اختیار ہیئتی) بنا دی گئی۔ اس کے ارکان کی تعداد تین سے پانچ تک ہوتی تھی۔ یه طریقه بعد میں آهسته آهسته دوسرے شہروں میں بهی پهیلا دیا گیا.

Shehremini عبين شهر مينے ۱۲۳۱ ميں (= شہر کے کمشنر) کا عہدہ، جو قسطنطینیہ کی عثمانی فتح کے وقت سے اب تک چلا آ رہا تھا، منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعض فرائض، جو سرکاری عمارتوں کی نگرانی سے متعلق تھر، نئر قائم شدہ محکمر اپنی خاصه Ebniye-i Khāṣṣa (نظامت عمارت مملكت) (لطفي، س: ١٦٥؛ مجلَّه النور بلديَّه، ١٠٠١، ١٩٨٠ ه ۱۳۶۰ه، فرمان کا تقویم وقائع (سرکاری گزف) میں حوالہ دیتے ہوئے، ج ے، عدد ۲، ص ۱۲۳۵) میں منتقل کر دیر گئر .

اس کام کا دوسرا دور ۱۲۷۱ه/ ۱۸۵۸ء میں شروع هوا جب دو نئی تبدیلیاں کی گئیں ۔ پہلی یہ کہ استانبول کے لیےنئی شہری کمشنری شہرامانت Shehremanet قائم کی گئی ۔ نام سے قطع نظر اس نئے ادارے کو سابق ادارے سے کوئی مشابہت نه Préfecture de la تهى ـ يه حقيقت مين فرانسيسي ville کی ایک صوبرت تھی اور اس کا تعلق زیادہتر

سے تھا۔ افسر اعلٰی (پریفیکٹ) کی اعانت کے لیر ایک شهر مجلسی Shehir Medjlisi. (سٹی کونسل) تھی، جس کے ارکان سوداگروں کی انجمنوں سے لیر جاتے تھے۔ "احتساب نظارتی" منسوخ کر دی گئی اور اس کے فرائض شہری مجلس کے سپرد کر دیر گئر ۔ محض نام کی اس تبدیلی سے بظاہر کوئی فوری نشیجه نهیں نکلا اور سرکاری عهدےداروں کی شہری مسائل کی طرف سے غفلت اور برتوجہی كى شكايتين شروع هو كئين؛ چنانچه چند ماه بعد "تنظیمات کی مجلس اعلی نے ایک انتظام شہر کمیشن (Intizam-i Shehir Komisyonu) قائم کرنے کا فیصله کیا ۔ اس کمیشن کی روح و روال Antoine Allion تها، جو ایک دولت مند فرانسیسی ساهوکار خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور انقلابِ فرانس کے وقت ترکی میں آ کر آباد ہو گیا تھا ۔ کمیشن کے دوسرے ارکان زیادہ تر یونانی، ارمنی اور یہودی جماعتوں سے لیے گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ مسلمان ترک بھی شامل کیے گئے تھے، جن میں سے ایک حکیم باشی Ḥekimbashī محمد صالح آفندی بھی تھا، جو سلطان محمود کے طبیہ کالج کے پہلے سندیافتہ لوگوں میں سے تھا۔ کمیشن کو ہدایت کی گئی که وہ بورپ کے میونسپل نظام قواعد اور ضابطهٔ عمل کے متعلق باب عالی کے حضور اپنی رپورٹ اور شفارشات پیش کرہے.

بہت سے ملے جلے اسباب تھے جن کی بنا پر حکومت عثمانیہ نے یہ اقدام کیے۔ استانبول میں یورپ کے مالی اور تجارتی مفاد بتدریج بڑھ رھے تھے اور گیلاتا Galata اور بےاوغلو (Pera) ایک بستی بنتے جا رہے تھے، جو اپنی عمارتوں، دکانوں اور ھوٹلوں کے اعتبار سے بالکل یورپی طرز کی تھی اور جس میں مختلف قسم کی گھوڑے گاڑیوں کی تعداد (دیکھیے عربہ) روز سرہ بڑھ رھی تھی۔ ان حالات

میں علاقے کے باشندوں نر نئی قسم کے اچھر راستوں، سڑ کوں آبدوز نالیوں اور آبی سلسلوں کے علاوہ صفائی اور روشنی کے بہتر انتظام کا مطالبہ کیا اور اسے آبادی . . . کی امداد سے پورا کیا گیا ۔ جنگ کریمیا کے دوران میں شہر میں یورپ سے آمدہ اتحادی فوجوں کی بہت بڑی تعداد کی موجود گی سے ان مطالبات کی قوت اور ان کی ضرورت اور بھی زیادہ محسوس کی جانے لگی اور اصلاحات کے اس نئے دور میں جو م ۱۸۵ء سے شروع ہوا نظام شہری کے ضروری مسائل اور دارالحکومت کی ملازمتوں کی طرف تھوڑی بہت توجہ کی گئی ۔ ان مسائل کے متعلق تـرک مصلحين کا جـو رويـه تها اس کا بہت اچھا اندازہ اس مضمون کو پڑھ کر کیا جا سکتا ہے جو شاعر اور مضموننگار ابراھیمی شنیاسی نے استانبول کی گلیوں کی صفائی اور روشنی کے متعلق تصویر افکار میں لکھا (جسے ابوالضَّيا توفيق نے نمونهٔ ادبیّات عثمانیه میں دوباره شائع كيا (بار اول، استانبول ١٢٩٦ه / ١٨٥٨ع) بارسوم، استانبول ۲۰۰۹ه، ص ۲۲۷ - ۲۳۰

ان امور میں مجلس اعلی برائے اصلاحات کی کارروائیوں کی روداد سے اس وقت کی حکومت عثمانیہ کی مختلف مصروفیات کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزارت تجارت کے ماتحت شہر میں منتظم اعلی (پریفیکٹ) کے نظام کی تخلیق در اصل جزوی طور پر ایک حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کی ایک کوشش تھی...

اس کمیشن نے چار سال تک اپنا کام جاری رکھا اور اپنی رپورٹ پیش کی ۔ اس کی بڑی بڑی سفارشات یہ تھیں: سڑ کوں، پیدل راستوں، بدرروؤں اور پانی کی نالیوں کی تعمیر، گلیوں کی باقاعدہ صفائی اور روشنی کا انتظام اور جہاں ممکن ھو وھاں راستوں کی توسیع، بلدیات کا علیحدہ مالیاتی نظام، بلدیاتی

اغراض کے لیر ایک ٹیکس کا نفاذ اور بلدیاتی قواعد و ضوابط کا عملی انتظام (مُضْبَطَّه، ٢٧ صفر ١٢٧ه/ ۱ اکتوبر ۱۸۰۷ء، در "مجله امور بلدیه" Medj. . (10.7-10.7:1 'Um. Bel. i

معلس اعلٰی نے یہ سفارشات منظور کر لینر کا فیصله کیا، لیکن وقتی طور پر ان کا عملی اطلاق تجربر کے طور پر ایک تجرباتی بلدیہ کے حدود تک محدود رکھا جو ایک ضلع کے طور پر بے اوغلو اور گیلاتا میں قائم کی جانے والی تھی ۔ اس ضلع کا قیام اگرچہ سب سے پہلے عمل میں آیا تھا، لیکن اس کا نام Altindji da'ire (چھٹا ضلع) رکھا گیا۔ شاید اس لیے، جیسا که عثمان نوری کا خیال هے (''مجلّهٔ امور بلدیه'' ه ۱۳۱۰ ، (Medj. Um. Bel. i ماره ۹۳) که پیرس کی چھٹی arrondissement اس شہر کی سب سے زیادہ ترقی یافته آبادی سمجهی جاتی تهی ـ اس اقدام کی وجوه مضبطه، ۲۱ ربيع الاول ۱۲۷ه/ م اكتوبر «Medj. Um. Bel. i "مجلّة امور بلديّه ) د ١٨٥٥ ۱ : ۱۳۳۱ - ۱۳۱۸) میں بیان کیے گئے هیں -بلدیاتی خدمات اور اصلاحات کی نهایت شدید ضرورت تھی، اس لیے ان کا انتظام لازمی تھا اور یہ بھی کہ اس کے اخراجات کا بار خزانهٔ عامرہ پر نہیں پڑنا چاھیے بلکہ اس ضرورت کو شہریوں سے ایک خاص ٹیکس لے کر پورا کرنا چاھیے جو اس سے مستفید هوں گے ۔ نئے نظام کو پورے استانبول پر نافذ کرنا بهت دشوار اور ناسکن العمل تها، اسی لیر فیصله کیا گیا تھا کہ اس کی ابتدا چھٹے ضلع سے کی جائے جو بےاوغلو اور گیلاتا کو ملا کر بنایا گیا ہے اور جہاں بےشمار جائدادیں اور اعلٰے درجے کی عمارتیں تھیں اور جہاں کے باشندے دوسرے ملکوں کے طور طریقوں سے واقف

اٹھانے کے لیے تیار تھے - جب اس مثال سے لوگ ان اداروں کی خوبیوں سے واقت اور آگاہ ہو جائیں گے تو انھیں مکمل طور سے اختیار کر لیا جائر گا...

اس چھٹے ضلع کی بلدید کا آئین، اس کے فرائض اور ذسرداریوں کی تفصیل جسر نمونیه دائرہ سی numune da'iresi (نمونے کا ضلع) کہتے تھے ہم ، شوّال ے ۱۲ ہم / م جولائی ۸ م ۸ اع کے شاهی فرمان (ارادے irāde) میں درج کر دیر کے گئے تھے - بلدیاتی مجلس ایک صدر اور باره ارکان پر مشتمل هوتی تهی جو سب کے سب شاهی فرمان ('ارادے') کے ذریعے مقرر کیے جاتر تھے ۔ صدر کا تقرر غیر معینہ مدت کے لیے هوتا تھا اور باقمی تمام ارکان کی سیعاد تین سال هوتی تهی ـ مجلس اپنر ارکان میں سے خود دو عمدے دار منتخب کرتی، ایک نائب صدر اور دوسرا خازن، یه تمام ارکان اعدازی هوتے تھے اور مشاهرہ کے بغیر کام کرتے تھے۔ مستقل عہدے داروں میں ایک صدر کا معاون هوتا، ایک معتمد عمومی، دو ترجمان معتمد، ایک سول انجینیئر اور ایک میر عمارات ـ ان سب کا تقرر مجلس کرتی تھی اور یہ سب تنخواہدار ملازم ہوتے تھے۔ مجلس کے انعقاد کے وقت اس کے فرائض و اختیارات کے جو حدود مقرّر کیے گئے تھے ان میں وہ سب چیزیں شامل تھیں جن کا تعلق صفائی اور رفاه عامه (نظافت و نزاهت عمومیه) سے تھا اور جس میں خصوصیت کے ساتھ راستوں، گلیوں، بدرروؤں، پٹریوں، بازار کی روشنیوں، گلیوں کو صاف رکھنے اور ان میں پانی چھڑ کنے، ان کے کشادہ اور سیدھا کرنے اور گیس بہم پہنچانے، خطرناک اور شكسته حال عمارات كو ناقابل استعمال قرار دينر، ذخائر خوردنی کا معائنه اور نگرانی کرنے، قیمتوں میں اعتدال اور توازن قائم رکھنے، باٹوں اور تھے، اس لیے بلدیاتی اداروں کے اخراجات کا بار اپیمانوں کا معائنہ کرنر، پبلک مقامات مثلاً تھیئٹر،

منڈیوں، ھوٹلوں، مدرسوں، رقصخانوں، قہومخانوں، گھروں اور سراؤں کی نگرانی کرنے کے کام شامل تھے۔ علاوہ بریں مجلس بلدید کو نرخ اور محاصل مقرر کرنے اور اس طرح روپید جمع کرنے اور حدود کے اندر قرضے لینے اور بعض خاص حالات میں جائدادوں پر قبضد کرنے کا اختیار بھی دیا گیا تھا۔ صدر کے لیے ضروری تھا کہ میزانید مجلس کے سامنے اور پھر تصدیق و توثیق کے لیے باب عالی میں پیش کرے، جس کے بغیر اسے درست نہیں میں پیش کرے، جس کے بغیر اسے درست نہیں ممجھا جاتا تھا۔

اس تفصیل سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا

ھے کہ ۱۲۷۱ھ / ۱۸۵۸ء تا ۱۲۷۸ھ / ۱۲۵۸ء
میں شہری زندگی کے متعلق جو ذمّے داریاں قبول
اور اختیار کی گئی تھیں . . . اس میں اسے میزانیہ کے
متعلق تھوڑ ہے سے آزادانسہ اختیارات حاصل تھے۔
اس قسم کی خاص خاص مجلسیں عثمانی نظام مملکت
میں نئی نمیں تھیں (دیکھیے Emin)؛ جدت اگر
تھی تو اس بات میں کہ بعض خاص طرح کے
اختیارات اس کے سپرد کیے گئے تھے .

معلوم هوتا ہے کہ نمونے کے چھٹے ضلع کی بلدیاتی مجلس نے اچھا کام کیا۔ منجملہ دوسرے نمایاں کارناموں کے اس نے ضلع کی پیمائش کرائی۔ دو بلدیاتی تفریح گاھیں بنوائیں؛ دو شفاخانے کھولے اور شہریوں کی صحت، تحفظ اور سہولت کے سلسلے میں بہت سی اصلاحات نافذ کیں۔ ان تمام اصلاحات کے باوجود سرکاری وقائع نگار لطفی اصلاحات کے باوجود سرکاری وقائع نگار لطفی آفندی نے ان پر برٹری سختی سے نکت مجینی کی ہے اقدی نوری نے باوجود گری نئے بلدیاتی اداروں کے اعتراضات نقل کیے ھیں)؛ لیکن نئے بلدیاتی اداروں کے اعتراضات نقل کیے ھیں)؛ لیکن نئے بلدیاتی اداروں کے قیام اور توسیع کی تحریک برابر جاری رھی۔ مہم میں فیام اور توسیع کی تحریک برابر جاری رھی۔ مہم میں فیابطہ) بلدیڈ نظام نامے سی فواعد و ضوابط کا ایک فوابطہ) بلدیڈ نظام نامے سی belediyye niṣāmnamesi

جاری کیا گیا، جس کی غرض و غایت یه تهی که بلدیہ کے نظام کو استانبول کے باقی کے چودہ اضلاع میں بھی پھیلایا جائے۔ اس ضابطر کی روسے هر ایک ضلع کے لیے آٹھ سے بارہ اراکین تک کا ایک بلدیاتی کمیشن ہوگا جو اپنے میں سے ایک کو صدر منتخب کرےگا۔ پیورے استانبول کے لیے چھپن ارکان پر مشتمل ایک "جمعیت عمومیة" (جنرل اسمبلی) هوگ جس میں ہر ضلع کے تین نمائندے ہوںگے ـ نیز چھے آدمیوں پر مشتمل پریفیکٹوں کی ایک مجلس امانت (کونسل) هوگی، جو مرکزی حکومت کی مقرر کردہ ہوگی اور اس سے اسے تنحواہ بھی ملر کی ـ یه دونوں جماعتیں Shehremini (پریفیکٹ) کے زیسر نگرانی کام کریں گی جو همیشه سرکاری عهدے دار هوا کرے گا ۔ معلوم هوتا ہے که یه ضابطه، جسر نمایت کاوش سے تیار کیا گیا تها، ۱۲۹۳ه/۱۸۲۹ تک گلدستهٔ طاق نسیان بنا رها اور اس سال ایک نئی آئینی تحریک کے زیرِ اثر دارالخلافه اور صوبائی شہروں کے لیے نئے ضابطے جاری کیے گئے؛ جو ضابطہ استانبول کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ در اصل پرانے ضابطے کی ترمیم شدہ صورت تھی ۔ پرانے ضابطے میں جو تبدیلیاں کی گئی تھیں ان میں اھمتر یسه تھیں کہ اضلاع کی تعداد چودہ سے بڑھا کر بیس کر دی گئی اور رکن بننے کے لیے جانداد کی صلاحیت پانچ هزار پیاسٹرا سے بڑھا کر اتنی کر دی گئی جس پر سالانه ٹیکس ڈھائی سو پیاسٹرا ھو۔ جدید ضابطے کی جدّت کا پہلو اس کی دفعات کی تبدیلی سے زیادہ یہ تھا کہ اسے باب عالی کی طرف سے نہیں بلکہ تھوڑے عرصے قائم رہنے والی عثمانی یارلیمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، لیکن اس ضابطے کے جاری ہونے کے بعد ھی جنگوں کا جو بحرانی دور شروع ہوا اس کی وجہ سے یہ ضابطہ بھی

پچلهے ضابطوں کی طرح ہے اثر رھا۔ (واحد استثنا پرنسس آئی لینڈ تھا جہاں ایک ساتواں ضلع بنا دیا گیا تھا۔ سعید پاشا: خاطرات، استانبول ۱۳۲۸،۱: گیا تھا۔ سعید پاشا: خاطرات، استانبول ۱۳۲۸،۱: ه ('مجلّهٔ امور بلدیه' . Medj. Um. Bel، ۱، ۱، ۱۵۰۵)۔ بالآخر ۹۹،۱۲۹ میں 'ضابطے' کا ایک نیا اور زیادہ عملی نسخه شائع کیا گیا، جس پر صحیح وقت پر عمل در آمد شروع ھو گیا۔ اس کی رو سے وقت پر عمل در آمد شروع ھو گیا۔ اس کی رو سے شہر کو دس بلدیاتی علاقوں (اضلاع) میں تقسیم کر دیا گیا۔ سابقه تنظیم میں کونسلوں اور کمیٹیوں کا جو وسیع نظام تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ پریفیکٹ کا جو وسیع نظام تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ پریفیکٹ باقی کی اعانت کے لیے صرف کونسل آف پریفیکٹ باقی رکھی گئی، اور ھر دس اضلاع کے لیے حکومت نے ایک ڈائر کٹر یا مدیر (midür) مقرر کیا۔ یه نظام ایک ڈائر کٹر یا مدیر (midür) مقرر کیا۔ یه نظام ایک ڈائر کٹر یا مدیر (midür) مقرر کیا۔ یه نظام

صوبوں میں اصلاح پسندوں کی پالیسی بالکل ایک سی تھی ۔ اعیان اور شہر کتخداسی Shehir kethudasi (رک باں) کے سابقہ اختیارات ختم کر دیے گئے تھے۔ بڑے شہروں کے اکثر شہری علاقوں میں محمود ثانی کا شروع کرده مختاری نظام (mukhtar system) جاری کیا گیا اور ۱۲۸۱ه/۱۲۸۹ع کے قانون ولایت کی رو سے انتخابات کے قواعد و ضوابط مرتب ہوہے (باب چهارم و پنجم) - ۱۲۸۷ه / ۱۸۷۰ع کے قانون 'ولایت' میں تقریباً اسی انداز سے صوبائی شہروں میں میونسپل کونسلوں کے قیام کی ایک دفعہ رکھی گئی جیسی استانبول کے ضابطے میں رکھی گئی تھی۔ اس بات کی کوئی شہادت موجود .نهیں که اس سلسلے میں کچھ زیادہ کام هوا هو، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سہ ۱۲۹ھ / ۱۸۷۷ع کے قوانین ولایت بلدیّہ (صوبائی سیونسپل کوڈ) کے بعض اجزا کو عملی شکل دینے کی کچھ کوشش کی گئی تھی ۔ قانون کی رو سے ہر شہر کے لیے ایک میونسپل کونسل کا هونا ضروری تها، جس میں آبادی

کے لحاظ سے چھے سے لیے کر بارہ ارکان تک موتے تھے ۔ اس کونسل کی مدّت عمل چار سال رکھی گئی تھی، لیکن ھر دو سال کے بعد آدھے ارکان کا انتخاب ھونا ضروری تھا.

علاقے کا طبیب، انجینیئر اور طبیب حیوانات اپنے عہدے کی بنا پر مشیر کے طور پر مجلس کے ارکان ہوتے تھے۔ رکنیت صرف ان لوگوں کے لیے محدود تھی جو یک صد پیاسٹر سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ مجلس کے ارکان میں سے ایک رکن صدر ہوتا تھا جو منتخب ہونے کے بجاے حکومت کی طرف سے نامزد ہوتا تھا۔ میزانیہ اور تخمینوں کو ایک جمعیت بلدیہ (میونسپل اسمبلی) منظور کرتی تھی جو اسی غرض کے لیے سال میں دوبار اجلاس کرتی تھی اور جو مجلس عمومی ولایت (صوبے کی جنرل کونسل) کے رو برو جواب دہ ہوتی تھی جنرل کونسل) کے رو برو جواب دہ ہوتی تھی جنرل کونسل) کے رو برو جواب دہ ہوتی تھی۔

''نوجوان ترکی انقلاب'' کے بعد جمہوری طرز کے جدید بلدیاتی اداروں کو جاری کرنر کی ایک تازه کوشش کی گئی۔ ۱۲۹۳ ه/ ۱۸۷۶ کا قانون چند ترمیموں کے ساتھ بحال کیا گیا اور پوری سنجیدگی سے اسے عملی صورت دینے کی دوشش کی گئی ـ یه تجربه زیاده کامیاب نهیں هوا ـ ضلع کمیٹیوں کے اراکین گو جوشیلے کارکن تھے، لیکن نا تجربہ کار تھر اور مشترکہ مقاصد میں اضلاع کے درمیان باهمی تعاون کی کمی تھی ۔ ۱۳۲۸ ھ / ۱۹۱۲ ء میں ایک جدید قانون کی رو سے اس نظام کو همیشه کے لیے ختم کر دیا گیا اور اس کی جگه استانبول میں صرف ایک بلدیه جس کا نام شهر امانت "Shehremanet" تها قائم کی گئی، جیں کی ضلعوں میں نو شاخیں (شعوب) تھیں اور ھر شاخ کی نگرانی ایک سرکاری افسر کے سپرد تھی ۔ پریفیکٹ کی اعانت کے لیے چون ارکان کی ایک سڑی مجلس تھی، جس میں ھر ضلع

کی طرف سے چھے آدمی منتخب ھو کر آتے تھے۔
اس طرح نیز اور کئی صورتوں میں جدید طرز حکومت
وفته رفته ایک مرکزی نظام کی شکل اختیار کر
رھی تھی۔ بہت سی دشواریوں کے باوجود نوجوان
ترکوں نے استانبول کی زندگی میں سہولتیں پیدا
کرنے کے کام کو بہت آگے بڑھایا۔ بدرروؤں کا نیا
نظام تجویز اور تعمیر ھوا۔ پولیس کے نظم و نسق
نظام تجویز اور آتش زدگی کو روکنے کے کام میں
اصلاحات کی گئیں اور کتوں کے وہ غول جو عرصهٔ
دراز سے قسطنطینیه کے گلی کوچوں کے لیے مصیبت
دراز سے قسطنطینیه کے گلی کوچوں کے لیے مصیبت

جمہوری حکومت نے شہری زندگی کا جو پہلا قابل ذکر اقدام کیا وہ یہ تھا کہ ۱۹ فروری مروم اور ایک قانون بنایا گیا، جس کی رو سے انقرہ میں پریفیکٹ کا نظام (شہر امانت) قائم کیا گیا (قوانین مجموعه سی، ۲:۸۱٪) - پہلا پریفیکٹ علی حیدر تھا، جس کی اعانت کے لیے چوبیس اراکین کی ایک معل عام تھی۔ اس کا آئین بجز چند تبدیلیوں کے قسطنطینیہ کے آئین کے انداز پر تھا جس کا مقصد زیادہ تر یہ تھا کہ تمام انداز پر تھا جس کا مقصد زیادہ تر یہ تھا کہ تمام کو محدود کرکے اسے زیادہ سختی سے وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا جائے.

س اپریل ۱۹۳۰ کو بلایات کا ایک نیا قانون پاس هوا (Resmi Gazete) س۱۵۸۰٬۱۳۷۱ کا ایک نیا قانون پاس هوا (Resmi Gazete) تا مسر امانت Shehremanet و بام شهر امانت Shehremanet و بام تا مین اوران کی اوران کی اوران کی جگه بلدیه Belediye reisi اور بلایه رئیسی Belediye تا هے ۔ سلطان لے لی جس کا ترجمه عموماً میئر کیا جاتا هے ۔ سلطان عبدالحمید کے عمد حکومت میں استانبول کے عبدالحمید کے عمد حکومت میں استانبول کے پریفیکٹ اور گورنر کے عمدے بیک وقت ایک هی شخص کے هاتھ میں هوتے تھے ۔ نوجوان ترکون نے

ه ۱۳۲۵ میں ایک قانون پاس کیا جس کی روسے پریفیکٹ کے عہدے کو گورنر کے عہدے سے علیحدہ کر دیا۔ حدید قانون کی رو سے یہ طر ہوا که صرف استانبول میں میئر اور ''والی'' کے عمدوں کو ملا دیا جائرگا، کو ولایت اور بلدیه کے نظام ایک دوسرے سے الگ رهیں گر۔ اس قانسون کی رو سے دیمات کی طرح بلدیات کی بھی ایک متحدہ قانونی حیثیت اور واضح طور پر قانونی حدود هوں گی ـ اس قانون کی ایک سو پینسته دفعات مین بلدیات کے انتخاب اور ان کے نظام کار کے متعلق قواعد كا پورا ضابطه موجود تها جو بجز چند معمولي ترميمون کے آج تک رائج رہا ہے ۔ ان قواعد کے ماتحت بلدیات کا نظام ایک میئر، ایک مستقل کمیشن اور ایک میونسپل کونسل کے زیر انگرانی ہے۔ میئر کا انتخاب کونسل کرتی ہے اور خود گھونسپل کا انتخاب جس کی میعاد چار سال هوتی ہے عام راے دھندگی کے ذریعر ہوتا ہے۔ جن شہروں کی آبادی دو هزار سے بیس هزار تک هے انهیں "قصبه" کما جاتا ہے اور بیس ہزار سے زیادہ آبادی والوں کو شہر۔ کونسل کے اراکین کی تعداد باشندوں کی تعداد کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن تین ہزار سے کم آبادی کی بستیوں کے لیے ازاکین کی تعداد کا کم سے کم بارہ ہونا ضروری ہے۔ کونسل کا اجلاس سال میں تیں مرتبه، یعنی فروزی، اپریل اور نومبر کے شروع میں ہوتا ہے ۔ دوسوے دنوں میں اس کی جگه ایک مستقل کمیشن (daimi encumen) کام کرتا ہے، جس کے تین رکن تو اسی کونسل کے موتے میں اور ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ بلدید کے مستقل افسر کام کرتے ہیں ۔ بلدیہ کے وظائف مین صحت عامه (هسپتال، دواخانر، دافع امراض ادویه، صفائی اور خوراک کا معائنه وغیره)، خدمات عامه (ثرام، بس، گیس بجلی وغیره)، شهری منصوبه

بندی اور انجینیئری (جس میں شہر کے اندر کی سڑ کیں اور ریل، عام تفریح گاھیں، باغات، گلیوں کی روشنی، صفائی، پانی کی نکاسی اور بہم رسانی وغیرہ) شامل ھیں۔ قلّتِ اشیا کے زمانے میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں سامانِ خور و نوش کی تقسیم کا کام بھی اس کے ذمّے ھوتا ھے ۔ اس کی اپنی مجلس تنفیذی (ضابطه) بھی ھوتی ھے ۔ بلدیه ٹیکس لگاتی ھے اور اس کا علیحدہ میزانیہ ھوتا ھے، لیکن اس کا مستقل عمله سرکاری ملازم ھوتا ھے.

مآخذ: سب سے زیادہ پر از معلومات مواد عثمان نوری (عثمان Ergin) کے مجلّهٔ امور بلدیّه، ہ جلدیں، استانبول، ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۸ میں ملرگا، پہلی جلد میں اسلام اور ترکی میں بلدیاتی اداروں کے تاریخی مواد کو تاریخوار نہایت محنت سے جمع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جلد میں بلدیاتی معاملات کے متعلق عثمانی قوانین و فرامین کے متون یکجا کر دیر گئے هیں ۔ باقی تینوں جلدوں میں مختلف اور متنوع، مكر مخصوص موضوعات جيسر بلدياتي معاهدات، بلدیه کے مخصوص حقوق، صحت، رفاہ عاملہ وغیرہ مضامین پر نقد و بحث ہے ۔ اسی موضوع پر اسی مصنف کے ایک تعارف کے لیے دیکھیے Osman Ergin : Türkiyede Sehirciliğin Tarihl İnkisafi استانبول ٣ ۽ ۽ ـ بلدياتي امور سے متعلق قوانين کا متن "دستور" استانبول ۱۸۲۲ تا ۱۹۲۸ ع، در Kawanin Medjmū'asi اور Resmi Gazete ع ببعد اور Kanunlar Dergisi اور میں ملیں گر (فرانسیسی تراجم در G. Young) کی Corps de droit ottoman، أو كسفراد مروري 'Lègislation ottomane : Aristarchi : 4 19.7 قسط نطينيه مم ١٨٥٨ - ١٨٥٨ فسط نطينيه turque استانبول ۳ و و ع ببعد ) - شهر امانت Shehremanet کے نظام اور صوبائی بلدیات کے متعلق حکومت عثمانی کے اسالناموں میں مواد مارگا،

### (۲) مشرقی عرب:

اصلاحات کے ابتدائی دور کی قصباتی مجالس جیسے "مجلس دمشق"، جو ابراهیم پاشا نے شام پر مصری قبضر کے دوران ۱۸۳۲ - ۱۸۳۰ میں قائم كي تهي (A. J. Rustum "كل تهي (A. J. Rustum " بيان بوثائق الشام، بيروت . ١٩٨٠ - ١٩٨٣ع) اور ایک اُور مجلس کا جو ایک اصلاحی محافظ نورالدین نر س م م زع میں سوا کن میں قائم کی (J. Hamilton : Sinai ، ممرع) قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں تها اور یه زیاده عرصر تک قائم بهی نه ره سکین ـ ١٢٨١ه / ١٢٨٨ء - ١٢٩٣ه / ١٨٨٤ع كا عثماني بلدیاتی قانون بعض سرحدی علاقوں اور مصر کے علاوه، جهال بلدياتي نظام ايک بالکل الگ انداز سے ترقی کر رہا تھا، تمام عربی بولنے والے صوبولہ میں رائج تھا۔ جہاں صوبے کے "والی" کا روید "تنظیمات" کے ساتھ همدردانه تھا وهال نئی بلدیات نے خوب ترقی کی اور جہاں یہ صورت نہیں تهی وهال بلدیات کو ترقی کا موقع نه سلا ـ یول. گویا احمد مدحت پاشا کی راهنمائی میں بغداد میں ١٨٦٩ تا ١٨٨٦ء مين اور دمشق مين (١٨٨٨ تا . ۱۸۸۰ع) گو مختصر مدت کے لیر سہی، بلدیاتی تنظیم کا ایک بہت اچھا دور آیا، جس میں شہر یناهوں کو گرا دیا گیا اور گلیوں، مسقف منڈیوں اور دوسری عمارات عامه کی تعمیر عمل میں آئی۔ خدمت پسند مقامی اکابر کی دلچسپی نر شہری اصلاح کے کام کو بہت آگے بڑھایا ۔ موصل میں ۱۸٦٩ء بلديه

کے بعد سے برابر اس کے شاھی خاندانوں کی بدولت شہری نظام کا ساسلہ قائم ہے ۔ مملکت عثمانیہ کی تمام صوبائی بلدیات کی ایک عام کروری یہ تھی کہ وھاں کی بلدیاتی پولیس (بلدیہ چاؤش لری belediyye ča'ushlari عربی: شرطة البلدیه) قطعی غیرمؤثر ھوتی تھی.

باوجود اپنی ان کوتاھیوں کے جن کی طرف حکومتوں کے سفیر اپنر مراسلات میں بڑی مستعدی سے اشارے کرتے رہتے تھے ۱۹۱۸ - ۱۹۱۸ع کی عالم گیر جنگ کے بعد جب عثمانی سلطنت منتشر هو گئی اور عرب ممالک کی مقامی حکومتوں میں ایک خلا پیدا هوگیا تو اس وقت بهی مملکت عثمانیه کے بلدیاتی نظام نے قائم رہنے کی غیرمعمولی قوت کا ثبوت پیش کیا ۔ عبوری دور میں تسلسل قائم رکھنر کے لیر برطانیہ نر عراق، فلسطین اور شرق اردن میں اور فرانس نر شام اور لبنان میں کئی سال تک عثمانی بلدیاتی ضابطر کو سر قرار رکھا اور اس کے بعد آھستہ آھستہ ایسی تبدیلیاں کرنی شروء کیں جو ان کے اثر اور اقتدار کی غمازی کرتی تھیں ۔ ۱۹۲۲ء میں بغداد کے ایک محافظ کا تقرر عمل میں آیا، جو بیک وقت بغداد کا انتظامی افسر اعلى بهى تها اور بلدياتي مجلس كا صدر بهى ـ یه دونوں عمدے ۱۹۲۳ میں الگ الگ کر دیر گئر، لیکن ۲۷ رمضان المبارک ۱۲۹۳ه/ ۱۸۷2 كاعثماني قانون (ولايت بلديه قانونو wilāyāt Belediyye Ķānūnu) اس وقت تک منسوخ نہیں کیا گیا جب تک ۱۹۳۱ء کے قانون عدد سم (''ادارة البلدیات'') کا نفاذ نہیں ہوا۔ فلسطینی حکومت نے عثمانی نظام سے اس وقت تک اپنا رشته منقطع نہیں کیا جب تک ۱۹۳۸ء کا میونسپل کارپوریشن آرڈینس جاری نہیں ہوا ۔ شرق اردن میں حالات نر کونسلوں کی حیثیت کو محض مشاورتی ذمر داریوں

تک محدود کر دیا اور ۱۹۲۰ء کے "قانون بلدیات" نے اس بات کی اجازت دے دی که دارالسلطنت کی بلدیه کے رئیس کا تقرر کونسل کے باہر سے بھی کر لیا جائے۔ یہی صورت حال دمشق میں آج کل بھی موجود ہے.

لبنان میں ۱۹۲۲ء میں ۱۸۷۷ء کے عثمانی قانون کی جگه ایک بلدیاتی فرمان جاری هوا، جس کی رو سے وزیر داخلہ نر سابق عثمانی والی کے تمام محتسبانه فرائض اپنے هاتھ میں لے لیے۔ ۱۹۲۳ء میں بیروت کو ایک خاص حیثیت دے کر مرکزی شہر بنا دیا گیا اور یہاں پیرس کے نمونے پر ایک نظام قائم کر دیا گیا۔ اگرچہ اس سال سے لے کر فرانسیسی معاهده تحفظ (mandate) کے ختم هونے تک کونسل اور اس کے صدر کا تقرر وزیر ھی کرتا رھا۔ ہم ہ وہ ع کے قانونی فرمان عدد ہ کی رو سے بیروت کی یه مخصوص حیثیت ختم کر دی گئی اور یماں بارہ ارکان کی ایک کونسل قائم کر دی گئی، جن میں سے نصف منتخب کیر جاتر تھر۔ صدر جو ارکان مجلس هی سین سے منتخب کیا جاتا ہے ميونسپل مجلس واضع قوانين كا رئيس يا ''محافظ'' ہے۔ یه ریاست کا نمائندہ اور شہر کا انتظامی سربراہ بھی ھوتا ھے۔ شام کی بلدیات، جن میں دمشق بھی شامل ہے، ''قانون البلدیات'' کے مطابق کام کرتی هیں ، جسر ۲۰۹۱ء کے فرمان عدد ۱۷۲ کی رو سے نافذ کیا گیا تھا.

دمشق، بیروت، بغداد اور عمّان کی بلدیات کے رئیس "امین العاصمه" کہلاتے هیں، جس سے دارالحکومت سے ان کے تعلق کی اهمیت کا اظہار مقصود ہے۔ دوسرے مقامات پر پہلا لقب "رئیس البلدیه" بحال رکھا گیا ہے۔ دارالحکومت میں صدر کا تقرر وزرا کی کونسل کرتی ہے۔ دوسری بلدیات میں اس کا انتخاب یا تو میونسپل دوسری بلدیات میں اس کا انتخاب یا تو میونسپل

کونسل کرتی ہے یا اسے وزیر داخلہ مقرر کرتا ہے، جس کی وزارت میں عموماً ایک محکمه (مصلحه، مديريه) هوتا هے جو تمام بلدياتي معاملات کي نگرانی کرتا ہے۔ مصر اور سوڈان میں دیماتی اور قصباتی امور کے لیے مخصوص وزارتیں قائم کر دی گئی هیں .

مصر نے لو کل گورنمنٹ کی اپنی ایک مخصوص روایت قائم کر لی ہے ۔ اسکندریه میں یورپی قونصلوں اور یورپی تاجروں کی جماعت کی موجودگی کی وجه سے میونسپل حکومت کی بنیادیں ه ۱۸۳٥ سے موجود تھیں جب که ایک مجلس مشاورت "مجلس التنظيم" (conseil de l'ornato) قائم كر دى گئی۔ اس کے بعد ۱۸۹۹ء میں ایک بلدید کا تقرر عمل میں آیا جس میں جزوی طور پر منتخب شدہ ایک آور کونسل هوتی تهی، جس کا صدر نامزد کیا جاتا تھا۔ خدیو اسمعیل اور اس کے جانشینوں نر وہمورع تک قاهره کو بلدیاتی حقوق سے محروم رکها اگرچه مصری صوبول میں محدود اختیارات کے ساتھ بلدیاتی ادارے مدتوں سے موجود تھر.

۱۹۰۱ء میں ایک فرسان کے ذریعر سوڈان کے گورنر جنرل کو بلدیاتی مجالس کے قیام کا اختیار دے دیا گیا، مگر اس پر کبھی عمل نہیں هوا ـ ۱۹۲۱ ع میں خرطوم، اور آم درسان اور شمالی خرطوم کے قریبی شہروں میں ایک مجلس مشاورت قائم کی گئی اور هر شهر میں ایک علاقائی مجلس بھی قائم ہوئی ۔ ۲ م م اع میں پورٹ سوڈان میں ایک مجلس بلدیہ بنی اور اس کے بعد دوسرے شہروں میں ۔ ہم ہ و ع میں صدر مقام کی تین علاقائی کمیٹیوں کی جگه بلدیاتی مجالس بنا دی گئیں ۔ ١٩٥١ء مين ايك قانون نافذ هوا جس مين مزيد عدم می کزیت کی دفعه سوجود تھی.

قریب مدینے، جدّے، طائف اور ینبوع میں بلدیاتی ادارے قائم کیر تھر ۔ مکه مکرمه میں خدمتی ادارون کا انتظام و انصرام عین الزبیده کی مجلس آب رسانی (مجلس تعمیرات komisyonu) اور عام مقاصد کی مجلس کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ۔ حجاز میں ان اداروں کی کوئی اساس اور روایت نہیں تھی، اس لیے وہ ۱۹۱۰ - ۱۹۱۹ع کی عالمگیر جنگ هی میں ختم هو گئیں - ۹۲۹ میں حکومت سعودیه نے ایک انتظامی منشور جاری کیا جس میں مکر، مدینر اور جدے کے اکابر اور تجار کی منتخب شدہ بلدیاتی مجالس بنائی گئیں اور ساتھ ھی ان میں سے هر ایک شهر میں فنی انتظامی مجلس قائم کی گئی جو بلدیہ کے ناظم اور ہر محکمر کے رئیس شعبہ پر مشتمل تهي.

عدن میں ه ١٨٥٥ تک ایک بلدیاتی اداره موجود تها اور . . و رع سي عدن سي ايک مقامي ادارہ قائم کیا گیا، گو ہمورع تک قلعے کے اندر انتخابی عنصر کو قطعی دخل نه تها ـ ۳ ه و و ع میں قلعے کے شہری ادارے کو عدن کی بلدید میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا صدر نامزد هوتا تها اور جس کی مجلس میں سرکاری افسروں کی آکثریت هوتي تهي؛ ليكن يه مجلس زياده وسيع انتخابي بنيادون پر قائم تھی اور اسے اپنر میزانیہ پر پورا اختیار حاصل تھا۔ بحرین کی بلدیات میں فرمانروا کا مقرر کردہ رئيس مجلس البلديه ايک ڈائريکٹر (معاون سکريتر) اور جزوی طور پر منتخب شده ایک کونسل هوتی ہے۔ کویت کی بلدیہ کا نظم و نسق ایک مدیر کے هاتھ میں هوتا هے جو "رئیس البلدیّه" کے سامنے جوابدہ هسوتا ہے۔ یه حکمران خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے۔ مصوع اور حرر کے عربی ہولنر والر قبائل نے شہر کے نظم و نسق میں بہت عرب میں حکومت عثمانی نے ۱۸۷۰ء کے ا ھی کم حصه لیا ہے۔ ۱۸۹۳ء کے ایک فرمان

کے ذریعے جو ۱۰ و و ع میں منسوخ کر دیا گیا، اطالوی حکومت نے مصوع میں ایک بلدیاتی مجلس قائم کی، جس میں نامزد مقامی باشندوں کی برائے نام نمائندگی ہوتی تھی اور جن کی اہلیت بھی محدود ہوتی تھی ۔ حبشہ کی حکومت نے دو ایسے اقدامات کیے جن سے منتخب مجالس بلدیہ کے لیے راہ ہموار ہو گئی جیسے ۲ مہ و و کا انتظامی فرمان عدد ، ، جس میں بلدیات کے اعلان عدد مے کے ذریعے توسیع کر دی گئی تھی.

مشرقی عرب میں عمومًا بجلی اور پانی کی بہم رسانی کا انتظام بلدیات کے ھاتھ میں نہیں هوتا اور ذرائع نقل و حمل کا انتظام بھی بہت کم صورتوں میں ان کے هاتھ میں هوتا ہے ۔ ان چیزوں کا انتظام (جنهیں اب رفته رفته قومی ملکیت بنایا جا رها هے) وہ بورڈ کرتر هیں جو براہ راست سرکزی حکومت کے ماتحت ہیں، جن میں سے بعض میں بلدیاتی نمائندگی ہے اور بعض میں نہیں ہے ۔ بلدیہ کے ارکان عوام کی براہ راست راے دہی سے منتخب ہوتر ہیں۔ لوگوں کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کرنر کے لحاظ سے بلدیات کے مختلف مدارج هیں ۔ جو بلدیات ایسر شہرون میں هیں جو سیاسی اعتبار سے زیادہ بیدار اور ترفی یافتہ هیں، جیسے دمشق، بیروت، بغداد، قاهره اور اسکندریه کی بلدیات، وه اپنا میزانیه منظر عام پر لاتی اور اپنر منصوبوں کا اعلان اور اشاعت کرتی هیں، دوسری ایسا نہیں کرتیں ۔ اخباروالوں کو بلدیات کے جلسوں میں جانر کی اجازت نہیں ہوتی ۔ قومی معاملات کے مقابلے میں مقامی امور کی طرف سے لوگوں کی ہے التفاتی کا نتیجه یه هوتا ہے که بلدیاتی مجالس کے انتخابات کے وقت بہت کم لوگ ووٹ دینر آتر ہیں ۔ اگرچه فلسطینی، جنہیں برطانوی حکم نامر کے ماتحت سلکی معاملات

میں کسی قسم کا حصه لینر کے مواقع حاصل نہیں ہوتر، اکثر اوقات اپنر جوش کا اظہار شہری سیاسیات کے معاملے میں کرتے تھے ۔ بلدیات اس لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ھیں کہ وہ کس حد تک عمارتوں کی تعمیر اور وسائل نقل و حرکت پر پابندیاں عائد کرتی هیں اور کس حد تک عوام النَّاس کے رفاہ و فلاح اور انھیں سہولتیں بہم پہچانر کے مسئلر کو اہمیت دیتی ہیں ۔ صرف مصر میں عورتوں کو راے دینر اور بلدیات کا رکن منتخب هونے کا حق حاصل ہے ۔ بلدیاتی ملازمتوں میں عورتیں هر جگه بهت کم هیں۔ کسی ریاست میں بھی قومی پیمانر پر خدمتی ملازمتیں اور ادارے موجود نہیں ھیں، جن کی اپنی ایسی ھی روابات ھوں جیسی قومی سرکاری ملازمتوں کی ھوتی ہے۔ مقامی حکومت کو مرکزی حکومت کی ایک علاقائی شاخ سمجها جاتا هے، جسر کوئی قانونی یا حقیقی معنوں میں مالی آزادی حاصل نہیں ھوتی ۔ اس کے باوجود بڑی بڑی بلدیات کی روز افزوں دولت و ثروت اور ان کے کاروبار کی پیچیدگی نیز ان کے نظم و نسق کی پختگی اور حسن انتظام کی بدولت انہیں عمار ایک طرح کی آزادی اور خود مختاری حاصل ھے.

الف) مصر (دور عثمانی کے توانین (۱):

Organisation du conseil de l'oranto à Alexandrie,

Règlements de la municipalite (۲): بندون تاریخ

Rapport de la (۳): ۱۸۶۹ اسکندرید، ۵'Alexandrie

المحادرید، ۱۸۸۲-۱۸۸۱ (commission....municipale provisoire

Lois, décrets, arretés et règlements intéressant (۳)

المحادد، ۱۹۱۳ تکملد،

(ب) ۱۹۱۸ء سے بعد کے قوانین : مختلف ریاستوں کے بلدیاتی قوانین شائع شدہ نیشنل سرکاری گزئ اور بعد ازان بالعموم کتابی صورت میں چھاپ کر شائع

دائردم مهم المرائرة The Ethiopian Empire . . . laws

## (۳) شمالی افریقه: (۱) تونس

تونس میں پہلی بلدیّہ محمد ہے کے عہد حکومت میں وجود میں آئی، جس نے ۔ ۳ اگست مرمراء کے فرمان کی رو سے شہر تونس کے انتظام کے لیر ایک بلدیاتی مجلس قائم کی، جو ایک صدر، ایک معتمد اور باره ارکان پر مشتمل تھی ۔ یہ ارکان سر ہر آوردہ تریی مقامی ہاشندوں میں سے منتخب کیر گئر تھر اور ان کا ایک ثلث ھر سال اپنی نشستوں سے دستبردار هو جاتا تھا۔ اس مجلس کے فرائض اور ذبیرداریاں یسه تھیں کمه وه سڑ کوں کی دیکھ بھال اور تعمیر کروائر، سڑ کوں کو کشادہ کرنر کے لیر جس زمین کی ضرورت ہو وہ حاصل کرے اور عمارتوں کی تعمیر کے اجازت ناسر جاری کرے۔ مجلس اپنا انتظامی اختیار، جس کا اظهار مبهم انداز میں کیا گیا تھا، براہ راست بادشاہ سے حاصل کرتی تھی - تونس کی مجلس بلدیہ کا آئین فرانسیسی اقتدار کے قائم ہو جانر کے بعد محمد بر کے فرمان مؤرخه ۳۱ اکتوبر ۱۸۸۳ء کی روسے بدل دیا گیا۔ دوسال بعد یکم اپریل ۱۸۸۰ء کو پورے تونس کے لیے ایک بلدیاتی منشور شائع کیا گیا اور اس کے کچھ ھی عرصے بعد (. ا جون ہ ۱۸۸ ء کو) ایک آور فرمان جاری هوا جس سین کہا گیا تھا که تونس میں تمام بلدیاتی ارکان کا تقرر حکومت کرے گی ۔ اس فرمان میں ان تمام امور کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی جنھیں انجام دینے کا اختیار محلس بلدیه کو حاصل تھا۔ اس فرمان کی رو سے ملک بھر کا نظم و نسق انہیں مجالس کے ذریعر مرتب و منظّم کرنر کا فیصله کیا گیا۔ آگر حل کر دو اصلاحات اور عمل میں آئیں ایک تو ١٠ اگست ١٩٣٨ء کے فرمان سے، جس نے يه قاعده

كر دير كثر؛ (ه) مثلاً شام : قانون البلديات السورى مع تعديلاته الأخيرة بموجب مرسوم ١٤٢، ٢٥٩١ع؛ (٦) لبنان : مجموعة القوانين، ١٩٣٨ء، ج ٢، جزء ٢، بلديات؛ (١) اردن مجموعة القوانين و الانظمة ...، ١٩١٨ - ٢٣٩١ع، ج ٣؛ (٨) قاهره: القانون رقم همر، وم و رع، بانشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والتعديلات . (ج) دیگر حوالر : (و) (i) مصر پر سالانه رپورٹیں، ii) مصر اور سودان ۱۸۹۸ -و رو رع، از برٹش ایجنٹ قونصل جنرل (۳ رو رع کے بعد از ھائی کمشنر)؛ سالانہ رپورٹیں لیگ آف نیشنز کے ھاں؛ (. رَ) شام و لبنان . pp ر - pp و اع؛ (١١) عراق ه pp ر -سه و وع ؛ (۱۲) فلسطين و شرق اردن ١٩١٧ - ١٩١٤ ع ؛ (۱۳) عدن، بحرین اور کویت کی حکومتوں کو ان کی ميونسپلئيوں كى سالانه رپورٹي Municipalité de Damas, exposé des opérations effectuées de 1920 1924 م، ۱۹۲۸ عربی و فرانسیسی)، دمشق بدون تاريخ ؛ (س ر ) Municipal government : W.H. Ritsher in the Lebanon بيروت ۱۹۳۲: (۱۰) G.L. Bell: Review of the civil administration of Mesopotamia : O. Colucci (17) 1-197. (1.71 Cmd. De l'utilité de la création d'une municipalité à Alexandrie. Project à cet égard, raison de sa divergence avec l'institution analogue . . . à Constantinople در BIE شماره ۱۸ م La Ville du Caire . . . Essai : A. T. Cancri (14) sur la création d'une municipalité اسكندريه La vie municipale: R. Maunier (1A) :19.0 'en Égypte (Conger. internat des villes Gand) L' institution: M. Delacroix (19) 1917 municipale en Égypte, Égy. contemporaine Rept. on local: A. H. Marshall (r.) : 1977 '17 :N. Marein (r 1) := 19 g government in the Sudan

ختم کر دیا که مجالس نے جن معاملات پر غور و خوض کرنا ھو ان کے لیے پیشگی منظوری حاصل کریں اور دوسری ۱۰ ستمبر ۱۹۹۵ کے فرمان کی رو سے، جس نے تونس کے لیے ایک منتخب شدہ مجلس تجویز کر دی جس میں تونسیوں اور فرانسیسیوں کی تعداد برابر برابر ھو.

لیکن اس ادارے کو بحیثیت مجموعی بر نے . ۲ دسمبر ۹۰۹ء کے فرمان کی رو سے بہت زیادہ بدل دیا اور مجلس ملکی کی تعریف ان الفاظ میں کی: سرکاری قانون کے ماتحت هیئت اجتماعید، جو شهری حیثیت رکهتی هو، مالی طور پر بالکل آزاد اور خودمختار ھو اور بلدیاتی امور کے چلانر کی ذمردار هو ـ هیئت اجتماعیه کی جو جماعت غور و فکر کا کام کرے وہ مجلس بلدیہ ہوگی۔ یہ دو انتخابی جماعتوں کی براہ راست رائے دھی سے چھے سال کے لیر فرانسیسی اور تونسی ارکان کا علیحدہ علیحدہ انتخاب کرتی تھی ان میں سے نصف ارکان تین سال کے بعد اپنی نشستین خالی کر دیتے تھے۔ چونسٹھ دیمی مجالس میں سے انتالیس اپنی اپنی بلدیاتی مجالس میں فرانسیسیوں اور تونسیوں کی مساوی تعداد نامزد کرتی تهین به بقیه یا تو صرف تونسیوں کو نامزد کرتی تھیں یا تونسیوں کی اکثریت کو ۔ انتخابات عام راے دہمی کے حق کی بنیاد پر ھوتر تھر، اس شرط کے ساتھ که فرانسیسی عورتوں کو تو حق رائے دائی حاصل هوتا تها، لیکن تونسی عورتوں کو یه حق حاصل نہیں تھا۔ مجلس بلدیه سال میں چار عام اجلاس کرتی تھی۔ اس کے اختیارات محدود هوتر تھے اور مجلس دیہاتی گروہ کے تمام کاروبار پر حاوی نہیں ہوتی تھی۔ مجلس پر مرکز کی طرف سے وزیر مملکت کی اور مقامی طور پر ''قائد'' کی نگرانی اب بھی قائم ہے۔ مجلس دیمی کی مجلس منتظمه میں ایک صدر، جسر

مجلس متعلقه کے قائد کے علاوہ دوسرے قائد بذریعہ فرمان خاص مقرر کرتر هیں، ایک نائب صدر اور کچھ نمائندے هوتر هيں جنهيں مجلس بلديد اينر ارکان میں سے سنتخب کرتی ہے۔مجلس دیہی كي هيئت ناظمه "شيخ المدينه" هي، يعني صدر، جسر شہر تونس کی مجلس بلدیہ مقرر کرتی ہے اور جس کی امداد کے لیر دو نائب صدر هوتر هیں۔ تونس میں گروھی تنظیم کا نظام آزادی کے بعد ہم، مارچ ے، ۹۰ ء کے بلدیاتی قانون کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا ۔ اس نئے قانون نے مجالس دیمی کی تعداد بڑھا کر چورانوے کر دی ۔ موجودہ کونسلیں امیدواروں کی فہرست میں سے ایک ھی ووٹ کے ذریعے تین سال کے لیر سنتخب کی جاتی ھیں ۔ انتخاب کرنر والوں میں بیس سال سے زائد عمر کے تونسی مرد اور عورتین دونون شاسل هوتر هین ـ امیدواروں کے لیے کم سے کم پچیس سال کی عمر هونی ضروری ہے ۔ فرانسیسی اب بلدیاتی مجالس کے رکن نہیں بن سکتر، لیکن قانون نر یه اجازت دے رکھی ہے کہ ان فرانسیسیوں اور غیر ملکیوں کو جنهیں حت راہے دہی حاصل هو تونسی حکومت ممبر نامزد کر سکتی ہے، جو ہرمجلس دیہی کے لیر ایسر ارکان کی تعداد مقرر کرنر کی مجاز هوگي.

سرکزی اور مقامی طور پسر انتظامی نگرانی وزیر داخله اورگورنر کرتے هیں۔ دو آور اهم اختراعات کا ذکر بھی ضروری هے: صدر اور نائبین کو کونسل منتخب کرتی هے، لیکن بلدیه تونس کی مجلس کے صدر کا تقرر اب بھی وزیر اعظم کے فرمان سے عمل میں آتا هے اور کونسل کے صدر کو وزیر داخله نامزد کرتا هے؛ اس کے برعکس بلدیاتی مجالس نامزد کرتا هے؛ اس کے برعکس بلدیاتی مجالس دیتی هیں.

[عمد حاضرہ میں] ۱۹۱۲ سے پہلے مراکش میں نه تو بلدیات تهیں، نه وهاں کوئی شهری زندگی تھی۔ شہروں کے پاس اپنا کوئی سرمایہ یا خزانہ بھی نہیں تھا ۔ سرکاری ملازموں کا خرچ زیادہتر اس رقم سے ادا کیا جاتا تھا جو مذھبی اداروں یا ''حبوس'' (=اوقاف) سے حاصل هوتی تھی اور تعمیر و اصلاح کا انحصار بالکِل بادشاه کی مرضی پر هوتا تها، جو چاهتا تو مطلوب وقوم خزانه عامره کے ذمّے لگا دیتا تھا ۔ شہریوں کی نمائندہ جماعتیں بھی موحود نہیں تھیں ۔ گورنر یا عامل کو اختیارات براہ راست سلطان سے ملتے تھے۔محتسب سودا گروں کے حقوق کا نگمہان نہیں تھا جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے، اس لیرکہ وہ ان کا منتخب کردہ نہیں هوتا تها البته جو گورنر دانشمند هوتا وه اپنے علاقے کے سربرآوردہ لوگوں سے مشورہ لے لیا کرتا تھا، گو وه ان مشوروں کا پابند نمیں تھا.

جدید طرز کا اولیں ادارہ جو فرانسیسی حکمرانوں نے قائم کیا وہ فاس کی بلدیہ (المجلس البلدي) تھي جو ۽ ستمبر ١٩١٢ء کے دور (فرمان) کی رو سے قائم کی گئی تھی ۔ اس ادارے سیں پندرہ آدمی تهر، جنهیں رامے دینر کا حق حاصل تھا۔ سات سرکاری عمدےدار مخصوص اسباب کی بنا پر مقرر کیے گئے تھے اور آٹھ سرکردہ افراد اور تھے، جو دو سال کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ یہ نظام ا و ا ء کے بلدیاتی منشور تک قائم رہا۔

یکم اپریل ۱۹۱۳ کے ایک دہر کی روسے شریفی مملکت کی بندرگاهوں میں بلدیاتی ادارے قائم کر دیے گئے ۔ ۸ اپریل ۱۹۱۷ع کے فرمان منیں اس اعلان کا اعادہ اور اس کی وضاحت کی گئی۔ انیس شہروں کو بلدیات کا درجہ عطا ہوا (۱۹۰۱-۱۹۰۱ع کی سرشماری کی روسے کل آبادی ٣٨ ١٨٢٢ تهي) - اس فرمان ميں بلدياتي اختيارات اس كزى محتسب كے يہاں سے لازمي هوتي هـ.

کے حدود بیان کیے گئے ہیں۔ پاشا یا گورنر کی تقرری مرکزی حکومت کے هاتھ میں تھی ـ بلدیه کی رہنمائی ایک تجربه کار بلدیاتی افسر کے ھاتھ میں ھوتی تھی، جو ےہ و اع کے بعد سے شہری معاملات کے ارکان کے ھاتھ میں آگئی۔ اس کے علاوہ ایک ميونسيل كميشن تها، جسر صرف بحث و تمحيص كا حق حاصل تها اور جو نامزد هوتا تها، منتخب هو کر نہیں آتا تھا۔ اس میں دو حصر مراکش کے تھے (ایک مسلمان اور ایک یہودی) اور ایک حصه فرانسیسی تها ـ بلدیات مین ملازمتین بلدیات کے افسر اعلٰی کی ہدایات کے مطابق دی جاتی تھیں اور انهیں مندرجة ذیل حصول میں تقسیم کیا جاتا تها: منتظمه، رفاه عامّه، حفظان صحت، صفائي اور مالیات - ان کے میزانیر انھیں کے وسائل سے حاصل کی ہوئی آمد نیوں سے مرتب کیے جاتے تھر، جو براہ راست اور ضمنی یا ذیلی محاصل زمین، آبکاری اور چنگی کے محاصل کے عوض سہیا هوتر تهر.

فاس كي طرح الدار البيضا (Casablanca) كو بهی ۹۲۲ ع میں ایک خاص نظام دیا گیا۔میونسپل كميشن اگرچه ابهى تك نامزد كيا جاتا هے، ليكن اب اسے حق راے دہی حاصل ھے.

۱۸ ستمبر ۱۹۰۳ء کے فرمان کے ذریعے بلدیات کے نظام میں اصلاح کی گئی اور فاس اور الدارالبيضاء كے مخصوص نظام منسوخ كر دير گئے -اس فرمان کی رو سے جو خاص تبدیلی هوئی وه یه تھی کہ میونسپل کمیشن، جس میں فرانسیسیوں اور مراکشیوں کی تعداد برابر هو، نامزد هونے کے بحامے منتخب کیا جائر۔ اس طرح شہر کے تمام معاملات کا انتظام و انصرام کمیشن کے هاتھ میں آ گیا، اگرچه اس کے فیصلوں کی تصدیق و توثیق

اس قانون کی انتظامی دفعات پر تو گمل درآمد شروع کر دیا گیا، لیکن انتخاب سے تعلق رکھنے والی دفعات پر کوئی عمل نہیں ہوا ۔ اس رکاوٹ کا سبب ۳ ہ ۹ و عکا سیاسی بحران تھا ۔ پرانے قائم شدہ کمیشن باقی رہے اور مراکش کے آزاد ہو جانے پر ختم کر دیے گئے.

مراکش کی آزاد حکومت نے بلدیات کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی، البتہ جیسا کہ قدرۃ ہونا چاہیے تھا، فرانسیسی اقتدار اور کمیشن ختم ہوگئے۔ ایک نیا نظام نمائندگی تیارکیا گیا ہے۔ یہ نظام محض شہروں سے متعلق نہیں ہوگا بلکہ اس کی رو سے ملک بھر میں دیہی مجالس کا قیام عمل میں آ جائےگا، جو پرانے قبائلی یا شعوبی نظام کی جگہ لے لےگا اور منتخب شدہ کونسلوں کے ذریعے چلایا جائےگا۔ تا دم تحریر اس قانون کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کا زیادہ حصّہ ہ جولائی ام اور اس کی رو سے منتخب شدہ ادارے قائم کیے گئے جس کی رو سے منتخب شدہ ادارے قائم کیے گئے تھے اور جنھیں بالعموم قبیلے یا شعوب کے جماعتی نظام کے اندر حق را ے دہی حاصل تھا.

الجزائر کے قصبوں اور دیہات میں وھی میونسپل نظام نافذ ہے جو فرانس میں رائج ہے۔ ''قدیم مخلوط'' دیہی مجالس کی جگہ، جسے حکومت کے مقرر کردہ افسر چلاتے تھے اور جو نائب پریفیکٹوں کے ماتحت تھا، اب پوری با اختیار دیہی مجالس نے لے لی ہے .

مأخذ: Emmanuel Durand : مأخذ بيرس public marocain بيرس public marocain

(A. ADAM)

# (س) ایران:

انیسویں اور بیسویں صدی کے آغاز میں گورنر کے بعد شہر کا سب سے بڑا افسر ''بیکلربیکی''

تها؛ اس کے نیچے "داروغه" اور "کلانتر" تھے اور بڑے شہروں کے ہر محلے میں ایک ''کدخدا'' هوتا تها ـ بازار میں صنعت کاروں کی انجمنیں تھیں، جو اپنے اندرونی معاملات میں بڑی حد تک آزاد تھیں ۔ شہر کی گلیاں تنگب اور بیشتر کچی تھیں جو سردیوں میں کیچڑ بھری، گرمیوں میں غبار آلود اور رات کے وقت تاریک هوتی تهیں ـ با این همه بلدیاتی معاملات میں اصلاحات کا کبھی مطالبه نه ھوا تھا اور ۱۹۰۹ء میں آئین کے منظور ھو جانے کے بعد بھی عہد حاضر کے انداز پر بلدیات کے قیام کے لیے کوئی تقاضا یــاکوئی مطالبہ نه ہوا تھا ۔ . ۲ ربيع الأخر ه ١٣٢٥ / ٢ جون ١٩٠٤ كو ايك بلدیاتی قانون منظور هوا، لیکن چونکه شهری ترقی کے منصوبوں کے لیر کافی سرمایہ سہیا نہیں ہو سکا تھا اس لیے یہ معرض التوا میں پڑا رھا۔ ۱۹۱۹ء میں سید ضیاء الدین طباطبائی کی وزارت عظمی کے زمانر میں تہران کے لیر جدید اصولوں پر ایک بلدیہ قائم کرنے کا منصوبہ مرتب کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا، لیکن اس نے اپنا کام يورا نمين كيا (Recent Happenings : J. M. Balfour in Persia ننڈن ۱۹۲۶ عنی س بہر) - ۱۹۲۲ ننٹن ڈاکٹر ریان Ryan نامی ایک امریکی کو تہران کے بلدیاتی مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ و ۱۹۲۳ میں اس کا انتقال هو گیا اور اس کی جگه کسی اور کو مقرر نمین کیا گیا (۸. ۲. The American Task in Persia: Millspaugh نيو يارك و لنڈن ه ۲۹ وء، ص ۲۱، ۲۱۲) ـ رضا شاه کے عهد حكومت مين بلدياتي معاملات مين خاصي ترقی هوئی اور ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ ع تک ۱۲۳ بلديات وجود سين آ حكى تهين ـ ١٣٠٩ هش/ . ۱۹۳۰ عتک کے بلدیاتی قانون کی روسے وزارتِ داخله نے بلدیه کا افسر اعلی (رئیس ادارۂ بلدیه) مقرر

کیا ۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ بلدیہ کی ترقی اور بلدیاتی نظام کے منصوبوں کو عملی صورت دینر کی تدابیر اختیار کرے ۔ اوزان اور ناپ تول کے آلات کی نگرانی، انجمنوں پر اختیار اور سامان خور و نوش، كرايوں اور قيمتوں كيو استوار ركھنا اس كے فرائض منصبی میں شامل تھا ۔ اس قانون میں چھر سے بارہ تک ارکان کی منتخب شدہ مجلس بھی تجویز کی گئی ۔ اس کی میعاد دو سال تھی اور بلدیہ کی سر گرمیوں کی نگرانی، بلدیہ کے میزانیہ کی منظوری اور بلدیاتی محاصل تجویز کر کے بلدیہ کے افسراعلی کے توسط سے وزارت داخلمہ کے پاس بھیجنا ایس کے فرائض منصبی میں سے تھا۔ رضا شاہ کے عمد میں شہری منصوبہ بندی کے سلسلر میں خاصی ترقی ہوئی، لیکن انتہا درجے کی مرکزیّت اور بلدیاتی معاملات پر وزارت داخله کی سخت نگرانی کا لازسى نتیجه یه هموا که بلدیاتی معاملات میں مقاسی عناصر کی ذمرداری اور ان کا اقتدار و اختیار بہت کم رہ گیا۔ ۱۳۲۸ هش / ۱۹۸۹ء میں ایک نئر قانون کی رو سے بلدیاتی مجالس میں ارکان کی تعداد چھے سے بڑھا کر تیس کر دی گئی اور اسکی مدت قیام بھی دو سال کے بجامے چار سال مقرر هوئی ۔ بلدیه کے رئیس کا تقرر وزارت داخله ان تین امیدواروں میں سے کرتی تھی جن کے نام کونسل تجویز کرتی تھی ۔ بلدیہ کی طرف سے اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دینر کی صورت میں اسے برطرف کر دیا جاتا، لیکن بلدیه کے اختیارات میں جو اضافہ کیا گیا تھا وہ یوں كالعدم هو جاتا تها كه گورنر جنرل اور كونسل میں اختلاف پیدا هو جانر کی صورت میں معامله وزارت داخله کے سیرد کر دیا جاتا تھا، جس کا فیصله قطعی اور حتمی هوتا تها ـ آگر چل کر انتظامی حکم (لائحة قانوني) مؤرخه ١١ آبان ١٣٣١ هش/

۲۰ ۱۹۰۹ هش / ۱۳۹۳ ه ش / ۱۹۰۳ م کی رو سے ڈاکٹر مصدق کی وزارت عظمی کے دوران میں میں جاری هوے اور ۱۱ تسیر ۱۳۳۸ هش/ ه ه و و ع کے قانون کے ذریعر بلدید (۔ میونسپلٹی) اور بلدیاتی مجلس (= میونسپل کونسل) کی حیثیت میں کچھ ترمیمات کی گئیں۔ بعض الحیثیتوں سے بلدیاتی مجلس کی حیثیت مضبوط هو گئی، لیکن اس کی آزادی عمل اس قدر محدود هو گئی که بعض حالات میں وزارت داخلہ اس (مجلس) کے توڑ دینر کا مطالبہ کرنر کی مجاز تھی ۔ بلدیاتی مجلس کے نہ ھونر کی صورت میں، وزارت داخله کو مجلس کا قائم مقام سمجها جاتا تها \_ دوسرے هفت ساله منصوبر کے تحت، جو مارچ ١٩٥٦ء مين منظور هوا، ايران كو بلدیاتی نشو و نہا کی غرض سے تین علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن میں سے هر ایک علاق کی ذمر داری مشیروں کی ایک جماعت کے سپرد در دی ا گئے (Iran, Economic and Commercial : F.C. Mason (Conditions in Iran) اگست روورع در ے وہ وہ ، ص سے تا ہے) ۔ رضا شاہ کے عہد حکومت مين بلديّه كو "شهردارى" كمنرلكر اور رئيس البلديد کو 'شهردار''.

### (A. K. S. LAMBTON)

(ه) [بر صغیر پاکستان و]هندوستان.

[بر صغیر پاک و] هند کی قدیم ایسی دیباتی جماعتیں جبو دیبی کونسلوں یا پنچائتوں کے زیرِ اقتدار تھیں مقاسی حکومتِ خود اختیاری هی کی ایک صورت تھی، لیکن سلطنت مغلیه کے زوال کے بعد جو سیاسی ابتری پیدا هوئی اس نے عملی حیثیت سے اس نظام کو بالکل ختم کر دیا۔ پرتکالی متبونات کے گورنر البوقرق نے ۹، ۱۹ عسے ۱۹۱۹ء کے درسیان گوا Goa کے نظم و نسق میں مروجه دیباتی جماعتوں کو بر قرار رکھا تھا۔ ۱۹۲۸ء میں جنرل جماعتوں کو بر قرار رکھا تھا۔ ۱۹۲۸ء میں جنرل

جیرالڈ اونگیر Aungier نے بھی بمبئی میں قدیم پنجائتوں هی سے کام لیا ۔ مرهٹه پیشواؤں کے علاقوں میں کسی حد تک پنجائتی نظام قائم رہا اور اس کے علائم و آثار دوسری جگھوں پر بھی ملتے هیں ۔ اسی بنا پر ماؤنٹ سٹوارٹ الفنسٹن نے بمبئی میں اور ٹامس منرو نر مدراس میں اس بات کی سفارش کی که جمال کمیں ممکن هو پنجائتی نظام كو قائم و برقرار ركها جائر، ليكن ان كي تجاويز كو قابل اعتنا نهين سمجها گيا اور انيسوين صدی کے وسط میں ارطانوی حکومت نر ''لوکل سیلف گورنمس' (مقدی حکومت خود اختیاری) كا جو نضم فالم كيا وه بالكل بديسي قسم كا تھا۔ باد کو چمسفرڈ کی ۱۹۱۹ء کی اصلاحات برطانوی نظام سے زیادہ فرانسیسی نظام سے مشابه تھیں، کیونکہ برطانوی ھند کے ضلعی افسر کو فرانسیسی محکمر کے پریفیکٹ کی طرح صوبائی حكام ير مكمل اقتدار حاصل تها ـ كام مين افسرول کی مداخلت ضرورت سے زیادہ تھی ۔ اور برطانوی حکمران کسی ایسر نظام کی نسبت جو عوامی اقتدار کے ماتحت هو اور جسر حقیقی معنی میں لوكل سيلف كورنمنك كما جا سكے ايسے نظام کو زیادہ پسند کرتر تھر جو براہ راست سرکار کے ماتحت هو اور زیادہ مستعدی سے کام کرے.

برطانوی عہد حکومت میں بلدیاتی اداروں کا نشو و ارتقا تین پریسیڈنسی شہروں، یعنی مدراس، بمبئی اور کلکتے میں شروع ہوا ۔ ۱۹۸۵ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کورٹ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے مدراس میں میونسپل کارپوریشن اور میئر کی عدالت کا قیام عمل میں آیا ۔ اسی قسم کے ادارے مدالت کا قیام عمل میں آیا ۔ اسی قسم کے ادارے لیکن ان عدالتوں کا مقصد انتظامی فرائض کی ادائی لیکن ان عدالتوں کا مقصد انتظامی فرائض کی ادائی

١٨٨٢ء اور ١٨٦٣ء کے درمیان متعدد قواعد کی رو سے میونسپل اداروں کی توسیع دوسرے شہروں میں ہوئی ۔ ۱۸۶۱ء کے کونسل ایکٹ کے بعد میونسپل گورنمنٹ کے نظام کو مقامی قانونساز جماعتوں نر بالکل نئر سانچیر میں ڈھال لیا۔ لارڈ میو كى حكومت نر هندوستانيوں كو لوكل سيلف گورنمنث میں شامل کرنر کی ضرورت واضح کی ۔ لارڈ رپن کے دور حکمرانی (۱۸۸۰ تا ۱۸۸۰ع) میں لوکل سیلف گورنمنٹ میں بڑی توسیع عمل میں آئی، جس میں یه توقع ظاهر کی گئی تھی که وہ هندوستانیوں کی سیاسی تربیت کا ذریعه بنرگی ـ ساته هی ساته بلدیاتی مجالس کی طرح کی دیمی مجالس کے قیام سے یہ نظام دیہاتی رقبوں تک بھی پھیل گیا۔ جب مانٹیگو چمسفرڈ کی دو عملی حکومت وجود میں آئی تو یه مقامی ادارے عوام کے هاتھ میں آ گئے اور لوکل سیلف گورنمنٹ کا انتظام منتخب نمائندوں کے هاتھ میں آگیا [پاکستان کے موجودہ بلدیاتی نظام کے لیر رك به پاکستان].

مآخذ: Panchayats in: J. G. Drummond: مآخذ Municipal: W. S. Goode (۲): ۱۹۳۵، بعبئی ۱۹۳۵، India

Calcutta، ایڈنبرا ۱۹۱۹؛ (۳) Calcutta، ایڈنبرا : J. H. Lindsay (س) ؛ (د، ۹، ۹) باب ه ( of India ) مجلد س، باب ه Cambridge History of India ، جلد ۲، باب ۲،۲۸ و ع Evolution of Local Self-Govern-: R. P. Masani (•) : K. P. K. Pillay (٦) ا عند (٦) ment in Bombay Local Self-Government in the Madras Presidency Journal of Local Self-Government) > 1919-100. : H. Tinker (4) : ١٩٥٢ - ١٩٥١ ، بمبئى ١٩٥١ - ١٩٥١ The Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma ننڈن مرووء۔

### (C. COLLIN DAVIES)

## (٦) ملايا اور سنگا يور:

برطانوی دولت مشترکه کے دوسرے حصوں کی طرح ملایا کی بلدیات کی بنیاد بھی انگلستان کے لوکل گورنمنٹ کے نظام کے انداز پر قائم کی گئی۔ ان علاقوں میں یہ ادارے سب سے پہلے آبنا ہے ملاکا، پنانگ اور سنگاپور میں قائم کیے گئے۔ آبنا مے میں بلدیاتی نظام سب سے پہلے ١٨٢٥ء میں ایک لوکل کمیٹی کی شکل میں شروع ہوا، جس کا کام پنانگ میں سڑ کوں اور بدرروؤں کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے کچھ ھی عرصے بعد اسی قسم کی كميثيان ملاكا اور سنگا پور مين بهي قائم هو گئين ـ ١٨٥٦ء مين گورنمنك آف انديا (ايسك انديا كمپني) نر سنگاپور، ملاکا اور پرنس آف ویلز آئی لینڈ (پنانگ) میں میونسپل کمیشن مقرر کرنر کے لیے ایک قانون بنایا۔ ۱۸۵۸ء میں ان کے جلسر مہینر میں دوبار هوا کرتر تهر اور ان میں عوام کو شرکت كرنركي اجازت هوتي تهي ـ پرنس آف ويلز آئي ليندُ (پنانگ) کا میونسپل کمیشن ۱۸۸۸ء میں جارج ٹاؤن کا میونسپل کمیشن قرار پایا۔اسی صدی کے آخر تک سنگاپور، جارج ٹاؤن، پنانگ، ملاکا کے

هر كميشن كا ايك همه وقتى صدر تها، جس كا تقرر گورنر کرتا تھا۔ کمیشن کے کچنے سرکاری اور غیر سرکاری رکن تھر جو ابتدا میں انتخاب کے ذریعے لیے جاتے تھے۔ اس طریق عمل میں بعد کو یہ تجدید کر دی گئی کہ آدھر ارکان انتخاب سے مقرر هوتر تھے اور آدھوں کو گورنر نامزد کرتا تها ـ سرورء تک، جب آبناے نو آبادیات سی بلدیاتی فرمان نافذ کیا گیا، انتخابی طریق تطعی ترک ھو چکا تھا اور سب کے سب کمشنر نامزد ھونر لگر تھر۔ اور ان کے ذریعر رائے عاسد، تاجرانه حلقوں اور مذهبی اور نسلی گروهوں کو نمائندگی دی جاتی تھی۔ نامزدگی کا یه طریق دوسری عالمگیر جنگ کے بعد تک جاری رہا، تاآنکہ انتخابی طریق سب سے پہلر سنگاپور میں (وسه ورع) اور بعد کو پنانگ اور ملاکا میں دوبارہ رائج کیا گیا۔ اس مرحلے پر کمیشن کے دو تہائی ارکان بالغ رائے دہی کے ذریعے منتخب ہوتے تھے۔ ے وہ وہ تک سنگاپور اور جارج ٹاؤن کے میونسپل کمیشن، سٹی کونسل بن گئے۔ ان دونوں شہروں کے ارکان سنتخب ہونے لگے۔ جو اپنا صدر خود منتخب كرتر جو ميئر (dato' bandar) كملاتا تها.

آبناہے نو آبادیات کے بلدیاتی فرمان نر یہ شرط لازمی کر دی تھی که میونسپل کمیشن کے ارکان انگریزی پڑھ اور بول سکتر ہوں اس لیر که انگریزی سرکاری زبان تسلیم هو چکی تهی ـ اس شرط کے نفاذ نیز کمشنروں کی ناسزدگی کے طریق نر بلدیاتی معاملات میں لوگوں کی دلچسپی بہت کم کر دی۔ ۱۹۵2ء کے بعد سنگاپور کونسل کے جلسوں کے لیر انگریزی کے علاوہ چینی، تامل اور ملائی زبانوں کو بھی سرکاری زبانیں قرار دے دیا گیا ۔ ملاکا اور پنانگ میں ملائی زبان کو، جو قلعے اور شہر کے لیے تین کمیشن بن چکے تھے۔ ا وفاق ملایا کی قومی زبان تھی، انگریزی کے ساتھ

تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح عوام اور کونسل میں جو خلیج حائل ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی اور انگریزی نه جاننے والے تعلیم یافته لوگوں کے لیے انتخابات میں کھڑے ہونے کے مواقع بھی پیدا ہو گئے اور ترقی اور تبدیلی کے رجحانات بھی عام ہونے لگے. سنگاپور، جارج ٹاؤن اور ملاکا کے شہر اور

سنا پوری جارج ناون اور ملاط کے شہر اور قلعے کی بلدیات همیشه سے وہ خدمات انجام دیتی رهی هیں جو مقامی با اختیار اداروں کو انجام دینی چاهییں ۔ اس کے علاوہ انهیں اس کی بھی اجازت تھی که وہ پانی کی بہم رسانی، گیس اور بجلی کے انتظام بھی پوری طرح اپنے هاتھ میں لے لیں.

ریاستہاے ملایا اور جزیرہنما میں برطانوی طریق نظم و نسق کے اجرا کے بعد ایک بالکل نئے انداز کی لوکل گورنمنٹ کا رواج ہو گیا ۔ یہ نظام سب سے پہلے پر ک Perek کی وفاقی ریاستوں، نگری سمبلان Negri Sembilan اور پهنگ Pahang میں قائم ہوا ۔ غیر وفاقی ریاستہاے ملایا نے بھی اس طرح کے اداروں کے نام اور اختیارات میں تھوڑی بہت مقامی ترمیمیں کر کے اختیار کر لیا ۔ یه چیز پیش نظر رهنی چاهیے که یه بلدیاتی مجالس لوکل گورنمنٹ سے کم اور مرکزی حکومت سے زیادہ قریب تھیں ۔ وہ پوری سلطنت کے تابع تھیں اور ان کے تمام ملازم سلطنت کے ملازم تھے۔ میونسپل کمیشن کے خلاف وہ قانونی طور پر مرکزی حکومت سے آزاد نہیں تھر بلکہ ایک لحاظ سے ان کے نمائندے تھے ۔ صدر اور اراکین کو مرکزی حکومت غیر معینه مدت کے لیے مقرر کرتی تھی، چار سال کے لیے نمیں، جیسا که میونسپل کمیشن کی صورت میں هوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان بلدیاتی مجالس اور میونسپل کمیشنون میں ید بھی فرق تھا کہ ان کا دائرہ عمل شہر سے باہر آس پاس کے دیمات تک پهیلا دیا گیا تها.

ریاستہاہے ملایا میں صحیح معنوں میں بلدیاتی اداروں کی تخلیق ۸م، وء میں وفاق ملایا کے قیام کے بعد ہوئین ۔ آبنا بے نو آبادیات کا بلدیاتی فرمان پورے وفاق کے لیر (ملایا کی نو ریاستوں اور پنانگ اور ملاکا کی نو آبادیوں پر مشتمل تها) باس کیا گیا .. سنگاپور کو وفاق میں شاسل نہیں کیا گیا تھا۔ اسی سال وفاق کے صدر مقام کوالالامپور کے ٹاؤن بورڈ کے میونسپلٹی بنا دیا گیا۔ اس کی سابقه ذمیرداریاں بحال رهیں، جن سیں گرد و پیش کے دیہات کا انتظام بھی شامل تھا البته داخلي بلدياتي رقبر اور خارجي بلدياتي رقبر مين امتیاز کر دیا گیا ۔ داخلی رقبے سے خالص شہر مراد تھا اور دوسرے سے وہ تمام گاؤوں جو اس کے گرد و نواح میں واقع تھے۔ اس کے بعد سے برابر طرح طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی گئیں ۔ ٹاؤن بورڈ، ٹاؤن کونسل (مجلس بندران) بن گئے۔ انتخابی طریق کار رائع کر دیا گیا۔ کونسلوں کو زیادہ اختیارات تفویض کیر گئے اور مقامی معاملات میں واضح طور پر زیادہ دلیجسپی بھی ظاہر کی جانے لگی ۔ حقیقت میں ملایا میں مقاسی انتخابات کو وہی اهمیت حاصل هو گئی جو بهت زیاده ترقی یافته ممالک میں اس قسم کے علاقائی یا مقامی انتخابات کے حاصل ہے جہاں یہ انتخابات سختلف بااثر قومی سیاسی جماعتوں کے اقتدار اور اثر کی استحانگاہ بن گئے ہیں.

وفاق ملایا میں بلدیات (بربندران) هنوز عبوری دور میں هیں ۔ بلدیاتی فرمان پر اب تک پورے وفاق میں پوری طرح عمل شروع نہیں هوا۔ (جارچ ٹاؤن سٹی کونسل اور کوالالامپور اور ملاکا کی بلدیات کے علاوہ وفاق میں اس وقت ستائیس بڑے شہروں میں منتخب شدہ ٹاؤن کونسلیں هیں، جن میں سے بارہ مالی طور پر خود مختار هیں

اور دوسری اس طرف قدم بڑھا رھی ھیں)۔ توقع ھے کہ فرمان میں ایسی ترمیمیں کر دی جائیں گی جن سے جدید بلدیاتی ضروری تقاضوں کو برقرار رکھتے ھوے ھر ایک مقامی فرق اور ضرورت ملحوظ رکھتے ھوے اسے اپنایا جا سکے.

مآخذ: ملايا مين بلديات كي ابتدا اور ان كي ابتدائی نشو و ارتقا کے لیے دیکھیے: (۱) Buckley و History of Singapore : C. Burton سنگاپور ۱۹۰۲ء؛ Records of the East India Co. (٢) بالخصوص B. Pub. Range 12، جلد ۳، ۲۹ اکتوبر ۱۸۳۲ء؟ B. Pub. Range 13 جلد ۲٬۲۷ مئی ۱۸۳۸ء؛ B. Pub. Range 13 جلد 22، ١٣ جون ١٨٩٤ع؟ B. Pub. Range 13 جلد و ي م اكتوبر ١٨٥٩ع؛ P.P Command Papers جلد من ۱۸۶۶ د ۱۸۶۶ مہورء تک میونسپل اداروں کے کام اور ان کے نشو و ارتقا سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیر : (۲) Local Government : W.C. Taylor in Malaya - اس کتاب میں میونسپل کمیشنوں کے طریق کارہ پنانگ کی میونسپل کمیشن اور ملایا میں دوسرے لوکل گورنمنٹ اداروں کے طریق کار تا وقت تحریر کتاب پر نہایت بیش قیمت معلومات هيں - نيز ديكھيے: (م) Municipal : D.K. Walters 'Ordinance of the Straits settlements (Annotated) Report of the Committee on local Govern- (o) ment 1956 (منگاپور کی نوآبادی)؛ (م on the reform of Local Government 1952 Report on the introduction of elections in the (2) \$2,901 (municipality of George Town, Penang Annual reports of the straits settlements and (A) the Malay States قبل از ۱۹۳۸ ع ملایا میں موجودہ وقت میونسپلٹیوں کے کاروبار اور ان کی ساخت سے متعلق دیکھیے: (۹) Fact sheets on the

(زکی بدوی)

## (۷) انڈونیشیا:

انڈونیشیا کے اسلام سے پہلے کے قدیم شہروں اور قصبوں، جیسے قدیم مترم Matram، یا بعد میں مُوجُو پاہِٹ Modjopahit کے دارالحکومت، یا ٹوبن Tuban، گرسک Gresik یا پلمبگ کے عظیم الشان مراکز کی سیاسی زندگی اور طرز حکومت کے متعلق ممیں زیادہ معلومات نہیں ہیں.

اس وقت تک ایسی کوئی شهادت میسر نهیی آسکی جس کی بنا پر کها جا سکے که وهاں کبھی کسی شکل میں حکومت یا عوامی اداروں میں کسی طرح کی آزادی حاصل تھی یا نہیں ۔ جب ساتویں صدی هجری/تیر هویں صدی عیسوی کے بعد سے اسلام بتدریج تمام سماترا اور جاوا میں اور مجمع الجزائر کے بهت سے دوسرے شهروں میں پھیلنا شروع هوا تو ایسے مقامی اداروں کی کمی رهی۔ سولھویں اور ستر هویں صدی عیسوی کے یورپی اور غیر یورپی دونوں قسم کے مآخذ همیں بتاتے هیں که شہروں یا شہری منڈیوں کے باشندوں پر سلطان کے خدام یا شہزادوں کی فرمانروائی هوتی تھی اور ان کے قصبات کی حیثیت قانونی یا عدلی وحدت کی نہیں تھی۔ ماضی بعید یا ماضی قریب میں انڈونیشیا کے اصلی قدیم شہروں نے قانون کے نشو و ارتقا پر کبھی قدیم شہروں نے قانون کے نشو و ارتقا پر کبھی

کوئی تخلیقی اثر نہیں ڈالا جیسا که مغربی یورپ کے قصبات اور شہروں نے اپنے قانونساز اداروں اور مخصوص بلدیاتی عدالتوں کے ذریعے ڈالا ہے.

جو قصبے ڈچ ایسٹ انڈین کمپنی کے زیر اقتدار آئے یا اس شاھی فرمان سے قائم شدہ کمپنی نے بنائے (مثلاً بٹاویا Batavia) ان میں سترھویں صدی کے مغربی وضع کے بعض شہری ادارے قائم کیے گئے جن میں سے ویشکیر کرنے والی کونسل) کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کرنے والی کونسل) کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کمپنی کے ختم ھونے کے بعد آج اس لیے کہ یہ کمپنی کے ختم ھونے کے بعد آج بھی موجود ہے ۔ جب یورپی اور مجمعالجزائر کے بھی موجود ہے ۔ جب یورپی اور مجمعالجزائر کے میں انڈونیشی باشندوں کے لیے انیسویں اور بیسویں میں شہری قانون پاس کیا گیا تو اس میں میں شہری قانون پاس کیا گیا تو اس میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے .

جب کمپنی کے خاتمے اور برطانیہ کا عارضی دور ختم هو جانے پر یه جزیرے هالینڈ کی سلطنت کا حصه بن گئے (۱۸۱۹ء) تو وهاں ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا گیا جو اپنی نوعیت میں حد درجه مرکزی اور خالصة سرکاری معلوم هوتا تھا ۔ یه نظام بغیر کسی رد و بدل کے انیسویں صدی کے آخر تک جاری رها ۔ جبکه بعض نہایت مشہور و معتاز خصوصی مستعمرین کے زیر اثر "لامرکزیت" کے خیالات کا غلبه شروع هوا ۔ اگرچه ۱۸۹۸ء اور بعد کے چند برسوں میں متعدد قانونی مسودوں پر غور و خوض کیا گیا (جو قانون ساز مجلسوں سے پاس نہیں هوے)، لیکن قانون ساز مجلسوں سے پاس نہیں هوے)، لیکن المامرکزیت کا قانون، جس کا نام -Indische decen لامرکزیت کا قانون، جس کا نام -Indische decen اس ایکٹ کے دو مقاصد تھر ۔ مقامی اور

اس ایکٹ کے دو مقاصد تھے ۔ مقامی اور علاقائی عوامی مجالس کی تخلیق کے لیے راستہ ہموار کرنا، دوسرے ان مجالس کے اخراجات کے لیے

مالی وسائل مہیّا کرنا (هم یہاں علاقائی مجالس پر بحث نہیں کریں گے)، گویا اس ایکٹ کا مقصد یہ هرگز نه تھا که انڈونیشیا کے دیہی اور حقیقی معنوں میں ملکی اداروں میں باهمی جو فرق و اختلاف تھا اس کی اصلاح کی جائے ۔ اس میدان میں هر ایک چیز کی بنیاد قانونی رواج (عادات) پر رکھی گئی تھی اور اس کے لیے مخصوص قواعد و ضوابط بنائے گئے تھے ۔ قانون کے اس نئے باب نے بالواسطه یہ بتا دیا که بلدیاتی ادارے کس طرح قائم کیر جائیں.

بڑے بڑے شہروں مثلًا بٹاویا Batavia (موجوده جکارتا)، سراییا، سمرنگ، بندونگ اور شهرون سے ملتی جلتی بہت سی دوسری بستیوں کا انداز مغربی هو گیا ۔ یورپ کے لوگوں اور چینیوں کی بہت بڑی اکثریّت اور متعدّد دوسری غیر اندونیشی جماعتیں وهاں آباد تهیں ـ حود انڈونیشی باشندے بھی زیادہ تر نسل، زبان اور عادت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے ۔ مغربی تجارتی اور صنعتی کاروبار کے مراکز بھی انھیں مقامات پر تھے۔ اس قسم کے بڑے بڑے نیم مغربی اور نیم مشرقی اجتماعی مرکزوں میں وہ تمام مسائل موجود تھر جو عموماً بڑے بڑے شہروں میں ھر جگہ دیکھنر میں آتر هیں ۔ ان تمام مسائل کو بلدیاتی افسر اور ملازمین مرکزی حکومت کے سول سروس کے افسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتر تھر ۔ آگر جل کر ١٩٠٥ء میں گورنر جنرل نے جو قانونی اقدام کیے ان کی غرض اس مقصد کی تکمیل تھی جو بنیادی قانون میں پیش نظر رکھا گیا تھا۔ بٹاویا بلدیہ بن گیا۔ شروع شروع میں بلدیہ کے ارکان منتخب نہیں کیر جاتر تھر بلكه گورنر جنرل نامزد كرتا تها ـ بثاويا كا ريزيدنك کونسل کا سرکاری صدر هوتا تها میسٹر کورنلس (موجوده جاتی نگر Djatinegara اور بوگور) میں (موجوده جاتی نگر Djatinegara اور بوگور) میں بھی ہ ، ہ ، ء میں بلدیاتی مجالس قائم هو گئیں ۔ یه جدید نظام بتدریج ترقی کرتا گیا یہاں تک که جاوا کے تمام شہروں اور بڑے بڑے قصبوں نیز دوسرے مقامات کے بڑے بڑے شہروں (میدان دوسرے مقامات کے بڑے بڑے شہروں (میدان Adan) پمتنگسیاٹر Pamatangsiantar، پدنگ میں بلدیات قائم هو گئیں اور ۱۹۱۸ء کے بعد سے ان کونسلوں کے ارکان کو وهاں کے باشندے خود منتخب کرنے لگے .

ه ۱۹۲۰ سے جاوا کے هر بلدیاتی ادارے کے هر بالغ مرد کو، جس کی کم سے کم سالانہ آمدنی تین سُو گلڈر ہو اور جو ڈچ، ملائی یا کسی ملکی زبان میں لکھ پڑھ سکتا ہو، ووٹ دینے کا حق حاصل ہو گیا۔ بیرونی صوبوں میں دوسرے قواعد رائج ہو سكتر تهر ـ يه نئى بلديات اجتماعي وحدتين بنا دى گئیں ۔ شہری بلدیات کی سرگرمیوں میں سڑکوں، باغوں، تفریح گاهوں اور بدرروؤں کا انتظام، آگ بجهانے کی خدمت، رفاہ عامّہ اور صحت عامّہ کے كام شامل تهر ـ انهين بلدياتي قواعد و ضوابط بنانر کا اختیار تھا ۔ ۱۹۱۹ء میں ایک نئر آرڈینس کی رو سے حکومت کو ان شہروں اور قصبوں کے لیر صدر بلدیه (burgomaster) مقرر کرنے کا اختیار مل گیا، جمال ایسر افسر کی ضرورت محسوس هوتی تھی (ھالینڈ کی طرح صدر بلدیہ مرکزی حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے) ۔ ان کے مشاھرے مرکزی حکومت ادا کرنی تھی ۔ اس کا کچھ حصه بلدیاتی حزانے سے لیا جاتا تھا چونکه یه بلدیاتی مجلس اس سر زمین میں جو ''قانون عادت'' کی پابند تھی مغربی وضع کا محروسه علاقه سمجھا جاتا تھا اس لیے پہلے بیس برسوں میں یه آسان

معلوم هوا که صدر بلدیه کا عهده کسی یورپی هی کو دیا جائے ۔ Wethouders (سرپنچ) کا انتخاب کونسل اپنے ہی ارکان میں سے کرتی تھی ۔ یہی رکن مل کر کونسل کی مجلس منتظمه کہلاتے تھے، جس کی صدارت برگو ماسٹر (= صدر بلدیه) کرتا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ سے پہلے کے دس برسوں میں حکومت نے انڈونیشی صدر بلدیہ مقرر کرنے شروع کیے. موجودہ انڈونیشی جمہوریہ میں اس کے ہنگامی آئین کی دفعہ ۱۳۱ کی رو سے اختیارات کی تقسیم، نیز آزادی و خود سختاری اور مقاسی حکومت کا اصول تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس اصول کو عملی شکل دینے کے لیے جو نئے قانونی ضابطے بنائے گئے ہیں ان پر اب تک عمل شروع نہیں ہوا۔ کم از کم جاوا کے لیر یہ ہوا ہے کہ ۱۹۸۸ء (عدد ۲۲) کے ایک قانون نر، جسر سابق انڈونیشی جمہوریه (Vulgo : (the Jogja-republic) نر نافذ کیا تھا، علاقر کے خود مختار حصوں کو تین مدارج میں باقاعدہ طور پر تقسیم کر دیا ہے: (۱) صوبحات؛ (۲) kabupaten یا ریجنسیاں اور بڑے بڑے شہر؛ (۳) چھوٹی بلدیات اور دیہی وحدتیں ۔ مذکورہ ہنگمی آئین undang-undang dasar Republik Indonesia) شائع شدہ ، اگست . ۱۹۵ کی دفعہ ۱۸۲) کی روسے وه تمام سابق قواعد جو بالصراحت منسوخ يا تبديل نہیں کیے گئے، جمہوریہ کے فرامین یا قواعد سمجھے جائیں گے ۔ اس طرح گویا شہری بلدیات سے تعلق رکھنے والے جنگ سے پہلے کے قوانین کے تمام ضروری حصّے اب تک نافذ ہیں، اگرچہ صدر بلدیه کو آج کل سرکاری طور پر ولیکوٹا walikota کہتے ہیں ۔ میونسپل کونسل کو ان کی تقرری میں دخل حاصل ہے اور کونسل کے ارکان

کے انتخاب کا حق اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے مردوں اُور عورتوں کو یا ان لوگوں کو حاصل

هوگا جن کی شادی اس عمر سے پہلے هو چکی هو. جکارتا [رک باں] کی مخصوص اور هنگامی حالت کا ذکر جہاں کونسل کے چوبیس ارکان کا تقرر حکومت کرتی ہے، یہاں ہے محل ہے.

(J. PRINS)

بلرم: (= بالرمو Palermo)، جزيرة صقليه ميں عربوں کی آمد کے چار سال بعد یہ مقام رجب ۲ ، ۳ ه اگست ۔ ستمبر ۸۳۱ء میں ایک مختصر سے محاصرے کے بعد ان کے قبضے میں آ گیا اور معلوم ھوتا ہے کہ اسی زمانس سے جزیرہ مذکور میں یه مسلمانوں کے تفوّق و اقتدار کا مضبوط مرکز بن کیا ۔ یہاں کے عاملین نے پہلے افریقہ کے بنو اغلب اور پھر فاطمی خلفا کے ماتحت اسے اپنا صدر مقام قرار دیا، تاهم فاطمیوں کو متعدد بار اس سرکش نو آبادی میں اپنا اقتدار قائم رکھنر کے لیر مہمیں بھیجنی پڑیں ۔ ان میں سے ایک مہم تو عبدالله بن ابراهیم بن الاغلب کی تھی، جو اس کے والد نے ۲۸۷ / . . و میں بھیجی اور دوسری ابو سعید کی، جو فاطمی خلیفه مهدی نر س.۳۵/ 917 - 912ء میں روانہ کی تھی۔ پرانر شہر کے بالمقابل حالصه (Calsa) كا قلعه اسى نر تعمير کرایا تھا ۔ ۱۳۳۹ / ۲۳۹ - ۲۳۹۹ میں فاطمی عامل الحسن بن على الكلبي نر بلرم كي حكومت پر قبضه کر کے فاطمی حکومت کے زیر حمایت ایک

خالص مقامی خاندان کی بنیاد ڈالی، جس کا اقتدار ٢٣٨ه / .ه. اء تک قائم رها ـ بنو کلب کا دور حکومت نه صرف بلرم، بلکه پورے جزیرهٔ صقلیه میں، عربوں کے عہد کا سب سے شاندار زمانہ تھا۔ اس خاندان کے آخری حکمران صمصام کو، جو ایک مدت کی شورش اور فساد کے بعد افریقه کے زیری خاندان کی براه راست مداخلت سے تخت پر بیٹھا تھا، ہمم ھ/ مه ، اء میں شہر بدر کر دیا گیا اور اس کے بعد بلرم کی "جماعت" یا بلدیه نے یہاں کا انتظام اپنے هاتهون میں لر لیا \_ اس دوران میں دارالسلطنت اور ملک کے باقی حصوں کے درمیان باھمی روابط بہت كمزور پؤ گئر اور بالآخر بالكل ختم هو گئر ـ یہی وجه تھی که نارمنوں کے خلاف صقلیه کی اسلامی حکومت کے دفاع میں اهل بلرم نے کوئی خاص حصه نهیں لیا اور بڑی برنیازی سے اپنے فاتحین کا انتظار کرتر رہے، یہاں تک که وہ شمر پناہ کے نیچے پہنچ گئے، لیکن اس موقع پر انھوں نے پوری تندیمی سے مدافعت کی ۔ آخر کار پانچ ماہ کے محاصرے کے بعد ربیع الآخر سہم ھ / جنوری ۲۰۰۶ میں رابرٹ Robert اور روجر د هاتویل 'Robert Hauteville کے آگر ہتھیار ڈال دیر گئے - یوں گویا یہ جزیرہ ڈیڑھ سو سال کے اسلامی عروج اور غلبر کے بعد ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کے قبضر میں آگیا، لیکن بلرم سے عربوں کے اثرات بتدریج ہی محو ھو سکے ۔ اگرچہ قبضے کے فورًا بعد یہاں کی جامع مسجد کو عیسائی عبادت گاه بنا دیا گیا اور مسلمان اس کے بعد سے وہاں نارمنوں کی رعایا بن کر رہے، لیکن عرب آبادی، عربی یادگاروں اور عربی رسم و رواج کو مثتر مثتر بھی ایک صدی سے کچھ زیادہ مدت لگی۔ خاصے عرصے بعد، یعنی . ٨٥ ه / ١٨٨ ع مين ، مسلمان سياح ابن جبير بلرم پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے بعض

علاقے مخصوص کر دیے گئے ھیں اور مسجدوں، مدرسوں اور بازاروں میں ان کی کثرت ہے اور عربی زبان خاصی ہولی جاتی ہے ۔ نارمنوں کے دارالحکومت میں ان مسلمانوں کی حالت جو روجر نام کے دو حکمرانوں کے روادارانہ عہد میں خاصی اچھسی رھی ان کے جانشینوں کے زبانی میں بہت ابتر ھو گئی ۔ ۲۰۵ھ / ۱۱۱۱ء میں یہاں مسلمانوں کے خلاف ایک بلوہ ھوا جس میں ان کا منظم طور پر قتل عام کیا گیا ۔ پھر ولیم ثانی کی موت (۱۹۹۵) کے بعد ھونے والے فسادات کے باعث حالات ان کے لیے ناقابل برداشت ھو گئے ۔ گئی صدی ھجری/بارھویں صدی عیسوی کے اختتام چھٹی صدی ھجری/بارھویں صدی عیسوی کے اختتام تک بلرم میں عرب بستی کا وجود قریب قریب ختم ھو چکا تھا اور محض چند معزز مسلمان فریڈرک شوتی کے دربار میں باقی رہ گئے تھے .

عربوں کے عہد میں همیں بلرم کے حالات کا جن لوگوں کے بیانات سے بیش قیمت علم ہوتا هے وہ سندرجهٔ ذیل هیں: ابن حوقل، جس نر ۳۹۱ ه / ۹۷۲ میں اس شهر کو دیکھا؛ ابن جبیر اور الادریسی، جو دو صدی بعد نارمنوں کے عہد میں یہاں آئے ۔ ابن حوقل کے بیان کے مطابق بنو كلب كا يه دارالحكومت پانچ حصوں میں منقسم تھا : قصر (Cassaro)، یعنی قدیم شهر، جس کے گرد فصیل تھی؛ خالصه (Calsa)، جس کی بنیاد فاطمیوں نر رکھی تھی اور اس کے گرد بهى فصيل تهى؛ جنوب مين الحارة المسجد اور العارة الجديده كے كهلے علاقے اور شمال ميں الحارة الصقالبه \_ بنو كلب كے زمانر مين Amari كے اندازے کے مطابق بلرم کی آبادی تین یا ساڑھے تین لاکھ تھی۔ عربوں۔ کے دورِ حکومت کے جو آثار اس وقت موجود هیں وہ (نارمن اسلامی فن تعمیر کی مشہور یادگاروں سے قطع نظر) بہت

ھی کم ھیں، مثلًا S. Giovanni degli Eremiti کے قریب ایک مسجد کے آثار اور شاھی محل (Torre pisana) کے اندرونِ عمارت میں قدیم فنی تعمیر کے چند نمونے حال ھی میں منظرِ عام پر آئے ھیں.

(F. GABRIELI)

بَلْطَه جي : رك به بالطه جي.

توریت، کتاب العدد، باب ۲۰۰ تا ۲۰۰ کی رو

سے بلعام بن باعور ایک مستجاب الدعوات شخص
تھا، جسے بالاق، شاہ موآب، نے بنو اسرائیل کے
حق میں بد دعا دینے کے لیے طلب کیا، لیکن خدا
کے حکم سے اس کی زبان سے بار بار ان کے حق میں
دعا ھی صادر ھوئی ۔ کتاب العدد، ۲۱: ۱۲:

پر مدیانیوں نر اپنی عورتیں بنو اسرائیل کے پاس بهيجي تهين تاكه وه آمادهٔ گناه هو كر عتاب الهي کے مورد ہوں، جنانچہ اسی کی پاداش میں دوسر ہے مدیانیوں کے ساتھ بلعام بھی فینحاس بن الیعزر بن ھارون کے ھاتھوں قتل ھوا (نیز دیکھیے کتاب العدد، ۱۳: ۸ و كتاب يشوع، ۱۳: ۱۳) ـ بعض اسرائیلی روایات میں بتایا جاتا ہے کہ بلعام اور أدوم كا بادشاه بالع بن بعور (تكوين، ٣٦: ٣٦) يا أرام كا باپ قَمُونُيل (تكوين، ٢٠: ٢١) يا يعقوب كا خسر لابن (تكوين، ٣٠ : ٢٧) ايك هي شخص تها : r 'Jewish Encyclopaedia یے دیکھیے Arn ، وجم ) - يطرس الفانسوس Petrus Alphonsus كى راے ميں بلعم وهي هے جسر عربي ميں لقمان 'Bibl. ar. : Chauvin نعرير هير (Patr. Lat.) مهتر هير س: ے، مآخذ)، لیکن اسے حکیم لقمان بن باعور سے ملتبس نه کرنا چاهیے، جن کا ذکر الثعلبی نے قصص الانبيا، مين كيا هي.

آنجیل کی روسے بلعام نے نه صرف خود گمراهی اختیار کی بلکه بالاق کو بتوں کی قربانیاں کرنے اور زناکاری کی بھی تعلیم دی (پطرس، ۲: موردا، آیت ۱۱: رؤیا یوحنا، ۲: ۱۸).

وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے۔ تو اس کا حال ایسا جیسے کتا، اس پر تو بوجہ لادے تو ہانچے اور چھوڑ دے تو ہانچے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنھوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ سو بیان کر یہ احوال تا کہ وہ دھیان کریں).

الطبرى نر اپنى تفسير مين جو روايات بيان كي هين ان سے معلوم هوتا هے كه وه بني اسرائيل یا مدینة الجبارین سے، یا اهل یمن میں سے یا کنعانیوں میں سے تھا (تفسیر، س، : ۲۵۲ ببعد) \_ بعض لوگوں کا خیال ہے که ان آیات کا اشارہ زمانة جاهلیت کے حکیم شاعر امیه بن ابی الصلت (رك بآن) كى طرف ہے جو اگرچه اهل كتاب كى صحبت میں خدا پرستی اور دینداری کے خیالات سے آشنا ہو گیا تھا، لیکن بعثت نبوی کے بعد اس نر اتباع حق نه کیا اور طمع کی که وه خود عرب کا پیغمبر کیوں نه هوا، چنانچه ادراک حق کی جو توفیق اسے دی گئی تھی وہ ضائع گئی اور ہواے نفس کی پیروی نے اسے محروم و نامراد کر دیا ( الطبری، حواله مذكور؛ ترجمان القرآن، ب: سم) ـ ايك راك یه بھی ہے که یہاں صفی بن راهب کا ذکر ہے، جو بعض کے نزدیک بلقا کا باشندہ تھا، اسم اعظم سے واقف تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رھتا تھا اور بعض کے نزدیک وہ ایک یمنی تھا جس نر کلام خدا کو ترک کر دیا تھا۔ ایک روایت یه بھی ہے کہ وہ علماے بنی اسرائیل میں سے تھا، جس کی دعا مقبول ہو جاتی تھی اور سختیوں کے وقت بنی اسرائیل اسے آگے کر دیا کرتے تھے ۔ اسے حضرت موسی انے دعوت دین دینے کے لیے مدین کے بادشاہ کے پاس بھیجا، جس نے اسے کئی گاؤں اور بهت سا انعام و اكرام دے كر اپنے ساتھ ملا ليا اور

اس نے دینِ موسوی ترک کر دیا (تفسیر ابن کثیر، بذیل \_ [الاعراف]:ه \_ ۱ و ۱ و ۱ اس بهرحال مذکورهٔ بالا آیات میں جس شخص کا ذکر آیا هے اس کے نام کی تصریح قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، چنانچه مفسرین نے عہد رسالت اور اس سے پہلے کی تاریخ کے مختلف اشخاص پر اس مثال کو چسپاں کر دیا (تفہیم القرآن، ۱۰۰۰).

ابن قتیبه نے وهب بن منیة سے منسوب ایک روایت بیان کی هے (کتاب المعارف، ص ۲۱) جس کا خلاصه یه هے که بلعم اس جماعت کا ایک فرد تھا جس میں حضرت خضر اور شعیب شامل تھے اور جو حضرت ابراهیم اپر ایمان لائے تھے اور هجرت شام میں ان کے همراه تھے۔ حضرت ابراهیم انے، لوطً کی ایک بیٹی بھی اس سے بیاہ دی تھی۔ یه قصه بالکل بیٹی بھی اس سے بیاہ دی تھی۔ یه قصه بالکل بر بنیاد اور غالبًا یہودیوں کا وضع کردہ هے.

البلخي سے غلط طور پر منسوب تصنیف البدء و التاريخ مين ابديت عالم كے بارے مين چند ژولیدہ خیالات بلعم سے منسوب کیر گئے ہیں. مآخذ : مختلف تفاسير قرآن، مثلًا (١) الطبرى، مطبوعة مصر، ١٣ : ٢٥٠؟ (٢) ابن كثير، ١، بذيل ١ [الاعراف] في م ١٤٩، ١٤٩؛ (٣) ابوالكلام آزاد: ترجمان القرآن، ب: سم: (س) ابو الاعلى مودودى: تفهيم القرآن، ٢ : . . . ؛ نيز ديكهيے؛ ( ه ) بائبل (حوالے متن میں درج هیں)؛ (٦) ابن قتیبه : معارف، ص ۲۱؛ (۷) المحاسبي : رعاية، ص ۲۰۹ ببعد، ۲۸۲ (۸) الطبری: تاریخ، ۱: ۸.۵ تا ۱۰۰ (p) المسعودى: مرفح، ١: ٩ و تا ...؛ (١٠) البلخي (؟): البدء و التاريخ ، ١:١٥ / ٥٠، ٥٥ / ٢٤ / ٩١ . و ، ۱۳۱ / ۱۳۱ / ۱۳۸ / ۱۳۳ ؛ (۱۱) التعلبي: عرائس المجالس، ص ١٩٣، ١٩٩؛ (١٢) الكسائي: قصص الانبياء، ص ٢٢٠؛ (١٣) الغزالي: أحياً، م: : 10 A 'PL '> 'Petrus Alphonsi (10) 'r 9'm

(۱٦) نام الله المرادع (۱۵) 'Sidersky (۱۰) 'المرادع 'Th. W. J. Juynboll طبع 'Chronicon Samaritanum (۱۲) 'المرادع 'المرادع 'المرادع 'المرادع 'المرادع 'المرادع 'المرادع 'Encyclopaedia Britannica بذيل ماده '(۱۹) (۱۹) (۱۹) ع، بذيل ماده '(۱۹) (۱۹) (۱۹) ع، بذيل ماده '(۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹) (۱۹)

([e|c|g] D. B. MACDONALD G. VAJDA) بَلْعُمى: دو ساماني وزرا (باپ اور بيثر) كي 🔹 نسبت، حن میں سے مؤخر الذکر (یعنی بیٹا) الطبری کی مشہور تاریخ کے مترجم کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہے۔ اس نسبت کی اصل کا علم نہیں۔ السمعاني (كتاب الانساب، ورق . و راست) نر ابن ماکولا (براکلمان، ۱: ۲۰۰۰) کی توضیح بیان کی ہے کہ یہ بَلْعُم سے ہے، جو یونانیوں کی سر زمین میں ایک شہر تھا (بلد من دیار الروم) ـ یه مقام أور تو کسی لحاظ سے معروف نہیں، لیکن شاید یہ وهی Balaam هے جس کا ذکر پرسکس Priscus نے Excerpta de Legutionibus) علي عيد كيا هي المادة بون، ص ١٦٥) ـ بقول المعداني (قب السمعاني، ورق ٣٣٥ راست [، طبع حيدر آباد، دكن ٢١٩٦٣، ٢: بُلاشجرد [کے نیچے] ایک مقام تھا۔ دونوں مآخذ یہ بیان کرتے هیں که بلعمیوں کا مورث اعلی عرب قبيلة بنو تميم كا ايك [شمسوار] تها جو بقول ابن ساكولا عهد ابتداے اسلام میں مسلمه بن عبدالملک اور بقول المعدانی قتیبه بن مسلم کے جیش میں شریک تھا ۔ اب ان دونوں وزرا کے كوائف آتر هيں:

(۱) والد: ابوالفضل محمد بن عبيدالله (۱) والد: ابوالفضل محمد بن عبيدالله (جس كا نام بعض اوقات عبدالله البلعمى التميمى بهى لكها گيا هـ) كے بارے ميں السمعانى نے ايک سے زيادہ بار لكها هـ (ورق ، و راست، ۲۹۲ چپ) كه وه سامانى امير اسمعيل بن احمد (۹۲۵ه/

٨٩٢ء تا ٥٩٠ه/ ١٠٠٠ع) كا وزير تها، ليكن نصر الثاني بن احمد کے عمد حکومت (٠٠٠ه/ ۹۱۳ء تا ۳۳۱ه/۹۳۲ع) سے پہلے اس کی کار کردگیوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ وہ غالبًا . ۳۱ه/ ۹۲۲ء سیں نصر کا وزیر هوا (قب Turkestan: Barthold ص ۲۳۱) اور المقلسي (ص ۳۳۷) کے بیان کے مطابق اس كا بلا فصل پيش رو، ابوالفضل بن يعقوب نیشاپوری تها ـ اس سال وه استر آباذ میں تها (ابن الاثیر، ۸: ۹۹) ـ اس کے بعد اس کا ذکر بار بار آتا ہے (ابن الاثیر، ۸ : ۱۹۹، ۲۰۷؛ قب المقدسي، ص ١٦٧) - ٣٢٩ / ١٩٣٨ - ١٩٣٨ مين اس كي جگه الجيماني الاصغر كا تقرر هوا (ابن الاثير، ٨ : ٣٨٣؛ ليكن قب المقدسي، ص ٣٣٠) -الاصطخري (ص ۲۹. کمتا ہے کہ اس کے مکانات مرو میں تھے اور بخارا میں ایک دروازہ اس کے نام پر ہے جو باب الشّیخ الجلیل کہلاتا ہے (وہی کتاب، ص ۲۰۰)؛ غالبًا یه وهی دروازه هے جو آگے چل کر شیخ الجلال کے نام سے مشہور ہوا۔ تمام مآخذ اس کی لیاقت کے معترف ہیں ۔ وہ علما کا مرتى تھا ـ السمعانى (ورق ٢٦٢ چپ) كا بيان ہے که وه رودکی کو عربوں اور ایرانیوں میں سب سے بهتر اور برے مثل سمجھتا تھا۔ السمعانی (ورق ، و راست [طبع دکن ۲: ۱۳۱۳]) کے بیان کے مطابق اس نے ۱۰ صفر ۹۳۲۹ / ۱۱۸ نومبر ۱۳۰۰ کی رات کو وفات پائی.

(۲) ابو علی محمد بن محمد البلعمی جو مذکورهٔ بالا کا بیٹا تھا، عبدالملک اوّل بن نوح (۳۳۳ه/ ۱۹۵۹ کے عمد کے اخر میں ''حاجب'' الپتکین کے اثر و رسوخ کی بدولت وزیر مقرر ہوا (گردیزی: زین الاخبار، طبع محمد ناظم، سلسلهٔ یادگار براؤن، ۱۹۲۸ء، ص ۲۳) باپ کی سی عملی صلاحیتیں اس کے حصّے میں نہیں بہیں

آئیں ۔ المقدّسی (ص ۱۳۳۸ نے اسے بصیغه تصغیر آئیں ۔ المقدّسی لکھا ہے اور بیان کرتا ہے که وہ دو مرتبه عبدالملک کے جانشین المنصور الاول بن نوح (۱۹۳۰ه/۱۹۹۹ تا ۱۹۹۱ه/۱۹۹۹) کا وزیر هوا اور اسی نے اسے ۱۳۰۱ه/۱۹۹۹ میں الطبری کا ترجمه کرنے کا حکم دیا تھا (قب Ricu) دور دور کا حکم دیا تھا (قب Ricu) ۔ اس ترجمه کرنے کا حکم دیا تھا (قب اسے بڑی شہرت ماصل ہوئی ۔ یه ترجمه موجوده فارسی نثر کی حاصل ہوئی ۔ یه ترجمه موجوده فارسی نثر کی قدیم ترین تصانیف میں سے ہے اور اس سے فارسی کی تاریخی تصانیف کے ایک طویل اور درخشاں دور کی آغاز ہوتا ہے .

بلعمی نے تاریخ کو اپنے عہد تک لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سلسلہ اسناد کو حذف کر دیتا ہے اور ایک ہی واقعے کے کئی متبادل بیانات کو، جو الطبري کي ايک خصوصيت هے، ڇهوڙ ديتا هے اور ان بیانات سے جو ایک مسلسل و مربوط واقعہ نکلتا ہے صرف اسے پیش کرنے پر اکتفا کرتا ھے ۔ بعد کے آنے والے عرب مؤرخین نے اسی طریقے کا تتبع کیا، مثلاً ابن الاثیر (قب G. Weil: " ببعد) \_ اس کا نتیجه Geschichte der Caliphen : ۳ 'Geschichte یه ہے که یه کتاب اصل کے مقابلے میں بہت مختصر هو گئی هے (الطبری، طبع لائڈن، ، ، جلد کے مقابلے میں فرانسیسی ترجمه از Zotenberg ، س جلد اور طبع لکھنؤ صرف ایک جلد) ۔ بایں همه بلعمی کی تاریخ محض الطبری کا اختصار نہیں ہے ۔ وقتًا فوقتًا وه وقيع معلومات كا اضافه بهي كرتا هي، مثلًا ١٠٨ه / ٢٠١٤ کے بعد حروب عرب و خزر کے واقعات کے سلسلر میں (متن در B. Dorn : (المنافذ Nachrichten über die Chasaren دیکھیر ساخت جن كا مأخذ ابن اعثم الكوفي كي كتاب الفتوح Abu : Akdes Nimet Kurat र्वं) 🛎 अव्हार अध्या

Muhammad Ahmad bin A'sam al-Kufi'nin kitab' Ankara Univ. Dil ve Tarih-cog. אל cal-futuhu D. M. יראד יו דר סי פין או אין (Fak. Dergisi - (ه ۸ ص History of the Jewish Khazars : Dunlop بلعمی کے جو مخطوطات رہ گئر ہیں ان میں سے سب سے مکمل اور اہم مخطوطه بعد کا مرتب شده نسخه هے؛ اس کی تخمینی تاریخ کا پتا ایک مختصر سے ضمیمے سے چلتا ہے جس میں خلفا مےعباسیہ کے حالات المستظہر کی وفات اور المسترشد کی تخت نشینی (۱۱مه/۱۱۸ع) تک درج هیں ۔ بقول (The Evolution of Persian Historiography) B. Spuler سامانیوں کی زیر نگرانی فارسی زبان میں الطبری کا ترجمه محض ایک ثقافتی ضرورت هی کو پورا نهیں کرتا بلکہ اس سے ایرانیوں پر یه ظاهر کرنا بھی مقصود تھا کہ ان کی قوم کا مقدر اب دین حق کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے.

گردیزی (طبع محمد ناظم، ص ۲۸) کے بیان کے مطابق بلعمی نے جمادی الآخرہ ۲۵،۳۳۳ / (۲۷ فروری - ۲۷ مارچ ۲۵،۹۹) میں وفات پائی - العتبی (تاریخ یمینی، قاهره ۱۲۸۳ ، ۱: ۱۵،۱) نے اس کی وفات کی تاریخ بہت بعد کی بتائی ہے - وہ کہتا ہے کہ اسے نوح ثانی بن منصور نے بخارا کی تسخیر کے بعد بہت تھوڑی مدت کے لیے ربیع الاول ۲۸۳۵ مئی ۲۹۹ء میں اپنا وزیر مقرر کیا تھا - یہ تاریخ قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی .

مآخذ: (۱) کاریخ اور ۲۱ میدد اشارید؛ (۳) تا ۲۱ میدد اشارید؛ (۳) تاریخ طبری، استهو، کهنو ۱۲۹۱ میدد اشارید؛ (۳) تاریخ طبری، کینو ۱۲۹۱ میدوستانی ۱۸۵۰ مینو کی ایر ۱۲۹۱ میدوستانی (۲۱ میدوستانی ۱۲۹۱ میدوستانی ایر ۱۲۹۱ میدوستانی (۲۱ میدوستانی ایر ۱۲۹۱ میدوستانی ایر ۱۲۹۱ میدوستانی (۲۱ میدوستانی ۱۲ میدوستانی ایر ۱۲ میدوستانی کا مین، مع جرمن ترجمه و حواشی) (۲۱ میدوستانی کا مین، مع جرمن ترجمه و حواشی) (۲۱ میدوستانی کا مین، مع جرمن ترجمه و حواشی)

ملسلهٔ ششم، سیاسیات وغیره، Mem. Russ. Acad. (ه) (م) نام از ۱۰ نام ۱۰ نام ۱۰ نام ۱۰ نام ۱۰ نام ۱۰ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نام ۱۸ نا

#### (D. M. DUNLOP)

بَلْعَنْبُر : رك به عنبر (بنو).

بُلُغَار: اسلامی ادب میں یہ ایک ترکی النسل توم کا نام ہے، جس نے اوائل قرون وسطی میں دریائے والگا اور دریائے ڈینیوب کے کنارے دو ریاستوں کی بنیاد رکھی تھی.

ابتدائي تاريخ: معلوم هوتا هے که قديم بلغار منوں کی آمد کے کسی دھارے کے ساتھ جنوبی روس کے بے گیاہ و برگ سیدانوں (Steppe) میں پہنچے ھوں گے۔ پہلی بار ان کا تذکرہ Joannes نر (۱۹: « 'Fragm. Hist. Graec. : Müller) Antioch ۸۱ میں کیا ہے جب انہوں نر گاتھوں کے ساتھ لڑائی میں شہنشاہ زینو Zeno کی مدد کی تھی ۔ اس زمانے میں سر زمین بلغار کا مرکز دریاہے كَبن Kuban اور بحيرة ازوف (the Maeotis) كے نواح میں واقع سٹیپ کے میدان تھے، لیکن ان کے کچھ گروہ زیرین ڈینیوب کے علاقے اور قفقاز میں بھی آباد تھر ۔ بوزنطی وقائم میں ان کے اصل وطن كين كو عظيم بلغاريه (-Theophanes, Nice (phorus) کہا گیا ہے۔ ہمہء میں خان کورت کی وفات کے بعد غالبًا نئی ابھرتی ہوئی سلطنت خُرْر کے دباؤ کے باعث بلغاروں کے اتحاد کا خاتمہ ہو گیا ۔ بلغاروں کا ایک حصّہ دسویں صدی تک دریائے گبن کے کنارے اور Maeotis میں اپنی قدیم آبادیوں هی میں مقیم رھا۔ اس زمانے میں اس ملک کو قسطنطين . De adam. imp.) Constantine Porphyr ص

اور روسی وقائع میں ان لوگوں کو 'سیاہ بلغار'' کے نام سے موسوم کیا اور روسی وقائع میں ان لوگوں کو 'سیاہ بلغار' کا نام دیا گیا ہے۔ ان بلغاروں نے تاریخ میں کوئی اهم کارنامه سرانجام نہیں دیا اور بعد ازان مجیار (Magyars)، پچنگ (Pechenegs) اور کمان اور کمان موے یه لوگ غالبا ان میں مدغم هو کر ره گئے۔ هوے یه لوگ غالبا ان میں مدغم هو کر ره گئے۔ بلغاروں کا ان سے کہیں بڑا گروہ خان اسپه رخ کے زیر قیادت ترک وطن کر کے ریاستہا کے بلقان اور گینیوب کے علاقے میں جا پہنچا، جہاں انھوں نے جنوبی مقالبی قبائل کے درمیان ایک ریاست قائم جنوبی مقالبی قبائل کے درمیان ایک ریاست قائم معدوم هو گئے۔ اسلامی مآخذ میں اس ریاست اور معدوم هو گئے۔ اسلامی مآخذ میں اس ریاست اور معدوم هو گئے۔ اسلامی مآخذ میں اس ریاست اور معدوم هو گئے۔ اسلامی مآخذ میں اس ریاست اور

تیسرا اورسب سے چھوٹا گروہ والگا کے کنارے کنارے شمال کی جانب پسپا ھو گیا (اس بات کی تصدیق آثارِ قدیمہ کی فراھم کی ھوئی معلومات سے ھو چکی ہے) اور دریاے کاما (Kama) اور والگا کے سنگم کے قبریب آباد ھوگیا ۔ یہاں انھوں نے فنلینڈ کے اصلی باشندوں کو مطبع کر کے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی ۔ یہی گروہ ہے جسے عربی مآخذ بلغار اور فارسی مآخذ بلکار لکھتے ھیں اور یہ نام ان کے ملک اور ان کی ریاست کے دارالحکومت کے لیے بھی استعمال ھوتا ہے.

مآخذ: بلغار کے متعلق همارا ممتازترین ماخذ ابن قفیلان ہے جو ۳۰۹ - ۳۰۱ مرب ۱۲۹ - ۲۲۹ میں اس سفارت میں شریک تھا جو خلیفه المقتدر باللہ نے شاہ بلغار کے باس بھیجی تھی - اس سے ذرا پہلے کا ماخذ ابن رسته، حدود العالم، گردیزی، البگری اور المروزی، میں محفوظ ہے - ابن فضلان سے چند عشرے پہلے کے حالات الاصطخری،

المسعودى، اور المقدّلسي كے يهاں ملتے هيں اور چوتھی صدی ھجری / دسویں صدی عیسوی کے نصف آخر کے بعد کے حالات ابن حوقیل کے بیان کیے ہوئے میں۔ ان بنیادی مآخذ کے علاوہ ہمیں دوسری عربی اور فارسی تصنیفات، مثلًا البیرونی، بیمقی، ابن الندیم وغیره میں بھی کچھ اشارے مل جاتے هیں۔ چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی میں ابوحامد الاندلسي نے بلغار کی سیاحت کی اور دو صدی بعد ابن بطوطه وهاں گیا، لیکن مؤخرالذکر کے بیانات اس احتمال سے خالی نہیں که ان سی ایجاد بندہ کو دخل ہے ۔ دُورِ مغول کے مؤرخین، مثلًا ابن الاثير، ابوالفداء، رشيدالدين، جُويني وغيره سے ہمیں ریاست بلغار کے خاتمے کے متعلق معلومات حاصل هوئی هیں ـ يورپي مآخذ ميں صرف روسي وقائع هماری مدد کرتے هیں ، جو حمله مغول سے قبل اور بعد کے دُور کی معلومات کے قیمتی مآخذ ہیں، چونکه همارے مآخذ زیادہ تر چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عسیوی سے تعلق رکھتے ھیں ، اس لیے بلغار کے داخلی كوائف كا جو خاكه سطور ذيل مين پيش كيا جا رها ھے وہ انھیں سے مأخوذ ہے اور اس كا اطلاق زمانة ما بعد پر محض بالواسطه هوتا ہے.

حدود ریاست اور آبادی: سلطنت بلغار کے مرکز کی تشکیل والگا اور کاما دریاؤں کی درسیانی مثلث اور ان دونوں دریاؤں کے سنگم میں واقع علاقوں سے هوتی تھی۔ جہاں تک بلغار کی حدود ریاست کا تعلق ہے همارے مآخذ سے اس پر ذرا بھی روشنی نہیں پڑتی، اور حدود العالم کا اکاون واں بلب (جس کا عنوان غلطی سے برطاس لکھا گیا ہے) اس لحاظ سے قطعی بیکار ہے کہ اس سے اس کے همسایه ممالک کے متعین کرنے میں قطعاً مدد نہیں ملی۔ تاهم همیں کچھ ایسے اشارے مل خاتے هیں، جن کی مدد سے ان پڑوسیوں اور سلطنت

بلغار کے ساتھ ان کے تعلقات کا کچھ علم ھو جاتا ہے۔ شمال میں مختلف فیٹی اگریه (Finno-Ugrian) قبائل رهتے تھے، مثلاً وی سو (روسی ماخذ میں v'es آجکل Veps اور یوره (روسی Yugra)؛ یه دونوں مختلف اوقات میں کم از کم براہے نام ھی سمی بلغاروں کے زیرِ سیادت رہے ھیں ۔ مشرق میں بَسْجِرْت (بَشْكِرْت) بلغاروں كى رعايا تھے اور جنوب مشرق میں کچھ پیچنگ اور غزّ قبائل بلغاروں سے بالكل آزاد خانه بدوشانه زندگی بسر كرتے تھے ـ بلغاروں اور خزر قبائل کے درمیانی علاقے میں جنگلات کے اندر نسبة قدیم تر باشندے برطاس [رک بان] (برداس) آباد تھے، جو غالبًا مردوه (Mordva) کے اسلاف تھے۔ یہ لوگ خزروں کی رعیت تھے اور اکثر مبلغاروں کے حملوں کا نشانہ بنتے رہتے تھے اور آگے چل کر انھیں کی ریاست میں مدغم ھو گئے۔ الاصطخری کے بیان کے مطابق خزروں اور برطاس کے علاقوں کے درمیان پندرہ روز کی مسافت تھی اور اس قوم کے علاقے کی آخری حدود تک پهنچنے میں پندره دن آور لگتے تھے، یه حدود غالبا شمال مغربی سمت واقع تهیں ۔ مغرب کی طرف صقالبی (روسی) قبائل آباد تھے، لیکن ان کی مشرقی نوآبادیوں کی حدود کا تعین یقین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ۔ یه بات که وہ دسویں صدی میں بلغاروں کی رعایا تھے اس امر سے واضح ہے کہ ابن فضلان نے شاہ بُلغار کو اکثر اوقات 'مُملک الصقاليه" لكها هي.

بلغار کئی جتھوں اور گروھوں میں منقسم تھے جن کا ذکر مسلمان مصنفین نے مختلف ناموں کے تعت کیا ہے۔ ابن رستہ اور اس کے پیشرووں نے جن تین بڑے گروھوں کا نام لیا ہے وہ برصولہ اشکل (ما آسکل) اور بُلگار تھے۔ ابن فضلان نے اسکل کے علاوہ قبیلہ سوار، نیز ایک اور گروہ یا بڑے

قبیلے کا ذکر کیا ہے جو آئبرَ نُجار کے نام سے مشہور تھا۔ یہ قبیلہ پہلے ھی سے مسلمان ھو چکا تھا اور اس نے ایک چوبی مسجد بھی بنائی تھی۔ جنگلات میں مطبعشدہ فِنّی قبائل رھتے تھے اور شہروں میں (زمانۂ ما بعد میں) سودا گروں اور دستکاروں کی ملی جلی آبادی تھی، جو روس، خزرید، وسط ایشیا حتّی کہ بغداد تک سے آ کر یہاں آباد ھوے تھے.

سیاسی ادارے: بلغار کے فرمانروا کا لقب یلتوار (yîltuwar) (این فضلان کے هاں بلتوار) تھا۔ يه ايک ترکي لقب تها جو كتبات أور خون مين التبر کی صورت میں بھی ملتا ہے ۔ اس لقب سے پتا چلتا ہے كه يه منصب نسبةً كم رتبه فرمانروا كا تها جو خاقان کا باج گزار تھا اور یہاں مراد خزر خاقان ھے۔ اس سے یه اندازه بھی هوتا ہے که ملک بلغار شروع میں محض ایک برٹری سلطنت کا حصّه تها اور اس کا فرمانروا پوری طرح خود مختار نہ تھا۔ بلغار ھرگھر سے خزروں کو سمور کی ایک کھال بطور محصول دیتر تھر۔ان کی ماتحتی کی حیثیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے که شاہ بلغار کا ایک لڑکا یرغمال کے طور پر ضرور خاقان کے دربار میں رہتا تھا۔ شاہ بلغار کے خلیفۂ بغداد کا حلیف بن جانے سے غالباً ان جا گیردارانه روابط میں فرق آ گيا تها، ليكن معلوم هوتا هے كـــه انهيں مكمل آزادی اس وقت حاصل هوئی جب ۲۹۹۰ میں خزر حكوبت كا خاتمه هو گيا \_ خليفة المسلمين كا حليف بن جانے کے بعد شاہ بلغار کی حیثیت میں جو فرق پیدا ہوا اس کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس نےقدیم لقب یلتوارکو بدل کر نیا لقب امیر احتیار کر لیا۔ یه گویا اس چیز کی علامت تھی که خزر خاتان کی سابقه اطاعت كا رشته منقطع كر ديا گيا هے.

ریاست بلغار کی حیثیت ایک سیاسی وحدت کی

نہیں تھی اس لیے کہ قبائلی سرداروں (ابن فضلان انھیں ملوک کہتا ہے) کو یقینا آزادی و خود مختاری حاصل تھی، یہ بات ابن فضلان کے اس بیان سے ظاہر ہوتی ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ قبیلۂ اسکل کے ملک [= سردار، امیر] نے بادشاہ کا ایک حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اگرچہ روسی وقائع میں صرف ایک بلغار ریاست کا بتواتر ذکر ملتا ہے، لیکن ایک بلغار ریاست کا بتواتر ذکر ملتا ہے، لیکن جنگ کا ذکر ملتا ہے جو کمانوں (Komans) کے جنگ کا ذکر ملتا ہے جو کمانوں (Romans) کے عظیم شہر کے خلاف لڑی تھی۔ اس کے علاوہ دور مغول عظیم شہر کے خلاف لڑی تھی۔ اس کے علاوہ دور مغول میں ایک اور ریاست ژکوتن (Zhukotin) (جگہ تاؤ

ابن فضلان کے زمانے میں فرمانروا کے تعلقات اپنی رغایا کے ساتھ سر قبائلی قسم کے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ھو کر اپنے دارالحکومت میں (جو که خیموں کا شہر تھا) اکیلا پھرتا ۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا ذاتی محافظ یا حفاظتی دسته نمیں ھوتا تھا۔ اپنے فرمانروا کو دیکھتے ھی رعایا کے افراد آٹھ کھڑے ھوتے اور اپنے سر برھنه کر لیتے ۔ حکمران طبقہ، بادشاہ کے خاندان اور قبائلی ملوک (= سرداروں) کے علاوہ، پانچ سو اھم خاندانوں پر مشتمل ھوتا تھا.

معداشیات و تجارت: دسویں صدی کے نصف اول تک روسی سٹیپ کے میدانوں میں بسنے والی دوسری ترکی اقوام کی طرح بلغار بھی خاندبدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور مویشی پالنا ان کا سب سے بڑا پیشہ اور ان کی معاشیات کی اساس تھا۔ قدیم مآخذ میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، چنانچہ بقول ابن رستہ محصولات گھوڑوں کی صورت میں ادا کیے جاتے تھے۔ ابن فضلان کا بیان ہے کہ معاشرہ آھستہ آھستہ بدویت سے حضریت کی طرف

جا رها تها۔ اس زمانے تک سابقه معاشرت کی بہت سی رسمیں بدستور قائم تھیں، مثلاً فرمانروا کی سکونت کے لیے کوئی مستقل دارالحکومت نہیں تھا؛ وہ جا بجا گھومتا پھرتا اور ایک بڑے خیمے میں رھتا تھا۔ الاصطخری کا بیان ہے که لوگ جاڑوں میں چوبی مکانات میں اور گرمیوں میں خیموں میں رھتے تھے۔ زیر بحث صدی کے آخری حصّے میں بگغار ایک خوشحال زرعی تجارتی می کز بن چکا تھا.

یماں کی اهم پیداوار باجرہ، گندم اور جو تھی (ابن رسته اور ابن فضلان) اور گھوڑے کا گوشت اور یه چیزیں بنیادی خوراک کا کام دیتی تھیں ۔ لوگ اپنی زرعی پیداوار سے بادشاہ کو کسی قسم کا مالیانہ نہیں دیتے تھے ۔ آثار قدیمہ کے اکتشافات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے زراعت کے طریقے خاصے ترقی یافتہ تھے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ غلہ برآمد بھی کرتے تھے؛ سم ۱۰۲۰ء میں جب سوزدل برآمد بھی کرتے تھے؛ سم ۱۰۲۰ء میں جب سوزدل گندم لائے اور اپنی جانیں بچائیں .

اگرچه زراعت ان کا اصلی پیشه تها، لیکن مویشی پالنے کو ان کی معاشیات میں اب بھی بڑی اهمیت حاصل تھی اور وہ متعدد صنعتوں کی خصوصاً چمڑا رنگنے کی صنعت کی، نیز برآمدی تجارت کی اساس تھی۔ آگے چل کر بلغاری چمڑا (موجوده روسی چمڑا یفت "Yuft") اور بلغاری جوتے (فارسی: موزه بلغاری) خاص طور پر مشرق میں مشہور تھے۔ آثار قدیمه کی کھدائیوں سے بہت سی صنعتی اشیا (مثلاً تانبے کے برتن، گلی ظروف، جواهرات اور اوزار وغیرہ) ملی ھیں جو مقابلة اعلی درجے کی ھیں.

ملک کی دولت کا سب سے بڑا سرچشمہ بہرحال بین الاقواسی تجارت تھی۔ دریاے والگا دنیا کی قدیم ترین تجارتی شاھراھوں سی سے ہے اور شہر بُلغاریہ شرقًا غربًا اور شمالًا جنوبًا تجارتی

شاهراهوں کے عین مقام اتّصال پر واقع تھا، ان دونوں سے پورا فائدہ اٹھایا گیا۔ بلغار خود زیادہ تر شمال میں اور اس سے کم وسط ایشیا میں تجارت كرتر تهر، ليكن شهر بلغاركي اصل اهميت اس بنا پر تھی که وہ غیر ملکی تاجروں، یعنی روسیوں، خزروں اور مسلمانوں کے لیر ایک مقام اتصال و اجتماع تها ـ بادشاه آبي راستر سے جانر والر جمله سامان پر دس فی صد محصول وصول کرتا تها، مثلاً روسی تاجر هر دس غلاموں پر ایک غلام بادشاه کو محصول کے طور پر دیتر تھر ۔ سب سے بڑی تجارتی شاهراه وسط ایشیا (خوارزم) اور خیسوه کو جاتی تھی ۔ بُلغار شمالی ممالک سے مگرمچھوں، سموروں، اودبلاؤں، لوسڑیوں اور گلُمہریوں کی کھالیں درآمد کرتے تھے اور ان شمالی اقوام مثلاً وی سو اور یورہ کے ساتھ ان کا سبادلہ جنس کے بدلے جنس کی صورت میں هوتا تها (دیکھیر ابن فضلان، البیرونی، المروزي، ابوحامد، ابن بطوطه) ـ روسي بهي سمور لاتے تھے، غلام ان کی دوسری بڑی جنس درآمد تھے جو تجارتی شاھراہ کے ذریعر وسط ایشیا کو اور والگا کے راستر صوبجات خزر کو بھیج دیر جاتے تھے۔ المقدسی نے ص ہ ۳۲ پر بلغار کی اشیا ہے برآمد کی ایک طویل فہرست درج کی ہے ۔ اس میں بہت سی اقسام کی سمور، گھوڑوں اور بکریوں کی کھالیں، جوتے، قَلْنُسُوة، تیر، تلواریں، ہتیار، بھیڑیں، مویشی، باز، مصنوعات ماهی (جیسر Isinglass) teeth)، برچ کی لکڑی، اخروٹ، موم، شهد اور صقالبی غلام شامل هیں ۔ ان میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر دوسر بے مآخذ، مثلاً ابن رسته، الاصطخری، ابو حامد وغيره ميں بھي ملتا ہے.

اسلامی ممالک سے درآمد ہونے والی خاص اشیا میں کپڑا، ہتیار، سامان تعیّش اور گلی ظروف شامل تھے.

بارھویں صدی تک مشرقی یورپ کے دوسر ہے حصوں کی طرح سمور (خاص طور پر لومڑیوں، مگرمچھوں اور گلہریوں کا) بنیادی سکّے کا کام دیتا تھا۔ اس کے علاوہ چاندی کا سکّہ بھی رائج تھا جو اسلامی ممالک سے لایا گیا تھا، اور جسر روسیوں اور صقالبه سے چیزیں خریدنر کے ایر استعمال کیا جاتا تھا۔ چوتھی صدی ھجری / دسویں صدی عیسوی کے آغاز سے ساسانی درهموں کی نقلیں بلغار سی ڈھالی جانے لگیں؛ ان درهموں پر اگرچه اصل ٹکسال کا نام اور اصل سن ضرب هي درج هوتا تها، ليكن اس پر امیر بلغار سیکائیل بن جعفر (غالبًا اس جعفر بن عبدالله کا جانشین اور بیٹا جو که ابن فضلان کے عهد میں حکومت کرتا تھا) کا نام بھی کندہ کیا جاتا تھا ۔ عصم / مم و - وم و عسي بلغار كي ایک ٹکسال میں طالب بن احمد کے نام پر پہلی بار درهم ضرب کیر گئے اور ٥٥٥ه / ٩٩٨ تک ڈھالے جاتے رہے ـ دوسرے سکّوں پر جو سُوار اور بلغار میں تیار ہوے مومن بن احمد (۲۹۸ه / ۲۵۹ -ے۔ ہ ء) کا اور کچھ سکّوں پر موسن بن حسن (ہ ہ ہ ہ ا ۲۵ - ۱۵ - ۱۹۲۰ اور ۱۳۵۰ / ۱۹۹۰ کے مابین) کا نام کندہ ہے ۔ مؤخر الذکر سکر بھی انھیں ٹکسالوں میں ضرب ہوے (دیکھیر Wiener: Vasmer ان حکمرانوں کے ناموں کے علاوہ سکوں پر عباسی خلفا کے نام بھی ملتر ھیں.

جب ابن فضلان یہاں آیا تو اس نے یہاں کوئی قصبہ یا گاؤں نہیں دیکھا ۔ اس نے دیکھا کہ اس زمانے میں بلغار بدویت کی زندگی بسر کر رہے تھے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ قلعے کی تعمیر نے، جو بغدادی سفارت کے نمایاں اور اہم کاموں میں سے ایک تھا، بلغار کے آئندہ بننے والے شہرکی بنیاد رکھی۔ بغدادی سفارت کی آمد سے قبل بلغار میں قصبولہ بغدادی سفارت کی آمد سے قبل بلغار میں قصبولہ

کے موجود نه هونر کی توثیق ایک طرف تو اس امر سے ہوتی ہے کہ ابن رستہ کے گروہ کے مآخذ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور دوسری طرف خود بُلغار کے نام کا محلّ استعمال یه ظاہر کرتا ہے۔ ابن رسته اور ابن فضلان نے یه نام همیشه ملک یا قوم کے لیر استعمال کیا ہے، شہر کے لیر کبھی نہیں کیا۔ الاصطخری پہلا مصنف ہے جس نر بلغار اور سوار نامی قصبوں کا تذکرہ کرتر ہونے بتایا ہے کہ ان میں لکڑی کے مکان اور مسجدیں تھیں اور یہاں دس هزار باشندے آباد تھے۔اس بیان کا اعادہ تمام آنے والے مصنفین نے بعض جزوی اضافوں کے ساتھ کیا ہے (حدود العالم : . ، هزار باشندے؛ گردیزی: پانچ لاکھ خاندان) ـ روسی وقائع نگاروں کے یہاں بلغار نام کے کئی قصبوں کا ذکر ملتا هے، لیکن تفصیلات کی کمی کی بنا پر ان قصبوں كا صحيح محلّ وقوع متعيّن نهين كيا جا سكتا ـ ان میں سے اہم تریں قصبہ بلغری کا عظیم قصبہ (Velikiy gorod Bolgary) تها، جس کا وقائع میں کئی بار ذکر آیا ہے.

گزشته نصف صدی میں روسیوں نے علاقه بلغار میں ان مقامات پر آثارِ قدیمه کی کئی کهدائیاں کی هیں جہاں قدیم قصبے آباد تھے۔ والگا سے ہ کیلومیٹر کے فاصلے پر موضع بلغرسکوئی(Bulgarskoie) کے قریب کے کھنڈروں سے پتا چلتا ہے کہ تیر ھویں صدی اور چودھویں صدی میں یہاں اعلٰی درجے کی ثقافت موجود تھی ۔ تمام عمارتیں، یعنی محل، مسجدیں، حمام اور ان کے علاوہ فصیلیں پتھر کی تھیں ۔ قصبے کا محیط تقریباً ہ میل تھا اور اس کے ارد گرد شمال اور مغرب کی جانب مضافات تھے ۔ اس زمانے میں یہاں کی آبادی یقیناً پچاس ھزار کے قریب ھوگی ۔ بایر اور سوار میں جو تازہ اکتشافات قمریب ھوگی ۔ بایر اور سوار میں جو تازہ اکتشافات ھوے ھیں وہ باغیر اور سوار میں جو تازہ اکتشافات ھوے ھیں وہ باغیر اور سوار میں جو تازہ اکتشافات ھوے ھیں وہ باغیر کی دریافتوں سے زیادہ

قیمتی هیں۔ معلوم هوتا ہے که بانخار (یعنی بلغرسکوئی کے کھنڈر) صرف دسویں اور گیارهویں صدی عیسوی هی میں دارالحکومت تھا، بعد ازاں یه اعزاز بلیر کو مل گیا جو ملک کے وسطی حصے میں دریا ہے چرم شن کے کنارے واقع تھا ۔ یه بتانا دشوار ہے که ان دونوں میں سے روسی وقائع کا بلغری کا عظیم قصبه کون سا تھا.

مذهب: قديم ترين مآخذ (ابن رسته اور حدود العالم . . ٣ ه / ١٢ ٩ عجس مين قديم تر زمانے كا حال موجود هے) کی رو سے بلغاروں میں اسلام پوری طرح جاگریں ہو چکا تھا اور ان کے علاقے میں کچھ چوبی مساجد موجود تھیں ۔ اس بات کی توثیق مکمل طور پسر ابن فضلان سے هو جاتی ہے جس نے اپنی سیاحت کے دوران میں بہت سے مسلمانوں اور مسجدوں کے علاوہ ایک خطیب اور ایک مؤذّن کو بھی دیکھا۔ بلغار سی اسلام کی آمد کے بارے میں قدیم عربی مآخذ بالکل خاموش ہیں اور صرف بارهویں صدی عیسوی کے ایک سیاح ابو حامد نر ایک روایت بیان کی ہے جس کا تعلق بلغار کے اشتقاق سے هے؛ ليكن يه داستان زمانة ما بعد کی تاتاری روایات میں نہیں ملتی ـ بغدادی سفارتوں بالخصوص ابن فضلان والى سفارت كا ایک مقصد یه تها که وهال اسلام کی بنیادول کو مستحكم كيا جائح، قانون اسلامي نافذ هو، ايك مسجد اور منبر تعمير هو اور پورا ملک اسلام کے رنگ میں رنگا جائے ۔ معلوم هوتا هے که یه کام کامیابی سے انجام پذیر ہوا۔ بلغار میں اسلام پہلے پہل وسط ایشیا سے پہنچا: یہاں جس انداز سے اذان دی جاتی تھی اس میں مذھب امام ابوحنیفه کی پیروی کی جاتی تھی جو ان دنوں وسط ایشیا کے تركوں ميں رائج تها، چونكه ابن فضلان شافعي مذهب کا پیرو تھا اس لیر اس کے اور بلغار کے

مؤذن کے درمیان جسے شاہ بلّغار کی حمایت حاصل تھی، اختلاف رامے پیدا ہوا ۔ اپنی پوری تاریخ میں تبلغار نے حنفی مذہب سے اپنی وابستگی برقرار رکھی ۔ قصبوں میں مسجدیں اور جامع مسجدیں تھیں اور حدودالعالم سے اس بات کی تصدیق ہوگئی ہے که بلغار اور سوار کے باشندے اپنے مذھب کے بڑے پر جوش مبلّغ تھے ۔ بقول المسعودی (مروج، ۲: ۱۹) المُقتدر کے عہد میں شاہ بلغار کے ایک بیٹے نے سفر حج بیت اللہ کیا تھا۔ بلغار کے فرمانرواؤں کے مذہبی جوش کا ایک ثبوت اس تحفے سے بھی ملتا ہے جو ١٥٨ه / ١٠٠٨ع مين امير بلغار ابو اسحق بن ابراهیم بن محمد بن بلتوار [ــ یلتوار] نے سبزوار اور خُسرو جرد مساجد کے لیے پیش کیا تھا (دیکھیے، تاریخ بیهق، طبع تهران، ص ۹۳) ـ معلوم هوتا هے که پچینگ اور کمان جیسے ترکی بدوی قبائل کے قبول اسلام کے سلسلر میں بلغاروں کے اثر کی نوعیت فیصله کن تھی ۔ ان کے دلوں میں یه خیال بھی برابر موجود رها که وه روس کو بهی، جو دسویں صدی تک کافر و مشرک تها، دائرهٔ اسلام میں شامل کر لیں گے ۔ شہزادہ ولدسیر (Vladimir) کو مشرف به اسلام کرنے کے لیے ایک سفارت ۹۸۹ء میں خیوہ کو روانہ کی گئی اور عرصے بعد اسی حکمران نے جو اپنے اور اپنی رعایا کے لیر ایک موزوں مذهب كى تلاش ميں تھا، بلغار كے مسلمانوں کو دعوت دی که وه آکر اسے اپنر دین کے اصول بتائیں اور بڑے بڑے مذاهب کے نمائندوں کے ساته ایک مذهبی مباحثر مین حصه لین.

يه اسلامي علاقه انتهائي شمال مين واقع تها، اس لیے وہاں مذہبی ارکان و رسوم کی بجا آوری کے سلسلے میں بعض مسائل پیش آتر تھر، اس کی وجه یه تهی که جاڑوں میں دن چهوٹر اور

برعکس هوتا تها؛ چهوٹے سے دن میں روزانه نماز پنجگانه کا ادا کرنا آسان نهین تها اور معینه اوقات کی پابندی تو قطعی ممکن نہیں تھی ۔ اسی طرح کی دُشواریاں رمضان میں بھی پیدا ہوتی تھیں ـ شمالی عرض بلد کے علاقوں کی اس خصوصیّت نے، جس سے دوسرے اسلامی ممالک کو سابقہ نہیں پڑا تھا، جلد ھی مسلمان مصنفین کی توجه اپنی طرف منعطف کر لی اور اس موضوع پر ایک طویل بحث شروع هو گئی که ان مسائل کا صحیح حل کیا ہے، چنانچه ، ۱۸٦٠ میں قازان کے ایک مؤرخ مرجانی نے انھیں مسائل سے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے (دیکھیے زکی ولیدی طوغان: ابن فضلان، ص ١١٤٠ جهال مزيد حوالر بهي هين).

زبان اور ادب: خزروں کی زبان کی طرح بلغاروں کی زبان کے بھی بہت کم آثار سوجود ہیں، جو جغرافيائي نامون، صوتى الفاظ اور بارهويل صدى عیسوی کے آغاز سے خاص تعداد میں هزاروں کی صورت میں تھر ۔ ایک مدت تک ان کی لسانی مشابهت ایک مسئله بنی رهی ـ الاصطخری نے ص ۲۲۰ پر بتایا ہے کہ بلغار کی زبان خزروں کی بول چال سے مشابه تھی، لیکن یه دونوں برطاس اور روس کی زبانوں سے مختلف تھیں (بلغار زبان کے بارے میں کاشغری کے بیان کا تجزیہ اور اس کے ساتھ اس پورے مسئلر پر بحث کے لیر دیکھیر Pritsak در ZDMG عدد ۱۰۹، ۱۹۹۹، ص ۹۶ تا ۱۱۹)، لیکن اب یه بات ثابت هو چکی هے که بُلغار زبان ترکی زبانوں کی مغربی (یا مغربی مین) شاخ کے اس گروہ سے تعلق رکھتی ہے جسر بلغاری (Bolgarian) کہا جاتا ہے۔ اس شاخ کے دوسرے گروہ غُز، قپچاق اور قرلق هیں ۔ بلغاری گروه میں خزری زبان کے علاوہ مندرجهٔ ذیل زبانیں بھی شامل ھیں: راتیں بڑی ہوتی تھیں اور گرما میں معاملہ اس کے (۱) ابتدائی بلغاری: ابتدائی بلغاری کتبات کی اور

ڈینیوب کے بلغاروں کی نام نہاد فہرست ملوک کی زبان؛ یه فهرست ایک قدیم روسی وقائع میں ملتی (Lie bulgarische Fürstenliste: O. Pritsak دیکھیے) Wiesbaden ه ه و و ع)؛ (۲) كُبَن بَلغارى (۲۰ Wiesbaden Bulgarian: اس زبان کی باقیات ان مستعار الفاظ کی صورت میں موجود هیں جو هنگروی زبان میں ملتر هیں اور (س) والكابلغارى: يعنى ان كتبات مزاركي زبان جو عربی رسمالخط میں لکھے گئے اور بلغار کے علاقر میں ملتے هیں ۔ اس بات کی تا حال تشفی بخش تحقیق اور تصریح نہیں ہو سکی که موجودہ زمانے کی چُوش زبان اور اس زبان میں کس درجے مماثلت موجود ہے ـ چونکه چوش بلغار کی انتہائی ترقی یافته اسلامی ثقافت سے بہت کم متأثر ہوے ہیں، اس لیے ان کا بلغار کی نسل سے هونا قرین قیاس نہیں، البته موجوده قازان تاتار کو اس بات کا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا سلسله بلغار سے ملائیں.

مزاروں کے مذکورۂ بالا کتبات کے علاوہ، جو
کہ بارھویں سے چوھودیں صدی عیسوی تک کے ھیں،
ھمارے پاس بلغاروں کی ادبی سرگرمیوں کے کچھ آثار
موجود نہیں ۔ ابن الندیم نے اپنی فہرست میں
لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بلغار
چینیوں اور مانویوں کے رسم الخط استعمال کرتے
تھے، لیکن اس کا کوئی نمونہ ھم تک نہیں پہنچا۔
ابو حامد نے بارھویں صدی کے اوائل کے قاضی
یعقوب بن نعمان البلغاری کی ایک تاریخ بلغار کا
پتا دیا ہے۔ ۹۸۹ھ/۱۸۰۱ء میں شرف الدین
تواریخ بلغاریہ تالیف کیا، جو تبلیغ اسلام اور
اولیا کے کرام کی زندگیوں کے متعلق غیر معتبر حکایات
اولیا کے مجموعے سے زیادہ کچھ نہیں ۔ یہ رسالہ ۲۰۹ء

تاریخ: مآخذ کی کمیابی کے باعث بلغار کی

تاریخ کا سلسلروار مطالعه کرنا سمکن نہیں۔ بلغاروں کے حالات نے پہلی بار ابن فضلان کی آمد کے وقت تاریخ کی کتاب میں جگہ پائی ۔ اس زمانے مين ان كا فرمانروا يلتُّوار ٱلْمُش بن شلَّكي تها، جس نے بالآخر اپنا لقب اور نام تبدیل کر کے امیر جعفر بن عبداللہ رکھا۔ سکّوں پر اس کے بیٹے اور جانشین میکائیل بن جعفر کے علاوہ تین اور فرمان رواؤن، يعنى طالب بن احمد، موسن بن احمد اور مومن بن الحسن کے نام بھی ملتر ھیں (تاریخوں کے لیے دیکھیے سطور بالا فصل متعلقه اقتصادیات) ـ خزرخاقانیوں کی سلطنت کے زوال تک بلغار کو ان کی باج گزار ریاست کی حیثیت حاصل رهی ـ مهم و میں والگا کے طاس کا علاقمه خیوه کے حکمران سویاتوسلاف Svyatoslav نے تاراج و ویران کر ڈالا۔ اس کی صدامے بازگشت ابن حوقل کی اس داستان میں سنائی دیتی ہے جو اس نے بلغار، برطاس اور خزر کی ۱۳۵۸ ۹۹۸ - ۹۹۹ کی فتح کے سلسلے میں بیان کی ہے، لیکن یہ تاریخ روسی مهم کی تاریخ نہیں، بلکه یه وه سال مے جب ابن حوقل کو ان واقعات کی اطلاع ملی تھی ۔ اس حملے سے بلغار کی خوشحالی پر دیریا اثرات مترتب نہیں هوے؛ اسی طرح ه٩٨٥ میں روسیوں کی دوسری فـوج کشی سے بھی، جس کی کمان سویاتوسلاف Svyatoslav کے بیٹے ولد میر کے هاتھ میں تھی کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے برعکس خزرخاقانی سلطنت کے زوال سے بلغار کو فائدہ پہنچا؛ فتح کے بعد روسی فوجوں کی مراجعت کے فوراً بعد طاقت ور خزروں کے مقام پر پچنگ کے بدوی قبیلے نے قبضہ کر لیا، جن سے بلغاروں کو کوئی خاص خطرہ نہیں تھا۔ ایک مختصر سی مدت کے لیے روسیوں اور بلغاروں کے ا تعلقات بهتر هو گئے، جیسا که اس تجارتی معاهدے

سے ظاہر ہوتا ہے جو ۲۰۰۰ء میں مساوی شرائط پر طے پایا، لیکن چونکه ان دونوں ریاستوں کو شمالی علاقے میں تجارت سمور سے یکساں دلچسپی تھی اس لیے گیارھویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے دونوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسله شروع ہو گیا۔ اس زمانے کے بعد سے بُلغار کی تاریخ روسیوں کے ساتھ جنگوں کی تاریخ ہے.

کے روسی قصبے پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ قبضہ صرف تھوڑی مدت تک قائم رہ سکا۔ اس واقعے کے بعد وہ زیادہ تر اپنے دفاع ھی میں مصروف رہے اور کئی سوقعوں پر ۱۱۲۰ء ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء کئی سوقعوں پر ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء ۱۱۳۰ء کئی سوقعوں پر ۱۱۳۰ء سی روسیوں نے بلغار کے شہر کا محاصرہ کیا ۔ اس دوران میں صرف دو موقعے ایسے آئے جب بلغار کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام ھوا، انھوں نے ۱۱۰ء میں سوزدل (Suzdal) کے قصبے پر ناکام حملہ کیا اور ۱۲۱۸ء میں بہت دور شمال میں واقع شہر است یک (Ust' yug) تباہ و برباد کر ڈالا ۔ مغول کے حملے کے باعث روسیوں سے ساتھ مزید جنگیں تقریباً دو صدی تک ملتوی رھیں۔

ابو حامد نے بارھویں صدی کے نصف اوّل میں شہر بلغار اور والگا کے طاس کے علاقے کی سیاحت کی تھی، لیکن اس نے یہاں کی سیاسی تاریخ کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا که زیرین والگا کے کنارے شہر سَقْسین میں ایک بلغار امیر رهتا تھا اور یہاں ایک بلغاری مسجد موجود تھی.

دریاے کالکا (Kalka) کے کنارے روسیوں پر فتح حاصل کر کے (۲۲۲ه) جب مغول مشرق کی جانب لوٹ رہے تھے تو بُلغاروں نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا اور انھیں سخت نقصان پہنچایا (ابن الاثیر، ۱۲: ۳۰۰) ۔ اس کا انتقام بڑی

ہے دردی سے لیا گیا؛ ۱۲۲۹ء میں دریاہے یایق (یورال) کے کنارہے بلغار کے هراول دستے کو مار کر بھگا دیا گیا اور پھر اسلامی مآخذ کی رو سے ۱۲۳۹ء میں اور روسی مآخذ کے مطابق ۱۲۳۵ء میں مغولوں نے ریاست بلغار پر حمله کر کے اس کے دارالحکومت کو تمام باشندوں سمیت نیست و نابود کر ڈالا .

اس کے بعد سے بلغار کی ریاست مغول کی۔ مشرقی یورپ کی سلطنت التون اردو کا حصّه بن گئی (رکے به باتو، خانواده) ـ معلوم هوتا ہے که نسبةً كمتر مدّت مين دارالحكومت بُلغار مين ايك بار پهر خوشحالی آئی۔ آثار قدیمہ کے اکتشافات سے ایک اعلٰی درجے کی ثقافت کا سراغ ملتا ہے جس کا آغاز عین اسی زمانے سے هوا تها؛ اس کے علاوہ مزاروں کے جو کتبات ملتر هیں وہ بھی زیادہ تر دور مغول ھی کے ھیں ۔ اس ملک اور اس کے دارالحکومت کی تاریخ ما بعد کے متعلق همیں بہت کم معلومات حاصل هیں، چنانچه اس بات کا پتا بھی نہیں چلتا کہ اس شہر کو یہاں کے باشندوں نے کب اور کیوں چھوڑا ۔ ہ ۱۳۹ء میں تیمور کے حملے کا بلغار پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جلد ھی ۱۳۹۹ء میں روسیوں نے اسے برباد کر ڈالا۔ غالبًا ان جنگوں سے کہیں زیادہ نفصان بلغار کو قازان (نیز المعروف به نوی بلغار یا بلغار جدید) کے عروج سے پہنچا، جس کی بنیاد اس سے ذرا قبل باتو خان [رک بان] نے رکھی تھی ۔ جب الغ [بیگ] محمد [رک باں] نے اس شہر کو ایک نئی تاتار سلطنت کے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا تو گویا شہر بلغار كي قسمت كا آخري فيصله هو گيا ـ وسطى والكا کے کنارے سب سے بڑی منڈی کی حیثیت سے اسے جو اهمیت حاصل تهی وه پهلر قازان اور پهر نزنی نوو گراڈ Nizniy Novgorod (موجوده گورکی Gorkiy)

کو مل گئی.

لفظ بلغار صرف ایک ملک کے نام کے طور پر ادب میں اب بھی باقی ہے، البته انیسویں صدی تک تاتار اپنے آپ کو بلغاری کہتے تھے.

مآخذ: اسلامی مآخذ: <u>(۱)</u> ابن رُسته؛ (۲) ابن فضلان؛ (٣) المسعودى : مروج؛ (٣) الأصطَغرى؛ ( ه ) ابن حوقل: ( ب ) المَقْسى؛ ( ع ) البيْرُونى؛ ( ٨ ) كَرْديْزى؛ (٩) البَكْرى؛ (١) ابوالحامد الأنْدَلِّسي: تعفة (طبع Ferrand)؛ (۱۲) وهني مصنّف : معرب (طبع Dubler)؛ (١٢) ياقوت؛ (٣) التَّزْويْني؛ (٣) ابوالفداء؛ (ه ١) الدمشقى ـ دور مغول كے ليے : (٠ ١) ابن الاثير؛ (١ ١) ابوالغداء؛ (١٨) رشيد الدين؛ (١٩) الجويني؛ (٢٠) ابن بطوطه وغيره (رك به مآخذ در Die Goldene : Spuler Horde، لائسزگ ۳،۹۹۹) - روسی وقائع در: (۲۱) Polnoe sobraniye russkikh l'etopisey ماسكو ١٨٥٦ ماسكو الله: Z. V. Togan (۲۲): مطالعات عديد مطالعات (۲۳) إلى و Fadlan's Reisebericht الثيزك و وعا Wolzhskiye Bolgary, Istoričeskiye zapiski: Grekov : A. P. Smirnov (۲m) : 1: 11900 (15 (۲۰) ناسکو (۲۰) Volzhskiye Bolgary K istoricheskoy topografii Itila i: Yakubovskiy : £196A '1. 'Bulgara, Soviet. Arkheologiya Trudy Kuybishevskoy: A. P. Smirnov (77) : 700 (۲۷) :4 ماسكو م و اع: (۲۷) (۲۷) Arilieolog. Ekspediciyi (۲۸) : ۱۹۰۹ قازان ۲۰۹۹ Tatarskoy ASSR 'Kniga Achmeda Ibn Fadlana...: Kovalevskiy 'AIEO در Fadlan chez les Bulgares ae la Volga الجزائر ٨٥ و وع، ص ١٨ تا ٢٨ ؛ (٣٠) حدود العالم.

(I. HRBEK)

ا بلغارطاغ : ترک اس نام کو، جس کا صحیح املا بوغا (بغا یا بوغا

ترکی میں بیل تورس Taurus کو کہتے میں) سلیشیائی تورس [ = طوروس ] (Cilician Taurus) کے لیے استعمال کرتے میں.

بلغار معدن: بلغارطاغ کی شمالی ڈھلانوں پر چاندی کی مشہور کانیں، جو تونید (ارگیلی Ercgli)

سے گولک ہوغاز (سلیشیائی درے) کو جانے والی عظیم تجارتی شاھراہ کے جنوب میں واقع ھیں ۱۸۲۰ء سے ان کانوں میں بڑی ہے توجہی سے کان کنی کی جا رھی ہے ۔ ان سے جو کچی دھات برآمد ھوتی ہے اس میں سونا اور چاندی شامل ہے اور اس سے سیسه حاصل کیا جاتا ہے ۔ اعداد و شمار درج ھیں ۔ یہ بات، جیسا کہ مصنف مذکور نے لکھا ہے، درست نہیں کہ یہ کانیں ۱۸۲۰ء ھی میں دریافت ھوئی تھیں اس لیے کہ قرون وسطی میں بھی ابن فضل اللہ نے لؤلؤہ کے مقام پر چاندی میں بھی ابن فضل اللہ نے لؤلؤہ کے مقام پر چاندی میں کی کانوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بلغار معدن کی کانوں کی جائے وقوع کے عین مطابق ہے.

بلغاریا: Bulgaria بلغان کی ایک ریاست ۔
اس کی نسبت ایک ترکی النسل قوم بلغار سے ہے،
جس نے اولا ۱۹۷۹ میں اسپرخ یا آسپرخ کے
زیر قیادت دوبروجه [رك بآن] پر حمله آور هو كسر
موسیه Moesia کے بوزنطی صوبے میں ایک خود سختار
ریاست کی بنیاد رکھی تھی ۔ بوزنطیوں سے کلیسا کے
یونانی (Orthodox) کی مسیحیت قبول کر کے (۱۹۸۵)
اور مقامی اسلافی قوم کے ساتھ خلط ملط هو کر، جو
اور مقامی اسلافی قوم کے ساتھ خلط ملط هو کر، جو
پہلے سے بلغاریا میں سکونت پذیر هو چکے تھے،
بلغاروں نے بلقان میں ایک مستحکم سلطنت تیار
کر لی، جو زارسمیون میں ایک مستحکم سلطنت تیار
کر لی، جو زارسمیون میں ایک مستحکم سلطنت تیار
کے عہد میں دریا ہے ڈینیوب سے بحیرۂ ایڈریائک تک
پھیلی ہوئی تھی،

بلغاریا کے بارے میں مسلمانوں کی سب سے

پہلی رودادیں مسلم الجُرمی (تقریبًا ۲۳۱ه/هممء)، هارون بن یعیٰی (۲۳۹ه/ ۹۹۰ ور ابراهیم بن یعقوب (۲۹۹ه/ ۹۹۰ و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و ۱۹۹ه و

ڈینیوب کے زیرین علاقے میں کمانوں (Cumans)
کے حملے اور آباد ہو جانے سے اس سلطنت کے قیام کا
راستہ ہموار ہوا جو اسی خاندان Assenids کے ماتحت
(۱۱۸۰ تا ۲۷۹۹ء) دوسری بلغاروی سلطنت کہلانے
لگی ہے.

Michael مین بوزنطی شهنشاه میخائیل ۱۲۶۲ و ۱۲۶۹ اور هشتم نے بلغاروں سے انکیالس Anchialus اور مسمبریه شهندی کر دوبروجه میں ان مسمبریه Mesembria چهین کر دوبروجه میں ان اناطولی ترکوں کے ولا بسایا جنهوں نے عزالدین کیکاؤس ثانی [رک بآن] کی معیت میں بوزنطه میں پناه لی تھی ۔ ان میں سے اکثر ۱۳۰۵ه/۱۳۰۱ء میں اناطولیه کو لوٹ گئے اور جو باقی ره گئے انهیں میں اناطولیه کو لوٹ گئے اور جو باقی ره گئے انهیں کیکازوں (Gagauzes) [رک بآن] کے اجداد سمجھا جاتا ہے اکتازوں (Turks of the Dobruja در 850As) میں اساستان کی تعدید کو لوٹ گئے انہیں جاتا ہے اللہ کو لوٹ گئے انہیں کیکازوں (Turks of the Dobruja) کی تو انہیں کو تو انہیں کو تو انہیں کی تو انہیں کیکانوں (Turks of the Dobruja)

ترتر اول (۱۲۷۹ تا ۱۳۰۰) نے نوغے آرک باّں]
کی سیادت تسلیم کر لی (۱۲۸۰) اور اپنی بیٹی
اس کے بیٹے جُفہ کو بیاہ دی، جس نے آگے چل کر
ترنوو Tronovo میں پناہ لی اور اپنے خسر کے تخت پر
قبضہ جمایا (۱۳۰۰)، لیکن جلد ھی ترتر ثانی

هم عصر عرب مآخذ (بیبرس: ربدة الفکرة، در هم عصر عرب مآخذ (بیبرس: ربدة الفکرة، در هم عصر عرب مآخذ (بیبرس: ربدة الفکرة، در ۱۳۲۱: ۱۹۳۱، ۱۰ ، ۱۹۳۱، ۱۰ ، ۱۹۳۱، ۱۰ ، ۱۹۳۱، ۱۰ ، ۱۹۳۱، ۱۰ ، ۱۹۳۱، ۱۰ ، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰،

ودین Vidin کے کمان امیر شِشْمَن کے تخت پر قابض ہونے سے خاندان ششمینہ بر سرِ حکومت آیا (۱۳۲۳ تا ۱۳۹۰).

اناطولی کے ''غازی'' ترکوں کا بلغارویوں سے واسطه اس وقت پڑا جب آیدین اوغلو امور [رک بآن] قانتاقوزن (Cantacuzenus) كا حليف بنا ـ پېلے عہدے اس امور نر بلغاروی زار ایون الیگزانڈر Ivan Alexander کے برخلاف اسے مدد دى اور پهر ه ربيع الاول ٢٨١هم/ جولائي ١٣٨٥ع کو اس نر موم چلو Momčilo کا قلع قمع کیا، جو ایک بلغاروی منجلا تها اور علاقهٔ رهوڈوپ Rhodope در جهایا هوا تها (L' Emirat d'Aydin : P. Lemerle) پر جهایا پیرس ۱۹۵۷ء) ۔ آل عثمان کو، جنهوں نے قانتاقوزن کے حلیف کی حیثیت سے امور کی جگہ لے لی تھی، بلغارویوں سے بظاہر پہلی بار موے ھ/ ۲ میں سابقہ پاڑا، جب که بلغاروی اس کے حریف یان پنجم John V کی حمایت کے لیے آئے تھے۔ ادرنه [رک بآن] کو فتح کرنے کے بعد ۲۹۲ھ/ ١٣٦١ء مين معلوم هوتا هي لالا شاهين زَغُره

بڑی تعداد میں بسائے گئے ۔ نش Nish پر عثمانیوں کا قبضه ایک عرصے بعد، یعنی ۸۵۵ه/ ه ۱۳۸۰ عمیں هوا (نشری، طبع Taeschner) : ۱ ۵۸) - ۸۰۰ ه / ۱۳۷۸ء تک شهر صوفیه ششمن هی ح قبضر میں تھا (Gesch. der Bulgaren : C. Jireček) ١٨٤٩ء، ص ١٩٣٩) \_ معلوم هوتا هے كه اس ني سال مذکورہ بالا اور ۱۳۸۵ مراء کے درسیان هتهیار ڈالر ۔ ۱۳۸۷ میں جب سراد اول نر دیکھا کہ سربیا کے خلاف اس کے باج گزار، یعنی بلغاریا میں ششمن اور دوبروجه میں ایون کو Ivanko اس کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس نر بڑی عجلت سے اپنے عقب کے تحفظ کے لیے۔ علی پاشا کے زیر کمان فورًا ایک فوج روانه کی ـ اس مہم کے بارے میں هماری معلومات کا سرچشمه نشری اور روحی هیں، جنهبوں نے اس موقع پر ایک مفصل اور معتبر مأخذ کو پیش نظر رکھا ہے، لمُذا يهان ان كي دى هوئي تاريخي ترتيب مين کسی تبدیلی کی ضرورت نهیں (قب F. Babinger : F. Beiträge zur Frühgesch. der Türkenherrschaft in Rumelien، میونخ ۱۹۰۳، ص ۲۹ تا ۳۵) - ۲۹۰ 1924/1841-1849ء کے موسم سرما میں علی پاشا نے پروویڈیه (Pravadi)، وِنچی، مَدیْرَه Madera اور شَمْنِي (Shumen) پر قبضه کر لیا اور سرما کے ایام مؤخر الذکر مقام پر بسر کیے ۔ ۹۱ م ۱۳۸۹ء کے موسم بہار میں اس نے یخشی بیگ کو ''ابن دوبروجہ''' کے مقابلے پر روانہ کیا، جو ورنه میں مقیم تھا اور خود سلطان کی خدمت میں حاضر هونے کے لیے یان بولی چلا آیا ۔ ششمن بھی وھاں پہنچ گیا اور سلطان مراد اوّل کے سامنے سر اطاعت خم کیا ۔ لیکن بہاں سے واپس جا کر اس نے اپنے وعدے کے مطابق سلسترہ عثمانیوں کے حوالے نه کیا۔ اس پر علی پاشا ششمن کے دارالحکومت

(Berrhoea) اور فلبه Filibe آرک بان) کی جانب سرگرم هو گیا (وقائع میں تاریخیں مختلف ملتی هیں: ·(6, 470/8277 15, 474/8270 15, 477/8274 لیکن عام راے یہ ہے که بوزنطیوں اور بلغارویوں کے درمیان ۲۰۵۵/ ۱۳۹۳ء میں جو تصادم هوا اس کا تعلق عثمانیوں اور بلغارویوں کے معاهدے سے تھا ۔ ٦٩ م ٨ ه ١٣٦٥ ميں زار ايون اليكزاندر نے اپنی سلطنت اپنے دو بیٹوں کے درسیان تقسیم کر دی ـ سٹراٹسمر Stratsimir کو ودین کا علاقہ ملا اور ششّمن کو ترنوو Trnovo کی حکومت ''زار'' کے خطاب کے ساتھ دی۔ دوبروجه میں دو برٹیج Dobrotič کا علاقه اور ورنه شهر واقعةً خود مختار تھے آرکے به دو براجہ] ۔ اسی سال ھنگری نے ودین پر قبضه کیا اور ترنوو پر زد ڈالی ۔ دوسری طرف امیدیو Amadeo حاکم سیوائر نر بوزنطه کی طرف سے عثمانیوں كا علاقه كيلي پولى هي نهين بلكه ١٣٦٥ه / ١٣٦٦ء مين مسمبريه Mesembria سوزوپوليس Sozopolis اور انکیالس Anchialus بھی فتح کر لیے ۔ عثمانیوں کی امدادی فوج لے کر ششمن نے ودین کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی (۲۹۹ه/ ۱۳۹۸ع) اور اپنی بہن ثمر Thamar مراد اول کے نکاح میں دے دی ۔ عثمانی وقائع (دیکھیے سعد الدین، ۱: ۸۸ تا ۸۸) کی رو سے عثمانی افواج قزل آغاچ ۔ ینی جسی، یان بولی (Iambol)، قرین اواسی (Karnobat)، ایدوس (Aitos)، - سوزوبولیس Sozopolis تیمور تاش کے زیر کمان تقريبًا . ١٣٦٨ / ١٣٦٨ - ١٣٦٩ مين اور ايمتمان Ihtiman اور سما کوف Samakov لالا شاهین کے زير قيادت ٢٥٤ ما ١٣٥٠ مين فتح كراني هوئي ﴿ بِلْقَانَ کِے بَرْے دُرُوں تک جا پہنچیں ۔ ایک طرف فلبعه اور دوسری طرف یانبولی ـ قرین ـ اوواسی کا علاقه اس زمانے کے وہ خاص ''اوج'' Udjs (پرگنے) تھے جہاں آتینجی، یوروک آرک باں] اور تاتاری

ترنوو کے سامنے نمودار ہو گیا۔ کفار نے شہر کی کنجیاں اسے پیش کر دیں، جس کا مطلب اطاعت تھا۔ راہ میں کئی اور شہروں کی اطاعت قبول کرتے ہوئے علی بالآخر نکہ بولی یا نیقوپولیس -Nicopolis بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا جہاں ششمن نے بناہ لی تھی۔ ششمن نے معافی طلب کی جو اسے عطا کر دی گئی۔ اس کے بعد علی افواج مراد کے ساتھ جا ملا.

قوسوہ Kossovo کی لڑائی کے بعد بایزید کو اناطولی میں رکنا پڑا اور دوسری طرف مرچیه Mirčea نے، جسے سجسمنڈ Sigismond کی اعانت حاصل تھی، سلسترہ اور دوبروجہ پر قبضہ کر کے ۹۳؍ ۱۳۹۱ء میں قرین اوواسی کے ''اقینجیوں'' پر ایک کامیاب چهاپه مارا ـ ه ۹ م ۱۳۹۳ ع میں کمیں جا کر بایزید ادھر آ سکا اور اس نر ترنوو پر بزور شمشیر قبضه کیا (٦ رمضان / ١٤ جولائی) اور دوبروجه اور سلستره کو بھی تسخیر کر لیا، لیکن اب بھی ششمن کو اس کے مستحکم قلعے نکہ ہولی میں ایک باجگزار کی حیثیت سے رہنے دیا گیا۔ اب اس نے سجسمنڈ کے سامنے دست طلب دراز کیا ـ یمی چیز ٹرانسلوانیا Transylvania پر بایزید [رك باں] کے حملے اور مرچیہ کے برخلاف جنگ ارگِش کا موجب بنی (۲۶ رجب ۵٫۷ م مئی ۱۵، ۱۵ - حال هی سین ایک دستاویز دستیاب هوئی هے (محافظ خانهٔ توپ قپی سرامے، استانبول، شماره سهرمه)، جس میں تحریر ہے که "دریامے ارخش کو عبور کرنے کے بعد یلدرم خان نکہ بولی کے قلعے کے سامنے پہنچا، جس کا حاکم ششمن نامی ایک سردار تها وه بهی افاق (= ولاشیه) کے ویدودہ Voyvode کی طرح اسے خراج ادا کیا کرتا تھا۔ سلطان نے اسے جہاز بھیجنے کا حکم دیا، جس کی اس نے تعمیل کی۔ دوسرے کنارے پر

پہنچتے ھی سلطان نے اسے پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیا اور نکھبولی پر قبضہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا ایک ''سنجاق'' بنا دیا ۔ اسلافی (Slavic) ماخذ (دیکھیے Archiv. f. slav. Philo. : J. Bogdan ماخذ (دیکھیے ۱۳ شمن کی تاریخ انتقال ۱۲ شعبان میں ششمن کی تاریخ انتقال ۱۲ شعبان مے مرف مون ۱۳۹۰ء بتائی گئی ہے۔ جو اس عثمانی شہادت کے نطابق نکلتی ہے۔

جنگ نک دولی (۲۳ فوالحجه ۲۸ ه مردیا مسمبر ۲۹ و ۱ مردیا کی قسمت کا فیصله کر دیا اس فتح یابی کے بعد بایزید نے سٹراٹسمر کے مقبوضه ودین پر بھی حمله کیا ۔ اس نے هنگری اور ولاشیه کے مقابلے میں ودین، سلسترہ اور نکہبولی میں طاقت ور ''اوج بیگیوں'' کو بسا دیا ۔ ۲۸۸۵ / ۱۳۳۳ء میں جب هنگری کی ایک فوج نے بلغاریا کے اندر پیش قدمی کی تو بلغاروی ''رعایا'' اور Voynuks بی آباد تھے، پیش قدمی کی تو بلغاروی ''رعایا'' اور Radomir میں آباد تھے، حمله آوروں کے ساتھ مل گئے، لیکن عثمانیوں نے حمله آوروں کے ساتھ مل گئے، لیکن عثمانیوں نے انھیں بہت جلد کچل دیا (قب Fatili Devri: Inalcik میں آباد میں).

اس دور میں علی الخصوص ۵۰۰ ه / ۱۳۰۰ علی الخصوص ۵۰۰ ه است کے بعد بلغاریا پر عثمانیت کا رنگ بہت گہرا هو گیا، جیسا که ۱۵۰۰ء کی سرکاری مساحتوں سے معلوم هوتا هے (قب آکد. Barkan شی مسلم آبادی آجھنا، بین مسلم آبادی کو قطعی طور پر اکثریت حاصل تھی ۔ ۹۰۸ ه / ۱۹۰۰ء میں فلبه میں غیر مسلموں کے بچاس گھرانوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے چھے سو گھرانے آباد تھے ۔ بلغاریا چرمن، صوفیه، سلستره، نکهبولی اور ودین کے سنجاقوں میں منقسم سلستره، نکهبولی اور ودین کے سنجاقوں میں منقسم تھے ۔ گیارهویں / سترهویں صدی میں نکهبولی اور سلستره کے سنجاق اورو کی نئی ایالت میں شامل اور سلستره کے سنجاق اورو کی نئی ایالت میں شامل

کر دیے گئے جسے قازقوں کے مقابلے میں قائم کیا گیا تھا ۔ جدید صوبر کا صدر مقام اوزو اور سلسترہ تھا۔ سم م م م م م م م م سلسترہ کے سنجاق میں پرودی، یان بولی، هرسووه، ورنه، اخیولی Anchialus، ایدوس، قرین آواسی اور روسی قسری Rhousokastron شامل تهر ـ بلغاريا مين سلطنت عثمانيه كا مخصوص نظم و نسق نظام "تیمار" (رك بان) كے ساتھ رائج کر دیا گیا (قوانین و ضوابط کے لیر دیکھیر ۲00 من استانبول ۲00 (Kanunlar: Ö.L. Barkan تا ۲۸۹) ـ دور عثماني سے قبل کا عسکري گروه بیشتر عثمانیوں کی عسکری تنظیم میں مدغم کر لیا گیا (قب راقم مقاله کی Fatih Devri، ص ۱۳۹ تا ۱۸۳) ـ وهاں کے ''پرونجاروں'' (pronijar) کیو تیماردار اور "ووی نکون" Woiniks کو عثمانی '' ووے نُق'' کی حیثیت دے دی گئی۔ جہاں تک بلغاروی عامة الناس کا تعلق هے، اسے ذمی [رك بآن] رعايا كا درجه ديا گيا، ليكن اس سين بہت سے گروہ مالی اعتبار سے ایک خصوصی مرتبر کے مستحق سمجھے گئر؛ انھیں ''در بندجی'' (کوہستانی دروں کے محافظ) کا اور محل شاہی یا لشکر کے لیے چاول، گوشت وغیرہ بہم پہنچانے والوں کا منصب مل گیا ۔ علاوہ ازیں بلغاریا میں فوجی بھرتی کے قانون ''دیو شرمہ'' کا اطلاق بھی وسیم بیمانر پر کیا گیا.

چونکه استانبول اور لشکر کو سامان خوراک کی بہت کثیر مقدار کی فراهمی کے سلسلے میں بلغاریا پر انعصار کرنا پڑتا تھا اس لیے حکومت نے بلغاروی گوشت اور چاول کی برآسد پر پابندیاں عائد کر دیں ۔ ۹۷۳ / ۱۰۹۰ میں جو لوگ مغربی بلغاریا میں بھیڑوں کے مالک ہوے تھے، انھیں حکم دیا گیا کہ لشکر کے لیے ، ۱۷۳۹ بھیڑیں مہیا کریں دیا گیا کہ لشکر کے لیے ، ۱۲۳۲ بھیڑیں مہیا کریں استانبول نے انتظاریا میں استانبول کی استانبول استانبول استانبول استانبول استانبول استانبول استانبول

Merič برچ یالائی سرچ Merič (سرتسه Maritsa) کی وادی میں حاول کی پیداوار سے ۸۸۸ه/ ۱۹۸۳ء کے لگ بھگ حکومت کو بطور ''مقاطعه'' (رك بآن) دس لاكه ''اقحه'' (بيس هزار طلائی ڈوکٹ ducats) کے قریب سالاند مالیہ وصول هوا (Edirne ve Pasa Livasi : T. Gökbilgin) استانبول ۲ ه ۱ ۹۱ ص ۱۳۱) - ۱۵۹ ه / ۱۵۱۱ میں اخیولی میں جنگی جہازوں کی تعمیر کے لیر منی، هزار غراد، ترونوو (Tronovo) سے عمارتی لکٹری اور سماکوف (Samakov) سے لوھا مہیا کیا گیا (A. Refik) دستاویز، عدد و ۲۰،۱۹) ـ اس دور میں فلبہ، شمنی اور اسلمیہ (Silven) میں کپڑے اور نمدے کی صنعت کو فروغ ہوا اور یہ چیزیں سلطنت کے دوسرے حصول کو برآمد کی جاتی تھیں (A. Refik) دستاویز، عدد ۱۸) - ۱۸۵۰ سے ۱۹۵۵ تک بلغاریا کو نه تو کسی بیرونی حملے کا سامنا کرنا پڑا، نه اندرونی بغاوت کا ـ بلغاروی قصبر، بالخصوص فلبه، صوفيه اور سلستره، جو رومايلي (رک بان) جانر والی بازی بازی شاهراهون پر واقع تهر، فوجی اور تجارتی مرکنزوں کی حیثیت سے ترقی کر گئے۔ ان شہروں میں نئے مسلمان محلّے جامع مسجدوں اور سرکاری عمارتوں نیز قیمتی اشیا کے مسقف بازاروں (بدستان) اور عام منڈیوں کے گرد بس گئے جن کے ساتھ بڑے تیمتی اوقاف ملحق تھے (دیکھیے اولیا چلبی (۱۰۹۱ه/ ١٥٠١ع) کے مفصل حالات، س: ١٠٠١ تا ٢٧م و Beiträge zur Kenntnis Thrakiens: H. J. Kissling 5 =107. - (=1907 Wiesbaden 'im 17 Jahr. عثمانی مردم شماری کی روسے (دیکھیر Ö.L. Barkan) در JESHO ، ۱ / ۱ ، JESHO مستره، چرمن، نیکبولی، ودین اور صوفیه کے سنجاقوں میں ایک لاکه پچیس هزار گهرانر آباد تهر؛ اس میں وه آبادی شامل نہیں جو بلغاریا کے پاشا کے مملوکه مقامات میں موجود تھی.

سولھویں صدی کے اواخر سے کئی محصولوں کی شرح میں اضافه کیا گیا اور بلغاروی رعایا کی طرف سے مقامی اہلکاروں اور سیاھیوں کے استحصال کی شکایات شروع هوگئیں (A. Refīk، دستاویز، عدد =17.0/A1.18- (82 '87 '87 '81 '87 '77 '72 میں علاقہ صوفیہ کی رعایا نے شکایت کی کہ بطریق کے کارندے رعایا سے وصول ھونے والے مواجب کی شرح میں 7 آقچہ سے 17 آقچہ اور مقامی پادریوں سے ۹۰ سے ۰۰ آقچه تک اضافه کرنے کی کوشش کر رہے ھیں (A. Refik) دستاویز ۳۸) ـ بلغاریا کی پهلی اهم شورش افلاقی ترنوو (Veliko - Trnovo) کے مقام پر ۱۰۰۳ھ/ ه وه و ع میں رونما هوئی جب افلاق (Wallachia) کے والی مائیکل (Michael) نے بلغاریا پر کامیاب دھاوا کیا۔ سنان پاشا (رک باں) نے اس بغاوت کو فرو کیا اور هزاروں بلغارویوں نے افلاق میں پناہ لی \_ اسی زمانے سے عثمانی مآخذ میں بلغاروی ''هیدود'' یا ''اشقیاء'' کا ذکر بار بار آنے لگتا ہے (A. Refik، دستاویز م، م ہ، ہے) ۔ اب تقریباً ہر ہیرونی دشمن کے حمار میں ''رعایا'' اس کے ساتھ مل جاتی تھی اور جب وہ واپس جاتا تھا تو رعایا کے بڑے بڑے گروہ بھی اس کے ساتھ ھو لیتے تھے، حالانکہ عثمانی حکومت انهیں هر طرح کا اطمینان دلاتی رهتی تهی (مثلاً . . ۱ ه / ۱۹۸۸ ع میں ودین، قتلوفجه Kutlofdja پیروت اور برقوفجه Berkofdja کے علاقر کی رعایا (A. Refik) دستاویز، عدد و م)، . ه ۱۱ ه/ ۲۵ ع میں علاقه ازنبول (Znepolje) کی رعایا (A. Rofik) دستاویز، عدد ۱۸، ۸۲)، ۱۲.۸ م ۹۳ ما عدد ۱۸، ۸۲ مین اسمعیل اور سٹانمکا Stanimaka کے علاقے کی رعایا) ۔ ۲۰۰۰ کے و ۱۸۲۹ میں ستر اسی ام هزار بلغاروی بس سربیا

Bessarabia [رك به بجاق] میں آباد هونے کے نیے روسی فوج کے پیچھے چل دیے تھے - ۱۸٦١ء میں دس هزار کے قریب نفوس ترک وطن کر کے کریمیا کی طرف روانه هو گئے تھے.

اٹھارھویں صدی کے نصف آخر میں بلغاریا میں '' اعیان'' خاص طور پر طاقتور هو گئر تهر ۔ وہ ''ملتزمین " (رک بان) [مالگذاری وصول کرنے کے تهیکیدار] اور سرکاری اراضی، یعنی چفتلک (رک بان) کے موروثی قابضوں کی حیثیت سے وہ ملک کے حقیقی مالک بن گئے تھے، کیونکہ رعایا سے محاصل وصول کرنے کے سلسلے میں حکومت کو اں پر انعصار کرنا پڑتا تھا؛ چنانچہ ان میں سے سر بر آورده افراد، مثلًا رُوسچق Rusdjuk میں تُرستنک اوغلی، اسمعیل اور بیرقدار مصطفی (رك بآن) اور هزارغراد میں حاجی عمر، اپنی نجی فوجیں تک رکھتے تھر، جن کی طرف سخت مشکل کے وقت سلطان کو بھی رجوع كرنا پارتا تها (A. Refik) دستاويز، عدد . ۹) ـ رودوپ (Rhodopes) اور بلقان کے پہاڑ ان ڈا کوؤں کی جاہے پناہ بن گئر جن کی تعداد روز افزوں تھی اور جنهیں اس دور میں "کیر جلی" کے نام سے یاد کیا جاتاً تھا۔ اس طوائف الملوكي سے فائدہ اٹھا كر پزوند اوغلی یا پاسبان اوغلی عثمان (رک بان) ناسی ایک قسمت آزما فوجی نر بغماوت برپاکی اور پهر ۱۸۰۶ / ۱۹۵۵ سے ۱۲۲۱ / ۱۸۰۹ -مروء تک بطور پاشامے ودین مغربی بلغاریا پر حکومت کرتا رها (جودت: تاریخ، ۱: ۲۳۷، ۲۳۰، ٠٥٠ و ٨ : ٢٠٠١ تا ١٨٠٨) ـ سلطان محمود ثاني كے عهد میں "اعیان" کا خاتمه کر دیا گیا اور بلغاریا میں مرکزی حکومت کا نظم و نسق قائم ہو گیا۔ دور " تنظیمات " میں بلغاریا کی از سر نو تشکیل ۱۲۹۳ه/ ۱۸۳۹ - ۱۸۳۷ عبین هوئی اور اسے ا سلستره، ودین اور نش کی ایالتوں میں تقسیم کر دیا۔

گیا۔ یہاں صوبائی مجالسِ شورٰی قائم هوئیں، جن میں بلغاروی نمائندوں کو بھی جگه دی گئی؛ لیکن ان انتظامی اصلاحات سے بلغارویوں کی بےچینی کا سد باب نه هو سکا، چنانچه علاقهٔ نش میں ایک بغاوت ۱۸۳۱ه/ ۱۸۳۱ء میں اور اس سے بھی سخت اور شدید تر بغاوت ۱۲۹۱ه/ ۱۳۹۹ هوئی۔ بھی سخت اور شدید تر بغاوت ۱۲۹۱ه/ ۱۸۹۹ موئی۔ اس کا باعث کچه تو سربیا اور افلاق کے انقلاب پسندوں کی اشتعال انگیزی تھی اور کچھ اس چفتلک نظام کی خرایاں جو وهاں مسلمان اس چفتلک نظام کی خرایاں جو وهاں مسلمان آغاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا آغاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۳۹۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کی خرایاں جو راقم مقاله نے انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کی خرایاں کے انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کی خرایاں کے انقرار ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کی خرایاں کے انقرار ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کی خرایاں کے انقرار ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کی خرایاں کی کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کی کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرار ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرار ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے قائم کر رکھا تھا انقرہ ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے تو انقرار ۱۹۳۳ء آفاؤں یا ''گوسپوداروں'' نے نوائی کے انقرار انقرار انقرار انقرار کے انقرار انقرار انقرار کے انقرار انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے انقرار کے

انیسویں صدی کے وسط میں بہت سے La population de la Turquie : N. V. Michoff) et de la Bulgarie ، جلد، صوفيه ه ۱۹۱۱ تا ۲۹۱۹) اس نتیجے پر پہنچے کہ بلغاریا کی ایک تہائی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے ۔ اس میں تقریبا چار یا پانچ لاکھ پومک (Pomatzi) تھے، یعنی بلغاریا کے وہ اصلی باشندے جنھوں نے سولھویں اور سترھویں صدی میں رودوپ کے وسطی اور مغربی علاقے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ۹۳ ما ١٨٧٦ء تک فلبه، ودين، شمني، روسچق، رازغراد، وَرُنَّه، پلونه، عثمان بازار، اِسکی جمعه، ینی زَغْرَه کے شہروں میں مسلمان اکثریت میں تھے اور گبرو وو (Gabrovo)، نش، صوفیه، ترونوو، قرین آواسی (-Gabrovo) bat) میں اقلیت میں ۔ جنگ کریمیا کے بعد عثمانی حکومت نے بلغاریا میں ستر یا نوے ہزار چرکسی اور تقریبًا ایک لاکھ تاتاری بسا دیے تھے (اے۔ایچ مدحت: ملحت باشاً، قاهره ۲۳۲ ه / ۲۰۰۰ م سے : .... ہماجرین) ۔ ان کے اور مقامی بلغارویوں کے درمیان جو کشیدگی تھی اسے بلغاروی

انقلابیوں نر خوب هوا دی اور بالآخر ۱۳۸۹ه/ ١٨٦٩ء مين ايک مرکزي مجلس انقلاب بخارست میں منظم کر لی۔ ۱۲۸۱ ه/۱۲۸۵ میں نئی انتظامی اصلاحات پہلی بار بلغاریا میں نافذ کی گئیں۔ روسحق، وَرَن، ودین، تُلْحِی (تُلْحِه)، ترونوو کے سنجاق ولایت تونه (Tuna) میں اور صوفیه اور نش کے سنجاق ولایت صوفیه میں شامل کیر گئر ۔ تونه کا پہلا والی مدحت پاشا (رك بآل) مقرر هوا، جس نر اس ولايت كو سلطنت کا سب سے ترقی پذیر صوبہ بنا دیا (مدحت، ص بم ، تا . ه) \_ اس کے زمانهٔ حکومت میں ولایت کا مالیانه پیچاس فی صد بڑھ گیا، زراعت کو ترقی هوئی اور عوام کی مدد سے نئی شاهراهیں تعمیر کی گئیں ۔ ۱۲۸۷ه/ ۱۸۷۰ء میں ایک آزاد بلغاروی کلیسا کے لیے جد و جہد صدر اسقفی (Exarchate) کے قیام پر منتج ہوئی اور یہ ایک قومی فتح سمجھی گئی۔ اسی زمانے میں بلغاروی انقلابیوں "قومتجی" کی، جنھیں روسیوں کی عملی امداد حاصل تهی، برهتی هوئی سرگرمیوں کا نتیجه ١٢٩٣ / اپريل - مئي ١٨٤٦ کي عظيم بغاوت کی صورت میں نکلا۔ ۱۲۹۳ / ۱۸۷۷ء کی جنگ روم و روس کا سب سے بڑا میدان کارزار بلغاریا بنا۔ اس کے باعث مسلمان آبادی جنوب کی طرف منتقل ھو گئی ۔ معاہدہ سانسٹیفانسو Sanstefano کے ذریعے روس نے کوشش کی که ڈینیوب سے بعیرة ایجیئن تک اس کے زیرِ حمایت ایک عظیم بلغاریا حکومت بنائی جائے، لیکن دول عظمی نے اس معاهدے کی جگه معاهدهٔ برلن کو دے دی، جس کی رو سے بلغاریا کی ایک ریاست "بلغارستان امارتی" سلطان کے زیر سیادت قائم ہوگئی اور صوبۂ مشرقی روم ایلی (روم ایلی شرقی ولایت) کو حقوق خود اختیاری سل كئے ـ ي ذوالحجه ١٨/٨ ستمبر ١٨٨٥ ع کو فلبه میں جو انقلاب آیا اس کا نتیجه یه نکلا که یه دونوں علاقر ایک دوسرے سے متحد ہو گئر (A.F. Türkgeldi): مسائل مهمة سياسيه، انقره م ه و و ع، ص سور تا ہم،) \_ استانبول کے انقلاب ہمس ھ/ مرورع کے وقت فرڈیننڈ Ferdinand، والی بلغاریا نر ملغاریا کی آزادی کا اعلان کر کے "زار" کا لقب اختیار کر لیا (ر رمضان ۲۳۰۱ه/ سر اکتوبر ۲۰۹۸). Bibliographie: N. V. Michoff (ג) : مآخذ 'sur l'histoire de la Turquie et de la Bulgarie س جلاء صوفيه سروو سروو عن (۲) : C. Jireček (۲) : د. Geschichte der Bulgaren پراگ ۱۸۷۶: (۳) وهي مصنف: Des Fürstenthum Bulgarien) براگ وي انا \_ لائيزگ ۱۹۸۱ء؛ (م)وهي مصنف :Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinpel und die Balkanpässe پراگ ۱۸۵۶ (۵) Geschichte der : V. Zlatarski Bulgaren الأنيزك ١٩١٨ (٦) عنا Bulgaren zavaldevane na Bulgarija i sadbata na poslednite الم المركز العربية المركز العربية المركز العربية المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز ا Bulgarien: A. Hajek (4) : 117 5 01 : (5197A) unter der Türkenherrschaft ششك كارك واعاً: (A) وهي مصنف: Die Bulgaren im Spiegal der Reiseliterature des 16. bis 19. Jahrhunderts بلغاریا یہ و و ع، ص مہ تا و و ؛ ( S. Runciman ( و ) : A History of the First Bulgarian Empire، لنڈن The 'Second Bulgarian: R. L Wolff (1.) := 197. Empire', its Origin and History to 1204 (11) 'T. 7 " 174 : (61979) Ym (Speculum احمد رفيق و تبورك ادارمسنده بلغارستان، استانبول ۳۳ و وع؛ (۱۲) وهي مصنّف : • Othmanli Imperatorluğ 'unda Fener Patrikkhanesi ve Bulgar Kilesesi در TTEM، شماره ۸ (۱۳۳۱ه)؛ (۱۳) وهي مصنف: 1284 Bulgar Ihtilali در TTEM، در TTEM، شماره و (۱۳۳۱) Geschichte der Bulgaren: N. Staneff (10)

Bulgarische: I. Sakazov (۱۰) : او ۱۹۱۵ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۱۹ النوزک ۱۹۳۹ النوزک الوزک 
(H. İnalcik)

بلغراد: (سربیا کی موجوده زبان میں بیوگراڈ Beograd = سفید شہر) یو گوسلاویا کی جمہوریۂ ملیۂ Beograd اتحادیّه Beograd (Federal People's Republic of Yugoslavia) اتحادیّه (Federal People's Republic of Yugoslavia) اور سربیا کی جمہوریۂ ملیه (Serbia اور Sava اور Sava اور کینیوب کا دارالحکومت، جو دریاے ساوا میں ڈینیوب ڈینیوب کے سنگم پر واقع ہے ۔ اس میں یہ علاقے شامل هیں: ییوگراڈ، جو ساوا اور ڈینیوب کے دائیں کنارے پر قدیم شہر ہے؛ نووی بیوگراڈ کنارے پر نو آباد جدید)، جو ساوا کے بائیں کنارے پر نو آباد شہر ہے اور ابھی زیر تعمیر کنارے پر نو آباد شہر ہے اور ابھی زیر تعمیر کے دونوں جانب چھوٹے ہے اور ڈینیوب کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے چند مقامات بھی بلغراد هی سے تعلق رکھتے ھیں ۔ اس کی آبادی پانچ لاکھ سے زائد ہے.

بنا اور اسی زمانے سے به ساوا اور ڈینیوب کے اطراف میں دور تک پھیلتا چلا جا رھا ہے۔ قبل ازیں اس میں سنگم کے نیچے صرف ساوا کے دائیں کنارے

اور ڈینیوب کے دائیں کنارے کا ملحقہ عالاقه شامل تھا ۔ یہی وہ جگه ہے جہاں Celtic Scordici نر ایک بستی آباد کی اور اس کا نام Singidun رکھا؛ سلطنت روما کے عمد تک اس شہر کا یہی نام Singidunum رها ـ نوین صدی میں جب یہاں بُلغار کی حکومت تھی تو اس شہر کا نام سلافی زبان میں رکھا گیا، جو باوجود حکومتوں (بشمول بوزنطی اور مابعد کی هنگروی حکومت) کے برابر بدلتے رہنے کے یهی نام جاری رها: تاهم یه نام اکثر و بیشتر مختلف شكلوں ميں لكھا جاتا رها (جيسے Alba Bulgarica) Alba Graeca Nandeor Fejérvár Nándeor Alba Griechisch Weissenburg) - ترک اپنس زمانسر میں اسے بلغراد کہتر تھر اور اس غرض سے که البانیه، هنگری اور ٹرانسیلوانیا کے شہروں سے (جہاں بلگریڈ نام کے اور شہر تھے) امتیاز کیا جا سكر \_ وقتًا فوقتًا اسم بلغراد انگوروز (نوین صدی هجری / پندرهوین صدی عیسوی مین)، اَشَغی بلغراد، تونه بلغرادی، بلغراد سمندری اور ان سے ملتر جلتر ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ بعض ترکی سرکاری کاغذات اور هم عصر جغرافیائی اور تاریخی کتابوں میں بلغراد کو کمیں کمیں ایسے ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے جو اسلامی دنیا میں سرحدی شہروں اور جنگی مقاصد کی اہم قلعہ بندیوں کے لیر استعمال ہوتا ھے؛ چنانچہ اسے جابجا دارالجہاد کہا گیا ہے، جس سے پرانر سربیا کے مؤرخوں نر سمجھ لیا که بلغراد نر ثابت کیا ہے کہ اس تسم کا بیان بر اصل ہے.

كا تركي نام دارالجهاد تها ـ پروفيسر F. Bajraktarević پہلی عالمگیر جنگ تک بلغراد وسطی یورپ سے مشرق قریب کو جانے والی شاہراہ پر واقع ایک اهم قبلعه بند شهر تها ـ جنگی مقاصد کا اهم مقام هونر کی بدولت گزشته زمانر میں بلغراد طوفان خیز واقعات کا مرکز رہا ہے۔ قرون وسطٰی میں یکے بعد

دیگرے مختلف فرمانروا (بوزنطی، بلغار، ہنگروی اور سرب) اس پر قابض رہے ۔ سربیا کے مطلق العنان بادشاہ سٹیفان لزاروچ Stevan Lazarević کی وفات (۱۳۲۷) کے بعد یہ شہر ہنگرویوں کے ہاتھ آیا ۔ کوئی ایک صدی تک ترکی حملوں سے ہنگری کی جنوبی سرددوں کی حفاظت کے لیر سب سے اہم مقام یہی تھا.

اگر هم ان غیر یقینی اطلاعات کو نظر انداز کر دیں جو بایزید اوّل کے محاصرۂ بلغراد کے بارے میں ملتی هیں تو ۸۹۳ه/ ۱۳۰۹ء سے پہلے ترکوں نے بلغراد پر دو حملے کیے: ایک ۸۳۳ ه/۹ ۳۳، ۱-، ۲۳، ع میں، جس میں چھے سہینے تک اس شہر کو محاصر ہے کا سامنا رہا اور دوسرا سلطان محمد ثانی فاتح کے تحت، جو ۸۹۰ه/۲۰۰۹ء میں ایک لشکر جرّار، جنگی بیڑا اورمضبوط توپ خانه لے کر وارد هوا ـ خشکی ی جانب فوجی گھیرا تھا؛ ترکی بیڑے نے سارے ڈینیوب کی ناکه بندی کر رکھی تھی، زورکی گوله باری ہو رهی تھی پھر بھی بلغراد نے استقامت دکھائی اور سب مشكلات كا مقابله كرتا رها ـ آخر كار شهر كو مدد پهنچ گئی اس کا قائد هونیاد (János Hunyady) محاصرے کو چیر کر شہر تک پہنچ گیا اور عنان دفاع اپنر هاته میں لرلی ۔ هر چند که ترک زیریں قلعه بندی میں گھس آئر تھر، حفاظتی دستر کامیابی سے مدافعت کرتر رہے ۔ ترکوں نر ایک عاجلانه حملر کے بعد آخر کار ۲۳ جولائی کو محاصرہ اٹھا لیا۔ یه دوسرا موقع تها که بلغراد نے پهر "مسیحی دنیا کی بیرونی فصیل'' کے طور پر شہرت حاصل کی ۔ ه ۱۳۳۱/۱۳۳۸ - ۱۳۳۲ عمیں ترکوں نر بلغراد کے بالکل سامنے اوالہ (=Havala) پہاڑ پر ایک قلعہ تعمير كيا ـ ٨٩٣ه ٨٩٥ هم ١ع مين جب سربيا انجام كار ترکوں کے زیر نگیں ہو گیا تو اس قلعے نے بلغراد پر ترکی حملوں میں بہت کام دیا ۔ کسویں صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی کے ابتدائی عشروں میں ترکوں

سے لڑتے لڑتے بلغراد کی دفاعی قوت گھٹتی چلی گئی ۔ سیاسی اور مالی بحرانوں کے باعث ھنگری اس قابل بھی نه رھا که محافظ قلعه فوج کو باقاعده تنخواه دے سکے؛ چنانچه دفاعی استحکامات کا ترقی دینا اور بھی مشکل ھوگیا.

سلطان سلیمان کی پہلی میم (۲۵ ه/ ۲۵۱ ع) کے دوران میں ترکی فوج ایک طویل محاصرے کے بعد ۲۹ اگست ۱۵۲۱ کو بلغراد میں داخل هو گئی ـ هنگری کی فوجیں واپس بهیج دی گئیں۔ سربیا کے لوگوں کو قسطنطینیہ میں بسا دیا گیا۔ ڈینیوب کے سربی جنگی جہازوں کے عمار کے کچھ لوگ ترکی جنگی بیڑے کے جہازران بن گئر ۔ اسی زمانر میں سمندریہ Smederevo =) Semendire) کے سنجاق کا صدر مقام بلغراد سنتقل کر دیا گیا اور یحیی پاشا کے فرزند بالی بر (Bali-Bey) (م ۳۳ و ه/ ے، ۱۵۲ کو گورنر بنا دیا گیا۔ بالی بے نے بلغراد کو محفوظ بنانے کے لیے سیرسیہ Syrmia کے قرب و جوار کی بستیوں کی تمام عمارتوں کو مسمار کرادیا اور پھر سیرمیه کی مسمار شده عمارتون اور ان گرائی هوئی عمارتوں کے ملبر کو بلغراد کے جدید دفاعی استحکامات میں استعمال کیا، جو اب ھنگری کے خلاف نہایت ھی اہم استحکامات بن گئے ۔ سوہاکس Mohács کے قریب (۹۳۲ ه/۲۰۱۹ کی) جنگ هونے کے بعد مشرقی اور وسطی سیرمیہ کے قصبات بلغراد کے سنجاق بیگ کے زیر حکومت آ گئے۔ بالی ہے کی وفات کے بعد اس کے بھائی محمد ہے نے (جس نے ٥ ٥ ٩ ھ/٨٨ ٥ ١ ء سيں جبكه وہ بودہ Buda کا پاشا تھا وفات پائی) ملک گیری کی روش جاری رکھی - ۱۰۳۸ ه / ۱۰۳۸ - ۱۰۳۸ء تک سیرمیه Syrmia، سلاوانیا Slavonia اور جنوبی هنگری کے مفتوحہ علاقر بلغراد کے سنجاق بیگ کے ماتحت رہے۔ بعد ازاں پوزغا (Pozega) کا سنجاق سلاونیا میں قائم کر دیا گیا ۔ ۸مم و ه/۱مه ، ع میں جب بوده فتح

هو گیا اور ایالت بوده قائم هو گئی تو سمندره کا سنجاق اپنےصدر مقام بلغراد سمیت اس ایالت میں شامل هو گیا ۔ بوده کے پاشا کا نمائنده (قائم مقام) بلغراد هی میں رهتا تها، کیونکه اس مقام کی، جو مغرب سے لڑائی هونے سے پہلے بھی ترکی افواج بندی کا اذّا تها، زبردست فوجی اهمیت بُوده کی فتح کے بعد بھی کچھ کم نه هوئی ۔ ترکی افواج کی طرح سلطان اور وزیر اعظم بھی بلغراد هی میں سے هو کر گزرتے تھے اور وهاں پر تھوڑے بہت دن قیام درتے تھے ۔ ترکوں کی تاریخ کے متعدد واقعات بلغراد سے تعلق رکھتے هیں ۔ سیاسی وفود بھی، جو ڈینیوب کے تعلق رکھتے هیں ۔ سیاسی وفود بھی، جو ڈینیوب کے داسے مغرب کی جانب سے سلطان ترکی کے پاس جاتے تھے، کیونکه یہیں سے خشکی کا سفر شروع ہوتا تھا.

بلغراد فتح کرتے ہی ترکوں نے وہاں کے استحکامات میں انافے کرنے کی طرف توجہ کی۔ هنگری عهد حکومت سی یه زیرین و بالائی دونوں قلعه بندیوں پر مشتمل تھا اور اب اسے توپ خانر سے اچھی طرح آراستہ کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں قلعه بندیوں میں سے هر ایک میں الگ الک کمانڈر (دز دار) متعین تھے ۔ ترکوں نے بلغراد کو ایک محافظ فوج اور ایک جنگی بیڑے سے لیس کیا۔ ڈینیوب پر ہر ایک بیڑے کا موجود ہونا خصوصیت سے اس لیے ضروری تھا کہ ھنگری سے جنگ جاری تهی اور دسوین صدی هجری / سولهوین صدی عیسوی میں سربیا کے Martolos (مارتول) وهاں متعین کیر گئر - (۱۰۳۹ ه / ۱۰۳۹ - ۱۰۳۷ میں وهاں پر ویودہ وک Vuk کے زیر قیادت چالیس جزیروں (oda) میں ۳۸۰ مارتولوز Martolos اور ۲۹ اده باشی odabashì تھے) ۔ سولھویں صدی کے نصف آخر میں بلغراد کے اندر معقول حفاظتی فوج موجود تھی (چنانچه ، ۱۵۹، سی ۲۲۳ مستعفظ، و جباجی

topdju ہے طوپجی باشی میں بولوک باشی topdju ہے ہولوک باشی فرمبرہ جی (Kumbaradji) ہو ایک آغا اور معتملاً ہو ہارتولوز (Martolos) ہم ایک آغا اور میں ادہ باشی Odabashi کے سوجود تھے ۔ آغا اور طوپجی کے ایک بولوک (bölük) کے سوا مارتولوز تمام کے تمام سربیا کے لوگ تھے .

ھر چند که ترکوں کے قابض ھونر کے بعد بلغراد نے بحیثیت ایک قلعهبند شہر کے بہت جلد بڑی ترقی کی، لیکن اس کی اقتصادی اور تجارتی بحالی کی بابت یه بات نہیں کمی جا سکتی ـ سہم ہے اندر چار کے اندر چار مسجدوں کے ارد گرد مسلمانوں کے چار محلر تھر ۔ غیر فوجی مسلم آبادی کی تقریباً نصف تعداد بطور اهل حرفة درج رجسٹر هوئي تھي ـ شہر کے بارہ محلوں میں عیسائیوں کے ٦٨ گھر تھے۔ اهل شهر كو كوئى ٹيكس ادا كرنا نہيں پڑتا تھا، البته شہری استحکامات کی نگہداشت ان کے ذمر تھی، ليكن اس وقت بلغراد مين رهنر والر افلاك (eflak) کے بہتر گھر تھر (یہاں پر افلاک سے مراد نیم خانه بدوش چروا هے هیں، نسل مراد نہیں) ۔ یہ لوگ بارود کے سرکاری ذخیروں کی حفاظت کرتے تھر۔ اس طرح خانه بدوشوں کے بیس گھر تھے؛ بندرگاہ میں جہازوں کی مرست کرنا ان کے ذمتے تھا۔ سولھویں صدی عیسوی کے تیسرے عشرہے (. س تا ہم) میں ڈبراونک (Dubrovnik) سے تاجر آبادکاروں کی ایک جماعت سمندریہ سے آ کر بلغراد میں بس گئی.

دسویں صدی هجری/سولهویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد بلغراد نے ایک مشرقی وضع اختیار کر لی۔ مسلم آبادی میں اضافے کے سدگاند اسباب تھے: تمام انتظامی عملے اور حفاظتی افواج کا ورود؛ ترکی کے دوسرے مقامات سے تاجروں اور اهل حرفه

کا آکر بس جانا؛ مقامی باشندوں کا قبول اسلام ـ ٨٨ ٩ ٨ ١ ٨ ١ ٥ ع مين جس وقت بوده اور (٩ ٥ ٩ ه / ۱۰۰۲) میں جب تمسور (Temesvar) ترکی حکومت میں آگئے تو بلغراد کی اہمیت ایک تجارتی مرکز کی حیثیت سے بہت بڑھ گئی۔ ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ . ۱۵۹۰ تک بلغراد میں مسلمانوں کے سولہ محلر تھے، جن میں . ب سے زیادہ گھرانے تھے، اور عیسائیوں کے . ب سے متجاوز تھے۔ صنعت و حرفت خوب ترقی کر گئی اور جدید نفیس صنعتیں ایجاد هوئیں ۔ . ۹۸ ه/۱۰۷ - ۱۰۷۳ ع کے سرکاری کاغذات (" دفتر") کی تفصیلات سے بلغراد کی برق رفتار ترقی کی شہادت ملتی ہے۔ ان ایام میں اکیس محلوں کے اندر دو سو سے زیادہ عیسائیوں کے اور چھے سو سے زیادہ مسلمانوں کے گھرانے تھے، خانہ بدوشوں کے ایک سو تینیس اور یہودیوں کے بيس گهر تهر .

دسویی صدی هجری/ سولهویی صدی عیسوی کا اواخر اور گیارهوین صدی هجری / سترهوین صدی عیسوی کا نصف اول خصوصیت کے ساتھ بلغراد کی خوش حالی کا زمانه تھا۔ ایک پاپائی سیّاح نے بار (Bar) کے اسقف اعظم پیٹر مساریعی Peter Masarechi سامنے جو بیان دیا اس کی روسے ۱۹۳۲ء میں بلغراد کے اندر آٹھ ھزار گھرانے تھے، جن میں تقریباً ساٹھ هزار افراد بستے تھے۔ اولیا چلبی کا بیان ہے که بلغراد میں اڑتیس محلّے مسلمانوں کے اور گیارہ غیر مسلموں (سربی، یونانی، خانهبدوش، ارس اور یهود) کے تھے ۔ . ، ، ۱ ھ / ، ۱۹۹ ع میں مستقل باشندوں کی تعداد ۹۸ هزار تهی، شهر مین ایک زیردست حفاظتی فوج متعین تھی، اور یہیں پر ڈینیوب کے بحری بیڑے کے کپتان (قپودان) کا مستقر تھا ۔ یہاں فوج کے لیے غذائی سامان کے بڑے بڑے ذخائر، توپوں کی مرست کے کارخانے تھے اور ایک کارخانہ بارودسازی

کا تھا۔ اولیا چلبی کے بیان کے مطابق بلغراد میں ۲۱۷ محرابیں تھیں (کاتب چلبی وھاں کی صرف ... مسجدوں کا ذکر کرتا ہے) ۔ قلعے کے اندر سلطان سلیمان کی مسجد، جو بقول اولیا چلبی سعمار سنان نے بنائی تھی، اور شہر کے زیریں حصروالی مسجد، جو محمد پاشا ولد يحيى پاشا نر بنوائى تهى، خاص طور پر قابل ذکر هیں۔ بلغراد میں ایک سو ساٹھ محل (سرائیں) اور سات حمام تھ اور بکثرت حوک اور بازار، نیز اشیا کی ایک خوبصورت مسقّف منڈی (=برستان [یا بدستان])، ب کارواں سرائیں اور متعدد ''خان'' (= چهوای سرائیں) تھیں۔ ایک ٹکسال بھی تھی۔ اسی زمانر سے شہر اور وھاں کے پیشهورں کی جماعتوں پر بنی چریوں کا اثر ہے ـ بلغراد ایک ''ملز'' کی قیام گاہ تھی، جس کے تین نائب تهر، ایک مفتی بهی بهال متعین تها ـ اس میں سترہ تکیر، آٹھ مدرسر اور نو حدیث کی درسگاھیں (دارالحدیث) تهیں ۔ یہاں کلیسا اور عیسائی اور یہودی اقلیتوں کے ثقافتی مراکز بھی تھر۔ اولیا چلبی کے فراہم کردہ اعداد و شمار بعض اوقات مبالغه آمیز ھوتے ھیں، لیکن گیارھویں صدی ھجری / سترھویں · صدی عیسوی کے تمام سیّاح بلغراد کو ایک عظیم شہر کہتے ہیں اور اس کی تجارتی اہمیت پر خاص زور دیتے ھیں ۔ باھر کے سیاحوں نے شہر کی مشرقی وضع قطع کا خاص طور پر ذکر کیا ہے.

الیکٹرمیکسملین Elector Maximilian کے زیرِ قیادت الیکٹرمیکسملین Elector Maximilian کے زیرِ قیادت ایک ماہ کے محاصرے کے بعد بلغراد پر قبضہ کر لیا ۔ اس موقع پر بلغراد نے سخت نقصان اٹھایا ۔ دو سال تک یہ آسٹریا کے زیرِ نگیں رھا ۔ اس کے بعد پھر ترکوں نے اسے لے لیا اور یہ صلح کارلوسی بعد پھر ترکوں نے اسے لے لیا اور یہ صلح کارلوسی کے بعد تک بھی ترکی سلطنت میں شامل رھا۔

۸ رسضان ۱۹۱۱ه/۱۱ اگست ۱۵۱۵ کو سیوائے کے یوجنی Eugene of Savoy کے زیر قیادت شاھی فوج نے بلغراد کے قریب تر کوں کو شکست دی ۔ صلح پوزارےواک Pozarevac (۱۵۰۰ مشریا کا ۱۳۰۰ (sarowitz کے قبضے میں آ کر شمالی سربیا کا دارالحکوست بن گیا۔ تباہ شدہ بلغراد ایک بار پھر پھلنے پھولنے بن گیا۔ تباہ شدہ بلغراد ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگا اور استحکامات کی تجدید کی گئی، موجودہ فصیلیں اسی زمانے کی یادگار ھیں.

دریا ہے ساوا اور دریا ہے ڈینیوب کو سرحد قرار دیا گیا ۔

دریا ہے ساوا اور دریا ہے ڈینیوب کو سرحد قرار دیا گیا ۔

بلغراد سے بے توجہی کی گئی، وہ محض ینی چریوں

کا ایک سرحدی حفاظتی مقام ہو کر رہ گیا ۔ وہاں

ایک پاشا کو وزیر کا لقب دے کر متعین کر دیا

گیا ۔ شمالی سربیا کا ذکر بلغراد ' پاشالک'' کے

نام سے کیا جانے لگا، اگرچہ سرکاری کاغذوں میں

منوز اس کا نام سمندرہ سنجاق ہی تھا ۔ ۱۷۸۹ء سے

هنوز اس کا نام سمندرہ سنجاق ہی تھا ۔ ۱۷۸۹ء سے

الہارویں صدی کے آخر میں اس کی آبادی پچیس ہزار

الہارویں صدی کے آخر میں اس کی آبادی پچیس ہزار

صلح ناسهٔ Svishtov دیا گیا ۔ اگرچه یہی چریوں کو بلغراد سے نکال دیا گیا ۔ اگرچه بہت دن نه گزرنے پائے تھے که سلطان سلیم ثالث کو پھر ان کے واپس آنے کی اجازت دینی پڑی، لیکن انھوں نے وھاں پر خوف و ھراس کی حکومت جو قائم کر دی اس پر سربیا والوں (سربیوں) نے سربہء میں پہلی بار بغاوت برپا کر دی ۔ گو باغیوں نے بلغراد کے گرد فوراً گھیرا ڈال دیا، لیکن قبضه کہیں ۱۸۰۹ء کے اواخر میں پا سکے ۔ بلغراد باغی سربیوں کی حکومت کے خاتمے ۱۸۱۳ء میں جب بلغراد باغی سربیوں کی حکومت کے خاتمے ۱۸۱۹ء میں جب سربیوں کی دوسری بغاوت پھوٹ پڑی اور ترکوں سربیوں کی دوسری بغاوت پھوٹ پڑی اور ترکوں

کو ان سے سمجھوتا کرنا پڑا اور نتیجة سربیا میں دوعملی حکومت قائم ہو گئی تو ترکوں کے حُکّام اور حفاظتی دستے بلغراد میں موجود رہے ۔ جوں جوں سربیوں کی ماتحت حکومت قوت پکڑتی گئی بلغراد بھی سربیا کا شہر بنتا چلا گیا ۔ سربیوں اور ترکوں میں ایک خونریز تصادم کے بعد ترکی حفاظتی فوج نے شہر پر گولهباری کی (۱۸۹۲ء) ۔ مفاظتی فوج نے شہر پر گولهباری کی (۱۸۹۲ء) ۔ اس کے بعد سیاسی گفت و شنید کا ایک طویل سلسله جاری ہوا ۔ ۱۸۹۷ء میں قلعهبند شہروں کو سربیا کے حوالے کر دیا گیا اور تب بلغراد مربیا کا دارالسلطنت بن گیا.

جس طرح بلغراد کی قدیم عمارتوں میں سے محض معدود ہے چند عمارتیں سالم رکھی گئی تھیں اسی طرح اب ترکی عہد حکومت کی چند ھی یادگاریں باقی ھیں ۔ ان میں سے کچھ وھیں پرانے قلعے میں ھیں (جو آج کل ایک پارک ھے) ۔ خود شہر کے اندر ایسی صرف دو عمارتیں ھیں، جن میں ایک مسجد ھے اور ایک تربه (مقبره) ۔ ترکی حکومت کے نمایاں نشانات شہر کے مختلف حصوں اور قرب و جوار کے مقامات کے ناموں میں معلوم کیے جا سکتے ھیں، مثلاً قلعه میدانی Kalemegdan، درت قرمبرمه Tašmajdan تش معدنی Tašmajdan درت یول ایک روسی کوپڑی / کوپریسی Porčol وغیره . .

آج کل بلغراد میں جو مسلمان رھتے ھیں وہ ترکی زمانے کے سابقہ مسلمانوں کی اولاد نہیں۔ قدیم بلغراد کے مسلمانوں کے آخری کنبے ۱۸۶۵ء میں یہاں سے ھجرت کر گئے (ان میں سے بیشتر شمالی بوسنہ میں آباد ھو گئے) ۔ اس وقت بلغراد میں جو مسلمان آباد ھیں وہ وھاں ۱۹۱۸ء کے بعد بوسنہ Bosnia، ھرسک Hercegovina، مقدونیہ اور یو گوسلاویہ کے دوسرے علاقوں سے، جہاں مسلمان

هیں، هجرت کرکے آئے تھے.

مآخذ: (١) بلغراد کے خلاف سلیمان کی مہم (۱۹۰۱ء)، در فریدوں ہے: منشآت، بار دوم، ۱: ۵.۵ Histoire de la Compagne : F. Tauer ( ) : 010 5 du Sultan Suleyman Contre Belgrad en 1521. 4 Texte person . . . . avec une traduction abrégée : G. Elezovič-G. Skrivanić (r) : 1910 Prague Kako su Turci posle više opšada zauzeli Beograd (متواتر حملوں کے بعد ترکوں کا بلغاد کو سر کرنا)، بلغراد ۱۹۰۹ء؛ (س) دسویں صدی هجری / سولهویں صدی عیسوی اور گیارهویں صدی هجری / سترهویں صدی عیسوی کے اندر بلغراد پر ترکی حکومت سے متعلق Başvekâlet arşivi در استانبول، ٹیو دفترلری عدد ۸۱۸: ۱۳۵۰ ۱۸۷، ۱۳۱۹ ۱۵۰۰ بیرونی سیاحوں، عیسائی مشن کے ارکان (A. Verancius) P. Masarechi) با پائی زائرین (S. Gerlach Rimska: J. Radonič بابت قب کے بیانات کی بابت عب Kurija i južnoslovenske zemlje ، بلغراد كاتب چلبي (Rumeli ve Bosna) اور بالخصوص اوليا چلبي Kako su : F. Bajraktarević (0) ((TAO U TTL: 0) Turci zvali Beograd? (Comment les Turcs appelaientils Belgrade?) Istorki časopis ج س، بلغراد ۱۹۵۲ Neka pitanja iz prošlosti Beo-: R. Veselinovič (7) grada XVI-XIX Veka (Some questions concerning the history of Belgrade in the 16th to 19th centuries), יד אי Godišnjak Muzeja grada Beograda 'Ilustrovana istorija Beograda: M. Ilič-Agapova (2) بلغراد ۲۳ م ع ؛ (۸) Zagreb Enciklopedija Jugoslavijei هه و اعا مقاله بر Beograd، ص سمس تا احس؛ اور ه المحرية Beogradski Pašaluk

(B. DJURDJEV) بلفورت: رك به قلعة الشَّقيْف.

#

م بل فَقيه : رَكَ به مادّة فقيه بل.

ٱلْبِلْقَاء: عرب جغرافيه دانون نر يه نام يا تو شرق اردن کے ان تمام علاقوں کے لیر استعمال کیا ھے جو تقریباً قدیم عمون ماب، یہاں تک که گلید Gilead علاقوں کے برابر ھے یا اس کے وسطی حصّے کے لیے جس کا مرکزی شہر مختلف وقتوں مين عمَّان آرك بان] حُسْبَان يا السَّلْط رها هـ ـ گو یه نام آج کل بھی پوری صحت کے ساتھ استعمال نهيى هوتا تاهم اس كا جغرافيائي مفهوم عام طور سے چونے کے پتھر کی اس سطح مرتفع تک محدود ہے (اوسط بلندی سات سو میٹر سے آٹھ سو میٹر تک) جو شمال میں وادی زرقاء اور جنوب مين وادى الموجب (=ارنـون Arnon) کے سابین واقع ہے ـ صحرا کی طرف یه علاقه چوكور شكل مين ابهرا هوا هے، ليكن بحر مردار اور اردن (شمال میں السلط) کے قریب کوہ نَبی یَوْشَع کی چوٹی (۱۰۹۹ میٹر) اور مَادَبًا کے علاقے میں کوہ نیبو Nebo (میر) کے نشیبی علاقوں کے برابر برابر اس کی سطح بہت کئی پھٹی ہے، بارش کے پانی نے مٹی کو کاٹ کاٹ کر اس کی نشیبی گھاٹیوں کو آور گہرا کر دیا ہے۔ بحيثيت مجموعي يه علاقه خشک اور ويران هے، لیکن گھاٹیوں کے دامن اور میدانی حصوں میں زراعت ممکن ہے، جس سے یه بات واضح هو جاتی ھے که قدیم الایام میں اس کی زمینوں کی زرخیزی اور اس کے دیہاتوں کی آسودگی کی اس قدر تعریف کیوں کی گئی ہے.

یونانی عمد میں البلقاء کی ملکی تقسیم یه تهی:
مغربی کنارے پر پیریاء Peraea جس کا صدر مقام
گداره Gadara (السلط کے قریب) تھا۔ عَمَّان
(Philadelphia) کا علاقه جو بطور شہر کے دیکاپولس
Decapolis

شمالی سرحد ۔ ۱ ، م ع میں تراجنه کے ماتحت عرب کا نیا صوبه یهاں تک پهیلا هوا تها، لیکن بوزنطی دور میں ارنون Arnon کا عربی صوبه، جس میں اس وقت عمان (Philadelphia)، حسبان (اسبوس Esbus) اور مادباً کے علاقر شامل تھر اور ملک کے شمال میں پیداشدہ فلسطینی تیرتیه (Palestine Tertia) کے مابین سرحد کا کام دیتا تھا۔ سقوط دمشق اور عمان کی پُر امن سپراندازی کے کچھ ھی عرصے بعد جب یزید بن ابی سفیان نے اس علاقر کو فتح کر لیا تو اموی دور میں اسے دوبارہ پہلر کی سی خوشحالی نصیب هوئی اور یهاں بہت سے خلفا اور شہزادوں کے قصر موجود تھے (حیسے المشتّا، الزيزاء، القَسْطَل اور ام الوليد؛ ان مين مشرق کی طرف پھیلے ھوے قصیر عَمران الخرانه، قصر الحَلَّبات يا قصر الطّوبي شامل نبهي هين) ـ اس زمانے میں لفظ البلقاء وسیع معنوں میں مستعمل تھا جس کی تصدیق بعد کو یاقوت کے بیان سے هوتی ھے اور وقائع نگاروں کے بیانات کے مطابق اس میں عجلون کے شہر، مثلاً أَرْبَد (اربد)، جہاں یزید ثانی نے وفات پائی (طبری ۲: ۱۳۳۸)، اور مؤته [رك بان] کی مانند مآب کا شہر بھی شامل تھے ۔ اس انتظامی ضلع کا علیحدہ عامل تھا۔ نشیب و فراز کے مختلف ادوار سے گزرنر سے پہلر یہ علاقہ پورے ازمنہ وسطی میں براہ راست دمشق کے ماتحت تھا ۔ الیعقوبی کا بیان اس لحاظ سے المقدسی کے بیان سے مختلف ہے کہ وه "دمشق کی اس نو آبادی مین" غور (بڑا شهر: Tericho) اور ظاهر (بڑا شہر عمّان) کا ذکر الگ الگ حصوں کے طور پر کرتا ہے اور المتدسى ایک صدی کے بعد بیان کرتا ہے که بلقاء فلسطین کے علاقر کے ماتحت تھا۔ اسی طرح ایوبی عہد میں ابو الفداء نے اس علاقے کو شرات سے متعلق بتایا ہے ـ ا اس کے برعکس الهروی نے اس علاقے اور بلد مآب سے علیحده علیحده بحث کی ھے۔ بالآخر ممالیک کے اقتدار کے زمانے میں بلقاء کا ضلع (بڑا شہر حسبان) اصولاً صوبۂ دمشق میں شامل تھا، گو بعض اوقات اسے السّلط کا علیحده صوبہ تسلیم کیا جاتا تھا؛ معلوم ھوتا ھے کہ بلقاء کلی طور پر یا جزوی طور پر الکرک کی عارضی نیابت میں رھا ھے.

عرب جغرافیه دانوں کے نزدیک البلقاء کے نام کا تعلق، جس میں ابلق (متنوع رنگ برنگ) کے صیغۂ تانیث کا احتمال بھی موجود ہے، بنو عمّان ابن لوط کے اخلاف میں سے ایک نامور شخص سے ہس میں یہی اوصاف پائے جاتے تھے ۔ اس بات سے تورات کی روایت اور اس علاقے میں حضرت لوط علیه السلام کی ان یادگاروں کی یاد تازہ ھوتی ہے جہاں قرآن مجید (ہ [المآئدة]: ۲۲) کے بیان کردہ علاقے آران فیھا قوماً جبّاریْن ' (جسے عمّان سمجھا گیا ہے) اور اصحاب الکمف آراک بان کے غارکا محلّ وقوع بیان کیا جاتا ہے.

Geographie de la: F. M. Abel (۱): مآخذ (۲۰، ۱٬۵۰۱ مآخد) المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتا

(J. SOURDEL-THOMINE)

بِلْقَانَ : (جزیرہ نما)، وجہ تسمیہ : لفظ بلقان کے معنی پہاڑ یا سلسلهٔ کوه هیں اور ترکی زبان کے بلقان لیت کی صورت میں (بقول H. Eren) اس کے معنى ناهموار خطّه هين ـ اب اس لفظ كا رشتهٔ اشتقاق بَلْق بمعنی کیچڑ یا مٹی اور ترکی تصغیری لاحقه "ان" سے مربوط ہے۔ ترکمنستان میں ''بلخان'' نام کا ایک پہاڑ موجود ہے۔ رومایلی کے عثمانی ترک اول اول اس لفظ کو ''پہاڑ'' کے معنوں میں استعمال کرتے تھے؛ مثلاً 'کوجه بلقان' · حَتَل بلقان اور النُكُرُس بلقاني (يعني كارپيتهي كوهستان)، ليكن تخصيصي طور پر اس لفظ كا اطلاق اس سلسلهٔ کوه پر کیا جاتا تها جسر قدیم اور ازمنهٔ وسطی کے جغرافیه دان هیموس Hacmus کے نام سے موسوم کرتر تھر اور سمجھتر تھر کہ یہ پہاڑ شمال کے غیر مہذب اور وحشی اور جنوب کے متمدن علاقوں کے درسیان حد فاصل ہے۔ تاریخ و ثقافت کے اعتبار سے شمال میں بلقان کی مختلف سرحدیں بتائی جا سکتی هیں ـ روميوں نـر صوبه دوبروجه Dobruja میں چرناوودا Černa Voda اور Dobruja کے درمیان تراجنہ (Trajan) کی فصیل کو آگر بڑھا کر دریامے ڈینیوب کے کنارے اپنی خاص دفاعی حدیں قائم کی تھیں، پھر (جسٹینین اول اور باسل دوم کے عہد میں بوزنطی سلطنت کی شمالی سرحدیں بھی دریا مے ڈینیوب اور دریا مے دراوہ Drava هی تک ممتد تهیں اور آخر میں ۸۸۸ ه / ۱۸۸۸ ع کے معاهدے کی رو سے عثمانی ترک اور هنگری والر بھی اس بیات ہر باہم رضامند هو گر تھر کہ ان میں سے کوئی فریق دریامے ڈینیوب کو عبور نه کرے گا؛ چنانچه سترهویں صدی تک یه دریا عثمانی ولایت روم ایلی کی شمالی سرحد رها ـ اس ولایت میں دریاہے مذکور کے جنوب کا سارا جزیرہنما شامل تها ـ قديم رومي اور بعد كي عثماني ساطنت هر دو

نے دریاے ڈینیوب کے دونوں کناروں کے میدانی اقطاع پر قبضه قائم رکھنر کی بھی کوشش کی ۔ اس دریا کا زیریل حصّه همیشه آن حمله آور ترکول اور مغول کے لیر راسته بن جاتا تھا جنھوں نر پانچویں صدی سے لر کر تیر ہویں صدی تک یکر بعد دیگرے بلقان پر حملے کیے ۔ یه حمله آور مین، آوار، بلغار، پچنق، کُمان اور قبچاقی تاتار تھے ۔ آوار حملے ہی چھٹی صدی عیسوی میں بلقان میں سلافیوں کے داخلر اور آبادکاری کا سبب سمجھر جاتر ھیں۔ اس وقت وهال کے مقامی والش اور البانی باشندوں کو پہاڑوں میں ہٹنا پڑا اور وہ اگلی کئی صدیوں تک بھیڑ بکریاں پال پال کر گزارہ کرتے رہے۔ . ۱۸ء کے قریب بلغار نام کی ایک ترک قوم بحر اسود کے شمال سے آکر زیرین ڈینیوب میں آباد هو گئی اور سلافیوں پر عسکری امرا کی حکومت قائم کر کے انھوں نے بلقان میں ایسی مملکت کی بنیاد ڈالی جو بوزنطی سلطنت کی پہلی طاقتور حریف بنی - سرم معمین ان کے قبول مسیحیت سے اس جزیرہ نما کی تاریخ پر بہت دوررس نتائج مرتب ہوئے۔ كيونكه بوزنطى كليسا اور بوزنطى تصور رياست نے نه صرف بلغاریا کی زاریت کو ایک حتمی شکل دی بلکه اسی کے واسطے سے ان ریاستوں کو اسی سانچے میں ڈھال دیا جو آئندہ ریاستہاہے بلقان میں نمودار هوئیں ( دیکھیر F. Dölger : Byzanz und eurospäische Staatenwelt

[انیسویں صدی کے اوائل سے براعظم یورپ کی تین جنوبی توسیعات میں جو سب سے زیادہ مشرقی جانب ہے اسے بلقان کہا جا رہا ہے۔ جزیرہنما کے بلقان کے متعلق یہ تصور کہ اس میں اور آئیبری اور اطالوی جزیرہنماؤں کے درمیان مماثلت پائی جاتی ہے حال ہی کی پیداوار ہے اور دلچسپی سے خالی

نہیں، لیکن بلقان کی شہرت اس بات کی مرھونِ منت نہیں کہ اس میں اور محوّلۂ بالا سمالک میں جغرافیائی مشابہت پائی جاتی ہے۔ انیسویں صدی کے دوران میں جب جغرافیدنگار اور علماے ارضیات بلقان کے اندرونی علاقوں کی نئی معلومات حاصل کرنے میں مصروف اور اسے ایک مستقل وحدت خیال کر رہے تھے اس میں بڑے بڑے سیاسی انقلابات وقوع پذیر ھو رہے تھے۔ وہ قومیں جو انقلابات وقوع پذیر ھو رہے تھے اور وہ اپنی علیحدہ ترکیہ کے زیر نگین آ گئی تھیں ان میں قومیت و وطنیت کے جذبات ابھر رہے تھے اور وہ اپنی علیحدہ علیحدہ قومی حکومتیں قائم کرنے میں کوشاں علیحدہ قومی حکومتیں قائم کرنے میں کوشاں واقع ھوئی تو نقشے پر نئے نام ظاھر ھوے۔ بعد کے واقع ھوئی تو نقشے پر نئے نام ظاھر ھوے۔ بعد کے واقعات آگے آتے ھیں: نیز دیکھیے: Ency. Brittanica:

بلقان اسلامی تاریخ سین:

(۱) اولین مسلم جغرافیه نویس جنهوں نے بلقان کی بابت کچھ لکھا انھیں کے زمانے میں یه اھم واقعات اور تبدیلیاں ھوئی تھیں۔ ابن خرداذبه، جس کی معلومات بھی دوسرے جغرافیه نویسوں کی معلومات کی طرح تیسری صدی ھجری / نویں صدی عیسوی کے اواخر اور چوتھی صدی ھجری / دسویں صدی عیسوی کے وسط کے تین مبصروں کی اطلاعات سے مأخوذ تھیں (دیکھیے زکی ولیدی طوغان: بلقان، در آآر، ت) لکھتا ھے که تفله، تراکیه اور مقدونیه کی بوزنطی حدود کے آگے مغیرب میں مقدونیه کی بوزنطی حدود کے آگے مغیرب میں بلاد الصقالبه اور شمال میں ارض برجان (قوم بلغار) واقع ھیں۔ حدودالعالم میں دریاے ڈینیوب کو رود بلغاری اور بلقانی سلسلهٔ جبال کو کوه بلغاری ود بلغاری اور بلقانی سلسلهٔ جبال کو کوه بلغاری

ایسا معلوم هوتا هے که اسلام بلقان میں اوّل اوّل اناطولی بزرگ صاری صالتّی [رك بان]

کے ساتھ ۲۹۲ھ / ۲۹۲۹ء میں آیا۔ آٹھویں صدی هجری / چودھویں صدی عیسوی کے نصف اول میں مغربی اناطولیہ کے اقطاع ''غازی'' کے اناطولی ترکوں کی تاختوں کے بعد عثمانی ترک بالآخر پوری استقامت سے در دانیال کے یوربی سواحل پر ۵۰۵ھ/ میں آ بسے، مگر عثمانیوں کے اس ابتدائی کشور کشائی کے زمانے میں بھی ان کی مرکزی حکومت کے اقدامات اور غازی ترک سرداروں کی ترک سرداروں کی جنگجو سردار تو ''آج''، یعنی سرحدوں پر مسلسل جنگجو سردار تو ''آج''، یعنی سرحدوں پر مسلسل طرتے رہتے تھے اور عثمانی حکومت اپنی رعایا کے سود و بہبود پر بھی متوجہ رہتی تھی.

غالبًا عثماني فتح كا اهم تـرين سبب چودهوين صدی میں آناطولی [رک باں] سے بلقان کی طرف وسیم پیمانر پر هجرت تهی، جس نر تهریس اور مشرقی بلغاریا کو ترکی رنگ میں رنگ دیا (دیکھیے Studia Islamica، ۲:۳:۲ تا ۱۲۹) ـ اس وقت عثمانی ریاست کو بلقان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی باھمی پیجیدہ كشمكش مين ايك مفيد معاون سمجها جاتا تها، لیکن طاقت پکڑنے کے بعد عثمانی سلطان بہت جلد اپنے حلیفوں کا حاکم اعلٰی بن گیا ۔ بعد میں جب انھوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کرنے کی کوشش کی یا مغرب کی مسیحی دنیا کو مدد کے لیر پکارا تو انهين مايوسي كا سامنا هوا (Čermanon كا عدم ا عاديد عادية Kossova عاريد عاريد عاريد المان بايزيد اوّل نے ماتحت سمالک پر براہ راست قبضه کر کے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی ۔ اس کی خواہش تھی کہ بلقان میں ایک واحد سلطنت قائم کرے ـ اس نے ۱۳۹۳ء اور ۱۳۹۹ء کے درمیان سارے بلغاریا، مقدونیه اور تهسلی کو فتح کر لیا اور تاریخی دارالسلطنت قسطنطینیه کو چهین لینے کی کوشش کی \_ بایزید اوّل پر م.۸ه/ ۲.م، ع میں

تیمور کی فتح نر بلقانیوں کے حق میں بہت اھم نتائج پیدا کیر . آناطولی میں اپنر اکثر مقبوضات ھاتھ سے نکل جانر کے بعد عثمانی ترکوں کو اس وقت بلقان هي اپنا اصل ڻهکانا معلوم هوا اور آئنده شهر ادرنه عثماني سلاطين كا اصل دارالحكومت بن گیا۔ تیمور کے حمار کے بعد آناطولی کے ترک دوبارہ بلقان کی طرف اسنڈ آئے ۔ بایزید اول کے جانشینوں نر اس کی شہنشاهیت پسندی کو تـرک كر ديا اور سلطان محمد دوم كو فتح قسطنطينيه (۵۸۵ / ۱۵۸۳) تک سربیا اور بوزنطه کو کسی حد تک آزادی عمل حاصل رهی، مگر سلطان محمد دوم نر دوبارہ جمله ولایات کو واحد مرکز کے تحت لانر کی سرگرم اور کامیاب تدابیر اختیار کیں ۔ مهده/ ۱۳۹۹ مین سریا، مهده/ ۲۳۹۱ء میں مورہ اور ۵۸۹ه / ۱۹۳۳ء میں بوسنه براه راست عثمانیوں کے زیر حکم آگئے، لیکن عثمانیوں کی ان کامیابیوں کا انحصار فوجی قوت کی به نسبت دوسرے اهم عوامل پر زیاده تها.

عثمانی فتوحات اور تمام اختیارات می کو میں رکھنے کے خلاف جد و جہد کرنے میں بلقان کے مقامی امرا اور جاگیرداری ریاستوں کے والی مدد کے لیے مغرب کی طرف دیکھتے تھے اور یورپی ممالک کو نه صرف اپنے علاقوں میں مراعات دینے پر تیار ھو جاتے تھے بلکه مذھبی معاملات میں بھی انھیں مراعات دینا قبول کر لیتے تھے، چنانچه پندرھویں صدی کے نصف اوّل میں، جب ھنگری بوسنه، سربیا اور ولاشیا Wallachia [= افلاق] پر بوسنه، سربیا اور ولاشیا کی اھم ایجین اور مورہ میں نیز سواحل البانیا کی اھم ایجین اور مورہ میں نیز سواحل البانیا کی اھم جگھوں پر قابض ھو گئی اور سلانیک (سالونیکا) پر قبضه کرنے کے بعد اسے قسطنطینیه تک لینے کی ھوس ھو گئی تھی ۔ یه مغربی ریاستیں کیتھولک

جاگیردار امراه هی کے حق میں هوا اور پالیولوگوس Palacologi نامی بادشاهوں کے دور تک مرکزی حکومت تمام اختیارات سے هاته دهو بیٹھی تھی، لیکن عثمانی دور میں بلقان میں دوبارہ ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم هوئی، جس نے کسانوں سے ہر طرح کے مقامی استبداد کو روکنے اور جاگیرداری طریقوں کے سدباب کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر تین روز کی بیگار اور ایندهن، گھاس وغیرہ جاگیردار کو مفت سہیا کرنے کی جملہ پابندیوں کے بجامے عثمانیوں نے صرف چفت رسمی [رك بان] نام كي ايك معمولي سي كر لكا دي ـ قاضی [رک بان] اور قبی قُولُو سلطان کے براہ راست ماتحت عامل هوتر تهر اور ولايات مين قوانين شاهی کی تعمیل پر کڑی نگرانی کرتر تھے۔ اس طرح یه کوئی تعجب کی بات نه تهی که عثمانیوں کے خلاف کشمکش کے دوران میں مسیحی کاشتکار اینر رئیس جا گیرداروں کی قسمت کی طرف سے بر پروا رهے ۔گیارهویں صدی هجری /ستر هویں صدی عیسوی تک بلقان کے کاشتکاروں میں کسی خاص بغاوت کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ یه بات بھی ملحوظ رھنی چاھیر کہ عثمانیوں نر بلقان میں آبادی کے سابقه طبقات كو اپنر نظام معاشرت مين جگه ديتر وقت اصولاً ان کی قدیم حیثیت کو سرقرار رکھا تھا۔عثمانی دور سے قبل اعلٰی خاندانی امرا جو اکثر جاگیروں (pronoïa) کے مالک تھے عثمانیوں نے انھیں اپنے جاگیرداری ( = تیمار) نظام میں شامل کر دیا اور آگے چل کر سلطانی دربار میں اعلٰی عہدوں پر فائز کر دیا ۔ کم درجے کے خاندانی جاگیردارون، بالخصوص voiniks (ترکی میں وای نبوق voynuk) کی، جو سابقه دور میں سلطنت ستیفن دَشن Stephan Dushan کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، بلقان کے اکثر

عقیده رکهتی تهیں ۔ ان کا مقصد بلقان میں زرستانی اور سیاسی اقتدار جمانا تھا، لہذا انھیں اور ان کے حامی بوزنطی یا بلقانی رئیسوں کو کلیساے قدیم (یونانی) کے پادری اور عام طور پر بلقان کے باشندے دشمنی کی نظر سے دیکھتر تھے۔ عثمانیوں نے ان مغربی اور مقامی رئیسوں سے عوام کی برگشتگی کا فائدہ اٹھایا ۔ وہ کلیسا ہے یونان کے سرپرست بن گئر اور کیتھولک عقائد کو بلقان بدر کرنے کی كوشش كى ـ قسطنطينيه مين مهم ، ع مين جناديوس Gennadius کو تمام مسیعی کلیسا کا بطریق مقرر کرنر سے پیشتر بھی عثمانی حکومت کی طرف سے ہر جگہ کلیسامے یونان کے راہبوں اور مسیحی پیشواؤں کو وظائف بلکه تیمار [رك بآن] (یعنی جاگیریں) تک عطا کیر جاتر تھے۔ دوسری طرف نویں صدی هجری / پندرهویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں جب لاطینی بلقان سے نکال دیے گئے تو مقامی تاجروں نے، جن میں مسلمان، یونانی اور اهل رُغُوِّسه نیز یهودی شامل تهر، تجارت اور ساهوکارے میں ان کی جگه سنبھال لی ۔ رغوسه Ragusa نے عثمانیوں کی سرپرستی میں بلقان کی تجارت میں ایسی وقعت حاصل کی جو ازمنهٔ وسطی میں اسے پہلے کبھی حاصل نه هوئی تھی ۔ غالبًا اس کا اهم سبب یه تها که عثمانیوں کے مال گزاری اور زمینداری نظام (دیکھیے دفتر خاقانی) نے بلقان کے کسان طبقے کی زندگی میں بری تبدیلی پیدا کر دی تھی ۔ بوزنطی قیاصرہ دسویں صدی میں ہٹری کوششیں کرتر رہے که صوبر کے ارباب اقتدار کے مقابلے میں، جو برابر اپنے علاقے اور اختیارات بڑھانے میں کوشاں رھتے تھے، کسان طبقے کی حمایت کر کے مرکزی حکومت کا اقتدار بحال رکھیں ۔ کومنان نام کے بادشا ھوں (Comneni) کے وقت میں اسی جد و جمهد کا خاتمه

حصوں میں بوالو ک Bölük [راک بان] کی صورت میں از سر نو تنظیم کی اور سولهویں صدی عیسوی تک وہ عثمانی فوج کا ایک حصه بنے رہے۔ سولھویں صدی میں ان کی افادی حیثیت ختم هو گئی اور وه صرف معمولی حیثیت کی رعایا ره گئر ـ خانه بدوش اِفلاق اور مَرْتُولُوس کے دوسرے فیوجی دستے ولایات میں عثمانی افواج میں ضم کر لیے گئے (دیکھیے راقم مقاله کی فاتح ووری، انقره مه ۱ و ۱ و ۱ مه ۱ تا مرر) \_ دیـوشرمه Devshirme (رك بان) كے آئين کی بدولت رعایا کو بھی حکمران طبقے تک رسائی حاصل تھی۔ معلوم ہوا ہے که رعایا، یعنی مسلم یا مسیحی مزارعین کی طبقهبندی کے سلسلے میں عثمانیوں سے پہلے جو نظام رائج تھا، اسی سے ملتا جلتا دستور نافذ رها اور بوزنطی دور کے کاشتکار (paroīkoi) جو زيو گرات zeugarate اور بوئدون boldion نيز اليوتهروى (eleutheroi) جماعتوں ميں منقسم تھے عثمانی دور میں بھی مختلف ناموں سے باقی رهے، نیز چند بوزنطی محصول عثمانی دور میں جوں کے توں برقرار رھے؛ مثلاً رسوم عرفیہ یا عادت قدیمه ـ یه مواجب صاحب تیمار (یعنی جاگیرداروں) کو تفویض کر دیے جاتے تھے۔ عثمانی نظام تیمار نے، جو پہلے دور میں سلطنت کا سنگ بنیاد تها، بلقان هی میں حتمی شکل اختیار کی۔ آخر میں هم کهه سکتے هیں که اهل بلقان کی تاریخ کی بنیادی اوضاع عثمانیوں کے دور میں بھی برقرار رهیں ۔ یه درست هے که مقامی ثقافت کی ترقی و عروج کے سابقہ مراکز ختم ہوگئے، لیکن کاشتکاری اور کلیسائی نظام برابر موجود رہے اور انیسویں صدی عیسوی میں یمی نظام وهاں کی قومی ریاستوں کی بنیاد بن گئے.

دسویں صدی ہجری / سولھویں صدی عیسوی میں جزیرہنماے بلقان کی تاریخ میں امن و خوشحالی

کا ایک نادر دور آیا۔ هر جگه بنجر زمینیں قابل کاشت بنائی گئیں۔ ه م ۱۹۰۵ء میں آبادی پچاس کاشت بنائی گئیں۔ ه م ۱۹۰۵ء میں آبادی پچاس لاکھ تک بڑھ گئی۔ شہروں نے ترقی کی۔ یه معلومات همیں عثمانی دفتروں سے ملتی هیں، جو ترکی محافظ خانوں میں محفوظ هیں (دیکھیے اقتصادی نکولتسی میکمورسی Iktisat Fakültesi استانبول، عدد م، ۱۱، ۱۱، ۱۱، بلقان میں یونانی زبان کے بعد ترکی زبان نے تہذیب و تعدن کی مشتر که زبان کا درجه حاصل کر لیا.

جیسا که آرنلڈ نر Preaching of Islam انڈن (بار اول ۱۸۹۹ء، بار سوم ۱۹۳۵ء، ص ۱۳۰ ببعد) صراحة بيان كيا هے كه اهل بلقان ميں اسلام کی اشاعت عام طور سے کسی سرکاری حکمت عملی یا جبر کا نتیجه نه تهی، تاهم اس سلسلے میں تین ادوار میں امتیاز کرنا چاہیے ۔ سلطان بابزید ثانی کے دور تک عثمانیوں نے مذھبی معاملات میں نہایت رواداری سے کام لیا۔ اس دور میں عثمانی عسکری [رك بان] میں جو بلقانی شرفا شامل كیے گر بالخصوص بوسنه سي بوگومل (Bogomils) لوگوں نے رضاکارانه طور پر اسلام قبول کیا ۔ سلطان بایزید ثانی کے عہد کے بعد عثمانی ریاست کو ایک مسلم ریاست ہونے اور شریعت نافذ کرنے کا کچه زیاده احساس هوا \_ گیارهوین صدی هجری / سترهویس صدی عیسوی کے ما بعد بلقان میں فرانسسکی (Franciscan) راهبوں کے وفود کی سر گرمیوں کے نتیجے کے طور پر ابتداء عثمانیوں کو سربيا، البانيا اور دريام دينيوب بر واقع علاقة بلغاریا میں عیسائیوں کی یورش کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑیں، کیونکه شاهان هیسبرگ اور اهل وینس سیاسی اغراض کی خاطر ان مسیحی وفود کی پشت پناهی کرتے تھے ۔ اس دور میں بھی ا ان سمالک میں کسی حد تک عوام الناس نے اسلام قبول کیا ۔ اهل البانیا نے بعد کی صدیوں میں وسیع پیمانے پر اسلام قبول کیا [رك به آرنا ودلوق] ۔ اسلام قبول کرنے والا تیسرا علاقه رهوڈوپ Rhodope میں واقع ہے، جہاں بلغاری زبان بولنے والے مسلمانوں کو پوماق [رك بان] کہا جاتا ہے ۔ عثمانیوں کے زیر حکومت ما بعد کے ادوار میں بلقان کی ترقیات کے لیے رك به روم ایلی .

مآخذ: (۱) La Péninsule balcanique : J. Cvijić Peuples et nations des : J. Ancel (Y) : 1911 リンチ La Turquie : A. Boué (ד) ביים ' Balkans ' Balkans : F. Ph. Kanitz (מ) ביים 'd'Europe النيزك ممر Donau-Bulgarien und der Balkan Formes byzantines et : N. Jorga (0) : 51A29 5 réalités balkaniques ، پیرس ۱۹۲۲ ع : (٦) وهی مصنف Historie des Etats balkaniques jusqu'à 1924 بحرس Zur Kunde der: W. Tomaschek (4) 51970 Hämus-Halbinsel, Sitz, Berich, der Akad. Wien. Geschichte: G. Stadtmüller (A) : 1 AAZ hist-klas. : C. Jireček (٩) : ٩٥٠ ميونخ des Südosteuropas Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien وى انا ١٩١٢ تا ١٩١٩ع؛ (١٠) وهي مصنّف : Die Heerstrasse von Belgrad nach Constantinopel und : M. Braun (11) := 1 A 2 Prague 'die Balkanpässe Die Slawen auf dem Balkan bis zur Befreiung von der türkischen Herrschaft لائيزگ رمهورع: (۱۲) 'History of the Byzantine State: G. Ostrogorsky ترحمهٔ J. Hussey أوكسفرل به و ع : (۱۳) أوكسفرل بذيل ماده.

(خلیل اینالی فی)

(۲) سلجوقیوں، مغول اور بالآخر عثمانی ترکوں
کو ادوار سے پہلے مسلمانوں کو جزیرہنما مے بلقان
کے متعلق بہت کم باتیں معلوم تھیں ۔ یہاں تک

که ابوالفدا (طبع Schier س ۲۸۸) نے بھی دریاہے ڈینیوب کی وادی کے شہروں کے بارے میں لکھا ہے کہ "ان کے نام عجیب اور ناقابل فہم هيں، هميں ان كا كجه حال معلوم نہيں''۔ مسلمان مصنفوں نر اس علاقر کے بارے میں ابتدائی معلومات مسلم العرمي كي كتاب سے حاصل كيں جو وھاں ہمرء تک جنگی قیدی کے طور پر رھا تها، اور کچه معلومات ایک یمودی هارون بن یعیی کے سفرناسے سے حاصل ہوئیں، جس نے ۸۸۰ء سے .. وء تک یورپ کا سفر کیا (دیکھیے حدود العالم، طبع منورسكي Minorsky، ص ٩ ١٩، اس کے اس – اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے علاوه انهول نر مزید معلومات ابراهیم بن یعقوب الاسرائيلي سے حاصل کیں (جس نر اپنا سفر ، ۹۹ میں کیا) (دیکھیر البکری، طبع و ترجمه Baron von Izvest al-Bakri drugih avtorov o rusi i : Rosen slavyanah پیشرزبرگ ۱۸۷۸ع، د. د.) معض مصنّفوں نر ان معلومات کو بڑی احتیاط کے ساتھ درج کیا ہے اور راویوں کے الفاظ الگ کر کے لکھر ھیں ۔ بعض نیر (مثلاً حدود عالم، جو ۹۸۲ء میں لکھی گئی تھی) ان معلومات کو خلط ملط كر ديا هے ـ ابن خُرداذبه (ص ١٠٥٠ قدامه، ص ٥٥٦) نے مختصراً اور ابن الفقیه نے تفصیلات ك ساته (قب ياقوت: معجم البلدان، طبع وستنفلك، ٢: ٨٦٣) مسلم كو اپنا مأخذ بتايا هـ ـ ان كے نزدیک اس کے تین صوبے هین : (١) تَفله (دیکھیر Minorsky: وهي کتاب، ص ۲۱م)، جس کا صدر مقام قسطنطینیه هے اور جس میں وہ علاقه شامل هے جو جنوب میں بحیرہ شام ( بحیرہ ابیض يا ايجين)، شمال مين بحيرة خزر (بلكه بحيرة اسود)، مغرب میں سد طویل (مقدون تیخمس)، یعنی Anastatius کی دیواریں جو ہر گز سے دریا ہے مارتزا تک میں پھیلا

All العام (ديكهم Histoire de l Empire : A. Vasiliev Byzantin پیرس ۱۹۳۲ء، ۱:۱۳۱)؛ (۲) تراقیه (تهریس)، جس کا صدر مقام ارقده (Arcadiopolis) هے ۔ یه صوبه ان اقطاع پر مشتمل تها جو سد طویل سے پرے واقع هيں؛ (٣) مقدونيه، يه تراقيه كے جنوب میں واقع تھا اور اس کا صدر مقام Bands (بندس ؟) میں تھا۔ یہ بوزنطی سلطنت کی نواحی ریاستوں کے طور پر ایک تو سلافیوں کا علاقہ بیان کیا گیا ہے جو مقدونیہ سے مغرب میں واقع ہے (اس كا نام بلاد الصقالبة، يعنى جنوبي سلافيوں كا ملک ھے) دوسرے برجان (دریامے ڈینیوب پر کے بلغاروں) کا علاقه، جو تراقیه کے مغرب میں اور مقدونیه کے شمال میں ہے ۔ المسعودی (التنبیة) نے مُسلم الجَرْمِي کو مأخذ قرار دیتے ہوے دو صوبوں کا اضافہ کیا ہے اور بلقان میں بوزنطی صوبوں کی تعداد پانچ تک قرار دی ھے؛ (س) پلپونیسوس Peloponesus اور (ه) عیسائمی بلغارون اور ویلندروں (Velenders) کے وہ علاقر جو بوزنطی حکومت کے مطیع تھے۔ یہ مصنف سد طویل کو ان علاقوں کے مغرب میں بیان کرتا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق بسرجان اور صقالبه همسائر تھر، جو سد طویل کے مغرب میں رھتے تھے ۔ اس کتاب میں نيز اخبار الزمان مين (ديكهي SBAK، ويانا . ١٨٥٠، Skazanya musulmaskih : Harkavi ببعد ۲۱۰ pisateley o slavyanah ص ۱۲۶ ببعد) المسعودي ان معلومات کو جو ڈینیوبی بلغاروں کے بارے میں دی هیں برجان پر منطبق کرتا ہے۔ مزید برآں وہ برجان قوم کے لیے وہ ساری معلومات استعمال کرتا ہے جو اسے دیگر ذرائع سے بورغندیوں (Burgundians) کے متعلق ملیں (دیکھیر [المسعودی كا فرانسيسي ترجمه: Le Livre de : Macoudi l' Avertissement ، ترجمه از Carra de Vaux ،

٥٢٠ ، ٢٢٩ ، ٣٦٣) - يه مصنّف قفقاز سے متعلقه تحریرات کو بھی اس طریق سے استعمال کرتا ہے گویا وہ ان عیسائی بلغاروں کے بارے سیں ہیں جو بوزنطه کے تابع تھر نیز ویلندروں (Vclenders) کے بعض حصوں اور ایسر ھی دیگر قبائل کے متعلق ھیں جو ان کے ساتھ بلقان میں آ بسر (زکی ولیدی طوغان: : + 'KCA ) · Völkerschaften des Chazarenreiches ے منابع متعلق بھی دریا مے ڈینیوب کے متعلق بھی بعض معلومات درج كرتا هي، جو اس نر غالبًا مسلم الجرمي هي سے لي هيں ۔ يه دريا (دينيوب) دو کو هستانی سلسلوں کے درمیان سے گزرتا ہے ۔ اس کی چوڑائی بعض مقامات پر تین میل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نے اس دریا اور ایک اور دریا ملاوہ یا مراوہ کے کناروں پر بسنے والی ایک قوم کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس جگه المسعودی دریا بے ڈینیوب کو دریائے جیحون سے اور دریا کے ایک معاون دریاے چڑچک سے ملتبس کر رہا ہے (دیکھیے Carra de Vaux ، ص و و

حدود العالم كا مصنف، جس نے هارون بن يحيٰى سے معلومات اخذ كى هيں، كوهستان بلقان كو كوہ بلغرى كا نام ديتا هے (ورق ١١ ب و ٣٥ الف) اور دريا ئينيوب كو "روذ بلغرى" (ورق الف) اور دريا ئينيوب كو "روذ بلغرى" (ورق الف) كه منورسكى المال هے ـ يه دريا، جيسا كه منورسكى المال هے، دريا عارتزا نہيں ـ دوسر ع مصنفين كى طرح، جنهوں نے هارون سے استفادہ كيا هے، حدود العالم كا مصنف بهى لينيوبى بلغاروں كو بلغر كہتا هے، جو اس اصطلاح سے مختلف هے جو اتل آرك بان] بلغاروں پر منطبق كى جاتى تهى (يعنى بلكار يا بلغار) ـ ابن رسته منطبق كى جاتى تهى (يعنى بلكار يا بلغار) ـ ابن رسته حدود العالم ميں بهى اس نهر كو جو بلغراد كے حدود العالم ميں بهى اس نهر كو جو بلغراد كے جنگل سے قسطنطينيه ميں پانى لاتى هے دريا ع

بلغر کا نام دیا گیا ہے۔ Barthold اور منورسکی Minorsky (ص ۱۲، ۳۲۳) یه خیال ظاهر کرنر میں غلطی کے مرتکب ہومے میں که لفظ بلغراد ان دنوں مستعمل تھا اور لکھا ہے که یه دریا ان پہاڑوں سے نکلتا نے جو قسطنطینیہ سے یس دن كى مسافت پر واقع هيں ـ اس طرح اسے دريا ب ڈینیوب ھی کا سلسلہ ظاہر کیا گیا ہے، حالانکہ یہ خیال درست نہیں ۔ ہارون بن یحیی کا بیان ہے کہ کوهستان میں رہنے والے بلغار شاہ بورس کی رعایا هين (ابن رسته، طبع دُخويه De Goeige، ص ١٢٧، بذیل سوس، نیز حاشیه) اور اس کے ساتھ مسیحیت قبول کر چکر هیں ۔ یه سصنف انهیں نو عیسائی سلافي (الصقالبة المتنصرة) كهتا هي - بهركيف یه لوگ متذکرهٔ صدر جنوبی سلافی هون گر ـ هارون بن یعیی برگنڈیوں سے بھی آگاہ تھا (قب ابن رسته، - (۲۶۹ ص 'Streifzuge : Marquart نام. ص حدود العالم کے مصنف نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مسلم الجربي نے جن برجانوں كا ذكر كيا ہے اور هارون نے جن بلغاروں کا حال لکھا ہے وہ دو ہمسایہ قبائل تھے جو دریاے ڈینیوب کے طاس میں رھتے تھے۔ البکری (طبع Rosen، ص مم) نے بھی، جس نے المسعودي سے معلومات اخذ کیں، یہی خیال ظا هر کیا ھے ۔ حدود العالم (ورق ۱۱ ب، س الف) میں براقیه نامی (تراقیه نمین) ایک شهر کا ذکر هے (Minorsky) نر اسے براقیہ یعنی قوم برجان کا صدر مقام پڑھا ہے، لیکن یه بتانا ناممکن هے که یه شهر کون سا تها) قب حدود العالم، (انگریزی ترجمه) ص ۲ ه ۱ .

ابراهیم بن یعقوب (دیکھیے البکری، ص ۳۸)
نے بلقارین، یعنی ڈینیوبی بلغاروں کا ذکر ایسے لوگوں
کے طور پر کیا ہے جو بحرالشام (بحر ایجیئن) سے
المانی (جرمن) اقدوام کی سرزمین تک پھیلی ھوئی
سلانی اقوام کے سرکردہ قبائل ھیں ۔ وہ لکھتا ہے

که اس قوم کے حکمران نے قسطنطینیہ کے محاصرے کے دوران میں مسیحیت اختیار کر لی تھی ۔ اس کے بعد یہ مصنف ان سلافیوں کا تذکرہ کرتا ھے جو بلغاروں کے مغرب میں سنگلاخ اور ڈھلواں پہاڑوں میں رھتے ھیں (جبال شامخہ و عرات المسالک) ۔ الاصطَخْرِی اور ابن حوقل (ص ہے ۳) ڈینیوبی بلغاروں کو 'بلغار عظام' کا نام دیتے ھیں اور لکھتے ھیں کہ ان کی تعداد بہت ھے اور انھوں نے نواحی یونانی اقوام کو اپنا تابع بنا رکھا ھے۔ القصہ عرب اس کشمکش اقتدار سے عام طور پر آگہ تنے جو عرب اس کشمکش اقتدار سے عام طور پر آگہ تنے جو کے دور میں بلغاروں اور بوزنطیوں کے درمیان جاری تھی (دیکھیے Vasilyev نے درمیان جاری تھی (دیکھیے Vasilyev).

الأدريسي (م ۱۱۹۲ء) نے اپنی اقليم پنجم کے چوتھے اور پانچویں حصے میں جزیرہنماے بلقان کا حال قلمبند کیا ہے۔ دوسرے عرب مصنفوں کی طرح وہ ڈینیوبی بلغاروں کے علاقے کو برجانوں کا ملک (ارض برجان) لکھتا ہے۔ اس جگه کے علاوہ وہ اسلامی مآخذ کو کہیں استعمال نہیں كرتا ـ ظاهر هے كه اس كے سب نام يورپي ساحد سے لیے گئے ہیں ۔ اس مصنف کو علم تھا کہ برجانوں کے شمال میں دریامے نیستر و دریامے نیپر کے طاس روسیوں کے قبضے میں تھے۔ اس نے اقلیم ششم کے حصة چہارم میں "اقوام روس کے جنوبی حصے" کا جو ذکر کیا ہے اس سے غالبًا اس کی مراد کارپیتھی کو هستان کے روسیوں سے تھی۔ ابن سعید المغربی (م ۱۲۷۳ء) نے الادریسی سے بہت استفادہ کیا ہے اور اس پر اپنی طرف سے سزید اهم حاشير لكهرهين ـ اس نراس درياكا نام جس كے ساته ساته مجار (هنگروی) آباد هین دوما (یعنی طونا یا ڈینیوب) لکھا ہے۔ دوسرے مقام پر وہ اس دریا کا نام طَنبرس (Dnieper) لکھتا ہے اور کہتا ہے

که اس دریا پر بلغاروں کا مشہور ملک آباد ہے۔ ظاہر ہے که اس جگه وہ ڈینیوبی بلغاروں کو اتل آرك بآن] بلغاروں کے ساتھ ملتبس کر رھا ہے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھا که ڈینیوبی بلغاروں کا صدر مقام دریائے ڈینیوب (طَنبرس) کے جنوب میں واقع ہے۔ مزید برآن وہ لکھتا ہے که بلغاروں کا ایک شہر سُودا نامی بھی ہے، جو اس دریا سے ساڑھے آٹھ دن کی مسافت پر جلنیب مشرق واقع ہے۔ ساڑھے آٹھ دن کی مسافت پر جلنیب مشرق واقع ہے۔ بلا شبہه اسے اس معاملے میں شہر سُوار کے ساتھ بلا شبہه اسے اس معاملے میں شہر سُوار کے ساتھ التباس ھوا ہے، جو اتل بلغاروں کا شہر تھا (دیکھیے Festschrift für Chwolson: Barthold) بران (دیکھیے که بعد).

عہدِ مغول کے ماخذ ظاہر کرتے ہیں کہ جزیرہنمامے بلقان کے ان حصوں کے نام جو ترکوں کی یلغاروں کا تختہ مشق بن چکے تھے ترک رنگ میں رنگے جا چکے هیں ۔ ١٢٣٩ء کی مہم میں مغول تسه (تیسه، تنها یا تهنا) اور ڈینیوب کے طاسوں میں سے گزر کر کارپیتھی کوہستان تک جا پہنچیے، جسر وہ یپرک تاک (بپراق طاغ) کہتے تھے (رشیدالدین، طبع Blochet، ص ه ه ، كتب خانة اياصوفيا ، عربی نسخه شماره ۳۰۳، ص ۲۰۰ میں "جبال مراقتان' لکھتا ہے) ۔ انھوں نے اُلغ (افاقی) یونانیوں کو قرہ آلغ نام سے پکارا ۔ اور اس حصّے کے كوهستان كـو جبـال باياقتوق (عربي نسخـه، ص ٦٠٣) كل نام ديا (طبع Blochet مين يه نام نظر نهين آتا) ۔ ان اقطاع کو منگوخان کے بھائی بوچک نے سر کیا تھا۔ ۱۲۳۹ء کی جنگوں کے حال میں جس دمیرقبو (آهنی دروازه) کا ذکر آیا هے اس سے رشیدالدین کے خیال کے مطابق (رشیدالدین، طبع Blochet ص ٢٨؛ عربي نسخه ص ٨٥ "تيمور قهلقد"\_ عربي نسخے میں اس کے علاوہ ایور کے ضلع (نواحی ایر) کا ذکر آیا مے) درؤ خزر مراد مے ۔ اس طرح ۱۲۳۱ء

کی سہم میں جس آھنی دروازے کا ذکر آیا ہے اس سے ڈینیوب کا آھنی دروازہ مراد ہے (-The Turno Eisernes : E. Oberhummer دیکھیر Severin Pass Gesellschaft 'Mitteilungen der Wiener geog. 'Tor ١٩١٦ء، ص ٢٠٢ ببعد) - إن اقطاع كرمغل سالار نے قیچاقوں کا تعاقب کیا، جو اس راستر سے بھاگ رہے تھے اور اُوروں کوت اور بداج کے صوبوں پر قبضه جما ليا (Blochet ، ص ٥٦؛ عربي نسخه ص ۲۰۰۰ نیز دیکھیے Gold Horde: Hammer Nushestviya Batiya: Berezin 1100 117. Journal ministerst. narodn prosve- ילנ na Rossiyu schenya شماره ه، ص ۲۰۰ ببعد نر رشید الدین کے مآخذ کو سطحی طور پر استعمال کیا ہے)۔ اورون کوت اور بداچ یا باراچ (اس نام کے لیے دیکھیے زکی ولیدی طوغان : Ibn Fazlan ، ص ۱۰۹ ببعد) ایسے دو مقام تھے جن پر دریاے ڈینیوب کی مجارستانی طرف پر قپچاقی قبائل نر قبضه جما لیا تھا۔ ان لڑائیوں کے تذکرے میں جو ۱۲۹۹ میں اردو بے مطلّا کے توقعہ خان اور نوغائی کے درمیان هوئیں، کہا گیا ہے که نوعائی نے دو لاکھ سپاہ کے ساتھ دریاے ڈینیوب کے آھنی دروازوں پر اپنا جنگی مرکز قائم کیا ۔ اسکی فوج میں بلغار اور صقالبہ بھی تھے ۔ نوغائی کے بیٹے نے بلغار بادشاہ ترتیر کی بیٹی سے شادی کی (دیکھیے Memoire 13 (Nogay i ego vremya: N. Veselovskiy de L'Académie des science de Russie ، سلسلة هشتم، ج ۱۳، شماره ۲۰، ۱۹۲۹: ص ۱۸، ۲۸) -مصری مصنف رکن الدین بیبرس راوی ہے که نونخائی ترنووہ پر قبضہ جمانے کے بعد مارا گیا۔ ازاں بعد توقتہ کے بیٹوں نے نوغائی کی مملکت پر قبضه جما لیا اور ساقچی اور آهنی دروازوں پر متمکن هو گئر (دیکھیر Tiesenhausen؛ اسمعیل حقی ازمیرلی:

أَلْتِينَ أُردُو تَاريخُنه عايد مِنْ لِر، ١:١٠، ٢٨٢)-آردوے مطلا کی تاریخ سابعد میں آق تاو تُرک، جو نوغائی کی رعایا تھر، بوزنطہ کی سرحدوں کے قریبی علاقوں میں جا کر آباد ہو گئر ۔ اس لیر بحیرہ اسود کے سواحل پر کے چٹیل سیدان ''اُسری یاکا" (صحاری اسریقه) کے نام سے معروف هیں ـ (دیکھیے شرف الدین یزدی: ظفر نامه، ۱: ۹ ۵۰) -ابوالفداه (م ۱۳۳۱ء) نے، جو بلقان اور مشرقی یورپ کے حالات سے بہت با خبر ہے، بلقان کے بارے میں بهت اهم معلومات بهم پهنچائي هيں ـ البته وه بعض اوقات اپنی معلومات کو اپنر پیش روؤں کے بیانات کے ساتھ خلط ملط کر دیتا ہے (مثلاً ص و ہ م پر برغندی کے معنوں میں لفظ برجان بشکل برجان آیا ہے جو ابو سعید سے لیا گیا ہے: قب حدود العالم، ورق ۱۱ ب سطر ۲۰ "برشان"، طبع مندورسکی، بمدد اشاریه) اس مصنف کے بیان کے مطابق دریاہے ڈینیوب کوھستان دنیوس (دنیوس الکبیر) سے نکلتا ہے۔ اس لیر اس کا نام دونا یا ترکی تلفظ ''طنا'' هے \_ یه دریا دجله اور فرات دونوں کے مجموعے سے بھی بڑا ہے اور مشرق کی جانب جبل قشقه طاغ تک بهتا هوا سقچی، یعنی ایساقی کے مقام پر سمندر میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کے طاس میں مجار اور صرب (ھنگری اور سروی) ایسے کافر قبائل آباد هیں (ص ۵، ۲۸۸) -کتاب کے ایک آور حصّے میں (ص موم) خسکه طاغ کو ایسائیے کے مغرب میں ظاہر کیا گیا ہے گویا یه ٹرانسلوانیا میں ہے اور یه که ڈینیوب مشرق کی طرف بہتا ہے۔ اس صورت میں اس کی مراد کو ہستان بلقان ہے ترنو کا قلعہ ایساقیمہ کے مغرب میں تین دن کی مسافت پر بتایا گیا ہے اور اس کے باشندوں کو افاقی (ویلشوی) لکھا گیا ہے ۔ یہ بات بھی اغِلبًا تَرْنُوو یا تِرْنُو کے متعلق ہے، جو ٹرانسلوانیا

میں واقع ہے، لیکن ابوالفداء یہ بھی کہتا ہے کہ لفظ برغال (المسعودی میں ''برغر''، دیکھیے زکی ولیدی طوغان : Ibn Fazlan ص ۱۲۸) بھی ویلشیوں کے لیے مستعمل تھا ۔ یہ مصنف ان لوگوں کو بلغاروں سے ملتبس کر دیتا ہے ۔ نیز ترنوو کے قصبے کو، جو ویلنشیا میں واقع ہے، اس نے ترنوں یا ترنووہ کے ساتھ ملتبس کر دیا ہے، جس کے حالات ترنووہ کے ساتھ ملتبس کر دیا ہے، جس کے حالات آس نے بعض مہمانوں اور مسافروں سے سنے تھے.

معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل عثمانی ترکوں نے کو ہستان خیمس کو بلقان کا نام دیا ہے (دیکھیر مادہ خیمس Hamus در Pauly-Wisowa) -اس امر کا امکان ہے بنیاد ہے کہ یہ نام ایرانی لفظ "بالاخانه" (ديكهير ۱۳۹۹: ۳ 'Wb': Radloff) سے نکلا یا ابوالغازی کے بیان کے مطابق ''اُبُوالْخَان'' سے مشتق هوا \_ مغربی ترک اس لفظ کو "اکوهستانی سنگلاخ سرزمین' کے لیے استعمال کرتے ھیں (دیکھیر سوز درلمه در گیسی ۱٬ Söz derleme dergisi ) وه ۱، "Balgan") - اس امر کے لیے که ترکمانستان میں کوہستان بَلْخان واقع ہے اور یہ نام کوہستان خیمُس کو دیا گیا دیکھیے Ungarischen: Marquart Yahrbücher ، ف م : ۸۰ و Barthold : (کر) ت، زير مادَّهٔ بلخان Balhan ـ باشقرت لفظ بلقان کو پہاڑ کے معنوں میں استعمال کرتے هیں ۔ آچیلی کوال کے قریب اس نام کا پہاڑ ہے (دیکھیر Moskvityanin) ۱۱۳:۱: ۱۱۳۳ ـ يه بيان كر دينا ضروري هے كه اس موضوع پر بعض تصانیف، مثلاً W. Tomaschek : افی (SBAK در SBAK) کی انا، .Hist-Kl ص ۱۱۳ می استفاده نهیں کیا. جا سكا).

(زکی ولیدی طوغان)

(۳) عثمانی ترکوں کے زسانۂ زوال میں بلقان یورپ کی بڑی طاقتوں کی سازشوں کی آماجگاہ۔

بن گیا۔ بڑا مقصد یہ تھا کہ اس علاقر کو ترکوں کے تسلط اور اثر سے آزاد کرایا جائر ۔ اس زمانر کے چھوٹر چھوٹر واقعات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اهم واقعات میں ایک جنگ بلقان تھی اور دوسرا دوررس واقعه جنگ عظیم اول ـ ان کے بعد ترکیه کا اثر کم سے کم ہو گیا اور یہ علاقے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی صورت میں خود مختار ہو گئر ۔ دوسری جنگ عظیم سے کچھ پہلے اتحاد بلقان کی بنیاد پڑی۔ یه ایک سیاسی تنظیم تھی، جس کی تشکیل و فروری ۱۹۳۸ ع کو ان چار بلقانی سمالک کے لیے کی گئی تھی: یوگوسلافیا، رومانیا، یونان اور ترکیه اور اس کا مقصد باهمی دفاع اور دیگر مشترکه مفادات کی حفاظت تھا.

اتحاد بىلقان كاپس منظر: بلقان كوفاق یا اتحاد کا تصور بہت پرانا ہے ۔ جنوبی یورپ کی اقوام میں نظرید قومیت کے فروغ کے ساتھ یه احساس نشوونما پانے لگا کہ چھوٹی قوموں کے اتحاد سے عثمانی ترکوں یا Habsburg کی غلامی سے نجات حاصل کی جائر ۔ جنوبی سلانی اقوام میں بالخصوص هم نسلی کے جذبر نے فروغ پایا اور اس نے تاریخی و جغرافیائی رشتوں کو مزید مضبوط بنانر کے تصور کو تقویت پہنچائی، لیکن یورپ کے سیاسی حالات کچھ اس قسم کے تھر که سم و وء تک اتحاد بلقان کا خواب شرمندهٔ تعبیر نه هو سکا ـ کو ۱۹۳۰ عسے ۱۹۳۳ء تک اتحاد بلقان کے لیے چار غیر رسمی کانفرنسیں منعقد کی گئیں، جن میں بلقان کے تمام ممالک نر خصوصًا ترکیه اور یونان نر بڑھ چڑھ کر حصّه ليا، نتيجة اس اتحاد كي راهين كچه نه كچه هموار ضرور هو گئیں؛ چنانچه و فروری ۱۹۳۸ ع کو یونان، رومانیا، ترکیه اور یوگوسلاویا نر ایتهنز کے مقام پر معاهدهٔ بلقان پر دستخط کر دیر ـ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ بلقان کی چار طاقتوں کے اکے بغیر طے ہوا تھا، لہذا یو گوسلاویا کی حکمت عملی

اس معاهدے میں البانیا کو شامل هونر کی دعوت نہیں دی گئی اور بلغاریا نے اس کا رکن بننے سے انکار کر دیا۔ چند ماہ بعد (۲۰ اکتوبر تا ۲ نومبر سه ۱۹۹ ع) انقره مین معاهدهٔ بلقان پر دستخط کرنر والى چار طاقتوں نر اتحاد بلقان (Balkan Entente) كى تنظیم ک؛ چنانچه ایک مستقل کونسل اور ایک مشاورتی اقتصادی کونسل کا بطور اس کی مجالس منتظمه کے، قیام عمل میں آیا۔ ان کونسلوں نے اس اتحاد سے فوائد حاصل کرنے کے بعض عملی اقدامات بھی کیے ۔ یه اتحاد بلقان هی کا اثر و نفوذ تها که Montreux کانفرنس (منعقدهٔ ۲۰ جون تا ۲۰ جولائی ۳۹ وع) میں ترکید کی حمایت میں Convention of the Straits پر نظر ثانی کی گئی.

جسور تا مسورع کے دوران میں جب یورپ ایک زبردست سیاسی بحران سے دوچار هوا تو بلقان کے ممالک پھر سیاسی ریشه دوانیوں کی آماجگام بن گئر ۔ اطالیہ نر جرمنی کی شہ پر حبشہ پر حملہ کیا تو یه گویا لیگ آف نیشنز League of Nations اور دیگر بڑی طاقتوں، مثلاً برطانیه، فرانس اور روس کو ایک کھلا حیلنج تھا، نیز سپین میں بغاوت ہو جانر سے یـورپ کی سیاسی صورت حال اور زیادہ مخدوش هو گئی ـ اطالیه اور جرمنی نے اتحاد بلقان کو بالخصوص ختم اور ان کے فرانس اور مغربی یورپ کے ساتھ تعلقات منقطع کرانر کی کوشش کی۔ جرمنی هر قیمت پر چیکوسلوواکیا کو دوسرے ممالک سے علیحدہ کرانر اور اسے تباہ کرنر اور رومانیا، یونان، ترکیه، یوگوسلافیا اور بلغاریا کی حمایت حاصل کرنر پر تلا هوا تها.

س ۲ جنوری ۹۳۷ و ع میں بلغاریا اور یو گوسلاویا کے درمیان ایک مستقل دوستی کا عہدنامہ طے پایا، چونکه به عمدنامه "اتحاد بلقان" کی اطلاع

پر بہت اعتراضات کیے گئے اور یونان اور رومانیا کی حکومتوں کو اس سے سخت تشویش لاحق ہوئی۔ بہر حال ۱۵ - ۱۸ فروری ۱۹۳ے کو اتحاد بلقان کا ایتھنز میں اجتماع ہوا، جس میں یورپ اور بلقان کی نئی صورت حالات نیز بلغاریا اور یوگوسلاویا کے معاہدے پر غور کیا گیا اور آخرکار اس معاہدے پر تسلی کا اظہار کیا گیا.

جس طرح یو گوسلافیا نے اپنی مرضی سے بلغاریا سے معاهده کیا تھا اسی طرح اس نے اطالیه سے عسکری معاہدہ کر لیا، اس کے بعد ان دو ملکوں میں اقتصادی معاهدہ طے پایا ۔ ان دونوں معاهدوں نے یلاشبہہ اتحاد بلقان کو ایک کاری ضرب لگائی۔ علاوہ ازیں جرمنی کی اقتصادی حکمت عملی سے نه صرف بلقان کے ممالک بلکه برطانیه اور فرانس کی اقتصادی حالت اس قدر کمزور هو گئی که اتحاد بلقان کا ہر ملک اس اقتصادی اور سیاسی بحران سے بچنے کے لیے اپنے طور پر ھاتھ پاؤں مارنے پر مجبور ہو گیا ۔ . س ستمبر ۱۹۳۸ء کے معاہدۂ میونخ کے باعث جب چیکوسلوواکیا کی محکومی پر دستخط هو گئے تو اس سے Little Entente کا، جس کا چیکوسلووا کیا ایک اهمترین رکن تها، تباه هو جانا قدرتی تها ـ اگرچه معاهدهٔ میونخ کی وجه سے اتحاد بلقان کا خاتمه نه هوا ليكن معاهدهٔ ميونسخ اور بعد كے سیاسی حالات نے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور اس کے ٹوٹ جانر کے آثاریقینی ہو گئر۔عہدنامہ میونخ کے بعد جب دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز ہوا تو نیشنل سوشلسٹ جرمنی نے بلقان کے علاقے کو پر امن طریقے سے فتح کرنے کی حکمت عملی پر عمل كرنا شروع كر ديا ـ رومانيا ٢٣ سارچ ومورء کے اقتصادی معاهدے کی رو سے جرمنی کا محکوم بن چکا تھا، جب کہ بلغاریا، يوگوسلاويا اور يونان، نيىز تىركىد بهى

جرمنی کے اقتصادی دام میں پھنس چکر تھر۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بلقان کے یہ تمام سمالک ایک دوسرے کی پروا کیے بغیر اپنی اپنی راہ پر چلنے کا تہیہ کر چکے تھے، گو اتحاد بلقان بظاھر ابهی تک قائم تها . . . . ۲ فروری ۱۹۳۹ ع کو اتحاد بلقان کی کونسل کا بخارسٹ میں اجلاس ہوا، جس میں اتحاد کو قائم رکھنر پر بہت کچھ کہا سنا گیا، لیکن جرمنی کی اقتصادی اور سیاسی قوت نر یورپ کو جس بحران سی سبتلا کر دیا تھا اس کی وجه سے اس پر عمل نه هونا تها نه هوا۔ اگرچه برطانیه اور فرانس نے پولینڈ کو ضمانت دینے (۳۱ مارچ ۱۹۳۹ء) کے بعد یونان اور رومانیا اور ترکیه کو جارحانه حمار کے خلاف ضمانت دینر کا اعلان کیا، لیکن اس سے اتحاد بلقان کو کوئی فائده نه پهنچا ـ يه ياد رهے كه يوگوسلاويا كو ایسی کوئی ضمانت نہیں دی گئی، غالبًا اس کی وجه یہ تھی کہ وہ پہلے ھی سے جرمنی اور اٹلی کی محوری طاقتوں سے تین طرف سے گھرا هوا تھا.

آخر کار جب یکم ستمبر ۱۹۹۹ کو جرمنی نے پولینڈ پر حمله کر کے جنگ کا آغاز کیا تو رفتا کے اتحاد بلقان' نے ایک بار پہر ستعد رهنے کا اقرار کیا، لیکن هر ملک اندر سے اپنی انفرادی حکمت عملی پر گلمزن رهنے کا فیصله کر چکا تھا۔ اتحاد بلقان کی کونسل کا آخری اجلاس ۲۰۰۰ فروری ۱۹۹۰ کو بلغراد کے شہر میں منعقد هوا۔ اس میں فیصله هوا که اتحاد بلقان کے ممالک کو آپس میں سیاسی اور اقتصادی طور پر متحد رهنا چاهیے اور جنگ سے دور اور آپس میں امن و آشتی سے اور جنگ سے دور اور آپس میں امن و آشتی سے رهنے کی کوشش کرنی چاهیے، نیبز یه طے پایا که کونسل کا آئندہ اجلاس فروری ۱۹۹۱ء میں ایتھنز میں هوگا۔ آثار بتا رہے تھے که کونسل کے یه تمام فیصلے محض زبانی جمع و خرچ تھے اور انھیں میں فیصلے محض زبانی جمع و خرچ تھے اور انھیں

عملی جامه پہنانے کے لیے کوئی ملک بھی تیار نه تھا: چنانچه کونسل کا فروری ۱۹۹۱ء کا مجوزہ اجلاس کبھی منعقد نه ھوا.

. ۱۹۳۰ء کے موسم گرما میں رومانیا کے حصّے بخرے کر دیے گئے، روس نے بسسربیا Bukovina [رَكَ به بجاق] Bessarabia علاقے ہتیا لیے اور ہنگری Transylvania کے ایک حصر پر چڑھ دوڑا، جبکہ جرمنی کی فوجوں نے اندرون ملک پر قبضہ کر لیا۔ ۱۹۳۱ء کے موسم گرما میں رومانیا کی فوجوں نر جرمنی کی فوجوں کے ساتھ مل کر سوویٹ یونین میں چڑھائی کر دی۔ ۲۸ اکتوبر . ۱۹۰۰ء کو اطالیه نر یونان پر حمله کر دیا، اور پھر اطالیہ اور جرمنی کی فوجوں نے مل کر **یوگوسلاویا اور یونان دونوں کو فتح کر لیا۔ ترکیہ** کم از کم کچھ عرصے کے لیے بے دست و پا ہو کے رہ گیا ۔ اتحاد بلقان کے ممالک کے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ کہیں بھی جارحانہ حملے کا مل کر مقابلہ نه کر سکے اور ایک ایک کر کے تمام ممالک جارحانه حملوں کا شکار ہو گئے ۔ اب ترکی و یونان کے سوا یہ ریاستیں روس کے زیر اثر ہیں أور ميثاق وارسا مين شامل هين.

[اداره]

بَلَقُلاوَه : [ = بالَق لاوَه ]، تاتاری زبان میں بالق لاوه (جس کے عوامی اشتقاقی معنی ماهی گیری (یا مچھلی پکڑنے کی جگه) کے هیں [جدید ترکی میں بھی یه لفظ اسی مفہوم میں مستعمل هے])۔ یه کریمیا میں ایک چھوٹی سی بندرگاه، جو بحیرهٔ اسود کی ایک دور تک خشکی کے اندر آئی هوئی کھاڑی پر جو سمندر سے نظر نہیں آتی، سواستوپول سے سوله کیلومیٹر ناصلے پر واقع هے .

یونانی جغرافیه دان (Strabo وغیره) اس شهر کو Palakion کے نام سے جانتے تھے، جو

سمندری خلیج Συμβόγων λιήην پر واقع تھا۔ یہاں تورانی آباد تھے اور وہ اسے بطور پناہگاہ کے بھی استعمال کرتے تھے ۔ بعد میں یہ رومیوں اور بوزنطیوں کے زیر اقتدار آ گیا اور نویں صدی سے تیرہویں صدی تک روسیوں کے ساتھ ایک معمولی سی تجارت مبادله کا مرکز بنا رها ـ یمال ١٣٦٠ کے قریب اهل جنوآ آباد هو گئے اور انهوں نے ایک روسن کیتھولک اسقفی (bishopric) قائم کی ۔ ۱۳۸۰ء میں بوزنطہ نے کُقّہ (Feodosiya) تک کریمیا کا پورا مغربی ساحل ان کے حوالے کر دیا ۔ اس وقت اس شهر كا نام سمبالو Cembalo (غالبًا Symbolon سے مأخوذ) تھا اور یه بهت مضبوط و مستحکم تھا، چنانچه اس کی دیواروں کے آثار انیسویں صدی تک دیکھنے میں آتے تھے - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۸ء میں یہاں کے یونانی باشندوں نر اپنر آپ کو جنوآ والوں کی حکومت سے آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رھے ۔ ١٨٥٥ء ميں بَلْقُلاوہ كريميا كے تاتاريوں کے هاتھوں میں آ گیا، اور ۱۷۸۳ء تک انھیں کے قبضے میں رھا۔ یہ ان علاقوں کے ساتھ جو براہ راست ترکی سلطنت کے ماتحت تھے ان کی مملکت جنوبی کی حد بناتا تها (قب معتمد رضا، طبع كاظم بيگ، ص ۹۲، ایک تاریخ، تقریباً ،۱۹۳ ع کے ضمن میں) -اس زمانے میں اس شہر کی اهمیت محض تجارتی تھی ۔ تاتاری لوگ، جو اس شہر میں رفته رفته آباد ھو گئر تھے، اس پر روسیوں کا قبضہ ھو جانے کے بعد (۱۷۸۳ع) اسے چھوڑ کر چلے گئے اور ان کی جگه جزائر ایجئین سے یونانی آکر یہاں بس گئے، جنھوں نے ۱۷٦۸ تا ۱۷۷۸ء کی جنگ میں روسیوں کا ساتھ دیا ۔ ان لوگوں نے ۱۷۹۰ء سے لے کر ۱۸۰۹ء تک اپنا فوجی دستہ بنائے رکھا۔ جنگ کریمیا کے دوران میں ۲۰ اکتوبر ۲۰۰۹ء کو بَلَقُلاوہ کے قریب ایک لڑائی لڑی گئی ۔ آج کل بَلْقُلاوہ ایک چپوٹا سا تجارتی شہر ہے جہاں اہم پیشہ ماہی گیری اور انگور کی بیلیں لگانا ہے.

مآخذ: Krimskiy Sbornik : P. Köppen، سينك پیٹرزبرگ ۱۸۳۷ء، ص ۲۱۰ تا ۲۲۰ (ایک خاکے سمیت)؛ «Krimskoye Khanstvo.. : V. Smirnov (۲) پیشرزبرگ <sub>۱۸۸۷</sub>ء، بمدد اشاریه ؛ (۳) E. S. Zevakin و Iz istorii social'nikh otnosheniy v : N. A. Penčko genuezskikh koloniyakh Sev. Pricernomorya v XV ن ماره ي: الماره عن شماره ي (Istoriceskiye Zapiski در veke, Enciklopedičeskiy Slovař: Brockhaus Yefron (~) ج س (II A)، سینٹ پیٹرزبرگ ۱۸۹۱ء، ص ۸۸۰ ببعد؛ (ه) Bol' shaya Sovetskaya Enciklopediya ، طبع ثاني، م (۱۰۹۰): ۱۰۲ ببعد؛ قديم زمانے ميں بَلَقلاوه کے لیے قب Pauly-Wissowa ج ۱۸ ج (Pauly-Wissowa عمود ۹۸ م و (از Ernst Diehl )و سلسلهٔ ثانی ج سر الف، 1 (= ٤) ( ( عمود ١ و ) : عمود ١ و ( ( از E. Oberhummer مع محلِّ وقوع پر مكمل بحث) بَلَقُلُاوه پر اهل منوآکی حکومت کے لیے قب Die Goldene: B. Spuler Horde لائوزگ ۱۹۲ عن ص ۲۸۰ ببعد، ۲۹۷ ببعد (مع مزید مآخذ کے حوالجات).

(B. SPULER)

بعض اوقات با پر زبر بھی پڑھی جاتی ہے[= بلّقیس] ۔

(بعض علما لے لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ اصل کے لحاظ سے عبرانی ہے اور معرب ھونے سے بہلے بلّقیس (بفتح با) تھا، مگر معرب ھونے کے بعد بلّقیس (بکسر با) پڑھا جانے لگا)، ایک خوبصورت بعد بلّقیس (بکسر با) پڑھا جانے لگا)، ایک خوبصورت اور ذَهین عورت کا نام جو ملک سبا کی ملکہ تھی اور ذَهین عورت کا نام جو ملک سبا کی ملکہ تھی علما لے لغت اور مفسرین کا خیال ہے کہ اس کا باپ شراحیل بن مالک سر زمین یمن کا بادشاہ تھا ۔ [بلقیس کے باپ کے نام میں اختلاف ہے، الزرکلی نے الهدهاد

بن شرحبیل لکھا هے (الاعلام، بذیل ماده)؛ ابن حزم نے ایلی اشرح (بعض کے هاں الیشرح)، اور ساتھ هی لکھا ہے که ان کے انساب میں الجھن بھی ہے اور اختلاف رائے بھی، نیز ان کے انساب اور حالات کے متعلق بہت کم باتیں درست هیں (جمهرة انساب العرب، ص ۱۳۹۹) ۔ وه شاهانِ یمن کے تبع خاندان سے تھی].

''عہد قدیم'' میں ملکۂ سباکا مختصر تذکرہ نام لیے بغیر ملتا ہے جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ذکر سن کر تعفے لیے جلوس کی شکل میں یروشلم میں داخل ہوتی ہے اور ان سے سوالات کرتی ہے اور وہ ہر بات کا تسلّی بخش جواب دیتے ہیں ۔ ملکۂ سبا حضرت سلیمان'' کے خدام و مصاحبین اور جاہ و حشم سے متأثر ہوتی ہے اور ان کی حکمت اور ان کے پروردگر کی عظمت کی قائل ہو جاتی ہے اور پھر حضرت سلیمان'' اسے عطیات اور تحائف دیتے ہیں اور وہ اپنے خدام کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاتی ہے (قب الکتاب المقدس، ملوک اول، باب ، ، آیات ، تا

ملکهٔ بلقیس ان تاریخی شخصیات میں سے ہے جن کا نام لیے بغیر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے جیسے عزیز مصر کی بیوی زلیخا (''امرات الْعزیزِ'' ۱۲ [یوسف]: مصر کی بیوی زلیخا (''امرات فرعون '۲۲ [یوسف]: ۱۳) یا فرعون کی بیوی آسیه (''امرات فرعون'' ۲۲ [التحریم]: ۱۱) قرآن کریم نے ملکهٔ سبا (بلقیس) کا قصه بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے (۲۷ [النمل]: ۲۲ تا مم) بعد میں مسلم مفسرین نے اسرائیلیات اور دیگر روایات کی بنیاد پر اس قصے کی مختلف اور دیگر روایات کی بنیاد پر اس قصے کی مختلف تفاصیل بیان کی ھیں ۔ قرآن کریم نے ملکه بلقیس کی جو تصویر ھمارے سامنے پیش کی ہے اس سے وہ ایک جو تصویر ھمارے سامنے پیش کی ہے اس سے وہ ایک غلقون ھونے کے ساتھ ساتھ تواضع 'آاور خوش خوئی خاتون ھونے کے ساتھ ساتھ تواضع 'آاور خوش خوئی

سے بھی متصف نظر آتی ہے۔ پرندہ ھدھد حضرت سلیمان علیه السلام کے پاس ملک سبا کے بارے میں بقینی خبر لر کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس ملک پر ایک عورت حکمران هے اور وہ سب الله کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے خوش۔ال ہیں اور ان کی ملکہ کے پاس سب کچھ موجود ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے (مسلم مفسرین کے بیان کے مطابق یہ تخت سونر کا بنا ہوا تھا جو تیس ضرب تیس گز لمبا چوڑا اور تیس گز هی بلند تها، پائے قیمتی جواهرات اور سرخ و سبز یاقوت کے تھر، قب روح المعانی، ۱۹: . ٩١؛ الكشاف، ٣ : ٣٠٠) - حضرت سليمان علیه السلام هدهد کو ایک خط لکه کر دیتر هیں، جس میں ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لوگوں کو دعوت اسلام دی جاتی ہے۔ پرندہ یہ خط حسب حکم سلیمانی ملکه کی خوابگاہ میں ڈال دیتا ہے جس کے تمام دروازے اور کھڑ کیاں اندر سے مقفل تھیں ۔ ملکه اس خط کو اپنی خوابگاه میں دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ یہ اندر کس طرح پہنچ گیا ؟ اس موقع پر ملکه اپنر انتهائی حزم و احتیاط اور کمال دوراندیشی کا ثبوت دیتی ہے اور اپنر مصاحبوں سے مشورہ لیتی ہے اور اگرچہ وہ سب اپنی طاقت و شجاعت کے گھمنڈ میں جنگ کا مشورہ دیتر هیں لیکن ملکه پہلر پر اس طریق سے اس مسئلر کو حل کرنے کا عزم کرتی ہے اور ایک پتے کی بات یه کمتی ہے که جنگ میں شکست کی صورت میں مفتوحیں کو تباہی اور ذلت سے دو چار هونا پڑتا هے (قب مفاتیح الغیب، ۲: ۳۳۳، الكشاف، س: ١٩٠٠ روح المعاني، ١١ : ١٩١٠) - ملكه یه جانچنے کے لیے که آیا سلیمان علیه السلام کی دعوت نبوت سچی ہے یا نہیں ، بڑے قیمتی تحالف بھیجتی ہے، جن میں سونا، چاندی، جوا ہرات کے

علاوہ لڑ کیوں کے لباس میں پانچ سو غلام بھی تهر ـ حضرت سليمان الونديون اور غلامون مين تمیز کرنر اور تحائف کو مسترد کر دینر کے علاوہ ایسر عظیم الشان لشکر کے ذریعر چڑھائی کی دھمکی بھی دیتر ھیں جس کی ان لوگوں میں قوت مقاومت نهين هوكي (الكشاف، س: ١٦٥ تا ١٦٦؛ روح المعانى، و ١: و ١٥) - مفسرين كا خيال هے كه حضرت سليمان عليه السلام كو بذريعة وحى يه علم هو حكا تها كه ملكة سبا بغرض آزمائش آنيوالي هے، چنانچہ اعجاز ربانی سے اسے لاجواب کرنے کے لیے اس کا تخت منگوانا چاها جسر وه سات مقفل دروازوں میں محفوظ کر کے ان کے پاس روانہ هوئی تھی۔ ایک زورآور جن (عِفْرِیْتْ بَنِ الْجَبْنِ) نے جو قوت و اعانت سے بھی متصف تھا، حضرت سلیمان ع کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہونے کی دیر میں تخت حاضر کرنے کو کہا، مگر ان کے وزیر آصف بن برخیا نے (جس کے پاس علم الکتاب، یعنی اللہ کا اسم اعظم یا روحانی قوت تھی) آنکھ جھپکنر کی دیر میں لا دینے کو کہا (الکشاف، ۳: ۳۹۷) ـ بہر حال ملکه سے پہلے هر ممکن تيزي کے ساتھ اس کا تخت لايا گيا اور بطور آزمائش اس کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ـ ذهین و زود فهم ملکه امتحان میں پوری اتری اور اعتراف کیا که هم تو آپ کی عظمت اور دعوت توحید کو پہلر ھی معلوم کر کے مسلمان هو چکر تهر اور یون حضرات سلیمان علیه السلام نے اسے اور اس کی قوم کو شیر اللہ کی پرستش سے روک دیا.

ملکۂ بلقیس کی آمد سے پہلے سلیمان علیہ السلام
نے جنات کو سفید شیشے کا صاف و شفّاف محل
تعمیر کرنے کا حکم دیا اور محل کے نیچے
سے پانی جاری کرا دیا جس میں ہر قسم کے
آبی جانور تیرتے ہوئے نظر آنے لگے ۔ حضرت سلیمان

علیه السلام نے ملکه کو اس محل میں داخل هونے کو کہا، مگر وہ پانی کو دیکھکر گھبرا گئی که شاید یه گہرا پانی هے (اور شاید سلیمان مجھے بطور سزا اس میں غرق کرنا چا هتے هیں)، مگر سلیمان علیه السلام نے کہا که یه تو ایک محل (صرح ممرد بن قواریر) هے جو شیشے سے هموار بنایا گیا هے (قب الکشاف، عمر دور المعانی، ۱۹: ۲۰۸).

بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیه السلام نے ملکه بلقیس سے شادی کر لی اور اسے اپنے ملک پر بطورِ حکمران برقرار رکھا، اس سے معبت کرتے، هر ماہ ایک دفعه اس سے ملنے کے لیے جاتے، اس سے اولاد بھی هوئی اور جنات کو حکم دے کر سیلعین اور غمدان کے محل نما قلعے بھی اس کے لیے تعمیر کروائے (قب الکشاف، س: . ۔ سئ الصحاح، تحت مادہ غمد)، مگر بعض روایات کی رو سے ملکه کی مرضی کے مطابق همدان کے بادشاہ سے ملکه کی مرضی کے مطابق همدان کے بادشاہ سونپ دیا اور ایک زوبعد نامی جن اس کی اطاعت میں دے دیا (الکشاف، س: . ۔ س).

مآخذ: (۱) القرآن (۲، تا سم)؛ (۲) الزمخشرى: الكشآف؛ (۳) الرازى: مفاتيح الغيب؛ (سم) الألوسى: روح المعانى، ج ۱، مصر؛ (۱) البيضاوى: انوار التنزيل و اسرار النأويل؛ (۱) الخفاجى: حاشيه على البيضاوى؛ (۱) محمد على لاهورى: بيان القرآن، لاهور ۲ س ۱ ه؛ (۱) تاج العروس، بذيل ماده؛ (۱) فرهنگ آنندراج، بذيل ماده؛ (۱) الكتاب المقدس (ملوك اول، باب ۱، آبات رتا ۱ و س ۱)؛ [(۱۱) الزركلى: الاعلام، بذيل ماده، بالخصوص مآخذ].

(ظهور احمد اظهر [والداره])

بَلْقَيْنِ : رَكَ به أَين.

البُلْقِينِي: مصرى علما كا ايك خاندان جو نسلاً فلسطيني تها اور جس كا جد امجد صالح الغربية

کے علاقے میں بُلْقینَة کے مقام پر آباد هوگیا تھا.

(١) عمر بن رسلان بن ناصر بن صالح ، سراج الدين، ابسو حفص الكنَّاني ١٢ شعبان ٣٠١هـ/ ٣ اكست ٣٣٨ء كو پيدا هوا اور ١٠ ذوالقعده ٥٠٠ه/ یکم جون ۱۸۰۳ء کو فوت هوا ـ قاهره میں اپنے زمانے کے مشہور ترین علما سے تعلیم حاصل کی ، جن میں ابن عقیل [راک بان] بھی شامل تھا جس کی بیٹی سے اس نے شادی کی اور ہ ہے۔ ۱۳۵۸ء میں جب ابن عقیل ایک قلیل مدت کے لیے قاضی القضاة کے عہدے پر فائز ہوا تو اس نے اس کے نائب کے فرائض سر انجام دیے۔ ٥٦٥ه/ ١٣٦٣ء مين وه دارالعدل مين مفتى مقرر هوا تو اس نے اپنے عہد کے سب سے ناسور فقیہ کی حیثیت سے شہرت حاصل کی (قب ابن خلدون: مقدمة، باب م، فصل ع: [ Quatremere])، ليكن ایک قلیل عرصر کے علاوہ جب وجے ۸ / ۱۳۹۷ -١٣٦٨ء مين اسے دمشق مين شافعي قاضي القضاة مقرر کیا گیا تھا، (یہ دور اس کا اپنے استاد تأج الدین السبكي كا حريف هونركي وجه سے قابل ذكر هے) اسے كبهى قاضى القضاة كا منصب حاصل نمين هوا، البته اس سے کمتر درجر کے منصب، یعنی قاضی عسکر کے عہدے پر (جو آمدنی کے اعتبار سے بہت فائده بخش تها) فائز کیا گیا۔ معلمی کی متعدد اسامیاں اس کے علاوہ تھیں۔ زندگی کے آخری ایام میں اسے شیخ الاسلام کا خطاب دے کر اعزاز بخشا گیا۔ یہ اعزاز قاضی القضاۃ کے مساوی یا اس سے بھی بلند تصور کیا جاتا تھا۔ بعظی لوگوں کی نظر میں وہ آثهویں صدی [هجري] کا مجدد تھا۔ اپنر وسیع علم کے باوجود وہ اپنی کوئی تصنیف مکمل نہیں كرسكا [ليكن قب الزركلي: الاعلام، ه: ٢٠٠].

معاسن الاصطلاح پر ایک رسالے کے علاوہ شافعی فقہ پر ایک تا مکمل کتاب التدریب بھی اس کی

یادگار ہے۔ وہ ہرات میں بہاءالدین قراقوش میں خاندانی مدرسے کا بانی تھا۔

مآخل: (۱) السخاوى: الضّوة اللّامع، ٥: ٥٥ تا. ٩، ٢٠ (٢) ابن تغرىبردى: النجوم (طبع Popper)، ج ٥ (طبع قاهره، ج ٢١)، اشاريه ٢، ٢٥١؛ (٣) المنهل الصّافى، اشاريه از Wiet، شماره ٢٥١١ (مع خاندانى شجره و اضافى مآخذ)؛ (٨) ابن حجر: الدروالكامنة، ٢: ٢٦٠ ٤٢٠ (٥) السيوطى: حسن المحاضرة، ١: ٨٨١ (١٣٠)؛ (٦) براكلمان، ٢: ٣٩؛ تكمله، ٢: ١١٠؛ (١) ابن حجر: أنباء العُمر (برئس ميوزيم مخطوطه Add.) مرسم، راست و چپ؛ [(٨) الزركلى:الاعلام، ٥: ٥٠٠٠]

(۲) بدر الدین محمد بن عمر (۵۰۵ه/۱۳۰۹ تا ۹۱۵ه (۲۱۳۸۹)، نمبر (۱) کا سب سے بڑا بیٹا جو ۹۵۵ه/۱۳۵۹ میں قاضی عسکر اور مفتی دارالعدل کے عمدوں پر اس کا جانشین ہوا.

مَآخَلُ: - (۱) ابن حجر: الدررالكامنة، بم: ۱۰: (۲) ابن حجر: الدررالكامنة، بم: ۱۰: (۳) Wiet (۲) شماره ۲۲۸۸ الفروه اللامع، ۱: ۱۱: (۳) Wiet (۳) شماره ۲۳۰۰ الفروه اللامع، ۱: ۱۵: (۳) النجوم، ۱: (۵) النجوم، ۱: (۵) النجوم، ۱: (۵) الفروه اللامع، ۲: ۱۸۸؛ (۵) السيوطى: نَظْمَ اللهُومَ الهُومَ اللهُومَ الهُومَ اللهُومَ 
(۳) جلال الدین عبدالرحمن بن عمر (سہ ے ھ / ۲۳۹۹ء میں ۱۳۹۲ء تاس ۱۳۹۸ء میں قاضی عسکر کے عہدے پر اپنے بھائی محمد کا جانشین ھوا۔ وہ انتہائی پر شکوہ زندگی بسر کرتا تھا۔ تین سو مملوک اس کے عملهٔ خدام میں شامل تھے۔ سم ۱۸۵۸، ۱، سماء میں اسے شافعی قاضی القضاة کا منصب حاصل ھوا جس پر وہ اپنی وفات تک وقفوں کے ساتھ فائز رھا.

ماخل: (۱) السخاوى: الفّهوء اللّامع، س: ۲۰۱ تا ساد: (۲) ابن تغرى بردى: النجوم، ۲:۸س، تا ۲،۸ و

اشاریه؛ (۳) القلقشندی : ما سازه ۱۳۸۱؛ (۳) القلقشندی : صبح الاعشی، ۹ : ۱۸۰ - قرآن و فقه پر اس کی جو تصنیفات ابهی تک موجود هیں ان کے لیے دیکھیے : (۵) براکلمان، ۲ : ۱۱۲؛ تکمله، ۲ : ۱۳۹؛ الدین محمد قاضی العسکر کے لیے : النجوم، ۱۳۰۵ میٹر تاج الدین محمد قاضی العسکر کے لیے : النجوم، ۱۳۰۵ میٹر (۵) الضّوه اللّامع، ۱۳۰۵ میٹر (۱۳) الضّوه اللّامع، ۱۳۰۵ السیوطی: نظم العقیان، ص ۱ و ۱؛ (۹) الضّوه اللّامع، ۱۳۰۵ اور زین الدین قاسم ناظر الجوالی؛ (۱۰) الضّوه اللّامع، ۱۳۰۵ این حجر، اثباء الغمر، برئش میوزیم، اوریئنئل ۱۳۰۱ این حجر، اثباء الغمر، برئش میوزیم، اوریئنئل ۱۳۰۱ میزریم، الف و ب؛ [(۱۳) این فهد : لحظ الالحظ؛ (۱۳) این العماد : شذرات الذهب، ۱۳۰۵ الاحظ؛ (۱۳) الزرکلی : الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ الاعلام، ۳۰ تا ۱۹ النه ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۹ ت

(س) صالح بن عمر، علم الدین، ابوالبقاء ۱۹۵ه/ ۱۳۸۹ بینا جو ۱۳۸۹ ۱۳۸۹ بینی وفات تک آٹھ بینا جو ۱۳۸۵ میں شافعی قاضی القضاة کے عہدے پر فائز رھا۔ کئی مدرسوں میں معلم اور خانقاه بیبرسیه کا ناظر رھا۔ فقه میںوه السخاوی اور السیوطی کا استاد تھا۔ اپنے والد کے فتاوی اور مہمات کی تالیف اور اس کی کتاب التدریب کی تکمیل اور اس کی سوانح عمری تصنیف کرنے کے علاوہ اس نے ایک تفسیر اور حدیث و فقه پر دوسری کتابیں بھی تصنیف کیں.

مآخذ: (۱) السخاوى: الشّوء اللّامع، ٣: ٢٣ تا ٣١٣، ٣: ٨٠ (اس كے بهائى ضياء الدين عبدالخالق كى سوانح عمرى)؛ (۲) ابن تغرىبردى: النجوم، ١: ٢٩ ٥ تا ٣٩ ٥ و اشاريه؛ (٣) ابن تغرىبردى: النجوم، ١: (٣) السيوطى: حسن المحاضرة، ١ تا ٥ . ٢ (٩ ٨١)؛ (ه) وهى مصنف: نظم العقيان، ص ١١١؛ (٦) برا كلمان، ٢ : ٣٠ تكمله، ٢ : ١١١ تا ٥١١؛ [(۵) الزركلى: الاعلام، ٣ : ٢٥٩ .]

(ه) ابوالسعادت بدرالدین، محمد بن (تاج الدین) محمد بن عبدالرحش، و ۸۱ ه / ۱۳۱۵ یا ۸۲۱ ا

۱۳۱۹ تا ۹۸۹ م ۱۳۸۹ (۳) کا پوتا جو اپنے چچا صالح کا نائب رھا اور ۵۸۵ م اور ۱۳۸۹ قائب رھا اور ۱۳۸۹ میں اپنے والد کی وفات پر اس کی جگه قاضی العسکر مقرر ھوا اور ۱۸۸۱ میں شافعی قاضی القضاة کا عہدہ حاصل کیا، لیکن اس عہدے پر وہ صرف چار ماہ تک فائز رھا اور اپنی فضول خرچیوں سے اس نے اپنے خاندان کو بہت بدنام کیا.

مآخذ: (۱) السخاوى: الشّوّة اللّامِع، ۹: ۹۰۱۰: (۲) ابن تغرى بردى: النجوم، ١: ۲۳، (۳)
ابن ایاس (طبع Khale) ۲: ۱۱؛ اس کے بھائی علا الدین علی
کے لیے دیکھیے: (۳) الشّوّة اللّامع، ٥: ۳۱۰؛ اور
شہاب الدین احمد کے لیے: الضوء اللامع، ۲: ۱۱۹؛
ان کے بیٹوں کے لیے الضوء اللامع، ۳: ۲۸، ۲: ۱۰۲،

نمبر (۱) کے عم زاد بھائیوں ابو بکر بن رسلان اور محمد بن مظفر بن ناصر کی نسل سے جو ضمنی شاخیں پیدا ہوئیں ان کے تصرف میں المحله اور اسکندریه وغیرہ کے قاضی کے عمدے رہے، دیکھیے: (۱) شجرہ در Wiet ، شمارہ ۱۲۲۳ (جس کا تکمله مندرجهٔ بالا طریق سے کیا جا سکتا ہے) اور (۲) السخاوی: الضّوء اللاّبع، ۱: ۳۰۲، ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۲۲، ۲۳۲،

(H. A. R. GIBB)

اللّک: أنور الدوله بلّک بن بهرام بن ارتی، اولین آرتی، اولین آرتیوں میں سے تھا اور زیادہ تر ایک بہادر سیاھی کی حیثیت سے مشہور ہے ۔ تاریخ میں وہ پہلی مرتبه ۱۰۹۹ه/۱۹۹۹ میں وسطی فرات پر واقع سَرُوج کے کماندار کی حیثیت سے آتا ہے ۔ یہ علاقه صلیبی جنگجوؤں نے اگلے سال اس سے یہ علاقه صلیبی جنگجوؤں نے اگلے سال اس سے چھین لیا اور جب اس کے چچا ایلغازی کو صلطان محمد نر عراق کا گورنر مقرر کیا تو وہ سلطان محمد نر عراق کا گورنر مقرر کیا تو وہ

اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد کے برسوں میں عانه اور حدیثه کے چھوٹے شہروں کے لیے عربوں کے خلاف ناکام جنگ کرتا هوا یا بغداد - ایران سؤک کو کردوں اور تر کمانوں کے حملوں سے بچاتا ہوا د کھائی دیتا ہے۔ ۹۸ م م / ۱۱۰۰ء میں ایلغازی کی معزولی پر اس کے ساتھ دیار بکر چلا گیا، جو ان لوگوں کا خاندانی مستقر تھا ۔ ۱۱۱۰ء میں وہ اس کے ساتھ شام کی مہم پر چلا گیا۔ اس مہم میں آخُلاط کے سقمان ( = سکمان) القطبی نے بھی حصہ لیا۔ ایلغازی اور سُقْمان میں لڑائی ہو گئی تو سُقْمان اسے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، لیکن سُقمان کے مر جانے پر وہ جلد ھی آزاد کر دیا گیا اور ۱۱۱۳ء میں ترکمان رئیس جبک کی موت سے فائدہ اٹھا کر اس نے مشرقی فرات ( = مراد صو) پر واقع پاکو پر قبضه کرلیا ـ مُلَطْیَه کے نوجوان سلجوقی شاہزادے طُغْرل آرسُلان کی ماں شاہ بیگم نے، جسے قونیہ کے سلجوق مسعود کے خلاف کسی معاون و محافظ کی ضرورت تھی، بلک سے شادی کر لی اور اسے نوجوان شاہزادے کا اتابک (اتالیق) مقرر کر دیا ۔ اس اتّحاد سے بلک کو اُتنی قوّت حاصل ہو گئی کہ اس نے بلک خَنْزِت پر مع اس کے قلعهٔ خَرْت پُرت کے، جو بعد ازان اس کا بڑا مستقر بنا رھا، قبضه کر لیا (تقریباً ه۱۱۱ء) ۔ اس نے شمال میں مِنْگُوجِک کے علاقے پر جو دست درازیاں کیں ان کی وجہ سے مؤخّر الذکر اور اس کے اتحادی گورس Gavras سے، جو طرابزوں كا بوزنطى ڈيوك تها، لـرائى ميں الجه گيا۔ دانسشمندی گوموشتکین کی مدد سے اس نر انهیں سخت هزیمت دی (۱۱۱۸ع) اور مراد صو کے دائیں. جانب کی چھوٹی چھوٹی معاون وادیوں کو شمشکزک اور مزگزد تک اپنی ریاست میں شامل کر لیا ۔ اسی دوران میں اس کے زیر نگرانی شہزادے ا طَغْرل آرسُلان نر الرّها (Edessa) کے فرینکوں کے ارمن

باجگزاروں سے مُرْعش کی طرف جہان کا صوبه چھین لیا۔ ۱۹۰۵ه/ ۱۹۲۷ء میں اس نر فرات کے کنارے پر واقع جُرجرا (گرگر) پر حمله کر دیا۔ اور یکر بعد دیگرے پہلر الرّها کے کاؤنٹ جوشلن Joscelin اور اس کے بعد بیت المقدس کے شاہ بالڈون Baldwin ثانی کو، جو جوشلن کی مدد کے لیر آیا تھا، گرفتار کر کے فوجی ناموری حاصل کی ۔ ایلغازی کی وفات پر، جو اس وقت تک حلب کا مالک بن حکا تھا، اس شہر میں ایک گروہ کی راہے یہ تھی کہ ایلغازی کے کاهل الوجود بیٹے بدرالدوله سلیمان کے مقابلے میں بُلّک فرینکوں کا مقابلے کرنے کے لیے زیاده موزوں رہےگا؛ چنانچه بلک جانشینی کا دعوے دار بن گیا اور لوٹ مار اور چالاکی سے شہر پر قبضہ کر کے فوراً اورنٹس Orontes کے مشرق میں فرینکوں کے علاقے پر حمله کر دیا ۔ اس کے بعد اسے اطلاع ملی کہ خُرث پرٹ کے فرینک قیدیوں نے مقامی رومنوں کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی ہے اور قلعر پر قبضه کر لیا ہے ۔ اس نر فورا ھی ادھر کا رخ کیا اور قلعے کو از سر نو فتح کر کے تمام قيديوں كو ته تيغ كر ديا، چوشلن اور بالدون کے سوا، جن میں سے پہلا تو بچ کر نکل گیا اور دوسرے کو اس نے بطور یرغمال کے اپنے پاس روک لیا ۔ ایسا معلوم هوتا هے که اس کی غیر حاضری میں حلب کے شیعوں نے اس کی سیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی، چنانچه اس نے ان کے خلاف اقدام کیا اور ان کے سردار ابن الخشّاب کو شہر بدر کر دیا ۔ حلب پر اپنے قبضے کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے منبج کے ضرورت سے زیادہ خود مختار تُرکی گورنر پر حملہ کر دیا ۔ اس نے جوشلن سے مدد مانگی ۔ باک نے جوشلن کو تو شکست دے دی لیکن محاصرے کے دوران میں وہ ایک تیر لگنے سے ملاک ہو گیا (۱۸،۵۸

سرد اور کے مرنے پر خُرْت پڑت اس کے چچا زاد بھائی داؤد کے قبضے میں چلا گیا، جس کے بیٹے نے بلکک کی بیٹی اور واحد جانشین سے شادی کر لی.

بلک کو دنیا اس کی جنگجویانہ مہمات کے سوا کسی اور حیثیت سے نہیں جانتی ۔ اس کے متعلق مزید جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دشمنوں کے علاقوں پر اپنی غارت گریوں کے اثر کو اس طرح کم کیا کہ ایک جگہ کے کسانوں کو جبرا دوسری جگہ آباد کیا اور ان کسانوں نے مقبوضہ زمینوں کو از سر نو پیداوار کے قابل بنا دیا ۔ گو بنیادی طور پر وہ پھر بھی ایک ترکمان سردار ھی تھا، لیکن ایک حیرت انگیز شخصیت کا مالک تھا اور اسی وجہ سے زندگی کے شخصیت کا مالک تھا اور اسی وجہ سے زندگی کے آخری دنوں میں اس کا شمار صلیبیوں کے خلاف اسلامی دفاع کو از سر نو زندگی دینے والوں کی صف اول میں ھوتا ہے.

مآخذ : مآخذ وهي هين جو زير بحث زمانے ميں ، شام اور عراق عرب کی عام تاریخ کے مآخذ هیں اور زیادہ خصوصیّت کے ساتھ، عراق کے لیے: (۱) ابن الاثیر؛ بالائی عراق عرب کے لیے: وهی مصنّف نیز (۲) ابن الأزرق (غیر مطبوعه)؛ شام کے لیے: (م) ابن القلانسی؛ اور (م) ابن ابی طّی (در ابن الفّرات، غیر مطبوعه)، آن کے علاوہ ملیبی جنگوں کے فرینک مصنّف؛ (ہ) Orderic Vitalis (طبع le Prévost) ؛ (م) الرها كا ارسى Matthew اور (١) شامی میکائیل (طبع و ترجمهٔ شِابو Chabot) - عمد حاضر کی تصانیف میں دیکھیے: صلیبی جنگوں کے مصنفین، بالخصوص (م) Grousset (۸)؛ بالخصوص du Nord a, l'epoque des Croisades (مع مطالعة مآخِذ) اور اسی عالم کی (۱۰) Diyar Bakr au :51970 (JA) (temps des premiers Urtukides ليز ديكهيے: La tombe de l' : J. Sauvaget (۱۱) Artuķide Balak در Ars Islamica ک Artuķide Balak

نیز رک به ارتقیه.

(CL. CAHEN)

بَلْكَارِ :[= بَلْكَر]، رَكَ به بَلْكُرُ و قفقاز.

بُلْکُر: وسطی قفقاز کی ایک مسلم قوم، جس کی اصل متضاد قیاس آرائیوں کا موضوع بن گئی هے ۔ بعض مفروضوں کے مطابق یه بُلغار کے اخلاف هیں، جنهیں بارهویں تیرهویں صدی میں پہاڑوں کی طرف دهکیل دیا تھا، ایک آور قول یه هے که ان کے آبا و اجداد خُرز تھے، جو گیارهویں صدی میں بالائی تیرک کی طرف پسپا کر دیے گئے تھے ۔ آخر میں بعض کے نزدیک بَلْکَر آئبیری قفقازی بلکه فن لینڈ کے لوگ هیں، جنهوں نے ترک قومیت اختیار کرلی ۔ بَلْکُری روایات میں کہا گیا ہے که ان کے کرلی ۔ بَلْکُری روایات میں کہا گیا ہے که ان کے لق و دق میدانوں میں رهتے تھے، چرکس قبیلوں (اَدینغ) نے پہاڑوں کی طرف دهکیل دیا، جہاں سے خود انهوں نے اوست Osset میں جذب کرلیا . سے خود انهوں نے اوست Osset میں جذب کرلیا .

کی شمالی ڈھلانوں پر بلکر کا وطن مغرب میں البرز کی شمالی ڈھلانوں پر بلکر کا وطن مغرب میں البرز آرائے باں] اور مشرق میں اوست Osset کے علاقے کے درمیان تیرک ندی کے معاونوں کی وادیاں تھیں ۔ بلکر (جن کی تعداد ۱۹۲۹ء میں ۱۹۳۸، جن میں سے فقط دو فی صد شہروں میں آباد تھے، اور میں میں سے فقط دو فی صد شہروں میں آباد تھے، اور میں منقسم ھیں.

سولھویں صدی میں بلکر کو کَبرد قوم نے مغلوب کر لیا، جس کے بعد انھوں نے اپنے آقاؤں کے جاگیرداری نظام کی نقل کرتے ھوے انھیں کی مادی تہذیب کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ یہ نظام روسی فتح تک عملاً بجنسه بر قرار رھا۔ اور اس میں یہ پانچ طبقے تھے : (۱) شہزادے یا

''توبی ''توبی ''توبی نا Tawbii (یه ادیغ کے Psha کے مشابه تنہے ؛ (۳) امرا یا آزدن (ادیغوں میں: یورخ uorkh)؛ (۳) آزاد کاشتکار یا گراکش (آبازه میں: tl'fakashaw)؛ (۳) نیم غلام کسان جن سے بیگار لی جاتی تنہی اور جو چقار Čagar کہلاتے تھے (کَبُرد میں اوغ o) اور (۵) غلام یا کَزَخْ (کَبُرد میں: آنوْت).

بلکر میں اٹھارھویں صدی کے اختتام پر کریمیا نے تاتاریوں اور کوبان کے نوغائیوں نے سنّی حنفی مذھب رائج کیا، لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں بھی اسلام سے پہلے کے آثار (مسیحیت اور مظاھر پرستی) موجود تھے.

ترک کی معاون ندیوں کی بلند وادیوں پر روسی نفوذ اٹھارھویں صدی کے اواخر میں شروع ھو کر ۱۸۲ے میں اس وقت تکمیل کو پہنچا جب انھوں نے بلکر کا علاقہ فتح کر لیا، لیکن آدین (Adighs) کی طرح یہاں بعد میں دیہی نو آبادیاں نہیں بسائی گئیں ۔ روسی حکمران اسے ترجیح دینے کے حق میں تھے کہ کومیک، اوست Osset اور پہاڑوں میں رھنے والے یہودیوں کو بلکر علاقے کے وسط میں آباد کر دیا جائے.

سوویٹ بلکاریا: سوویٹ حکومت، جس کے قیام کا اعلان عارضی طور پر دسمبر ۱۹۱۸ء میں ہوا، مارچ . ۱۹۲۸ء میں مکمل طور پر قائم ہو گئی۔ آل یونین سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے ایک فرمان مجریہ ۲۱ جنوری ۱۹۲۱ء کی روسے بلکر کی اوکرگ okrug کو پہاڑی باشندوں کی سوویٹ جمہوریہ (Gorskaya ASSR) سے ملحق کر دیا گیا۔ یکم ستمبر ۱۹۲۱ء کو بلکر کا علاقہ کبردہ RSFSR سے ملا دینے کے بعد RSFSR میں کبردہ بلکر ک عوبہ حکومت خود اختیاری کا ایک خطّه بنا دیا گیا اور پانچ دسمبر کو اسے بھی ایک سوویٹ اشتراکی ریاست قرار دیا گیا۔

دوسری جنگ عظیم میں مختصر سے عرصے کے لیے جرمن فوجیں بلکاریا پر قابض رهیں ۔ ۲۰ جون جرمن فوجیں بلکاریا پر قابض رهیں ۔ ۲۰ جون ۱۹۳۹ء کو اشتراکی روس کی مجلس اعلٰی کی صدارت نے اس کی جداگانہ حکومت کو ختم کر کے بلکر کو وسط ایشیا میں جلا وطن کر دیا ۔ اس کا ایک حصه (وادی بکسان) جورجیا کی اشتراکی جمہوریه (SSR) میں شامل کیا گیا اور باقی ماندہ کبردینی جمہوریه میں ۔ آخر روس کے صدر حکومت کے آیک فرمان مجریه و جنوری ۱۹۵ عے ذریعے کبردینی فرمان مجریه و جنوری ۱۹۵ عے ذریعے کبردینی بلکر Kabardino-Balkar ریاست کو ایک اشتراکی جمہوریه کی حیثیت سے دوبارہ بحال کیا گیا اور جلا وطن بلکر کو دوبارہ وطن آنے کی اجازت دے دی گئی.

بلکری زبان، جو محض ایک قره چای آرک بان]

بولی هے، ترکی زبانوں کے قبچاق گروہ سے تعلق

رکھتی هے ۔ اس پر اوستی اور گرد و نواح کے
آئیبیری ۔ قفقازی زبانوں، یعنی کبرد Kabard، چپن
آئیبیری ۔ قوی اثر هے .

بلکر قرمچای کو، جو پہلے تحریری زبان نه تھی، ۱۹۲۰ء میں کسی قدر ترمیم کے ساتھ عربی حروف میں لکھا جانے لگا، مگر ۱۹۲۰ء میں ان کی جگه لاطینی حروف نے لے لی۔ بلکر قرمچای زبان کی جگه لاطینی حروف نے لے لی۔ بلکر قرمچای زبان کی بہلی تصانیف اگلے سال شائع هوئیں: نظموں کا ایک مجموعه از عمر علیو اور چیدہ چیدہ اقتباسات مقام پر کبردینی بلکر کے خود مختار علاقے کا مقام پر کبردینی بلکر کے خود مختار علاقے کا سب سے پہلا اخبار قرمخلق نکلا، جس کا ایک صفحه ادیغه علمال میں اور دوسرا بلکری قرمچای زبان میں هوتا تھا۔ ۱۹۳۱ء میں مکویان شخر کے مقام پر بلکر قرم چای زبان کا اولین روز نامه تولوجاشا مقام پر بلکر قرم چای زبان کا اولین روز نامه تولوجاشا مقام پر بلکر قرم چای زبان کا اولین روز نامه تولوجاشا شخر (موجودہ قلو خوری) قرم چای کے خود مختار علاقے کا انتظامی قلو خوری) قرم چای کے خود مختار علاقے کا انتظامی

مرکز ہے۔ آخر کار ۱۹۳۸ء میں لاطینی حروف کے بجامے Cyrillic (اسلافی قدیم) رسم الخط رائح هو گیا. مآخذ : Kabardino- : S. S. Anisimov (۱) Balkariya ، ماسكو عهو ١٤؛ (٦) ابراهيموف : Balkariya 32 Balkars, Bulgares musulmans du Caucase RMM ، شماره ۸ جون ۱۹۰۹: ص ۲۰۶ تا ۲۱۸: Kabarda i Balkariya v : L. Dobruskin (+) Proslom در Revolyutsionnyi Vostok ، شماره م تا م، براے ۱۹۳۳ عن ص۱۹۹ تا ۲۲۲؛ (م) عسر عليو: Natsional' nyi vopros i natsional' naya kultura v Se 1977 Rostov on Don Severo Kavkazskom Krae (Korenizatsiya Aparata v Kabardino-Balkarii (a) در Revolyutsiya i National nosti ، شماره ۲ ۹۳۹ س عم تا وو (۲) Kratkii oçerk : A. Karaulov Kratkii slovar' اور 'grammatiki i Yazyka balkar Sbornik materialov dlya כנ balkarskogo yazyka opisaniya mestnostei i plemen Kavkaza تفلس ۱۹۱۲ء، ج ۱۳؛ (۵) سعادت چغتائی: قرمچای جه بر قاچ، متن در انقره یونیورسیٹی سی دل ـ تاریخ ـ جغرافیا فاکولته سی درگیسی، ۱۹۵۱ء، ص ۲۷۷ تا ... (جہاں اور حوالے بھی دیر گئے ھیں).

(A. BENNIGSEN)

بَلْكُوَارَا: رَكَ به سامرًا.

بلگرام: هندوستان کے ضلع هردوئی کا ایک ، بہت قدیم تصبه، جو ۲ دقیقے ، اثانیے شمال، ، ۸ دقیقے ، اثانیے شمال، ، ۸ دقیقے ، ثانیے مشرق میں واقع ہے اور جس کی آبادی (۱۹۰۱ء میں) نو هزار پانچ سو پینسٹه تھی ۔ اس شہر نے بہت سی عظیم شخصیتیں پیدا کی هیں ۔ ابوالفضل نے لکھا ہے که یہاں کے باشندے زیادہ تر ذهین اور موسیقی کے بڑے اچھے مبصر ہیں . ابتدائی زمانے میں یہاں ٹھٹیرے آباد تھے ابتدائی زمانے میں یہاں ٹھٹیرے آباد تھے (اس بات کی تصدیق حالیه دریافتوں سے هوتی ہے)،

جنهیں قنوج کے حمله آور راجپوتوں نے نکال باہر کیا ۔ مغل دور حکومت میں بھی بلگرام قنّوج کی سرکار کا ایک پرگنه تها (آئین آکبری، ترجمه بلاخمن، ۱: سمم) ـ هندوستان پر سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے دوران ہیسھ / ۱۰۱۸ء سیں قاضى محمد يوسف العثماني المدنى الكازروني نے اس شمهر کو فتح کیا ـ هندوستان میں غزنوی سلطنت کے زوال کے بعد یہاں جو افرانفری پھیلی معلوم ہوتا ھے کہ اس میں مقامی ھندوؤں نے بلگرام کے مسلمان حکمران کو مار بهگایا اور قصبے پر دوبارہ قبضه كر ليا، ليكن سلطان شمس الدين المتتمش [رك بال] كے دور حكومت ميں ابوالفرح واسطى كے ايك براہ راست جانشین سید محمد صغروی نے سرم م ١٢١٤ء ميں ايک مضبوط شاهي دستے کے ساتھ بلگرام پر کله کیا اور راجا سری کو شکست دی، جس کے نام پر یه قصبه سری نگر کملانے لگا تھا اور مسلمانوں نے شہر پر دوبارہ تسلّط جما لیا۔ ٨٨ ٩ ه / ١٨ ه ١ ع مين يهان همايون اور شير شاه سوری کی فوجوں کے درمیان ایک زبردست معرکه هوا، جس میں همایوں کی فوجیں بالکل تباہ هو گئیں۔ ۱۰۰۰ه/ ۹۳ ه و و و ع میں اکبر نے یہاں شراب اور دوسری منشیات کی علی الاعلان فروخت کو ممنوع قرار دینے کے لیے ایک فرمان جاری کیا .

سادات باگرام نے، جو اپنے حریف عثمانی اور فرشوری شیوخ پر زندگی کے هر میدان میں سبقت کے گئے تھے، تاریخ میں مصنفین، علما، شعرا اور مدیرین کی حیثیت سے ناموری حاصل کی ۔ ان میں سے مندرجۂ ذیل زیادہ مشہور هیں : عبدالواحد بلگرامی مصنف سبع سنابل، عبدالجلیل بلگرامی آرک به بلگرامی آ، ان کا بیٹا محمد، جس کا تخلص شاعر تھا، غلام علی آزاد آرک بان آ، امیر عیدر، آزاد بلگرامی کے پوتے اور سوانح آکبری کے حیدر، آزاد بلگرامی کے پوتے اور سوانح آکبری کے

مصنف؛ سید علی بلکرامی اور ان کے بڑے بھائی عماد الملک سید حسین بلکرامی جو پہلے هندوستانی مسلمان تھے جنھیں (2. ۹ ء میں) سیکرٹری آف سئیٹ فار انڈیا کی کونسل کا ممبر نامزد کیا گیا تھا؛ سید مرتضی الزبیدی [رك بان]، مصنف تاج العروس بھی بلگرام ھی کے رھنے والے تھے ۔ اورنگ زیب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے سادات بلگرام کو مسجد کی لکڑی سے نسبت دی تھی جو نہ تو قابل فروخت ہے نہ قابلِ سوخت (قوم سادات مثل چوب مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد اند نہ فروختنی نہ سوختنی) [اورنگ زیب نے مسجد تھے نہ کہ سادات بلگرام کے متعلق].

گو شیوخ بلگرام میں (بجز روح الامین کے، جو صوبۂ پنجاب کے بائیس صوبوں کے حاکم اور کچھ مدت برھان الملک [رک بان] کے ماتحت اودھ کے نائب گورنر رھے، اور مرتضی حسین معروف به الله یارثانی، مصنف حدیقة الاقالیم) کوئی نامور آدمی پیدا نہیں ھوا، تاھم بلگرام کا منصب قضا عموما انھیں کے پاس رھا ۔ زیادہ تر اپنے اسی دعوے کو ثابت کرنے کی غرض سے فرشوری اور ان کی برادری گابت کرنے کی غرض سے فرشوری اور ان کی برادری کے دوسرے لوگوں نے بعض کتابیں لکھی ھیں (دیکھیے مآخذ).

مآخذ: (۱) غلام علی آزاد: مآثر الکرام فی تاریخ بلگرام، چ ۱، آگره ۱۳۲۸ه/۱۹۱۰، عن ج ۲ (سوو آزاد)، لاهور ۱۳۳۱ه/۱۳۱۹؛ (۲) غلام حسین "ثمین فرشوری": شرآئف عثمانی (قلمی نسخه آصفیه عدد ۲۰۰۷)؛ (۳) احمد الله بلگرامی: مسجلات فی تاریخ قضاة (مخطوطه)؛ (۱) وصی الحسن: روضة الکرام شجرهٔ سادات بلگرام، گورکهپور ۱۹۲۰؛ (۱) محمد محمود حمد: تنقیح الکلام فی تاریخ البلگرام، علی گره ۱۹۳۰؛ تنقیح الکلام فی تاریخ البلگرام، علی گره ۱۹۳۰؛ (۱) سید حمید شدوی بلگرامی: جنیدیه (سادات بلگرام و بارهه کے شجرهٔ نسب پر)؛ (۱) سید محمد: تبصره و بارهه کے شجرهٔ نسب پر)؛ (۱) سید محمد: تبصره

الناظرين (مخطوطه)؛ (۸) سيد محمد بن غلام نبى:

قَوْمُ اللَّذِلَى فَى نَسَبِ علاهِ الدين العالى (مخطوطه)؛ (۹)

شير على افسوس: آرائش محفل، كلكته ۱۸۰۸ء؛ (۱۰)

شريف احمد عثمانى: تكملهٔ شرائف عثمانی (قلمی)؛ (۱۱)

شريف احمد عثمانى: تكملهٔ شرائف عثمانی (قلمی)؛ (۱۱)

بلگرامی: شجرهٔ طيبه (مخطوطهٔ آصفيه، ج ۲، عدد ۱۱۸)؛

بلگرامی: شجرهٔ طيبه (مخطوطهٔ آصفيه، ج ۲، عدد ۱۱۸۰)؛

(بزمی انصاری)

بلگرامی (۱) عبدالجلیل بن سید احمد التحسینی الواسطی، ۳۱ شوال ۱۰۱ه/۱۰ نومبر میں پیدا هو ہے۔ سب سے پہلے انهوں نے اپنے آبائی شہر میں سعد الله بلگرامی سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں آگرے جاکر اورنگ زیب کے ایک کتب (سیکرٹری) فضائل خان سے پڑھا۔ جب شاہ حسین خان لکھنؤ کی سرکار کا دیوان مقرر هوا تو یہ اس کے ساتھ وهان گئے اور پانچ سال تک اس کے ساتھ رھے۔ یہیں انهون نے غلام نبی نقشبند لکھنوی (م ۱۱۲۹ه/ ۱۱۲۹ه) کے درس میں شرکت لکھنوی (م ۱۲۲۹ه/ ۱۱۲۹ه) کے درس میں شرکت کی اور علم کے مختلف شعبوں بالخصوص عربی کی اور علم کے مختلف شعبوں بالخصوص عربی لسانیات اور ادب میں کمال حاصل کیا.

وہ پہلی مرتبہ ۱۱۱۳ مرا ۱۹۹۳ء میں دربار دکن گئے، اور پھر ۱۱۱۱ مرا ۱۹۹۹ء میں اس وقت جب وہ گجرات (شاہ دوله) [مغربی پاکستان] کے بخشی اور وقائع نگار مقرر ھوے۔ وہ اپنی برطرفی (۱۱۱۳ مرا سی ۱۱۱۰ مرا سی سال وہ پھر بحال کر دیے گئے اور انھیں بھگر سال وہ پھر بحال کر دیا گیا اور سیوستان (موجودہ سیہوان) ان کا صدر مقام ھوا۔ ۱۱۲۱ ما ۱۱۲۱ء میں انھیں سرکاری جریدے میں ایک عجیب و غریب اندراج کرنے کی بنا پر معزول کر دیا گیا۔ اس اندراج میں یہ کہا گیا تھا کہ جُتوئی کے پر گئے اس اندراج میں یہ کہا گیا تھا کہ جُتوئی کے پر گئے میں شکر کے اولوں کی بارش ھوئی۔ وہ دھلی واپس آگئے

جہاں انھوں نے اپنے آپ کو سید حسین علی خاں بارھہ کے ساتھ منسلک کر لیا۔ ان کی وفات ۱۱۳۸ھ/ مرح میں دھلی میں ھوئی، لیکن ان کی میت تدفین کے لیے بلگرام لائی گئی.

رشتے میں وہ آزاد بلگرامی (رك بآل) كے نانا تھے، جنھوں نے اپنی مختلف تصنیفات میں ان پر لمبے لمبے ابواب تحریر كیے ھیں ۔ وہ شاعر بھی تھے ۔ شروع میں عربی اور فارسی میں شعر كہے اور پھر تركی اور هندی زبانوں میں بھی اشعار كہے.

مآخذ: (١) غلام على آزاد: مآثرُ الكرام، آكره . ۱۹۱۱ ص ۵۰ م تا ۲۲؛ (م) وهي مصنف: سرو آزاد، لاهور ١٩١٩ء، ص ١٥٠ تا ٢٨٨؛ (٣) وهي مصنف: مرور سبعة العرجان، بمبئي ١٣٠٣ه / ١٨٨٦ع، ص 2 م تا ٨٥٠ (س) وهي مصنف ب خزانة عامره، كانبور ١٨٤١ع، ص ٨٨٠ تا ٢٨٦؛ (ه) رحمن على: تذكرهٔ علمات هند، طبع دوم، کانپورم ، و ، ع، ص ۸ . ، تا و . ، ؛ (٦) صديق حسن خان : شمع انجنن، بهوپال ۱۲۹۳ - ۱۲۹۳ ( ۱۸۵۱ ع، ص ٣١٣؛ (٤) بندرابن داس خوش كو: سفينة خوش كو (مخطوطة بانكي پور)؛ (٨) على ابراهيم خان خليل : خلاصة الكلام (مخطوطة بانكي پور)؛ (٩) مقبول احمد صمدانی: حیات جلیل (بزبان اردو)، اله آباد ۱۹۲۹: (. 1) سيد محمد شاعر: تَبْصِرةُ النَّاظِرِينَ (مخطوطه)؛ (١١) على شير قانع : مقالات الشُّعراء (طبع حسام الدِّين راشدى)، كراجي ١٩٥٤ء، ص ٢٠،٩ تا ١١٨؛ (١٢) عبدالعي: نَزْهَةَ الخُواطر، حيدرآباد ١٣٥٩ م ١٩٥٤ ب : ١٣٩ تا . ١٠٠ (١٣) فقير محمد لاهوري: حدائق الحنفية، طبع سوم لكهنؤ ١٩٠٩ء، ص ٣٣٠.

(یزمی انصاری)

(۲) سید علی بن سید زین الدین حسین در (۲) سید علی بن سید زین الدین حسین در ۱۲۹۸ میں پندا هوئے۔ انهوں نے ۱۲۹۱ میں بنند کالج سے دی۔ ایے کیا اور سنسکرت میں امتیاز حاصل کیا۔

۱۲۹۲ه / هم ۱۸۵ مین مقامی (اور بعد مین انڈین) سول سروس کے مقابلے کے استحان میں پورے بہار میں اول رہے ۔ اس کے کچھ ھی عرصر بعد انھوں نر ارضيات، نقشه نويسى، معدنيات اور علم الحيوانات میں اعلٰی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنڈن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ تعلیم مکمل کرنر کے بعد انھوں نر پورے براعظم یورپ کا دورہ کیا۔سید علی کئی زبانوں کے ماہر تھر اور جرمن، فرانسیسی، عربی، فارسی، سنسكرت، بنگله، مرهشى، تلكو يا تيلكو، گجراتى، انگریزی اور اپنی مادری زبان اردو میں پوری سهارت رکھتے تھے ۔ کئی سال تک وہ مدراس یونیورسٹی میں سنسکرت کے سمتحن رہے ۔ ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳ء سیں انھیں حکومت ھند کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا ـ . ۱۳۲ ه / ۱۹۰۲ ع میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں مرھٹی زبان میں ریڈر مقرر ھوے۔ اسی سال انهیں انڈیا آئس لائبریری میں عربی اور فارسی مخطوطات کی ایک دستی فہرست مرتب کرنے پر مامور کیا گیا ۔ کئی سال تک وہ سابق ریاست حیدر آباد میں مختلف اعلٰی عهدوں پر فائز رہے ۔ ۱۹۰۹ء میں انھیں ایل ایل ڈی کی اعزازی ڈگری ملی ۔ وہ عام طور پر ان ترجموں کی وجه سے معروف ھوے ھیں جو انھوں نر فرانسیسی اور انگریزی سے اردو میں کیے۔ ان کے قابل ذکر ترجمے یہ هیں: (۱) تمدن عرب (آگره و سره/ ۸ و ۸ رع)، یه کتاب La civilisation des arabes کی تصنیف Gustave le Bon كا ترجمه في (٢) تمدن هند (آگره ٢٩ ١٩)، يه كتاب بھی لیبان (Le Bon) کی ایک دوسری تصنیف -La civilis . ation de l' Inde کا اردو ترجمه هے ۔ وہ رساله در تحقیق کتاب کلیلة و دمنة کے مصنف بھی ھیں جس میں انھوں نر اصل سنسکرت کتاب کے مآخذ، ترتیب اور کرداروں وغیرہ پر تنقید کی ہے ۔ یه انهیں

کی مساعی کا نتیجه تھا که بہادر نامه کا حیدر آباد

کا مخطوطه شائع هوا ـ ان کی وفات هردوئی سین م ۱۳۲۹ هرا ۲ مئی ۱۹۱۱ کو اچانک هوئی.

مآخذ: (۱) عبدالحق: چند همعصر، کراچی ماخذ: (۱) عبدالحق: چند همعصر، کراچی موووع، ص 21 تا ۱۰۰۳؛ (۲) غلام پنجتن شمشاد: حیدر آباد کے بڑے لوگ، حیدر آباد (دکن) موووع؛ (۳) [رساله] آدیب (اله آباد، جون ۱۹۱۱ع)، ص ۲۷۱ تا ۲۷۷؛ (۳) حامد حسن قادری: داستان تاریخ آردو، طبع دوم، آگره ۵۰۹ عص، ۹۰۵ تا ۲۰۰۹ زیرمی انصاری)

ُ **بُلُكِّيْن بن محمد بن حمّاد :** رَكَ به حَمّاد(بنو)

مِلُكَّيْنِ : ([\_ُبُلُكَيْن]عربي ميں بُلُقين ) بن زيري بن مَنَاد، افريقيه كا پهلا زيري فرمانروا (چوتهي صدي هجري/ دسویں صدی عیسوی) ۔ اس نے امیر صنہاجة کی حیثیت سے زُنّاتَة کے مقابل میں فاطمی خلفاکی ممتاز خدمات انجام دیں اور ان خدمات کا اسے یه انعام ملا که المعزّلدین الله [الفاطم] نر اسے افریقیه کا عامل نامزد کر دیا۔ چونکه اسے قریب قریب همیشه وسطی المغرب کی سہمات میں مصروف رهنا پڑتا تھا، اس لیر اس نر قیروان اور مشرقی افریقیه کا نظم و نسق ایک نائب امیر کے سیرد کر دیا جس کا اقتدار روز بروز بڑھتا جلا گیا۔ اس کی زندگی کے اہم واقعات حسب ذیل ہیں: بَلْقَيْنِ نر الجزائر، مليانه (Miliana) اور ميذيا (Médéa) [کے شہروں] کی بنیاد رکھی (۹۸ ه/ ۹۹ م)، ابو خَزَر کے خلاف لڑائی لڑی (۸۰۵ھ / ۹۹۸ - ۹۹۹۹) اور زَنَاتُه کو شکست دی (۸۳۹۰ م ۱۹۵۱ اس کے باپ زیری کو مسیلة (Msila) اور زاب کے باغی عامل جعفر بن على بن حمدون الاندلسي نرقتل كر ديا تها (رمضان . ۱۹۵ جون . جولائی ۱۵۹۱ - صنباجه کے نئے امیر نے زناته کو وسطی المغرب سے نکال دیا (اواخر ۳۰۰ه/خزان ۲۰۱۱) اور مسیلة اور زاب پر قبضه كر ليا ـ . . و ذوالحجه ٣٩١ هـ/٢ اكتوبر ٩٧٢ ع ا کو اسے ابوالفتوح یوسف کے لقب سے صلیہ اور (زير ترتيب).

(ادریس H.R. IDRIS)

بِلِّی ٹُون Billiton: بلی تُنک Belitung کی بگڑی اھوئی شکل، انڈونیشیا میں ایک جریرہ، جو ۱۰۸ درجے مشرقی طول بلد اور ۳ درجے جنوبی عرض بلد پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ اٹھارہ سو مربع سیل سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ جزیرہ ٹین (= قلعی) کی کانوں کے لیے مشہور ہے اور اسی بنا پر اس کا ذکر تقریباً .. ۹ عیسوی کی انڈونیشی دستاویزات میں ملک کی آبادی کے ملتا ہے۔ انیسویں صدی میں ملک کی آبادی کے ایک حصے نے جو ایک لاکھ سے کچھ کم تھی اسلام قبول کر لیا تھا.

مآخذ: (۱) A. W. Nicuwenhuis: در 10 - انگریزی طبع اول، بذیل ماده.

(C. C. BERG)

بلور: بلور، يه بات محتّق نهين كه آيا يه لفظ یونانی βήρυλλος سے نکلا ہے، قب ڈوزی تکمله (Supplement) ، ۱ : اس کے سعنی معدنی شیشر کے هیں۔ ارسطو کی Petrology کے مطابق یه پتھر شیشے کی ایک قسم ہے، جو شیشے سے زیادہ سخت اور گتھا ہوا ہوتا ہے۔ بلور قدرتی شیشوں ممیں سب سے زیادہ نفیس، خالص اور شفاف هوتا ہے اور یاقوت کے رنگوں میں بھی ملتا ہے ۔ خاک رنگ کے بلوروں سے دھوئیں کے رنگ کا پکھراج (topaz) مراد ہے۔ اسے مصنوعی طور پر رنگا بھی جا سکتا ہے، اور یه سورج کی شعاعوں کو اس حد تک مرکوز کر لیتا ہے کہ اس سے کسی سیاہ کپڑے یا روٹے اور اون کے ٹکڑوں کو سلگایا جا سکتا ہے ۔ بلور سے اسپروں کے لیر قیمتی برتن تیار کیرا جاتر میں۔ بلور کی ایک عام قسم جو زیادہ سخت ہوتی ہے اور نمک، یعنی گار پتھر (quartz) کی طرح معلوم ہوتی ہے، لوہے سے رگڑ لگنے پر شعله دیتی ہے اور اسے شاھی ملازمین

طرابلس کے علاوہ فاطمی سلطنت کے پورے مغربی علاقے کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس نے المغرب میں مہمات سر انجام دیں (۳۹۳ تا ۳۹۳ه/ ۱۹۵۳ تا ۹۵۳ه کو افریقید کا عامل مقرر کیا؛ اس نے کتامة سے جنگ کی (۱۹۳۳ تا ۱۹۵۹ میر ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۹ اور طرابلس، سرت اور اجدابیة فتح کر لیے (۱۹۳۵ میر ۱۹۷۹ کی ۱۹۳۹ کو دوران میر اس نے فاس، سجلماسة اور بصرة [المغرب] فتح میں اس نے فاس، سجلماسة اور بصرة [المغرب] فتح کیے، برغواطة کو شکست دی اور وهاں سے واپس کے دوران کے دوران کے اور وفات پائی۔ اس کا بیٹا المنصور اس کا جانشین هوا.

مآخذ: (١) ابن العذارى: [المُغْرب] (طبع -Lévi Provençal e Colin ) 1: (Try " Try Provençal ۲: ۳، ۲، ۹۴ ۲ طبع کوزی، ۱: ۲۳ ۲ تا . ۲ ۲ ۸ ۲ ۲ ۵ . ۳ ، ۲: ۲ م ۲: ۳ ۱۹ (۲) وهي مصنف، ترجمه Fagnan ،ج و ج، بعدد اشاريه ؛ (م) ابن الاثير : [الكامل]، قاهره ۳۵۳ هند: ۳۵،۰۵۵ تا ۲۱ تا ۲۱ (ترجمه Fagnan ، بمدد اشاریه) ؛ (س) النُّويري، طبع G. Remiro : ١٠٠١، ١٠١ ١١٠ (٥) ابن خَلْدُون : العبر، به به مه تا عه ( Hist. des Berberes ، بمدد اشاریه) ؛ (م) أبن خَلَّكان، قاهره. ١٣١ه، ١: ٣٩؛ (٤) مَفَاخُرالبُربُر، ص ۲، ۸، سر، ۱، ۱، ۱ تا ۱، ۱؛ (۸) ابن ابی دینار: المونس، ص ۲۲ تا مم، ، ، ، تا ه ، ؛ (٩) ابن تَغرى بردى:[النجوم الزاهرة]، س: ٢٠) ابن العماد: شذرات، س: ٣٥ تا سه، ٨٠ تا ٨١؛ (١١) المُقريزي: اتّعاظ، قاهره ٨٨ و ١ع، ש זאן כ מוי אוי דאוי דףוי אףוי אףוי (۲۳) ابن الخطيب: أعمال، در Centenario M. Amari : r Berberes : Fournel (17) from " rol : r ٠٠٠ تا ٢٠٦، ٩٩٩، ٢٥٦، ٥٣٥، ٣٣٠ (١٦) La Berbérie orientale sous les Zirides : H. R. Idris آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی قلمی (crystalline) ساخت کے متعلق Pliny نے جو قلمی کچھ لکھا ہے، عرب مؤرخوں کے یہاں اس کا کچھ حال نہیں ملتا اور نہ انہیں اس کا علم ہے کہ گار پتھر (quartz) کہاں ملتا ہے۔ التیفاشی کا بیان ہے کہ کاشغر سے تیرہ دن کی مسافت پر دو پہاڑ ہیں جن کے تمام اندرونی حصے بلور کے ہیں۔ ان چٹانوں اور پہاڑوں پر رات کے وقت کام کیا جاتا ہے اس لیے کہ دن کے وقت سورج کی شعاعوں کی چکاچوند میں کام کرنا ممکن نہیں ۔ الا کفانی (در چکاچوند میں کام کرنا ممکن نہیں ۔ الا کفانی (در ہے جہاں بلور ملتا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق المشرق، ۱۹۰۸ء) نے ان تمام مقامات کی تفصیل دی ہے جہاں بلور ملتا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق یہ مشرقی افریقہ (زُنْج)، بدخشان، آرمینیا، لنکا، فرنگستان اور مغرب الاقصی سے آتا ہے.

البیرونی (م ۳۳، ه / ۱۰۳۸) کے بیان کے مطابق نہایت اعلیٰ قسم کا بلور مشرقی افریقه کے جزائر زنج اور هندوستان کے مغرب میں واقع جزائر دیبجات سے بصرے لایا جاتا تھا، جہاں اس سے برتن اور دوسری چیزیں بنائی جاتی تھیں ۔ بلورسازی کی صنعت کا حال کسی قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ ایسے نقائص کو جو کبھی کبھی اس بلور میں بھی موجود ہوتے تھے جسے کشمیر کی کانوں سے برآسد ہونے والے بلور سے بھی بہتر بتایا گیا ہے نقش و نگار اور کندہ حروف سے چھپا دیا جاتا تھا .

ناصر خسرو نے جو ۱۰۰۸ میں امر کیا، امر مسر گیا، امر میں امر کے درمیان دو مرتبه مصر گیا، مصر کے بازاروں میں بکنے والے بلوری مصنوعات کا حال لکھا ہے۔ اس کے زمانے تک خام مال مغرب سے لایا جاتا تھا، لیکن اسے بتایا گیا تھا که تھوڑی ھی مدت پہلے بحر احمر سے بلور در آمد کیا گیا تھا جو مغرب سے آنے والے بلور کی به نسبت زیادہ

خوبصورت اور شفّاف تھا۔ العُرُولی اور المَدْیْرِی جن کی معلومات کی بنیاد قدیم ترین مآخذ پر ہے، لکھتے ھیں کہ مصر میں بلّوری مصنوعات کی صنعت فاطمی دور کے ابتدائی دنوں میں ضرور انتہائی عروج پر ہوگی۔ ۳۰۸ھ / ۱۰۰۱ء اور ۲۰۸۵ / ۲۰۰۱ء کے دوران میں خلیفہ المُستنصر کے خزانوں کی جو پراگندگی و ویرانی ہوئی اس سے یقینا اس صنعت پر کاری ضرب لگی ہوگی۔ اس لیے کہ اس طرح بےشمار چیزیں منڈیوں میں آگئیں جن میں سے بعض کی تفصیل کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہ چیزیں نقصیل کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہ چیزیں اور ہمیں البیرونی نے جو کچھ بتایا ہے اس سے یو بات واضح ہوتی ہے کہ اس زمانے میں منقوش یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس زمانے میں منقوش نظر سے دیکھی جاتی تھیں.

صَفّوی، مغل اور ازمنهٔ وسطی کے بعد کے دوروں میں بنی هوئی چیزوں کے علاوہ، کوئی ۱۹۵ ایسی بلوری چیزیں موجود هیں جنهیں بغیر کسی اختلاف کے عہد اسلامی کی مصنوعات کہا جاتا ہے۔ زیادہتر صورتوں میں یہ نوادر یورپی کلیساؤں کے خزانوں میں محفوظ ہیں اور ان میں سے اکثر کی۔ حیثیت تبرکات کی سی ہے ۔ ممکن ہے کہ ان بلوری چیزوں کو جن چیزوں پر جڑا گیا ہے ان سے ان کی تاریخ صنعت کا تعین کیا جا سکے؛ ان کی قدیم ترین تاریخ ۹۷۳ اور ۹۸۲ء کے درسیان قرار دی جا سکتی ہے۔ ان ١٦٥ نوادر میں سے (جن میں شطرنج کے مہرے اور دیگر چھوٹی اشیا شامل ہیں) کسی پر بھی کوئی تاریخ درج نہیں، لیکن ان میں سے دو پر کچھ حروف کندہ ہیں، جن میں ایک بادشاه کا نام شامل ہے جو ہر دو صورتوں میں کوئی فاطمی خلیفه هے ۔ ان میں سے ایک پانی پینے کا برتن ہے جو وینس میں سینٹ مرقس (Mark) کے خزانے

میں محفوظ ہے اور [فاطمی] خلیفہ العزیز (۲۳۵ه/ ۵۲۹ء تا ۲۸۳ه / ۲۹۹۹) کے لیے بنایا گیا تھا، دوسری چیز جو نیورم بُرگ میں ہے ایک ھلالنما شے ہے، اور شاید گھوڑے کے ساز کا سرپوش تھا جو اس کے پوتے الظّاهر (۱۱۳ه/ ۱۰۱ء تا ۱۲۳هه/ ۱۲۰۱ء تا میں ایک آفتابہ ہے جو یقینًا . ۲۹ه/ ۱۰۱ء اور میں ایک آفتابہ ہے جو یقینًا . ۲۹ه/ ۱۰۱ء اور الحسین بن جوهر کے لیے بنایا گیا ہوگا.

بلوری شیشے کی یه تمام مصنوعات اکثر "فاطمی" کہلاتی هیں، لیکن قیاس هے که ان میں ایک خاصی تعداد فاطمی دور سے پہلے کی هے اور ممکن هے که یه بصرے میں بنی هوں.

جن چیزوں کا ذکر ابھی ہوا وہ سب کی سب 'مغرود'' چیزوں کا کوئی نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں، الّا یہ کہ ہم ان کٹاؤدار آفتابوں کو ''مَجْرود'' تسلیم کر لیں جنھیں بعض محققین نے فاطمی دور کا کہا ہے اور بعض کے خیال میں یورپ (برگنڈی، بوھیمیا، صقلیہ، اسپین) کے بنر ہوے ھیں.

Essai sur la min: Clement-Mullet (۱) ماخل (۲) ثرب ۱۱ ماخل (۲) ثرب ۱۱ ماسله ۱۱ ماسله ۱۱ ماسله ۱۱ ماسله ۱۱ ماسله ۱۱ ماسله ۱۱ ماسله ۱۱ مسله ۱۱ م

Gläser und Steinschnittarbeiten aus den Nahen Osten ج ر تا ع، برلن و مورع تا . وو ع تا . و و ع تا . Die Schätze der Fatimiden در ZDMG، ه ۱۹۳۰ Bergkristall, Glas: وهي مصنف (١.) ببعد؛ und Glasflüsse nach dem Steinbuch von el-Beruni در ZDMG، ۱۹۳۹، ص ۳۲۲ بیعد؛ (۱۱) K. ادر Islamische Bergkristallarbeiten : Erdmann 45 , 9 m. 'Jahrb. der Preussischen Kunstsammbungen ص ١٢٤ ببعد؛ (١٢) وهي مصنف: "Fatimid" Rock Crystals ، در . Crystals ، ۱۹۰۱ می س بیعد؛ (۱۳) وهي مصنف: The 'Sacred Blood' of Weissenau' در The Burlington Magazine ببعد؛ ص ۹۹ ببعد؛ Die fatimidischen Bergkristall : وهي مصنف (۱۳) Forschungen zur Kunstgeschichte und 2 kannen christlischen Archäologie عن ص ۱۸۹ ببعد؟ 'A Datable Islamic Rock Crystal; D. S. Rice (10) در Oriental Art ، م بيعد.

(C.J. LAMM J. RUSKA)

یالور کورشک: بلورین معل، یه ایک ترکی عوامی کهانی کا عنوان هے اور اسی کے نام پر اسی قسم کی ترکی کهانیوں کے ایک قدیم تریں مجموعے کا نام پڑا۔

یه کهانی مختلف صورتوں میں نقی تزل Naki Tezel: به کهانی مختلف صورتوں میں نقی تزل شخصان المستانبول مثللری (مطبوعات Halkevi بعد، استانبول مثللری (مطبوعات ۲۰۲ ببعد، ۲۰۰ ببعد، ۲۰۰ ببعد، ۲۰۰ ببعد، ۲۰۰ ببعد، کا استانبول ۱۰۸۵ المدان المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان می المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی المدان کی کور کوشک

ایک دوسری شکل اُنجی لِی چادر [= موتیوں کی چادر]

Dil ve Tarik-Coğrafya میں Fakültesi کے خزانے میں موجود هیں.

نسخیے: بلور کوشک حکایه سی، مطبوعهٔ امنیت کتب خانه سی، استانبول ۱۹۳۹ء؛ بلور کوشک حکایه سی، استانبول ۱۹۳۸ء؛ سلامی منیر یرداتاب: رسم لی بلور کوشک حکایه سی، استانبول ۱۹۳۰ء.

"Türkische Märchen: T. Menzel: تراجم " الله الله " Billur köschk: الله " Billur köschk و ده ترکی کهانیال جنهیں اس مجموعے کے دو استانبول والے نسخوں سے پہلی مرتبه الله Beiträge zur Märchenkunde کیا گیا (G. Jacob طبع des Morgenlandes و ۲۹۲۳ Hannover).

مآخذ: مذكورهٔ بالا تصانیف کے علاوه: (۱) مآخذ: مذكورهٔ بالا تصانیف کے علاوه: Oszman-Török Népköltési Gyüjtemény: I. Kúnos

Die: G. Jacob (۲) نا ۱۸۸۹ تا ۱۸۸۹

(H.W. DUDA)

بلهر شاه: [يا مير بهلي شاه (خزينة الاصفياً) & يا ميان بلَّه شاه] اصل نام سيد محمد عبدالله شاه؛ پنجابی زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ: اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت [۱۰۹۹] ١٩٥٩ء تا ١١١٨ه/١٠٤٥] مين پيدا هوے -ان کی تاریخ پیدائش یا وفات کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔ اوسبورن C.F. Usborne (ص ٢) نے لکھا ہے که وہ ١٩٨٠ء / ١٩١١ه میں پیدا ہونے اور اکثر سوانع نگاروں نے اسے درست تسليم كيا هے [بقول اوسبورن انھوں نر ١٤٥٥ء] ١١٦٥ - ١١٦٨ه سين وفيات پائسي، ليكس خزينة الاصفيا كي رو سے ان كي تاريخ وفات ١١٤١ه/ ے ۱۵۵ء ہے؛ چنانچہ ان کے قطعۂ تاریخ وفات کے دونوں مادوں سے یہی سال برآمد هوتا هے: چو بله شاه شيخ هر دو عالم مقام خویش اندر خلد ورزید رقم كن ''شيخ اكرم'' ارتحالش دگر <sup>وو</sup>هادی اکبر مست توحید"

اس سلسلے میں ڈاکٹر مولوی محمد شغیع کا ایک مضمون میر بہلی شاہ قادری شطاری قصوری (ضمیمه اوریئنٹل کالج میگنزین، مئی ۱۹۳۹ء) بھی قابلِ ذکر ہے ۔ اس میں انھوں نے اوراد و وظائف کے ایک قلمی نسخے کا ذکر کیا ہے، جس

پر "بلها شاه قادری ۱۱۸۱ه" کی مهر لگی هـ اگر اسے درست مان لیا جائے که بلھے شاہ ۱۱۸۱ھ میں زندہ تھے تو ان کی تاریخ وفات ۱۱۷۱ھ نہیں هو سكتني].

بلهر شاه کا جدی وطن علاقهٔ بهاولپور [مغربی پاکستان] کا مشہور گاؤں آچ گیلانیاں [رک به آج] تھا اور ان کا سلسلہ نسب چودہ واسطوں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مسے ملتا مے [تاریخ الاصفيا، حواله در كليات بلهر شاه، مقدمه] ـ يه معلوم نہیں ہوا کہ ان کے بزرگ آج میں کب بہنچے، البتہ نافع السالكين سے پتا جلتا ہے كه بلّهے شاہ کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی اور جب وہ چھے برس کے ہوے تو ان کے والد سخی شاہ محمد درویش نامساعد حالات سے مجبور ہو کر ضلع ساهیوال کے ایک گاؤں ملک وال میں آئے اور چند روز بعد چودھری پانڈو بھٹی کی درخواست پر اس کے گاؤں پانڈو کے میں جا کر آباد ھو گئے۔ انھوں نے وهاں کی مسجد کی امامت اور درس کی ذیرداری سنبھالی اور اپنے بیٹے کو لکھانے پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے مویشی چرانے کا کام بھی اس کے سپرد کیا ۔ [بلھے شاہ کی تعلیم کے بارے میں کوئی مستند بیان نہیں ملتا، البته ان کے اساتذہ میں ان کے والد کے علاوہ قصور کے دو علما مخدوم غلام محی الدین اور خواجه غلام مرتضی کے نام بھی لیے جاتے ھیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد کوٹ قصور کے ان طلبه میں سے تھے جنھوں نے عالم کا درجه حاصل کیا (مقدمهٔ کلیات) ۔ ان کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی زبان و ادب سے بخوبی واتف تھر، لمذا کافی ھاے حضرت بلھر شاہ قصوری کے مرتب بھائی پریم سنگھ کا یہ بیان درست نمیں که وہ اُن پڑھ تھے].

میں نتنه و نساد برپا هونر لگا اور مغلوں کی مستحکم سلطنت پر زوال آ گیا ۔ اس کے اثرات دوسرے علاقوں کی به نسبت پنجاب میں کمیں زیادہ محسوس کیر گئر ۔ بندہ بیراگی اور سکھوں کی مجائی ہوئی تباہی و بربادی سے پنجاب کے طول و عرض میں زبان جان و ناموس کی ایسی ارزانی هوئی که دنیا کی بر ثباتی کا نقش هر دل پر بیٹھ گیا۔ بلھے شاہ کا مزاج بچپن ھی سے تصوف کی طرف مائل تھا ۔ اس صورت حال نر ان کی حساس طبیعت میں اور بھی اضطراب پیدا کر دیا اور وہ مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ھوے ۔ بالآخر پیر عنایت شاہ قادری شطاری کے آستانے پر انھیں سکون قلب نصیب ہوا جہاں انھوں نے تیس برس اپنے مرشد کی خدمت میں گزار دیے۔ [پیر عنایت شاہ کے بارے میں صاحب خزینة الاصفياً نر لکھا ہے کہ وہ شاہ رضا قادری کے خلفا میں سے تھے اور ان کی نسبت چند واسطوں سے شاہ غوث گوالیاری رخ تک پهنچتی تهی ـ وه قصور سی هدایت خلق پر مامور هوے ـ حاکم قصور نواب حسین خان نر ناراض هو کر انهیں قصور چهوژنر پر مجبور کیا اور وہ لاھور میں جا بسے. جہاں اس اله الم ۱۷۲۸ - ۱۷۲۹ عسى انهول نے وفات پائی] ـ بلّهے شاہ سید تھے اور عنایت شاہ ارائیں ـ اس زمانر میں هندوؤں کے زیر اثر اکثر هندی مسلمان بهی ذات پات کی تمیز کا شکار هو چکر تهر، چنانچه بعض لوگوں نے بلھے شاہ کو ایک ارائیں کا مرید هو جانر پر طعن و تشنیع کا نشانه بنایا، جس کا ذکر ان کی بعض کافیوں میں بھی ملتا ہے۔ [معلوم هوتا هے که اپنر مرشد کی وفات کے بعد بلهے شاہ قصور چلے آئے اور یہیں انہوں نے وفات پائی۔ قصور میں ان کے مزار پر ہر سال عرس ہوتا۔ ہے۔ اوسبورن نے لکھا ہے کہ بلھے شاہ کی ساری اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد ملک بھر ا زندگی زهد و تقشف میں بسر هوئی اور انھوں نے عمر بهر شادی نه کی ۔ ان کی بهن بهی ان کی مثال پر عمل پیرا رهیں (ص ۲) ۔ خزینة الاصفیا میں لکھا هے : ''وہ شاہ عنایت کے عظما بے خلفا میں سے تھے، عابد و زاهد تھے، صاحب جذب و سکر و عشق و محبت و وجد و سماع تھے اور توحید میں بلند می تبه کلام پیش کرتے تھے ۔ ان کے پنجابی اشعار که معارف و توحید سے پُر هیں، خاص و عام کی زبان پر هیں ۔ ان کی قوالیوں کو قوال اصفیا کی مجلسوں میں گاتے هیں ۔ ان کے خوارق اور کرامتیں زبان زدخلائق هیں ''].

بلّهے شاہ کی صوفیانہ زندگی کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پہلا دور وہ ہے جب وہ مرشد کی تلاش میں سرگردان تھے اور تصوف کے مختلف مکاتبِ فکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسرا دور ''فنا فی المرشد'' ھونے کا زمانہ ہے جب وہ مرشد کو وسیلۂ نجات سمجھتے اور اس کی صورت میں خدا کا جلوہ دیکھتے ھیں ۔ اس دور میں انھوں نے ھندو فلسفے سے بھی آگاھی حاصل کی ۔ تیسرا دور وہ ہے جب ان کا جذبہ بے پناہ اور کی ۔ تیسرا دور وہ ہے جب ان کا جذبہ بے پناہ اور عشق بیکراں ھو جاتا ہے اور وہ رسمی مذھب اور سطحی عقائد کی دیواریں توڑتے نظر آتے ھیں ۔ اس دور میں ان کی شاعری نقطۂ عروج پر پہنچ دور میں ان کی شاعری نقطۂ عروج پر پہنچ

[بلّهے شاہ ایک مقبولِ عام صوفی شاعر تھے۔
ان کے سارے کلام میں صوفیانه شاعری کی آزاد
خیالی اور توکّل و غنا کا رنگ جھلکتا ہے۔ توحید
باری تعالٰی اور عشق حقیقی ان کی شاعری کا بنیادی
موضوع ہے اور اس موضوع کو انھوں نے متنّوع
انداز سے پیش کیا ہے.

بلّهے شاہ کا کلام کئی بار مرتب اور شائع هو چکا هے۔ بعض قابلِ ذکر مطبوعه نسخے یه هیں : (۱) قانون عشق، حصة اول و دوم، طبع مولوی

انور علی رهتکی، لاهور ۱۳۰۹ه و ۱۹۰۹ و ۱۹۰۹ و ۱۹۰۹ء و ۱۹۰۹ء؛ (۲) کافسیها می حضرت بلهے شاہ قصوری، طبع بھائی پریم سنگھ زرگر قصوری، قصور ۱۹۰۳ه؛ بکرسی؛ (۳) کافیاں سیال بلّهے شاہ، لاهور ۱۹۰۸ء؛ (۳) کافیاں بلّهے شاہ، لاهور ۱۹۰۰ء ان تمام نسخوں اور کافسیها می بلها شاہ کے قلمی نسخے (سملو که میاں احمد دین، موضع لوران، ضلع گجرات) کی مدد سے ڈاکٹر فقیر محمد نے کلیات بلهے شاہ (لاهور ۱۹۹۰ء) مرتب کی هے، جس میں ان کا تقریباً تمام مستند کلام آگیا هے۔ اس کی تفصیل تقریباً تمام مستند کلام آگیا هے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل هے : ۱۰۰ "کافیاں"، ایک "النهوارہ"، حسب ذیل هے : ۱۰۰ "کافیاں"، ایک "النهوارہ"، ایک "باراں ماہ"، ۹ م "دوبیرے"، ۳ "سه حرفیاں"

مآخذ: (۱) ڈاکٹر لاجونتی رام کشن: پنجابی کے ۱۹۰۰ وروز (۲) ڈاکٹر لاجونتی رام کشن: پنجابی کے صوفی شاعر؛ (۳) عبدالغفور: پنجابی زبان اور ادب کی تاریخ؛ (۳) نجم حسین سید: پنجابی شاعری کے اسلوب؛ (۰) مفتی غلام سرور لاهور: خزینة الاصفیا، مطبوعة نولکشور، کانپور ۱۹۱۳ (بذیل شاه رضا لاهوری، شاه عنایت کانپور ۱۹۱۳ (بذیل شاه رضا لاهوری، شاه عنایت قادری، میر بهلی شاه قصوری)؛ (۱) کلیات بلهے شاه، مرتبة داکٹر فقیر محمد فقیر، مطبوعة پنجابی ادبی اکیڈمی، لاهور ۱۹۳۰، (۱) مولوی محمد شفیع: میر بهلی شاه قادری شطاری قصوری، در ضمیمة اوریئنٹل کالج میگزین، مئی ۱۹۳۹ء ا

(عبدالله ملک [و اداره])

بِلْمَة: (عربی)، (Tedaga میں Togei یا Togei کوار کا خاص مرکز جو کوار Kawar کے ان نخلستانوں کا خاص مرکز جو بحر متوسط سے سوڈان کو جانے والی شاہراہ عام پر فیزان اور شاد (Chad) کے درسیان واقع ہیں۔ کھجور کے یہ نخلستان شمالًا جنوبًا انای (Anay) سے بِلْمَة تک نوے کیلوسیٹر میں پھیلے ہوے ہیں۔ ان کی چوڑائی کسی جگه بھی دو میٹر سے

زیادہ نہیں ۔ بِلْمَة ایک چوٹی کے دامن میں واقع ہے جس کا رخ مغرب کی طرف ہے ۔ اس کی زیریں سطح بالائی Cretaceous کے سمندری طبقات سے بنی ہے اور اس کی چوٹی کی ساخت براعظمی ریتلے پتھر کی ہے .

گو پېلي صدي هجري / چهايي صدي عيسوي میں عربوں نے اسے فتح کر لیا تھا (ابن عبدالحکم کے بیان کے مطابق عقبہ بن نافع کی سہم کے دوران میں)، لیکن کوار Kawar کے کچھ لوگ انیسویس صدی کے شروع تک بت پرست تھے ۔ یہاں کی آبادی میں جس کی تعداد . . ، ، کے قریب ہے، نو آباد حبشیوں پر مشتمل هے، جن میں کنوری (Kanuri) اور گیوزبیده (Guezebida) قبیلون اور کنوری اور تده (Teda) کی مخلوط نسل شامل ہے ۔ یه مقامی باشندے همیشه سے ان خانهبدوشوں کے غلام رہے هیں جو آس پاس کے علاقوں میں آباد ھیں \_ پہلر یه آیر Air [رك بآن] کے طوارق (Touareg) کے غلام رہے اور اس کے بعد تدہ Teda کے ۔ یه لوگ کھجور کے درخت لگاتے هیں، جن کی کهجوریں تیستی Tibesti اور هوزه (Hausa) بهیجی جاتی هیں، لیکن ان کی گذر اوقات کا سب سے بڑا ذریعه نمک کے وہ كارخانے هيى جو بلّمة كے شمال مغرب ميى دو كيلوميٹر کے فاصلے پر کلالہ Kalala کے مقام پر واقع ہیں۔ نمک کے ان کارخانوں میں ایک ھزار کے قریب گڑھے میں جو پندرہ هیکٹر hectares سے کچھ زیادہ رقبر میں پھیلے ھوے ھیں۔ تبخیر کے باعث نمک عام طور پر گرم موسم میں، یعنی اپریل سے نومبر تک، نکالا حاتا ہے.

گڑھے زیر زمین پانی کی سطح تک (دو میٹر)
کھودے جاتے ھیں ۔ پانی کو بخارات میں تبدیل
ھونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یوں ایک سخت
ته جم جاتی ہے، جسے کھجور کی چھڑیوں سے توڑا

جاتا ہے۔ اور نمک ته میں اکٹھا هو جاتا ہے۔ عام طور سے نمک کی دو قسمیں هوتی هیں: بیزه beza جو قلموں (crystals) کی شکل میں هوتا ہے۔ اس نمک پر کوئی کیمیائی عمل نمین کیا جاتا اور یہ اسی حالت میں انسانوں کے کھانے کے کام میں آتا ہے ۔ نمک کی دوسری قسم هنتو (hantu) ہے، جسے کھجور کے کھوکھلے تنوں میں ڈال کر کوزوں کی شکل دے لیتے ہیں ۔ یه نمک زیادہ تر مویشی کھاتے ہیں۔ نمک کے یه کارخانے سب سے پہلے کویوم Koyom نامی ایک کُنوری Kanuri قبیلر کے لوگوں کی ملکیت تھر جنھیں دھکیل کر کوار کے جنوب مشرق کی طرف Kouaka اور Goure کے درمیان آباد کر دیا گیا ۔ اس کے بعد سولهویں صدی سے یه کام الکیل جرس (Kel Gress) نامی ایک طوارق قبیلے کے ھاتبھ میں آ گیا۔ فرانسیسیوں کی آمد سے یه کام اب بلمة کے عوام کرتر ھیں۔ کھودنر کی اجازت گاؤں کے سردار سے لی جاتی ہے ، جو زمین کا مالک ہوتا ہے ۔ اس کام سے اهل بلَّمة هي پورا نفع حاصل كرتے هيں اور كسى دوسرے کو کوئی حق ملکیت نہیں دیتے۔ تمام کاروباری سرگرمی خزان اور بهار مین آزلے Azalay (رك بأن) كے دوران ميں عمل ميں آتى ہے جب طوارق قافلے باجرہ، مکھن، خشک گوشت، کپڑے اور اخروٹ لاتے ھیں، اور ان کے بدلے نمک لے جاتے ھیں ۔ جوں جوں حالات زیادہ محفوظ اور پرامن ھوتے گئے ان بڑے بڑے قافلوں کی جگه جن میں هزاروں اونٹ هوتر تهر، چهوٹر قافلوں کا رواج ھوتا جا رھا ہے۔ نائجیریا میں جوں جوں سمندری نمک اور یورپی نمک کی در آمد آهسته آهسته بژه رهی هے یه قافلے اور بھی چھوٹے هوتے جا رہے هیں ؛ تاهم گهریلو مبادلهٔ اجناس کا نظام اب بهی پہلے ک طرح جاری ہے، کو سال به سال شرح سادله گھٹتی

بڑھتی رہتی ہے.

(R. CAPOT-REY)

بلَمْجه: (بلمک به معنی جاننا، آگاهی دینا، کے مادے سے) عثمانلی ترکوں میں مقبول عام چیستانوں کا سب سے عام نام مسترقی اور شمالی ترکوں میں مادّہ تاپ (ڈھونڈھ نکالنا) سے مشتق الفاظ جیسے تاپشمق، تاپشمق، تاپشمق، تابوشتورمق (اسی معنی میں) مستعمل ھیں.

حقیقی عوامی پہیلیوں کو مصنوعی چیستانوں، جیسے لُغَز یا مُعماً (رَكَ بَاں) سے عموماً ان کی سادہ شكل، ان کے ضلع جگت اور ایبهام، اور ان کے بظاہر غیرمعقول اور غیرمنطقی ہونے کی بنا پر معیز کیا جا سکتا ہے۔ پہیلیوں کی یه آخری خصوصیت، یعنی ان کی غیرمعقولیت، اس طرح ظاہر ہوتی ہے: ان میں جب مختلف چیزوں اور واقعات کا ذکر ہوتا ہے تو بعض ایسی روایتی تعبیرات سے کام لیا جاتا ہے جن کا ان چیزوں کو معمولی اور فطری طریقے پر دیکھنے سے ایک مبہم ہی سا تعلق ہوتا ہے اور مفہوم سمجھنے سے بہلے ان تعبیرات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا یه مطلب تعبیرات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا یه مطلب عموماً یه ممکن نہیں ہوتا که انسان منطقی دلیل سے کسی پہیلی کی بجھارت معلوم کر لے،

بلکه کسی پہیلی کو حل کرنے کے لیے پہلے اسے ان اصطلاحات کا مفہوم سمجھنا لازم ہے جو ھائروغلیفی (= تصویری تحریر؛ رمزی) نوعیت کی ھوتی ھیں۔ ان خصوصیتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو محض ترکی عوامی پہیلیوں میں پائی جاتی ھو، بلکه ایک قوم کی پہیلیاں کسی دوسری قوم کی پہیلیوں سے صرف جزئیات، عمویاً لفظی، میں مختلف ھوتی ھیں۔ بلمجه کا خاص ترکی کردار در اصل جغرافیائی محل وقوع اور ترک عوام کی زندگی سے جغرافیائی محل وقوع اور ترک عوام کی زندگی سے وابسته ہے۔ بحیثیت مجموعی ان کا اسلامی رنگ محض ثانوی اور غیر اھم ہے.

موجودہ زسانر میں پہیلیاں زیادہتر ترکی کی اس شاخ کی تشکیل کرتی میں جو بعوں کے لیر مخصوص ہے، لیکن بہت سے قرائن اس امر پر دال هیں که کسی زمانے میں ان کو زیادہ قابل اعتنا سمجها جاتا تها اور وه عوامي فلسفر كا ايك جزو تهیں ، چنانچه کئی ایسی کمانیاں موجود هیں جن میں حیستانی مقابلوں کا ذکر ہے، یعنی اس طرح که ایک شخص کوئی ایک مصرع پڑھتا ہے اور اس کا مدّمقابل اس کے جواب میں دوسرا مصرع پڑھتا ہے، جس کے نتائج بعض اوقات ہزیمت خوردہ جماعت کے لیے بہت سنگیں ہوتے میں۔ نیز اسی طرح علم کائنات و جنس سے متعلق پہیلیوں کی موجود کی سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ دراصل بحوں کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں ۔ اپنر معاشری کردار کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پہیلیوں میں بہت کچھ رد و بدل هوتا رها اور ان کا مفہوم بھی نیا ہوگیا ۔ حقیقت یه هے که پمیلیوں کی بجھارت ان کا ایک متبدَّل اور غير معيَّن عنصر هـ.

پہیلیاں عام طور پر ایک چھوٹے سے جملے کی شکل میں بھوتی ھیں، مشلاً دیکھیے یہ پہیلی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ چودھویں

صدی میں بھی موجود تھی اور جو آج تک بہت عام فے: "برآلتندہ یاغلی قایش "(زیر زمین چکنی بھسان)، یعنی سانپ ۔ زیادہ تر عوامی پہیلیوں کے دو حصے هوتے هیں جو هم صوت یا تقریبًا هم قافیه هوتے هیں کیونکه ان میں رعایت لفظی پائی جاتی فے (مثلاً) "الله یاپار یاپیسنی، بیچاق آچار قاپسی" (خدا اس کی ساخت بناتا فے اور چاقو اس کا دروازہ کھولتا فے)، یعنی تربوز ۔ اس نمونے کی پہیلیوں کو اکثر طول دے کر باقاعدہ رباعیوں رے مانی) کیشکل دے دی جاتی ہے، جو ترکی عوامی شاعری کی ایک مخصوص شکل ہے ۔ متضاد مفہوم کے هم شکل الفاظ اور صوتی نام کثرت سے پائے جاتے هیں.

اب تک جو مواد جمع هوا ہے اس کے مطالعے و مقابلے سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سب اصناف جن میں پہیلیوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے بعض قدیم نمونوں کی بدلی هوئی شکلیں هیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے جو زبانی روایت کے عمل کے ضمن میں پیدا هو جاتی هیں اور اس وجہ سے بھی کہ پہیلیوں کو نئی بجھارتوں کے مطابق بنانے کے لیے شعوری طور پر بھی بدلتے رهتے هیں، پہیلیوں میں مساسل تبدیلی هوتی هی رهتی ہے۔ اس کا نتیجہ مساسل تبدیلی هوتی هی رهتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ هوتا ہے کہ ان کی مختلف شکلوں کی تعداد میں تقریباً لامحدود اضافہ هو جاتا ہے۔ تاهم بعض ایسی پہیلیاں بھی هیں کہ جن کی شکل اور بجھارت صدیوں سے نہیں بدلی.

محمود کاشغری کی دیوان لغات الترک کے زمانے (گیارهویں صدی) سے همیں تابوزغوننگ، تابوزغوق اور تابزوغ کے ناموں سے بعض پہیلیاں ملتی هیں، لیکن ترکی عوامی پہیلیوں کی قدیم ترین معروف مثالیں Codex Cumanicus میں ملتی هیں اور متعدد اشاعات کا موضوع رهی هیں - (Codex: G. Kuun)

پہیلیوں کے بہت سے مجموعے ایسے بھی ھیں جنھیں اس زمانے کے علما نے مرتب کیا، لیکن ان سے بھی ترکی عوامی پہیلیوں کا قیمتی ذخیرہ ابھی ختم نہیں ھوا.

مآخذ: A. N. Samoylovich؛ در ¿Zivaya Starina) zakaspiyskikh Turkmenov ١٩٠٩ء): ص ٢٨ تا ٣٢ ـ اس نے ان سب مطالعات کی جو ترکی اقوام کی پہیلیوں کے بارے میں ۱۹۳۲ء تک کیر گئر تھر ایک فہرست شائع کی عے - اسے (RO) س : س ببعد، ۱۹۲۹ء تک) Malov نے مکمل کر دیا ہے۔ ترکی پہیلیوں کی فہرست مآخذ کے لیے دیکھیے Kowalski کا مقاله: Türkische Volksrätsel aus Nordbulgarien؛ (Festschrit für G. Jacob) ص ۱۳۰ بیعد تک) ـ ترکی بہیلیوں کے اهم مجموعے یه هیں: J. Kunos: Oszamantörök népköltési gyujtemény بوداپسٹ Zagadki: T. Kowalski 164 1 101:7 161009 Krakow 'ludowe turckie إواء! سعدالدين نزهت و احمد فرید: قونیه ولایتی خلقیات و حرثیاتی، قونیه به به و عد ص و به تا سم ب عمامي زاده احسان: بلمجه لر (ترکی عوامی قمبوں پر مقالات، ج ۳، استانبول

## (T. KOWALSKI)

بَلْنُجُر : خُزَر کا ایک اهم شهر جو اسی نام کے دریا پر، درّہ دربند، یعنی باب الاَبْواب (رک بان) کے شمال میں کوہ قُفْقاز کے مشرقی سرمے پر واقع ہے۔ اس کا محلّ وقوع غالبًا وهي هے جہاں اندری بیوا Andreyeva کے نزدیک اندرہ Enderc کے کھنڈر ھیں۔ معلوم ھوتا ہے کہ بَلنْجَر اصل میں یہاں کے باشندوں کا اجتماعی نام تھا (قب الطَّبْري، ١: ٨٩٨ تَا ٨٩٦ اور مادَّهُ "بَرنُجُر") - المَسْعُودي (التّنبيه، ص ۹۲) کے نزدیک بَلنْجَر، والگا پر واقع اتل (رك بان) سے يملر، خزر كا دارالحكومت تها، ليكن جو معلومات همارے پاس هیں ان سے اس بات کی شہادت نہیں ملتی ۔ عربوں اور خزر کے مابین پہلی جنگ میں بَلْنَجِّر عربوں کے پیہم حملوں کا آماجگاہ رها اور ۲۳ه/ ۲۰۰۶ میں اس کا باقاعدہ محاصرہ کر لیا گیا جو محاصرین کی تباهی پر ختم هوا ـ عربوں نے دوسری مرتبہ جُرّاح بن عبداللہ العَکمی کے زیر قیادت س.۱ه/۲۲۱-۲۲۵ میں اس کا محاصرہ کیا اور اس مرتبه اسے تسخیر کر لیا۔ کہا جاتا ھے کہ زیادہتر باشندے یہاں سے ھجرت کر گئر ۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ ان میں سے بہت سے شمال کی طرف گئے ھوں گے۔ اس واقعے کے دو سو سال بعد سیاح ابن الفضلان (١٠٣ه/ ٢٩٤ع) كو والكا كے بلغاریوں میں هزاروں برنجار [ بلنجری ] ملر \_ ابن الآثیر نے جو اعداد و شمار آس مال غنیمت کے دیے هیں جو محاصرے کے بعد محاصرین میں تقسیم کیا گیا (تیس ھزار کی فوج میں ھر سوار کو . . س دینار) ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ تسخیر کے وقت بَلْنَجَر میں بڑی دولت تھی ۔ بظاہر اس پہلو سے اس کی اھمیت سیں

کمی ہوگئی ۔ اور دوسری عرب خزر جنگ (۱۱۹ھ/ ۱۲۵۷ء) کے بعد سے تو اس کا ذکر شاید ہی کہیں ملتا ہو.

(D.M. DUNLOP)

بِلَنْدُ شَهُرْ : (= بَرَنْ)، هندوستان كا ايك قديم شهر، ۲۸۰ مال اور "22- ۲۰ مشرق میں آگرے اور علیگڑھ سے سپر تھ جانر والی بڑی سٹرک پر واقع ہے، آبادی (۱۹۵۱ء) چونتیس ہزار چار سو چھیانوے تھی ۔ اس کا قدیم نام اس کے فرضی بانی اُھی بُرن کے نام پر برن تھا (جس سے اب بھی اسے بعض اوقات موسوم كيا جاتا هي، ليكن محض نسبت بَرني مين)؛ اس كي قدامت پانچوين صدى عیسوی کی تانبر کی منقوش لوحوں اور اس سے بھی زیادہ قدیم زمانوں کے سکوں کی دریافت سے ثابت هوتی ھے۔ اسے بلندشہر (یعنی اونچا شہر) اس لیر کہا جانر لگا کہ یہ کالی ندی کے کنارے جو شہر کے پاس سے بہتی هوئی گذرتی ہے، ایک اونچی جگہ پر واقع ھے ۔ یہ نام صاف طور پر اسلامی ہے اور بظاہر مغلیه دور کے کسی زمانر میں اس شہر کو اس نام سے موسوم کیا گیا، اگرچه سُجان راے کی خلاصة التواريخ مين (جو ١١٠٠ه/١٩٩٥ - ١٦٩٦ع كے مؤخر زمانر میں تالیف کی گئی) اس کا ذکر حسب سابق برن کے نام سے کیا گیا ہے۔ و ، م ھ/١٠١٨ عميں اسے سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا اور یہاں کے هندو راجا هُردُت نر اطاعت کی پیش کش کی اور اپنر

دس هزار آدمیون کے ساتھ مشرف به اسلام هوا ـ شهر هردت کو واپس دے دیا گیا لیکن اس کے اخلاف نے اسلام ترک کر دیا اور اس خاندان کا آخری راجا چندراسين . وه ه / ۱۱۹۳ عمين غوري سلطان محمد ابن سام کے سپاہ سالار قطب الدین ایبک کے خلاف شهر كي محافظت كرتا هوا مارا گيا ـ قطب الدين نر اسے بطور جاگیر اپنے داماد اور جانشین التمش [رک بان] کو عطا کر دیار جندرا سین کے ایک رشته دار جیپال نے اسلام قبول کر لیا اور شہر کو حمله آوروں کے حوالے کر دینے کے صلے میں اسے شہر کی سرداری دے دی گئی۔اس کے اخلاف اب تک بلند شہر میں خوش حالی کی زندگی بسر کر رہے ھیں۔ سلطان محمد بن تغلق کے عہد میں یہ شہر کسانوں کی ایک بغاوت کا مرکز رہا ۔ اس بغاوت کو بادشاہ نر سختی سے فرو کرتے ہوئے اردگرد کا تمام علاقه ویسران کر دیا اور بسرن کے باشندوں پسر خوفناک مظالم دهائر ـ ۸۰۲ه/ ۱۳۹۹ میں باغی امیر اقبال خان (فضل الله بلخي) نريهان بناه لي -اس نر سلطان ناصر الدین محمود (سهره ۱۲۳۹ اعداء تاه ۲ و ه/ ۲ و ۲ و ع) کے خلاف بغاوت کی تھی ۔ . . ۸ ه / ے میں جونپور [رک بان] کے سلطان ابراھیم شاہ شرقی نے اس شہر پر قبضہ کیا، لیکن یہ سن کر که گجرات کا مظفر شاہ اول جونپور پر حمله کرنے کو ہے اس نے اسے بعجلت خالی کر دیا.

اس کے بعد اس شہر کا کوئی ذکر سننے میں نہیں آتا کیونکہ مغلیہ عہد میں وہاں برابر امن و امان کا دور دورہ رہا۔ سلطان اورنگ زیب عالمگیر کے تبلیغی ذوق و شوق کی بدولت بہت سے لوگ اسلام کی آغوش میں آگئے، جن میں سے بیشتر بلندشہر کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں رہنےوالے واجپوت تھے۔ بارھویں صدی ہجری / اٹھارھویں صدی عیسوی کے دوران میں، جبکہ پورے ملک

میں بد امنی پھیلی ھوئی تھی، مرھٹوں نے بلند شہر کو پامال کیا اور اس پر قابض ھو گئے ۔ وہ اس کا نظم و نسق کوئل (علی گڑھ) سے کرتے تھے، علی گڑھ کے قلعے کی تسخیر سے ۱۲۱۸ھ/ میں بلند شہر انگریزوں کے تصرف میں آگیا۔ ۱۸۰۵ء کی جنگ آزادی کے دوران میں یه شہر بہت ھیجان کی حالت میں رھا، چنانچہ مالا گڑھ کے ولی داد خان نے انگریزی محافظ فوج کو نکال دیا اور حکومت کی باگ ڈور اپنے ھاتھ میں لے لی۔ وہ اور اس کے ساتھی، گجر (گوجر) اور مسلمان راجپوت، انگریزوں کے سخت دشمن ثابت ھوے اور کہیں پانچ ماہ کی مزاحمت کے بعد جا کر انھوں نے شہر کو حوالے کیا .

تاریخ پاک و هند کا طالعه کرنے والے اس شہر سے نویں صدی هجری / چودهویں صدی عیسوی کے دانشور مؤرّخ ضیاء الدین برنی [رك به برنی] کی جاے ولادت کے طور پر بخوبی داقف هیں۔ یہاں بعض بہت قدیم مسجدیں اور مقبرے هیں جن میں درگاہ خواجه لال برنی بھی شامل هے، جو . ۹ ه ه/۱۱۹ میں اهلامی فتح کی یادگار میں تعمیر کی گئی تھی۔ میں اهلامی فتح کی یادگار میں تعمیر کی گئی تھی۔ انگریزی عہد کے شروع میں ایک چھوٹا سا شہر هوتے هوے اب یه اندرونی و بیرونی تجارت کا ایک و بہترقی مرکز ہے۔

مآخذ: (۱) طبقات ناصری (طبع عبدالحی حبیبی)،

(۱) کوئله ۱۹۳۹: ۱۹۰۹ (۲) سجان راے بهنداری:

مگرصة التواریخ (طبع ظفر حسن)، دهلی ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، بمدد
اشاریه: (۳) مقبول احمد صمدنی: حیات جلیل بلگرامی،

الله آباد ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۱، حاشیه: (۳) سهدی حسین:

(۲) د آباد ۱۹۲۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، سهدی حسین:

(۲) د آباد ۱۹۹۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹،

۱۹۰۳ عن (۲) Settlement Report: T. Stoker (۵) او کسفزنی (۱۸۹۱) آو کسفزنی (۱۸۹۱) آو کسفزنی (۱۸۹۱) آو کسفزنی (۱۸۹۱) آو کسفزنی (۱۹۹۱) آو کسفزنی او ۱۹۰۵ (۱۹۹۱) اربخ فیروز شاهی، علی گژه (۱۹۰۱) اربخ فیروز شاهی، علی گژه (۱۸۹۱) العتبی: کتاب الیمینی، لاهور (۱۳۰۱) العتبی: کتاب الیمینی، لاهور (۱۳۰۱) العتبی: کتاب الیمینی،

(بزمی انصاری)

بلنسیه: (Valencia)، هسپانیه کا ایک شهر، جس کی آبادی پانچ لاکھ سے اوپر ہے اور اس اعتبار سے وہاں کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ یہ جزیرہ نما ے مشرقعی حصر میں بعیرہ روم اور اس کی بندرگاہ الغراو el Grao سے تین میل کے فاصلر پر واقع ہے اور تین سو حالیس میل لمبی ریلوے لائن کے ذریعر میڈرڈ سے ملا ہوا ہے، لیکن بخط مستقیم دوآون شهرون کا درمیانی فاصله صرف ایک سو اٹھاسی میل ہے۔ بلنسیّہ اسی نام کے ایک صوبے کا صدر مقام ہے اور ایک استف اعظم کا حلقه ہے ـ بلنسية سرسبز و شاداب Huerta de Valencia م كز مين واقع هے، جسے وادى الاييض (Turia يا Guadalaviar) سیراب کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا محلُّ وقوع بهت دلكش هـ ـ قَرْطُبه اور طَلَيْطله خِ برخلاف بلنسیه کے اس قدیم صدر مقام کی اهمیت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافه هوتا رها ہے اور یه مشرقی هسپانیه یا عمد اسلامی کے شرق الاندلس کا دارالحکومت چلا آتا ہے ۔ سرکاری کاغذات میں اس.كا نام بلنسيه السيد Valencia del Cid درج هـ تاکه قشتاله کے اس مشہور جانباز کی یاد قائم رہے جس نر یمان کی تاریخ مین اهم کردار انجام دیا تها. بلنسیه کی بنیاد رومیوں نے ۱۳۸ ق م میں رکھی تھی ۔ باغی وریاتھوس Viriathus کے مرنے کے بعد روما کے ایک حاکم اعلٰی جونیس بروٹس D. Junius Brutus نے یہاں اُن قدیم جُنگ آزماؤں کی آبادی قائم کی جو حکومت روما کے وفادار رہے

تھے۔ آگے چل کر یہاں کے باشندوں نے سرٹوریوس Sertorius کا ساتھ دیا اور ہے ق۔ م میں پاسپی Pompey نے اسے جنرئی طور پر تباہ کر دیا۔ آگسٹس Augustus کے عہد میں اس کی خوش حالی پھر شروع ہوئی۔ ۳۱سء میں اس پر غربی قوطیوں Visigoths نے قبضہ کر لیا اور ۱۵ء میں جب طارق نے اس پر اور ساگون ٹم Saguntum، شاطبه Denia نے اس پر اور ساگون ٹم Denia کیا تو اس شہر نے اسلام قبول کر لیا .

عہد امویّہ میں هسپانیه کی تاریخ سے معلوم هوتا هے که بلنسیه ایک معمولی اهمیت کا مقام تھا۔ جس علاقر کا یه صدر مقام تها وه قیسی نوآبادیوں کے قائم ہو جانر سے عربوں کے رنگ میں رنگا گیا۔اسی وجه سے یه شرق الاندلس (Levant) کا دارالحکومت اور اسلامی حکومت کے سارے دور میں عرب ثقافت کے سرگرم ترین مراکز میں شمار ہوتا رہا، دوسر ہے . جانب بلنسیه کے ساحل علاقر کے ساتھ ساتھ پہاڑوں میں بربر نسل کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی الگ تهلگ نوآبادیاں تھیں، جیسا کہ ہمیں مشرقی مصنف المُقَلَّسي اور هسهانوي مصنف الرَّازي (در ياقوت: مُعْجَمُ البلدان، بذيل ماده) سے پتا چلتا ہے \_ اس زمانر میں بلنسیه ایک صوبر یا کوره کا صدر مقام تھا اور وھاں قرطبه کے خلیفه کا مقرر کردہ والى رها كرتا تها ـ گيارهوين صدى مين جا كر حِلْ خلافت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو یہ ایک خود مختار اسلامی ریاست کا دارالحکومت قرار پایا ـ اور بہت جلد ان عیسائیوں کا مطمح نظر بن گیا جو پهسپانيه كو دوباره فتح كرنا چاهتے تهے اور اس وقت سے بلنسیہ کو ازمنهٔ وسطی کی تاریخ اندلس کے ان هسپانوی و عربی وقائع میں جو هم تک بهنجر هين زياده سے زياده اهميت ملنر لكي.

بلنسیه کی اسلامی ریاست کی بنیاد ۱.۸۸

١٠١٠ - ١٠١١ع سين دو آزاد شده عامريون، یعنی مبارک اور مظفّر نر رکھی۔ یہ دونوں اس ضلع میں آب پاشی کے نظام کے نگران تھے ۔ پھر انھوں نر خود مختاری کا اعلان کر دیا اور دونوں مل کر حکومت کرنر لگر ۔ بہت تھوڑی مدت حکومت کرنر کے بعد مبارک فوت ہو گیا اور مظفّر کو بلنسیہ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اس قصبے کے باشندوں نے ایک اور 'صقلبی' ("Slav") [رك به الصقالبة] كو حكومت كرنے كے ليے چن ليا، جس کا نام لبیب تھا ۔ اس نر اپنر آپ کو برشلونه Barcelona کے عیسائی کاؤنٹ کی سیادت کے تحت دے دیا ۔ کچھ عرصر بعد ریاست بلنسیه المنصور این ابی عامر کے پوتر عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن کے قضیے میں آ گئی، اس نے اپنے دادا کے نام پر المنصور کا لقب اختیار کیا ۔ بیشتر ازیں وہ سرقسطه (Saragossa) کے امیرالمنذر بن یعنی التجیبی کے دربار میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رہتا تھا ۔ عبدالعزیز ۲ مسما 1.71ء یعنی اپنی وفات تک بر سر حکومت رها۔ اس کے عمد میں بلنسیہ میں امن و خوشحالی کا دور آگیا ۔ اس نے خلیفہ قرطبہ القاسم بن حُمُود کی سیادت قبول کی، جس نر اسے المؤتمن اور ذوالسّابقَتین کے القاب استعمال کرنے کا اختیار دیا۔ اس نر هسپانیه کی عیسائی حکومتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھر ۔ اس کا بیٹا عبدالملک اس کا جانشین معوا اور المظفر کا لقب اختیار کیا ۔ تخت نشینی کے وقت وہ کم سن ھی تھا، چنانچہ اس کا وزیر ابن عبدالعزیز نگران کی جیثیت سے حکومت کرتا رها \_ اس کے کچھ هي دن بعد قشتاله (Castile) کے فرڈیننڈ اول اور لیون Leon نے بلنسیہ پر حملہ کیا ـ انھوں نے اھل بلنسیہ کو شکست دی اور شہر پر تقریباً قبضه کر لیا، لیکن اهل بلنسیه نے محاصرین کو مار بھگانے کے لیے محاصرے سے نکل کر دھاوا

بول دیا \_ عبدالملک نر شاه طُلیطله، المامون بن ذوالنُّون [رك بان] سے اعانت طلب كى، ليكن اس نر بلنسیه آ کرنو عمر بادشاه کو بهت جلد تخت سے اتار دیا (ے مرھ / ہے۔ اع) ۔ اس کے بعد بلنسید کی ریاست کا سلطنت طُلیطلمة سے الحاق هو گیا اور المؤمن حکومت کرنر کے لیر وزیر ابوبکر بن عبدالعزیز کو وهان چهوا گیا۔ جب ۲۳۸ه / ۲۰۱۵ میں المامون نے انتقال کیا تو اس کا بیٹا یعیٰی القاذر جانشین هوا، لیکن تهوڑے هی دن میں ظاهر هو كياً كه وه برا نااهل هي، بلنسيه نے آهسته آهسته اپنی خود مختاری دوبارہ حاصل کر لی ۔ القادر نے الفانسو ششم، شاہ قامتالہ سے اس قصبے پر دوبارہ قبضه کرنے کے لیے مدد مانگی، لیکن اس کا انجام یه هوا که ممهم/ ١٠٨٥ء میں اسے خود اپنا دارالعکومت الفانسو کے حوالر کرنا پڑا۔ ان واقعات میں قشتالہ کے بہادر راڈرک دیاز دی ووار Radrigo Diaz de Vivar نے، جس کا نام تاریخ اور داستانوں میں السید (Cid) آیا ہے، جو کارنامے د کھائے ان کے بارے میں قب مادہ السید.

العرابطون نے هسپانیه پہنچ کر پھر سلطنت بلنسیه کو اسلامی حکومت کے تحت لانے کی کوشش کی، لیکن السّید کے مقابلے میں ان کی تمام کوششیں ناکام رهیں، جب وہ ۱۹۳۸ المرابطون کے تو اس کی بیوہ شمینه Ximena المرابطون کے حملوں کا، جو وہ مزدالی کے زیرِ قیادت کرتے رہے، مقابله کرتی رهی، لیکن بالآخر اس نے بلنسیه کو مقابله کرتی رهی، لیکن بالآخر اس نے بلنسیه کو نذر آتش کرنے کے بعد همیشه کے لیے خیرباد کہه دیا اور ۱٫۵جب ۹۶۸ مئی ۱٬۱۰۶ کو مسلمان دیا اور ۱٫۶جب ۹۶۸ مئی ۱٬۰۶۶ کو مسلمان اس میں داخل هو گئر.

المرابطون کی طرف سے یکے بعد دیگر ہے متعدد والی بارھویں صدی کے وسط تک بلنسیہ پر حکومت کرتے رہے ۔ اس کے بعد الموحدون کے

هسپانیه میں داخل هونے سے قبل شورشوں کا جو دور شروع هوا اس میں یه قصبه بتدریج خود مختاری حاصل کرنے لگا۔ اس نے اپنے سیاسی حالات کو میسیه میسیه Murcia کی ساتے وابسته کر لیا اور وهاں کے متعدد چند روزه بادشاهوں کی حکومت کو تسلیم کرتا رها۔ ۲۲،۵ هر ایمانیه میں ابن میردنیش کی بادشاهت کا اعلان هوا، لیکن چارسال بعد رعایا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ الموحدون کے براے نام زیر اقتدار بلنسیه پر وهاں کے مقامی فرمانروا حکومت کرتے رہے تاآنکه زوال قرطبه کے دو سال بعد بالآخر اس پر عیسائیوں کا قبضه هو گیا، اور اسے ۲۸ ستمبر ۱۲۳۸ء کو ارغون Aragon کے جیمز اول نے فتح کر لیا.

مآخل برخن عرب حغرافيه نگارون نراسلامي هسپانيه کے بارے میں قلم اٹھایا ہے انھوں نے بلنسید کے متعلق بهي تهوزابهت ضرور لكها هي: ديكهير (١) الأدريسي: صفة الآندُلُس، طبع ڈوزی و ڈخوید، متن ص ۱۹۱، ترجمه ص ۱۳۲؛ (۲) ياقوت: مُعجّم البُلْدَان، طبع -wusten feld؛ ١ : ٣٠ تا ٢٣٠؛ (٣) ابوالفداء : تَقُويم البُلْدان، طبع Reinaud و de Slane، متن ص ١٥٨، ترجمه ص ٢٥٨؛ (م) ابن عبدالمؤمن الحميرى: الروض المعطار، بذیل ماده؛ بلنسیه کی اسلامی تاریخ کے بارے میں دیکھیے: (ه) ابن عداری : البیان المُغْرب، نه : Historie des Berbères : و العبر، ج من (٤) ابن ابي زَرْع : رَوْضُ القرْطاس؛ (٨) Bibliotheca Arabico-Hispana کے سوانع نگار، نیز Decadencia y desaparición de : F. Codera (٩) بقب los Almoravides en España Histoire des Musulmans d'Espagne: R. Dozy بمدد اشاریه: Historia de : González Palencia (۱۱) (۱۲) (۱۹۲۰ ایرشلونه ۱۹۲۰) (۱۲) (۱۲) Inscriptions arabes d'Espagne : E. Lévi-Provençal

## (E. LÉVI - PROVENÇAL)

بلوچ : (١) شورای جمهوریهٔ وفاتیهٔ روس \* ا (USSR) کے وہ باشندے جو انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل سی خراسان سے ترک وطن کر کے آئر اور جن کی نـقل مکان کا یہ سلسله در حقیقت ۱۹۱۸ع کے بعد تک جاری رہا۔ کبھی کبھی غلطی سے انھیں اور وسط ایشیا کے خانمه بدوشوں (gypsies) کو ایک هی سمجه لیا جاتا هے [رك به لُولي] - ١٩٢٦ كى سر شمارى ميں . ان کی تعداد نـو سو چهتیس بتائی گئی تهی، لیکن یه عدد ان کی صحیح تعداد سے کم ہے، اس لیر کہ ان میں سے بعض کو ترکمانوں کے ساتھ شمار کر لیا گیا اور بعض کو چنگانیوں کے ساتھ اس کے مقابلے میں Spisok narodnostey SSSR) Grandé مقابلے در Revolyutsiya i Natsional' nosti در ٣٩٩ وء: ص سرے تا ٥٨) كا اندازه، جو سهو وعد میں ان کی تعداد دس هزار بتاتا ہے، زیادہ معلوم ہوتا ہے ۔ بلوچ روسی جمہوریہ کے صوبۂ ترکمنستان کے علاقر ماری Mari میں رھتر ھیں ۔ وہ عقید ہے کے لحاظ سے سنی حنفی هیں اور بلوحی (مکرانی) بولی بولتر هیں، لیکن یه بولی آهسته آهسته ختم هوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ تاجیکی ترکمانی لر رہی ھے، جو یہاں ادبی زبان کے طور پر مستعمل ھے۔ ۱۹۲۸ ع تک بلوچ خانه بدوشوں کی زندگی بسر کرتر تهر، لیکن ۱۹۲۸ء اور همو رع کے درسیان انهیں ایک جگه بسا دیا گیا اور مویشی بالنر والر کولخزون

(Kolkhozes) میں منظم کر دیا گیا۔ ان کے قالین اپنی چند خصوصیات کی بنا پر بجا طور پر مشہور ہیں. (A. Bennigsen)

[(٢): لفظ بلوچ كے ساخذ: لفظ بلوچ كو مختلف ادوار میں مختلف اقوام نر بعل، بلوچ، بلوص، بلوس، بلوش، بعلوث، بلعوث، بيلوث، بيلوس اور بعلوس لکھا اور استعمال کیا ہے۔ اهل بابل اپنر قومی دیوتا کو بال [یا بعل] (عظیم) کہا کرتر تھر ۔ یونانیوں نر اسے بیلوس کہا ۔ عہد قدیم میں لفظ بلوچ كو بعلوث اور بيلوث لكها جاتا تها ـ زاں بعد یه لفظ بیلوس اور بعلوس کے طور پر تحریر و بیان میں آتا رہا۔ عرب اسے بروج، بلوص اور بلوش ادا کرتے ھیں اور ایرانی اسے بلوچ لکھتے اور بولتے هیں ۔ برصغیر پاک و هند میں ایرانی لفظ بلوچ

اصل لفظ بلوص ہے، جسے عربوں نے بلوش اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا ۔ اھل ایران "ص" ادا نہیں کرسکتر اس لیر انھوں نر بلوص کی ''ص'' کو 'نچ'' سے بدل کر اسے بلوچ کی صورت عطا کی اور عربوں نر ص کوش سے بدلا.

لفظ بلوچ کی وجہ تسمیہ نسبی اور سکنی اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے، نسبی اعتبار سے بلوص نمرود کا لقب ہے۔ نمرود بابلی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اسے احترابًا بلوص، یعنی 'سورج دیوتا' پکارا جاتا تھا۔ یه وهی نمرود تھا جس نے حضرت ابراهیم علیه السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا تھا۔ سردار محمد خان گشکوری کی تحقیق کے مطابق بلوص نمرود کے بعد سلطنت بابل کا دوسرا بڑا شهنشاه تها.

رائنسن Rawlinson کی تحقیق کے مطابق لفظ بلوچ کا مخرج لفظ بلوص ہے .

ھیں ۔ یه وادی شام میں حلب کے قریب ایران كي سرحد كے ساتھ واقع ہے.

وادی بلوص ایک اجار وادی تھی۔ عرب و شام کے کئی قبائل یہاں آباد ھوے، لیکن روم کے مستبد حکمرانوں کی درازدستیوں کے باعث نقل مکانی کرتے رہے۔ جب اسلامی تعلیم اور حکومت کا غلبه هوا تو حضرت ابو عبيده رض بن الجرّاح ني اپنے ایک سردار حبیب بن مشلّمه کی سرکردگی میں ایک لشکر وادی بلوص کی طرف روانه کیا ۔ اس لشکر کے همراه عربوں کی ایک ایسی جماعت بھی تھی جو ایک عرصے سے شام میں آباد تھی۔ وادی بلوص کی فتح کے بعد یه جماعت اسی وادی میں آباد هو گئی ـ اس اثنا میں قبیلهٔ قیس بھی صحرا نوردی چھوڑ کر اس وادی میں آباد ھوگیا یہی لوگ بلوص اور بعد میں بلوچ کہلائے.

بلوچ نسل کے متعلق بعض اهل قلم کی راہے يه هے كه بلوچ قوم دو حصوں ميں منقسم هے: بلوچ اور براهوئی [رك بآن] ـ ان كا يه بهى كهنا هے که یه دونوں قومیں حسبًا نسبًا سامی الاصل هيں ـ دوسرا نظريه يه هے كه بلوچ اور براهوئي نسبًا الگ هیں اور براهوئی دراوڑ نسل سے هیں ـ جن تاریخ نویسوں نے براھویوں کو بلوچ کہا ہے ان كا كهنا هے كه براهوئي بلوچوں كا طائفة اول ہے جو بلوچوں کی عام هجرت سے کم و بیش سات آٹھ صدیاں پیشتر ایرانی حکومت کی تاخت و تاراج سے نقل مکانی کر کے یہاں وارد ہوا تھا.

خاص بلوچوں کے نسب کے بارے میں بھی بڑا اختلاف ہے ۔ پوٹنگر اور خانیکوف کا خیال ھے کہ یہ ترکمان نسل سے ھیں ۔ برٹن، لیسن، اسپیگل اور ڈیمز کا خیال ہے کہ یہ ایرانی نسل سے هيں ـ سر ئي هولڈچ کا خيال هے که يه نسلا عرب سکنی اعتبار سے بلوچ وادی بلوص کے رہنے والے | ہیں ۔ ڈاکٹر بیلو نے انھیں راجپوت لکھا ہے ۔

پروفیسر کین کا خیال ہے کہ ان کا نسب تاجک نسل سے ملتا ہے۔ ماکلر نر ثابت کیا ہے کہ بلوچ مکران کے قدیم باشندوں کے باقیات ھیں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے که "رند" بلوچ نهين هين ، بلكه نسلاً عرب هين اور الحارث العلاقي کی اولاد هیں ۔ سردار محمد خان نے یه نظریه پیش کیا ہے که بلوچ کلدانی اور بابلی ہیں اور مشہور حکمران نمرود کی نسل سے ہیں ۔ آج کے تاریخی انکشافات یه ظاهر کر رهے هیں که بلوچ آریه ھیں ۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد موجود نہیں ۔ اس نظم میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حاب سے آئر هیں یہی درست معلوم هوتا <u>هے ـ اس مهمی مزید</u> یه بیان هوا هے که انهوں نر امام حسین م کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت امام حسین رخم کی شہادت کے بعد وہ بامپور پہنچے اور وہاں سے سیستان آئر.

فردوسی کے شاہنامہ میں بلوچوں کا ذکر آیا ہے ۔ اس میں ان کا ذکر کیکاؤس اور کیخسرو کی افواج کے سپاھیوں کی حیثیت سے ملتا ہے۔ اردشیر اور نوشیروان کے زمانے میں بھی وہ ان کا ذکر کرتا ھے ۔ فردوسی نر ان کی انفرادی خصوصیات بھی بیان کی ہیں ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم ایرانی بلوچستان اور مکران میں قدیم زمانر سے اپنی انفرادی خصوصیت کے ساتھ رھتی چلی آ رھی ہے ۔ ادھر بعض مؤرخوں کا خیال ہے کہ انھوں نر هجرت کی ہے ۔ نور احمد خان فریدی کی تحقیق کے مطابق بلوچ قوم سامي النسل هي ـ ان كا اصل وطن بحيرة خزر اور بحيرة اسود كا درمياني اور ساحلي علاقه ہے ۔ اس وقت تمام قبائل بلوص کہلاتر تھر اور جس وادی میں رہتے تھے وہ بھی بلوص کہلائی۔ یماں سے وہ دشت لوط اور کرمان کی طرف منتقل

قافلے کیچ مکران کی طرف ھجرت کرتے رہے۔ یہاں آ کر اس قوم نے متعدد مقامی قبائل کو اپنے اندر جذب كر ليا اور وه بهي بلوچ كهلانر لكر.

میر جلال خان کی اولاد، یعنی رند، کورائی، لاشار، هوت، جتوئي اور بليدي وغيره خالص عربي النسل ھے ۔ محمد بن ھارون السمری اور محمد بن الحارث العلافي جيسربهت سيعرب سردارسابقه بلوچستان اور سندھ میں آئے اور بلوچ اقوام میں شمار ھونے لگے ۔ اب عربی اور عجمی قبائل کی تمیز نہیں ہو سکتی اور جو لوگ بلوچ کو ڈراوڑی ظاہر کرتر ہیں وہ بھی کچھ غلط نہیں ہیں، کیونکہ بلوچوں کی آمد سے پہلر یہاں کی مقامی آبادی کلی طور پر تو هجرت نه کر سکمی هوگی ـ یقیناً پهنور، بهٹو، لنگاه، کهوژو، سومرہ کھو کھر، اُستا وغیرہ کے ماسوا متعدد قبائل، جو اپنے نسب کی حفاظت نہیں کر سکے، آج وہ بھی بلوچ کہلاتے ہیں.

امرت لال عشرت کی تحقیق کے مطابق، قدیم فارسی ادبیات میں بہت سے ایسر اشارے ملتر هیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ قوم شروع میں دریا ہے ماژندران (بحر خزر) کے کنارے اقامت گزیں تھی، وھاں سے جنوب کی طرف مہاجرت کر کے پہلر کرمان اور بعد میں گیارھویں صدی کے لگ بھگ سیستان اور مکران کے علاقوں میں آکر آباد ہوئی ۔ تیر ہویں صدی کے اوائل میں چنگیزی حمل کی قیامت برپا هوئی تو بلوچی بهی افتان و خیزان مشرق میں مشرقی مکران اور سندھ کی سرحد تک منتشر ہوگئے ہور کچھ عرصے کے بعد برّصغیر کی شمال مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ کوہ سلیمان کے سلسلے پر قابض هو گئر ـ پندرهویی اور سولهویی صدی میں کچھ بلوچ دستے پنجاب اور سندھ میں بھی مقیم نظر آتر هیں، لیکن ان کی اهم ترین هجرت ھوے اور پھر مختلف اوقات میں اس عظیم قوم کے ا تیمور کے حملے سے باہر کے حملے تک کے وقفے میں

واقع هوئی۔ مکران میں آگے بڑھتے هو ہے یه لوگ قلات کے ان ہے آب و گیاہ پہاڑی ٹیلوں پر قابض هو گئے جن پر آج کل براهوئیوں کا عمل دخل ہے۔ غالبًا بعض تاریخی عوامل نے بلوچوں کو قلات سے پھر هجرت پر آمادہ کیا اور وہ بر صغیر کے میدانوں میں پناہ لینے پر مجبور هوے۔ بعض قبیلوں نے قلات پر قابض هو کر بلوچوں کو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف بھگا دیا۔ یه واقعه بلوچی تے میدانی علاقوں کی طرف بھگا دیا۔ یه واقعه بلوچی قوم کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے۔ اس حادثے کے بعد سے یہ قوم دو گروھوں میں تقسیم ہوگئی اور اب مغربی اور مشرقی بلوچوں کے درمیان قلات کے براھوئی بھی نظر آتے ھیں.

محمد سردار خان بلوچ نے اس سلسلے میں لکھا ہے که باوچ روایت کے مطابق امیر جلال خان ان بلوچ قبائل کا سردار تھا جو گیارھویں صدی عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لوط کے ریکستان میں رہتے تھے۔ بلوچوں کا روایتی عمد اسی سردار سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے چار بیٹے رند، کورائی، لاشار اور هوت تھے۔ رند ان سب سے بہادر، دلیر اور شجاع تھا۔ آگے چل کر راند کی اولاد سے امیر چاکر خان بن امیر مشهک پیدا هوا، جو بلوچ نسل كا عظيم ترين سيوت كملاتا هـ ـ بارهوين صدى عیسوی میں بلوچوں نے کرمان کے پہاڑوں اور دشت لوط سے سیستان کی طرف کوچ کیا ۔ سیستان سے باوچ بامپور اور موجودہ ایرانی بلوچستان میں آئے ۔ پندرھویں صدی عیسوی میں بلوچوں نے مشرق کا سفر کیا اور مکران اور قلات کے مرکزی علاقوں میں پہنچے \_ سولھویں صدی عیسوی کے آغاز میں بلوچ قبائل بلوچستان اور سنده میں چھا گئے ـ سنده مين باوچوں كا ورود جام نظام الدين عرف جام نندو ( تخت نشینی ۲۹ نومبر ۲۹۸۱ع؛ وفات ۱۰۱۷ع) کے عہد میں ہوا ۔ یہ بلوچ روایت اس لیے قابل قبول

نہیں کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچ ۱۳۲۹ء میں سلطان محمد تغلق کے سپہ سالار کشور خان صویدار سندھ کی فوج میں کثیر تعداد میں بھرتی ہو چکے تھے اور جب کشور خان نے سلطان محمد تغلق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو بلوچ کشور خان کی طرف سے لڑے تھے۔ تزک بابری کے مطابق بلوچوں کی شہنشاہ بابر سے ۱۹۱۹ء میں بھیرے [ضلع شاہ پور] میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی.

حقیقت یه ہے ان صاحبوں نے ایک بلوچی نظم سے یه اندازه لگایا هے که بلوچوں نر هجرت کی ہے۔ حالانکہ تاریخی حقائق سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ۔ البتہ بلوچی نظم کی یہ روایت صحیح معلوم هوتی هے که پندرهویں صدی میں میر چاکر رند بلوچی قبائل کے ساتھ آگے بڑھا اور سبی پر قبضه کیا۔ اس کے بعد یه بلوچی قبائل قلات پر بھی قابض ہو گئے ۔ اس سے پہلے اس سر زمین میں براہوئی اور سندھی آباد تھے، جو حارث بن مره العبدى، عبدالله بن سوار العبدى، مهلب بن ابي صَّفره، ابوالاشعث المُنذر بن جارود العبدي، ابن حرى الباهلي اور سعيد بن اسلم الكلابي كي كوششون سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد رندوں اور لاشاریوں کی باہم لٹڑائی شروع ہوئی، جو تیس سال تک جاڑی رہی۔ اس کی وجہ سے بلوچوں کی طاقت کمزور ہو گئی اور سبی پر شاہ بیگ ارغون نر قبضه کیا اور میر چاکر خان پنجاب کی طرف چلا گیا۔[مزید تاریخی تفصیل کے لیے رک به بلوچستان].

بلوچ معاشرت بلوچ شہری اور قصباتی بھی میں اور خاندبدوش بھی ۔ خواہ وہ شہروں اور قصبوں میں اقامت گڑی ھوں یا صحراؤں اور جنگلوں میں بسر اوقات کریں، ان کی اپنے قبیلے سے محبت اور شیفتگی برمثال ہے ۔ غالبًا بلوچ عربوں سے بھی

زياده قبائلي نظام كے قائل هيں.

هر قبیله (= تمن فیلی اور تحتانی قبیلوں میں تقسیم هوتا هے جسے پاڑہ کہا جاتا هے ـ هر پاڑہ شاخوں میں مزید تقسیم هوتا هے جسے پهلی کہا جاتا هے ـ مثلاً:

قبیله پاژه پهلی گورچانی آ - شهکانی جلبانی - بکرانی - منکانی ب - هوت وانی دودانی - شیخانی - سنجانی س - خلیلانی بابولانی - چٹیانی - منکانی س - خلیلانی دلانی - پیوانی س - بازگیر دلانی - برایمانی - پیوانی عر قبیلے کا ایک سردار هوتا هے اور سردار کے

هر قبیلے کا ایک سردار هوتا ہے اور سردار کے مکم کی پاسداری قبیلے کے هر فرد کا فرض اوّلین ہے ۔ جنگ هو یا صلح، سردار کا حکم حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے ۔ سیاست هو یا اقتصاد، معاشرت هو یا ثقافت، هر شعبهٔ زندگی میں قبیلے کے افراد اپنے سردار کی خوشنودی کی روشنی میں اپنا طرزِ عمل طے کرتے هیں ۔ جس قبیلے کا سردار نه هو اسے عزت و وقار کی نظر سنے نہیں دیکھا جاتا .

بلوچوں میں خون کی پاکیزگی پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ جس طرح عربوں میں خون اور خاندان کی طہارت اور تقدّس کے لیے نسبناموں پر بہت زور دیا جاتا ہے اسی طرح بلوچوں میں نسبناموں کو بے حد اعمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہر خاندانی بلوچ کو اپنا شجرہ یا نسب نامہ یاد ہونا چاہیر.

دولت اور اختیارات کے اعتبار سے بلوچ قبائل کو تین طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(۱) سردار قبائل؛ (۲) متوسط قبائل؛ (۳) زيردست قبائل.

سردار قبائل وہ هیں جن کے پاس زمینوں کی وجہ سے یا صنعت و حرفت کی وجہ سے خاصی دولت ہے اور یوں وہ اثر و رسوخ میں دوسرے قبائل کے پیش رو هیں ۔ متوسط قبائل میں وہ قبائل شامل هیں

جن کے پاس نے تو زمینیں زیادہ هیں اور نے آمد هی کے دوسرے ذرائع وافسر مقدار میں هیں۔ وہ کاشتکاری اور گلدبانی سے اپنا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ سردار قبائل کی ملازمتیں بھی کرتے ھیں۔ تیسرے قبائل میں جات، گولا، لوڑی اور ایسے دوسرے قبیلے شامل هیں ۔ ان قبائل کا اوّلین فرض سردار کی خدمت ہے ۔ معاشرتی سطح پر ان کی حیثیت باقی دو قسم کے قبیلوں کے مقابلے میں کمتر ھے ۔ تاھم بنیادی جمہوریت کے نظام کے اجرا اور تعلیم کے فروغ کی وجہ سے یہ طبقاتی تقسیم سرعت سے مٹ رہی ہے۔ تعمیر و ترقّی کے نئے دور نے خاندان کے بجامے ذاتی اہلیت پر زیادہ زور دیا ہے، چنانچہ قبائلی نظام کی برائیوں کی شدّت میں کمی هو رهی ھے، تاهم اس کی خوبیوں کو جمہوری دور کے تقاضوں کے مطابق سلیقے سے اپنایا گیا ہے۔ بلوچوں میں عورت کو بر حد عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر دو قبیلوں میں لڑائی چھڑ جائے تو ایک متحارب قبیله اپنر مخالف قبیلر کی عورتوں کو ہرگز کوئی گزند نہیں پہنجاتا ۔ عورتوں کی ہے حرمتی یا ان پر ظلم روا رکھنا کمینگی اور بزدلی کے سرادف ھے ۔ اگر دو قبیلر لڑ رھے ھوں تو عورت کے دخل دینے پر لڑائی بند کر دی جاتی ہے.

بلوچ عورتیں بلند کردار، بے حد دلیر اور جفاکش هوتی هیں ۔ گهر کا سارا کام کاج کرتی هیں ۔ سینا پرونا ان کا مقبول مشغله هے ۔ وہ گلهبانی بهی کرتی هیں ۔ مرد کی عدم موجود گی میں کوئی اجنبی یا مہمان آ جائے تو بساط بهر خدمت کرتی هیں ۔ بلوچ خواتین مہمان نوازی میں بے مثال شہرت رکھتی هیں ۔ مہمانوں کو خواہ وہ اجنبی هوں یا دشمن خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا جاتا هے .

بلوچ عورتوں کا لباس شائستگی کا عمدہ نمونہ ۔ ہے، وہ تنگ یا چست لباس سے نفرت کرتی ہیں ان کے دوپئے اور چادریں لمبی چوڑی ہوتی ہیں اور قمیص کھلی ڈھیلی ۔ بلوچی کشیدہ کاری دنیا بھر میں نام پیدا کر چکی ہے اور اس امر کا ثبوت ہے کہ بلوچ عورتیں صاحب ذوق اور چابک دست ہیں.

بلوچ مرد پگڑیوں، کرتوں اور شلواروں کو بہت پسند کرتے ھیں ۔ ان کی کوشش ھوتی ہے کہ وہ اپنے لباس پر زیادہ کپڑا خرچ کریں ۔ بلوچ بالوں کو بھی بہت پسند کرتے ھیں وہ باقاعلم پٹے رکھتے ھیں اور تیل سے ان کی پرورش کرتے ھیں ۔ ذاڑھی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ اگر بلوچ ڈاڑھی کی قسم کھا کر وعدہ کرے تو یقین جانے وہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جان تک قربان کر دے گا ۔ قرض اور ادھار کے سلسلے میں ڈاڑھی یا سر کے چند بال بہترین ضمانت تصور کیے جاتر ھیں.

باوچ مرد بندوق، تلوار، خنجر، تیر، کمان، گھوڑا اور چپل کے شیدائی ہیں۔ تیر کمان اور گیوڑے کی جگه تو اب پستول اور کار اور جیپ نے لے لی ہے، تاہم وہ بالاچ حسن گور گئیر کے مشہور گیت کے الفاظ میں اب بھی ان اشیا کے شیدائی ہیں:

''پہاڑ ہمارے قلعے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں مماری محافظ ہیں، تنگ درے ہمارے دوست ہیں، ہم چشموں کا پانی پیتے ہیں، کوتاہ قد کھجور کے پتے ہمارے پیالے ہیں، خاردار جھاڑی ہمارا بستر ہے، زدین ہمارا تکیہ ہے، میرے سفید چپل میرے وہوار ہیں، آبدار خنجر میرا عزیز ترین رشته دار ہے، چوڑی ڈھال میرا بھائی ہے اور گہرا گھاؤ لگاز والی تلوار میرا باپ''.

بلوچوں کی غذا سادہ هوتی ہے۔ وہ گوشت بہت پسند کرتے اور اسے خاص طریقے سے بھونتے هیں جسے سجی کہا جاتا ہے ۔ کھانے پینے

کے معاملے میں وہ بڑے حریص ھیں اور دستر خوان پر خوب دراز دستی کرتے ھیں۔ وہ فخریسہ کہتے ھیں کہ انتزیوں سے تیار کیا گیا ہے.

بلوچ سیر و شکار کے دلدادہ موتے ھیں ۔
وہ بڑے شوق سے شکاری کتے، باز اور شکرے
پالتے ھیں اور ان سے شکار کرتے ھیں ۔ شمسواری
میں ان کی همسری بےحد مشکل ھے؛ وہ نہایت محنت
اور شوق سے گھوڑے پالتے ھیں ، جنھیں مقابلوں میں
لاتے اور انعام حاصل کرتے ھیں ۔ شفسواری کے بغیر
بلوچ جرأت اور بہادری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
ان کے تمام قومی ھیرو اپنے زمانے کے بہترین
شہسوار تھے .

بلوچ شہسواری کے علاوہ کُشتی کے شوقین اور گیتوں کے رسیا ھیں۔ کھیت ھو یا کہلیان، صحرا ھو یا نخلستان، شہر ھو یا جنگل، بلوچ اپنے مخصوص انداز میں غزل کا شعر یا لوک گیت کا بند گنگناتا نظر آئے گا، بشرطیکہ وہ شگفتگی کے عالم میں ھو۔ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں غالباً بلوچی ایک ایسی زبان ہے جس میں سب سے زیادہ لوک گیت ھیں اور ان رزمیہ، رومانی المیہ اور اصلاحی گیتوں کو گانے کے لیے بلوچوں نے کئی اسلوب اپنا رکھے ھیں، جنھیں وہ طنبورہ، رباب، ڈھول، ڈھولک، نَے اور چنگ کے ساتھ گاتر ھیں.

بلوچ رقص میں حرب و ضرب کے عناصر بدرجة اتم ملتے هیں ، مثلاً بھنگڑھ طرز کا بلوچی لوک رقص، 'چاپ' ایک اجتماعی رقص ہے، جو دائرے کی شکل میں بپا هوتا ہے اور جس کے ساتھ ڈھول کی گت لازم ہے ۔ 'جھمر' یا 'دریس' بھی ایک بلوچی رقص ہے جسے اهلِ پنجاب نے اپنایا ہے ۔ یه رقص بھی تالیوں کے ساتھ دائرہ بنا کر کیا جاتا ہے؛ اس رقص تالیوں کے ساتھ دائرہ بنا کر کیا جاتا ہے؛ اس رقص

کے ساتھ بھی ڈھول کا ھونا ضروری ہے۔ تیسرا رقص رزمیسہ ہے ۔ اس میں تالیوں کے بجباے برهند شمشیر کی حرکت و جنبش یعنی وار کر کے واپسی کا سماں باندھا جاتا ہے ۔ نیز ڈھول بجانے والے دو ھوتے ھیں اور کبھی کبھی شمنائی کا بھی اھتمام کیا جاتا ہے ۔ یہ رقص دائرے کی صورت میں ھوتا ہے اور مند سے صداے الست ایک خاص آھنگ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نکالی جاتی ہے .

بلوچی موسیقی کے بہت دلدادہ هیں۔ ان کے سازوں میں رباب، هژده، چنگ، سرنده، چار تاره، بربط، دنبورا، دہل یا ڈھول اور نڑ (نَے) مشہور هیں.

بلوچی موسیقی اور لوک گیت کا ذخیره میراثیوں کی وساطت سے اب تک محفوظ ہے۔ ڈوم یا میراثی کو بلوچی میں لوڑی کہا جاتا ہے۔ اس کا فرض ہوتا ہے که وہ نسبی شجرے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ بلوچ قبائل کا ادبی و تہذیبی ورثه بھی حفظ کرے اور بوقت ضرورت تقریبوں میں گا کر سنائے.

بلوچوں میں شادی بیاہ کی تقریبات عموماً موسم بہار میں منعقد هوتی هیں۔ یوں بھی هوتا ہے که فصل کاٹنے کے بعد موسم خزاں میں بھی بعض شادیاں هوتی هیں۔ شادی عموماً قبیلے سے باهر نہیں کی جاتی ۔ اگر اپنے قبیلے میں موزوں رشته نام ملے تو لڑکیاں ساری عمر والدین کے گھر رهتی هیں۔ سب سے اچھا رشته وہ تصور کیا جاتا ہے جو اپنے قریبی رشته داروں میں هو۔ جب کہیں رشته معلوم هوتا هے تو لڑکے کا والد اپنی طرف سے کسی سیانے آدمی کو، جسے و کیل کہنا چاهیے، لڑکی کے والد کے گھر اس التجا کے ساتھ بھیجتا ہے کہ رشتے کی بات شروع کرے۔ اگر لڑکی کے والدین یا لواحقین مان جائیں تو پھر لڑکی اور لڑکا دیکھا جاتا ہے۔ یه مرحله بہت کم پیش آتا ہے، کیونکه جاتا ہے۔ یه مرحله بہت کم پیش آتا ہے، کیونکه لڑکی کے والدین لڑکے والدین طرف سے جاتا ہے۔ یه مرحله بہت کم پیش آتا ہے، کیونکه

لڑکی والوں سے عمومًا پہلے سے متعارف ہوتے ہیں ۔ ازاں بعد لڑ کے کے والدین اور چند قریبی رشتردار لڑک کے گھر جاتر ھیں اور لڑکی کے رشتر کا سوال اٹھاتے · هیں - جب عامی بھر لی جاتی ہے تو لڑکے کے والدین اپنر گھر آ جاتے ھیں اور چند دنون کے بعد باقاعدہ نسبت ہو جاتی ہے۔ نسبت کے موقع پر لڑکے کے والدين حسب استطاعت للركي كو تحائف از قسم ملبوسات وغيره پيش كر سكتے هيى ـ اس وقت دعا بھی مانگی جاتی ہے کہ خدا لڑکی اور لڑکے کو ظویل زندگی عطا فرمائر اور وه خوش و خرم رهین -شادی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے ۔ بعض اوقات ساری برات ڈھول کی گت پر ناچتی ھوئی دلھن کے گھر جاتی ہے اور نکاح خوانی کے بعد ناچتی ہوئی واپس آتی ہے۔ شادی والدین کی مرضی کے مطابق هوتی ہے۔ لڑکی یا لڑکے کی مرضی والدین کی مرضی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بعض قبیلوں میں تو نسبت سے پہلے لڑکی کی رائے معلوم كبرنا كالى سمجها جاتا هے تاهم تعليمياند اور خوش حال شہری خاندانوں میں چوری چھیے راے معلوم كرنا معيوب خيال نهين كيا جاتا.

بلوچوں میں طلاق کو نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ طلاق ہے عزتی کا دوسرا نام ہے۔ عورتوں کی تکریم بلوچوں کا جزو ایمان ہے۔ وہ نہیں چاھتے کہ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں کسی حد تک یا کچھ مدت تک شامل رھی ہے اب ان سے قطع تعلق کر کے بدنامی کا باعث ھو۔ اس طرزِ عمل کا ایک پہلو یہ ہے کہ بلوچوں میں زنا کی سزا موت ہے۔ اگر معلوم ھو جائے کہ یہ رسواے عالم جرم سر زد ھوا ہے تو عورت اور مرد دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے.

بلوچ ''خون کا بدله خون'' کے قائل هیں۔ جو بلوچ قتل کا بدله نه لے سکے اسے ''نامرد'' اور

بزدل خيال كيا جاتا هي.

اگر بلوچ کسی کو پناه دیں تو اِس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتر ھیں ۔ یہ خُوبی بھی بلوچوں کو عربوں کے خون سے وراثت میں ملی ہے۔ وہ پناہ لینے والے کو کبھی دھوکا نه دیں گے۔ اگر زر و سیم کے ڈھیر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں یا تختهٔ دار پر ان کو کھینچا جائے تو بھی وہ پناہ لینے والے کا ساتھ نه چھوڑیں گے. مآخذ: (١) هتو رام راے بهادر: تواریخ بلوچستان، لاهور ١٩٠٤؛ (٢) ش - ضعى: همارا بلوچستان، مقاله در ماه نو، کراچی اپریل ۱۹۵۱ء؛ (۳) ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ : بلوچی آدب، مقاله در Cultural Heritage of Pakistan مطبوعة أوكسفرند يونيورسني پريس، كراچي ه ١٩٥٥ عن (س) خيابان پاک، اداره مطبوعات پاکستان، کراچی ۱۹۰۹ع؛ (ه) ایم لانگ ورته دیمز: Popular Poetry of the Ballouch ، مطبوعة رائل ايشيائك سوسائشي، لنڈن ے و و و ع ؛ (٦) سردار محمد خان گشکوري ؛ History of the Balauchis and Balauchistan کراچی ۱۹۰۸ء؛ (۷) سلیم خان کمی: بلوچی لوک گیت، مقاله در Pakistan Quarterly ، کراچی ρ ه و و و اع؛ (٨) ما هنامة بلوجي دنيا، جگووالا، ملتان، ثقافت نمبر، جنوری - فروری ، ۹ و و ع ؛ (۹) میر محمد حسین عنقا : بلوچ نسل کی تاریخ، مقاله در بلوچی دنیا، مارچ . ۹۹۰؛ (١٠) سليم خان گمي: بلوچي رزميه شاعري، مقاله در روزنامة آمروز، لاهور ٣ مارج . ٩٦٠ وع؛ (١١) عبدالصمد اميرى: بلوچ نسل كي تاريخ، مقاله در ماهنامهٔ بلوچي دنيا، جون . ۱۹۹ ع؛ (۱۲) محمد حسين عنقا: باوجي نسل كي تاریخ و طرز نوشت، مقالات در ماهنامهٔ بلوچی دنیا، ضلع ملتان، اگست، ستمبر . ٩ و ء ؛ (١٣) سليم خان گتي : جدید بلوچی شاعر، در روزناسهٔ امروز، لاهور ۲۷ اکتوبر، . ١٩٦٠ (١٨) لانك ورته ديمز: Baloch Race، اردو ترجمه بلوجي قبائل از سيد كامل القادري، جكو والا

بهاولپور ۱۹۹۱؛ (۱۹) آر-سی ٹبول: میر جاکر کے کارنامے ، حکایات پنجاب، حصد دوم، مجلس ترقی ادب، کارنامے ، حکایات پنجاب، حصد دوم، مجلس ترقی ادب، لاهور ۱۹۹۱؛ (۱۵) سلویا میتهیس: The Geographical لاهور ۱۹۹۱؛ (۱۵) سلویا میتهیس: Magazine نشن Magazine، لندن ستمبر ۱۹۹۱؛ (۱۸) میر خدا بخش بجارانی: قدیم بلوچی شاعری، بزم ثقافت، کوئٹه ۱۹۹۳؛ (۱۹) امرت لال عشرت: ادب و زبان، مقاله در ماه نو، کراچی ۱۹۹۵؛ (۱۹) خالد کلیم: اهل بلوچستان، کراچی ۱۹۹۵؛ (۱۹) خالد کلیم: اهل بلوچستان، مقاله در روز نامهٔ نوائے وقت، لاهور ۱۵ اپریل ۱۹۹۵؛ (۱۲) فیض محمد سومرو: بلوچستان، دز Weekly of Pakitan (۲۲) فیض محمد سومرو: بلوچستان، دز ۱۹۹۸؛ (۲۲) عطاشاد: بلوچی نامه، مرکزی اردو بورد، لاهور ۱۹۹۸؛ (۲۲) رامطبوعه) مرادر محمد خان گشکوری: The Great Ballouch آئینه بلوچ، رامه اعثان، تاریخ اشاعت ندارد.

(سلیم خان گمی) بَلُوْچِسْتَان : بلوچوں کی سر زمین. •⊗

الف-جغرافيه:

بلوچستان کی حدود صحیح طور پر معین نہیں میں ۔ عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا محلّ وقوع ایرانی سطح مرتفع کا جنوب مشرقی حصه ہے جو مشرق میں دشت کرمان اور کوهستان باشگرد سے سندھ اور پنجاب کی جنوبی حدوں تک پھیلا ہوا ہے ۔ یہ خشک اور کوهستانی ملک، جس کے باشندے زیادہ تر خانہ بدوش ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان بٹا ہوا ہے ۔ آج کل کے بالوجی سندھ اور پنجاب نیز سیستان میں اور کچھ خانه بدوش روس میں مرو کے قریب بھی ملتے دیں خانه بدوش روس میں مرو کے قریب بھی ملتے دیں (رکے به بلوچ (۱)).

بلوچستان کے دریا چھوٹے چھوٹے اور غیر اھم ھیں ۔ اس ملک کو ایک سطح مرتفع سمجھنا چاھیے، جس کے مشرق میں کوہ سلیمان کے اونچیے

نیچے پہاڑ پھیلے ہوے ہیں اور چند پہاڑی سلسلے مغرب کی طرف بھی ہیں، جن میں سب سے شاندار چوٹی آتش فشان کوہ تافتان (..ه، وف) کی ہے۔ ایرانی بلوچستان کا صدر مقام ایرانشہر ہے (جو پہلے فَہْرَج کہلاتا تھا) اور مشرق میں اس کا سب سے اہم مرکز قلات ہے۔ اس کی بندرگھیں تیز، پسنی اور گوادر، پہلے بہت رواں تھیں، لیکن اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رھی.

اس رقبے کی آبادی جس میں برا ہوئی [رک بان]

بھی شامل ہیں معین طور پر نہیں بتائی جا سکتی،
لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مشکل سے بیس لاکھ

ہو گی ۔ آبادی میں اکٹریت بلوچوں کی ہے اور

سب سے بڑی اقلیت برا ہوئیوں کی ہے ۔ ان کے علاوہ
مشرقی کنارے پر جاٹ اور دوسری ہندی قومیں بھی

آباد ہیں ۔ بندرگھوں میں اور خصوصاً ایرانی
بلوچستان میں کچھ حبشی بھی آباد ہیں ۔ بلوچ

بلوچستان میں کچھ حبشی بھی آباد ہیں ۔ بلوچ

وہ برا ہوئی جو قلات کے علاقے میں رہتے ہیں حد فاصل
وہ برا ہوئی جو قلات کے علاقے میں رہتے ہیں حد فاصل
کا کام دیتے ہیں، اور یہاں دو بڑی بولیاں رائج ہونے
کی یہی وجہ ہے [قب صالح محمد لہڑی: بلوچستان].
کی یہی وجہ ہے [قب صالح محمد لہڑی: بلوچستان].

ام ماکا Maka تھا، بیہستون اور اصطَخر (Persepolis)

نام ماکا Maka تھا، ہیہ ستون اور اصطَخْر (Persepolis) میں دارا کے خط مسماری میں لکھے ھوے کتبے میں ملتا ھے۔ کلاسیکی مآخذ میں اس کے اور نام بھی مذکور ھیں، لیکن اس ملک کے عہد اسلامی سے پہلے کے حالات بہت کم معلوم ھیں۔ گمان غالب یہ ھے کہ فارسی بولنے والے بلوچستان میں بہت بعد میں آئے اور بلوجستان کے جنوبی اور مشرقی بعد میں آئے اور بلوجستان کے جنوبی اور مشرقی مصول میں اسلامی فتوحات کے بہت مات بعد تک بھی غلبہ غیر ایسرانیوں کا رھا۔ بلوچی مکران بھی علبہ غیر ایسرانیوں کا رھا۔ بلوچی مکران داخل ھوے جب سلجوقیوں نے کرمان پر حملہ کیا۔ داخل ھوے جب سلجوقیوں نے کرمان پر حملہ کیا۔

[(۲) (ب) قدیم تاریخ: نادرشاه افشار پهلا شخص تها جس نے کوئٹه و قلات کے موجوده انتظامی لحویژنوں کو بلوچستان کا نام دیا ۔ اوست میں بلوچستان کو وادی پشین کہا گیا ہے ۔ پیونانی مؤرخ نے بلوچستان کو ماکا تحریر کیا ۔ بیهستون کے کنبوں میں بھی بلوچستان کے لیے یہی لفظ (ماکا) استعمال ہوا ۔ ایرانی حکمران دارائے اعظم کی سلطنت ایک سو ستائیس صوبوں پر مشتمل تھی، ان میں سے ایک صوبه یہی ماکا تھا ۔ بعد ازان ماکا کو مکران کا نام دیا گیا ۔ بعض مؤرخوں نے اسے میکیا بھی لکھا ۔ دیا گیا ۔ بعض مؤرخوں نے بلوچستان گدروشیا بھی لکھا ۔ بعض یونانی مؤرخوں نے بلوچستان گدروشیا بھی لکھا ۔ جینی سیاح بلوچستان کو زنگلا پکارتے تھے ۔ کہا چینی سیاح بلوچستان کو زنگلا پکارتے تھے ۔ کہا جاتا ہے کہ ایران میں ماد و فارس کی سلطنت کا جاتا ہے کہ ایران میں ماد و فارس کی سلطنت کا طرف لے کر آیا تھا .

ه ۲۰ ق م میں سکندر اعظم هندوستان کی فتح کے بعد بلوچستان کی راہ ایران کو لوٹا ۔ اس نے ايران مين شرقًا غربًا سفر كيا ـ اس كا امير البحر منیرچس بحری بیڑے کو لر کر بلوچستان کے ساتھ ساتھ اگے بڑھا اور خلیج فارس پہنچا۔ ھاتھیوں اور زخمیوں کو کریٹیرئس کے سپرڈ کیا گیا تھا، اس نر وادی سندھ سے سفر کا آغاز کیا اور کوئٹے میں سے گررتا هواسکندر اعظم کو حلیل رود کی وادی میں ملا۔ اسی جگه منیرچس نے سکندر اعظم کو اطلاع دی که بحری بیژا به حفاظت هرمز پهنچ گیا هے۔ یه مقام موجوده بندر عباس کے مشرق میں تھا۔ سکندراعظم کی موت کے بعد بلوچستان سلطنت باختریہ کا ایک حصّه بن گیا۔ سکندراعظم کی موت کے بعد اس کے ایک سپهسالار سیلوکس نے اوّل الذ در کے بعض مفتوحه علاقوں پر قبضه کر لیا ۔ سیلوکس نے بابل فتح کیا اور ه . ۳ ق م میں هندوستان پر چڑهائی کی ۔ اس نے بلوچستان کو فتح کرنے کے بعد سندھ پر حمله کیا ۔ جب اس نر دریاہے سندھ کو پار کیا تو اس کا مقابلہ مگدھ کے چندر گپت موریہ کی فوجوں سے ہوا۔ سیلو کس کو شکست ہوئی اور چندر گپت کی فوجوں نے اسے بلوچستان چھوڑنے پر بھی مجبور

بلوچستان ساسانی خاندان کے چودھویں حکمران بهرام گور (م. س تا ۲۲۸ع) کی سلطنت کا بھی ایک حصّه تھا۔ ایک روایت کے مطابق بلوچستان (مکران) اسے ہندوستان کے بادشاہ شیر ماہ کی بیٹی سے شادی کرنے پر جہیز میں ملا تھا.

مشہور مؤرخ ایلیٹ کے مطابق بلوچستان ایرانی شهنشاه خسرو پرویز (۹۱ه تـا ۹۲۸ع) کی • سلطنت کا ایک حصه تها کیونکه اس کی سلطنت کی حدود وادی سنده تک تهیں.

وعمره میں سندھ کے برھمن حکمران خاندان کے راجہ چیچ نے بلوچستان پر قبضہ کیا اور بلوچستان کی حدود متعین کیں اور بلوچستان کے دفاع کے لیے قلعے تعمیر کیے.

بلوچستان میں براهمن راج زیاده دیرپا ثابت نه هوا کیونکه کرمان عرب سپه سالارون کی یورشون کی زہ میں تھا، مسلمانوں کے لشکر بلوچستان کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے ۔ آخر یہی یلغار کچھ عرصه بعد راجه داهر کی شکست کا باعث بنی.

جب حضرت عمر فاروق رخ کے عہد خلافت میں کرمان کا علاقه فتح هوا تها (۲۳ه/ ۲۳۸ ع) تسو عربوں نسر کرمان کے پہاڑوں کے آس پاس کوف (کوچ) اور بلوص (بلوچ) نامی لوگ پائے تھر ۔ اس وقت مکران میں ھندوستان کی جائ اور دوسری قومیں آباد, تھیں، بلوچ یا براہوئی نہیں تھر، پھر حضرت عثمان رض کے زمانر میں حکیم بن جبله العبددی حال معلوم کرنر کی غرض سے سندھ

ایک رپورٹ پیش کی جس میں لکھا:

''وهاں کا پانی کھاری ہے، کھجور ردی قسم کی ہے اور چور بڑے دلیر میں ۔ اگر کوئی تهوڑا لشکر لے کر جائے تو نیست و نابود ہو جائےگا، اور اگر زیادہ لشکر لے کے جائے تو بھوک سے مر جائے گا''.

چوتھے خلیفه امیرالمؤمنین حضرت علی رخ کے زمانے میں وجھ میں حضرت حارث بن مره العبدی بلوچستان آئے اور جہاد شروع کیا اور کچھ علاقے بھی فتح کیے لیکن سس ھ میں قلات میں بہت سے ساتھیوں سمیت لڑتے ہوے شہید ہو گئے.

مم میں امیر معاویہ رض کے زمانے میں مکران فتح ہوا، یہاں عربوں نے اپنا فوجی اڈا بنالیا اور ارد گرد کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ ازاں بعد مکران کی جنگ کے لیے عبداللہ بن سوار العبدی آئے ۔ انھوں نے قلات کے کچھ علاقے فتح کیے اور پھر قلاتی گھوڑے تحفے کے طور پر امیر معاویہ ام پیش کیر، مگر جب دمشق سے واپس مکران لوٹر تو حالات بدل چکے تھے، چنانچہ انھیں شہید کر دیا گیا ۔ عبداللہ کے بعد حضرت سنان بن سَلَمه سپه سالار مقرر ھوے۔ انھوں نے ایک دفعہ پھر سارا مکران فتح کیا اور شہر کو نئے سرے سے آباد کیا.

ادی زمانے میں مشہور مسلمان سپه سالار مملب ابن ابی صفرہ سیستان کی طرف سے ایک درے کے راستر وارد ہوا اور بنوں کے راستر لاہور پہنچ گیا: پھر ملتان سے ھو کر بلوچستان میں داخل ھوا اور جگه جگه جنگ لڑی۔ قلات سیں ایک جگه اٹھارہ ترک سواروں سے سامنا ہوا [جو دم کٹر گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ سوار تو لڑائی میں سب مارے گئے لیکن مہلب کو ان کے دم کٹر گھوڑے اتنے پسند آئے کہ اس نے بھی اپنے گھوڑوں کو دم کٹا بنا دیا] ۔ مہلب اور بلوچستان کی طرف آئے تو انھوں نے حکومت کو کے بعد عبداللہ بن سوار العبدی، سنان بن سَلّمه اور

راشد بن عمروالعَدَّيدى مكران كے حاكم مقرر هوئے۔ پھر حضرت ابوالاشعث [المنذر] بن جارود العبدي مكران كے حاكم بن كر آئے۔انھوں نے قلات بھى فتح كيا اور بولان كے درے تك سارا علاقہ ان كے زيرِ نگين آگيا.

اسی زمانے میں خضدار (قصدار) کے لوگوں نے بغاوت کی ۔ یہ جگہ ملتان شہر سے بیس پڑاؤ اور مکران کی بندرگاہ سے بارہ پڑاؤ کے فاصلے پر ہے ۔ ابوالاشعث نے باغیوں پر حملہ کیا اور زبردست جنگ کے بعد خضدار کو فتح کر لیا.

ابوالاشعث کے بعد ابن حرّی الباهلی مکران کے حاکم ہوئے۔ انھیں بھی کئی لڑائیاں لڑنا پڑیں اور سارے علاقے کو قابو میں کر لیا۔ ان کے عہد میں بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔ پھر جب خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف عراق کا حاکم مقرر ہوا تو سعید بن اسلم الکلابی کو مکران کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس وقت ایک عرب سردار حارث العلافی اپنے قبیلے کے ساتھ بھاگ۔ کر عمان کے راستے مکران پہنچا اور سندھ کے راجه داھر کا مقرب ہو گیا۔ اسے مکران کی سرحد پسر ایک کا مقرب ہو گیا۔ اسے مکران کی سرحد پسر ایک بہت بڑی جاگیر بھی ملی۔ یہاں اس کی سعید بن اسلم الکلابی کے ساتھ کسی بات پسر ناراضی معمد کے ہاتھوں قتل کروانے کے بعد مکران پر معمد کے ہاتھوں قتل کروانے کے بعد مکران پر قبضہ کر لیا۔

حجاج بن یوسف کو جب خبر هوئی تو مجاعه بن سِعْر التمیمی کو اس کی سرکوبی کے لیے روانه کیا ۔ علاقیوں کو جب اس کا علم هوا تو اپنا انجام سامنے نظر آیا ۔ انهوں نے مکران چهوڑ دیا اور سنده کے راجه داهر کے پاس چلے آئے، مگر حجاج بن یوسف کے سپه سالاروں نے ان باغیوں کا تعاقب کیا اور راجه داهر سمیت ان کو قرار واقعی سزائیں دیں.

جب ممه میں محمد بن قاسم نے راجه داهر

کے خلاف چڑھائی کی تو اس وقت مکران یعنی بلوچستان مسلمانوں کے زیرِ نگیں تھا، راستے محفوظ تھے، مسجدیں آباد تھیں اور کوھستانی علاقوں میں کسی قسم کا خطرہ نہ تھا.

موجودہ بلوچستان میں بلوچوں کی آمد کا عمد گیارھویں صدی عیسوی کے آخری بس سال ھیں۔ بلوچوں کی رومانی داستانوں کے مطابق بلوچ اپنر سردار جلال خان کی سرکردگی میں کرمان کے مختلف اضلاء میں رهتر تهر که سیاسی انتشار کی وجه سے وہ قافلہ در قافلہ کرمان چھوڑ کر سیستان چلے آئے۔ یہاں بھی انھیں چین نه ملا تو وہ اپنے سردار امیر جلال خان کی قیادت میں واپس کرمان آ گئے اور ضلع جام پور میں آباد ہوسے، لیکن سکون ان کی قسمت میں نه تھا۔ سردار امیر جلال خان اپنے چوالیس تبیلوں (پاڑون) کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور یوں مکران کو بلوچستان کا نام دیا ۔ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کرتے تھے ۔ بلوچ سردار نے انھیں شکست دی، جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی انھیں آسانی سے میسر آگئیں، کیونکہ مقامی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکر تھے.

یه مسلّمه اسر هے که امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران میں بلوچ آباد تھے، جو خاندبدوش تھے اور کچھ بھیڑ بکریاں پال کر گزارہ کرتے۔ امیر جلال خان کے همراہ جو بلوچ کرمان کے ضلع بامپور سے مکران پہنچے وہ شہسوار بھی تھے اور منظم بھی۔ امیر جلال خان نے انھیں احساس قومیت عطا کیا اور بلوچوں کے قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ یه کہنا درست نہیں که امیر جلال خان سب سے پہلے مکران میں آیا، البته یه درست هے که امیر جلال خان کے بعد ایران سے بلوچوں کا کوئی قافلہ پاکستان بلوچستان کی طرف

نهيں آيا .

امیر جلال خان کی اولاد کم و بیش ساڑھے تین سوسال تک مکران میں کیچ، بامپور اور پنجگور کی وادیوں پر قابض رھی۔ وسطی بلوچستان میں جھلاوان اور سراوان کے علاقے ابھی بلوچ شمسواروں کے گھوڑوں کے سموں سے نا آشنا تھے لیکن پندرھویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے دو قبیلے رند اور لاشاری شانه بشانه وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ بلوچ شمسواروں کا مقابله جن لـوگوں سے تھا وہ یا تـو قبل کر دیے گئے یا انھوں نے اطاعت قبول کرلی۔آخر امیر چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے زیر نگیں آ گیا اور انھوں نے وھاں اپنی بلوچوں کے زیر نگیں آ گیا اور انھوں نے وھاں اپنی حکومت قائم کر لی.

میر چاکر خان رند وه عظیم بلوچ سردار تها جس کی عظمت کے پرستاروں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافه هو رها ہے۔ میر چاکر خان رند امیر جلال خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس کا شخرۂ نسب حسب ذیل هے : میر چاکر خان بن رند امیر شمک بن امیر اسحاق بن امیر کالو بن امیر رند بن امیر جلال خان.

امیر چاکر خان رند کے عہد کے بڑے بڑے واقعات حسب ذیل هیں: اس نے خضدار کو فتح کیا؛ درّہ مولا پر قبضه کیا؛ کچھی کے میدانوں کو فتح کیا؛ درّہ بولان پر قبضه کیا؛ دھاڈر پر قبضه کرنے کے بعد سبّی کو فتح کیا.

میر چاکر خان رند کا ستارهٔ اقبال نصف النّهار پر تھا که قبائلی حسد کی وجه سے رندوں اور لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی۔ یه جنگ تیس سال تک جاری رمی، جس سے رندوں اور لاشاریوں کے هزاروں بہادر ته تیغ هو گئے اور بلوچستان جو شجاعت و شہامت کا گہوارہ تھا می گ آسا سکوت میں منتقل هو گیا۔ آخر ۲۰،۵۶ میں میر چاکر رند بلوچستان چھوڑ کر پنجاب کی طرف چلا آیا اور اوکاڑہ (ضلع ساھیوال) کے

قریب ایک موضع ست گره مین سکونت پذیر هوا.

بلوچ اور مغل: شهنشاه بابر اپنی خود نوشت "تزک بابری" میں ۲۳ فروری ۱۰۱۹ کو لکھتا ہے: "میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا ۔ بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا".

ایران جاتے هوے شهنشاه همایوں بلوچستان سے گزرا۔ جب وہ نوشکی پہنچا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور دوسرے دن اسے ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آئے۔ شهنشاہ نے ملک خطی کو انعام کے طور پر ایک انمول هیرا عطا کیا.

جب جولائی ہ ہ ہ ہ اء میں ہمایوں نے تخت دہلی کے لیے دوبارہ ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں چالیس ہزار بلوچ جوان تھے، جن کا سالار امیر چاکہ خان رند کا بیٹا میر شاہ داد خان تھا.

اکبر کے زمانے میں بلوچوں نے ملتان میں بغاوت کی، جسے فرو کرنے کے لیے اکبر نے اسمعیل خان کی کمان میں لشکر بھیجا ۔ بلوچوں کی طرف سے غازی خان اور ابراھیم خان مقابلے میں آئے مگر شکست کھائی اور گرفتار کیے گئے ۔ تاھم اکبر نے انھیں معاف کر دیا اور ان کے علاقے انھیں واپس کر دیر .

شاہجہان نے بلوچوں کی شورش سے تنگ آ کر ملتان کا صوبہ اورنگ زیب کو دے دیا، جس نے

۱۱۰٦ه/۱۹۹۸ء کو باغی بلوچوں کی سرکوبی کی.

میر چاکر رند کے بعد سبّی پر کچھ عرصه رندوں کا سیاسی غلبه رها لیکن رند سردار مهندا ایک کمزور حکمران ثابت هوا اور میروانی اور کنبرانی بلوچوں نے مهندا کو قتل کر دیا اور قلات پر قابض هو گئے اور یوں بلوچستان پر ہراهوئیوں کا قبضه هو گیا۔

کچھ عرصے تک بلوچستان میں سیاسی افراتفری کا سماں رہا ۔ اسی افراتفری میں ایک براہوئی سردار میر احمد ثانی بلوچستان کے سیاسی افق پر نمودار ہوا۔ وہ براہوئی قبیلے کی کنبرانی شاخ سے تھا.

میر احمد ثانی کے بعد براہوئی کی احمد زئی شاخ سے پانچ سردار یکے بعد دیگرے قلات بلوچستان پر قابض ہوے، لیکن وہ بلوچستان کو سیاسی استحکام نه دے سکے.

المحادث عبد الله عبد المحدثاني كے بعد عبدالله خان نے قلات پر قبضه كيا ـ .٣٥٤ ميں سنده كي كلمواڑه حكمران مياں نور محمد كي ووجوں نے عبدالله خان كي فوجوں كو شكست دى اور اسے قتل كركے بلوچستان پر قبضه كر ليا ليكن ١٥٣٦ء ميں نادر شاه نے بلوچستان كا صوبه عبدالله خان كے وارث محبّت خان كو دے ديا ـ مارچ .٣٥٤ ميں نادر شاه لاڑكانه (سنده) سے قندهار جاتے هوے بلوچستان سے گزرا۔ وه ڈهاڈر، سبى اور كوئٹے كے راستے قندهار پہنچا.

عبدالله خان کے بعد اس کا بیٹا نصیر خان اللہ علی بلوچستان پر قابض ہوا۔ وہ ایک باتدبیر اور بہادر سپه سالار تھا۔ وہ اهلِ علم کاقدردان تھا۔ اس نے بلوچستان کو استحکام بخشا۔ احمد شاہ درّانی سے اس کے مراسم همیشه دوستانه رہے۔ جب ۱۷۶۱ء میں احمد شاہ درّانی نے پانی پت کے میدان میں مرهٹوں کو شکست دی تو نصیر خان کا میدان میں مرهٹوں کو شکست دی تو نصیر خان کا بلوچ لشکر میدان کارزار میں پیش پیش تھا۔ نصیر خان کا دور بلوچستان میں انتظامی اور سیاسی اعتبار

سے سنہری دور کہلاتا ہے.

نصیر خان نے جون ہ ۱۷۹ میں انتقال کیا اور اس کا بیٹا محمود خان چودہ سال کی عمر میں بلوچستان کی مسند حکومت پر بیٹھا اور نا اهل ثابت هوا ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شورشیں اٹھیں جن سے انتظام میں خلل واقع هوا ۔ آخر اٹھیں جن اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا محراب خان تخت پر بیٹھا ۔ یہ دور بےحد پر آشوب تھا ۔ هندوستان پر انگریز مسلط تھے اور پنجاب پر مہاراجه رنجیت سنگھ قابض تھا ۔ سارے ملک میں انتشار اور وضویت کا دور دورہ تھا ۔

محراب خان [دوم] کو ۱۸ نوببر ۱۸۳۹ء میں قتل کیا گیا ۔ انگریز فوج کا سالار جنرل ولشائر تھا۔ انگریزوں نر محراب خان کے بعد شاہ نواز خان کو مسند حکومت پر بٹھایا جس سے قبائل سرداروں میں هل حل سچ گئی . . ۱۸۸ ع میں بغاوت هوئی \_ باغیوں نر قلات کے قلعر پر حملہ کیا۔ انگریز فوجیوں کو قتل کیا اور ان کے سپہ سالار کو گرفتار کر لیا ۔ یہی کچھ ڈھاڈر میں ھوا۔ اسی دوران میں نصیر خان ثانی نے باغی لشکر کی کمان اپنے ھاتھ میں لی اور اسی اثنا میں انگریزوں نے اپنی فوجی طاقت اکھٹی کی ۔ انگریز فوج نر لفٹننٹ کرنل مارشل کی سر کردگی میں کوٹرا کے مقام پر بلوچوں کو شکست دی۔ دسمبر . ۱۸۳۰ میں نصیر خان ثانی اور انگریزوں کے درمیان ایک سمجهوتا طر پایا ـ اوّل الذکر کو انگریزوں نر قلات کا خان تسلیم کرلیا۔مئی ۱۸۵۷ء میں نصیر خان کی وفات ہوئی اور اس کی جگه خداداد خان نر لی، لیکن خداداد خان کے تعلقات انگریزوں سے بگزنر لگر اور اسے نومبر ۱۸۹۳ میں بلوچستان کی فرمانروائی سے الگ کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے محمود خان ثانی کو مسند پر بٹھایا گیا۔ اس دور میں سارا انتظام حکومت انگریز ایجنٹوں اور

ریجنٹوں کے هاتھ میں تھا۔ تیس سال براے نام حکومت کرنر کے بعد سحمود خان ۱۹۲۳ء میں انتقال کر گیا تو اس کی جگه اس کا وارث اعظم خان بلوچستان کا خان بنایا گیا۔ اعظم خان نے ۱۹۳۳ء میں انتقال کیا؛ اس کی جگہ ۱۹۳۳ سے ۱۹۵۰ تک احمد یار خان نے بلوچستان پر حکومت کی ۔ ه ه و و ع مین وحدت مغربی پاکستان کا قیام عمل مین آیا اور خان تلات کو حکومت پاکستان نے اعزازی طور پر کابینہ کے وزیر کا عہدہ دیا.

مآخذ: سیاحوں کے سفرناسوں کے لیر دیکھیر وہ فهرست ماحد جو (۱) A. Gabriel فهرست ماحد جو Persiens وی انا ۱۹۵۲ء، ص ۱۳۷ تا ۱۲۰، ۱۷۵ اور مقامات کثیرہ میں دی گئی ہے ۔ نسلی تحقیقات کی The Baloch : M. Longworth Dames (۲) بابت قب Race ، لنڈن ۱۹۰۳؛ اور (۳) Race of the Baloch در JRASB، ۱۸۹۰ تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا ۔ قرون قدیمہ کی بابت ہمارے مآخذ صرف وه پراگنده اور منتشر ملاحظات هیں جو عربی کی مستند تاریخ اور جغرافیر کی کتابوں میں بکھرے پڑے ھیں ۔ قرون مابعد کے لیے دیکھیے: (س) Elliot نلأن ١٨٦٤ نظن ٢he History of India: and Dowson طبقات ناصری، ترجمه اؤر حواشی، لندُن ۱۸۸۱ء؛ (٦) Life of Sir Sandeman : Thornton:

(R. N. FRYE و [سليم خان گڏي] )

(ج) رقبه: قيام پا كستان سے پہلے بلوچستان تیں انتظامی حصوں میں تقسیم تھا.

(۱) برطانوی بلوچستان: براه راست حکومت برطانیہ کے ماتحت تھا اور اس کا رقبہ نو ہزار چار سو چههتر مربع میل تها \_ (۲) ایجنسی مقبوضه: بلاواسطه حکومت برطانیه کے ماتحت تھا اور ان مقبوضات میں انگریز ایجنٹ متعین تھے۔ ان مقبوضات ا مشہور شہر ہیں ۔ بلوچستان کے اس وقت سات

كا رقبه حواليس هزار تين سو پيتاليس مربع ميل تها ـ (۳) تیسرے انتظامی حصر میں قلات، فاران، مکران اور لس بیله کی ریاستیں شامل تھیں ، جن پر نواب اور خان حکمران تهر ـ ان ریاستون کا رقبه اٹھتر هزار چونتیس مربع میل تها.

سارے بلوچستان کا کل رقبہ ایک لاکھ اكتيس هزار آڻھ سو پچپن مربع ميل هے۔ وحدت مغربی پاکستان کے بعد بلوچستان کوئٹر اور قلات ڈویژنوں میں تقسیم ہے ۔ ایجسی مقبوضات اور ریاستیں ختم هو چکی هیں ـ سابق بلوچستان کا رقبه مغربی پاکستان کے کل رقبر کا تینتالیس فی صد ہے اور پاکستان کے کل رقبر کا چھتیس فی صد ۔ رقبر میں بلوچستان جزائر برطانیه سے بڑا ہے، بلکه یونان، سوئٹزرلینڈ، بلجیم اور ھالینڈ کے مشترکہ رقبر سے بھی زیادہ ہے۔

درہ بولان اور درہ سولا بلوچستان کے دو مشہور درے هیں اور ان دروں سے مقدونی، ایرانی، عرب، غزنوی، غوری، مغل اور درانی لشکر برصغیر پاک و هند میں وارد هوتے رہے هیں .

بلوچستان کا صدر مقام کوئٹه ہے جو وادی شال کے وسط میں ہے۔ وادی شال کے شمال مشرق تا عمره عن خصوصًا ج ۱، ۲ اور ه ؛ (ه) H. Raverty : . بمين وادى ژوب اور لورالائى هے ـ شمال مين پشين هے، جنوب مشرق میں لس بیله اور مغرب میں جاغی، فاران، پنجگور اور دوسری وادیال هیں ـ کوه سلیمان کے علاوہ چند دوسرے پہاڑ کوہ سیاھان، کوہ مالک سیاه، کوه کهیرتهر، کوه پب، کوه چاغی اور راس کوہ هیں ۔ مشہور دریا دریاے گومل، دریاے هب، دریامے هنگول، دریامے سوراب، دریامے پورالی، دریاہے رخشان، دریاہے لورا لائی هیں .

كوئنه، چمن، قلات، سبّى، لورالائى، پشين، خضدار اور مستونگ کوئٹه و قلات ڈویژنوں کے

ضلعے هیں ۔ سارا بلوچستان کوهستانی هے، جس میں خوبصورت وادیاں اور نخلستان هیں ۔ صوبائی اور می کری حکومت بلوچستان کی هر جبهتی ترقی کے لیے کروڑوں روپیه سالانه صرف کر رهی هے جس کی بدولت بلوچستان کا معیار زندگی بڑی سرعت سے بلند هو رها هے.

آبادی: آبادی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلوچ ایران میں ہیں، جہاں ان کی آبادی تیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ روس میں بلوچوں کی آبادی دس لاکھ ہے۔ بلوچستان (پاکستان) میں ان کی آبادی بارہ لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ سابق صوبۂ سندہ میں آبادی کا پچاس فیصد بلوچ ہیں۔ بلوچ سابق صوبۂ سرحد اور پنجاب میں بھی کثیر تعداد میں ہیں.

حدود اربعه: بلوچستان کے شمال میں افغانستان ہے، جنوب میں بعیرۂ عرب، مشرق میں سابق صوبۂ سرحد، سابق پنجاب اور سابق سندھ اور مغرب میں ایران ہے۔ بلوچستان اور وزیرستان کے درمیان بھی چالیس میل لمبی سرحد ہے۔ بلوچستان اور افغانستان کی سرحد سات سو بیس میل لمبی ہے۔ بحیرۂ عرب کے ساتھ بلوچستان کی سرحد چار سو ستر میل ہے۔ سندھ، پنجاب اور صوبۂ سرحد کے ساتھ بلوچستان کا سرحدی فاصلہ نو سو میل ہے۔ بلوچستان اور ایران کی مشتر کہ سرحد پانچ سو بیس میل ہے۔

بلوچستان ایرانی سطح مرتفع کا جنوب مشرقی حصه هے، جو مشرق میں دشت کرمان اور کو هستان باشگرد سے سندھ و پنجاب کی حدوں تک پھیلا ھوا ہے ۔ درہ بولان کوه سلیمان اور مکران کے پہاڑی سلسلوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے ۔ چاغی کی پہاڑیاں بلوچستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ھیں.

(ھ) طبعی حالات: بلوچستان عہد قدیم سے ازبان ہے۔ موضع سریاب نزد کوئٹہ سے چند کتبے لیے کر اب تک جغرافیائی نیرنگیوں کا خطّہ رہا ہے۔ ایسے دستیاب ہوے ہیں جن کا رسم خط فارسی کے

یهان ریگستان بهی ملتے هیں اور نخلستان بهی - پهاڑی سلسلے بهی هیں اور خوبصورت وادیان بهی، دریا بهی هیں اور میدان بهی ـ یه خطّه گرمیوں میں سخت سرد هوتا هے.

بلوچستان میں بارش بہت کم هوتی ہے۔
گرمیوں میں ایک هوا چلتی ہے جسے لوار کہا
جاتا ہے۔ سردیوں میں یخ آلود هوا چلتی ہے جسے
مقامی لوگ قندهاری هوا یا گوریچ کہتے هیں۔
لوگوں کا عام پیشه کھیتی باڑی یا گله بانی ہے:
اکثر لوگ خانه بدوش هیں اور موسم کی تبدیلیوں
کے ساتھ ساتھ گھر بدلتے رهتے هیں.

بلوچستان میں کئی بار زلزلے آ چکے هیں، ایک زلزله ۱۸۹۳ء میں اور دوسرا ۱۹۳۰ء میں آیا۔ آخری زلزله تمام زلزلوں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوا.

زرعی اور سعدنی ترقی : مرکزی اور صوبائی حکومتیں اس وقت بلوچستان کے لوگوں کی خوش حالی کے لیے کروڑوں روپیه سالانه خرچ کر رهی هیں ۔ پهلوں کی صنعت کی ترقی کے لیے سرکاری سطح پر کام هو رها هے ۔ جانوروں کی افزائش نسل کے لیے کئی منصوبے زیرِ عمل هیں ۔ بلوچستان میں معدنیات کی بھی کمی نہیں ۔ حکومت معدنی دولت میں اضافے کے لیے مسلسل جدوجهد کر رهی هے ۔ کانوں میں کام کرنے والے سزدوروں کی معاشرتی بہبود کے لیے بھی کام هو رها هے .

مآخذ: متن میں آگئے ہیں.

(سليم خان گمي)

پلوچی: (زبان): بعض مصنفوں کے نزدیک ⊗ بلوچی فارسی کی مسخ شدہ صورت ہے، مگر یه غلط ہے ۔ حقیقت یه ہے که بلوچی فارسی سے زیادہ قدیم زبان ہے ۔ موضع سریاب نزد کوئٹه سے چند کتبے ایسے دستیاب ہوے ہیں جن کا رسم خط فارسی کے

بجاے روسی سے ملتا جلتا ہے اور ان میں باوجی زبان کے الفاظ بھی ھیں ۔ بلوجی ایک آزاد اور قائم بالذَّات زبان ہے اور موجودہ فارسی سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ۔ صوتی اعتبار سے بلوجی قدیم پہلوی کے بہت قریب نے ۔ عرب سیّاحوں اور مؤرخوں نے لکھا ہے که مکران والے فارسی اور مکرانی زبان بولتے میں ۔ اس سے بھی ظاهر ہے که مکرانی (بلوچی) فارسی سے الگ زبان ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین کے خیال میں بلوچی قدیم باختریه کی زبان ژند سے بے حد مماثلت رکھتی ہے ۔ پاکستانی بلوچی زبان کے مختلف لہجر (dialects) هیں، لیکن بڑے دو گروہ هیں: مشرقی بلوچی، مغربی باوچی - مشرقی بلوچی مشرقی بلوچستان کی زبان ہے اور مغربی باوچی مکران کی زبان ہے۔ ان میں تهوڑا سا صوتی اختلاف ہے، مثلاً مشرقی زبان میں درع ( کھانا) کہا جاتا ہے۔ تو مغربی میں ''درگ'' کہا جاتا ہے ۔ انگریزوں کے آنے کے بعد عملداروں نے بلوچی زبان پر بھی کچھ تحقیقی کام کیا ۔ ٹرسپ نے بلوچی کے قواعد مرتب کیے ۔ میجر ماکلر مکرانی بلوچی کے قواعد ضبط تحریر میں لایا ۔ (۱۸۳۰) میں ایک انگریز فوجی لفٹننٹ لیچ نے بلوچی کی نظمیں ترجمه کر کے کتابی صورت میں رائٹل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے رسالے میں چھپو یں۔ ۱۸۷۵ عمیر برٹن کی کتاب Sind Revisited شایع هوئی، جس میں تین بلوچی نظموں کا ترجمہ ہے۔ ١٨٨٠ء میں ڈیمز نے کچھ بلوچی اشعار مع ترجمہ ایشیاٹک سوسائشی آف بنکال کے رسالے میں شایع کروائے ۔ ١٨٩١ء مين ڏيمز کي کتاب بلوچي ٹيکسٺ بک شائع هوئی ـ اس میں بھی بلوچی اشعار ھیں ـ ٹی ـ ایم - میئر نے بھی Balochi Classics شائع کی، جس میں اس نے بلوچی اشعار مع ترجمه دیے هیں ـ را مے بهادر ھیتو رام نے ۱۸۸۱ء میں لاھور سے اپنی کتاب اکمیں سپائ میدان ھیں تو کہیں ھنستی مسکراتی

بلوچي ناسه چهپوائي ـ ١٩٠٧ء مين لانگ ورته لایمز نے بلوچی زبان کے قدیم ادب پر مشتمل کتاب به عنوان "بلوچوں کی عوامی شاعری" لنڈن سے شائع کی جسر بلوچی کے کلاسیکی ادب میں ممتاز مقام حاصل ہے ۔ اس کی کتاب کا اردو ترجمه مع حواشی جناب میر خدا بخش بجارانی مری بلوچ بارایٹ لاء نے بزم ثقافت کوئٹه کے زیر اهتمام ۳ انگریزی شائع کیا ۔ ۱۹۱۰ میں انگریزی بلوچی لغات کلکتے سے شائع ہوئی جو اب نایاب ھے ۔ بلوچی ادب پر اردو زبان میں سب سے پہلی کتاب سلیم خان گئی نے بلوچی ادب کے عنوان سے لکھی، جو اردو اکیڈیمی بہاول ہور نے ۱۹۹۱ء میں شائع کی ۔ انجم قزلباش اور عطا شاہ نے بھی بیرونی دنیا کو بلوچی زبان کے قدیم لوک ادب سے روشناس کرانے کے لیے قابلِ قدر کوششیں کی میں، و ۱۹۹۹ عمیں اردو ڈیویلیمنٹ بورڈ نے عطا شاہ کی کتاب بلوچی نامه شائع کی ۔ کراچی کے بلوچ اسٹوڈنش، بلوچی ادب، ثقافت اور تاریخ کو متعارف کرانے کے لیے هر سال پیمار نامی مخزن اردو بلوچی میں نکالتے هیں. بلوچی زبان کے قدیم روسان: ذیل میں

بلوجی زبان کے چند قدیم رومانوں کے عنوان دیر جاتر ھیں۔ ان میں سے اکثر رومان تاریخی ھیں اور ان کے کردار بلوچ تاریخ کے جیتے جاگتے سپوت ھیں۔ یہ لوک داستانیں بلوجی زبان کے شہری ادب کا انمول خزانه هين.

۱ ـ خانی و شه مرید؛ ۲ ـ بی بزگ و گران ناز؛ س - ساهناز و شاهداد؛ س - معبت خان سوسرى؛ ه ـ دوستين و شيرين؛ ٧ ـ سمو و توكلي مست.

بلوچ جس خطّے میں رہتے ہیں وہ جغرافیائی اور طبعی بوقلمونی کے لیے مشہور ہے ۔ کہیں چٹیل اور برف آلود پهال هيں تو کهيں 'گهری گهاڻيان،

وادیاں، کہیں گنگناتے چشمے ھیں تو کہیں تپتے ریگستان۔ اگر قندھاری ھوا برف ساتھ لاتی ہے۔ تو ریگستان کی تیز آندھی آگ برساتی آتی ہے۔ ان حالات میں گیت ان کی روح کی آواز بن جاتے ھیں۔ ذیل میں ان گیتوں کا خا کہ پیش کیا جاتا ہے، جو عورتوں، مردوں اور بچوں میں یکساں مقبول ھیں.

لَاڈوگ: یہ طربیہ گیت ہے جسے بہت سی عورتیں مل کر ڈھولک پر گاتی ھیں ۔ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر گایا جاتا ہے ۔ یہ گیت بیٹے کی پیدائش پر بھی گائے جاتے ھیں ۔ قدیم زمانے میں جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر فتح پا لیتا تھا تو بھی لاڈوگ گایا جاتا تھا، ان میں " لڑے''، "لاڑو'' وغیرہ الفاظ کی برابر تکرار رھتی ہے، اس لیے اس پر "لاڈو'' یا "لاڈوگ'' کا نام پڑا ہے.

زهیروک: یه المیه گیت هے اور بغیر کسی ساز کی سنگت کے گایا جاتا ہے ۔ محبوبه محبوب سے بچھڑ جائے تو گاتی ہے ۔ اور اگر شوہر کہیں دور نوکری پر چلا جائے تو وفاشعار بیوی اس کی یاد میں زهیروک گاتی ہے.

سوت: یه طربیه گیت هے جو شادی بیاه کے موقع پر بہت سے دیہاتی مل کر گاتے هیں ۔ جب فصل پک جاتی هے تو کسان اور کاشتکار فصل پکنے کی خوشی میں کھیتوں اور باغوں میں گاتے ، هیں ۔ بنیادی طور پر 'سوت' اور 'لاڈو' میں کوئی خاص فرق نہیں .

حالو: یه طربیه گیت بهی هے اور رقص بهی - جب کسی سردار کے گهر بیٹا پیدا هوتا هے تو قبیلے کے لوگ حالو گا کر اور ناچ یکر اپنی خوشی کا اظہار کرتے هیں ۔ شادی بیاه کے موقعوں پر بهی گایا جاتا هے ۔ اس میں "حالو حالو" کی مسلسل تکرار هوتی هے .

لَيلَى سور: يه خاص طور پر جدائى كا گيت هے اور اسے چاهنے والا گاتا هے ، ليكن اس ميں هر قسم كے جذبات كا اظهار هوتا هے ـ اسے عموماً مرد گاتے هيں .

ڈیسہی: یہ گلہبانوں اور شٹربانوں کا طربیہ گیت ہے جو موسم بہار میں گایا جاتا ہے اور پنجابی گیت ''بولی'' سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے ۔ ڈیس مری اور بگٹی قبیلوں کے جوانوں میں بہت مقبول ہے ۔ اس میں ''ڈیسی'' لفظ کی تکرار بھی ہوتی ہے ۔

لیکو: شتربانوں کا جدائی کا گیت ہے۔
جب شتربان اپنے اونٹ لے کر تاریک راتوں میں
طویل سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو انہیں گھر کا آرام
اور محبوبه کا دلنواز چہرہ یاد آ جاتا ہے، چنانچه
جدائی اور دوری کی کسک دور کرنے کے لیے لیکو
گاتے ہیں اور یوں ان کا سفر آسان ہو جاتا ہے،
اسے ''لئیکو'' یا ''ڈئیکو'' بھی کہا جاتا ہے.

داستانیک: اسے دستانه بھی کہا جاتا ہے۔
اس کی فنی ساخت ''ڈوھیڑو'' سے مشابه ہے اور
مشہور بلوچ ساز نڑ (نے) کے ساتھ گایا جاتا ہے۔
داستانک گانے والا نڑ بجانے والے کے ساتھ کھڑا ھو
جاتا ہے اور پھر دونوں مل کر محفل گرماتے ھیں۔
داستانک بلوچ چرواھوں میں بہت مقبول ہے۔
مضمون کے لحاظ سے اس میں محبوب کی تعریف موتی ہے اس کے علاوہ کسے بہادر کی تعریف بھی
کی جاتی ہے۔

سپت: یه اصل میں حمد و نعت ہے جس میں اللہ تعالٰی کی قدرت کاملہ کی تعریف کی جاتی ہے اور سرور کائنات صلّی اللہ علیه وسّلم کو یاد کیا جاتا ہے ۔ لفظ ''صفت'' کی بدلی ہوئی شکل ہے ۔ یہ گیت بنگالی گیت مرشدی و معرفتی اور سندھی ''مداح'' سے کسی حد تک مماثلت رکھتا ہے .

لـولى : بلوچى ميں لورى كو لولى كما جاتا ھے ۔ یه گیت مائیں اور بہنیں، بیٹوں اور بھائیوں کو سلانے کے لیے گاتی ہیں ۔ لولی میں بلوچ بچوں کو بہادری، شجاعت، غیرت اور سهمانداری کا درس دیا جاتا ہے۔ مکرانی بلوچ اسے "لیلو" کہتے ہیں .

موتک: [=مرثيه] اس مين مرنر والر پر رنج اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کا ہیئتی آهنگ بڑی حد تک زهیروک سے سماثلت رکھتا ہے۔ اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، مثلاً موتیگ، موتک، مودگ وغیره.

شیئر: طویل رزمیه نظم کو شیئر کهتر هیں ۔ شیئر میں کسی قبائلی سردار کی بہادری کا واقعہ هوتا ہے ۔ شیئر میں عمومًا تاریخی واقعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے.

نازنک: یه گیت عورتیں خوشی کے موقع پر مل کر گاتی ہیں۔ شادی کے سوقع پر جو نازنک گائے جاتر میں ان میں دولھا کے حسن و جمال کی بھی تعریف هوتی ہے اور بہادری کی بھی.

لیلری: پنجابی ماهیا کی طرح لیلڑی عشقیه گیت ہے، جسے دیہائی نوجوان موسم بہار میں گاتے هیں ۔ اس میں لفظ "لیاڑی" کی تکرار هوتی ھے \_ الگ الگ مصرعوں کا مطلب تو واضح هوتا ھے، لیکن پورا گیت اکثر غیر مربوط ہو جاتا ھے۔ سندهی میں بھی اس کا رواج ہے.

سورو: دیمات میں ایک لڑکا مرد بن جاتا ھے اور دوسرا عورت اور پھر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر باری باری گاتے ھیں ۔ یه اصل میں دوگانا ھے، جس میں پیار اور محبت کی زبان سے ایک دوسرے پر ھلکی ھلکی چوٹیں کی جاتی ھیں۔ شوخی و طراری اس گیت کی جان ہے ۔ اس میں ہر بند کے بعد مندرجهٔ ذیل فقروں میں ایک کی تکرار هوتی

هون"، "مورو گا رهی هون".

گیتار: بلوچی میں کسی شاعر کے عشقیه کلام کو گیتار کہتر ھیں۔ ھم اسے اردو میں غزل کہیں گر. بلوچی ادب میں جاکر رند کے عہد میں : اس دور کے پہلے کا بلوچی ادب نہیں ملتا ۔ اس کے یه معنی نہیں که اس سے پہلر کوئی شاعر گزرا ا هي نه هوگا، ليکن کلام دستياب نهيں هوا \_ اس عهد کا جو کلام ملا ہے اس کا تعلق رزمید سے ہے ۔ اس ادب کا محور بلوچوں کی تیس ساله جنگ ہے، جو رند اور لاشار قبیلوں کے درسیان ١١٣٩٠ سے ١٥٢٠ء تک لڑی گئی۔ اس لڑائی کے بعد بلوچوں کی طاقت کمزور ہوگئی ۔ شاہ بیگ ارغون نے سبّی پر قبضہ کیا اور میر چاکر رند نر بلوچستان سے نکل کر پنجاب پر دھاوے کیر اور ملتان میں اقامت گزیں هوا ـ جب شهنشاه همایوں نے ہوں اعمیں دوبارہ تخت دھلی پر قبضہ کیا تو مير چاكر رند كا بيئا مير شاهداد خان شهنشاه ہمایوں کے ہمراہ تھا۔ دہلی پر حملے کے وقت جو رزمیه نظمین کمی گئین وه بلوچی ادب کا سرمایه ھیں ۔ جن رزمیہ نظموں کو بعض لوگ میر جلال خان کے عہد کی نظمیں بتاتے هیں وہ دراصل میر چاکر رند کے عہد میں تخلیق ہوئیں۔ ان کے تخلیق کرنے والے اس دور کے بلوچ شاعر یا بلوچوں کے لوڑی تھے ۔ انھوں نے مکالماتی انداز میں نظمیں کہی ہیں، جیسے میر چاکر خان کہه رہا ہے یا میر گہرام خان کہہ رہا ہے۔ اس سے غلط فہمی هوئی ہے اور میر چاکر خان وغیرہ کو شاعر سمجها گیا هے - رزمیه نظمین اور رومانوی داستانین مغربی یا کستان کی هر زبان مین ملتی هین ـ وھاں کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ سب مرکزی كردار شاعر هيں؛ حالانكه وهاں بھي مكالمے هوتے ھے : ''مورو ڈھولیا مورو''، ''مورو دے رہا ہیں، اس دور کی نظموں کے حقیقی شعرا کے نام بہت

کم ملتے ھیں۔ ایک نظم کے لیے ڈیمز نے لکھا ہے کہ کسی ڈومبکی شاعر کی ہے، دوسری کے لیے لکھا ہے کہ کسی رند شاعر کی ہے۔ اس دور کے حسب ذیل شعرا کے نام ملتے ھیں: ۱۔ قلاتی بن حبیب؛ ۲۔ نودہ بن بہرام؛ ۳۔ چاکر خال رند: ۳۔ یہرگ؛ ۵۔ شہداد؛ ۲۔ ریحان؛ ے۔ ماھناز،

خوانین فلات کا عمد: میر چاکر رند کے انتقال کے بعد بلوچوں کا ادبی مرکز ختم ہوگیا اور رزمیہ شاعری کا بھی زوال شروع ہوا۔ اس کے بعد بلوجی شاعری نے ایک نیا رخ اختیار کیا ۔ رزمیہ شاعری کے ساتھ خالص عشقیه شاعری بھی هونر لگی؛ بلكه عشقيه شاعرى زياده ترقى كرتى رهى عشقيه شاعری کے سلسلے میں نه صرف عوام کی زندگی کی ترجمانی کی گئی بلکہ ادیر طبقے کی زندگی کی عکاسی بھی کی گئی ۔ اس دور کی رزمید نظمیں بلوچ قبائل کے درمیان چهوٹی چهوٹی اؤائیوں کے متعلق هیں۔ سترهویں صدی عیسوی کی ایک نظم ملتی ہے جو مکران کے کامتوں اور ہوفتوں کی مبنگ کے متعلق ہے۔ اس دورکی رومانوی داستان ''لله و گراناز'' ہے۔ یه واقعه سترهوین صدی مین هوا اور مکران کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس دور میں اس رومانوی داستان اور دوسری رومانوی داستانون بر نظمین کہیگئیں ۔ سترہویں صدی کا شاعر عثمان کلمتے ہے، جو مکران کا رہنر والا ہے۔ اس کا رزمیہ کلام کلمتی بلوچوں اور پرتگیزوں کی بحری جنگوں کے متعلق ہے ۔ لوگوں نر اس کا کلام غلط فہمی سے ''حمل جیئنو کلمنی'' سے منسوب کیا ہے، جو اس لڑائی میں لڑتا ہوا شہید ہوا ۔ ایک حمل رند مشرقی بلوچستان میں بھی ہوا ہے۔ وہ بھی مشہور بہادر تھا۔ اور اس نے شیر سے بھی مقابلہ کیا تھا۔ اس کے متعلق ایک نظم ملتی ہے جو اٹھارھویں صدی کی ہے، اسے حمل رندگی کہی ہوئی نظم سمجھا گیا ہے.

اس دور کا عظیم شاعر جام درک ہے،
جو ڈومبکی قبیلے سے تھا۔ اس کا تعلق قلات کے
خان نصیر خان نوری کے دربار سے تھا، جو
بلوچی ادب کے افق پر چمکا ۔ اسے ملک الشعرا
کہا جاتا ہے ۔ عشق کی وجہ سے اس کے کلام میں
درد اور سوز ہے ۔ وہ تمام بلوچی شعرا سے زیادہ
فصیح و بلیغ ہے ۔ اس کی زبان صاف اور شستہ
فصیح و بلیغ ہے ۔ اس کی زبان صاف اور شستہ
نے اس کے کلام کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس
نے امیر طبقے کی خواتین کا سرایا کھینچا ہے، جو
نے امیر طبقے کی خواتین کا سرایا کھینچا ہے، جو
نہ اس سے پہلے کسی بھی بلوچی شعر میں ایسی چیز
نہیں ملتی ۔ بلوچی میں وہ تغزل کا شہزادہ کہلاتا
عمدہ انداز میں پیش کی ہے .
عمدہ انداز میں پیش کی ہے .

اس عهد کے دوسرے شاعدر حسب ذیبل هیں: ۔ ۱ - شاعده 'بانک سیمک'؛ ۲ - شاعده 'رانی'؛ ۳ - شنه عیشی؛ ۵ - شه عیشی؛ ۵ - شه یار؛ ۳ - بیمار مری؛ ۷ - میر اشرف؛ ۸ - سوهنه سورهیانی؛ ۹ - کویل جت؛ ۱۰ - ملا ابراهیم.

خوانین قلات کی درباری زبان فارسی تهی، اس وجه سے فارسی شاعری کا بهی عام رواج هوا۔ اس دور کے مندرجۂ ذیل فارسی شعرا کے نام قابل ذَر هیں: ۱ ـ قاضی نور محمد؛ ۲ ـ گل محمد ناطق مکرانی؛ ۳ ـ مرزا احمد علی؛ ۸ ـ سید محمد تقی شاه؛ ۵ ـ گل محمد زیب؛ ۹ ـ ملا محمد حسن براهوئی؛ ۵ ـ مولا داد؛ ۸ ـ علیم الله علیم؛ ۹ ـ رسول بخش رهی. اس زمانے میں مکران میں ذکری فرقے کے بہت اس زمانے میں مکران میں ذکری فرقے کے بہت

اس زمانے میں مکراں میں د دری فوقے کے بہت سے فارسی شعرا ملتے ھیں۔ ان میں سے حسب ڈیل قابل ذکر ھیں:۔

(۱) شے محمد درخشان؛ (۲) میر عبداللہ جنگی؛ (۳) شے سلیمان؛ (م) شے جلال؛ (۵) شے نصیرالدین؛

(٦) میر علی شیر جنگی؛ (۵) خوش قدم جنگی؛ (۸) شر گل محمد؛ (۹) ملر ابوبکر؛ (۱۱) ملر مددی خان.

انگریسری عمهد: ۱۸۳۹عمین انگریزی فوج کوئٹے پہنچی اور خان سے ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس کے باوجود انگریزوں نر ۱۸۳۹ء میں قلات پر حمله کر دیا اور همه اء میں بلوچستان پر پورے طور پر قابض هو گئر \_ يه دور جابريت كا تها ـ يه وه زمانه تها جب بلوچوں کا سیاسی اور معاشرتی انحطاط اپنی تمام خرابیوں سمیت کالے بادل کی طرح بلوچستان کے افق پر چھا چکا تھا ۔ انگریزوں نے بندوق کے زور سے ے ہم و اع تک بلوچستان پر حکومت کی ۔ اس کا لازمی نتیجه به نکلا که بلوچی شعرا کا میلان تصوف اور اخلاقیات کی طرف ہوا ۔ اس وجہ سے اس دور کی شاعری زیادہتر مذھبی ہے ۔ نعتوں، معجزوں کے بیان اور مدحوں کا بڑا ذخیرہ ملتا ہے ۔ اس دور میں بلوچی شاعری پر سندهی اور سرائیکی شاعری کا اثر پڑا، جس کی وجه سے اس میں زیادہ رنگینی اور دلکشی پیدا هوئی ـ مکرانی بلوچی پر فارسی کا اثر هوا ـ بہرحال اس دور میں بلوجی شاعری نے ایک نیا رخ اختیار کیا ۔ اس دور میں شعری نظریات کے پیش نظر دو مکاتب فکر نظر آتے هیں: مشرقی اور مغربی ـ مشرقی مکتب فکر پر سرائیکی اور سندھی کا اثر ہے۔ اس میں فطری جذبات اور احساسات کی عکاسی کے بهترین نمونے ملتے هیں ۔ اس مکتب فکر کا عظیم شاعر مست توکلی (م ۱۸۹٦ء) ہے۔ وہ حسن اور عشق کا شاعر ہے ۔ اس کا انداز بیان شگفته اور دل آویز ہے ۔ اس مکتب فکر کے دوسرے شعرا • حسب ذيل هين :ـ

(۱) ابراهیم شمبانی؛ (۲) لشکر خان جسکانی؛ (۳) جیوا کرد؛ (۳) حیدر بالاچانی؛ (۵) رحم علی مری؛ (۲) ملا عمر مری؛ (۱) خدا بخش مری؛

(۸) پنجو بنگلانی؛ (۹) پهلوان فتیر؛ (۱۰) احمد ولد شوران؛ (۱۱) غلام محمد بالاچانی؛ (۱۲) چگها بزدار؛ (۱۳) سنگت؛ (۱۳) مندؤ کهیری؛ (۱۵) جوانسال.

مغربی مکتب فکر کے شعرا میں مکران کے شعرا آتے هیں جو انیسویں صدی میں گزرے هیں ـ ان میں زیادہ تر عالم تھے اور انھیں ملّا کسا جاتا تھا۔ اس لیے ان کو ملاؤں کا مکتب فکر بھی کہا جاتا ھے۔ انھوں نے علم عروض کے مطابق شعر کہر هیں اور ان کے کلام میں فارسی اور عربی الفاظ کثرت سے ملتے هيں ـ وہ نظم کے شروع ميں حمد اور نعت لاتے هيں، اس كے بعد مقصد پر آتے هيں۔ ان كے کلام میں عقاب یا کبوتر سے خطاب بھی اکثر ملتا ہے۔ اس مکتب فکر کا بلند پایہ شاعر ملا فاضل (م ١٨٨٥ء) هے ۔ اس کے کلام میں بڑی رنگینی اور دلکشی ہے۔ عزت پنجگوری بھی اس مکتب فکر کا بہت بڑا شاعر ہے ۔ اس نرغزلیں بڑی اچھی کہی ھیں۔ اس مکتب فکر کے دوسرے شعرا حسب ذیل ھیں: (١) ملا قاسم؛ (٧) ملا نور محمد بمپشتی؛ (٣) ملا ، اسماعيل؛ (م) رگام وشي؛ (٥) ملا بوهير؛ (٦) ملا بهادر مراستانی؛ (٤) سيد نور شاه؛ (٨) ملا رحيم.

قیام پاکستان کے بعد: ۱۹۳۱ء میں برصغیر کی تقسیم کے بعد سب سے پہلے ریڈیو پاکستان کراچی نے بلوچی نشریات کا ایک مخصوص پروگرام مرتب کیا، جس میں هر قسم کے مضامین کو بلوچی میں نشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ جن لوگوں کو کراچی ریڈیو کے بلوچی پروگراموں میں مقبولیت حاصل هوئی وہ پہلے ایک دوسرے سے ملے، بعدازاں بلوچی زبان سے دلچسپی رکھنےوالے عوام سے مل کر انھوں نے ایک ادبی انجمن کی بنیاد ڈالی اور تھوڑے هی دنوں میں دو ادبی مجلّے بلوچی اور اومان منظر عام پر آگئے۔ یہ نقش اولین تھا۔ پھر ان کی جگه ماهنامه اولی اور هفت زوزہ نوکین دور نے لے لی۔

ان رسائل و جرائد نے سب سے بڑی خدمت یہ انجام دی ہے کہ بلوچی نثر میں مضامین اور افسانے لکھے جا رہے ہیں اس سے پہلے بلوچی نثر کی حالت قطعی طور پر ناگفته به تھی.

اسی اثنا میں ریڈیو پاکستان کوئٹه کا قیام عمل میں آیا جہاں سے بلوچی نشریات کا آغاز ہوا۔ اور یوں بلوچی ادب و ثقافت کی زلف پریشان سنورنے لگی ۔ ۱۹۸ے سے لے کر اب تک جو شعرا نامور هوے ان کے نام حسب ذیل هیں .

ر \_ گل خان نصیر: [اس نر هیئت کے نئر نئر تجربے کیے ہیں اور بلوچی شعرکی برانی ہیئت کے بھی نئے انداز میں بیش کیا ہے چینس کے مشاهدہ گہرا اور وسیع ہے۔ استعمالو شاعر ہے ۔ رؤمیہ شاعری پھی کی ہے۔ ''سیطان''، [''خواب میں جام حدر ن سے ایک ملافات"، " نوہ چہلتن" سے خطاب] اچھی نظمیں ہیں ۔ ''جنگ گوک پروش'' رزمیه شاعری کا اجها معونه هے۔ [اس کے کلام کے تین مجموعے چھب چکے ہیں: (الف) گلبانگ؛ (ب) شب گروان؛ (ج) شیرین دوستین]؛ ۲ ـ آزاد جمال دینی : اپنی نظم کی سادگی اور روانی کی وجه سے ممتاز ہے ۔ جا گیرداری اور سرداریت کے خلاف، ترقی پسند ۔ [اس کے کلام کا ایک مجموعه مست؛ توار اردو ترجم کے ساتھ شائع هوا هے]؛ س \_ عطا شاد: اس كي نظموں سين سوز و گداز كے ساتھ ترنم کا عنصر نمایاں ہے۔ همیشه نئی راهیں تلاش کرتا ہے۔ نئے موضوعات ڈھونڈتا ہے، جو انسان کی داخلیت سے وابسته هوتر هیں ـ زهرانی رازه (گریهٔ آرزو) مشهور نظم ہے۔ جمالیاتی حظ َ و غزل کا اهم ترین عنصر سمجهتا ہے ۔ وہی **سوز و** گداز جو اس کی نظموں میں نمایاں ہے غزلوں میں بهی کارفرما نظر آتا هے؛ ہم ۔ اسحق شمیم : فارسی آسیز زبان استعمال کرتا ہے ۔ دلھن اس کی مشہور

نظم هے؛ ه \_ عبدالرحيم صابر : اس كي غزلين سادگي اور روانی کی وجه سے مقبول ہیں۔ عام طور پر چهوٹی بحروں میں طبع آزمائی کرتا ھے؛ ۔ ـ ظہور شاه هاشمی: اس کی غزلوں میں جمالیاتی عنصر نمایاں ہے۔ [اس کے کلام کے تین مجموع شائع هو چکے هيں: (١) انگر ترونگل، ١٩٦١ء؛ (٢) برتکگین بیر، ۱۹۶۲ء]؛ (۳) تراپکین ترسپ، ۱۹۹۲ اور ه۱۹۹۰ع؛ ١- احمد زهير: اس كي غزلول مين آنسو هيں، تؤپ ہے اور ايک مسلسل تلاش ہے؛ ٨ -محمد حسين عنقا: أج كل زياده تر غزل لكهتا هي ـ امل کی غزلیں داخلیت اور خارجیت دونوں پہلو لیے هوے هيں؛ و ـ مراد ساحر: داخليت کم اور خارجي ماحول کا اثر زیادہ ہے ۔ اس کی قوسی شاعری میں رچاؤ اور ولوله هے؛ ١٠ - احمد جگر : غزل گو شاعر هے؛ ١١ - عاجز: حمد و نعمت لكهتا هے؛ ١٦ - بيكس: بهي حمد و نعمت لكهتا هي؛ ٣١٠ احمد حقاني : قومي نظمين لكهتا هے؛ [س مير عيسي قومي : برانا شاعر هے ـ اس کے کلام میں قومی رنگ ملتا ہے].

[نثری ادب: آزادی سے پہلے درخوانی علما نے بلوچی میں مذھبی کتابیں شائع کی تھیں۔ بائبل کے ایک حصے کا بلوحی ترجمہ بھی شائع ھوا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچی نثر ترقی کر رھی ھے۔ میر گل خان نصیر، محمد حسین عنقا، قانی عبدالرحیم صابر، خیر محمد ندوی اور ظہور شاہ سید نے بلوچی نثر کا آغاز کیا ھے۔ اب بلوچی نثر لکھنے والے خاصی تعداد میں ملتے ھیں۔ مندرجۂ ذیل کے نام قابل ذکر ھیں: عبدالرحمٰن غور، میر مٹھا خان، ملک محمد رمضان بلوچ، عبدالغفار ندیم گچکی، عبدالته جمالدینی، میر شیر محمد مری، سردار خان گشکوری، پیر محمد زبیرانی، اکبر بارکزئی، مطاھر، ایم بیگ، عبدالحکیم شاہ بیگ رند، مہر علی، میر عبدالمالک، احمدعلی، غوثبخش صابر، محمدبخش میر عبدالمالک، احمدعلی، غوثبخش صابر، محمدبخش

لہڑی ۔ ذیل میں ان نوجوانوں کے نام دیے جاتے هين جو افسانر اور ڏرامر لکهتر هين : نعمت الله گیچکی، قرة العین طاهر، صورت خان مری، نسیم دشتی، مومن بزدار، رحيم صادق، عطا شاد، غوثبخش صابر اور عصمت جمالدینی ـ مندرجهٔ ذیل کتابین بهی شائع همو چکی هیں : (۱) میر شیر محمد مری : كهنين بلوچي شاعري، كاردار بلوچي اكيديمي، كراجي؛ (٢) بلوچي زهگ بلو؛ (٣) مستاگ؛ (س) باوچی زبان و ادب تاریک ـ یه تینوں کتابیں بلوجی اکیڈیمی، کراچی کی طرف سے شائع ہوئی ہیں؛ (a) میجر ماکلر: بلوچی گرام مترجمهٔ ایم بیگ بلوچ، بلوچی اکیڈیمی، کراچی؛ (٦) بشیر احمد: جام درک، بوچی اکیادمی، کوئٹه؛ (۱) سبتگین دستونک، کراچی سے شائع ہوئی؛ و بلوچی مياهگ، كراجي؛ ١٠ بلوچي بنگيجي؛ كراچي]. مآخذ: (الف) زبان: (١) لأاكثر نبي بغش خان

بلوچ · بلوچ ادب، در Cultural Heritage of Pakistan كراجي ه و و و ع ؛ (٢) امرت لال عشرت : ادب و زبان، در ماه نو، کراچی، ستمبر ه ۲ و ۱ ع ؛ (۳) محمد حسین عنقا : بلوچی زبان کی تاریخ و طرز نوشت، در ما هنامهٔ بلوچی دنیا، ضلع ملتان، اگست ـ ستمبر . ١٩٦٠ ع؛ (م) مير خدا بخش بجارانی : قدیم بلوچی شاعری، بزم ثقافت، کوئٹه ۲۰۹۹: (ب) ادب: (ه) سردار محمد خان گشکوری: History of the Baluchis and Baluchistan کراچی ۱۹۰۸ ؛ (٦) ايم لونگ ورته ڏيمز : Popular History of the Balochs ، مطبوعة رائل ايشياثك سوسائلی، لنڈن ۱۹۰۷ء؛ (۷) هتورام، راے بہادر: تواريخ بلوچستان، لاهور ١٩٠٤؛ (٨) خالد كليم: اهل بلوچستان، در روزنامهٔ نوائع وقت، لاهور ۱۵ اپريل ١٩٦٤؛ (٩) ماهنامهٔ بلوچي دنيا، جگو والا، ضلع ملتان کا ثقافت نمبر جنوری ـ فروری . ۹۹ ، ع ؛ (۱۰) میر محمد حسین عنقا: بلوچ نسل کی تاریخ، در ماهنامهٔ

بلوچی دنیا، مارچ . ۹ ۹ ء ؛ (۱۱) عبدالصمد امیری : بلوچ نسل کی تاریخ، در ماهنامهٔ بلوجی دنیا، جون ، ۱۹۹ (۱۲) سليم خان گئي : بلوجي لوک گيت، مقالمه به زبان انگریزی در Pakistan Quarterly، کراچی ١٩٥٩ء؛ (١٣) وهي مصنف: بلوجي رزميه شاعري، در روزنامهٔ آمروز، لاهور، ۲۳ مارچ ۱۹۹۰؛ (۱۱) وهي مَصِنَّف: بَلُوجِي آدب، مطبوعة اردو اكادمي، بهاولپور ١٩٦١ع؛ (١٥) وهي مصنف : جديد بلوجي شاعر، روزنامهٔ آمروز، لاهور ۲۷ اکتوبر ۹۹،۹۹۰؛ (۱۹) آر ـ سی - ٹمپل Temple: میر چاکر کے کارنامر، بشمول حكايات پنجاب، حصّه دوم، مجلّس ترقى ادب لاهور ١٤٦٤ع؛ (١٤) انور رومان: آئينة بلوج، قصر الادب، جگو والا (شجاع آباد، ضلع ملتان)؛ (١٨) خيابان پاک، ادارهٔ مطبوعات پاکستان، کراچی ۲۰۹۹؛ [(۱۹) میمن عبدالمجيد سندهى: تاريخ بلوجي ادب، مقاله "تاريخ ادبیات پاک و هند''، زیر ترتیب شعبهٔ تاریخ ادبیات، پنجاب يونيورسٹي].

(سیلم خان کئی [و اداره]) بلودن: [ بلوادین] رك بولوادین.

مُلُوغ: رَكَ به بالِنغ. مُمَّدُهُ

مُلُوْك : رك به بوالوك.

مِلُوْك باشي: رك به بوالوك باشي.

بَلُونِه: رَكَ به پُلِيونِه.

بِلَوْهُر و يُوداسَف: ايک عربي کتاب بلوهر و يوداسف (= بُوداسَف) کے دو بڑے کردار۔ یه کتاب در اصل گوتم بدھ کے روایتی حالات زندگی پر مبنی هے اور بعد میں مسیحی قصهٔ Balaman و Josaphat بھی اسی کے نمونے پر لکھا گیا.

داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سولابط (یعنی کپلوستو) کے ایک عرصے تک ہے اولاد ہندو راجا جانائیسر [سدودہن] کے گھر

محیرالعقول طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ راجا اس کا نام یوداسف (بہتر قرائت = بوداسف = ہودہ سُتّوا) رَ لھتا ہے۔ ایک نجومی پیش گوئی کرتا هے که اس راج کمار کو دنیوی عظمت حاصل نه هوگی، لهذا راجا اس بچے کو انسانی دکھ درد سے بےخبر رکھنے کے لیے ایک علیحدہ شہر میں بھیج دیتا ہے ۔ بڑا ہو کر یُوڈاسٹ اپنی اس نظر بندی سے گھبرا جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اسے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے، چنانچه وه سوار هو کر باهر نکلتا ہے تو اسے دو بیمار و کمزور آدمی اور پھر ایک اپاهج انسان نظر آتا هے، اور اس طرح اسے انسانی کمزوری اور موت کا علم هو جاتا هے ـ بعد ازآں سراندیب (لنکا) کا مقدس راهب بَلُوهُر بهیس بدل کر اس کے سامنر آتا ہے اور یوداسف کو نصیحت آموز فرضی کہانیاں سنا کر اسے وجود انسانی کی برثباتی اور راهبانه زندگی کی برتری کا یقین دلاتا ہے ۔ بلوهر شهرت و دولت، خور و نوش مین انهماک، شهوانی لـذّات اور تمام مسرّات جسمانی کا ذکر تحقیر سے کرتا ہے ۔ وہ ایک مبہم قسم کی خدا پرستی اور عقیدۂ بقامے دوام کی تلقین کرتا ہے.

راجا جانائيسر [سدودهن] باوهر سے ناواض هوتا ہے اور یوداسف کے تبدیلی عقائد کی مخالفت كرتا ہے ـ نجوبى راكش اور هندو سادهو البَهْوَن کی کوششوں کے باوجود راجا عقیدہ مذھبی کے بارے میں ایک فرضی مباحثے میں ھار جاتا ھے اور خود بھی بلوھر کا معتقد بن جاتا ہے۔ یوداسَف اپنی شاہانہ شان و شوکت کو خیر باد کہتا ہے اور اپنے مسلک کا پرچار کرنے کے لیے ادھر ادھر سفر کرتا ھے ۔ بہت سے حادثات سے دو چار ھونر کے بعد وہ کشمیر (کُسنارا) پہنچتا ہے ۔ یہاں آکر وہ اپنے مذهب کی آئندہ تبلیغ و اشاعت کا کام اپنے چیلے آبابد

مندرجهٔ ذیل فهرست میں یه دکھایا گیا ہے کہ عربی کے تین باقی ماندہ نسخوں اور گرجی اور عیسائی یونانی نسخوں میں جو انھیں سے مأخوذ هیں زیادہ اہم تمثیلی حکایتیں اور قصر کتنی کتنی دفعه آتے هيں :

جدول نمير یونانی گرجی بمبئی ابن هالےHalle داستان (يروشلم) عربي بابويه تلخيص

موت کا ڈھول ہ چار صندوقچے كاشت كار ھاتھی اور گڑ<u>ھے</u>

میں گرا ہوا آدمی ہے تين دوست ٦ ایک سال کی

بادشاهت مُحَتَّمِ اور مردار -معالج اور مریض ۔ آفتاب عقل بادشاه، وزير اور

خوش و خورم

میاں غریب بیوی ہ دولتمند نوجوان أور

بهکاری کی بیٹی ، ۱ 1.1 1.1 1.1 چڑی مار اور بلبل ہم 1.1 1 7 17 پالتو هرن ۱۲ 18 14 دشمنوں کا لباس ۱۱ 1 ~ عاشق مزاج بیوی ۔ 10 چڑیل عورتیں ۱۳

كتاب بلوهر و يوداسف كسى هندوستاني بده تصنیف کا براہ راست ترجمہ نہیں ہے، بلکہ مختلف (یعنی اَنَنْد) کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. ا مآخذ سے مرتّب کی گئی ہے اور بدھ کی اسطوری

17

زندگی کے واقعات پر مبنی ہے۔ اس میں کئی غیر هندی الاصل تمثیلی لہانیاں پائی جاتی هیں جن میں عہد نامۂ جدید کی کاشتکار والی کہانی بھی شامل ہے۔ اس کے حکایتی ڈھانچے کے بعض حصے ایسے هیں جو بدھ چریتا Budhacarita ، مہاوستو، للیتاوستارا، اور جاٹک قصول سے مشابه هیں۔ تاهم ملحوظ رہے که مستند روایت میں بدھ کے کسی ملحوظ رہے که مستند روایت میں بدھ کے کسی گرو کا ذکر نہیں، البتہ چوتھے شگون (Omen) میں واعظ راهب بلوهر کا ذکر اشارۃ آتا ہے، جہاں میں ایک ایسے شخص سے ملاقات هوتی ہے جو میں ایک ایسے شخص سے ملاقات هوتی ہے جو ضبط نفس، سکون خاطر اور مکمل نجات کے حاصل کرنے کی خاطر ادھر ادھر مارا مارا پھرتا تھا.

م کزی ایشیائی بده: سغدی متون سے، جن میں بودھ ستّوا کو Pwtys۴، یعنی بودی سف، کی شکل میں مخفّف کر دیا گیا ہے، اور ان نامکمّل مانوی نسخوں سے جو چینی ترکستان میں ترفان کے مقام پر دستیاب ہوے ہیں، یہ پتا چلتا ہے کہ یه کمانی مغربی ممالک میں کب اور کس طرح پہنچی - Le Coq نے سے اور ہوا ، م ۱۲۰۴ تا ۱۲۱۸) نے ایک مانوی ترکی نامکمّل نسخه شائع کیا ہے، جس میں بودی سف راج کمار کی اپاہج بوڑ ہے سے ملاقات کا ذکر ہے۔ اسی فاضل نے (Türkische Manichaica aus Chotscho) نے ے، در . (Anhang نوا مال ، Abh. Pr. Ak. W. ایک اور ایسا هی نسخه شائع کیا جس کی شرح راڈلوف Radlov اور اولڈن برگ Oldenburg نے لکھی (Izv. Imp. Akad.) . Nauk)، ساسلهٔ ششم، ۱۹۱۶، ص د ۱ و تا ۲ و ۲ د کرد. تا ۲۸۲، جس میں اس شرابی شہزادے کی کہانی بیان کی گئی ہے جو غلطی سے ایک لاش کو لڑکی سمجھ لیتا ہے۔ یہ کہانی بعد میں ابن بابویہ کے نسخے میں شامل کر لی گئی ۔ برلن کے ترفان مجموعة

کتب میں ایک حصے کی دریافت خاص اهمیت کی حامل ہے \_ اس دریافت کی اطلاع W.B. Henning نے ١٩٥٥ء مين مستشرقين كي ميونخ مين منعقده چوبیسویں کانگرس کو دی تھی۔ اس سیں ایک قدیم فارسی منظوم ترجمے کے ستائیس اشعار هیں جن میں داستان کے بڑے کرداروں کے نام Bylwhr اور Bwdysf کی صورتوں میں دیر هیں ـ یه تکرا، جس میں بلوهر کی بودی سف کو پند و نصیحت اور بلوهر کی عمر سے متعلق ایک مکالم کا کیے حصہ شامل ہے، ایک ایسے مخطوطے کا جزو ہے جو دسویں صدی کے نصف اول سے زیادہ مؤخر زمانے کا لکھا هوا نہیں ۔ عربی نام یوذاسف (الف کے ساتھ) کے برعکس نام کی ایرانی شکل بودسف سے ظاہر هوتا ہے کہ یہ نسخہ نقل کے اولین سلسلے سے تعلّق ركهتا هے ـ اس نسخے كـو قياسا رودكى [رك بآن] یا اس کے دبستان سے منسوب کیا گیا ہے۔ان علامات کی تائید، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بلوھر و یوداسف کے قصّے کی ابتدائی نشو و نما وسطی ایشیا میں اور ایک درمیانی ایرانی زبان میں هوئی هوگی، اس سے بھی هوتی هے که عبدالقاهر بن طاهر البغدادي كي تصنيف الفَرْقُ بَيْن الفرق (طبع محمد بدر، قاهره ١٣٢٨ه، ص ٣٣٣، حصَّه دوم ترجمه از A.S. Halkin تل ایب ه ۱۹۳۰ ص ۲۰۰ تا ۲۰۱ میں جن جھوٹے پیغمبروں کی مذمّت کی گئی ہے ان کی فہرست میں مانی، بُردیصان، مزدک وغیرہ کے ساتھ بلوهر کا نام بھی شامل ہے ۔ البیرونی جیسے بعض دستند مصنفین نے (Chronology of Ancient Nations) مترجمهٔ زخاؤ، ص ۱۸۹ تا ۱۸۹) يوداسف كا تعاقى سبائیوں سے بتایا ہے جن کے ہاں خیال کیا جاتا ہے . كه وه Enoch اور هرمس ترسميجسطوس -Enoch megistus دونوں کا مرادف تھا۔ یوداسف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی حروف ہجا کا

موجد تها.

كتاب كے سختلف نسخر: ان كتابوں میں سے جن کا ترجمه عباسیوں کے ابتدائی دور میں ابن المَقَفّع [رك بآن] اور اس كے دبستان نے پہلوى سے عربي زبان ميں كيا تھا (الفہرست، ص ٣٠٥) كتاب البد، كتاب بلوهر و يوداسف (بوذاسف) اور كتاب بوذامف مفرد كو شماركيا گيا هے \_ آخر الذكر کتاب نہایة الارب فی اخبار الفرس و العرب کے ایک باب کے طور پر باقی ہے (براؤن در JRAS، ۱۹۰۰ع، ص ۲۱۶ تا ۱۲۶ Rosen در Rosen در ۴۶۱۹۰۲-۱۹۰۱ (Otd. Imp. Russk. Arkh. Obshčestva ص ۷۷ تا ۱۱۸) ـ پهلي دو کتابين بلوهر و بوذاسف مطبوعة بمبئي ١٣٠٦ه/٨٨٨-٩١٨٨٩ (روسي ترجمه از روزن Rosen طبع کراچکووسکی، Rosen طبع کراچکو pustinnike i losafe tsarevice indiyskom ماسكو ے ۱۹۳۸ء، میں جمع کر دی گئی هیں ۔ بمبئی والا یه نسخه موجوده تمام نسخوں میں سب سے زیادہ مفصل و مكمّل هے ۔ اگر ان كہانيوں كو جو كتاب البّد سے لی گئی هیں اس نسخے کے باقی حصوں سے الگ کر دیا جائے تو ھالے Halle کی تلخیص کے (طبع Hommel، در Verh. des VII. Int. Orient. Cong., Semit. Sect. ۱۱۰: ۱۱۰ تا ۱۱۰ ترجمه Rehatsek در IRAS در ١٨٩٠ء، ص١١٩٥، ١٥٥)، اس تبديل شده قصر كے جو ابن بابویه [رك بان] كي شيعي تصنيف كتاب اكمال الدين و اتمام النعمة، يروشلم مين دريافت شده زياده طويل گرجی مسیحی نسخے (Greek Patriarchal Library گرجی مخطوطه، عدد . من المرتبة Balavarianis : Abuladze K'art'uli redak'tsiebi، تفلس ١٩٥٤) نيز تيرهوين صدی کے اہتدائی دور کے عبرانی ترجم از ابراهام بن حسدای (یا چسدای) (Chisdai) (دیکهیر Die hebr. Übersetzungen des Mittel-: Steinschneider ۸۶۳ ، alters تا ۸۶۷) کے حوالر سے بلوھر اور

بوذاسف (یوداسف) کی اصلی کہانی کا بیشتر حصه از سر نو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مجموعة تیموریه کے شعبة اخلاق (براکلمان، ۱: ۱۰۸۱) میں بلوهر و بوذاسف کا جو ذرا طویل نسخه ہے اس کے بارے میں Stern نے تحقیق کر کے یه پتا چلایا ہے که وہ اسی نئی تالیف سے ہے جس سے Halle کی تلخیص ۔ اس میں متن کے بعض وہ حصّے مل جاتے تعین جو اس تلخیص کے ناقص واحد نسخے میں موجود نہیں جو اس تلخیص کے ناقص واحد نسخے میں موجود نہیں ہیں جس منظوم نسخے کا ذکر ہے کہ اسے الفہرست میں جس منظوم نسخے کا ذکر ہے کہ اسے الفہرست میں جس منظوم نسخے کا ذکر ہے کہ اسے البان [بن عبدالحمید] اللاحتی [رك بان] نے مرتب کیاتھا وہ ضائع ہو چکا ہے۔

قلمی نسخوں میں یوداسف کا نام بہت مختلف طرح لکھا گیا ہے ۔ اصلی نام بوذاسف یا بوداسف کو ایک نقطے کے اضافے سے بگاڑ کر یوذاسف یا یوداسف بنا دیا گیا ہے اور پھر اس سے گرجی یوداسپ امام عمل اور پھر اس سے گرجی یوداسپ بنا، جس سے یونانی یواسف Ioasaph اور پھر لاطینی یوسافت Josaphat بن گیا.

داستان کی وسیع اشاعت: اپنی دو هم جنس تصنیفوں کلیلة و دمنة اور قصّهٔ سند باد [رك بان] کے ساتھ ساتھ کتاب بلوهر و یوداسف بھی ابتدائی عربی ادب میں وسیع پیمانے پر پھیل گئی، مثلاً دیکھیے وہ اشارہ جو رسائل اخوان الصفا (قاهرہ، سن ۱۲۰۰ تا ۲۲۳) میں عقیدهٔ حیات جاوید کے سلسلے میں بلوهر کی کہانی، ''بادشاہ''، ''منصف مزاج وزیر'' اور ''خوش باش نادار جوڑے''کی شکل میں موجود ہے .

مغرب کی داستان بارلام Barlaam و یواسف امغرب کی داستان بارلام Barlaam و یواسف المغرب (یروشلم) تالیف نو کے ذریعے کتاب بلوهر و یوداسف سے مأخوذ ہے، جس میں اهم کرداروں کے نام بلّہور Balahvar اور یوداسپ المغربی ایتھنز کے Iodasap اور اس کے مکتب نے آخر . . . ، ء میں اس گرجی اور اس کے مکتب نے آخر . . . ، ء میں اس گرجی

تألیف کو ترمیم و تبدیل کے بعد یونانی میں منتقل کیا ۔ قرونِ وسطٰی میں جو یونانی قصّهٔ بارلام سینٹ جان دمشقی (St. John Damascene) سے منسوب کیا جاتا تھا اور جس کا اعادہ بعد میں منسوب کیا جاتا تھا اور جس کا اعادہ بعد میں منسوب کیا جاتا تھا اور جس کا اعادہ بعد میں منسوب کیا جاتا تھا اور جس کا اعادہ بعد میں منسوب کی شہادت کو والے اور جس کی شہادت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے؛ لہٰذا یہ قابل اعتنا نہیں.

اسی طرح یه احمدی عقیده بهی تسلیم نهیں کیا جا سکتا که بزرگ یوزآسف (جن کے مزار، واقع سری نگر (کشمیر) کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے) اور حضرت عیسی دونوں ایک هی تھے۔ احمدیوں کے مذکورہ یوزآسف سے متعلق بہت سی داستانیں محض اقتباسات هیں جو کتاب بلوهر و یوداسف سے لیے اقتباسات هیں اور جن میں "کشے هیں اور جن میں "کشے هیں اور جن میں "کشے هیں اور جن میں کا نام رکھ دیا گیا ہے.

# جدول نمبر ۲

کتاب بلوهر و یوداسف کا دوسری زبانوں میں ترجمه:



مآخذ بمن ماده میں دیر هو ے مآخذ کے علاوہ Les écretures mani- : P. Alfaric (۱) : ديكهير chéennes ، جلدين، پيرس ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹؛ (۲) وهي مصنف : La vie chrétienne du Bouddha در The : H. W. Bailey (r) : TAA 5 779 00 1912 : (E) 971) r/7 (BSOS ) word "But" in Iranian 'Manichäische Erzähler: W. Bang (m) 'r Ar Ur 29 در Le Muséon ، برا کلمان، ١ : ٨٥١ و تكمله، ١ : ١١٠ ٨٣٦ تا ١٩٣١ ٢٣٣ : (٥) 'Baralâm and Yewâscf: Sir E. A. Wallis Budge Bibliographie: Chauvin(٦) : ٩ ٢ ٩ ٢ عندين، كيمبرج Gesch. der christ. arab. : G. Graf (2): 117 5 Ar : 7 Aban: A. E. Krimskiy (A) ford to ora; 1 Lit. : E. Kuhn (م) : ابزبان روسی)، ماسکو ۱۹۱۳ (مزبان روسی)، ماسکو ۲۱۹۱۳ (al-Lahiki Abh. Bayr. Ak., Philos .- > Barlaam und Joasaph D. M. Lang (1.) 'FIA9" 'T. T 'philol. Klasse در BSOAS ، ۱ / ۱ (۱۹۰۰ : ۲ تا ۲۰۰ و ۲۰ (۱۹۵۷ع): ۳۸۹ تا ۲۰۸؛ (۱۱) وهي مصنف: The Wisdom of Balalwar: A Christian Legend of the Buddha ننڈن.نیویار کے وہ وعاد (۲۲) N. Ya. Marr (Zap. Vost. Otd. Imp. Russk. Arkh. Obshcestva عر ١٨٨٩ء، ص ٢٢٣ تا ١٦٠ و ١٨٩٧ - ١٨٩٨ع، ص وم تا ۲۸ : Persidskiv: S. von Oldenburg (۱۳) Zap. Vost. 32 (izvod povesti o Varlaame i Ioasafe اع، ص ۱۸۹۰ Otd. Imp. Russk. Arkh. Obshcestva Analecta Bollan- בנ P. Pecters (וה) יו ארדים פרדים P. Pecters (וה) Kh. Nazeer (10)]: ۲17 13 727 0 1971 diana . Jesus in Heaven on Earth: Ahmad

(D. M. LANG)

البَلوى: ابو محمّد عبدالله بن محمد المديني، مصرى مؤرخ؛ اس كى ولادت اور وفات كى تاريخيى معلوم نهيى، ليكن قرين قياس يه هے كه اس كا

زمانہ چوتھی صدی ہجری/دسویں صدی عیسوی تھا۔ وہ عرب کے قبیلۂ [بنو] بلّی سے تھا جو تُضَاعَة کی ایک شاخ ہے اور جس کے افراد حجاز، شام اور مصر کے مختلف حصّوں میں پھیلے ہوئے تھے .

اس کا حال سب سے پہلے الفہرست میں منتا ھے جس میں اس کی چند تصنیفات کے نام لیے گئے ھیں۔
یه سب کتابیں ناپید ھیں، لیکن محمد کُرد علی نے تقریباً ۱۹۲۵ء میں البلوی کی سیرة ابن طُولُون کی پتا نگایا، اور اسے ایک طویل مقدمے اور مفید شرح و حواشی کے ساتھ طبع کرایا (دمشق ۱۹۳۹ء)۔
کُرد علی نے البلوی کو ایک اسمعیلی مصنف بتایا ہے،
لیکن اس خیال کو Ivanow، ابو عبدالله الزِنجانی اور عبدالحمید العبادی نے غلط ثابت کیا ہے.

البلوی کی زندگی کے مختصر حالات مؤخر زمانے کی کتب سیر میں ملتے هیں، مثلاً الطّوسی کی الفہرست، النّجاشی کی کتاب الرّجال، الذهبی کی میزان الاعتدال اور ابن حجر کی لِسان المیزان میں۔ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ کذّاب ہے اور چونکه حدیث وضع کرتا ہے اس لیے ثقه نہیں۔ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رحلة الشّافعی کا مصنف ہے، جس میں اس نے مبالغے اور عبارت آرائی سے کام لیا ہے اور اس کے اکثر واقعات اس کی اختراع هیں.

اس کی کتاب سیرة ابن طُولون کو نه صرف اس عظیم فرمانروا کی سیرت کے مطالعے کے لیے بلکه تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کے نصف آخر کی تاریخ مصر، خلافت عباسیه اور عموماً سارے مشرق ادنی کی تاریخ کے لیے بھی آج کل نہایت اهم مأخذ سمجها جاتا ہے ۔ اس موضوع پر اور جتنی کتابیں هیں، مثلاً سیرة ابن طولون، از ابن دایه (جس کا ابن سعید نے المغرب میں اختصار کیا ہیں اور اسی مصنف کی کتاب المکافاة، اخبار سیبویه

المصرى، از ابن زُولاق اور كتاب الولاة و القضاة، از الكندى، يه ان سب سے زياده مفصل هے.

البّلوى اپنى كتاب كے مقدّمے میں لكهتا هے کہ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ آل طُولُون کی ایک تاریخ لکھے جو اس سے پہلے احمد بن یوسف ابن داید کی لکھی ہوئی تاریخ سے زیادہ مفصّل ہو، لیکن اس نے آس شخص کا نام نہیں بتایا جس نے اس سے یه کتاب لکھنے کو کہا تھا۔ تاہم بعض قرائن سے پتا چلتا ہے کہ یہ اخشیدیوں کے زمانر کا کوئی سرکاری عمدےدار یا ادیب هوگا ـ البلوى اپنى كتاب مين عباسى خليف المفتدر كا ذكر كرتا هے جو ٣٠٠ه / ٩٣٦ء ميں قتل هوا تھا۔ اس کے معنی یہ هوے که اس نر یه کتاب اس سنه کے بعد لکھی تھی (الاخشید نے مصر پر ۳۲۳ / ۹۳۴ - ۹۳۰ میں حکومت شروع کی) ـ یه بھی ظاہر ہے کہ البلوی نر اپنی کتاب ابن دایہ کی وفات کے بعد لکھی، جس کی وفات ، سمھ / ہم ہ ۔ ۲سوء کے بعد ہوئی ۔ کرد علی کے دریافت کیے هوے مخطوط پر کتاب کا نام تو کتاب سیرة آل طولون لکھا ہے، لیکن اس میں فقط احمد بن طولون کی زندگی کے حالات ھیں .

البَلُوی اور ابن دایه کی کتابول میں باهم بهت زیاده مشابهت هے، اگرچه البلوی کی کتاب زیاده مفصّل هے۔ کرد علی کهتا ه که البَلوی نے جو کچه لکھا هے وہ ابن دایه کی نقل هے، لیکن زیاده امکان اس کا هے که دونوں نے اپنا اپنا مواد ایک هی مأخذ سے حاصل کیا، اور یه مأخذ وه سرکاری کاغذات هیں جو اس پہلے سرکاری محافظ خانے کاغذات هیں جو اس پہلے سرکاری محافظ خانے (دیوان الانشاء) میں محفوظ تھے، جو خود احمد بن طُولُون نے مصر میں قائم کیا تھا (دیکھیے البَلُوی: سیرت، ص ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۲۸ میرت،

البلوی کی سیرت مصر کی ان قدیم ترین تاریخوں میں ہے جو مسلمانوں نے لکھیں اور اس سے مختلف اداروں، مثلاً [دیوان] الخراج، [دیوان] الشرطة، [دیوان] العدل، [دیوان] العیون، [دیوان] البرید، وغیرہ کی تاریخ پر نئی روشنی پڑتی ہے ۔ اس میں اس زمانے سے متعلق سرکاری دستاویزات کی بھی خاصی تعداد موجود ہے.

( جمال الدين الشّيّال)

بلّهراً: (البلّهرے یا بلّهرا؛ ماخوذ از بلّهرایه، 
"ولّبه راجا" کی پراکرت شکل، جس کے معنی 
"محبوب بادشاه" کے هیں) ان راجاؤں کا لقب 
جو دکن کے راشٹرکوٹ خاندان سے تعلق رکھتے 
تھے (تقریباً ۲۰۵۲ تا ۲۰۵۵) اور جن کا دارالسلطنت 
گلبرگه (میسور) کے جنوب میں مانیا کھیت تھا، 
جسے اب مل کھید (عربی سے مانکیر) کہتے هیں 
ابن خُرداذیه اور ابن رسته کا یه کہنا درست نہیں 
که بلّهرا کے معنی شاہ شاهاں یا شہنشاہ هند تھے ۔ 
ابن خُرداذیه کے بلّهراکا اطلاق تقریباً یقینی طور پر 
گووند سوم (۲۰۵۷ تا ۲۰۸۵) پر هو سکتا ھے؛ 
سلیمان نے بھی یه لفظ اسی کے یا اس کے بیٹے سرو 
سلیمان نے بھی یه لفظ اسی کے یا اس کے بیٹے سرو

Sarva یا اُموگ ورش ( ۱۸۱۸ تا ۱۸۷۸ع) کے لیے استعمال کیا ہے۔ المسعودی کا بلہرا اندر سوم (۱۹۲ تا ۱۹۲۶ء) هے اور ابن حوقل کے هاں بھی یہ اموگ ورش ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعد کے مصنفین کے هاں جو حوالے ملتر هیں ان کی بنیاد انهیں قدیم مآخذ پر ھے ۔ عرب مصنفین نر عام طور سے ان بادشا ھوں کو '' ھندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ'' یا ''سب سے زیادہ نامور'' کہا هے اور "بادشاهوں کا بادشاه" یا "شهنشاه هند" کی صفات میں گووند سوم یا اندر سوم جیسے حکمرانوں کی عظمت اور سیاسی اقتدار کی جھلک پائی جاتی ہے۔ بہرحال بعض مصنّفوں نے مملکت راشٹر کوٹ کی وسعت بیان کرنے میں مبالغے سے کام لیا ہے (مثلًا اخبار الصين: "سمندر کے ساحل کم کم ﴿ كُونَكُنَ ﴾ سے شروع ہوكر خشكى ميں چين تك'') ـ کچھ لوگوں نے سلیمان کے بیان (اخبار الصین) کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اور کہا ہے کہ کم کم بَلْهُرا كي سر زمين كا نام تها (ديكهي حدود العالم، ص ۲۳۸، عدد ۲)، ليكن عمومًا بيانات مين اس سلطنت کو بمبئی کے ساحلی شہروں تک محدود رکھا گیا ہے جس سے مسلم تاجر اور سیّاح واقف تھے اور جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد هو گئر تھر۔ تمام عرب مصنف بالاتفاق يه بات لكهتر هين كه بلَّهُرا خاندان کے راجا عربوں کو هندوستان کے تمام راجاؤں سے زیادہ دوست رکھتے تھے، ان کے راج میں اسلام کی حفاظت سب سے زیادہ هوتی تھی اور مسلمان اپنے شعائر دین آزادی سے ادا کرتے تھے ۔ یہ راجا اپنی سماکت میں مسلمانوں کو عامل اور جن علاقوں میں اسلمانوں کی آبادی زیادہ هو وهاں سردار بھی مقرر کرتے تھے ۔ ان کے بیانات

سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب ان خونخوار لڑائیوں سے

واقف تھے، کو پورے طور پر نہیں، جو شمالی علاقے

کے گورجرپرتی هار (الجرز) اور بنگال کے پالا (D. hmy) راجاؤں کے درمیان هوا کرتی تهیں ۔ راشٹر کوٹ خاندان کی عبرب دوستی اور اسلام کے ساتھ ان کا فیاضانہ برتاؤ اور دوسری طرف عربوں کا راشٹر کوٹ کی تعبریفوں میں رطب اللسان هونا غالباً اسی بنا پر هوگا که راشٹر کوٹ مسلمانوں کو گورجرپرتی هار کے خلاف جو سنده کے عربوں کے دشمن تھے، اپنا حمایتی سمجھتے تھے، نیز اس لیے بھی که مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد راشٹر کوٹوں کی مملکت میں رهتی تھی.

مُلَیْدَة : (بَلْیده) [بَلْدة بمعنی شهر کی تصغیر] به الجزائر کا ایک قصبه، جو [شهر] الجزائر سے جنوب مغرب کی جانب ، ۵ کیلومیٹر کے فاصلے پر، مِیْجَه Mitidja کے میدان کے جنوبی سرے پر واقع ہے۔ قدیم زمانے میں اس جگه کوئی بستی نه تھی۔ یان کیا جاتا ہے که وہ قصبه مِیْجَه یہی ہے جو ترون وسطی میں معروف تھا اور جو بنو غانیه کی مهمات کے وقت (ساتویں صدی هجری / تیر هویں صدی عیسوی کے آغاز میں) تباہ و برباد هوگیا تھا۔ روایت کی رو سے جو جگه میں م و برباد هوگیا تھا۔ روایت کی رو سے جو جگه میں م و برباد هوگیا تھا۔ روایت کی رو سے جو جگه میں م و برباد هوگیا تھا۔ روایت کی رو سے

نام سے مشہور ہوئی، اس کی بنیاد ایک مذھبی بزرگ مسمّی سیدی احمد الکبیر نے رکھی تھی ۔ بزرگ موصوف طویل سیر و سیاحت کے بعد وادی الرَّمان ميں آ كر مقيم هو گئے تھے، جو آجكل وادی الکبیر Oued el-Kabir کے نام سے مشہور ھے ۔ ان کے مرید بھی ان کے ساتھ آملر اور بعد ازاں شنووہ Chenoua کے قبائل کے حملوں کے باعث تپسه [= تیزه] سے بھا گر هو مے اندلسی بھی ان کے پاس پہنچ گئر ۔ نوواردوں کے سکانات کی تعمیر کے لیر ضروری اراضی سیدی احمد الکبیر نر اولاد سلطان سے حاصل کی، جو ان دنوں اس علاقر پر قابض تھا۔ الجزائر کے بیلر بر خیرالدین نر یہاں ایک مسجد، حمام اور عوامی مطبخ تعمیر کرا کے اس آبادی کو پوری طرح شہر کی صورت دے دی ۔ بَلَیْدَه جلد هی بهوانر بهلنرلگا اور یه سب اندلسیون کی کوششون کا نتیجه تھا جنھوں نے اس کے گرد نارنگیوں کے باغ لگائے اور آبہاشی کے ان طریقوں سے کام لیا جو

کے اپنے ملک میں رائج تھے.

ترکی حکومت کے زمانے میں بلیدہ ''دارالسلطان''،
یعنی اس علاقے کا ایک حصہ تھا جس کا
نظم و نسق براہ راست الجزائر کے بے کے ماتحت
ہوتا تھا اور جس کا ایک ترکی النسل ''حاکم''
نمائندے کے طور پر وہاں رہتا تھا ۔ ینی چریوں کی
حفاظتی فوج کا ایک دستہ وہاں متعین تھا ۔ یہاں
کی آبادی اندلسیوں، مغاربہ، یہودیوں اور بنو مزاب
کی اولاد پر مشتمل اور اپنی تہذیب و شائستگی اور
تفریح پسندی کے لیے مشہور تھی ۔ سیدی احمد بن
یوسف سے ایک قول منسوب ہے جس میں اس شہر
کی تعریف کی گئی ہے اور اسے وریدۃ (= ننھا گلاب)
کی تعریف کی گئی ہے اور اسے وریدۃ (= ننھا گلاب)
طبقۂ اعلٰی کے افراد کے لیے ایک دل خوش کن تغریعی
مقام کا کام دیتا تھا، جنھوں نے یہاں اپنے دیہاتی

مکانات تعمیر کرا رکھے تھے۔ ریجنسی Regency کے جن عہدے داروں کو یہاں نظربند کیا گیا تھا انھیں اپنی جلاوطنی خاصی گوارا محسوس ھوتی تھی۔ یہ مقام بہت سے زلزلوں کا نشانہ بنتا رھا ہے، جن میں سے شدید ترین ۱۸۲ے میں آیا جس سے شہر تقریبًا بالکل تباہ ھو گیا۔ ۱۸۶۵ء میں ایک بار پھر بھونچال نر اسے ھلا ڈالا تھا.

الجزائر پر فرانسیسیوں کے قبضے کے بعد بلیدہ کچھ مدّت تک اپنے حاکموں کے ماتحت خود مختار رہا ۔ ۱۸۳۹ء میں اس پر پوری طرح قبضہ ہو گیا ۔

مآخذ: (۱) Blida: Trumelet (۱) مآخذ: (۲) الجزائر در Blida: J. Desparmet (۲) شاممد الجزائر در ۱۹۲۸ء تا ۱۹۲۸ء تا ۱۹۲۸ء و (G. Marçais و G. Yver)

بَلِيْرِيجِزائر : رَكُّ به ميورته.

بِلِيْغ : اسمعيل برسوى، تبركي شاعبر اور 🗻 سیرت نگار۔ اس کی زندگی کے حالات بہت کم معلوم هیں۔ اپنر باپ اور دادا کی طرح وہ بھی برسه کی ایک چھوٹی سی مسجد کا امام تھا۔ اسی شہر میں اس نے ادنی درجے کے سرکاری ملازم کی حیثیت سے مختلف محکموں میں کام بھی کیا، اگرچہ کچھ دنوں کے لیر اس کا تقرر توقاد کے دارالقضاء میں بھی ھو گیا تھا۔ اس نے ۱۱۳۲ھ/۱۱۹۹ع میں برسه میں وفات پائی اور وهیں دفن هوا ـ صفائی : تذكره كے مطابق بلیغ نے ایک دیوان نظم کیا تھا جو ابھی تک همیں دستیاب نہیں ہوا۔ اس کی جو منظوم تألیفات همیں معلوم هیں وہ ان معدودے چند نظموں پر مشتمل ھیں جو عہد حاضر کے مجموعوں اور تذکروں میں منقول هیں ـ اس کی دو مثنویاں هیں: (۱) سرگزشت نامه، جس میں اس کے سفر توقاد کے حالات اور ذاتی کارناموں کا ذکر ہے ۔ اس میں ان لوگوں کے حالات بھی درج ھیں جو دارالقضاء

اور اس صوبائی شہر میں اس کے شریک کار تھے؛ (۲) شہر انگینز [= شہر آشوب]، جس میں برسه کے حسینوں کا ذکر ہے۔ بلیغ کی سب سے زیادہ اہم تصنیف اس کی مشہور کتاب السِّیر ہے، جس کا نام كلاستمة رياض عرفان و وفيات دانشوران نادرهدان (بروسه ۲۰۰۲ه/ ۱۸۸۵) هے ۔ گلاسته کے پانچ حصر هیں، جن میں ترک سلاطین و شاهزادگان، وزرا اور دیگر مشاهیر برسه، مثلاً شعرا، فضلا، موسیقاران، قصه گویان وغیرہ کے حالات زندگی بیان کیے گئے هیں ۔ بلیغ نے قاف زادہ فائضی کے تذکرے زُبْدَۃ النَّشعار کا ایک ضمیمہ بھی لکھا اور اس كا نام نُخْبَة الآثار لذيل زبدة الأشعار ركها - اسمين . ١٦٢٠ سے لے کر ١٧٢٦ء تک کا زمانه آ جاتا ہے (خود نوشته مخطوطه در جامعه [استانبول؟]، عدد (۱۱۸۲) ـ دو أور منظوم تاليفات جو هم تک نهين پہنجیں یه هیں: گل صد برگ، جو ایک سو احادیث کی شرح ہے اور سبع سیّارہ، جو سات ''توحیدوں'' (حمدیه قصائد) کا مجموعه هے.

مآخذ: (۱) صفائی: تذکره، بذیل ماده، (۲) فطین: تذکره، بذیل ماده، (۲) فطین: تذکره، بذیل ماده، (۲) فطین: تذکره، ص ۲۸: (۳) در نام (۱۱: (۵) ۱۹۳۱ ماده (از ۴.۸.۲ اماده (از ۴.۸.۲ اماده (از ۴.۸.۲ اماده)).

(FAHIR İZ)

بلیغ : محمد امین، ینی شهر کا ترکی شاعر ۔
اس کے حالات زندگی بہت کم معلوم هیں ۔ وہ
عاما کے طبقے میں شامل تھا ۔ بلقان کے مختلف
شہروں میں اس نے قاضی کی حیثیت سے خدسات
انجام دیں ۔ معلوم هوتا هے که اس کے همعصر اس کی
چنداں قدر نہیں کسرتے تھے، کیونکه بہت سے
تذکروں میں اس کا نام مذکور نہیں ۔ اس کی وفات
بمقام اسکی زغرہ ہما ۱۵ ما ۱۱۵ میں هوئی اور

اس کی اپنی تعریروں کے مطابق اس کی زندگی سختیوں هی میں گزری۔ اس کا مختصر سا دیوان استانبول میں ۱۲۰۸ ۱۲۰۸ کی طبع هوا۔ اس کے قصائد معمولی درجے کے هیں، البته بعض غزلوں سے ایک خاص قسم کی قوت بیانیه ظاهر هوتی هے؛ مگر اس کا سب سے بڑا ادبی کارنامه وه چار جدید نظمیں هیں جو اس نے ترجیعبند کی شکل میں لکھی هیں : گفش گر نامه، حمام نامه، بربر نامه، خیاط نامه ۔ یه نہایت رواں اور ساده زبان میں لکھی گئی هیں اور ان میں کاریگروں اور ان کے پیشوں کا ذکر بہت خوبی سے کیا گیا هے.

مآخذ: (۱) رامز: تذكره، بذيل ماده؛ (۲) مآخذ: (۲) رامز: تذكره، بذيل ماده؛ (۲) مآخذ: (۲) مرده و الله ماده؛ (۳) مأبن تذكره، ص ۲۸، (۳) مرده و آزاد من بذيل ماده (از سماده و آزاد من بذيل ماده يل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد من بذيل ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده و آزاد ماده

بهلا شخص هے جس نے لکھا هے که یه نام اَپلونیوس بهلا شخص هے جس نے لکھا هے که یه نام اَپلونیوس کا ایک مہادف هے ۔ بلینوس یا دوسری ریاضی دان] کا مہادف هے ۔ بلینوس یا دوسری شکل بلیناس هی زیادہ تر مستعمل هے ۔ اس شکل بلیناس هی زیادہ تر مستعمل هے ۔ اس کی دوسری شکلیں یه هیں : ابلونیوس (الفہرست، ص طبقات الاَمم، شیخو کا ذاتی مخطوطه، مؤرخه طبقات الاَمم، شیخو کا ذاتی مخطوطه، مؤرخه ص ۲۱، افلونیوس (وهی کتاب، ص ۲۱، سطر ۲۱)، افلونیوس (وهی کتاب، ص ۲۱، افلونیوس (وهی کتاب، ص ۲۱، ابلینس (الفہرست، محل مذکور)، علوسوس ص ۲۱، آبلینس (الفہرست، محل مذکور)، علوسوس کا ۲۱، اولونیوس وهی کتاب، اولونیوس وهی کتاب، ابلینس (الفہرست، محل مذکور)، علوسوس میں ۲۱، اولونیوس وهی کتاب، ابلینس (الفہرست، محل مذکور)، علوسوس کوری، علوسوس کوری، علوسوس کوری، علوسوس کوری، علوسوس کوری، ایولوس (الیعقوبی، ۲۱ کوری، ابولوس (الیعقوبی، ۲۱ کوری، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، حاشیه ۳)، ابولوس (الیعقوبی، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲۰ کوری، ۲

مرابه ۱۰ ابگوس (منسوب به المَجْريطی: غایة الحکیم، المَجْریطی: غایة الحکیم، طبع ۲۰ مراد المحدد؛ اس کا ایاونیوس کا مرادف هونا ۲۰ مراد هونا ۱۹۳۰، درانی ترجم کے ایک ٹکڑے سے ثابت هوتا هے؛ مزید شکلوں کے لیے دیکھیے Kraus: کتاب مذکور، ص

مسلمانوں کے هاں اُپلُونیوس Apollonius کنام کے دو شخص معروف هیں: ایک پرغه Perge، واقع پامفیلیا Pamphelia کا مشہور ریاضی دان Pamphelia کا مشہور ریاضی دان Tyana کی شخصیت کی بنیاد اس یونانی روایت پر ہے جو طوانه Tyana، واقع کیاڈوشیا Cappadocia، کے اپلُونیوس کے متعلق چلی آتی ہے (پہلی صدی عیسوی).

پرغه کے اُپلونیوس کا نام (اس کی تصانیف کے مخطوطات میں نمیں بلکہ) کتب سیر میں تقریبا هر جگه النجار (=بڑھئی) کے لاحقے کے ساتھ ملتا ہے، جس كا اب تك كبوئي تسليخش سبب معلوم نهين هو سکا ۔ فلوگل G. Flügel کی تصنیف 'al-Kindi (١٨٥٤ء، ص ٥٥) کے بعد سے يه بات عام هو گئي که النجار سے المهندس (The Geometer) کے معنی لیے جانے لگے اور حقیقت میں آپلونیوس زمانہ قديم هي سے المهندس الاعظم مشهور هو چکا تها۔ اقالیدس Euclid کو بھی مہندس کہا جاتا تھا اور ابن القفطي، ص عرب (E. Kapp) ج ٢٢ ج ١sis نر سم ۱۹۱ می جو لفظ المهندس لكها هے وہ غلط هے) اسے بھی اپنے مقالے كے عنوان میں النجّار لکھتا ہے، لیکن آگے چل کر یوں تصریح کر دیتا ہے کہ اقلیدس کا پیشہ نجاری تھا۔ بہر حال اور کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جس میں النَجّار كا ترجمه الممهندس كيا كيا هو اور نه كسى لغت میں النجار کا یه ترجمه سلتا هے.

أَبُ الْوَنيوس كي مشهور تصنيف Conica (= علم

مخروطیات یا اشکالِ مخروطی)، اور اس کی دوسری مخروطیات یا اشکالِ مخروطی)، اور اس کی دوسری تصانیف کے عربی ترجمے سے متعلق تفصیلی بحثین M. Steinschneider نامین دی هیں ؛ نیز قب G. Sarton در ۱۱۲۶ اور تیسنوں جلدوں کے اشاریات؛ مراکلمان، اشاریه بذیل مادہ Stambuler: M. Krause (کرمی) کی جگه ۲۰۵۸ پڑھیے)، اور اعسادی المسادی کرمی براکلمان، اشاریه بذیل مادہ المسادی کرمی براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اسادی براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلمان، اشاریه براکلم

طوانه کے ایگونیوس کے متعلق مختلف مآخذ سیں بہت سے متناقض بیانات درج میں اور اسے (الحکیم کے علاوہ) عموماً صاحب الطلسمات بھی کہا جاتا ھے، جس سے کسی حد تک پرغه کے اُپلونیوس سے متعلىق معلوسات بهي متأثير هوئي هين ـ همارا قديم ترين مأخذ اليعقوبي (١: ٥٠/١٦٥) كمتا هـ کہ آپلونیوس دوسطیانوس Domitian کے عہد حکومت (۸۱ تا ۹۹ء) میں تھا۔ یہی بات ابن ابی آصیبعد (۱: ۳۷) اور بارهبیریس ([این العبری]، محلّ مذکور) نے بھی کہی ہے، لیکن یہی الیعقوبی ص ۱۳۳ پر كهتا هي: "بالينوس النجار جسر يتيم كها جاتا هي اور اسى كو صاحب الطلسمات كهتے هيں وغيره ". یہاں التباس محض اسی سے نہیں پیدا هوتا که ہر دو اُپُلُونیوس کے القاب ایک ہی شخص کے لیے استعمال کر لیر گئر هیں، بلکہ اس کے ساتھ الیتیم کے لفظ کے اضافے سے بھی سر الخلیقة (دیکھیے نیچیے) کے دیباچے میں بالینوس اپنے آپ کو ''ایک یتیم جو طوانه كا باشنده هے" لكهتا هے (قب Kraus: كتاب مذكور، ص ٢٥٣ حاشيه ٣) - ذخيرة الاسكندر (دیکھیے نیچے) میں ارسطاطالیس اسکندر ً لو بتاتا ہے کہ اسے یہ کتاب اپاونیوس سے ملی تھی (اصل متن، در Tabula Samaragdina : J. Ruska در 27) \_ اس بیان نے ایگونیوس کو فلپ Philip اور اس کے بیٹے اسکندرکا ہمعضو بنا دیا ہے اور یہی

بات البَلْعَمى کے الطّبری کے فارسی ترجمر سے ظاہر هوتی هے (قب Zotenberg کا فرانسیسی ترجمه، ۱: . ۱ ، ببعد؛ الطّبري كے عربي متن ميں يه ساري كي ساري عبارت موجود نہیں) اور نظامی کے سکندر نامہ میں Nizami's Leben und : W. Bacher بهى يهى هـ (قب ۱۸۷۱ (Werke ع، ص عه ببعد و فارسي متن : ص ۲۸ (5) 9.0 (Gesammelte Abhandlungen: W. Hertz ص هم) \_ اَلْمُونيوس كو صاحب الطلسمات كمنے كا اثر یہ ہوا کہ ابن القفطی نے پرغه کے آپلونیوس کی تاریخ کی تعیین میں غلطی کی ۔ اس آپلونیوس سے متعلق اس كا مقاله يون شروع هوتا هے (ص ٦١): ''أبلونيوس النجار، زمانة قديم كا مهندس، اقليدس سے بہت پہلر تھا ۔ اسی نر کتاب المخروطات (Conica) لکھی'' ۔ اقلیدس پر مقالے میں وہ لکھتا ھے (ص ٦٣) "اقلیدس نر، جو صور (Tyre) کا ایک برهنی تها، یونان کے ایک بادشاہ کے لیے، جس کا نام مذکور نہیں، اُپلُونیوس کی دو کتابوں کی تشریح و تکمیل کی، جن کا موضوع برقاعدہ polyeders ہیں (در حقیقت اقالیدس کی Elementa [ کتاب الارکان = کتاب الاصول = كتاب الاستقصات] كا موضوع بهي يمي هي -اس کے بسرخلاف ص مہ پر وہ اقلیدس کے دسویں مقالر [المقالة العاشرة] كي شرح كا ذكر كرتا هـ جو ایک قدیم یونانی شخص نے، جس کا نام بگیس تھا، لکھی تھی (مختلف عبارتوں کے پڑھنے سے تقریباً كامل وثوق كے ساتھ ظاهر هوتا هے كه وہ أَبْلُونيُوس كا ذكر كر رها هے) ـ واقعه يه هے كه پرغه كا آپلونیوس اقلیدس کے اسّی تا سو سال کے بعد ہوا ہے (Kapp : كتاب مذكور، ص ١٦٨ تا ١٦٨، اس التباس كى طرف اشاره تك نهين كرتا).

منین بن اسحاق کی آداب الفلاسفة میں اُپلُونیوس کا ذکر دو جگه آتا ہے: حصهٔ اول کے باب پنجم میں وہ مقوله مذکور ہے جو اس کی مہر پر کندہ تھا۔

طوانہ کے آپہلونیوس کی طرف جو عربی کتابیں منسوب هیں ان میں سے مندرجۂ ذیل مکمل یا ناقص صورت میں یا قدرے طویل اقتباسات کی شکل میں اس زبان میں محفوظ هیں:

(۱) کتاب العلل یا سر الخلیقة، جس کے بعض حصوں کو سلوستردساسی Silvestre de Sacy حصوں کو سلوستردساسی Silvestre de Sacy ببعد) اور دعموں کو سلوستردساسی ۱۰۹۰ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۰ (Extraits ببعد) اور ۱۰۹۰ - ۱۰۹۰ (۱۹۳۰) نے طبع اور ۱۹۳۰ کیا ہے ترجمہ کیا ہے ۔ مؤخر الذکر نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ الکیمیا کی مشہور کتاب Tabula Smaragdina کا مقام اصل میں اس کتاب کا آخری حصہ ہے اور P. Kraus کا ہوا کیا ہے کہ ساری العلیٰ ترجمے کے لیے قب Rugo Sanctalliensis کے لیے قب Kraus کیا ہے کہ ساری لاطینی ترجمے کے لیے قب Ruska کیا ہے (ص ۲۰۰۰ تا کا عہد نے اس کتاب کا جو تجزیہ کیا ہے (ص ۲۰۰۰ تا عہد نے اس سے اس کا زمانہ خلیفہ المأمون کا عہد ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ الرہا

(Edessa) کے ایسوب (Job) (تقریبًا کماء) کی سریانی کتاب Book of Treasures سے اس کا گہرا تعلّق هے، جسے Mingana نے ۱۹۳۰ء میں طبع کیا ۔ اسی طرح اماسیه (Emesa) کیا ۔ اسی (پانچویں صدی عیسوی) کی یونانی کتاب περὶ φύσεως ανθρώπου کے ساتھ بھی اس کا قریبی تعلق ظاهر هوتا هے ؛ نيز قب L. Massignon ، در La Revelations d'Hermès Tris-: A. J. Festugière mégiste : ۱ مه ۳۹۰ ببعد، اور بار دوم . ه و اع كر A. E. Affifi در BSOAS ، Kraus - بیعد - ۱۳۰۶ ۱۳۰ نر یه بهی ثابت کیا ہے کہ جابر بن حیان [رک باق] اس کتاب سے بےحد متأثر هوا هے؛ مؤخّرالـذكر نر بليناس کے انداز فکر میں (عَلٰی رَأْی بَلیناس) مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی ھیں (قب Kraus) ج ر، بمدد اشاريم، بذيل مادّه بليناس؛ Ambix : J. W. Fück؛ ج س، ۱۹۵۱ء، فصل ۱۲ اور اس کی شرح)؛ ان کے بعض حصے Kraus نے طبع کیے : Kraus

طلاسم بليناس الأكبر لولده عبدالرهمن، يبرس مخطوطه، عدد . ۲۲۵، ورق سم تا ۱۳۳ ـ یه كتاب بعينه كتاب بليناس لابنه في الطلسمات (Berol. Pet.) عرد ۱: ۲۰ ورق ۲۱ ب تا ۲۸ ب) هے (Ahlwardt، عدد ۱۰۸، وه): (ه) كتاب ابلوس (تلفظ غیریقینی) الحکیم، نگینوں پر کندہ کرنر کی سیاروں کی تصاویر کی فہرستوں کے مآخذ میں سے ایک ھے، غایة الحکیم، ص ۱۰۵ تا ۱۰۸ یه بات که کتاب مذکور وهی Liber de imaginibus De libris: Albertus Magnus تعمر کے اقتباسات :F.J. Carmody میں دیر گئر هیں (قب licitis Arabic astronomical and astrological Sciences in Latin translation ، ص م ه ببعد) ابهی تک موضوع بعث هے؛ (٦) علم الكيميا كى كتاب ذَخيرة الاسْكَنْدر پر Ruska نے بڑی تفصیل سے بحث كی ہے اور اس کے ایک حصے کا تحقیق و تدوین کے بعد ترجمه بهی کیا (Tab. Sm.) س ۹۸ تا ۱۰۷) - یه وھی کتاب ہے جو ارسطو کو ایلونیوس سے ملی تھی اور اس نر اسکندر کی خدمت میں بطور تحفه پیش کی تھی ۔ اس میں بعض وہ طلسمات بھی هیں جن کا رواج اپلونیوس نر مختلف شہروں مین ن کیا ہے - Studia Islamica) Plessner م ه و و ع : ٢٥ ببعد) نے اس کے پیش لفظ اور طوفان کیا ہے.

(ع) مصنف نے عدد (۳) میں کئی بار اپنے رسالة السعر کا حوالہ دیا ہے جس کے عربی نسخے کا ابھی تک پتا نہیں چلا، لیکن ہو سکتا ہے کہ عبرانی (Hebr. Übers: Steinschneider) Mlekhet muskelet

ص ۱۸۹۸، قب نیز ZDMG، ج ۱۸۹۱، ۱۹۹۱، ص مرسم اس می اید است کچه تعلق هو (۸) القزوینی بهت سے مقامات پسر اپنی کتاب عَجائب المَخْلُوقات میں (دیکھیے فہرست در Bacher : کتاب مذکور، ص . م، حاشید ۲۰) بلیناس کی کتاب الحَواص سے عبارتیں نقل کرتا ہے، لیکن اس کتاب کا ابھی تک پتا نہیں چلا - Steinschneider اس نام کو خیالی سمجھتا ہے (۱۹۹۸، ص ۱۹۳۸، حاشید می).

قرون وسطی کی لاطینی اور مقامی زبانوں کی کتابوں کی بڑی تعداد کا، جو بلینوس (Belenus) اس سے ملتے جلتے نام) کی طرف منسوب ھیں، یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا، قب Steinschneider: کتاب دورہ بمدد اشاریه، نیز Carmody: کتاب مذکور، بمدد اشاریه؛ لیکن اس میں کچھ شک مذکور، بمدد اشاریه؛ لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض مصنفین جن کی کتابوں کی اشاعت یا تجزیه Lapidārio del rey D. Alfonso X میں دوبارہ چھاپا اور کسی حد تک مرتب بھی کیا، وہ ان عربی کتابوں کے ترجمے ھیں جنھیں اُپلُونیوس کی طرف منسوب کیا گیا ھے؛ قب پوری فہرست، طرف منسوب کیا گیا ھے؛ قب پوری فہرست، در Sarton ایسے مصنفین میں سے بعض یہ ھیں:

ا - Abolais (جسے کبھی ٹھیک پڑھا نہیں کیا، قب Abolais (جسے کبھی ٹھیک پڑھا نہیں کیا، قب Plycaus (G. O. S. Darby و Hermuz) اور Hermes (Hermuz) اور کی ان ناموں کی ان مقابلہ اگر اپلونیوس کے عمربی ناموں کی ان صورتوں سے کیا جائے جو اس مقالے کے شروع میں دی گئی ھیں تو اس بات کی خاصی شہادت مہیا ھو سکتی ھے.

Apotelesmata Apollonii Tyanensis یونانی کتاب Patrologia, Syriaca: F. Nau میں، جسے به یک وقت

Cal.: F. Boll ببعد برا برا بعد و ۱۳۹۳ (۲/۱ نوا ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸ دو ۱۹۰۸

اللّونيوس كا دوسرا شاگرد مشهور و معروف Arletius) Atrifius نمين، جيسا كه براكلمان، تكمله، ، • و جہ، میں بتایا گیا ہے اور نه Atrefius حیسا که س: ١٢٠٨ کے اضافوں میں کہا گیا ہے) تھا، جو Clavis sapientiae کا مصنف ہے، جس کی عربی اصل مُفْتَاح الحُكُمَة Levi Della Vida نر دريافت كي هے اور حس کا حال Speculum ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ کا مال میں بیان کیا گیا ہے، قب Kraus، ص ۹۸ بیعد. مآخذ · یرغه Perge کے ایاونیوس کی بابت یه کتابی بهی دیکهیر : Die Mathe- : H. Suter (۱) matiker und Astronomen der Araber und ihre Stamboler Handschriften: M. Krause (r): Werke : M. Steinschneider (r) : islamischer Mathematiker Euklid bei den Arabern (Zeitschrift für Mathematik und Physik, Historisch - Literarische Abteilung جلد ۲۱،۸۸۶ ع).

(M. PLESSNER)

بَلْيّه: (ع؛ جمع: بلايا) اسلام سے پہلے عرب میں یه نام اس اونٹنی کا (اور کبھی گھوڑی کا) رکھا جاتا تھا جسے لوگ رواج کے تحت اس کے مالک کی قبر کے قریب باندھ دیا کرتے تھے اور اس کا منه پیچھے کی طرف موڑ دیتر تھر اور اس کو زین پوش سے ڈھک دیتے تھر (دیکھیر الجاحظ: تربيع، طبع Pellat، بمدد اشاريه) اور اسے يونهيں چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک که وہ فاقوں سے مر جاتی تھی؛ اس کے بعد کبھی تو اس کو جلا دیا کرتے تھے اور کبھی اس کی کھال میں تمام گھاس بهر دیا کرتے تھے (ابن ابی الحدید: شرح نَمْج البلاغة، م : ٣٣٦) ـ مسلم روايات مين كما كيا ہے کہ یہ رواج اس کا ثبوت ہے کہ عہد جاہلیت کے عرب بعث بعد الموت کے قائل تھے، کیونکہ اس طرح قربان کیر ہوئے جانور کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ قیامت کے دن اپنر مالک کی سواری بنرگا اور جو لوگ بغیر بلیّہ کے قبر سے اٹھیں گر ان کا درجه كمتر هوگا اور انهين پيدل چلنا پؤےگا ـ ايک اور روایت کے مطابق یہ نام اس گاے، اونٹنی یا دنبی کو بھی دیا جاتا تھا جو مرنر والر کی قبر پر اس کی کونچیں کاٹ کر ڈال دی جاتی تھی اور وھیں بھوک سے مرجاتی تھی ۔ ایسا معلوم ھوتا ہے که قیامت کے اعتقاد کی یه سب ابتدائی علامتیں زمانهٔ جا هلیت هی میں آگر چل کر مردے کے لیر قربانی کرنر کی شکل میں تبدیل هو گئیں اور اس سے مردے کے لیے "وضیمہ" (کھانا) کرنے کی رسم قائم هوئي.

الشهرستانی، ۲: (۱) لسان العرب، بذیل مادّه؛ (۲) السّان العرب، بذیل مادّه؛ (۲) السّان العرب، بذیل مادّه؛ (۳) السّهرستانی، ۲: (۳) السّهرستانی، ۲: Einleitung in das: G. W. Freytag (۵) تا ۲: «Wellhausen (۵) تا ۲: «Studium der arab, Sprach نار دوم، ص ۱۸، ببعد؛ (۳) Reste

(CH. PELLAT J J. HELL)

بليه بدرا: [=بليا بدره] (Baliabadra)، Patras یا Pátrai کا ترکی نام (سر زمین یونان کا چوتها اور جزیرہنماے موریا کا سب سے بڑا شہر)، جو اسی نام کی خلیج پر، خلیج کوردوس [رك بال] (Cornith) کے دیانر کے مغرب میں واقع ہے، اور Nomos Achaia کا دارالحکومت ہے، جو ایک بشپ کی جا ہے تیام ہے۔ ۱ مه وعمین اس کی آبادی تقریباً پچاسی هزار تهی -بلیهبدرا کا نام یونانی Παλαιαί Πάτραι, یا زیاده صحیح طور پر Παλαιά Πάτρα سے بنا مے (عوامی بولی میں اس شہر کا نام آج کل بھی پاترا Pâtra هے)، یعنی قدیم (Pâtra(i) غالباً اس وجمه سے کسه چود هویں صدی سے جدید (Pâtra(i اس تلعر کو کہتے تھے جس کے زیر حفاظت قدیم آبادی تھی۔ Nikiphoros Gregorás (س س م) اسے بالتصریح اس طرح بیان کرتا هے: Φρουριον το των Νέων Πατρων έπικεκλημένον - اس سے معلوم هوتا هے که صفت کا اضافه اس لیر نمین هوا که قدیم (Patra(i کو ل Lamia سے معتاز کیا جائر، جو لامیا Μέαι Πάτραι, قریب ایک مقام ہے (ترکی میں زیتون، جسے تر کوں نے ۱۳۹۳ء میں فتح کیا اور جو خود عموما زیادہ تر «Πατρατξ» کے نام سے مشہور تھا Patratzik جو ترکی بدرجق سے بنا ہے)، اگرچہ آج کل بھی قدیم زمانے کی طرح اسے پھر Hypati کہنر لگے هیں ۔ قدیم (Pâtra(i مغرب میں Patras کے نام سے مشہور هے (یونانی ζ τάς Πάτρας، سے، قب ا اطالوی Patrasso).

بخارست ۱۹۵۸ء، ص ۲۷۸، س ۱۲) که ۲۸۸۱ -ے Pátrai اور کلرنزا میں وہ Pátrai اور کلرنزا Klarentza (آج کل کا Kyllini) تک بدڑھ آیا۔ اس موقع پر ممکن ہے کہ وہ اچانک حملہ کرکے شہر کے غیر مستحکم حصّے کو لے لینے میں كاسياب هو گيا هو، ليكن يه بات هرگز قرين قياس نہیں کہ اس نے مذکورہ بالا قلعے کو بھی فتح کر لیا هو جو تقریباً ناقابل تسخیر تها (تاهم قب Hammer-۱ ، Purgstall : ۳ م م اس موقع پر آس پاس کا سارا علاقه تباه و برباد كر ديا گيا اور تقريبًا سائه هزار آدميون كو غلام بنا ليا گيا ـ جب ١٨٨٨ ع مين جابر قسطنطین بوزنطه کا شهنشاه هو گیا تو اس کے بھائی ٹاس Thomas نسر شمال مغربی موریا پسر قبضه کر لیا، گویا وه پورے Achaia پر قابض هو گیا جس میں Pátrai اور Klarentza بھی شامل تھے، اور جہاں اس نے شاید دربار بھی کیا ھو (قب Zakythinos : ۱ : ۲۳۲ ) ـ محمد ثانى فاتح ۱۳۵۸ء کے موسم گرما میں موشلی Mouchli سے سے آتے ہوئے بذات خود Pátrai گیا (نَبَ E. Darko؛ در Πρακτικά of the Academy of Athens ایتهنز، ۱۹۳۱ ع، س : ۲۲ تا ۲ ) - اس نر اسے ویران اور غیر آباد پایا۔ باشندے سارے کے سارے جزیرہ نماے موریا کے ان مقامات کو چلے گئے تھے جبو ویسس کے مقبوضات میں سے تھے۔ اس مرتبه قلعے نے تھوڑی سی مقاومت کے بعد اطاعت قبول کر لی (قب Kritoboulos، در طبع F.H Graec ، C. Müller ، پیرس Mehmed der : F. Babinger نيز ۱۲۳ : ه ۱۸۷۰ Eroberer und seine Zeit ميونيخ ٩٥٣ ع، ص ١٤٦ بسبعد (فرانسیسی ایڈیشن سره ۱۹، اطالوی اڈیشن مه اع) ـ سلطان مسحمد ثاني Patrai كو مغرب سے تجارت کے لیے ایک موزوں مقام سمجھتا تھا، اس لیے اس نے وہاں کے باشندوں کو واپس

بلیابدرا کے ترکی عہد سے پہلے کی تاریخ سے wm. 'E. Gerland 'A. Bon متعلق مزيد معلومات Miller اور D.A. Zakythinos کی تصانیف سے حاصل ھوسکتی ھیں، قب مآخذ جو اس مقالے کے آخر میں دیے گئے ہیں ۔ یہاں فقط ذیل کے واقعات کا ذکر ضروری هے: ش ، ١٢٠ء ميں جب بوزنطي مملكت كئي حصوں میں بٹ گئی تو بلیدبدرا لاطینی ریاست Achaia كاصدرمقام نيز ايك اسقف اعظم كي جام قيام هو كيا -۱۳۰۸ء میں یه وینس کا جزو بنا۔ یکم جولائی ۱۳۲۸ع کو اس شهر کو قدیم ملوک الطوائف کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو گیا، اگرچہ وہ اس پر قبضه نهیں کر سکے ۔ وہ آپس هی میں لڑتر جهگڑتے رہے۔ ۲۰ مارچ ۲۰۳۹ء کو مطلق العنان قسطنطین نے اس شہر پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس حملر کے زمانے میں بہاں کے باشندے لاطینی استف اعظم Pandolfo Malatesta سے منحرف ہو گئر اور ان کے زعما نے ہ جون کو سینٹ انڈریو St. Andrew کے گرجا میں اس مطلق العنان یونانی کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ قلعه برابر مقاومت کرتا رہا اور اس نے مئی ٠ ٣٠٠ ع تک يونانيوں کے آگے هتيار نہيں ڈالے (Zakythinos) ، ۲ . م ببعد) \_ اس وقت سلطان مراد ثانی نے Pátrai پر قبضه کیر جانر پر اعتراض کیا، اور یونانیوں سے کہا کہ اس پر قبضہ کرنر سے باز رهیں، اس لیر کہ وہاں کے باشندے اپنا خراج اسے دینا چاهتے میں - Sphrantzis نے، جو Pátrai کا پهلا گورنر تها (اور بعد میں مؤرّخ هو گیا)، اس سلسلے میں باب عالی سے گفت و شنید شروع کی اور آخر کار سلطان کی رضامندی حاصل کرنر میں کامیاب هو گیا (Sphrantzis) ص ۱۰۲ تا ۱۰۳-اس کے سترہ سال بعد بظاهر خاموشی رهی تاآنکه مراد ثانی نے خود Pátrai پر قبضه کرنے کی کوشش کی - Dukas کا بیان ہے (طبع Vas. Grecu، ا

آ کر بسنے کی دعوت دی، انھیں خاص رعایتیں دیں اور ان کے مسحصولوں میں کنی کر دی (قب Kritoboulos، در کتاب مذکورهٔ بالا، ص ۲٫۰ نیز قب ۲۰۸:۱ Zakythinos) - آگے چل کر، یعنی و ممرع کے شروع میں، یونانی اس شہر کو واپس لینے میں ناکام رہے (قب Chalkokondyles) طبع I. Bekker نام اب کا نام اب بليه بدرا هو گيا تها اور يه ساڑهے تين سو سال تک ترکی کے قبضر میں رھا، لیکن اسے وہ شاندار حیثیت کبهی حاصل نه هوئی جو شاهان روم کے عہد میں حاصل تھی، جب که اطالیا سے اس کی بڑی اچھی تجارت تھی۔ بلیه بدرا صوبائی صدر مقام اور انتظامی مرکز بن گیا، لیکن اسے کوئی تجارتی اهمیت حاصل نه هوئی ـ وینس نر اس شهر پر قابض هونر کی جتنی کوششیں کیں وہ ناکام رهیں - سم ۱ م ع کے موسم گرما میں مورہ Morea کے صوبے دار (Provveditore) Iacopo Barbarigo انے اس شہر پر حملہ کیا اور ناکام رہا۔ تُراخان اوغلی عمر بیگ نے کامیابی کے ساتھ اس کی مدافعت کی (قب بذیل مادہ، نيز H mmer-Purgstall ، ۲: ۸۸ ببعد) ـ ستمبر ۲۲ م رع میں بوزنطی امیر البحر آندریا دوریا Andrea Doria نے Pátra کو، جس کی حفاظت کا عملی انتظام محض برائے نام تھا، بغیر لڑائی کے فتح کر لیا، لیکن یہ قبضه محض عارضي ثابت هوا (قب J. W. Zinkeisen LTC: Y Geschichte des Osmanisch Reiches ببعد) - ١٩٨٥ء سين وينس كا سيه سالار سمندر کے راستے Pátrai میں داخل ہوا (اس کے ساتھ ایک فوج تھی، جس میں زیادہتر جرمن مستاجر سپاھی تهر) ۔ وہ چاهتا تھا که ترکوں کو مورہ سے نکال دے ۔ ۲۳ جولائی ۱۹۸۷ء کو بلیه بدرا (جسے ترکوں نے خالی کر دیا تھا اور اس کے ایک حصر کو برباد بھی کر دیا تھا) ایک سخت لڑائی کے بعد

F. Morosini کی فوجبوں کے هاتھ میں آگیا ( قت را اس تبضر کے بعد بھی (۱۳۲ : o 'Zinkeisen وینس والیر مورہ پر اپنا اقتدار مستقل طور سے قائم نه کر سکے ۔ اپریل ۱۷۷۰ء کے وسط میں یونانیوں کے ایک جتھے نے اچانک حملہ کرکے اس شهر پر قبضه كر ليا، ليكن تهوڑے هي دن بعد انهیں البانویوں اور ترکوں نر یا تو قتل کر دیا یا غلام بنا لیا ۔ اس زمانر میں پھر بلیہ بدرا کو آگ لگائی گئی اور صرف چند خاندان، جو بھاگ کر ایونیا Ionia کے جزیروں میں چلر گئر، اپنی جان اور مال بجا سكي (قب Zinkeisen) - (عبر الله بجا Pátrai پر ترکوں کی حکومت کے خلاف یونانیوں کی پہلی بڑی بغاوت ہ اپریل ۱۸۲۱ء کو شروع ہوئی ۔ اس موقع پر Pátrai کے اسقف اعظم (از ۹۱۸۰۹) جرمانوس (۱۷۷۱ تـا ۱۸۲۹ع) نر جنگ آزادی کی قیادت کی ۔ ۱۰ اپریل ۱۸۲۲ء کو ترکوں نے یوسف مخلص پاشا (باشندۂ Serres) کی زیر قیادت اس شهر پر آخری بار بزور شمشیر قبضه کر لیا، جس نے شہر کو بالکل تباہ کر کے خاکستر کر دیا فرانسیسی فوج یونانیسوں کی مدد کو پہنچی اور ۱۸۲۸ء میں Pátrai پر قبضه کر لیا ۔ ۱۸۳۳ء میں اهل بویریا (Bavarians) نر یه شهر ان سے چھین لیا۔ اس وقت سے اس شہر کی ایک تخته شطرنج کی شکل میں نئر سرے سے باقاعدہ تعمیر هو رهی هے، اور یه ترقی کر کے پھر ایک بارونق اور خوش حال بندرگاه هو گيا هے ـ حال هي مين اسے پیلوپونیشین ریلوے (Peloponnesian Railway)، پیلوپونیشین ریلوے کیلومیٹر) کے ذریعے ایتھنز (قب اتینه Atina) سے ملاديا كيا هي

اٹھارھویں صدی کے وسط تک بلیہ بدرا عثمانیوں کے زیرِ حکومت رھا ۔ اس مدت میں صرف ایک دفعہ ایک مغربی سیّاح، یعنی ماسٹر ٹامس ڈیلم Master

Thomas Dallam ( ۹ و و و اتا . . و ع) نے اس کا حال بیان کیا ہے، دیکھیر Early Voyages and Travels in the Hakluyt فطبع I. Theod. Bent لنذن ١٨٩٣ كالماء؛ Society)، ص ۸ - اس قسم کا سب سے پہلا بیان، جس کی تاریخ . سری عدے Richard Pococke کا مے (A Description of the East) ١٥٦ ببعد) \_ وه كمتاهے: يه شهر ايك دلدلي ميدان میں واقع ہے اور بیماریوں کا گھر ہے ۔ یه یونانی اسقف اعظم کا مستقر مے جس میں بارہ علاقوں (Parishes) کے گرجا ھیں اور ان میں سے ھر علاقے میں اسی عیسائی خاندان رمتے میں؛ تقریباً دس یہودیوں کے گھر . هیں اور ترکوں کے تخمینا اڑھائی سو خاندان هیں ـ اس زمانے میں ایک انگریئز قونصل جنول اور ایک فرانسیسی نائب قونصل تھا (ان کی قرار گاہ Modon میں تھی)، اور ایک وینس کا قونصل اور ایک ولندیزی قونصل Pátrai میں تھا - Dr. Richard 'Travels in Greece) ني ١٤٦٥ خ Chandler أوكسفرُدُ ١٧٤٦ع) جو بيان ديا هے وہ بھی بہت حد تک اسی طرح کا ہے ۔ ترک سیّاح اولیا چلبی نے (سیاحت نامه، استانبول ۱۹۲۸ عن ۲۸۸ تا ۹۲)، جو ١٠٨٠ه/ ١٩٦٩ء مين اس شهر مين آيا تها، اس شہر کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے ۔ اس نے منڈی (چارسو [یا چارشی]) کے قریب ایک مسجد دیکھی، جو محمد ثانی نے بنوائی تھی ۔ اس کے علاوہ اس نے قلعے (ایچ قلعه) کے اندر بایزید ثانی کی ایک مسجد دیکھی ۔ نیز ایک کیایا کی مسجد (کتخدا جامعی) بھی دیکھی، اور اس کے قریب مسجد شیخ افندی، مسجد ابراهیم چاووش اور آخر میں سعد دباغ خانه (چیڑا رنگنے کا کارخانه) دیکھی ۔ ان کے علاوہ اس زمانر میں تین اور چھوٹی چهوٹی مسجدیں، چار درویشوں کی خانقاهیں (جن میں سے ایک شیخ افندی کی خانقاہ تھی) اور تین حمام

بھی تھے۔ اولیا چلبی بلیہ بدرا کے قریب بعض زیارت گاھوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک میں صاری صالتیق بابا [رک بان]، یعنی سویتی نکولا (Sveti Nikola) کی خانقاہ اور ایک جوانی بابا نکولا (Jovani Baba کی خانقاہ ہے۔ اولیا چلبی اپنے بیان میں بلیہ بدرا کو ''بال لو (بال لی) بلیہ بدرا''، یعنی ''شہد سے مالا مال بلیہ بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بدرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بندرا'' لکھتا ہے، قب ''بال لو بندرا'' بدرا'' بیعد) بلیہ بدرا کی بندرگاہ نام اور انتظامی معاملات سے متعلق صرف چند جزئیات اور انتظامی معاملات سے متعلق صرف چند جزئیات

بخار زدہ دلدلی میدان، جو اس شہر کے شمال مشرقی اور جنوب مشرقی اطراف میں تھے (قب مشرقی اطراف میں تھے (قب کہ Pococke کتاب مذکور، ۲/۲: ۲/۱) مدت ہوئی خشک کر دیے گئے ۔ تجارت زیادہ تر منقی، روغن اور شراب نیز ریشم کی ہوتی ہے (جسے ترکی عہد ہی میں ترقی دے دی گئی تھی، جیسا کہ پوکوک Pátrai نے بھی کہا ہے) اور اس چیز نے Pococke Ludwig ۔ کو ایک بڑا تجارتی مرکز بنا دیا ہے ۔ Pátrai کو ایک بڑا تجارتی مرکز بنا دیا ہے ۔ Bilder aus Griechenland: Steub Pátrai لائپزگ ۱۸۲۵ء میں پانچ مساجد کے کھنڈروں، گرے ہوے گرجاؤں، میں پانچ مساجد کے کھنڈروں، گرے ہوے گرجاؤں، ویسران گھروں اور صرف تھوڑے سے مرمت کردہ آباد گھروں کے سوا کچھ نہ تھا.

(FR. BABINGER)

بَمْ: (عربی بَمّ)، ایران کے آٹھویں آستان میں ایک ضلع اور شہر ۔ قرون وسطی میں یه ضلع ان پانچ ضلعوں میں سے ایک تھا جن میں صوبۂ فارس منقسم تھا ۔ یہ شہر ایک نخلستان میں ہے، جو دشت کُوط کے بڑے ریگستان کے جنوب مغربی کنارے پر واقع ہے ۔ بم کا فاصله تہران سے ١٢٥٠ كيلوميشر اور كرمان سے ١٩٥ كيلوميشر هے؛ زاهدان، جو دشت لُوط کی دوسری طرف واقع ہے، اس سے سم ۳ کیلومیٹر کے فاصل پر ہے۔ بم کی بلندی گیارہ سو میٹر ہے۔ گرمیوں میں یہاں گرمی هوتی هے، لیکن سردیوں میں موسم معتدل رهتا ہے ۔ جنوب مغربی ایران کو جو راستے سیستان، افغانستان اور بلوچستان سے ملاتے هیں ان میں یه سب سے زیادہ آسان ہے اس لیے اس شمیر کو اس وقت سے جب کے یه سامانیوں کے عہد میں بنا خاصی حربی اور تجارتی اهمیت حاصل رهی رہے ۔ چوتھی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی سے ہم اپنر جنگی قلعر کی وجه

سے مشہور رہا ہے۔ یہ قلعه عرصر تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اور مشرق کی طرف سے حمله آوروں اور چھا پاماروں کے مقابلرمیں اکثر کمیں گاہ کا کام دیتا رها هے . . ۲۹ م میں جب یعقوب ابن لَيْث الصُّفَّار [رك بآن] اور آل طاهر مين جنگ هو رهى تهى تو اس قلع كو بطور زندان استعمال كياكيا [ابن رسته، ص۸ . ۳] - حدود العالم (ص ه ۱ ) میں چوتھی صدی هجری/دسویں صدی عیسوی کے بم کی حالت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: "بم آب و هوا کے لحاظ سے ایک صحت بخش مقام ہے . . . اس کے شهرستان میں ایک مستحکم قلعه بنا هوا هے۔ یه شهر جیرفت سے بڑا ہے ۔ اس میں تین جامع مسجدیں هیں ... جن میں سے ایک خارجیوں کی، ایک سنّی مسلمانوں کی ہے اور تیسری قلعر کے اندر ہے ۔ یہاں سے سوتی کپڑے (کرباس) عمامے، بمّی دستاریں اور کھجوریں باہر جاتی ہیں۔'' اسى طرح كى تفصيلات الاصطَّخْرى، ابن حُوْقُل اور المقدّسي نر بهي دي هين ـ اس زمانر مين قلعر کے اندر بھی، جو شہر کے وسط میں تھا، کچھ بازار تھے ۔ سکانات دھوپ سی پکائی ھوئی اینٹوں کے تھے ۔ یہاں حمام بھی تھے ۔ ان میں سے زیادہ مشہور وہ حمّام تھا جو بید کے بازار (زّقاق البّیذ) میں واقع تها.

نے ہم پر قبضه کر لیا، لیکن قندهار میں ایک بغاوت نے ہم پر قبضه کر لیا، لیکن قندهار میں ایک بغاوت همو جانے کی وجه سے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔

مر جانے کی وجه سے وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔

مر ایا اور ۱۱۳۲ه/۱۲۹ء تا ۱۱۳۳ه/ میں اس نے اس شہر پر دوبارہ قبضه کر لیا اور ۱۱۳۳ه/۱۳۹ء تا ۱۱۳۳ه/ ۱۱۳۰۰ تک یہ افغانوں هی کے قبضے میں رها،

تاآنکه نادر شاہ [رک بآن] نے افغانوں کی قوت کا خاتمه کر دیا۔ نادرشاہ نے اس شہر کے مدافعانه نظام کو یقینًا اسی خیال سے مضبوط کیا ہوگا که نظام کو یقینًا اسی خیال سے مضبوط کیا ہوگا که

مشرق کی طرف سے اس پر حملے کا کوئی امکان نه دھے.

بم هي وه مقام هے جہاں ١٢١٠ه/٥٩ عام مين آغا محمد خان [قاچار] نر قصير العمر زَنْد خاندان کے آخری بادشاہ کُطف علی خان کو گرفتار کیا۔ اپنی فتح کی یادگار قائم کرنر کے لیر قاچار نر وهاں ایک مخروطی برج تعمیر کیا، جس میں اپنے خریف کے چھے سو ساتھیوں کے سر چن دیے A History of Persia from the begin-: R.G. Watson) ning of the 19th Century to the year 1858 ٦٥٦١ - ١١٥٨ - ١٨٣١ - ١٨٨١ع مين جب آغا خان محلّاتی نر اپنی بغاوت کے زمانر میں بم پر قبضه کیا تو اسے پھر ایک نمایاں حیثیت حاصل ھو گئی ۔ قدیم بم میں، جو تقریبًا سارے کا سارا۔ کھنڈر ہے، شاندار قلعر کے علاوہ صرف لمیک اُور اهم عمارت امام زيد بن على زين العابدين كا مقبره ھے ۔ جدید ہم میں، جو قدیم شہر کے جنوب مغرب میں تقریباً پانچ سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ساڑھے تین ہزار کی آبادی ہے۔ شہر کے وسط میں سے چوڑی سڑکیں (خیابان) ایک دوسرے کو کاٹتی هوئی گزرتی هیں اور یوں شہر چار برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ پہلر زمانر کی طرح اب بھی ہم اور اس کے گرد و نواح کی پیداوار میں کھجوریں اور صنعت میں سوتی کپڑے مشہور ہیں.

مآخل: علاوه ان کے جو سن مقاله سی مذکور هوت: (۱) الاصطَخْری، ص ۱۹۹: (۲) ابن حَوقل، ص هوت: (۱) الاصطَخْری، ص ۱۹۹: (۲) ابن حَوقل، ص ۲۰۳ (۳) ابن الفقیه، ص ۲۰۳؛ (۹) ابن تُحَرَّدَاذبه، ص ۱۹۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۲۳۲؛ (۱) ابن رُستَه، ص ۱۰، ۱۹۰، ۲۸۳، (۱) البُکری، ص (۱) ابن رُستَه، ص ۱۰، ۱۹۰، ۲۸۳، (۱) البُکری، ص ۱۹۲ بند؛ (۸) یاقوت، بذیل ماده؛ (۹) ابوالفداه، ص ۱۹۲ بندل ماده؛ (۱) ابوالفداه، ص ۲۰۰، (۱۱) محمد الله المُستَوفى: نَرْهَة، ص ۲۰٪؛ (۱۱)

# (L. LOCKHART)

بَم بُور: ایران کے آٹھویں اُستان میں (جو تقریباً صوبۂ کرمان اور ایرانی بلوچستان سے مطابقت رکھتا ہے) ایک ضلع اور چھوٹا سا شہر ۔ انتظامی لعاظ سے بَم پور اور اس کا ضلع [دونوں] ایرانشہر (سابق فَہُرَج) کے تحت آتے ھیں۔ ایرانشہر تینیس کیلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف واقع ہے۔ بَم پور کی آبادی پانچ ھزار ہے اور خصوصیت کے ساتھ اپنے قلعے کی وجہ سے مشہور ہے جو ایک سو فٹ بلند قلعے کی وجہ سے مشہور ہے جو ایک سو فٹ بلند ٹیلے کی چوٹی پر بنا ھوا ہے۔ باشندے سنی مسلمان ٹیلے کی چوٹی پر بنا ھوا ہے۔ باشندے سنی مسلمان فیل اور بلوچی [رک بان] زبان بولتے ھیں۔ ان کا پیشہ زیادہ تر زراعت اور مویشی پالنا ہے۔ آس پاس کا سارا علاقہ خوب سیراب اور زرخیز ہے اور یہاں غلہ اور کھجور پیدا ھوتی ہے.

کر دیا گیا تو بلوچستان کے گورنر نصیر خان نے افغانستان کے احمد شاہ درانی [رک بان] کی اطاعت قبول کر لی، لیکن کچھ مدت بعد وہ خود مختار ھو گیا ۔ یہاں ایرانی اقتدار دوبارہ کہیں ۱۸۸۹ء میں جا کر قائم ھوا.

مآخذ: (۱) Travels in Blooch: : H. Pottinger istan and Sinde لنڈن ۱۸۱۶ء، ص ۳۳. ورد :Sir F. Goldsmid . E. Smith . Lovett . O. St. John Le Strange (r) : r . 2 "r . 7 '27: 1' Eastern Persia ص .٣٠٠؛ (م) سرتيب ايج - اے رزمآرا و سرتيب نوتاش فرهنگ جغرافیای ایران، ۸۰ یم.

(L. LOCKHART)

بَمَا كُو : [مغربي افريقه مين جمهورية مالي كا دارالحكومت اور] مملكت سودان ([سابق] فرانسيسي مغربی افریقه) کا سب سے بڑا شہر، جو دریا بے نائجر Niger پر اس جگه واقع هے جہاں اس کی جہازرانی کے قابل دو شاخیں باہم ملتی ہیں اور جہاں ڈکر ہے۔ نائجر ريلوے ختم هوتي هے ـ يمان هوائي جمازوں كا بڑا ادّا بھی ہے۔ یہ شہر ساحل اور جنوبی حصة ملک اور سوڈان اور سینیگال Senegal کو ملانے والی سڑکوں پر واقع ہونے کی وجہ سے پہلر ایک تجارتی مرکز تھا اور آج کل [سابق] فرانسیسی جنوبی افریقه میں ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور یمی بات اس کی خوشحالی کا سبب ہے ۔ اس کی آبادی ۱۸۸۳ء میں کل آٹھ سو تھی؛ هم و اء تک بڑھ کر سینتیس ہزار ہو گئی اور آج کل (۱۹۵۸) ایک لاکھ ھے (جس میں چار ھزار یورپی ھیں) [1974ء میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب] ۔ اس شہر کی اهمیت اس کی اداری اور سیاسی حیثیتوں کی بنا پر ھے. ہماکو کو ایک بما Bama شکاری نے بسایا

تھا اور اس کے نیاری Niaré جانشین نر، جو کارتا Kaarta سے آیا تھا، اس کا نام (بَمَا کے نام پر) بما کو Bama-Ko رکھا (اس کا اشتقاق بمعنی "مگرمچھوں کا دریا'' قرار دینا صحیح نہیں) ۔ اصلی گاؤں کی آبادی اس وقت بڑھی جب اس میں پہلر تو مجھیرے آکر آباد ھوے اور اس کے بعد درا Draa کے لوگ

آئر، جن کے ساتھ اسلام بھی یہاں آیا۔ اس طرح یہ شهر چار حصوں میں تقسیم هو گیا: نیاریلا Niarela، توریلا Tourela، بزولا Bozola، اور درویلا Dravela، اور یمی چار حصر موجوده شهر کی بنیاد هس.

بماکو، جو دریامے نائجر پڑ ایک سرحدی مستحكم قلعه تها، تهوڑے هي دن مين فرانسيسيوں کی سیاسی توجه کا مرکز بن گیا۔ ۱۸۷۰ کی لڑائی کے بعد اس کی جانب حرکت شروع ہوئی، اور ۱۸۸۳ء میں کرنیل بورگنس دبورڈز Borgnis-Desbords نر اس پر قبضه کر لیا ۔ اس وقت سے یہ شہر سوڈان میں فرانسیسیوں کی جنگی کارروائیوں کا مرکز بن گیا اور اس کی آبادی سینیگالیوں اور سوڈانیوں کی وجہ سے برابر بڑھتی رھی ۔ ہم ، و ، ء میں ريل بهي يمان تک پمنچ گئي اور ١٩٠٤ء سين يه شهر بالائی سینیگال اور نائجر کا خاص شهر هو گیا۔ ایک عظیم اداری، فوجی اور طبی (جذام اور گرم ممالک کے امراض چشم کے ادارے) مرکز کی حیثیت سے ترقی کرنر لگا۔ اور پھر یونیورسٹی (فیڈرل سکول آو پبلک ورکس) اور ثقافتی (فرنچ انسٹی ٹیوٹ آو بلیک افریقه) می کزین گیا.

بماکو ایک اسلامی شہر ہے، لیکن اس کے اسلام پر افریقه کا رنگ جڑھا ھوا ہے اور اس میں اکثر اوھام پرستی کے قدیم عقیدے کے آثار بھی پائے جاتے ھیں ۔ یہ شہر اسلامی تبلیغ کا مرکز کبھی نہیں بنا بلکه همیشه اس خطّے کے قدیم اسلامی شہروں اور مراکش کے مرابطون کے زیر اثر رها \_ یمان قادریه اور تیجانیه سلسلے مدتوں سے قائم هیں ـ پہلے يہاں قادريّه كى اكثريت تهى، لیکن بعد میں عمریہ اس پر غالب آ گئے ۔ دونوں عالمگیر جنگوں کے درمیانی زمانے میں یہاں هُمَلِيَّت (Hamallism) پهيلنا شروع هو گئي، ليكن (The Dravé) اور تُؤات Touat کے لوگ (The Touré) فرا زیادہ ستین شکل میں ۔ آج کل یہاں ایک اسلامی

جماعت پیدا هوگئی هے جس کا مقصد مقامی اسلام کو حشو و زوائد سے پاکس کرنا ہے۔ آج کل کے رجعانات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے که احیاے اسلام کے کام میں یه شہر قیادت کے فرائض انجام دے گا۔ آخر میں اس کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہما کو میں ایک چھوٹی سی عیسائی جماعت بھی ہے اور ایک مطران (رئیس الاساقفه) یہاں رہتا ہے.

[اس شہر کی ابتدا کعّبے گھروں سے ہوئی، اس لیے یہاں کوئی قدیم تاریخی یادگار باقی نہیں۔ م ۱۹۲۳ء میں ریلوے لائن کی توسیع بحر اوقیانوس کے ساحل تک ہو گئی تھی۔ اپنے محلِّ وقوع کی بنا پر ممکن ہے کہ ہماکو زمانۂ قدیم میں بھی مختلف سودانی سلطنتوں کا دارالحکومت رها هو ـ ۱۸۸۳ء میں فرانسیسیوں نر مقامی فرمانرواؤں کو شکست دے کر یہاں اپنا تسلّط قائم کر لیا ۔ ہم، و اعمیں بماکو فرانسیسی سوڈان کی نو آبادی کا صدرمقام بنایا گیا ۔ شہر تین مختلف حصوں میں منقسم ہے: سرکاری عمارتین اور دفاتر، کولوبه Koulouba کی کی صحت افزا سطح مرتفع پر واقع ہیں ۔ اس کے اور افریقیوں کی بستی کے درمیان ''شامیوں'' کے مکانات اور دکانیں ہیں ۔ تجارتی علاقہ ریاوے سٹیشن کے گرد واقع ہے ۔ آبادی اور دریا کے درمیانی علاقے میں باغات ہیں ۔ بڑے بڑے گلی کوچوں کے کناروں پر گمهری خندتیں کھدی هوئی هیں تاکه برسات میں بارش کا پانی سڑ کوں پر جمع نہ ہونے پائے ۔ بعض خندقیں دس دس فٹ گہری ہیں۔ شہر کی اکثر عمارتوں میں کولوبہ کا سرخ پتھر استعمال کیا گیا ہے ۔ ان کی چھتیں مسطح اور سوڈانی طرز تعمیر کی غماز ھیں ۔ و ، و ، و ، ع میں اسی مقام پر دریا سے نہر ستوبه Sotuba نکالی گئی تھی، جس سے آب پاشی کر کے وسطی نائجر کا بنجر علاقہ زیر کاشت لایا گیا

ھے۔ اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی بما کو ھی ہے۔ یہاں ایک چیمبر آف کامرس بھی ھے۔ ہما کو سے پیرس تک بے تار برقی کا سلسلہ قائم ھے۔ یہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد بھی ھے.

(المآخذ: (۱) محمود بریلوی: Encyclopaedia of (۲) : ۴۳۹ ص ۱۹۶۳۹ کا هور ۱۹۶۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۹۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳۳ کا ۱۳۳ کا ۱۳۳ کا ۱۳۳ کا ۱۳۳

[و اداره]) M. CHAILLEY) بَمْبَار : رَكَ به مَنْدَے و سُوڈان.

بمبلِّی: (صوبه)، بھارت کے صوبوں میں سے ایک، جس میں کَچْھ (ایک حصه)، سور اشٹر، گجرات، ممهاراشٹر، مراثهه والذا، اور ودربه کے علاقے شامل هیں۔ [برطانوی زمانر میں اسے 'احاطهٔ بمبئی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ۔] اس صوبر کی موجودہ حدود کا فیصله بھارت کی ریاستوں کی تنظیمنو کے مطابق ۱۹۵۹ء میں ہوا۔ اس صوبر کی ترکیب بھارت کے دیگر صوبوں سے اس لحاظ سے مختلف ھے کہ ید ان علاقوں پر مشتمل ہے جن میں دو مختلف زبانیں بولی جاتی هیں، یعنی مرهنی اور گجراتی ـ اس صوبے کا مجموعی رقبہ ایک لاکھ نوے ہزار سات سو بہتر مربع میل ہے اور کل آبادی چار کروڑ بیاسی لاکھ چوسٹھ ہزار چھے سو بائیس ہے۔ آبادی کے یہ اعداد ۱۹۹۱ء کی سر شماری پر سبنی هیں ـ کسی وقت کل صوبے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اب بھی سر شماری کے اعداد و شمار سے متعدد اھم مرکزوں میں مسلمانوں کے بہت معقول تناسب کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے ۔ مسلمان اس صوبر

میں دوسری اهم ترین مذهبی جماعت کی حیثیت رکھتے هیں، گو تقسیم هند کے بعد بعض مسلمانوں کے یہاں سے پاکستان کی طرف هجرت کر جَآنے کے سبب [اور بعض دیگر وجوہ سے] ان کی تعداد زمانهٔ حال میں کم هوگئی ہے۔ ۱۹۹۱ء میں آخری سر شماری کے وقت کل آبادی کے سمو کی مادری زبان اردو تھی۔ شہر بمبئی کو چھوڑ کر مسلم آبادی کے بڑے بڑے مر مملم آبادی کے بڑے بڑے مر مملم آبادی کے بادی شہر بمبئی کو چھوڑ کر مسلم آبادی کے بڑے ہر میں ۔

الحالاعات سر شماری: (۱) الحالاعات سر شماری: (۱) الحالاعات سر شماری: (۱) الحالاعات سر شماری: (۱) الحالاعات الحد (۱) الحد (۱) ۱۹۹۱ الور (۱) ۱۹۹۱ الور (۱) ۱۹۹۱ الور (۱) ۱۹۹۱ الحد (۱۹۹۱ لحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد (۱۹۹ الحد

## (A. A. A. FYZEE)

بمبئی: (شهر) صوبهٔ بمبئی کا دارالحکومت؛ بهارت کی بڑی بندرگاهوں میں سے ایک اور تجارت اور صنعت و حرفت کی بڑی منڈی ہے۔ اس کا رقبه ایک سو گیارہ مربع میل ہے اور ۱۹۶۱ء کی سر شماری میں اس کی آبادی اٹھائیس لاکھ انتالیس هزار دو سوستر تھی۔ ان میں سے دو لاکھ اکاسی هزار نو سو پچھتر کی مادری زبان اردو، چھے هزار پانچ سو اٹھائیس کی فارسی، چھے هزار تین سو کی پشتو، دو هزار پانچ سو چھتیس کی عربی تھی اور یه اعداد اس شهر کے مسلمانوں کی تعداد کو ظاهر کرتے هیں اور ان اعداد میں ان مختلف نسلوں کے افراد شامل هیں جو مشرف به اسلام هوگئیں، کے افراد شامل هیں جو مشرف به اسلام هوگئیں، یعنی عصرب، ایرانی، ترک، افسفان وغیرہ۔ تجار یعنی عصرب، ایرانی، ترک، افسفان وغیرہ۔ تجار

[رك به خوجه] كى ايك اچهى خاصى تعداد پائى جاتى هـ تجارت اور كاروبار ميں ان لوگوں كى همت و مستعدى مشهور هـ اور وه شمالى افريقه، خليج فارس، ملايا، سنگاپور اور دوسرے مقامات سے تجارتى تعلقات ميں امتيازى حيثيت ركھتے هيں.

اس شہر کی تاریخ دلچسپ ہے۔ موجودہ بڑی بڑی منڈیاں سات منفصل جزیروں پر جن کے مابین دلدلیں تھیں، رفتہ رفتہ بڑھ کر تیار ھوئی ھیں۔ پرتگیزوں کے آنے سے پہلے وھاں مسلم حکمران تھے، اور ایک ممتاز یادگار شیخ علی پاروہ کا مقبرہ ہے جو تقریباً ہہمھ/ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲ء میں تعمیر ھوا تھا پھر ہے۔ ۱۳۳۱ء میں اس کی مرمت ھوئی۔ یہاں ھر سال ایک عرس ھوتا ہے، جس میں زائرین اچنی خاصی تعداد میں شرکت کرتے ھیں۔ شہر میں خاصی تعداد میں شرکت کرتے ھیں۔ شہر میں ایک جامع مسجد بھی ہے جس کی تاریخ تعمیر ایک عرب ع

## (A.A.A. FYZEE)

بِنَاء: تعمیر، راج یا معمار کا فن ۔ تعمیری ترکیبوں کا انحصار جزوی طور پر اس مسالے پر هوتا هے جسے استعمال میں لایا جائے ۔ هم بلاد اسلامیه میں، یہت زیادہ مختلف قسم کا مسالا استعمال هوتا دیکھتے هیں، یعنی گٹی هوئی مٹی

سے لر کر چوکور تراشیدہ پتھر تک جن کے درسیان کے مدارج خشت پخته و ناپخته، روزی اور بر سلیقه گھڑے ہوے پتھر تھر ۔ ان میں سے کسی ایک مسالے کا انتخاب بلاشبہہ زیر بحث ملک کے وسائل یا ان کے فقدان پر منحصر ہوتا ہے اور اسی طرح مقامی رواج پر یا ان روایات پر جنهیں بیرونی معمار اپنے ساتھ لے آتے، اور جو وقتی طور پر مقامی روایات کی جگہ لر لیتی ہیں؛ چنانچہ شام، جو ایک مدت سے فن سنگتراشی سے واقف تھا، پتھر میں مَـقُرنُس ( = Stalactites ) کی پیچیده اوضاع تیار کرنے لگا، جنھیں ایران سے مستعار لیا گیا آور جو غالبًا خشتی عمارات سے اخذ کی گئی تھیں ۔ اس کے برخلاف مصری، جن کی کانوں سے عمدہ صاف پتھر نکلتا تھا، بنو طُولُون کے عہد تک اینٹ ھی استعمال کرتر رہے، کیونکہ ان کے تعمیری نمونے اور بڑے بڑے معمار بلاشبہہ عراق سے لائر گئر تھے، جہاں اینٹ ایک عام مسالا تھا . . . چھٹی صدی هجری/ بارھویں صدی عیسوی کے تین عظیم اندلسی مراکش میناروں میں سے جنھیں (بلا شبہه غلطی سے ) ایک هی معمار سے منسوب کیا جاتا ہے، اشبیلیه [رَكَ بَان] كا جرالده Giralda سينار اينثون كا، رباط كا حسّان مينار چوكور تراشيده پتهرون كا، اور مرّاكش میں کُتُبیّہ کا مینار روڑی کا بنا ہوا ہے.

یه بات قابل لحاظ هے که طابیه (cobwork) بنانے کی ترکیب کو ابن خُلدُون نے اپنے مقدمة میں بالتفصیل بیان کیا هے، جس سے قیاس هوتا هے که وہ اس فنّی ترکیب کے دستور کو مسلمانوں کی خصوصیت سمجھتا تھا۔ مٹی کو اکثر کھریا اور پسی هوئی پخته مٹی یا سنگریے وہ کے ساتھ ملا کر دو تختوں کے درمیان کوٹ دیا جاتا هے، جنھیں شہتیروں کے ذریعے متوازی رکھتے ھیں۔ دیوار پر پلاسٹر کر دیا جاتا هے، اکثر ایسر طریقر سے که پلاسٹر کر دیا جاتا ہے، اکثر ایسر طریقر سے که

جس سے نیچے کے بھاری ردوں کے جور تمایاں ھو جائیں ۔ پلاسٹر گر جاتا ہے تو شہتیروں کے بیچ بیچ میں برابر فاصلوں کے سوراخ دکھائی دینے لگتے ھیں ۔ مغربی بلاد اسلامیہ میں طابیہ کا طریقہ پانچویں اور چھٹی صدی ھجری/گیارھویں اور بارھویں صدی عیسوی میں عام ھوگیا، خصوصًا عسکری عمارتوں میں ۔ ایسا معلوم ھوتا ہے کہ المغرب [مراکش] میں اسے اندلس سے لایا گیا تھا جہاں اس کا بہت عرصے سے علم تھا.

کچی اینٹ (طُوْب)، جو کبھی کبھی طابیہ کی روکار کا کام دیتی ہے، سٹی اور کٹے ہوے بھس کو ملا کر بناتر ھیں، جنھیں لکڑی کے سانچر میں ٹھوک کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ صحراے اعظم کی بستیوں میں اس کا ابھی تک رواج ہے، اور یہ خشک خطُّوں میں ، خصوصًا عراق اور عرب میں بہت پہلے سے استعمال ہوتی تھی۔ مدینۂ منورہ میں نبی آکرم صلّی اللہ علیہ و سلّم کے گھر کی دیواریں غالبًا اسی مسالے کی بنی هوئی تهیں اور اسی طرح سامرا کی عباسی مسجد کی دیواریں بھی ۔ تقریبًا اسی زمانے میں ھم اسے افریقیه [تونس] میں بھی استعمال هوتر دیکھتر هیں ـ عباسیه کی کهدائیوں سے، جو قیروان کے بنو اُغلب کا صدر مقام تھا، احتیاط سے سانچے میں ڈھالی ھوئی طَوْب کے نمونے ہاتھ لگے ہیں ۔ یہ طَوْب یا کچی اینٹ بیالیس سینٹی میٹر (قریب سوله انچ) لمبی اس کے نصف کے برابر چوڑی اور اس کے چوتھائی کے برابر موٹی ہے، اور اس سے مترشح ہے کہ معماروں كا سانچه بياليس سينشي ميثر كا تها.

پخته اینٹ (آجر) جس کا ایسران میں عام رواج تھا اور جسے اھل روم بھی خصوصا عام حماسوں میں استعمال کرتے تھے، تمام بلاد اسلامیه میں پائی جاتی ہے، لیکن ایران کا تو همیشه سے بہترین تعمیری مسالا یہی رھی۔ یه اینٹ مختلف عرض و

جسامت کی هوتی هے اور کبھی کبھی اسے زاویه نما یا جروی طور پر گول بنایا جاتا هے ۔ اسے عمارت کے ان حصوں میں جہاں خطکی صحت ضروری هوتی هے (ستونوں، ستون کی کرسیوں، زینوں، محرابوں، ڈاٹوں وغیرہ میں)، تنہا یا روڑی کے ساتھ استعمال کیا جاتا هے ۔ یه آپس میں جوڑنے والے افتی مسالے کی حیثیت سے روڑی کے ردوں کے درمیان یا سیدهی بندش کے سے روڑی کے ردوں کے درمیان یا سیدهی بندش کے لیے تعمیر کی باقاعدگی کو خصوصاً کونوں پر قائم رکھنے کا کام کرتی هے (شکل الف) ۔ اینٹ عام طور پر پلاسٹر سے ڈھکی هوتی هے، لیکن یه نظر بھی آسکتی هے اور رنگ کے عنصر کا بھی اضافه کر سکتی هے، چاهے یه پخته اینٹ کا گلابی رنگ هو یا اس کے کنارے پر لگی هوئی کسی مینا کا.

روڑی یا بھڈی گھڑائی کا پتھر ساسانی عمارات میں استعمال هوتا تها، اور ابھی تک یه اسلامی عراق میں مستعمل ہے، جیسا کہ اخیدر کر قلعر میں، جو دوسری صدی هجری/آلهویں صدی عیسوی کے وسط کا ھے ۔ بظاہر پانچویں صدی ھجری /گیارھویں صدی عیسوی میں شمالی افریقه کے بربری معمار سب سے زیادہ اسی مسالر سے واقف تھر ۔ بالخصوص طابیہ کے رواج سے پہلے شہروں کی فصیلوں نیز آبی تعمیرات بنائر میں یہی مساله استعمال هوتا تھا (گارے کی دیواروں کی بنیاد عموماً روڑی کی ہوتی ہے) ۔ جڑائی کا گارا اور حفاظتی استر کھریا، ریت، پسے ہوے چوکوں کے ٹکڑوں اور لکڑی کے کوئلے کے هوتے هیں۔ ان کی ساخت کا تجزیه ایک ارتقائی روش کا انکشاف کرتا ہے جس کا مطالعی M. Solignac نے کیا ہے ا les installations hydrauliques de Kairouan کر الجزائر ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳) اور جس سے همیں ان عمارات کا زمانه متعین کرنے کا موقع ملتا ہے.

چو کور تراشیده پتھر کا استعمال ایک رومی اور بوزنطی روایت رهی ہے ۔ اس کی ابتدا شام

سے ہوئی، جہاں جو کور پتھر ہمارے زنانے تک عام تعمیری مسالا رہ چکا ہے ۔ مصر میں اس کی جگه عارضی طور پر اینٹ نے لے لی تھی، لیکن فاطمی دور (چوتھی صدی هجری / دسویل صدی عیسوی تا چهٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی) میں اس کا استعمال پھر ھونر لگا، خصوصاً ارمنی بَدّر الجّمالی کے بنائر هومے قلعوں میں ۔ افریقیه میں یه تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کی مذهبی اور عسکری عمارات میں استعمال هوا اور ساتویں صدی هجری / تیر ہویں صدی عیسوی سے تعمیر کے تونسی ساہروں میں دوبارہ مقبول هو گیا ۔ هسپانیه میں یه اموی عمارتوں کی بنیادوں میں باقاعدہ استعمال هوتا تھا، جمال شامی اثرات نر مقامی روایت کو آور مستحکم بنا دیا تھا۔ المغرب نے اسے چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی میں الموحدون کی عمارات میں اختیار کر لیا.

جیسا که بوزنطی عهد میں هوا کرتا تها، روڑی کی بنی هوئی دیواروں پر اکثر و بیشتر چو کور پتھر کا مہرا بنایا جاتا ہے ۔ کونوں کی بندش رومی بندشوں کی طرح بھاری اور ضخیم نہیں هوتی ۔ اس میں بظاهر چو کوں اور کگر (headers) کے پتھروں کو ملا کر کام لیا گیا ہے ۔ اس ترکیب کی سنه وار تاریخ کو Velazquez Bosco نے قرطبه کے لیے کمی نه کسی طرح متعین کر دیا ہے (Medina Azzahra y Alamiriya: Bosco کمی اشکل ب، ب، ب، ب) ۔ الموحدون کے عهد کی بندش میں باری باری ایک موٹا اور ایک پتلا ردا گئاتے تھے ۔ یه طریقه مراکش سے هو کر تونس لگاتے تھے ۔ یه طریقه مراکش سے هو کر تونس

مد کورهٔ بالا مسالوں میں عمیں لکڑی کا اضافه کرنا هوگا۔ شهتیروں کو کبھی کبھی دیواروں کے اندر عمود وار چن دیا جاتا ہے۔ القیروان میں

بھاری تختے گلدستوں کے اوپر مرغول (architraves) بناتے ھیں ۔ چھوٹے شہتیروں سے اندرونی چھتیں اور کبھی کبھی سردلیں بنائی گئی ھیں، مگر یه طریق کار عمارت متعلقه کی مضبوطی کے لیے خطرے سے خالی نہیں ھوتا.

دیواروں کو، جن کی ساخت کی طرف ابھی اشاره کیا گیا، عموماً بازووں میں بشتوں کا سہارا دیا جاتا ہے ۔ قدیم عراقی طرز کے نصف استوانی پشتوں کا شام کے اموی حصاروں کی پتھر کی بیرونی فضیاوں میں اور سامرا کی مساجد کی خشتی لایواروں میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ تونس کی بڑی مسجد (تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی) کے چاروں کونوں میں مدور پشتر لگر هوے هیں اور بظاهر ان کی اصل بھی یہی (عراقی) تھی ۔ علاوہ ازیں یه بنو حمّاد (پانچوین صدی هجری / گیارهوین صدی عیسوی تا چهٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی) کے قلعر کی ایک عمارت میں پائر جاتر ھیں ۔ النّیرَوان کی بڑی مسجد میں بڑے اور بھاری مستطیل پشتے لگا دیے گئے تھے جن میں سے بعض کی تکمیل اصل عمارت کے بننے کے بعد ہوئی ۔ قرطبه کی مسجد میں اسی قسم کے پشتے باقاعدہ فصل دے کر اس کی چار دیواری کے گرد بنائے گئے میں .

سهارا دینے والے تعمیری اجزا میں، جو بیشتر مساجد نجے دالانوں میں ہائے جاتے هیں، ستونوں کا ذکر اولیّت کا مستحق ہے، 'جو ابتدائی صدیوں میں شام، مصر، افریقیہ اور هسپانیه جیسے خطوں میں قرب و جوار کی شکسته عمارات سے لیے کئے ۔ جب ستونوں اور سر ستونوں کے یه ذخیرے ختم هو گئے تو مسلمان سنگتراشوں نے انهیں ختم هو گئے تو مسلمان سنگتراشوں نے انهیں خود بنانا شروع کیا ۔ ستون عموماً اسطوانی هیں اور نیچ میں سے پھولے هوئے نہیں هوتے ۔ دسویں صدی عیستوی میں اور اس

کے بعد انھیں عموماً اطالیہ سے شمالی افریقہ میں درآمد کیا حاتا تھا.

ایسے بڑے کمرے میں جس کی چپت ستونوں پر قائم ہو دلنشیں اثر پیدا کرنے کی غرض سے محدود قامت کے مزید ستونوں کو اوپر نصب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو سہاروں کو بنی لامحالہ زیادہ اونچا رکھا جانے لگا۔ اس میں کوئی شک تہیں کہ القیروان کے معماروں نے مصر (مسجد عمرو بن العاص) ہی سے ستونوں کے بالائی اجبزا کو جمانے کی ترکیب مستعمار لی اور اسی طرح قدیم یونانی طرز کا گردنا، جس میں مرغول، پٹیاں اور کگر یونانی طرز کا گردنا، جس میں مرغول، پٹیاں اور کگر مستون کے اوپر گندے کے اندر جما دیتے تھے مسرستون کے اوپر گندے کے اندر جما دیتے تھے شہائی کی مربول کی دو قطاریں آور بنا کے اس سازی فیائی کو، جسے ستون اٹھائے ہوے تھے، باہم مربوط خیائی کو، جسے ستون اٹھائے ہوے تھے، باہم مربوط کر دیا (شکل م).

رباط میں حسان کی الموحدی مسجد (چھٹی صدی معجزی / بارھویں صدی عیسوی) ایک دوسرے کے اوپسر رکھے ھوے ڈھولنوں (tambours) سے تشکیل کیے ھوے ستونوں کی ایک نادر مثال پیش کرتی ہے.

عمود یا پایه، جو مربع، مستطیل، چلیپائی یا مخلوط ساخت کا هو یا اس کے ستوننما بازو هوں، ایرانی فن تعمیر میں عام مستعمل ہے۔ چھٹی صدی مجری / بارهویں صدی عیسوی سے وہ المغرب میں مسجد کے دالانوں کے ستونوں کی جگه لے لیتا ہے۔ تونسی مسجدوں میں ستون باتی رهتے هیں ۔ یه صورت گھروں کے اندرونی صعنوں میں بھی پائی جاتی ہے.

سید هے سردل کے علاوہ، جو ایک هی سل یا ایسے ترچھے محرابی پتھروں سے بنا ہوتا ہے جن پر ایک



سہارے کی ڈاٹ ھنو (مصر و شام)، اب محرابوں کی شکلیں طرح طرح کی بننے لگیں (نصف کروی، نعلیٰما، ایدانی محراب سندھ خط کے حصوں کے ساتھ وغیرہ) ۔ یہ شکلیں تعمیری ضروریات کے تعت نمیں بنائی جاتیں بلکہ معمار کی من کی موج کے مطابق آرائش کا گام دیتی ھیں ۔ ان میں جو محرابی پتھر ھوتے ھیں وہ اکثر محض تزئین کا کام دیتے ھیں.

اموی دور کے شام اور هسپانیه میں مساجد کے دالانوں کی چھت کے لیر \_ بلاشبہ هسپانیه کی نقل میں - المغرب کے اسلامی ممالک لکڑی استعمال کرنے لگر تھر، جس کا تحفظ کھیریل کی بنی ہوئی زین پشت چھتوں سے کیا جاتا تھا ۔ مربع عمارتوں کی چھتیں شامیانے کی شکل کی هوتی تهیں، یعنی چار دهلانوں کی ـ مصر اور افریقیه میں کھلی چھتیں رہنے دی گئیں اور الجزائر کے ساحلی شہروں میں رہنے بُوالے الجزائر کے ترکی حکّام بھی انھیں ترجیح دیتے تھے۔ مطلوبہ طول کے شہتبروں کی کمیابی کے باعث معماروں نے ان دیواروں کو جن پر شمتیر دھرے جاتے تھے آپس میں قریب قریب کر دیا اور مستف حصر (وسطی دالان، کررے، وغیرہ) تنگ اور طویل تناسب کے بنانر لگر ۔ اسطوانی ڈاٹ یا چھوٹر چھوٹے گنبدوں کو قریب قریب بنانے کا رواج بھی اسی ضرورت کی بنا پر تھا۔

ڈاٹ کی چھت اور گنبد کے مسئلے کو ساسانی اور بوزنطی روایات میں کئی طریقوں سے حل کیا گیا تھا، ٹیکن یہ ایرانی ذھانت تھی جس نے ان میں قابل لحاظ تغیرات کا اضافہ کیا.

موزوں شہیروں، بلکہ ان کی کمیابی کا محولۂ بالا مسئلہ، ڈاٹ کی چھتوں کے بنانے میں، چاھے نیم اسطوانی ہوں یا بیضوی، فیصلہ کن عنصر ہے ۔ پتھر کی محراب یا ڈاٹ کھڑی کرنے میں لکڑی

کا ڈھانچہ درکار ہوتا ہے، جس پر محراب کے پتھر سلسله وار رکھے جاتے ہیں ۔ آینٹوں کے استعمال نر ان کے ہلکا ہونر اور اس حقیقت کی وجہ سے کہ اٹھیں آپس میں مسالر سے جوڑا جا سکتا ہے ایک اور طریق کار کی گنجائش پیدا کر دی، جس سے اول الذكر طريقه ناگرير نهين رها يه قوسي لداؤكي حنائي تهي ـ ساساني فن تعمير مين اس كا عام رواج ھے اور اس کا سب سے معقول استعمال ایران کے مختص مونے ایوان میں هوا هے (ایوان، جس کا اسلامی ایران میں پیمم رواج رها هے، تین دیواروں کا ایک کمرہ ہوتا ہے اور چوتھی جانب سے ایک هموار عقبی دیوار والے بڑے طاق کی طرح کھلا رہتا ہے) ۔ معمار اینٹوں کی پہلی قطار کو عقبی دیوار پر چنتا ہے اور ان سے ڈاٹ کا خم بناتا جاتا ہے پھر دوسری قطار کو پہلی خشتی تطار کے ساتھ اور تیسری کو دوسری کے ساتھ جوڑتا جاتا ہے۔ ُاس طرح قطار در قطار ڈاٹ یا قوسی چھت اس پورے رقبر پر پھیلا دی جاتی ہے جسے مسقف کرنا ہوتا هے (شکل و).

اسطوانی شکل کی قوسی چھتوں کے علاوہ اسلامی فن تعمیر میں متقاطع محرابوں کا استعمال بھی ہوتا ہے۔
. . . اس میں دو نصف اسطوانے ایک دوسرے کو زاویۂ قائمہ پر قطع کرتے ہیں (شکل ہ) اور ان سے بھی شاذ موقعوں پر سرنگ کی ڈاٹ (Cloister-arch vault) سے کام لیا گیا ہے، جس میں چاروں دیواریں ہی اوپر گولائی دے کر کمان کی شکل بن جاتی ہیں (شکل ز) ۔ اسے کبھی کبھی ڈاٹ کی چھت کے آخر میں سرا نمایاں کرنے کے لیے بناتے تھے .

رہا گنبد تو بوزنطی عہد میں اس کے جو عمدہ نمونے تیار ہوے وہی ترکی گنبدوں کے نقش اوّل تھے؛ لیکن عمارت کے اس سمناز رکن کے بنانے میں تبدیلیاں کی گئیں، جن کے لیے یه فنکار ایران

کے مرهون منت هيں.

ایک نصف کروی یا هشت پهلو لداؤ یا گنبد کو چوکور کرسی پر کیسے قائم کیا جائے ؟ اس مسئل کو حل کرنر کی اصولی صورتیں دو هیں: گوشوں میں مُقرنس (pendentives) (شکل ح)، جن کا بوزنطی علاقوں میں عام رواج تھا (قب ایاصوفیه، استانبول) یا پورے آثار کی قطری کمانیں (squinch)، جو زیادہ تر ایران سے مخصوص هیں۔ یه قطری کمان ایک ربع مدور، جس کی راسی محراب اُس چو کور کے گوشے سے جس پر اسے قائم کیا جاتا ہے آگے كو نكلي هوئي هوتي هے، اپني آرائشي شعاعي پنالیوں اور دندانےدار کنارے سے بعض اوقات سمندری سیپی کی سی خوش نمائی حاصل کر لیتی هے (شکل ی) ۔ دمشق اور قرطبه کی جامع مسجدوں میں بھی یہ ایک چھوٹے سے طاق کی شکل اختیار کر لیتی ہے ۔ شمالی افریقه اور صفایه کا فن تعمير پور ع آثار كى ڈاك سے نصف متقاطع كمان کی صورت میں واقف تھا (یعنی جسے ترچھا قطع کیا گیا هو) (شکل ک) ۔ آخر میں ایران نے خانه نما طاقچوں کے طبق بر طبق بنانے کا طریقہ نکالا، جو غالبًا قالب کاری (stalactites) کا سبدا ہے (شکل ل). اس حصّے کے اوپر جہاں مربعے اور دائرے ملتے هیں اکثر و بیشتر ایک سدور حصه نمودار ہوتا ہے، جس میں روشنی آنے کے لیے کھڑ کیاں بنی هوتی هیں اور س کے اوپر اصلی گنبد قائم

تعمیر کے ایرانی ماہروں نے ان سہولتوں سے جو اینٹ کے طفیل انہیں میسر آئیں استفادہ کرتے ہوے مختلف قسم کے گنبدوں کی تعمیر میں بڑی اپنج دکھائی ۔ انہیں میں وہ قبوسدار (ribbed) گنبد ہے جس کی ہلکی قوسیں مسقف کیے جانے والی جگہ کے اوپر ایک دوسری کو قطع کرتی ہیں اور

هوتا هے.

جن کے بیچ بیچ کے خلاؤں کو جوابی قوسوں سے پر کر دیا جاتا ہے۔ اس طرز کا گنبد، جو عہد ساسانی سے معروف تھا (گودار A. Godard)، ایران سے هسپانیه آیا (تیسری صدی هجری / نویں صدی عسبوی)، پھر قرطبه اور طلیطله سے یه چھٹی صدی هجری / بارهویں صدی عیسوی میں المغرب میں، اور تقریباً اسی زمانے میں سارے جنوب مغربی فرانس میں معروف هو گیا (نیز راك به فن تعمیر).

### (G. MARÇAIS)

- بنات: هنگری کا ایک سرحدی صوبه، جس کا په نام صرف Peace of Passarowitz (۱۷۱۸) Peace of Passarowitz پر پڑا، حالانکه اس پر کسی بن Ban کی کبھی حکومت قائم نہیں ہوئی ۔ اس کا زیادہ صحیح نام تمسر بنات Temesar Banāt هے؛ یه شہر تمسوار تمسوار Temesvār کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ۱۰۵۱ سے ادارہ کا کی حکومت کے زیرنگیں رہا۔
- بَنَاتُ النَّعَشُ : رَكَ به علمِ نَجُومُ؛ [نَيْزُ نَذَيْرِ ﴿ الْمُعَالِّ الْمُعَلِّمُا الْمُعَلِّمُا الْمُعَلِما ].
- بنارس: جو کاشی بهی کهلاتا هے ـ اس رکا نام دو چهوئی چهوئی برساتی ندیوں ورونه کاسی Varuna اور آسی Āssī سے لیا گیا هے، جو اس شهر کے شمالی اور جنوبی حصول میں بهتی هوئی گرزتی هیں ـ گنگا کے بائیں ننارے پـر واقع یـه قدیم شهر، جس کی بنیاد کها جاتا هے که سهوترا Suhottra کے بیٹے کاشیا قلامی ۱۲۰۰ قبل مسیح میں رکھی تھی، هندو مذهب کا مرکز هے اور بده بھی اس کی تعظیم کرتے هیں ـ کا مرکز هے اور بده بھی اس کی تعظیم کرتے هیں ـ اس کی آبادی ۱۹۰۱ء میں تین لاکھ اکتالیس هزار آٹھ سو گیارہ تھی.

بنارس پر معزّالدّین محمّد بن سام نے . ۹ ہ ہ/

سوروء دين قبضه كيا - عدم ه/ ١٠٥٩ دس فیروز شاہ تغلق نے بنگال کے سفر سے واپس آتر وقت فرمانروا مے بنارس سے جنگ کی اور اسے اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا ۔ ےوے ہ / م وس و عدیں اس شہر اور اس کے پرگنر کو محمد [تغلق ثالث] بن [فیروز] تغلق نر اپنر وزیر خواجهٔ جہاں کے سیرد کر دیا ۔ ۹۳۹ ه / ۱۵۲۹ مین اس پر بابر نر قبضه کیا۔ اکبر کے عمد سلطنت میں راجہ جر سنگھ سوائی نر وہاں کئی مندر بنائر اورایک رصدگاه [جنتر منتر] تعمیر کی۔ يه رصد گاه آج کل کهندر هو چکی هے ـ شاهجهان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اس شہر کا حاکم مقرر کیا ۔ یہاں اس کے هندو برهمنوں سے قریبی تعلقات قائم هوے اور اس نے هندو علوم سے واقفیت حاصل کی ۔ اورنگ زیب نر اس بات سے ناراض هو كر كه مسلم طلبه كو بهي برهمن [اپني] تعليم دیں، شہر کے بعض مدرسوں کو اس لیر بند کرنز کا حکم دے دیا کہ وہ ایک پر خطر سازش کا مرکز بن گئر تھے۔ اس نے شہر کا نام بھی بدل کو محمد آباد رکھ دیا، جو ان سکّوں پر موجود ہے جو وهال ضرب كير گئے ۔ محمد شاه (۱۳۲هم مرب ع تا ۱۱۹۲ه / ۱۲۸۸ع) نے پر گنه بنارس ایک راجپوت زمیندار منسارام کو عطا کر دیا تھا، جس کا بیٹا بلونت سنگه بکسر کی لڑائی (س ۲ مرع) میں انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور اس کے بعد وہ اودھ کے نواب سے خود مختار هو گيا - ١١٨٩ه / ١١٤٥ع ميں بنارس انگرینزوں کے حوالر کر دیا گیا۔ [قیام پاکستان کے بعد اب یہ هندوستان (= بھارت) کے صوبة الريرديش مين شامل هے].

ھندوستان کا صوفی شاعر کییر اسی شہر کے ایک جلافے کے گھرانے کا فرد تھا ۔ فارسی شاعر علی حزین [اس شہر کا بہت گرویدہ تھا] اور اس کا مدفن بھی یہیں ہے۔ [وہ عرصے تک اس شہر میں

مقیم رہا۔ وہ اس کی تعریف میں کہتا ہے: از بنارس نروم معبد عام است اینجا ہر برھمن پسرے لچھمن و رام است اینجا].

مشهور اردو دراما نگار آغا حشر کی جامے پیدائش بھی یہی شہر ہے ۔ بنارس اپنے ریشمی کپڑوں اور کارچوبی کام کی بدولت مشهور ہے، جس کو مسلمان کرتے ہیں۔ اردو شاعری میں ''صبح بنارس'' بھی ''شام اود ہ''کی طرح ضرب المثل ہو گئی ہے .

مآخذ: (۱) بابر نامه (انگریزی ترجمه از .A.S. M. A. (r) ' noz 'nor " nor 'o. r o (Beveridge the Sacred City of the Hindus : Sherring ندن (ع) Benares: E. B. Havell (۲) علكته و عام المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة المداعة الم Benures (ه) بديل مادة بنارس؛ (ه) Imp. Gaz. of Ind. (٣) Gazetteer اله آباد و ، و ، ع؛ (٦) علام حسين خان : تاريخ زمينداران بنارس (مخطوطة بانكي پور) ؛ (2) خيرالدين محمد: تحفق تازه (انگریزی ترجمه)، الله آباد ه۱۸۵۰: (م) ناتر عالمکری (۸۸ : ۲/۱ (Storey (۸) (Bib. Ind.)، بمدد اشاریه؛ (۱.) طبقات ناصری، طبع عبدالحي حبيبي، كوئشه ومره رع، ر : ريم، هيم، ه ٨م، Ad Orientain: A. D. Frederickson (11):07 A '07. لنلن ١٨٨٩ع، ص ٨٨ تا ٩٠ (١٢) سرفراز خان خلك ي شيخ محمد على حزيل، لاهور سم و اع، ص همر ببعد و بمواضع كثيره؛ (١٣) غلام حسين آفاق: تذكره حزين، لكهنؤ (بلا تاريخ)، بمواضع كثيره؛ (م، ) مظهر حسين : تاريخ بنارس، بنارس ١٩١٩ء؛ (١٥) معين الدين ندوى: مُعْجَم الأَمْكنة، حيدر آباد دكن ١٣٥٣هـ، ص ١٢ ؛ (١٦) History of the Freedom Movement ٥ ، و ، و ، بمدد اشاریه ؛ (١٥) سيد محمد رفيع رضوى : تاريخ بنارس، لاهور ١٣١٥م/١٨٨٤؛ (١٨) شاه محمد ياسين : مناقب العارفين (فارسي)، ابهى تك مخطوطه هے ؛ مختصر اردو ترجمه، در معارف (اعظم گڑھ) ج سے، شمارہ س تا ہ (اکتوبرد تومیر، س ہ و اع) ؛ (۱۹)

Narrative of the Insurrection at Benares .-۱۸۰۰

(بزمی انصاری) بِنَاكُتُ : زياده صحيح شكل بناكث يا پناكث ﴿ (كِذَا دِرِ الْمُقَدِّسِي، ص ٢٧٤، سطر ١؛ سعدى مين: ، بنکت یا بنیکن، بمعنی مرکبزی شهر، صدر مقام)، ليكن جَوينى، ١: ٢٥، مين فَنَاكَ (ن) تُ ایک چھوٹا سا شہر، جو دائیں سمت سے آنے والے دریامے الک (موجودہ آھنگران یا اُنگرن) اور دریامے جیجون (Jaxartes) (ایرانی نام: خَشَنْت، قب حدود العالم، ص ١١٨، نيز وهي كتاب، ص ٢١، جهان اسے آوزگند لکھا ہے) کے سنگم پر واقع ہے ۔ اس کا محلِّ وقوع تاشکنت [رَكَ بَان] (چاچ یا شاش) کے تقریبًا جنوب مشرق میں ہے۔ کسی زمانے میں یه ایک پر رواق مقام تها (حدود العالم، ص ۱۱۸)، اگرچه اس کے گرد کوئی فصیل نہیں تھی اور اس کی مسجد بازار مين واقع تهي (المقدّسي، ص ٢٥٤، قبّ نيز الخُّوارزْمي، al Ḥuwārizmī e il suo rifacimento : C. A. Nallino כ יפא יים ראי della geografia di Tolomeo "ياقوت، و : . مر ع) - اس شهر كو ١ ٦ ٩ ه/ ١ ٢ ١ ع مين ایک مغول لشکر نے فتح کیا، جو مآخذگی بنا پر پانچ ہزار سپاهیوں پر مشتمل اور الغ نیون اور سوکتور کے زیر کمان تھا۔شہر کے باشندے یا تو قتل کر دیر گئر یا آئندہ مہموں میں حملہ آور دستوں کے طور پر استعمال کرنے کے لیے انھیں اپنے ھمراہ لے گئے۔ شہر کی عمارتوں کو تباہ کر دینے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا (جَوَیْنی، ۱: ۵۰ تا سے؛ سیر خُواند، طبع Jaubert ص . س ر).

یه امر واضع هے که بعد کی صدیوں کے دوران میں بناکت زوال پذیر رہا، کیونکه مرم ہے ہا/ دوران میں بناکت زوال پذیر رہا، کیونکه مرم ہے ہیں تیمور نے اسے از سر نو تعمیر کیا اور اس کا نام لینے بیٹے کے نام پر شاہ رخیہ رکھا

(شرف الدین علی یزدی: ظفرناسه، طبع اله داده کلکته ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۸ء، ۲: ۲۳۳) - پندرهویی اور ستر هویی صدی کے دوران میں اسی مقام کا ذکر ایک مستحکم قلعے کے طور پر ملتا ہے، لیکن بعد ازاں وہ پھر زوال پذیر هو گیا ۔ اس کے کھنڈر (جو اب شرقیه کے نام سے مشہور هیں) اب بھی موجود هیں اور ۱۸۷۵ء میں پہلی بار ایک روسی میم نے ان کی حانج پڑتال کی.

#### (B. SPULER)

یناکتی: (تلفظ کے لیر دیکھیر سابقہ مقاله)، فخرالدين ابوسليمان داؤد اين ابي الفضل محمد، ایک ایرانی شاعر اور مؤرخ (م ۲۰۰۵/۱۳۲۹ -. اس کے اپنے بیان کے مطابق اے ۱ ا ۱۳۰۱ ع میں ایران کے مغول بادشاہ عازان خان نے اسے سلک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ دولت شاہ (تذکرہ، طبع براؤن، ص ۲۲۵) نے اس کا ایک تصیده نقل کیا ہے۔ اس کی تاریخی تصنیف مسوسوم به رَوْضَة أُولِي الأَلْبَابِ فِي تُواريخِ الأَكابِرِ والأنساب، ١ ١ ٥ ه/ ١ ١ ٨ ٩ ١ ٨ ١ مي ايلخان ابوسعيد کے عمد میں لکھی گئی ۔ اس کے دیباچے میں تاریخ تحریر ۲۰ شوال ۲۱۵ ه (۳۱ دسمبر ۱۳۱۵) نکهی هوئی ہے۔ قریب کے سالوں کے واقعات پر چند مختصر ملاحظات کے علاوہ یه کتاب رشید الدین کی جامع التواريخ كا خلاصه هے، اگرچه بعض مضامين كى ا ترتیب مختلف هے ـ براؤن E. G. Browne

کی راہے ہے کہ کتاب کے نمنی آخر کے مطالعے ہے نه صرف تاریخ کے متعلق معنف کے وسيع تر تصور كا بتا جلتا ہے (جالبا رشيد الدين كے اثر کے تعین) بلکہ اُس سے غیر انسلموں کے معاملر میں حقیقی تعمل اور رواداری کی روح بھی جھلکتی ہے۔ ان کے متعلق اس کا علم بھی صحیح ہے، جو بلاشبهه اس بات كا نتيجه معلوم هوتا ہے كه مصنف ایلخان کے دربار میں ایک معزز عہدے دار تها \_ بلوشه Blochet علم \_ المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة الم ...Mangols.، سلسلهٔ یادگار کب، ۱۲: ۹۸) کو اس بات پر اصرار معلوم هوتا ہے که جامع التواریخ کے حیبی مآخذ کا حوالہ صرف بناکتی ہی نے دیا ھے، رشید الدین نے نہیں دیا؛ لیکن رشید الدین کی كتاب كا متن جس مين ان مآخذ كا ذكر موجود هے روزن ۱۸۸٦ V. Rosen عدیں چھیوا چکا تھا Collections Scientifiques de l'Institut des langues) orient. du Ministère des Aff, Étrang; iii MSS. persans سينت پيٹرزبرگ ١٨٨٦ء، ص ١٠٠ تاء١). روضة و حصول میں منقسم ہے: (١) انبیا اور بزرگ: ( ۲) قدیم شاهان ایران: (۳) حضرت محمد صلِّي الله عيله وسلَّم اور خلفا؛ (سم) خلفات عباسيَّه كے همعصر ایران کے شاهی خاندان؛ (۵) یهود؛ (۵) عیسائی لور فرنگی؛ (م) هندوستانی؛ (۸) چینی؛ (۹) مغول \_ آٹھواں حصہ (حین) ١٩٧٤ء میں برلن سے (اور یعد ازاں جینا A. Müller (41729 Jena نے فارسی اور لاطینی سین شائع کیا، اور اس کا نام غلطی سے Abdallae Beidawaei Historia Sinensis رکھا (بعد ازاں S. Weston نے اس کا انگریزی میں ترجمه A Chinese Chronicle by Abdullah کیا اور اس کا نام of Beyza رکھا، لنڈن ، ۱۸۲ء)، لیکن of Beyza نے یه ثابت کیا ہے که یه بناکتی کی کتاب روضة

کا حصہ ہے۔

# (H. MASSE J W. BARTHOLD)

بنالو قه: (Banjaluka)، ستبادل املا: باندلوته Banja Luka)، ہو گوسلاویا میں ہوسنہ Bosnia کے شمال مشرقی حصر میں ایک شہر، جو دریاہے ورہاس Vrbas کے دونوں کناروں پر واقع ہے اور اس ضلع میں ثقافت اور تجارت کا اجھا خاصا اھم م کز ہے۔ ١٨٤٦ء سے ایک ریلوب لائن یہاں سے گزرتی ہے۔ [۱۹۰٦ء میں اس کی آبادی ٣٢٣٣م تهي]، جس مين سے تقريبا ايک تمائي مسلم تھے ( ۱۹۳۸ء میں باشندوں کی تعداد ۱۲۲۴۳ تھی، جن میں سے ۹۹۰۱ کی کوئی مخصروص قومیت نه تهی، یعنی سردو ـ كروف Serbo - Croat زبان بولنير والر سلم، جو اپنے آپ کو نہ سرب کہتے تھے نہ کروٹ) ہے اس حصر کو چھوڑ کر جو Novosclija کہلاتا ہے اور جو ہارھویں صدی ھجری / اٹھارویں صدی عیسوی میں آباد هوا، نیز ان حصوں سے قطع نظر کر کے جو زیادہ قریب کے زمانے کی پیداوار میں (يعني Varos اور Prodgradje)، اس شهر ك دو حصے میں: بالائی شہر (Goraji Schot))، جس میں ایک ہستی یا آبادی ترکوں کی فتہ سے پہلے ہائی جاتی تھی (۱۵۲۷ یا ۲۵۱۸) اور ایک زيرين شمر (Donji Scher)، جو دسوين صدي هجري/ سولهویی صدی عیسوی کے تعیف آخر میں تعیم کیا گیا ۔ ان دونوں حصوں میں حکومت عشمانی کے بقید آثار

پائر جاتر میں ۔ شہر کی ستائیس مسجدوں میں سے دو کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ھونا چاھیر: ان میں سے قدیم ترین، جو ترکوں کی فتح کے فوراً بعد بنائي گئي،بالائي شهرمين هياورمسجد سلطاني (خُنگاريه Hunkarija یا چریوه جامعی Careva džamija) کملاتی ھے۔ بعد کے زمانے میں اس کی تین بار مرمت ھو چکی ہے (اس کی جو عمارت اس وقت موجود ہے اسے مرمور - مرمورء کی تعمیر شدہ بتایا جاتا ھے) -زیرین شہر میں سب سے خوبصورت مسجد فرادیه جامعي Ferhadija džamija و ع مين فرهاد صوقللي Ferhad Sokolović نر تعمير کي جو اس وقت بوسنه کا گورنر تھا۔ بالائی شہر کے محلّوں گرونجی تابہجی Gornji Tabaci [بالائی محلَّهٔ چرم گران] اور دونجی تابهجي Donji Tabaci [زيرين محلَّهٔ چرم گران] مين زیاده تر چمزا رنگنر کا کام هوتا تها اور یه پیشه دسویں صدی هجری / سولهویں صدی عیسوی اور گیارهویی صدی هجری / ستر هویی صدی عیسوی میں بلقان کے سارے شہروں میں عام تھا۔ زیریں شہر میں ورباس Vrbas کے کناروں پر ایک قلعہ (Kastel) ہے، جو مراد ثالث کے عمد (٥٥٥ء تا ٣٠٠٩ع) ميں شهر کے دوسرے قلعر کی حیثیت سے تعمیر هوا تها.

یه قول، جو پہلے پہل آولیا چلی کے هان دیکھنے میں آتا ہے، که لفظ بنالوقه کا پہلا حصه سربو ۔ کروٹ زبان کا لفظ 'بنا' Banja (=جمام) عوامی اشتقاق کی ایک مثال ہے اور اس حقیقت پر مبنی ہے که اس شہر میں گندهک کے گرم چشمے هیں۔ در حقیقت یه متروک اسم صفت 'بان' (= گورنر، اور یہاں بادشاہ هنگری کا) کی حالت اضافی اور لفظ 'لوقه' (=سبرہ زار کنار دریا) سے بنا ہے ۔ اس لیے اس سرکب لفظ کے معنی هیں بان کا سبزہ زار ۔ [عثمانی ترک بلقان و هنگری وغیرہ کے سرداروں اور رئیسوں کو بلقان و هنگری وغیرہ کے سرداروں اور رئیسوں کو بان کہتے تھے، قب باقی: من ثیة سلطان سلیمان؛

گوردی نهال سرو سر افراز نیزه کی سرکشلک آوین آثمدی برداخی بائلری].

٣٠ م و عبين جب حكومت بوسنه ير زوال آ گیا تو هنگری نر Jajce کا سارا علاقه لر لیا۔ خیال عالب یه هے که بنالوقه اسی زمانے میں تعمیر ہوا (اس کا ذکر سب سے پہلے مہم، عمیں دیکھنر میں آتا ہے) تا دہ اس سے نو تعمیر [شہر] Jajce - عنا عام ليا جائے Jajce-Banates کے زوال پیڈیر هوتر هی ترکدوں نر فورا بنالوقه پر قبضه کر لیا (۱۵۲۷ء یا ۱۵۲۸ء میں) ۔ ترکی حکومت میں شامل هو کر بنالوقه کی اهمیت بڑھ گئی، خصوصًا جب تده دسویں صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی میں بوسنہ کے سنجاق کے گورنر کی قیامگاه سراجیوو Sarajevo سے بنالوقه منتقل در دی گئی۔ اس شہر کی جلد ترقی بہت کچه ان ابتدائی گورنروں کی لیاقت اور فضیلت پر موقوف تھی جنھوں نے یہاں سکونت اختیار کی، خصوصا فرهاد صوقللي، جو وزير اعظم محمد پاشا صوقللي (سو كولووچ Sokolovic ) كا جيازاد بهائي تها ـ فرهاد صوقللی ہے۔ اعسے بوسنہ کا گورنر رہا اور . ۸ ه رء میں بوسنه کی نوساخته باشالک کا بیگلربیگ ھو گیا ۔ بنالوقہ برابر بوسنہ کے بیکلربیک کی قيامگاه زها، يهال تک كه ١٩٣٨ء مين وه سراجيوو میں سنتقل ہو گئی.

اس وقت یه ایک رونق پذیر شهر تها، جس میں دو قلعے، پینتالیس محلّے، پینتالیس مسجدیں، متعدد مدرسے اور حمام تھے۔ اس میں تین سو دکانیں اور ایک بزستان [مسقف بازار] تھا۔ اس زمانے میں خود شهر (جس میں گھروں کی تعداد سینتیس هزار تھی) وزیر بوسنه کے قائم مقام کی جانے سکونت تھا.

١٦٨٨ء مين بنالوقه كو آسٹريا والوں نے

مارگریو آو باڈن Margrave of Baden کی زیرِ قیادت کیچھ مدت کے لیے فتح کر لیا اور لوٹتے وقت انھوں نے شہر کا کچھ حصّہ جلا بھی دیا۔ ہے۔ اللہ الطاق اللہ الطاق اللہ کی دیا۔ ہے۔ کی جنگ کے دوران میں عللہ کھاسن Hildburghausen گی شہزادے نے بنالوقہ کا محاصرہ کر لیا۔ ہم اگست کی فتح کے بعد ہوسنہ کے وزیر علی پاشا حکیم اوغلو نے اسے اس سے چھڑا لیا۔ اس لڑائی کا حال نووی اسے اس سے چھڑا لیا۔ اس لڑائی کا حال نووی میں محلے تا ہے۔ ۲۷ تا ۲۲۷)۔ اس وقت سے بنالوقہ کم و بیش بلا کسی رکاوٹ کے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے۔ بلا کسی رکاوٹ کے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور بلا کسی رکاوٹ کے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس قت سے بالوقہ میں سینتیس محلے تھے اور گیارہ سو چھبیس گھر ٹیکس لگائے جانے کے قابل تھے۔ اس وقت سے لے کر یہ بوسنہ کی چھے سنجاقوں میں سے ایک سنجاق (ضلع) رہا ہے۔

کیا تو بنالوقه نے (بلا مقاومت) ہے جولائی هی کو اطاعت قبول کر لی تھی اس کے باوجود ہم اگست کو اطاعت قبول کر لی تھی اس کے باوجود ہم اگست کو بوسنه کے مسلمانوں سے ایک جنگ هوئی ۔ یه شہر ۱۹۸۸ء تک آسٹریا والوں کے زیر حکومت رها۔ اس کے بعد وہ یو گوسلاویا کا ایک حصّه هو گیا .

اس کے بعد وہ یو گوسلاویا کا ایک حصّه هو گیا .

Stari: H. Kreševljaković (۱) عالمی اسلامی الله کا ایک حصّه هو گیا .

Naše کا محمد کو الله کو الله کو الله کی کو الله کا ایک حصّه الله بنالوقه در (۱) کی حکومت میں)، در الله کا ایک حکومت میں)، در الله بنالوقه در (بنالوقه ترکی حکومت میں)، در الله بنالوقه در (بنالوقه ترکی حکومت میں)، در الله بنالوقه در (بخرافیے کا حصّه از کا حصّه از کا S. Šiniković الله کی حصّه از کا حصّه از S. Šiniković الله کی در الله کی در الله کو کومت میں) در الله کی در الله کومت کی حصّه از کا حصّه از S. Šiniković الله کی در الله کومت کومت اله کا در تاریخی حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه کا حصّه از کا حصّه از کا حصّه کا حصّه کا حصّه کا حصّه کا حصّه کا حصّه کا حص

(B. DJURDJEV)

بَنَاوَنْت: (الإدريسي سين بُن ب ن ت: بنونتو Benevento؛ [اتلي كا ايك شهر اور اسي نام

کے صوبر کا دارالحکومت، جہاں بہت سے رومن آثار باقی هیں]) \_ یه شہر مسلمانوں کے قبضر میں ایک دن کے لیر بھی نہیں آیا، جیسر که باری Bari اور تارنتو Taranto آ گئے تھر ۔ بایں همه تیسری صدی هجری / نوین صدی عیسوی اور چوتهی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں مسلمان اس شمر اور اس نام کی ریاست کی تاریخ میں دخیل ہوتے رہے اور بارہا اس کے والیان ریاست کی خاندانی آویزشوں میں کبھی دشمن کی اور کبھی حلیف کی حیثیت سے شریک ھوے، نیز اس کے ساتھ ھی اکثر اس علاقے کو تاراج اور خوفزده بھی کرتے رہے ۔ وہ زمانہ جس کی بابت همین لاطینی مآخذ کی بدولت بهترین معلومات حاصل هیں تیسری صدی هجری / نویں صدی عیسوی کا وسطی زمانه ہے (عربی مآخذ اس بارے میں یا تو خاموش هیں یا بہت هی مبہم اطلاعات دیتے هیں) ـ همیں معلوم هے که ۲۲۸ه/ ۲۸۸- ۱۸۸۳ میں ایک مسلم عـرب امیر ابـوجعفر (Apolaffar یا Apoiaffar)، جو تارنتو سے آیا تھا، یہاں کے رئیس Siconulph کا اس کے حریف Radelchis کے مقابلر میں حلیف ہوگیا، لیکن انجام کار اس کی Siconulph سے ناچاقی ہوگئی اور وہ بناونت کی مدافعت کرتے مھوے مارا گیا ۔ ۲۳۵/ ۸۰۱ میں کوئی شخص ابو معشر (Massar) عسربوں کے ایک دستر کے ساتھ اسی Radelchis کا حلیف ھو گیا۔ آگے چل کر ابو معشر Massar کے Radelchis ھی نے دغابازی سے گرفتار کر لیا اور اسے مع اس کے اهل و عیال کے قتل کرا دیا ۔ کچھ سال بعد بناونت کو باری کے امیر سودان کی طرف سے دوبارہ خطرہ لاحق هوا ـ صرف چوتهی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی طرف سے خطرہ گھٹنا شروع ہوا اور پانچویں صدی هجری / گیارهویں صدی عیسوی میں ا جب نارمنوں نر صقلیہ کو فتح کر لیا تو بالکل حتم

هوگیا \_ الادریسی کے کہنے کے مطابق بناونت شہر بہت هی قدیم (ازلیة) تها اور اس کی بڑی آبادی تهی.

Storia dei Musulmani: M. Amari (۱):

مآخذ: (۵ Sicilia Catania) بار دوم ۱۹۳۳، ۱: ۲.۵ تا ۸ مین، ۹.۵ و ۱۱ الادریسی، طبع Amari و ۱۲ دریسی، طبع دریا (۲) الادریسی، طبع دریا دریا (۲) الادریسی، طبع دریا دریا (۲) الادریسی، طبع دریا (۲) الادریسی، طبع دریا (۲) دریا دریا (۲) مین دریا (۲) مین دریا ۱۸۸۳)، ص ۸۲ دریا ۱۸۸۳)، ص ۸۲ دریا ۱۸۸۳

#### (F. GABREILI)

بن باشی: (یک هزاری یا ایک هزار سپاهیون کا سردار)، ایک ترکی عسکری منصب ـ یه لفظ مغربی ترکوں میں قدیم زمانر سے نظر آتا ہے اور اس عسکری تنظیم نو کے سلسلے میں بھی استعمال کیا جاتا تها جو كما جاتا هي كه أورخان [ رك بآن ] نر ٢٩هـ الله ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ء سین کی تھی (مثلاً سعد الدین: تاج التواريخ، ، : . ، ، " ان كے ليے اون باشى، یوز باشی، بن باشی مقرر کیر گئر . . . . '') ۔ من [ = سنگ] باشی کی شکل میں یہ اصطلاح مشرقی تر کوں میں بھی ملتی ہے اور مثال کے طور پر، ایران میں صفوی فوج کے ایک منصب کے لیے استعمال هوئي هے (تَذَ نرةً الْمَلُوك، طبع منورسكي Minorsky لنڈن سہورع، ص جس سے، مری ه در) -منگ بیگی کا لقب انھیں سے مماثل معنوں میں بابرنامه میں بھی آیا ہے، تاهم ایسا معلوم هوتا ہے کہ بن باشی کی اصطلاح عمد قدیم کی باقاعدہ ترکی افواج مین زیاده مستعمل نه تهی: لیکن اتهارهویی صدی عیسوی میں یه دوباره نظر آتی ہے، یعنی ''سیری عسکریوں'' کی جو سوار و پیادہ فوج نئی تیار کی گئی تھی اور جس کی تنخواہ خزانر سے دی جاتی تھی، اس کے سرداروں کو یہی خطاب دیا گیا تھا ۔ ۱۷۶۹ء کی لڑائی سیں سیری عسکریوں کی ستانوے رحمنٹیں [طابوریا آلای] بن چکی تھیں

زمانهٔ جنگ مین اس کی تنخواه دو هزار قرش (Piastre) تھی اور اس کے علاوہ اپنے سپاھیوں کی تنخواہ کا ایک عشر بھی اسے ملتا تھا 4 Tableau Génerál de l'Empire Othoman : D'Ohsson) پیرس ۱۸۲۳ تا ۲۸۲ تا ۲۸۲ قب رسی افندى: خُلاصة الاعتبار، استانبول ١٢٨٦ء، ص ١٢ ببعد) \_ اٹھارھویں صدی عیسوی کے اختدام سے (جودت : تَاريخُ، ٦ : ٣٦٤) بن باشي مغربي طرز کی نئی افواج میں ایک پلٹن کے کمانڈر کا باقاعدہ عہدہ بن گیا۔ عبدالعزیز کی تخت نشینی کے بعد بن باشی کی تنخواه ایک هزار پانچ سو قرش ماهوار یا چار هزار ایک سو چالیس فرانک سالانه مقرر هوئيي (Lettres sur la Turquie : Ubicini) هوئي ۱۹) که مصر میں بن باشی کا لقب، دوسری ترکی مصطلحات اور منصوبوں کے نام کے ساتھ محمد علی پاشا کی فوج میں استعمال هوتا تھا اور بعد کی حکومتوں میں بھی اس کا استعمال جاری رہا ۔ بلاد عرب مين اس كا تلفظ بعض اوقات بكياشي كيا جاتا هے، قیاسًا ترکی صاغرنون (نون غنه = "ك) كو غلط پڑھنر کی وجہ سے .'

#### (B. Lewis)

برنامه میں بھی آیا ہے، تاہم ایسا معلوم ہوتا اسکا اندلس میں ایک شہر جو صوبۂ نبرہ المنامه میں بھی آیا ہے، تاہم ایسا معلوم ہوتا اسکا اندلس میں ایک شہر جو صوبۂ نبرہ المعالم میں بشی کی اصطلاح عبد قدیم کی باقاعدہ ترکی اقواج میں زیادہ مستعمل نہ تھی: لیکن اٹھارہویں اقراب ہے، کہ عنہ نبرہ المعالم میں بنبلونہ کا کوئی صحیح حال نہیں الکھا۔ روض المعالم میں بنبلونہ کا کوئی صحیح حال نہیں الکھا۔ روض المعالم میں بسی اسے سب سے دی تیفواہ خزانے سے دی زیادہ جگہ دی گئی ہے، اس شہر کو Basques تیارکی گئی تھی اور جس کی تنخواہ خزانے سے دی ازیادہ جگہ دی گئی ہے، اس شہر کو Basques کی تیارکی گئی تھی اور جس کی تنخواہ خزانے سے دی کا دارالسلطنت بتایا گیا ہے [کیونکہ پہلے یہ اسی کی ستانوے رجمنٹیں [طابوریا آلای] بن چکی تھیں طلاقے میں شمار ہوتا تھا]۔ یہ لوگ بہاڑی تبائل الرانس اور ہر رجمنٹ کی کمان ایک بن باشی کرتا تھا۔

کی جنوبی ڈھلانوں اور مغربی سرے پر آباد تھے۔ مغرب میں ان کے علاقر کی سرحد اس خطر سے ملحق تھی جو الاَلَبة و القلاع [رَكَ بَاں]، يعني Alava اور قىلعول (Castles) كا علاقمه (قشتالية قديم يا old Castille) كملاتا تها ـ مشرق مين يه ان يهاري علاقوں تک پہنچتا تھا جہاں Gascons (عربی: جلاشکیون) آباد تھے اور ان کے ساتھ Cerretania یا Cerdagne کے لوگ ۔ بنبلونہ پر ۱۲۱ھ/ ۳۹ے میں گورنر عُقْبَه بن الجّاج نے قبضه کر لیا؛ اس نے قرطبه کے خلاف بغاوت کی اور ۱۹۱ ہ/ ۲۷۵ میں شارلمان کی مہم کے دوران میں اس پر افرنجی (Franks) قابض هو گئے ۔ کئی سال تک یہ افرنجی جلاشکیوں کے زیر نگین رہا اور ۸۲۵ کے بعد سے ایک آزاد ریاست کا دارالحکوست بن گیا جو انیگو Iñigo ثانی کے تصرف میں تھی جس کا موسی بن موسی سے قریبی تعلق تھا کیونکہ وہ اس کا ماموں بھی تھا اور خسر بهی - ۲۲۵ه / ۲۸۸۶ مین عبدالرحمن ثانی اموی فوجوں کو بنبلونہ تک لرگیا اور اسے تاخت و تاراج کیا گیا۔ هم م م م م م میں سکنڈے نیویا کے بحری ڈاکو، یعنی Norsemen، بنبلونه تک جا پہنچے اور یہاں کے بادشاہ Garcia Iñiguez کو قید کر لیا۔ اپنی نبرہ کی مہم کے دوران میں عبدالرحمن ثالث نے ۳۱۲ھ/ ۱۹۲۸ء میں اس شہر پر کچھ عرصر کے لیر قبضہ کر لیا اور اسے مسمار کر دیا۔ مسلم افواج نے ۳۲۲ھ / ۱۹۳۸ء اور پھر حاجب المنصور العامري [رك بآن] اور حاجب المظفر العامري کے عهد آمریت میں بنبلونه کے خلاف حمل كير.

مآخذ: (۱) الأدريسي، طبع و هسپانوي ترجمه از La Evpaña de Edrisi: Saavedra مآخذ: (۲) ابوالفدا: تَقُوِيْم الْبُلْدَانَ، طبع Reinaud و ۲۱، ۱۸۰: (۳) ابن

عبدالمنعم العميرى: الرَّوْضُ المعطَّار، اندلس، عدد ، ٥؛ (٣) ابن عذارى: "البيان المغرب، ج ،، بمدد اشاريه؛ "Histoire des Musulmans d' Espagne (٥) دوزى: (٦) عديد، لائلن ١٩٣٠، بمدد اشاريه؛ (٦) عديد، لائلن ١٩٣٠، بمدد اشاريه؛ (٦) Du nouveau sur le royaume de: Lévi-Provençal Bulletin hispanique در ١٩٥٥، عدد ، ١٩٥٥،

# (A. Huici Miranda , E. Lévi Provençal)

الْبَنْت: هسپانوی Alpuente ایک چهوٹا سا بلدیه (municipio)، جو صوبهٔ بَلْنُسية Valencia کے شمال مغرب میں ان پہاڑوں کی مشرقی ڈھلانوں پر واقع ہے جن سے دریائے توریه اور دریائے وادی الكبير كي وادي بنتي هے - يه شلوه (Chelva) كے علاقهٔ عدلیه (Partido - Judicial) میں شامل ہے اور صدر مقام سے ستاسی کیلومیٹر کے فاصلر پر ھے۔ البنت دو پهاڑوں، یعنی کوه قشتالیه (Monte del Castillo) اور کوہ سان کرسٹابل (loma de San Cristobal) کے مقام اتصال پر آباد ہے۔ جس جگہ اس کا قلعہ بنا هوا ہے وهاں چاروں طرف عمودی ڈھلائیں ھیں۔ قلعر تک پہنچنر کا واحد راستہ ایک تنگ جڑھائی هے، جسر مستّف کر دیا گیا ہے اور جس کا دفاع تراشیدہ پتھروں سے بنے ہوے ایک برج سے کیا جاتا تھا۔ اس کے کھنڈروں میں رومی اور عربی معماری کے آثار نظر آتے میں ۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایک اوپر اٹھ جانے والے پل (drawbridge) پر سے گزرنا پڑتا تھا جو تقریباً چالیس میٹر لمبا تھا اور غالباً اسی کے نام پر اس مقام کا یہ نام پڑا.

اس کی اس زمانے سے پہلے کی تاریخ مفتود ہے جب کہ اس بغاوت کا آغاز ہوا جس سے خلافتِ امیہ کا خاتمہ ہوا اور یوں بنو قاسم، کنتامة بربر، جو مدتوں سے عرب قبیلة فِہْر کے حیف چلے آ رہے تنے، اپنے چھوٹے سے سیدھی چنانوں والے اس علاقے میں

خود مختار ُهُو گئے جو کورۂ شنت بریہ Santiberia کا حصّہ تھا.

یہاں جن چار چھوٹے چھوٹے بادشاھوں نے حکومت کی ان میں سے پہلا عبداللہ بن قاسم الفہری تھا۔ وہ ایک عاسری مولی تھا، جس نے حاجب کا لقب اختیار کر کے ایک خود مختار بادشاہ کی طرح یہاں حکومت کی۔ جب خلیفه المرتضٰی نے غرناطه کی شہر پناہ کے سامنے شکست کھائی اور قادس Cadiz کے مقام پسر مارا گیا تو اس کا بھائی ابوبكر هشام البنت مين پناه گزين هـوا ـ اواخر ربيع الآخر ١٨٨ه/ جون ١٠٢٥عمين اهل قرطبه نے اس کی خلافت کا اعلان کر دیا اور اس نے ڈھائی سال سے کچھ زائد مدت تک اس غیر معروف علاقر میں چین سے اپنے دن گزارے ۔ یہاں عامری مولی نر، جو اس کے باوجود که خاندان بنی مروان کے آخری فرمانرواؤں نر اس کے پیش روؤں کو بہت نقصان پہنچایا تھا اس خاندان کا حاسی تھا، اس کا خیر مقدم کیا اور اس سے بڑا اچھا سلوک کیا۔ جب هشام نر بالأخر قرطبه مین باقاعده داخل ھونر کا فیصلہ کیا تو اس کے جلو میں صرف تھوڑے سے دہقانی رفقا تھر جو اسے اس مقام سے مل سکر جهال وه مقيم رها تها ـ هشام كو جلد هي معزول کر دیا گیا اور اس طرح اسوی خلافت کا خاتمه هو گيا.

عبدالله بن قاسم نے نظام الدوله کا لقب اختیار کر کے بادشاهت کی اور ۲۰۸۱ه/۱۰۳۰ میں فوت ہوا ۔ اس کا بیٹا محمد بن عبدالله یمن الدولة اس کا جانشین ہوا ۔ یه . ۱۳۸۸ه/۱۰۵۰ میں دفعة فوت ہو گیا اور اس کا چھے سال کا بیٹا اس کا وارث ہوا ۔ اس بچے کو اس کے چچا عبدالله بن محمد نے تخت سے اتار کر اس کی مان سے شادی کر لی ۔ اس نے اپنی وفات، یعنی' ۱۰۹۸ه/۱۹۲۰

تک، اپنے پڑوسی ملک الطّائفة (reyes de taifas) سے بہت اچھے تععقات قائم رکھے. اس کے بعد البنت پہلے المرابطون اور اس کے

اس کے بعد البنت پہلے المرابطون اور اس کے بعد الموجدون کے قبضے میں رھا۔ جب الموجدون اندلس سے نکال دیے گئے تو ابو سعید زید سیّد، جو بلنسیه کا عامل اور عبدالمؤمن کا پوتا تھا، فاتح جیمز Sames اوّل کا حلیف بن گیا اور البنت اس کی نذر کر دیا۔ بعد ازاں جب اس نے جیمز اوّل کے دربار میں پناہ لی اور عیسائی ھو گیا تو اس نے البنت کو سگوربه Segorbe کے اسقف Don Guillen کی عملداری میں شامل کر دیا۔

ایک البنت اور بھی ھے۔ یہ غرناطہ کے قریب زرعی اراضی کا ایک قطعہ ھے، جہاں ۱۰۳۸ھ/ زرعی اراضی کا ایک قطعہ ھے، جہاں ۱۰۳۹ھ/ اس کے جانشین بادس اور اس کے بھائی بلقین نے عامری نوجوان زُھیر کو، جو المَریة (Almeria) کا حاکم تھا، دھو کے سے قتل کر ڈالا تھا.

ابن عذاری : البیان المغرب، ۳ مآخذ: (۱) ابن عذاری : البیان المغرب، ۳ مآخذ: (۲) ابن عذاری : البیان المغرب، ۳ م ۱۳۰۰ ابن الزم ۱۳۰۰ ابن الغطیب : اعمال الأعلام، ص ۱۳۰۹ تا ۱۹۰۸ المغلوم، ص ۱۹۰۸ المغلوم، ص ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۸ ت

(A. Huici Miranda)

بَنْتُم : يا بَنْتَن رَكَ به جاوا .

بَنْج: یه لفظ فارسی [بنگ] سے معرب ہے اور در اصل سسکرت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی دوا ہے مخدر کے ہیں اور خاص طور پر اس کا اطلاق السیکران (Hyoscyamus: لاطینی: Henbane) کے پر ہوتا ہے۔ سنسکرت لفظ بَهنگا کے اصل معنی قنب ہندی یا سن (لاطینی cannabis sativa) کے ہیں، یعنی اس کی وہ صنف جو جنوبی آب و

ھوا میں نشو و نما پاتی ہے اور جس کے پتوں کے سرے پر ایک نشدآور صمغی مادہ هوتا هے (عربی ب جشیش) \_ زبان زند کا لفظ 'بنهه' (Banha) اسی سے مأخوذ ہے، جس کے معنی 'مخموریت' کے هیں \_ فارسى مين لفظ مستعار بنگ كا اطلاق السيكران (henbane) پر هوتا تها اور خُنین بن اسحٰق نر دیو سقوریدس Dioscorides کی 'مخیزن ادویه' کے اپنے عربی ترجمر (تقریبًا ۲۳۵ ه / ۸۵۰) میں اسے یونانی νοσκύαμος کا مرادف قرار دیا ہے۔ ان معنوں میں عبربی لفظ بنج ابتدائی ایسرانی مؤلفین طب کی کتابوں میں ملتا ہے، جو اس زمانے کے دستور کے مطابق عربی میں لکھتے تھے (الرازی، ابن سِینًا) اور جدیدتر ایرانی طب میں ابو منصور موفق بن على (چوتهي صدى هجري / دسويل صدي عیسوی) کے هاں موجود ہے۔ ایسا معلوم هوتا ھے کہ قدیم عربی شاعری میں یہ لفظ موجود نہیں تها كيونكه البِيْرُوني [رك بان] اپني كتاب الصَّيدله (Pharmacology) میں بذیل مادّة بنّج (مخطوطه در کتبخانہ برسہ Bursa) کسی شاعر کے اشعار نقل نهیں کرتا، جو بصورت دیگر وہ ضرور نقل کرتا۔ قديم مغربي اسلامي اطبا (اسحق بن عمران، اسحق بن سلّیمان، ابن الجزّار اور دیگر اطّبا) نر بھی بنج کو henbane کا هم معنی بتایا ہے ہیں کو عربی میں السیکران کہتے هیں، اگرچه احمد الغافقی (اندلس کا ایک عرب طبیب، جو چھٹی صدی هجری / بارهویں عیسوی میں هوا هے) اپنی کتاب الصيدله (Pharmacology) مين اس كو غلط قرار دیتا ہے، لیکن سریانی میں henbane کے لیے لفظ شَخْرونه موجود هے اور عسربی سَیْکَران، سَیْکَران، شُو کران وغیرہ اسی سے مأخوذ هیں ۔ بعد کے عرب علما مے نباتات نے یه نام ایک اُور قسم کی henbane نبات مخدر (hyoscyamus muticus) کے لیر

استعمال کیا ہے جسے کھا کر انسان پاگل ہو جاتا ہے، نیز ایک اور قسم کی مخدر سمّی دوا hemlock ہے۔ (Cicuta) کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ زمانهٔ حال میں لفظ بنج (مصر میں عام بول چال کی زبان میں (بنگ) ہر ایک مُخدر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی سے فعل بنج (دوا سے بے حس یا بے هوش کر دینا، نیز سلا دینا) اور مصدر تبنیج وغیرہ الفاظ بنر ھیں .

مَآخِذُ: (١) ابن سيدة: المُغَصَّص، ١١: ١٦٢؛ (٢) تاج العُرُوس، ٢:٠٠ (٣) ابن سينا : قانون، بولاق، ١: ٣ ٢ ٢: (٣) ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدويه، بولاق، ۱: ۱ : ۱ : Leclerc (۵) نام Traité des simples : L. Leclerc (۵) (א) יצריט יו : ו יו יו : 1 יין 'par Ibn el-Beithar Lane : القاموس، ۱: ۸ه ۲: (۷) : Lane The: Sobhy 9 Meyerhof (A): 709: 7 Juden Abridged Version of "the book of Simple Drugs" ن كرّاسه من by Alimad ibn Muhammad al-Ghāfiqi قاهره سهورع، ص سهم ببعد؛ ( Renaud ( و ) درون مع المراب، بيرس مه و و عن و مع المراب، المرس مع و و المراب، المرس مع و و المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب Pharmacographia: Hooper J Warden J Dymock Indica ننڈن \_ بمبئی \_ کلکته ، و ۱۸ تا ۱۸۹۳ د اور د ۲۱۸ اور ۲ : ۳۱۸ بیعد؛ (۱۱) E.G. Browne: A chapter from the History of Cannabis Indica در St. Bartholomew's Hospital Journal در · = 1 194

#### (M. MEYERHOF)

بَنْجَـرْ مَسِن : کالی مَنْتان Kalimantan (بورنیو، اندونیشیا) کے جنوبی ساحل پر ایک شہر جو ۳ درجه ۱۸ دقیقه عرض بلد جنوبی اور ۱۱۸ درجه ۳۵ دقیقه طول بلد مشرقی پر واقع هے اور چودهویں صدی عیسوی کے بعد سے بین الجزائری تجارت کے مرکز اور ایک چھوٹے سے ضلع کے صدر مقام کی حیثیت سے

مشہور رھا ھے ۔ ولندیزیوں کے عہد حکومت (۱۸۵۹ تا ۱۸۹۳ء) اور جاپانی قبضے کے دوران میں یه ایک ریذیڈنسی کا صدر مقام تھا ۔ یہاں کی آبادی تقریباً تین لاکھ ھے اور مسلمان ھے، اگرچہ جاوی تہذیب کے اثرات بالخصوص شرفا کے خاندانوں میں خاصے موجود ھیں.

(C. C. BERG)

بَنْجَلُكُه : (Banjaluka ، رَكَ به بَنَالُوقه.

بنجمن: رك به بنيامين.

\* أَلْبُونْت: (Alpuente)، رَكَ بِهِ الْبَنْت.

بَنْد : فارسى لفظ، جو لفظًا و مجازًا هر أس حييز کے لیے بولا جاتا ہے جو باندھنے، منسلک کرنے، بند کرنے یا محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو (مثلاً افسردگی، انهماک یا محویّت) ـ یه لفظ عربی اور ترکی زبانوں میں بھی پہنچ گیا ہے۔ فارسی مرکبات میں یه متعدد معانی میں استعمال هوتا هے، مثلاً بند انگشت = پور؛ بندپا= ٹخنے کی هڈی؛ دربند = درہ، کھاڑی یا اندر جانے کا راسته؛ دست بند = بازوبند يا كنگـن؛ رُوبند = نقاب؛ بند شهریار = موسیقی کی ایک دهن ـ یہ خاص طور پر ان بندوں (بند آب) کے لیے بولا جاتا ھے جو آب پاشی کی غرض سے بنائر جاتر ھیں، مثلاً بندِ قیصر، جو ساسانی پادشاه شاپُور اوّل (تیسری صدی عیسوی) کے حکم سے تُستر کے مقام پر دریا ہے کارون کے اوپر بنایا گیا تھا اور جس کی بہت سی محرابیں ، ۱۸۸۰ء کے طوفانوں سے بہد گئیں؛ شُستر کی دوسری جانب اہواز سے آنے والی سڑک پر بند گرگر (عرب جغرافیه نگاروں کا مُشْرَقان) کارون کے بغلی نالے پر، جو ساسانی دور سی کھودا گیا تھا؛ بند میان (وسطی بند) جو اسی دور سین تعمیر کیا گیا اور بعد میں متعدد مرتبه اس کی مرمت هوئی، بالخصوص فتح علی شاہ [قاچار] کے ایک بیٹے کے ہاتھوں انیسویں

صدی میں (اسی لیے اس کا دوسرا نام بند محمد علی میرزا ہے)۔شُستر سے قریب ، میل دریا کے نیچے کی جانب بند قیر (کولتار کا بند) کے قریب اسی عہد کے ایک بہت بڑے بند کے کھنڈر میں (ان بندوں کے متعلق دیکھیر 10 انگریزی، بار اول، بذیل ماده کارون، ص مهم ب تا ۸۲۸ اور Guide Bleu, Moyen-Orient عن ص ۱۸ کتا ۲۱) ـ مزید برآن دریا م کر (سابق نام Cyrus: Dictionnaire de la Perse : Barbier de Meynard ص ٢٥٨، حاشيه ٢) پر بند امير (يا بند عُضْدي)، جو شیراز سے تقریباً . ۸ کیلومیٹر شمال کی طرف ہے اور چوتهی صدی هجری/دسویی صدی عیسوی میں آل بویه کے اسیر عَضُدُ الدولة کے حکم سے تعمیر کیا گیا۔ اسی دریا پر بند رام جرد اور بند قصار (دهوبیون کا بند) تعمیر کیے گئے تھے، جنھیں فارس کے اتابک فخر الدولة چاولی نر سلجوقیوں کے عہد میں دوبارہ بنوایا (ان تین بندوں کے متعلق قب ابن البَلْخي: فارس نامه کی دلچسپ عبارت، Gibb. Mcm. Series فارس ص ۱۰۱ - ۱۰۱) - کاشان کے نواح میں ایک پہاڑی گھاٹی کے اندر بند تہرود ہے، جو صفویوں کے عهد مين تعمير هوا تها (حمدالله المستوفى: نزهة [القلوب]، ص 22: La Perse en 1839 : d CSercey ص ۲۳۰) ۔ ترکی میں نو بندوں کے ذریعر استانبول کے لیر پانی مہیا کیا جاتا ہے: ان پہاڑیوں پر جو ہویوک درہ کے اوپر ھیں (آبناہے باسفورس یورپی ساحل پر) باغچه کوئی کے شمال میں محمود اول کا بند (محمود بندی) ہے، جو ١٤٣٢ء مين تعمير هوا تها؛ دوسرا بند سليم ثالث كي والده کا بند (والده بندی) هے، جو ۱۷۹٦ء میں تعمیر هوا تها؛ اس سے تقریبا ہ کیلو میٹر آگر بلغراد کے جنگل کے نواح میں چار اُور بند ھیں، جن میں سے ضرورت کے مطابق پانی 'باش حوض' یا

Pyrgos کے تالاب میں گرتا ہے؛ پھر وھاں سے دو پخته نالیوں کے ذریعے شہر تک جاتا ہے۔ ان بندوں میں سب سے بڑا بند بویو ک بند (بڑا بند) ہے، جسے چھٹی صدی ھجری / بارھویں صدی عیسوی میں اندرونیکوس محجری / بارھویں صدی عیسوی میں اندرونیکوس سلطانوں نے درست کرایا تھا ۔ اس کے علاوہ پاشا درہ سی بندی ہے، جو اسی بوزنطی شہنشاہ کی یادگار ہے (ان بندوں سے متعلقہ تفصیلات، در Guide bleu: Turquie)، (ان بندوں سے متعلق ہے ۔ اس میں دنیا کے نئے بندوں کا بندوں سے متعلق ہے ۔ اس میں دنیا کے نئے بندوں کا بندوں سے متعلق ہے ۔ اس میں دنیا کے خدیدترین بندوں، مثلاً منگلا، تربیلا وغیرہ کے لیے رک به بندوں، مثلاً منگلا، تربیلا وغیرہ کے لیے رک به پاکستان کے جدیدترین

([H. Massé] & Cl. Huart)

البندارى: قوام الدين [ابو ابراهيم] الفتح بن على بن محمد الأصفقهانى، ايك ، وُرَخ، جس نے عربى زبان ميں كتابيں لكھيں، مگر اس كى شهرت كا اصل سبب يه هے كه اس نے اپنے هم وطن عماد الدين الاصفهانى كى لكھى هوئى تاريخ سلاجقه [نُصْرة الفترة] پر نظرثانى كى لكھى هوئى تاريخ سلاجقه [نُصْرة الفترة] پر نظرثانى كى [اور اس كا نام زُبُدة النَّصْرة ركھا] اور اس ميں طرز بيان كے جو تكلفات تھے انھيں دور

كركے اسے ٩٩٢ه / ١٢٢٦ء ميں المعظم الأيوبي کے نام مُعَنُون کیا (طبع M. Th. Houtsma، در · Recueil de Textes relatifs à l'histoire des Seljoucides ج ۲) ۔ البنداری کا بیان ھے کہ اس نر اس سے پہلے اسی مصنف کی ایک کتاب البَرْقُ الشَّاسی پر بیبی، جو صلاح البدين ابيوبي كي تاريخ هے، اسي طرح نظر ثانی کی تھی ۔ اس نر الخطیب البغدادی کی کتاب تاریخ کی ذیل بھی تصنیف کی (مصنّف کا دستخطی مخطوطه، محررهٔ و ۱۳۸۸ تا ۲۸۲۱ ع، در کتاب خانهٔ ملیه، پیرس، عدد ۲۰۱۳) ـ علاوه ازین اس نرشاهنامة فردوسي كا عربي مين ترجمه بهي كيا هے: اسے بھی اس نے ۱۲۲۷ھ میں المعظم کے نام مُعَنُون كيا تها (طبع عبدالوهاب الْعَزَّام، قاهره . ۱۳۰ ه) ـ اس كى زندگى كے متعلق اس سے زياده كچه معلومات هم تك نهين پهنچ سكين، البته يه اندازہ ممکن ہے کہ اس نر اپنی زندگی مختلف اوقات میں شام اور عراق میں بسر کی ـ اس کی تاریخ وفات بهي معلوم نهين [قب الزركلي: الاعلام. ه: . [ 447

مآخذ: (۱) براکلمان، ۱: ۲۱۳ و تکمله، ۱: ۲۰۵ دیباچه؛ (۲) براکلمان، ۱: ۲۰۱ و تکمله، ۱: ۲۰۵ (جهال مصنف نے ایک تاریخ بغداد کو خطیب کی تاریخ بغداد کی ذیل سے متعیز کرنے میں غلطی کا ارتکاب کیا ہے، قب وہی کتاب، ص ۲۰۵).

([CL. CAHEN] • M. TH. HOUTSMA)

بندر (Bender) ایک فارسی لفظ، جو ترکی میں بھی استعمال ہونے لگا اور جس کے معنی سمندری بندر کہ یا کسی بڑے دریا کی بندرگاہ کے ہیں۔ شام اور مصر کی عربی زبان میں جا کر اس لفظ نے بازار، منڈی، مبادنے کے بنک (Bocthor, Vollers) کے اور بعض اوقات کارخانے (Cuche) کے معنی اختیار کر لیے ۔ فارسی میں "شاہ بندر" کا لفظ کسٹم افسر یا محاصل

وصول کرنے والے کے لیے بولتے ہیں؛ ترکی زبان میں اس سے قونصل مراد لیتے ہیں اور سابقہ زمانے میں اس کے معنی تجار کی شرکت کے رئیس (Syndic) کے تھے۔ مرکبات کی شکل میں یہ ایران کے جغرافیائی ناموں میں ملتا ہے: بحیرہ خزر (جنوبی ساحل) بر بندر پہلوی (سابق انزلی Enzeli)؛ بندر گز، اپنے علاقے کی محفوظ تسرین بندرگاہ؛ قریب قریب اینے علاقے کی محفوظ تسرین بندرگاہ؛ قریب قریب دوسرا انتہائی سٹیشن . مکیلومیٹر شمال کی جانب بندر شاہ، ماورا کے ایران ریلوے کا آخری سٹیشن؛ دوسرا انتہائی سٹیشن خلیج فارس پر بندر شاہ پُور ہے ۔ خلیج مذکور کے خلیج فارس پر بندر شاہ پُور ہے ۔ خلیج مذکور کے کنارے پر دوسری بندر بوشیر (رک به بوشہر)، بندر دیلم، بندر رئگ، بندر بوشیر (رک به بوشہر)، بندر منام، بندر لنگا، بندر عباس (رک باں).

الماریه: بندر)؛ مذکورهٔ بالا مقامات کے لیے دیکھیے (۲) مذکورهٔ بالا مقامات کے لیے دیکھیے (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (ساریه: بندر)؛ (۲) (ساریه: بندر)؛ (۲) (شاریه: بندر)؛ (۲) (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر)؛ (۳) (شاریه: بندر) (شاریه: بندر) (شاریه: بندر) (شاریه: بندر) (شاریه: بندر) (شاریه: بندر) (شا

(H. Mass'é y Cl. Huart)

بنگرر: بجاق [رک بان] (Bessarabia) کا ایک شهر، اس کا نام منگلی گرای Mengli gerey کے ۰۰۹۹ کے ۰۰۹۹ کے ۱۵۰۰۰ میل سکے پر ملتا ہے ۔ تاتاری دستاویزات میں اس کا نام بندر کرمان پایا گیا ہے دستاویزات میں اس کا نام بندر کرمان پایا گیا ہے (Materiaux : V. Žernov) بندر'' سے بنا ہے، پہلے تگین (Tighinca یا Tigina) کم الاتا تھا، جو ہو سکتا ہے کہ کمنی اصل کا لفظ کم اللہ تھا، جو ہو سکتا ہے کہ کمنی اصل کا لفظ معو ۔ یہ روایت کہ سب سے پہلے اس شہر کو جنوآ Genoa والوں نے بسایا تھا محض ایک افسانہ ہے ایک تجارتی شہر کے طور پر عروج اور بہت کے ایک تجارتی شہر کے طور پر عروج اور بہت معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہ کہ یہ معتول محصول درآمد کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہ یہ کے دریعے چود ھویں

صدی عیسوی میں لواو Lvov اور قریم (Crimea) اور آق کرمان (رک بان) کے درمیان تجارت کی گرم بازاری تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ...، ع کے قریب یه مقام تاتاریوں کے قبضے سے نکل کر مولداویا کے رئیسوں کے ھاتھ آ گیا۔ تاتاریوں نے اس کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کی (اُلغ محمد نے ۱۳۲۸ء میں اور اسینک میرزا نے ۱۳۷۹ء میں) اور آخر کار منگلی گرای نے عثمانی ترکوں کے ساتھ مل کر سمماء میں اسے کاوشان Kavshan اور اور تُمْبَسُر Tombasar سميت فتح كرليا ـ جب هم ٩ هـ / ۱۰۳۸ ع میں سلیمان ثانی نے مولداویا پر حمله کیا اور جنوبی بجاق کو اس کے ساتھ شامل کر کے آق کرمان کی نئی سنجاق قائم کی تو اس نر اس جدید سرحد پر بمقام بندر ایک مضبوط قلعه بنانے كا حكم ديا ـ ١٠٠٥ه/ ١٥٥١ع مين أوليا چلبي (۱۱۶: تا ۱۲۰) نے اس قلعے کی بہت اُچھی کیفیت بیان کی ہے۔۔۔ء کے قریب یہ ایک سنجاق بیگ کا مستقر بنا اور اس کے بعد اس کو نوساخته ایالت اوزو Özü کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔ بندر کے قاضی کے زیر انتظام حلقے سیں چالیس ناحیے (رک باں) تھے اور محصول خانہ، جس میں همیشه کام هوتا رهتا تها، ایک امین (رک بان) کی زیر نگرانی تھا۔ اُولیا چلبی کا بیان ہے کہ اس کی وروش [= نواحی بستی] جو تلعے کے مغربسی اور جنوبی جانب واقع تهی سات مسلم اور سات غیر مسلم اضلاع [محلّون] بر مشتمل تھی۔ اس میں . . ـ ، اگهر اور کوئی . . . ۲ دکانین تهیں ـ اولیا چلهی ِ یه بهی کهتا هے که شهر بندر شمال میں "کلید سلطنت'' اور خصوصًا دریائے بیبر Dnieper کے کاسکوں کی روک تھام کے لیے ایک مستحکم قلعہ تھا.

بندر اس لیے بھی مشہور تھا که وهاں س ا اگست ۱۷۰۹ء اور ۱۷ فروری ۱۷۱۹ء کے

درسیان سویڈن کے چاراس دوازد ہم نر پناہ لی تھی اور پھر ۱۷۹۸ع میں Potocki نے بنی لی - روسیوں نے پہلی مرتبہ اسے ۲۷ ستمبر ۱۷۷۰ء کو فتح کیا، پهر ۱۷۸۹ء اور ۸ نومبر ۱۸۰۹ء میں، اور یه شہر مستقل طور پر ان کے قبضر میں صرف معاهده بخارست کی رو سے رہا جو سی ۱۸۱۲ء میں طر پایا. مآخذ: (N. Jorga ): مآخذ G. I. (۲) : 19.0 Gotha گوتها schen volkes Recherches sur Vicina et Cetatea Alba: Bratianu بخارسك Istoria Basarabiei, : I. Nistor (٣) ؛ ١٩٣٥ بخارسك ۲۱۳ نا ۲۱۹؛ (۳) پیچوی، ۱: ۲.۹ تا ۲۱۳؛ (ه) جلال زاده مصطفى : طَبَقاتُ المَمَالِك . . . ؛ (و) Un "Fetih-nāme-i Karaboğdan (1538): A. Decei de Nasuh Matrakci ، در فؤاد کوپرولو ارمغانی، استانبول ۱۹۰۳ع: (م) A.N. Kurat کارلک ترکیه ده قالیسی، استانبول A. Decei (۸) عمالات استانبول مها عند مقالات بغدان، بجاق، در 11 ترکی.

(HALIL INALCIK)

بندر پنہلوی، بحیرۂ خزر پر ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ، جو ہے درجے ۲۸ دقیقے شمال اور ۹س کا درجے ۲۵ دقیقے شمال اور ۹س کا درجے ۲۵ دقیقے مشرق میں واقع ہے۔ پہلے اس کا نام انزلی [رك بان] تھا، لیکن پہلوی خاندان کے بانی رضا شاہ نے جو ۱۹۲۹ء میں تخت نشین ہوا اپنے خاندان کے اعزاز میں اس کا نام بدل کر بندر پہلوی بحیرۂ خزر اور تازہ پہلوی رکھ دیا۔ بندر پہلوی بحیرۂ خزر اور تازہ مغرب میں زمین کے آگے نکلے ہوے ایک ٹکڑے مغرب میں زمین کے آگے نکلے ہوے ایک ٹکڑے پر واقع ہے۔ اس خلیج کے مشرق میں غازیان کی قدیم بستی واقع ہے۔ بندر پہلوی سے ایک موٹر کی سڑ ک پل پر ہوتی ہوئی خلیج کے پار غازیان تک مؤرک جاتی ہے، جو بعیرۂ خزر کے ساحلی علاقر کا سب سے بڑا جو بعیرۂ خزر کے ساحلی علاقر کا سب سے بڑا

تجارتی شہر ہے۔ اس کے آگے یہ سڑک تہران تک چلی جاتی ہے اور یوں یہ کل سمہ سے کینومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے.

انیسویں صدی کے اوائل میں اس مقام پر چند سو گھر تھے اور اس کی آبادی صرف . . . ، ہتھی ۔ اس کی موجودہ آبادی . . . ، ، ، ہم ہے ۔ یہاں فارسی، گیلکی (ایک مقامی بولی) اور ترکی زبانیں بولی جاتی ہیں ۔ باشندے شیعہ ہیں ۔ بندر پہلوی اور غازیان میں کوئی ایسی عمارت نہیں جو دلچسپی یا قدامت کے لحاظ سے قابل ذکر ہو .

موجودہ صدی کے دوسرے ربع میں مذکورہ بالا خلیج کو ترقی دے کر ایک پایاب، لیکن محفوظ بندرگاہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ مارچ ۱۹۰۱ء سے مارچ ۱۹۰۹ء کے دوران میں اس بندرگاہ میں به حیثیت مجموعی ۲۰۸ جہاز آئے گئے۔ میں به حیثیت مجموعی ۲۰۸ جہاز آئے گئے۔ روس کے داستے بہت سا مال اور مسافر یورپ گئے، لیکن پچھلے چند برسوں میں یہاں کی قریب قریب پوری تجارت روس ھی سے رھی ہے۔

روس سے قریب ھونے کی وجہ سے یہ بندرگاہ بین الاقوامی حوادث کی آماجگاہ رھی ہے۔ ۲۱۲۲ء میں روسی فوجیں مُردَاب کے جنوبی جانب اتر پڑیں، اور پھر ہم.۱۱ء میں ایک دوسرا دستہ اِنزِلی میں اترا ۔ مارچ ۱۹۲۰ء میں روسی فوجیں ایک برطانوی فوج کا پیچھا کرتے ھوے، جو با کو سے واپس جا رھی تھی، اِنزِلی میں اتریں اور آگے چل کر گیلان کی قلیل العمر سوویٹ جمہوریہ کے قیام میں مدد دی ۔ ایران پر انگریزی اور روسی قبضے کے مدد دی ۔ ایران پر انگریزی اور روسی قبضے کے دوران میں بندر پہلوی نے ۱۹۳۱ء سے سئی ۱۹۳۹ء تک ایک سوویٹ محافظ فوج کو پناہ دی .

مآخذ: (۱) ۲۰۲۰ ، ۴Erdkunde: Ritter (۱) مآخذ: (۲) مسعود کُیمهان: جغرافیای مفصّل ایسران، تهسران

## (D. N. WILBER)

بندر عباس: ایک ایرانی بندرگاه جو آثهویں ۔ اُستان Ustān دیں، جو فارس اور کِرْمان کا ایک حصّہ ہے، واقع ہے ۔ شہر سرزمین ایسران کے ساحل پر جزیرہ هرمز (رک بان) سے ١٦ کيلوميٹر شمال مغرب کی طرف واقع ہے اور چٹیل ریتلی زمین پر آباد ہے جو شمال کی طرف بتدریج اٹھتی چلی گئی ہے۔ اس کا سامنر کا حصہ ساحل کے برابر برابر دو کیلومیٹر تک چلا گیا ہے۔خلیج فارس نے عین دلمانے پر اس کے محلِّ وقوع کے علاوہ اس چیز نے بھی اس کی تجارتی اور جنگی اهمیت بڑھا دی ہے که یه شمال میں یُزد و کرمان کی طرف اور شمال مغرب میں لار، شیراز اور اصفهان کی جانب جانے والے تجارتی راستوں کا نقطهٔ اختتام ہے۔ یہاں سمندر کے پایاب ہونر کے باعث بڑے بڑے جہاز گودی پر نہیں لگ سکتر، اور اس لیر انھیں كنارے سے كچھ فاصلے پر لنگر انداز هونا پڑتا ہے اور اپنا اسباب ہلکی کشتیوں کے ذریعر لادنا يا اتارنا يرتا هے.

اس بات کے یقین کے لیے قرائن موجود ہیں کہ یہ شہر ما ھی گیروں کے چھوٹے سے گاؤں شہرو (دیکھیے الاصطَخْری، ص می) یا شہروا (دیکھیے حدود العالم، ص نہیں، میں) کے محلِ وقوع پر یا اس کے قریبی جزیرے جُرون اس کے قریبی جزیرے جُرون (= جُرُون) کو آٹھویں صدی هجری / چودھویں صدی عیسوی کے شروع میں ھرمز کہنے لگے تو پہلا نام شہرو کو دے دیا گیا۔ جب ھرمز ایک بہت بڑا تجارتی

م کز بن گیا تو جزیرے اور اصل ملک کے درسیان آنر جانر والر سامان کو ایک طرف سے اتار کر دوسری طرف چڑھانر کے مرکز کی حیثیت سے جرون کی اهمیت بتدریج باهتی گئی . دسویں صدی هجری/ سولھویں صدی عیسوی کے شروع میں جب برتگیزوں نر ہرمز میں اور بعد ازاں ساحل ملک کے قریبی علاقر سين بهي اپنر قدم جمالير تو جُرُون (يا گُمُرُو، جيسا له اسے بعد میں کہنر لگر) بھی پرتگیزوں کے تبضر میں چلا گیا۔ ١٦١٥ء میں ایرانیوں نر گمرو کو پرتگیزوں سے چھین لیا اور سات سال بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری بیڑے کی مدد سے پرتگیزوں کو مرمز سے بھی نکال باہر کیا ۔ کمپنی کی خدمات کے صلر سین شاہ عباس اول نر انھیں گمرو (یا گمبرون Gombroon) جیساکه انگریز اسے عموماً کہتے تھر) میں ایک کارخانه قائم کرنر کی اجازت دی اور نه صرف انهیں محاصل کی ادائی سے مستثنى قرار ديا بلكه انهين محاصل كا نصف خود وصول کر لینر کی اجازت دے دی ۔ ان مراعات کے دینر کی ایک مزید وجه یه بهی تهی که شاه چاهتا تھا کہ یہ شہر اس کی سلطنت کی سب سے بڑی بندرگاہ بن جائے ۔ اسی خواهش کی علامت کے طور پر اس نے بندرگاہ کا نام اپنے نام پر بندر عباس رکھا ۔ شاہ کی آرزو بہت جلد پوری ہو گئی ۔ نہ صرف برطانوی ایست انڈیا کمپنی بلکه ولندیزی ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسیوں کے آ جانے سے یہ شہر واقعی ایران کی سب سے بڑی بندرگہ بن گیا۔ سرم و ع میں شاردان Chardin و هاں موجود تها ـ اس نر لکھا ہے کہ اس وقت شہر میں ١٨٠٠ سے ٠٠٠١ تک مکانات هيں۔ وه يه بهي لکهتا هے که اس کی آب و هوا نہایت خراب ہے اور اس کا یورپی باشندوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے (Voyages ، پیرس ١١٨١٤، ١٥٠٨: ٨٠٠١).

مردرء میں غُلزئی افغانوں کے ماتھوں جب صفوی خاندان کا زوال ہوا اور اس کے بعد روسی اور ترکی حملوں اور ملک کی متعدد اندرونی شورشوں اور بغاوتوں نر ملک کی تجارت کو بالکل مفلوج کر دیا تو بندر عباس کی رونق ختم ہو گئی۔ افغانوں کے چلر جانے کے بعد عارضی طور پر یہاں پھر خوش حالی آئی، لیکن جلد ھی نادر [شاہ] کے سخت گیر محصاین کے هاتھوں خوش حالی کا یه دور بھی ختم ہو گیا ۔ سزید برآن اس کے بُوشُہر (رَكَ بَآن) میں ایک بحری اڈا بنا دینر کی وجہ سے بھی بندر عباس کے تفوق پر ایک اور کاری ضرب لگی اور بہت جلد بوشہر ملک کی سب سے بڑی بندرگاه بن گیا ۔ . . م ر ع میں جب Plaisted بندر عباس گیا تو اس نے دیکھا که هر دس گهروں میں سے نو گھر غیر آباد اور ویران ہو چکے ہیں (Journey from Calcutta . . . to Aleppo in the year 1750 لنڈن ۸ ه م ر و د ، ا) م چند هي سال بعد ولنديزي اور انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنیوں نے بندر عباس کو حهور دیا اور یه چیز اس کے مزید زوال کا سبب بنی.

المبر اپنے ڈیڑھ سو کیلومیٹر لمبر ساحلی علاقے سمیت سلطان عمان کو پٹے پر دے دیا گیا۔ اس وقت سے یہ برابر سلطان اور اس کے جانشنیوں کے هاتھوں میں رہا تاآنکہ ١٨٦٥ء میں یہ پھر ایرانیوں کے قبضر میں آیا.

زمانهٔ حال میں بندر عباس کو اس کی سابقه خوش حالی حاصل هو گئی ہے۔ اس کا سبب یه ہے که کرمان اور یزد، نیز شیراز سے یہاں تک موٹر کی سڑ کیں بن گئی ہیں۔ موجودہ شہر کی آبادی کوئی ۱۱۰۰ ہے (اس تعداد میں موسموں کے لحاظ سے خاصا تغیر ہوتا رہتا ہے۔) عسین سے، جو اس کے دریعے بانی آ جانے کی وجه سے یہاں رہنے بائپ کے ذریعے بانی آ جانے کی وجه سے یہاں رہنے

سہنے کی سہولت بہت بڑھ گئی ہے۔ شہر کی خاص سڑک خیابان رضا شاہ کبیر ساحل کے تقریباً متوازی اور دو سو میٹر کے فاصلے پر شہر کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ سرکاری اور بلدیہ کی زیادہ تر عمارتیں اسی سڑک کے وسطی حصّے میں واقع ہیں۔ بڑی مساجد دو ہیں: مسجد جامع (شیعوں کے لیے) اور مسجد گله داری (سنیوں کے لیے)۔ یہاں مچنی نو ڈبوں میں بند کرنے کا ایک بڑا کارخانہ جدید صنعت کی نشانی ہے.

مَآخِذُ : جن كتابوں كا ذكر متن مقاله ميں آ چكا مع ان کے علاوہ (۱) Oud en Nieuw: F. Valentijn Oost - Indiën المستردم مع عنه و عنه و ٢٠٠٠ Travels into Muscovy, Persia and : C. de Bruyn Parts of the East Indies ننڈن کے اعراع ، ج the Gombroon Diary (ایران اور خلیج فارس سے متعلق دستاویزات، انڈیا آفس لائبریری، ج  $_1$  تا  $_7$ )؛ (س) Dictionnaire Universelle: F. Savary des Bruslons : E. Ives (ع) نيرس ا مع ا عن ا من ا طور Commerce A Voyage from England to India ... also a Journey from Persia to England لنڈن ۲۵۱۳ ص ۱۹۷ บ 279: r 'Erdkunde : C. Ritter (ก) : r. r บั Nouvelle Géographie Uni- : E. Reclus (4): 479 (A): רבז בו דבז י אנש יצי verselle יא ידי ידי אל 'SBAK Wien ידי ידי 'W. Tomaschek Persia and the Persian : Curzon کرزن (۹) کرزن Question، لنڈن ۱۸۹۲ء، ۲: ۱۸۱۸ تا ۲۲۸: (۱۰) Mission Scientif. en Perse : J. de Morgan Le Strange (۱۱) : ۲۹۰ تا ۲۹۱ تا ۲۹۰ مروم ۱۱۹۰ ا : Sir A. T. Wilson (17) : 719 '790 '797 0 The Persian Gulf أو كسفراد م ١٩٠٨ ص ١١، ١٣٠٠ جمر، رور تا جور، بر تا ۱۳۰، ۱۳۶ تا ۱۷۹،

رزم آرا و (۱۳) ۲۸۳ ۲۰۹ ۲۰۹ (۱۸۹ تا ۱۸۹ تا ۱۸۹ (۱۳) (زم آرا و (۱۳) ۲۸۳ (۱۳۰ تا ۱۸۹ تا ۱۸۹ تا ۱۸۹ تا ۱۹۰۹ تا ۱۹۰۸ کیمبرج ۲۰۰۸ ۲۰۰۸ تا ۱۹۰۸ کیمبرج ۴۱۹۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۸

(L. LOCKHART)

بَنْدُرْمَه : بحيرة مارمورا پر ايک بندرگاه، قديم Cyzicus کے محلّ وقوع کے قریب ۔ قرون وسطٰی میں اس شهر کا یونانی نام پنورموس Panormos تها ـ ول هارڈون Villehardouin یلورمه Palorme نامی ایک قلع کا ذکر کرتا ہے جسر لاطینی صلیبیوں نر س برء میں مستحکم کیا تھا اور اس کے بعد وہ اسے شمال مغربی ایشیاہے کوچک میں یونانیوں کے خلاف اپنی جنگی کارروائیوں کے مرکز کے طور پر استعمال کرتر رھے ۔ عثمانی ترکوں کے عمد میں بَنْدُرْمَه کو قُرَه سی (رك بآن) کی سنجاق میں شامل كر ديا گيا ـ جن سياحون نر اس شهر كو سولهویی اور سترهویی صدیون مین دیکها ان کی شہادت کے مطابق اس شہر کی آبادی کی اکثریت ترک نہیں تھی بلکہ یونانی یا ارمن نسل سے تعلق ر َنهتی تهی \_ بندرمه کا بهت سا حصه سرر ع میں جل کر خاکستر هو گیا ۔ اب یه بالیکسر Balikesir کے صوبر میں شامل ہے اور ایک سرگرم تجارتی شہر ھے جہاں سے تمام عقبی علاقر کی مختلف چیزیں، اناج، بھیڑیں، مویشی، سہاگر کے مرکبات، تل وغیره، برآمد کی جاتی هیں ۔ بندرمه کی آبادی . ١٩٠٠ مين ١٩٠٠٠ سے كچھ كم تھى،

Voyage du: P. du Fresne-Canaye (۱): مآخذ
۱۰۳ مایه ، ۱۰۳ ملیم ، M. Hauser بیرس ، Levant
Frankfurt- ، Tagebuch: S. Gerlach (۲) ناه ۱۰۳ تا ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۱ برسلز ، ۲۰۱۵ کا ۲۰۰۷ برسلز ، ۷۰۹۵۰ کا ۲۰۰۱ برسلز ، ۷۰۹۵۰ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ برسلز ، ۷۰۹۵۰ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱ کا ۲۰۰۱

Zur historischen: W. Tamaschek (ش) نامه ص Topographic von Kleinasien im Mittelalter' (SBAk, ناه: (قامه المعالم) المعام 'Wien, phil.-hist. Classe المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام

(V. J. PARRY)

مُنْدُق: رَكَ به بارُود. مُنْدُق: رَكَ به بارُود.

بُنْدُق دَار : رَكَ بَه بيبرس.

رِنْدُ بِنْدُقِي : رَكِ به سَكِّه.

بَنْدُ قِيَّه : رَكَ به بارُوْد.

بَنْدَه (جزائر): [ = بانده ] انتذونيشيا مين چھوٹر چھوٹر [دس] جزیروں کا ایک مجموعہ، جن کا محلّ وقوع ۱۳۰ درجر طول بلد مشرقی اور ۳۳ درجر م دقیقر عرض بلد جنوبی ہے۔ آبادی دس ہزار سے کم ھے۔ باشندے مختلف نسلوں کے ھیں اور ان میں سے بعض مسلمان هين ـ ادارون [دستور، رواج، يا قوانين و آئین] کے اعتبار سے وہ انڈونیشیا (رک باں) کے دوسرے حصوں کے مسلمانوں سے مختلف نہیں ھیں، لیکن جب پرتگیزوں نے وہاں کے جائفل کے درختوں کی بنا پر ادهر کا رخ کیا تو ان جزیرون نر اسلام اور مسیحیت كي باهمي كش مكش مين برا نمايان حصه ليا ـ پرتگیزی ۱۰۱۱ء میں ملکا پہنچر، جہال سے وہ ایک سال میں بحری کشتیوں کے ذریعر جزائر بندہ سیں پہنچ گئے۔ یوں گویا انھوں نے آئی بیریا کی لڑائی کو، جو چند هی سال هوے ختم هوئی تهی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں منتقل کر دیا۔ و و و و و میں ولندیزی بھی میدان میں آ گئے۔ ١٦١٩ء سے

ا ۱۹۳۲ء تک یه جزائر ولندیزیوں هی کے قبضے میں رہے، اور ان سے جاپانیوں نے چھین کر ۱۹۳۲ء سے مہم ۱۹۳۱ء تک ان پر قبضه رکھا [رك به انڈونیشیا سے ۱۹۳۰ء تک ان پر قبضه رکھا [رك به انڈونیشیا سے ۱۳۷۳].

(C. C. BERG)

- بنده: رك به عبد.
- بنده نواز : سید محمد گیسودراز، رکت به گیسودراز.

بذر ت: (بیزرت Bizerta) تونس کے شمالی ساحل پر ایک شہر جو قدیم شہر ھپو دیاریتس Hippo Diarrytus کے محلّ وقوع پر واقع ہے۔ یہ شہر یکے بعد دیگرے فینیتی، قرطاجنی، رومی اور بوزنطی حکومتوں کے ماتحت رہا اور بالآخر اسم ۱ ۲۹۹ میں معاویة بن حَدَيج نے اسے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور چوتهی صدی هجری / دسویں صدی عیسوی میں حسن بن نَعْمَانَ نِرِ قَرَطَاجِنَهُ کِے ساتھ ھی اس پر قبضہ کر لیا۔ چوتھی/دسویں صدی میں ابن حوقل اسے صوبۂ سطفورہ (تونس کے شمال میں) کا دارالسلطنت بتاتا ہے حالانکہ اس وقت یه شهر بالکل ویران اور کهنڈروں کا ڈھیر تھا۔ آگر چل کر اس کے اچھے دن آئے ۔ البکری کے بیان کے مطابق پانچویں صدی هجری/ گیارهویں صدی عیسوی میں اس شہر کے گرد ایک پتھرکی فصیل تھی اور اس کے اندر ایک بڑی مسجد، کئی بازار، حمام اور باغ تھے۔ مچھلی یہاں دوسری جگھوں سے زیادہ سستی بکتی ہے ۔ جهیل (بَحْیرة) مچھلیوں کی بہت اچھی شکارکہ ہے جہاں مختلف اوقات میں مختلف قسم کی مجھلیاں ملتی هیں ۔ بندرگاہ مُرْسَى الْقَبَّة اور شہر سے قریب ہی جند تلعے (قِلاعُ بَنْزَرْت) تھے جو ایک رباط [تكيه، زاويه] كا كام ديتے تھے اور اهل زهد و تقوی کے لیے خلوتگاہ کا، اور جب عیسائیوں کے حملر کا اندیشه هوتا تو مقامی آدمیوں کے لیر پناهگاه کا کام دیتے تھے.

خانه بدوش بنو هلال کے حملے اور زیری سلطان المعز کے تخلیهٔ قیروان کے بعد بنزرت تقریباً بالکل خود مختار هو گیا، لیکن دیهاتوں پر متصرف عربوں کی یورشوں سے محفوظ رهنے کی ضمانت کے طور پر وہ جلد هی انهیں خراج دینے پر مجبور هو گئے ۔ مقامی لوگوں کی باهمی عداوتوں اور دشمنیوں سے فائدہ اٹھاتے هوہے عرب سردار الورد اللّخمی بنزرت میں داخل هوا اور وهاں حکمران بن بیٹھا۔ بنزرت میں داخل هوا اور وهاں حکمران بن بیٹھا۔ اس نے اپنے صدر مقام میں مختلف ضروری ادارت قائم کیے اور شہر کو نسبة زیادہ خوش حال بنا قائم کیے اور شہر کو نسبة زیادہ خوش حال بنا بنو الورد خاندان بنزرت میں الموحدون کے حملے بنو الورد خاندان بنزرت میں الموحدون کے حملے ساتویں حکمران امیر عیسی نے عبدالمؤمن کی اطاعت ساتویں حکمران امیر عیسی نے عبدالمؤمن کی اطاعت قبول کر لی.

ساتویں صدی هجری/تیر هویں صدی عیسوی سی بنزرت پر بنو عانية المرابطون نے قبضه جما ليا اور اس وقت سے گویا اس کے زوال کا آغاز ہوا جس کی تصدیق سولھویں صدی عیسوی کے آغاز میں حسن بن محمد الوزان (Leo Africanus) نے کی ہے، لیکن هسپانیه سے کچھ مسلمان سہاجر آکر یہاں بس گئے، جنھوں نے الربض الاندلسي كى بنياد ركھى اور بربرى سواحل تمام دوسری بندرگاهوں کی طرح اس نے بھی اپنی توجه تجارتی جہازوں کو لوٹنے پر مرکوز کر دی ـ . ۹۳۰ / ۱۰۳۰ میں تونس کے بنو حَفْص کے اقتدار سے آزاد ہو کر اس نے الجزائر کے فرمانروا خَیْرالدّین کی اطاعت اختیار كر لى \_ اگلے سال چاراس پنجم نے اس پر تبضه کر لیا اور یه ۹۸۰ م/۲۷ و ۱۹(۶) تک هسپانیه والون کے قبضے میں رھا ۔ بنزرت ایک مرتبه پھر ترکی شہر ہو گیا اور اس کے بحری قزاق آیک روز افزون خطرے کا سامان بن گئے ۔ ان کی غارتگریوں

سے عیسائی طاقتوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی جس نر مالٹا کے سورساؤں (knights) کی بحری مهموں اور شہر پر گوله باریوں کی شکل اختیار کر لی، جن میں سے اہل وینس کی ۱۱۹۹ھ/ ه ۱۷۸ کی گوله باری نر شهر کو بالکل تباه و برباد کر دیا۔ تجارتی جہازوں کی لوٹ مار کوختم کر دینر اور بندرگہ کے اندر مٹی کے جم جانر کی وجہ سے بنزرت بالکل ویران هو گیا ۔ اب اس کی حیثیت ایک معمولی گؤں سے زیادہ نہیں رھی اور اسی حالت میں ۱۸۸۱ء میں اس پر فرانسیسیوں کا قبضه هو گیا۔ تعمیر کا کام خاصے بڑے پیمانے پر شروع ہونے کے باعث یہ ایک بڑی ہندرگہ بن گیا، جس میں بڑے سے بڑے جہاز داخل ہو سکتر ہیں اور جس میں ایک فوجی اسلحہ خانر کے علاوہ جدید طرز کے دفاعي قلع موجود هين.

مآخذ: (۱) البُكْرى: Descript. de l'Afrique septentrionale، الجزائر ۱۹۱۱، ص ے متا ۸۵، ترجمه، الجزائر ۱۹۱۳، ص ۱۲۱ تا ۱۲۳؛ (۲) الأدريسي: المُغْرِب، ص ١١٨، ترجمه ص ١٣٥ تا ١٣٥٠ (٣) ابن خلدون : Hist. des Berbères : ۱۲۱۸ : ۱۲۱۸ ترجمه Descript. de: Leo Africanus (~) : ~ 5 rq: r ا، ترجمه Épaulard ، الله المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المر La Berbérie orientale sous des : Brunschvig (0) Les Arabes: G. Marçais (7) 1799: 1 'Hafsides :Hannezo (د) :۱۲۲ تا ۱۲۱ و en Berbérie Bizerte در Bizerte ، ۱۹۰۰ - ۱۹۰۰

(G. Marçais)

بنغازی : سرنیکا Cyrenaica، سابق ضلع برقة (رك بان) كا برا قصبه جو مغربي ميدان مين ايك ساحلی پٹی پر واقع ہے جسے ساحلی جھیلوں (lagoons) نے جزوی طور پر خشکی سے منقطع کر دیا ہے۔

شمالی اور مغربی هواؤں کی زد میں ھے، آس یاس کے علاقے خشک اور بنجر ھیں اور سطح سرتنع المَرْج اور جبل الأَخْضَر كے زرخيز اضلاء قدرتے فاصلے پر واقع هيں ۔ يه قصبه قديم يُوهس پريدس Euhesperides کے مقام پر آباد کیا گیا ہے، مؤخر اند د ا ایک نو آبادی تھی جس کی بنیاد یونانیـوں نے پانچویں صدی قبل مسیح میں رکھی تھی ۔ مصرى بادشاه بطلميوس ثالث يورجيشي (Ptolemy III) Euergetes) کے عہد میں یہ آبادی اس کی پیوی برهنکه Berenike کے نام پر موسوم هو۔گشی اور قرون وسطی میں اس کا یہی نام برنگ کی صورت میں برقرار رھا۔ اس شہر کی حیثیت همیشه ثانوی رهی اور قرون وسطی میں اس پر ایسا زوال آیا که شاید يه بالكل هي مٺ گيا.

موجودہ شہر کی تاریخ کا آغاز پندرھویں صدی کے اواخر میں طرابلسیوں کی زلتن Zliten اور مسرته Mesrata سے نقل مکانی کر کے یہاں آ جانے سے ہوتا ہے۔ ان کے درنہ سے تجارتی روابط قائم تھر ۔ درنہ ایک اندلسی آبادی تھی جو عجھ مدت قبل برقه کے مشرقی ساحل کے علاقر میں بسائی گئی تھی ۔ بنغازی کا نام سیدی غازی کے نام پر ھے ۔ یہ ایک ولی اللہ تھر جو یہاں مدفون هوے، لیکن ان کے بارے میں هماری معلومات نه ھونر کے برابر ھیں ۔ سلطنت عثمانی کے دیگر ممالک سے نقل مکانی کرنے والوں کی آمد سے طرابلسیوں کی تعداد میں بتدریج اضافه هوتا گیا۔ ان میں اقریطشی Cretans بالخصوص قابل ذکر دیں جو یونانیوں کے ھاتھوں اپنر جزیرے کی فتح ( ۱۸۹۷ ع) سے قبل اور بعد جوق جوق یہاں پہنچر ۔ یہاں آنر والر دوسرے لوگوں میں طرابلس کے یہودی اور برقہ کے مختذف حصول کے قبائلی اس کا محلِّ وقوع اچھا نہیں کیونکہ اس کی بندرگاہ | اور نخلستانوں کے باشندے تھے، اور تھوڑی سی

تعداد یورپ کے باشندوں کی تھی، انیسویں صدی عیسوی کے شروع میں اس قصبر کی آبادی پانچ هزار تھی جو ۹۰۰ء کے قریب پندرہ ھزار ھو گئی جس میں ایک ہزار اطالیہ، مالٹا اور یونان کے باشندے اور ۲۰۰۰ یمودی بهی شامل تهر - جب ۱۹۱۱ء میں اطالوی بنغازی میں اترے تو یہاں کی آبادی بڑھ کر وہ ہزار ہو چکی تھی۔شروع میں یہ ایک ترکی ولایت کا مرکز تھا۔ اب لیبیا کی نوآبادی کے مشرقی حصّے کا صدر مقام بنا جہاں ۱۹۳۱ء میں جا کر اس و امان قائم هو سکا۔ یه ریل کے ذریعے جنوب کی جانب سلوک Solūk (۳۵ میل) اور مشرق کی جانب المرج (۲۸ میل) سے ملا ھوا ہے اور سرته کلان ندی کے کنارے کنارے جانر والى سؤ د نيز شمالي سطح مرتفه، يعني ملك کے قاب سے ادھر ادھر جانے والی سڑ کیں یہیں آ کر ختم هوتی هیں ۔ یہاں ایک نئی بندرگاہ تیار۔ کی گئی جسر پشتوں کے ذریعر محفوظ بنایا گیا۔ علاوہ ازیں یورنی شہروں کی طرح اس قصبر کے لیر بلدیاتی سمولتیں سمیا کی گئیں \_ پرانا قصبه . . ے میٹر لمبر اور ۳۰۰ میٹر چوڑے ایک چوکور قطعۂ زمین کے اندر آباد ہوا تھا اور اس کا نقشہ خاصا باقاعده تها ـ جامع مسجد جو سولهویں صدی عیسوی میں تعمیر هوئی تهی پهر بحال هوئی۔ ایک نیا مضافاتی قصبه بڑے پیمانر پر قدیم بنغازی کے جنوب میں سابقه نواحی بستی البر دة کی جانب بسایا گیا ـ البُر َنة ایک مضافاتی قصبه تها جو ترکی. چھاؤنی کی بار دوں کے گرد بس گیا تھا۔ ۱۹۳۸ء سیں بنغازی کی آبادی ، ، ۹۹۸ هـو گئی جن میں ... ۲۲ اطالوی تهر ـ اس کی بندرگاه سرنیکا میں سب سے زیادہ مصروف کاروباری جگه تھی جہاں کی صنعتیں قائم هوئیں مثلاً چمڑا رنگنا اور جوتے بنانا، لکڑی کا سامان، تعمیرات اور ٹنی tunny مجھل کے محفوظ

رکھنے کا کام، یونانی اور اطالوی سرته کلان میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ماھی گیری اور سمندر سے نمک بنانے کی وجہ سے لوگوں کو روز کار کے سزید مواقع حاصل ھو گئے تھے.

بنغازی کو ۱۹۸۲ء کے اواخر کی بمباری اور اطالوی آبادی کے اخراج سے بڑا نقصان پہنچا۔ برطانید کی آٹھویں فوج کے پہنچنے پر اطالوی اسے اور سارے سرنیکا کو خالی کر گئے ۔ بنغازی سرنیکا کا بڑا شہر اور وفاق متحدۂ لیبیا کے سلطان کا دارالحکومت اور قیام گاہ ھوگیا (۱۹۹۱ء)، نیکن یہاں کی صنعتیں ماند پڑ گئیں اور بندرگہ کی حیثیت سے اس کی اھمیت جاتی رھی۔ اس کے عوائی اڈے سے اس کی اھمیت زیادہ تر فوجی نقطۂ نظر ھی سے ھے ۔ سے مہموہ اعمیں اس کی آبادی ... سے تربیب تنی جو یہودیوں اور یورپیوں کی ایک قبیل تعداد کے جو یہودیوں اور یورپیوں کی ایک قبیل تعداد کے سوا تمام تر مسلمان تھی.

مَآخِذُ: رَكَ به سَادُهُ بَرُفةَ وَلَيْبِيا.

### (J. DESPOIS)

آبقی: (Banqui)، سابق فرانسیسی نوآبادی اوبنگهی۔شاری Ubanghi Shari اور موجوده جمہوریهٔ وسطی افریقه کا صدر مقام، جو جمہوریهٔ کنگو کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ پچھلی صدی میں جو فرانسیسیوں نے فرانسیسی کانگو کی حدود میں توسیع کرنے کی مہم شروع کی تو مفتوحه علاقے نمیں ان کی سب سے پہلی فوجی چوکی بنقی هی میں بنائی گئی تھی۔ ۱۳ اگستہ ۱۹۹۰ء کو جب اوبنگنی۔شاری کو مکمل آزادی ملی اور جمہوریهٔ وسطی افریقه ظہور میں آئی تو بنقی اس کا صدر مقام قرار افریقه ظہور میں آئی تو بنقی اس کا صدر مقام قرار پایا۔ یکم جنوری ۱۹۹۹ء کو کرنل بوکسا Jean لیا۔ یکم جنوری ۱۹۹۹ء کو کرنل بوکسا عصر مقام قرار قصر صدارت، ریڈیو سٹیشن اور دوسرے سرکری قصر کر کے صدر ڈیوڈ ڈیکو David

Dacko کو برطرف کر دیا اور نئی حکومت قائم هو گئی.

بنتی میں ہوائی اڈا بھی موجود ہے اور اس کے قریب بوکوکو Bokoku کے مقام پر زرعی تحقیقات کا مرکز قائم ہے۔ بنقی کی آبادی ۸۲۳۰۰ ہے۔

(۳) :Statesman's Year Book, 1967 (۲) : الماخذ (۳) :Statesman's Year Book, 1967 (۲) : ۱۹۹۰ Whitaker's (۳) :The World Almanac, 1967 . Almanack, 1967

(سيد اسجد الطاف)

ينگ : رك به بنج.

\* بنگال: رك به بنگاله.

نگاله: یا بنگال، برطانوی هند کا ایک صوبه،
 جو بر صغیر پاک و هند کی آزادی کے بعد تقسیم هو
 کر بھارت کی ریاست مغربی بنگال اور پاکستان کے
 صوبهٔ مشرقی پاکستان میں شامل هو چکا هے.

نام اور جغرافیه: بنگال یا بنگاله کا نام بنگا یا ونگا سے نکلا ھے۔ یه ایک غیر آریائی قوم تھی، جس کا ذکر سنسکرت کی قدیم رزمیه کتابوں اور دھرم شاستروں، نیز بدھی ادب (''میلندا پنہو'') میں ملتا ھے۔ آگے چل کر یه نام بنگال کے اس علاقے کے لیے استعمال ھونے لگا، جہاں یه قوم آباد تھی۔ پال اور سبن راجاؤں کے عہد کا بنگا جنوبی بنگال میں دریا ہے گنگا کے ڈیلٹا کے مشرقی حصے میں واقع ایک چھوٹے سے عکلاقے پر مشتمل تھا۔ مغربی بنگال کو رادھا اورشمالی بنگل کو پوندرا وردھن کہتے تھے۔ ان کے علاوہ وریندرا اور لکھنوتی کے علاقے بھی تھے۔ ان کے علاوہ وریندرا اور لکھنوتی کے علاقے بھی تھے۔ ان کے علاوہ وریندرا اور لکھنوتی کے علاقے بھی تھے۔ ان کے علاوہ وریندرا اور لکھنوتی کے علاقے بھی تھے۔ ان کے اس اور مغربی بنگال کے کچھ حصے کو بھی سیمالی اور مغربی بنگال کے لیے بھی استعمال ھوتا تھا۔ سین راجاؤں کی سلطنت میں بنگال کے لیے بھی استعمال ھوتا تھا۔ سین راجاؤں کی ملائر۔ سلطنت میں بنگال کا ایک بڑا حصہ شامل تھا، لیکن وہ ھمیشہ گوری سور (= گور کا راجا) ھی کہلائر۔

بارہویں صدی عیسوی کے اختتام تک بنگاله کا نام مشرقی اور جنوبی حصّے کے لیے مخصوص تھا۔ ابتدائی مسلمان مصنفین نے بھی بنگ یا بنگا مشرقی اور جنوبی بنگال کے لیے استعمال کیا (''بختیار خلجی لکھنوتی، بہار، بنگ اور کمرود (کامروپ) جیسی مختلف جگھوں کے لوگوں کے واپنے زیر تسلط لایا'' طبقات ناصری، ص ۱۳۸۸).

آئین آکبری اور توزک جہانگیری میں بنگاله کی تقریباً وهی حدود ملتی هیں جو برطانوی هند کے صوبۂ بنگال کی تھیں، یعنی شمال میں همالیه کی ترائی سے خلیج بنگال تک اور مغرب میں راج محل کی پہاڑیوں سے مشرق میں گارو، کھاسی اور چائگاؤں تک اس کی طبعی سرحد نے اسے تبت، چین اور برما سے علیحدہ کیا ہے اور بر صغیر پاک و هند کے ساتھ صرف درۂ تلیا گڑهی، درۂ بھنگه اور جھارکھنڈ کے دشوار گزار راستر سے ملحق ہے.

بنگال کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ سین راجاؤں کی پرانی نہیں ہے۔ اس کی آبپاشی متعدد دریاؤں اور سلطنت میں بنگال کا ایک بڑا حصّہ شامل تھا، لیکن پرانی نہیں ہے۔ اس کی آبپاشی متعدد دریاؤں اور وہ همیشه گوری سور (= گور کا راجا) ہی کہلائے۔ ہے شمار ندی نالوں سے ہوتی ہے۔ گنگا، برہم پتر،

میگهنا، نروثیا، سهانندا، کوسی اور ان کی معاون ندیوں کا بنگلیوں کی زندگی بنانے اور بگاڑنے میں ایک خاص حصه ہے۔ بنگله کی تمدنی و معاشی ترقی کا انحصار انھیں کے رحم و کرم پر ہے اور بہت سے شہروں اور دیہات کو بسانے اور اجاڑنے میں ان کا بڑا حصه رها ہے۔ ان کے قرب و جوار کی زمینیں زیادہ اونچی نه هونے کے باعث برسات میں تقریبا خاصا نقصان پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں باد و باراں کے خاصا نقصان پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں باد و باراں کے شدید طوفان بھی اکثر اس علاقے کو اپنا نشانه بناتے وہتے ہیں۔ سیاحوں اور مؤرخوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تفصیلات دی ھیں.

## تاريخ:

مندو دور: اس علاقے میں آریاؤں کی آمد کا آغاز تقریباً . . . ، ق م میں هوا، لیکن ان کے قدیم ادب میں اس زمانے کے بنگاله کی سیاسی حالت کے بارے میں اس کے سوا کسی طرح کی معلومات نمیں مائیں که یه چهوئی چهوئی ریاستوں میں منقسم تھا اور آبادی مختلف اقوام، مثلاً ونگا، سوهما، پوندرا اور لادها وغیره پر مشتمل تھی ۔ قدیم رزمیه نظموں میں ان کے بعض سرداروں کے نام مائے هیں، مثلاً پوندرا کا حاکم واسودیو.

تاریخی دور کی ابتدا چوتھی صدی ق م کے اواخر سے ہوتی ہے۔ بقول بطلمیوس (Ptolemy) مشرقی علاقے میں گنگاریدائی یا گنداریدائی حکومت کرتے تھے۔ ہلی کے قریب ان کی راجدہائی گنگے تجارت کی بیڑی منڈی تھی۔ یہاں بہت اچھی ململ تیار ہوتی تھی اور اس کے نزدیک ایک سونے کی کن تھی ۔ سکندر اعظم کے حملے کے وقت انھوں نے پائی پتر کے براسیوئی حکمرانوں سے متحد ہو کر ایک بہت بڑا لشکر مشرقی ہند کے دفاع کے لیے تیار کیا تھا.

سمندر گپت کے کتبات سے مشرقی بنگال کی ایک ریاست سماٹاٹل یا ونگا کا پتا چلتا ھے۔ اسی طرح مغربی بنگال میں یوشکرنا کی ریاست تھی، جس کے راجا چندرورمن نے اپنی حدود فریدپور تک بڑھا لی تھیں اور ایک قلعه چندرورما دوئوں ریاستوں کا خاتمه سمندر گپت کے ھاتھوں ھوا.

خاندان گیتا کی حکومت چھٹی صدی عیسوی تک رھی ۔ اس عہد کے کتبوں میں ونگا کے تین راجاؤں کے نام ملتے ھیں : گوپ چندر، دھرم دت اور سماچاردیو، جو بردوان اور فرید پور کے علاقے پر ٥٢٥ سے ٥٥٥ء تک حکمران رہے، تاآنکہ چالو کیہ کے راجا کرتی ورمن نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا.

ہ۔ ہء سے کچھ قبل گپتا خاندان کے ایک باجگزار مہاسامنت ساسنکا نے آپوندرا یا ورندری (شمالی بنگال) اور رادھا یا سوھما (مغربی بنگال) پر مشتمل ریاست گوڈا (گوڑ، گور) کی بنیاد رکھی۔ جس کا صدر مقام کرنا سورنا (رانگا مائی) تھا۔ اس نے بدھ راجا ھرشنوردھن اور کامروپ کے راجا بھاسکرورس کو پے در پے شکستیں دے کر مگدھ (بہار)، چلکا جھبا (اڑیسه) اور بنارس تک کا علاقه فتح کر لیا۔ اس نے بدھوں پر بڑے ظلم کیے اور گیا کے مندر سے مہاتما بدھ کا بت نکال پھینکا۔ اس کی موت کے بعد بھاسکرورس اور ھرش وردھن نے اینا کھویا ھوا علاقه واپس لے لیا۔ آٹھویں صدی اینا کھویا ھوا علاقه واپس لے لیا۔ آٹھویں صدی کے بعد عیسوی کی ابتدا میں قنوج کے راجا یاسوورسن نے گوڈا اور ونگا پر قبضه کر لیا اور ہیں ء کے بعد گوڈا پر قابض ھو گیا۔

ساتویں صدی کے نصف آخر میں مشرقی اور جنوبی بنگال پر ایک بدھ خاندان کھڈ کا حکمران تھا۔ آٹھویں صدی کا نصف اول ابتری کا زمانه تھا، جسسے فائدہ اٹھا کر سہےء میں ایک اور بدھ خاندان پال

نے مغربی بنگال میں اپنی حکومت قائم کر لی.

پال خاندان کا بانی گوپال تھا جس نے نالندا اور دوسرے مقامات پر مٹھ اور مذھبی مدرسے قائم کیے ۔ اس کے بیٹے دھرم پال کے زمانے (۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰) میں یہ سلطنت اس قدر وسیع ھو گئی کہ اس میں ھمالیہ کی ترائی، کیدرا، مشرقی راجپوتانه، مالوہ اور برار تک کے علاقے شامل تھے ۔ اس کے بیٹے دیوپال نے اڑیسہ اور آسام تک اپنی ریاست بڑھا لی اور ھمالیہ سے وندھیاچل اور خلیج بنگال سے بحیرۂ عرب تک کے راجاؤں سے خراج لیا ۔ اس کی شہرت جاوا، سماترا اور ملایا تک پہنچی اور وھاں سے سفارتیں آئیں ۔ عرب سیاح سلیمان اور جغرافیہ دان المسعودی نے اس کی ریاست کا حال قلمبند کیا ھے ۔ اس کے درباری شاعر ابھینند نے ایک کتاب اس کے درباری شاعر ابھینند نے ایک کتاب اس کے درباری شاعر ابھینند نے ایک کتاب

دیوپال کے بعد اس خاندان پر زوال آگیا۔
۹۸۸ء تک، چھے راجا ھوے جو مذھب کے پابند،
لیکن سپہگری سے بے بہرہ تھے۔ ماھی پال (۹۸۸
تا ۲۱۰۳۹) کے زمانے میں اس خاندان نے پھر
سنبھالا لیا۔ اس نے شمالی اور مشرقی بنگال پر دوبارہ
قبضہ کر کے بنارس تک اپنی سلطنت کی توسیع کی۔
اس کے عہد میں مذھب اور تہذیب کو بھی
ترقی ھوئی .

آخر تقریبًا چار سو سال کے بعد پال خاندان اور اس کے ساتھ بدھوں کے دور حکومت کا خاتمه ھو گیا ۔ آخری حکمران گووندپال شکست کھا کر بہارکی طرف بھاگ گیا اور ایک طویل عرصے کے لیے سین خاندان کے هندو راجا بر سر اقتدار آ گئے .

گیارھویں صدی کے اواخر میں ھیمنتسین نے رادھا میں ایک خودمختار حکومت قائم کی ۔ اس کے بیٹے وجےسین (۱۰۹۰ تا ۱۰۹۸ع) نے گوڈا کے کچھ حصے اور ونگا کو اپنی ریاست میں شامل

کیا؛ پھر کامروپ اور کالنگا کے علاقے بھی فتح کر لیے ۔ اس کے جانشین ولّاسین کی حدود سلطنت مشرقی بنگال سے شمالی بہار تک پھیلی ہوئی تھیں ـ وہ عالم تھا اور عالموں کی قدر کرتا تھا۔ دان ساگر اور بھوٹا ساگر اسی زمانے میں لکھی گئیں۔ و ۱۱۵ میں اس کا بیٹا لکشمن سین تخت پر بیٹھا ۔ اس نے ا پنا آبائی شو دهرم چهوژ کر ویشنو دهرم اختیار کیا۔ وہ خود بھی شاعر تھا اور اس کے دربار میں بھی کئی ممتاز شعرا موجود تھے۔ اس نے کاسی، کالنگا، کاسروپ اور گوڈا کے راجاؤں پر فتح حاصل کی اور پوری، بنارس اور الٰہ آباد میں فتح کے ستون نصب کیر ۔ اس کی عمر کا آخری حصه بڑی پریشانی میں ہسر ھوا۔ ملک کے مختلف حصوں میں شورشیں اور بغاوتیں ہونے لگیں اور چاروں طرف انتشار اور بداسنی پھیل گئی تاآنکہ وہ مسلمانوں سے شکست کہا کر بھاگا اور ۱۲۰۹ء میں ڈھاکے کے قریب بمقام وکرم پور فوت ہوگیا ۔ سین راجا کٹر ہندو تنہے اور بدھ مت کے پیرو ہمیشہ ان سے نالان رہے.

اسلاسی دور: ۱۹۹۱ء میں قطب الدین ایک کے ایک ترک سپه سالار اختیارالدین محمد بن بختیار خلجی نے جنوبی بہار میں مسلم سلطنت کی توسیع کرنے کے بعد بنگاله کی طرف کوچ کیا اور اپنی فوج کو پیچھے چھوڑ کر صرف اٹھارہ سواروں کے ساتھ ۲۰۱۱ء میں سین راجا کے دارالحکومت ندیا میں داخل ھوا ۔ لکشمن سین کو خبر ملی تو وہ کھانا چھوڑ کر محل کے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا اور ندیا پر بغیر جنگ و جدال کے مسلمانوں کا قبضه ھو گیا ۔ جلد ھی وریندرا اور گور بھی مسلمانوں کے ھاتھ آ گیا ۔ اس کی قائم کردہ حکومت لکھنوتی کی وسعت شمال میں پورنیا سے دیو کوٹ اور رنگپور تک، مشرق میں ٹیسٹا اور کروٹیا تک، حفوم میں گنگا تک اور مغرب میں کوسی سے داج

محل کی پہاڑیوں تک تھی ۔ وندھیا چل سے راج محل کی پہاڑیوں تک جنوبی بہار اور گنڈک کے دھانے سے کوسی تک کے علاقے بھی لکھنوتی حکومت میں شامل کر لیے گئے۔ یہ چھوٹی سی سلطنت بعد میں گور کی ایک بڑی خودمختار حکومت بنی ـ کچه عرصر بعد محمد بن بختیار خلجی دس ھزار فوج لے کر تبت پر حملہ ؑ ٹرنے کے لیے روانہ هوا، لیکن پہاڑی راستوں کی دشواری اور نیم وحشی قبائل کی لڑائیوں نے فوج کو بددل کر دیا اور وہ مراجعت پر مجبور هو گیا۔ جب وه اپنی حدود میں پهنچا تو تين چوتهائي فوج ضائع هو چکي تهي اور وہ خود ایسا علیل تھا کہ لکھنوتی کے راستے ہی میں دیو کوٹ کے مقام پر فوت ہو گیا (۲۰۰۵)۔ ایک سردار علی بن مردان خلجی پر شبهه کیا گیا کہ اس نے یہماری میں محمد بن بختیار خلجی کو هلاک کر دیا ہے؛ چنانچه اسے گرفتار کر کے عزالدین محمد شیران کو لکھنوتی کا حاکم بنایا گیا جو شاهی لقب، اختیار کیے بغیر خود مختارانه حکومت كرنر لكا ـ على بن مردان كچه هي دنيون بعد فرار ہو کر دہلی پہنچا اور اپنی صفائی پیش کر کے ایبک سے ولایت بنگال کی سند لر کر لکھنوتی آیا۔ شیران شکست کھا کر بھاگ گیا اور ایبک کے گورنر کی حیثیت سے علی بن مردان حکومت کرنر لگا۔ بنگال کا پہلا مسلمان بادشاہ یمی ھے.

نومبر ١٢١٠ء دين قطب الدين ايبك كي وفات کے بعد علی بن مردان نے بنگال میں اپنی بادشاهت کا اعلان کر دیا، سگر اس نر جبر و تعدّی اور خود پسندی کا ایسا مظاهره کیا که خلجی اس ا نر عاجز آکر اسے قتل کر دیا (۱۲۱۱ء)، اور حسام الدین خلجی سلطان غیاث الدین کے لقب سے بادشاہ بن گیا۔ اس کے زمانے میں بنگال نے بڑی ترقی

اور و کرم پور کے راجا خراج دینے لگے اور دارالحکومت دیو کوٹ سے گور (لکھنوتی) میں منتقل ہو گیا۔ ١٢١٩ء ميں اس نے جہازوں كا ايك بڑا بيڑا بنايا۔ ه ۲۰۲ عدين سلطان التنمش بهارو بنكال پر حمله آور هوا تو اس نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی، لیکن اس کے واپس هوتر هی بهار کے صوبیدار علاؤالدین جانی کو مار بھگایا۔ اس پر التتمش کے لڑکے ناصرالدین نے لکھنوتی پر چڑھائی کی، غیاث الدین گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ اس طرح بنگال کی پہلی آزاد بادشاہی كا خاتمه هو گيا (١٠٢٤ع).

بنگال ۱۲۲۷ سے ۱۲۸۷ء تک دیالی سلطنت کا ایک حصّه رها اور اس دوران میں یہاں یکر بعد دیگرے متعدد صوبیدار مقارر هاوے جو بوجوه کم و بیش خود مختار ر<u>ه</u> .

بلبن [رک بان] کے عہد حکومت (۱۲۹۰ تا ١٢٨٥ع) مين يهال كا صوبيدار اس كا معتمد خلام مغیث الدین طغرل تها ـ ۱۲۷۹ مین بادشاه ایسا بیمار ہوا کہ بعض علاقوں میں اس کی وفات کی افواہ پھیل گئی۔ طغرل نے ان دنوں شمالی اڑیسد اور گونڈوانه میں بہت سی فتوحات حاصل کی تنہیں ـ اس نر مال غنيمت كا پانجوال حصّه شاهي دربار مين بھیجنے کے بجامے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور یکے بعد دیگرے دو شاھی لشکروں کو، جوا سے سزا دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، شکست دی ـ اب سلطان غیاث الدین بلبن خود بنگال بر حمله آور هوا (۱۲۸۰) ـ يه سن كر طغرل جاج نگر کی طرف فرار ہو گیا اور بلاد بنگال شاہی قبضر میں ا آ گئر ـ طغـرل كا پيجها كيا گيا اور بالآخر وه مارا گیا (۱۲۸۳ء) ۔ بلبن نے اپنے لڑکے بغرا خان کو اقليم لكهنوتي اور عرصهٔ بنكاله كا حاكم بنايا اور دع لَمَى واپس چلا گیا (۱۲۸۲ء) ـ بغرا خان کے وقت کی ـ حدود سلطنت میں توسیع هوئی، اڑیسه، کامروپ سے بنگال کی صوبهداری موروثی هو گئی ـ یه بلبنی

حکمران سلطنت دہیلی کی سیادت کو تسلیم تو کرتے تھے، لیکن اپنے صوبے کے معاملات میں وہ تقریبًا آزاد و خود مختار تھے.

عدی خاندان غلامان کے هاتھ سے دم بی کی سلطنت جاتی رهی اور . ۱۲۹ میں خلجیوں اور پهر ۱۳۲۰ء مين تغلقون کا اس پر قبضه هوا، تاهم بنكل مين بلبني خاندان بدستور حاكم رها اور سلاطین دیلی نے بھی ان پر کسی طرح کا جبر کرنا یسند نہیں کیا۔ غیاث الدین تغلق کے عمد میں حاكم بنكاله شماب الدين بغرا شاه كو اس كے بھائي غیاث الدین بهادر شاه نر اس قدر زچ کیا که اس نر بادشاه سے مدد مانگی، چنانچه سپه سالار بهرام خان بنکال بھیجا گیا ۔ بہادر شاہ نے شکست کھائی اور شهاب الدین حکومت پر بحال هوا ـ آئنده تیس بینتیس برس تک، بنگاله کے مختلف حصر سلاطین دیل کی سیادت کو مانتر رھے ۔ ۱۳۲۰ سے ۱۳۳۰ء تک مشرقی بنگال پر بہادر شاہ اور بہرام خان کی مشترکہ طور پر اور ۱۳۳۰ سے ۱۳۳۸ء تک صرف . فرخر الذكر كي حكومت رهي - ١٣٢٥ سے ١٣٣٩ع تک لکھنوتی کہ جاکم قدرخان تھا اور ۱۳۲۳ سے ۱۳۳۹ء تک ساتکوں کا حاکم عزالدین اعظم الملک معمد تغلق کے آخری ایام حکومت . بن والمان بنگال علانيد منحرف هو گئر اور فيروز تغلق که طوعًا و کرهًا ان کی آزادی ماننا پڑی.

آزاد مسلمان بادشا ہوں کے زمانے میں بنکال نے بڑی آسودگی پائی ۔ ملک کے گوشے گوشے میں سرکری عمارات، قلعے، مسجدیں، مدرسے، اقامت خانے، سرائیں اور خانقا ہیں تعمیر ہوئیں، تالاب تھودے گئے اور سڑکیں تیار ہوئیں ۔ اس عہد میں دو شاہی خاندان حکمران رہے : ایک حاجی الیاس کا اور دوسرا علاء الدین حسین کا، درمیان میں راجا کنس اور اور اس کے جانشینوں نے کچھ عرصے کے لیے حکومت

غصب کر لی ـ مملکت بنگاله کو مسلمانوں نر یه وسعت دی که مغربی آسام (= کامروپ)، کوچ بہار اور جاجنگر ( اڑیسہ) کے اقطاع اور شمالی و جنوبی بہار کا علاقہ پٹنے تک ان کے زیر حکومت رہا۔ اسلامی فوجوں نے دریاے میگھنا عبور کیا، جو پہلے ان کی پیشقدسی میں سد سکندری بنتا رہا تها اور سلمت، مغربي. پثره اور نوا کهلي (بشمول چائگاؤں) تک مسلط هو گئیں ـ اس مملکت کے م کزی شہر تین تھے: (١) غور یا گور، جو قدیم لكهنوتي كا نيا نام تها اور وسط بنكال (موجوده ضلع مالدہ) میں گنگا کے کنارے واقع اور چند وقفوں کے ساتھ بہت عرصے تک پامے تحت رہا۔ اس کے قریب پنڈوہ اور اکدالہ کے شاندار قلعے کی تعمیر هوئی؛ (۲) مشرق میں سنار گؤں، موجودہ ڈھاکے سے قريب ايك وسيع شهر تها، جب دها نه بسا تو اجر گيا؛ (۳) ساتگاؤں، دریاہے ہگا<sub>ی</sub> پر تجارتی اور انتظامی مر کز تھا۔ جب نڈی کے اٹ جانے سے آمد و رفت مشکل ہو گئی تو اس کی جگہ ہگلی بندر نے لے لی (ریاض السلاطین، انگریزی ترجمه، حاشیه ترجمه، ص . ۹: هاشمي فريد آبادي : تاريخ مسلمانان يا كستان و بهارت، ۱: ۳۶۳).

ہ ۱۳۳۹ء میں بہرام کے قتل کے بعد اس کے مشیر کار فخرالدین نے بغاوت کی اور سلطان فخرالدین مبار ک شاہ کے نام سے خطبہ پڑھا اور ۱۳۳۹ء تک حکومت کی۔ اس کے بعد مشرقی بنگل تین سال اور خودمختار رھا اور اس کے لئڑکے اختیار الدین غازی شاہ نے حکومت کی۔ ۱۳۵۳ء میں سنار گؤں مغربی بنگال کی الیاس شاھی سلطنت کا ایک حصّہ ھو گیا .

الیاس شاهی سلطنت: ۱۳۳۲ء میں حاجی (ملک) الیاس مغربی بنگل کے حاکم علی مبارک کو قتل کر کے تخت پر قابض ہوا اور سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس نے مغرب میں اپنی

سلطنت ترهٹ سے آگے چمپارن، گورکھپور اور بھڑائچ تک بڑھا لی، ادھر مشرق میں اختیارالدین کی وفات کے بعد م ۱۳۵۰ء میں سنارگاؤں کو اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ ۱۳۵۳ء میں بنگالہ پر فیروز تغلق نے حملہ کیا جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ لکھنوتی کے مغرب کا سارا حصہ دہلی کی سلطنت میں ملا لیا گیا۔ تاھم الیاس شاہ نے اپنی سلطنت کی وسعت کامروپ، ناگرا، اور ورندرا (راجشاھی اور دیناجپور کے اضلاع) تک بڑھا لی۔ اس نے ۱۳۵۸ء تک کے حکومت کی، لیکن اس کے سمّے صرف ۱۳۵۸ء تک کے بائے جاتے ھیں۔ اس کے زمانے میں علم کا چرچا ھوا اور عالموں کی قدر کی گئی۔ اخی سراج الدین المعروف به آئینه هند اور شیخ بیابانی (م ۱۳۵۸ء) اس کے درباری تھے.

الیاس شاہ کی وفات کے بعد اس کا لڑکا سکندر ماہ اول (۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ء) تخت نشین ہوا۔
اس کے عہد میں بھی فیروز تغلق نے حملہ کیا،
لیکن جلد ھی صلح ہو گئی اور وہ دہلی واپس چلا گیا (۱۳۵۹ء) ۔ پینتیس سال کی حکومت کے دوران میں سکندر شاہ نے بہت سی عمارات تعمیر کروائیں ۔ ۱۳۸۸ء میں اس کے بیٹے غیاث الدین نے بغاوت کر کے سنار دوں، ساتگاؤں اور فیروز آباد کو فتح کر لیا۔ گوال پاڑہ میں باپ بیٹے کے درمیان جنگ ھوئی ۔ سکندر شاہ مارا گیا اور غیاث الدین جنگ ھوئی ۔ سکندر شاہ مارا گیا اور غیاث الدین فیرمی بیٹھا .

یسی وہ غیات الدین اعظم شاہ (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ء) ہے جس نے ایران کے شاعر حافظ سے خط و کتابت کی اور جونپور کے حاکم خواجہ جہاں اور چین کے شہنشاہ سے دوستی پیدا کی۔ ایک چینی سیاح ماہوان اسی کے زمانے میں بنگالہ آیا اور اس نے یہاں کی تمدنی و معاشرتی حالت قلمبند کی.

الیاس شاهی خاندان کے آخری سلاطین کی

کمزوری کے باعث درباری بہت خود سر ہو گئے۔
امیروں میں سے ایک راجہ کنس بھی تھا، جس نے
غیاث الدین اعظم کے پوتے شمس الدین ثانی کو

ہ مہاء میں قتل کرا کے بایزید کو براے نام تخت
پر بٹھایا اور خود حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی؛
لیکن کچھ عرصے بعد امراکی مخالفت کی تاب نه لا کر
سطنت اپنے لڑکے جدو کے حوالے کر دی (ہ اہماء) ۔
نیا حکمران مسلمان ہو گیا اور جالال الدین
محمد شاہ کے نام سے موسوم ہوا ۔ اس کی وفات
محمد شاہ کے بعد شمس الدین احمد شاہ تخت پر
بیٹھا۔ ہمہماء میں اسے قتل کر دیا گیا اور حکومت
ایک بار پھر الیاس شاھیوں کے ھاتھ میں آگئی.

سرت آباد سے اپنے سکے جاری کیے ۔ اس کے لڑکے نصرت آباد سے اپنے سکے جاری کیے ۔ اس کے لڑکے نصرت آباد سے اپنے سکے جاری کیے ۔ اس کے لڑکے رکن الدین باربک شاہ (۱۹۵۹ تا ۱۳۵۸ء) نے اڑیسہ کے راجا سے جنگ کی اور قلعۂ مندارل پر دوبارہ قبضہ کیا ۔ اس کے فوجی افسر اسمعیل غازی نے کامروپ کے راجا کو ماھی سنتوش (ضلع دیناجپور) کے نزدیک شکست دے کر اپنی سرحد دیناجپور) کے نزدیک شکست دے کر اپنی سرحد دریا ہے کروٹیا تک بڑھا لی ۔ باربک اور اراکان کے دریان چاٹگاؤں کے لیے عرصے تک جنگ راجا کے دریان چاٹگاؤں کے لیے عرصے تک جنگ موتی رھی ۔ جیسور اور کھلنا کا علاقہ جنوب میں نتج کیا گیا ۔ باربک گوریسور کہلاتا تھا ۔ اس نے بنگلہ زبان کی بھی سرپرستی کی.

جس طرح عباسیوں کے زبانے میں تر کوں کی مرپرستی ہوئی تھی اسی طرح بنگال کے آخری الیاس شاہی سلطانیوں نے حبشیوں کی سرپرستی کی ۔ نتیجه یہ، نکلا کہ جن امیروں کی وجه سے سلطنت کو چلتی تھی ان کا زور کم ہو گیا اور سلطنت کو نقصان پہنچا۔ محمود کے بیٹے جلال الدین فتح شاہ نقصان پہنچا۔ محمود کے بیٹے جلال الدین فتح شاہ (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ء) نے حبشیوں کی قوت توڑن جاشی

تو هنگامه برپا هو گیا، جس سین فتح شاه کام آیا اور الیاس شاهی حکوست ختم هو گئی ـ اس خاندان کے عہد میں بنگاله کو معاشرتی اور معاشی ترقی نصیب هوئی اور اس کے سلاطین بنگالی نه هونے کے باوجود هر دلعزیز رہے .

حیشی سلطنت: ۲۸۸۱ء میں باریک خواجهسرا حبشیوں کی سازش سے فتح شاہ کو قتل کر کے تخت پر بیٹها، لیکن چند ماہ بعد ایک خیر خواہ حبشی سردار ملک اندیل کے هاتهوں مارا گیا \_ ملک اندیل وزیر خان جہاں اور فتح شاہ کی ہیوی کی رضامندی سے تخت پربیٹها اور سیف الدین کا لقب اختیار کیا۔ قلعه گور کے قریب فیروز سینار بنا کر جشن سنایا اور انعام تقسیم کیا۔ وہ لائق حکمران تھا، لیکن تین سال کے بعد وہ بھی مارا گیا۔ اب فتح شاہ کے نابالغ لڑکے ناصرالدین محمود کو تخت پر بنهایا گیا، لیکن . . وم و ع میں وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا اور شمس الدین مظفر کے لقب سے سیدی بدر تخت نشین ھوا ۔ اس نے فوج کی تنخواہ کم کر دی، جس کی وجه سے بلوہ ہو گیا وزیر سید حسین کی سرکردگی میں محل کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مظفر مارا گیا اور حبشی حکومت کا خاتمه هوا ۔ یه بنگال کی تاریخ کا تاریک دور ہے، جس میں فوجی طاقت کمزور اور ملک کی معاشى اور تهذيبي حالت ابتر هوئي.

حسین شاهی خاندان: (۱۹۳۸ تا ۱۳۵۲) چونکه الیاس شاهی خاندان کا کوئی وارث باقی نه رها تها لهذا سید حسین نے علا الدین حسین شاه کا لقب اختیار کرر کے تخت سنبهالا ۔ ۱۹۳۵ مین اس نے اپنے خلیفة الله هونے کا اعلان کیا، حبشی امیروں کے بدلے پرانے مسلم اور هندو امیروں کو بحال کیا اور دارالحکومت گوڑ سے ایکڈالا لے بحال کیا اور دارالحکومت گوڑ سے ایکڈالا لے گیا۔ وہ خود عرب تھا، لیکن اس نے بنگالیوں کی زبان اور تہذیب کی سرپرستی کی اور فتوحات و تعمیرات

کے دورکا آغاز ہوا.

حسین شاہ سے مسلمان اور هندو دونوں خوش تھے۔ پنڈیا (فیروز آباد) میں اس نے قطب عالم کے مقبر ہے لیے خاصی جاگیر مقرر کی۔ اس کے قائم کردہ متعدد مدارس میں سے ایک مدرسے کا ذر دالدہ کے کتبے (مورخه ۲۰۰۶ء) میں ملتا ھے۔ هندو اسے کرشن کا اوتار کہتے تھے، چنانچہ بہت سے هندو مصنفین اور شعرا نے اسے نیک نام سے یاد کیا ھے۔

الله الم الله الموالدين الموالمظفر نصرت شاه كے نام سے تخت نشين هوا ـ اس كے عهد ميں رامائن اور مهابهارت كا بنگله ميں ترجمه هوا اور سونا مسجد اور قدم رسول كى عمارتيں تعمير هوئيں ـ اسى زمانے ميں باہر نے ابراهيم لودهى كوشكست دے در مغليه سلطنت كى بنياد ركهى ـ چنديرى كى لڑائى كے بعد باہر كو بہار ميں پٹهان سرداروں كى يورش كا سامنا كرنا پڑا، جن كا سرغنه نصرت كا برادر نسبتى محمود لودهى تها ـ گها گهرا اور گنگا كے سنگم پر لڑائى هوئى، تها ـ گها گهرا اور گنگا كے سنگم پر لڑائى هوئى، مدد كى ـ بالآخر ميدان بابر كے هاته رها اور نصرت دو اطاعت اور سالانه خراج ادا كرنے كا اقرار كر نا پڑا.

نے قتل کر دیا تو اس کا بیٹا علاءالدین فیروز شاہ تخت پر بیٹھا، لیکن چند ھی روز بعد نصرت کے چھوٹے بھائی غیاث الدین محمود نے اسے ھلاک کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے عہد میں شیر خان سور نے بنگالے پر حملہ کیا۔ ان دنوں عمدیوں مغربی ھند کی شورشیں فرو کرنے میں مصروف تھا اور شیر خان نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بہار میں اپنی توت مستحکم کر لی تھی ۔ درّہ تلیا گڑھی میں محمود نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن پسپا ھو کر گور کی طرف ھٹ آیا اور ھمایوں سے مدد طلب کی۔ اس

سے قبل کہ ہمایوں اس کی اعانت کے لیے پہنچتا افغان لشکر نے گور پر قبضہ کر لیا۔ محمود فرار ہو کر زخمی حالت میں ہمایوں کے لشکر میں پہنچا، جو اس وقت سون اور گنگا کے سنگم پر اترا ہوا تھا (۳۸، ۱۹۵) ۔ افغانوں کو کچلنے کے لیے شاہی لشکر آگے بڑھا تو کہل گؤں میں شیر خان کے بیٹے جلال خان نے اس کا راستہ روکا تاآنکہ شیر خان اپنے خزانے سمیت بعفاظت جنوبی بہار میں پہنچ گیا۔ اسی دوران میں محمود کو اپنے دو بیٹوں کی ہلاکت ہوئی کی خبر ملی، جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی کی خبر ملی، جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی اس خود مختار مسلمان بادشاہت کا خاتمہ ہوگیا۔

افغانسون کی حکوست: ۱۵۳۸ء هی سین همایوں کا گور پر قبضه هوگیا ۔ اس نے بنگال کو جزو سلطنت بنانے کا اعلان کیا، گور کا نام جنت آباد رکها اور هفتون اپنی کامیابی کا جشن منایا، تاهم اسے یہاں چین سے بیٹھنا نصیب نه هوا۔ آگریے اور دوآب سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ اس کے بھائی تخت شاھی پر قابض ھونے کی فکر میں ہیں، جنانجہ وہ جہانگیر قلی بیگ کو بنگالے کا گورنر مقرر کر کے آگرے کی طرف روانہ ھوا۔ دوسری طرف شیر خان بہار سے قنوج تک تمام قاعوں میں اپنی فوجیں بٹھا چکا تھا۔ چوسا کے مقام پر همایوں نے شکست کھائی اور وہ بمشکل جان بچا کر دارالسلطنت پهنچ سکا (۲۶ جون ۱۵۳۹) - اب شیر خان نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے بنگال کا رخ کیا ۔ حمانگیر قلی بیگ میدان جنگ میں ماراگیا اور گور پر افغانوں کا قبضه هوگیا.

شیر شاہ نے خضر خان ترک کو بنگال کا گورنر مقرر کیا تھا (۱، ۱۵)، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ سابق شاہ بنگالہ محمود کی بیٹی سے شادی کر کے خود مختاری کے خواب دیکھ رہا ہے تو

اسے گرفتار کر کے شیر شاہ نے ملک کے نظم و نسق کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا اور قاضی فضیلت کو سربراہ مقرر کیا.

شیر شاہ کے بیٹے اسلام شاہ کے عہد میں محمد خان بنگال کا گورنر تھا۔ اسلام شاہ کی وفات (۲۲ نومبر ہے ہ ہ ای کے بعد اس نے بنگال میں اپنی بادشا هت کا اعلان کر دیا اور اپنا لقب شمس الدین محمد شاہ غازی اختیار کیا۔ اس نے ایک طرف اراکان پر حمله کیا اور دوسری طرف جونپور پر قبضه کیا۔ وہ بمتام چھپر گھاٹ (چھپرامؤ) ھیمو کے ھاتھ سے مارا گیا۔ اس کے بیٹے خضر خان غیاث الدین نے . ۲۰ ۱ء تک حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد سوریوں میں خانہ جنگی ھوئی اور ۲۳ م اء میں کررانی افغان بنگال میں ہر سر اقتدار آئے، جن کا سربراہ سلیمان خان تھا۔ '

سلیمان خان نسر مغربی بنگال اور جنوب مشرقی بہار پر قبضه کر لیا اور کوچ بہار سے پوری (اڑیسه) اور دریاے سون سے برهمپتر تک اپنی سلطنت کی توسیع کر لی ۔ اگرچه سلیمان کررانی نے اپنی بادشاهت کا اعلان نہیں کیا، تاهم اس نے ایک بادشاه کی طرح آٹھ سال تک (۱۰۹۰ تا ۲ے دورع) حکومت کی اور اکبر کے نام کا خطبہ پڑھ کر اپنا اقتدار بـرقرا ر رکھا۔ ۱۱ اکتوبر ۲۔1۶ کو سلیمان کررانی نے وفات پائی، اس کا لڑکا بایزید تخت سے اتارا گیا اور اس کا چھوٹا بھائی داؤد تخت پر بیٹھا۔داؤد کررانی نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن وہ آکبر کے تجربہ کارسپہ سالار منعم خان ِ کے سامنے نہ ٹھیر سکا اور پٹنے میں قلعہ بند ہو گیا، جہاں خود اکبر کے زیر نگرانی سخت معرکہ ہوا (هءه ع) د داؤد نے شکست کھائی اور بنگال پر مغلوں کا قبضه هو گيا.

دور سغليه: اكبر مشرقي ممالك منعم خان

کے حوالے کر کے واپس چلا گیا؛ لیکن منعم خان جلد هی وفات پا گیا۔ اس کے جانشین حسین قلی بیگ کے دورِ نظامت میں داؤد خان نے پھر حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی اور میدان جنگ میں مارا گیا (۲۰۵۱ء)۔ ۱۹۸۰ء میں بنگال کا نیا ناظم مفافر خان تربتی کررانیوں کی بغاوت میں مارا گیا۔ پیر انھوں نے آکبر کی جگه اس کے سوتیلے بھائی مرزا حکیم کی بادشاهت کا اعلان کر دیا اور مجنون خان تقشال بنگالے کا حاکم ھو گیا۔ ققشال کی وفات اور کابل میں مرزا حکیم کی شکست کے بعد بغاوت کا ور خرد بخود ختم ھو گیا اور اپریل ۱۹۸۲ء میں زور خرد بخود ختم ھو گیا اور اپریل ۱۹۸۲ء میں خان اعظم بنگال کا مغل گورنر مقرر ھوا.

افغان آکبر کے دور حکوست میں بنگال، بہار اور ازیسه سین اپنی کهوئی هوئی حکومت حاصل کرنر کی کوششوں میں برابر مصروف رھے ۔ جہانگیر کے عمد سیں پہلر مان سنگھ اور پھر اسلام خان بنگالر کا ناظم مقرر ہوا۔ اسلام خان کے زمانے میں جدید بنگال کی نشوونما هوئی اور بحری تجارت کو فروغ هوا ـ پرانر بیرونی تاجرون، یعنی چینی، ملائی، عرب اور برتگیز سوداگرون کی جگه ولندیزیون، فرانسیسون اور انگریزوں نر اپنی اپنی کمپنیاں قائم کیں اور در آمدکی تجارت کو منظّم کیا ۔ ملک کی آمدنی بڑھ گئی ۔ اس کے عمد میں حدود سلطنت میں بھی توسیم هوئی۔ کوچ بہار پر قبضه ۱۹۱۹ء میں اور کامروپ پر تین سال کے بعد ہوا ۔ اس کے علاوہ ضلع نواکھلی کا جنوب مشرقی حصّه اور مدنا پورکا جنوب مشرقی علاقه منل بنگال میں ملا لیا گیا۔ ١٦١١ء میں سنار گاؤں پر مغلوں کا قبضہ هوا اور بارہ بھوئیاں کے سردار موسی خان نے جولائی میں مغلوں کی حکومت تسلیم کر لی - جنوری ۱۹۱۲ء میں جیسور کے راجا نے سرکشی کی ۔ وہ مقید ہوا اور اس کی ریاست کا الحاق کر لیا گیا ۔ اسی سال

دولمباپورکی جنگ میں خواجہ عثمان زخمی ہوا (اور ۱۲ مارچ دو وفات پا گیا) اور اس کا مدد گر بایزید کررانی گرفتار ہوا۔ اپریل ۲۰۱۲ء میں صدر مقام راج محل کے بجائے ڈھا کہ مقرر ہوا اور اس کا نام جہانگیر نگر رکھا گیا۔ مئی ۱۹۱۲ء میں کاچار اور کامروپ کے راجاؤں نے بھی مغل حکومت کی ماتحتی قبول کی۔ اگست میں اسلام خان نے وفات پائی ۔ بنگال میں مغل حکومت قائم کرنے کا سہرا اسی کے سرھے .

اسلام خان کے بعد بیس سال کے عرصر میں یہاں یکر بعد دیگرہے متعدد گورنر آئر لیکن ناکام ثابت ہوئے ۔ بہت سی جنگیں سرحدوں پر لڑی گئیں (جیسر کاچار، آسام، چاٹگاؤں سین) ۔ جہانگیر کے خلاف جب خُرم (شاهجہاں) نر بغاوت کی تو وہ د کن سے اڑیسہ ہوتا ہوا مدناپور آیا اور بردوان پر قبضه کر لیا ۔ بنگال کا گورنر نور جہاں كا بهائي ابراهيم خان تها، جو ١٦٢٨ء مين لرتا ھوا مارا گیا اور جہانگیرنگر خُرَّم کے ھاتھ آیا ۔ اس نر خان خاناں کے لڑکے داراب خان کو بنگال کا گورنر بنایا۔ ۲۹۲۸ء میں خُرم نے شاھی فوج سے شکست کھائی اور پھر دکن میں جا پناہ لی۔ بنگال کا گورنر مهابت خان مقرر هوا اور داراب خان مارا کیا، لیکن نور جہاں کی سازش کی وجہ سے مہابت خان نے بغاوت کر دی اور جون ۲۲۹ء میں خرم سے سل گیا.

اب جہانگیر نے فدائی خان کو بنگال کا گورنر مقرر کیا جس نے پانچ لا کھ روپیه سالانه جہانگیر کو اور اتنی هی رقم نورجہاں کو بھیجنا شروع کی جہانگیر کے زمانے میں بنگال میں سیاسی اور جغرافیائی اتحاد اور اس کا مرکزی سلطنت کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا هوا۔ شاهجہاں اور اورنگ زیب کے عہد میں اسی سال تک مغل بنگال میں امن و امان قائم رها اور آسام اور اڑیسه کی طرف بنگال کی

سرحد برهی - شاهزادهٔ محمد شجاع، شانسته خان اور شاهزادهٔ عظیم الشان نے یکے بعد دیگرے ۲۱ سال، ۲۰ حکومت کی - اراکان میں آباد پرتگیز، جو هکلی پر بهی قابض هو چکے تھے، بحری قزاقی اور لوٹ مار کرنے کے علاوہ اکثر مغلون کے خلاف اراکان کے مگھ راجاؤں کی مدد کرتے رهتے تھے، چنانچه ان کی سرگرمیوں سے تجازت اور استحکم سلطنت کو بہت نقصان پہنچ رها تھا۔ استحکم سلطنت کو بہت نقصان پہنچ رها تھا۔ استحکم سلطنت کو بہت نقصان ہے، جارت اور کا کامروں پر بھی قبضه هو گیا.

ابریل ۱۹۳۹ء سے اپریل ۱۹۹۰ء تک شاعزاء، شجاع نے بنگاہ پر حکومت کی ۔۔اس نے الينا صدر مقام واج محل قواوديا \_ إس ك عهديي ولنديزون اور انگزيزون دو تجارت كي اجازت ملي ـ شاعجہاں کی علالت کے وقت دہلی کی سلطنت کے لیرجو خانه جنگی هوئی اس میں شاہ شجاع نے اورنگ زیب عالمگیر کے سپه سالار میل جمله اور شاهزادة محمد ملطان سے کھجوا کے مقام پر شکست کھائی (، م دسمبر ۸ ه ۲۹ م) اور اوه مونگیر اور زانگامانی هوتر هوے زاج معل اور وهاں سے ٹائڈے پہنچا ۔ اس منوتع پرشجاع کو پرتگیزوں نے مدد دی، اور شاہزادہ محمد سلطان بهي شجاع سے جا ملا يہ موسم برسات میں شجاع کی بحری طاقت مضبوط ہو جانے کی وجہ سے میں جملہ کو کافی نقصان ہوا اور اس نے اپنی فوج پیچیے هٹا لی، لیکن ۱۹۹۰ء میں بہارسے کمک آتر ہی اس نے شیعاع کو گنگا کے پار سار بھگیا۔شجاع رضاپور سے ٹانڈے، ڈھاکے ہوتا ہوا ا مئی ۱۹۹۱ء میں اواکان چلا گیا ۔ سیر جمله کھاتے میں داخل هوا اور بنگال پر اورنگ زیب کا قبضه هو گيا.

میر جمله کو هفت هزاری منصب اور بنگال

کی نظامت ملی اور ڈھاکہ ایک بار پھر صدر مقام بنا ۔ اگلے برس اس نے مشرق کی جانب فوج کشی۔
کی اور کوچ بہار پر قبضہ کرنے کے علاوہ ملک آسام کی اور کو باج گزار بنایا ۔ وہ اسی راستے چین کی طرف بڑھنا چاھتا تھا، لیکن آسام کی بارش نے اس کا عزم نا کام بنا دیا ۔ وہ واپس جہانگیر نگر آ رہا تھا کہ مہم کی ماندگی کے باعث وفات یا گیا (۱۹۹۳) ،

میر جمله کے بعد شائسته خان ولایات بنگاله پر بادشاه کا نائب مقرر هوا اس کے ظویل دور مین سینکڑوں مدرسے، مسجدین، پل، سڑ نیں اور سرائیں تعمیر هوئیں۔ مشرقی پاکستان میں مغل تہذیب کا فروغ هوا اور حسن انتظام کے اعث ملک میں ہے جا خوش حالی اور ارزانی هو گئی۔ ۱۹۹۱ء میں کوچ بہار کے واجا کے مسنے پر بدامنی پھیلی تو السے جزو سلطنت بنا لیا گیا۔ علاوہ ازیں رنگ پور اور کامروب کے علاقے بھی بنگال میں شامل کیے گئے۔ ۱۹۹۹ء هی میں چائگاؤں پر قبضه هوا اور اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔

اس زمانے میں انگریزوں کی لیک تجارتی کوٹھی هگلی میں قائم تھی اور انگریسز گماشتے بلا محصول سال لانے لے جانے میں بدنام تھے۔ انھوں نے کوٹھی کو قلعہ بند کرنا چاها تو مغل عبال نے انھیں جبرا روک دیا۔ انگریزوں نے چند جنگی جبازوں کی مدد سے چاٹگاؤں پر چھاپا ماں کر قابض هونے کی کوشش کی، مگر اسے ناکام بنا دیا گیا۔ انگریزوں سے ۲۰ دسمبر ۱۸۸۹ء کے لو هگلی اور کائست ۱۸۸۲ء کے اوائل میں بالا سور چھین لیا گیا۔ اگست ۱۸۸۲ء عمیں مصالحت هو جانے پر کلکتے کے نزدیک الوبیریا میں انگریزوں کو قلعہ بنانے اور لیکن انھیں دنوں مغل جہازوں پر انگریزوں نے جیئی لیکن انھیں دنوں مغل جہازوں پر انگریزوں نے جیئی کے نزدیک حملہ کیا تو شائستہ خان نے یہ مراهات

واپس لے لیں۔ شاھی فرمان سے بنگالے کے علاوہ سورت وغیرہ کی کوٹھیاں ضبط اور تمام انگریز تاجر اور گماشتے، جو فرار نہ ھو سکے، گرفتار کر لیے گئے (۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸) ۔ انگریزوں کو اس نیم سرکاری جنگ میں نقصان اور ذلّت کے علاوہ کچھ ھاتھ نہ آیا اور انھوں نے مغل امیروں وزیروں کی سہینوں منت خوشامد کے بعد بمشکل معافی اور سخت تر شرائط پر تجارت کی اجازت حاصل کی ۔ ۱۹۹۰ء میں کلکتے پر تجارت کی اجازت حاصل کی ۔ ۱۹۹۰ء میں کلکتے کی بنیاد پڑی اور اسی سال فرانسیسیوں نے چندر نگر کی بنیاد پڑی اور اسی سال فرانسیسیوں نے چندر نگر آباد کیا ۔ شائستہ خاں کے بعد ابراھیم خاں اور عظیم الدین یکے بعد دیگرے صوبیدار ھوے ۔ امن غائب ھوا اور ملکی انتظام درھم برھم ھونر لگا۔

مرشد قلی خان ایک کامیاب گورنر ثابت هوا۔
اس نے محصول کی ادائی کم آدر دی ۔ اندرونی
امن فائم رآلھنے کے لیے جو فوج تھی اس کی تعداد
گھٹا دی ۔ عمّال کی جاگیروں آلو خالصه زمین قرار
دے کر ان کے عوض ان کی تنخواہ مقرر کی۔
زمینداروں سے لگان الگ الگ آئٹھا کرنے کے بجاے
اجارہ داری کا دستور قائم آئیا جس کی رو سے ٹھیکیدار
ایک مقررہ رقم پیشگی ادا کر دیتر تھر۔ بیرونی

تجارت کو فروغ دیا ۔ فرنگی تاجروں پر کڑی نگرانی رکھی اور رشوتستانی اور ریشه دوانی کے راستے بند کیے۔ اس کے عہد کی خوش حالی کا اندازہ اس سے هو سکتا هے که چند سال بعد کلائو نے مرشد آباد کے بارے میں لکھا که یه شهر لنڈن کے برابر وسیع هے، لیکن لنڈن میں اتنے لکھ پتی نہیں جتنے مرشد آباد میں هیں ۔ کتابوں میں مرشد قلی خان مرشد آباد میں هیں ۔ کتابوں میں مرشد قلی خان هیں۔ ان دنوں روپے میں پانچ من چاول مل جاتا تھا۔ . ۳ جون ۱۲۲۷ء کو مرشد قلی خان نے وفات پائی اور اس کا داماد شجاع الدوله جو اڑیسه کا ناظم تھا، بنگال کا صوبیدار مقرر هوا.

بنگال کے نیم آزاد صوبیدار: اس زمانے میں مشرقی علاقوں نے بادشاہ دہلی سے علانیہ سر دشی نہیں کی، لیکن محمد شاھی دور میں مر کزی حکومت اتنی کمزور ھو گئی کہ اس کا اقتدار بنگال اور دکن جیسے بڑے صوبوں پر قائم ند رھا اور صوبیداری میں وراثت کا اصول چلنے لگا، لہذا اس زمانے سے بنگالے کو نیم آزاد سمجھنا غلط نه عورًا.

شجاع الدوله (۱۲۲ تا ۲۳۹ عالی ایک عاقل اور رعایا پرور حا کم تھا۔ اس نے اپنی فوج کی طاقت پچاس هزار تک بڑها لی۔ اس کی مفید تجویزوں کے باعث ملک کی ترقی هوئی اور چیزوں کی قیمت اتنی باعث ملک کی ترقی هوئی اور چیزوں کی قیمت اتنی گر گئی جتنی شائسته خان کے زمانے میں تھی، یعنی ایک روپے میں آٹھ من چاول۔ محمد شاہ نے ۲۳۰ء میں بہار آلو صوبة بنگل و اڑیسه کے ساتھ ملحق میں بہار آلو صوبة بنگل و اڑیسه کے ساتھ ملحق کے حصوں، یعنی ڈھا که، اڑیسہ اور بہار میں تقسیم کیا۔ مصوں، یعنی ڈھا که، اڑیسہ اور بہار میں تقسیم کیا۔ بہار اور اڑیسہ میں مرشد قلی دوم، علی وردی اور بہار اور اڑیسہ میں مرشد قلی دوم، علی وردی اور محمد تقی خان کو نائب ناظم مقرر کیا۔ ۲۰ مارچ محمد تقی خان کو نائب ناظم مقرر کیا۔ ۲۰ مارچ محمد تھی خان کو شجاع الدوا۔ دیا وراس کا

بیٹا سرفراز، علا الدولہ حیدر جنگ کے نام سے بنگال کی مسند پر بیٹھا، لیکن علی وردی خان سے مات کھا گیا۔ ایک طرف تو سرفراز کے مشیروں نے علی وردی کو بنگال پر حمله کرنر کی دعوت دی اور دوسری طرف علی وردی نر بادشاہ دیالی سے گران بہا پیشکش کے معاوضر میں بنگالر کی سند نظامت حاصل کرلی۔ تلیا گڑھی کے نزدیک جنگ ھوئی۔سرفراز خان مارا گیا اور ۱۰ اپریل ۳۰۰۱ء علی وردی خان بنگال کی گدی پر قابض ہو گیا۔ مرشد آباد کے چہل ستون محل میں مسند نشین هوتر هی علی وردی خان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اڑیسہ کے نائب ناظم مرشد قلی خان دوم (رستم جنگ) کو دکن مار بهگایا.

اڑیسہ پر قبضہ کرنر کی وجہ سے علی وردی خان کو مرهٹوں سے ٹکر لینی پڑی، جو گیارہ سال تک حملر کرتر رہے۔ اس کے ساتھ ھی علی وردی الو اپنر پٹھان سیاھیوں کی شورش کا سامنا بھی کرنا پڑا ۔ میر حبیب، مرتضی خان اور شمشیر خان وغیرہ پٹھان سردار مرہٹہ غارتگروں کو دعوت دیتر اور ان سے مل کر جگہ جگہ فتنہ و فساد کھڑا کرتر رهے، لیکن وہ علی وردی کا الاجھ زیادہ نه بگاڑ سکر ۔ یہ تجربہ کار حاکم فرنگی سؤدا گروں کی طرف سے بھی بہت چوکنا رہتا تھا اور اپنے ملک میں انھیں تجارتی کوٹھیوں کے گرد فصیل اور دمدسے نہیں بنانر دیتا تھا۔ اپریل ۱۷۵۹ء میں اس نر ونات پائی اور اس کا نواسا سراح الدوله مسند نشین هوا.

سراج الدوله كو روز اول سے اپنر جامطلب رشته دارون اور اسیرون وزیرون کا مقابله کرنا پژا، جن میں اس کا حجا زاد بھائی شوکت جنگ (حاکم پورنیا) اور اس کا سوتیلا پهپا میر جعفر (بخشی فوج) بالخصوص قابل ذكر هيں ۔ ان مخالفين كے ساتھ انگریز بھی جوڑ توڑ میں لگے ھو مے تھے ۔ سراج الدولہ \ کو ادا کرنا پڑا ۔ اس میں سے صرف کلائو کا حصه

نر بڑی همت اور جرأت کا ثبوت دیا۔ اس نر گیسیٹی بیگم کے موتیجهیل محل پر قبضه کیا ۔ پہر انگریزوں کی طرف پلٹ کر پہلر قاسمبازار اور پهر کلکتر میں فاتحانه داخل هوا (جون ۱۷۵۹-) -میر جعفر شو کت جنگ ادو بر سر اقتدار لانا چاهتا تها تا که ایک کمزور اور نا اهل شخص کو تخت پر بٹھا کر زمام حکومت خود سنبھال لر، لیکن سراج الدوله نے پورنیا پر فوج کشی کر کے یہ سازش ناکام بنا دی اور شو کت جنگ میدان میں کام آیا (اکتوبر 1207ء) ۔ اس کے بعد اس نر کلکتر پر حملہ کر کے انگریزوں کو نکال باہر کیا (فروری 2012) -انگریزوں نے اپنی ہزیمت کا داغ دھونے کے لیے با اثر هندو سیٹھوں اور اسلکاروں اور میر جعفر جیسے غدار مسلمانوں کو ساتھ ملا کر سراج الدوله کی حکومت کا تخته الثنے کا منصوبه تیار کیا۔ ۲۲ جون ے مدرع کو پلاسی میں انگریزی فوجیں صف آرا ھوئیں اور اگلر روز سیر جعفر اور اس کے رفتا کی غداری کے باعث میدان انگریزوں کے هاتن رها۔ سراج الدوله پلاسی سے مرشد آباد اور وهال سے عظیم آباد کی طرف روانه هوا، لیکن راستے میں گرفتار هو کر مرشد آباد لایا گیا، جہاں میر جعنر کے بیٹے میرن کے حکم سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور میر جعفر نواب بنا دیا گیا (۲۹ جون . (21202

میں جعفر کی حکومت کا دارومدار سراسر انگریزوں کی خوشنودی پر تھا ۔ اس نر انہیں فرانسیسی مقبوضات پر قبضه کر لینر کی اجازت دے دی ۔ اس کے علاوہ سراج الدولہ کے حملرکی وجه سے انگریزوں کو جو نقصان ہوا تھا اس کے بدلے ایک كروز بائيس لاكه روپيه اور چوبيس پرگنه كا ضلع کمپنی کو اور سوا کروڑ روپیہ کمپنی کے ملازمین

سب لا لھ . س هزار روپيه تها ـ چونكه خزانے سي اس كا صرف آدها روپيه تها، لهذا باقى رقم سامان بيچ كر اور سيٹهوں سے قرضه لے كر دينى پڑى ـ الغرض سير جعفر نے كمپنى كى طمع هر طرح پورى درنے كى كوشش كى، در كلائو كا گدها'' كمهلايا، ليكن جب ڈيڑه دو سال بعد انگريزوں كوشمېزاده على گوهر اور مرهنوں كا مقابله كريزوں كوشمېزاده على گوهر ضرورت هوئى اور مير جعفر ان كى توتى پورى نه كر ضرورت هوئى اور مير جعفر ان كى توتى پورى نه كر مير قاسم دو اس كى جگه بنها ديا (١٠٥١ع)، جس نے مير قاسم دو اس كى جگه بنها ديا (١٠٥١ع)، جس نے ان كے سرواجات كے ليے بردوان، مداليور اور چائگاؤل

مير قاسم ايگ قابل حكمران تهاد وه ملك میں اس و امان اور نظم و نسق کی بحالی کا خواہاں تها آور وه اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن انگریز اپیے آپ دو هر قاعد نے قانو**ن سے** آزاد سمجھتے تھے۔ کمپنی کا ہر ملازم اپنے مال کو محصول سے مستثنی سمجھتا تھا اور اس سے ملک اور مقاسی تاجروں کی مالی حالت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ میر قاسم حتی الامکان الرائی سے بچنا چاھتا تھا، اسی لیے اس نے مرشد آباد چھوڑ کر مونگیر (منگهیر) کو اپنا مستقر بنا لیا۔ آخر اس نے انگریزوں کو محصول معاف کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ھی یہ رعایت مقامی تاجروں 'دو بھی دے دی \_ یه اقدام ان کی اجارہ داری کے حق میں شہلک تھا، چنانچہ انہوں نے لڑائی چھیڑ دی اور دوبارہ میں جعفر کی نوابی کا اعلان کر دیا (۱۷۹۳ع) ۔ میر قاسم بہار سے هوتا هوا اوده بهنجا، جهال شاه عالم اور نواب شجاع الدوله اس كي اعانت پر آماده هو گئے، ليكس مؤخر الذكرنے بے وفائی كى، مير قاسم كو نظر بند كر ديا اور اس کی فوج اور بادشاہ کو لر کر انگریزوں سے لڑنر چلا ۔ بکسر کے مقام پر انگریزوں نے اسے

شکست دی (۱۷۹۸) ـ شاه عالم انگریزی لشکر مین آگیا اور بنگل کے تینوں صوبوں کی سند دیوانی ان کے نام لکھ دی ـ جنوری ۱۷۹۵ میں میر جعفر کی موت کے بعد اس کا بیٹا نجم الدولہ گدی پر بیٹھا، لیکن وہ انگریزوں کا محض وظیفه خوار تھا، جس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نه تھا ـ بنگال پر انگریزوں کا قبضه مکمل ہو گیا .

مسلمانوں کے دور حکومت میں بنگال کی زمین کی زرخیزی، پیداوار کی افراط اور چیزوں کی فراوانی اور ارزانی اتنی تھی کہ اسے باغ جنت سے تشبیہ دی جاتی تبیی ۔ ہمدووں کے زمانے میں جو کوڑی رائج تھی، مسلمانوں کے زمانے میں چاندی اور سونے کے سکوں میں بدلنے لگی ۔ بقول ابوالفضل ڈھا کہ اور میمن سنگھ کے علاقے میں لوہے کی اور ہگلی اور بردوان کے علاقے میں ہیرے جواہر کی کان تھی ۔ بیرونی سیاحوں نے لوہے، جواہرات، کاغذ اور قالین کے کارخانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ڈھاکے کی ململ كا دنيا بهر مين شهره تها ـ شمالي اور مغربي بنكال مين ریشمی کیڑے بنے جاتے تھے ۔ سولھویں صدی عیسوی. کے اطالوی تاجر ورتھیما نے لکھا ہے کہ یہاں سفید چینی بنائی جاتی تھی ۔ نمک بنانا عام پیشہ تھا۔ چھوٹے بڑے جہاز مقامی طور پر تیار کیے جاتے تھے۔ ماهوان، باربروسه اور ورتهيما وغيره بيروني سياحون اور تاجروں نے چاٹگاؤن، سانگاؤن اور سنارگاؤن کی بندرگاهوں کی تعریف کی ھے ۔ تیر هویں صدی میں مار کوپولو نے یہاں کی برآمدی پیداوار بالخصوص كپڑے كا تذكرہ كيا ہے ۔ ابن بطوطه همم، عمين بنگال آیا ۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹا کنبہ سال بھر کے لیے اپنے کھانے پینے کا سامان سات روپے میں خرید سکتا تھا ۔ چینی سیاح ماهوان (۱۳۰۶) کے کہنے کے مطابق یہاں کوڑی اور چاندی کے سکے رائج تھے اور ترکی حمام موجود تھے -

رالف فنچ (۱۰۸٦ء) اور برنیر نے لکھا ہے کہ سوتی اور ریشمی کپڑے، چینی، مرچ، چاول، بکھن، نمک اور پھل برآبد ،کیے جاتے تھے۔ بیرونی تجارت کے فروغ سے ملک کو بڑا فائدہ ھوا۔ برآبدی چیزوں کے بدلے میں سونا چاندی اور ھیرے جواھرات درآبد ھوے، جس سے ملک کی معاشرتی اور معاشی ترقی ھوئی ۔ عوام کو ارزانی کے باعث اچھا کپڑا اور اچھا کھانا میسر ھونے لگا۔ ملک کی یہ خوش حالی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی اجازہ داری کی وجہ سے ختم ھوگئی.

انگریزی دور حکومت: میں جعفر کی موت کے بعد نوّابی ختم ہوگئی ۔ کلائو نے کمپنی کے لیے بنگل، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی عاصل کی، محمد رضا خان کٹو بنگال کا اور رہما شتاب رایدے کو بہارکا نائب دیوان مقرر کیا گیا اور نوج کا انتیار کمپنی نے اپنے ماتھ میں رکھا۔ اب انگریزوں پر بھی کمپنی کی جانب سے محصول عائد کر دیا گیا، لیکن کمپنی کے ملازمین حسب عادت محصول تی ادائی غصب ۔ درنے لگے، رشوت کا بازار گرم ہوا، مقامی حکومت خرابیوں کو روکنے سے قاصر رھی اور کلائو کی دو عملی کے باعث صوبے کی خوش حالی جاتی رہی ۔ ١٧٦٩ - ١٧٦٠ع مين سخت قبط پڙا، جيس مين ایک تبهائی آبادی ختم هو گئی۔ کمپنی کا خزانه خالی ہوگیا، لیکن اس کے ملازمین اپیر ہوتے چلے گار - ۱۷۲۳ ع میں اللائو پر غبن کا مقدمه چلا اور سرے دع میں اِس نے خود کشی کر لی .

کارنو مقرر ہوا۔ اس نے کمپنی کی حالت سدھارنے کورنو مقرر ہوا۔ اس نے کمپنی کی حالت سدھارنے کے لیے بنگل اور بہار کے دیوانوں کو برخاست کر کے بورڈ آف ریوینیو مقرر کیا ، مرشد آباد سے خزانہ کلکتے لایا گیا، نواب کی پنشن بنیس لا تھ رویے سے سولہ لا تھ کسر دی گئی، زمین پانچ سال کے سے سولہ لا تھ کسر دی گئی، زمین پانچ سال کے

نھیکے پر دی جانے لگی، اودھ کے نواب وزیر سے پچاس لاکھ روپیہ لے کر کڑا اور الله آباد واپس کر دیا گیا، اس طرح کمپنی کا خرچ انتیس لاکھ سے گھٹ کر تقریبا تیرہ لاکھ روپیہ ھو گیا۔ ریگولیٹنگ ایکٹ کی رو سے وارن ھیسٹنگز گورنر جنرل مترر ھوا تو اس نے بھی روپیہ کمانا شروع کیا۔ صرف میں جعفر کی بیوہ منی بیگم سے ساڑھے تین لاکھ روپیہ وصول کیا۔ مممدع میں برطانوی پارلیمنٹ نے بھی انڈیا ایکٹ منظور کیا، جس کی رو سے کمپنی مندوستان کے سیاسی اور تجارتی حقوق کی مالک ھوگئی اور اس کے لیے بورڈ آف کنٹرول قائم ھوا.

وارن هیسٹنگز کے بعد میکفرسن ڈیڑھ سال گررنر جنرل رھا۔ اس کے زمانے میں رشوت ستانی ایر دوسری بدعنوانیاں بڑھ گئیں، اس لیے لارڈ کارنوالس گورنر جنرل اور کمانڈر انچیف مقرر ھوا، جو نه تو کمپنی کی ملازمت میں تھا اور نه دنینی کی بدعنوانیوں سے آشنا تھا۔

وارن هیسٹنگز کا پنج ساله ٹھیکے کا نظام کامیاب نه هوا اس لیے ٹھیکیداروں کو زمین اور مزارعین سے کوئی دلچسپی اور همدردی نمین هوتی تھی اور وہ اس عرصے میں زیادہ سے زیادہ محصول وصول کرنے کی کوشش میں رعبت کا خون چوستے رہتے ۔ ۱۹۸۹ء میں لارڈ کارنوالس نے دہ ساله نظام جاری کیا جو ۱۹۹۳ء میں بندوبست استمراری میں تبدیل هو گیا ۔ اس سے زمینداروں کو تو فائدہ هوا، کین رعایا کی حالت بدستور گرتی رهی کیونکه میان رعایا کی حالت بدستور گرتی رهی کیونکه مالگذاری وصول کرنے والوں میں هندوؤں کی اکثریت میالگذاری وصول کرنے والوں میں هندوؤں کی اکثریت بی دخل کر کے ان کی جگه لینے لگے ۔ اسی زمانے میں مسلم قانون کی جگه لینے لگے ۔ اسی زمانے میں مسلم قانون کی جگه انگریزی قانون نافذ هونے کی مسلم قانون کی جگه انگریزی قانون نافذ هونے کی مسلم قانون کی جگه انگریزی قانون نافذ هونے کی مسلم قانون کی جگه انگریزی قانون نافذ هونے کی

دفتروں میں فارسی کی جگه انگریزی رائج کر دی گئی۔ انگریزی تعلیم کے اداروں میں چونکه مسلمانوں کے مقابلے میں هندوؤں نے کہیں زیادہ دلچسبی کا ثبوت دیا لہذا وہ انگریزی پڑھ کر سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے اور مسلمانوں سے سبقت لے جانے میں کاسیاب ہو گئے۔

یوں بھی پلاسی کی جنگ میں ہندو سیٹھوں اور انگریزوں کی ملی بھٹگت نے اسلامی حکومت کا خاتمه کیا تھا لہٰذا انگریزی حکومت کے قیام کے بعد انگریزوں نر هندوؤں کی خاص طور پر سرپرستی کی \_ بندوبست استمراری نر هندو بنیون کو زمینون کا مالک بنا دیا۔ مسلمان کاشتکاروں کو روٹی کے لالر پڑ گئر، چنانچہ تیتومیر نر اس کے خلاف آواز بلند کی اور سخت لڑائی کے بعد نارکل ڈانگا (کلکته) میں شمید هو گئے (۱۸۳۱ء) ۔ بنگال میں زمیندار کے خلاف کاشتکاروں کی یه پہلی بغاوت تھی ۔ دوسری بغاوت فریدپیور کے حاجی شریعت اللہ کی فرائضي تحریک کی شکل میں شروع ہوئی، جس میں بنگال کے کاشتکار خاصی تعداد میں شریک تھے۔ان کے لڑکے دودو میاں نر یہ اعلان کر کے کہ زمین اللہ کی ہے مالگذاری دینر سے انگار کر دیا، لیکن یه تحریک بھی بڑی سختی سے کچل دی گئی.

بنگال پر زیادہ نہیں ہوا ۔ صرف ڈھاکے میں بنگالی سیا ھیوں کی ایک بغاوت ہوئی، لیکن وہ توپ سے اڑا دیے گئے اور بنگال رجمنٹ توڑ دی گئی.

هندوستان کے گورنر جنرل لارڈ رین نے لو دل اور میونسپل حکومت میں دیسی لوگوں کو زیادہ حصّه دیا ۔ انگریزی تعلیم اور انگریزی طرز حکومت کی بدولت معاشرے میں متوسط طبقه اور قومیت کا شعور پیدا هوا ۔ قومیت کا یه تصور اصلاً مغربی تها ۔ اسلامی تصور قومیت میں مذهب کو

فوقیت دی گئی ہے اور ملک اور زبان کے کوئی خاص لحاظ نہیں رکھا گیا، لیکن قومیت کے مغربی تصور میں ملک اور زبان کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی رو سے عالم انسانی متعدد اور متخاصم ٹکڑوں میں بٹ کر رہ جاتا ہے، لیکن اسلامی قومیت دنیا کے سب مسلمانوں کو یکجا اور متحد کرتی ہے ۔ اسی مغربی تصور نے ۱۸۸۰ء سی انڈین نیشنل کانگرس کو جنم دیا، چونک هندوستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بنگالی هندو انگریزی تعلیم سین آگے تھے لہٰذا اس جماعت کے ابتدائی رہنماؤں میں بھی ان کی آئٹریت رھی ۔ اس زمانے میں سر سیّد احمد خان کی علي گڑھ تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، انھوں نے مسلمانان هند کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا۔ ڈھاکے کے نواب سر سلیم اللہ نے سر سید کا ساتھ دیا اور بنکال کے مسلمانوں نے انهیں اپنا قائد تسلیم کیا.

انگریزوں نے نیل کی کھیتی اور چاہے کے باغوں میں اپنا روپیہ لگایا اور مزدوروں سے زبردستی مزدوری کروائی جس سے بدظنی پیدا هوئی اور تعلیم یافته طبقوں میں کھلبلی مچی۔ گورنمنٹ نے مہراء میں لنکا شائر کے کپڑوں پر محصول معاف، لیکن هندوستانی روئی کے کپڑوں پر بانچ فی صد محصول عائد کر دیا۔ اس سے بھی لوگوں میں محصول عائد کر دیا۔ اس سے بھی لوگوں میں مےچینی پیدا هوئی.

حکومت کے نظم و نسق کو مضبوط بنانے کے لیے لارڈ کرزن نہ بنگال کے بڑے صوبے کو تقسیم کر کے آسام اور مشرقی بنگال کو ملا کر ایک الگ صوبه بنانے کا فیصله کیا۔ بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جاتی تھی اور مغربی بنگل میں بہار اور اڑیسه کے رہنے والوں کی، لہذا نواب سلیم اللہ اور دوسرے مسلمان تعلقدار اور شرفا اس تقسیم کے حق میں تھے، لیکن بنگالی ہندو کا اس تقسیم سے سراسر

نقصان تھا ۔ کلکتے کی سیاسی اور تجارتی وقعت کم ھو جانر سے ان کی تجارت پر برا اثر پڑتا تھا، دوسر ہے ان کی زمینداری مشرقی بنگال میں تھی، لیکن وہ رهتر کلکتر میں تهر، لهذا انهوں نر بنگال کی تقسیم کے خلاف احتجاج کیا اور بنگالی قوم، زبان اور روش کے نام سے ایک تحریک شروع کر دی ۔ اس میں کانگرسی رهنما سریندر ناته بینرجی، سی - آر-داس، گو کھلے اور تلک بیش پیش تھے ۔ برطانوی چیروں کا بائیکاٹ کیا گیا اور دہشت انگیز کارروائیاں بھی شروع ہوئیں ۔ اس کے باوجود ہ، و ء میں بنگال کی تقسیم هوئی اور ڈھاکه نثر صوبر کا صدر مقام قرار پایا۔ اسی سال جاپان نے روس کو شکست دی تو ایشیا کے مذکوں میں بیداری کی نئی لہر پیدا ہوئی اور کانگریس نیر ترادی ہندکی تحریک کا آغاز کیا۔ بنگال اس می پیش پیش رہا۔ سر سلیم اللہ نے ڈھاتے میں ھندوستانی مسلمانوں کی ایک کانفرنس دسمبر ۹.۹،۹۱۹ بلائی، جہاں هند کے مسلمانوں کی ایک حماعت قائم آ درنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہی بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مشہور هوئی ۔ اس دوران میں انتہاپسند هندوؤں کی دیم شتانگیز اور تشدد آمیز سر گرمیال بهت بره گئین، جس کا نتیجه یه نکلا که شاه جارج پنجم نے ۱۹۱۱ء بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی ۔ آسام کو ایک چیف کمشنر کا صوبه قرار دیا اور هندوستان کا دارالحکومت کلکتر سے دہلی تبدیل کر دیا گیا.

فروری ه ۱۹۱۹ میں سر سلیم الله کے انتقال کے بعد بنگال میں کوئی بڑا مسلمان رهنما نه رها، اس لیے مسلمانوں میں ایک اجتماعی قیادت کی ابتدا هوئی ۔ چونکه زمیندار زیادہ تر هندو تھے اور کاشتکار زیادہ تر مسلمان، لہذا مسلمانوں نے پرجا پارٹی بنائی اس کی رهنمائی سر عبدالرحیم، خان بہادر عبدالمؤمن، اے ۔ کے ۔ فضل الحق اور مولانا محمد اکرم خان

نے کی، لیکن جنگ عظیم چھڑ جانے سے اس کا آگے نہ بڑھ سکا ۔ یہ جماعت مخلوط انتخاب کی بائی تھی، لیکن ۱۹۱۶ میں لیگ اور کانگرس کے درسیان جداگانہ انتخاب کے مسئلے پر سمجھوتا ہو گیا.

. ۱۹۲ ع تک هندوستان کے مسلمان خاصر بیدار هو چکر تهر ـ ۱۹۲۰ مین گاندهی نر تحریک عدم تعاون کا آغاز کیا ۔ یه تحریک اگرچه هندوؤں کے ھاتھ میں تھی لیکن بہت سے مسلمانوں نر بھی اس میں حصہ لیا ۔ مونٹیگو جیمسفورڈ اصلاحات کے اعلان پر یه تحریک ختم کر دی گئی ـ ۱۹۲۳ء میں سی ۔ آر۔ داس نے سوراجیہ پارٹی بنائی اور مسلم لیڈروں، مثلاً فضل الحق اور سہروردی نر ان کا اس شرط پر ساتھ دینر کا وعدہ کیا کہ نمائندگی میں هر جگه مساوات کا خیال را نها جائر که اور مسلمانون کم ھندوؤں کے مقابلر میں زیادہ ملازمتیں دی جائیں گی تاآنکه دونوں کی تعداد برابر ہو جائے ۔ ۱۹۲۰ء میں سی ۔ آر۔ داس کی وفات کے بعد یہ هندو مسلم اتحاد ختم هو گیا۔ اور دونوں قوموں کی تمدّنی ناموانت اور ہندو لیڈروں کی کاشتکاروں کی طرف سے بررخی کے باعث باہمی کشیدگی بڑھتی گئی حتّی کہ ١٩٢٦ء مين كلكتے مين زبردست هندو مسلم فساد هوا \_ نومبر ٢٥ ١ ع مين سائمن كميشن آئين مين تبدیلیوں پر غور کرنے کے لیے پہنچا، جس کا کانگرس نے بائیکاٹ کیا۔ اسی سال محمد علی جناح نے مسلمانوں کے مطالبات چودہ نکات کی صورت میں پیش کیے، لیکن انھیں گاندھی اور موتی لال نہرو نے نامنظور کر دیا ۔ مارچ ۲۹۲۹ء میں نہرو رپورٹ شائع هوئی جسر مسلمانون نر نامنظور کر دیا، کیونکه اس میں جداگانه انتخاب کو نظر انداز کیا گیا تھا ۔ . ۹۳۰ میں مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیے بغیر گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی ۔ دہشت پسندوں کی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور سوبھاش چندر بوس

نے کلکتے میں دہشت بسندوں کی ایک بئی جماعت بنائی ۔ ۱۹۳۱ء میں گول میز کانفرنس ہوئی، ایک ہوا ہوں ۱۹۳۰ء میں ایک میز کانفرنس ہوئی، جوائنٹ سیلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ اور بالآخر اور ۱۹۳۰ء کورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی رو سے آئین سازاسمبلیوں کے لیے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا، گامی اور کلکتے کے نواب نے بنگل یونائیٹ مسلم پارٹی بنائی اور کلکتے کے نواب نے بنگل یونائیٹ مسلم پارٹی میں محمد علی جناح کو مدعو کئی اور ان کے مشورے سے بنگل یونائیٹ مسلم بیروردی پارٹی، جس کے خاص لیکر حسین شہید سہروردی مقرر تھے، مسلم لیگ میں ضم ہو گئی۔ مسلم لیگ کے صوبائی پارٹی، میں مورد کے سکراری شہید سہروردی مقرر صوبائی پارٹیم بورڈ کے سکراری شہوردی مقرر

ھونے یہ فروری ہے ہو ہے کے انتخابات میں مسلم لیگ

مَرْ ۚ الْحِتَيْنُ أُورٌ ۗ فَضُلُ اللَّحَقِّ كَيْ أَكُوشُكُ لِيُرْجِا لَهَا رَتَّي فَعْ

اثنالیس شستی حاضل دیں۔ سینیس آؤاد ارکان منتخب هؤتے دین شامل هو گئر

الور المتولف كاريشك برجا باراني شين ، جنائجه استلم

لیک بڑ ایک مخلوط وزارت بنائی، جس کے وزیراعظم

فضل التحق هو نے اور وہ مسلم لیگ میں بعیثیت صدر

اجلاس لاهور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس لاهور میں ایک قرارداد منظور کی گئی اس میں مسلمانوں کے لیے نام سے موسوم ہوئی ۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک ریاست کا مطالبہ کیا گیا ۔ بہت جلد اس مطالبے نے ایک زبردست تحریک کی صورت اختیار کر لیا ۔ یہ ایک سیاسی جمہوری تخریک تھی جس کی بنیاد دین اسلام اور اسلامی تہذیب پر تھی ۔ بنگال کے مسلمان رهنماؤں نے اس میں رور شور سے بنگال کے مسلمان رهنماؤں نے اس میں رور شور سے خصہ لیا ۔ اس تحریک کو دبانے کے لئے کانگرس نے نیز عالمگیر جلگ میں جاپان کی شر نت کا برطانوی خوست پر بڑا گہرا اثر بڑا، چنانچہ جنگ کے بعد حکومت پر بڑا گہرا اثر بڑا، چنانچہ جنگ کے بعد مندوستان کو آزادی دینے کا فیصلہ کی لیا گیا.

تعارچ ۱۸۸۱ء میں تریس مشن آیا، لیکن نا دم رها ۔ دسنبر ۱۹۳۱ء میں فضل الحق مسلم لیک سے علیحدہ هو گئے اور میہاسبھا کے لیڈر شیاما پرشاد مکرجی کے ساتھ مل کر ایک مخطوط وزارت بنا لی ۔ اس دور کا سنب سے المنا ک واقعہ تحط بتگال ہے ۔ هندو تاجر غله جمع کرنے لگے اور حکومت بہار و ارست نے بنگال کو غله دینے سے انکار در دیا ۔ ارست نے بنگال کو غله دینے سے انکار در دیا ۔ لاکھوں بنگالی اس قط کا شکار هؤے.

مندوستان چهوڑو (Quit India) تعریک سی تمام مقتدر کانگرسی رهنما قید کر لیے گئے تھے، جنہیں سم و ا ع کے آخر میں رها کیا گیا۔ راجگوپال اچارید کے هندوستان کی تقسیم کی ایک تجویز پیش کی، جسے سر سلفورڈ کرپش نے تسلیم در لیا، لیکن مسلم لیک کے صدر قائد اعظم محمد علی جناح نے نامنظور کیا۔ مماری قائد اعظم اور کاندھی جی میں متعدد ملاقاتیں ہوئیں، لیکن کوئی خاطرخواہ نتیجہ برآمد ملاقاتیں ہوئیں، لیکن کوئی خاطرخواہ نتیجہ برآمد انتخابات میں میں نیک کو زبردست فتح نصیب ہوئی۔

اسی سہینر میں برطانیہ کے لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ایٹلی نر کیبنٹ مشن بھیجا ۔ ہ اپریل ۱۹۳۹ء کو مسلم لیگ نے قرارداد لاہور کے مطابق قرارداد پاکستان منظور کی ۔ مشن نے پاکستان کا مطالبه نامنظور کیا اور اس کے بجائے هندو اور مسلم ریاستوں کی یونین کی تجویز پیش کی، جسر کانگرس اور مسلم لیگ نر مان لیا اور دونوں عارضی حکومت میں شرکت پر تیار ہو گئیں ۔ اس نظام کے تحت ایک گروپ آسام اور بنگل کا بنایا گیا تھا، دوسرا بنجاب اور اس کے ملحقات کا اور تیسرا باقی بھارت کا ۔ بعد میں کانگرس کی مجلس عاملہ کمیشن کے منصوبر اور گروہنگ سسٹم کی مختلف تشریحات پیش نرنے لگی۔ اس سے قائد اعظم کو اختلاف هوا، مسلم لیگ نے بطور احتجاج اپنی منظوری واپس لے لی اور یوم راستاقدام منانے کا اعلان کر دیا۔ ۱۲ اگست ۱۹۳۹ء کو کانگرس نے گورنسنٹ بنائی اور مسلم لیگ نے اس میں حصه لینے سے انکار کر دیا۔ ۱٫ اگست کو یوم راست اقدام منایا گیا، جس کے دوران میں کلکتے اور نواکھالی میں زبردست هندو مسلم فساد هوا ـ پهر فسادات نے بہار کوپربھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بھا گلپور، مونگیر، پٹنے اور گیا میں مسلمان بڑی تعداد میں ھلاک کر دیر گئے۔ لارڈ ویول، وائسرامے ھند، کی یقین دھانی پر ۱۰ اکتوبر کو قائد اعظم نے عارضی حکومت میں شرکت منظور کر لی، لیکن حالت اتنی خراب، جو چکی تھی که برطانیه نے جون ے ہواء تک ہندوستان کو چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا ۔ لارڈ ویول کو واپس بلا لیا گیا اور اس کی جگه لارڈ مونٹ بیٹن کو بھیجا گیا ۔ کانگرس نے هندوستان کی تقسیم منظور کر لی، لیکن پاکستان کو ہمیشہ کے لیے کمزور کرنے کے لیے بنگال اور پنجاب کو بھی تقسیم کے دیا گیا۔

م، اگست کو پاکستان کے قیام کا اعلان کیا اور اس روز متحدہ بنگال کے وزیر اعظم سہروردی نے مشرقی بنگال خواجه ناظم الدین کے اور دوسرے روز مغربی بنگال پی۔سی۔ گھوش کے حوالے کر دیا۔ اس طرح دو سو سال کی غلامی کے بعد اس سر زمین پر ایک بار پھر مسلمانوں کی حکومت قائم هو گئی (اس دور کے حالات کی مزید تفصیلات، نیز قیام پاکستان کے بعد کے واقعات کے لیے راک به پاکستان کے بعد کے واقعات کے لیے راک به پاکستان).

اسلام کی اشاعت: بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کی متعدد وجوہات ہیں: (۱) بیرونی ممالک سے مسلمانوں کی آمد؛ (۲) مسلمانوں کی نسل میں ترقی؛ اور (۳) مقامی باشندوں کا قبولِ اسلام.

مختلف ادوار میں عرب، ایرانی، تر ک اور حبشی مسلمان یہاں آ کر آباد هوتے رہے ۔ محمد بن بختیار خلجی کے حملے سے قبل بھی چاٹگام کے نواح میں عرب تاجروں کی آبادی کا سراغ ملتا ہے۔ پہاڑ پور اور مینامتی سے ملنے والے سکوں سے ظا ھر ھوتا ھے که یہاں مسلمان ھارون الرشید کے عمد میں بھی آباد تھے ۔ محمد بن بختیار خلجی کے زمانے میں بیرونی مسلمانوں کی آبادی پندرہ بیس ہزار تھی، لیکن خلجیوں کے ہر سر اقتدار آنر کے بعد سزید افغان، ترک اور ایرانی کثیر تعداد میں شمالی هند سے یہاں پہنچے ۔ ان میں صرف افغانوں کی تعداد دو لاکھ سے کم نه تهی ـ خود مختار سلاطین بنگاله کے دور سی ان کی آمد میں کمی واقع ہو گئی، لیکن عہد مغلیه میں ایک بار پھر مسلمان، ھندوستان کے شمالی صوبوں بلکه ترکستان اور حبشه جیسے دور دراز ممالک سے بغرض ملازمت و تجارت، یہاں آ کر بسنے لگے۔ صفوی حکومت کے زوال پر، خصوصًا مرشد قلی خان کے زمانے میں ایرانیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آئی۔ ان میں تاجر بھی تھے، معلّم اور طبیب

بھی تھے اور سپاھی پیشہ بھی۔ اس دوران میں لا کھوں مقامی باشندوں نے بھی اسلام قبول کیا، چنانچہ . 221ء میں ایک تہائی بنگالی مسلمانوں کے آبا و اجداد بیرونی مسلمان تھے اور دو تہائی کے مقامی نو مسلم.

بنگال میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے ھاں کثرت ازدواج کا عام رواج رھا ہے اور ھندووں کے برعکس بیوہ یا مطلقہ عورت کی شادی پر کوئی پابندی نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ھندووں کی به نسبت شرح پیدائش بہت زیادہ رھی ہے ۔ ۲۸۸۱ء میں مسلمانوں کی تعداد ھندووں سے پچاس لا کہ کم تھی، لیکن ۱۸۹۱ء میں ان سے پندرہ لاکھ زیادہ ھو گئی ۔ ۲۸۸۱ء میں مسلمانوں کی آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تھی، جو ۱۹۹۱ء میں تین کروڑ اسی لاکھ ھو گئی ۔ اس کے برعکس اس عرصے کروڈ اسی لاکھ ھو گئی ۔ اس کے برعکس اس عرصے صرف تین کروڑ بیس لاکھ ھو سکی ۔ اس کا باعث مسلمانوں میں زیادہ شرح پیدائش اور ھندووں کا قبول اسلام ھی قرار دیا جا سکتا ہے .

اشاعت اسلام دیں سلاطین ، علما اور صوفیه کا بڑا حصه ہے۔ سلاطین نے حکومت قائم کر کے علما کی سرپرستی اور صوفیه کی اعانت کی۔ پھر انھوں نے مدارس جاری دیے، مسجدیں تعمیر کیں ، خانقاھیں بنوائیں اور ایک خالص مسلم معاشرے کی بنیاد ڈالی۔ انھوں نے ملک میں اس و امان بحال کیا، زراعت اور تجارت کو ترقی دی، چیزیں ارزاں ھوئیں اور رعایا خوش حال ۔ اس سے ایک طرف تو ان کی حکومت کو استحکام ملا اور دوسری طرف وہ دین بھی رعایا میں مقبول ھوا جس کے وہ پیرو تھے ۔ یوں رعایا میں مقبول ھوا جس کے وہ پیرو تھے ۔ یوں تبلیغ اسلام کی صورت پیدا ھو گئی ۔ سلاطین اور ان تبلیغ اسلام کی صورت پیدا ھو گئی ۔ سلاطین اور ان کے مسلمان امرا کا سلوک ھندووں اور بدھوں سے

بڑا روادارانہ تھا اور ان سے ساری رعایا بلا اسیاز مذھب و ملت فیضیاب ھوتی تھی ۔ ان کے درباروں میں غیر مسلم اعلٰی مناصب پر فائز ھوتے اور ان کی زندگی سے متأثر ھوتے تھے.

علما نر نه صرف سلاطين كو وقتاً فوقتاً اسلامي اصولوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کی تلقین کی بلکہ اشاعت علم و دین کے لیر متعدد مدرسے قائم کیر، لوگوں دو فارسی اور بنگله سین دینی و دنیوی تعلیم دی، برهمنوں کے ساتھ مذهبی مناظرے کیر اور اکثر ایسا هُوا انه علما سے شکستر کھانے کے بعد ان برهمنوں نے اپنے اهل خاندان اور عتیدت سندوں سمیت اسلام قبول کر لیا ۔ اشاعت دین میں صوفیه ان سے بھی سبقت لے گئے ۔ انھوں نے اپنے تعسن سلوک اور حسن اخلاق سے لوگوں کو اپنا اس طرح گرویده بنا لیا ً نه وه دائرهٔ اسلام میں داخل هو گئر ۔ انھوں نے ھندو اور بدہ عوام سے براہ راست رابطه قائم كيا اور جگه جگه، حتّى كه پهاژوں اور جنگلوں میں بھی اپنی خانقاھیں بنائیں ۔ علاوہ ازیں ان میں سے بعض بزرگ بڑے خدارسیدہ اور صاحب کرامت تھے اور ان کے آستانے سے عوام لاکھوں کی تعداد سیں فیض حاصل کرتے تھے،

یه سچ هے که هندووں نے اپنے دهرم نو بچانے کے لیے اسلام کا سخت مقابله کیا، لیکن یه بهی ایک حقیقت هے که برهمن اور کیسته اسلامی معاشرے اور دینِ اسلام کی خوبیوں کو اپنی تعلیم اور اعلی ذهنی صلاحیت کے باعث دوسروں کی به نسبت زیادہ سمجھتے اور اس سے متأثر هو سکتے تھے۔ آمرت کنڈ میں لکھا هے که ایک بهوجار پنڈت نے قاضی رکن الدین سمرقندی سے فلسفے پر بحث کی اور قائل هو کر مسلمان هو گیا ۔ راجا کنس کے اور قائل هو کر مسلمان هو گیا ۔ راجا کنس کے نیام بیٹے جدو نے اسلام قبول کیا اور جلال الدین کے نام سے بنگال پر حکومت کی ۔ کررانی افغانوں کے دور

کا مشہور سپہ سالار کالا پہاڑ کایستھ تھا اور مسلمان ھو گیا تھا۔ ایک آور مسلمان سپہ سالار عیسی خان کا باپ ایک نومسلم راجپوت تھا۔ باگرھاٹ کا وزیر محمود ظاھر برھمن خاندان سے تھا۔ اسلام خان سُور کے زمانے میں پبند کے زمیندار رکھو رائے نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے برھمن اور کایستھ مسلمان حکمرانوں سے میل جول رکھنے کی وجہ سے ذات سے خارج کر دیے جاتے تھے۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے وہ اکثر اپنے خاندان سمیت مسلمان ھو بجاتے تھے۔ اس ذلت سے برھمن زمینداروں کو بیادری سے نکلا گیا تو انھوں نے اسلام قبول کر برادری سے نکلا گیا تو انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان امور کے پیش نظر یہ کہنا غلط ھوگا کہ اونچے طبقے کے ھندووں نے بنگال میں اسلام قبول نہیں کیا۔

مسلمان فرمانرواؤل کی رواداری اور رعیت بروری اور علما و صوفیه کی دینداری اور پاکیزه اخلاق و اطوار کے علاوہ اشاعت اسلام کا حلقہ وسیع ہونے کا سب سے بڑا سبب خود اسلام کی تعلیمات اور اسلامی معاشرے كى ية خوبي تهي كه اس مين شامل هو كر محمود و ایاز ایک هو جاتر تهر ـ هندووں میں ذات پات کا جو نظام قائم تھا اس نے نیچی ذات کے هندووں پر عرصهٔ حیات تنگ اور ترقی کی تمام راهین مسدود کر ر کھی تھیں \_ قبول اسلام سے انھیں معاشرتی مساوات اور ترقی کے دروازے کھلتے نظر آئے تو وہ جوق در جوق دائرهٔ اسلام میں داخل هوتے چلے گئر ۔ مشرقی بنگال کے تانتر ک ہندو اس سلسلے میں بالخصوص قابل ذ کر هیں ۔ اسی طرح بدھ مت کے پیرو سین راجاؤں کے عہد سے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے تھے، انہیں بھی اپنی نجات کی صورت قبول اسلام هی میں نظر آئی اور یوں بنگال میں دبن حق کی اشاعت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا.

(ايس ـ امام الدين [و اداره])

اسلام کا آثر بنگالی تحدن پر : بیرون ملک سے جو مسلمان بنگال آئر وہ یہیں کے ہو کر ره گئر ـ انهون نر نومسلمون كيساته ازدواجي تعلقات استوار ؑ لیے اور اس طرح بنگالی مسلمانوں کی جو نئی نسل پیدا ہوئی اس کی معاشرت اسلامی اقدار کے مطابق الهل گئی ـ اگرچه بعض مقاسی رسوم و رواج کی پابندی بدستور جاری رهی تاهم عقائد کے اعتبار سے یہ لوگ بیرونی مسلمانوں سے بنی زیادہ کنٹر تھے۔ وہ اپنے تمام معاملات میں قرآن و حدیث کی پابندی پر زور دیتے اور سولھویں صدی کے ایک ہندو شاعر وجے گپت کے بیان کے مطابق ہر مسئلر پر سیّد، ملّا اور قاضی سے ہدایت حاصل کرتے تهر \_ صوفيه، علما اور سلغين دين نے نه صرف اصول اسلام کی تلقین کی بلکہ اپنے مدرسوں اور خانقا ھوں سی ان کے مطابق زندگی بسر کرنر کا طریقه عملی طور پر پیش کیا ۔ اس ساسلے میں حکومت کی اعانت بھی شاسل حال رھی، جس کی طرف سے قوانین شریعت کے نفاذ کی بدولت سب مسلمان ایک مشترکه ثنافتی، اخلاقی اور آئینی سانچر میں ڏهل گئر.

دور اول کے صوفیۂ ترام، مثلاً شیخ جلال الدین تبریزی (م ۱۲۲۵ء)، شیخ جلال مجرد یمنی سلمٹی (م ۱۲۲۵ء)، شیخ سراج الدین (۱۲۳۰ تا ۱۲۳۰ مولانا عطا دیناج پوری (۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰)، شیخ علاءالحق (م ۱۳۹۸ء) اور حضرت ۱۳۰۰)، شیخ علاءالحق (م ۱۳۹۸ء) اور حضرت نور قطب عالم (م ۱۳۱۱ء) وغیرہ انتہائی راسخ العقیدہ، پابند شریعت اور خدا رسیدہ بزرگ تھے ۔ ان کی خانقا ھیں، نیز سنارگاؤں، پنڈوہ، گوڑ، چاٹگاؤں اور دیناج پور میں ممتاز علما کے مدارس دین حق دیناج پور میں ممتاز علما کے مدارس دین حق بڑے مرکز تھے، جن کی بدولت نومسلموں کی زندگی اور ان کے اخلاق و بدولت نومسلموں کی زندگی اور ان کے اخلاق و اطوار میں ایسا انقلاب رونما ھوا جس کی کثر سے

کٹر هندو بهی تعریف و توصیف کیے بغیر نہیں رهتا تها، چنانچه ایک هندو مصنف مکند رام چکرورتی نے لکھا ہے کہ ایک عام بنگالی مسلمان کی زندگی میں ایمان و تقوی بدرجة اتم نظر آتا ہے.

هندوون نبر اسلام کی روزافزون توسیع و اشاعت نو روکنر کے لیر مختلف تحریکیں شروع کیں ۔ ''سمرتی شاستر'' کی تجدید کی کوششیں تو محض مغربی بنگال کے برہمنوں تک محدود رہیں، لیکن ویشنومت اور بهگتی تحریکیں خاصی مقبول ہوئیں ۔ ان تحریکوں کے ذریعے ہندو معاشرے میں اسلامی اصول رائع کرنے کی توشش کی گئی، مثلاً مساوات، سادگی اور توحید الٰہی ۔ شری چیتنیـه کا نام اس سلسلے میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ اس کا عقیدہ بڑی حد تک نظریهٔ وحدت الوجود سے ملتا جلتا ہے ۔ فرق یہ تھا کہ مؤخرالذ کر نظریر میں تمام مخلوق کو صفات الٰمہی کا پرتو سمجھا جاتا ھے اور اس کے عقیدے کی رو سے ہر شے ذات الٰہی كى مظهر هے؛ ليكن عوام نر عمومًا اس امتياز كو سمجهنر کی کوشش نه کی اور رفته رفته اس تحریک کے اثرات مسلمانوں میں بھی پھیلنر لگر ۔ بظاہر ان تحریکوں کا مقصد یه تها که هندووں اور مسلمانوں کے مشترکہ مذھبی عقائد کو اجاگر کر کے دونوں قوموں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائر، لیکن در حقیقت اس سے ایک طرف تو هندو معاشرے کی اصلاح متصود تهى تاكه عام هندو اپنى معاشرتى خرابیوں کی باعث اسلام کی طرف راغب نه هوں اور دوسری طرف اپنے مدھبی عقائد کو مسلمانوں میں رائج کرنا مطلوب تها ـ سولهوین صدی میں سری نواس اچاریه (۱۵۲۲ تا ۱۹۰۸ع)، نروتم ثهاکر (۱۹۵۱ تا ۱۹۳۱ع) اورشیامانند (۱۹۵۰ تا ۱۹۳۰ع) کی رہنمائی میں ان سے بنگال میں مرقبہ اسلامی تصوف ہے حد متا اثر ہوا، چنانچہ ایک نیا فرقہ یوگی

قلندروں کا وجود میں آیا جس کے عقائد میں بھگتی، یوگا اور مسلمان قلندروں کے نظریات شامل تھے۔ داراشکوہ کی مجمع البحرین اسی تحریک کی مظہر ہے۔ المهارهویں صدی کے آخر میں اخلاقی زوال اور مذهبی انحطاط نے ستیه پیر جیسے فرقے پیدا کر دیے جن کے عقائد دین حق کے سراسر خلاف اور اطوار انتہائی کج روی کے حامل تھے۔

عهد مغلیه میں راسخ العقیدگی کو خاصا ضعف پہنچا۔ اعلٰی طبقے کی طرز زندگی کا اثر عوام پر بھی پٹرا اور ہندو مسلمان ایک دوسرے کے رسوم و عقائد کو اپنانے لگے ۔ بہر کیف اس سے ایک مشتر که هندو مسلم ثقافت هرگز پیدا نه هو سکی کیونکه قوانین شریعت کے نفاذ، جگه جگه دینی مدارس اور خانقا ہوں کے وجود اور علما و شیوخ کے اثر و نفوذ کے باعث عام مسلمان اپنے عقائد سے روگرداں نه هو سکے اور ستیه پیروں، فقیروں اور قلندروں وغیرہ کا حلقہ برحد محدود رہا ۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ احمد سرھندی ج نے بھی بڑا کام کیا ۔ انھوں نے اپنے ایک خلیفہ مولانا حمید دانشمند کو بردوان بهیجا، جهال ان کا جاری کیا هوا مدرسه اصلاح عقائد اور تجدید دین کا سرکز بن گیا ۔ شاہ عبدالرحیم (م هم١٥٥) اور سید محمد دائم عظیم پوری (م ۱۹۱۱ء) نے ڈھاکے میں اور دوسرے بزرگوں نے بنگال کے مختلف حصوں. میں یہ اہم کام جاری رکھا ۔ انگریزی حکومت کے قیام کے بعد سید احمد شہید<sup>7</sup> کی تحریک سے سرزمین بنگال بھی متأثر ھوے بغیر نه رہ سکی ۔ ان کے خلیفه مولانا کرامت علی اور ان کے جانشینوں نے شمالی اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی بیش قرار خدمات سر انجام دیں۔ اس طرح فرائضی تحریک نے بھی انھیں دینی اور سیاسی اعتبار سے بیدار رکھنے سي كچه كم حصه نهين ليا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکوست قائم ہوئی تو مسلمانان بنگال نے اس سے بڑی حد تک عدم تعتون کیا۔ مغربی تہذیب کا مقابله کرنر کے لیر انھوں نر جو مدافعانه اقدام کیر ان میں انگریزی تعلیم کا بائیکات بھی شامل تھا ۔ ادھر انگریزوں نر مسلمانوں کی معاشی خوش حالی کو ختم کرنر کا ایک منصوبه تیار کیا ۔ نظام قضاۃ کے خاتمر، سرکاری زبان میں تبدیلی اور بندوبست استمراری وغیره سے مسلمانوں کی زمینداریاں ختم ہو گئیں اور ان پر معاش کے دروازے بند کر دیرگئر .

١٥٥١ سے ١٨٥٥ء تک كا دور مسلمانان بنگل کی تاریخ کا ایک المناک دور ہے۔ ان پر معاشرتی اور معاشی اعتبار سے ایسا زوال آیا که وہ زندگی کے هر شعبے میں پسماندہ نظر آنے لگے۔ دوسری طرف ھندووں نے برطانوی حکومت کا ابتدا ھی سے ساتھ دیا۔ انگریزی تعلیم کے حصول میں وہ ہیش پیش رہے، بینانچہ ملازمتوں کے علاوہ تجارت و صنعت پـر بھی ان کی اجارہداری قائم ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معاشی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ ذہنی صلاحیت اور سیاسی شعور کے لحاظ سے بھی مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ اسلامی حکومت کے دور میں بھی انھوں نے اسلامی ثقافت کو قبول نہیں کیا تھا۔وہ اپنے رسوم و عقائد پر سختی سے جمع رہے تھے۔ خدا اور بندے کے بارے میں ان کے تصورات مسلمانوں سے بالکل مختلف تھے۔ برطانوی تعلیم نے ان کے اندر اپنی علیحدہ تومیت کا شعور پیدا کیا ۔ راجه رام موهن راے اور وویکانند کی کوششوں سے ان میں ایک طرف تو آزاد خیالی پیدا ھوئی اور دوسری طرف وہ ھندو راج کے خواب دیکھنر لگر ـ دیانند سرسوتی کی تحریک آریه سماح نر اس امنگ کو آور بھی جلا دی.

انگریزی تعلیم کی طرف راغب هو گئر تهر اور اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف تهر ـ آهسته آهسته ان مین سیاسی شعور بهی پیدا هونر لگا تها اور آن پر یه واضح هو رها تها که ان کی ثقافت هندووں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی مدارس کا قدیم نظام جاری رهنر کے باعث ان میں ملّی جذبه برقرار رها اور وه مسلمانان هند کے مجموعی مفاد اور ان کی مشترکہ ثقافت کے علمبردار رہے ۔ یہی وجہ ہے کہ جب پا کستان کا مطالبه پیش کیا گیا تو انھوں نے اس کے حصول میں کسی قربانی سے دریغ نه کیا.

ے ہم و رع میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو مغربی پاکستان کے ساتھ مسابقت کے جذبر اور مروّجه نظام تعلیم کے اثرات کے تحت بنگالی مسلمانوں نے اپنی جداگانہ ثقافت کا سراغ لگانے کی سعی کا آغاز کیا جو ابھی تک جاری ہے۔ بنگلہ زبان خود مختار سلاطین بنگاله کے دور میں بھی دینی زبان عربی اور سرکاری زبان فارسی کے مساوی درجه حاصل نه کر سکی تھی ۔ برطانوی حکومت کے ابتدائی دور میں بھی مسلمانوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نه دی، البته ۱۸۵۷ء کے بعد اشاعت دین اور سیاسی بیداری پھیلانے کے سلسلے میں بنگله زبان سے بڑا کام لیا گیا۔ ہم و و تک اردو مسلمانان هند کی مشترکه قومی زبان تصور کی جاتی تهی، لیکن آزادی کے بعد اپنی قوسی انفرادیت اور جداگانه ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے بنگلہ کو بھی قومی زبان كا درجه دلا ديا .

دیمات میں آج بھی زندگی اپنی ڈگر پر روان دوان ہے، البتہ شہروں میں بڑی تیزی سے انقلاب آ رها هے اور وهاں ایک ایسا طبقه ابهر ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان ا رہا ہے جو بنگالی ثـقـافت کا علمبردار ہے اور

تہدیبی اعتبار سے بنگال کے سب باشندوں کو ایک سمجھتا ہے۔ اس سے تعلیم یافت مسلمانیوں کی معاشرت بھی متأثر ہو رہی ہے اور ان کے ہاں لادینی رجحانات فروغ پا رہے ہیں۔ بایں ہمه اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو مذہب سے شیفتگی ابھی تک برقرار ہے اور عوام ابھی تک دینی جذبے سے سرشار ہیں.

(على اشرف [و اداره])

Alistory of : Charles Stewart (۱) : مآخذ Bengal انترن عرم اعز (۲) (Bengal Contri-: H. Blochmann (r) 's 1 AZY 'Bengal 32 (bution to the Geography and History of Bengal Maps of Bihar and : Runnell (r) := 1 A L T 'JASB Census: J. A. Bourdillon (0) SEINZY Bengal The Tribes: H. H. Risley (7) : 1 AA1 'of Bengal and Castes of Bengal (د) فلكنه ١٨٩١؛ History of India as told by its own: Dowson Bengal in the : این - داس گپتا (۸) 'Historians Sixteenth Century (ع) ألى - سي - الكته مه و و ع ألى - سي -داس گپتا : Some Social Aspects of Bengal: داس Chronology of the Early: N. K. Bhattasali Independent Sultans of Bengal ، دهاکه \_ کیمبرج The origin and : ایس کے حیثرجی (۱۱) ایس 'elary کلکته 'development of Bengali Language' (۱۲) آر ـ ڈی ـ بینر جی : History of Orissa، کلکته . Memoirs of Gaur : غابد على خان (١٣) عابد and Pandua طبع H. E. Stapleton کلکته ، and Pandua Economic Annals of Bengal : اجے - سی - سنہا ים פ פ פ י The Cambridge History of India (10) (۱۹) آر - سي - موجمدار: History of Bengal) ج ۱ ذهاكه جمهورع؛ (14) Pakistan: J. Stephens (14) ننڈن ےمورع؛ (Bengal Atlas : James Runnell (۱۸) ننڈن

کلکته ۱۹۳۸ء؛ (۱۹) جے - این - سرکار: Bengal Life of · كلكته مع ورع؛ (١٠) وهي مصنف · Nayabs Mir Jumla کلکته ۱۹۵۱؛ (۲۱) وهي مستّف: (۲۲) : ا کلکته ۱۹۵۲ و ۱۳۲۰ (Ilistory of Bengal کے - ایم - اشرف: Life and condition of people of Hindustan، دہلی ۱۹۵۹ء؛ (۲۳) ابوالکلام آزاد: Orient Longmans مطبوعة India Wins Freedom Pakistan: H. Feldman (rm) : 1909 أو كسفرُد يونيورستي يريس . ٩ ٩ ء ؟ (٥ ٣) عزيز الرحمن British Policy and the Muslims of Bengal: Rushbrook (۲٦) : ١٩٦١ عناكه (1757-1856) (r =) '=1977 'The State of Pakistan: Williams Murshid Quli Khan and his times : عبدالكريم دها که سه و و ع ؛ (۲۸) وهي مصنف : Social History of the Muslims in Bengal (1538) دهاکه ۱۹۹۸ The East India Company, : C. H. Philips (r 9) 1781-1834، مانچسٹر ۹۹۱؛ (۳۰) ایم - اے - رحیم: Social and Cultural History of Bengal كراجي Britain and Muslim : عزیز - کے - کے - عزیز India مطبوعة Heinemonn ، ١٩٦٣ ، India صلاح الدين احمد: Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-35) لائڈن مہورع؛ (۲۲) جودھری خليق الزمان: Pathway to Pakistan: خليق الزمان اع: الماكه عوروباع: Hussain Shahi Bengal : Tarafdar East Pakistan in the History: A. H. Halim (rr) of Freedom Movement ، ب مطبوعة كراچي ؛ (٥٠) قمرالدين احمد: The Social History of East Pakistan: دها که ۱۹۶۰ و ۱۹۶۰ (۲۶) Report on the administration of Bengal, 1873-1936 مطبوعة كلكته: (ما Bengal, 1873-1936) فهاكه: Journal of Pakistan Historical (سم) Society ، كراجي؛ (٣٩) ابن خرداذبه: كتاب المسالك؛ (. بم) ابن فضل الله العمرى • مسالك الابصار (معرجمة

عبدالرشيد)؛ (سم) ابن بطوطه و تعفة النظار فى غرائب الامصار (انگريزى ترجمه از مهدى حسين، بروده ۳ ه و و ع) ؛ (۲ م) ابوالفضل و آئين اکبري، مترجمه Jarret ، ج ۱ و ۲، ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ع؛ (۳۳) فرشته: تاريخ فرشته، لكهنؤ ١٨٦٤؛ (٨٨) عبدالحق دبلوى: اخبار الاخيار، ديلي ١٣٣٢ه / ١١٩١٠؛ (٥٥) غلام حسين سليم: رياض السلاطين، كلكته ١٨٩٨ع (انگریزی ترجمه از عبدالسلام، کلکته ۱۹۰۲–۱۹۰۸)؛ (۴٦) منهاج سراج: طبقات ناصری، انگریزی ترجمه از Raverty : (سر) مكتوبات حضرت نور قطب عالم، Bengal Past and : اقتباسات در حسن عسكرى Present کلکته ۱۹۳۸ء؛ (۲۸) مکتوبات جهانگیر سمنانی، اقتباسات در حسن عسکری : کتاب مذکور؛ (٩٩) غلام سرور: حزينة الاصفياً، مطبوعة لكهنؤ؛ (٥٠) مرزا نتهو: بهارسنان غيبي، طبع و ترجمه از Borah ؛ (٥١) سلیم الله: تاریخ بنگاله (انگریزی ترجمه از Gladwin)؛ (۲۰) سید هاشمی فرید آبادی: تاریخ مسلمانان پاکستان و بهارت، مطبوعهٔ کراچی؛ (۳۰) آر . لای - بینرجی: (هره) B. S. ۱۳۲۸ - ۱۳۲۱ ملکته Banglar Itihasi عبدالكريم: Banglia Prachina Puthic Vivarana در - الكته Bangiya Sahitya Preshad Palrika Rasul Viyaya : شيخ چاند (٥٥) 'B. S. ١٣٣٣ (وره) علكته؛ (Sahitya Parishad Palrika ، كلكته؛ شمشير غاى يريوتهي، در بنگيه ساهنيه پرېچيه؛ (٥٥) این - آر - راے : بنگلر اتہاس؛ (۵۸) این - باسو: بنگر سماجک اتہاس، - ۲؛ (۱۹۵ ای حق : Bangi Sufi Prabhava کلکته ه ۱۹۳۰

(ایس - امام الدین [و اداره]) • بنگالی: (زبان) رك به بنگله.

\* بنگکه: انڈونیشیا میں جنوبی سماٹرا کے مشرقی ساحل کے قریب ایک جزیرہ جو عرض البلد ایک درجے اور س درجے کے درمیان اور طول البلد ۱۰۹

درجه مشرق میں واقع ہے۔ اس کی شہرت اس کی ٹین کی کانوں اور ٹین کی تجارت کی وجه سے ہے جو قدیم زمانے سے بیرونی ممالک کے تاجروں کے نہے کشش کا باعث رھی ہے۔ اقتصادی احاظ سے آبادی کا کمزورتر حصہ انڈونیشی ہیں نیز عام انڈونیشی وضع قطع کے مسلمان ۔ آبادی کا سب سے اہم حصہ وہ چینی ہیں جو ترک وطن کر کے یہاں آباد ہو گئے.

(C. C. Berg)

بنگله: [پاکستان کی دو قومی زبانوں دیں کے ایک زبان؛ آج کل مشرقی پاکستان اور مغربی سے ایک زبان؛ آج کل مشرقی پاکستان اور مغربی بنگال (بھارت) کے باشندوں کی خالب آ نثریت کی زبان یہی ہے] لیکن ۱۰۲۱ء میں جب مسلمانوں نے سر زمین بنگال پر قدم ر نھا تو ایک ادبی اور تہذیبی زبان کے طور پر بنگله کا کوئی مقام نه تھا۔ ان دنوں جس طرح مسلمانوں کی مذھبی زبان عربی اور تہذیبی و ادبی زبان فارسی تھی اسی طرح هندووں کی مذھبی، تہذیبی اور ادبی زبان سنسکرت تھی۔ بنگله صرف بول چال کی زبان تھی اور متعدد بولیوں پر مشتمل بول چال کی زبان تھی اور متعدد بولیوں پر مشتمل تھی۔ جب تک مسلمانوں نے بنگله کی سرپرستی اور اس میں تراجم کی حوصله افزائی نہیں کی، اس کی بہی حیثیت رھی.

اس زبان کا اصل سرچشمه قدیم پرا کرت هے اور اس کے ارتقائی سراحل پرا کرت اور اپ بهرنش هیں۔ قدیم پرا کرت عوام، کی بول چال کی زبان تنی در آنحالیکه سنسکرت کو آریه ورت کی اونچی جاتیوں کی متبرک اور سهذب زبان کا درجه حاصل تنیا۔ بنگله کی ابتدائی شکل گوڑ آپ بهرنش تهی، جو بقول ڈاکٹر شہید الله گوڑ پرا کرت سے نکلی اور بقول ڈاکٹر شہید الله گوڑ پرا کرت سے نکلی اور مگدهی پراکرت کی بہن تنهی، جس سے بہاری، پوربی اور اڑیا زبانیں نکلی هیں۔ یہی گوڑ۔ کامروپ پوربی اور اڑیا زبانیں نکلی هیں۔ یہی گوڑ۔ کامروپ

معلومات کی کمی کے باعث همارے لیے بنگله کی پیدائش اور اس کے ابتدائی ارتقا کی تاریخ پورے وثوق سے بیان کرنا سمکن نہیں ۔ چریه Charya کے مخطوطے سے پتا چلتا ہے کہ . ہ، اور . . ، ، ، کے مابین، یعنی مسلمانوں کی آمد سے قبل، یه ادب كى كسى نه كسى نوع مين مستعمل تهي، ليكن سنسكرت کی اهمیت کے باعث اسے ایک مکمل اور ترقی یافته ادبی تهذیبی زبان کا درجه حاصل نه هو سکا ـ بہر حال عام استعمال کی زبان ہونے کی بنا پر اس میں بعض کول دراوڑی اور مُندا عناصر دخل پا گئر۔ صوتی الفاط کے عام استعمال اور اسمامے اماکن میں دراوڑی لاحقوں کی موجود گی انھیں اثرات کا پتا دیتی ہے۔ منڈا زبان کا اثر بنگله کے مرکب حروف علت (dipthongs) مين بالخصوص نظر آتا هے اور اس سے ان دونوں زبانوں میں گہرے روابط کا پتا جلتا ہے.

دیسی الفاظ کے علاوہ، جنھیں قدیم ھندی قبول کرلیا. السانیات میں تَد بَھّو، یعنی کلاری، دراوڑی اور تا منگول اصل کے الفاظ، بھی کہا جاتا ہے، فارسی اور تا اصل کے کثیرالتعداد الفاظ بھی بنگلہ میں شامل مقامی نو مسھو گئے، جو تَتْ سَمَ کَملاتے ھیں، چونکہ سنسکرت اسلام اور باہ سرکاری زبان ھونے کے علاوہ تعلیم یافتہ لوگوں کی بنگلہ بول چال تک تہذیبی زبان بھی تھی لہذا ان لوگوں کی بنگلہ بول چال تک زبان میں متعدد سنسکرت الفاظ اور ترا کیب بھی علاقائی استع شامل تھیں ۔ یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ قدیم اصل شکل بول یہاں سنسکرت زبان لے کر آئے تھے، جس سے نے بنگالہ فتح مقامی بولیاں گمرے اثرات قبول کرتی رھی تھیں.

. ه ، ه ، ع تک مسلمانوں نے یہاں کے مختلف ا اقطاع کو ایک انتظامی مرکز کے تحت لا کر متحدہ بنگالے کی تشکیل کی، جس سے بنگلہ کو ایک تہذیبی زبان کے طور پر نمایاں ہونے کا موقع ملا۔

همیں اچھی طرح علم نہیں، لیکن اتنا واضع ہے مد اس زمانے میں ایک تہذیبی زبان گوڑ کے گرد و نواح میں ابھر رهی تھی اور شعرا وهاں کی بولی و نواح میں ابھر رهی تھی اور شعرا وهاں کی بولی و آلائشوں سے پا َ ل اَ لر کے نئے الفاظ کی آمیزش کے ساتھ اپنے استعمال میں لا رہے تھے ۔ یہی وجہ ہے نہ پندرهویں صدی عیسوی کے اوائل میں درتی واس میں جو زبان نظر آتی ہے وہ اس حد تک ترقی یافته هو چکی تھی که اس میں مختلف النوع احساسات هو چکی تھی که اس میں مختلف النوع احساسات

مسلمانوں نے اس ملک کو جو سیاسی اتحاد عطا کیا تھا یہ اسی کی بدولت تھا کہ بنگالے کے دوسرے علاقوں نے بھی اس منزہ گوڑ بولی کو بنگلہ کے ایک معیاری تہذیبی نمونے کے طور پر تسلیم کر کے اس کی ھیئت، اسلوب اور لغت کو قبول کر لیا۔

مسلمانوں نے بنگلہ کو کثیرالتعداد عربی، فارسی اور ترکی الفاظ سے آشنا کیا ۔ ملک پر حکمران امرا کی اسلامی تہذیب کے تسلّط اور مقامی نو مسلموں کی زندگی اور عادات و اطوار پر اسلام اور باهر سے آ کر یہاں بس جانے والوں کی تہذیب کے اثرات کی بدولت یہ الفاظ دیہاتی عوام کی بول چال تک میں شامل هو گئے ۔ کچھ عرصے بعد علاقائی استعمال اور مقامی تلفظ کے باعث ان کی اصل شکل برقرار نه رہ سکی ۔ ہے ہاء میں مغلوں نے بنگالہ فتح کیا تو بنگلہ میں فارسی الفاظ کی مزید آمیزش ہوئی.

سلطنت مغلیہ کے زوال تک یہ اثرات اتنے وسیع پیمانے پر پھیل چکے تھے کہ ڈھا کہ، مرشد آباد اور بردوان جیسے شہروں میں، جو اسلامی عسا کر اور امرا کے مراکز تھے، عوام، بالخصوص لسانی

اعتبار سے، فارسی کا رنگ پوری طرح قبول کر چکے تھے، چنانچہ اٹھارھویں صدی عیسوی میں بنگلہ شعرا کا ایک پورا دہستان منظر عام پر آیا، جس نے فارسی محاورے کو اپنا اسلوب خاص قرار دیا، اسی لیے یہ ''دو بھاشی'' اسلوب نہلاتا ہے.

اسلامی عمد حکومت هی میں پرتگیزوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں نے یہاں قدم رکھا ۔ بنگله کے ذخیرۂ الفاظ میں ان کے اثرات کا بھی پتا چلتا ھے۔ جب مسلمانوں کے تساط کا خاتمہ ہوا اور ان کی جگه انگریزوں نے لی تو بنگله تیز رفتاری سے ترقی کرنے لگی۔ فورٹ ولیم کالج کے پنڈتوں اور مارش مَن Marshman اور کیری Kerry جیسے مسیحی مبلّغوں نے طے کیا کہ تطہیر زبان کے لیے بنگلہ لغت سے اسلامی اثرات کو خارج کر دینا ضروری ھے ۔ مسلمانوں نے اپنے سیاسی اقتدار، تہذیبی تسالط اور معاشی تفوق سے محروم ہو کر مغربی حکومت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا اور انگریزوں نے بھی جان ہوجھ کر انھیں مغربی علوم کی تعلیم دیر سے احتراز کیا ۔ مسلمانوں میں بنگنه کو اهمیت، دینر کا جذبه بهی مفقود تها۔ پورے اسلامی دور حکومت میں اسے ایک ثانوی اهمیت کی زبان کا مرتبه حاصل رها تها اور حسین شاہ یا پرگل شاہ کی انتہائی سرپرستی کے باوجود انہوں نے یا امرا نے ہمیشہ فارسی کو مسلمانوں کی تهذیبی اور عربی کو ان کی مذهبی زبان کا درجه دیا ـ اب اس احساس میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی۔ اس کا نتیجه یه نکلا که بنگله کی ترقی و اصلاح، اسے نئر نئر سانچوں میں ڈھالنر اور اسے زندگی کے جمله شعبوں میں کام آنر والی نثر کی ایک مؤثر زبان بنانر کے بیڑا ھندو علما اور مصنفین نر اٹھایا۔ یہی وجه هے که آگر چل کر جب مسلمانوں نے اسے اپنانے اور اس میں جدید ادب تخلیق کرنے کا فیصلہ

کیا تو انهوں نے دیکھا که یه ایسے بے شمار الفاظ سے محروم هو چکی ہے جو ان کے معاشرے میں مستعمل هیں اور ان کی جگه اس میں سنسکرت سے مأخوذ ان گنت الفاظ شامل هو چکے هیں، چنانچه اب انهیں طوعًا و کرمًا یہی 'سادهو بناشا'' استعمال کرنا پڑی.

فورٹ ولیم کالج کے پنڈتوں نے انتہا پسندی سے کام لیتے ہوے زبان کی جس طرح اصلاح کی تھی اسے بعد میں آنے والے مصنفین نے تسلیم نہیں کیا، تاہم اس نام نہاد اصلاح کے اثرات سادھو بھاشا سے محو نہ ھو سکے ۔ علاوہ بریں علما نے اس بات پر زور دیا کہ بنگلہ پر سنسکرت صرف و نحو کا اطلاق کیا جائے، حالانکہ بنگلہ کی صرف و نحو سنسکرت سے بالکل مختلف تھی ۔ ابھی حال ھی میں علما نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ صرف و نحو اور اس کے جملوں کی نحوی ساخت سنسکرت سے قطعًا مختلف ہے بلکہ دونوں کی لغات اور صوتیات بھی ایک نہیں .

اس دوران میں بنگلہ نے عام بول چال اور غیر ملکی زبانوں خصوصًا انگریزی سے الفاظ، تر کیبیں حتی کہ محاورے بھی قبول کیے ۔ بیسویں صدی میں '' تُعیا بھاشا'' یا بول چال کی بنگلہ کا، آیا یوں کمیے کہ کسی علاقے کی زبان کے الفاظ کا اپنی صوتی، صوری اور نحوی خصوصیات کے ساتھ ادب میں استعمال ھونے لگا۔ یہ تبدیلی فعل اور حاصل مصدر میں بالخصوص نظر آتی ہے.

شاعری کے میدان میں نذرالاسلام کے قدم رکھتے ھی لغوی اور نحوی اعتبار سے زبان کے مروجه سانچوں دیر انقلاب آگیا ۔ اس نے عربی اور فارسی کے شیر التعداد الفاظ، بلکه بعض اوقات فارسی ساخت کے جملے بھی استعمال کیے، لیکن یه الفاظ عام بول چال سے نہیں لیے گئے تھے اور صوتی لحاظ سے یہ بنگالی نہیں، غیر ملکی تھے،

جنانچه آن کے استعمال محض آدبی تجربے کے طور پر ہوتا رہا۔

چند شعرا سے قطع نظر، آزادی کے بعد سے یہ اسلوب تر ن تر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نسبة فطری اور تدرنی اسلوب نکارش نے لے لی ہے ۔ مشرقی پا نستان کی زبان بتدریج ادبی زبان بن رهی ہے اور اس کے ذخیرۂ الفاظ میں تبدیلیاں آ رهی هیں ۔ علما اور مصنفین ادب میں علاقائی بولیوں کے استعمال بر زور دے رہے هیں ۔ بنگلہ بول چال کی مہذب زبان کہ معیاری نمونہ کتھیا بھاشا ہے اور یمی ادبی زبان بھی ہے .

بنگله ادب پر مسلمانوں کے اثرات

تاریخی بس منظر: جب مسلمانون نر بنگال فتح َ دیا تو بنگله ادب کا َ دوئی وجود نہیں تھا۔ تعلیم یافته طبقے نے اس زبان کو اپنے ادب کے لیے ذریعهٔ اظہار کے طور پر کبھی استعمال کرنے کی ا دوشش نہیں کی تھی ۔ ہندو دور حکومت میں بھی بنگلہ کے بجانے سنسکرت ھی سرکاری اور تہذیبی زبان رهی، البته ادبی زبانون مین متهلی ایک مؤثر و مقبول ربان تھی ۔ . ہ م اع تک مسلمانوں نے بنکال کو متحمد کرنے کے بعد بنگلہ زبان و ادب کی سرپرستی اور اس میں نئی نئی تخلیقات کی حوصله افزائن کی ـ حسین شاه نر درتی واس کو رامائن لکھنر کی نرغبب دی ۔ اکرچه فارسی سرکاری زبان تھی، تاھم اس حوصلهافزائی سے چودھویں اور مندرهوین صدی و سوی دین مسلمان بهی بنگله ادب کی تخلیق کی طرف متوجه هو گئر ۔ جو لوگ باهر سے آ کر یہاں آباد ہونے تھر ان کی عام زبان بھی . ه۱۳۵ تک ننگله هو چکی تهی، جس کا سبب ایک تو به تها که انهون نے اسی ملک کو اپنا وطن بنا لیا تها اور دوسرے یه که انهوں نر مقامی بأشندون سے معاشرتی بلکه ازدواجی تعلقات بھی

قائم کر لیے تھے۔ سرکار دربار میں بھی کسی حد تک اس کا عمل دخل ھو چلا تھا؛ صونید بھی اپنی سماع کی محفلوں میں بنگله گیتوں نو روا ر نھنے لگے تھے، البته قدامت پسند علما اسے حتارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شاید یہی وجه ہے که مسنمان شعرا آکثر بنگله میں شعر کہنے پر اغلمار معذرت کیا گرتے تھے۔ بہر حال پندرھویں صدی عیسوی کے آتے آتے ان شعرا نے عذر خواھی کا یہ سلسله ختم کر دیا.

بنگله زبان و ادب میں مسلمانوں نے جو حصه لیا اسے تاریخی اعتبار سے دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پہلا دور ۱۰۰۱ء سے ۱۸۰۵ء تک ایک تیسرا اور دوسرا ۱۸۰۵ء سے ۱۸۰۵ء تک ۔ ایک تیسرا دور اس ادب سے مخصوص کیا جا سکتا ہے جو آزادی کے بعد پا نستان میں پیدا ہوا ۔ بہتے دور کو دور جدید اور تیسرے کو پاکستانی دور کہا جا سکتا ہے ۔ اس سلسلے کو پاکستانی دور کہا جا سکتا ہے ۔ اس سلسلے میں چند امور لائق توجه ہیں:

(۱) دور متوسط کی نگارشات میں زبان و بیان کے دو طرز ملتے ھیں، روایتی اور دو بھاشی ۔ اگرچه کسی قوم کی زندگی میں ے، ہم برس کا عرصه خاصا طویل ھوتا ھے، تاھم اس دوران میں ھیئتی، لسانی اور موضوعاتی روایات میں ایک ایسا تسلسل نظر آتا ھے کہ اس کا مطالعہ ایک واحد دور کے طور پر کیے بغیر چارہ نہیں۔ اس دور میں روایتی ادب اور دو بھاشی پوتھی ادب کے درمیان نمایال اختلاف نظر میں ھوئی اور پورے دور متوسط میں اس کی تخلیق میں ھوئی اور پورے دور متوسط میں اس کی تخلیق جاری رھی۔ اس کے برعکس پوتھی ادب کا آغاز میں صدی عیسوی میں ھوا اور یہاں کی ثقافت کو انیسویں صدی عیسوی میں ھوا اور یہاں کی ثقافت کو انیسویں صدی کے وسط تک متأثر کرتا رھا۔ کو انیسویں صدی کے وسط تک متأثر کرتا رھا۔ مؤخر الذکر میں وہ عجیب و غریب ادب بھی شامل

ھے جو ھندو وجے کُویاؤں کے ردِّ عمل کے طور پر مقبول رزمیہ شاعری کی صورت میں منظر عام پر آیا اور جس میں رومان کے ڈانڈے کرامات اور مافوق الامکان واقعات سے ملا دیے گئے ۔ اسلوب زبان کے اعتبار سے بھی ان دونوں میں نمایاں اختلاف پایا جاتا ہے.

(۲) ۱۵۲۹ میں مغلوں نے بنگاله فتح کیا تو ایرانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں آکر آباد هوگئی ۔ ان کے زیر اثر ادب میں نئے موضوعات، مثلاً سانحهٔ کربلا کا اضافه هوا اور اس میں ایک گہرا العیه لہجه در آیا۔ مغلوں کی فتوحات کا ایک نتیجه یه بھی نکلا که بنگاله ایک ایسے مرکز سے محروم هو گیا جہاں تخلیقی سرگرمیاں جاری تھیں ۔ مغلوں کے صدر مقام کو تخلیقی مرکز کی حیثیت حاصل نه هو سکی اور بنگله ادب ان ریاستوں میں پھلنے پھولنے لگا جو مغلیه حدود سے باهر واقع تھیں، مثلاً جٹاگانگ، اراکان، تیرہ اور کوچ بہار۔ غالباً یہی وجه هے که ان کا اسلوب بعض قدیم تر مصنفین کے مقابلر میں فارسی سے کم متأثر هے .

(۳) موجوده بنگله ادب نے اس ادب کی کو کھ سے جنم لیا جو ...، ع کے بعد هندو مصنفین کی کاوش کا نتیجه تھا ۔ انھوں نے شاعری، ناول، ڈراما وغیرہ کی جو هیئت متعین کی تھی اور ان کے جو سانچے بنائے تھے، مسلمانوں دو تخلیق ادب میں انھیں کو ملحوظ رکھنا پڑا، بعینه جیسے انھیں هندووں کی ساخته و پرداخته سادھو بھاشا دو اپنانا پڑا تھا.

(م) آزادی کے بعد جو ماحول پیدا ہوا اس کے تقاضوں کے ماتحت بنگلہ میں مسلمانوں کی ادبی روایت کا دوبارہ جائزہ لیا گیا اور اپنے حال و مستقبل کو از سرِ نو جانچنے کے ایک نئے اسلوب کی نشوونما ہوئی.

مسلمانوں کی ادبی مساعی اور ان کی روایات کا صحیح اندازہ اس تاریخی پس منظر کے ساتھ ھی کیا جا سکتا ہے ۔ اس سلسلے میں انفرادی تخلیقات کے بجائے روایات کو پیش نظر ر کہنا ضروری ہے، کیونکہ مختصر الفاظ میں ادبی کارناموں کا مکمل جائزہ اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے.

دور متوسط: اس دور میں مسلمانوں کے ادبی کارنامے پانچ اصناف میں تقسیم کیے جا سکتے ھیں:

(۱) فارسی زبان سے رومانی داستانوں کے ترجمے کیے گئے یا انھیں به تصرف بنگله میں منتقل کیا گیا؛ (۲) رومانی داستانیں، جن کا سرچشمه مقامی یا هندیالاصل روایات اور لوک کمانیاں تھیں؛ (۳) رزمیه نظمیں، جن میں تاریخ کو اساطیری روایات میں ڈھالا گیا؛ (م) مذھبی اور اخلاقی شاعری؛ اور (۵) گیت، غنائی نظمیں اور لوک ادب ـ ان میں سے پہلی دو اصناف کا مطالعہ ایک ساتھ کرنا چاھے، پہلی دو اصناف کا مطالعہ ایک ساتھ کرنا چاھے، کیونکه تراجم میں بھی اصل فارسی کا اندازد باقی نہیں رھا بلکہ بنگالی ھو گیا ھے.

جہاں تک بیانیہ نظموں کی پہلی چار اصناف کا تعلق ہے، مسلمانوں نے ان کی مروجہ ھیئت میں نمایاں تبدیلی کی۔ آئٹر صورتوں میں مسلمانوں نے رائج الوقت سانچوں کو بعد از ترمیم و اضافہ اختیار کیا تا کہ ان میں مخصوص ھندو عناصر یا تو خارج ھو جائیں یا نمایاں نہ رھیں۔ منگل تویاؤں کے آغاز میں شاعری اور فنون لطیفہ کی دیوی سرسوتی اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی ثنا کی جاتی بھی، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعریب میں حمد و نعت کو اختیار کیا۔ رزمیہ اور طویل بیانیہ نظموں میں مسلمانوں کا مسلسل یہی دستور رھا، حتی کہ میں مسلمانوں کا مسلسل یہی دستور رھا، حتی کہ میں مسلمانوں کا مسلسل یہی دستور رہا، حتی کہ حب آلااول نے ایک ھندو راجکماری کی کہانی

پدساوتی لکهی یا دولت قاضی نر ایک آور راجکماری ستی مینا کی، تو انهوں نر اپنی نظموں کی ابتدا حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول صلّی الله علیه و سلّم ھی سے کی ۔ ھندو شعرا نر دیوی دیوتاؤں کی کمانیوں میں منگل کویه Mangal Kavya انداز کے رومانی قصر بھی شامل کر لیر تھے۔ اس کی ایک مثال بھارت چندر کی انند منگل ہے، جو اس اعتبار سے ایک بے جوڑ سی کہانی ہے کہ اس میں آیک خالص مذہبی نوعیت کی داستان میں ایک انتہائی هوس انگیز قصه بھی بڑھا دیا گیا ہے ۔ مسلمانوں نے اس صنف کو ایسے بے جوڑ عناصر سے پاک کیا اور اسے انسانی زندگی میں پیش آنے والے رومانی واقعات کے بیان کا ایک موزوں ذریعہ بنایا \_ بعض اوقات مسلمان مصنفین نر بنگله میں مخصوص فارسی اصناف کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ شیخ فیضاللہ نے جینالیر چُوتیشا ایک نئی روایت پیدا کرنے کے لیے لکھی ۔ بد قسمتی سے یه اسلوب لوگوں کی توجه اپنی طرف منعطف نه کر سکا اور اپنی موت آپ ہی مر گیا .

ان تمام روایتی تصانیف کی لسانی روایت کو نئے سرے سے جانچنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ دوبھاشی ادب میں اس روایت کا مطالعہ کیا جائے تا کہ اٹھارھویں اور انیسویں صدی عیسوی میں اس نے جو اھمیت اختیار کر لی تھی اس کا عام ھو سکے۔ لسانی روایت کی اھمیت اس کا عام ھو سکے۔ لسانی روایت کی اھمیت کی روایت سے میئت کی روایت سے زیادہ لیکن موضوع کی روایت سے کم ھے۔ بایں ھمہ اس میں اتنی صلاحیت موجود تھی کہ یہ موضوع کی روایت کے مقابلے میں بر قرار رھی، چنانچہ آج بھی ھم دیکھتے ھیں کہ مخصوص اسلامی معاشرت کے بیان میں عربی اور فارسی الفاظ استعمال کیے جاتے ھیں۔ انیسویں صدی کی اشرافی استعمال کیے جاتے ھیں۔ انیسویں صدی کی اشرافی شاعری میں یہ دستور باقی نہیں رھا تھا، لیکن

موهت لال ماجمدار اور نذر الاسلام نراس كا احياكيا \_ یه ایک شعوری احیا تها، لیکن بهارتچندر نر غیر شعوری طور پر اسے اختیار کیا۔اسے ایک طرح کے آداب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جن کا ایک مخصوص ماحول مقتضي هوتا ہے ـ يمهي وجه ہے له اگر کسی اسلامی دربار کا بیان مقصود هوتا تها، کسی مسلمان بادشاہ سے خطاب کیا جاتا تھا، اسلامی عقائد و افکار اور قرآن مجید یا دوسری كتب مقدِّسه كا حواله ديا جاتا تها يا صوفيه اور علما كا مذكور هوتا تها تو عربي اور فارسى الفاظ سے کام لیا جاتا تھا۔ اس دستور کی پابندی هندو شعرا بھی کرتے تھے اور مسلمان شعرا تو قدیم سے اس پر عمل پیرا تهر، مثلاً غیاث الدیناعظم شاه کے عہد (۱۳۸۹ تا ۱۳۰۹ء) کے شاعر شاہ محمد صغیر نے کتب مقدّسه کے لیے، 'کتاب' اور علما کے لير عالمان كا لفظ لكها هے \_ امتداد زمانه سے اس کا رواج عام ہوتا گیا اور اس کی پابندی سختی سے کی جانے لگی ۔ پندرھویں صدی میں زین الدین نے رسول وجي مين حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه و سلّم کو لباس زیب تن فرماتے ہوئے بیان کیا ہے اور مخصوص اسلامی الفاظ و تراکیب استعمال کی هیں (مثلاً مکٹ کے بجاے تاج) ۔ آگے چل کر سید سلطان (ه ه ه ۱ تا ۱۹۳۸ع؟) کے هال يه خصوصيت أور بھي نمایاں ہو گئی ہے ۔ وہ اپنے شاہکار نُوی وَنْگُشُن میں غیر شعوری طور پر ایسر اسما (نیز افعال اور حاصل مصدر) کثرت سے استعمال کرتا نظر آتا ہے جو یقینًا اس زمانے کے مسلمانوں کی بول چال کا حصّه بن چکے تھے، مثلاً اللہ، رسول خدا، نور محمدی، م اسوه، پیر، پیغمبر ـ آداب زبان و بیان کی اس سے برعكس صورت همين وهان نظر آتي هے جہان هندو دیو مالا یا پوران یا هندووں کے عقائد اور نظریهٔ حیات سے متعلق کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ یہاں

هندوانه الفاظ و تراکیب کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پدماوتی اور ستی سینا کی کہانیوں میں آلااول اور دولت قاضی ایسے الفاظ شاذ و نادر هي لکهتر هيں جن کا تعلق اسلامي معاشرے سے ھے بلکہ ان کی زبان میں سنسکرت الفاظ اور هندوانه تشبيهات و استعارات كي بهرمار نظر آتی ہے۔ اگرچہ انھیں ھندو دیومالا سے مذھبی اعتبار سے کوئی وابستگی نه تهی، لیکن یه امر قابل تحسین ہے کہ انھوں نے اپنی قوت متخیلہ کو کام میں لاتے ہوے ان موضوعات کے بیان کا حق ادا کر دیا ۔ اس سے نه صرف ان کی آزاد خیالی اور وسيع القلبي بلكه اعلى فنّى صلاحيت كا بهي پتا چلتا ہے۔ خالص فنی تقاضوں کے ماتحت مسلمانوں نے هندووں کی اساطیری روایات سے جس طرح فائدہ اثهایا اس کی شهادت ایسی منظومات میں بھی ملتی ہے جن کا موضوع سراسر اسلامی ہے۔ زین الدین رسول وجے میں جب حضرت علی اللہ علی شجاعت کا ذ کر کرتا ہے تو اس کے ذہن سیں معًا بھیم و ارجن کی بہادری کی یاد تازہ هو جاتی هے، لیکن یہاں یه امر خاص طور پر لائق توجه ہے که اس تقابل سے اس کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی <sup>رخ</sup> كى عظمت مزيد نمايال هو جائر.

اور عربی کو ختم کر کے انگریزی کو رائع کرنے کا آغاز ہو چکا تھا اور ھندو پنڈتوں نر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بنگله زبان سے تمام عربی فارسی الفاظ نکال با هر کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ انگریزوں نے اس ہے رحمانہ کارروائی کی همت افزائی کی کیونکه وہ بھی یہی چاہتے تھے که اس سر زمین پر مسلمانوں کے غلبر کا کوئی نشان نه رہنے پائے۔ جبر و تشدد کے مارے ہوے مسلمان، خصوصًا مسلمان عوام، عشق اور شجاعت كي داستانون میں پناہ لینے لگے ۔ یه داستانیں اس زبان میں هوتی تھیں جو وہ مہذب مجلسوں میں روزمرہ بول جال میں استعمال کرتر تھر اور اس سیں فارسی ادب سے مأخوذ الفاظ و تراکیب اور استعارات و تشبیهات کی کثرت تھی ۔ دوبھاشی پوتھی ادب کے لیے یہ دور تخلیقی اعتبار سے بڑا بار آور ثابت ہوا ۔ ڈاکٹر انعام الحق نے 'مسلمانوں کے بنگالی ادب کی تاریخ' (History میں لکھا ہے کہ (of Muslim Bengali Literature یه لسانی عمل اپنے ماحول سے شعوری گریز کا نتیجه تها اور اسی لیے غیر فطری تها، لیکن یه راے درست نہیں ۔ جیسا که هم بیان کر چکے هیں یه عمل در حقیقت اس روایت کا نتیجه تھا جو اسلامی بنگله ادب میں قدیم سے چلی آ رهی تھی ۔ ھم صرف اتنا کہد سکتر ھیں کہ اس زمانر کے ماحول نر اس عمل کے لیر مهمیز کا کام دیا اور عربی و فارسی الفاظ کے ذخیرے میں سزید اضافہ ہو گیا۔ یاد رهے که دوبهاشی پوتهی ادب زیاده تر ضلع هگلی میں پیدا هوا، جس کی زبان پر وهاں مغلیه فوج کی چھاؤنی اور سپاہ و عوام کے باہمی ارتباط کے باعث فارسی کا رنگ غالب آ چکا تھا۔ مصنفین اپنی نگارشات میں اسلامیت کو نمایاں کرنا ہاھتے تھے، لہذا انھوں نے مروجه اسلوب اور مقامی بول

انھوں نے نه تو عربی اور فارسی کے نئے الفاظ داخل کنیے، نہ اصل زبان کے تلفظ کو برقرار رکھنے کے نیے مروجه الفاظ کے هجے درست درنے کی کوشش کی ۔ اس کے بجا بے انہوں نے یہ الفاظ ان کے اصل تافظ سے قطع نظر اسی شکل میں استعمال کیر جس طرح یه عام مسلمانوں کی زبان پر چڑھ چکے تھے۔ نذرالاسلام اور فرخ احمد نے جب اس زبان کا احیا آئیا تو وه آلسی مرتی هوئی یا مرده روایت کی تقلید نمیں کر رہے تھے۔ یه روایت هر اعتبار سے زنده تهی کیونکه یه آن اشراف کی روایت تهی جو اپنی روزمرہ بنگلہ بول جال میں عربی اور فارسی کے الفاظ بکثرت استعمال درنر اور غیر شعوری طور پر عربی اور فارسی ادب کے حوالے دینے کے عادی تھے۔ اس روایت پار کمیں انیسویں صدی میں جا کر زوال آیا ۔ مارشمن اور آئیری نے بنگله زبان سے عربی فارسی الفاظ نکال دینے کا فیصله کیا ۔ هندو پنڈتوں نر اسے غیر فطری طور پر سنسکرت آمیز کرنے کی روشش کی ـ ودیا ساگر، مرتیجے وغیرہ مصنفین نے اس نئى لسانى روايت كو ايك قابل قبول شكل دى ـ يمي وجه هے كه جب نذرالاسلام اور سوهت لال نے پوتھی ادب کی روایت کے احیا کا بیڑا اٹھایا تو انهیں اس بات کا پورا شعور تھا که وہ عربی و فارسی الفاظ کو ان کی اصل شکل میں استعمال کر رہے ھیں اور ایسا کرنا ضروری بھی ہے ۔ مختصر یه الله دو بهاشی ادب کی روایت الهارهوین اور انیسویں صدی کی ایک باقاعده، فطری اور مقبول عام روايت تهي.

روسانی داستانین: اس لسانی روایت سے بھی زیادہ اہم وہ ، وضوعات ہیں جو خاص طور پر بیانیہ منظومات میں نظر آنے ہیں۔ جیسا کہ لکھا جا چکا ہے بڑے بڑے ، موضوعات تین قسم کے تھے ۔ بنابرین بیانیه نظموں کی بھی تین اقسام تھیرائی جا سکتی ہیں:

(١) روماني؛ (٦) سورمائي اور تاريخي: (٦) مذهبي .

ان میں سے اہم ترین رومانی بیانیم نظمیں هیں، جن میں عشق مجازی کی کہانیاں بیان کی گئی ھیں۔ اس صنف کے قابل ذکر شعرا تاریخی ترتيب سے (جو ڈاکٹر انعام الحق اور ڈاکٹر شہيد اللہ نے متعین کی ہے) حسب ذیل دیں: (۱) شاہ محمد صغیر : یوسف زلیخا، جو جاسی کی اسی نام کی مثنوی سے مأخوذ ھے؛ (۲) دولت، وزیر بہرام خان : لیلی مجنون: (۳) دولت، قاضی اراکان (۱۲۰۰ تا ۱۹۳۸ع): لور چندرانی یا ستی میناً؛ (س) آلااول (١٦٠٤ تـا ١٦٨٠ء): پدماوني، سيف الملوك بديع الزمال [=بديع الجمال]، هفت پيكر اور سكندر نامه: (٥) عبدالحكيم (١٩٢٠ تا ١٩٨٠): يوسف رَلْيَغْا؛ (٦) قريشي مكن : مرگ وتي؛ (١) عبدالنبي : امير حمزه؛ (٨) حيات محمد (١٦٩٣ تا ٢٠٤٠): جنگ نامه؛ (۹) محمد مقیم : مرگ وتی ـ دو بنیاشی پوتھی ادب کے جن مصنفین نے اس روایت کی پیروی كي ان مين زياده مشهور غريب الله، مصنّف يوسف زليخاً و امير حمزه (حصة اول) اور سيد حمزه، مصنف اسر حمزه و حاتم طائي هين.

اگرچه ان میں سے هر تصنیف انفرادی خصوصیات کی حامل هے لیکن بحیثیت مجموعی ان میں چند مشتر ک خصائص بھی پائے جاتے هیں، جن سے پتا چلتا هے که بنگله ادب کی موضوعاتی روایت کے ارتقا میں مسلمانوں کا کتنا حصه تھا.

پہلی خاص بات تو یہ ہے کہ منگل کویاؤں میں، جو تمام ہندو مصنفین کی مخصوص روایت تہی، کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، نوآباد دروں اور نومسلموں کی ثقافت اور معاشرتی ماحول کا یہ ایک طبعی نتیجہ تھا ۔ اس کے باوجود وہ هندوانه طرز زندگی اور موضوعات کو اپنے لیے شجر ممنوعہ ہرگز نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ اپنی بیانیہ منظومات میں

انھوں نے جمالیاتی ضرورتوں یا کہانی کے تقاضوں کے تحت ہندوانہ لوازمات کو پیش کرنے میں کبهی تأمل نهیں کیا ۔ دولت قاضی اور آلااول نے ھندووں کی زندگی کے مخصوص آداب و رسوم کو بڑی خوش اسلوبی، صحت اور مؤثر انداز سے پیش کیا، لیکن اس کا یه مطلب هرگز نه تها که وہ هندو عقائد یا تہذیب کو مانتے تھے۔ اس سے تو صرف ان کی وسیم القلبی ظاهر هوتی ہے کہ وہ کسی هندوانه موضوع پر قلم الهاتے وقت هندووں کی طرز زندگی کو صحت، خلوص اور دیانتداری سے پیش کرتے تھے، البته انھوں نے منگل کویوں کی اس روایت کو قطعًا نظر انداز کر دیا جس کی رو سے دیوی دیوتاؤں پر اظهار اعتقاد ضروری تها.

دوسری حصوصیت کا سراغ ان کے متعدد موضوعات اور قصول میں ملتا ہے جو صرف مسلمانوں مین مقبول و مشهور تھے ۔ اس دور کے کسی هندو مصنف نے نہ تو اسلامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا نه اسلامی تاریخ اور قصر کهانیون، مثلاً حاتم طائی، لیلی مجنوں یا کربلا سے کام لیا۔ مسلمانوں نے فارسی حکایات کے ترجم یا انھیں آزادانہ بنگله میں منتقل کر دینے کا کام شروع کر دیا۔ اس زبان کا پہلا مشہور شاعر شاہ محمد صغیر ہے، جس نے جامی کی یوسف زلیخا کا آزاد ترجمه کر کے اسے بنگله میں ڈھالا ۔ اسی طرح آلااول نے ترجعے کے ذریعے نظامی کے سکندر نامہ اور ہفت پیکر کو بنگله کا جامه پهنايا ـ ان کهانيون کو اپني زبان میں منتقل کرتر وقت شعرا تخلیقی صلاحیت سے کام لیتر تهر اور یاون فارسی کی شعری شبیهین اور تشبیهات وغیره بنگله ماحول سے مطابقت اختیار کر ليتي تهين ـ اس كا نتيجه يه نكلا أله يه نئر موضوعات اپنی خصوصیات اور احساسات و جذبات کے اعتبار سے

اسی انداز سے اظہار الم کرتی نظر آتی ہے جو بنگله شاعری کا خاصہ ہے ۔ یہاں مجنون اور لیلی فارسی کردار نهیں رهتے، بنگله کردار بن جاتر هیں.

تیسری خصوصیت یه هے که زندگی کے رومانی پہلووں پر زور دیا گیا۔ هندو ادب پر مذهب کا غلبه اس قدر تھا کہ کسی ھندو مصنف کے لیر یہ ممكن هي نه تها كه وه ديوي ديوتاؤن كو بيج میں لائے بغیر کوئی عشقیہ کہانی بیان کر سکر ـ علاوه ازین ان کی یه بهی کوشش تهی که هندوین میں قومی احساس ابھارا جائر ۔ اس عرض سے انہوں نر هندووں کو آپنی دیوی دیوتاؤں کی روحانی طاقت کا شعور دلایا اور اپنی شکست خوردہ قوم کے دل میں اپنر خداؤں کی قوت پر اعتماد بحال کیا ۔ مسلمانوں کے سامنے اس قسم کی کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہ تھی۔ پھر ان کے سامنر نظامی اور جامی کی مثال بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مذہبیت کا سهارا لیر بغیر عشقیه حکایت سنانے پر قادر تھے۔ انهیں صرف اتنا ملحوظ رکھنا پڑتا تھا کہ ان کی کہانی اسلام کی بنیادی اقدار کے سنافی نه هو۔ هاں شروع شروع میں انھیں اپنی رومانی کہانیوں میں أيك مذهبي پهلو ضرور پيدا كرنا پرا؛ بصورت ديگر انهین قدامت پسند مسلمانون کی مذمت کا سامنا " درنا پڑتا ۔ اسی لیر شاہ محمد صغیر کو یوسف زلیجا میں یه امر واضح کرنا پڑا که حسن و عشق کی یه حکایت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے اور اس میں متقی مسلمانوں کے لیر سامان نصیحت موجود ہے۔ بہر حال شغرامے متأخرین کو اس قسم کے اعتدار کی حاجت نهين رهي، مثلاً انيسوين صدى مين الف ليله کے مترجمین روشن علی، سید علی، حبیب الحسین اور عزالدین کسی طرح کی عذر خواهی نمیں کرتر اور مذهبي خوف وانديشه كااظهاركيع بغير كماني شروع مِنگله هو گئے۔ دولت وزیر کی لیلی مجنوں میں لیلی | کر دیتے هیں۔ بہرحال ان تمام تصانیف میں ، حتی که

الف ليله مين بهي، مصنفين اسلام كي اخلاقي اقداركي پابندی کرتر هیں ۔ همیں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملتی جمان جنسی بر راهروی کو جائز قرار دیا گیا هو ـ دا كدامني كا شمار بنيادي نيكيون مين هوتا هي، لمذا ان کے نردیک واردات عشق کا انجام شادی پر ہونا لازم تها، حتّی که پریول اور انسانول کی بهی شادی کرا دی جاتی تھی۔شادی کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنا ایک ناقابل معافی جرم تھا ۔ لیلی مجنوں کی حکایت میں عشق پر روحانیت اس تدر غالب آ جاتی ہے کہ وهال ننساني تعلق كا سوال هي باقي نهين رهتا.

روایتی عشقیه کهانی مین اس عام اخلاقی رنگ کے علاوہ چند اور مشترک خصائص بھی ملتے هیں ۔ عشق میں استقلال ایک ایسی نیکی ھے جو عاشق اور معشوق دونوں کے لیے ضروری هے ۔ اسی طرح عاشق میں شجاعت اور جوانمردی کی صفات بھی لازمی ھیں ۔ بعض صورتوں میں جوانمردی کی صفت نظر انداز کر دی جاتی هے، مثلاً حاتم طائي مين حسن بانوكا عاشق منير شامي ایک ایسا محبت کا مارا نوجوان ہے جو روتا دھوتا سرگرداں ہے، لیکن جو سوالات اس سے کیے گئے ہیں ان کا جواب ڈھونڈ نر کی ایک لحظے کے لیے بھی كوشش نهين كرتا، بلكه حاتم طائي كا دست اعانت بخوشی تهام لیتا هے اور شادی کے بعد پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ اپنی سیاحت کے دوران میں حاتم طائی کی ملاقات اسی قسم کے کئی اور عشق زدگان سے هوتی ہے اور ان میں سے همر ایک منیر شامی هی کے کردار کا حامل ہے ۔ بہرام خان کی لیل مجنوں میں مجنوں اس سے بھی ایک قدم آگے نظر آتا ہے۔ اس پر عشق اس حد تک غالب آ جاتا ہے کہ وہ خود عشق پر عاشق ہو جاتا ہے۔ منیر شامی کے مانند اس کی حالت بھی قابل رحم ہے، ایکن وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے بجامے ایک اوائل میں حیات انسانی پر حقیقت پسندانہ انداز

اپنے غم کو ایک برتر عشق میں ڈبو دیتا ہے۔ یهاں یه بات قابل ذکر هے که عشق کو همیشه ایک مرض یا جانگداز جذبر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کا روایتی مقام آنکھیں ھیں، جو بلاشبہہ ایک قدیم تصور ہے۔ یہاں لائق توجه یه چیز ھے کہ عملی طور پر عشق کا تصور سبھی شعرا کے هال یکسال هے ـ صابرد (؟) خال کی حنیفه و خیرا پری هو يا محمد كبير كي مدهو مالتي يا نوجيش خال کی گل بکاولی، ان تمام داستانوں میں عاشق اپنے عشق کے هاتھوں سجنوں هو جاتا ہے اور هر حالت میں اپنر معشوق کا جویا نظر آتا ہے.

محبت میں یه استقلال اور پامردی ان کمانیوں کے مرکزی نسوانی کردار کا بھی خاصہ ہے۔ دولت وزیر کی لیلی، دولت قاضی کی ستی سینا، آلااول کی پدماوتی، سب کا کردار نہایت پاکیزہ ہے اور وہ اپنے ناموس کی خاطر جان کی بازی بھی لگا دیتی ھیں.

رومانی داستانوں کی یہی وہ روایت ہے جس کی بدولت اس دوركا بنگله ادب ليلي مجنوں، شيريں فرهاد اور یوسف زلیخا کے قصوں سے آشنا ہو کر مالا مال. هوا \_ یهی وه معیاری نمونے هیں جنهیں پیش نظر رکھتے ھوے مسلمان مصنفین اپنے ھیرو یا ھیروئن کے عشق کی شدت اور جوش کو جانچتے ہیں۔ یمی نمین، مذهبی تصانیف مین بهی مسلمان ان حکایات کو صوفی اور خدا کے درمیان روحانی رشتے کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ھیں۔ شاہ محمد صغیر نے حکایت یوسف و زلیخا کی اور جاسی نے اپنی مشهور مثنوی میں حکایت لیلی مجنوں کی تشریح اسی طرح کی هے ـ بنگله ادب میں یه روایت خوب پهلی پهولی اور مختلف شعرا کی تصانیف سین اس نے نت نئی اهمیت اختیار کی.

روسان اور فراريت: الهارهوين صدى عسيوى

سے قلم اٹھانے کی اس روایت میں وجے کُویّد روایت کی آسیزش ہوگئی، جس میں ابطال کے افسانوی کارناموں کو موضوع بنایا جاتا ہے ۔ یوں دوبھاشی ادب کی اکثر بیانیه تصانیف میں اس کی جگه ایک نئی روایت کا عمل دخل هونر لگا جو فراریت، جنوں پریوں کے قصوں، روسان اور محیرالعقول کارناموں سے عبارت تھی ۔ بنگالی مسلمانوں کے طبقهٔ اشراف پر جو زوال آیا تھا اس کے آخری ایام میں عام لوگ شجاعت اور دلاوری کے خیالی کارناموں میں آسودگی تلاش کرنے لگے تھے ۔ جنگ پلاسی کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوبهاشی پوتهیان گویا از ره انتقام ایسی کمهانیون کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئیں۔ مصنفین کا خیال تھا کہ وہ اپنے اور اپنی گری ہوئی قوم کے ذہنوں کو جوانمردی کے ایسر خواب دکھا کر جن میں مناظر عيش و عشرت بهي شامل هون سكون پهنچا سکتر هیں ـ یمی وجه ہے که ان نظموں میں ایک طرف تو خوداعتمادی کا فقدان جهلکتا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو کامل انتشار سے بچانے کے لیے ان کے شاندار ماضی کو انسانہ و حکایت کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش نظر آتی ہے؛ گویا اس طرح تاریخ کو ایک نئے انداز سے بیان کیا گیا.

اس روایت کا پہلا شاعر غریب الله هے جس کی یوسف زلیخا اور امیر حمزہ (حصة اوّل) میں شاعری کے اعلٰی نمونے ملتے هیں ۔ دوسرا اهم شاعر سید حمزہ هے، جس نے پہلے تو روایتی لسانی اسلوب میں مدهو مالتی لکھی، لیکن پھر امیر حمزہ (حصة دوم) میں فارسی آمیز دوبھاشی اسلوب اختیار کیا ۔ جیگونیر پوتھی اور حاتم طائی اس کی دوسری مشہور کتابیں هیں ۔ ان کے علاوہ حسب ذیسل بھی قابل ذکر هیں: عارف: لیلی مجنوں؛ میل محمد:

سیف الملوک بدیع الزمال (= الجمال)؛ شیخ ایزد الدین: گل اندام؛ محمد خاطر: مرگ وتی اور شاه نامه؛ جناب علی: شهید کربلا - الف لیله کو بنگله کے لسانی اور موضوعاتی سانچے میں ڈھالا جانا بھی قابل ذکر ہے - یه کوشش تین بارکی گئی، یعنی مفیض الدین: کچه الف لیله؛ روشن علی: الف لیله اور پھر سید نصیر علی، حبیب الحسین اور عزالدین کی تصنیف، جو مقبول ترین اور مؤثر ترین هے اور مرء کے بعد شائع هوئی.

کئی اور لوگوں نے بھی یہ اساوب اختیار کیا، چونکہ ان کی تصانیف رومانی بیانیہ نگارشات کے ذیل میں نہیں آتیں اس لیے ان کا ذکر مقالهٔ زیر نظر میں کہیں اور کیا گیا ہے.

ان نظموں میں رومان اور محیرالعقول کارناموں كو خلط ملط كر ديا گيا ہے۔ ان واقعات ميں قسمت كا برا هاته هوتا هي - عشاق كے وصال يا فراق كي ذمردار همیشه کوئی نه کوئی خارجی قوت هوا کرتی ھے۔ مسلمانوں نے مقدر کے آله کار کے طور پر پریوں کو تخلیق کیا ۔ مدھو مالتی اور منوھر کو پریاں یکجا کرتی هیں کیونکه وه دیکهنا چاهتی هیں که ان دونوں میں سے کون زیادہ حسین و حمیل ہے ۔ پریاں یه خطرناک کھیل بار بار کھیلتی ھیں ۔ بعض اوقات پریاں بھی اپنی لغزش کے باعث اس انسانی جذبے کا شکار هو جاتی هیں ۔ حاتم طائی اور الف لیله میں یه انسانی جذبه بجامے خود مقدر کے هاته میں ایک خطرناک هتهیار بن جاتا هے۔ مردوں اور عورتوں کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ۔ تمام کارناموں کا سرچشمه یہی جذبه هوتا ہے۔ اس طرح رومان کے پورے عمل کا دار و مدار سعبت کے آسی پہلے واقعر یا حادثر پر ہوتا ہے .

کتابیں هیں ۔ ان کے علاوہ حسب ذیبل بھی بسا اوقات انھیں کارناموں سے پوری کمانی کا تار قابل ذکر هیں: عارف: لیلی مجنوں؛ میل محمد: و پود تیار هوتا ہے۔ رومان تو محض ایک چو کھٹے

كا كام ديتا هے \_ عشق ان مصنفين كے هاتھ ميں ایک ایسا حربه هے جس کی مدد سے وہ انجانے ملکوں میں رومانی مهمات کی کھانیاں بنتر هیں -حاتم طائی کی مہموں میں جو وحمدت پائی جاتی ہے وہ، بلکہ اس پوری کہانی کا چوکھٹا، منیر شامی اور حسن بانو کے عشق کے مرکزی موضوع کا مرهون منت ہے ۔ یه اس مسئلے کی ایک انتہائی صورت هے ـ حاتم طائی اور لیلی مجنوں جیسی خالص عشقیه کمانی کے بین بین مسلمان مصنفین کی لکھی هوئی بیشتر داستانین ایسی هیں جن میں کمانی عاشق کی جستجوے معشوق سے جنم لیتی ہے یا شادی کے شرائط پوری کرنے کے لیے عاشق کی مساعی مرکزی موضوع قدرار پاتی هیں ـ کہانی کا یه سانہےـ در اصل الف ليله سے مستعار ہے۔ يه روايات شاه محمد صغیر سے شروع ہو کر اس روایت کے آخری اهم شاعر سيد حمزه تک چلتي هين .

اس رومانیت کا ایک اور پہلو وہ شوق تھا جو مصنفین کے دل میں اپنی دنیا سے دور پریوں کے ایک غیرحقیقی دیس کے لیے پایا جاتا تھا ۔ تقریبًا ھر نظم میں جادو اعجاز کا بڑا حصه هوتا ہے اور کثیرالتعداد جادوگر همیشه هیرو اور ہیروئن کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے نظر آتے ہیں؛ تاہم بعض اوقات جادو ہیرو کو مشکلات سے رہائی دلانے میں سعاون ثابت ہوتا ہے ـ ان نظموں میں پریوں کے دیس عام ھیں اور جنوں و پریوں سے مردوں و عورتوں کے تعلقات کو ایک مسلمه حقیقت سمجها جاتا ہے ۔ اس اعتبار سے پرستان درحقیقت اسی دنیا کا ایک رومانی، زیاده دلکش اور زیادہ محبّل روپ ہے ۔ یہ هماری دنیا هی كا ايك ملك هے، ليكن زياده روماني، زياده حسين اور سعرانگیز ـ یوں پرستان کی صورت میں همارے مصنف اپنر خواہوں کی تعبیر پاتر ہیں.

وجر کویه یا رزسیه نظمین (جنگ نامے): اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ متأخر دور کے رومانوں میں جو محیرالعقول عناصر نظر آتے هیں ان کا سرچشمہ وہ وجے کویاں ہیں جن سیں رسول پاک صلّی اللہ علیہ و سِلّم، آپ م کےصحابۂ کرام اور دوسر ہے مسلمان ابطال کے کارناسوں کو روسانی، تخیلی اور اعجازی رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ ان نظموں کی تخلیق میں تبلیغ اسلام اور کفار پر مسلمانوں كي فوقيت ثابت كرنے كا جذبه كارفرما هے ـ للهذا ان میں پیغمبر اسلام صلّی الله علیــه و سلّم کی اپنے كافر دشمنوں پـر 'وجے' يا فـتـوحات كا حال بيان کیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں جو کتاب سب سے پہلے همارے سامنے آتی ہے وہ زین الدین کی رسول وجي هـ ـ زين الدين کے اسلوب و انداز کی تقلید صابرد خان ر? Sabirid Khan) نے روسول وجر اور حنیفلیر دگ وجر میں کی اور یہی بات مندرجهٔ ذیل كتابون مين بهي ملتي هے: سيد سلطان: رسول وجر محمد خان: حنيفير لرائي؛ غريب الله: جنگ ناسه؛ حیات محمد : جنگ نامه اور سید حمزه : امیر حمزه . ان میں سے آگٹر کتابوں میں جن کافروں کو دشمن کے طور پر دکھایا گیا ہے ان کا کوئی تاریخی وجود نہیں، لیکن ان نظموں کے اکمھنے والے شعرا اور انھیں پڑھنے والے عوام ان کی تاریخی شخصیت پر بقین رکھتے تھے۔ رسول وجے کے اولین مصنّف زین الدین کا دعوی ہے که اس نے بیشتر واقعات کسی اصل کتاب سے اخذ کیر ہیں، لیکن اپنی نظم میں اس نے جو واتعہ بیان کیا ہے وہ سراسر خیاای ہے ۔ اس نے رسول پاک صلّی اللہ علیہ و سلّم اور کافروں کے بادشاہ خُیکُم کی لڑائی کا حال اکھا ہے۔ اسی جیکم کا کردار صابرد خان کی رسول وجم اور سید ساطان کی رسول وجم میں بھی موجود ہے۔ رسول وجے کے اس موضوع کے علاوہ

اصحاب رسول کی فتوحات کو بھی موضوع بنایا گیا۔ یہاں بھی تاریخی صداقتوں سے انحراف اور تخیل پر انعصار نظر آتا ہے۔ کہیں کہیں تاریخی واقعات بھی شامل کر لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی یہی رجعان ملتا ہے کہ بزرگان اسلام کی حیالی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جائے۔ حنیفه کی جیکم سے جنگ (محمد خان: حنیفیر لڑائی) اور امیر حمزه کی جام شهادت نوش کرنے تک هر قسم کی لڑائیاں (سید حَمزہ: امیر حمزہ)، ان سب کے بیان سے مقصود تفریح، جمالیاتی مسرت اور جذبهٔ رومان کی آسودگی تھی ۔ سید حمزہ کا انداز نسبة یے باکانہ ہے۔ اس کا بیان ہے کہ اس نے ان کارناموں کو پایڈ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قلم اٹھایا جنهیں غریب اللہ نے لکھنا شروع کیا تھا، لیکن معلومات کی کمیابی کے باعث ادھورا چھوڑ دیا ۔ اس نے انھیں نئے واقعات کی دستیابی کی بنا پر نہیں بلکه اس لیے مکمل کیا که لوگوں کا عام. تقاضا یہ تھا کہ امیر حمزہ کے کارناموں کو انجام تک پہنچایا جائے.

تاریخی داستانیس: تاریخ کی آن رومانی تعبیرات سے ملتی جلتی وہ تصانیف هیں جن میں تاریخ کو زیادہ حقیقت پسندانه انداز سے پیش کیا گیا، یا جن میں یه تاثر پیدا کیا گیا که مبینه واقعات حقیقت پر مبنی هیں۔ اس روایات کا سب سے پہلا اهم شاعر سید سلطان (هه ه ۱ تا ۱۹۸۸) جاٹگاؤں کا رهنے والا تھا اور اعلی شاعرانه صلاحیت کا مالک تھا ۔ اس نے نوی بنگش میں میرت نبوی کو اپنا موضوع بنایا اور تکوین عالم سیرت نبوی کو اپنا موضوع بنایا اور تکوین عالم سے اپنی نظم کا آغاز کر کے کربلا میں سبط رسول امام حسین رفز کی شہادت کے واقعے تک تاریخ بیان کی ہے۔ اس نے هندووں کی بعض اساطیری شخصیتوں، مثار وشنو اور کرشن کو انبیاے کرام

کی صف میں جگہ دی، چونکہ وہ اپنی تصنیف کو مکمل نہ کر پایا تھا لہٰذا یہ کام اس کے شاگرد محمد خان (۱۰۸۰ تا ۱۹۰۰ء) نے انجام دیا۔ اس زمانے میں ملک پر شیعی اثرات غالب آنے لگے تھے اور دولت وزیر مقتول حسین کے نام سے واقعۂ کربلا پر ایک نظم لکھ چکا تھا.

يهاں يه بات ملحوظ ركهني چاهيے كه سولهویں مدی اورستر هویں صدی عیسوی میں وشنوست کا احیا ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو ''نتح ناموں'' سے زیادہ جاذب نظر ادب کی ضرورت تھی، کیونکه یہ صرف نوجوان اور مہمجّو نسل ھی کے لیے۔ موزوں هو سکتے تھے ۔ ان کے برعکس المیه داستانوں میں زیادہ گمرائی ہوتی ہے اور ان سے پتا چاتا ہے که قارئین میں اتنی بالغ نظری پیدا هو حکی ہے کہ زندگی کے زیادہ گہرے مسائل پر غور و فکر کر سکیں ۔ ان منظومات کا مرکزی واقعہ شہادت امام حسین رخ مے \_ ساری کمانی کا نقطهٔ عروج یمی حادثة عظيم هے، ليكن اس پر يه حتم نهيں هوتى ـ اس روایت کی اولین نظم، یعنی دولت قاضی کی مقتول حسین رط سے کیقباد کے محرم نامے تک ھر نظم میں امام حسین رخ کی شمادت کے بعد ایک طویل مرثیه ملتا ہے۔ اس مرثیرے کی ممتازترین خصوصیت یه هے که شعرا کے تخیل پر کوئی پابندی نظر نہیں آتی اور وہ عرش سے فرش تک هر شے، شجر و حجر، آسمان، حتّی که ملائکه اور ارواح کو بھی اس ماتم میں شریک کر لیتے ھیں۔ بایں ہمہ دور متوسط کے مصنفوں نے انسانی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا ۔ عبدالحکیم کی کربات غـريبالله اور يع<u>قـوب</u> كي مقتول حشين<sup>رط</sup> اور حیات محبود کی محرم پروا میں امام مظلوم اور آپ کے خاندان کے مصائب و آلام اور اس المير کے بعد پیش آنے والے واقعات کو بھی پیش کیا

گيا ھے.

مذهبى داستانين: تاريخي اور المياتي: اس زمانے میں قدامت پسند علما مذهبی تصنیفات میں بنگلہ کو ذریعۂ اظہار بنانے کے مخالف تھے، لهٰذا مصنّفين پر يه ثابت كرنا لازم هو گيا كه تبلیغ دین بنگله میں کامیابی اور مؤثر انداز سے کی جا سکتی هے۔ یہاں یه بھی یاد رهے که دور متوسط اسلامی تهذیب کی توسیع کا دور بھی تھا۔ شاعری کے لیے خدمت قوم کا ذریعہ بننا لازم تها، ورنه وه مردود و مطعون تهيرتي ـ اس خدمت کے دو راستے تھے۔ سید سلطان اور محمد خان جیسے شعرا نے اپنی منظومات میں تاریخ مذاهب پیش کی، جس کا خاتمه روز حساب پر کیا ۔ سید سلطان کی نوی بنگش، شب معراج اور اوفات رسول [=وفات رسول] اور محمد خان کی مقتول حسین اور قیامت نامه میں زمین کی ابتدا، ارتقا اور خاتم، نیز قیامت کے روز نیک و بد ارواح کی جزا و سزا کے بارے میں اسلامی عقادُد کا بیان ہے۔ منگل کویاؤں میں عمومًا تكوين عالم كا هندو نظريه بيان كيا جاتا تها ـ ان دونوں شعرا نے دنیا کی پیدائش اور فنا کی یہ تصویر ھندو نظریر کے متبادل کے طور پر پیش کی۔ بقول سید سلطان اس سے غرض یہ تھی کہ عربی سے نا آشنا ان پڑھ بنگالیوں کو اس سے واقف کرایا جائر اور یوں ان کی روح پاک ہو جائے ۔ اس بنا پر یہ منظومات تاریخی هونر کے باوصف مذهبی شاعری کے ذیل میں شمار هوتی هیں.

جاهل اور ناخوانده بنگالیوں کے باطن کی صفائی کے لیے سید سلطان کی یه کوشش زیاده جمالیاتی انداز کی تھی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شعرا نے خالص اخلاقی شاعری کے ذریعے براہ راست تبلیغ کا انداز اختیار کیا ۔ سید سلطان کا اسلوب بیانیه ہے ۔ وہ همیں تخلیق کائنات، پیدائش آدم و

حوام، ان کی باهمی محبت، ان کی لغزش اور نافرمانی، خلد سے اخراج، مفارقت، پھر انبیا کا طویل سلسله، رسول پاک صلّی الله علیه و سلّم کی حیات طیبه، آپ کی وفات، شهادت امام حسین رخ اور روز قیاست کا قصّه، يه سب احوال بيان كرتا هـ ـ اس تح برعكس مزمل (، سم اعتا؟) نے، جس کا شمار اس صنف کے متقدمین میں هوتا هے، نیتی شاستر ورت میں احکام دین سیدھے سادھے انداز میں لکھ دیے ھیں۔ افضل علی نے نصبحت نامہ میں احکام شریعت کی تلقین جس طریق سے کی ہے وہ منگل کویہ سے ملتا ہے۔ اس میں دیوی دیوتا کے بجامے اس کا پیر رستم شاہ خواب میں آ کر اسے تعلیم دیتا ہے اور شاعر اپنا خواب تفصیل سے بیان کر دیتا ہے ۔ نصراللہ خان (۱۰۹۰ تا ۱۹۲۵) نے شریعت نامه میں یہی بےلاگ انداز اختیار کیا ہے ۔ وہ آغاز نظم ہی میں یه واضح کر دیتا ہے که مسلمانوں کو اواس کی. تلقین اور نواہی سے متنبہ کرنا اسکا مقصد ہے ۔ یماں یه بنا دینا ضروری ہے که نصرالله کی یه تصنیف غیر مسلموں کے لیے نہیں تھی بلکه وہ مسلمانوں میں اپنے دین کے احکام کا شعور پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہی مقصد شیخ مطّلب کے پیش نظر تها، جس کی کفایت السلمین میں نماز، روزه، حج، زُکوۃ اور اسلام کے دیگر بنیادی ارکان کے احكام درج هين \_ نصر الله كا شريعت نامه اور شيخ مطّلب کی کفایت المسلمین دونوں بڑی مقبول کتابیں. تھیں ، جس کی تصدیق یوں ھوتی ہے کہ ان کے قلمی نسخے کثیر تعداد میں ملتے هیں ۔ اس سلسلے میں عبدالحکیم کے شہادت نامه کو بھی ایک قابل قدر اضافه كهه سكتے هيں۔ سيد سلطان اور نصراللہ خان کے لہجے میں عذر خواهی جھلکتی ہے کیونکه انهیں اندیشه تها که بنگله میں اشاعت اسلام کی ید کوشش هدف ملامت بنے کی ۔ عبدالحکیم کے

کے لہجے میں ہے باکی ہے۔ وہ بنگله میں اشاعت اسلام کی مخالفت کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ [بنگال میں] عربی اور فارسی کے بعد اسلام کی زبان بنگله ہے ـ جو لوگ عربی اور فارسی نہیں جانتر انهیں اسلامی ادب کا مطالعه بنگله میں کرنا چاهیر ورنه وه کبهی ایمان سے واقف نهیں ھو سکیں گے اور بدستور تاریکی میں رھیں گر ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں بنگله میں اشاعت اسلام کی روایت ایک مسلم حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ ڈاکٹر انعام الحق کے اندازے کے مطابق وہ ۱۹۲۰ سے ۱۹۹۰ء تک زندہ رہا ۔ اس قیاس کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کچھ نهيں كمها جا سكتا، البته يه واضح هے كه سترهويں اور اثهارهوین صدی عیسوی مین متعدد مصنفین اسلامی ادب کی مختلف اصناف کی تخلیق میں مصروف تھے۔ یہی وہ دور ہے جب اس ملک میں اسلامی بنگلہ کے قدم جم گئے اور مسلمان مصنّفین اسی کے انداز میں لکھنر لگر؛ چنانچه همیں ایسی کئی کتابیں ملتی هیں جن میں سید سلطان اور محمد خان کی روایت کی تقلید کی گئی ہے، مثلاً حیات محمد: انبيا واني (م١٥٨ء)؛ عزيزالرَّحمٰن (١٥١٥ تا م ١٥٨٥) : قصص الانبياء؛ ١٨٦٢ء مين رضاء الله، امیرالدین اور اشرف علی نے دوبارہ اسی موضوع پر کتاب لکھی ۔ اسی طرح نصراللہ خان اور شیخ مطَّاب کی قائم کی هوئی روایت همیں محمد جان: نماز مهتیه (Namaz Mahattya)، حیات محمد : هَنَجَنَن واني، بديع الدين: چپن ايمان [ = صفت ابمان] اور ميل محمد : احكام الجامع مين ملتي هے ـ یہ دونوں روایتیں بیسویں صدی کے آغاز تک چلتی رهیں ۔ مثال کے طور پر قصص الانبیاء (سحصر) سمت ۱۲۹۸ بنگالی میں شائع هوئی.

دور متوسط کے مسلمانوں کے دینی جذبر کا اظہار متصوفانه ادب اور گیتوں میں بھی ہوا جو پسندیدہ عوام اور اعلٰی ادبی معیار کے حامل تھے۔ اس ملک میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت بڑی حد تک صوفیہ کی مرهون منت تھی۔ یہ صوفیه تصوف کے مختلف سلسلوں سے تعلق رکھتر تھر، جن سی سے قلندری فرقے کے لوگوں کی تعداد دور متوسط کے آخری دنوں میں سب سے زیادہ تھی۔ ایک زمانے میں قلندر اور مسلمان ولی مترادف الفاظ سمجھے

تصوف کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس کا اطلاق مذاهب کے اس معجون مرکب پر بھی هوتا رها ھے جسے داراشکوہ نے مجمع البعرین میں پیش کیا اور ان عقائد صحیحه پر بھی جن کی تبلیغ برصغیر پاک و هند میں اسلام کے عظیم ترین مصلح حضرت محدد الف ثانمی شیخ احمد سرهندی م نے کی ۔ ان کے علاوہ تصوف کی بعض مسخ شدہ صورتیں بھی ھیں جن سیں عوام کی خوش اعتقادی سے فائدہ اٹھاتر ہونے خانقاهی کاروبار کو چمکانے کی کوشش کی گئی۔ بہر حال تصوف کی اثرپذیری اور هردلعزیاری نر بنگلہ ادب کو کئی روایات سے آشنا کیا جو ادبی بهی هیں اور عوامی بهی.

ادبی روایات دو قسم کی هیں: (۱) نظریاتی اور عملی تصوف کی فلسفیانه تشریح اور (۲) گیت، بالخصوص پداولي ـ مؤخرالذكر زيادهتر بهاڻوں اور مرشدی گیتوں کی روایت ہے جس میں مختلف استعارات کی مدد سے ان مختلف مراحل کو بیان کیا جاتا ہے جن سے ایک سالک کو فنا ے ذات اور عرفان کی منزل تک پہنچنے کے لیے گزرنا پڑتا ہے.

اول الذكر روايت كي فلسفيانه نظمين شعرى معیار پر پوری نہیں اترتیں ۔ ان سے غرض محض متصوفانه ادب: ان دو اصناف کے علاوہ اید تھی که تصوف کے طریق عمل کی تعلیم دی

جائے اور چونکه بنگله میں نثر کا وجود نہیں تھا، اس لیے مصنفین نے نظم کو اپنا ذریعه اظهار بنایا۔ ان میں وہی اسلوب نظر آتا ہے جو احکام اسلام سے متعلَّقه نظموں میں اپنایا گیا ہے، البته دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک میں اسلام کے ظاہر کو اور دوسری میں اسلام کے باطن کو، یا یوں کمیے کہ ایک میں شریعت کو اور دوسری میں طریقت کو موضوع شعر بنایا گیا ہے ۔ گویا یه نظمیں سلسلة تصوف کے مبتدیوں کے لیے لکھی گئیں ۔ بہر حال جیسا که سید سلطان نے جنن پردیپ میں واضح کیا ہے، علم باطن کا حصول مرشد کی باقاعدہ هدایت کے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا ان کے مخاطب وہ لوگ ھیں جو مرشد سے ھدایت پانر کے بعد باطن سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں ۔ سید سلطان کی جنن پردیپ کے مقابلے میں حاجی محمد کی نور جمال زیادہ فلسفیانہ تصنیف ہے۔ حاجی محمد نے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں شریعت کی تفصیل کے علاوہ توحید باری تعالٰی کے بارے میں مختلف نظریات کی بڑی گہری فلسفیانه تشریح بھی پیش کی ھے جن میں ابن العربی اور مجدد الف ثانی م نظریات بالخصوص قابل ذکر هیں ۔ مذهبی نظموں کی روایت کی طرح اس روایت کو بھی جدید بنگله نثر میں اپنایا گیا.

معرفتی یا عارفانه گیتوں کی مؤثر تریں ادبی روایت پداولی گیتوں کی ہے ۔ ان میں وہ پداولیاں بھی شامل ھیں جن میں مسلمانوں نے حقیقت اولی کے ادراک کے سلسلے میں اپنی روحانی واردات بیان کیں ۔ سید سلطان سے علاول تک مسلم شعرا کی بڑی تعداد نے پداولی کی صنف کو اس لیے اختیار کیا که اس کی ادبی حیثیت مسلم ھو چکی تھی ۔ کیا که اس کی ادبی حیثیت مسلم ھو چکی تھی ۔ ان میں رادھا اور کرشن کو نه تو انسانوں کا درجه دیا گیا ہے نه دیوی دیوتا کا، بلکه وہ روح انسانی

اور وجود باری تعالی کی علامت هیں، اور بنسری كى دهن سے مراد پيغامِ الٰهي هے ـ اس صنف كى زبان پُر تصنّع ہے اور ان نظموں کی ایمائی خصوصیت کے باعث ان کے لیے موزوں بھی ہے۔ گوڑ پد ترنگنی اور پدکل پترو جیسے وشنو پد کے مجموعوں میں پانچ مسلمان شعرا کی نظمیں منتخب کی گئی ہیں ۔ ان کے نام یہ هیں: شاہ اکبر، ناصر محمود، کبیر، سالباگ (؟ Salbag) اور سید مرتضی ـ اس صنف میں اسلامی تصوف، خصوصًا اس کے اس پہلو کو جو وشنومت کے تصور عشق سے ملتا ہے، بڑے مؤثر انداز سے پیش کیا گیا ہے اور اس تأثر کی گهرائی شاعر کی متصوفانه واردات اور اس کی قدرت بیان پر موقوف ہے ۔ چونکه ان گیتوں میں فلسفیانه توجیهات پر زور دینے کے بجائے ایک جذباتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لهذا ان کی کامیابی یا ناکامی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ شاعر نے اپنے احساسات کو کس حوبی سے مرتب و منظّم کیا ہے ۔ اس اعتبار سے ان میں ایک صحیح جمالیاتی لطف پیدا ہو گیا ہے.

مرشدی گیتوں اور آگے چل کر بھائوں یا گویا شاعروں کی منظومات کی مقبول عوامی روایت میں گہری فلسفیانہ تشریحات پر زور دیا گیا ہے۔ مرشدی گیت آج بھی دیہات میں بہت مقبول هیں۔ هیئت کے لحاظ سے مرشدی گیت ایک ایسے دائرے یا دور سے مشابہ هیں جو ایک هی سلسلے کے متعدد گیتوں پر مشتمل هوتا ہے۔ اس کا آغاز جسم اور اس کے مختلف حواس کے بیان سے هوتا ہے اور انجام روح پر، جو پیر یا مرشد کے زیر هدایت فناے ذات یا ذات الٰہی سے وصال کی منزل پا لیتی ہے ۔ ان میں سے بعض گیتوں کی نوعیت اتنی فلسفیانہ ہے کہ وہ ناقابلِ فہم هو کر رہ گئی هیں۔ ان میں مختلف علامات اور استعارات

سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً کشتی، کسی پر خطر یا طوفان زدہ دریا میں اس کا سفر، منڈی، دروازے، کھڑ کیاں، وغیرہ، یہ سب علامتیں ھیں جس سے جسد انسانی یا عالم فانی اور اس میں روح کا مقام اور کیفیت سے مراد لی جاتی ہے۔ یہ تمام علامات روزمرہ زندگی سے لی جاتی ھیں، لہٰذا انھیں اختیار کرنے میں شاعر کوئی پابندی محسوس نہیں کرتا اور یہ مؤثر بھی ھوتی ھیں۔ یہ عوامی روایت ابھی تک زندہ ہے اور آج کل بھی دیہاتی شعرا ایسی نظمیں تخلیق کر رہے ھیں جن میں شعری حسن بدرجهٔ اتم پایا جاتا ہے.

ادب میں هندو اور مسلم تهذیبوں کا استراج: شروع شروع مين مسلمان آباد كار اور مقامي نومسلم اپنے مذهب میں قولًا اور فعلًا راسخ العقیده اور کثر تھے، لیکن آھسته آھسته ھندووں اور مسلمانوں کے رسم و رواج سین ایک امتزاج هوائع لگا، جسے وشنومت سے خاص طور پر تقویت ملی ۔ تہذیب کی عوامی سطح پر مقامی ھندو باشندوں کے اوهام نومسلموں میں باقی رہ گئے تھے ۔ پھر ناتھ فرقے کی بدولت اس امتزاج باهمی کی مزید حوصله افزائی هوئی، چنانیچه گورو اور پیر کو یکساں طور پر قابل احترام سمجها جاتا تها ـ اس رجحان كا قدیم تدرین نموند فیض الله کی گُور کُش وجے یا میناچینن گورکش وجے اور ستیہ پیریر پنچلی میں ملتا ہے جن میں ہندو دیوی دیوتاؤں اور مسلمان پیروں سے یکساں عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جیسا که اوپر بیان هو چکا ہے سید سلطان جیسے شاعر نر بهی وشنو، شو اور کرشن کو انبیا میں شمار کیا ہے۔ یوگ قلندر گیت بھی اسی سلسلر کی کڑی ھیں، جنھیں ایسے صوفیہ اور ان کے مریدوں نر لکھا جن کے نزدیک حقیقت مطلق کا باطنی تصور سب کے یہاں ایک سا ھے ۔ اس کی ایک مثال

على رضا (١٩٩٥ تا ١٩٨٠ع) كي يوك قلندر هـ.

گویا دور متوسط کے بنگلہ ادب میں بہت سی نئی روایات مسلمانوں کی مرھون منت ھیں ۔ انھوں نے نہ صرف حیات انسانی کو اُس کے شایان شان وقار کے ساتھ پیش کیا بلکہ اخذ و ترجمہ کے ذریعے عالم سلام کے تصورات بنگلہ میں منتقل کیے اور اپنی تاریخی اور مذھبی شاعری سے بنگلہ بولنے والوں کے احساس کی حدود وسیع کیں ۔ مسلمانوں نے اس ادب کی محض سرپرستی، پرورش اور حوصلہ افزائی ھی نہیں کی ھے، بلکہ اس دور کی بعض بہترین منظومات بھی تخلیق کی ھیں.

## دور جـديـد

برطانوی حکومت کے قیام کے بعد ھندووں کو ایک نیا معاشری و سیاسی مقام نصیب هوا اور انھوں نر تعلیم حاصل کر کے ادب میں نئی نئی روایات قائم کیں ۔ ان کے مقابلے میں مسلمان انیسویں صدی کے اواخر تک دور متوسط کی روایت ھی پر عمل پیرا رہے، تاہم ۱۸۵۷ء کے بعد چند ایک کے علاوہ سبھی مسلمان مصنفین کو یه روایات اختیار کرنا پڑیں ۔ نئر نظام تعلیم کی نوعیت ایسی تھی که مسلمان انگریزی تعلیم سے محروم رھے ۔ معاشی اور سیاسی اعتبار سے ان کی زبوں حالی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ان کا نظام قضاۃ لارڈ بینٹنک کی حکمت عملی کی بھینٹ چڑھ چکا تھا اور حکومت کی طرف سے مقامی مدارس کی مالی اعانت بند کر دی گئی تھی، جس کی بدولت بہت سے سلمان گھرانے بالکل تباہ ہو چکے تھے۔ بینٹنک سے بھی بہت پہلے بندوہست اراضی اور اس کے ذیلی قانون کے تحت مدت معینہ کے اندر لگان کی عدم ادائی کی بنا پر اراضی کی نیلامی کے قاعدے نے ناواقف اور قانون سے بر بہرہ زمینداروں کی بہت بڑی تعداد کو ا قلاش کر کے رکھ دیا تھا۔ اکثر زمینداریاں ان کے

ھاتھ سے نکل کر خود انھیں کے ھندو مختاروں کے قبضر میں جا چکی تھیں جو جدید قوانین سے بخوبی واقف تهر ـ ان كي يهي معاشى بدحالي انگريزي تعلیم کے حصول میں سب سے زیادہ مانع رھی کیونکه صرف امیر لوگ هی اپنے بچوں کو یه تعلیم دلا سکتے تھے۔ اگر یه صورت حال نه هوتی تو مسلمان یقینًا بهت عرصه پهلے ترقی کر جاتے۔ مزید برآن خود حکومت کی پالیسی بھی یه تھی که مسلمانوں کی کسی طرح اعانت نه کی جائے، بلکه ھندووں کو ھر طرح سے ابھارا جائے۔ ان سب پر مستزاد یه که مقامی باشندوں کو عیسائی بنانے کی غرض سے جگه جگه مشن سکول کھولے جا رہے تھے۔ قدرتی طور پر مسلمان ایسے اداروں سے دور رھے جن سے انھیں اپنے مذهب پر آنچ آنے کا اندیشه تھا.

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ اسی زمانے میں تاجروں اور کاروباری لوگوں پر مشتمل امرا کا ایک نیا طبقه وجود میں آیا۔ دارالحکومت بننے کے بعد کلکتے نے بڑی تیزی سے ترقی کی اور وہ مغربی تہذیب کا مرکز بن گیا جسے اختیار کرنے کے لیے یه نیا طبقه بری طرح برتاب تها . مسلمانوں کا طبقهٔ امرا زمیندارون پر مشتمل تها لهٰذا وه کلکتر کی ترقی پذیر زندگی سے کوئی رابطه پیدا نم کر سکا ۔ پھر انیسویں صدی کے آخر تک ملک تیز رفتار ذرائع حمل و نقل سے بھی ناآشنا تھا، چنانچہ دیہات اور شہروں کے مابین فاصلے کم نہ ہوے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان عوام نے نئے تصورات سے کوئی اثر قبول نہیں کیا بلک انھیں یه بهی احساس نبه هوا کبه تهذیبی قیادت اب بری تیزی سے ان کے هاتھ سے نکلی جا رهی هے ـ یہی وہ معاشی اسباب تھے جن کی بنا پر ''مسیحی'' تعلیم کو حرام ٹھیرانر والر فتوے اتنر مؤثر ثابت ہوے.

تمدّن کا تمام تر اثر هندووں نے قبول کیا۔انھوں نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور اپنے آپ کو ان کے لیر بخوبی تیار کر لیا ۔ ان میں اپنی اصلاح اور نشأة ثانيه كا جذبه بهى پيدا هوا ـ بنگله نثر وجود میں آئی، نئی نئی رزسیه غنائی اصناف شعر میں سخن آرائی هونر لگی، ناول منظر عام پر آیا اور اس نے بهت جلد ادب میں ایک مستقل مقام پا لیا ۔ ادب میں نئی نئی اصناف کا سکّہ چلنر لگا اور رومانی اور پوتھی ادب صرف گاؤں کی چوپال تک محدود ھو کر ره گیا ۔ یه تینوں نئی اصناف، یعنی نظم، نثر اور ناول، نو تعایم یافته هندو معاشرے کے تقاضوں کو بڑی حد تک پورا کرنے لگیں ۔ هندو مصنفین نے مسلم معاشرے کو درخور اعتنا هی نه سمجها، کیونکہ اول تو وہ اس کے بارے میں کچھ لکھ ھی نہیں سکتر تھر اور دوسرے یه بات ان کے مقصد، یعنی ہندو تہذیب کے احیا، کے بھی خلاف جاتی تھی۔ اس کے بـر عکس بعض مصنّفین، مثلاً بنکم چندر چیڑجی، کے هاں تو اسلامی حکومت کے خلاف سخت بغض و عناد کا پتا چلتا ہے.

یہی وجه ہے کہ جب مسلمان مصنفین نے قلم اٹھایا تو انھوں نے دیکھا کہ اس دوران میں ایک ایسی نثر ترقی کر گئی ہے جس کی زبان ان کی روزمرہ بول چال سے بالکل مختلف ہے، مغرب سے درآمده ناول کی روایت روز افزون مقبول هو رهی هے اور نئر طرز کی شاعری پوتھی روایت کو کہیں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی ہے۔ پھر ان اصناف میں جو اقدار جاری و ساری تھیں ان کا تعلق ھندو معاشرے سے تھا۔ ادب کی ھیئت، زبان اور مضامین کی اسلامی روایات فرسوده، ناکاره اور ناقابل قبول قرار پا چکی تھیں ۔ پوتھی ادب اب صرف دیمات کی چیز تھی ۔ کلکتے کا تعلیم یافتہ معاشرہ اس کا نتیجه یه نکلا که مغربی تهذیب و ا بائرن، شیلے، کیش، ملٹن اور شیکسپیر کو اپنا

مطوح نظر بنا چکا تھا۔ لَہٰذا مسلمانوں کو اس روایت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑا اور اپنی سی کوششوں میں مصروف ہو گئے.

اس سلسلے میں ان کی مساعی نے جو شکل اختیار کی وه یه تهی : اول تو انهون نر ماضی قریب کے بجایے ماضی بعید، یعنی اسلامی زندگی کی انتہائی عظمت و شان کے زمانے کو اپنا موضوع بنایا۔ مقصد یه تها که اقتدار کا ایک ایسا پیمانه تلاش کیا جائے جو ایک طرف تو مسلمانوں کے لیر قابل قبول هو اور دوسری طرف اس کی روشنی میں ان کے ایر ایک ایسا اعلی نصب العین متعین هو جائر، جو ھندووں کے آدرش رام راج کا مقابل ھو سکے ۔ يهي وجه هے كه اس دور مين رسول الله صلّى الله عليه وسلم اور آپم کے صحابۂ کرامرہ کی سوانح عمریاں لکھی اور شائع کی گئیں ۔ مسلمانوں کے لیے یه دور طنزیه ادب کا نہیں تھا، کیونکہ معاشرے میں اس قدر کھجاؤ تھا کہ وہ طنز کی اھمیت اور مفہوم کو سمجھ ھی نہیں سکتے تھے۔ یه دور جذباتی انداز فكر اور انداز بيان كا تها.

اس انتهائی جذباتی اور غیر تنقیدی اسلوب کا لہجه ناصحانه تھا اور طرز بیان میں تھئیٹرپن تھا۔ الاسلام میں مولانا منیر الزمان اسلام آبادی کا سلسله مضامین هو یا اسمعیل حسین شیرازی کا آنال پُربھو، سب میں یہی مصلحانه طرز، یہی ناصحانه انداز اور یہی جذباتی لہجه نمایاں هے، حتی که لطف الرحمن اور یعقوب علی چودهری کے مضامین سے بھی یه لہجه اور مزاج جھلکتا هے۔ جہاں تک مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہاں بھی مضامین تنقیدی هیں، لیکن ان میں جہان بھی افتی مہارت کے نقدان کے باعث اکثر ابتدائی

نظمین تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتین ۔ ماضی کی تعریف، حال کا ماتم اور مستقبل کے لیے پند و نصیحت اس روایت کا حصه هے جو فرخ احمد تک تمام مسلمان شعرا کے هاں ملتی هے ۔ بیسویں صدی میں اس روایت کا سب سے بڑا علمبردار نذرالاسلام هے ۔ خالد، زغلول پاشا، کمال پاشا، انور پاشا، محرم، شط العرب، اس کی بہت مشہور نظمین هیں جن میں اسمعیل حسین شیرازی کی نظم انال پربھوکی مخصوص روایت کی تقلید کی گئی هے ۔ کیقباد: محرم شریف؛ فرخ احمد: سات ساگریر ماجھی اور علی احسن: مکه مخطمیر پاتھے بھی اسی انداز کی حامل هیں .

اس شعری رجحان کے تحت ایک آور اہم اور قابل ذکر روایت ابهری، یعنی سوانح، تاریخ اور تاریخی قصوں کے ذریعے ماضی کا احیا۔ كيقباد: مهاشاشن كويد، شومندر اور محرم شريف؛ معظم الحق : حضرت محمد م؛ اسمعيل حسين شيرازى : سپین وجے کُویہ؛ حمید علی : قاسم بادھ کُویّہ، جینال أدهار كُويّه اور سهراب باده كويه تاريخي قصر ھیں، جن سے ان مصنفین کے قول کے مطابق دو مقاصد پورے هوتے هيں : اول مسلمانوں كى عظمت اجاگر کرنا اور دوم فنّی مسرت بهم پهنچانا ـ میر مشرف حسین کی وشاد شندهو، حضرت عمریر دهرم جيون لابه، حضرت بلالير جيوني، حضرت امير حمزار دهرم جيون لابه، مُدينار گُوراو، مسلم ورت، اسلامیر جَے اسی ذیل میں آتی هیں ۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں سے بعض تواریخ هیں، لیکن بعض، مثلًا وشاد شندهو، خيالي قصول پر مشتمل هين ـ بهر حال ان کا تعلق ایک هی روایت سے هے، یعنی ماضی کو بطور مطمع نظر پیش کرنے کی کوشش اور قارئین کے دل میں ایام گزشته کے لیے ایک جذباتی تڑپ پیدا کرنا.

كيقباد : محرم شريف اور سيد سلطان :

نوی ونگش میں جو فرق پایا جاتا ہے اس سے یہ صاف طور پر پتا چل جاتا ہے کہ سولھویں اور سترھویں صدی عیسوی کے مقابلر میں انیسویں صدی کے اواحر اور بیسویں صدی کے اوائل کی یہ اقدار مذھب میں سخت احتیاط کی متقاضی هیں ۔ تحریک خلافت نر اس مذهبی احتیاط کو اور بھی هوا دی اور تحریک پاکستان میں اس نے اپنا حقیقی نصب العین پا لیا ۔ سید سلطان کی مذهبیت صوفیانه نوعیت کی تهی، لیکن اس رجحان کا انداز محاربانه هے ۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کو ایسی قیادت نه ملی جس میں دین و سیاست کا امتزاج ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد مذھب کے بارے میں اس احتیاط پسندانہ رجحان سے صحیح کام نه لیا جا سک مزید برآن مسلمانوں میں یہ مذھبی احساس ایک حد تک ان کی هندووں کے خلاف جد و جہد کا نتیجہ بھی تھا، لہٰذا آزادی کے بعد جب یہ منفی نوعیت کا محرک باقی نه رها تو اس احساس کی شدت میں بھی کمی آگئی اور اس کا رخ داخلی مسائل کی طرف ہو گیا۔ باین همه اس مذهبی اور سیاسی جوش نر فرخ احمد اور بیسویں صدی عیسوی کے چوتھ عشرے کے نوجوان شعرا کی ایک جماعت کی شاعری پر اور محمد واجد علی اور مجیب الرحمن خان کے نیم مذهبی مضامین پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ۔ اس کے علاوہ اسی کی محولت مسلمانوں کی توجہ پمفلٹ نویسی اور صحافت کی طرف بھی مبذول ھوئی ۔ اس طرح اس نر نه صرف مسلمانوں کو ایک نئی طرز فکر دی، بلکه نئی نئی اصناف کو ترقی بھی دی اور زبان کی حدود میں توسیع کی .

ان اصناف میں کتنی جان ہے اور ان کا ذخیرہ الفاظ کہاں سے آیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں عصر حاضر کے مسائل کے بارے میں اس تنقیدی رویے کو ملحوظ رکھنا ہوگا جو ماضی کے لیے جذباتی

تڑپ کے ساتھ ساتھ ابھر رھا ھے ۔ میر مشرف کی زسندار درین ھو یا اسمعیل حسین شیرازی کی ستری شکھا، سید واجد علی کی بنگالیر بھوشوت ھو یا بیگم رقیہ سخاوت حسین کی ماٹی چور، ان سب کی غرض محض یہ ھے کہ معاشرے کو اس طرح آئینہ دکھایا جائے کہ وہ اپنے نقائص سے آگاہ ھو کر انھیں دور کرنے پر مجبور ھو جائے ۔ نذرالاسلام اور فرخ احمد کے مطمع نظر کو بھی خالص جمالیاتی اور فرخ احمد کے مطمع نظر کو بھی خالص جمالیاتی نئیں کہا جا سکتا ۔ اپنی ایک نظم میں نذرالاسلام نر اس کی وضاحت کر دی ھے:

مجھے اس کی پروا نہیں کہ جب سوجودہ دور کا جوش و خروش ختم ہو جائےگا تو کوئی مجھے یاد بھی کرے گا یا نہیں؛ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے سر پر سورج چمک رہا ہے اور سینکڑوں سنہری لڑکے لڑکیاں میرے گرد چل پھر رہے ہیں.

وہ آزادی اور اصلاح کا خوا ھاں ہے۔ یہی وجه ہے کہ شروع دن سے آزادی ملنے تک تقریبًا سبھی مسلمان مصنفین نے عینیت کے باوصف حقیقت پسندی کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے۔ کہیں کہیں ان کی حقیقت پسندی نے طنز کی شکل اختیار کرلی ہے، جیسے زمیندار درپن میں۔ بعض اوقات انھوں نے لکھنے والوں کو انتہائی رومانی بنا کر جاگتے کے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے اور کبھی قاضی امداد الحق: عبداللہ اور اکرام الدین: ناتنما۔ مجیب الرحمٰن کا آنور پہلا ناول ہے جو کسی مسلمان کے قلم سے نکلا۔ اس میں رومان اور حقیقت مسلمان کے قلم سے نکلا۔ اس میں رومان اور حقیقت مسلمان کے قلم سے نکلا۔ اس میں رومان اور حقیقت کا امتزاج پایا جاتا ہے.

مختصر یه که مسلمان مصنّفین اپنے مطمع نظر کے اعتبار سے زیادہ تر رومانی تھے، لیکن معاشری مسائل کو پیش کرتے وقت حقیقت پسندی سے

کام لیتے تھے۔ اکثر اوقات ایک ھی مصنف میں عینیت اور حقیقت پسندی ہیک وقت ملتی ہے، چنانچہ میر مشرف اور اسمعیل حسین شیرازی کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی پیچیدہ انداز نظر کی بدولت اصناف ادب کی ھیئت متعین ھوتی ہے اور مصنفین ایک مخصوص زبان کا انتخاب کرتے ھیں.

نظم: مسلمان مصنفین نے تمام مروجه اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، تاهم اس دور میں انھوں نے کوئی نئی صنف یا ھیئت دریافت نہیں کی ۔ شاعری میں کیقباد نر اس سنسکرت رزمیر کی تقلید کی جس کی تجدید و اصلاح مدھو سودن کے ہاتھوں ھوئی تھی اور آگے چل کر ھیم چندر اور نویں سین بھی اسی کے نقش قدم پر چلے تھے۔ ان سب نے مدهو سودن کی اختراع کردہ نظم معرا کو اختیار کیا اور اسی میں سخن آرائی کی ۔ ندرالاسلام کے منظر عام پر آنے سے قبل مسلمانوں میں سب سے کامیاب شاعر کیقباد تھا، جس کی رزمیہ منظومات شعری اعتبار سے واقعی بلند پایہ ہیں ۔ اپنے عہد کے ہندو مصنفین کی طرح وه مهاشاشن كويه مين معليه عظمت كو ياد كرتا، مسلمانوں کی موجودہ محرومی پر آنسو بہاتا اور اس کے ساتھ ساتھ هندو مسلم مفاهمت کی دعوت دیتا نظر آتا ہے \_ محرم شریف، جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، اس کی ایک آور رزمیه نظم ہے، جس کا موضوع عهد گزشته کا ایک المیه هے ۔ غنائی شاعری میں اس نے اور اسداد علی نے بہاری لال اور اس کے هم عصر شعرا کی پیروی کی۔ اسمعیل حسین شیرازی کُ آنال پربھو میں وہی خطابت نمایاں ہے جو نویںسین کی بلاشیر جُدها میں دکھائی دیتی ہے۔ هیئت میں جدّت اور اپج کا سراغ همیں پہلی بار نذرالاسلام اور جسیم الـدین کے هاں ملتا ہے ــ نذرالاسلام کی و دروهی نظم آزاد سین مے اور اس کے

در و بست میں کلاسیکیت اور روایات کی پابندی ٹیگور کی نظموں کے مقابلے میں کمیں کم ہے۔ بهر حال ودروهی، نیز پجارنی اور سندهو سی فنی اعتبار سے اس نے ٹیگور کی تقلید کی ہے، لیکن ان میں جو موسیقیت پائی جاتی ہے وہ قطعی طور پر اسکی اپنی ہے ۔ ان نظموں میں قوت، جوش اور روانی کے علاوہ الفاظ ایک تیز دھارے کی طرح امدے چلر آتر هيں، جس کے باعث ان ميں ايک ایسی تیز خرکت کا احساس هوتا ہے جو ٹیگورکی شاعری میں نظر نہیں آتی ۔ نذرالاسلام کی جن خطیبانه نظموں میں گزشته زمانر کے مسلمان ابطال کے جذبر اور عظمت کو زندہ کرنر کی کوشش کی گئی ہے ان کی بحر ''ماتراؤرتّہ'' قسم کی ہے اور ستین دت سے مستعار ہے، لیکن نذرالاسلام نے اسے اس كثرت سے استعمال كيا ہے كه اب وہ اسى كے نام سے وابستہ هوگئی ہے ۔ يہي وجه ہے كه شاعرى ميں هم جہاں بھی اس قسم کی خطابت دیکھتے ھیں تو ذهن میں فورا اس کا نام آ جاتا ہے۔ شاعری میں نذرالاسلام کی اپنج آس تعلق کی مرهون سنت ہے جو اسے فارسی شاعری سے رہا ہے۔ نذرالاسلام هی وہ شاعر ہے جس نے بنگلہ میں اس تعلق کو از سر نو زنده کیا اور غزل کو ایک وقیع صف سخن کا درجه بخشا ۔ اس کی غرلیات نے اپنی شیریں بحروں، لطيف و دلكش انداز، سريع الفهم بيان اور حسن ترنم سے بنگالی عوام کو مسحور کر دیا۔علاوہ اریں اس نے دبوان حافظ کی چند غزلیات اور قرآن مجید کی کچھ آیات کا ترجمه بھی کیا ۔ یوں اس کی مساعی سے نشأة الثانيه كى ايك نئى تحريك كا آغاز هو كيا ـ فارسی شاعری سے رابطه پیدا هوا تو مسلمانوں کو سخن آرائی کے لیے ایک وسیع میدان سل گیا، حتی که اس سے ستیندرناتھ اور موهتالل ماجمدار بھی متأثر هوے بغیر نه رہے.

ایسا دور بهی آیا که اشتراکیت اور آزادی کی تحریکوں نر اس سے غربا، غربت، مساوات، اخوت اور حریت جیسے موضوعات پر نظمیں لکھوائیں ۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے وہ ٹیگور کے مقابلر سیں کہیں زیادہ رواداری اور وسیع الخیالی کا ثبوت دیتا ہے ۔ ٹیگور نے مغرب سے تو آکثر خیالات و تصورات اخذ کیر، لیکن اسلامی معاشرے، روایات اور تصورات کو نظر انداز کر دیا ۔ ایسا اس نر عمدا نہیں کیا، بلکه معلوم هوتا هے که یه روایات و تصورات اس کے اندر کسی طرح کی جذباتی تحریک پیدا کرنے سے قاصر تھے ۔ نذرالاسلام پہلا شاعر ہے جس نے فارسی اور عربی الفاظ بکثرت استعمال کر کے یہ تقاضا پورا کیا ۔ عربی و فارسی الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں نذرالاسلام اور پوتھی ادب کے مصنّفین میں یه فرق ہے کہ مؤخرالذکر ان کی وہ اشکال استعمال کرتے تھے جو بنگلہ زبان میں مسخ ہو کر رواج پا گئی تھیں، لیکن نذرالاسلام نے انھیں ان کی اصل شكل ميں اختيار كيا۔ گويا پوتھى لكھنے والے تو صرف وهي الفاظ استعمال كر رهے تھے جو روزمرہ زندگی میں عام طور پر مروج تھے، مگر نذرالاسلام نے شعوری طور پر ان کے احیا کی کوشش کی ۔ عربی اور فارسی الفاظ کو ان کی اصل شکل میں استعمال کرنے سے اس امر کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ نذرالاسلام انهیں ان کی عامیانه اور بازاری شکل میں استعمال کر کے تعلیم یافتہ لوگوں کی تضحیک کا نشانه بننا نہیں چاھتا، تاھم دیہاتی زندگی کے موضوع پر اس کی بعض نظموں میں یہی عامیانه اشكال ملتى هيں۔ نذرالاسلام سے قبل ستيندر ناتھ دت اور موهت لال ماجمدار کی چند نظموں (مثلاً ستيندرناته: نُور جهان) مين عربي و فارسي الفاظ كا استعمال هوا هے، لیکن یہاں در حقیقت انھوں نے ابطال کی مدح میں نظمیں لکھیں، لیکن آگے چل کر بھارت چندر کی پیروی کی ہے جو کردار اور موقع

نذرالاسلام كي شاعري كا مطالعه اس بنگله شاعري کی روشنی میں کرنا چاھیے جس کا ارتقا ٹیگور کے زیر اثر هوا تها، بالکل اسی طرح جیسے کیقباد کی رزمیه منظومات کا مطالعه اس کلام کے حوالے سے کرنا ضروری ہے جس کا ارتقا مدھوسودن کی تخلیقات کا مرهون منت تها ـ نذراً لاسلام سے قبل ٹیگور زبان کی اصلاح کا کام ختم کر چکا تھا اور اس کی کوشش سے بنگلہ میں لطافت، لیک، تاثیر اور جامعیت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے احساس و ادراک کی حدود کو وسیع کیا، عالمگیر انسانی موضوعات پر زور دیا اور مذهبی شاعری کے علاوہ کئی آور اصناف سخن کو آزمایا ۔ ان میں قدرتی شاعری بھی شامل تھی ۔ یه انگریزی کی ان رومانی منظومات سے مشابه تھی جو انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ورڈزورتھ کی قدرتی شاعری کے زیر اثر تخلیق ہوئیں، لیکن ٹیگور نے اپنے جذبات و تجربات کو جن الفاظ میں ڈھال کر پیش کیا ان کا تعلق ھندو معاشرے کی زندگی، روایات اور زبان سے تھا۔ نذرالاسلام نر ٹیگورکی رومانیت کو تو قبول کر لیا، لیکن اس نے هندووں کے علاوہ مسلمانوں کی روایات کو بھی اپنا کر آپنے موضوع کو وسعت دی اور اسلامي معاشرے ميں مروجه الفاظ و ترا كيب اور محاورات کے استعمال سے اپنی لغت شعری میں معتدبه اضافه کیا . جہاں تک رومانیت کا تعلق ہے نذرالاسلام نر اس بات پر زور دیا که ایک طرف تو جمالیت کو ترک کر دیا جائر اور دوسری طرف اپنے دور میں پیش آنے والے واقعات کو قراموش نه کیا جائے۔ یہی وجه فے که ایک زمانے میں تو تحریک خلافت کے زیر اثر اس کے اندر مسلمانوں کے ماضی کا شعور بیدار هوا، جس کی بدولت اس کی شاعری پر مذھبی رنگ غالب آ گیا اور اس نر مسلمانوں کے

کی مناسبت سے عربی اور فارسی الفاظ سے کام لیا کرتا تھا۔ بھارت چندر نے ماحول اور فضا کے پیش نظر اپنے مسلمان کرداروں کی زبان سے یه الفاظ ادا کرائے ھیں، یا صرف نواب کے دربار میں انھیں استعمال کیا ھے۔ نذرالاسلام کے ھاں صورت حال مختلف ھے۔ اس نے انھیں سنسکرت اصل کے الفاظ کی مختلف ہے۔ اس نے انھیں سنسکرت اصل کے الفاظ کی جگه استعمال کیا، مثلاً خون بجامے رَثُت، بمعنی لہو۔ ٹیکور کو اس پر اعتراض تھا۔ اس کے نزدیک اس طرح خواہ مخواہ غلط معنی پیدا ھو جاتے ھیں، کیونکہ خون سے قتل بھی مراد لیتے ھیں۔ بہر حال نذرالاسلام نے اسے استعمال کیا تو اس لیے که مسلمان اس لفظ کے دونوں معنوں سے بخوبی مسلمان اس لفظ کے دونوں معنوں سے بخوبی واقف تھے.

غلام مصطفی کا نام صف اوّل کے ان مسلمان شعرا میں لیا جا سکتا ہے جن کے تخلیقی کارنامے قابلِ قدر ھیں۔ اس نے مسلمانوں کی بیداری کو بڑی کامیابی سے موضوع سخن بنایا ۔ شہادت حسین ایک اور شاعر ہے جس نے گزشته عظمت کو ایک رومانی رنگ میں پیش کرنر کی کوشش کی.

اس میدان میں جسیم الدین نے جو کارنامه سر انجام دیا ہے وہ بھی کچھ کم قابل قدر نہیں ۔ وہ پہلا شاعر ہے جس نے منظوم لوک کہانی (ballad) کی ھیئت کو جدید انداز میں پیش کیا، جیسا که کاول یوگا میں اَچنتیه سین گیتا نے تصدیق کی ہے جسیم الدین کی کُور فیالفورمقبول ہو گئی ۔ اس کی نظمیں نکشی کاٹھار مٹھ اور سوجان ودیار گھائ ھیئت اور اسلوب کے اعتبار سے یکتا ہیں ۔ انھیں نه تو رزمیه قرار دیا جا سکتا ہے نه صحیح معنوں میں قدیم منظوم لوک کہانیاں کہه سکتے ھیں ۔ یه طویل بیانیه نظمیں ھیں جن میں عوامی روایت کو اس کی تمامتر سادگی اور شدت کے ساتھ ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ مشرقی کے ساتھ ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ مشرقی

بنگال کی عوامی روایت سے عالمانه دلچسپی کے اظہار کا آغاز اس کے استاد دنیش سین سے هو چکا تھا، لیکن جدید شعرا میں جسیم الدین نے پہلی بار . زمانهٔ حال کے دیہاتی معاشرے کی عکاسی کی اور ایسے کردار پیش کیے جو ماضی قریب میں جیتے جاگئے همارے دیہات میں موجود تھے.

جسیم الدین کے هاتھوں منظوم لوک کہانیوں کی مینت کا جو احیا ہوا تھا اس سے قطع نظر همیں باعتبار هیئت کسی جدت یا اختراع کا نشان نہیں ملتا۔ بہر حال تحریک پاکستان کی بدولت اظہار کی نئی نئی صورتیں اور تخلیق کے نئر نئر بالخصوص الدلاسي سرچشم دريافت كرنے کی امنگ پیدا هوئی ـ اسی زمانے میں دو انجمنیں وجود میں آئیں: (۱) ۱۹۳۲ ع میں انجین احیاے پاکستان، کلکته اور (۲) اسی سال انجمن ادب پاکستان، ڈھاکه ۔ ان دونوں انجمنوں نر تخلیق ادب کے نئے نئے بحرکات تلاش کرنے اور پرانے مسلمان مصنفین کے مخطوطات کو منظر عام پر لانر پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ انھوں نر پوتھی ادب کی اهمیت اور پوتھی مصنفین کی روایت پر بھی رور دیا ۔ اگرچه بعض علما بهت عرصه قبل مسلمانوں کے پوتھی ادب کے مخطوطات کو جمع کرنے کا کام شروع کر چکے تھے، لیکن حصول آزادی کے بعد یه پوتهیاں پہلی بار علمی مطالعے کا مرکز بنیں ـ بایں همه پوتهی کی هیئت اور رومانی بیانیه نظموں کی روایت دوباره زنده نه هو سکی، البته ان سے افكار و تصورات ضرور اخذ كر لير كثير ـ على احسن : چہار درویش ایک قدیم پوتھی کھانی ہے، جسے جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح حال هی میں فرخ کی حاتم طائی همارے سامنے آئی ہے، جو قدیم کہانیوں کی ایک نئی شکل فے اور جس میں Decameron طرز کے قدیم سہماتی قصر بیان

کیے گئے ہیں.

ان میں سے فرخ احمد سب سے کامیاب شاعر ہے۔ اس نر نذرالاسلام کی روایت کو آگر بڑھایا۔ چونکہ اس نر تحریک پاکستان کے دنوں ہی میں لکهنا شروع کیا تها، للهذا اس نر شعوری طور پر عربی اور فارسی الفاظ کا اس کثرت سے استعمال کیا جو بعض لوگوں کے قول کے مطابق خبط کی حد تک پہنچ گیا۔ بہر حال فرخ احمد کا سب سے بڑا کارنامه سندباد کی کہانی ہے جو اس نر تمثیلی انداز میں لکھی ۔ نذرالاسلام کا اسلوب تمثیلی ہے نه علامتی ۔ اس کے تخییلی پیکر اس کی ذاتی واردات اور علم سے مأخوذ هيں ۔ اس کے برعکس فرخ احمد اپنی داستان همیشه علامتی طور پر بیان کرتا ہے۔ سندباد مسلمانوں کے معاشرے، شعور، جمود، عظمت اور اولوالعزمي كي علامت هے \_ كوه حرا تخليقي تحریک کے سرچشمر، پاکیزگی اور نزهت و نفاست کی مثالی سر زمین اور جنت الفردوس کی علامت هونے کے علاوہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آله و سلّم پر وحی نازل هوئی تھی۔ اس طرح فرخ احمد پہلا شاعر ہے جس نے بنگلہ شاعری کو وہ موضوع دیر جو اقبال نر اردو شاعری میں پیش کیے تھے اور یوں مسلمانوں کے ماضی اور اسلامی روایات کو بڑی کامیابی سے شعر کے پردے میں بیان کیا۔ سات ساگریر ماجھی میں فرخ احمد امید اور امنگ کے شاعر کی حیثیت سے همارے سامنے آتا ہے۔ اپنے رجعان اور ہبئت و خیال کے اعتبار سے وہ حقیقت پسند نہیں، المهذا اس کے هاں روایات میں بعد زمانی و مکانی کی خصوصیت برقرار رہتی ہے.

اسی اثنا میں بنگله شاعری نے ایک نئی راہ اختیار کی۔ ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ اور بیسویں صدی عیسوی کے تیسرے عشرے کے نوجوان انگریزی شعرا کے زیر اثر اسی زمانے میں بنگال کے اندر ایک نئی شاعری نے جنم

لیا جو حقیقت پسند، تنقیدی، تجزیاتی، تعریض آمیز، طنزیه اور معاشرتی شعور کی حامل تھی۔ جن نوجوان مسلمان شعرا نے اس ڈگر کو اپنایا ان میں غلام قدوس، احسن حبیب اور عبدالحسین قابلِ ذکر هیں ۔ غلام قدوس اشتراکیت کی طرف مائل هے ۔ هیں ۔ غلام قدوس اشتراکیت کی طرف مائل هے ۔ احسن حبیب نے اپنی رومانیت کو قائم رکھا هے ۔ عبدالحسین ایک ایسا جدید شاعر هے جس کے هاں تنقیدی انداز نمایاں هے ۔ علی احسن بنیادی طور پر رومانی تھا، لیکن اس نے اپنے رومانی جذبات کا اظہار جدید اسلامی شعور کے حوالے سے کیا.

مختصر ید که قیام پاکستان سے قبل کی جدید شاعری میں دو رجعانات واضح طور پر سامنے آ چکے تھے: (۱) مسلمانوں کے جدید شعور کی تلاش کا رجعان، جسے پہلی بار فرخ احمد نے پیش کیا اور جس کی نمائندگی علی احسن کے علاوہ تعلیم [طالب؟] حسین، مفکرالاسلام اور علی اشرف جیسے نوجوان شعرا کرتے ھیں؛ (۲) مسلمانوں اور ھندووں کے معاشرتی خد و خال کو ملحوظ رکھے بغیر، بلکه انھیں نظرانداز کرتے ھوے جدید ذھن اور بعاشرتی مسائل کی تلاش کا رجعان، جس کے نمائندہ شاعر غلام قدوس، احسن حبیب اور عبدالحسین ھیں.

نشر و افسانه: سادهو بهاشا کے بارے سیں هم بیان کر چکے هیں که یه زبان فورٹ ولیم کالج کے پنڈتوں نے سنسکرت سے الفاظ اور نحوی تراکیب مستعار لے کر اور حتّی الامکان عربی اور فارسی اصل کے الفاظ بنگله سے خارج کر کے تیار کی تھی۔ یه ایک بے ڈهنگی، لنگڑی، مغلق اور کتابی زبان تھی۔ عربی و فارسی الفاظ کی جگه قدیم سنسکرت کی تقیل اصطلاحات اور متعلقه تراکیب قبول کر کے ایک ایسی مصندوعی زبان اختراع کی گئی جو هر ایک ایسی مصندوعی زبان اختراع کی گئی جو هر اعتبار سے غیر فطری تھی۔ متأخر مصنفین نے اسے فطرت سے قریب تر لانے اور اس میں لچک اور روانی

پیدا کرنے کے لیے انگریزی نثر کا سہارا لیا اور اس میں چلت بھاشا ( = بول چال کی زبان) کی خصوصیات شامل کیں ۔ پہلر مسلمان نثرنگار میر مشرف حسین نر قام سنبهالا تو اس وقت یه نیا اسلوب وجود میں آنے کے بعد پوری طرح نشو ونما پا چکا تھا ۔ ایشور چندر ودیا ساگر نے بے ساختہ اور روان دوان بنگلہ بول چال کی مدد سے بنگلہ نثر کو اس کی موجودہ ہیئت و ساخت دے دی تھی اور وہ اس کی ترتیب و تنظیم مکمل طور بر سرانجام دے چکا تھا ۔ علاوہ ازیں اس نے چلت بھاشا کے برے تکلّف انداز اور سادھو بھاشا کے علمی اسٹوب کی آمیزش سے ایک ایسی نثر پیش کر دی تھی جو روزمرہ زندگی سے قریب ہونے کے باوصف ایک ادبی زبان کے وقار و استحکام کی بھی حامل تھی ۔ اس نثر میں کوئی كمى تهى تو محض يه كه اس مين ان الفاظ و محاورات کو کوئی حگه نه دی گئی جو مسلم معاشرے میں مستعمل تھے۔ ٹیک چندر ٹھاکر، پیارے چند مترا، بنکم چندر چیٹرجی اور بنگله صحافیوں کی مساعی سے اس نثر کو مزید توسیع و ترقى نصيب هوئي.

نثر کا به معیاری نمونه پوری طرح رواج پا چکا تھا، چنانچه مسلمان ادیبوں کو بھی اسے اختیار کرنا پڑا ۔ اس میں ان کا اضافه یه هے که انهوں نر ایک بار پهر عربی اور فارسی الفاظ داخل کیر جن کا استعمال مسلمانوں کی معاشرت و ثقافت اور مذهبی زندگی اور رسوم کے بیان میں ناگزیر تھا۔ شروع شروع میں وہ ان سے کام لینے میں ھچکچاتے رہے كيونكه انهين اپني تضحيك كا خوف تها، ليكن بعد ازاں وہ آزادی سے ان کا استعمال کرنر لگر۔ یمی وجه هے که همیں انورا اور عبدالله جیسے ناولوں میں یہی لسانی روایت نظر آتی ہے۔ نذرالاسلام, نے اس روایت کو ویاتھر دان جیسی ارجحان: اسے در اصل اسی رجحان کے تسلسل کے

کتاب میں، جو اس صدی کے دوسرے عشرے میں شائع هوئی تهی، نقطهٔ عروج پر پهنچا دیا۔ اس کی کامیابی کا رازیه هے که اس نر صنعت سر حرفی، داخلی قافیه آرائی، تجنیس صوتی اور هم آهنگ عربی و فارسی الفاظ سے کام لینر میں انتہائی خوش اسلوبی کا ثبوت دیا۔ بدقسمتی سے متأخر مسلمان ادیبوں میں یه روایت آگر نه بژه سکی اور صرف عربی و فارسی کتابوں کے تراجم اور خصوصاً مذهبی تصانیف هی میں اسے برقرار رکھا گیا۔ مولوی شمس الحق کے ترجمهٔ تذکرة الاولياء كا گريش سين كے ترجمے سے مقابله كرين تو صاف نظر آتا هے كه شمس الحق كا اسلوب كتنا بامحاوره، مطابق فطرت اور مناسب و موزوں ہے اور گریش سین کے ہاں کس قدر تکلّف و تصنّع پایا جاتا ہے۔ سمس الّحق نے اپنی تحریر کی بنیاد مسلمانوں کے روزمرہ پر رکھی، اس کے برعکس گریش سین نے ان تمام عربی و فارسی الفاظ سے احتراز کرنر کی کوشش کی جن کا چان مسلمانوں میں عام ہے ۔ ابھی تک مسلمان ادیبوں نر بامحاوره زبان کو اپنانر اور اسے ترقی دینر کی کوشش نہیں کی، چنانچه نذرالاسلام کی روایت هنوز آن کی توجه کی سننظر ہے.

ائے معاشرتی اور تہذیبی حالات اس امر کے الني تھے که مسلم معاشرے کے احساسات کے اظہار و ابلاغ کے لیے کوئی نیا اسلوب وضع کیا جائر \_ نو تعلیم یافته افراد میں ایک نیا تنقیدی شعور بیدار هو رها تها مزید برآن نشأة ثانیه کی تحریک سے نئی نسل کو اپنے حالات کا از سر نو جائزہ لینے اور اپنی تهذیبی روایات کی بقا و تحفظ کا احساس هو چلا تها، لهذا نثر مین باعتبار موضوع تین رجعانات سامنر آئر.

(۱) بنگله نثر میں مذہبی ادب پیدا کرنے کا

طور پر شمار کرنا چاھیر جس کے تحت قبل ازیں مذهبي افكار و عقائد كو منظوم شكل مين پيش كيا جاتا رہا تھا۔ فرق یہ ہے کہ مؤخر روایت علمی اور معروضی تھی اور اس میں صحت کا برحد خیال رکھا جاتا تها، ليكن مقدم الذكر روايت جذبات انگيز اور عقلی تھی۔ گریش سین سے ڈا کٹر شہید اللہ تک کے تراجم قرآن مجید، یوسف علی خان اور دوسرے مصنفین کے تراجم تذکرہ الاولیاء اور عربی و فارسی کتا وں کے دیگر تراجم سے بنگله زبان کے وسیلے سے تبلیغ اسلام کی اس نئی کوشش کا سراغ ملتا ہے۔ ادنی طبقے کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں جاری تھیں۔ ان کے پیش نظر شیخ عبدالرحمن نے کئی کتابچے شائع کیے اور بعد ازاں بنگله زبان کی پہلی سیرت نبوی م تحریر کی ـ سر سیّد کی طرح وه بهي عقليت بسند تها ـ اس روايت كو مولانا اكرم نر برقرار رکھا۔سیرت نبوی می ذریعے مسلمانوں کے جذبات ابھار کر انھیں صحیح عقائد کی طرف راغب کرنے کی روایات یعقوب علی چود هری: نور نبی اور غلام مصطفى: وشونوى كے هاں ملتى هـ.

(۲) عربی و فارسی ادب عالیه کا ترجمه و تلخیص:
معظم العق اور شیخ حبیب الرحمٰن ستیارته جیسے
مصنفین عربی اور فارسی کی کلاسیکی کتابوں
کو تلخیص کر کے یا ان کے بعض حصوں کو حذف
کر کے بنگله میں پیش کرنے لگے ۔ اس طرح
شاهنامه، گلستان اور بوستان کو بنگله کا جامه
پہنایا گیا ۔ نذرالاسلام کا ترجمهٔ حافظ و عمر خیام
اور ڈاکٹر شہیداللہ کے مختلف تراجم اس سلسلے
میں قابل ذکر هیں .

(س) عربی و فارسی ادب عالیه پر نقد و تبصره کی روایت : مثلاً برکت الله : پارسی پَرتو اس کا مقصد یه تها که دنیا نے اسلام کے عظیم ادب کا خلاصه عام قارئین سے متعارف کرایا جائے۔

منیرالزمان اسلام آبادی، ابراهیم خان، شیخ فضل الکریم، محمد واجد علی اور ڈاکٹر شہیداللہ کی بدولت یه روایت زنده رهی.

(س) زبان موضوع اور هیئت کی مندرجهٔ بالا روایات کے علاوہ، جو اپنی اصل اور خصوصیات کے اعتبار سے خالصة اسلامی تھیں، مسلمان مصنفین نے ان روایات کو بھی قبول کیا جو جدید بنگله ادب میں اس وقت تک نشو و نما پا چکی تنیں، چنانچه انھوں نے اس ضمن میں اپنی سی مساعی کا آغاز کیا، جن کے باعث بنگله ادب کو نئی حدود ملیں اور اس میں ایک نئی گہرائی پیدا ھوئی منکم چندر چیئرجی، سرت چندر اور رابندر ناتھ جیسے نامور مصنف بنگله ادب پر چھائے ھوے تھے نامور مصنف بنگله ادب پر چھائے ھوے تھے مسلمان ادیبوں نے ھیئت میں کوئی خاص اختراع تو نہیں کی البته میوجه ھیئت کو اپنے احساسات کے اظہار کے لیے بخوبی استعمال کیا.

مسلمانوں کی سب سے زیادہ قابل ذکر مساعی بنگله افسانے میں هیں ۔ ابتدا میں مسلمانوں نے اپنی توجہ خالص افسانے کے بجارے معاشرتی ناولوں پر مرکوز رکھی اور یہی مسلمانوں کا خاص میدان رها هے \_ نجیب الرحمٰن : انورا اور قاضی اسداد الحق: عبدالله مين مسلم معاشرے كى حقيقت بسندانه اور ناقدانیه عکاسی ملتی ہے ۔ مسلمانیوں کے ماضی کے بارے میں تاریخی افسانے سعظم الحق اور اسمعیل حسین شیرازی نے لکھے اور اس سلسلے میں بنکم چندر چیٹرجی کے تاریخی ناولوں نے نمونے کا کام دیا ۔ نذرالاسلام کی کُوهیلکا اور مُرتو خُدا کے بعد یه روایت طاق پر دهر دی گئی ـ بعد ازاں ابوالفضل : چُوچیر اور قاضی عبدالودود کے ناول کے علاوہ سید ولی اللہ، ابو رشید اور شوکت عثمان کے ناول ہمارے سامنے آئے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے عشرے کے ختم هوتے هوتے افسانه نگاری نے

بلا واسطه تبلیغ اور سیاسی، معاشری و تهذیبی مقاصد ادب سے اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ ٹیگور کا نظریه تھا که فن اپنے وجود و بقا کے لیے کسی اور چیز پر منحصر نہیں، چنانچه مسلمان مصنفین نےخالص افسانه لکھا جس کا اولین مقصد یه تھا که فن کے ذریعے واردات انسانی کا اس طرح ابلاغ کیا جائے دہ پڑھنے والوں میں جمالیاتی رد عمل پیدا ھو.

بایں همه اس کا یه مطلب نہیں که ادیب فن برامے فن کے نظریے پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ ادیب روایتی معاشرے پر سختی سے معترض تھے اور انھیں محض اس بات سے کوئٹی آسود گی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ اظہار حسن سے احساس مسرت پیدا کر دیا جائے۔ روس کے مارکسی انقلاب اور جدید تعلیم نے نئے افسانه نگاروں کو نئے مسائل سے آگاہی بخشی اور جدید افسانے کی روایت کو متأثر کیا، چنانچه ادب کی ایک نئی روایت ظهور میں آئی جو بیک وقت تنقیدی بھی تھی اور هجویه و طنزیه بھی ۔ اس سلسلے میں سید ولی اللہ کی تصنیف لال سالو پہلی کامیاب کوشش تھی جس سے اس روایت کا آغاز هـوا ـ شوكت عثمان كي نگارشات ميں بھي يہي نیا رجعان نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجه یه نکلا که گزشته دور کے رومانی، معاشرتی ناولوں کی روایت کی جگه تنقیدی، طنزیه، معنی خیز اور زیاده نفسیاتی قسم کے معاشرتی ناولوں کی موجودہ روایت نر لر لی.

مختصر یه که دورِ جدید میں سب سے پہلے تو قدیم و جدید روایات کا امتزاج هوا، پهر ماضی کے سرمائے کا از سرِ نو جائزہ لے کر زمانۂ حال کے تقاضوں کو پہچانا گیا اور بالآخر نفسیاتی، تنقیدی اور طنزیه نگارشات کا جدید اسلوب پیدا هوا ـ اسی زمانے میں شاعری میں بھی دو متصادم رجحانات ابھرے: ایک رجحان تو انتہائی جدید، شہری اور رومان دشمن تنقیدی شاعری کا تھا اور دوسرا نورومانی،

مؤثر اور انسردہ شاعری کا، جس میں ماضی کے لیے ایک عجیب و غریب تڑپ پائی جاتی تھی.

خلاصه: بنگله ادب پر مسلمانوں کے اثرات کا جو جائزہ پیش کیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر ادبی کاوشیں ان کے معاشرتی احساسات سے وابسته رهی هیں ۔ جب اس احساس میں تبدیلی پیدا هوئی تو ان کی تخلیقی سر گرمیوں نے اپنے لیے ایک واضح اور مخصوص سمت اختیار کرلی ۔ چونکه یه احساس هندو معاشرے کے احساس سے چونکه یه احساس هندو معاشرے کے احساس سے هر زمانے میں بنیادی طور مختلف رها ہے، لہذا موضوع، هیئت اور زبان کے اعتبار سے مسلمانوں کی ادبی روایات همیشه اپنے مخصوص رنگ کی حامل رهیں.

یہ امر قابل توجہ ہے کہ قرون وسطٰی می*ں* اگرچه زبان اور هیئت کی به نسبت موضوع کا اختلاف كمين زياده نمايان تها، تاهم مسلمانون کے هاں هیئت کے اعتبار سے بھی ایک بنیادی فرق موجود رها، جس کا ثبوت مسلمانوں کی بیانیه منظومات اور ہندؤوں کی منگل کویاؤں کے تقابل مطالعر سے ملتا ہے ۔ لسانی اختلافات کا اظہار دراصل مسلمانوں کے زوال کے بعد ہوا ۔ گویا یہ بھی مسلمانوں کی اپنی تہذیب کے مخصوص عناصر کو برقرار رکھنے کی ایک کوشش تھی، مگر یہ ایک ایسی کوشش تھی جو عموماً شکست خوردہ اقوام کی طرف سے عمل میں آتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں هندو دیو مالا کو اپنا موضوع سخن بنانے سے قطعا پرھیز نہیں کیا تھا، چنانچه علاول جیسے انتہائی مذھبی قسم کے شاعر کے ھاں بھی اس کی مثالیں ملتی هیں ۔ اس کے برعکس هندو شعرا میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جسے کسی اسلامی روایت کو موضوع بنانے کی توفیق ہوئی ہو ۔ يه وسيع القلبي مسلمانوں هي کا خاصه تهي.

بد قسمتی سے اس آزاد خیالی کی بدولت ادب

میں هندو مسلم مخلوط تمدن کا ایک رنگ پیدا هو گیا جو سراسر مصنوعی تھا۔ اس کا سراغ همیں ایسے مصنفین کے هال بھی ملتا ہے جو صوفی تھے یا صوفی ھونے کا دعوٰی کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا که بعض نام نهاد مذاهب وجود میں آ گئے۔ یه درست ہے که جب دونوں قوموں میں نشأة ثانیه کی تحریکیں ابھریں تو یہ مذاهب بھی مٹ گئے، لیکن ان کے کچھ آثار بعض فرقوں (مثلاً وشنومت اور باول) میں باقی رہ گئے ۔ بہر حال معاشرے کے مهذب، مقتدر اور تعلیم یافته طبقوں نے انهیں کبهی تسلیم نمین کیا اور اس تهذیبی اختلاط و امتزاج کی بدولت جو کچھ لکھا گیا اس سے ادب بحیثیت مجموعی زیادہ متأثر نہیں عوا اور آج اگر ادب میں ان کے کچھ آثار ملتے بھی ھیں تو انھیں ادنی طبقے کے خصائص سے تعبیر کیا جاتا ہے.

يهاں يه بات بھي قابل غور هے که قرون وسطی میں مسلمانوں کی ادبی تخلیقات بطور مجموعی اگر ھندؤوں سے زیادہ نہیں تو ان کے مساوی ضرور تھیں، لیکن ہندؤوں کو مسلمانوں پر ایک اعتبار سے فوقیت رہی ۔ اگرچہ مسلمان فرمانرواؤں هی نے پہلی بار بنگله ادب کی سرپرستی کی تھی، تاهم مسلمانوں کے حکمران طبقے اور تعلیم یافته افراد فے بنگله کو اپنی تهذیب کی اشاعت اور اپنے احساسات کے اظہار کا ذریعہ بنانر کے قابل کبھی نہ سمجھا۔ ان کے برعکس هندؤوں نے یه بخوبی سمجھ لیا تھا که اپنے مذهبی اور معاشرتی تصورات کی اشاعت کے لیر اس زبان کو اختیار کر لینا ضروری ہے۔ چونکہ مسلمان حکمران باھر سے آ کر بنگال میں آباد ھوے تھے اور ساری مہذب دنیا پر عربی اور فارسی كا سكُّه روال تها، لهذا تعليم يافته مسلمان بدستور عربی اور فارسی هی کو اهمیت دیتے رہے۔ بہر کیف مسلمانوں نے بنگلہ ادب کی سرپرستی کی سے بہت پہلے اپنی مساعی کا آغاز کر چکے تھے۔

اور کچھ زمانه گزر جانے کے بعد انھوں نے بنگله کو اپنی مادری زبان کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ عربی اور فارسی کے حق میں ہندؤوں کے ذہن پر اول تو اس قسم کا کوئی خیال مسلط نمیں تھا، دوسرے وشنوست کے پھیلتے ھی بنگلہ زبان کو ایک نئی اهمیت حاصل هو گئی، کیونکه سنسکرت کو ''دیو بانی'' ماننے والے کٹر ھندؤوں کے مقابلے میں وشنوست کے پیرووں نر بنگلہ ھی کو اپنی مذهبی زبان کا درجه دے دیا تھا ۔ عہد مغلیه سی پٹھانوں نے بھی بنگلہ کو تسلیم کر لیا اور مصنفین نے اسے استعمال کرنے پر اظہار معذرت ترک کر دیا.

دور حاضر میں اس مسئلر نر کوئی سنگین صورت اختیار نہیں کی ۔ رفته رفته مسلمانوں میں يه احساس پيدا هو گيا كه اپني قوم كو غلط تصورات کا شکار ہونے سے بجانے اور اپنے جائز معاشرتی اور سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بنگلہ کو ذریعۂ ابلاغ بنایا جائے۔ انهیں افسوس تھا که ماضی میں وہ کئی موقعوں سے فائدہ نه اٹھا سکے ۔ مذهبی خیالات رکھنے والے افراد نے بھی محسوس کیا کہ اگر بنگلہ کو موقع دیا جاتا تو وه بهی مذهبی اقدار کی نشر و اشاعت میں فارسى اور اردو كا مقابلة كرسكتى تهى ـ بهر حال اب وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، چنانچه انھوں نے بنگلہ میں بنیادی مذھبی کتابوں کا ترجمه کیا اور اسلام اور تهذیب کے مختلف پہلووں پر کتابیں لکھیں ۔ آج بنگله بھی مذھبی افكار كي نشر و اشاعت سي ويسى هي كامياب ثابت هو رهی هے جیسی که اردو، البته ابهی اس میں اردو کے برابر سرمایہ پیدا نہیں ہو سکا.

جہاں تک جدید ادب کا تعلق ہے مسلمانوں کو هندو مصنفین کی پیروی کرنا بڑی، کیونکه وه ان

قرون وسطی میں تو مسلمانوں نے بیانیہ نظمیں لکھنے میں صحیح فتی رہنمائی کے فرائض سر انجام دیر تھے، لیکن انیسویں صدی عیسوی میں یہ امتیاز مدھو سودن جیسے نامور مصنفین کے حصے میں آیا ۔ انیسویں صدی کے بیشتر هندو اور مسلمان مصنفین کی نگارشات پر فرقه دارانه رنگ غالب رها - آگے چل کر ٹیگور اور نذرالاسلام نے اس بات پر زور دیا کہ ایک صحیح فن پارے کو تمام حدود سے ماورا ہو کر جماعتی تعصبات کے بجامے۔انسانی اقدار کی ترجمانی کرنا چاھیے۔ نذرالاسلام اپنے زمانے کے سیاسی و معاشرتی حالات کے زیر اثر اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ ایک سچر فن کار کے سامنے زندگی همیشه اپنی مجموعی صورت میں آتی ہے۔ چنانچه وہ زندگی کے ایسر پہلووں اور ایسر انسانی تجربات و اقدار کو اپنا موضوع قرار دیتا ہے، جو عالمگیر اور کلّی نہیں، بلکه هنگامی اور جزئی هیں اور اس طرح هم عصر زنادگی اوز اس کے متعلقات کو عالمگیر احساسات و خیالات اور جـذبات کا ذريعة اظهار بنا ليتا هي.

مسلمانوں کے ادب کا ایک آور پہلو بھی ہے، جسے اختلافی ادب کہنا چاھیے۔ جدید تعلیم نے انھیں ایک نیا احساس دیا۔ ماضی کی روایات کو اب ایک عقیدے کی حیثیت حاصل نه رھی۔ هندؤوں کی طرح انھوں نے بھی بعض اصناف ترک کر کے ایسی نئی اصناف اختیار کر لیں جو یا تو مغرب سے آئی تھیں یا مغربی اور مشرقی روایات کے امتزاج سے پیدا ھوئی تھیں اپنے معاشرتی احساسات کو محوظ رکھنے کے باوجود مسلمان مصنفین کے ادب میں موضوع رکھنے کے باوجود مسلمان مصنفین کے ادب میں موضوع ملتا ھے۔ اس سے مسلمان ادیبوں کی تخلیقی روایت میں ملتا ھے۔ اس سے مسلمان ادیبوں کی تخلیقی روایت میں ایک ثنویت در آئی ہے، لیکن یه ثنویت فی الحقیقت اس شویت اور تصادم کا عکس ہے جو خود معاشرے اس شویت اور تصادم کا عکس ہے جو خود معاشرے

میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو همیں اسلامی زندگی اور تہذیب کے بارے میں اسمعیل حسین شیرازی، نذرالاسلام اور فرخ احمد کی شاعری نظر آتی ہے اور دوسری طرف ابوالفضل اور شوکت حسین کے ناول اور احسن حبیب اور ابوالحسین کی منظومات ملتی هیں ۔ ۱۹۸۲ء میں ابوالحسین کی منظومات ملتی هیں ۔ ۱۹۸۲ء میں جب پاکستان کی مملکت وجود میں آئی تو یہی اظہار اسلامی بنگلہ ادب میں جاری و ساری تھا۔ [بنگلہ ادب کے پاکستانی دور کے لیے رائے به پاکستان؛ ماخذ کے لیے رائے به پاکستان؛ ماخذ کے لیے رائے به پاکستان؛ ماخذ کے لیے رائے به پاکستان؛

بنگن پلّے: ۱۹۳۸ عبیں ریاست مدراس میں ضم ھو جانے سے پہلے جنوبی ھند میں ایک چھوٹی سی ریاست ۔ اس ریاست کا یہ خصوصی امتیاز تھا که تنگابهدرا کے جنوب میں یه اکیلی ایسی ریاست تھی جس کا فرمانروا مسلمان تھا اور شیعی عقائد رکھتا تھا ۔ ۱۹۳۸ عمیں اس کا رقبه ۲۵ مربع میل اور اس کی آبادی ۱۹۳۹ میں تھی ۔ ریاست مذکور ۱۰ درجے م دقیق اور ۱۰ درجے ۲۹ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۱۵ درجے ۹۹ دقیقے عرض بلد شمالی اور ۱۵ درجے ۹۹ دقیقے عرض بلد دقیقے طول البلد مشرقی کے درمیان واقع تھی.

بنگن بلّے کی تاریخ بڑی بوقلموں رھی ہے۔
اس کا فرمانروا خاندان اپنا سلسلۂ نسب باپ کی
طرف سے شاہ ایران شاہ عباس ثانی کے ایک وزیر
اور ماں کی طرف سے شہنشاہ عالمگیر سے ملاتا ہے۔
خاندان کے جدّاعلٰی میر طاہر علی ترک وطن کر کے
ایران سے بیجاپور آئے۔ یہاں کچھ خاندانی
جھگڑے پیدا ہوے اور وہ انھیں میں مارے گئے۔
میر طاہر علی کی بیوہ اور چار لڑ کوں نے ارکاٹ کے
مغل فوجدار سے پناہ طلب کی۔ اس کے بیٹوں میں
سے ایک نے بنگن پلّے کے جاگیردار کی پوتی سے
شادی کر لی اور یوں گویا اس کا تعلق اس ماحول

سے ہو گیا جو آئندہ اس خاندان کا مسکن و مستقر بننے والا تھا .

بنگن پلّے مختلف فرمانرواؤں کے زیر نگیں رہا ـ ۱۶۳۳ء میں وجیانگر کی ریاست کے ایک بڑے حصے کے ساتھ وہ بیجاپور کے زیر اقتدار آ گیا، لیکن جلد هی بیجاپور پر مغلوں کا اقتدار قائم هوگیا اور يهال آصف جاهي حكومت قائم هو گئي ـ جا گردار حسین علی نر میسور کے ساطان حیدر علی کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے زیر سایسہ کئی جنگس لسڑیں ۔ لیکن جب سلطان ٹیرو اپنر باپ کی جگه تخت پر بیٹھا تو اس نے محض کسی بہانے سے جاگیر اس سے واپس لے لی ۔ حسین کی وفات پر اس کی بیوہ نے نظام حیدر آباذ کے یہاں جا کر پناہ لی، اور کہا جاتا ہے کہ خاندان کے کسی ایک شخص نے . وے اغ میں سلطان ٹیپو کے فوجدار کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا ۔ سرنگاپٹم کے معاہدے کی رو سے جاگیر مذ کور ۱۸۰۰ء میں برطانیہ کے زیر اقتدار آگئی۔ و١٨٣٩ء تک يه احاطهٔ مدراس کے ماتحت رهي اور اس سال اسے حکومت هند نر براه راست اپنر هاته

بے اولاد مر جانے کی صورت میں برطانوی حکومت نے اولاد مر جانے کی صورت میں برطانوی حکومت نے اسلامی قانون کے مطابق حق توریث تسلیم کر لیا۔ ۱۸۹۷ء میں جاگیردار کو نواب کا خاندانی لقب دے دیا گیا۔ ۱۸۹۷ء میں سلکه وکشوریه کی حکومت کی نقرئی جوبلی کے موقع پر نواب مذکور کو هیزهائی نس کا خطاب دیا گیا۔ آخری نواب میر فضل علی خان ریاست کے مدغم هونے کے کچھ هی عرصے بعد فوت هوگیا۔ اس کے بعد یه خطاب اس کے عرصے بعد فوت هوگیا۔ اس کے بعد یه خطاب اس کے بیٹے غلام علی خان کو مل گیا تھا.

The Aristocracy of : A. Vadivelu : مآخذ Imperial (۲) :۱۹۰۳ مارس Southern India

The Indian Year Book and (r) Gazetteer of India

Banganapalle State, its (r) Gazetteer of India

Ruler and Method of Administration

(هارون خان شروانی)

بِنْگُول: [=هزارجهیل] قدیم ترکی ارمینیه میں ایک شہر جسے پہلے حیاقچور کہتے تھے، ایک ولایت کا صدر مقام جس کا ایک حصّه بنگول طاغ کے سلسلهٔ کوه سے گھرا هوا هے۔ یه گونگ صو کے کنارے جو دریاے مراد صو (-Aracani-Arsanas) کی معاون ندی هے اُس شاهراه پر واقع هے جو ایلازِگ کو موش سے ملاتی هے اور پالو سے گزرتی ہے .

(M. CANARD)

بنُكُول طاغ: ايك سلسلة كوه جو سطح مرتفع . تو ھے مگر آتش فشان نہیں ھے، شہر ارز روم کے جنوب میں ہے اور ارز روم، موش اور بنگول (حَپاقحُور) کی ولایتوں کے آر پار پھیلا ہوا ہے ۔ مشرق میں اس کی بلندترین چوٹی دمیر یا تمر قلعه (=آهنی قلعه) ھے جس کی بلندی کے متعلق مختلف مصنفوں میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے: . و س میٹر بقول ایچ، آر کیپرٹ Kiepert ایچ، آر کیپرٹ لوح ه، ١٩١٠، Abos Mons ، ١٩١٠، قب محولة بالا، ص ه ه ٢؛ . ه ٣٦ ميثر بعطابق ورق متعلقه ارز روم مندرجة خريطة كِنل دُائر كتور لغو HartaGenel Direktörlügü كِنل دُائر كتور لغو . و ٣٢ ميثر بمطابق نقشة شوارع ، ١ ه و ١ ع از قرة يوللري گنسل مديسر لخسو Karayollari Genel Müdürlügü! ... سيشر بقول Banse؛ اور ٢٩٢٧ ميثر بقول Blanchard یہ پہاڑ وارتو (سابق گم گم) کے بلند میدان پر چهایا هوا هے ـ مغربی چوٹی بنگول يا طوپراق قلعه (''مثى كا قلعه'') بهى تقريبًا اتنى ھی اونجی ہے ۔ اس پہاڑ کا شمالی حصّہ دو مستدیر نشیبوں نر کاٹ دیا ہے جن کو آیک سلامی دار

بنگول طاغ ایک حقیقی فاصل آب ( watershed) هے ۔ اس میں متعدد چھوٹی چھوٹی جھیلیں ھیں، جن کی وجہ سے اسے ''ایک ہزار ( بن، بک) جهیلوں (گول) کا پہاڑ (طاغ) کا نام ملا۔ آرس یا الرس (Araxes) شمال میں ، توزله صو (دریاے فرات شمالی کی معاون) اور بنگول صو مغرب میں، گُونک صو جنوب مغرب میں ، چاربغار صو جنوب میں اور خنس صو (مراد صو کی آخری چار معاون ندیان) مشرق اور شمال مشرق میں، یہ سب یمیں سے نکلتی ہیں نہ ارمنی اساطیر میں اسے ''جنت ارضی'' قرار دیا گیا ہے ۔ قدیم جغرافیس میں اس کا نام ابوس مونس Abos Mons هے ۔ ارمنی میں اس کا نام Srmanc ( يـونـاني: Σερμάντου هـ ـ عرب جغرافیهنگار اور مؤرخ اس کا حواله نهیں دیتر، گو چوتهی صدی هجری / دسوین ،ضدی عیسوی میں بنو حمدان اور بوزنطیوں کے درمیان جنگوں میں هُفجج (ارمنی: Havčič) نام ایک جگه کا ذکر آتا ہے جو قالیقلا . ارز روم کے جنوب کی طرف اور بنگول طاغ میں رود ارس کے منبع پر واقع تھی ۔ مغربی سیّاحوں میں نیورنیر Tavernier پہلا شخص ہے جس نے اسے بنگول طاغ کا نام دیا ھے ۔ قزلباش [رك بان] اسى خطر ميں رهتر تهر. مآخذ: ( Erdkunde : K. Ritter (۱ ) : مآخذ

خربشته کوه ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے.

רבו: (יבון אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין אור בין או

Petermann's Mitteilungen ، د ا عنهم ا ببعد (تبصره از (A Treatise on the Geology of Armenia: J. Oswald Armenia, Travels and Studies: H.F.B. Lynch (4) نلان ۱. ۱ و ۱ع، ۲: ۳۶۳ تا ۲۶۳؛ (۸) Hubschmann Indogerm. 32. Die altarmenischen Ortsnamen (9) 'mrz 'rz. : +19. m '17 'Forschungen Die Türkei : Banse ، برلن \_ همبرگ و و و و عنص ي . ٢٠ J Vidal de La Blache (1.) : 119 'T10 " T17 L'Asic: A علد ، Géographie Universelle: Gallois (۱۱) ۱۱۸ ص R. Blanchard از Occidentale 'Südarmenien und die Tigrisquellen: Markwart Die Ostgrenze: Honigmann (אר) יה שו שור שו היים און אורים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים וויים ו اتا ۱۹۳ نم. لا موروع، ص دم ۱۹۳۰ ides Byz. Reiches ۱۹۰ ع ا و نقشه م: (۱۳) Hist. de la : M. Canard (10) Les tres: 1 dynastie des H'amdânides 17، ترک، کراسه ۱۱، ص ۹۲۷ تا ۹۲۸؛ عمد قدیم کےلیے ديكهي : (۱۰) Realenzyklopedia: Pauly-Wissowa ١١١٩٨ تا ١١٩٨ تا ١١٠٨

(M. CANARD)

من بن : رک به تهوه .

بنّاء: رك به بناه.

ٱلْبِيَّاء : احمد بن محمد رَكَ به الدَّمْياطي.

البناء، حسن: الأخوان المسلمون (سصر) كے بانی اور ناظم اعلی، ۲۰۹۰ء میں پیدا هوے ـ ان كے والد كا نام احمد بن عبدالرحمن بن محمد البنا، الساعاتی هے ـ والد كا پيشه تو گهڑی سازی تها ليكن اس كے ساته هی وہ مروجه علوم اسلاميه بالخصوص علوم حديث كے عالم كی حيثيت سے سرگرم عمل رهے اور امام احمد ابن حنبل كی مسند [نیز ابو داؤد الطيالسی كی مسند كی تبويب كی ـ اول الذكر مسند كی به تبويب جديد كئی جلديں شائع هو چكی هيں اور مؤخرالذكر مكمل حهي گئی هے].

حسن البنّاء کی ذهنی تعمیر و تشکیل میں ان کے والد هی کا اثر سب سے زیادہ اور اهم هے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسی نہج پر هوئی جس پر علماے دین کے بچوں کی هوتی تھی۔ یعنی پہلے قرآن مجید کا حفظ کرنا اور پھر حدیث، نقه اور لغت کا مطالعه۔ اس سے قطع نظر که ان کی پرورش اور تعلیم قدیم مذهبی طریقے کے مطابق هوئی، ان کا فطری رجحان بھی روحانیت کی جانب تھا۔ وہ بچپن هی سے تصوف بھی روحانیت کی جانب تھا۔ وہ بچپن هی سے تصوف کی طرف مائل تھے اور ابھی صرف چودہ سال کے تھے کہ سلسلۂ حصافیہ میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیے گئے.

دمنہور کے ایک ابتدائی مدرسة المعلمین میں کچھ وقت گزارنر کے بعد وہ قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ھو گئر، جو اس زمانر میں معاموں کے لیر ایک آزاد تربیتی اداره تها ـ دمنهور هی میں ان کی قابل قدر تنظیمی قابلیت اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنر کا شوق اس وقت نمایاں هوا جب انهوں نر الْجَمْعِيَّةُ الْحَصَافَيَّةِ الْخَيْرِيَّةِ يعنى رفاهي انجمن حصافيه قائم کی ۔ دارالعلوم کے قیام کے زمانے ھی میں انھوں نر اپنے اس نظریّے کو زیادہ واضح اور ترقی یافتہ شکل میں پیش کیا کہ اسلامی معاشرے کے امراض كا واحد علاج يه هے كه ملّت اسلاميه قرآن سجيد، حدیث اور سیرة النبی م کے زندگی بخش چشموں کی طرف دوبارہ رجوع کرے ۔ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر انھوں نر اپنا اسلامی پیغام قاھرہ کی مسجدوں اور وعظ و تلقین کے ذریعر پہنچانا شروع کر دیا.

۱۹۲۷ء میں دارالعلوم کا تربیتی نصاب ختم کرنے کے بعد انھیں اسماعیلیہ کے سرکاری سکول میں استاد مقرر کر دیا گیا۔ اگلے سال انھوں نے الاخوان المسلمون کی بنیاد رکھی۔ ۱۹۳۸ء تک اسماعیلیہ ھی میں رہے اور وعظ و تبلیغ اور رسالوں کے ذریعے اپنی

قائم کردہ انجمن کی تنظیم اور ترقی کے کام میں منہمک رہے، اس مدت میں وہ نہر سویز کے اردگرد کے علاقوں میں برابر سفر کرتے رہے ۔ اور اسماعیلیہ کے مرکز کی شاخیں پورٹ سعید اور سویز کے درمیانی علاقے میں سرعت کے ساتھ قائم ہو گئیں.

جب استاد کی حیثیت سے ان کا تبادله قاهره ھوا تو انھوں نر اپنی تحریک کو بڑی تندیبی کے ساته پهيلانا شروع كيا اور بهت جلد اس تحريك نر سارے مصر میں جڑ پکڑ لی ۔ 1987ء کے بعد جب انھوں نر فلسطین کے عربوں کے مفاد کی حمایت شروع کی تو وه روز بروز سیاسی مسائل سے دو چار ہوتے گئے اور یکے بعد دیگرے مختلف وزراے اعظم کو عمل اور اصلاح کی طرف مائل کرتر رہے۔ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں حسن البناء کے ساتھ حکوست کا روید سخت ہو گیا۔ سری پاشا اور پھر نَقْراشی پاشا کی وزارت کے زمانوں میں وہ تھوڑی تھوڑی مدت قید میں بھی رہے، اس زمانے میں الاخوان المسلمون کی سرگرمیوں کو سختی کے ساتھ دبایا گیا۔ لڑائی کے فورا بعد کے زمانے میں الاخوان اور حکومت کی باهمی کشمکش باره گئی ـ جب دسمبر ۱۹۳۸ ع میں ناتراشی قتل ہوا تو اس تحریک کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا اور اس کے چند ماہ بعد فروری مہم و ع میں خود حسن البنا بهی شهید کر دیر گئر.

بیروت ۱۹۵۲ (۱) اسعاق موسی حسینی: الاخوان المسلمون، بیروت ۱۹۵۲ (۱نگریزی ترجمه کچه اضافے کے ساته، بیروت ۱۹۵۲ (۱نگریزی ترجمه کچه اضافے کے ساته، بیروت ۱۹۵۳ (۲۰۱۰)؛ (۲۰۱۰) (۲۰۱۰) اور and Political trends in modern Egypt Egypt in: Simonne Lacoutur افر آلو، اور آلون کے لیے دیکھیے [آلون کے لیے دیکھیے [آلون کے لیے دیکھیے [آلون کے لیے دیکھیے [آلون کے لیے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دیکھیے (آلون کے دی

بَنَّاتِي: كمال الدين شير على بنَّائي هَرُوي، فارسی شاعر ، هرات کے ایک معمار کا بیٹا تھا اور اسی بنا پر اس نر بنائی تخاص اختیار کیا ۔ اس کا بعین علی شیر نوائی [رك بان] کی صحبت میں گزرا، جو مشهور شاعر اور اپنر وقت کا Maecenas [مشهور رومی مربی علم و حکمت جو شمنشاه آغستوس کے عهد میں تھا اور Horace اور Vitgil کا سر پرست تها، م ٨ ق م] تها، ليكن اپني تلخ ظرافت گوئي کی وجه سے وہ معتوب ہوا اور اسے تبریز جا کر آق قویونلو [رك بآن] شهزادهٔ سلطان يعقوب (١٨٨هم وعمراء تا جومھ/ ، ومراء رومراع) کے دربار میں پناہ لینا پڑی \_ علی شیر سے مصالحت ہو جانر کے بعد وہ ہرات واپس آ گیا، لیکن دوبارہ اسے چھوڑ کر تیموری شهزادهٔ سلطان علی (۹.۲ / ۹۲ م ع تا سهم م مرع) بن سلطان احمد (مرمه / ٨٣٨ ع/ ٩٩٨ تا ٩٩٨ ع بن سلطان ابو سعيد اسلا ح (د۱۳۶۸ /۵۸۵۳ تا ۱۳۵۸ /۸۲۳ ع پاس سمرقند چلا گیا، جو ماوراء النُّهر پر حکمران تھا۔ اس نر مروکی مقامی بولی میں اس کی شان میں ایک مدديه قصيده لكها اور اسكا نام مجمع الغرائب ركهاـ وه سلطان محمود کا درباری شاعر بھی رھا، جس نر ووره/ مهوم رع...وه/ ٥٨م رع کے درمیان اس خطر پر حکومت کی ۔ ۲ . ۹ ه/ . . ۱ - ۱ ، ۱ ع میں جب ابوالفتح محمد شُيباني خان آرك بآن] (شُيبُك خان: شاهی بیگ از بگ) نے سمرقند پر قبضه کیا تو وہ کچھ زمانے تک قید خانے میں رہا، لیکن بعد ازان اسی کے دربار میں سرکاری شاعر اور قاضی عسکر ھو گیا اور ساتھ ھی اس کے بیٹے محمد تیمور کے مقربین میں شامل هو گیا۔ . ۳ شعبان ۹ ۱۹ ۹ ه/ ۲ دسمبر ۱۰۱۰ء کو شیبانی خان کی وفات پر وه اپنر وطن هرات واپس چلا آیا لیکن قرشی کے قتل عـام کے ہنگامر میں قتل ہو گیــا جو

١٨ ٩١٨ مره و عدي نجم الدين يار احمد اصفهاني المعروف به نجم ثانی نے شاہ اسمعیل صفوی کے حکم سے برپا کیا تھا۔ بتائی نر ہر صنف شعر میں طبع آزمائی کی۔ پہلر وہ حالی تخلص کرتا تھا۔ علاوہ ایک دیوان کے، جو اب تک طبع نہیں ہوا (جس میں اس نے برابر حافظ کے تتبع کی کوشش کی هے)، اس نر دو رزمیه نظمین بھی لکھی ھیں: (١) شیبانی نامه اپنے سرپرست کی جنگی مهموں سے متعلق؛ (٢) باغ ارم يا بَهْرام و بهْرُور جسے غلطی سے کئی بار عظیم صوفی شاعر سنائی کی طرف منسوب کیا گیا ہے (بنائی کے لفظ کو مسخ کر کے سنائی پڑھے جانے کے سبب) اور جو ایک مجموعے مين جس مين افضل التّذكار ذكر الشّعراء والآشعار اور تذكرهٔ نوائي شامل هين ١٣٣٦ه/ ۱۹۱۸ عمیں تاشکنت میں طبع هوئی ـ وه ماهر موسیقی بھی تھا۔ اس نے موسیقی پر دو چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ھیں ۔ اس کے علاوہ وہ بہت اچھا خوش نویس بهی تها.

مآخد: (۱) میر علی شیرنوائی: مجالس النفائس، سولهویں صدی کے دو فارسی ترجمے، طبع علی اصغر حکمت، جن کے ساتھ ایک مقدّمه اور حواشی وغیرہ بھی شامل ھیں، تہران مہم ۱ع، ص ، ۲، ۲۳۲ تا ۲۳۳؛ (۲) سام میرزا صفوی: تحفهٔ سامی (فصل ه)، طبع اصل فارسی مع اشاریه، فارسی اور انگریزی مقدّمے، اختلاف نسخ اور حواشی از مولوی اقبال حسین، پٹنه ۱۳۳۹ء، ص ۲۲ تا ۳۰؛ (۳) وهی کتاب: طبع مکمل، تهران ۱۳۱۹هش/۲۳۹ء، ص ۲۵ تا ۳۰؛ (۳) وهی کتاب: طبع مکمل، تهران ۱۳۱۳هش/۲۳۹ء، ص ۸۵ تا ۱۰؛ (۳) سعید نفیسی: تاریخچهٔ مختصر ادبیّات ص ۸۵ تا ۱۰؛ (۳) سعید نفیسی: تاریخچهٔ مختصر ادبیّات آیران، در سالنامهٔ پارس، ۱۳۲۹ه، ص ۱۲ تا ۱۳ .

بنّاک: جسے نویں صدی ہجری/پندر ہویں صدی عیسوی میں بنّلاک بھی کہتے تھے، سلطنت عثمانیہ کا ایک عرفی محصول تھا، جو ایسے شادی شدہ کاشتکاروں

(مزوج رعایا) پر عائد هوتا تها جن کے پاس نصف چفت آرکے ہاں] سے کم اراضی ہوتی تھی یا قطعاً کوئی زسین نہیں ہوتی تھی ۔ اول الذکر کو اَ كُنلُو بِنَّا كَ يَا مَحْضَ بِنَّا كَ ۚ أُورَ مُؤْخَرِالذَّكَرَ كُو جبا بنا ک یا جبا کہا جاتا تھا۔ لفظ بنا ک ممکن ہے کہ عربی فعل ''بَنک'' سے مشتق ہو.

در حقیقت بنا ک رسمی، چفت رسمی آرک بان] نظام کا حصّہ تھا اور اصلا اسے چنت رسمی کی مشموله سات ملازمتوں (قوللق خدست) میں سے دو یا تین پر مشتمل سمجھا جا سکتا ہے۔ محمد ثانی کے قانون نامہ میں بنا ک کی شرح چھے یا نو آتچہ [رک بان] تھی لیکن بعض علاقوں (تکه، وهم هم مراءه وهم علاقوں (تکه، صرف پانچ آقچه تھی۔ آگے چل کر یه عام طور پر جبا بناک کے لیے نو اور اِ کنلو بنا ک کے لیے بارہ آقچه هو گئی اور جب . به ۱۵ میں چفت رسمی نظام کی توسیع مشرقی آناطولی تک کی گئی تو وہاں اس کی شرح اکنلو کےلیے اٹھارہ اور جبا بناک کے لیے ہارہ یا تیرہ اُقچہ رکھی گئی.

مسلمان کاشتکار اصولًا بنا ک رسمی ان تیماردارون کو براہراست ادا کرتے تھے جنھیں دفتر [رک بان] میں ان کی رعیت درج کیا جاتا تھا.

دفتروں میں اصطلاح بنّاک سے مراد خود وہ کاشتکار ہوتے تھے جو بنا ک رسمی ادا کرتے تھے۔ اگر کسی کنوارے کی شادی هو جاتی تو فورا یه محصول اس پر عائد هو جاتا تها ـ اگر وه طلاق دے دیتا تها تو وه صرف مجردوں کا محصول (مجرد رسمی) ادا کرتا تھا۔ شادی شدہ هونر کی صورت میں ایسی خانہ بدوش رعایا بھی جس کے پاس مویشی نہیں هوتے تھے بناک ادا کرتی تھی۔ اسی طرح یہ محصول در اصل سر محصول (poiltax) تها اور اسی لیر رغیت رسمی بهی کهلاتا تها.

مأخذ: Ö.L. Barkan (1) : مأخذ

عثمانلی امیرا طور لغنده زراعی ایکونومی نگ حقوقی و مالی اساسلري، استانبول ۳،۹۱۳.

(HALIL INALCIK)

بذانی : (نیز البنانی) فاس کے ایک خاندان کا نام، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جس مبی ہارھویں صدی ھجری/اٹھارویں صدی عیسوی کے بعد سے کئی نامور علماے دین پیدا ھوے اور اس خاندان کو آج تک دوسرے ایسے ھی چند خاندانوں کی طرح، جو يهوديون سے مسلمان هوے، فاس ميں علوم اسلامیه کے علم برداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس خاندان کے زیادہ مشہور و نامور افراد یہ ھیں:۔ (١) ابو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن حمدون (م ١٩٣٨ه / ١٥٥٥) ـ يه فاس كے قديم تر مسلک کا سب سے بڑا اور آخری نمائندہ مانا جاتا ھے اور اس سلسلر میں اس کی حیثیت بنیادی سمجھی جاتی ہے ۔ اس کی ذات ایک طرف تو مغرب میں مذھب مالکی کے علوم و معارف کی خاص روایات کا مرکز سمجھی جاتی تھی (قب J. Berque د Revue Historique de droit français et étranger عر ۹۳۹ ع، ۸۸) اور دوسری طرف مشرق میں مروجه مالکی روایت کا عالم بھی تھا جہاں اس نر تعلیم پائی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ھے ۔ اس کی تصنیف اَلْفَهُرسَهُ [رك بان] اس كے زمانر کے فاس کے فقہی اور قانونی مطالعے کا ایک اھم مأخذ هے \_ أَنْشَاذل [رك بان]كى كتاب اَلْعَزْبُ الْكَبير كى اس نے جو شرح لکھی ہے اس سے شاذلی طریقے سے اس کے خاندان کے مستقل تعلق کا ثبوت ملتا ھے ۔ اس کی خاص تصنیف الکلاعی کی کتاب الاَ كَتَفَاء كَى شرح هے، جس كا موضوع رسول اللہ صلّی الله عليه وسلم اور پہلے تين خلفا کے غزوات هيں ـ اس کے فرزند عبدالکریم نر اس کی سیرت لکھی. مآخل: (١) محمد بن الطيب القادري: نشر المثاني،

(٧) ابو عبدالله محمد بن حسن بن مسعود (م مرور ۱۹۸۰/۵)، [فاس مین مزار ادریسی کا مالکی فقید، خطیب اور امام] \_ اس کی تصنیفات یه هیں: [الفتح الوباني، يعنى] الزرقاني (رك بان) كي مختصر خليل بن اسحق پر تعلیقات (جو سے ۱۱۵/ مرم تا ۲۵۰ ع میں مکمل هوئي)؛ السنوسي (ركت بان) كي شرح مختصر المنطق بر حاشيه؛ الأخضري (رك باله) كي سلم كي شرح جو كئي بارجهي؛ نيز اس كي مشهور كتاب الفَهْرَسة. مَا تَحِكُ : (١) القادري : نَشُرُ الْمُثَانِي، ٢ : ٥٠ ٢ : (٢) محمد بن جعفر الكتاني: سُلُوة الاَنفاس، ١٠١١ تا ١٩٣٠ (٣) محمد عبدالحي الكَتَّاني: فَهُرِسٌ الْفَهَارِس، ١ ١٩٢١ ببعد؛ (م) النَّاصرى السَّلاَوى: اللَّاستَقْصَاء، من ١٢٩ (٥) محمد بن معمد مخلوف: شعرة النور، وزيره سوارو) سركيس، Historiens: Lévi-Provençal (4) : 0 1 . [(0 A 1] : 1 ص ۱۹۰ ، حاشیه ع؛ (۸) برا کلمان، ۲ : ۱۹۰ م ۱۳ و تُكمله، ٢ : ٨٩، ٥٥٥، ٦ . ٤ : [(٩) الاعلام، ٢ : ٣٢٣] . (س) مصطفی بن محمد بن عبدالخالق: اس نر ١٢١١ه/١٩٦٦ء مين [التجريد على مختصر السعد على التلحيص كي نام سے التفتازاني (رك بال) كي مختصر

ه ۱۸۹۵) کے حواشی کے ساتھ بھی چھپی ہے.

مآخذ: (۱) سرکیس، ۱: ۹۰؛ (۲) فهرسة الکتب
العربیة بالقاهرة، بار دوم، ۲: ۱۸۱؛ (۳) براکلمان، ۱:

۵۳۰ و تکمله، ۱: ۱۸۰۵؛ [(م) الاعلام، ۸: ۳۳۱].

(م) محمد بن محمد بن محمد العربی بن

المعانى پر تعليقات لكهين \_ يه كتاب كئي بار چهپ

حِكى هِ اور محمد بن محمد الأنبابي (م سرسره /

عبدالسلام بن حمدون (م ۱۲۸۵ه/ ۱۸۲۹هـ میں ۱۸۳۰ میں ۱۸۳۰ هے اور مکّے میں میں مالکی مفتی بھی رھا۔[اس کی تعانیف میں شرح صحیح البخاری بھی ہے].

مَآخِذ: (١) معمد عبد العي الكتّاني: فِهْرِسُ الْفَهَارِس، ١ عبد ١ عبد العي الكتّاني: فِهْرِسُ الْفَهَارِس، ١ عبد العبد 
(ه) محمد (م ۱۲۸۱- ۱۲۸۲ ه / ۴۱۸۹۵) المعروف به فرعون: کتاب الوثائق کا مصنف هے، جو کئی بار چهپ چکی هے؛ نیز عبدالسلام بن محمد الہواری (م ۱۳۲۸ه / ۱۹۱۰) کی شرح کے ساتھ بھی چھیی ہے.

Revue historique de droit عا نول ۱۹۰۰ او Barque (۱): مآخل ها ۱۹۰۰ (۲): او ۱۹۰۰ می ۱۹۰۰ (۲) سرکیس،

(۲) محمد بن شنب و Essai de: Lévi-Provençal و بنانى خاندان كروسرے افراد كيليے ديكھيے (۱) محمد بن شنب و répertoire chronologique des éditions de Fés و بنانى اور ۱۹۲۱ (R.Afr. او ۱۹۲۱ فيل الله او ۱۹۲۱ فيل مادة بنانى)؛ (۲) سركيس: معجم المطبوعات، ۱: ۱۹۸۵ تا ۱۹۵۱ (۳) محمد بن مخلوف: شجرة النور ۱: ۱۳۳۸؛ (س) عبدالحفيظ الفاسى: شجرة النور ۱: ۱۳۳۸؛ (س) عبدالحفيظ الفاسى: رياض الجنة، ۲: ۲۰ ببعد، ۱۰ ببعد؛ [(۵) الزركلى:

(عبدالرحمن جاد الله البناني [الحغربي]
(م عبدالرحمن جاد الله البناني [الحغربي]
(م عبدالرحم) كا بناني خاندان سے تعلق نهيں۔
ان كى نسبت ايك كاؤں كى طرف هے جو منستر كے
قريب هے [تصانيف ميں جلال الدين المحلى:
شرح جمع الجواسع پر حاشية قابل ذكر هے]۔
(محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور، ١: ٢٣٣؛
سركيس،١: ٩٥، يراكلمان، ٢: ٩٠، وتكملة، ٢:

ووموء) بھی خاندان بنانی سے تعلق نمیں رکھتا۔ اس کی نسبت کے بارے میں یقین سے کچھ نمیں کہا جا سکتا (براکلمان: تکلمہ، ۱: ۵۸۰۰).

([و اداره] J. SCHACHT)

بنوں: (Bannu) ایک شہر، جو مغربی پاکستان کے ضلع بنوں کا صدر مقام ہے اور ۳۳ درجے شمال اور . درجے ۳۳ دقیقے مشرق میں واقع ہے۔ ۱ ۹ ۹ ء میں شہر کی آبادی ۲۱ ۵ ۲ در اور ضلع کی ۳۹۳ ۲۰۰ تھی۔ [ضلع کی آبادی ۱۹۱۱ء میں ۲۲۸۰۲۱ هوجکی تھی].

موجوده شهر کی بنیاد ۱۸۳۸ء میں لفٹیننٹ ایڈورڈز ہربرٹ نے ایک ایسے مقام پر رکھی تھی جو جنگی نقطهٔ نظر سے اہمیت رکھتا تھا اور شہر كا نام ايدوردز آباد ركها؛ ليكن اس نام كو مقبولیت حاصل نه هوئی اور اس کا نام بنوں پڑ گیا جو اس وادی کا قدیم نام تھا اور بنوچیون، یعنی ایک مخاوط النسل افغانی قبیلر کے نام سے بنا ہے۔ اس وادی کو، جس میں بڑے پرانر زمانر کے برشمار اکھنڈر جا بجا موجود ھیں، مقاسی روایت کے مطابق محمود غزنوی کی فوجوں نر پامال کیا اور تمام هندو استحکامات مسمار کر دیر ـ ایک صدی بعد اس وادی میں آس پاس کی پہاڑی قومیں بُنُوچِی، مُرُوت اور نیازائی آباد ہو گئیں ۔ اس کے بعد دو صدی تک اس پر مغلوں کا براے نام سا تسلط رھا۔ ۱۷۳۸ء میں اسے نادر شاہ افشار نے فتح کر لیا اور آگر چل کر احمد شاہ درانی نر اسے پامال کیا۔ ۱۸۲۳ء میں لاھور کے سکھ راجا رنجیت سنگھ نر اس وادی پر قبضه کر لیا، لیکن افغان اس پر برابر یورشیں کرتر رھے۔ بہرحال ۱۸۳۸ء میں اسے باضابطہ طور پر سکھوں کے حوالر کر دیا گیا۔ پہلی سکھ جنگ (مہرر ۔ ۱۸۳۰ع) کے بعد یه علاقه برطانیه کے زیر اثر آ گیا۔ ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ء میں لفٹیننٹ ایڈورڈز نے لاھور کے سکھ دربار

کے نمائندے کی حیثیت سے جنرل وان کارٹ لینڈ (Gen. van Cortland) کے زیر کمان ایک بہت بڑی فوج کی معیّت میں اس وادی پر حملہ کیا۔ ۱۸۳۹ء میں پنجاب کے الحاق کے وقت بنوں بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ توقعات کے بالکل برخلاف میں جنگ آزادی میں اس مقام پر مکمل اس وامان رھا.

اس وادی سے بعض ایسی چیزیں برآمد ھوئی ھیں جو آثار قدیمہ کے نقطۂ نظر سے بڑی اھیت رکھتی ھیں ۔ ان میں ایسے سکّے شامل ھیں جن پر تحریریں یونانی ھیں یا یونانی سمجھی جاتی ھیں ۔ شہر کے قریب اکرہ نام کا ایک ٹیلہ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہت قدیم ہے .

رنجیت سنگھ کے پوتے دلیپ سنگھ کے نام پر اس کا نام دلیپ گڈھ رکھا گیا اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے اس قلعے کے ارد گرد ایک شہر آباد ہوگیا۔ آج کل یہ خاصا بڑا تجارتی مرکز ہے۔ شہر بڑی تیزی سے بیڑھ رھا ہے اور حکومت نے حال ھی میں اس رقبے کی اقتصادی ترقی کے لیے بڑی بڑی رقمیں منظور کی ھیں.

اهمیت، در اوریشنل کالج میکزین، اگست ۱۹۳۳]. (بزمی انصاری)

ب بنون (مفرد ابن) هے، مضاف هونے کی صورت میں ن حذف هو کر بنو ره جاتا هے]، جس کے بعد کسی قبیلے کے جد اسجد کا نام [بطور مضاف الیه] آتا هے، دیکھیے اُسی جد کے نام کے تحت.

بنو اسرائيل: (=اسرائيل كي اولاد)، اسرائيل حضرت يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ھیں اللہ کا برگزیدہ بندہ (الّ یا ایل عبرانی میں اسماے باری تعالٰی میں سے ہے اور اسر کے معنی عبد یا برگزیدہ کے ہیں؛ قب لسان العرب و تاج العروس بذيل ماده؛ سيوهاروى ١ : ٥٥٦؛ الكشاف، ١: ٣٠٠؛ البيضاوي، ١: ه ه) - حضرت ابراهيم كا وه خانداني جو ان كے پوتر یعقوب بن اسحق سے تھا، بنو اسرائیل کہلاتا ھے؛ اسی لیر نسلی یہودی اور نصاری کے قدیم ترین خاندان اسرائیلی کم لاتے هیں، کیونکه حضرت عیسٰی عليه السلام بنو اسرائيل هي كي طرف رسول بنا كر بھیجر گئر تھر؛ ان میں سے ایک گروہ ایمان لایا (اور یه لوگ نصاری یا حواری کهلائر) اور ایک گروہ نر انھیں رسول ماننر سے انکار کیا اور یہودیت پر قائم رها ( ٦٦ [الصف] : ٦ و ٣٠] الكشاف، ٣ : م ۲ ه : سيوها روى ، ١ : ١ ه م ) - قرآن مجيد مين هر جُکه حضرت عیسی علیه السلام کے اولین مخاطَب بنو اسرائيل هي هين (٣ [آل عمران] : ٩ م، : ٥ [المائدة] : 27) اور جس طرح حضرت داؤد علیه السلام کی زبان پر یمود میں سے اصحاب السبت (\_ هفتے والوں) کو لعنت کی گئی ہے اسی طرح خوان نعمت (مائدہ) کھا کر پھر کفر کرنے والے پیروکاران عیسی بھی ان کی زبان پر ملعون ٹھیرائے گئے ھیں ( ہ [المائدة]: ٨٤؛ نيز ديكهير الكشآف، ١: ٦٦٦).

اس میں شک نہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف هی مبعوث هوے تنبے اور ان کے اوّلین مخاطَب اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے (حواری = نصاری) بھی انھیں میں سے تھے، مگر جس طرح آج اسرائیلی سے بالعموم یہوّد مراد هوتے هیں اسی طرح قرآن مجید میں جن بنو اسرائیل کا ذکر ہے اور جن سے بالر بار قرآن نے خطاب کیا ہو وہ یہود یا اولاد یعقوب اسی هیں جو اولاد انبیا اور حضرت ابراهیم اور حضرت موسی کے اتباع کے دعویدار تھے اور جنھیں قرآن کریم نے بارھا اولاد اسرائیل کہد کر پکارا اور خدا کے انعامات انھیں یاد دلا کر حق کی طرف دعوت دی ہے (تقہیم القرآن، ۱: . یہ ببعد؛ قصص الانبیاء، ص ، ۱ ببعد؛ قصص الانبیاء، ص ، ۱ ببعد؛ قصص القرآن، ۱: . یہ سے ببعد).

قرآن کریم میں بارھا اس کا اعادہ کیا گیا ہے که بنو اسرائیل پر اللہ تعالٰی نے اپنا خاص انعام فرمایا تها اور انهیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی: "اے بنو اسرائیل! یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں "نوازا تھا ، اور اس بات کو که میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی تھی'' (۲ [البقره] : ۲۲، ۱۲۰)؛ لیکن یه فضیلت ایک خاص زمانر تک محدود تهی اور یه اس وقت کی طرف اشاره هے جب تمام دنیا کی قوموں میں بنو اسرائیل هی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق موجود تھا اور اسے اقوام عالم کا رہنما بنا کر سب پر فضیلت عطا کر دی گئی تھی (تفہیم القرآن، ۱: سے؛ بیآن القرآن، ١: ٩٥؛ الكشاف، ١: ٥٣٥) ـ اس فضيلت کے علاوہ قرآن کریم نے بنو اسرائیل پر مندرجۂ ذیل انعامات کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے: (۱) بنوماسرائيل مصر سين فرعونيون (آل فرعون) کي غلامی میں مبتلا تھر اور بڑی ذلت و اذبت کی زند کی گزار رہے تھے ۔ وہ ان کے لڑ کوں کو ذبح کر ڈالتر تھے اور ان کی لڑ کیوں کو زندہ رھنر دیتر تھر۔ الله تعالى نر حضرت موسى عليه السلام كي قيادت مين انهیں اس سے نجات دلائی (۲ [البقرم]: ۹ مر)؛ (۲) بنو اسرائیل جب فوعون کی غلامی سے نجات بانر کے لیر بھاگ نکلر تو وہ بھی اپنا لاؤ لشکر لر کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا ۔ بجیرہ قلبزم کے کنارے بنو اسرائیل گھبرا ہٹ کے عالم میں فرعون کی فوج اور سمندر کی موجوں کے درسیان گھرے ھوے تھر۔ الله تعالی کے حکم سے عصامے موسوی کے ذریعے سبندر نر راسته دے دیا۔ بنو اسرائیل صحیح و سلامت یار ھو گئر، مگر ان کا دشمن فرعون ان کی نظروں کے سابنر اپنر لشكرسميت غرق هو گيا (٢ [البقرة] : . ه ؛ نيز قب بيان القرآن، ١: ١٦؛ الكشاف، ١: ١٣٨)؛ (٣) حضرت موسى عليه السلام اعتكاف كے لير حاليس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو بنو اسرائیل نے ان کی غیر حاضری میں گو ساله پرستی شروع کر دی، مگر جب وہ اس صریح شرک پر پشیمان ہو کر تائب ہوے تو الله تعالی نے اپنے خاص کرم سے انھیں معاف فرما ديا ( ٢ [البقره] : ١ ٥ تا ٢٥ ؛ ٢ [طه ] : ٨٥ تا ١٩)؛ (س) چوتھا انعام اللہ تعالٰی نے بنو اسرائیل پر یہ کیا که هدایت کا سر چشمه توراة نازل کرکے ان کی رهنمائی کا سامان کر دیا: ''اور یاد کرو که هم نے (تمھاری رہنمائی کے لیے) موسی پر کتاب اور فرقان (حق و باطل کے درمیان فیصله کرنر والی) نازل کی تاکه تم اس کے ذریعے سیدھا راسته یا سکو" (٢ [البقره]: ٣٥)؛ (٥) بنو اسرائيل كي ضد تهي كه وه (یه یتین کرنے کے لیے که واقعی توراة اللہ کا قانون ہے) خدا کو اپنی آنکھوں سے علانیہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حضرت موسی منے تمام اسباط (خاندان) میں سے . تر سرداروں کا انتخاب کیا اور انھیں طورسینا پر لے نے ۔ ایک سپید بادل کی طرح نور نے حضرت موسی ا

کو گھیر لیا اور اللہ تعالٰی سے ہم کلامی شروع هو گئی ۔ ستر سرداروں نر کلام سننر پر اکتفا نه کیاء بلکه بر حجاب خدا کو دیکھنر پر اصرار کیا۔ تب خدا نر اس احمقانه ضد پر انهیں سزا دی اور یجلی کے ایک کڑ کے نے انھیں آلیا اور وہ بے جان ہو کو کر پڑے؛ مگر اللہ نر انھیں دوبارہ جلا اٹھایا۔ خدا نر اس نعمت كا مفصل تذكره كيا هي (ب [البقره]: ٥٥ تا ٥٠٠ ٤ أعراف إ عم بعد؛ نيز قب قصص الانبياء، ص ١١٤؛ قصص القرآن، ١ : ١٩٥٩ ببعد)؛ (١) اللہ تعالٰی نے بنو اسرائیل کو جزیرہنما سے سینا کے ایک شيهر مين فاتحابه داخله نصيب فرمايا اور حكم ديا که اس میں علجزانه طور پر داخل هو جاؤ اور یہاں كي نعمتون سے لطف اندوز هو (٦ [البقره]: ٩ ه)؛ (١) بنو اسرائیل نر جزیرهنماے سیبا میں پہنچ کر حضرت موسى عليد السلام سے پانى كا مطالبه كيا تو "انهون نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعاکی، ہم نے کہا فلاں جنان پر اپنا عصا مارو، جنانچه اس سے بارہ چشمر پهوك نكلے" (بر [البقرم]: ٠٠٠) ـ يه چنان اب تک جزيرهنمايے سينا ميں موجود ہے۔ سياح اسے جا کر دیکھتے ھیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے میں (تفہیم القرآن، ۱: ۹2؛ نیز قب قصص القرآن، ۱: ۲-۸۸)؛ (۸) الله تعالى نے بنو اسرائيل کی سہولت کے لیے بادل بھیجے جو انھیں دھوپ سے محفوظ رکھتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی خوراک کے لیر مین و سُلُوٰی بھی نازل فرمایا تھا (۲ [البقره]: ٥٠ كم [الاعراف]: ١٠٠ أ قصص القرآن، ١ :٣٣٨ ببعد) . بنو اسرائیل پر اللہ تعالی نے اپنا خاص فضل و انعام کیا تھا، مگر وہ اس کا شکر بجا لانر کے بجامے کفران نعمت اور احسان فراموشی پر اتر آئے۔ اس کے علاوه عجیب طرح کا تلون، سرکشی، فساد اور بغض و حسد بنو اسرائیل کا ایک قومی مزاج بن گیا، جو غالباً صديوں كى غلامي كا نتيجه تها (قصص

القرآن، ۱:۱،۵)؛ چنانچه قرآن كريم نر ان كي بدعمدیوں اور احسان فراموشیوں کی طرف خصوصی توجه مبذول کرائی ہے، مثلاً فرعون سے نجات پانے اور بحیرهٔ قلزم عبور کرنر کے بعد انھوں نر حضرت موسی م سے سب سے بہلا مطالبه یه کیا که جزیرہ نمانے سینا کے بت پرستوں کی طرح ان کے بھی بت ھونر چاهدیں جن کی وہ پرستش کر سکیں: '' اور ہم نر بنو اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا بھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنر بتوں کے سامنر سماده لگائے بیٹھی تھی تو کہنر لگر: موسی! جیسر ان کے معبود بت ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ موسی نے کہا: افسوس تم پر، تم جاهل قوم ہو، بلاشبہہ ان لوگوں کا طریقہ تو ہلاکت کا طریقه ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں باطل ہے۔ اور کہا کہ باوجود اس کے که تمهیں خدا نے تمام لوگوں پر فضیات دی ہے پھر بھی میں تمھارے لیے خدائے واحد کے سوا اور کوئی معبود تلاش كرون" (2 [الاعراف]: ١٣٨٠؛ قصص القرآن، 1: رسم ببعد) ۔ اللہ تعالٰی نے بنو اسرائیل کے ستر سرداروں کو توراق پر سختی کے ساتھ کاربند ہونے کا عہد لیتے وقت انھیں ڈرانے کے لیے طور ان کے سروں پر لا کھڑا کیا تھا، مگر ایسی خوفناک حالت میں کیے ہونے عہد سے بھی ید قوم پھر گئی (٢ [البقرة]: ٣٣ تا ٣٣) ـ دولت کے لالیج میں بعض اسرائیلیوں نر ایک ہرگناہ کو قتل کر دیا تھا اور قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں سلتا تھا۔ اللہ نر ایک گلے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس پر وہ حضرت موسی کا مذاق اڑانر اور هیر پهیر کرنر لگر (پ [البقره]: ٢٠ تا ٣١).

بنو اسرائیل سے اللہ تعالٰی نے پانچ باتوں کا عمد لیا تھا: (۱) عبادت صرف اللہ هی کی کرنا؛ (۲) والدین، رشتے داروں، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک

کرنا؛ (۳) لوگوں سے اچھی بات کہنا؛ (۳) نماز قائم کرنا؛ (۵) زکوۃ ادا کرنا؛ مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ بنو اسرائیل کے خمیر میں عہد سے پھرنا داخل تھا اس لیے وہ ان پانچ باتوں پر بھی قائم نه رہ سکے (۲ [البقرة]: ۸۳).

قرآن مجید نر بنو اسرائیل کی عهد شکنیوں کی جو طویل فہرست پیش کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے که اللہ نے انھیں باھم خوںریازی، دوسروں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کرنے اور اسیروں کو فدیر کے ذریعے رہا کرانے سے منع کیا تھا، مگر وه أس سے باز نه آئے (٢ [البقرة] : ٨٨ تا ٨٨) -الله تعالی نر انهیں رسولوں پر ایمان لانر اور ان کی نصرت و امداد كا حكم ديا تها (ه [المائدة]: ١٦٠ تا س)، مگر انهوں نر انبیا کو اذیتیں دیں، جهٹلایا اور قتل كيا (٢ [البقرة] :٨٨) اور كتاب الله مين تحريف كي اوروہ سنگدل بن گئر، جس کی وجه سے وہ خدا کی لعنت كي مستحق ثهير ( ( [المائدة]: ١٠٠٠ [البقرة]: ه ه، ۸۸) - وه انبیا ہے کرام اور کتاب اللہ کی پیروی کر بجامے سامری، ھاروت، ماروت اور دیگر جادو گروں کا اتباع كرتے تهر (۲۰ [طه]: ۸۵ تا ۹۵؛ ۲ [البقرة]: ۱.۲)۔ ان عمدشکنیوں کی سزا قرآن مجید کے نزدیک انهیں دنیا کی ذلت و رسوائی (جو حَبْلُ مِنَ اللہ یا حَبْلُ منَ النَّاس، یعنی الله سے گناھوں کی معافی مانگ کر اور اسلام قبول کر کے یا دوسروں کے سہارے رہ کر هی ٹل سکتی ہے) اور آخرت کا درد ناک عذاب ہے (٢ [البقرة] ٥٨ تا ٨٨؛ ٣ [آل عمران]: ١١٢).

بنو اسرائیل کی تاریخ کا ایک دلچسپ باب وه واقعه هے جو حضرت موشی کی دعوت جہاد کے سلسلے میں پیش آیا اور جو قرآن کریم کی سورة المائدة (ه: ۲ تا ۲ ۲) میں بیان هوا هے ۔ ریگستان سینا میں حضرت موسی نے بنو اسرائیل کے بارہ قبائل کے بارہ سردار (نقبان، واحد نقیب) چنے اور انھیں ملک شام میں (جس پر

عمالقه قابض تهر) معلومات حاصل كرنر كےلير بهيجا۔ انهوں نر واپس آ کر ملک کی خوبیاں تو بہت بیان کیں مگر قوم عمالقه کی قوت و هیبت کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ حضرت موسٰی ؓ نے انھیں اللہ پر توکل کرنے اور جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، مگر وہ یه کمه کر مصر واپس جانر کی فکر کرنر لگے کہ اے موسی"! جب تک اس سر زمین میں یہ قوم جبارين هے اس وقت تک هم تو اس ميں داخل ھوں گے نہیں، اب تو اور تیرا رب چاھے تو ان سے جہاد کرے، هم تو يہيں بيٹھے هيں۔ اللہ تعالٰی نے انهیں اس کی یه سزا دی که وه چالیس سال تک میدان تیه میں سر مارتے پھرے اور سر زمین مقدس كى فتح ميں چاليس سال كى تاخير هوگئى (الكشاف، ١: ٩ ١٩ ببعد؛ روح المعاني، ٦: ٥ . ١ ببعد؛ قصص اَلقرآن، ١:٠٨٠ ببعد).

حضرت موسی اکی وفات کے کیچھ عرصہ بعد بنو اسرائیل پھر عزت و اقتدار سے محروم ھو گئے اور اپنے نبی سے درخواست کی که آپ همارا بادشاه نامزد کیجیے تاکه اس کی قیادت میں هم جہاد فی سبیل الله کریں اور ظالم بادشاہ حالوت سے اپنا حق واپس لے سکیں۔ اللہ کے نبی نے طالوت کو، جو علم و جسامت کے لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے، بادشاه نامزد کیا اور ان کی قیادت میں بنو اسرائیل جالوت کے مقابلے کے لیر نکل کھڑے ہونے۔ الله تعالى نر انهين فتح نصيب كي اور حضرت داؤد" کے هاتهموں جالوت قتل هوگیا ۔ سورة البقرة (۲: ۲۳۹ تا ۲۵۱) میں اس قصر کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت داؤد ؑ اور ان کے بیٹر حضرت سلیمان کے عمد میں بنو اسرائیل کو بڑی شان و شوکت حاصل هوئی اور انهوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو کئی نسلوں تک

هو گئي (روح المعاني، ١٥٠ بيعد؛ الطبري: تأريخ، ۱: ٢٥ ببعد).

مآخد : (١) لسآن العرب، بذيل ماده؛ (١) تاج العروس، بذيل ماده؛ (م) الألوسى: روح المعانى، مطبوعة قاهره، بلا تاریخ ؛ (م) البیضاوی ( ، جله)، طبع لائپز ک، بلا تاریخ ؛ (a) صحيح البخارى، قاهره ١٣٥١ه؛ (٦) صحيح العسلم، قاهره ١٩٥٩ء؛ (١) محمد فؤاد عبدالباقي : مَفْتَاحَ كنوز السنة، قاهره ١٩٣٠ء؛ (٨) القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، قاهره ٣٥٣ ه؛ (٩) فواد عبدالباقي: المعجم المفهرس؛ (١٠) الزمخشرى: الكشاف، قاهره ١٩٣٦؛ (۱۱) الطبرى: تاریخ، قاهره ۱۹۹۹؛ (۱۲) مودودى: تفهيم القرآن، لاهور ٢٩٩١ء.

(ظهور احمد اظهر)

بنو بورى: رك به بوريه.

بَنُو عَامر :(''ینی آمر'')مغربی آریتُریا اور سحته سوڈانی علاقر کا ایک خانہبدوش قبیلہ، جو اونٹ اور مویشی پالتا ہے۔ آبادی ساٹھ ہزار کے لگ بھک ہے۔ یه قبیله ستره شاخوں میں بٹا ھوا ہے ۔ بعض کی زبان بجه (ایک حامی زبان) ہے اور بعض کی تگرے Tigrë (جو سامی هے)، حالانکه ان کا نسب ایک هے اور اس بارے میں ایک محکم روایت موجود ہے جس ک تحقیق دسویں پشت میں ان کے مورث اعلی عامر تک خاصی تفصیل کے ساتھ کی جا چکی ہے ۔ لیکن اس کا تعلق صرف ان کے قلیل التعداد حکمران طبقر (نُبتاب) سے ہے، نه که ان مخلوط النسل اور کثیر التعداد کاشتکار غلاموں (Serf) کی آبادی (هدرب یا تگرے) سے جو مختلف اوقات میں مفتوح ھو کر یا رضامندانہ اطاعت قبول کر کے بنو عامر کے زیر اقتدار آ گئی۔ ان کے چند ایک گروہ صرف رئیس اعلٰی کے ماتحت ہیں ورنہ اکثریت خاص خاص نبتاب خاندانوں کی موروثی غلام مے اور انھیں کو خراج ، قائم رہنے کے بعد بَخْت نصر [رک بان] کے هاتھوں تباہ ا ادا کرتی اور ان کے لیے هر قسم کی ادنی خدمات،

بالخصوص مویشی چرانا یا دوده دهنا، سر انجام دیتی هے، جس کے معاوضے میں ان کے آقا اپنے غلاموں کی حفاظت کرتے اور ان کے سود و بہبود کا خیال رکھتے هیں۔ طبقات کی اس تقسیم میں ان کی ذاتی وفاداریاں اگرچه اکثر خلل انداز هو جاتی هیں بایں همه ایک دوسرے کے یہاں شادی کی ممانعت اور بعض دوسری تحریمات (Taboos) کے ذریعے جو ان پر عائد هیں اس کی سختی قائم رکھی جاتی هے۔ عائد هیں اس کی سختی قائم رکھی جاتی هے۔ ابتداء ان میں غلاموں کا ایک طبقه موجود تھا جن کوسر تا سر اپنے آقاؤں کی ملکیت تصور کیا جاتا تھا.

یه سارا قبیله مسلمان هے ۔ البته صحت اعتقاد اور بعض شعائر کی بجاآوری میں نه صرف افراد بلکه گروهوں اور فرتوں کے درمیان بہت زیاده اختلافات پائے جاتے هیں ۔ ان کا سیاسی اتحاد بڑا کمزور هے اور ایک ایسے ڈهیلے ڈهالے وفاق پر قائم جو بعض گروهوں کی علیحد گی سے اکثر خطرے میں پڑ جاتا هے ۔ قبائلی حکومت کی زمام رئیس اعلی میں پڑ جاتا هے ۔ قبائلی حکومت کی زمام رئیس اعلی کا اور چودهریوں (شرفف) کی ایک مجلس کے هاتھ میں هے، جسے مختلف شاخیں منتخب کرتی هیں ۔ شروع شروع میں رئیس اعلیٰ کا بھی انتخاب هوا کرتا تھا، لیکن ۱۸۲۹ء سے یه عمده موروثی هوگیا هے ۔ ۱۸۹۷ء سے اس قبیلے کی ارتبریائی اور سوڈانی علاقوں کی شاخوں پر الگ رئیس حکومت کر رہے هیں حالانکه وہ ایک دوسرے کے قریبی رشتر دار هیں .

جہاں تک آس باس کے گروھوں کا تعلق ہے ان کے اور اس قبیاے کے درسیان اکثر لوٹ مار اور خونی جھگڑوں کے واقعات رونما ھو جاتے ھیں ۔ اندرونی طور پر اگرچہ ان میں نزاع و جدال جاری رھتا ھے لیکن اس نے طبقاتی فرقہبندی کا رنگ کبھی اختیار نہیں کیا ۔ عصر حاضر کی سیاسی اور معاشی تبدیلیوں سے نبتاب (حکمران طبقے) کی ساکھ

بہت کم ہوگئی ہے حتی کہ ان کے کاشت کار غلاموں (Serfs) میں بھی بسے چینی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، جس کا اظہار کبھی کبھی کی قانون شکنی اور 'مقاومت مجہول' کی شکل میں ہوتا رہتا ہے. ۔

#### (S. F. NADEL)

بَنُور: ایک قدیم شهر (مشرقی پنجاب، بهارت)، ۳۰ درجه سه دقیقه شمال اور ۲۰ درجه ۲۰ دیم دقیقه شمال اور ۲۰ درجه ۲۰ دقیقه مشرق مین، انباله سے نومیل اور سرهند سے بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ قدیم سنسکرت نام وهنی پور (Vahnipur) ہے، جو مرور ایام کے ساتھ بنی یور اور بالآخر بنور هو گیا۔ بنور کے کھنڈر چائ Chat آرک بان] تک چلے گئے هیں۔ یه ایک اور قدیم اور ویران شهر هے، جو اس سے چار سیل دور هے۔ بنور کا ذکر سب سے پہلے بابر نے اس سلسلے میں بنور کا ذکر سب سے پہلے بابر نے اس سلسلے میں کیا ہے که یه مقام سفید چنبیلی کے پھولوں اور ان کیا ہے که یه مقام سفید چنبیلی کے پھولوں اور ان کے عطر کے لیے مشہور تھا؛ چنانچه یہی صورت اب بھی ہے.

وایت کے مطابق بنور کا دوسرا قدیم نام

پشپا نگری یا پشپاوتی (لغوی معنی = پهولوں کا شهر) ھے، لیکن اس نام کو اس کے موجودہ نام سے کوئی مشاہمت نہیں۔ معاوم ہوتا ہے کہ خاندان سادات کے عهد حکومت (۱۷ه/۱۱۸م تا ۵۸۵ ۱ ۱۵۸۱۹) میں اس شہر کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی؛ چنانچه پاکستان کے قیام (۱۹۳۵) سے عین پہلے یماں زیادہتر سادات ھی کی آبادی تھی، جو سادات بلگرام کی طرح اپنا نسب ابوالفرج واسطی سے ملاتے ھیں اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ھلاکو کے هاتھوں بغداد کی تباهی (۲۰۵۸ه/۱۲۰۹) کے بعد ہجرت کر کے ہندوستان چلے آئے تھے ۔ سیّد فرمانروا خضر خان (۱۸۱۵ه/۱۳۱۹عتا۲۸۸۱۸ ۱۳۲۱ع) کے والد ملک سلیمان خان کا مزار ۲٫۹۴ ع تک یهان موجود تھا ۔ سید آدم البنوری آرک بان] (المتوفی مدينة منوره ١٠٠٠ ه/٣٨٨ ع)، جو حضرت شيخ احمد سرهندی آرک بان] کے خاص خلفا میں سے تھے اسی شہر کے رہنے والے تھے ۔ بارھویں صدی ھجری اٹھارھویں صدی عیسوی میں جب سکھ حملہ آور بندہ بیراگی نے بنور کو تباه کر دیا تو اس پر سنگهار پوریا سکه قابض هو گئے - ١١٧٥ه / ١١٧٦ء ميں اسے آلا سنگھ رئیس پٹیالہ نے فتح کر لیا، جو ۲۹۹۹ء تک برابر اس کے جانشینوں کے قبضے میں رہا حتّی کہ ریاست پٹیالہ مشرقی پنجاب کے نئر صوبر میں مدغم کر دی گئی ۔ بنوز کے استحکام کے لیے مغاوں اور سکھوں نے علی الترتیب دو قلعے بھی تعمیر کیے تھے، جن کے کهنڈر اب بھی سوجود ہیں.

مآخذ: Memoirs of Babar ، مترجمهٔ Leyden ، مترجمهٔ Memoirs of Babar ، مترجمهٔ Leyden ، مترجمهٔ Memoirs of Babar ، و ۱۹۰۹ ، ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳

(بزسی انصاری)

أَلْبَنُورى: أَبُو عَبْدُالله مُعزالدّين آدم بن سيّد السمعيل، جو حضرت شيخ احمد سرهندي [رك بآن] کے اکابر خلفا میں سے تھے اور بنور [رک باں] کے رہنے والے تھے ۔ وہ اپنا سلسلہ نسب امام موسی الكَاظم، [رک باں] سے ملاتے تھے مگر لوگ اس سے اس بنا پر انکار کرتر تھے کہ ان کی والدہ افغانوں کے مشوانی قبیلر سے تھیں اور وہ اپنی زندگی افغانوں ھی کی طرح بسر کرتے تھے؛ چنانچہ ۱۰۵۲ھ/ عہم وہ اپنر دس ھزار مریدوں کے ساتھ لاھور آئے تو شاھجہان بادشاہ کے وزیر اعظم علامه سعد الله خان اور مولانا عبدالحكيم سيالكوثي [رك بان] كى طرف سے بھى يہى اعتراض اٹھايا گیا تھا۔ انھیں شاھنشاہ ھند نر یه دریافت کرنے پر مامور کیا تھا کہ وہ اتنی بڑی جمیعت کے ساتھ لاهور کیوں آئے هیں ۔ بادشاه شیخ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، لہٰذا انہیں نوراً لاہور سے بنور اور بنور سے بغرض حج مكّة معظمه اور مدينة سنوره جانے کا حکم دیا.

اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں آلبنوری فوج کے صیغهٔ خبر رسانی میں ملازم تھے، لیکن زهد و تقوی کی زندگی کے شوق میں چند هی سال کے اندر یه ملازمت ترک کر دی ۔ ابتدا میں وہ حاجی خضر روغانی بہلول پوری کے حلقهٔ ارادت میں داخل هوے اور پھر انھیں کے مشورے سے حضرت شیخ احمد سرهندی کی بیعت کی ۔ اس دوران میں انھوں نے صوفیه اور فقرا کی تلاش میں مختلف شہروں کا سفر کیا جن میں ملتان، انباله، پانی پت، شاہ آباد، سرهند، لاهور اور سامانه شامل هیں ۔ نکات الاسرار ان کے ملفوظات کا مجموعه هے اور مناقب ان کے ملفوظات کا مجموعه هے اور مناقب الحضرات میں، جو ان کا مستند تذکرہ هے، ان کی علمی لیاقت اور حیثیت کے متعلق متضاد قسم کے علمی لیاقت اور حیثیت کے متعلق متضاد قسم کے بیانات ملتے هیں ۔ نکات نو انھیں ''آئی

عامی" کہا ہے۔ "مناقلب" کا بیان اس کے برعکس یہ ہے کہ اَلْبَنُوری نے ملّا طاہر لاہوری سے جن کا شمار اس زمانے کے معروف فضلا میں ہوتا ہے میزان الصرف اور منشعب جیسی ابتدائی کتابوں کا درس لیا ۔ البتہ فوج میں جو منصب ان کے سپرد تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھی خاصی تعلیم پائی تھی.

البنوری نے ۱۳ شوال ۱۰،۱۵/ ۲۰ دسمبر . ۱۶۳۳ء کو جمعر کے روز مدینهٔ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان رض بن عفان کے مرار کے قریب دفن ہونے ۔ البنوری کا حلقة اثر برأ وسيع تها، چنانچه ان كا انتقال هوا تو چار لاکه سے زیادہ انسان ان کے ارادت مندون میں شامل تھر ۔ مذهب میں ان کی تعلیم معمولی تھی وہ اپنے رویے میں متشدد اور حکام سلطنت سے بڑی نفرت کرتے تھے، لہذا وہ همیشه تنقید و اعتراض کا هدف بنتے رہے، مگر انھوں نے اپنا مقصد اور مساک نہیں چھوڑا اور مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہے ۔ عوام کے علاوہ علما کو بھی اپنا ھم خیال بنا لیا جن میں محمد امین بدخشی، عبدالخالق قصوری، شیخ ابونصر انبالوی، ان کے اپنے بھائی مسعود اور شیخ محمد انبالوی جیسے علما شامل تھے ۔ ان کے خلفا میں ایک سو سے زیادہ اشخاص کے نام لیے جاتے هیں ۔ ان میں حضرت شاہ ولی اللہ ﴿ (رَكَ بال) كے والد ماجد شاہ عبدالرحیم کے روحانی پیشوا حافظ عبدالله اکبر آبادی اور سید عُلمالله بهی شامل هیں جو حضرت سید احمد بریلوی رحمة الله علیه (رك بان) کے بزرگوں میں سے تھر.

نکات الاسرار کے ایک بالکل ضمنی حوالے سے پتا چلتا ہے اَلْبَنُورِی نے یہ کتاب ہم سال کی عمر میں ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ عمیں

سفر حجاز کے دوران میں تصنیف کی ۔ اس کا مطلب یہ ھے کہ ان کا سن ولادت ، ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ کا سن ولادت ، ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ کا سن ولادت ، ۱۶۰۰ هے ۔ ان کا سب سے چھوٹا صاحبزادہ محمد محسن گوالیار میں میں سے جھوٹا صاحبزادہ محمد محسن گوالیار میں کا مفر کر رہے تھے ۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت کا سفر کر رہے تھے ۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ھو جاتا ہے کہ انھوں نے زیادہ عمر نہیں پائی.

البنوری مندرجة ذيل كتابوں كے مصنف ھیں: (۱) نکات الاسرار، جس میں تصوف کے دقیق مسائل سے بحث کے ساتھ ساتھ ان کی شرح تصوف کے نقطهٔ نظر سے کی گئی ہے ۔ اس بحث میں البُنُوري نے عالم روحاني کے بعض ذاتی تجربات اور کہیں کہیں اپنی زندگی کے واقعات کی طرف بھی اشارے کیے ہیں؛ (۲) خُلاصَةً المُعَارف (دو جلدوں میں) فارسی میں تصنیف هوئی ـ یه كم و بيش مذكورة بالا كتاب كا لاحقه هے اور ابهی تک بشکل مخطوطه محفوظ هے ۔ الْبنوری نر سورة أَلْفَاتَحَة كي ايك تفسير بهي لكهي، جو محمد امين بدخشي كي تاليف نتائع الحرمين کے ابتدائی حصر میں شامل ہے ۔ محمد امین بدخشی کا بیان ہے کہ وہ ارض مقدس میں پچاس سال تک سکونت پذیر رہا اور مقامات مقدّسه کے سفر میں آدم البنوري كا رفيق سفر تها.

مَأْخُدُ: (۱) بدرالدین سرهندی: حَضْرَاتُ القُدُسَ (فارسی میں، هنوز مخطوطے کی صورت میں هے)، اردو ترجمه، لاهور ۱۹۲۳ء؛ (۲) محمد امین بدخشی: مَنْاقَبُ الْحَضْرَات (یه نَتَائَج الْحَرَمَیْن کا تیسرا جزو هے) (مخطوطه فارسی زبان میں اور شیخ یوسف اَلْبَنُوری کراچی کی ملکیت میں هے)؛ (۳) آدم اَلْبَنُوری: نَکَاتُ الْاَسْرار، (مخطوطه یُوسف اَلْبَنُوری کے هاں)؛ (م)مظهر الدین الفاروقی: مَنَاقَبُ الاَحْمَدیه و مَقَامَاتُ السَّعْدیّه، دہلی سمی اعبی (م) گلزار اسرار الصوفیه (۱۹۰۱ء)؛ (۲) وجیه الدین اشرف:

بحرذَخّار (مخطوطه)؛ ( ع)عبدالخالق قصورى: تذكره احمديه (غلام سرور لاهورى پني كتاب خَزْيْنَة ٱلأَصْفياء كانبور سم و هم ا م و و عن ص . ح و ا م م ب بالاستيعاب اس کے اقتباسات نقل کیر ہیں)؛ (؍) محمد عمر پشاوری: جَوَا ہرُ السّرائر (اسرار) (مخطوطه)؛ (٩) معجم المصنفين، بيروت ١٠٠١ه / ١٠٠١م ١٠٠٠ تنا ١٠٠٠ (١٠٠) صدر الدين بهارى: ُ رَوَائحُ المُصْطَفَى، كانسور ١٣٠٥هـ/ ١١٨٠٩ع؛ (١١) شاه ولى الله : أَنْفَاسُ الْعَارِفَيْن، دبلي ١٣١٥ / ١٨٩٤ع، ص ١٣ تا ١١٠ (١٢) محمد شرف الدين كشميرى : روضة السَّلَام (مخطوطه)؛ (۱۳) عبدالحي: أُنْزُهَا الخَوَاطر، حيدر آباد دكن ١٣٥٥ م ه ه و و ع ، س : و تا س : (س و ) محمد بقا سمارن بورى : مرآة جهال نما، (مخطوطة كتب خانه ملّ، ياكستان، ورق رور) ؛ (در) محمد میان : علمار عند کا شاندارماضی، ر، دہلی ۱۳۳۱ه/۲۳۹ ع، ص ۲۰۳۱ ۲۳۳ کهم تا ۹۹۳؛ (١٦) معمد اختر كوركاني: تذكرهٔ اوليا عدد و ياكستان، ديلي ١٠٣٠ م ١٠٣٠ ت ١٠٣٠ تا ١٠٠٠ دري المعبى: خُلَاصَةُ الأَثر: (١٨) عَمْدَةُ المَقَاسَات (پشاور نمبر ۲۰۹۹)؛ (۱۹) تذكرهٔ خواجگان نقشبندیه (پشاور نمبر ۲۰۰۰)؛ (۲۰) شمس الله قادری: قاموس الاعلام، حيدر آباد هم و وع، مجموعه (؟)، ١٠؛ (٢١) شيخ محمد اكرام: رود كوتر (اردو)، كراچي (بدول تاريخ)، . ٩٠ تا ١٩١١، ٢١٤ تا ٢١٨؛ (٢٢) محمد احسان: رَوْضَة القيوميَّة (مخطوطه) جلد ۲.

(بزمی انصاری)

\* بَنْهَا: دریاے نیل کے ڈیلٹے میں ایک شہر جو نیل کی شاخ دمیاط پر واقع ہے ۔ قاهره اور سکندریه کے درمیان کے بڑے بڑے ریدوے سٹیشنوں میں سے ایک اور قاهره سے ۳ سکیلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے ۔ قرونِ وسطٰی میں یه صوبهٔ اَلْشَرقیّه کا ایک حصّه تها، لیکن آج کل صوبهٔ اَلْقَادُوبیه کا صدر مقام ہے ۔ آبادی مینتیس هزار کے اَلْمَادی مینتیس هزار کے

قریب ہے ۔ عربی نام [بنہها] قبطی نام پناهو Panaho کی بدلی هوئی صورت ہے.

آنحضرت ضلِّي اللہ علیہ و سلّم اور [متوقس کے درمیان جو سیاسی روابط قائم ہونے ان کی تاریخ میں اس شہر کا ذکر بھی آتا ہے] ۔ ان تحالف میں سے جو مقوقس نر حضور اقدس صلَّى الله عليه و سأَّم كي خدمت میں بھیجے بنہا کے شہر کا بھی مذکور ہے اور شاید اسي بنا پـر اس كا نام بُنْهَا الْعَسَل (شمهد والا بنها) هو گیا . . - قدیم جغرافیه نویس الیعتوبی نے واضح طور پر لکھا ہے که بنما کے کاؤں کا شہد مشہور ہے۔ یاقوت نر بھی اس شہد کی بہت تعریف کی مے اور اس کا شمار مصر کی استیازی حیزوں میں کیا ہے. ادریسی نر اس سلسلر میں جو کچھ لکھا هے اسے هم يوں بيان كر سكتے هيں : "بنَّها الْعَسَل ایک وسیع مملکت ہے۔ یہاں خوب خوب درخت بوئے گئے هیں جن میں بکثرت پهل پیدا ھوتے ھیں ۔ فصلیں مسلسل اور بغیر وقفر کے ھوتی ھیں۔ اصل مرکز مقابل کی سمت میں نیل کے مغربی ساحل پر واقع ہے جس سے اس کا یہ نام ہوا''. بنَّمًا نے بظاہر تاریخ میں کوئی خاص حصّہ نہیں لیا، البتہ گرشتہ صدی کے احتتام سے یہ اس جنس کی جس کی نسبت سے اس کا یہ نام ہوا بہت بڑی مقدار دوسرے ملکوں کو بھیجا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں یہاں سے مختلف قسم کی نارنگیاں بھی برآمد هوتی تهیں جهیں بر حد پسند کیا جاتا تھا. مَآخِذ : (١) أَبِن عَبْد الْعَكم، ٨٨، . ه ؛ (١) الْيَعْقُوبي، ٣٣ (ترجمه ١٩٣ Wiet)؛ (٣) ابن الفَقيْد، ٢٠؛ (م) الأدريسي، طبع ڈوزي و ڈخویه، ۱۵۲؛ (۵) ابن مُمَّاتي، : Isembert و Chauvet (ع) نياقوت ا : ١٠٨٨؛ (م) Chauvet (ع) نياقوت ا (A) : ۲۹۳ ن 'Guide de l'Orient 'Malte 'Egypt Materiaux pour servir à la 'G. Wiet, J. Maspero . o . géographie de l' Égypte

(G. WIET)

بنیاس: [=بانیاس]، قدیم پنیاس Pancas؛ اس کا یه نام اس لیے هوا که وه اس درگاه کے نواح میں واقع هے جس کا نام پان Pan هے اور جو ایک غار میں قائم هوئی، للهذا اس سے دریاے اردن کے بڑے بڑے منابع میں سے ایک کو درجهٔ تقدیس حاصل هوا۔ بحالت موجوده یه مقام القنیطره سے ۲۰ کیلومیٹر کے بخالت موجوده یه مقام القنیطره سے ۲۰ کیلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغربی سمت میں اس سڑک پر واقع هے جو جمہوریهٔ شام کی جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ ساتھ خلی گئی ہے۔ محلّ وقوع بڑا خوشگوار ہے۔ جس کا چالی گئی ہے۔ محلّ وقوع بڑا خوشگوار ہے۔ جس کا جغرافیه دانوں نے اس کے آس پاس کے علاقے کی زرخیزی بانی کی افراط اور نباتات کی کثرت ہے، عرب جغرافیه دانوں نے اس کے آس پاس کے علاقے کی زرخیزی اور شادابی کی همیشه تعریف کی ہے بالخصوص جغرافیه دانوں؛ کیاس اور چاول کی کاشت کے لیے. اس کے لیمووں، کیاس اور چاول کی کاشت کے لیے.

اس کا ذکر ھیلےنیکی عہد سے بہلے نہیں ملتا۔ اس شہر کو ہیرودوس الکبیر اور بالخصوص اس کے بیٹر فلپ Phil p نر برٹری رونق دی ۔ فلپ نر آگسٹس کے اعزاز میں اس کا نام قیصریه (Caesarea) رکھا، لیکن (اس غرض سے کہ اس میں اور فلسطین میں واقع قیصریه سے امتیاز کیا جا سکر) اسے قیصریه فلی اور آگر چل کر قیصریه پنیاس Paneas کمہنےلگے تا آنکه اس نام کا صرف دوسرا حصه باقی ره گیا ـ چوتھی صدی عیسوی میں یه ایک استفیت کا مرکز بنا۔ جو صوبة فينيقيا كے ماتحت تھا ـ عربي فتوحات كے بعد جب یه معلوم هوا که معرکهٔ یرموک میں یہی شہر هرقل کی فوج کا مستقر تھا تو اسے ضلع جُولان کا صدر مقام بنا دیا گیا۔ اس سے کچھ دنوں کے بعد المقدسی نے بنیاس اور اس کے گرد و نواح کے دیہات کی خوش حالی کا ذکر کیا ہے، جہاں سرحدوں (ثغور) کے باشندے ترک وطن کر کے آباد ہو گئے تھے، لیکن صلیبی جنگوں کے وقت جب بنیاس کو اپنر

معلّ وقوع، یعنی دمشق اور مملکت بروشلم کی سلطنت کے درمیان صور (Tyrc) سے تھوڑے ھی فاصلے پر آباد ھونے کے سبب جنگی اھمیت حاصل ھو گئی تو اس کی تاریخ میں بھی ایک کے بعد دوسرا واقعہ پیش آنے لگا اور بنیاس میں جن لوگوں نے بکے بعد دیگرے حکومت کی انھوں نے تلعۂ الصبیبہ کے استحکام اور مضبوطی پر برابر توجہ کی ۔ اس قلعے کے کھنڈر آج بھی شہر میں سب سے زیادہ نمایاں ھیں۔

. ۲ م ه / ۱۱۲۹ ع مین اتابک دمشق طُغْتَکین نر اسے اسماعیلیوں کے سردار بہرام کے حوالر کر دیا جو اس وقت شام میں بڑی سرگرمی دکھا رہے تھر ۔ بہرام کی وفات (م م ه) کے بعد اور پھر اس لیر کے دمشق میں فرقه مذکور کے پیرووں کے خلاف جارحانه اقدام کیے جا رہے تھے ۲۸۵۸ .۱۱۳ء میں یہ اسے افرنجیوں کے سپرد کر دیا گیا، مگر ۲۰۵۸/ ۱۱۳۲ء میں بوری نے اسے بزور شمشير فتح كيا اور سلطان [نور الدين] زنگى کے قبضے میں دے دیا جس کے بعد افرنجیوں نے پھر اس کا محاصرہ کر لیا اور اہل دمشق کی مدد سے سم مھ/ .سروع میں اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا ۔ نورالڈین زنگی نے اگرچہ ہے در ہے دو بار شکست کهائی، اس لیر که دونوں بار بالڈون Baldwin ثالث محصورين كي مدد كو آ پهنچا ـ بالآخر سلطان زنگی ۹ ه ه ه/۱۱۹ ع مین بنیاس اور قلعهٔ بنیاس پر قابض ہو گیا، پھر اس کے دشمن باوجود کوشش کے دوباره اس میں قدم نه رکھ سکے.

اس فتح کے بعد بنیاس کی حیثیت بلاد اسلامیہ اور افرنجی علاقے کے درمیان همیشه ایک مضبوط سرحدی قلعے کی رهی ۔ ابن جبیر کے عہد (۵۰۰ ها میدان میں افرنجی بھی اس کے ارد گرد کے میدان سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے فائدہ المهاتے رہے۔

[سلطان] صلاح الدين نے اپنر عمد حکومت ميں يه شہر اپنر لڑکے افضل کو دے دیا، بعد ازاں اس کی ملکیت متعدد ایوبی شاهزادوں کے درمیان منتقل هوتی رهی ـ انهول نر بهی جیسا که متعدد ایسر کتبوں سے جو اب تک باقی هیں ظاهر هوتا ہے اس کے استحکامات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ آگر چل کر [سلطان] بيبرس نر اس قلعر كو از سر نو تعمير کرایا ۔ مملوک مصنفین نر، جن کے نزدیک یه قلعه ایک امیر کی قیام گاه تها اور یه امیر مقامی عامل کے اختیارات سے بھی آزاد تھا، اس کی اھمیت پر برابر زور دیا ہے ۔ اس زمانر میں بنیاس ایک "ولایت" کا صدر مقام تھا جو صوبۂ دمشق کے جنوب میں عجاون کی نیابت کا ایک حصّه تھی، لیکن تھوڑے ھی دنوں میں اس کا زوال شروع هو گیا اور اس کی حیثیت ایک معمولی سے شہر کی رہ گئی حیسی کہ اب ھے. مآخذ: R. Dussuad : مآخذ

de la Syrie ، پيرس ، و وق ، و مالخصوص ورق ، و م: (۲) : F.M. Abel (٣) ! Paneas بذيل مادّه Pauly-Wissowa Géographie de la Palestine بيرس ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۸ ١: ١٦١ تا ١٦٢ ، ٢٥٨ تا ٨٥٨ ، ١٦٢ تا ٨٩٨؛ Le château de Bâniyâs et ses : M. van Berchem (~) inscriptions در ۱۸۸۸ می ورق؛ ( ه) The Order of the Assassins : M.G. Hodgson هيگ Palestine: G. Le Strange (7) :1.211.00 under the Moslems لنڈن . ۱۸۹ ، بالخصوص ۱۸۸ تا Textes géographiques : A.S. Marmardji (4) 5719 A. History : K.M. Setton (م) : ۱۳۱۶ اتا ۱۳۰۶ بیرس ۱۹۰۱ اتا ۲۰۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۲۰۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ اتا ۱۳۰۲ ا Pennsylvania of the Crusades ه و و ع ع بمدد اشاریه: (1.): 129 (Chronographia Islamica: L. Caetani (4) BGA، بمدد اشاریه؛ (۱۱) ابن جُبين : رحْلَة، طبع ذخویه، . . ٣ : (١٢) ابن الفداء: تَقُويْم، ٩ م ٢ : (١٣) دَمَشْقي طبع Mehren ، ٣٠٠٠ Le Syrie: M. Gaudefroy-Demombynes (1 m): r..

à l'époque des Mameloucks پیرس ۱۹۲۳ ، بالخصوص او ۱۹۲۰ ، بالخصوص این الآثیر، جلد ، ۱۲۱۱، ۱، بمدد اشاریه؛ (۱۵) این الفَلانسی، طبع Amedroz ، بمدد اشاریه؛ (۱۵) این الفَلایم : رَبِدُةَ [الحلب] طبع الدهان، بمدد اشاریه . (Thomine علی J. Sourdel)

بنى اسرائيل: رَكَ به بنو اسرائيل.

بنی اسرائیل (سورة): قرآن مجید کی ستر هویں ⊗
سورت کا نام، اس نام کی وجه یه هے که اس میں
بنی اسرائیل سے متعلق واقعات کا ذکر هے۔ اس کو
سورة الاسراء اور سورة سبحان بھی کہتے هیں۔
اسے اسراه [رک بان] کے ذکر سے شروع کیا گیا
هے اور اسراء هی اس کا اهم اور محوری مضمون هے۔
اس میں بتایا هے که نبی اکرم صلّی اللہ علیه و آله
وسلّم کو ان تمام برکات کا وارث کیا جائے گا جو
انبیاے بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں.

اس سورت میں بارہ رکوع اور ایک سو گیارہ آبات ہیں ۔ یہ آخری مکّی دور میں نازل ہوئی ۔ حضرت نبی کریم صلّی اللہ علیه و سلّم سورة بنی اللہ علیه و سلّم سورة بنی اللہ علیه و سلّم سورة بنی اللہ علیہ و کرتے تھر اللہ علیہ کرتے تھر ۔

اس سے پچھلی سورۃ النحل میں مسلمانوں کی ترقی کی خبر دی گئی تھی۔ اب اس سورت میں آنعضرت صلّی الله علیه و آله و سلّم کے مکّه مکرمه سے بیت المقدس تک اسرا، (رکے بال) کا ذکر کر کے غلبهٔ اسلام کی خاص انداز میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ پھر فرمایا که حضرت موسی علیه السلام کے زمانے میں توراۃ سرچشمهٔ هدایت تھی، لیکن نزول قرآن مجید کے بعد سرچشمهٔ هدایت قرآن مجید قرار دیا گیا ہے، دنیا و آخرت کی بہتری قرآن مجید کی فرمان برداری اور اطاعت میں ہے۔ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید پر عمل کرنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔ ساتھ ھی یہود پر عمل کرنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔ ساتھ ھی یہود

کے لیے عبرت کا سامان مہیّا کر دیا تاکه مسلمان ان اعمال بد سے احتراز کریں جو یہودیوں کے زوال کا باعث بنے.

یه بهی فرمایا که زمین و آسمان کی هر مخلوق الله تعالٰی کی تسبیح بیان کرتی هے، بعث بعد الموت کے عقیدے کی صداقت و حقانیت پر دلائل و براهیں بهی پیش کیے ۔ اس سورت میں یه بهی فرمایا که ایمانداروں کے لیے قرآن مجید میں روحانی و جسمانی امراض کی شفا اور رحمت کا سامان وافر موجود هے؛ و نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُو سَمَانُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (آیت ۸۲) ۔ اس سورت میں شفا و رحمة للمؤمنین (آیت ۸۲) ۔ اس سورت میں موزوں انداز میں جمع هیں اور دلائل سے حقیقت کا عینی مشاهدہ کروایا گیا هے.

اس سورت کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل, کی تاریخ کے چند عبرت ناک شواهد پیش کیے گئے هیر، یہود کی دو سرکشیوں اور نسادوں اور اس کے نتیجے میں دو سزاؤل کا ذکر ہے جن کا تذکرہ زبور اور توراً قمیں بھی ہے.

اسی رکوع کے آخر میں فرمایا کہ تم دو ملاکتوں کا شکار ہو چکے ہو۔ اب ظہور اسلام سے تمھیں تیسری سہلت ملی ہے۔ اگر انکار و سرکشی سے باز آ جاؤ تو تمھارے لیے سعادت و کاسرانی کے دروازے کھلے ھیں، لیکن اگر تم پہلی شرارتوں کی طرف لوٹوگے تو اللہ تعالٰی کا قانون مکافات موجود ہے (آیت ۸)۔ تمھاری ہدایت کے لیے ایسی کتاب بھیجی گئی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے کتاب بھیجی گئی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے اس میں کی رھبری آقوم و بہترین ہے۔ اس میں کسی طرح کا پیچ و خم، کسی طرح کا الجھاؤ، کسی طرح کی افراط و تفریط نہیں: یہدی لیّنی ہی آفوم (آیت، ۹)۔ پہلی آیت میں معجد العرام سے بیت اللہ مراد ہے اور مسجد العرام سے بیت اللہ مراد ہے اور مسجد العرام

سے بیت المقدس ـ دوسرے رکوع میں انسان کی اس کمروری کی طرف اشارہ ہے که وہ بادی النظر میں خیر و شر اور بھلائی و برائی کے درسیان امتیاز نمیں کرتا اور بسا اوقات برائی اور شرکا اس طرح طالب هو جاتا ہے جس طرح اسے خیر کا خواستگار هونا چاهیر اور یه اس وجه سے هوتا ہے که اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے (و کان الانسان عَجُولًا)، ليكن اسے سمجهنا چاهير كه وه اپنر اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے اور جو برائی بھی اسے پیش آتی ہے خود اس کے اعمال کی پیداوار ہے، پس اسے غفلت اور مایوسی سے بچنا جاھیر اور یاد رکھنا چاھیے کہ ھر انسان کی نیک بختی اور 🖰 بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوه خود اس کی اپنی ذات میں موجود ھیں اور اس کی قسمت کے شگون خارج میں نہیں بلکہ ان کا ہر دانہ خیر و شر ان کے اپنر گلر کا هار ہے۔ یہی وجه ہے که تیسرے چوتھے اور پانچویں رکوع میں وہ بڑے بڑے بنیادی اصول ا پیش کیے هیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاهتا ہے اور جس کی طرف بنی اسرائیل اور دوسرے انبیا کو بلایا گیا۔ ہے اور اس نئے اسلامی معاشرے اور نئی ریاست کے فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصول بنائے ہیں ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجه دلائی ہے اور دنیا و آخرت کی کامرانیوں کے راستے د کھائے ھیں ۔ چھٹے اور ساتویں رکوع میں اصول دعوت اسلام بیان ہوے میں اور بتایا ہے کہ اصول اسلام سے رو گردانی تعهیں سورد هلاکت بنا دے کی اور اس سلسلے میں بعض آبات و علامات کا ذکر کیا ہے جو ظہور عذاب کا مقدمہ تھیں اور عبرت دلانر کے لیر بعض گزشته تاریخی واتعات کی طرف توجه دلائي هے اور سلسله بیان انسان کی

غفلت و گمراہی کے تذکرے پر متوجہ ہو گیا ہے \_ آٹھویں رکوع میں هجرت مدینه کی تمهید کا مضمون ہے اور ان مشکل حالات کی طرف اشارہ ہے جو پچھلے بارہ سال سے نبی اکرم صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم کو ملّحے میں پیش آ رہے تھے ۔ نویں رکوع میں مشکلات سے بچنر اور مقام محمود کے حصول کے ذرائع بیان ہوے ہیں اور اس سلسلے میں پنجگانه نماز اور تہجّبد کی طرف توجه دلائی ہے اور ھجرت کے وقت کی دعا تلقین کی گئی ہے ۔ دسویں ركوع سين الهام اور اس كي ضرورت و اهميت پر روشنی ڈالی ہے اور قرآن مجید کے کلام الٰہی اور منزّل من الله هونر کے دلائل دیر هیں ۔ گیارهویں رکوع سے آخر تک اس صداقت کو قبول کرنے کی راہ کی دشواریوں کو دور کیا ہے اور اللہ تعالٰی کی توحید اور کبریائی کے اعلان پر سورت کو ختم کر دیا ھے.

مآخذ: (۱)الطّبرى: تفسير، بذيل مادّه؛ (۲) ابن كثير: تفسير، بذيل مادّه؛ (۳) الزمخشرى: الكشاف، بذيل مادّه؛ (م) الخازن: تفسير، بذيل مادّه؛ (ه) محمد جمال الدين القاسمى: تفسير القاسمى، مصر ١٣٥٨ه/ ٩٥٩ ع، جلد ١٠؛ (٦) احمد مصطفى المراغى: تفسير المراغى: تفسير المراغى، مصر ١٣٠٥ه/ ١٩٥٨ ع، جلد ١٥؛ (١) امير على: تفسير مواهب الرحمن، لكهنؤ ١٩٥٠ ع، باره (جز) ماد؛ (٨) جامع الترمذي، ابواب تفسير القرآن، باب تفسير سورة بني اسرائيل، اردو ترجمه از بديم الزمان: جائزة الشعوذي، ديهلي ١٩٥٩ ه، ٢ : ٣٥٣ ببعد؛ (٩) ابوالكلام الشعوذي، ديلي ١٩٥٩ ه، ٢ : ٣٥٣ ببعد؛ (٩) ابوالكلام تفهيم القرآن، بذيل مادّه.

(اداره)

بنیامین: بائبل کا Benjamin و قرآن مجید نے حضرت یوسف علیه السلام (رك بان) كے بیان میں ان كے اس اخیافی [بقول بعض اعیانی]

بھائی کا ذکر تو کیا ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا (۱۲ ایوسف] ہم و ہ ہ تا ہے)، البتہ تفاسیر و تورایخ میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اسرائیلی روایات کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ (یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنیامین کی ولادت اس کی ماں کی جان لیوا ثابتھوئی)۔ اس میں (بائبل کے) تفسیری وتوضیعی اضافوں نے بھی (جن کی قابلِ ذکر تلخیص اضافوں نے بھی (جن کی قابلِ ذکر تلخیص موجود ہے) رواج پالیا ہے [رك به یوسف (نبی)]۔ [سبط بنیامین کا شمار بنو اسرائیل کے بارہ اسباط میں ہوتا تھا، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اسی طرح بنیامین کی اولاد میں ملوک (یا اسرائیلی سردار) بھی ہوگزرے ہیں جن میں طالوت بن قیس سردار) بھی ہوگزرے ہیں جن میں طالوت بن قیس الدباغ اور یشبوشت بن طالوت قابلِ ذکر ہیں الدباغ اور یشبوشت بن طالوت قابلِ ذکر ہیں ماتخذ: (۱) الطّری (این حزم: جمھرۃ انساب العرب، ص م، ہ، ہ ، ہ)].

(و اداره] [G. VAJDA] في A. J. Wensinck)

بَنْیُر : جنوبی عرب کے قبائل کا ایک وفاق جس میں بنو عامی، بنویوب (اَیُوب)، آل عَزَّان اور آل عَمَر جو کور عُوذِلَّه (قُبُ مقاله عَوْذَلِی) کے شمالی جانب

الضّاهر، مرحّه اور وادی معفری (جسے وادی بنیر بھی کہتے ھیں) میں بسنے والے بالخصوص شامل ھیں۔ ایک زمانے میں بنیر دسورہ کی سلطنت الرّصّاص کے قبضے میں تھا۔ ان کا صدر مقام البیضاء ھے رقب مقاله بیخان)، یہیں جمله بنیری قبائل کے مشتر که رئیس (عاقل) کا قیام رهتا ھے۔ البته شمال کے بنویوب کا الْفَرشه میں اپنا ایک الگ عاقل ھے۔ بنیر کا علاقه کم و بیش کتبات کے لحاظ سے هے۔ بنیر کا علاقه کم و بیش کتبات کے لحاظ سے مضحی MDHY سے ملتا جلتا ھے (قب مقاله مذحج) . ماخذ : (۱) مصنف مذکور: C. Landberg مان درور: ۲۲۲ والی کے درور: ۲۲۵ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی کے درور: ۲۲۰ والی

'MA "FIGOR - 1907 'Wiesbaden 'Sudarabien

ره، ۸٥ اوراق؛ ۲۲، ۸۸.

(L. Löfgren)

بنی سویف: (Beni Suaf, Bani Souef)،
دریامے نیل کے مغربی کنارے پر مصر کا ایک شہر جو قاهرہ سے ہے میل (۱۲۰ کیلومیٹر) کے فاصلے پر واقع ہے۔ السخاوی (۱۲۰ کیلومیٹر) کا بیان ہے کہ اس شہر کا قدیم نام بنمسویہ (suwayh یان ہے کہ اس شہر کا قدیم نام بنمسویہ «وگیا (ابن الجیعان: التحفة السنیة، ص ۱۵۰، میں منفسویہ اور ابن دقماق کی الانتصار، ہ: ۱۰ میں منفوستہ کو شاید بنمسویہ پڑھنا چاھیے۔ ایام گزشتہ میں اور آگے بڑھیے تو اس علاقے کا صدر مقام هرا کلیوپولس اور آگے بڑھیے تو اس علاقے کا صدر مقام هرا کلیوپولس مگنا (Heraclcopolis Magna) تھا جو بنی سویف سے مرف محمد علی کے زمانے میں اھمیت حاصل ھوئی.

کی گئی ہے بنی سویف بالائی مصر کے دوسرے

صوبے کا صدر مقام ہے۔ جس میں تین اور اضلاع

(مرکز) شامل هیں اور جس کی وجه سے اس صوبے کا نام بھی بنی سویف هو گیا هے۔ بنی سویف جس کی آبادی آج کل ستر اسی هزار هے ایک اهم زراعتی مرکز هے جس میں تھوڑی بہت تجارتی اور صنعتی سرگرمی بھی جاری ہے اور وہ اس ریلوئے لور شاهراہ پر واقع ہے جو دریائے نیل کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے۔ بحیرہ احمر کے قبطی دوائر اور س کے درمیان ایک پکڈنڈی موجود ہے اور مقام الشیخه حوریہ جو قدیم ترین مسجد جاسع البخر میں واقع ہے مقامی لوگوں کی نظر میں بڑا متبر ک ہے۔

مَآخِذُ (۱) : عَلَى بَاشَا مُبَارَكَ: اَلْخِطَطُ الْجَدِيْدِ، ، و مَآخِذُ (۱) : عَلَى بَاشًا مُبَارَك: اَلْخِطَطُ الْجَدِيْدِ، ، و الله المُحَدِيْدِ، ، الله المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، به المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحَدِيْدِ، ، المُحْدِيْدِ، ، المُحْدِيْدِ، ، المُحْدِيْدِ، ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِيْدِيْدِ، المُحْدِيْدِ، المُحْدِيْدِيْدِيْدِيْدِالْكُورُ المُحْدِيْدِيْدِالْكُولِيْدِيْدِيْدِالْكُورُ المُحْدِيْدِ الْمُحْدِيْدِيْدُولِ المُحْدِيْدِيْدِيْدِيْدِالْكُورُ المُحْدِيْدِ

(C. H. BECKER)

بَنْیْقُه: (جمع بَنائق)، ایک عربی لفظ جس کے \* معنی و مفہوم میں خاصاً ارتفا ہوا ہے.

قدیم عربی زبان میں اس کے معنی کی بابت لغت نویسوں میں اختلاف پایا جاتا ہے (قب ابن سیدہ : المخصص، ہم :ہم متاه م ؛ تاج العروس، بذیل ماده) ۔ ایسا معلوم هوتا ہے کہ اس لفظ کے تدیم معنی قمیص یا ڈول (دلو) میں وسعت پیدا کرنے کے لیے لگائے هوے پیوند (رقعة) کے تھے ۔ لغت نویسوں کے مطابق قمیص کی صورت میں بنائق (پیوند) طویل تکونوں کی شکل میں کپڑے کی کتر نیں هوتی تھیں جنھیں بغلوں کے نیچے، لباس کی بغلی سیونوں کے ساتھ عموداً لگایا جاتا تھا تا کہ قمیص زیادہ مکمل بن جائے ۔ بعض کے نزدیک یہ بنائق (کپڑے کے) کر کٹر نیں موتی کر کئے میں بٹنوں اور بٹنوں کے سوراخوں کے لیے محصے میں بٹنوں اور بٹنوں کے سوراخوں کے لیے حصے میں بٹنوں اور بٹنوں میں لبند، دخریص اور گئیا جاتا تھا۔ لغت کی کتابوں میں لبند، دخریص اور میں لبند، دخریص اور میں لبند، دخریص اور میں کہان ، بنیقہ کے مترادف الفاظ بتائے گئے ھیں،

ممکن هے که بنیقه (اور اس کی دوسری شکل بیته)، آخری دو لفظوں کی طرح فارسی الاصل هوں.

المغرب میں بنیقه کو بعض اوقات آدمی کے قعیص کی ایک قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگرچه اس کا زیادہ استعمال عورت کے بال ڈھانپنےوالی چیز کے ایک حصّے کے لیے ھوتا ہے ۔ ھسپانوی اب بھی البنیگه albanega، (=بالوں کو اکٹھا رکھنے اور ڈھانپنے والی جالی) کا لفظ استعمال کرتے ھیں، اور تطوان [رک به تیططاوین] کی عربی میں اس لفظ کا استعمال اب بھی خاصی حد تک انھیں معنوں میں استعمال اب بھی خاصی حد تک انھیں معنوں میں ھوتا ہے ۔ الجزائر میں یه (بنیقه) سرکا مربع شکل ھوتا ہے ۔ الجزائر میں یه (بنیقه) سرکا مربع شکل پردہ سا لگا ھوتا ہے جسے عورتیں حمّام (=بنیقه) پردہ سا لگا ھوتا ہے جسے عورتیں حمّام (=بنیقه) سے نکلتے وقت اپنے سروں کو سردی سے بچانے کے لیے استعمال کرتی ھیں.

اپنے معنویاتی ارتقا کے آخری مرحلے میں یہ لفظ، مراکشی قصبوں میں، قدیم مخزن (رک بال) میں ایک چھوٹے کمرے، ایک کمرہ جو ایک وزیر کے دفتر کا کام دے رہا ہے، ایک تاریک کوٹھڑی (پاگل کے قیدخانے میں)، ایک چھوٹے کمرے یا ایک کباڑخانے (ایک فلیٹ میں) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ۔ زبانی روایت کے مطابق بنیقہ اصل میں ایک ریشمی رومال تھا جس میں کونسل میں آنے وقت تمام وزرا اپنی اپنی دستاویزات باندھ کر لاتے تھے.

معنوباتی ارتقا کے لیے بنیقه کا فرانسیسی beinte" اور نیز (وزارتی) منصب اور کابینه کے ساتھ موازنه کیجیر.

مَأْخَذُ: مراكشى وزارتى بنيتوں كے ليے قب (٤١٩٠٣ =) ، Le Maroc d' aujourd'hui: Aubin

(G. S. COLIN)

بُو: رك به كنيت (= كُنيَه).

بُوَازِیْج: ستعلق به بَوَازِیْج الْمُلک، خلفاے عباسیه کے عهد میں مُوصِل کے صوبے میں زَاب اصغر کے دھانے سے اصغر کے دائیں کنارے مگر اس کے دھانے سے تھوڑے ھی فاصلے پر ایک قصبه.

يـه نام سرياني "بيث وازيق" (Bēth Wāziķ) یعنی 'خانهٔ محصل راهداری' کی ایک شکل ہے۔ بطور ساسانی نام خنیاسابور (شاہپور کا گیت) کے بھی اکثر اس کا ذکر ملتا ہے ۔ اور ساسانی عمد میں دستور تھا کہ بستیوں کو عمومًا شاعرانه ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا۔ قدیم مؤرخ اور جغرافیه دان اس کی طرف تکریت، طیر هان اور سن کے ضمن میں صرف منختصر سا اشارہ کرتر هیں، البته ابن حوقال کے متن میں کسی شخص نے جو اس بستی کے صحیح حالات سے واقف تھا اس کی مفصّل کیفیت کا اضافه کر دیا ہے (طبع دُخويسه . ۱۹۹۹، حاشيسه ۹) ـ قرون وسطَّى سين 🕆 یه قصبه خارجیوں کا مسکن اور قزّاقوں کا گڑھ تھا ۔ یہاں کے لوگ کہتر تھر کہ هم حضرت علی م<sup>و</sup> بن ابی طالب کے لشکریوں کی اولاد ھیں۔ لہذا اس کی شهرت کچه اچهی نهیں تهی، حتّی که اس کی گزر اوقات بھی اس سامان پر تھی جو بنو شیبان کے بدو قافلوں سے چراکر لاتر تھے، لیکن یاقوت نر بعض ایسر ارباب علم و فضل کا ذکر بھی کیا ہے جو بوازیج میں پیدا هوے۔ معلوم هوتا هے آبادی كا كچه حصه ضرور عيسائي هوگا ـ يهاب ايك شامي شهید بابویه (Baboye) کی معجزنما هذیال بهی موجود تهیں ۔ کبھی کبھی یہاں بیث رمان Beth Remmān (یعنی بارسًا Bārimmā کے گاؤں) اور بیث وَازِيْق كَا يَعْقُوبِي اسْقَف، يَا شَنَّا (يَعْنَى سَنَّ) أُور بَيْث وازیق کا کوئی نسطوری بھی آ جاتا تھا.

اس قصبے کے کھنڈر ابھی تک دریافت

نہیں ھوہے.

مآخذ: (١) ابن خُرداد به، ص ٩٠ ؛ (٢) ابن حوقل (طبع لمخویه)، و ۱ و حاشیه (g)؛ (۳) البکری، ۱۸۳؛ (۳) يَاتُوت، بذيل مادَّه؛ (ه) Syrische Akten : G. Hoffmann Persischer Märtyrer ، ص ۱۸۹ ؛ (٦) قب اس کا حاشیه متعلقة ذخويه، ابن خُردادبه، ترجمه، ٩٨٠ (١) Untersuchungen zur historischen: E. Herzseld (1: 519.4 (17 'Memmon ) 'Topogrophic etc. Archaeologische: E. Herzfeld J. F. Sarre (A) : r - 191.) Reise im Euphrat und Tigris-Gebiet LejStrange (9) 'ii' من 1 باب LejStrange (9) 'ii'

(E, HERZFELD

بوبسترو: [ \_ بنستر]، رك به بربشتر. بُوتِلْخ : رك به أندى .

بو ثي شاه : غلام محى الدين نام، بوثي [= بوثر] شاه لقب اور لدهیانه وطن ـ سلسلهٔ قادریه سے نسبت تھی ۔ تیر ھویں صدی ھجری کے اواخر/انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں تاریخ نویسی کی بدولت شہرت پائی \_ تاریخ پنجاب ۱۲۶۳ / ۱۸۳۷ میں تالیف کی ـ یه تاریخ مقدمه، پانچ دفاتر (ابواب) اور ایک خاتم پر مشتمل ہے ۔ مقدمے میں پنجاب کی وجه تسمیه اور جغرافیائی حالات بیان کیے ہیں۔ دفتر اول میں سدومن سے رامے پتھورا تک هندو راجاؤں کے حالات درج ھیں ۔ دفتر دوم سلطان محمود غزنوی سے شاھان مغلیہ تک کی تاریخ ہے۔ اس مین ضمنًا احمد شاه ابدالی (متوفی ۱۱۸۳ه/ ١٤٦٩ء) اور سكهوں كا بھى ذكر آ گيا ہے۔ دفتر سوم میں سکھوں کے گورؤوں یعنی گورو نانک سے لے کر گورو گوبندسنگھ اور اس کے اخلاف کے حالات قلمبند كيے هيں ۔ دفتر چهارم ميں سلطنت مغلیہ کے زوال پر ہر سر اقتدار آنے والے سکھ

هـ دفتر پنجم میں رنجیت سنگھ (متوفی ۱۸۳۹ء) کے تسلط اور انگریزوں کی فتوحات (تا ،سماء) کی سرگزشت بیان کی مے دیباچر میں مؤلف نے دعوٰی کیا ہے کہ اس سے پہلے پنجاب کے حالات و واقعات اتنی شرح و بسط سے کسی نے نہیں لکھے۔ پنجاب پبلک لائبزیری کے معطوطة تاریخ پنجاب کے صفحات س ۳۲، تقطیع کے . ۱ "× کے اور هر صفحے پر ۲۲ سطور هيں .

تاریخ پنجاب کے ساخذ: بھگوتا، مهابهارتا، بدما بوران، حبيب السير، تاريخ هند ميان احمد شاه پڻائي، جنم ساکھي (گور مکھي)، تاريخ مهاراجه رنجيت سنگه (فارسي)، مؤلفة لموهن لعل، ([نيز ريو: فهرست مخطوطات فارسي در موزة بريطانيه، 1.907:7

(مقبول بیگ بدخشانی)

بوجي: رَكَ به بجايه .

بُو حمَّارُه ب مَرَّاكش كا ايك فتندانگيز جس نے ۱۹۰۲ عسے آو ، وہاء تک اپنے آپ کو شمال مشرقی مراکش میں سلطان تسلیم کرایا۔ اس کا اصل نام جلالي بن الدريس الزرهوني اليوسفي تها ـ ه ١٨٦٥ ك قريب كوهستان زُرْهُون سي پيدا هوا ـ وہ مہلسی (انجینئری) کے طلبه کی اس جماعت کا فرد تھا جسے مولائی حَسِن نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، بعد میں وہ حکومت کے ایک انتظامی شعبے میں معمولی درجے کا مارزم ہو کیا جہاں اس پر خيانت كا مقدمه چلا اون قيد كر ديا كيا يه پهر وطن چھوڑ کر الجزائر جلی گیا۔ ۲۰۰ آھے کے بوسم كرما مين الجزائر سے واپس چلا آيا اور پھر دعا فريب اور نام نهاد کرامات کی بدولت الی نے "شریف" مونے كا دعوى كيا حتى كه محمل بن الحسن نام سے مولائي عبدالعزيز [رك بال] كا جو مكتاس سين كوشه تشيني سرداروں اور راجاؤں کے حالات و فتوحات کا ذکر کی زندگی بسرکر رہا تھا بڑا بھائی مان لیاگیا۔ یہ

هوا تو علاقهٔ تازا [رك بان] كے قبيلهٔ غياطه كى بهت سى شاخوں نے اس كو سلطان تسليم كر ليا اور تهوڑے هى دن سن آس پاس كے اور قبيلے بهى ان كے همنوا هو گئے۔ ٢٠٩١ء كے موسم خزان ميں بمقام تازا تخت پر بٹهايا گيا اور يهى شهر اس كا دارالعكومت قرار پايا ـ عام طور پر وہ بُو حَمارَه (ابو حَمارَه) كے نام سے مشهور هے كيونكه معمولاً كدهى پر سوار هوا كرتا تها ـ اسے "الروكى" بهى كمهتے تهے جو اصل ميں رواگه قبيلے كے ايک سابق مدعى حكومت كا نام تها جس نے ١٨٦٦ء ميں علم بغاوت بلند كيا، مگر بهت جلد گرفتار كر ميں علم بغاوت بلند كيا، مگر بهت جلد گرفتار كر ليا گيا۔ اس نے سلطان كے خلاف بغاوت كو اس ليے هوا دى تهى كه سلطان نے اهلي يورپ سے كيوں تعلقات قائم كيے .

مہمات روانہ کیں، لیکن ۱۹۰۴ء کے آخری هفتوں میں انھیں یکے بعد دیگر ہے شکست ہوئی بلکہ فاس (Fez) کا شہر بھی خطرے میں آگیا ۔ انجام کار ۲۹ جنوری ۱۹۰۳ کو شریفی عساکر نے اسے فاس کے قریب شکست دی اور ے جولائی کو چند دنوں کے لیے تازا پر بھی وقتی طور پر قبضہ کر لیا، مگر بوحماره نر باوجودیکه زخمی اور ذلیل هو چکا تها، دوباره اپنی فوجیں منظم کیں اور نومبر میں پھر تازا میں آ دھمکا۔ اب وھاں بیٹھ کر اس نے دو اُور شورش پسندوں سے راہ و رسم پیدا کی ، ایک ریسولی جو علاقهٔ طنجه میں شورش پھیلا رہا تھا اور دوسرے بو عمامه الجزائري سے جو اوران Oran کے فرانسیسی ضلع کے جنوب میں فرانسیسیوں کے خلاف لر رہا تھا ۔ اس نے بو عمامه سے سل كر اوجدہ Oudjda کا محاصرہ کیا جو م، ۱۹۰ کے آخر سے ه . ۹ ، ء تک جاری رها، مگر کاسیابی نه هوئی، المهذا شكست كها كر اس نر قُصْبَهُ سَلْوَان مين

جو مليله کے قريب واقع هے پناه لی اور وهيں اهل هسپانیه سے بات چیت شروع کر دی اور یه ظاهر کیا کہ اس علاقے میں انھیں کان کنی کے لیے مراعات مل سکتی هیں، مگر یوں آس پاس کے قبائل میں اپنا اعتبار کھو بیٹھا ۔ جون ۱۹۰۸ء میں اس نر تازا پر دوباره قبضه كرليا اور مولائي عبد الحافظ [الحفيظ؟] کی تخت نشینی کے سوقع پر جو ہل چل ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر فاس پر حمله کرنر کی تیاریاں کرنر لگا۔ نئر سلطان نر اس کے خلاف کئی بار فوجیں بھیجیں۔ بالآخر سلطان کی ایک فوج ۲۲ اگست ۱۹۰۹ء کو فاس کے شمال میں ۱۰۰ کیلومیٹر کے فاصلے پسر اسے گرفتار کرنر میں کامیاب هوئی۔ بو حمارہ کو ایک پنجرے میں جو اس مقصد کے لیے پہلے ھی سے تیار کر لیا گیا تھا بند کر کے فاس کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا تا که لوگوں کی طعن و تشنیم کا نشانه بنر، لیکن چند دنوں کے بعد سلطان نر جو اس کی شیخیوں سے تنگ آ گیا تھا اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یورپ والر اس کے بچانر کے لیر مداخلت نه کریں، ۱۰ ستمبر ۱۰ و عکو اسے گولی مار کر ھلاک کرا دیا۔ اس کی لاش کچھ جلی اور کچھ ان جلي ره گئي.

پیرس ۱۹۲۹ء، جس کی بنیاد واقعات کے مضبوط اور ٹھوس معلومات پر رکھی گئی ہے.

(R. LE TOURNEAU)

بوخارِست: رَكَ به بُخارِست.

بَودرم: (Bodrum)، ایک چهوٹا سا شہر جو ایشیا مے کوچک کے مغربی ساحل پر جزیرہ استن کوی (Kos Istan Koy) کے بالکل مقابل واقع ھے اور اس جگہ کے بالکل قریب جہاں کاریا Caria میں زمانهٔ ماضی کا شهر هیالی کارنسس Halicarnassus آباد تھا ۔ . . سوء کے قریب قریب جب ترک مغربی ایشیا ہے کوچک پر چھا گئر تو یه علاقه منتشا Menteshe [رک بان] کے بیکوں کی حکومت میں آ گیا ۔ عثمانیوں نے منتشا کی ریاست پر ۹۶ ۵۸ . ۱۹۹ عمیں قبضه کیا، لیکن س.۸۸ / ۱۳.۳ء میں جب تیمور لنگ نے انقرہ کی جنگ میں انھیں شکست دی تو یہ ریاست ان کے ھاتھ سے نکل گئی اور پھر ۲۸۹ / ۲۸۵ - ۲۳۸ء ک اس پر ان کا پورا اور بلا واسطه قبضه نه هو سکا ـ پھر جب اس ریاست کا دوسری دفعہ قطعی طور پر الحاق كر ليا گيا تو اس وقت اس مين قديم هیلی کارنسس Halicarnassus شامل نه تها، کیونکه اس اثنا میں سینٹ جان کے جاںباز جن کا قیام روڈس Rhodes میں تھا، اپنے رئیس اعظم فلى برك أي نياك Philibert de Naillac كي زیر قیادت نه صرف اس پر قابض هو چکے تھے بلکہ اس میں سکونت بھی اختیار کر لی تھی حتّی که اس شہر کے بالکل متصل انھوں نے ایک قلعه بھی تعمیر کر لیا تھا جسے Castellum Sancti Petri (یونانی Πετρόνιον) کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ لہٰذا ایک خیال یہ ہے کہ بودرم کا نام یا تو ان ٹوٹے پھوٹے گنبد نما سردابوں سے مأخوذ ہے جو هیلی کارنسس Halicarnassus کے کھنڈروں میں

موجود تھے (قب ترکی بودرم: ایک زمین دوز مدور چهت والا راسته، سرداب)، يا اس كا يه نام نئر قلعر کے لاطینی نام Sanctum Petrum کی وجہ سے ہوا۔ بودرم کے ساحلی علاقر کو جو ترکوں کے قبضے میں تھا اکثر تاخت و تاراج کیا گیا۔ ه۸۸۵/ . Rhodes مين جب آل عثمان جزيرة روڈس الم کے ناکام محاصرے سے استانبول واپس جا رہے تھر تو انھوں نر سینٹ پیٹر کے قلعر پر حملہ کیا تا کہ اس پر قبضہ کر لیں، مگر اس سے کوئی نتیجہ مرتب نه هوا عثمانی حکومت مین بودرم و و و ه / ١٥٢٢ء مين شامل هوا اور يه اس وتت جب سينت جان کے جانبازوں کو ایک طویل اور متہورانه مقاومت کے بعد روڈس Rhodes اور اس سے ملحقه مقبوضات کو سلطان سلیمان قانونی کے حوالے کرنا پڑا۔ اولیا چلبی کا بیان ہے کہ بُوڈرم کی بندرگاہ پر عثمانیوں اور اھل وینس کے درمیان ه ۱۰۵ مه ۱ و تا ۱۰۸ مه ۱۰۹ و در و مین ایک رجی معرکه هوا - پهر ۱۱۸۲ه / ۱۷۹۸ع تا ١١٨٨ هـ / ١١٨٨ء كي عثمانيون اور روسيون كي جنگ میں بھی روسی بحری بیڑے کی گوله باری سے جو مشرقی بحر متوسط میں مصروف پیکار تھا بُودرم کو نقصان پہنچا ۔ ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۸ء کی جنگ عظیم سی بودرم پر پھر گوله باری هوئی اور اس مرتبه قلعے کو کافی نقصان پہنچا، لیکن ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ میں جب اٹلی کی فوجوں نے اس پر قبضه کیا تو اس کی مرست بھی کر دی گئی \_ عثمانی عمد میں بودرم آناطولی (Anadolu) کی ایالت اور منتشا (Menteshe) کے سنجاق میں شامل تھا۔ اس کے بعد اسے "قضاء" کا درجه سل گیا اور یه اس وقت جب یه سنجاق س۱۸۶۸ء میں

آیدین Aydin (سمرنا) کی نئی ولایت کے ماتحت

آ گیا۔آج کل یہ شہر ترکی کے صوبہ مگلہ

مآخذ: (۱) پیری رئیس: کتاب بَغْریه (Turk ن عدد (Tarihi Arastirma Kurumu Yayinlarindan استانبول هم و عن ، ۲۲ مرور و ۲۲ ، ۲۲ مرور و ۲۲ (۲) پچوی: تاریخ، استانبول ۱۲۸۳ه، ۱: ۲۰: (۳) اولیا حلبي: سياحت نامه، ج ه، استانبول هم و ١١١٤ ببعد، : C. Cippico (ه) بيعد: ۱۱۰ ۱۸۳۳ Bonn, Dukás De Petri Mocenici Imperatoris gestis Libri Tres سم و عن يا ببعد؛ (ه) V. Coronelli اور L' Isola di Rodi : A. Parisotti وينس ١٦٨٨ ع، ١٤٠ (م) نبعد: (۲) Hammer-Purgstall (۱) ببعد: A History of Discoveries at : C. T. Newton Halicarnassus, Cnidus and Branchidae لنذن ١٨٦٢ تا ١٨٦٣ء، ١: ٢٠ ببعد مقامات متفرقه اورج: R. P. Pullan : Appendix I =) ארר ט דרר (Description of the castle of St. Peter at Budrum Zur historischen Topographie: W. Tomaschek (A) SBAk. Wien, y) von Kleinasien im Mittelalter .(Phil.-Hist. Cl.)، شماره س ۱ ، وي انا ۱ و ۱ م ، ع، ص ۹ س ؛ (و) Les Hospitaliers à : J. Delaville le Roulx ۲۸۸ (۴۱۹۱۳) ، پیرس Rhodes . . . ال Castello di S. Pietro in : G. Gerola (۱.) بيعد؛ 'Anatolia ed i suoi stemmi dei Cavalieri di Rodi در Rivista del Collegio Araldico جلد ۱۳۰ روسه : ۲۲ 5 717 (21 5 72 (115) 1 1910 (Rome) I Castelli dei Cavalieri di Rodi a : A. Maiuri (11) Annuario della > (Cos e a Budrum (Alicarnasso) -۱۹۲۱) حلد ستاه (R. Scuola Archeologica di Atene ۱۹۲۲ع)، برگیمو (Bergamo) م ۱۹۲۰ ع، ص . ۹ ۲ تا ۳۸۳؛ Das anatolische Wegenetz nach: F. Taeschner (17) Turkische Bibliothek, Bd.) osmanischen Quellen

23)، لائيزگ ۲ ، ۱۹ و ۱ ، ۲ ، اور ۱ ، ۲ : (۱۳) Il Castello Clara Rhodos > 'dei Cavalieri di Rodi a Budrum (Istituto Storico-Archeologico di Rodi) علد را برگيمو ۸ P. Wittek (۱۳) : ۱۸۱ - ۱۷۸ عام ۱۹۲۸ 4 Fürstentum Mentesche (Istanbuler Mitteilungen جلد ۲، استانبول سرم ۱۹، مره، ۱۱۸ مرد، ۱۵۰ ۱۵۲ (۱۵) حافظ قدری، در TOEM، شماره ۲۹ :A. Galanti Bodrumlu (17): 1745 174 : (8 177.) Bodrum Tarihi، استانبول هم و اع؛ (ع ر) وهي مصنف: Bodrum Tarihine Ek انقره ۱۹۳ عا (۱۸) سامي: قَامُوسُ الأَعْلَام، جلدم، استانبول ٢٠٠١ه، ص ١٣٠٩ تا ١٣٤٠ (١٩) على جواد : تاريخ و جغرافياي لغاتي، استانبول ۱۳۱۳ - ۱۳۱۳ ه، م. ب ببعد؛ (۲.) Pauly-Wissowa : ٤/ ٣ (٣١٩١٦)، بذيل ماده هيل كارنسس (۲۱) :۲۲۶ تا ۱۲۲۳ کالم ۲۲۰۳ تا ۱۲۲۳، (۲۱) La Turquie d'Asie : V. Cuinet ، پيرس ١٨٩٣ع، ص ١٢٦ تا ١٨٩٠

#### (V. J .PARRY)

بوداپست: Budapest هنگری کا سب سے الا شہر اور دارالحکومت، جو دریا ہے ڈینیوب کے دونوں کناروں پر آباد قدیم بستیوں پر مشتمل ہے، یعنی دائیں کنارے پر بودا Buda (و آبودہ O-Buda هے) اور بائیں کنارے پر پست Pest (و کوبانیه Kobanya بودا ایک شطح مرتفع پر آباد ہے اور پست نشیبی میدان میں ۔ ان دونوں کے درمیان دریا ہے ڈینیوب میٹانوں سے ٹکراتا ہوا بہتا ہے اور اس کے بیچ میں جزیرۂ مارگریٹ واقع ہے، جو سنگ بسته راستوں کے خریع بودا اور پست سے ملا ہوا ہے ۔ دریا کے آر پار جانے کے لیے چھے پل موجود ہیں، جن میں سے جانے کے لیے چھے پل موجود ہیں، جن میں سے ایک کا شمار یورپ کے سب سے بڑے معلق پلوں میں ہوتا ہے ۔ اس پل کے ایک سرے پر ۲۸۳ گز لمبی سرنگ "محل کی پہاڑی" تک جاتی ہے.

بودا کی بستی پست کی به نسبت قدیم هے، لیکن پست کی طرح یہاں بھی کوئی ایسی قابل ذکر عمارت نمیں جسر تاریخی آثار قدیمه میں شمار کیا جا سکر، البته بودا کا ماحول نسبةً پر سکون ہے اور پست کی گہما گہمی کے مقابلے میں پرانے دنوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ پہاڑی پر اٹھارھویں صدی عسیوی کا بنا ھوا محل یہاں کی سب سے مشہور عمارت ھے ۔ اس میں ۸۹. کمرے هیں جن میں سے کئی ایک کی آرائش و تزئین دیدنی ہے۔ اس سے کچھ فاصل پر کلیساے تاج پوشی ہے، جسے تیر ھویں صدی عسیوی میں شاہ بیله Bola چہارم نے رومی طرز تعمیر میں شروع کیا اور پندرھویں صدی عسیوی میں شاہ متھیاس Mathias نے گاتھک Gothic طرز میں بایهٔ تکمیل تک پهنچایا ـ اس کے عقب میں بادشاہ مینٹ سٹیفن Stephan the Saint کا ایک کانسی کا مجسمه نصب ہے ۔ پست کا قدیم شہر ذرا بلندی پر بسایا گیا تھا تا کہ دریا کے سیلاب سے محفوظ رھے ۔ جدید شہر اس کے گردا گرد آباد هوا هے \_ یہاں کی مشہورترین عمارت کلیسا ہے بیسیلیکا Basilica ہے۔ یہ ایک رومی طرز تعمیر کی عمارت ہے جس کا گنبد ہے د اوپیراهاؤس، یونبورسٹی، عجائب گھر اور عدلیه کی عمارتیں جدید زمانے سے تعلق رکھتی ھیں.

ہم و و ع میں بودا پست کی آبادی اٹھارہ لاکھ پچھتر ھزار تھی ۔ ایک صحت افرا اور تفریحی مقام کے اعتبار سے اس کی یورپ میں بڑی شہرت مے (نیز دیکھیےمادہ بدین).

انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا، (۱) انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا، Видареst, the city: F.B. Smith (۲): ۳۲۲: ۳۳: R. Millot (۳): ۱۹۱۳، مطبوعهٔ ۴ ، ۱۹۱۳، مطبوعهٔ ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۱۳، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۹۳۰، ۱۳۰

(سيد امجد الطاف)

مُوْدِين : رَكَ بِهِ بَدِين . بوذاسف : رك به بلوهر و يوداسف . مُور : رك به بعل

بُوران: عباسی خلیفه المأسون کی زوجه اور اس کے ایرانی وزیر حسن بن سہل (رك باں) كي بيشي ـ بعض کے نزدیک اس کا اصل نام خدیجہ تھا اور بوران لقب ـ صفر ۱۹۲ه / دسمبر ۲۰۸۵ میں پیدا هوئی اور دس سال هی کی عمر میں اس کا نکاح المأمون سے ہوگیا۔ حسن بن سہل خلیفہ کے ابتدائی عہد حکومت میں بڑی وفاداری سے اس کی خدمت کر چکا تها ـ رسوم شادی کمیں رمضان . ۲ م/دسمبر ه ۲۸ عـ جنوری ۸۲۹ء میں حسن بن سہل کی اپنی جاگیر میں فم الصَّلْح کے مقام پر جو واسط کے قریب واقع ھے ادا کی گئیں ۔ اس وقت حسن بن سہل اگرجه وزارت سے الگ ہو کر امور سلطنت میں کوئی حصه نہیں لے رہا تھا، لیکن خلیفه کی جب بھی خواهش تھی کہ اس کے خاندان سے اپنی وابستگی کا اظهار کرے۔ یہ شادی جس شان و شوکت سے ہوئی اس کا حال بہت سے مصنفین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر جیسا که روایت ہے بوران نے اسی موقع پسر ابراهیم بن المیهدی (رک بان) کی سفارش کی تھی ۔ بوران کی وفات ربیع الاول ۱ ۲۲۵ ستبیر ۸۸ میں ۸۰ سال کی عبر کے لگ بھگ هوئی ۔ اس کا قیام اس محل میں رہتا تھا جو کبھی جعفر البرمكي كي ملكيت تها اور جو آگے چل كر قصرالحسن کے نام سے مشہور ہوا ۔ حسن نے یہ محل بوران کو جمیز میں دے دیا تھا۔ بوران کا انتقال هوا تو يه محل خلفا كو منتقل هو گيا.

مآخذ: (۱) الیَعْقُوبِی؛ (۲) طَبَری،بمدد اشاریه؛ (۳) ابن طَیْفُور؛ کتاب بغداد، طبع قاهره، ص۲۰۱، ۳۱۰ تا ۱۱۸؛ (۳) ابن خَلَکان، عدد ۱۱۹ اور قاهره ۱۹۸۸ و ۱۰، ۱۰۸ و ۲ تا ۲۰۰؛ (۵) الثعالبی: لطائف المعارف، طبع de Jong، ص۳۵ تا س۵؛

Baghdad during the Abbasid: G. Le Strange (٦) (٤) أو كسفر كلى: الاعلام، بذيل ماده؛ (٨) و (ع)، بذيل ماده؛ (٨) و (ع)، بذيل ماده؛ (٨) و (ع)، بذيل ماده؛ (D. Sourdell)

ب بوران: (یا بوران دخت)، خسرو پرویز کی بیٹی، ایک ساسانی ملکه جس نے ۲۳۰ء میں ایک

مختصر عرصه حکومت کی.

بُورِق: بُورِق، بُورِق يعني سهاكه، قزويني کی تفصیلات سے پتا چلتا ہے که بورق کے عام نام کے تحت بہت ھی مختلف نوعیت کے نمکوں کو خلط ملط کر دیا جاتا تھا، وہ خام شورہ (نطرون = natron) کو سہاگر کی ایک قسم لکھتا ہے، یعنی ارمنی سماگه، دهات سازون کا سماگه، تنکار (سماگه)، جسے برصغیر پاک و هند سے درآمد کیا جاتا تها، مینها سوڈا، زراوند اور کرمان کا سہاگه۔ ارسطو کی Petrology میں بھی اس کی خاصیت یه لکھی ہے کہ یہ کل اجسام کو پگھلا دیتا، سودھنر کے عمل کو تیز کرتا اور ڈھلائی کے کام سی سہولت پیدا کرتا ہے۔ خام شورہ (نطرون) کو خاص طور پر اس سلسلر میں بورق کی ایک قسم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تنکار کے متعلق کہا جاتا ھے کہ وہ سونر کے سود ھنر میں خاص طور پر کارآمد ھے ۔ طب میں اسے متعدد طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے.

مَآخَدُ: (۱) القزويني (طبع Wüstenfeld)، ص ۲۱۲؛ (۲) وهي كتاب (ترجمه Ruska)، ص ۹ .

(J. Ruska)

بُورِقو: [ = بُركُو، نيز بوركو] (Borkou)، وه نام جس سے يہاں كے باشندے نخلستانوں

کے اس سلسلے کو جو تبستی [ = تیبستی] اور اندی کے پہاڑی جھرمٹوں کے درسیان کے نشیبی خطّے کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے ۔ یه نشیبی خطّه بعرالغزال کے راستر بعیرہ شاد (Lake Chad) تک پهيلا هوا هے ـ اس روايتي بورقو میں فرانسیسیوں نے "بودیله جوراب كورو تورو" (Bodélé-Djourab-Koro-Toro) ك چراگاھوں اور مرشد (Moricha) کے شمالی علاقر کا اضافه کر دیا ہے، جس کی پیداوار نخلستانوں کی معیشت کا تکمله کرتی ہے، اور دوسری طرف اس میں تبستی کے جنوب مشرق کا علاقہ کوہ اسی کوسی الله سين ملا (خشا) بهي اس سين ملا دیا ہے، کیونکہ یہ پہاڑ خطّه بورقو کا قلعه سمجها جاتاهے \_ پورے علاقر كى شكل مربع منحرف ہے جس کا قاعدہ جنوب میں ہ، درجے اور ۲۱ درجے سمت الراس کے سولھویں متوازی خط کے ساتھ ساتھ پانچ سو کیلومیٹر لمبا ہے اور جس کی چوٹی لیبیا Libya کی سرحد کے ساتھ، و ا درجر اور . r درجر . ، دقیقر سمت الراس کے درسیان، مطابقت رکھتی ھے ۔ اس کا محل رقبه . . . . ، مربع کیلومیٹر ھے . باستثنامے تبستی زمین کا ابھار تدریجی ہے۔ امی کوسی کے دامن سے ریتلے پتھر کی سطح مرتفع جنوب اور جنوب مغرب کی جانب ۲۳۰۰ سے لر کر . ہ و فٹ تک ڈھلواں ہے، جہاں وہ جوراب (Djourab) اور بودیله (Bodélé) کے وسیم و عریض ریتلر نشیب میں مدغم هو جاتی ہے۔ اٹھارھویں متوازی خط پر طاسوں کا ایک سلسله شمال مغرب سے جنوب مشرق، یعنی نگلکه N'Galakka سے لار گيو Largeau كى طرف جانے والے خط پر سلسل چلا

گیا ہے اور سطح کو دو حصوں سیں قطع کرتا ہے ـ

نشیبی میدان کے شمال میں سطح زسین کو ندیاں

کاٹتی هوئی جاتی هیں ۔ یه اسی کوسی Emi Koussi

کی چوٹی سے نکلتی ہیں اور شاخ در شاخ ہو کر سطح مرتفع کو کشی پھٹی زمین کی پٹیوں میں تقسیم کرتی هیں جبهیں جگه جگه "برخانے"، یعنی هلالنما ٹیلے گھیرے هوے هیں ـ جنوب میں یه سطح مرتفع کئی پھٹی نہیں ہے اور اس کی ڈھلان تدریجی ہے ۔ طاسوں کے تین سلسلے جنوب مغرب سے شمال مشرق کی طرف اس ڈھلان کو کالتے یا اس کی حد بندی کرتے ہیں ۔ جنوب سے شروع کریں تو پہلے بودیله (Bodélé) اور جوراب (Djourab) کے نشیب ھیں، جن میں یکر بعد دیگرے لمبے لمبے پہاڑی ٹیکرے اور چوڑے چوڑے اتھار تلاؤ آتے ھیں۔ٹیکروں پر بھی ''برخانر'' دخیل ہوگئے ہیں ۔ پھر وسطٰی نشیب میں کھجور کے درختوں کا ایک ساسلہ ہے جسے برخانے اور چھوٹے تکونے ٹیلے ( = نیکه) عرضًا قطع کرتے ہیں ـ اور اخیر میں اونینگا (Ounianga) کا دهنسا هوا منطقه اور اس کی جھیلیں ھیں جو گورو (Gouro) ندی کے ساتھ امی کوسی کے بائیں بازو تک چلا گیا ہے.

اسی علاقے کی آب و هوا صحرا کی سی هے جس میں اپریل سے ستمبر تک کے گرم ترین مہینوں اور [ان کے بعد کے] سردترین مہینوں میں درجهٔ حرارت کا بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ سردترین مہینوں کی سردی میں شمال مشرقی هواؤں سے آور اضافه هو جاتا ہے جو ان دنوں عموماً مسلسل چلتی هو جاتا ہے جو ان دنوں عموماً مسلسل چلتی رهتی هیں ۔ موسم کی خشکی کا اوسط مقام تیزروفت Tanezrouft کے اوسط سے مشابه ہے، لیکن یه ملک وسطی صحرا سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں خشک سالی مگر کم از کم مئی سے ستمبر تک هر سال هوتی مگر کم از کم مئی سے ستمبر تک هر سال هوتی میں کثرت سے سبزی کیوں ہے نہیں کثرت سے سبزی کیوں ہے نہیں کثرت سے سبزی کیوں ہے

جو چشموں کے ارد گرد بالکل منطقۂ حارّہ کی باافراط روئیدگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دراصل یہاں پانی کثرت سے ہے: امی کوسی نشیب Kousi کے دامن میں نمک کی جھلیں، وسطی نشیب کے خالص یا شور آمیز پانی کے چشمے، وادیوں کی ریت کو تر کرنے والی یا جنوبی طاسوں کی سطح پر ظاہر ہونے والی آبی تہیں اور آخر میں اونینگا فاہر ہونے والی آبی تہیں اور آخر میں اونینگا منبع بظاہر امی کوسی کے ندی نالوں کی کثرت ہے، مبتع بظاہر امی کوسی کے ندی نالوں کی کثرت ہے، جو آتش فشانی چٹانوں کی تہوں کے درمیان جذب ہو جاتے اور ریتلے پتھر میں سے رس کر نشیبوں میں دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں.

اس نیم صحرائی زمین steppe کے خصائص شمال سے جنوب کی طرف جاتے ھوے بدلتے جاتے ھیں۔ شمال میں ''ھد'' جو چند قسم کے گیاھی پودوں کی پرورش کرتی ہے، کثرت سے پائی جاتی ہے، لیکن ستر ھویں خط عرض البلد میں اس کی جگد ایک قسم کی چتکبری پھول دار گھاس cram cram cram (savana) کے چتکبری پھول دار گھاس (savannah) کے لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ساحلی قسمیں آتی ھیں جو جھاڑیوں (ariels) کی پیش رو ھیں۔ یہاں سے اربیل غزالوں (ariels) اور شتر مرغوں کی سر زمین شروع ھوتی ہے۔ شمالی وادیوں اور خصوصًا وسطی نشیب میں ''دوم''، یعنی مصری کے جھوٹے جنگل، جزیروں کی طرح ادھر ادھر موجود چھوٹے جنگل، جزیروں کی طرح ادھر ادھر موجود ھیں اور گویا اس بات کی شہادت دیتے ھیں کہ ھوں گر.

دسویں صدی عیسوی سے نخلستانوں اور چراگاھوں کی کشش نواحی پہاڑوں کی آبادی کو ادھر کھینچ لائی ہے۔ مشرقی اور مرکزی تبستی کے خانہ بدوش قبائل (توبو قبیلے کی دو شاخیں: تدہ

[= تبدا] اور دراً) نے پہلے "گورو" کے نخلستانوں پر پھر وسطی نخلستانوں ("وون") پر قبضہ جما لیا اور دنزہ Donza کو جو یہاں کے اصلی باشندے معلوم ھوتے ھیں، اسی کوسی کے جنوبی کھجور کے جھنڈوں کی طرف دھکیل دیا جو اب ان کی سکونتگہ ہے۔ وہ خانهبدوش جو قبیلے کے سب سے پست طبقے سے تعلق رکھتے تھے اب مستقل بس گئے ھیں، گو بعض اوقات صرف جزئی طور پر - صحرائی گھاس تو تھا۔ اور شورہ آمیز پانی سکتے ھیں ۔ دوسرے قبائل جنوب کے نیم صحرائی میدانوں کی طرف چلے گئے ھیں جن میں چراگاھوں کی بہتات ہے ۔ کچھ قبائل تو جھیل شاد (Chad) کے نشیبی علاقوں تک بہتچ گئے ھیں جہاں وہ اونٹوں کے بدلے مویشی پالنے لگے ھیں ۔

آبادی کے بعض اور گروہ اندی اور ودای Wadai سے اتر کر توبو سے گھل مل گئے ھیں۔ انگزہ جو بورقو میں بہت اھم گروہ ہے اسی طرح بنا تھا، جب که گیدہ (Gaeda) کانم (Kanem) بنا تھا، جب که گیدہ (Gaeda) کانم (سے معلوم ھوتے ھیں ۔ اس طرح بورقو ایک کٹھالی کا کام دیتا رھا ہے اگرچه توبو کا اثر غالب رھا ہے ۔ ان گروھوں کی اکثریت دزا زبان بولتی ہے، ان کے رسم و رواج وھی ھیں جو توبو کے اور جسمانی ساخت بھی توبو کی سی، جو توبو کے اور جسمانی ساخت بھی توبو کی سی، بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عربوں نے بورقو کے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عربوں نے بورقو کے تمام باشندوں کو کیوں ''قرعان' کے واحد نام سرکاری اعداد و شمار کی رو سے ان بورقوئیوں کی سرکاری اعداد و شمار کی رو سے ان بورقوئیوں کی موجودہ تعداد تقریباً بیس ھزار ہے۔

ان کے خاندبدوشوں کی معیشت کا انحصار مویشیوں کے ابرورش نیز نخلستانوں کے امدادی

وسائل پر ہے، خواہ انھیں نخلستانوں پر یہ حقوق ملکیت جو انھوں نے ماضی میں حاصل کیے تھے، ابھی تک حاصل ھیں اور خواہ ان کے لیر باغوں کی كاشت وهان مستقل سكونت ركهنر والر ''كماجه'' کرتے ھیں جن کی اصلیت کا حال اچھی طرح معلوم نهين، اگرچه وه ضرور غلامانه هوگي ـ ان کماجوں نے جو فصل میں ان بدویوں کے شریک بن گئے تھے، فرانسیسی حکومت کی مدد سے اپنے آپ کو انھیں خراج ادا کرنے کی پابندی سے بتدریج آزاد کرا لیا ہے۔ ان کھجور کے باغوں میں آج آکل تقریبًا دس لاکه بار آور نخل هیں جن میں سے نوّے فیصد وسطی نشیب میں ھیں ـ ان کی پیداوار تیس هزار قنطال quintals [= تقریبًا اسی هزار من] کهجور سالانه هے ـ باغوں میں آبپاشی کی نالیوں کو پانی ڈھینکلی والر کنووں سے سلتا ہے اور ان کی اوسط پیداوار . ۲۰ ٹن گندم اور . . ۲ ٹن باجره سالانه هے \_ سبزیاں (پیاز، ٹماٹر، شکرقند اور فلفل شیریں) بھی پیدا ھوتی ھیں ۔ نمک کے حوض جہاں سے نمک بذریعة تبخیر حاصل کیا جاتا ہے، شمالی وادیوں میں کثیر تعداد میں هیں ، اور ان کی اور اندی کی پیداوار سل کر ( . ه و و ع میں) پورے صحراے اعظم کی پیداوار کے نصف کے برابر تھی ۔ جنوبی نیم صحرائی میدانوں کے خاندبدوش نخلستانوں میں ان کی پیداوار مبادلہ کرنے کے لیے گوشت، مکھن اور دباغت شدہ کھالیں لاتے هیں ۔ مقیم اور خانه بدوش سبھی لوگ اپنے اوزار اور ھتھیار لہاروں سے حاصل کرتے ھیں، جنھیں نیچ قوم سے سمجھا جاتا ہے ۔ یہ لہار تُوبُو علاقے میں "ازّا" کہلاتے ہیں۔ مقامی لوہا جو اب ختم هو چکا ہے انهیں میسر نهیں آتا، لهذا لوہے کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں یا خام لوہے کی چادروں سے جو بورنو میں خریدی جاتی هیں اوزار وغیرہ بنانے

کا کام لیتے ہیں.

اشیا کے ان مبادلوں سے مقامی ضروریات پوری ھو جاتی ھیں ۔ کُفرہ کے اقتصادی نقطهٔ نظر سے غیر اہم راستے سے بورقو ساحل بحیرہ روم سے بارہ سو میل دور ہے، چونکه وہ ان دوسرے تجارتی راستوں سے جو سوڈان کو بحیرہ روم سے ملاتر میں (جو تبستی اور وہاں کے قراقوں سے بچ کر گئر هیں) نیز ان راستوں سے جو ودای Wadai کے جنوب سے ہو کر بلاد نیل کو جاتر هیں هٹا هوا ہے اس لیر بورقو اپنی معیشت کا ہمیشہ آپ ہی کفیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان نخلستانی لوگوں کی زندگی کے پرانر طور طریقر اس زمانر تک قائم هیں، اور انهوں نر انیسویں صدی عیسوی تک اسلام قبول کرنز سے پہلر اپنر جاهلی مذهب کو ترک نہیں کیا تھا۔ ان کی یه علیحدگی تویبی زمانر میں دو دفعه اوٹ چکی ھے۔ ۱۸۸۲ء سے نصف صدی بعد تک اولاد سلیمان، فزّان سے ترکوں کے مقابلر سے بھاگ بھاگ کر موج در موج یہاں امنڈتے رہے اور انھوں نے اس ملک کو تاخت و تاراج کر ڈالا ۔ پھر . . و اع کے قریب سنوسی کانم اور منگه سے پسیا ھو کر وسطی نشیب کے دونوں کناروں پر نگلکه المعروف به [=أنكَلكَه] اور وون [=وَأُو] (المعروف به فاید، بعد میں لارگیو Largeau) میں مستقلاً جم گئے ـ انھوں نے اپنے زاویوں کو، خصوصًا گورو میں، زراعتی نیز ذھنی اور دینی مرکز بنا لیا، جہاں سے اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی، لیکن وہ تاختیں بھی کرنے لگر جن کی وجه سے یہاں کے خانہ بدوشوں کو فیصلہ كرنا پرا كه يا تو انهين نخلستانون مين رهين جن پر سنوسیوں کا قبضه تها، یا جنوب کی طرف حرا گھوں میں چلر جائیں جو اس وقت سے فرانسیسیوں کی نگرانی میں آ گئی تھیں جب سے وہ وادای اور

بحرالغزال پر قابض هوے تھے ۔ غرض سُنوسیوں کے حملوں نے اقتصادی زندگی کو درهم برهم کر کے تباہ کر دیا ۔ سنوسیوں کو ترکوں کی حمایت حاصل تھی، جنھوں نے ۱۹۱۱ء میں اس ملک میں اپنی محافظ فوجیں متعین کر دی تھیں، لیکن اطالیہ ۔ ترکیہ کی جنگ کے سبب ۱۹۱۲ء میں ترکوں نے ان متعینه فوجوں کو واپس بلا لیا اور ۱۹۱۳ء میں قرانس نے سارے بورقو پر قبضہ جمالیا [نیز رك به تبو]. فرانس نے سارے بورقو پر قبضہ جمالیا [نیز رك به تبو]. کماخذ: (۱) Sahara et Soudan: Nachtigal (۱) درجمه کا کے انداز (ترجمه کا کے انداز (۱) انداز (ترجمه کا کے دیا کہ کرائی (ترجمه کا کے دیا کہ کرائی (ترجمه کیا کہ کرائی (۲) در ترون کی حمایت کی دیا کہ کرائی کی حمایت کی دیا کہ کرائی کرائی کرائی کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کے حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت کی حمایت ک

(M. CH. LeCoeur)

بوارک (Börk) : رک به لِباس .

بورْ کُلُوچِه مصطفٰی : رَكَ به بدرالدین بن « ناضی سَمَاوْنَه .

قاضی سَمَاوْنَه. بورکو: (ہِ بُرکو)، رک به بورتو. \*

بورنو: (برنو)، یه نام جس کی اصل مشکو ک
هے لیکن جس کا سادہ ''بری بری'' (بری بری)
میں بھی موجود ہے، یعنی اُس نام میں جو ان کے
همسایے کینوری Kanuri کو دیتے ہیں، مغربی
افریقه کے عقبی علاقے کے ایک خطّے کو دیا جاتا ہے
اور مندرجهٔ ذیل علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے:۔
(الف) غیر معینه طور پر اس علاقے کے لیے
جس کی جغرافیائی لحاظ سے کبھی واضح تعیین نہیں
ہوئی اور جہاں مغربی سوڈان کے علاقے کی ایک
ہوئی اور جہاں مغربی سوڈان کے علاقے کی ایک

(ب) ایک صوبے کے لیے؛ رقبہ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی روسے پینتالیس هزار نوسو مربع میل، اور جا ہے وقوع ۱۰ درجے اور ۱۳۰۰ درجے طول بلد مشرقی کے اور ۱۰ درجے اور ۱۰ درجے طول بلد مشرقی کے درمیان اور جو شمالی نائجیریا میں واقع ہے اور ان علاقوں پر مشتمل ہے جو انگریزوں اور جرمنوں کی مغربی اور انگریزوں اور فرانسیسیوں کی جنوبی اصلی بین الاقوامی سرحدوں کا حصہ هیں اور جن میں مرحد سے ملی هوئی ایک پتلی پٹی بھی شامل ہے ۔ جرمنی کے سابق کیمیرونز Kameruns کی مشرقی سرحد سے ملی هوئی ایک پتلی پٹی بھی شامل ہے ۔ عارضی طور پر برطانیۂ عظمٰی کی حفاظت میں دے دیا عارضی طور پر برطانیۂ عظمٰی کی حفاظت میں دے دیا گیا تھا ۔ پھر اسی صوبے میں بورنو اور د کُوه Dikwa کے شیخوں کی ریاستیں اور کچھ دوسرے انتظامی حلقے شیخوں کی ریاستیں اور کچھ دوسرے انتظامی حلقے بھی داخل کر دیے گئے۔

(۲) جغرافیه: بورنو زیادهتر ایک وسیع ریتلر میدان پر مشتمل ہے، جس کا پانی دو ندیوں میں بہتا ہے۔ یوب Yobe جو شمال میں مغرب سے مشرق کی طرف اور پیڈسرم Yedseram جو جنوب میں جنوب سے شمال کی طرف بہتر ہونے جھیل شاد کے دلدلی کناروں میں جا ملی ھیں۔ یه جھیل اس علاقے کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے۔ پہاڑی خد و خال فقط اس صوبے کے منتہا ہے جنوب اور جنوب مشرق میں پائے جاتے ہیں ۔ عہد قدیم میں دریاہے شری Shari بھی، جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہوا بحیرۂ شاد میں گرتا ہے، بورنو کی مشرقی سرحد تصور کیا جاتا تھا اور بلاد بگرمی [رك بان] [= باجرمي] سے بورنو كو جدا كرتا تھا۔ عہد وسطی کے ابتدائی جغرافیہ دان اور مؤرّخ اس نام کے خطّے سے واقف تھے، چنانچہ وہ چارلس پنجم (Catalan Atlas) کی قتلونی اٹلس (Catalan Atlas) میں پایا جاتا ہے اور اس کا ذکر العمری (م ۱۳۸۸ء)،

ابن خُلْدُون (م ۲ . بر ۱ ء)، المَقْرِيْزى (م ۲ بر ۲ م ۱ ور دوسروں نے کیا ہے ۔ الحسن بن محمد الوزان الزیاتی (Leo Africanus) م تقریبًا ۲ ہ ہ ۱ ء) نے اس خطّے کی سیاحت کی اور اس کا حال بھی بیان کیا تھا (کتاب ہفتم).

(m) نقل و حمل و تجارت: موثر کی جدید شاهراه (کانبو ـ میدوگری فورث لامی -Kano-Mai dugari-Fort Lamy سابقه کاروانی راستر (کانو، ککوه، بلمه کی طرح مغرب سے مشرق کی طرف پورے علاقر سے گزرتی ہے اور اس سین شمال و جنوب سے معاون راستے آ ملتے ہیں ۔ سیدوگری Maidugari میں ایک مستقل ہوائی مستقر ہے اور ناگہانی ضرورت کے تحت اترنے کے لیے دوسرے میدان بھی هیں \_ زمانهٔ قدیم میں سب سے بڑی تجارت برآمد غلاموں اور ہاتھی دانت کی تھی، اور اب ان کی جگه مونگ پهلی، کهالون، گوند، روئی اور بهت سی دوسری چھوٹی موٹی اشیا نے لے لی ہے ۔ درآمد مصنوعات پر مشتمل هے، خصوصًا سوتی اشیا پر۔ اندرونی علاقوں میں خشک مچھلی کی ، جو بحیرۂ شاد کے علاقوں سے آتی ہے، نمک اور تخم کولا (Kola nuts) کی اچھی خاصی تجارت ھوتی ہے.

(س) سعید است: یه خطّه صنعتی نهیں اور اس میں شہر بھی نهیں هیں ۔ جهاں تک مایحتاج زندگی کا تعلّق ہے یه خود کفیل ہے اور اس کی آبادی زیادہ تر زراعت پیشه ہے ۔ ۱۹۵۲ء کی سرشماری میں سے ۱۳۵۱ء کی سرشماری میں سے ۱۳۵۱ء کو د کھایا گیا ہے که وہ زراعتی اور ماهی گیری کے کام کرتے هیں ۔ اس کا سرمایه مویشی، بھیڑوں، بکریوں کے کثیرالتعداد گلوں نیز بحیرۂ شاد کی ماهی گاهوں پر مشتمل ہے.

ه ـ نسلسيں : اس خطّے کی آبادی، جس کا حال اوپر پیرا ، (ب) میں بیان کیا گیا ہے، کنوری، فُلانی [وَفُلْنی]، الحوصة [رك بان]، شُوّه عرب اور كچه

دوسرے قبائل پر مشتمل ہے۔ ۱۹۹۲ء کی سرشماری میں نائجیریا کے صوبے بورنو کے نمایاں اعداد و شمار یہ تھے: کنوری ۱۹۸۹، فکرنی ۱۹۸۹، برہ ۱۹۸۹، الحوصه ۲۵۳۸، شوه عرب ۱۹۸۹، بره ۱۸۸۲ کی تعداد کے ۱۳۸۸ کی تعداد کے بیشتر لامذھب قبائل بھی شامل ھیں، جو صوبے کے جنوبی اور جنوب مشرقی پہاڑی علاقوں میں رھتے ھیں، جنوبی اور جنوب مشرقی پہاڑی علاقوں میں رھتے ھیں، سرشماری میں مجموعی تعداد ۱۱۱۸۳۳ تھی۔

(ب) زبانیں: کنوری [رک بان] اس خطّے کی بڑی زبان ہے، لیکن وہ عوامی عربی بولی جو شُوہ عرب بولتے ہیں اور فُلْلاہ Fuffulde بھی جو فُلانی آرک بان] بولتے ہیں، اہمیت رکھتی ہیں۔ الحوصه Hausa قصبات کے تجارت پیشه لوگوں کے سوا بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ ہے دین قبائل کی اپنی بولیاں هیں۔ وہ لوگ جو زیادہ ترقی یافته مدارس کے تعلیمیافته ہیں انگریزی زبان بھی استعمال کرتر ہیں.

۲ - تاریخ: بورنوکی قدیم تاریخ سلطنت کانم میں عقبہ بن نافع مشرقی می کنری صحرا کے علاقہ تبو میں عقبہ بن نافع مشرقی می کنری صحرا کے علاقہ تبو میں بحیرہ شاد کے اوپر تبستی تک در آئے، جہاں کے باشند بے اساطیری روایت کے مطابق ''سو''. 80 تھے، ایک دیو پیکر نسل، جس کی ابتدا فزان سے هوئی تھی ۔ ایک روایت کی رو سے اس خطّے میں کانم کا پہلا بادشاہ سیف نامی ایک شخص تھا، جس کا دعوی تھا کہ وہ بنو حمیر کے سیف بن ذی یزن کا دعوی تھا کہ وہ بنو حمیر کے سیف بن ذی یزن کی اولاد میں سے ھے ۔ عہد قدیم میں اس علاقے کی حکمران جماعت مُعیی مادر اس کا مادہ کنوری زبان کے الفاظ مے علاقے کی حکمران) اور مغیرہ میں نظر آتا ہے جو بورنو کی مادر ملکہ کا خطاب تھا، جسے پہلے کی طرح اب

بھی خاصا اقتدار حاصل ھے ۔ اس امر کی بڑی قوی روایاتی اور بعض تحریری شهادتین موجود هیں که یه حکمران جماعت "سفید چمڑی" والی تھی \_ ایک معقول مفروضه یه ہے که شروع میں مادری نسب کی پابند تھی اور غالبًا اس کی اصل کا تعلق طوارق (جمع، جس کا واحد ''ترقی'' ہے ۔ عوامی زبان سیں "تئورگ" Tuareg سے) ہے ۔ سَیْفُوہ خانه بدوش لوگ تھے، جنھوں نے اپنے شمال کی يبو قوم كو اپنے اندر ضم يا مغلوب كر ليا اور سلطنت كَانم كى داغ بيل ڈالى، جس كا پاية تخت نجمى Njimi تھا ۔ کہتے ھیں کہ ان کے حکمرانوں نے ''سلطان بری بری Beriberi '' کو آباد ہونے کی اجازت دی تهی اور ایک روایت میں مسلمان یری بری کے ایک حملے کا ذکر ملتا ہے جو ۸.۰ میں یمن کی طرف سے براہ فرّان و کُور ہوا تھا۔ سلطنت کانم اگر پہلے نہیں تو گیارہویں صدی عیسوی تک مشرف به اسلام هو چکی تهی اور تیر هویں صدی عیسوی تک اتنی طاقتور هو گئی تھی کہ اس کا اثر شمال مشرق میں مصر اور جنوب میں دُکوہ تک پہنچ گیا۔ ابن خُلدُون ''شاہ کانم اور مالک بورنو'' کا ذکر کرتا ہے۔ اور بورنو سے یهاں بظاهر سلطنت کانم کا جنوبی حصه، یعنی بحیرۂ شاد سے دگوہ تک کا علاقه مراد ہے، لیکن ١٣٨٩ء كے قريب خاندان سيف كو كانم سے اس كے ایک رشته دار قبیلے نے مار بھگایا، اور بعد کی قبائلی نقل و حرکت کا نتیجه یه نکلا که کنوری قوم بعیرۂ شاد کے مغرب میں آگے بڑھی اور بالآخر اس نے . ے ، ۱ ع کے قریب دریا مے یئو [ = یو ] ۲۵ پر برنی نگزرگمو Birni N'gazargamu کی بنا رکھی جو بورنو کی سملکت اور کنوری قوم کا دارالحکومت بنا ـ یه تین صدیوں تک ان کا دارالحکومت رها، ا گو ۱۵۰ ع کے قریب ان کنوریوں نر خود نجمی

كو دوباره فتح كر ليا اور اپنے سابقه ملك كانم کو بھی بورنو کی نئی سلطنت کا ایک صوبہ بنا لیا۔ سولهوین صدی عیدوی مین اور قابل ''میون'' یا حکمرانوں کے ایک سلسلے کے تحت (محمد، ۲۵۲۹ تا هم ه وع، دونمه وم م تا سه ه وع، عبدالله جس کے عمد میں بورنو میں آ بسنے والے فلانیوں کا پہلی مرتبه ذکر آتا ہے، مہور تاری ورع)، سلطنت بورنو هر طرف بهت وسیم هو گئی اور وسعت پذیری کے اس عمل کو بلاشبہہ ۹۲ ہ ۱ء میں مراکش کے ھاتھوں بورنو کی حریف مغربی صحرامے اعظم کی سلطنت سُنْغر [= سُنْغوى] Songhay کے فتح ہو جانے سے تقویت پہنچی ۔ بورنو کے ان حکمرانوں میں غالبًا سب سے بڑا سے ادریس اُتُّمه (م ١٦٠٢ع) تھا، جس نے کانو Kano ایسے دور دراز علاقے تک کامیابی سے لشکر کشی کی اور آیر [رك بان] اور تبو [رك بان] كے قبائل كو بھى اپنا مطيع بنا لیا۔ مے ادریس نے مکّهٔ مکّرمه کا فریضهٔ حج بھی ادا کیا۔ وہ مَیْد گری کے نزدیک بحیرۂ الو Alo میں مدفون ہے۔ بورنو اس عروج کو پہنچنے کے بعد دو صدیوں تک خاموش و پر سکون رہا (سے علی ۱۹۳۰ تا ١٦٨٨ء نے تين حج كيے) ، مگر اس مدت ميں، كم از كم بعض اوقات، معلوم هوتا هے كه سلطنت بورنو کو اپنی مدافعت کرنا پڑی، کیونکه علی کو خود اس کے اپنے دارالحکومت میں بنو طُوارق اور بنو کوارفہ نے محاصرے میں لے لیا تھا، گو وہ ناکام رہے۔ اس کمزوری کے سمد و معاون اسباب کئی مسلسل سخت قحط سالی کے دور ہو سکتر ہیں۔ ایک قحط کی مدّت تو سات برس مرقوم ہے۔ نیز وہ عام ابتری بھی جو اہل مراکش کی فتح سنغے کے بعد پھیل گئی تھی ۔ انیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں فلانیوں نے مغرب میں اور آگے تک جہاد کیا تو اس کے اثرات بھی بورنو تک پہنچے کیونکہ

الحوصه كي ان رياستوں پر جو بورنو اور سكوٹو Sokoto کے درمیان واقع تھیں بورنو کی سیادت کو خطرہ لاحق ہوگیا ۔ ۱۸۰۸ء میں بورنو کے فلانی گُجبّه میں جمع ہوے ۔ مُے احمد بن علی کو شکست دی اور اس کے پاے تخت نگزرگُمُو کو تاخت و تاراج کر ڈالا (اس مہم کے کامیاب فلانی سرداروں میں سے ایک نے آگے چل کر ''سرکن بورنو'' کا لقب اختیار کیا اور کَتَکَمُ شہر اور امارت کی طرح ڈالی) ۔ مے احمد کانم کی طرف بھاگ گیا، جہاں اس نر وهاں کے ایک سرکردہ رئیس محمد الامین الکانمی سے امداد کی التجا کی ۔ اس سردار نے اسلامی دنیا میں دور دور تک سیاحت کی تھی اور اس کے علم و تقوی کی شہرت تھی ۔ اس نے مے احمد کو دوبارہ بحال کر دیا اور فلانیوں کو باہر نکال دیا، مگر مَے احمد کی وفات کے بعد وہ اس کے جانشین دونمه بن احمد کو شکست دینے کے لیے بہت جلد پھر آموجود ھوے۔مؤخر الذكر بھى باپكى طرح الکانمی سے امداد کا طلبگار ہوا ۔ اس نقطے پر پہنچ کر کہا جا سکتاہے بورنو کی تاریخ جدید کا آغاز هوتا ہے۔ الکانمی نے بنو فلانی اور بغرسی [= بگرسی] پر پھر فتح پائی اور سیف کے قدیم حکمران خاندان کو رسمی بادشاہوں کے طور پر بحال کر دیا، لیکن خُود مُککّوه میں قدم جما لیے ۔ یہیں ۱۸۲۲ء میں Denham نے اس سے پس پردہ مالک اقتدار هونے کی حیثیت سے ملاقات کی۔ ۱۸۲٦ء کے قریب اس نے سلطنت بورنو کو ریاستہاے الحوصہ پر دوبارہ مسلّط کرنے کی جو مزید کوششیں کیں وہ کچھ زیادہ کاسیاب نہ ہوئیں اور شکست کھا جانے کے بعد ١٨٣٥ء مين اس كا انتقال هو گيا ـ اس كا سب سے بڑا بیٹا عمر اس کا جانشین ہوا، جس نے بنو فلانی سے صلح کر لی ۔ اس گفت و شنید کے سلسلے میں عمر کی غیر موجود گی کے دوران میں سیف

کے لشکر کو ابتدا میں کچھ کاسیابی بھی ہوئی حتی که اس نے رباح کی خیمه گاه پر قبضه بھی کر لیا، لیکن انجام کار رباح کی افواج نے اسے مار بھگایا ۔ کیاری خود پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا ۔ اس طرح بورنو میں رباح کی مزاحمت ختم ہوگئی۔ رباح نے دکوہ میں فوجی حکومت قائم کر لی اور اپنے لشکر غارت گری کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اس کی حکومت کاملاً تخریبی تھی اور ایک وسیع رقبے میں اس نر بر حساب نقصان پہنچایا اور ابتری پھیلائی ۔ . . و و ع میں رباح نے فرانسیسی فوج کے ہاتھوں جو سیه سالار لامی Lamy کے ماتحت تھی شکست کھائی اور مارا گیا۔ رباح کا بیٹا فضل اللہ فرانسیسیوں کے سامنر سے مغرب کی جانب فرار ہو گیا ۔ انھوں نے اس کا تعاقب کیا اور انجام کار س اگست Captain Dangeville کے تحت اسے نائجیریا میں گُعبہ کے مقام پسر ایک معرکے میں ہلاک کر ڈالا (گجبہ اینگلو فرانسیسی سرخد پر . ه ، میل اندر برطانیه کے علاقے میں ھے ۔ یه سرحد کاغذ پر تو تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن سرحدی کمشنوں نے اس کی ارضی حدبندی اس وقت تک نہیں کی تھی جس کے باعث وھاں کے اس درجه غیریقینی حالات میں خاصی پریشانی پھیلی رہی) ۔ فرانسیسی حکّام نے مرحوم شہو کے بیٹے سندہ Sanda کو ریاست میں بحال کر دینے کی پیشکش کی تھی الیکن وہ ان کی شرائط کو پورا نہیں کر سکا۔ آخر کار برطانوی حکّام نے اس کے بھائی شہو بُکر جَرْبای ( = جربّی) کو لاکر خاندان کانمی کو بحال کر دیا ۔ شہو مُکّر پہلے م وم منگنو Mongunu میں متمکن هوا، پهر ککوه میں منتقل هو گیا اور انجام کار ۱۹۰۵ میں میدگری کے قریب پڑوہ میں مقیم ہو گیا، جو اب تک بورنو کا دارالحکومت چلا آ رہا ہے ۔ دکوہ جرمن کیمیرونز Kameruns کا حصّه هو گیا تها جسر ۱۹۱۸-۱۹۱۸ و عکی کے شاھی خاندان نے ودای (=وادای) کے حکمران کو طلب کیا کہ وہ الکانم کے خاندان کو باہر نکالنے میں اس کی مدد کرے ۔ یه سازش ناکام هو گئی ـ ابراهیم جو اس وقت ''مَے'''، یعنی سردار تھا، ١٨٨٦ء ميں قتل كر ديا گيا اور اس كا لؤكا علی جو خاندان سیف کا آخری وارث تھا، لڑائی میں مارا گیا۔عمر اب بورنو کا حقیقی اور قانونی حکمران بن گیا، اور اس نے ''مے'' کے بجابے ''شِہُو'' (شیخ) کا لقب اختیار کیا اور اس طرح نئے حکمران خاندان ''کانم ہو'' کی بنیاد ڈالی ۔ اس نے ککوہ کو جو ودای کے لہوگوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا، دوبارہ تعمیر کرایا ۔ اسی مقام پر ڈاکٹر بارتھ Dr. Barth نر اس سے ۱۸۵۱ء اور ۵۸۸ء میں ملاقات کی ۔ ودای کے ساتھ جنگ تقریباً مسلسل ہوتی رھی جس نے بورنو کو بہت کمزور کر دیا اور زندر Zinder کا دور دست مغربی خطّه قریب قریب آزاد هو گیا - ۱۸۹۳ء سین رباح (رک بان) کوئی دو هزار کا خوب مسلّح اور تربیت یافته لشکر لر کر ودای سے بورنو میں داخل هوا ـ یه لشکر اتنا طاقتور تھا کہ (بورنو کی) کوئی فوج بھی اپنے قدیم ہتھیاروں کے ساتھ اس کے سامنے میدان میں نہیں ٹھیر سکتی تھی ۔ اس نے اس وقت کے شہو، هاشم کے ایک سپه سالار کو أَمْجُه اور پهر خود ہاشم کو نگلہ کے مقام پر شکست دی ۔ اس کے بعد اس نے ککوہ کو فتح کر کے لوٹ لیا، بعد ازین دُکُوه آکر اسی کو اپنا صدر مقام بنا لیا اور وہاں کا وہ قلعہ تعمیر کروایا جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شہو ہاشم کے ایک چچیرے بھائی محمدالامین المعروف به کیاری ( = کیری) نے هاشم کو جو اب پناہ گزین تھا، چپکے سے قتل کروا ڈالا اور خود گیدم Geidam سے رہاح کے خلاف بڑھا ۔ دونوں فوجوں کا گُشگر کے مقام پر سامنا ہوا اور کیاری

عهو اع (تا دم تحرير)

۱۹۰۱ع پهر 1977 تا ١٩٢٢

جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد انجمن اقوام بورنو کی تاریخ کی تفصیلات حکومت نائجیریا کی نر برطانیه اور فرانس کی تحویل میں دے دیا، دُلُوہ ﴿ رودادوں میں ملیں گی. برطانیہ کے علاقے میں آیا۔ موجودہ صدی میں بورنو اور دكوه كے شمو ( = شيوخ) شهو محمد الاسين الكانمي (وفات بمقام كُـكُـوه ه١٨٣٥) شهو عبدالرحمن شہر عمر =111. 11100 (جس نے شہو عمر کے خلاف بغاوت کی اور ۱۸۵۸ء میں بمقام ککوہ قتل کر دیا گیا) شهو ابراهيم شهو هاشم ١٨٩٥ تا ١٨٨٥ سممراتا مممرع ١٨٨٠ تا ١٨٨٠ء شهو عمر رئيس د كوه شهو محمد الامين (کیاری) ١٩١٤ تا ١٩٠٢ (جسے رہاح نے۱۸۹۳ء میں قتل كروا دبا) شهو عدر (سنده کیارسی) د کوه کا شهو عاورتا عمواء اور بورنو کا شہو ١٩٣٤ع سے (تا دم تحریر) شهو مصطفح شہو عمر دڭوه كا شهو (سنده کره)

۱۹۰۲ تا ۱۹۰۲

ے۔ مذهب: کنری، فلانی، شوه عربوں اور العوصه کا دین اسلام اور ان کا فقہی مذهب مالکی هے ۔ طریقت میں قادریّه (رک بآن) اور تجانیّة (رک بآن) کے حامی سب سے زیادہ هیں، اگرچه سُنوسیّة اور شاذلیّة (رک بآن) سمیت دوسرے طریقوں کے نمائندے بھی پائے جاتے هیں ۔ کلیساے اخوان نمائندے بھی پائے جاتے هیں ۔ کلیساے اخوان دمائندے بھی پائے جاتے هیں ۔ کلیساے اخوان جماعت صوبے کے جنوبی علاقے کے بُرہ قبیلے میں سرگرم عمل ہے ۔ یه بات یقینی معلوم هوتی ہے سرگرم عمل ہے ۔ یه بات یقینی معلوم هوتی ہے سرگرم عمل ہے ۔ یه بات یقینی معلوم هوتی ہے دونته رفته مفقود هو جائے گی.

۸ - ستفرقات: قابلِ ذکر یورپی مستکشف جو بورنو گئے، یه هیں: ڈنهم Denham اوڈنے Oudney اور کلیپرٹن Denham (۱۸۲۳) (۱۸۲۳)، بارته Barth اور کلیپرٹن ۱۸۵۳ سے ۱۸۵۰ سے ۱۸۵۰ تک جس نیے ککوه میں ۱۸۵۱ سے ۱۸۵۰ سے ۱۸۵۰ تک طویل قیام کیا اور اس خطّے کے حالات اور تاریخ کے متعلق بہت سی معلومات جمع کیں، Vogel کے متعلق بہت سی معلومات جمع کیں، Beurmann (۱۸۹۰)، نیاخشی گل Rohlfal (۱۸۹۰) میازی (ولفس Rohlfal)، نیاخشی گل Matheucci (۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰) Massari اور مساری Monteil

The Muhammaden: S.J. Hogben (1): مآخذ (۲) ، هم ۱۹۳۰ ، آو کسفر و ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، آو کسفر و ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰ ، ۱۹۳۰

(C. E. J. WITTING)

بورنیو: Borneo بَرْنَے Brunai کی بگری هوئی شکل هے (جو برطانوی شمالی بورنیو کا ایک شہر شے اور ہ درجر عرض بلد شمالی اور ۱۱۰ درجر طول بلد مشرقی پر واقع هے)، جس کا اطلاق انڈونیشیا کے عظیم جزائر سنڈہ میں سے سب سے بڑے جزیرے پر، غالبا چودھویں صدی عیسوی سے اور بہر حال سولھویں صدی سے پرتگیزوں کی جانب سے کیا جانر لگا۔ اس جزیرے کا بڑا حصّہ اب كَلِيمَن تَن Kalimantan كملاتا هے اور اندونيشي جمہوریّہ کا ایک صوبہ ہے ۔ اسلامی مطالعات کے نقطهٔ نظر سے اس جزیرے کی اهمیت بہت کم ھے، کیونکه بورنیو کے اندرونی علاقے کی تقریبًا کل آبادی بر دین هے ـ اسلام اور عیسائیت کا نفوذ ساحل علاقوں میں هو گیا هے حمال سے وہ آهسته آهسته اندرونی علاقوں کی طرف پھیل رہے ھیں ۔ مہم و و سے سیاسی حالات عبسائی مذاهب کی بجائے اسلامی تبلیغ کے لیے سازگار هو گئے هیں ـ مقامی اسلام کی نوعیت وهی هے جو هم انڈونیشیا [راک بان] کے دوسرے مقامات میں دیکھتر ھیں ۔ مسلمانوں کی سرگرمی کا اھم مرکز فقط مغربی ساحل پر پون تیانک Pontianak (رك بآن) هے.

(C. C. Berg)

مورى: تاج الملوك رك به بورى (بنو). \*

بوری برس: بن آلپ آرسلان جسے سلجوتی برکیاروق نے آرسلان آرغون کے مقابلے میں بھیجا تھا جو آلپ آرسلان کا ایک اور بیٹا تھا اور خراسان میں خود مختار ہو جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کی اس نبرد آزمائی میں پہلے بوری برس کو کامیابی ہوئی، لیکن ۱۹۸۸ھ/ ۱۹۰۵میں جب دوسرا مقابلہ ہوا تو اس کے دستے تتر بتر ہوگئے، وہ خود گرفتار ہوا اور اس کے بھائی کے حکم

سے اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا. مآخذ : (۱) ابن الآثیر، ۱۰ : ۱۷۹ : (۲)

· You : Y'Recueil : Houtsma

(ادارهٔ 10 جدید)

بورى بن أيوب: رك به ايوبيه.

بوری بن تکین : رک به تره خانیه .

بُوري (بنو): ایک ترکی النسل خانواده جس نے ے وہ مار، ۱۱-۳، ۱۱ء سے وہ م مار، ۱۱ء تک دمشق میں حکومت کی ۔ اس کا بانی سلجوقی سلطان، تَتَشُى (رَكَ به سلجوقیه) کے بیٹے شمس المُلوک دُقاق کا اَتابک (رک بان) تھا ۔ یه اتابک جس کا نام تُعْتَكِين تها اور لقب ظهير الدين تها، سلطان تتش کا معتمد علیه تھا اور اس شہزادے نے کئی سال پہلر، یعنی ۸۸سه/ ۹۰، وء میں اسے دمشق کے نظم و نسق کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ دقاق کی وفات (۱۲ رمضان ۱۹۸ م جون س. ۱۱) کے بعد تغتکین متوفی شہزادے کے کمسن بیٹے تتش کے نام پر بدستور حکومت کرتا رہا، لیکن تُتُش نے بھی اپنے باپ کے بعد جلد ھی داعی اجل کو لبیک کہا اور اسی وقت سے تُغتّکین دمشق کا مالک و مختار بن گیا ۔ اس کے خانوادۂ حکومت کی بنا پڑ گئے اور یه اس وقت تک قائم رها جب تک امیر نور الدّین زنگی نے ۱۰ صفر ۹۹۵ه/۲۰ اپریل س ۱۱۵ء کو دمشق فتح کر لیا ۔ تُغْتَکین ۸ صفر ۲۲ه ه/ ۱۱ فروری ۱۱۲۸ میں اپنی وفات تک حکومت کرتا رہا اور اس کا بیٹا تاج الملوک بوری اس کا جانشین ہوا۔ تاج الملوک کو مار ڈالنے کا ایک اقدام کیا گیا، جس کے نتیجے کے طور پر اس نے ۲۱ رجب ۲۹ه ۱ مون ۱۱۳۲ کو وفات پائی ۔ اپنی وفات سے ذرا قبل تاج الملوک نے اپنے بيثے ابوالفضل اسمعيل المعروف به شَمْسُ المُلُوك كو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، لیکن وہ بھی اپنر

غلاموں کے هاتھوں خود اپنی ماں کے حکم سے ۱۳ ربيع الآخر ۲۰۵۹ . ۳ جنوري ۱۱۳۰ كو قتل كر ديا گيا ـ اب اس كا بهائي شهاب الدين محمود تحت نشين هوا، جسع ٢٣ شوال ٣٣٥ه/ ۲۳ جون ۱۱۳۹ء کو اسی کے تین نوکروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی جگہ لینے کے لیے اس کے بھائی جمال الدین محمد والی بَعْلَمَک، کو طلب کیا گیا، لیکن وه بیمار هو کر ۸ شعبان ٣٣٥ه / ٢٩ مارچ . ٢١٠٠ كو فوت هو گيا ـ اب فوجی سرداروں نے جمال الدین کے بیٹے عبدالدولد ابوسعيد أبَّق الملقّب به مُجيِير الدّين كو تختِّ حكوست پر بٹھایا، جس نے نظم و نسق کی تمامتر ذمے داریاں اپنے اُتابک معین الدین اُنر [ اُنز] کو سونپ دیں تا آنکه مؤمِّر الذكر نے ٢٣ ربيع الآخر ١٨٥٨ / . س اگست ۱ م ۱ ، ع کو وفات پائی .. اس کے بعد اس نے زمام حکوست خود اپنے ھاتھ میں لے لی، لیکن جلد هی اسے نور الدین زنگی کی سیادت قبول کرنا پڑی، جس نر ۱۱۰۸ء میں اسے دمشق سے

یه خاندان پچاس برس تک برسرِ حکومت رها ۔ اس دوران میں بوری فرمانروا سند حکومت خلیفه اور سلطانِ بغداد سے حاصل کرتے رقے ۔ مؤخّر الذکر معقول تحفّے تحائف کے معاوضے میں اس ریاست کے داخلی مسائل میں کوئی دخل نه دیتے تھے .

اس سارے عرصے میں بوری فرمانروا ایسے حالات سے دو چار رہے جو اکثر و بیشتر ان کے لیے بہت دشوار تھے ۔ جب تُغتکین نے زمام اقتدار سنبھالی تو دمشق کا علاقه انطاکیه، طرابلس اور بیت المقدس کی افرنجی (Frankish) ریاستوں سے ملا ھوا تھا ۔ بیت المقدس کے افرنجی اُن علاقوں میں تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے جہاں سے دمشق کو سامان خوراک فراھم ھوتا تھا، یعنی

حوران سے، اور بالائی اردن اور یرموک کے میدانوں سے \_ یه علاقے ان کے لیے ناگزیر تھے اور انھیں پوری طرح کھو دینے کے خطرے کو دور کرنے اور دمشق اور مصر و عرب کے درمیان آمد و رفت برقرار رکھنے کے لیے بوری فرمانرواؤں کو کئی بار افرنجیوں سے گفت و شنید کرنا پڑی بلکه ان سے اتحاد اور دوستی کے عہدناسے بھی کیے۔ ہوری اس پر اس لیے بھی آسانی سے آمادہ هو گئے که ان کے مسلمان همسایر ان عهدناموں کو همیشه اندیشے کی نظر سے نه دیکھتے تھے۔ تفتکین نر مصری فوجوں سے بھی تعاون کی کوشش کی جو ابھی تک کئی ساحلی مقامات، مثلاً صور پر قابض تهیں، لیکن یه کوشش ناکام رهی اور اس کا کوئی نتیجه برآمد نه هو سکا ـ دوسری طرف فرمانروایان دمشق کی پیچ در پیچ سیاست سے بغداد کے فرمانروا ایسر بد ظن رہے که والیان دمشق کو بارہا سلطان اور خلیفہ کے روبرو حاضر ہو کر اپنر اقدامات کی صفائی پیش کرنا پڑی ۔ بالآخر م، ۲۰۵۸ اسے جب زنگی امیر عمادالدین اور اس کا بیٹا نورالدین، حلب کے مالک ہو گئر تو وہ روز بروز دمشق کے لیے خطرناک بنتے چلے گئر۔ شمس الملوک کے سوا جو اپنی ہلاکت کے وقت شہر کو عمادالدین کے حوالے کرنے کی تیاریاں کر رھا تھا، بوری فرمانروا حلب کے حاکموں کی جوع الارض سے بچنے کے لیے افرنجیوں كى اعانت حاصل كرنے ميں كوئى مضائقه نه سمجهتے تھر، مگر دوسری صلیبی جنگ کے دوران (جولائی ٨١١٦ع) مين دمشق پر افرنجيون کے لاحاصل حملے سے اس حکمت عملی کا خاتمه هو گیا اور نورالدین کو دمشق پر جلدی سے قبضہ کر لینر کا بہانہ مل

م بوری عمد حکومت میں شمر کی داخلی حالت

بھی کچھ کم پر آشوب نہیں رھی ۔ شہر کے ادنی طبقر کے لوگ بعض اوقات نہایت مفسدہ برداز برقاعده فوج (آمداث) کی شکل میں منظم هو جاتر تھے اور اکثر اُن مَنچلے افراد کے زیر قیادت، جنهیں "رئیس" کہا جاتا تھا، شہر کی سیاسی زندگی میں حصه لینے لگتے تھے۔ اس برقاعدہ فوج کے مقابلے میں دیمی طبقہ تھا جس نے کم از کم ایک بار ان کی عملاً مخالفت کی ـ اس فریق نر بھی اسمعیلیوں [رك بان] یا باطنیون کے زیر قیادت بالخصوص ٢٢٥ه/ ١١٢٨ع مين بهت اهم حصّه لیا، جبکه بعض اعلٰی مناصب پر فائز افراد بهی خفیه طریقے پر ان سے سل گئے تھے، یه پہلی بار نه تھی کہ اسمعیلیوں نے دمشق کو اپنی سر گرمیوں کا اکھاڑا بنایا؛ انھوں نریہاں کئی سیاسی قتل کرائر ۔ ۱۸ ربیع الثانی ۲.۵ه/ ۲ اکتوبر ۱۱۱۳ ع کو امیر مودود، والى موصل كا قتل اس سلسلر مين خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ۱۱۳۲ء میں امیر تاج الملوک بهی انهیں کا شکار هوا.

اپنی حکومت کے خاتمے، یا خاتمے سے ذرا قبل تک بوری حکمران یا تو اپنے ترکی دستوں کی حمایت پر اعتماد کر سکتے تھے جن کی وفاداری میں کبھی کمی نه آئی یا متوسط طبقے کے شہریوں کی غیرجانبداری پر، گو ان کی مالی امداد روز بروز کم هوتی گئی۔ مؤخر الذکر اس خاندان کے مخالف نه تھے بشرطیکه نظم و نسق قائم رہے اور جہاں تک هو سکے تجارتی لین دین میں حفاظت کی حکومت ضامن هو، لیکن جب تاج الملوک بوری کی وفات کے بعد صورت حال ابتر هوئی تو متوسط طبقے کے لوگ نورالدین کے رعب داب سے روز بروز متاثر هوتے چلے گئے اور انھوں نے اسے دمشق میں داخل هونے کی آسانیاں بہم پہنچائیں.

غرض جب تک خانوادهٔ بوریه کی حکومت

تغتکین اور اس کے بیٹے جیسے قابل افراد کے ھاتھوں میں رھی، اسے دمشق میں اپنا اقتدار قائم رکھنے میں کسی طرح کی دشواری پیش نه آئی، لیکن معین الدین اُنر کے نظم و نسق سے قطع نظر آخری بیس سال کی خصوصیت یا تو خونریز رقابتیں رھیں اور یا روز افزوں اقتصادی مشکلات ۔ پھر دمشق کی آبادی، بالخصوص یہاں کے خوشحال طبقے نے کہھی ته دل سے خانوادہ بوریه کی حمایت نہیں کی تھی، اسے اب اپنا مقدر اس خاندان کے ساتھ وابسته رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نه آتا تھا ۔ چنانچه جب اس کا آخری فرمانروا مجیرالدین شہر سے رخصت ھوا تو لوگوں نے اگر مخاصمت نہیں، تو ہے اعتنائی دکھائی.

Recueil des Historiens des Croisa- (נ) 1 7 'Hist. Or. to 3 m ir i 7 ides Hist. Occ. (ابن الأثير الكامل في التاريخ سے اقتباسات) و ب (Histoire des Atabecs de Mossoul) اسی مصنف کے قلم سے)؛ (۲) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، طبع Amedroz زير عنوان History of Damascus ، ص ٢٦٠ تا ه ه ه ، لائلن م . و ، ع ، جزوى ترجمه از H.A.R. Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades نثلن Dames de 1075 à 1154 : R. Le Tourneau 9 5 1 9 77 دمشق ۱۹۰۲ ع : (Cl. Cahen (۳) ع ا La Syrie du Nord à l'èpoque des Croisades et la principauté franque : R. Grousset (מי) ביים 'd' Antioche Histoire des Croisades et du royaume franc de :S. Runciman (๑) ביי און פין יוי יון ניין יוי יון יויין יויין יויין יויין יויין יויין יויין יויין יויין יויין יויי A. History of the Crusades کیمبرج ۱۹۰۱ء، ج (1) T. (A. History of the Crusades (7) 17 ينسلوينيا ههه وعر

(R. LE TOURNEAU) الْبُورِيْني : بدرالدين الحسن بن محمد الدِّمَشْقِي

المُقُوري، ايك عرب مورّح اور شاعر، وسط رسضان ۳۹۹۹ جولائی ۲۰۰۱ء میں جلیل (Galilea) کے علاقر میں صفوریہ کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ دس برس کے سن میں اپنے باپ کے همراه دہشق آیا جہاں اس نر مدرسة المالحية مين تعليم بائي ـ سروه / ١٥٦٦ - ١٥٦٦ مين قعط کے باعث حار برس اسے بیت المقدس میں رہنا پڑا تو تعلیم کا سلسله منقطع هو گیا تھا۔ اس کے بعد تکمیل کر کے اس نر کئی مدارس میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیر ۔ . ۲ . ۵ ها ١٦١١ء ميں اس نر شام کے قافلۂ حجاج ميں قاضي کے فرائض انجام دیے ۔ ۱۳ جمادی الاولی ۲۰،۱۵/ ۱۱ جون ه ۱۹۱ ع کو وفات پائی ـ اس کی اهم تعرین تصنيف تراجم الأعيان من أبناء الرمان كي نام سے ایک مجموعۂ سوانح ہے جس میں ۲۰۰ افراد کے اجوال درج ھیں ۔ یہ حالات اس نر طویل وقفوں کے ساتھ جمع کیے اور ۱۰۲۳ھ/ ۱۹۱۸ء میں كتاب مكمل كي - ١٠٠٨ ه/١٠٦٠ عدي فضل الله بن محب الله نے اسے مرتب کر کے مع ایک تکملے Verzeichnis der : Ahlwardt عنائع كيا (قب ) كيا ( Die: Flügel أمماره arab., Hdss . . . Berlin arab., pers. und türk. Hdss . . . Wien فهرست المكتبه الخديوية، ه: ٣٠)؛ اس كا ديوان، استانبول (کوپرولو، شماره ۱۲۸۵) میں محفوظ ہے۔ اس کی چند نظمیں برلن ( مراثی بر صوفی سعمد بن ای البرکات القادری، دیکھیے Ahiwardt، کتاب سذكور، شماره ،٥٨٥، ٣)، كوتها (مكتوب منظوم بنام أَسْعَد بن مُعين الدِّين التّبريزي الدّستقي، مع جواب از اسعد قب Die arab. Hdss. der herzogl. : Pertsch (Bibl. شماره سم، ۲۳) اور لنڈن (Catalogues ري (۲ ، ۹۳ ، شماره . ۲ Codd. Or. Mus. Brit. سوجود ہے۔ علاوہ بریں اس نے دیوان عسر بن الفارض کی ایک شرح بھی لکھی تھی (چاپ سنگی،

قاهره ١٠٠٢ه ( ١٠٠٢ه مين اس نے التائية الصغری کی شرح مکمل کی، قب Derenbourg : ... مکمل کی، قب Les Mss. Or. de l'Escurial

(C. BROCKELMANN)

بُّوزُ آیه : سلجوتوں کے تحت ولایت فارس کا والی \_ اصل میں وہ اس ولایت کے امیر منگوبرس [ = منکسرس] کی طرف سے خوزستان کے صوبے میں نائب تھا ۔ جب اس کے بالا دست [منگوبرس] نے اپنے اسیروں دو ساتھ لے کر سلطان مسعود سلجوقی پر فوج کشی کی تو بوزابه بھی اس کے لشکر میں شامل تھا۔ جنگ کرشنبه میں منگوبرس گرفتار ہو گیا (دیگر مآخذ اس جنگ کا مقام بنج انگشت[=بنجن کشت] بتاتے هیں) اور کچھ دن بعد مار ڈالا گیا (۲۳۰ه/ ۱۱۳۸ - ۱۱۳۸ع) -فتح کے بعد سلطان کی فوج نے دشمن (منگوہرس) کے فوجی پڑاؤ کو لوٹنا شروع کر دیا تو بوزابه نے اس پر حمله کر کے اسے تتّر بتر کر دیا ۔ سلطانی حشم و خدم کے بہت سے سر بر آوردہ امیر گرفتار کر لیے گئے۔ خود سلطان نے بڑی مشکل سے اپنے آتابک قرہ سُنقر کے همراه بھاگ کر جان بجائی۔ اپنے آقا (منگوبرس) کے مار ڈالے جانے پر غضبناک ھو کر بوزایہ نے سارے قیدیوں کو قتل کر ڈالا جن میں قرہ سنقر کا لڑکا بھی تھا۔ اتابک قرہ سنقر نر اپنر فرزند کا انتقام لینے کے لیے دوسرے سال

فارس پر چڑھائی کی اور سلجوتی شاھزادہ سلجوق شاہ کو وهاں متمکن کر دیا، لیکن قرہ سنقر اپنی فوج سميت بمشكل هي واپس هوا تها كه بوزايه جو اس اثنا میں سفیددز (القلعة البیضاء) کی طرف نسیا هو گیا تها، دوباره آ نمودار هوا اور اس نر سلجوق شاہ کو جس کے پاس کوئی سامان مدافعت نه تها شکست دی (۳۳ م ۸ م ۱۳۹ م ۱۰۰۱) -سلطان مسعود مجبور هو گیا که ولایت فارس اس کے حوالے کر دے ۔ پھر بوزابه کو موقع مل گیا که وہ اپنی اس کامیابی کی دوسرے دو امیروں عباس حاکم ری اور عبدالرحمن طّغایرک سے اتحاد در کے مزید توثیق کر لر ۔ سلطان نر کچھ دن تو ان لوگوں سے دب کر گزر کی، لیکن آخرکار وہ مؤخّر الذكر دو اميرون كو قتل كرا دينر مين کامیاب ہوا اور ان کے تسلّط سے آزادی حاصل کر لی . بوزابه نر سلطان پر چڑھائی کر دی، مگر مرج قره تکین کی جنگ (۱۱۳۵ه میر) میں گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ مرج قرہ تکین ہمذان سے ایک دن کی مسافت پر ہے ۔ معلوم هوتا ہے بوزابه نے شیراز میں اپنے حسن انتظام کا اچھا نقش چھوڑا تھا ۔ ان تمام سپه سالاروں کے قدم به قدم چلتے ہوے جن کی تعلیم و تربیت سلجوقی روایات کے مطابق هوئی تھی اس نے ایک مدرسه قائم کیا جس کے اخراجات کے لیے بہت سی جائداد وتف کر دی۔ پہلے یہ مدرسه حنفی تھا، مگر آگے چل کر شافعی هو کیا.

مآخذ: (۱) ابن الأثير: الكاسل، ۱۱: ۰۰ بعد: (۲) عماد الدين الأصفهاني، در بنداري، طبع بعد: (۲) عماد الدين الأصفهاني، در بنداري، طبع Recucil: Houtsma نيشاپوري: سلجوق نامه، طبع Gelaleh khawār: (۳) احمد زرگوب: شيراز نامه، طبع بهمن كريمي - تهران احمد رويمي - تهران

(CL. CAHEN)

بوزجه أده : [= بوزجه آطه] Tenedos كا تركى نام ۔ یه ایک جزیره هے جس میں زیادہ تر یونانی آباد میں اور آبنا ے (درۂ دانیال) کے راستے اس کی زد میں هیں \_ معاهده تورن (Turin) کی رو سے وینس اور جنوآ اس پر رضامند هو گئر که بوزجه اده کو غیر عسکری بنا دیا جائے ۔ وینس والوں نے آبادی کو اقریطش (کریٹ) میں منتقل کر دیا اور یہ جزیرہ کلاوییژو Clavijo کے زمانر تک غیرآباد هی تها \_ [سلطان] محمد ثانی نر بوزجه اده میں ایک حصار تعمير كيا جسر اوليا [چلبي] نر "متين" يعني مضبوط و مستحكم لكها هے . آبنا بے میں داخل ھونر کے لیر موافق موسم کا انتظار کرنر والر جہاز اس جزیرے کی پناہ میں ٹھیرا کرتے تھے ۔ اس کا نام بحری مهمات کے تذکروں میں اکثر آیا ھے۔ وینس والوں نے اس پر رمضان ۱۰۹۹ه/ جولائی ١٦٥٦ء مين قبضه كيا اوريه ايك سال سے زائد مدت تک انھیں کے فیضر میں رھا۔ ۱۹۱۲ء میں یونانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔لنڈن کے ۱۹۱۳ء کے تصفیے میں جرمنی کے اصرار پر قرار پایا که بوزجه اده ترکی کو واپس مل جانا چاهیر، لیکن جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے یونان نے اسے اپنے ہی

تسلّط میں رکھا ۔ معاهدہ سیورے (Sèvres) کی رو سے بنوزجه ادم اور امبروز (Imbros) یسونان کسو دے دیر گئر (دفعه ۸۸)، لیکن غیر عسکری بنا دیر گئر (دفعه ۱۵۸) ـ معاهدهٔ لوزان (Lausanne) کی رو سے وہ ترکی کو واپس مل گئر، مگر ان میں ''مقامی آبادی سے مر کب خاص قسم کا نظم و نسق'' قائم کیا گیا ۔ یہ بھی شرط تھی کہ پولیس میں مقامی لوگ بھرتی کیے جائیں اور یہ جزیرے ایسر ترکی یونانی معاهدوں سے مستثنی رهیں جو باهم آبادی کے مبادلے کی بابت کیے جائیں. مَآخِذُ : بوزجه اده كا اتفاقيه تذكره ان وقائع اور مختصر تذكروں کے ضمن میں بہت سی جگہ آیا ہے جو ذیل کے مصنفین نے اپنی مکتوبات و مقالات میں درج کیے هیں۔ کلاویژو Clavijo، بونڈل مونٹی Buondelmonti طافور Tafur، اوليا چلبي Evliya Čelebi، سپون Tafur، كوول Covel، گريلوك Grelot اور ثورنه فورث . Tournefort

#### (C.F. BECKINGHAM)

الدوزجاني: رك به ابوالوفاه.

بوزُوق: (رَكَ به يوزغاد [ = يوزكت].

بوزنطي: رك به روم).



## زیادات و تصحیحات

## **اجلد**

#### تصحيحات

| . صواب     | خطا      | سطر | عمود | صفحه |
|------------|----------|-----|------|------|
| ابن الفارض | ابن فارس | ۲.  | 1    | 784  |

### جلد ۲

### ز یادات

|                                                                                                 | زيادات                  | سطر | عمود | صفحه     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|----------|
| (قب طبقات اکبری "باراده سیر": فرنسته:                                                           | ''حج هوا'' کے بعد       | ۱۷  | ŗ    | ۲۳۷      |
| ''بقصد سیر عالم'')  (جس نے امیر تیمور کی وفات کے بعد سمرقند سے                                  | " گیا" کے بعد           | ۲۳  | ۲    | ۲۳۷      |
| بھاگ کر پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا)<br>اور مؤخرالذکر نے پیچھا کر کے اسے کشمیر سے<br>باہر نکال دیا | (''حون . ١٣٢ع)'' كے بعد | ۲۸  | •    | ۲۳۷      |
| بسر سہاں دیا<br>(یعنی جس علاقے میں چوری ہو جاتی تھی<br>وہاں کے امرا کو تاوان دینا پڑتا تھا)     | ''جاری کیا'' کے بعد     | 9   | ۲    | * ~ ^    |
| اس نے عوام سے تحائف اور نذرانے وصول کرنے<br>کا سلسلہ بند کر دیا ۔                               | ''کرائے۔'' کے بعد       | ۱۳  | ٣    | <b>ተ</b> |
| فرشته لکھتا ہے کہ بادشاہ زمین کی آبادکاری کی                                                    | ''مقرر کیا ۔'' کے بعد   | ۲.  | ۲    | 7 17 1   |
| طرف اس قدر متوجہ ہوا کہ سارے کشمیر<br>میں زمین کا کوئی رقبہ بے آب یا غیر سزروعہ                 | ·                       | ••  |      |          |
| ته رها ـ                                                                                        |                         |     |      |          |
| اس کی مجالس میں هندو اور مسلمان اهلِ                                                            | ''دعوت دی ۔'' کے بعد    | ٣٢  | ۲    | 7 m A    |
| دانش <i>موجود</i> رہتے تھے                                                                      |                         |     |      |          |

# (ب) ت**صحیحات**

| صواب                                                                | خطا                              | سطر                                     | عمود       | صفحه                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| شَذرات _شَذَرات الذَّهَب                                            | شَذَارت = شَذَارَت الذَّهب       | 17                                      | 1          | Ų                                     |
| جزءا<br>م                                                           | جزء                              | ۲ ۰                                     | ۲,         | 1                                     |
| اخوند                                                               | الحوند                           | ۲.                                      | 1          | 1 7                                   |
| البَـبغا.<br>مَـوْمِ                                                | ألببغا                           | 1.4                                     | ۲ .        | * **                                  |
| البيغا<br>م                                                         | البغا<br>م                       | Y 0                                     | ۲          | * * *                                 |
| صور<br>م                                                            | <u>صور</u>                       | 17                                      | •          | * ^                                   |
| حديقة المرام                                                        | حديقةً المرام                    | 1 00                                    | 1.         | ٦٣                                    |
| زا <b>ب</b> ل<br>ڪ                                                  | زامل                             | ۲۹                                      | ۲          | P 🔨                                   |
| <b>مک</b>                                                           | <u>ھے</u> کہ<br>ا                | , <b>*</b> *                            | <b>Y</b>   | A.P.                                  |
| بنایا<br>م ہ                                                        | بنائے<br><b>م</b> ر ز            | . 1 m                                   | 1          | 1 • 9                                 |
| مصعب<br>کرامات                                                      | مص <i>عب</i><br>. ا .            | ٦ .                                     | ۲          | . 10.                                 |
| نراهات<br>وغیره کا                                                  | ً معجزات                         | ۲٦                                      | ,          | T = 1                                 |
| وعيره ٥<br>خميه                                                     | وغیره<br>                        | ٣٢                                      | ۲          | 797                                   |
| حمیه<br>سوراخدار                                                    | خميه                             | •                                       | 1          | ro2                                   |
| ښوراخدار<br>برغش                                                    | کے سوراخدار<br>تیم               | ٣                                       | 1          | ٣٦٠                                   |
| بر <i>طس</i><br>کا                                                  | برغش<br>کی                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ٣          | #1#                                   |
| مشتقات                                                              | ى<br>مشقات                       | ۱۳                                      | ۲          | m12                                   |
| اشاعت                                                               | اُشاعت                           | <b>r</b>                                | 1          | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| سے<br>تصویریں                                                       | اس <i>احت</i><br>تصویر <i>ون</i> | 7 0                                     | * <b>1</b> | 617                                   |
| برادر<br>برادر                                                      | نصوی <b>رون</b><br>بردار         |                                         | ne v       | 017                                   |
| بر ر<br>ڈالے ہوے تھے                                                | برصر<br>ڈالے دیے تھے             | ۳٠                                      | · <b>1</b> | 0 0 7                                 |
| اس کا رس                                                            | کا رس                            | 17                                      | 1          | 741                                   |
| اويغور                                                              |                                  | ۲۹                                      | <b></b>    | 794                                   |
| الكنة الكنة                                                         | بي ور<br>لکنه                    | ۸                                       | <b>Y</b>   | 272                                   |
| ر -<br>تواریخ                                                       | ایغور<br>لکنه<br>ر-<br>تواریخ    | ۲٦                                      | 1          | 494                                   |
| ر<br>پوچه                                                           | بجهارت                           | ۲۸                                      | 1          | ۸۰۷                                   |
| اویغور<br>لکنهٔ<br>تواریخ<br>بوجه<br>قبضے<br>قبضے<br>العبدی<br>مجلس | <del>- به ر-</del><br>قضیر       | ۳۲                                      | •          | A 0.8                                 |
| العبدى                                                              | نے<br>العیددی                    | ۳۱                                      | 1          | A = 0                                 |
| مجلس                                                                | قضیے<br>العبددی<br>مجلّس         | 11                                      | . <b>'</b> | A A A                                 |
|                                                                     | <b>5</b> ·                       | • •                                     | 1          | <b>^^1</b>                            |

|            | (ج)       |      |          | •     |
|------------|-----------|------|----------|-------|
|            | سحيحات    | تَّه |          |       |
| صواب       | خطا       | سطر  | عمود     | صفحه  |
| چاھیے      | پا ھیے    | ۲    | 1        | 928   |
| جس         | ېس        | Y 6  | 1        | 9 • ^ |
| <u>ح</u> س | بس        | ۲۳   | 1        | 914   |
| تقوٰی      | تقوى      | ٣.   | 1        | 970   |
| ، نے       |           | ۲٦   | <b>T</b> | 977   |
| علاول      | آلااول    | 44   | ٣        | 900   |
| علاول      | آلااول    | ٣    | 1        | 902   |
| علاول      | آلااول    | T ~  | •        | 909   |
| چاھیے      | پاهیے     | . *  | 1        | 948   |
| بوزجه آده  | بوزجه أده | •    | •        | 1.7.  |

.<del>-</del>

جملہ حقوق بحق پنجاب یو نیور سٹی محفوظ ہیں مقالہ نگاریا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پر اس کا کوئی مقالہ یا تعلیقہ یااس کا کوئی حصہ یااس کا ترجمہ شائع کرنے کی اجازت نہیں

باراول:

سال طباعت: ۸۹ ۱۳۸۹ هر ۱۹۲۹ء

مقام اشاعت: لا بور

ناشر: سيد شمشاد حيدر 'رجسرار پنجاب يونيور شي لا هور `

طابع: مسٹر امجد رشید منہاں ناظم مطبع

مطبع: پنجاب یو نیور سٹی لا ہور

باردوم:

ناشر: کرنل(ر)محمد مسعودالحق رجشرار پنجاب یونیورسی کلا ہور

طابع: عبدالمتين ملك

مطبع: ادبستان ۴۳ -رین گن روژ کلا بهور

سال اشاعت: ۲۰۰۲ هر ۲۰۰۲ و

زیر نگرانی ڈاکٹر محمود الحن عارف (نگران صدر شعبہ)

## Urdu Encyclopaedia of Islam

Under the auspices

of

## THE UNIVERSITY OF THE PUNJAB LAHORE



Vol. IV

(Bay ---- Bozanti)

Department of Urdu Encyclopaedia of Islam Punjab University, Lahore.